أركالناس

جلد اول -

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب مفهوم القرآن (جلداول) مصنف يرويز الديشن اول 1961ء

دېم جنورې2002ء

اشر طلوع اسلام ٹوسٹ (رجسٹرڈ) 25 بی گلبرگ االاہور پاکستان

فون:5753666,5764484

Web: www.toluislam.com

مطبع عالمین پرلیس

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے برصرف ہوتی ہے۔

### مفهوم القرآن میں قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شمار پاره            | نبرمنى       | سورت     | نمبر ثاد     | شار پاره | نبرمنى      | مورت       | نبرثاد     |
|----------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|------------|------------|
| 12                   | ZrZ          | الانبياء | rı           | Ĩ        | اسالف       | الفاتحه    | ı          |
| 14                   | <b>40</b> +  | الحج     | **           | m_r_1    | r           | البقره     | r          |
| IA                   | 221          | المومنون | ***          | W_I      | #4          | آل عمران   | ۳          |
| M                    | <b>_94</b> " | النور    | riv          | 7_6_F    | 140         | النساء     | ۴          |
| M_IA                 | MA           | الفرقان  | ro           | ۲۵۷      | <b>r</b> m∠ | المائده    | ۵          |
| 19                   | ۸۳۳          | الشعراء  | n            | 1-4      | rar         | الانعام    | 1          |
| r+_19                | 44           | النمل    | <b>r</b> ∠   | 4_A      | 444         | الاعراف    | 4          |
| <b>r</b> •           | ۸۸۳          | القصص    | **           | 14       | j-qj-       | الانفال    | ٨          |
| ri_r•                | 9+4          | العنكبوت | 79           | <b> </b> | MO          | التوبه     | • 9        |
| rı                   | 91'9         | الروم    | · <b>/*•</b> | H        | rol         | يونس       | 1•         |
| ri                   | 900          | لقمأن    | m            | W_N      | 17/19       | هود        | K          |
| ri                   | 900          | السجده   | ٣٢           | I"_I"    | ori         | يوسف       | I          |
| rr_r                 | 471-         | الاحزاب  | ٣٣           | 11-      | 4 مراه      | الرعد      | 1944       |
| rr                   | 91           | السباء   |              | ٣        | عده         | أبرابيم    | 11~        |
| rr                   | 100          | فاطر     | 20           | 17-19-   | 029         | الحجر      | 10         |
| rr_rr                | 1+12         | ياسين    | . PY         | K.       | 691         | النحل      | n          |
| ***                  | 1-1-1-       | صافات    | 2            | P        | 424         | بنىاسرائيل | 14         |
| ۳۳                   | 1-or         | ص        | ۳۸           | 17-10    | 104         | الكيف      | IA         |
| <b>r</b> /- <b>r</b> | 1424         | الزمو    | 79           | И        | PAP         | مويم       | Į <b>9</b> |
| ۲۳                   | 1.44         | المومن   | <b>l</b>     | И        | Z-1-        | ظه         | r•         |

| شار پاره    | نبرمنى  | سورت      | نمبرثار    | شار پاره   | نمبرمنى    | مورت     | نمبرثثار |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 44          | 1111    | المنافقون | **         | to_tr      | #+A        | حمالسجده | اس       |
| 24          | 19-1-4  | التغابن   | Alex .     | ro         | wa         | الشورلي  | · rr     |
| ۲۸          | 127     | الطلاق    | ar         | · rs       | MITT       | الزخرف   | سإيما    |
| *^          | اسوسوا  | التحريم   | 77         | 20         | NOZ        | الدخان   | la la    |
| 79          | 1224    | الملک ٔ   | 44         | ro         | MAD        | الحاثيه  | ه۳       |
| 19          | 1110    | القلم     | 44         | M          | HZP        | الاحقاف  | 2        |
| <b>19</b>   | mor     | الحاقه    | 44         | n          | MAR        | مجمد     | 62       |
| 19          | m92     | المعارج   | ۷٠         | 14         | Har        | الفتح    | ۳۸       |
| 19          | Br. Abr | نوح _     | . 4        | m          | H.+L.      | الحجرات  | ~4       |
| rq          | 11-14   | الجن      | 4          | n          | 1111       | ق        | ۵۰       |
| <b>r</b> 9  | ساكسا   | المزمل    | ۷۳         | 12-14      | 1119       | الذاريات | ۵۱       |
| <b>r</b> 9  | 11-29   | المدثر    | 20         | <b>r</b> ∠ | #14        | الطور    | 01       |
| 19          | IPA4    | القيامه   | 40         | 14         | ***        | النجم    | ar       |
| 19          | 11-41   | الدهر     | ∠4         | 14         | mya        | القمر    | ٥٣       |
| 79          | 11-44   | المرسلات  | 22         | 12         | <b>Fay</b> | الرحمان  | ۵۵       |
| <b>5</b> ** | سامماا  | النباء    | ۷۸         | 74         | my         | الواقعه  | 44       |
| ۳.          | W+A     | النازعات  | <b>∠</b> 9 | 12         | 1120       | المحديد  | 04       |
| ۳.          | ILM     | غبس       | ۸۰         | 24         | rva.       | المجادله | 44       |
| ۳+          | MIV     | التكوير   | . W        | ۲۸         | · Har      | الحشر    | 4        |
| ۳.          | WTT     | الانفطار  | Ar         | ră.        | 1117       | الممتحنه | 44       |
| <b>j</b> ~+ | icro    | المطففين  | <b>A</b> P | ۲۸         | IJ***      | الصف     | 4        |
| <b>**</b> * | liaba+  | الانشقاق  | ٨٣         | 74         | 11-11-     | الجمعه   | , Yr     |
|             |         |           |            |            |            |          |          |

| شكر بإره     | نمبرصنحه | سورت     | نمبرثثار     | شار پاره     | نبرمنى       | مورت    | نمبر ثثار |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| ۴.           |          | العاديات | <b> ++</b>   | ۳.           | 177          | البروج  | · 🔥       |
| ۳.           | K77      | القارعه  | H            | <b>p</b> **  | 1774         | الطارق  | γA        |
| <b>j*</b> +  | N°∠A     | النكاثر  | 1+1          | <b>j**</b> + | 1749         | الاعلى  | ٨٧        |
| ٣.           | IL.V+    | العصر    | 1+1"         | <b> **</b>   | MAL          | الغاشيه | ٨٨        |
| <b>j*</b> *  | K*A*     | الهمزه   | 1+1*         | ۳.           | mpa          | الفجر   | <b>A9</b> |
| ۳.           | Ar       | الفيل    | 1.0          | <b>j*</b> *  | 100          | البلد   | 4+        |
| <b>J</b> **• | ' ITAS   | قريش     | <b>[44</b> ] | <b>j*</b> +  | Mam          | الشمس   | 41        |
| ۳.           | IMAY     | الماعون  | 1•2          | ۳٠           | roy          | الليل   | 94        |
| <b> **</b>   | MAY      | الكوثر   | I+V          | ۳.           | 1769         | الضحلي  | 41*       |
| <b>j**</b> * | N-d.     | الكافرون | <b>[+4</b> ] | <b>j</b> **+ | <b>ILA</b> I | المنشرح | 97        |
| ۳.           | المهرا   | النصر    | #•           | ٣٠           | بالما        | التين   | 40        |
| ۳.           | Kralı    | اللهب    | H            | ۳.           | arm          | العلق   | 97        |
| ۳.           | Kadd     | الاخلاص  | . W          | <b>ب.</b>    | MA           | القدر   | 42        |
| <b>بس</b> و  | 1144     | الفلق    | <b>#</b>     | <b>j**</b> + | N"Z+         | البينه  | 44        |
| **           | 10++     | الناس    | MAY          | <b>j**</b> • | W_Y          | الزلزال | 99        |

#### ۣۮؚؽٞٳۺ۬ڒڸؾٙٵڒڶؾۜؿۿؽ*ؽ*



فَاشُ تَوْيِمَ آنِهِ دُرِدَلُ مُفْرِسَةُ این کتابِ نیست چیزے دیگریت چُل بَجَال دُرِفْت جَادِ گریشود عَبَالِی کِ مِیْرَشْدُ مِیَال کِیْشُودِ

تاریخ انسانیت پرنگاه دالے یه تغیروتخریب کی جرت انگیزداستنان اور آبادی و ویرانی کی حدیث خونچکال نظرآئے گی۔ ہرد درکے اِنسان کی جد و جہدا ورسعی و کاوٹن کا ملحض بیر دکھانی میے گاکہ دہ اپنے لئے ایک عظیم الشان نظاً انتدان تعیمرکرتا ہے۔ اِس فلک بوس د کمکشال گیرعارت کے لئے انواع دا قسام کے نوا در آ جع کرتاہے۔ وہ عارت اُس کے صین تصورات کی مرکز- اس کی شاداب آرزو وُ س کی محورا ور کل پوشس تمناوُ س کی آماجكا ونبى ب ووسمتا ب كرسس الوان رسني الشان كى تكيل ميس ارتقائ إنسانيت كاراز لوت ده إنساني تاريخ كى عبرك مانى إب وه خيال برتا به كداس كا دجود ونيا كيستائي بوئ انسانول كے لئے بناہ كا مب جواسے ظلم واستبداد كے بنية آئن كى گرفت سے بحب كر من وسكون عطاكر فيه كا وه ايك عرصة تك إن تصورات كي دنيا بي محواور س تصرعطيم المرتبث كي تكيل تزين میں سرکر داں رہتاہے 'ادر جوں جوں ہئس کی دیواریں اوپر کو اُبھرتی ہیں' اُس کی نگا ہوں ہیں چیک اورسٹوک میں بالیدگی پیدا ہوتی جلی جساتی ہے سیکن وہ عمارت ہنوز تکمیل تک بھی ہنیں پہنے یاتی کردنیا اس عِرت انگِزتمان کوبصد جبرت دیجین ہے کہ دی إن ان اس عظیم جسین عارت کو تو داینے انھوں سے زمین پرگرا دیتاہے اور یوں اُس کی آرز د وّ ں اور تمناوُں کا د ہ شگفتہ وشاداب مرقع ٰ خاک کا ڈمیر ب جا اُپ ادر اس كے بعد اس كے كھندرات الك جسين خوائب كى ريت الجيرى نشاندى كے لئے باتى رەجاتے ہيں -بابى اور نمیوا۔مصراور بونان بین اور ترک تان - روم اور آبران کی تہاؤیب کے کھنڈرات کو دیکھتے اور پہایتے کردہ کیے کیسے عظیم المرتبت تمدنوں کے مرفن ہیں جن میں ان نی ناکامیوں اور نامرا دیوں کی تاسف انگیزاور حبگرباش داستانیں محوخواب ہیں \_\_\_\_ وہ داستانیں جو ہر قلب حساس سے بکار بکارکرکہ رىبىك

وَ لَا نَكُوْ فَوُ الْكَالَيْنَى نَقَصَتُ عَزُ لَفَ الْمِنَ بَعُلِى فَوَ بَهُ اَنْكَافَا اللّهَا وَ اللهَا مَ ديكفنا! تهارى شال أس برصياكى في نهوجائے جس فے برى محنت سے سو كا تا اور پھر فود ہى اپنے التوں سے اسے تكرشے تكرشے كرديا۔

اگرآپ کو ناریخ کی ان کهندوات اون کی ورت گردانی اورا قوام سابقه کے اُجرٹ ہونے کاشاؤں کی جرت سامانی سے انسانی سے انسانی سے اس مال وانجنام کی پہنے کی فرصت بنیں تو ایک نظر فود لینے میں میں بینے کی فرصت بنیں تو ایک نظر فود لینے میں بینے کی فرصت بنیں تو ایک نظر فود لینے میں بینے کی فرصت بنیں تو اقوام عالم کی گاہوں ہمدیب میر میں ہوئے کی ممکن نے اقوام عالم کی گاہوں ہمدیب میر میں میر میں ہوئے میں ہمدیب کی سطوت و شروت اور وید به وطنط نہ کا بدع الم ہے کہ انسان نے فطرت کی بٹری بڑی ہیں بوت قول کو مفر کر لیا ہے۔ اس اس کو تابع و نہوائی اور ذرائع آمد ورفت کی میر العقول برق رفتاری سے زمین کی طنا بیں کھنے گئی ہیں۔ سمندر اس کے تابع و نہوائی میر ہیں۔ زبین اس کے تابع و نہوائی میں میں میر بیں۔ زبین اس کے اشار ول پر ناچی ہیں۔ ایٹم کی فیسر مرفی اس کے تابع و نہوائی کی میر ہیں۔ وہ چا ندا ورسورج کو اپنے زیر دام لار باہے۔ وہ کہکٹ ان پر کمین تو تا تا اس کے اشار دل پر ناچی ہیں۔ ایٹم کی فیسر مرفی بین تو انائیاں اس کی شخص بی بین میں میر کا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تی کھی۔ پیسے کی کی سوت رہے۔ انسان کو اپنی ساری تا رہنے میں میر کا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تھی۔ کہی ہیں۔ کمی میں تدرکا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تی کھی۔ کی سوت رہے۔ انسان کو اپنی ساری تا رہنے میں میں تدرکا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تی کھی۔ کی سوت رہے۔ انسان کو اپنی ساری تا رہنے میں میں تدرکا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تھی۔ کی سوت رہے۔ انسان کو اپنی ساری تا رہنے میں میں تدرکا نات گیر قوت حاصل جنہ بی تھی۔

سکن ابھی ہیں نہذیب کی عمرُ نصف صدی سے بھی زیادہ ہونے نہیں یا فی کُ اِن بے پناہ قوتوں کا حال انسان بکارا نصابے کہ

ہم نے زندگی کی ابت اسائنس کی کاریگری سے کی اس و توق کے ساتھ کہ مادی کا مرانیاں زندگی کے عقد دل کوحل کر دیں گی - سکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم علطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل اننے آسان ہنیں ہے۔

بلكه بيال تك كه

ہاری موجودہ تہذیب اپنے قومی معاشی عائلی احتلاقی مذہبی اور زہنی نظام کے ہرشعبہ میں عاقت ، جمالت وزیب اورط میں کامنتقل مظاہرہ ہے ۔

پنانچهاس قصر فلک بوس کی بنیادی بری طرح سے کھو کھلی ہوری ہیں' اور ہر قلب صاس متوقیق ہے کہ اگر' گذشتہ دوعالمگیرلڑا نیوں کے بعد' ایک اور دھبچکا لگا' تونہ صرف بیر کہ اس کاخ بلند کانام ونشان تک مٹ جائے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیچی ہوئی انسانیت بھی کچل کررہ جائے گی۔

<sup>&</sup>amp; J. W.T. Mason - in - Creative Freedom.

<sup>■</sup> G. A. DORSEY—in— CIVILISATION

ایوانت بول بوربا ہے؟ کانسان کے ساتھ ایسا کیول بوربا ہے؟ ظاہر ہے کہ دور قدیم کے تمدن کے ایسا کیول بوربا ہے؟ ظاہر ہے کہ دور قدیم کے تمدن کے ایسا کیول بوربا ہے؟ ایوانت بول یا عصر حامیر کی تہذیب کے محلات نہ استین بردور کے انسانول کی عقل و دہش کا مصل اورائ کی تدمیری اورانہ ظامی صلاحینوں کا بخور تھے۔ ہاں سے ظاہر ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہرصاحب علم و بصیرت کا محالہ ہیں نتیج تک بہتیا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہرصاحب علم و بصیرت کا محالہ ہی نتیج تک بہتیا ہے کہ کہ مہنے تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہرصاحب علم و بصیرت کی گھیاں نہا عقل کی گھیاں نہا عقل کی درسے نہیں شہرے کہ معالی کی درسے نہیں شہرے کہ مطالت کی درسے نہیں تہا عقل کو اپنا حندا نہیں کی درسے نہیں سے اس کے درسے کہ درسے کی اسل کے درسے کے درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کے درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کہ درسے کہ درسے کی درسے کے درسے کی درسے کر درسے کی درسے کا درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کے درسے کی در

بین انسانی عقل و نظرت کی تو تو ای کو توسخ کرسکتی ہے لیکن انسانی معاملات کا اطبینان بنس حل دریافت منہیں کرسکتی - پیراس کے دائر ہو منصت باہر کی چیز ہے۔ انسانی معاملات کے حل کے لئے ضروری ہے کہ بیتان کیا جائے کہ انسانی زندگی کامقصدا در نصب العین کیا ہے۔ افرادا درا تو اس کے مفاد میں تصادم کیوں ہوتا ہو اورائے کس طرح روکا جاسکتا ہے۔ کونسی چیز عالمگیٹ رانسا نبت کے لئے منفعت بخش ہے اور کون سی مقر رسال ۔ نوح انسان میں مشترک اقدار کونسی ہیں اوران کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ان اقدار کی حفاظت کیول خرد ہے۔ ان امور کا تعبین عقل وراس کے مظاہر علی سائنس کے لیے بی بات نہیں۔ اور اس کے مظاہر علی سائنس کے لیے بی بات نہیں۔

سائنس مرف به بتاسکتی ہے کہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاسکتی کہ کیا ہونا چاہیے۔

اسلتے اقدار کا تعین کرنا اسکے دائرے سے باہر ہے۔ سائیس کے المبرا و کے اگر اور کے اگر اور کے اگر اور کے اگر اور کے اقدار کے متعلق قطعی اور قات ال مرکی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی روستے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کریں۔ (سیکن بیدانی غلطی ہے) ۔۔۔۔۔ سیکش کے زدیک بس ایک ہے۔

ہوتی ہے۔ اسکی دُنیا میں آرزو۔ اقدار خیروشر نصابعیں جیا کا کوئی وجود نہیں وا۔

سانس اقدار متعین کر سمتی ہے اور منہی انہیں نسانی سینے کے اندر فیل کر سکتی ہے۔

سانس اقدار متعین کر سمتی ہے اور منہی انہیں نسانی سینے کے اندر فیل کر سکتی ہے۔

سوال بہ ہے کہ اگرانسانی معاملات کاحل انبی امور پر مخصر ہے اوران کا تعیق عقب انسانی کے کسب کے کہ اگرانسانی معاملات کاحل انبی امور پر مخصر ہے اوران کا تعیق عقب کے کے کہ اور کے علاوہ کوئی اور سرحتیمہ علم بھی ہے حسب سے ان امور کا تعیق سے اور کاروا بن انسانبت راستے کے خطرات سے محفوظ ومصنون 'اپنی منز لِ مقصود کی طرف قدم ٹرھا تا جائے؟

ALBERT EINSTEIN \_\_\_ OUT OF MY LATER DAYS

EINSTEIN (IBID)

ہُرایت حترا ویڈی طاہر ہے کہ اِس سوال کاجواب عقل اِنسانی کی رُوسے نہیں ٹل سکتا۔ ہیں لئے کہ ہُرایت حترا ویڈی عقل اپنے علاوہ کسی اور سرت میٹم کوجاتی ہی نہیں ہے س کا جواب ہم ہیں ایک اور گوشے سے ملتا ہے 'جو پورے حتم ولفین سے کہتا ہے کہ

رَ بُنَا الَّذِنِّي ٱغْطَى كُلَّ شَكُمُّ خَلْقَكَ مُ ثُمِّرَ هَانَي (﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

یعنی حبس خدانے کا مُنات کی ہرشے کو پہدا کیا ہے' اسی نے یہ انتظام بھی کر رکھاہے کہ ان امشیار کو تباہے کہ ان کی منزلِ مقصود کونسی ہے اور دہ ہس منزل تک کس طح پہنچ سکتی ہیں۔ ہِں راہ نما بی کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے' جوخدا کی طرفت براہ راست ملتی ہے۔

ان کی را دنمانی درگراشیائی کیفیت اس مختلف ہے۔ اس کی راہ نمانی درگراشیائے اس کی راہ نمانی درگراشیائے کا کتات کی طرح ) پیدائش کے ساتھ اس کے اندر در دویت بہیں کی گئی۔ بحری کا بچہ پیدائشی طور پرجانتا ہے کہ اس کے لئے گھاس "حلال "ہے اور گوشت" حرام "مشیر کو از فور 'علم ہونا ہے کہ اس کے لئے گوشت "جائز "ہے اور گھاس" ناجائز " لیکن ان بی بچے کو کھانے بینے کی چڑوں کے متعلق بھی اتناعلم نہیں ہوتاکہ اس کے لئے کوئنسی شے نفع بخش ہے اور کوئنسی مفرت رساں جہجائیکہ اُسے خیر وسشر کی تیبرا ورضیح اور غلط اقدار کی تعیین کی ہستعداد از خود حاصل ہو۔

آدمی اندرجهت ان خروشر کمن ناسد نفع خودرااز خرد کسن اندرشت خوب کارمپیت مجادهٔ هموار و نام وارمپیت

۳- انسان کے اندیہ راہ نمانی ٔ ( وحی ) اس لیئے نہیں رکھی گئی کہ اگرا بسا کیاجا نا تو پر بھی (دکیمی اِنسانی اخت بیار وارا دہ اِسْبائے کائنات کی طرح ) اِس اہ کائی کے مطابط نے برمجبور ہو حبا ہا۔ صاحاب بھیا واراده ندرہتا — إس كا اختيار واراده وه نترب عظيم ہے جب سے یہ رگرا شیائے كائنات سے مناز وہ تير اسے ہيں ہوں كى مرت ازى و مر لبندى كا باعث ہے اوراسى سے يہ ہو دملا ئك اور مخدوم خلائى ہے۔ اگرانسان كو قوت انتخاب حاصل نہ ہوتى قویہ تھركا بت ہو تا یا زندان نظرت ہيں مجوس و با بجولاں قیدی - اگر ہس ہيں محسوثى ورسرتابى كى ہستعدا دنہ ہوتى تو ہى كہ مول پرستى تھى دجہ شرف اور باعث تندن و تبرك نہوتى اس كئے كہ ني وي وي تو ہى كى قدرت ركھتے ہوئے كى جلئے - اطاعت وى اطاعت ہے ہوسر محسنى كى ہستطاعت ہے ہو ہوكى كى قدرت ركھتے ہوئے كى جلئے ہيں فو بى ہے جس كى پيشانى ہيں سرفرازياں ہمتعلامت كے باد ہو داختيار كى جائے - اس سركے جھكنے ہيں فو بى ہے جس كى پيشانى ہيں سرفرازياں ہمتا ہوئے دہوئے اور احتیار كی جائے ہيں اور زندگى ارتفتانى مناز ل کے ہوئے تابى ہوں ہے ۔ اور انتظام كى قوت نہيں اور زندگى ارتفتانى مناز ل طے ہى دہر شرف انسانیت ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر ودفیت كى بار نہى جائى اس كے اندر ودفیت كے قابل بنتى ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر ودفیت كے قابل بنتى ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر ودفیت كے قابل بنتى ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر ودفیت كے قابل بنتى ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر ودفیت كے قابل بنتى ہے - اس كے اختیار دارا دہ كا تقاصا تھاكہ خداكى طرف سے راہ نمانى اس كے اندر دولوں

قوکیاان ان کو اس راه نمائی کے بغیر حجوز دیا گئیا ؟ نہیں اسے بھی یہ راه نمائی وی گئی کی بیان اسے بھی یہ راه نمائی وی گئی کی اس کے لئے طریق دوسرااختیار کیا گیا۔ یہ رَاه نمائی مشیّت خداد ندی کے پرد گرام کے مطابق ایک فرد کی طرف وجی کی جب اتی جواسے دوسرے انسانوں تک پہنچا آا دراسے اُن کی مرخی پر ججوز دیا جاتا کہ وہ اسے علی وجب البصیرت متبول کر لیں 'یا ہسس سے انکار کر دیں۔ انہیں بتا دیا حباتا کہ اگر دہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گئے تو ہرت می کی شا دابیاں اورسسر فرازیاں ان سے ہمکنار ہوں گی۔ اگراس کے خلاف جلیں گئے ہیں کا در بریا دی ہوگا۔

فرائی یہ ومی 'ان مقدرہ سیوں کی دساطت سے جہنیں ابنیار کوام کہا جاتا ہے 'مخلف اد دار ہیں ملتی رہی ' نیکن زمانہ کے وادث اور انسانی تحریف کے باعقوں' وہ اپنی کھی شکل ہیں محفوظ نہ رہی ۔ یہ ومی ملتی رہی ' لیکن زمانہ کے وادث اور انسانی تحریف کے باعقوں' وہ اپنی کھی شکل ہیں محفوظ نہ رہی ۔ یہ ومی وہ سے مسلم میں اب سے مسترینیا جو دہ سوسال پہلے ' محدر سول انشد کی طستا مسلم ان کر کمیں ایس کے جو عدم کانام العندرآن انتظیم ہے۔

ھ۔ قرآن کریم' خداکی طرف سے بتدریج نازل ہوتار ہا اورت ریب بیٹین سال کے عرصہ میں کئیل کے بہنچا۔ نبی اکرم نے اس کی کتابت اور تفاظت کا پورا پورا اہتمام وانتظام کیا۔ چنا نجے ہصفور کی وفات کے وفت نیہ این مکمل شکل میں 'کہا بی صورت میں بھی موجو و تفا اور سبینکر وں حفاظ کے مینو میں بھی مفوظ ۔ یہی کتاب اپنی اصلی شکل اور ترتیب کے ساتھ ' اِس وقت ہما نے باس موجو دہے اور تاریخ فظہ اور سے ابت ہے کہ ان جو وہ صدیوں میں ' اِسس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل مہیں ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمتہ خو و خدائے جلیل نے لے رکھا ہے۔ یہ عظیم المرتربت کتاب' ابدی حفائی کا جموعہ اور ستقل اور ستقل اور کا محمل راہ نمائی موجود ہے۔ اور ستقل اور ستقل اور کا صحیفہ ہے۔ اس میں اِنسانی زندگی کے ہرگوشے کے لئے مکمل راہ نمائی موجود ہے۔ اور ستقل اور ساتھ اور منائی موجود ہے۔

انسانی تصنیف اپنے ما حول کی ہیا دار اورایک فاص مقصد کی ترجان ہوتی ہے' اس لئے اس کی زندگی ہنگای اور دفتی ' اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے۔ لیکن آسمانی کتاب کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ فضا اور ما حول کے اٹرات سے بلندا در زمان و مکان کی حدد دسے مادرار ہوتی ہے۔ نہ اس کی تسلیم مجمی پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے ادر نہ کی دہ کسی مقام پران ان سے یہ کہتی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جاسمتی۔ وہ ہمیشہ زمانے کی امامت کرتی ہے اوران ای زندگی کے ہرتقاضے کا اطبینا ان بیش صل تباتی ہے۔ اس این فران کی امامت کرتی ہے اوران ای زندگی کے ہرتقاضے کا اطبینا ان بیش صل تباتی ہے۔ اس این اس این کو اس متحلق تو آئین اسراد کی صلاحیت کی فائل مصوصیات کی قال ' آسمانی کتاب ہے ' اور فوع ان ان کے لئے آفری منابطہ حیات ہوئے کی وجسے ' ہرحیثیت سے مکل اور جمد گھیں۔ منابطہ حیات ہوئے کی وجسے ' ہرحیثیت سے مکل اور جمد گھیں۔

رَبِ جليل كى إس كتاب عظيم في بتاياكه انسان كى ناكاميون اور نامراد يون. تبابيون اور انسانی ناکامیوں کی تر اربادیوں فوں ریزلوں اور فسادانگیزلوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات، اِنسانی ناکامیوں کی جما جوہس نے غلط بھی اور کج ہنی کی بنا پڑان ان زندگی کے متعلق سائم کڑکھا ہے. یہ نظریہ وہ ہے جسے عصر حاضری مطلاح میں 'مادی تصور زندگی ( MATERIALISTIC CONCEPT OF LIFE) سے تعبیر کیا جانا ہے۔ اس نظریہ کی روسے سمھایہ جبانا ہے کہ انسان جوانات ہی کی برحی ہوئی شکل ہے ادراس کی ستی اس کے مادی پیکر حبسم ) سے والستہے اورلس - اس کی زندگی محوالات کی طرح 'طبیعی قوانین کے تابع سے گرم عمل رہتی ہے 'اورا بنی قوانین کے مطابق 'ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہوحیاتی ہے۔ ہس سے زندگی کا خاتمہ ہوجا تاہے اوراس فرد کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہندا' انسان کے سامنے نہ حیوانی تقاصوں سے بلند کوئی تقاضاہے ' نہ طبیعی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد عقب لکا فريضه يبه كدوه ان تقاضول كى تسكين كاسامان بهم پېنچائے اور ان كے لئے جو وسائل و ذرائع اختياً كرے 'ان كے جواز كے دلائل تركيت كس نظريہ كے مطابق زندگی بسركرنے والوں كے سامنے ' حبكل کے وت اون " (بعنی حبس کی لائھٹی اس کی بھیس ) سے بلند کوئی اور وت اون ہو نہیں سکتا -- اور اسس کا پنج ظسا ہرہے ۔۔۔ اس سے مختلف النسراد کے مفا دمیں تصادم ہوتا ہے' اورجب بہی تصادم' السرادي آكے بڑھ كر اقوم كب بنجيا ہے تواسى كى زلزله خيزيوں اور آئس فشانيوں سے إنساني ونيا كا كوت كوت ويران مؤجاتا ہے۔ يه وج بے كوان ان نے اپنى تمدنى زند كى كے لئے حس قدر راستے اختیار کئے 'وہ اسے سکون واطمینان کی جنت کے بجائے 'تاہی ادربربادی کے جہم کی طرف لے گئے' اور اس کے تصرحیات کی کوئی منزل بھی اپنی بنیادوں پرت ائم ندرہ سکی اس لیے کہ إنبان ميئت جستاعيه كاكوني نظام حسس كي بنياد بال إداول پر ہو کہیں تائم نہیں رہ سکتا 'خواہ س یاطل نظام کو <u>کیسے</u> ہی

بن مرّرا درد اسش اطواری ہے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیاد

#### کر دری فارجی نظم د ضبط ادراد صر اُ دصر کی نجزی مرتب می فعمی فع نهیں ہوسکتی او

رور راتصور شیات اسکے برمکس تبرآئی تصور جیات یہ ہے کا ان ان صرف اس کے طبیعی جسم نے دور سراتصور شیات اسکانی تا اسانی قالی اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی قالی اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی قالی اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی قالی اور فوابیدہ صورت ہیں ملتی ہے۔ اس کی مضر صلاحیتوں کو نشو و تما ہو جائے کر' اس کی ممکنات کو مشہو و کرتے جانا انسانی زندگی کا مقصو و ہے۔ اگران بی قالت کی مناسب نشو و تما ہو جائے تو' اس سے انسانی زندگی کہتے ہیں جس طرح انسانی کہ جانی بیر در سے انسانی کہ جانی زندگی کہتے ہیں جس طرح انسانی کہ جانی زندگی کہتے ہیں جس طرح انسان کی جانی زندگی کی ہروش کینے تھی قوانین مقرر ہیں' اس طرح اس کی قالت کی نشو و تما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین و تما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین و تما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین و تما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین و تما کے لئے بھی قوانین متعین ہیں۔ یہ قوانین و تما کے لئے بھی اور مسرآن کر ہم کے اندر محفوظ ہیں۔

انسانی ذات کی نشو دنماانغرادی طور پر نہیں ہو سکتی بلکہ معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہوگئے ر ن م تشدي الب-اس لئے انسانی ذات کی نشود نما کے لئے ہو قوانین متر آن کرم میں روی سیس درج ہن ان سے ان ای معاشرو کی تشکیل کے لئے بھی راہ نمانی ملتی ہے۔ جومعاشرہ اِن توانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے' اس کے پیش نظر بوری کی پوری انسانیت کی نشو ونما ہوتی ہے۔ اِس میں ندا فراد کے مفادمیں ایمی تصادم ہوتاہے' بذاقوم کے مفاصدین تراهم کسس کئے کہ انسانی وات کی نشو د نما کا بنیا دی اُصول میر ہے کہ جِ تحض جس قدر دوسروں کی نشو د نماکرے گا' اسی قدراس کی ذ<sup>ات</sup> کی نشو دنما ہوگی۔ ظاہر ہے کہ حب معاشرہ میں ہر فرد کی کوشش میہ ہوکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی منفت كاكام كرے ("اكداس سے اس كى ذات كى نشودنما ہو) أس ميں مفاد كے محراؤ كاسوال ہى بيدا بنيں ہوگا-ادر حب با مى مفاديب تصادم بنيس جو كاتو وه المحنين فود كؤدختم جوحباس كى جن كى دحب انسانى تاريخ پینسده بی الاس من و پسفك الدّ ماء (عالمگیرفسادانگیر *یون ادر نوزیز یون) کاعبر*ت آنگیر صحیفهٔ اور سرکا ہر درق انسانی چیرہ دستیوں اورستم کوشیوں کا بھیانک مرقع بن رہاہیے۔ ان قُوانین کؤج حندالی کس عظيم المرتب كتاب منيس منقوش بين مستقل اقداريا فيرمتبدل اصوب حيات كهاحبا تاب - يدمهول انساني زندگی کے تمام شعبوں کومحیط ہیں اور عالمگیرانسا نیت کی آبدی را ہ نمانی کے لئے کانی - ان ہیں نہ کسی تغیر و تبذل کی مزورت ہے ' مر مک واضافہ کی گنجائش۔ یہ ساحل حیات پڑروشنی کے مینار کی طرح استادہ ہیں اور زندگی کی تلاطم خیر یوں اور زمانے کی طون ان انگیز لوں میں ان انی کشتی کے ناحنداؤں کی نزل مقصود کی طرف راہ نمانی کرتے ہیں۔ مقبل ان ان کوان روشنی کے میناروں کی آی طرح صرورت جو حسطرح إنساني آنكوكوسورج كے نوركى احتياج-

ان متنقل اقدارا در غیرمتبدل مولوں کے مطابق آج سے چودہ سوسال پہلے سرزمین حنی کی مقدس ہاتھوں متسرآنی معاشرہ کی شکیل حنی معاشرہ کی شکیل حنی معاشرہ کی شکیل عمل میں آئی اس معاشرہ نے جس قدرانسانیت سازا درجہ بیامان تائج مرتب کیے ' انسانی تاریخ اس کی مثال میں تبین نہیں کر سکتی۔

ونياكيا وربرك بترساف افسانون فيصرف اسلخ قانون التلطنتين پیانگیں- دہ ریادہ ترنیا گیمادی تو تول کی تحلیق کرسکے جو اکثراد قات فود ان كى آنكھوں كے سامنے راكھ كا دھے رہوكر روكتي اليكن إسان (محدٌ) نصرت جبوش وعساكرُ مجالس قانون سّاز ' دسيع سلطنتول' قومول اورخاندالول بى كوحركت بنيس دى بلكه ان كرور ول نسانول (كوتلوب) كومجى بوكس زمانے كى آباد ونيا كے ايك تها في تصديب بسته عقر ١٠٠٠ اس نے ایک ابسی کتاب کی اُساس پر جس کا ایک اك لفظ متالون كى چىنىت ركھتا ہے ايك ايبى توميت كى بنياد كى حس نے دُنیا کی مختلف نسلوں' اور زبانوں کے <sub>ا</sub>متراج سے ایک "أتت داحده" بيداكردي - به لافاني أمنت ' بإطل كے عداؤل سے سركسى ورنفزا ورفدات واحدك لية والهانه جذب وعشق-بيبي وْمناس مُعْلِيم مِن كَي يا د كاري- بهت بشرامفكر- بلندباينطيب ييغامبر مقبّن سيسالار-معتقدات كافاتح- صحح نظرية حيات كو على دصرالبصيرت قائم كرف كاذمة دار-اس نظام كاباني جمين بإطل خدا' ذہنوں کی دنیاتک میں بار مذیاسکیں بنیں دنیاوی لطنتو ادر اس کے ادبرا بک آسمانی بادشا ہمت کا باتی -

دنیا دی سلطنتوں کے ادبریہ "آسمانی با دشاہت" انہی منتقل اقدارا در غیر متبدل مولوں کی فراز الکی متبدل مولوں کی فراز الکی متبدل معتبی مدود کے اندر رہتے ہوئے سترآئی معاشرہ ابنا نظم دنسن سرانجام دتیا ہے 'اور سسانسانیت کے ہرگوشے ہے 'حیات نو کے چیٹے اُسلتے اور اس کی کشت امید کوسیراب کرتے ہیں۔ جب تک یہ نظام قائم اللہ اللہ اللہ فرج انسانوں اربا 'فرج انسانوں کے بعد جب انسانوں اسلیم نوٹ ہوئی کے نقاضے بھرغالب آگئے اور انسانی نا کا تصوران کے نیج دب گیا ۔ ہوئی ہوئی ہوئی تھی میں افوام کا لم مبتلا تھیں 'کاتھ وران کے نیج دب گیا ۔ ہوئی ہوئی اور بربادیوں کے حس عداب ہیں باتی افوام کا لم مبتلا تھیں 'کاتھ وران کے نیج دب گیا ۔ ہوئی 'اس لئے کہ قانون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی قوم چہتی ہے ' پیونی ۔ اس سے کہ قانون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی قوم چہتی ہے ' پیونی ۔ اس سے کہ تا فون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی قوم چہتی ہے ' پیونی ۔ اس سے کہ تا فون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی قوم چہتی ہے ' پیونی ۔ اس سے کہ تا فون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی قوم چہتی ہے ' پیونی ۔ اس سے کہ تا فون خداوندی کی نگاہ میں نوٹی تو م چہتی ہے ' پیونی کے دیون کی سے دیون کو میان کا کھیں کو کہ کو کو کھیں کا تو کو کھیں کے نوٹی کا کھیں کو کی گاہ میں نوٹی کو کھیں کو کھیں کے نوٹی کو کھیں کو کھیں کے کھیل کے نوٹی کھیں کو کھی کا کھیں کی کا کھیں کے کھیل کے نوٹی کھیں کے نوٹی کھی کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کھیں کو کھیل کے نوٹی کی کھیل کھیل کی کھیل کے نوٹی کھیل کے نوٹی کو کھیل کو کھیل کے نوٹی کھیل کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کھیل کے نوٹی کے نوٹی کھیل کے نوٹی کھیل کے نوٹی کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کھیل کی کھیل کے نوٹی کھیل کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کی کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کے نوٹی کی کو کھیل کی کھیل کے نوٹی کے نوٹی کو کھیل کی کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کے نوٹی کی کھیل کے نوٹی کی کھیل کے نوٹی کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کو کھیل کے نوٹی کے نو

ہو توم ، متران کی متبقل اقدار کے مطابق زندگی سرکرے گی نوٹ گواریوں اور سرمشدازیوں کی جنت سے بہرہ یاب ہو گی۔ بوان کے خلاف جائے گی نکبت وزیوں حالی کے جہنم میں جاگرے گی۔

۹- اس دورہما اوں کے جور فشر آئی نظام دنیا ہیں کہیں فتائم بہیں ہوائیکن حنداکا کا کناتی سافون دنیا کو بتدر تھے انہمہ ستہ متہ فترائی اقدار کے شریب لارہا ہے۔ "آہمت آہمت السلے کو کا کناتی سافون کی رفت اربٹری مست ہوتی ہے بستران کے الفاظ میں اس کا ایک ایک دن ہما ہے حساب دشما ہے 'ہزار ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ دنیا کس طرح ان اقدار کے قریب آرہی ہے 'اس کا اندازہ دوجیار مثالوں سے لگلئے۔

نزول سرآن سے پہلے ذہنا ان کی افیصلہ یک الدر کہا کا ان ان فطرت "کے مطابق نظی جہاں بانی ہے۔ و سرآن کریم نے اس تصور کی تر دید کی اور کہا کہ ان اول کو اپنے معاملات باہی مثنا درت سے طے کرنے چاہئیں۔ کسی ان ان کو اس کا حق حال نہیں کہ دوسے انسانوں سے جند مثنا لیں اپنا محم منوائے۔ و آن نے یہ تصور دیا اور نبی اکرم نے آن کے مطابق نظام مملکت کی چند مثنا لیس اپنا محم منوائے۔ و آن نے یہ تصور دیا اور نبی اکرم نے انسانی نام کو کے یہ تصور نا اوس تھا' اس ایے آس کے اسے اپنیا۔ میکن آپ دیجھے کہ و ہی ذہن کی طوشتر اس ایم انسانی تا ہے۔ ا

ارا النانی ذہن کا آس وقت فیصلہ یہ نفاکہ غلاموں کا دجود معاشرہ کا بخرولا نیفک ہے اور فطرت کی صحیح نقسیم کا نتیجہ وسرآن نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے بجسال واجب التکریم ہیں' اس لئے کہی فرد کا دوسرے کو غلام بنالبنا' خلاف انسانیت ہے۔ اُس وقت کے زہن کی کام سطح نے اس تصور کو نا قابل تبول سجھا' لیکن اس کے بعدُ انسان نے نود اس تصور کے خلا بغاوت کی اور غلای کو انسانیت کے لئے لعنت تسرار دیا۔

بعاوت اور مدی و است بیت سیست می سور در بیادی از این از ان کو دوسر سے انسان نوشیات اس وقت یہ تصورعام مقاکد رنگ ادر نسل کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسر سے انسان برد ان کا میں ہے۔ انسان کی قدر وقیمت اس کے جوہر ذاتی کا ہے ' نہ کہ انتسابات نسبی کی بہن اپر ۔ اُس زیانے نے اس تصور کو اپنے لئے ناآت نابا یا ' لیکن اب دیکھئے کہ دنیا سے بید و تریم تصور کس طرح اُٹھتا جارہا ہے ' اور قرآنی تصور اس کی جگہ لے رہا ہے۔

مر المراح المرا

اُس زمانے ہیں 'ونیا فتلف قبائل اورا قوام ہیں بی ہوئی تھی اور عالمگیرانسانیت کا تفتور کسی سائے بہیں تھا۔ مترآن کریم نے بتایا کہ نوع انسان ایک بمرگیر راوری ہے اوراس کی عمانی کی کی طائری بہی کیساری دنیا کا نظام حکومت ایک ہو' اوریہ نظام وی کی عطا کردہ ستبقل اقدار کے مطابق ت ایم ہو۔ یہ بہات اُس زمانے کے محدود ذون میں سمانہ سکی ' لیکن اب دیکھئے' دنیا کیس طرح اقوام کی تقت رہی تقسیم سے تنگ آکو' ایک عالمگر نظام کی تلاش میں مضطرب و بمقرار ہے۔ اگر چہ ایسے اس کی بنیا ذبیر کا ہے۔ اس کی بنیا دمرد دیشر آنی اقدار سے مل سکے گی۔

اس فتم كى متعدد مثالين بيش كى جاسكتى بين ليكن بم الغرض اختصار امنى براكتف الحرية بين السيد يتقيقت سائے آجائى ہے كەزبان وى نے مديوں پہلے بتادياكد فرح انسان كے لئے معے نظاً إ زندگی کونساہے جن لوگوںنے اس کی صداقت پرلقین کیا' انہوں نے اس نظام کومنشکل کردیا' اوراسکے زندگی بخش تغیری مانج نے دی کے دعوے کوسچاتابت کرد کھایا۔ دوسرے لوگوں نے اس سے انکارکیا اور اینے لئے تہاعقل کی راہ نمائی کو کانی سمھاعقل نے بھی بالآحت راسی سمت کو سمجے یا یا جس کی نشاند ہی تی نے کی تعنی کیانا اُسے سی نتیجہ تک میں خیے ہیں ڈیڑھ ہزارمال کا عرصہ لگ گیا ا در سس کے لئے ان ان کو جن جانکاه شقتون اورجبگر ماین مصیبتون می گزرنا پٹرا' س کی شہاوت تاریخ کے زنگین اوراق دیتے عقا کا تر یا تی طریق ایس عقل کاطریق مجر باتی ہے۔ یہ کشی عقدہ کے حل کے لئے ایک تدبیر عقال مجر باتی طریق اسوچی ہے۔ اس پرعل شروع ہوجہ اللہے۔ لیکن صدیوں کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تدبیر غلط محق اس برعقب ان فی دوسری تدبیر اسے لاق ہے۔ بھراس برعمل شرع ہوجا کہے۔ بوں پہم ناکام تجارب کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقل ان نی جیمے نتیجہ تک پہنچتی ہے۔ لیکن انسان کوہس کی جس قدر قبیت اداکرنی بٹرتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کے برعکس' وی'یبلے ہی دِن' ضیقت کو بے نقاب کرکے سامنے ہے آتی ہے اور کس طرح 'ایک ط<sup>ین</sup> ان ان کایس قدر متمنی وقت کیا دیجی ہے اور دومسری طرف اسے ان تمام ہلا کتوں اور تَباہیوں سے محقوظ رکھتی ہے ہوعقل کے بخب رُبا فی طربق کا لازی بیجہ ہیں۔ گذشتہ ڈیڑھ ہزارے ال کی تاریخ پُکار بكاركر كهدري بي كوانسان أترالام أس نظام زندگى كواختىيادكىك كاجه تترآن كريم في بين كيا کی روایتی بوتل کاکارک کھول کر) تیا ہی ا دربر بادی کی جن ہیب عفری تو **تو**ں کو فضا ہیں منتشر کرناشروع كرديا بي اوروه سيرى سانساني زندگي كواين لييد مي كرتي بين كياس ساساني نهات ملے گی کہ بیعقل کے بجر باتی طراق سے مسرآنی نظام زندگی کی بناگاہ تک صبح وسکامت بھنج جائے؟ وا قعات اس کا بواب نفی میں دیتے ہیں۔

نزول ت آن کے وقت و نیائے تہذیب وتمدّن کی حالت کیا ہو چی تھی اس کا لقشہ ایک

مغربی مورخ نے إن الفاظ میں کھینچاہے۔

اُس وقت ایسا دکھائی دیبا تھاکہ تہذیب کا وہ تھرشید حس کی نقیر میں چار ہزارسال عرف ہوئے تھے مہدم ہونے دکے ترب ہی چاپے کا مقاور نورع ان اِن پھراسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی بھی جہا مزول قرآن کے وقت اہر قبیلے ' دوسرے فیلے کے نون کا بیاسا تھا او مرف قرآن کے وقت اہر قبیلے ' دوسرے فیلے کے نون کا بیاسا تھا او مرف کے فیت کا نقشہ آئین وصوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ . . . . فرضیکہ وقت وہ آچکا تھا جبکہ طرف فسادی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند وبالا درخت جس کی سرسبروشا واب شاخیں کبھی ساری و نین پر مساید کی اور آرٹ سائنس اور لٹر بچر کے سنہری بچلوں سے لدی ساید تھیں ' اب لڑ کھڑا رہا تھا۔ عقیدت واحرام کی زندگی بخش نی اسکے میں اور وہ اندر سے بوسیدہ اور کھو کھلا ہو چکا تھا جنگ وجال کے طوفان نے اس کے می شرک کے دورت کے متعلن خطرہ تھا درجن کے متعلن خطرہ تا کرانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے نے اور جن کے متعلن خطرہ تا کہاں کے سے باب

اس کے بعد مرمورخ نیسوال سامنے لاتاہے ک

کیاان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلح پداکیا جاسکتا تھا جو نوع انسان کو ایک مرتبہ بھرا کی نقط پر تبع کردیے؟

اور خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دبیاہے کہ

به آمر مُوجب جرْت دائمتعاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچرعرب کی سرزمین سے بیدا ہوا۔ اور اس وقت بیدا ہوا جبکہ اس کی اشد صرورت کئی

آج وُنيا کی طالت اُس سے کہیں زیادہ نازک اور تشویش انگر ہوجی ہے جوزمانہ نر دل سرآن کے وقت ورائی کے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم مران اُن کھی سنجال سے میں گرنے ہے اُس وقت بجالیا تھا' آج بھی ہن بین آئی قرت اور قبلا ہے کہ دہ گرنی ہوئی انسانیت کو سنجال نے اور راستے کی پُر خطر گھاٹیوں سے بجاگرا سے مصحے وسلامت نرل مقصود تک پہنچا ہے۔ اور وُنیا ایک بار بجراس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیجھ نے کہ مَن جَبعَ هُن اَی ذَلا عَلَی مُردُ کا هُن جَبُونَ وَ وَنَیْن فداوندی کا اتباع کرے گی' دہ فوف وحزات مامون رہے گی۔

تران برن ان عاطروا ضرده حال جران وسرگردان راه محم کرده انسانیت کوبجار بچار کرکہ ہے اسے کہ وَ کا کھِنْوْا وَ لاَ هَوْ وَ کَا مَا نَهُوْ الْاَعْلَاقُ نَا وَ اَنْ صُلَاقَا فَوْ مُونِوْنَ ٥ (رہے) ۔ تم تباہی دبر اوی کی جیب قولوں سے مت فون کھاؤ ۔ تاریک ستقبل کی اندو ہنا کیوں اور ہلاکت سامانیوں سے مت گھراؤ ۔ جی نہجور و حوصلہ نہارو ۔ ما یوس نہو ۔ جی جو نظام بیش کرنا ہوں اس کی صدافت بر بھروسہ کرکے اسے عملا آزماؤ ۔ اور بھر دیجود کھوکہ تم شکست ور بحت کی ان تمام قولوں پر خلب اگر کس طرح 'خاک کی بستوں سے آسمان کی بلندیو تک جا بہنچے ہو ۔ یہ نظام اس کے مواکمیا ہے کہ نظرت کی قولوں کو مسخر کرکے ان کے مصل کو وی کی عطاکر دہ اقدار کے مطابق نورع انسان کی نشوونما کے لئے صرف کیا جائے اور اس حقیقت کو بیش نظرر کھا جائے کہ

اِس کاعملی طسری این کاعمل طریق به به کدایک خطر زمین کویس نظام کی تجربه گاه بناکز اس کے درشندہ اِس کاعملی طسری اور این کاعملی طسری اور این کاعملی طسری اور این کاعملی طسری اور این کاعملی طب کا این کاعملی کامین کاعملی کاعملی کامین کاعملی کامین کاعملی کامین کاعملی کاعملی کاعملی کامین کاعملی کاعملی کامین کام

وبریث ن اقوام مَالم کو تبایا جائے کوان کے لئے آئ سَلامتی کاراستہ کونسا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ

جاره این است که ازعشق کشادے طلبیم پیشس اوسجده گذاریم دمرا درسے طلبیم

تم نے تنہاعقل کی راہ نمانی کو آرما کر دیکھ لیا۔ اب ذراوی کی شع نورانی کو دلیل راہ بناکر دیکھو!

مله اس میں بہارے لئے وہ سب کھے ہے جے بہاراجی چاہے اور سب کی تم آرزو کرد ، عله خداستے رحیم کی طرق اس د سلامتی کی نویر مبال فِسزا-



بنے گی۔ اور ندائے جمال جنت سے بکلے ہوئے آدم سے بکٹ الشفقت و مجتت کیے گی کہ

تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّبِيْ اُوْ بِرِثْ تَقُوْهِ كَا بِهِمَا كُنَّهُ نَعْتُ مَلُوْنَ ﴿ إِنَّهِ ﴾

یہ ہے وہ جنت جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو۔

(ابتہیں اس سے کوئی نہیں نکا ل سے گا۔)

اور' کامباب و شاد کام' انسان' ہزار مسکرا ہٹوں سے' آسمیان کی طرف د بجوکر کہے گاکہ دبیٹی آعنازم ——انجن می نگر۔

متران عظیمیه کچرکے دکھاسکتاہے۔

آنچین می خوابد آن سازد ترا پخته مثل کومهسکارت می کند از دِل آمن رباید زنگنا حال آونس هست ترکشفالمدن گرزمینی!آئسال سازدرا خسته باشی استوارت ی کند صیفاش آئی نساز دسنگ ا نوع انسال راپی آآخری اِن هٰذَ االْقَدُ النَّهُ مُن عَلِیْ الْمَیْ مِی الْحَدُ مُر (اللَّ

بُرِ<del>ض</del>اً كِزَ بِولائي بِسُنالِا

۵۰-بی-گلبرگ لاهوز



#### بِمُ النَّرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْر



## نعاضا

چُوں مُسلماناں اگر دَاری جُرٌ در مُمیرخوسی و درسترآن گر صَدحَ ہان تازہ درآیاتِ اوست عصرها بیجیئی دَرآناتِ اوست

فدائے جلیل کی کتاب عظیم کا مختصر ساتعارف سابقہ صفیات میں کرایا جا چکاہے۔
وہیں یہ حقیقت بھی سامنے آپھی ہے کہ انسانی رندگی کے معاملات اتناعقل کی روشنی میں کام کرے۔ یہ وی این کاحل اسی صورت میں مبل سکتا ہے جب عقل ' وَی فدا و ندی کی روشنی میں کام کرے۔ یہ وی این این کامل اسی صورت میں مبل سکتا ہے جب عقل ' وی فدا و ندی کی روشنی میں کام کرے۔ یہ وی این این کے اندر محفوظ ہے ' اور تمام نوع انسان کے لئے ' ہمیشہ کیسلئے' ضابطہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب عظیم ' ہرف داور ہرقوم کو ' ہرز مانے میں ' رندگی کے دورا ہے بربت ان سے کہ صصح راستہ کو نسا ہے اور غلط کو نسا - انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ' نہاں کتاب کی راہ نمائی سے مغر ہوسکتا ہے ' نہی اس کا کوئی بدل ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقائق ومعارف کے اس بے بہائو نیہ اور ریث دو ہدائیت کے اس بے مثال گنینہ سے عصر حاضر میں کس طرح راہ نمائی میال کی اس بے بہائو نیہ اور ریث دو ہدائیت کے اس بے مثال گنینہ سے عصر حاضر میں کس طرح راہ نمائی میال

۷- یوں تو دُنیا کی ہرکتاب کی ہرکیفیت ہے کہ جب تک اُسے جمعانہ جائے اس سے ستفید منہیں ہوا جاسکتا 'لیکن جس کتاب کی پوزلین میہ ہوکہ انسان کو ' زندگی کے ہرمعاملہ میں' اُس سے راہ نما نی حاصل کرنی ہے ' اُسے کماحقہ' سمجنے کی ' بیت کے متعلق کچھ کہنے کی صرورت ہی نہیں ۔ یہ کتاب از برگی کے مسائل کے لئے عملی اُصول (فارمولے) دیتی ہے۔ اور بینظاہرہے کہ عملی اُول (فارمولے) اُسی صورت میں صحے نیتے ہیں اِکرسکتا ہے 'جب اس کے ہرجز و' مختلف اجزا کی ترتیب اور اس کے مجوعی طئے رہی کا صحیحے علم ہو۔ اگران مین سے کسی ایک عضر کے سمجھنے بیل بی فاطی ہوجائے ' تو وہ اُصول کبھی صحیح نتا بج مُرتب نہیں کرے گا اورانسان کی ساری محنت را کگال جا اُنگ ہوجائے ' تو وہ اُصول کبھی صحیح نتا بج مُرتب نہیں کرے گا اورانسان کی ساری محنت را کگال جا اُنگ ہوجائے ' اِس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ت را ن کر بھی کی صدافت پرایان رکھتے اورا سے ضابطہ حیات سمجھے ہیں ' اُن کے لئے ' اِس کتاب کا صحیح طور پر سمجھنا کس فدر ضرور ی ہے۔ اُن کی توز ندگی ' اور زندگی کی کامیابیوں کا دارو مَدار ہی اِس بر ہے۔

٣٠ جماری برستی ہے کہ ایک عرصہ تک إل کتاب عظیم کی یہ حیثیت اوراس کے سیجنے کی اہمیت 'ہماری گا ہول سے او جبل رہی (اور اس کا خیازہ ہی ہم نے بھگا۔ اورا بھی تک بھگت رہے ہیں اسے ایک "مقدل حیفہ " سبحاجا آرہا" می کا مطلب یہ بخا کہ اسے رشی علاقول میں لیسٹ کر'او پخے طاق پر رکھاجائے" تاکہ اُس کی جانب پشت ہوجائے سے اس کی ہے اوبی نہو۔ یا ' لینے آپ کوسچا ثابت کرنے کے لئے 'اس کی قسم کھائی جائے۔ اوراگر اسے پڑھاجائے تو محض بغرض تواب " فواب " فواب اسے نواہ وہ اُواب اسے ایک مطاب کے لئے 'اس کی قسم کھائی جائے۔ اوراگر اسے پڑھاجائے تو محض بغرض تواب وفقہ دفتہ 'اس بلندو بالاکت العظم ہوئے تھام سکامنے آرہا ہے 'اور اسے بھر کرٹر سے کی اہمیت نمایاں ہور ہی ہے۔ جدید نسلیم یا فقہ طبقہ کا میں ہیں اس کی طرف بڑھر اہم ہے اوراس کے حقالتی کو بے نقاب و کیمے کی ترب ان کے جول میں ہیدا رہے ہور ہی ہے۔ دیکن اسے نسکان ہے اوراس کے حقالتی کو بے نقاب و کیم سیم میں نہیں آتا 'اور نقاس بکا روجو ہا ہے۔ ہور ہی ہے۔ دیکن اسے بریشاں سے پریشاں سے بریشاں سے کہ کو تو ہوان کھرائے تاہے اوراس کی سیم میں نہیں آتا 'اور نقاس بکا سیم میں نہیں آتا ۔ وہ ذوق اور عقیدت کی بنا پڑ بیبلے پارہ کے رئی یا نصف تک بشکل پہنچیا ہے 'اور سے جونوابند کر دیتا ہے ۔ اوراس کے بعدا سے جونوابند کر دیتا ہے۔ اوراس کے بعدا سے جونوابند کر دیتا ہے۔ اوراس کی بیاب ' بیبلے پارہ کے رئی یا نصف تک بشکل پہنچیا ہے 'اور اسے بین بار بنیا ہے بیا ہور میں نہیں ہور بیا نصف تک بشکل پہنچیا ہے 'اور اس کے بعدا سے جونوابند کر دیتا ہے۔

ہ۔ یں قرآن کریم کا ایک ادنی طالب علم ہوں ہیں نے اپنی عمراس کے سمجھنے ادر سجھانے میں صرف کی ہے۔ قرآنی ف کرکو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلہ میں بیراا وّلین مخاطب طبقہ 'قوم کا بہی نوجوان 'تعلیم یافت گروہ رہاہے (اوراب تک ہے)۔ میں نے نوجوانوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے۔ اِن کے ول کی گہرائیوں میں اُنٹر کر ٰ اِن کے جذبات واحساسات 'اور رجانات ومیلا نات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اِن کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و مشبہات پر منظر تعتی خور کھیا ہوائے والے شکوک و مشبہات پر منظر تعتی خور کھیا ہوائی اُن اسباب وعلل کی تحقیق کی ہے جن کی وجب سے یہ 'اکثر ' "مذہر بُ '' سے برگشتہ ہوجاتے ہیں۔ اُن اسباب وعلل کی تحقیق کی ہے جن کی وجب سے یہ 'اکثر ' "مذہر بُ '' سے برگشتہ ہوجاتے ہیں۔ بیں ہزار ہا نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموسش بیں ہزار ہا نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموسش بیں ہزار ہا نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموسش بیں ہزار ہا نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموسش بیں ہونے کے سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذب کی آتش خاموسش بیں 'عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش خاموسش کی سبنے میں 'عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش خاموسٹ کی سبنے میں ' عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش خاموسش کا میں خواموسٹ کی خواموسٹ کی کی خواموسٹ کی خواموسٹ کی سبنے میں ' عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش کی خواموسٹ کی دو بالے میں ' عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش کی خواموسٹ کی سبنے میں ' عدم یقین اور تذبذ بند کی آتش کی دو بند کی تعتی کی دو بالے میں کی دو بالے کی دو با

M

سلگ رہی تھی لیکن بنوز بھڑی نہیں تھی۔ اوران ڈولیدہ کو' آشفۃ مغز' بیباک سر بھرول سے بھی جن
کی یہ آگ شعلہ بن کرائٹی' اور جوالہ تھی کی طئے رہے بھٹ پڑی تھی' اور جہیں مذہب' اوراس کی طرف
منسوب کردہ ہرشے سے بنراری بی نہیں بلکہ چڑسی ہوگئی تھی۔ بیں نے ' نہ کبی اقول الذکر گردہ کے نذہب
اور ڈھلل بھینی کو "لاقول" پٹر معکر تھکرایا' اور نہیں الذکر کے سکٹس جذبات کو ماتھے کی شکنو سے
دھنکارا۔ میں نے ان کے لئے ' بھیشہ' اپنے سینے کو گھلار کھا اورا نہیں سجھنے اور قریب لانے کی کوشش کی
اس کے لئے میں نے ' نشر آن کر بم سے ابدی حقائی کو' اپنے دور کی علی سطح کے مطابق' عقل وبھیت کی روشنی میں ان کے سلمنے نہیں کیا' اوران کے شکوک وشبہات کی خلشوں کو' ولائل وبراہیں کی روشنی میں ان کے سلمنے نہیں کہا' کہ جمذہب کو گالیاں دیتے ہوئے آتے وہ دین فراد ندی کے گوشش کی روشنی میں ان کے ساکھو ہے بالعموم یہ نکلا' کہ جمذہب کو گالیاں دیتے ہوئے آتے وہ دین فراد ندی کے گرویدہ بن کرجائے ہے۔ بالعموم یہ نکلا' کہ جمذہب کو گالیاں دیتے ہوئے آتے وہ دین فراد ندی کے گرویدہ بن کرجائے ہے۔ بالعموم یہ نکلا' کہ جمذہب کو گالیاں دیتے ہوئے آتے وہ دین اس کے بیا کہاں اور نہایت نیک نیون کی مقرب اس کے لئے کوشش کرتے اس کے بیاکہ کے گئی کوشش کرتے اس کے بیاکہ کے ایکن (جیساکہ میں اوپر لکھ چکا ہوں)' ہار تھاک کر پکارا مھٹے' کی مرقبہ اور نہایت نیک نیون کی سیمومیس نہیں آتا!

میں نے جب اُن کی شکلات پرغور کیا توان کی شکایت کو دُرست پایا۔ وہ ایسا کہنے میں حق تجا تھے کہ قرآن کریم مرقب شراجم سے سبھ میں نہیں آسکتا۔ اِن میں سے جبنوں نے ' تراجم سے آگے بٹر ھوکر' کسی تعنیہ کو دیکھا تھتا' ان کا کہنا یہ تھاکہ اس سے ' مسترآن کریم کا سبھ میں آنا توایک طرف 'انسان کے ذہن میں سزید الجھا ویدا ہوجا آہے۔

يه اجال تقور ي سي تغصيل جا ڄتا ہے۔

رؤایات کی رُوسے تفنیبر

كُلْفًا ( الله ) -" آدم كوحندانة تمام چيزوں كے نام بتاية " إس كى تفييرس لكھا ہے۔

حضرت انس بن مالک رسول خداشے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب مسلمان جمع ہوکرمشورہ کریں گے کہ آج ہم کسی کواپٹا شفیع بنائیں۔ اور آ دم علیالت لام کے پاس آئیں گے ادر کہیں گے کہ آپ سب سے باب ہیں - آپ کو اشد نے ملائک سے سجدہ کرا باہے اور آب کو تمام نام سکھائے ہیں۔ آپ ہاری شفاعت کریں تاکہ ہم آج اس جگہ کی تکلیف سے راحت بائیں۔ وہ کہیں سے کہ آج میں اِس قابل بہیں۔ اور ایٹا گناہ یا دکریں گے (خلاف حكم درخت كالجيل كهانيا تقا) اوران الدسي شرمائيس كيداوركبيس كيكرتم نوح كي س عاد ان کو اللہ نے سب سے پہلا ٹی بن اکر زمین پر بھیجا تھا۔سب آ دمی ان کے پاس آئیں گے. وہ مہیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں اور اینا گناہ یا دکر کے مشرمائیں گے۔ اُورکہیں گے کہ تم ابرا ہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔سب ان کے پاس آئیں گے۔ یہ بھی ایسا ہی کہیں گے ادر کہیں گے کہ تم مو<u>لئے کے</u> پاس حباؤ۔ اشد نے اِن سے بانیں کی ہیں اور توریت عطان برمانیؑ ہے۔ وہ ان کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی کہیں گے کے میں آج کے ون تہاراتشینع نہیں ہوسکتا' اوراینا گناہ یا دکرکے انٹدسے شسر ما نیں گے اور کہیں تج كرتم عينة كے پاس حباؤ - وہ رسول اشدا در كلته الله ادر روح الله بي -جب ان کے پاس آئبس کے یہ بھی ایسا ہی کہدیں گے اور کہیں گے کہتم محرّ کے پاس حباد مسلح الله نے الكے يجھلے سارے گناہ بخش وئيے ہیں۔ وہ اس وقت ميرے پاس آئيں گے۔ میں ان کو امتر کے پاس بخشوائے لے جاؤں گا اورا متر کے صنور (داخلہ کی) اجازت طلب کر د ں گانو مجھ کو (آینے کی) اجازت ملے گی۔ توحیں وقت میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گریٹروں گا وراہ شرج بات میرے دل میں ڈالے گا وہ کہوں گا- بھرانشہ كى طرف سے كہا جائے گا (لے محدّ )مسركو أمثا ا درسوال كرتاكہ عطاكىياجائے - اوركم' تیراکہنا سناجائے گا اور تیری شفاعت قبول کرلی جائے گی۔ <sub>ا</sub>س وقت میں سرامفاؤلگ<sup>ا.</sup> اور جیسے اسٹرنے مجھے تعلیم دی تھی ویسے ہی اس کی تعربین بجالا و س گا- بھرشفا مست كروِل كا- اس وفت ايك كروه بخشاجات كالابين جهاجرين وانصارُ اوربتري بترب نیک بندے۔ اولیار بتنہدا م) اوران کوجنت میں مجوا دوں گا- بھراہ شکی طرف آوُ ل گا ا در دیچه کرسجد سے میں جا وُ ں گا ا در شفاعت کروں گا۔ اِس مرتبہ نبی ایک گڑھ بخشامائے گا- اسی طرح تبسری د فعہ بھر دیمتی د فعہ ایسے ہی شفاعت کروں گا- پھرانشہے کہوں گاکہ کوئی بانی نہیں رہاسوائے ان کے جن کونشرآن لے رو کا ہے اوران پر یمبیثہ کے لئے دورغ میں رہنے کا حکم ہے۔ ابوعبدا مند بجن اری کہتے ہیں 'جن کے بالسے ہیں

يه آبت (خَالِدِ بُنَ فِيهُاً) ہے۔

(ترجمه مرزا چرت دههاوی - جلد دوم - صفحه ۱۹۸) -

ظاہر ہے کہ یہ روایت ' دُ عَلَّمَ آ دُمَّ الْاَسْمَآءُ کُلَّهُا کَی تشریح نہیں کرنی۔ اوراس کامصنمون بہار ہاہے کہ یہنی اکرم کی بیان فرمودہ تعنیہ کامیرے ریکارڈ نہیں ہو کتی۔

ایک اور آیت لیجیئے۔ سور ہُ مائدہ میں ہے۔ یّا یُقاالَّذِن اَمنُوُالاَ تَعُوَّمُوْاطِیبْتِ مَا اَمَّا اللهُ لَكُو (ﷺ)۔ '' اے ابیان والو اِحس کو اسٹرنے تمہاہے لئے طلال اور پاک کر دیاہے اس کو تم حرام من بناؤ۔'' اس کی نفسیر میں صبح بنجاری میں حسب ذیل روایت مذکورہے۔

عبدامیّر بن مسعوُ ذراوی میں کہ ہم رسولِ فداکے ہمراہ جہا دمیں شریک سے اور ہا ہے۔ ساتھ عوریں نہ تغیب (اورعورتوں سے جدائی کی برداشت نہوتی تھی بوجہ سرارت اور توت کے) تو ہم نے عرض کیا۔ آیا ہم خصی ہوجائیں۔ آپ نے منع فرمایا' اور بھراجازت دیدی کے عورت منع فرمایا' اور بھراجازت دیدی کے عورت منعورت ما منی ہو نکاح کرلو (آاکہ ہم فعل یعنی خصی ہونے ورث مقرر کر کے 'جس میں وہ عورت راضی ہونکاح کرلو (آاکہ ہم فعل یعنی خصی ہونے سے بچوا ورثگاہ بکسی پر نہیں ہے۔ بھریہ آبت میر میں (ایضا صفح ۱۷۸)

آیت کامطلب صاف تھا' نیکن اِس تفسیر نے ذہن میں ہو اُلھاؤ پیداکر دیا وہ ظاہرہے۔ (اس سے چند دنول کے لئے عارضیٰ نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے )۔ لہذا' بینفسیرنی اکرم کی نہیں ہوئے۔

میں اِن دوشاکو ن پراکتفاکرتا ہوں۔ اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہوں توضیح بجناری (باہلے سے میں اِن دوشاکو ن پراکتفاکرتا ہوں۔ اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہوں توضیح بحوجائے گی کدان روایا ہے۔ ملاحظ فرمالیں، بات واضح ہوجائے گی کدان روایا ہے کی رُوسے ' جنہیں بی اکرم کی طرف منسوب کیاجا تا ہے اور جن کا مضمون بنا تا ہے کہ وہ نبی اکرم کے ایشاوا گرامی بنہیں ہوسکتے ' مستران کرم سجومیں بنہیں آسکتا ،

تفسيران كثير

، ربی بین اس بین کے بعد ہا ہے۔ سامنے کئب تفاسیرآئی ہیں ۔ ان ہیں اس تفسیر کو عنبرترین سبھاجا تاہے حبس کی ائید میں کوئی حسدیث یا صُحاً بہیں سے کسی کا قول درج ہو، ان تفاسیر میں اتفیسر ابن کشیر بٹری قابل اعماد سبھی حب تی ہے۔ اسس میں آیت ( دُ عَلَّمَ آ دُ مُ الْاُسُمَآءُ کُلُفاً ) کی تفسیر میں لکھا

فرما یا کہ حضرت آ دم علیالت لام کو تمام نام نبائے۔ بینی ان کی تمام اولا دکے سب جانورو کے زمین آسمان 'پہاڑ' تری 'خشی 'گھوڑے 'گدھے' برتن تھا نڈے ' چرند پر نڈفرشتے تاہے وغیرہ تمام جھوئی بڑی چیزوں کے نام …… جھے قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھاتے تھے۔ ذاتی نام بھی اور صفاتی نام بھی۔ اور کاموں کے نام بھی جیسا کہ حضرت ابن عبائل کا قول ہے کہ گوز کا نام بھی بتایا گیا تھا۔ (ترجہ مولانا محد جونا آرم ہی۔ یارہ اول مصف)

(س کے بعد میں بخاری کی وہ روایت مذکورہ ہے جسے اوپردرج کیا جا جیا ہے۔)۔ ترجمہ شاہ عبدالقا در م

، - کنب اطادیث و تفاسیر کے بعد مراحم کی طرف آیئے۔ ارد و کے موجودہ تراجم میں سٹا ہ

عبدالعت ادَّرُ كا ترجب مستند ترين سجهاجا آسے - اس ترجب كا انداز إس بِسم كا ہے -مَثْلُهُمُ كَمَثْلِ الَّن ى اسْتُوْقَلَ نَا ثَامَا ا فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَا حُوْلَهُ دُهَبَ اللهُ بِنُوْئِرِ هِمْ وَ نَزُكَهُمْ فِي ظُلَمْتِ لَا يُنْجِوُوْنَ ۞ صُمَّرًا بُكُمُ عَنَى اللهُ اللهُ وَنَ صَافَحَ بُكُمُ عَنَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْتُ قَرَى عَلَّ وَ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ۞ اَوْكَفِيتِ فِينَ السَّمَا أَءِ فِيهِ ظُلَمْتُ قَرَى عَنَّ وَ بَرُقَ \* عَبِعُلُوْنَ اصَا بِعَهُمْ فِي اَدَا غِيْمُ مِينَ الفَّمَو اعِنَ حَلَى اللَّهُ الْمُونِ \*

وَاللَّهُ فِيمُ اللَّهُ إِلْكُوْمِ فِي ١

شال ان کی جیسے شال اس شخص کی جلا دے آگ۔ بیں جب روشن کی جو کچھ گرد اس کے تھا کے آیا احدروشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو بچ اندھیڑ اللہ کے نہیں ویکھتے۔ بہرے ہیں 'گونگے ہیں۔ اندھے ہیں۔ بیس وہ نہیں پھرکتے۔ یا مانند مین کے آسمان سے بچ اس کے اندھیر سے ہیں اور گرج ہے اور کجا کی کرتے ہیں اور گرج ہے اور کجا کی اندھیر سے ہیں اور گرج ہے اور کجا کی اندھیر سے ہیں اور گردے ہے اور کھی اور کرتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ کا نوں اپنے کے 'کروک سے ڈرموت کے سے اور اسٹر گھیر نے والا ہے کا فروں کو۔

اس ترجمه پرتنقید مقصود منهین الیکن به تو واضح ہے کہ جب ایک تعلیمتیا فت انوجوان اس کی شکایت کے ہے کہ اس ترجمہ سے متدا آن کا مُفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اسس کی بیات ایسی نہیں جبس پر اُسسے جھڑک دیا جائے۔ اس پر توحب دنیا ضرور ہیں۔

ترخم مفهوم كو واضح كرتبي منهيس سكت

مربس اوا و رس مرب او اور سرب او اور المام کار عبر فواه وه و نیای کسی زبان میں بھی کیول نہو قرآن مفہوم کو داختی کہ بہ بیس سکتا ۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ سے کھے ہوجائے گی . قرآن کریم کے العناظ کی حب کہ فود عربی زبان کے دو گر الا ہے۔ الفاظ رکھ دیئے جائیں ، تو بھی بات کھے سے کھے ہوجائے گی . قرآن کریم کا انداز اور ہسلوب بالکل زالا ہے۔ یہ بین شال آپ ہے ۔ الفاظ تو آس کے عربی زبان ہی کے ہیں ، لیکن ان میں جامعیت اس قدر ہے کہ نہ الفاظ کی حب کہ دوسرے الفاظ ہے سے ہیں اور نہ ہی ان کی ترقیب میں رو و بدل کرنے سے وہ بات بانی الفاظ کی حب کہ دوسرے الفاظ ہے سے ہیں اور نہ ہی ان کی ترقیب میں رو و بدل کرنے سے وہ بات بانی روسکتی ہے ۔ اس لئے ، فترآن کریم کے ترجہ میں اس کا بورا بورامف ہوم آنہیں سکتا۔ اِس باز روسکتی ہے ۔ اس لئے ، فترآن کریم کے ترجہ میں اس کا بورا بورامف ہوم آنہیں سکتا۔ اِس باز اِس میں میں وقت کی راع میں اسام این فقیم کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور اسام این فقیم کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور اسام این فقیم کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور اسام این فقیم کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اسام این فقیم کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور ایس میں بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور ایس میں بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اسام این فلیس بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اور ایس کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد کھے ہیں اسام ایک خوالم کی خوالم کی خوالم کے اسام کی خوالم کے بعد کھے ہیں اور ایس کی خوالم کی سے کی سے کی مقدر کے دیا گور کی کے دیا گور کی کے دو میں کی کرنے کے بعد کھے ہیں کی سے کہ کور کے کہ کرنے کے بعد کھے ہیں کی کرنے کے بعد کھے ہیں کرنے کی کرنے کے بعد کھے ہیں کی کرنے کے بعد کھے ہیں کی کرنے کے بعد کھے ہیں کرنے کے بعد کھے ہیں کی کرنے کے بعد کی کرنے کے بعد کھے کے بعد کھے کے بعد کھے کی کرنے کے بعد کھے کرنے کے بعد کھے کے بعد کھے کی کرنے کے بعد کھے کی کرنے کے بعد کھے کے بعد کھے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کھے کی کرنے کے بعد کے بعد کے بعد کھے کی کرنے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد

مسرآن کریم کانرول ان نمام اسالیب کلام کے مطابق ہواہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجہ کرنے والا مسرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں (کماحت ) نہیں کرسکتا ، جیسا کہ ترجم کیے خوالوں نے ، انجیل کا ترجمہ مریانی زبان سے ، حبثی یا رُوی زبان میں کرلیا تھا الیہ ہی زبار اور ورات کے شراجم اور باتی کتب اللہ کے تراجم عربی زبان میں کرلئے گئے تھے۔ کیونکہ عجمی زبانوں میں کہا تی وہ وسعت نہیں جوعربی زبان میں بنے۔ مثال کے طور بردیکھئے کہ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں ۔

وَ إِمَّا غُنَّا فَنَّ مِنْ تَوْمِ خِيَا مَنْ قَائِيْ لَا إِلَّهُمْ عَلَّى سَوَآءً ﴿ ( مَهَ )

توآپ قیامت تک ایسے العنظ میا بہیں کرسکتے ہوان معنول کو اداکر دیں ہوائی آیت میں دولیت ہیں' بجراس کے کہ آپ ان نظم و ترتیب کو توڑ کرالگ الگ چیز وں کو ملائیں او چیزی اس ہیں و دیعت کی گئی تھیں 'ا بہیں اس طرح ظاہر کر دیں' اور اول کہیں کہ" اگر تہمائے درمیان ادر کسی قوم کے درمیان صلح اور معاہدہ ہو' اور تہمیں ان سے خیانت اکو نقض عہد کا اندلیشہ ہو' تو پہلے امہیں بت اور کہ جو سٹر الکامتم نے ان کے لئے منظور کی تقین 'تم نے ابنیں توڑ دیا ہے' اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کروو تاکہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کو جان لینے ہیں برابر سرابر ہوجاؤ'' کہو وہ تاکہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کو جان لینے ہیں برابر سرابر ہوجاؤ'' کے سیاتھ ہی سے۔

فْضَرَ مُبَاعِلَى الذَانِهِ مُ فِي الْكَهْفِ مِنِينَ عَدَدًا (- ١٠٠٠)

اگرآپ چا بب که اس مصنون کو تحسی دوسسری زبان کے الفاظ میں منتقل کریں تو اس سے دہ صفون قطعًا نہیں سبھاجا سکے گاجوان الفاظ سے سبھاجا تا ہے۔ اور اگرآپ یہ کہیں کہ اس کا ترجب ہیں ہے۔ انہیں چندسال تک شلائے رکھا" تو اب بھی آ ہے ۔ استفاد کا ترجبہ تو کردیا' مگرالعت الحالات جہ نہیں کرسکے۔

ایسے ہی تشرآن کریم کی تیسری آیت ہے وَ الَّذِن بُنَ إِذَا دُكِّيْ دُا مِا بَاتِ رَبِّهِمْ لَمُ يَخِيْرُ وَا عَلَيْهُا صُمَّا وَعَيَانًا (ﷺ)

نه اس میں سشبہ نہیں کہ مجمی زیا تول میں ، عسر بی زبان کی سی وسعت نہیں ، لیکن ہمارا خیال ہے ہے کہ ، عسر بی زیا و کے ملاوہ اس میں سترآن کر بم کے فاص ہسلوب کو بنیا دی دخل ہے۔ اور پیضوصیت ہرآسما نی کتاب کی ہوتی ہے۔ وجی کا افداد ہی شرالا ہوتا ہے خواہ اس کی زبان کو فی بھی ہو۔ آج ہما سے سلمنے ، سترآن کریم کے علاوہ ، کو فی او آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ، ور نہم دیکھتے کہ دی کی زبان کا ترجب رکما صفتہ ) ہوئیسیں سکتا ، خواہ وہ کو فی آسندا فی کتاب ہو۔ انجیس اور تورات کے جو تراجم ہمارے سامنے ہیں ، اقب تو وہ اصل کتا ہوں کے براہ راست تراجم نہیں ۔ اور اگر دلجر میں میال ) پاسلیم می کر نیسا جاسے کہ وہ اصل کتا ہوں کے تراجم ہیں ، تو کو ن اگرآپ اس آیت کا ترجمہ' اس کے الفاظ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک مغلق بات بن جائیگ اوراگرآپ بول کہ بہیں گے کہ" وہ لوگ اس سے تغافل نہیں برتنے " تو اس سے آپ نے ضمو<sup>ن</sup> کو دوسرے الفاظ میں اداکر دیا ہے ۔ ترجمہ نہیں کیا ۔ ( قرطین جلد دوم صفحہ ۱۹۳۳) ۔ ایک مستنظر فن کی رائے

یہ تو اپنوں کی رائے ہے ، غیروں ہیں سے بھی جس نے قرآن کریم کامطالعہ بنظر فائر کیا ہے 'وہ ای نتیج بر بہنچا ہے کو اسی نتیج بر بہنچا ہے کوئٹرآن کریم کا ترجہ (کماحظہ) کسی زبان بیں نہیں ہوسکتا۔ مشہور مستشرق گب (H. A.R. GIBB) میں Modern Trends in Islam -- 1945 ed.) میں

لكحقاسيء

حقیقت بہ ہے کہ مستران کریم کا ترجہ ہوہی نہیں سکتا ۔۔۔۔۔۔۔ مسران کریم کا انگریزی زبان ہی ختلف ہوتی ہے۔۔۔۔۔ مسران کریم کا انگریزی زبان ہی ختلف ہوتی ہے۔۔۔۔۔ مسران کریم کا انگریزی زبان ہی مسلمت ہوتی ہے۔ اس سے زبادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے ' ترلیتے ہوئے نگینوں کے گوشوں کوجامع طور پسلمنے لانے کے بجائے ' مترجم اپنے وضع کر دہ ایسے الفاظ استعال کرنگا ہو افعال العناظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے۔ ایسی آیات میں ' جن بیں قام واقعات یا قوانین واحکام مذکو رہوں ' ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رسال نہ ہو ' لیکن ' بایں ہم' بو مدوجز ر' جو نشیب و فراز ' جو بلندیاں اور گہرائیاں ' بولطافتیں اور باریکیاں ' اوراس کے ساتھ جو ہوئی و فروش ' جس کتاب میں جلوہ فرماہے ' وہ ترجم میں کیا آسکے گا! ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو ایسے گے۔

إِنَّا حَنَّ مَى وَنِيلِتُ وَإِلَيْنَا الْمُصَافِرُ ٥ ( مَهُ )

اورانگریزی ہی بہیں ' دنیا کی کسی زبان میں اسس کا ترجہ کرکے دکھائیے۔ اس کے چھ العناظ میں 'جوبائی مرتبہ" ہم " ( س) کی تحرارہے ' اسے کونشی زبان اداکر سکے گی؟ (صفہ ہم ترجہ رواں)

سنشكل كاحل

9 میں ت رآن کرہم کے ترجہ کی ان مشکلات پرایک مدّت تک غورکر تا رہا' اوراس کے بعد' اِس نتیجہ پر پہنچا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ

(i) عربی زبان کی مستند کتب لغت و تفاسیر کی مددسے مسرآن کریم کے تمام الفناظ کے معانی ' پوری وسعت اور جامعیت کے ساتھ متعین کئے جائیں ' اور اس کے لئے جہال تک پیھے جاسکتے ہوں ' جائیں ' تاکہ یہ معملوم ہوجائے کہ نیزول مسترآن یا اس سے قریب ترزمانہ ہیں إن الفاظ سے ' بالعم کیا مفہوم لیاحیا تا تھا۔
سے' بالعم کیا مفہوم لیاحیا تا تھا۔

کانی خور وخوض کے بعد میں اس نتیج بر پہنچا کہ اس کے لئے وہی انداز اختیار کیاجائے جس کی طرف اما اہن قلیہ بھر نے اشارہ کریا ہے۔ بینی صدر آئی آیات کا ترجہ نہ کیاجائے (کیونکہ ترجہ سے بات واضح نہیں ہو سکتی )۔ بلکہ ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیاجائے خواہ یہ کتنی ہی حبائہ کیوں نہ گھرلے۔ جنانخیہ میں نے اس کام کو بھی ہا تھ میں لے لیا' اورا بنی استعماد اور بھیرت کے مطابق' جو کچھ کرسکا' وہ' "مفہوم العت آن "کی شکل ہیں احباب کے سامنے ہے۔ شکل ہیں احباب کے سامنے ہے۔

تعرآني إضطبلاحات

9- بیساکہ ہیں نے اوپر کہاہیے' تشرآن فہنی کے سلسلہ ہیں 'سب سے اہم سوال' قرآئی اصطلاحات کے صبح مفہوم کی تعیین ہے۔ کوئی فن یا موصنوع ہو' اس ہیں اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہو تی ہے ' اور جب نک ان اصطلاحات کا صبح تصوّر سامنے نہ آئے ' متعلقہ موصنوع یا فن سجھ میں نہیں آسکتا۔ اصطلاحات کے الفاظ تو اسی زبان کے ہوتے ہیں جس میں باقی کتاب لکھی گئی ہو نیان کا مفہوم بڑا جامع اور محضوص ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الفت ظ اصطلاحات کے لئے استعمال کئے جائیں اُن کے معانی کا اصطلاحات کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا' ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الفت ظ اصطلاحات کے معانی میں وسعت اصطلاحات کے معانی میں وسعت اصطلاحات کے معانی میں وسعت اصطلاحات کے معانی میں وسعت

سرا اس سے اس میں مثلاً زکوہ کی صطلاح ہے۔ اس لفظ کا ما دہ ( ف و ) ہے جس کے بنیادی مسکوفی امعنی میں بڑھ سا۔ پھولت اس میں مشور نمایا ناہیں ، صرآن کریم نے اسلای نظام ہا ملکت کا فریعنہ ابتائے زکوہ بتایا ہے ۱۰س کا مطلب ہے کہ یہ نظام مت ائم اس لئے کیاجا ناہی کہ نورع انسان کو سامان نشو و نما نشر اہم کیاجائے۔ زکوہ کا مرق جہ مفہوم ہے ہے کہ اپنی و ولت میں سے ایک فاص شرح کے مطابق روپیہ نکال کر خیرات کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس بی ست ہنہیں کہ اس ہیں بھی زکوہ ہے متال مترآنی مفہوم کی ایک جھلک بائی جاتی ہے۔ لیکن ت رآن کریم نے اسے ان خاص معانی میں استعال نہیں کہا۔ اس لئے اس اصطلاع کوانہی معانی کے لئے مخصوص کر دنیا ت رآنی مفہوم کی وسعت اور بھر کی رہا۔ اس لئے اس اصطلاع کوانہی معانی کے لئے مخصوص کر دنیا ت رآنی مفہوم کی وسعت اور بھر کیر

كومقت كردنيا بهوكا-

سمٹ جانی ہے' اوران کے نشرانی مفہو کے سے اس کی وستیس کس طرح حدود فراموش ہوجاتی ہیں۔ ایک ایسی کتاب کو' جوزمان ومکان کے حدود سے ماوراء' اور نمام نوع انسان کے لئے ' ہمیشہ کے لئے' ضابطہ ہاہت ہو' ہونا بھی ایسا ہی چاہیئے۔

(۱) خارجی کا تنات اوران ان زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اٹل قوانین مقرر کئے ہیں - اِن قوانین

کے مطابق زندگی بسرکرنے سے کاروان انسانیت اپنی منزل مفصود کے پنچے سکتا ہے۔

(۲) خارجی کا ئنات کے قوانین ' علوم سائنس کی ڑو سے معلوم کئے جانسکتے ہیں ' لیکن انسانی دنیا میتعلق

قوانین وی کی روسے عطام و سے ہیں جواب اپن آخری اور کمل شکل میں سترآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

(س) ان قوانین کا پورا پورا تباع 'انفرادی طور پر نہیں بلکہ جہتماعی طور پر ایک نظام اور معامشرہ کے اندر ہوسکتاہے۔ اس کا نام نظام خدادندی یا مترانی معاشرہ (ملکت) ہے۔ جومعامشرہ 'ابناتام کاروہارُقران کریم کے غیرمتبدل اصول واحکام کی حیار دیوار نی کے اندر رہتے ہوئے سرانجام دے گا'وہ نشرا تی معاشرہ کہلائے گا۔ اس معاشرہ کا قیام اور ہستیکام' جاعت مومنین کا فراینہ ہے۔

(١٧) إس نظام كالازى تيجهيه بهو كاكه

د لی، استراد کی ذات کی نشو دنما ہو گئی جس سے دہ' اس زندگی کے بعد' حیات اُخروی ہیں' زندگی کی مزیدار تقائی مناز ل طے کرنے کے قابل ہوجا ئیں گئے۔ (ب) اس قوم کو' اس دنبابیب سرفرازیاں اورسسربلندیاں نصیب' اورانسی بین الاقوامی پوزنستن حال ہو گی حبس سے وہ اقوم عالم بیں عدل دمسا دات کا آبین فائم کرنے کے قابل ہوجائے گی- اور ع › دنیا بین عدل داحسان ادرامن دسلامتی کا دور دوره موجله عے گا-

مختصالفاظ میں بوں سمجیئے کہ اس معاشرہ میں انسان کو' دنیا اور آخرت د دنوں میں حبنت کی زندگی نصیب ہوگی۔ دین کے اس تصور کوسائے رکھنے سے ستر آنی تعلیم آسانی سم میں آسکتی ہے۔

ای سلسلمیں ایک اورائم نکت کا ہم لینا کھی ضروری ہے بتران کریم میں ہو کھوٹ ارج من شامهَاتٍ الكائنات ياانساني دنيا (انفنس و آن ان ) كے متعلق كها گياہيے 'ياجن امور كو تُشبيهَات ميسيامهَاتِ الكائنات يا انساني دنيا (انفنس و آن ان ) كے متعلق كها گياہيے 'ياجن امور كو تُشبيهَات أ اورتمثيلات كے انداز ميں بيان كياكيا ہے ان كامغموم انساني علم كي وسعيت كےسائق زيادہ تحرکرسامنے اتاجا کے ان مفامات کو ' ہرزمانے کے انسان اپنے زمانے کی علی سطح کے مطابق سمچے سکتے ہیں۔ لبذان مقامات میں نسترآنی فنم مردور میں بدلتا (اورانسانی علم کی بلندی کے ساتھ بلند ہونا) جائے گا۔ توض ان مقامات کو آج سمحناچا ہتا ہے س کے سامنے انسانی علم کی موجودہ سطح کا ہونا ضروری ہے . مجرمھی اسے يركين كاتن نهيل ينجياك و كيراس في محمليد وه إلى باب ميس حرب آخر الخرائ كاتن تو اتخرى انسان کے لئے ہی چیوٹرنا ہوگا اور میں ان میں سے بعض امور کی کت و حقیقت کے تعلق اتنا ہی سمجھ سکے گانبنا' شعور کی موجودہ سطح برات ان کے لئے سمھنامکن ہے۔ ہی کی تفصیل نفات القرآن میں ملے گی۔

علادہ ازیں جوں جوں انسان کی تشبہ ٹی اور عمرا بی زید گی پھیلے گی' زید گی کھے نئے سے مسا

اورانسانیت کے نئے نئے تقاضے سامنے آئیں گے مشرآن کریم کے بیان کروہ مولوں ہیں آئی جامعیہ سے كه وه إنساني زندگى كےإن تقاضوں كا آمزى حل اپنے اندر ركھتے ہيں۔ ليكن بيول معلوم كرنے كے لئے صروري انسانيك نئے مسائل ہے كەاكد طرف انسان كے سائے مرآن كريم كے جامع عالمگراور غيرمتبرل مول ا ہوں اور دوسسری طرف زید گی کے نئے شئے تقاضے بھی اس کے پیش نظر ہو<sup>۔</sup>

اليني دورسے الگ بهث كرنه قرآني تغليم كو كماحقة سجها جاسكتاہے نه اس سے مطلوبه فا مُده اعما يا جاسكتاہے۔ يريمي واصنح كيه كرمسران كريم في جو كيواقوم سابقه ايا خود زسانه نزول مسرآن کے فاطبین کے متعلق کہاہے اس سے آن کی نار کے پیش کرنامقصود نہیں -ان سے بیا بنانامطلوب ہے کہ جب انسان توانین خدا و ندی کی خلات ورزی کر ناہے تو <sub>ا</sub>س کا نیجہ کس ت رنبا ہ کن اور ہلاکت انگیز ہوتا ہے' اورجب وہ اپنے معاشرہ کوان قوانین کے مطابق متشکل کرتا ہے تو اس سے اس فو م کو کس قدرشا دابیا ں اور سرنے ازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیجھے توا فوم گذشتہ کی دَاستانہیں ' ۔ قوانین حنداوندی کے اٹل نتائج کی زندہ شہرا ڈمیں بن *کر ہائے س*اھنے آئی ہیں۔ لہذاان وا فعان کا <sup>تعلّ</sup>ق ماصی سے نہیں ' بلکہ تو دہار ہے حال سے ہے۔ مشرآ ن بنی کے سائے اس حقیقت کا سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔

۱۱ میں جا تا ہوں کہ تبویب القرآن معارف القرآن (ت آفی انسائی کلوبیڈیا) کفات الولا فرد و احد کی کو سن اور مقہوم القرآن جیسے کا متہ بہا استداد کے کرنے کے نہیں ہوتے ۔ یہ کام جاعوں فرد و احد کی کو سس کے کرنے کے ہوتے ہیں سیکن برانٹروع ہی سے انداز پر را ہے کہ اگرک ایسے کام کے لئے حبس کا کرنا فروری ہو، کوئی جاعت میسرنہ آئے، توان ان کویہ کہ کرخامون نہیں بیٹے جا ایجائے کہ کمیں نہا کہ یارک تا ہوں ۔ اسے جا جیے کہ وہ جو کھرک تا ہے ، عزور کرے ۔ اگراس کام ہیں زندہ دہ کی صلاحیت کمیں نہا کہ یارک تا ہوں ۔ اسے جا جیے کہ وہ جو کھرک تا ہے ، عزور کرے ۔ اگراس کام ہیں زندہ دہ کی صلاحیت ہوت وہ وزیر اس کے بعد جب دیگرات اور کی جاعتیں، اس کی طسرف توجوی گی تواس کی یہ مخت "نہیاوی وہ وہ اس کے بعد جب دیگرات اور کی بیس نے جمیشہ اس کی طسرف کو مورث گی تواس کی یہ محت مورٹ القرآن سے میں ویزدان ، البیس وہ وم ، بوئے نور ، برق طور ، شعلہ مستور القرآن سے السالہ معارف القرآن علی القباؤہ والسلام کی بیست طیب فودت آن کی روشنی ہیں ) اسباب دوالی آئت ، اسلامی معاشرت ، نظام ربوبتیت ، فردوس گیا ہت ، سلیم کے نام خطوط ، طاہر می کی تابت کو استفران کی معاشرت ، نظام ربوبتیت ، فردوس گیا ہت ، سلیم کے نام خطوط ، طاہر می کی تابت کو اسین کو وہ سینکڑ وں مغوان کے معالی آپ ہیں ہا رہے کی تاب کو اسینکڑ وں مغوان کے متعالی آپ جا ہیں ، تام آبات بیک وقت آب کے سامنے آجا بیس ۔ البتا طلوع ہلی کے ہزار باصفات پر تھیلیے ہو کے میرے مضابین آئی ہیں ہی وقت آب کے سامنے آجا بیس ۔ البتا طلوع ہلی کے ہزار باصفات پر تھیلیے ہو کے میرے مضابین آئی ہیں جو کر اسامنے آجا بیس ۔ البتا طلوع ہلی کے ہزار باصفات پر تھیلیے ہوئے میرے مضابین آئی ہیں۔ وقت آب کے سامنے آجا بیس ۔ البتا طلوع ہلی کے ہزار باصفات پر تھیلیے ہوئے میں کے مضابین آئی ہیں۔ وقت آب کے سامنے آجا بیس ۔ البتا کو مضابین آئی ہیں۔ کی مسامنے آجا بیس ۔ البتا کو مضابین آئی ہیں۔ کی مضابی آئی ہیں۔ کی مسامنے آجا بیس ۔ البتا کی مضابی آئی ہیں۔ کی مضابی آئی ہی کے میں کے مضابی آئی ہیں۔ کی مضابی آئی ہی کی مضابی ہیں۔ کی مضابی ہی

۵۱- مفه می العث آن کی اشاعت سے پہلے سور ہ بقرہ کی چندا بتدائی آیات کا مفہوم 'بطور بمنونہ شائع کیا گیا تھا' اور احباب سے درخواست کی گئی تھتی کہ وہ اپنی آرار اور مشور دں سے مجھے سرفراز فرمائیں۔ بلندا اور کہ ان کی طرف سے مجھ تک یہ آ واز متفقہ طور پر پہنچی ہے کہ بیہ کوششن 'مقصد بیش نظر کے لئے کامیا ہے

ا وراس سے ترآن کریم کامفہ م ' بغیرکسی دقت اور کاوش کے' آسانی سمجھ میں آجا ناہے۔ دیما قر فیقی الزماملله العلى العظيمة ليكن ببرطال يزخشت اوّل ہے۔ بعد ميں آنے والے اس بنيا ديراس سے کہيں بہرعارت استواركر سينے۔ مفهوم العترآن كے متعلق يريمي كها جائے گاكه يه اكثر مقامات بر مروج تراجم سے مختلف ہے۔

مُروّح بسراجمُ المُرمَة م القرآن إس من يسب سه يهلي س حبيل الم عن المراكمة العالمية كه يت آن مندق ہوسکتا ہے وہ ظاہر ہے ۔ د کھینا یہ چاہیئے کہ جومفہوم دیا گیاہے وہ عربی گفنت اور فسترآن کریم کے مُطابًا

يريانهين-

دوسرے یہ کے مروجہ تراجم بھی سب کے سب ایک دوسرے کے مطابق نہیں - ان میں بھی باہمی اختلا تراجم میں اختلاف این میں شیخ الهندمولانا محود کے بناہ عبدالفتادُر کے شہورترجب مراجم میں اور مولانا شبیرا حوشانی المراجم میں شیخ الهندمولانا محود کے بن مرحم نے ترمیم کی اور مولانا شبیرا حوشانی مرح منے س پرحواثی لکھے بگویا یہ ترجمہ اتنے بڑے پایہ کے تین علمار کوام کے نز دیک صحیح اورت ابل اعتماد ہے۔ إس مين سورهٔ بقره كي آيت

وَ مَا أُمِيْزِلَ عَلَى الْمُلَكَ عَلَى الْمُلَكَ عَلَى الْمُلَكَ عَلَى الْمُلَكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

کاترجمہ یہ لکھا ہے۔

(اوراس علم کے پیچے ہولئے) جوارا دوفرشتوں پرمشہر الل میں۔ اس ترجمه كى روسے معلوم ہواكه الله تعالىٰ نے كہا يہ ہے كه بابل بيں دو فرت توں ير كچھ نازل ہوا تھا۔ دوسسوار جمد مولانا الوالكلام آزادمروم كاليجئية إس مين إس آيت كاترجمه به دباسه-بریمجی صبحے نہیں کہ بابل میں و وفرت توں ہاروت اور ماروت پر آ*ل طرح* 

ي کونی بات نازل ہونی تھی۔

اس ترجمه سے ظاہر ہواکہ بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر کچھ نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں ترجے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں 'بلکہ ان میں یا ہمی نضاد ہے۔ اگر اس تضاد کے یا دجود' ان براعتراض نہیں م بوسكتا تو مفهوم العنه رآن كے بعض مقابات كائموج دہ تراجم سے اختلا احلاف مبنی برند تبرقی القران موجب عراض کیوں سماجائے ؟ متقدّ مین ا درمتا قرین نے جو کھ سرآن کریم کے متعلق لکھاہے' میں نے ' بقدراستطاعت ہس سے استفادہ کیا ہے۔ وہ ہمارہے بزرگ<sup>وں</sup> كاعلى مرمايه بحب كے ہم وارث ہيں واسكت اس كے اس سے كيوں نه استفاده كيا جائے ؟ سكن اس كامطلب ينهيں كەن سے سى بات ميں اختلات كرنا جُرم ياكت او ہے۔ اللہ تعالىٰ نے نشران كريم ميں غور و تدبير كاتم ہر دور کے انسانوں کو دیا ہے۔ اگر آج کسی کے غورہ تدہر کا نیجہ کسی سابقہ دُور کے حضرات ( باموجو دہ دور کے دیگر حضرات ) کے غور و تدبر سے مختلف ہوا تو محض بیاختلاف باعثِ اعتراص کیوں سمح**اجائے** ؟ اختلاف کاحق

کسی سے ہنیں چیناجاسکتا (جیساکہ میں نے اوپر لکھاہے) دیجینا یہ جا جیئے کرچ کچے کہاگیاہے 'وہ عربی زبان اور مشتران کریم کی تعلیم کے خلاف تو نہیں بیں ارباب بھیرت سے درخواست کروں گا کہ وہ مفہوم الفرآن کا فائر نگاہ سے مطالعہ کریں 'اوراگران کی دانست میں کوئی مقام ایسا ہو چوعربی لغنت یا فرآنی تعلیم کے خلاف جاتا ہے 'تو جھے مطلع ب ربائیں۔ بیں ان کاشکرگذار ہوں گا ادران کے امراض پر بوری توجہ دوں گا۔ لیکن جو حضرات یہ کہیں کہ مطلع ب ربائی آنی آنی نیکن جو حضرات یہ کہیں کہ مکاھیم فیڈیا چان کا آنی آنی نیکن الاکترائی ( جے)۔ تو وہ مجھے معذور سمجھیں۔

19 جندالف فاطرو و مقطعات (الدَّة وغره) کے سلسلامیں صروری ہیں۔ میں نے حرو ف مقطعات در مقبقت حروف مقطعات در مقبقت کے گئے ہیں اور مقطعات در مقبقت مفردات ہیں ہی نہیں۔ مقطعات کے معانی ان کے مادوں کی رونی میں متعین کئے گئے ہیں اور مقطعات در مقبقت مفردات ہیں ہی نہیں۔ مقطعات کے متعلق متقد میں سے لے کر بتا خربن لک نے بہت کچو کھا ہے اور اس باب میں مختف کر اب خفا محقف کرنے کا ایک طریق یہ ہی ہے کہ اہم الفاظ کا ایک حرف لے لیا جائے مقطعات کے مقطعات کے مقطعات کے مقطعات کے مقطعات کے مقطعات کے متعلق مبرا ہی کی اور ان حروث کے بیا جائے میں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم ' '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا الدَّم ' ' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا اللہ ' '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا اللہ ' '' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا اللہ ' اللہ علیم و حکیم 'کا محققے ہیں۔ مثلا اللہ ' ' اللہ علیم و حکیم 'کا محتملی ذالک۔ میں نے ان کے مقبول کے متعلق کہ متعلق کیم اللہ اللہ کیم کے مقطعات کے متعلق کیم کا محتملی دائلہ میں نے ان کے مقبول کے متعلق کیم کے متعلق کی

۱۰ جیساکہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے ' تسرآن کریم کا ندازیہ ہے کہ وہ ایک مضمون کو ختلف مقاماً ا تصرف آیات تصرف آیات مسلم است اوضارت کر دیتا ہے مفہوم العتران بین تسرآن کریم کے اس انداز کوالترزامُ اسلمنے رکھاگیا ہے اور ہر متعلقہ مقام پراس آبیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے وہ عہوم لیا گیا ہے۔ شلا آپ کو 'سورہ بقرہ کی آبیت یا (وَالِافَ الْکِمَّا اُبْکُرَا بُبْ وَبْدِیمِ) کا مفہوم یوں ملے گا ہے۔

> تم حس ہدایت کی آرز ور کھتے ہو ( لھے ) دہ ہمارے اس صابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے ( ﷺ ) حس ہیں نہ ہے یقینی اور تذبذب ہے ' نہ کوئی نفیا میں میں

( الله ) کا مطلب پیہ ہے کہ یمصنون آپ کو پہلی سورہ (الفائحہ ) کی پانچویں آبت بیس ملے گا۔ وہاں دیکھئے۔ آسی طی ا ( الله ) سے مرا دید ہے کہ یمصنون بندر صوبی سورہ (البحر ) کی نویں آبیت بیس ملے گا۔ بیصر وری ہے کہ آپ ان آیا کوجن کا اس طرح حوالہ دیا گیا ہے ' ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیں ۔ بونکوت رآن کریم کے تمام نسخوں میں آبات کے منبر کیساں نہیں ' اس لیئے اگر کسی وقت متعلقہ آبیت منبر کے مطالق نہ ملے ' تو ایک و و آبات آگے بیچھے دکھی سائیں ۔

باقى ربايدكم مندرج بالاتيت (٢) مين الفظ س يب كامفه م بي نفيني تذبذب اور نفسياتي أصن

کس طرح ہے ' تو ہِس کے لئے نغات الفرآن دیکھئے۔ اگرآپ نے مفہوم الفرآن کو اس طریق سے سمجھنا شردع کیا نوآپ دکھیں گے کہ قرآن کریم کس طرح آپ سے فود باتیں کرنے لگتا ہے۔

۱۵۰ آخرین بیراس حقیقت کودم را دینا چا بهتا بهوں کر چو کیوم فوم القرآن بین بیش کیا گیاہے، وہ
انسانی کوشش افہ مترآن کی انسانی کوشش ہے اور انسانی کوشش کیجی سبو و خطاسے منزہ نہیں انسانی کوشش کیجی سبو و خطاسے منزہ نہیں اپنی بصبرت کے مطابق ایک نئی طرح ڈالی ہے۔ اگر میری یہ کوشش نتیج فیز بوق تو جھسے بہر صلاحیتیں کے والے اسے واضح سے داضح ترکرتے جا گیس گے اور پول یہ سلسلہ قانون کا نئات کے مطابق اپنی ارتفائی منازل طرکرتا ہواآ گے بڑھنا چلاجاتے گا متر آن فہی کا سلسلہ نہ کسی دور میں ختم ہوسکتا ہے نہ کسی انسان تک بہنچ کوئر کے سکتا ہے۔ یہ ایک جو تے رواں سے جو لامتنا ہی وسعتوں کا امکان رکھتی ہے۔ جوں جوں ان نی علم و بیع ہوگا ، متر آنی حت آئی ، بیشس از پیش بے نقاب ہوتے جا میں گے۔ یہ سلسلہ یو نہی جاری رہے گا ، جی محق منطلع انھ نوئو۔

9- مفرق القرآن كا ولين خاطب قوم كاتعليميا فته طبقه ہے۔ يہ بنيادى طور پائنى كے لئے مرب كياكيا ہے۔ اگر ميرى اس كوشش سے ايك سوچ والاذ بن بھى قرآن كريم كے قريب آگيا تو ميں سمحول كاكر ميرى مونت مخريا برہو كئى اور جھے ميرى ديده دينريول اور بجرگا كا ديول كاصله ل گيا ——اور سب مراج المواجلة تواس بارگاه صربت سے مل سكتا ہے موس كے قانون حيات كے مطابق چلنے سے ان انى كوششيں مجمع نت انگی مرتب كرتی ہیں۔ ہن لئے جب میں اپنی محنت كا يہ ماحصل اپنى كوتاه وَ ابنى كے إعراف كي ساتھ ارباب فكر ونظر كيسامنے پيش كرنے كي جرآت كرتا ہوں اس كے ساتھ بئ ميرے ول كي گبرائيوں سے انجمر نے والى آرزوكيں ايور فالله بن كريہ برے دب تك آجاتى كرتا ہوں اس كے ساتھ بئ ميرے ول كي گبرائيوں سے انجمر نے والى آرزوكيں ايور فالله كن الله من الله بن كريہ برے دب تك آجاتى كرتا ہوں اس كے ساتھ بئ ميرے ول كي گبرائيوں سے انجمر نے والى آرزوكيں ايور فالله كن الله بن كا وقت كي الله بن كا وقت كا فيات كا فائد كنا بات والم الله كا فائد كنا بات والمعن كا فائد كنا والله كا فائد كنا بات والمعن كا الله بن كور الله كور كا فائد كنا بات والمعن كا الله كا فائد كنا بات كا فائد كنا بات والمعن كا الله كل كر باتك كا فائد كر باتك كا فائد كر باتك كا فائد كا فائد كنا بالله كر باتك كا فائد كر باتك كر باتك كر باتك كا كا فائد كا كور كر باتك كر بات

رَ بَيْنَا كَفَتُكُ مِنَا \* إِنَّكَ آنْتَ السِّمِيعُ الْعُبُلِيمُ ( اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ

مپروپز بولائ السفاء ۲۵-بی گلبرگ لا**ج**ی

# مُفْهُو الولغاك في تعلق من مفهو الولغاك في العلق المالية المال

سابقہ صفحات ہیں بنایا گیاہے کہ خوم القرآن 'آیاتِ قرآنی کے الفاظ کے اُن معانی پرمینی ہے جوازر وتے لغت متعین کئے گئے ہیں اور جن کی مزید وضاحت فودت رآن کریم کے دیگر مقامات سے ہوتی ہو اسے ایک مثال سے سمجھتے۔ سُور ہُ فانتے کے الف ظ کے مَعانی ' لغات القرآن کی رُوسے حسب ذیل ہیں ۔۔

حدم الم المحمد المسى نهایت شبین اور نا درت ایر کار کو دیجه کر انسان کے دل میں تحقیق وسائین ( APPRECIATION ) کے جوجذ بات بید انہوں 'ان کے اظہرت رکانام تمد ہے 'حبس سے مقصدا سشا ہرکار کے خالق کی عظرت و برتری کا اعتراف ہوتا ہے ۔ اس کے لئے ضروری ہے کئیں شاہرکاری کی سُنا اَبْنَ کی جارہی ہے وہ محسوس شے ہوا در تحسین کرنے والے کو اُس کا تھیا سے مشیک علم ہو ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز 'خالق کا تنات کی سکیموں پر غورون کرسے بیدا ہوگی جوزندگی کے مختلف گوشوں میں کارف مراہیں ۔

رب ۔ کسی شیخی بتدریج نشوونم اگرتے ہوئے استیکیل تک پہنچاد بیا 'ربوبیت کہلا اہو مثلاً بچے کا نشوونم اپارجوان ہوجا نا ۔ بیج کا درخت بن حبّانا ۔ ایسا کرنے والے کورت کہتے ہیں۔ عاملین ۔ وہ شے جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے ' عَالَم کُہلاتی ہے۔ اسس کی جمع عَامِلَیْن ہے۔ چونکے خالق کا کنات کا علم کا کنات سے حاصل ہوتا ہے' اس لیے کا کنات اور نوبع انسان عالمین میں شامل ہیں۔

رحمان و رحیده و مسامان نشو و نماز نواه به نشوه نماجه کی ہویاشر فِ انسانیت رحمان و رحیده و مسامان نشو و نماز نواه به نشوه نماجه کی ہویاشر فِ انسانیت کی بوخدا کی طرف سے بلامزد و معاوم نہ سلے رَحْمَتُ کُلا تاہے۔ جیسے بچپہ کی رقم بادر مس بروش کی اس میں ارتقار ( نشوه نما پاکرا کے بڑھتے جانے ) کا ایک طربق یہ ہے کہ ہرشنے کی اگلی کڑی سلسلہ عِلْت وْمعلول ( Cause and Effect ) کا ایک طربق ہے۔ اسے تدریجی عمل ارتقت ار ( PROGRESSIVE EVOLUTION ) کہتے ہیں۔ لیکن تعجب اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شنے 'کئی کڑیاں بھاند کرآ کے بڑھ حب ان بیں۔ لیکن تعجب انقلابی ارتقت ار ( Emersent Evolution ) کہتے ہیں۔ عربی نوابی القلابی ارتقت ار ( Emersent Evolution ) کہتے ہیں۔ عربی نوابی التقال بی التقا

کے فاعدے کی رُوسے اوّل الذکر کے لئے رَجِیدُم کا لفظ آئے گا اور ثانی الذکر کے لئے رحمن کا۔ الفاظ مشرآنی کے ان معانی کوسل منے رکھ کڑ آپ سور ہ فاتحہ کی پہلی دو آیات کے معنہ مواکو ویکھئے (جو آگے دیا گیا ہے)۔ بات ہج میں آجائے گی۔

مَالَك - وه حِيكسي شير بورا بوراانتيارُ اقتدارا دركنرُول حاصل بهو-

يو مر- وقت - زمانه - دن - سب كے لئے يولفظ بولاجا تا ہے -

دین - اس کے ایک معنی خدا کا وہ ت انون ہے حبِس کی رُوسے ان ان کا ہر عمل اپنا مٹیک مٹیک نتیجہ پریا کرتا ہے - یو مرالد مین سے مراد 'ان انی اعمال کے تلائج کے ظاہر وفئے کا وفت ہوگا ۔

ر معانی سے تعبیری آیت کامفہوم واضح ہوجائے گا۔ اِس بیں مسترآن کریم کی جن دیجرآ یا کا توالہ دیا گیا ہے' دہاں سے سمفہوم کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

نعب بی عبادت کے بنیادی معنی این کسی کی محکومیت اختیار کرنا کسی کے قوانین داحکا کے مطابق چینا۔ اپنی قوتوں کو کیسی مجیرو گرام کے مطابق صرف کرنا۔

نستعین - استعان کے معنی بین اپنی ذات کیلئے اعتدال (BALANCED DEVELOPMENT) کی خواہش کرنا اور اس کے لئے کسی کی مدوطلب کرنا - اِن معانی کے پیش نظر چوکھی آیت کا مفہوم واضح ہوجائے گا

صولط المستقيم - صراط - سيدهالات اورث تقيم وه جس كا تو ازن ( EQUILIBRIUM ) بمي درست بهو-

انعیام-ان نزندگی کے ہر پیپاو کاخت گوار کث دہ 'ملائم' آسودہ' بلنداور اذبیت سے دور ہونا' بغیق کہ کہلاتا ہے۔ مُنعم علیم ' وہ قوم ہے جسے یہ سب کھ میسر ہو۔ اس بیں اِس دنیاا درآ حنرت دولوں کی نعماء شامل ہیں۔

مغضوب وضالین - بیض و میں اپنے جرائم میں اس حد تک آگے بڑھ جائی ہیں کہ مغضوب وضالین - بیض و میں اپنے جرائم میں اس حد تک آگے بڑھ جائی ہیں۔ انہیں مغضو ب عکم فیڈ کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔ چنا بخہ وہ تباہ و بربا د ہوجائی ہیں۔ انہیں مغضو ب عکم فیڈ کی مطابق ایک طریب چلی نکلتی ہیں کہ صحے راستہ ان کے بیچے نہیں ہوتا ۔ وہ کبھی اپنے قیاس کے مطابق ایک طریب چلی نکلتی ہیں کبھی تو ہم پرستی کے بیچے ورسری طریب اس طرح وہ جلتی تو رہتی ہیں ، لیکن ان کی کوشیشیں را نگاں جباتی ہیں۔ ورسری طریب اس طرح وہ جلتی تو رہتی ہیں۔ انہیں ضالاین کہا جائے گا۔

اسے آپ سامنے کے صفح برملاحظ فرسائیے اس کے ساتھ ہی آپ اس سورہ کے مردج نرجوں کو دیکھتے۔"مفہوم" اور " ترجمہ" کانمایاں سنرق آپ کے سامنے آجائے گا- مثلاتاہ عبدالعت آدرکا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

سب تعربین واسطے اللہ کے جوپرور دگار ہے عالموں کا۔ بخشش کرنے والا ہربان - خداوندون حب براکا۔ بھی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور بھی سے مدد جا ہے ہیں ہم - وکھا ہم کوراہ سیدھی - راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپران کے - سولئے ان کے جو غصت کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپران کے - اور مذکر امہوں کی ۔

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم 'جوبُرِثُ کُوه الفاظ میں قرآن کریم کارواں ترجمه کرتے ہیں 'سور ہ فاتحہ کا ترجم بے اوں کھتے ہیں۔

ہرطرح کی ستائش استہ کے لئے ہے جتمام کا تمات خلقت کابرودگا ہے۔ جرحمت والاہے اور س کی رحمت تمام خلوقات کو اپنی بخششوں سے
مالامال کررہی ہے۔ جو آئ دن کا مالکت جس دن کاموں کابدلہ لوگوں
کے حصے میں آئے گا۔ (خدایا!) ہم صرف نیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مرف
توہی ہے حب سے (اپنی ساری احتیاج ں میں) مد دما نگتے ہیں (خدایا!)
ہم پر (سعادت کی) سبدھی راہ کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ
ہوئی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی نہیں جو بھٹا کارے گئے۔ اور نہ انکی
جوراہ سے بھٹاک گئے۔

آبِ اِن سَرَاحِم کامقابلہ" مَفہوم "سے کیجئے۔آب دکھیں گئے کہ سرحموں میں ہوبات مجل یا مبہم رہ گئی ہے' "مفہوم" بیں اسکی وضاحت بھی ہوگئی ہے'ا در فترآن کریم جو تصوّرات بین کرتا ہے' وہ بھی سامنے آگئے ہیں یہی "مفہوم العت ران "سےمقصود ہے۔

س- تصریحات بالاسے پیمی واضح ہے کاگرآب بیٹم صناچا ہیں کہ فلاں آبت کا بیم فہو کہ ملے۔ متعین کیا گیا ہے تو اسکے لئے ضروری ہو گاکہ آپ اس آبت کے الفاظ کے معانی لغات القرآن میں دیکھیں' اور مین دیگر آبات کا توالہ دیا گیا ہے' انہیں بھی اپنے رکھیں۔ اس کے لئے آپ کو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی لیکن آس سے جو کچھ حال ہو گاوہ اس کے مقابلہ ہیں بڑاگراں بہا ہے۔ ھؤ خاری قائے بجُمُعُونُ نَ ﴿ اُمْ ﴾

م. أَبْ يِنْمِاللَّ كَيِعِ أُورِ فَهُوم العسران كي طرف آي، والمله المستعان +

# مفهوالعثران

# بِسِيمُ اللهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

خدائے وہ وری ہوجہ نے ال کتاب عظیم کواں گئے نازل کیا ہے کہ اُس نے احتیاری کے اُسٹو وہما کی ہو ذمہ داری لے رکھی ہے ' وہ بوری ہوجائے ۔ ( اُلّٰہ نَا ہم ہے ' )۔ یہ نشو وہما ' وحی کی راہ نمائی کے بغیر مکن نہیں۔ ( ہم ہے ۔ اُلٰہ نہیں اُل کے باکھوں جو نکہ انسانی دینے اسی خداکی ذمتہ داریاں انسانوں کے باکھوں بوری ہونی ہیں' اس کے خداکے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ دہ س کا کا بھی ارادہ کریں آئی سے مقصد خدا کے اِس یروگرام کی تکمیل ہو۔ ( اُلْمَامِی )

----3882°



#### بِسْمِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ أَلَاتِحُمْنِ الرَّحِيْدِ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَ

### اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينُهُ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ هُ الْم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمُ وَلَا الظَّالِيْنَ ۚ

اس اعلان کی تصدیق کریں گئے کہ ہم خدا کے سواکسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کہتے (بہلے) از ہیں۔ اس کا عمل طریق آس کی کما بے ظیم (قرآن مجید) کے احکا وجول کی اطاعت (بہر ہم ہم اسلامی اور سیان تمنا بنس اور سیان تران کے لیے قدم اصلاحی اور جاعت تو تو بین تمنا بنس اور مقدس آرز و بین دعا بن کران کے لیوں تک آجاتی ہیں کہ: بار الہا! زندگی کا وہ سیدھا اور جوار آت ام اور کھوکر ہمارے سامنے آجا ہے جو بھیں بلا خوت وضل ہماری منزل مقصود تک لے جائے۔ ایم اور مرفزازیوں اور مرفزازیوں سے بہرہ یا ب ہویا ہے ہم عصرا قوم ہیں سے بہرہ یا ب ہوتیں۔ اس سے انہوں نے کا منات کی قونوں کو سخرکر کے اپنی ہم عصرا قوم ہیں سے بہرہ یا ب ہوتیں۔ اس سے انہوں نے کا منات کی قونوں کو سخرکر کے اپنی ہم عصرا قوم ہیں

امتیازی جنبیت حاصل کرنی (بنیم: بهر)-

جبتک یو قویمی ایرے تعین کرده راسے چلتی دیں از ندگی کی شادا ہوں سے ہو یاب رہیں۔ جب ان کے نظریے حیات بین تبدیل آگئی فو یعتیں ان سے چپ گئیں (ہم ہو) اور وہ دنیا ہیں ذلیل و فوار ہوگئی بی (ہم ہو) ان کی سی دممل کی کھیتیاں جب سی کر راکھ کا دھیم بن گئیں۔ اور وہ دنیا ہیں اور وہ کی کھیتیاں جب ان کا کا گوان سے اوجھیل ہو چکا تھا اس سے ان کا کا گوان حیات ابنی قیاس آرائیوں کے پیچے وخم میں طور کر رہ گیا۔ وہ کبھی آ تھی بن بذکر کے اپنے آبا و حیات ابنی قیاس آرائیوں کے پیچے وخم میں طور کر رہ گیا۔ وہ کبھی آ تھی بن بذکر کے اپنے آبا و ایساد کی فرسودہ را ہوں برچلنے رہے وہ میں اور کی جب اس سفر بسی مزل کی جبول کھلیوں میں کھو کر ما اوس ہو گئے اپنا را ہم ہی ان سوخت سے اس میں موارستہ دکھا آراہ ہم آگا ہوں کے سیاس میں موارستہ برجائے کی تو مین طلب کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ہم جہ سے سے موجو ہو ہے آب کی تلاش کے لئے فہ ہم کریں (ہو ہے)۔ اس کی تلاش کے لئے فہ ہم کریں (ہو ہے)۔ اس کی تلاش کے لئے فہ ہم کریں (ہو ہے)۔ سی تعرف سے سے دوجہ دکی بھی توفیون طلب کرتے ہیں۔ کہ جہ سے سے دوجہ دکی بھی توفیون طلب کرتے ہیں۔



# سُوْرَةُ الْبَقَ (٢) كَيْ

#### بِسُواللهِ الرَّحْسِ الرَّحِدِيْءِ

الْقَرْ أَذْلِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبَ ﴿ فِيْكِ اللَّهُ مُرَى لِلْمُقَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا مَرَدَ فَهُ اللَّهُ مُرَى لِلْمُقَّقِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا الْنُولَ إِلَيْكَ
وَمُّ اللَّهِ لَى مُنْ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا مَرَدَ فَهُ اللَّهُ مُرْفَقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مَا يُؤْمِنُونَ بِمَا الْأَخِرَةِ هُمْ يُوفِئُونَ ﴾ وَلِيْكَ عَلَمُ مَنْ مَنْ يَنْهُونُ وَالْإِلَى هُمُ

فدائے علیم وحیم کا اِرث دہے کہ

تم جِن بدایت کی آرزُ وُر کھتے ہور ﷺ وہ ہارے اِس ضابط وَانین کے اَندر مُعنوظ بِهِ اِسْ ضَابط وَانین کے اَندر مُعنوظ بِهِ اِسْ اِسْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

یہ صابطۂ قوانین 'سفرزندگی میں' اُن لوگوں کو اِنسانیت کی منزلِ مقعُمُود کی طرف یے جانے والی رَاہ بَاناہے جو غلط رَاستوں کے خطرات سے بحیاجا ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو اُن حقیقیوں پرتقین رکھتے ہیں جو نگا ہوں سے اد جمل ہیں ' ادر صحیح رَدِیْ کے اُن نتائج پر بھرو سَهُ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتداؤ اُن کی نظروں سے پوشیوہ ہوتے ہیں میکن جن کا آخرالا مرسّا ہے آحیا نا یقینی ہوتا ہے۔

اِس مقصد کے لئے یہ لوگ اُس نظام کو تائم کرتے ہیں جس میں تمام اُفر اوْ قوانینِ خدا وَ مَدی کا اِتباع کرنے جائیں۔ اور جو سَامان نشو و نما ُ کفین دیا جا تا ہے' اُس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر لیے کر ( ﷺ ) باقی لؤع انسان کی پُروَرسٹس کے لئے کھلا ر کھتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں ہو اُن تمام صداقتوں پرایا ن رکھتے ہیں ہو (کے رسول!) ہجے پر بذریعہ وَ می نازل کی گئی ہیں' اور ہو تھیسے پہلے پیغیروں کو اُن کے اپنے اپنے وقت ہیں وی گئی تھیں (اور ہو آب سترآن کریم کے اندر محفوظ ہیں) — اِن صداقتوں پرایان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صبح تاریخی شہا دتوں سے اِس نتیجہ پر بہنچ حبا بیں کہ اِس پروگرم پراس سے بہلے بھی کئی بار عمل ہو چکا ہے اور اِس سے ہربارو ہی نتائج پیدا ہوئے ہیں جنکا اب وَ عُدہ کیا جاتا ہے' اِس لئے اب بھی وہی نتائج مرتب ہوں گے ۔۔۔وہ اِس طرح اِس حقیقت پرلیقین رکھتے ہیں کہ اِس ضا بطہ ضدا وندی پرعمل کرنے سے ایک نتی زندگی کی منود

0

٩

الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّ وَاسَوا عَ عَلَمْهُمْ ءَ أَنْنَ رَهُمُ وَالْمُ لَوْتُمُ وَالْ كُونُونَ ﴿ خَتُمَ

اللهُ عَلَى قُلُوْيِهِمْ وَعَلَى سَمِعِ مِنْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَوْلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿

ہوجائی ہے ادریوں حال کی جدو جہد سے إنسان کا مستقبل روستن ہوجاتا ہے۔ مستقبل جس کا سِلُسلہ اِسی و نبیاتک محدود نہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی آگے بیاتا ہے۔ یہ وہ سَعاد تُ مُندلوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبتیت کی راہ نمانی میں سفرزندگی طے کرنے جانے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جِن کی کھیتیاں آخرالامر پُروَان چِرِ مُسیّ ہیں۔ (سے ان میں اور یہی)

ی گرده اُن لوگول کاہے جو فلط رَوشِ زندگی کے تباہ کُنْ نَنائج سے بیاچاہتے ہیں اور اُن کی آرزویہ ہوتی ہے کہ صبح رَاستہ اُن کے سَایت آجائے۔

ان کے برعکس' دوسسراگر دہ آن لوگول کا ہے کہ زندگی کا جیمے رَاستہ نمایال طور پر اُن کے سَامنے آجا تاہے لیکن وہ صِند۔ حَسَدُ تَحَبِّر۔ سُرُکشی اور اپنی مَفاد پرستیوں کی بناپر اُسے ہتیار سنہیں کرتے ( ۱۰۰۰ : ۹۰۰ : ۹۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ ) - وہ خود بھی اِس راستے پر نہیں چلتے اور وُسْروں کو بھی اِس پر چلنے سے رو کتے ہیں۔ ( ۱۳۰۰ : ۱۳۰۱ )

اِن لوگوں کو اُن کی اِس رَوِیْ کے تباہ کُن تائج سے آگاہ کیاجائے یا نہ کیاجائے اِن کے لئے برابرہے۔ یہ صبح رَاستہ کمجی اختیار نہیں کریں گے۔ ﴿ بَوَ شخص تَو دِکُشَی پِر تُلَا بَنِیْ اِن اُس سے یہ کہناکر سَنکھیا ٹہلک بوتا ہے' اِس سے بچنا' ہے شود ہوتا ہے)۔ایسی نصیحت اُسی کے لئے نفی بخش ہوسکتی ہے جوزِندہ رہناجا ہے۔ ﴿ اِنہے۔)

إن لوگوں کی اِس رَوسُ کا نیتجریہ و ناہے کران ہیں ویکھنے بھالنے اور سیجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی باتی ہمیں رسی رسی رسی رسی رسی رض طرح عصے میں اِنسَان باکل ہوجا ہے )۔ اِن کی آخو بر بُر بُر بُر بُر بُر ہُ اِنسَاناتِ رَاہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بر بُغذ بات پرسی کے ایسے گہرے بُر وائے ہیں کہ وہ آواز جرس سے بھی کارواں کاسٹراغ بنہیں با سکتے۔ اِن کے کالوں بیں اسیعے وال کاسٹراغ بنہیں با سکتے۔ اِن کے اللہ و دماغ پراس مسم کے غلاف چڑھ جاتے ہیں کہ دہ گر دوبیش پر موجوب ہے ہیں کہ دہ گر دوبیش پر موزکر نے سے بھی صحح سِمنت کا اَندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سنب اِن کے اپنے اُنمال کا نیتجہ ہوناہے جو خدا کے تانو نِ مکافاتِ عمل کے مطابق مُرتب ہوتا ہے ( ﷺ ، ﷺ ) ہوناہے جو خدا کے تانو نِ مکافاتِ عمل کے مطابق مُرتب ہوتا ہے ( ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، اور سے خروم کر لیتے ہیں اور یہ بی کر بیا دی کے جہنم میں گرجاتے ہیں۔ کہس قدراَئمُ انگیز ہے اِن کا یہ انجہ اُم اِ

یه دوگره و وه بین جونیا کھیے بندوں حقیقت کا إقرار کرتے ہیں 'یا کھیے بندن اس سے انکار کرتے ہیں۔ تیسراگروہ اُن لوگوں کا ہے جو زبان سے تو کہنے ہیں کہ ہم اِس ضابط مخدا وندی کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور قانون مکا فات اور اُم خردی زندگی پر ہمارا ایمان ہے ' لیکن وہ در حقیقت اِن پر ایمان نہیں رکھتے۔ (یہ لوگ یا تو سطمی جذبات پر ست ہوتے ہیں اور یا ابن الوقت اور موقعہ پر ست۔ اِس لیے اِن لوگوں کی رفاقت پر تمہمی مجروسَہ نہیں کیا جاسکتا )۔

یہ نوگ نظام خداد ندی اور اُس کے قائم کرنے دالی جاعت مومنین سے دور کی چاہ میں نظام خداد ندی اور اُس کے قائم کرنے دالی جاعت مومنین سے دور کی چاہیں جات ہیں اور بڑعم فولیش سمجھتے ہیں کہ ہم اِنھیں فریب دے رہے ہیں 'حالا نکداگر یہ عقل دستعور سے کام لیتے تو اِن پریہ حقیقت داضح ہوجبا تی کہ دہ فود اپنے آپ کو فریب ہیں رکھ دہے ہیں۔

اس مقیم کی جذبات پرستانه اور فریب کارانه زندگی کا نتیجه بیه ہوتا ہے کہ اِن کا قلب و د ماغ صحت مندانه توازن کھو بیٹیتا ہے۔ اور خدا کا قانون بیہ ہے کہ غیر منوازن ذہن جس قدر مصروب کاررہے گا اُسی قدر اُس کا توازن اور گرمتا جائے گا۔

اِس رَوْسُس کُونبھانے کے لئے اِنہیں قدم ت میں پر بھوٹ بولنا ادر ہرمو قعہرِ نیا بہروپ بدلنا بڑتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اِس سے اِن کی جان کِس قدراً کُمُ انگیرعذاب میں رستی ہے۔

جب إن سے کہا جاتا ہے کہ نا ہمواریاں پیدائرے معاشرہ کے نظام کو شباہ منت کر و، تویہ نہایت ڈھٹا فی سے کہتے ہیں کہ ہم معاشرہ کو بگاڑتے کب ہیں، ہم توآ سے کہتے ہیں کہ ہم معاشرہ کو بگاڑتے کب ہیں، ہم توآ سنوار نے والے مصلحین ہیں ہے۔ یا در کھو! یہی لوگ تنباہ کاریاں اور ناہمواریاں پیدائر نے والے ہیں۔ ( اِس لئے کہن کی اینی وَا فیل زندگی میں ہمواریاں نہوں وہ معاشرہ ہیں کیس طرح ہمواریاں پیدائر سکتے ہیں!)

اَنْوْمِنْ كُمَا اَصَى السَّفَهَا عُمْ اللَّهِ مُعْمُ السَّفَهَا وُلِكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّن بَيْ اَمَنُوا عَالُوۡ الْمَنَّا ﷺ وَإِذَا خَلُوۡ اللَّ شَيْطِينِهِ وَ ۖ قَالُوۡ الِنَّامَعَكُو ۗ إِنَّمَا كَفُنَّ مُنَّةُ فِي وَنَ۞اللَّهُ يَسْتَهْنِ يُ بِهِوْ وَيَكُمُنُّ هُوْ فِي طُغْيَا يَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْ الضَّالَادَ بِالْهُمْ لَي فَمَا رَبِحَتْ

#### تِّجَارَةُ هُوُومَاكَانُوا مُهْتَى بِي 🕦

حیرت ہے کہ یہ لوگ اِس کا بھی اِحساس نہیں کرتے کہ اِن کے نول وفب کا یه تَضّا دا اِن کی اُصل و حقبقت کوکس طرح بے نقاب کر دتیا ہے!

جب اِن سے کہا حبّ اُناہے کہ تم بھی ہس ضابطۂ زیدگی کو اِسی طرح مانو اور ا نتیار کر دحس طرح جماعت مومنین کے افراد اِسے صحیح تبدیم کرتے اور اِس کے مُطابِق پطنے ہیں ' نویہ اِس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ نویے وقو ف ہیں صفیں ا بینے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں اورمفت ہاتھ آجانے والے فائڈوں کو بھوڑ کر' آمول برستی "کے جھے بڑے ہوئے ہیں اکیا ہم بھی انہی جسے احمق بن جاتب ؟

یا در نھو! نفع نقصان سے بے خبرا درائمن خودیہ لوگ ہیں جواتنی سی بات بھی

نهيں سجھتے كه عارضي مفاد كى خاطرمتنقِل منافع كو چھوڑ دينا' اچتى تجارت نہيں كہلاسكتى۔ اِن کی دورٌ فی زندگی کا یہ عَالم ہے کہ جب یہ اُن لو گوں کے سامنے آتے مہی جو اس ضابطهٔ خدا دندی کو اختیار کئے ہیں' تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تھاری طرح اِسی صداقت پرایمان رکھتے ہیں الیکن جب یہ اپنی پارٹی کے سرغنوں سے تنافی میں ملتے ہیں تواُن سے کہتے ہیں کہ ہم اندر سبے تو تھا رہے ہی ساتھ مہیں ' صرف ظا ہرا طور پر اِن لوگوں سے ملنے اور استیں ہے وقوت بناکران کامذان اُڑاتے رہتے ہیں۔

ا ہے کا اُن ایم اِس کا اندازہ کر سکتے کہ یہ دوسروں کو بیو فو من بناکر اُن کا مذاق كياأر ابنب ك وخداك قالون مكافات كى رُوسه (حَالَقَ كَى رُنب مِيس) خود اينامذاق اُڑاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوئت واقتدار کے نشے میں بدمست ہوکر غلط راستے پر پڑ جانے بیں ا وربھر جیران دسسرگر داں مارے بارے پھرنے ہیں' ادر جوں جوں آگئے بڑھتے ہیں، منزل سے دُور ہوتے جلے جاتے ہیں۔

به لوگ اینے آپ کو بڑاعقلن سیجتے ہیں کہ دوسرد ل کو دھوکا دیے کرناحہا ئز فالدّے حاصل کررہے ہیں' اورخوس ہیں کہ ہمارا کارو بار بڑا نفع سخین ہے۔حسّالانکہ مَثَلُهُوْ حَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَلَ الْأَا فَلَمَّا اَضَاءَتَ مَاكُولَا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكُهُوْ فِي ظُلَمْتِ كَلْ يُبْصِرُونَ ۞ صُوَّا بُكُوعُنْ فَهُ هُو لَا يَرْجِعُونَ ۞ اَوْكُصَيِّتٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَ بَرُقُ عَبُعَلُونَ صَالِعَهُمْ فِي اَذَانِهِوْ مِنَ الصَّالِعِي حَلَى الْمَوْتِ وَاللَّهُ هُعِيْظٌ بِالْكَفِي بَنَ ۞

حقیقت یہ ہے کہ اِن جیسانا دان ہی کوئی نہیں کہ اِنہوں نے زندگی کی صبحے رُوٹس کے بدلے میں غلط راستہ خرید لیا ہے ۔ اِن کی یہ نجارت تحجی نفع تخیش تابت نہیں ہو سکتی اِس لئے کہ یہ غلط راستے پر جِل کرزندگی کی منزل مقصود تک تہیں نہیں پہنچ سکتے۔

- ان عارضی اور عَاجلہ مفاد کے پیچے پھرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جگل کی تاریک رات ہیں راستہ معلوم کرنے کے لئے آگ شلگائے جس سے اُس کے اِرْ دکر دکی فضا روشن ہوجائے ، سیکن اِس کے فوری بعد آگ بھج جا ہے اور اس طرح خدا کافت الون اُسے تاریکیوں میں اِس طرح بھوڑ د ہے کہ اُسے کچھ دکھائی نہ د ہے ۔ ( یعنی مفاد عاجلہ کی تا بناکیاں ایک د فعہ تو نگا ہوں ہیں چکا چند پیدا کر دی ہیں سیکن اِس کے بعد ایسا اندھیرا جیا جا تا ہے کہ اِس میں) صرف نگا ہیں ہیں۔ اوراف کا ہی بیکار نہیں ہو ہیں بلکہ سوچھ ہو جھے کے تمام راسیتے مسدود ہوجائے ہیں۔ اوراف کا بہوا نگو نگا اور اندھا۔ بینی عقل و نیکر سے عاری ( جو ) اور جذبات سے مغلوب ہوکر نفع و نفضان کی تمبر سے محروم ہوجا تا ہے دہیں۔ اور اُس کے لئے صحیح راستے کی طرف ہو ہے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی۔
- یا(ان کے مند تی اور معاشی نظام) کی شال 'جوان کے خود مَاخة قوانین سے مرتب ہوتا ہے 'ایسی ہے جیسے 'وقت پر مبینہ برسانے والا بادل 'سیکن اس کے ساتھ اسباب بلاکت مید ہوئے ہے ' اور بجلی کی چک بھی۔ (بعنی سامان زیست کے ساتھ اسباب بلاکت مید ہوئے ہے ' اور بجلی کی چک بھی۔ (بعنی سامان زیست سے قوفائدہ اُٹھالیں لیکن رعدو برق کی تباہ کارلوں سے بھی جامیں۔ اس کاطراعیت ان کی سبھر میں یہ آتا ہے کہ کا نو سیں اُٹھکیاں معونس کی جامیں ۔ اس کاطراعیت ان وائی سبھر میں یہ آتا ہے کہ کا نو سیس اُٹھکیاں معونس کی جامیں ۔ اس کا مادوں کو است ہی اندر ہنیں جامیا کو این اوانوں کو اتنا معلوم ہنیں کہ بجلی کی تباہ کاریاں کا نوں کے راستے ہی اندر ہنیں جامیا کو تیں۔ وہ نو پوری کی پوری فضا میں بیس ہوئی ہو تی ہیں۔ ( بعنی یہ سبھتے ہیں کہ اگر تد تبر کی فسوں سازی سے ان رضوں کو بین ہوتی ہو تی ہیں۔ ( بعنی یہ سبھتے ہیں کہ اگر تد تبر کی فسوں سازی سے ان رضوں کو بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندکر دیاجائے جن کے راستے ان کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندلا دیا جس کے ان راست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے بندلا کو بیا کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے دو نو بیا کی دانست میں ' تباہیاں آتی ہیں تو غلط نظام زندگی کے دو نوانس کی دو نو

Œ

يُكَادُ الْبُوْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّما أَصَاءً لَهُوْمَ شَنُوا فِيهِ لَا وَإِذَا ٱظْلَوَعَلَيْهِ وَقَامُوا وَلَوْشَاءً

اللهُ لَنَ هَبَ بِسَمْ مِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَنَى وَقَدِ فَرَّ اَيَّنَا النَّالُ اعْبُلُ وَارَبَّكُمْ ﴿ اللهُ لَانَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عواقب سے مفوظ رہا جاسکتا ہے لیکن اِن کا خیال طم ہے خداکا قانون مکا نات اُس فوم کو چارہ سے مفوظ رہا جاسکتا ہے بوخفائن سے انکار کرتی ہے۔ (ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، ہوسکتا ہے کہ یہ لوگ کر کے ڈرسے کا نول بس انگلیاں کھونس لیس (اور المحرح بنرعم خوش اپنے آپ کو اسس خطرہ سے خفوظ خیال کرلیس ) تو بجلی کی بیمک اِن کی بیمان اِن کی بیمک اِن کی بیمان اِن کی اِن کی اِن کی اِن کی اِن کی بیمان اِن کی بیمان کو بھانے کے قابل ہی نہ رہیں فیمر کر اُن کو بیمان کی مقام اُن کو دوسرا خطرہ کی دوک تھام کا انتظام کریں تو دوسرا خطرہ 'کسی غیر متو قع مقام سے یا یہ ایک خطرہ کی دوک تھام کا انتظام کریں تو دوسرا خطرہ 'کسی غیر متو قع مقام سے اُن بیمان کی بیمان کر دے (میمان) ۔

فتضرابوں مجموکہ مارا قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی نیطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے وہ اُن سے نفع یاب ہوجاتی ہے ( اوٹ ہے ) سیکن صرف طبیعی زندگ کے مفاد پرنگاہ رکھنے والوں کی یہ نفع یا بیاں عارضی ہوتی ہیں 'ا دربلندات دار کو سَامنے رکھنے والوں کی مستقل ا دربا بیدار ( ابب : الله : بیل اقل الذکر کی حت الت یوں سمجھو جیسے کوئی شخص باد لوں سے گھری ہوئی تاریک رات بین صحرابیں راہ گم کردہ کھڑا ہو، جب بجل کی چیک سے ذرا راسند رکشن ہوجائے تو وہ اُس میں چار دت رم چل نے 'لیکن جب بچراندھیرا جھاجاتے تو کھڑے کا کھڑا رہ جائے۔

ہم چاہتے تو ایسا بھی کرسے کئے کے کہ ان لوگوں کے ذرائع علم (سماعت و بھارت )سلب ہوجائے اور اِس طرح اُنفیں قدرتی سَامانِ نستو و نماسے فائدہ اُنھانے کاموقع ہی نہ دیاجہ اٹائیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ہم نے ہربات کیلئے انداز اور پنیانے مقرد کرد سنیے' اور توانین وضو ابط تھیرا دیئے ہیں۔ کائنات کی کوئی شنے اور پنیانوں سے باہر نہیں جاسکتی۔ اِن پر ہما را پورا پوراکنٹروں ہے۔

بندا 'کے گروہ آب انسانی اتھیں اِن اقوام کے نودساختہ نظام کی نگاہ فریب جگگاہت سے دھو کا نہیں کھانا چاہتے۔ تھیں چاہیئے کراپنے آپ کو 'اپنے نشودنما دینے والے کے نوانین کے تابع نے آؤ۔ وہ نشو دنما دینے وَالاحِس نے تھیں اور تخصارے

æ

الَّذِي يَجَعَلَ لَكُوْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالْنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرْتِ بِمِا فَقَالُكُوْ فَلَا تَجْعُكُوْ اللَّهِ اَنْهَ الدَّاوَّانُنُّونَ عَلَمُونَ ۞ وَإِنْ كُنْتُهُ فِي رَيْبٍ مِمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْلِ نَافَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ

#### مِثْلِهُ وَادْعُوا شُهَانَ اللهِ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَنْتُمُ صَرِيقِلْنَ اللهِ اللهُ اللهُ عَوْلَ

آباد اجداد کو پیداکیا' اور کائنات کی اِس ت در تخریبی قوتوں کے باوجود'نسلِ انسانی کو ختلف مراحِل میں سے گذارتے ہوئے اِس مقام نک ہے آیا(ﷺ)۔ بس بھی ایک طریق ہے جس سے تم راستے کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔

یہ حفاظت تھیں خداکے عالمگیر نظام ربوبتیت کی رُوسے مِل سکے گی حس کے مطابق مس نے متصاربے لئے زمین میں ممکانے کاستامان پیداکردیا ، اور فضت ایس کتے بھیردیتے تاکہ باہمی شِن وجذب سے یہ این اپنی حبائہ برقرار رہیں بھرا میں انتظا کا كردياكة سمان سے يانى برسے ص سے متصارے سے سامان رزق بيدا ہو عظاہر سے كب تمام سیابان زبیت تنهیں خدا کی طرف سے بلامزد ومعاوضہ ملا ہے۔ اس پرملکیت خدا ہی کی ہے متعیں صرف اس سے استعمال کی اجازت دی گئے ہے۔ لہذاتم نے ایسًا ذکرنا که انسایوں کو اِس کا مالک بنا دو-اگر تم نے ایساکیا تو یہ جانتے ہو جھتے

خداکے سکاتھ شرک ہوگا۔

الرئم إِسَ قدر صَكُم دَلاتِل وشوا ہد کے با وجود' اِسْ باب بیں کسِی شک و شبہ یا نفسیّاتی المجن میں مبتلا ہوکہ وضابطہ زندگی ہم نے 'اپنے بندے کی وسّاط سے تحبین دیا ہے ، وہ وَا فتی حقیقت پرمبنی ہے یا نہیں ، تو اِس کے دُور کرنے کی آسان تركيب يب كدانساني زندگى كے لئے جونقت يەضابطە بيين كرناہے 'أس كے بجائے کوئی متبادل نقشہ تم مُرتب کرکے دِکھاؤ ۔۔۔۔ یوری کی یوری عمارت کا نہیں آوا تک ىسى ايك مېزل ہى كاسہى — بينى إس ضالطە كى ئسى ايك شق جىسى شق بناكر لا ۋە حتے ادیب ومعن کرا ورتمد فی اور سیاسی مقنن تھارے معاشرہ میں بلئے جاتے ہوں، إن سب كى ايك كمينى بنالو، سس ايك الله كى وحى كو الگ تَجِيورٌ و د والاً ہے کہوکہ ایسا کرتے دکھائیں-اگرئم واقعی اپنے اِس دُعدے ہیں سیتے ہو کہ تم إس كا فيصله بنهيس كريات كه يه ضا بطه خدا كي طرف سے ہے يا نہيں ، اور محض اتن مفاد پرستیوں سے چیٹے رہنے کی خاطِر شکوک وشبہات کآساز نہیں بجارہ ہے'

**(2**)

#### <u>ځل</u>دُون 🕲

وتصين است جيانج كو صرورت بول كرلينا جائية -

سین اگریم نے ہمارے چیانج کو تبول نہ کیا ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ ہم
اسے ہرگز قبول نہیں کرو گے ۔۔۔ اور عفت ل وبھیرت کی روسے بات سیجنے کی کوشن نہ کی بلد ای خالفت ہیں اندھا دھندا کے بڑھتے گئے اور ق کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوگئے ، قواس کا نتیجہ وہ تباہی و بربادی کا جہنم ہوگا جس میں ہخفارے عوام اور خواص اور چالاک لیڈرا وران کے متبعین 'سب اپنی و ولت وحثمت کے ساتھ 'جاگرینگے۔ خواص اور جوام اور خواص اور خواص نے اور خواص نے اور خواص نے اور خواص میں اگرینگے۔ اور خواص نظام زندگی کے تباہ کئن الات جزب و صرب کے ذریعے بھڑکائی جائی جو صحح ضابط زندگی سے انکارا ورسمرشی اسے دالوں کے اعمال نے ان کے لئے تیار کرر کھا ہے۔

اس محرا و میں اس جماعت کے لئے گھرانے کی کوئی بات مہیں ہو تو انین فراد کد اور زندگی کی بلندا قدار کی صداقتوں پر نقین رکھتی ہے' اور فدا کے متعین کر وَہ صُلافیت پروگرام پر عمل ہرار سہتی ہے۔ اے رسول اقو ایمفیں خوشخبری دید ہے کہ اِن کے لئے ایک ایسا معاشرہ منشکل ہوجائے گاجس کی شادا بیاں سَدا بہار اور جس کی آسائیشیں وَوَال نَا آشنا ہوں گی ( ﷺ ) - اِس زندگی ہیں بھی خزاں نا دیدہ بہارین اور بعد کی زندگی میں بھی حیات حیا وید۔

یرچزیں ضرف اِنہی کے ساتھ محضوص نہیں۔جب ادرجہاں بھی کسی جاعث ایسی رُوسٹس اختیار کی اُس کا بہی نتیجہ نکلا (۲۳٪ نیس وسلے)۔ اِن احمال کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں البتہ اِن کے پیکرزیانے کے بدلتے ہوئے تقاصوں سے ملتے مطابع ہیں۔

بسب ہے۔ اس معاشرہ میں اِن کے ساتھ اور لوگ بھی <u>ملتے ج</u>ائیں گے ادران کے رئیق بنتے جائیں گے۔ یہ بھی اِن ہی جیبی پائیپ زہ سیر بو ں کے حامل ہو ل گے ۔ جب تک إِنَّ اللهَ لَا يَسْخَهُ اَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا قَابَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَامَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ يَبِمَّ وَامَّا الَّذِيْنَ كُفَّ وَافَيَقُولُوْنَ مَا ذَا اللهُ بِهِ ذَا مَثَلًا مُثَلًا مُنْفَلِيهِ كَيْنِيرًا " وَيَهْدِي بِمُكَيْنِيًا " وَمَا يُضِلُ بِهِ كَيْنِيرًا " وَيَهْدِي بِمُكَيْنِيرًا " وَمَا يُضِلُ بِهِ كَيْنِيرًا " وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ وَمَا يُضِلُ بِهِ كَيْنِيرًا " وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ

#### اللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أَلْأَرْضِ أُولَيْكَ هُمُ الْخِسِرُ وْنَ اللهُ عِهَا أَخْسِرُ وْنَ

یه معًاشره توانین خدا دندی کی بنیاد و ل پر استوار رہے گا'یه اپنے کھل اِسی طئر رہے ۔ دیتا جائے گان اِس میں فسادا ورتغیر وَاقع نہیں ہوگا۔

ہم نے اس معاشرہ کو ایک سرسبروشا داب باغ (جنت )کہ کرمیکاراہے'اور اوران کے اعمال حسن کے نتائج کو لذیذ بھلوں سے تشبید دی ہے ، تواس لئے کہ بلند حقیقتیں ، محسوس نشیبهات سے سمھالی مباسعتی ہیں ۔ لہذائہ بات مشان خداوندی کے منانی نہیں کہ وُہ حصافی کوتمثیلات کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہ تو خیر میر معی باغات اور مجعلول كى مثاليس ہيں اگر ضرورت بيش آئے تو اسے إس ميں بھى كسى بنت كا باك نہيں ہوگاکہ ڈہ مجیر جسی حقیر شے 'یا اُس سے بھی کسی کمتر چیز کی مثال دے کربات واضح کردے۔ ہولوگ اِس بریقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خداکی طرف سے (وحی کے ذریعے) بکتے ہور باہے، وہ اِن مثالوں سے سمھ جانبیگے کہ یہ اُن کے نشو دنمادینے والے کی طرف حقیقت ثابتہ ہے۔ لیکن جو لوگ اِس بنیا دی حقیقت ہی ہے ایجار کرتے ہیں دہ ان مثیلاً ا درتشبیبَهات میں بھی ہزارنقص نکالیں گئے ادرکہیں گے کہ اس تیسے کی مثالوں سے یالآ خر مقصد کمیاہے ؟ اِس سے تم سمجھ لوکہ ایک ہی بات سے کس طرح دومتضا دنتیج اخت كيُّ عاسكتے ہيں ورق زاويُّ نگاه كا ہوتا ہے۔ايك اندازِنگاه سے دىجھوتواسى سے گراہی کے راستوں برحبابٹرد-ادر درسری تگاہ سے دیکھوتو اُسی سے کامیابوں اور کامرانیو ل کی را بین کشاده موحباتین - سیکن غلط را موں پرصرف ده لوگ جل شکلتے ہیں جو قوانین خدا و ندی کے قالب کے اندر زندگی بسرکرنا نہیں جاستے 'بلکہ اِن سے گرنے کی راہیں تکال کر' اپنے لئے الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ دہ لوگ ہیں جو آن تمام ذمتہ داریوں کے قبال کوریزہ ریزہ کر ڈ الے جے ہیں جو آن برخدا کی رہوں کے ڈالے ہیں جو آن برخدا کی رہو ہیت عالمینی کی رُوسے عائد ہوتی ہیں ' نیز اُس عہد کو بھی تورڈ آ ہیں جو اُن خوں نے نظام حنداوندی سے باندھا تھا ( اُن ) - اور اس طرح 'انسانیکے تمام رُشتوں کو منقطع کرکے ( سیل نہ سیل ) انفرادی مفاد برسنی کوزندگی کانصابعین تمام رُشتوں کو منقطع کرکے ( سیل نہ سیل ) انفرادی مفاد برسنی کوزندگی کانصابعین ٩

كَيْفَ تَكُفْرُ وْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمُواتًا فَاحْمِالُمْ ۚ ثُرَّيُونِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْدِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِن يُحْلَقَ لَكُمْ مِمّا فِي أَكُارُضِ جَمِيْعًا فَيْ آسْتَوْنَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْهُ قَلَ سَبْعُ سَلُونِ وَهُو مُونَ بَهِ مَادِئ خَلَقَ لَكُمْ مِمَا فِي أَكُارُضِ جَمِيْعًا فَيْ أَنْ السَّمَاءِ فَسَوْهُ قَلَ السَّمَاءِ فَسَوْهُ فَي سَنْعُ سَلُونِ وَهُو

#### بِكُلِّ ثَنَيْءٍ عَلِيْدُ اللهُ

بنایت ہیں' حالانکہ خدا کے مت انون ربوبتیت کا تفاضا ہے کہ اِن رشنوں کو ہوڑ کر' تمام کو ع انسان کو ایک برادری کے افراد اور ایک درخت کی شاخیں سمجھا جائے (ﷺ ا ﴿ نَهُمَا لاَمْ سَاہِی اور بربادی کے سواان کے حصے میں کھی تنہیں آتا۔

اِن لوگوں سے (جن کی روش زندگی کا اوپر ذکر کیا گیا ہے) ہوکہ تم قالون خداوندگی کا اِنکارکس دلیل سے کرسکتے ہو' جبکہ تو دہتھاری اپنی سی اِس کی زندہ شہادت ہے، تم کسی انداز سے بھی غور کرو' اس حقیقت کونسلیم کرنا پڑے گاکہ ایک و قت ایسا تھاکہ تم زندگی سے مروم ہنے۔ (زندگی تو ایک طرف' تم کوئی تتابل ذکر شے ہی نہیں کتھ۔ (ہے) ۔ چھر تم میں زندگی آگئی۔ ظاہر ہے کہ زندگی تھاری بیدا کر دہ نہیں' اِسے خدا ہی لے عطا کیا ہوگی کہ تھیں بھر زندہ نرکہ تھاری بیدا کر دہ نہیں' اِسے خدا ہی لے عطا کونسی مشکل ہوگی کہ تھیں بھر زندہ نرکہ سکے ( پھے نہ ہے ؛ اورآ کے جلی )۔ لہذا' مو سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوجاتا۔ زندگی آئے جلی سے برار اس سے تم اِس سے تم اِس سے تم اِس سے تم اِس سے برار میں کی کونشوں کر و' تھیں آ خرالا مراس کی طرف اوٹ کر آنا ہوگا ۔ بندگی کونشوس کر و' تھیں آ خرالا مراس کی طرف اوٹ کر آنا ہوگا ۔ بندگی و سمبھوکہ اب بھی تھارا ہرقدم اِسی کی طرف آ تھر رہا ہے۔

یہ قانون اُس خداکا متعین کر دہ ہے جس نے بھیں اِس زمین پربید اکس او متصارے لئے سامان نشو و نما بھی ساتھ ہی ہتا کر دیا۔ پھرتم کا تات کی پہنا تبوں میں غور کر وکہ اُس میں متعدد اجرام فلکی کس توازن واعتدال کے ساتھ اپنے اپنے فرائفن کی سرائجامد ہی میں سرگرم عمل ہیں (ﷺ) ۔ یہ بھی خدا ہی کے قانون کے مطابات ہورہا ہے۔ اسس خدا کے متانون کے مطابات جو ہرشے کی مضرقو توں اور تقاصنوں سے اچی طرح با خرسہے۔

ارض وسما کاید کائٹ فی نظام اِس کے سرگرم عمل ہے کہ انسانوں کے عال کے معلی کے مطاب کے معلی کے سطے کے لئے کے مطاب

وَاِذَقَالَ رَبُكَ الْمَلْمِكُةِ إِنِّى جَاءِلُ فِي الْكِرْضِ خَلِيْفَاةٌ قَالُوَا تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِ وَفِيهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءَ وَخَنْ لُسَيِّةٍ بِحَمْنِ لَا وَنْقَلِّ سُلَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلِّهَا ثُوَّ عَرَضَهُمْ وَعَلَى الْمَلَيِكَةِ فَقَالَ الْمُؤُولِيْ بِالسَّمَاءِ هَوُكَ وانْ كُنْتُوطِ وَانْ

ضردری ہے کہ پہلے انسانی خصوصیّات اور کائنات ہیں اِس کے مقام کو اچھی طرح سبحہ لیا جا-اِسے قصّہ ٔ آ دم کے تنثیل انداز میں بیان کیا جاتا ہے 'جو در حقیقت خود انسان ہی کی سرگزشت

آنسان میں اس امرکی امکانی استعداد رکھ دی گئی تھی کہ یہ اُن توانین کا علم مَاصل کرسکے جن کے مُطابق فحتلف احتیائے کا ننات سرگرم عمل ہیں۔ چنانچہ اُن کا مُن کی تو تو سے کہا گیا کہ اگر کم اپنے اِس ختیال میں سیتے ہو کہ یہ جدید مخلوق محمارے مقابلہ میں فروترہے ، تو بت او اُنک کا مُحتی ہو کہ یہ استعداد حاصل ہے ؟

مله ان فی زندگی کے ارتفت ای منازل کے لئے حسب ذیل آیات و کیسے۔ ﴿ وَ مِنْ وَ مِنْ اِللَّهِ وَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### وَلَا تَقْرَبَا هُذِي النُّعَبِّرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِمِينَ @

سرد اس برائفوں نے عزسے اپنی گردن جھکادی اور کہاکہ ترے بردگرام ہماری حبرنگاہ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ ہم قومرف اُتناہی جانتے ہیں جنناہمیں علم دیاگیا ہے۔ اِس سے زیادہ اکتسابًا کچمٹ اوم کر لینے کی ہم ہیں استعداد ہی نہیں۔ تجھے کا تنات کا کُلیّ علم ہے اور تو ہی اپنے پر وگرام کی غرص وغایت سے باخر ہے۔ حب اِس طرح انسانی ممکنات کی یہ پہلی جھلک اُن کے سَامنے آگئ تو اُن سے کہاگیا کہ ہم کا مُنات اور اِس ہیں بیداکی جانے وَ الی محنلوق کے متعلق دہ کچھ جانتے ہیں ہم کا مُنات اور اِس ہیں بیداکی جانے وَ الی محنلوق کے متعلق دہ کچھ جانتے ہیں جو متصادی تگا ہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرحت ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سے میروست کیا کچھ طہور میں آر ہا ہے اور متصاری مضم صَلاحیت ہیں کیا ہیں (جن کی مودانسا کر یا تھوں ہوگی ہوں۔ کہا کہا تھوں ہوگی ہوں۔

اس پرکائناتی قریس سب انسان کے سامنے حجک گئیں ایکن ایک چیز ایسی بھی تھی جس نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کردیا - اسس نے سرکشی افتیار کی -یہ بھے انسان کے خودا پنے جذبات جن کے غالب آجائے سے اس کی عقل و ب کرماؤٹ ہوجاتی ہے اور اتنی بڑی قوتوں کا مالک 'خودا پنے ہا تھوں بے بس ہوجا تا ہے 'اور ہن کے عاروں طف سے مایوسیاں جیاجاتی ہیں ۔

ان صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو رہنا میں بسایا گیا۔ اِس کی ابتدائی زندگی کا نقشہ یہ خفاکہ آئی ضروریات بہت محدود تھیں اور سامان نشو و نما کی بڑی فرا وائی تھی ۔ (ہے) ۔ اِس لیے اِن میں نہ باہمی تصادم تھا' نہ تنزاحم - نہ اختلاف تھا' نہ افتراق - تسام انسان ایک برا دری کی طرح سہتے تھے (ہے نہ نہ اُل بیا کہ اُل کی اُل کے اُل کی احتمام انسان ایک برا دری کی طرح سے تو یہ بیتی زندگی تم سے بین جا سے گیا اور تم (زندگی کے المند تو ایک طرف ) سمامان زمیت کے حصول کیلئے بھی جانکا ہشفتوں میں مُبت لا بروجا دُکے ( ہے) اور اِس طرح خودا پنے ہا تھوں اپنے آپ برزیا دی کر بیٹھو گے۔ بروجا دُکے ( ہے) اور اس طرح خودا پنے ہا تھوں اپنے آپ برزیا دی کر بیٹھو گے۔

فَأَرْكُهُمَاالشَّيْطِنُ عَنْهَا فَاغْرَجُهُمَامِمَّا كَانَافِيْهِ وَقُلْنَاهْ بِطُوَّابِعُضُكُمْ لِيَعْضِ عَلَوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَنَاعً إِلَى حِينِ ٣ فَيَلَقَّ إِدَمُ مِنْ زَيْهِ كُلِيْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ١٠٠٠ قُلْنَا اهْيِطُوا مِنْهَا جَمِينَا عَالَمَا يَا تِيَنَّكُمْ مِنِي هُلَى فَكَنَ تَبِعَهُ لَا كَالْاحْوَقَ عَلَيْهُ وَوَلَا هُمْ يَعْلَنُونَ ٢٠٠٠ قُلْنَا اهْيِطُوا مِنْهَا كَالْمَوْدُ وَلَا هُمْ يَعْلَنُونَ ٢٠٠٠ قُلْنَا اهْيِطُوا مِنْهَا كَالْمُودُ وَلَا هُمْ يَعْلَنُونَ ٢٠٠٠ عَلَيْهِ مُولِا لَهُمْ يَعْلَنُونَ ٢٠٠٠ عَلَيْهِ مُولِولًا هُمْ يَعْلَنُونَ ٢٠٠٠ عَلَيْهِ مُولِولًا هُمْ يَعْلَنُونَ ١٠٠٠ عَلَيْهُ مِنْ مُعَلِي اللّهُ مُعْلَمُ وَاللّهُ مُعْلَمُ وَاللّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَنْ مُعْلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ عَلَيْهُ مُولِولًا مُعْلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ عَلَّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُ وَالَّذِينَ كُفُّ وَاوَّكُنَّ مُوا بِالْيَتِنَا أَولَمْ إِلَى أَصْحَبُ النَّارِ عَمْمُ فِيْهَا خُلِلُ وَنَ ﴿

لیکن انسان پر اُس کی انفرادی مفاد پرستبوں کے جذبات غالب آئے اور اس نے اپنے فورساختہ نظام کے مطابق مندنی زندگی بسرکرنی شروع کردی-اس سے اسکی وُه صنبتی زندتی چین گئی-ان ان مختلف گردیهوں میں بٹ گیا 'ادرایک گرده دوسرے گرده کا دشمن بروگيا - إن ميس مفاد خوسيش كي پيريش مانل بروگئيس-

ىيىن دُنياميں انسانى زندگى كونى ايك آ دھەدن كى بات نەتھى كەيول بھى گذر بوجا با اِس نے بیباں ایک مترت تک رہناا ورسامان زمیبت سے ہرایکنے فائدہ اٹھانا تھا۔ توکیاانسکا

كيلة أسى بؤديد اكرده مصيت كاكوني حل نبيس تها؟

اس کا حل تو تھا دیکن ہے اس کے عقل کے بس کی بات نہیں تھی عقل انسانی ہرفرد کوائس کےمفاد کے تعفظ کی راہیں تو تباسکتی ہے ، عالمگیرانسانیت کے امن وسلامنی کا طئرت منهيں بناس*ڪتي پيهُس*نظريَّةِ زندگي اور نظام حَيات کي رويسيمُکن تصابو خدا کي <del>طريت</del> بذراجيو وي ا<sup>رتقا</sup> عما اورجدافتياركرني سراسيمرس ولي جنتي زند كي حال بوسكتي مي -

چاہے جب وہ جنت کی زندگی اس سے جین گئ تواس سے کمدیا گیا کہ تھا اے لئے ایوس 74 ہونے کی کوئی بات بنیں سنواہم سکتے سب علط راستے برحین کلو بھر کھی بایوسی کی کوئی بات بہیں ہماری طر<del>فت</del> ہمارے رسولوں کی معرفت (میہ ) تھاری طرف راہ نمانی آتی ایسے گی-جولوگ اُس را ہ نمانی کے مُطابق زندگی بسرکریں گے وہ ہرت سے تون دہاس سے تفوظ رہی کے (ہوت ہو) بیکن جولوگ اس راه نمانی <u>می تح</u>قبول کرنے <u>سے ایکارکریں گ</u>ے اور اس کی صدافتوں کو حِیمُلا مِیں گے، تو مہارہے فانون مکا فات کے مطابق وہ شنقِلَ عذاب کی زندگی جئیں گے ۔

اِس د نبیامیں بھی اور ہس کے بعد بھی –

كائنانى قوتوں كوشتخركرلينا مقام آدم ہے (بعني كائنات بي انسان كالصحيح مقام ) اوران قو توں کو وحی خدا وندی کے مطابق عالمگیارنسانیت کی بہبُود کی خاطِراستعال کرنا متقامون ہے ، اگران قوتوں کو مختلف تومیں این خواہشات در ذاتی مفاد کیلئے ستعال کرتے اسکانتے عالمگر فسناد يوبيت تركَّذ شت آدم كاتمنثيل بيان اور اس كاماحصل-

لْهُ إِنِّ السِّمَاءَيْلَ أَذُ كُرُوْ الْغُمَّتِيَ الَّذِيِّ اَنْعَنَتُ عَلَيْكُمُ وَاوْفُو الِعَهْلِ ثَلَ اُوْفِ لِعَهْلِ كُوْ وَالْعَهْلِ ثَلَا الْمُؤْوِلِ ﴿ كَالْمُؤْوِلِ ﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا لِمَالِيْقِ ثَلَمَنَا قَلِيتُ لَا الْمُؤْوِلِ لِيَمْ وَلَا تَشْتَرُوْا لِمَالِيْقِ ثَلَمَنَا قَلِيتُ لَا الْمُؤْوِلِ لِيمْ وَلَا تَشْتَرُوْا لِمَالِيْقِ ثَلَمَنَا قَلِيتُ لَا اللهِ الْمُؤْوِلِ ﴾ وَلَا تَشْتَرُوْا لِمَالِيْقِ ثَلَمَنَا قَلِيتُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہوا اور بیان کیا گیاہے دیتی ہے کہ تو توم توانین فداوندی کے مطابق زندگی بسرکرے گی وہ سرسبزو شاداب ہے گی اور جوان کے خلاف جلے گی وہ تباہ و بریا د ہوجائے گی اُس کی زندہ مثال قوم بنی اسرائیل ہے 'جواسوقٹ (لے رسول!) اِن قوانین کی اِس شدّت سے خالفت کر رہی ہے ۔ تم اِن سے کہدوکہ تم این تاریخ کے اُس مجد کو سامنے لاؤ جب تم قوانین فداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے مقے۔ تم نے دیجہ لیا تقال اُس دُوریں تہیں کس قدامیش نہ اور راحتیں 'سرفرازیاں ادر سرباندیاں نصیب تقیں ۔

پھرتم نے اُس رَدس کو چھوڑ دیا ' تو اِس کا نیتجہ بھی تھا سے سلمنے ہے۔ بینی ونیٹ ابھر کی ذِلت ورُسُوانی ( ہے ) -

آب پھر ایسا موقعہ آیا ہے کہ تم چاہوتو اپنی گم گشتہ جنت کو دو بَارہ مَاصل کھسکتے ہو۔ تم (میرے تو انین کے اِسّاع سے ) لینے عبد کو پوراکر و 'ادر پھر دیجو کہ میں کسطح اُن تمام ذمتہ دار یوں کو پوراکر تا ہوں جن کامیں نے تم شے اِس کے بدلے میں 'وعدہ کیا تھا (ہ ہ ) - اس کے لئے ضروری ہے کہ تم 'تمام غیر حت دائی تو توں کا تو اینے دِل سے نکال ڈالو 'ا در صرف میرے توانین کے سامنے حجکو 'اور اِن کی خلاف ورزی کے تباہ کن نمت کے سے ڈرو 'اور محت اطر ہو۔

اِس کا عملی طریق ہیں ہے کہ تم اُس ضابطۂ توانین ( مُسَوان ) پرایمان لاؤ ہے ہم نے (اِس رسول پر) نازل کیا ہے۔ یہ (علادہ اور بالوں کے ) اُن تمام دعاوی کو بھی سے کر دکھائے گاج بھارے ہاں نظری طور پر موج دہیں ہوئے اِس کی تعلیم بنیا دی طور پر وہی ہے جو کہی تھیں بھی دی گئی تھی (اور جواب اپنی اصلی شکل میں بھائے ہو ایس بنہیں اُ اِس لئے بھی بیا ہیں کو آئی مالکہ کر آئی طون آتے ۔ لیکن 'اس کے برعکس 'تم نے اور وں سے بھی پہلے اِس کی مخالفت طون آتے ۔ لیکن 'اس کے برعکس 'تم نے اور وں سے بھی پہلے اِس کی مخالفت مشروع کر دہی۔ ایسانہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ تھیں 'مذہبی پیشوائیت کی بنا پر کھی شروع کر دہی۔ ایسانہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ تھیں 'مذہبی پیشوائیت کی بنا پر کھی دی تھوا گئے مقالہ دہوما

وَ لَا تَلْدِسُواالْحَقَ بِالْمَاطِلِ وَتَكُمُّهُواالْحَقَّ وَانْتُونِ عَلَمُونَ ﴿ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَانُواالنَّاكُوةَ وَازْلَعُوْا مَعَ الرِّكِويْنَ ﴿ أَنَا مُعُونَ التَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمُ تَتْلُونَ الْكِتُبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ وَاسْتَعِينُوْ إِلا الصَّابِرِ وَالصَّاوَةِ وَ إِنَّهَا لَكُم يُرَةً إِلَّا عَلَى الْخُشِعِينَ ﴿

متھاری قوی گروہ بندی کاموجب بن رہے ہیں جس کا بھوڑ نائم پرگرال گذراہ ( اللہ ا لیکن اِس ضابطہ کے اتباع سے جو کلی مفاد حاصل ہوں گے وہ اِن سے کہیں سر*رہ حرِّ دو*کر

ہوں گے۔ ہندائم اسی کے مطابق زندگی بسرکر و۔ مفاری موجودہ رکش یہ ہے کہ ہیں ہم خقیقت پر سکیسر پر دہ پوشی کرکے ' امسے لوگوں کے سامنے آنے ہی مہیں دیتے ( وہ) اور کہیں ( وی کے ساتھ اپنی فودساختہ شربیت کوملاکر) حن ا در باطل کو اِس طرح خلط ملط کر دینتے ہو کہ باطل مق بن کر د کھائی ویتا ہے۔ اور تم یوسب کچے اپنے مفاد کی خاطر دیدہ و دانت کرنے ہو۔ ئمّ این اِسس رَوْنُ کو چھوڑ دو'ا در (مشرآن کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا نیکے بعد)

نظام صلوّة مت ائمٌ كرو' اور يؤرع انسان كى نشود نما كاسامان نسنرا بهم كرو' اوراطح' تم بھی اُن کے ساتھتی بن حیا و ہو قوانین حیداد ندی کے سامنے سرکیا یم خم کرتے

اِس کُمَانِ حقیقت اورتلبیس می و باطل کی رُوشس کاایک نتیجہ بیر بھی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں عجیب تضاو اور منافقت پیدا ہوچی ہے۔ تم دوسرو*ں کو* تو تاکٹ دکرتے ہوکہ وہ مجعلائی اورکشاد کی راہ اختیار کریں<del>(۲۰)</del> لیکن جب این باری آتی ہے۔ اور ہی سب وعظ ونضیحت بھول حباتی ہے۔ اور ہی کے ساتھ متم اِسکے مجى مدعى بهوكه تم كتاب الله كالشباع كرت بوا ذراً عقل وفن كريد كام المرسوج ککیا فد اک کتاب اس بسم کی روش افتیار کرنے کی تعلیم دے گی ، یا در کھو! متھاری صَلاحیتوں کی نشوہ نما' ادر متھاریٰ زندگی ہیں صحیح توازن

امسى صورت ميں بيدا ہوسكے كاكرتم نهايت استقامت اورات تقلال سے نظت ا صلوٰة بركاربندرمبو( ١٦٥ ٤ - بم جانع بي كه يراسته متعين برا د شوارگذارا اوريه منزل بٹری کمٹن نظرآئے تی (اس لئے کہتم دوسرد ں کی کما تی پرتن آسانی کی زندتی بسرر نے کے عادی ہو چکے ہو ( منع ، ناس ار منتقیں اس کاخیال رب کے متا اون مکامنات) کا تما مناکر ناہے۔ تم اُسُ

يُنَ يِجُونَ ٱبْنَاءَكُو وَلِيسْتَعْيُونَ لِسَاءَكُو وَفَيْ ذَٰلِكُمْ بِلَاّعُ مِنْ رَّيْكُمْ عَظِيْمٌ الله

تانون کی زدسے باہر نہیں جاسکتے ۔ تمقارا ہرت م اسی کی طرف اُ تھ رہاہے' تو پھیر تقالے دل میں یقیناوہ مجھکا وُ پیدا ہوجائے گا جس سے انسان' اپنے ذاتی میلا تا کوچھوڑ کر' قوانین فدا دندی کے سائنے سر حھکا دیا کرتا ہے۔

مقیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں گذان تو انین کے سائے سرتیم خم کرنیکا نیچہ کیا ہواکرتا ہے۔ ہم اِس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو' جب مقیں' اِن کی بروست ' زندگی کی ہرقسم کی آسائشیں تصیب ہوگئی تھیں' اور ہم اپنی ہم عصرا قوام میں ' ایسی متازچ ٹیت کے مالک ہو گئے تھے کہ کو نئی اور قوم متصارا معتابلہ نہیں کسکتی تھی ( بین ) ۔

اورعدل دانصاف کی پاسداری متصاری حالت بیہ و گئی گا آئین د توانین کا امرام اورعدل دانصاف کی پاسداری متصاری پاس سے بالکل اُ کھ گئی ۔۔۔ لیکن اب یہ د حالہ کی زیادہ عرصہ تک بہیں جل سکتی ۔ اب (قرآئی نظام کے قیبام سے) دہ دورجبلد آنے والا ہے جس میں کوئی شخص کسی مخب م کا ذرا سابو جو بھی بہنیں بٹا سکے گا۔ برایک کو اپنے کئے کی سزاخو د مخلکتنی پٹے گی (جہ ) ۔ نہی کسی کی سفارٹ کسی مرایک کو اپنے کئے کی سزاخو د مخلکتنی پٹے گی (جہ ) ۔ نہی کسی کی سفارٹ کسی کی عوار دیا جائے گا۔ اور نہ ہی کوئی شخص کسی مجرم کے معا د صند میں کچھ (رشوت) کے کوئی سخص کسی مجرم کی مدد کو پہنچ سکے گا۔ برای د نیا ہیں بھی ہوگا حب ر ت مرات کا ) نظام عدل مت الم ہوگا اور آخرت ہو اس د نیا ہیں بھی ہوگا حب ر ت مرات کا ) نظام عدل مت الم ہوگا اور آخرت

میں بھی جب تمام فیصلے خدا کے تالان مکافات کی رُوسے ہوں گے۔ محصوند ملے محصوبی اور ہے کہ جب تم قوم فرعون کی محکومی میں تھے تو وہ تم پر' ڈھونڈھ ڈھونڈھ کرطرح طرح کے عذاب وارد کیا کرتے تھے۔ اُن میں' بدترین عذاب بھا کہ وہ متھاسے اندر پارٹیاں پیداکر تارہتا تھا (ﷺ) ادر اِس طرح کرتا یہ تھاکہ تھاری قوم کے معزز افراد کو' جن بیں اُسے جو ہرمردانگ کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور جن اُسے خطرہ کا امکان نظر آتا تھا' ذلیل دخوار کرکے غیر مؤثر بنا نارہتا تھا' بالحضوں اُنھیں ُوَاذَفَرَ اَفَاكُوكُو الْعَضَ فَالْجُكِيْنَكُوْ وَاغْمَ فَنَأَالَ فِرْعُونَ وَانْتُوتَنْظُرُونَ ﴿ وَاذْ وَعَنْ نَامُوسَى اَرْبِعِينَ كَيْلَةً ثُوّا فَخَذَ تُو الْعِجْلَ مِنْ بَعْمِهِ وَانْتُوظِلُمُونَ ۞ ثُوّعَفُونَا عَنْكُوْ مِنْ بَعْرِ ذَلِكَ كَعَلَكُورَ الشَّكُرُونَ وَإِذْ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَ قَالَ كُعْلَمُ وَسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَالَ لَكُونَ الْكُنْ تُفْتَكُونَ الْآَ

جوموسنة پرايمان لاتے تھے۔ ﴿ ﴿ ﴾ اورجوطبقہ إن جوہروں سے عاری ہوتا 'اُسطنا معزّز و مقرّب بناکزا کے بڑہا تار بہتا تھا۔ إس طرح مجموعی حیثیت سے محقاری قوم کمزور سے کمز ورتر ہوتی جلی حباتی تھی ( ﴿ ﴿ ﴾ ) - [سیاستِ ملوکیت کا انداز ہی میں ہوتا ہے۔ ﴿ ﴾ ﴾ ]-

تم نے توانین خدا دندی کا اتباع کیا تو اُس نے تھیں سب سے پہلے فرعون کے اِس عذاب سے نجات دلائی ۔ یہ چڑ' تھا رے نشو و نما دینے والے کی طرف سے' تمہارے لئے ایک عظیم فعت تھی 'کیونکہ اِس سے تھیں اپنی باز آ فرینی کے مواقع مال ہوگڑ ۔ رہے ۔ ۔

ادر پھر (قوم فرعون کے ساتھ کشکش کے بعد ) وہ وقت آگیاکہ ممرکو چھوڑکر چل بجلے اور فرعون کالشکر تھا ہے۔ تعاقب ہیں آیا ' آآ انکہ تم اُس مقام پر پہنچ گئے جہاں سلمنے سمندر (یا دریا ) کاحضہ تھا اور چھے فرعون اور اُس کی فوج - تم اِس طِح گھر چکے ہماری راہ نمانی سے تھیں سمندر (یا دریا ) ہیں خشک راستہ مِل گیا 'اور ہماری ہم نے تھیں سندعون کے شکر کی دستبرد سے بچالیا ' اور وُہ ' اور اُس کالشکر' سب غرق ہوگئے۔ اور یہ کچھ تھاری آنکھوں کے سامنے ہوا ( ﷺ : ﷺ : ﷺ : پہنے : پہنے ، پہنے ، موسئے فرق ہوگئے۔ اور یہ کھی )' موسئے اور سے حکم کے مطابق چالیس راتوں کے سامنے تم سے الگ بور ہی تھی )' موسئے ہمارے حکم کے مطابق چالیس راتوں کے لئے تم سے الگ بور اور ہماری' تو تم نے کہا ہمارے کی پرستش شروع ہماری اور اِس طرح ' تو انین خدا و چھوڑ کر ' مصرفوں کے دیوتا ) بچھڑ ہے کی پرستش شروع کر دی' اور اِس طرح ' تو انین خدا و ندی سے سرکستی اختیار کر لی۔

ک لیکن میم نے 'اس پر میمی را ندهٔ درگاه بنیں کر دیا 'بلکہ جیسا کہ آگے چل کر مذکور ہے - ( اللہ )' متعاری اِس غلط رُوش کے مُضرا ترات کو مثا دیا 'اور مقیں تھیسر موقعہ دیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کی پوری بوری نشو و نما کرلو۔

اِس مقصد کے لئے 'ہم نے موسٹے کو ایسا صابطۂ قوانین دیا' ہو تق و باطل کو بکھار کر'الگ کرفینے والا' اورمستقل اقدار کا پیمیا شقا۔ یہ اِس لئے دیا کہ تم' اُس کی

80

وَاذِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ خَلَمْ تُمْ ٱنْفُسَكُمْ بِالِيِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُو ثُوَّا إِلَى بَارِبٍ كُوْ فَاقْتُلُوْ ٱلْفُسَكُمْ < لِلْمُوْخَدِّرُ لَكُمْ يَعِنْلَ بَالْرَبِكُمْ أَفْتَاكَ عَلَيْكُمْ إِنَّكَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِينُهُ ۞ وَإِذْ قُلْتُهُ لِمُوْسَى لَنْ نُؤْمِنَ

لِكَ حَتَّى نُرَى اللَّهُ جَهْرَةً فَلَخَلَ تُكُو الصَّعِقَةُ وَ ٱنْدُوْ تَنْظُرُونَ ﴿

روشنی میں' اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو-

جب موسیؓ (ٰ چُالیسنؓ را تو ن کے بعد ) 'اپنی قوم کی طرف واپس آیا'ادرائ*س*ے' دیکھاکہ توم گوئیت الریک بیں مصروف ہے ، تو اُس نے اُن سے کہاکہ تم نے اِس تجیڑے كواينامعبود بناكر اينابي نقصان كياب، كسي كاكه بنبين بكارًا- تم إس سے إنساني سطع سے بہت نیچے گرگئے ہو (۱۴۱)-اب پھراس مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت كهُمُّ ابْنَ عَلَطَى كااغترات كرو' ادر نهايت عجز وإنكسار سنے، قوانين خدا ويذي كے ليمنے این گردنیں مُجِکا دو۔ یہی ایک طریقہ ہے حس سے تم قوانین خدا دندی کے اُن ٹوشگوا ادرزند کی بخشن تناع سے بھرمتفید ہو سکتے ہو' بو اسس وقت تم سے مُنہ موڑ سیکے ہیں- اِن قوانین میں یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کو نی اِن کی طرف رجوع کرتا ہے تق یہ 'ربوبتیت کے تمام سامان اسپنے ساتھ لئے ' ایٹ اُڑخ اُس کی طریب بھیر ہے ہے

ہم نے تمقیں ایک واضح صابطہُ مت اون دیا تقامیں کے نتائج نے تمقیر حمد بخود بتادینا کھاکہ دہ (وَا ثِقَی ) خدا کا ت انون ہے ،کسی انسان کا خود سے ختہ نہیں ۔ لیکن بجائے اس کے کہتم اُس پر عمل میرا ہو کر اُس کے شائج سے خداکو بیجانتے ہم اِس متدر محسُّوسَات کے فوگر ہو جیکے تھتے ، کہتم موسلتے سے یہ کہنے لگے کہ ہم تیری ک کوئی بات ماننے کے لئے تیار مہیں جب تک ہم اس خداکو رجس کی طرف سے تم کہتے ہوکہ' بیوت نون نازل ہواہیے ) خود اپنی آنکھوں سے بے نقاب مذریکے لیں ' ( حالانکه ظاہرے کرحنداکوئی مادی پیکرنہیں جے انکھوں سے دیکھا جاسکے۔ اس کا تو' اس کی حندانی اوراش کے توانین کے نتائج سے' برٹ ہوست ہی اندازه لگایا جاکتاہے)۔

تقاضا تمهاراحنداكوب نقاب د تعصف كالمها اور ببت كايه عالم كه زلزله کی گرج دارا واز'ا درار تعامش سے (<del>ہ کھا</del> ) متھارہے ہوست اُڑ گئے' حسّالانکر ئم دیکھ ہے تھے کہ دہ زلزلہ ہی ہے۔ (یہ اِس لیئے کہ تمہاری تو تہم پرستیوں نے '

تُقْرَبُعَ أَنْكُمْ مِنْ الْعَمْدِ مَوْزِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُ وَنَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ فَلَا الْمَالَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَا اللَّهُ اللَّ

#### مِّنَ السَّمَّاءِعِ أَكَانُوْ أَيْفُسُقُونَ ﴿

جن کی وجہ سے تم نے بچیڑے تک کو دیوتا بنالیا تھا'ان مظاہرِ فیطرت کا خون تھا ہے دِل ہیں پیداکر رکھا تھا۔ شرک کا مہی نیتجہ ہواکر تاہیے )۔

ہمے نے اس کے بعد معنی تھیں اعظا کھڑاکیا اوراسکا موقعہ دیاکہ تہاری صلاحیتوں کی پوری پوری نشو دنما ہوسکے اور تہاری کوسٹیسٹیں مٹر بار بوسکیں۔

اِس کے لئے بہمیں' بلا مزد ومعاوضہ' سامان معیشت کی فرا وانیاں عطا کی گئیں۔ اُس بیا بان میں' پائی سے بھرنے ہوئے باؤل تمہا سے سمروں پرسایفٹن معین اور کھانے کے لئے نہایت فوشگوار غذا --- پرندوں کا گوشت اور منہا تاتی شیرین -- تمہا سے لئے وجہ سکون واطیبنان مبنی تھی۔

لیکن تم اسس پرتھی ہا ہے قوانین کے اتباع پرت تم نہ ہے! اِسے ہماراکچہ نقصان نہیں ہوا' تم نے اپنا ہی نقصان کیا' اور فود اپنے ہا تقوں سے ایسا کیسا۔

ہمساری بچویز بیری کہ تم فلسطین کی سسر زمین میں فاتخساری بچویز بیری کہ تم فلسطین کی سسر زمین میں فاتخساری بچواہے'
ربود (چ) اور اس طرح' اسینے افتیار وارا دہ سے جیسے اور جب جی چاہے'
سامان رزق سے فائدہ أنها وُ ' فقط اس ایک شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے
تو انین کے سلمنے اپنا سر بھرکا ہے رکھو۔ ہس طح 'تھاری محرانور کی اور جن نہ بروت انہ بروی کی ختم ہوجب تی ' اور تم سے جو غلطیاں ہو چی تھیں اُن کے مُفرائزات تہ بہیں سامان حفاظت بھی میل حب تا اور' اگر تم اُس کے بعد بھی حسن کا رَ انہ انداز سے زندگی بسرکرتے' تو اُن فتو جات کا سلسلہ اور بھی آگے بڑھتا چلاجا تا۔

سیکن تم نے سیا ہیا نہ اور میابدانہ زندگی کے مقابلہ میں آرام طن ابی اور تسابل انگیزی کی زندگی کویسند کیا (۴) اور اِس طرح 'ہما سے تبحویز کردہ راستے (E)

وَاذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اَضْرِبْ بِعَصَالَا الْحَيَّرُ قَالْفَكِرَ تُوسَنَّهُ الْمُنتَاعَثُمْ وَقَالِمَ فَلْمَا وَاللّهِ وَلَا تَعْفَوْ الْحَالَ الْحَيْرَ الْمَا الْمُلْوَى اللّهِ وَلَا تَعْفَوْ الْحَالُونِ اللّهِ وَلَا تَعْفَوْ اللّهِ وَلَا تَعْفَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### وَيَقْتُلُونَ النَّبِيلِّنَ بِغَيْرِالْحُقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصْوْاَةً كَانُوْايَعْتَ وْنَ ﴿

کو چیوڑ کر' ایک الگ راہ اختیار کرلی- اِس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے سمّا دی فانون مکا فا کے مطابق تم بیں کمزوری آتی چلی گئی اور تہماری ٹانگیں بُری طرح لڑ کھڑ لنے لگ گئیں- تم بیں جرأت و ہمت باتی نہ رہی ( جہ جب ) - [ اِس کا نتیجہ یہ ہواکہ ہی مرزمین ' حس کی ملکیت کا قب لہ تمہما سے نام لکھا جا چکا تھا ' (ہے) ' چالیس سال تک تمہما سے قیصے بیں نہ آسکی - (جھ) }-

ممانین تاریخ کے اُس وَاقعہ کو بھی یا دکر وجب محصیں پانی کی دقت ہوئی' اور موسئی نے اِس کے لئے ہم سے ور خواست کی تو ہم نے اُس کی راہ نمائی اُس مَقام کی طرف کر دی جہاں پانی کے چیشے مستور تھے۔ وہ اپنی جاعت کو لے کر وہاں پہنچیا' چٹان پر سے مٹی ہٹائی' تو اُس میں سے' ایک دو نہیں اِکھے' بارہ چیٹے چھوٹ نظے۔ اُس فے اُن چیٹمہ کو نسا ہے ۔ آِن طرح اُس فے اُن چیٹمہ کو نسا ہے ۔ آِن طرح ہم نے محصی سامان معیشت کی دیکرسے عجات ولادی اور کہدیا کہ دیکھو! اب جبکہ متماری متماسی صروریات پوری ہورہی ہیں' تم نے معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کر کے ہیں کاشیرازہ منتشرہ کر دینا۔

رجیساکہ پہلے کہا جا جگاہے ہے ) تم ہے 'سپاہیانہ زندگی پُرشہری زندگی کو ترجیح دی۔ اِس کے لئے موسی سے کہاکہ ہم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم ( آس صحبرا فی زندگی میں) صحب وشا ایک ہی وت کہاکہ ہم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم ( آس صحبرا فی زندگی میں) صحب وشا ایک ہی وت م ایک ہی وت م کا کھا نا کھاتے رہیں۔ آس لئے ہم اپنے نشو و نہا دینے والے سے ہا ہے لئے زمینی ہیدا وار طلب کر و سے سبزیاں ترکاریاں گڑیا ہسن ( یا فتلف ت م کے انا ج )' مشور' پیاز (وعیزہ) سے حالا تکہ صحرا فی زندگی تہاری عسکری تربیت گاہ سی اور وہاں کی فرراک ایسی سی جو تم ہیں زندگی کھار

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّزِيْنَ هَادُّوْا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيِيْنَ مَنَ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَعَمِلَ صَاجِعًا فَلَهُمْ الْمَالَ الْمَاوَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَعَمِلَ صَاجِعًا فَلَهُمْ الْمَالُونَ الْمَنْوَالِمُ وَيَعْمَ عِنْدَرَيِّهِمْ عِنْدَرَيِّهِمْ عَنْدَرَيِّهِمْ وَلَا هُمْ وَلَاهُمْ يَعْوَيْ وَالْمُؤْنِ السَّلُورُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَنْدُولُومُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ مُنْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

پیداکردیق-موسلی نے کہاکہ (کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ) تم اُس بہترین رندگی کی بجائے' جوتمہا رہے لئے بچویز کی جارہی تھی' اس میتم کی اونی زندگی اختیار کرناچاہتے ہو۔ اگر نتہاری بہی

مرضی ہے قوحباؤ سپر کی زندگی اختیار کرلو۔ وہال تخیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔
اور محکومیت اور تساہل انگیزی کی خصلتیں پیدا ہوگئیں۔ اور آس طرح ان پر ذکت و خواری کا عذاب خدا و ندی مستولی ہوگیا۔ یہ سب اس لئے ہواکہ اُن پر ذکت و خواری کا دندی مستولی ہوگیا۔ یہ سب اِس لئے ہواکہ اُن تفول نے قوانین خدا و ندی مستولی ہوگیا۔ یہ سب اِس لئے ہواکہ اُن تفول نے قوانین خدا و ندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اِن کار کر دیا اور اپنے انبیاء کی عزت و توقیر کے بجائے ' انہیں ناحق ذلیل کرنے کی تدبیریں کرنے گئے؛ نیز بعض کی جان تاکیے لاگو ہوگئے۔ یہ سب کھے اُن کی سرکستی اور حدُ دد فراموسی کا نیتی مقا۔

( اِس منن گوت کے بعد کم بھر اپنی کا ریخ کی طرف کپٹو ) اوراس حقیقت کو سلمنے لاؤکہ بہاری طبیعی حفاظت کا سلمنے لاؤکہ بہاری طبیعی حفاظت کا سامنان اِسس طرح کر دیا گیا تھاکہ بھا ہے سر پہپاڑ معرا تقاا در تم اِس کے دمن بیں مقے — اور بنہاری انسانیت کی حفاظت کے لئے ثُوَّ تَوَلَّيْتُهُ مِّنَ بَعُهِ ذَلِكَ \* فَكُولَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُهُ مِّنَ الْغِيمِينَ ﴿ وَمَالَعُهُ اللهِ عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُهُ مِنَ الْغِيمِينَ ﴿ وَمَا لَيْكُوا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### هُنُوا عَلَا أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجِهِ لِيْنَ ﴿

تہیں ضابط و آبن دیاگیا تھا۔ اِس کے بعد ہم نے تم سے کہا تھاکہ تم نے اِس ضابط تر آ کو نہایت مضبوطی سے تھاہے رکھنا۔ بعن ہو کچے اِس میں کہاگیا ہے اُسے ہر وقت اپنیٹر نظر رکھنا ' تاکہ تم زندگی کے ہرخطرے سے محفوظ رہ سکو۔ تم نے اِسِکا محکم جہد کیا تھا۔

ا میکن اِس محکم عہد دہیمیان کے بعد 'تم اِس سے بھر گئے۔ یہ آو ہمآرا دیا نونِ قہلت بھت جس کی وحب سے تم پر فورًا گرفٹ مذکی گئی۔ اگر ایساز ہوتا تو تم سے زندگی کی وہ فوشگواریاں اور سامان نشو و نما کی منسرا وانیاں ' ہوئمہیں عاصل تعین فورًا چن جاتیں اور تم بالکل تباہ و ہر با د ہوجاتے۔

منابطہ خدا و ندی کو مضبوطی سے تھا مناتو بہت بڑی چز تھی تہاری نائجنتگی سیرت اِس حد تک بہنج چی تھی کہ تم سے کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن اپنا کا رو باربند رکھو'ا در چھلیاں نہ پچر و (ﷺ) - لین تہاری حرص وہوس اتنی سی پابندی کی تعمل بھی نہ ہوسکی (ﷺ) - اور تم نے آئ نظم وضبط کو توڑ ڈ الا ۔ (اِس سے ہمارا تو کچھ نہ بجر اُس کم خو دہی ذِلت و مسکنت کے چلتے پھرتے بیکرین گئے ، مکرش قوتوں کی تھکوی کے شکنے میں بجر سے گئے ( ﷺ) -اور زندگی کی شا دابیوں سے کی تھکوی کے شکنے میں بجر سے گئے ( ﷺ) -اور زندگی کی شا دابیوں سے کے وہم میں گئر ہیں ہے۔

تہاری یہ ذِلْت و خواری مراس قوم کے لئے جو تباہیوں سے بچنا چاہیے ' مبرت و موعظت کا سُامان اسپنے اندر رکھتی ہے۔ اُن کے لئے بھی جو اُس و قت تحصالت ہم عصر تھے 'اور اُن کیلئے بھی جو اُن کے بعد آئے 'اور اُن تحوں نے تاریخی نوسشتوں سے تہا ہے جَالات کو پڑھا۔

مجر' تہماری فوٹے بہانہ سازی کا یہ عالم ہو چکا تھا' کرجب بہیں حندا حکم دیاکہ ایک سَانڈ ذیج کرڈالو تاکہ تہمائے دل سے گومسالہ برستی کا وہ جذبۂ عقید تکل جائے جو تم نے قبطیوں کی دیکھا دیکھی اپنے اندر بیداکر لیا تھا (ہے ہو ہے)' تو پہلے تو تم نے اِس حکم ہی کا مذاق اُڑا نامشروع کر دیا' حالانکہ تمہیں معلوم تھا ٩

قَالُوالدُعُ كَنَارَبُكَ يُبَيِّنَ لَمُنَامًا هِي قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَى ةٌ لَا فَالْحِنْ وَلَا بِكُنْ عَوَانَ بَيْنَ ذِلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُوْعُونُ وَكُولِ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا لَوْنُهُا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا أَبَعَى قُلْ مَا مَا يَعْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَا فَعَلَا لَوْنُهَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَا فَعَلَا لَا مُعْلَيْنَا فَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَا وَعَلَا لَوْنُهُا اللَّهُ عَلَيْنَا فَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

فِيهَا اللَّهِ النَّفَ جِنَّتَ بِالْحَقِّ فَلَ بَعُوْهَا وَعَاكًا دُوْ الْفُعُلُونَ ۞

که تنهیں دہ حکم خدا وندی' ایک پیغیر کی و ساطت سے ملا ہے اور یہ بات ایک پیغیبر کے شایاب شان نہیں ہو تی کہ وہ جَہَالت آمیز ہاتیں کرے۔

جب تہیں بتایا گیا کہ بیت داکا تھم ہے اوراس کی تعبیل ضروری و تو تم نے تو آواؤا اس کی تعبیل ضروری و تو تم نے تو آواؤا می موشکا فیاں مشروع کر دیں اور کہنے لگے کہ خداست کہوکہ وہ ذرا وَاضِح طور پر تباسے کہ وُہ مانڈ کس نتِم کا ہونا جائے۔
سانڈ کس نتِم کا ہونا جائے۔

جب ٹمنے نو دان جزئیات کا تعین چاہاتو تمسے کہاگیا کہ وہ سانڈ نہ بوڑھا ہو ناچاہئے نہ بجت، کلکہ اِس کے بین بین اُ دھیڑ عمر کا ہونا چاہئے۔ لہذااب تم اِس حکم کی تعمیل میں لیت ولعل مُت کرو۔

تم نے کہاکہ نہیں 'بات اب بھی وَاضِع نہیں ہو نی ٔ - اپنے رب سے بو جھ کریہ یہ بنا وُکہ اُس کارنگ کیسا ہو ؟ کہا گیاکہ گہرے زرد رنگ کاسانڈ 'جود پھنے والوں کی نگا ہوں ہیں اَجھا ہے۔

اس پرتھی تم آمادہ عمل نہ ہوئے 'اور مزید ججت بازی کے لئے کہا کہ بات اب بھی کو مٹ تبہ ہی سی رہی ۔ ذراا در وضاحت سے بیان کیئے اکہ ہم صبح بات تک پہنچ جائیں اور ہو کو جندا کا منشار ہے علیک آئی کے مطابق کریں۔

کہ اگیآ کہ ایساسانڈ جسے نہ آل میں ہوتاگیا ہوا ورنہ کنویں پر چلایاگیا ہو ہوارہ کے سے سے سے سے سے سالم اور بے داغ \_\_\_\_ کہاکہ ہاں! اب تم نے سٹیاف شیک ہتہ ہتایا - ہتایا -

سوئم نے ایک معمولی سی بات میں بھی اسس قدر موشگا فیاں شرع کریں۔ یہ کچہ تم نے اس لئے نہیں کیا تھاکہ پہلے بات واضح ندیجی۔ بہیں شرع ہی سے معلوم نفاکہ ہم تہا سے ماعقوں سے سانڈ (دیوتا) اس لئے ذبح کرانا چاہئے تھے کہ تم نے اُسے

## وَإِذْفَتَالَتُمْ نَفْسًافَاذْرَءَ تُوثِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخِرْجُ مَّا لَنْتُرْتُكُمُّ وْنَ شَى فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كُلْ الِكَ يُحْيِ اللَّهُ

#### الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُوۡ إِلٰتِهِ لَعَلَكُمُ تَعۡقِلُونَ ۞

معبیُو د بنارکھا تھا' اورہم چاہتے تھے کہ تمہا ہے دِل سے یہ حذبہُ عقیدتٰ کل جائے۔ سیکن بہاراجی نہسیں جا ہتا تھے اکہ تم اُسے ذیج کرو۔ اس کی عبت نہما ہے دل ى گېرانيون نگ اُتر حيى تعنى (<u>٣٠</u>٠) - نسيكن نم اِسس كامېت دارېجى نهين كرنا<del>جا ب</del>خ تھے اس لئے تم بے حیارت ازیاں کرنی شروع کردیں اور اِس ت دلہی توری باتوں کے بعد س حکم کی تعمیل کی۔

يا در کھو! تعميلِ احکام ميں وہ باتيں کُريد کر نہيں پوجين چا ہئيں جوخد آخ

خود نه کهی بهول (<u>ه</u>ـ)

ابک طرف تو تہاری یہ حالت کہ ایک جا نور کے ذیج کرنے میں اس قدر حیل ہ بحت ' اور دوسري طرف يه عالم كه ايك إنساني جان ناحق لے لى. أسے دخفيطورير) مّار دیا ' ا درجب تفینیس شروع ہوئی تو لگے ایک ددمرے کے سرالزام وصرنے بعین خم میں اتن احسٰلانی جرأت بھی مذبھتی کہ مجرم ہو گیاہیے تو <u>تصلے</u> بندوں اُس کا اِستَسرار کر لو۔ سيكن حس بات كوئم جيميانا چاسبته تقے خدا أسے ظاہر كر دينا چاہنا تھا' تاك مُرم بلاتھ ا

مشركانة توسم يرستبوب سے جن ميں تم مبتلا ہو چيے تھے انسان كى نفياتى كيفيت بدبهوجاتى بيبي كمه أسيركسي ذراسي خلاب معمول بات كاسامنا كرنا يشئ توأسير ارزُهٔ طاری ہوجاتا ہے ( ۲۳) - چنکہ خدائمہاری اِس نفسیّاتی کیفیت سے وَاقت تھا اِس لیے اُس نے قاتل کا شراع نکالنے کے لئے ایک نفسیاتی ترکیب تبالی ' ‹ حِوانِسانِ کی اُس زمانے کی دہنی سطے کے اعتنبارسے ' بٹری خلابِ معموُل تھی) ﷺ کہاکہ تم میں سے ایک ایک جاؤ اورمقتول کے کسی حصّہ جسم کو اُنتھاکر' لاس کے سکتا لگادد- (چنائچہ جو مجرم نفاجب وہ لائش کے قریب پہنچا تو خوٹ کی وجہ سے اُس سے اليهة آثار نماياں ، وكُنَّهُ جو أَس كے جُرم كى غمازى كرنے كے لينة كا في تقے )- إسطيع الله في أس تقبل كے راز كو بے نقاب كرديا اور مجم سے قصاص لے كر مؤت كوزند كى سے بدل دیا کیونکہ قصاص میں قوم کی حیات کا رازیو شیدہ ہوتا ہے (<del>124</del>)-الله إس طرح تهبين ابني نشأ نيال وكها تاره تاب تأكيم عقل وشعور سے كام يه كرا كيسير معاملات كوسُلجها لياكر وا دربِس حقيقت كوسمجه لوكه نفسيًا في تغيير

ثُوَّقَسَتُ قُلُوُ بُكُوْ مِّنَ بَعُدِ ذِلِكَ فِهِى كَالْحِجَارَةِ ٱوْاَشَنُّ قَنُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ إنَّ مِنْهَالْمَايَسَّقَقَّ فَيَغُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَعْبُوطُمِنَ خَشْيَةِ اللهِ وَمَااللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اَنَ عَلْمَاللَّهُ اللَّهِ مَنْوَا لَكُوْ وَقَلْ كَانَ فَرِيْنَ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَالْمَاللهِ تُوَيَّوُنَهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقَلْ كَانَ فَرِيْنَ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَالْمَاللَهِ تُوَيَّةُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

#### يَعْلَمُونَ۞

(افراد سے آگے بڑھ کی کس طرح فود قوموں کی حالت بدل جانی ہے ( اللہ)-

غرضیک نمہائے ساتھ یہ کچے ہوتا رہا۔ تم بڑتے اور بنتے رہے۔ آخرالامر تم نے نمابطہ خدا و ندی سے غیر منہ موڑ لیا۔ اس سے نمہارے دل بچر کی طرح سخت ہوگئے 'بلا اُس سے نمہارے دل بچر کی طرح سخت ہوگئے 'بلا اُس سے نمہارے دان ہے ہوئے ہیں کہ اُن سے ندیاں بچوٹ کلنی ہیں' اور نبض ایسے کہ وہ بچوٹ جاتے ہیں تو اُن کے اندر سے (ندیاں نہ سہی ) پانی کے حتیے ضرور بہ نکلتے ہیں۔ اور ایسے بی خربھی ہوتے ہیں کہ وہ قانون خدا و ندی کے سائٹ سختی کو چوڈرک اپنے مقام سے نیچے اُنٹر آتے ہیں گئی نرم پڑر جاتے ہیں — ایسے نرم کا نہیں آسانی سے بیسیا جاسکتا ہی اور نہ کی عنواری ہیں نرم ہوتے ہیں اور نہ قانون خدا و ندی کے سامنے جھکتے ہیں !

لیکن اس سے خو د تھارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تمہاری کو فی حرکت ہمارے قانونِ مکافات کی نگا ہوں سے اوجل نہیں۔ اِن میں سے ایک ایک کا نیج برتب ہو کررہیگا۔ (لے جماعت مومنین ویکھٹا ہتم نے بھی کہیں اِن جیسانہ ہوجانا۔ (44)۔

اے قرآنی انقلاب کی طرف دعوت دینے والی جاعت! ہم جائے ہیں کہ تم ول سے چاہتے ہوکہ یہود بھی اِس انقلاب میں تہماراساتھ دیں 'ادر اس طرح ' وہ خود بھی اِس ذِلت و خواری کی زندگی سے نجات حاصل کرلیں اور انسانیت بھی اِن کی دسیسہ کاریوں سے خلصی بائے۔ لیکن کیاتم سمجتے ہوکہ اِس قسم کی قوم ' بحب کی مت بسی کیفیت وہ ہوچی ہو جس کا ذکر اور کیاجا ہے ' کبھی تمہاراساتھ دے سکتی ہے ؟ بالحضوص ' جب اِن کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ کچھ لا جلی سے نہیں کرتے۔ اِن میں ( مذہبی پیشوا وس کا ) گروہ کوجود ہوت ہیں خدا وندی کو سنتے ہیں ، سمجتے ہیں 'اور کھر حبان بوجھ کر اُس میں تعنیہ دو تبدل کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی ایسی تا دیلیں کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن جا تبدل کر دیتے ہیں اور اس کی ایسی ایسی تا دیلیں کرتے ہیں جن سے بات کچھ سے کچھ بن جا تبدل کر دیتے ہیں اور آئی کا اتباع کرتے اُئی سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ حق کو حق کو کوگ دیدہ دانت یہ کھر کری اُئی سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ حق کو

وَلِذَا لَقُواالَّا إِنِّنَ اَمْنُواْ قَالُوْا اَمَنَا ﴿ وَلِذَا خَلَا بَعْضُ مُو اللَّهِ عَضَ قَالُوْا الْمَعْنِ ثُوْ فَهُوْ بِمَا فَتَهَ اللَّهُ عَلَيْ كُوْ لِيَعْلَمُونَ اَنَ اللّهَ يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ فِي وَمِعْنَا وَلِمَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ فَي وَمِنْ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ فَي وَعَلَمُونَ الْكِتَبَ فَي مُنْ وَمَا يَعْلِمُونَ وَالْمَا وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ فَي وَمِنْ وَمَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ فَي وَمُعْلَمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمُونَا لِمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمَا وَمَنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُعْمُونَ وَاللّهُ وَمُعْلَمُونَ وَمُنْ اللّهُ وَلِي مُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَلَيْ مُنْ وَمُنْ وَالِمُ اللّهُ وَلِي مُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَوْلِمُ وَاللّهُ وَلَوْلِمُ وَمُونَا لِمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَوْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### لَهُ وُمِّمَا يَكُسِبُونَ @

قبول کرلیں گے ؟

تم ابنیں ایما ندار سہتے ہو' حالانک اِن کی حالت یہ ہے کہ جب تھا سے پاس آتے ہیں تو لینے آپ کو ایما ندار ظاہر کرتے ہیں اورجب آبس میں ایک و دسرے سئے تنہا نئ میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کو اس جاعت سے خلاملار کھنا تو اچھاہے ' لیکن ہمیں اِس کی احتیا طرتنی چاہئے کہ اِن سے اپنی کتا بوں کی وہ باتیں نہ کہد دی جائیں جنہیں یہ ہما سے خلاف بطور دلیلِ خداد ندی لاکر' ہمارا منہ بندگر دیں۔ اِس بات کو اچی طرح سمجے لینا جاسئے۔

سین به اتنا نہیں سوچے کوس خدا کی طرف سے انہیں وہ باتیں ملی تھیں' یہ' اُسی خدا سے اِن ہاتوں کو چھپانا چاہتے ہیں! اِن سے پہ چھٹے کہ کیا خداسے یہ باتیں جھپی رہ سکتی ہیں؟ وہ ابھتی طرح جانبا ہے کہ یہ لوگ ظاہر کیا کرتے ہیں اور چھپاکر کیار کھتے ہیں۔

بی لوگ د دسروں کے ساتھ ہی اس قسم کی فریب کاری نہیں کرتے 'خودا بنوں کے ساتھ ہی اس قسم کی فریب کاری نہیں کرتے 'خودا بنوں کے ساتھ ہی اس قسم کی فریب کاری نہیں کو پڑھے لکھے نہیں۔ دہ 'خون عقید کی کی پیداکر دہ جموئی آرزوں کو پلے باندھے رکھتے ہیں 'اور توہم پرستیوں اور قیاس آرائیوں میں مشت رہتے ہیں ۔ اور شریعت کے متعلق جو کچھ اُنھوں نے پوچھنا ہو' اُس کے لئے اپنے احبار ور سبان (علمار ومث آئے) کی طرف رجو ساکرتے ہیں۔

ان کے علماً کرنے یہ بہن کہ شریعت کے احکام ہود کینے ذہن سے آپنی مرضی کے مطابق وضی کر لیتے ہیں اور ان اُن پڑھ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بسب ارشاد آت خدا وندی ہیں - اور اس طرح اُن سے ناجت اُن فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں - مدا وندی ہیں - اور اِس طرح اُن کی یہ خود سَاخۃ شریعت 'اور اُس کے ذریعے کما ئی ہوئی دو سرار تربادی کاموجی ہیں - سرار تربادی کاموجی ہیں -

ان کی یہ خوتے فریب دہی اس مدتک بڑھ چی ہے کہ اور تواور ' یہ خود اینے آپ

وَقَالُوْالَنَ تَعَسَّنَاالِنَّالُ اِلْآاتِيَامَامَّعُدُودَةً \* قُلْ آفَخَانُ تُوعِنْهَا للهِ عَهْدًا فَكُنَ يُخْطِفَ اللهُ عَهْدُهَ اَهُ اللهِ عَهْدَالُوْلَ اللهِ عَهْدَالُهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ اللهُ عَهْدُهُ اللهُ الل

کوبھی دھوکا دینے سے بنیں چو کتے۔ چنا پنی سیجے بیٹے بیں کہ ہم ہو جی میں آئے کریں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہم ' زیادہ سے زیادہ ' چنددنوں تک جہنم میں رہیں گے (بعنی عرف آئے وقت کے لئے جب تک ہما سے شفاعت کر نیوائے ہمیں فدا سے کوئی عہد سے بخشوا نہیں لیں گے ) ۔ ان سے یو چوک کیا تم نے ہیں کے متعلق فدا سے کوئی عہد کے رکھا ہے ؟ اگرا یہا ہے تو بھر تم تھیک کہتے ہو۔ اس لئے کہ خدا اپنے عہد سے بھرا نہیں کتا۔ نیکن ایسا ہرگز نہیں۔ تم خوا کے متعلق اِس قسم کی باتیں کرتے ہوجن کے نہیں کرتے ہوجن کے لئے تمہارے یاس کوئی علم و دلیل نہیں۔

الم سے کس نے کہ دیا کہ خدا کے ہاں سفارشیں ملیتی ہیں ؟ دہاں کسی کی سفارش ہیں ہیں کا غیر متبدل قانون یہ ہے کہ جس خبیری قوم ہے )۔ اُس کا غیر متبدل قانون یہ ہے کہ جس قوم نے ہمی قانون خدا وندی کی خلاف ورزی کی 'اوراس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاسف رہ خطاکا ریوں سے بھر کیا اور ہرسمت فساد ہی فساد رونما ہو گیا 'تویہ وہ لوگ ہیں جن کی کھتاں جبلس کر رہ جائیں گی 'اور وہ تیاہ وبریا دہوجائیں گے۔

اِن کے برعکس، جو قوم خدا کے نتا نون پر لیفین رکھتے ہوئے صلاحیت بخشس پر وگرام پرعمل بیرا ہوگی، تو اِن نوکوں کو صنتی زندگی نفیب ہوگی۔ اوران کی کھیتیاں ہمیشہ لہلمانی رہیں گی۔

(تہارا فداسے یہ عہد نہیں تناکہ تم ہو کہ بھی کرتے رہوئے 'تم سے اِسکی بازیں نہیں ہوگی ) - تہارا فداسے یہ عہد نہیں تناکہ تم ہو کہ بھی کرتے رہوئے 'تم سے اِسکی اطاعات نہیں ہوگی ) - تہارا عہدیہ تفاکہ تم اللہ کے سوائسی اور کے قوانین واحکام کی اطاعات نہیں کروگئے - نیز اپنے رہنتہ واروں سے 'اور اُن اوگوں سے جن کا چلتا ہوا کار وبار رُک جائے اور اُن کی ذرکی کی گاڑی کھڑی ہوجائے ۔ اِن سب سے ایسا برتا و کروگے کہ اُن کی کمیاں پوری ہوجائی

وَإِذْ اَخَانَ نَامِيْنَا فَكُوْ لَا تَسْفِعُوْنَ وَمَاءَكُوْ وَلَا شَغْرِجُونَ اَنْفُسَكُوْ مِنْ وِيَارِهُمْ فَا اَلْمُوْ اَلْمُوْ اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو اَلْمُو الْمُورِ الْمُؤْمِنَ وَيَارِهِمْ فَا عَلَمُ وَنَ عَلَيْهُمْ وَالْمُو الْمُدُولِ فَيْ الْمُورِ الْمُؤْمِنَ وَيَارِهِمْ فَا عَلَمُ وَلَا مَعْمَا اللّهُ وَالْمُدُولِ اللّهِ الْمُورِ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُدُولُ وَالْمُدُولُ وَالْمُدُولُ وَالْمُدُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

· اور إِسْ طرح معاشرہ كا تواز ن بُرِينے نه پلئے -

تم نے یہ عہد تھی کیا تھا کہ تم لوگوں سے ہمیشہ فوش معاملگ سے بیش آؤگ اور انتخاب ہم کر دیے جس میں تمام فراؤ انتخاب کی تلقین کر وگے۔ نیز ہے کہ تم ایسا نظام مت انتم کر دیے جس میں تمام فراؤ قوانین خدا وندی کا پورا پورا انتباع کریں -اور اُن کی نشو و نما کا سامان مہم پہنچتا رہے — لیکن تم نے اِس عہد کے بعد گرمیز کی راہیں لکالنی مشر و حاکر دیں اور معدو دیے چند کے سوا سب کے سب سیدھارات چھوڑ کر دوسری طرف جل نکلے ۔۔۔ یہ کوئی اتفاتی بات نہیں موائی متناری نفل نکلے ۔۔۔ یہ کوئی اتفاتی بات نہیں معنی ۔ تہاری نفل نکلے یہ چھوڑ کر دوسری طرف جل خدا و ندی کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر جل نکلے !

أُولْمِكَ الَّذِيْنَ اشْغَرُوْ الْحَيُوةَ الدُّنْمَ إِلَا لَالْحِرَةِ فَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُ وُلْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَلَقَلُ الْعَيْنَا وَلَهُمُ الْعَيْنَا وَلَهُمُ الْعَيْنَا وَلَهُمُ الْعَيْنَا وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا الللللَّا اللللْمُ الل

کتم ضابطۂ خداوندی کے ایک حقر پر ایمی ان رکھتے ہوا دراس کے دہرے حقے سے
انکار کرتے ہو۔ (حالانگر جس طرح انسانی زندگی کے حقے بخرے بہیں کئے جاسکتے اسی
طرح اِس ضابطہ خداوندی کو بھی تحریم عمرے کوئے بہیں کہا جاسکتا۔ اِسے بانا جائیگا، توسیکا
سب مانا جائے گا۔ اور انکار کہا جائے گاتو ہو سے کے بوسے سے انکار کیا جائے گاجی
طرح جسم کے دوئکر سے کردینے سے کوئی تحرابی زندہ نہیں روسکتا، اُسی طسر رہ ہو جسم کے دوئکر سے کردینے سے کوئی تحرابی زندہ نہیں روسکتا، اُسی طسر رہ ہو قوم ضابطہ خداوندی کو محمل حصول میں تقسیم کردی ہے اور جوحقہ مفید مطلب ہو
اُس پر عمل کرتی ہے اور دوسر سے کو چھوڑ دیتی ہے، تو) اِس کا نیتی اِس کے سوالچہ اور ہوئی
نہیں سکتا کہ ایسی قوم کے حسال کی زندگی بھی ذلت اور ربوائی کی زندگی ہوا در سیمی اِن میں اندہ ہناک تباہیوں سے لیرز۔ دُنیا ہیں بھی وِ لَت اور آخرت ہیں بھی رسوائی۔
زندگی بھی اندہ ہناک تباہیوں سے لیرز۔ دُنیا ہیں بھی وِ لَت اور آخرت ہیں بھی رسوائی۔
ضابطہ خداوندی سے آسس فیتم کابرنا دُکرنے کا یہ لاز می نتیج ہوتا ہے۔ یا در کھوا خوا

معابط مداور کا میا ہوں ہے ہم اراکو نی عمل پوٹ یدہ نہیں رہ سکتا۔ کے متا بون مکا فات کی نگا ہوں سے تہارا کو نی عمل پوٹ یدہ نہیں رہ سکتا۔

یه لوگ محض دانی مفاد کی حن اطرا صابط مذاوندی کے ساتھ اس قسم کاسلوک کرتے ہیں اور طبیعی زندگی کی آستائشوں کے لئے مستقبل کی سرفرازیوں کو بچے ڈاللے ہیں دلیکن جیساکداوپر کہا گیاہے 'ان کی یہ زندگی بھی تباہ ہوجا تی ہے ' اور آخرت کی زندگی بھی خراب ۔) اور یہ تباہی بڑھتی چلی جاتی ہے ' اور کوئی ایسا نہیں ہوتا ہو ہاں حال سے نکلنے ہیں اِن کی مدد کر سکے۔

تہاری طرف قوانین خداوندی بھیجنے کا سلسلہ موشیٰ تک ہی بہیں رہا ابلکہ اُسے بعد بھی تہاری طرف قوانین خداوندی بھیجنے کا سلسلہ موشیٰ تک ہی بہیں رہا ابلکہ اُسے بعد بھی تہا ہے۔ آخر ہیں عیشیٰ ابن یم آیا۔ اُسے بھی ہم نے واضح ولائل وہرا ہین دیئے ستے۔ نعینی ہم نے اُسے اُس وی کی رُو سے تا ایک و تقویت عطاکی تھی جو ہاری طرف سے بلاآ میٹرس اُس تک بہنے تھی ۔ اور تہا کہ پاس انبیائے سابقہ کی جو وی رہ تھی تھی اُس میں تم نے ابنی طرف ہے ہزار ملا وٹیں کر کھی تقین اُس میں تم نے ابنی طرف ہے ہزار ملا وٹیں کر کھی تقین ۔

لیکن بہاری روٹ ہمیشہ ری کرجب کمجی کسی رسول نے ایسی بات کہی ہو تہا کے

ۅۘڰٵڷؙٷٵڡٞڷٷڹؙڬٲۼٛڷڡٛ ۠ٵڷڷۼۜڹۿۄؙٳٮڷؿڔۘڲؙڣٝڔۿؠٙڰؘڟڸؠڷٳڰٲٵؽٷؚ۫ڝڹؙۅٛڹ۞ۅۘڮؠۜڵڿٵٚۼۿؠٛڮۺ۠ۺۣڹٙڡۣؽؠٳ۩ڷۑڡۘڝۜڽؖۊٞ ڵؚڡٵؘڡۼۿڎٚۅڰٵؘؿؙٳڝؽٙڣڷؙڮۺؗؿڣؾٷؽۼ؈ٙٙڸ۩ڵڹؠؽ۬ڴۿۄٛٳ؆ٛڣڵؾڶڿڵۼۿۏڟٵۼٷٛۅٛٳڰڣؙۄٛۄٳؠ؋ؗڣڵۼڹؿؙٳڶڶڡۣۼؖڶ

#### الْكَفِرِيْنَ ۞

مفاد ورجان کے خلاف جاتی تھی اور آپ لئے تمہارا دِ ل اُسے بِند نہیں کرتا تھا ' تو تم وہیں اکٹے گئے۔ پھران رسولوں میں سے معف کی تم نے تکدیب کی اور معض کے قتل نک کے در ہے جو گئے۔

یبی کھ اب تم اس کتاب کے متعلق کرئیے ہوا تا کہ اِس بیس بہاری منشاء کے مطابق تبدیلی کردی جائے ، اللہ استاد مطابق تبدیلی کردی جائے ، اللہ استاد مطابق تبدیلی کردی جائے ،

سرآ ن تعلیم سے ان کی ہے اعتبائی کا یہ عَالمہ کو اِس بِرغور کرنا توایک طرف بہلے سے ان کی ہے اعتبائی کا یہ عَالم ہے کو اِس بِراسِ کا کچھ از مہیں ہوسکتا (اِن سے کہوکہ یہ کو ٹی ٹو ٹی ا در فخر کی بات مہیں کہ تہارے دِل اِس کا از تبول کرنے کسیلے تیار مہیں۔ دِل کا فیطری فریفیہ توہریات برغور وسٹر کر کے بیجی بات کو تبول کرنا ہے۔ جو دل ایسا مہیں کرتے 'سجھ لوک ) دہ این اِس فیطری مستعدا دا در صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں ۔۔۔ اور دلوں کی یہ حالت اِس طرح ہوجا یا کرتی ہے کہ جو بات سائے آئے 'اس برغور وسٹر کر نے کے بجائے کی یہ فیصلہ کر لیاجائے کہ ہم نے اسے مانناہی مہیں۔ (ہے)۔

اس نتیم کی ذہذیت والول میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ صبیح بات کو بجھون گر <u>آسے</u> تسلیم کرلیں .

ان کی یہ حالت اس وقت ہورہی ہے جب اِن کے پاس اللہ کی طرف و ما منابطہ قوانین آچکا ہے جو اُن اسلانی استدارا وردعاوی کو سے کرکے وکھانے والا ہم جو تعلیم خدا وندی ہیں سے اِن کے ہاں موجو دہیں' اور ہیں کے لئے یہ خداسے دعائیں مالگا کرنے سے کہ وہ آسئے تو یہ کعت ارپر غلبہ پاسکیں ۔ یہ خوب پہچا نہے ہیں کہ یہ ضابطہ قوانین خدا ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے' لیکن' اِس کے باوجو د' یہ اِس ضابطہ قوانین خدا ہی کی طرف سے انکار کررہے ہیں۔ لیکن اِس انکار سے انہوں نے اِس ضابطہ ضدا و ندی کا کیا بھاڑا ؟ اِسس سے ہوا یہ کہ یہ خو دائس کی برکات سے محروم رہ گئے۔ بھاڑا ؟ اِسس سے ہوا یہ کہ یہ خو دائس کی برکات سے محروم رہ گئے۔ بھی معلوم ہے کہ اِن کے اِنکار کی اصلی وج کیا ہے ؟ صرف یہ حسد کہ یہ بہیں معلوم ہے کہ اِن کے اِنکار کی اصلی وج کیا ہے ؟ صرف یہ حسد کہ یہ

بِئْسَكَا أَشْتَرَوْ الِهَ أَنْفُسَهُ فَوَانَ يَكُفْرُ وَالِمَا آخُرُلُ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنزِلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَاءُ مِنْ عِبَاوَةً وَبَاءُو بِعَضَبِ عَلَى عَضَيْ وَلِلْكِفِرِ إِنْ عَنَابٌ شُهِيْنٌ ۞ وَ إِذَا قِيلُ لَهُ وَالْمِنَا اللهُ قَالُو النُو مِن عَبَاوِهُ النُو مِن قَبْلُ وَاللهُ مِنْ قَالُو اللهُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُ وَنَ بِمِمَا وَرَآءَهُ وَهُ وَالْحَقُ مُصَدِّقًا لِمِما مَعَهُمْ قُلْ قُلْدَ تَقَتْلُونَ اللهِ مِن قَبْلُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُ وَنَ بِمِمَا وَرَآءَهُ وَهُو الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقَتْلُونَ اللهِ مِن قَبْلُ

#### ٳڹؙؖڴؙؙؙٛٛٛٚؾؙؙۄؗٛڡؙٞٷٛڡؚۑڹؗؽؘ۞

رسول غیراسرائیلی کیوں ہے! (اِنہوں نے از فود یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا بھر کی برکات وسعادات بن اسسرائیل کے لئے محفوص ہو تھی ہیں، حتی کہ نبوت بھی ابنی کی قومیت کے دارہے ہیں محدود ہے)۔ حالا تکہ نبوت ایک ایسی موہبت ہے جو خدا کے قانو ن مشیت کے مطابق آسے دی جانی ہے جیے اس کا اہل سمھاجائے۔ (اِس میں 'قوم اور وطن اور زبان اور رنگ کی کوئی خصوصیت نہیں)۔

بہرحال ان کی ہی ضدسے ہی کے سواا درکیا ہواکہ یہ زندگی کی تمام فوت گواریوں سے مردم رہ گئے۔ ان کی امید دل کی کھینتی جل کر راکھ ہوگئ ا دران کا انکارا درسے کتنی اِن کے لئے ایسی ذلت آمیز تیا ہی کاموجب بن گئی جس نے اِن کی ساری اجماعی قوت کو تورکر رکھ دیا۔ کتنا بُراہے بیسو دا جو اِنہوں نے اپنی زندگی کے عوض کیا ہے!!

ادریہ انجسام ہرآس قوم کا ہوتا ہے ہو توانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرے۔
جب اِن سے کہا جس تاہیے کہ 'آو 'اِس ضابطہ خدا وندی کی صدا قتو گ ایسان لاو ' تو اِس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں! ہم توصرف اُسی پرایمان رکھتے ہیں جہ ہماری طرف نازل ہو اُتھا۔ اُس کے سواہم کسی اور تعلیم برایمان لانے کے لئے تیاز نہیں۔
منا لائک یہ یوت آن ( اُن کی طرف کھی ہوئی ٹینجی تعلیم کے حسلات نہیں 'بلکہ )
اُن اِت لارا وردعاوی کو پڑے کر کے دکھانے والا ہے جوتعسایم خدا و ندی ہیں سے اُن کے یاس موجود ہیں۔
یاس موجود ہیں۔

ان سے کہوکہ راگر تہارااعتراض یہ ہے کہ ہم اسس قرآن کو اِس سے نہیں مانے کہ ہم اِسس قرآن کو اِس سے نہیں مانے کہ یہ ایک بخیراسرائیلی کی طب رف نازل ہؤلہ تو) بتا و کہ واس سے تبل جو اسرائیلی انبیاء تھاری طرف آتے رہے تھے 'تم اُن کی تذہبل و تحقیر کیوں اُر آیا کرتے ہے اور اُن کی جب اُن کہ سے دستن کیوں بن جایا کرتے تھے ؟ تمہارا یہ دعو اے کہ مسرائیلی انبیاء پرایٹ اُن لایا کرتے تھے 'خو دہ تہاری اپنی تاریخ کی رُوسے جو اُنابت ہور ہاہے۔

æ

وَلَقُلْ جَآءَكُوْ مُّوْسَى بِالْبَيْنَتِ ثُمَّا آغَنَانُ مُو الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَ آنَتُوْ ظُلِمُوْنَ ﴿ وَافْدَاحَلُ نَافُو الْعِجْلَ وَلَقُلُ حَالَا الْعِمْنَا فَوْقَاكُوْ الْعَلْمُوا الْحَالُوا الْعِمْنَا فَوْقَاكُوْ الْفَالْوَا الْمُعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿ وَالْمَاوَلُوا الْمُعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿ وَالْمَالُوا الْمَاعَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِللَّهِ إِللَّهِ إِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّهِ إِن اللَّهِ مِن اللَّه

وگرانبیائے بن اسرائیل کوتو چھوڑ و' تم نے خود موسی کے سَاتھ کیا کیا؟ وہ تہمارے پاس ایک واضح ضا بطائقوانین لایا تھا (جس کی بنیا دی تعلیم توحید سی کی نیکن تم نے اُسے چھوڑ کر' گوٹسالدر سی شروع کر دی۔ کہو! یہ ایمان تھایا کھز؛ یہ اطاعت بھی یاسرکسٹی ؟

جدلیا مقالر پہلے می بهاجا پکاہر ہے ) جب ہم نے تم سے ' دان کو ہیں ' اِس بات کا پُخت عمد لیا مقالر تم اُس ضابط مُداوندی کو پوری قوت سے تقامے رہوگے ' قوتم سے کہد دیا گیا تقاکہ تم اِس بات کو دِل کے کا نوں سے شن لو! اورا چی طرح سجولو۔ تم نے جواب دیا تقاکہ ہم نے اِسے اچی طرح سُن اور سجو لیا ہے۔ لیکن اُس کے بعد کیا ہوا ؟ ہوا یہ کرتم نے اُن قوانین کی اطاعت کے بچائے اُن سے سرکت ہی اختیار کرلی۔ اِس کا نتیج بیہ ہوا کہ ( توحید کا اثر تمہا سے د لوں سے زائل ہوگیا اور) گؤسالہ کی محت اُن کی گرائیوں ہیں اُتر گئی۔

ان سے کہوکہ یہ ہے تنہاراسابقہ دیکارڈ! اہذا 'تنہارایہ کہناکہ ہم اِس لئے مشرآ ن پر ایمان نہیں لاتے کہ ہم اُس ضابطہ خدا وندی پر ایمان کھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہواتھا ' خود فریبی اور فریب دہی سے زیا دہ بچے نہیں ۔ اگر تہارا ایمان تہیں بہی بچے سکھانا ہے 'اور ہِس قسم کی زندگی بسرکر نے کا حکم ویتا ہے تو ہزارا فسوس ہے ایسے ایمان پر ا

ان سے کبوکہ تہمارا یہ ہی دعویٰ ہے کہ تم خداکی چہیتی اولا دہو (ہے)۔ اور آخرت کا گھر' بعنی جنت' تہائے لئے مضوص ہے (ہیلے)' اور غیراسرائیلیوں کا اس میں کو ٹی محصت نہیں (ہے)۔ اگر تم اپنے اِس دعو ہے ہیں سپتے ہو تو تہمیں موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہئے' بلکہ اُس کی تمناکر نی چاہئے۔ (تہمیں بھر کر میدان جنگ میں سامنے آنا چاہئے۔ چھُپ جھُپ کے سازشیں نہیں کرنی چاہئیں۔ موت توحشن عمل کا پہلاامتحان ہے' (ہے)

لیکن تم دیجو کے کہ یہ لوگ مرنے کے لئے تہی تیار نہیں ہوں گے، اِس لئے کہ اہنیں معلوم ہے کہ اِس لئے کہ اہنیں معلوم ہے کہ اِنہوں نے اپنی مستقبل کی زندگی کیلئے کیا کمانی کرکے آگے بیسی ہو لی ہے۔

وَلَقِكَ لَقُوْلَحْنَ صَالنَّا الرَّحَ لَى حَيْوَةٍ عَ وَمِنَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْوَاعْدَ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

الداس فسم كوفريب كارس كشول كى المدفريد بيون سے خوب واقف ہے۔

مرنے کی تمناتو ایک طرف! تم دیجو کے کہ یوگ ندہ رہنے کے لئے ، شکری وہ بھرے کے بیا مشکری وہ بھرے کے بیا ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کی تمنایہ ہے کہ اُسے ہزارسال کی عرمیل ہائے۔ بیکن 'یہ نادان اتنا نہیں سیجھے کہ آن درازی عمر سے کیا ہوگا ؟ کیا ہیں سے یہ اپنے غلطا عما کے تباہ کن نتائج سے بیج جائیں گے ؟ ایسا کھی نہیں ہوسکتا۔ خدا کا وت نون مکات ایک کام پرنگاہ رکھتا ہے ۔ اِس لئے اِن کے ہرعمل کا نیتجہ اِن کے سامنے ایک کام پرنگاہ رکھتا ہے ۔ اِس لئے اِن کے ہرعمل کا نیتجہ اِن کے سامنے ایک کام پرنگاہ رکھتا ہے ۔ اِس لئے اِن کے ہرعمل کا نیتجہ اِن کے سامنے ایک کام

یہ وگ جریل سے نارا من جورہے ہیں کہ اُں نے ایک غیراسرائیلی کو وی کیوں دیدی (ج) - اِن سے کو کہ اِس بی جریل سے نارا من ہونے کی کو سنی بات ہے ؟ اِس لیے کہ وہ از خو دکسی کی طرف وی جنیں لے جاتا ۔ اُس نے اِس سے آس کی کوفلب محہ گی کہ وہ از خو دکسی کی طرف وی جنیں لے جاتا ۔ اُس نے اِس سے آس کی کیفیت یہ ہے یہ کہ وہ اُن دُعا وی کو سے کرکے دکھانے والاہ ہے جو خو دہ ہما رہے ہاں موجود ہیں - اور تبسر سے یہ کہ 'یہ وی 'ہدایت وسعادت کو بنی اسماعیل ہیں محدود نہیں کرتی (کہ تہیں شکایت ہو کہ آس سے محروم کر نیئے گئے ہو) - یہ تمام انسانوں کے لئے کیساں طور پر کھلی ہے 'اور اُن کو گول کو 'جو آس کی صدا قتوں پر ایمان لائیں ' زندگی کی صدح منزل کی طرف راہ نمانی کرتی ہے اور صال وستقبل کی خوشکوار ہوں کی خوشخری دیتی ہے (خواہ وہ کسی نسل سے کیوں نہ ہوں) -

(ان سے کہوکہ) تہائے اس افتراعن کی نشتر 'عرف جربل تک ہی نہیں پہنچی۔ یہ تو فود خدا پراعتران ہے۔ اور اس کے تمام نظام و می پر' ادران دئیا نظیر جو' اُس کے حکم ہے' تدبیر امور کرنے ہیں ۔۔۔ بین جربل و میکا ٹیل سمیت تمام ملاٹکہ پر اعتراص ۔۔۔ اِسّم کا افتراعن' در حقیقت' خدا ادراس کے نظام سے کھلا ہواانکار ہے۔ سوچ 'کہ جو لوگ اِس ستم کی رُوش اختیار کئے ہوں' خدا اُن کا دوست کیسے ہوسکتا ہے! وَلَقُلُ الْوَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ الْفَلْ الْفَلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ اللهُ

(ان سے کہدو کہ نتہاری تمام مخالفت' اور صدو عناد کے علی الرغم) خدانے یہ واضح تعلیم تیری طرف تازل کی ہے۔ اس سے دہی لوگ انکار کرتے ہیں جوزندگی کے صبح راستے کو چھوڑ کر' غلط راہوں برجل نکلے ہوں۔

(یه توب ان کی احتقادی زندگی کاعالم - باقی رسی إن کی علی زندگی اسواس کی کیفیت بیب که) جب بیکسی سے عهد و پیمان کرتے ہیں تو (اگرچه وہ عبد و پیمان پوری کی پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے لیکن) إن بیس سے ایک جماعت اُس معابدہ کو 'ردی کاغب ذکا محرف سے ہوتا ہے لیکن) اِن بیس سے ایک جماعت اُس معابدہ کو 'ردی کاغب ذکا محرف سجھ کر پھینک دیتی ہے 'اورائس کاکوئی احرام نہیں کرئی ۔ بیرائ سے کہ یہ لوگ کسی مستقل قدر اور غیر متبدل اُصول پر ایمان ہی نہیں رکھتے '(مصلحت کو سٹی اِن کاشیوہ ' مصلحت کو سٹی اِن کاشیوہ ' اور مفادیرستی اِن کاشعار ہے ۔ وہ کسی طریق سے بھی حال ہو!)

( اے رسول ! یہ جو آس طرح بہاری خالفت کررہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات
بہیں۔ یہ بہیشہ یہی کھ کرتے رہے ہیں۔ مثلاً 'تم سے پہلے ) جب اِن کی طرف ایک رسول
( عیلے ) آیا — وہ رسول جو ( بہاری طرح ) اُن اقدار و دعاوی کو پیج کرکے دکھانے والا بھنا
جو تعلیم فدا و ندی ہیں سے اِن کے پاس موجو دیتھے۔ (اور وہ بنی اسرائیل ہیں سے تھا 'اور اِن کی
کتابوں ہیں اُس کا صرح فرکھی موجود تھا ) لیکن اِس کے با وجود اِن لوگوں کے ایک گرہ نے
جو کتاب اہلی اپنے پاس کھتے تھے 'اُس کتاب کو یوں پس بیشت ڈال دیا 'گویا وہ اُسے جاستے تک
منتھے (اورائس رسول کے قبل تک کے درہے ہوگئے )۔

( اِن لوگوں کا سٹیوہ ہی یہ رہا ہے کہ یہ ضدا کی ہی تقسیلی کو تشکرائے دہے اور اُن

# وَلُوْاَ أَنَّهُمْ أَمَنُوْ اوَاتَّفُوْ الْمَثُوْبِكُ مِّنْ وَنُولِ اللَّهِ خَيْنَ اللّهِ خَيْنَ اللَّهِ خَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ فَيْنَا لَهُ اللَّهِ فَيْنَالِلْهِ فَيْنَالِ اللَّهِ خَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ فَيْنَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَالِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

اپنے خود ساختہ افسانوں کے پیچیے لگے رہے۔ اُن افسانوں بیں ایک بیری تفاکہ (انہوں نے مشہور کررکھا تفاکہ خوا کابرگزیدہ پنیبر) سلیماتی حقائق خدا وندی کو چپوڑ کر سخرآفرینیوں اور شعیدہ بازیوں کو ماننے لگ گیا تھا۔

سلیمان خدا کا پیامبر' اور ہس فیتم کی کا فرانہ روش کا ضامل! پیکیسر فقرار داد مقی' جو آس کی نبوت کے خلاف ان مشیاطین نے تراس رکھی تھی۔ ہس باطل رَوْن کا اتباع سلیمَان نے نہیں کیا تھا' خود ان کے متنہ پر داز سرغنوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جا دو' ٹونے سکھاتے تھے (اور ایسے منسوب کرتے تھے سلیمات کی طرف)۔

پھرایک افسانہ بیمی تھا (جوانہوں نے مشہور کررکھاتھا) کہ بابل ہیں دو فریشنے
سے ہاروت و ماروت ۔ اُن بر فدانے ہِں عِلم (جادو) کو نازل کیا تھا۔ لوگ اُن کے
پاس جا کواس متم کے تعویذ 'گنڈ ہے سیکھتے جن سے میاں بیوی میں افترات پیدا ہو جائے۔
لیکن وہ (فریشتے) یہ کچھ سکھانے سے پہلے لوگوں سے (صاحت صاحت) کہد دیتے کہ بھائی !
ہم توایک فیتنہ ہیں۔ تم یہ کچھ سیکھ کر کیوں کا فرینتے ہو۔ (لیکن ہِس کے باوجود 'لوگ اُن سے
ہم توایک فیتنہ ہیں۔ تم یہ کچھ سیکھ کر کیوں کا فرینتے ہو۔ (لیکن ہِس کے باوجود 'لوگ اُن سے
ہیا تیں سیکھتے ۔ اِن باتوں ہیں لذت ہی ایسی ہوئی ہے)۔

اور المناسق المناسب ا

اگریاوگ ان افساؤں کے پیچے گلنے کے بچائے قرآنی حت اُق برایم اللہ آئے اُ اور توالین حنداوندی کی بھراشت کرتے و حندا کے ہاں سے اپنیں اِس کا بہت اچالدلہ (بتیجہ) ملتا ۔۔ کاس ' یعقل و تحرسے کام لیتے! يَاَيُّهَاالَّذِيْنِيَامَنُوْالَا تَقُوْلُوْارَاحِنَاوَقُوْلُواانْظُنْ نَاوَاسْمَعُوْا ۚ وَلِلْكِفِي بْنَ عَنَابَّ الْدِيْمِ ٣ مَا يُودُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَاهُ لِاللَّهُ وَكَلَّالُهُ شُرِيكِينَ آنَ يُلَزَّلَ عَلَيْنُ وَمِنْ خَدْرِ مِنْ دَيِّكُةْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتَمَاءُ \* وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمِ @ مَا نَنْسَءُ مِنْ إِيَا وَنُنْسِهَا نَاتِي بِحَيْرِ قِنْهَا ٱوْمِثْلِهَا أَ ٱلْمُتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلِيكُلِّ

#### شَيُ ﴿ قُلِ يُرُكُ

ائے جماعت مومنین! اِس مقام پرایک اہم حقیقت کا سبحہ لینا صروری ہے ، تم نے دیکھا ہے کہ میہودیوں کی ذہنیت بیر تھی کہ وہ موسیٰ سے بارباراس فیٹم کے مطالبے کرتے تنے کہ ہما سے لئے یہ ہتیا کر دوتو ہم تہاری بات مانب کے بیر وین زندگی خلط ہے۔ تم نے یه نه کرنا که اپنے نظام سے اِس فیتم کی سودے بازی شرق مرد و بهماراطرز عمل به ہوناچا ہیئے کہ تم لینے رسول (نظام خدا وندی کے مرکز) سے یہ کہوکہ آپ ہم پزنگاہ رکھیں کہ ہم بے راہ نہونے یا تیں 'اور ہم آپ کی اطِاعت کرتے جائیں گے۔

نیز با نہی گفتگومیں و دمعنی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ نہی بات کو توڑ مرڑ

كر كرناچا بيني ميهوديول كى بيمهى عادت بير (بيم) -

بادر کھو! برباتیں یوں توبڑی عام سی دکھائی دہتی ہیں، لیکن اِن کے اٹرات بڑے دورس ہوتے ہیں۔ جولوگ اِن حقیقتوں سے اِٹکارکرتے ہیں وہ الم انگیز عذاب ہیں مبتلا ہوجا

اِن اہل کتاب 'اورمشرکین عرب ہیں سے جولوگ قرآن پرایان نہیں لاتے 'وہ اِسے دیکھ ہی نہیں سکتے کر تہاری طرف خداکی وی آئے ( تنے : بنلے ) - اور آس کی بناریمتہیں زندگی کی نوٹ گواریاں مَاصِل ہوں۔ لیکن اِس میں اِن کے جاہنے یا نہ جاہنے کا کیاسوال مبے ؛ یوسب کچھٹ داکے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے دہ خس ضرد کو جاہتا ہے دی کے لے چن لیتانی اور پیروجیا ہے اس وی کی خروبرکت سے مستفید ہوسکتا ہے۔ اس کی نعتول كادستر فوان برخض كييك كفلاب بوبا تعربه هاكرا تفانا جاب أتفاله \_

اندامل کتاب کاایک اعتراص یر مجی ہے کہ جب خدا کی کتابیں پہلے سے موجود تقیل تو بھرایک نئ کتاب ( قران ) کی ضرورت کیموں بڑگئی۔ نیز بیمبی کہ اگر بیکتاب خداہی کی طر<del>ق ہے</del> ہے تو آس میں ایسے احکام کیوں ہیں جو خدا کی پہلی وحی (تورات) کے خلاف ہیں۔ ان سے کمد دکہ ہماری طرف سے وی کا انداز یہ ہے کہ کسی سابقہ رسول کی دی کے ایسے احکام جو وقتی طور پرنا فذالعمل سہنے کے لئے دئیے گئے تھے 'اُمفیں' بعد بب آنے والے

اَلَوْتِعُلَوْاَنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُوْمِّنُ وَيِ اللهِ مِنْ قَالِيَ قَ لَا فَصِيْمِ اللهَ مَنْ اللهِ مِنْ قَالَتُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ قَالَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ قَالَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ قَالَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ قَالُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

#### السّبِيلِ⊕

رسول کی وی کے احکام سے بدل دیاجاتا ہے اور یہ ہے احکام ہیلے احکام سے بہتر بھتے ہیں۔ جن سابقہ احکام کے متعلق آئ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آ نہیں علی حالہ رہنے دیاجہ ہے یا جہنیں سابقہ رسولوں کی قویس ترک یا فراموس کر دی ہیں ایائن میں اپنی طرف سے آمیز سی کر دی ہیں دید شیے جاتے ہیں (اللہ) اور یہ سب بچر ہا ایس کے بھا اس کی جگہ اُنہی جیسے احکام 'جدید وی ہیں دید شیے جاتے ہیں (اللہ) اور یہ سب بچر ہا ایس مقرر کر دہ انداز ول کے مطابق ہوتا ہے جن پر ہارا پورا پورا پورائنٹرول ہے۔ انہی انداز ول کے مطابق اب یہ آخری ضابطہ حیات دیا گیا ہے 'جس میں تما اسابقہ سپائیاں آگئی ہیں (بھے) ۔ جو ہرطرح سے مکمل ہے (اللہ) 'اور جو ہمیشہ محفوظ ہے گا۔ اس کئے یہ ضابطہ 'اب تمام سابقہ صوابط کی جگہ نے لیگا'اور ہمیشہ نافذ العمل سے گا۔ اس کئے یہ ضابطہ 'اب تمام سابقہ صوابط کی جگہ نے لیگا'اور ہمیشہ نافذ العمل سے گا۔ وی کا انتظام ایسا کیوں رکھا ہے وہ کی جانتا ہے کہ کونسا قانون کب نافذ کرنا چا ہیے ۔ دائی میں سب اقدارا سی کا جو راگر تم ہس ضابطہ تو ایس کی اطاعت سے اِلکار کرتے رہوگے تو میں جانتا ہے کہ کونسا قانون کب نافذ کرنا چا ہیے ۔ دائی میں میا بیا تھو در کرنے میں تہارا کارساز اور مدیکا تم خود دیکھ لوگے کہ کونی و مراضا بھا' زندگی کی شکلات دور کرنے میں تہارا کارساز اور مدیکا تمہیں ہوسکے گا۔ میں ہوسکے گا۔

اس سلسلس ( العجاعة مومنين !) تم بحى ايك بنيادى حقيقة كوسجولو- اور وه يدكرس قدرا حكام وقوانين كادياجانا فداكوم قصود به وهسب از فود وسترآن ميل ديد شيح جائيس كه اورجن امور كم متعلق كوينهي كهاجائ كا أن كم متعلق سجولين في جائيس كها ان كم متعلق سجولين في جائيس كه ايدالان الموركم متعلق منه في جائي رسول سع أن قسم كيسوالات وتنروع كردينا جس محسوالات والسع جهك بين إسرائيل ابني رسول مولئ سع كياكرت سح دايا جس كريدكا نتج به جواكر انهول بن إسرائيل الين مولئ منه في الرياح سع المائيل الموركم منها المناسكل منها الموركم المناسكل منها الموركم المناسكل منها الموركم المناسكل منها الموركم المناسكال المناسكال الموركم المناسكال الموركم المناسكال الموركم المناسكال الموركم المناسكال الموركم المناسكال المناسكال الموركم المناسكال المناس

وَدَكُونَهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْوَكُمْ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلِي إِنْمَا لِنَكُونُ الْقَارَا عَلَى اللهُ الل

سے بہرہ یاب ہور کھرکفر کی روس اختیار کرلے 'تو فلاح دبہود کی راہ اس سے گم ہموجاتی ہے۔
ان اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہی یہ ہیں کہ متہائے اس ایمان کے بعد تمہیں
ہمرکفر کی طرف لوٹا دیں ۔ یہ اِس لئے نہیں کہ حقیقت اِن پر داضع نہیں ہوئی۔ حقیقت تو اِنکے
سامنے تھمرکر آ چی ہے ' میکن یہ اپنے قومی تعقب کی بناپر اِسس دین کو اختیار کرنے کیسلئے
تیار نہیں ' اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اِس نظام زندگی کی برکات سے تم فیضیاب ہو۔
تیار نہیں ' اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اِس نظام زندگی کی برکات سے تم فیضیاب ہو۔

ابسوال یہ ہے کو اِس کا علائے کیا ہے ؟ تم ابھی اپنے بظام کے ابت الی وُ ورسے گذر رہے ہو' اِس لئے اِن سے اُبھے کراپنا وقت اور توانائی ضائع مت کرو۔ اُس وقت تک کہ فیصلہ کن انقلاب کا مرحلہ سائنے نہ آجائے ' تم اِن سے اعراض برتو' اور اِن کا خیبال کے بیخر فیصلہ کن انقلاب کا مرحلہ سائنے نہ آجائے ' تم اِن سے اعراض برتو' اور اِن کا خیبال کے بیخر سے جا وُ ' اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اُس سے درگذر کرو ( ﷺ : ﷺ نہ ﷺ نہ ﷺ ) - ضاہر بات کے اندائے سے واقف ہے اور حالات پر پورا پوراکنٹرول رکھتا ہے ۔

اس منے دہ جانتا ہے کئیں موقعہ پرکونٹی روش اختیار کرنی چاہیئے۔
اس پروگرام کی تکمیل' اقامت صلوہ اورایتائے زکوہ سے ہوگے۔ بینی ایسامعائر وت سے میں بیں ہر فرد قوانین حنداوندی کے پیچے چلتے ہوئے 'اُن کی وقت عائد شدہ فرایش کو اداکر تاجائے اور نوح انسان کی نشو و بہت کا سامان بہم پہنچا تا رہے (ہے)۔ اس اہتدائی مرحلہ بیں ایسا صوس ہوگا کہ تم ہو کچے کر رہے ہو' اسس کا کوئی نیچب مُرتب بہبیں ہور ہا۔ سیکن یقین رکھوکہ تہاری محنت را دگاں بہبیں جائیگ، ممان مختوب کا نیون مکا دے تی کا کوئی تیجب مُرتب بہبیں ہور ہا۔ سیکن یقین رکھوکہ تہاری محنت را دگاں بہبیں جائیگ، ما اپنی محنتوں کا نیچ مشار کے متا نون مکا حن تی گاہوں سامنے دیکے لوگے۔ (ہے)۔ کسی کا کوئی عمسل' اس کے متا نون مکا حن تی گاہوں سامنے دیکے لوگے۔ (ہے)۔ کسی کا کوئی عمسل' اس کے متا نون مکا حن تی گاہوں سے او حیل بہبیں رہ سکتا۔

ان (ابل كمّاب كادعو له سه كرجنت كبس إنبي (يبود و نصاري) كرية مخصوص بوجي سبه و ان كادعو له و أن مين كسى اوركا د إسنا منبي بوسكتا. ( المنه المنه

بَلْ مَنَ أَسْلَمَوَجَهَهُ لِلْهِوَهُوَ هُعُسِنَ فَلَهَ أَجُرُهُ عِنْ رَبِهٌ وَكَلَّ عَلَيْهِمُ وَكَلَّ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَ قَالَتِ الْمَهُودُ عَلَى مَنَ أَسْلَمُو وَكُلَّ هُمْ يَعْزَنُونَ أَلَا عَلَى اللّهُ وَدُعُلَ مَنَ وَ لَا عَمْ وَيَعْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یہ اِن کی خوش بنمی ہے جوان کے فریب نفس ا درجہا ات نے پیداکر رکھی ہے۔ اِن سے کہو کہ : ذراجذبات سے الگ ہٹ کرنے اسے کہو کہ : ذراجذبات سے الگ ہٹ کرنے ملم و بعیرت کی روسے بات کریں 'ادراگر میر اپنے اِس دعو میں سچے ہیں ' تو اِس کی تائید میں دلائل درا ہیں ہیں کریں حقائق کے فیصلے خوش آیند حذبات کی روسے بنہیں ہواکرتے 'علم در ہان سے ہوتے ہیں۔ یہ سے میں کی روسے بنہیں ہواکرتے 'علم در ہان سے ہوتے ہیں۔ یہ سے

اور علم دبر بإن كا فیصلہ یہ کرزندگی کی خشگواریاں اور کامرانیاں فوی گروہ بنداو
اور دل خوش کن آرزؤں سے دابتہ نہیں۔ اِن کے لئے ایک ابدی اور غیرمتبدل قانون
ہے۔ اور وہ تانون یہ ہے کہ حس کسی نے بھی اپنے آپ کو توانین خداوندی کے سلمنے جھکادیا
حس نے اپناڑ نے اُس منزل کی طرف کر لیا جوانشہ نے انسانوں کے لئے مفرر کی ہے ۔ اور
اِس کے بعد (افراط و تفریط کو چھوڑ کر ( ﷺ ؛ اِیہ ) ، حس کاراند انداز سے (قرآن کے مطابق) ندا بسرکی ، تو اُس کے اِس ایمان وعمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکا فات کے مطابق اُسے مل جائے گا۔
بسرکی ، تو اُس کے اِس ایمان وعمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکا فات کے مطابق اُور نہی انسردگی ایسے لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ نہ اُن کیسے شم کا خوف و خطر ہوگا ، اور نہ ہی انسردگی

وَمَنْ اَظْلَوُ هِمْنَ مَنَعُ مَسْمِهِ رَاللهِ اَنْ تَبْذُكُرَ فِيهُا اسْمُهُ وَسَعَى فَيْ خَرَالِهَا الْ اُولِيْكَ مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ تَنْ اللهُ ا

## وَالْاَرْضِ كُلِّ لَا قَنِتُونَ فَنَ الْآ

مِتْ جائیں گے ۔۔۔ یا پھرمرنے کے بعد 'ہرایک کومعلوم ہوجائے گاکہ وہ حق پر کھایا باطل ہے۔

قرآن کے اس اِنقلاب آ فرین نظام کی بنیاد 'مومنین کی جماعت کے ہا کھوں رکھی
جارہی ہے 'اور وہ اِس کی ابتدا اُس مقام ہے کررہی ہے 'جہاں صرفت خدا کے متانون
کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ یہی مقامات (مساجد) اِن کے نظام کے مراکز ہیں۔
(اِن مراکز کی آبادی صرف اِس جماعت کے باکھوں سے ہوگی ' نہ کہ اُن ہا کھوں سے جو خدا کے متانون کے ساتھ' انسانوں کے خود سَاخة قوانین بھی شامل کرلیں (وا فی ا) یا جو جماعت ہیں تفریق پیدائرنے کاموجب بنیں (جو) '

ا نہیں چاہیئے تھاکئان مراکز کی طرف آتے تو سرکشنی کے جذبات لئے ہوئے نہیں ' بلکہ' اپن تخریب کاررَ وائیوں کے تباہ کن نتائج سے ڈرتے ہوئے آتے۔ ہم حال اِن کی موجو دہ رکٹ کا نیتجہ یہ ہوگاکہ اِخیس ونیاوی زندگی ہیں ذِلت ورسوانی نفید بہوگی اور آخرست کی کی زندگی ہیں تیا ہی وبر بادئ۔

إنه بين سجولينا جائي كيد لوك اگراس نظام كو إلى مقام (مكة) بين مردست قائم ينجي بهوف دي كي جيه به في انسانيت كا "بهلاگر" كه كريكارا ب ( الله ) تواس س إس و اكا نظام كا كيد نهيين برف كا به نظام كي نيا به و ابسته نهين بير س فدا كا نظام ما كيد نهين برف كا به نظام كي نسبتون سي بلند ب و ه كائنات كي نا نظام ب جوجت اور سمت اور زمان ومكان كي نسبتون سي بلند ب وه كائنات كي نا نهون برجها يا بواب إس لي (اي جاءت بومنين!) تم جهال بحي أكم طرف متوجب به الكي طرف متوجب بوگا فدا كانظام بري وسعتون كامالك اور مرتا با علم وبهيرت برتن ب

و بھیرے پر بی ہے۔ میبود یوں سے ہمٹ کر ، ذرا اِن عیسا بیوں سے پو جیو کہ تم کس مت سے حندایر ؠۜۑؿ۬ۼٳڶٮۜؠٝۅٛؾۅٲڵٲۯۻۣٝۅٙٳۮؘٳڡٙۻۢٙؽٲڡٞڔٵۏٳڹ۫ۺٵؽڡٞٷڷڸۿؙڴؽ۬؋ؽؙ۞ۅؘڡٞٲڶڷۮۣؽڹۘڵٳۼۘڵؠۏۛؽۘٷؘڵٳێؚڰؚڶ؞۠ڬ۠ ٳؿڶٷؘؾڵؿؽڹٵ۫ٳؽڠ۫ٵ۠ػڶٳڮڰٲڶڷڶٳؽؽ؈ٛڡٞڹڸۿٟۄ۫ۊۺ۬ڷٷٙڷۣۿ۪ۄٝٵؾۺٵڹۿٮٞڠؙٷ۫ؠؙؠؙؠٝؗ۫ٷ۫۫؉ؙؠؠؙ ؿ۫ۅٛڣٷ۫ؽ۞

ایمان کے مدی بنتے ہوجبکہ فدا کے متعبّق تمہارات وراس قدرسیت ہے کہم کہتے ہوکا کیا ایک بٹیا بھی ہے۔ تم نے 'اس طرح 'خداکو انسانوں کی سطح پرلاکر رکھ دیا۔ وہ اس سطح ہے بہت اونچااوراس تصوّرہ ہے بہت وُدرہ ہے۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں ہیں ہو کچھ ہے وہ سب اُس کے مقرر کردہ ہے۔ وگرام کی تکمیل کے لئے وجو دہیں لایا گیاہے' اور سب اُس کے قوانین کے اطاعت گذارہیں۔ اِس لئے وہ 'انسانوں کی طرح 'بیٹوں کا محتاج منہیں :

تبدار عدود ذہن تہیں ہی بناسکا ہے کہ خداکا طریق آفرنیش بھی تولٹ کا ہے بعینی دہ طریق جس کی روحت ایک باپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا وہ ہے جوساری کا انتا کو بہلی مرتبہ (عدم سے) وجود میں لایا ہے۔ اُس کا انداز تخلیق یہ ہے کہ وہ جب کسی چیب زے پیدا کرنے کا فیصلہ کرلیتا ہے ' تو اِسس کے ساتھ ہی اُس شے کی تخلیق کا آعن از ہوجاتا ہے۔

اسبی قوتوں کے مالک خدا کو بیٹے کی کیا احتیاج ہے ؟

ان میں سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ (خداکو اگر ہاری راہ نمائی مقصود ہے تو وہ) ہم سے براہ راست ہائیں کیوں ہمیں کرتا ۔ یا کوئی ایسی مسوس نشانی ہمارے سائے کیوں ہمیں کرتا ۔ یا کوئی ایسی مسوس نشانی ہمارے سائے کیوں ہمیں نے آتا جس سے ہم پہچان لیس کہ یہ داقعی خدا کی طرف سے وحی ہے ؟ اِن کی یہ باتیں وحی کی ماہیت سے لاطبی پر مبنی ہیں 'اور پہلی مرتب ہمیں کہی گئیں ۔ اِن سے پہلے بھی ' اِسس شم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ' یہی کچھ کہا کرتے ہے۔

پہلے بھی ' اِسس شم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ' یہی کچھ کہا کرتے ہے۔

اِنہیں کون بتائے کہ ہماری کہتی نشانیاں اِن کے سامنے نمایاں طور پر موج جو میں اور پر موج جو کہا کہ ماری کوئی بیاری کہتی کے سامنے نشایاں اور پر موج جو کہا کہتی کی سامنے نمایاں مور پر موج جو کہا کہتے کی مدالہ کی منابی کی بیاری کی سامنے نشایاں اور پر موج جو کہا کہتی کہتی ہمیں کوئی بیاری کی بیاری کی بیاری کر بیاری کی بیاری کوئی کی مدالہ کے مدالہ کی کہ کہ کرتے کہ کے مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کوئی کرتے کہ کرتے کی کہ کرتے کی مدالہ کے مدالہ کی مدا

ا نہیں لون بتائے کہ ہماری کہی گئا تیاں ان کے سامنے نمایاں طور پر موجود ہیں۔ سیکن یہ نشانی اس انہی کو نظر آس کتی ہیں جوعلم وبصیرت سے کام لے کراعتراب حقیقت کے لیے آما دہ ہوں۔

اگریمعتل و فکرسے کام لیتے تو یہ حقیقت اِن کی سبحہ میں آجہاتی کہ صاحب اِنتہا وارا وہ محنلوق (یعنی انسانوں) کی راہ نمانی کے لئے طریقہ یہ ہے کہ خدااین ہائیں کئی إِنَّا اَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَيْشِيْرًا وَبَذِيْرًا ۗ وَكُلا أَمْنَالُ عَنْ اَصْعَبِ الْجَحِيثِمِ ۞ وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْبَهُؤُدُ وَكَالنَّصْلُرَى حَثَى تَقَيِّعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلْ مَى وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآء هُمْ بَعْلَ الَّذِيْنَ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالُكُ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيْرٍ۞ الَذِيْنَ انْتَيْنَاهُ وَالْكِتْبَ يَنْلُونَكُ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ أَو لَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ

## بِهُ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِهِ فَأُولِينِكَ هُمُ الْخُسِرُ وَنَ أَنْ

ایک شخص رسول) کی دساطت سے انسانوں تک پہنچا تاہے (۲۲) اور اِسے مجرانسانوں پر جھوڑ دیتا ہے کہ دوجی چیاہے توائسٹ را ہ نمت کی کونسٹنول کرلیں اور جی جاہے توائسٹ را ہ نمت کی کونسٹنول کرلیں اور جی جاہے توائسٹ کے ایکارکر دیں (۱۹۶۶ و ۲۰۰۷)

یبی وہ ہُول ہے جس کے مطابق ہم نے 'اے رسول بچے ہی کے ساتھ انسا نوں
کی راہ نمانی کے لئے بھیجا ہے' تاکہ تو لوگوں کو بتا دے کہ خدا کی وجی کے مطابق زندگی بسرے
کا نتیجہ کس قدرخوشگوار ہوگاا درای کی خلاف درزی سے کس طرح ہلاکت اور تباہی آجائیگی۔
تو اِن تک یہ بینیام پینچا دے اور بھرا نہیں اِن کے حال پر جپوڑ دے کہ جس کا جی چا ہے اِس سے اُنکار کردے۔ جو انکار کرے گا وہ تباہ و بربا دہوجائے گا'ا درای کی اِس ہلاکت کی وَرَدُائِی بِنہاں ہوگی۔ تہارا فریضہ اِس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے (جہلے)۔
تہا اسے سریر نہیں ہوگی۔ تہارا فریضہ اِس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے (جہلے)۔

مِلْ یہ ہے کہ یہ بیود و نصاری ' اِس نتِ کی باتیں آت گی جبتو کے لئے نہیں کرہ اُ انہوں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم جس راستے پر علی رہے ہو' یہ اُسے کبھی اختیار نہیں کریں گے ۔ اِس لئے یہ تم سے کسی صورت میں راضی نہیں ہوسکتے جب تک تم ( کے رسول) ایناراستہ چیوڑ کر اِن کامسلک نہ اختیار کرلو۔

اِن سے کہ و دکہ مسوال میرے راستے یا تمہارے راستے کا نہیں - راستہ وہی صبح ہوسکتا ہے جس کی طرف خدا کی وجی راہ نمانی کرے۔ (اور وہ وجی اپنی صلی شکل میں کہتا ہے۔ یا س نہیں و سنران کے اندرہے۔) یا س نہیں - ت ران کے اندرہے۔)

بنظاہر ہے کہ اگر اِن حالات کے اتحت 'جبکہ خدائی دخی تہماری طرف آپھی ہے' تم (اے رسول بفرض محال) اِن لوگوں کے پست خیالات اور ٹو اہشات کا اتباع کرنے لگہ جاؤ' (تو تم بھی اِنہی جیسے ہوجا وُ گے) اور اِس فیرخدا وندی راستے پر چلنے سے جرتباہی آئے گئ' اُن سے بچانے کے لئے تمہاراکوئی جارہ ساز اور مددگار نہیں ہوسکے گا۔ (ﷺ نہ ہے۔ اُنہ نہ ہے۔ اُنہ ہے۔ اُنہ ہے۔ اُنہ ہے۔ اُنہ ہے۔ کہ ایک ہما يْبَغِ إِنْهُ آءِ يُلَاذُكُونَ انِعْمَقَ الْبَقِ اَنْعَمُتُ عَلَيْكُونَ الْنِ فَضَلْتُكُوعَلَ الْعَلْمِينَ ﴿ وَالْمَا لَا تَعَمُ الْمَا لَمُ وَكَالُهُ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَالْمَا لَا تَعَمُ الْمَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴾ واتّقُون الوَمْ الْالْمَ الْمَا الْمُحَمَّ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پورا پورا اتباع کرتے ہیں 'بہی خداکے مفرر کردہ معیار کے مطابق نہیے مومن ہیں۔ان کے برعکس 'جولوگ اِس کی صدافتوں سے انکار کرنے ہیں (وہ بہو دونصاری ہوں یامشکینِ عرب) ' تواہیے لوگ تنباہ وہر باد ہوکر رہیں گے۔

جو کھے ہم نے ادبر کہاہے وہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے 'اِس کے لئے'اِن بہودلو ( بنی اسسرا میل ) سے کہوکہ تم ابنی ماریخ پرایک مرتبہ بھرغور کرو' اور دیکھوکہ (جب تم نے خداکی راہ نمانی اختیار کی تھی تو اُس کی بدولت) تہدیں کس طرح زندگی کی وشگواریا نعیب ہوگئی تحقیں' اور کس طرح تہدیں' تہاری ہم عصرا قوام پر فیفیلٹ حاصل ہوگئی معنی۔

سین (جیساکہ ہم پہلے بھی بتا ہے ہیں۔ (بہر)۔ اُس ضابطہ دایت کو پھوڑ دینے سے دنیا بھر کی خرابیاں تہا ہے اندر بیدا ہوگئیں۔ تم میں نہ آئین و توانین کا است ام باتی رہا اور نہ ہی مدل وانصا ف کا کوئی خیال ۔۔۔ لیکن اب یہ وصاند لی زیا دہ دیر تک بہیں چل سکتی۔ اُب وہ دَور آنے والا ہے جس میں کوئی سخض کسی دوستے کے جُرم کا ذراسا بوجہ بھی بہیں بٹا سکے گا۔ ہرا کی کوا بینے کئے کی سزا خود کھکتنی پڑنے گی (مراک اس کے میں بٹا سکے گا۔ ہرا کی کوا بینے کئے کی سزا خود کھکتنی پڑنے گی (رشوت فیر) کسی کی سفارس کسی کے گا آسے گی۔ نہ ہی کسی سے اُس کے جُرم کے عوض ' کھ در رشوت فیر) کے در اُسے جھوڑ دیا جائے گا۔ اور نہ ہی کوئی کسی جرم کی مدد کو پہنچ سکے گا۔

یه بیس دُنیا بین بھی ہو گاجب مت را ن کا نظام عبّدل قائم ہوگا' ادرآخرت میں بھی' جب ظہور نتائج کا وقت ایٹے گا۔

اس بیں شہر نہیں کہ اس میں است کے نظام حق وصدافت کی اقامت کے کھڑے ہونے ہیں بٹری بہت اورات قامت کی صرورت ہوتی ہے، لیکن تاریخ اس پرت بد ہے کہ جو ہے۔ ایکن تاریخ اس پرت اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہو حیائے اُسے کس ترمقام بلند نصیب ہو حیاتا ہے۔ بہیں اپنے مورث اعلیٰ ابرا ہیم کے کوالفن حیات کا توعملی نصیب ہو حیات کی توعملی بیشوا بہت کا منصب وراثت ہیں میل سکتا تھا۔ لیکن اس نے اُسے بائے استحقار سے معکرا دیا 'اور نظام حندا و ندی کی اِقامت کے لئے 'اس نے اُسے بائے استحقار سے معکرا دیا 'اور نظام حندا و ندی کی اِقامت کے لئے '

# وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْنَا وَاقْخِنُ وَامِنْ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَدًّ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرُهِمَ

# وَإِسْمُعِيْلَ أَنْ طَهِمَ ابَيْتِيَ لِلطَّأَ إِفِينَ وَالْعِكُفِينَ وَالرُّكُومِ السُّبُودِ ١٠٠

پُورے عزم دہتقلال کے ساتھ کھڑا ہوگیا ( ، <del>ہ سے ہہ</del> نہ نہ ) - اِس کے بعداً سے کتنے ہی صبراز ماا در جانگسل مراحل سے گذرنا بیڑا۔ سیکن یہ تمام مراحل اُس کی نمو دِ ذاسطے مواقع بن گئے۔ وہ اِن سب بیں پورااُ ترا' اور اِس طرح اُس نے تابت کر دیا کہ اُس کی صلاحیتوں کی کس ت رنشو و بنیا ہو چکی ہے۔

اِس کانتیجہ کیا ہوا ؟ وہ نورع انسان کی امامت (لبڈرشپ) کامنحی تشرار باگیا' اور ائسس کامسلک' انسانی معاشرہ کی سیدھ اور ٹیڑھ سے پر کھنے کامعیار بن گیا۔

یہ سب ابراہیم کی سعی دعمل کا نتیجہ تھا۔ لیکن تم بو کر محض اولا دابراہیم ہونے کی بناپراپنے آپ کو نوع انسان کی امامت کا منتق سمجھ بیٹھے ہو' حالانکاس حقیقت کو آئی دقت واضح کر دیا گیا تھا کہ اولا دابراہیم میں سے بھی جو ہی راستہ سے بہٹ کر' ظلم اور سرکشی کی راہ اختیار کر لے گا' تو وہ مقام بلندائس سے جین کی اواجائے گا۔ (چنا بخ جب تم نے اُس مسلک کو جھوڑ دیا' تو وہ امامت بھی تم سے جین گئی)۔

آبراہیم کات کم کردہ میں دہ نظام تقاجس کامرکز کعبہ تراردیا گیا تھا، ٹاکہ تسام نوع انسان اسینے اختلافات دُورکرکے ایک نقط بین مع ہوجائے ادراس طرح ہوشم کے خطرات سے (جو گردہ بندیوں اور قومیت پرسٹی کالازمی نینجہ ہوتے ہیں) محفوظ و ماہون ہوجائے ۔ ہی وہ مرکز ہے جس پر نوع انسان نے آخرالا مرجمع ہونا ہے۔ اِسی سے بوجائے ۔ اِسی سے اِفسانیت اپنے یا دَن پر کھڑی ہونے کے قابل ہوسکے گی ( ہے ، ہے ، ہے ، ہے ، ہے ، ہے ، ہے اور ہے )۔ اگر تم بھی مقام ابراہیمی کو حاصل کرنا چاہے ہو، تو اُس کے مسلک و منہان کے اگر تم بھی مقام ابراہیمی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اُس کے مسلک و منہان کے اُرتم بھی مقام ابراہیمی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اُس کے مسلک و منہان کے

پیچے پیچے چاو۔ ہم نے (معاران حرم) ارامیم واسماعیل سے تاکید کی متی کہ وہ اِسس معت کا کوعا کمیٹرنظام انسانیت کامرکز بنائیں ' اور اُسے ' انسانوں کے فودساختہ نفتورات ومققدات سے پاک وصاف رکھ کر' اُس جماعت (سیلم) کی تنظیم د تربیت کے لئے محضوص کر دیں جس کاسٹیو ف زندگی ہیں ہے کہ دہ قوانین حندا دندی کے سامنے حبک کر اور اُن کی پوری اطاعت کرکے ایسی پو زلشین اختیار کر لے کہ وہ بمنام اقوام عالم کی نگران و پاسبان ہو' اُن کے اُلے جوئے معاملات کوسنوارے 'اور لُنگے بھوئے معاملات کوسنوارے 'اور لُنگے بھوسے بوئے معاملات کوسنوارے 'اور لُنگے بھوسے بوئے معاملات کوسنوارے 'اور لُنگے بھوسے بوئے شغیران ہو کو جمتع کرے۔

وَلِذَقَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اَجْعَلَ هَذَا بَلَكَ الْمِنَاوَّالْمَ أَقَ اَهْ لَهُ مِنَ الْمُمْرَتِ مَنْ الْمَن مِنْهُمُ وَالْفَوَوالْفَوْوِ الْمَخْوِرُ الْمُخْوِرُ الْمُؤْمِنَ الْمُمْرَتِ مَنْ الْمَوْمِنُونَ مِنْهُمُ وَاللَّهُمُ الْمُواعِدُ قَالَ وَمَن كُفَرَ الْمُومِنُونَ وَلَا مُؤَمِّ الْمُواعِدُ قَالَ وَمَن كُفَرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

ارا ہم نے ہس مرکزیت کی بنیادر کھ دی اور خدا سے التجاکی کہ 'اے دہ جو تمام کائنات کی نشو د نما کاسامان ہم پہنچانے والاہے! تو ایسا کر دے کہ یہ مقام 'ساری دنیا کے ستائے ہوئے انسا نوں کے لئے 'امن اور پناہ کی جبگہ بن چائے (چوہ)'اؤ اُن میں سے جو لوگ تیرے قوانین کی صداقتوں پر بھین 'ادر مستقبل کی زندگی پر انمیان رکھیں' فواہ دہ کہیں کے رہنے والے بھی کیوں نہوں (پہنے)' اُنہیں زندگی کی آسائشیں اور سامان زنسیت کی فراوانیاں عطا کرنے۔ (پہنے)۔

فدانے کہاکہ بیٹک اِن لوگوں کو یہ کچر ملے گا۔ بانی رہے وہ ہو اِس سے اِنکارکرینگئے تو ہمارے طبیعی قو انین کے مطابق ' اُنمفیں بھی زندگی کے عاجلہ مفاد صرور حاصل ہوں گے (جو ہے ایکن انجب ام کاروہ نہمایت بے سبی کی حالت میں مصیبت کی زندگی کی طر کھنچے جلے حہائیں گے ہے۔ کس قدر سوختہ بحنت ہے وہ قوم حس کا مآل یہ ہو!

ان حبین تمناو ساور مقدس آرزوس کے ساتھ ابراہیم واسماعیل نے اسس مرکز نظام خدا دندی کی بنیادر کھی تھی۔ ان کے ہاتھ اسکی تعییر میں مصروف سے ادراب پر یہ وجد انگیر دعائیں تقیں کہ 'اے ہمارے نشو و نمسادینے دالے! تو ہماری اِن ناچیسز کوششوں کو شرونِ قبولیت عطا فرما دے 'کرتو' دِل میں مجلنے والی آرز دوّں کو جانتا اور لب تک آسے والی تمناوس کو شنتا ہے 'اِس لئے تو خوب جانتا ہے کہ ہم کن اِرادوں کے مابحت اِس مرکز کی تعییر کے لئے کوشاں ہیں۔

ادردہ ادا دے اِس کے سواکیا ہیں کو اِس مرکز کے ساتھ دالستہ رہ کر ہم تیر مضابط تو ایس نے مطابق زندگی بسر کریں اور ہمارے سراس کے سامنے چھکے رہیں — مصابط تو این نسلوں ہیں بھی دہ لوگ پیدا ہوں ہو آئی ہے تیرے قوانین کی اطاعت کرنے دانے ہوں۔ تیرے قوانین کی اطاعت کرنے دانے ہوں۔

الے ہمارے نشوہ نمادینے والے ! تو ہمیں وہ طورطریق بتادیے جن سے

رَبَنَاوَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوَلًا مِنْهُمْ يَبِتُلُوْاعَلَيْهِمْ الْيَرِكَ وَيُعَلِّمْهُو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُو الْنَكَ أَنْتَ الْعَنَايُورُ الْعَكِيْهُ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْيَةِ إِبْرِهِهُ وَلِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَةٌ وَلَقَالِصْطَفَيْنِهُ فِي التَّذِيا وَإِنَّكُ فِي ٱللَّهِ وَيَلِينَ

### الصْلِعِيْنَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ فَالْ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ @

ہم ہاں مقصدِ عظیم کے حصول میں کامیاب ہوجائیں' ادر تیری منایات وانعامات کا رُخ ہماری طرف رہے۔ ہیں لئے کہ تیرا ہی فالون وہ تسالون ہے کہ جو نہی کسی نے اُس کی طرف رُخ کیا' وہ اپنے سامان رحمت ور بو بیت کو لئے' خود اُس کی طرف بڑھ آیا (ہمار)۔

اے ہمارے ہروردگار! ہماری اولاد ہیں یہ سلسلہ اسی طرح قائم سے ' تانکہ اُن ہیں ہے ' اِسس دعوتِ انقلاب کو نے کر' وہ رسول اُٹھ کھڑا ہو ہو نیرے ضابط قوانین کو اُس کی آخری اور سمل شکل ہیں اُن کے سلمنے ہیں کر دیے (۱۲۱۰) - اینبین اس ضابطہ (کتاب) کی تعلیم بھی دیے اور یہ بھی بتائے کہ اِن قوانین کی غرض و غابت کیا ہے اور اِن رِعمل کرنے سے کیا تائج مرتب ہوں کے (الم ن اللہ ن ہے اور (صرف نظری طور پر ہی تعلیم نے ' بلکہ عملا ایسا نظام منشکل کر دیے جس میں) لوگوں کی صلاحیتوں کی برومندی اور اُن کی ذات کی نشو و نما ہونی جائے۔

ہر ہے۔ ہر ہے۔ ہوسکتی ہے۔ اور کست اور کے امتر المج سے ہوسکتی ہے۔ اور ان دونوں کے امتر المج سے ہوسکتی ہے۔ اور ان دونوں کا امترائ نیرے متعین کر دہ نظام ہی کے اندر ممکن ہے۔ ﷺ

اب خور کر و کہ جوشخص البیے مسلک حیات سے روگر دانی کرکے ' دوسر سے راستوں پرچل نکلے ' و و اگر فربی نفس میں مبتلا نہیں تو اور کیا ہے ؟ یہ روسش و ہی شخص اختیار کرسکتا ہے جس نے کبھی سوچ اہی کرسکتا ہے جس نے کبھی سوچ اہی نہ دیا ہو۔ جس نے کبھی سوچ اہی نہ ہوکہ انسانی ذات کی قدر و فتیت کیا ہے اور اس کی ضلاحیتوں کی بر دمندی کس ت در ضرور

يه تقامسلك ابرا ميتى ---- بعني اُس ابرا بيتم كامُسلكك جبُ اُس كينشو دنما ديني وا

وَوَضَّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَيْنِيهِ وَيَعْقُونُ لِيبَيِّي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُو اللِّينِي فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَانْتُرَمُّ سَلِمُونَ ﴿ اَمْ ؖڴؿؙؿؙؙؙؙؙؙؖؿۺؙۿڬٲۼٳۮ۬؞ڂڞؘڒؽۼڤۏڹڷٮۏٛڎؙ؞ٚٳۮ۬ۊٵڶڸۑڹۣؽڰؚڡٲؾۼۘۺؙۏؽ؈ٛ۫ؠۼڽؿٝٵڰٛٳڹۼؠڋٳڶۿڬۅؘٳڶؚۮٵؠٳۜؠڬٳؠٞڒۿۄۘ وَإِسْمُومِيْلُ وَإِسْمُ كَالُهُا وَلِينًا ﴾ وَ مَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أَمَّةٌ قَلْ حَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتُ مُوَّ

#### وَلَاثُتُنَا لُوْنَ عَمَّا كَالُوْ العُمَالُوْنَ ®

نے اس سے کہاکہ ہمارے توانین کے سامنے جبک جاؤ او وہ اسس دعوت پرلبیک کتے ہوئے اُن قو ابنین کے ساننے پوری طرح تھیک گیا ۔۔۔ اُن قوانین کے سامنے جن کی رُو سے تمام کائٹا کی نشو د نماہور<u>ی ہے</u>۔

وه فود بھی إس مسلك برقائم رہا اوراينے بيٹوں كو بھی إى يرت ائم رہنے كي تقين کی و اس طرح و ان بہود یوں سے جدا مجد اسرائیل بینی ) بیقوب نے بھی اسی مسلک کی تلقین کی اس نے اپن اولا دسے کہاکہ یہی وہ نظام زندگی ہے جسے خدانے مہالے لئے منتخب كياب المذائبتين اين تسام زند كى إسىك مطابق بسركرنى جائك اورمرت دم تک إلى واطاعت كرتے رہنا جائيے۔

کیا تنہیں معسلوم ہے کہ بیغوب نے مرتے وقت اپنی اولا دیسے کیا کہا تھا ؟ اُس فَ ان سے یو جھا تفاکہ تم ' میرے بعد' کس کی محکومیت اختیار کر دگئے ؟ اُنہوں نے کہاکہ آس خدا کے تو انین کی جو تیرا بھی خداہئے اور تیرے آباء 'ابرامیم و اسمعیل و استحاق کا بھی حندا۔ د ہ حندا جس کے سوا کائنات ہیں کسی کا اقتدار واختیار نہیں۔ ہم امس کے قوانین کے کیاہے سرتیجو در ہیں گئے۔

یہ تھے ( اِن ) یہودیوں کے اسلاف' جن میں سے ہرایک نے قانون خدادند كے مطابق اپن عمرسركى - إب أن كے يه اخلاف بين جويد سمجے بينے بين كريد محض أن كى اولاد ہونے کی بیناپڑ زندگی کی اُن ہمنام ٹوشگوار بوں سے بہرہِ یاب ہوجائیں گےجوانکے بزرگوں کو ' اُن کے صبن عمل کی یدولت ملی تھیں۔ اُن سے کہوکہ اعمال کے تاسج اسینے اینے ہوتے ہیں۔ اِس میں دراثت کاسوال ہی پیدائنیں ہوتا۔ جو کھے اُنہوں نے کیا اُسکے ثمرات دبر كات أن ك مصفي آئے - جو كھ مم كرد كے أس كا كيل بہيں ملے كا- ممسع، تہا اے اہمال کی بابت پوجیا جائے گا- یہ بنیں پوجیا جائے گاکہ تہارے اسلاف کے اعمال کس مستم کے تھے۔ وَكَالْوَاكُونُوا هُوْدَااوَنَصْلَى اَفْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلْةَ اِبْرُهِوَحِنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فُولُوَا اَمْنَا بِاللهِ وَمَالَانُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللل الللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

یہ کہتے ہیں کہ تہیں ہوا ہے۔ کہ اور اس میں میں میں میں میں کہ کو کئے (موجودہ) یہ ہو گوں
یا عیسائیوں کا مسلک اختیار کرو۔ اِن سے کہو کئے مسلک ابراہیم کی طرف دعوت کیوں نہیں
دیتے ؛ ابراہیم نہ بیہو دی تھا نہ عیسائی (ﷺ)۔ وہ خالص دین خدا و ندی کا متبع تھا اُدر ہی اِن کے
کسی غیر حندائی تصور کو مشرب نہیں کرتا تھا۔ (ہیں کے رعکس تم ہو کو ' تم نے کہ بیان نسانوں
کی خودساختہ شریعیت کو احکام خدا و ندی مشرار ہے رکھا ہے اور کہیں خدا کے رسول کو خودخدا
بنا دیا ہے ۔ )۔

ان سے کہوکا آو ہمیں بہائیں کہ وہ کو نسامسلک ہے جیے اختیار کرکے ہم ہمہاری فودستا گروہ بندی اورنسل ہرتی سے بلند ہو چکے ہیں۔ وہ مسلک بیہ ہے کہ ہم انڈ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اورائس ضابط میات پر ایمان رکھتے ہیں جو اس نے (اس رسول کے ذریعے) ہماری طرف ہوا ہے۔ ﴿یہ این اصل کے اعتبار سے اُسی می کا صابط حیات ہے جس سے مکا اُل اِس سے پہلے) اِلتِیمُ واسماعیان و آئی ویقوب 'اور دیگر انہیائے ہی اسرائیل کی طرف نازل ہوا تھا۔ ہم اِس حقیقت رسیمانی و آئی ہیں کہ اُل میں اور عینی کو بھی اور عینی کو بھی اور عینی کو بھی اور عینی کو بھی۔ بلکہ تمام انبیائی کو۔ ہم اِن تمام انبیار کو ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں سیمجھے ہیں اور مینی کو بھی اور عینی کو بھی۔ جس کے اُل ہیں سے کسی کو ایک و وسرے سے الگ ہنیں کرتے۔ ہیں اور مینی ہوئے کی جب سے اُل ہیں سے کسی کو ایک و وسرے سے الگ ہنیں کرتے۔ ہیں اور مینی ہوئے کی جب سے اُل میں سے کسی کو ایک و وسرے سے الگ ہنیں کرتے۔ ہیں اور مینی ہوئے کی جب سے اُل میں سے کسی کو ایک و وسرے سے الگ ہنیں کرتے۔ ہیں اور مینی کی اِطاعت کرتے ہیں۔

ان سے کہوکہ ہے ہماری دعوت اگر ہوگ بھی اُسی طرح اِس ضابط حیات پرا بینان ہے آئیں جس طرح ہم لائے ہو' تو اُس وقت یہ خدا کے متعین کر دہ صبح راستہ برہوں گے۔ اور اگریہ اِس سے اعراص برتیں گے' تو اُن کا یہ إعراض اُس لا ستے سے ہمٹ جانے کے مراد ہوگا جس پرتمام انبیاء سابقہ چلتے رہے ہیں۔

اگرانبوں نے اس راستے کو اختیار نہاا دراین صدیرت ایم رہے توان کی فالفت برستور رہے گا۔ بہاس کی قطعًا پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ ہما سے فالفت برستور رہے گا۔ بیکن تہیں ہس کی قطعًا پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ ہما سے

#### ڝؚڹۘۼؘڎؘٲٮڷ۬ڡۣ۫ٛۅؘڡۜؽؙؖڂۘڝۜڽؙۻؘڶڷڡۣڝؚڹۼۘڰؙ۬ۅۜۼٛٷۘؽؙڰڬۼؠۮۏؽ۞ۊؙڶٲۼۘ۫ٵٚڿٷؘڹٮٵڣۣ۩ڷٚڡؚۅؘۿۅؘۯؾ۫ڹٵۅۯڹٛڴۄٞٞ؞ۯڵؽۜٲ ڷۼؙڡٵڶؽٲۅڴڴٷڮڰٷڝڰ ؙڶۼؙڡٵڶؽٵۅڴڴٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰٷڰڰ

نظام میں حبس کی تم اطاعت کرتے ہو' آئنی قوت موجود ہے کہ وہ تہیں اِن کی فررسا بھو سے محفوظ رکھ سکے ۔ اِس لئے کہ یہ اُس فدا کا نظام ہے جوسب کچھ سننے والا' چانے والا ہے۔

ان (نصاری ) سے کہو کہ نجات دسعادت منگ جھڑ کنے (بچوں کو بہتیم نہیں) سے حاصل بنیں ہوتی یہ فت انون حندا وندی سے یک رنگ وہم آ ہنگ ہونے سے حاصل ہوتی ہے - اِسس رنگ سے زیادہ سین رنگ اور کو نسا ہوسکتا ہے ؟

ان سے کہو کہ ہم نے اپنے لئے یہی رنگ تجیز کیا ہے۔ بعنی ہم نے خالص قانون حندا وندی کی اطاعت اختیار کی ہے۔ اس کے سواہم کسی کی محکومیت کو تسلیم نہیں گئے۔ یہ کہیں گے کہ جب ہم پہلے ہی خداکو مانتے ہیں تو بھڑ ہم ہمیں خلارایا نا لانے کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اِن سے کہو کہ آ دُاہم ہتا بیس کہ تہارے خدا کے لینے اور جانے بیس کیا منسرق ہے؟

ر می است بات بیات بیات به می است به و بی است بین است اثیل (کی کھوٹی ہوئی بھیرہ) تک محد د دہیے ' اور ہم اسس خداکو سانعتے ہیں حب کی رکوبہیت ' ہمارے ' تمہا سے ' (ا در تمیام نوع انسان کے ) لیٹے عام ہے۔ ( عالے )

اس قدر وضاحت کے بعد مجی اگریدلوگ این اس بات براڑے ہوئے ہیں کہ ابرا ہیم، اسماعیل، اسسحاق و بعقوب اور دیگر انبیائے بنی اسسرائیل، یہو دی

ٱمْنِقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِشْفُومِيْلَ وَاسْعَى وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَلَطَ كَانُوَا هُؤَدًا أَوْ نَصْرَى قُلْءَ اَنْتُوْا عَلَمُ اللَّهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِّمِّنَ كَنَّمَ شَهَادَةً عِنْدَةُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّالَتُغَلَّوْنَ ۞ تِلْكَ أَقَةٌ قَدْخَلَتْ لَكَا مَالْسَبَتْ وَلَكُوْ

# مَّالْسَبْقُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوايعَمْ لُونَ ﴿

یا نصرانی نظے تو ان سے کہوکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں مذاکی طرف سے عطات دہ علم (وحی)
کی بنا پر کہتے ہیں۔ لہذائیا و کہ حقیقت کاعب لم تہیں زیادہ ہوسکتا ہے یا غداکو ؟
حقیقت بیب کہ تم سیس بات کو اچھی طب مرح جانتے ہوا اور پھر دانستہ غلط بیانی
کرتے ہو۔ لیکن سوچ کہ جو شخص اسس حقیقت پر پر دہ ڈالے جوائسے خداکی طرف سے
ملی ہؤاکس سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے ؟

سیکن تم ہم سے تو یہ باتیں چھپا سکتے ہو' اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔

بیت بیت است است برسی کے با د جو دخم اصرار کرتے ہوکہ تہارے اسلاف ایسے بنیں تھ'
ایسے تھے' تو اِس سے اس بات پر کیاا نزیٹر تاہیے۔ دہ جیسے بھی تھے' اُن کے اعمال آنکے
ایسے تھے اور بہارے اعمال بہنا رے لئے بین بہتے سے یہ بنیں پوچھاجائے گاکہ تہارے
اسلاف کس رُوسٹ پر چلتے تھے اور کیسے کام کرتے تھے۔ ہم سے تو یہ بوچھا جائے گاکہ
مم نے کس نیس مے کام کئے تھے سے سے دین کی اصل حب میں کسی تجائزے
کی تیجاکٹ بنیں۔

ختميًا رَهُ أَدِّلْ



#### سَيَقُولُ السُّفَهَا أَمِنَ النَّاسِ مَأُولُهُ وُعَنْ قِبْلَتِهِ وَالَّذِيُّ

كَانُواْ عَلَيْهَا قُلْ لِلْهِ الْمَشْيِ قُ وَالْمَغْيِ بُ يُمَوْيُ مَنْ يَشَاءُ اللَّ صِرَاطِهُ مُسَتَقِيْهِ ﴿ وَمَا جَعَلْنَالُو جَعَلْنَالُهُ الْمَا عَلَيْهُ وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهْ لَالَهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونِهُ مِنْ الْمَا الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ الرَّسُولُ مِثَنْ يَنْفَيْلُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ان لوگوں (میہودیوں) کا ایک اِعتراض بیمبی ہے کہ ' جب سابقہ اہل کتاب کا قبلہ (مرکز) بیت المقدس چلا آر ہاتھا' تومسلانوں نے' اُس سے ژو گردانی کرکے' کعبہ کو اپنا قبلہ (مرکز) کیوں بنالیا ؟ بعنی اس کے بجائے اِسے کیوں اپنا قبلہ قرار دیا ؟

یه بعترات بهی جهالت اورنادان پرمبی ہے ، ورنہ بات واضح ہے۔ بیت المقدس بی ہونے کی دیو بی ہم ہن ہن ایک کا قومی مرکز ہے اور ہلام ، تمام نوع انسان کو ایک مرکز پرجع ہونے کی دیو ہے۔ سوظاہر ہے کہ اس عالمگرد عوت کا مرکز دہی ہوناچا ہیئے جومشرق ومغرب (ساری دنیا) کو مجیط ہو ، نہ وہ جوکسی خاص قوم یانسل کا منتهائے نگاہ ہو۔ اِس مقصد کے پیین نظر خدا نے ، اپنے مت انون مشیت کے مطابق ، اِس مِلْت (جماعت مومنین) کی راہ نمائی انسانیت کی صبح راہ کی طرف کر دی ہے۔



قَلُ أَرَٰى تَقَلَّبَ وَبَهِكَ فِي الشَّمَاءِ \* فَكُنُو لِيُنَكَ قِبُكَةُ تَرْضُمَا \* فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَ وَحَيْثُ مَاكَنُنْتُو فَوَلُوْا وُجُوْهَاكُوْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّا يْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْ لَمُونَ اتَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَدْهِمُ \* وَمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ مُنْ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

کی جگذانسانیت کے عالمگیرمرکزکے اختیار کرنے کا سوال تھا۔ اِس لئے حس قبلہ کو ( اے رسول ! )
تونے اختیار کیا ہے ' اُسے بم نے اِس لئے قبلہ بنایا ہے تاکہ ودنوں قسم کی ذہنیتیں الگ الگ 
ہوجائیں اور یہ واضح ہوجائے کہ دہ کون ہے جورسول کے اتباع میں ' اپنار من بھیرکر' ہرختم کی 
قومی بنسبتوں کو چھوڑ کر خانص اِنسانیت کی نسبت اختیار کرتا ہے ' اور دہ کون ہے جو تو می 
نسبت کی طرف لوٹ جا گہے۔

یہ تبدیلیٰ ٹی الواقعہُ ان لوگوں پر گراں گذر نی تھتی جن کے دِل ابھی تک تومیتوں کے تنگ دائر سے میں گھرسے ہوئے ہیں- اِن تنگنا وُں سے نکلنا اُسی صورت ہیں ممکن ہے کوانسان لینے ذاتی رججانات کے بجائے قانون خداوندی کواپنارا ہنما بنالے۔

تومیت کے تنگ دائرے ہیں رہنے دالایہ سمجہ کا نسانیت کی دستوں ہیں جیل جلنے سے اس کا جھے کمز در ہوجا گاہے ا در اس سے بٹرانقصان پہنچیا ہے ( انہ کا کہ کی سے اور اس سے بٹرانقصان پہنچیا ہے ( انہ کا سے اس کا جھے کمز در ہوجا گاہتے ا در اس سے بٹرانقصان پہنچیا ہے را گاں انہ ہیں ان کی باتوں ہے مطابق چلنے سے انسان 'تخریب قوتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اسے سامان نشود نما بھی با فراط ملتا ہے۔

ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ نہنارے دِل بیں بارباریہ آرز و آگھررہی ہے کوس مقام (مکر) کو ہم نے اپنے نظام کامرکز مترار دیاہے' اس پر قبضہ و تصرف بھی ہماراہی ہو ناچاہیے یہ تھیک ہے۔ ایسا ضرور ہوکر رہے گا۔ ( نہمارے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ) تم اپن تمام توجہات اسی نقطہ ( یعنی خانہ کعب، کو غیر خدا و ندی قو توں سے آزا دکرانے ) پر مرکوز کر د و۔ ہم دنبا کے کسی گوشے ہیں ہو (اور زندگی کے کسی شعب ہیں مصروف تاک و تا زہو)' ہم اپنی توجہات کارٹے اسی سمت کور کھو۔

مل یہ ہے کئی ابل کتاب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تہماری یہ دعوت اُن کے نشو د نماوی نے دعوت اُن کے نشو د نماوینے دالے کی طرف سے ایک حقیقت ہے ( اِس لئے کہ خود اِن کے یہاں اِس کا ذکر ہوتؤ ہے ) لیکن ' اِس کے با وجود' یہ محض ضِد ا در تعصّب کی بنا پڑاِس کی نمالفت کئے جارہے ہیں بہم اِن کی ایک دیکت سے باخبر ہیں۔

وَلَهِنَ ٱتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُواالْكِنْبَ بِكُلِّ أَيْدٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتُكُ وَمَآ أَنْتَ بِتَأْبِعِ قِبْلَتَهُو وَمَا بَعْضُهُمْ مِتَّانِعِ قِبْلَةَ بَعُضْ وَلَهِنِ التَّبَعُتَ اَهُوَاءَ هُوْقِيْ بَعْنِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْدِ إِنَّكَ إِذَّ السَّمِنَ الظَّلِمِينُ © الَّذِينَ اللَّهُ الْكِتْبَ يَعِي فُونَ فَكُمَّ الْعُرْدُونَ أَنْنَاءُ هُو وَإِنَّ فَي يَقَاقِنْهُ وَلَبَكُمُ وَنَا أَخَنَّ وَهُمْ يَعُلُمُونَ ﴿ ٱلْتَقَّ مِنْ زَيْكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُمُنَزِينَ ﴿ وَكُلِّ وَمُمَا لَيْهَا فَاسْتَبِقُوالْفَيْرِبِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوا ﴿

يَأْتِ مِكْمُ اللهُ مَوْيِعًا إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُلِ يُرُّكُ

يه ظاهريك كرجبا ب صندا ورتعصب كارفرما بوا وبال وليل وبربان كهدا رسيدا منيس ارسمتی- ہیں منے اگر تو ان کے سامنے دنیا جہان کی دسلیں بھی پیش کرد سے کیہ بھر بھی تہا اے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گئے۔ اور نہ ہی تم (علم وبھیرت کے خلاف )اِن کے قبلہ کی پیرو ک<sup>و</sup> كركة بو- إن كي توخوداين حالت يديه كرزتهاري مخالفت ميں توايك دوسر كے ساتھ میں میکن ) اپنے اپنے قبلے الگ رکھتے ہیں ' اور ایک مرکز پر جی ہی نہیں -

بهرال ایک عالمیگرانسانیت کی طرف دعوت دینے والا ان لوگوں ہے مفاہمت کری نہیں سکتا ہو قومیتوں کے تنگ دائرے میں مقید ہوں -اگر بفرضِ مئال، وحی کی رو سیے حقیقت حال کاعلم ہوجانے کے بعب رہی اورن کی خواہشات کا تباع کرنے پر آمادہ ہوجاً، توتیراشارامنی میں سے بوگا جو توانین خدا وندی سے سرکتنی اختیار کرنے ہیں۔

يالوك إن تمام حقائل سے الجي طرح باخرين ادر تهاري إس دعوت كو أسى طسراح بہجانتے ہیں حس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے ( اس کے کہ یسب ان کے نوشتوں س موجودہ سے۔ سکن ) اِن کے اصار ورسبان دیدہ ووانت اِن حقائق کو چیاتے ہیں۔ بهرطال به وه حقیقت ہے جو تیرے نشو ونما دینے دالے کی طرف سے تم یر واضح ہوگی

. ہے۔ اب اس معالمدیں ان سے بحث وجدل کی ضرورت نہیں۔ ں کن ، تعیّنِ مرکز کی ہن قدراہمیت کے با وجود' اِس حقیقت کو نظرا ندازند گر دبیٹ اکہ

سى خاص متعام كو مركز بنالينامق و دبالذات نهيس هوتا- إس طرح تو مرقوم نے اپنے لئے كوئى نه کوئی مرکز سخویز کرر کھاہے و تجھنے کی چیز ہے ہے کہتم نوع انسا ن کی تعلاقی کے کامول اور اپنی ذات کی دسعنو ل میں دیگرا قوام ہے کس قدر آئے بھر صفے ہو (۲۴۰) - محض طبیعی زندگی کی عیش ساماینوں میں نہیں ( <del>؟ ہ ، سان</del> ) ، بلکہ حقیقی فوز و مسئلاح کے کاسو میں (ﷺ) ۔۔۔ اگر ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھا تو بھر ہم ' دنیا کے کسی گوشے اور

وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُمَكَ شَطْلَ الْمُسْجِي الْحَرَافِهُ الْمُكُونَ مِن زَيْكَ وَمَا اللهُ بِعَلَوْلِ عَمَّا وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُمَكَ شَطْرَ الْمُسْجِي الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْهُ وَوَكُوا وَجُو تَعْمَلُونَ ﴿ وَحَيْثُمَا كُنْهُ وَوَكُوا وَجُو مَعَلَى الْمُعَلِونَ ﴿ وَحَيْثُمَا كُنْهُ وَوَكُوا وَجُو مَعَلَى اللّهَ اللّهِ مِن طَلَمُ وَامِنْهُ وَ فَكَ مَنْهُ وَوَكُوا وَجُو مَكَ اللّهُ اللّهِ مِن طَلَمُ وَامِنْهُ وَ فَلَا تَعْمَلُونَ وَهُ مَنْ وَالْمُنْوَالُونُ وَاللّهُ وَمَن عَلَيْ وَمُعَلّمُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَمِن مَن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## يُزَكِّنِكُوْوَيُعَلِّمُكُوُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُوْمَّالَوْتَكُوْنُواتَعُلَمُونَ ﴿

زندگی کی کسی شعبے میں ہی ہوئے خدا کا قانون تم میں حقیقی اجھا حیت پیداکردے گا (گیونکہ حقت یع قی اجھا حیت کا مدار او حدت مقصد ایڈیا لوی ہر ہے اندکہ وطن اور نسل کے اشتراک پر ایاد رکھو! خدا کا حت نون ہر شے کے انداز وں سے دافقت ہے اور اُن پر پوراپوراکنٹرول رکھتا ہو اس اجھا عیت کا معلی طسولت یہ ہے کہ تم کسی مقام سے بھی آگے بٹر صفے کے لئے متدم اُمھا ق اُن اپن تو جہات اِسی مرکز کی طرف مرکوز کر لو ، یہ تیر سے نشو و تماد ہے داسے کی طرف سے بہنی برحقیقت بیغام ہے ۔ اِس کی خلاف ورزی کھی نہ کرنا ۔ یا در کھو! تمہاراکوئی کا بوں سے پوسٹیدہ نہیں ۔

پیرسن و که متہارے کے سفر حیات ہیں بنیادی اصول کیاہے ؟ بہ کہ تم و نیا کے سامنے کوئی روگرام بھی ہو' اور وہاں سے کسی طرف بھی ت م انتفانے کا ارا وہ کر د ( تہا اے سامنے کوئی پر وگرام بھی ہو ) اپنی نگاہ ہمیت اپنے مرکز کی طرف رکھو ۔ لے رسول! تم بھی ایسا ہی کر و' اور تہاری یہ جاعت بھی ایسا ہی کر د ۔ اگر تم ایسا کرت رہے تو تہاری سعی وعمل کے درخ شندہ نتائج ' تہارے نظام کی صداقت کی دلیل بنتے جائیں گے ' اور کسی کو اس کے خلاف ایک لفظ تک کہنے کی جر اُت نہیں ہوگی ' سوائے اُن لوگو ل کے جو د اپنے صندا ور تعصب ہیں ) حق وانصاف کی را ہوں سے بہت دور کل چکے ہوں ۔ لیکن اِن لوگوں سے وُر نے کی کوئی بات نہیں ۔ وُرنا نہیں صرف اِس بات سے چا ہیے کہ کہیں قانون خدا دندی کا دمن تہارے ہائے سے نہوٹ جائے۔

ہم نے توبیہ ضابطہ حیات دیا ہی اسس کئے ہے کہ تنہیں زندگی کی تمام تو شگوارطال علی ہوں ( ﷺ ) اور تنہا ما ہوت دم منزل مقصود کی طرف اُٹھتا جائے۔

اسی مقصد کے لئے ہم نے تہماری طرف اس رسول کو بھیجا ہے۔ یہ ہمارا پینام تم تک پہنچا آ ہے۔ تہمیں بتا آ ہے کہ ت اور ان حندا و ندی کیا ہے اور اس کی غرض وغایت فَاذُكُرُ وَفِي اَذُكُرُ وَ الْمُكُرُولِ وَ الْمَكُرُولِ وَ الصَّلُوةِ الْمَالُولِ السَّنَويُنُولُ وَالصَّلُوةِ

إِنَّ اللهَ مَعَ الصِّيمِ مِن ﴿ وَلَا تَقُولُوالِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ مِن الصَّياءِ وَلَكِن لاَ اللهُ مَعَ الصِّيمِ مِن الصَّيمِ وَلَا اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کیا ۔۔۔۔ بینی وہ کچھ بتا گاہے حس ہے تم (وحی ہے پہلے) وطغاواقت نہ تھے۔(اگر واقعن جوتے تو پھروی کی صرورت ہی کہا تھتی ؟)۔ ہس کے ساتھ ہی وہ ایسا عملی نظام قائم کرتا ہے جس میں تمہاری ذات کی صلاحبتوں کی نشو و نما ہموتی جائے۔

اگرتم نے اِس قانون خداوندی کو اپنے پنین نظرر کھا کو خدائم اسے حقوق کی خطاب کے مطاب کے مطاب کا در تنہیں شرف اور عظمت عطاکر دے گا (ابلے نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ کو اللہ کو ایسی عظیم نعمت دی گئی ہے ' اِس کی متدر کرو۔ اِس ضابط نے کو اہدا کم تبین ہو ایسی عظیم نعمت دی گئی ہے ' اِس کی متدر کرو۔ اِس ضابط نے کو

الگا ہوں سے اوجیل نہ ہونے دو۔

سین بس نظام کی اقامت کی راہ میں (جویدو دگر دہوں اور تو موں کے مفاد کے حنالاً عالمگیرانسانیت کے مفاد کا طبروارہے) ، بٹری بٹری رکا وٹیں پیش آئیں گی اور سخت مشکلات کا سامنا ہوگا (مفاد برست گروہ اسے آسانی سے قائم نہیں ہونے دیں گے) - اِن مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے دوبا تو ں کو یا در کھو۔ ایک توبیہ کہ کھی کیوں نہو 'استقامت اور شبات کو کہی ہاتھ سے نہ جائے دو۔ اور دوسرے یہ کہ خالفین خواہ کوئی راہ کیوں نہ اختیار کریں 'تم اُسی راستے پر جلو جو بمہارے فدانے تمہارے لئے بخویز کیا ہے۔ یہ کریں 'تم اُسی راستے پر جلو جو بمہارے فدانے تمہارے لئے بخویز کیا ہے۔

اس سے متبیں 'ہائے۔ تانون کی روسے 'بٹری قوت حاصل ہوگی۔

یادرکھو! دنیا ہیں نظام خدا دندی متشکل کرنا پھولوں کی بیج نہیں 'کا نٹوں کی راہ

ہوتی ہے۔ اِس میں اور تو اور ٔ جان تاہ بھی دے دین پٹرتی ہے۔ نیکن جو اس جدد جہد میں جا

دیتا ہے 'وہ مرتا نہیں ۔ اُسے مردہ سمجھنا ہی نہیں چاہیئے (ہے) ۔ دہ حیاتِ جا ددائے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ نیکن ' جس طرح ہم اِس طبیعی زندگی کا ادراک ' تو اس کے ذریعے کرسکتے ہو۔

کرسکتے ہو ۔ یعنی تم دیکھ سکتے ہوکہ فلال شخص زندہ ہے یا نہیں ۔ اُس زندگی کا ادراک اِس طبح نہیں کرسکتے ہو کہ فلال شخص زندہ ہے یا نہیں ۔ اُس زندگی کا ادراک اِس طبح نہیں کرسکتے۔ وہ محسوسات کی دُنیا سے اہر کی چیز ہے۔ (البتہ اسکا امکان کو جسکتے ہوا کہ ذال ہو ایسے ایک اندازہ ہو سکتے گا کہ نہاری صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و نما ہو چی ہے۔ (محلاؤ کے بغیرانسان این صلاحیوں کی کس حد تک نشو و نما ہو چی ہے۔ (محلاؤ کے بغیرانسان این صلاحیوں کا

الْذِينَ إِذَا آصَابَةُ مُمْ مُصِيْبَةٌ قَالْوَالِآلِالِيُهِورَالْآلِلَيْهِورَحِمُونَ ﴿ أُولِيكَ عَلَيْهِوُ صَكُونَ مِّنُ تَنْهِوُ وَرَخَةٌ وَالْوَلِكَ هُوَالْمُهُمَّدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةُ مِنْ شَعَا إِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّالْبَيْتَ آوِاعْتَمَ فَلاَ حَرَّيْهُ وَاللَّهِ فَمَنْ حَجَّالْبَيْتَ آوَاعُتَمَ فَلاَ حَمَّنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْهُ ﴾ جُنَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يُطُونَ فَهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْهُ ﴾

صحیح اندازه کری بہیں سکتا ( ﷺ بیس یمیں کہیں جنگ و قبال اور دیگرخطرات کا اندیشہ ہوگا۔ کہیں ہوگا۔ کہیں سایان فورونوس کی کمی ہوگا۔ کہیں مال اور حبان کا نقصان ہوگا۔ کہیں کھیت اور باغ اجریں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن آحن الامر وضح وکامرانی کی فوشخریاں اُن کے لئے ہوں گی جو اِس جدو جہدیں ثابت قدم رہیں گے 'اور مصائب ومشکلات کے ہجوم بین اُن کی نگا ہیں اِس نقطہ سے ذرا بھی اِ دھرا دھر نہیں ہیں گی کہارامقصبہ نندگی نظام خدا و ندی کا قیام ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اِس کے لئے وقت کرر کھا ہے ( ﷺ) نندگی نظام خدا و ندی کا قیام ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اِس کے لئے وقت کرر کھا ہے ( ﷺ) مشکلیں آئی ہیں تو آئیں ' ہارا ہوت م اِسی نصب انعین کی طرف اُسے گا ( ﴿ ﷺ) ۔ وہی ہارا مقصود و منتہی ہیں تو آئیں ' ہارا ہوت م اِسی نصب انعین کی طرف اُسے گا ( ﴿ ﴿ ﴾ ) ۔ وہی ہارا

یبی وہ انقلابی جماعت ہے جو اپنے نشو و نمادینے والے کے نز دیک ستحق ہزار تبریک و تہذیت ہے۔ اِنہیں اسس کے قانون کی تاثید حاصل ہے ( ﷺ : ﷺ)، اِنہی کے لئے سامانِ نشو و نما کی فراوانیاں اورالطاف واکرام کی بارسٹیں ہیں۔ اورانکا این منزلِ مقصود تک بینے جسانالیقین ہے۔

٩

لَنَّ الْأَنْ يَنَ يَكُفُّهُ وَنَ مَا أَنَّ لَمَنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْهُرَى مِنْ بَعْنِ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِمِكَ يَلْعَنَهُ وَاللّهُ وَيَكُولُوا لَهُ يَكُولُوا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّه

#### الرَّحْسُ الرَّحِيْوُ الْ

مجي واقعت بوتاہے۔( ماہم)-

یہ ہے مقصد رج کے اجتاع ہے۔ لین اُس ضابطہ بدایت کو جیے فدانے اپنی کتاب (متحرآن) کے الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے ' عملا دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکر اُسکے ' نتائج مشہ وطور پر سامنے آجائیں ( بہلے )۔ لیکن اگر ہم نے اِن بلند مقاصد کورسوبات کے پر ہے میں چھپائے رکھا تو ہم اِس ضابط مفدا دندی کے خرات سے محروم رہ جاؤ گے ' اوران تو تو ل کی تائید دنھرت سے میں جو اِس کے نتائج مرتب کرنے میں ممرد معاون بن سکتی ہے۔ تائید دنھرت سے میں جو اِس کے نتائج مرتب کرنے میں ممرد معاون بن سکتی ہے۔

ایکن اگریم کسی وقت ایساگر بیجیوا توید نه به ایسناکر بیجودی ابدی ہے۔
منیں! ایسا برگز نہیں۔ تم جب بھی اسس مقام پروایس آجب و جہاں سے بہارات م فلط سمت کو آسمہ گیا تھا 'اور صبح راستے پر جل پڑو 'اوراس طرح ' اِس نظام کو پھر ہے عملا منشکل کرکے نمایا سطور پر دُنیا کے سامنے نے آئر ' تو اِس کی برکات پھر بمہاری طرف اور آئیگی۔ اِس لئے کہ خدا کا مت اون 'اپنی برکات و نمرات کو لئے 'اس قوم کی طرف بیزی سے بٹر ہو آتا ہی ج اُس کی طرف رُٹ کرتی ہے 'اور اُس کے لئے برومندی کے سامان پیدا کر د تیا ہے۔

کیکن جوقوم ایسانہیں کرنی 'اور عمر کھر غلط روشس پر ہی ہے جاتی جے 'تو وہ لقیت ا اِس صابطہ کت نون کی برکات سے 'طرت کی تو توں کی تائید سے 'اور اُن تمام انسا نوں کے تعاون سے محروم رہ جاتی ہے 'جنبول نے اِس باب میں اُن کاساتھ دینا تھا۔

اُس قوم کی کہی حالت رہتی ہے اوران کی تباہیوں اوربربادیوں یک کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نہ ہی اُس قوم کی کہی حالت رہتی ہے اوران کی تباہیوں اوربربادیوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نہ ہی اُسطے معلی ہے دقت ' مہلت کاسوال ہی ہیدا نہیں ہوتا )۔ وقف کے بعیر ہے۔ لہذا 'ظہورنتا کے کے دقت ' مہلت کاسوال ہی ہیدا نہیں ہوتا )۔

جو کھے اوپر کہا گیاہے ' وہ عقیک اِسی طرح ہوکررہتاہے ' اِس کے کہ کا مُنات میں متا اون صرف ایک ہی کا جاری وساری ہے۔ تعین حتدا کا متا اون صب کے سواکوئی

صاصب اختیار واقد ارنہیں۔ اس کی مشیّت کاپر دگرام یہ ہے کہ کا ثنات انشو و نمسا حاصل کرتے ہوئے ارتقائی مدارج طے کرتی جلی جلسٹلا ہے)۔ اِس لئے جو تخریبی تو تیں اُس کے داستے میں روزے انکاتی ہیں 'انہیں راستے سے ہٹا دیاجا تا ہے۔ اسی کا نام قوسوں کی تباہی ہے۔

- (মুস্ক)

رو آنون کس خید دیمینا به و کا گمتات میں کس طرح خداشے دا حدکات اون کار فرماہے' او وہ قانون کس طرح تعییرت انگیسند

وہ قانون کس طرح تعییری نتائج مرتب کرتاہے' تو ' اِس کے لئے ' کا گنات کی تیرت انگیسند

مشینری پرغور کر وا در دیجیوکہ اس کی پستیوں اور بلندیوں کی تحضیق کس طرح عمل میں

آئی ہے۔ دِن ادر رات کی گردین مرم کس نظم و ضیط سے جاری ہے۔ استف استف بڑے

جہاز منفعت بخش سامان سے لدے ہوئے ہی طرح سینڈ بحربر تیرتے پھرتے ہیں (اور دہ کو کونسا قانون ہے جو انتفاف پانی کو دی ہوئے ہے)۔ اُس صاف اور شفاف پانی کو دی ہوا ہوں سے برستا ہے اور زمین مُردہ کو حیات تازہ عطاکرتا ہے۔ نیز' اِس تقیقت پر بھی خور کر دکور کونسا نانواح وا قسام کے چلنے پھرنے والے ذی جیات 'کس طرح کیمیل رہیں ہوا نیں کس طرح ' خاص خاص مؤسموں میں' اپنی سمت بدئتی ہیں۔ با دل کس طسئر ح بوانیں کس طرح ' خاص خاص مؤسموں میں' اپنی سمت بدئتی ہیں۔ با دل کس طسئر ح زمین اور آسسان کی وزمیانی فیفا میں' تا نون فیطرت کی زنجیروں میں جگڑھے' اور حرسے اور میں جگڑھے بیا جا جا ہیں۔

ان تمام مظاہر فطرت پر غور کرنے سے انسان ایک ہی نتیجر پر پہنچ سکتاہے۔ اور وہ یک کامنات کا نظم وضبط ایک ہی ذی اقترار سی کے کنٹرول میں ہے۔ نیکن اس نتیجہ پر دہی

وگ ہینے سکتے ہیں بوعفت و فکرسے کام لیں۔ لیکن دنیامیں ابیے لوگ بھی ہیں جو افدائے علاوہ اور ہتیوں کے متعلق کی سجتے ہیں کہ وہ آبنی اقتدارات واختیارات کی مالک ہیں بوحث اکو حاصل ہیں۔ وہ اُن کے احکام و

<del>ا</del>ك

إِذْ تَكِرُّا الذِيْنَ اثَّيْعُوا مِنَ الذِيْنَ انَّبُعُوا وَرَا وَالْعَلَى اَبَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْوَسُبَابُ ﴿ وَ اللهُ قَالَ الذِيْنَ اثَبُعُوا وَمَنَا \* كَالِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ قَالَ الذِيْنَ اثَبُعُوا الوَانَ لَنَا كَرَّهُ فَعَنَا مَا يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ارشادات کی اُسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے احکام کی اطاعت کرنی جا ہیے۔ لیکن جولوگ قوانین خدا و ندی کی صداقت پر تقین رکھتے ہیں ' وہ نہا بیت شدت ہے آ ب قوانین کی اِطاعت کرتے ہیں اور کسی انسان کو حندائی قو تو س میں شریک ہنیں سیجتے۔ دہ توان خدا و ندی کے علا وہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہی نہیں (ﷺ)۔

لیکن یہ بات ان (اوّل الذکر) لوگوں کی سجھ میں ابھی نہیں آسکتی۔ جب إِن کی آِل غلط روش کے نتائج اِن کے اِن کے است دیجہ لیں گے تو آئی وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیجہ لیں گے کہ فی الواقعہ کا ثنات میں اقتدار وافتہ یا دور خدا کو حال سبے۔ آسکے سوا درسی کو نہیں ۔ آئی کے تو انین کو چھوڑ کر' ویکر تو انین برعمل بیرا ہونے ' اوراس طرح انسانوں کو خدا کا درجبہ دید سیخ' کا نتیج تب ہی ویریا دی کے سوا کی نہیں ہوسکتا۔

یہ بات اِن کی سمبر میں اُس وقت آئے گی جب یہ دیکھیں گے کہ جن رصحرانوں اور مذہ با پیشوا ڈ ں ) کی یہ پر وی کیا کرتے تھے' وہ کس طرح اِن کا ساتھ چپوڑ رہے ہیں۔ وہ سہارے کس طرح اوٹ رہے ہیں جو اِنہوں نے اُن سے دالسند کر رکھے مقے۔ اور اِن کے ہاہمی سشتے کس طرح منقطع ہورہے ہیں!

آمس وقت به لوگ آمیس گے که اگر وقت کا دھارا ایک بار پیچے کی طرف مراجاتے توہم میں اِن حاکموں اور میں پیٹے اور سے اِسی طرح آنکھیں پیٹیرکر بتائیں جس طرح انہوں نے ہم کو آنکھیں پیٹیرکر بتائیں جس طرح انہوں نے ہم کو آنکھیں پیٹرٹی ہیں۔ یوں ان کے اعمال کے نتائج بے نقاب ہروکران کے سلمنے آجائیں گے۔ اور یہ دیکھیں گئے کہ جن سیمنے بھے 'انہوں نے اور یہ دیکھیں گئے کہ جن سیمنے بھے 'انہوں نے اس قدر قوت کا موجب سیمنے بھے 'انہوں نے اور ایس سیمنے بھے 'انہوں نے اس فدر قوت کا موجب سیمنے بھے 'انہوں نے اس فدر عاجز و نا تو اس بنا ڈالا ہے۔ ایسا عاجز دنا تو اس اور افسر دہ و و اما نہ ہوگی ان میں اِس تباہی سے نکلنے کی سکت ہی باتی نہیں رہی ۔

تحس قدرحسرتناک ہے ان کا بیرانجنام! بیا ہینے آپ بن بیٹینے دالے حاکم' ادرمذہبی بپشوا' لوگوں کو بیسبق پڑھاتے ہیں کہ إِنْكُمَا يَامُرُكُوْ بِالشَّوْءِ وَالْفَصَاءِ وَ آنَ تَقُوْلُواعَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ اللَّهِ مَا أَكُو اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْفَصَاءِ وَ الْفَصَاءُ وَ الْفَصَاءُ وَ الْفَصَاءُ وَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُؤَالِدُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

# دُعَاءً وَينِكَآءً صُمَّ الْكُوعُ عُمَّى فَهُ وَلا يَعُقِلُونَ @

معات میں نا ہموا ریاں پیدا کروا درصرف اینے معنا د کاخیال رکھوا ورزیا دہ سے زیا دہ دولت جمع کرتے بطے حبّاؤ ——اور لُطف یہ کہ اِسس خودسًا ختہ مسلک کے متعلق کہتے یہ بیں کہ یہ تسنر مودہ خلافند ہے۔ شربیت حکتہ ہے۔

اے نوع انسان اور کھنا ' تم نے اِن ' توانین خدا وندی سے سرکستی برتنے والے مفا دیرستوں کے پیچے نہ لگ جانا ۔ اِن کی کو فئ بات ندماننا۔ یہ تہمارے بھلے کی نہیں کہتے۔ یہ تبمارے کھلے ہوئے ونٹن ہیں ، خدا کا فرمان یہ نہیں کہتے سب کے سمیٹ کراپنے ہی لئے رکھ او اور سلاح معاشرہ میں ایسی شکل پیدا کر دو کو کسی کے بال انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ادر کسی کو اس انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ادر کسی کو اس انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ادر کسی کو اس انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ادر کسی کو اس انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ادر کسی کو تم ان کی روز ن کے سرخینموں کو تمسل کو حاسب کی پرورٹ کے لئے کھلار کھو۔ اِس میں سے اپنی این صفر درت کے مطابق 'نہایت نوٹ گور انسان کی پرورٹ کے لئے کھلار کھو۔ اِس میں سے اپنی این طرف ایسی باتوں کو منسوب نوٹ گوارطرات سے 'کھا و میں و رہو ہوں کو منسوب نوٹ گوارطرات سے 'کھا و میں و رہو ہوں کو منسوب نہ کو وجن کا تنہیں علم مذہو۔

ا میں ہے ہو سام میں ہوئے ہوں ہے۔ ''تقلید کی میر راہ انسان کو جیوانو ں کی سطح پر بہنچا دیتی ہے جوعقل وفکرسے کام لینے کی ؙڮؘٳؿ۫ۿٵٲڷڔؙؠؙڹٵؗڡٮۘٛٷٵڰؙڷۊؙٳڝ۬ڟؚؾڹٮؾ؞ٵؠٙۯؘڡٞڹؙڴٷۅٵۺؙڴٷۅٝٳۺٚڡؚٳ؈ؙڴڹ۫ؿؙۏٳؾۜٵۿؾۼۘڹ۠ۮؙۏڹ۞ٳڹٞؠٵڿڗٞڡٙ عَلَيٛڴٷٳڷؠؽ۫ؾڎؘۅؘٳڵڴۿۅؘػۼۅٙڶؿؚۼ۫ڔ۫ؠؙڔۅۜڡٛٵٞڷڝڷ؞ڽ؋ڸۼؘؿڔٳۺۄ۠۫ٷڛٙٳۻڟؙڗۜۼؽٚڔۘٵۼۣۊؘڵٳۼٳڿڣڵٳۧڷۿۅ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُعْغَفُو۫؍۠ڗؘڿۣؽۄؖ

یہ بیں آباء کی تقلید کرنے والے۔ بہرے اگونگے ' اندھے۔ عقل و فکرسے کچو کا انسیسے والے ۔ انہیں انسان کون کہسکتاہے ؟

ام جاعت مومنین! متر نے کہیں ہے راہ اختیار نہ کر لینا۔ کم تو علم ولیسرت کی رقی کمیں ابدی حقائی پرایسان لائے ہو۔ تم نے یہ نہ دیکھنا کہ ہو تاکیا چلا آر ہاہے 'یا دوسری قدمین کونسی روش اختیار کر رہی ہیں۔ مثلاً إن قوموں کو ہم دیکھو گے کہ ہنلاف کی اندھی تقلید نے اپنین قدم ترم پر غیب فیطری زنجیروں ہیں جکر رکھا ہے ۔ یہ جائز ہیں - فدا کا قانون ہے۔ یہ جائز ہیں - فدا کا قانون ہے۔ یہ جائز ہیں ۔ فدا کا قانون ہے۔ یہ جائز ہیں ۔ فدا کا قانون ہے۔ یہ جائز ہیں ہیں - فدا کا قانون ہے۔ یہ کوئی سے کوئی سے اس کے جوسامان زیست متبارے لئے پیداکیا ہے 'ائی ہیں سے 'ائن چیزوں کو چھوڑ کر جہیں ہیں سے خوام ترار دیا ہے 'باقی سب 'نہایت فوٹ گوارطری سے کا ڈبیو 'اور آئین منا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق حرف میں لاؤ۔ اگر تم ایسا کردے تو سجھ لیا جائے گاکہ تم وافعی خدا کے احکام دقوائین کی إطاعت کہتے ہو۔ اُس کے سواکسی اور کی اطاعت نہیں کتے۔ اس کے سواکسی اور کی اطاعت نہیں کتے۔ اس کے سواکسی اور کی اطاعت نہیں کردار۔ بہتا ہوانون (پہتا) خنزیر کا گوشت۔ اور 'ہروہ شے جسے افٹر کے سواکسی اور کی طرف منسوب کردیا جائے۔

تیمزاگر کمبی ایسی صورت بهدام و جائے کہ کھانے کے کئے اور کی مذہ اللے 'اور تم ( جان بچانے کے لئے ) مجبور بہوجاؤ ' تو ایسی حالت میں ' اِن چیزوں کو بھی کھاسکتے ہوجہنیں حرام قرار دیا گیاہے ' بشرطیکہ تم واقعی مجبور بہوجہاؤ اور تہاری نیت قانون شکن یا بہوس بردری کی نہ ہو۔ ایسی حالت میں ' اِن چیزوں کے کھانے سے تہاری ذات پرج مصرا ترات مرتب ٩

إِنَّ الْذِينَ يَكْتُتُمُونَ مَا اَكُونَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَثْنَتُونَ نِهِ ثَمَنَا قَلِيُلُّ الْوَلِيَّكَ مَا يَأْكُونَ فِي اللهُ مِنَ الْكُونَ فِي اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ



ہوں گے، قانون کے اخرام کا محکم احساس متہیں اُن انٹرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحتیوں کی نشو و نما پرستور ہوتی رہے گی۔

اس نے کہ اِنہوں نے ضدائی متعین کردہ سید می داہ کونچ کر غلطر استوں کو خیا۔ خدائی حفاظت کے بدلے میں تباہیاں مول لیں ۔۔۔ ذراسوچ کہ سب کچھ دیکھتے ہما لیے ' اس طرح تباہیوں کے جہنم کی طرف بٹر سے چلے جانا' کتنی بٹری جسارت کا کام ہے! یہ اپنی قر برداشت کے متعلق کس قدر غلط اندازہ لگارہ ہے ہیں! یہ اس تباہی کا معت ابلہ ہی نہیں کرسکس تباہی کا معت ابلہ ہی نہیں

ان کایہ انجبام اِس لئے ہوگاکہ خدانے ہوکتاب نازل کی ہے دہ انل حقیقت کے حسن بیں اختلات کاشائبہ تک نہیں ( ہیں ایکن جب اِنسان اپنے ذہن سے شرفیش حسن میں اختلات کی شائبہ تک نہیں ( ہیں ) لیکن جب اِنسان اپنے ذہن سے شرفیش وضع کرکے اُس کتاب میں اختلافات پیدا کرنے لگ جائیں ' تو بھر دہ قدم راستے سے بہت و ور ہٹ جائے ہیں - اِسس کا نتیجہ تب ہی دبر با دی ہوتا ہے ۔ یہ اور چیندرموم و مناسک یہ لوگ ، اِس طرح دین کے مقصد سے بیگانہ ہوجاتے ہیں ' اور جیندرموم و مناسک یہ لوگ ، اِس طرح دین کے مقصد سے بیگانہ ہوجاتے ہیں ' اور جیندرموم و مناسک

لَيْسَ الْهِرَّآنَ ثُو لُوْاوُجُوهَكُوْ وَالْمَشْيِ وَالْمَغَيْ فِ وَلِكِنَّ الْهِرَّمَنَ الْمَنَ فِاللهِ وَالْمَاحِ وَالْمَاحِ وَ الْمَنْ الْمِرَافَةُ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

41

کواصل دین سمهر کرآن کی پابندی کواس کی غایت سم لیتے ہیں۔ لیکن متم نے کہیں اِسس فریب میں نہ آجا تا متم اِس حقیقت کو اچھی طرح سمھ کو کہ مت اون خدا و ندی کی رُوسے وسعت وکشاد کی راہ (حس سے انسان معیار خدا و ندی پر پولا ترتاہے) یہ نہیں کہ تم اپیت امند مشرق کی طرف کرتے ہویا مغرب کی طرف (اگرچہ اُست میں وحدت اور بک جہتی پیدا کرنے کے لئے اِس ستم کے مسوس شعاشر کی پابندی بھی ضروری ہوئی ہے۔ سب سی یہ مقصود بالذات نہیں ہوتے۔] مقصود اس نظام کا قیام ہے جس کے اُتھول اساسی یہ ہیں :

اشربرایمیان ، متافر آن مکا منات اور حیات اُخرو کی برایمان ، اُن کا مُنافی و تو تو کی برایمان ، اُن کا مُنافی و تو تو برایمیان و مشیت کے پروگرام کو بروستے کارلانے میں واسط بنتی ہیں - انبیار کر ام پرایمیان جن کی دُساطت سے خدا کا پیغیام انسانوں تک آثار ہائیے ، اور اُن کی دساطت ملی ہونی کتا بول پرایمیان دہے ، -

إس ايمان (آئيرُ يالوجی) کے بعد هملی د نيا پيس په روش که مال د دولت کی مجت کے باوجود ' اُسے دوسروں کی پرورس کے لئے عام کر دینا (آآ) ۔۔۔۔ وہ رشتہ د ار بہول يا ايسے لوگ جو معاشرہ ميں لا دارث اور تنها رہ حبابيں - يا وہ لوگ جن کا جلتا ہوا کاروبار رُک جائے ' يا ان ميں کام کاج کی استعدا دبا تی تدرہے - يا ايسے مسافر جو کسی طح زاد سفرے محروم رہ جائيں - يا وہ لوگ جن کی کمائی اُن کی حزور بات کے لئے کائی نہ ہو۔ اِن کی صرور یات کے لئے کائی نہ ہو۔ اِن کی صرور یات کے لئے کائی نہ ہو۔ اِن کی صرور یات کے لئے کائی نہ ہو۔ اِن کی صرور یات کو دفت کر دیا ۔ منظر الفاظ میں ' نظر اِن کی صرور یات ہو تا اُن کی حزور یات کو دفت کر دینا ۔ منظر الفاظ میں ' نظر اُن کی صرور یات کے اپنے عرفہ پان کی صرور یات کے ایک اور تی بیا ہونا ۔ لیکن آگر خالف تو تیں آما دہ پر پیکار ہو جائیں تو پھر کی کا جست رام کرنا اور تو اب دہ اس کو مصاب و شکلات کا نہایت ثابت صدی اور استفامت سے مقابلہ کرنا ' اور خو و دہ اس کو یاس نہ سے شکنے دیں ا

يَّا يَهُا الَّذِينَ امْنُوا كَيْتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُنُ بِالْعَبُدِ وَالْأَسْفَى عِالْاَسْفَى ْفَكُنْ مُونَ كَذْ مِنْ لَخِيْدِ شَى مُّ فَالْتِبَاعُ عَالَمَتُمُ وْفِ وَادْ آجِ اِلْمُعْ بِإِحْسَانِ ذَٰ اِكَ تَخْوِيْفُ عِالْاَسْفَى ْفَكُنْ مُونَ كُنْ لَهُ مِنْ لَخِيْدِ شَى مُّ فَاتَيْبَاعُ عَالَى مَعْدَدُ الْكَ فَلَهُ عَلَى الْكَ

ہولوگ اِس رَوش پر استقامت سے گامزن رہتے ہیں ' دی اپنے وعوسے ایمان ہیں سیے ہوتے ہیں اپنے وعوسے ایمان ہیں سیے ہوتے ہیں اورا اپنی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ دہ قانون خداوندی کی نگبداشت کرتے ہوئے خطرات کی گھاٹیوں سے بیچے ہیں (نہ وہ جو چندر سومات کے مجومہ کا نام دین رکھ کر' اُن کی ادائیگی سے جنت کے وارث بننے کا دعو نے کرتے ہیں )-

یاد رکھو! جس اصول کے مطابق 'مستبد قوم سے اجماعی طور پر جنگ کرنا صردری خبانا ہے ( بینی حقوق انسانیت کے تحفظ کی خاطر ) اسی اصول پر اپنے معاشرہ میں ' انفرا دی طور پر' جرم متل کی سنزا دین بھی صروری مترار پاتی ہے ' کیونک اِس کے بغیر کسی کی جان محفوظ نہیں رہ کتی ' اوران نی جان کی قیمت بہت بٹری ہے ( جھ ) - بہذا اِس باب بیں مت اون یہ تقرر کیا جاتا ہے کہ حت تل کو معاشرہ کی طرف سے سنزا صرور دی جائے ( بعینی اسے خو دمعاست ہویا نظام کے خلاف جرم سمجا جائے ' افراد متعلقہ کے خلاف نہیں ) '

مزاکے سلیدنی اسکی میں بڑے اور منیا ذات کے بنیا دی مولوں کو ہمیشہ بیش نظر رکھنا جاہیئے۔ بینی اس میں بڑے اور چیو ہے گی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول یات آل کی وزلیشن کا نہیں۔ اس سوال تقاضائے عدل کا ہے 'حب کی رُوستے ہوان بیال فیمت رکھتی ہے۔ (مشلا) اگر قائل آزاد مرد ہے تو وی آزاد مرد سزایائے گا۔ اگرت آل نالا م ہے تو اُسی غلام کوسنزادی جائے گی۔ اگر وہ عورت ہے 'تو اُس کا عورت ہونا اُسے سنراسے نہیں بچاہیے گا' اُسے بھی سنرا مجائتنی پڑے گی۔

جاناچاہیئے ( بہر ، بہر ، بہر ) -الیکن اگر ممل عمدا نہیں کیا گیا۔ یو نہی سہوا ہو گیاہے ، تو اِس صورت میں ( بہر ) کے مطابق ) ، دبیت (معادضہ ) کی سنرادی جائے گی - اس دبیت (کی رشتم سے) اگر مقتول کا دارث ، برضا در غبت کچھ چھوڑنا چاہے ، تواسعے اِس کا اختیار دیا گیا ہے ( بہر ) - اِس صورت دارث ، برضا در غبت کچھ چھوڑنا چاہے ، تواسعے اِس کا اختیار دیا گیا ہے ( بہر ) - اِس صورت

میں مجرم کے لئے ضروری ہے کہ جو کچے طے ہو گیا ہے کہ اُس کی پابندی کرسے اورسن کارانہ انداز سے اِس کی ادائیگی کرسے۔ (قبل سہو کی سزامقر رکرنے میں) تنہا نے نشو و نما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشود ماتی ہیں۔

سیکن بوشخص اس طرح معاملہ طے ہوجانے کے بعد زیادتی کرے تواسے سخت سنرا

دی جائے۔ اگرتم 'سطی جذبات سے ہمٹ کر'عقل دفٹ کر کی رُدسے غور کر دیگے تو ہتم پر ہے حقیقت اضح میسا بڑگا کی قدر اص کر ہیں دوران درمیس میں اور کا دوران کے بیار اور میں میں میں

ہوجائے گی کہ قصاص کے ہیں ت اون میں تنہاری اجماعی زندگی کاراز پوشیدہ ہے۔ ہیں سے تم لات اونبیت کے خطالت سے محفوظ روسکوگے۔

جان کی حفاظت کے بعد ' معاشرہ میں مال کی حفاظت کاسوال معاشنے آتا ہے (جب مال انفرادی تو یل میں ہو) - ہاس کے لئے قانون میں مرک ہوا تا ہے کرجب تم دیجھوکہ تہاری موت قریب ہے ' اور تم اپنے پیچے کی مال و دولت چھوٹر ہے ہو' تو تم اپنے والدین اورا قربین کے لئے ' قاعد سے کے مطابق وصیت کرجبا وُ۔ ایسا کرنا تمام متفین (مسلمانوں) پر فریف خداوندی ہے ۔ (ترکہ کی تقییم ' وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی ۔ (ہم)

د صیت دوعادل گواہوں کے سائے ہوئی چاہیے ( ۴۹) -اگر کوئی شخص ہوئی ہا ہیے ( ۴۹) -اگر کوئی شخص ہوئیت کے بعد اس میں ردو بدل کر دیے او ایسے لوگ ( ت اون کی نگاہیں) مجرم ہوں گئے ( انہوں نے سمھ ایسا تفاکہ بات زبائی ہوئی تھی اس لئے کے معلوم کے متوفی نے کیا کہا تھا اور ہم نے کیا بیتان دیا ہے ۔ اسکن وہ یہ مجول گئے کہ) اللہ سب کھے سننے والا ' جانبے والا ہے ۔

ایکن آگر کوئی شخص بیر محسوس کرے کہ وصتیت کرنے ولیے نے انصاف سے کا انہیں لیا ، بلکہ وہ کسی کی طرف بیجا طور پر محبک گیا ہے ، تو اُسے چا ہیے کہ متعلقین بیل مصال کی صورت پیدا کرنے (وصیت کرنے والے کی زندگی میں یا اِس کے بعد) - یہ وصیت برلیے پنے کی صورت پیدا کرنے (وصیت کرنے والے کی زندگی میں یا اِس کے بعد) - یہ وصیت برلیے پنے

نَائَهُا الَّهِ مِنَ امْنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُو الصِّيَا مُرْكَمَا كُيْبَ عَلَى الْإِيْنَ مِنْ قَبْلِكُو لَعَلَكُو اَتَنَقُونَ ﴿ اَيَامًا مَعْنُ الْإِينَ مِنْ قَبْلِكُو لَعَلَكُو النَّذِينَ يُطِيفُونَكُ مَعْنُ وُدِرَ فَعَنَ كَانَ وَمِنْكُو مُورِيْفًا أَوْعَلَى سَفِي فَعِلَّهُ مِنْ اتَيَاهِ أَخَرَ وَعَلَى اللّذِينَ يُطِيفُونَ كَا مُؤْمِنُ اللّهُ مِنْ كَانُو مُوا خَيْرً لَكُو لِنَ فَعَنَ مَعْدُومُ لَلْهُ وَانَ تَصُومُوا خَيْرً لَكُو لِنَ اللّهُ مِنْ مَعْدُومُ اللّهُ وَانَ تَصُومُوا خَيْرً لَكُو لِنَ اللّهُ مِنْ مَا لَكُو لِنَ اللّهُ مِنْ مَا مُؤْمِنَ اللّهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَا لَكُو لِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَانَ مَا مُؤْمِدُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَنْ مَا لَكُو اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُولِمُ مُؤْمِنَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مَا مُؤْمِنُونَ مِنْ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا لَكُونُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُعُونُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنُ الللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤْمِنَا الللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّه

کے جرم کے مراد مت نہیں ہوگا۔ بلکہ ہیں ہے قانون خدا دندی اُن بوگوں کو حق تلفی سے محفوظ کریے گاجن سے انصاف نہیں ہوا تھا۔ ادر یہی اُس کے قانون مرحمت کا تقاضاہ

لین میدان جنگ بین ثبات واستفامت کاسوال ہو' یا معاشر تی اور معاشی دنیا یس نظام عدل و مساوات کا قتیام' یصرف اُسی صورت بین مکن ہے کہ تہمیں اپنے آپ منبط ہو۔ یعنی جب کبھی ایسا ہو کہ تہما ہے کسی جہانی دجوانی ، تقاضد اور بلندان ان قدر بی محراؤ ہو' تو تم اس قدر کوجسمانی تقاضد پر ترجیح دو۔ نیز تم جفاکشی اور شقت طلبی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہوجاؤ اِس مقصد کے لئے تم پر روز ہے فرض کئے گئے ہیں 'جس طرح تم سے پہلی اقوام پ فرض کئے گئے منے۔ اس سے مقصد ہے کہ تم قو انین خدا وندی کی نگر داشت کرنے کے قابل ہوسکو' اور زندگی کے سفر میں راستے کے خطرات سے معنوظ رہو۔

یہ روز ہے گئی کے دنوں کے ہیں (گنتی کا تعین 'بجائے خولین' ڈسپان پیدا کرنے کا موجب ہو تاہے)۔ بھر' ہو کو نئ تم میں سے مرحن ہو' یاسفر میں ہو' تو دہ درسیر او متات ہیں ہیں آرشکل یہ ہو کہ ایک شخص نہ تو جارہے اور نہی مالت سفر میں الیکن آس کی کیفیت ہے کہ دہ روز ہے کو ہمشقت نہاہ سکتا ہے ( تو اس کے لئے دوسرے او فات ہیں روز ہے پورے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔ اسے چاہئے کہ روز ہے کے عوض کسی حاجمندگی رو فی کا انتظام کر دیے۔ (اس سے کم از کم معذد اس خاص کا قلبی تعلق' اس جبتاعی فریصنہ کے ساتھ وت ایم رہے گا۔)

ینظاہرہے کہ اس بات کا فیصلہ تا نو فی طور پر نہیں کیا جاسکتا کہ تم روزہ ہمشقت نباہ سکتے ہو۔ یہ چیز تمہارے اپنے فیصلہ کرنے کی ہے۔ ہمذا اپنی حالت کا حباسرہ تم خولو۔ اگر تم دیکھو کہ صورت بین بین ہے ' تو پھر تمہارے لئے روزہ رکھنا بہرہے ' خواہ ہاں میں (مقابلة ) مقوری سی تکلیف بھی کیوں نہ ہو۔ اسس لئے کہ جو مقصد روزے سے حال ہوسکتا ہے وہ اسس کے مندیہ سے نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔ بشرطیک تم روزے کی حکمت سے واقع نہ ہو۔

شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي َ انْوَلَ فِ مُنِهِ الْقُرُانُ هُدَى الْنَاسِ وَسَيْنَتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَكُنُ شَهِدَمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلْ سَفَى فَعِلَ قُرْضَ النَّامِ الْفُرْقَانِ فَكُنُ اللهُ يَكُو اللهُ عَلَى مَا اللهُ يَكُو اللهُ يَكُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

## غَلْيَسْخَهِيْبُوْ إِلَى وَلْيُؤْمِنُوْ إِنْ لَكَلَّهُ مِيْزُشُدُونَ<sup>©</sup>

کیرسن کوکرروز ہے مفن رسم پوری کرنے کے لئے نہیں -ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ ہم جائی ہو گائی ہو۔ وہ مجمولور شدائی کی حامل ہو۔

نه می روزوں کے حکم سے 'تہارے ذہن ہیں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ 'ما دی لڏتوں اور جسمانی ضرور توں کے ترک کردینے سے انسان خداکا مقرب بن جاتا ہے (جیساکر مسلک خانقا ہیت میں 'ختلف ریاضتوں اور شقتوں کے متعلق سجماحا تا ہے ) - (اے رسول) جب میرے بندے تم سے میرے متعلق دریا فقت کریں تو اُن سے کہدود کر میں ہروقت ان کے قسریب ہوں - (وہ اس طرح کہ) جب بھی کوئی شخص 'اپنی راہ نمانی کے لئے۔ أُحِلُّ لَكُونُ لَيْكُةُ الصِّمَا وِالرَّفَ وَالْ نِسَآمِكُونُ مُنَالِبًا وُلَا اللهُ اللهُ وَانْتُولِبَاسُ لَهُنَّ عَلِواللهُ الْكُونَ الْفُلْكُونَ اللهُ الْمُنْ وَهُنَّ وَالْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ وَهُنَّ وَالْمُنْ اللهُ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

جع پکارتا ہے تو میرات نون ہایت ہو مسرآن کے اندر محفوظ ہے اُس کی پکار کا جواب دیا ہے (ادر اُبھر کر اُس کے سامنے آجا تاہے) - لہذا ' اِن سے کہد دو کہ قرب فدا دندی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے قانون کی صداقت پر یقین محکم رکھتے ہوئے ' اُس کی پوری پوری اور ی اطاعت کریں ( ہنے ، جو ۔ اُس کی ایس ہے اطاعت کریں ( ہنے ، جو ۔ اُس کی ایس ہے اور ایس کے اینے احمال سے ہوگا دھاتے ہوئے۔ یہ نہذر کی کے میں میں اُسٹریٹ کی میں سب کھوان کے اپنے احمال سے ہوگا (ہم ہے)۔

یہ بھی بھولوکروزہ دن ہی دن کا ہے۔ رات کے دقت نہ کھانے ہیے کہ ماند ہے نہی بیولی کی طرف روح کرنے کی ۔۔۔ بیولی سے جنسی افتلاطا "قرب خدا دندی " کی راہ میں حائل ہمیں ہو سکتا (یہ بھی سلک خانقاہیت کاپیداکر دہ تصویہ)۔ میاں بیوی کا قوچو کی دہمن کا ساتھ ہے 'اور ایسا قربی رشتہ کہ اِن کے درمیان کوئی تیسرا بیوی کا قوچو کی دہمن کا ساتھ ہے 'اور ایسا قربی رشتہ کہ اِن کے درمیان کوئی تیسرا حائل ہمیں بہوسکتا۔ انشہ جائلہ کو نفس انسانی کے تقاضے کیا ہیں اور مسلک رہبائیت میں انسان کے دِل میں کس کس حتم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن سے دہ و ولیے آہیے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن سے دہ و دلیے آہیے خیات کرتارہ تلہ ہوئے 'اور تہارے دل میں بو وساوس پیدا ہورہ سے 'ان سے خیات اُن سے مداون کے برصاب کی دفت 'منشا ہے دائن سے مداون کے مطابق 'اپن بیولیوں کے پاس بھی جاسے بوا در کھا ہی بھی سکتے ہو 'آگ کہ مذاون کی سفیدی مات کی سیا ہی سے نمایاں ہوجائے۔ اِس کے بعد 'ارات تک روزہ پوراکر ۔ مذاون کی سفیدی مات کی سیا ہی سے نمایاں ہوجائے۔ اِس کے بعد 'ارات تک روزہ پوراکر ۔ میکن اگر تم' اِس ٹریننگ کے کسی خاص کورس کے لئے 'تربیت واطاعت کے مراکز (در ایک کی میں رکے ہوئے ہو' تاک تم اُلم ہوتے معاملات کو اچی طرح سلیما سکو' تو بھر تم اِن رات کی میں بیولیوں سے اختلاط نہ کرد (ادر اپنی توجہ کو پوری یک سوئی سے ما ملات میں نظریر مرکوز رکھی )۔

وَلَا تَأْكُلُوْا الْمُوالْكُوْرَتُ نَكُوْرِ الْمَاطِلَ وَتُنَا لُوْلِهَا اللّهُ الْحُكَامِلِ الْمُكَامِلُوا فَي نَظُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

بسیه بی وه صدود جویس باب میں قانون خدا دندی نے مقرر کر دی ہیں-اِن کی نگرداشت کر و- اِس طرح اللہ ایٹے احکام و قوانین کونمایاں طور پر بسیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اِن کی پوری پوری مجمداشت کرسکیں۔

اس حققت کو ہمیشہ پین نظر رکھوکہ (جیساکہ پہلے کہاجاجیکا ہے) روز ہے ہے مقصد
یہ ہے کہ تم میں ایسا ضبط نفٹن پراہوجائے کتم زندگی کے ہرگوشے میں 'جائٹر اورنا حبائز ہی تمیز کرسکو' اور 'خواہ تمہاری مفاد پرستی کا تقاضا کھر ہی کیوں نہو' ناجائز کی طریف گاہ اٹھاکر بھی نہ دیکھو۔ (مثلاً) آبس میں ایک دوسر سے کامال 'ناجائز طریق پر نظاد ۔ یا اگر مساملہ عدالت تک جاچکا ہے 'تو ایسانہ کروکہ حکام کورشوت دے کر ایسا فیصلہ لے تو میں سے عدالت تک جاچکا ہے 'تو ایسانہ کروکہ حکام کورشوت دے کر ایسا فیصلہ لے تو میں سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مبل جائے 'حالا نکر تم جانتے ہو کہ جو مال اس اطرح میں کہا ہواکہ تے ہیں ؟

روزوں سے تہاری اِس سِم کی تربیت ذات مقصود ہے۔

روروں ہے ، مور ان کے جبینے کے ہیں ہوسے ان اولوں کے جبینے کے ہیں ہوس سے ان اولوں کے ول میں یہ ضیال پیدا ہوگیا کہ بعض جبینے مبارک ہوتے ہیں اور بعض مؤس اسے انہوں نے الے رسول! مہسے اس کی بابت دریا فت کیا ہے ۔ ان ہے کہ دوکہ جینوں (یا دنوں) ہیں سعدو الے رسول! مہم ہیں تی ہے ۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچر نہیں کہ ان سے اوقات کا تعین ہوجا تا ہے کہ وجب تا ہے ۔ اور اس کے فوا اگر ظاہر ہیں ۔ ای طرح ا یہ مجی معلوم ہوجا تا ہے کہ چوکس ہوگا۔

ن سب ہوہ ۔
ان سے داضح طور پر کہد دوکہ دین میں تو ہم پرستی کو کوئی دخل ہمیں مشلاً
یہ جو تم سبجتے ہوکہ رجے کے دوران ' مکانوں میں سائنے کے در دان سے سے نہیں آنا چاہئے'
پچواڑے سے آنا چاہئے ( تو یہ محض تو ہم پرستی ہے) ۔سعادت ادر کشاد کی را ہیں اِس فتم کی تو ہم پرستانہ رسوم سے دابتہ نہیں ہوتمیں۔ شاد کی راہ صرف ایک ہی ہے ' وَقَاتِلُوْانِ سَيِسْلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَقَاتِلُوْنَكُوْ وَلَا تَعْتَلُوا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَلِيْنَ ﴿ وَاقْتَلُوهُمُ وَحَيْثُ أَخْرَجُوْكُوْ وَالْفِ تَنْكَةُ الشَّكُرِ مِنَ الْفَتَلِ وَلا تَقْتَلُوهُمُ وَحَيْثُ الْفَرَافِ مَنْكَةُ الشَّكُرِ مِنَ الْفَتَلُوهُمُ وَالْفِي مَنْكَةً الشَّكُرِ مِنَ الْفَتَالُوهُمُ وَالْفَيْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

اور وہ یہ کہ تم کس حدیک قانون خدا وندی کی نگرداشت کرنے ہو'اورتم میں کیر بحیر کی کتنی بلند پیدا ہو تی ہے۔ لہذا' تم اِنْ جہالت آمیز باتوں کو چھوڑ و'اور حس طرح' اور دنوں' گھروں یں در داز وں کے راستے آتے ہو اسی طرح سجے کے دنوں میں بھی آو مجب اُو۔

قانون خدا دندی کی نگرداشت کروادرمعول کے مطابق زندگی بسسرکرو- یہی

کامیا بی کاطرنفیتہ ہے۔

جب تم إن حالات میں جنگ کے لئے مجبور کرد نیے جا وُ اُ تو بھر وَمُن کوجہاں یا وُ اُنگا مقابلہ کرواور جہاں سے انہول نے تنہیں نکالا ہے اسم بھی آنہیں وہاں سے نکال دو۔ یہ ہِ س کے کہ انسانی دنیا بین ظلم اور فسا دا جنگ سے بھی زیادہ تباہیوں اور خوا بیوں کا موجب ہوتا ہے۔ ہِ س کا البتہ خیال رکھوکہ بہ نے کعبہ کو اُمن کا مقام قرار دیا ہے (جہا) اس لئے تم ان سے اُس کے قرب وجوار میں جنگ نہ کرو۔ لیکن اگر دشمن وہاں بھی جنگ سے باز نہ آئے و بھرتم بھی اُمن سے جنگ سے باز نہ آئے و بھرتم بھی اُمن سے جنگ کرو۔ اِس لئے کہ جو لوگ ہی جتم کے (بین الا قوا می) آئین و صوالط کا بھی احترام نکریں تو اُن کا علاج اِسے سواا در کیا ہوسکتا ہے کہ اُن کے جملے کا جواب دیا جائے۔ احترام نکریں تو آئ کا علاج اِسے سواا در کیا ہوسکتا ہے کہ اُن کے جملے کا جواب دیا جائے۔ لیکن اگر دہ وہاں جنگ سے رک جا اُمن کو تم بھی رُک جا وُ۔ ( روز وں کی ٹرنیگ

۹٠

وَفَيْلُوهُ وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ اللَّهِ فَكَانِ الْمَاكُولُ فَلَا عَلَا عَلَا عَلَ الظّٰلِمِينَ ﴿ الشَّهُ مُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْمُواعُوا وَاعْلَ

ے مقصود ہی یہ مقاکرتم میں اسی صلاحیت بیدا ہوجائے کہ جہاں بڑھنے کا محم دیاجائے ہڑھ جاؤ' اور جہاں سکنے کے لئے کہا جائے' رک جاؤ' خواہ آگے بڑھنے میں کتنا ہی فائدہ کیوٹ کھان دے۔ یا در کھو! اگر تم مت اون ن فدا وندی کی اِس طرح نگر الشت کے تے سبے تو وہ تہاری مفاطت کے اسباب بھی پیدا کہ دے گا اور سامان نشو و نما بھی (بے حدوثتمار) بہم پہنچائے گا۔

بهرمال ان مدود وسرالط کے ساتھ مم ان کے خلاف جنگ کرو تا تک جوت سنہ
انفول نے آنجار رکھا ہے وہ فرو ہوجائے اورائی فضا پیدا ہوجائے کرین کے معاملہ
میں کسی پرکسی تشم کاجرواکراہ نہ ہو (۲۵) جوجاہے اسے خالصتہ لللہ اختیار کرسکے ۔ سوس متام پرمجی تم دیکو کریہ لوگ اس فتم کی فسادا نگیز ہوں سے باز آگئے ہیں 'تم جنگ روک لو۔ (اس لئے کرجنگ سے مقصد سی ہے کرمستہ دا در سرش قو توں کو حدسے آگے نہ بر صف دیا جا۔ لہذا) جو سرش نہ ہے ہی کی سرکو بی کسی ؟

بر برس کے اسکانات روشن ہوسکتے ہیں۔ اِس مقصد کے لئے سال میں کچھ جینے ایسے سطح اور اُن کے اسکانات روشن ہوسکتے ہیں۔ اِس مقصد کے لئے سال میں کچھ جینے ایسے سطے طفے وری ہیں جن کے اخرام میں جنگ روک وی جائے۔ لیکن جنگ وو خالف فر بقول بین فی ہے اُس لئے یہ التوااسی صورت میں مکن ہوتی ہیں۔ لہذا اگرت رای خالی احرام کریں۔ ایسی با نیس اور نیا دتی برائے رائے کے طریق پر ہی مکن ہوتی ہیں۔ لہذا اگرت رای خالی احرام مرس ساتھ کرتا اور نیا دتی برائے رائے کہ اس کا احتام میں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تنہار سے ساتھ کرتا ہوتی اُس کا مقابلہ کرو۔ حرمت کے خیال سے ہاتھ پر ہاتھ دصر سے نہ بیٹے رہو) لیکن ان تام امور میں تم تو انین خدا و ندی کی ہمیشہ نگر اشت کروا ور اسس حقیقت کو یا در کھوکہ ان تام امور میں تم تو انین خدا و ندی کی ہمیشہ نگر اشت کروا ور اسس حقیقت کو یا در کھوکہ اور ن خداوندی کی تائید و نھرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اِن حدود کی نگر داشت کرتے ۔

حت کے نظام کے قیام اور باطل کی سکرشس قو اق کا مقابلہ کرنے کے لئے بیمبی

ضروری ہے کہتم اپنے مال ودولت کو اس مقصد میں صرف کرنے کے لئے گھلار گھؤ۔ اگرایسا ذکروگے تو ہم اپنے باعقوں اپنے آپ کو تب ہی ہیں ڈال لوگے ۔۔۔ غرضیا یم زندگی کے ہر شعبے میں حسن کارانہ انداز سے مصروف حبد وجہدر بہو بمتقل اقدار کی حفاظت کے لئے جہا مال کی ضرورت بھو 'مال خرج کرو۔ جہاں جان جینے کی ضرورت بیش آجائے 'بلاتو تھنہ جان دید و۔ یہی روشس معیار خدا و ندی پر بوری اُسر ٹی ہے اور اسی سے انسانیت کا سن محمر تاہے۔

تم نے دیکھاکہ نظا عدل ومُسَاوات کے قیام اور سنحکام کے لئے کس قدر حدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہِس کے لئے ضروری ہے کہ وقتا نوقتاً تہا سے اجماعات ہوتے رہیں جن اِس باہمی مشور وں سے ہِس عظیم پروگرام کی تکیل کے طریقے سوچے جائیں ---- ابنی اجتماعات کانام جج اور عمرہ ہے۔

الْحَجْرَاشْهُمْ مَعْلُومْتُ فَمَنْ فَرَضَ فِي مِنْ الْحَجْرَ فَالْارَفَتَ وَلا فَسُونَ وَ لا حِلَالَ فِي الْحَ اللهِ الْحَجْرَ الْمُولِي الْحَجْرَ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ حَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَوَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ الثَّقُولِي وَالْقُولِي لَا أَلْمُ اللهُ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ حَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَمَن رَبِّكُورُ فَا فَالْمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

#### الضَّالِّين ٠

اور واپسی پرسات ون کے روزے رکھے ' اور ایوں دس دن کے روزے پورے کرنے۔ یہ اُس کے لیے ہے ، جس کے اہل دعیال اُس کے ساتھ 'کعیٹیں 'موجو دین ہوں۔

یادر کھو! اِن جہتماعات سے ہل مقصد تو قوا نین خدا ونڈی کی نگہداشت کرنا ہے' سیکن اِن تقریبات پر معبض رسوم بطور ملی شعاشرافتیار کرنی جاتی ہیں۔ اِن سے مقصود' باہمی یک رنگی اور ہم آ ہنگی ہوتا ہے جس کا مطاہرہ محسوس شکلوں میں ہی ہوسکتا ہے سوتم ہی شکاہ ہل مقصود پر رکھو۔ بعبی قوانین حن دا وندی کی نگہداشت پر۔ اگرا بسانہ کروگے (اور محص سومات ہی کو ہل مقصود سمجنے لگ جاؤگے) تو اِس کا نتیجہ ہے تیا ہی ہوگا۔

ع کے اجماعات کے بہینے معلوم دمتویں ہونے چاہئیں۔ پھر چرخفص ہس فریفنہ کو اپنے ذِتے ہے اور اس کے سام سے اس کی تمام سے الطابوری کرے۔ آزاں جُملہ ' یہ بھی کہ سل جاح میں کوئی بات پائی ٹھا ہمت سے گری ہوئی نہیں ہوئی چاہیتے ۔ نہ فن کلامی یا دیگر جنسی میلانات کی باتیں ۔ نہ در شنت کلامی یا کوئی اور معبوب حرکت ۔ نه ' با ہمی مشاورت میں ' دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لئے یو نہی باتیں بٹر معاتے جانا اور مناظہ دانہ جنگ دجدل پر آنر آنا ۔ بان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی چاہیئے ۔ محقر ایوں سمجو میگ دجدل پر آنر آنا ۔ بان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی چاہیئے ۔ مو کی ان اس کی منفعت بخشیوں کی تحبّا دیئر سوچنے کے لئے ہیں (ہم ہے) ۔ سو اوں میں کوئی بات اس مقصد سے دور سے جائے ۔ یا در کھوا تم ادا ہم لی خطافات کی نگا ہ میں ہوتا ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ اِس سفر کے لئے تہائے پاس زادرا ہ بھی ہو- اِس کا نائدہ یہ ہوگاکہ تم ویاں بعیک ملنگنے کی ذِلت سے معفوظ رہو گئے۔

نیز و آن اجماعات بین شرکیا آنهی کو مونا چلیئے جوعقل دبھیرت کی رُوسے سوج سکیں کر دوانین خدا و ندی کی ترکیا ایس کی ایس خدا و ندی کی ترکی ایس کی ترکی خراموش ندکردکہ یہ اجماعات کوئی "یا تدا" کی تسم کی چیز نہیں کہ دہاں

ثُوّاً فِينَضُوْامِنَ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِيُ وَاللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَهِ حِيْرٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُو مَّنَا سِكُلُو فَا ذَكُ رُواللَّهَ كَذِهُ إِلَا أَهُ كُو أَوَاشَلَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ رَبَّنَا أَمِنَا فِي النُّ نَيَا وَمَالَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْ خَلَانٍ ۞

"وُنیاداری"کے دصندوں کی کوئی بات نہ ہوسکے۔ اِس بیں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اِن اجماعات میں (ملت کے لئے)سابانِ نشوونما اورمعاشی دسائل کے احد دطلب کے لئے جدد جہد کرو۔ پھرجیب تم 'اِن مسائل کے طے کر لینے کے بعد عرفات کے میدان سے داہیں آجا و (جہاں بہالا باہمی تعارف ہوچکا ہے ' ومشعر الوم کے قریب آکر' پھرجمع ہو' اور مت اون خدا و ندی کی راہ نمائی میں' نظام حت دا دندی کے خلف گوشوں کو سامنے لاؤ۔

ممکن ہے مُہا کے دِل میں یہ خیال گذاہے کہم توج کو محض ایک "مذہبی فرلفید" سبعتے تقے لیکن ندکورہ ہالااحکام دہدایات سے داضح ہو تاہے کہ یہ ' نیظام خدا دندی کا ایک آئم گوٹ سبے حس کا تعلق ہماری معاشرتی ا در تمدّنی دنیاسے ہے۔ تو تمہارا پہلا نظریہ غلط محتا۔ صبح بات دہی ہے جمہیں اب تبائی گئی ہے۔

اِن تمام امور سے قارع ہونے کے بعد' تم عا الوگوں کی طرح اپنے اپنے ہاں وہیں آجپا و رہے اور ہے اسے ہاں وہیں آجپا و آجپا و (یہ نہ سجو لوکہ تم اِن سے الگ کچوا وربن گئے ہو) اور جو پروگرام و ہاں طے ہوا ہے ہیں کے مطابق اپنی حفاظت کے سامان کی طلب و بتومیں سرگرم عمل رہو۔ یقینا اِس طرح اللہ کانت اون تہماری حفاظت کا سامان بھی کردیے گا اور پوری پوری نشو و نما کا بھی۔

و پال سے دائیں کے بعد تم یہ نہ سبھ لوکہ ہو کچہ تم پر واجب تھا اسب ادا ہوگیااؤ اب تم پرکوئی ذہ داری باقی مہنیں رہی ۔ و بال سے و الیسی پر بھی تم تو انین حنداوندی کو ہر وفت اپنے پیش نظر رکھو' اسی طئر رح جیسے تم ' اِس سے پہلے' اپنے اسلانکے مسلک کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے ۔۔۔۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ سنہ تب ادر گہرائی کے ساتھ ۔

یہ بھی یا در کھوکریہ جو ہم نے کہا ہے کہ اِن اجتماعات میں ہم اپنے دنیا وی معنا د کے متعلق بھی غور و مکر کروا دراس کے حصول کی راہیں سوچ ' تو ہِس کا پیرمطلب نہیں کے تہا کہ دین کا منہیٰ ' دنیا وی مفاد کا حصول ہے ' اور سب ۔ یالکل نہیں ۔ کسس حقیقت کو سچھ لوکہ جو لوگ محصٰ دنیا وی مفاد کو منہائے نگاہ تسرار نے لیتے ہیں ' انہیں پیرمفاد توحاصل ہو جا ہیں ' لیکن مستقبل کی خوشگواریوں ہیں ان کا کوئی محقہ نہیں ہوتا۔ (اور ایک میں) وَ مِنْهُوْمِّنَ يَقُوُّلُ رَبَّنَا الْتِنَافِ اللَّهُ نَيَاحَسَنَهُ وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَهُ وَقِنَاعَلَ ابَالنَّارِ @أُولَيْكَ فِي لَهُوْنَصِيْبٌ مِنَّا كَتَبُواْ وَاللَّهُ سَيْءُ الْحِسَابِ ﴿ وَاذْكُرُوااللَّهَ فِي ٓ اَيَّا مِمَّعُ لُودَتِ فَكُنَّ تَعَجَّلَ في يَوْمَ بِنُ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمِنْ تَلَثَّرَ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ لِيسَ اتَّقَىٰ وَاتَّقَوُا اللَّهَ وَاغْلَمُوا ٱتَّكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلسِّ الَّقَيْ وَاتَّقَوُا اللَّهَ وَاغْلَمُوا ٱتَّكُمْ اللَّهِ مُعْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَـوَلَكَ فِي أَكْبُوةِ النَّ نَيَا وَيُشْهِلُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهُ وَهُوَ

### أكثُ الْخِصَامِنَ

ان کے برعکس ، دوسرے لوگ وہ بیں جن کی طلب وآرز دیہ ہوتی ہے کہ آہنیں دُنیا وی زندگی کی نوشنگواریا *ن بھی حاصل ہو*ں اوراُخردی زندگی کی نوشنگواریا *ن بھی*-اوُ ده **ر**شته کی تباهیول سید محفوظ رمین - ۰

یهی و ه لوگ مېپ جنهیں<sup>،</sup> آن کے عمل کے مطابق ' دنیاا در آخرت د ونو ل'کی نوشگوایو يه حصّم الما المه و خدا كات انون مكافات مسى كاعمل ضائع نهيس كرتا وه برعمل كانتجم ساتھ کے ساتھ مُرتب کرتا جاتا ہے۔ (البتہ نتائج کے طہور کا وفت الگ ہوتا ہے)۔

یه اِجتماعیات (جن کا ذکرا دیر مصیحلاآر ماسیم اور) جن کامقصد قوانبن خدادند کوسلمنے لاناہے' ایک متعین متت تک رہنے جا ہئیں۔ اگر کسی کو جلد والیس آجانا ہو تو دہ دو دن کے بعد چلاجتائے۔ جوزیا دہ دیر تک تمٹیر سکتا ہے ' وہ واسی میں نا خیر کروہے۔ نہ ہُس میں کوئی ہرج کی بات ہے' نہ اِس میں جل چیپے زنوت اون خداوندی کی مجمد آ ہے۔ ہذا تہاری نگاہ اِس مقصد بررہی جاہیے اور اسے ہم لینا چاہیے کہ تہا ہے اجماع کی آحن ری منزل اورغایت وه به جو بهار سے خدانے بمہارے کے مقرر کی ہے بہالا برستهم أس كي طرف أنمناها هيئي -

۔ یا و رکھو! وُنٹِ این تمتین دوشت کے انسان ملیں گئے۔ ایک وہ جن کے پیش نظرصرت د نیاوی (طبیعی ) زندگی کامعناد ہوگا۔ جب یہ لوگ دنیا وی معاملا ے متعلق گفت گوکریں گے تو وہ تہہیں ورطئہ جیرت میں ڈال دیں گے۔ وہ اپنے سچے ہونے کے شبوت میں متدم میر منداکو گواہ مشرائیں گے۔ (بات بات پر ائے کی تسم کھیا نمیں گئے ) ۔ حسالانکوان کے دِل ' رکشینی ا درخصومت کے جذبات سے لبریز ہوں گے۔

وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الْاَمْ ضِ لِيُفُوسَ فِيهَا وَيُهُ إِلَا تُعِرَفَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُ اتْنِي اللهَ آخَلَ تُكُ الْعِنَّةُ بِالْإِثْرِ فَيَسْبُهُ بَهُ مَنْ وَلَيِشَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْمِى فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ الْمَعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَّا وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِنْ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَال وَاللّهُ وَاللّهُ

#### فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَن يُرْحَكِنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ

جب إن لوگوں كو حكومت اورا قى دارلى جائے ، تو إن كى سارى كوشش يە بهوگى كەملك ميں تباہ بيال اور ديرا نيال عام ہوجب غيل فصليں تباہ ہو جائيں يسبل انسانى للاك ہو جائيں — انہيں صرف ابنى نظام ميں تو از ن سے نه عمرانی نظام ميں تو از ن سے نه عمرانی نظام ميں خوات ہو جائيں سرف ابنى مقلا پرستى كا خيال ہوتا ہے - ہس كى قطفا پرواہ نہيں ہوتى كەملك پركيا گذر رہى ہے — حالانكوس خداكو يہ بات بات پر بطورگواہ پریشس كرنے ہیں ، دہ كبھى پ ند نہيں كرتاكد دنيا ہيں تباہى اور ديرانى بچيلانى مُواہے -

جب إن لوگوں ہے کہاجا آہے کہتم قوانین خدا وندی کی نگبداشت کرو' قونشۂ حکومت کی برستیاں اور جبوئی عزّت کا خیّال ' ابنیں اور خرا بیوں کے لئے اُکسا آہے۔
اِن کامقام تباہی اور بربادی کا جبنہ ہے جباں اِنسانیت ذریح ہوتی ہے ۔۔۔ کتنابر ہے۔ موت امرا

دوسری سیم اُن لوگوں کی ہے جو منشائے خدا دندی کو پوراکرنے کے لئے اپنے آپ کو وقت کرنے ہیں اوراس کے لئے اگرا نہیں اپنی جان تک بھی دین بٹرے تو اُسے بخوشی متربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جہنیں قانون خدا دندی کی رُوسے ہرتم کی حفاظت اور نشوو نما کا سیامان حاصل ہوتا ہے۔

ہذا اے جاءت مومنین! تم یہی رُوٹس اختیار کرو' ادر آپ نظام خدا و ندی میں' جو ان وسلامتی کا ضامی ہے' اجتماعی طور پڑ پورے کے پورے' دافل ہوجا وُ ادر چند قدم چل کر رُک نہ جاو'' بلکہ اس کی آخری حد تک پہنچ ۔ اپنے اُن (جیوانی سطح زندگی کے ) جذبات کے چیچے نہ لگ جاوُ جنہیں اگر ہے باک جیوڑ دیا جائے تو وہ انسان کو بلندا قدار کی سطح تک آنے نہیں فیتے۔ یہ رُوٹس انسان کی سخت دشن ہے اس سے بجیا۔ ہم نے زندگی کے اصول و تو انین' واضح طور پر تنہا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔اگر

اس کے بعد تمبانے پاؤں میں لفر شآگئ تو یہ نہ سمجھ لوکہ تم سے کوئی پو چھنے دالا ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا مت انون مکافات بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ ہرایک پرغالب آکر رہتا ہے۔ لیکن اُس کا غلبہ آند می قوتوں کا غلبہ نہیں ہوتا' قاعدے اور قانون- اور حکمت و بھیرت کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ تمہارے خالفین ابھی تک اُنہی خیالات میں مست ہیں ہوان کی تو ہم پرستیوں نے پیداکر سکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ قوموں کی تباہی کے لئے 'خداخو دبادلوں (کے ربحہ میں بیٹھ کر' فرشتوں کے جلومیں 'آیا کر تاہیے ' اور یوں آحن ری فیصلہ ہوجاتا

بن سے کہوکہ قوموں کی تب ابی اور بریادی کے سس طرح نہیں ہواکرتی۔ وہ حنداکے مقرد کردہ متانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اور وہ متانون میں ہے کہ تہت راہر عمل تہیں 'خداکے متانون مکافات کی طرف کشاں کتاں لئے جاتا ہے۔ تم اُس کی گرفت سے کہیں باہر نہیں جاسکتے۔ تباہی اور بربادی اِس طرح آتی ہے۔

یہ ہن طرح ہوتاہے کہ لوگ نرندگی کی بلندسطے کا انکارکر کے 'محض طبیعی زندگی کو اصل حیات سمجھ لیستے ہیں - آسس زندگی کی عیس ساما نیاں اُن کا مقصود بن جاتی ہیں اور پہنری سیس بڑی کے عیس ساما نیاں اُن کا مقات ہیں جو اور پہنری سیس بن کرد کھائی ویتی ہیں - بیان لوگوں کا مذا ت اُڑا ہے ہیں 'جو بلندا قدار پرائیان رکھتے ہیں - اسپنے پروگرام کے ابتدائی دور میں یہ لوگ کمزورا ورنا تواہ

كَانَ النَّاسُ أَمَّ فَكُو الحِلَةُ فَهُ عَنَ اللهُ النَّيِبِينَ مُبَشِّى بِنَ وَمُنْ إِينَ وَانْزُلَ مَعَهُ و الْعَلَّمُ بَنِي النَّاسِ فِيهَا لَخْتَلَفَوُ افِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ وَلَا الَّذِينَ أَوْ تُوهُ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءً تُهُ مُ الْبَيْنَتُ بَغْيَا بَيْنَهُ وْفَهَ لَى اللهُ الْإِينَ أَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِي بِإِذْ نِهِ وَاللهُ يَهُلِي مَنَ

### يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُو

دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ مادی مفاد کے حصول کے لئے (فرق مخالف کی طرح) ہر تربہ ہستعال ہنیں کرتے ۔ لیکن آخرا لا مرمعاشرہ میں جب آسمانی انقلاب بمؤ دار ہو حبّ آتا ہے۔ تو اس وقت ساری دُنیا دیجہ لیت ہے کہ جو لوگ مستقل اعدار کی نگہداشت کرتے ہے۔ دہ اُن لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں جو محض دُنیا وی مفاد کو مقصد ہیات سمجتے ہے اوراُس کے حصول مبس کسی قامدے اوراُصول کی بِرُواہ ہنیں کرتے ہتے ۔ اُس وقت یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ جو قوم مت اوراُ صول کی بِرُواہ ہنیں کرتے ہتے ۔ اُس وقت یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ جو قوم مت اوراُ صاد اورا نیال نصیب ہوجاتی ہیں (یہ انسان کی جُول ہے کہ استدائی محت ہے کہ اِس سے آخرا دائیال نصیب ہوجاتی ہیں (یہ انسان کی جُول ہے جو استدائی محت ہے کہ اِس سے آخری منا در کی کامت ای مصل ہوگی)۔

یه ختائی قوم بنی اسسوائیل ہی سے محضوص نہیں۔ نوع اِنسان کی سناری اُرکی اِن کی آئیسنہ دارہے۔ انسانی زندگی کا پہلا دُور وہ تھاجب ( دہ بستدنی زندگی سے ناآشنا مقا۔ مقدرتی پیدا دار پر اسس کا گذارہ تھا ادر دہ ہرا کیسے کو با فراط مل جاتی محتی اِس لئے اِن کے باہمی مفاد میں نکوا و نہیں ہوتا تھا ) سب ایک برادری کی شکل میں رہتے تھے۔ اس کے بعد اُنہوں نے تمدّ نی زندگی شروع ہوگئے ( اُنہا ہی مفاد میں براؤ ہوا ( اہم اُنہ) اور اِسس طرح ' اُن میں اختلافات بیدا ہونے شروع ہوگئے ( اُنہا )۔ اِن اِختلافات کی اور اِسس طرح ' اُن میں اختلافات بیدا ہونے شروع ہوگئے ( اُنہا )۔ اِن اِختلافات کا مثانا تعفاعقبل اِنسانی کے لیس کی بات نہ محق ' کیونکہ ہرسندرداور ہرگروہ کی مقال اُس کے مثانا تعفاعقبل اِنسانی کے لیس کی بات نہ محق ' کیونکہ ہرسندرداور ہرگروہ کی مقال اُس کے مقال اُن کے نہا اُنہیں۔ اِسس مقد کو اپنی دی دے کر بھیجلدہ انہیں اختلافی زندگی کے نہا گڑون خری مصلا کے دوس کے اور ایک براور کی بن کررہنے کی زندگی کے خوشگوار مثرات کی خوش خری مساخہ تو انہیں حندا دندی کا صابطہ ( الکتاب ) لا تا ہو تی پر مبنی ہوئا کہ دو کو کو ل کے اختلافی امور کیا فیصلہ کر ہے۔
تاکہ دہ لوگوں کے اختلافی امور کیا فیصلہ کر ہے۔

آمُرَحَسِبْتُوْإَنُ تَلُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُو مَّتُلُ الْإِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُو مَّسَتَهُو الْبَاسَآءُ وَالضَّرَاءُ وَوَلَوْ لَوَاحَةً فَي يَقُولُ الرَّسُولُ وَالْإِينَ الْمَتُوامَعَ فَعَنَى نَصَرُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہرنی اِس صابطہ کی رُوسے ' دحدت پیداکر کے چلاجاتا ' لیکن ' اِس کے بعد ' وہ کو جنہیں وہ صابطہ دیا گیا تھا ' باو جو دائیں واضح تقسلیم کے ' باہمی صندا در نحالفت ' ادر ایک دوسرے سے آگے برُ معجانے کے خیال سے ' پھراختلافات شروع کر دیتے ( اللہ : بھرائی سیک اِن میں سے جو لوگ اِس ضابطہ کی صداقت پر نقین رکھتے ' انہیں خدا ' اپنے قا نون کے مطابق ' اختلافات سے بچنے کی راہ دکھا دیتا ۔ یہی وہ طریق ہے حبس سے ادلتہ' ہڑاس قوم کو جو اختلافات سے بچنا چا ہتی ہے زندگی کی توازن بدوش ' سیدھی راہ کی طریف راہ منسائی گ

كردنياسهء

دی گی راه نمائی کام انسانو سکوایک برادری پی منسلک کردینا چاہتی ہے کی بیکن چونگہ اس سے انفرادی مفاد چاہیے دانوں کے مقاصد پرزد بیڑتی ہے کہ اس سے دو انوں کے مقاصد پرزد بیڑتی ہے کہ انتیاز سے بین انسان کرنا پڑتا ہے ۔ ابدا کا ہو مانتی معاشرہ کے قائم کرنے کے لئے سخت شکلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ سو کے بیا ہم انسی معاشرہ کو یو بہی مت کم کروگے اور مفت میں جنت ہیں دوقل ہو جا وگے ۔ ایسانہیں ہوسکے گا۔ تہیں بی اُن جا گداز مراحل سے گذر نا پڑے کا جن سے وہ لوگ گزرے ہیں جنبوں نے تہیں بین بین جارا لی کہ اور ان کا اس سے کیم لیت ہوں کی کو شوش کی ۔ سفتیاں اور مصیبتیں اُنہیں چاول طری سے کیم لیت ہوں گا وقت کر اور ان کا رسول کی کو شوش کی بار آوری کا وقت کب آئے گا (ایم اللہ ایماری کو ششوں کی بار آوری کا وقت کب آئے گا (ایم اللہ ایماری کو ششوں کی بار آوری کا وقت کب آئے گا (ایم اللہ ایماری کو ششوں کی بار آوری کا وقت کب آئے گا (ایم اللہ ایماری کو ششوں کی بار آوری کا وقت کب آئے گا رائی کی کو مشوستیں کا میاب ہو تیں اور تا شید این دوس کی سی دعمل کو مخر بار کرتی ۔ کو مشوستیں کا میاب ہو تیں اور تا شید این دیمان کی سی دعمل کو مخر بار کرتی ۔

تہیں تھی ابنی مراحل میں سے گذر نا ہوگا۔

اسب سے بہلامرحلہ' مالی مستربانی کا ہے۔ اے رسول انہائے ممامتی تم سے بو بین کہ اس کے لئے کس تررمال کی ضرورت ہوگی اور آسے کہا ال

النَّارِ هُمُوفِيْهَا خُولِنُ وَنَ ٣

U

مین صلح ہویا جنگ وت اون خدا و ندی کی پاسداری ہرحالت میں لاز میہے میشلاً

إِنَّ الْكَوْيُنَ أَمَنُوا وَالْهَابِنَ هَاجَرُوا وَجَمَّلُ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورً شَهِ حِيْدً ﴿ يَنْعَلُونَكَ عَنِ الْخَصِّ وَالْمَنْسِينُ قُلْ فِيهِما أَاثُوكِ بِيَا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمَا أَكْبُرُمِنَ تَفْعِهَا \* وَيَنْعَلُونَكَ مَا ذَائِنُفِقُونَ فَعَلَى الْعَقْرُ كَالْ لِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْإِلْبَ كَعَلَيْوَنَ فَعَلَى الْعَقْرُ كَالْلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْإِلْبِ كَعَلَيْوَنَ فَعَلَى الْعَقْرُ وَنَ اللَّهِ لِلْهِ اللَّهِ لِمُؤْمِنَ اللَّهُ لَكُوالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمِ لَكُوالْوَالِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جس جینے ہیں بہیں جنگ سے دو کا گیاہے' اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جُرم ہے۔ دوسری طرف اس حقیقت کو بھی پین نظر بھوکہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف کنے سے دو کنا اس کے قرانین کی صداقت سے انکار دسرکشی برنیا ۔ سجد حرام کے میں جنگ کرنے سے بازنہ رہنا اور جو لوگ اس بی صداقت سے انکار دسرکشی برنیا ۔ سب حدح ام کس میں جنگ کرنے ہے ہوں' انہیں وہاں سے نکال باہر کرنا ۔ بیت رائم بہت زیادہ تنگین بین یہ میں بینا ہے کہ کاموجب ہوتی ہیں۔ یہ فقت پر دازی قبل سے بھی زیادہ ہلاکت انگیز نتا بے کاموجب ہوتی ہیں۔ یہ فقت پر دازی میں میں بیادہ ہلاکت انگیز نتا ہے کاموجب ہوتی میں۔

بسے بھی یا در کھوکہ یہ لوگ جوتم سے برسر پکار ہیں 'کبھی جنگ سے ہاتھ نہیں اُٹھائیں گئے جب تک ۔۔۔ اگران میں اس کی استطاعت ہو ۔۔۔ بہیں نہائے دین سے برگشتہ نہ کریں۔ (جنگ سے اِن کامقصد ہی یہ ہے) بیکن 'اسے سجھ لو کہ تم ہیں سے جوشف لمپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفریں اُس کی موت واقع ہوجائے 'قویہ وہ لوگ ہوں گے کہ وُنیا اور آخرت' دونوں میں اِن کے اعمال اِن کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اِن کی سعی وعمل کی کھیتیاں جنگس کر مجسائیں گی۔ اِن کی سعی وعمل کی کھیتیاں جنگس کر رہ جائیں گی۔ (جھے)۔ یہ بات کہ یہ کہی وقت دین کے قدیم راستے پر بھے ' اِنہیں ہی تاریب

ان کے برطس ہولوگ اس نظام کی صداقت پر نقین رکھیں۔ اور اس کے میام کی راہ میں جو چیز بھی حائل ہو' اس سے اپنا دائن چیڑا کر' آگے بڑھ جائیں۔ حق کداگراس کے لئے وطن بھی چیوڑ ناپٹرے تو چیوڑ دیں۔ اور اس کے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔ (اور مرتے دم مک اسی روشس پر قائم رہیں۔ ہوایا)۔ تو یہی لوگ ہیں جورجمت خداوندی کے صحیح معنوں میں امیدوار ہیں۔ حنداکا قانون ربوبیت' ان کی چیوٹی موٹی کو تا ہمیوں کے مفرت رساں اثرات سے' ان کی حفاظت کر دیتا ہے ( ہے) اور ان کی نشوونما کا بورا اور اسامان جیتا کر دیتا ہے۔

اسس مقام پر بیسجولینا بھی صروری ہے کہ نظام خداوندی کے قیام کی راہ میں کون کون سی چیزیں حائل ہوتی ہیں جن سے بچیا صروری ہے۔ اِس سل لدمیں پہلی محمولیٰ بات یہ ہے کہ چوچیز بھی انسان کی عقل وخرد کو ماؤن کرکے ' اِس کے قواشے مملت کو

# فِي اللَّهُ نَيْ الْأَنْمَا وَالْأَخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَيْمَىٰ قُلْ إِصْلَامٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن ثَمَّا الِمُوَمَّمْ فَإَخُوا نَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءُ اللهُ كَاعَنَكُو ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ۞

مضحل کردی و اس نظام کی را ہ میں موانعات سے ہے ۔۔۔ ہرنشہ آ درجیز اوروہ دولت جو بلا عنت ومشقت بل جائے دجس میں قاربازی بھی شامل ہے ) اس کی بین مضالیں بیں۔ ان میں اضافی طور پڑ منافع بھی ہیں ' دیکن اِن سے انسانی ذات ہیں ایسی افسردگی' ہیں۔ اِن میں اضافی طور پڑ منافع بھی ہیں ' دیکن اِن سے انسانی ذات ہیں ایسی افسردگی' سبل انگاری ' سستی اور اضحلال پیدا ہوجب آ کہ ہے جو اُسے زندگی کی دوڑ میں آگے بین خیاصی کے قابل ہی جنہیں چھوڑ تا۔ یہ نقصان اِن چیزوں کے عارضی نفع کے مقلبلے میں کہیں زیادہ بلاکت انگرنے۔

لمذا مفت میں ہاتھ آجائے والی دولت کے پیچے نبر و اپنی محنت سے کما و م ( اگر ہو کہ اور سے بقدرا پی صروریات کے اپنے لئے رکھو اور سی قدران سے زائد ہو سب کاسب و نوع انسان کی پرورس کے لئے 'کھلار کھو( تاکہ نظام خدا و ندی آسے صروری مصرف میں لاسکے)۔

إس طرح حندا اسپنے احکام و قو انین کو تہمار سے لئے واضح طور پرسیان کر دیتل ہے تاکہ تم مور وفٹ کرکرو' اور سو توکہ تنہا راحت ال اور مستقبل ( دنسیا اور آ پخرت) دولو کجس طرح روسٹن ہوسکتے ہیں۔

یہ نظام ہرضرور تمند کی دستگیری کرے گا۔ اِن میں خصوصیت سے وہ اوگسلینے
آتے ہیں ہو وُنیا میں ہے یارومددگاررہ جائیں ۔۔۔ اِن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنکے
ماں باپ مرجائیں ۔۔۔ اِن کے معاملات کوسلجھانا مُوجب خیرہے۔ اگر تم اِن سے ال جل کر دہتے ہو' تو ہمیشہ س کاخیال رکھو کہ وہ تہا ہے
معافی ہیں۔ یا در کھوا ہم خوب جلنے ہیں کہ تم میں سے کون اصلاح چا ہتا ہے اور کس کی
نیت میں فتورہے۔ تہیں یہ واضح ہدایات اِس لئے وی گئی ہیں کہ متعارے لئے ہملاح
کاراستہ آسان ہوجائے۔ اگر اسس کا ت او بن مشیقت ایسانہ ہوتا تو وہ تہیں ہس
بسسم کی ہدایات نہ و تباا در ہس سے تم مشکل میں بھنس جاتے۔ دیکن خدا تمہا اے لئے
آسانیاں چا ہتا ہے (جہا)

سیکن آسانیوں کے بیمعنی نہیں کہتم جو کچر حب ہوگرو۔ تم پرکسی کا کتٹرول ہی نہو۔ خدا کا مت نوب سکا فات 'ہربات پر پورا پورا فلبه رکھتا ہے ' اگرچہ اِس کا یہ غلب مین جکت پرمبنی ہے۔ وَلاَ مَنْكِحُواالْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَ أُوكَامَكُ مُؤُمِنَ لَأَخْرَرُضَ مُشْرِكَةٍ وَلَوَاعَجُ بَكُوُ أُولَا مُكَاكُو وَلاَ مُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤُمِنُوا وَلَعَبَنَ مُؤُمِنَ حَيُرُونِ مُنْ مُؤْمِنَ وَلَا لِللّهُ مِنْكُونِكَ اللّهُ مَا لَا لِلْكَارِقُ اللّهُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مَنْ مَعْمَرُونَ مَنْ وَلَا لَمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَلَا لَمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِهُ وَاللْمُومُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِهُمُ مُؤْمِنَ مُؤمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِن مُؤمِمِنَ مُؤمِن مُؤمِن مُؤمِن مُؤمِن مُؤمِن مُؤمِمِن مُؤمِن مُومِن مُؤمِن مُؤمِن مُؤمِن مُومِن مُؤمِمِن مُومِن مُؤمِمِن مُؤمِمِن مُؤم

تم چس جنتی معاشرہ کے قیام کی ت کرمیں ہو' اُس کی ابتدا تہاری گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ ہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنے گھرکو جنت بناؤ۔ اِس کے لئے بنیا دی ال یہ سے کہ میاں ہوتا ہے ؟ اُسی معیار کے مُطابق جنگ رو جنت بناؤ۔ اِس کے مُطابق جنگ روسے تہاری اُمت کی تشکیل ہوتی ہے۔ بین آئیڈیا لوجی کے شمراک کی بنایر۔ تہت ری آئیڈیا لوجی کے شمراک کی بنایر۔ تہت ری آئیڈیا لوجی یہ ہے کہ اطاعت صرف ایک فدا کے قوانین کی ہے۔ اِس میں کسی اور کوشریک بنیں کیا جاسی ان اوجی بین فق بنیں کیا جاسی اسٹیا لوجی بین فق بنیں کیا جاسی آئیڈیا لوجی بین فق

بنابری منم محسی مشرک عورت سے شادی مذکروتا وقت یکہ وہ ایمان نہ ہے گئے۔
مشرک آزاد عورت سے ، مومن لونڈی بہتر ہوئی ہے ، خواہ اول الذکر بہیں کتنی ہی جاذب
الگاہ دِ کھائی کیوں نہ نے ۔ اسی طرح مومن عورتیں استرک مردوں سے شاوی نہ کریں ' تا دہلیک وہ ایمان نہ لائمیں ۔ ٹمشرک آزاد مرد سے مومن غلام بہتر ہے ' خواہ اول الذکر کتنا ہی انجھا کیو نہ گئے ۔ یہ اس لئے کے متصناد آئیڈیا لوجی رکھنے والول کا بک جاجی کر دینا ' جہنم پیاکر نے گا۔ آل خواکا وی متنا وی بہتیں ہی سے روکتا ہے ۔ وہ بہا سے کھوکی زندگی کوجنت کی آسود گیاں عطال کرناچا ہتا ہے۔ وہ بہا سے معنوظ رکھنا چا ہتا ہے۔

سی از اس طرح اسینے احکام کو تو گول کے لئے واضح کرو تیاہیے تاکردہ حقیقت کو اسپنے ساننے بے نقاب دیکیولیں -

بیارے کے بعد مقاربت کا سوال آناہے سوانام حیض میں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

æ

سه یه بسسلام کے ابتدائی آیام کا ذکر سبع،حبس میں ہنوز زمان مها بلیت کی لونڈیاں اورعنسلام مسلمانوں کے بال موجود تقے۔ بسلام نے آن عنسلاموں اور لونڈیوں کو آہستہ آہستہ اپنے معاست و کا تجزوبت الیا اور آیندہ سکے سفتے خلامی کا دروازہ ببند کردیا۔

### غَفُورُ كُلِيْمُ

اس کے کرحیض عورت کے لئے ایک تیم کی وَا ما ندگی کاموجب ہوتا ہے اوراس میں مجامعت نقصا کا باعث البدا 'اِن آیام میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیئے تا دقتیکہ دہ سے فارغ نہ ہوجبائیں۔ جب بیع صدختم ہوجائے تو 'جس طرح خدا کے طبیعی قانونِ نولید کا اشارہ ہے' عم اُس طرح اِن سے مقاربت کرسکتے ہو۔

اگرئم 'اِسے پہلے' ایسا نہیں کرتے تھے' تواب صحح راستے کی طرف ہوٹ آؤ۔ قانون خدا دندی کی مُصِیے سے سپندیدہ لوگ دہی ہیں جو غلط راستہ کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرلیں ادر نانوٹ توریسیں میں سید

آيندامورسے دورربي -

میاں بروی کے جنسی اختلاط کے معاملہ میں ان ان اور کھوکہ اسے مقعود افز انس ان اور کھوکہ اسے مقعود افز انس ان ان قت داولاد پر اکرنا) ہے۔ اِس استبارے تم برای برویوں کی مثال کھیتی کی سی ہے جس طع کسان اُس قت تخم ریزی کرتا ہے جب اُسے فصل اُگانا مقصود ہو' اِسی طرح تم بھی اُس دقت اپنی محیدی "بیں جاؤ جب تم برای کرنا) چا ہو۔ جب تم اولاد یدیدا کرنا) چا ہو۔

لیکن سے کے ساتھ اِس حقیقت کو بھی ہے لوکا نسانی زندگی کامقصور و تنہی اولاد پیدا کرنا ہی نہیں۔ صل مقصودا بنی ذات کی نشو و نما کرنا ہے جیاتِ جا دید بقائے ذات سے حال ہوتی ہوئی۔ اولا دکے ذریعے نہیں۔ اِس سے تم یہ بھی و کھوکہ تم نے بقائے ذات کیلئے کیا کیا ہے۔ اِس کاطر لقیہ ہے کہتم ہمیشہ تو انین خدا دندی کی نگر اشت کروا اور اِس حقیقت کو بیش نظر رکھوکہ تم خدا کے قانون مکافا کی زوسے بی نہیں سکتے۔ تہیں اُس کا سامنا کرنا ہے۔ زندگی کی خوشگواریاں ابنی کے لئے ہیں بھرس حقیقت پرایان رکھیں۔

عائلی زندگی کے سلسلہ میں دوسری بات یہ یا در کھوکہ بعض لوگ ' یو نہی کوئی کعنوسی قسم کھالیتے ہیں ( کمیں فلال کام نہیں کروں گا) - بھرجب آن سے بھلائی اور تقوی اور لوگوں میں اِصْلاح کے کامول کے لئے کہاجائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بمنے ایک تنہ

مله وترآن کریم نے جلیعی توانین کے فطری طریق کو بھی تعسیم خداوندی سے تعبیر کیاہے ۔ دیکھیٹے ( ﷺ وَ ﷺ ) -

ودرح

اللّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَكَا بِهِوْ تَرَبُّصُ أَرْبَعِ لِلْفَهُمْ فَانَ فَاذَهُ وَفَانَ اللّهَ عَفُوْرَ مَرَحِيْهُ فَ وَان عَرَّمُوا اللّهَ كَانَ اللّهَ عَفُوْرَ مَرَحِيْهُ فَا وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّ

عَ إِن عُكِيدُ اللهِ

كاركى ب إس ال مران كامول ميس حقد نبيس السكة-

یادرکھو! خدارس بیشم کی لغوضہوں پرگرفت نہیں کرتا ہوئم' یونہی 'بلاسوچے سیھے کھالو۔ دُہ اُن مشموں پرگرفت کرتا ہے جوئم ول کے ارا دے سے کھاد (چیہ)۔ وہ سب پوشنے والا 'جاننے والاہے۔ نیز' اُس کا قانون ایسا نہیں جویونہی ذرا ذراسی باتوں پر بھڑک آھے۔ اِس میں بٹری سہارہے اور مقصد تہاری حفاظت سے ' ندکہ تباہی۔

اس تہدی اُمول کے بعد اب تم معاملہ کی بات کی طرف آؤ۔ تولوگ اپنی بیولوں کے
پاس نہ جانے کی شتم کھالیں 'تو مورت کو اِس معلق حالت میں غیر متعبین عرصہ کے لئے بہیں چیا اس نہ جانے کی شتم کھالیں 'تو مورت کو اِس معلق حالت میں غیر متعبین عرصہ میں کا جمی جانے اُنہیں 'زیادہ سے زیادہ جا رہا ہ تک انتظار کرنا چاہئے۔ اگر دہ اِس عرصہ میں کا جمی تعلقات کی طرف رجوع کرلیں 'تو اُنہیں اِس کی اجازت ہے 'کیونکہ قانون خوا و ندی میں اِس ہم کی لغز شوں سے مفاظت اور مرجمت کی گنجائش رکھی گئے ہے (جھے نو سے اُنہ دہ معاہدہ نکاح سے آزادہ وجانے کا فیصلہ کرلیں (جے طلاق کہتے ہیں) تو لیکن اگر دہ معاہدہ نکاح سے آزادہ وجانے کا فیصلہ کرلیں (جے طلاق کہتے ہیں) تو

انہیں ایسا کرلینا چاہئے۔ اس لئے کریہ اُس خدا کا قانون ہے جو ہریات کا سُننے والا اورسب کھے جانئے والا ہے۔ ( کسے معلوم ہے کرجب نباہ کی شکل باتی نہ سبے تو پھرالگ ہوجانا ہی بہتر ہوتا ہے)۔

طلاق یا فتہ عور توں کے لئے صروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو '(نکارے ثافی ہے) اِتنا عصدرو کے رکھیں جتنے ہیں اُن کے بین حیض پورے ہوں - ( جنہیں کسی وجسے حیض نہ آتاہو اُن کی عدت بین یا ہ کی ہے (جنہیں کسی وجسے حیض نہ آتاہو اُن کی عدت بین یا ہ کی ہے (جنہ ) - اور جس عورت کی طلاق 'مقاربت سے پہلے ہو حب ہے اُس کی کو فی عدت نہیں (جائم ) ] - اگروہ حا ملہ ہوں تو اُنہیں اِس امر کا اظہار کر دینا چاہئے اِن کے لئے یہ قطفا جا کنر نہیں کہ افتہ نے جو کھوان کے رحم ہیں پیدا کر دیا ہے وہ اُسے چھپائے رکھیں ۔ خوا کے حت اون (اسٹرا در آخرت) کو مان لینے کے بعد اِس مسم کی جزئیات تاک کی یا بندی بھی صروری ہوجاتی ہے ۔ (حمل کی صورت ہیں اِن کی عدت وضع حمل کے یا بندی بھی صروری ہوجاتی ہے ۔ (حمل کی صورت ہیں اِن کی عدت وضع حمل کے یا بندی بھی صروری ہوجاتی ہے ۔ (حمل کی صورت ہیں اِن کی عدت وضع حمل کے ۔

الطَّلَاقُ مَنَّ فَإِنْ الْمُعْمُ وَفِ أَوْ الشَّمْ يُحَرُّ بِالْحَسَانِ وَلَا يَجِلُ لَكُوْاَن تَلْفُلُ وَامِثَا الْتَعْمُوُهُنَّ الْعَيْمُ وَمِن الْمُعْمَدُ وَاللَّهِ فَالْمُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَالْمُ وَاللَّهِ فَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَالْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بيوگي-(<del>٥٦</del>) ]-

عدت کے دوران میں عورت کسی جگذ کاح بہیں کرسکتی۔ لیکن اگر ہیں دوران میں میں ' آن کے خاونداس امرکا اصاس کر لیں کہ ان سے فلطی ہوئی ہے اوروہ آیندہ کے لئے اپنی اصلاح کا ارا وہ کر لیں ' تو وہ اپنی مطلقہ ہوی سے ' عدّت کے دوران میں بھی نکاح کھے ہیں اسلاح کا ارا وہ کر لیں ' تو وہ اپنی مطلقہ ہوی سے ' عدّت کے دوران میں بھی نکاح کھے ہیں ایس ایس ایس ہوری ہی ہیں ہورت کے مقابلہ میں ' مرد کو فوقیت حال ہے ( یعنی عورت کے لئے عدّت ہے اور مرد کے لئے عدّت بنیں کے مقابلہ میں ' مرد کو فوقیت حال ہے ( یعنی عورت کے صوّق و فرائفن بیساں ہیں ۔ ہیں لئے وریڈ ' ت او ن فدا و ندی کی روسے' مرد اور عورت کے حقوق و فرائفن بیساں ہیں ۔ ہیں لئے کہ یہ کسس خدا کا فا فون ہے جو ہر معاملہ کی حکمت سے واقعت ہے ' اور ہر ایک کو آس کے صوحے مقام پر ریکھنے پر مت اور اور غالب۔

یا در کھو! ایک مرد اور مورت کی از دواجی زندگی میں دو مرتبہ تو ایسا ہوسکالہے کہ وہ طلاق کے بعد عدت کے دوران میں ' ہمرسے قانون کے 'مطابق ' آ پس میں نکاح کیں ' یا جشسن کارانہ انداز سے الگ ہو جائیں۔ ( لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق کی فربت آجائے ' تو اُس کے بعد وہ ایسا نہیں کرسکیں گے (سین ) ۔ طلاق کی صورت میں ' اِس کی اجازت نہیں کہ جو کھے تم مورتوں کو دے ہے ہو اُس میں سے کچے بھی داپس لے لو ۔ ہاں اگر کسی دقت اسی صورت ہیں کہ پیدا ہو جائے کہ ایک طرف نہیں کہ طرف میں ابنیں خدت ہو کہ رائے تھیں جائل ہو رہی ہو' اور' دوسری پیدا ہو جائے کہ ایک طرف کی کے دائیت میں جائل ہو رہی ہو' اور' دوسری مرف میاں بوی کی چیئیت سے دہنے میں انہیں خدت ہو کہ ( تعلقات کی کشیدگی کی بستایر) وہ حقوق و و اجبات اوا نہیں کرسکیں گے جو خت اون حند اوندی نے اور بستا کی انظام علاقت بھی آئی تیجہ بر پہنچا در سمج کہ مانا فت بہیں کہ مورت اپنے خوت اوندی و واقعی کچھوڑ دے ' اور معاشدہ کا نظام میں کھی شفالگت بہیں کہ مورت اپنے خوت میں سے کھر چوڑ دے ' اور معانب ہو نکارے سے آزادی حاصل کر ہے۔

بیت نون حندا دندی کی مدد دبین جن کی نگرداشت مزدری ہے۔ جوکونی ان مدد سے تجا در کرستے گا' دہ مت اون کی نگا ہمیں مجرم ہوگا۔

اگر کسی سیال بیوی کی از دواجی زندگی مین دو مرتب کی طلاق (ا درتین مرتب مج

نکاح ) کے بعد تمیسری مرتبطلات ہوجائے ' تو اُس کے بعدیہ عورت اپنے سابقہ حناوند کے کاح میں نہیں آسکتی ۔ ہاں! البتہ ' اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور اُس سے بھی طلاق ہوجائے ' تو پیراس میں کو فئ حرج نہیں کہ وہ اپنے پہلے فاوند سے نکاح کر لے ' بشرطی کہ اُنہیں تو قع ہوکہ وہ اب قانون حنداوندی کی حدد دکی نگر اشت کر سکیں گے ۔ بشرطی کے اُنہیں عائمی زندگی سے متعلق وہ قوانین جنہیں امتدان لوگوں کے لئے واضح طور کے ایک واضح طور کے ایک واضح طور کی بید ہیں عائمی زندگی سے متعلق وہ قوانین جنہیں امتدان لوگوں کے لئے واضح طور کی بید ہیں عائمی زندگی سے متعلق وہ قوانین جنہیں امتدان کو کو سے دیں ہوں کے ایک واضح طور کی بید ہیں بید ہوں کی دور ایک کے لئے داخت کی دور اُن کی

پرسیان کرتا ہے جومعات رقی زندگی کی مصلحتوں کاعلم رکھتے ہیں۔

عدت کے دوران میں عورت کانان نفعتہ 'رہنا سہنا 'سابقہ حنادند کرنے ہوگا (ﷺ) - اس کے بعذ جب مطلقہ عورت کی عدت کا زمانہ ختم ہونے کوئے ' تو (جیساکہ میں کہاگیاہے) یا اُسے کاح میں لے آڈ یا قاعدے کے مطابق رہوں کردو۔ [اوریہ فیصلہ دومعتر گواہوں کے روبروکرو تاکہ بات واضح ہوجائے (ﷺ)۔

ی غرض و غایت کیا ہے اور آس پرعمل ہرا ہونے سے نتا بھے کیا نکلیں گئے ----بہذا' تم اِن قوانین کی پوری پوری نگراشت کردا در اِس حقیقت پرهیشین

رکھوکہ یہ ائس خدا کا ت اون ہے جوسب کچھ جا تہاہے۔ جب ہم عور تو ل کوط لات و و اور وہ اپنی عدّت کے قریب پہنچ جائیں' اور یہ سال میاں بیوی پھراز دواجی زندگی مبسرکرنے پر رضامند ہوں اور آپس مین تا نون کے مطابقہ (22)

وَإِذَا طَلَقَتُو النِّسَاءَ عَبَلَغُن اَجَلَهُ نَ فَلا تَعْضُلُوهُ فَ اَنْ يَنْكِمْ اَزُواجَهُ فَ إِذَا تَرَاضُوابَيَهُمْ وَالْمُعَنُ وَفِي ذَلِكَ يُوعَظُّونِهِ مَن كَانَ مِنْكُويُو فَي اللّهِ وَالْيَوْ وِالْإِخْرِ ذَلِكُوازَلُى لَكُوْ وَاطْهَلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْيَوْ وِالْإِخْرِ ذَلِكُوازَلُى لَكُوْ وَاطْهَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُو وِالْإِلْاتُ يُرْضِعُن اَوْلاد هُن تَحُلَيْن كَامِلَون اللّهُ وَالْمُولُودُ لَهُ مِن وَالْوَالِلْ تُعْمَلُون اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نکاح کرناچا ہیں' تو (اے افراد معامشرہ!) تم 'اِن عور توں کو' اِسے مت ردکو۔ یہ تلقین ہرائس شخص کو کی جانی ہے۔ اشدا در آخرت پرائیان رکھتا ہے۔ اِن قوانین کی اطاعت میں تہاری ذات کی نشو و نما کاستامان اور پاکیزہ زندگی بسرکرنے کاراز پوسٹیدہ ہے۔ یا در کھو! یہ توانین اُس خدلے عطاکر دہ ہیں جو اُن باتوں کو جاتیا ہے جہنیں تم نہیں جانے۔ (اس لئے تم اِن کی اطاعت کرو۔ اِن کے نستا ہے خور بخو دہتا دیں گے کہ یہ س مت رحقیقت اور کمت پرمبنی میں)۔

بالمرائی مورت میں مال کی آخوش میں و و دھ پتیا بچے ہو' اور باپ چاہے کہ وہ اس بینچے کو پوری مدت تک و و دھ پلائے تو مال کو چاہیے کہ وہ اس بینچے کو پوری مدت تک و و دھ پلائے تو مال کو چاہیے کہ دو دھ پلائے کہ وہ اس بینچے کو دو دھ پلائے ( جہ نہ کہ اس مورت میں ' قاعدے اورت نون کے مطابق اس عورت کے دوئی گیرے کا اقتظام ' اس مرد کے ذیتے ہوگا۔ یہ انتظام اس مرد کی چندیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس باب میں انتوا سے کسی شخص پراس کی وسعت سے زیادہ بوج نہ و الا جائے۔ ( فیصلہ کرنے والی عدالت کو چاہیے کہ اس چیز کو پہنی نظر رکھے کہ ) نہ تو اس بیخے والی عدالت کو چاہیے کہ اس چیز کو پہنی نظر رکھے کہ ) نہ تو اس بیخے کی وجب سے مال کو ناحق سکلیف پہنچ اور نہ ہی آس کے باپ کو۔ اگر اس بیخے کا باپ داس انتخار میں ، فوت ہو جائے تو اِس کی ذمتہ داری اس کے وارث کے سربر ہوگی۔

آگردہ دونوں 'باہمی رضاً مندی اور مشورہ سے ' ( قبل از و تُقْت ) دودھ جھڑ اکردکوئی اور اِنتظام کرلینا چاہیں) تو ہی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں - ادر اگر تم بجنے کے لئے کسی اور دود گئی بلانے والی کا انتظام کرنا چاہوتو ہی میں بھی کوئی قباحت نہیں ' بشرطیکہ جو کچے تم نے بچے کی مات

والذين يَتُوفُون ومَنْكُمْ وَيَنَ رُون آمْ وَاجَا يَتَرَبَّضَ بِالْفُرِيهِ فَا الْهِمَ الْمَعْمُ وَقَوْدُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيدُ وَ وَلَاجُنَا حَمَلَيْكُو كَحَلَّهُنَّ فَلَاجُنَا حَمَلِيكُونِهَا فَعَلَى فِيَ الْفُرِيهِ فَي إِلْمَعْرُوفِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُون خَمِيدُ وَكَا فَعْلَاجُ مَلَيْكُو فِهَا عَرَضْهُمْ بِهُ مِن خِطْبَو القِسَاءِ اَوَ اكْنَنْ تَوْفِي أَنْفُوسِكُو عَلِمَ اللهُ النَّكُوسَةُ لَكُون تُولِهِ لَهُ وَمُنْ سِمَّ الْإِلَاآنَ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْنُ وَقَالُهُ وَلَا تَعْزِمُوا عَقْلَةَ النِّكَاحِ

وَاعْلَمُواانَ الله يَعْلَمُ مَا فِي الفُوسِكُمُ فَاحْلَ رُوهُ وَاعْلَمُواانَ الله عَفُورٌ حَلِيْمٌ ا

طے کیا تھا وہ آسے پورا پورا دیدو۔

تبر مال الله مهنیشه قانون خدا وندی کی مگهداشت کردا در إس حقیقت کوسیش نظر کھوکہ خدا کا قانون مکافات تہا ہے ہوگا خدا کا قانون مکافات تہا ہے ہوگمل اور نبیت پرنگاہ رکھتا ہے ( اِس لیے نہ نوت اون کی محض رمی یا بندی کروا ور نہ ہی اس سے گریز کی را ہیں تلاس کرد ) -

(یہ تو تعتی طلاق کی وجہ سے مفارقت کی صورت - دوسری شکل یہ ہے کہ) تم ہیں سے ہو لوگ مرجا بیں اور اپنے بیچیے اپنی بیوہ چھوڑ جائیں ' تو اُنہیں چار ماہ اور دس دن ک ( نکاح آنی کے لئے ) انتظار کرنا چاہیئے - جب اُن کی عدت حتم ہونے کو آئے ' تو دہ اپنے لئے ' قاعد سے اور قانون کے مطابق ' جو فیصلہ بھی کرنا چاہیں' اُنہیں اِس کا اختیار ہے - ہم پراس با سے میں کوئی الزام بنیں ہوگا (کہ اُنہوں نے یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہیا ) - یا در کھو! جو کچھے ہم کرتے ہو' اوند اُس سے خروار ہے ۔

آن عورتوں کی عدت کے دوران میں اگر تم إن سے نکاح کی بابت کھ اشارة کنایة آلمدو اللہ و لی مصالحة نہیں ۔ فداکوہ کا علم ہے کہ تہیں ہن سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا ۔۔۔۔۔ بیکن ان سے خفیہ خفیہ نکاح کا وَعده مت نے لو۔ ہاں ؛ (جیساکہ اویر کہ اگیا ہے) قاعدے قانون کے مطابق ان سے بات کا وَعده مت کرو۔ لیکن عدت کے دوران میں نکاح کی گرہ کو بجنت مت کرو۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھوکہ (ظاہرااعمال تو ایک طرف) خدا تہارے دل میں گذر نے دالے خیالات تک سے بی تعقق کو بیش نظر سے معقق نہیں کرنا چاہتا۔ سے مقصود یہ ہے کہ تہارا معاشرہ غلطروی کے نقصانات سے مفوظ رہے۔ خدا ایسا نہیں کہ دہ نہاری علط ردی پر محمول ایسا خوالات تک خدا ایسا نہیں کہ دہ نہاری علط ردی پر محمول ایسا نہیں کرتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ دہ نہاری علما ردی پر محمول اس خدا ایسا نہیں کہ تا ہے۔ نی نظر کی کرتے ہوں۔ خدا ایسا نہیں کرتا۔

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقَتُهُ النِّسَاءَ مَالَوْتَهُ وَمَنَاعًا بِالْمَعُ وَفِ حَقْلَاعَكَ الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَلَن الْمُوسِعِ قَدَى رُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَلَ رُهُ \* مَتَاعًا بِالْمَعُ وَفِ حَقْلَاعَكَ الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَلَن الْمُوسِعِ قَدَى رُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَلَ رُهُ \* مَتَاعًا بِالْمَعُ وَفِ حَقْلَاعَكَ الْمُحُسِنِينَ ﴿ وَلَا تَعْفُونَا وَ لَكُ مَنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ہے۔ یہ ہیں( عاکل زندگی کے سلسامیں) تہا سے فرانفِن مضبی جن کی محافظت صروری ہے۔ لیکن تمہارا مرکزی فریفہ' جس کی محافظت است صروری ہے' یہ ہے کہ تم' زندگی کے ہرگوشے میں' ہمیشہ' قوانین حندا وندی کی اطاعت میں کمرب تہ کھڑے رہو۔۔ خوف کی وَالْهُ اِنْ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُوْ وَيَذَرُوْنَ أَزُواجًا ﴿ وَصِيَّةً لِآزُواجِهِ وَمُتَاعًا اللَّهُ وَلَا عَيُرَاخِرَاجٍ ﴿ وَاللّهُ عَنَاكُو الْمُعَلّقَةِ وَاللّهُ عَنَاكُمُ وَاللّهُ عَنَاكُمُ وَاللّهُ عَنَاكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

اس اصولی نقط کوسمجے لینے کے بعد 'بھرانہی مائلی قوانین کی طرف آجا و من کا ذکر ہیجے سے جلاآ رہا تھا، تم میں سے جولوگ بیوہ عورتیں چھوڑ کر مرہا تیں ' انہیں چاہئے کہ ابنی بیویوں کے متعلق وصیت کرجا تیں کہ سال بعر تک ' انہیں گھرسے نہ لکا لاجائے اورا نہیں سامان زندگی دیا جائے ' لیکن اگروہ از تو دیجی حبائیں ' اور قاعدے قانون کے مُطابِق اُ اپنے لئے کچھ اور دیا جائے ' لیکن اگروہ از تو دیجی حبائیں ' اور قاعدے قانون کے مُطابِق اُ اپنے لئے کچھ اور فیصلہ کرلیں ' تو اِس سے تم پر کوئی الزم بنیں آتا۔ یا در کھو! اشرکا مت انون بڑی توت الله لیکن ' اُس کے ساتھ بی حکت پر مدنی بھی ہے۔

سی طرح مُطُلِّقة عور تو کو کھی' فاعد سے قانون کے مطابق' عدّت کے دوران ہیں' سامان زندگی مہینا کرو( ﷺ) - مید آن لوگوں پرواجب ہے بوت انون خدا وندی کی نگہدہ کرتے ہیں -

سی اس طرح الله الله قوانین کوئم المال الله واضح طور پربیان کردی الله تاکیم عفتل و فکرسے کام الم بنیں سمجے سکو۔ فکرسے کام الے کر ابنیں سمجے سکو۔

وَقَاتِلُوا فِي سَيْنِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْعٌ ﴿ مَن ذَالَّذِي يُفْي ضُ اللهُ وَضَا حَسنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَا فَا كَتِيرَةٌ وَاللهُ بَقْمِضُ وَ يَبْضُطْ وَالدِيدُ تُرْجَعُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مِنْ بَيْنَ البُرَاءِيلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا النِّيقِ لَهُ وُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكَا تُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللهِ فَال

ہزاروں کی تعداد میں سے الیکن جب دشمن کا سامنا ہوا او وہ ابنا گھر بار سب کچے ان مجور جباز اللہ کا تبوت کیوں دیا ؟ محض اس سے کہ وہ موت سے در سنے محت اس سے کہ وہ موت سے در سنے کے دہ موت سے در سنے کے در اللہ وہ زندگی کے اس اصول کو بھول گئے کہ زندہ دہی رہنا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا (ہم ) ۔ جو موت سے بھا گنا ہے اس سون آگے بڑود کر دبوئ لبتی ہے۔
---- جب اُنہوں نے اِس راز کو پالیا تو اُنہیں حیات نوعطاکر دی گئے ۔ وہ دشمنوں کے مفالمہ بر ڈٹ گئے اور آخرا لام فتح ند ہوئے۔

یهی وه قانون حیات ہے جس سے اقوم مالم کو افضلیت د فوقیت حال ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ ہیں قانون کی تدر دانی منیں کرتے۔

ہمنے اُن ہے کہا تھا کہ تم موت ہے ڈرکر بھا گئے کے بجائے ' حق وانصان کی راہ خدا و ندی میں ' وشمنوں کا جم کرمعت ابلہ کرو ۔ اُن ہے ڈٹ کرلڑو ۔ یا در کھو! تمہاری کو ٹی ف ستُر بانی ضافع نہیں ہوگی ۔ اِس لئے کہ ایڈ ہرا کی بات کو شنتا اور سب بچھ جانت ا ہے۔

اس کے ساتھ ہی اُن سے یہ بھی کہاگیا تھاکہ 'تہاری آب ناعی قوت کے لئے مال کی بھی ضرورت ہوگی - اِس کے لئے نہایت حسن کارا نہ انداز 'سے" مت رض "دو ۔ اِس کے لئے نہایت حسن کارا نہ انداز 'سے" مت رض "اِس لئے کہاجا تاہے کہ 'بظام راسیا نظر آتا ہے کہ 'یہ دولت تہارے ہا تھ سے نکل کر' کسی اور کے پاس بھی جاتی ہوئی اور کے پاس نہیں جاتا ۔ پیچند درچیند (کئی گٹنا ہوکر) تہا ہے یاس داہیں آرہا ہوتا ہے۔

یا در کھو! دولت کا بڑھنا اور گھنٹنا 'خدائے ت او ک کے مطابق ہوتا ہے۔ تم اپنے لئے حس تسم کے قوانین جی چاہیے بنالو 'آخرالا مزیجی۔ خداکے قانون کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ تم اس سے بسٹ کر کہیں اور حب بنیں سکتے۔ تمہارا برت دم اسی کی طرف اُ محصر رہاہیے۔

اوروہ قانون یہ ہے کہ دولت حبس قدر 'نظام حق دانسان کے قیام' اور عالمیں انسانیت کی فلاح وہمبود کے لیئے صرف کی جائے ' دہ اُسی قدر بڑھتی ہے۔ مَلْعَدَيْدُولِنَكُتِبَ عَلَيْكُوالْقِتَالُ الْاتَقَاتِلُوا الْعَالُواوَمَالَنَا الْانْقَاتِلُ فَي سَيِيلِ اللهووقل الْحَرِجْنَامِنُ وِيَارِنَاوَابْنَايِنَا فَكَمَا كُتِبَعَلَيْهِ وَالْقِيتَالُ تَوَلُّوا الْا قَلْيُلاقِمْنُهُ وَ وَالله عَلِيْمُ القِيمَا فَيَالُونَ مَلِكًا قَالُوا الْفَي عَلَيْمُ وَالله عَلِيمُ الله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله والله والله

اِس مَبِن مِیں وہ وَاقعہ بھی غورطلب ہے ہو موسی کے بعد بنی اسرائیل کے سرداران قوم کو پیشیں آیا۔ انہوں نے 'اپنے بنی سے کہاکہ ہما رہے گئے گئی گمانڈر مقرر کر دیہجے آ اکہ ہم ہُس کے زیر کمان 'انڈ کی راہ میں جنگ کریں۔ اُن کے بنی نے اُن سے کہاکہ ہاں وقت تو تم جنگ کے لئے اِس قدر شوق اور آما دگی کا اظہار کر سہے ہو' لیکن (تمہاری جو نفیاتی کیفیت ہو چی ہے اُس سے گریز کر و۔ انہوں ہے اُس سے گریز کر و۔ انہوں نے اُس سے گریز کر و۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں ' درآنجا لیسکہ ہم اپنے گھروں سے نکال باہر کتے گئے ہیں اور اپنے بچوں تک سے علیحدہ کر دیتے گئے ہیں۔

لیکن ہوا دہی جو اُن کے نبی نے کہا تھا۔ جب اُنہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اُن میں ہے' کجر معدد دے چند'سب گریز کی راہیں لکالنے لگے۔ لیکن یہ کو ٹی غیر ستوقع بات نہ سخی۔ جولوگ قالو شکنی اور نافر مانی کے عادی ہو چکے ہوں' اُن میں نظم وضبط کے ساتھ' دشن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور صلاحیّت کہاں رہ سنجی ہے ؟ ادلتہ اُن کی اِس نفسیاتی کیفیت سے واقف مقا' اور اسی لئے اُن کے نبی نے اُن سے کہا تھا کہ جب جنگ سا ہے آئے گی تو تم مجاگ کھڑے ہوگے۔

ان سے کہاکدامنہ نے اُنہوں نے کمانڈرمقررکرنے کی درخواست کی ' تو اُن کے نبی نے اُن سے کہاکدامنہ نے اُن کے بیائد اُن سے کہاکدامنہ نے اُن کے بیٹ طالوت کو کمانڈرمقررکر دیاہیں۔ انہوں نے چھنے ہی اس کے مفابلہ میں ' اِس منصب اور انقلار کے ہم زیا وہ حقدار ہیں ۔ وہ غریب آ دی ہے۔ اُس کے باس مال و دولت کہال ہی اس نے اُن سے کہاکہ جنگ کی کمان کے لئے مال و دولت معیار نہیں ہواکر تا۔ اِس کامعیار یہ ہوتا ہے کہ اُس شخص کا علم کس قدر ہے اور حسمانی تو انائی کا کیا حسال ہے۔ طالوت کو یہ کو فراوانی سے میسترہے اور سب سے شری بات یہ کہ وہ این ان صلاحیتوں اور قو تو

وَقَالَ لَهُوْنَبِينَهُوْإِنَّ اِيَةَ مُلْكِمَ اَنْ يَانِتِكُوُ الثَّابُوْتُ وَيُعِيَّكِنَةٌ مِّنْ تَرَكُوْ وَبَقِيَّهُ وَمِنْ اَلْكُوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُوسَى وَالْ هُمُ وَنَخِولِ اللَّهُ الْمُولِيَ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کواپنے ذاتی فائد سے لئے ہی صرف نہیں کرتا ' دوسرے لوگ بھی إن سے نفع اندوز ہوتے ہیں۔ انشد کا یہی مت نون ہے مطابق کسی کو منصب داقتدار کے لئے منتخب کیاجاتا ہے۔ اور ' اُس کا یہ متالوں ' کٹ دہ نگہی اور علم وحقیقت پر مبنی ہے۔ تہمارے خود ساخت معیاروں کا یا بند مہنیں ۔

من نے نبی نے اُن سے یہ بھی کہاکہ خدانے جوافت ارواختیار طالوت کو سونیا ہے' اُس کا (بہلا) نتیجہ یہ ہوگاکہ تہبیں' تہا ہے موجو وہ قلوب کی جلّہ (جوخوت اور ہنطراب کے نثین ایس) ابساقلب عطا ہوگا جوسکون واطمینان سے لبر بزیموگا۔ نیز وہ تہبیں' اُن تمام بہترینُ ادر بائی رہنے وَالی خصوصیات اور تعلیمات کا وارث بنا دے گا جوموئتی اور ہارون کے متبعین نے چھوڑی ہیں' اور جن کی حفاظت' خدا کی کا اُن تی تو تیں کر تی جلی آرہی ہیں۔

اگریم خدا کے توانین کی صدافت پر یقین سکتے ہو' تو تمہا سے لئے یہ بات اس امر کا کخیتہ نشان بن جائے گی کہ طالوت کا انتخاب نی الواقعہ صبیح نشا۔

بہرحال طالوت کمانڈرمقرر ہوگیا۔ جب وہ الشکر کے ساتھ وہ من کے مقابلہ کیسلئے روانہ ہواتو اس نے اید وہ کے لئے کہ اُن میں کس قدرڈسیلن پر اہو چکاہے اُن سے کہا کہ و بجود اراستے میں ایک ندی آئے گا ۔ اُس سے یاتی نہیںا۔ جو اُس سے یاتی پئے گاوہ سمجھ لے کہ وہ ہمار سے لشکرمیں رہنے کے قابل ہنیں ۔ جو اُس سے یاتی نہیں کے دہ ہمار است میں کرنے کے لئے ' چلو بھریاتی پی لے ' قو اِس کا بجھ مُضالَقة ہنیں ۔ وہ ہمار سامتی ہوگا ۔

) ہوں۔ لیکن دہ اِس پہلی آرمالین میں ہی فیل ہو گئے۔ اِن میں سے سوائے چنداکیکے

72i

وَلَمَّا بَرُزُوْ إِلِمَا لَوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوَارَبَّنَا آفَىءُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَيْتُ آفَلَ المَنَاوَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِي يُنَ ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَالْحِكْمَة وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سب نے پائی بی لیا۔ (لیکن اس کے بعد انہوں نے بقین دلایا کہ وہ آبندہ ابسانہیں کریں گے۔

پہنا تھے۔ جب طالوت ' اِنہیں ' اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان پر بچار ہے
سے 'ساتھ لے کر' پار ہوا' تو اُن بر دلوں نے ( جہنوں نے پہلے معافی مانگی متی ) کہد دیا کہم
میں جالوت اور اُس کے نشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ اِس بران لوگوں نے جنہیں فداکے
سامنے جانے کا خیال ( فلہذا ' اُس کے متا اون مکا فات عمل پر پورا پورا بقین تھا) اُن سے
کماکہ و شمن کی تعداد کی کرت سے مت گھراؤ۔ فدا کے قانو ن ہیں ہی ہے کہ تعداد کی کمی '
سیرت وکروار کی قوت سے پوری ہوجا تی ہے۔ چنا نچہ اِس اُمول کے مطابق ' آبائے ہیں )
کمی واقعات ایسے سانے آتے ہیں جن میں 'کم تعداد کے لوگ ' گر دو کئیر پی فالب آگئے ہے۔
اُس چیرا سنتھلال و استقامات ہے۔ جو حق پر ثابت قدم سے ' حندا کے قانو ن کی تا یکہ اُس کے شامل حال رہی ہے۔

چنائی جب یہ باہمت لوگ جالوت اورائی کے بشکر کے سامنے صف آرا ہوئے اورائی کے بشکر کے سامنے صف آرا ہوئے اورائی کے بشکر کے سامنے صف آرا ہوئے اور آئیوں سے کہاکہ اے جائے نشو و نمانے والے! ﴿ لَوْ وَ بَيْنَا ہِے کہ ہم محقور ہے ہیں اور آئیوں کے معیر لے کربھا سے اسے کھڑاہے ۔ سو) تو بھائے دلوں کو ہمت اور ہستھلال سے ابر سزگر نے ۔ اور بھارے قدموں کو شبات عطا فرما دے ۔ اور بھیں اِن لوگوں پر غلب عنایت کر دے جو تیرے قوانین سے انکار کرتے اوران سے سرکتنی برتنے ہیں ۔

چانچہ اُنہوں نے فدا کے ہِس قانو ک کے مطابق (کہ فتح وظفر مندی می برجم کر کھڑے ہوجانے سے وابت ہوتی ہے ) اپنے دشمن کوشکست فاش دے دی اور دَا وُد کے ہاتھوں (جو اُن کے نشکر میں تھا) 'جنا لوت ماراگیا۔ اور فدانے (اس کے بعد) کسے حکومت واقتدار' اور فہم و ضراست عطا فرما دیا' اور اُسے' اپنے قانونِ مشیت کے مطابق ( وجی کا ) علم بھی دیا۔

یہ ہے طالوت کا واقعہ- مقصد اس کے بیان کرنے سے برہے کہ اگرانٹہ مستبداؤ

# تِلْكَ الْنُهُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَولِينَ ا

سرکشس قوتوں کی روک تھام کا انتظام کا نتظام نہ کرہے ' تو دُنیامیں فساد ہی فساد بریا ہو جائے۔ اُس نے برانتظام اِس لئے کرر کھاہے کہ وہ انسانیت کی تبابی اور بریادی نہیں جاہتا' اُس کی تعمیراور ترقی جاہتاہے ( اُنتظا ) -

سیکن یا در سبے کہ مستبرقو توں کی روک تھام' انسانی جماعتوں کے ہا تھوں ہی ہے ہوتی ہے۔ خدا براہ راست ایسا نہیں کیا کرتا۔ اس لیے دمنیا میں ایسی جماعت کا رہنا بڑا منروری ہے۔

یہ نہیں وہ قوانین جہیں ہم ' لے رسول! حق وصدا قتے ساتھ تمہیں دے بہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم اِسس قسم کے قوانین اپنے تمام ہینیبروں کو دیتے چلے آئے ہیں اور تو بھی اُنہی میں سے ہے۔

بروييواتيا يتفخيان حبوا



#### تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ مِنْهُ مُرْمَّنُ

كُلْوَاللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُ وَدَهَمَ جُتِ وَالتَّيْنَاعِيْسَى إِنْ مَنْ يَمُ الْبَيِّنْتِ وَالْكُونُ لَهُ بِرُوْجِ الْقُلُوسِ وَلَوْسَاءَ اللهُ مَا الْبَيِّنْتِ وَالْكُونَ انْحَتَلَفُواْ فَمِنْهُ وَمِّنْ الْمُكَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ



مکن ہے ہمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوکہ خدانے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہی کیوں؟ شراسے اختیار دیا جاتا' نہ دنیا ہیں جنگ و قتال ہوئے۔ سیکن اِن امور کے

كَانَهُمَّا الذَّيْنَ الْمَنُوَّا انْفِقُوْا مِمَّا مَرَوَّ فَكُوْمِ فَيْلُومِ فَيْلُومِ فَيْلُومُ فَالْمَنْ فَيْ فَيْدِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْمُعْلَافِي وَالْفَلْمُونَ الْفَلْوَالَهِ اللّهِ هُوَ الْحَيُّ الْقَلْوُمُ فَلا تَأْخُلُهُ فِي الْكُومُ وَلَا تَأْخُلُهُ فَي الْفَلْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَي الْقَلْمُ وَمَا فَالْمَا فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

فیصلے تہاری منشار کے مطابق نہیں ہوسکتے) - یہ سب خداکے ت اون مشیت کے مطابق ہوتا ہے؛ ہوتمام نظام کا ثنات کو اپنے محیط گل اراقے (بیروگرام) کے مطابق چلا آرہا ہے ۔ انسا کاصاحب اختیار ہونا بھی ہی بروگرام کی ایک کڑی ہے۔

کاصاحب اختیار ہونا ہی ہی پروگرام کی ایک کوئی ہے۔

اے جاعب ہومنین! انبیائے سابقدا ورا تو آپا گذشتہ کے بہتمام احوال دکوا تعنال لئے بیان کئے گئے ہیں کہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ زندگی کی فوشگواریاں حاصل کرنے کا رُ ا ز نظام خدا وندی متاہم کرنے میں پوشیدہ ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ تہمیں ہو کچے بھی خدا نے ویا ہے 'اسے ہس مقصد کے لئے کھلار کھو اِس دقت تم ایسا کرنے برقادر ہو۔ لیکن آگر یہ وقت ہا تھ سے نکل گیا تو بھر (ونیا اور آخرت کی) اِن خوشگواریوں کا حصول مکن نہیں ہوگا وقت ہا تھ ہے تا ہو بازار سے خرید او - نہ ہی بیکسی دوست ہیں اسے اِحسان مل سے احسان مل سے اور نہی کسی دوست سے اِحسان مل سے اور نہی کسی کی سفار شس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نہی کسی کی سفار شس سے حاصل ہو سکتی ہے۔

جوس حقیقت سے انکارکرتا ہے، وہ اپنا نقصان آپ کرتا ہے۔
یادرکھو انظام خداوندی، اس خداکا نظام ہے جس کے سوا کا نات میں کوئی صل احتدار نہیں ۔ جوسب کوزندگی عطاکرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لئے کسی کا مختاج ہمیں ۔ وہ ہم کوقی آجا اور توازن عطاکرتا ہے، لیکن اُسے، اپنے قیبام کے لئے، کسی سہارے کی ضررت نہیں ۔ وہ کا تنات کی بستیول و نہیں ۔ وہ کا تنات کی بستیول و بلندیوں میں جو بھر ہے، سب اس کے متعین کر دہ پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ بلندیوں میں جو بھر اس کے مقام میں کہ دکر سے۔ کوئی ایسا نہیں جو بھر اس کے مطابق ہی ہوسکتی ہے۔ جو بھراس کا تنات میں سامنے یہ مدد بھی مت اوران خدا دندی کے مطابق ہی ہوسکتی ہے۔ جو بھراس کے علم میں سے کسی کو یہ اوراس کے علم میں سے کسی کو

لَا رَكْرَاهُ فِي الرِّيْنِ فُ قَلُ شَبَيْنَ الرُّشْلُ مِنَ الْفِيَّ فَمَنْ يَكُفُنُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَلِ السَّنَسُكُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَلِ السَّنَسُكَ بِالْعُرُ وَقِ الْوَثْقِينَ لَا نَفِصَامَ لِهَا وَاللهُ سَمِيمٌ عَلِيْمٌ اللهُ وَلِيَّ اللهُ مِنْ المَنْوَلِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلهَ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِللّهُ اللهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ اللهُ وَلِللّهُ اللهُ وَلِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## الظُّلُمْتِ أُولِيْكَ أَصْحَبُ النَّارُ هُوفِيْ الْخُلِدُونَ ﴿

ذره برابر سمی نهین مل سکتا مجز اُس طراق کے جواس کے قانون مشبت نے مقرر کر رکھاہے ( معنی وی اور البین نہیں مل سکتا مجز اُس طراق کے جواس کے قانون مشبت نے مقرر کر رکھا ہے اور میں اور البندیوں سب برجیا با ہواہے اور اِس کی حفاظت و مجمعی تعکما نہیں ۔ یہ ' اُس پر قطعاً گراں نہیں گزر تا ۔ اُس کا علم واقد الله اور غلبہ وتسلط کا تنات کی بنیا دول سے لے کرانتہائی بلندیوں تک کو مجبط ہے۔

اِس قدر طلیم قوقوں کا مالک خدا' اگر چاہتا تو جس طرح خارجی کا ننات ہیں ہس کا نظام از خود قائم ہے ' انسانی ونیا میں بھی از خود صائم ہوجا تا' اوران ن ائس کے مطابق حلیٰ پرمجبور ہوتا۔ لیکن ہم ہس باب میں ' زبر ستی نہیں کرناچا ہے۔ اِسے انسانوں کو ' اپنے دل کی رضامندی سے ' صائم اوراختیار کرناچا ہے۔ اِس کے لئے ہم نے کیا یہ ہے کہ (وی کے فرسیعے) مصح اور غلط راستے واضح کرنے ہیں اورانت ان سے کہ ویا ہے کہ وہ ہونساراستہ جی چاہے اختیار کرناچا ہے۔

سوچ قوم فیرحندا دندی نظام ہے منہ مورکر اس نظام کی صداقت پراب اسے آئیگی ادراسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا ہے گی توسیھ لوک اس نے ایسے محکم سنہارے کو تق آپیا جو کھی توٹ نہیں سکتا۔ اِس کے کہ به نظام آس خدا کا بچویز کر دہ ہے چوہر بات کا سننے والا اور سب کھے جانبے والا ہے۔

اس نظام کا بیتجہ کیا ہوگا؟ استرکا ت اون اسس جاعت کا نگران و محافظ اور بارو مددگار ہوگا ' ہوہ س کی صدافت پر نقین رکھ کرایت قائم کرنے کی کوشش کرتے ۔ وہ انہیں علارات وں کی تاریحیوں سے نکال کر ' صبح راہ کی روشتی میں ہے آئے گا۔ اِن کے میکس جولوگ اسس نظام کی صدافت سے انکارکرتے ہیں ' اُن کے معاملات و نیا کی سکرش ( فیر خداوندی) و تول کے میپر دہوجاتے ہیں ' جو اُنہیں صبح راستے کی روشتی سے ہٹاکر غلط مداوندی کا ریکیوں کی طرف ہے جاتی ہیں ۔ اُن تاریکیوں میں جہاں انسانیت کی کھیتی میکس کر راکھ کا ڈمیر جو جاتی ہیں ۔ اُن تاریکیوں میں جہاں انسانیت کی کھیتی میکس کر راکھ کا ڈمیر جو جاتی ہے ' اور اِن تباہی سے نکلنے کی کوئی راہ باتی نہیں دہتی .

اَلُّوْتُولَا النَّامُ حَابِّ الْهُومَ فِي رَبِّهَ اَنَ اللهُ اللهُ الْمُلُكُ اِذُقَالَ اِيْرَهِمُ رَبِّ النِّن يُجْهَوَ يَبِيتُ فَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

ابرابیم فی کهاکه اگرتمهاری ملکت بین اقتداراعلی ننهارای بیت اس کے اوپرکسی کا اقتدار نهین تو دیجهوکهٔ خدا کے متا نون کے مطابق سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے بنہ ہے۔ حکم د دکہ وہ تمہاری ملکت پرمغرب کی طرف سے مودار بہواکر ہے۔

ید ، فت انون خدا دندی کے اقد اراعلی کی ایسی مسکت دلیل تھی کہ است سن کروہ م مکا بگارہ گیا۔ لیکن اس کے باوجودوہ مسیدھی راہ پرنہ آیا۔ اس لیئے کہ جو لوگ صدد دشکنی اور سرکسٹی کو ابہنا شیوہ بنا چکے ہول؛ وہ آئین وقت انون کی راہ کب اختیار کرتے ہیں ؟

( دوسری مثال بنی اسرائیل کی نشأة تانیه کی ب ده بخت نصر کے اعنوں بوروم کی تب بی اور بربادی کے بعد قریب سوسال تک علامی اور محکومی کی ذکت آنیز زندگی بسر کے قد رسبت اوراس کے بعد جب وہ اپنی حیات اجماعی سے بیسربایوس ہو چکے کھے کیف کیفسٹر نے انہیں بھر بہت المقدس بن آباد کر دیا۔ تمثیلی انداز میں اسے یوں سمجھوکہ ، ایک نفس کاللّهٔ ایک ایسی بسبتی برجواجی کے مکانات مسمار ہوکر کھنڈر بن چکے تھے۔ اس نے کہاکہ کیا ہی تسمیلی

739

يَوْمُّ الْوَبِعُضَ يَوْمُ قَالَ بَلْ لَيْفَتَ مِا نَصْعَامِ فَا نَظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَوَيَتَمَنَهُ وَ الْظُرُ الْ لَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَوْ يَعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُوْمُ وَالْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دران بستی کو اس کی موت کے بعد پھر سے ذندگی مل سمتی ہے؟ اخذ نے اسے ایک سوسال تک موت کی حالت میں رکھا اور س کے بعد اُسے دوبارہ زندگی عطار دی۔ اُس سے بوچھاگیا کتم مجلا کتنی ذت تک اِس حالت میں رہے ہو؟ اُس نے کہا کر بس ایک آدھ دن۔ احد نے کہا کہ تم مو منال تک اِس حالت میں رہے ہو! بایں ہمہ ویکھو کہ تمہاراکھا نا اور پائی تک خراب بہیں اور سی طرح تمہارا گدھا بھی (ویسے کا ویسا ) کھڑا ہے۔ یہ اِس لئے کیا گیا ہے کہ تم اُلوگوں کیسائے اس بات کی نشانی بن حباق (کوت اون خدا وندی کی روسے مردہ اور ام کو بھی زندگی مِل تی اس بات کی نشانی بن حباق (کوت اون خدا وندی کی روسے مردہ اور ام کو بھی زندگی مِل تی اُلوگ کی تو بین کی حالت پر غور نہیں کرتے کہ ہم 'کس طرح ' ون کے لو تقریب سے ' قریاں اُکھار تے ہیں۔ اور پھرائن پر گوشت پوست پڑھاکر اُنہیں ایک میتاجاگیا بی بیتے بناوی ہے۔

جب إس شال كے ذريع أس پربات وَاضع بُروَّى تَوْاس نے كِماكُوا اِلبَعِين نے
سجھ ليا ہے كورا فدر نے ہرشے كے بِعال نوں كے مطابق ہوتے ہیں اوران پڑ آس كا پورا بوراكنٹرول ہے بہوت
اور حیات كے فیصلے بھی ابنی بیما نوں كے مطابق ہوتے ہیں جب کہ ہم اِن بِعانوں كو نہيں ہے۔
ایک بات كومستبوذ تصوركے لیتے ہیں ۔ جب وہ سجھ میں آجاتے ہیں 'وہی نامكن بات' مكن نظر آنے
ایک بات كومستبوذ تصوركے لیتے ہیں ۔ جب وہ سجھ میں آجاتے ہیں 'وہی نامكن بات' مكن نظر آنے
ایک بات كومستبوذ تصوركے لیتے ہیں۔ جب وہ سجھ میں آجاتے ہیں 'وہی نامكن بات' مكن نظر آنے

بنی سرائیل کو قریب سوسال کے بعد حیات او ابنی پیانوں کے مطابق ملی تھی۔
یہ خیال کر جب تو سوں پراس طرح مُرد نی چھاجائے تو بھراُ نہیں حیات نو کس طریق مل سکتی ہے خودا براہیم کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا۔ چنا نیخ ، جب اُس نے اپنی قوم کی حالت پر خور کیاا ور دیکھاکدائن میں زندگی کی کوئی رُمن نظر نہیں آئی ، تو اللہ ہے کہاکہ کیایہ مکن ہے کہاں تھی کی مُردہ قوم بھی از سرانو ، زندہ ہوجا ہے واوراگر بیمکن ہے تو مھے تبادیج کہ اس کے لئے کیا طریق مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَيِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانُهُ حُبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيْهُ الْآنِ يَنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَيِيلِ اللهِ ثُقَلًا يُتَبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى لَهُمُ اَجُرُهُمْ وَعِنْ لَا يَوْفَ وَلاَ خُوثَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ اللهِ ثُقِلاً يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى لَهُمُ اَجُرُهُمْ وَعِنْ لَا يَوْفَ

افتیارکیاجائے!اللہ نے کہاکہ پہلے تویہ بتاؤکہ تہاراس پرایان ہے کہ نہیں کہ رہ قوموں کو تیافہ مل سکتی ہے ؛ ارابہم نے کہاکہ اس پر تو میراایمان ہے ، سیکن بی اس کا اطبینان جا ہتا ہوں کہیں طریق سے ہوگا اٹاکہ میں پوری جعیت خاطر سے اس پر دگرام پر عمل پراہوں - اللہ نے کہاکہ (اس طریق کو سجھنے کے لئے یوں کر دک ) تم جار پر ندے او - دہ ننرق میں تم سے دور مجالیں گے ۔ آئیں اس طرح ، آئیس آئیس کے ۔ آئیس اس طرح ، آئیس آئیس کے ۔ آئیس اس مرح ، آئیس الگ الگ معلی ہوجائیں - آخرالامرائ کی یہ حالت ہوجائے گی کا گر تم انہیں الگ الگ ، ختلف پہاڑ یوں پر چھوڑ دو اور امہیں آواز دو تو دہ اُڑتے ہوئے تمہاری طوف آجائیں گے بس بہی طریقے ہے اِن (حق سے نامانوس ) لوگوں میں زندگی پیدا کرنے کا ۔ متم اِمنیس ایف تریب لا و اور نظام اپنے اندرائی قوت اور حکمت رکھتا ہے کہ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی اُس کے اُس کی کے اُس کے

اوراستقامت چاہتاہے۔ ایک دائ انقلاب کے لئے یہ خصوصیات النفک ہیں ( ۱۹۳۰) ہے اور استقامت چاہتاہے۔ ایک دائ انقلاب کے لئے یہ خصوصیات النفک ہیں ( ۱۹۳۰) ہے ایک دائی انقلاب کے لئے یہ خصوصیات النفک ہیں ( ۱۹۳۰) ہے ایک دائی شہا دات کے بعد بھراُسی مقام کی طرف اوٹ آ دَجہاں سے نظام خداوندی کی تشکیل کی بات شرق ہوتی تھی ( بعنی انفاق فی سبیل اللہ کی طرف - ۱۹۳۲) ہیں نظام کے قیام کے لئے اپنی محنت کی کمائی کو کھلار کھنا ورحقیقت نیج ڈال کر کھنتی اگاناہ ہے۔ ظاہر ہیں تگاہیں دکھتی ہیں کنیج کی اوانہ مٹی میں مل کرضائع ہوگیا۔ میکن کسان کی دوررس تگاہوں کو نظراتا ہے کہ اُس ایک دائیت کس قدر بالیس پیلا ہوں گی اور ہر بال میں کس طرح سینکٹروں دانے ہوں گے۔ اس طسرح ' کس قدر بالیس پیلا ہوں گئی اور ہر بال میں کس طرح سینکٹروں دانے ہوں گے۔ اس طسرح ' اس سند کا وانہ مشیقت ہرائی قوم کے لئے جو اُس برعمل ہیرا ہو' ایک ایک کے' موسوکر کے دنیا انشرکات اور مشیقت نہرائی قوم کے لئے جو اُس برعمل ہیرا ہو' ایک ایک کے' موسوکر کے دنیا اسٹرکات اور مشیقت نہرائی قوم کے لئے جو اُس برعمل ہیرا ہو' ایک ایک کے' موسوکر کے دنیا ہوں گئی خداکا مت اور ن شری فراخیاں اپنے اندرر کھتا ہے اور کیسرعلم وحقیقت برمبنی

ہے۔ جولوگ نظام خدا و تدی کے قتیام کے لئے \_\_\_\_ جولوح اِنسان کی فلاح و بہود کا ضامن ہے \_\_\_\_ اپنی کمائی کو کھلاڑ کھتے ہیں' اور' اِس کے بعد' انہیں اِسکاخیال تک بھی مہنیں ۲ تاکہ اس سے انہوں نے کسی پراصیان کیا ہے' اور نہی وہ اِس سے درسروں کے لئے خواہ مخا

کی مصبت بن جلتے ہیں اوہ شکریہ تک کے تمنی نہیں ہوتے۔ ﷺ) تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی معنوں کامعاد صداور شربا نیوں کاصل اُس نظا کے قیام کی شکل میں بایں نمط ملتا ہے کہ اُنہیں منتوں کامعاد عند اور شربا نیوں کاصل اُس نظا کے قیام کی شکل میں بایں نمط ملتا ہے کہ اُنہیں در شرکی منتوں کا خوا کا خوا کا خوا کا خوا کا خوا کی ہے معیبت بن جائے اُس سے کہیں اچھایہ ہے کہ وہ قامد سے کے مطابق اُسچے انداز سے جواب دید سے اور ہو اُس سے کہیں اچھایہ دید سے اور ہو طرح و وسروں کو اور تیت رسانی سے مفوظ رکھے۔ یا در کھو! خدا کا نظا اُسی کمزور نبیادوں بر ہوا کہ منیں ہوتا کہ ذرا ذرا سی کمی سے ہی میں زلز لہ آجائے۔ یہ اُس خدا کا نظا اُسی کمزور نبیادوں بر ہوا کے بیان خدا کا نظا اُسی کمزور نبیادوں بر ہوا کے بیان خدا کا نظام ہے جو تمام کا تنات سے منیاز "اور اپنی تو توں میں براستو کم اور شربار ہے۔

ا برجاعت موسنین! اگرتم انظام فداوندی کوتیا کے سے کو دیکرا میان جمائے پر اوردوسوں کے لئے مصبت بن جاری تو اسس سے تہاراا نفاق، تعبیری سائے کے بجائے ' تخریبی نت بج پیداکرنے کا موجب بن جائے گا- دیکھنا! تم نے ایسا نہ کرنا۔ یہ کچہ تو دہی شخص کرسکتا ہے جسے قوانین حندا وندی کی صداقت اور ستقبل کی زندگی پر نقین نہ ہو ' ایس کن اس خیسال ہے کہ میس نے ابنی لوگوں میں رہنا ہے ' اس سے ان سے بناکر رکھنا فروری ہے' اس مرمیں کچہ دیدے۔ اِس انفاق کی مشال یوں بھو جسے سی سخت چمان پر لوہنی وراسی سی جم جائے (اور یوں دکھائی دے کہ وہ بڑی عمدہ زمین ہے جس میں ایسی کھیتی وراسی سی جم جائے (اور یوں دکھائی دے کہ وہ بڑی عمدہ زمین ہے جس میں ایسی کھیتی ایک طرف ) فعل کا شت کرنے میں جس فدر محنت صرف ہوئی تھی ' وہ بھی اکا رست ہو گا تھی۔ ایک طرف ) فعل کا شت کرنے میں جس فدر محنت صرف ہوئی تھی ' وہ بھی اکا رست ہو گا تھی۔ ایک طرف ) فعل کا شت کرنے میں جس فدر محنت صرف ہوئی تھی ' وہ بھی اکا رست ہو گا تھی۔

ہ ہوں۔ یا در کھو! جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پرایمیان نہ رکھیں (اور محض لوگو ل<sup>کے</sup> د کھا<u>دے کے لئے</u> "نیک کام" کریں تو ) آن پر صنالاح وسعادت کی راہب کشادہ نہیں ہوتیں۔ ع

وَمَثَلُ الْإِنِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ الْبَعِنَا مَنَ اللهُ وَنَشُوبُ اللهِ وَنَشُوبُ اللهِ وَنَشُوبُ اللهُ وَمَا اللهُ الله

## يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الْإِلْمِةِ لَعَلَّكُو مَ تَنَفَّكُو وَنَ شَ

(احال کے نتیج خیز ہونے کے لئے ایمان - صحیح مقصد- کا ہونا الت د صروری ہے)

ان کے برعکس جولوگ اپنی عنت کی کمائی کو کھلا سکھتے ہیں تاکد اُسے توانین ضادندی کے مُطابق صرف کیاجائے 'ادر ہسس سے (نوع انسانی کی پرورش اور ) اُن کی اپنی ذات کا استحکام و شبات ہوجاً 'ان کی مثال اسی ہے کہ کسی او نجی زمین پر (حس کے سیلاب نہ پہنچ سے ) ایک باغ اُ گایاجائے۔ اُس پراگر زور کی بارمشس ہوتو دگنا پیل فیسے۔ اور اگر یونی 'بلکی سی پھوار بھی پٹرجائے تو وہ بھی اسس کی شادابی کے لئے کانی ہو۔

فدا کا مت انون مکا فات 'جوعلم وبھیرت پرمبنی ہے ان لوگوں کے اعال کے نوشگوار ایک متر کہ اسمہ

ذراسو پوکئم میں سے وئی شخص بھی ہس بات کو پسندگرے گاکہ ہس کے پاس کھوڑل اورانگوروں کا باغ ہو حب میں بائی کی ندیاں رواں ہوں (تاکہ وہ سرسبز وشا داب رہے) ہا میں کثرت سے پھیل آتے ۔ (اور بول ہس شخص کی اپنی اوراس کی اولاد کی زندگی توسس صالی میں گذرہے) ۔ بیکن 'اسس کے بعد' جب وہ بوڑھا ہوجائے' اوراس کے بیچے چھوٹے چھوٹے ہوں' عین اس وقت' مجلسا دینے والی آندمی کا ایک بگولہ اسے اور سالے باغ کو تباہ کر کے رکھ دے۔ سوچ کہ اس سے اُس کا اوراس کی اولاد کا کہا حشر ہوگا ؟

(بعینه مین حالت ب آن لوگول کی جومرت إنفرادی مفاد عاجله پرنگاه سطحت بن اور مقبل کے متعلق کے منہ میں حالت ب آن لوگول کی جومرت انفرادی مفاد عاجله پرنگاه سطحت بن اور میں اسی حالت متعلق کے منہ میں سرے کیا جا تاہے کہ مواشرہ میں اسی حالت کھی نہیدا ہونے پائے اور کوئی خاندان کسی وقت بھی اپن صروریات زندگ سے محروم نہ رہے)۔

یوں اللہ فری احد مثالوں سے اپنے تو انین کو وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم خور ذو کر سے کام خواد کھنے کیلئے سے کام بوا ورسوچ کہ کیا افراع انسان کو احت کے اور مفلسی اور تباہی وہریادی سے محفوظ ارکھنے کیلئے

نَايَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ النَّفِقُوا مِن طَيِّبتِ مَا كَسَبْتُوْ وَمِتَ النَّرْجُنَا لَكُوْمِن الْارْضِ وَكَاتَيَمَمُ والْخِيدَة وَمِنْ الْوَرْضِ وَكَاتَيَمَمُ والْخِيدَة وَمُنْ الْوَرْضِ وَكَاتَيَمَمُ والْخِيدَة وَاعْلَمُوْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ الْحُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ الللللللْهُ عَلَى اللللْهُ الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ

#### کوئی اور نظام بھی ہوسکتاہے؟

لهذا اسبعاعت مومنین اتم زمین کی پیداوارس سے بھی اورا بنی صنعت و حرفت سے جو کچھ کما و اس بسی بھی بہترین حقد کو نظام راوبت کے قیام کے لئے کھلار کھو۔ اس قسم کا بھولے سے بھی امادہ نہ کر دکہ اس مرمین ایسی بھی چیزیں دیدی جائیں جہنیں تم اُن کی اصلی قیمت پر فرید نے کیلئے تیار نہ ہو بلکہ ان بی نقص کی وجہ سے اُن کی قیمت کم کراؤ۔ یا در کھو! فدا کا نظام ایسا نہیں کہ وُ ہُ تیار نہ ہو بلکہ ان بی جو لی بی بھی کر سے دال دو۔ وہ اس منسم کی فیرات سے بنیا اور ہوت میں بھی کھی کر سے جو کچھ انگرا ہے اُن کہ سے جو کچھ انگرا ہے 'تم ارسے فا اُ سے کے لئے مانگرا ہے۔ اپنے لئے نہیں مانگرا )۔

استقام بریہ بھی ہے لوکہ تہائے انفرادی مفاد کے خیالات بہیں یہ کہ کرڈ اِئیں گے کا گر تم نے سب کچے ' دوسٹوں کے لئے دیدیا تو نم مفلس اور نادار ہوجا وُگے ۔ کل کو نم پر تبراد فن آئیا توکیا کردگے ؟ اس لئے تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو۔

سین یا در کھو اخداکا نظام رہو بتیت 'تہیں 'برتسم کی احتیاج سے محفوظ رکھنے ادر خوش حالی کی زندگی بسرکرانے کی ضانت دیتا ہے۔ اور بیضانت اِس بنا پر دیتا ہے کہ یہ نظام اُس خدا کا ہے جو بٹری وسعتوں کا مالک ہے ادر اِس کی ہریات علم دخیقت پر مبنی ہے۔

سیکن یہ با ہیں اسس عقل کی رُوسے سبجہ بیں نہیں آسکتیں جس کا کام ایک فر کے ذاتی مفاد کا تخفظ اور اسس کے سطی جذبات کی تشکین ہو (جہے : جہ ) - یہ وی پر مبنی حکمت کی رُوسے سبجے میں آسکتی ہیں ' جو حندا کے قانون مشیقت کے مطابق انبیا شئے کرام کو ملتی ہے (جہ ا) اور ' اُن کی وساطت سے ' دو - سرے انسانوں کوجس قرم کو یہ حکمتِ ربانی مل جائے ' اُسے زندگی کی فوسٹس حالیاں اوراختیارات کی وسعتیں ہجد ہے حساب مل جاتی ہیں (بللہ ) - لیکن اِسس بات کو دہی لوگ اپنے بیش نظر رکھ سے نیس ہو ابندا

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فِالنَّاللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ ۖ

سے الگ ہو کرعقل و بھیرت سے کام لیں۔ یہ کرئتر میں چک نے کی بین دیں سے

چوکیم خرج کرنے کی چیزوں سے خرج کرتے ہو، یا جو کچو تم (مالی امدائے علاوہ دی گیا تویں)

اپنے اوپرواجب قرار میں لیتے ہو تو ' اُن میں سے ہربات 'خدا کے قانون مکافات کی تکا ہوں این فی تق ہے۔ اور وہی تہارا مؤیدا ورمددگار ہوتا ہے۔ وہ ' اُن کاما می و ناصر نہیں ہوتا ہو تو انین خداوندی سے مرکب نی تریں۔

ری برخی می ایستان کے لئے دیتے ہوائے کیلے بندول دو تو بھی اچھا ہے ۔ اور اگر نظام کے ابتدائی سراحل میں اُسے) اہل حاجت مک چیکے سے پہنچا دو تو بھی سخیک ہے ۔ یہ چیزیں اُسے برصورت میں متہاری تاہمواریوں اور کمزوریوں کو دورکر دیں گی ——اورابسا ضرورہ کر دیے گا ' کیونک فعالکات نون مکافات متہا کے ہر عمل سے باخبر ہے۔

اَلْوَيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْمِينَ اَوْعَلَانِيَةً فَلَهُ وَاجْرُهُمُ وَعِنْ اَرَبِهِمُ وَكَانَعُ فَا عَلَيْهِمُ وَكَا اللَّهُ وَالْمَا يَقُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَ فَكُنُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَا وَلِي اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَا وَلِي اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَا وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ عَادُ وَمَنْ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَالَهُ اللّهُ وَمُنْ عَالْوَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُولُولُ اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَنْ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یہ اُن حقیقی صرورت مندوں کے لئے ہوگاہوا اِس نظام کی تشکیل کے سک امیں اہمیں دکشتے گئے ہوں۔ وہ نہ دہاں سے کسی اور طب اور نہی دہاں رہتے ہوئے اپنی صروریات پوری کرسکیں۔ اُن میں (سیرت کی بختگی کی وجہ سے استعنار کا یہ عالم ہوکہ) نا واقف بہی سجھے اُن کے کرسکیں۔ اُن میں (سیرت کی بختگی کی وجہ سے استعنار کا یہ عالم ہوکہ) نا واقف بہی سجھے اُن کے بروں پر بخوار پاس مہمت کھے ہوئے۔ باس مہمت کھے ہوئے اُن کے جروں پر بخوار ہوجانے والے اُن اُن کے جروں پر بخوار ہوجانے والے اُن اُن کے جروں بر بخوار ہوجانے والے اُن اُن کے جروں بر بخوار ہوجانے کی اُن کی خروریات پوراکرنے کے لئے تم جو کھے دو گئے اُنہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُن لوگوں کی ضروریات پوراکرنے کے لئے تم جو کھے دو گئے اُنہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُن لوگوں کی ضروریات پوراکرنے کے لئے تم جو کھے دو گئے 'انہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُنہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُنہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُنہ کو آن کو آن کی اُنہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُنہ کو آن کو آن کی کو کھوں کی خروریات پوراکرنے کے لئے تم جو کھے دو گئے 'انہ کو آن کا پورا پورا علم ہوگا۔ بعنی اُنہ کو آن کو آن کو آن کو آن کی کھوروں کی خروریات پورا کرنے کے لئے تم جو کھے دو گئے 'انٹ کو آن کو آن کو آن کی کھوروں کی خوار کے لئے تا کا بھورا کی کو کھوروں کی کو آن کو آن کی کو کھوروں کی کو کھوروں کی خوار کو کھوروں کی خوار کو کھوروں کی کو کھوروں کی کو کھوروں کی کو کھوروں کو کھوروں کو کھوروں کے کھوروں کو کو کھوروں کو کھ

ائے دسینے والوں کی نیمت کا بھی علم ہوتا ہے اور لینے والوں کی ضروریات کا بھی۔ اس اندانسے دینے والے وہ لوگ بیں جوابین امال دن رات ' کھلے بندوں اور جاموشی سے اسس مقصد کسیلے خرص کرتے ہیں۔ ابنی کی قسر بانیوں سے وہ نظام مت ابئم ہوتا ہے جب میں نہ کسی کوکسی متبم کا فوف و خطر رہتا ہے 'نہ افسارگی اور خمکیدی۔

ایک طرف تو بیلوگ بین بو اینا پیشکان کر صرور تمندون کی صرورت کو پورا کرتین (هجه) - اورد وسری طرف وه لوگ بین بو دوسرس کو قرض دینے بین تو ان کی احتیاج نے فائدہ اُکھاکر حبنا دیتے بین اُس سے زیادہ وصول کرتے ہیں - اس سم کی ذہنبت رکھنے والے لوگوں کی حالت یوں سمویہ حسینے میں آگ لگاویتی ہے سب سے دہ ہر دقت مضطرب و بیقرار بہتے (سینی بوس زران کے سینے میں آگ لگاویتی ہے سب سے دہ ہر دقت مضطرب و بیقرار بہتے بین ) - یہ لوگ اپنی اِس روسش کے جواز میں اولیا یہ بیش کرتے بین کر آباد (رو پے پر زیادہ وصول کرنا) تجارت کی مشل ہے - دونوں میں بھی منسرق بنیں (جس طرح تجارت میں اولی دو کاندار کا کہ سے اینے اولی زرسے زائد لیتا ہے اسی طرح راؤ میں ارو بیر دینے و الا اینے اس سے زیادہ وصول کرنا ہے ۔ یہ ان کی کمٹ جتی ہے بیجارت میں انسان رو بیر بیجی این کی کمٹ جتی ہے بیجارت میں انسان رو بیر بیجی

يَمْتَقُ اللهُ الرِّبُوارِيُرُ إِللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ لَقَارٍ اَثِيْهِ ﴿ إِنَّ الْآنِينَ اَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَالرَّالُوةَ لَهُوْ اَجُرُهُمْ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ

#### يَحُرُنُون @

لگات ادر اُس کے ساتھ' مخت بھی کرتا ہے ، جو کچہ وہ زائد لیتا ہے' وہ اُس کے رشیعے کامنا فع نہیں ہوتا' اُس کی محنت کامعا وضد ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل جائز ہے۔ ہاس کے بڑکس' رائو ہیں' محنت کچونہیں کی حہاتی ۔ محض رشیع پرمنا نع لیا جاتا ہے۔ یہ ناجا ترج ہے ﴿السّ اللّٰهِ مِن اِس اُمول کو یا در کھو کہ جائز صرف محنت کا معاصل فو دلے لینا 'جائز صرف محنت کا معاصل فو دلے لینا 'جائز منہیں ہے۔ ہاس کو ریو کہتے ہیں )۔

سوس شخص تک فداکا یوت انون پنج جائے اوروہ پنی سابقہ روش سے رک جائے او جو کچیزہ پہلے لے چکا ہے دہ اس کا ہے۔ نظا اضاد ندی کی روسے اس سے موافذہ بنیں ہوگا۔ میکن جو اس سے در کے۔ یا دوبارہ میں روش افتیار کرلے۔ توبید لوگ بیں جن کی سعی وعمل کی کھیتیاں مجلس جائیں گی اوران کے سئے اِس عذاب سے شکلنے کی کوئی صورت بندیں ہوگی۔

یا در کھو! رَبُو' جس کے متعلق انسان بظاہر ہیں ہجتا ہے کہ اسسے سربایہ بڑھتا ہے در حقیقت فود بھی مثنا ہے اور کہس تو م کو بھی مثا دیتا ہے۔ اِس کے بڑھس' ہو کچھ دوسٹر سکی نشو دنما کے لئے دیاجا تا ہے 'اور سسر کے متعلق بطاہریہ سمجھاجا تا ہے کہ اسسے سربایہ میں کمی آجسًا بی نود جی بھتا ہے اور سس توم کے بڑھنے 'بھولنے کا ذریعہ کھی نبتا ہے ۔

ر آبوسے یہ ذہنیت ما) ہو جاتی ہے کہ جہانتگ ہوسے سامان زبیت کولوگوں سے جھپاکر رکھ اجائے تاکہ وہ ہس کے لئے محتاج ہوں اور شرض لینے برجبور اور قرض دینے والا اُن کی محت کی کمائی برعیش اُڑائے ۔ ہاں سے انسان کی قرت عمل مفلوج ہوجاتی ہے اور وہ سفر زندگی میں آگے بٹر صف کے قابل ہنیں رہتا ۔ لہذا اُنظام سمایہ واری کی حامل قوم 'تباہ وبر با دہوکر ہتی

حندا پرایسان سکف اور مس کے تویز کردہ صلاحیت بخش پڑگرام پرمل پرار ہے والے مجلاایساانسانین سوزنظام کس طرح قائم کرسکتے ہیں؟ دہ ایسانظام آقائم کرتے ہیں جس میں ہزار توانین فدادندی کا اتباع کرسے اور اس طرح و نوع انسان کی نشودنما کاسامان فراہم کرتا چلا جلئے۔ یہ ہیں دہ لوگ جن کے حسب عمل کا صلہ نظام ربوبیت کی شکل میں سامنے آتا ہے اور اس طرح انہیں نَائِهُمَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَنْتُمُ فَلَكُوْرُو وَمُ الرِّبَولِانَ كُنْتُو مُّوْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴿ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ ﴿ وَلا تُطْلَمُونَ ﴿ وَلِا تُطْلَمُونَ ﴾ وَإِنْ كَانَ وَلا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ وَإِنْ كَانَ وَلَا تُطْلِمُونَ ﴾ وَإِنْ كَانَ وَلَا تَظْلِمُونَ ﴾ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

نەكىنسىكا نون لاق بوتائے ناخگىنى ستاتى ہے۔

بدا ایجاء بین بین فراندی کی نگراشت کرد اور آبو میں سے جو کچھ کے دیاتی میں سے جو کچھ کے دیاتی میں سے جو کچھ کے د ذیتے باتی رہ گیا ہے کہ اسے معاف کر دو۔ تنہا سے ایمان کا یہی تقاضا ہے۔

اگرتم ایسا نبین کردگے تو یا درکھو! تمہاری اس روسٹس کو نظام خدا و ندی کے خلاف علان جنگ مجھا جائے گا (اس لئے کہ دین خلاو ندی نظام سسریایہ داری کا کھلا ہوا دشمن ہے اورانی دنوں میں کہی مفاہمت نبیس ہو گئی ۔ اگرتم 'اسس روسٹ ہے باز آجا دُ' تو تم اپن آئیل زر اب لے سیکتے ہو'۔ تاکہ نہ تم پر کوئی زیا دتی ہو' نہ مقروض پر

تم ہمیشاس (آنے والے اِنقلاب کے) زمانے کو اپنے سامنے رکھوجب میں بہائے ہمارے ہمارلہ کا نیصلہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا - ہر خص کو اُس کے اعال کا پورا پورا بدلہ ملے گا - اور کونی کسی کی محنت کوچین کر نہیں نے جائے گا -

(يرس دنيامين مي كادرمرف كے بعد مي)-

(جب کی نظام روبیت قائم نہیں ہوجت گا، تہیں ایک دوسرے سے انفرادی طور بر قرض لینے کی ضرورت پٹر گئی سو) جب تم کسی سے ایک مقررہ بذت کے لئے 'پوشش کو السے کھرلیت اگرو-اور جا جینے کا یک کھنے والا 'تہا سے اس باہمی معاملہ کو عدل کے ساتھ لکھ نے - دہ اِس سے انکار نہ کرے ۔ جب اُسے اللہ نے علم عطی کیا ہے ' تواسے چا جینے کہ اُس سے دوسوں کو فائدہ پہنچا تے ۔ قرض لینے والا اِس تحریر کو لکھوائے۔ کا تب کو چا جیئے کہ دہ قانون خداد ندی کی عَلَّمُ كَا مُنَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ فَلْتَكْتُ وَلْيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَةُ اللهُ وَلَيَهُ وَلَا يَعْمَلُوا فَكُولُو اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ الْحَدُلُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُولُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

بِكُوْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُولِللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ۞

عرد اشت كرے اور وكھ لكھوا يا جائے اس ميں كسى تيس كى كى (بيشى) ندكرے-

الدُبترض بين والا محم عت ل بورياضيف بوديا إس تحريركو للعواف كي محى قابليت فدر كلتا بود والتكافئ والا محم عت ل بريست عدل وانصاف كي ساته للحواف -

ادرایسے معاملات کے وقت اینے میں سے دومرد بطورگواہ مجی بلالبیا کرد۔اگر کسی وقت ود مرد موجود نہ ہوں 'قوان میں سے جن پرٹ نہ بین ضامند ہوں ایک مردادرد وعور میں 'بطورگواہ بلالیہ اکر و ---- دوعور میں کسے کہ اگرائن میں سے سی کو بچھ ہشتہ او ہوجائے تواکسے دوسری یاد دلائے ( ۱۳۳۲) - اورجب گواہ بلاتے جائیں تو انہیں جا جینے کہ وہ انکار نہریں ۔

قرض مقور ابویا بہت اس کی میعاد کے اندر دستاوینر لکھنے میں کوتا ہی نہ کرو۔ قانون خدا وندی کی رُوسے میں جیسے تقاضائے انصاف کے زیادہ تربیب اور شہادت کو محکم بنانے کا طربق اور شکوک وشبہات کے ازالہ کی عمدہ تدبیر

سیکن اگرتم آپس میں کوئی نقد سوداکرو' جس کے لئے تم عام طور پرلین دین کرتے رہتے ہو' تو اس میں کچھ ہرج نہیں کدائے تم صبط تحربیر میں نہ لاؤ۔ البتہ السی حسنرید و فروخت کے وقت مجمی گواہ ضرور رکھ لیاکرو۔

برَ معى يا در كھو كە كاتب يا كواه كوكسى تسم كانقصان نهيب بنجيا جا جيئے - اگرتم ايساكروگ

وَإِنْ كُنْتُوْعَلَى سَفِي وَّلَوْتِهِ لُوْا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقَبُّوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُوْ بَعْضًا فَلْيُوْوَ الَّذِي الْوَالْمِنَ الْمُورِمَا فَالْمُورِمَا فَالْمُورِمِمَا فِي السَّمَا فَي السَّمَا فِي السَّمَا فَي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَ فَي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَ فَي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَ فَي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَ فَي السَّمَا فِي السَّمَامِ السَّمَامُ السَّمَامِ السَّمَامِ السَّمَامُ السَّمَامِ السَّمَامِ السَّمَامُ السَّمَامِ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَ السَّمَامُ السَّمَ الْمَامِي السَمَامُ السَامِ السَامِ الْمَامِي السَمَامُ السَمَامُ السَامُ الْمَامِي السَمَامُ السَمَامُ الْمَامِ السَمَامُ السَمَامُو

توبیت نون فداوندی سے سرتابی ہوگی بتم ہرمعالمیں تانون فدادندی کی تگراشت کرو۔ اللہ بہتیں ان فراندی کی تگراشت کرو۔ اللہ بہتیں ان قوانین کا (دمی کے ذریعے) علم عطا کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور وہ ہرشے کا عِسلم کھتا

اگرنم حالت سفرمیں ہوا اور تہیں کا تب ندس سے توقرض لینے والے کی کوئی چیزا بطورِ صفانت اپنے پاس رکھ لو - اور آگر تم ایک دوسر سے پڑا عتماد کروا تو صف شخص پڑا عماد کیا گیا ہے است مفانت اپنی امانت کو (پوری پوری دیانت سے )واپس کر دے - اور اس طرح اپنے نشوونسا دینے والے کے تناون کی مجمدات کرے -

اورتم شہادت کو کمبی نہ تھیاؤ۔ ہو ایساکرتاہیے' (تواگر' لوگوں کو آسس کا پتہ نہ بھی چلے' ادر وہ اُن میں معتبر بنا رہیے' پھر بھی )شس کا دل ضر درمجرم ہو تاہے ادراُس کی ذات کی نشو دنمہ اُکی توتیں مضمل ہوکررہ جاتی ہیں۔ اِس لیے کہ خدا کے ت اونِ مکا فات سے تو کوئی بات بھپی نہیں رہ کتی۔ آ

ہرات کاعلم ہوتا ہے۔
یادرکھو! کا ثنات کی بستیوں اور بلندیوں میں جو کھیے 'سب خدا کے متعین کردہ پروگرما کے کئیسل کے لئے سرگرم عمل ہے (اور مقصداس تگ تازید 'یہ ہے کان ن کا کوئی کام بلانیجہ شرز پائے ( م اللہ ) ، بہذا 'اس سے کھوسنرق ہنیں پڑنا کہ تم دل ہیں چھیا کیا رکھتے ہوا ورظا ہرکیا کہتے ہو خدا کے تانون مکافات کی نظروں میں دونوں یکساں ہیں۔ دہ تمہار ہرعمل کا جاسب کرتا ہے ۔ اوراس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ دہ کو نسے اعال بیں جن کے مظران اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ دہ کو نسے اعال بیں جن کے مظران اور آئی ہو تھے واور کون سے ایسے جن کی تب ہی سے تم بی جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے 'جس کی و دسے 'ائی نے ہرشے کے ہمیا نے مقرر کر رکھے ہیں اور آئی پر مشیت کے ہمیا نے مقرر کر رکھے ہیں اور آئی پر ایورا کونر ہوتا ہے۔

پر سروں است است اور اس وی کی روسے واضح کر دی گئی ہیں ہو کہ سول پرنازل سیائی۔ پیتمام قوانین دافت دار اس وی کی روسے واضح کر دی گئی ہیں ہو کہ سول پرنازل سیائی امَنَ الرَّسُولُ بِمَا آنُولَ النَّيْوِمِنَ رَيِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَكُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَإِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهُ الْمَوْمُنُونَ لَكُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلَإِكَتِهِ وَرُسُلِهُ وَمُسُلِهُ وَقَالُوا اسَوِمُنَا وَاطْعُنَا الْغُفْرَا نَكَ رَبَّنَا وَ النَّكَ الْمَصِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رسول اور کس کے ساتھ جاعت مومنین اسب ہی ضابط جہات کی صداقت پر تھیں مکھ رکھتے ہیں۔

---- یہ ایمان رکھتے ہیں امنہ پر ملائکہ پر اُسکی طرق بھیجے و کے قانو نی ضابطوں اور اُن سولوں پر حق فرریعے یہ ضوابط دوسرے انسانوں تک پہنچے رہے ۔ یہ سب ایک ہی سلسلۂ رمت دوہ ایت کی کویا مقیس ۔ ہیں گئے ، جاعت مومنین کا مسلک یہ نہیں ہوتا کہ دہ ان میں سے کسی ایک کو مان لیں ادر باقیوں کو چھوڑ دیں ۔ وہ اِن سب کو خدا کے سچے رسول مانتے ہیں اور منصب کسالت کے اعتبایہ ایک دوسرے میں کونی فرق نہیں کرتے ۔

وه اس طبح ایمان لاتے ہیں اوراس کے بعد ان کی مملی زندگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں ہو کم ملک نندگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں ہو کم ملک ہے اسے دل کے کا نوب مصنفے ہیں اور بطیب خاطراس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے اُن کی فرات میں ایسی قوت پیدا ہوجائی ہے کہ وہ فدا کے قانون ربو بہت کے مطابق ہرت مے سخو بہی فاصر کی صرریانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یوں رفتہ رفت اُس منسزل کے بہنچ جاتے ہیں ہو اُن کے فدانے ان کے مدانے ان کے ایک کے مدانے ان کے مدانے

يارالۇپ! بارالۇپ!

اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوجائے یان نہ خطا ہو جائے 'تو بیچیے رہاری نشوونما کے راستے بیس مال نہو-

# أَوَانْعُكَانًا "رَبَّنَاوَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا لِصُمَّا كُلَّاحَكُمُ لَنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا " رَبَّنَا وَلَا يُحَدِّلْنَا مَا

لاطاقة لنا يه واغف عَنّا "واغف لنا "وارحمنا "أنت مولنا

# فَانْصُ نَاعَلَ الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ﴿

کے متاسب توتت حاصل ہے)۔ اگر ہم سے کہیں بغزین ہوجائے تو ہمیں کسس کی توشیق ہوکہ ہم اپنے صن عمل سے، اُس کے مُضرارُات کو مثاسکیں (سلا) ۔

بهم تمام تحت رسي عناص كے مملول مين محفوظ رهي -

بماری نشو و نمانی کے صروری سامان و ذرائع ' ترسے قانون ربوبہیت کے مطابق ملتے رہیں۔ ہس لئے کہ تیرات نون ربوبہیت ہی ہمارا سبیست اور کارسا زیبے ، اوراسی کی تا بیدونصرت سے ہم حق کے مخالفین پر غلبہ اور کامیا بی چاہتے ہیں۔

بإرالباا

بمارى ان آرزو و كوسشرف تكييل عطافرما!

~6350~<del>~~</del>

خِيمِّتُ وَلَوْ لَجَيْنُ

# سُو رَنَةُ الْرَحِبُونَ

#### بِسُــــواللهِ الرَّحْــلِينِ الرَّحِـدِيوِ

فلائے علیم وسکیم کاارٹ اوسے کہ

ائسس کے سوا کوئی مہتی ایسی بنیں جسے یہ ق مال ہو کہ کسی سے اپنے قانون اور فیصل ہو کہ کسی سے اپنے قانون اور فیصلوں کی اطاعت کرائے کا نتاہ میں اقتداراعلیٰ اسی کا ہے۔ دہ زندہ ہے اور زندگی بخش فو دقائم ہے اور برایک کوقب ام عطاکر تاہے۔

ائس نے (اے رسول؛) تہیں یہ ضابطہ عطاکیا ہے جو سرتا پاتی ہے اوران تمام حقائق وُعادی
کو پیج کُر کھانے وَالا ہے جو سے پہلے خدا کی طرف سے تہیے ہیں۔ (مثلاً) تورات و کہیل جو ہی سے
پہلے نوع اِنسان کی راہ نمانی کے لئے اُس نے بیجی تھیں۔ اُن کے بعد اب یہ ضابط برایت آباہ جوتی اوُ
باطل کو بھارکرالگ کر نے گا (ہے)۔

بولوگ ایسے کھلے ہوئے توانین خدا دندی کی صدافت سے انکارکریں گے، اوران سے سرکشی ہوئے، تو (خداکے قانونِ مکافات کے مُطابِق) اُن کی اس رکشس کانتی خت تباہی کے سوا کچو نہیں ہوگا ۔۔۔ یہ خالی دھمکی نہیں۔ یہ اُس خدا کا قانونِ مکافات ہے، جواتنی توت رکھتا ہے کہ مرعمل کو ائسس کے آنری نتیجہ تک بینجا کر رہے۔

اس ت دعظیم قوت کے ساتھ اُس کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ کا ثمات کی ہے تیو ل اُو بندیوں میں کو فئ شنے نہیں ہواس سے پور شیدہ ہو۔

اس کے تناون شیت کی ہم گیری کی یہ کیفیت ہے کہ وہ انسان کے دنیا ہیں آنے سے پہلے ا رقم مادر میں اسے موزوں بیکر عطا کر نیا ہے۔ مُوالَّنِ فَيَ انْزَلَ عَلَيْكَ الْكِينْبَ مِنْهُ الْمِثْ مُنْكَ الْكِينْبَ مِنْهُ الْمِثْ عُنَّ اللهِ اللهُ مُ الْوَالْمِنْبِ وَانْحَرُمُ تَشْمِيهُ ثَا وَالْمَالَانِيْنَ فِي عَلَيْهِ وَمَا لَكُونُو وَالْمُوا وَالرَّبِعُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُ وَلُوا اللهُ الله

#### الْإِنْبَابِ⊙

یہ ہے وہ فدا جس کے علاوہ کا منات میں کسی کات نون کا رئے۔ بڑی توت کا ہوئیہ بہ ہس کات اون کری توت کا ہوئیہ بہ ہے۔
بڑی توت کا مالک ہے لیکن اندھی توت کا بہیں ۔۔۔ ایسی توت کا ہوئیہ حکمت پر مہنی ہے۔
اُس فدلنے 'جس کا ت اون کا منات میں اِس طرح کا رئے سراہے انسانوں کی راہ نہ منا نئ کے لئے یہ ضابطہ حیات بھیجا ہے۔ اِس میں ایک حصد تو وہ ہے ہو مشقل اقدار تو این ادرا حکام پر ششمل ہے۔
یہ حصد 'اِس ضابطہ کی مهل و بنیا دہے۔ ان امور کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ برافظ اپنے متعین معن نی سامنے لے آتا ہے۔

ان لوگوں کی بھی ہے کیفیت ہے کہ دہ اِن تشبیہی امور کے متعلق ایمی ان رکھتے ہیں کہیب خدا کی طرف سے حقیقت کا بیان ہے اور ' اسس کے بعد' خور وسٹ کرسے' علیٰ حدّ بشریت ان خفائق کام حاصل کرنے کی کوشش کرتے دستے ہیں ( ہمئے )۔ رَبُّنَالُا ثُوزِةً قُلُوبَنَا بِعُلَ إِذْهَلَ يُمْنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَلُ نُكَ رَحْمَةً "إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ رَبُّنَا

یه وه لوگ بین جن کی (علی تحقیقات اور حقیقت فبمی کی کوششون مین) ممیشه به آرزور آن که آن کے قلوب (قرآن کی صحع) راه نمائی کے بعد کسی اور طرف نه تبک جائیں اور اُن کی قلبی اور ذہن ف ملاجبتیں آی کی رہنے تی میں برومند ہوں اس لئے کہ وہ جلنتے ہیں کدانسان کو اُس کی صحع ننزل کی طنز کاہ نمائی 'تنہاعقل کی رُدسے نہیں مل سمتی - یہ صرف دحی کی رُوسے مکن ہے جو خدا کی طرف سے (حضر آ

ا نبیائے کرام کو ) وَنبی طور پرملتی تعتی کسب و ہنرے حاصل نہیں کی حیاسیتی۔ یہی وہ خداکی راہ نمائی ہے حسس کی رُوسے انسان اپنے اختلافات چھوڑ کرایک نقط پر جمع ہو سکیس گے۔ یہ مس انقلابی و ورمیں ہوگا جس کے داقع ہونے میں کسی تیم کاشک مشہبہیں — اس لئے کہ یہ خدا کے متانون کے مُطابِق ہوگا اور خدا کے قوانین انل ہیں۔

اس دُنیا کے ملاوہ 'ان نوں کا اجتماع' اُفردی دُنیا بیس بھی ہوگا حبس کا تشبیبی بیا ن قرآن میں آیا ہے کیک نسال بیشنور کی موجودہ سطع پڑائس کی کیفیت کو نہیں ہے سکتا ۔۔۔ لیکن آئی کیفیت اور حقیقت ہماری سمجے میں آئے یانہ آئے 'ائس کے واقع ہونے میں کوئی شائے مشبہیں۔

جولوگ إس را ه نمائی می صداخت سيدا شکار کرک اینے لئے دوسری روشن ختيار کرليں تو اس سے آنہيں کتنے ہی مفاد عاجلہ (مال اوراولاد وغيرو کی کثرت) کيوں نه طال ہوجائيں غلطرَ دسش كتبا وكن تنائج سے دو کہی نہيں ہے سكيں گے۔ اُن كی بيروش 'فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کانے کا سوجب بنتی ہے جس بیں وہ خود مجی جل کرا کھ بہوجاتے ہیں اوران کے ساتھتی بھی۔

رسس حقیقت پرتاریخ کے اوراق شاہد ہیں (مشلاً) نم قوم سنرعون اور اس سے پلی قوم وں کے طورطری پرغور کروا اوران لوگوں کے انجی کا کودیجو۔ انہوں نے ہما سے قوانین کو جھٹلا یا اور اینے لئے دوسری را ہیں اختیار کرلیں تو اُن غلط را ہوں کے عواقب نے امہیں آن پرا اور دنیا نے دیکھ لیے کو خدا کا دیکھ لیے کا فات مجرمین کا بیجیا کس شدت سے کیا کرتا ہے۔

عُلْ لِلْآرِينَ كَفَرُوا سَنَعُكُمُ وَنَ وَتَحُنَّرُ وَنَ إِلْ يَهَنَّمُ وَيِفُسُ الْمِهَادُ فَ قَلُكُانَ لَكُوْ ايَّةُ فِي وَعَنَيْنِ اللهُ يَعَنِي اللهُ وَالْحَرَى كَافِرَةً يَّرُونَهُ وَقِيثُنَا فِي مَنْ يَتَنَاهُ فِي سَمِيلِ اللهِ وَاخْرَى كَافِرَةً يَّرُونَهُ وَقِيثُنَا فِي مَنْ يَتَنَاهُ وَاللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتِيلُ اللهُ يَعْتَلِيلُ وَلِي الْاَبْتَ اللهِ اللهُ يَعْتَلَمُ وَاللهُ يَعْتَلَمُ وَاللهُ يَعْتَلَمُ اللهُ اللهُ يَعْتَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ يَعْتَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ال ابذایدلوگ جوس نظام کی بسس طرح خالفت کررہے بین اُن کے امنے تاریخ کے یہا قعا دُہراؤ ا دران سے کہوکدوہ وقت جلد آنے والا ہے جب بم سیفلوب موجا وُگے ا در تباہی وہر باوی کے جنم کی طرف ہنکا شے جا وُگے۔

سوچ که ده زندگی کتنی سری زندگی بهوگی!

رەسىيە،، يېبركىدى ئېرىمى ئېرىدى. چنانچى ئېنىيەن خەنقىپ بوقى- إس طرح، قانون خلادندى كى نائىيدان لوگوں كوھال بوطاقى، چنانچى ئېنىيەر ئىرى سىرساس سالىرى ئائىدان ئولۇپ ئائىدان لوگوں كوھالى بوطاقى،

ہے جو سے روش پرچل کرائس کی تائید کو حال کرلینا جائیں۔ جو لوگ انتھیں رکھتے ہیں انہیں ہی ایک واقعہ سے بق حال کرلینا چاہیے کہ اُن کی مخالفت کا

آخرالامرتيجيك بحكيمًا؟

ر مان دونون جاعتوں میں جو بنیادی مندت ہے۔ اُس کے لئے ایک اُصولی بات کا سمجھ لینا فوری اِن دونوں جاعتوں میں جو بنیادی مندت ہے۔ اُس کے لئے ایک اُصولی بات کا سمجھ لینا فقرر ہے۔ انسان کے ہوئے ایک اُن دونوٹ نما چیز ہیں جو انسان کے لئے دور جاذبیت ہیں۔ مثلاً ہموی بچوں کی مہت ہے انسان ان کی طرف کھنچ اہے۔ یہ بُری بات مہیں۔ عمدہ کھوڑے۔ مال، ویشی کھیتی ہام می۔ وغیرہ - انسان ان کی طرف کھنچ اہے۔ یہ بُری بات مہیں۔

قُلْ اَوْنَتِ عَكُمُّ يَخِيْرِ مِّنَ ذَلِكُمْ لَلْإِينَ اتَّقَوْا عِنْلَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجُرِي مِنْ تَغَيْمَ الْآنَهُرُ خُولِ يُنَ فِيمًا وَانْوَاجَمُّ مُّطَهَّرًا الْآوَى مُنَوَاللهِ \* وَاللهُ بَصِيْرٌ عِالْمِ بَادِ ﴿ اللهُ بَعِن رَبِّنَا إِنَّ الْمَنَا فَاغْفِيُ لَنَاذُ نُوْبَنَا وَقِينَا عَلَى اللّهِ النَّارِ ﴿

المیکن انہی چیزوں کو مفصودِ حیات اور منتہائے زندگی ہجد لینا غلط ہے۔ یہ نے دن انسان کی جینی زندگی کاساز وسا، مان ہیں (جولوگ انہی کو مقصو و حیات ہجد لیتے ہیں اور کسی بٹری قدرا ورحمُول کی خاطِر جان ویا تو ایک طرف ذراسی تکلیف گوارا کرنا بھی بسند نہیں کرتے۔ ہیں کے بیک جاعت کو منین محاسب کا ساز و سامان مقصودِ حیات نہیں ایک طبند مقصد کے حاصل کرنے کا ذراج ہے۔ وہ بلند مقصد ہے انسانی ذات کی نشوہ نما ہوئے مقال آوار کے تحفظ کا موقت ہے۔ اس لئے جب و نباد می مفاد اور مبندا قدار میں تصادم ہوتا ہے۔ اس لئے جب و خاط سے مفاد اور مبندا قدار میں تصادم ہوتا ہے۔ اس بن مقام کو پالیتے ہیں ہو حقیقی ندگی کے لئے زاہی نوٹ کا ورسین ہے۔

لهذا بولوگ دنیادی سامان زلبت ی کوهل دمقصور سجه بسیدی ان ہے کہوکہ آو امینی بیا ایک بینی ان ہے کہوکہ آو ایمینی ا ایک بین پیز کاپتہ نشان بتاؤں ہو ہس تمام ساز دمتاع ہے کہیں ہتر ہیں سے بین شگفتگی اورشادا بی کی ایسی زندگی جسس کی بہار دل پر کمبی خسزاں نہیں آسکتی جس میں تمام رفت اورانہی کی طرح ) پاکیزوسیرت اور ملند کر دار کے حامل ہوتے ہیں۔ اسس میں ہرت دم وقانون خداوندی کی ہم آ جنگی میں انتقاعہ ہوتا ہے۔

یے زندگی 'اُن سعاد تمندلوگوں کے حصّے میں آئی ہے جو قانون خدادندی کی پوری پوری نگراشت کرتے ہیں یہ انہیں ان اعمال کے بدلے میں ملتی ہے جو خدلکے قانونِ مکافات کی گاہوں کے سلمنے رہتے ہیں۔

یہ دہ لوگ ہیں جواپنے نشو دنما دینے والے کے ضابطہ قوانین کو اپنا نصبابعین حیات قرار نے لیتے ہیں۔ اِس کے بعد اُن کی کوشش اور آرز دیہ ہوئی ہے کہ وہ ان تمام علط باتوں کے اثرات سے معفوظ رہیں جو نخالفین اُن کے چھیچ کیا دیتے ہیں، تاکہ اُن کا دہن ان خار دار ہماڑ بول میں اُ بھے کر شدہ جائے۔ اور وہ اپنی تو آنائیوں اور صلاحیتوں کو تعمیری مقاصد میں صرف کرکے 'زندگی کی تباہیر سے محفوظ رہیں۔

13

الصّبِرِينَ وَالصّدِونِينَ وَالْفُنْ عِنْ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاسْعَادِ فَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

یوگ اپنے نصب العین پر شہات و استقامت سے مجے رہتے ہیں اور ہر نحالفت کا وٹ کرمقابلہ کہتے ہیں۔

ا پنے دعو شے ایم ان کو جم الاس کا کر سے دھکاتے ہیں۔ ہرقت توانین خدا دندی کے سامنے جبکے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو انہی کے مطابا صرف کرتے ہیں -

اپن منت کے ماصل کو 'فرع انسان کی پروش کے لئے کھلار کھتے ہیں۔
اورلینے ہرروگرام کوش وع کرنے سے پہلے اس مرکا اطبینان کر لیتے ہیں کہ 'آن کے پاسس
پر اپورا سامان حفاظت موجود ہے ۔۔۔۔ ڈمن سے بچاؤ کے لئے بھی' اور خودا پنے دِل میں پسیدا
ہونے والے خدشات کی مافعت کے لئے بھی۔

ات بیہاں سے شرق ہوئی محق (۴) کے کائنات میں اقتداراعلیٰ خدا کے سواکسی کو حال نہیں۔ ہِں حقیقت کرئی کی شہرا دت ایک تو ' خود ذات خداوندی کا صحے تصور میں اگر السے (کے اگر کائنات میں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار تو تیں ہو تیں تو یہ تمام سلسلہ در ہم ہر ہم ہوجہ آتا (ہو) ۔ ہوں کے بعد اِس کی شہرادت کائناتی قریب سم پہنچانی ہیں جن کے مطالعہ اور مشاہدہ سے جیت یہ وُاضَح ہوجاتی ہے کہ ساری کائنات ایک " وحدت "ہے اور اس میں ایک عالمگر قانون کار فرملہ ۔

بیگرس کی شہادت وہ صاحبان علم وبھیرت ہم بہنچاتے ہیں ہوعدل وسادات کی بنیاد دل پر معاشرہ کانظام مائم کرتے ہیں۔ ہی نظام کے زندہ تنائج ان کی شہادت کی دلیل بنتے ہیں۔ ہی نظام کے زندہ تنائج ان کی شہادت کی دلیل بنتے ہیں۔ یہ معاشرہ کانظام ہی اور ان ان ان کو ای نتیج بر بہنچاتی ہیں کہ کائنات میں اقتدارا علی صرف ذات فعالی کو ماصل ہے۔ اور بیتم اسلسلڈ اس کے بیمثال غلبہ دقوت اور بے نظیر حکت کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اور میں دہ نظام حیات ہے جو تمام کائنات اور نوع انسان کے لئے قانون خداوندی کے مطابق تجویز ہوا ہے۔ یہ کو نی نیان ظام نہیں تمام انبیاتے سابقة ای نظام کو لے کر آتے ضاوندی کے مطابق تجویز ہوا ہے۔ یہ کو نی نیانظام نہیں تمام انبیاتے سابقة ای نظام کو لے کر آتے صابح نہیں ان کے بعد ، ان کے متبعین ایمی ضداور سرکشی کی بنایز اس میں اضلافات رہے ، سیکن ان کے بعد ، ان کے متبعین ایمی ضداور سرکشی کی بنایز اس میں اضلافات

وَانُ كَأَنُّهُ وَانَ اللَّهُ مَا الْمُعَلَّمُ وَمِي اللَّهُ وَمَنِ النَّبُعُنَ وَقُلْ اللَّهِ مِنَ الْوَبُنَ الْوَبُنَ وَاللَّهُ الْمُلَكُونُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللْم

کرف لگ جانے- آل طرح یہ نظام ' اِنی اُسلی میں اُن کے پاس نہ رہتا ' اور وہ دوسسری راہوں پر چل نکلتے ۔۔۔۔۔اوراس کا نتجہ بھی سیملکتے- اس لئے کہ ضرا کا قانون مکا فات نتائ مرتب کرنے میں دیر نہیں نگایا کرتا۔

یبی حالت اس وقت اُن لوگوں کی ہے جو اِس نظام خدا و ندی کی خالفت میں پیش پیش ایک سوائر یہ تم سے اس باب میں جھگڑا تناز عدر ہیں، توان سے کہدوکہ (تم اپنے سے جو فیصلہ کر ناچا ہے ہو کہ لو) جہانت کے میراپنا اوراس جاست کا تعلق ہے جو میرے پیچے جاتی ہے ہم نے اپنی تمام تو جہات این نظام کی نشکیل پر مرکوز کر رکمی ہیں۔

این نظام کی نشکیل پر مرکوز کر رکمی ہیں۔

اس مے بعد تم ان لوگوں سے جواپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں' اوران سے بھی جو کسی آسٹا کا کتاب کے مدمیٰ ہیں' اوران سے بھی جو کسی آسٹا کتاب کے مدمیٰ ہیں' پوچھوکہ وہ ہس نظام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ؟ آگریہ اس کی آطا کریں گے تو زندگی کی کاملینوں کی راہیں ان پر کھل جائیں گی۔ لیکن آگریہ سے دوگر دانی کریں گے تو تم پر اس کی کوئی وُسّہ واری نہیں ہوگی۔ تہمارا فریفیان تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ (ماننا نہ ماننا ان کے لینے اختیار کی بات ہے)۔

اس کے بعد جوجیسا کرسے گا دیسا بھرے گا- خدا کا قانون مکافات مام انسانوں کے اعمال پر نگاہ رکھتاہیے۔

جولوگ إس فى الطه حيات كى صداقت ميدا كاركرتيبي اورنات السى كى طوف دكوت دمين الم الم الم الم الله الم الم الله و دسينه والے انديار كى تخريج دريد به بوجاتے بين اورانهيں قتل كر فيرا تر آتے بيں اوران كے ساتھ الله ولك كو قوانين خدا و ندى كے مطابق عدل و مساوات كا فطام قام كرتے بيں تو الله ولك كو تاكا وكر دوكران كى سب كومشسيں را تكاں جائيں كى اور آخر الامران پر خت تباہى آئے كى - الله الله الله الله الله الله كى الله الله كا م الله كى الله الله كى الله كى الله كى الله كا م الله كى الْوُتَرُ إِلَى النّهِ مِنَ اُوْتُوا الْصِيبُاقِي الْكِتْ يَكُ عُون إلى كِتْ اللّهِ لِلْحُكُوبَ مِنْهُ وَ أَوْكَ مِنْ الْكُورُ الْكَارُ اللّهَ النّارُ اللّهَ النّارُ اللّهَ النّامُ اللّهُ وَمُوفَى مَنْ النّارُ اللّهَ اللّهُ وَمُوفَى اللّهُ وَمُوفَى اللّهُ اللّهُ وَمُوفَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

——ادرنه بی کونی ایسا ہو گاہوان کی کسی تشم کی مدد کرسکے۔

یے اہل کتاب وہ ہیں جنیں ہی ضابطہ خداوندی کا (ہواب ممکل شکل میں مشرآن ہیں میں آیا ہے) ایک حصد دیا گیا تھا۔ انہیں چاہیٹے تھا کہ دہ ہس بحل شابطہ کی طرف دیا گیا تھا۔ انہیں چاہیٹے تھا کہ دہ ہس بحل شابطہ کی طرف دعوت دیجاتی ہے کہ دوہ (ہالے کی طرف دعوت دیجاتی ہے کہ دوہ ان کے مذہبی پیشوا) ہی معاملات کا فیصلہ کرے تو ان ہیں کا ایک گروہ (بالحضوص ان کے مذہبی پیشوا) ہی روگردانی کرتا ہے ۔۔۔ ان اوگوں کی مفاد پرستیوں نے ان کی ذہنیت ہی ایسی بنادی ہے کہ انہیں جس کے مذہبی ہیں تھی تی کی طرف دعوت دی جائے ہیں ہیں سے روگردانی کریں۔

یہ سے کہ خدا کے فانون مکافات پران کا ایمنان ہی ہمیں ۔ یہ س رغم بال میں مبتلا بیں کہ ہیں حبنم کی آگ چھونہیں سے ۔ اوراگر ہمیں وہاں جانا بھی پڑے گاتو محض چند د نوں کے لئے (بیہ)۔ اِس کے بعد حبنت کے وارث ہم ہی ہوں گے۔

ید مقیدہ اِن کا خود سُاختہ ہے۔ اور سس نے اِنہیں اِن کے دین کے بالیے میں سخت فریب ہیں مبتلا کرر کھاہیے۔

سیکن ان کی پینود مشری انبیں خدا کے متانون مکافات کی گرفت سے نبیں بچاسکتی۔ اُس متانون کی رُوسے ہرایک کو اُس کے عمل کاپورا پورا بدل مل جاتا ہے اورکسی پُرکسی تسم کی زیادتی نبیں ہوتی۔

آس کامظاہرہ ایک تو ابھی ہوجائے گاجب یہ میدان جنگ میں سائنے آئیں گے اور ذکت فواری سے بہاں سے نکالے جائیں گے ( وہ )- اور کھیڑ حیات اخروی میں بھی اسی تیسم کی رسوائیاں ان کے حضے میں آئیں گی۔

ان سے کمدوکہ دنیا میں کوئی توم بھی خدا کی چیرتی اولاد نہیں۔ ہزوم کے ساتھ خدا کے قانون مشیقت کے مطابق برتاؤ ہوتا ہے ۔۔۔ اور وہ فانون بیسے کہ ہراکے کو اس کی سعی وحمل کا پھل ملتا تُولِيُ الْيُلَ فِ النَّهَارِ وَتُولِيُ النَّهَارَ فِي الْيُلُ وَتَغْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَتَغُوجُ الْمَيْتِ وَتَغُوجُ الْمَيْتِ وَتَغُوجُ الْمَيْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَمُن تَعْلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہے ( اللہ )- ہرایک کے درجات کس کے اعمال کے مطابق منعین ہوتے ہیں ( اللہ ) - اس قانون کے مطابق منعین ہوتے ہیں ( اللہ ) - اس قانون کے مطابق عزت و عظمت اور فلیہ اقتدار اُسے ملتا ہے جس بیں اسکی صُلاحیت ہوتی ہے ( اللہ ) - اورجب وہ اپنے اندرا بسی تبدیلی پیدا کر نے جس سے بصلاحیت باتی نہ رہے 'تو اس سے عزت واقت اورجب وہ اپنے اندرا بسی تبدیلی پیدا کر نے جس سے بسی مسلم اللہ اللہ کے اس اس کے خلاف کا سر شمتہ خدا کے اپنے اتھ میں ہوئی اس سے خلاف کی مذہونے یائے۔

کنٹرول حاصل ہے کہ اس کے خلاف کی مذہونے یائے۔

یہ حقیقت کہ خدا کے فیصلے اس کے مقرر محردہ مت انون کے مطابق ہوتے ہیں 'اور اُن کی خلا

بیر حقیقت که قدا مے بیط اس مے معرر کردہ مت اون کے مطابی ہو ہے ہیں اوران بھلا کے بہت اوران بھلا کے بہت ہوتا خاری کا تناف کے نظم دست واضح ہے۔ تم و بھوکہ دہ کس طرح اپنے مقرر کردہ قانون کے مطابق رات کی تاریکی کودن کے آجا لے میں و ہل کریا ہے اور دن کی روشنی کورات کی تاریکی میں ہے باتا ہے۔ موت اور حیات کا سلسل کس طرح کس کے قانون کے ساتھ والب ہے جب زمین سردہ میں نشونما سے موت اور حیات کا سلسل کس طرح کس سے نباتات آگئی ہے ہوزندگی کا ہملہ النان اس ہے الیکن ہے۔ و ہی بودا اپنارست نزندگی موت سے بدل جاتی ۔ و ہی بودا اپنارست نزندگی خوت سے بدل جاتی ۔

ابذا بہاں اصول یہ کارنسر ملہے کہ جب اور جہاں بھی نظام زندگی واون خدادندی کے مطابق ہو جات ہو تہا ہے مطابق ہو جات ہو تہا ہے۔ مطابق ہو جات ہو تہا ہے۔ مطابق ہو جات ہے۔ سے کمیں زیادہ ہو تاہیں۔

ظاہرہے کہ اِس نظام کی رُوسے دنیا کے انسان دوگر وہوں میں بت جائیں کے ایک وہ ہو اِس نظام کے مطابق زندگی ہے رکنا چاہیں گے انہیں کو منین کہا چاہئے گا۔ دوسرے دہ ہو اِس کی خالفت کریں گے ۔۔ اِن دونوں گروہوں میں اُلفت کریں گے ۔۔ اِن دونوں گروہوں میں اُلفت کریں گے ۔۔ اِن دونوں گروہوں میں اُلفونی اختلاف اور خالفت ہوگی۔

اب طاہر ہے کہ جاعب مومنین کے لئے یہ قطعاجاتر ہنیں ہوگاکہ دہ جاعب کفار کو اپنادوست اورٹیق بنائے۔انہیں یہ تعلقات ٔ صرف مؤمنین کے ساتھ دابتہ رکھنے ہوں گے. جوان ( مخالفیر. آ قُلْ إِن تَعْفَوُ امَا فِي صَلُ وَرِكُوْ أَوْ تُبُلُ وَهُ يَعَلَمُهُ اللهُ \* وَيَعْلَوُمَا فِي السَّمُوتِ وَمَ إِن الْأَمُنِ فَ وَاللهُ عَلَى السَّمُوتِ وَمَ إِن الْأَمُن فَ وَاللهُ عَلَى عَلَى السَّمُوتِ وَمَ إِنْ الْأَمُن فَ وَاللهُ عَلَى السَّمُوتِ وَمَ اللهُ مَن وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَاءُ وَفَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيُعْفِى اللهُ وَيَعْفِى اللهُ وَاللهُ عَفُومٌ وَقِيهِ وَلَي اللهُ وَيَعْفِى اللهُ وَاللهُ عَفْوسُ اللهُ وَاللهُ عَفْوسُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَفْوسُ اللهُ وَاللهُ وَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَالله

کواپن) دوست بنائے گا اُس کا نظام خدا و ندی سے کئے سے کا تعلق باتی نہیں سے گا ( آ تا ہوں ، اُس کا نظام خدا و ندی سے کئی سے کا اُس کا نظام خدا و ندی سے کئی نہیں سے کہ ہوئے اور ہنا ہے۔ انہیں دیا ہوئے کا انہیں سے کہ انہیں ہے کہ منابع استے اور اپنی حفاظ من کا پورا پورا سامان تیار رکھنا چاہئے۔ تہیں بٹری شدت سے خدا کے قانون مکا فات کی احتیاط اور بھر اشت کرنی چاہئے۔ وہی نوتہ الاآخری مقام اور بیا ہ گاہ ہے۔

ہمنے بات بالکل داخ کردی ہے۔ ہس کے بعد جوتم میں سے سجھتا ہے کہ وہ اِن

( مغالفین ) سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرسکتا (باکرنا نہیں چاہتا ) تو وہ اِ دھر سے بہت کر معناکر کھلے ہندوں اُن کے ساتھ جائے۔ یہ غلط ہے کہ بہتا کے دل میں کچے اور ہوا در ظاہرار وشش کچے اور سے اس روش سے بالآحث وال کیا ہوگا جبکہ حالت یہ ہے کہ چکے تہار ہے دل میں ہے ہم آسے چپا اُس روش سے بالاحث وہ فیا کے تانوں مکا فات سے کہ چک پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تہارہ و ل کے پرف کیا شے با فرائی ایک باخرے اور عرف با خبری باخری بیس کے اور عرف با خبری بنہیں میں جو کچے ہے ، وہ ان سب سے باخرے ۔ اور عرف با خبری بنہیں اسٹ پرکنٹرول بھی اُسی کا ہے۔

إِن قانون مكافات كے مطابق مرشخص طهورتنائج كے دقت اپنے اپنے كام كے پيج كو — فواہ دہ خوش آبند ہو یانا پسند — لمپنے سامنے موجود پائے گا' اگرجہہ دہ ہزارجان ہے چائے گاڑائے اعمال كانا پسند يدہ پيجباس سے كوسوں و در رہے ۔ (ليكن ايسا ہنيں ہوسكے گا) - إس كے خداكے قانون مكافات سے ہروفت مختاط رہنا جائے۔

انعزادی طور پر نمبین س قانون کی سخت گیری کچه ایجی نبیس لگے گی الیکن اگریم انسانیت کے مفاو کلی کوشاف رکھو او پہر تقیقت واضح موجلے گی کوشانون مکا فات کی سخت گیری نوع انسان کے لئے باعث رافت ورحمت ہے۔ اِس لئے کہ اگر شانون عدل کی گرفت و تعبیلی پڑجائے ایادہ مایتیں برتنے لگ جائے اوان اول کے لئے جینا محال ہوجائے۔

اب إس نظام كى عملى شكيل كى طرف آو أس كے لئے ان (مؤمنين ) سے كمد وكد الرقم إس

فَّلُ اَطِيْعُواالله وَالرَّسُولُ وَإِنَ تُولُوا فَإِنَّ الله كَايُحِبُ الكفِي بِنَ ﴿ إِنَّ الله اصطفَى ادَمَو نُوْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَمِينَ ﴿ وَرِّيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

نظام خدا دندی کو دافعی دل سے پسندکرتے ہو' تو تم اس کی پوری پوری اطاعت کر دا درمیرے پیچے پیچے ہے ہے ہے ہے ہے ہے چلتے جا دُ۔ خدا کانظام تمہاری صلاح بتوں کی نسٹو دنما کرے گا۔ ادر تمہاری کوششوں کو تمریار۔ تمہاری کو تا ہیوں ادر نادان تد نفر شوں کے تمار از ان سے تنہیں محفوظ رکھے گا۔ اس لئے کہ اُس کا ت اون تحریبی قوتوں کے خلاف سپر کا کام بھی دتیا ہے اوران نانوں کی نشو دنما کا سامان بھی بہم پینوا تا ہے۔

بین بیہ ہے، نظام خدا دندی کی تشکیل واستحکام کا عملی طریقے ۔۔۔۔۔ بعنی قانون خدا وندی کی پوری پوری بطاعت میں نظام کے مرکز عنی )
کی پوری پوری بطاعت میں اپنے اپنے طور پر نہیں ' بلا جماعی حیثیت سے ( اِس نظام کے مرکز ' یعنی )
رسول کے فیصلوں کے مطابق قانون خدا دندی کی اطاعت ۔

جولوگ اِس نظام اِطاعت سے روگردانی کریں کو بیکفر ہوگا اسلام نہیں ہوگا-اوریم جانتے ہی ہوککا کو کا کا ایک نظام ا

یرسب ایک دوسرے کی نسل سے مقع اُن کا یہ اُنتخاب یو منی عمل میں نہیں آگیا تھا۔ اسس خدا کی مطے کردہ اسکیم کے مطابق ہوا تھا ہوسب کھ سننے والاً اور تمام حالات کا جاننے والا ہے۔

مرا العام المران في آحث من الموسب بعد المعاد المرائد والما ما والما والمائد و

فَلْمُنَا وَضَعَنُهُا قَالَتُ رَبِّ إِنْ وَضَعُهُما أَنْنَى ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ اللّ كُوكَا لَا نَفَى ۚ وَإِنّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنْ أَعِيلُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتُهَا مِنَ الشّيْطِ الرَّجِيهِ ۞ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسِن وَانْبُهُما نَبَاتًا حَسَنًا \* وَكَفَلُهَا زُكُرِيّا الْحُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيّا الْبِعُرَابُ وَجَلَعِنْ لَهَا مِنْ وَقَا

اسس داستان کا آغاز اس واقعه سے کیا جاتہ جب آل عمران کی ایک عورت نے اپنے رب کی منت مَانی کہ میں اپنے پیدا ہونے والے بیتے کو اشام دُنیا دی علائق سے آزاد کرکے ایر کے سنے وقت کرتی ہول (کروہ تیرے مقدس گھڑ ہیکل کی خدمت کرے) ۔ ایر میرے پروردگارا تومیری اس نذرکوت روٹ بولیت عطا فرما ، توسب کھر شننے والا اور جاننے والا ہے ۔ اس لئے تھے ملو ہے کہ میں نیت سے یہ منت مانی ہے۔

اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھاکہ پیدا ہونے والا بچتے 'لڑکا ہوگا جو ہیکل کا راہب بن جاگا۔ اورا پنی پوری عمر' اُس کی خدمت کے لئے وقعت کر دے گا۔ لیکن اُس کے ہاں پیدا ہو نی کڑئی! آِلَّ اُس کے دل میں خیال گذراکداڑ کا پیدا ہوتا تو زیا دہ اچھا تھا۔

لیکن خداکوخوب معلوم تضاکہ اُس کے ہاں جولڑی پردا ہوئی تھتی وہ کن خوبیوں کی مالک تھی' اورائس نے آگے چل کر خانقا ہیت کی غیرخدا و ندی قیود کو توڑنے میں کتنے بڑے انقلاب کا موجب بننا تھا۔ ہمذااگر وہ لڑکا ہوتا تو' اِس لڑکی کے برابر نہیں ہوسکتا تھا۔

بہرحال اُس کی ماں نے کہاکہ میں اِس کانام مریم کمتی ہوں - اوراسے بیل کی خدمت کے لئے وقعت کرتی ہوں - میں دُعاکرتی ہوں کہ خدالیسے اورجب یہ بعد میں شادی کرے تو ) اِس کی اولاد کو سُشیطان مرد و دکے ذسا وس سے محفوظ رکھے۔

له یبودیوں کے بال مشروع میں خانقاہیت کا رواج نہیں ہمتا۔ یہ بہت بعد کی اخت راع ہے آئی ارمخ بت آئی ہے کہ بن بہاست کو ایسے اور میں خانقاہی مون مردراہب تھے۔ پھراہ بات کاسلسلٹرم ہواتو انہیں صرف رائد تبل از حین تک وہاں رہنے کی اجازت تھی۔ پھر اہبات کی سامت کی سامت کے بیشواؤں کی جماعت کے افر ہوسکتی تھی۔ آفر کا یہ راہبات کی سان دی جمیل کے پیشواؤں کی جماعت کے افر ہوسکتی تھی۔ آفر کا یہ راہبات میسانی ( میں اور کی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بسر مرنے کی اجازت کی سے مخرت میں معلوم ہوتا ہے کہ بب حضرت میں وقت راہبہ کے لئے شادی کا ذروازہ کھلاتھا لیکن اسین دی صرف جمیل کے بیشواؤں کے افرازی کی محرف میں کے میں معلوم ہوتا ہے کہ بسر کرنے برجبور کر دی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بب حضرت مربی کی والدہ نے مقت بان ہے تو ہس وقت راہبہ کے لئے شادی کا ذروازہ کھلاتھا لیکن اسین دی صرف جمیل کے بیشواؤں کے افرازی بوتی تھی۔ حضرت مربی نے اسی (غیر خداوندی) رئیسم خانقا ہیت کو توڑا تھا۔

قَالَ يَمْرَيُوا فَى لَكِ هَنَ الْقَالَتُ هُوَمِنْ عِنْ اللهِ النَّالَةُ وَمَّنَ يَثَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ النَّاكَةُ وَمَا اللهُ عَالَا اللهُ ا

سواس کے رب نے اس کی مت کوشرون قبولیت عطافر مایا اور مریم کی پر درش کانہتا عمدہ اِسطام کر دیا۔ یعنی آسے زکرتا ( بجیسے نیک انسان ) کی تعالت میں دے دیا۔ مریم اپنے زید وریاضت کی بنا پڑاس درجہ مرجع انام بن گئی کہ اس کے پاس نذر دنیاز کی چیزی آئی شرع ہوئیں۔ چنا پنچ جب بھی زکر یا عبادت گاہ ( قربان گاہ ) ہیں آتا تو مریم کے پاس کھانے پینے کی چیسے زوں کو دیکھتا۔ وہ (بربنائے احتیاط) اس سے پوچیتا کہ اے مریم اینے میں ہماں سے ملتی ہیں۔ (کیونکاس کی کھالت توزکر یا کے ذِستے تھی ۔ وہ اس کے جواب میں ہمدیتیں کہ رائمیں یہ چیزی ہمان ہمیں کہ دیتیں کہ رائمیں یہ چیزی ہمان کے بیان کا کوئی آدمی نہیں ویتا بلکہ ) یہ اللہ کی طرف سے آجاتی ہیں۔ ( بعنی جو لوگ اللہ کی نذرین مانتے ہیں ' وہ دے جاتے ہیں)۔ احتہ اپنی مشیت کے پیانوں کے مطابق ہی جو جانا اِسکا ذرای پیا بین اولا دکوئی نہیں ہوتا۔ (مریم کا مقبول خلائی ہوجانا اِسکا ذرای پیا۔ اس دقت تک زکریا کے بان اپنی اولا دکوئی نہیں بھی آئی کہ اے میرے نشو و نماد پنے اللہ میں اولا دکوئی نہیں اولا دکوئی نہیں علی کہ اس کے دل میں اولا دکوئی نہیں اولا دکی نوائس بیدار ہوئی ' اور یہ دعا فرما۔ تو دعا دی کا سننے دال ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دال ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولا وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولوں وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولوں وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک اولوں وعطافر ما۔ تو دعا دی کا سننے دالا ہے ایک وی سندی اولوں وعلائی کی دیں کا سندی دیا ہوئی کا سندی دیا ہوئی کا سندی دیا ہوئی کا سندی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کوئی کا سندی دیا ہوئی کا سندی دیا ہوئی کا سندی دیا ہوئی کا سندی کی کی دی کی کی کی دی کوئی کی کوئی کی کر سندی کی کر سندی کی کی کر سندی کر سندی کی کر سندی کی کر سندی کر س

وه ابھی قربانگاه میں کھڑا' مجود عانفاکہ ملائک نے اُسے آواز دی اور کہاکہ اللہ تہیں (ایک بیٹے) یعنی کی بشارت دتیا ہے۔ وہ قانون خداد ندی کو پسے کر دکھانے والا ہوگا۔ ایک بٹری جاعت کالیڈر صاحب نظم وضبط اور بلند ترین صلاحیتوں کا مالک۔

(زکریا اس نوشخری سے فوٹ تو ہوگیا الیکن جب اُسے اپنے طبیعی موافعات کا خیال آیا تواس نے کہاکہ ) لے بہرے پروردگا را بیرے ال اب لا کا پیدا ہونے کا کونسا وقت ہے ، جبکہ میل مقدُ بوڑھا ہوچکا ہوں اور بیری بیوی با نجھ ہے۔ (کیا جھے وہ بٹیا اِس طرح ملے کا جس طرح یہ بٹی مریم ) مل گئ ہے ، یا وہ میرے اپنے بال پیدا ہوگا ؟) • احد نے کہاکہ (نہیں - مریم کی طرح نہیں بلکہ ) آسی قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنِّ آيَةٌ قَالَ آيَنُكَ الْاَئْكِلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّا مِلْلَارَمُزُا ۚ وَاذْكُرُسَّ بَلَكَ كَيْرُا وَسِيةِ إِلْهَ شِي وَالْاِئِكَارِضَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ يَمَنْ يَعُرِانَّ اللهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ ۞ عَلْ نِسَآ إِلْعُلَمِينَ ۞ يَمَنْ يَعُوا قُنُونَ لِرَبِّكِ وَاسْجُرِي ءُوازُكِي مَعَ الرَّكِعِينَ ۞

طرح بعیسے میرے قانون مشین کے مطابق اولا دہیدا ہوا کرنی ہے۔ (بوٹر سے مردا درعقیم عورت میں ا اولا دہیدا کرنے کی صلاحیت کا بیدار ہوجانا نامکنات میں سے نہیں - چنا پنچہ اُن کی صورت میں بہی ہوا محتا ( <del>! ہ</del> ) -

اس نے کہاکہ ہم من میں کوئی خاص کم ہوتو ارشا د فرما دیجے۔ خدانے کہاکہ ہی سے ذیادہ کی خاص کے بہتر ہوئے اوجود کو گول سے بات نکر د سواتے اشارہ کے اوجود کی بیارہ مول کے اوجود کی بیارہ مول کے اوجود کی بیارہ مول کے بیارہ مول کی بیارہ کی بیارہ مول کی بیارہ کی بی

زکر یا کے بِسِمنی مذکرہ کے بعد بھرمریم کی بات شروع کی جاتی ہے۔

بسب بها گیاکه وه اینا اندر بهت اور توصله پداکرے اور خانقا بهیت کی غیرخدا و ندی بابندیو

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ النَّكَ أَوَمَا كُنْتَ لَلَ يَهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَفَلا مَهُمُ أَنَّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَو وَمَا كُنْتَ لَلَ يَهِمُ إِذْ يَكُونُ فَي الْمُكَالِكَةُ يُمَا يُكُونُ اللهَ يُبَرِّمُ فِي الْمُكَالِمَةِ بِكُلِمَةٍ مَرْيَو وَمِنَ اللهُ يُبَرِّمُ فِي الْمُكَالِمَ اللهُ يُعَلَّمُ اللهُ الله

کوتوژگراپی فیطری صکاحیتوں کوقانون خدادندی کے مطابق صرف کینے کا تهید کریا ۔ اور بول اُس تجرّ اور علیحد گی کی زندگی کوچھوژگر اُسی طرح توانین خدادندی کی پابندی کرے مسطح وُنیا کے دوسرے لاگ کرتے ہیں ۔

مریم کے خشات بے بنیاد بنیں تھے بچاریوں نے فیصلہ کیاکہ اب اسے زکریا کی کفالت میں بنیں کے بچاریوں نے فیصلہ کیاکہ اب ایسے زکریا کی کفالت میں بواجہ بنا تھاکہ مریم 'اسکی کفالت میں آجائے اسکے اسلے انہوں نے کہاکہ اسکا فیصلہ قرعدا ندازی سے کرالیا جائے۔

یہ واقعات دہ ہیں جو لوگوں کی نگا ہوں سے او مجل ہو چکے ہیں۔ ہم مہتیں (لے رسول!) اِن کاعلم وَ حی کے ذریعے دے رسیے ہیں - (اس لئے پر حقیقت پر مبنی ہیں 'اور اُن بے بنیاد باتوں کے ازالہ کاموجب ہیں جو لوگوں نے اس سلسلامیس خواہ نواہ بھیلار کھی ہیں )-

اسی سلسلایین ملائک نے مرکم سے کہا تھاکہ فدا تمبین اپنی طرف ایک بات کی خوشخبری درگا ہے۔ ایک بات کی خوشخبری درگا ہے۔ دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ اور میں فدا کے مقربین میں ہے۔ آخرت میں فدا کے مقربین میں ہے۔

تندرست وتوانا- چوق عرمین توب باتین کرنے والا اور کچند عمر تک بہنچ والا (۱۱۰) بہتا عمدہ صلاحیتوں کامالک پاکبارانسان- (اس سے اُن تو ہمات کا دُور کرنامقصود تھا جوایا کے بہت کے دِل میں ہس خیال سے بیدا ہوسکتے ہیں کہ وہ خانقا ہیت کی تنربیت کے علی الرغم متابل زندگ اختیار کر رہی ہے۔ اِس سے ہمیں وہ یا ہی کا بچ کسی آفت میں مبتدلانہ ہوجائے بعض اوفات اِس می افتیار کر رہی ہے۔ اِس سے ہمیں وہ یا ہی کا بچ کسی آفت میں مبتدلانہ ہوجائے بعض اوفات اِس می کو تم ہما ایک تو تم است کا ایساند نیاتی اثر ہوتا ہے کہ تو تم ایسا ہوجا آہے۔ لہذا 'اُس کے دِل سے اِن خیالات کا دُر کر زا ضروری تھا )۔

اِسَ بِرِمرِيم في زرريا كى طرح - تى اتعجب سے كهاكديد كيد بوسكتا ہے جبكديس ايك

وَيُعَلِّنُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةُ وَالتَّوْرُنَةُ وَالْإِنْجَيْلَ ﴿ وَمَنْ الْطِينُ لَهُ مُولِلًا الْمَارِفَةُ الْمَارُولُ الْمَالُولُولِ اللّهِ الْمَالُولُولُ اللّهِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مریم سے بیمی کہا گیاکہ وہ تمبارا بیٹا عمالاً کو بیسا نہیں ہوگا۔ خدالسے کتاب حکت کی تعلیم دے گا ۔ بین توریت و نجیل کاعلم عطاکر ہے گا- اور یوں اسے بنی اسرائبل کی طرف سنز رسول بناکر بھیجے گا-

یں' اِس دی کے ذریعے' تہیں ایسی بیات نوعطاکر دن گاحبس سے تم اپن موجودہ لیکستی (خاکشینی) سے تُمرکز فضائی بلندیوں میں اُر نے کے قابل ہوجاؤ کے اوراس طرح تہیں فکرو عمل کی رُفعتیں نصیب ہوجائیں گی ( ۱۶۰۰) -

یه آسمانی روشنی ، تمهاری بے نورآ محصول کوالیسی بصیرت عطاکر نے گئی جس سے تم زندگی

کے صحیح استے پر بیلنے کے قابل ہموجاؤگے۔ اس سے ہماری توم کی دبیران کھیتی' جس پرتروتا زگی کا کوئی نشان باتی ہنہیں رہا' پھر سے سرسبزو شاداب ہموجائے گی- تمہاری وہ کمینہ خصلتیں دور ہموجائیں گی جن کی وحہیے تمہیں کوئی اپنے پاس پیشکٹے نہیں دبتیا۔

ا بہ بنا مختقرابی کر ذِلّت و خواری کی دہ موت ہوہ س دقت تم پر جاروں طرف جہارہی ہے ( اللہ ) ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی ( <del>۱۲۳</del> ) -

۵٠

وَٱطِيْعُونِ۞ إِنَّ اللهَ رَبِّىُ وَ رَكِكُونَاعُبُدُوهُ ۚ هٰنَاصِمَاطُّ مُّسْتَقِيْمٌ۞ فَكَمَّا ٱحَسَّ عِينْمِ مِنْهُ وُالكُفْرَةَ المَنْ اَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ \* قَالَ الْحَوَّارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ " أَمَنَا بِاللهِ "

### وَاشْهَلُ بِأَتَّامُسْلِمُونَ ۞

میں ' (تہائے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ) ایسانظام قائم کروں گاہو ہسس کا جائزہ لیتارہ کاکہ تم کھانے پینے کی چیزوں ہیں سے کس قدرا پنے مصرف میں لاتے ہوا در کسقدر ذخیرہ ( HOARDING ) کرتے ہوکہ ہِں سے ناجائز نفغ کما یاجائے۔

اِس قانون اور نظام میں تہائے از آخریکی (ایک نی زندگی حاصل کریائے) کی بہت بڑی نشانی ہے 'بشرطیکہ تم آس کی صداقت پر نقین کر ہو۔

وه ابنی استرائیل سے بیمی کہے گاکہ یوت اون ہو مجے دی کے ذریعہ ملاہے کوئی نب قانون ہو مجے دی کے ذریعہ ملاہے کوئی نب قانون ہیں۔ یو ان میں آجی ہیں۔ اور ہو تو ان نہیں۔ یو ان میں آجی ہیں۔ اور ہو خود ساخت ہا بندیاں تم نے (شریعیت کے نام سے ) خواہ مخواہ اینے او پر عامد کر رکھی ہیں اِن سے تمہیں آزاد کر دے گا۔

غرضیکهٔ وه ان سے کہے گاکرمیں تمہائے نشو ونمائے نے والے کا فانون حیات لایا ہوں تم اِس قانون خدا دندی کی مجمد اشت کرو ادراس کاعملی طرنقہ بیا ہے کہ تم اس طرح کر دجس طرح میں کہتا ہوں - ( اِس سے تم میں دہ اجماعی نظام پیدا ہوجائے گا جو دین کا مقصو دہے) -

اُس نظام کی بنیاد اِس ایمان پر بینی کرنتمهاری اورمیری سب انسانو ل کی نشو و نماکا ذمه دار خلاسی اِس لیخ محکومیت صرف اسی کی اختیار کی جاستی ہے۔

یہ ہے وہ سیدی اور متواز ن راہ ہو تہیں منرلِ مقصود کے بہنیا ہوئی۔

(یہ باتیں ہم نے مریم سے کہی تفییں۔ اُس کے بعدُ عیلے پیدا ہوئے اور اپنے وقت
پر اُنہیں خدا کی طرف سے نبوت ملی اُنہوں نے اُسی انقلابی پر دگرام کو 'جس کا ذکر پہلے
کیاجا چکا ہے 'بنی اسرائیل تک بہنچایا ، ظاہر ہے کاس پیغام کی نے الفت 'مہیل کے ذہبی پیٹیواؤ
اور نظام سرمایہ داری کے دیگر ملم داروں کی طرف سے ہوئی تھی ، اور موئی ) - چنا ہج جب عیلے
نوصوس کیا کہ قوم اس بیغام کومانے کے لئے تیار نہیں تواس نے اُن لوگوں کو الگ کرلیت اُنے اُن اُن کو کو الگ کرلیت خداوندی اور کہا کہ بہاؤ اوس نظام
خداوندی کے قیام کے لئے کون میرامددگار نبتا ہے ؟ اُس بِر قوم کے مخلص انسانوں نے کہا کہ نظام

رَبِّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزُلْتَ وَالْبُعُنَا الرَّسُولَ فَالْمُتُبِنَا مَعَ الشَّهِ لِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ مِنَ اللهِ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

## بَيْنَكُوْ فِيكَاكُ نُتُوفِيْهِ تَغُتَلِفُونَ اللهُ

فداوندی کے قیام کے لئے ہم آپے رسیق کا رہیں گئے۔ ہم اس نظام کی صداقت بر بورا بورالیسین رکھتے ہیں۔ آپ دیجدلیں گئے کہم ہی کی سرطرح اطاعت کرتے ہیں۔

چنانچه انبول نے اپنے نشود نمادینے والے سے إس کا اقرار کیاکہ ہم اس ضابطہ ہابت پاریا کے سے اس کا اقرار کیاکہ ہم اس ضابطہ ہابت پاریا کے سے ہیں جے تھے جیسے جی سے ۔ لاتے ہیں جے تونے نازل کیا ہے۔ ہم اس مقصد کے لئے تیرے اس رسول کے پیچے ہیے جیسے جیسے سیس گے۔
سوتو ہمیں اُن میں شمار کر لے جن کی زندگیا ل' اس نظام کی صداقت کی جیسی حب اگنی شنہاد نے
ہوتی ہیں -

ه بیان ده قوم دوجاعتون میں بٹ گئی۔ ایک حق کی حایت کرنے والوں کی۔ دوسسری

اُس کے مخالفین کی۔ مخالفین نے عیلتے پر ہاتھ ڈالنے کے لئے بٹرے بڑے خفیہ طریقے اور تدبیری شرق کردیں - اُن کے مقابلے میں خدانے ( انہیں بچانے کے لئے ) پوشیدہ اسباب و ذرائع بیداکر دیمے۔ اور یہ ظاہرے کہ خداکے توزیرکردہ طریقتے ہیرنوع بہتر ہوتے ہیں -

(اُن کی آخری تدبیریی کی عینے کو گرفت ارکیہ کے صلیب پر اٹکا دیاجائے اوراس طرح اُسے نیج و نیش ' دلت ورُسوائی کی موت مار دیاجائے )- خدانے عینے سے بہد دیاکہ تم اطمینان رکھو۔ اِن کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوسکتی ۔ بتم اپنی طبیعی موت مرشے۔ میری طرف سے تنہا رہے مدائج بلانہ بدتہا کے بین بہیں اِن خالفین کی دسترس سے بہت دُوں کے میں بہیں اِن خالفین کی دسترس سے بہت دُوں کے اور جو الزابات یہ تہا کہ خلاف نزاستے ہیں' ان سے تنہاری برین کروں گا۔ ( ہی وقت تنہاری جماعت کے افراد کم ورنظر قطرت میں ' لیکن آخرالام ) میں اُن لوگوں کو جو تیراا تباع کریں گے 'ہمیشد کے لئے اُن پر فو قیت دونگا جو تیراا نکار کررہے ہیں۔

یا در کھو! اِس متم کی شمکش کے نیصلے' وگوں کی اپنی اپنی آرز دوں اور خواہشوں کے مطابق نہیں ہواکرتے۔ بہنجارے قانون مکا فات کی موسے ہوتے ہیں جس کی طرف ہرایک کھنچے چلاآر ہاہے۔ حس کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا۔

<del>कर</del>

فَاَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوْ اَوَاعَلَى بُهُوْعَ نَ ابَّا شَلِينَ الْ اللهُ الْمُؤَوِّ وَمَا لَهُوْمِنْ الْحِينَ وَامَّا الَّذِينَ اَمَنُوْ اوَعَمِلُوا الضّلِيْتِ فَوْقِيْهُ وَأَجُورُهُ وَ وَاللهُ لَا يُعِبُ الظّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الشّهِ كَمَثَلِ الدّمَ خَلَقَهُ مِن مَنْ اللهِ مُعَلَيْكِ مِن اللهِ كَمَثَلِ الدّمَ خَلَقَهُ مِن مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ كَمَثَلِ الدّمَ خَلَقَهُ مِن مَنْ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### اَنْفُسَكُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اِس قانون کی رُوسے اُن او گوں پڑ جو قوانین خداوندی سے اُنکارکرتے ہیں اِس دُنیا ہیں مجی (آخرالامر) سخت تباہی آئی ہے ' اور آخرت میں بھی بربادی ۔۔۔ اِسی تباہی اور بربادی جس سے کوئی اُن کا یار د مدگار نہیں ہوسکتا۔ شخص اُنہیں بھانہ ہیں سکتا۔ کوئی اُن کا یار د مدگار نہیں ہوسکتا۔

ان کے بڑھس' ہو لوگ اِن تو انین کی صداقت پر بھیتین رکھتے ہیں اور ہائے۔ مقرر کر دہ صلاحیت بخش پر وگرام پر عسک پر اِہوتے ہیں' انہیں' اُن کی محنت کا پورالورا بدلہ دیاجا تا ہے۔ اس میں ذرا بھی کمی تنہ بیں کی جسّانی سے حقیقت یہ ہے کہ اندائنیں یہ ندی نہیں کرتا ہو کسی کے حقوق میں کمی کریں۔

پیمین وه پراز حکت تاریخی حقائق اور قوانین جوتمهیں (اے رسول؛) بذرایسه وجی

یہاں تک بات یہود یوں کے متعلق تھی۔ اب آؤ عیسائیوں کے اس دعوت کی طرف
کی عیسے بن باپ پیدا ہوئے مقے اور اس لئے وہ فدا کے بیٹے ہیں "سوان سے ہمد دکریہ تہا ہے وہ نوان کی تراث یدہ باتیں ہیں۔ فدا کے زریک عیلئے کی پیدائش کی بھی وہی کیفیت ہے ہوہ آدی کی بیدائش کی ہوتی ہے اور کی بیدائش کی ہوتی ہے اور کی ہیں اسمان کے سل کا پیدائش کی ابتداء مٹی (جادات) سے ہوتی ہے اور پیروہ ، فدا کی مقرر کر دی ہیم کے مطابق مختلف مراصل طے کرتا ہوا ' بیکربشر سیس میں آجا کے پیروہ ، فدا کی مقرر کر دی ہیم کے مطابق مختلف کی پیدائش ہوئی محق ۔ (اس لئے مدوہ اسلیم نے مناکا بیٹیا) ۔ عقد سے کے مطابق خدا ہے ' محت اکا بیٹیا) ۔

یہ ہے اس باب میں صلی اور حقیقی بات جوتیر ہے رب نے بیان کر دی ہے۔ سوتیر سے بیتے اس معاملہ میں بجٹ وجد ل کی تو فی مگنجا کٹش ہی نہیں۔

ار اس علم و حقیقت کے بعد مھی فرنی تانی تھیگڑنے برمصر ہوا تو اِن سے بهدو کرمیں اِس اُ

معاملہ میں تبگر نانہیں چاہتا۔ اگرتم دلائل دبابین اورعلم وبصیرت کے بادجود می کوتسلیم نہیں کرناچاہیے ' تواہی صورت میں ہماری روٹ یہ ہمواکر تی ہے کہم کنارہ کمنی اختیار کرلیا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے آپ کو پنے آدمیوں اورعورتوں کو اپنی طرف الگ کر لیتے ہیں 'ادرتم اسی طرع 'اپنے آپ کو اوراپنے مردوں اور عورتوں کوئے کرم سے الگ ہموجاؤ۔ بھرہم ایک دوسرے کے معاشرہ میں دخل ندویں ( ایک و بہاؤیکے ہرایک کو اپنے حال پر بھیوڑ دیں اوراپنے اپنے پروگرام کے مطابق کا کرتے جائیں۔ تبائج فود مخود تباویک کرم میں سے کون جموثا ہے ( ایک )۔

جملنج تم بوری شدومدے دیدو- بس کے کہ حقیقت ہی ہے وہم سے بیان کی گئی ہے کا کئن میں خدا کے سواکوئی آلڈ بہنیں کوئی اس کی شان الوہیت میں شرکی نہیں سارا غلبہ اقدار جمراسر حکمت فی بھیر رہینی ہے اس کے مطلب کے اس کے مطلب کے اس کے مطلب کے اس کے مطلب کے اس کے مطابق کا عقیدہ کیسریاطل ہے۔

اگریدوگ عمی مداخلت کے ہی قول اقرائے بعد ہیں سے پھرجائیں 'ادرخواہ تخواہ فسادر اُرآئیں' تواللہ یعمی جانتا ہے کا بیسے لوگوں کے ساتھ کس قسم کامعا لمدکرناچا ہیئے۔

تم بان بہود و نصاری (دد نوں ) سے کہوگہ ان جزئی باتوں کو جھوڑ و اوراس الاصول کی ظر او مس کے ماننے کے تم بھی دعویدار ہو اور بس کی طرف جم بھی دعوت دینے ہیں ۔ بعنی یہ کہ انڈ کے سواکسی اور (کے قوانین ) کی محکومی اختیار نہ کی جائے ۔ اُس کے ہیں اقتدار اختیار میں کا کنات کی مسی شے کو شریکیٹے کیا جائے ۔ نہی اُسکے سوا ہم ایک دو حر

میں سے سی (انسان) کو خدائی اختیارات کا حامل سجییں۔ اگریہ لوگ توحید کے سس مرکزی تقطیر جمع ہوجائیں تو ہوالمراد۔ اوراگر ہی سے ڈکر انی کڑ چاہیں توان سے کہد کرتم جس طرف جانا چاہتے ہوجاؤ ، ہم صرف ایضے اکسانے سرتھے کا عبوثے ہیں۔ اِسے تم نو ڈ کیور ہے ہو۔ اِن سے کہوکہ تم (کم از کم) ابرا جسیم کے بارے میں ( جسے تم اینا مورث کی مانتے ہو) هَانُنُوْهُ مَوَّلَا وَحَاجَمْنَوُ فِيهَالْكُوْبِهِ عِلْوُ فَلِوَ عُمَاجُوْنَ فِيهَالِيسَ لَكُوْبِهِ عِلْوُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَ الْمُتُولِكُونَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُثْمِلِينَ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَاكَانَ مِن اللّهُ وَمَاكَانَ مَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ مَن اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ اللّهُ وَمَاكَانَ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

یجگوے قن کالوکہ وہ بہودی تھایا نصرانی (ﷺ) - وہ بہودی یا نصرانی کیسے ہوسکتا ہے جبکہ تورات
ا ورائجیل اس کے (بہت) بعد نازل ہوئی ہیں ۔ کیا تم ایسی بر بہی بات سمجنے کی بھی صلاحت نہیں ہے ،
تم نے اُن باقوں کے متعلق حجگراکر کے دیچہ لیاجن کی بابت تہیں ہو تھی کچھ نے کہ علم مقا
(اوراُن میں بھی ممنہ کی کھائی ) - اِس کے بعد سموچ کرتم اُن معاملات میں کیا حجگر سمو کے جن کے متعلق تہیں ساتھ ہے گائے متعلق تہیں کیا علم ہے ؟) تہیں اِس کی بابت کچھ مرے میں اور حجگرتے ہوئم اُن فلا کے ساتھ جے ان کا پورا پورا علم ہے ۔

یا در کھو! ابرا جسیم نہ تو میہودی تھانہ نصرانی نہ یہ تہاری خودساختہ نسبتیں ہیں۔وہ نام مسلم تھا۔ دہ دین میں گروہ بندیاں پیدا کرنے والے مشرکین میں سے نہیں تھا ( <del>۱۳۱۳ س</del>) - بہ کچھ تم می کرتے ہو۔

کھڑ تمہارا ابراہیم سے بھی کیا تعلق ہے ؟ (محض اُس کی نسل سے ہونا' اُس کے سیاتھ کوئی تعلق پیدا نہیں کرسکتا ) - اس کے ساتھی اورت رہی وہ لوگ تھے جہنوں نے اُسس کی ہلست کا آباع کیا ( ہیلے) - اوراب اُس کا قریب 'یہ نبی ہے اور جاعت ہو منین' جو اُس مسلک توجید کے علم دار ہیں جس کی طرف ابراہیم دعوت دیتا تھا۔ یہی ہیں وہ لوگ جہنیں خداکی رفاقت اورسر رسیتی حاصل ہے۔

ان اہل کتاب کا ایک گردہ یہ چاہتا ہے کہتم محقور یہی ماہنت آختبار کرلو (ﷺ) اور قرآن ہی جا مطلب مطابق کو تبدیلی کردو (ﷺ) تو یہ تم سے مصالحت کرلیں۔ لیکن یا در کھو! حق اپنے مقام برت انم معلک مطابق کو تبدیلی کردو (ﷺ) تو یہ تم سے مفاجمت نہیں کرسکتا۔ ہیں گئے 'ان لوگوں کی یہ خوا نمشن موت ہے در تقیقت بہیں حق سے دوگردان کر دینے کی کوشش ہے بیکن ہی تشم کی ناکا کوششوں سے یہ خود اپنے آپکو حق سے روگرداں کرتے ہیں 'اور نہیں ہے تے کہم کیا کرسے ہیں۔

ان سے کہوکہ تم مت اون خدا دندی سے کیوں انکارکرتے ہو، حالانکاس کے سیج ہونے کی

يَاهُلَ الكِنْبِ الْمِنْبِ الْمِنْوَا الْحَقَّ بِالْمَاطِلِ وَتَكُنْتُونَ الْحَقَّ وَ اَنْتُو تَعْلَمُونَ فَوَقَالَتْ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِنُوا الْمُؤْمِنُوا الْمِنْ الْمُؤْمِنُوا وَجُهَ النَّهَايِم وَ اَلْفُرُو الْجُرَةُ لَكَ الْمُؤْمِنُوا وَجُهَ النَّهَايِم وَ اَلْفُرُو الْجُرةُ لَكُومُونَ الْمُؤْمِنُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

اس قدرنشانیان تبها<u>ر سلمن</u>ی موجود ہیں۔

یر مرف حق سے انکار ہی نہیں کرتے۔ ان کا ' اِسس سے بھی سنگین جُرم یہ ہے کہ یہ ت اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں جس سے تی مُشتبہ ہو جا تا ہے۔ اور جی کوچیپاتے بھی ہیں ۔۔۔ اور یہ کچھ یو می کو السند کرتے ہیں ۔۔۔ ان سے یوجیو کہ سس سے بالآخران کا مقصد کیا ہے ؟

(اے جاعت مومنین ا آو ' مہیں بتائیں کہ ان لوگوں کی سازی کیا ہے ؟) یہ اپنے لوگوں کے سازی کیا ہے ؟) یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کرئے او اصبح کے وقت 'مسلمانوں کے دین میں ( سنا فقالہ طور پر ) شامل ہو حبا وُ ( لؤ اس طرح ' ان میں گھل مل کر' دین کی طرف سے اِن کے دل میں مشبہات پیدا کرتے رہو ) اور شام کو اِس سے از کار کردو۔ اس سے یہ مکن ہے کہ اِن مبیں سے کچھ لوگ ' اِس دبین کو ترک کرکے تہا کے ساتھ والیس آجائیں۔

اور (یه ) اینے لوگوں سے اس کی بھی تاکید کرتے ہیں کے سوائے اُن لوگوں کے جمہار مسلک کا اتباع کریں اور کسی کی بات برا متها دین کرو۔ نیزان سے کہتے ہیں کہ (اس کا تو تصور تک بھی دل میں نہ لاؤ کہ ) جو دین تہیں دیا گیا تھا 'اس جیسا دین کسی اور کو بھی مل سکتا ہے 'یا خلا کے حضور' تہار سے خلاف کسی کی حجت بیل سمتی ہے۔ (یہ اپنے لوگوں کو اِس طرح پیگا کرتے رہتے ہیں )۔

إن سبت كبوكه

(۱) جہاں تکسی کی بات ملنے کا تعلق ہے ' اِس میں ہماری بات یا تہاری بات کا سوال ہی نہیں۔ بات صرف آئی ہے کہ زندگی کا مصح راستہ کو نسا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحیح راستہ وہی ہوسکتا ہے جواند نے تبایا ہو۔ تم بت او کہ وہ راہ نمائی تہمار سے پاس موجود ہے ؟
دم) اب رہا یہ کر صرف تم کا دین تم ہیں ملاتھا ' دیسا دین کسی اور کو نہیں مل سکتا اسو

-0

غَنْصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وُوالْفَضُلِ الْعَظِيْوِ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنُ إِنْ اَمَنْهُ بِقِنْطَالِهِ فَعُوْمَ اللّهِ الْكِتْبِ مَنَ اِنْ اَمْنَهُ بِقِنْطَالِهِ الْعُولَةِ وَالنّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اس بات کا اختیار کسی انسان کو حال بنیں - اِس کا اختیار مردن فداکو حساس ہے - وہ اپنی مشبہ سے مطابق جے جا ہتا ہے وار تاہے - فدا کی گئر آنتی ہو کہ اس کے مرکز ہمیں کے مرکز کا میں کا مراکز کا میں کا مراکز کا میں کا مراکز کا میں کا مراکز کا مرکز کا میں کا مراکز کا مرکز کا میں کا مرکز کی وسعتوں کا مراکز کے اور لامحد و دعلم رکھتا ہے ۔

اِس دسعت علم کی بناپر وہ توب جانتا ہے کہ وی کی امانت سو نینے کے لئے کونسا قلب سب سے زیادہ موزوں ہے۔ دہ صاحب نضل عظیم ہے۔ تہمارے جیسا تنگ نظر نہیں۔

ان ابل کتا ہے ہاں ہونکہ دین ایک اجماعی نظام کی شکل ہیں نہیں ' فض انفرادی فی سابط احتایٰ کی صورت میں ہے اس سے ان میں ' انفرادی طور پڑا بیسے لوگ مل جائیں کے کہ اگر اُن کے پاس چا ندی سونے کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھ دو' تو وہ ' جو ل کا تو ل ' واپس کر دیں او ایسے بھی کہ اگر اُن کے پاس چا کہ کہ میں جو بھی واپس نہ کریں ' بخراس کے کہ تم اُن کے سر پر اُن گار اُن پڑا ہی کے کہ تم اُن کے سر پر ( ڈنڈل کے کہ) سوار رہو ۔ یہ ہی لئے کہ (جیسا کہ ہرگر دہ بندی میں ہوتا ہے ) اِن کے دِل میں یوقید واسے کر دیا گیا ہے کہ تم غیرال کتا ہے ساتھ جو جی میں آئے کہ واس سے تم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوگا۔ اور تماشایہ کر انجاب ہوگا۔ اور تماشایہ کر انجاب ہوگا۔ اور تماشایہ کر انجاب ہوگا۔ اور تماشایہ کا انجاب کے دار اِن کے ذہبی پیشو اجوعوم سے ایسا کہتے ہیں) خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط مرتک کذب افترائی ۔ اور ( اِن کے ذہبی پیشو اجوعوم سے ایسا کہتے ہیں) خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط مرتک کذب افترائی ۔ اور ( اِن کے ذہبی پیشو اجوعوم سے ایسا کہتے ہیں) خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط مرتک کذب افترائی ۔ اور دان کے ذہبی پیشو اجوعوم سے ایسا کہتے ہیں) خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط

حقیقت بیسبے کہ خدا کات اون اس باب میں انسان ادرانسان میں کوئی نسترق نہیں کرتا۔ اُس کا قانون بہ ہے کہ حس شخص نے بھی اپنا عہد بوراکیا 'ادراس طرح قوانین خدا دندی کی نگہندا کی 'قریبی لوگ بیں جوخدا کی نگاہ میں بسندیدہ ہیں۔

اس کے برعکس جولوگ اپنے عبد معاہدہ 'اور قول اقرار کو 'جن کی پابندی کی تاکید قانون اُوند کا

وَإِنَّ مِنْهُ وَلَقَى يَقَالِنُونَ الْمِنْتَهُمُ بِالْكِتْبِ لِتَفْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَاهُومِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَوَاللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَوَاللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَوَى عَلَى اللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَوَى عَلَى اللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ فَوَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَوْبَ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مَلْ اللّهُ وَلَكُنْ مَا مُعَالِمُ اللّهُ وَلَكُنْ مَا اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُولِكُنْ مُعَلّمُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُ اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلِكُنْ مُنْ اللّهُ وَلِكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِكُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلِكُنْ اللّهُ وَلِكُنْ اللّهُ وَلِكُنْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

اس شدت سے کرتا ہے دنیادی مفاد کی فاطر بچے ڈالتے ہیں 'توا ہنیں مفاد عاجلہ تو طال ہوجاتے ہیں 'سین سنعبل کی نوشگواریوں میں ان کا کوئی محقہ نہیں ہوسکتا — اور بین طاہر ہے کہ آل دنیا کا دنیا کا دنیا کا دنیا کا دنیا کا کہ مفاد کے مقابلہ میں اس کی کچھ قیمت نہیں ہوسکتی دنیا کا دنیا کا کہ نوشگواریوں کے سلسلہ میں قانون فدا دندی ایسے وگوں سے بات تک نہیں کے ان کی طرف نگاہ اُن فوشگواریوں میں حقہ نہونے کے معنی یہ ہیں کہ اِن کی صلایا دنہ کر رہ جائیں گی۔ اِن کی ذات کی فشو ونما ہمیں ہوگی۔ اور اِس طرح کید در دانگر خذاب میں مبتلا موجب نیس گے۔

آن میں ( مذہبی بیشوا دّ س) کا گروہ ایسا ہے جواپی طرف یا تیں دصنع کرتے ہیں اور پھر
انہیں وحنی خدا دندی کے ساتھ اس طرح بٹ دیتے ہیں کہ وہ دونو س مل کرایک ہی نظرا تیں 'اوُ
پول انسانو س کی باتیں خدا کی شریعت بن جائیں۔ جب اِن سے پوچھو تو پوری دیدہ دلیری ہے کہ تیجہ
ہیں کہ دہ باتیں بھی خدا ہی کی طرف ہیں مالائکدہ ہ خدا کی طرف نہیں ہو تیں۔ ہس طرح یہ لوگ '
دیدہ دانت نظر کے خلاف جموٹ ہو لئے اور اِنتراپر ازی کرتے ہیں۔ مقصداس سے سے کولوگوں
سے اپنی باتیں منوائیں اورا بہیں اپنی مرضی کے مطابق حیکائیں۔

سین یمپیزدین کے بنیادی اُمُول کے فلات ہے۔ دین کا اُمُول یہ ہے کہ محکومیت فلا کے تانون کے سواا درکسی کی اختیار نہیں کی جاسکتی ۔ اِس بلب میں اُس کا فیصلہ بیہ کسی انسا کو ہس کا حق مَاصِل نہیں کہ فداا سے ضابط تو انین ' حکومت اور نبوّت عطا کرتے ' ادر وُہ لوگوں

که خدا کی طرف سے مطب اشده صابط دو انین (کتاب) میں رسول اور کس کے متبعین دونوں شامل بھنے ہیں۔ کیونکہ دہ کتاب 'رسول کی وساطت سے دوسرے ان نوں کو بھی ملتی ہے۔ اِس طرح حکومت ایر بھی۔ لیکن نبوت میں نبی کے علاوہ کو فئ اور شریک نہیں ہوتا۔ کس لئے کتاب سکومت اور نبوت کہنے سئے بی اور فیراز نبی سب آھے۔ دیکھیے (بلی ن سے نبی اور فیراز نبی سب آھے۔ دیکھیے (بلی ن سب آھے۔ دیکھیے اور ا

وَلَا يَأْمُرُكُوا أَنْ تَنْخِنُ واللَّمَلَيْكَةُ وَ النَّيِبِينَ الْمَالِكَةُ وَ النَّيْبِينَ الْمُؤَلُّهُ الْمُوكُونِ الْحُفْى بَعْ لَا إِذْ أَنْ اللَّهُ وَ النَّيْبِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

یه که نانشره ع کردے کرتم خدا کے احکام کی ملک میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم ہی ہوگی کیم سب اُس کتاب خدا وندی کی اطاعت سے جس کی تم دوسے ول کو تعلیم دیتے ہوا در جس پرغور و تدبر سے اس کے مغز تک پہنچتے ہو' رہانی ( مینی اُس کے نظام ربو ہیت کے علیم در) بن جا وُ۔

وه به می نبین که گاکرتم ملائکه کی پرستش شروع کرد و یا نبیبون کوخدا بنالو اور آن طرح اشخاص پرستی میں اُلو کرره جاؤ کیاایسا ہوسکتا ہے کہ تم تو قوانین خدا و ندی کے سامنے جھکنے کافہد

کرواوروہ تمہیں کفر کی تعلیم دے؟

یہ سلی اور آب این کوئی نئی چیز نہیں 'بلکہ ایک ہی پیغام ہے جوٹر وع سے اخیر کے سلسل بھلا آر ہاہے۔ بہی وجھے کہ افترانسیاء کے ذریعے 'ان کی امتوں سے جمدلیا کرتا تھا کہ تہمیں یہ کتاب حکت دی گئی ہے 'بیکن اس کے بعد' جب ہم (عندالصورت )کوئی دو مرارسول بھیجیں 'جو اس تعلیم کو سے اگر دکھائے جو تہمیں دی گئی تھی 'تو ہم نے گروہ بندانہ تعقب کی بنا پر اس کی محالفت نہ شردع کر دینا 'بلکہ اس کی صدافت پر ایمان لانا' اور اس کی مدد کرنا۔

یمس قدرا بم اُصول تفاکه اشدان سے بتاکید بوجیتاکه کیام اس کا قرار کرتے ہواؤ بھے سے اس کا جمد کرتے ہو (کہ ایسابی کروگے) ، وہ کہتے کہ بم اِس کا قرار کہ تے بی (بینی چبیزیں ان کا جزوا بہ ان بہوتی تھیں) ۔ اس پرانتدان سے کہتاکہ اب تم نے اپنے آل جہد وہت راری نگرانی کرنا۔ اور میں بھی کسس کی نگرانی کروں گا (کرتم اسے باہتے ہویا نہیں)۔

یہ ہت رازاً مم سَابقے ایا جاتا ہوتا۔ (ایک اقرار خود انبیاء سے بھی لیاجہ آتا تفاحب کا ذکر <u>۳۳</u>) می<u>ں آئے</u> گا) -

 اَفَعَا يُرُونِنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهٔ اَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُومًا وَالدَّيْء يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ المَّنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِمِيمَ وَإِسْمُونِلَ وَإِنْفَى وَيَعْلَى وَالنَّيْرِيُّونَ مِنْ دَوْمٌ لَانْفَيْ قُرَبُهُ وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيِيَّةُ وَنَ مِنْ دَوْمٌ لَانْفَيِّ قُرَبُهُ لَانْفَى فَيَ الْمُعْمَلُ وَالْمَا اللهِ وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيْرِيَّةُ وَنَ مِنْ دَوْمٌ لَانْفَيِّ قُرَبُهُ لَا الْمُعْمَلُونَ اللهِ وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيْرِيَّةُ وَنُونَ وَنَ دُومٌ لَانْفَيْ قُرَبُ اللهِ اللهِ وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيْرِيَّةُ وَنَ مِنْ دَوْمٌ لَانْفَيْ قُرْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا أَوْقَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### وتحن كه مسلمون ٠٠٠

ظاہر ہے کہ جو بھی اِس متم کے عہدو بیت ان سے روگر دانی کرے گا، وہ یقیت سیری راہ سے مخرف ہوگا۔ سے مخرف ہوگا۔

کی ہے وہ دین جوان اول کوسٹر دع سے ملتا چلا آرہا تھا' اوراب' اس قرآن کے اندر نفوظ کر دیا گیا ہے۔ ( بعنی اطاعت صرف توانین خدا وندی کی ہے' اور سب !) - تو کیا پہلوگ آس دین ( نظام زندگی ) کے علا دہ کوئی اور دین اختیار کرنا جا ہے ہیں ؟

حقیقت بہ ہے کے کائنات کی ہیں اور بلندیوں ہیں ہوکوئی بھی ہے 'قانون فداوندی کے شاخ جھکا ہوا ہے' اور اُسے اس قانون کی اطاعت سے مفر نہیں (ﷺ) - فارجی کا ثنات کی ہرشے 'قانون اون کا اور اُسے اس قانون کی اطاعت سے مفر نہیں (ﷺ) - اُن کی تحت بی ہی ہی ہی ہی ہوئی ہے ۔ باتی رہے انسان 'سوا بہیں فعلاکے قوانین طبیعی کی اطاعت تو بہر حال کرنی ہوتی ہے ۔ ہیں ہی جبور ہیں ۔ جہا نتک فلاق قوانین کا تعت ای ہے ، بعض اوگ طوعا (دل کی رضامندی سے) ان کی اطاعت کر ہی ہی ہوئے کرتے ہیں (انہیں مومن کہا جا تھے) اور دو مرد ل کو زمانے کے تقاضے بجبور کرکے اِن قوانین کی طرن کے آتے ہیں اس لئے انہیں ان کی اطاعت کر تا (مجبوراً ) کرنی ٹرتی ہے ہی سے روگر دانی کرتے ہی بی کی گردی قانون فعاوندی کے قور کے گرد ہوئی ہے' اور جولوگ اولاً اس سے روگر دانی کرتے ہی بی بی بالا نم اُس کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔

ان سے کہد دکہ ہم ہں دین (نظام زندگی) کوطوعا (بطیب طر) اختیا کے ہوئے ہیں۔ ہے لئے ہم خدا کی دحی پرایمیان للتے ہیں۔ یہ وحی ہواب ہاری طرف نازل ہوئی ہے اساسا اور بنیاذ اوہ ہے ہیں۔ یہ می خدا کی دحی پرایمیان للتے ہیں۔ یہ وحی ہواب ہاری طرف نازل ہوئی ہے اساسا اور بنیاذ اوہ ہوئی ہے اس سے پہلے الہ ہم واسم عیل واسمی و بعقوب اور ان کی اولا ور ہیں سے ابنیاء برزازل ہوئی تھی۔ اور وی لئے اور عیل اور اس اعتبار سے بیلے اور دیگا نبیاء کو دی گئی تھی (ابیلی) میم ان تمام انہاء کو دین خداوندی کا پیام سے جے بیں اور اس اعتبار سے ان میں کوئی تقت رہی تبدیل کرنے۔

یہ ہے وہ طربق جس سے ہم توانین خدار ندی کے سامنے <u>جھکتے</u> ہیں۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِدِيْنَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْلَاحِرَةِ مِنَ الْخَيرِينَ ﴿كَفُ كَا مُمُوالْمِينَ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ مُولِكُ وَ مَا كَفَارُ اللّٰهِ مُولِينَ وَاللّٰهُ لاَ يَعْلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

سوظاہر ہے کہ وقوم 'صداقت کواس طرح بے نقاب دیکھ لینے کے بعد میں اِس نظام سے سرکشی اختیار کرچائے ' قواسس پر زندگی کی کامرانیوں کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے ؟

- یا در کھو! ان لوگوں کی رُدسش کا نینجہ' اِسس کے سواکھ نہیں ہوسکماکہ دہ نظام خداد ندی کے فت گوار نمرات سے بھی محسرُ دم رہیں۔ کا مُناتی تو توں کی برکات بھی اِن کے حصے میں ندآئیں۔ اورا قوم عسالم بھی انہیں ذلیل و فوار سجھ کر' اپنے سے دُور وُ در رکھیں' اور پولُنپر ہرطرف سے محرومی دنا مرادی کی پھٹکار پڑے۔
- یہ ذلت و خواری ان پرمسلط رہے گی اور (حندا ورسول کا زبانی استرار) ان کی سنرا میں ذراسی تخفیف نہیں کر سے گا اور نہ ہی ان کے اعمال کے تنائج کے ظہور میں ناخر کی جائے گی۔ وہ آبی دنیا میں ان کے سلمنے آجائیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ اِن کے لیم اِس والت ومحروی کے عذاہی ایکانے کی کوئی صورت بھی ہوگی

اِنَّ الَّذِينَ ۚ كُفَّ وَابَعْلَ إِيمَا يَهِمُ ثُقَّ ازْدَادُ وَاكْفُرُ الْنَ تُغْبَلَ تَوْبَتُهُمُ ۚ وَأُولِهِكَ هُمُ الضَّكَ آوْنَ ﴿ اللَّهِ الْأَنْ الْنَالِينَ لَكُونَ ﴾ النَّالَّذِينَ كَفَرُ وَالْفُرَالُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ لَكُونُ وَمُعْمَدُ وَالْفُلَاكُونَ وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللْمُعَلِقُ عَلَى اللْمُعَالِقُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

# عَنَابُ الْمِيْوَةِ مَالَهُومِنْ فَصِيدِنَ أَ

یا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بلاک ہوجائیں گے ؟ اِن کے نکے نکلنے کا امکان ہے۔ اور اِس کی شکل بیہ ہے کہ حس دوراہے پران کے قدم غلط راستے کی طرف اُنھ گئے نئے ' یہ پاٹ کر بھر دہیں جائیں۔ وہاں سے مسید صارات افتار کریں' اور خدا کے تجربز کر دہ صلاحیت بخبٹ پر وگرام پر عمل ہرا ہوجائیں۔ اِس طرح یہ بلاکت سے بھی محفوظ رہ جائیں گے اور انہیں سامان نشو و نما بھی مل جائے گا۔

سیکن اگریدابساندگرین اورزبان سے توبہ توبہ کہتے اسکن عملا اُسی علط راستے پر چلتے رہیں ا اوراس میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں ' تو 'ظاہرہے کہ غلط راستے پر چلنے والا ' صبح منے ل پر کس طرح بینج سکت اسے ؟

پھر پیھی سبھدلینا چاہیے کوس بازآ فرینی کا امکان اسی زندگی تک ہے۔ ہیں کے بعد اگریت جب ہیں کے بعد اگریت جب اس کے بعد اگریت کی نامی کی ترزندگی کی سسر فرازیاں نصیب ہوجا بیش توایسا ہونا نامی کن ہوگا تواہ یہ اس کے بدلے میں ویلی ہوگی ہوں نہ دید بیٹ چاہیں ۔ اِن کے لئے در دناک عذاب کی زندگی ہوگی اور کوئی ایسا تہیں ہوگا ہو ہس صالت میں اِن کی کوئی مدد کرسکے۔

خيقت يكايرًا ين



#### كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتْى تُنْفِقُوٰ إِمِمًا يُحِبُّونَ مُومَا تُنْفِقُوا

مِنْ ثَنَى ، فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْهُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِرَكَانَ حِلاَ لَهِ بَنَ السَرَاءِ يُلَ الآهَ مَا حَرَّمَ اِنْهُ إِنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قُلْصَدَقَ اللهُ قَاتَبِعُوْاصِلَةَ إِبُرْهِيْوَكِوْيَهُا وَمَاكَانَهُنَ الْمُشْرَكِينَ ﴿ اللهُ الْمُكْرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ اله

عدالت خداوندی میں مجرمین کی صف میں کھڑے ہول گے۔

ان سے کہوکہ میں بات وہی ہے جسے خدانے بتا دیا ہے۔ اِس کے 'تہ ہیں چا ہیے کہ اِپن کُٹ جُئی چور کُڑ خالص چھوڑ کر ملت اِراہیم نے اور ہیں کے ۔ ابراہیم نے 'ہرطروی کر و۔ (ہماری دعوت بھی وہی ہے ) ۔ ابراہیم نے 'ہرطروی کُمنہ موڑ کر خالص خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا (کہ خدا کے قانون کے ساتھ کچھ این طرف سے مجمی ملالیتا)۔'

یہ راہ نمائی بڑی بین اور واضح ہے۔ یہی دہ مرکز تھا بھال سے براہم کو اقوام کا امک المت المقائم مال بھا ہوا تھا ا عال ہوا تھا ( جہ سے بہران ) - إس کی خصوصبت کبری ہے ہے کہ بوتحض بھی اِس مرکز میں وال ہوجائے اسے ہرطرف اِس من وسلامتی حاصل ہوجائے گی۔ اس کے در دازے ہرا کے لئے کھلے ہیں ( جہرا ) ، سو جولوگ بھی ہوں ادر اپنی آنکھوں سے دیجہ لیس کہ جس نظام کی استطاعت رکھیں اوہ یہاں جمع ہوں ادر اپنی آنکھوں سے دیجہ لیس کہ جس نظام کا یہ مرکز ہے دہ نوع انسان کے لئے کس فدر منفت بخبی ہے ( بہر ) - بشرطیک اُن کا اِس طرح جمع ہونا فالی فرائے ہو۔ فوالے لئے ہو گروہ بندانہ مصلحتوں کے بیش نظرنہ ہو۔

یہ بیں ہس مرکز نظام خدا و ندی کی خصوصیات ۔ اب طاہرہے کہ جولوگ ہی فقت کے نظام' اور کشس کے مرکز سے انکار کریں' وہ اپنا ہی نقصان کریں گے ۔خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ۔خدا تو تمام اقوم عالم سے بے نیاز سہے۔

، این اہل کتاب سے کہوکہ تم ( ہِں قشم کے منفعت بخبش ) توانینِ خلاد ندی ہے کیو ل کارمیر تنظیم

عُلْ يَاهُلَ الْكِتْ لِمَ تَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ الْمَنْ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَّانَتُهُ شُهُلَ آءُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَقُهَا الَّذِينَ الْمَنْ وَالْنَ تُطِيعُوا فَرِايقًا مِّنَ اللّهِ مِنْ اُو ثُواالْكِتَ بَرُدُّ وَكُو بَعْنَ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنْ وَكَيْفَ تَكُفْرُونَ وَانْ تُوْتُونَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَفِيكُو رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُلِ مَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ الله مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ

یا در کھو! جو کچھ تم کرتے ہو' امند کات نو ب مکافات اُس کی پوری پوری نگرانی کررہاہے۔ اس کا نیتجہہ تر ایریں این منہ کر سیرسکا

ان سے کہوکہ تم اس نظام میں داخل ہونا نہیں جائے تونہ ہوائیکن ، وضف اس کی صافت برایمان رکھتاہے اسے ہوکہ میں داخل ہونا نہیں جائے ہو؟ نیز عمر یہ بھی چاہتے ہوگہ وسائی اس کے بیچ وسٹی خدا کی طرف نے سے کیوں رو کتے ہو؟ نیز عمر یہ بھی چاہتے ہوگہ خدا کی طرف نے جانے والی اس سیدھی را ہیں 'الجھاؤ پیدا کر و تاکہ ہوگ اُس کے بیچ وسٹی خدا کی محمور ہوتی اور منزل مقصود تک نہ بہنچ سکیں حالا کہ تم حقیقت حال سے ایمی طرح باخر رہوں میں اور منزل مقصود تک نہ بہنچ سکیں حالا کہ تم حقیقت حال سے ایمی طرح باخر رہوں بہرجال ، جو کھ مھی تم کرتے ہوا دیداس سے بے خبر نہیں ۔

جولوگ است نظام کی صداقت پرایمان لانچیک اورلسے اپنی زندگی کا نصابعین بنایج بین نظام کی صداقت پرایمان لانچیک اورلسے اپنی زندگی کا نصابعین بنایج بین انہیں ان کے ایمان کے بعد ان پھر حسالت کھندری طرف لوٹا دیں گئے۔

یا در کھو احب نے اس کتاب اور نظیام خدا دندی کے مرکز کو مسکم طور پر تھام لیے ا ادرا سے اپنی خفاظت کا ذریعہ سنا لیا 'تواسے یقینا' زندگی کی سبدھی اور متوازن راہ کی طرن راہ نمائی مں کئی - (جب تک تم میں مترآن 'اورمت رآن پر چلانے والانظام باتی رہیگا تم گراہ نہسیں ہوگے ) -

، میں برے ، ہندا ' تنہا سے لیئے ضروری ہے کہ تم اِس ضابطہ خدا و ندی کی نگہداشت کر و مجیساکہ وَلاَ تَعُونُونُ إِلَّا وَانْنَهُ وَمُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُولِهِ عَبْلِ اللهِ جَوِيْعًا وَلا تَعَرَّفُونَ وَا وَكُرُوا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ جَوِيْعًا وَلا تَعَرَّفُونَ أَوْلَا وَكُنْ وَالْا وَكُنْ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّل

بھراشت کے کا ق ہے۔ اور بن گرداشت محض بنگامی اور وقتی طور پر نکر و بلک اپنی ساری زندگی اسی بنج پرگذاردو۔ اورجب تہیں موت آئے اقوہ مجی ہسس عالم میں کرتم قوانین خداو ندی کے سامنے جھے ہوئے ہو۔

یادرکھو! دین ندانفرادی مسلک کانام ہے ندگروہ بندیوں کے طریقے کا ابدائتہارے کے ضروری ہیں کہ من سب کے سب بلا استثناء اجھا می طور پڑاس نظام کے ساتھ می می طور پڑا وابستہ رہوا دراشت میں فرت برستی اور پارٹی بازی کو مت آنے دو (کہ فرت برستی شرکتے ، ( استہامی اور پارٹی بازی نے دو اکہ فرت برستی شرکتے ، اجتمامی ذنگی کے بجائے اور گروہ ہوں میں بٹے ہوئے تھے ، تم ایک دوسرے کے جانی فسمن تے فلانے آس صالت میں نتہیں ایسانظام ذنگی عطاکیا جس سے رہم ہی مون ظاہرااتی اور پی پیدا ہنیں بوابلک ) تبدالے دل ایک دوسرے سے جڑگئے اور تم آپس میں بھائی بھائی بوائی بن گئے ۔ تہا را المطرح ایک دوسرے سے جڑگئے اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ۔ تہا را المطرح ایک دوسرے ہے کہا رہم آپس میں بھائی بھائی بوائی بن گئے ۔ تہا را المطرح ایک دوسرے بہا را ایک برا دری بن جانا کتنا بڑا انعام خدا و ندی تھا ۔ ۔ تم آپس پہلے ہلاکت اور تباہی کے جہم کے کنا سے بہنے بیکے بھے کہاں ( نظام خدا و ندی تھا۔ ۔ تم آپس کے جہم کے کنا سے بہنے بیکے بھے کہاں ( نظام خدا و ندی تھا۔ ۔ تم آپس کے جہم کے کنا سے بہنے بیکے بھے کہاں ( نظام خدا و ندی کھا۔ ۔ تم آپس کے جہم کے کنا سے بہنے بیکے بیکے کھے کہاں ( نظام خدا و ندی کھا۔ ۔ تم آپس کے جہم کے کنا سے بہنے بیکا کھی اور تم آپس کے جہم کے کنا سے بہائی ہا کہاں ۔ تم تم ایک کہا ہے۔ تم آپس کے جہم کے کنا سے بہائے ہی کہا ہے۔ تم کہاں اور تم ایک کہا ہے۔ تم کہاں اور تم سے بھائی ایک کے سے بھائی ایک کیا ہے۔ کہا ہے کہاں اور کہا ہے۔ کہاں اور کہا ہے۔ کہاں ایک کہا ہے۔ کہاں اور کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہاں اور کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا

امتٰداس طرح اپنے قوانین وصوابط اوران کے متائج ونٹرات واضح طور پربیان کرتاہے' تاکہ زندگی کا صحیح راستہ نتہارہے ساہنے رہے۔

اس نظام کے قیام سے مقصد بیہ ہے کہ آسی جاعت بن کررپود ہے: مہرہ ہے) جس کا فریعنہ بیہ ہوکہ دہ تمام قو جانسان کو قرآن کی طرف دعوت نے ( ﷺ ) - اُن امور کو جملانا فذکر ہے ہیں قرآن میسے تسلیم کرے اوران سے رہے جو اس کے نز دیک ایسندیدہ ہوں بہی ہیں وہ لوگ جن کی تی میں کی گھیتیاں پُردان چڑھی ہیں اور چو نہایت کامیاب زندگی بسرکرتے ہیں (ﷺ) - کی گھیتیاں پُردان چڑھی ہیں اور چو نہایت کامیاب زندگی بسرکرتے ہیں (ﷺ) - یا در کھو! تم نے بمیں ان لوگوں کی طرح نہ ہوجب نا جو واضح قو اثین خدادندی آجانے کے اور کھو! تم نے بمیں ان لوگوں کی طرح نہ ہوجب نا جو واضح قو اثین خدادندی آجانے

قُرُورَتُ بِيضُ وَجُوهٌ وَ لَسُورٌ وَجُوهٌ وَ فَامَّا الْهِ بِنَ الْمُورِقُ وَجُوهُ وَ فَامَّا الْهِ بِنَ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کے بعد فرقوں میں بٹ گئے ( اللہ انہ تہا اسلیم الربام مدگراخلافات کرنے لگ گئے۔ یہ ٹراسنگین جم سے۔ اس مئے اس کی سنرابھی بڑی سخت ہے۔ اس سے قومیس ذلیل خوارا درتباہ دربا دہوجاتی ہیں۔
یہ دو توں گروہ ہا نے سامنے ہیں ۔۔ ایک دہ ہو نظام خدا دندی کے رشتے میں منسلک ہوئو المت فاحدہ کی جنتیت زندگی بسرکریں۔ دوسرے وہ ہوا فرقوں ہیں بٹ کر کفر دشرکے مسلک پرمانگلیں ۔۔ بہلاگروہ وہ ہے جن کے چرے کا سیا ہیوں اور کا مرانیوں سے جمک سے ہیں۔ دوسراگروہ وہ ہے جو ذکت اور رسوائیوں کی وجھ روسیا ہے۔

یه روسیاه وه بی جو ایمان لانے کے بعد پھر کفری حالت کی طرف لوٹ گئے۔ بعینی فرقول اس بنٹ گئے۔ اُن کے اس کا فراند مسلک کی وجہ اُن پر ذکت اور تباہی کا عبرت انگیز عذاب جھا گیا۔

جن کے چرے رون ہیں' وہ خداکی رصتوں کے سائے ہیں ہیں ( <del>۱۱۹ ہے ۱۱۸</del> )- جب تک بدوخد اوراخوت کی زندگی بسرکریں گے خداکی رحمتوں کے بادل!ن پرسانی گئن رہیں گے۔

یه بین تومول کی موت وحیات کے متعلق وہ توانین وطنوابط جنہیں خدا' ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہیں لئے کہ بینو بٹراطلم ہو ماکر جن ہولوں کے نابع چلنے سے انسانی زندگی نے کامنیا ہونا تھا' وہ اُصول انسیان کو نتبائے جاتے۔

خدانے یا نداز کچے تہا اسے کے اختیار نہیں کیا۔ خارجی کا ثنات میں بھی ہی ہی تو انین فی فوانین فی فوانین فی فوانین فی فوانین میں ہی ہی ہیں۔ کے ذمین واسمان میں چو کچھ ہے سب اس کے مقرر کر دہ پر دگرام کی محل کے اور ہر مدسیرکا قدم اُس کی طرف اُتھ رہا ہے۔ کا ثنات کی ہر اسکیما پنی منزل مقصود کی طف رہر میں۔ یہ ۔

فرق به ب كرحنارجى كائنات ميس فدا ك قوانين ازخود كارستر ما بين اورانساني

دُنیامیں ٔ ابنیں نا فذکرنے کے لئے ' انسانوں کی جاعت کی ضردرت ہوتی ہے۔ یہ ہے دہ مقصد حس کے لئے ہم نے اسے جماعت مومنین ! تہبیں اُٹھا کھڑاکیا ہے تاکہ تم اسمانظام قائم کر وہو عالم گیر انسانیت کے لئے نفع رساں ہو۔ اِس کے لئے ضروری ہے کہ تم اُن ! نول کا حکم دو جسے قرآن محصلہ کم کرتا ہے ' اوراُن سے روکو جو اِس کے نزدیک الب ندیدہ ہیں ۔ لیکن 'تم و وسردل سے یہ کچھ آسی صورت میں کہدسکتے ہوجب تم فو دان قوانین کی صداقت پر پوراپورا یقین رکھو۔

آگریدابل کتاب بھی اِس نطا ای صداقت پانیان لاکرایسایی زندگی کانصب ابعین بنالیں او یہ اِن کے لئے بہتر ہوگا۔ اِن میں سے کچھوگ تواس پرایمان لائے ہیں ایش سیک اکثریت اُن کی ہیچ غلط راستوں پرص سے ہیں۔ (اور ہس نظام کی سخت مخالفت کرتے ہیں )۔

کیکن یہ لوگ ہیں محالفت متہمیں 'بجر ذاسی تکلیف اور پریشیانی کے اور کوئی نفصان نہیں پہنچاسکیں گے۔ اگریہ میدان جنگ میں نتہمارے مقابل آئیں گے تو پیٹے دکھ اکر کھا گئیا گئے اوران کا کوئی یارومدو گارا وربیشت بناہ نہیں ہوگا۔

تم دیکھے نہیں کیس قدر ذکت فواری کی زندگی بسرکر ہے ہیں ؟ دنیا ہیں إن کا کوئی ٹھکا آ نہیں - انہیں کہیں پنا ہ نہیں ملتی بجزاس کے کہسی نے اِنہیں اسمانی کتاب کے حاصل ہو کریٹ ہ ویدی ۔ یاکسی قوم سے اِنہوں نے کوئی عہد ویجیٹ ان کرفیا اور اُس کی دجہ اُنہوں نے! ن کی حفا کا ذہلے لیا۔ ورنہ اِن کی عام حالت یہی ہے کہ خوا کا عذا ب اِن کے چھے لگا ہوا ہے اور یہ حت محت ای اور بدحالی کی زندگی بسرکر رہے ہیں۔ یہ س لئے کہ اِنہوں نے قوانین خدا و ندی سے مرکسٹی برتی سے اس مدیک مرکسٹی برتی سے اس مدیک مرکسٹی کرنے ہیں۔ یہ سے کہ ویا۔

سوچ که جوقوم ٔ إس درجه سُرش اور بے باک ، وجائے ' وہ دنیامیں ذلیل وخوار نہیں ہوگی' توادر کمیا ہوگا؟ سرون میں میں میں میں میں میں استان کے میں استان کا مصرف کا کا میں میں ہے۔

سی بیری با اس کے میمنی نہیں کاب اِن کی ساری نسل میں صحیح راستے کی طرف آنے کی فتلا مفقود ہو بی ہے۔ اِن میں مہنوز صلاحیت موجود ہے' اور میں وحب کے کو اِن میں سے جولوگ ہلام يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْ وِالْوَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُ وَنِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْعَيْرُونَ وَ الْمَعْرُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ فِي الْمَنْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ فَي الْمُنْكُونَ اللّهِ مَنْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

کے آئے ہیں ( اللہ اللہ اللہ اللہ موسل موسل موسل موسل مورہاہے۔ یہ لوگ حق پروت اعمُ رہتے ہیں والوں کو اُسل میں اور میر اُس کی یوری بوری بطاعت کرتے ہیں ا

یہیں اِن میں سے وہ لوگ بوضع معنوں میں امندا ورآخرت برایمان سکھتے ہیں۔ اُن با لوگا حکم میتے ہیں جانبیں دہ نا پسندیدہ قرار دیتا حکم میتے ہیں جنہیں متعرآن صح تسلیم کرتا ہے اور اُن سے ردکتے ہیں جنہیں وہ نا پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ لوبط انسان کی بھلائی کے کامول میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ صالحین (مؤمنین) کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔

فلاکات افران مکافات این کے حسن عمل کو اس لئے نہیں کھکو اے گاکہ ہی اسرائیل کے گروں میں پیدا ہوگئے تھے۔ اسلام کا دروازہ ہرانسان کے لئے کھلاہ ۔ اِس لئے ہوا سے کہ اُسے اُس کے عمل کا پورا پورا پر لیملہ اسے اِس میں بتر و سعادت کا معیار صرت الیک ہے اور وہ یہ کہ تو انین خدا و ندی کی نگہ داشت کو ن کرتا ہے اوکیس حد تک کرتا ہے (جہ)۔

ایک ہے اور وہ یہ کہ تو انین خدا و ندی کی نگہ داشت کو ن کرتا ہے اوکیس حد تک کرتا ہے (جہ)۔

ان کے بیش نظر صرف و انی تمفاد کا خیال ہوتا ہے الیکن ان کی یہ مفادیس تی سے خواہ کرتے ہیں اُن کے بیش نظر صرف و انی تمفاد کا خیال ہوتا ہے الیکن ان کی یہ مفادیس تی اُن کے کسی کا انہ میں میں ہو یا سال وہ ولت کی شکل میں سے نظام خداوندی کے مفاید میں اُن کے کسی کا انہ میں اس طرح تباہ و بر یا دکر کے رکھ دے گی کہ وہ پھر اسکینے کے آب کی خلط رُوس اُن انہیں ہی تباہ و بر یا دکر اے رکھ دے گی کہ وہ پھر اسکینے کے قابل ہی نہیں رہیں گے — اِس دنیا میں بھی تباہ و بر یا دار اُحت د کی زید گی میں بھی ذاب و خوار۔

ولیب ل و خوار۔

اُن کے بیش نظر صرف طبیعی زندگی کی آسانشیں ہوئی ہیں، اِس مفصد کے حصول کے لئے ہو کچے صرف کیا جائے۔ اس کی شال ایسی ہے، جیسے شدت کی سنر : وابطے اوران لوگوں کی کھیدی سک جاہینچے جنہوں نے، قوانین خداوندی کے مطابق اس کی حفاظت کا سامان ہنیں کر رکھا۔

تویہ ہواان کی کمینی کوتیا ہ کرکے رکھ نے گی۔

یا در کھو ااُن کی بہ تباہی خدا کی طرف سے زیادتی بنیں ہوتی ۔ بینتی ہوتی ہے اس بات کا کہ وہ ایک دوسر سے حقوق کو خصب کر بے خودا ہے آپ پر زیادتی کرتے ہیں ۔

تفریجات بالاسے واضع ہے کانسانوں کی تقتیم خون۔ رنگ۔ زبان۔ وطن قومیت کے بجآ آیڈیالوجی (ایمان) کی بناپر ہوگی۔ جولوگ وجی کی رُوسے عطا شدہ ستقل اقدار برایمان رکھیں اور نظام حن اوندی کے قب ام کواپنی زندگی کانصب العین قرار دیں وہ ایک جماعت ۔ اِن کے برحک جولوگ اِن اقدار سے انکار کرکے اپنے لئے کوئی اور نظام بچویز کریں وہ دوسری جاعتے افراد۔ چونک وحدت اور بگانگت کے لئے نصب العین کا اشتراک بنیا دی شرط ہے 'اس لئے ظاہر ہے کہ ا وہ متضاد آئیڈیالوجی کے فیے والول میں قلبی تعلقات کھی قائم نہیں ہوسکتے۔

ابدا ارجاعت مومنین اتم نے اپنی جماعت کے لوگوں کے سواکسی کو اپنال (داش بنا۔ یہ (دوسرے) لوگ بہماری تخریب میں کوئی کسرنہ ہیں اٹھارکھیں گے۔ ان کی دلی نوامش یہ بہوتی ہے کہتم اسی جانکاہ معید توں مبتلا ہوجا و جن سے بہاری قوت ٹوٹ جائے۔ بہمارے خلاف بغض عداو کی بعض ہاتیں تو ان کی زبان پر ہے اضتیار آجاتی ہیں و بیکن ہو کچھان کے سینوں میں چھپارتہا ہو ا دہ اس سے کہیں بڑھ کر ہموتا ہے۔ ہم نے بہاتیں اس لئے واضح طور پر بیان کردی ہیں کہتم عقل و بہوشس سے کام لے کران کی طرف سے مختاط رہو۔

ریچه ایساکھی نکرناگریم انہیں اینا دوست بنالو۔ اگریم ایساکردگے بھی تو وہ بہیں کہانا دوست نہیں بنائیں گے والانکریم ان تمام کت اوں برایمان کے وجو ضائی طرف سے نازل ہوئی تعین اور آن میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو ان (تمہارے فالغین) کے ابنیاء کی طرف نازل ہوئی تیں تم یہ کچے فلوص قلب کرتے ہو' لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کریم بھی (متران بر) ایمان کے جین اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں' توث تب علادت سے تمہاے فلاف فیصر میں مرمود النہ جاتا انْ تَمْسَسُكُرْحَسَنَةُ تَسُؤُهُوُ وَإِنْ تُصِبُكُوْسَوِنَةٌ يَّهُ اَوْإِنْ تَصْدِرُوْا وَتَنَّقُوْالَا يَضُرُكُوْ كَيْلُهُو شَنَيًّا \* إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ غَلَ وْتَ مِنَ اهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِلَ ﴿ كَيْلُونَ مُعَلِّمُ اللّهِ لِللّهُ مَا لَمُو مِنْكُوْا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيَّهُمَا \* وَ عَلَى اللّهِ لَلْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيَّهُمَا \* وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَوْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول

ہے کہ تم طاہر کمیا کرتے ہوا در تمہا سے سینے میں کمیاج میا ہواہے۔ تمہاری نفسیاتی تشمکش اور دوری نرگی مگا سے کہ تمہارے لئے سامان ہلاکت بن جلتے گی۔

- ان کے خبث باطن کا یہ سال ہے کہ اگر کوئی اچھ بات تمہیں چھوکر بھی گزرجائے تو آہمیں سے ناگوارگذر تی ہے۔ اوراگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ تو ہے اس سے بہت تو س ہوتے ہیں۔ لیکن تم اِن کی باتوں کی کوئی برواہ نیکرو۔ اگر تم اپنے پروگرام میں ثابت قدم سے اور تو انبین فداوندی کی ہوری پوری باتوں کی کوئی بروان کی تدمیری اور ساز شیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی ۔ انٹر کا قانون مکا فا انہیں ہرطرت کھیرے بوتے ہے۔ اِس لئے نتائج اس کے مطابق مرتب ہوں گے ' ناکہ اِن کی خواہشا تا کے مطابق ۔
- (آس حقیقت کوسمجنے کے لئے کے صبر وتقوٰی کا بھیل کیا ہوتا ہے اور ہم قامت کا دہن ہاتھ ہے جوڑو نے کا نتیج کسیا ہم آس جنگ ۔ احد۔ کا دا قعدسل منظ لاؤ ) جب تو (اے رسول!) مبع سو ہج اپنے گھرسے نکلا تھا آگہ جماعت مومنین کو لڑائی کے مرکزی مقامات پر شعین کر نے۔ ادرا سلسب کچھ سنتا اور جانتا تھا۔
- (أسدن مقابله اليساسخت تقاكه) تم بين سے دوگر دېون کے دل بين بهت بار دينے کا خيال پيدا ہوگيا اولان خانون مقابله اليساسخت تقاكه) تم بين سے دوگر دېون کے دل بين بهت بار دينے کا خيال خصوصيت بى يہ بنے کہ آسے قانون خداوندی کی تائيدا در سروستی پرلورا پورا عرضہ توالیہ سے کہ آسے قانون خداوندی کی تائيدا در سروستی پرلورا پورا عرضہ بین آنکون تو دیجے کا مآل کيا ہوا الله عمتم اپنی آنکون تو دیج چکے ہوستان میں نظم وضبط چھوڑ دینے کا مآل کیا ہوا الله عمتم اپنی آنکون تو دیج چکے ہوستان میں اسلامی کا تاہدا کی تائید کی تائید
- عالانکه' اِس سے پہلے' جنگ بدمین تم یہ بھی دیکہ چکے تھے کہ دشمن کے مقابلہ بی اتعلاد
  کے لحاظ سے' مجم ہونے کے با وجود اللہ نے کس طرح تہاری مدد کی تھی (﴿) وہ نیچہ بحت استقامت اور تعویٰ کا اِس لئے تہیں' ہمیشہ تقویٰ شعار رہنا چاہئے (بعنی توانین خداد مدی

إِذْ تَعْدُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ النَّ يَكُوْيِكُوْ اَنْ يُعِلَّ اَنْ يُعِلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَلَا الْمَعْ مَنْ الْمَلَا اللهِ مِنَ الْمَلَا اللهِ مِنَ الْمَلَا اللهِ مِنَ الْمَلَا اللهِ مِنَ الْمَلَا اللهِ مَنَ الْمَلَا اللهُ اللهِ مِنَ اللهُ اللهِ مَنَ اللهُ اللهِ مَنَ اللهُ اللهُ

كى يورى يورى نكرداشت كرنى چالىيد) ئاكەتمەارى كوشىشىسى بھر بورتماغ بىداكرىن-

(جنگ احدیس) جب تو (ابے سول؛) اپنی جماعت سے کدر انتقاکہ کیا تہا اسے لیے یہ کافی نہیں کھا اُ اُن تین ہزار ملائک ہے تہاری مدد کرے جو تہا ہے دِل کی گہرائیوں میں اُنز کر تہارے لئے تبات طابیت کاموجب بنیں ( ۱۳۵۰ ، ۴۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۰۰ ) - ( تین ہزار ملائکداس لئے کہ دسمن کی تعداد بھی آئی قدر تھی) ۔

اورجب کبھی ایسا ہوکہ زشمن تم پر پوسے جسن وخروس سے تملہ کرسے اور تم ' اُس جملے کا جواب پور استقامہ ﷺ دوا در قوانین خلاد ندی کی نگہ داشت کرو' تو (اگر ڈشمن کی تعداد پانٹی ہزار ہوگی) تو دہ تمہاری مذر یا سخ ہزار ملائکہ سے کریگا جو ڈشمن کو تباہ کر دیں گے۔

ان ملائکی امداد سے مغہوم یہ ہے کہ ( اِس اِفین سے کہ تم می دصداقت کی را میں الرہ ہے بو اس ایے خدا کی کا نمائی قوتوں کی تائید متہا اے شامل حال ہے ) تنہار ہے داوں ہی پوری پوری طنت اس ایے خدا کی کا نمائی تو توں کی تائید متہا ہے سے اس ایے اور تائیل کی بیہ ہے وہ تھی تاہی بیدا ہوجائے گی اور ختی خوش خریاں تنہا سے ایئے باعث تقویت بن جائیں گی بیہ ہے وہ تھی تاہی وضیعی تاہی وفیر سے بوخدا کے قانون کے علادہ اور کسی سے ہنیں مل سکتی ۔ وہ خدا ہو ہر شے پر غلبہ اقتدار رکھتا ہے اور نظام کا نمات کو این حکمت بالف کے مطابق چلاد ہے۔

یہ س سے کہ نظام خدادندی کی خالفت کرنے والوں کی ایک جاعت کو (اِن کے اعمال کی وحیت کے (اِن کے اعمال کی وحیت کی ایک جاعت کو (اِن کے اعمال کی وحیت کی وحیت کی ہوئے کے درکر دیا جائے کہ دہ خاسب وناکام والیس جلے جائیں۔
کہ دہ خاسب وناکام والیس جلے جائیں۔

روہ تا سروہ ہوں ہے ہیں۔ ان من انفین میں سے کو ن کو ن اپنی سرکشی کی وجبہ سے سزا کا مستحق ہوگا' اور کسے (سرزنٹ کے بعد) معاف کر دیا جائے گا' اس کا فیصلہ (لے روانٰ) تیرے (یاکسی اورانٹ ان کے ذاتی طور برپ) کرنے کا نہسیں یہ فیصلہ خدا کے قانون مطابق کیا جائے گا۔ وَلِيْهِمَ اَفِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرُضِ لَيْغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَنِّ بُمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورً وَمَا فِي الْأَرْضَ الْحَوْنَ فَي الْمَنْوَالِا تَاكُورُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّه

بعن خدا کے اُس قانون کے مطابق جس کی روسے ساری کائنات اُس کے مقرر کر دہ پروگر آئی کی کمیل میں مطروب عمل ہے۔ آئی کے مطابق قوموں کو تباہیوں اور بربا داوں سے حفاظت کا ساما ملتا ہے 'اور آئی کے مطابق ان کی گرفت اور ہلاکت ہوئی ہے (ﷺ۔ بوقوم' اپنے آپ کوجس او کامتی بنائے اس سے دبیبا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اُس کے قانون میں (گرفت اور سنزا کے ساتھ) حفاظت اور پرورٹ کا سامان مجی موجود ہے۔ (لہذا' اُس میں کسی کے ذاتی انتقام کو کوئی دسنل نہیں ہوسکتا )۔

لیکن تم نے کہیں یہ نسم این اکر میدان جنگ میں نتے حال ہوگئ تو وین کامقصد پورا ہوگیا ، وہاں کی منتقب سے مون اُن تحزیبی تو توں کی مدافعت ہوتی ہے ہو تمہار سے نظام کی رَاہ میں حنائل ہوں میں میں میں میں خطوط پر منشکل ہوں (۱۹ – ۱۰۱۹)۔

بیاکہ پہلے بھی بنا یاجا چکا ہے (<del>6، میں ہو</del>) معاشری تباہی میں سہ براحقہ او کا ہے (بین محض سُریایہ سے نفع کمانا) سمجھایہ جاتا ہے کہ اِس سے دولت بڑھتی ہے۔ (انفرادی طور پر تو ایساہی نظراً تاہی) لیکن درحقیقت اِس سے (قوی دولت میں) کمی اور کمزوری دانع ہوتی ہے۔ بہذا اسے جاعب ہو منین ! تم نے داؤ کے (سرایہ دارنہ) نظام کو اختیار نہ کرلینا عتم مبیشہ تو انین خلاد ند کی عجم اشت کرو میں کا میابی کی میں جراہ ہے۔

اگرتم نے محنت سے دولت پیداکرنے کے بجائے سوایہ کے زور پر دوسرول کی محنت کی کمنا نی خصب کر نی شروح کر دی تو ' ہراس توم کی طرح بونظام خدا وندی کی مخالفت کرتی ہے' تہا دامعاشرہ بھی جبنی معاشرہ بن جائے گا۔

بَذَا عَمْ فَلَطَ نَظَامِ رَنْدُنَّى فَى طَنْ الْحَدَاعُقَا كَرَى فَدْ تَكِيوُ اور خَدَاكِ السَّنْ فَطَام فَى إطاعت كُرُّ جيه س كرسُول في متشكل كيا ہے ہس سے تہارى ان في صلاحيتوں كى صحيح نشود تما ہوسكے گُنْ

اور (اس طرح) اینے نشوونمانینے والے کے سایہ حفاظت میں جلدی سے پہنچ حبًاوً ا

ادر رئوبیتِ ضادندی کی اُس جنت کو حاصل کرلو ہو کا گنات کی پستیوں اور بلندیوں ہیں ہر حکم میں لی ہوتی ہے ( عص) میں جنت اُن لوگوں کے لئے تیار کھی ہے جو توانین ضادندی کی تھیداشت کرتے ہیں -

بین اُن لوگوں کیسلئے تو (دوسروں کی کمائی پرنگاہ سکھنے کے بجائے) زندگی کی برحالت ۔ غم وسترت اور تنگی اور آسونگی ۔۔۔۔ ہیں اپنی منت کی کمائی کو نوع انسان کی برورٹ کے لئے کھلا رکھتے ہیں۔ جواپی زائد قوت اور حرارت کو نواہ مخواہ شتعل ہو کرتباہ و برباو کر دسینے کے بجائے ، تعمیری کاموں کی طف منتقل کر ویتے ہیں اوراس بات کا قطعا فیال نہیں کرتے کہ دوسروں کی طوت اُن کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اُن کا منفصدا پنی ذات اور معاشرہ میں صن پیلائر ناہوتا ہے۔ اور بیروٹ نظام فدا دندی کے نزدیک بڑی سندیدہ ہے۔

اگراک سے تمبی (غلطی سے) وئی معبوب حرکت سرز دہوجاتی ہے 'یاوہ اپنے آپ پردیاایک دوسر ہے پر) زیادتی کر بیٹے ہیں 'تو اُس پُرجبان بوجھ کُر مرار نہیں کرتے 'بلکہ 'فرا' قانون خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں 'اور اُس کے مطابق 'اپنی اصلاح کرکے' اپنی غلطی کے مُضرا تراہے حفا 'کاسامان طلب کر لیتے ہیں ۔۔۔ اور حقیقت ہے کہ غلطاقدا بات کے مضرا تراہے 'قانون خداوندی کے علاوہ اور کہال سے حفاظت کل سکتی ہے ہ

یدوہ لوگ ہیں جنہیں اپنی اصلاح کاصلہ یہ ملتا ہے کہ خدا کا قانو بن رقوبہت اُن کی سابقہ علی کے مُضراترات سے اُن کی سابقہ علی کے مُضراترات سے اُن کی حفاظت کر دیتا ہے اور اُنہیں زندگی کی سدا بہار نوشگواریاں نصیب ہوجاتی ہیں — اِس دنیا میں بھی اور اِس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔

کام کرنے والوں کا بیمعا وضائحس قدر سین و ٹوٹ گوارہے! ﴿ إِس حَنمنی بیان کے بعد بھیراسی مومنوع کی طرحت آ و ُبومسلسل چلا آر ہاتھا ۔ اُسول یہ بیان

(FF

هْلَالْهَيْأَنُّ لِلنَّاسِ وَهُلَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوْا وَكَا تَحْنُ نُوْا وَاسْتُو الْأَعْلَوْنَ إِنْ كَنْتُوْمُونُومِنِينَ۞إِنْ يَنْسَسُكُوْقَـرُهُ فَقَلْمَسَّ الْقَوْمَ قَنْحٌ مِّشْلُهُ وَيِلْكَ أَلاَيَّامُ نُلَا وِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَتَّخِنَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الظَّلِينَ ﴿

## وَلِيُمُجِّصَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَيَعْمَى الْكَفِي بِنَ صَ

كياجار باتفاكة وبإطل مح محاقمين بإطل كى قوتين شكست كهاكر فاسرونا مرادره جاتى بين بيكوئ نیااُصول نہیں جو پہلی بار دضع کیاگیا ہو۔ یہ خدا کا ابدی قانون ہے جوٹر دع سے آی طرح چلا آرہا ہے، چنانچه تم سے پہلے بہت سے نظام اور مبہت سی اقوام گذر کی ہیں جم تاریخ کے اوراق پرعور کرو اور إن بربا دت ده تومول كي أجرى موني بستيول كود تجيوبه تهيين نظر آجائے گاكه توانين خدا دندى كو تجينلاً والول كاانجام كيابهواكر البه

يه انداز تذكير (بعني تاريخي شهادتون سے تنامج اخذ كرف كاطريق) إس لية بتايا كيا ہے تاكاوگ<sup>ون</sup> كے سلمنے حقیقت أبحركر اتعافى اور أن بیس سے جو غلط زوت كى تبا بيوں سے بحینے كے آرز د مند بول بنیں منزلِ مقصود تک بہنچے کی سیدی راہ اوراخلاتی اقدار کے نشانات مل جائیں۔

(خداکے آس ابدی قانون کے مطابق ) اگرتم بھی غلبہ تسلط کی زندگی چاہتے ہو تو آس کیسلے ایک صول یا در کھو- اور دہ یہ کہ جب فتح دکا مرانی سے سامان زیست کی فراد انی عال ہو تو ہا سے تہارہے اندر شسبتی اور سلندی نہیدا ہوجائے۔ اور اگر کسی وقت حالات ناساز گار ہوجائیں کو اِس تم را نسرگی نه جها جائے اور به آئی صورت میں ممکن ہے جب بہیں قوانین خداوندی کی صداقت بربورا

جبتم مون ہوتو عملین اور افسر کی کے کیامعنی ؟ جب تک تم اس روش پر قائم رہو گئے تم پر كونى غالب نهيس آسكے گا- (ا<del>نه</del>)-

بیمی یا درکھوکہ' فالفین کے ساتھ تہمارا تحل مضروری ہے میکرا میں لیسا ہوتا ہے کآج تہیں کوئی ا " تكليف بينج گنى - كل فريق مقابل كوشكست بهو گنى --- إنسان كى سَارى مَارتِيخ إِسى كَرِدِيْن دولا بي كارىجار**دُ** ہے۔ إسكاليك مقصديمي مولب كراس امرى مروقت جانے يرك موقى رہے كتم بالايان كس قدرةى ہادئم میں سے کون اینے ایمان کی عملی شبدادت پین کرتا ہے۔

اس شکست فنخ میں جو نوگ قوانین خدا دندی سے سرسٹی اختیارکر جبائیں دہ اُس کی نگاہ ىيى مىشىنى قرارنېيىن ياسكتے ـ س سررا یں چاہے۔ میبی وہ منکرا ڈیسے سے وہ جماعت جو توانین حسنداوندی کی صداقت پر تقین طبختی

ناساءرت مالات کی کھالی میں سے نکل کر کمت دن بن جاتی ہے۔ اُسے ثبات دوستی کا منسینی تا ہے۔ اور جو لوگ اِن قوانین سے انکار کرتے ہیں کمزور ہوتے ہوتے مٹ جاتے ہیں۔

یہ ہے مو ڈنہائا وہ فکم اصول جس کے مطابق قومیں منتی اور باتی رہتی ہیں۔ اِس کے بعد تم سوچو کہ اگر تم اِس خیال خام میں مئن رہو کہ تہیں 'یو ہنی بیٹے بیٹائے 'کا مراہنوں اور توسکواریو کی جنتی زندگی مل جائے گی' تو یہ تمہاری کتنی ہڑی بھول ہو گی۔ یہ جنت حاصل کرنے کے لئے تمہیں اپنے کروار سے بتانا ہو گا کہ تم میں سے کو ن مسلسل جدو جہد کرتا ہے اور' باطل کے ساتھ منحل قرمیں 'نابت قدم رہتا ہے۔ (ہزیہ)

موت اورمقا با کا ذکر آگیا ہے تو اس من بین ایک اورائم اصول کا سمحد لینا بھی صروری ہے۔ وہ یہ کہ تم اپنی زندگی ا در توت کا راز اپنے نظام کے ستحکام بین سمجھو۔ اِسے شخصیتوں کے ساتھ داب تدمت کر و۔ جبوئی جھوئی شخصیتی تو ایک طرف اس باب بین تو گئر مسیمی بلند ترین شخصیت کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ صرف خدا کا پیغیام پہنچانے والا ہے۔ اِس سے پیپلے اِسی طرح 'بہت سے پیغیام پہنچانے والے آئے اورا بنا فریضہ اداکر کے جلے گئے۔ لہذا اُگر پینیام رسیاں (محسم ایکی کل کو مرجائے 'یا قتل کر دیا جائے' تو کیا تم سمجھو گئے کہ اِس کی موت سے یہ سارا نظام ختم ہوگیا ؟ اورائس کے بعدتم اپنی قدیم روٹ کی طرف پائے جاؤگے ؟ یاد رکھو! ہو 'ایک کا خودایت ای نقصان کرے گا۔ لیکن جو رکھو! ہو' ایس ایک دو ایک ایک نقصان کرے گا۔ لیکن جو رکھو! ہو' ایس ایک دو فدا کا کھو نہیں بگا اُسے گا خودایت ای نقصان کرے گا۔ لیکن جو

وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَتُوْتِ الْآبَاذُ فِي اللهِ كِتَا أَمُوَجَةً لَا أُوَمَنْ يُرِدُ ثُوَابِ اللَّهُ فَيَا نُوْتِهِ مِنْهَا أَوْسَنَجُونِ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَنْ يَرُدُ ثُوَابِ اللَّهُ فَيَ نَعْ مَا وَهُ فَوْتِ مِعِنْهَا أَوْسَنَجُونِ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَا يَنْ مِّنْ ثَبِي فَتَلَ مُعَدُوتِيُونَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ ثَبِي فَتَلَ مُعَدُوتِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا السَّتَكَانُوا أَوْلَا اللَّهُ يُحِبُّ كَوْيَهُ وَ اللَّهُ يَحِبُ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا أَواللهُ يُحِبُ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا أَواللهُ يُحِبُ اللهِ وَمَا ضَعُونِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ يُحِبُ اللهِ وَمَا كَانَ وَنَهِ اللهُ وَمَا أَعْنَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ وَ وَمَا كَانَ وَقَوْمِ اللّهُ وَمَا كَانُوا وَمَا اللّهُ وَمَا كَانَ وَقَوْمِ اللّهُ وَمِنَا وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا كَانَ وَقُولُوا وَمَا اللّهُ وَمَا كَانَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُنَا وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا كَانَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنَا وَاللّهُ وَمُنَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا كُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وا

ا یا ن کی روش پر قائم سیدگا و راس نظام کی قدرشناسی کرے گا از اُسے اس کی کوششوں کا پورا پورا صلہ ملے گا -

برسب اگراشخاص کی موت سے تبہارا فطا ایگرشنے لگا، تو پھریہ نظام کسی صورت میں مجی مت ایم منہیں رہتا ہا کہ است نظام کسی صورت میں مجی مت ایم منہیں رہتا ہا ۔ موت خدا کے (طبیعی) قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے، اور آئی کے مطابق انسان کی عمر کھنتی بڑھتی ہے ( ایم ۱۳۹۳) ۔ ابدا، نظام کو است نہیں رہنا چاہیے۔

ابر باس نظام کانصب العین سودنیایی دونتیم کے لوگ ملیں گے۔ ایک دہ بی ونیادی دیاوی دونتیم کے لوگ ملیں گے۔ ایک دہ بی ونیادی دیاوی دنیادی مفاد کے علادہ ونیادی دنیادی مفاد کے علادہ افزوی زندگی کے مفاد کو بھی سلمنے رکھیں۔ بھارات نون یہ ہے کہ جوشخص (یا توم ) جس مفاد کے حصول کے سیائے کو سیس کے رہے اسے دہی مل جاتا ہے (۲۰ اسم) متہ ارافظام دہ ہے جس میں اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی و دونوں کی خوشگواریاں مل جاتی ہیں ( ایکی اس کے بعد کی زندگی و دونوں کی خوشگواریاں مل جاتی ہیں ( ایکی اسلمنے آجائیں گے۔ (ایکی کے سیس سے واب تدریدے گا اُس کی کوششوں کے تنائج میں تبدئوں کے سلمنے آجائیں گے۔ (ایکی کے دونوں کی خوشگوں کے تنائج میں جاد اُس کے سلمنے آجائیں گے۔ (ایکی کے دونوں کی کوششوں کے تنائج میں تبدئوں کے سلمنے آجائیں گے۔ (ایکی کے دونوں کی کوششوں کے تنائج میں تبدئوں کے سلمنے آجائیں گے۔ (ایکی کوششوں کے تنائج کی میں تبدئوں کی کوششوں کے تنائج کی میں تبدئوں کی کوششوں کے تنائج کی میں تبدئوں کی کوششوں کے تنائج کی کوششوں کے تنائج کا میں تبدئوں کی کوششوں کے تنائج کی کوششوں کے تنائب کی کوششوں کی کر تنائب کی کوششوں کی

یات کتبین اپنے نظام کے خالفین کامقابلہ کرنا ہوگا کوئی نی یات نہیں ۔ تم سے پہلے کتنے ہی نی گذر ہے ہیں جن کی معیت میں نظام راب ہیت کے علم رواروں نے نخالفین سے جنگ کی اِس کا میں اُنہیں ہوتا کا لیف ہیں آئی سے جنگ کی اِس کا میں اُنہیں ہوتا کا لیف ہیں آئی سے نہ تو اُن کے عزائم میں اغزی آئی ۔ نائن میں کم زوری پیدا ہوئی نہی وہ سلسل محنت سے تھا کہ رہمت بارگئے اورا نہوں نے ہجھیا ررکھ دئے ۔ وہ ان تمام شکل مراص میں ثابت قدم اور ستقل مزاج این اوراسی لئے مذاکا قانون آن کا ساتھ و تیار ہا ۔ اُسکے ہاں ' میں ثابت قدم اوراست قامت بڑی پسندیدہ خصلت ہے۔

یہ لوگ اینے آبنی عزم کے ساتھ آگے بڑھنے رہے۔ اُن کی زبان پراس کے سوا کھونہ تھاک

ηÝ-

(P)

فَانْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَهُو وَاللّهُ وَمَا وَهُ وَاللّهُ وَمَا وَمُ اللّهُ وَمَا وَمُو اللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا وَمُو اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُو اللّهُ وَاللّهُ وَمُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو اللّهُ وَاللّهُ ا

اے ہمارے نشو ونما دینے والے! اگر ہم سے کوئی لغرس یا کوتا ہی ہوجائے کی اکسی معاملہ میں ہم کم سے بڑھ جائیں کو ہمیں ہماری اِن غلطیوں کے مُفرارُ انت سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دنیا 'اور مخالفین پرغلبہ اور کا سیابی عطاکرنا۔

یہ متے وہ لوگ جنہیں ہمنے اُن کے حسن عمل کے بدلے دنیا کی خوشگواریاں بھی عطاکیں اور اُخرت کی زندگی کی نعمتیں بھی-حقیقت یہ ہے کہ قانون فدا وندی کے نز دیک دہی لوگ پہندیدہ نشراً پاتے ہیں جوسن کا رانداندازسے بلند کر وار کا ثبوت دیں ۔

ملے جاعت مومنین؛ تم اِسے الجھی طرح سجو لوکرید نظام کسی خوس کی موت ورثم برہم نہیں ہوسے گا ( اس میں حضر ابی واقع ہوگی تو اِس طرح کرتم اُن لوگوں کی بات مانے لگ جاو ( اور اُن جیسے گام کرنے لگ جاؤ ) ہو کہ سن نظام کے خالف ہیں - اگر تم نے ایسا کیا تو وہ لوگ تہیں کھرائی اُن جیسے کام کرنے بائی ہو اور با دہوجاؤگے۔ راستے کی طفتر لے جائیں گے جس پرتم اُس سے پہلے چلتے تھے۔ اِس سے تم تباہ وہر با دہوجاؤگے۔ راستے کی طفت راح جائیں گے جس پرتم اُس من داوندی کی کرنی چاہیئے ۔ دہی تم ارامر بی اور دمساز ہے اور وہی جای و ناصر -

اگرتم توانین خداوندی کی اطاعت کرتے رہے تو تمہارے دل بے خوف ادر بے ہائے جائی جائی گئے،

کونکہ تو حب دکا لازی نتیجہ بے خونی ہے ( ﷺ) - اِس کے برعکس جو لوگ تو حید سے اِنکا اُس کے برعکس جو لوگ تو حید سے اِنکا اُس کے برکے برکے رہے واگ جاتے ہیں ' وہ مقام آ دمیت سے جُرجاتے ہیں میزان زندگی میں اُن کا

کونی ورن بنیں رہتا ( ﷺ)- اور اُن کے سینے خوف کے نشین بن جاتے ہیں۔ تنرک اِن ان کا تورشا عقیدہ اور ذہن کی ہے تی علامت ہے - خدا کی طرف سے اِس کے لئے کوئی سندناز ل نہیں جنگ۔ شرک کانیتجہ خوف اور خوف کانیتجہ و مجنم کی آگ ہے جس کے شیطے دلوں کو لیدٹ لیتے ہیں۔

( المنطقة على المنطقة المنطقة

Dr

#### افوشگوار ہوتا ہے!

صرف دُنیا دی مفاد پر نگاه رکھنے سے سن قدار جائی نقصان ہوتا ہے اِس کا تجربیتم فود (ایک جنگ میں) کرچکے ہو۔ تم نت اون خدا دندی کے مطابق دشن کو تہ بنغ کر رہے تھے بہیں غلائی جائی ہورہا تھا 'اور ہس طح خدا کا وہ و عدہ پورا بورہا تھا ہو ہس نے تم سے کر رکھا تھا۔ بیکن میں اُن فقت 'تہارے یا وُں میں لفز ش پریا ہوگئی۔ معاملہ بیش نظر میں تم نے باہمی : ناز عشر و ع کر دیا۔ اور (تہاری کم اندر نے ہو کم بہیں ہے رکھا تھا ) تم نے اُن کی نافرہا تی کی خالانک فتح و کامرانی 'جو بہارا مجون خصد تھا' تہاری آنکھوں کے سامنے تھا ۔ تہیں معلم ہے کرایسا کیوں ہوا تھا ؟ اِس لئے کہ تم میں سے کھا نگری مفاد پر توسی کے دیم میں سے کھا رکھیں۔ یوں تہارا کو گئی تھیں۔ یوں تہارا کو گئی تھیں۔ یوں تہارا کو گئی تھیں۔ یوں تہارا کو گئی تو مفاد پر تھیں۔ یوں تہارا کو گئی تھیں۔ یوں تہارا کو گئی تا میں ملزم تم پر اپنی تھیت کو کھی گیا' (تہیں شکست ہوگئی اور) اِس طرح تم پر اپنی تھیت و نشکا من ہوگئی۔

بہرجال (اِس کے بعدتم نے اپنی غلطی کو محسوں کیا۔ پھراپنے مقام پر واپس آگئے تمہیکا میابی حاصل ہوگئی اور یوں ) تمہاری لغزش کے اثرات مث گئے ۔ انڈ کا قانون بہی ہے کہ ایک لغزش سے انسان ہمیشہ کے لئے کامرانیوں سے محرم نہیں ہوجا آ۔ وہ جب بھی غلطی کا احساس کر کے ضیح راستے پر آجائے ' خدائی نوازشات سے بہرہ یاہ ہوجا آہے۔

لَهُ وَالشَّيْطُنُ بِيَعْضِ مَا لَّسَبُوا وَلَقَلْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿

رسول کی اِس آوازیں چھپے ہوتے عزم وثبات نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا' اور اِس طرح' تسكست غم ومُزن كے بعد تم پراطمینان وسكون كی نضاطاری ہوگئی ( 👚 ) ـ سيكن اطمينان وسكون کی یہ کیفیت صرف انہی پر طاری ہونی جن کے ایمان بختہ تھے' اور ان سے محض یہ عارضی تغزیث ہوگئی تھتی۔ اِن کے مِکس دوسراگروہ منا فقین کا تھا جنہیں اب بھی اپنی جان کے لا لیے پٹرے ہوئے تھے اور أن كاوِل خدا كے متعلق جمالت كى بنا برعجيب تسم كے خيا لات كى آساجيگا ہ بن رہائھا ---- ايسے خيالا جوزمانهٔ جابلیت میں تو عام تھے سکن انہیں ہام نے دور کردیا تھا - کبھی وہ کتے کرجنا کے معالمیں بهاراتهي كيه احتيار بهونا جاسبة تقال إس بات كافيصله كرجنگ كرنا جاسية يا نهيس اوراً كركرنا جاسية توأسكا پروگرام کیا ہونا چاہیے ہاری مرضی محے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ حالان کا منہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آٹ م ك نيصل صى فرد ياكرده كى مرخى كے مطابق نبيس ہواكرتے -يدمعاملات نظام خدا دندى كے طے كرنے کے ہدتے ہیں اورا سی کو إس کا کی افتيار ہوتاہے جال سے كہياوگ إستم كى باتيں محض د كھانے كے لتے کررہے ہیں۔ جو کھان کے ول میں ہے آسے ظاہر نہیں کرتے۔ (آن کے دل ہیں دین ہی کی طرف ا شك هيائي بيتين كاراس باب مين بمين كواختيار وياجا اتوسم إلى مقام (برآكر) تهي قتل نه موت-(بم اليفي تحرول مين يسبق)-إن سے كهدوك أرتم اليف تحرول مين رسبنے كافيصل مي كريليك توجماعت مُومنين تمهاري تقليد نذكرتي جب إن يرحنگ اجب قرار دي جاتي تويه خود بخود ميدان جنگ كي طرف آجاته-اس شکستے ہوایہ کو کھے سی کے دل میں تھا انجر کرسامنے آگیا منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی اور پخیتہ ایمان دالئے مصائب کی ہی جی سے کندن بن کر شکلے۔ اِس لئے کہ ایٹر تو دلول میں گذیئے والعضالات كسع واقف ب

جب ( مِن ون) و ونوں لشكر آسنے سامنے آئے ہيں تو تم میں سے جولوگ لڑانی سے

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّنِ مِنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَاضَ مُوا فِي أَلاَرُضِ أَوْ كَانُوا غُرْثَى لَوْكَانُو اعِنْلَ نَامَامَا تُوَاوَمًا قُتِلُوا "لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُونِهِمْ وَاللهُ يُجْي وَ يُعِينَتُ مُّ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ اللهِ اَوْمُ تَعْرُلُهُ فَي اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ اللهِ اَوْمُ تَعْرُلُهُ فَي اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ وَاللهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ

#### مِّتَمَّا يَجْمَعُونَ 🟵

منه و ژکر بھاگ نکلے مقط اُس کی وجہ بینہیں متی کہ اُن کے ایمان میں فرق آگیا تھا۔ وجہ صرف پیمٹی کہ انگی بعض کم زریوں کے باعث بیش یا افتادہ مفاد کی شہش نے اُن کے قدم ڈیکھادیئے تھے۔ اِس قسم کی ہنگا کی مغرشوں سے ضدا کا قانون درگذر کر لیتا ہے اور ملت کا اجتماع حسب عمل افراد کی ایسی لفزشوں کے ممضر اثرات کی روک تھام کردیتا ہے۔ خدا کا قانون ذرا ذراسی باتوں پر بھبڑک نہیں اُٹھتا۔ وہ بڑا بھاری مجم کم شقہ اوروزنی ہے۔

ایجاعت مومنین ادیجنا- تم نے کہیں اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جہوں نے کفر کی اُن اُن کے بھائی بندا ہرسفر میں گئے ہوں ناجنگ بیں معرف ہوں ' تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاری طرح گھروں ہیں سہتے کو کا ہیکوم نے یا قسل ہوتے ! یہ انداز فکر انسان کے سامنے یہ محکم ہول آنے ہی نہیں دیتا گہ زندگی خطرات میں بھنے کا نام ہے ۔ آن شم کے لوگوں کی زندگی نوطرات میں بھنے کا نام ہے ۔ آن شم کے لوگوں کی زندگی کے قابل رشا۔ منابع ایسے لوگوں کے دل میں اُنے محسرت بن کررہ جاتے ہیں ہو پوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹے منابع ایسے لوگوں کے دل میں اُنے محسرت بن کررہ جاتے ہیں ہو پوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹے رہتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی محسن سانس لینے اور وہ خدا کے قالون سے واب تہ نام نہیں جقیقی موت اور حیات کا تصوراس سے خدا تھی ۔ اور وہ خدا کے قالون سے واب تہ بین اور موت 'حیات' مرگ باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات' مرگ باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات نے اور سے عبارت ہے اور دی خدا کے حیات 'مرگ باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات میں ہیں کے مرس کا نام ہے۔ زندگی مجا بدائے گے وار ان موت ہے اور دی خدار کے میں اور موت 'حیات مرب باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات مرب باسرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات مرب باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات مرب باشرف کو کہتے ہیں اور موت 'حیات مرب باشرف کو کہتے ہوں کا میں موت ہے۔

اوراس طرح جان دیدینے کو "مرگ باشرت قرار نے فراقی مفاد اور نونس پر دری کی خاطر خطرات مولک اوراس طرح جان دیدینے کو "مرگ باشرت قرار نے لئے "مرگ باشرت آمنی کی ہے جونطئ م خدا وزدی کے قیام اور بقا کے لئے (حبس کا مقصد نوح انسان کی عالم کیرر بوہیت ہے) خطرائے مقابلہ کریں اور عندالضرورت اپنی جان تک دیدیں۔ ایسا کرنے دالے اگر اس کو شش میں مرحا بی یا مثل کر دیتے حب ہیں وان کی چودی سوئی کو تا ہیوں کے مضرا ترات سے ان کی جفاظت جاتی

وَلَهِنُ مُّمْ أَوْفَيْنِلَةُ وَلَوْ اللهِ اللهِ تَعْشَرُ وْنَ ﴿ فَهَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَلِينَظُ الْفَالْمِ اللهِ فَيْ الْمُونِ وَلَا مُورِ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَمِلِينَظُ الْفَالْمِ لَا نَفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُ وْوَالْسَتَغْفِي لَهُمْ وَشَاوِمَ هُوْ فِي الْاَمْرِ وَوَلَا عَنَّمْتَ فَتَوَكَّلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

144

ہے اور اُنہیں اُن کی ذات کی نشو ونما کا سامان بھی مل جاتا ہے۔ یہ بیزاس تام سربایہ سے بہر بے جیدانسان ذاتی مفاد کیسلئے جمع کر آہے۔

اس لئے کہ طبیعی موت یا قتل ہوجانے سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوجا آ۔ زندگی گروہ کو گروہ کو گروہ کو میں کا رواں درکارواں اُس منزل کی طرف بڑھے جارہی ہے جو خدانے آگ کے لئے مقرر کر رکھی جارہی ہونے والے ہیں۔
اِس طرح ' رفتہ رفت مسب آئی نقطہ کے گردیمی ہونے والے ہیں۔

چونکەركز جاعت مومنین (لینی رسول الله ) کا ذات میں خدائی صفات (علی مقدشرت الله الله ) بیل (ا درایسی ہی ذات کوہل نظام کامر کز بہونا چاہیے) اس لئے یہ رسول مستبدا ورسخت گیر نہیں 'بلکہ اپنے اندرنری اور لچک رکھنا ہے۔ لیے رسول ااگرتم سخت مزاج اور سنگدل ہوتے اور انسانی کمزوریوں کی رعایت کے لئے تہما ہے دل میں نرم گوٹ رنہوتا 'تو تمباری جماعت کے افراد ہم انسانی کمزوریوں کی رعایت کے اس لئے (جس مقد کہ قانون خداو ندی اجازت ہے) تم ان کی خاط ت کا سامان طلا ہے۔ ناوانستہ کو تا ہیوں سے درگذر کرو اور ان کی سے مشورہ کرو۔ ۔۔۔۔ان کی حفاظت کا سامان طلا ہے۔ ۔۔۔۔۔اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔

لیکن زم دل ہونے سے بیر آد نہیں کتم ذرا ذراسی بات سے متائز ہوکر 'کمبی کھے ادر کمبی کھے کرنے لگ جاؤ۔ تہارا عزم کچتہ ہونا چاہیئے۔ ایسا پختہ کے جب اہمی مشاورت کے بعد تم کسی بات کا فیصلہ کر لو تو پھڑوت انون خدادندی پر پورا پورا بھروسہ کرکے' اپنے فیصلے پر کار مبدر ہو۔ یہی روش ہے جو قانون خدادندی کی نگاہ میں یہ ندیدہ ہے۔

یہ ہے وہ قانون خداو ندی جس کے مطابق فتح اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔۔ادر یہ یا در کھو کہ جسس کے ساتھ خدا کے تانون کی تاسید شامل ہو اس پر کوئی غالب نہیں آسکیا۔ سیکن جس کا ساتھ مندا کا مت اون چھوڑ دے اسس کی کوئی مدد نہیں کرسکتا اسکے ' ہما عت مومنین کا مشیوہ یہ ہونا چا ہے کہ وہ قانون حنداوندی پر پورا پورا بھر در کھے اوراس کا دامن کھی نہ چھوڑ ہے۔ وَمُاكَانَ لِنَوِيَ اَنَ يَعُلُ أَنْ وَمَن يَعُلُلُ يَا تِ بِمَاعَلَ يَوْمَ الْقِيمَةِ ثُوَّتُو فَى كُلْ نَفْس مَّاكَسَبَتُ وَهُولا يُظْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَا وَلَهُ جَمَنَوُ وَ وَهُ وَهُولا يُظْلَمُونَ ﴿ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمَا وَلَهُ جَمَنَوُ وَ وَهُ وَهُ وَهُ وَلَا يُعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ ال

سین قانون پرات ما کابھر اسے صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ اس کی صداقت پر پرالإرافیین ہو۔ جو قانون کسی نبی کے ذریعے ملے اس کی صداقت میں کسی تسم کاشک مشبر نہیں ہوسکتا اس لیے کہ بنی ہے اس کی صداقت میں کسی تسم کاشک مشبر نہیں ہوسکتا اس لیے کہ بنی ہے اس کی خیانت کرے (انبیاء کے بعد ان کے نام البوا البتدایسا کر دیتے ہیں۔ لیکن ) جن لوگوں نے انبیائے شابقہ کی دحی میں ایسا کیا ہے اب ان کی قلمی کھل جائے گی ، جہتے آئی انقلا کے دور میں 'خدائی فاص دی 'سیکے سامنے آجائے گی ، اور خیانت جرمین کوان کے کئے کا پوراپورا برامل جائے گا ، اور کسی پرکسی تسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ جرمین کوان کے کئے کا پوراپورا برامل جائے گا ، اور کسی پرکسی تسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔

جوہس سے بیہاں بچ جاتے گا' ہیں کے ساتھ بیپ کچے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ زندگی تومسلسل آگے جلتی ہے ہیں لئے یہاں اور وہاں ایک ہی بات ہے۔

یا در کھوا ہو شخص دمی خداوندی سے پورا پورا ہم آہنگ ہوجائے ۔ اُس کی کال اطاعت کرے۔ اُس کی حالت کمبی اُس شخص جیسی نہیں ہوسکتی ہواس کے خلاف پطے اور پور عذاب خداوندی کامشتو ، سن جائے (جو توانین خداوندی سے سرکٹٹی برتنے کا فطری نتیج ہے) ، اسپیے شخص کا مقام جہنم ہے کہیں بُری ہے یہ منزل جہاں اِنسان کی بے راہ رُوی اُسے پہنچا دیتی ہے !

اس کے بڑیس توانین خداداندی کے مطابق پطنے دالوں کے درجات اُن کی سعی ومل کی نسبت سین معنین بوتیں ( اُلہ ) - دہشر ب انسانیت کے ارتقار کی سیر حبال چڑھتے 'بندہ سے بند زمقانات پر پہنچتے جاتے ہیں ( ۱۹۴۲ ) - خلا کے قانون مکا فات کی سگا ہوں سے کسی کا کوئی ممل بوشیدہ نہیں رہتا۔
یوشیدہ نہیں رہتا۔

جب کامیابی اور ناکامی صحح اور غلط روشش کادار در ارقانون خداوندی پر کفرانوجی کے ذریعے ملتاہے تو نوج انسان کے باس کو نون کا اپنی حقیقی شکل میں رہنا ایک سول جیجا بی نہا بہت صروری تھا۔ اس مقصد کے لئے و خدانے انہی میں سے ان کی طرف اپنا ایک سول جیجا ب

یہ ایمان دانوں پر خداکا اصان ہے' اس لئے کہ دجی کسٹ نہر سے نہیں اس کتی۔ خدا کی طوق وہبی طور پر اس کتی متی۔ دہ رسول ان کے سلمنے ' توانین خدا و ندی میں کر اسے و ایک ایسا نظام قائم کر اسے حس میں ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہم و جاتی ہے۔ انہیں فانون اوراس کی غرض و فایت کی تعلیم دیا ہے ہیں وہ تو انہیں خدا و ندی کی اطاعت اندھا دھند نہیں کرا تا۔ ہر بات کو اچی طرح سمھاکر ذہن شن کرا کڑ علی دھ البحیرت اطاعت کرا تا ہے۔ اگر خدا کی طرف ایسان شطام نہوتا تو لوگ آی طرح ' جران سردا و کھی کر دہ کھو مے ہموتے بھرتے و سرطرح اس سے پہلے بھرتے تھے۔

مہیں ہیں وی کے مطابق نظام قائم کرنے میں دیا بھر کی خالف تو تو ل کامقابلہ کرنا ہوگا۔ ہیں مقابلہ میں کامیا بی اور ناکا ی کا بداراس پر ہے کہ تم کس مذک قو انین خدا دندی کی اطباً کرتے ہو۔ (جنگ بدرمیں تم نے کامل اطاعت کی تو دشمن کوشکست فاش دیدی۔ دوسری جنگ میں تم سے نفرش ہوگئ تو تمہیں نقصان اعضان ایرا )۔ ہرجند یہ نقصان اس نقصان سے کہیں کم میں تم سے قبل وشمن تم ارسے ہا تقوں اعضا چیکا تھا سیکن بھر تھی تم ہارے دل میں پینے اللہ بیدا ہوگیا کہ دوسری میں اور اس میں بینے ہوا؟

بید ہو پہلی سائی کی عباری ہیں ہوں۔ ان سے کہد دوکہ خودتہاری اپنی وجہ سے ؛ اگرتم پوری پوری اطاعت کرتے تو ایساکیوں بڑا یا در کھو ؛ انتہ نے ہر چیز کے پمیانے مقرد کرد کھے ہیں۔ سب کھان پہانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے خلاف کھے نہیں ہوتا۔ اِس لئے کہ ان پر خدا کا پورا پوراکنٹرول ہے۔

سی متانون کے مطابق تنہیں (اس جنگ میں) نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس سے یہ بیان کرہ صرور ہواکہ مون اور منافق ' نوکھر کرالگ الگ ہوگئے۔

ترکی جب اِن (منافقین) ہے کہا گیاکہ چاو! نظام خدا دندی کے قینام کے لئے دشتن جنگ کروا یا (حسب موقعہ) مدافعت کروا (توبہ بہلنے بناکراد صراً دصر کھسک گئے ادرجہ انہوں نے دیجھاکہ تہیں کامیابی ہوتی ہے) تواب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین نہیں تھاکہ دہاں

اللَّهِينَ قَالُوْ الإِخْوَانِهِهُ وَقَعَلُ وَالْوَاطَاعُوْ نَامَاقُتِلُوا فَلْ فَادُرَءُوا عَنَ انْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِي قِينَ وَالْوَالْمُوالِّا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَ يَسْتَبْشِمُ وَنَ بِاللَّهِ مِنْ لَوْيَا لَهُ وَمِنْ خَلْفِهُ مُنْ أَلًا مِنْ لَوْيَا لَمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَ يَسْتَبْشِمُ وَنَ بِاللَّهِ مِنْ لَوْيَا لَهُ وَمِنْ خَلْفِهُ مُنْ أَلُولُ مِنْ لَوْيَا لَهُ وَمِنْ خَلْفِهُ مُنْ أَلُولُ مِنْ لَوْيَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ فَوْلَا هُمُ وَكُلَّا اللَّهُ مِنْ لَوْيَا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَوْلَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَوْلِي اللَّهُ مِنْ لَوْلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَوْلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَوْلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَا هُمُولُولًا هُمُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جنگ ہوگی ،اگر نہیں اِس کا یقین ہوتا تو کیسے مکن تھاکہ ہم تہیں اکیلا بھوڑ دیتے ؟ اِن کا یہ انداز ایما کی نسبت کفریسے زیا دہ قرمیب ہے۔ یہ لوگ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں ہوان کے دل میں نہیں ----ادرا منڈ پر خوب روستین ہے کہ یہ ظاہر کیا کرتے ہیں اور چھیاتے کیا ہیں ۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خود میں میدان جنگ میں ندگئے اپنے گردل میں بیٹے رسبے ادر جو لوگ جنگ میں شرکے ہوئے۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کا انہوں نے ناحی جان آگر وہ ہماری بات مانتے تو کمی متل نہ ہوتے ان سے کہو کہ اگر تم اسس بات میں ہی جو کہ جنگ میں جا وہ موت سے محفوظ رہتا ہے ' تو تم ذرا ایسا کر کے دکھا ڈ کہ جب تمہار نے سامنے ' و تم ذرا ایسا کر کے دکھا ڈ کہ جب تمہار نے سامنے ' وت آگھری ہو' تو آسے کال باہر کر و' اوراس طرح ہمیشہ زندہ رہو!

ان کوتا ہ اندنشوں کو کہا جُرکہ موت اور زندگی کے کہتے ہیں؟ اِن سے کہو کہ جو لوگ نظام خداوندی کی رَاہ میں تقل ہوجائیں اُن کے متعلق یہ گمان تک بھی نہ کر وکہ وہ مرگئے (ہم ہے) - اُن کی موت حیات باشرونے ( ہے) - اُنہیں اُن کے نشو دنما دینے والے کی طرف سے زندگی اور ارتعت اسکے تمام سامان میسر ہوتے ہیں - (زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتی ) -

ذہ ابنے بلندمقالت کو دیجھکر جو انہیں عنایات خدادندی سے ملتے ہیں بہت فوش ہوتے

ہیں' اوراس اِصباس سے کہ ان کی ہی تسربانی سے اُن لوگوں کے لئے ہو ابھی وُنیامیں موجود ہیں ایسا معاشرہ قائم ہوگیا ہے جب میں دہ برطرح کے خوف حزن سے مامون ہیں' ان کی خوشی دو بالاہوجاتی

وه إن آسائشوں اور راحتوں نے بونواز شاب خلاوندی سے انہیں ماصل ہوئی ہیں ہجار خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ نیزاس حقیقت سے کا نہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیاکہ خداکسی ایمان والے کی منت کو ضائع نہیں کرتا۔ اُسکا پورا بولد دیتا ہے۔

أن مومنين كے اعال كابد له جو مصائب و شكلات كے زخم خورده بونے كے با دجود الشادر سول (نظام خداوندی) كى آواز پرلببيك كہتے ہوئے سرفروشانہ با ہركل آتے ہیں۔ (اسى سے دہ حقیقی زندگی كيستى قرارياتے ہیں۔ (اسى سے دہ حقیقی زندگی کیستى قرارياتے ہيں۔ (اسى سے دہ حقیقی زندگی کیستى در اسى سے دہ حقیقی زندگی کیستى در اسى سے دہ حقیقی در اسى سے در اسى سے دہ حقیقی در اسى سے دہ حقیقی در اسى سے در اسى سے دہ حقیقی در اسى سے در اسى

یہ کے قانون خداوندی کی بھراشت کا وجسن کا رانہ شعارز ندگی حب کا ایسافیم اَجربلتا آ یہ وہ صاحبا نِ عزم ویقین ہیں کہ جب اِن سے بوگ بھتے ہیں کہ دشمن نے تہما سے خلافت کے جرار جمع کر رکھا ہے اس لئے تہمیں اُس سے ڈرناچا ہیئے 'تو ہس سے ان کا ایمان اور کھی مضبوط ہوجا تا ا اور وہ دل کے پورے احمیدان سے کہتے ہیں کہ ڈشمن کالشکر بڑا ہے تو ہواکرے 'ہمار سے ساتھ قانون اور کی کی تائید فضر ہے ۔ اور یہ وہ توت ہے جس کے بعد سی اور قوت کی حاجت نہیں ہی 'اور س پر پورا پورا بحر د کی کیا جاسکتا ہے۔

کیا جاسکتا ہے۔

ی بس عزم دیتین کے ساتھ کارزارجیات میں مرداند دارآ گے بڑھتے ہیں اور سے مکانشا اٹھائے بغیر خداکی عطاکر دہ آسود گیوں اور فوٹ حالیوں سے جھولیاں بھر بھر کرروابس آتے ہیں سیب اٹھائے بغیر خداکی عطاکر دہ آسود گیوں اور فوٹ حالیوں سے جھولیاں بھر بھر کرروابس آتے ہیں سیب اٹھائے بغیر کے انہوں نے توانین خداوندی کا پورا پورا تباع کیا تھا۔ اورت نون خداوندی اپنے تبائج کے انتہار سے بڑا رُپڑ اور بار آور واقع ہوا ہے۔ یا در کھو! اِن مسرکٹ قوقوں کی (جومتم سے برسر بہکار ہیں) جال یہ ہوتی ہے کہ اپنی وُكَا يَعْزُنُكَ النّهِ اللّهِ مِن يَسَارِعُون فِي الكُفَى النّهُ وَلَن يَضُمُّ وااللّهَ شَيْعًا ثيرِيلُ اللهُ الآيكَ اللهُ وَكَهُ وَعَلَى اللّهُ وَكَهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

پارٹی کی طرف سے دوسے والے دل میں ڈراورٹوٹ پیداکرتے رہنے ہیں۔ (<del>۳۹</del>)۔ لیکن تم جب مومن ہو تو تمہارے لئے اِن سے ڈرنے کی کو تی دجہ نہیں۔ ڈرنا توصرت توانین خدادند کی خلاف ورزی سے چاہیتے۔

کے رسول؛ بولوگ کفر کی راہ میں اِس تیزی سے بڑھے جارہے ہیں ننہا اسے لئے 'اِن کی جَمِرِ افسروہ خاطر تھنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے اس انکار وسرکسٹی سے انٹد کا کچینہیں بگاڑ سکتے۔ اِس سے آپکا اپنا ہی نفصان ہوگا۔ (وہ کچوفر ہی مفاد حاصل کر لیس توکر لیں 'لیکن ) مستقبل کی نوشگوار پوٹ براُن کا کوئی حصہ نہیں ہوسکتا۔ اُن کے لئے گھل گھل کر مرجا نا اور تباہ ہوجانا ہے۔

یجین کی انبی سے مفوص بنیں - جولوگ بھی توانین خدا دندی کو چیوژکر دوسری را بیں اختیا کر لیتے بیں 'تو وہ اللہ کا کھے بنیں بگاڑ سکتے - اپنا ہی نقصان کر نے بیں -ان کا انجام ٹراالمناک اور درد انگیز بھو تاہیے -

اَن لوگوں کو ہو کچوستری مفاد حاصل ہوجاتے ہیں تو یہی چیزا نہیں مفالط میں ڈال دیتی ہے۔ یہ خیال کرنے لگتے میں کہ فعا کا قانون مرکا فات کوئی شے نہیں۔ اِس کی یو نہی دسمی دی جاتی ہے۔ یہ اِن کی غلط نگی ہے ، ہملات انون یہ ہے کہ ممل کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آجا ہا۔ ایک وقت کے بعد میں میں آتا ہے (جس طرح بیج کو کھیل بننے کیلئے ایک بذت در کار ہونی ہے)۔

یه قانون قبلت الن و کول کے لئے نفع بخش ابت ہوسکتا ہے ہو آخری تہاہی ہے پہلے اپنی رُوشس میں اصلاح کرلیں۔ لیکن جولوگ اپنی کفر کی رُوش میں آگے بڑھتے جائیں 'ان کیلئے یہ فہلت کا وقع نو نفع بخش نہیں بلکہ نقصان وہ ہوتا ہے۔ اُن کے حبرائم کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسی نسبت سے اُن کی اِنسانی صلاحیت میں صفح ل ہوتی جل حباتی ہیں۔ تا آئکہ وہ ذکرت و خواری کے جہنم میں جاگرتے ہیں۔

مَنْ يَشَاءُ عَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَفُّوا فَلَكُو اجْرَعُظِيْرُ ﴿ وَلَا يَفَ الَّذِي مِنَ الَّذِي مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُوحَدِيرًا لَهُو مُن اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّلْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ م

يَوْمَ الْقِيهَةِ وَلِلْهِ مِيْرَاتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ سِما تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿

ی جہارست و مہارست اس مربب بیر اس سامان میں میں ہوتو اوگ اُس سامان معیشت کو اُس سامان معیشت کو اُس سامان معیشت کو جسان درت ہے اُن او گوں سے دوک ہیں جہنیں اُس کی ضرورت ہے تو وُہ یہ نہ سجھیں کے بیر رکٹ اُن کے حق میں بہت اچی ہے۔ نہیں! یہ رُوس اُن کے لئے بڑی خرابی کاموجب ہے۔ جب نظام ربو بتیت کے انقلاب کا وقت آئے گا' تو یہی سامان اُن کے گلے کا ہار یوجائے گا' آن کے میں کا ہار یوجائے گا' آن کے میں کا ہار یوجائے گا' آن کے میں کا ہار یوجائے گا' آن کی میں بھی یہ اُن کیسائے عذاب کاموجب ہوگا۔

انہیں معلوم ہوناچا ہیے کہ تمام ہشیائے کا ثنات جن سے اِن کا جمع کر دہ مال اور انہیں معلوم ہوناچا ہیے کہ تمام ہشیائے کا ثنات جن سے اِن کا جمع کر دہ مال اور اسباب ترکیب پا تاہے خدا کی ملکیت ہیں (اور اُس نے اُنہیں تمام انسانوں کے فائدے کے لئے سمیٹ کردکھ لینانشا لئے ہیداکیا ہے واللہ کے لئے سمیٹ کردکھ لینانشا خداوندی کے خلائے وال سے کہدوکہ ) تم جو کھی کرتے ہو اللہ اُس سے باخر ہے۔

\_

كَفَّلُ سَمِهُ اللهُ قُوْلَ الْآلِ مِن قَالُوَ الله كَوْ مِنْ اللهُ كَوْلُهُ مِنَا أَعْنِيا أَوْ سَنَكُمْ مُنَا الْوَاوَ مَنْ لَهُ وَالْوَالِ الْعَالَمُ اللهُ وَالْوَالِ الْعَلَيْمِ الْمَنْ اللهُ كَنْ اللهُ كَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

میں اُن کابھی طمہے جویہ سمجے بیٹے ہیں کہ وہ کسی کے عماج بنیں اور خدا کا یہ نطا ہ جوان سے مال ودولت طلب کرتا ہے اُن کا محتاج ہے۔ ہم اِن کی اِن کام بانوں کو ایک ایک کرکے نوٹ کر ہے ہیں۔

مہی ہوگ تھے جو اِس زعم جال ہیں کہ وہ سی کے عماج نہیں ۔۔۔ انہیں کسی کی کیا پر واہ ہے ۔۔۔ اِس نظام کی طرف دعوت نینے والے انبیار کی تخریب اور قسل کے ناحی دیںے موٹ نے۔

نظام کی طرف دعوت نینے والے انبیار کی تخریب اور قسل کے ناحی دیںے موٹ نے۔

وه دن آنے والا ہے جب ان کاسر بایہ اورا ندوختہ اِن کے سی کا نہیں آئے گا' اورزندگی کی ما

لَّذَ بِنِ إِن كَ لِيمِ نِبرِ كَالْكُونِثِ بِنَ جَامِنِ كَي -

ان سے یکوظلم اور زیادتی کی بن این بین بوگا -- فالے ت نون بین ظلم اور زیادتی کاکیاگا؟ بین بین بین بوگا اُن کواین اُمال کا-

یہ (بہودی) یکی بھی بھتے ہیں کہ اشر نے ہم سے جمد لے رکھا ہے کتم نے سی رسول پرایمان نہ لا باجیکہ وہ تہما ہے یاس سوختنی قربا نیوں کا حکم نہ لاتے (بیسب اِن کی من گھرت باتیں ہیں۔ اشد نے اِن سے کہو کا گرتم الا اعراض بھی ہے تو یہ تا ڈک بھے سے پہلے تہماری طرف بہت سے بسول آئے ہو لینے ساتھ واضح احکام و دلائل لاتے۔ اور (بقول تہما ہے) انہوں نے سوختنی قربانی کا بھی کہ دیا ۔ تو تم اُن برایمان لانے کے بجائے اُن کی تخریب اور قسل کے دریاے کیوں ہوگئے ؟ اگرتم اپنی بات میں شیخے ہوتو ہیں کا جواب دو؟

كُلْ نَفْسِ ذَا بِقَهُ الْمُوْتِ وَالْمُانُوقُونَ أَبُورَكُو مَالْقِيمَةِ فَمَن زُخِرَعَ عَن النَّارِ وَأَدْخِل الْحَنَةَ فَقَلُ فَالْمُونِ وَالنَّهُ اللَّهُ مُنَاءً الْعُرُورِ النَّهُ اللَّيْ فَي الْمُوالِكُورُ وَانْفُسِكُو وَلَسَّمَعُنَ مِنَ اللَّهِ مِن أَفْرُورُ وَلَفْسِكُو وَلَسَّمَعُنَ مِن اللَّهِ مِن أَوْتُوا الْكِتْبُ مِن قَبْلِكُو وَمِن النِّهِ مِن اللَّهُ مِن أَوْتُوا الْكِتْبُ مِن قَبْلِكُو وَمِن النِّهِ مِن اللَّهُ مِن أَوْلُولُ اللَّهُ مِن أَوْلُولُ مَن أَوْلُولُ الْكِتْبُ لَتَبَيِّنَتُ لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَوْلُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَوْلُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ مُن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

تبارامقابلاننی وگوں سے رہے گا' اور سن کراؤ میں ہم پراسی گروشیں آئیں گی ہن ہیں میں میں اسی گروشیں آئیں گی ہن ہی تباہے مال اور مان کا نقصان ہو گا۔ اعظہ احدان اہل کتاب اور شرکین عرب سے بڑی دکھ نینے دالی باتیں سنی بڑی گی۔ سواگر تم نے اِن مشکلات کا مقابلہ ثابت قدی سے کیا اور دت اون خداو تھا کا دامن باتھ سے نہ چوڑا' تو یہ تہا ہے عزم بلند کی دلیل ہوگا' اور بڑی ہمت کی بات۔

(سابل کتاب بواب کبدر ہے بی کہ مصالتہ نے عبد ایا تھا اور وہ عبد لیا تھا اور وہ عبد لیا تھا اور وہ عبد لیا تھا ا قسم کاکوئی عبد بنیں لیا گیا تھا) - ان سے عبد یہ لیا گیا تھا کہ سے کہ کہ بنیں (وی کے ذریعے) دیا گیا ہے اُسے چھپاکر ندر کھنا 'لوگوں کے سامنے کھول کھول بیان کرنا " نیکن اِنبول نے اُسے ہیں پیشت و وال دیا - (اور عمل درآمد اپنی فود سافتہ شریعیت پر کرنے گئے کیونکہ ) انبیں اس سے دنیادی فا حاصل ہوتے تھے ۔۔۔ اگریہ فراعقل وفکر سے کا کہتے تو اِن پریہ حقیقت واضح بوجاتی کوان کا یہ سوداکس فدر خسا اے کا ہے ( این کا ہے ( این کا ہے )۔

برخادہ عبد ہوان سے لیا گیا تھا 'اور بیسے دہ انداز حس سے انہوں نے اپنے اِس عبد کو

لانتُسَبَنَ اللهُ مِن يَغْهُمُ وَنَ بِمَا اَتُوا وَيُحِبُونَ اَن يُحَمَّلُ وَالِمَا اَوْرَفَعَمَا وَالْمَا اَوْرَفَعَمَا وَالْمَا الْوَرَفَعَمَا وَالْمَا الْوَرَفَ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَا السَّمَا وَالْمَا الْمَالُ السَّمَا وَالْمَا اللهُ اللهُ

يوراكبياتها!

یہ لوگ (المِ کِمَّا ہِ خَمْ ہِی پیٹیوا) اپنی اِس رَوش پر بہت فوش ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہے ' ہو ہائیں لوگوں سے (بطور وعظ فصیحت) کہتے ہیں ' لیکن خودان پرعمل نہیں کرتے ' اُن کی وحب اِن کی تعرفیف کی جائے۔ (حالان کے تعرفیف کام کی ہوتی ہے ' با تول کی نہیں) ·

یدلوگ این فرمن میں سمجے بیٹے ہیں کہ (جس طرح ہم دنیادالوں کو دھوکا نے لیتے ہیں آئی فراکو کھی دھوکا نے لیتے ہیں آئی فراکو کھی دھوکا نے فیس سرے ، تم اِن کے متعلق خیال تک بھی ذکر و کہ یہ فدا کے عذاہے چھوٹ جائیں ہے۔ اُس کے قانون مکا فات کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اُس سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اِن لوگوں کی تہاہی بڑی دردانگر ہوگی۔

اس لئے کہ تمام کا تنات میں اقتدارا درافتیار حنداہی کا کا رنسنہ اسے ۔یہ سلسلہ کا تنات میں اقتدارا درافتیار حنداہی کا کا رنسنہ اسے ۔یہ سلسلہ کا تنات اس لئے سرگرم عمل ہے کہ ہرا کیے ام کا تغییک تغییک تغییک نتیجہ مرتب ہوتا ہے ( نہ اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے مرتب برفا کا پورا پورا کنٹر دل ہے ۔ ہرتے پر ضار کا پورا پورا کنٹر دل ہے ۔

سیکن بیات فور و کسنگرہے ہو میں آسمی ہے۔ حقیقت بیہ کے ہولوگ عقل و بھیرت سے کا ا بیتے ہیں' اُن کے لئے کا کنات کی پیدالیش اور دن اور رات کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکیت اور جمہ آپیری کی ہٹری بٹری نشانیاں ہیں۔

اُن صاحبان عقل دلقیرت ادرار بالب کرونظر کیساتے 'جوزندگی کے ہرگوشے میں کھڑے بیٹے ۔ لیٹے ' ت افون خدا و ندی کو اپنی تگا ہوں کے سامنے رکھتے ہیں 'ادر کا کنات کی تخلیقی ترکیب (انداز پیدائش) پرخور وسٹکر کرتے رہتے ہیں ۔ ادرا بنی تحقیقا تھے بعد علی وجب ابھرت پُکار امٹتے ہیں کہ ایس عاری نشوونما دینے والے ! تو نے اس کارگر ہستی کو نہ تو عبث اور بریکار پردا کیا ہے اور نہی تخریبی نت ایخ مرتب کرنے کے لئے ۔ تیری ذات ' اِس سے بہت بعید ہے کہ تو کسی شے کو قی

ادر بلاغرض وغایت یا تخربی تمانج مرتب کرنے کیسلئے پیدا کردے۔ (بیہ ماری کم علی ادر کو آڈنگی ہے کہ بم تحقیق کا نہیں لینے اور اِسْ طرح استیاسے کا نہیں بہاؤں سے بے خبررہ کر عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں)۔ تو جمیں تونینی عطا فرماکہ ہم (علمی تحقیقات اور عملی تحب رہا تھے بعد استیاسے کا کناسے صحیح فائدہ اعضائیں ادراس طرح ) تباہ کن عذاب کی زندگی سے عفوظ رہیں۔

بو قومیں است می تحقیقات نکرنے سے اسٹیائے کا گنات کی نفع بخشیوں سے محروم بہتی بین ان کی سمی وعمل کی کھیتیاں حباس کررہ جاتی بیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسئر کرتی ہیں۔ ---- اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار ویدد گارنہیں ہوتا۔

سیکن بیمی ضروری ہے کہ نظرت کی قوتوں کو سخر کرکے انہیں دنیا کی تب ہی کے لیے استعمال نہیں دنیا کی تب ہی کے لیے استعمال نہیں دنیا کی تب ہی قوم کرکئی استعمال نہیں لایا جائے۔ یہ دہی قوم کرکئی ہے جو خدا کی رہنا تی برائمیان سکھے۔

ہذا ون ارباب عقل وبھیرت کی پکاریکھی ہوئی ہے کہ لے جارے نشوہ نمادیث وَالے اِ
ہم نے ایک پکارنے وَالے کو یہ کہتے ہوئے مُن اُکہ آو اُلے نِن نوہ نما دینے والے کے ت اون کی صدا
کوت کیم کرو اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بن او سے ہم نے اِس وعوت پر لبیک کہا اور خدلک قانون کی صدافت پر لبیک کہا اور خدلک قانون کی صدافت پر ایسیان ہے آئے۔

اس کے بعد ان صاحبان عقل دایمان کے سینے میں اس شیم کی آرز دہتیں بیدار ہوتی ہیں کہ اے ہمارے نشو دنما دینے والے اہم سے اگر کوئی بھول چوک ہوجائے توائی کے مصرت ساں تمائج سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ (ہم ہا)۔

جاری چیونی مونی کو تابیوں اور تدبیری نام مواریوں کے شرات مثالتے رہنا۔ اور ہماراانجٹ کا ان لوگوں کی رفاقت اور معینت میں کرنا جن کے سامنے زیدگی کی وسعت اور کٹ ادکی راہیں کھیل بچی ہیں۔

يك بهارك نشودنسا فين ولك!

æ

تونے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے جن ٹوٹ گواریوں ادرسے فرازیوں کا دعدہ کیاہے۔ ( ایکا اسے میں ہمرہ یاب کرنا۔ اور ایسانہ کرناکہ اعمال نے طہورتنائج کے دفت ہم ذلیل ٹوارموجائیں۔

<u>(PA</u>

Œ

قَاسَةُ آبَ لَهُمْ رَبُهُمْ اَنْ لَا أَضِيمُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْ فَرُونِ اَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ

ہمیں یعین ہے کہ قو دعدہ خلافی ہمیں کیا گرتا تراہرت نون صح صح بتیجہ مزب کر کے رہتا ہے۔
اُنہوں نے اُن سین آرزو وس کے ساتھ عدا کی دعوت پرلبیک کہا اور خدا کے قانون نے آگے
بڑھ کران کی بکار کا بواب دیا (۱۳۸۹) اور کہا کہ تم میں سے ہو بھی ہما کے قانون کے مطابق عمل کرے گا۔
وہ سر د بھیا عورت کہ تم ایک دو سرے کے برزو ہو الگ الگ بہیں ہو ۔ اس بھی گونت کہی اُنگان ہمیں بیٹری وہ سری بیٹری بیٹری کے مطابق معاشرہ کی تشکیل میں 'تہیں بڑی برٹری کی بوسکتا ہے کہ آس میں تہیں اُن کے مطابق کو جھوڑ ناپٹر سے بیٹم گھرو سے سے لے گھر ہوجاؤ ۔ بڑی طرح سے ستا تے جاؤ ۔ لڑائیاں لڑتی بٹری ۔ جانیں وینی پڑی ۔ سو بھو لوگ ہیں بروگرام میں پورے اُئریں گئے ان کے حسن عمل کی بدولت ان کی بچو فی موفی نا بموالوں کو مٹاویا جائے گا اور انہیں زندگی کی ایسی شادا بیاں عطابوں گی جن پر کھی افسردگی اور بٹر مردگی کو میں ہولئے گی ۔ وہ ہمیشہ ترونازہ بڑی گی ۔ یہ خدا کی طویت اُن کے اعمال کا بدلہ ہوگا ۔ اور حقیقت ہمیں جائے گی ۔ وہ ہمیشہ ترونازہ بڑی گی ۔ یہ خدا کی طویت اُن کے اعمال کا بدلہ ہوگا ۔ اور حقیقت ہمیں سے کہ اعمال کا ایسامس کا رائے بدلہ کا فون خدا وندی کی روی سے مل سکتیا ہے۔

سرے کہ اعمال کا ایسامس کا رائے بدلہ کا فون خدا وندی کی روی سے مل سکتیا ہے۔

اس نظام کی نمالفت کرنے والوں کی چہل پہل بستیوں میں اِن کی گہما گہمی تمباری نگاہ کو فرید اور تم یہ بنہ تھجہ مبیغے وکاس قانون کے خلاف جلنے سے بھی زندگی کی نوشگواریاں مل سمتی ہیں ؛

سارید سارد مید به بیروری و وق مصطاف بید سے بی ریدی و موروی کی حالی اور ان سے محض مقور کی سی مدت کے لیتے ف اندو اعتایا جاسکتاہے ، ائس کے بعد تب ہی اور بربادی کا جہنم ہوگا اور بیر ہول کے --- اوروہ بہت ہی بُرا مُعکانہ ہے۔

ان کے برنکس ہولوگ خدا کے قانون راج بیت کی مگرداشت کرتے ہیں اور وجی خدا وندی کے مطابق بدند کر دار زندگی بسرکرتے ہیں او آن کے لئے خوشگواریوں کی سدابہار منتیں ہیں۔

وَإِنَّ مِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِوَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُونُو مَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمُ خَضِوبِينَ لِلْهِ لَا يَشْتَرُونَ بِإِيْنِ اللهِ ثَمَنَا قَلِي لا أُولِيكَ لَهُوْ أَجُرُهُ وَعِنْكَ رَبِّهُو إِنَّ اللهُ سَيْ يُعُ الْحِسَابِ ﴿ لَا يَشْتُرُونَ بِإِينَا اللهُ سَيْ يُعُ الْحِسَابِ ﴿ لَا يَشْتُونَ مِا يَعُ الْحِسَابِ ﴿ لَا يَشْتُونَ مِا يَعُ الْحِسَابِ ﴿ لَا يَعْفُونُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ



يَا يُهِمَا الَّذِي مِنَ الْمُنُو الصِّيرُ وَاوصاً بِرُوا وَرَابِطُوا "وَاقْفُوا اللَّهَ لَعَلَّا مُعْلَا مُونَ فَ

فلاکے ال اُن کی ایسی قدر و مزات ہوگی میں مزر بھانوں کی ہوتی ہے۔ مقیقت یہ کے بلند کر دار اور الست باڑا نسانوں کے لئے فلاکے بال ہو کچھ بھے کیسٹر جسے۔ اس میں خرابی کا شائبہ کہ بھی نہیں سکا۔

اور فلالی ہیں جنت کے درواز سے ہرایک کے لئے کھلے ہیں ۔ اِن اہل کہ اب رہود اول)

کے لئے بھی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بی اسرائیل کے علادہ کوئی اور جنت میں جا ہی نہیں سکا۔ یہ وجہ کا ان اہل کہ اب میں سے بھی جولوگ (آس طرح) اشہ پرایان سے آئے ہیں (جب طرح تم الاتے ہو)۔ اور ابنی سب بعث ہولوگ (آس طرح) اشہ پرایان سے آئے ہیں (جب طرح تم الاتے ہو)۔ اور ابنی سب بعث ہولوگ (آس طرح تو انین ضاوندی کے سامنے سر لیم تم کرتیا ہے اور این سابقہ رہ سر کوئی ہوگئی ہے۔ اور این سابقہ رہ س کو جھوڑ دیا ہے جس میں دہ احکام خداوندی کو دنیا دی مفاد کے عوش بیج دیا کہ تم تھے۔ تو (ان کا بنی امر شیل کے گھرانے میں ہوگا ، اِن کے داستے میں جا کی نہیں ہوگا )۔ اِن کے ایمان واعمال کا اُمرائیل کے گردیا ہے۔ (ساب سے میں کا وسے میں جا کا ۔ وہ حت اون ہوانسان کے ہم کمل کا حساب الم تا خرکر دیا ہے۔ (ساب سے میں)۔

الیکن بیسب کچواس معاشره مین بهوسکتاب سیس تمام افراد کی کیفیت به بهوکه وه آن فظام پرنهایت ثابت قدمی سے قائم رئیں آبس میں ایک دومرے کی استقامت کاموجب بنیا کو اسس میں ایک دومرے کی استقامت کاموجب بنیا کو اسس میں ایک دومرے سے مقابلہ میں ایک دومرے سے آج کر دہی مقابلہ میں ایک دومرے سے آج کر دہی مقصد است قامت کا پورا بورا انتظام رکھیں۔ ایک دومرے سے آج کر دہی مقصد پیش نظر کے حصول میں مسلسل کو شوس کریں ، اور ہرت دم پر قانون خدا و ندی کی مجمد اشت کریں ، پیش نظر کے حصول میں مسلسل کو شوس کریں ، اور ہرت دم پر قانون خدا و ندی کی مجمد اشت کریں ۔ اور ہرت دم پر قانون خدا و ندی کی مجمد اشت کریں ۔ ایس مقیل کرنا آناکہ تمہیں کامیابی مال ہو۔



#### بشم والله الرّحم في الرّج في أير

يَّا يُهُا النَّاسُ اقَقُوْ ارَبُّكُو الَّهِ يُ خَلَقَكُو مِن لَفُسِ وَّاحِدَ وَ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَجَالُاكُونَ مِنْهَا اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُو رَقِيبًا ۞ وَجَالُاكُونَ عِنْهِ وَالْاَرْ حَامَرُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُو رَقِيبًا ۞ وَالْكُونَ مِنْهُ وَالْمُوالَهُ وَإِلَى اَمُوالِكُو إِنَّهُ كَانَ وَالْمُؤْمِدُ وَلَا تَعْمُ كَانَ اللَّهُ وَالْمُوالَهُ وَإِلَى اَمُوالِكُو إِنَّهُ كَانَ وَالْمُؤْمِدُ وَلَا تَتَبَلُ لُوالْمُؤْمِدُ وَلَا تَعْمُ كَانَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَلَا تَعْمُ كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

این نور انسان! این نشو دنمانین والے کے قانون کی گراشت کروس نے تہاری پیائش کی ابتدا ایک جرافر مرز نگر سے کی ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ازاں بعد یہ ترف وضوں میں تفسیم ہوگیا ' جس سے نرو مادہ کی تقسیم وجود میں آئی اور یوں نرو مادہ کے ختااط سے اُس نے کرۃ ارض پرکٹیرآبادی بچیلادی تو مروں اور عور توں پر شخیل ہے۔

وَإِنْ خِفْتُهُ الْأَتَقُسِطُلِ فِي الْمَيْتَمَى فَا الْكِحُوا مَاطَابَ لَكُوْمِينَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعُ وَإِنْ خِفْتُهُ اللَّا تَعُولُوا مَا النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعُ وَإِنْ خِفْتُهُ اللَّهُ تَعُولُوا فَوَاخِونَ وَالنَّالَةِ مَا مَكُلُونُ وَلَا اللَّهِ مَا أَوْمَا مَلَكُمُ الْمُعَودُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ

لَكُورُ قِيمًا وَالْمُ زُقُوهُمُ فِيهَا وَالْحُسُوهُمُ وَقُولُوْ الْهُمْ قَنُولًا مَّعْمُ وَقَالَ

ا چی چیزی این نمی چیزوں سے بل او اُن کا مال الگ کھو ایناالگ اُن کے مال میں خرد برد کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے - (جو بجاراً معاشرہ میں تہارہ جائے 'اُس کی مدد کرنی چاہیئے 'دکہ اُنٹا اس کا تی ہے' کرلینا چاہیئے ) -

ریادرکھو بیبال جس عدل کا مطالبہ کیا گیاہے ہی سے مراد مختلف بیوبوں میں سلوک دربڑا و گاعلا ہے نہ کہ جذبات کا عدل ہیں لئے کہ جذبات میں مساوات ادر بحیسا بیت کھنا 'نفسیاتی محال ہے جب کا مطا نہیں کیاجاسکیا ۔ وجم )

وَابْتَلُواالْيَتْمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالَيْكَامُ فَإِنْ الْسَتَوُقِنْهُ وُرُشُلُ افَادُ فَعُوَّالِيَهُ وَامْوَالَهُوْ وَلَا تَأْكُوهَا إِنْسَافًا وَمَنْ كَانَ فَقِيدًا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيدًا فَلْيَاكُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### مِنْهُ أَوْكَاثُرُ كَنْصِيبًا مَّفْنُ وُضًّا ۞

بنایاہ، اِس معتقومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوتی ہیں۔ اِس لئے 'اِسے ایسے لوگوں کی تولیم میں مذروجو ہیں کے انتظام کی سومچہ لوجھ مذر کھتے ہوں ایسے لوگوں کے ردنی کیڑے 'اور میسے ح

ترببيت كانتظام كردياكرو-

ات نون وراشت کی تفصیل نو مرو کیلئے حقہ ہے اس مال میں سے جوائ کے والدین آرو کر قریب ترین رہنے وار جن کا ذکر آگا ہے اچھوڑ کرم ہے ہی جائے حقہ ہے اس مال میں سے جوائ کے والدین آرو کی استرین رہنے وار جن کا ذکر آگا ہے اچھوڑ کرم ہے ہی خواہ وہ محقوڑ اسامال ہویازیا دہ - اس میں ہرا کے کا حقہ تھر ہے - (ان حقتوں کا ذکر آگے آ کہ ہے - اہذا عور تیں ابنا تی ملک بت الگ رکھی ہیں ۔ یہ نہیں کہ ہریٹ زکامالک مرد ہوتا ہے ، عورت مالک ہی نہیں ہوگئی ( اس کے ) -

ا المبلا المبلا و متوفی میں کے اور اسٹس کے وارث کے درمیان آن کیلائن میں کوئی اور حضر ارصال نہ ہو۔ مثلاً المبلر میں زیر بجر کا قرب کے سیکن اگر بجر (اپنے باپ زید کی زند گی میں) فوت ہو چکا ہو تو زید (اپنے پوتہ) عرکا اقرب ہوجا سے گا۔ اعلی

وَ إِذَا حَفَى الْوَسَهُ الْوَلُو الْفَوْرِ فِي وَالْمَيْنَ وَالْسَلْحِ اللّهِ فَانْ الْوَلُو الْفَوْرُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

اگرنتیم درانت کے وقت الید رشتہ دار مجی موجود ہوں جن کا ترکہ میں حصہ نہ ہوایا دوسرک یتیم ادر ساکین تو آنہیں بھی ہس میں سے مجھ دیدو اور سمحاد و کہ ترکہ کی تعبیم قانون اور قاتلہ کے مطابق ہوگی جس کی روسے آنہیں بطور تی مجھ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے محصن اُن کی دِل جو تی کی خاطر ہے۔

ترکه کی تشیم میم قاعد ہے کے مطابی کرنی چاہیے اور آس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کے کرتم بھی اپنے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کرتم بھی اپنے بھیے نا تواں اولا دھیوڑ جاق کو تم کمی نہیں چاہو کے کہ اُن سے بے انصافی ہو۔ ہنا تم ساف نوب فاوندی کی محمد مان میں ایسی بات کر دجو بالکل صاحب سیدی اور محمد میں ا

یا در کمو! جولوکشی ادرنا انصافی سے پتیوں کا مال کھاجاتے ہیں اُن کے متعلق یوسی جو گویا وہ اپنے پیٹے ہیں۔ گویا وہ اپنے پیٹے ہیں۔ اُن کی نبیت بنیں بھرتی آئے جرہے ہیں۔ اُن کی نبیت بنیں بھرتی آوروہ ناجائز دولت کے چھے پاگلوں کی طرح مارے مارے مارے پر نے سے ہیں۔ اُن کی نبیت بنیں بھرتی آوروہ ناجائز دولت کے چھے پاگلوں کی طرح مارے مارے ہوئے ہیں۔ اُس سے اُن کی صلاحیت ہے۔ لکر راکھ کا ڈھیر ہموجاتی ہیں۔

اس أصولى تهيد كے بعد ت نوب وراثت تها سسامن اتا ہے إس باب ميں اولاد كم متعلق فدا كا حكم يہ سے كه

(۱) اور کے کے لئے دولا کیوں کے برابر حقت سے سینی لڑی - اللہ اور اور کا - ملہ (آل اللہ کے کے افراجات کا کفیل مرد ہے عورت نہیں - مہلہ)-

(۲) آگرار کسیال ( دویا ) دوست زیاده بهول توان کے لئے شرکہ کا یا حصہ ہو- اوراً کا کیا ہے حصہ ہو- اوراً کا کیا ہو ہی لڑکی بہوتو نضف ۔

(س) اورمتونی کے مال باب میں سے ہرایک کا چشا ( اللہ ) حصد بنے نشرطیک متونی کی اولادی

وسَلَاتُوكَ إِنْ كَانَ كَانَ لَهُ وَكُنْ أَوْيَكُنْ لَهُ وَلَنْ وَرَثَهُ آبُوهُ وَلِا وَدُولِ الشَّلْثُ وَانَ كَانَ كَنْ كَانَ كَان

ہو۔ ایکن اگراس کی اولاد نہوا اور صرف ال باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کا صفر تبیار (ہے)
ہے (اور باپ کا رہے) ۔ اور اگراس کے بھائی بھی ہوں تو مال کا صفر جیٹا ( ہے) ہے۔ یا در کھو ایسی متونی کی وصیت ( جو فرض ہے ہے) ، پوری کر فیٹ اور قرصہ بچکا دینے کے بعد ہوگی ۔ ( بعنی ترکست ست بیلے متوفی کا قرصہ اور کھو دیکھو کو اس کی وصیت کیا ہے۔ اگر وصیت پورے مال بر حاوی ہو۔ یا وہ وصیت کربی نہ سکا ہو۔ تو اُس صورت میں شرکہ کی توسیم مذکورہ بالا جصول کے مطابات کر وی آئی کے اور میں سے کو نسازت تد نفع رسانی کے اوا طست کرتم نہ بیں جانے کہ تم اس باپ یا تمہاری اولاد میں سے کو نسازت تد نفع رسانی کے اوا طست میں بیت قریب ترہے۔ اِس لئے یہ حصے فدانے خود مقرد کرد یتے ہیں کیونک اُس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر معبق ہوتا ہے۔

اب عقدی رشتول (میال بردی) کے متعلق سنو۔

(1) جو کو بہاری بیویاں چھوڑ مری اُس میں سے تہارات نصف (نہ ہے ابٹرطیکہ اُن کی اولاد نہ ہو الیکن اُگراُن کی اولا دہو اُتو بھراُن کے ترکہ میں سے تہارات ہے جھار ہے ) ہے ۔ اولاد نہ ہو الیکن اگراُن کی اولا دہو اُتو بھراُن کے ترکہ میں سے تہارات ہے تھار ہے ) ہے ۔ کیفت ہم اُس وَصیّب کے بوراکر نے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی ہو۔ یا اُن کے قرضہ کی اوائیگی کے بعد۔

( ۲ ) تمبالے شرکہ میں تہاری بیولوں کا چوتھا حصد (لم ) ہے اگر تمباری اولاد شہور

تِلْكَ حُكُودُ اللّٰهِ وَمَن يُتَطِيرِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ يُلْخِلْهُ جَنْتٍ بَحْيُ يُ مِن تَخْتِهَا الْآنَهُ أَخْلِ يُن فَذِيّاً وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللّٰهَ وَمَ سُولُهُ وَ يَتَعَلَّ حُلُودَهُ يُلُخِلُهُ فَارَاخَالِلُا وَيُهَا وَلَهُ عَلَاكُ مُهِينًا ﴿ وَالْتِيْ يَا تِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَالٍ حُمْدُ فَاسْتَشْهِلُ وَا عَلَيْهِنَ الْمَا

اور اگرمتهاری اولادموتوتهاری بیوای کاحصه آخفوال (اله) ب سیمهاری وصیست بوری کرفی یا قرصه اداکرنے کے بعد-

[بدا قاعدہ یہ تقہراکہ پہلے قرضہ اور دھیت کو دیجے لیاجائے۔ اُس کے بعداگر کچے بیجے تو پہلے تعد رشتوں (میال بیوی) کے حصول کی تقت یم کردی جانے ( ہیں) -اور باقیماندہ نسبی رشتہ داروں میں تقت یم کیاجائے۔"اولاد" میں اولاد دراولاد' اور والدین میں دادا' نانا' دادی ، نافی سب شامل ہیں جب متونی ان کا قرب ہو]۔

تمیسارت انون به ہے کدمتُونی لا دلد ہوا ورس کے بھائی بہن بھی ہوں اور سال باہب بھی۔ اگر ایک بھائی یا ایک بہن بوئو د د نوں میں سے ہراکی کے بتے چیٹا حصہ (+) -اوراگر بھیائی بہنوں کی تعدا دایک سے زیادہ ہوئو دہ سب ایک تھائی (+) ہیں شرکیب

ہوں تے۔ (جب لیسے متو فی کے مال باپ بھی نہ ہوں تو اُسکے سرکہ کی تقسیم ( ہے) کے مطابق ہوگی)۔ یعت میں وَصیّت اورت رصنہ کی اوائیگ کے بعد ہوگی ۔ بشرطیکہ یہ وصیّت کسی کو نقصا ان بہنچانے کے لیتے نہ کی گئی ہو (حبس کا فیصلہ نظام معاشرہ کرے گا)۔ یہ اللہ کی طرف مقررہ کہا اللہ سے کے وانے والا ہے ۔ جذبات میں بہ جانے والا بنیں۔

المدسب بعد الشدى باندهى بونئ عدي بين - سوجولوگ اس نظام خدا دندى كى اطاعت كريك يه الشدكى باندهى بونئ عدي بين - سوجولوگ اس نظام خدا دندى كى اطاعت كريك حس كى شادا بيال سرا بهار بول گى - اور په بهت بشرى كاسرانی ہے -

اور جواس نظام نی نا فرمانی کریے گا۔ بعنی اِن حدود اللہ سے تجا در کریے گا۔ تو اُسکی زندگی ایسے ذکرت آبیز عذاب میں گذرہے گی جوائس کی اِنسانی صلاحیتوں کو راکھ کا ڈھسیسر بنا دے گا۔

رحفاظتِ مال کے بعد محفظ عصمت کی طف آؤ جو تمہاری معاشر تی زندگی میں ایک بنیادی تدرکی چینیت رکھتے ہے اس لئے اُس کی نگہداشت عزوری ہے ۔

اَدُبِعَ فَمْ مِنْكُوْ فَسَانَ شَهِهِ لُ وَا فَاصَيْسَكُوهُ فَنَ إِن الْبُيُونِ حَتَّى يَتَوَقَّهُ فَيَ الْمُوتَ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَكُونَ سَمِيلُو هُوا فَالْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

اگرتہاری مورتوں ہیں سے سے ایسی بیجیائی کی حرکت سرزد ہو (بوزنا کی طرف لے طانے کا مرتب ہوں تھے ہوں کے خلاف کے بیت ہوجائے ) ہوں تھے ہوں اور جم ثابت ہوجائے ) تو اُن کے خلاف کی بیٹے میں سے چارگواہ لاق - اگر دہ آب کی شہادت ہیں (اور جم ثابت ہوجائے ) تو 'اِن مورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تا آنکا بہیں موت آجائے یا خدا کا قانون آن کے لئے ایسی صور پر اُن کو بینے ایسی صور کے بیا کرنے جس سے دہ ہم کی حرکات رکھا تیں ۔ مشلا اگر دہ شادی شدہ نہیں تو اُن کی شادی ہو جا ۔ (زنا کی سنرا کا ذکر ہے ہیں ہے اور تہمت لگانے کا میں اور اُن کی سے اور تہمت لگانے کا میں اور اُن کی سے اور تہمت لگانے کا میں اُن

ادراگردومرد إس قسم کی حرکت کے مرحب ہوں تو آنہیں (مناسب) سزاد دیکن اگروہ اپنے کئے برنا دم ہوکراس سے بازآجا بیں ادر اپنی اصلاح کرلیں تو ان سے درگذرکر و-اللہ کے فانون میں معانی کی گنجائش مجی ہے (جواکثر حالات میں جرم کی روکت میکا موجب بن کر باعث) رحمت بن جاتی ہے۔

سیکن اسے اجھی طرح سبھے لینا چاہیے کہ برمعانی آئ کے کے ہے جو تلطی سے کوئی حبہ م کرمیٹیں اور میراس کا احساس بیدار ہونے برفور الصلاح کی طرف اوٹ آئیں۔ خداکے قانون میں معافی انہے کے لئے ہے۔ ہیں لئے کہ اُس کا مت انون علم و حکت برمدین ہے۔

آن کے لئے معانی نہمیں جوعادی مجرم ہوں اوراپنی حرکات برائس دقت نادم ہوں جہت ان کے سامنے آکٹری ہو۔ نہ ہی ان کے سامنے آکٹری ہو۔ نہ ہی ان کے سامنے آکٹری ہو۔ نہ ہی ان کے سامنے آکٹری دیں۔ ابنیں در دناک سزادینی چاہیئے۔ اس سے سنگ میں بسرکر دیں۔ ابنیں در دناک سزادینی چاہیئے۔

اب معاشره کی اگلیشق (عاللی زندگی) کی طف آور اس باب میں یہ بنیادی نقطه سمجدلینا چاہیتے که رجیساکه مردول کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں ۔ ہے۔)۔ آن تَكُومُوْ اللَّهُ يَعْ اللَّهُ فِيهُ وَعَيْراً كَذِيْرًا فَإِنْ الْدَدْثُو الْمِتِبُولَ الْ رَوْجِ مُكَانَ رَوْجٍ وَ وَالْتَبْتُو الْمُولِيَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

ائی طرح بھا کے بینے عورتوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تہمارے لئے بیجائز بنیں کہ تم زبردستی
عورتوں کے الک بن جاؤ۔ اور نہی یہ جب از ہے کہ اگر وہ تہما سے کھ بہیا او ایسا قطفا جائز بنیں ہوئے۔
سے روک رکھوکہ جو کھ تم ابنیں دے ہے ہو'اس میں سے کھ بہیا او ایسا قطفا جائز بنیں' بخراس کے
کان سے کھی ہوئی ہے جیائی کا از تکاب ہوا ہو۔ (اس صورت میں عدالت بنہیں' اُس میں سے کولائی کولی با
سے) . تم اپنی بیویوں سے قاعدے اور خانون کے مطابق حبن سلوک سے رہو ہو۔ اگران کی کوئی با
تہمیں ناپسند ہورتو یو بنی ہے خابو ہو کر جب قبلے تعلق برآبادہ نہوجا قریم کے اور داشت سے کام اور برداشت سے کام اور
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تہمیں (نظر نظام ر) ناپسند ہوا درات ہے اس میں بہا ہے لئے بہت کا فی سے دی ہوں وراس لئے فیصلہ میں جادبازی سے کام شاو) وسکتا ہے کہ ایک بیس بھا ہے۔
خوش گواریاں رکھ دی ہوں وراس لئے فیصلہ میں جادبازی سے کام شاو) و

اوراً گرتم یہ فیصلہ کرلوکا یک بوی کوطلاق فیے گرکسی اور جج نکاح کرناہے -- اِس کا یہ مطلب بیا کہ مصف تی موست شادی کرنے کا شوق طلاق کے لئے دجہ جواز ہوسکتا ہے -مطلب یہ ہے کہ اگر اُن شرکط کے مطاب ' جن کا ذکر آئے جل کر آئے گا طلاق کے لئے دجہ جواز ہوسکتا ہے -مطلب یہ ہے کہ اگر اُن شرکط کے مطاب ' جن کا ذکر آئے جل کر آئے گا طلاق کم کی فوجت بہنی جا ہے ہوئے جو تو چوار میں سے جو اور البتہ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرفت ہوئے جو تو چوار میں سے جو ای کا از کا ب ہوا ہوئو۔ کہ البکن جب ای صورت نہ ہوا اور تم ایس رہے اور کہ ایس کے فیادت ناحی تہتیں نگا کر کھے وصول کرتا جا ہوئے تو یہ ایک کھلا ہوا گناہ ہے - بینی آئی تا تھی ہوئے ہوئے کہ لئے کسی دلیل کی صورت تہیں۔ حرکت جس کے ذری ہوئے کے لئے کسی دلیل کی صورت تہیں۔

جو کچیم نے اُسے دیا تھا' وہ کیسے داپس نے سکتے ہو' درانحالیکہ میں زناشونی کے تعلقات رہ بچے ہیں اور یمہاری ہویاں کاح کے دقت ہم سے اپنے حقوق کے تعقفا کا بختہ جدمی لے بی ہیں۔ لبنا متہارے لئے ہیں معاہدہ کا احرام ضروری ہے۔

اب یه دیکهوکون کون مورتی بین جن سے تہارانکاح جائز نہیں استے پہلے یہ کہ جن عور نول سے تہارانکاح جائز نہیں استے پہلے یہ جن عور نول سے تہارانکاح جائز نہیں اپنے نکاح میں مت لاؤ جو کھیم اسے پہلے کے بہار سے پہلے کے بہار سے اس سے پہلے کے بہار سے اس سے پہلے کے بہار سے بہار ستونا

حُرِّمَتُ عَلَيْكُ وَ أَمَّهُ مُكُورُ وَ أَنَّوْ تَكُورُ وَ الْمُعْتَكُورُ وَ طَلْتُكُورُ وَ بَلْتُ الْاَخْتِ وَ أَمَّهُ مَكُورُ وَ طَلْتُكُورُ وَ بَلْتُ الْاَخْتِ وَ أَمَّهُ مَكُورُ وَ طَلْتُكُورُ وَ بَلْتُ الْاَخْتِ وَ أَمَّهُ مَا عَلَى وَ الْمُعْتُ وَسَالِهُ وَ وَرَبَا إِبِ كُوالْ الْمَوْتِ وَ وَمَا عَلَى وَالْمُعْتُ وَسَالِهُ وَوَ وَرَبَا إِبِ كُوالْ الْمَوْتُ وَمَا عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا الللللَّا الللللَّا الللللَّا الللللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَ

### غَفُوْرُ الْرِجْمُ الْ

وتم میں رائج تھا۔ اِسے بیشہ کے لئے ضم کردو۔

علاده اذین متم پر حسب فیل رشتول کی حوزی مجی نکاح کے ایئے دام قرار دی آئی ہیں۔
تہداری - (۱۱ مائیں - (۲) ہیٹیاں - (۳) بہنیں - (۲) بجو پای - (۵) فالائیں - (۲) بھتجیاں - (۵) بھانی اللہ (۵) دود صبیا ہو ، وہ بمنزلہ او سے ہیں - (۵) بمہد دود صبیا ہو ، وہ بمنزلہ او سے ہیں - (۵) بمہد دود صفر کی بہنیں - (۱۱) تبداری بولوں کی (سابقہ شوہر سے) او کی دود صفر کی بہنیں - (۱۱) تبداری حفاظت میں بر کوش باتی ہیں ہیں اس نے بمنزلہ تبداری اولاد کے ہیں ، اس میں شرط سے کہ تم ان بیولوں سے نکاح کرنے میں کوئی مضا متم ان بیولوں سے فلوت کر چکے ہو - آگر شوالوت نکی ہوتو بھوان او کیوں سے نکاح کرنے میں کوئی مضا نہیں - (۱۲) نبرای میں بیولوں کی بیولوں ۔ (مند او لے بیٹے کی یوی سے تکاح جا شرہ ہے) ، نبیس - (۱۲) نبرای میں اے آو کے مطابق تعدد از دواج کی صرورت پڑوا ہے تو) تم بیک دور دو بہنوں کو اینے نکاح میں ہے آو کے

یی ان احکام سے پہلے ہو کچے ہوچکا سوہو جگا-ابان کی فلات درزی ناکرنا- با در کھوا تمہار ذات کی خاطب ادرنشو دنم احرف توانین خدا دندی کی اطاعت سے ہوسکتی ہے۔

چۇغايار كاخيتم جوا



#### وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِسَاءِ إلا مَامَلَكَتْ أَيَّا ثُكُو كُتْبَ

الله عَلَيْكُو وَأُحِلْكُو مُنَا وَرَاءُ ذَلِكُو النَّهُ عَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُو فَيُصِنِينَ غَيْرَمُسْفِحِينَ فَكَااسْتَمْتَعْتُو اللهِ عَلَيْكُو فَيُصِنِينَ غَيْرَمُسْفِحِينَ فَكَااسْتَمْتَعْتُو بِهِ مِنْ بَعْلِ بِهِ مِنْ بَعْلِ اللهِ مِنْ بَعْلِ اللهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

ان کے علاوہ وہ عورتیں بھی ترام ہیں جود وسروں کے تکام میں ہوں بجزاُن کے ہواں سے پہلے تہاں ہے ہواں کے ہواں سے پہلے تہاں نے تام ہیں اور دہ عورتیں بھی جن کی اجاز (نہ) میں دی گئی ہے۔ (نہ) میں دی گئی ہے۔ ہے تہارے ضراکی طرف سے عابد کر دہ فالون ہے۔

ان عور تول کے علادہ اورسب تہمارے کے حلالہ ایکن صرف اسی صورت میں کتم اسے باقاعدہ کا کرو اوراس طرح زوجین آن پابندیوں میں گیر جائیں ہو سیال بیوی کی چیٹیت سے رہنے میں ایک دو ہے برعا مذہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ تم ان سے محض شہون انی کے لئے تعلقا پیدا کرو (خواہ اس کے لئے نکاح کی سم بھی کیوں نداد اکر لی جائے)۔

پیدرور و بوبی ساست می کار برای کار کرکے) نیز نکاح کی ایک شرط فہر بھی ہے ۔ اِس لئے تم (طلال عور تول میں سے سس سنکاح کرکے) منفذت کے طالب ہو ۔ بعنی برچیشیت میال بیوی رہنا چا ہتے ہو ۔ تو اُن کے بو فہر مقرر کئے گئے بین اُنہیں دید د البتدا گرتم ' باہمی رضامندی سے اِس میں کی بیشی کرلو' تو اِس میں کوئی برج کی بات نہیں ۔ (ہے) یا در کھو! خدا کات اون علم دیجکت پر مبنی ہے۔

اگرتم میں سے میں اس کی استطاعت نه بوکد ده آزاد مومن مورت سے شادی کمے اور کسی ایسی مومن مورت سے شادی کمے کا تو وہ کسی ایسی مومن مورت سے شادی کرلے ہوکسی کی لونڈی بو ( تاکہ دہ لونڈ یال ہو کسی کی لونڈی بو ( تاکہ دہ لونڈ یال ہو کسی کا فرائل کا فاقا ہو کہ کا اور کسی طرح غلای کا فاقا ہو جاتے ) ۔ یہ خیال منہیں کرنا چاہیے کہ لونڈ می سے شادی کرنا پا عیثِ ذکت ہے۔ جب دہ ایک ان ہے آئی اور تہا رہے نکاح میں آگئ تو مرتب میں برابر بوگئی۔ اللہ کی نگاہ تہا رہے ایک نگاہ تہا رہے۔

قَينُ مَّا مَلَكُ أَيْمَا نَكُونُ مَنْ يَنْكُو الْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِإِنْهَا يَكُو المُضَكُونِ اَمْضُكُو فِي اَنْكُوهُ الْمُؤْمِنَ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ ال



ایمان پرہے۔ بہی معیار فضلت ہے۔ اِسی کی بنابرتم ایک دوسرے کے اجزا بنتے ہو۔ کوئی غیر منہیں، بیدتیا۔

الین لونڈ بولے ساتھ آن کے مالک کی اتجازت سے نکاح کروا ورقاعدے اورقانون کے مطابق آن کے ہراداکردو۔ وہ ایک پاکباز منکوصہوی کی جیٹیت سے رہنے کیلئے نکاح کسے محض تہاری شہوت ان کا ذرایعہ بننے کے لئے نہیں ٹواہ اسکے لئے رہم نکاح اداکرلی گئی ہویاان تعلقات کو پوشیدہ رکھاجائے۔ دولوں شکلیں ناجائز ہیں (ھے)۔ جائز صورت بہی ہے کہ با قاعدہ میاں ہوی کی زندگی بسرکرنے کے لئے ان سے نکاح کیاجائے ۔۔۔ بیمی یا درکھو کو جنسی اختلاط من منصد جائز طریق سے افراکشوں نسل ہے محض جنسی اورلذرت کشی نہیں۔ جواحہ للط محض حصول قد ترکیلئے ہو وہ منشائے فیطرت کے خلاف سے خواہ معاشرہ اسے میبوب سمجھے یا نہ۔

ببید لوندیاں تبهائے کاح میں آجائیں اور اسکے بعد بجیبائی (زنا) کی ترکب ہوں توافی سزا ازاد عورتوں کی سزا (۲۲) سے نصف ہے۔ (اس لئے کہ اِن کی تربیت اچھا تول میں نہیں ہوئی اوران کی پہلی زندگی میں اس نسم کی حرکات میبوب نصور نہیں کی جاتی تصیں اِس لئے اِن سے جندان کا وہ بلند معیار متوقع نہیں ہوسکتا جو شریف گھرانے کی عورتوں سے متوقع ہوتا ہے۔ سزا کے تعیین میں ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے)۔

یہ بی یا در کھوکو کس ا ذار سے لونڈیوں کی تربیت ہوتی ہے اس سے ان کی ذہنیت بست
رہتی ہے۔ بہذا لونڈیوں سے مثادی انہی کو کرنی چاہیے جو سمجھتے ہوں کر نکاح کے بغیرہ ہلاکت میں
پڑچاہیں گے۔ اگریم خیالات کی بلندی بھی چاہتے ہوتو پھر ضبط سے کام لو ، یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا واکا قانون جو تبیس بونت و پاکبازی کی تعلیم دیا ہے نتہاری حفاظت کرے گاا در تمہاری بیرت کی
نشود نما کا ذریعہ بنے گا ۔۔۔۔یا در کھوا ضبط نفس ناممکن نہیں ( کہتے ) - جنسیات کے معاملین نمورک بیاس کی طرح اضطراری حالت بیدا ہی نہیں ہوگئی۔ مہی وجہ ہے کہ محوک کی

اضطراری حالت میں تو حرام کھالینے کی اجازت ہے ( ۱۲۳) سیکن عنبی اختلاط کے لئے ناجائز فعل کی سی حالت میں اجازت نہیں۔

عائلی زندگی کے پیاحکام اس وضاحت سے اس نے بیان کئے گئے ہیں کہ اندچا ہتا ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ ہمیں بیاح کام اس وضاحت سے اس نے بیان کئے گئے ہیں کہ اندچا ہتا ہے کہ ہمیں بات کے اقوام سابقہ میں سے جنہوں نے ہاں ہیں توازن پرسٹرارنہیں رکھا' وہ کس طسسرے ان کی زندگی کس قدر فوشگوار تھی' اور جنہوں نے ہمینی توازن پرسٹرا بہنی توجہات مرکوزر کھناچا ہتا ہو تیا ہ ہوگئیں۔اللہ کا فالون 'جوسٹرنا سرعلم دھکت پرمینی ہے' تم پراپنی توجہات مرکوزر کھناچا ہتا ہو تاکہ تم تباہ اور پر باونہ ہوجاؤ)۔

پھرسن لوکہ خدا کا قانون چاہتاہے کہ تم تیا ہیوں سے بچے جاؤ۔ اس لینے وہ باربار لوٹ کر تہاری طرف آتا ہے۔ لیکن جولوگ محض اپنے جذبات کے چھے چلتے ہیں' وہ بہی چاہیں گے کہ تم بھی (اُن کی طرح) اعتدال چھوڑ کر' اسنداط و تفریط کی را ہ اختیار کرلو۔

مَدَاكُوبِ كَاعَلَم هِ كَاكُوانَ أَن كُوعَلَى حَالَ جِورُ و يَاجِائِ وَبِهِ البِيْحِدَ بِالْتِسْتَعُلُوبِ

موجاتا ہے جس كانيتجہ تباہى وبر با دى كے سواكھ نہيں ہوتا ، خدانے به توانين د صنوابطاس لئے
عطاكر دينے ہيں كہ وہ انت نوں كا بوجھ بلكاكرناچا متاہے — وہ نه أن كے جذبات كو
رہانيت كے شكوں میں كسناچا ہتا ہے ( ع ج ) - اور نہ ہى انہيں بدلگام چوركر انسان
كے لئے سابان ہلاكت بيداكرناچا ہتا ہے ۔

انسان کا جذبات سے مغلوب ہوجانے کا نیتجہ ہے کہ شخص جا ہتاہے کہ دوسرے کا ملائے ہوجانے کا نیتجہ ہے کہ شخص جا ہتاہے کہ دوسرے کا مال بھی اُس کے پاس آجائے ، خواہ اِس کے لئے اُسے کیسے ہی حربے کیوں نہ استعال کو پڑس. یہ بٹری تباہ کن ذہبنیت ہے۔ لہذا 'اے جاءت مومنین ! تم نے ایسا نہ کرنا کے دوسروں کا مال ناجا کر طور پر کھا جا ہ ۔ معاشرہ میں 'صروریات زندگی کی چیزوں کا سبادل ہونا '

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُنْ وَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصْلِينِهِ نَارًا " وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُا ال تَجْتَنِبُوْ الْبَالِهِ مَاتُنهُوْنَ عَنْهُ نَكُوْلُ عَنَكُو سَيِّا نِكُو وَنُنْ خِلْكُو مُنْ خَلَا كُويْمًا ٣ وَلا تَمْنَوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُوْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِينَتُ وَالْتَسَكُوا ۚ وَلِلنِّمَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱلْمُسَانِينَ

### وَسُنَلُواا للهَ مِنْ فَضُلِهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞

( جے تجارت کہتے ہیں) - اس کا انتظام باہمی رضامندی سے ہونا چاہتے ' اس اصول کے مطاب*ق که برخض کون کی محنت کا مع*اوضهل جاتے (<del>۳۹</del>)-یه نهیں که ایک شخص محض سرایہ کے زور پرُ دوسروں سے زیا وہ سے زیا وہ بٹور لینے کی کوشش کرے (<del>۵٪ ہا)</del> - اگرابسا کروگے توئم النيخ آپ كوتباه كرلوگے - خدايه جا ہتا ہے كرئم سب كى نشوونما ہوتى سبے - لہذا حب عاشى

نظام میں یہ مقصد نوت ہوجائے وہ جائز نہیں قراریا سکتا۔ اسی کھلی کھلی تاکید کے بعد مجی، جو توم اً پنا کاروباً رأس انداز پر مکھے گی کر پر مخص دوسر سے کے حق میں کمی کرے اوراپنی حدسے تجاوز کرجائے ، قودہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگے حبلت رہ جائے گا۔ مت انون خدا وندی کی رُوسے ایسا نہایت آن نی سے ہو سکتاہے - اِس لیے کہ جونظام منفعت عامیجے خلاف قائم ہو اس کی تباہی کے سامان فور اُس کے اندرمو جو دہوتے ہیں۔ جن باتوں سے تہیں رو کاجب ارباہے ایہ معمولی باتیں نہسیں ۔ یہ انسانیت کیخلاف سنگین حبُرائم ہیں-اگریم ان سے بجیتے رہے تو تہرئاری چھو بی چھو تی نا ہمواریا ل خود بجؤ و د ور بهوجهًا میں تی ادر تہیں عربت اور مرفد الحالی کی زندگی نصیب بهوجائے گی ( ﷺ ؛ <del>ﷺ ) -</del> ایک د دسرے کے حقوق کی حفاظت کے سلسلمیں اس غلط تصور کا از العجارور ہے جب کی روسے سجھاجا اسے کے حقوق ملکیت مرد کو حاصل ہوتے ہیں عورت کو نہیں ہوتے۔ جيساك يهلي مي كهاجا چكا ب ( بيم ) عورت اسف مال دحها مدادى آب مالك بوتى ب-اسى طسىرے يسم صنائحى غلط ب كى كى كى كى ان كى ئاصوت مرد كاكام ب عورت ايسانىي كرسكتى-مردا درعورت دولوں اکتساب رزت کرسکتے ہیں - جو پھرمرد کماتے وہ اس کاحصہ ہے جو عورت كمائے وه إس كاحصة - يه مفيك ب كتبال تك فيطرى فرائض كاتعلق بيا بعض باتون میں مردوں کو برتری حاصل ہے اور بعض میں عورتوں کو کسیکن اِس کا پیمطلب منين كدعورتين البيئة آپ كوايا جيمن كرمردون كى كمانى كوتكنى ربين اور فور كھي تاكري-

النهيں چاہيئے كه خدا سے زيادہ معاشى اكتساب كى توفيق طلب كرتى رہيں۔خدافوب

وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِثَا تَرَكَ الْوَالِلِ نِ وَالْوَقَى بُونَ وَالْدِينَ عَقَدَتُ أَمَانُكُمُ فَا تُوهُمُ تَصِيبَهُوْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَعِيْدًا ﴿ الرِّجَالُ فَتُومُونَ عَلَى الشِّيلَةِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ مَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللل

جاننان کوه کیا ک*و کرسکتی ہیں*۔

مردول اور تورتول کے جداگانہ حقوق ملکیت کا فطری تقاضا بوکرمر نے والے کے ترکمیں
ان سب کاحضہ بو — صرف مردول بی کانہ بو ---- چنا پخرج کی کے والدین یا اسر ا چوڑجائیں ہم نے اس کے لئے حضے دار مقرر کردئے ہیں ، بیصرف نسبی رشتول تک محدد دہمیں بعق ری رشتے (سیال بیوی) بھی آئ میں شامل ہیں - بلکہ اصول سے کوعقدی رشتہ داروں کا حصہ پہلے مکال کر بیرسبی ریشتے داردل کے حصے تقسیم کرو (اس طرح نبیوہ کوانے مرقوم خاوند کے ترکہ سے سے پہلے دینہ ملے گا) - اسے اچھی طرح یا در کھوکہ خداکی سے اور مرابت پر رہتی ہے۔

جیساکہ پہلے کہا جائے کا بنہ جہانتگ فیری فرائض کا تعلق ہے مردول اورور تول کی بیض صلاحیتوں میں فرق ہے کسی میں مردول کو برتری حاصل بنے سی میں عور تول کو - ان فرائض کی سرانجام دہی کا نتیج ہے کے عورت 'بیشترو قت کے لئے کسب معاش ہے معدد در ہوجاتی ہے اوراسی ضروریات کا کفیل مرد ہوتا ہے ۔ لیکن اس کے بیسی نہیں کہ اس سے مرد کوعورت برکوئی خاص حقوق حاصل ہوجاتے ہیں ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔ مردا ورعورت کے حقوق اور سنرائص دونول برابر کے ہیں (مہر) ۔

جب صورت حالات یہ عفری کہ مبض فیطری فرائف ایسے ہیں جبنیں عورت ہی سارنجا) فیسے سنتی ہے مرد نہیں نے سکتے۔ اوران شنرائف کی سرانجامد ہی کے سلسلہ میں عورت کو جوعارضی معذوری بیش آئی ہے اس کی وشہ مرد کوائٹ س پرکوئی خاص فوقیت حاصل نہیں ہوجب آئی ، تو نہ مرد کے دل میں کسی سے کا احساس برتری پیدا ہونا چاہیے ' نہ عور کیے دل ہے اس کمتری - لہذا اُدشہ نے عور توں کوچ مضم صلاح تیں ود بعت کررکھی ہیں ' انہیں چاہیے کان کی طعت ا کریں اور (جب تک کوئی خاص عذر الاحق نہو) اس مقصد کو پوراکریں جب کے ایے دہ صافہ میں

دى گئى بىي -اور يون قانون فبطرت كى اطاعت كريب-

آبین اسکے اوتو و اگر کہ کہ اسی صورت پیدا ہوجائے کو تیں (بلاکسی مقول دجہ کے)
اس سے سرکت اختیار کرلیں اوارباب حل وعفد کو چاہتے کا نہیں سمحانے کی کوشش کریں اگروہ
اس سے میں صبح استے برند آئین تو اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خادندان سے علیحد کی ختیار
کرلیں اوراس نف یکا تی اثر سے ان میں ذہبی تبدیلی پیدا کرنے کی کوششش کریں -اوراگردہ اس پر
مجی سرکت ہے ۔ازند آئین تو عدالت انہیں بدن سنزامجی دے سکتی ہے۔

بن میں مسیب یہ یہ اور کی اطاعت کرلیں تو پیران کے خلاف کوئی را وعقوبت الماش میں کرنی جائے۔ یا در کھو! نظام خلاوندی میں آئی قوت ہوئی ہے کہ وہ قانون ہے سرکٹی بہت کہ وہ قانون ہے سرکٹی بہت کے والوں کوسٹرا دے سکے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں آئی بلند نگری بھی ہوئی ہے کہ سرکٹی جوڑ دینے والوں کے خلاف انتقام کے جذبات نہ اُن جور پے۔ اُن سے درگزر کرلیا جائے۔ (مروں کی طرف مرکثی کا ذکر ( مرام) میں آئا ہے۔)

یہ تورہا عام مردوں اور عور تول کا معالمہ - اگر کسی خاص میاں ہوی میں ناچاتی کا خدشہ ہو تولیہ تالث خا دند کے خاندان سے اورایک ہوی کے خاندان سے تقریر کرد - اس طرح اگر میاں ہوی ایمی مصالحت کا ارادہ کرئیں (یا یہ دونوں ثالث اُن میں مسلاح کی نیت سے موافقت ہیدا کرنے کی کوشش کریں) تو مت او نو داوندی اُن میں موافقت پیدا کرد ہے گا - اس لیے کہ اس کا مت اون علم دا آئی پر منبی ہے ۔

مبان بیوی کے بعد ووسے رشتہ داروں کا سوال سامنے آتا ہے بیکن معاملہ سکا بھی ہو اصول ہرجیا ہی کا رہنے مارے گاکہ تم فے صوت قانون خداوندی کی اطاعت کرتی ہے۔ اِس کے ساتھ نہ اپنے ذاتی جذبات کو شامل کرناہے ' نہ کسی دوسے انسان کے فیصلے کو۔ حندلاکے قانون کا فیصلہ یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ حسین سلوک سے بیش آق۔ اسی طرح دوسمر سے قانون کا فیصلہ یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ داروں سے آگے بڑھ کر اُن تمام لوگوں کے ساتھ وروالدین کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کی کا کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کی کروالدین کے ساتھ کے ان کو کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کی کو کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کی کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کے ساتھ کروالدین کی کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کی کروالدین کے ساتھ کروالدین کی کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کو کروالدین کی کروالدین کے ساتھ کی کروالدین کے کروالدین کو کروالدین کے کروالدین کی کروالدین کے کروالدین کے کروالدین کی کروالدین کی کروالدین کی کروالدین کے کروالدین کے کروالدین کی کروالدین کے کروالدین کی کروالدین کی کروالدین کے کروالدین کی کروالدین کروالدین کی کروالدین کی کروالدین کروالدین کی کروالدین کر

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَاْمُرُونَ النَّالَ بِالْمُعُنِلِ وَيَكْنُمُونَ مَا اَتْهُواللَّهُ مِنْ فَضَلِه \* وَاَغْتُلُ اللَّكُوفِينَ فَلَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِه \* وَاَغْتُلُ اللَّكُوفِينَ فَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن النَّاسِ وَلَا المُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الْخُولُولُوفِيْ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

قوت ہوجانے سے یا ویسے ہی ) معاشرہ میں تنہارہ حب تیں۔ یا جو حرکت سے معذور ہوجب تیں (او ان کا چلتا ہوا کاروباررک جائے ) - اور بمسایہ کے ساتھ بھی شبن سلوک سے پیں آؤ ، فواہ دہ تریہ کا ہمسایہ ہویا و کورکا — وہ اپنا ہویا بیگا نہ — رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار — نیزا پنے رفقائے کار کے ساتھ میمی اوران مسافروں کے ساتھ بھی جن کے پاس زادراہ نہ را ہو 'یا وہ ویسے ہی تبہار گئری ساتھ بھی سن سلوک کا تمنی ہوتا ہے — اوران لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تمنی ہوتا ہے — اوران لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تمنی ہوتا ہے — اوران لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک گا

دوسرد کی کے ساتھ حسن سلوکت وہی پیش آسکتا ہے۔ کاسینہ جہ اِنسانیت معور ہو۔ جواحث لات کریٹ اند کاپیکر ہو۔ جو دوسروں کی امداد میں خوشی محسوس کرہے۔ لیکن جولوگ اپنے متعلق خود سنسری میں مبتلا ہوں ۔ کوئی جو صدائن میں ہو سے ادروہ یا تیں بٹری بٹری کریں بشیخی بہت بھگاریں سیکن دیں کسی کو کچھ نہ۔ توالیہ لوگ متانون حندا وندی کی گاہو میں کس طرح مستجی ستایش ہوسکتے ہیں۔

اِن وگوں کی کیفیت بر ہوتی ہے کسب کھا نے لئے سمیٹ کرر کھتے ہیں اورکسی کو کھنہیں دین اچاہتے۔ پھرا سے توانین دصوابط بناتے ہیں جس سے معاشرہ کی عام رُوش ہی ہوجائے اور بخل کو معیوب ہی شہماجاتے۔ اور یول ہر شخص اُن چیزوں کو اپنے لئے چھپا چھپا کرر کھتا جلا جا جو اسے خلاکے نصار دکرم سے عطا ہوئی ہوں۔

یا در کھو! ہولوگ حندائی تغمتوں کی نامبیاس گزاری کرتے ہیں۔اورناسپاس گذاری کرتے ہیں۔اورناسپاس گذاری کرتے ہیں۔اورناسپاس گذاری کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ انہیں جب اجرائی میں ایک میں کا میں جب کے اور انگر تباہی ہے۔ اُن کی اس زوشس کا میتجہ در دانگر تباہی ہے۔

یہ تو اُن لوگوں کا حسال ہے جو اُل و دولت کواپنے مغا دکیسلئے چیا چیا کرر کھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جواسے خروح تو کرتے ہیں 'لیکن اس لئے نہیں کہ دہ خدا کے عالم کیر نظسام روبتیت کی صداقت 'تسانون مکا فات عمل ادرموت کے بعد' زندگی کے مسلسل آ کے بڑھنے پر ایمسان رکھتے ہیں۔ وہ مض لوگوں میں اپنی منود ونمالیش کے لئے ایساکرتے ہیں۔ اسکا

**~**•

وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوُامَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّهْ وَانْفَقُوا مِثَامَ زَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ عَلَيْمًا ۞ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْفَالَ ذَرَةً وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِ أُمَّ فَي بِنَهِ مِنْ وَحَمْنَا بِكَ عَلْ هَوُ لَا مِشْهِيدًا أَنْ يُومَ بِنِ يُودُ الَّذِينَ كَاللَّهِ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا فَى اللَّهِ مُنْ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ حَدِيثًا فَى إِلَا مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا فَى اللَّهِ مُنْ وَلَا يَكُمُنُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللَّهُ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللَّهُ اللّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا يَكُمُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا فَى اللّهِ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهِ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهِ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهُ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الرّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الْلاَسْمُ فَا لاَ يَكْتُمُونَ اللّه وَاللّهُ مِنْ وَلا يَكْتُمُونَ اللّه حَدِيثًا فَى اللّهُ اللّهُ مَا الرّسُولُ لَا وَاسْدُ وَالْمَامُ فَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَا الرّسُولُ لَلْ اللّهُ مُنْ وَلَا عَلَى اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مَنْ وَلَا يَكْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْ الللللْهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّذَا الللللّهُ اللللل

جذبَه محرکه اپنے آلینو کی تسکین ہوتا ہے اور بس ۔ سوطا ہر ہے کو سیمل کی بنیا داس متم کے بیت جذبات پر ہو'اسکانتیج کس طرح فوشگوار ہوسکتا ہے ؟

یه محض نگاه کا پھیراً وربہت ذہنیت کامظاہرہ ہے۔ ورنداگریہ لوگ خداکی تعین کردہ قبل اقدار کی صافت اور قانون مکا فات پرتقین سطتے 'اور دولت کو اہنی مقاصد کے لئے صرف کرتے 'مذکر اپنی نمود کی خاطر' تو ان پرکونسی قبیامت ٹوٹ پٹرتی ؟ سیکن خداکو خومب کم ہے کا نسان کس جذبہ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے۔

اور چنکہ مرمل مس مقصد کے مطابق نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ س کے لئے دہ کیا جائے 'اس کئے جولوگ' اپنی نمود دنمائیش کے لئے دولت خرج کرتے ہیں' اگر میزان خدا دندی میں اُن کے اِس عمل کا کوئی دزن نہیں ہوتا' توبہ اُن پڑھ کم دزیا دئی نہیں ہوتی۔ انڈیسی پر ذرہ ہرا بڑھ کمالئے زیادتی نہیں کرتا۔ انہوں نے لوگوں کو دکھانے 'اورائن میں بڑل بننے کے لئے یہ کچھ کیا۔ اُن کا مقصد حاصل ہوگیا۔ اگران کا مقصد تا نوبن خداوندی کی اطاعت ہوتا' توبیا بساحین عمل مقاحس کا لیہ اُن کے حرف کر دو مال سے کئی گنازیادہ مبلتا۔ ہی سے معاشرہ میں نوشگوار تنائج پیدا ہوتے اور ان کی این ذات کی نشوو نما ہوتی۔ یہ ہے دہ اجرعظیم جوتا نوبن خدا دندی کی روسے ملتا ہے۔

رس المار ال

أس وقت يد لوك جواب توانين خدا وندى سے أسكار اور رسول كے فيصلوں سے سترنابي

مله جیوانی سطے زندگی کے جذبات کو م ب فیغو ( EGO ) سے تعیر کیا ہے اور جوجذبات خداکی تعین کردہ تقول قدارانسانیت کے لئے بروئے کار آئیں دوانسانی ذات (PER SON ALITY) کی مود ہوتی ہے۔ نَا يُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا الاَتَفَى بُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُو سُكُرى حَثَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لَاجُنْكُا إِلَا عَلَى اللهِ اللهُ ا

### كَانَ عَفَوًّا خَفُورًا ۞

اختیار کردہے ہیں سخت بشیانی اور نداست ہے اِس کی تمنّا کریں گے کہ اے کاش! ہم ہی سے پہلے اُسٹیا منسیا ہو چکے توقے اِس کے کو کچھ یہ لوگ کررہے ہیں خدایر توب روشن ہے۔

اگران میں سے کسی پریہ وقت بہاں نہ آیا او موت کے بعدایسا ہوگا۔ ہی لئے کہ خدا کے فاؤن مکافات کا سلسلہ بہاں سے دہاں تک برابر بھیلا ہوا ہے۔

اس معاشرہ کے قیام داستے کام کے لئے صلوہ کے اجتماعات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان اجتماعات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان اجتماعات میں شرکت کے سلسلمیں جند ضروری ہدایات یہ بین کہ -

(۱) جب تم بوش کی حالت میں نہو۔ تعنیٰ تہیں معلوم نہو کیا کہدرہے ہو تواہ اس کی تبد کوئی بھی ہو) تو جب تماع صلوٰۃ میں شریک نہو۔ ہسس صلوٰۃ سے فائدہ کیا حب میں تم سمجھوہی نہیں کہ کیا کہدرہے ہو!

(۲)جب تم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کتے بغیراس اجماع میں شرکیہ نہ ہو- (اگرائیں حالت میں بانی نہ خطے تو اس کے منے آگے ہوایت دی گئی ہے)- البتا ایسی حالت میں اگر تہیں اس احب تماع میں سے یو بنی گذرنا پڑے تو اس میں کولی مضائقہ ہنیں۔

(m) اگرتم مرفض ہو ——— ادریا نی سے کلیف پہنچنے کا استمال ہے۔

یاحانت سفٹ رئیں ہو۔ یا-جائے ضردرسے فارغ ہو کرآئے ہو یا عورت سے ہم آغوش ہوئے ہو

بریعایت اس لئے دی گئی ہے کہ صدا کا قانون مجبوری کی حالت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس لئے ان مضوص حالات میں عام سے کی پابندی سے درگذر کردتیا ہے مقصداس سے بہ ہے کہ ان اجتماعات میں شرکیب

Œ

الَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُو تُوْ انصِيبًا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَاثَ وَيُرِيلُ وَنَ آنَ تَفِيلُوا السَّبِيلُ ﴿
وَاللهُ اعْلَمُ بِأَعْلَ الْإِينَ هَا وَكُولِ بِاللهِ وَلِيَّا فَوَلَى بِاللهِ نَصِيرًا ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَا دُوْلِيَّ فُونَ اللهِ وَلِيَّا فَوَلَى بِاللهِ وَلِيَّا فَوَلَى بِاللهِ وَلِيَّا فَوَلَى بِاللهِ وَلِيَّا فَوَلَى بَاللهِ وَلَيْ فَوْنَ اللهِ وَلَيْ فَوْنَ اللهِ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَكُولُ وَلَا يَعْمَ وَالْفَلُونَا لَكُولُ مَعْمَ وَرَاعِمَا لَيَّا بِالْسِنَوَ اللهِ وَلَا لَكُولُ وَلَا تَعْمَ وَلَا يَكُولُ وَلَى سَمِعْنَا وَاصْعَمْ وَانْظُونَا لَكُانَ خَيْرًا لَهُ مُوا فِي وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

نہونے سے تہیں جو نقصال پہنچ سکتا تھا' اس سے تہماری مفاظت ہوجائے۔

اس منه نی گوشے کے بعد بھر نہی لوگوں کی کیفیت کوسائے لاو 'جو نظا اُخدا و ندی کی مخالفت کرتے بیں (اور جن کا ذکر ہیں میں کیاجار ہاتھا) - اِن میں ان لوگوں کی حالت خاص طور پر قابلِ خور ہے ' جنہیں اس ضابطہ ہلیت کا جس کی تکیل اب قرآن میں ہوئی ہے ایک حضد دیا گیا تھا ۔ یہ لوگ ابنی ساری کوششیں گراہی خرید نے میں صرف کر رہے ہیں 'اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ۔

الله تمها المرائية المريت الم

ان میں سے نبودی تو بہت ہی بست سطح پراٹر آتے ہیں۔ یہ وہی کے العناظ تک وہ ان اس سام سام سے ہٹاکرا اُن میں رو بدل کر دیتے ہیں (ہے) ۔ اور عام گفتگو میں عجیب ا نمازے و وصی العناظ سے العناظ سے العناظ سے العناظ سے الدیا تا ہمیں ۔ لاینی ہم نے اسے سسن لی ہے اور ہم ہیں کی اطاعت کریں گے )۔ یہ 'سَوِعْنَاوَعُصَیْنَا ' کہیں گے۔ ( یعنی ہم نے اسے سنا ہے اور ہم ہیں کی نافرمانی کریں گے )۔ یا کہیں گے 'استین غیر مشتق " ( تو ہماری بات سن اگرچیہ تری بات ہمیں سے العنز اکہیں گے کہ تو بہرہ ہوجائے )۔ یا یوں کہیں گے کہ تم ہمیں فلال میایت و تو بھر ہم تہم اس کی نافرمانی کریں گے در تو بہرہ ہوجائے )۔ یا یوں کہیں گے کہ تم ہمیں فلال رعابیت و تو بھر ہم تہم اس کی ہوئی اور یہ میں کے در تن حنداوندی کو برب طعن و شینع بنایا جائے ہو کہ دین حنداوندی کو برب طعن و شینع بنایا جائے ہو کہ کریں گئے اور یہ ہوجائی۔ کہنے کہ 'حکمہ ناوا طعنا 'ارہم ہی المال ہو ہے کہ دین حنداوندی کو برب طعن و شینع بنایا جائے ہو کہ کریں گئے و انظن نا' دہم ہی طرح کہنے کہ 'حکمہ ناوا طعنا کریں گئے التقات کریں گئے التقات کریں گئے التقات کریں گئے و انظن نا' دہم ہی بات سے اور ہم پرنگہ التقات کریں گئے التقات کریں گئے التقات کریں گئے کہ التقات کریں گئے کہ انظن نا کری بات سے اور ہم پرنگہ التقات کریں گئے تو ان کی نوب کے لئے بہتر ہو تا اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ سیکن آ کارو سرمشی کی وجہ سے کہ دیں تو بات کے لئے بہتر ہو تا اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ سیکن آ کارو سرمشی کی وجہ سے کہ دیں تو بات کے لئے بہتر ہوتا اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ سیکن آ کارو سرمشی کی وجہ سے کہ دیں تو بات کے لئے بہتر ہوتا اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ سیکن آ کارو سرمشی کی وجہ سے کہ دیں تو بات کی کو بات سینے اور ہم پر سیکھی کو جہ سے کہ دیں تو بات کے لئے بہتر ہوتا اور بات صاف اور سیدھی ہوجائی۔ سیکن آ کارو سرمشی کی وجہ سے کہ دیں کو برو بات کے لئے باتا کو بات سینے کو بیک کو بات سینے کو باتا کی کو بیا کی کو باتا کی کو

يَا يَهُ الْآنِينَ أُونُو الْكِنَبَ أَمِنُو ابِمَا مَنَ أَلْمَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُومِنَ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهَا فَكُودُهُمَا عَلَى الْذِبَارِهَا أَوْ لَلْمَ مَهُوكُمَا لَعَنَا آصْعَبَ السَّبُورِ وَكَانَ آمُو اللهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْهُ كُونِهِ وَيَغْفِي مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُنْفِي لَهُ بِاللهِ فَقَلِ افْ نَزَى إِنْ مَا عُظِيمًا ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَقَلِ افْ نَزَى إِنْ مَا عُظِيمًا ﴾ النَّوْمَ اللهُ مَنْ

### إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُونَ ٱنفُتَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَّلِّي مَن يَّنَا ءُولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞

ان کی حالت یہ ہو پی ہے کہ یہ عام معاشر تی حسبن آ داب سے بھی محروم ہو چیے ہیں۔ ہم دیھیو کے کان میں سے بہت کم اس بہت کم ایسے ہوں گے جوایمان لے آئیں — جن لوگوں کی ذہنیت ہی حذک بہت ہو چی ہو' وہ ایسی ماری کے ایسان کے ایسان کے ا

بلن تعليم كوكس طرح تسليم كرسكتي بيا

ان اہل کتاب سے کہوکہ تم اس ضابطہ ہوایت پرابیت ان لاد ہو تمہا سے دعا وی کو بیچ کر دھانے والا ہے (کہ آنے والا آئے گا — باطل کوشکست ہوگی۔ حق کا غلبہ ہوگا۔ زمین پرخدائی مونی چلے گی۔ فی الا ہے (کہ آنے والا آئے گا — باطل کوشکست ہوگی۔ حق کا غلبہ ہوگا۔ زمین پرخدائی مونی چلے گی۔ فی اس برابیان ہے آء و مقبل اس کے کہ دونوں فرنقیوں کے آخری ٹرکاؤکی نو بت آجائے۔ آئو قت اور کھو تمہا ہے ان برے ہرے لوگوں کا نام دنشان کے مث جائے گا' اور دہ ذلیل خوار ہو جائیں گے مس طرح تمہا ہے اس ادے میں سے آسخانی ادھی کی خوشگوار ہوں سے آس طرح محروم رہ جائیں گے مس طرح تمہا ہے سالات میں سے آسخانی سے اس میں سے آسخانی سے سے اس میں آجے کا ہے)۔

با در کھو! یہ تنبیب یوننی دھمکی نہیں۔ یہ قانون خداد ندی کا اعلان ہے اور خدا کے قانون کے تالیج مریب ہیں جب در سیس مریب کے معرف کا سیکہ

سامة أكر باكرتين ال كى في اسكيم الكابنين روسكتي-

یا در کھوا سہود خطا سے کوئی لفر سی ہوجانا اور بات ہے۔ اس کے نقصانات سے انسانوں کے قانون خدا و ندی کے مطابق محفوظ رہ سکتا ہے یہ لیکن بوضی خلا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے خودساختہ تو انین کوشامل کرنے۔ یا 'ان کے علی الرغم اپنے جذبات ہی کی اطاعت شرف کر سے (جائے)۔ یا ہو صفات اور تو ہیں صرف خلا کے لئے صفوس ہیں 'ان میں دوسرد لکو بھی شرکے ہجھ ملے تو آل رکوش کے تباہ کن نت اسم سے مہیں پنا ہو نہیں مل سے تی۔ ہی لئے کہ یقصور کہ کا کنات میں 'خدا کے علاوہ اور مجی ضنا اقدار مہی شا اور میں منات اسم سے میں نوا کے علاوہ اور میں اور کا قانون مجی چل سکتا ہے 'دہن انسانی کا خود ساخت تھو ہو جو بڑی غلط بنیادوں پر انتھا یا ہوا ہے۔ ہیں سے انسان کا دل 'خوت کا شیمین بن جا باہے وہ جو ہوت سے موجاتی ہیں۔ ایسا شخص ان تیا ہیوں سے مس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ؟ ہوجاتی ہیں۔ ایسا شخص ان تیا ہیوں سے مس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ؟ ہوجاتی ہیں۔ ایسا شخص ان تیا ہیوں سے مس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ؟ ہوجاتی ہیں جو لوگ ہیں یا طل تھ تورکو ول میں جگہ دیتے ہوئے ہیں' درا آن کی حالت پر عور کرو۔ انکا ہم جو لوگ ہیں یا طل تھ تورکو ول میں جگہ دیتے ہوئے ہیں' درا آن کی حالت پر عور کرو۔ انکا ہم

1/4

**S** 

أَنْظُرُ كَيْفَ يَغُنَرُونَ عَلَى اللهِ الكَنِ بَ وَكَفَى بِهَ إِنْمَا مَّيْنِ مَنَاقَ الْوَيْنَ الْمَنْوَا الْمَوْدُونَ وَالطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ اللّهِ مِنَ اللّهَ مُنَاوًا الْمَوْدُونَ وَالْمَا اللهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

# مِّنُ صَلَّعَنْهُ وَكَفَىٰ بِحَهَنَّوُسُعِيْرًا ۞

دعوائے ہے کہ جمب منج پرحل رہے ہیں اس سے ہاری ذات کی نشووتما ہور ہی ہے۔ اس سے ہم "روحانیت کی منزلیں "طے کررہے ہیں -

یادر کھو؛ انسانی ذات کی نشو و نماصرت آس ضابط خدادندی کی رُدستے ہو تکتی ہے جسے آس نے اپنی شیت کے مطابق 'بذریعہ ومی عطاکیا ہے۔ آس کے مطابق' جوجا ہے اپنی ذات کی نشو و نماکیس کتا ہے۔ اس کی سبی ومل میں ذرہ برابر بمی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اپنا نتیجہ تشیک تمثیک مرتب کئے جاتے ہیں۔

دیجوا (به روحانیت کے رقی) کس طرح اپنے خودساختہ مشرب ومسلک کو خواکی طرف منسوب کرتے ہیں اوراس طرح کتنا بٹرامجوٹ بولنے ہیں۔ لیکن ہس سے خداکا کیا بگڑتا ہے۔ ان کی ہنی ذات میں رتقویت اورنشو وٹما کے بجائے ) صنعت واضعلال پیلا ہوجا آ ہے۔ اور بی چیزان کی تباہی کے لئے کانی ہے ایسا کھلا ہوا جموٹ۔ اتنا واضح مُرم - اور دعویٰ یہ کہم خدا کے مقرب ہیں!

ریدان کے "اہل طریقیت کا حال ہے - دوسری طون) اِن اہل کتا ہے ارباب شریعیت کو تھوا یرچند ہے جان رسومات اور ہے حقیقت معتقدات کے چھے گئے ہوئے ہیں اور غیرخلائی قو تو ل (ند ہبی میٹیواؤں اور حکم انوں ) کے بناتے ہوئے قوانین پرایمان سکھتے ہیں - اور صند کا یہ عالم ہے کہ قرآن پرایٹ رکھنے والوں کے تعالی کہتے ہیں کان کے تقابلہ نیس کا فرزیا دہ سیدھی راہ پر ہیں - (حالا تحریم اِن اہل کتاب کو کفاریر ترجیح دیتے ہیں ۔

بطه المراب و ما در المراب الم

یہ تو غنیم نے کا نہیں ملک میں قدار واختیار حاصل نہیں ورنہ یا لوگوں کو لئے ارکھی کوئی شیے فیتے۔ اصل بیہ ہے کہ یہ لوگ آس بات پر سخت حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مشار بی معتابل إِنَّ الْإِنْ مِنَ كَفَرُوْ الْمِالِيَّةِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنَاكَا الْمُعْمَةُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللهُ مُنَاكَا اللهُ مُنَاكَانَ عَزِيزًا حَكِمُنَا ﴿ وَالْمَا يَضِعَتُ اللهُ وَالشّلِطُ مِن اللهُ وَالشّلِطُ مِن اللهُ وَالشّلِطُ مِن اللهُ وَالشّلِطُ اللهُ مَن اللهُ وَالشّلِطُ اللهُ مَن اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

(جماعت تؤمنین) کواس قد زنوشگواریال کبول عطاکر دی بین؟ ان سے کہوکر خداکے فضل کرم کی ہے بارش کسی قومی طرفداری کی بناپر نہیں ہوئی ۔ یہ متنافون خداوندی کی اطاعت کا فطری نیتجہ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے خودان کے اسلام الن نیسی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا ہوئی تھی ۔ اوراسکے ساتھ ایک عظیم مملکت ہے؟ اسی آل براہیم میں ایک گروہ وہ ہے ہو اس ضابطہ خداوندی پرایمان نے آیا ہے (ابدا اس کی گائے مسلم متن جم وربا ہے) اور دوسراگر وہ وہ ہے جو اس کی طنت منہیں آیا۔ ان کی علط روش ان کی سعی و کاوٹ کو نذر آتیش کرری ہے۔ اور میہ (بجائے اسے کہ صحیح ماہ اختیار کرکے ان خوشگوار پول میں برابر کے حصر شاہ ہوجا تیں) جل بھن کر آئن سے صد کرتے ہیں۔ موجا تیں) جل بھن کر آئن سے صد کرتے ہیں۔

ان سے کہدوکہ جو لوگ بھی توانین خدا و تدی کی صداقت سے انکارکریں گے اوران سے مرشی اختیا کریں گئے اوران سے مرشی اختیا کریں گئے وہ تباہ و برباد ہو کر رہیں گئے۔ ہی میں کسی شک شخب کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک و نعم تفا بلکیسلئے اسٹیں گئے وانہیں ایسی شک سے مطے گئی جس سے انکی توت فوٹ جلستے گئی۔ یہ بھر توت فراہم کر کے سامنے آئیں گئے اور کھی شک سے ان کی سختی اور شدت قبیر گئے اور کھی شک سے ان کی سختی اور شدت قوت اور صلاح بیت شم ہوجائے گئے۔ ایسا ہو کر رہے گا' اس لئے کہ خدا کا قانون مکا فات ' بٹری تو تول کا مالک وارین جگر محکم ہے سنکھیا کھانے والا ہلاکت سے کیسے سے کا جائے گا ؟

اس کے بڑعس جولوگ ہائے۔ قانون حیات کی صدا مت پریقین کھیں گے ادراسے متعین کرنون میں سے ادراسے متعین کرنون میں صلاحیۃ بیٹر مرد کا ہم پر مرد کا ہم ہوں گئی کے دون اوران کے رفقا ہوا نہی کی طرح پاکہاز ہوں گئے سب اس بنتی زندگی میں شرکے ہونگے اورانہیں خدا کی حفاظت اور سائے عاطفت تصیب ہوگا ،

اس نظام کے قبیام اوراست کام کے لئے ضروری ہے کہ یعظیم ذمتہ داریاں منہی کے سیر ر کی جائیں جوان سے مجدد ہرا ہونے کے اچتی طرح اہل ہوں۔ اِنہیں 'ماا ہلوں کے سیرونہ کرو۔ یہ ذمیر اریاں'

يَائِهُمَّاالَّذِهُنَ اَمَنُوَّا اَطِيْعُوااللَّهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ وَاُولِي الْآغِرِ مِنْكُوْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُو فَى ثَنَى وَمُرَّدُوهُ إلى اللهو وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُو ْتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُو وِاكْلاَخِرْ وْلِكَ خَيْرٌ وَّلَحْسَنُ تَأُو نِيلًا ﴿ الْوَصَالُ اللهِ وَالْيَوْ وَاكْلاَخِرْ وَلِكَ خَيْرٌ وَالْحَسَنُ تَأُو نِيلًا ﴿ الْوَصَالُ اللهِ وَالْمَانُولِ مِنْ فَبَالِكَ بُولِيلًا وَكَالَ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْمَانُولُ مِنْ فَبَالِكَ بُولُولُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْوَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

در حقیقت نظام خداوندی کی ایانتیں ہیں جن میں کمبھی خیانت نہیں ہوئی چاہیتے۔ دومرے یہ کرجب تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ دو تو ہر فیصلہ عدل کے مطابق ہونا چلہ ہیئے۔ بوحکومت (فیصلے کرنے کی مشینیری) عدل کی بنیاد و ب پرت اتم نہیں ہوئی 'تباہ ہو کرر ہتی ہے۔ یا در کھو! یہ بٹری اہم بات ہے جو منہ سے کہی گئی ہے۔ امور حکومت کو سرانجام دیتے دقت ہمیشہ ہی حقیقت کو سامنے رکھو کہ جب کوئی او سننے والا زہو' اُس و فت بھی ایک سننے والا' اور جب کوئی اور ویکھنے والانہ ہو' اس و فت بھی ایک دیکھنے والا دانشہ موجود ہوتا ہے۔

نیزیر مجی ضردری ہے کہ تم اس نظام کی پوری پوری اطاعت کر و جسے توانین خوا دندی کوناف د کرفے کے لئے 'رمول نے قائم کیا ہے۔ اوراس نظام کے مرکز کے مقرر کر وہ نمایندگان حومت دانسان مائخت ) کی بھی اطاعت کر و۔ بھراگر ایسا ہو کہ نم میں اوران انسان مائخت کے نیصلوں کے خلاف ' ہوجائے تو اس کے لئے مرکز کی طرف رجوع کر و لین انسان مائخت کے فیصلوں کے خلاف ' مرکزی اتفار ٹی سے اپیل کر و ' بوسس معالمہ کا ' توانین خوا وندی کے مطابق فیصلہ کرتے گی (بہ )۔ مرکزی اتفار ٹی کے فیصلہ کے فیصلہ کے فیلاٹ کہ بیل ہو گئی ہوگا۔ اور چونکہ وہ فیصلہ مرکزی اتفار ٹی کے فیصلہ کرتے ہوگا۔ اور چونکہ وہ فیصلہ قانون خوا وندی کے مطابق ہوگا جس برتم ایمان سکھتے ہو ' اس لئے اُس فیصلہ کو بطیب خاطرت لیم کر وہ ۔ آس کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کر و ( ہے ۔)۔

بیرشهها دت به دگی س بات کی که تم دانتی خدا کے ضابط بدایت اور نستانون مکافات کمل اور حیات اُخروی بِلعیت بن سکھتے ہو- یہ روش نہایت عمدہ اور انجام کارمعا نثرہ کا صبح صبح قوار<sup>ن</sup> قائم رکھنے کاموجب ہوگی-

یہ توسیح مومنین کاشیرہ ہے ، اِن کے بڑکس' اُن لوگوں کی حالت قابل خور ہے جن کا وعوالے یہ توسیح مومنین کا شیرہ ہے ، اِن کے بڑکس اُن لوگوں کی حالت یہ بیری کرا پنے معالمات کے فیصلے ان اور کے فود سراختہ تو انین کی رُوسے کرا بھی حالانکوان سے کہدیا گیا تھا کہ تسرآن پر ایمان کے معنی یہ بیں کم غیرجن اِن مت اون سے انکارکر دیاجائے۔

وَإِذَا قِبُلِ لَهُ وَتَعَالَوْ اللَّهُ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَابُتَ الْمُنْفِقِ بْنَ يَصُلُّونَ مَّ عِلْقُولَ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَابُتَ الْمُنْفِقِ بْنَ يَعْلَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَظَهُمُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَظَهُمُ وَقُلْ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَظَهُمُ وَقُلْ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَظَهُمُ وَقُلْ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

ان کی یرکوش اس کتے جدکہ یا فون خداد ندی کے اتباع کے بجائے اپنے مفاد پرستانہ جدابت
کے چیچے چینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ چیزا نہیں راہ راست سے بھٹکا کہیں کا کہیں کے جاتی ہے۔
جب ان سے کہا جا آ ہے کا پنے معاملات کے فیصلے کے لئے خدا کے قانون اور اسے عمالانا فذکر نہو آ
رسول کی طرف آو 'و جیسا کہ (ایے رسول) تم دیکھتے ہو' یہ لوگ تم سے اعراص برتنے ہیں اور معاملات کے
فیصلے کے لئے تمہاری طرف آئے فیسے دیتے ہیں سے یہ ایمان نہیں' منافقت ہے۔ کفرہے۔ اس لئے

کر جولوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے' انہی کو کا فرکہا جاتا ہے ( ہم ہم)۔

فرا سو چرکہ ہُں وقت اِن کی کیا حالت ہوگی' جب اِن پڑ ان کی اپنی کر کو توں کی وحب ہے' میبت

آئے گی' تو یہ تیرے پاس' خدا کی تعمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ دوسرد اس کی طرف رج ع کرنے

سے ہارا مقصد صرف یہ تھا کہ آپس میں میل ملاپ سے اور حسن کا را نہ طور پر زندگی بسر ہو۔ ورنہ ہما را ایما

بڑرا مضبوط ہے۔

الین فرا فوب جاتی ہے کو ان کے ول میں کیا ہے اور بیزبان سے کیا کہتے ہیں۔ یہ بالکل جوئے ہیں۔ یہ بالکل جوئے ہیں۔ اس متم انہیں اپنی جاغت میں شامل ذکرو۔ ان سے اعراض پر تو۔ البتدا نہیں حق و صدا قت کی زندگی بسرکر نے کی تلقین کرتے رہو اوراس انداز سے تلقین کروکہ بات ان کے دِل کی مجراتیوں تک انترجائے ۔۔۔ حق وصدا قت کی زندگی آئی وقت بسر ہوسکتی ہے جب انسان میں وہنیں بدل سکتی۔ اِس قت دہنی انسان کی رُوش ہیں بدل سکتی۔ اِس قت ایمان محض ان کی زبانوں تک ہے۔ اِن کے قلیجے اندرجاگزیں نہیں ہوا۔

حیقت یہ ہے کہ ہماراسلسلہ برایت محض نظری عقابد اور رسومات کے لئے نہیں آیا، نہی وین مذا ور بندے کے درسیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے کہ زبان سے خدا کا اقرار کرلیا اور بجرش میں مذا ور بندے کے درسیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے ہو، سب سے پہلے میں ایک اجماعی نظام کا نام ہے ہو، سب سے پہلے ک

## فَلاوَرَيِّكَ لايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيهَا شَحَرَبَيْهُ وُنُقَ لَايَجِلُ وَافَ اَنْفُومِ وَحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْغًا ۞

تودرسول کے انتقال تبتیکل ہوتا ہے اورائس میں اس کی جیٹیت مرکزی اتھارٹی کی ہوتی ہے۔ قانون خدا و ندی کے مقابت اس کی جیٹیت مرکزی اتھارٹی کی ہوتی ہے۔ قانون خدا و ندی کے مطابہ "خدا کی اطاعت کی عملی شکل وہی ہے۔ بین کے مطابہ "خدا کی اطاعت کی عملی شکل وہی ہے۔ بس کا دیر ذکر کیا ہے۔ توانین خدا و ندی کے ساتھ 'رسول کو بھیجا ہی اس لئے جا آلم ہے۔

ان تقریجات کی روشنی میں و کیموکہ خدا کی اطاعت اور خدا اور بندے کے تعلق کی عماقی تکل کیا بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے سی حکم کی خلات درزی سے اپنے آپ پر زیا دی کر بیٹے اوراس کے بعدال برنا دم ہوا تو (خدا اور بندے کے برایتویٹ تعلق کے نظریہ کے ماسخت ) دہ ' اپنے گھر میں بیٹے ان تو برکے گا اور خدا ہے معافی مانگ ہے گا۔ لیکن دین کے نظام میں اس کی شکل مختلف ہوگی آس میں 'مس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ (اے رسول!) متہارہ ہے پاس آئے اورا پنی لغزیش کی سنزلسے بچنے کے لئے ' قانون خدا و ندی سے حفاظت طلب کرے (اسنے معانی مانگینا کہتے ہیں)۔

یہ منعانی تم '(ایرسول') ذاتی طور پر نہیں دے سکتے اُس کی معانی قانون خداوندی کی رہے ہوگی ہیں کے اپنے تم دیکیو کہ قانون خداوندی میں اس معانی کی گنجائش ہے یا نہیں ، اگر گنجائشس ہو تو تم اسے معانی دیدو-

اس معانی کا سکم اگرچہ تنہاری طرفت صا در ہوگا، لیکن یہ درختیقت ضاکی طرفت معانی ہوگی کیے تانون خداوندی میں ہس کی گنجائش ندہوتی تو تم معانی نہیں ہے سکتے تھے۔

یہ ہے خداپرایان کاعملی مغبوم - لہذا اسے رسول ؛ تم ان لوگوں کو ہماری طرف سے کہدہ کوٹ اکا مت نون اس امر کی مشہا دت و تیا ہے کہ یہ لوگ کبھی موس تنہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اخت لائی معاملات میں تہیں حسکم (فیصل کرنے والا ثالث) نہ بنایس - اور جو فیصل کم صادر کروا اس کے سامنے اس طرح مترسلیم خم ندکر دیں کہ اپنے ول کی گہرائیوں میں بھی اس کی خلا

Œ

وَكُواَنَّا لَكَتَبُنَاعَكَيْهِمُ اَن افْتُكُوَّا اَنفُسَكُوْ اَو اخْرُجُوْ اِمِن دِيَّارِكُومَّا اَفَالُوَهُ الْاَقْلِيلُ مِنْهُوْ وَكُو اَنَّهُمُ وَكُواَنِهُمُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَّةُ وَالْفَالَةُ وَالْفَالِمُولُ فَأُولِيْكُ مَعَ الّذِينَ الْفَالَةُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ول

گرانی اورکبیدگی محسوس نکری ( ایس از مین ) - دل میں گرانی اورکبیدگی محسوس نکرنے کا اِس کئے کہا گیا ہے کہ یہ نیصلہ کس کہا گیا ہے کہ یہ نیصلہ کس محسوب ما کم کا فیصلہ نہیں جے طوعًا وکر ً باتسلیم کرنا پڑتا ہے ۔ بیا فیصلہ کس قانون کا ہے جس کی صدافت پر یہ بطیب خاطر ایمان لاتے ہوئے ہیں - آس ایمان کا فیطری نتیج ہے کہ اس فیصلہ کو دل کی رضامندی سے تسلیم کیا جائے ۔ اگر اِس کے خلاف کی ہیدا ہو تو یہ آس بات کی شہادت ہوگی کا نہوں نے اس فانون کو بطیب طرق فی اور نہیں کیا تھا۔ ان کا اس پرائیان نہیں تھا ہو تو آن کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے ۔ رہی طرف نہیں کرتا ( جم نہ ہے ) -

اوریہ اس توان بدوس سیدی راہ پر جلتے رہتے ہوا نہیں ' ہارے وتانون مکا فات کے مطابق ' بہت بڑا معا وضد ملت اوریہ اس توازن بدوس سیدی راہ پر جلتے رہتے ہوا نہیں زندگی کی منزل مقصود تک بنجادتی ۔ یہ ان لوگوں کی راہ جے ہوا نعابات خدا و ندی سے نوازے جاتے ہیں ( + ) — انہیاء صدیق مضہداء اور صالحین کی راہ — انہیاء ' جنہیں یہ مت انون منجانب اللہ ملتاہے۔ صدیق ' ہواس قانون کے وعادی کو عملاً ہے کر دکھاتے ہیں بشہدار' ہواس نظام کے بعت ارواستو کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور صالحین ' وہ اسراد معاشرہ جن کی صلاحتیں ہیں نظام کے مطابق نشو وکا پاتی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں کو اس نظام کے بتو ہزکر دہ پروگرام کی تکمیل کے لئے صرف کے تعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لئے مرف کے تعین کے دو ' پانی ہیں اور وہ ان صلاحیت ن وسول کی ہی طرح اطاعت کرتا ہے حب س طرح اوپر کہا گیا ہے ' وہ ' مذکورہ بالاجاعت کا اربی تا ہرے کہ صفر زندگی میں ان سے بہر و نہیں اور میں ہو ان سے بہر و نہیں اور میں ہو کہ دو ہو کہ کو میں ان سے بہر و نہیں اور میں ہو کہ کو میں ان سے بہر و نہیں اور میں ہو کہ کو میں ہو کہ کو میں ہو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

ذَلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللّهُ وَكُفَى بِاللّهِ عَلِيْمِنَا فَيَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى إِللّهِ عَلِيْمِنَا فَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى إِذْ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِذْ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِذْ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ ال

كون بوكتي بي-

47

یداشکی عنایات اور نوازت ات بی جنهی بوخص چاہے حاصل کرسکتا ہے۔ یہ یو بہی نہیں کہا جارہا۔ علم خدا وندی کی روسے کہا جارہا ہے حبس کے بعد کسی اور سندا وروسیل کی ضرورت بنہیں رہتی -

ا دراگرئتمیں بفضل خدا کامیا بی نصیب ہوتو کہتا ہے کہ اے کاش امیں بھی ان کے ساتھ ہوتا تا ہوتا تا کا ان کاسرانیوں میں میرا بھی برابر کا حصہ ہوتا -

یہ ہوت میں آئیں یوں کرتاہے گویا' ہس میں اور تم میں تعبی کوئی تعلق اور البطائی نہ تھا۔ (حالان کے پہمہاری جاعت کا فرد ہونے کا مذمی ہے!)

یہ ورحیقت وہ لوگ ہیں جو مفاد عاجا کو متقبل کے مغادیہ اورا پنی طبیعی زندگی کو آخرت کی حیا ا جا و داں پُر ترجیج دیتے ہیں - اِن کے مقابلہ میں جاعت مومنین ہے کہ جب دنیا وی زندگی کے سقائے ادر ستقل اقدار میں محرا وَ ہوتا ہے 'تو وہ اوّل الذکر کو مت مربان کر دیتے ہیں اور مستقل قدر کو محفظ رکھتے ہیں۔ اِن لوگوں کو جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے جا ہیئے کہ وہ (بلاکسی حیل وعبت کے ) اللہ کی راہ میں جنگ کریں - ہیں میں وونوں طرح فائدہ ہے اگرا نہیں کا سبت ابی ہوجائے تو بھی اجتماع

اوراكرميدان جنگ ميس ماسيحالين تو تحي صار جذيل-

اسوقت حالات کی نیزاکت کا پی عالم ہے کہ تہاری جماعت کے جو فراد پیچیے (مکیس) رہ گئے ہیں اُن پرسخت مظالم توریس جارہے ہیں۔ اُن کے بے سب پکار پکارکر ہیں اُن پرسخت مظالم توریس جارہے ہیں۔ اُن کے بے سب پکار پکارکر کر سبے ہیں کے رہنے والے ہِس قدر ظار! ہمیں اس سبق سے نکال بے جس کے رہنے والے ہِس قدر ظار! ہمیں اس سبق سے نکال بے جس کے دہنے والے ہِس قدر فار جسجہ اور مددگار جسجہ کوئی محافظ ونگران 'کوئی سسرپرست اور مددگار جسجہ کے اِن منظلو مول کی امدا دیے لئے بہنچنا "اللہ کی ماہ ہیں" جنگ کرنا ہے۔

ان سے پوچیوکہ کس کے بعداب کونسی جیسے بائی رہ گئی ہے جس کے انتظار ہیں یہ بیٹے ہیں اور ان منظلومین کی املاد کے لئے نہیں ایٹھے ؟ یہی تووہ حالات تھے جن میں تہیں جنگ کی اجازت یکی کی اجازت یکی کی اجازت یکی کہ سے اور ان اسلامی اور ان انتہاں۔ سختی ؛ ( انتہاں ) -

بعض حالات میں جنگ اگزیر ہوجاتی ہے۔ اور جنگ دو فر نقول میں ہوتی ہے۔ دکھینا یے چاہیے کہ کون کس مقصد کے لئے جنگ کرنا ہے۔ ایک جنگ دُنیا سے طلم دہستہ او مٹانے کے لئے ہوتی ہے۔ اِسے اللہ کی را میں " جنگ کہا جائے گا۔ دوسری جنگ مظلو ہوں اور کمز دروں کا گلا گونشنے کے لئے ہوتی ہے۔ یہ "طافوت کی را میں "جنگ ہے۔ (طافوت ہروہ توت یا نظام ہے ہوا قوانین حق وصدا قت سے سرکسٹی اختیار کر کے دنیا میں اپنی من مانی کر ہے)۔

ایمان والے بمیشدان کی را آمیں جنگ کرتے ہیں۔ کون را طاخوت کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ سوارے جماعت مومنین اتم اُن تو تول کے خلاف جنگ کروجن کامقصد ہی تو انین تق وعدل سے مرکشی اختیار کرنا ہے۔ اوراس کا یقین رکھوکہ 'یہ لوگ تہا کرنے خلاف کنتی ہی خفیہ تدبیری اور سازین

### فَمَالِ هَوُلا وِالْقَوْمِلا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَلِينًا ٢

کیوں نہ کریں تھی کامیاب نہیں ہوسکنے۔ جو تدبیری ظلم وہستبدا دیے ہے کی جائیں' اُن ہیں قوتت کہاں سے آسکتی ہے ؟ رمیت کی بنیا دوں پر قلعے تعبر نہیں ہواکرتے !

تم ان اوگوں کی حالت برخور کر وکر جب اقامت صلوٰۃ اورایتا نے زکوٰۃ "کے نظام کا ابتدائی دورتھا ' جس ہیں اس تصور کو محض فکری طور پر جس کیا جا تھا ۔ اور کسی سے تکواؤی شکل پیدا نہیں جو کئی ' رقویہ لوگ کس مستعدی کا جوت دیتے تھے۔ یوں نظر آتا تھا کہ وقت آنے بریہ ابین اسٹ یکھ اس نظام کی خاطرت بان کر دیں گے ۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا ' اور انہیں جنگ کا حسکم دیاگیا ' توان میں سے ایک گروہ کی حالت یہ ہوگئی کہ وہ سئریتی مقابل کے اپنے ہی جیسے انسانوں سے یوں ڈرنے لگ گئے۔ جسے انسانوں سے یوں ڈرنے لگ گئے جسے انساز رکے قانون مکافات ) سے ڈرناچا جیئے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکی سے بھی زیادہ صفرت کے لئے اور ملتوی کیوں نہ رکھا زیاد ہم کیوا وردنیا وی مفادحا صل کر لیت کوئے مفاد خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہوں ' ام خوی زندگی کے مفاد خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہوں ' ام خوی زندگی کے مفاد کی کے مفاد کوئی توانین خداد ندی کی گھداشت کرتے ہیں ' وہ جانتے ہی کہمتا ہم کہمتا ہم کہمتا ہم کے مفاد کس دیکھ جو گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی دیمل کے مفاد میں کریے ایک ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی دیمل کے مفاد میں کریے ایک ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی دیمل کے مفاد میں کوئی کئی تہیں کی جنہیں کہمتا تی کہمتا تیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی دیمل کے مفاد میں کری تہیں کی جنہیں کی جنہیا تی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں جنہیں کی جنہ کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی جنہیں کی

# بُهِ يَتُونَ أَنَاعُ صَعَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلُونَ

اِن سے کہوکداَّرُتم دُھاندلی سے اپنی ہی بات پر جے رہناچا ہتے ہوا در کچوسننا سمھنا نہیں چاہتے تواوُ بات ہے ورنہ مبل حقیقت کا سمحدلینا کچوشکل نہیں .

پہلی بات تو یہ ہے کانسان نے ہمل کا نتیجہ خداکے قانون مکافات کی رُوسیے شرتب ہوتا ہے ۔ اچھے کا اچت البرے کا بُرا۔۔۔۔ لہذا 'اِس اعتبار سے یہ کہنا صبیح ہو گاکد کُلٌ مِّنْ عِنْدِ الله دسب کچھ خدا کے است میں میں است

کی طرف ہے ہو تاہیے)-

دوسری بات بیہ ہے کہ مردہ عمل ہو توانین خدا وندی کے مطابق ہوگا اس کا نتج ہمیشہ نوگا مہوگا اور ہو کا مہم کوگا اور ہو کا مہم کوگا خوانین خداتی فیصلوں کے مطابق کردگے اس کا نتیج باخوشاگو ہوگا اور ہو کا مہم کی باتیں پہلے لوگ ہوگا ۔ (ہی مصبی ہی باتیں پہلے لوگ ہوگا ہے۔ (ہی مصبی ہی باتیں پہلے لوگ محی کیا کرتے ہے۔ اور انہیں بھی ہی اس حقیقت سے آگاہ کر دیاجا آن تھا کہ لوگوں کے اعمال اور خدا کے قانون مکا فات میں کیا نعلق ہو ۔ انہا ) ۔ باتی رہا ہے رسول سویہ ہوئی ہمار ارسول ہے اس لئے یہ ہمارے مکا فات میں کیا نعلق ہو ۔ انہا کی رہا ہے رسول سویہ ہوئی ہمارار سول ہے اس لئے یہ ہمارے اس کے مطابق کا کرتا ہے (ہم انہا ہم کہ انہا کہ کے انہا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ اس کے میٹن نظر عالم گیرانسا نیس کا مفاد ہم تا ہے کہ سی خاص گردہ یا بارٹی کا مغاد نہیں ۔ لہذا عالم انسا کے لئے 'اسکے پڑگرام کا نتیجہ نا نوٹ گوار ہو کہ نیس سکتا ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس برخو د خدا شا ہد ہے ۔ اس شہادت کے بعد 'اوکس بات کی ضرورت باقی رہ کتی ہے ؟

ابذا بخص البنا بخص المسرول كى اطاعت كرتا ب وه قانون فداوندى بى كى اطاعت كرتا ب. اورتو شخص (اپنے مفاد كى فاطر) إلى سے ردگردانى كرتا ب تو دو اس كانتيج تو د بھنگتے گا- (اسے رسول!) تمہلا كا ينهسيں كم انه بي بھير كريوں كى طرح گھير كھيركر 'اشے ميں رد كے ركھوتاك يہ تباہيوں سے محفوظ رہيں - (انهيں 'اپنے ليم خود فيصل كرنے دو - إس نظام بيں دہى لوگ شامل رہ سكتے ہيں جودل كى رضامندى سے اس كى اطاعت اختياركريں ) -

 اَفُلَابَنَنَ بَرُونَ الْقُنْ أَنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْ اِلْهُ لَوَجَدُ وَافِيهُ وَاخْتَلِلاَفَاكَشِيْرًا ﴿ وَلَوَا الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ الْمَا اللهِ الْمَالَّانِ اللهِ الْمَا اللهِ ا

خاطر ہوتی ہے) اِن کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی لیکن جب تم سے الگ ہونے ہیں توراتوں کو چیکے چیکے اُن با توں کے حتلات مشورے کرتے ہیں ہوتم کہتے ہورا درجی ہیں سمجتے ہیں کا اسکا کسے ہتہ چِل سکتا ہے؟ حالانک خدا کا قانونِ مکا قانت اُن کی تمام با توں کاریکار و محفوظ رکھتا ہے۔

سوتم ان لوگوں سے تطع نظر کرواور قانون خلاوندی کی محکمیت برکال اعتماد کرتے ہوئے 'اپنے پروگرام پر کاربندر ہو۔ یہ قانون تہا ہے سے کافی کارٹ از ثابت ہوگا۔

رفعنا) إن لوگوں کی آس، وش سے غور و تدبر کرنے والوں پڑیہ حقیقت بھی واضح ہوجا سے گی کہ انسانی جذبات اور صابط خوا و ندی میں کیا فرق ہے ؛ انسانی جذبات کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ آھی کھنے ہیں ابھی کچھ و دن کو کچو کرتے ہیں رات کو کچہ ، زبان پر کچہ ہوتا ہے والی بین خدا کا صابط تو المین قرآن سے کہ ہمیں کہ بین خدا کا ضابط تو المین قرآن سے کہ ہمیں کوئی بات ایک و قریم کے خلاف بنیں شکے گی بہاں سے وہاں تک ایک ہی حقیقت ہے کہ ہمیں کہ بین و کی بات ایک و قریم کے خلاف بنیں شکے گئے ہے کہ اس کے جاتے ہی اور کا کلام ہو گا تو آس میں بہت اختلافا اسے جاتے ہے۔

ان کے دعوتے اطاعت کوئی کے پیفیت ہے کہ جب بیکہ بیں سے من یا خوف کی کوئی اُڑتی ہوئی ہی آ من پانے میں تو اُسے لے دوڑتے ہیں اور خوب بھیلاتے ہیں۔ حالانک نظام سے دہ بگی اور اطاعت کا تعاصلہ کا سبی باتوں کو سول (مرکزی اختاری ) یا اپنے افسان ماتحت تک بہنچا یا جائے آک وہ لوگ جو بات کی تذکف بہنچنے کی صمّلا جیت رکھتے ہیں اس کی انجھی طرح جاسخ پٹر تال کر لیں۔

ید نواس نظام خداوندی کی برکات فرخمت به کان لوگوں کی آت ہم کی غیرفرمڈارا نہ اور سازشاہ کو سے بھیے لگئے میں سے بھرات میں سے بھرات ہم کی افوا ہوں کے پیھیے لگئے میں سے بھرات ہم کی افوا ہوں کے پیھیے لگئے میں سے بھرات ہم کی بھرات ہم کی سے بھرات ہم کی سے بھرات ہم کی سے بھرات ہم کی سے بھرات ہم کی بھرات ہم کی سے بھرات ہم کی بھر

تبابهیئال ہےآئے. سو (ملے رسول!) تم ہس کی بروا ہ کیئے بعیر کہ یہ لوگ بمہارات اتھ دینے ہیں یا ہیں مَنْ يَنْشَفَعُ شَفَاعَةُ حَسَنَةً يُكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنِهَا "وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّعَةً يُكُنُ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْنًا ﴿ وَإِذَا كُتِينَتُهُ مِتَوِيَةٍ فَحَيْرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ الله عَل حَسِينًا ﴿ الله كَاللَّهُ لَا إِلَهُ وَلَيْجَمَعَتُكُو إِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا مَنْ اللهِ وَمَنْ أَصُلَ قُمِنَ اللهِ

نظت م خلاد ندی کے قیام و بقا اور خلومین کی امداد و صافات کے لئے نخالفین کا میدان جنگ میں مقابلہ کرو ، تم صوت اپنی ذات کی ذمتہ داری نے سکتے ہو' ادروں کی نہیں ۔ البتہ تم 'منالقب لیم و تربیت اوران کی صالاحیتوں کی نشو و نماسے اپنی جاعت کے افراد کی کمز دریوں کو رفع کرتے جا و تاکہ وہ بہائی زندگی میں مردانہ وارث ریک ہونے کے قابل ہوجائیں ، اگر تم ایسا کہتے رہے' تو وہ وقت وُدر منہیں جب خدا' تمہارے مخالفین کی پیدا کردہ مشکلات و مُصّا مُب کی ردک تعام کا إنتظام کر دیگا اس کے کہ خداکا قانون 'بڑی تو توں کا مالک اورا یسامحکم گسیتے کہ دو ان سے کشوں کو جو کھرکے۔ اس کے کہ خداکا قانون 'بڑی تو توں کا مالک اورا یسامحکم گسیتے کہ دو ان سے کشوں کو جو کھرکے۔

تم صرف اپنی ذات بر اوراینے مخلص رفعت ارکے بھرسے براینا پر دگرام نباؤ-اس کے بعد اگر کوئی اور بھی اس نظام حسنہ کے قیام کے لئے تہا سے سانند کھڑا ہوجائے گا تواسے بھی اس کے توگوا تماسج سے حقد مل جاتے گا- اس کے برعکس اگر کوئی شخص فراتی نجالف کا ساتھ دے گا اور علط نظام کی تاتید میں کوششش کرے گا تو اس کے تباہ کن عواقب میں وہ بھی مشد کی ہوگا۔

فداکے ت افون راہبیت کی رُونے سامانِ نشو ونس سب کو ملتاہے ۔۔۔ انگورکے بیج کو بھی اور بہول کے تخم کو بھی ۔۔ انگورکے بیخ کس سامانِ نشو دنماسے انگور ہن جاتا ہے 'بہول کا تخت نئم بہول ۔ اس کے ساتھ ہی اس کا حت افون یہ بھی ہے کہ جو مٹی آگور کے بیج کا ساتھ دے گی اُو کا تخت نئم بہول ۔ اس کے ساتھ رہے گی وہ آنگور بن جائے گی ۔ جو بہول کے تخم کے ساتھ رہے گی وہ آنگور بن جائے گی ۔ جو بہول کے تخم کے ساتھ رہے گی وہ آنگور بن جائے گی ۔ جو بہول کے تخم کے ساتھ رہے گی وہ آبول کے کا نؤ کی ساتھ دہنے اللا کی شکل اختیار کرنے کی اس کا ساتھ دہنے دالا اور اس کے بعد 'اس کا ساتھ دہنے دالا و دونوں اس کے تمائج میں شریک ہوتے ہیں ۔

ہو ( تہارے ساتھ کھڑا ہوکر ) تہائے گئے زندگی اور سلامتی کا سان بہم پہنچاہتے ' تم اُس کے لئے ' اس سے بہراور سین ترخیات بشسسامان بہم پہنچاؤ۔ اور اگر ہنوز 'حنالات ایسے سازگار نہ ہوں کہتم اسے ' اسس کی ہیٹ کٹس سے زیاوہ دے سکوڈ تو کم از کم اُسے اتب ہی لوٹا دو۔ نظیام حنداوندی ان تمت م امور کا پورا پورا حساب رکھتاہے۔ بہرجال کوئی تمہارا ساتھ نے یاز دے 'تم اس آواز کو بلند کئے جاؤ کہ کا سُنات بیل قملاً

74

### جَلْ تُعُوهُو وَلا تَعَيِّنُ وَامِنْهُ وَوَلاَتَكَيْنُ وَامِنْهُ وَوَلَيَّا وَلاَتَوَيَّا الْ

واختیار صرن ایک خدا کا ہے۔ اس کے سوائسی اور کا قانون ایسا نہیں جس کے سامنے جمکا جائے اور آئی محکومی اختیار کی جائے۔ اس کے سوائسی اور کا قانون ایس نہیں جس سے ایس آواز کی مخلومی اختیار کی جائے۔ ایس آواز کی فالفت ہوگا و سخت مخالفت کا فیصلہ آس وقت ہوگا جب آنے والے انقلا کے وفت ہوگا و سختی اور تم الفیان میدان جنگ میں ایک سیاتھ جمع ہونگے۔ یہ محراۃ ہوکرر ہے گا۔ آس یہ کوئی شک فیش بنہیں۔ یہ بات خدا کی طرف سے کہی جارہی ہے اور ظاہر ہے کہ خداسے زیادہ ہجی بات کے نے والا اور کون ہوسکتا ہے ؟

بائی رہے ہمنافقین اجن کا دعوائے رفاقت اپنی مصلحت کوشیوں پرسبی ہے دہ نظائم تہارے دوست بنتے ہیں لیکن بب طن تہاری تخریب جاہتے ہیں۔ ان کی پوزشین اسٹی اضح ہے کہ ابن کی بابت دورا ہیں ہموہی نہیں سکتیں۔ ہس لئے ایسا کیوں ہوکہ تم میں سے کچھ لوگ ان کے بارے میں ایک خیال کے ہوجاتیں اور کچھ لوگ دوسرے خیال کے درا تحالیک دہ اپنی غلط رُوشن ادر بدعملی کی وحب راہ حق سے مجھر چے ہیں۔

ر سری اختیارکر پی مهون کی است سے بہٹ کر دوسری را ہیں اختیارکر پی مہول کم انہیں کس طرح ضبح راستے سے بہٹ کر دوسری را ہیں اختیارکر پی مہول کم انہیں کس طرح ضبح راستے برا سکتے ہو؟ یا در کھو؛ جوشف قانون خدا و ندی کی اتساع کے ) ضبح را ہ کی طرف آنے کی کوئی صور نہیں ہوسکتی ۔۔۔ اورت نون خدا و ندی ہر ہے کا نسان 'بطیب خاطر' بوری دیا نداری سے ' مہیں ہوسکتی ۔۔۔ اورت نون خدا و ندی ہر ہے کا نسان 'بطیب خاطر' بوری دیا نداری سے ' صبح رات اختیارکرے۔ لوگوں کو فریب نسینے کے لئے منافقت نر ہرتے۔

یں رسی سی از است سی ایک ساتھ ملالوگے - اور) ان کے اراد سے یہ بی کہ صلی یہ تو دکفر اختیار کر چے ہیں اس سی طرح تم مجی دین تن کو چیوڑ دو "ناکہ س طرح یہ اورتم دولوں ایک سطح برآئ اور ان ایک سطح برآئ اور ان ایک سطح برآئ اور در ساز نہ بناؤ "ناآ نکی یہ اپنے دعوتے ایمان کی صداقت کا کی شہوت نہ دیں ۔ اور دو تبوت یہ ہے کہ یہ نظام خدا وندی کی خاطر ، وہ سب کچے چیوڑ دہ بسب کا چھوڑ نا مروری ست را دیا جائے ۔ سے گھر ار - اعزہ - رہفت اس ودولت دعیرہ اسلامی ان سے

یربات اضح طور کرد: اگریه اس کے بعد گریز کی را بین کالیس توانهیں گرفتار کرلود تاکہ بیراس نسته پر دازی سے رک جائیں › - اور اگریم تھے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو' اور جہاں پا وانہیں فت ل کر<sup>و</sup>۔ اوران میں سے کسی کو بھی اینا دوست اور حمایتی تصور نہ کرو۔

لیکن اگرید لوگ (بہالیے دشمنوں کاساتھ چھوڑکر) ایسے لوگوں سے جاملیں جن کے ساتھ مہالیے بہدو بہان ہو چھے ہیں (تو بھرید میں اس حلیف قوم کے افراد سمجھے جاہئں گے)۔ یا یہ جنگ تنگ آکر تمہار سے پاس آجائیں 'اور دیم سے جنگ کریں اور دیم تمہار سے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلافت کی کریں (غیر جانب الرب ناچاہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان سے پھر مواخذہ نہیں کر ناچاہیئے )۔ اس لئے کہ اگران کے پاس فراکہ قانون مشتب کے مطابق 'تم پر فالب آجانے کی قوت ہوتی تو یہ ضرور تم سے جنگ کریے 'صلح کی در خواست کریے فراک کرتے ، لبذا' اگریئم سے کنار کوشس ہوجا بیں اور تم سے جنگ نہ کریں 'صلح کی در خواست کریے تو پھر تنہیں 'ان کے خلاف کھ کرنے کی اجازت نہیں ۔۔۔۔ اس لئے کہ نظام خدا و ندی میں مقصود تو پھر تہیں غدل دانصاف کا نظام کرنے کی مخالفت کریں۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے جو دنیا ہیں عدل دانصاف کا نظام کرنے کی مخالفت کریں۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے تو پھران کے خلاف کھی ۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے تو پھران کے خلاف کھی کے کہ کرنے کی خالفت کریں۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے تو پھران کے خلاف کھی کھر نے کی مخالفت کریں۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے تو پھران کے خلاف کی کھی کرنے کی مخالفت کریں۔ سوجب ان کا زور تو ٹر ناہے تو پھران کے خلاف کھی کھی کھی میں۔۔۔

لیکن تم لیسے لوگ میں و کھیوگے کہ وہ ( پوں تو ) تمہاری طرف سے بھی امن میں رہن ا چاہتے ہیں اورا پی قوم کی طرف سے بھی ۔ لیکن جب کبھی ان کی قوم ' انہیں تہار سے لات متر با کرنے کے لئے بلائے تو وہ اپنے عمد پرستائم نہیں رہتے بلکہ اس نے کی آگ میں ' اندھاو صند کو و جاتے ہیں ۔ سواگریہ لوگ ' اس مسم کی فتنہ پر دازی کے بعد' نہ تو تم سے کنار کھش ہول ، نیجسلے کی إِلِيَ اهْلِهَ إِلَا آنُ يَصَالَّةُ أَ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَلَ وَلَكُوْ وَهُو صُوَّ مِنَّ فَعَنَى بُرُسَ قَبَهِ مُّؤْمِنَةٍ وَلِنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَا هُوَ مِينَاكُ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى اهْلِهِ وَتَحْيَى بُرُسَ قَبَةٍ مُّوَفِي وَمَنَ فَيَعَلَمُ وَمَنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلَيْهًا فَ وَمَنَ يَقْمَتُ لَ مُؤْفِقًا مُتَعَمِّلًا مَنْ مُمَنَا بِعَيْنِ ثُوْبَعَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلَيْهِ وَلَعَنَا فَي مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا حَلَيْهِ وَلَعَنَا فَي مُعَلِيمًا حَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْهًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ وَلَعَنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ وَلَعَنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ وَلَعَنَا فَا عَلَيْهًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

در خواست کریں۔اور نہ بی اپنی دست درازیوں سے بازآئیں۔ نوانہیں گرفت ارکر در تاکہ یہ فقندرک جاً)۔ لیکن اگر دہ تم سے جنگ کریں تو ان سے جنگ کرواور جہاں پاؤانہیں تہ تین کرو۔ یہ وہ لوگ مبیر جن مح خلاف اس قسم کی کارروانی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔

لیکن اگریہ لوگ ایمان لے آئیں' تو بچرا نہیں کچر نہیں کہاجائے گا- اس لئے کسی موس کے
لئے بیسنزادار نہیں کردہ کسی دوسرے موس کو قبل کرنے کے اللہ یہ خطلی ہے ایسا ہوجائے۔ اگر کسی کے
باکھوں' کوئی سوس غلطی سے ماراجائے تو وہ اس کے بدلے میں' ایک موس غلام آزاد کرے۔ نیز
مقتول کے دار تو ل کو اس کا فول بہاا داکر ہے ( ۱۹۸۸ ) - اگر وہ خول بہا معاف کر دیں تو مچر
اور بات ہے۔

لیکن اگرایسا ہوک کوئی قوم تم ہے برسر پریارہ اوران میں کوئی مومن مسردہ ہوتمہار باتھوں غلطی سے باراجا آہے' تو اس کے کفارہ کے طور پرایک ومن خلام آزاد کیا جائے گا۔ نیول بہا نہیں دیاجائے گا۔ کیونکہ جنہیں تم نوں بہا درگے وہ تو تم سے جنگ کررہے ہیں ، لیکن اگروہض اسس قوم سے ہوجس کے ساتھ تہارا معاہرہ صلح ہے' تو اس صورت میں اسکو ارتوں کو فول بہا بھی دینا ہوگا ورایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی۔ سیکن اگرفت آئل کے پاس غلام آزاد کرنے کی مقدرت نہ ہو۔ یا ایسی صورت ہوکہ خلام ملے ہی نہیں۔ تو وہ دو جینے کے متوا تر دوز سے میفو خطاکا موجب بن جائے گی' اس متنانون حنداوندی کی و ہیز' متانون خداوندی کی روسے میفو خطاکا موجب بن جائے گی' اس متنانون حنداوندی کی و سے جرسترا سرم و حکت پرمہنی ہے۔

لیکن اگر کوئی مومن کسی دوسرے مون کوعمد اقتل کر ڈیلے تو — خون ناحق کی سزا موت تو ہوگی ہی (۴۳) — مرنے کے بعد مجمی دہ جہنم میں جائے گاجہاں ہمیشہ سہنا ہوگا۔ قانون اولد کی نگا ہوں ہیں وہ معتوب ہوگا۔ اسے حقوق شہرت وغیرہ سے محروم کرتیا جائے گا۔ اور خت تہم کی سنزا دسے اتے گی ہے۔ قبل عمد میں خوں بہایا کفارہ نہیں ہوگا۔

مه ان تعربیات سے مترشے ہوتا ہے کہ متل محد میں بھی بھرمی نوعیت کما متبارے موت سے کم سنراد مجاسعتی ہے۔ شلاکس نے فرری مذہبہ فیریسے شنعل ہوکرکسی کو متل کردیا تواسے درسسری متم کی سنرا بیس دیجاسکتی ہیں۔ يَايَّهُاالَّنِ بِنَ امْنُوَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْوَالْمَالُوْلُوا لِمِنَ الْفَى اللهُ عَلَيْكُو السَّلُولَا اللهُ عَلَيْكُو مَنْ اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو مَنَ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ الله

اے جماعت بومنین! جب تم خدا کی راہ میں (جنگ کرنے کے لئے) بابڑکلو تو پہلے تحقیق کرلوکو و دوست ہے اور کون دشن ۔ یو بنی ہرایک کو دشمن تصور کر کے اس پر جملہ نکر دو - اگر کوئی تمہاری طفتر اس کے متعلق تہا را پہلار دعمل یہ بین ہونا چا ہیئے کہ ہوا کہ انداری سے ایسا کہ منافقت برتنا ہو۔ اس کے متعلق تحقیق کے بعد سی تیجے پر پینچے ۔ یو بنی ہرایک لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کی غرض سے اس برنہیں نکلے دنیا دی مفاد (مال غفیمت و فیرہ) کی خط نہو ہو ۔ تم نے ایسا خیال تک مجنی ل میں مذالا نا عم تو اندن خوا ندی کے مطابق چلتے رہوا ور مجرد کھو کہ تیں فلا جنہ ہو ۔ تم نے ایسا خیال اور کی کہ مضل ال کہ میں انداز سے ملائے ہے ہو اس میں پہلے تہاری یہی حالت متی کہ تم مضل ال غفیمت کی خاطر رائی ان اور کہا کہ منا میں انداز میں سے جنگ کروجن کے طلاف میں وصدا قت کی خاطر جنگ کرنا خروری ہو ۔ یا در کھو الدائی ارسے جنہیں چھیا سے ۔ اس لئے تم ابنی نیت کو اس سے نہیں چھیا سے ۔

اسكے بیعنی نہیں كەنطا دندى كى نوشگوارلا ن سست دافرادكاكونى حقنہ ہيں ، ده توسیکے ایئے ہیں بیکن جب سوال فرق مارت کا آئے گاتہ مجا ہدین محدارت بہرحال شست فقارش ہے شرح کر ہول گے۔ بیر مدارج دوسیر معیاں ہیں جن سے انسانی فات اسپنے ارتفانی مسازل طے کرتی ہے۔ 90

إِنَّ النَّيْ مِن تَوَقَّ مُهُ وَالْمَلَيِّ مَا فَظُولُولِ مَا أَنْفُوهِمُ قَالُوْافِيْ مَّكُونُ وَ قَالُوْالْمُ الْمُسْتَضَعُولُونَ فِي الْاَمْسَتَضَعُولُونَ فَي الْمُسْتَضَعُولُونَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا فَ الْوَالْوَلُولُ مَا وَعُوجَمَّنَوُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا فَ الْوَلْمَ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهُ عَقُوا اللّهُ اللّهُ عَقُولًا فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ان لوگوں کی جماہدا شعی وعمل ان کی جموق چھوٹی کوتا ہیوں کے مطار است ان کی حفاظت کرتی ہے اور قانون فدا و ندی کی روسے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ خدا کے قانون میں حفاظت اور پرویش کے سب سلمان موجو دہیں۔

یه تو بروا بحسابدین اورقاعدین ( بعینی تیزگا) اورششت و مؤمنین ) کے متعلق اب رہبے وُہ جو نفسی میں مرد اور ایس اور ایسی وات کا تھونی جو خمیہ رفدا وندی نظا کے ساتحت اطبینان سے بیٹے زندگی بسرکرتے اور سی طرح اپنی وات کا تھونی کرتے رہیں ۔ اگراسی حالت میں ان کی موت آجائے 'تو ان سے پوچیاجا نے گا کہ تہیں کیا ہوگیا تھا کہ غیر خدا وندی نظام کی محسکوی ہیں پڑے دہم بہت کم زور وناتو ان اور بے بسی معند و عیر خدا وندی نظام نظام بدل کے میں اتنی توت نہیں کئی کئم وہاں کا باطل نظام بدل کے نظام خدا وندی متابع کر کے کسی ایسے نظام خدا وندی متابع کم کرے کئی ایسے مقام کی طرف نہیں جاسکتے متھے جہاں نظام خدا وندی متابع کم تھا یا جہاں کی نضا اس کے لئے مقام کی طرف نہیں جاسکتے متھے جہاں نظام خدا وندی متابع کم تھا یا جہاں کی نضا اس کے لئے مسازگار معتی ؟

یہ لوگ جو یوں اپنی کمروری اورنا تو آئی کاسبہارائے کرفیرت داوندی نظام کے بابع قبائع اور طبتن ہوکر بیٹے رہی ' ان کا مٹھکا نہ جہنم ہے ۔۔ اور وہ بہت ہی بُرا مٹھکا نہ ہے۔ یہاں بھی جہنم کطئا غوتی نظام کی غلامی میں رہے ، اور وہاں بھی جہنم 'کہ اِن کی ان نی صلاحیتوں کی نشونما ہی بنیں ہوتی ۔

- البت البت ان میں دہ کمز در و نا تواں مرد ، عورتیں اور بیچے ٹ مل نہیں جونی الواقعہ اسس قدرمعذدر ہو چکے بیتے کہ نہ توانہیں و ہاں تب دیلیُ حب الات پر کوئی قدرت حاصل بی اوُ نہ ہی دہاں سے بیکلنے کا کوئی رائے تھے کہ لاتھا ۔
- اس تسم کی --- بنجائے ماندن نہ پائے رفتن کی --- حالت قابل معت نی مون ہے۔ ہونی ہے۔ یہی وجبہ ہے کہ قانون حنداوندی میں ان جیسوں کے لئے 'عفو وحفاظت کی گنجائٹٹ رکمی گئی ہے۔

1.1

وَمَنْ يُهَا عِرْفُ سَدِيلِ اللهِ عَنْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمَا كَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا سَيْحَ مُهَا عَلَا اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفْوُرًا سَيْحَ مُهَا عَلَا اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا سَيْحَةً مُهَا فَكُو وَلَا اللهِ فَكَانُو اللهَ عَفُورًا سَيْحَةً فَوْرًا اللهِ فَكَانُو اللهِ فَكَانُو اللهِ فَكُورُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَكَانُو اللهِ اللهِ اللهِ فَكَانُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ ال

فاک وطن کی جا ذبتیت محض جذباتی چیز ہے جب کبھی ایسا ہوکہ وطن اور نظام خدا وندی کے تی ایسا ہوکہ وطن اور نظام خدا وندی کے تی ایسا ہوکہ وطن کو اور نیا جا ہے۔ ایسا ہوکہ والم مقصد کے خاطر مستر بان کر دینا جا ہے۔ بوض ہو خص کو جبور دیے گا' استے دوستے مقامات میں بہت ہی بنا ہ گاہی اورکث ائش کی راہیں کھلی ملیں گی۔

جوشخص اسطرح "خدا ورسول" کی طنتر جاندے الدے سے گھرسے کل کھڑا ہوا تھا اور سے بیر مہی استے بیرے اجر کاموجب بن جاتا ہے کہ اگر دہ اپنی منرل مقصود تک شہی بہتی پائے اور اسے راستے ہی میں موت آجائے ، توخدا کے بال سے اُسے پورا پورا احب رسل جاتا ہے ، خدا کے قانون میں ایسے افراد کے لئے مفاطت اور رحمت کے پورسے پورسے سامان موجود ہیں۔ واضح رہے کہ بیرجرت ایسے مقام کی طرف ہوگی جہال نظام خدا وندی متاہم ہوا یا آس کے قیام کے امکانات روشن ہول ۔۔ اسی کو "خداور سول" کی طرف ہجرت کہا جائے گا ۔ لونہی ترک وطن کا نام ہجرت نہیں۔

اورجب تم (جنگ کے لئے ) باہر کلوا در تہیں ہشمن کی طرف سے ضرر رسانی کا نمطرہ مرات ہوں کی طرف سے ضرر رسانی کا نمطرہ مرات ہوں ہیں کچے ہفتا تھے تہیں کہ تم احبت ماع صلاۃ کو مختصر کر لیا کر و اسس لئے کہ محت العین تو تمہارے کھلے ہوتے و شمن ہیں ۔ وہ ایسے سواقع کی گھات میں رہتے ہیں ۔

اور (العرب المعالى الم المعالى المعال وَامْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُوْ مَّيْلَةً وَاحِلَةً وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُوْ إِنَّ اللهَ اَعَلَاكُوْ وَيَكُوْ اَنَّ مَعَلَامًا وَكُونُ وَاحِلُ كُوْ أِنَّ اللهَ اَعَلَاكُو وَيَكُوا اللهَ عَلَامًا مُعَلِينًا اللهَ عَنْدُو اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

صلاق ادانهیں کی تیرے ساتھ صلوق میں شامل ہوجائے۔ یہ بھی ہی طرح احتیاط برتیں اوراپنے ہتھی اُرسیال کے کتم اوراپنے ہتھی اُرسیال کے کتم اُراپنے سلحا درسامان سے خافل ہوتو دوئم پر کیبارگی جملکہ دیں۔ داس لئے تم ہجتیاروں کو حالت سلوق بین بھی الگ نہ کروں بال اگر تمہیں بارٹس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو'یا تم مرتقب ہو' تو بھر ہجسیاروں کو الگ رکھ دینے میں کوئی مضالقہ نہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی اپنی حفاظت کی طرف سے نافل نہیں ہوناچا ہیئے۔ ان مخالفین کے لئے 'خداکی طرف سے رسواکن (شکست) کی مزاتیار کھی ہے جو انہیں بل کر

جبتم ال طرح صلوة ختم كرجكو (توبه يه سمجه لوكرتم فريضة خداد ندى سيسبكدون بهو كئة يسلوة توتم بالكران المرح صلوة ختم كرجكو (توبه يه سمجه لوكرتم فريضة خداد ندى سيسبكدون بهو كئة يسلون تركيب و مرة قت اجتماع ميں شركت جو كئى صئلوة كاايك جزوج و اس لية تم اس كے بعد تعبی التقتے ' بيشة اليسيع' ہروقت ادر ہرسال ميں قانون خداد ندى كواينے ساسنے ركھو (جيساك جن ميں كها جا جيكا ہے) -

ا ورجب تم و منسن کی طرف سے مطبق بوجاد کو پھر استان مائی صلاۃ کو عالم انداز سے قائم کرو- یا در کھوا صلاۃ کے جبتماعات میں شرکت ایک ابسا فریضہ ہے وقت مقررہ پراواکرنا ہوگا۔ بین جو دقت اِس اجماع کے لئے مقرر ہوائی وقت وہاں شرکت ضروری ہوگی۔

اورد یجھو! میدان جنگ میں وشمن کا پیچیا کرنے میں ستی نہ کرد- بات بالکل واضح ہے۔
اگر دلرا نی میں ، بہیں کچر مشقت اٹھانی بڑتی ہے تو فریق مخالف کو بھی ہی طرح مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ (بہذا اس باب میں متم اوروہ برابر ہو)۔ لیکن نظام خداوندی کے قیام سے جو تمرات برکات بہیں مال ہوگی وہ انہیں تو حاصل نہیں ہوں گی (اس لحاظ سے متم اُن کے مقابلہ میں کرکات بہیں مال ہوگی وہ انہیں تو حاصل نہیں ہوں گی داس لحاظ سے متم اُن کے مقابلہ میں کہیں فاترے میں رہے )۔ یا در کھو! اسٹر کا حت الون جو تہیں اس تسم کے تاکیدی اسکام دیتا ہے ا

إِنَّا آنُوَ لِنَا اللهُ الْمِي الْمُعَ الْحَدِّى الْحَدِّى الْحَدِّى الْمُعَلِينَ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلُولُونَ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ كَانَ عَفُولًا اللهُ كَانَ عَفُولًا اللهُ كَاللهُ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ عَفُولًا اللهُ كَانَ عَفُولًا اللهُ الله

يومنى اندها دهنداييها تنبين كرتا-

ریہ تورہے جنگ سے متعلق اوکا کا متدنی اور معاشر نی زندگی کے متعلق آس تقیقت کو بمیشسنا کھوکی اللہ نے (اپے رسول!) تہاری طرف یہ کتاب (صابطہ تو این) نازل کی ہے تاکہ تم تو کوں کے خرافی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کر وجو اللہ نے تہیں اس طرح عطاکیا ہے۔ اور ایسا کہی نہ کروکہ و غابازا کو خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر حجاگر نے کے لئے اُٹھ کھرے ہو۔

حکومت اور عدالت کامعاملہ بڑانازک ہے۔ اس میں اِنسان کے ذاتی میلانات فیصلوں
پراٹرانداز ہوجا یاکرتے ہیں۔ اِس سے اِنسان اُسی صورت میں بچسکتا ہے کہ وہ 'ہروقت 'ت نوب
خداوندی کو اپنے سامنے رکھے اور اُسی کے چھے پیاہ ہے۔ تم اِسی طرح 'اپن حفاظت کا سامان طلب
کرتے رہو۔ قانون حنداوندی میں ایسی حفاظت اور مرحمت کا پوراپوراانتظام ہے۔

اس بات کو پھر سمجھ لوگر ہوگا۔ ایک دوس سے بیاخو دایتی ذات سے خیانت کرتے ہیں ' ان کی طرفت کسیل میں کر مجھ گڑنے کے لئے ندا کھ گھڑے ہو۔ خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ آل ہے آ کی مل گیا ہے' حالانک' اس سے' اس کی ذات میں اسی کمزوری آجاتی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحیں مضعل ہو کر رہ جاتی میں ۔ (اسی کو خود ابنی ذات خیانت کہتے ہیں) ۔ سوایسے لوگ قانون خلاف ندی کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ قرار یا سکتے ہیں ؟

المال المال المعقد بن كرونسك ين الركام المال المنظم بن الركام المالة بن الركام بركياً وفت بولى المالة بن الركام المنظم بولاً المن المن يحت بن الركام المنظم بولاً المن يحت المنظم بولاً المن يحت المنظم بولاً المن يحت المنظم بولاً المنظم المنظم بولاً المنظم المنظم بن المنظم ال

( يادر كمو! خداكا قانون مكافات ايسانهين كرس كاسك اصرف إى ونياتك محدود جو

وَمَنْ يَعْمَلْ مُنْوَءًا أَوْيَطْلِوْ نَفْسَهُ ثُوَّيَسْنَغُفِي الله بَحِي الله عَفُوْرًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنْمَا وَمَنْ يَعْمَلُ مُنْوَءًا وَيُطْلِوْ نَفْسَهُ ثُورِي مِنْ الله بَحِي الله عَفْوْرًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ حَطِيمًا فَا وَرَحْمَتُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَانْ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَانْ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَمُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا فَعْلَالُهُ وَلَا لَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا فَيْعَالَكُونُ وَلَا عَنْكُ لَا اللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَاللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَنْكُ لَا وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَاللهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ لَا لَالْكُولُ وَلَا لَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَمَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَالْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ لَا عَلَيْكُ وَالْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ لِلْلّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الل

که اگرکسی نے ایسا اِنتظام کرلیا کہ وہ بہاں قانون کی گرفت سے نج جائے تو وہ موافذہ سے چھوٹ گیا۔ بالکل بہنیں نہر مبرم کا اثر مجرم کی ذات بر مُرتب ہوتا ہے (ﷺ) - اوران کی ذات ہیں کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوجب آتی - اِس کاسل لما آگے بھی چلتا ہے ، اسلخانسان کے اعمال کے نتائج مرفے کے بعد بھی سالمنے آجاتے ہیں - بنا بریں ) اگر تم کسی محب م کے طرفدار بن کر' اُس کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو (اوراس طرح کے نظیم بیانیوں سے قانون کی گرفت سے بچا بھی لیتے ہو تو بہت او کہ اُس کی وکا است کی سے کھڑ ہوئے کا اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا' اورکون اُس کی وکا است کی سے کھڑا ہوئے گا'؟

اگرتم نے ایساکیا' اوریوں' قانون خدادندی کے مطابق اپنے جُرائے مخاطرت طلب کی ' تواں نقصان سے بمبہاری حفاظت کلی موجائے گا اور بہاری ذات کی نشود نما کا مزید سامان مجی موجائے گا۔ (جرم سے انسانی ذات کی نشود نمارک جائے تو اس کی کشائش کی میں صورت ہے)۔

ال بنیادی حقیقت کے بھر میں موچوکہ اگرکوئی شخص جُرم یا خطاتو فودکرے ادر اسے مقوب نے کسی دوستے ہے گناہ کے سرتویہ بجائے خولیش کتنا بڑا جسرم ہے۔ اِس طسرح اُس نے اپنے اوپر دو ہرا ہو جو لا دلیا - ایک تواش حشرم کا ہو جو جو آس سے سرز دہوگیا تھا اور دورلا اُس بنان کا ہو جو جو آس بے سرز دورکیا تھا اور دورلا اس بنان کا ہو جو جو آس نے دوسرے پر لگا دیا ۔

(II)

يُّغِيدُ أُوْكَ أَوْ مَا يُضِلُّونَ الْآ اَنْفُ الْهُو وَمَا يَضَّى وَنَكَ مِن شَى وَ وَانْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ وَ عَلَيْكَ مَا يَعْفِي الْوَالْمَا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْهُ وَمَن يَغْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْعَ اللهِ عَلَيْهُ وَكُولُونَ اللهُ وَمَن يَغْمَلُ ذَلِكَ الْبَيْعَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَسَوْتَ اللهُ وَمَن يَغْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَن يَغْمِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ اللهُ اللهُ وَمَن يَعْفِيهُ اللهُ وَمَن يُشْرِيمُ اللهُ وَمَن يَعْفِيمُ اللهُ وَمَن يَعْفِيمُ اللهُ وَمَن يَعْفِيمُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

یه توخداکافاص نفلل و اُس کی رقمت ہے کہ اُس نے تہیں اِن سے کافعابطہ دایت دے دیا جس میں اِن تمام امور کے متعلق واضح ہدایت ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اِن توانین حندا و ندی کی لم اور حکمت غرض اور غابیت کیا ہے اور اس طرح تتبیں وہ کچرسکھا دیا جوتم (تنها عقل کی روسے) تھی نہیں سیکھ سکتے تقے۔ اگر تم پر خدا کا یہ فضل نہ ہوتا تو منا فقین کا ایک گروہ اس کا تہید کرجیکا تھا کہ تہیں صحیح راستے سے بعث کا دے۔ اب اِس سے محارا دوں سے وہ تمہا را پھر نہیں بگاڑ سکتے ' خودا پنے لئے سامان بلاکت بہم معنا دے۔ اب اِس سے محارا دوں سے وہ تمہا را پھر نہیں بگاڑ سکتے ' خودا پنے لئے سامان بلاکت بہم معنا ترین

پر پسسان بید منافقاین (جاءت بومنین سے الگ بوکر) باہم مشورے کرتے رہتے ہیں اور پیشورے شیر پید منافقاین (جاءت بومنین سے الگ بوکر) باہمی مشورے دہی اچے ہوتے ہیں ہور فاو عائے کے سکام ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی بھلائ کی بات نہیں ہوئی مشورے دہی اچے ہوتے ہیں ہور فاو عائے کے سکام کیا صلاح کی خاطر ہوں جو لوگ بیسا کریں ۔ اور وہ بھی ہی شرط کے ساتھ کہ ہمیں ذاتی مفاد کا خیال نم ہو خالعت لوجا نشر ہو۔ تو ایسے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ خوشگوار ہوگا اور انہیں اسکا بہت بڑا اُجر ملے گا۔

غورسے دیکیوتوصات نظرا جائے گاکہ سانفتین کی بیرُوش در حقیقت شرکھے مُراد ن ہے۔

إِنْ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهَ إِلْآ إِنْنَا عَإِنْ يَنْ عُونَ إِلَا شَيْطَنَا قَرِيْهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا تَخِنَ قَنِينَ اللهُ عُونَ إِلَّا شَيْطَنَا قَرِيْهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا تَخِنَ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلَا مُرَنَّهُ مُو فَلَيْ بَيْكُنُ الْذَانَ الْانْعَامُ وَلَا مُرَنَّهُ مُو فَلَيْ بَيْكُنُ الْذَانَ الْانْعَامُ وَلَا مُرَنَّهُ مُو فَلَيْ بَيْكُنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اس سے بڑانٹرکا درکیا ہوگاکہ بن باتوں میں تہیں فائد ہ نظرائے ان میں خدا کے قانون کا انباع کڑا وائی جاعتے ساتھ ساتھ جاد ہوئے سس قانون کو نافذ کرنے کے لئے عمل برایہ ہے۔ لیکن جب اینامفاد کسی دوسر طریق میں نظرائے تو اس جاعت اور نظام کا سَاتھ جھوڑ کر جعث دوسری راہ اِختیار کرلو۔

انسان کی معمولی نفزشیں اور خطابیں قابل معانی ہوتی ہیں اور چھنص (فانون کے مطابق) معانی چاہیے اسے معانی مِل سکتی ہے ، لیکن شرک ایسا جُرم عظیم ہے جس سے معانی کا سوال ہی پیلا ہنیں ہوسکتا ( ﷺ ) - یہ تو خدا کے متابلہ میں متوازی حکومت قائم کرنا ہے - یہ رَوْش 'انسان کو ' معصر استے سے دور لیجانی ہے ۔۔۔ بہت ہی دور۔

اس طرح شرک کینے والے عنداکو چھوڑ کر حبنیں پکارتے اوران کے بیچے جلتے ہیں ۔۔۔
خواہ وہ خودا پنے جذبات ہل ( هیں ) یا ند ہبی بیشوا۔ وہ بیدیو دے ہوتے ہیں -ان میں کوئی قوست ہی
منہیں ہوئی علاوہ بریں فوانین خدا دندی سے سرکشی برتنے کا نیچہ یہ ہو اسے کہ ایسے لوگوں کی کوششیں ،
صبح نتائج و ثمرات سے محروم رہتی ہیں -

تناخ نزال دیده یا بجرز مین کی طرح محروم — اور تهبیم علوم ہے کوان کے مذہبی پیشوا اسکے مذہبی پیشوا اسکے بندوں کی کمائی میں سے ایک اہندی ان استوں کی طرف کیوں لیجائے ہیں؟ محض ہیں گئے کہ خدا کے بندوں کی کمائی میں سے ایک مقررہ حصد (مغت میں) خود لے ہیں — چند میسیوں کی خاطراتنی بٹری قبیح حرکت! کمیسی ملعون سے یہ زندگی ادر کتنے مذموم ہیں یہ مقاصد؟

ابنوں نے یہ علط را ہیں ۔۔ باطل عقا دّا در تو ہم پرستانہ سومات ۔۔۔ ہجریز اور کھی ہیں محض اپنی واتی منفعت کی خاطر ' لیکن لوگوں ہے یہ ہمیں کہ ہیں کہ ہیں۔ اُن کی مرادیں ہوری ہوری ہوجا بیس گی ۔ اُن کی آرز و تیں ہرآئیں گی ۔ اس کے لئے ' کمجی اُن سے کہتے ہیں کہ وہ ہی طرح اپنے جانور و کے کان چراکریں ۔ اور کمجی یہ کہ وہ اٹ بیائے نظرت میں بول تغیر و تبدل کر دیا کریں ۔۔ وہ اپنے مفاد کی حناطر ابنیں ہیں تو ہم پرستیوں میں ابھائے سکھتے ہیں 'اوریہ (اُن کے متبعین ) مفاد کی حناطر ابنیں ہی تو ہم پرستیوں میں ابھائے سکھتے ہیں 'اوریہ (اُن کے متبعین ) اپنے سیست جذبات کی تکین کے لئے 'اِن گور کھ دھندوں میں اُنہے سہتے ہیں۔ ابنا ہر ہے کہ جو توم ' عقل و بھیرت اور متانون خدا و ندی کو چووڑ کر 'است کا تو ہم پرستانہ کی تو ہم ہر سے اور متانون خدا و ندی کو چووڑ کر 'است کا تو ہم پر ستانہ کی تو ہم بر ستانہ کی ت

يَعِنُ هُمْ وَبُسَنِّيهِ فَوْ وَصَايَعِنُ هُو الشَّيْطُنُ إِلَاعُرُورًا ۞ أُولَئِكَ مَا وْهُ وَيَهَنَّوُ وَلَا يَعِنُ وُنَ عَنْهَا فَيْ وَمَا يَعِنُ هُو الشَّيْطُونَ وَكَا الصَّلِحِتِ سَنُلْ حِلْهُ وَجَنْتٍ بَنِي كُورَكَا مَا وَالْكُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ اللَّهِ وَيَهَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

مسلک اختیارکریے' اوران بیشواؤل کو' اپناکارک ارورنیق بنالے' تو اِس کانتیج' کھلی ہوئی آبئی کے سواا در کیا ہوسکتا ہے؟

النیطان (کے یہ نمائندے) لوگوں کو جنت کے دعدے دیتے اوران کی آرزوئیں برآنے کے مشروع منانے بیل اور فرسی بیل ہے۔ مشروع منانے بیل لیکن اِن کے یہ تمام وعدے اور مشروع دصو کا اور فرسی بیل ہے۔

ان کا انجنام جہنم کی تباہی ہے جب سے نکل بھائنے کی کوئی را ہنہیں۔
ان کے بڑیس، جولوگ توانین خدا دندی کی صدافت پرتقین رکھتے ہیں ادر ہی کے تعین کڑھ
صلاحیت بخبش پروگرام بڑعمل ہیرا ہوتے ہیں، توبہ لوگ ابدی شادابیوں کی جنت کی زندگی بسرگریں گے
سساوس و نیامیس بھی ا درآ خرت میں بھی — یہ خدا کا وہ و عدہ ہے جو محوس حقیقت

بن کرسلف آجائے گا۔۔۔۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خداسے بٹرھ کربات کاسچاکون ہوسکتا ہے؟

ہن کرسلف آجائے گا۔۔۔۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خداسے بٹرھ کربات کاسچاکو ان ہوسکتا ہے؟

کے مطابق مل سے بی بین نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ اور وہ تا نون یہ ہے کہ جو کوئی غلط یہ سبب کچے ایک محکم اور غیر متبدل قانون کے مطابق ہوتا ہے ۔ اور وہ تا نون یہ ہے کہ جو کوئی غلط روش اختیار کرسے گا' اُس کے نتائج بھگتے گا۔ وہ بزار متن کرسے کہ اُسے کوئی ایسا و دست اور مدد گار مل جائے جو اُسے ان تب ہیوں سے بچائے ' ایسا ہرگز نہیں ہوسکے گا۔ اُسے اِن اور مدد گار مل جائے جو اُسے ان تب ہیوں سے بچائے ' ایسا ہرگز نہیں ہوسکے گا۔ اُسے اِن تب ہیوں سے بی سے آس نے سرکشی اخت یار کرئی تھی۔ تب ہیوں سے مرت نور ایک میں اختیار کرئی تھی۔ اِس کے برعکس' جو شخص مت اور اور مدد کی صدافت پر افت یں رکھے اور اسس

اس کے بڑھی ہو سخص حت او ان حندا وندی کی صداقت برھیے ہیں رکھے اورانسس کے تجویز کردہ صلاحیت برھیے اورانسس کے تجویز کردہ صلاحیت بخش ہروگرام برعسل پراہو ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ مرد ہویا عورت ۔۔۔ اوران کی محنت کے ماحصل میں ذرق برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ ایساکرنا ظلم ہوگا۔ اور خداکسی برطلم نہیں کرتا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمِنَ أَسْلَمَ وَجُمَهُ فِلْهِ وَهُو مُحُسِنٌ وَالتَّبَرُمِلَةَ اِبْرَاهِ يُوْرَخِيهُا وَالْحَنَا اللهُ وَالْحَنَا اللهُ وَالْحَنَا اللهُ وَالْحَنَا اللهُ وَالْحَنَا اللهُ وَالْحَنَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا

ان تصریحات کے بعد الب سے پوچھوک اُس نظام زندگی سے زیادہ سین نظام اور کونسا ہوسکتا ہے جس میں ہر فرد اپنے جذبات توجہات بلکہ برری کی پوری ذات کو تو ائین خداوندی کے سلسے جمکاد ' اور پیزنہا بیت جسن کا داندا نگار ندگی بسر کرے — بعنی اُس مسلک کا تباع کیے جسے ابراہم ہے '' تام خیر خدادندی سمتوں سے مُنہ مورکر اختیار کیا تھا — اوراس کا نتیجہ یہ تھاکہ خدا نے ابراہم کو اپنا دو ت اور رہنیق بنالیا تھا۔ سوچے کے جب شخص کو خود خدا اپنی رفاقت کے لیے جن لے اُس سے زیادہ خوش سخت اور کون ہوسکتا ہے ؟ یہی خوش مجتی تہا ہے حضے میں بھی آسکتی ہے۔

یمی وہ نظام ہے جو ساری کا نتات میں جاری دساری ہے، جہاں ہر شے خدا کے تعین کردہ پڑگرام کی تکیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ اور خدا کا قانون ان اسٹیار کو اپنے کھیرے میں لئے ہوئے ہے کوئی بھی آپ کے احاط سے باہر نہیں۔

اگانسان بھی بہی روشس اُ فتیار کرے تو اس کا نظام زندگی اسی شنونی سے بل سکتا ہے جس سکتا ہے جس سکتا ہے جس سکتا ہے جس سے نظام کا بنات جل رہاہیہ — آب فرق کے ساتھ کہ کا تنات میں یہ کھی بحور انہور ہا ہے اور انسان اِسے اپنی مرضی اور ارادہ سے افتیار کرے گاجس سے آس کی ذات کی نشوونما بھی ہوتی جائے گی ۔ بعنی معاشرہ کی زندگی بھی مبنتی ہوگی اور استراد کی ذات کی نمیل معی ہوتی جائے گی ۔

یری وہ نظام ہے سے ایک گوشے (معاشری اورعائلی زندگی) کے متعلق کے اور کا ہیں۔
(ابتدائے سورۃ مبس) نینے جانچے ہیں۔ اسی خمن میں 'اے رسول! لوگ تھے سے عور توں کے ایسے میں میں مزید باتیں دریا فت کرنے ہیں۔ ان سے کہد دوکہ ان امور کے منعلق اللہ تہمیں 'ان احکا کے نسسلسل میں جو بہلے دینے جانچے ہیں مزیدا حکام دیتا ہے۔ یہ احکام تیم اور کیوں یا اُن عور توں کے متعلق ہیں جو بلاخا و ندرہ حب ایس (بیوہ ہو کریا و لیسے ہی خاوند نہ ملنے کی وحب کے بیم ان کا دینے کا متعلق ہیں جو بلاخا و ندرہ حب ایس (بیوہ ہو کریا و لیسے ہی خاوند نہ ملنے کی وحب کے بیم ان کا

وَإِنِ الْمُرَاةُ عُنَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورُ الْوَاعِيَ اضًا فَلَاجُ مَنَاحَ عَلِيَهِمَ أَنْ يُصْلِحا بَي بَهُمَا صُلْحًا وُالصَّلَحُ عَنَهُ وَالْمَانُ يَصُلِحا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

## وَإِنْ تُصَلِيحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا اللَّهِ عَالَ عَفُورًا اللَّهِ عِنْ الله

وه حق تو فیتے نہیں ہوقانون خداوندی نے اِن کے لئے مقر کیا ہے اور چاہتے یہ ہوکدانہیں اپنے معاص میں لے آؤ۔ یہ غلط ہے۔ اِن کے واجبات انہیں صرور دو بہی حشکم ان یہ ہم الاکوں کے متعلق ہے جو بیکس اور نا توال رہ حب ایک مقطرایہ کہ میتم کوئی بھی ہو ۔۔۔عوریں ہوں ' متعلق ہے وی بھی ہو۔۔۔ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کر و۔ بلکہ انصاف سے بھی ایک وی می ہوں ۔۔۔ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کر و کے وہ رائیگاں نہیں وی مائے گی دن انہاں سے ہمل کا علم رکھت ہے۔

تبسری بات به یا در کھوکی جب ان حالات کے مطابق جن کاذکر ( ﷺ) میں آچکا ہے انہا اے عقد میں ایک سے زیادہ بیویاں آجا تیں تو تہ ہیں ان سے عدل کرنا ہوگا۔ جہانتک محبت اور جا فرہیت کا تعلق ہے اختا ہے ایک جیساسلوک ناممان ہے۔ تم ہزار جا ہو ایسا کر نہیں سکو گئے ہی لئے کہ ان باتوں کا تعلق جذبات سے ہے اور جذبات میں بیسانیت ممکن نہیں۔ جو عدل مقصور اور ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جمک جا ذکہ دوسسری بیوی بالکال تیم اسکی رہ جا سے دور یہ نہیں ان بیسا سکی رہ جا سے تعالی اسکی رہ جا سے تعالی اور برتا دیم کرو۔ بیچ سے ترقانون خدا وندی کی روسے تقاضاتے عدل کو پورا سے ایک انسان کے اور برتا دیم کرو۔ بیچ سے ترقانون خدا وندی کی روسے تقاضاتے عدل کو پورا

وَإِنْ يَتَفَقَّ قَالِيُهُ اللهُ كُلِّ مِنْ سَعَنَهُ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلَقَالُهُ وَاللهُ السَّمُونِ وَمَا فَي الْاَسْ فِي الْعَرْفِ وَاللّهُ وَالل

کردے گی اور جوعدم مساوات مذبات کی روسے پیلا ہو گی' اس کے مُضرارُ ات مہاری حفاظت ہو جا۔ قانون خدا وندی' اِس طرح' حفاظت اور مرجمت کی گنجائش اپنے انڈرر کھتا ہے۔

لین اگر با می نباه کی کوئی صورت ممکن نه نبید (اورمضالحتی کوششین بھی ناکام رہ جائیں)

نو اس کا علاج علیور گی طلات ) کے سوا کھ نہیں۔ تم اس علیحہ گی (طلاق ) سے اس لیے نه رُکے رہوکہ اس
سے معاشی دشواریاں ہی ایہو جائیں گی۔ یہ ذمتہ داری نظام خداوندی کی سبے کہ وہ اسبنے دسیع ذرائع سے
متم دولوں کی ضروریات کا سامان میم پہنچا ہے۔ اس نظام کی بنیاد جی وسعت و حکمت پر سبے۔

میم خیارجی کا تنات میں نہایں دیکتے کیس طرح ہرشے نظام حداوندی کی تحبیل کیسلئے سرگرم عمل ہے اوران کی کس طرح نشود نمیا ہوتی جاری ہے! اسی لئے ہم نے ان لوگوں سے جہنیں تم سے پہلے صنوابط قانون نیئے بھے کہا تھا' اور دہی بات اب تہسیں کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ قوانین خدا و ندی کی تجداشت رکھو۔ اس میں تبہاراہی مجملا ہے۔ اگر تم نے اس روش سے اکا کہیا تو اس سے خدا کا کھے نہیں بگر مے گا۔ اسس کا سال کا کنات بہت قوراسی طرح چلتار ہے گا۔ اسس کا سال کا کا کنات بہت قوراسی طرح چلتار ہے گا۔ اسے خارجی سُہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور میں تہیں ناس کے لئے دہ تھردوستانش ہے۔ اُسے خارجی سُہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور میں تہیں ناس کے لئے دہ تھردوستانش ہے۔

ا خدا کے نظام کوکسی اور کارٹ از وکارف برمائی صرورت نہیں۔ اور اسس حقیقت ہے۔ کائنات کی بیتیاں اور بلندیاں شاہر ہیں۔

مَن كَانَ يُويُهُ نُوابَ اللَّهُ مُنَافِعِ مِن اللَّهِ فَوَابُ اللَّهُ مَنَا وَالْاَخِرَةِ وَ كَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْحَالَى وَالْاَحْرَةِ وَ كَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْحَالَةِ وَلَوْعَلَى الْفُوسِكُو اَوْالْوَالِدَيْ وَالْاَحْرَ وَيُولُونُ وَلَا تَعْمُوا الْهَوَى اللَّهُ عَلَى الْفُوسِكُو الْوَالْوَالِدَيْ وَالْاَحْرَ وَهُولُو الْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّالِمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَا

اشیائے کائنات کی طرح بے بیون وحیہ را قوانین خدا وندی کی اطاع<del>ت کئے جائے ۔ ہم ایسا کرنے پر</del> آمادر ہیں (<del>-۱۷ مر)</del> -

سیکن ہم ایساکر نا ہنیں چاہتے۔ ہم انسان کے اختیار وارا دسے کوسلب ہنیں کرنا چاہتے۔
سیکن ہم اسے آتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم قوانین حندا و ندی کوچھو وکر دومرے راستے اس لئے اختیار
کرتے ہو کہ تہیں دنیا وی مفاوح اس ہوجائیں۔ ہائے تو انین کی اطاعت ہم ہیں دنیا وی مفاوجی حال
ہوسکتے ہیں اوراس کے ساتھ ہی اخروی زندگی کی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی۔ خدا تہاری موجودہ
زندگی کی آسائٹ طلبی کی در نواستوں کو بھی سنتا ہے اور شقبل کی شادابیوں کو بھی تگاہیں رکھتا
ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے قانون میں یہ مکن بنیں۔

ب موسعه و من ورسه با ورسه با بین به بین بین به بین به بین بین به بین بین به بین بین به بین ب

اس نظام کے سلسلمیں ایک اور اہم اور بنیادی صفت کو بھی سامنے رکھو۔ اس نظام کے

إِنَّ الْهَ بِنَ اَمَنُوانُثُمَّ كَفَدُوانُكُو الْمُنُوانُثُو الْمُتَوَانُتُوكُولُا اللهُ اللهُ لِيَعُفِرَلَهُ وَوَلا لِيهُ لِيهُ مُنَهُ وُسَهِمُ لَا أَنْ مُنْفِقِيْنَ بَأَنَّ لَهُ مُعَلَى اللَّالِيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ مُنَافُولِكَا عَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَّبَتَغُونَ عِنْلَ هُو الْمِثَّةَ وَإِنَّ الْمِثَرَة وَإِلَى الْمِثَرَة وَالْمِنَّة وَالْمِثَرَة وَالْمِثَرَة وَاللهِ جَمِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مامل وه استراوبنیں ہوں گے جو محض مسلانوں کے گھرپالہ وجانے سے ہولیں کہ وہ جماعت ہوئین کے ممبر ہیں۔ یہ جاعت آئیڈیالوجی (ایمان) کی بنیاد دل پر مشکل ہوتی ہے اور دہ ہی محض اس کا ممب مہر ہیں۔ یہ جاعت آئیڈیالوجی کی صداقت پر تقین رکھے۔ لہذا ' اے جا صب مومنین! تم ہمینہ اس نظام کے بنیادی اصول کی صداقت پر تقین رکھو (ہے) ۔ اور وہ بنیادی اصول ہیں — اشہر ہایمان ، اس کے رسول پر ایمان ، اس کتاب برایمان جو اس نے رسول پر نازل کی۔ اور ان تما کی اور ان ہو اس کے رسول پر اور جیتا اور دی پر ایمان ہو ہیں۔ اور جیتا اور دی پر ایمان ہو ہی کے ملائکہ ، اس کی کت اور ان کے رسولوں پر ، اور جیتا افر دی پر ایمان نہیں رکھتا ان سے انکار کر اہے۔ تو دہ زندگی کے صبح راستے سے بہت دور جا پڑا آخر دی پر ایمان نہیں رکھتا ان سے انکار کر اہے۔ تو دہ زندگی کے صبح راستے سے بہت دور جا پڑا اس کے درجا پڑا ان سے انکار کر اہم ۔ تو دہ زندگی کے صبح راستے سے بہت دور جا پڑا اس کے درجا پڑا ان سے انکار کر اہم ۔ تو دہ زندگی کے صبح راستے سے بہت دور جا پڑا اس کے عرب البور سے کہ کو دہ اللہ میں بھی جا ہے گاکہ دہ اِن امور پر ایمیت اس کی تیں ۔ درجا پڑا کیاں امور پر ایمین کی سے در درجا پڑا کی تعین کی دہ اِن امور پر ایمین کی سے درجا ہوں کے متعلق اصور اللہ میں کھیں کے دہ علی درجا ہوں کے متعلق اصور پر تھیں کی سے درجا ہیں کی سے درجا ہوں کے دہ علی درجا ہیں ہوں کہ دہ اِن اور کے متعلق اصور پر تھیں کو در کھیں کی دہ علی درجا ہوں کے دہ علی درجا ہوں کے دہ علی درجا اس کی در اور کیا کہ در ایمان کے دہ علی درجا اس کی در اور کیا کہ در ایمان کی در درجا ہوں کی درجا کی درجا کی درجا کیا کہ درجا کیا کہ درجا کی کیا کہ درجا کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کیا کہ درجا کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کیا کہ درجا کی کی درجا کی

ایمان سے مفہوم یہ ہے کہ ان ان کے دل میں کسی وقت بھی تذبذب بیداز ہو اگر کیفیت یہ ہوائے ہو اگر کیفیت یہ ہوکہ اس کے دل میں کسی وقت بھی تذبذب بیدائے ہو اگر کیفیت یہ ہوکہ امیں ایک بات کو مان لیا ۔ بھراس سے انکار کر دیا - اور ان طرح انکار میں آئے بٹر صفے بطے گئے ۔ تولیسے لوگ وانون حن داوندی کے سائے میں اپنی حفاظت کا سامان نہیں پاسکتے اور نہیں آئے بیات کے انداز کی کی خت گوار اور کا داست مل سکتا ہے ۔

رُجْی ایران کا یمطلب ہے کہ اسمار توکرانیا اس آئیڈیا لوجی کا اوراتباع کرتے ہے۔
ابینے جذبات ومعناد کی۔ یاظنا ہرداری ہے 'ساتھ تورہے جماعت مومنین کے 'سیکن ریپرہ ملے رہے جماعت مخالف سے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ اِن کی اِس روش کا نیج بُہ اُلم اُنگیز تب ہی کے سوا کھینہیں۔
الم انگیز تب ہی کے سوا کھینہیں۔

ی اوگ ہو جماعت مومنین کو جیوڑ کر مخالف نین کے ساتھ یا را نہ گا نہ منتے ہیں ' تو کیا یہ اور توت مناصل کرنے کے لئے جاتے ہیں ؟ اگریہ اس خیال کیا یہ اُن کے پاس عزت اور قوت مناصل کرنے کے لئے جاتے ہیں ؟ اگریہ اس خیال کے مائخت ایساکرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تقییق عزت اور قوت 'صرف قوانین خداوندی کی اطاعت سے مل سکتی ہے ۔ اس کے سواکہیں اور سے نہیں مل سکتی ۔

وَقَلُ نَزَلَ عَلَيْكُونِي الكِينِ اَن إِذَا سَمِعَتُوالِتِ اللهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْمَ الْبِهَا فَلَا تَغُولُ وَ الْمَعَلُمُو حَلَى يَخُوضُوا فِي حَلِيْ الكِينِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

فراق مخالف (کفار) کے ساتھ دوستی کے تعلقات تواکی طرف سے خدانے اپنے ضابط توانین ہیں اس باب بیں حکم ہے دیا ہے کہ جب تم نہیں دیمیو کر آیات خدا و ندی کا انکار بور باہے اوران کی بنہی اڑائی جاری ہے، تو تم ایسی مجلس میں بھی نہیں ویمیو - ان سے کنار ہس بوجاؤ تا آنکہ وہ اس سے کی باتیں مجدور کر دوسری باتوں میں نہائی جنور کر دوسری باتوں میں نہائی ہے تو اُس وقت تم بھی بہت ہوجاؤ کے حالا کہ تم میں اوران میں کوئی چیز وجہ جامعیت نہیں بوشکتی - جامعیت اوراشتراک تو کھنا ماور منافقین میں ہے ۔ اور یہ جامعیت بہاں سے لے کر جہنم کے برابر جلی جانی ہے ۔

من یں بیان منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ تہائے معالی ہمیشا تبطار میں نہتے ہیں۔ اگر فضل ایروک ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ تہائے معالی ہمیشا تبطار میں نہتے ہیں۔ اگر فضل ایروک تہاری فتح ہو تو یہ جستے کہ دیں گے کہ ہم تہائے ساتھ تھے۔ اوراگر فریق مخالف کے حصے میں کامیا بی آبائے تو ان سے جا کہیں گے کہ یہ ہمارے طفیل ہے۔ ہم نے ہی تہیں ترفیب والا کرسلانون تا حلا کے لئے آمادہ کیا تھا۔ ہم ہی نے تہاری جرآت برصائی۔ اور ہم ہی نے جماعت مومنین سے تہاری حفاظت کی تھی۔ حفاظت کی تھی۔

ان سے کبہ دوکہ یہ دوری چالیں کب کے چل تھی ہیں؟ عنقریب وہ آخری انقلا آنے والا اسے کہا درو نقری انقلا آنے والا ا (جب مخالف اور موفق جاعتیں' نھرکرا کی دوسرے کے خلاف کھڑی ہوجائیں گی)۔ آس دقت تہاکہ متعلق بھی کھلا کھلا فیصلہ ہو جاتے گاکہ تم تحس کے ساتھ ہو۔ تم کچر بھی کرلو۔ یہ معبی نہیں ہوگا کہ خسلا' کفار کو مرمنین برغالب آجانے ہے (میلا)۔

یں بیانی اللہ کو د صوکا دینا چاہتے ہیں ' حالانکہ یہ اپنی اِس رُک<sup>ش</sup> سے خود اپنے آپکو

T

(F2)

m

مُّنَ الْهُوْمِنِينَ بَايُنَ ذَلِكَ لَا اللهِ مَعُولاً وَكَالِي هَوُلاً وَكَالِيا اللهُ فَكُنُ اللهُ فَكُنُ المَنْوَا لاَتَتَخِدُوا الْكَفِي مِنَ الْوَلِيَاءَ مِن دُونِ تَحِلَكُ فَسَيْدِيلاً ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دھوکے میں کتے ہیں (ﷺ) جب یہ طوعاد کڑا 'اجہاع صلوٰۃ میں شریب ہوتے ہیں تواس لئے نہیں کہ اِس سے قوانین خداوندی کی یا د تازہ کرلی جائے ' بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لئے (کھمسم مجی تہاری جماعت میں شامل ہیں ) - اِن سے کہوکہ حس طرح یانت اور کمان کے الگ الگ ہنے سے روئی ہنیں وصنی جاسکتی 'اِسی طرح 'جب تک بہاری ظاہری نقل حرکت کے ساتھ نیک نیسی ت

شامل نه مو کوئی تعیمری نتیجرترب نهیس بهوسکتا ( الله و الله ا

— اِن کاکونی رَسْیِق اور مددگار تہیں ہوسکتا۔ باں مگڑ جوان میں سے اپنی رُومشس سے اِز آجائیں' آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کرلیں اِس ضابط۔ خدا و ندی کو محکم طور پر پکڑ لیں اوراطاعت و فرماں پذیری خالصتہ خدا کے لئے معق

# مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا بِحُمْرِانَ شَكَرْتُهُ وَأَمَنْتُو وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞

کردین تواسسے اوگ جاءت مومنین کے افراد بن سکیں گے اوراُس اج فظیم میں شریک ہوجائیں گے بوقانونِ فدا وندی کی رُوسے 'عنقریب جماعت مومنین کا حلنے والاہے۔
ان سے کہو کہ اگر تم ضابط خدا وندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لوا ور فدا کی طرف عطات رہ نعتوں کی وت در کر پعیب نی جس مقصد کے لئے وہ دی گئی ہیں انہیں اسی کے لئے صرف کرو۔ تو حن انتہیں سنرا دے کرکیا کرے گا؟ خدا کا ت انونِ مکا فات ہرا کی کے عمل سے وا سے اوراُس کی کو شوں کے عبر لور تما کے دیا ہے۔



(6)



#### لايمُوبُ اللهُ الْحَهْرُ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الْآمَنُ طُلِمَا

وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا صَالِنَ تُبَكُ وَاخَيْرًا اَوْ تَخْفُوهُ اَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَكَانَ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَكَانَ اللهُ كَانَ عَفُوًّا وَكَانَ اللهُ كَانَ عَفُولُونَ فَوْمِنُ قَلَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيُونُ فَوْمِنُ فَلَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَعْفُونُ وَنَ فَوْمِنُ فَيْ اللهِ وَيَعْفُونُ وَلَوْنَ فَوْمِنُ فَيْ اللهِ وَيَعْفِى وَيُعْفِى وَيُورُونُونَ اَنْ يَنْفَعْنُ وَابَيْنَ ذَلِكَ سَمِيلُونَ فَي اللهِ وَيَعْفِى وَيُرُونُونَ اَنْ يَنْفِذُ وَابَيْنَ ذَلِكَ سَمِيلُونَ فَي اللهِ اللهِ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

جولوگ اِس طرح سابقہ روش کو مجبور کراپن اصلاح کریں توان کی گذشتہ غلطیوں کی تشہیر مست کرو بیجاتشہیر سے نہیں کرنی چا ہیتے۔ یہ بات قانون خداوندی کے نزدیک لیسندیدہ نہیں۔ ہال اگر کسی منتص کے خلات زیادتی ہوئی ہو اور دہ (اُس کے مداوا کے لئے) اس کا اعلان کرد نے تواور بات ہے۔ خدا کا قانون سب کی سنتا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ وہ حانتا ہے۔ وہ وہ حانتا ہے۔ وہ حانتا ہے وہ حانتا ہے۔ وہ حانتا

جانتاہے کہ تشہیر سمقعد کے لئے کی حباری ہے۔ بانی رہیں بھلائی کی باتیں توانہ ہیں <u>کھلے طور پر کرٹریا پوٹ</u>یدہ۔ یا برائی سے درگزر کرو۔ (توان میں سے کوئی بات بھی حندا کی تگا ہوں سے جبی نہیں رہ سکتی )۔ خدا کا مت اون جہاں حب م کی سسنراد بنے کی قوت رکھتا ہے' دہاں' اس میں' درگزر کر دینے کی بھی گنجات رکھ دی گئی ہے۔

بولوگ خداادراس کے رسولوں کا اٹکارکرتے ہیں۔ یاحنداکوتو مانتے ہیں (کرکارگہ کا تا میں اس کے توانین حباری دساری ہیں کین جہاں تک ان انوں کی دنیا کا تعب تن ہوں دہ اس قانون سے انکارکرتے ہیں جواس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہر (ہوا ہوں) یا اس کے مت انون کو مانتے ہیں تواس طرح کرکسی ایک رسول کی طرف نازل شد مت انون کے من جانب انٹر ہونے کو تسلیم کرلیا اور دوسروں کی تکذیب کرکے ان کے من جانب انٹر ہونے سے انکارکر دیا (ہم کہ )۔ یا ایک بی ضابط تو انین کی ایک بات

أُولِكَ هُمُ الْكُؤُونَ حَقًّا وَاَعْتَلُ نَالِكُفِي بُنَ عَنَ الْأَمْهِينَا الْكُونَ الْمُنْوَا بِاللّهِ وَكُمُ الْكُونِ اللّهُ عَفُوْسًا اللّهِ وَكُونَ اللّهُ عَفُولًا اللّهِ عَفُولًا اللّهِ عَفُولًا اللّهِ عَفُولًا اللّهِ عَفُولًا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَفُولًا اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونَ اللّهُ عَفُولًا اللّهُ عَفُولًا اللّهُ عَفُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَال

مان بی اورد وسری سے انکارکر دیادہ ) - اور اس طرح ' إقرارا ورا نکار کے بین بین تمبیری

راہ اختیارکرنے کی سوچتے رہے۔ تویا در کھو! یہ اِخرار کی راہ نہیں 'بیسانکار کی راہ ہے۔ ایسے لوگوں کا انجٹ اہلا میں معین میں ایک اسی میں ایک م

وی ہوگاہو دوسر بے منکرین اور نحالفین کا ہونے دالا ہے۔ بعینی رسوائن تب اہی۔
مومن دہ ہیں ہوخداکو مانیں اوراس کے بھیجے ہوئے دن اون کو مانیں ۔ اور اسے بھی آب کر یہ سب کر یہ سال از شدو ہدائیت شروع سے حضرات انبیار کرام کی وساطت آتارہا ہے۔ دہ سب خدا کی طوف سے سیح بنی تھے۔ منصب نبوت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ۔

خدا کی طوف سے سیح بنی تھے۔ منصب نبوت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ۔

ان لوگوں کی کوششوں کے نزات انہیں عنقریب مل جائیں گے۔ اور اگران سے کوئی کو تا ہی ہوجائے گی اور ان کی نشوہ کوئی کو تا ہی ہوجائے گی اور ان کی نشوہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ خدا کے جت اون میں اس کی گنجانش رکھ دی گئے ہے۔ میں کہ ہم نہیں اس موردت میں خدا کا سیت ارسول کے تارسول سے ایسے ایس کی گنجانش رکھ دی گئے۔

مانیں تے کہ تم ابک بن بنائی کتاب آسمان سے اٹارکردکھاؤ۔ تم اِن کی ہس تیم کی جہالت آمیز بانوں سے کبیدہ خاطرمت ہو۔ بہ لوگ (خود لیے سیفیر) ہو اُستے سئے ہی شرھ کرمطا لیے کیاکرتے تھے۔ اُس سے کہاکرتے تھے کہ خود خداگو ہمار سے سامنے لاکردکھا قر (ھھ : ھھ آ)۔ انہیں ان کی ہس بہودگی کی منزاملی تو انہوں نے بھرے کی ستن شروع کردی (ہے ) حالانک اس سے قبل ان کے پاس خدا کی واضح تعسیم ہم نے ان کی ہس جافت سے بھی درگزر کیا 'اور دونئی کو کھلا ہواا قدارا ورغلب عطاکر دیا۔ بھرم ہے ان سے 'کوہ طور کے دامن میں' قانون حنداوندی پر کار بذر جنے کا پخت فَيَهَانَقُضِهِ وَمِّيْتَأَقَهُ وَكُفْيِ هِـ وَبِأَيْتِ اللّهِ وَقَـ تَلِهِمُ ۖ الْأَنْبِيَآءَ بِغَنْرِحَقَ وَقَوْلِهِمُ فَلْوَبْنَاغُلْفٌ أَ بَلْطَبَعُ اللهُ عَلَيْهَ إِبِكُفُرُ هِ وَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا فَآوِيكُونَ وَقُوْلِهِ وَعَلْ مَرْيَعَ بُهُمَّانًا عَظِيًّا فَيْ وَيُولُومُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَدِينَةِ عِيْسَى ابْنَ مَرْ يَعْرَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيِهَ لَهُوْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُو إِفِيْهِ لَفِي شَلِّي مِنْهُ مَالَهُ وَبِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاءَ الطَّنَّ وَمَا مَّتَـُلُوْ دُيَقِينًا صَّ

عبدلیا (سہ) -اور (بعیساکہ پہلے بیان ہوجکاہے ہمہ) ان سے کہاکہ ہارے فانون کے است سربيم م كرتے ہوتے بيت المقدس ميں داخل بوجاؤ-نيزان سے يہ مجي كہا تفاكسبت سے متعلَق احكام دسنوابط كى خلاف ورزى مت كرنا ( الله عند الران سے ان تمام بالوں كا بخة عهد

سكن انبور نے اپنے كسى عبدى بابندى نى أن ميں سے ايك ايك كونورا- احكام خدا دندی سے کھلا ہواان کارکیا - ان سے سرکتی برتی - اینے انبیار کو ناحی ذلیل ورسواکیا - بعض کوجا یک سے مار دیا۔انہیں جب تمہی ت انون خدا وندی کی طرف دعوت دی گئی ' تو انہوں نے اِس دعوت کو نہایت اسکیارہے 'یہ کہ کر تھکا دیا کہ ہم اِس سے بے نیاز ہیں -ہمارا ول اِن بانوں کاا ثر متبول بنیں کرتا - ہما سے اپنے پاس بہت کھے سے ( ملم ) -

ان کے اس انکار سکشی اور تکبر کا متیجہ یہ ہواکہ ان کے دلول میں سمجھنے سوچنے کی صلا ہی نہ رہی۔ بہی وجہ ہے کاب إن میں سے سواتے معدود سے چیذ کونی ایمان نہیں لاتا۔

اِن کے جرائم کی فہرست میبین ختم نہیں ہوجاتی اس سے آگے بھی ملتی ہے بتی و صداقت سے انکار اور تخوت و نود ستائی براصرار سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہو<sup>ں</sup> في مريم حسيى ياكب ارخاتون كے خلاف بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ اور عیت بصیط بل لقد کے پینیہ کے متعلق اب تک بٹرے فخرسے کہتے ہیں کہم نے استے قتل کر کے ذکت کی موت مار ا تها- حالانكه حبيقت ببسيه كدندانهول نے اُسے قتل كياا ورنه بي صليب برجرٌ حِاكرُ بنرغم وُكتَّبِ ذِلْت كى موت بارا - بواكچها در اور يستج<u>م</u>ے كچها ور- يوب ان پيراصل بات مشتب بهوكرره كئي <sup>3</sup> دومنری طر جولوگ اس باب میں یہودیوں سے اختلاف کرتے ہیں دیعنی عیسانی ) صل بات کا انہیں بھی

له معرت مينة ال كرائة بي نبي أت تغ-

Pal

بَلْ رَّفَعَ مُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَإِنُ مِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ الآكَيْتُ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهَ ۚ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلِيْهِ وَشَهِيْدًا ۞ فَيَظُلُهِ مِّنَ الَّذِيْنِ هَادُ وَاحَرَّمْنَا عَلَيْهِ وَطَيِّباتٍ أُحِلَّتُ لَهُ وَوَبِصَدِّ هِمُوعَنُ سَمِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ۞ وَأَخْذِ هِمُ الرِّبُواوَقَلُ نُهُوُاعَنُهُ وَأَكْلِهِمُ

علم نہیں۔ وہ مجی محض ملن دقیاس کی بن آپر ہاتیں کرتے ہیں بعینی صبح واقعہ کاعب کم نہ میرود یوں کو ہے نہ عیسائیوں کو۔ ان میں سے کسی کا علم بھی تقینی نہیں۔ صل بات وہی ہے جوا و برہیان ہوچی ہے (کہ شیح نہ تو قبل ہواا ور نہی بزعم میرود صلیب پڑلعنتی موت مرا)

کرتے تھے --- اورات تک میں کھ کرتے ہیں -

یہ بین ان کے جرائم جن کی دھ سے یہ قوم اس قدر دردانگیز عذاب بین مبتلا ہے۔

(امیکن اس کا یہ طلب بنیں کہ یہ لوگ اب من جیٹ القوم را ندہ درگاہ ہو ہے ہیں اور

ان کے گھرمیا ہونے والا بحقہ محض بن امرائیل کی نسل سے تعلق ہونے کی دھ سے بین کہ کہتے ہاں

عذاب میں بتلار ہے گا۔ ان میں سے بوض بی اسلاف کی اندھی تقلید کے بجائے فور و نکر سے

کام لے کر علی دھ البصرت اپنی روش بدل لے گا وہ اس عذاب سے کل جائیگا ) ۔ چانچان ہی

کواپے لوگ جنہوں نے ذاتی تحقیق سے علم میں بختگی صاصل کرلی ہے اس ضابط مہایت (ذات)

رمی ایران لے آئے ہیں ہوتھ برنیازل کیا گیا ہے اوران کتا ہوئی بھی ایمان سے ہیں ہواس سے بیلے

انمیائے ترکوٰۃ کے نظام کومشکل کریں گے جس کی بنیا دیں اشاور آخرت پرایا ان پر سرتوار ہیں ۔ یہ وہ

اشائے ترکوٰۃ کے نظام کومشکل کریں گے جس کی بنیا دیں اشاور آخرت پرایا ان پر سرتوار ہیں ۔ یہ وہ

لوگ بیں جن کی محمد وں کا اجر عظیم بہت جلد مل جائے گا (اوران کا بنی اسرائیل کی نسل سے بوا

ان کے خلاف بنہیں جائے گا۔ اس لئے کا سلام انسانیت کا دین ہے 'یہودیوں کے عقیدہ کے

مطابق کمسی خاص شمل میں محدود کر کے نہیں رکھ دیاگیا)

بیکونی نیا دین نبیس- (اصلاً) و بی دین ہے جوانوح اوراسے بعد بیگرانبیا وکو بذریعبدوی دیاگیا تھا — جوابرا ہیم اسحنی "بیقوت اوران کی اولاد کو دیاگیا تھا۔ ہو عیسی ایوت اون بارون "اور سلیمان کو دیاگیا تھا۔ یہی ضابط کہ ایت (دیگرانبیار کی طرح) واوڈ کو بھی دیاگیا تھا۔ اور خود میہو دیوں کے بیغیبر موسی سے معی خدانے میں باتیں کی تقییں۔

عضيكة تمام البيائية شابقه كوميى دين وياكياتها ان ميس يصعب كاد كريم اس

140

رُسُلَا مُنْبَقِي بَنَ وَمُنُنِ رِنِنَ لِعَلَا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ العَلَالِ اللهُ عَرَانًا اللهُ عَرَانًا اللهُ عَلَى اللهِ عَجَدَةً العَلَالُوسُلِ وَكَانَ اللهُ عَرَانًا مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ الْمَلَلِكَةُ يَشْهَدُ وَنَ وَكَانَ اللهُ عَرَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

پہلے کر ہے ہیں لیکن بعض کا ذکر نہیں کیا ۔ لیکن ذکر کیا ہو بانہ' اصلاً ہر سول کو بہی دین دیا گیا تھا (اور رسول دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے تھے۔ ہیں : ﴿ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ -

ان رسولوں کامشن بہی تھاکدہ لوگوں کو بنائیں کہ نظام خلادندی کے مطابق زندگی بسرمے نے سے کیاکسیا نوش کو ارتبائی مرتب ہوں گے اور اس کے خلاف جانے سے کیاکسیا تباہیاں آئیں گی یہ رسول اس لئے بھیرے جاتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہت کیں کہ میں صفح استہ تو بتایا نہیں گیا او تباہیا یہ بنہی مسلط کردی گئیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کا قانو بن مکا فات جہاں آئی بٹری تو توں کا مالک ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی بھی نہیں سکتا اور و ہاں اس قدر ٹر حکمت بھی ہے کہ کوئنی اندھا و صند تباہیاں نہیں ہے آتا۔

اب و چی دین علم دبھیرت کی بندیا دوں پڑتمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسس پر خو دحن دا کی شہادت موجود ہے۔ اور اس کی کائن اتی قو تول کی مشہادت جو پچار کیا کرکائے ہے ہیں کہ کائنات میں ہر کام ت اون کے مطابق ہوتا ہے اور ت اون ہی کے مطابق ہڑ سل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اور وہ بندیا دی شہادت حب کے بعد کسی فارجی شبادت کی ضرورت باتی نہیں رہتی 'خود اسس قانون حندا دندی کی دہتی شہادت ہے۔ یہ اپنے نتائج سے بتا ہے گاکہ میں اٹھی حندا کا قانون ہوں جس کا ت اون ساری کا تنات میں جاری وساری ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جولوگ دین سے انکار کریں اور نظام حنداوندی کے قیام کی راہ میں 'جوربوبتیت عامت کی راہ ہے 'سنگ گراں بن کر ببیٹے حبّاثیں' تو ان سے بڑھ کمہ گراہی اور سس کی ہوسکتی ہے ؟ میں دیں کی ایمال مرکستی کی بہت س سواتے اس کے کرانہیں تیا ہیوں کے ایدی جہنم کی

ان کی انکارا درسرستی کی روش سواتے اس کے کا انہیں تباہیوں کے ابدی جہنم کی روشت انہیں آب کی روست انہیں آب کا فات کی روست انہیں آب طرف ہے جائے ۔ ورکیا نیچہ مرتب کرے گی ؟ خدا کے قانون مکا فات کی روست انہیں آب

14.

تاہی۔۔ کہیں پئنا ہ نہیں اسکی۔

اعال کا تھیک تھیک نتیج مرتب کرنا فداکے قانون کے لئے بھی شکل نہیں۔
سولے نوع انسان! یہ رسول تہائے فراکا قانون ربیت نے کر تہاری طرن تی و صداقت بریقین کرکے اسے اپنی زندگی کا نصب بعین بنالاگے تو یہ ہمائے سے انسان بالاگے اس سے یہ نظام جلدی متشکل ہوجائے گاا ورتم اس کے تمرات سے بہرہ یاب ہوجا قریح دیک اگرتم نے اس سے یہ نظام جلدی متشکل ہوجائے گاا ورتم اس کے تمرات سے کا تنافی ت انون ہوسر یا سرتا مرحم دیکت پر بین اگر تم نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی روین پر چلتے رہے تو بھر حنداکا کا تنافی ت انون ہوسر تا سرطم دیکت پر بین ہے اور جو ارض و سما میں جارتی و ساری ہے اپنے انداز اور اپنی رفت ارکے مطابق اسے تبدر ہے آگے بڑھا تا جائے گا۔ فدا کا کا متنافی حت انون تہا ہے سہاروں کا محتاج نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی رفت از تمہا ہے حساب مثمار کے مطابق بہت سست ہے۔ اس کا ایک ایک ایک برار نہا رسال کا ہوتا ہے و شمار کے مطابق بہت سست ہے۔ اس کا ایک ایک ایک برار نہا رسال کا ہوتا ہے و سے اس کی رفت از تمہار سے ساس کی سے سال کا رہے ہوں۔

م من اور کہا ہے کہ وہی دین ہے ہوتام انستیاء کوشروع سے دیا جا ہارالیکن ابل کتاب (یہود و نصاری ) کے بال بہت سی با ٹیس ہیں جنبیں موجود و دین (جوقرآن کے اند ہے) غلط مشرار دیتا ہے۔ اس کی دحب یہ ہے کہ ان لوگول نے اپنے دین میس بہت مبالعت کام لیا ہے۔ اور لسے اس کے صعیح مقام پر نہیں رہنے دیا۔ اِن سے کہدد و کہتم اس باب میں جیت کام لیا ہے۔ اور لسے اس کے صعیح مقام پر نہیں رہنے دیا۔ اِن سے کہدد و کہتم اس باب میں جیت سے جی اور نہ کر دور اور ایک کے متعلق 'جیب و خریب اعتقادات و نصورات قائم کرر کھے ہیں ۔

نہ کرو۔ (مثلاً نم نے سیح کے متعلق 'جیب و خریب اعتقادات و نصورات قائم کرر کھے ہیں ۔

یہود یوں نے تعزیط کی طرف اور میسائیوں نے افراط کی طرف ) ۔ صالا کے صبح پورٹ نے ن ہیں ہو ہیا دیا گیا اسٹر کارسول تھا' اور اس رہند و ہوا ہت کے ہر دکرام کی ایک کڑی جس کے متعلق مربم کو ہت دیا گیا اسٹر کارسول تھا' اور اس رہند و ہوا ہت کے ہر دکرام کی ایک کڑی جس کے متعلق مربم کو ہت دیا گیا

كَنْ تَنْتَنَكِفَ الْسَيْمُ إِنْ تَكُونَ عَبْلًا تِلْهِ وَكَالْمَلَيْكَةُ الْمُقَرَّبُونَ \* وَمَنْ تَيْمُنَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَبَسْتَكْبِرُ فَسَيْعُشُ مُوْلِكَ وَجَبِيعًا ﴿ فَامَّا الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِي إِمْ وَمُورِهُ وَوَيَزِيلُ هُومِينَ فَضُلِهِ وَآمَاالَّذِينَ الْمُتَنَّكُفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَلِّ بَعُو عَلَى الْأ

اَلِينَمَّا ﴿ وَلا يَجِنُ وْنَ لَهُ مُرِّنْ دُونِ اللهِ وَلِتَّاوٌ لَا نَصِيرًا اللهِ

تھا۔ اوراس کی تعلیم دی خدا وندی پر مبنی تھی۔ سوتم (مشیح کی الوہتیت کے عقیدے کو تھوڑ کر اللہ برايمان لاقه - اوراس كے رسولوں كوبس رسول مجمو - اور شليث كا غلط عقيدہ جيورو و اگرتم آس متم كے باطل عقا مذكو جيورد دكتے تو تمها سے لتے بہر موكا-

يا در قصوا كا تنات ميں الا صرف ايك ہى ہے ۔ اور وہ اللہ كى ذات ہے ۔ وہ اس سے مبت بلندہے کہ اس کا کوئی میٹا ہو۔ اولا د توان اوں کے ہاں ہوتی ہے کہ ان کے کسی کام آئے۔ صنعيعي مبيسان كاسهارا بنيء خداكوا ولادكي كياضرورت ببي حبكه كاتنات كي يستيوب ورلبنديو میں ہو کھے ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔اسے سی سبارے کی ضرور نہیں۔ وہ تو خودساری کا تنات کے لئے محکم سہاراہے۔

تم (تثلیث کے عقیدے کی روسے) ملیح اورروح القدس (فرشتے) کوخداکی مثان الوسيت كاشرك بناسب بواس خيال سے كه اس سے فيوٹا ورحب ان كے شايان شان نبي حالا كحقيقت يد بيار تووير ورفراك مقرب ملائكاس حقيقت عترات مين قطعاعا محسوس بنبیں کرتے کہ وہ خدا کے بندے ہیں- ہو کوئی خدا کا بندہ ہونے (الشرکی محکومیت) میں ننگ ہ عار محسوس كريئ اورايني آب كوبهت براسمها تواسي مجد ليناجا بيئي كدان ثمام باتول كستائج خداکے قانون مکا فات کی روت مرتب اور طاہر ہوں گے عمراس سے دائرے سے مہیں اہر مہیں ماسكتے تمہیں گھیرکروس لایاجاتے گا-

بولوگ خداکواینا آله اوراین آپ کواس کاعیدوسی کومسمجت بین اوراس کے احکا اوقوان كرمطابق عمل كرتيب النبي ان كيس عمل كايورايورا بدله مليكا - بلك خداكي مبولت بخشيول کی رویے ان کی توقعات اوراندازوں سے مبنی ادہ بیکن جولوگ ضا کابندہ (محکوم) ہونے میں عار مس کریں گے اورا پنے آپ کواس سے بلند سمجھیں گے کہ خدا کی اطاعت کی جائے ، تو آن کی ہں رُوٹس کے تتائج در دانگیزت ہی کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے ۔ وہ بری طرح بریاد بول کھے۔

140

يَايَّهُ النَّاسُ فَلُ جَاءَكُو بُرُهَ النَّيْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهِ اللهِ مَنَا اللهِ اللهِ عَمَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَمَنَا اللهُ الل

اُس وقت انہیں معلوم ہوگاکہ سہے بڑی ذات خداہی کی ہے۔ سارااقتدارائسی کیلئے ہے۔ سارااقتدارائسی کیلئے ہے۔ سارااقتدارائسی کیلئے ہے۔ اس کے سواکوئی جارہ سازا درمددگار نہیں ہوسکتا۔

(۱) تمام نوع انسان ایک عالمگیررا دری بن جائے - (۲۱۳) -(۲) کسی کوکسی تسم کاخون و حزن نه رہبے (<del>۸۱۳</del>) (۳) کوئی انسان نه کسی دومسر سے انسان کامحکوم ہو (<del>۲۲</del>) - نه اپنی ضروریات کے لئے کسی کامحت جے (۱<del>۱۱ نام ۱۱۱</del>) -

(م) تمام معاملات توانین خدا وندی کے مطابق طے پائیں (ہے)۔ (۵) نظام عدل واحسان اس درختندگی سے قائم ہو کہ زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نورسے جگمگاا تھے۔ (1974)۔ ڗۣڮٲڷٳۊٙڹۣڛٵۼۧٷڸڵڒٞڰڔؚڡؚۺؙڷؘڂڟۣٳڶٳؙ۫ئؙڞؘؽڹ۠؆۫ؠۜڹؚڹ۠ٵۺ۠ڐؙڰڴۏٵؘؽؙؾۻڷؙٷٵ۫ۅٙٳۺؙۑڲڷؚؿٞؽ۫ۼٟڡٙڸؽۄؙ۞ ؙ

(۱) اوراس نورسے نام افراد کی ذات کی صلاحیتوں کی اس طرح نشو دنما ہو جائے کہ وہ اس زندگی سے اگلی زندگی کی ارتقت نی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ (۲۹)۔ اسی راہ کو خدا کی طرف لیجانے والی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دیست میں میں عدم میں ان میں تا ندید اس مربر کا میں میں نہ جہ میں ا

(اس سورة محشرة عين وراثت محتوانين بيان محق عقر من مين كلالهمعنى لا ولدكاذ كرمجى آياتها- وبال أس لا ولدمر في وله كاذ كر تصاحب كمال باب ادرببن
معانى موجود مول علم ) - اسى صنن مين يه لوگ تم سے كچه مزيد دريا فت كرتے ميں - كموكه اسكے
متعلق مبين خدا خود بت تا ہے-

ا گرکوئی شخص مرجائے ادراس کی نہا ولا دہو' نہ ماں باپ تو اس کے ترکہ کی تقسیم

يوں ہو گی۔

(۱) اگرمتونی مرد ہواوراس کی صرف ایک بہن ہو تو ترکیب اس کا حصہ نصف ہوگا۔ (۱) اگرمتو قیدعورت ہو تو اس کے ترکہ کا دارت اس کا بھائی ہوگا۔

(۳) اگرایک بہن کے بجاتے و دہبنیں ہوں توان کے لئے ترکہ کاد و تہائی ( ﷺ )حصہ ہوگا۔ —دویے زیادہ بہنوں کے لئے بھی بہی اصول ہوگا۔ ( ہے )۔

مار صروہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ (تیقت یم قرضہ کی ادائیگی اور وصیّت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ ہے۔) ۔ اللہ تنہیں یہ احکام کھول کھول کر تبا آیا ہے ناکہتم غلطی میں نہرو ۔اورانشہ ہراہت کا صحیحے عظم رکھتا ہے۔ اس لیتے اس کے احکام و قوانین علم وحکت برمینی ہوتے ہیں۔

> ؙؙؙڂؾؿؙ ؠؙؽٵڰڹۣٵ ؠؙؽؽٷؽؚٵ



#### بِسْمِ وِاللَّهِ الرَّحْمِ لِينَ الرَّحِيمِ

يَاتَهُا الَّذِينَ اَمْنُوَ الْوَقُو الِالْعُقُودِ هُ أُحِلَتَ لَكُوْ بَهِيمَتُ الْاَنْعَامِ لِلْأَمَا يُتَلَى عَلَيْكُو غَيْرَ عُجِيلَ الصَّيْدِ وَاَنْتُوْمُورُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخَكُومَا يُرِيْلُ ۞ يَاتَهُا الَّذِينَ اَمَنُوْ الاَتَحِلُوْا شَعَابِرَا اللهِ وَكَا الشَّهُمَ الْحَرَامَ وَكَا انْهَنْ يَ وَكَا الْقَلَايِنَ وَكَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنْ ذَيْنِهُو وَ وَضُوانًا \* وَإِذَا

اے جاءت مومنین اتم پرت اون فدا و ندی کی رُوسے متنی پابٹ دیاں عالمہ ہوتی ہیں اور تم انہیں پورا کرنے کا جدکرتے ہو (اس لئے کہ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے) انہیں پورا کرو۔ (مثلاً) کھانے بینے کی چیزوں میں 'بجزاُن کے جن کے متعلق متران کریم ہیں الگ حکم دیا گیا ہے (ھے) ' تمام چیسر نے جیسکنے والے مونی مثلال ہیں لیکن اگرتم مج میں ہوتو بھران کے شکار کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ احکام خدا کے اس قانون کی رُوسے دیئے گئے ہیں جے وہ نودا پنے اختیار وارا وے سے تعبین کرتا ہے۔

 حَلَلُنُوْ فَاصُطَادُوا وَلاَ يَعْرَمْنَكُو شَنَانُ قَوْمِ آنَ صَدُّولُوْ عَنِ الْمَسْعِي الْعَرَامِ آنَ تَعْتَلُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْهِ وَالْعُنُ وَانْ وَاتَّقُوا الله الله الْحَالَةُ وَالْعُنْ وَالْعُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَدُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تدابيرسوچين-

ادرجب تم ج سے فارغ ہوجا و تو بھرشکارکرسکتے ہو-مم جانة بي كرتها يع مدمقابل ده توم بحس في تهين سخت ايذا تيس بينيا في مين حتى كتبين كعبة ك يسفيف سے روك ديا تھا (٢٥٠) اب تم ان برغالب آگتے ہو تو ديجين! کہیں ان برطلم اورزیا وفی نہ کرنے لگ جانا ایا در کھوا کسی قوم کی ڈسمنی تہیں اس برآ ما وہ نہ کر دے كريم ان سے زیاد فی كرو بهمان سے جمیشه عدل كرو (هـ) اوران تام امورس بوانسانيت كى فلاح ومبهودی را مین کشاده کرین اور توانین خداوندی کی نگهداشت کاموجب سنین ایک دوسر سے تعاون کرو . نیکن اُن امور میں تعبی تعاون یہ کر وجوان نی تر تی کی راہ میں رکا دے پکا موجب ہوں' یا خدا کی فائم کر دہ حدود یسے شجا وز کا باعث ۔ تم ہمیشہ توانین خدا دندی کی مجملا كرواوراس حقيقت كويمشين نظر كهوكه حنداكا قانون مكافات برعمل كالمغيب تخييك بنتجه مرتب كركےربتا ہے- اس كى كرفت برى سخت سے دروه كسى كى رعايت نهيس كرتا-( جیساکہ پہلے بھی بتایا جا جیکا ہے ( <del>ہو ہے)</del> تم رید بیزی حرام متراردی تنی ہیں-- اس میں وہ جانور کبی ت اس ہے جوانین طبعی موت مرجا (1) مروار<del>---</del>---اوروہ میں جو گلا گھٹ کرمرجائے - جوٹ کھا کرمرجائے - جو اوبرے گركرمرجائے - ياكسى جا أوركاسينگ لآكرمرجا يلحيه درندول نهياز كهايابو-اگران حبا وروں کومرنے سے بیلے ذی کر لیا جا توميران كاكمانا جاتري

(۳) بهتاهوا فون (<del>۱۳۹</del>)-

اَلْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَانْسَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا فَسَ اَخْطَنَ فِي اَلْمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا فَسَ اَخْطَنَ فِي اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُوا فَلَا اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللَّاللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳) كم خنربر (سوركا گوشت)-

(۱۹) ادر ہروہ شے جسے خدا کے علاوہ کسی ادر کے نام سے منسوب کردیا جائے۔
بیز وہ جانور بھی حسّرام ہے جسے کسی استعمان پر حبِّ صاوے کے طور پر ذریح کیا جائے۔
بینی آن مقابات پر جولوگوں نے ندر نیاز کے لئے مقررکر دسکھے بھوں۔
بیکن اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور بھوجاتے — بین نہیں کہ جان بوجھ کر ممنوع استیاء
کے کھانے کی طرف بائل بھو --- تو وہ بقدر صرورت ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے اس انہا ہے اس کی گنجائی رکھ دی
مانون خداوندی میں جوانسانوں کی حفاظت جا ہتا ہے خداکی جریانی سے اس کی گنجائی رکھ دی

ا دریہ بات بھی حرام ہے کہ تم قرمدا ندازی سے چیزد سی گفتیم کیا کرویا فالیں کالاکرو۔ اگر تم ایسا کردگے تو تم صبح استہ جیوٹر کرو دسری طرف کل جاؤ گے۔

پید با میروں کی تفصیل ہم نے بہا دی - اس کے بعد بدلوگ تم سے بو چھتے ہیں کہ یہ بتا و کے مطال میں کہ اور کا ان سے کہ حلال جیب نریں کون کونسی ہیں - ان سے کہوکر جب حرام کی فہرست بتا دی گئی تو بانی سب

ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُورُوا ذَكُرُ والسَّوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَ التَّقُوااللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ اَلْيَوُمُ أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ إِلَّانِ مِنَ أُوتُواالْكِتَبِ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُعْصَلْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا النَّيْتُمُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَعُصِنِينَ عَلْمُ مُسْفِعِينَ وَلاَ مُتَّخِذِنِينَ آخُكَ إِن وَمَن يَّكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَلَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْل خِرَةِمِنَ 9

الخبيماين (٢

خوشگوا را ورصاف متفری چنری حلال ہیں ۔ حتیٰ کہ وہ شکار کھی جو شکاری جانور تمہا یسے لیے پیٹریں' جنہیں تم اپنی خدا واو ذبانت اور مناسب طریق سے سکارکرنا سکھاتے ہو اس کے لئے بیضروری ہے کہ تم اس پرانٹد کا نام لے بیاکرد اور اسے ہمیشہ پشی نظر بھو کہتم ت نون خداوندی کی پاپید کررہے ہو-اور بیرکر تہماراکونی عمل متیجہ مرتب کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیرا وربات ہے کہ مفل عما ئے تائج کاظہور درمیں جاکر ہو۔ اس لئے تم نے بیانہ سجد لینا کہ حام حلال کی یا بٹ دی کا کیا ہجوہ حرام كهانے سے كونسانقصان ہوجبا لكہ ؟

تم نے غور کیا کہ صلت وحرمت کے صفر آنی احکام نے ان اندگی میں کیا نوشگوار انقلاب پیداکر دیا ہے؟ اس سے پہلے انسانوں کی خودساخہ سے بعلے انسانوں کی بعلے انسانوں کی بعلے انسانوں کی خودساخہ سے بعلے انسانوں کی بعدلے کے بعدلے کی بعدلے کے بعدلے کی بعدلے کے بعدلے کی بعدلے کے کی پابندیاں عابد کررکھی تقبیر حب سے انسانی آزادی کا دم گھٹ راتھا بسترانی و درمیں جیندُ چیزوں کو حرام ت رارد سے کر باتی تام نوٹ گوار چیزیں حلال قرار دیدی گئیں اس سے کس متدر میدان دست بوگیا ؟

نیزابل کتاب سے باب کا کھانا بھی تہارے لئے ملال ہے بشرط بیکداس میں کوئی اسی چیز نه بوج تمهارے بال حرام ب اور) وہ تمهارے بال كاكھانا اليف كے جائز سجوبين-کھانے پینے سے آگے بڑھ کر ازو داجی زندگی کی طرف آؤ تو نمہارے لیے موس پاکدا عوتیں ا دران لوگوں کی پاک دامن عورتمیں جنہیں تم سے پہلے کتاب وی گئی تھی عف نگلیج میں لانے کے بنے جائز میں جب تم ان کے بہراد اگر دو- بشرط بکداس سے مقصدار دوای مذفی

ك وقيًا عَلَمْنَكُومُ الله كي نفظ معن بين إس رهم ) كي روست بسه الله في تمين سحفايات - الله كسكهاف سه مطلب الله وو نظری طریق حسب انسان علم حاصل کراہے ۔ اس کے لئے ویکھتے ( ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) -

### تَشَكُّمُ وْنَ 🗨

کی تمام بابت بیاں پوری کرنی ہوں نہ محض مبنی جذبہ کی تسکین (خواہ اس کے لئے رسسی طور پر 'نکاح " کی مضرط مبھی کیوں نہ پوری کرلی جسائے ) یاان تعلقات کوپرشید رکھی اجائے۔ دو نوں مشکلیں ناجبائز ہیں۔جسّائز صورت یہی ہے کہ باقاعدہ میاں ہیوی کی چیٹیت سے رہنے کے لئے نکاح کیاجائے اوراس سے عائد ہونے و الی تمام فرشد داریوں کو پوراکیاجائے ( ای آ)۔

یہ بیں وہ پابندیاں جن کی گہداشت ہرائیان والے کے لئے صروری ہے۔ سوچھ ان پابٹ دوں کو تور کر علاا بنے ایمان سے آٹکارکر دہے تو اس کے دوسرے اعمال بھی وہ تمائے نہیں پیداکرسکیں گے جواسلامی نظام کے اندر دہتے ہوئے ہیدا ہونے ہیں۔ دین ایک کلی نظام زندگی کانام ہے جس میں بینہیں ہوسکتا کو مین انوں کو مان لیا جائے اور بعن سے انکارکر دیا جا ( جی )۔ ایسی روش ہے ' یہ تو ہوسکتا ہے کا نسان کو کچہ شیں یا نتادہ ۔ یا د حاصل ہوجائیں لیسکن انجے اکا اس کا نتیج تب ہی وبر بادی کے سواکھ نہیں ہوتا۔

وَاذَكُرُ وَانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَا قَدُ الَّذِينَ وَا ثَقَكُمُ وَهِ أَ إِذْ قُلْتُمْ سَعُنَا وَاطَعُنَا وَاتَقُواالله فَاللهِ وَلا الله عَلِيْمُ وَمِ مَنَا يَقُواالله فَاللهِ مَنَا اللهُ اللهِ عَلَيْمُ وَمِ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

حقیقت به به که خدا کا قانون به نهیں جا ہتاکہ تم پرخوا ہ مخوا دنگی عائد کر شہے۔ وہ تو فقط اتنا چا ہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو۔ اس طرح وہ تمبیں ایک پاکیزہ اور شانت جاعت بناکر تم پر بی تعمول کا تمام کرنا جا ہتا ہے تاکہ تمہاری کوششیں بھر پورنت سنج مرتب کرسکیں۔

تماس نفیقت کوسلف رکھوکہ خدائے آس سے کا صَابط حیات دے کرتم پرکس طرح اپنی نعمتوں کو عام کر دباہے یمیکن یہ نعمتیں لونہی نہیں مل جائیں گی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنی اس عہدو پریان کو یا در کھوجو تم نے اپنی خداسے خبتہ طور پر کر رکھا ہے ( اللہ )۔ وہ عبد حبس کی روسے تم ال فرلینہ ہے کہ تم نظام حندا و ندی کے احکام کوسنوا و ران کی اطاعت کرو۔ اورا پنی زندگی کو تو انبین النہ ہے ہم آ ہنگ رکھو — نصر دن ظاہراا عال کو ' بلکیہ اپنی خوا ہوں اور دلی خیالات تک کو بھی — اس لئے کہ خدا کا قانون مکا فا ا

دل میں گذرنے والے خیالات مک کامی علم رکھتاہے۔

رہو ( ایس نظام کے تیام کے لئے ضوری ہے کہتم دنیا ہیں عدل وانصاف کے عافظ و نگران بن کر رہو ( اس حد تاک محافظ و نگران بن کہ رہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں بہتیں اس برآماد و نہ کرد سے کہ تم اس سے عدل نہ کرو ( اور دوست ، وشمن ' جرایک سے عدل کرو - یہ رُوٹ مہتیں اس برآماد و نہ کرو - یہ رُوٹ مہتیں اس معیار زندگی کے زویک تر لے آئے گی جس مک تہمییں خدالا ناچا جما ہے - اس لئے مہیشہ اس روش کی یا بن دی کرو - یا در کھو! اسٹر کا قانون مکافات تہمائے مدافت برتھیں رکھکر ' یا در کھو! اوٹ کی جولوگ میں اس منا ابطة حیات کی صدافت برتھیں رکھکر ' یا در کی کانصہ ابعیں بنائیں گئے ' اور بھراس کے توزیر کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل برایوں گئے ۔ و نہر اس منا بطری کے نہا بہت عظیم الشان ہوں گے ۔ و نہر اس منا بطری صدافت سے انکار کریں گے ادر اس کے قانین کی وائی صدافت سے انکار کریں گے ادر اس کے قانین کی وائی مدافت سے انکار کریں گے ادر اس کے قانین کی وائی مدافت سے انکار کریں گے ادر اس کے قانین کی

يَايِّهُا الَّذِيْنَ اَمْنُوا اذْكُرُوْ الْعُمَّتَ اللّهِ مَلَيْكُوْ اِذْ هَمَّ قَوْمُ اَنْ يَبُسُطُوْ اللّهُ عُرَانِي يَهُمُ فَكُفَّ الْمُؤْمِنُونَ شَّ وَلَقَلُ لَنَا اللّهُ عِنْمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ فَلْ يَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ شَ وَلَقَلُ لَنَاللّهُ عِنْمَا قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

تخدیب کریں گئے' تواُن کی سعی وعمل کی کھیتیاں حباس جائیں گی۔ دہ نباہی ا دربر با دی کاش کار ہوجائیں گئے اوران کی نشو و نمارک جائے گی ·

اس ضابط برایت کے مطابق عمل کرنے سے خطرات سے سطرح حفاظت مل جاتی ہے اس کا مشاہدہ تم خود کر بچے ہو۔ تمہارے مخالفین تهیبکر بچے تھے کہ تم پردست درازی کریں لیکن اِس نظام نے اُن کے باعقوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اُنہیں روک دیا۔ لہذا 'تم اِس ضابطہ تو انبین کی نگر اِشت کر دا دراس کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو۔ ایمان کے معنی ہی ہے ہیں کا پنے نصابیب کی صداقت اور قانون کی محکمیت پر مکمل اعتماد ہو۔

(س حقیقت کو مجی پیشن نظر کھوکہ نہ تو یہ نظام ہی کو فی نبانظام ہے اور نہ ہی پیجب رہ کو فی انو کھا تجریہ ہو ہی کے معلق شبلاق ہو جائے کہ کمن ہے یہ کامیاب ہویا نہ ہو ۔ یہ نظام اقوام سن بقہ کو مجی دیا جا اور تاریخ کے اورات اس پر شاہ ہیں کہ اس کے تنائج کیا شکا ۔ ان میں بنی ہٹ وائیل کی تاریخی شہادت نمایاں طور پر متہار سے سامنے ہے۔ ان سے بھی اس نظام کے قیام کا عبد لیا گیا تھا اُن کے بار تا ہوا کی تنظیم کی غرض سے ہم قبیلہ کا ایک فعیب نظام کے قیام کا عبد لیا گیا تھا کہ ان سے کہد ویا گیا تھا کہ اگر تم نے نظام صلوقہ کو ت آئے گئے۔ نوع انسان کی نشو و نما کا سامان ہم ہینچاتے رہے۔ ہاری طرف سے بھیجے ہوئے ہیا ہوں کی فور کی اس کو سے اور مدد کا میں اور مدد کا میں اس کو سے انسان کی مرف الحال کے لئے اپنا سریا یہ تھے کہ ویے ان اور مدد کا میں سے اور مدد کا میں نوع سے بوگ سے اور مدد کا میں نوع سے اور موالی کے لئے اپنا سریا یہ تھے کہ کے اور ماری کا میں موجائے گی نہیں۔ اور مربی کی اسی جنی زندگی نصیب ہوجائے گی نہیں۔ اس طرح تہا القت یم کردہ سے با یہ کو حس کی شادا بی اور تاری کی نہیں۔ اس طرح تہا القت یم کردہ سے با یہ کو اس کو تا ہوا تھا ہی کو تا ہوا تھا تھے گی نہیں۔ اس طرح تہا القت یم کردہ سے با یہ کو تا کہ اللہ کی تعریب ہوجائے گی نہیں۔ اس طرح تہا القت یم کردہ سے با یہ کو تا کہ کو تا ہوا تا کی کو تا ہوا ہے گی نہیں۔ اس طرح تہا القت یم کردہ سے با یہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کال کو تا کہ کی تا در ان کی کو تا کہ کو تا

فَوَانَقْضِهِ مُقِينَا قَصُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا قَانُوبَهُمُ وَفِيسَيَةٌ يُجَنِّ فُونَ الْكَلِوَعِنَ مَوَاضِعِهُ وَكُنُوا حَظَّاقِيمًا فَكُرِّ وَابِهِ وَلا تَزَالُ تَظَلِعُ عَلَى كَإِنَاتٍ مِنْهُمُ وَلِا تَقَافُهُمُ وَاصْغُوا لِيَ اللّهِ مَنْهُمُ وَالْمَعْ فَلَا عَلَى كَا مِنْهَا فَكُمُ وَالْمَعْ فَلَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنَا اللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اور مزارگذا مروکرتهیں والیں مل جائے گا- ( <del>۲۹۱</del> )-

سین جاس نے بعد اس روٹ سے انکارادرسسرکشی اختیارکرکے ابنی نودساختہ روٹ برسیل کیلےگا تو زندگی کی مجموار را ہیں اس کی نظروں سے اوتھیل ہوجا ہیں گی ادر وہ اپنی منزلِ مقصود سے مبہت دورجا پڑے گا۔ قوموں کی کامیا بی اور ناکا می کامیمی اصول ہے۔

چنا پنے جب تک بنی اسرائیل ہیں روش پرت ہم کہ انہیں اقوام عالم میں نہایت ممت الا مقام ماصل رہا (ہم ہم) - لیکن جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تو وہ ان نوسٹ کواریوں سے حسرتم ہوگئے اوران کے وہ قلوب جن سے رہو بہت عام کے جینے بھوٹ تے تھے ' کیسر تھے رہ گئے (ہم ہم فلا ہم ہوگئے اوران کے وہ قلوب جن سے رہو بہت عام کے جینے بھوٹ تے تھے ' کیسر تھے رہ گئے (ہم ہم فلا ہم ہم ایر کھی کے فریعے دیا گیا تھا' ان کی مفاد پرستیوں کی رافیں مائل ہو اتھا' اس لئے انہوں نے اس میں ایر بھی کرنا شروع کر دیا ۔ جس جگر نے ہم اور تہمیں ان کی وہ لیے ہی کھی کرنے ہمی اور تہمیں ان کی فیانتوں کا بہت بھی جیا ارتباہ ہمی جاتا رہتا ہے۔

خیانتوں کا بہت بھی جاتا رہتا ہے۔

جن رگوں کی حالت بہال کک پنج کی ہوان سے ابھنابیکارہے۔ اس لئے متمان سے دامن سے الم ان سے ابھنابیکارہے۔ اس لئے متمان سے دامن سچانے ہوئے اور تی تمہانے سے مطابق آگے بڑھتے جاؤ۔ یہی تمہانے لئے حسن کا اندروش سے اور تی روش فاوندی کی روسنے پسندیدہ ہے (جہزان حاوندی کی روسنے پسندیدہ ہے (جہزان حاوندی کی روسنے پسندیدہ ہے (جہزان حال کا میں کا داری کی روسنے پسندیدہ ہے (جہزان حال کا میں کا داری کی روسنے پسندیدہ ہے (جہزان حال کا میں کا داری کی روسنے پسندیدہ ہے اور کی کا میں کا داری کی روسنے پسندیدہ ہے در کا در

ی تو به و دیول کا حال ہے، باقی رہے وہ تواپنے آب کو نصاری کہتے ہیں۔ نوان سے بی ہم نے اسی تسم کا عبد لیا تھا لیکن انہوں نے بھی جارے نما ابطا تو انین سے کھوٹ الدہ نہ اعضایا اور اس کے ایک معت د به حقد کو جھوڑ جیتے، اس کا نیتجہ بہ ہواکہ ان کی وحدت بارہ بارہ ہوگئی۔ وہ فرقوں میں بت گئے اور (جیسا کہ فرقہ پر سی میں ہوتا ہے) ان میں با ہمی عداوت اور کھنے کی آگ مجڑک انھی جو جمیشہ تک رہے گی۔ کیونک نہ ان کے فرقے نیٹنگے نہ با ہمی عداوت حتم ہوگی) لیکن مجڑک انعی جو جمیشہ تک رہے گی۔ کیونک نہ ان کے فرقے نیٹنگے نہ با ہمی عداوت حتم ہوگی) لیکن

H

14

اب ہونظام خداوندی قائم ہور ابہ توانہیں معلوم ہوجائے گاکھیں ٹودساختہ رُویٹ کویہ آسانی راہ نمائی کہدکریٹ کویہ آسانی راہ نمائی کہدکریٹیں کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی۔

ان اہلِ کتاب ( میبود و نصاریٰ ) سے کہدد وکہ تنہاری طرف خدا کارسول آگیا ہے جو بہت ہو ایسی باتوں ایسی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جنہیں تم کتاب خدا عدی میں سے جمپیاتے رہے ہو۔ اور بہت می باتوں سے جن کی چندال اہمیت نہیں ورگذر کر دیتا ہے۔ ہم پر زندگی کی را ہیں تاریک ہو چی کتیں ۔ایسے میں تنہا ہے بات کی طرف سے روشنی آگئی۔ بعتی ایک کھلا ہوا 'واضح صالحة نوانین۔

اس (منابط م توانین) کے ذریعے 'اللہ براس قوم کو' جوابی زندگی کو توانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھے سلامتی کے راستے دکھانا ہے 'اورا نہیں ہرتم کی تاریحیوں سے بحال کر زندگی کی بھگائی روشنی میں گے۔ اوراپنے قانون کے مطابق سیدھ اور توازن بدوش راستے کی بھگائی روشنی میں گئے کہ کہ میں ہے۔ اوراپنے قانون کے مطابق سیدھ اور توازن بدوش راستے کی طون ان کی راہ منسانی کر دییا ہے 'اکر وہ رواں دواں اپنی منزل مقصود تک بہنے جائیں۔ متم میں سے نصاری کا کھن رتو بالکل دُا ضح ہے جویہ عقیدہ رکھتے ہیں کرمندا تو دمیرے ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آگیہا۔ لیے رسول! ان سے کہوکہ اگراللہ اس کا ارادہ کرتاکہ میں است کو ہائی اللہ اور کی دیت؛ یا در کھو! کا آن سب کو ہلاک کر دیے تو 'کسے آئی قوت حاصل متی کہ وہ اس کا ہائی روک دیت؛ یا در کھو! کا تمنات کی پیتیوں اور بلندیوں میں اور ہو کچھان کے در میان ہے 'ان سب پر جنداکا اور صرف خداکا اقت دار دو انستار ہے۔ ہرشے کی شخنیق آس کے قانون مشیت کے مطابق ہوئی ہے۔ 'اور ہرشے پر اسس کے قانون مشیت کے مطابق ہوئی ہے۔ 'اور ہرشے پر اسس کے قانون مشیت کے مطابق ہوئی ہے۔ 'اور ہرشے پر اسس کے قانون مشیت کے مطابق ہوئی۔ 'اور ہر شے کی انسانی بیکرافتیار کر کے نیا کندر کر انسانی بیکرافتیار کر کے نیا کندر کی کر انسانی بیکرافتیار کر کے نیا کندر کر انسانی بیکرافتیار کر کے نیا

وَقَالَتِ الْمَهُودُ وَالنَّصْرَى خَنُ اَبْنُوااللّهِ وَآحِبَا وَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُمُ بِلْ اَفْتُمُ الْمَ بَشَرٌ يَّتِمَنْ خَلَقَ " يَغْفِي لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ " وَلِلْهِ عُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا اَبْنَهُمُ مَا فَكَرَيْتِ مِنْ يَشَقَى اللّهُ مِلْ الْمُعَلِّمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا اللّهُ مَا فَكُورُ وَمِنَ الرّبُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللمُ اللللللمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللمُ الللللمُ الللهُ اللهُ اللل

میں آیا کراہے۔

1

ان یہود و نصاری دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے مجبوب اوراس کی جمیتی اولادہیں۔
ان سے کہو کہ اگرامیاہی ہے توحن ائمبیں تہارے جرموں کی سنراکبوں و تیارہ ناہے (جس کے تہرکرے سے تہراری کتابیں بھری ٹری ہیں )۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی (اوران اوں کی طئرت) خدا کے پیداکر دہ انسان ہوا در جزاد سنراکا ہوت اون دوسسروں پر صادی سے اسی کا اطلاق تم رکھی ہوتا ہے۔ اس میں کسی کے چیتے ادر کسی کے سوتیلے ہونے کا سوال ہی تنہیں۔ ہوتو م بھی تو آین خدا و دی کا اتباع کرے گی زندگی کی تبا میوں سے محفوظ رہے گی بھوان کے خلاف جلے گی تباہ ورباد ہوجائے گی۔ دونوں راستے کھلے ہیں۔ ہونسارات جس کاجی جاسے اختیار کرنے۔ یہ کچاسی قانون کے مطابق ہونا ہے۔ س کی روسے کا تنات کا ایسا عظیم القدرسل کم استے مقرر کررتھی ہے۔ اوراس کا برت میں اس منرل کی طرف انھر ہا ہے جو خدا نے اس کے لئے مقرر کررتھی ہے۔ اوراس کا برت میں اس منرل کی طرف انھر ہا ہے جو خدا نے اس کے لئے مقرر کررتھی ہے۔

اے ابل کتاب! یہ ہمارار سول تہمار ہے پاس اس دقت آیا ہے جب سابقہ رسولوں کی دعق کی گرموستی دھیمی پڑ چی تھے۔ کی گرموستی دھی جے تھے۔ کی گرموستی دھیمی پڑ چی تھے۔ وہ اُن تمام حقائق کو بھرسے داختی کرر باہے جنہیں تم صابح کرتے تھے۔ یہ اس لئے کہتم بیدنہ کہوکہ ہاری طرف کوئی ایسیا پیغیا مبر نہ آیا جو ہمیں بتا یا کہ زندگی کی خوشت کوارای کس طرع حاصل ہو گئی ہیں اور غلط راستے پر جلنے کا استجام کیا ہوتا ہے۔ یہ رسول اسی فریضہ کی سے ایسیا اور خلا اسے اور خدا کے مظرر کردہ بیانوں کے مطابق آیا ہے۔

ذران میمود کا حسال سنتے جو کہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی جیستی اولا دہیں۔ ان سے ان کے پینی اولا دہیں۔ ان سے ان کے پینی موسعے کے کہا کہ میں مار کھوجن کی روسے اس نے تم میں پینی مطرر کھوجن کی روسے اس نے تم میں

يَقَوُهِ ادْخُلُواأَلَارُضَ الْمُقَلَّ سَقَالَتِيْ كَتَبَ اللهُ لَكُنُووَلَا تَرَتَدُواْ عَلَى اَدْبَارِكُوفَ نَنْقَلِمُوالْخِيرِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنْ نَكُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا فِنْهَا ۚ وَإِنْ يَغُرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَا نَكُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا فِنْهَا ۚ وَإِنْ يَغُرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا مَلِيَهِمُ وَالْمَابَ ۚ وَإِنَّا لَنْ نَكُ خُلَهُ مَا يَعْمَ الدُّخُلُوا مَلِيَهِمُ وَالْمَابَ ۚ وَإِنَّا لَا نَهُ مَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا مَلِيَهِمُ وَالْمَابَ ۚ وَإِنَّا لَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا مَلِيَهِمُ وَالْمَابَ ۚ وَإِنَّا لَكُنْ مِنَ اللّهُ وَمَا لَا اللهُ وَمَا كُلُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُولُوا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُولُ اللّهُ وَمَا لَا لَا اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَمَا كُلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

انبیار پی<u>ا ک</u>ئے۔ اور تہیں صاحب اقتدار و ملکت بنایا۔ اور تہیں وہ کچھ عطاکیا جو اس زمانے بیس کی اور توم کے حضے میں نہیں آیا تھا۔

ان انعابات خداوندی کی یا دیازه کرانے کے بعدان سے کہاکتم اُکھو اورنسطین کی آس اِکرت زمین میں فاسخ ومنصور داخل ہوجا و جے اشدنے تہارہ نام لکھ دیا ہے۔ ہم آگے بڑھوا ور اس ملک کا قالبن ہوجاؤ ، دیکھنا ؛ کہیں ایسانہ ہوکہ تم دشمن کو دیکھ کر میدان سے بیٹیر دکھاکر مجھاگ نکلو-اگر ایسا کروگے توسخت نقصان اٹھا ذکے ( میکہ ) -

اس کے جواب میں امہوں نے کہاکہ اے موسی ؛ اس ملک میں توبڑے بڑے زبر دست کو بستے ہیں۔ جب تک یہ اس سے نکل جائیں بستے میں جب تک یہ اس سے نکل جائیں و بحد بھے ہے۔ اگر یہ وباں سے نکل جائیں و بجر بم بڑے شوق سے وبال یطے جائیں گے۔

ہے۔
سیکن اُن پران باتوں کا کیا اڑ ہوسکتا تھا۔ انہوں نے کہا کدا سے مونٹی! جب نک ہو
لوگ وہاں موجو دہیں' ہم کہ بھی آ گے نہیں بٹر معنے کے ۔ تنہیں اگرانشہ کے قانون اور نصرت پالیا ہی
سمروس ہے تو تم اور تمہارا خدا دونوں حب و اوران سے جنگ کرو۔ ہم یہاں بیجے نتیج ہے کا

عاس كمسنى ياجى بوسكة بي كرتم ادريتبارا برايعماني (باردن) دونول جيادً -

عَالَ رَبِّ إِنِّي كُلَّ آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَافُنُ قَ يَبْنَنَا وَبَايْنَ الْقَوْمِ الْفيمقِينَ ۞ قَالَ فَانْهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً "يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ أَدَمَ يَا لَحَقُّ إِذْ قَنَّ بَاقُوْيَانًا فَتُقَيِّلَ مِنْ آحَى هِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ أَلا خَرِ قَالَ لَا قُتُلَنَّكَ فَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۞

انتظاركرتے ہيں- (جب تم غالب آجا و توجيس آواز سے لينا - ہم فورا پہنچ جائيں گے إ اس پر موستے نے تنگ اکر کہاکہ اے میرے پروردگار! تودیکتا ہے کہ بول کیا کھ کررہ ىبى - مىرااب ان پر كونى بس نهيى - مىرااختيارتو<sup>،</sup> سمت سمتاكر ٔ خود مىرى ذات نك ٔ يازياده سے زياد ْ اليف عهاني تك ره كياب - اب مم مين اوراس سلم براه روقوم مين او مي كوني فيصلكرك كان كے متعلق ممیں كياكر اوا ہيے؟

چنا نجه خدانے فیصلہ و سے دیا- اور فیصلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اس سرزمین سے جے ال مح نام لکددیاگیا تھا والیس سال کے حروم کرویتے گئے اوروہ اس بیا بان میں مارے مارے کھرتے ر ہے ۔۔۔۔ سرگروان ویرنیٹان - تنباہ حال وخت نزاب -

يغيناأن كى يه حالت موسى جيد مشفق واعي انقلاب كملة برى السعف أيكر مني ( اور روتوم کا یہی حشر ہواکر تا ہے ---- اس لئے تم ان کی حالت برافسردہ خاطرمت ہو۔ بواینے آپ کو فود تب ہی میں ڈالے اسے کون بچاسکتا ہے ؟

يه به خدائي جديتي اولاد مونے كى رعى توم كامامنى!

( يېو د يوں کې نا فرمانياں اورسسرکشياں اسي زمانه ( حضرت موسط ع ککې محدود پشم تھیں۔ اس کے بعد میں دہ میں کھ کرتے رہے۔ ان کا آحسنری بڑم حصرت عیلے کے قتل کے دربیے ہونا تھا۔ان کے ان بیم حب رائم کی دحہ خدانے ان سے اپنی عنایات ایک ایک سر کے چین لیں' اوران (عنایات ) کا رُخ ان کے بھانی (اسماعیل ) کی شاخ کی طرف بھیج اب بجائے اس کے کہ وہ یہ سجھنے کر اُن کی یہ محرومی ان کی اپنی کرتو توں کا بیتجہ ہے اوہ اُکٹا حسکر سے لگ گئے ادراس داعی الی الحق کے دریتے آزار ہو گئے (جو بنی اسماعیل میں سے ہے)- اِن سے کھو کہ یہ توان دو فرزندان آدم کے قصے کی سی بات ہو گئی د جن کا ذکر فود تمہا اسے ہاں تورات میں موجود ہے دیکن جس میں تم نے بہت می رنگ آمیز یا ان کر رکھی ہیں۔ اس انتے ) میں تہیں مفیک مفیک

لَينُ بَسَطْتَ إِلَى مِن الْهُ لِتَقْتُلُغِي مَا آتَابِ بَاسِطٍ يَدِي النَّكَ لِا تُتُكُكُ إِنَّ آخَا فُ اللَّهُ رَبَّ الْعُلَمِ مُن 💬 الْمُن اللَّهُ مَا أَتَابِ بَالسِطِ إِنَّ أُرِيدُ أَن يَهُوْ إِلِمَا ثُنِي وَ إِنْهِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْعِي النَّارِ وَذَٰلِكَ جَرَّؤُ الظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ كَنَفُسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحُ مِنَ الْخُرِينَ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَايًا يَجْتُ فِي أَلَارْضِ لِيُرِيَةُ لَكَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةً لَخِينَةً قَالَ لِوَيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَلُوْنَ مِثْلَ هَٰ ذَالْغُرَابِ فَأُوَلِي سَوْءَ قَا أَخِي فَاصَبِهُ مِنَ النِّي مِنُنَ أَثُ

بتا تا بول كهات كيا بوني تحق-

إن دونوں بھايموں نے (ايپے خيال كے مطابق ) خدا كے بال تقرب بننے كے لئے قربانياں پیش کیں۔ اُن میں سے (ان کے عقیدہ کے مطابق ) ایک کی مشربانی قبول ہوگئی اور دوسرے کی نہونی۔ اس پراس دوسرے وعط آگیااورانے ممانی سے کبنے لگاکمیں تھے قتل کردوں گا۔ اُس نے کہاکہ اللہ متعقبوں کی پیش کش متبول کیاکرتا ہے اس لئے اگر میری قربانی فبول ہو گئی ہے توہاں میں تہارے لئے غضہ کی کونسی بات ہے اور میراکیا تصور ہے میں کی وحیے تم مجھے مثل کرنیکے

باین بهه اگرتم د حاند بی سیمیر سے خلاف دست درازی کروگے تو میں (اینی ملافعت توکرول کالین) متہیں قبل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں توخداتے رب العالمین کے قانون مکا فات سے ذرتا بون كه ناحق كسى كوقتل كردون-ميس چا بهتا هون كه زيا وتى بهوتو تمهار سى طرف سے بهو ميرى طرب سے زہو۔ ادراگر میری اس مدا نعت میں تہیں کھے نعصان پینے جائے تومیرے اس گٹ اہ کا گا مجی تہاری ہی کردن پر ہو --- اِس طرح تہارے ذہبے دو ترم ہوجائیں گے میرے قتل (یا اس کے ارادے) کاجرم' اورمیری طرف سے تہیں جو نقصان مینے' اس کاجرم -- اس كے مجرم كى سزاجہم كے سوااور كيا بوسكتى ہے-

ليكن اس في غض مين ايك نيسنى - حذبات مين مغلوب بوكر مها في كوقت ل كرديا الوا اسطرح و ولين إسمول الينة آب كوتب وكرايا- (حذبات سيمغلوب موجان كاليخ تيم

ہواکر ہاہے)۔ مس نے چوش غضب میں مجت ئی کوقتل تو کر دیا لیکن جب غضہ تصند ابھوا تو بیٹھ کر سو چنے لگاکہ یمیں نے کیا کر دیا ؟ وہ اِسی حالت میں بیٹھا سوتے رہا تھا کہ اتفاق سے سلمنے

ایک کوادیکھا ہور مین کوکریدرہا تھا، وہ اپنے کئے پرناوم تو پہلے ہی ہورہا تھا کو ہے کی اس حرکت
سے اسس کا خیب ل اس طرف منتقل ہوگیا کوا مجھ سے یہ کہ دہا ہے کہ اگرتم نے (بقرشِ
مَال) لینے بھائی میں کوئی برائی دیمی بھی تھی تواس پریوں مغلوب الغضب ہونے کی سجا ہے ہے
دبلنے اور جھپانے کی کوشش کرئی چاہئے تھی، اس پراس نے اپنے آپ کو کو سا اور جی میں کہا کہ
کس قدر باعثِ انسوں ہے یہ امر کہ جمیں ایک جانور ختنی سجے بھی نہوئی !

جنا بخدان خيالات سے وہ اپنے دل ميں بہت ہى نادم موا-

ی ققہ (جو بن اسرائیل کے بان عام تھا) در حقیقت ان کی ابین حذبائی کیفیت کا ترجا تھا کہ دہ بات بات برآ مادہ بہ قتل ہوجبایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے ان کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا تھاکہ یا در کھوا بوشخص کسی دو مرسے کو قتل کر ڈالے ۔۔۔ بخراس کے کوم مقل کے قصاص میں ہو ( مین قتل الق کے لئے سزائے موت کے طور پر ) یا ملک میں فساد بربا کرنے والے بحر میں کو فانون کے مطابق موت کی سنزادی جائے ۔۔۔ نواس متم کے لئے گن او قتل کے متعلق یوں سمجھو گو یا اس شخص نے ( ایک فرد کو قتل نہیں کیا ) پوری کی پوری نوع انسان کو قتل کے متعلق یوں سمجھو گو یا اس شخص نے والی ایک جان بجالی تو اس نے گو یا پوری نوع انسان کی جان بجائی۔ کی جان بجائی۔

یمی نہیں کا نہیں چے کم صرف ایک باردیا گیاا در کھر فراموس کر دیا گیا - ان کی طف ر جارے پیغا مبرُ واضح احکام د دلاتل لے کرتتے سے اور انہی باتوں کو دسراتے رہے ۔ سیکی ا اِس کے باوجود' ان کی اکثریت کا بہ عالم رہا(اوراب تک ہے ) کہ وہ حدود شکنی اور زیادتی کرتے رہے ۔

أن كى اسى مفسلانه ذبنيت كانتيجه المكارب جبكه اس ملك ميس نظام عدل واحسان

اِلْاالَذِيْنَ تَابُوْامِنَ قَبُلِ أَنْ تَقُلِ رُوْاعَلِيَهِمْ ۚ فَاعْلَمُ وَالَّالَ اللهَ غَفُوْرَ ﴿ حِنْهُ ﴿ اللهِ عَلَا أَنَّ اللهَ عَفُورً ﴿ حَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الل

تائم موجکاہے حب میں انہیں ہرطرح کا امن اور آرام حاصل ہے بجائے اس کے کہ لیٹمین انہیں ہرطرح کا امن اور آرام حاصل ہے بجائے اس کے کہ لیٹمین نظام خدا و ندی کے خلات بخاوت بغاوت ہے۔ اس باب میں ہمارات نون یہ ہے کہ جولوگ نظام خدا و ندی کے خلات بغاوت کریں 'یا سلک میں فسا دبر پاکرنے کی کوشش کریں ۔ تو ان کی سزایہ ہے کہ انہیں قبل بغاوت کریں 'یا سلک میں فسا دبر پاکرنے کی کوشش کریں ۔ تو ان کی سزایہ ہے کہ انہیں قبل کر ویا جاتھ یا قرن کا ف دیئے جائیں ۔ یا انہیں جلاوطن کر ویا جاتھ یا قرن کا ف دیئے جائیں ۔ یا انہیں جلاوطن کر ویا جاتے ۔ یا فالف سمت سے ان کے ہاتھ یا قرن کا ف دیئے جائیں ۔ یا انہیں جلاوطن کر ویا جاتے ۔ یا فالف سمت سے ان کے ہاتھ یا قرن کا صفحت کے دی جاتے ۔ یا میں خوب اس کی دور اس بھی عرف کے دی جاتے ۔ یا میں خوب سود ہاں بھی ان کے لئے سخت تباہی ہوگی ۔ ان کر ویا جاتے کہ اس حب میں تا ہی کی دور وکر ان تو اس کی دور کے ہوئے کہ اس حب میں تا ہی کا موجب ہے ۔ اور ووسرا اثر فود مجرم کی انہی والے جو حیات ابنی ذات پر بڑتا ہے۔ اس کی دولت تعام کے لئے مزافر دری ہے ۔ اور ووسرا اثر فود مجرم کی والے ہو حیات ابنی ذات پر بڑتا ہے۔ اس کی دولت تعام کے لئے مزافر دری ہے۔ اور ووسرا اثر فود مجرم کی والے ہو حیات ابنی ذات پر بڑتا ہے۔ اس کی موجب ہے۔ اس کی ذات کا صفعت و انتشا ہے جو حیات ابنی ذات پر بڑتا ہے کا موجب ہے۔

مین جونوگ اس روش سے از خود باز آجائیں قبل اس کے کرتم ان پرت او پالو ' تو اس حقیقت کو فرا موس نه کروکرت انون خدا دندی کی روسے ایسے لوگ سزاسے بھی محفوظ سکھے جاسکتے ہیں اورانہیں عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیاجا سکتا۔

اے جماعت مومنین! ویجینا کہیں تم نے نظام خدا دندی سے سرکشی اختیار نہ کرلینا۔ تمبارا فریفی تحت میں اختیار نہ کرلینا۔ تمبارا فریفی تحیات بیہے کہ تم ہمیشہ توانین حندا وندی کی نگر داشت کرو اور سن ی بلند ترین معتام اور مزنب ماصل کرنے کی ترب اسپنے دل میں بیداکرو۔ اس کاعملی طرفقہ یہ ہے کہ اس نظام کے قیام اور استحکام کے لئے پوری پوری جدو جہدکرو۔ اسی سے کم ' ہسس مقصد میں کامیاب ہوسکتے ہو۔ (خندا کی پہنچے "کے لئے ان اول کو وسیلہ بنانے کا تصور غلطہ ہے۔ ایک اس بنانے کا تصور غلطہ ہے۔ ایک اس بنانے کا تصور غلطہ ہے۔ ایک ایک ان کو ان کا تعلق کی ان کا تعلق کی تعلق کی تعلق کا کہ تا ہے گئے اور کی کو اسپالہ بنانے کا تصور غلطہ ہے۔ ایک ان کا تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کو تعلق کی تعلق کا تعلق کے تعلق کو تعلق کی تعلق

جولوگ سس نظام کی خالفت کریں گے انہیں ، آنبوا نے انقلاب میں دردناک سزا



لَهُ وَمَا لَيْ وَالْقِهُ مَا تَقُومُ لَكُ مَعَ الْمِيْفُتُ وَالِهِ مِنْ عَنَالِ يَوْوِالْقِهُمَةِ مَا تَقُولُ مِنْهُوْ وَلَهُ وَعَنَا الْبَالِيْدُ وَ يُرِينُ وَنَ اَنْ يَعْلُ جُوْامِنَ النَّارِومَا هُوبِ فِي حِيْدَ مِنْهَا وَلَهُ وَعَنَالُ مِنْهُو مَنَالُ وَمَا هُوبِ فَرِحِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنَالُ مَنَالُهُ وَاللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُونُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنَالُونُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ اللهُ

مِل کرزَہے گی۔ اُلّراُن کے پاس ونیا بھر کے خزانے اوراُن کی شل ادر بھی ہوں' اور وہ چاہیں کہ اِنہیں بطور فدیہ دے کر'اس تباہی اور بربادی سے بھی جائیں تواپسا ہونا نامکن ہوگا۔ (کوئی شف اپنے مرائے کے زور پر ان تب ہیوں سے نہیں بھے سکتا جوان لوگوں پر آئی ہیں جوعالم گیر انسانیت کی منداح و بہبود کے نظام کے راستے میں روک بن کر مبٹھے جائیں )۔

اُس وقت اُن کی دہ دولت جے دہ لؤع ان اُن کی نوش منا کے لئے تقیم ہیں کرتے تھے 'ان کی خوش منا کی کھی گئے تھے ہم ہیں کرتے تھے 'ان کے لئے جہم کا ایند من بن جائے گی ( ہم شرح ہم) - اور یہ آگ ان کے دلوں کے اندر بجڑک رہی ہوگی ( ہمنا ہم) - اس وقت وہ ہزار جبا ہیں کہ اس عذاب سے جشکارا حاصل حاصل ہوجائے 'ایسا نہیں ہوسکے گا۔ دہ عذاب ان کے سریر مسلط رہے گا۔

ملک میں بغاوت پھیلانے اور فساد برپاکرنے کے بعد بڑافتہ پورکا ایرم ہے ہیں کہ عائرہ میں اس اور سکون یا تی نہیں رہتا ۔۔۔ پورم د ہویا عورت ' مجرم ہونے کے اعتبار سے کیساں ہیں۔ اس کے لئے ایساطری افتیا کی سے اس کی سے اس کی لئے ایساطری افتیا کر ناچا ہیے جس سے فود پور کے ہاتھ بوری کرنے سے رک جابئیں 'اور وہ دوسروں کے لئے بھی قانون منداوندی کی رُوسے روک بن جائے۔ بعنی وہ مجرم کے لئے ' موجب ہملاح (CURATIVE) ہوا ورود ورسروں کے لئے جرم سے اجتناب کا باعث (PREVEN TIVE) ایکن اگریہ دکھیو کہا تی نہیں اگریہ دکھیو کہا تی ہور ہے اور پہرم مام ہور ہے ' تو اس کی انتہائی سزایہ بھی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو گئی ہی گئی ہیں آجا تی ہیں آجا تی ہیں ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہیں ہو گئی ہو گ

مقصد و نحرب م کی روک تھام ہے اس لئے ہو شخص از کاب جُرم کے بعد ا اپنے کئے پرنا دم ہو اوراپنی اصلاح کر لینے کا یقین دلائے اوت اول حندا وندی میں اس کے لئے معانی کی گنجائیٹ رکھ دی گئی ہے ۔ الیے شخص کومنزاسے بھی محفوظ رکھا جائیگا اور عام ئے ہولتوں سے بھی محروم بنیں کیا جائے گا۔ اَلْهُوَتُعُلُوُ إِنَّ اللهُ الدَّمُونِ وَالْاَرْضِ أَيُعَلِّ بُمَنْ يَّمَا عُويَعُفِمُ لِمِنَ يَّمَا عُولِمُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُّ مَنَ اللهُ عَلَى كُلُّ مَنَ اللهُ عَلَى كُلُّ مَنَ اللهُ الرَّسُولُ كَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

**(2)** 

یادر کھو اجرم کوسزاد کی خوااپن قوت و جروت کاسکہ دلوں پر جفانا نہیں چاہتا۔
اس کی قوت اورا قدار کی زندہ شہادت تو یہ بوری کارگہ کا کنات ہے جو اس کے توانین کی زخرہ میں جرٹے ہوئے میں کر جھوٹ کی رکھرہ میں جرٹے ہوئے میں گرائے کا کنات ہے کہ و شخصل رکا ہے ہم میں جرٹے ہوئے ہوئی میں ہے نفر رہی مت اون سے مقصد ہیہ ہے کہ و شخصل رکا ہے ہم میں سے خودا پنے آپ کوسنزا کا مستوجب قرار فیے لئے اسے اس کی حفاظت کردی جائے۔ نظام خوا و ندی میں (خواہ وہ فرامی کا کمانات میں جو یاانسانوں کی دنیا ہیں) ہوئیل ایک خاص بھانے کے مطابق نیتج مرتب کرتا ہے جب پر خداکو بورا بورا کو نامول ہے۔
ہے جب پر خداکو بورا بورا کو نرا میں ماس ہے۔

بے بس پر طاو پر اپورا عروں کا سب ہو۔

ان منی ارکام کے بعد اے رمول اپھراسی موضوع کی طرف آو جس کا ذکر پہلے کی اُجاما کھا۔ بعنی منافقین اور میہود کی تخزیبی ذہنیت کی طرف۔ منافقین ' زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایستان لائے ہیں ہیکن وہ دل سے مومن نہیں ہوتے۔ میہود اول کی یہ حالت ہے کہ وہ تہاری مجلسوں میں آتے ہیں۔ بظاہراییا نظر آتا ہے کہ جو کچھ میہاں بیان کیاجا آ سے دل کے کاوں سے من رہے ہیں۔ اُن کاؤں سے من رہے ہیں ' لیکن در حقیقت دہ جھوٹ موٹ کے کان لگائے رہتے ہیں۔ اُن کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اُن کے آنے کامقصد یہ ہوتا ہے کہ میہاں سے اُن محمد آن اُن کے آن کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اُن کے آنے کامقصد یہ ہوتا ہے کہ میہاں سے اُن محمد اُن کی اُن لوگوں سے کہتے ہیں کہ ساتھیوں کے پاس حبابی ہو میہاں نہیں سنا بین اس کے بعد ' یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ملاکر' اور بات کو بکر ہے ہم نے تم سے بیان کی ہیں تو اس کی بات سافو۔ اور اگر اس کے خلاف اگر رسول ہی بات سافو۔ اور اگر اس کے خلاف کے کہتے تو اُنے ہر گرز نہوں نے کرو۔

سَمْعُوْنَ لِلْكَانِ مِ الْخُلُونَ لِلسَّعُتِ فَكَانَ جَاءُوْكَ فَاحْكُوْبَيْنَهُمُ اَوْاعُوضَ عَنْهُوْ وَإِنْ تَعْرِضَ. عَنْهُمْ فَكَنْ يَّضُرُّونَكَ شَعْبًا \* وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُوْبَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ \* إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ عَنْهُمُ فَلَنْ يَعْمُ فَكُنْ اللهِ شَعْرَا لِللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ان ددنوں گردہوں کی یہ حالت ہے کہ بظاہردیکھنے والایہ سمجے گا کہ ان کی رغبت ایک ان کی طریب ایک ان کی رغبت ایک ان کی طریب سیکن در تقیقت یہ کھر کی طریب بیزی سے جارہے ہیں۔

ان کی توبہ طالت ہے اور متم اس عمر میں کھلے جارہے ہوکہ یہ تہاہ اور برباور ہوجائیں اس نہوجائیں اس نہوجائیں اس نہار دہ مصبت میں مبل ہوتھ کے مطابق خودا پئی اس کے اس نہار دہ مصبت میں مبتلار مہنا چاہے ' من ' اس قانون کے خلاف ' اس کے لئے کیا کرسکتے ہو ؟ یہ دہ لوگ ہیں جن کے متعلق خدا کے قانون مکا فات کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل ' اس تم کے خیا لات سے ' پاک اورصاف نہیں ہوسکتے ۔۔۔ دہ اِن خیا لات کوچھوڑ ناہی نہیں چاہتے۔ اس کو نیا وی زندگی میں بھی ذلت ورسوائی کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت مصبت کا سامنا۔

ان کا برم بھی تو کھے کم نہیں۔ یہ لوگ تیری باتیں سنے کیلئے آتے ہی اسلتے ہیں کو ان ہیں جب ملک ان کا برم بھی تو کے کم نہیں۔ یہ لوگ تیری باتیں سنے کہ دوسروں کا مال ناجا کر طور پر کھاتے ہیں۔ (یہ ان کے مذہبی پیشوا و س کا حال ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر جیرہ اپنے ہم ندہبوں کے معاملات کے فیصلے اپنی شریعیت کے مطابق کرسکنے کے مجاز ہیں، لیکن اگر یہ دیجییں کے کے معاملیں ان کی شریعیت کا کم سخت ہے۔ تو یہ فریق متعلق سے کھے لے لوا کر اس سے کہ فیتے ہیں کتم اپنا مقدم سلمانوں کی عدالت میں ہوجاتے گا)۔

ان کامقدر سنے بہاراجی چاہے وان کامقدر من او بان سے کہ وکر جن سالات میں ہمیں کوفرر ان کامقدر سنے بہاراجی چاہے وان کامقدر من او بان سے کہ وکر جن سالات میں بہارے ندی پیشوا فیصلہ دینے کے مجازیں (جیسالا سلای ملکت میں شخصی معاملات میں فیرسلوں کو اختیار بیا جا کہنے ) اُن میں ان سے فیصلہ کوا و۔ ایسا کہنے میں کوئی ہرج اور نقصان کی بات نہیں ۔ دیک جب ان کامقدر سنواتو (جیساکہ تہا ہے ہاں سلاصول ہے) ان کامقدر سنواتو (جیساکہ تہا ہے ہاں سلاصول ہے) ان کافیصلہ عدل انساقت کرو۔ اسلے کوعدل انسان سے کام لینے والے ہی خدا کے ہاں پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔

فراسوچو که جبان کے پاس نوات موجو دہے جس کے شعلق ان کا دعوی ہے کہ

إِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرِيَةَ فِيهَا هُنَّى وَكُونُ مَنْ يَحْكُونِهَا النَّيْتُونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّنِ يَنَ هَادُوا وَالْوَشِيْقُونَ وَالْوَضِيَّةِ فَهُوا مِنْ كُتْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَشَهَراءً فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَالْمَثَنَو النَّاسَ وَالْمَثَنَا وَلِيَا النَّاسَ وَالْمَثَنَا وَلِيَا النَّاسَ وَالْمَثَنَا وَلِيَا اللّهُ وَالْمَثَلُونِ وَالْمَثَلُ وَاللّهُ وَ

اس میں احکام خلاد ندی درج ہیں۔ تو پیرات چور کر لینے مقدات متہار سے پاس نے کر کیوں آئے ہیں؛ (بات صافعے، کران لوگوں کا ایمان کسی چزر پھی بنیں۔ ان کا ایمان مصلحت بینی اور مفاویر سے بحب دیجا کہ تورات کا حکم ان کے منشار کے مطابق ہے 'اس پرعمل کرتے رہے۔ جس معلم میں اسے لینے خلاف یا یا) اس سے منہ موڑ کر تہاری طرف زے کرایا۔

دین (یعنی قانون فداوندی) کی مرگذشت یہ ہے کہ ہم نے توات نازل کی (جوان مختلف صفف کا مجموعہ جوانبیا ہے بنی امرائیل کو وقتا فوقت اصلے رہے) ۔ ہم میں (ہرآسمانی کت کی طرح ) صبیح راستے کی طرف را و نمائی اوررکشنی مئی ۔ ان کے بنیا نبوسب کے مشیم منے (یعنی قانون فدا و ندی کے سامنے مرتبیم مم کرنے والے) ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ 'جوانے آپ کی معروی کہتے تھے والا نکا نہیں بھی اپنی قور مہایت کے مطابق اسی قور و ہوایت کے مطابق کرتے تھے ۔ اوران کے علی و مشایخ مجمی انہی صفحف کے مطابق احکام ویتے تھے جوان کے انتیار کی طوف نازل کئے گئے تھے اورجن کا انہیں (علمار ومشایخ کو ) محافظ مقیرایا گیا تھا۔ اور وہ ان کی طوف نازل کئے گئے تھے ۔ ان سے فاص طور پر کہد ویا گیا تھا کہ تام امور کے فیصلے انہی منوابط کے مطابق کی خلاف وزری کے خلاف ورزی میں کہتے ہے اورت انون کے مطابق فیسلے منوابط کے مطابق کی خلاف ورزی کے مطابق فیسلے نہیں کر اجسے ضوا نے نازل کیا ہے وہ کا ن مت لگا بی چو ۔ یا در کھو! ہو شخص اس قانون کے مطابق فیسلے نہیں کر اجسے ضوا نے نازل کیا ہے وہ کا مندر ہے فواہ وہ زبان سے اس قانون پر ایمان کھنے کہیں کیوں شہو ۔ یا در موری کی تیز ہی اس سے ہوئی ہے۔ کا کری کیوں شہو ۔ سے کا فروموں کی تیز ہی اس سے ہوئی ہے۔ کا کہ کی تھی کیوں شہو ۔ سے کا فروموں کی تیز ہی اس سے ہوئی ہے۔ کی کیوں شہو ۔ سے کا فروموں کی تیز ہی اس سے ہوئی ہے۔

اُنبی صُعُف میں ہم نے انبیں حکم دے رکھا تھا کہ جس شخص نے کسی کو (ناحق) قتل کرنیا اس کی سنزاموت ہوگی --- جان کا بدلیج بان - آنکھ کا بدلہ آنکھ - ناک کا بدلہ ناک - کان کا بدلہ کان - دانت کا بدلہ دانت --- بعنی صرف حبیم قتل ہی مستوجب مزانہیں ۔ کسی کوزنمی کرنیا





وَقَقَيْنَاعَلَ اَثَارِهُمْ بِعِيْتَ ابْنِ ثَرُبُعَ مُصَدِّقًا لِمَا ابْنِ نَدُيْرِهِنَ التَّوْرِيةِ وَانتَيْنَ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُوكَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ﴿ وَانتَيْنَهُ الْإِنْجِيلِ بِمَا الْزُلَ وَمُصَدِّقًا لِمَا الْبَيْنَ يَدَيهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينِ ﴿ وَمَن لَوْمِنَا الْمُلْبَ بِالْحَقِيمُ وَهُوكَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينِ ﴾ وَانْزَلَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن لَوْمِينَا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

بعی ایسا جرم ہے جس کی سنزادی جائے گی- اور مزاہرم کے شل ہوگی ۔ سین اگر ستغیث مجرم کو خود معامن کر دیے تو بیچ رم کی سنزاکا کفارہ ہوجائے گی-

یرتھا دہ تنافران قصاص جوان کی کتابوں میں 'ان کے لئے دیاگیا تھا۔ انہیں اسی کے مطابق فیصلے نکرے جے خدا مطابق فیصلے نکرے جے خدا نے نازل کیا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جوحق دانصاحت سے کام نہیں لیتے خلام اور زیادتی کرتے ہیں۔

ا بین انبیا تیسالقد کے نقوش متدم پر مہنے عینی ابن مریم کو بھیجا۔ اس کی بعثت کا مقصد یہ تھاکہ ہو کچھا اس کی بعثت کا مقصد یہ تھاکہ ہو کچھا نہیا ئے بنی اسرائیل کے صفحت میں سے بمبودیوں کے پاس رہ گیا تھا' اسے بچا آبت کر دکھاتے ۔ چنانچاس مقصد کے لئے' ہم نے اسے آنجیل دی جس میں موقعت کی طرح' فراد ترہدا سحی' اور جوان صفحت کی حقیقی تعلیم کو سے کر دکھانے والی تھی۔ اِس میں' ان لوگوں کے لئے جوزندگی کے خطرات سے بچنا جا ہے سامان ہدایت و موعظت تھا۔

ہم نے اہل انجبیل سے بھی کہد ویا تھا کہ دہ اپنے معاملات کا فیصلہ اُس کے مطابق کریں جے ضدائے نازل کیا ہے۔ اس لئے کر ہولوگ اس مت اون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جے ضدا نے نازل کیا ہے۔ اس لئے کر ہولوگ اس مت اون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جے ضدا نے نازل کیا ہے۔ تو ان کا شارف استقین میں ہوتا ہے۔ بعین صحیح راستہ جھوڑ کر غلط را ہیل ختیا کر لینے دالے۔

اب ان تمام کتب سالقه کے بعد (جب وہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہیں اور مشیّت کے پروگرام کے مطابق وہ وقت آگیاکہ تمام توع انسان سکے لئے واحدا ور سمتل ضابط جبتا دیدیا جائے جہمیشتہ تک ان کی راہ بنسانی کرسے ہم نے تیری طریف یہ کتاب نازل کی ہے جو

## وَإِن اجِكُوْرَكُ مِنْ أَنْ وَلَا اللهُ وَلَا تَتَمِعُ أَهُوا وَهُوْ وَاحْنَ رُهُوانَ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَا آنَوَلَ

تمام تحقوس تقیقتوں کو اپنے آغوش میں رکھتی ہے۔ اُن تمام وعدوں اور دعووں کو ہے کہ کے دکھانے والی ہے ہوکتب سابقہ میں کئے گئے تھے۔ اور اس اُصولی تقسیم کی جائے اور نگران دیجب اِن ہے ہوا سے پہلے وقتانو قتادی جائی رہی اور س کا ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رکھنا مقصود ہے۔

یہ ہے اس کتاب مظیم کی پوزلین ۔ ہمذا اب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے اِس کتا ہے مطابق کرو۔ اور اس بتم کے حقائق مل جانے کے بعد لوگوں کے خیالات اور خواہشات کے مطابق کرو۔ اور اس بتم کے حقائق مل جانے کے بعد لوگوں کے خیالات اور خواہشات کے

ميحهيمت جلو-

اس مقام برمکن ہے تہا ہے دل میں بیروال بیدا ہو کا گرفدانے تام ان اُن کے لئے ترقیم سے اختر کے اُن اُن کے لئے ترقیم سے اختر کے اُن اُن کے دیا تھا ہوگا ہیں منابہ سے اختر کے اُن اُن اُن کے اسلامی کرسکتا تھا کہ اُن اُن کو اُخیوا اُن اُن کے مطابق زندگی بسرکرتے دہتے ، اگر تندا چاہتا تو ایسا تبقار کر دہ رُوٹ پر طوعاً وکر آبا چلتے پخمر دل کی طرح مجبور بیداکر و تیا اور وہ 'اس کی طرف سے مقرر کر دہ رُوٹ پر طوعاً وکر آبا چلتے رہتے ، لیکن اس کے قانون مشیت کا یہ تقاضا نہیں تھا 'اِس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیداکیا کہ دہ جونسال سے جواہے اختیار کر ہے ۔ یہ وجہے کہم 'تم میں سے ہم لیک کو اُس کے اپنے اختیار کر دہ منہاج اور طریقے پر چھوڑ دیتے ہیں ۔ اور سب کو ایک ہی ماستے پر چلنے کے لئے مجبور نہیں کرتے ، انسان کا اختیار وارادہ ہی ہیسے مواقع پیداکر تاہے کہ دہ اور ان اُن کا واٹ میں وسعت ہیں اُن کا موں میں ایک دو سرے سے آگے بڑو جائیں 'اور اس طرح خودان کی ذات میں وسعت ہیں اور موتی جائے ۔

سین انسان کے اختیار وارادہ کے بیعنی نہیں کہ یہ بیشہ غلط راستے پر حلت ارہے گا۔غلط راستوں برجلت ارجی گا۔غلط راستوں برجلنے کے تماہ کن تا بخ (جنیں زیانے کے تقاضے کہ کر پکا اجا ایسے ) اور دی خداوندی سے متناثر فضا 'اسے دفت رفت 'بت درتے 'صبح راستے کی طرف نے جلے جائیں گئے اور یوں لوگوں کی خود ساختہ 'مختلف رُوشیں' زندگی کی مصح شاہراہ میں آکر ملتی جائیں گی۔

لهذا اے رسول اسم ان لوگول کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کر وجے خدانے

۵r

اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فَانَ تَوَلَّوا فَاعُلَمُ انْعَالَمُ اللهُ انْ اللهُ انْ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فَا فَانْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ الْحَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْ اللهُ الله

تہاری طرف نازل کیا ہے۔ اوراس میں لوگوں کے ذاتی مفاوا ورخواہشات کی قطفار عایت نہ کرون اِس کا خاص طور پرخیال رکھنا آگا ایسانہ ہو کا اِن لوگوں کے مفاوا در میلانات ایسی صورت بریا کردیں کہتہاران فلام اس ضابطہ تحیات سے جسے خدانے نازل کیا ہے 'اِد صراؤ تصربوجائے ----خواہ ذراسا مجمی کیوں نہو۔ ایسا بالکل نہ ہونے دینا۔

اگر ہوگ جن کے ساسنے اپنی مفاد پرستیوں کے سوا پھر نہیں اس نظا اسے روگر ان کریں اوسے ہوا پھر نہیں اوسی نظا اسے روگر ان کریں اوسی کے جائم ان پرتیا ہیاں لانے والے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کاکٹر لوگ جاہیے ہی ہیں کہ صبح راستے سے مند مورکر غلط را ہوں پر میں نکلیں اوراس طرح بھرائسی نظام جا بلیت کو اختیار کریں جس پردہ تت آن سے پہلے قائم تھے ۔ لیکن جو لوگ اس نظام خدا و ندی ہے بہراور کوئی خنا بط میں رکھتے ہیں کہ دوجائے ہیں کہ دوجائے ہیں کہ دوجائے ہیں کہ دوجائے اس نظام خدا و ندی سے بہراور کوئی خنا بط منہیں ہوں گیا۔

اس وصناصت کے بعد کمپی ٹم میں سے پڑخص انہیں بیار فیق اور وست بنایگا توا کا شمار انہی میں ہوگا۔ اسلئے کچولوگ یو ن پرہ دانستہ غلط لیستے اختیار کرلیں دہ تھیجے لیستے پر کیسے ہوسکتے ہیں؟ جن بوگوں کے دِل میں منافقت کا مرض ہنے تو دیکھتے گا کہ وہ اِن (یہود دنصار) وَيَقُولُ الْكُونِينَ اَمَنُوَا اَهَوَ كَاءِ الَّهِ إِنَّ اَفْسَمُوا بِاللهِ حَمْنَ اَيُمَا يُهُمُّ الْمُهُمُ لَنَّكُمُ لَمُ مَنَ الْمُعْمُونَ وَيُنِهِ فَسُونَ يَالَيْ اللهِ عَمْنَ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

کی دوستی کی طرف کیسے دوڑ کرجانے ہیں اور اس کے لئے وجۂ جوازییٹیں کرتے ہیں کہ ہمیں ڈرہے کان کی رفافت جیوڑ دی تو ہم کسی مصیبت کے حجرِّ میں نہ کینس جابئیں۔

تم إن كى باتبن سنت ربو - وه وقت دُور نهيں كُته ين ابك نيصلكن كاميا في حاصل موجات اور اس طرح تم بركت و كى را بي كھل جا تيں - يا خدا كى طرف كى اور بات اتبے ہوجاً اس وقت اپنے دِل ميں چھپاتے ہيں 'انجر كرسائے آجائيں گى اور انہيں اپنى حركات پر سخت شرمندہ ہونا پڑے گا ۔

م وقت جامت مونین کے آفراد کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جوخدا کی خت نسمیں کھا کھا کر کہا ہے وہ کہ ان کا کھا کہ کہا کہتے تھے کہم تمہارے ساتھ ہیں!

ان (منافقین) کی تمام کوششیں غارت ، وجائیں گی ادر اینجے کارسخت نقصان میں کی جے منافقت کا ہمیشہ یہے انجام ہوتا ہے

اے ایمان والو اجوئم میں سے نظام خدا وندی سے پھر جائے (تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور کا کیا جائے اللہ کا کیا جائے اسے کا فراد و نیا کی ہر شے کے مقابلہ میں نظام خداوید کو نیادہ عزیز کھیں گے اوران کی اِس رَوْن کا نیجہ یہ ہوگا کہ خدا بھی انہیں عزیز رکھے گا-ان کی خصوبیا یہ ہوں گی کہ وہ ہی نظام کے ملنے والوں کے سانے رشیم کی طرح نرم اور شارح میر فراد کی طرح حمیدہ بول گئے اوران کی اسس نظام کے مفافین کے مقابلہ میں نولا دکی طرح سخت (جہیہ) وہ ہی نظام کے قیام اوراست حکام کے لئے مسلسل جدو جہدکر نے رہیں گے اور کی طرح سخت (جہیہ) وہ ہی نظام کے قیام اوراست حکام کے لئے مسلسل جدو جہدکر نے رہیں گے اور کسی کی طعن و نہیں سے نہیں ورسی گئے۔ یہ نواز شات خدا و ندی کے مطابق حاصل کرنا جائے جائی ہوئی ہیں۔ خدا کے ہاں نہ نوگر وہ بندانہ نگ نظری ہے خدا و ندی کے مطابق حاصل کرنا چاہے حاصل ہوئی ہیں۔ خدا کے ہاں نہ نوگر وہ بندانہ نگ نظری ہے اور مذہ کی انعماد صدیقت ہیں۔

ہ میں ہیں۔ یا در کھو! تہارا رسنیق اور حب رہ ساز صرف بیر نظام خیدا وندی ہے جور سول کے اِنھو AM

وَمَنْ يَتُوَلَا اللّهُ مَنُولَةُ وَ الّذِينَ أَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُوالْغَلِبُونَ ﴿ يَأَيُّهُمَا الّذِينَ أَمَنُوا فَيَ اللّهُ مَنُ اللّهُ مَنُ اللّهُ مَنُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

متشکل ہواہے۔ نیزتمہاری اپنی جاعت کے لوگ جو اس کی صداقت پر بقین رکھتے ہوئے اُقام صلاۃ اورایتائے زکوٰۃ کے عظیم فریضہ کی سرانجا مدہ میں سرگرم عمل سے ہیں اور بہیشہ توانین خدا و ندی کے سامنے تھیے رہتے ہیں۔

سوجولوگ بھی خدا کے اس نظام کوجوں کے باعقول مشکل ہولہ نیزا ہے ان اور اللہ ان اور اللہ نیزا ہے ان اور اللہ کی مداقت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اپنا دوست اور جارہ ساز سمجھیں و اس کا شار خدا کی پارٹی " بیں ہوجائے گا-اور خدا کی پارٹی " ہی آخرالامر خالب آئے گی۔

الے ایمان والو! اہل کتاب (بہودونصاری ) اور کفٹ ارمیس سے جن لوگوں نے تہا کہ دین کو مذاق سبھرر کھا ہے۔ اور اس کی تحقیر و تذلیل کے لئے اس کی بنسی اڑاتے ہیں ' انہیں ابیٹ و وست مت بناؤ۔ تم مومن ہو تو ہمیشہ توانین خدا وندی کی تگر داشت کرو۔ دین کے مخالفین تم متماراکیا واسطہ؟

ان کی دنائت کا توبیئالہ ہے کہ جب تم اجتماع صلوۃ کے لئے لوگوں کو آواز دیتے ہوتو ہے آگ بھی نہسی اڈلتے اور مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہاں لئے کہ یہ لوگ عقل دبھیرت سے کام نہیں لیتے 'ور نہ اس حقیقت کا بھے لینا کچے مشکل نہیں تھاکہ جواجماعات ' نوع انسان کی منسلاح اور بہبود کے لئے منعقد ہوں ان کے انعقاد میں خودا نہی کا منابذہ ہے۔ ان کا مذاق اڑا نا خودا نیا مذاق اڑا نا ہے۔

ان ابل کتاب بے چھوکتم ہم سے کس بات پر بجڑتے ہوا درکون سے جُرم کی سنزا دبنا چاہتے ہو؟ ہمارا "جسرم "اس کے سواکیا ہے کہ ہم اللہ بیابیان لاتے ہیں اور اس قانون کی صدافت پر نقین رکھتے ہیں جو خدانے ہماری طرف نازل کیا ہے اوران تمام توانین برجو اس سے بہلاخود تمہاری طرف ) نازل ہوئے تھے ' لیکن تم میں سے اکثر نے اس راہ کو چھوڑ کردومری قُلُ هَلُ النّهِ عَكُمْ إِنْ مِنْ ذَلِكَ مَثُوْبَهُ عِنْ اللهِ مَنْ لَعَنَ اللهِ مَنْ لَعَنَ اللهُ وَ عَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ وَالْقِدَ دَةَ وَالْخَنَاذِيْرُ وَعَبَلَ الطَّاعُونَ الطَّاعُونَ الْوَلِيكَ شَنَّ مَكَانًا وَاصَلَّعَنْ سَوَاءِ السّيدِيلِ وَوَلَا الْحَنَادُ وَكُمْ وَالْوَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْحَلَمُ السّيدِيلِ وَوَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

رابین اختیارکرلی تقیس-

توكيباتم مم سے اس بات بريگراتے ہوكہ تم نے خدا كے تجریز كردہ راستے كوكيول ختياً اسے ؟

سر رصاب ان سے کہوکرتم 'ہائے خلاف 'ہزار جذباتِ عناد وعدادت اپنے دل میں رکھو' اس سے ہمارا کچہ نہیں بگرشکتا ۔ انجام اُسی کا خراب ہوتا ہے جوت انون خدا دندی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کا نتیج تب ہی ہوتا ہے ۔ ایسے لوگ زندگی کی سعب ادنوں اور خوشگوار پول سے محسر وم رہ جاتے ہیں۔ اِن کی ان اِن فی صلاح تیں حفیاس کر راکھ بن حب اُن ہیں۔ ان سے کہوکر تم تو خود

اینی تاریخ میں دیکھ چکے ہو کہ احکام سبت کی خلاف درزی کرنے والوں کا کیاحشر ہوا تھا؟ ان میں انسانیت کاشائب تک باقی نہیں رہاتھا، ان کی سیرت بدترین حیوانوں مہیں ہوگئی متی ( ان پر ذکت اور محکومی کی مار پڑی ( ۲۲) -----اور محکومی بھی کس کی ا

ان كى جن كى سسركىشى ادريمر دى كولى حديد معى!

يه بين وه لوگ جوضعيح راستے سے بہت دُورْ على جاتے ہيں اور آخرالامراس مقام ماک

جا پہنچتے ہیں بوان ان کے لئے برترین مقام ہوسکتاہے۔

اس وہنیت کی وجسے ان کی اب کک یہ حالت ہے کہ جب تہا ہے ہاں آتے ہی توکہ ہیں کہ ہم ایمان ہے دول میں کھنسر ہیں کہ ہم ایمان ہے آتے ہیں — حالا کے جب یہ آتے تھے تواس وقت بھی ان کے دلول میں کھنسر بھرا ہوا تعاا درجب گئے ہیں تب بھی اپنے ساتھ کفر ہی لے کر گئے ہیں ایمان لے کر نہیں گئے — اِن ہی اینی احتیا درجب گئے ہیں دہی کہ کھلے بندوں کمیں کہ ہم تہاری رُوٹ اختیار نہیں کرسکتے حالا کہ انہیں بیماؤی ہونا چاہیے کا نکی ہِن میں کو فریب کا رانہ حرکات سے اپنیں کچو مال نہیں ہوسکتا جو انہیں بیمائے ہی خدا کو اس کا پورا پورا علم ہے۔

کچھ ہدا ہے د ل میں چھپاتے ہی خدا کو اس کا پورا پورا علم ہے۔

تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گاکہ وہ حب م وسرک فی اور حرام خدی میں سب سے تیز آیں۔

ø

T

لَوْلا يَنْهُ هُ وُالدَّبْنِيُونَ وَالْاَحْبَارُعَنَ قَوْلِهِ وَالْاِشْرَوَاكُلِهِ وَالنَّهْ النَّعْتُ لَيَهِ عُلَاكُوا الْمُودُولِا اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتْ اَيْنِ يَهِ وَوَلَعِنُوا بِمَاقَالُوا مَلْكُلُو مَنْ لَكُلُولُهُ عَلَيْكُ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتْ اَيْنِ يَهِ وَوَلَعِنُوا بِمَاقَالُوا مَلْكُلُولُ اللَّهُ وَمَا لَكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

۔۔۔۔۔کیاہی برے ہیں یہ کام جنہیں یہ لوگ (دن رات) کرتے رہتے ہیں۔ اور تماشا یہ کران کے علمار اور مثابیخ بھی اِنبیول نے ہمّ ِ اور حرام نوری سے نہیں وکتے۔

انبوں نے سی ذہب کو کارو بار بنار کھا ہے۔ کس تندر کھنا و ناہے ان کا یہ کاروبارا

جب مبم جاعت مومنین سے کہتے ہیں کہ نظام خدادندی کے قین آئے گئے مال ورولت صوف کرو تویہ (بیہود) ہی کا نداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذراان کے خداکو دکھو جوان سے کہتا ہے کہ بماری را ومیں خرس کرو۔ ہمیں قرضہ دوا کیا اُس خدا کے اپنے باتھ بندھے ہوئے ہیں جودہ انسانوں سے خرج کرنے کو کہتا ہے ؟

حقیقت یہ ہے کہ چونک یہ لوگ خود کجنیل بن چیج ہیں۔ فلاح انسانیت کے کامول ہیں کے کی خوت کواریوں سے محردم ہو چیکے ہیں اس کے ایسانی اسے کہوکہ اللہ کے باتھ بندھے ہیں۔ ان سے کہوکہ اللہ کے باتھ بندھے ہوئے نہیں ۔ ان سے کہوکہ اللہ کے باتھ بندھے ہوئے نہیں ۔ اس کے دونوں باتھ کھلے اورکٹ دہ ہیں۔ وہ اپنے قانون مشیت کے مطابا اسے خزانوں کے مُنہ کھلے رکھتا ہے۔

تنم نے دیجے اکدت اسے وہی احکام 'جن ہے ایمان والول کے جذبات اطامت انجھرتے اور بڑھنے ہیں 'کس طرح ' إن لوگول کی سرکشی اوران کار کے جذبات کو بحبر کا نے کا موجب بن جاتے ہیں ۔۔۔ یہ ہے انداز نگاہ کا سنرت اور نف بیائی شب دیلی کا اثر! ان کی اس ذہنیت ' اور مذہب کو کار و بار بنا لینے کا نتجہ ہیں کہ خودان میں باہمی تغفن و عذاوت ہیں آئے ہیں اور جو کی ہے ۔۔۔۔ نہ یہ این ذہنیت بلیں گئے نہ نفض و عذاوت کے جذبات مثیں گئے پیدا ہو چی ہے ۔۔۔ نہ یہ ایک کہ جہال رہیں گئے ملک میں بدامنی بھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گئے۔ انہوں نے کئی مرتب جنگ کی آگ بھڑ کانے کی بھی کوشش کی کیکن اللہ نے (دومری رہیں گئے۔ انہوں نے کئی مرتب جنگ کی آگ بھڑ کانے کی بھی کوشش کی کیکن اللہ نے (دومری کے رہیں گئے۔ انہوں نے کئی مرتب جنگ کی آگ بھڑ کانے کی بھی کوشش کی کیکن اللہ نے (دومری ک

جماعتنوں کے ذریعے روک تقام کرکے <del>۲٫۴</del>-) اسے بجادیا۔ اس لیے کہ اللہ فسادانگیزی اور خواکیات کویسندنہیں کرتا۔

سین اس کے باوجود ہم نے ان پر سعادت وبر کات کے درواڑ سے بند نہیں کئے اگر میراؤگ (قرآن بر) ایمان لے آتے اوراس طرح زندگی کی تبا ہیوں سے بحیاجا ہے 'تو ہم ان کی (خود پیداکردہ) نا ہمواریوں کو دورکر دیتے اورا نہیں زندگی کی مسرفرازیوں اور خوش گواریوں سے نواز تے ۔

جب بید لوگ بینه بیمی زندگی کی نوشگوار پول سے محروم کئے گئے ستھے تو اس کی دحبہ
کونی ذاتی عناد نہیں تھا۔ اس کی دحب بہمی کہ کا نہول نے توانین خداوندی کا انتہاع جیور دیا تھا۔
اگریۃ تورات و بخیل کی حقیقی تعلیم پر کار ببندر ہتے توان پر زمین و آسمان کی بر کات کے درواز ہے کہ اگریۃ تورات و بخیل کی حقیقے البلتے چلئے آئے ( ﷺ نہے )۔ لیکن انہول نے بجز معدود ہے چند "
ادر ہرمقام سے رزت کے چشے البلتے چلئے آئے ( ﷺ نہی نہیں کا بین الماشس کرلیں اور سخت معیو حبکات میرو جبکات شروع کر دیں ۔
شروع کر دیں ۔

اب بھران کے لیے باز آفرین کا موقعہ آباتھا۔ اگریواس ضابطہ ہایت (قرآن) برکار بند ہوجاتے تو ہوائے اس کی بھی مخالفت مشدوع ہوجاتے۔ لیکن انہول نے اس کی بھی مخالفت مشدوع کردی۔

بایس به ای سول؛ تم اس صابطه بایت کو جو تمهار سے رب کی طرف سے تم پرنازل کیا گیا ہے تا مان افول تک بیم پرنازل کیا گیا ہے تام انسا نول تک بیکسال طور پر پہنچا ہے ربہو تاکہ کوئی شخص صحیح راہ نمائی نہ بہنچا کی دھتے الک نہ ہوجائے ( بیل )- تمہارا فریفیا س پیغام کو لوگول تک پہنچا دینا ہے ( بیل ) اگر تم نے ایسانہ کہ یا تو یہ فرلفیئہ رسالت کی عدم اوائیلی ہوگی - تم ان لوگول کی مخالفت کی قطعاً

عُلْ يَاهُلُ الْكِتْ لَسُنَهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَيْلُ وَمَا أَنْزِلَ النّهُ كُوْسُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا غِيلًا وَمَا أَنْزِلَ النّهُ وَمَّ النّهُ وَلَا عَلَى الْقَوْمِ وَلَكُونِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پرواه نه کرو- اونه تهاری شن کو مخالفین کی شوانگیزلول سے محفوظ رکھے گا ( ۱۳۳ ) -متم اس حقیقت کو بھی یا در کھوکہ تمہا اسے ذھے اس پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ بتم اس کے مکلف منہ سیں کہ لوگ اسے الضرور تبول بھی کرلیں ( ۱۴۰ ، قل مسل ، ۱۳۰ ، جولوگ اس کا نیصلہ کرلیں کہ ہم نے کسی کی بات باننی ہی نہیں ' فواہ دہ کسی ہی حق وصداقت ادر علم وبصرت بینی کیوٹ ہو' تو ایسے لوگ کمبی راہ راست پر منہیں آسکتے ( ایس ) -

ان ابل کتاب سے کہدوکہ یونہی زبان سے ایمان کا دعو لے کرنے 'اوراس طرح خودی ان ابل کتاب سے کہدوکہ یونہی زبان سے ایمان کا دعو لے کرنے 'اوراس طرح خودی دھو کے میں رہنے اور دوسروں کو دھوکا دینے کی کوشش کرنے سے کھوٹا صل نہیں جب مک ہم تورات و ایخیل کی حقیقی تعلیم برجواب ہس ضابطہ ضدا و ندی میں محفوظ کر دی گئی ہے قائم نہیں جاتم جی جاسکتی۔ میں اری کونی بات قابل اعتبار نہیں تعجی جاسکتی۔ میں اریکونی بات قابل اعتبار نہیں تعجی جاسکتی۔

ہماری ری است اللہ میں ہور کے کو آن کی طرف دعوت اِن لوگوں کے جذبات سرکشی اور عدادت کو اور تیز کرکڑوں سوئم ان کی تیا ہی پر تاسف نہ کرواس لئے کا نہوں نے دیدہ دانستاپنی تیا ہی کو اپنے ہائھوں خرید رکھا ہے۔ اس سے انہیں کو ن بچا سکتا ہے ؟

رها ہے۔ ان سے برابر کہتے جب او کہ سلام کے ذرواز سے ہرقوم اور ملّت کے لئے کیسال طور پر کھلے ہیں۔ ہمال متنان ہوں یا فوال ہوئی کے لئے کیسال طور پر کھنے ہیں۔ ہمال متنان ہوں یا وہ لوگ ہوئی ہوں گردہ ہیں وہ ل ہوں یا فواک ہوئی کہ دہ ہیں وہ ل ہوئی ہوں یا فواک ہوئی ہوئی کے میں ہوئے والے میں ہوئے ہوئے والے خون یک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس کے قریب پر الاس اور اس کے وقانون مکا فات براس طرح ایمان لاتے جس طرح مت آن میں بتایا گیا ہے (ہمال) اور اس کے دیتے ہوتے پر وگرام کے مطاب اق صلاحیت بحث کام کرے تو ابنیں کسی ہم کاخوف و خطرا در حزن و ملال نہیں ہوگا ۔ وہ انہ ہما کی اطریبان اور امن کی زندگی برکریں گے (ہملہ)

یہی پیغام تھا جوہم نے مختلف پیغامبروں کی معرفت' بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجا تھا اوران سے اس پرفت ائم رہنے کا عبدلیا تھا۔ لیکن ان کی حالت بیہ ہوچکی تھی کہ جب کسی رسول نے ایسی بات کہی جوان کے مفاد ورجم ان کے خلاف جاتی تھی' اوراس لئے انہیں ناپ مذمعی' تو یہ وہیں اکٹر جاتے۔ بھران رسولوں میں سے بعض کی تکذیب کرنے اور بعض کو فتت ل تھی کردیتے۔ ( ایکہ )۔

انہوں نے اپنے دل میں سبھ رکھا تھا کہ ہم جو جی میں آئے کہ ہم سے کون بازیس کو نے دالا ہے اور کون ہمیں تکایف بہنچ اسکت اسے ؟ اس تکبرا در تخت کا میتجہ تھا کہ یہ بالکال ندھے اور ہیں تئے۔ (ٹ بہت جذبات مبس ہوتا ہی ایٹ ہے) ۔ لیکن اس کے باو جو و قانون خداد ند کے انہیں مہلت دی اور جب اِنہوں نے اپنی رُوٹس بدل کی تو بھرز ندگی کی خوشگوار اور سے متمتع ہو گئے۔ لیکن اِس کے بعد مجمران کی دہی حالت ہوگئی اور انہوں نے بھرث بہت جذبات متمتع ہو گئے۔ لیکن اِس کے بعد مجمران کی دہی حالت ہوگئی اور صداقت کی آواز کی طرف اپنے کا سے معند اب اور حدا کا قانون مکا فات برابر دیجہ رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں ؟

بند کر لئے ۔۔۔۔۔۔۔ اور حدا کا قانون مکا فات برابر دیجہ رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں ؟

انهی ابل کتاب کا ایک گرده (نصاری) یه عقیده رکھتا ہے کہ عقابان مربم و حندا ہے۔ یہ صریحیٰ کفرہ ہے۔ یہ صریحیٰ کفرہ ہے۔ یہ صریحیٰ کفرہ ہے۔ یہ صریحیٰ کفرہ ہے میں گھر کہا تھا ہود و مرے انبیار کہتے جلے آتے تھے۔ لیعنی یہ کرتم حندائی محکومیت اختیار کرد۔ وہ تمہال بردردگار بھی ہے 'اور بیرا بھی۔ ہوتاتی ہو میں کسی اور کومشر کی کرلیتا ہے اس پر جنت حرام ہوجاتی ہو اور اس کا ٹھکا نہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ بٹری زیادتی ہے کہ انسانوں کوخدا کا درجب دیدیا جائے۔ اسے لوگوں کا کوئی حسامی و ناصر نہیں ہوسکتا۔

یہ کہہ دیں گے کہ مہم اکیلے مشیع کوت انہیں مانتے ہم باب بیا، روح القدس استے ہم باب بیا، روح القدس استے میں باب میں کرتے ان سے سیوں کے مواسلے م

وَمَامِنُ الْهِ إِنَّا الْهُ وَاحِلٌ وَان الْوَيْنَ الْهُواعَ النَّفُواعَ النَّهُ وَاللَّهُ عَفُورُ الْهِ الْهَ الْهَ الْهَ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَفُورُ الْهَ الْهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحُلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

الانہیں۔ نہیں آس کی شان الوہیت میں کوئی اور تسریاب ہے۔ اگراس کے باوجودیہ لوگ اپنے ان باطل عقامہ سے ارنہیں آئیں گے تواس کفر کا بیتج الم انگیز عذاہے سواا ورکیا ہوگا ؟

کیا ( اِس کے بعد کھی ) یہ لوگ ان عقالہ کو جھوڑ کر خدا ( کی کتاب مشرآن ) کی طفتہ منہیں آنا چاہتے' جہاں سے انہیں'ا پنے سابقہ غلط عقالہ کے مفترت رسال تتا تج سے حفاظت مجمی سل جائے گیا دران کی دات کی نشوونم تا کا سامان کھی۔

كيايف داسيايي صاطت مى طلب بسي كرناچات،

مستیج ابن مریم خدا کاپیغام برتھا — اس سے پہلے بھی خدا کے بیغا برہو گزشے ہیں اور ہی کی والدہ ایک باستباز سیجی عورت تھی۔ وہ دونوں انسان تھے اور عام انسانوں کی طرح کیا تے بیتے ستھے (اِن کے خدا ہونے کے خلاف میں دلیل کانی ہے)۔

و کیمو؛ هم کس طرح به کهارا ورام بهارکربات داضح کررہے ہیں اور بیکس طرح اپنے انہی کاللہ عقامتہ کی طرف آلئے بھریہے ہیں؛

ان سے کبوکر گیا تم خداسے درہے ہی ان مستوں کو اپناالا (صاحب اقتدار حندا) تسلیم کر لیتے ہو جنبیں نہ تمہا سے نفع کا اختیار ہے 'نہ نقصان کا اِن کے بڑیس 'حندا وہ ہے جوسب کچھ سننے دالا' اورسب کھے جاننے والا ہے۔

 لَعِنَ الْآنِينَ كَفَرُ وَامِنَ بَنِي َ إِنْهَ مَنِ الْمَا عَلَى لِسَانَ دَاوْدَ وَعِيْسَ ابْنَ مَرْيَعَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا لَعَنَا مُنَا وَ الْمَا يَعْنَا هُوْنَ عَلَى مُنْكَمِ فَعَلَوْهُ لَهِ فَسَ مَا كَانُوا لِفَعَلُونَ ﴿ مَنْكُمْ وَعَلَوْهُ لَهِ فَسَ مَا كَانُوا لِفَعَلُونَ ﴿ مَنْكُمْ وَمَنَا لَهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَو فَالْعَنَا مِهِ مُخْلِدُونَ فَيَعَمُ وَلَوْكَا لُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْوَلَ اللّهُ مِمَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

لوگوں کے جذبات ونصورات کے چیجے ناگو جواس سے پہلے فود مجی گمراہ ہوئے ادرا بنے ساتھ اور بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ سب سید سے راسنے سے بھٹک کرکہیں سے کہیں چلے گئے۔ یا در کھو! انبیار کی نبوت سے انکار ہی گمرا ہی نہیں۔ اُنہیں ان کے مقام سے آگے برصادیہ بھی گمرا ہی ہے 'اور سخت گمرا ہی۔

بنی اسرائیل کے گراہ کن عقائد اور تباہ کن روش کے تعلق ہو کھیاس وقت کہا جارہا ہے' وہ کوئی نئی بات نہیں- یہ لوگ' اس سے قبل' اپنی سسرکسٹی اور نافرمانی کی بناپر نو داپنے و وبرگزیر پیغیر بن داؤڈ اور عینے کی زبان سے ملعون مترار دیتے گئے تھے۔ بعنی انہوں نے ان سے کہدیا تھا بریس کر میں مذاہ کہ میں میں میں میں میں میں نامی خاص نامی میں میں

کران کی ہس غلط رُوشش کی وحب ان سے نوازشات خداوندی چینین جارہی ہیں۔ امسس وقت ان کی حربالت بیہ ہوجی تھی کہان کے معاشرہ میں برا مُیاں عاً اہوجی تفیین اور بیرایک دوسرے کور دکتے ٹوکتے بھی نہیں تھے۔

اوراب تک ان کی به حالت ہے کہ یہ ان لوگوں سے ابنا یارا مذکل بیٹے ہیں جوزینِ خدا وندی کے منکرا ور مخالف نہیں۔

کتنا براہے یہ مُسالہ جسے یہ اپنے متقبل کی تعبیر کے لئے تتیار کر رہے ہیں! خلا کے وت انون سے اس طرح سرکسٹی برتنے کا نیتجہ کس کے سواا ورکب ام ہو گاکہ یہ ذلت و رسوانی کے عذاب میں مبتلار ہیں گئے۔

جن کھنارہے یہ اس وقت یول دوستنا ناتعلقات قائم کرتے ہیں' اگر وہ النہ ہر ادر اس نبی پرا درج کھاس پرنازل کیا گیا ہے' اس پرایمان ہے آتے' تو یہ کبھی انہیں این ا دوست نابنا تے۔ لہذا' اِن کھٹار کے ساتھ اِن کی دوستی محض اس لئے ہے کہ دہ اسلام کے وثمن ہیں۔ ان کی دوستی کی اور کوئی بنیا دہنیں وہ اگر آج اسلام کی شمنی چوڑ دیں' تو یہ ان دوستی چوڑ دیں۔ كَتَّحِكَنَّ أَشَكَ النَّاسِ عَكَاوَةً لِلْإِنْ بِنَ أَمَنُوا أَيْهُوْدَ وَالْإِنْ مِنَ آشُرَكُوْا ۚ وَ لَيْحَرَّ فَ أَفَرَ بَهُوْ مَوَدَّقًا لِلْهِ مِنَ أَمَنُوا الَّذِي مِنَ قَالُوُ النَّاصَرُى ﴿ ذَلِكَ مِأْنَ مِنْهُ وُقِيّدِيْسِينَ وَرُهْ بَانًا وَآنَهُ فُرِلا يَسَلَمُونَ ۞

ان میں اکثریت ان کی ہے جو سیدھی راہ کوچیوٹر چکے ہیں۔ اے رسول! نم یمبودا در شرکین (عوب) کو جماعت مومنین کے نئے بدنرین دن پاڈگے۔ ان کے برعکس جولوگ اپنے آب کو نصار کا کہتے ہیں ' تو دیکھے گاکہ دہ نمہاری جاعت کے ساتھ دوستی میں قریب تر ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان میں منکسرالمزاج عالم اور نارک الدنیا را ہمیں جن کی طبیعت میں تجرادر سرکسنی نہیں ہوتی۔

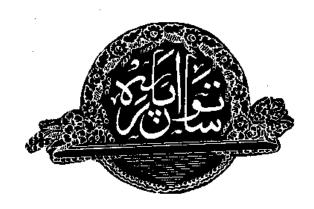

#### وَإِذَاسَوِعُوْامَا ٱنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْبَى آغُيْنَهُمُو

تَفِيْضُ مِنَ اللَّهُ مِعِيمًا عَرَفُوْ امِنَ الْحَقِّ " يَقُولُوْنَ مَ بَنَاً الْمَنَا فَالْمُتُ بُنَامَعَ الشَّهِ لِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَالِقًا مُعَمِّا اللَّهُ مُعَالِقًا مُعَمَّا الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمُلَا لَهُ مُنَا مَا لَكُ مُنَا مَا لَكُ مُنَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَمُهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُعْمِينِيْنَ ﴿ وَلَا لَكُ مَنَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللّهُ اللّ



یهی دجہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں توان کی آنھوں ہے آنسوجائی ہوجاتے ہیں۔ اِس لئے کہ اِن آیات میں اُنہیں حقیقت بے نقاب نظر آجاتی ہے اور وہ اسے نورا پہچان لیتے ہیں۔ اور پیکارا بھتے ہیں کہ اے ہمارے نشو ونما دینے والے! ہم اِس پرایمان لاتے ہیں' سوتو ہمارا شمار مجمی اس جاعت میں کرنے جوحت کی تھیبان اور نوع انسان کے اعمال کی نگران ہے۔ (سالیہ)۔

وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو اس طرح بے نقاب دیکھ لینے کے بعد کونسی بات باتی رہ جباتی ہے کہ ہم اللہ بڑا دراس کتاب پرایمان نہ ہے آئی ہم سرتا سرق وصداقت ہے۔ اوراس بات کی آرزو یہ کریں کہ ہمارایرورد گار ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل کرنے۔

ید کری کا بازید کا بازید کا عند مومنین میں شامل ہوگئے اورا پنے صن کارانہ عمل کی وجہتے نیدگی کی ان خوشگواریوں سے بہرویاب ہوگئے جن بر سمجی انسردگی نہیں اسکتی ۔ یہ ان کے ایمان ول

کابدلہ ہے۔ ان کے بڑیس جولوگ ہی صداقت سے انکارکرتے ہیں ادر ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں كَانُهُا الّذِينَ امْنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا آحَلَ اللهُ الذِي كُورُ لاَ تَعْتَلُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَلِي بَنَ وَكُلُوا لِيهَ الْمُولِكُ وَلاَ تَعْتَلُوا اللهُ الذِي اللهُ الذَا اللهُ اللهُ

تو یہ لوگ زندگی کی ارتقائی منزل میں آگے نہیں جاسکیں گے۔ ان کے لیے شادا بیوں کی جنت کر سالت میں ایر ان معرف میں

کے بجائے 'تباہیوں کا جہنم ہے۔ ان بیسائی راہبوں کی خلطی یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کی خوٹ گوار چیزوں کو جنہیں خوا نے حلال قرار دیا تھا 'مسلک خانقا ہیت کی بناپر اپنے اوپر حرام قرار دے بیا ۔۔۔ بعنی یہو دی اگر افراط کی طرف چطے گئے اور حرام خوری تک اتر آئے تویہ (عیسانی راہب) نفر دیلے کی طرف چلے گئے اور انہوں نے حلال وطیب چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام تسرار دے لیا ۔۔۔ وہ بھی غلط تھا ' یہ بھی غلط ۔

اسے جاعت مومنین ؛ تم نے ایسا نہ کرنا کہ جن خوت گوار چیزوں کو خدا نے حلال مت راٹیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام مترار نے لو- نہی ہر کہ جن چیزوں پراس نے پابندیاں مالڈ کی ہیں تم ان پابندیوں کو توریط و دنوں اطراف میں ہرا ہوتا ان پابندیوں کو توریط کا دونوں اطراف میں ہرا ہوتا

ہے۔ ا حق کی راہ یہ ہے کہ تم قرآن کی مفرد کردہ حدد دکے اندر ہے ہوئے زندگی کی نوشگوارلو سے مبرہ باب ہو' اوراس طرح' جو کچواشہ نے سامان رزق عطاکیا ہے است صلال وطیتب طریق سے کھا و بیو۔ اور بول اس خدا کے قوانین کی نگرداشت کر وجس پریم ایسان لائے ہو۔

 يَأْتُهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوَّا اِنْمَا الْحَنْمُ وَالْمَيْمِ مُوَالْاَ نُصَابُ وَالْاَ ذَلَا مُرَجْسٌ فِنْ عَلِ الشَّيْطِنَ فَاجْتَذِبُوهُ كَعُلَّكُمُ وَفَقِلِي فَنَ النَّهُ الشَّيْطِنُ الشَّيْطِنُ النَّهُ عِلَى الشَّيْطِ وَيَصْلَكُوْعَنَ وَكُلُ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاقِ فَهُلَ اَنْهُمُ مُّنْتَهُ وَنَ وَاطِيْعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ الرّاسُولَ وَاحْلَ رُوا " وَأَنْ تَوَكَّنِ اللّهُ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهُلَ انْهُمُ مُّنْتَهُ وَنَ وَاطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

## فَاعْلَمُوا أَنْهَا عَلَى رَسُولِمَا الْبَلْغُ الْسِينُ ۞

طور إپناه رویال کو کھلاتے ہو۔ یا دس سکینوں کو کبڑا دینا۔ یاکسی غلام (گردن) کا آزاد کرانا ؟

لیکن جے یہ کچرمیشرنه ہور یا حالات ایسے ہوں جن میں یہ کچیومکن نه ہو ۔ مثلاً کوئی مختاج یا عندا اسلام موجود نه ہو ، تو دہ تین دن کے روزے رکھ ہے۔ یہ کفارہ جے تبہاری اُن (غلط) قسموں کا جو تم نے بالارادہ کھائی ہوں۔ لیکن ہو تسمیں توانین خواوندی کے خلاف نه ہوں ان کی پاٹ داری نہتا مفروری ہے۔ اس لئے کہ یہ تسمیں در حقیقت عہد و ہمیان کی حیثیت رکھتی ہیں : رعہد کا پوراکرنا نہتا صروری ہے (خواہ دہ عہد دوسروں کے ساتھ کیا گیا ہوئیا خود اپنے ساتھ)۔

بهربورينت سنج پيداكري

(ت موں پر قائم رہنا اس امر کی شہادت ہے کہ تہارا عزم وارا وہ محکم ہے۔ نہماری قوت ارادی اور قوت فیصلہ بہت مضبوط ہے۔ اس سے سیرت میں بیٹنگ پیدا ہوتی ہے۔ اِسے بریس ہروہ کا جس سے عقل وب کرماؤن وصلہ اور ہمت پست اور عزم وارا وہ کمزور ہوجا اس قابل ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے۔ مثلاً) خمر میسرہ - انصاب - ازلام (جن کا ذکر ہوآ ہ اُن قابل ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے۔ مثلاً) خمر میسرہ - انصاب - ازلام (جن کا ذکر ہوآ ہو اُن قابل ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے۔ مثلاً) خمر میس تخریب پیدا ہوتی ہے اوران ان کے قلب ودماغ کی صلاحتیں ماؤن ہوجاتی ہیں (جازی) - لہذائم ان سے اجتناب کروناکہ بیتہاری کامیابی کے راستے میں روڑ ابن کرنہ اٹک جائیں۔

کیا آس در وصافحت سے بعد ہی م آن پیروں سے بار میں در وصافحت کے بعد ہی ہے۔ تمبرارے لئے سلامنی کی راہ بہی ہے کہتم اس نطا آکی اطاعت کر وجو قوانین ضلاوندی مطالب آ یہ عکوموں در شطور رس کا دادی اسی در وہیں آجائے گی۔

97

91

#### عَنَابُّ الِيُوْ<u>®</u>

رسول کے ہاتھوں منشکل ہواہے' اور ہراس کام سے بچ جواس نظام کے ضعف کا باعث ہولیکن اگرتم (بیسب بھے ہمچھ لینے کے بعد بھی) گریز کی راہیں نکا لوا وراس مسئمتہ موڑ لو' نواس کا خمیازہ تم خود مجلکتو گئے - ہمار سے رسول کے ذیئے آنٹا ہی ہے کہ وہ تم تک ہمار سے توانین واحکام واضح طور پر پہنچا ہے - یہ تہمارے اختیار کی بات ہے کہ تم ان پر عمسل کرویا ان کی خلاف ورزی کرو (تم جیساکر قے دیسایا ؤگے)۔

جولوگ ایمان نے آئے ہیں اور حندا کے بہائے ہوئے صلاحیت شہر وگرام پڑل ہرا ہور ہے ہیں ان پر کھانے پینے کے معاملہ میں کوئی بندسش ہمیں (کہ یوں کھائیں اور یوں نہ کائیں) بشرطی کہ دہ اُن چزوں سے بچیں جن سے اُنہیں روک دیاگیا ہے۔ اور اس طرح اپنے ایمیان وکردار کا عملی ثبوت دیں۔ ہیں کے بعد جن اور با توں سے روکا جائے ان سے بھی بچیں اور یوں ہے ایمان کا عملی ثبوت دیتے جائیں ۔ قابل اجتماب باتوں سے رکتے جائیں اور سن کا رانہ طور ٹرنے ندگی بسرکرتے ہیں۔ یا در کھو! کا میابی و کا مرائی کے لئے صرف اُنیا ہی کا فی نہسیں کہ انسان کئے بی (منفی ہے) امور سے بچے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تعمری (منبیت ) کا موں میں حصہ لے۔ یہی انداز زندگی متا تون خدا وندی کے نزدیک بیندیدہ ہے۔

اس فتسم کی پابندیاں عائد کرنے سے مقصد خود تمہاری ذات میں استحکام اور شیات پیدا کرنا ہے۔ (مشلاً) ذرا تصوّر میں لا قراس منظر کو کہ تم حرم کو بھے اندر ہوا در شکار تمہائے ہاتھ میں ہاتھ کے نیچے یا نیزے کی زد کے اندر آچکا ہے۔ اب ایک طرف بیٹ سکار ہے جو تمہائے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف خدا کا حکم ہے کہ حرم کے اندر شکار نہیں بچر ا جائے گا۔ اس شکار میں بظاہر تہیں کوئی فقصان رئاں بات نظر نہیں آئی۔ لیکن تمہارا ایمان ہے کہ خدائے میں بظاہر تہیں کوئی فقصان رئاں بات نظر نہیں آئی۔ لیکن تمہارا ایمان ہے کہ خدائے

<sup>▲</sup> NEGATIVE OR DESTRUCTIVE

POSITIVE OR CONSTRUCTIVE

يَايَّهُ اللَّنِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَانْتُو حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَا مِنْكُو مُنْكُو مُنَّا الْمَنْكِينَ الْجَنَا وَمُنْكَا اللَّهُ مَنْكُو مِنْكُو مُنْكُولُ وَلَا عَنْ لِ وَمَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا عَنْ لِ وَمَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا عَنْ لِ وَمَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا عَنْ اللَّهُ مَنْكُولُ وَلَا مُعَنَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْمُعُلِيْكُولُولُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ اللْلِلْمُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُعِلِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُولُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْمُعُلِمُ اللَلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللْمُعُلِيلُولُ اللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ

جوبابندی لگانی ہے اُس کے توڑنے میں یقیناً ایسے مطرات پوشیدہ ہی جوئم ہیں مرو سے فت وکھائی نہیں دیتے۔

اس کشمکش میں دیجینایہ ہوناہے کہ تم پریش پاافتادہ فاردہ کی شب فالب آئی ہے یا احکام خدادندی کے اُن دیکھ میں اس م احکام خدادندی کے اُن دیکھے تتا بج کا احساس ۔ اس قسم کی کشمکش ندگی میں ت م سدم پر تبدارے سامنے آتے گی۔ سو چوشخص خداکی مائڈ کردہ پابندی کو تورکر حدود تک کرے گا تو اسکا اذبیت سک نتیجہ اُس کے سلمنے آجائے گا۔

بدنا' اے جاعت مونین! تم حدود حرم کے اندشکارمت مارو۔ (ہم نے کعب کو اکن کا مقام ترار دیا ہے۔ ہاری اس ضانت کا تقاضا ہے کہ ان توان ہی مقام ترار دیا ہے۔ ہاری اس ضانت کا تقاضا ہے کہ اندرا او آو شکار اس کے اندرا او آو شکار کرتم میں سے کوئی حدد دحرم کے اندرا او آو شکار کرنے تو اس کی مشل کوئی مونی تحقیقہ کعبت کے بہنچادیا جائے (آلکہ دہ ضرور نمندول کے کھانے کے کام آئے ہو اس بات کا فیصلہ کہ کو نسا جب اور کے ہم لیہ ہو ہے۔ شکار کہا گیا تھا' تم میں سے دوصاحب انصاف آدمی کریں (جنہیں کا علم ہوکہ کو نسا جانور کے ہم لیہ ہو تاہے)۔

علم ہوکہ کو نساجاً اُوْرکس جانور کے ہم پلے ہوتا ہے)۔ یاس کا گفار ہُاس جانور کی قیمت کے برابر سکینوں کا کھانا ہے ۔ یا اُس کے برابر روزے رکھنا (اس حساب سے س کا ذکر چیہ مبس کیا گیا ہے۔ بینی یہ کرتین روزے دس مسکینو کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں )۔

یہ اِس کیے ہے کہتم نے جو دیدہ دانسند صدود شکنی کی ہے اس کا نمیازہ مجلّتو (ادر تمہارانفنسس یا بندیوں کے احترام کا نوگر ہوجائے ﴾-

یے کہ اب سے نا فذہوگا۔ اس سے پہلے ہو ہوچکا سوہو جیکا۔ جو اس کے بعدایساکرنگا اُسے سنراوی جائے گی۔ اِس کئے کہ وہ مت اون ' قانون ہی نہیں ہوتاجس کی خلاف ورزی کی مسنرانہ ہو۔ اور اگر اُس کے پیچیے ایسی قوت نہ ہو ہو اُس سزا کو عمل میں لاسکے تو وہ مت اون وظ بن کررہ جاتا ہے۔ ہذا ' فظام خدا و ندی میں ' قانون شکنی کی سنرا بھی ہے اور ایسی قوت بھی جو

اس سزاکونا فذکرسکے۔

ی پابندی که حدود حرم کے اندر شکار کر فاحرام ہے خشکی کے جانوروں تک محدود ہے۔ جہا پانی کے جانوروں کا تعلق ہے 'ان کا کھانا جا ترہے ۔ خواہ آنہیں تم خو د شکار کرو۔ یا آنہیں پانی اچھال کرخشکی پر کھیدیک ہے یا بانی کے پیچے ہٹ جانے سے وہ خشکی پر رہ جائیں ۔۔۔ یہ تہمار سے لئے 'اوراہل قامنلہ کے لئے سامان زیست ہے سوتم توانین خداوندی کی تجمد اشت کرو 'حس کی خاطر تم' ہو ہوتے ہو۔

رو بن ن کر کرد ہے۔ بینی دہ داجب الاخزام مفا احس کی مرکزیت سے مقصودیہ ہے کہ نمامنوع یہ مرکز کعہ ہے۔ بینی دہ داجب الاخزام مفا احس کی مرکزیت سے مقصودیہ ہے کہ نمامنوع ان اینے یا قرن پر کھڑے ہونے کے قابل ہوجائے ادر کوئی فردیا قوم 'کسی دوسرے سندنیا

توم کی محتاج زرہے۔

ر ان ساس میر است میں ہے۔ اور وہ جینے جن میں جنگ کی مانعت کر دی گئی ہے تاکہ لوگ امن میں منازم اختماع - اور وہ جینے جن میں جنگ کی مانعت کر دی گئی ہے تاکہ لوگ امن مسلم منازم میں منازم میں اسی عظیم مقصد کے حصول کا ذراجہ ہیں ۔ بعنی عالمگیرانسائیت کو اپنے یا وال پر کھڑے ہوجانے کے فابل بنادینا -

پریس بی بر انتیں تنہیں ہیں گئے بتائی جارہی ہیں کنہیں صلوم ہوجائے کہ مس طرع حندا' کائنان کے نقاضوں سے دانف ہے اور دہ' بغیب کسی خارجی سہارے کے اس مسن و خوبی سے جل رہی ہے اسی طرح دہ نوع انسان کے نقاضوں سے بھی وانف ہے اور جاہتا ہے کہ اِس کی احبتماعی زندگی کا توازن بھی اِسی طرح بھیک مضیک قائم رہے۔

حقیقت یہ ہے کدائسکا ہمگیٹ رقانون تمام اسٹیائے کائنات اور عالم السابیت کی

ضروریات مصالح اور تقاضوں سے باخبر ہے۔

سوج توم ہس قانون کے مطابق زیدگی بسرکرے گی اُس کیسلئے مفاطن ادر پُرور کے تمام سامان مہیا ہوجائیں گے-اورج اس کے خلاف جائے گی اُسے سخت عوا میں سُنا 46

9A

مَاعَلَى الرَّسُولِ الآلَ الْبَلغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُرُونَ وَمَا تَكُنتُمُونَ ۞ قُلُ لَا يَسْتَوَى الْحَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَلَا الْجَبُونَ ۞ قُلُ لَا يَسْتَوَى الْحَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَلَوَا عَلَى الْمُلوَا اللهِ اللهُ ا

•

كرمايزك كا-

ان عواقب سے بچنے کا پیر طریقی نہیں کہ تم زبان سے اِن قوانبن کی صدافت کا اقرار کرلوا در دِل میں ان کے خلاف چلنے کی آرز و تیں ہیدار رکھو۔ بائکل نہیں۔ خدا کا فانون مکا فائ تمہاں سے ظاہر دباطن دونوں پر پوری بوری نگاہ رکھتا ہے۔

باقی ربایہ ہماراً رسول سواس کے ذمے اس بیغام کائم تک بہنجادینا ہے۔ اس کی اطاعت یا خات درزی کرنا تمہارے اپنے اختیار وارا دہ کی بات ہے یہی دھیے رکتم اپنی روٹ کے ذمیار

آپ قرار پاتے ہو-

زندگی کی دوہی روشیں مبی — ایک طیب ہے دوسری خبیث — بتمان میں سے جوروش چا ہوا خت یا کرلو ۔ لیکن اس حقیقت کو تحبی نہ مجبولو کہ وہ روش جوز ندگی کے نوشگوا نغیری پہلو و آل کو اُبخارے اوراس کے ٹمرات نوع انسان کے لئے نشو و نما کا باعث ہوں — یہی دہ روش جونا فوشگوار شخر بہن آتائج یہی دہ روش جونا فوشگوار شخر بہن آتائج پہن آتائج پہن آتائج پہن آتائی بیت را کرے اور اُس سے نوب اُس نی نشو و نمارک جاتے (اسے خبیث سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ بید و دنول محبی برابر نہیں ہو گئی اُس نواہ یہ بات تمہار سے لئے کتنی ہی تعب انگر کیون نہ ہوتی ہوئے گئی ہونے کہ نہ ہوتی ہوئے گئی ہوئے کہ نہا میں بالعم و ور دورہ اِس دو مری روش کا ربا ہے اور میں ہر بگر تجاتی ہوئے کہ جونے کا شوت نہیں ۔ یہ انسان کی کو تا ہ بگری ہے جواسے اس بہنا پر میم حسور اردیتا ہے کہ عام جان اس کی کو تا ہ بگری ہے جواسے اس بہنا پر میم حسور اردیتا ہے کہ عام جان آتائی کا ہے )۔

بدا اگریم عقل دشعور کھتے ہوا در کوتا ہی ادر بے بھری سے کام نہب لیتے توتم توانین خدا وندی کی مجمد اشت کرو- اسی سے تم کامیاب زندگی بسرکر سکو کے

واولا کی جمرت رو این اور این است اور این به کرا مالیسگیرا صول بیان کردینی این این این این این کردینی این این این این این کردینی این کارسی این کارسی این این کارسی این این کارسی این دارد کارسی این دارد کارسی کار

[+]

قَنْ سَأَلْهَا قَوْمُ فِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّا الْهَاكُفِي بُنَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ بَعِيدُ وَقَ لَاسَأَ إِبَاتِوَ وَكَا وَصِيلَةٍ وَّ لَا حَامِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ وَكَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

"طیب" کی شق میں آتے ہیں اور کون سے "جنیث کے ختن میں - زندگی کے اصول غیرمتبدل ہوتے ہیں اور جن پہکر وں میں وہ اُصول کا رُسٹر ما ہوتے ہیں 'وہ بدیتے ہیں - انہی کو اِن اصولوں کی جزئیات و تفاصیل کہا جا تاہے ہم نے شرآن میں 'بالعموم' اسول دیتے ہیں - (بحزمت شات) ان کی جزئیات نہیں دیں -

ابذا من جن جیسے زوں کی تفصیل ہم نے نہیں دی میم ان کے متعلق کر یکر کر کر نہ لوجیا کر و کیونکا گرہم نے ان تفاصیل کو بھی تعین کر دیا ( تو وہ بھی غیر متبدل ترا باجا ئیں گی اوج ب وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاصوں کا ساتھ نہیں دسے سکیں گی توان کا نبا ہنا تہائے لئے شکل ہوجائے گا۔ اوراس طرح وہ تفاصیل تم پر ناگوارگزریں گی) اور بہ ظاہر ہے کہ جب سرول وی کا سلم جاری ہے تو تہائے اصرار پران امور کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ بہ جال تم اس کا خاص خمیال رکھو۔ جو کھواس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے ہم درگزرکرتے ہیں۔ آسکدہ کیسلئے تم اعتباط برتو۔ خدائے متا نون میں سابقہ غلطیوں کی معافی اور چھوٹی جھوٹی لفر شوں پر بر دہاری کی گئوائٹ ہے۔ میں اور چھوٹی گھروٹی فر شوں پر بر دہاری کی گئوائٹن ہے۔ میں مابقہ غلطیوں کی معافی اور چھوٹی جھوٹی لفر شوں پر بر دہاری کی گئوائٹن ہے۔ کے سوالات پو چھنے شروع کر دیتے تھے ( براہ )۔ اِس کا نتیجہ یہ ہواکہ انہوں نے اتنی قیوداور پابنایا این اور دو در این جز تیات کی یا بندی سے اپنے اوپر عائد کر لیس میں کا نیا ہمنا اُن کے لئے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( این جز تیات کی یا بندی سے اپنے اوپر عائد کر لیس میں کا نیا ہمنا اُن کے لئے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( این جز تیات کی یا بندی سے اوپر عائد کر لیس میں کا نیا ہمنا اُن کے لئے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( این جز تیات کی یا بندی سے اوپر عائد کر لیس میں کا نیا ہمنا اُن کے لئے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( اِن جز تیات کی یا بندی سے اوپر عائد کر لیس میں کا نیا ہوئی اُن کے لئے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( اِن جز تیات کی یا بندی سے ایکا کو ایکا کو سے سابھ کیا گھری کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کو کھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کے لیے مشکل ہوگیا ' اور دہ ( اِن جز تیات کی یا بندی سے سابھ کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا گھروں کی گھروں کی گھروں کیا گھروں کیا گھروں کی گھروں کیا گھروں کی کی گھروں کی کھروں کی گھروں کی کھروں کی ک

گھراکر) آبل دین ہی سے مخرف ہوگئے۔ یا در کھو! ت انون خداوندی کی رُوسے نہ بھی آبری کی کوئی اصل ہے نہ مسکا تبدی کی۔ نہ دصیاہ کی نہ تھاملا کی۔ (بیسب توہم پرستی کی رسوسات ہیں)۔ ان نوگوں نے 'جواللہ پالیا نہیں رکھتے ان رسوسکات کو خود دضع کرلیا ہے اوراس کے بعدا نہیں خواہ مخواہ خواہ خدا کی طائب نسو کر دیا ہے۔ یہ نوگ اتنا بھی نہیں سبھتے کہ اس تسم کی مضحکہ خیزا درا حمقانہ رسوسکت کو دین خداد نکا سے کچھ وَاسط منہیں ہوسکتا! دین حندا و ندی تو کیسرعلم دبھیرت پر مہنی ہے۔ تو ہم پرٹ تانہ رسوم کو دین سبھنے دالوں کی صالت یہ ہے کہ جب اُن سے کہ اجا آ

کھ عرب جاہلیہ میں ، بتوں کے نام پرحبا بورجیوڑ دیتے تھے ( جیسے ہند د وَں کے ہاں۔ نڈچیوڑ دیتے وہر) ، درانہ میں شہرک سجھاجا تا تھا۔ یہ ہی شتہ کے فتلف جانور د ں کے نام ہیں۔ آفضیل لغات القرآن میں دیکھتے )۔

1.4

1.0

تَعَالُوْالِلْ مَأَانُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواحَسْبُنَامَاوَجَلْ اَعْلَيْكُوْ اَنَفْسَكُوْ اَوَكُوكَانَ اَمَّاوُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَنْعًاوَلَا يَهْ الْوَيْكُونِ اللهُ الْمَالُولِ مَنْ الْمَاوُلُولُ مَنْ الْمَاوُلُولُ مَنْ الْمَاوُلُولُ الْمَالُولُ مَنْ الْمَاوُلُولُ الْمَالُولُ مَنْ الْمَاوُلُولُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

کاس فانون کی طرف آؤیسے خدانے نازل کیا ہے اوراس کے سول کی طرف (جواسے مطابات ایک علی نطاع منشکل کر رَباہے) تویہ اس کے جواب میں کہدیتے ہیں کہ نہیں اجومسلک ہمارے اسلاف سے چلا آر باہیے 'وہی ہماسے لئے کافی ہے - ( اللہ ) -

ٔ کس تراحمقانہ بے بیجاب کہ جو کچھ اسلان سے ہونا چلاآ رہا ہے اس کے بر کھنے کی قطعًا ضرورت نہیں۔ ہم اسی پر آنکھیں بند کئے چلے جائیں گئے خواہ ) اِن کے بیاسلان ناعلم ہوئیر رکھتے ہول اور نہی خدا کی بتائی ہوئی راہ پر بہول۔

اے ایمان والو! اس حقیقت کوافی طرح سمجے رکھوکے تہاری وات کی حفاظت کی دارہ مہمارے اپنے اوپر ہے (تہائی اس حقیقت کوافی کی دائیہ تہائے۔ نہی تہبیں اس سے ڈرنا چاہیئے کہ اللہ کی روٹس کی خلاف درزی سے وہ تہبیں کسی تسم کا نقصان پہنچا دیں گے۔ بالکل نہبیں) اگر تم سیدھے راستے پر جلتے جا دیے تو تہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سے گا۔ اُن کے اور تہارے سید سیدھے راستے پر جلتے جا دی تو تہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سے گا۔ اُن کے اور تہارے سے بہ سیدے مال کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور وہبی سے بہ فیصلہ ہوگا کہ سے کہا گارکس کے جمال کس تیم کے ہیں۔

اور کہاگئی ہے کہ ہم نے بالعموا دین کے اصول دیے ہیں' اُن کی جزئیات متعین کر ہیں دیں - اس کے بیمعنی بہیں کہ ہم نے کسی ت اون کی جزئیات بھی متعین بہیں کیں بیف اہم قوانین کی جزئیت اور عملی طئے رہتے ہم نے سعین کردیے ہیں - اِن میں ت اون وصیت وسٹنہاوت بھی ہے - اس باب میں یا در کھوکہ اگرتم میں سے کسی کی موت کا دفت قریب آجائے اور وہ وصیت کرر باہو (کیونکہ وصیت کرنا فرض ہے ۔ اُنہ اس کے لئے گواہ

## أنت عَلاَم الْعَيْوْبِ @

10

کی صرورت ہوگی سوتم اپنے لوگوں میں سے دوا یسے گواہ تقرر کرلوجوانصاف پسند ہوں۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو' اورانسی حبگہ پر جہاں اپنے آدمی موجو د نہیں۔ اور وہاں موت کا سامنا ہوجائے۔ تو بھرد ومرے لوگ ہی گواہ بت الو

ا بیرجب ان گی شبهادت کی ضرورت بٹر ہے تو تہمار سرج اُنہیں صلوہ کے بعد (سجد میں) کھیرائیں (کیونکہ دہی تہماری عدالت کاہ ہے) ۔ اگر تہمیں شبہ ہوکہ وہ ویسے پڑھ سچے نہیں کہیں گئے تو دہ تسم کھا کہیں کہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا، خواہ دہ ہمارا قریبی عزیز سی کیوں نہو۔ اور نہی ہم بیجی شبہادت کو چھپائیں گے والرہم ایسا کریں گے تو ہم معرول کے مرجول کے۔

جرائیں سے اگر میں اوم ہوجائے کا انہوں نے پی گواہی نہیں دی توجس پارٹی کے ختلات انہوں نے خلط گواہی دی تھی اُس پارٹی کے دوگواہ سائے آئیں اور خدا کی تسم کھائیں کہاری گواہی سائی گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ پی ہے۔ ہم ت سے ذرائعی تجاوز نہیں کریں گے۔ اگراسیا کریں توہم مجمع شرار دیتے جائیں۔

برا سررت بدی این میران بیان برشهادت لینے گائجائش اس منے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے ) س مرکاا مکان ہے کہ گواہ خقیقت کے مطابق شہادت دیں کیونگانہ بیں اس کاخلام ہوگاکہ دوسر ہے گواہوں کی شہادت کی تردید ہوجائے گی (اوراس طرح وہ مجم) مجمی میں میں میں گئے اور معاشرہ میں ان کی بدنا می ہوگی) ۔

مجمی مترا ریائیں گے اور معاشرہ میں ان کی بدنا می ہوگی) ۔

اب تہنا<u>رے لئے ضرور</u>ی ہے کہتم نوائین خدا وندی کی نگہداشت کر<sup>و</sup>ا وران ہاتوں کو دل کے کانوں سے سنو-اگریم ہیں راہ کو چیوٹر کرکسی دوسری راہ پرچل بھلے تو وہ راہ تہبیں کہی سزل مقصو ترک منس یہ بیرجائے گئی۔

ہنیں کے جائے گی۔ (یہ قوابین وصوابط معاشر و کا توازن برمت رار رکھنے کے لئے ہیں الیکن اس کے شا إِذْقَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَنْ يَوَاذَكُرُ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِنَّ تِكَ مُراذُ آيَّ نَ اَتَّ فَا الْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُحْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِي وَالْمُعْمُ وَالْمُولِي وَلَا مُلْمُولُولِي وَالْمُولِي وَالْ

اس حقیقت کو بھی ہمیشہ پنیں نظر رکھنا چا ہیے کا آب کے تمام اعمال کا انزاس کی ذات بُہر بن ہوتا ہے ادرا نہی انزات کے مطابق اس کا مستقبل تعمیہ رہوتا ہے۔ اس سے 'یہ نہیں سمجھ لینا چا ہیں کا کہ بھوٹ بول کر عدالت کی نگہ احتسائے بھے گئے 'نوب جھٹی پائی۔ قطعا نہیں۔ اس کا جو انزیم جبوث بول کر عدالت کی نگہ احتسائے بھے گئے۔ نوب جھٹی پائی۔ قطعا نہیں۔ میں نہیں تو اس کے بعد کی زندگی میں۔ جب انٹرنام رسواوں سے بوچھے گاکہ لوگوں نے تنہائی میں نہیں تو اس کے بعد کی زندگی میں۔ جب انٹرنام رسواوں سے بوچھے گاکہ لوگوں نے تنہائی دعوت کو کس طرح قبول کی اعتمال سے ان نا تھا با محف ظاہر داری سے تو مول کی انتہائی دی ہوں کی دلوں کی دلوں کی دلوں کی دلوں کی دلوں کی دلوں کی حالت کا علم نو سمجھ (کو رکھ کے کہ می دول کی ہوسکتا ہے۔

## مِنَ الشَّهِدِ إِنَّ الشَّهِدِ إِنَّ السُّا

12

تم (اے عینی !) س قوم کے لئے یہ کچرکر ہے تھے اور وہ لوگ بہاری جان کے لاگو ہور ہے تھے ۔ لیکن میں نے ان کی ساز شوں کو ناکام بنا دیا اور تہیں اُن کی دست ورازیوں سے محفوظ رکھا تم ان کے پاس دُلائل وہرا بین لے کرآتے اورانہوں نے ان سے یہ کہ کرائکارکر دیا کہ تہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔

اورجب میں نے تہاہے وارلوں کو (انجیل میں بدرید وحی) حکم دیا تھا (جس طرح اب جاعت مومنین کوت رآن میں حکم دیا گیاہے) کہ وہ مجھ برا درمیرے رسول برایمان لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ۔ تم گواہ رہنا کہ ہم نے قوانین خداوندی کے سلمنے سر کیم خم

ردیا ہے۔
اس کے بعد اس جماعت مومنین نے تم سے کہاتھا کیا ہمارانشو ونما دینے والا ہماری ارزوکو پراکر دے گاکہ ہم معاش کے لئے انفرادی سہارس کے صناح نہ رہی اور ہمائے لئے ساما نشو و نما فدا کے نظام ربوبہ یہ سے ملاکرے سے بعن معیشت کے موجودہ "ارضی نظام" کی جگہ "ساوی نظام" قائم ہموجائے - اِسکے جواب میں تم نے ان سے کہا تھا کہ جب تم نظام اخدا وندی کی صدا پرایمان رکھتے ہم تو تہ بیں چا ہیے کہ اس کے توانین کی پوری پوری نگر داشت کرو۔ جب تم ایسا کردی گوری پوری نگر داشت کرو۔ جب تم ایسا کردی گوری پوری نظام قائم ہموجائے گا حب میں رزق کی ذمت داری خو دنظام کے سر ہموگی افراد بج بنیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ہماری تو دلی خوابش ہی ہے کہ ہم بلامنت بخیرے نظام رابو تبیت ہی

رزق حاصل کریں ماکداس طرفت ہما سے دلوں کواطمینان صاصل ہوجائے اور ہمیں بقین آبائے کہ جو کچھ تو ہم سے کہتا ہے وہ بالکل ہے ہے اور ہم اُسے اپنی آنکھوں سے دیجھ کڑاس کی شہادٹ دیں۔

اس پرتم نے (اے عیلے!) ہمارے حصنورالتجائی تھی کہ اے ہمارے بروردگار! ہماری شونا کاسامان نظام راوبریت کی روسے عطا ہوجائے ناکہ چیزاس جاعت کے استالغون الا دلون رہ سے پہلے ایمان لانے والوں) کے لئے بھی شن مشرت کا سوجب ہؤا وران کے بعدا نے دالوں کے لئے بھی۔ نیزیہ؛ تیرے قانون کی صداقت کی عملی نشانی بن جائے۔ تو ہم بیں اِس طرح سابان رہ عطا فرسا۔ اس لئے کم ورز ت تیرے نظام کی روسے سلے وہ اُس سے کہیں بہتر ہونا ہے جوان اوں کی وساطت سے حاصل ہو ۔ انسانوں کے اِنق سے سلنے دالے درق سے تو پر دازمیں سخت وساطت سے حاصل ہو ۔ انسانوں کے اِنق سے سلنے دالے درق سے تو پر دازمیں سخت کو ایمان تا ہم ہوں آتھی ہے۔

اں پر مہنے کہانھاکہ ہم تہارے رزق کا اِسی طرح انتظام کویٹ گے۔ سین اپنے متعبن سے کہدوکہ اگر نتم نے اس نظام کی صحیح صحیح قدر دَانی نہ کی اور جن بنیا دوں پراِسے فائم کیا گیا ہے 'نم اُن کے کہدوکہ اُک میں کہ میں سے سنرا ملے گی جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہ ملی ہو۔

اس کے بعد خدا '(بینے رسول) عیلئے سے پوچھے گاکہ نتہارے بعد تمہائے نام لیواول نے نتہیں ادر بہاری والدہ کومعود بہن کر خدائی کا درجبہ دیدیا تھا اور کہنے تھے کہ یہ خود بہاری نغسیلم تھی۔ کیا تم نے اِن سے ایسا کہا تھا ؟ (یہ تھی دہ باتے بس کا ذکر جھ میں آیا تھا ادریک

سله حفرت عیلئے اور آپ کی جاعت کی زندگی کے جو بہتے کھیے حالات ناریخ میں ملنے بی (حسی میں خود اناجیل بھی شال بی) ان میں ہش نظام معیشت کے خطوہ ال نظر آستے ہیں۔ رسول اخترے عبد سبارک میں بدنظام اعبر کرساستہ آئیا تھا۔

مَّا قُلْتُ لَهُمْ إِلَامَا آمُرْتِنِيْ بِهَ آنِ اعْبُلُ واللهَ رَبِي وَرَبُكُوْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْلَامَا وُمُتُ وَمُهُوْ فَلَتَا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلُ إِنْ تُعَنَّى مُهُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُدُودَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

لے یہ سی منظر سامنے لایا گیا ہے۔)

وه اس کے جواب میں کے گاکتیری ذات اس سے بلندہے کتیرے ساتھ کسی اور کو شرکے کیا جائے۔ مجھے بھلا یہ کب زیب دیتا تھا کہ میں کوئی اسی بات کہوں ہیں کے کہنے کا مجھے ہی حاصل نہیں تھا؟ اگر میں نے کوئی اسی بات کہی ہوتی تو دہ تجھ سے کیسے خفی رہ سی کھی! یہ تو ہوسکتا ہے (ادرامرواقع بھی یہ ہے) کرجن باتوں کا علم تو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے دہ میرے (یاکسی ادر کے )علم میں شاسکیں۔ لیکن یہ کیسے مکن ہے کتیر سے بندل کے جاہد وہ بجھ سے پوشیدہ رہ جاتے ہوئو تو ہر مراب تدراز اور ستقبل میں اقت ہونے والے جوادث تک سے واقع ہے۔ (اس لیے اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو وہ بچھ سے کیسے والے جوادث تک سے واقع ہے۔ (اس لیے اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو وہ بچھ سے کیسے چھیں رہ کہی تھی ؟)۔

میں نے ان سے دہی کھے کہا تھا جس کا تونے مجھے کم دیا تھا۔ بعنی برکتم صرف اللہ کا عبودیت اختیار کر دہو تمہارا بھی پرورد گارہے ادر میرا بھی میں جب تک ان میں رہا ان کا نگران رہا (کہ دہ کوئی غلط قدم نہ اسٹھائیں)۔ لیکن جب تونے مجھے دفات دیدی تومیری گرائی ختم ہوگئی۔ اس کے بعد تو ہی ان کا نگر بال تھا۔ انہی کا کیا تو 'تو کا کنات کی ہرشے کا سرائی کھا

ابنول نے جو کچھ کیا ہے' اُس کے وہ خود ذمہ دارہیں - اگران کا حبرم' سنرا کا مستوجیہ تو انہیں اس سے عال سرتابی کیسے ہوسکتی ہے؟ وہ تو تیرے بندے ہیں - اوراگر وہ ایساہے کر اُن کے دوستے اعال اُسس کی تلائی کرسکتے ہیں' تو وہ سنزاسے محفوظ رہ سکتے ہیں جال دونوں صور تو ل میں فیصل تیرے قانون مکافات کی روسے ہوگا جو سرتا سرحکت پر مبنی ہے تو اس کے نفاذ کا تجھے یورا یورا اختیار حاصل ہے۔

الله كِي كَاكُوبِ المَالِ كَنتا مَعَ كَيْطِهِوركادن بِ-إِس مين صرف ال لوكولكا إيماً انہيں فامدہ دے گاجوا پنے دعواے ايمان ميں سچے تھے۔ بينی انہوں نے اپنے ايم ان كو اپنے



# قِلْهِ مُلْكُ الشَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَافِيْهِ فَيْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيُرٌ ﴿

اعمال سے سیج کردکھایا تھا۔ اُن کے لئے ایسی پر بہار زندگی ہے جس کی شادا ہیاں ہمیشہ ہیں۔ متاہم رہیں گی - انہوں نے اپنے آپ کو قانون فدا و ندی سے ہم آہنگ رکھانو فدا کے متابون مکافات نے انہیں اپنے تمرات و ہر کات سے ہم کمن ارکر دیا۔ یہ یقینا بہت بٹری کا میٹ ابی و کا مرانی ہے۔

یہ بے خدا کا ت انون مکا فات ہو کا تنات کے گوشے گوستے میں جاری و ساری ہے۔
اس لئے کہ تما م کا تنات اقتدار حت اوندی کے تابع ہے۔ اس پراس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔
پول رسولوں کی شنہ ادت ' اُن کے غلط رومتبعین کے خلات جائے گی ( اُن ) جے جانتی کے خلات جائے گی ( اُن ) جے جانتی کے دوان کی سفارش کریں ' یا ان کے گٹ اموں کا کفت رہ بن سکیں ؛



## ينسب واللوالرّخ بن الرَّج بنور

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَ وَأَلَا رَضَ وَجَعَلَ الظَّلَمَةِ وَالنُّوْرَةُ ثُغَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُ يَعْنِ الْوُنَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ ثُنَمَ قَضَى آجَلًا \* وَآجَلُ فُسَعَّ عِنْلَهُ ثُمَّا الْمُ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَاللّٰهُ فِي السَّمَا وَ وَفِي الْاَرْضِ فِي عَلْمُ مِنَّ كُمْ وَبَحَمْرَ كُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُومِ انْ

کائنات کاگوشہ گوشہ اپنے پیداکرنے والے کی ممدوئتاتش کارندہ ببکیر ہے (+) -اس بہا طلب اور نور۔ ناریکی اور اُتجابے کی منود بھی اُسی کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ (بیر نہیں کہ بیساکہ محوسیوں کا عقیدہ ہے تاریکی کاخدا انہری ہے اور روشنی کاخدا پر داں )- یہ اُن لوگوں کی خلط بھی ہے تو نوجید کا ایکار کرکے خدا کے ساتھ اور دل کو بھی برابر کائٹریک محفیرانے ہیں۔

تاریکی اور رقتی تو بجر تھی گرون کی گرون کا بنتجہ ہے۔ خدا تو وہ ہے جس نے نمہاری سختاری سختاری سختاری سختاری سختاری سختاری بختاری بابت دائے ہے جان ما قرہ سے کی اور بجسر سمہاری طبیعی زندگی کے لیئے ) ایک میخا کوئی سخترادی - افراد کی سوت و حیات کے ملادہ' اقوام کی موت اور حیات کے لئے بھی ایک میعاد ہوئی ہے۔ یہ میعادت افران فداوندی کے مطابق متعین ہوئی ہے۔

ہذائیہ نہ سبجہ لوکھت راکا قانون خارجی کا منات مک ہی محدودہے ۔ ان انول کی زندگی اس کے دائر ہ اثر دنفوذہ ہے باہر ہے ( <del>۱۳ ۱۳ ۱۳ )</del> ۔ کائنات میں بھی آئ کا تنانون نافذامل ہے اور تہاری تندنی اور معاشی زندگی میں بھی ( ۲<del>۷ ۱۳ ۱</del> : ۳۲۸ ) ۔ وہ تنہاری اُن باق

مله افرادگی مُدَّتِ حیات خدا کے طبیعی قوانین کے مطابق متنعین ہوتی ہے ( ہم ہم نہ ہوئی ہے)۔ اوراس کے مطابق عمر کھٹ بڑھ کتی ہے ( ہم ہم نہ بہتے ہوئی ہے اوراس کے مطابق عمر کھٹ بڑھ کتی ہوئے ہے دونے ہے۔ ہور ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے مقر نہیں ، قانون مقرر ہے جس کے مطابق میں فرون کے مطابق کسی قوم کی زندگی کے دونے ہم ہوجاتے ہیں تولیدے اس سے مفر نہیں ہوسکتا ، ( ہم ہم ) ہوجاتے ہیں تولیدے اس سے مفر نہیں ہوسکتا ، ( ہم ہم ) ۔

وَمَا تَأْرِيهُمْ مِّنَ الْهِ مِنَ الْهِ مِنَ الْهِ مِنْ الْهِ مِنَ الْهِ مِنَ الْهِ مِنْ الْهِ مِنْ الْهِ مِن الْهِ مِن الْهِ مِن الْهِ مِن الْهِ مِن الْهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الله

سے میں داقف سے تو اُکھ کر سُا منے آجاتی ہیں ادر اُن سے کھی تو قیسی رتی ہیں۔ سے میں داقف سے تو اُکھ کر سُا منے آجاتی ہیں ادر اُن سے کھی تو قیسی رتی ہیں۔

سے بھی داقف ہے جو اُبھر کر سَامنے آجاتی ہیں ادر اُن سے بھی جو جیپی رہتی ہیں-(وہ تمہاری مُضمالُ مشہود' ددنوں صلاحیتوں کو جانتا ہے)-ادرج کچھتم کرتے ہوا اس سے باخر ہے-لیکن اس کے بادجود' لوگوں کی حالت یہ ہے کہ (ضاکے کا مُنانی قوانین — قوانین بھائے-

مین اس مے با دجود کولوں کی حالت بیہ ہے کہ (صلاحے مان کو ان ان کے کہ اس کو ایک ہوا ۔ ان ہے کہ کا سے کا کہ بیات ک کے کو اِسدرجہ قابل ہیں کہ اِن برعلوم سائنس کی اتنی عظیم عارت قائم کر رکھی ہے لیکن ) جب اسی حدا کی طروقت '(اِن کی تمدنی اور مَغاستی زندگی سے تعلق ) کوئی تنا نون آتا ہے کو اُس سے معلق کوئی تنا نون آتا ہے کو اُس سے معلق کا میں ساتھ کی

مُنهُ کھیر کیتے ہیں۔

۵

مسی میں اپنے نظام کے حق 'ادران کے نظام کے باطل ہونے کے ثبوت میں حسارجی کا تنات ان ان کی بیش کردیہے ہیں کہ اِن کے بعد کا تنات ان ان کی نشوا ہدسے ایسے واضح دلائل پیش کردیہے ہیں کہ اِن کے بعد

1)

وَقَالُوْالُوْكُ الْنُوْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَانُوْلُنَا مَلَكَالَقُضِى الْاَفْرُقُوْ لَا يُنْظُرُونَ ۞ لَوَجَعَلْنَهُ مَالُولُونَ الْمُونِ وَلَقَى الْمَنْهُنِ مَى يُرسُلِ قِنَ قَبْلِكَ فَاقَ بِالَّذِينَ مَلَكَالْجُعَلْنَهُ مَجُلًا وَلَلْهُسْنَا عَلَيْهِ مُمَّالِلْهِ سُورُوا وَلَقَى الْسَنْهُنِ مَى يُرسُلِ قِنَ قَبْلِكَ فَاقَ بِالَّذِينَ وَلَا يَعْفَى اللّهُ مَنْ وَالْمَنْ مَا يَالُونُونَ فَلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْفِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

کسی صاحب بقل بھیرت کو اس سے مجالِ نکار نہیں ہوسکتی۔ نیکن اِن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دلائل د براہین کو نہیں جانتے یہ بیں کوئی مجزہ دکھا و تب ہم مُانیں گئے۔ نیکن یکھی اِن کی محض کٹ مجتی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے کہ تمریر کوئی تکھی لکھائی کتاب آسمان سے بازل کرنیتے جسے بہ لوگ پنے اِنھو سے چھو کردیجھ لیتے کہ دہ سے بھی کی کتا ہے ، توجنہوں نے نہیں بانناوہ آس پر بھی کہ دیتے کہ یکھلا ہوا تیں۔

بسکتے ہیں کاس سُول پر کوئی ایسافرشتہ کیوں نہیں نازل ہونا (جسے ہم ابنی آنھوں سے دیکھ سکیں) اِن سے کہو کرفتے اُس وقت آیا کرتے ہیں جب قوموں کی تباہی کا وقت آجا اہے۔ اُسوقت اِن کے معاملہ کا دوٹوک فیصلہ وجایا کر لہے ادر کسی کو ہِس کی مہلت نہیں دی جاتی ک<sup>و</sup>ہ ہی رُوس میں تبدیلی کر کے مس تباہی سے نہے جائے۔

باقی ریان کی طرت پیغام رسانی کامهاملهٔ سو ٔ ہِس مقصد کیبلئے اُگریم کو بی ابسا نرشتہ بھیجے جوانہیں نظرآسکتا تو وہ بھی اِن کے سُامنے انسانی شکل ہی میں آتا۔ اُس صورت میں بیا بھرانہی شہرتنا میں مبتبلار ہتنے جن میں اب ہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ اوگ اس اہم معالمہ کوسنجیدگی سے ( SERIOU SLY ) لیتے ہی ہیں۔
یونہی نہیں ہذاتی ہے سے بیں۔ بہ کچے ( اے رسول! ) تہار ہے سًا تھ ہی نہیں ہورہا۔ تم سے پہلے
ہی جس قدر رسول آئے 'اُن کا اِسی طرح مذات اڑا یا گیا۔ جب انہوں نے اقتدار پرستوں اور فا
طلبوں ہے کہا کہ تہارا فلط فظام زندگی تہیں تباہی کی طرف لئے جارہا ہے 'قوانہوں نے اُن کی
نہیں اڑا تی ۔ لیکن اُن نہیں اڑا نے والوں کو اس تباہی نے آگھیا جس کی دہ نہی اڑا یا کرتے تھے۔
بان سے کہو کہ جب اُوا نرمین میں چلو بھروا ور دیجو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جہوں نے
قانون حنداوندی کو چھ للا ما تھا۔

ان سے کہوکہ ان تاریخی شوا ہدکے ساتھ' نظام کا سنات پر معبی عور کروا در دیجھو کہ

وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْنُهِلَ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللّهِ الْخِفْ وَلِيًّا فَأَطِى السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنْ اَمِنْ اَنْ اَكُونَ اَوْلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا الْلاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنْ أَمِنْ اَنْ اَكُونَ اَوْلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلاَ عَصَيْتُ وَي

اس بیں اقد ارا درستا تون کس کاکار فرما ہے' اوریس کے پروگرام کی تعمیل کے لئے ہوں سرگرم عمل ہے؛ اِن سے کہوکہ (جیسا کہ بہیں خوداس کا اعتراف ہے ایک بیتمام سلسلہ خدا کے پڑگرما کے مطابق جل رہا ہے۔ اور جل اس لئے تحریل رہا ہے۔ اور جل اس لئے رہا ہے کہ برشے کو اس کی نشو و نما کا سامان ملتارہے۔ اس لئے کہ جس نے اسے بدیا کیا ہے۔ اس نے سامان نشو و نما کا بہم بنجانا بھی لینے ذہبے کے مطابق میں تو یہ نطاع بلاروک ٹوک جاری رہتا ہے لیکن انسان بین اس کی مراحمت کو تاہے دیکن اس کی مراحمت کرتا ہے دیکن اس کی مراحمت کیسے رواز کھی جاسکتی ہے؛ لہذا سوچ کا گڑئی میں نظام رہو بہیت کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوجا و تو نو تہیں کھڑار ہے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا یہ بیس راستے میں روک بن کر کھڑے ہوجا و تو تو تہیں کھڑار ہے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا یہ بیس راستے میں روک بن کر کھڑے ہوجا و تو تو تہیں کھڑار ہے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا یہ بیس ایک طبیع انقلات و ویار ہوتا پڑھے گا ۔ اور ضرور ہونا پڑے گا؟

ان حَت الله في موجود كي مين السي عظيم صدافت عد الكارد بي لوك كري يي

جوايينة آپ كونباه كرچكه بهول-

رَّات فِي تَارِيْكِيال ہوں بادن كا اُحبَالا ' حندا كے لئے يكسال ہے- اس لئے نہ تم اس سے بھاگ كركہيں جاسكتے ہو ' نه اُس كی نگا ہوں سے پوٹ بدہ رہ سكتے ہو- وہ سب كھ

سينينغ والأط نيغ والاسب

ان سے کہوکہ کیا تم چاہتے ہوکہ ایسے خدا کو چھوٹر کر حس نے آئ ظیم سلسلہ کا تنات کو پیدا کیا اور جس نے آئ ظیم سلسلہ کا تنات کو پیدا کیا اور جس نے آئ طیم سلسلہ کا تنات کو پیدا کیا اور جس نے کہ دہ ہرا یک کوسامان رسیت مطاکر تاہے لیکن خودسامان رسیت کا عن ج بہیں بہیں گے اس کی طرف سے جو کچے ملتا ہے بلامز دو معاوصہ ملتا ہے۔ وہ کسی کی محنت اور مشقت میں سے اپنے لئے کچھینیس لینا چاہتا۔

رہی ہے وہ حن احس کے متعلّق مجد سے کہا گیا ہے کہ بن سے بہلے آل کے قوانین کے سامنے سے بہلے آل کے قوانین کے سامنے سے بیلے آل کے قوانین کے سامنے سے بھر کس طرح خدا کے قوانین سے سر کسٹی استیار کر سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے دلاہون معلوم ہے کہ وقت ان کی خلاف در زی کی پادات اسی بحث ہوگی جس سے مجھے معلوم ہے کہ وقت ان کی خلاف در زی کی پادات اسی بحث ہوگی جس سے مجھے

ڈر ناچا۔ہیج

جوشخص اُس دن اس عفویت سے محفوظ رہا ' توسیجے لوکہ اُس برت داکابڑا ہی نصل ہے۔ یہ اُسس کی بٹری کامیابی د کامرانی ہوگئ ' جوائے اُس کے اعمال حسنہ کے نتیجہ میں ملے گی۔ یا در کھو! انسان کو جونقصان ' قوانین حندا دندی کی خلات درزی سے پہنچتا ہے' اُس کی ذلا کر' میں سر میں میں دمیں مند سریان در میں میں تاریخ

اس کے ازالہ کی اس مے سواکو فی صورت نہیں کانٹان اسی کے توانین کا تباع کرے۔ یہی صورت نفع پہنچنے کی ہے اس نے کر نفع اور تفضان کے پہانے سب اس کے نوانین کی رو

سے متعین ہوتے ہیں 'جن پرائسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ سے متعین ہوتے ہیں 'جن پرائسے فرائسے فرائ

اس کے قوانین کی زدسے کوئی شخص باہر نبیس جاسکتا --- وہ سب پر ناال بہیں بیکن اس کا یہ غلبہ استبداد اور دھاند لی کا نہیں۔ وہ ہر بات سے باخبر ہے اوراس کا ہر کام حکمت پر مینی ہوتا ہے۔

ان سے بوجھوکہ اِن محتائق کی صداقت کے لئے (جہیں میں بیان کرتاہوں)
میں کی شہادت سے بڑی ہوسخت ہے جمیرے اور بمبائے درمیان فو د فدا کی شہادت ہو ہوئے
ہے۔ اُسی کا فیصلہ سے بہر ہوسکتا ہے۔ اس کی پیشہادت اور فیندلاس قرآن میں موجود ہے
جو مجھے بدر بعید د حی دیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تہیں اور انہیں بھی جن تک پہلوسداز ال
ہنچے ترندگی کی غلط روش کے تیا ہ کن تنائج سے آگاہ کردں۔ (جہا۔)۔

کیبائم بر کہتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی اور بھی ہے جس کے قوانین کی الماعت میں جائے ہوں ہے۔ کی جائے ؟ ان سے کہو کہ اگر نمہارا یہی وعویٰ ہے تو میں اس کی صداقت کی شہادت نہیں و دے سکتا - میرادعویٰ تو یہی ہے کہت اکے علادہ کوئی اورایسی سی نہیں جب کے قانون کی اطاعت کی جائے ہو' میراان ہے کی اطاعت کی جائے ۔ جہیں تم حت اکے اقتدار واضیار میں شریک میٹراتے ہو' میراان ہے المَن اللهُ النَّا اللهُ الله

كوني تعلق نهيس ميس ان عيم بزار جول-

ثابت ہو بھی ہو*ں* کی۔

من لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی' وہ اس حقیقت کو اچھی طرح بہجائتے ہیں کہ بہت آن فعل ہی کی طرف سے ہے ۔۔۔ یوں بہجائتے ہیں بیسے ماں باپ ابنی اولاد کو بہجائتے ہوں۔ اس لئے 'ان کا انکار حقیقت سے بے خبر ہونے کی وحیے نہیں۔ یہ اس لئے بہت اس لئے ہوئے ہوئے کی وحیے نہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ یہ لینے آپ کو تباہ دبر با دکر چکے ہیں (اور خطرات سے حفاظت دہی جا ہتا ہے جے زندہ رہنے کی آرز دہو۔ ہے')۔

ہیں۔ یہ اسٹ کیے کہ لوگ جس ت درا فترا پر دازیاں کیا کرنے تھے وہ سب بیکار

وَقُرُا وَإِنْ يَرُواكُلُ آيَةٍ لَا يُؤُمِنُوالِهَا حَتَى إِذَاجَاءُو لَى يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُ وَاللهُ هَنَا الْمُؤْمِنُوالِهَا حَتَى إِذَاجَاءُو لَى يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُ وَاللهُ اللهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَلَنْ يَعْلِمُونَ الْكَانَفُ مَهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اوران میں سے وہ بھی ہیں جو محض دکھا وہ ہے کی خاطریری طرف کان لگائے بیٹے رہتے ہیں 'ور نہ فندا در نعصب کی بنایر ان کے دلوں برا بسے پر دے بڑے ہوئے ہیں کان میں بات سمجنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ۔ اور بجر و نخت کی وجسے 'ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ لگ چے ہیں کوئی آواز 'ان کے دماغ تک پہنچ ہی نہیں گئی۔ اِن کی یہ حالت ہوئی ہے کا اُران کے سامنے (دو 'چار' دس نہیں) وہ تمام نشانیاں بھی آجا ہیں جن سے صدافت پہنچا نی جاسکتی ہے 'ویہ بھر محمی ہی پر ایمیتان نہ لائیں ۔ بہی وجہ بھر کہ یہات بات پر تخفیت بہجا فی جاسکتی ہے ۔ تو یہ بھر محمی ہی پر ایمیتان نہ لائیں ۔ بہی وجہ بھر کے بیات بات پر تخفیت البحقے اور محمل شے در سے ہیں ۔ فت رآن سے انکار کرنے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہاس میں 'اس کے سوار کھا ہی کیا ہے کہ میں ہوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں ہے دہرا تا رہتا ہے۔

اس طرح یہ لوگ 'خود مجی ت رآن کی راہ نمانی سے بے نصبیب رہنے ہیں اور دوسروں کو مجی اس سے ہم سی ادر کا دوسروں کو مجی اس سے ہم سی ادرکا نقصان نہیں سمجنے کا س سے ہم سی ادرکا نقصان نہیں کرتے ہیں۔

اِس وقت تویہ یوں بڑھ چڑھ کریا ہیں کررہے ہیں۔ (بیکن اے خاطب!)اگر تو اُس منظر کو دیکھ سکتا جب یہ ہیں اور بربادی کے جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اوراس سے کہیں گرے کہ کا گرہیں ایک تعد اور دیا ہے کہ کی منامنے کھڑے ہوں گے اگر ہمیں ایک تعد اور دید بیاجائے 'تو ہم تو انہین حندا و ندی کی بھی تکذیب نہ کریں اوران پر طرد ما بیان آئیں۔ اور دید بیاجائے 'ہنیں کہیں گے کہ وہ واقعی ابنی حالت بدلنا چا ہتے تھے۔ بلک اسلے کہ جو کچھ وہ دوسروں سے چھپا کر کیا کرنے تھے (اور یوں مجرم ہونے کے با دہود' لوگوں کی جو کچھ وہ دوسروں سے چھپا کر کیا کرنے تھے ) وہ بے جا بہو کرسا شنے آجائے گا اورا نہیں گیا ہوں میں بڑے معتبر ہنے رہتے تھے ) وہ بے جا بہو کرسا شنے آجائے گا اورا نہیں این حب رائم کے چھپانے کے لئے کوئی پردہ نہیں مل سے گا۔ ورنہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ آگرانہیں اور موقع بھی دیدیا جائے تو بھردہی کچھ کرنے لگ جائیں جن سے انہیں روکا گیا گیا۔ (ایسا ہرر دز ہوتا ہے۔ جب آ دمی مصیبت میں مین سے انہیں جا اسے وراس سے چھٹکارے کی

کوئی صورت نظرنہیں تی توگڑ گڑا گڑ گڑا کرمعافیاں بانگتا ہے اور ویکڈ کرتا ہے کہ اگرایک دفعہ اس مصیبت سے حجیتہ کاما حاصل ہو جائے تو آیٹ دہ کبھی ابسیا نہیں کروں گا بیکن اِس کے بعد بھرو ہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے )۔

ُ ہُذًا 'یہ لوگ ایسا کہنے میں بھی ہتے نہیں ہوں گے کہ اگرانہیں ایک موفعہ ورُسُ جَا تو وہ کہمی ایسانہیں کریں گے۔

اس کی دخرہ ہے کہ یہ لوگ سمجتے ہیں کہ زندگی ہیں دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کچے نہیں ، اس کے بعد کچے نہیں ، اس کے بعد کچے نہیں ، اس لئے اگر ہم میہاں ایساانتظام کرلیں کرکسی کی گرفت میں نہ آسکیں۔ یا گرفت میں آنے کے بعد محبوث ہے بول کرسنرا پالنے سے بھے جائیں ، نو پھرا بنے آپ کوجائز اور ناجائز کی یا بندیوں میں کیوں جکڑے رکھیں۔ اور ناجائز کی یا بندیوں میں کیوں جکڑے رکھیں۔

بنی و حبیج که از لکاب جرم سے انسان اسی صورت میں نیج سکتا ہے جب اُسے خدا کے متابون مکافات عمل اور زید گی کے سلسل (حبیات اُخروی) برمح کے بقین ہو (جہا) اگرتم اُس وقت کا نصور کرسکو جب بیظہورنت ایج کے وقت اپنے نشو ونسا دینے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے اوران سے کہاجا سے گاکہ بن وَ! زندگی کے سلسل اور حبیات اُخروی کا عقیدہ صبح بقت نابت مضایا نہیں ، تو انہیں یہ کہنے کے سواچارہ ہی نہیں ہوگاکہ ہاں! ہمارانشو ونسادینے والا اس پر شاہد ہے کہ یہ فی الوافعہ ایک محموس حقیقت کھی۔ اُس وقت اِن سے کہا جا سے گاکہ اب اس اِعتراب حقیقت سے کیا فائدہ ؟ اب تم اپنے عال کی سنرا بھگتو جس سے تم یوں انکار کیا کرنے تھے۔
کی سنرا بھگتو جس سے تم یوں انکار کیا کرنے تھے۔

فلط رُوسُ کے نُت کی اور اس کے بعد کی میں بھی سامنے آسکتے ہیں اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی سامنے آسکتے ہیں اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی - فلط نظام کی قومی اوراجنما عی تباہیاں ہیں سامنے آجاتی ہیں - جولوگ خدا کے فالون سکا فات سے ان کار کرتے ہیں وہ خودا پت ہی نقصان کرتے ہیں - جب وہ تباہ کن انقلاب کی لخنت اُن کے سامنے آتے گا تو وہ بصد حسرت و باسس ہیں - جب وہ تباہ کن انقلاب کی لخنت اُن کے سامنے آتے گا تو وہ بصد حسرت و باسس

لِلْهَائِينَ يَتَقُوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ عَلَى لَا تَعْلَمُ اللّهَ لَكُونُ اللّهَ كَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کہیں گے کہ ہم سے بڑی تعقیر ہوئی۔ نیس اس وقت ایسا کہنے سے کچھ مال نہیں ہوگا۔ وہ اپنے غلط اعمال کے بوجھ کے نیچے دیے ہموں گے ——اور کسنفدر برا ہے وہ بوجھ مسلک انسان کی انسانیت بول کچلی جائے ؛

یرسب اس کے تفاصوں کا بورا کر ناہی مفصود حبات کی طبیعی زندگی ہی ہے۔

زندگی ہے اوراس کے تفاصوں کا بورا کر ناہی مفصود حبات کی الانکام روًا فقہ یہ ہے کہ
طبیعی زندگی کے تفاصوں کی اہمیت کے باوجود، جب مجمعی ایسا ہوکہ اِن تفاصوں میں اور
انسان کی ذات کے تفاصوں میں نصاوم واقع ہوجائے تواس دقت طبیعی زندگی کے تقاضا
کو کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے 'اوران اِن زندگی کے تفاصاکواں پرستر با
نہیں کردینا چاہیے۔ جولوگ تباہی سے بحینا چاہیے ناوران کی زندگی کے تفاصاکواں پرستر با
انسان زندگی کا تقاضا طبعی نقاصا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تمینی ہوتا ہے۔
انسان زندگی کا تقاضا طبعی نقاصا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تمینی ہوتا ہے۔
انسان زندگی کا تقاضا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تمینی ہوتا ہے۔
انسان زندگی کو تقاضا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تمینی ہوتا ہے۔

کیاان کی سبھ میں اتنی ہی بات مجمی تنہیں آئی کہ ڈندگی خض حیوانی سطح کی نہ آئی انہیں اس سے بلند ان انی سطح کی زندگی میں ہے۔ اورانت انی زندگی میں جیوانی زندگی سے بلند ہونی ہے۔

(اےرسول:) ہم ال حقیقت سے باخرین کہ یہ لوگ اس نظام کے متعلق ہو باتیں کھنے ہیں وہ تمبالے لئے سخت ملال اورافسرد کی کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تجھے توجیوٹانہیں ہے (جویہ بات تم یراس طرح گراں گزرے) یہ قوت اوری خدا و ندی کو جمٹلا نے ہیں (حالانکہ انکا دل اسے صبح نسلیم کرتا ہے ہیں اس لئے ان کی اِن با توں سے دل پر بُرااٹر لینے کی کوئی وجہ ہیں۔ (اگریم کسی سے کہوکیسٹکھیا جملک ہوتا ہے اور دہ کھے کہ نہیں وہ ممدحبات تو اِس سے اُس کی جہالت پر افسوس تو ہوسکتا ہے۔ نئین اور ملال نہیں ہونا چاہیے )۔ بوزار ہا۔ اُن کی بیش کردہ تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا۔ اُن کی بیش کردہ تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا۔ اُن کی بیش کردہ تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی۔ لیکن انہوں سے ہونا رہا۔ اُن کی بیش کردہ تعلیم کی بھی اسی طرح تکذیب ہوتی رہی۔ لیکن انہوں سے

## الْهُلْى نَكُوْنَنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ﴿ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۚ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تُغَ اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تُغَ اِلَّهِ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تُغَ اِلَّهِ

### يرجعون 🕝

ان با تول کی کوئی پر واہ نہ کی اور نہایت استقلال اور استقامت سے ابنے پر وگرام بیمل برا سہد اور حسقد زیکا لیف مخالفین کی طرف سے پہنچیتی رہیں انہیں ہمت سے برزاشت کیا۔ بہال تک کہ بالاً خز (ہمانے قانون کے مطابق) ہماری طرف سے نضرت آبہنچی — پہنچیتی ، کبول نہ ؟ خدا کا ت انون ائل ہے۔ اس میں کوئی ردو بدل نہیں کرسکتا — بہتی ہوجاتی ہے۔ انبیاءً کے اتوال و کو اتف سے داضح ہوجاتی ہے جن کے نذکرے (اس قرآن میں) نم ایک پہنچ

ان لوگول کی طرف استے ہوکہ ہے۔ کہا وجود نم اس عمر سے بدصال مہنے ہوکہ ہے۔ کی طرف کبوں نہیں آنے ؟ کبول اپنے آپ کو تباہ کر ایہ میں (ہا) ؟ لیکن نم لاکھ عمر کھا ڈا ور ہزار افسوس کر و یہ بھیر کھی تعربی استے پر نہیں آنے کے -اگر تم ایسا کر سکو کہ زمین میں کوئی سزنگ لگا کہ افسوس کر و یہ بھیر کھی ہونگا کہ المال کے اگر تم ایسا کر سکو کہ زمین میں کوئی سزنگ لگا کہ المال تک ہی جا ڈ-اور دہاں ہے کوئی ایسا مجزہ لے آ و جس سے ان کی تسلی ہوجائے 'تو یہ آس پر کھی ایمان نہیں لا بس کے (جہ شہری) مجزہ لے آ و جس سے ان کی سلی ہوجائے ہو ایستے پر آجا ہیں تم ہائے تم کا درانسا نہیں گے۔ ان تم کم کری ہمدردی کی دلیل ہے - سکی انہیں زبردستی جسے راشتہ پر اللے نے کا سوال نہیں اگر سکے ہمدردی کی دلیل ہے - سکین انہیں زبردستی جسے راشتہ پر اللے نے کا سوال نہیں اگر

انسان کااختیار واراده سُلب کرکے سب کوایک طریق پرجپ لانامقصود ہوتا توف لیکے لئے ابساکر ناکیا مشکل تھا؟ (م<del>ہو اللہ 9</del>) کیکن ہن کا مقصد یہ ہے منبیں - وہ انسان کاانتیا منبیں چھیننا چاہنا - یہ ہے اسکی وجہ - سوئم نے اُن لوگوں میں سے نہ ہوجہ انا ہو خیتھ ہے بیخر ہونے کی وجہ کی کا شد نے تمام انسانوں کونیک ہی کیوں نہ بنا دیا!

ہم نے ہواہت اور گمراہی کے لئے قانون ہر مقرر کردیا ہے کہ ہوشخص عقل ولبیرت سے کام نہیں لے گاہ س پر جنیفت مشتبر ہے گی ( بنہ ) - ال کے برعکس جو بات کو دل کے کانوں سے سنے گا وہ اس پر لبیک کے گا۔ باتی رہے وہ جو ہے س ہیں 'تو وہ آہ سنہ بیدار ہول گے اور رفتہ رفتہ دین خداوندی کی طرف آئیں گے - (اس کے لئے تہیں بڑی ہستفامت سے کاملینا ہوگا ( بہت ) - لیکن جو لوگ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر بچے ہول گے اور صدا ور نعقب کی بنایر کھیسنے کے لئے تبار ہی نہیں ہول گے وہ نباہ ہوجائیں گے - ( ہے ) -

74

\*

وَقَالَوْالُوَلَاتِزَلَ عَلَيْهِ اٰيَةً مِنْ زَيْهِ قُلْ إِنَّ اللَّهِ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْذِلُ اللَّهُ وَلكِنَّ اكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَمَا مِنْ دَ ٱللَّهِ فِي أَلَا رُضِ وَلَا ظَيْرِ يَطِينُرُ عِبَنَّا حَيْهِ إِلَّا أَمَدَّا مُثَالَكُةُمَّا فَرَاطُنَا في الكِتْبِ مِنْ ثَنَى وَثُوَ إِلَى مَنْهِمُ مُؤْتُكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّا مُوالِمَا يُوتَاصُدُّو مُكُونُ الظُّلُمُتُ مَنْ يَّمُ اللهُ يُضَلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَ يَجُعُلُهُ عَلْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيهُ فِي قُلْ اَرَاءَ يُتَكُّمُ إِنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ أَتَتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَلْعُونَ ۚ إِنْ كُنْ تُمُ صِلِ قِينَ

معجره) كبور بنين نازل كرتا إن مي كهوك حبتى معجرات كاردنما كردينا والحيلة المكن بنين ليكن ابنيس اس حفيقت كاعلم نهبيس كه خداجا مهتاب كرتم ابنى عقل وبصيرت كام لے كرغلطا و

صحیح میں امتیاز کرد- دہ نہاری عقل دفکر کو ماؤٹ کرکے تم سے خیقت منوا نانہیں چاہتا۔ بطریق کار (کسب کومبورا ایک می استربیطا باجاتے) خارجی کا تنات میں استیارکیا كياب بتم ديجهوكي من قدر مين برجلنه والهذي حيات بن يا نصلت سماني مين أرسك والديريد ينطبعي تخليق كما غنبارسة وهجي تهارسهي جيسي انواع بي النعك لنة بمسك کتاب نظرت میں نام توانین عمل طوربر ہے رکھے ہیں اور وہ 'سینجے سب' بلاجو ن وجراا ہے پر رنگا کی طرف دی ہوئی راہ نمانی کے گر دخیج رہنے ہیں۔ اُس سے ذرااِ دھراُ دھز نہیں ہٹتے ہ<del>ائی</del>) ۔ ببہ اسلے کا نہیں اختیار وارادہ نہیں دیا گیا مجبور پیداکیا گیاہے۔

ان (کٹ محتی کرنے دالوں) کا اغراض بیہ ہے کہ خدا کینے سول پر کوئی نشانی (حتی

(سیکن انسان کی حالت اُن سے متلف ہے۔ استے غلل ذفکر سے کر صاحب اختیار و اراده بنایا گیاہے ان میں سے کھ عقل دس کرے کام در خدا کی راہ من ای اختیار کر لیتے ہیں۔ باتی) عقل کے دیئے گل کرکے اس کے توانین کوجشلاتے رہتے ہیں 'اوریوں بہرے ادرِین گے بن کر' جہالت اور نعصب کی ناریکیوں میں بھٹکتے بھرتے ہیں۔

انسانوں کے لئے یہی خدا کا مقرر کردہ قانون ہے۔ سوجو شخص اس قانون کے مطابق نلط راستنا ختیار کریے وہ غلط راستے پر رہتا ہے۔ ادرجو صبح راستا ختیار کرنا چاہے 'اس کےسامنے زندگی کی سیدھی ادر توازن بدوس راہ آجاتی ہے۔

ان سے کہوکہ اگرتم اپنے اس دعو ہے میں سچے ہوکرت اکے علاوہ اور تو تیں جماحتیار واقبدًا ررکصتی ہیں' توحیں وقت کوئی طبیعی آفت (آندھی سیلاب- وہا دعیرہ) آئی ہے'



یاکوئی تباہ کن انقلاب برپاہونے لگتا ہے توئم 'ان قوتوں کو اپنی مدد کے بتے کیوں نہیں پیائے؟ (بےساختہ) خداہی کوکیوں پکائے ہو؟ اس دقت تم ان تمام قوتوں کو بھول جاتے ہو ۔۔۔ پھڑ دہ مقببت بھی خداہی کے قانون کے مطابق رفع ہوئی ہے۔ (لیکن اس کے بعدتم 'قانون خداوندہ کوپس بیشت ڈال کر بچر عزر حندائی تو توں کے بیچیے جلنے لگ جاتے ہو)۔

(اےرسول!) به مجے تہارے ساتھ ہی مفتوض نہیں شرع سے ایسا ہوتا چلاآیا ہے۔
مہت پہلے می ہم دیگرا توام کی طرف اپنے بیغا مربھیجے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے توانین کی
خلاف درزی کی تواس کا نیچہ یہ نکلاکہ دہ عام مصیبتوں اور نکلیفوں میں مجتلا ہو گئے۔ بہ ابتدائی
مذیر ہوئی ہے تاکہ لوگ محتاط ہوجا ہیں اور اپنی اصلاح کرکے فانون فداوندی کے سامنے حکالیں
مذیر ہوئی ہے تاکہ لوگ محتاط ہوجا ہیں اور اپنی اصلاح کرکے فانون فداوندی کے سامنے حکالیں
میں ہوئے ہے اس کے کہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوجائے
اس کے کہ ان کی مفادیر سیتے واس کے جذبات اُن کے کاروبار کو ان کی تگا ہوں میں ہرا نوش نما بناکر
دکھانے 'اوران سے کہتے کے جس کام میں اس متدرجلدا درآ سائی سے مفاد حاصل ہورہ ہوں '
انہیں جھوڑ دینا کہاں کی عقلہ نہی ہے ؟

انهنین بیمفادِ عاجله حاصل اِس کے بہوتے کہ ہمارا قانون مکا فات علی اوراس کے بیجہ ظہر میں بہلت کا وقفہ رکھتا ہے اِس کے انسان کی غلط رَوْت سے بینہیں ہوتاکہ وہ فورا تب ہوجائے ۔۔۔ چنا بخد وہ لوگ فدا کے قانون کوپس بیشت ڈال ویتے 'لیکن اِس کے باوتودا اُن کا سامان زیست کے درواز سے کھلے رہنے (اللہ)۔ وہ اسی طرح 'قوت اور دولت کے نشیس سامان زیست ہوتے جانے 'اوراس کے سامھ ہی 'اُن کی غلط روٹ کے تباہ کن اثرات بھی برمست ہوتے جانے 'اوراس کے سامھ ہی 'اُن کی غلط روٹ کے تباہ کن اثرات بھی آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہنے 'تا آنکوائن کے ظہور کا وقت آجت آنا 'قووہ قوم' اپنی تو قعات کے سرخلائ گرفت میں آجت ای اورائ پر ایساز وال آتا کو اُن کی باز آفرین کی کوئی صور کے کیسرخلائ گرفت میں آجت ای ۔ اورائن پر ایساز وال آتا کو اُن کی باز آفرین کی کوئی صور کے کے سرخلائ گرفت میں آجت ای ۔ اورائن پر ایساز وال آتا کو اُن کی باز آفرین کی کوئی صور ک

باقى نەرىپتى.

اس طرح اس قوم کی جڑکٹ جاتی ہودوسروں کے حقوق کو غصب کرکے انسانیت بیل اور زیادی کرتی تھی۔ جب اِن کی تباہی سے نظام راوبیت کی راہ میں حائل ہونے والے موانغ دور ہوجاتے تو دہ نظام دنیا کے لئے دج ہزار جمدد سنتائٹ بن جاتا۔ اس طرح ' بہتی ہم حسلا' تعمیری منزل کا بیٹ خیمہ بن جاتا۔ یہی ہمارا قانون ہے۔ بہاں ہر نتم بیلے تخریب ہوتی ہے۔ حن کے نظام کے نظام کے نظام کی شکست در بجنت ضردری ہے۔ بیک ظالم کی جڑنے کے یہ مظلوم کی کھیتی ہری نہیں ہوتی۔ ظالم کی جڑنے کے یہ مظلوم کی کھیتی ہری نہیں ہوتی۔

ہمارا قانون' بو بغیبروں کی دساطت سے بھیجاجا تا ہے' ہرد د نظامبائے زیدگی کے

وَالَّنِ مُنَ كُذَ مُوا بِإِلَيْنِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَلَابُ وَاكَانُوا يَفُمُقُونَ فَ قُلْ لَا اَقُولُ لَكُوْعِنْ فِي خَزَايِنَ اللهِ وَكَا اَعْلَى الْعَيْبُ وَلَا اَقُولُ لَكُولِ إِنْ مَلَكُ إِنْ اَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىٰ "قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اَلْاَعْطَى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا تَتَفَكَّمُ وُنَ فَي وَانْدِرْ مِهِ الّذِينَ يَعْافُونَ اَنْ يَحْمُونَ إِلَى اللهِ مَ لَيْسَ لَهُ مُضَ دُونِهِ وَلَيْ قَالَا تَتَفَكَّمُ وُنَ فَي الْعَرِي عَلَيْ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَ لَيْسَ لَهُ مُضَ دُونِهِ وَلَيْ قَالَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَالْوَيْنَ يَعْمُونَ وَهُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْوَيْنَ يَعْمُ وَالْوَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَرِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَرِي اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالْعَرِي اللهِ عَلَيْ وَالْعَرِي اللهِ عَلَيْ وَالْعَرِي وَالْعَرِي وَالْعَرِي وَالْعَرَاقِ وَالْعَرِي وَالْعَرِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْمُ وَلَيْ وَالْعَرِي وَاللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ ال

تنائج کو کھلے کھلے طور پریتیان کر دیتا ہے ۔۔۔۔ صبح نظام کا نیجڈ زندگی کی خوشگواریاں علط نظام کا مآل نتباہی اور بربادی ۔۔۔۔ ہس کے بعد جو توم صبح روش زندگی اختیار کرلنتی ہے ایسے سی تیسے کاخوف وحزن نہیں ہوتا۔

اس کے بیکس ہو قوم ہمارے قوانین کو جسٹلاکر غلط روش زندگی پر مصرت ہے اُس بر تب ہی اور بربادی کاعذاب مسلط ہوجا تاہے — بے راہ روی کا یہی بتیجہ ہواکر تاہے۔

(ان سے کہدوکر میں بھی انبیائے سابقہ کی طرح کو متہ بن بہی بتانے کے لئے آیا ہو کہ کونسی روش کا بتج کئیا ہوگا؟) میں یہ نہیں کہتاکہ بیرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ یامیں غیب کی ہا بیں جانتا ہوں۔ یامیں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تنہار ہے ہی جیسا ایک انسان ہوں اوراس کی روشی ہوں اوراس کی روشی میں اپنی انکھوں اوراس کی روشی میں اپنی انکھوں سے دیچھ کر داستہ چلتا ہوں۔ اس کے بیکس نم نہ دمی کا اتباع کرتے ہونہ عقل و فی کہ سے کا کہتے ہو۔ بس اپنے اس لان کے راستے برا نکھیں بند کتے چلے جا رہے ہو۔ معمل و فی کے اسابھی نہیں میں اپنی آنکھی انہ اورانکھوں وَالا وَ وَ وَنِ بِرَا بِمُوسِ جَدِیْنَ ؟ کیا تم اس کے بیت اور کہ کیا انہ اورانکھوں وَالا وَ وَ وَنِ بِرَا بِرِا بِرِیْنَ اِسْ اِنْ اِسْ کِیْنَ ہُوں بِرا بِرِوسِکتے ہِن ؟ کیا تم استانی نہیں بہت اور کہ کیا انہ اورانکھوں وَالا وَ وَنِ اِسْ بِرَا بِرَا بِرَا بِرَا بِرَا بِرَا بِرَا بِرِیْنَ کِیْنَ اِسْ اِسْ کِیْنَ ہُوں بِرا بِرِوسِکتے ہِن ؟ کیا تم استانی نہیں بہت کی کہتا ہے کہ کہتا انہ کا اورانکھوں وَالا وَ وَنُوں بِرا بِرَا بِرُوسِکتے ہُن ؟ کیا تم استانی نہیں بہت کے کہتا ہے کہ کیا تم استانی نہیں ایک کیا ہم استانی نہیں ایک انہوں۔ اس کے بیا تم استانی نہیں ایک استانی نہیں ایک استانی نہیں ایک انہوں۔ اس کے بیا کہ استانی نہیں ایک کیا تم استانی نہیں ایک کیا تم استانی نہیں ایک کیا تم استانی نہیں ایک کیا کہ کیا کہ استانی نہیں ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تباطر کیا تھوں کو استان کی کیا کہ کو کیا کہ کو کو کا کو کو کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ

سودح سیخی؟ ایر سول! تو اس شرآن کی روسے اُن لوگوں کوزندگی کے پُرخطراِسنوں سے آگاہ کرتارہ جو حنداکے قانونِ مکا فات پر تقیین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگرانہوں نے قانون خارد ند کی خلاف ورزی کی توندان کا کوئی رفینین و مددگار جوسکتا ہے نہ سفار شی 'جو اُنہیں اُس کے تباہ کن تبایج سے بچاسکے۔

نطت انبین اس طرح سمهانے سے مقصدیہ ہے کہ شاید بیز ندگی کے خطرات سے اپی حف

اس دعوت انقلاب پرسب سے پہلے کمزوروں اور مظلوموں کاطبقہ لببیک کہے گا' اورا کا برین بید کمبہ کراس کی مخالفت کریں گئے کہ' ہم اُس تحدیک میں کس طرح شامل ہوجائیں مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَائِرِمُ مِنْ شَيْءٍ وَمَامِن حِسَايِكَ عَلَيْهِمُ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَّادُ هُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمِينَ ﴿
وَكَلْ إِلَى فَتَنَّا بَعْضَهُمْ مِبَعْضِ لِيَقَوُلُوا الْفَوْلَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اللّهُ سَاللّهُ بِالشّكِرِيْنَ ﴿
وَإِذَا لِمَا وَلَا اللّهُ مِنْ مُؤْنَ بِالنِّينَا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْكُونَ لَتَبَ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا تَعْمَلُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْ

## مِنْكُورُ مُورِ الْمِهَالَةِ ثُمَرَتًا بَمِنْ بَعْلِ وَأَصْلَحُ فَأَنَّكُ عَفُورًا لَحِيْمُ

حبن میں ہم اور میں بہت درجہ کے لوگ ایک ہی صعت میں بٹھادیتے جائیں ؟ انہیں اِس عُجمًا سے خارج کر دو' تب ہم تمہا سے ساتھ شامل ہوں گے .

سودیمنا بمین ایساند کرناکد (ان لوگون کی خاطر) اپنی جاعت کے اُن لوگول کو ور وُ در رکھنا شرق کر دوج خالصة وجرانته اس دعوت کے عام کرنے میں جسئ شام سرگرال رہتے ہیں اورا پناکوئی و ان مفاوان کے بیش نظر نہیں ہوتا - یہ جز کہ تمہاری جاعت میں بمینہ ترفیف اور منطاع شامل ہوتے ہیں تمہیں کسی طرح مور دالزام نہیں کئیراسکتی اس لئے تمہاری یہ خواہ ن کہ اس صاعت میں برے بڑے لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہئے "اکہ دہ دین کی تقویت کا موجب بنیں جا میں نے اگر تم نے اپنی اس خواہ ش کے بین ظر اس کے خلاف نہیں جائی چاہئے۔ اگر تم نے اپنی اس خواہ ش کے بین ظر ان کو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کے اس کو اس کے خلاف نہیں جائی چاہئے۔ اگر تم نے اپنی اس خواہ ش کے بین ظر ان کو اس کو اس کی ان خواہ ش کے بین ظر ان کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان جا سے ان ان کی ان خواہ سے ان کی میں کی سے ان کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان جس ن ان ان سے سے ان کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان جس ن ان ان کے سات کی ان خواہ سے ان کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کے سات کو دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کی تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کی تو بیسان کو ان کو کی دور ہٹا دیا ' تو بربہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ( ایسان کی تو بیسان کی تو بیات کی تا کا کو تا کی تو بیات کی تا کی تا کی تو بیات کی تا کی تا کی تا کی تا کی تا کی تو بیات کی تا کیا کی تا کی

اینے کتے برنادم ہو' اور آیندہ کے لئے اپنی اصلاح کرنے تو اُسے بھی اس نظام کی حفاظت او

مرحمت ہے محروم بنیں کیاجائےگا۔

ہم ہں طرح اپنے قوانین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ (سہو دخطاہے لفرش کرنے والوں اور دیرہ و دانستہ ہم کرنیوالوں کی اہیں ایک دوسرے سے متیز ہوجائیں۔ لبذا' (ان بڑے بڑے لوگوں سے) کہدو کہ تم خداکو چیوژ کر جنہ ہیں پکارتے ہوئے مجھے ان کی اطاعت سے دوک یا گیاہے میں تمہاری خاطراب انہیں کرسکتا۔ اگر میں ایساکروں' تومیں کھی مہمار

طرح راه كم كرده بهوجاول كاسيد صراست بربيس ربول كا-

میں اپنے نشوونمادینے والے کیطونے ایک اضح استے پر ہوں اور تم اُسے جمالاتے ہو۔ (استے بر ہوں) اور تم اُسے جمالاتے ہو۔ استے بر ہوں اور تم میں مفاہمت کس طح ہوسمتی ہے ؛ تمہارا راستا ذرمیرااور) با تی رہا نہارا یہ کہناگئیں تباہی اور بربادی سے تم ہیں ڈرایہ ہوئے ہوا وہ جلدی کیوں نہیں آئی او عمل وراسکا نیتجہ برآ مرہونے میں ایک وقفہ تو اہے (جیے درخت کے بچل لانے کیلئے ایک مدت درکار ہوتی ہے) ہیر سے میں کی بات نہیں کرمیں اس مت میں تخفیف کر کے تباہی کو تم اسے جلدی ہے آؤں اِن باتوں کا فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ کر اسے میٹر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ اور میرائی ور نہیں۔ اور نہیں۔ اور میرائی ور م

ارد بر السام کی کوری تبایی کیلئے تم جلدی پارہے ہوا اگر اسکا حیالہ ہے آنامیر ہے اختیالی ہوتا اور سے کہوکی تبای کیلئے تم جلدی پارہے ہوا الیکن (بیچ زمیر سے سب کی نہیں) اسکا علم تو خدا ہی کو ہے کہ زیادی کرنے والوں کے اعمال کے تناتج کے ظہور کا دقت کونسا ہے۔ علم تو خدا ہی کہے آن دی کھنے تناتج اوران تابی مگا ہول سے مستور خفائق دحوادت کو سکا ہے۔ اوران تابی مگا ہول سے مستور خفائق دحوادت کو سکا ہے۔

30

22

24

۽ ش

وَهُوَالَهِنَى يَتُوَفَّنَكُمْ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهُ ارِثُوَيَ يَعْفَكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى اَجَلَّ فَسَتَعَ ثُوَ الدَّهِ مَرْجِعُكُمُ ثُوَّ يُنَا يِّكُنُ يُمَا كُنْ تُوْتَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادٍ هِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً تَحَتَّى إِذَا جَآءً ﴿ اللَّهُ مَا لَمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهِ مَوْلِهُ هُوَ الْحَكُمُ وَالْمَا اللَّهِ مَوْلِهُ هُوالْحَقَ الْاَلَهُ الْحُكُمُ وَاللَّهُ الْمُكُمُّةُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَوْلِهُ هُوالْحَقَ الْاَلَهُ الْحُكُمُ وَاللَّهُ مَوْلِهُ هُوالْحُونَ الْاَلْهُ الْحُكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَوْلِهُ هُوالْحُونَ الْاَلْهُ الْحُكُمُ وَالْمُؤْنَ فَيَ اللَّهُ مَا لَوْلَهُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهِ مَوْلِهُ هُوالْحُونَ اللَّهِ مَوْلِيهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَوْلِيهُ فَا اللَّهُ مَا الْحَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلِكُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلِكُ اللَّهُ مَوْلِكُ اللَّهُ مَوْلِكُ اللَّهُ مَا لَوْلَكُ اللَّهُ مَا لَا لِكُولُ اللَّهُ مَوْلِكُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مُولِلًا لَهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِلًا لِمُؤْمِدُ اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مَالِمُ وَاللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لَا لِمُؤْمِدُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

### هُوَالُسْرَاعُ الْحَسِيدِينَ 🏵

ہے آنے والا متنانون اُسی کا ہے۔ اسکا علم اس کے سواکسی کو نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کا مُنات کی خشکی اور شری ( بحروبر ) ہیں کیا ہور ہا ہے کس درخت سے کوئی پتہ کب جھڑ لیگا۔ زمین کی ناریحیوں میں دبا ہوا دانہ کب پھوٹے گا کوئی تازہ یا خشک میوہ کب کھانے کے قابل ہوگا ۔ یہ سب کچھا سے کا مُنائی قو اندین کے مطابق ہوتا ہے اور یہ متنانون فطرت کی کھی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ (جولگ اِسکان کا مُنائی قو اندین کے مطابق ہوتا ہے۔ (جولگ اِسکتا ہے)۔

(فارجی کا تنات میں بہار و خزال کی گروشوں کی طرح و متہاری زندگی میں جی کی ساو نہار کی گردشیں جاری رہتی ہیں ، وہ جانتا ہے جو کچے تم دن میں کرتے ہو۔ اس کے بعددہ تہمیں آرا۔ کو سکا دیتا ہے اور کھرتم دن میں اُٹھ بیٹے تھے ہو۔ اِس طرح وقت گزرتا جا الب تاکہ تہا کے اعلام نتائج کے طور کی مُدت پوری ہوجائے۔ اس دوران میں تہارا ہر قدم اسی سمت کو اٹھ رہا ہوتا ہے (اگرچہ تم اپنے ذہن میں سمھ رہے ہو تے ہوکہ وہ بات آئی گئی ہوگئی )۔ حتی کہ وہ وقت آجا تا ہے جب تبارے اعمال کے نتائج محسوس تسکل میں تنہار نے سامنے آگے اُسے ہوتے ہیں۔ ر

اس کے بعب درندگی ایکے دورمیں دہن ہوجاتی ہے اور وہاں شائے 'مفوس حقیقت بن کرسا صفے آجاتے ہیں - بینت ایج ' خداکے قانون کے مطابق مرنب ہوئے ہیں ۔ ہس میں کسی اور کا مت انون نہیں جل سکتا - فیصلہ آسی کا فیصلہ ہے ۔ اس کا مت انونِ مکا فات نتائج مرنب کرنے میں ذرا بھی تاخیر ننیں کرتا - بیٹ اتھ کے ساتھ ہو تا رہتا ہے ( بیدالگ بات ہے کدان کامجموعی

4

عُلْمَنُ بُنِيَّةِ يَكُونُ طَلَمْتِ الْبَرِّوَ الْبَيْ مَنْ عُوْنَهُ نَصَّرُمًا وَحُفْيَةً لَيْنَ اَجْدِنا صِ هذه النَّكُونَنَ مِنَ الشّهِ كُرِيئُنَ ﴿ قُلِ اللهُ يُغِينَكُونِهِ أُهُونَ كُلُ وَمِنْ كُلُ كُرْبٍ ثُوّاً نُتُونُتُمْ كُونَ ﴿ قُلْمَ الْفَادِرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ایک وقت کے بعد جاکر منودار ہو)۔

ان سے پو میول کرورمیں جب کہیں بھی کسی مصیبت کاسامنا ہوتا ہے تو جہیں آل مصیبت سے چیتکاراکس کے قانون کے مطابق مل سکتا ہے ؟ تم آس دقت اینی بے کسی او بے بسی کی حالت میں کبھی گر گر اکر اور کبھی چیکے چیکے دل میں آسی کو مدد کے بستے پکارتے ہو اور کتے جوکد آگر حذا ہمیں اس معیبت سے بجات ولا دے تو ہم جیشدا سے شکر گذارُ

ان ہے کہوکدان مصیبوں ہے بلکہ نمام صیبیوں سے چیٹکارا حنداکے قانون کے مطابق ہی ملاات ہے۔ لیکن اس کے یا دجود انجہاری یہ حالت ہے کہ تم (ابنی زندگی کے معاللا میں) قوانین حندا دندی کے ساتھ اور توانین میں شامل کر لیتے ہو۔ اور یوں ایک ملط نظا تمام کر کے اپنے ہو۔

ا المرکے طبقہ میں خرابیاں عام ہوجاتی بیں اوران کی دہ جمعی ایسا ہوناہ کے سوسائٹی کے اور کے طبقہ میں خرابیاں عام ہوجاتی بیں اوران کی دہ معاشرہ تباہ ہوجاتا ہے کہ بھی نیچ کے طبقہ میں لاٹ اور نیون کی دہ ہوجاتا ہے کہ بھی ایسا طبقہ میں لاٹ اور نیون طبقہ مخلوط پارٹیون میں بٹ جانے بیں اورایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں ( اور ایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں ( اور ایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں ( اور ایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں اور ایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں اور ایک دوسرے تالوٹ لگھائے ہیں اور ایک اور ایک اور ایک تاریخ کا سے ہیں دوسرے تالوٹ کا لگھائے ہیں دولوں تباہ جوجاتے ہیں ۔

ي و کيوا بېم کس طرح اپنے توانين کو مختلف پېلو وَل سے سامنے لاتے : بِهَ اَکُهُ لُوگُ اِلْجِعِي طُحِ بات مبجد سکيں

لیکن تیری به قوم اس پرتعی نهیں مجستی اورانسی محص حقیقت کوبرا برجشلات ملی جاری ہے۔ تم ان سے کبد دکد (میراکم) تمہیں نیک بہمجانا ہی میس تم پر دار دغه نهیں مفرر کیا گیا کہ تہب زبر دی صعیع راست پرسپلاؤں -

لِكُلِّ نَبَرَا مُسْتَقَمُّ وَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ وَذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فَيَ الْيَوْنَا فَأَعُرضُ عَنْهُ وَحَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيثِ عُنْدِم وَإِمَّا يُنْسِينَكُ الشَّيْطُنَّ فَلَا تَقْعُلُ بَعْلَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِبِينَ ١٠٠ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَائِهِمْ مِنْ ثَنَّ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَذَرِالَّذِينَ أَغَنَّكُ وَالْدِينَهُمْ لَوِمَا وَلَهُوا وَعَمَا تُهُمُوا لَحَيْوةُ النَّانْيَا وَذَكِرَ بِهَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَأْكُسَبَتُ لَيْسَ لَهَا صَ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيُّ وَكُلاشَفِيْعٌ وَإِنْ تَعْلِ لَكُلْ عَدْ لِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا "أُولِيكَ الْ<u>لَيْ بْنَ ٱبْسِلْوَ الِم</u>َأَكْسَبُوا \* لَهُمْ

شُرُابٌ مِن حَصِيهُ وَعَكَ الْ ٱلْمِيْرُ بِمَا كَانُو ٱلْمُفْرُونَ ﴿



تم ہو کچے کر اسے بواسکانتیج اپنے وقت پر تمودار ہوجائے گا۔ اِس لئے کہ خدا کا قانون یہ ہے كهردا تعدك متج خير بونے كاايك تعام ہے به وتأبيہ كه بات آہستہ آہستہ آئے برحتی رہتی ہے او لوگ سمجتے ہیں کہ کچھ ہوہی نہیں رہا۔ تا آنکہ وہ ایک مقام پر ہنچ کر کھرجاتی ہے۔ اوراس کا متیجہ کسنے

اورجب تم اُن لوگوں کو دیجھو جو ہارے تو انین (قرآن)کو سنجید کی سے نہیں سنتے بلاس سعلق لعواور بهيكار بآيين كرتے ہيں اتو أن سے كنار كوث ہوجباؤ تاآنكه دي سموضوع كوجيور كر كسى دوسرى بات ميس مشغول جوحبائيس ادرا كرتم البني خيالات ميس منهك بألفتاكوميس جدب ہونے کی دھتیے اس بات کو بعول جاؤ "توحبس وقت بھی یہ بات یا دائے ان لوگوں سے اٹھ وہ یالاً فرآن جیسی بلند حقیقت کے متعلق ال بسم کاروتیا ختیار کرے بٹری زیادتی کرتے ہیں۔ جولوك توانين خدا وندى كى تجداشت كرتے بين أن يراس كى كوئى دسته دارى عالم تنهيس ہوتی کہ برلوگ مشرآن کے متعلق اس تسمی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں (ایسے لوگوں سے الگ بروجانے کی ) ماکسیداس لئے کی ہے کدان کے لئے ایسی باتوں سے بخیاضر دری ہے۔

جن لوگول کی پیرمالت ہوکہ وہ ( نظام خدا دندی توایک طرف ) خو داُس آئینِ اور ضابطہ كومجى كجدا بميت مذوي جدانهول في البندائ اختيار كررها الما دران في زند كي كومف فيل تماث السجعين اوراس دهو كي مين ربين كه مقصد حيات عيش وعشرت عي اورس تم ايسادگول کے پیھے اپنی جسان مت کھیاؤ۔ انہیں اُن کے حال پر حیوڑ دو۔ البتہ منسر آنی تعلیم ان کے سلینے نبیش کرتے رہواس لئے کے کسی شخص کو' اس کے غلط اعمال کی دھتے' قرآن سے محروم

قُلْ اَنْنُ عُوامِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَثُوعُلَ اعْقَالِمَنَا بَعْنَ إِذْ هَلْ مَنَا اللهُ كَالَّانِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

نہیں رکھناچا ہیئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اُسے اس کے نلطاعال کے تنائج سے قانون خداوندی کے سواکوئی نہیں ہے اسکے لئے نہ اس کے لئے نہ اس کا کوئی رئین اور مددگار ہوسکتا ہے نہ سفارشی میں وہ کچھ بدلہ (کقنارہ) دے کران کے تنائج سے بچ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو 'ان کے اعمال کے توانج کر دیا گیا ہے کہ چوانہوں نے کیا ہے اس کی سنزا بھکتیں۔ ( ۲۴ ، ۲۳ )۔ وہ زندگی کی خوش کواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں جنتی کہ وہ پیسینریں بھی جو عام حالات میں انسان کی پُریٹ کو جی بین ہیں اُن کے لئے نلخا ہویات اور سومان روح ہوجب آئی ہیں۔ اِس لئے کہ انہوں صمع راستے پر صلنے سے انکار کر دیا تھا اور حق وصدا قت سے سرکشی برقی تھی۔

ان تے کہوک کیا مے اپنے ہوکہ موا کے تانون کو چوڑ کر' ایسی میں کو پکا لئے لئے جائیں ہو ہمیں نفع و نقصان بہنچا ہے کا اختیاری نہیں رکھتیں اوراس طرح ہم صبح راستے پرگامزن ہو جائے ہوئا گئے پائی کی خوس بھر استے ہے کہ کا مزن ہو جائے ہوئا ہو جائے اور ہو جائے ہوئا ہو۔

ز صبح راستے ہے کہ کاکر ان ووق صحرامیں چیوڑ دیا ہو جہاں وہ جہران ویریتان کھڑا ہو۔
راہ گم کر دہ ' تنہا — اوراس کے سامتی آسے آوازیں میں رہے ہوں کہ تو کد مرطلا گیا۔ اور مرکز مرکز ان کت ہوئے ہے ۔
ماری طرف آ۔ صبح راستہ ہے۔ (لیکن وہ 'ان کی آوازیں سنے کہا وجو د'ان کت ہوئے ہے)۔
ماری طرف آ۔ صبح راستہ ہے۔ (لیکن وہ 'ان کی آوازیں سنے کے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے عطائمہ داہ نمائی (حت ران ) کاراستہ — یعنی وہ رائے تہ جو عالمگر انسانیت کی پر ورش کڑیو آ
کانچوز کر وہ ہے۔ ہمیں حکم ویا گیا ہے کہ ہم آئی راستہ کو اختیار کریں اور خدا کے مالمگر نظام راور بیت کے سامنے سے ملم کے دیں۔

اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم نظام صلوۃ کو قائم کریں اور خلاکے قانون کی پوری پوری ہگراشت کریں -اور اس حقیقت پرتینین رکھیں کہ لورع انسان نے آخرالامراسی مرکز کے گرد جمع ہونا ہے ۔ یہ مس حندا کا قانون ہے جس نے کا تنات کی بستیوں اور بلندیوں کو ایک خفیقہ کے پیرا

الصَّوْدُ فَلِوُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَهِيُّرُ ﴿ وَأَ قَالَ الْمُ هِيمُ كِلَ مِيهِ الْمَرَاتَقَيْنُ اَصْنَا مَا الْهَةَ الْآنَ الْدَوَقُومَكَ فِي ضَلَلْ مُعِينِ ﴿ وَكُلُولِكَ نُومِي اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَ لِمَنْ الْمُوقِينِيْنَ ﴿ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلْ اللَّهِ اللَّيْلُ وَالْوَلْمَا قَالَ هَذَا رَبِّيْ فَلَمَا اَ وَلَى قَالَ لَا الْحَدِّ لِمَنْ الْمُوقِينِيْنَ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُوقِينِيْنَ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُ

### اللافلينن

طور پر تعمیری تمانج مرتب کریے کے لئے بیدا کیا ہے۔ اوراس کی تو توں کا یہ عالم ہے کہ جونہی وہسی بات کا ارا دہ کرتا ہے دہ واقع ہوجب تی ہے۔

ت وہاطل کی بہی کشنگش میں جس سے ابرائیم دوچار ہوا۔ اِس کی ابتدا نود اِس کے اپنے گھرسے ہمونی 'جب اُس نے اپنے باپ آزر سے کہاکہ یہ کیا ہے کہم نے اپنے ہاتھ کی ترات یُدہ توزیو اور غیرمندائی تو تو ل کو اپنا آلابت ارکھاہے! میرے نزدیک تو تم اور نم تباری توم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔

ال مقصد کے لئے ہم نے ابراہیم کوکائن آئی نظام کامشابرہ کرایا تھا جس سے اُسے یہ بغین حاصیل ہوگیا کرساری کا منات میں نقط خدائے واحد کا تناون جاری دساری ہے۔ اس لیے نہ تو کا کنات کی کوئی شے اپنے اندر خدا بننے کی توت رکھتی ہے اور نہ ہی یہاں ایک سے زیاد مستبول کا قت ارس سکتا ہے۔

اسی کا نتیجہ مقاکرہ ہ شاہاتی دلائل سے اپنی توم کے باطل عقائد کا ابطال کرتا تھا۔ مثلًا، جب رات کے دقت ستارہ نمو دار ہوتا (حبس کی وہ قوم پرستش کرتی تھی) تو ابراہیم ان سے کہتا کہ اسے کہتا کہ ایسے ایک ہے ہوکہ یہ میرا پر ورد گارہے (اس کے سامنے جھکنا چا ہیتے ؟)۔ اس کے بعدجب دہ نتا ا

فَكَمَّارَا الْقَيْرَ، بَازِغَا قَالَ هٰذَارَيِّنْ قَلَمَا الْفَلَقَالَ لَكِنْ لَيْ يَعْدِ إِنْ رَيِّنْ لَا كُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ۞ فَلَمَّا رَ ٱلشَّهُ مُسَ بَازِعَةً قَالَ هٰ كَالرَبِي هِ كَا ٱكْبَرُ فَلَمَّا الْفَكْ قَالَ يَقُومِ إِنْ بَرِي عُ قِمَّا تُشي كُونَ اللَّهُ وَتَهَنَّدُ وَجُمِي لِلْإِنِي فَطَمَ السَّمُونِ وَالْإِرْضَ حَذِيفًا وَّمَّ أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ (مُّ وَحَالْجَهُ قَوْمُكُ ۚ قَالَ ٱتُّحَاجُوۡ نِيۡ فِي اللّٰهِ وَقَدُ هَلَ مِنْ وَكَا آخَافُ مَا تُشْرِيكُونَ مِهَ اِلْأَآنَ يَشَآءَ رَبِّي شَنيًّا \*

وَسِعَى تِي كُلُّ شَيء عِلْمًا أَ فَلَا تَتَنَّ كُرُونَ

دوب جا اتوره ان سے كہتاك كيول إيبى ب جيتم پرورد كار مفيرت مو ؟ كولا السي جيس مي بروردگار بوسكتى جه جوانجى سائے جيئى بوا درائجى غردب بوجائے - جونفر مذير بوا ده خلاكيا بوا؟ اِسى طرح جب جيكتا مواچا ند تكلتا (اوراس كى پيستنېڭ كى جاتى) تووه اېنى توم سے كهتا كهم كتيم بوايد مبراير دردگاري: أس كے بعد جب وہ بھى غردب به دجا يا تو وہ أن سے كه تاكر تم مجھ سے كت تقع كه إسه بردرد كارت يم كرلون؟ أكرمير في نشود نماديني والمصيفي راه نماني حقيقت كي طز نہ کی ہوتی تو میں بھی تہاری طرح گراہ ہوجاتا اوراس تسم کے عناصر کوخدا ماننے لگ جاتا جنہیں

لینےآپ پر بھی کوئی اخت بیار نہیں۔ جب سورج اپن تا بناکیوں کے ساتھ طئلوح ہوتا' اور وہ قوم اسس کی پرستیش کرتی توده أن سے كمتاكرة كتے بوكريوبہت براہے إلى النے اسے يرورد كارت ليم كراو؟ جب وه بمي غروب موجاتاتووه ال سے كهتاكه برويميوا تمهايے يرورد كاركا كيا حشر سوا!

ان کائٹ اتی دلائل کے بعدوہ اُن سے کہتا کہ تم جن فولوں کو خدائی اختیارات و اقتدارات میں شریک سمجتے ہو (وہ خواہ جمبرام سماوی ہوں یا دیوی دیوتا۔ خواہ تہا ہے مذہبی بیشوا ہوں یا خود تہارا بادشاہ) میں ان کے خدا ہونے کے تصور تک سے بزار ہوں۔ مين ابن عام توعبات كامركز صرف اس ذات بيهمتا كوسبحتا بول بواس تمام كالنات كوعدم مد وجودميس لا في مي (اورحس كاحت انون بيال إس طرح ناحنذ العل مي كأس سے زستاروں کومفرہے ' زحیا ندا درسورج کومجال سے ابی اس لئے میں اُس کے اقتدامیں کسی کوشریک بنییں کرسکتا۔ بیمیراد وٹوک فیصلہ ہے۔

وہ قوم اسی طرح 'ابراہیم سے رو و کد کرتی اورجائتی کدائسے اس کے سلک سے ہٹادے۔ دہ اُن سے کہتا کہتم مجھ سے خداکے یا رہے میں رد وکد کرتے ہوا درجا ہتے ہو کہ

**A**•

وَكُنْفَ لَخَافُ مَا آشَمُ كُنُو وَ لَا تَخَافُونَ اللَّهُ وَاسْتَحَدُّمُ بِاللّٰهِ مَا لَوْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَيْكُو سُلْطَنَا فَأَتَّى الْمُنْوَالَةُ يُلَوْمُ الْوَيْنَ الْمُنْوَالَةُ يُلَوْمُ الْوَيْنَ الْمُنْوَالَةُ يُلُومُنَ الْمُنْوَالَةُ يَلُومُنَ الْمُنْوَالَةُ يَلُومُنَ الْمُنْوَالَةُ يَلُومُنَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

### حَكِيْمُ عَلِيْمُ

میں اس کارات چوڑ دول (لیکن میں بہاری بات کیسے مان سکتا ہوں جبکہ) فدانے
مجے سیدھی راہ دکھادی ہے۔ (ہم مجھ سے کہنے ہوکہ تہائے معبود بٹری نو تول کے مالک ہیں
اس لئے مجھے اُن سے ڈرناچا ہئے ۔ لیکن میں اُن کی حقیقت سے باخبر ہول اُس لئے ) اُن سے قطعا بنہیں ڈرتا ۔ یہ مجھے کو نقصان نہیں بہنچا سکتے ۔ نقصان صرف قانون فدا و ندی کے مطا
بہنچا ہے اور اس کی تگا ہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ تی (اس لئے مجھے مرف اُس کی بہنچا ہے اور اس کی تگا ہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ تی (اس لئے مجھے مرف اُس کی اور اُس کی قانون کی خلاف ورزی تہ ہو) ۔ چرت ہے کہ اس فدر داخی در اُس کے بعد سی بھی ہم حقیقت کو نہیں مانتے ؟

بعلامیں ان می کی مورتیوں (معبودان باطل) سے کیوں ڈرول جنہیں کوئی اخت بیار ہے۔ اقت دار کال نہیں ۔ ڈرٹا تو تہیں چاہتے جواللہ صبی فتار کل سنی کے ساتھ اوروں کوشر کے تعمیر تے ہو حالا نکہ اللہ نے تم سے کہیں یہ نہیں کہاکہ یہ واقعی میرے اختیارات میں شرک ہیں۔

اگریتهاری سجومیس بیات آنخی بے توبت وکیئم میں ادر مجرمیں کون این واطمینان کازیادہ حقدارہے(اور کسے لرزال و ترب ال رہنا چاہئے!) تہیں یا مجے؟ (خوف شرک کالانگ نتیجہے۔ توحید سے انسان کے دل میں اس قدر توت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے ہیں بیتاں۔

ان حقائق کی روشنی میں اس میں شک کی گنجائش کہاں ہے کہ اس واطمینان انہی کے لئے ہے جوت اون خدا و ندی کی صداقت پر نقین رکھیں اور عملا اس کی خلات درزی ندکریں (کیونکہ امن اور بے خوتی کے لئے ایمان اوراعمال صالح 'بنیادی مشرط ہے۔ ہے ۔ یہی وہ لوگ ہیں جومسید می راہ پر گامزن ہول گے۔

یہ اور وحدت قانون کی صدافت کوت ایم کی کا اس کی قوم کے عفیدہ دمسلک کے حسلا دیتے تھے۔ (حقیقت یہ ہے کہ جشمنص بھی ہمارے کا کنائی نظام پر غور و صنکر کے بعد وحدت فالق اور وحدت قانون کی صدافت کوت ایم کرلیتا ہے) ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق وَوَهَبُنَالَةَ اِسْخَوَوْيَهُ عُوْنَ كُلاَ هَلَ مِنَا وَنُوَحًا هَلَ مِنْ الْمُنْ وَالْمَالُونِ وَمِنْ ذَيْ يَتِهِ دَاوُدَ وَسَلَمُنَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونِ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُوسُكُونَ وَمُنْ الْمَالُونِ وَمُنْ الْمُلْكُونِ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ ول

اسے بلند مقابات عطاکر دیتے ہیں۔ یقینا تنہار سے نشود خادینے والے کے فیصلے علم وسمت پرمبنی ہوتے ہیں۔ (یہ نہیں کہ یونہی 'جسے جی چا ہا مقام بلند عطاکر دیا۔ جسے جی چا ہا ذکیل و خوار کر دیا!)۔

(ابراہیم اپنے مشن میں کامیاب ہوا۔ ازاں بعد) ہم نے اسے اسخی جیسا بیٹ الد یعقوب جیسا پوتا عطاکیہ اِن سب کوہم نے زندگی کی سید می راہ دکھا دی تھی۔ وہی راہ جو اُس سے پہلے نوئے کو دکھائی تھی۔ اور پھڑا براہیم کی نسل میں داؤڈ۔ سیلمات الوب ۔ یوسٹ موسئے اور ہارو تی کو دکھائی کھی۔ (اور وہ 'اس را ہ پرچل کر کامیاب دکامران ہوئے تھے۔) یو ہم ان لوگوں کی محمنت کو بار آور کی اگر نے ہیں ہوئے۔ یا ہوئے۔ یوسٹ ہم ان لوگوں کی محمنت کو بار آور کی اگر نے ہیں ہوئے سن کلالٹ انداز سے زندگی بسرکریں۔

انہی میں زکرتا۔ سے بیائے۔ اور البیاس کا شمار ہے۔ یہ سب صالحین میں سے تھے۔
از سب کو نیز اسماعیل البیع والے اور البیاس کا شمار ہے۔ یہ سب صالحین میں سے کئے۔
از سب کو نیز اسماعیل البیع والے اور البیاس کا شمار ہے۔ یہ سب صالحین میں سے کو ان سب کو نیز اسماعیل البیع والے البیع والے اور البیاس کا شمار ہے۔ یہ سب صالحین میں سے کھے۔

زندگی کی نوشگوار اول میں 'اتو ای عالم بر نضیلت حاصل متی۔ اور اُن کے آبار واجدا د'ا دران کی نسل' اوران کے بعبانی بندوں میں سے بمی ہمنے کتنوں کو برگزیدہ کمیاا در زندگی کی اسی توازن بدوس سیدھی راہ پر جلایا۔

یہ منداکی طرف سے عطات دہ وہ راہ نمائی ہے جس سے ہردہ شخص ہو جے راستے پرچینا چاہیے جاتے ہے معم راستے کے ساتھ دوسر پرچینا چاہیے معم راستے کا بیتہ نشان پالیتا ہے۔ لیکن اگرید لوگ اِس راستے کے ساتھ دوسر راستوں کو بھی ملالیں ' توان کی محنت رانگاں جائے گی دائس مسافر کی طرح ہو تھی ایک رائے پرچیل دیے کم بھی دوستے پر ایوں ، دن بھر چیلنے سے وہ تھک تو ضر ور جائے گا ایکن نزل پرچیلا مقصود تک کمبھی نہیں پنچیا گیگا۔ منزل تک وہی سینچے گا ہو تھیک ائس راستے پرچیلا جائے ہوائی کی منزل کی طرف جاتا ہے۔

یه ( حن کا و پر ذکر کیا گیاہے) وہ لوگ ہیں جہنیں ہم نے کتاب (صابط تو انین مکو

وَالنَّهُ عَنَوَةٌ وَانَ يَكُفُرُ مِهَا آهَ وُكَلَّ وَقَعَلُ وَكَلْمَا عِمَا قَوْمُا لَكُسُوْ إِمَا بِكِفِي مِن ﴿ أُولَيْكَ الَّهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجُولُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُولُ النَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

(لوگون میں کتاب خدا وندی کے مطابق فیصلے کرنے کے اختیارات) اور نبوّت (خدا کی طرف سے حی پانے کا امتیاز خصوصی) عطا کئے تنظ<sup>یو</sup> (<del>ہمت</del> ن<del>وبیم</del>) ·

اگریز(اہل کتاب جوان انبیائر کے اتباع کے مرق ہیں) ہی صابطہ خدا وندی پر چلنے ہے انکار کرتے ہیں جواب قرآن میں دیا گیا ہے تو اس سے یہ ضابط ُ لا وارث ہو کر نہیں رہ گیا) لیے ہم ان لوگوں کے سیرد کر دیا ہے جواس کی صدافت سے انکار نہیں کرتے۔ (ج

بر (انبیار) وہ ببی جنہیں اسرنے زندگی کی صفح راہ دکھادی منی کیسی (اے سول) ننم بھی اُسی راستے پرجبلوجس پراسٹرنے انہیں چلایا تھا۔ (اورلوگوں کو اِسی راہ کی طرف رعوت جیس جاد ۔ اوران سے کہدو کہ )میں اِس راہ نمائی کے لئے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چا ہتا۔ بہ تو ہمام نورع انسان کے لئے ضابط حیات ہے (میری ذائی ملکیت نہیں کہ تم سے اس کی جیمت وصول کروں)۔

جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پر رسول نو عام ان نول جیسا ایک انسان ہے۔ خدااس کی طرف اپنی وحی کیسے بھی کہ پر رسول نو عام ان نول جیسا ایک انسان ہے۔ خدااس کی طرف اپنی وحی کیسے بھیجے سکتا ہے تو (اس سے نظراً تاہے کہ)۔

ہیں لگا سکے - (انہوں نے سمجے رکھا ہے کہ خدا کی ہریات نرالی اور اچھنے کی ہوئی چا ہیئے )۔

بان سے پوچھوکہ اگر تمہا رایہ دعویٰ جمعے ہے کوس کتاب کوئسی بشر (انسان) کی طنسز

مع جن کا اوپر ذکر آیاسی آن میں انبیارا ورغیرانبیاء سب شامل ہیں (انبیاء کے آباء۔نسل-اور بھائی بندوں میں غیر انبیاء بھی شامل ہیں)- ہذا 'ان میں سے انبیار کرامؓ پر دمی کے ذریعے کتاب نازل کی رسائل ) - انبیاء کی وساطت کتاب آن متبعین کو ملی- اوراسے نافذکر نے کی عملی توت بھی- اس طرح کتاب حکومت ہیں نبی اور فیزنبی دولوں شامل ہوجائے ہیں' اور نبوت صرف انبیا رکاخاصہ ہوتا ہے- رسول انٹیسے بعد نبوت ختم ہوگئی اور کتاب حکومت صفورکی اُمت میں آگے جلی۔ وَهُذَاكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ مُّصَلِّ فَالَّذِي لَيْنَ يَلَ يَكُو وَلِنَّنْ رَأَمَّ الْقُلَى وَمَنَ حَلْهَا \* وَالْمَالَةِ وَهُمُ وَكُلُ صَلَاتِهِ مُ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُونَ وَمُو وَلَقَالُ اللّهُ \* وَلَوْتَ رَى اللهِ كُومُونَ وَاللّهُ وَلَوْتَ رَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَوْتَ رَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْتَ رَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْتَ رَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وا

نازل کیا جائے 'وہ من جانب اللہ نہیں ہوگئ 'تو وہ کتاب کس کی طرف سے آئی تھی جو ہوئی برنازل ہوئی تھی۔ (موسی بھی تو عام انسانوں جیساانسان ہی تھا)۔ اس کتاب میں بھی تھائی کی روشنی اورانٹ نوں کے لئے شیمے راہ نمائی تھی۔ نم نے اس کتاب کو محرف کردیا۔ اب تم اُس بیس تھوڑے سے حصے کو (اپنی مصلحتول کے مطابق) ظاہر کرنے ہوا وریا تی کتاب کو چھپا کرر کھتے ہو۔ حالانکہ اُس کتاب نہیں اُن امور کاعلم دیا گیا تھا جنہیں نہم جائے سے نئے نہارے آبار داجداد۔ حالانکہ اُس کتاب کو جھپا کر داجداد۔ ان سے کہوکہ آس کتاب کو بھی اسٹہ بی نے نازل کی انتہا داور ایک انسان ہی کی طشتہ نازل کیا تھا۔ اگر یہ لوگ اِس کے باوجود' این صدیعے بازنہ آئیں تو ان کے پیمیے جان کھپا سنے کی طرورت نہیں ) انہیں چھوڑ دوکہ براین لغویات سے کھیلتے رہیں۔

اس طرح فدانے اس کتاب کو ایک انسان پرنازل کیا ہے۔ یہ بٹری بابرکت کتا ہے،
اوراُس تعسلیم کو بچے کرد کھانے والی ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی۔ (اے رسول!) تم اس کے
ذریعے (پہلے )آل مرکزی مقام (سکة) اوراس کے گردو پیس کے باشندوں کو اُن کی غلطرو پُل
زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرو ، اس پروہی لوگ ایمان لائیں گے جوزندگی کو صرت
اسی ونسیا کی زندگی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے بعد کی زندگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں ، اورانہ سیس
یقین ہے کہ موجودہ غلط نظام کی حبگا ایک صبح نظام آگر سہے گا۔ اس مقصد کے لئے بولگ
خدا کے مقرر کردہ نظام صلاح کی حفاظت کرتے ہیں ،

ان سے کہوکی سے بڑھ کرسنگین مجرم ادر کون ہوسکتا ہے ہوا پنے ذہن سے ابنی وضع کرسے اور انہیں منسوب کرنے خدا کی طرف یعنی یہ کہے کہ مجدیر خدا کی طرف وی آئی ہے



# النَّوْيُ بِمُغْرِجُ الْتِي مِنَ الْمَيْتِ وَعُفَى جُ الْمَيْتِ مِنَ الْتِيُّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفِّكُونَ 💬 فَالِيُّ أَلَّا

حالانکه اس میر کچه دمی نه جو تی جو-

اورميراس سيره كرمجم كون سيجيه كهدكر كيه فلان نازل كباب مبس مجى جیسا دے سکتا ہوں ( <del>۾</del> )- یا در کھو! وی کی مثل کوئی شے نہیں ہوئی ۔ نہ نبی کسی انسان گاگم وی کا درصر کھ سکتاہے۔

یہ لوگ اِس وقت تو یوں بڑھ چڑھ کر ہاتیں کر ہے ہیں <sup>،</sup> لیکن (اے مخاطب ) کاش تو م منظر کو دیجے سخناجب حق وباطل کے تصاوم کے دقت ' یہ لوگ میدانِ جنگ میں کو اور سہے ہوں گے۔ اور ہماری کا تناتی تو بیں (ملائکہ) ان پرمسلط ہورہی ہول کی کہ اُس ایعنو کو باہر نکالواجو تهارے غرور کاباعث تھا-اب وہ وفت آجیکا ہے جب تنہیں (شکست کی ) مسواکن سنراملے گی كيونكهتم خدا كحضلات ناحق اخراكياكرت تحاور غرد توسس كى بناير اس كے توالين سے سركستى

اور خدا كيے كاكه (متبيس اپنے متبعين كى جعبت بريٹراناز تھا۔ سيكن) آج تم ہمارى عدالت بي تبناآتے ایسے بی تنها جیسے ہم نے تہیں پہلی مرتب پیداکیا تھا۔ اور جو کھے ہم نے ہتیں (مال و دولت فیرا) عطاکیا تقاسب بھیے چیوڑ آتے۔ ہم تمہارے ساتھ تہارے ان رفقار کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تہمیں زعم تفاکہ وہ ہرجالت میں تہاراساتھ دیں گے۔ آج تہارے اوران کے تعلقات منقطع بو گئے- اور حسے تم حقیقت سجھاکرتے تھے وہ سراب نکلا-

یمی خدا کا قانون مکا قات ہے۔ نہ کوئی خروبیدا ہوتے دقت محسسی اور کے یا اپنے سابقہ جم کے گنابوں کے اثرات اپنے ساتھ لا تاہے ( وہ سادہ لوح لے کر آ تاہے ) اور نہی اُسکے اعال کے نتائج میل کوئی و دسرا اُسکا شریک ہوکراس کی مصیبت کو بانٹ سکتا ہے۔ اپنے امال کے نتائج کوخود بھگتنا' انسانی ذات کی انفرادیت کافیطری منتجہ ہے ( اللہ )-

افراد کی طرح ا توام کی موت ا درزندگی کا فیصلہ بھی انتظامال کے مطابق ہوتا ہے۔ جں دانہ یا مختلی میں زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے' جب وہ شُنّ ہوتی ہے تواس میں ۔ سے ہری بھری کونیل بھوٹت ہے۔ کونیل بڑھ کر او دابن جاتی ہے۔ جب تک اس میں زندہ سبنے

صَبَاحُ وَجَعَلَ الْيُلَ سَكَنَا وَالنَّمْسَ وَالْقَدَّرُ عَسَانًا ۚ ذَلِكَ تَقُونُواْلَمْ يُوَالْعَلِمُ ﴿ وَهُوَالَٰهِ مُ حَلَكُمُ وَ الْمُعْرَمُ الْمُعْرَمُ إِنَّا فَالْمُورَ الْعَلَى الْمُعْرَمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللل

کی صلاحیت ہوتی ہے وہ پورہ سرسنروشاداب رہتا ہے۔جب بیر صلاحیت ضم ہوجاتی ہے تو ' دہ بڑوہ ہو کر گریٹر تاہے۔ اِس طرح خدا کا قانون موت سے زندگی پیدا کرتا اور زندگی کو موت میں تبدیل کرمار ہتا ہے بہی ت اون توموں کی موت اور حیات کا فیصلہ کرتا ہے۔

پہنے فداکات اون موت وحیات - تم اس سے مذمور کرکھر بہکے جارہے ہو!

فداکا بہی فانون گردش ہے بورات کاپردہ چاک کرئے نور حرکو منودار کردیتا ہے (اور سطر گرفت اسکیوں کو دن کے اجابے میں بدل دیتا ہے) - تم دن بحرکا کرتے ہو۔ اِس کے بعددہ دن کے کاروبار پرمات کاپروہ گرادیتا ہے اور تہا ہے لئے آرام وسکون کا وقت آجا تا ہے۔ اسی تانون کے مطابق بچاندا ورسورج اپنے اپنے وقت برطلوع وغروب ہوتے رہتے ہیں اوراس طرح انہا کے مطابق بیدا اور سال شمار کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ( اللہ انہا کہ مقرد کردہ ہیں جو ہرشے کی حقیقت ہے اچی طرح واقعت ہے اوراسی زبروست تو تول کا طداک ہے کوئی شے اس کے مقرد کردہ انداز سے ذرااد صرا وصر نہیں ہمت سے کی کوئی شے اس کے مقرد کردہ انداز سے ذرااد صرا وصر نہیں ہمت سے کی کوئی شے اس کے مقرد کردہ انداز سے ذرااد صرا وصر نہیں ہمت سے کی کوئی شے اس کے مقرد کردہ انداز سے ذرااد صرا وصر نہیں ہمت سے کی۔

ریون رجی کا کنات میں قوانین خدا وندی کی کارمنسرائی تھی۔اب دہاں سے بیچے اتر کر ذط انسانی دنیا کی طریب آؤ اور دیجیو کہ وہاں اُس کا قانون ارتعت کیسے سن دخوبی سے عمل ہیرا ہے، آ ت انون کی رُوسے تمہاری زندگی کی ابت دائرایک جرثو سے خیالتے سے ہوئی (ہے ، ہے)۔ اسکید

طَلُوهِ مَا قِنُواْنَ دَانِيَةٌ وَجَثْتِ مِنَ اَعْنَابٍ وَالنَّايُةُونَ وَالنَّامَّانَ مُشْنَيْهُمْ وَعَيْرَ مُتَمَا بِهِ أَنْظُ وَالنَّ مَثَانَ مُشْنَيْهُمْ وَعَيْرَ مُتَمَا بِهِ أَنْظُ وَالنَّ مُثَانَ مُثَانَ مُثَانَ مُثَانَ وَعَنْوَ مُنْوَالِنَ مُثَانَ مُنْ وَكُوْنِ مُتَاكِمَ وَعَلَقَهُمْ وَرَوْدُوا مِنْ وَهِلَا مُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِيدًا مُعَلَقَهُمْ وَرَقُوا مِنْ مُعَلِيدًا مُعَلَقَهُمْ وَمُولَا مُعَلِيدًا مُعَلَقًا مُعَلِمَ وَمُعَلِمُ عَمَّا يَصِفُونَ أَنْ مَهِ النَّمُ وَمِنَ وَلَا رَضِ اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ مُعَلِم اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعَلِم اللّهُ وَمُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

تم نے ارتعت ای منازل طے کرنا شروع کیں ' اِس طرح کرتمها را کار وابن زندگی کھے وقت کے لئے آیا۔ منزل میں تغییرا بیمرأس منزل نے اُسے دوسری منزل کے سپرد کر دیا (ﷺ) - اِس طرح بیوت افلہ منزل بیمنزل 'لگے بڑھنا گیا آن کوئم مقام آ دمیت تک پہنچ گئے -

مم نے اپنے قوانین کوئٹ قوم کے لئے کس تدریکھارکربیان کردباہے جھمجے سوج سے

کا کلیتی ہے۔

تم اس بر مجی فورکر وکداس نے تہیں پیدائیا تو اس کے ساتھ ہی (بلاس سے بھی پہلے)
تہاری نشو و نماکا سامان کس سے نو بی سے بہم پہنچا دیا۔ وہ اس کے بیتے بادلوں سے مبنہ برت آباہ
جس سے نیت می کی روئیدگی تعلق ہے۔ بھراس روئیدتی سے ہری ہری ثبنیاں اُبھرتی جلی جاتی ہیں۔
اور ٹہنیوں میں گھے ہوتے آباج کی بالبس نظنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح کھور کے درخت سے جل پیدا ہونے ہیں جس کے فوشے جھکے پڑتے ہیں۔ مہی صورت آبگور زیبون اورانار (اور دو ترجیلو)
کے باخوں کی ہے ۔ کوئی آب س میں ملتے جلتے۔ کوئی بالکل الگ ۔ تم اِن کے کھلوں کو اُس وقت دیکھوجب دہ شرق میں شاخوں میں گئتے ہیں ادر اُس کے بعد یہ دیکھو کہ دہ کس طرح بندر سے فیرسوس طور پر بھتے ہیں۔
بندر سے فیرضوس طور پر بھتے ہیں۔

جولوگ نظام کائنات کی محکیت پریقین رکھتے ہیں ' اُن کے لئے خداکے قانون ارتقار میں مقبقت کے سیخنے کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔

یہ سبے دہ خدا جس کے متعلق ان لوگوں کا عفیدہ سبے کہ وہ نہاکا تنات کا نظم ونسق قائم نہیں رکھ سکتا۔ کچر غیرمرنی ( ۱۹۵ – ۱۹۵ ) تو ہیں بھی ہیں ہو ہیں کے ساتھ شریک ہیں۔ مالا نکریغیب مرنی تو ہیں ( ہو کا تنات میں جاری وساری ہیں) خودخدا ہی کی پیداکر دہ ہیں۔ مالا نکریغیب مرنی تو ہیں ( ہو کا تنات میں جاری وساری ہیں) خودخدا کے لئے بیٹے اور ہیاں کھی ہارگھی ہیں۔ مقیقت بیسبے کہ خدا کے متعلق ان ان ان اس میں کے تصورات اپنے ذہاں سے تراش لیتا ہے۔ وہ (حند ۱) ان باطل تصورات عمراا وربلند ہے۔

وراسوچوكم" خداك بيني كامقيده كس تدرباطل بيبينا سلسلة توليدكا بيجر بولاي-

حس کے لئے ہوی کی بھی صرورت ہوتی ہے - اور خدا دہ ہے جس نے ان تمام سلسلۂ کا سُنات کو (ORIGINATE) کہا ہے۔ بعنی دہ اسے بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے ' ہراہ راست' عدم سے وہوئر میں لایا ہے - اور وہ ہرشے کا حن الل ہے - اس کا عمل تخت لیت ' سرناسٹوم و کمت بڑ مینی ہے - اس کا عمل تخت لیت ' سرناسٹوم و کمت بڑ مینی ہے - لیذا اس کی طرف عمل نولید کو منسوب کرنا ہڑی حاقت ہے -

یہ ہے املہ جرتم ارانشو و نمادینے والاسبے اور سب کا قانون تمام کا مُنات میں جاری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ہے۔ اس کے سوائسی اور کا اقتدار واختیار نہیں ، وہ ہرنے کا خالق اور کا رساز ہے۔ لہذاتم بھی میں کے توانین کی محکومیت اختیار کرد۔

انان کاعلم محسوسات تک محدود ہے۔ اس کی گا ہیں عیر محدود وغیر محسوس ذاتِ خداوندی کی کت و حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتیں۔ اس کے برعس علم خداوندی تما نگا ہوں کو محیط ہے۔ وہ ایسا لطیعت ہے کی محسوسات کے دائرے میں آہی نہیں سکتا واس کے ساتھ ایسا خیر کہ تمام اشیائے کا تنات کے احوال و کوالقت سے واقعت ہے۔

ابذا کے رسول ہم اِن سے کہدوکہ مے مطالبہ اَتِ مذا و ندی کی کدو تقبقت تک پہنچے گاہیں۔
مطالب اس کے توانین کی اطاعت کا سبے - اور بہ توانین ' جو بحسرطم و بصیرت بر بہنی ہیں ' وی کے
وزیعے تہا ہے ہاس آ چکے ہیں ۔ بس جو شخص عقل و بصیرت سے کا م لے کران تو ابین کی صد آ
کوت یہ کر لیگا ' اسکافا کہ ہ خود اس کی ذات کو پہنچے گا۔ بوان کی طرف سے آنکھیں بندکر لے گا اُک
غلط روشس کا تباہ کن تیجہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں تم پر پاسبان مفرر نہیں کیا گیا کہ تہیں '
معیر بجریوں کی طرح ' ایک فاص راستے ہر یطنے کے لئے مجبور کروں۔

اس طرع ہم آپنے قوانین کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتے رہنے ہیں ناکہ لیم کریں کرنم نے انہیں نہایت دل نشیں انداز سے میبان کر دیاہے ملین پر ظاہر ہے کان قوانین کی تیت واہمیت انہی پر واضح ہوسکے گی ہوعلم وبصیرت سے کام کیس گئے۔ مِن رَنِكَ لَا الْمُواكَاهُو وَاعْرِضَ عِن الْمُشْرِكِينَ وَ لَوْشَاءَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ مَ حَفِيظًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ بِوَكِيلٍ وَلا تَسُبُّواالَانِ مَن يَنْعُونَ مِن دُون الله فَيسُبُوا الله عَدُوانِعَلَا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ وَيَوَكِيلٍ وَلا تَسُبُّواالَانِ مَن يَنْعُهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللهُ عَمَلُهُمْ وَلَا تَسُبُّوا الله عَمُونَ وَلَا تَسُبُّوا الله عَمْدُوا الله عَلَيْ مَا اللهُ عَمَلُهُمْ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللهُ مَن اللهُ وَمَا يُنْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَمَا يُشْعِرُ اللهُ وَمَا يُنْهُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا يُنْهُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يُشْعِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

برصال کے رسول! برتمہاراساتھ دیں یا نہ دیں۔ تم اُس ضابط خداد ندی کااتباً

کرتے جا وَجوبہ ہم ارسے سنوونما دینے والے کی طوب 'تمہاری طرف وگ کیاجا تاہے۔ یا در کھوا خدا کے سواکسی اور کافت انون ابسا بنہیں جس کا اتباع کیاجائے۔ بولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے قانون کے ساتھ 'اوروں کے قوانین بھی شامل کئے جاسکتے ہیں سیابی خیال کرتے ہیں کہ خارجی کا تنات میں تو خدا کافت نون نافذ العمل ہے لیکن اننانی دنیا میں 'انسانوں کا فود سکتے مان وی کا نات میں تو خدا کافت نون نافذ العمل ہے لیکن اننانی دنیا میں 'انسانوں کا فود سکتے تھا ان سے کہنارہ کشی اختیار کرلوں ( جو اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے کہنارہ کشی اختیار کرلوں ( جو اور سے سے اور سے سے ایک انہ سے سے انہوں کا فود سے تانوں جو سے انہوں کا فود سے کہنارہ کشی اختیار کرلوں ( جو اور سے سے سے سے سے سے سے ساتھ کا نون چون ان سے کہنارہ کشی اختیار کرلوں ( سے سے سے سے سے سے سے سے سے ساتھ کا نون چون کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی س

ادراس سے افسردہ فاطرمت ہو کہ یہ لوگ ایساکیوں کرتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اپنے کا کننائی تانون کے مطابق ان ان اوں کو مجبور پیدا کرفیتے ۔۔ ادراس طرح نیسکہ می دوسرے قوانین کی اطاعت اختیار نہ کرتے 'لیکن ہم نے ایسا بنیں کسیا۔ اس لئے کہ ہم 'انسان کا اختیار وارا دہ 'بوہم نے اسے دیا ہے 'سلب بنیں کرنا جا ہتے۔ یہی دحیے کہ ہم نے تہیں نہیں کرنا جا ہتے۔ یہی دحیے کہ ہم نے تہیں نہیں کرنا جا ہتے۔ یہی دحیے کہ ہم نے تہیں نہیں کرنا جا ہے۔ اسلون مقرر کیا ہے نہ حوالدار' کہتم انہیں مجبورات میں جالا و۔

اے جماعت مومنین! اس میں سٹ بہنیں کہ ان لوگوں کے مغبود' باطل ہیں اور نتم باطل پرست بہنیں ہو۔ لیکن دیجینا! نتم نے ایسی بیست سطح پر نہ اتر آناکہ ان کے معبود و کو گالیاں دینے لگ جاؤ - تتم نے ایسا کیا تو ہولوگ' جہالت کی بت ایر خدا کو گالیاں دینے لگ جا بیں گئے۔

# لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنَقَلِبُ أَفِي لَهُ هُوَ وَأَبْصَارَهُ وَكُمَا لَوْ يَوْمِنُوا بِهَ آوَلَ مَنَّ فِهَ وَنَنَ رُهُمْ فَعَيَأَيْرُمُ

# يعيهون ال

یا در کھو! تمام لوگوں کے عال کے متابج خدا کے قانونِ مکا فاتنے مطابق مرتب ہورہے ہیں۔ ان کاہرت م اُسی کی طرف اُٹھ رَاہے :طہونتا سج کے دقت انہیں خودُ علوم ہوجائے گاکہ دہ عجع رُوٹس پرجل رہے تنصیا غلط پر۔

يه (من ابغين) خدائى تسمير كها كه اكر كبته بين كه اگر انهيں كوئى محسون نشانی طها دَيَجَاً تو وہ اس پر ابيت ان لے آئيں گے۔ اے رسول! تم ان سے كمدد كه اس مشم كی نشانيال بھيجنے نه مجيجنے كامعاللہ خداسے متعلق ہے۔ (ميرا كام تو خدا كا پيغام تم تك بہنجا ناہے)۔

یه پیغام اس سے پہلے بھی اِن کی طرف آتا رہائیکن یہ س پرائی ان نہیں لائے آل لئے کہ پیغام اور سے بیان کی طرف آتا رہائیکن یہ س پرائی ان نہیں لائے آل کے کہ پیغام خدا و ندی کی صدافت کو عفل وبصیرت کی روستے پر کھاا در سجماجا تا ہے۔ لیکن جولوگ صنداور تعقیب نوتیم ہر سنی اور وہ اپنی پیدا کر دہ تاریکی کی طفا نبول میں مہم چلے جائے ہیں۔ او ندھی ہوجہاتی ہیں اور وہ اپنی پیدا کر دہ تاریکی کی طفا نبول میں مہم چلے جائے ہیں۔



#### وَلُوْاَنَّنَانُواْلُنَّا إِلَيْهِمُ الْمُلِّيكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْمُونَى وَ

كَثَمُنَا عَلَيْهِ وَكُلُّ ثَنَى وَقَبُلَا مَا كَانُو الِيُؤْمِنُوَ الْكَآنُ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ اَكْثُرُهُ وَيَجْهَلُونَ ﴿ وَكُنْ الْقَوْلِ كَالْوَالْكَآنُ الْكِنْ الْكَنْ الْكَانُو الْكَانُونُ الْقَوْلِ كَالُونُ مِنْ الْجُنْ يُوجِي بَعْضُهُ وَ الْهَبُونُ وَنُحُونَ الْقَوْلِ كَالُونُ مَا يَعْضُهُ وَ الْهَبُونُ وَلَا الْمَعْضِ زُخُونَ الْقَوْلِ عَلَى اللهُ ال

اور بیبات کچے نئی تہیں۔ جونبی بھی آیا' اس کی قوم کے بڑے بڑے مرغے' نواہ وہ سنہروں میں بسنے والے متمدن افراد تھے یا باہر بدویت کی زندگی بسرکرنے والے غیر فید اس کی خالفت کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ (اس لئے کہ اِس دعوتِ انقلاب کی اُن کی مفار پرستیوں پر زدیڑتی بھتی)۔ اس کے لئے وہ با ہمی خفید سازشیں کرنے اور عوام کو اپنے ساتھ رکھنے ہے لئے ' ان سے طرح طرح کی ملع سازی کی باتیں کرتے۔ (اس لئے 'اے رسول! تم ان کی اِس رُون سے کبیدہ خاطر نہ ہو)۔ اگر مقصود یہ ہوتا کہ دعوتِ آسمانی کی

کمیں سے مغالفت ہی نہ ہوا درسب لوگ اسٹے طوعا وکر ہا مانتے چلے جائیں' نو ہم اپنے قانونِ مشیّت کے مطابق ایسا بھی کرسکتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہونا جس کی رُوسے ہم نے انسان کوصاحب اختیار وارا وہ بنایا ہے۔ اِس لیٹے تم ان سے اوران کی فریب کاربوں سے صرب نظر کرتے ہوئے' انہیں اِن کے حال پر چپوڑد و (اورا پنے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہو)۔

ان ملغ سازیوں اور فریب کاریوں سے اِن کامقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہو دنیادی زندگی کے مفادی کو منتہی سیجھے ہیں اور حیات اُ فروی 'اور خدا کے قانون سکا فات پر تقین نہیں رکھتے 'اِن کی طرف جھے میں۔ اِن کی ہاں میں ہاں ملاتے رمیں۔ اور جو کارت انبیال یہ کرنے ہیں' وہ بھی ان میں شریک رمیں ۔ ب چلہ ہے ہیں کہ سارا معاشرہ اِنہی کے ڈھب پر چلا ہے تاکہ کوئی کسی کورو کئے ٹو کئے والانہ ہو۔ (وہ تم سے بھی اسی سم کی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں)۔

ان سے پوچھوککیاتم بیچاہتے ہوکرمیں خداکو بھپوٹرکر کسی اور کے قانون کے مطابق تمہا سے معابلات کے بیصلے کرنے لگ جا دک 'حالان کا سے معابلات کے بیصلے کرنے لگ جا دک 'حالان کا سے معابلات کے بیصلے کرنے لگ جا دک 'حالان کا سے ہواضا بطر قوانین بھیجدیا ہے جن لوگوں کو بیکتاب دی گئی ہے (سینی جاعت مومنین کے رباب علم دبھیرت مہم ہے )۔ وہ اس حقیقت کو پاگئے ہیں کہ بدنی الواقعہ تیرے نشو دنما دینے والے کی طرف سے 'حق کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ اس لئے 'ان مخالفین کے ساتھ محبگر اکر نے کی حذور سے نہیں ۔

اس ت آن میں منداکا ضابطہ تو انین کام صدافتوں کو اپنے اندر لئے 'ادر عدل و تو ازن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 'مکل ہوچیکا ہے۔ اب اِن قوانین خوا وندی میں کوئی تغیرہ تبدّل کرنے والا نہیں ۔۔۔ بعییٰ 'یہ مکمل ایسا ہے کہ اِس میں اضافے

وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْ لَيَعَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَعَعُونَ الْالطَّنَ وَإِنْ هُمُ اللَّا يَخُوصُونَ اللهِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَمُ بِاللهُ عَنْ اللهُ المُعَدِّدِينَ ۞ فَكُلُوْ الِمِمَّا ذُكِرَ السُمُ

## الله عَلَيْ مِن اللهُ مُعْمِر البيه مُؤْمِنين الله

کی گنجائش نہیں۔ اور محکم ایسا کہ اس میں کسی تغیر و تبدل کی مفرورت نہیں۔ (اسی لئے اب
کسی نبی کے آنے کی صرورت باقی نہیں رہی ( سبس )۔ اور صدانے تو داس کی حفاظت کا دمہ
لے بیا ہے۔ ( ﷺ)۔ یہ اِس لئے کہ یہ اُس خدا کا ضابطہ قوانین ہے ہوسب کچھ سنتا 'اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ ( اس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان راہ نمائی کے لئے بو کچھ دیا جا نا سروری تھا اُس میں سے کوئی بات لاعلمی کی بنا پر رہ گئی ہو)۔

ہذا گرا ہی اورراست رُوی کا معیار حندا کی دخی ہو کتی ہے۔ یہی وہ معینارہے جس کے مطابق تیرا پر وردگا فیصلہ کرتا ہے کہ کون اُس کے بخو بزکر دہ راسنے سے ہمٹ گیا اور کون اُس پر حل رہا ہے۔ کون اُس پر حل رہا ہے۔

الله معیاری روشنی میں تم إن اہل کناب کے اس بعتراض کا جائزہ لوجو ہو کہتے ہیں کوشن کا جائزہ لوجو ہو کہتے ہیں کوشن آن نے بعض ایسی چیسے خوال کو حلال کیوں قرار دے دیا جہنیں وہ حرام سیھتے ہیں۔ حرام اور حسلال کا معبار خدا کی وحی ہوسکتی ہے کسی کا ابر نامسلک نہیں ہوسکتا فواہ میس مسلک پر جلنے وَالول کی تعدا دکتنی ہی کیوں نہ ہو)۔

بہذا 'اگریم قوانین حسّدا وندی (قرآن) پرایمان رکھتے ہوتو (جن چیزوں کو فدلنے حلال قرار دیا ہے ان میں ہے ، جن بر خدا کا نام لیا جائے اُنہیں نہایت اطمینان سے کھاؤ۔

مل سے مقصد جا نوروں کو ذیح کرتے وقت خدا کانام لیناسید - (ایما اللہ میں)

وَمَالَكُوْالَا تَأْكُوْالِمَ اللهِ عَلَيْهُ وَقَلْ فَصَّلَ لَكُوْمَا حَرَّهُ عَلَيْكُوا لَا مَا اضْطَى دُنُوالَيْهُ وَالْكُومُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا



جب ندانے تمہیں واضح طور پر تبادیا ہے کہ کون کون سی جیزیں حرام ہیں --ادر وہ مجى مجبورى كى حالت ميں جائز قرار ياجاتى ہيں- (- الله من الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله ا وطبيب قرار دياسي أن برالله كانام لے كر كھانے ميں كيانز دو موسكتا ہے؟ (انہيں اكر خدايك علاوہ تحسی اور کی طرف منسوب کردیاجائے تو وہ سَسَرام ہوجاتی ہیں )- بدلوگ جو إس طرح کی با کرتے ہیں دکومنال چیز میلے میہود اول کے ہاں حوام تھتی اب تم اسے طال کیوں فرارد بینے ہو) تو ان کی کوئی بات وی کے علم دیقین پرمتنی نہیں مصن ان کے واتی خیالات ہیں جن کی بناريريم بين مسح راسين سيبهكا ناجات بين ودان حرام دحلال كى جوحدي باندهى تقيل إن لوگوں نے اُن حدوں کواز خود آگے بڑھا دیا۔ اب اس بات کا پورا پورا علم وی حندا دندی (قرآن) میں دیا گیاہے کہ حرام وصلال کی صحیح حدو د کونسی ہیں اور کون اِن حدول ہے آگے بڑھ رہاہے۔ بياس بات كوتهي المجي طرح سمجه ركه وكرجن باتول سے رد كاجائے أن سي محض ترى طوريرمت ركو على أس ممانعت كي إلى وروح كو يعي يثين نظر ركهو - يعني أن لوكول ميس سے نہ ہوجہ او بوسمجتے ہیں کداحکام کی صرب طاہرا بیروی ہی مقصود ہے ان کی غرض وقا ہے کھ واسط نہیں ، نہی آن میں سے جوبہ کہتے ہیں کہ احکام کے صرف باطن منہو کا آگا مقصود بے ظوا ہر کی کوئی جیثیت مہیں۔ یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ جن باتوں کو ، جاتز سرا ریا گیاہے --- آ<u>ں لئے کہ اِن سے</u> تہاری ذات میں اصنحلال داقع ہوناہے --- اُن ج ظاہر دباطن و د لوں سے بچیا ضروری ہے تاکہ نتہارے حکرا درعمل میں پاکیز گی ادر پختاگی ہیں داہو۔ جو لوگ اس کی خلاف درزی کریں گے اس کا نتیجد انہیں تعینا محکمتنا بٹرے گا۔

وی ای مالات براوں میں سے اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوگئی ہے۔ بناربری برنہ کہوکہ تحسی جینے کو خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے کہا بگر تاہیں۔ اوراس پر خدا کا نام یے دینے سے کیاسنور تاہے۔ وہ چیز دولوں صور توں میں یکسال

P

آوُمَنْ كَانَ مَدِينًا فَأَضَيْنِهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّمَّلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ
لَيْسَ مِخَارِج وَمُنَا كُلُوكُ زُتِنَ الْكَافِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَلَ الْتَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَلْ يَكُولُ وَمُولِهِ النَّاسِ كَمَنُ وَكُولُونَ الْكُولُونِ الْكُولُونِ الْكُولُونِ الْكُولُونُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا لَهَ الْمُلْكُنُ وَافِيهَا أَوْمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاذَا جَاءَنُهُ وَالْمَا أَوْالَنَ تُؤْمِنَ حَتَّى اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ وَاللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَمِنَ حَتَّى

کی طرح اند حیرا مهبت ایچالگتا ہے اور روشنی آنکھوں میں کھنگتی ہے۔ اس کیے یہ 'وٹی فنداوند کے بجائے اپنے خود ۔ اختہ معتقدات در سومات میں نوس رہتے ہیں۔

یہ ہے وہ لغیکاتی کیمنیت ہیں کی بنا پر جہیشہ یہ ہوتار آگہ جہاں ہی نے خدا کے عالمگیر نظام ربوبتیت کی دعوت دی وہاں کے اکا برمجر بین نے اس دعوت کی نخالفت کے گئی نفیذ ہے باند صفح شروع کر دیتے۔ آگروہ ذرائعی عقل وشعور سے کام لیتے تو اُن پر بیر حفیقت کھل جاتی کہ اُن کی اس منصوبہ ببندی میں خود اُن کا ابین انقصان تفا۔ اس لئے کہ نظام خداوندی کا قیام ان کی بہتری کے لئے تھا۔ (اگر کسی گا وَں کے لوگ اینے ہاں ہے بہتال بنانے کی فیالفت ٹود اُن کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگی )۔

مغالفت کریں تو یہ مخالفت ٹود اُن کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگی )۔

بير إن كى كيفيت بسب كرجب إن كى طرف ما رى كونى وحى آئى ب نوب كبير

IFA

لمه حب جس نورید فرخ کرتے وقت خداکانام نه لیاجائے ( پرنا ) یا جس چیز کو فیران کی طرفت منسوب کرد یاجائے وہ حسّرام ہوجائے گی۔

نُوْفَى مِثْلَمَا أُوْلِيَ رَسُلُ اللهِ آلله اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ بِسَالْتَهُ سَيْصِيْبُ الْذِينَ آجَرَمُواصَعَارُعِنَ اللهِ مَثْلَ مَأْلُولِ مَثْلُ اللهِ آللهِ وَمَنَ اللهِ وَعَنَ اللهِ مَثْلُ اللهِ مَا كَانُولِ مِنْكُورُ وَمَنَ اللهِ وَعَنَ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ ا

### الَّذِي بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ 💬

کیم تو اِس پرصرف اُس صورت میں ایمان لائیں گے کہ صطرح رسولوں پروی نازل ہوت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اُسی طرح ہم پر کھی ہراہ راست وی نازل ہو۔ (اِن سے کہدو کرمنارجی دنیا میں تو خدا کا قانون یہی ہے کہ وہ ہر نوع کے ہرفرد کو ہراہ راست دہ راہ نمائی دے دیتا ہے جس کے مطابق اُس نے زندگی بسرکر نی ہوئی ہے 'لیکن اِن اِن فی دنیا میں اُس کا یہ پر دگرام نہیں۔ یہاں یہ قاعدہ ہے کہ
ایک منتخب فرد کو وی دی جانی ہے اور وہ اس وی کو دو سرے ان اور چاہے اُس سے انکار کریں۔
اور یہ بات ان کی مرضی پر چھوڑ تا ہے کہ وہ چاہے اُسے تیم کرئیں اور چاہے اُس سے انکار کریں۔
اگر برسنرد کو ہراہ راست وی دی جائے اور عقل وٹ کر کو کام میں لاکر صحیح فیصلہ کرنے کا سوال
اگر برسنرد کو ہراہ راست وی دی جائے اور عقل وٹ کر کو کام میں لاکر صحیح فیصلہ کرنے کا سوال
باتی ندر ہے' حالانکہ بھی چسید باعث شرف انسانیت ہے)۔

اِس مقصد کے لئے مذافوب جانتا ہے کہ دہ کو نسا فردہے جیے اس بلند منصب (مین وحی دیتے جانے) کے لئے منتخب کرنا جا ہیتے (مہر ا)-

لیکن بیسبان کی کٹ مجتیان ہیں اصل بیہ کہ ناجائز کمانی کالہو کھاس طرح ان کے مُنہ کو لگ گیا ہے کہ: اُسے حجوڑ ناچاہتے ہی منیں - اِن سے کبدد کہ نم جوجی میں آئے کر دیجیو' تنہیں ایک دن' اِس نظام کے آگے جھکنا پڑے گا' ادرائس وفت تنہیں ان سازسو کی سخت سزاملے گی۔

وَهٰنَاصِرَاطُرَ تِلْ مُسْتَقِيمًا فَكُنْ فَصَلْنَا اللَّايْتِ لِقَوْ وِيَّنَكُّرُونَ الْكَهُمْ دَارُ السّلَوعِنْ اللَّهُمُ وَهُو وَلِنْهُمْ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَعْنُمُ هُوْجَوِينُعًا فِيمَعْمَى الْجِنْ قَلِ الْسَتَّكُمُ أَتُوفِينَ الْإِنْسُ وَ قَالَ اوْلِينَا وُهُوفِينَ الْإِنْسِ رَبِّنَا السَّفَتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضَ وَبَلَغُنَا آجَلَنَا الَّذِي َ اجْدَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مَثْنِكُونَ خُلِل يُنَ فِيما لِكُوما شَكَاء اللهُ إِنَّ مَ بَكْ حَكِيدً عَلِيمٌ ١٠٠

نزدیک بری سخت گھائی برجر سفے کے مرادف بوجاتا ہے جباں قدم قدم براس کاسانس بھو<sup>ل</sup> صلتے ( ۱۱۰<u>۱۱ - ۱۱۱</u>)-

جولوگ عقل و فکریے کا انہاں وراونہی وی کی صداقت سے انکار کتے جائیں ( اللہ ) ان بربات واضح ہونہیں کتی ان کے لئے معاملہ ہمیشہ شبتہ ہتا ہے ( اللہ )-

اِن کے بڑھس' جولوگ عفل دفکرسے کام لے کرومی کی صدا قت پرایمان ہے آتے ہیں' دہ' تبریے نشوونماوینے والے کی طرب متعین کر دہ سیدھی اور متوازن راہ پر پیلتے ہیں۔ دیکیو! ہم اپنے توانین دخقائق کو'اُن لوگوں کے لئے جوانہ بین پیش نظرر کھنا جا ہیں کہوں واضح طور پربئیان کر دیتے ہیں۔

یہ وُہ لوگ ہیں جن کے حسبن عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے نشو دنما دینے والے کی طرفت 'ہرطرح کی سکلامتی نصیب ہوتی ہے' اور قانونِ خدا و ندی کی کارسازی اور زفانت اُن کے حصے میں آجاتی ہے۔

جب وہ نظام قائم ہوگا توان خالفین کی تمام پارٹسیاں اکسٹی کی جائیں گی مشہری لوگ ہو اسکیں بنا نے کے لئے ان کے دست وباز وبناکرتے مقے ۔ اور بدوی جوان اسکیوں کو کاسیاب بنانے کے لئے ان کے دست وباز وبناکرتے مقے ۔ ان بدوی لوگوں سے کہا جائے گاکہ تم نے ان شہری پارٹہوں سے بہت کھ خاتدہ اس شایا۔ اوران پارٹیوں کے مرضے اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوں گے کہم اس وعیت کی خالفت میں ایک دومرے کو استعال کیا کرتے سے تا آنکہ دہ دفت آبہ نچا ہو ہمارے ان کا کہور تھا (اوراج ہم اس طرح بندھے کھڑے ہیں)۔ اُن سے کہا جا سے گاکہ تہارا تھکا نہ تا ہم وں کا دہ جہم ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس میں تبدیلی خدا ہی کا تا درا ہیا ہوگا نہیں جو مقان کیسرطم وحکت پر سبی خدا ہی ہے۔ اورا ہیا ہوگا نہیں جو قانون کیسرطم وحکت پر سبی ہے۔ اورا ہیا ہوگا نہیں جو قانون کیسرطم وحکت پر سبی ہے۔

له قرآن اسلوب، ب كرجهان الآك بعد مناشاء الله دفيروآك حب معضود مثيّت فرأ دندى بونى ب تواسكامطلب يه وتاب كرج كه يهل كها آياب بن كفلات معى نهيس برگا- ملاحظ بولغات القرآن - جلديهام -صفيم ۱۱ معنوان (ن - س - ى ) -

ا العراج م مرکش لوگوں کی مختلف پارٹیوں کو اُن کے مشتر کے قرم کی بنار پڑا کی سے سے کے مشتر کے قرم کی بنار پڑا کی سے کے کئے مساتھ ملادیا کرتے ہیں۔ اور ایوں وہ اپنے کئے کی سے زائجھ گئنے کے لئے ایک ہی بن جاتے ہیں۔

ہم أس دن ان دو اول گروہوں — بدو یوں اور شہر آب سے اللہ اور شہر آب سے اللہ ایک اور شہر آب سے اللہ ایک کہ کیا تہاری طرف ہمار سے بیٹے ہی کہارے اپنے ہی کہا تی بند تھے۔ کو نی غیر بہیں ہے۔ وہ تہا کے سامنے ہمارے تو انین بیس کرتے تھے ادر تہبیں آگاہ کیا کرتے تھے کہ ایک دن تہمار سے اعمال کے تما کے تہمار سے سامنے آکر رہیں گے ( ایم اس کے تما کے تہمار سے سامنے آکر رہیں گے کہ یہ ضرورت نہیں اوہ افرار کریں گے کہ یہ تھیک ہے۔ اس کے لئے کسی خارجی شہادت کی بھی ضرورت نہیں اس مے فودا یہ خلاف شہادت ویتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ صداقت تو ان لوگوں کے سُاہے آجاتی ہے اورا سے بہجانے میں بھی بی رقت بنہیں ہوتی۔ دیک طبیعی زندگی کے بیش با افت او ہ مفاد کی چرک دمک نگاہوں ہیں خیرگی بیدا کر دیتی ہے اور وہ اس کے فریب میں آجائے ہیں۔ لیکن جب ان کی غلط رَوس کے تباہ کن نتائج ان کے ساہے آئے ہیں تو اُس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنے خلا دن آپ شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے تی وصدا قت کا اُن کار کر کے واقتی جرم کیا

ریسب کچهاس سے بیان کیا گیاہے کیہ تبادیا جائے کہ) نیرارب یہ نہیں کر اُلکسی قوم کواں کا تو علم ہی نہ دیا جا سے کہ دہ کون سے قوا نین ہیں جن کے انکار سے تباہی آئی ہے اور انہیں اس جرم کی بادات میں تب ہ کر دیاجائے کہتم نے ان قوا نین سے انکار کیوں کیا تھا۔ ایساکر نابڑی زیادتی ہیں کیا کرتا۔

ہمارے قانون کی روسے سنواا ورجزاعمل کے مطابق سے اور عمل ہی کے مطابق ہم ایک کا درجہ تعبین ہوتا ہے۔ اس کے سنے ہم نے ایسا انتظام کرر کھاہے کسی کاکوئی عمل ہمارے قانون مکافات کی تگاہوں سے اوجھل ندر ہے پائے۔

ان ہے کہدوکہ فداکا نظام کسی فاص قوم کا مختائ بنیں کہ وہ اُتی کے اِکھوں فائم ہوگا۔

کسی ادر کے ہاتھوں قائم بنیں ہوسکے گا۔ وہ اپنی ہر بابی سے ہرقوم کونشو و نما حاصل کر نیکے مواقع مبم بہنچاہے۔ اِسی طرح اُس نے تہیں بھی مواقع مبم بہنچاہے ہیں اگرتم اُس کے فاون کے مطابق اِن اِن مواقع سے فائدہ نہا تھا دُگے ادر اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت فی اور تھیں کر دگے ، تو وہ تہیں زندہ قوموں کی صفت سے نکال دے گا اور تہاری جگہ کوئی او قوم لے لیگی ۔ جس طرح اُس نے تہیں ( بنی اسرائیل کی تباہی کے بعد ) ایک دوسری مور کی اسماعیل ) کی سل سے اٹھا کھڑاکہا ہے۔

(بنی اسماعیل) کی سل سے اٹھا کھڑاکہا ہے۔

را سے بگوش ہوش سفن لوگتماری یہ تنذیز خالی دھمی نہیں)۔ ہو کچے تم سے کہاجاتا ہے وہ ہوکررہے گا۔ تم ہمیں ایساکرنے سے باز نہیں رکھ سکتے نم ہیں ہے بس نہیں کرسکتے۔

ان سے کہدوکہ (اس باب میں کسی بحث وتحیص یا جھکڑے جھینے کی ضرورت نہیں)۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق کا کرتا ہوں۔

نہیں)۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق کا کرتا ہوں۔

اس کے بعد نتا نجے فود تبادیں گے ۔۔۔ اور بہت جلد بت ادیں گے ۔۔۔ کہ آخرالامرد نیکا

میں کامیابی کے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بیٹ داکا اٹل ت اون ہے کہ ہوتوم انسانی کے صوق میں تھی کرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو

(یہ لوگ بھلا تہارے مقالے میں کیسے کا سیاب ہوسکتے ہیں جن کی جہالت کا اتھی یہ یہ ہوسکتے ہیں جن کی جہالت کا اتھی یہ یا ہے کہ انہوں نے بھیب وغریب قتم کے مقائد درسوبات وضع کرر کھے ہیں ہو کیسر تو تہم پرستی پرمبنی ہیں۔ مثلاً) یہ لوگ اس فصل میں سے اور اُن موشیوں میں سے ' ہو خود خدا کے بیدا کر دہ ہیں ' ایک مقد الگ کر لیتے ہیں اور برعم خولیں ' کہتے ہیں کہ حقد خدا کا ہے۔ اسی طرح ' ایک اور حصد الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جارے عمراً ہے ہوتے ہوئے۔

#### بِمَأَكَانُواْ يَفْتُرُونَ 💬

(خداکے) شرکوں کا ہے۔ وصف اپنے تھیرائے ہوئے شرکوں کے لئے مختص کرتے ہیں اسے آئے پر پر وہت لے جانے ہیں۔ اس میں سے اللہ تک کچھ نہیں پہنچیا۔ (بعنی خداکے ستی بند وں کونہیں ملتا)۔ اور بوصفہ اللہ کے لئے نکالئے ہیں، وہ بھی ان کے پر پر دہت یہ کہدکر لیجائے ہیں کہ ہم اسے اللہ تک پہنچادیں گے۔ اِس طرح نام تو اللہ کا لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اِن کے وہ پر دہست جو معبود اِن باطِل کے نمایندے بنتے ہیں۔

ذراسوچي كران كي عقالد كس قدر برك بي ؟

یہیں نگ بس نہیں۔ ان کی تو ہم پرستی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ جہیں یہ حندا کا شریک بھیراتے ہیں ان کے متعلق اِن کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اُن کے حضورا پنی اولاد تشر ہائے دیا تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ (یہ سب ان کے مذہبی بیشیوا وُس کی کارٹ تا نیال ہیں جو اس تشم کی تو ہم برسنیوں کو دین خدا و ندی کا نقاب اوڑ صاکر پیشیں کرتے ہیں 'اورسادہ لوح عقید تو کے ہامتوں ) ان کی اولا د جیسی عزیز شے کو ہلاک کراد نتے ہیں '

( ہم جانتے ہیں کہ اس ت کی باتوں کو دیجے گرتمہارا جی بہت کڑھتا ہے اورتم چاہتے ہوکہ یہ اللہ علیہ کا بہت کر عثاب اورتم چاہتے ہوکہ یہ اللہ استم کے عقائد کوچوڑ کر صبحے دین اختیار کرلیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے 'یہ کچے افہام و تفہیم کے ذریعے کرنا ہوگا۔ ورنہ اگران ان کو مجبور اسید صدا سے پرچلانا مقصود ہوتا تو ان کی کیا مجال می کہ یہ اس نتیم کی حرکات کرتے ( لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس لئے تم ان ہمارا پیوٹ ام بہنچا تے رہوا وراس کے بعد ) انہیں ' مع ان کے خود تراستیدہ عقائد وسالک کے ان کے حال پر مجبور دو۔

ران کی جہالت آمیز سموں کاکیا پوچھتے ہو!) یہ 'اپنے ہو نیوں اور کھیتی میں سے کچھ حصدالگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا بجز اُن کے جنہیں ہم 'اپنے مقید سے کے مطابق کھلانا چاہیں۔ اسی طرح 'یا بعض جانوروں کے متعلق کہددیتے ہیں کہ (یہ فلاں پیرکا اونرٹ ہے) اس پر کوئی سواری نہیں کرسکتا۔ اسی طرح بعض جانور ہیں جنہیں

ذبح كرتے وقت أيد الله كانام نہيں ليتے (ان كانام ليتے ہيں جن كے لئے انہيں بطور نذر نياز ذبح كيا حاتا ہے )-

اب عنقرین وہ وقت آنے والا ہے جب ان کے اس ہم کے فوذ نراٹ یدہ عفائد ورسومات کے تمائج ان کے سامنے آجا بنیں گے۔ اب جہالت ا در توہم پر تی کا دُدرجانے والا ہے۔ اس طرح اِن کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دنیلاں جالور نے پیٹ میں ہو بجہ ہے اسے عرف مرکھا باللہ عورتوں پراس کا گوشت حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ بجہے مُردہ پیرا ہوتو آئں میں مردا درعورتیں سہ سے میک

بر مصابیق ابعنقریبامنیں ان کی ان توہم پرستیوں کی سزاملے گی (ادر خدا کا وہ دین عام ہوجائیگا جو ) کیسرعلم دیجت پرمبنی ہے۔

ذراسوچے کہ جولوگ ایسے باطل عقائد کی بناپر محض جبالت اور حاقت سے اپنی اولاد عینی متابع عزیر کواپنے ہانفوں ہلاک کر دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے اسے محضل بن افراپر دازیوں سے اپنے اوپر حرام قرار دے بیتے ہیں اور مجران تو ہمات کو منسوب کرتے ہیں فعالی طرز نوایسے ہوگا ہے اوپر حرام قرار دے بیتے ہیں اور مجران تو ہمات کو منسوب کرتے ہیں فعالی طرز نوایسے ہوگ اپناکس قدر نقصان کرتے ہیں ؟

جولونگ اس طرح جہالت اور تو جم پیتیوں کے خلط راسنوں پر آنکھ بند کتے چلتے حبایس؛ اُن پیرزندگی کی صبح را ہیں کس طرح کھل سمتی ہیں ؟

رید بیں اِن کے دیوی دیوتا اور ہر پر وہت ان کے برعس) خداکی ذات وہ ہے جس نے رتمام انسانوں کی پرورش کے لئے ) باغات کاسلسلی پیلا دیا ہے۔ بعض بڑے بڑے مضبوط درخت جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں۔ بعض نرم ونازک (انگور کی سی) سلیس ہو شٹیوں پر جڑھائی وَمِنَ أَلاَ نَعَامِ حَمُولَكُ وَ فَمَ اللَّهُ الْمُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لَا تَشَيَّعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُوْعَلُوا اللهُ وَمِنَ الْمَعْوِ الْمُنْكِينَ قُلْ إَللَّا لَكُوعَلُوا اللهُ اللهُ



# النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِرْ إِنَّ اللَّهَ كَايَهُ بِي الْقَوْمَ الظَّلِمِ أَن اللَّهِ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِرْ إِنَّ اللَّهَ كَايَهُ بِي الْقَوْمَ الظَّلِمِ أَن أَنَّ

جاتی ہیں ۔ نیز مربفائک کھجوروں کے بٹیز اور فعالت پیدا داروالی کھینیاں-اور زیبون اورانار-- ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اورالگ تھاگ بھی-

جب ورخت عمر بارموں توان کے بھیل شوق سے کھا دُ- اوراس میں سے فداکا تق دیدیا کرو ( بعنی ابنی ضروریات پوراکرنے کے بعد باتی دوسرے انسانوں کی پرورٹ کے لیے عام کردو - اور بینی ضروریات کے تعین میں بھی) اسرائے کام نہ لو۔ خدااسراٹ کرنے دالوں کو بسند نہیں کرتا ۔ اور دیجیو یا اُسی خدانے تہارے لئے چار پاتے پیدا کر دیتے ہیں — کچھ بلند قامت ' جو بوجدلا نے کے کام آتے ہیں ۔ اور کچھ لیست قامت ( زمین سے لگے ہوئے ) ۔

بربہ رائے ہے ہم اسے بی اور پھر پیٹ رائی سے اسے اسے اسے کھاؤ الیکن اپنے جوانی سطح کے جذبات کے بیچے نے لگو (جن کا تقاضا یہ ہے کرسب کچھ اپنے لئے سمیٹ کر رکھ لو) ابسا کرنا 'عالمگیرانسانیت سے کھلی ہوئی دشمنی ہے ۔ نہری تو ہم پرستی میں بڑو

ان تو ہم پرستوں سے پوچھو کے ذاہ اُن کوشیوں سے (جو تہارے ہاں عام طور پر اُئے جاتے ہیں) آٹھ تسمیٹی بیدا کی ہیں ( جیسے - بھیر - نرا درمادہ - اور بحری - نرا درمادہ ( باتی چارکا ذکر آئے آتا ہی ۔ ان سے پوچھو کہ ( نم نے جو حرام اور حلال کی فہرتیں از خود مرتب کر کھی ہیں ' اُن کی کوئی خلائی سند کھی ہی اُن سند کھی ہیں اُن کی کوئی خلائی سند کھی ہی خدانے کہیں بھی یہ کہا ہے کہ اِن ربح اور اور مادہ حلال ) یاسادہ حرام ہیں (او سند کہیں بھی سے کہو کہ اگر تم ابنے اِس سرحلال ) بیان بچوں کو حرام قرار دیا ہے جوان کے پیٹ میں ہوں - ان سے کہو کہ اگر تم ابنے اِس دعوے میں سیعے ہو (کہ تہاری حرام اور حلال کی فہرتیں خداکی مزنب کرتہ ہیں آو جھے تباؤ کہ تہارے یاس دعوے میں سیعے ہو (کہ تہاری حرام اور حلال کی فہرتیں خداکی مزنب کرتہ ہیں آتو جھے تباؤ کہ تہارے یاس دعوے میں سیعے ہو (کہ تہاری حرام اور حلال کی فہرتیں خداکی مزنب کرتہ ہیں آتو جھے تباؤ کہ تہارے یاس

ی صدیب . این طرح قدانے زا درمادہ اوشٹ ہیا گئے ہیں اور گائے اور بیل بھی ﴿ یہ سب مل کرآ مُوٹِر



قُلْ لَا آجِلُ فِي مَا أُوْجِي إِلَى عُرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَقِطْعُمُ فَا لَا آن يَكُونَ مَيْتَةُ أُوا دَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحُمَ فَلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْجِي إِلَى عُرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَعْطُعُمُ فَلَا اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلْمُ فَعْنَ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

اورمادہ ہوگئے۔ بینی چارنرا ورجہارمادہ )- اِن سے پوچیو کہ کیاان ہیں سے بھی خداتے شرول کو حرام کیا ہے یا مارڈینوں کو - یا ان بچوں کو جوان کے بیٹ میں ہوں۔ (ہم ہو کہتے ہو کہ تمہاری حراکا وطلال کی تعتیم خدائی تقییم ہے تو بنا ذکر) جب خدانے ایسا حکم دیا تھا تو تم اُس وقت موجود تھے؟ (انے اِن کے ندہی بیٹیوا وَ اِس سوچ کہ) تم ہو' بغیر علم دسند خداوندی کے لوگوں کو اس طرح گراہ کرنے ہو' ادرا بین خود ساختہ فہرستوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو' تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہوسکتا ہے؟ اُدُّ ایسے اکا بر مجرمین' قانون خداوندی سے س طرح ہدایت حاصل کرسکتے ہیں ؟

ان ہے کہوکہ (حرام وحسکال کا اختیار صوف خداکو ہے) ۔ اُس نے میری طرف ہو کچے وی کیا ہے ، میں ہیں بیا گا، بجر (ان چار کیا ہے ، میں ہیں بیا گا، بجر (ان چار چیوں کے۔ بینی) مر دار۔ بہتا ہوا ہو۔ خنر بریکا گوشن جسکم خدا و ندی کے علی الرغم اِن کا کھا نا شرف انسانیت کی نشوو نما کے روک دینے کا باعث اور خلط راستوں کی طرف بیجائے کا ہوجئے ۔ بیرجس (صلال) چزکو فدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ (بیچ برب حرام ہیں۔ انہیں مت کھاؤ ، بجراس کے کہ) اگر کوئی شخص (حلال چیزوں کے نہ صلے کی دھیے) بجہور ہوجائے اور آئی میان کی حفاظ میں بروری کی نہ ہوا اور وہ اپنی اضطراری صرورت سے آگے نہ بڑھ (توایی بیت قانون کے قرامی صالت جان کی حفاظ سے کہاری ذات پرجومضرا ترات مرتب ہوں گئے ، قانون کے شام میں ان اور اس سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نمہ ایک تعلیم میاس تبییں ان از ات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نمہ ایک تعلیم میں تبییں ان از ات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نمہ ایک تعلیم میں تبییں ان از ات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نمہ ایک تعلیم میں تبییں ان از ات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نمہ ایک تعلیم میں تبییں گئی درہے ، جو ہیں۔

اور بیرجو کہاجا گاہے کہ ہمنے میہو دیوں پر تمام ناخن دارحبًا نور ترام کر دیتے تھے ادرگاتے اور بجری کی چربی بھی ترام کر دی تھی 'بجسنرائس چربی کے بوان حبًا نوروں کی بیٹے یا انتر ٹویل کے ساتھ لگی ہو۔ یا جو ہڑیوں کے اندر ملی ہو۔ (توبیجیسیزیں عام حالات میں حرام نہیں تھیں۔ یا بیمھی کہ) اُنہیں اُن کی مت نون شکنی کی سنزادی گئی تھی اور بطور سزاان چیزوں کو سسرام فرار RY.

146

وَانَكُنَّ الْوُلْكَ الْعُولِ الْعُولِ الْمُولِدُ الْمُورِ وَمُعَلِمَ وَالْمُعَلِمَ وَلَا يُرَدُّ الْمُسْتُعَنِ الْقَوْمِ الْعُولِولِ كَنَّ الْمَنْ الْمُولِدُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ الل

دیدیا گیاتھا (۲<mark>۰۹۰)- یہ ہے اس</mark> واقعہ (لهذا ان کایہ اعتراض کر جن چیزوں کو خدانے پہلے ترا) قرار دیدیاتھا اب انہیں کیسے حلال قرار دیا جارہا ہے ' بے بنیا دہے )۔

سین اگراس نبیان حقیقت کے بعد تھی پہلوگ نمانیں اور تہنیں جھٹلاتے چلے بائیں۔
(اور کہیں کہ نہیں اپر تمام چریں جام ہیں) آوان سے کمدو کہ خداتو اپنی رلو ہیت اور مرحمت دائوں کو وسیع رکھنا چاہتا ہے۔( لیکن اگرتم 'اس کے باوجود' اسے سکیرٹ اچاہتے ہوا اور اپنی حرام چروں کو اب بھی حلال نبیں لفتور کرنا چاہتے 'اوراس طرح اپنی سنزا کی مذت کو ختم کرنے پر رضامند نہیں ہونے 'تو تمہاری مرضی)۔ جو خود مجسم بنے رہنا چاہیے 'اس سے منزا کھیے ٹل سکتی ہے ! (جواپ اور از ہ بندر کھنا چاہے 'اس کے کمرے میں روشنی کیسے آسکتی ہے ؟ (جواپ نا درواز ہ بندر کھنا چاہے 'اس کے کمرے میں روشنی کیسے آسکتی ہے ؟)۔

یہ لوگ جب چاروں طرقت لاجواب ہوجاتے ہیں اورا پنے مسلک کے بواز میں کو ٹی سندیا دلیل پیش نہیں کرسکتے ' تو پھر ہے کہنے لگ جانے ہیں کہ (دنیامیں خدا کی مرخی کے نہیں کر نہیں ہوتا) -اگر خدا کو منظور ہوتا تو ہم یا ہما ہے آ ہاروا جدا دکھی شرک نہ کرتے ۔ نہی کسی شے کو تراک قرار دیتے (اس لئے اس میں ہمارا کیا فضور ہے ۔ بیسب مرضی مولا ہے)۔

یہ بات بھی کچھنگی نہیں ان سے پہلے لوگ بھی اس سے کاکٹ جمتیوں سے حقیقت کو جھٹلاتے رہے تا آنکہ انہوں نے اپنی غلط روش کے بتیجہ میں 'ہمائے عذاب کامرہ بجھ لیا۔ ان پوچپوکہ کیا تہا رہے یا آنکہ انہوں نے اپنی غلط روش کے بتیجہ میں 'ہمائے عذاب کامرہ بجھ لیا۔ ان پوچپوکہ کیا تہا ارسے یاس اس دعو سے کوئی دلیل ہے دکھانت ان اپنے اعمال کا ذمہ از نہیں ۔ یہ بور صف ہے۔ جو کچھ ہو اسے فدا کے حکم سے ہوتا ہے )۔ اگر ہے تواہے بیش کرو۔ (ہم انہ ہم ہوتا ہے )۔ اگر ہے تواہے بیش کرو۔ (ہم انہ ہم ہم سے ہوتا ہم محض طن دقی اس کے پیچھے جلتے مقام در انہ رہتے ہو۔ اور انکلیس دوڑانے رہتے ہو۔ اور انکلیس دوڑانے رہتے ہو۔

ان ہے کہو کہ محکم اور حقیقت کے سرون ایک ہے۔ اور وہ ہے و کی النی کی دلیل۔ (اگر تمبارے پاس وہ دلیل ہے تواسے پیش کرو۔ باتی رامشیت کاسٹلہ تو )اگر خلا

14.

قُلْ هَلُمَّ الْمُعْلَانَ كُوالَّذِينَ يَشْهَالُ وْنَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا قَالُ شَهِ لُوا فَلَا تَشْهَلُ مَعَهُمْ وَلَا اللهِ مَنْ اللهُ عَرَّمَ هٰذَا وَالْمُورَةِ وَهُمْ يَرَبِّهِ هُويَعُلِ لُونَ فَ فَكُلْ فَي مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ الْحَرَةِ وَهُمْ يَرَبِّهِ هُويَعُلِ لُونَ فَ فَكُلْ فَي مَنْ اللهُ اللهُ

چاہتا تو وہ تہیں بھی کائٹ آئی ت نون کے الح رکھتا (اورافتیاروارادہ ندیبا) -اس صورت میں تم بھی (جنراا ورقبرًا) کے سب اس کے قانون کے مطابق پطتے (لیکن تم دیجے سب ہوکس نے ایسا نہیں کیا اس نے تہیں صاحب اختیار دارا دہ پیدائیا ہے) -

ان سے کہوکہ ذرااُن لوگوں کو سُائے تو لاؤ جواس کی گواہی دیں کہ ان جیزوں کو شائے حرام قرار دیا تھا۔ (اگریہ اپنے اعبار در مِبَان کو لائیں ' تو اُن سے ہیں باب میں خدا کی سُندماً گو اگر دہ ہِس پر بھی اپنی صندت ہاڑنہ آئیں تو ہم ان سے کہدو کہ) ہم تمہارے سُائھ ' اس غلط سلک کے صبح ہونے کی مشہادت نہیں دے سکتے۔

تانون کو وَاجِبِالاتبَاعُ نه سمجِو۔اِطاعت صرف فدا کے توانین کی کرو)۔ (۲) والدین کے ساتھ حسبن سلوک سے بیش آؤ۔ (و ہ بڑھا ہے کی دستے نہاری گُرانی ا درمد دکے محت جی ہیں۔ ان کی مد دکر وا دراس طرح جو کمی اُک میں آئٹ کے ہے اسے پوراکر د د)۔ (۳) اپنی اولاد کو ' اِس فدرشہ سے کہ اُک پرخرج کرنے ہے تم غریب ہوجا و کئے سمجے تعلیم و تربیت اورنشو و مماسے محروم نہ رکھٹی نمالانظام اس بات کی ذمتہ داری لیتا ہے کہ وہ مہارے

اور تمبیاری اولا د<u>کے لئے</u> سامانِ زمیست ہتیاکرےگا۔ ( <del>۱۴ ) ۔</del> (۴ ) بے حیاتی کی باتوں کے قریب بھی نہ کھیٹکو -- خواہ وہ کھلی ہوئی بے حب اتی ہو

يا پوشيده -

ی کسی جان کو 'جیے خدانے واجب الاحرام قرار دیا ہے' ناحی قتل مت کرو(ناحی میں الاحرام قرار دیا ہے' ناحی قتل مت کرو(ناحی میں میں کی المحت میں کی میں کی میں کا میں میں کی میں کا میں کی کا میں کے میں کا کر کا میں کامی کا میں کا میں

يه بي وه الهم المورجن كالمبين فدانے حكم دياہے ناكرتم عقل وفكرسے كام لے كرأن ير

كارىبندر ہو-

اس کا پیمی عمہے کہ

(۲) تیمیوں کے مَال کو ہاتھ تک نہ لگاؤ' اِلّا یہ کہ تو واُن کے فائدے' اور نگہداشت کے لئے عمدہ طریق سے کچھٹ بی گرنا پٹرے۔ بہمی ہُن وقت تک کہ وہ جوانی کی عمر کونے پہنچیں۔ ( ﷺ فیلے )۔

(٤) ماب اور تول کوانصات کے ساتھ پوراکرو-(بینی معاستی معاملات میں ہمیشہ حق ادرانصات کو بین نظر کھو۔ اور تول کو انصاف کو بیٹ نظر کھو۔ اور تول کا معاملات کو بیٹ نظر کھو۔ اور تول کا معاملات کو بیٹ نظر کھو۔ اور تول کا معاملات کو بیٹ کا درانصات کو بیٹ نظر کھو۔ اور تول کو تول کا معاملات میں ہمیشہ کا درانصات کو بیٹ نظر کھو۔ اور تول کو ت

یا در کھو! اِن احکام سے یہ نہ سمجھوکہ تم پر تواہ مُواہ یا بندیاں عائد کی حبار ہی ہیں- بات یہ نہیں۔ ہمارے احکام اور توانین کا تو مقصدیہ ہے کہ انسانی ذات میں وسعتیں پیدا ہوں سے سیج

ورسے قتل ندکرہ "جہاں تک تاریخ بہاتی ہے جابلہ عرب ہیں ایک آوھ قبیلہ کے سوا مفلسی کے ڈرسے اولاد کو قبل کو شکا رواج کہیں نہیں ملتا۔ البت شرم کی وجہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی شہادت ملتی ہے۔ اور سرآن کریم نے بھی کس کا ذکر کیا ہے د شلا مقام پڑا فلاس کے ڈرسے اولاد کو ماروا لیے کا ذکر نہیں۔ انہیں صبح تعلیم و تربیت ندوینے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے جم نے اس مفہم کو ترجیح دی ہے۔ اس مغہم کی ترجیح دی ہے۔ اس مغہم کی روسے ایس کے جہال ایک سی کو ارڈ النا می کا تعلق ہے۔ اس کا اطلاق عموی ہوجا آ ہے۔ جہال ایک سی کو ارڈ النا اس کا اطلاق عموی ہوجا آ ہے۔ جہال ایک کسی کو ارڈ النا اس کا اعلات میں آ جائے گا۔

104

وَأَنَّ هٰذَا اِحِدَاطِلُ مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَكَا تَتَبَعُواالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْ عَنْ سَمِيْلِهُ فَلِكُوْ وَأَنَّ هٰذَا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْ عَنْ سَمِيْلِهُ فَلِكُونَ وَضَاكُونِهِ لَعَلَكُوْ تَتَقُونُ اللَّهُ مُلَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

توانین کی پابندی سے ان ان ذات کی نشود نما ہوتی ہے ( ہو ہو ا اس تھ ، ہو ہے )-( م ) درتم جب بھی کوئی ہات کہوا عدل کو سلسے رکھوا خواہ اس کی زدتمہا کے سی منسر بی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ ہڑتی ہو-

(۹) اپنے اُس عہدو پیمان کو پوراکر وجو تم نے مومن جونے کی جہتے 'انشرکے سَاتھ کر کھا ہے (10) ·

یہ ہیں وہ احکام جنہیں خلاس لئے بیان کرتا ہے کہ تم انہیں' زندگی کے ہڑ<u>و شے میں اپنے</u> مار منہ کھو۔

ان سے بدوکہ) بہ ہے تہارہ خداکی مقرر کردہ 'توازن بدوش را ہ ہو ہہ بن سیری منزلِ مفصوقہ کے جائے گی بہ بن بھی اس را ہ پر جاتا ہوں بتم بھی اسی پر جاپو-اسے چوڑ کرادراستو کو اختیار نہ کرو۔ وہ ہم بہ بن بھی الگ کردیں گے۔ اس نے مہیں اسکا سکے حکم دیا ہے کہ تم زندگی کے تمام خطرات سے مفوظرہ کر'امن وسلامتی سے این نصابعین تک جائز ہو۔

(ان سے بیر محمی کہدد کہ) ہم نے اس سے بیشیز' موئی کو محمی' اسی بتم کا فنالطہ تو انین

(اِن سے یہ تھی کبد دکہ) ہم نے اِس سے پشیر موٹی کو بھی اسی تسم کا ضابطہ تو ابن دیا تھا تاکہ اُس کے ذریعے اُس قوم پراتمام نعمت کر دیا جائے ہوس کاراندا نراز سے زندگی بسر کرے اُس میں تمام ضروری احکام کو الگ الگ کرکے انکھارکز بیان کر دیا گیا تھا اُس میں جمع راہ نمائی اوران ای ذات کی نشوونما کا سامیان تھا ۔ یسب اِس لئے دیا گیا تھا کہ وہ قوم خدا کے قانون مکافاً عمل ریقین رکھے۔

اب اُس کے بعد بیسبارک کناب (قرآن کریم) دی گئی ہے لیس ابتم سب اسکا آباع کرواؤ تخوی راستوں سے بیچے رہو تاکہ تمباری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوسکے ، بیرکتاب اس لئے بھی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہوکہ ہم سے بہلے ، یہو دونسار

کی طرف ہوکتا ہے جی گئی تھتی ہم اس کے بڑھنے پڑھنانے سے نا واقف تھے۔ یائم یہ کہو کہ اگر ہماری طرف بھی ضابطہ تو انین بھیجا جا نا تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت نیآ بن کرد کھاتے۔

ب حرسات المبدّا المنهاری طرف (مجمی) نها کے نشو ونمادینے والے کی طرف وہ کتاب آگئی جن میں واضع ولائل ہیں۔ اس میں (سفر زندگی کے لئے) صعیح راہ نمانی ہے اورانسانی ذات کی نشونا کا پورا پورائ امان۔

آب بتا و که اس سے زیادہ بدخت اورکون ہوگا جو احکام خدا و ندی کو جھٹلائے اوراُن کے منہ موراً نے منہ ہوگا جو احکام خدا و ندی کو جھٹلائے اوراُن کی منہ مور تے ہیں وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے - خود اپناہی نقصان کرتے ہیں ۔ اُن کی اِس رَوسُ کا نتیجہ ان کے لئے بدترین تسم کی تباہی ہوگا۔

(اسقدروضاحت كے ساتھ سمھادینے كے بعد مجمی ہے اوگ جوبات تہیں مانتے قی شاید انہیں استے قی شاید انہیں استے تا شاید انہیں استے کا اس كا استے كارن بر فرنستے مائر كہوں - ہا تو و خدا ان كے ہا ہے كہ استے كار محسوس نشانیا ك ان كے ساسنے آ كھڑى ہوں (تو بيمچرابيان لا بين)

ان سے کمدو کر جس دن خدا کی محسوس نشانیاں شاھنے آباکرتی ہیں' اُسو قت کسی لیسے شخص کا ایمان لانا ہیں کے لئے نفئ خبش نہیں ہوتا جواس سے قبل ایمان نہیں لایا نقال یا حس سے اپنے ایمان کے ساتھ عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اِن سے کہو کہ تم اِن چیزوں کا انتظار کرو' اور میں اِسکا انتظار کرتا ہوں (کہ تم یر تب ہی کی گھڑی کس وقت آتی ہے ؟)۔

دين ايك رأست برجين كانام بع- معلمت راستون برجين كانهين- جولوك إين

120

دین میں تفرقہ پیدا کرلیں اور اُنگ الگ گروہ بن جائیں۔ اے رسول! بیراان سے کوئی داسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ قانون خداوندی کے سپرد کردو۔ وہی بنائے گاکہان کی ہیں روش کا نیتجہ کیا جوگا ؟ (سمری نوش)۔

ان سے کہد دکہ جوشخص (دین کی وحدت کوت اتم رکھتے ہوئے جن کا اندازسے

زندگی بسرکرتا ہے 'اس کے عمل کے بچ 'وس دس گنا کھیل لاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے تبرائی مرز دہوجائے تو اس کی سزا 'اس کے برابر ہی ہوگی۔ اوران پر کسی تشم کی زیادتی ہنیں ہوگی۔

ان سے کہدوکہ میر سے نشوو نماد ہنے دالے نے 'میری راہ نمت ان 'زندگی کی سبری اور منتان کے قیام کا باعث بھی ہے۔ یہ وہی نظام زندگی جسے ابراج سبیم نے 'ہرطرت سے مندموڑ کڑا ختبار کی باتھا۔ یعنی وہ اس میں 'کسی اور وُن جسے ابراج سبیم نے 'ہرطرت سے مندموڑ کڑا ختبار کی باتھا۔ یعنی وہ اس میں 'کسی اور وُن خسے ابراج سبیم نے 'ہرطرت سے مندموڑ کڑا ختبار کی باتھا۔ یعنی وہ اس میں 'کسی اور وُن ش

ان سے کیدوکہ(اس دین کو اس اندازے اختبار کرنے کا عملیٰ بتیجہ ہیں ہے کہ اسکر تمام فرائض زندگی اوراک کے اداکر نے کے طور طریقے۔ میرام زنا ورمبرا جینیا خدا کے تجزیر کڑھ پر وگرام کی تمبیل کے لئے دنف ہے۔

اورطريقي كوشرك نهين كرتاتها.

میں ہیں میں کسی اور مفصد جذبہ یا فوہبش کو شریک نہیں کرتا ، اِسی کا نام آوجید ہے ۔ اِسی کا اسی کا نام آوجید ہے ۔ اِسی کا سیعے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں نے تو داسس حکم کے سامنے سرایم فرکھا ہے۔ فرم کیا ہے۔

ان سے کہوکہ کمیا (نم جاہتے ہوکہ) میں خداکو چھوڑ کرکسی اور نشود نما دینے والے کو کالٹ کروں ؟ حالا نکہ وہ کائنات کی ہرشے کا نشود نما دینے والا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کے ہارئی لگا فاقت کی انسانی حالات کی ہرشے کا نشود نما دینے والا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کے ہارئی کا فاقت دارخود ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ آسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی بوجھ اعضانے والا کسی دومرہ کا بوجھ نہیں انتھا سکتا۔ ہرا کے کا

كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا "وَلَا تَرْرُوازِرَةً وِزُرَا خَرَيًّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُهُ مَنْ جِعُكُهُ فَدُفَيْ نَبِّ عُكُمْ بِمَاكُ نُمَ فَيْ الْحَالَةُ وَلَيْكُمْ مَنْ الْكَانُ فَيْ الْحَالَةُ فَوْلَ اللَّهُ عَلَى مُعْضَا لَهُ وَفَا اللَّهُ عَلَى الْكَانُ فَيْ الْكَانُ فَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْضَا كُوْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

# كُمْ فِي مَا اللَّهُ وَ إِنَّ رَبُّكَ سَمِ يَعُ الْعِقَابِ وَ وَإِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيْمُ (١٠٠)

قدم فود بخود خدا کے قانون مکافات کی طرف اٹھتا ہے۔ ہرایک کے اعال کے تناسج آس کے مطابق مزنب ہونے ہیں اور وہیں سے اُن معاملات کے قیصلے ہونے ہیں جن میں لوگ ختلا کرتے ہیں۔

فدا ده به جس الم ابن قانون مشین کے مطابی میں (سابقہ اقوم کا) جائیں بنایا ہے ہی کے قانون کے مطابق فی آفرا کے مختلف مُدارج منعین ہوتے ہیں اکہ بہتی بنایا ہے ہی کے دیا جائے کے مختلف مُدارج منعین ہوتے ہیں اکہ بہتی جائے کہ جس قوم کو ہو کچے دیا جا ہے 'وہ اسے کس مقصد کے لئے کام میں لائی ہے ( مہا ) مذاکا وت اون مکا فات اقوم کے اعمال کے تمائے ساتھ کے ساتھ مرتب کئے جانا ہے بسکن جا تو اس کے قانون کے مطابق ابن ابنی صلاحیتوں کو کافی منعم کرلیتی ہیں' دہ جیون موٹی لفز ہو کے نقصان رساں اثرات سے محفوظ رہتی ہیں' اور ان کی نشو و نما میں فرق نہیں آتا (جوابسا نہیں کرمیں' وہ تب اہ ہوجاتی ہیں) ۔



#### بِنْ إِللهِ الرَّحْبُ مِنْ الرَّحِبُ مِنْ الرَّحِبُ مِنْ

خدات علىم وكيم وبعيركاارشاديك.

ہمنے اس ضابطہ توانین کو تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو اِس کے ذریعے خلط اِستے پر چلنے والوں کو ان کی روش کے نبیاہ کن نتائج سے آگاہ کردے - اور جاعت و نوئین کوان کے فرائقین زندگی کی یا دولا تاریع اوراس طرح یہ ان کے لئے شرف و عرق کا باعث بن جائے۔ اس فرائقین زندگی کی یا دولا تاریع اوراس طرح یہ ان کے لئے شرف و عرق کا باعث بن جائے۔ اس فرائقی میں بٹری مشکلات کا سامنا ہوگا نیکن اس کی وجہے تہیں قطعًا گھرانے کی صرورت مہیں۔

سی برس روی سید مینان ایم ای صنابط توانین (مسرآن) کااتباع کرو جیئهارے نشوونمادینے ولیے بنہارے نشوونمادینے ولیے نے بہاری طرف نازل کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی کارٹ اور تکار کا اتباع مت کرو۔ (انسانوں کے لئے صبح روش زندگی بہی ہے ۔ لیکن) بہت مقورے بیں جواس حقیقت کو بیش نظر کھتے ہیں۔ (وہ ہدایت فداوندی کے ساتھ انسانوں کے نیصلوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یوشرگ ہے)۔

(اِن سے پہلے)کتنی ہی بستیال تقیں جنہیں (اُن کی غلط رُوی کی وجہے ہائے قانونِ مکافاتے) ہلاک کردیا-ا دریہ تب اہی کسی قوم پرایسے وقت میں آئی جب ولاگ ات کو (اطمینان سے) سور ہے تھے اور کسی پرائس وقت جب وہ دو پہرکو آرام کر رہے تھے۔



( مین وه فواب غفلت میں پڑے تھے اور زندگی کے مقائق کی طروسے کیسرغافل تھے)۔

وه اپنی دولت اور قوت کے نشتے میں ہس قدر بدست کھے کہ انہیں ہس کا وہم و گمان

بھی نہ کھاکدان پر تباہی آئے گی- اور و شخص اُنہیں ہیں ہے متنبکر تا تھا' اس سے کہتے تھے کہم کو تک

ایسے بڑے کام کرتے ہیں جن کی وجہے ہم پر تباہی آئے گی ( آئے )۔ لیکن جب اُن پر تباہی کا عذاب

آیا تو اُن کی آنکھ کھی اور وہ بے سُاختہ پکارائے کہ ہس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم و آفنی ظلم اور یا دنی اِسے کے اس کے کہاں میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم و آفنی ظلم اور یا دنی سے پراڑے ہوئے۔

یراڑے ہوئے تھے۔

یقینا ہم اُن سے بھی پوجیس کے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغا مرس کو بھیجا تھا (کہ ہم نے اسے پیغا مرس کو بھیجا تھا (کہ ہم نے اس پیغا م کوسنے کے بعد کیا کہا تھا) - اور خو در سولوں سے بھی پوجیس کے (کہ ہماری دعوت کا جو اس پیغا م کوسنے کے بعد کیا گھا ہماری دعوت کا جو کہا ہے کہ بیا الما تھا؟ اور یہ پوجینا کچھ اس شہم کا نہیں ہوگا جیسے کوئی ناوا تھن کسی بات کو دریا فت کر رہا ہو) یہ سب کچھ جو دہتا ہیں گھرجا حر نہیں ہوتے ۔ ہم سب کچھ خو دہتا ہیں گھرجا صر نہیں ہوتے ۔ ہم سب کچھ خو دہتا ہیں گھرجا کہا ہوں نے کہا ہم درا نہوں نے ہیں کا استقبال کیسے کہا ) ۔

حقبقت بیسبے گذام و زمتان کے کو قت ہما سے قانون مکا فات کی میزان ہوا کے اعال کا ملیک کشیک وزن بتا دیج ہے جس کے مثبت تعمیری اورصلاحبت بشش اعمال کابلر ابھاری ہوتاہے 'وہ کامیاب و کامران ہوتاہے - ( \* أنك \* ) - اورس کا دہ پلر المکا ہوتاہے 'تو میں لوگ ہیں جوا بنا نقصان کرتے ہیں - اوریہ نتیجہ ہوتاہے ہما سے قوانین سے مرکسٹی برشنے کا -

یر مجی حقیقت ہے کہ ہم نے تہبیں زمین میں نمکن کیا اوراس میں تہاری روزی کاسالان رکھ دیا۔ (یہ سب کچے بلامزد ومعا وضدعطا کیا) ۔ لیکن تم میں بہت کم ہیں ہواس کے قدر شناس اس ( معنی بچاتے اس کے کہ سس سامان زمیست کوعا کم گیرانسا نیت کی نشو ونما کے لئے کھلاڑھیں آ فسار مینی ناہمواریاں میداکرنے کا ذراعیہ بنالیتے ہیں ۔ وَ لَقَلْ خَلَقُ الْكُونُةُ وَمَوَرُ لِلْهُ ثُقَرَقُ الْمَالِمِ لَكَةِ الْعُحُدُو اللهُ وَمَ فَلَعَدُ وَاللّهَ الْهَالِيلَ لَهُ وَيَكُنُ وَمَنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یہ فسادکس طرح بیدا ہوتاہے اس کے لئے تم اپنی سرگزشت پر بؤدر کرد (جسے ہم فقتہ آدم کے عنوان سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں (م<del>سالیہ ہ</del>) اور جسے مزید تقریجات کے ساتھ بھرد ہراتے بیں ہے۔

وہ سرگذشت یہ ہے کہ ہم نے تہاری بیاتش کی ابتدا ہے جان سادہ سے کی ( اللہ ہے) بھر (زندگی کو قلف ارتقائی مراحل ہے گذار نے ہوئے اسے) ہیکر بشریت میں ہے آئے۔ بھرتم میں ایسی صلاحیتیں رکھ دیں جن کے اسے کا کنائی تو تیں جنگ جائیں (تم فطرت کی قوتوں کو سخر کر لوالیکن اس کے ساتھ انتہارے قدرہ ) تم سے سرکشی فقیا کی اگر جوج تربیت نہ کی جائے تو وہ ) تم سے سرکشی فقیا کر لیتے ہیں اور تم اتنی بٹری تو توں کے مالک ہونے کے با دجود نے بس ہوکررہ جانے ہو۔

التيمثيلي الدازمين يون جھوكە ملائكەسے بم نے كہاكہ آتم كے سامنے حبك جاد ' نودہ تبك گئے ليكن ابليس نے چھكنے سے انكاركر دیا-

مہنے اس سے پوچپاکہ جب ہم نے تھے آدم کو سجدہ کرنے کا محم دیا تھا' تو وہ کو نسی بات متی حبس نے بہیں اس محم کی نقیل سے بازر کھا ؟

آس نے کہاکہ میں ہیں سے تبتر ہوں۔ نونے مجھ آگ سے پیداکیاا دراہتے ہی سے دآب گل کے بیکالٹ ان پڑاس کے تندو تیز جذبات غالب رہتے ہیں الیکن جب وہ اپنے اندر دی کے اتباع سے شرب انسانبت کو بیدارکر لیہ اب تو بجروہ ان جذبات مغلوب نہیں ہوتا ( مہم ہے) اتباع سے شرب انسانبت کو بیدارکر لیہ اب تو بجروہ ان جذبات مغلوب نہیں ہوتا ( مہم ہے) ہماری علظ مجم نے کہاکہ ( یہ تمباری علظ مجم ہے) ۔ بیرچیز رکہ تم میں تندی دسر کسی ہے) نہاری بڑائی کی دس بندی دسر کسی ہے کہ الیاب ہوتھ ہے۔ تم اس زعم باطل کی وجسے اپنے مقام سے کر گئے۔ تم نے اپنے آپ کو ذلیل کرلیا سوئم بیباں سے نکل جاؤ۔

اس نے کہاکہ (اب اگرمیرااور آدم کا باہمی تصادم رہناہے تو) مجھے اُس و قت نک انسان کے ساتھ رہنے کی مہلت دیدے جب نک یہ اپنے راستے سے ان موانعات کو دُورندکر

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَى مِنَ ۞ قَالَ فَهِمَّا أَغُو يُسَتَّىٰ لَا فَعُكُنَ لَهُ وَصِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ ثُمَّ لَا يَهُمُ وَكَا يَكُنُ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ أَيْمَا نِهِمُ وَعَنَ شَكَّا بِلِهِمْ وَكَا يَجِمُ الْمُثَرَّهُمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ أَيْمَا نِهِمُ وَعَنْ شَكَّا بِلِهِمْ وَكَا يَجِمُ الْمُثَرَّ مُعْمَ الْمُرَامُ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَمَنْ خَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى مِنْهُمُ لِلْمُ لَكُنَّ مَمَّ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

جواسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اس وقت اِسے اسی حیاتِ نومِل جائے گی جس میں میرا خلبنہیں ہوسکے گا۔ یاجب تک یہ دنیا سے افغانہ لیاجائے۔ (جذبات کی مرحنی اُسی صورت میں ور ہوسکتی ہے کہ انسانی وات میں اس قدراستحکام پیدا ہوجائے کہ وہ اِنہیں غالب نہ آنے دے۔ یۂ اِس دنیامیں 'انسان کی حیات تو ہے۔ اگر ایسانہ ہو تو بھریۃ جذبات مرتے و آنک غالب ہے۔ میں ہے۔

اس کے لئے میں اِن برہرطرف یورٹ کر دنگا -- سامنے سے بیچھے سے دابیں سے بیٹی سے بیٹی سے بیٹی سے بیٹی سے بائیں سے بائیں سے بائیں سے بیٹر توان میں اکثر کو دیکھے گاکہ دہ تیری اُن عنایات کے بوتو نے اِن پرارزاں فرانی ہیں والے ۔ قدر شناس نہیں ہوں گے ۔

فدانے کہاکہ تو اس حالت سے کل حبا- تو ذلب ل و خدکارا ہوا ہے - (مگرش حذبات میں خوات میں حذبات کی خوات انسانیت سے محروم کر دیں ایسے ہی ہوتے ہیں )- جوان میں سے نبراانباع کرے گا تو ایسے لوگول کا محکانہ جمنم ہوگا - (وہ جیوانی سطح پر جبیں گے اوران کی انسانی صلایل معلق سے مجلس کررہ حیاتیں گی )

انسان (مرد وعورت) کو اس تدرمت خناد صلاحینیں دے کر' دنیامیں بسایا گیا۔ رہی ایک استیار میں ایک اور ایک طرف اس کی تو تو ل کا پیمٹ الم کہ تمام اسٹیا ہے فطرت اس کے سامنے جمک جائیں۔ اور دوسسری طرف اس کی میرکیفیت کہ اسپنے مرشس جذبات کو اسپنے قابومیں نہ رکھے توان کے باتھوں ذلیل و تو ار مہوجاتے )۔

ابت المانان زندگی کانقث بیر مقاکداس کی ضروریات بهت محدود مقیس اورسالان

فُوسُوسَ لَهُمَّا الشَّيْطُنُ لِيبُهِ مَى لَهُمَّا مَا وَرَى عَنْهُمَّا مِنْ سَوْلَتِهَا وَقَالَ مَا هَلَهُمُّارَبُّكُاعَنُ هُوسُوسَ لَهُمَّا الشَّيْرَةِ وَالْمُعَمَّا مِنْ مَا اللَّهُمَّا اللَّهُ وَاللَّهُمَّا مِنْ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا وَاللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا وَاللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا وَاللَّهُمَّا اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

نشودنما کی بٹری فراد ان تھی- چنانجے ان سے کہا گیاکہ تم جبال سے جی چاہرواپنی صروریات پوری کرتے رہو- یہال میری اور نبری "کاکوئی سوال نہیں- لیکن اگر تم نے باہمی اختلافات شروع کرنیئے توبیر صنبی زندگی تم سے حین جائے گی ( ﷺ) -

یرزدگی بری فراوانی اور نوشگواری کی متی (۱۳۱۰) - لیکن انسان کے مرش جذبات اس کے دائیں وسوسے پردائر نے شروع کرتیہے ۔ تفصیل اس اجمال کی بہہ کا انسان مرنا نہیں چاہتا - اس کی انتہائی نواجش ہیں ہے کہ وہ بمیشد ذرہ ہے ۔ جہال تک ایک فرد کی طبیبی زرگی کا فلق ہے اسے مون سے مفرنہیں - اسے حیات جا دیدائسی صورت میں حال ہو کی جائیا ہے اسے مفرنہیں - اسے حیات جا دیدائسی صورت میں حال ہو کی جائیا سے اپنی ذات کی نشو ونما کر ہے ۔ لبکن اس کے حیوائی تقاضے اسے اور طرف نے جانا جا ہے ہیں ۔ مذکورہ بالائمنشی انداز میں یول جھو کر شیطان نے آدم کے کان میں یوا خسون بھو تکا کی خدانے ہوئی ہیں جانا جا ہے ۔ تو اس سے اس کا مقصد ہے کہ تم کہیں حیات جا وید حاصل نہ کر او بنم ہمیشد زندہ رہو گے ۔ یول آس کے بعد مجماری اولاد کے ذریعے مرنے کو بعد مجماری اولاد کے ذریعے مرنے کے بعد مجماری اولاد کے ذریعے مرنے انسان کے جنسی جذبات کی تکین کو مقصود حیات بتاکر اس کی زندگی کو حیوائی سط کی گئی۔ اس طرح تم جمیشد زندہ رہو گے ۔ یول آس کے رہا۔ اور بلندائ ان زندگی کے تصور کواس کی تکا ہوں سے او جبل کر دیا۔ اور بلندائ ان زندگی کے تھور کواس کی تکا ہوں سے او جبل کر دیا۔

ت مشیطان نے قتیں کھا کھاکہ کہاکہ جو کھمیں کہ رہا ہوں اس میں سراایت کوئی است کوئی منازی نے سے کہدَ ہا ہوں۔ میں بیسب کھ تتباری فیر نواہی کے لئے کہدَ ہا ہوں۔

ف لدہ نہیں میں بیسب کھ تہاری خرخوا ہی کے لئے کہدَ ہا ہوں۔ چنا بچہ اُس نے 'اس مِتم کی باتوں سے انسان (مرد اور عورت ) کو بہکا دیا اور نہیں

مه با نبیل مین آدم کی نفرش کا ذخه داراس کی بیری کو میرایا گیاست اوراس سنے دورت کو تمام گنا بول کا مرتبشه قرار دیا گیاست قرآن مردا در دورون کو ذخه دارد تباسی - صرف دورت کونهین ،

## قَالُارَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَوْتَغُفِي لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُيرِينَ وَ قَالَ الْمُعِطُوْا بَعْضُكُمْ لِلِيَعْضِ عَلَ وَ وَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَمَّ وَمَتَاعْ إِلَى حِيْنِ ﴿

ان کے مقام بلندسے گرادیا جنسی شعورہ توجیوانی تقاضا لیکن آدی کی زندگی میں پہنچ کراس کے ساتھ حیا کا احساس شامل ہوجا لہدے اس لئے انسان اسے جوانات کی طرح بلا مجاب بورا نہیں کرتا۔ اسے بہ کلف چیپانا جا ہتا ہے۔

بہرت ال ان ان کے سرکش جذبات نے اس کی توجہ ان کی فرات کی طرقت ہٹ اگر مصن حیوانی تقاضوں پرمرکور کردی اس سے انفرادی مفادیر بنی غالب آگئی۔ ان انوں ایں اہمی تشخیت وافتران پیا ہوگیا اور عالمگیرانسانیت کا تصور گا ہوں ہے اوجبل ہوگیا۔ نسل کو وجہ یگا مگت قرار نینے کا لازی نینچہ قبائلی اور تومی زندگی ہے جس سے عالمگیرانسانیت کا تفقوض ہوجانا ہے جنانچہ خدانے آدم (مرد وعورت) ہے کہا کہ کیا میں نے بہبر اس بنج زندگی سے روکا مہبر بنا اور تومی کہا کہ کہا کہ کہا ہوا وسمن ہے۔ اس کے فریب میں نہ آجانا ؟ مہبر بنا خوال نے اپ کہا کہ اس کے فریب میں نہ آجانا ؟ مہبر بنا خوال نے اپ کہا کہ اس کے فریب میں نہ آجانا ؟ مہبر کی اس کے فریب میں نہ آجانا ؟ انہوں نے (مرد وعورت نے ) کہا کہ اے جارے نشو و نما دینے دائے ! ہم نے اپنے آپ پر فلم کیا (جو تیری بات نہ مانی)۔ اگر تیری طرف سے جاری صافت اور مرحمت کا انتظام نہوا ' تو فلم کیا (جو تیری بات نہ مانی)۔ اگر تیری طرف سے جاری صافت اور مرحمت کا انتظام نہوا ' تو فلم کیا (جو تیری بات نہ مانی)۔ اگر تیری طرف سے جاری صافت اور مرحمت کا انتظام نہوا ' تو

مم تبناہ وربا دہوجائیں گے۔ (جب خدانے المیس سے کہا تھاکہ تم نے باراضکم کیوں نمانا ' تو اس نے اسکاد سدارخداکو قرار دیا تھا ( ﷺ)- بیجرکا عقیدہ ہے جس سے انسان پیا بدی بایوسی طاری ہوجاتی ہے - (البس کے بنیادی معنی بہی ہیں) - بیکن آدم نے اپنی خطاکا ذمتہ دار ' خودا پنے آپ کو قرار دیا۔ اِس نے اس کے لئے این اصلاح کے امکانات بیما ہوگتے۔)

فدانے کہاکدا بسائجی ہوجائے گا ( ﷺ) کیکن اب بہاری زندگی کانقث کچا ور ہوگا۔
تم نے لینے آپ کو اس مقام بلند سے گرالیا جس میں تم سب ایک برا دری کی چیند ہے تھے
( ساتا نہ ﷺ) - اب تم گرو ہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا دیمش ہوجائیگا۔
( نسلی رشتوں کو تمدن کی بنسیاد قرار دینے کا یہ لازی نیج ہے) - اب تم نے یہاں ایک مُدت
تک رہنا ہے اور سالمان زیست سے ہراکی نے فاکہ ہ اٹھانا ہے - ( ہذا ' اب تہاری معساسی زندگی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری معساسی کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری کی دیثوار ہاں شروع ہوگئیں ( ور نہ نہاری دیا

تہاری زندگی ارض (زمین) سے وابستہ ہے جوئم ہارے رزق کا مرتثم پہ ہے۔ اس کے غلط نظام سے تم پر موت طاری ہوجائے گی' اورجب اس نظام کو مجمع خطوط پر لے آ وُ گے تو ہم بہبیں حیات نومل جائے گی۔ اور یہ سلسلہ ہوت کے بعد بھی جاری سے گا۔

آس سے یہ نہ سمجے لینا کہ طبیعی زندگی کے تقاضے۔ لیعنی اس دنیا کی زیب وزینت کی چیزی 
سمال' اولاد دغیبرہ' سے قابلِ نفرت ہیل رضح نظام وہ ہے بس بن ان سے تطعی تعلق 
کرلیاجاتے۔ بالکل نہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو تمہار سے لیے دجہ جاذبیت بنایا ہے۔ (ﷺ) نہیں کوئی حرام متراز نہیں درسکتا (ﷺ)۔ اِن کے حصول اوراستعال میں قوانین خدا دندی کی گیسات کی وقان میں سے کوئی چیز بھی سشر نہیں رہے گی سب خیری خیر ہوگا۔
کرو تو ان میں سے کوئی چیز بھی سشر نہیں رہے گی سب خیری خیر ہوگا۔

یه امور صنابط بخت داوندی سے متعلق ہیں اور اس لئے بیان کتے جاتے بین ناکر کو انہیں اپنے بیش نظر کھیں ۔

ایرنوبان درند وه متهای دیمنا است کهیں سیطان (مرش جذبات) سے مغلوب نه ہوجانا درند وه متهای التے بھی ہی طرح مصیبت کاموجب بن جائے گاجس طرح اس تمہارے موثین کو جنبی زندگی سے کلوا دیا تھا'ا درا نہیں شرب انسانیت کے نباس سے علی مامون ادرغیر محت اطند رہتا ۔ وه ادراس کاگروه' ایسے ایسے مقابات میں متہاری گھات میں رہتا ہے جنبی متر دیج نہیں سکتے ۔ (یہ جذبات متہارے دل کی گہرائیوں ادرلا شعور میں چھپے رہتے ہیں) ۔ لیکن یہ انہی کے رہبی و دمساز نبتے ہیں جہارے و این پرایمنان نہیں رکھتے ۔ جولوگ بلندانسانی زندگی مستقل اقدار فالؤ مکا فات میں دورے اندرر کھتے ہیں دہ جوالی سلطح کے جذبات سے مغلوب نہیں ہو و اندین ہماری عائد کر دہ حدود کے اندرر کھتے ہیں۔

اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ قُلْ مَنْ إِنْ بِالْقِسُطِ وَاقِيْمُ وَاوُجُوهَكُوْعِنَ كُلِّ مَنْ عِي وَادْعُوهُ عُوْلِصِيْنَ لَهُ الرَيْنَ ﴿ كَابِكَ الْمُرْتَعُودُونَ ۞ فَهِ يُقَاهَلَى وَوَيْقًا حَقَّ عَلَيْهِ وُالضَّلْلَةُ لِنَهُمُ

الْخُنَانُ واالشَّهُ وَلِينَا أَوْلِينَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَمُونَ أَنَّهُ مُومُّ هُمَّالُ وَن

جب حیوانی جذبات انسان کوکسی ہے جیاتی کی بات پرآمادہ کرنا جاہیں' توشرق شروع میں' انہیں' اِس کے لئے کھے زور لگانا پٹر تاہے۔ لیکن جب اس بہتم کی باتیں دو ایک سلوں کے متواتر آ کے حلی حب آئیں تو بھر لوگوں میں وہ ججک باتی تہبیں رہی جب ان سے کہاجائے کہتم ایساکیوں کرتے ہو تو وہ کہدیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلان کو اسی طرح کرتے دیجا ہے' اور ( چونکے ہما سے اسلاف خدا کے احکام کو ہم سے بہتر جانتے ہے' اس لئے ظاہر ہے کہ انہیں ) ہی تسم کا حکم خدا ہی نے دیا ہوگا۔

ان ہے کہوکرٹ البے حیاتی کی باتوں کا حسکم نہیں دیا کرتا ہم حبس بات کاظم نہیں سکتے اسے فداکی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ حس بات کے متعلق تم کہوکہ وہ شربعیت فدا و ذری ہے اس کے متعلق تم ہیں فورعب لم ہونا چا ہیے کہ وہ واقعی اسی ہے۔ یہ کہ دینا کہ ہمارے اسٹلاف ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے اس لئے جس بات کو انہوں نے فدا کا حکم کہ تیا ہے وہ واقعی حندا کا حکم ہوگا 'کوئی دلین ل اور سند نہیں۔

ان سے کہوکہ میرانشو و نمنا جینے والا احتدال کی زندگی بسرکر نے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بے حینا فی کی باقوں کا صلم نہیں جے سکتا۔ اس لئے تم انہ توا پنے جذبات کا بے باکا نہ انتباع کرو۔ نہ اسلاف کی رُوسٹس کو بطور سند پین کرو۔ تم اپنی تمام تو جہا کو توانین حندا و ندی پر مرکوزر کھو آن کے سامنے اپنانسٹیم خم کردو۔ اورا طاعت کو آئی کے لئے فاص کردو۔ اس میں کسی اور کوسٹسریک نہ کرد۔ اس طرح تم بھراسی ضتی زندگی کو حاصل کر لوگے حبس سے انسانیدن کا آعناز ہوا تھا۔ (اور حبس کا ذکر اوپر افقد آڈم میں کہا گیا ہے)۔

ین پیم ہما بنتے ہیں کہ تم 'سب مے سب' اِس طرین کو اختیار نہیں کروگے۔تم دو گروہ بن جب قرکے۔ ایک گروہ ہمارے توانین کا اتباع کرکے زندگی کی سیدھی راہ بر گامزن سبے گا۔ دو سراگروہ' اینے جذبات یا اسلام کی اندھی تقلید کی روش پر چلے گا' تواس پر سعادت کی راہیں بند ہموجائیں گی۔ اِس لئے کہ اُنہوں نے' ایشہ کے قانون کو چھوڑ کو' \_

ياينَى اَدَمَخُنُ وَانِينَتُكُمْ عِنْلَكُلِ مَسْعِيهِ وَكُلُوْا وَاشْرَ بُوْا وَكَلَّ شُرِوْوُا النَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْمِ فِلْمَنَ صَّالًا اللَّهُ الْمُ الْمُوالِيَّ الْمُسْمِ فِلْمَنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

د وسسری قوتوں کوابنا سیاز گاربت الیا اوربزعم نوکشیں سمجھتے سے کہم ہالکل سیدی را ہ برجلے

جاريب بي-

اے نوع ان ان اور ایک ان ان اور خلط ہے کا طاعت خداد ندی کے لئے ترک نیا انرک لذات میں رک زیبات و آرائیس صروری ہے۔ دنیا دی زیب دزیت اطاعت خداد ندی کی راہ بیں حال نہیں ہوئی۔ اس کے بڑیس) اس اطاعت فود زیب دزیت کے بیہاوائیمرتے ہیں کیونکہ اطاعت تو ایمن حندا و ندی کا لازی نتیجاس دنیا کی فوت گواریاں حال ہونا ہے۔ لہذا انتمان چیزدل سے ضرور فائدہ انتھاؤ۔ کھا و۔ پیو ۔ لیکن اُن حدود کا خیبال رکھو جو خدا نے معت رسے کے رکھی ہیں۔ حدود شکن قانون خدادندی کی زویسے بسندیدہ نہیں۔

( اے رسول؛ تم اِن سلک فانقا ہیں ہے پیروکا روں سے پوچیوکہ) وہ کون ہے جس نے اُن زیب وزین کی چیزوں کوا در فوٹ گواراٹ بیائے خور و نوٹ کو حرام تھرایا ہے جنہیں اللہ نے لینے بندول کے استعمال کے لئے پیدا کیا ہے۔ بیچیے تریں اِس دنیا کی زرگی میں 'مومنین اور دوسروں کے لئے کیاں طور برکھلی ہیں ( اور ہار سے قانون طبیعی زرگی میں 'مومنین اور دوسروں کے لئے کیاں طور برکھلی ہیں ( اور ہار سے قانون طبیعی کے مطابق 'جس کاجی چاہے انہیں حاصل کرسکتا ہے۔ جو جارہ ) اِس دفت اِن کے عصل کرنے کے لئے جگر پاس مشقتیں اٹھانی پٹرنی ہیں (۱۳۵ سے ۱۱۰۷) ایکن زندگی کے مطابق دور میں یہ بلاحزن ومشقت حاصل ہوں گی۔

اس طرح ہم 'ان ٹوگوں کے لئے جوعلم وبھیرت سے کام لیں اپنے توانین واضح طور پرستان کر دیتے ہیں۔

مور پر جی ن مردیے ہیں۔ ان جیبیز دن کو حندانے حرام نہیں متسار دیا۔ جن چیب زوں کو اس نے حرام قرار دیاہے وہ یہ ہیں۔ وَلِكُلِّ الْمُنْ اَخْلُونَ الْجَاءُ اَجَلُهُ وَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُومُ وَنَ الْبَغِيَّ اَدَمَ اِمَّا يَعْفُورُ اللَّهِ الْمُؤْرَّ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر ۱) مِرْتُم کی بے حیاتی کی باتیں خواہ وہ کھلی ہوتی ہوں یا پوسٹیدہ '(عملا ہوں یاان کی آرز وہئی دل میں محروثیں لیتی رہیں)۔

و ۲) ایسے اسور جن سے انسانی صلاحیتوں میں افسر دگی اور اسمحلال بیدا ہو۔اور ملی ترتیں مفلوج ہوجا ہیں۔

ر ۳) دوسسری طرف ناحق مسکوشی اورزیادتی-

رم ) خدا کے ساتھ اُوروں کو بھی شرکے کرنا (اس کے توانین کے ساتھ انسانی قوانین کو واجب الا تباع سمجنا) - اس کے لئے خدا نے کو فی سند نازل نہیں گی - (سندصرت منزل من اللہ ہوسکتی ہے) -

د ه ) دریه که تم خداکی طرف ایسی با تو س کومنسوب کر دحن کائمتبیس علم نه بهو که وه فی الفه خدا کی میں - ( خدا کی باتیس نشران کریم کے اندر ہیں )-

بهارا قانون به جه کرجب تک وئی قوم تنجیح نظام پر کاربندر بی ہے' اسے عروج حال ہوتا ہے۔ جب وہ اس رُوس کو جیور دیتی ہے' نو آجستہ آجستہ تنزل کی طرف جلی جاتی ہے' آتا کہ وہ وقت آج اس کا شمار زندہ قوموں میں رہتا ہی نہیں بیداں قوم کی سیعادِ زندگی کہلاتی ہے ( بیل ) ۔ جب بہ وقت آجسا کے بیان قوم کی تدبیر ی ادر آمییں اس خراجی آگے بیعے نہیں کرسکتیں ( معلیم ) ۔

رہمارا وہ ت انون حس کی طرف ا دہرا شارہ کیا گیا ہے ہہ ہے کہ صلاح دبقائی نظام کے لئے ہے جس میں تمام نورع ان ان کی بہبودا در شفعت ہیں نظر سے ہیں۔
ایسے متعلق ہم نے انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدار ہی میں ندریدہ وی کہدیا تھا گئہ ہاری طرف ہمار میں ندریدہ میں ندریدہ میں کے جو ہمارے قوانین تم تک بنجائیں گے۔ سوجولوگ بھی ان توانین کی بجداشت کو بین گے اور زندگی اور کا گنات کو سنوار نے دائے کا کریں گئے ان کے لئے کسی مشم کاخوف مزن بین کی کئی اور ان سے سرکھ تی ہرائی وہ ان توانین کو جیشلاتے گی اور ان سے سرکھ تی ہرتے گی ' وہ ان توانین کو جیشلاتے گی اور ان سے سرکھ تی ہرتے گی ' وہ

77

23

إِذَا جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوُ نَهُمُ وَ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنْتُوْتَلُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوَا صَلُوْا عَنَا وَهُمُ دُوْا عَلَى الْفُسِهِ مُوا نَهُ وُكَانُوا كُوْنِ مِنَ ﴿ قَالَ الْمُحُلُوا فِي الْمُورِقَلُ خَلْتُ مِنْ قَبْلِكُورُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّالِ كُلْمَا دَخَلَتُ أُمَّةً تَعَنَّتُ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا اذَّا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًا فَالْتُ أُخُوهُمُ لِا الْإِنْسِ فِي النَّالِ فَي كُلْمَا وَخَلَتُ أُمَّةً تُعَنَّ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا اذَّا رَكُوا فِيهُ الْجَمِيعًا فَالْتُ أُخُوهُمُ لِا اللّٰهِ مُورَبِّنَا هَوْ لَا وَالْمَا وَخَلَتُ أُمَّةً لَا عَلَى اللَّهُ مُن الْمُا ضِعْفَ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُن اللّٰهُ وَاللّٰهِ مُن اللّٰ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَلْمَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُؤْلِقُ اللّٰهُ مُن اللّالِي مُن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ مُنا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنا اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

تباہ وبرباد ہوجائے گی اور بمیشہ کے لئے زندگی کی فوشگواریوں سے محروم رہ جائے گی۔ یہ ہے دہ اصول جس کے مطابات قو موں کی موت دحیات کے فیصلے ہوں گے ، ادر یہ قوانین ہماری طرف سے بذرایعہ دحی ملیں گے ، انسانوں کے فود ساختہ نہیں ہموں گے ۔ اب بیسو چوکہ ہیں سے بڑا مجرم اور کون ہوگا ہو اپنے جی سے باتیں گھڑے 'اورانہیں قوانین حنداوندی مجہ کر بہشیں کر دے ۔ (اس طرح وہ منعلوم کننے لوگوں کو تباہ کر دے گا) ۔

دوسسری طرف اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جس کے پاس ہمارے مبیع توانین پہنچیں اور دہ اُنہیں جسلا دے۔ ایسے مجرمین کی گرفت بقینا ہوگی کیکن ہمارا قانون ہملت ایسا ہے کہ اس کی روست اعمال کے شائج کاظہور کچھ وقت کے بعد جاکر ہونا ہے۔ اِس دوران ہیں مجزمین کی باتی لوگوں کی طرح 'قانون طبیعی کے مطابق سابان زندگی سے بہرہ مند ہونے رہتے ہیں۔ اِس کے بعد ان کی گرفت ہوتی ہے۔

جبان کی گرفت ہوگی توان سے پوچیاجائے گاکداب تباؤ ؛ وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم خداکو جبوڑ کر بچاراکرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ وہ تواپ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ ہارا سَاتِم جبوڑ گئے۔ اُس کے بعد اُک کی حالت پکار پکار کر کہے گی کہ قوانین خدا وندی سے انکار اورسرکتی کرنے دالوں کا انجام یہ ہواکر تاہے۔

ایسی توموں سے کہاجائے گاکاب تم بھی ان ہمذب اورغیر مہذب نوموں کے زمرے میں شامل ہوجت او ہواس سے پہلے توانین خدا وندی کی خلاف ورزی کرکے تیاہ وہرباد ہوجی ہیں۔

قوموں کی حالت بھی عجیب ہے۔ ایک قوم ورسری قوم کی تقلید کرتی ہے ایک و بیان جب ایک قوم ورسری قوم کی تقلید کرتی ہے ایک جب جب بیکن جب کھی حصر میں بہلی قوم کری تھی تو ہو (بعد میں آنے والی قوم ) بہلی قوم کومطعون کرنے لگ جاتی ہے کہ اُس کی وحیت اس کا بھی ایسا حضر ہوا۔ اس طرح قومیں تب ابی کے جہنم میں اکھی ہوتی رہتی ہیں (تاریخ اقوام اس کی

وَقَالَتَ أُوْلَهُمْ لِإِنْ اللّهُ وَمَاكَانَ لَكُوْعَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُوفُواالْعَنَابَ عَاكُنْ تُونَكُوبِهُ وَنَ الْحَالَانِ مَاكُونَا لَا نَعْقَوْلَهُمْ الْوَلَا الشَّمَاءُ وَلَا يَلْ خُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَلِمَ الْجَمَّلُ اللّهُ الْوَلِيلُ خُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى يَلِمَ الْجَمَّلُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

شادہ )۔ بعد میں آنے والی تو میں ہمیشہ پیس رو تو موں کو مور دالز آ استرار دی ہیں الو کہی ہیں کہ اسے ہمار نے ساو کہتی ہیں کہ اسے ہمار نے نشو دنما دینے والے الن تو موں نے مہیں بھی گمراہ کر دیا تھا۔ اِس لئے کا بہوں انہیں وگنا عذا ب دینا۔ (ایک عذا ب اُن کی ایخ گمراہ کی وحیتہ اور دو مرا اس لئے کا بہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا)۔ امنہیں ہو اب ملتا ہے کہتم سب کو دگنا عذا ب ملے گا — گمراہ کرنے والوں کو آئی لئے کہ انہوں نے این عقل فی مرب کا موجیہ اور گھراہ ہمونے والوں کو آئی لئے کہ انہوں نے ابنی عقل فی میں ہے گئے ایک کی انہوں کے انہوں کے لئے گھراہی کا موجب بنی تعنیں )۔
والی قوموں کے لئے گھراہی کا موجب بنی تعنیں )۔

وبی و بوں سے سے سرباں و بہبیں ہیں) اور پہلی تومیں 'بعد میں آنے والی توموں سے کہتی ہیں کہ محض اس بنا پر کہ تم نے از فود کوئی خلط نظام وضع نہیں کیا تھا' بلکہ ہارہے قائم کردہ نظام پر علبی رہی تھیں' بہیں ہم پر کو ٹی فوقیت نہیں مل سکتی۔ اِس لئے 'تم اپنے جرائم کی سنزا تعبکتو۔ یہ کیوں کہتی ہو کہ تہارہے جرائم

تاریخ انسانیت اقوم عالم کی انهی کیفیات کی داستان ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی تو انین خدا و ندی کی تحذیب کرنے گی ادران سے سرشی
برتے گی (خواہ وہ از خو دایساکر ہے یا دوسری قوموں کی دیکھاد بھی یہ رَوِش اختیار کرلے)
وہ مجمی زندگی کی ان خوشگواریوں سے بہرہ باب نہیں ہوسکے گی بوخدا کے تعیین کر دہ آسانی
نظام کے اتباع کا فطری نیتجہ ہیں ( ایک و نہیں کا معاشرہ بھی بی کی نظر بیاب کی خلط
برایسا ہی نامکن ہے جیسا کسی مو فے رسّہ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرجب نا۔ جرمین کی خلط
ریوش کے نتائج الیسے ہی ہوتے ہیں۔

البی قوموں کا در صفائجیونا جہنم کا عزاب ہوتا ہے بطلم دسکرتی کا نتجہ یہ کھم واکرتا ہی ۔ ان کے برعکس جو قوم ہمارے تو انین کی صداقت کوت لیم کرنے گی اور ہارے قرر کردہ و َ نَرْعَنَامَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ فِي جَنِي مَن عَيْمَ مُلِكُافِلاً وَقَالُوا الْحَمْلُ اللهِ الَّذِي هَلَ اللهُ ال

الظُّلِينُ ﴿

سلاحیت خبن بروگرام برعمل برا ہوگی توان کامعاشرہ بنی معاشرہ ہوگا ---- اس دنیا میں بھی اورآخرت میں بھی — وہ اسی میں رہیں گے --- انہیں ہارے قوانین کی اطآ میں اپنے اور کچہ بابندیاں عائد کرتی بٹرتی ہیں۔ لیکن ان پا بندیوں سے مقصود بہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات کی دستیں بڑھ جب ایس - صبح نظام قائم کرنے کے لئے یہ بنیا دی شرط ہے ( کی دات کی دستیں بڑھ جب ایس - صبح نظام قائم کرنے کے لئے یہ بنیا دی شرط ہے ( کی دات کی دستی بر اور کی دات کی دستی بر اور کی در کی در اور کی در کی در اور کی در کی در اور کی در ک

اس جنتی معاشره کی خصوصیت به مهو کی کدان کے دلول میں ایک دوسر ہے کی طر سے بغض کینہ 'عداوت 'سازش 'مکر دفریب 'غرنبیکہ کوئی ایسی بات نہ مہو گی جسے نسکا دوسر سے سے چھپاکر رکھنا چاہیے ( جہلے ) - ہن معاشرہ کی ٹ دابیاں سدا بہار بہوں گی ' جہنیں دیکھ کردہ بے سناختہ پکا رائھیں گے کہ کسقدر درخور حمدوستائش ہے وہ ذاہی ب نے ہاری راہ نمائی اس حسین منزل کی طرف کردی - اگر جمیں بہراہ نمائی نہ ملتی 'اور ہم اسے اختیار نہ کرنے ' تو کم بھی اس مقام تک نہ بہنی سکتے - خدا کے جو پیغا مبر ہاری طرف آئے تھے وہ حقیقی تنسیم نے کرآتے نفے 'اورا نہوں نے جو کچھ کہا تھا' بالکل سے کہا تھا۔ وہ دافعہ بہور

منہ از دی جائے گی کہ (پہلی جنت "انسان کو بے مزد ومعاوضہ ملی تھی اس اس لئے اُس کی قدر نہ کی اور وہ اُس سے چین گئی۔ لیکن ) یہ جنت منہ اسے اعمال کا نینچہ ہے اس لئے یہ تم سے نہیں جھینی جائے گی۔ اِس کا ہم نے تنہیں وارث بنا دیا ہج اسے تم نے اینے خون جگر کے عوص خرید البنے۔

اوریہ (الی جنت) مجہم والوں کو پکار کرکہیں گے کہ ہا رہے نشو ونما دینے والے نے ہم سے جو وعدے کئے کئے مہم نے انہیں اپنے سائنے کشیک کشیک دیجہ نیا ہے۔ و

~~

الَّإِن بَنَ يَصُنُّ وَنَ عَنْ سَمِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ هُمْ الْلَاخِرَةِ كُوْمُ وَنَ ﴿ وَبَهُ بَهُمَا جِالَّ اللَّهِ وَيَهُ مُمَا عِجًا اللَّهِ وَيَكُونُ وَالْعَلَا اللَّهِ وَيَكُونُهُ وَالْعَلَا الْمَعْبُ الْجَنَّةِ الْنَسَلَمُ عَلَيْكُو لَوْ يَلْ خُلُوهَا وَهُمْ وَعَلَى الْمُؤْرِدِ وَجَالَ يَعْمُ وَنَ كُلا السِيمَ الْمُورُ وَيَا ذَوْا الْمُعْبُ الْجَنَّةِ الْنَامِ عَلَيْكُو لَا يَعْمُ الْمُورُودِ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْ

### الظُّلِمِينَ فَي

سب پورے ہو تئے ہیں- کہو! کہ جو کورٹ انتم سے کہاکڑنا تھا (کہ تہاری غاط روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا) وہ بھی تھیک نکلایا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں! بالکل تعیباً نکلا۔ وہ سب نتائج 'ایک ایک کرکے ہمارے سامنے آگئے۔

ان کے درمیان ایک پکار نے دالا پکا سے گاکہ یہ بات پہلے ہی کہد دی گئی کئی کئی کہ وقوم قوانین خدا دندی سے سرکت اختیار کر سے گی' وہ زندگی کی خوٹ گواریوں سے محروم رہ جائیگی۔ سودہ ہو کررہا۔

سین وہ توم جو خدا کی طرف لے جانے دالی راہ -- خدا کے نظام راہ بت ۔۔ کے راستے - میں ردک بن کر کھڑی ہوگی اورانسانیت کو اس کی طرف آنے نہیں دے گی۔ اورانسانیت کو اس کی طرف آنے نہیں دے گی۔ اورانسی سیدھی راہ میں بیچے وخم ہیں داکر ہے گی۔ یہ لوگ در حقیقت نہ خدا کے قانون مکاف پر ایک ان رکھتے تھے اور نہی انہیں حیات اخروی پر نقین تھا۔

جنت اورد وزخ کی زندگی کافرق تواس تدریت دید بیان کفرادرایت ان کے درمیان ایک اوٹ ہی سی موتی ہے۔ ذرانگاہ میں تبدیلی ہوجائے توانسان إدهر سے دهر میں تبدیلی ہوجائے توانسان إدهر سے دهر میں تبدیلی ہوجائے توانسان إدهر سے دهر میں تبدیل ہوجائے ہے۔ خرانگاہ میں تبدیل ہوجائے ہے۔ میں ایک میں میں ہوتی ہے۔ خرانگاہ میں تبدیل ہوجائے ہے۔ میں میں میں ہوتی ہے۔ میں میں میں ہوتی ہے۔ خرانگاہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ خرانگاہ میں میں میں ہوتی ہے۔ خرانگاہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ خرانگاہ ہوتی ہوتی ہے۔ خرانگاہ ہے۔ خران

یہ ہوگ (جو مہنوزانتظار میں تھے)جب ان لوگوں کی حالت برنظر ڈالیں گے جو مہنی معاشرہ کے عذاب میں گرفت ارموں گے تو وہ (نوری فیصلہ کریں گے اور) پکار معبس گے

کے اے ہما مے نشود نمانہ ینے والے! ہم اِن لوگوں کے ساتھتی نہیں بنتاجیا ہے جہوں نے تیرک قوانین سے سرکتی اختیار کررکھی ہے۔

بچىردەارباب نظم دىنىق (اعراف والے) د دىمرى روىڭ كے حامل لوگوں سے كہيں گئے، حبنهیں وہ ان کے انداز در مجان سے بہچان لیں گئے کد دنجیو ؛ منہاری سرمایہ داری تہمارے کسی کام نہ آسکی - نہی وہ قوت واقدار میں کی بناپرتم قوانین خداوندی سے سرکتنی برتاکرتے کتھے ۔

(وہ جنت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کرکے ان جہنم والوں سے کہیں گے کہ) کیا یہ وہی لوگ نہیں جنت میں جانے والوں کی طرف اشارہ کرکے ان جہنم والوں سے کہیں گے کہ انہیں ہوسکے گی و کھیو! آج انہی لوگوں سے کہا جارہا ہے کہ نم پر حبنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تہیں اس میں نہیں سے کاخوت ہوگا نہ حزن۔

ا درجہنی معَاست و والے عنی معَاشرہ والوں سے ہیں گے کہ یا نوائن زندگی کُنْ زراتِعِ نشوہ نمامیں سے جو تہیں میتر ہیں ہمیں کوئی ذریعہ دید و ناکہ ماری طینیاں مجی سیراب ہو حبّاتیں ۔ یا جوست امان زسیت تہیں خدا کی طرف ملاہے اس میں سے تعوا ہمیں عطاکر دو۔

وه کهیں گے کہ پیچیزی تو قوانین خدا دندی پرایمان لانے ادران کے مطابق عمل کرنے کا فطری نیچیزی تو قوانین کرنے کا فطری نیچیزی ان لوگوں کی طرف منتقل کیا ہی مہیں جاسکتا ہوان قوانین سے انکار کرتے اور سرکے بنائی کھیوائدہ مہیں دیے تھی برنتے ہوں - (جوابی آنکھیں بندگر رکھے اسے دوسرے کی بنائی کھیوائدہ مہیں دیے تھی دیکھی ۔ نہی کوئی شخصل بی بصارت دوسے کی طرف نتقل کرسکتا ہے ) ۔ بہیں جہیں طبیعی ہے لوگ (جوان نعمائے خدا دندی سے یوں محروم رہ گئے ہیں) وہ ہیں جہیں طبیعی ہ

4.

وَلَقَانُ حِثْنَاهُمُ بِكِتْ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْهِ هُلَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْهِ يُؤُمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ لَا تَأْوِيْلَهُ لِيُوْمَ يَأْتِيْ تَأْوِيْكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَلْ جَاءَتْسُ سُلُ رَبِنَا بِالْحُقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعًا أَهُ فَيَشُفَعُو النَّا أَوْ نُرَدُ فَنَعُمَلُ غَيْرَالَانِي كُنَّانَعُمَلُ قَلُ خَمِيرُ وَالنَفَ هُوْوَضَلَّ عَهُمُ مَا كُانُوا يَفْتَرُونَ فَي إِلَيْ اللَّهُ الذِي كُنَّ التَّمُولِةِ وَالْاَرْضَ فَي سِتَّةٍ آيَّا هِ ثُمَّ السَّنَوى عَلَى ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الذِي حَلَى السَّمُولِةِ وَالْاَرْضَ فَي سِتَّةٍ آيَّا هِ ثُمَّ السَّنَوى عَلَى ﴿ فَيَ

زندگی کی گاہ فریب جاذبیوں نے ایسادھوکا دیا کہ انہوں نے اپنے نظام زندگی کو یو نہی مذاق سمجھ لیت البیار البیار البیار انسانی زندگی کامنتہا یہی دنیا وی زندگی نہیں ہو موت کے ساتھ فتم ہوجائے گی۔ سویہ لوگ بلندانت ان زندگی کے تفرف داعزاز سے ہی طرح محروم رہ جائیں گے جس طرح یہ آس زندگی کے دجود سے منکر سننے 'اور ہمارے تو انبن سے معن صندا ور تعصیب کی بنایرا ایکارکیا کہتے ہے۔

(کے رسول! ان خاطبین ہے کہ دوکہ) ہم نے انہیں ایک ایسان ابطہ جیات دیاہے جہربات کو علم دختیقت کی بنیا دوں پڑ کھول کھول کر بیان کر د تباہے ۔ ا دران ہوگوں کیسلتے جواس کی صداقت پرلفین کھیں سامان ہابیت درجمت اپنے اندر رکھتا ہے ۔

یہ لوگ ( ہواس قدر واضع حقائق پر بھی ایمئان نہیں لانے) کیااس بات کا انتظار کر ہے ہیں کہ اُن کی غلط رَوسِ زندگی کے حب تہا ہ کن انجسام کی انہیں خبر دی جارہ ہے وہ اُن کے سامنے آجائے ( تو بھر اُنس پرایمان لائیں ؟ )۔

ان سے کہد وکہ جب غلط رَوسُ کا انجمام سُاسے آکھڑا ہوگا تو وہ لوگ جبہوں اسے آجہ و لوگ جبہوں اسے آجہ و لوگ جبہوں کے کہ ہارے پاس ہارے نشو ونماد بنے والے کی طرف 'جو بنیا ہر آئے وہ وہ انتی تی ہر تھے۔ اس وقت وہ لاس کرب کے اور کہیں گے کہ کوئی سعن ارشی ایسامل جاتے جو جمیں اس عذاب سے جھڑا دے ۔ باہم جھے لوا آخہ جائیں تو ہم جو کھی (خلط) کام کیا کرتے تھے 'ان کے برعکس کام کرکے دکھا دیں ۔ لیکن اُس فت یہ با جس قطعا فائدہ نہیں دیں گی۔ اُنہوں نے اپنے ہا محتوں اپنے آپ کو تباہ کرلیا اور یہ باتھیں داختہ اُن کے کسی کام شاتیا۔

ان میں کہدو کہ بہارانشو وہنا دینے والا وہ خداہے جس نے کائنان کی سینیوں اور بلندیوں کو چھے مراحل میں پیدا کہا اور اُس کے بعد اس کا مرکزی کنٹرول خو دلینے دست

24

قدرت میں رکھا۔ اُس کے مِتانون کے مطابات آسانی کڑے اس طی گردین کرتے ہیں کہ رات کی تاریخیاں دن کی روش کو ڈھانپ لیتی ہیں اور کھیر (یوں نظراتا ہے جیسے) دن رات کے پیچے لیکے پیلا آرہا ہے۔ اور سورج اور حپ اندا ورستارے سب اُس کے قانون کے مطابات این این کے مطابات این کے مطابات این کے مطابات این کے مطابات این کے مادرار وہ عالم جہا این کا میں کئے ہوئے ہیں۔ یا در کھو! یہ عالم محسوسات اور اس کے مادرار وہ عالم جہا سے اِس کا تنات کی تدبیرا مور ہوتی ہے 'سب خدا کے تعین فرمودہ پروگرام کی تکسیل میں مصروت کاریں ،

مر برین میں تدریا برکت ہے وہ ذات جس نے کا کنات کی نشود نمیا کے لیے ایسا مجالِقوں ایک سرور ما

انتظام كرركعاب إ

جب حقیقت یہ ہے کہ ربوبتیت اسی کے قانون اور نظام کے مطابق حاصل ہو تکتی ہے تو تم مجبی اپنی نشود نما کے لئے اُسی کے وت اون کوآ داز د د ۔۔۔ اپنے دل کے ایسے کامل جھکا ؤ کے ساتھ جو تمہار ہے تحت الشعور کی گہرائیوں سے اُمجرے وس کئے کہ مگر ش ذہذیت کم میں کی سندیدہ قرار نہیں یا سکتی۔

جب اس طرخ قانون حندادندی کے مطابق معاشرہ مبیں ہواریاں پیداہوجایی تو اس میں بھرنا ہمواریاں بیداہوجایی تو اس میں بھرنا ہمواریاں مت بیداکر در جہاری عقب خود بین مجھی تم سے کہے گی کتم دد شرا کی مدد کرنے کرنے فود نگدست ہوجا دَکے ادر بھی جہیں بیدائی دلائے گی کہ ذراسی بڑیا تی مفت میں اتنا بھر حت اسل ہوجائے گا۔ اسے کیوں جیوڑا جائے ، تم اس کی کسی بات میں نہ آنا بلکہ ہرا ہیں مقام پرا بنی راہ نمائی کے لئے اقانون خدا دندی کو آواز دینا۔ یا در کھو! جو شخص بھی خدا کے مت اون کے مطابع حسن کا راندا نداز سے زندگی بر کرتا ہے خدا کا عطاکر نہ سامان نشو و نمی اس کے ہرو قت قریب رہتا ہے۔ (اس لئے اُسے نہ افلاس کا خطرہ ہوتا ہے نہ زیا وہ سینٹے کا لات کی ۔

سيتم ذرا نظام كاتنات پرعوركر و اور و يجهوكه أس مبس خدلنے نشو ونما كاكيا عجيب

## مِّنَ الْهِ عَنْدُهُ الْ إِنَّ لَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٢

انتظام کررکھاہے۔ وہ باران رحمت سے پہلے نوشگوار ہوائیں بھیجناہے جو بارش کی تو ننجری لاتی ہیں۔ پھرچب وہ ہوائیں' پائی سے بھرسے ہوئے بادلوں کو لے کراڑئی ہیں توائس کا قانون انہیں زمین مردہ کی طرف کھینچ کر لے جا آ اہے' جہاں روئیدگی کا نشان اکنہیں ہوتا۔ وہاں اِن بادلوں سے بانی برستا ہے جس سے (اُسی زمین مردہ سے) ہرت ہم کے بھول اور کھیل بیدا ہوجائے ہیں اور ہرطرف زندگی کی ممود ہوجاتی ہے۔

می می می اس طرح فارجی کا تنات بیل موت کو زندگی سے بدل دینے ہیں - ہم ان حقائق کو بیان اس لئے کررہے ہیں کہ تم انہیں اپنی دنیا میں بھی پیش نظر رکھو-

تیمراس حقیقت پر کھی غور کر وکہ زمین سے دسل پیدا ہونے کے لئے دوبنیادی چیروں کی صرورت ہے ، ایک ہارت' اور دومرے اس زمین کا اچھا ہو نا جس پر دہ بارت برسے۔
اس متالوں کے مطابق ابھی زمین سے عمدہ فصل پیدا ہوتی ہے ، لیکن زمین خراب ہوتی ہے ، لیکن زمین خراب ہوتی ہوئی ہے ، لیکن زمین خراب ہوتی ہوئی ہے ، اوراس کے بعداس میں فصل بھی کم پیدا ہوتی ہے ۔ اور جو بیدا ہوتی ہے وہ بھی نافض !

دیکھو! اس طرح ہم المپنے توانین کو مختلف بہلوؤں سے سامنے لاکر واضح کرتے ملے جاتے ہیں تاکہ جولوگ چاہئے ہیں کہ ان کی کوششیں بھر بورنت انج بہدا کریں وہ ان راہ منت ان کا صاصل کرلیں۔

ں (ادیر کی مشال میں بارش ہمارا قانون ہے ،اور زمین مہماری کوششیں دونو کی ہم آ ہنگی سے ممدہ نتاریج مرتب ہموسکتے ہیں ) ·

(خارجی کا تنان پر خور دخوص کے بعد عم تاریخی شواہد کی طرف آؤادر دیجوکہ خود عالم انسانیت میں ہمارا یہی قانون کیس طرح کارمنسرما چلا آربلہ ہے)۔ عالم انسانیت میں ہمارا یہی قانون کیس طرح کارمنسرما چلا آربلہ ہے)۔ ہم نے نوع کو اس کی قوم کی طرف (یہی قانون دے کر) بھیجا۔ اس نے اپنی قوم سے کہاکہ تم حندا کے قانون کی محکومی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اسبی قوت نہیں حب کی

09

قَالَ الْمَلَا مُنَ قَوْمِهَ إِنَّا لَهُ رِلْكَ فِي ضَالِي شَيِينِ ﴿ قَالَ يَقُومِ لَيْسَ فِي ضَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولُ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ أَيُلِغُكُو رِسَلْتِ رَبِي وَ أَنْصَعُ لَكُو وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مِنْ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَوَعِ بُدُو وَمِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَمُ وَمِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَمُ وَمِنْ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَعَلَمُ وَمِنْ اللهِ مَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالُونَ وَاللّهُ وَاللّ

### عَوِينَ ﴿

محکومیت اختیار کی جائے - اگر تم نے ایسانہ کیا (اوراپنی موجودہ روسؓ پرمت انتم رہے) تو مجھے نظرات لیے کہتم پرسخت تباہی آجائے گی-

جب میں کی قوم کے اُن مسرواروں نے جن کے ہاں مال ودولت کی فراوانی تھی' اس بات کومٹ ناقوا نہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہتم عجیب اُنٹے راستے پر حل ہے ہو (ہمیں اِس رَدُش ہر چلنے سے اِس قدر مال ووولت اور قوت واقتدار حاصل ہے اور تم کہہ رہوں کر اِس سے ہم پر تباہی آ جلتے گی!)۔

نوئے نے کہاکہ میں' نہ خود غلط راستے پر ہوں' نہی تہیں غلط راستے کی طرف وقو دیتا ہوں۔ میں ہس خدا کی طرف ہے پیغامبر ہوں جو بنام کا کنات کا نشو دیما دینے والا ہے۔ ( تہیں یہ پیغنام ہی لئے انو کھاسا نظر آتا ہے کہ تم صرف اپنی نشو دیما کی نفر کرتے ہواور خدا کا متا نون' عالمگیرانسانیت کی نشو دنما کا ذمتہ وارہ ہے)۔

یہ وہ بیغامات ہیں جومیں اپنے رب کی طرف سے تم تک بہنچار ہا ہوں بمیں تہارا فیر خوا ہ ہوں' بہنجا ہنہیں ہوں۔ اور مندا کے عطاکر دہ علم کی بناپر تم سے دہ کچھ کہتا ہوں ہوئتم نہیں جانتے ۔ (ئم میمی سمجھے بیٹھے ہوکہ تہاری روسؓ فلاح دکامرانی کی راہ ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ تہا ہی اور بربادی کی طرف جانے والاراستہ ہے)۔

تہیں ہیں ہات برتعجب ہور ہاہے کہ خدااپنے پیغیام کوئم تک ایک ایسے آدمی کے ذریعے
کیوں بینچار ہاہے ہوئم میں سے ہی ہے اور تہا اسے جیسا ہی ہے تاکہ وہ تہیں ہیں کی خلاف توں کے تیا ہون تا گئے ہے آگاہ کرے اور تہا ہیوں سے بیج جاوًا ور تہاری نشو و نما کا سامان ہم ہینج جائے۔ (تمہاری نشو و نما کا سامان ہم ہینج جائے۔ (تمہا ہے نہین ہیں ہہ ہے کہ خدا کے پیغیام برکو عجیب المخلقت سامونا چاہیئے!) ۔
جائے۔ (تمہا ہے ذہن میں ہہ ہے کہ خدا کے پیغیام برکو عجیب لخلقت سامونا چاہیئے!) ۔
لیکن انہوں نے نوش کی ہریات کو جمثلا یا۔ آخرالا مرجم نے اُسے اوراس کے سائھ تیول کو

ÿ

44

وَإِلَى عَادٍ آخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُرُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الهِ عَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الْبَيْنَ كُفَرُ وَامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُكُ مِنَ الْكُن بِينَ ﴾ قال المُلَا الذي يُن كَافَرُ وَمِن قَوْمِهُ إِنَّا لَكُونَ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ ا

کشتی میں سوار کرکے بچالیا' اور جن لوگوں نے ہما سے توانین کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کرتیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ عقل وخرد کو کھوکر بالکل اندھے ہوگتے تھے (ور نہ نوح ان کے سامنے کشتی بنار انتقاا ور آنے ولیے سیلاب سے انہیں آگاہ کرر باتھا۔ وہ ذرا بھی عقل ذہ کرسے کام لیتے تو اس کی بات ان کی سبھ میں آجتاتی )۔

اسی طرح 'ہم نے قوم مَا دی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا ہے نے بھی اپنی قوم سے بہی کہاکہ تم قوانین خدا دندی کی اطاعت کر و- اس کے سواکوئی قوت ایسی مہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے کیا تم زندگی کی تباہیوں سے بچیا نہیں جا ہتے ؟

(قوم نوس کی طرح) اُس کی قوم کے بڑے بڑے سرغنوں نے جہیں مال دورات
کی فرا دانی خاصل بھی اور جوہ سرعتے ہیں کہ تم جو کہتے ہوکہ ہماکہ ہمیں تو ابسانطرا ہے
کہ تم عفل وخرد کھو بیعتے ہو۔ ہم سمجتے ہیں کہ تم جو کہتے ہوکہ ہاری رُوٹ ہمیں تباہبوں
کی طرف لے جائے گئ اور یہ بعینام تہیں ضدا کی طرف سے ملاہے ' بہ جبوٹ ہے۔
ہو دینے ان سے کہاکہ میں عفل وخرد نہیں کھو بیٹیا۔ رمیں جو کچھ کہ اہموں
مشیک کہدر ہا ہوں)۔ میں اُس خدا کی طرف سے پیغامبر ہوں جو تمام کا کنات اور ماگر
انسانیت کا نشو و نما دسینے والا ہے۔ ( یونکہ یہ تصور تمہاری انفرادی مفادیر سنیوں کے

خلان جانا ہے اس کے تماس کی مخالفت کرتے ہو)۔ میں تہتاری طرف اپنے نشو و نما دینے والے کے پیغیامات پہنچا تا ہوں میں تہارا خب رخواہ ہوں۔ مجھ بر بمجر وسئہ کرو۔ میں تم کو امن وسلامتی کی راہ دکھارا ہوں۔

کیا تہیں اس بات پر اچنجا ہور ہاہے کہ خدانے تہاری طرف اینا قانون ہائیت ایک ایسے انسان کے ذریعے کیوں بھیجا جو تہارے جیسا ہے ا در تم میں سے بی ایک تاکہ وہ تہیں اس کی خلاف درزی کے تباہ کن نیار گئے سے آگاہ کرے ؟ (تم سمجنے تھے کہ

جَعَلَكُوْخُلَفَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُونِ وَزَادَكُوْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَاذَكُمْ وَالْآلاءَ اللهِ لَعَلَ سَكُو تَفْلِحُونَ ۞ قَالُوْا اَحِئْتَنَا لِنَعْبُلَ اللهُ وَحَلَىٰ وَنَلَرَمَا كَانَ يَعْبُلُ الْآوْنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِلُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰي وَيُنَ۞ قَالَ قَلُ وَقَعُ عَلَيْكُوْمِنْ نَوَكُوْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ الْجُادِلُونَيْ فِي السّمَاءِ مَنَ الصّٰي وَعَضَبٌ أَنْ تُورُو اللّهُ وَعَلَيْكُومِنْ نَوَكُورِجُسٌ وَعَضَبٌ الْجُادِلُونَيْ فِي السّمَاءِ مَنَ الصّٰي مُعُومًا النَّهُ وَ الْمَا وَهُمُ عَلَيْكُومُ اللهُ بِهَا مِنْ سُلطِن فَانْتَظِرُ وَا إِلَى مَعَكُومِنَ اللهُ نَقِلُ اللهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللهُ وَعَلَيْكُونُ اللهُ ا

خدا کاپیغامبرکوئی عیب الخلقت انسان ہونا چاہیئے!)۔ تم سوچوکتوم نوٹ کیوں تباہ ہوئی ؟ اسی لئے کہ اس نے غلط رُوش اختیار کر رکھی بھتی-اس کے بعد خدانے بہیں ان کا جانشین بنایا۔ تمہیں بڑی تو تمیں اور فراختیاں عطاکبیں۔ تم خدا کی ان تو توں اور نعمتوں کو پیش نظر کھو (اوراس کے تو انین کی خلات ورزی مت کرو) تاکہ تم کامباب ہو-

اِن کی معبودیت کی کوئی سندنازل ہی نہیں گی ﴿ ﷺ) اب رہا تمہارایہ کہناکہ جس تباہی سے تمہیں متنبہ کیا جارہاہے ' میں اسے جلدی سے اے آؤں' سووہ خدا کے فانون ہملت کے مطابق' اپنے وقت بریمنو دار ہوگی۔ نم اس کے لئے انتظار کرو۔ میں بھی متہار سے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

سوجب طہورتما بج كا وقت آيا، تومم نے ہوداوراس كے رفقاركوا بنى ہريانى اسے

\_

وَالَى ثَمُوْدَ اَخَاهُمُ صَلِعًا مَا لَا يَقُومِ اعْبُ واالله مَالكُونِ مِن اللهِ عَائِرُهُ وْ قَلْ جَاءَتُكُوبَ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ عَائِرُهُ وْ قَلْ جَاءَتُكُوبَ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ وَلا تَمَسُّوْهَا إِسْوَءٍ فَيَاخْلُكُو مِنْ اللهُ وَلا تَمَسُّوْهَا إِسْوَءٍ فَيَاخْلُكُو مِنْ اللهُ وَلا تَمَسُّوهَا اللهُ وَالْكُونُ وَ الْحَلَى اللهُ وَالْمُونِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تباہی سے بچالیا' اورجن لوگوں نے ہارہے توانین کوت یم نہیں کیاتھا اورا نہیں جشلایا نھا' ان کی جڑکاٹ ڈ الی۔

اسی طرح ، ہم نے قوم ہٹود کی طرف اُن کے بھائی بندوں ہیں سے صائح کو بھیجا۔
میں نے بھی ان سے بہی کہا کہ تم سرت قوانین خدا وندی کی اطاعت کرو۔ اس کے سوالوئی قوت ایسی نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تہارہ ہاس، تہارہ نہوں وناد نے والے کی طرف سے وَاضح دُلا کی قوانین آپ کے بہی۔ (اس دقت تہارے معاشرہ کی کیفیت بیسے کہ تم بیں سے بڑے بڑے اور کے مطابی زبیت سے بڑاگاہو نوانین آئی کے جہورے سامان زبیت سے بڑاگاہو نوانین آئی کے جہورے سامان زبیت ہیں اور کم زر نوانسان آئی کے رقم و کرم پر زندگی ابسرکرتے ہیں، خدا کے نظام ربوبیت کا تعاضایہ ہے کہ رزن انسان آئی کے رقم و کرم پر زندگی ابسرکرتے ہیں، خدا کے نظام ربوبیت کا تعاضایہ ہے کہ رزن کے سے سراب ہوں۔

میسراب ہوں۔
میس اسی محمولہ کے سے محمولہ کے بیا افرار پر کار بندر ہوگئے تو صائح نے ان سے کہا کہ اس بی باکہ اس بی محمولہ کے بی ملکست نہیں سے خدا کی زمین اور خدا کی اون انسی کی اون کی ہے ہوئے اسے کہا وہ اس کے دیا تو ہوگئی تو اس کی ملکست نہیں جسے خدا کی زمین اور خدا سے آزاد چرنے دیا تو یہ سی بہنچائی تو اس سے داختے ہوگا کہ تم اپنے عہد پر با بند ہو۔ اگر تم نے اسے آزاد چرنے دیا تو یہ سی بات کی نشائی ہوگی کہ تم اپنے عہد پر با بند ہو۔ اگر تم نے اسے آزاد چرنے دیا تو یہ سی بہنچائی تو اس سے داختے ہوجائے گا کہ تم اپنی سی ابقہ دو تا ہوں کے بیا تہ ہوگی کہ تم اپنی سیالیہ دو تا سے از نہیں تا ہوں کے بیا ہوں کہ بیا ہوگا کہ تا بی سیالیہ دو تا ہوں ہوگا ہوگا ہوگا گرتم اپنی سیالیہ دو تا سیالیہ بیا ہوگی تر بار کا تھیں ہوگا۔

مم توانین خدا وندی کی خلات ورزی کا نیتجه دیکه چکے ہو۔ ہم سے پہلے توم عآدیے ان توانین سے سرکتی برتی تو وہ تباہ وبرباد ہوگئی۔ تم اُسی توم محی جائشین ہو۔ اُن کے بعد خدانے تہبیں اس ملک میں اس طرح شکن کردیا کہ تم اِس کے مبدا نول میں محلات تعبر کینے ہوا اور پہاڑوں کوتراس تراس کر اُن میں مکانات بناتے ہو، تم خدا کی ان نعمنوں اور اُسکے قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ الْمَتَكُلِّمُ وَامِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَ الْمَتْضُعِفُو الْمَنْ اَمَنَ مِنْهُمُ اَتَعْلَمُونَ اَنْ الْمَتَكُمُ وَالْمَا الْمَنْ الْمَتَكُمُ وَالْمَا الْمَالَ الْمَا الْمَنْ الْمَتَكُمُ وَالْمَا الْمَالَدِيمُ وَمِنْونَ فَقَالُ الْمَنْ الْمَتَكُمُ وَالْمَا الْمَالَدِيمُ وَمِنْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَعَمَّوْا عَنَ الْمِي رَقِهِمُ وَقَالُوالِيطِولُ الْمَتِنَا بِمَا تَعِلُ الْمَالُدُنَ الْمَنْ اللَّهُ اللَ

قالون كى قوتول كواينے پيش نظر كھوا ورسلك ميں فساد مت برياكرو-

اس براس توم کے سرکت اکابرین نے 'جنہیں مال و دولت کی فراوانی نے بہت کرکھاتھا' جماعت مومنین سے کہا۔۔۔۔۔ادریہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ اکابرین' اُن کے افلاس دغیرہ کی وحت 'بہت کمزورا ورحقیر سمجھتے تھے۔۔۔۔ کہ کیاتم واقعی یہ سمجھتے ہوکہ صمالع اپنے نشوونما دینے والے کی طرف سے رسول بناکر بھیجا گیا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کیاست ہے ؟ جو پیغامات اسے خدا کی طرف سے دینے جاتے ہیں' ہم اُن بی اس میں کیاست ہے ؟ جو پیغامات اسے خدا کی طرف سے دینے جاتے ہیں' ہم اُن بی

ی بی حقیقت عورطلت کی نظام خداوندی کی مخالفت بهبیشدارباب نوت و دولت کی طر سے بهوئی اور توم کے مطلوم اور کمزور طبقہ نے اس پرلبیک کہا۔ اس سے واضح بهوجا آہے کہ اس انقلاب کی غرض وغایت کیا بہوئی تھی )۔

ان سرس اور شکرتر والان توم نے کہاکہ تم جس بات کوسچاملنتے ہو ہم اسے کا سے اسلام کے بیاد میں اسے میں اسے میں اسلام کرتے ہیں۔

امبوں نے آس اونٹنی کو کاٹ ڈالاا وراس طرح اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ قانون خدا کے بینے برجو توص عذاب قانون خدا کے بینے برجو توص عذاب کی تم دھمی ویتے تھے'است لاکر دکھاؤ۔

سوایک ازادینے واقی تب ہی دائد ید زلزلہ بلای نے انہیں گیرلیا اور دہ آتا ہی دائد ید زلزلہ بلای نے انہیں گیرلیا اور دہ آتا ہے اپنی کی انہیں گیرلیا اور دہ آتا ہے اپنی کی انہیں گئیرلیا اور دہ آتا ہے اپنی کی انہیں کی کی انہیں کی انہی

یہ اس کے بعد ہوا جب صالح 'ان سے مایوس ہوکرکنار کش ہوچکا تھا- جاتے و اس نے ان سے کہا تھا کہ ایماری قرم یا میں نے اپنے نشود نما دینے والے کا پیغام تم تک

اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ مَا مِن كُمَوِيْنَ الْعَلِيْنَ ﴿ اِنْكُولْتَأْتُونَ الرِّحَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِّسَاءِ "بَلْ اَنْتُونُونَ الْمُعْرَفُونَ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ الْآاَنَ قَالُوَا اَخْرِجُوهُمُ مِنْ فَلَيْ الْمُعْرَفُونَ ﴾ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ الْآاَنَ قَالُوَا اَخْرِجُوهُمُ مِنْ فَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا الل

بہنچایا 'ادرچاہاکتم کسی طرح تباہی سے بھی و دلیکن تہیں میری فیرخواہی خوش نہ آئی۔ سوئم اپن سکسٹی کے تنائج مجالتو۔ میں بصد تاسف عمّ سے الگ ہورہا ہوں۔

اوراً می طرح ہم نے لوط کو اس کی قوم کی طریف بھیجا۔ اُس نے ان سے کہا کتم اُسی بے حیاتی کے کا کرتے ہو جو تم سے مہلی قوموں میں سے کسی نے نہیں کتے۔

منم عورتوں کو چیوٹر کر شہوت رائی کے لئے مرد دن کی طرف آتے ہوا در اس طرح افرائش نسل کے مادہ کو بے محل صرف کر کے ضائع کرتے ہو'ا وران حدود سے شجاد زکرتے ہوجو قالون فیطرت اس باب میں مقرر کی ہیں۔

اس قوم کے پاس اس کاکوئی مفقول جواب بہتیں تھا --- جواب تھا تو دہی ہو قوت کے نشہ میں بدست لوگوں کے پاس ہو تاہے --- بینی دہ آپس میں کہنے لگے کران لوگوں کواپنی سن کال باہر کرد - یہ بٹرے پاکساز بنتے ہیں ؛

سوہم نے لوظ اوراس کے سائھیوں کو سیالیا -- بجراس کی بیوی کے جو پھے رہ جانے والوں میں سے بھی (اس لئے کہ معیار خدا وندی کے مطابق " اپنے" دہی ہوتے ہیں جوتے ہیں جوابیت ان میں مشترک ہوں - اگر بیوی بھی جاعت ہومنین میں شامل نہیں تو وہ اپنوں میں سے نہیں غیروں میں سے ہے )۔

تو وہ اپنوں میں سے نہیں غیروں میں سے ہے )۔

ادر ہم نے (اس توم پر) پھروں کی بارٹس کی (جوآتٹ فشال پہاٹسے آڑاؤکر ۔ آرہے تھے) سوئم دیجھوکان جرمین کا انجنام کمیا ہوا ؟

ا دراہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے شعیت کو بھیا۔ اُس نے بھی اُن سے یہی کہا کہ توانین حندا دندی کی اطاعت کر و۔ اس کے سواکوئی ایسی قرت بہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تہمار ہے یاس تہمار سے نشو دنما دینے دالے تَعْفَسُواالنَّالَ اَشْيَاءُهُمُ وَلَا تَفْسِلُوا فِي أَكُارُضِ بَعْلَ إِصْلَاحِهَا ﴿ ذَٰلِكُوْخَيْرٌ لِكُوْزَنَ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ فَي وَلَا تَفْعُدُو الْبِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ مَنْ اَمْنَ و عِوَجًا "وَاذْكُنُ وَالْفَكُنْ تُولِيلًا فَكُثُرَكُمُ "وَ انْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلِنَ كَانَ طَلَّهِ فَاذْ مُنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الذَّالِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

سے ملے اس سے بہنر فیصلہ ادر کونسا ہوسکتاہے!



#### قَالَ الْمَلَوُ الْمُن يُنَ الْمُتَكُمِّ مُوامِنُ قَوْمِهُ لَكُوْرِجَنَكَ

يْشُعَيْبُ وَالْإِنْ مِنَ أَمَنُواْ مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا ۖ أَوْلَتُعُودُ نَى فِي مِلْتِنا ۚ قَالَ أَوْلَوُكُنا كِي هِينَ ٥ قَلِ افْتُرْنِينا عَلَى اللهِ كَانِ بَالِنَ عُنْ نَا فِي مِلْيَكُمْ بِعَدَ إِذْ نَجْسَنَا اللهُ مِنْهَا "وَمَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَعُوْدَ فِيهَا لِكُلَّ أَنْ يَتُكَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا أُوسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوْكُلْنَا 'رَبَّنَا افْتَحْزِينَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَيِّ وَأَنْتَ

#### خَيْرُ الْفِتِيانَ ۞

اِس پر اُن اکابرین نے جو دولت اور قوت کے <u>نشے سے</u> بدمست ہورہے تھے' کہاکہ اے شعیث؛ د دباتوں میں سے ایک بات صرور ہوگی۔ یا تو نہیں اور تہا ہے ساتھ ہو کو پھرسے دہی قدیم ندہب اختیار کرنا ہوگا جے چھوڑ کر ، وہ تہارے ساتھ ہولتے ہیں۔ در نہ ہم 'تہیں ا در تہا<u>ں ہے سا</u>ئت وں کو اپنی نستی سے نکال دیں گے <del>۔۔۔ تم توزمون کو</del> كه تم كياچائية بهو؟ اس پرشعيب نے اُن سے كہاكہ خواہ تمہار سے زبرب كوم السند كا کیوں نکس مجمعی میں تہارے ڈرکی وجے اسے زبروسی اختیار کرنابڑے گا؟ اگر ہم تہارے مزہب کو اختیار کرلیں حت الانکاف اپنی وجی کی روشنی عطا ورکے ہمیں اس باطل مذہب سے سخات دلائی ہے اواس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جوہم کتے ہیںکہ جمیں خدانے سیدھارات دکھادیا ہے ، تویہ سب افترا اور خدا پر بہتان ہی ہے۔ تمكان كهول كرسن لوكة بم تهارے مسلك كى طرف لوث كرنہيں آسكتے - ايسا مركز بركز منہیں ہوسکتا ہے ہمنے یہ دین اُس حندالی طرف سے سلی ہونی راہ نمانی کی بناپراختیار عه إلا أن يَشَاء الله من يُناكرين معنى بن- جيسال يبلي بني لكهاجا وكاب اسلوب قرآن كرم مبن استثناء بالمقيت

(بغيّدن وَت لگيم فريزيجة)

9.

وَقَالَ الْمَكُلُّ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ قَوْمِهِ لَيْنِ اثَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا اِثَكُمُ اِذًا لَخْدِمُ وَنَ وَ فَاخَنَ تُهُمُّ النَّهُ عَنْبًا اِثْكُمُ اِذًا لَخْدِمُ وَنَ وَالْمَا اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنْبًا اللَّهُ عَنْبًا اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ الْمَا عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ الْعَدُومِ لَقَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَنْ وَكُلُ عَنْهُ وَقَالَ الْقَوْمِ لَقَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

کیاہے جس کاعلم تمام چیزوں کو مجیط ہے۔ یاتی رہیں تہاری دھمکیاں سوہم اِن سے الکانہیں ڈرتے۔ ہمارا بھردِسہ قانون خدا وندی کی محکیت پرہے۔

شبب نے پوری جُرات اورات قامت نے ان اکابرین کو یہ جواب دیا اور بھرکہاکہ
اے بمارے نشو ونمن اوینے والے ؛ توابیخ قانون مکافات کی روسے 'ہم میں اور ہماری قوم
میں کھلا کھلا آحن ری فیصلہ کرف ۔ توسب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (کیونک تیرا فیصلہ
قانون اور عدل پرمبنی ہوتا ہے ۔ اِس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے ' نہ کسی کے خلافت
تعصّب اورانتقام کا حذبہ کارف رما) ۔

اب اس قوم کے اکابرین نے دوسسراحرب اختیار کیا انہوں نے شعیب سے مزید ہا کے نے کے بجلتے اس کے شبعین کو دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم شعیب کا اتباع کرتے رہے ۔ تو یا در کھو 'تم سخت نقصان اٹھا دے۔

اس کے بعد ہوا یہ کو جن لوگوں نے شعب کو جن لایا تھا' انہیں لرزادینے والے عذاب نے آگھیراا وروہ اپنے کھے ول میں 'مٹی کے تو ووں کی طرح بے حس وحرکت پڑسے کے بڑے رہ گئے۔

. شعیب ٔ اِس تباہی <u>ہے پہلے</u> ہی ان سے الگ ہوگیا تھا۔ اس نے جانے وقت ان

نوت اور مستمرار کے لئے آتا ہے ۔ بعین جہاں اِ گاکے بعد مُاللُما آءَ الله وغیرہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کھ کہا گیاہے اس کے خلات کھی نہیں ہوگا - (ملاحظ ہولغات القرآن -جلدجیام -صغیر ۱۲۱۰ عنوان - ن - س - ی )

وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَنْ يَكُوْمُنُ نَبِي إِلَا آخَلْنَا آهُلَهَا بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَمُ يَضَنَعُونَ ﴿ ثُمَّ الْمَا الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمِ الْمَا الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَامِ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَ

### وَ لِكِنْ لَذَ بُوا فَأَخَنْ نَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

کہاتھاکا ہے میری قوم امیں نے تہیں'اپنے نشو دنمادینے والے کے پیامات پہنچا دیتے میں نے بہزاچا ہاکہ تمہارا بھلا ہوجائے لبکن تم نے ایک نسنی (اورا پی غلط روس پر برا برآگے بڑھتے چلے گئے )۔ اب اس کے نتیج میں جو تب اب تم پرآر ہی ہے ' میں اس پر کیا افسوں کے وال '

ریه محض چندوا قعات بی جنبی اس مقام پرسائی لایگیا ہے۔ درنہ تام اقوام سابھ کی اریخی یاد داشتیں اس حقیقت پرشاہ بی کی بھی کئی کے ارباب دولت و تر دت نے اس کی مخالفت کی جہیں ہے ارباب دولت و تر دت نے اس کی مخالفت کی جہیں ہے ان کی ارباب دولت و تر دت نے اس کی مخالفت کی جہیں و بی بی کا موجب بین جائے ) ان پر کم کم کم کا طور دین اس درجہ کک ندیج بی کہ وہ ان کی آخری نباجی کا موجب بین جائے ) ان پر کم کم کم کم کم کا موجب بین جائے ) ان پر کم کم کم کم کم کا موجب بین جائے ) ان پر کم کم کم کم کم کا موجب بین جائے دوان کی آخری نباجی کا موجب بین جائے دوانیون خداوندی مصنبی اور شکلیں میں کہ خود ان کے سامنے جھک جائیں۔ یہ مصنبیں اور شکلیں خود ان کے غلط نبطام کی پنیداکر دہ بھوتی تحقیق ۔ سامنے جھک جائیں۔ یہ مصنبیں اور شکلیں خود ان کے غلط نبطام کی پنیداکر دہ بھوتی تحقیق ۔

وه ان قو انین کے سامنے حب جاتے ، قوان کی مصیبیں ، خش حالیوں میں بدل جا جب اُن بڑاس طرح ایک عرصه گزرجاتا ، تو وہ بھر محبول جاتے کہ برحالی اور نوشگواری اسافون خواوندی سے واب تہ ہے ۔ وہ کہتے کہ اس میں کہ بریلیاں ، یو بنی اتفاقی طور پر رونما ہوتی مزاوندی سے واب تہ ہے ۔ وہ کہتے کہ اس میں کہ اُن پر مجبی اچھے دن آجا تے ، کمجی برسے اسلے میں ہیں۔ ہمارت اور وہ اِس طرح ، اپنی غلط روشس میں اندھا وصند آ کے برسے وہ اِس طرح ، اپنی غلط روشس میں اندھا وصند آ کے برسے وہ اِس طرح ، اپنی غلط روشس میں اندھا وصند آ کے برسے جانے کہ اُن کے دہمی کے جاتے کہ اُن پریوں تباہی آجا ہے گئی۔

و کا فی یا بی مارے قانون کی صداقت برتقین رکھتے اور (اس کے اتباع سے) زندگی کی تب اہیوں سے محفوظ رہنے کی ب کرکرتے تو ہم اِن پڑ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ( ۴ ، ۴ )۔ سیکن انہوں نے اُسے جبٹلایا قو اُن کے اعمال کے

تمانج <u>ن</u>ے انہیں آن بکڑا۔

49

m

ایہ ہیں وہ حقائق جو تاریخی شہاد توں سے تابت ہیں) توکیا اِس کے بعد کھی (یہ تہار سے خاطب جو) مختلف بستیوں میں رہتے ہیں ' ہسسے ندر ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب اِن پر رات کے وقت آتے جب وہ سور ہے ہوں۔

کیا یہ اِسے بالکل نجنت ہورہے ہیں کہ ہمارا عذاب اِن پرچاشت کے دقت آجائے جب وہ بے فرکھیل کو دمیں مشغول ہوں۔

کیایہ سمجے بیٹے ہیں کہ انہیں خدا کی تربیرد اس کی طرف سے امان مل چکی ہے جیا دکھوا اپنے آپ کو اس شیم کی فود نسر ہی میں وہی قوم رکھ سمتی ہے جس نے تباہ اور برباد ہونا ہو۔ یہ لوگ جو پہلی قوموں کی تباہی کے بعدُ اُن کے ملک اور دولت کے وارث ہوئے ہیں کیا اِن پریہ بات اب بھی واضح نہیں ہوتی کہ ہمارا قانون اِن کے جرائم کی بنا پڑا نہیں صیبوں میں مبتلا کرسکتا ہے ؟

سیکن بیجواس قدر واضع ولائل وشها دات کے باوجود ان باتوں پرکان ہمیں وصرتے ا تواس کی وجربہ ہے کہ اسلان کی اندھی تقلید اور مفاد پرستیوں کے جذبات نے اِن کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کوسلب کر دیا ہے۔

بہرصال بیس و وچندا توام سَابقہ جن کے صالات ہم نے کم سے بیان کئے ہیں۔ان کے رسول ان کی طرف داخل و احکام لے کرآتے۔ وہ لوگ بجائے اس کے کہ کچھ ان سے کہ اُجا اس پر فور وٹ نکر کرتے 'بلاسو ہے سمجھ اُسے جملا دیتے ۔۔۔ کبھی اس بنا پر کہ اِس سے پہلے اُن کے اُس بارک اِس سے پہلے اُن کے آباء واجداد 'اسے جملا ہے گئے۔ ادر مجمی یوں کہ ایک دفعہ جویات یو ہی مُنہ سے حک گئی اُس پر

1.7

1.6

جم کرمجھے گئے ۔۔۔ حقیقت سے انکار کرنے والوں کے دلوں پریوں قبریں لگاکرتی ہیں۔اسلا کی اندھی تقلید اور پنی بات کی پی انسان سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کرلیا کرتی ہے۔ ان اقوام سابقہ میں سے اکثر کی بہی حالت رہی کہ وُہ قوانین خدا وندی کے و فاشعار شرک انہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اس پرت ایم نہ رہے۔ وہ صبح راستے کو چھوڑ کر خلط را ہوں پر چلنے گل گئے۔

ان اتوام کے بعد جن کا ذکر پیہلے کیاجا چکاہے' ہم نے ہوئٹی کو اپنے واضح احکام ودلائل میں کے کر فرعون اوراس کے اکابرین قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن انہوں نے بھی اِن سے سرکسٹی برتی۔ سود بھو اِگر اُن لوگوں کا 'جومعائٹرہ میں نامجواریاں پیدا کیا کرتے تھے کیا انجام ہوا ؟

ساتہ بھیجدد- (تاکہ یہ آزاد می کی فضامیں سانس ہے سکیں)۔ فرعون نے کہاکہ اگرتم خدا کی طرق کوئی واضح دلیل لاتے ہو تو آسے اپنے دعوے کی صداقت میں پیش کر د۔

إس پر موسی فی نے اُن توانین و دَلائل کومیش کیاجن کی بناپراس نے وہ وعویٰ کیا مضااد

P

وَنَزَعَيَنَهُ فَوَاذَا هِى بَيْضَا أُو لِلنَّظِرِ بَنَ فَي قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْهِ فِنْ عَوْنَ لِنَّ هٰ فَالْمِوْعَ عَلِيْهُ ۖ فَى كَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْهِ وَفَى عَوْنَ لَنَّا هُونَ الْمَالِيْنِ عَلِيهُ وَكَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالْوَا الرَّحِهُ وَاخْاهُ وَالْمِيلِ فِي الْمَنَا لِينِ عَيْنِ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى ا

جہنیں وہ نہایت صبوفی سے تفاع ہوتے تفایہ محکم دلائل اپنی صداقت کے زور دروں پر اس طرح آگے بڑھے چلے جاتے تھے کہ ان کی توت اور شندت واضح طور پر سلسف آر ہی تھی گائ کی شدت سے مرادیہ تھی کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیج کس قدر ہلاکت آبگر ہوگا) ۔

کی شدت سے مرادیہ تھی کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیج کس قدر ہلاکت آبگر ہوگا) ۔

ہمروہ آن روشن ولیلوں کو سامنے لایا جن کی روسیے بنایا گیا تھا کہ ان توانین کی اطا سے زندگی کا ہرگوث کس طرح تا بناک ہوجائے گا یہ بھیرت افروز دلائل ہردیدہ بینا کے سے زندگی کا ہرگوث کس طرح تا بناک ہوجائے گا یہ بھیرت افروز دلائل ہردیدہ بینا کے لئے حب راغ راہ بن سکتے تھے۔ (الاست اللہ دومرے سے کہا کہ یہ توبڑ اما ہر حرکارسرتا اس پُرنٹ رعون کے سرداران تو م نے ایک دومرے سے کہا کہ یہ توبڑ اما ہر حرکارسرتا

ہے (جوابینے زوربیان سے جموت کو ہی بن اگر د کھا آنا جیلا جار ہائے)۔ اس کا منشایہ نظر آتا ہے کہ (اِس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاکر) تہیں اس ملکت نکال باہر کریے اور بیہاں اپنی حکومت فائم کرلے سوکہوکہ تہارا اس باب میں کیا مشورہ ہے اُتھا،

انہوں نے (باہمی مشورہ کے بعد) فرعون سے کہا کہ نم موسنتے اور اُس کے بھائی کے معالی کے معالمی کے بھائی کے معالمی کو سے دوست التوامیں رکھو۔ اور اِس اثنا میں نقیبوں کو ملک کے بڑھے بڑھے شہروں میں بہنچ دوکہ ویاں سے سحر کارمذہبی بیشوا وّں کو اکٹھاکر کے لائیں (تاکہ وہ اِن کا مقابلہ کرکے انہیں شکست دے سکیں)۔

چنانچ آن کے مذہبی پیشوا ( بامان ا دراس کے ساتھی 'پروہت) فرعون کے باس میں ہوگئے تو ہمیں امبدہ کے ہمیں المبدہ کے کہ ہیں اللہ ملے کا مہدہ بہت بڑاصلہ ملے گا۔

له به إن الفاظ (عصا قعبان مبين - يل بيضا) كم جازى معنى بين مبين بماركزديك استعارة استعال كياليا هه (اسس كى سند نفات القرآن بين اپنے اپنے مقام پر ملے گى) - و يست عصلك حقيقى معنى لائقى - تعبان مبين كے معنى نمايا ارد صا - اور بدل بيضا كے معنى سفيد ميكيلا التحد بين -ساوركے معنى مجبوث اور فريب كے بھى بين - ساد نفطى معنى "جاودگر" بين -

وَال نَعَوْرُوا لَكُوْلُونَ الْمُقَرِّدِينَ ﴿ قَالُوْالِمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ ثَكُوْنَ مَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ عَالَ الْقُوْا فَلَكَ الْفَوَا سَعَرُوْا عَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَاءُ وْبِعِي عَظِمُ إِلَى وَأَوْحَيْنَ النَّاسِ ٱنَ الْقِ عَصَالَةَ ۚ وَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ فَي فَوَقَعُ الْحَقِّ وَبَطَلَ مَا كَانُو الْعَمَلُونَ فَي فَعُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِيبُنَ ﴿ وَأَلْقِي السَّحَرَةُ مَعِدِينَ ﴿ قَالُوٓا امْنَابِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبّ مُولِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ فِرْ يَعُونُ أَمَنْ تُمْرِيهِ فَبُلَ أَنْ أَذَنَ كُمُّ إِنَّ هَٰذَالْمَكُرُ مُكُرُ تُمُوهُ فِي الْمَي يُنَاتِ

## لِتُخْرِجُوا مِنْ الْمُلَهُ فَسُونَ تَعْلَمُونَ ۖ

فرون نے کہاکہ بیشک بہتیں صلیمی ملے گااور تم میرے مقربیٰ کے زمرہ میں میں خطاعہ وجاؤ

انبول نے موسی سے کہاک پہلے تم اپنے ولائل بیش کرو گئے یا ہم بہل کریں -

موسی نے کہاکہ تم ہی میل کرو۔ سوجب انہوں نے اسپنے مسلک کو پیشیں کیا اوان کی محسانی کی چیکنے لوگوں کی تکاہوں میں فیر کی پیداکر دی - اوراس کے ساتھ ہی اُنہوں نے لوگوں کو اِستے معی درایالاکتم نے نرعون کی خالفت کی تواس کا بینج کیا ہوگا؟)- ادراس طرح انہوں نے

بهت برے محروفری کا جال کھاکر رکھ دیا۔

اورہم نے موسیٰ سے وجی کے ذریعے کہاکہ تم اپنی تنذیرات کو پوری قوت اور شدہ کے ساتھ بیش کرو جب اس نے انہیں بیان کمیاتو معالفین کا فریب باطل ملیامیت ہوکررہ گیا۔ سواس طرح حن ثابت بوگيا اوران كاكياكراياسب اكارت كيا-

اور ٔ منسرعون اوراس کی توم کو ٔ وہیں دیکھنے ویکھتے مغلوب اور ذلیل ہو کراپ بیا ہونا

اور اُن کے باطل پرست (لیکن حق شناس) مذہبی میشیوا وّں نے موسی کے دلائل کے سامنے سر ایم مردیا- اور کہاکہ ہم س خدا پرائیان لاتے ہیں جو تمام نوح انسان کی نشو ونماکر سے والاہے ۔۔۔ بینی موسی اور ہارون کے رب یہ

راس پرسنرمون کے غصنے کی آگ بھڑک اکھی)۔ اس نے کہاک کیا تم میری اجازت کے

111

114

 $II \wedge$ 

Œ

له لفتلى معنى مِن يبيد تم و الوكريام و الين عد يبال بعر لفظ عصا آيا ب-

ؖڰؙؙڡٞڟۣۼڽؘۜٲؽ۫ؠێڴۯۅؘٲۯؙڿڷڴؽۺ۫ڿڵٳڿڷؙۊؙڒڮڞڵؚؠڬٛڴ؞ٛٳڿٮۘۼؽڹ۞ۊؘڵٷٙٳٷۜٳٷۜٳڵٵٚڸۯؾۭٵؘڡؙٮٛ۫ڡٞڸؠؙۏۨ ۅٵٞؾؙڣۄؙڡۣؿٵۧٳ؆ٳؘڹؙٵڡؙٵٵ۪ڸؾڗڹڹؚٵڷؿٵڿٳؿٵٝۦۯڹڹٵۧڣ۫ۼؘڡڬؽڹٵڝڋٳۏٙؾۘۅڣۜٵٞڡؙڛڸؠؽڹ۞ٛۅؘڡٞٵڶٲڰٵ۬۞

مِنْ قَوْمِ فِي عَوْنَ أَتَكُ رُمُوسَى وَقُوْمَ لِيُفْسِلُ وَإِنْ الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَ

# هُمْ وَ نَسْتَمْ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَهِمُ وَلِ اللَّهِ فَعُمْ وَلِي ٢٠٠٠

بغیری موسی کے حت اپرائیان لے آئے ہو؟ میں اب محصاکہ پیم سب کی می بھائت ہے۔ یہ توایک گہری سیاسی ساز سی معلق ہوتی ہے۔ یہ توایک گہری سیاسی ساز سی معلوم ہوتی ہے جس سے مفصود یہ ہے کہ تم میرے دارالخلاف سیار آبا اللہ معلوم کا اللہ معلوم ہوجائے گاکا سیار سی کا بیجہ کیا ہے۔ اللہ معلوم ہوجائے گاکا سی ساز سی کا بیجہ کیا ہے۔ اللہ معلوم ہوجائے گاکا سی ساز سی کا بیجہ کیا ہے۔

میں بنہارہے ہاتھ بیاؤں الشے کٹوا و کگا (یا بنجھکٹر ہاں اور بٹریاں ڈلواؤں گا) او پیمرتم سب کوسولی پرجیڑھادوں گا-

ا انہوں نے فرتون کی اس گرج کو تہایت سکون سے سنا اور دیسے اطبینان سے کہا کہ کہ کہ اسے کہا کہ کہ اسے کہا کہ کہ ا کہ ہم اپنے سابقہ باطل مسلک سے متہ موژ کر) اپنے نشو دنما دینے والے کے ضبیعے مسلک کی طانت یلٹ گئے ہیں۔ (اب ہم اس سے مجھر نے والے نہیں)۔

تم ہمارے فلاف ہی کے سواا درکونسا جُرم عامد کرسکتے ہوکہ جب ہمارے سامنے ہمارے انشو دنمادینے ہمارے سامنے ہمارے نشو دنمادینے دائے کی تعلی کھلی آبات آگئیں تو ہم نے انہیں سچاتسلیم کرلیا۔ (اگر چرمیم ہے تو ہم بدل وحب ان اس جُرم کے اقب الی ہیں)۔ ہم تم سے کوئی عرض معروض نہیں کرنا چاہتے ہم ضر اپنے نشو دنما دینے والے سے وعاکرتے ہیں کہ دہ ہمارے دلوں کو صبر داست قامت سے لرزیر کر کے ادر ہمیں اس خاص موت ہے کہ ہم اس کے احکام کے سامنے تھے ہوئے ہوں۔ اور ہمیں اس خاص کے سامنے تھے ہوئے ہوں۔

فرون کے درباریوں نے اس ہے کہاکہ (تم نے اِن مَر ہی پیٹیوا وَں کے خلاف آو اپنا فیصلہ دیدیا لیکن) کیا تیزاارادہ یہ ہے کہ موٹی اور اس کی قوم کو اسی طرح آزا دمچوڑ دیا جا کہ وہ سلک میں فقیہ و فساد ہرپاکرتے بھرس اور (ایسا پراپیگنڈاکریں جس سے خود تیری قوم) تھے اور تیرے معبود دں کو چھوڑ ہے۔

فرعون نے کہاکہ (مہیں! میں اِن کی طرق عافل نہیں ہوں۔ لیکن اِن کیسلتے میں دوسری تدہیں ہوں۔ لیکن اِن کیسلتے میں دوسری تدہیں ہے۔ بہ ہماری محکوم قوم ہے۔ اسے ہم سیاسی حربوں سے محیل کر مطابق کیل کر مطابق کی جباک دکھائی دیا

قَالَ مُونِّى لِقَوْمِهِ السَّتَوِيْنُوْ الْمِ اللهِ وَاصْلِرُواْ أِنَّ أَلَارُضَ لِلْلَةِ لَهُوْ لِمُورِثُهَا مَنْ يَشَأَةُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَوِّيْنَ ﴿ فَالْوَا أُوْ ذِيْنَامِنْ مَهُلِ اَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْلِ مَا جِئْتَنَا \* قَالَ عَلْهِ رَبُكُوْ

ٱنْ يُفْلِكَ مَنُ وَكُوْرَ يَسْتَغُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُنَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَلَ آخَذُنَا ال

# فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَتَقْصِ فِنَ الثِّمْرِيِّ لَعَلَقِمُ يِذَكُرُونِ

ہے اور جن سے خطرہ کاامکان ہے ذلیل و خوار کر کے غیر مؤتر بنادیں گے اور حوطبقہ ان ہو ہڑ سے عاری ہے 'اسے معزز اور تقریب بناکر آگے بڑھانے جائیں گئے اسطرح مجموعی حیث بہتے یہ قوم نباہ موجائیگ ( <del>قالم : نہم</del>)

موئی نے اپنی قوم سے کہاکہ فرعون کی اِن دھمکیوں سے مت ڈرو۔ تم قانون خداد ندی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کونشو دنما ہیے جا وَ اور خدا سے اس کی تو فیق مانگو (ہے) اور اپنے ہروگرام کی ثابت قدم رہو۔ (محکومت و ملکت اُن کے باپ کی جا گیر نہیں کہ وہ ابدی طور پرائنی کے باس رہبے تواہ یہ کھے ہی کیوں نہ کرتے رہیں)۔ یہ تو خدا کے قانون کے مطابق ملتی اور اس کے مطابق میں ہے۔ اور آسکا قانون یہ ہے کہ میں کے مانون کی گھرا کے قانون کی گھرا کی مسلاحیت ہود ہے۔ اور آسکے قانون کی گھرا کی کے باس کے قانون کی گھرا کی کے باس کے قانون کی گھرا کرنے کی ہونے کی اس کے قانون کی گھرا کی کے باس کے قانون کی گھرا کی کے باس کے باس جائے گی۔

اس پرموشی کی قوم نے کہا گرجب تم بیباں نہیں بھے تواس وفت بھی جہیں مصیبنوں کا سامنارہا۔ (تبہائے آنے سے بہامید بندھ کئی تھی کاب ہمارا پاپ کرے جائے گا اوراً رام سے زندگی بسر بوگی۔ لیکن فرعون سے لڑائی مول ہے ر) عم نے جمیس بھر مصیبنوں میں ڈال دیا۔
موسیے نے کہا کہ گھبرتے کیوں ہو۔ (پہلے تنہاری مصیبیں محکومی اور غلامی کی وجہ سے تعیین لیکن اب جن کالیف کا سامنا کرنا پڑسے گا وہ صول آزادی کے لئے ہوں گی۔ اگر تم نے ثبات تواقا سے کام لیا تو تم و کھو گے کہ) تمہارانشو و نماد ہنے والاکس طرح تمہائے تیمن کو تباہ اور بربا دکرو تیا سے اوراس کی ملکت تمہار ہے صفی بس آجائی ہے۔

اسےبعدوہ (خدا) ہہ دیجے گاکتم مملکت حاصل ہونیکے بعد کس شم کے گا کہ نے ہو؟ (اس اصول کے مطابق جس کا ذکر ہم ہم میں کیا جاچکا ہے) توم فرمون کے غلط نطاً ا کے تتائج رفت مرفت شائے آنے شروح ہو گئے۔ چنانچہ و ہاں خشک کی وصبے ' فصلوں میں کمی ہوگئی توسارے ملک میں قبط بھیل گیا۔ انہیں اس سے سجد لینا چاہیے تمتا کہ (غلط نطاً ا

ئه لفظی معنی " ان مح مینون کوختل کردیس مح اوران کی عور تول کو زنده رکھیں گے "

معاشره میں فدرتی حادثات کے مقابلہ کی سکت نہیں ہوتی - اس شہر کے حوادث کے مطرازات کی روک تفام کا انتظام نظام رلوبیت ہی کی روسے ہوسکتا ہے) -

سب کن ان کی کیفیت پر کھی کہ جب اُن پر خوش حالی کا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ ہمار ہے حسن انتظام کا نیتجہ ہے۔ اور جب بحق آتی تو کہتے کہ بیموسی اور اس کے ساتھیوں کی نوست کا نیتجہ

میں ان کی اس مصیبت کاسیب مولئی اورائس کی جماعت کی مخوست نہ تھتی (مخوست کسی بیں ہوئی )۔ یہ اُن کی اس مصیبت کاسیب مولئی اورائس کی جماعت کی مخوست نہ تھتی (مخوست ہور ہاتھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کا کنٹرلوگ ہی حقیقت کو نہیں جانتے (اور اپنے اعمال کاجائیرہ لیننے کے بجائے ' دوسے وں کو اُن کا ذمتہ دار قرار دیجے لینے آپ کو فرسیب میں مبتلار کھنا جا ہیں )۔

توم فرعون مولئے کے تری گروم مے آبنا باطل مذہب منوانے کے لئے جساجی چاہے زورلگانے اور سنتم کی مصیبتیں ہم پرلاسکتا ہے کے آئیم تجد پرکھی ایمان بنیں لانے کے۔ اُن پرطوفان آتے۔ بڑی دُل نے تباہی مجانی۔ فصلوں کوبہا دکرنے والے کیڑے پیدا

ان برطوفان آئے۔ تذی دُل نے ساہی کیا گا۔ فصلوں لوبہا دلر کے والے بہر سے بہلا ہوئے۔ مینڈکوں کی کثرت ہوگئی۔ فساو ٹون کی بھاریاں رُونماہوگئیں۔ بیسب کھلی کھلی علامات تقییں داس بات کی کہ جب ملک کا بظام صبحے خطوط پر تشکل نہو تو وہاں اس تتم کے حالات بہلا ہوجاتے ہیں اورار باب نظم وسق اپنی حیث پر تیبیوں ہیں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ انہیں اس طر توجہ دینے کی فرصت ہی ہنہیں ہوتی ، قوم براس ہم کی مصیبتوں کے اوجود اُس کا حکمان طبقہ اپنی سے کو شرکت تی سے باز نہ آتا۔ وہ در حقیقت تھا ہی مجر موں کا گروہ! (جو کچھ ملک میں رہا

فَلْمَا لَكُوْمِ إِلَّهُ مُورِا لِيَحْزُ إِلَى اَجَلِ هُمْرِ الْعُوْمُ اِذَاهُمْ يَنْكُمُونَ ۞ فَانْتَعَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغُوفَاهُمْ فِي الْمُومِ الْمَاكِنُ مُنَا الْفَوْمِ الْمَاكِنُ مُنَا أَلْفَوْمِ الْمَاكِنُ مُنَا أَوْلَا عُنْكُمُ فَوْنَ مَشَارِقَ الْمَيْوِيَّ الْمَاكُونُ الْمُؤْمَنَ وَكُونُ الْمُؤْمَنَ وَلَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَكُونُ وَقُومُ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَوْمُ اللَّهُ وَمُنَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

#### ُعَ<u>ْ</u>هَاوُنَ۞

اں عذاب کوٹال نیے توہم تیری بات مان لیں گےا در بنی اسٹرائیل کو تیرے سُاتھ بھیج دیں گے پوکھ ( تو کہتا ہے کہ) خدانے تجھ سے مہد کر رکھا ہے اس لینے دہ تیری دعاصر در قبول کرلے گا۔ سوجہ ہم ' کھہ دقت کے لیئے اُن سے اس ختی کو دُورکر دیتے ' حس یک انہوں نے بالآخ

سوجب ہم ' کھ وقت کے لئے اُن سے اس عنی کو وُ ورکردیتے ' حس مک امنبول نے بالآخر اپنی غلط رَدِّ کی دحیے بینچ کررہنا تھا' تو وہ اپنے عہد کو تو ڑو التے ۔

جب دہ اِس طرح (مسلسل ادر پیم) ہمارے قانون کو جشلاتے رہے اور اُس کے نیج فیر ہونے کی طرف کا بررواہ رہے تو ہمانے قانونِ مکافات نے انہیں پچڑ لیا۔ صورت یوں ہوئی کہ دہ اپنی قوت کے نیشے میں برمست ' موسی اور اس کی توم کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر (یا دریا ہیں کو دیٹر نے اور غرق ہوگئے۔ یوں ہم نے انہیں تباہ کرتیا۔

اورب قوم کو وہ اسقدر کمزور و ناتواں (اور ذلیل و تقیر) سم ماکرتے تھے' اُسے (محملف مراصل سے گزار کر) میں ملک کے مشرقی اور مغربی حصول کا وارث بنادیا جو ہما ہے قدرتی خزائن اور بدیا وارسے مالا مال متھا۔ یوں تیر سے نشو و نما دینے والے کا بیرو گرام' بنی اسرائیل کے حق میں اس مسلس و فوبی سے کمیل کے بہنچا۔ یہ اِس لئے کا انہوں نے اس تمام جدو جبد میں بٹری استقا کا شہوت دیا تھا۔ اُن کے برکس قوم فرعون کے ساختہ برداختہ کو برباد'اور اُن کی عالیشان عارات کی تبس نہس کر دیا۔

رنیکن یہ اس داستان کا آخری حضہ ہے جسے ہم نے اس مقام پر ہیاں کیا ہے۔ اس کی رمینا مدر میری

کڑیاں ہوں ہیں کہ)
توم منے ون ڈوب گئی اور بنی اسسرائیل کے لئے ہم نے ایسا انتظام کرویا کہ وہمنگر معنان کیم نے ہیں جگرکتنی بدنہ حقیقت کو ہیاں کیا ہے جب کہا ہے کہ عیبت انسان کی طرف جاتا ہو۔

(یادریا - بیج) کے پاراتر گئے۔ اِس کے بعد اُن کا گذرایک ایسی قوم پرسے ہوا ہوا۔ پنے بتوں کی پرستنش پرجی بیٹی تھی (اور بیچ چیسٹران میں وجہ جامعیت تھی) - موسی کی قوم نے موسی سے کہاکہ جس تیم کے اِن کے دیوتا ہیں ہمیں ہمی اسی تسم کا ایک دیوتا بنا دو!

موسی فی میاکد میں اس کے سوائم سے کیا کہوں کہ بھرے ہی جابل ہو-

حس مسلک پریه (بنت پرست) جل سے ہیں اوہ مسلک تباہ موکر رہنے دالاہے اور تو کھیے یہ کر سے ہیں دہ بحسر باطل ہے۔ اس کا نتیجہ تخریجے سوا کھونہیں۔

ایسا ہے۔ اس نے کہاکہ کیا میں تہارہے لئے انٹہ کے سواکوئی اور آلا بخویز کردوں ٔ حالانکہ وہ خدا ایسا ہے جس نے تہمیں اپنی ہم عصرا قوام پر فضیلت عطاکی ہے۔

(اُس فداکے اورانعامات کو تو چیوڑو۔ تم اِس بات کو بھی بھول گئے کہ) اُس نے تہیں اُس فراکے اورانعامات کو تو چیوڑو۔ تم اِس بات کو بھی بھول گئے کہ) اُس نے تہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلار کھی بھی وہ لوگ تہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلار کھی بھی وہ لوگ تہیاں ہے ابنائے قوم کو ذلیب و خوار کیا کہتے ہے اور جو اُن میں سئے جو ہر مردانگی سے بیگانہ ہوتے 'انہیں ایس ایس مقرب ومعزز بناکر' تہیں آپس میں لڑا یا کرتے تھے (جہے)۔ اُس قوم کے اِس عذاب سے نجات مل جنانا' تہارے لئے 'تہمارے نشوو نما دینے والے کی طرف سے ایک مظیم نعت بھی۔ ( ہیں ، خوا )۔

پیمراسیا ہواکہ موضع 'ہمارے حکم کے مطابق 'ایک ماہ دس دن کے لئے ' اپنی قوم سے الگ ہوا ( اللہ ) - اس نے اپنے بھائی ہارون 'سے کہاکہ تم نے 'میری عَدم موجود گی میں 'میری چانشینی کرنا اور قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا - اور دیکھنا؛ اِن میں ایسا شرار تی منصر بھی ہے جوانت ارپیدا کرنا چاہتا ہے ۔ ان کی راہ نہ چلنا - اُن سے محت اطار بہنا -

ادرجب موئی ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچا اوراس کے رہے اس سے آبی کہیں۔ قوق وشر پر پہنچا اوراس کے رہے اس سے آبی کہیں۔ وقت پر پہنچا اوراس کے دیار سے میری گاہ بھی کامیاب ہو۔ اس نے کہا۔ اے موئی اتو بھے بہیں دیچہ سکتا اسکن تو ہی بہیں دیچہ سکتا اسکن تو ہی بہاڑ پر اپنی طرف دیچہ اگر سابی جگر پر کاریا تو تو جھے دیچہ سکے گا سوجب جلال خدا وندی نے اس بہاڑ پر اپنی نمود کی تو آس نے اُسے ریزہ ریزہ کردیا ، اور موئی بہوش ہو کر گر پر ابھر جب وہ ہوتی ہی تا تو کہا کہ بہوش ہو کر گر پر ابھر جب وہ ہوتی ہیں ہی متوجہ رہوں گار جیسے تو نے کہا ہے ) میں اس حقیقت پر سہے پہلے ایمان لا تا ہوں (کہ انسان کے لئے خداکو دیجہ تو نے کہا ہے ) میں اس حقیقت پر سہے پہلے ایمان لا تا ہوں (کہ انسان کے لئے خداکو دیجہ نامیال ہے)۔

TA

ے یہ نبوت کے مقابات ہیں جن کی حقیقت و ماہیت ہے فیراز نبی آشنا نہیں ہوسکتا، ان حقائق کو بیان تو ہمائے ہی الفاظ میں کیاجا آلمہے لیکن ان کی صل وغایت کھا ور ہوتی ہے جس طرح ہم یہ نہیں ہو سکتے کہ حبریل نبی پدوی کس طرح لا انتقاءی طرح ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کو نبی اور خدا کا تعلق کیا ہوتا ہے جم صرف بھی کی طرف از ل شدہ ومی کو سموسکتے ہیں ، ہی ہے زیادہ کے ہم سکتھ بھی نہیں ،

سَاصُرِفُ عَنَالِيْنَ اللَّهُ مِنَ مَنَاكَذُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَدْرِالْحَقّ وَرَانَ يَرَوُا كُلُّ الْهُ لَ لَا يُغُومِنُوا بِهَا أَوْنَ مَرُوا كُلُّ اللَّهِ لَا يُغُومِنُوا بِهَا أَوْنَ مَرُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

## لَهُمْ أَهُ مُلْ يُعِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

احکام اد اِخلاقی قدری صاف صاف بیان کردی تعیب (بعنی ہم نے ان امورکو موئی بردی کیا اورمو سے نے ابنیں اُس زمانے کے قاعدے کے مطابق شخیبوں برنقش کرلیا)۔ ہم نے موئی سے کہدویا کہ دیا کہ دویا کہ دورہ کے اور اینی قوم سے بھی کہدے کہ کو نساحکم اُس کے لئے سب سے زیادہ وزوں ہے۔ اُس کا اتباع کرے (اِس کے مطابق عمل کرنے سے کیسے توسشگوار قوم نے ایساکیا تو) دہ بہت جلدد کھے لے گی کہ (اِن کے مطابق عمل کرنے سے کیسے توسشگوار متاسج مرتب ہوتے ہیں اور) ان کے خلاف مصلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

جولوگ یو چاہتے ہیں کہ وہ کو ع إنسانی کے لئے تعمیری کام کے بغیر دنیا میں بٹرائی حال کرلیں (ﷺ) وہ ہمار سے قوانین سے اپناڑخ بھیر لیتے ہیں ۔ اُن کی حالت یہ بوجا تی ہے کہ خواہ وُہ اپنی غلط روش کے ایک بیتے ہیں ۔ اُن کی حالت یہ بوجا تی ہے کہ خواہ وُہ اپنی غلط روش کے ایک بیتے کو بھی اپنی خلط روش اختیا مہنیں کرتے۔ (اُن کا بے جاغو در آبنیں اس طرف آنے ہی بہنیں دیا) ۔ اُن کے سامنے زندگی کی صبح روش کی بیتی کہ تیا ہے۔ ایکن اگر غلط راستہ سامنے روش کو آب پر نور اچل بٹریں گے۔ ان کی بیج الت اس لئے ہوجاتی ہے کہ دہ ہمار سے نوائیون ندگی کو حصل التے ہی اور اُس سے لا پر داہی برت ہیں۔

یا در کھو؛ جولوگ بھی ہمارے قوانین کو جھٹلائیں' ادراہے میں شکریں کہ اُن کی غلط رُوش کے نتائج ہمارے قانون مکافات کے مطابق ضرورسلہ منے آکر رہیں گئے (خواہ آس

له الفاظية بين " بم ان كازخ بهيردين كي " مسرآن كريم كالسلوب بيت كرج نتائج خداك قانون مكافات كے مطابق برآمد بهوتے بين ان كى نسبت خدا خوابئ طون كرتا ہے - مزير تشريح كے لئے ديكيتے ( علي الله ، الله ، الله ، اس حمن ميں ( علم ) اور ( هذا ) بعی قابل خور بي -

وَالْحُكَنَ قُوْمُمُوسَى مِنْ بَعْنِ هِ مِنْ حَلِيْهِمْ عِلْهِمَ مَا لَكُ حُوارٌ أَلَوْكُو اَ اَنَهُ لَا يُكِلْمُهُمُو وَلا يَهْلِيهُمُ وَكُلّا الْكُخُوارُ أَلَوْكُو الْكَالُو الْكُلْمُهُمُ وَلا يَهْلِي اللهِ مُولِكُمْ اللهِ مُنَاكُونَ الْطِلِيلِينَ ﴿ وَلَمُنَاكُونَ الْطِلِيلِينَ ﴿ وَلَمُنَاكُونَ اللّهِ مُنَاكُونَ اللّهِ مُنَاكِمُ اللّهُ وَمُومِ عَصْبَانَ السِفَالُ قَالُوا لَهِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل

دنیامیں یاس کے بعد کی زندگی میں) اُن کا کیا کرایاسب رانگاں جاتا ہے۔ (اُس سے وہ توسی کا اُس سے دہ توسی کا کا کی تائیج تجمعی مرتب نہیں ہوتے جو اُن لوگوں کے بیش نظر ہوتے ہیں جس سے کا عمل دیسا ہی اِس کا نتیجہ - ( ہمذا ' جن اعمال میں تعمیر انسانیت کا کوئی پہلونہ ہو ' اُن کا نتیجہ تعمیری کیس طرح ہوسکتا ہے ؟) -

بہرتال مونئ کی عَدَم موجودگی میں اس کی قوم نے کیا کیا کہ اپنے زیورات وغیرہ کلاکر: پھرسے کا ایک دھر سابنایا - ( بعنی اس بسم کی طلائی مورتی بنائی حب کی پرستش اہل جس کی کیا کرتے تھے۔ سام تی نے اس میں ایسی کاریجری رکھ دی ( جیدے ) کاس بی سے ہُوا سے ) گائے جسی آ واز تکلتی تھی۔ تو ہم پرست 'جاہل قوم کے لئے ' یہی چیز' اس جسد بے جان کو معبود بیم کر لینے کے لئے کا تی ۔ حالا کو اگر دہ ذرا بھی مقل وخرد سے کا کہلیتے قویہ تقیقت ان پڑا اضح ہوئی کہ کہ وہ " معبود " اُن سے باتیں نہیں کرتا ۔ ( اس سے صرف ایک بے معنی سی آ واز تکلتی ہے۔ او وہ آ واز ہمیشہ ایک ہی جوئی ہوئی تو ایس کے باد جود انہوں نے ' اس بھی ہوئی ہو۔ نہی وہ کسی معالم میں ان کی راہ نمائی کرتا ہے لیکن اس کے باد جود انہوں نے ' اس بھی ہوئی تو این اوپا الیا۔ وہ کس تدریا ہوئی تو سے ہی ہموئی تو ا

رایک مدت کی غلامی نے ان سے غور وسٹ کر کی صلاحیتیں اس حد کہ جینین کی تیں اور ان میں اس مدتا ہے بین کی تیں اور ان میں اس قدراحساس کمتری پیدا ہو دیکا تھاکہ وہ اپنے بانھ سے بناتے ہوئے حیوان کے بت کو اپنے سے انصل سمجھتے تھے اور اُس کے سامنے جھکتے تھے۔ شرک آئ لئے جرم عظیم ہے کہ وہ انسان کو اُس کے مقام بلند سے بہت نیچے گراد تیا ہے)۔

جب (موسع کے سمحصانے سے انہوں نے آپنے کئے برعورکیا تو) آس برسخت نادم ہوئے اورانہوں نے محسوس کیا کہ وہ مخت علطی کر بیٹے ہیں، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے نشو ونما دینے والے نے ہم پراپنی ہر یانی نہ کی اور ہماری ہس جمافت کے تباہ کن تبائج سے ہیں محفوظ نہ رکھا' توہم تھیڈا سخت نقصان میں رہیں گے۔

(A)

1ar

يَجُونَ النَّهُ قَالَ النَّامَةَ إِنَّ الْقُوْمُ اسْتَضْعَفُولُ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تَشْوَتُ فِي الْأَعْنَ آوَوَلَا عَبُونَ وَلَا يَعْنَ الْوَالْمُؤْمِ وَلَا يَعْنَ الْمُؤْمِ وَلَا يَعْنَ الْمُؤْمِ وَلَا يَعْنَ الْمُؤْمِ وَلَا يَعْنَ اللَّهُ وَكُونُولُ وَلَا يَعْنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَكُولُولُ وَلَا يَعْنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَكُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

جب موسی اپنی قوم کی طرف واپس آیاتها تو (اسے ان کی جماقت پر)غضہ بھی آیاتھا او انسوس بھی۔ اُس نے اُن سے کہا کہ تم نے میری عدم موجود گی میں ہو کچھ کیا ہے 'بہت براکیا ہے۔ مجھے یہاں سے گئے ہوتے کچھ اسالمباع صد تو نہیں ہو گیا تھا کہ تم ما یوس ہو گئے اور خدا کے غضب کو آوازیں در ، کے ملالما ( نہیں ) ۔

پیراس نے الواح توات کوایک طرف کودیا اور (غضی میں) اپنے کھائی کے بال پڑکر کھینچے ( خرا ) ۔ بھائی نے ہماکہ (مجدیا س طرح ناراض نہو میری بات شن کو میں نے امہیں اس بات سے اس کئے زبرد سی نہیں روکا کہ تو آگر کھیے گاکہ تم نے قوم میں تفرقہ بداکر دیا اور میری واسبی کا انتظار تک ذکیا۔ خواج سمیں نے امہیں اسبی ان کی کوشیش کی تو امہوں نے میری نرمی کی میری کمزوری پرمحمول کرلیا، قریب تھاکہ یہ مجھے تھائی کی کوشیش کی کوشیش کے دوری پرمحمول کرلیا، قریب تھاکہ یہ مجھے تھائی کی کوشیس ان استان کی کوشیس کے دوری پرمحمول کرلیا، قریب تھاکہ یہ مجھے تھا ہے استان السان کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہوروں کے زمر سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سلوک کروس سے ہمار سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سے میں شامل کرلوا ورمیر سے ساتھ ایساؤلست آمیز سے میں سے

اس برخدانے کہاکد نم دونوں سے ہم نے درگذرکیا) بیکن بن لوگوں نے بچٹر سکی پرسیش کی متی انہیں 'بمارے فانون مکا فاتھے مطابق سخت سزاسلے گی انہوں نے اپنے آپ کو بے جان جیوان محی زیاد چقیر مجان سیتے وہ دنیا میں دلیان سواہوں گے ( ایج ) ہم افرایز از دن کو اُن کی برملی کی آئی طح

سزادیاکرتے ہیں (<del>ہملہ</del>)-سیکن جن لوگوں سے (سہوًا) کوئی لغزش ہوجائے 'اوراس کے بعد' وہ پھراپنے معتام و كُمُّنَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفَضَبَ اخْلَا لُو اَلَمَ الْوَالَمَ الْوَالَمَ الْوَلْمَ الْمُلْكُونَا الْمُنْ وَرَحْمَةٌ لِلَّنِ اِنْ مُولِ الْهِوْءَ وَهُمُونَ وَالْمُنْ وَرَحْمَةٌ لِلَّنِ الْمَنْ وَرَحْمَةً لِلَّالَ الْمُنْ وَالْمُولِيَّةُ وَمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

کی طرف لوٹ آئیں (اپنے کتے پرنادم ہوں اور آیندہ کے لتے اپنی اصلاح کرلیں) - اور خدا کے ضابطہ حیات کو اپنانصب العین بنالیں - توتیر سے نشوونما دینے والے کے قانون ربوسیت میں ان کی حفاظت اور مرحمت کی گنجائش ہے -

ا درجب موکستا کا غصه فرو ہوا تو اُس نے ان تختیوں کوا تھایا جن ہر دھی منقو تا کھی۔ ہو کچھائن ہر لکھا تھا' اس میں' ان لوگوں کے لئے جوت اون خدا دندی کی خلاف درزی کے سباہ ن نتا کجے سے خالف ہموں صبح راستنے کی طرف راہ نمانی ادر سامانِ مرحمت تھا۔

بهرسال تو بمارا کارت از اورسررست ہے۔ ہم سے بوغلطی ہوگئی ہے اُس کے مضر تا سنج سے ہماری حفاظت اور مرحمت کا سامان کر دیے۔ اِس لئے کسب سے بہرسالان حفا عطا کرنے والا تیراہی قانون روبتیت ہے۔

ادر ہمار سے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوت گواریاں پیداکردے اور ستقبل کی

زندگی میں بھی-اس لئے کہم نیری طرف رجوع کررہے ہیں-

اس پر خدانے کہاکہ میری طرف سے تباہی میرے قانون مشیت کے مطابان صرف اس پر آئی ہی (جو میرے قوانین کی خلاف درزی کرتا ہے۔ ورنہ) میراعام پر وگرام ہی ہے کہائیا کی ہر شے 'نشود مماحا صل کرکے' اپنی تکمیل کک پہنچ جائے۔ (تم دیکھتے ہو کہ خارجی کا زنات میں میرایہ نظام ربوبت و جمت کی طرح کارنسرما ہے۔ آئی طرح انسانوں کی دنیا ہیں) ہر دبوبت انہیں مل سکتی ہے جوزندگی کی تباہیوں سے بحنیاجا ہیں اور و وسروں کی نشو و نما کا سامان ہم پنچا ہے تعنی وہ لوگ جو ہمارے قوانین کی صداِقت ہر لورا یقین رکھیں۔

يتفاجوهم نے موسعے سے کہاتھا۔

قُلْ يَا يَهُ النَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُوْ جَمِيعُ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضُ لَا اللهُ إِلَّا هُو يُحْمَى وَيُمِينَ وَكُولُمْ تِهِ وَكُلِمْ تِهِ وَكُلِمْ تِهِ وَكُلِمْ تِهِ وَكُلِمْ تَهُ وَاللَّهُ وَكُلِمْ تَهُ وَاللَّهُ وَكُلُمْ تَفْتَلُ وَنَ اللَّهُ وَكُلِمْ تَهِ وَكُلِمْ تِهِ وَاللَّهُ وَكُلِمْ تَهُ وَاللَّهُ وَكُلُمْ اللَّهُ وَكُلُمْ اللَّهُ وَكُلُمُ اللَّهُ وَكُلُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صیح آزادی مطاکر ناہے کہ وہ (صدو دانسہ کا پاس رکھتے ہوئے ) اپنی سعی د کا ویش سے جن بلندیو تک جانا جا سے خلاجا تے - ہیں کے راستے میں کونی ّر دک نہ ہو-

ہذا ، جولوگ اس کی نبوت برایمان نے آئیں ادراس کے پیش کردہ پیغام کے مفاقین کے لئے روک بن کراس کی مدد کریں۔ من نظام کے قیام میں اُس کی مدد کریں۔ اس نظام کے قیام میں اُس کی مدد کریں۔ اوراس مقصد کے لئے اُس روشن کواپنے لئے چراغ راہ بنائیں جیسے اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ نویمی لوگ ہوں گے جن کی کھیتیاں پر وان حیبٹر صینگی اور جو کا میاب و کا مران زندگی بسر کریں گے۔

(ایےرسول!) تم تمام نوع انسان سے پکارکر کہدوکر میں (قبائل واقو آ) کی فیود اور انسلی وطنی اورمذ ہی گروہ بندیوں کی حدود سے بلند ہوکر) بوری کی پوری انسانیت کی طرف خلا کا پیغا مبر بن کرآیا ہوں ۔ اُس خدا کا پیغا مبر بس کی حکومت کا تخت اجلال تمام کا ثنات میں کہ بھا ہوا ہے جس کا صاحب اقتدار مہیں۔ افرادا وراقوام کی زندگی اورموسے نیصلے آئی کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا 'تم رابنے اپنے غلط مققدات وتقورات کو چھوڑ کر) اُس حندا پرایمان لاق و اوراس کے رسول پر جوز قرآن ملئے سے پہلے خدا پڑا وراس کی طرف سے جوز قرآن ملئے سے پہلے خدا پڑا وراس کی طرف سے نازل کردہ قوانین پرایمان لایا ہے۔ تم 'ان قوانین کوعملاً متشکل کرنے کے لئے 'اس رسول کا کے پچھے سے چھے جائے گا۔

پیپ بیت آئی پہلے کہا جا چکا ہے' اسی بسیر کا ضابط بدایت مُوٹئ کو بھی دیا گیا تھا) اوّ اُس کی قوم میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جوحی کے ساتھ لوگوں کی راہ نما نی کرتا تھا' اوراُسکے مطابق لوگوں کے فیصلے عدل وانصاف سے کیا کرتا تھا۔

مِنْ طَيِّبْتِ مَاكَرَدُ فَنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوَا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِبْلَ لَهُ وَاسْكُنُوا مِنْ طَيْرُوا الْفَرْيَةُ وَكُوا مِنْ الْمُوالْمَدُونَ ﴿ وَإِذْ قِبْلَ لَهُ وَالْمُوالْمُونَ ﴾ وَإِذْ قِبْلَ لَهُ وَالْمُوالْمُونَ وَلَا الْمُؤْلِمُونَ ﴾ وَالْمُولِمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُونَ وَلَا عَلَيْهِ الْمَاكُونِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و



(السے سلسلہ کلام پیرواستان بی امراتیل کی طرب پلتاہے)۔

قوم بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اور وہ الگ الگ گرونہوں بیں بٹے ہوتے تھے جب
اس کی قوم نے موسیٰ سے پانی کی درخواست کی تو (ہم نے اس کی راہ نمائی اس پہاڑی کی طون
کردی جہاں پانی کے چیے مستور تھے۔ جہانچہ) وہ اپنی قوم کو لے کراس طرف گیا۔ چٹان بیسے
مٹی بٹائی تو اس بیں سے (ایک چیوڑ اسٹھے) بارہ خیچے بچوٹ نکلے (۴۴) - اس نے ان جیمول
کونا مرد کردیا اور ہرفیبیل کو تباویا کہ اُس کا حیث ممہ کونسا ہے۔

پیرائس بیابان میں 'یانی سے تجربے ہوتے بادل اُن کے سربیسانیگن رہتے تھے۔ کھانے کے لئے پرندوں کا گوشت اور گال کی نہا تی شیر سینی 'جوان کے لئے وحب سکون اور باعثِ اطبینان مخی- (عمر)-

سامان رزق کی اس فدر فرا دانیاں عطائر کے ہم نے اُن سے کہاکہ اِن پاکیزہ اور وَقُو گُوا چیزوں کو کھا وَ پیمِد (لیکن اِس پر کھی انہوں نے ہمانے قانون کا اتباع نہ کیا سو) اِس سے ہمارا کچے نفصان نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے باعقوں خودا نیا ہی نفصان کیا۔

جم نے اُن سے کہا کہ تم قلسطین کی مسرز مین میں فائز انہ جی تیہ ہے رہوہ و ( ہے اُ اُلَّ ) - اوراس طرح اپنی مرضی سے بطیعے اورجب جی چاہیے 'سابان زلیسے فائدہ اٹھا وَ' اِل مشرط کے ساتھ کہ تم ہمانے تو انین کے سامنے اپناسر جبکائے رکھو اِس طرح تمہاری صحرانور دی اورخانہ بدوین کی زندگی بھی ختم ہموجائے گی اور چو غلطیاں تم سے مرز و ہموجی تفین' اِن کے ففر اٹرات سے حفاظت کا سامان بھی مل جائے گا۔ اوراگر بتم اِس کے بعد بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسرکر دیگے تو ان فتو حات کا سلسلہ آگے بڑو متنا چلا جائے گا ( ہے )۔

لیکن تم نے سیامیانہ اور مجابدانہ زندگی کے بیاستے آرام طلبی اور تساہل آگیزی کی زندگی اختیار کرلی (۲۲) - اور آس طرح ہما سے قوانین سے مرکستی برتی - اس کا بیتجہ یہ کلا کہ ہمائے سے مادی فانون مکافات کے مطابق میں مسلسل کمزوری آتی گئی اور تم بیں جرآت

T

وَسْعَلُهُو عَنِ الْقَلْ يَهِ الْتِي كَانْتُ حَاضَرَة الْعَثْرِ الْذِيعُلُونَ فِي السَّبُوتِ الْذِنَّ أَتِيهُم حِنْنَا أَهُمُ وَالْحَدُ وَالْحَدُونَ فَي السَّبُوتِ الْذَنَّ أَنْهُمُ حَلَيْنَا أَهُمُ وَالْحَدُونَ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مُعْلِكُمُ اللَّهُ اللللْلِلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

## . قِرَدَةً خَمِينَ 🟵

اور بمنت بانی نه ربی ( <u>۹۵</u> ; ۲۲۲ <u>۲۲۲ )</u>-

اوران سے اُن سی والوں کاحال پوچیو جودریا کے کنا سے واقع کھی۔ (چونکہ یہود پولئے
ہاں سبت کے دن شکار کرنے کی ممانعت کھی اور زفتہ زفتہ مجیلیوں نے اس کا آذازہ کر لیا تھا کہ
اُس دن انہیں کوئی بہیں پچرتا' اس لئے وہ) سبت کے دن پائی کے اوبر تیرتی بھرتی نظر آیا
کرتی تھیں اور ہفتے کے دوسرے دنوں میں نیچے نیچے رہتی تھیں۔ جن لوگوں کے دل میں قانون شکنی کے جذبات پرورش پلتے وہ اتنا بھی ضبط نہ کرسٹتے کے سبت کے دن کاروبار بندر کھنے کی باب جو طے پایتھا' اس کا احترام کرتے ۔ چنانچہ وہ اس قاعدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس قاعدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کر ہے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کو سے راہ ردی اختیار کر لیتے (ﷺ وہ اس تا عدے کو توڑ کی سب اس کا احترام کرتے ۔ چنانچہ وہ اس تا عدے کو توڑ کی جنانچہ وہ اس تا عدے کو توڑ کی جنانچہ کی باب کی تا کہ کو توڑ کی جنانے کر بیتے کی بیتے ک

عذاب میں گرفتار کردیا۔ لیعنی جب انہوں نے اس بات سے سرکسٹی اختیار کر لی جس سے انہیں رو کا گیا تھا

تو ہما<u>سے قانون مکافات نے یہ نص</u>لہ کر دیاکہ وہ ذلت وخواری کے چلتے بچرتے پہکیرین جائیں ( اللہ ہے )۔ اور زندگی کی شادا بیوں سے محروم رہ جائیں ( اللہ )۔

(پیمتی بنی اسرائیل کی مجموعی حالت - اِس کی و سینے) تیرے نشو دنما دینے والے نے (وج کھے ذریعے) اعلان کر دیا کہ (اگر بیدلوگ سرکسٹی سے بازندا کئے تو) میں ان پر مہیشہ بہیشہ کے لئے ' اسیسے لوگوں کو مسلّط کر تاریبوں گا جو امنہ میں برترین قسم کی سرائیں ویں گے ۔ (امنہوں نے جارہ فافون کتا اور کے مطابق 'نتا بجے مرّب کو یو بنی مذاق ہور کھا تھا حالان کہ) میں جھی ہے کہ وہ قانون 'اپنے ہمیانوں کے مطابق 'نتا بجے مرّب کرنے میں کہ بھی دسین میں لگا تا ۔ (اس میں ہملت کا وقف اس لئے رکھا گیا ہے کہ اگر لوگ اس و دران میں اپنی زویش میں تبدیلی کرلیں توان کے لئے ) نیا مان حفاظت دم حمت مہتا ہو جائے۔

اپنی رَویش میں تبدیلی کرلیں توان کے لئے ) سُامان حفاظت دمرحمت ہتیا ہو جائے۔ (چنانچہان کے مذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ) ان کی مرکز بیت تباہ ہوگئی اور وہ مختلف

**(3**)

مفادسا سے آجا تا تواسے بھی جہیت لیتے۔ بعنی ان کی رُوش ہی ہے ہوگئی کہ یو ہنی کوئی فائدہ ساتھ آجا تا اور صابط و فائدہ اور متا نون کو بالاتے طاف رکھ کر اس کی طرف لیک بڑے۔

(ان سے کوئی پوچستاک) کیا ہم سے کتاب افتہ کے مطابق ہے جہد نہیں لیا گبا تھا کہ تم خدا کے متعلق حق کے سوا کچے نہیں کہو گے ۔۔۔ اور یہ اُس کتاب کو بڑھاتے بھی سہتے ہیں۔ خدا کے متعلق حق کے سوا کھا ہوا تھا کہ اُن لوگوں کے لئے جوزندگی کی تباہیوں سے بجناچا ہے ہیں وجوانی سطح زندگی کے تسریبی مفاد کے مقابلہ میں مستقبل کی فوٹ گواریاں کہیں ہم نہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟

ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سیھتے؟ (اوراُس کتاب میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ) جو لوگ خدلے ضابط کو ابین سے ممتاک رہیں گے اور نظام صلوٰۃ کو ت انکم کریں گے۔ تو ہم اُن لوگوں کے اعمال کا اجرضا ئع نہیں کی ہے جو اپنی زیدگی اور معاشرہ کوسنوار نے والے ہوں۔

اورجباس بہاڑ میں زلزلہ یا جس کے دائن میں بن اسرائیل عظرے ہوئے

فقے اور وہ یون نظر آنے لگا گویا ایک سائبان ہے جواس طرح ہل رہا ہے کہ اُن کے سرول پر
گراچا ہتا ہے۔ (ہیں ہے اُن کی تو ہتم پرستی نے اُن کے دل میں طرح طرح کے خیالات
پیدا کرنے نئر وہ کردیتے۔ ہم نے اُن سے کہا کہ اِن تواد بٹ فطریق گھبرانے کی کوئی بات
بہیں) جو کچھ ہم نے تہمیں وجی کے ذریعے دیا ہے 'اس پر نہایت مضبوطی سے کار بندر ہوائد
اُس کی تعدیم کو ہروقت سامنے رکھو۔ اِس سے تم تمام خطرات سے محفوظ رہوگے۔
(اے قوم مخاطب: تم نے ابنی اسرائیل کی واستان سے دیکھا کرفویں اور کیسے کیسے ہیں بموانع کوراستے سے ہٹاکر آگے
کون خطر ناک مراحل سے گزر کر اور کیسے کیسے ہیں بموانع کوراستے سے ہٹاکر آگے
بڑ جتی ہیں! یہ بات کسی حناص قوم تک محدود دہمیں۔ فود لوع ان ان کا سالسالی سے تر فراس پرعور کروکہ اس قدر نامساعہ حالات کے با وجود 'بنی آدم کی ناکہ سلسلی پٹھیا'۔
تم ذرا اس پرعور کروکہ اس قدر نامساعہ حالات کے با وجود 'بنی آدم کی سل کاسلسلی پٹھیا'۔

آوْ تَقُوْلُوَّا اِنَّمَآ اَشْرَكَ الْمَا وَكَافَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّاذُ رِّيَّةً مِنْ مَعْلِ هِمْ اَفَتَهْ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكُنْ لِلْكَ مِنْ فَضِلُ الْمِيْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِي ثَنَاهُ الْيَن وَنْهَا فَأَنْهَا مُنَافَعُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ۞

سے جاری ہے اوران میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے۔ اِن کا وجود اِس حقیقت کی شہاد ہے کا کا تنا میں خدا کا قانون نشو ونم اکارٹ راہے ہرنیا پیدا ہونے والا بچیاس حقیقت حال کی ناطق شہار ت ہوتا ہے۔ ہم یہ دلائل وشوا ہواس لئے تہارے سامنے لار ہے ہیں کہ جب تنہارے تخریجا عال کے نتائج متشکل ہوکر تمہارے سامنے کھڑے ہوں 'تو تم یہ نہ کہ سکوکہ ہیں ہیں بات کامیلم نہیں تفاکہ شیت کا پروگرام تعمیری کام جا ہتا ہے یا تخریبی۔

یایہ کہدو کہ ہمارے اسلاف یہ مانتے چلے آرہے تھے کہ کا تنات میں اکیلے خدا کا فالوں ربوبیت کارنسٹر مانہیں - اور قوانین کھی ہیں - ہمارے اسلان کا یہ عقیدہ تھا' اور ہم بعثریں آنے وَلَّے' اہنی کے نَفَشِ فَدم پر چلتے رہے - توکیا ہمیں اُن لوگوں کے جُرم کی یا داش میں ہلاک کیا جار الہے جو اس تہم کے باطل عقائر کھتے تھے ؟

مبم اِس طرح البنے احکام و توانین عمار کرسیّان کرتے ہیں تاکہ لوگ غلطراستوں کوچیوژ کرصیے راہ کی طرف رجوع کریں -

لیکن حق کی را ہ اختیار کرنے کا مطلب پینہیں کہ ایک دفعہ کسی قوم نے یہ روش اختیا کو لی تو اُس کے بعد آنے والی نسلیں جوجی میں آئے کریں 'وہ زندگی کی خوشگواریوں سے بہرسال بہرہ یاب ہوتی رہیں گی ۔۔۔ قطعا نہیں ۔۔۔ ہم اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اے رسول ؛ تم اِسے اپنی جاعت (مومنین ) کے سامنے پیش کرواؤ اُن سے کہوکہ اِسے دل کے کا نوں سے من لیں۔

ایک شفس کوخدانے اپنے احکام و توانین شینے (وہ ان پر کاربند ہوا تو اسے خوش حالی اورع شروج نصیب ہوگیا) - اس کے بعد وہ اُنہیں چھوڑ کر اُن میں سے اس طرح صاف کل گیا جس طرع سانپ اپنی کینچلی میں سے کیل حب الاسے کہ اُس پر اُس کا کو لی نشان تک باتی نہمیں رہتا ۔ حب اُس نے اِن تو انین کا دَامن باتھ سے چھوڑ دیا توجیوا نی سطح زندگی کے جذبات 'ائسس پر بری طرح غالب آئے تا اور وہ ( مین کاراستہ چھوڑ کر گا۔ راہوں پر جی نکالا۔

وَكُوْشِفْنَالْرَفَعْنَهُ وَهَا وَلَكِنَةَ آخَلَلَ إِلَى الْأَرْضِ وَاثْبَعُ هُولِهُ فَمَثَلُهُ كُمَثُلِ الْكَلْبِ النَّعْمُولَ عَلَيْهِ يَلْهِ مُنْ الْوَيْنَ كُنْ بُوا بِإِلَيْنَا وَاقْصَصِ الْقَصَصَ عَلَيْهِ يَلْهِمُ أَوْنَا فُوكُمُ يَلْهِ مُنْ الْقَوْمُ الْهَا يُنَى كُنْ بُوا بِالْتِنَا وَافْسَهُ مُوكَا نُوا يَظْلِمُونَ فَ لَعَلَمُ مُنَ يَعْلَمُ وَنَ فَي مَنْ يَعْلَمُ وَنَ فَي مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَالْمُولِلِي اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

اگرده ہمارے فانون مشیقے مطابی چلتارہ تا (جواسے دیا گیا تھا) توہم اُسے (آسمان کی) بلندیوں تک نے چلتے الیکن اس نے ہمارے قوانین کے ہجائے اپنے جذبات ہی کی ہیروی شروح کردی - اس کا نتیجہ یہ نکلاکہ وہ (آسسان کی بلندیوں کے ہجائے) زمین کی بستیوں کے ساتھ چپک گیا - (اس کی زندگی کا سالمقصد و دیاوی مفاد کا حصول رہ گیا) - اب اس کی مثال کتے کی سی ہموگئی کراسے دوڑا و اورائساؤ او بھی دہ ہانچے اور زبان لنکا ہے - اوراگروسے چوڑد و اور تو بھی ہانچے اور زبان لنکا ہے - اوراگروسے چوڑد و اور تو بھی ہانچے اور زبان لنکا ہے - اوراگروسے خواہ وہ کسی حالت میں بھی کہوں نہیں ہوتی اس تو م کی جو ہمارے والون ربوبہ سے کو جمثلاتی ہے - سواسے ہوان دو ہمیں کا تب سواسے ہوتی کو جمثلاتی ہے - سواسے ہوان دو ہمیں کا تب سواسے سے اس توم کی جو ہمارے قانون ربوبہ سے کو جمثلاتی ہے - سواسے ۔

اور (اننا نہیں معتی کہ) زندگی کے نوشگوار راستوں کی طرف راہ نمائی صرف توان کی اور دان نمائی صرف توان کی خدا وندی کی رُوست کسی ہے۔ جو توم اِن توانین کو جھوڑ دے کے اسے صبح راستہ کسی ہیں اُن تا اور وہ سخت نقصان اکھائی ہے۔ اور وہ سخت نقصان اکھائی ہے۔

(سكن برباتين توعقل وفنم اورغوروتدبر مصيحه مين اسكتي بين) اورانسانول كي

IAP

وَلِلْهِ أَلْاَسْمَا أُوالْحُسُنَفِ فَادْعُوهُ وَهَا الْوَرْدُو الْلَهِ يُنَ يُلُولُ وَنَ فِي اَسْمَا بِهُ مَّ سَيْخَ وَنَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَا أَمْنَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْيَتِنَا ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ وَالْمِلْ لَهُو اللَّهِ مِنْ كُنْ بُوا بِالْيَتِنَا ﴿ فَيَ الْمُولُ لَهُو اللَّهِ مِنْ كُنْ بُوا بِالْيَتِنَا ﴿ فَيَعْمَدُونَ ﴿ وَالْمِلْ لَهُو اللَّهِ مِنْ كُنْ بُوا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

اکثریت کابی عالم ہے کہ ۔۔۔۔ ہدنب اقوام ہوں' یا جاہل بادنیشیں۔۔۔ وہ زندگی جہنم ہیں گرارتے ہیں۔ بعنی سینے میں دل رکھتے ہیں' لیکن اس سے سیجھنے سوچنے کا کام کبھی نہیں گئے۔ اُن کی آنکھیں ہوتی ہیں' لیکن اس سے سیجھنے سوچنے کا کام کبھی نہیں لیتے۔ اُن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں' لیکن اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ کان بھی رکھے ہیں' لیکن ان سے بھی زیاد ہُ ان سے سی زیاد ہُ راہ گئم کردہ۔ (اس لئے کہ حیوان محم از کم اپنے جبتی تقاصوں کے مطابق تو چلتے ہیں۔ اور ہِس متم کے انسان' ان حدود سے بھی) بے خبر ہتے ہیں۔

(اس جہنم کی زندگی کو جہنت سے بدلنے کاطریق یہ ہے کہ)تم صفات خداوندی کو — جو کامل صن و توارن کی مطری سے بدلنے کاطریق یہ ہے کہ)تم صفات خداوندی کو ۔ جو کامل صن و توارن کی مطبری — اپنے اندراجا گرکرتے جاؤ ۔ اوراس میں اعتدال کو نے کر گوازن کا خیال رکھو ۔ اُن لوگوں کی طرح نہ جو جب اُق جو اُن میں سے کسی ایک صفت کو لے کر افراط کی طرف نکل جاتے ہیں (اور پول زندگی کا توازن کھو دیتے ہیں ۔ ایج از ایک اور کی کا توازن کھو دیتے ہیں ۔ ایج از ایک کے سامنے لیے آتے گی ۔ اُن کی غلط رکٹ سیمیت جابدا بیا نتیجدان کے سامنے لیے آتے گی ۔

ان کے برعکس ہماری محلوق میں وہ لوگ میں ہیں جو تن کے ساتھ دوسسروں کی راہ نمٹ ان کے برعکس ہماری محلوق میں وہ لوگ میں ہیں ہوتن کے ساتھ زیراں کے دریعے ہیں — راہ نمٹ ان کو جمیشہ برقرار رکھتے ہیں — رسی کوحت و عدل کے ساتھ فیصلے کرنا کہتے ہیں -

بولوگ ہمارے توانین کو جھٹلاتے ہیں (ان کی گرفت فوری نہیں ہوجانی) ہم انہیں ا آہستہ آہستہ 'بتدریج 'تباہی وبر بادی کے اُس مقام کسلے آتے ہیں جوان کے دہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا۔

(يه اس كے كنبمارات اون يهي كركبيج واليز اور فصل كي بيخ ميں ايك مدت معينه كا وقف

که جیسے عیسا بیوں نے خدا کی صفت "رحم" میں اس قدر شاہد کیا کہ اس کے تو انین سکا فات عمل کو بحیسر نظرانداز کردیا اور تجات مساوت کو اعمال پر تنہیں بلکہ اس کے رحم پر موقوت کردیا۔ اس کا جونیتجہ برآمد ہموا اس پر عیسا بیت کی تاریخ شاہد ہے بستان کریم صفات خدا دندی میں اعتدال اور مجمع تناسب کی تعلیم و تیا ہے۔

آوُلَهُ يَتَفَكَّمُ وَا مَا يَصَاحِهِمُ مِنْ حِنَّةٍ أَنْ هُولِالْانَنِ يَرْمُبِينَ ﴿ اَلَهُ مِنْ مُعَلَّمُ وَا السّماوت وَالْلاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْ إِنَّ الْنَهُ مِن شَيْ عِلْوَاللهُ مَا يَكُونَ قَدِافْتُرَبَ اَجَلُهُمْ فَهَا مِن السّماوت وَالْلاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن اللهُ وَلا هَا وَيَ لَكُ مُن يَعْمَلُونَ فَعَالِمُ اللهُ وَلا هَا وَيَ لَكُ مُن يُعْمَلُونَ فَي اللهُ وَلا هَا وَيَ لَكُ مُن يُعْمَلُونَ فَي مَن يُعْمَلُون اللهُ وَلا هَا وَيَ لَكُ مُن يُعْمَلُونَ فَي اللهُ وَلا مَن يَعْمَلُونَ اللهُ وَلا هَا وَيَ لَكُ مُن اللهُ وَلا مَن يَعْمَلُونَ اللهُ وَلا مَن يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا مُن اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلا مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا مَن اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا مَن اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ واللهُ وَلا اللهُ واللهُ والل

# وَلَكِنَّ ٱكْثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ @

سے) یہ ان کے لئے ہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ (یہ بات نہیں کان کی غلط کاربوں پر کوئی گرفت کرنے والا ہی نہیں ہوتی ہے۔ (اس کی گرفت سے والا ہی نہیں ہوتی ہے۔ (اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا)۔

ہوسکتا۔ اگر بہانی آعکھوں پراس طرح پر نے نہ ڈال لیتے تو انہیں نظر آجا اگران کی تماہی کائوت کس فدر قریب آرہا ہے۔ (اس کی محسوس علامات سلسے کھڑی ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی حقیقت کو تعلیم نہیں کرنے تو ) آل کے بعد وہ کونسی بات باقی رہ جاتی ہے جیے دیجھ کریہ ایمان لائیں گے ، سے خارجی و نیامیں کا کمانت کا ایسام پرالعقول نظام اوران کی دہ جلی و نیامیں ہی ہتے ہوئے میا خرابیاں! ان شواہد کے بعد اور کونسی ایسی ولیل آجائے گی جس کی بناپر سباس حقیقت کونسلیم کرنس کے بعد کو سبا اون خداوندی کے مطابق چلنے کا نیٹھ جسٹ فو بی ہے اوراس کی خلافے رزی کا انجا آ بہائی بودی۔ حقیقت یہ ہے کہ جولوگ (خدا کے تو انہیں کوچھوٹر کی غلط راستہ احتیار کرلیں تو بھر کوئی قرب

تقیقت بین کولوک (خدا کے توانین کوچھوڑک) غلط راستا ختیار کرلیں تو پیمرکوئی قوت الیسی نہیں ہوئی توانہیں صحیح راسنے کی طرف ہے آتے ۔ دہ اپنی سرکسٹی کی وقیم خدا کے فالون کوچھوڈ سے بین توخدا کا قانون انہیں جبور دیتا ہے کہ وہ زندگی کی تاریحیوں میں جیران سرگزال بارہے مالاے بھیری (ﷺ) بین توخدا کا قانون انہیں جبور دیتا ہے کہ وہ زندگی کی تاریکیوں میں جیران سرگزال بارہے مالاے بھیری (ﷺ) یہ مختر سے پوچھتے ہیں کہ انقلاب کی وہ گھر می دجس کی بابری میں تدر دھمکیاں دیجے ہی

A

عُلْ إِلاَ آمْ إِلَى لِنَفْسِى نَفْعًا وَكُلَ ضَرَّا لِأَلَا مَا شَكَاءُ اللَّهُ وَ لَوَكُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْب كَاسْتَكُمْ تُمْ فَى الْمُونَى الْفَائِرِ فَى الْمُؤْءُ وَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهِ مَا مَسْنِى السَّوْءُ وَلَى الْمُؤْءُ وَلَى الْمُؤْءُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

کم فی اقع ہوگی؟ اِن سے کہوکہ اِس کا علم ہمرے پروردگاری کو ہے۔ اِس کے سواکوئی نہیں ہو اُسے اُس کے وقت پر بمنو وارکر دے۔ ( لیکن میں اتنا صرور جانتا ہوں کہ وہ انقلاب ایساعظیم ہو کہ) وہ زمین وآسمان سب پر بھاری ہوگا اور تم پراچا اُک آجا سے گا۔ ( ﷺ : ﷺ ; ﷺ ; ﷺ نہیں ہے سوا سے اِس کے متعلق اِس طرح پوچھ دہے ہیں گویا تو ' اِسی کا و ش میں لگار ہتا ہے (اِس کے سوا تیرے لئے کوئی اور کام ہی نہیں )۔ اِن سے کہدو کہ ( میں آس کے متعلق قطعا کوئی کا وشن نہیں کرتا)۔ اِس کا علم ضرا ہی کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ اِس حقیقت کو نہیں جانتے (اور اس کے متعلق پونہی قیاس آرا تیاں کرتے رہتے ہیں ؛۔

ان سے کہوکہ (یہ ٹو مہت بڑی چیز ہے کہ میں بناسکوں کہ یہ انقلاب کب آسے گا۔
میری تو یہ کیفیت ہے کہ) میں اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع نقصان کی قدرت نہیں کھتا۔
یہ کچہ بھی خدا کے کائناتی تنانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کاعلم ہوتا تو میں اپنے لئے
بہت سی نفع بخش چیزیں انعمی کرلیتا' اور مجھے کوئی تکلیف چیوتک ندسکتی (میری پوزلیشن تو
صرف یہ ہے کہ میں اس قوم کو جو خدا کے تو انین پر نقیین کھتی ہے' صبحے کوش کے تو ان گوارشائی اور غلط روش کے تیاہ کن عواقب سے آگاہ کرتا ہوں (کیونکہ مجھے اس کا وی کے ذریعے علم دیا۔

گیاہے)۔

TAA

ان لوگوں سے کہوکہ (میں جس خداکے قانون کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ وہ خدا ہے۔ ہے۔ ہیں نے تہاری پیاتش کاسل کا قاز ایک جرقوم حیات سے کیا۔ بھروہ جوش نموسے بھٹ کرزاور مادہ میں تقتیم ہوگیا (ہے )۔ اوراس طرح رفتہ رفت مورت اور مرد کا وجود عمل میں آگیا۔ یہ وونوں ایک ووسرے کے ساتھی ہیں اور ہا ہمی رفاقت سے انہیں سکون عمل میں آگیا۔ یہ وونوں ایک ووسرے کے ساتھی ہیں اور ہا ہمی رفاقت سے انہیں سکون ماصل ہوتا ہے (ہے)۔ اس سے نسبل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ چانچ جب ایساہوا ہے کہ مرؤ عورت کی طرف ملتفت ہوتا ہے تواسے مل قرار پاجا آسے۔ شروح شروح میں ہوتا۔ بھرآہ۔ تہ آہ تہ اس کی ہند نشون انسانیکا ہوتا ہے کہ اسے اس کا بو تھے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بھرآہ۔ تہ آہ تہ اس کی ہند نشون

فَكُمَّنَا الْهُمَاكَمَا يُعَاجَعَلَا لَهُ شَرَكَاء فِيمَّا الْهُمَا ۖ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَا الْمُمُرَكُونَ ۞ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْزًا وَمُ يُعْلَقُونُ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ وَنَصَرًّا وَكَلَّا أَنْفُسَهُ وَيَنْصُرُ وَنَ ﴿ وَإِنْ تَكُمُ عُوْمُوْلِكَ الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوْكُوْ سَوَا عَلَيْكُمُ ٱدْعَوْتُهُوْمُ أَمُ الْنُتُوصَامِتُونَ الْإِنْ الْإِنْ الْأَنْنَ تَدْعُونَ مِنْ رُونِ اللهِ عِبَادُ امْنَالُكُونَا وْعُوهُ وَلَيْسَتَعِيدُ الكُورِ إِنْ كُنْتُوصِ وَانْ ١٩٠٥ المُورَارَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُ أَيْدٍ يَبْظِشُونَ عِمَا أَمْ لَهُ وَأَعْنَ يَبْصِرُونَ عِمَا أَمْ لَهُ وَأَذَاكَ يَسَمَعُونَ عِمَا فَلِ ادْعُوا

محسو*ں ہونے لگتی ہے۔ بھرج*ب وضع حمل کا وقت قریب آجا آیا ہے تومیاں بیوی ووٹوں ک<u>اپنے</u> رہے دعاکرتے میں کواگر تو نے ہمیں ایک مندرست و توانا بچہ عطاکر دیا تو ہم تیرے شکر گذارہو<del>گ کے</del> میکن جب وہ انہیں' نتدرست بجیعطا کر دیتا ہے' تووہ' اس بجیہ کی پیدائش <u>کے سلسلے</u> میں خدا کے ساتھ اوروں (زندہ اور مردہ بیروں - تعتبروں) کو تھی شرکے کرنے لگ جانے ہیں۔ (ادراتنا بھی نہیں سوچنے کے حنہیں وہ خدا کا ہم سقرار فینے ہیں) الشہ کا مقام اُن سے مِقْ م

ان كى مماقت ديھتے كە وە خدا كالىم سىلىنىپ بنلەتىے ہیں' جن كى حالت يەسبے كُەلْكا 141 کسی چزکو پیداکرنا توایک طرف وه خود کسی کے پیداکر ده ہیں۔ ده اسٹ وت ایل می نہیں کہ ان کی کوئی مدد کرسکیں۔ ان کی مدد کرنا توایک طر

197 وہ فوداین مدد کرنے کے بھی قابل ہنیں۔

(ان لوگوں پر اپنے معبودان باطل کی عقبیدت کا اس قدرغلبہ ہوتا ہے کہ وہ اس 1914 بار میں کسی کی بات تک سف کے روا دار منہیں ہوتے - میں وحبے، کہ ) اگر تم انہیں را و راست کی طرف دعوت دو و وه تمهارا اتباع تعمی نہیں کریں گے۔ لہذا متهارے لئے يكسان بي كمتم النهيس صعى راسنة كي طرف وعوت دوا يا خامون ربو ( الله )-

(ان سے کہوکہ) جن مستیوں کو تم حندالے سوا پکارتے ہو' وہ تمہارے ہی جیسے 191 ر خداکے ) بندے ہیں۔ان میں کو فئ حندانی قوت نہیں - اگر تم اینے دعوے میں سیھے ہؤ ِ کہ ان میں مذائی قوتیں ہیں ' تو نتم انہیں اپنی احتیاجوں میں مدد <u>کے لئے پ</u>کارو۔ پھر بھو كركياوه تهاري احتياج كويوراكرديتي بين؟

(اوربیه مثی اور بیمیر کے بت میں میں میں میں میں میں اور بیمی کے گزرے

ہیں۔ تم نے ان کے ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان ،سب بنادیتے ہیں۔ لیکن سو تو کہ ) کیاان کے پاؤں ایسے ہیں۔ لیکن سو تو کہ ) کیاان کے ہاتھ ایسے ہیں جن سے یہ کچھ بچڑ سکیں ، کیا ان کے ہاتھ ایسے ہیں جن سے یہ کچھ بچڑ سکیں ، کیا ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں۔ یاان کے کان ایسے ہیں جن سے پیٹ ت کیں ؟

ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے کہو کہ ( یہی ہیں نال تمہار سے وہ عبود ' جن کے بل بوتے پرتم سمجھے ہوکہ محضلات دیدو گئے۔ سو ) تم انہیں بلاؤ 'ادرسب کو دعوت دوکہ وہ میرے خلاف جو تدبیری بیا ہیں کرلیں 'اور مجھے' اس باب ہیں' دراسی بھی جہلت نہ دیں ،

امیں اس جیلنج کو اس حتم دیفین اور جات و بے باکی سے اس لئے بیش کررہا ہوں کہ میرار نبیق ورمان و ہوں کہ میرار نبیق ورمسازوہ خدا ہے جس نے مجھے اس فتم کا محکم ضابط حیات دیا ہے۔ اور وہ ان تمام لوگوں کی رفاقت اور کارسازی کرتا ہے جو اس کے بناتے ہوتے صلاحیت بخش پردگر آم پر عمل ہرا ہوتے اور لوگوں کے بگڑسے ہوئے کام سنوارتے ہیں۔

اس کے بڑھس جن عبودوں کوئم خداکے سوا 'پکارتے ہو' وہ نہ تہاری کھے کوئی مدد کرسکتے ہیں مذاہبی نہاری کھے کوئی مدد کرسکتے ہیں مذاہیے آپ کی-

الیکن ان کی اندهی عفیدت کی شدت کا پیالم ہے کو اس قدر واضح دلائل کے باوجود)
اگریم انہیں راہ راست کی طرف وعوت و و تو یہ تنہاری مجھی تہیں سیں گئے۔ تو دیکھے گاکہ وہ بری
طرف تک کیے ہیں' لیکن وہ ورحقیقت و بکھ نہیں رہے ہوتے۔ (ان کی آنکھیں بطا ہر تنہاری
طرف ہوتی ہیں لیکن دل کہیں اور بہوتا ہے ( مہم المسیم و کیم)۔

(برحال المراق النظار بویت تی ایک سلسدی می بردگرم اختیار کے رکھود اس بدگرم کی موسیم عیت مونین کا ذائد اخترون ال ان کے اس بیت کے جاتے نظام اسلامی کی تحویل بریدگا اس ایتے ماں الک مونین کا ذائد اخترون ال ان کے اس بیت کے جاتے نظام اسلامی کی تحویل بریگا اس ایتے ماں الک دصول کرنیکا استان کی و آئی قواندی ما کرتے جا و اورج ملائے کناوکش رموکہ وہ آئی می المان خوارد میں اس می نساد والنے اللہ میں کا کوئی دسوسہ ریا ان خوالدین کا کوئی سرخت کا کوئی دسوسہ ریا ان خوالدین کا کوئی سرخت کی میں باہمی فساد والنے

اِنَّ الْمَانِينَ اتَّقَوُ الْذَا مَسَّهُ مُطِّهِفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَنَكُنُ وَافَاذَا هُوَمُّ مُورُونَ ﴿ وَإِخُوانَهُمُ النَّالَةِ اللَّهُ الْفَالَةِ الْمُواكِدُ الْمُورُونَ ﴿ وَإِخُوانَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدُونَ الْمُحَادُونَ وَالْمُؤَالُونَ الْوَكُلُا الْجَتَبَيْعَا عُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَكُلُا الْجَتَبَيْعَا عُلُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّ

## مِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِي مِنَ الْقُرُانَ فَأَسْتَمِعُ وَالَّهُ وَ انْصِتُوالْعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿

کی کوششش کرے (ﷺ) یا کسی اور حسرا بی کاموجب بنتا نظراً ہے او تم ضابط خدا دندی کے مشا اورت تت سے بتمسک ہوکراس کی بیاہ میں آجا تا اور کھو! (تمہارا) خداسب کچھوٹ نتااور سب

جولوگ زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں'ان کی حالت یہ ہونی ہے کہ اگراس شم کاکوئی خیبال' یونہی گھوشتے بھرتے بھی ان کے پاس سے گزرجائے' تو وہ فوڑا قوانین خداد ندی کواپنے سامنے نے آئے ہیں اس سے یوں ہوجا ناہیے جیسے تاری میں بچایک روشنی ان کے ساتھ اگلی اورانہیں صاف نظرانے لگ گیاکہ ان حالات میں ہمیں کیاکرنا جائے۔

(ان کے برعش جو لوگ قوالین حندادندی کی طرف رجوع نہیں کرتے ان کی خالت یہ ہوتی ہے کا قل آتوا نہیں خود ہی اس کا اصاب نہیں ہوتا کہ دیکس تباہی کی طرف جارہے ہیں۔
اور اگر کہ جی ایسا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو) ان کے بھائی بند (جوڑی دار) انہیں ان کی فلط روی اور سرکسٹی میں کھینچ کراور آگے لیجاتے ہیں۔ اور وہ کسی مقام برر کتے ہی نہیں (آگے ہی برصے صلے جاتے ہیں)۔

راے رسول ؛ یہ لوگ تم سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں کیکن اس مشرط پر کہ تم ان کی مرضی کے مطابق مند آن کی آیات لاؤ۔ ﴿ الله وَ مَلَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَال

ان سے کہوکہ (میں کوئی بات ابنی طرف سے وضع نہیں کرسکتا-) میں نوصرف آل وی کا اتباع کرنا ہوں ہو مجے میرے نشود نما دینے دللے کی طرف سے ملتی ہے۔ بیضا بطرقون نے تمام دنیا کے لئے 'بصائر دولائل کا مجموعہ ہے ۔ اور تولوگ اس کی صداقت پرایمان لائیں ان کے لئے دابت ورحمت کا مرشیعہ -

ر تم 'ان لوگوں میں صرف نظر کرے اپنی توجہات کو اپنی جماعت برمر کوزر کھو- ادر

# وَاذْكُنْ زَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَجِيْفَة وَدُونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُنُ وَ وَالْا صَالِ وَلا تَكُنُ مِنَ الْغَفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الْدِينَ عِنْكَ رَبِكَ لا يَسْتَكُمُونَ مَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَفِّوُنَهُ وَلا يَسْتَكُمُونَ مَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَفِّوُنَهُ وَلا يَسْتَكُمُونَ مَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَفِّوُنَهُ وَلا يَسْتَكُمُونَ مَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَفِّوُنَهُ وَلا يَسْتَعُمُونَ فَي اللهِ مَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَفِّوُنَهُ وَلا يَسْتُمُونَ أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَفِّونَهُ وَلا يَسْتَعَلَّمُ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَفِّونَهُ وَلا يَسْتُمُ وَالْعَالَ مِنْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسْتَعِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَسْتُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الْعُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَنَ فَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلا مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِلْمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّالِقُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللّ

ان سے کہوکہ) جب تمہار ہے سائنے قرآن پڑھا جائے ' تواسے بوری پوری توجہ کے ساتھ خاموشی سے سناکرو۔ اس سے تمہیں ' نواز سِن خدا و ندی سے سامان نشو و نما مل جائے گا۔

( إن سے کہوکہ جب اس مت اون خدا دندی کو اچی طرح سے سن لو تو یہ نہ ہمھ لوکس مقصد پورا ہموگیا۔) اسے صبح شام ہموقت ' اپنے بٹیں تطریکھو' اور دل کے ایسے جمکا دُکے ساتھ' جوتمہارے تخت الشعور کی گہرائیوں سے ابھرے ( ﴿ اِن اِس کی پوری پوری اطاعت کرد و آل سے مطمئن نہ ہو حب او کرنت رآن کو او بخے او بخے پڑھ لیا تو تلاوت قرآن کا فرلینہ ادا ہو گیا۔ مفصد سے کرتم اس سے کسی حالت میں بھی عافل نہ رہو و

۔ اس خدا کے مقربین کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اُس کی اِطاعت کمجی سرتا ہی اختیاز ہیں کرنے۔ دہ اس کے متعین کر دہ پروگرام کی نکمیل میں انتہا تی حبرو جہد کرنے ہیں اورصرف اُسی کے توانین کے سامنے جیکتے ہیں۔ کسی اور کے سامنے نہیں جیکتے۔

-e::s-----

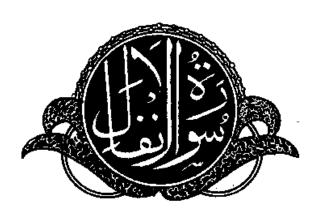

كَنْ عَلْوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلْهِ وَالنَّ سُولَ فَالَّقُوااللَّهَ وَاصْلِعُوا اللَّهَ وَالْمَالِمُ وَالنَّاسُولَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

اے رسول! پہ نجھ سے پو چھنے ہیں کہ حکومت کی جوآمد تی مقررہ واجبات کے علاوہ ہوا وہ کس کے پاس جائے گئی ؟ ان سے کہدو کہ وہ آمد تی " خدا ورسول" (نظام مملکت) کی ہوگی۔ (تم اس بار سے میں حجگرہ نہیں بلکہ) قوانین خداوندی کی نگیداشت کروا ورا ہیں میں معاملا ورست رکھوا در ہمواریاں پیداکرتے رہو۔ اور" حندا ورسول" — نظام خداوندی — کی اطاعت کرنے رہو یہی مومنین کا شعار ہے۔

مومنین کی توخصوصیت بنی یہ بے کجب قوانین حندا دندی کا مجموعی تصور ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو (اُن کی خلاف درزی سے چونباہی آئی ہے اُس کے احساس سے) اِن کے دل کانپ المقتے ہیں' اورجب اِن توانین کی تفصیلات اِن کے سلمنے آئی ہیں تو (اُن پرعمل پراہونے کے توشگوار نتائج کے نصور سے) اِن کا ایمان بڑرہ جاتا ہے اور وہ اپنے نشوونما دینے والے (کی راہ نمائی) پر پورا پورا بھروسے رکھتے ہیں' کہ وہ اُنہیں کمجی اور وہ اپنے نشوونما دینے والے (کی راہ نمائی) پر پورا پورا بھروسے رکھتے ہیں' کہ وہ اُنہیں کمجی

له اَنْهَالُ مَعْمِبِ نَفْلُ اورنَهَ مَلْ کی اس کے معنی زیاد تی سے ہیں۔ یعنی جو چیسیہ زیادہ ہو۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو بھتے ہیں کہ جو مال لوگوں کی ضروریات سے زیادہ جو ( فاضلہ دولت) وہ رادِ ہیت عامرے کے لئے ملکت کی تحویل میں سے گا۔ اس کی تائید ( <del>۱۹ م )</del> سے بھی ہوتی ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُ وَمَغْفِرَةٌ وَمِنَّا مَرَقَائِهُمْ يُنْفِقُونَ۞ أُولِيكَ هُوُالْمُؤُومِنُونَ حَقًّا لَهُوُ دَرَجْتَ عِنْنَ رَغِهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَمَنْ وَكُلِي يُمْ ﴿ كُمَّا لَهُ خَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِالْكِنِ ۖ وَالْ قَرِيقًا مِنَ الْتُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْلَى التَّبَيْنَ كَا ثَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوتِ وَهُويِنْظُرُونَ ۞ وَ إِذْ يَعِدُ كُولُولُكُ إِنِّكَ إِلَى الْطَآيِفَتَ يُنِ الْمُؤْمَ وَتُودُونَ أَنَّ عَلَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمُ وَيُرِيلُ

دصو کا نہیں دے گی۔

یہ ہیں سیچے مومن- ان کے نشو دنما دینے دالے کے ہاں ان کے مدارج بہت بلندہن اوران کے لئے سامان حفاظت اور ہاعزت رزق فراواں ہے-

الیکن یہ نظام پوہنی متائم نہیں ہوجانا 'اوراس انداز کارز تِ کریم' بلا محت وشقت نہیں ہوجانا 'اوراس انداز کارز تِ کریم' بلا محت وشقت نہیں مل جانا۔ اس کے لئے بڑی متربانیوں اورجاں فشانیوں کی ضرورت پٹر تی ہے۔ مثلاً بدر کی جنگ کا داقعہ ہی لو حب س میں ) تواپنے نشوونماد نے والے کے بردگرام کے مطابق' وشمن کے مقالے کے لئے مدینہ سے اہز کلاتھا 'حالا کو متہاری جماعت (مومنین ) میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس بریدام زنا گوارگز را تھا '۔

و بھے سے آس باب میں جبگرتے تھے کہ تمہارایہ نیصلہ درست ہے یا نہیں ٔ حالا کرمیا ۔ ان پر بالکل دا صنح ہوجیکا تھا۔ ( وہ باہر نکلنے سے آس طرح گھبلے نے عقص اگویا وہ موت کی طر بانکے جارہے ہیں اور لیسے اپنی آنکھوں سے اپنے سُاسنے کھڑاد بکھ رہے ہیں۔

كيرجب تم آت برف توحالات بتارب تفي كرات كم أس وعد ي ك مطال تق ج

له مهنے جس انداز میں مفہوم بیان کیاہے ہی سے مترشح ہوگاکہ یہ ایک گذرہ ہوئے واقعہ کی واستان ہے۔ لیکن مجالو فوڈ ک اور کیسکا فوٹ (مضارع) کے پیش نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات عین اُس و فت نازل ہوئیں جب واقعہ سرز دہور ہا تھا۔ ہیں اعتبار سے اِس واقعہ کا ہیان زسانہ حال کے الفاظ میں کرنا زیادہ موز وں ہوگا۔ اور آیت عصر کا مفہوم بھی یا و واضح ہوجائے گا۔ بعتی وہ دعدہ کسی گزرہ ہے ہوئے زمانہ میں نہیں ہواتھا بلکہ حال ہی کا بیان ہے۔ خداج اعتبان سے بہواتھا بلکہ حال ہی کا بیان ہے۔ خداج اعتبان سے بہواتھ وعدہ کرر ہا ہے۔ اللهُ أَنْ يَجْنَ الْحَقَ بِكِلِمْتِهِ وَ يَقْطَعُ دَا بِرَالْكُفِي بَنَ فَى لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبَطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكُمْ وَالْمُعُو اللهُ أَنْ فَي الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ اللهُ وَاللهُ وَال

اس نے ایمان اوراعمال صالح کے نتیج میں استخلاف فی الایص کے لئے 'کررکھاہے ( ۲۲۳) فرق مقابل کے دوگر دہوں میں سے ایک پرئم صرور غالب آجاؤ گے۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا تحراوا اس گردہ کے ساتھ ہو چو غیر سلح تھا اور ارائی کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہالا مقابلان کے اشکر سے ہو تاکہ اس طرح یہ نابت ہوجائے کہ تی 'باطل پر غالب آیا کرتا ہے' اور اُس سے انکار کرنے والوں کی جے رکھنے جایا کرتی ہے۔

اور اس طرح حق و رباطل بإطل بن كردنيا كے سلامنے آجائے و او مجرمین پر به بات كبيرى بى ناگواركيوں نەگزرىيە -

( تنبیں وشن کی قوت کا ہی درجاحیاس مفاکہ ہم خداسے فتح و نصرت کی و عائیل اللہ علیہ علیہ مغالب ہم خداسے فتح و نصرت کی و عائیل اللہ علیہ سواہ شرف ہماری و عائیں سن لیں اور کہا کہ داگر دشن کا اشکرایک ہزار ہے تو گھراؤ نہیں ، میں تمہاری مدو ایک ہزار ملا تکہ ہے کرونگا نجو لگا تارآ بیس گے دکائناتی تو تیں تمہارے تی ہیں مائیں گی۔ ﴿ ) -

کامیابی تو تہیں ہونی ہی تھی ) اللہ نے اس نفرت کے دعوے کو تہبارے لئے فو تجری اللہ سناویا ناکہ تہیں اس سے اطبینان قلب نفیب ہوجائے ( ﷺ ؛ اللہ ) - حقیقت یہ ہے کہ نتج و نفی سناویا ناکہ تہیں اس سے اطبینان قلب نفیب ہوجائے ( ﷺ ؛ اللہ ) - حقیقت یہ ہے کہ نتج و نفرت فرائے تا اور تہیں ہی اس کے متالون پرعمل برای ہے ) - وہ متالون حب میں قوت اور تدبیر دونوں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوتی ہیں۔

اس (خوشنجری) سے ئم پرامن وسکون کی فضاطاری ہوگئی اورخون وہراس جانار ہا (ﷺ) · بچرئم پر با دلوں سے پانی برئ تاکہ تم نہا دھوکر پاک وصاف اور تروتازہ ہوجۂ آؤ 'اورمسنریقِ عالف کی طرف سے پانی بندکر دینے کا جو خطرہ تہبیں لاحق ہور ہا تھا ہیں إِذُيُعِينَ رَبُكِ إِلَى الْمَلَوِ الْمَعْمَلُوْ فَتَعْتُوا النّهُ مُن الْمَنُو الْسَأْلُونَ فَيُ فُلُونِ الْهَ يَن كَفَرُوا النّهُ عُرَفَا النّهُ عُرَفَا اللّهُ عُرَافِهُ اللّهُ عَنَاق وَاضْهِ الْوَامِن الْمَوْفَلُ النّانِ ﴿ ذَلِكُو فَلُو اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُكُ وَمَن يُشَاقِق اللّهُ وَرَسُولُكُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تمہارااطینان ہوجلئے۔ اوروہاں کی رتیلی زمین ایسی ہوجائے کہتم وہاں اپنے یا قرب جاسکو۔ ۔۔۔۔ایک بارش سے یہ تمام خطرات و وُسا دس دور ہو گئے اور تمہیں جمعیت خاطر نصیبجا گئی۔ ۔۔۔کائٹ اتی قوتیں یوں بھی مدد کردیتی ہیں۔

ریه ده وقت تفاجب) تیربے پروروگارنے ملائکہ سے کہا تفاکہ میری انبیدونصرت جماعت کومنین کے ساتھ ہے۔ تم ان کے دل میں اطبینان وسکون پیداکر کے انہیں تابت قدمی عطاکر دو۔ میں خالفین کے دل میں ان کارعب طاری کردوں گا۔ (سولیے جاعت بونین ان کا مقدن کی گردنیں اڑاؤ۔ اوران کی قوت اورگرفت کے تمام اسباب و ذرائع کو تہس نہس کروں ہے۔ میں ان اوراس کے نافذکر نے والے 'رسول (تعیین یہام حن اوندی) کی مخالفت کرتے ہیں۔ سوجولوگ بھی ہس نظام کی مخالفت کریں گے 'فلام حن اوندی کی فالفت کریں گے 'فلام حن اون مکا فات انہیں سخت بسناد ہے گا۔

ان سے کہاجائے گاکہ یہ تمہاب اعمال کی سزاہے سواس کامزہ چیکو۔ (اور بیچ نرصرف انہی کے ساتھ محضوص نہیں)۔ قانون خداوندی کی نحالفت کرنے والے جہاں بھی ہوں گے 'ان کے لئتے اسی تسم کا تباہ کر دینے والاعذاب ہوگا۔

ارجها عن مومنین! (نتخ وظفر کی ان نوش خبرلوں اور تا تید دنصر کے ان تمام وعدوں کے بعد متم اچھی طرح سسن لوکہ )جب متہارا مقابلہ دشتن کی فوج سے ہوتو انہیں پیچے مت دکھانا۔ یا در کھو! جوابیسے وقت میں پیچے دکھاتے گا وہ خدا کے عذاب کا مورد بن جائیگا' اور سید صاتبا ہی و بربادی کے جہنم میں جاگرے گا۔ اور وہ بہت براٹھ کا نہ ہے۔ ہاں مگر جو فَكُوْرَتَقَتْنُكُوْهُمُووَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَوَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَوْمِنُ كَيْنِ الْكَفِي بَنَ اللَّهِ مِنْهُ بَكَرَّ اللَّهُ مَوْمِنُ كَيْنِ الْكَفِي بَنَ ﴿ إِنْ مِنْهُ بَكَرْ اللَّهِ مَوْمِنُ كَيْنِ الْكَفِي بَنَ ﴾ إِنْ مِنْهُ بَكَرَّ إِنَّهُ اللَّهُ مَوْمِنُ كَيْنِ الْكَفِي بَنَ ﴾ إِنْ اللَّهُ مَوْمِنُ كَيْنِ الْكَفِي بَنَ ﴾ إِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَنَ مَنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَا أَنْهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ إِنْهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

، جنگ کی مصلحت کی بنا پراپنا پینیزا بدہے' یا اپنی پارٹی کی طرف پلٹنا چاہے' اوراس طرح لیتے مقام سے ہمٹ کراد صراُد صربو جائے' تواس کامضا اُقد نہیں۔

ان خالفین کوئم نے میدان جنگ میں دازنود ) قتل نہیں کیا' بلکہ انہیں مقت التہ نے قتل کیا۔ اور جو تبراندازی تم نے کی وہ بھی تم نے دازنود ) نہیں کی ' بلکہ نو دامتہ ہی ہے گئی داس لئے کہ تم نے یہ جنگ دقتاں خدا کی اجازت سے کیا ہے۔ از خود منہیں کیا اور خدا نے اس کا حکم اس لئے دیا تھا کہ اتنے عرصہ کی مسلسل جانکا ہ مشقوں کے بعد ) جماعت مونین کے سامنے دان کی محنتوں کا ماحصل اور ) زندگی کا نوت گوار مہلوآ جائے۔ اس لئے کہ خدا کا قانون مکا فات سب کے سنتا اور سب کھی جاتا ہے در اہدا ' کسی کی محنت رائگاں نہیں حب ای بشر طیکے وہوں کے مونی ہوں۔ وہ صبح طریق سے کی گئی ہوں۔

اوریہ توانجی تنہاری پہانتے ہے۔ اس کے بعد سمجھ لو کہ انٹر' ان مخالفین کی تمتام تدبیریں ناکام کر دینے والا ہے (انہیں شکست پرشکست ہوتی جاتے گی)۔

تم ان خالفین سے کہدوکہ تم چاہتے۔ تھے کہ تہارہے اور ہمارے درمیان دولوک فیصلہ ہوجائے۔ سو وہ بھی تم نے دیجہ لیے۔ لہذا اگر تم اب بھی رک جا دَاور نظام خدا وندی کی خالفت سے باز آجا و تو تہارہ سے ہے بہر ہے۔ لیکن اگر تم پھر بلیٹ کرجنگ کے لئے آوگئے تو ہم بھی مقابلہ کے لئے آجائیں گے۔ اور تہارا لاوکٹ کر تہارے کئی کام نہیں آئے گا خواہ وہ کتنا ہی بڑاکیوں نہ ہو۔ یہ اس لئے کو حنداکا قانون 'جماعت ہومنین کے ساتھ ہے۔ وہ کتنا ہی بڑاکیوں نہ ہو۔ یہ اس لئے کو حنداکا قانون 'جماعت ہومنین کے ساتھ ہے۔ (یہ تو تم ان سے کہوا اور خوداس بات کو دل کے کا نوں سے من لوکہ اس فتے سے تہارہ ہوجائے کہ تمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہارہ جو ایک بیلی کو تی سے اس کے بعد ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اسلنے یادرکھوا یہ سسلسلہ کی پہلی کو تی سے ۔ اس کے بعد ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اسلنے)

F

تم" خدا ادر رسول" کی پوری پوری اطاعت کرو' ادراُس کےاحکام کوسسن کر'ان سے تعجی گریز کی راہیں نہ نکالو-

دیکنا؛ تم نے کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا ہو کہتے تو بہ ہیں کہ ہم نے احکام کوس کیا ہے سکن در حفیقت وہ اُنہیں دل کے کانوں سے نہیں سنتے دیعی ان پر غور و نکر نہیں کرتے ، قانون فرا دندی کی رُوسے 'برترین خلائق وہ لوگ ہیں ہو مبرسے اور کو نکھے بنے رہتے

ہیں اور عقل وف کرسے کام نہیں لیتے ﴿ ٢ : ٢٠ الله )-

اےجاءت مومنین! (دیکھنا؛ منے نے کہیں ایسانہ ہوت آنا) - منے ہمیشہ" اللہ اور رسول " (نظام مندا وندی) کی آواز پر لیبیک کہو ، جب وہ منہیں اِس بات کی دعوت دیتا ہے جہ تہیں زندگی عطائر نے والی ہے - (اس کے لئے عزم راسخ اور جہت بلند کی صرورت ہوتی ہے - نیکن انسان کے اندرا لیسے جذبات بھی تو ہیں ہو آس کے وصلوں کو بیست کر دیتے بہرں بہذائم اس حقیقت حال سے بے خبر نہ رہوکہ) ایسا بھی ہوجایا کرتا ہے کہ 'بجائے آس کے حزر کا حکم' انسان کے اراد وں کی بختگی کے ساتھ بیوست رہے 'وہ اس کے جزات مندا اور وں' اور وصلوں کے بیست کر دینے والے جذبات کے در میان گھرجبا ناہے اور اس طرح اس انسان میں تذبیب کی حالت بہدا ہوجباتی ہے - (اس سے بہنے کا ایک بی طریقہ طرح اس انسان میں مزوقت اس حقیقت کو اینے سامنے رکھوکہ) تہیں نظام خدا وندی کے مرکز سے اور وہ یہ کہتم ہروقت اس حقیقت کو اینے سامنے رکھوکہ) تہیں نظام خدا وندی کے مرکز

وَاتَّقُوْا فِتَنَةٌ لَا تُصِيْبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُوخِكُفَةٌ وَاعْلَمُوَا انَّ اللهَ شَلِينُ الْعِقَابِ
وَاذَكُنُ وَالذَّانَةُ وَلِينَ لَكُمْسَتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ عَنَافُوْنَ اَنْ يُعْفَظَفَكُو النَّاسُ فَاوْلَا كُوْوَ الْأَرْضِ عَنَافُوْنَ الْنَيْفَظُوا لَكُوْوَ الْكَوْرُوا وَاذْكُنُ وَالْمُوالِكُوْ الْمَالُولِ اللهَ الله الله الله وَالدَّيْنَ المَنُوا لا فَعَوْنُوا الله الله وَالدَّيْنَ المَنُوا لا فَعَوْنُوا الله عَنُونُوا الله وَالدَّيْنَ المَنْوَا لا فَعَوْنُوا الله وَالدَّيْنَ المَنْوَا لا فَعَوْنُوا الله وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ الله وَالدَّيْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَافُولُ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالدَّيْنَانُ اللهُ وَالدَّيْنَالِيْنَالِيْنَالِ اللهُ وَالدَّيْنَالِيْنَاللهُ وَاللهُ وَالدَّيْنَالِيْنَاللهُ وَاللْمُوالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدَّيْنَ اللهُ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

## وَأَنَّ اللَّهُ عِنْكُ أَجُرُّ عَظِيرٌ ﴿

کے گردہی جمع ہونا ہے۔ لیسے چھوڑ کرکسی اورطرف نہیں نکل جن انا۔ اور تمبیار سے ہرا قدام کی تم سے جواب طلبی ہونی ہے ۔ (بیرخیال تمبیار ہے دل میں جاگزیں رہاتو بھر تنہا سے ذاتی جذبات عمبار کے حوصلوں کو بیست نہیں کرسکیں گئے )۔

ا دراسے بھی یا در کھوکراگر جماعت میں ایسے لوگ پیدا ہوجا بیں جوہ ہے تذبیب میں گرفت اربول کے تذبیب میں ایسے وہ میں ایسے وہ میں کے تذبیب وہ میں گرفت اربول کو آپ سے جومصیب آئی ہے وہ صرف اُنہی لوگن کی مدود نہیں ہیں ۔ وہ سارے کے سارے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ اس لئے کہ خدا کا قانون نین سارے کے سارے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں اجتماعی ہوتے ہیں ہی نتیجہ خیری میں بٹراسخت واقع ہوا ہے (اجتماعی اعمال کے نتا سے بہت محاطر ہوا ورایسا انتظام کروکر تمہارے ہاں ایسی صورت پیدا نہ ہونے ا

تنم است مبی اچی طرح سمحه لوکه (انفرادی مفاد کے مقابله میں انسانیت کے مفاد گئی

يَّا يُهُا الْهَنَ مَنُوَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنَا لَكُوْ فَيْ قَانَاوَ يُكُونُ عَنْكُوْسَ فِي أَتِكُو وَيَغُوفُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَهُ وَاللَّهُ عَنْكُونَ اللَّهُ عَنْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْكُونَ اللَّهُ عَنْكُونَ وَيَمْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُ وَاللَّهُ

کواپنانصب العین قرار دینے کے راستے میں سہے بڑی رکا دے مال اورا دلا دکی ششہ ہوتی ہوگا۔ اگران کی شش تم پر غالب کئی توبیج پر تمباری تباہی کاموجب بن جائے گا۔ لیکن اگر تم نے ان کی شش وجا ذہرت کے با دجود انسانیت کے مفاد کلی کو ترجیح دی تو تم اس کھالی میں سے کندن بن کر نکلو گے 'اور دیجھو گے کہ نظا آخدا وندی کی طرف سے اس کا کس فار عظیم بدلہ

مسلب اگریم ان کی بیجاکشش وجاذبرت سے بیخیے اور توانین خدا و ندی کی نگرداشت کرتے رہے تو وہ بہبیں ایک متیازی زندگی عطاکر دے گا۔ اور نتہاری نام داریوں کو تم سے دورکر دیگا۔ اور تمام خطات سے نتہاری حفاظت کا سامان مہم پہنچاتے گا۔ یا در کھو! اللہ کا نظام بڑی عظیم فوش جا بیوں کا ضامن ہے۔

وں ماہ بوں ماہ بی سب کے نہریں کہتے ہے ۔ (امرسول اہم اُس وفت کو یا دکر و) جب فریق مخالف (کفا مرکم ) اِس سم کی ند ہریں کہتے ہے کہتے کئے کے نیدکر دیں ، یا قبل کر دیں ۔ یا بہنی سے باہر نکال دیں ۔ وہ اُدھڑ اس سے کی تد ہریں کرتے میں اورادھٹر مہارا قالوں بھی اپنی تد ہر دں مبس لگا ہوا تھا ( اس کے بعد سب نے دیکھ دیا کہ )کارگر تد ہر مہار سے ہی قانوں کی ہوئی ۔

ان کی حسالات یکی کو برای برای کی سامنے فرآن کی آیات بیش کی حسالات و ده رجیب مقارت آبیز از است یکی کو به ان کے سامنے فرآن کی آیات بیش کی حسالات ہے اگر مقارت آبیز از ارت کے کہتے کہ ہم نے انہیں سن لیا ہے۔ (ان میں کو نسی فاص بات ہے) اگر ہم چسا ہیں تو انہی جمینی آبات ہم فود مجی بناسکتے ہیں۔ ان میں آس کے بوار کھائی کیا ہے کہ ہم نیاں ہیں ا

ا درجبان سے کہا جب تا کہ اس قانون کی خلاف درزی کا نیتجہ یہ ہموگا کئم پرخلا کی طرف تباہی آجائے گئ تق) و ہے ہے کا سے اللہ! اگر یہ وعید ٹی الواقعہ تیری طرف ہے اور اللهُ إِيكَ مَنْ مَنْ وَ اَنْتَ فِيهُمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَّى مَهُ وَهُوَ اِنْتَ فَوْوَدَ وَ وَمَالَهُ وَاللهُ مُعَلَّى مَهُمْ وَهُوَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَّا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالكُنَّ وَالْمَنْ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ و

### يَخْشَرُ وْنَ 🖨

جی میں تو بھر تھے انتظار سیات کاہے ؟ تو ہم پر تھروں کی بارش برسادے ، یا ہمیں کسی و ا عذاب بیں مبتلا کر دیے .

لیکن ایسانہیں ہوسکتا تھاکدان پرتباہی آجاتی ورانحالیکہ منوزان میں صرف تنبیغ تھے اوراس کا امکان تھاکدان میں سے کئی لوگ تی کو قبول کرتے بنا ہ خدا وندی برآ ہے گئی اسلیغ تھے اوراس کا امکان تھاکدان میں سے کئی لوگ تی کو قبول کرتے بنا ہ خدا وندی برآ ہے گئی اسلیم کے این کی جات کے انہوں نے اُن مقاصدا ورمصالے گئی اورانہیں مزید و مقبل دی جاتے ؟ ان کی جالت یہ ہے کہ انہوں نے اُن مقاصدا ورمصالے گئی اور انہیں مزید و مقبل دی جاتے ہوں کی جاتھ الاحترام قرار دیا تھا ، اس لئے یہ قطعا اس متابل منہیں رہے کا نہیں کو برکا محافظ دمتو لی رہنے دیا جاتے ، اس کے متولی صرف و ہی لوگ ہوسکتے ہیں جو متابان فون خدا وندی کی نگر داشت کریں۔ سیکن اِن میں تو اکثر کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتے تک بھی نہیں دکہ تو لیے مقامد کیا ہے ؟)۔

(کعبدا دراس کی تولیت کاعظیم قصد تو ایک طرف) ان کی توحن اند کعبدین صافوة تک بھی ہس کے سوا کچھ نہیں رہ گئی کہ سیٹیاں بجا تیں اور تالیاں پیٹیں — یعنی چند ہے معنی آ وازیں اور کچھ ہے مقصد حسکتیں — یہ صلوٰۃ کی اصل و تقیقت سے بھسرا نکار کے مراد ویہ اس لئے ان سے کہوکہ تم اب اپنی ان حسر کات کا نیجہ بھی تو اور تہ بہا ہی اور برباوی کامزہ مجھو - (جو توم بھی احکام حندا وندی کی اصل و غابت کو نظرا نداز کر کے محض رسوم وظوا ہر کو منتہا استرار مے لیتی ہے وہ عذاب خدا وندی میں ماخوذ ہوجانی ہے)۔

یدلوگ بونظ اخداوندی سے اس طرح انکار کستے اورسسرکشی برشتے ہیں 'اورابیالال

لِيَهِ يُزَاللَّهُ الْخَوِيدُ فَى الطَّيْبِ وَ يَجْعَلَ الْخَوِيدُ بَهُ ضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيُزَلِّمَهُ جَمِيعًا فَجُعَلَهُ فِي جَمَلُهُ أُولِيكَ مُمُ الْخَيرُونَ ﴿ قُلْ لِلْإِينَ كُفَرُّ وَالْ يَنْتَهُوْ الْغُفَى لَهُمُ قَاقَلُ ﴿ فَيَعَلَمُ اللَّهِ مِنَ الْخَيرُونَ ﴿ فَاللَّهِ مِنَ الْفَالْ اللَّهِ مِنَ الْفَالْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

### كُلُّهُ لِلْهِ وَإِن الْمُهَوَا وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ۞

اس لئے خرج کرتے ہیں کہ نوگوں کو "خدا کے راستے "کی طرف آنے سے روکیں۔ سوانہیں اپنی ورکیں۔ سوانہیں اپنی ورکیت اس طرح خرج کرنے دو۔ اس سے کہا ہوتا ہے ؟ اِن کی ان نتمام حرکات کے علی ارتفاع اور اُس وقت یہ عناوب ہوجا ہیں گے 'اور اُس کہیں گے دکہ ہم نے اپنی وولت اس ناکا مفصد کے لئے ناحق صرف کی ! )
ان سے کہدو کہ جو لوگ بھی تو انین حندا و ندی سے انکار کرتے ہیں 'انہیں بالآخر تناہی وہر باوی کے جہنم کی طرف بانک کراکھا کیا جاتا ہے۔

سبابی دیربادی سے بہم ی طرف ہائک ارافقا الیاحا اسبے۔ یہ اِس لئے کہ حنداکا قانون مکا فات ' خوشگوار نظریّہ حیات رکھنے دالی جماعت کو' تخریب بیداکرنے والی جماعت سے الگ کرنے-اور تمام تخریبی جماعتیں' حق کی مخالفت

عریب پیدارہے وہ می میں موسے الک رہے اور میں ہمریب بیا میں ال الم المستحد میں ایک و صف میں ایک دوسرے کے ساتھ میل کر انہار درانبار بن جنائیں اور کھر قانون خدا وہدی اس بورے ڈھیرکو بربا دی اور تنب ہی کے جہنم میں جھونک دے -اور اس طرح انہیں بتاد

كه ده نحس طرح خامسرونا مرادر بینی باین

اُن مَوْالفنین سے کہد دکہ اگریہ آب بھی اپنی مُوالفت سے باز آحب بیں اُنو جو کچے ہے آت کے کہ چکے بیں اس کا ان سے کچے مواحث و نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگریہ و ہی کچھے کھرکر سے لگ گئے تو جو کچھ اقوام گذشتہ کے ساتھ ہواہیے وہی اُن کے ساتھ ہوگا۔

برجال جب تک یہ این حرکات سے باز نہیں آتے 'تم ان کے خلاف جنگ طبی ا رکھو' تا آنکہ (ظلم داستبداد کا) وہ ستہ فرد ہوجائے جوا نہوں نے بر پاکرر کھا ہے 'اورائیی فضا پیدا ہوجائے جس میں 'جس کا جی چاہے 'پوری آزادی سے دین کو فالصتہ لوجائشہ (یلا جور داکراہ) افتیار کرسکے (حالی)۔

ادراگریہ لوگ اس فقدے بازآجٹ نیس تو بھران سے مواخذہ کی ضرورت نہیں دکیوں جنگ سے مقصدی اس فقنہ کو فتم کرنا اور دین کے معاملہ میں لوگوں کو پوری پوری آزادی دمینا تھاکہ جوچاہیے اسے بطیب خاطراختیار کرئے اور حسب کا جی چاہیے اس سے انکار کر دسے ا

# وَإِنْ تُوَلُّواْ فَأَعْلَمُ وَآانَ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَيَغْرَ النَّصِلْيُنِ

صورت بین قانون خدا وندی اس پزنگاه رکھے گاکہ یہ 'اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اوراگریہ بعب میں اپنے معاہدہ سے پھرجبا ئیں (تو تہمیں گھبرانے کی ضرورت نہمیں)۔ تبهارار فنیق و دمساز نو بہر حال خدا کا قانون ہے۔ وہ کیسا اچھا رسیق و کارساز 'اور کیسا اچھامعین دمدد گارہے۔





#### وَاعْلَمُواالنَّمَاعَيْمُ تُعْرِضْتُهُمْ وَقَالَ لِلْهِ مُعْمُسَةُ وَ

لِلرَّسُولِ وَلِإِي الْقُرُ لِي وَالْيَهٰى وَالْمَسْكِلِينِ وَابْنِ السَّمِيْلِ إِنْ كُنْتُو الْمَنْتُهُ وَالْمُومَا أَنْزَلْنَا

## عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُ قَالِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّ وَقَدْرُكُ

جنگ کے سلسلی اس اہم حقیقت کو بھی پیش نظر کھوکہ اس سے پہلے ' تہارا دستوریہ تھاکہ جنگ میں جو کچے کسی کے ہاتھ آجائے ' وہ اسی کا ہو۔ یہی لوٹ کا مال وہ بنیادی جند بہ تھا جس کے لئے تم سیدان جنگ میں جایا کہ نے تھے۔ سکن اب جنگ ' طلا کورو کئے اور نظام عدل واصان قائم کرنے کے لئے ہوگی۔ اس لئے ' اس بیں جنگ محرکے لوت کا مال حاصل کر نانہیں ہوگا۔ یا در کھو! میدان جنگ میں ہو مال غیمت بھی ملے گا' اس میں سے بانخواں حقہ ' تحدا ورسول' — بعنی مملکت کی انتظامی ضروریات — کے لئے رکھ کر' باتی ' ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں صرف کیا جائے گا — مثلاً (میدان جنگ میں جانے والوں' اور کام میں صرف کیا جائے گا — مثلاً (میدان جنگ میں جانے والوں' اور کام تجانے والوں کے ) استرباکے لئے۔ بیتیوں اور معاشرہ میں ہے یارومددگار' تنہا' رہ جائے والوں کے لئے۔ اُن کے لئے جن کا چلتا ہوا کارو باررک گیا ہو' با ہو کسی حادثے کی وجب سے کام کاج کے قابل نہ رہے ہوں۔ نیز اُن مساخروں کے لئے جومدد کے متاج ہوں۔

بہم جانتے ہیں کہ اس طرح باتھ آتے ہوئے مال سے یوں دست شہوجانا کہ آئان کام نہیں کیکن اگر تم اللہ پر ایمنان رکھتے ہو اوران احکام پر جو ہم نے اینے بندے پراس دن نازل کتے تنے جب دولٹ کرایک دو سے کے مقابل آئے تھے اور جب حق و باطل تھرکر سامنے آگیا تھا' (تو تہمارے لئے ایساکر نامشکل نہیں ہوگا۔

مستقل اقدار برایمان اس تیم کی تمام جا ذبینوں کو تمکر اسکتا ہے) - اسے ابھی طرح یا در کھوکہ اس نے ہرشے کے ہمیا نے مقرر کرر کھے ہیں 'اور اُن برُ اُس کا پورا پوراکنٹرول ہے - (اس لیے اس کے قانون پر عمل بیرا ہونے سے تہیں کئی شب کا نقصان تہیں ہوگا) -

أس دن (جنگ بدر کے موقعہ بر) تم إدهر قرب کے ناکے پر تھے اور وہمن اُدھر وُرب کے ناکے پر تھے اور وہمن اُدھر وُرب کے ناکے پر اور وت افلہ تم سے نچلی طرف سے گزر رہا تھا ، اگر تم نے آبس میں بی جیلہ کرنا ہو تاکہ جائے ، اور کی جائے ، اور کی جائے ، اور کہاں کی جائے ، تو تہارا 'اس باب میں ضرور اخت لاف ہوجت تا - (اس لئے کہ تم میں پھے لوگ دسمن کی کڑ سے خالف ہے ۔ اور اخت افلے فت ہے ، ایکن وت اور نوب فدا و ندی کا تقامت یہ تھا کہ وت ہے ، ایکن وت اور ہوجت اے اور جو بات (آحت رالا مر) ہو کر رہنی ہے 'اس کا فیصلہ ہوجائے ۔ تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دہ بھی کھیلی دلسیل کے ساتھ ہلاک ہو' اور جسے زندہ رہدنا ہے وہ بھی کھیلی دلسیل کے ساتھ ہلاک ہو' اور جسے زندہ رہدنا ہے وہ بھی کھیلی دلسیل کے ساتھ ہلاک ہو' اور جسے زندہ رہدنا ہے وہ بھی کھیلی دلسیل کے ساتھ دالا ہے ۔ اور اوٹ سب پھر سننے والا جانے والا ہے ۔

جب الندنے تیری نگاہ میں دسنوں کی تعداد کو مقوڑ اگر دکھایا تھا۔ بین محم حبال گئے تھے کہ اُن کی کثرت اُن کے کسی کام نہیں آسکے گی- اور بہی آحث اِلامر مواجعی ۔۔۔ اگر وہ مہاری نظروں میں بہت زیا وہ دکھیا تی دیتے تو ہم ہمت ہائی ہے اور جنگ کے معاملہ میں باہم حجگڑنے لگ جانے ۔ لیکن اللہ نے نہیں اس صورت منال سے بچالیا۔ اس لئے کہ اللہ کو معسلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا کہیا خیالات گزررہے ہیں۔

جب تم ایک دوسرے کے سامنے آئے نودسٹن کو نمہاری نظروں میں محم کرکے



دکھایاگیا (بعنی تم سے مرف دوچند طالانکہ وہ در تقیقت تم سے سر چند سے بھی زیادہ تھے (ہے۔ اَلَّے کُمَّمَ خُلُوسُ وراسندھا مُسَجِے ساتھ میدان میں آتے تھے۔ اِس کی وجہ سے دہنمن کی کٹرت تہنیں مرتو تہمیں کرری تھی ) اوران کی زگا ہوں میں تہنیں اور بھی تھوڑ اگر کے دکھایا (کیونکہ وہ قوت کے نشہ میں بدمست تھے) یہ اِس لئے کہ خدا اس معاملہ کا فیصلہ کرنے جو واقع ہو کرر ہے والاتھا۔ اور ریا ورکھوں تمام اموز قوانین خدا و ندی کے گر دگر دی کرتے اور اُنہی کی رُوسے تمام معاملا ہے فیصلے ہوتے ہیں۔

فیصلے ہوتے ہیں۔

(اب نوکرکٹیرشکز کم کس طرح ہواکر تاہے ادر جیوٹی جماعت ہڑی پر غالب کیسے آیا کرتی ہے) ۔ اس سلسلمیں یا در کھوکہ جب بھی تمہا رامقابلے سی جماعت ہو ہم تابت قدم رہو اور قیانی نداوندی کو شدت کے ساتھ اپنے سامنے رکھو (اور اپنا ہرت کم ان کی روشنی میں ایشا قی) ۔ یہ کروگے تو متبیں نفینا کا میانی ہوگی ۔

اور"اندورسول" - نینی اینی نظام - کی پوری پوری اطاعت کرو - بید نه ہمو کہ تم آپس میں ایک دوسر سے سے حبگر نے لگ جاوّا درانفرادی مفا دکی حسّاطر با ہمی تحراوً شرع کردو۔ اگرایساکر وگے تو تمہاز سے و صلے بیست ہوجا بیس کے اور تمہاری ہوااکھڑ جائے گی- اس لئے تم ہمیشہ ثابت قدم رہو- یا در کھو! توانین خدا وندی کی تابید ونصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔

اور دیکھنا! ہم نے کہیں ان لوگوں (اپنے مخالفین) کی طرح نہ ہوجہ ناجواپنے طرف سے رجنگ کے لئے انجواپنے طرف سے رجنگ کے لئے انکلے نوعجب انداز سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کے دکھا و سے کی خاکر سے رجنگ کے لئے ان کی کیفیت تھی 'اور مقصدیہ کہ لوگوں گوالٹہ کے راستے کی طرف آنے سے روکیں' جو نوع انسان کی سلامتی اور بہبود کی راہ ہے۔
سے روکیں' جو نوع انسان کی سلامتی اور بہبود کی راہ ہے۔
لیکن خدا کا وشانون انہیں ہرطرف کھیرے ہوتے تھا۔ وہ ان کے تمام اعمال کو

وَاذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ اعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوالْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَكُو فَلَمَّا تُوَاءَتِ الْفِعَاشِ مُكَصَ عَلْ عَقِبَيْ مِوقَالَ إِنْ مَنِي فَعْمُولِ فَيَ الْمِعْ وَالْمَالِقَةَ احَافُ الله وَاللهُ شَلِي يُلُ الْعِقَابِ فَي إِذْ يَعُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فَي قُلُوبِهِمُ وَمَنَ عَرَّهَ وَلَا يَدُونُهُمُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَن يُزُعَلِيمُ هُو وَلُو تُرَى الْمَالِقَ فَي اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَن يُزُعَلَى عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَن يُؤَمِّ وَلَوْ اللهِ اللهِ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَن يُؤْمُونُ وَلَوْ اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَإِنَّ اللهِ عَلْ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنْ يُؤْمُونُ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنْ يُؤْمُونُ وَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنْ يُؤْمُونُ وَاللهُ عَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنْ يُؤْمُونُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَنْ يَذُو عُولُ اللهِ عَلَى اللهِ فَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فَا اللهِ فَالْ اللهُ ا

محيط ئقسا-

اورجب ایسا ہوا تھا کہ ان کے ایک شمریسر ضخے نے (جوا نہیں جنگ کے لئے آکسا تا تھا ) ان کے پردگرام کو ان کی نگا ہوں میں بٹرانوشنا بناکر دکھایا 'ادران کے کان میں یہ افسوں پھونک دیا کہ آج عمر پرکوئی غالب نہیں آسکتا - ادرا نہیں اپنی جمابت کا یقین لایا ۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ دونوں شکرایک دوسر سے کے مقابل آگئے ہیں 'تو پھیلے پاؤل بھا گئے ہیں 'تو پھیلے پاؤل بھا گئے ہیں وہ بھر دیکھ رہا ہول نا بھا گئے ہیں وہ بھر دیکھ رہا ہول نا بھا کہ میں میں میں دہ بھر دیکھ رہا ہول نا جو تم نہیں ویکھتے ( مجھے نظر آتا ہے کہ تہیں کس بری طرح شکست ہونے دالی ہے )۔ ہم خدا (کی اس جماعت ) سے مہمت ڈرلگتا ہے - میں جا متا ہوں کہ ان کے ہاتھوں تہیں خدا رکی اس جماعت ) سے مہمت ڈرلگتا ہے - میں جا متا ہوں کہ ان کے ہاتھوں تہیں مدا در کی سے درا ملنے دالی ہے ۔

اورجب منانقین -- بینی و الوگ جن کی نیت میں خرابی گئی -- کہنے تھے کہ مسلمانوں کوان کے دین نے وصو کا دے رکھاہے (جوبیہ جھتے ہیں کہ ہم قلیل التعدا دہونے کے باوجود غالب آئیں گے کیونکہ ہم تن پر ہیں -- انہیں اس کاعب لم منہیں کہ یہ وصو کا نہیں بلکہ حقیقت ہے جوان لوگوں کوصاف نظر آجت ای ہے )جو مت انون خدا و ندی کے مسلم اوراستوار ہوئے ہی کامل اعتمادر کھتے ہیں -- وہ قانون جو یہ کھی جانتا ہے کہ غالب کیسے آیاجت آنا ہے اور یہ بھی کہ محکم تد ہیں کس طرح کی حب ای ہیں ۔

ریہ لوگ اس و قت تو یوں شرصر بیٹر هر آمیں کررہے ہیں سکن اے گا!) اگر تو کہیں اِن کی اُس حالت کو دیکھ سکے جب (میدان جنگ میں) لاکھانی رقس خات کررہے ہوں گے اورانہیں آئے اور چھے سے تو شر تو 'مار بٹری ہوگی۔ اور دہ اِن سے کہتے ہوں گے کہ اب تم اُس سور ناک عذاب کا مرہ چھو (حبس کی تم نہیں اڑا یا کرتے

ذلك بِمَاقَتَ مَتَ ايْدِينَكُوْ وَانَ الله كَيْسَ بِظَلَاهِ لِلْعَبِيدِ الْحَكْمَ الْمَالِينَ وَالْدَاهُ وَالْمَالُوهِ الْعَبِيدِ اللهُ وَكُونَ وَالْدَاهُ وَاللهُ عَنَ اللهُ وَالْمَالِينَ اللهُ وَالْمَالُونِ وَاللهُ عَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَى اللهُ وَوَيْ شَيْلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

عفے- مرقی استے اعمال کا نتیج ہے ہو کا اپنے بندوں پرزیادتی نہیں یہ سب تنہارے اپنے اعمال کا نتیج ہے ہو کا اپنے بندوں پرزیادتی نہیں کیا گئا ہے۔

کیا کرتا -

(بیمعاللهٔ جواب سائے آراہے ایسابی ہے) جیسا اس سے پہلے قوم فرعون کے ساته ہوگزراہے۔ نیزاُن اقوام کے ساتھ جواس سے پہلے گزر حکی تھیں۔ انہوں نے تو انین خدا دندی سے سرکتٹی برتی ' توانس کے قانون مکا فات نے انہنیں اُن کے جرائم کی یا داش میں ' پچڑ اییا- بیشک خدا کا قانونِ مکا فات بڑی قوت والااورمواخذہ کرنے بیں بٹراہی سخت ہے۔<sup>.</sup> بادر کھو! بیسب س سے ہواکہ خدا کا بیحکم قانون ہے کہ وہ ' زندگی کی جو نوٹ گواریاں سی توم كوعطاكر تاج ان مين أس دفت تك كوني تبديلي نهيس كر تاجب تك ده قوم خوداين اندرٰایسی نفسیانی تبدیلی نہیں پداکرلدی حس سے وہ ان نوٹ گواریوں کی اہل نہ رہے۔ ہو قوم اپنی ذہنیت کو تحزیب کی طرف نہ ہےجاتے'ا دراینے معاشرہ کو' قوانین خدا دندی کی روشنی میں' زمانے کے بدلتے ہوئے تقاصوں کے ساتھ منطبق کرتی جائے اور جہاں کوئی ذراسی ہے ا نظرة تے اس کی ساتھ کے ساتھ اصلاح کرلے تواس قوم کا عروج 'مبدل ہزوال تنهیں ہوستنا۔ ا<u>س لئے</u> کہ قوموں کاعروج وزوال پوم**نی اندھا دصنددا قع نہیں ہوجا**تا۔ یہ اُس خدا کے محکم اصولوں کے مطابق واقع ہوتا ہے ہوسب ک<u>چھ سننے</u> والاُتجاننے والاہج (<del>الل</del>ے)-یبی وہ منا نون تصاحب کے مطابق (جیساکہ پہلے کہا جاچکاہے) توم فرعون اور أن كى پيشيروا قوام كى فېمتول كے فيصلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نشوونما دينے والے کے توانین کو جشلایا تو ہم نے اُنہیں اُن کے جائم کی یا دہش میں 'پکڑ لیا۔ اور قوم فرعون کوعرت کر دیا- بینمام اقوام بو اس *طرع ت*باه بهوئیں ٔ دہی تقیں جنہوں نے ظلم داستبداد پر

اِنَّ شَمَّاللَّهُ وَالْبِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَهُو لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْلَهِ الْمَا الْمَالَانَ عَهَلَ اللَّهِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُجِدُّمُ لَا يُجْمَلُونَ اللَّهُ لَا يُحِدُّمُ لَا يُجْمِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِدُّمُ لَا يُجْمِلُونَ اللَّهُ لَا يُحِدُّمُ لَا يُجْمِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِدُّمُ لَا يُحْمِلُونَ اللَّهُ لَا يُحْمِدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْوا لَهُ اللَّهُ لَا يُحْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

كمربا زهر كعيمتي

49

یا در کھو! معیارخدا و ندی کے مطابق 'برترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو توانین خاوندی سے مرکشی برتیج ہیں : سے مرکشی برتیتے ہیں 'اور لا کھ سجھا تیے' انہیں ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔

راسی قسم کی یہ توم ہے جواب تہارے مدمقابل ہے۔) یہ وہ لوگ ہیں کرجب توان سے کوئی معاہدہ کرتا ہے توم ہے جواب تہاں کوئی معاہدہ کرتا ہے تو یہ ہربار' اپنے عہدو پیمیان کو تورڈ ڈالتے ہیں اور اس عہد شکنی کے نزائج سے بالکل نہیں ڈرتے۔

سواگریالوگ میدان جنگ میں تنہار سے سامنے آئیں توانہیں ایسی سخت سزا دے کہ یہ تود بھی متوصل ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوں اور جولوگ اسی مقصد کے لئے 'ان کے پیچے آرہے ہیں' انہیں دیکھ کروہ بھی بھاگ انتھیں ہوسکتا ہے کہ اس سے بدلوگ عرت بحر بین اور آئیدہ کے لئے یا در کھیں کو جہائے کا نتیجہ کہا ہواکر تاہے۔

(عبد کی بابندی آنی اہم ہے کہ) اگر تہیں کسی بار ٹی کی طرف عد شکی کا اند ہو تو تم انہیں اس کی اطلاح دیے رہو تو تم انہیں اس کی اطلاح دیے رہو تو تم انہیں اطلاح دیے بغیر ہو تہی معاہدہ نہ توڑڈ الو 'بلکہ انہیں اس کی اطلاح دیے کہ معاہدہ معاہدہ متم کر وا دراس طرح دونوں ایک سطح برآجی دو۔ اوراگر اس طرح یک لحت معاہد تو شخت انہیں کوئی نقصان پنجیا ہوتو اس کی تلائی کرکے ان سے مساوات کا سلوک کرد۔ اس لئے کہ 'قانون فلاو مُدی کی روسے' بدعهدی کو کمبی یسندنہیں کیا جاسکتا۔

بونوگ نوانین خدا دندی سے انکارا درسے نشی اختیار کر کے بدعبد یوں پر انر آتے ہیں ۔ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دہ خدا کے قانو بن مکا فات کی دستبرد سے آگے نکل جائیں گے۔ وہ اسے کمبھی شکست نہیں دے سکتے۔ دہ اسے بے بس نہیں کرسکتے۔

لیکن اس کے بیمعنی نہیں کہتم انھ بربائھ دھرکر مبید جب وَ اور سمجہ لوکہ مخالفین کو

لَا تَعْلَمُونَهُوْ اللهُ يَعْلَمُهُوْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءَ فَيْ سَبِيلِ اللهُ يُوفَالِنَكُوْ وَانْ تُكُو تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ جَعُعُوالِلسَّلْمِ وَاجْعَوْلِهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكُ هُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَإِنْ يَبُو يُلُونَا أَنْ يَغْلَ عُولَ وَإِنْ جَعَعُوالِلسَّلْمِ وَاجْعَدُ لِهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكُ هُوالسَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ﴿ وَإِلْمُ وَمِنْ اللهِ اللهُ الل

### حَكِيْمٌ 💬

ی بیسی می اوراگر تمهارا دشمن صلحی طرف سائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف حجک حافز (یہ نیخیالُ اوراگر تمہارا دشمن صلح کی طرف سائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف کریں؟

کر وکداب جمیس فتح حاصل ہونے لگی تھی تو وہ صلح کی طرف بائل ہو گیا۔ ہم صلح کیوں کریں؟

یا در کھو ؟ اس جنگ سے مقصد فقنہ نر وکرنا تھا۔ اگر وہ صلح سے نیر وہوجا باہے تو یہی تمہاری فتح ہے)۔ تم ابنا بھروسہ قانون خداوندی پر رکھوجس کے مطابق تم جنگ اور صلح کرتے ہو۔

یہ اس خدا کا دت نون ہے جو سب کے سنے والا 'جاننے والا ہے۔

اوراگردشمن (اینے آپ کوسائل برصلح ظاہرکر کے) تمہیں دھوکا دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو (اے رسول!) تم گھباؤ ہنیں تمہارے لئے خداکا ت انون کا نی ہے۔ اُس خداکا قانوں جس نے اپنی مددسے اوراس جماعت مومنین کے ذریعے 'تمہیں اس فدرسالان تقویت بہم پینچایا ہے۔ ( ہے : ۱۹ د ۲۵ د ۲۵ د)

ادر تمہاری جماعت کے افراد کے دلول میں باہمی الفت ڈال دی ہے۔ یہ دہ گرانما آ متاع ہے جود نیا بھرکی دولت خرج کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی میصرف قانون

40

يَايَّهُ النَّيْ صَنْكُوْ عِشْهُ اللَّهُ وَمَنِ النَّعَكُ مِن الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خدا وندی پرایمان لانے سے مکن تھا رجس سے ان کی توجہ انفرادی مفادیر سیم سی کر خدا وندی پرایمان لا سے میں کر زندگی کے بلندنصر العین کی طرف منتقل ہوگئی اور بیچیزان میں قلبی بگائگت کا موجب بنگی کی خدا کا بیت اندر رکھتا ہے۔ خدا کا بیت انون علیہ اور تدابیر و و نول اپنے اندر رکھتا ہے۔

اے رسول! خدا کا یہ صَنانون کی جُٹ ا کے لئے بھی جوداس مت اون کو عملانا فی ذکر نے کے لئے انسلا تباع کرتی ہے۔

اے رسول؛ تو اپنے عملی پروگرام کے ذریعے 'اپنی جاعت کی کمیوں اور کمزورلوں
کورفع کرتارہ 'تاکریہ 'جہا در ندگی میں مردانہ وارحصہ لینے کے قابل ہوجا تیں۔ اس سےان
میں ایسی توا ناتی پیدا ہوجائے گی کہ اگر تم میں بیس سیا ہی ثابت قدمی د کھائیں گے تو وہ
میں ایسی توا ناتی پیدا ہوجائے گی کہ اگر تم میں بیس سیا ہی ثابت قدمی د کھائیں گے تو وہ
مغالفین کے دوسوسیا ہیوں پر نالب آجائیں گے۔ یہ اس لئے کہ تمہارے خالفین عقل وہ سنرین مقابل کے ایک ہزار پر نالب آجائیں گے۔ یہ اس لئے کہ تمہارے خالفین عقل وہ سنرین مقابل کے ایک ہزار پر نالب آجائیں گے۔ یہ اس لئے کہ تمہارے خالفین عقل وہ سندی میں اور سوج سے کام ایسے کے ایک میں اور سوج سے کام ایسے ہو کر میدان جنگ یں اسے ہیں۔ اور کامیا بی کے لئے او لیں شرط یہ ہے کہ لڑنے والے ہم اور سوج سے کام لیں۔

ایکن به ایک اوردس کی نسبت (بعنی ایک سوکا ایک بنرار پرغلبه حاصل کرلینا)
اسی صورت میں ہے جب کمی تعداد کے اعتبار سے ہو۔ سامان حرب وضرب میں بنہاری او
اشمن کی پوزلیشن کیسال ہو الیکن به واقعہ ہے کہ اِس وقت پوزلیشن البی بنہیں کم تعداد
میں بھی کم ہوا ورس بان کی بھی بٹری قلت ہے۔ اس لئے اس وقت نسبت صرف ایک
اورد دکی ہوگی۔ اگر تم میں ایک سوسیا ہی تابت قدم رہنے والے ہول گے تو وہ دوسو
پرغالب آجا تیں گے اگرا کی بنرار ہوں گے تو و د بنرار پر نتی پالیں گے ۔ یہ سب خدا ہے اس

مَّاكَانَ لِنَهِ مَانَ يَكُونَ لَكَاسُرى حَتَّى يُغِنَ فِي الْكَرْضِ ثُرِيْكُونَ عُرَضَ اللَّهُ الْكُونَةُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَالله

أُخِلَ مِنْكُمْ وَيَغْفِلُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ مَهِ حِيْهُ ۞ وَإِنْ يُرِيدُ وَاخِيَا نَتَكَ فَقَلْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ

قانون کی رُوسے ہوگاجس کی تائیداُن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہو ثبات اوراستھام ہے کام دوسی ہے۔

ليتين -

4!

یادر کھو! اِس خیال کواپنے دل میں کھی ناآنے دوکہ تم دشمن کے زیادہ سے زبادہ اوئی گرفتار کرلو تاکہ اُن کے زرفدیہ سے تمبار سے پاس بہت سامال جمع ہوجائے ( ﷺ ) جنگ سے تمہار امقصد دولت حاصل کرنا نہیں - تمہار سے پیش نظر نظام خداوندی کا قیام ہے ہیں کے لئے تمہیں ملک میں ایسا غلبہ واقد ارحاصل ہونا چا ہیے جس سے ق کے خالفین ہے ہت دیا ہوکر رہ جائیں - تم قریبی پیش یا فعادہ مفادحاصل کرنا چا ہے ہوا ورت انون خداوندی کی نگاہ ستقبل پر ہے - یا در کھو! قانون خداوندی غلبہ اور حکت دولوں کواپنے دامن میں رکھتا کی نگاہ ستقبل پر ہے - یا در کھو! قانون خداوندی غلبہ اور حکت دولوں کواپنے دامن میں رکھتا

اگرت افون خدا و ندی میں اس تب کی فروگزات توں سے درگزر کر دینے کی گنجاتن پہلے سے موجو د نہ ہوتی تو جو کھوئم کرنے لگے تھے اس پر تنہاری سخت گرفت ہوجاتی

البته 'یه مال عنیمت جسے تم نے فتح کے بعد حاصل کیا ہے ' اسے حلال دطیب ہم کے کہ کا تھا ہے ' اسے حلال دطیب ہم کے ک کھاؤ۔ لیکن اس باب میں بھی ہمیشہ توانین خداد ندی کی نگہداشت کرو۔ یا در کھو! حفاظت اور مرحمت کائل مان ' توانین خداوندی کی رُوسے حاصل ہوتا ہے ۔

اےرسول! ان قیدیوں سے جو تہاری گرفت میں آ ہیے ہیں کہدد کہ اگر ہم نے فاؤنِ فدا و ندی کی رُد سے دیکھا کہ تمہارے دل میں فیرسگالی کے جذبات موجود ہیں ' توجو کچھتم سے لیا گیا ہے' تنہیں ہیں سے بہنروائیں دیدیا جائے گا- اور تمہاری ہرطرح سے حفاظت کی جاجی۔ انٹر کے قانون میں حفاظت اور مرحمت کا سامان موجود ہے۔

لیکن اگر بینظر آیاکتمهارے دل میں عبدشکنی اور خیانت کے مذبات برورسشن ایج

قَبْلُ فَامْكُن مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيهُ وَالنَّالَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاقَالَهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاقَالُولُهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاقْتُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَ

ہیں تو تم پہلے بھی خیانت کر کے دیکھ چکے ہوکہ تبہاراکیا حشر ہوا تھا۔ اُس نے کس طرح 'جماعت مومنین کو تم برغلبہ عطاکر دیا تھا۔ اللہ کا ت انون علم وحکت پر مبنی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری نبیت کیا ہے اور یہ بھی کہ تمہاری تحضر یہی کا رروایتوں کی مدا فعت کے لئے کب تدبیر کرنی چاہیئے۔

یادرکھو؛ ہولوگ توانین خداہ ندی کی صداقت پرائیان نے آتے' اوراس نظام کی ظام حس چیز کے چیوڑ نے کی صرورت پٹری اسے بلاا دنی ٹامل چیوڑ دیا۔ حتیٰ کہ گھریا رنگ کو چیوڑ کر بیبال آگئے' اورا پنے مال وجب ان کی تسریانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ ووسسری طرف' وہ مومنین' جنہوں نے 'ان سب کی حیوڑ کرآنے والوں کو' ٹھکانہ دیاا وران کی ہرطررح سے مدد کی۔

یبی لوگ باہمدگرایک دوسرے کے دوست اور دینیق ہیں۔

لیکن جولاگر جماعت مومنین میں شامل تو ہوگئے لیکن انہوں نے لینے وان کوہیں جمور الاور بلاعذر فیرحنداوندی نظام میں نما لفین کے ساتھ رہنا کو اراکر لیا) نوان کی آعا ورمنافت کی تم پرکوئی ذمہ داری نہیں 'آتا تکہ وہ ہجرت کرکے تمہارے ساتھ نہ آبلیں لیت اگروہ وہاں بحالت مجبوری کھر چکے ہوں ( چہ ) اور دین کے معاملہ میں تم ہے کوئی مدد مانگیں تو تم پران کی مدد واجب ہے ابشر طیکہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہوس کے ساتھ تبارامعا بدہ ہوجیکا ہے۔ اللہ کا قانون تم ہارے تم مال کو دیکھتا ہے۔

(ایک طرف بیج اعت مومنین ہے ، حس کے افراد ایک دوسرے کے دوست اور بہی خواہ بین و دسرے کے دوست اور بہی خواہ بین و ا بہی خواہ بین و دوسسری طرف) وہ لوگ بین ہواس نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک تقیم کے دوست اورمدو گار ہیں۔ لہذا 'اگریم وہ کچھ نہ کروگے جس کا اور پیم دیا گیا ہے (بینی اِن کا نقا 4

وَالْآنِيْنَ اَمَنُواوَهَاجَرُوْاوَ جَهَلُوْا فِي سَجِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اَوَوَاوَّنَصُرُوَا وَلَيِكَ هُمُوالْمُؤُ مِنُوْنَ حَقَّا لَهُ وَمَغْفِرَةً وَمِ زُقَ كَي يُوْكِ وَالَّذِينَ اَمَنُوا مِنْ بَعْلُ وَهَاجَرُوْا وَ جَهَلُوا مَعَكُمُ فَاوَلَيْكَ مِنْكُمْ وَاوْلُوا أَلَا رُحَامِ بَعْضُهُوْ أَوْلَى بِبَعْضِ فَى كِتْ اللهِ إِنَّ اللهَ يَكُلِّ شَي وَعَلِيْمٌ فَي كُنْ اللهِ إِنَّ اللهُ يَكُلِّ شَي وَعَلِيْمٌ فَي فَا وَلِي اِللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

توملك مين متنه برباج وجائے كاا در برى خرابى بىدا ہوجائے گا-

بچرٹ رکھوکرجولوگ اِس نظام کی صداقت پرایمان لائے۔اور بھڑاس کی خاطر' سب کی حتی کہ وطن بک بھی چھوڑ دیا' اوراس کے قبام کی خاطر مسلسل حدوجہد کرتے رہے۔ اور وہ لوگ جنبوں نے ان خانہ ویرانوں کور ہنے کا شھکانہ دیا اوران کی ہرطرح سے مدد کی۔ نویہ ہیں وہ لوگ جونی الحقیقت مومن کہلانے کے ستحق ہیں۔ان کے لئے سامان حفاظت اور زن ماشرف کی فرا دانیاں ہیں

بالمرك مراومبی بین ایمئان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور تہارے ساتھ مل کرجہاد کیا ، اور تہارے ساتھ مل کرجہاد کیا تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ (بیسب اس برادری کے افراد ہیں جوایک کی بنیادوں پر تشکل ہوئی ہے)۔ اگر جبہ 'جہاں تک فانون وراثت وغیرہ کا تعلق ہے ' کی بنیادوں پر تشکل ہوئی ہے)۔ اگر جبہ 'جہاں تک فانون وراثت وغیرہ کا تعلق ہے ' رشتہ دارایک دو سرے کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ فیصا اس خدا کا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔



بَرَآءَةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الْذِينَ عَهَا أَثُو مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ فَسِيمُوا فِي الْاَرْضِ ارْبَعَةَ اللهُ مِن وَ اعْلَمُوا اَنْكُو عَنْدُ مُعْجِينِى اللهِ وَانَ الله عَنْنِى اللّهِ إِنَى اللّهِ عَنْ اللهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَيْرِ الْكَالْمِ النّا الله يَرِي ءُصِّ الْمُشْرِكِيْنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَالْ تُبْتُو فَهُو خَيْرٌ لَكُو وَإِنْ تُولَيْ يَوْمَ الْحَيْرِ النّا لَهُ عَنْدُ مُعْجِينِى اللّهِ وَبَشِي الْبَرْيُنَ كُفُرُ والْعَلَا فِ اللّهِ وَكَالُهِ اللّهِ اللّهِ وَبَشِي اللّهِ وَبَشِي اللّهِ وَبَشِي اللّهِ وَبَشِي اللّهِ وَبَشِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ارجماءت مومنین! ثم أن مشركین عرب كفتعلق و كركساته تم نے معابدات كم اللہ معابدات كم اللہ معابدات كاللہ معابدات كاللہ معابدات معابدات كوكالعدم فرارد ثباہدے۔ كوكالعدم فرارد ثباہدے۔

یدلوگ اس کے بعد چارماہ تک 'بلادوک ٹوک اس ملکت میں رہ سکتے ہیں (اس کے بعد کارماہ تک بیاراس کے بعد اگریہ ملکت میں رہ سکتے ہیں (اس کے بعد کارماہ کارماہ

آج اس اجماع عظیم کے دن - جو تشکیل ملکت کے بعد سے بڑے اجماع کا دن ہے - تمام لوگوں کی اطلاع کے لئے اعلان کیاجا آئے کہ نظام خدا وندی مشرکین عرب کے عبد دیمیان سے بری الذمتہ ہے - (اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا ۔ ان کے مبدوکہ) اگر تم اپنی سسرکشی سے باز آجا و ' تو تمہارے لئے بہتر ہوگا ۔ لیکن اگر تم نے (صیح کہدوکہ) اگر تم اپنی سسرکشی سے باز آجا و ' تو تمہارے لئے بہتر ہوگا ۔ لیکن اگر تم نظا باخداوندی روسش سے سی طرح ممند موڑے رکھا ' تو اس خیال کو دبل سے نکال دوکہ تم نظا باخداوندی کو بے س کردوگے ۔ تمہیں دردانگیز منزادی جائے گی ۔

الكَّالَذِينَ عَهَنَ أَفُو مِنَ الْمُشْمِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَعِبُ الْمُتَقِينَ ۞ فَإِذَا الْسَلَخَ الْمُ يُظَاهِمُ وَاعَلَيْكُوْ آحَكُ افَا الْمُشْمِكِينَ الْمُتَقِينَ ۞ فَإِذَا الْسَلَخَ الْمُ شَهِمُ الْحُومُ وَاقْتُلُوا الْمُشْمِكِينَ كَالْمُ الْمُتَعِينَ الْمُتَقِينَ ۞ فَإِذَا الْسَلَخَ الْمُشْمُ الْحُومُ وَاقْتُلُوا الْمُشْمِكِينَ الْمُشْمِكِينَ الْمُشْمِكِينَ الْمُشْمِكِينَ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ مُكُلّ مَنْ صَلّ فَإِنْ تَابُوا وَ اتَامُوا مَنْ اللّهُ عَفُومٌ تَحِيدُ وَاللّهُ مُكُلّ مَنْ صَلّ فَإِنْ تَابُوا وَ اتَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا النَّيْكُوةَ فَحَلُوا المُشْمِكِينَ اللّهُ عَفُومٌ تَحِيدُ وَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

البنہ جن شرکین عرب کے ساتھ تم نے معابرات کتے تھے اور انہوں نے نہ تو اپنامعا ہدہ پوراکر نے میں کسی سم کی کمی کی اور نہ ہی تمہار سے خلاف کسی کومد دوی 'توان کے ساتھ' جتنی برت کے لئے معاہدہ ہوا تھا' اس مدت کو پوراکر و۔ اس لئے کہ ت افون خدا وندی کی ڑو سے ' وہی لوگ لیپ ندیدہ ہیں ہو معاہدات کی نگہداشت کرتے ہیں۔

جب چارماہ کاعرصہ گزرجبائے (اوراس کے بعد یہ نہ تو اس ملکت کے شہری بن کررہنا چا ہیں اور نہ ہی کسی دوسیری جگہ منتقل ہوں توان کے خلاف لا محال جنگ کی جاگی اس صورت میں 'انہیں جبال پاؤ قتل کرو۔ گرفت ارکرو۔ ان کا محاصرہ کرو' اور ہر جاگہ ان کی جاگئی ۔ تاک میں رہو (اس لئے کہ انہیں فقنہ و فسا دیجیلا نے کے لئے کھلا چھوڑ انہیں جاسکتا) ۔ تاک میں رہو (اس لئے کہ انہیں فقنہ و فسا دیجیلا نے کے لئے کھلا چھوڑ انہیں جاسکتا) ۔ لیکن اگریہ اپنی ان حسر کرکتوں سے باز آجائیں (اور مملکت کے امن پہند شہرلیں کی جیثیت سے ) نظام صلاق و رکوٰۃ میں تمہارے شریک حال ہوجہ ائیں' تو بھران سے قرآن میں نہارے شریک حال ہوجہ ائیں' تو بھران سے قرآن کی جیثیت ہے ۔ کھا خود کی گئے انس کے دیے حفاظت و مرحمت کی گئے انس کے دی گئے ۔ کے حفاظت و مرحمت کی گئے انس کے دی گئے ہے۔

اگران مشرکین میں سے (جن کے ساتھ معاہدات ضم کر دیئے گئے ہیں) کوئی تہارکے
پاس آکر بہناہ مانگے تواسے بناہ دو۔ بھرائے ہے جھی طرح سمھاد وکہ توانین خدا و ندی کی
رُوسے 'اس نظام میں' اس کی پورٹیٹن کیا ہوگی۔ اگر اس کے لئے 'یہ پورٹیٹن قابل تبول نہ ہو' اور دہ مملکت سے چلاجا ناچاہے' تو تم اسے (برخفاظت) اس کی بناگاہ تک پینجادو۔

یه اس کے کریہ لوگ جہالت کی دجہ ایساکررہ ہیں۔ (در نہ اگریام وعقل کے کام لے کرسوچے توانہیں صاف نظر آحب آلا کے فطام خدا وندی میں رہناا ن کے لئے

1.

كس قدرمنفعت بخبش ہے)-

م سوچوکہ جولوگ اس طرح باربارع ہدشکنی کرین انظام خدا و ندی کی رُوسے اُن کے عہد کو عہد کس طرح سے اُن کے عہد کو عہد کس طرح سمجھا جائے۔ عہدان کا متابل اعتبار ہوگا جن کے ساتھ تم نے مسجد حت رام کے زدیک (اب)عہد کیا ہے۔ سوجب تک وہ امدینے عہد بیوت کم رہیں' تم بھی مہد کو ہستوار رکھو۔ اس لئے کہ متابون خدا و ندی کی رُوسے دہی لوگ بسندیدہ ہیں جو اپنے عہد کی شکہ اشدن کرتے ہیں۔ میں تھا ہے۔ سوجب کی رُوسے دہی لوگ بسندیدہ ہیں جو اپنے عہد کی شکہ اشدن کرتے ہیں۔

ان لوگوں سے بھلاکیا عہد ہوسکتا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اگرتم پر غالب جائیں تو عہد و پئیا ن تو ایک طرف رہا وہ معاشرہ کے عام صنوا بط و واجبات کک کو بھی بالا سے طاق رکھ دیں۔ ان کی پاسداری بھی نہ کریں۔ یہ چینی چیڑی باتوں سے بہیں راصنی رکھناچا ہتے ہیں اور دل میں تمہار سے خلاف نفرت اور عدا وت کے جذبات بھر سے رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں چو (معاہلات کی روسے طے شدہ حدود وقیود سے) او صراً دھر تکل جاتے ہیں۔ اور لوگوں یہ لوگ ذراسے فائد سے کی خاطر حجمت قو انہن خدا و ندی کو بیج ڈ التے ہیں۔ اور لوگوں کو خدا کے ماستے کی طوف آنے ہیں۔ اور کو کھیے کرتے ہیں وہ کس قدر براہ ہے ؟

و مداسان طام کو قبول کرنا توایک طرف رہا ان کی حالت یہ ہے کہ (ان میں سے) ہوفض اس نظام کوت لیم کرلیتا ہے نہ اس کے ساتھ عام معاشر تی تعلقات وروابط کی بھی پاسداری نہیں کرنے ۔ نہ می محسی عہد دیمیان کاخیال رکھتے ہیں ۔ پوگ بٹر ہے ہی حدود کمن اقع ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ اگر یہ لوگ اپنی موجو دہ رُوٹس کو چھوڑ کر (اسلام لیے آئیں اوراس طے) وَإِنْ تَكُثُّوْ الْيُمَانَهُ وَمِنْ بَعْنِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُو فَقَاتِلُوَا أَيِمَةَ الْكُفْيُ إِنَّهُ وَكَا أَنْكُو كَا أَنْكُو فَقَاتِلُوْنَ وَهُمُ وَالْمَانَةُ وَهُمُوا بِإِخْوَاجِ النَّسُولِ وَهُمُ لَكُو لَعَلَهُ وَيَنْتَهُونَ فَا اللَّهُ وَيَعْمُوا بَالْحُواجِ النَّسُولِ وَهُمُ لَهُ وَلِمَانَهُ وَكُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَيَعْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَيَنْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَيَشَعْنَ صَلَّ وَرَقَوْ وَمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَيَشَعْنَ مَنْ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ الله عَلِيْمُ وَيَعْمُ الله عَلَيْهِمُ وَيَشَعْنَ الله عَلَيْهُمْ وَيَشْعُونَ الله عَلَيْهُمْ وَيَشْعُونُ الله عَلِيمُ وَيَعْمُ الله عَلَيْهِمُ وَيَشْعُونُ الله عَلِيمُ وَيَعْمُ الله عَلَيْهُمْ وَيَشْعُونُ الله عَلِيمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ الله عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ الله عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ الله عَلَى مَنْ يَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ الله عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَيَعْمُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَكُونُونُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُونُونُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَعْلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلِيمُ وَكُونُونُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَعْلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

نظام صلوٰۃ ورکوٰۃ کے قیام میں تمہارے ساتھ شریک ہوجائیں' تو وہ' اس طرح تمہارے بھائی بن جائیں گے بہم ان لوگوں کے لئے جوعلم دیصیرے کا کیں اپنے توانین کو بھارکر میں

كردينية بي-

10

آبکن اگر بہلوگ معاہرہ کر لینے کے بعد بھرا بنی مشموں کو توڑ ڈالیں' اور نظام خدا وندی کے خلاف طعن کشینع شرع کر دیں' تو (بھراس کے سواجارہ نہیں کیا تین کفرکے ان سرغنوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ بھران کا عہد عہدی نہیں رہے گا — اور یہ جنگ اس لئے کیجا

کہ یہ لوگ ظلم بیسکشی سے بارآ جایتیں۔

تم خودی سوچوکا بسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے میں کیا اہمل و لوفف ہو سکا ہے جہوں نے جہوں نے اپنے معاہلات کو فور ڈالا جنہوں نے اس بات کا تہیں کرنیا کہ رسول کو اس کے گھرا سے باہر کال دیں گے۔ (اورجب وہ گھریار چھوڑ کر مدہب آگیا تو اس برجمی اس کا چھائے چھوٹ اور متہارے خلاف جنگ کرنے کی پہل بھی انہی کی طرف ہوئی۔ لہذا اب کونسی بات باقی دھی انہی کی طرف ہوئی۔ لہذا اب کونسی بات باقی دھی کے جوان کے خلاف قدم نا کھایا جائے جمیا تم ان سے ڈرتے ہو جسس رکھوکد اگریم خدا پر ایمان کے مدا کہ اور کی کے نتائج سے کہ بیں ڈرنا چاہے۔ راس کے علاوہ 'کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں )۔

تم ان کے خلاف جنگ کے لئے تکلو'ا ورکھیرد بچھوکہ تنداکس طرح انہیں' تہارے آئو ہے۔ انہیں ذکیل ورسواکر تاہیے ۔اور تنہیں ان پر غلب عطاکر تاہے۔ابساغلبہ حس سے جماعت مومنین کے دلی دُکھ دور ہوجاتیں گئے۔

اَمْرَحَسِبُنُوْآنَ تُنْزُكُوْآولَكَا لِعُلَمِ اللهُ الذِينَ جُهَلُ وَامِنْكُمْ وَلَوْ يَقِّفُنُ وَامِنُ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَهِيْرُهُمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَعْمُرُوْا مَسْعِدَ اللهِ اللهِ شَهِلِ يُنَ عَلَى اَنْفُيهِ مَرِ إِلْكُفُنُ أُولِمِ لَيْ حَرِطَتُ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِهُ مَ خَلِلُ وْنَ

تائب ہوکراسلام ہے آئیں گے۔ تہیں اس پر نعب نوضرور ہوگاکہ ان کے اتنا کھ کرنے کے بعد بھی خدا کی طرف سے ان کے لئے باز آفٹرین کا دروازہ کھلارہے گا؟ ہاں بوہ کھلارہے گا) ہمارا قانون مثبت بہ ہے کہ چشخص ریاقوم ) بھی چاہے کہ خدا اپنی عنایات کو اس کی طرف مبذول کردے (اوروہ اپنے آپ کو اس کا مسحق بنائے) تو خدا اپنی تو جہات اس کی طر پھیرد بہاہے۔ یہ سب کھوائس کے اس متانون کے مطابق ہوتا ہے جو سسرتا مرحلم وحکمت بہ مبنی ہے۔

ر ۱۸۱۱ مر ۱۸۱۱ میلی استوار بوتیا در کام خوان خدا و ندی کی بنیاد دل پراستوار بوتیا یه مین سرکھ کے کنہا انظام خالص تو انین خدا و ندی کی بنیاد دل پراستوار بوتیا ہے اس سے جو لوگ ایک خدا کے نوانین واحکام کے اطاعت گزار نہ ہوں ' بلا مختلف نظر یا زندگی کے حامل ہوں ' تمہارے نظام کا قیام اُن کے انتحوں سے نہیں ہوگئا۔ یہ تمہاری مساجد العین نظام خدا و ندی کے نیام و نظام کو نیام ان لوگوں کے التحقیق بدان کی بربادی کا باعث نہیں گر (۲۴ علی) ۔ نہی اس نظام کا قیام ان لوگوں کے باتھیو بیدائریں (۱۹۹۶) ۔ نہی درحقیقت مشرک ہی ہوتی ہیں۔ نہیا ) ۔ ان کا تو وجو دہی اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہ اس نظام کے خلا ہیں۔ نہیا ) ۔ ان کا تو وجو دہی اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہ اس نظام کے خلا ہیں۔ نہیا ) ۔ ان کا تو وجو دہی اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہ اس نظام کے خلا ہیں۔

اِنْمَانِعَمُّرُ مَسْعِمَ اللهِ مَنْ أَمَنَ عِاللهِ وَالْمَعْوِرَا لَاخِرِوَا قَامَ الصَّلْوَةَ وَآقَ النَّالُوةَ وَالْمَانِعَمُ مَسْعِمَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَالَةً وَعَالَةً وَعَالَةً وَعَالَةً الْمَانِعِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَال

وه نتائج مرّب نہیں ہوں گے جوان کے بیش نظریں-ان کی سعی وعمل کی کھیتیاں حملہ جائیں گئا۔ وہ کمبی مخربار نہیں ہو سکیں گئ

نظام خدا وندی کے مراکز کی تعیراور آبادی صرف ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی ہوخلا اوراس کے قانونِ مکا فات اور حیاتِ اخردی پرتقین رقمبیں اور صلوٰۃ وزکوٰۃ کا نظام قائم کرتے۔ اوران کے دل میں 'قانونِ خداوندی کے علاوہ اور سی کاڈرنہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں ہوا پنے سلمنے ساتھ اور نوشگواری کی راہ کھلی دیجھ لیں گے۔

کیام سجے ہوکہ حاجبوں کے لئے پانی کی سبیلیں لگادین اور خاند کھے کہ آباد کاری کے ختاف کام سرانجام دید نے سے انسان اس شخص کے برابر ہوجا آہے جو توانین خداوندی اور حیات مخروی برابیان رکھے اور نظام خداوندی کے قیام وبقا کے لئے مسلسل جدوجہد کرئے۔ رہم اپنے ذہین سے کچھ کی کیوں نہ سجھو) معبار خداوندی کے مطابق بیکھی برابر نہیں ہوسکتے یا در محوالات کی حافیات کی وار نہیں دھا آبو ظلم سے باز نہ آئیں (او کھو الشہ کا قانون مشیت کھی ایسے لوگوں کو سعادت کی راونہیں دھا آبو ظلم سے باز نہ آئیں (او کہ سے می این کا کر کیا ہے آپ کو فریب دے لیں کہ م نے بڑا تیر اوا ہے بعقیقی عمل آس نظام کا نیا سے دنیا میں ظلم بانی نہ رہے)۔

مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنْتِ لَهُ فَهُ فَهُ الْعَدُهُ مُّ فَعَدُّمُ الْحَلَمُ وَلَهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَكُورُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَلَا الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَلَا الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَلَا الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَلَا الْحَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَلَمُ وَالْحَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ان کانشو دنما دینے والا انہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے سامان نشو دنما در مقاد ندی کی فراوانی ہوگی انہوں نے اپنی زندگی کو توانین خداوندی سے نشو دنما اور منایات خداوندی کی فراوانی ہوگی انہوں نے ایک نیم آہنگ کھا ہے۔ اسکانتجہ ایک ایسی نوشگوار زندگی ہے جس میں سدا بہا رہیں ہول گی۔

یہ لوگ زندگی کی ان شا دا بیول سے ہمیشہ مہر و باب رہیں گے اور اپنی آنھوں سے دیکھ لیں گے کہ توانین حت دا و زندی کے مطابق زندگی بسے کرنے سے کتنا بڑا اجر

اے ایمان والو؛ (اس حقیقت کو مجی اچھی طئے رحسے ہولوکہ آئین خداوندی کی روسے اینوں اور ہیگا نوں کی تقسیریق انسان اور خاندانی رشتوں کی بناپر نہیں ہوگی ؛ بلکہ نظریّہ زندگی کے اشتراک کی روسے ہوگی ۔ لبذا 'اور تو اور' اگر ) تمہار ہے باپ اور بھٹانی بھی ایمئان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ پسند کریں 'تو ہم انہیں ابنا دوست مت بناق ۔ یا در کھو! اس تنبیہ کے بعد بھی جو انہیں دوست رسے گا۔ یہ بناق ۔ یا در کھو! اس تنبیہ کے بعد بھی جو انہیں دوست رسے گا' تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ وت اون خدا و ندی سے سرکتنی کے مراد ف ہوگا۔

( اے رسول!) ان لوگوں سے کہدوکہ اگر تمہارے باپ بیٹے ' بھائی' بیویاں اور دیگر اہل فاندان ۔ اور مال و دولت جوئم کماتے ہو' اور و و تجارت جس کے مندا پڑھانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگران میں سے کوئی سے تم ڈرتے ہو۔ اگران میں سے کوئی جیز بھی تمہیں جندا وراس کے رسول (نظام خدا دندی) اور اس ( کے قیام و بقا) کی راہ میں جدو جہد سے زیاد ہ عزیز ہے ، تو تھیز تم اپنی س رُوٹ کے نتا کے کا) استظار کر دُتاآن میں جدو جہد سے زیاد ہ عزیز ہے ، تو تھیز تم اپنی س رُوٹ کے نتا ہے کا) استظار کر دُتاآن میں اور کا میا بی کی رُوسے اس کے ظہور ت کے کا و قت آجائے ۔ یا در کھو! خدا کہی آن فوم کوسعادت اور کامیا بی کی راہ نہیں دکھا تا ہو تھی راستے کو چھوڑ کر' اور مراک حاسے۔

لَقَدُنْكُوَّهُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِن كَثِيْدُ وَ تَوْهُمَ حُنَانُ إِذْ أَعُجَبَتُكُمْ كَثُرَقُكُمْ فَلَوَ تُعْنَى عَنْكُوْشَيْنًا فَا مَسَاعَتُهُ عَلَيْكُوْ اللَّهُ مَا كُوْمُتُ ثُمَّ وَالْفَاتُونَ فَا فَاللَّهُ مَا كُوْمُتُ ثُمَّ وَالْفَاتُونَ فَا فَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا كُوْمُتُ فَا أَوْلَا لَهُ مَا كُوْمُتُ فَا فَا فَا فَا فَا لَا مَنْ اللَّهُ مَا كُوْمُتُ فَا أَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُوْمُتُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ م

رئم ان چیزوں کو اس لئے عزیزر کھتے ہوا وراپنان رشتہ داروں سے اس لئے تعلقاً
وابستہ رکھنا چاہتے ہوکہ تہیں ڈر ہے کا ان کے بغیرتم ہے یار ومددگاررہ جاد گے- حالانحکم فود شاہم
کر چکے ہوکہ) اللہ نے بہت نازک مواقع پرکس طرح تنہاری مدد کی ہے۔ بالحضوص جنگ حنبن
کے موقعہ پڑجب تم اپنی نعداد کی کثرت پراٹرا گئے لیکن وشن کے مقابلہ میں تنہاری کثرت تمہار
کسی کا از آسی اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود متم پرینگ ہوگئ اور تم میدان حنبگ
سے میٹھے دکھا کر بھاگ ایھے۔

کے بیے رضا رہا کہ اور آنہا کہ اس طرح تمبار سے ولوں کو سکون حاصل ہوگیا تو میدان جا کا نقشہ بل گیا اور سے رہا تھا کہ سے انکار کے اور آنہا کہ کرنے والوں کا بہی حشر ہواکر تاہے۔

اور حنداکایہ تا نون اس کے بعد بھی جہاری وساری ہے کہیں جاعت سے کوئی غلطی ہوجائے 'اوراس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرلے ' توخدا کی برکا سے اس جماعت کی طئر ون لوٹ کرآجت انی ہیں ( بعنی ایک بار کی لغز س سے قوم ہیشے کے لئے راندہ ورگاہ نہیں ہوجہ اتی ) - وٹ انون خدا وندی میں نغز س کے مضرائزات سے صافات اور مرحمت کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔

العجاعت مومنین! اس حقیقت کو تعبی سمجدر کھوکہ (کعبہ کی تولیت اُس قوم کے

قَاتِلُواالَّانِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِللْهِ وَلَا بِالْمَوْمِ الْمَاخِرُولَا يُعَيِّمُونَ مَاحَرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَاللّهِ اللّهِ وَمُن اللّهِ وَمُن اللّهِ وَمُن اللّهِ وَمُن اللّهِ وَمُن اللّهِ وَقَالَتِ الْمَهُودُ وَمُن اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَمَن اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## الَّنِينَ كُفُنُ وَامِنَ قَبُلُ فَتَلَهُ وَاللَّهُ اللهُ الل

ہاتہ میں ہی رہ سمتی ہے جو خدائے واحد کے قوانین کی مطبع ومحکوم ہو مشرکین کااس میں کوئی چاہیے حصہ نہیں ہوسکتا) - ان کی قلبی نجاست کی وجہ سے انہیں اس کی اجازت نہیں ہوئی چاہیے کہ یہ نظام خدا وندی کے اس پاکیزہ مرکز کو ملوث کریں · اس لئے 'یمث رکین اس سال کے بعد مسجو حرام کے قریب کک نہ جائیں · اگر نہیں اس کا اندلیشہ ہوکدان کے یہاں نہ آنے سے نہیں کار د بارسی نقصان ہوگا ورتم مفلس ہوجاؤگے 'توافیہ اپنے قانون مشیت کے مطابق تنہیں اس فدرسامان رزت عطاکر دے گاکہ تم سسی کے محتاج اور وست نگر نہیں رہوگے ۔ آپ کھو! خداج ب کسی بات کا حکم و نیا ہے توافیہ کا توب علم ہونا ہے کہ اس کے نہائے دعواب کیا ہوں گے ۔ اس کے پروگرام میں اس کے لئے بھی ضروری تدا ہیر موجود ہوتی ہیں .

مشرکین کے علاوہ اُن اہل کتاب سے بھی جنگ کرو جن کا یحسال ہے کہ وہ نہ تو خدااورآخرت پر (اس طرح) ایمان رکھتے ہیں (جس طرح تم ایمٹ نان رکھتے ہو ۔ ہے۔ نہیں ان امور کو اپنے اوپر واجب مغبراتے ہیں جنہیں نظام خدا و ندی واجب قرار دیتا ہے۔ اور نہی اِس حق وصدا قت پر مبنی نظام کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ (بعنی اس مملکت کے اندر رہتے ہوتے اِس کے توانین واحکام کا احترام اوراطاعت نہیں کرتے ، تاانکہ ان کی سرکھنی کی توت توس محالے وہ حکومت سے معاہدہ کریں جس کی روسے حکومت ان کی سرکھنی کی توت توس محالے وہ حکومت سے معاہدہ کریں جس کی روسے حکومت ان کی جب ان ممال - آبر و - معاہد وغیرہ کی حفاظت کا ذمتہ ہے 'اور وہ اس حفاظت و آسائٹ کے عوش حکومت کا شیکس اواکریں۔ (اِس طرح ' وہ اِس مملکت میں اُن اُما اُس سے باعزت زیدگی بسٹ کرسکتے ہیں ۔

ریدابل کتاب و مین کران کے پاس فدائی طرفت و جی آجانے بعد محالات کی حالت یہ رہی کران میں سے) میبود یوں نے مصری دیو تا عزیر ( SIRIS ) کو خدا کا بیٹات یم کرلیا اور اس کی بیستش سٹر و ع کردی - اور عیسا تیوں نے سبج کو حسد ا کا بیٹا بٹ الیا ( اس سے بڑھ کر کفرا ورشرک اور کیا ہوسکتا ہے) - یہ بلا سوچے سمجھے 7

اِ عَنْ أَنْ أَوْ الْمَا اللّهُ وَ الْمُهَا الْهُوْ الْرَبَا اللّهِ وَالْمَسِيْعِ الْبُنَ مَنْ يَمُ وَمَا الله وَالْمَلَا الله وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَالْمَسِيْعِ الْبُنَ وَنَا أَنْ يُعْمُونُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

اس کے سواکو نی سندا ور دلیل نہیں کہ وہ اور کی سندا ور دلیل نہیں کہ وہ اور کی سندا ور دلیل نہیں کہ وہ اور کی ان وہ اوگ جوان سے پہلے ہوگزر ہے ہیں اس فتم کے مقالدر کھنے تھے -ان کی دیکھاد بھی انہوں نے بھی یہ کچے کہنا شروع کر دیا ۔۔۔۔ خداا نہیں فارت کرے ۔ یہ صفح راسنے کوچھوٹر کر کس طر مہی جلے جلے جاتے ہیں ؟

(اتنابی نہیں بلک) یہ لوگ اینے علماء ومشایخ کو خلاہے ورہے بی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور ان کی خود سُاختہ شریعیت کو دین خدا و ندی سعفے لگ جاتے ہیں) اور سے ابن مریم کو بھی خدا سے مریب و ساختہ شریعیت کو دین خدا ہے داختہ ارکزی سے مرد میں۔ حالا تحدا نہیں حکم یہ دیا گیا تھاکہ بیسر دن خدائے واحد کی اطاعت اختہا رکزی اس سے مہت بلند ہے کہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہے کہ بلند ہے کہ بلن

یالوگ جائے ہیں کہ خدا کے ہیں اور (قرآن) کو جوا نہیں ہی تھم کی ارکیبوں سے کالمنے

کے لئے آیا ہے کچنو کی مار ساز کر بھیادی (الیہ) - لیکن ان کی ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ؟

اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان محت الفین پریے خیر کتنی ہی گراں کیوں نہ گذر ہے ۔

اللہ نے اپنے رسول کو ضابطہ حیات ۔ بعنی دین حق و سے کر بھیجا ہی اس لئے ہے کہ

ید نظام 'تمام نظا مبائے عالم پر غالب آتے 'خواہ یہ بات ان لوگوں پرکتنی ہی ناگوار کیوں نہ گذر سے ہو خواہ ہے ہیں۔

گذر سے ہو خوا کے ساتھ اور وں کو بھی سٹ رکی حکومت کرنا چاہیے ہیں۔

ان کے علی ومشائخ میں سے جنہیں یہ حندانی ورجہ دیتے ہیں 'اکٹر کی پیمالت ہے کہ وہ 'جھوٹ اور فرمیب سے جنہیں یہ حندانی ورجہ دیتے ہیں 'اکٹر کی پیمالت ہے کہ وہ 'جھوٹ اور فرمیب سے 'لوگوں کا مال ناحق کھا جائے ہیں۔ اوران کی انتہتا نی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ فدا کے راستے کی طرف نہ آنے پاہیں (کیونکہ اس سے ان کی ہیں تا اوراقید ارضم ہوجب آ اسے )۔

وَالْذِينَ يَكُونُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةُ وَكُو يُنْفِقُونَهَا فَي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِمُ هُمُ يِعِدَا إِلَيْهِ فَي يَوْمَ عَلَى عَلَيْهَا فِي اللهِ فَبَشِيلُ اللهِ فَبَشِمُ هُمُ يَعِدَ اللهِ عَلَى عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَى عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَى عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ يَوْمَ حَلَقَ فَلَا عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے دران کے ساتھ ان لوگوں کو جولان کی خود اوران کے ساتھ ان لوگوں کو جولان کی خود ساختہ شریعیت کی آڑ میں نظام سرمایہ داری کو منشائے خداوندی کے عین مطابق سمھر کا سوسنے چاندی (دولت) کے ڈھیرجم کرتے رہتے ہیں اوراسے نورع انسان کی بہبود کے لئے عام نہیں کرشنے الم انگر عذاب کی خبر شناد و۔

(نظام خداوندی کے دورتیں) اس مال کوجہنم کی آگ میں تیا یا جائے گا (جس کے شعلے دلوں کولپیٹ لینے ہیں ہے ان کے بہلوا او شعلے دلوں کولپیٹ لینے ہیں ہے ادران سے کہا جائے گا کہ یہ ہے ان کی پیشانیاں' ان کے بہلوا اس کی پیشانیاں' ان کے بہلوا اس کی پیشانیاں ' ان کے بہلوا استے کا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے تباا ہے لئے جس کر رکھا تھا )۔ سوجو کچھتم نے یوں جس کر رکھا تھا )۔ سوجو کچھتم نے یوں جس کر رکھا تھا )۔ سوجو کچھتم نے یوں جس کر کھا تھا )۔ سوجو کچھتم نے یوں جس کر کھا تھا )۔ سوجو کچھتم نے یوں جس کر کھا تھا ہیں کا اب مزہ حکھو۔

(بیبیں --- مذہبی پیشوائیت اور سرایہ داری کے -- دہ باطل نطا اُ جنہیں ختم کرنے کے لئے خوا کا یہ فرر اس اس اور اس کا رسول آیا ہے۔ اس مفصد کے لئے عندالفرورت جنگ بھی کرنی بڑے گی۔ اس سل امیں چند بہیدی اصول پیکسن او - سب سے پہلے یہ کہ) جنگ سلسل جاری نہیں رکھی جاتے گی۔ (بین الا قوامی معابدات کی روسے ) سال میں چار جیبنے ضرور ایسے رکھے جائیں جن میں جنگ ملتوی کڑی جائے (جب ایک فوجنگ ملتوی کردی جائے تو اس سے مشتعل جذبات میں سکون جائے (جب ایک فوجنگ ملتوی کردی جائے اس کے بعد جنگ ختم ہو جانی ہے کہ قانون جے۔ اس کی یابندی صرور کرو۔

قاعدہ تو تہا کہ بال آب بھی یہ موجود ہے سکن تم اس سلسلہ سی کرنے یہ ہو کہ (ہزمیسر سے سال ایک جبینے کا اضافہ کرکے) بارہ ہمینوں کے بجائے تیرہ ہینوں کاسال ٳ۫ؿ۫ؠٵڶڹۧڛؽٙۦؙ۫ڔؘؽۜٳۮۊٞڣٳڷڬڣ۫؞ڝؙڷؠۼؚٳڷڹؠؙؽؗڰڣؙۄؙٳۼؚۑڷۏؽڎٵڡٵۜۊؙۼڗٟ۫ڡؙۅ۫ؽڎٵڡٵڰٳڽۘٵڝٷٳ ۼڷۊؘٵؘڂڗۜڝٵۺؗڡؙؿۼؚڷؙۊٵٵڂۯڝٙٳۺؗڎڔؙؿؽڵۿڎڛٷٵۼڡٵڸڣۣڎ۫ۅٳۺ۠ڰڮؽۿڽٵڷۣڡۛۏڡٛٳڷڮڣ؞ڽؽ ؽٵؿؙۿٵڷڹڽؙؽٵ۫ڡٮؙؿ۠ٳٵڵڰ۫ڎٳڎؘٳؿؙڵ ڵڴڎٳڹڣۥٞٵڣ۫ڛؠؽڸۺٵڟٙڟٙڎؿ۫ٳڮٵٛٳۯۻٛٵۯۻۣؽؿؙۄؙٵۧػؽۅۊ

یادرکھو! جن جینوں میں جنگ کو ناجائزت اردیاجائے 'انہیں اپنی جگہ۔۔۔
ہٹادینا 'معابدات کا عملی انکارا وربین الاقوا می سانون سے سرسی ہے۔۔۔۔ اور بہت ،
بڑی سرکسی ۔۔۔ یہ لوگ کرتے یہ بیں کا لیہ ہی جینے کو ایک ال جنگ کے لئے جائز قرار ہینے بی اور وو مرسے سال اسے ناجائز تھیرا دیتے ہیں۔ اس طرح ان جبینوں کی گنتی تو پوری کر دیتے ہیں جن میں جدائے وحل کو حرام متراد دیا ہے 'لیکن جینوں کو او هرا دھر کر دینے سے عملا خدا کے حرام قراد دیتے ہوئے کو حلال تھہرا و بنے بی اور سیمتے یہ ہیں کہ اس سے ہم کسی حب مرکب خوبی کی بات خیال کرتے ہیں۔۔۔۔ حالانکہ یا سیم می حب مرکب بین ہوتے ۔۔۔ بلکا سے ہم کئی حب بین الاقوای طور پر بطے پا حب ایس میں ایک قوم کو جو امور ایک مرتب بین الاقوای طور پر بطے پا حب ایس میں کسی ایک قوم کو اس کے مرکب بین ہوتے۔ اس قیم کی قوم پر جو سیم حرکا اس کا حق نہیں بہنچیاکہ وہ خود ہی ان میں کنیز و نہیں ہوتی۔۔ اس قیم کی قوم پر جو سیم حرکا کی مرتب ہو کہ میں کا میں باری کی راہ کٹا دہ نہیں ہوتی۔

اللَّهُ نَيَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا فِي الْاخِرَةِ اللَّهُ عَلَيْكُومَنَا اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَيْكُومَنَا اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَيْكُومَ الْكُورُ وَلا تَضَعُّ وُهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

اے جماعت مومنین! (ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا دی مفاد کی مت اطرح بگ کرنے کے لئے تو وہ ہروفت آمادہ ہوں گے لیکن) جب ان سے کہا جائے کہ وہ تق وصدافت کی راہ میں جنگ کے لئے تو دہ ہروفت آمادہ ہوں گے لیکن) جب ان سے کہا جائے ہیں۔ زمین سے اہتے ہو کہ میں جنگ کے لئے تکلیں تو ان کے پاؤل من میں بھر کے ہوجانے ہیں۔ زمین سے اہتے ہی نہیں وال سے کہوکہ کیا تم بلندان ان فی مفاد اور مشقل احتدار کو چھوڑ کر طبعی زیدگی کے فا کو پہند کرنے ہو؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طبعی زیدگی کے مفاد کتنے ہی گراں بہا کیوں نہ دکھائی دیں وہ ان ان زیدگی اور ستقبل کی خوشگواریوں کے مفاج میں متارع خلیل ہو ہوں ۔

ان سے واضح العن اظمیں کہدد کہ اگرتم نظام خدا و ندی کے قیام و بعت ای خاطرحبگ کے لئے نہیں کلیگے ، نواس کا نتیجہ تمہار سے لئے بڑا الم انگیز ہوگا ، یعنی خدا تمہاری جگا یک اور قوم کو لئے آئیکٹا اور تم اُس کا بچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے ۔ یا در کھو احت داکی ہریات اُس کے مقرر کردہ قانون اور ضالط کے مطابق ہوتی ہے جس براسے بوری پوری قدرت حاصل ہے مقرر کردہ قانون یہ ہے کہ زمین کی درانت اُسی قوم کے حصے میں ہی ہے جب میبل سکی صلاحیت ہو (اس کا حیت ہو (میل ہے) ۔

اگرتم (نظام خداوندی کے فیام کے سلسلمیں) رسول کی مدد نہیں کوتے (تو یہ کرہ) - خدلسنے اُس کی مدد اُس زملنے میں کی تحقی (جب وہ و فیا ہرئے یار و مددگا تھا) جب کفار سے اسے گھرسے با ہزیکال دیا تھا' اِس حالت میں کہ اُس کے ساتھ' مرت اس کا ایک دنین تھا، وہ دونوں اپنی حفاظت کے لئے فار میں چھپے بیٹے تھے (اور مشمن تعاقب میں تھا، ایسی ما یوسی کے عالم میں بھی اُسے 'خدا کی نفرن پرایسا تھا تھیں و شمن تعاقب میں تھا۔ ایسی ما یوسی کے عالم میں بھی اُسے 'خدا کی نفرن پرایسا تھا تھیں متعال ہے کہ رسول کو کوئی گرندنہ بہنچ جائے متردد دکھائی دیا' متعالدہ جب اس کارمین 'اس خیال ہے کہ رسول کو کوئی گرندنہ بہنچ جائے متردد دکھائی دیا'

ٳڹٚڣؙؙۯؙٳڿڣۜٲڡؙٞٲٷۜؿۣڡۜٙٲ؆ۊۜڿٵۿؚۯؙٵؠٲڡؙۅٳڵڴۄ۫ۅٵٮٛڡؙؙڛڴۄ۬؈ٛڛۑؽڸ۩ڷۄٝۮ۬ڸڴۿڿڲؽۘڒۘٛڴڴۿٳڽؙڴؙٮ۫ؗؾؙڡۨ ؾۼڵؠۯؙڹ۞ڷٷػٵڹ؏ۘڞٵڟؠؽٵٷڛڣڴٵڟڝڰٵڐٛ؆ۼۼۏڮۅڶڮڹٛڹۼۘػػػۼڲۿؙۄؙڶۺؖٛڰڎؖ ڛؘؽۼڸڡؙۯؙڹؠٳ۩۠ؿۅڷۅٳڛؾؘڟۼڹٵڮؘۯڂ۪ڹٵڡؘڰڴؿٝؽۿڸڴۄ۫ڹٵڹڡ۫ۺۿؙۄ۫ٷ۩ڷڰؽۼڵۿٳڶۿۿؗۮڴڮڶۺڰؙؙڰڰڰڹٷڹ۞۞

تو) اس نے اس نے اس کے پورے اطبینان سے کہاکہ مت عمکین ہو' یقینااللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے اضطاب انگیز جالات میں' اللہ نے اپنے رسول کوسکون و تسرار عطافرالیا خا۔ (اس کے بعد بتر کے میدان میں' جب حالات سخت نامسا عد تھے) ایسے شکر اس نے مخالفین کو سے اس کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیھے سکتے سنتے ( اس نے مخالفین کو سزگوں کر دیا' اس کے بعد تم دیکھ رہے ہوکہ نظام خدا و ندی کوس طرح سر سرازی و سرلبندی' غلبہ و تسلط حاصل ہونا چلا جار ہاہے۔ اس نظام میں صبح تدابیرا ورقوت و دول موجود ہیں ۔۔۔ نہن میں تسسس کی صلاح یت ۔ اس کے بعد کامیا بی کے لئے اور س چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

ی تعدا بیت اس بین بین سے مراس کے بیران برین کردگرتم نجالفین کے مقابلہ میں (بندا کی برائی ہے مقابلہ میں (بندا کی برائی ہے مقابلہ میں کے سلے ہویا بھاری - ہم سندا خی کی حالت میں ہویا تنگی کی ۔ تمہارے پال سلے بھی پورا ہے یا نہیں - ہم ان باتوں سے نہ گھبراؤ - ہم باہر سکل بٹر واور خدا کی را ومیں اسے مال اور حبتان سے سرتور کوشسن کرو - (نمہارایقین محسم اور نبات واست قار تمہاری کمیوں کو بوراکر دے گا) - اگرتم بات کو ابھی طرح سمھ لوتو تمبارا مقابلہ کے لئے مل کھر

ہونا' تہار ہے گئے بہتر ہے۔ (باقی رہے یہ ڈھلل یقین لوگ۔ سوان کی حالت یہ ہے کہ) آگر تم انہیں ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ) آگر تم انہیں ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم انہیں ہیں ان کہ سامنے بڑا نظر آجا تا' اور سفت رسی نیاڈ صعوبت انگیز نے ہوتا' تو یہ ضرور تہار سے پیچے جل بیڑتے۔ لیکن اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ یسست رانہیں بڑا لمباا ور پُرمشقت نظر آتا ہے۔ (اصل بات تو یہ ہے، لیکن یہ طنوح طرح کی بہانہ سازیاں کریں گئے اور) مشمین کھیا کھا کر کہیں گے کو اگر ہمیں اسس کی استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آئے سے ساتھ جلتے۔ یہ لوگ اس منسم کی منافقت نے باتوں سے اپنے آپ کو ترب اور کے ساتھ جلتے۔ یہ لوگ اس منسم کی منافقت نے باتوں سے اپنے آپ کو ترب اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے )۔ کیون کا مشرور آ

ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہیے ہیں۔

**MA** 

عَفَااللَّهُ عَنْكَ الْهِ مَنْ يُونِهُ الْهُورِ الْهُورِ الْهُورِ الْهَالَةِ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْ

تم نے (اے رسول ؛ ان کی سافقانہ عذر داریوں کوسچاسہ بھر کر انہیں پیھے بہنے کی اجآز دیدی - (نم نے کشادہ بھی سے کا البا کیکن انکی نیت نیک نہیں تھی بہوال) اشر نے اس سے درگذر کرتیا ہو۔ (اگر تو ذرا اور تو قف کرنا تو) تجھیر خود ہخود آشکارا ہوجب آلکہ تہماری جماعت میں کون سچا سے اور کون جموفی عذر داریاں تحرتا ہے۔

حقیقت به ہے کہ جولوگ نی الواقعہ اللہ اور آخرت پرابمان رکھتے ہیں وہ کہی ہے۔
تہبیں کہبیں گے کہم اپنے مال وجبان سے جہاد کرنے سے معد در ہیں اس لئے جمہیں
اجازت دید کیجئے کہم جنگ میں شریک نہ ہوں ﴿ وہ تو ایسے مواقع کے آرزومندر شخصی اللہ توب جا تاہے کہ وہ لوگ کون ہیں جوایئے فرائقن کی نگہدا شت کرتے ہیں
﴿ اور کون ہیں جوان سے جی حراتے ہیں ہ

اس ستم کی اجازتیں دہی لوگ مانگاکرتے ہیں جواللہ اورآخرت پر سیتے دل سے بھتی نہیں رکھتے۔ ان کے دلول میں شکوک ہیں اوراسی وحیتے وہ منذ بذب ہیں۔ (ورنایم اسلام کے بعد عمل میں نذبذب کیسا؟)

ریہ بالکل بریہی بات ہے کہ اگران کی نیت جنگ میں شرکت کی ہوتی تو یہ (کچھنہ کچھ) سفر کی تیاریاں کرتے — اور بیاچھاہی ہے کہ انہوں نے تمہار سے ساتھ نے ایہ بین فیلہ کرلیا اور چھے رک گئے۔ ورنہ اگریہ مزید منافقت برتتے اور ساتھ حل پڑنے تو نظام خداوندی کے حق میں یہ کوئی اچی بات نہ ہوتی۔ (اس کا نتیجہ نقصان رستاں ہوتا)۔

یا بجسزاس کے کھونہ کرتے کہ تہماری جماعت میں انتشار بیدا کرتے ہمہیں

۵.

مصبت میں ڈالنے کے لئے بھا گئے بھا گئے بھرتے۔ ہرطرح کی خرابی کے لئے کوشش کرتے۔ اور (تم جانتے ہوکہ) نمبارے اندرا میں لوگ بھی ہیں جوان کی باقوں پر کان دھرنے والے ہیں۔ (یا خودان کے جاسوس ہیں) اس لئے ان کا تنہار سے ساتھ جانا تمہارے لئے بری خرابی کا تنویس خدا خوب جانت ہے کہ کون لوگ خلام وزیادنی کرنے والے ہیں۔ تھا۔ خدا خوب جانت ہے کہ کون لوگ خلام وزیادنی کرنے والے ہیں۔

(ان کی پر حرکتیں کونی نہیں ہیں) اس سے پہلے بھی یہ لوگ فقد انگیزی کی کوسٹسن کرتے رہے ہیں اور انہوں نے تمہارے خلاف ہمت کا الٹ بھیرکر کے دیکھ لیا ہے۔ ان سب کا نتیجہ کیا انگا ؟ یہی کہ حق آگے بڑھ گیا ۔ خدا کا نظام غالب آگیا ۔ اور یہ کوشت کی رہ گئے ۔ نتیجہ کیا انکا ؟ یہی کہ حق آگے بڑھ گیا ۔ خدا کا نظام غالب آگیا ۔ اور یہ کوشت کی رہ گئے ۔

ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تھے ہیچے رہنے کی اجازت دید یجے۔ مجھے جیست میں نہ ڈالنے (ایسے لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ یہ این ان حرکات ہے) مصبت میں تو بہلے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ (منافق کی زندگی راحت اوراطینان کی زندگی تھوٹی ہوتی ہے؟) جہنم کی آگا نہیں ہورہ جی ہے۔ اوراس میں پڑے جا بھن رہے ہیں۔

بہم ما ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تتبیں کوئی خوشگوار واقعہ بیشی آتا ہے تو وہ ان پرمہت ان کی حالت یہ ہے۔ اوراگر تتبیل کوئی خوشگوار واقعہ بیشی آتا ہے تو وہ ان پرمہت ان کی حرب نو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی دور ان سیتی سے کام لے کرا بنا استظام کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر بہت خوس ہوتے ہیں اور مسنہ مجرکر حل دیتے ہیں۔ حل دیتے ہیں۔

ان ہے کہوکہ جمیں جو واقعہ بھی پیش آئے گا' قانون خداوندی کے مطابق بین آئے گا(دنیا میں سب کچے توانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لئے) ہمارا بھروسہ اسی کے قانون پر ہے۔ وہی ہمارا کارساز و کارفسرما ہے ۔۔۔۔ اور ایک ہم ہی پر پر موقوف ہے۔ جولوگ بھی اس کے توانین کی صداقت پر تھیں رکھیں 'انہیں آس پر پورا پورا بھروسہ قُلْ هَلْ نَوْمَنُ وَا يَالِي مِنْ أَلْ الْاَ احْلَى الْحُسْنَدِينَ وَهَنْ نَكَرَبُصُ بِكُوْ اَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَكَامٍ فَلْ اللهُ وَاللهُ وَال

#### وَهُوْ كُلِفِي وَنَ

ر کھناچا ہےئتے

ان سے کہدو کرتم ہمارے متعلق دوہی بانیں سوج سکتے ہو ۔۔۔ یا ہم میداجنگ میں مارے جائیں اور یا فائع و منصور والیں آئیں۔ ہمارے لئے یہ دونوں بائیں بڑی ڈوٹوار ہیں۔ اس کے بڑعس' ہم تہمار سے متعلق اس کا انتظار کرنتے ہیں کہم پڑفت انون خداوندی کے مطابق کہیں باہرسے کوئی تباہی آجائے۔ یا خود ہمارے باکھوں سے تہمیں سنزا مل جائے۔ سوتم اپنے خیال کے مطابق انتظار کرد اور ہم اپنے اس تصور کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ بھر دکھون نتے کہا تکا اے ؛

(اوراگر یہ منافق چاہتے ہیں کہ) طوعاد کر آپکے مالی امداد دے کو جنگ میں جانے ۔ سے پی جائیں ' توان سے کہدد کہ تہاری مالی امداد ہر گز فت بول بنیں کی جائے گی۔ ہی ۔ لئے کہتم ضیح راستے کو چھوڑ کر علط راہوں کی طرف محل مجتے ہو۔

ان سے کہدوگران کی مالی امداد قبول نہ کتے جلنے کی وجہ بیب کران کا دعوالے ایمان صون زبانی ہیں رکھتے۔ اُن سے انکا ایمان صرف زبانی ہے۔ یہ در حقیقت خداا وراس کے رسول پرایمان نہیں رکھتے۔ اُن سے انکا کرتے ہیں ، تمہار سے صلوٰہ کے اجتماعات میں مشرکی ہوتے ہیں قومارے 'بندھے' محض کھاؤ کی خاطر ( سیکہ ) اورالیسے رسمی طور برجس سے کوئی تعیری نتیجہ ترتب نہود ' اوراگر مالی امداد دیتے ہیں تو بطیب خاطر نہیں ' بلک سخت مجبوری اور ناگواری سے (لبذا ایسے لوگ اس نطا) کے ارکا کیسے بن سکتے ہیں جس کی ساری عارت ول کی رضا ورغبت پر سینوار بہوتی ہے ۔)۔

اس میں مشبہ نہیں که ان کے پاس مال و دولت نمی بہت ہے اوران کے افرادِ

40

4

AN

وَيُحُلِفُونَ بِاللّهِ انْهُ مُ لِمِنْكُمْ وَمَاهُمْ فِي نَكُمُ وَلَحِ نَهُمُ فَوْمٌ يَعْلَى فُوْنَ اللّهِ الْهُ مُ لَكِمُ اللّهِ اللّهُ مُ اللّهُ مَا هُمُ فَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا يَعْطُونَ فَ فَي الصَّلَ اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ مَا يَعْطُونَ فَي مَعْفُونَ فَوْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ وَرَسُولُهُ إِنّا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَضَلّهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَا اللّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهُ مِنْ فَصَالِهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فَا اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال



خاندان کی تعداد بھی کثیرہے جس کی وجسے ان کا مجھ کا فی بڑاہے۔ بیکن یہ باتیں تنہار سے لئے وجہ تعجب کی طرف آنے وجہ تعجب نظام خداد ندی کی طرف آنے نہیں دیتیں۔ پہنے جب نے ان کی دنیاوی زندگی ان کے لئے و بال جسّان کی دنیاوی زندگی ان کے لئے و بال جسّان بن جاسے گی' اور یہ اپنے آپ کو کفر بھی کی فاطر ہلاک کرلیں گئے ( ہے ہے )۔

یہ لوگ مذائی قتسیں کھا کھا کو آگین دلائے ہیں کہ پر تہیں میں سے ہیں ' عالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیئم میں سے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ بٹرے بز دل ہیں (اور منافقت برتماہی وہ ہے جو سردل ہو) اس لیتے 'اپنے آپ کو' تم میں سے ظاہرکر تے ہیں۔

ان کی حالت یہ ہے کہ اگرا نہیں گہیں کوئی بناہ گا قامل جائے۔ باکوئی غار ایکسی متم کا در چھینے کا مقام نظر آجائے تو یہ تمہارات التھ چھوڑ کر' اُس کی طرف یو ل لیک کر چھیے جائیں جیسے کوئی جن اوریت ہڑاکر بھاگ رہا ہو- ( اگریہ تمہاریہ ساتھ ہیں تو محض آس کے انہیں کہیں اوریت اوریت اوریت آئی )۔
کا انہیں کہیں اوریت اوریت اوریت آئی )۔

ران بین بعض نوگ بین کرکات کی ترآتے ہیں۔ مثلاً) دہ تہارے خلاف ایزام تراشتے ہیں کہ تم نے صدفات کی تقتیم دیا ننداری سے نہیں کی دمقصداس سے یہ ہے کہ اس طرح تہاری جماعت میں افترات اور برطنی بیدا ہوجائے )-حالا نکہ بات صرف اتنی ہے کا گرتوا نہیں ان کے حق سے کچھ زیادہ دے دیتا تو یہ بہت خوش ہوجائے (اور کھیر تہاری تقسیم عین مطابق حق دانصاف قرار باجت اتی )-لیکن چونکہ تم نے انہیں کیا وہ نہیں دیا ہس لئے یہ اس طرح بجر میں جیسے ہیں دا ورالز امات تراس کر ایسنا غصتہ

ان کے لئے کیا ہی احیا ہو اکر انہیں نظام خدا وندی کی طرف ہے ہو کھے مصدر کی مطابق اس پرطمئن ہوجاتے ( اور کہتے کہ جو کھے مہیں فاعد سے اور صافون کے مطابق

إِنَّمَا الصَّلَقْتُ الْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُونِهُمْ وَفِي الْمِقَالِينَ قَالَتُهُ الْفَعِيلِينَ وَالْمُعَالِينَ عَلَيْهُمْ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ عَلَيْهُمْ وَالْمُعَالِينَ وَاللّهُ ول

ملاہے وہ ہمارے گئے کافی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نظام خلاو ندی اور بہت کچے دے گا۔
ہم اپنے دل کی پوری کشاد' اوراراو ہے کی وسعتے ساتھ' اس نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
صدقاتے سعلق ( بعینی اس مال کے متعلق جے مملکت رفا ہ عام کے لئے صوت
کرفی ہے ، یہ بھے لینا چا ہئے کواس کی تقییم کسی کے ذاتی مفاد یا انفرادی حذبات کی سکین
کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کا حق ہے۔

ر د ) جوابئی نشوونما کے لئے دوسروں کے محتاع ہوں۔ بعنی کسی وحب خود کما

کے قابل نہ ہوں۔
(۳) جن کا جلتا ہوا کار دبار'یا نقل وحرکت رکسی وجہے) رکسی ہو۔
(۳) جواوگ صدقات (مملکت کی آس آمدنی) کی وصولی پیدا مور ہوں آن کی کفالت کے لئے۔
(۳) جواوگ صدقات (مملکت کی آس آمدنی) کی وصولی پیدا مور ہوں آن کی کفالت کے لئے۔
(۲) جن کی تالیف فلو بعضود ہمو رابعنی جولوگ و یسے تو نظام خدا و ندی کی طف آنے
کے لئے تیار ہوں لیکن بعض معاشی موانع ان کے راستے میں آس طرح حاکل ہوں کہ وہ انہیں
اس طرف آنے نہیں ۔
اس طرف آنے نہیں ۔
اس طرف آنے نہیں ان کی امدا دکی جائے )۔
(۵) جولوگ دوسروں کی محکومی کی رینجیروں ہیں جرم سے ہوں' انہیں آزادی لانے کینے۔
(۵) ایسے لوگ جو رشمن کے نا وال 'یا قرض کے بوجھ کے نیسے اس طرح دب گئے۔
(۴) ایسے لوگ جو رشمن کے نا وال 'یا قرض کے بوجھ کے نیسے اس طرح دب گئے۔

9) ایسے ہوگ جو دشمن کے تا وال بیا فرطن کے بو حجہ کے بیچے اس طرح دب سے ہوں کہ ان کا اداکر ناان کے سبن میں نہ ہو نور کو میں اس میں نہ در ہر حضوں المار ادکی فیرون نواج توریجا کرتے

( ) نیز اُن با ہرسے آنے والوں کا جنہیں مالی امداد کی ضرورت لا تن ہوجائے۔
( ^ ) ان کے علاوہ اور ہو کام بھی نظام خدا و ندی کے لئے مفیدا ور لوح انسان کی فلاح و بہبود کے لئے ممدومها ون ہو ل انہیں سرانجام دینے کے لئے۔
فلاح و بہبود کے لئے ممدومها ون ہول انہیں سرانجام دینے کے لئے۔
یہ خدا کے شہارتے ہوئے ضوابط ہیں۔ اورافتہ کے تقہارتے ہوئے ضوابط علم دھمت پر مبنی ہوتے ہیں۔
ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو (طرح طرح کی ہائیں کرکے) نبی کو اذبیت پہنچاتے ہے۔
ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو (طرح طرح کی ہائیں کرکے) نبی کو اذبیت پہنچاتے ہے۔

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْ لِيُرْضُو كُورُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوامُ وْمِنِيْن ﴿ اللهُ وَمَسُولُهُ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوامُ وْمِنِيْن ﴿ اللهُ وَمَرسُولُهُ فَأَنّ لَهُ نَامَ جَهَ نَوْ خَالِنًا الْحِيهَا \* ذَلِكَ أَنَّ لَهُ نَامَ جَهَ نَوْ خَالِنًا الْحِيهَا \* ذَلِكَ أَنْ لَهُ فَالْمُ اللهُ وَمَرسُولُهُ فَاللهُ اللهُ وَمَرسُولُهُ فَاللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ ا

بی اور کجتے بی کہ یہ تو کا نوں کا کچاہے 'ہرایک کی بات سن لیتا ہے۔ ان سے کہوکر ایر کا کھان کا کھا نہیں ' اگرچہہ) یہ خفیقت ہے کہ یہ ہرایک کی مشن لیتا ہے۔ اور یہ چیز تمہاری بہتری کے لئے ہے کہ تم اپنی ہریات اس تک بہنچاہیئے ہو۔ ( اس نے اپنے ہاں حاجہ فی بر با مقرر نہیں کرر کھے۔ نہ ہی وہاں یہ حالت ہے کہ اس تک خاص خاص لوگوں ہی کی رسائی مقرر نہیں کرر کھے۔ نہ ہی وہاں یہ حالت ہے کہ اس تک خاص خاص لوگوں ہی کی رسائی ہو۔ باتی رہا یہ الزام کہ یہ ہرایک کی بات کا یقین کرلیتا ہے ' تو یہ کس طرح مکن ہے اس سے کہ یہ رسول) خدا کے تو انین پر لقین محسلم رکھتا ہے اس لئے یہ صرف ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے جو اس کی طرح ' خدا کے تو انین پر لقین رکھتے ہیں۔ باتوں پر اعتماد کرتا ہے جو اس کی طرح ' خدا کے تو انین پر لقین رکھتے ہیں۔

سیخ دل سے ایمان لائیں۔
کیا انہیں کے سام نہیں کو چھن نظام خداوندی کی مخالفت کر تاہیے تو آس کے لئے جہنم کا عذات کر تاہیے ؟ بہست کے لئے جہنم کا عذات کیا ہے ؟ بہست مری ذات ورسوانی !

يەمنافق س بات سے ڈرنے ہيں کہ ہيں مسلمانوں کی طرف کوئی السی سورت

7

الْسَمَّهُنَّءُوْا اِنَّ اللهَ فَغَيْجُ مَّا تَحْنُ رُوْنَ ﴿ وَلَهِنْ سَالَتَهُ وَلَيْقُولُنَ اِنْمَا كُنَّا فَخُوضُو تَلْعَبُ قُلْ الْإِللّٰهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُو مَّسُمَّهُنْءُوْنَ ﴿ لَا تَعْتَنِ رُوْا قَلَ كَفَلَ تَعْوَمِينَ ﴿ فَلَا يَعْتَنِ رُوْا قَلَ كَفَلَ تَعْرُمِينَ ﴾ فَا يُعْتُم اللّٰهِ وَالْيَعْمَ عَنْ طَالِيفَةً مِّنْ حَكُو نَعَنِّ بُ طَالِيفَةً لَا اللّهُورُ كَانُوا مُجُومِينَ ﴾ فَا يُعْتُم اللّٰهُ وَلَا يَعْتُونَ عَنْ طَالْمُ وَلَا يَعْتُونَ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَنْ طَالْمُ وَلَا اللّٰهُ عَنْ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْكُمُ أَلُونُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّلْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللل

نارل نه ہوجائے جوان باتوں کو طاہر کر دیے جوان منافقین کے دل میں پوشیدہ ہیں۔ ان سے کہوکہ دتم زندگی سے زاق کررہے ہو) بزاق کئے جاؤ۔ حب بات کا آپ اندیشہ ہے 'وہ تو ہوکر رہے گی۔ منافقت کب تک جیپی رہ تھ ہے۔ وہ ایک دن صرورطاہر مدکی منی ہے۔

اگرتم ان سے پوچھورکہتم اسی باتیں کیوں کرتے ہوتو) یہ کہدیں گے کہ ہم تولینی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ ان سے کہوکہ کیامتم خداسے اس کے احکام و قوانین سے اور اس کے رسول سے ول لگی کرتے ہو (اورسوجے نہیں کہ اس کا نیجہ کیا شکلے گا ؟)

دل کئی یہ باتیں یو نہی بہانہ سازی کی ہیں۔ رسجی بات کیوں نہیں کہتے کہ تم ایمنان لانے کے بعد کفر اختیار کرچکے ہو۔ (لسکین تم میں بھی دوگروہ ہیں۔ ایک ن کا جو جو بان بوجہ کر جرم کف کے مرتکب ہوتے ہیں) یہ مجرمین کا گروہ ہے۔ انہیں ضرور کا جو جو این ہوگا دی جاتے گی (دوسسرول کی دیکھا دی کے این اوگوں کا ہے جو یو نہی و دوسسرول کی دیکھا دی کی این این ایک این این ایک این کے بیچے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ جمعے راستے پر آجائیں تو) ان کے بازیرسس نہیں ہوگی۔

یا در کھو! منافق مرد اورمن افق عوریں ایک ہی تھیلی کے چئے ہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے تھیں۔ ان کی حالت یہ ہے دکہ شیوة مومنین کے بالکل برعکس) جن باتوں سے قالو ب حند اوندی شع کرتا ہے کہ اورا نہیں مت اورا نہیں مت اورا نہیں مت اورا نہیں ما اورا نہیں ما اورا ہے کہ مطابق جلنے سے روکتے ہیں۔ اورا ہے انتھ (نظام حند اوندی کے لئے خری کرنے سے) روکے رکھتے ہیں۔ جب امہول نے اس طرح نظام خداوندی کو چھوٹ دیا تو نظام خداوندی کو چھوٹ دیا تو نظام خداوندی کو جھوٹ دیا تو نظام خداوندی کو جھوٹ دیا تو نظام خداوندی سے انہیں محروم کردیا۔ اس محروم کر

وَعَنَا اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُفَارَنَارَ عَمَنَمُ خُلِهِ مِنَ فِيهُا فِي صَمْهُمْ وَلَعَهُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَهُمُ وَاللهُ وَلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا عِنَالا عَلَا مُعْقِمُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کرمنافق ( نواه زبان سے کتناہی افتسرار کیوں نہ کریں - در حقیقت )خدا کاراستہ چیوژ کر' دوسسری راہوں پرمیل نکلتے ہیں -

یه وجه بنی کرمنا نقتین کاحث رسی کفارجیسا ہی ہوگا حقیقت کے اعتبار سے ان دولوں میں کچونسرق نہیں، دولوں کا محکا نہ جہنم ہے۔ (بلکرمنا فق جہنم کے سب نجیلے حقے میں ہوں گئے۔ ( جہنم )-یہ س سے حل نہیں سکیں گے۔ مہی ان کے اعمال کا صحیح صبح براہے ہے۔ بیٹی نظام خدا و ندی کی برکات مخراسے محرومی اور جہیشہ سبنے والی تباہی۔ براہے محرومی و رسیسی سبنے والی تباہی۔

ران سے کہدوگہ ، تنہاری مالت بالکل ان لوگوں کی سی ہوچی ہے ہوتم سے بہتے ہوگزر سے ہوگئ ہے ہوتم سے بہتے ہوگزر سے ہوگزر سے ہوگئ وہ قوت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے اور دولت ازرا فراد فا ندان کی کثرت کی وجسے ان کی جتمہ بندی بھی زیادہ مضبوط تھئی۔ لیکن دہ ان چیزوں سے صرف مقور سے سے وقت کے لئے فائدہ اٹھا سکے (اس کے بعد تباہ ہو گئے) سوئم بھی انہی کی طرح 'ان چیپ زوں سے کچھ وقت کے لئے فنا ندہ اٹھا لو'ا ورس طرح وہ بہودہ اورفضول باتوں میں اپنی زندگی منا نع کرتے رہے ۔

یادر کھو! یہ لوگ ہیں جن کے تمام پر وگرام 'خواہ وہ قریبی مفاد کے لئے ہوں یا تبل کے لئے —— دنیا کے لئے ہوں یاآخرت کے لئے —— سب بلانی تجہرہ جائے ہیں۔ لینی وہ نت انج مرتب نہیں کرتے جن کے لئے انہیں بردیتے کارلا یا جا آلہے ان کے حقے میں نقصان ہی قصان ہو اہے۔

كياان وكون تك اقوام سابقة كى سرگزشت نهين بېني - يين قوم نوح قوم

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعَضُهُ وَاوَلِيَا مُبَعَضَ يَافَرُونَ بِالْمَعْدُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضُوانَ مِن اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْوَانَ مِن اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْوَلُهُ وَكُولِينَ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَكُولِينَ وَمِنْ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَكُولُولُهُ وَلَا لِمُؤْمِنَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



عاد - قوم مثور - قوم ابراجیم - اہل مدین کی — نیزدیگرا قوام کی جن کی بستیاں الت دی گئی مقیں ان کے دسول ان کے پاس واضح قوانین لے کرآئے (سکون انہوں نے اُن سے کری استیار کی اوراس طرح ' اپنے جرائم کی یا داش میں تباہ ہوگئے - یا در کھوں خدا نے ان پر زیادتی نہیں کی متی — خدا کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا — انہوں نے خودا پنے آس ہر زیادتی نہیں کرتا — انہوں نے خودا پنے آس ہر زیادتی نہیں کرتا ۔ انہوں نے خودا پنے آس ہر زیادتی کرتا ہے اور ایس میں ہوئے کہ اور ایس کرتا ہوں کے خودا پنے انسان کرتا ہوں کے خودا پنے انسان کرتا ہوں کرتا ہوں کا میں میں انسان کرتا ہوں کا میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو دا کہ کا کہ کرتا ہوں کرتا ہو

آب پرزیادی کی اوران کے اعمال انہیں نے ڈویے۔

(یہ توگروہ منافقین کی حالت بھی۔ ان کے برعس ورسراگروہ) موئن مردول و موئن عورتوں کا ہے۔ یہ سب نصب العین کے مشترک ہونے کی وجسے 'ایک دوسے کے دست اورنیق ہوتے ہیں۔ یہ اُن باتوں کا حکم فیتے ہیں جہیں ضابطہ خدا وندی صحب کیم کرتے ہیں جہیں ضابطہ خدا وندی صحب کیم کرتے ہیں اور اُن سے روکتے ہیں جہیں وہ ناپ ندیدہ قرار دیتا ہے۔ یہ نظام صلوہ قائم کرتے ہیں اور اورائن سے روکتے ہیں جہیں ہی اور اُن ہیں ہوخدا کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیفیا تو ہیں۔ ہرمعاملہ میں خدا ورائن شو ونما سفیفیا تو ہیں۔ ورد الله کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیفیا تو ہی اور دیتا ہے۔ یہ اور دیکھ کے کہیں ہو خدا کے عطاکر دہ سامان نشو ونما سفیفیا تو ہی اور دیکھ کے دیتے ہیں۔ ہرد کا درد نیاد کے دیا کا قانون کی طرح قوت و حکمت پر مینی ہے۔

یہ ہیں وہ تومنین — مردا ورعورت — جن کے لئے قانون خداوندی کی روسے
زندگی کی سدابہار نوشگواریاں ہیں ، جن سے پیمیشہ متم جوتے رہیں گے ۔ فردوس منظر مبنتان
میں آرائش وآسائش کا نہایت یا کیزہ ساز دسایان - عمدہ رہنے کی جگہ ۔ اور اِن سب برده کرایک اور جیز ۔ یعنی صفات خدا و دی سے ہم آ جنگی ویک نئی بینتا وہ اسل مقصود حب
کی خاطروہ 'یسب کچے کیا کرنے تھے - ہی مقصد کا حصول اُ ان کی حقیقی کا میا بی ہے ۔
اور کتنی عظیم القدر ہے یہ کا میٹ بی (جس سے ان کی ذات از ندگی کے مزیدار لقت ای مدارج
طے کرنے کے قابل ہوجائے ہی۔ (جس سے ان کی ذات از ندگی کے مزیدار لقت ای مدارج

يَا يُهَا النّهِ مَا قَالُوا مُلَقَارً وَالْمُنْفِقِينَ وَاغَلُظْ عَلَيْمَ وَمَا وَمُمْرَجَهَنّمُ وَبِهُ الْمُوسِينُ الْمُعَلِمُ وَكَالُوا الْمُعْرَوَهُ وَلَا اللّهُ وَكَالُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَالُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْ

کے سول ؛ تم ان منا نبقین اور کفار کے ضلات ( جو نظام خداوندی کی مخالفت میں استہاں کے سے ان کامقابلہ کرو' آآنک' انتہا تک پہنچ چکے ہیں ) پوری پوری جدوجہ دکرو' اور شدّت اور سختی ہے ان کامقابلہ کرو' آآنک' بہتب اہمیوں اور بربادیوں کے جہنم میں بہنچ جائیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کا بہ تھ کا نہ کس فکر صعوبت انگر ہے۔

ان کے کیر کیر گیر گی ہے حالت ہے کہ یہ کھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں ۔ باتیں ہی نہیں کرتے رہتے ہیں ۔ باتیں ہی نہیں کرتے رہتے ہیں اسلام لانے کے بعد بھر کھر کی زندگی اختیار کرچکے ہیں بہاری تخریب کے لئے ہرت م کے مضوبے باند صغے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں ان میں ایک کی میں ہوئی۔ حالت ان کی یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان سے لو جھا جاتے ہیں۔ ایک طاح اکر کہدیں گے کہم نے توکوئی ایسی بات نہیں کہی !

ان سے کوئی پوہیے کہ تم جو جماعت مومنین ہے اس طرح انتقام کے رسیم ہو توکسس بات کا ؟ ان کا بالآحت رجرم کیا ہے؟ مہی ناکہ نظام خدا وندی نے انہیں اس قد خوس مسال کیوں کر دیا ہے ؟

بہر حسال یہ لوگ اگراب بھی اپنی روش سے بار آجا بیں تو بیان کے لئے بہر ہوگا۔ لیکن اگر یہ اپنے و عدوں سے اسی طرح پھرتے رہے تو خدا کا مت اون مکا فات انہیں دیا اور آخت رو ووں میں 'سخت تریں سنزادے گا۔ اوران کی حالت یہ ہوجائے گی کہ دنسیا میں ان کا کوئی تحسّا می اور مدد گارنہیں ہوگا۔

ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو دعدے کیا کرتے تھے کہ اگرانٹہ مہیں رزق کی فرا وائی عطا کر دے تو ہم اسے نظام خدا و ندی کی را ہمیں خرج کر کے اپنے قول کو تھے کرد کھا تیں گے۔ اوراس طرح صالعین کے زمرے میں شامل ہوجائیں گئے ۔۔۔ بعنی اُن کے زمرے میں

جولوگوں کے کامسنوارتے ہیں۔

کی لیکن جب اللہ نے انہیں درق کی فرا وائی عطا کر دی تو انہوں نے سب کچھ اسپنے ہی اللہ علیہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اپنے وعدول سے صاحت پھر گئے ۔۔۔۔۔ اور اب تک ان سے پیرے موستے ہیں۔۔۔۔۔ موستے ہیں۔۔۔۔۔۔ موستے ہیں۔

ان کی ان مسلسل دعدہ خلافیوں اور کذب بیا نبوں کا نیتجہ یہ ہواکی منافقت (کی دہ ندگی مسلحت کی دہ ندگی جھے انہوں کا نیتجہ یہ ہواکی منافقت (کی دہ ندگی جھے انہوں نے شروع میں وقعتی مصلحت طور پراختیار کیا تھا) ان کے دل کی گہرائیوں میں بیوست ہوگئی - اب یہ وہاں سے مرتے دم تک منہیں تحل سکتی -

پیرسے بیر اس بیارہ بیں اس کاعلم بہیں کہ اشران کے خفیہ رازوں اور پوشیدہ مشوروں سے وا ہیں۔ اس لئے کہ وہ غیب کی باتوں کوجا نتا ہے ادرا بھی طرح سے جانتا ہے۔

ان کی حالت یہ ہے کہ جاءت مومنین میں سے ولوگ نظام خوا و ندی کے لئے ول کی رصنامندی سے مال حضر جی جی ہے۔ ول کی رصنامندی سے مال حضر جی کرتے ہیں ایر یہ انہیں ریا کاری کا طعب جی ہیں اور یوان (مومنین) میں ایسے ہیں کوان کے پاس فیضے کے لئے روبیہ بپیہ نہیں ہوتا اور ایکن وہ اس مصرفطیم کے لئے ابنی محنت پیش کردیتے ہیں اور سنافقین) ان کی غربی پران کی نہی اڑاتے ہیں - لیکن یہ نہیں جانتے کہ خوا کا حتا ہون مکا فات خودان کی نہی اڑا کی نہی اڑا ہے اور انہیں اتنا نظر نہیں آتا کہ ہو انہی فاحت کو اول کے باعقول ان کیسس طرح ایک الم انگر عذاب میں مبتلا موسے والے ہیں ؟

اليى بىيدا بوجائے جس سے بيلوگ اس آنے والے مذاب سے معفوظ رہ سكيس ليكن تمہارا د ل ورد منداب سے معفوظ رہ سكيس ليكن تمہار

كَهُمْ سَنْعِينَ مَنَّةً فَكُنُ يَغُوْمَ اللَّهُ لَهُمُ أَذُلِكَ بِآثَهُ مُرَكُفَّ وَابِاللَّهِ وَكُرَهُوَ اللَّهُ لَا يَهُمْ مَلْفَا اللهِ وَكُرَاهُ اللهِ وَكُرَهُ وَاللهُ لَا يَهُمْ مَا اللهِ وَكُرَاهُ وَاللهُ لَا يَهُمْ مَا اللهِ وَكَاللهِ وَاللهُ لَا يَهُمُ وَالْمَالِلهِ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِلهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِلُ وَالْمَالُولِ اللهِ وَكَاللهُ وَقَالُوا لَا تَنْفِلُ وَالْمَالُولِ اللهِ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَقَالُوا لَا تَنْفِلُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَلَا لَكُولُوا لَكُولُوا لَا تَنْفَعُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَكَاللهُ وَكَاللهُ وَلَا لَكُولُولُ اللهُ وَلَا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بزار آرزوتین بھی انہیں ہستہ ہیں ہے سے نہیں بچاسکتیں ہو خدا کے متا نون مکا فات کی آرو کے اس نظام پر میں اس کے ایمان تور کھتے ہیں لیکن نعض کمزوریوں کی بنا پران سے سہوا کے لغرشیں ہوجاتی ہیں۔
لیکن حقیقت یہ نہیں ) یہ لوگ خدا درسول (نظام خدا و ندی سے دل سے انکار کرتے ہیں اور محفن ظاہر داری سے اس کا قرار کرتے ہیں — اب سوچو کہ جولوگ اس طرح صحیح راستے سے الگ ہوجاتیں 'ان پرسعادت کی راہیں کس طرح کشادہ ہوتائیں ہیں ؟

برویان بین بین برای بین برای براه این کے لئے نہیں نکلے بیچےرہ گئے ہیں وہ اپنے جی میں بہت نوش ہیں کہ ہم رسول اللہ کی نوائش کے علی الرغم بیچے بیٹے بیں — انہیں او میں بہت نوش ہیں کہ ہم رسول اللہ کی نوائش کے علی الرغم بیچے بیٹے بیں — انہیں او میں میں بائے اور خدامیں اینے جا در دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ دیکھوائی شدت کی گری سیں جنگے لئے مت نکو ان سے کہدوکہ جہنم کی آگ تو می گری سے کہیں زیادہ شدید ہے ۔ اے کاش! یہ لوگ آل حقیقت کو سمجھ کے لئے میں زیادہ شدید ہے ۔ اے کاش! یہ لوگ آل حقیقت کو سمجھ کے لئے اور کی نظام عدل اوسان کو سکست ہوجاتے اور علم وہ تبداد کے نظام کے ماتحت زندگی بسرکر فی برتو ہے نظام کی میں تدرور دائی اور شدید ہوگا )۔

یداپیٰ اس کامیا بی میربهت نوش ہیں ان سے کہوکر تم اس موہوم نوشی میں مقوراسا نبس لو اسکے بعد تم ہارے لئے عربیم کارونا ہوگا۔ اور بیرونا ہوگا تمہارے اپنے اعمال کے بدلے

اگر (اس جنگ سے) والیسی برا بھرالیسی صورت بیدا ہوکہ ان کاکونی گردہ انہا اسے

وَكُلاتُصَلِّ عَلَى اَحْلِ فِنْهُمُ مَّا اَلْهُمُ وَالْكَالُوعِلَى قَبْرِهِ إِنَّهُ وُكُفَّ وَإِللَّهُ وَمَا تُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَكُلاتُهُمُ وَالْهُمُ وَالْهُمُ وَالْكَلْدُهُمْ إِنَّمَا لِيهُ إِنْهَا اللهُ وَاللهُ وَكَلادُهُمُ وَاللهُ اللهُ وَكَلادُهُمُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ساتھ جنگ میں جانے کے لئے تم سے اجازت مانگے توان سے صاف کہدیا کہ نہ تم میرے سکھ کبھی باہر کل سکتے ہو نہ ہماری معیت میں محسی دہمن سے جنگ کر سکتے ہو اس لئے کہ تم وہی ہو جنہوں نے (اس نازک قت میں) بیچے رہ جانے کو ترجیح دی تھی سواب تم ہمیشہ بیچے رہ جانے والوں کے ساتھ رہو ہما سے ساتھ تھاراکی کام ؟

(جیساکہ پہلے بھی کہاجا چکاہے۔ مہ ہے) اِن لوگوں کے مال ددولت کی فراواتی اور افراد خاندان کی کثرت نمبارے نئے دھر تعجب نہیں ہوتی چاہئے۔ (بی چیزی توہیں جوانہیں حق دصدا قدی کے رائے نہیں دشین دیسا کہ بھی چیزیں کی طرف نیادی زندگی میں ان کے لئے دبال جان بن جاتی ہیں ادریہ کفر کی حالت ہی ہیں ہلاک ہوجاتے ہیں!
میں ان کے لئے دبال جان بن جاتی ہیں ادریہ کفر کی حالت ہی ہیں ہلاک ہوجاتے ہیں!
ران کی حالت بہتے کے جب کہ بھی ایسا حکم نازل ہونا ہے کہ یہ توانین خدا وزیری پردائے۔

ان ی حالت بیت دجب جی ایساسم بارن ہو باہے دید تواین حداولدی برس یقین رکھتے ہوئے رسول کی معیت میں جہاد کے لئے تکلیں توان میں سے جولوگ صاحب استطاعت بین وہ تھسے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں پیچے رہنے والوں میں چھوڑد و ، یعنی وہ اپنے لئے یہ پیندکر تے ہیں کہ (مردوں کے ساتھ جنگ میں جانے کے بجائے) چوڑیاں بہن کرعور توں کے ساتھ گھروں میں بیٹے رہیں بہاس لئے کہ ضداور منافقت کی لكن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ جُهَنُ وَا بِأَمُوالِهِ هُ وَانْفُيهِ هُمْ وَأُولِيكَ لَهُ وَالْخَارِيُ وَأُولِيكَ لَهُ وَالْخِلْتُ وَأُولِيكَ لَهُ وَالْخِلْتُ وَأُولِيكَ لَهُ وَالْخِلْتُ وَالْفِلَامُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُعْمَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُعْمِيدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ا

#### رِّحِيْو<sup>(</sup>

وجسے ان میں سمجنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی- (در نہات الیسی صافے کو اسکے لئے کہنے جوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں) - جوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں) -

پورسے رہ میں کر سول اور جولوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں' ( جو غفل دہشکرسے کا لیتے ہیں' ( جو غفل دہشکرسے کا لیتے ہیں) اپنے مال وجان سے جہا دمیں شرکت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے ہشم کی بھلا تیاں اور خوشکواریاں ہیں۔ اورامنی کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی۔

ی بھلالیاں اور کے لئے' اِن کے خدانے' ایسا جنتی معاشرہ تمیار کر رکھاہے جس کی شادابی اشکفتگی اِن کے لئے' اِن کے خدانے' ایسا جنتی معاشرہ تمیار کر رکھاہے جس کی شادابی اشکفتگی میں کہمی منسرق نہیں آتے گا — اِس دنیا میں بھی' اورآ خرت کی زندگی میں بھی — بیران

میں بہینہ ہیں گے۔ اور یہ بہت بری کامیا بی اور کامرانی ہے۔
(یہ بہری تو ایک طرف رہے) بروؤں (صحراف بین سے بھی تعف لوگ جبوتے عذر لے کر آر ہے ہیں کا تنہیں پھے یہ بہنے کی اجازت دی جائے (حالانکہ یہ دہ لوگ ہیں جو جنگ کی طرف لیک کرجا یا کرتے ہیں۔ لیکن دہ جنگ کو حنگ کی طرف لیک کرجا یا کرتے ہیں۔ لیکن دہ جنگ اور اس میں جنگ سے جی جرائے ہیں) جفیقت جنگ سے جی جرائے ہیں) جفیقت یہ ہے کہ ایسی جنگ مے وقت دہی لوگ چھے رہتے ہیں جو نظام خداد ندی سے داستی کے دعوے میں جو نظام خداد ندی سے داستی کے دعوے میں جو تے ہیں۔ یہ لوگ جو (زبانی دعواتے ایمان کے با وجود' اس سے عملاً) انکار میں جو تے ہیں الم انگیز منزا کے مستوجب ہیں۔

رسے ہیں ہم میں روسے موجب ہیں۔ البتہ جولوگ کمزوریا بیار ہیں۔ یا جن کے پاس (سامان جنگ کے لئے) خرق کرنے کو کچھ نہیں (۲۲۰) ان کے لئے بیچے رہ جانے میں کوئی حرج نہیں ابشر طیکہ وہ بیچے رہ کڑ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوُ لَ لِتَعْمِلُهُ وَقُلْتَ لَا آجِدُ مَا آخِلُكُوْ عَلَيْهِ تُولُوْ اَوَ آعُيُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اللّهُ بَعِلُ وَامَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنْهَ السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اغْنِياً \* رَضُوْ إِبَانَ يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

نظام خدا و ندی کی بہی خواہی کے لئے کو ثمال رہیں معاشرہ کو انتشار سے بچا بیں ادر لوگوں یں اس کی خریب رسگالی کے خیالات کو عام کریں - اس قسم کے حسن کارانہ انداز سے بچھے رہ جانے والوں کے خلاف کو بی الزام نہیں - اسلئے کہ نظام خدا و ندی میں سکتے لئے سامان حفاظت مرحمت ہے (بشیطیکہ وہ اپنے اپنے منفام پراس نظام کے اِستحکام کے لئے کو مشاں رہیں - مجاہد اپنی جہارہ اپنی حبکہ ) -

نه بی وہ لوگ چھے رہ جانے میں موروالزام قرار دیےجا سکتے ہیں 'جن کی حالت یہ سخی کہ وہ (سفر کے لئے سواری کی استطاعت بنیں رکھتے سنے ہیں لئے وہ تبر سے پاس دو الله کی کہ سنے کا اخراک کی استطاعت بنیں کرسکتے سے اللہ تھا کہ تم بھی اسکا کا شطا میں کوسکتے سے اس لئے تم نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ جنا نجہ وہ نے بس ہو کہ لوگئے میں اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ جنا نجہ وہ نے بس ہو کہ لوگئے دری عالم کہ ان کی آنکھوں سے آنسور دال تھا دران کاول اس احساس سے پھٹا جا تا تھا کہ دری عالم کہ ان کی آنکھوں سے آنسور دال تھا دران کاول اس احساس سے پھٹا جا تا تھا کہ افسوس! آج ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم ہی سے جہاد کے لئے سواری کا انتظام کرسکیں!

الزام ان کے ادبر ہے جوسب کچھ رکھتے ہوئے دا درجہا دمیں جانے کے قابل ہونے کے با وجودی نئم سے اجازت مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھے عور توں ہیں ہیکے رہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اسکا نینچہ کیا جوگا؟ اس لئے نہیں سمجھتے کہ سل انگاری! ورمفاد پرسی کے حذ بات نے نہیں سمجھتے کہ اسکا نینچہ کیا جوگا؟ اس لئے نہیں سمجھتے کہ سب راہیں ان پر مسدود ہوئی ان کے دنوں پر بہرلیگار تھی ہے ادراس طرح "سمجھاورسون کی سب راہیں ان پر مسدود ہوئی



#### يَعْتَلُ رُونَ إِلَيْكُمْ إِذَ ارْجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَلُورُوا

كَنْ نُؤُمِنَ لَكُوْقَالَ نَتَانَا اللهُ مِنَ اَخْبَارِ كُوْوَسَلَيْكِ اللهُ عَمَلَكُوْ وَرَسُولُهُ ثُوَّرُدُونَ إلى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَا فَكُونُهُ مِنَ الْمُنْتُونَعُمْ لُونَ اسْتَعْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْرِ إِذَا الْقَلَبُ تُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْمَ ضُواعَنْهُوْ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَا فَكُونُهُ مِنَا لَكُنْتُونَعُمْ لُونَ الْعَالَمُ مُنْ اللهِ لَكُورُ إِذَا الْقَلَبُ تُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْمَ ضُواعَنْهُوْ
وَالشَّهَا لَا فَالْمُورُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَمُنْ وَمَا وَهُمْ مَعَيْمُ الْمُنْ اللهِ لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

يُعْلِفُونَ لَكُمْ إِنَّرُضُواعَنْهُ فَوْاَنَ تَرْضُواعَنْهُ مُؤَانَ الله كَلَ يَرْضَعَنَ الْفَوْوِالْفَسِقِفَن ﴿ اللهُ عَلِمُوا عَنْهُ مُؤَانَ اللهُ عَلَى رَسُولُهُ وَاللهُ عَلِيُهُ وَكُوْمُ اللهُ عَلَى مُؤَاللهُ وَاللهُ عَلَى رَسُولُهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَكُونُهُ ﴿ وَاللهُ عَلِيهُ وَكُونُهُ ﴾ وَمِنَ اللهُ عَلَى مَعْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اعمال کا صحصیح بدلہ ہے۔

یہ سبھتے ہیں کہتم لوگوں کو اِن سے کوئی ذائی تخب ہے ہیں۔ انتے (جیسا کہ عام حکم اوں کے سلسلے میں ہوتا ہے) اگر تہیں کسی طرح راضی کرلیا توسب معاملہ تھیا۔ ہوجائیگا۔ اس مقصد کے لئے یہ شمیس کھا کھا کر تہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے ہیک انہیں اِسکا علم نہیں کہ بیمالہ کہ اور انہیں اِسکا علم نہیں کہ بیمالہ کا دائت سے متعلق نہیں ہو تہیں ذائی طور پر راضی کر لینے سے بات رفع دفع ہوجائے گی۔ اس معاملہ کا تعلق قانون خدا و ندی سے ہے 'اور قانون خدا و ندی سے ہے 'اور قانون خدا و ندی سے بے 'اور قانون خدا و ندی کھی اِن لوگوں سے راضی نہیں ہونا ہو اس کا راستہ چھوڈ کرد و سری ایک افتار کرلیں۔ لہذا تہارا ذاتی طور پر راضی کر لینا ان کے لئے ذرائجی مفید مطلب نہیں ہوگا۔ افتار کو اس میں جب یا عداوت 'ذاتی جذبات کی ڈوسے نہیں ہوتی 'نظام کے لقطہ نگاہ سے ہوتی ہے جو قو ہوں ) ،

معے ہوں ہے ہا ہوست ہوں ہور نفاق میں (شہرلوں سے بھی دوندم) آگے اور سخت متشد واقع ہوستے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لئے فرآنی تعلیم کا اچھی طرح ہو منا ذرا وشوا ہے۔ اس لئے قانون خداوندی کی وسے ہو سرتا سرطم دیمت پرمینی ہے (شہرلوں کے مقابلہ میں ان سے کو مختلف سلوک کیا جائے گا)۔

ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ جو کھیے نظام خدا و ندی کے لئے خرج کرتے ہیں اسے رحبالت کی بنایر اسے اور محرمانہ سمجھے ہیں اور منتظر ہے ہیں کہ تم بر کوئی گردت آجائے (نوبہ پلٹ جائیں۔ بہتری سمجھے کہ ان کی اس منتم کی حرکا ہے ، مرک گردت تمے دن فودا نہی برائے قالم میں۔ بہاس خدا کا ارشاد ہے۔ جوسب کھے سننے والا جانئے والا ہے۔

ہیں میں انہی میں ابیے ہوگ بھی ہیں جو سیھے دل سے انترا درآ خرت برایمان رکھتے ہیں۔ سیکن انہی میں ابیے ہوگ بھی ہیں جو سیھے دل سے انترا درآ خرت برایمان رکھتے ہیں

99

وَالسَّيِقُونَ الْاَ وَلُونَ مِنَ الْمُهِي مِنَ وَالْاَنْصَارِ وَالْهَ مِنَ الْمُهُمُ وَمُواعَنْهُ وَالْمَا الْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَمِنَ اللّهُ الْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَالْمُواعِنَةُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

اورج كومت وح كرتے بين اسے خداكے إلى بلند درجات اور رسول كى طئر وف سيختين وآ فرس کا ذراییہ سمجھے ہیں۔ یہ لوگ لقین رکھیں کہ اس سے انہیں واقعی خداکے ہاں بلت د مدارج حاصل ہوں کے اوراندا مہیں اپنی رحمتوں کے ساتے میں دہنل کر لے گا۔ اس التے کو نظام خدا و ندی میں حفاظت اور مرحمت کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ اور جہاجرین وانصار میں سے جن لوگوں نے اِس نظام کے تیام کے لتے بہل کی جبكه حالات بڑے ہی نامساعدا در وا قعات سخت حوصلة تسكن <u>سخ</u>ف ادر حن نوگوں نے حسكاراً اندازسے آن کا انباع کیا ۔۔۔ وہ خواہ شہری ہوں یا دیہ کا تی نے قوانین خداوندی سے ہم آ ہنگی اختیار کی اس کتے اس کی برکات وسعادات ان سے ہم ہمنگ ہوگئیں۔ اوران <u>کے لتے</u> ایسا جنتی معاشرہ تیارکر دیاگیا جب کی شا داہیو ل میں کبھی کمی مہیں آئے گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے۔ (اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعید کی زند تی میں بھی ) - اور بیان ان کی بہت بڑی کا میابی اور کامرانی ہے -ا ورتمهارے ارد گردیسے والے بدد و ل میں بعض لوگ منا فتی ہیں -ا ورمد بینہ کے رہنے والوں میں بھی تعض ایسے ہیں کہ منافقت گویاان کی تھٹی میں پڑجی ہے۔ تم اہنیں ہنیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں۔ ہم انہیں (پیلے) درِ مرتبہ معمولی۔ اُدیں گے۔ اوراگریہ س پر میں بازنہ آئے توانہ تیں سخت سزادی جائے گی۔ ا در کھ<u>وا بسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی</u> غلطیول کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں لئے کھیکام اچھے بھی گئے ہیں' اور کھیٹر بے بھی (اور چزکے انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعترا<sub>ا</sub>

کر بیاہے اس لئے) قانو ن خدا دندی کی روسے ان کی معذرت فبول کرلی جائے گی تمانو

خدا وندی میں رغلطیوں کا عِتران کر لینے والوں کے لئے) حفاظتُ ومرحمَّت کی گنجارَتْ

رکھی ہونی ہے۔

ابذاً ابتم ان کی مالی امداد (اور واجبات جوسلما نوں سے لئے جاتے ہیں) قبول کے ایران اس کا مطلب ہے ہے کہ اب انہیں اس نظام کے ارکان کیم کرلیا گیا ہے) ۔ اور جا کے دیگر ارکان کے ساتھ 'تعلیم دتر ہیت سے ان کے قلب د دماغ کی تطہب را در ان کی صلاحینوں کی نشو و نماکا انتظام کرو' اوران کے اچھے کا موں کی بختین دستائش سے انہیں اطبینا ن خاطرا در سکونِ قلب حاصل ہوجائیگا۔ ان کی وصلا استرائی کرو۔ اس سے انہیں اطبینا ن خاطرا در سکونِ قلب حاصل ہوجائیگا۔ (اورا پنی سابقہ قلطیوں کی دجہے ان کے دل میں جو احساس کہتری پیدا ہوگیا تھا'وہ آل ہوجائے جو اللہ ہے۔ موجائے گا ۔ یقتینا انٹر ہرائیک کی بات سننے والا' اور سب کی جانے والا ہے۔ س

ہوجائے ہا)۔ بیسیہ اسر ہرایت باب سے اور بہب بھی ہوت ہوں ہے۔ کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ حندا کے بند و س میں سے 'جولوگ اپنی غلطیوں کا احسکا کرکے' آیندہ کے لئے ان سے بازر ہنے کا تہتیہ کر لینے ہیں' نوان کی معذرت قبول کر لیے جو اس کے میں۔ اس کے میں قات قبول کر لئے جاتے ہیں۔ اس کے میدانون جندا دندی میں' اسس فتیم کی دلی معذرت سے 'ٹ امان مرحمت عطا ہوجانے کے سیار نون جندا دندی میں' اسس فتیم کی دلی معذرت سے 'ٹ امان مرحمت عطا ہوجانے کے سیار نون جندا دندی میں' اسس فتیم کی دلی معذرت سے 'ٹ امان مرحمت عطا ہوجانے

کی گغوائش رکھی گئی ہے۔

ان سے کہ دوکہ تہاری معذرت نبول کرنی گئے ہے۔ اب تم اپنے اعمال سے ثابت کروکہ یہ معذرت دل سے کی گئے ہے۔ اشداور اسکار سول دنظام حنداو ندی کامرکز) او مومنین داس نظام کے ارکان، تمہاری کارکر دگی پرنگاہ رکھیں گے۔ تمہارے تمام کام آگ خدا کے قانون مکا فات کی میزان میں تو بے جائیں گئے جوان امور سے بھی با خبر بونا ہے جو انسانی نگاموں سے ادھیل بوتے ہیں اوران سے بھی جو محسوس شکل میں سامنے آجاتیں ورمیزان ہرمل کا مٹیک مضیک وزن بتاریخ ہے۔

بران ہر رہ کا طبیعت مسیف ورک ہی ہے۔ اس کے بعد ان مقوری سے نوگوں کامعاملاتصفیہ طلب رہ جاتا ہے 'جن کے وَالْهَانِينَ الْخَفْرُوا مَنْعِدُ اضِرَارًا وَكُفَّرًا وَتَفَى يَقَالَمَ يَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِمَن حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَالله يَنْهُ مُلُ الْفُهُ وَلَيْكُونُ وَكَ كَا نَعْمُونِهُ وَلَيْكُونُ وَكَ كَا نَعْمُ وَيَا فَي الله وَرَجَالُ الْحَدُونَ الله وَرَجَالُ الله وَرَجَالًا فَي الله وَرَجَالًا فَي الله وَرَجَالًا فَي الله وَرَجُونَ الله وَرَالله وَرَالله وَمُونَ الله وَرَالله وَرَالله وَرَالله وَالله وَمُؤْلِونَ وَمِنْ الله وَمُؤْلِونَ الله وَرَالله وَرَالله وَالله وَمُؤْلِونَ الله وَالله والله والله والله والله والله والله والمؤلول المؤلول والمؤلول المؤلول المؤلول

متعلق (انجھی تحقیقات بمل نہیں ہوئیں اور) یہ طے نہیں پایا کہ انہیں سزادی جائے یا مونا کردیا جائے۔ (اس کاذکرآگے جل کر ۱۹۰۰ میں آئیگا) · اللہ کا وت اون کیسرعلم وحکمت پڑدنی

ادران منافقین میں دہ لوگ بھی ہیں (جوابئی جالوں میں اس حذنک آگے بھو گئے ہیں کا بنہوں نے ایک مسجد تعمیر کرڈالی (اوراس طرح یہ ظئا ہر کیا کہ دہ بڑے بچے مون اور نظام خوا وندی کے خدمت گزار ہیں) ۔ لیکن اس مسجد سے در حقیقت ان کی غرض یہ تعی کہ اس سے اس نظام کو نقصان پہنچایا جائے 'اور کفر کی را ہمیں کشا دہ کی حب بیس بعینی مسلمالوں میں تفرقہ بدیا کر دیا جائے اوراس طرح بہر سے دان لوگوں کے لئے تحمیر گاہ بہر کا مہن کے مطاحت اوراس طرح بہر کا رہیں ۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گئے ہو جہلے سے نظام خدا وندی کے خلاف مصرو ب بہر کا رہیں ۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گئے ہیں مسجد کو بڑی نیک نیک سے تعمیر کیا ہے ۔ لیکن خدا اس کی شہادت و تیا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہے وہ ہیں ۔

تم نے اسے رسول؛ اس معجمیں قدم تک ندر کھنا ( ہوسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کیا وہ اس قابل ہوسکت ہے کاس میں قدم کے داعات ؟ تمہارا نذان لوگوں سے کھے داسطہ ہوسکت ہے ندان کی تعمیہ رکر دہ معجر سے کو تعمل از اس کی مستحق ضر دہ سعیر ہے جس کی بنیا در پہلے دن سے قوانین خدا دندی کی تجدا شت کے اصول محکم پر کھی گئی ہے۔ اس میں وہی لوگ آتے ہیں ہو فرقہ بندی اور گر دہ سازی کے شرکھے یا گئے میان رہتے ہیں (بنی ایک بیری وہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ اس میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے میں دہ لوگ ہیں جوت انون خدا دندی کی روسے بندیدگی کی تگا ہے۔ سے دیکھ الدی تروی دیا ہے۔

سے ہوچھوک کیا دہ شخص سے اپنی عمارت کی بنیاد' قوانین حنداوندی کی



لا يَزَالُ بُنْيَا نَهُ مُلِلَا مِنْ مَنْ وَالِنَهُ فَالْوَالِهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَلِيْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَلِيْ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ اللّهُ مَلِيْل اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ اللّهُ مَلِيل اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مَنَ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مَنَ اللّهِ فَيَقَتُلُونَ وَ مَنَ اللّهِ فَيَعُمُ مِنَ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مَنْ اللّهِ فَيَعُمُ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مَنْ اللّهِ فَيَعُمُ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مَنْ اللّهِ فَيَعُمُ اللّهِ فَيَقَاتُلُونَ وَ مَنْ اللّهِ فَيَعْمُ اللّهُ فَيَا لِللّهُ فَيَاللّهُ وَلَا يَعْمُ لِيلًا وَالْقَرَالِ وَمَنْ اللّهُ فَيَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّا مِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

نگہداشت اورمنشائے خدا وندی سے ہم آ ہنگی پر رکھی ہو' بہتر ہے' یا و شخص سے یہ بنیا دُریت کے ایسے تو دوں کے کنارے پر رکھی ہو جو کٹ کٹ کر دریا میں گرتے چلے جارہے ہوں' ادر آ طرح وہ ممارت اپنے بنانے والے کو ساتھ لے کر جہنم کے گڑھے میں جاگرے حقیقت یہ ہے کہوں نہیں کھل سکتی ہے۔ کھی نہیں کھل سکتی ہے۔

یادر کھو! ان کی بیر عمارت ہوا نہوں نے اس مقصد کے لئے بنائی ہے ان کے دل میں کانٹ این کی بیر عمارت ہوا نہوں نے اس مقصد کے لئے بنائی ہے ان کے دل میں کانٹ ابن کر کھٹ کتی رہے گی۔ اس سے ان کے دل کی لیے جینی اور منظر البی صقا جلا جائے گا۔ ان کے غضے اور حسد کی آگ میں کمی نہیں ہوگی۔ تا نکہ ان کے دل شدت اصطراب می کر سے ہو جائیں۔ ان سے کہدو کہ تقد اکی بیا ہیں یو بنی دھم کی نہیں علم حکمت پر مہنی حقائق ہیں جو واقع ہو کہ رویں گے۔

میست بقین کی حالت ہے۔ ان کے بڑکس ہماعت مومنین ہے حس کا نظام خدا وندی کے ساتھ ایک عظیم معابدہ ہوتا ہے ۔ اس معابدہ کی روسے' نظام خدا و ندی نے ان کاجب ان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں انہیں جنت کی زندگی کی ضما دید بیت ہے۔ دیعنی اس ونیا میں ان کی تمام ضروریات زندگی کی بہم رسانی اور انکی صلاحیہ و

له اس معابده کی دوسے کما گیلت کے خدامومنین سے ان کاجان و مال خریلیا ہے اوراس کے موش انہیں جنت عطاکرتا ہے ۔ یہ معابدہ محض ذبخی اورا عقادی نہیں کر آئیے دل میں کہد دیا کہ میں نے بناجان و مال خدا کے یا کفول : بی دیا ہے اور خدانے آپ کو جنت دیری ۔ یہ معابدہ محسوس شکل ہیں ' نظام خدا و ندی سے کہا جا گئے ہے جسے سیسے پہلے رسول انڈم نے مشکل خرایا تھا ۔ اور جب حضور کے بعد آپ کے جانشینوں کے یا کقول قائم اور سنحکم رہنا تھا ۔ اس دنیا میں مبنی زندگی کا وعدہ مجی انظام کے یا تھوں پورا ہونا تھا ( آخوی جنت کی کیفیت اور ہے) ۔ مزید تعمیل کے لئے و بیجنے (جب) ۔

کے تشوہ مہا نے کے تمام وسائل واساب کی فراہمی'اس نظام کے ذقے ہوجاتی ہے ہیں۔
اس معادہ کے بعدوہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی کی طرف مطائن ہوجاتے ہیں۔ اور نظام خدا وندی کے استحکام کی خاطر عندالضرورت جان ہمیلی پررکھ کرمیدان جنگ میں اور یا تو تشمن کو قتل کر کے فاشے و منصور واس آتے ہیں۔ اور امر نے کے بعد جنت کی زندگی حاصل کر بینے ہیں۔ اور امر نے کے بعد جنت کی زندگی حاصل کر بینے ہیں۔
ایمی جمعابہ ہوئی نئی بات نہیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں — تورات و آسیل سے میں میں میں کئی کئی ہے۔ اس عہد کا پوراکر نااسہ نے خودا پنے دیے بے والا کوئی میں کہ کہ اور ایما اس سود سے برجہ نے نظام خدا و ندی سے کیا ہے خوس ہو حب اور اس لئے کہ بھی زندگی کی سے بری کا مرانی ہے۔

ان افسادمعاشره کی خصوصیات بیر ہوتی ہیں کہ

(۱) سفرحیات میں وہ جہاں محسوس کریں کدان کات م غلط راستے کی طر اکٹے گیاہے وہ وہیں رک جاتے ہیں اور جہاں سے قدم غلط اکٹھا تھا وہاں والیس اکٹر صبح راستے برمولیتے ہیں۔

(۱۷) ده قوانین خداد ندی کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں' اورا پی جمسله صلاحیتوں کو خدلے متعین کر ده پر وگرام کے مطابق صرف کرتے ہیں (ہم)۔ (۳) ده انفس وآف آق کی ہرشے برغور وسٹ کرکرنے کے بعد' علی وجب البصرت ان بیجہ ہر پہنچتے ہیں کہ کارگہ کا گیات کی ایک ایک جیز اپنے خالق کی حمد سنا کی مُنذ لولتی نضویر ہے (۲۰۰۰ تا میں)

رم ) اس مفص کے لئے وہ دنیا بھر کاسفرکرتے ہیں۔

ره) مبیشهٔ وت انون خدا دندی کے سامنے مجھے رہتے ہیں اور

(۱) دل کے پورے جمکاؤسے'اس کے سلمنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان مرای ستاری میں میں میں میں مان میں مصحوت کی

﴿ ﴾ ﴾ و ١٥ن بانو س كانحكم ويقيم بب جنهيں مت نون خدا وندى صفيح تسليم كرنا ہے۔ اوران سے روكتے ہیں جنہیں وہ ناپ ندیدہ قرار دیتا ہے۔ TP

مَاكَانَ لِلنَّنِي وَالْهَائِنَ امَنُوَّا اَنْ يَسْتَغُوْرُوْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَّا أُولِي مُنْ لِيصِ الْمَعْدِ مَالْتَانَ لَلْمُدُّ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَّا أُولِي مُنْ لِي مِنْ الْمَعْدِ مَاكَانَ الْمُتَغُورُولَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوْ الْمُولِي مَنْ الْمُلْكِينَ لَهُ اللَّهُ الْمُكَانَ الْمُتَغُورُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

### بَعْلَ إِذْ هَلَ مُوحِتَّى بُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْ وَعَلِيْمُ اللَّهِ عَلِيمُ

(۱) وہ ان تمام حدود کی نگہداشت کرتے ہیں ہو توانین خدا وندی نے میں ہو توانین خدا وندی نے میں ہو توانین خدا وندی نے میں متعین کی ہیں' اوران کے اندرر ہتے ہوئے جیجے آزادی کی زندگی بسرکرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ موستین جن کے لئے دنیا اورا خرت کی زندگی کی خوشگواریوں کی بشار تیں ہیں۔ (ان میں مردا درعورتیں' دولوں شامل ہیں۔ اس سے انتہاں کے سے دیوں شامل ہیں۔ اس میں مردا درعورتیں' دولوں شامل ہیں۔ اس میں مردا درعورتیں' دولوں شامل ہیں۔ اس میں مردا درعورتیں' دولوں شامل ہیں۔

جماعت مومنین ان لوگوں بیشتمل ہے جو صرف خدائے واحد کے توانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس میں خدا کے علاوہ اوروں کو بھی شدیکر لیتے ہیں اُن سے ال جماعت کاکوئی مقت میں جو لوگ اس میں اور کے علاوہ اوروں کو بھی شدیک کریے ہیں۔ اُن سے ال منہیں کو خود نبی کیا مومنین کے لئے اتنا بھی جائیر مہمیں کرجیب وہ (مشرکین) قاتون خداو ندی کے مطابق سنزل کے لئے ماخوذ ہوں 'توان کئے اس سنزل سے معفوظ رہنے کی آرز وکریں 'خواہ وہ ان کے قدیری رشتہ داری کیون ہوں ورانے الیکان پروہ منتی ہوچکا ہو (جیساکہ ہرشرکے بارے میں واضح ہے) کہ وہ لوگ جہم کی سنزل کے سنتی قت داریا ہے ہیں۔

پر بین ما در سیسی و من ما منطقیات در کسی قوم کو صبح راسته دکھاکڑ بھراو نہیں اس پر کامیا بی کی راہ بندکر ہے۔ وہ پہلے اس امر کی وضاحت کر ناہے کہ انہیں من باتو کی یابٹ دی کرنی چاہیتے اورکن امور سے بجینا چاہیتے - اس وضاحت کے بعد جولوگ آگ

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْمَرْضُ يُحَى وَيُونِيتُ وَمَالَكُمُونِ وَوْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَكَا نَصِلَمِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُلَكُمُ وَلَى اللَّهُ مِنْ وَالْمَا اللَّهِ مِنْ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ وَالْمَا اللَّهُ مَنْ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ وَمَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

گیاہو) • یقینااللہ ہرات کاعلم رکھتاہے -پیاہو) • یقینااللہ ہرات کاعلم رکھتاہے -پیاہوں ارادرکنٹرول ہے • اوراسی کے قانون کے مطابق ' توسوں کی زندگی اورسوت کا فیصیا چوتا ہے - یا درکھو! مت انون خدا دندی کے سوا' تہمارا کارساز اور مدد گارکوئی نہیں

یہ حقیقت ہے کہ انٹرنے اپنے نبی کو اپنی رحمت سے قوازا اور ہماہرین اورانصار
کی اس جماعت کو بھی جس نے 'بڑی عشرت اور بے سروسامانی کے عالم میں اس کے بیچے
مترم اعقایا — ایسے نامساعد حالات میں 'جب کیفیت یہ ہو چی تھی کہ قریب خضا کہ
رمشکلات اور صعوبات کے ہجوم کی وجہ نے ان میں سے ایک گروہ کا دل ڈول جسانا اور
مشکلات اور صعوبات کے ہجوم کی وجہ نے اس از گار حالات میں انہیں 'اپنی رحمت بیٹریا میں مقت یہ بڑیا ۔
میا حقیقت یہ ہے کہ اس کے ن اون میں رافت ورحمت کی بڑی گفیاکٹیں ہیں ۔
اور اسی طرر و 'اس نے اُن بین شخصوں کو بھی اپنی رحمت کے واز اجر وجاگئیں ،
پیچےرہ گئے تھے (اور جن کا معاملہ التوا میں رکھا گیا تھا ہو ہے ) ۔ ان کا معاملہ معلق رہنے کی وجہ ان کی حالت یہ ہوگئی کئی زمین 'اپنی تمام وسعتوں کے باوجود'ان پڑنگ ہوگئی۔ اور وہ خود اپنے آپ سے نگ آگئے ۔ اور انہیں معلوم ہوگیا کہ نظام خداوندی کے حکم کی خلاف ورزی کے بعد انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی 'بجہ زاسی نظام کے کے کم کی خلاف ورزی کے بعد انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی 'بجہ زاسی نظام کے

دامن عانیت کے اس کے بعد اشران کی طرف اپنی رحمت سے ملتفت ہوا اور آن کی

يَايَهُا الّذِينَ امْنُوااتَّقُواالله وَكُونُوامَعُ الصَّدِقِينَ عَمَاكَانَ لاَ هَلِ الْمَوْرِينَ وَكُونُوامَعُ الصَّدِقِينَ عَمَاكَانَ لاَ هَلِ الْمَوْرِينَ وَلَا يَعْمُوطَمَا الْاعْرَادِ اَنْ يَتَعَلَّقُواعَنَ رَسُولِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعِيْظُ الْحَدُ فَارَو لا يَعْالُونَ مِن وَلِي اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعِيْظُ الْحَدُ فَارَو لا يَعْالُونَ مِن وَلِي اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعِيْظُ الْحَدُ فَارَو لا يَعْالُونَ مِن وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعِيْظُ الْحَدُ فَارَو لا يَعْالُونَ مِن عَلَى وَلا يَعْفُونَ وَلا يَطْعُونَ مَوْطِئًا اللهِ وَلا يَعْفِيهُ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفِيهُ وَلا يَعْمُونَ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفِيهُ وَلا يَعْفُونَ وَلا يَعْفِي وَلَا لا كُونِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعْمُونَ وَلا يَعْفِي وَلِي وَلا يَعْفِي وَلا يُعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَالْمُعْفِقُونَ وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَلا يَعْفِي وَالْمُعْفِي وَالْمُعْفِي

معذرت قبول کرلی کا کہ وہ اپنے معاشرہ کی طئرٹ دلہیں آجا میں جہاں ہے انہیں الگ کر دیا گیا تھا) - اللہ کے ن انون میں ' دل ہے معذرت کرنے والوں کے لئے سامان مرحمت کی گنجائش ہے۔

رس واقعدکا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیاگیا ہے کہ جماعت ہو منین پر یہ حقیقت اچھی طرح واضع ہوجائے کان کا شعار زیدگی بیر ہے کہ) وہ قوانین خداوندگی کی پوری پوری نگر داشت کریں ( نیکن یوپ زانفزادی طور پر نہیں ہوسکتی اس کیسلئے انہیں) صادقین کی جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا ، بعین سفر زندگی ویگرافٹ راد کاروال کی معیت میں طرکز ا ہوگا جماعت کے ساتھ رہ کر قوانین خدا و ندی کی اطاعیت ہے ہے ہے ہیت میں جانے کا راستہ ( چھی ) ۔

الم مدین ادراس کے اردگردینے والے بذو وں کے لئے یہ جائز تہبیں مخاکہ
دہ جہا دکے دفت رسول انٹر کاساتھ مجھوڑ دینے اوراپنے آپ کو اس کے معتابلہ میں
زیادہ عزیزر کھتے۔ (یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ دہ اس راستے کی مشکلات اور مصنا
سے ڈریت تھے۔ حالا کہ حقیقت یہ ہے کہ آس سلسلہ میں مجھوک اور پہاس کی حبس
مصبت کو وہ جھیلتے۔ ہوئی ان اور مشقت دہ انتخابر دہ وہ میں جواس مقام پر پڑا جہا
اسکا بڑا فرنی نخالف کیلئے غیظ وغضب کا موجب ہونا۔ حتی کہ ہروہ نقصان ہوائی اس لئے کہ
دشمن کی طرق بہنے ان میں سے ایک ایک جنران کیلئے عمل صالح بنتی جی جاتی اس لئے کہ
خواکا قالون مکا فات کسی کا حسن کا را نہ عمل صالح نہیں ہونے دیتا۔
سے خواہ
سے طرح نیہ لوگ اس مقصد کے لئے ہو کہ بھی حندرے کر۔ تے ہیں ۔ خواہ
سے خواہ

وَ مَاكَانَ الْمُؤُومِنُونَ لِيَنْفِي وَاكَافَةُ فَاوَكُونَفَ رَمِنَ كُلِ فِي قَاوِهِ مِنْهُ وَطَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ وَاللّهِ فَالْوَكُونَ فَاللّهُ مِنْ وَلَيْنُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَائَفَ رَمُونَ فَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَائَفَ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَلَائَعُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَآمَا الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مُرَّمَ صُّ فَزَادَتُهُ مُرِيجًا إلى رِجْمِهُ مُرَاتُوا وَهُمُ لِفِرُونَ

تفورا ہویا بہت -- یا جومنرل بھی وہ قطع کرتے ہیں ان سیکے ساتے مزئب ہوتے ہیے جانے ہیں تاکہ خدا کات انون مکا فات انہیں ان کے اعمال کاحبین ترین صلہ ہے۔

ہوانے ہیں تاکہ خدا کات انون مکا فات انہیں ان کے اعمال کاحبین ترین صلہ ہے۔

کے بیمعنی نہیں کہ تم دین کے دوسکے شعبوں کونظر انداز کر دو۔ بیضروری ہے کہ اس کے تصا
تعلیم وبعلم کاسلہ کہ بھی جاری رہے ، لہذا 'جماعت مومنین کے لئے یہ مناسب نہیں کو ہو سے کھے سب ایک ہی کام کے لئے نکل کھڑے ہوں ، جا ہیئے یہ کہ ہر جماعت ہیں سے کچھ لوگ (مرکز نظام خدا وندی میں آکر) اس نظام کے متعلق پوری پوری بوری ہو جھے حاصل کرب اور یہ جو اچھے حاصل کرب اور بھی جو جھے حاصل کرب اور بھی جو ہے حاصل کرب اور بھی جو ہے حاصل کرب اور بھی ایک ہو جا ہے تھی ہو ہے ہو ہی کا بوری ہو ہے ہو ہے حاصل کرب اور بھی ایک ہو ہے ہو ہی کہ بوجا ہے گئی داور سے معفوظ رکھ سکے گئی داور صوبے نظام کے مطابق جلنے کے وت ایل ہوجا ہے گئی ۔

دوسری طرف دین کی حفاظت کے لئے جنگ کی ضرورت ادرا ہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر اچاہتے۔ ہم ان نحالفین سے جنگ کر وجو تمہارے آس پاس بھیلے ہوئے ہیں آگادہ تہاری قوت ادرت دت کو محسوس کرلیں (اور سمجہ لیس کہ نم یونہی نظلے نہیں جاسکتے)۔ آسیں حقیقت کو اچھی طرح سمجہ لوکہ خداکی تا بیدان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو آس کے قوانین کی تجملا

جب ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف وقت ال کے سلسے میں) کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو (منافقین میں سے) بعض لوگ ازراہ متحرکتے ہیں کتم یں سے وہ کون ہیں جن کا ایمان ان نے احکام نے شرحا دیا ہے ؛ سوجولوگ فی الواقد صاحب ایمان ہیں 'ان کا ایمان ان احکام سے یعین المرد جاتا ہے اور وہ ہیں پر خوشیاں مناتے ہیں احکام ہے نعین المرد کے دل میں منافقت کاروگ ہے 'تو ہیں سے احکام سے اَوَلا يَرَوْنَ اللهُ مُعْلَقَتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَ مِنْ أَوْمَنَ تَايْنِ ثُوْلاً يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَنْ كُنُ وُنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ان کے شکوک اوراضطرابات اور زیادہ ہوجاتے ہیں ( ایک اور وہ حالت کفر سی میں ا دنیا سے رخصت ہوجانے ہیں۔

کیایہ لوگ آن پر تھی غور نہیں کرتے کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ وہ ایک یا دو مزنب (تمہارے ہا تھوں ہوں آپ یا دو مزنب (تمہارے ہا تھوں ہوں آپ یا پر تھی مصیبت میں مبتلانہ ہونے ہوں آپ پر تھی یہ اپنی غلط روست ہمیشہ میں ہیں گئے اورا تنا نہیں سمجنے (کہ منا فقت ہمیشہ میں تعلقہ کا موجب ہوا کرئی ہے۔
کا موجب ہوا کرئی ہے۔

مالت ان کی یہ ہے کرجب کھی (جنگ دخیسہ ہے کے سلسلامیں) کو نی احکا ا نازل ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیجینے لگتے ہیں (یہ پوچھتے ہوئے کہ تہیں کوئی دیکھ تو تہ ہیں رہا (کیونکہ تمہارے چہرے کا تغیر تمہاری متلبی کیفیت کی غازی کررہا ہے) - بھروہ مُنہ بھیرکرچل دیتے ہیں - (مُنہ بھیرنا کیسا ؟) تانون حندا وندی کی رُوسے ان کے نو دل ہی بھر چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ عفل وقب کرسے کام لینے کے بجائے (اینے جذبات نفرت و عدا دیت میں بہتے چلے جائے ہیں د

راگریه ذرا بھی عتل دسنیکرسے کام لیتے توان پر بیر حقیقت داضح ہو حباتی کہ حنداکا کتنا بڑا احت ان ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول آیا ہے بی کی در دسندی اور عمگ اری کا بیعت الم ہے کہ اگرانہ بین کوئی ذراستی تعلیف بھی پہنچہ ہے ہے تو اُسے اس سے بیجدر بنج ہوتا ہے۔ اورانس کی انتہائی آرزویہ ہوتی ہوگا ہے۔ اورانس کی انتہائی آرزویہ ہوتی ہوگا ہے۔ کہ کسی مذکسی طرح ان کی تعبلاتی کا مت امان ہوجائے۔ کہ کسی مذکسی جھوٹا کی زیالہ من اور ایک کا مت امان ہوجائے۔

بھران میں ہے جولوگ (اسس کی مخالفت اور سرکشی جھوڑ کر) نظام خدا دندی پائیا ہے آئے ہیں' دہان کے سُائھ سڑی ہی شفقت اور مرحم شہے بیش آیا ہے اوہان کی حفاظت



# وَنَ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا الْهُ وَلَا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُ الْعَرُيْرِ الْعَظِيمُ اللَّهِ

اورنشوونما كايورا يوراانتظام كرتاب

آگربہ لوگ آسس تھم کے نظام 'اورا بسے مشفق امبر کارواں اُسے روگردا نی کرب تو راہے رسول! )تم ان سے کہدوکہ (مجھے تہارے جیسے ساتھیوں کی ضرورت نہیں) میرے لئے خدا کی تائید و نفرن کا نی ہے۔ اس کے سوا کا گنات میں کی کا افت دارا وراختیار نہیں مجھے اس کے متالون کی محکمیت پر بورا بورا بھروستے۔ اس کے متالون کی محکمیت پر بورا بورا بھروستے۔ اس کے کنٹرول کر دہ متالون اس خدا کا ہے جو کا بنات کی مرکزی اور بندیا دی نو توں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہے اور تمام دنیا کی ربوبتیت کا ضامی ہے۔



#### يِسْمِ والله الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ بِي

الزَّتِ الْكَالَيْ الْكِتْبِ الْحَكِيهِ فَ الْكَالَ الِلنَّاسِ عَجَمَّا اَنْ أَوْحَيْنَا الْكَوْمُ وَنَهُ وَأَنْ الْكَاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ الْمَنْ أَمَنُوْ الْنَ لَهُ وَقَلَ مَصِلْ فِي عِنْكَ رَبِّهِوْ قَالَ الْكِفْرُونَ إِنَّ هٰذَا لَلْعِيْ مَّهِ يُنْ ﴿ إِنَّ رَبِّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ فِي سِتَنْ وَآيًا وِثُو الْمَا الْعَن شِي الْعَنْ شِي الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَنْ شِي اللَّهِ اللَّهِ الْعَنْ شِي الْعَنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَنْ شِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ شِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْ

فدائے علیم ورجم کاار شادہے کہ اس ضابط توانین کی آبات ہیں ہوسے تاسر حکت مینی سے

برب بسب کیاان لوگوں کواس بات پرتوب ہور ہاہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طفتہ اپنی وی کی استر ایک آدمی کی استر اپنی وی کیوں کی در بیے انکا وی اس کے ذریعے انکام لورع انسان کو ان کی غلط روش زندگی کے انداز کی خطر دولوگ اس ضابطہ حیات پراییان لائیں انہیں فوتخری دے کان کے نشود نما دینے والے کے نز دیک ان کامعت ام بہت بلندا ورحقیقی مشرف کاموج

ہے۔ (یہ لوگ بجائے اس کے کاس کتاب کی تعلیم پرغور دف کرستے ان نتیج برہنج ہیں کہ یہ کس ت درصدافت پرمہنی ہے۔ مطالب یہ کرتے ہیں کہ رسول کو فوق البنسر ہونا چاہیے ہوئی ہیں کہ رسول کو فوق البنسر ہونا چاہیے ہوئی ہیں کہ مجوب یہ رسول ان کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ انہی جیسا ایک نظامت ہے تو یہ بنی اعلان کرتے بھرتے ہیں کہ میتفی بالکل جمونا ہے۔ متہارا پر دردگار جس کی طرق ہے کتاب نازل ہوئی ہے ' وہ ہے جس نے کا کتا ہے کہ بہتیوں اور بلندیوں کوچے مختلف او دار میں پیدا کیا' اوراس کے یورے کنٹرول کو ایک الإَمْنَ مَاصِنَ شَفِيهِ إِلَا مِنَ بَعْدِ اذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ أَفَلا تَنَ حَرُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

ہانے میں رکھا: تمام کا کنات کا نظم دنسن آئی کے توانین کے مطابق ٔ اِس سن دخو بی سے ملزخا ا پار ہا ہے ۔ اس کات انون یہ ہے کہ ایک شے بھسی دومری شے کے ساتھ مل کر ایک نیا نیتے ہیا! کرتی ہے۔ اگر پیریٹ رس اس کے فانون کے مطابق آبیس بیس نہ ملیں ' تو بھروہ نیتے ہم ترب نہیں جوسکنا۔ (اسی طرح ' اگر کوئی شخص کسی دوسر سے خص کی تا بید دھما بیت کے لئے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نو اس کی بیز نا بیدو حمایت بھی اسی صورت میں بہتر تما کتے بیداکر سمنی ہے جب ہ فانو خدا دندی کے مطابق ہوں '

یہ ہے وہ اند جو رکائناتی اشیاء کی طرح ) نمہارا بھی نشو ونمادینے والاہے ابدا بھیں چاہیئے کہتم اسی کے توانین کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرد --- کیاتم اس حقیقت کو اپنے

اللهُ ذلك الآلوا لَحَقَ يُفَضِلُ اللهٰ المِن لِقَدُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اَخْتِلَا فِ الْذِلُ وَالنَّهُ الرِوَمَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

### نُمْنُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞

تابناک بنادیا اورجهاندگی منازل تعین کردین ناکرتم اس سے برسوں کی گنتی اور حساب علوم کرلیا کرو (اسی طرح سورج کی ژوسے بھی حساب رکھاجا سکنا ہے ( ہے: ﴿ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

ا تعینارات اوردن کی گردیش میں اور خدانے ہو کچھ کا کنات میں پیدا کیاہے اس میں ا ان قوموں کے لئے جو غلط رُویِش زندگی کے نیاہ کن نتائج سے بجنا چاہیں بڑے بڑے بڑے تھائی پڑیڈ میں ہے۔

کین ان حقائق سے دہی لوگ صبے معنوں میں فارہ اکھا سکتے ہیں جوہ س حقیقت پرتھین رکھیں 'کہ ' جس طرح خدا کے توانین خارجی کا کنات میں کارٹ رماہیں 'اسی طرح انسانی اعمال بھی آسی کے مقرر کر دہ توانین کے مطابق بیتی خیز ہوتے ہیں۔ نیز دہ ہس پرتھی ایمان کھیں کہ زندگی صرف ہیں دنیا کی طبیعی زندگی تہمیں 'خیات کا سلسلہ مرنے کے بعد تھی جاری رہت اسے ان کے برکس' جولوگ الن حقالت سے خفلت برتیں گے ادراسی طبیعی زندگی کا مفاد 'ان کا مقصود و منتہیٰ ہوگا 'دوہ' توانین کا کنات پر عنور د فکے سئے نظرت کی تو توں کو تو مسخر کرسکیں گے۔ لیکن) دہ ان تو توں کو جس طرح استعمال کریں گے ایس سے ان کا معاشرہ جنی بن جائیگا۔

ان کے بڑیس جولوگ خدلے قانون مکا فات عمل پر نقین رکھنے تے بعدا تسخیر فطرت کریں گئے اور) ان قو نوں کوکا کنات کے سنوار نے کے کام میں صرت کریں گئے تو اللہ ان کے اس ایک ان کے اس ایک ان کی مار منائی زندگی کے صحیح راستے کی طرف کر دیگا۔ س راستے کی طرف جو انہیں اس معاشرہ کی سمت نے جائے گا جس کی شادا بیوں پر میمی خزاں راستے کی طرف جو انہیں اس معاشرہ کی سمت نے جائے گا جس کی شادا بیوں پر میمی خزاں دَعُونِهُمْ فِيهَا سُخْنَكَ اللَّهُ وَوَقِينَةُ هُمْ فِي السَّلُمُ وَاخِرُدَعُوهُمْ أَن الْحَمَّلُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَيَ وَكُويُعَ فِي اللَّهُ اللهُ وَالْمَالُمُ وَالْحَرُونَ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نهيس اسكتى اورب كي آساكشون مين كبعي كمي واقع نهيس بوسكتي-

وہ معاشرہ جوان کے اس دعو نے کی زندہ شہادت ہوگاکہ بیمبیہ زخدا کے فانون سے بہت بعید ہے کہ دہ صحیح کوششوں کے تحزیبی نتائج پیداکر دے۔ اس معاشرہ میں ہر فرو ' دوسرے افراد کے لئے حیات نجن آرز وئیں ادر سلامتی عطاکر نے والی نمینا بیس لئے ہوگا۔ اور ان کی اس دعوت کا آخری نینچہ بہ ہوگا کہ اس نظام راوبتیت کے عالمگیرتیا کج کو دیجھ کر بیر خص بچا ایٹے گاکہ خدا کا بہ نظام کس قدر ستی حمد دستانت ہے ( ا )۔

اورد کیمواجس طرح انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لئے جلد بازی سے کام لیتا ہے اگرانڈ کا فانون مکافات 'ہی طرح نقصان پنجانے میں جلدی کرنا تو ان لوگوں کا (جو غلط راستوں پر چلتے ہیں ) کہمی کا دفت پورا ہوچکا ہوتا (لیکن اس نے تخم رہنری اور مقرباری کے درمیان ایک و قف مقرر کرر کھلہے۔ ہمذا اس فانون ہملت کی روسے ہوتا ہے کہ ) جولوگ خدا کے قانون مکافات انکار کرتے ہیں 'ان کی گرفت نوری ہنیں ہوجاتی 'انہیں ان کی سکری میں چوڑ دیاجا آہے تاکہ دہ اس ہی جران وسرگر داں بھرنے رہیں۔ (اگر غلط اقدام پر فوری گرفت ہوجائے تو ہم نے جی یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ انسان بلا ہور داکراہ 'کامل غور و فکر کے لیک این مرضی سے صبح راستہ اختیار کر سے 'اس کامقصد ہی فوت ہوجائے )۔

انان (جب اپنے حذبات کے نابع جلتا ہے اور ہمارے قانون کا اتباع نہیں گرنا تو ہس) کی حالت بہ ہموتی ہے کہ اس برجب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑا' بیٹھا' لیٹا' ہمیں پکار ناہے۔ لیکن جب اس سے وہ مصیبت ٹل حباتی ہے تو وہ اس طرح مذمور کر جل دیتا ہے گویا اس نے ہمیں اپنی مصیبت میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ (اور اس کے بعد وہ پھر آئی غلط روش پر جلنے لگتا ہے۔ سود کھے وکی جولوگ ہمارے تو انین کی حدسے با ہز کل جاتے ہیں'

وَلَقَلَ الْفَلُكُنَ الْفُرُونَ صِنْ فَهُلِكُمُ لِمَا ظَلَمُوا وَجَاءَ الْمُورُسُلُهُمُ وِالْهَيْنِة وَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا كَنْ لِكَ جَنِي الْفَرُونَ الْفَرُونِ مِنْ بَعْنِ هِمُ لِنَا فُلْكُمْ وَعَلَيْمِ فَالْكُمْ خَلِيفًا فَالْكُمْ خَلَيْمِ فَالْكَرْضِ مِنْ بَعْنِ هِمُ لِنَا فَلَكُمْ تَعْمَلُونَ فَعَمَلُونَ فَيْرِهِ فَا لَا تَعْمَلُونَ فَعَمَلُونَ فَا لَكُمْ فَاللَّالِ مَنَ لَا يَعْمُ وَلَا اللّهِ مِنْ لَا يَعْمُ وَلَا اللّهِ مِنْ لَا يَعْمُ وَلَا اللّهِ مِنْ لَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

انہیں اُن کے اعمال کس قدر حسین اور خوشنماد کھائی دیتے ہیں دئیکن آحت رالامرُ ان کی جاہی آجسانی ہے )-

(اسی فانون دہلت اور مرکا فات کے مطابق) ہم نے اس سے پہلے بہت ہی توموں کو تہاہ کر دیاجب انہوں نے ہمارے توانین سے سنرکشی اختبار کرکے لوگوں پر ظلم اور زیادتی شرع کر مردی ان کی طرف ہما ہے پیابر واضح توانین اور کھلے کھلے ولاک نے کرآتے سکن انہوں نے آئی صداقت کوت لیم نہ کیا۔ (اور وہ نہاہ ہوگئے) اسی طرح ہم ہر دور کے مجرمین کوان کے کئے کابدلہ ویتے ہیں۔

ان اتوام سابقہ کے بعد ہم نے تہیں ان کاجائشین بنایاہے تاکہ یہ دیجھاجائے کئمکس متم کے کام کرتے ہو (حس میسم کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق تمہارے متعلق بھی جسلہ ہوگا۔ہمارات اون مکافات سب پر بجساں نافذ ہوتا ہے )

جب ان لوگوں کے سامنے ہائے واضح توانین بین کئے جاتے ہیں توجولوگ ہوائے قالون مکافات کا سامنا نہیں کرناچا ہتے وہ کہتے ہیں کہ یاتو تم اس قرآن کی جگر کوئی دو سرات آن لار اور یا پھراس (کے مطالب) میں ہی کھے رو و بدل کردو (بعنی وہ خدا کے اس اور غیر منبدل نہیں کواپنی منشارا در مفاد کے مطابق تبدیل کراناچا ہتے ہیں) ان سے کہدو کہ یہ چزیرے حیط اختیار سے باہر ہے کہ میں این طرف کسی تبریل کراناچا ہتے ہیں) ان سے کہدو کہ یہ خری کروی کرناہے جو میری طرف نازل ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے نسٹوونما دینے والے کے اس کا کا سے میزانی کروں توہ سے بہت ڈرتا کا مت اور ان مکا فات مجھے بھی نہیں چھوٹ ہے گا۔ اس لئے میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا ہوں۔ اس کی سے ابٹری سخت ہوا کرتی ہے۔ ( سال انہ میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا

قُلْ لَوْشَاءَ اللهُ مَا لَكُوْتُكُو مُكَافَةُ وَكَا أَدُوكُمُ وَهِ مَ فَقَلَ لَمِينَ فَيَكُوعُ مُرَاضَ فَيَلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمُكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمُونَ اللهُ وَكُونَ اللهُ وَكُلُونُ اللهُ وَلَا عُلَاعًا عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ ا

(یه وگ اس می باتین اس کے کرتے ہیں کہ یہ مجھے ہیں کہ تم ان اسکام کو اپنی طرف وضع کر کے ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہوا ور کہتے یہ ہوکہ بیضا کی طرف ہیں ۔ ان ہے کہوکہ اس میں تم میں کوئی اجنبی نہیں کہ تہیں معلوم نہوسے کرمیراکر دارکیسا ہے۔ میں نے 'اس دعوا نہوت ہیں ہے ہیں ایک عمر بسر کی ہے۔ میری بیزندگی تم بیں بات کی شبہا دت دہتی ہے؟
کبا اس کی کہ میں جھوٹا اور فرجی ہول یا بہ کہ میں سچا اور پاک بازان ان ہوں ؟ تم اس حقیقت برعور کر واور عقل و منکر سے کام لے کرسوچو کہ اگر چہیے زمشیت خدا دندی کے مطابق نہوتی 'اور فرائم ہاری طرف وی کا یعلم نہ بھونیا چا ہتا تو میں 'یہ باتیں راپنے جی سے گھوکر کہ بھی تم اسے سے فرائم کی کھی تم اسے سے گھوکر کہ بھی تم اسے سے گھوکر کو بھی تم اسے سے گھوکر کہ بھی تم اسے سے گھوٹر کی کے ضابات ہے۔

اس کے بعد' تم اس حقیقت پرغورکر وکہ توشخص اپنے جی سے باتیں گھڑے اوران کے متعلق کیے کہ مجم نہیں متعلق کیے کہ مجم نہیں متعلق کہے کہ مجم نہیں ہوگا! ووسسری طرف 'و ہ خض بھی کچھ کم مجم نہیں ہوگا جس کے سامنے خدائی سے وی آئے اور وہ اسے جھٹلا دے .

یہ دونوں بیساں مجم ہیں۔ اور خدا کات انون بہہے کہ وہ مجرموں کوان کے بیردگرام میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

ر بہذا 'تم اپنے بروگرام کے مطابق کام کرو مجھے اپنے پر وگرام کے مطابق کام کرنے دو اس کے بعد نتائج خور بخود بتا دیں گے کہ ہم میں سے کون حبوثا اور مجرم ہے۔ جو ناکام رہا وہ حبوثا ہوگا)

بہ لوگ فداکوچھوڑکر ایسی جبیبروں کو اپنامعبود بنانے ہیں جو ندا نہیں نفع بہنچاسئی ہیں نہ نقصان - اور کہتے ہیں کہ بہ معبود فدا کے پاس ہماری سفارش کریں گے ، رگویا اِن کے عبود ان کے متعلق خداکو ایسی یا ہیں بتا میں گے جن کی بناپر بیان ابل معافی قرار پاجائیں گے ، ان سے کہوکہ کیا تم اللہ کو 'اپنے متعلق' آن کے ذریعے مطلع کرنا چاہتے ہوجن کی اپنی حالت یہ ہے کہ دہ وَمَاكَانَ النَّاسُ الْاَ أُمَّلَةً وَاحِلَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضَى بَيْنَهُ مُوفِئًا فِيلِهِ يَعْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْ لِاَ أَيْنِ لَ مَلْيَهِ أَيْدًا مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنْمَا الْغَيْبُ لِلْهِ فَالْتَظِيرُ وَالْمُنْ مَعَكُمْ فَعَلَمُ اللّهُ مَعَكُمْ اللّهُ مَعَكُمْ فَعَلَمْ اللّهُ مَعَكُمْ اللّهُ مَعَكُمْ اللّهُ مَعَكُمْ اللّهُ مَعَكُمْ اللّهُ مَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَلَمْ اللّهُ مَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



زمین دآسمان بیں کسی بات کاعِلم نہیں رکھتے ؛ خدااس سے بہت دورہے کہ دہ ان چیزوں کے ذریعے حقیقت حال معلوم کرنے کا مختاج ہو — وہ ان سے بہت بلند ہے جنہیں تم اس کا شرکیب و نور ایس مقدمین

(اے رسول؛ تہاری دعوت جس کی یہ س قدر خالفت کرتے ہیں اس کے سواکیا جس کو تم اور ایک کے مقاب اس کے سواکیا جس کے مقاب ان کے افتال فات مٹاکرا نہیں ایک عالمگر باوری بنانا چاہتے ہو اور ہر جیزاسی صورت میں مکن ہے کہ تمام افسان ایک ضابطہ خداوندی کے مطابی زندگی بسرکریں ہی کانام توجید ہے جو شرک کی تقیض ہے - نہاری یہ دعوت نہ کوئی نئی دعوت ہے 'انا نہوتی بات کے مفاد بیا ہی تاریخ یہ ہے کہ سبتے پہلے دور میں (جب ان کے مفاد بیا ہی تاریخ یہ ہے کہ سبتے پہلے دور میں (جب ان کے مفاد بیا ہی تصادم نہیں ہوا تھا) سب ایک برا دری کی شکل میں رہتے تھے (ساتم) - اس کے بعد انفرادی مفاد پرسنیوں نے ان میں اختلافات بیدا کرد نے اور سے کہ دوسرے کے دشمن ہوگئے (ہی ہو گئے کہ اس کے بعد انفرادی ہوگئے (ہی ہو گئے ۔ ایک ہوگئے ۔ ایک ہوگئے ۔ ایک ان اختلافات کو زبر دستی مشادیتے - (لیکن ہم نے دی کے اختلاف کر سے اختلافات کو زبر دستی مشادیتے - (لیکن ہم نے دی کے ذریعے ایسی تعلیم عطاکی جس سے بہ اختلافات مٹ سکتے تھے (ہی ہو تی تھی۔ ہم نے دی کے ذریعے ایسی تعلیم عطاکی جس سے بہ اختلافات مٹ سکتے تھے (ہی ہو تی تھی۔ ہم نے دی کے ذریعے ایسی تعلیم عطاکی جس سے بہ اختلافات مٹ سکتے تھے (ہی ہو تی تھی۔ ہم نے دی کے فرائرالا مراک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے )۔

اور بہ لوگ ( بہ بھی) کہتے ہیں کہ اس سول کو اس کے رب کی طرف سے کوئی ایسا سمانی نشان کیوں ہمیں ملتا ہے۔ دیجے کرہم سمجھ لیں کہ یہ دافعی خدا کا رسول ہے۔ السرول کم منہ ان سے کہدو کرمیں بہیں ایک نظام زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کے دہ نشائج جو البھی تنہاری نگاہوں سے ادھی ہیں مداکے تنانون کے مطابق مرتب ہو کر رہیں گے ہیکن اس کے لئے کچھ دقت درکا رہوگا۔ لہذا انتم اس وقت کا انتظار کر دجب اس کے عسوس نتائج میری جندا تنہارے ساخدا تنظار کرتا ہوں، وہی نتائج میری جندا تنہارے ساخدا تنظار کرتا ہوں، وہی نتائج میری جندا

7.

وَاذَا آذَقًا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْنِ طَرَّاءً مَسَنَهُ وَإِذَا لَهُوَمُكُمْ فِي آيَاتِنَا \* قُلِ اللَّهُ النَّهُ مُكُمَّ الْحَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

کے آسانانی نشان ہوں گے۔

البکن یہ لوگ آنا انتظار کبال کریں گے ، انسان کی عجلت پسندی کا یہ عالم ہے کجب اسے ذراسی کلیف بہنے ہے ہے۔ اس کے بعد اسے دراسی کلیف بہنچی ہے تو ہمیں چلا چلا کر بچار نے لگتا ہے ( انہا ) - لیکن جب اس کے بعد اسے راحت نصیب ہموتی ہے تو ہمارے تو انین سے اعراض برنے کے لئے 'طرح طرح کی تدبیریں سوچنا شروح کردیتا ہے۔ شروح کردیتا ہے۔

تم ان سے کہدد کرات کا قانون کہ برسازی میں تم سے بھی نیزوافع ہواہے - اس کی اس مقصد کے لئے مقرر کردہ توتیں تمہاری ہرایات میرکور کارڈ کرئی رہتی ہیں راس لئے تمہاری ترایات میں جائے سے ایم خوالے سامنے ہیں اور اس کی گرفت سے باہر نہیں جاشکتیں ) -

لوگول کی اس عجلت پیندی اور تلون مزاجی کاتمان و بیهنا ہو تو حالب سفر میں و کھو۔
ان کاسفرخشی اور تری دولول میں ہوتا ہے جب یہ شتی میں سوار ہوتے ہیں اور ہواموانق ہوتی ہے تو یہ بہت فوش ہوتے ہیں ویکن جب باد مخالفت کا تندا ور نیز حبکر 'انہیں آلیہ اللہ اور سمندر کی موجیں 'کلا طم خیز ہوکر چپاروں طرف چڑھ آئی ہیں 'اور یہ ہولیے بین کہ ہم بلاکت میں گھرگئے 'تو یہ 'افٹہ کو اس طرح پکار نے لگتے ہیں کو بااس کے احکام و توانین کے خلص اطا گزار ہی ہیں۔ اوراس کے حفور کر گڑاکر دعائیں مائنگتے ہیں کہ اگر تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کیسلتے تیرے شکر گزار ہیں گئے۔
دلادے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کیسلتے تیرے شکر گزار ہیں گئے۔

رور ساز ۱۹۰۰ میری سازی اس مصبت سے سنجات مل جانی ہے ' نوخداا دراس کے احکام سب نسیامنسیا ہوجانے ہیں- اور یہ ملک میں ناحق سے کشی اورف او بھیلانا شروع کردیے

ے رسول؛ تم نوج افسان سے پکار کرکہد دکد اگر تم توانین خدا دندی سے سرستی د

مَنْ عَكُونَ فَنُنَا كُونِهِ مَا لَكُنَّمُ تَعْمَلُون ﴿ إِنْمَا مَثُلِ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا كُمَّا وَانْزَلْنَهُ مِنَ السَمَاءِ فَالْحَلَط بِهِ مَنَاتُ الْاَرْضِ مِنَا يَا كُلُ التَّالُ وَالْاَفْعَامُ حَتَى إِذَا آخَلَ وَالْاَنْيَا كُلُونَ وَظَنَ الْمُلَا اللَّهُ وَالْمُعَالَمُ مَنْ الْمَالُونُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُحْرَفِ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بغادت اختیارکردگے توبیہ درحقیقت خودتہاری اپنی ذات کےخلاف بغادت ہوگی۔ اس سے مہیں اس طبیعی زندگی کے کچھ مفاد حاصل جوجائیں گے اسکن زندگی ہے تہارے جہم کی طبیعی زندگی ہی تو نہیں۔ صل حیات انسانیت (ان انی ذات ) کی زندگی ہے جس کے لئے ہاری طرفتے الگ توانین مقرریں بمہارے ہوگ کا نتیجان توانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ ان سب کا مجری نتیجہ بالآخر تمہارے سامنے آکر ایسے گا۔

راہ نمائی کرنا ہے جو ہس سے راہ نمائی حاصل کرناچا ہے۔ جو لوگ ہس روش کو اختیار کر کے مسن کارانہ انداز سے زندگی بسرکرتے ہیں' ہس کا نیتجہ

خْلِلُوْنَ۞وَالَّذِينَنَ كَسَبُواالسَّيِّاتِ جَزَاءٌ سَيِّئَةٍ بِبِيثُلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ فِلْةً ۗ مَٱلْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَلَصِهِ كَأَنَّمَا ٱغْشِيتُ وُجُوهُ مُوقِطَعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا \* أُولَيْكَ أَخْبُ النَّارِ فَمُ فِيهَا خْلِلُونَ ۞ وَ يَوْمَ نَعَشُمُ هُمْ جَمِيهُ عَاَّثُمَّ نَقُولُ لِلَّانِينَ اَشَّى كُوْامَكَا نَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَنَايَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمُوقَالْمُنْتُوزُ إِنَّا نَاتَعْبُ وْنَ۞قَكُفْ بِاللَّهِ شَهِيلًا ابْيُنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَ لِكُمْ <u></u>ڵۼڣڸين۞ۿٮؘٵڸڬ تَٮۘؠؙڷۊٙٳڰڷٮؘٚڡٚۺۣٵٞٲٮٮ۫ڵڡٛڐۅۘٮؙ؍ڎٞۅٞٳٳڶڶۺڮڡۜۅ۫ڶؠڡؙۄؙٳڂؾۣٚۅۻڷۼؠؗٛؠٛۄٙٵڮٲؿۧٳۑۿ۫ڗٙ

اتناہی نہیں ہوناکہان کی ابنی زندگی حسبین موجاتی ہے 'بلکہ اس سے ٹرور کریہ بھی' کہ ان کامعام ذلت ورسوائی کے کرب انگیزعذا<del>ت</del> محفوظ رہناہے اورایک ایسی جزّت میں تبدیل ہوجا ناہے'

حس يركيمي نزان نهيس آني ( الله زهر هري و منه )-

اس کے بھس جولوگ ناجمواریاں پیداکر فے دائی روش اضتیار کرتے ہیں تو آسی مسم کی نا مهواریاں خودان کی این ذات میں پیدا ہوجئ تی ہیں اوراس طرح اس کاتوازن مجڑھا آیا ہے۔ اوران کامعاشرہ بھی ذلیل اور روسیاہ ہوجا تاہے۔ انہیں اس سواکن عدا ﷺ ہو قانون خدا دندی کی روسے دا تع ہوتاہے کوئی مہیں بچاسکنا - ان کی روسیا ہی کا یہ عالم ہوتا ہے گویاکسی نے رات کی ناری کا ایک میکر لے کر اس کا نقاب ان کے چیرے باو رُسا دیا ہو- ان کا معا<sup>و</sup> جہنی ہواہے صرمیں یہ بیشہرہے ہیں۔

جب ہم ان سب کو بچاا کھاکریں گے تو ہولوگ ترک کرنے تھے ان سے کہیں گے کتم ا در جنہائی تم ہمارے شریک میٹرانے تھے اپنی اپنی جگہ میٹر سے ربو مجھرانہیں الگ الگ کریاجائیگا۔ اس برخن مستبوں کو وہ غدا کا شر مک کثیرا یا کرتنے تھے اُن سے کہیں گے کہ یہ غلط ہے کہ ہمار کینے برہاری پرتش کیا کرتے تھے۔

اس حقیقت برخداشا برید ----ادراس کی شهاوت بهاریسے اور نمیار سے دعو سے کا نیصلکرنے کے لیے کانی ہے ۔۔۔ کتہیں اس کا قطعًاعلم نہیں تفاکر تم ہماری پرسنش کرتے نفے (جہ جائیکہ ہم نے تم سے کہا ہوکہ تم ہماری پرستش کرو)

غرضيك بو كجوكسى انسان نے يهلك كيا بروگا وه اسوقت نوه كرسامني واتحا اورمام اعمال خداکے قانونِ مکافات کی طرف لومائے جائیں گے ' وہی اس حقیقی میزان کا سالک اور سرریست ہے. اور جو کھے اوگ اپنے تو وساختہ تصورات کے مطابق کیاکرتے تھے اوہ سبالگا

قُلْ مَنْ يَرُزُقُكُوْمِنَ النَّمَّاءِ وَالْأَرْضِ آمَنَ يَعَلِكُ الشَّمْعُ وَ الْأَبْصَارُ وَمَنْ يَخْيُ مِرَالْحَيْنَ الْمَيْتِ وَيُخْرَجُو الْمَيْتَ مِنَ الْحِيْقُ وَمَنْ يُكُرُونُ الْالْمُ فَلَكُونُ اللَّهُ ۚ فَقُلُ آفَلًا تَتَقُونَ ۞ فَالْلِكُمُ اللَّهُ وَيُحَرُّكُونُ اللَّهِ فَقُلُ آفَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْ

طَائِيگا (بعنی اس کاوہ منتجہ نہیں نکلے گاہوان کے ذہن میں تفاعل وہی منتج خیز ہوتا ہے جو خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے )۔

اے رسول؛ ان سے پوچھوکہ وہ کون ہے جوز مین و آسمان کی بخت انسٹوں کے ذریعے کہا کہ سامان زسیت عطاکر تاہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارے ذرائع علم شل سیت و بسارت ہیں؟ وہ کون ہے جوغیر ذی حیات استیار سے زندگی کی تمود کرتا ہے 'اور زندہ جیرو سے مردہ استیار کاننان کے نظم وسن کوچلا راجہ جو استمام کائنات کے نظم وسن کوچلا راجہ جو استمام کائنات کے نظم وسن کوچلا مہیں اس کا اعتراف کے دہ اس کے جواب میں فورا کہدیں گے کہ وہ اس کے جو اس میں اس کا اعتراف کی مناز کی گائنات میں اس کے قوم اپنے معاشر میں اس کے قوم اپنے معاشر کی معاشر کی زندگی اس کے حدود ممالکت سے میں تو قدا کا استان کی معاشر کی زندگی اس کے حدود ممالکت سے بہر ہے۔ اس میں اس کا قانون کو تاہی جاتو ہیں اللہ اللہ الشام ہے کو ذات 'اللہ الشام ہے کو دات 'اللہ الشام ہے کہ کو دات 'اللہ الشام ہے کا نواز کے تابع رہی کا ہے کہا ہے کہا

بب به تنها احقیقی نشو و نما دینے والا رجو خارجی کا تنات کی نشو د نما کا بھی ذمہ دارہے اور انسانی دنیا کی نشو و نما کا بھی۔ خدا ہونا اسی کو زیبا دیتا ہے) - اب سوچو کہ اس تسم کے خدا کے قراب سے انکار کرنے کا بینجہ گمرا ہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچیو کہ اس خدا کو چپوڑ کر تم اینا رُخ کس طرف کرنا جا ہے ہو؟

' اگر ہوگ اس فدر دا صح دلائل کے بعد بھی' فانون خدا دیدی پراہمان ہمیں لئے' نوسجھ لوکہ ) ان کے بارہے میں تہارہے خدا کا بیت اون صاد ق آگیاکہ جو لوگ صحیح راستہ حجور کراس طرح اِدھرادُ صریحل جاتے ہیں' وہ خدا کے قانون پرایمان تہیں لایاکرتے۔

ہیں ؟

قُلْ هَلْ مِنْ شُكَالِمُ مُنَ يَبْنَ وُالْحَلْقَ ثُوَيْعِيْلُ الْأَلْفَالُ يَبْنَ وُالْخَلْقَ ثُوَيُعِيْلُ الْ تُوْكَلُونَ ﴿ قُلْ مِنْ مُنَكُمْ إِلَى مِنْ مُنَكُمْ إِلَى الْمَالِمُ وَمِنْ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهُ مَنْهِ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّ

ان سے بوھبو کہ جن ہستیوں کوئم خدا کا شریک سمجھتے ہو' ان میں کوئی ایسی ہتی ہی ہے جو کسی شے کی تخلیق کی ابتداکر سے اوراس کے بعد اس شے کو' ختلف مراصل میں ۔ سے گروشیں نیتے ہوئے' ارتقائی منازل طے کراتی چلی جائے ؛ ان سے کہوکدایساکوئی اور نہیں کرسکتا۔ یہ صریف قانون خدا و ندی کی روسے ہوتا ہے۔ وہی تخلیق کی ابتداکر تاہے اور وہی مخلوق استبار کو ختلف اودار میں گروشیں وتیا ہوا آئ کے نقط شکیل کی لئے جاتا ہے۔

سوجب حقيقت يدب تو پهرتمهارے ألف خيالات تهيں كس طرف لتے حارب

ان سے پوچیوکہ کیاان غیر طوائی تو توں میں سے جہیں تم خداکا شرکیے قرار دیتے ہوا کوئی توت بھی ایسی ہے ہو تہتاری راہ نمائی کسی ایسے پر وگرام کی طرف کر دیے جو مبنی برقیقت ہوا در مقوس تعمیری نتائج مرتب کہ نے کا ذمتہ دار! اِن سے کہوکہ اس متعم کی راہ نمائی صرف و خدا دندی کی روسے مل سکتی ہے۔

ان سے کہوکہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر پیتا دّ کہ کہیا وہ قانون ہو کہ سنتیم کی راہ نمائی عطاکرے اس کا ستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے 'یا وہ ہمستیاں جوخو داپنی راہ نمائی کے لئے بھی دوسسردں کی مختاج ہوں ؟

ان ہے کہوکہ تہیں کیا ہوگیا ہے کہ ایسے واضح حت ائق کے بعد بھی مقط فیصلے کرتے ہو!

اس بیہ کدان میں اکثروہ لوگ ہیں جن کے پاس حقیقت کا یقینی علم کچونہ ہیں او وہ محص طن وقیب اس کے چھیے جلتے رہتے ہیں ' حالانک 'یہ طل ہر ہے کہ طن و فیب اس' حق وقیتین کے مقابلہ میں کچے حقیقت نہیں رکھتا' اور نہی وہ کام دے سکتا ہے جویقینی علم جیا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ خدا کے علم میں ہے۔ (وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح محض قیاً ما وَمَاكَانَ هَٰنَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْقُرُانَ الْفُورُونَ اللّهُ وَلَانَ تَصُدِيْنَ الْوَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُورَةِ مِثْلُهِ وَادْعُوا الْكُتْبِ لا سَيْنِ اللّهُ وَالْمُورَةِ مِثْلُهِ وَادْعُوا الْكُتْبِ لا سَيْنَا اللّهُ وَالْمُورَةِ مِثْلُهِ وَادْعُوا اللّهُ وَالْمُورَةُ وَمِثْلُهِ وَادْعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

کے چھے جلنے ہیں)

49

واقعہ ہے کہ یہ مکن بی بہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور سہی قرآن جیسا ضابط تو انین مرتب کرسے اس لئے جھوٹا استرآن بنایا ہی بہیں جاسکتا ﴿ ذراغور کروکہ اس مسترآن کی خصوصیا کیا ہیں۔ ست پہلے یہ کہ ایک عملی نظام کے ذریعی یہ ان تام مول وقوانین کو تیج کر دکھانے والاہے جو اس سے پہلے بدریعہ وحی دیئے جاتے رہے ۔ پھر پہلینے تو انین کو اس طرح 'نکھارا ورائع کا کربیان کرناہے کہ ان میں نہ شک و شب کی گنجائش رہتی ہے 'اور نہی کوئی اضطراب اور تو کی گئے ہیں ہوتمام کا گنات اور عالم گیرانسانیت کی نشو و تماکا ہا اور یہ نوائین اس خدا کی مشو و تماکا ہو گئے ہیں ہوتمام کا گنات اور عالم گیرانسانیت کی نشو و تماکا ہو اور نہی کہتی ہے۔ اور نہی کسی کی خواہ مخاہ مخاہ نوائی ہو اور نہی کسی کی خواہ مخاہ مخاہ نوائی ہے۔ بیضا بط 'انسان اورانسان میں فرق ہی نہیں کرتا ﴾۔

غورکر وکریہ لوگ اس سے کے ضابط کریات کے متعلق کہتے ہیں کہ پیت داکی طرفتے ہیں۔ ہیں کہ بیت داکی طرفت ہیں۔ ہیں رسول کا تو دساختھے۔ ان سے کہوکہ آگر تم اپنے اس وعوے میں سچے ہوکہ آل فسم کا ضابط حیات انسان طربق یہ فسم کا ضابط حیات انسان طربق یہ سبے کہ تم دستار افران ہیں صرف ) اس کی ایک سورت کی ماشد شاکر وکھا وَ' اور اس تعصد کے لئے ' تم ' خداکو چھوڑ کر' حس حسس کواپنی مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلا لو۔ (اگر تم اپنے اس وی میں سیے ہو تو اس حیلیج کوت بول کرو۔ سال وی سے ہو تو اس حیلیج کوت بول کرو۔ سال وی سے ہوتو اس حیلیج کوت بول کرو۔ سال وی سال کے اس میں سیے ہوتو اس حیلیج کوت بول کرو۔ سال وی سال کو سے میں سیے ہوتو اس حیلیج کوت بول کرو۔ سال وی سال کی سال ک

ربات یہ مہیں کہ یہ لوگ علم وبصرت کے بعد اس میتجہ پر پہنچے ہیں کرنسرآن نجائب انڈ مہیں۔ بات یہ ہے کہ مسترآن کی صدافت کو سمجھنے اور پر کھنے کا یوضیح طربق ہے 'یہ اسلے خیبا ہی مہیں کرتے منسرآن کے سمجھنے کاطربی یہ ہے کہ

رن انسان کی علمی سطح اننی بلیند ہو کہ وہ اس کے حقائق کا احاط کرسکے۔ یا رانی مسرآن ایک عملی نظام بیش کرنا ہے جس کے مسوس تنایج اس کے دعادی کی



### يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ الصَّمْوَلُوكَانُوْ لَا يَعْقِلُونَكَ

صداقت کا ثبوت بنتے ہیں - اس کے لئے ضروری ہے کہ ان ان کا انتظار کرے کہ دہ نظاً ا منشکل ہوا دراس کے تیائج سامنے آجائیں -

(۱۱۱) دراگرگونی به یمی نهیں کرناچا متا' تو کم از کم ناریخی شوا بدکا مطالعه کرے در تیجے که سسے پہلے جن قوموں نے ان اصولوں کو جسٹلایا تھاا دران سے سرکتٹی اختیار کی کھی' ان کا انجام کیا ہوا) -

اب ان لوگوں کی نہ قوعلمی سطح آئی بلند ہے 'نہی یہ اسے بلند کرنے کی کو شب ش کرتے ہیں۔
نہی یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس نظام کے تنائج سامنے آجا میں توان سے اندازہ لگایا جاسکے۔
بس یو نہی اسے جمثلاتے جاتے ہیں ۔ اورا تنائجی نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے 'ان سے پہلے اسی
روش اختیار کی تھی 'ان کا آنجت ام کہا ہوا تھا! جہرے نہ آنے )۔

اگرانہوں نے قرآئی مقانق کے پر کھنے کا یطٹ رین اختیار کرائیا، توان میں سے بھر لوگٹ کُرُ اس پرایمان لے آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں کی نبیت میں فتورہے اور وہ چاہتے ہی فسا دبر ہا کرنا ہیں، تولیسے لوگ کمبی ایمئان نہیں لانے کے -خدا خوب جانتا ہے کہ ایسے لوگ کوئ

یک اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ تھے جھٹلاتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ آپہی دھمکبال جی ہوکہ ہماری روٹ کا نتیجہ تب اوک تھے جھٹلاتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ آپو ان سے کہڈ کہ در میں تم سے بحث نہیں کر فاچا ہتا) تم اپنے پردگرام کے مطابق کام کرتے جا قو اور جھے اپنے پردگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ تمہارے پردگرام کا نتیجہ تمہارے سائے آجائے گا۔ میں اس سے بری الذہ ہول گا۔ میرے پردگرام کا نتیجہ میں سے بری الذہ ہول گا۔ میرے پردگرام کا نتیجہ میں سے بری الذہ ہول گا۔ میرے پردگرام کا نتیجہ میں اس سے بری الذہ ہول گا۔ میرے پردگرام کا نتیجہ میں اس سے بری الذہ ہول گا۔ میرے پردگرام کا نتیجہ میں اس کے ایک کا کس کی کے دور دری تمہارے سرنہیں ہوگی۔ بات صاحت ہوجائے گی ( ایک ا

ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہارے پاس آگر بیٹے ہیں نواس طرح 'گویا تہاری باتیں بہت غور و خوص سے من رہے ہیں' حالانکہ وہ محض شن ہی رہے ہوتے ہیں (ان کا خیال کہبیں اور ہوتا ہے۔ (ﷺ) تم سوچ کہ تم ایسے بہروں کوکس طرح سنا سکتے ہوجوعقان فرک وَمِنْهُمُ مِنْ اللّهُ الله اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سے کام ہی نہیں ہی۔

اور دہ بھی ہیں جو بمنہاری مجلس میں آگر بیٹھتے ہیں اور بہاری طرف تکتے رہتے ہیں گویا دہ ہمہ تن توجت ہیں! بیکن وہ صرف ٹکٹ ہی رہے ہموتے ہیں' دصیان ان کا بھی کہبیں ا در ہونا ہے ( ﴿ ﴾ ﴾ ) ۔ سوچو کہ تم ایسے اندھوں کو کس طرح راستہ دکھا سکتے ہموجوعقل وبھیرت سانہ نہیں ہ

رصالت ان کی ہے۔ لیکن جب یہ نباہی اور بریادی کے عذاب میں گرفتار ہوں گئے ان کی محفاول میں گرفتار ہوں گئے تو کہیں گے کہ ہم پرین طلم کبوں؟ ہم نواس جماعت کے ساتھ کھے۔ ان کی محفاول میں بیٹھتے تھے اوران کی باتیں سناکرتے کھے!)۔ یقین رکھو! خدا کسی برطلم دزیا دتی نہیں کرتا۔ لوگ خود' لینے آپ برزیا دتی کرتے ہیں' (اوراس کا نتجہ بھلگتے ہیں)۔

(متہارے دل بیں کے رسول! یہ خیال پیدا ہو گاکہ فریقین میں یہ فیصلہ کن مگڑی کب آتے گی۔ نو) ہوسکتا ہے کہ جن تبا ہیوں کی بابت ہم انہیں متنب کر رہے ہیں ان بیس سے کہ منہاری زندگی میں سلمے آجا بیں۔ ادر یہ بھی ہوسکتا ہے کوان کے ظہورسے پہلے ہی متہارات

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَرَسُولُ فَاذَا جَاءَرَسُولُهُ مُوضَى بَيْنَهُ مُرِ بِالْقِسْطِ وَهُمُوكَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُو لُونَ مَنَى فِلَ الْوَعُلُ الْمَعْدُ الْمُنْتَعُرُ صَلِيقِيْنَ ﴿ قُلْ لِآلَالِكُ لِنَقْسِى ضَرَّاوَكُ لَا تَفْعًا لِلّا مَا شَاءَ اللّهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءً أَجَلُهُ وَكُلَا يَسْتَأْخُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُومُونَ ﴿ قُلْ الْرَءَ يُتُمُ انَ اللّهُ اللّهُ مُونَ ﴿ فَاللّهُ مَا إِذَا جَاءً أَجَلُهُ وَكُلا يَسْتَا عُرْفَى سَاعَةً وَلا يَسْتَقُومُونَ ﴿ قُلْ الرَّا يُسْتَعُونَ اللّهُ مُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

ودیه لوگ بهی تجدیب پوچتے ہیں کا اگر تم اپنی ان باتو ل میں سیھے ہو تو بتا وگ وہ میں سیھے ہو تو بتا وگ وہ تباہی احس کی تم ہمیں دھم کی دیتے رہتے ہو کب آئے گی؟

ان سے کہوکہ (اس نباہی کالے آنا میر سے احتیار کی بات نہیں ۔ وہ خدا کے فانون مکافا عمل کے مطابق واقع ہوگی - میری حالت تو یہ ہے کہ میں خودا پی ذات کے لئے بھی کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتا ۔ یہ بھی خدا کے ت انون مشیّت کے مطابق ہونا ہے ۔ لیکن ببرا تنا صرور جانتا ہوں کہ اس قانون کے مطابق ہوم کے اعمال کے ظہور تنائج کی ایک میعاد ہوتی ہے - جب وہ وقت آجا آ ہے تو بھروہ نہ ایک ٹائبہ چھے رہ سمی ہنہ آگے بڑھسکتی ہے (بہ سیم نہ سیم ) -

ان سے کہوکہ ( اس بات کو جیوڑ وکہ تنہاری تباہی کا وقت کب آئے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ )اگر اس کا عذاب تم پر رات کے وقت آجائے 'یا دن کے دقت تہ بیں گھیر نے ( تو تمہا اسے پاس اس سے بچنے کی کمیا صورت ہے ؟ ) ۔

ر جب حالت یہ ہے کہ ان کے باس اس سے بچنے کی کوئی صورت بہنیں تو بھر ) وہ سہا ر جب حالت یہ ہے کہ ان کے باس اس سے بچنے کی کوئی صورت بہنیں تو بھر ) وہ سہا ہے جس کے لئے 'یہ مجرمین' اس قدر حلدی مجارہے ہیں ؟ (کیااس وقت انہوں نے ' اس سے آئَةً إِذَا مَا وَقَعُ الْمَنْتُهُ مِنْ الْكُنْتُو الْمُنْتُهُ مِنْ الْمُنْتُونِ الْمَنْ الْمُنْتُونِ الْمَنْتُ الْمُنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمَنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُو

حفاظت کی کوئی تا برسوت رکھی ہے جو بعثیں بیکار ہوجائے گی ؟)-

یائم اس کا انتظار کررہے ہوکہ وہ تباہی تمبارے سامنے آجائے تواسے دیجہ کرتم ایک لاؤ! (لیکن ہس وقت ایمان لانے سے پھر حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت توہم سے صرف اتنا کہا جائے گاکہ) مہی وہ تباہی ہے جس کے لئے تم اتنی جلدی مجایا کرتے ہے۔ (اُس وقت نہارہے ایمان لانے سے وہ تباہی ٹل تہیں جائے گئے۔ اس لئے کرجب اعمال کے تبائج کے فہور کا وقت آجا ہے تو پھر دہ نتا کے تیجے نہیں لوٹا کرتے )۔

ائس د قت ان بوگوں ہے ' جوظلم دریا دی کیا کرتے تھے' کہاجائے گاکداب اس جمبیتہ ہے کہا۔ دالے مذاب کا مزہ حکیمو۔ یہ سب تہا ہے اپنے ہی اعمال کا نیتجہ ہے۔

و کی بیان کرده به بین کرده به بین که این که بین که این که به به به به کیایه واقعی پیج ہے؟ الت کہوکہ صال؛ میراخدا اس پرت اہرے کہ یہ بالکل پیچ ہے۔ یہ واقع ہوکر رہے گا۔ تم قالون الدند کو بے سب بنیس کرسکتے کہ جو کھے اس کی روسے ہونا ہے' وہ نہ ہوسکے۔

کے بیجریہی نہیں کہ اس تباہی کا آناہی نقین ہے۔ وہ محکم گیرایسی ہے کے جب ظالم اور سرکش پر وہ آئے گئ اگر وہ چاہے کہ تمام دنیا کی و ولت نے کربھی اس سے چیٹکا راحاصل کے توابیت نہیں ہوسکے گا۔ ایسے لوگ جب اس تباہی کو دیکھیں گے توابی ندامت کوچیپانے کی کوشیس کے توابی ندامت کوچیپانے کی کوشیس کریں گے۔ بہرطال ان کے معاملہ کا فیصلہ بالکل می وافصاف کے ساتھ کیا جائیگا۔ اوران پر ذرا بھی زیا وتی نہیں ہوگی۔

ریہ لوگ فداکے قانون مکا قات کو بے س کس طرع کرسکیں گے حقیقت بہ ہے کہ ) کائنات کی پستیوں اور بلیدیوں میں جو کچہ ہے سب پرا قیدار داختیار خدا ہی کا ہے ۔ حس بات کے متعلق خدانے کہدیا کہ وہ ایسے ہوگی وہ ویسے ہو کر رہے گی۔ سکن اکثر لوگ علم م هُويِعِي وَيُويِنَ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ فَ يَأْيُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءِنَكُوهُ مُوعِظَةٌ مِن رَّ وَلَمْ وَشَقَاءً إِمَا فِي الصَّدُورِةِ وَهُ وَهُلَى وَرَحْمَتِهِ فَإِلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بصیرت سے کام نہیں لینے (اوراس حیال بین گن رہتے ہیں کا نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور کی اور ہوت جیسا انقلاب عظیم بھی آئی کے دور تو اور تمہارے تام اعمال بھی آئی کی طرب لوٹ کرآتے ہیں — اُس کے جیلہ اور تمہارے تام اعمال بھی آئی کی طرب لوٹ کرآتے ہیں — اُس کے جیلہ اور تاہ باہر جا ہی نہیں سکتے (سوچ کہ وہ قانون جدا ویڈی کس قدرلا انتہا تو تول کا مالکہ ا

افدارسے باہر جا ہی ہیں مسے - (سویو کروہ فانون حداو کری کا در ردامہ کو ون فانانہ ہی کہارسے نشو و تماد ہنے والے کی طرف ' میں میں انہا ہے ۔ اس میں ہراس کشکش کا علاج ہم ہوں میں انہا ہے ۔ اس میں ہراس کشکش کا علاج ہم ہوئم ہراس قوم کی جواسے اپنا ضابطہ حیات سکیم کرنی ہے ۔ وہ ہراس قوم کی جواسے اپنا ضابطہ حیات سکیم کرنی ہے کا میا ہیوں کی راہ کی طرف راہ نمائی کر دیتا ہے ' اور انہیں سامانِ نشو دنما ہے ہمرہ یاب کر دیتا ہے۔

بہرہ یاب ردیا ہے۔ ان سے کہوکہ اس تھے ہے ضابطہ ہدایت کامل جا تاخدا کے نصل در جمت ہے ہے کہ مخت پر کھی اسے حاصل نہیں کرسکتے تھے۔ لہذا تہیں چاہئے کہتم اس کے ملنے پرشن مسرت مناؤ. یہ ہراس شے سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے رہتے ہو۔ بعنی زندگی کی ہرسناع سے زیادہ گرال بہا

اورعزیزتر۔
ان سے پوچوک کیائم نے کھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ استہ نے تہارے سے ہوسالان رُق پیدا کیا ہے۔
پیدا کیا ہے، تم اس میں سے خود ہی (اپنے معتقدات کے مطابق کسی کو حلال قرار دید نئے ہو کسی کو حسّرام ان سے پوچوکہ کیا استہ نے تہدیں اس کی اجارت دسے رکھی ہے (کہ تم خود ہی حرام حلال کے فیصلے کرنے مائے وہ ہی حقیقت بیسے کہ تم اپنے آپ ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہوا ور کھرانہ بیس اس کانام دے کر خدا کی طرف منسوب کردیتے ہو۔ یہ بہت بڑا افتراہے۔
کانام دے کر خدا کی طرف منسوب کردیتے ہو۔ یہ بہت بڑا افتراہے۔
جن لوگوں کی جرآت اور بیبا کی کا یہ عالم ہے کہ خود ہی کچھ فیصلے کر لینے ہیں اور کھرانہ بیں

24

وَمَا تَكُونُ فِي مَا أَن قَمَا اَتُنَاؤُا مِنْ مُن فَيْ إِن وَ لَا تَعْمَلُونَ مِن عَلِي إِلَا كُنَا عَلَيْكُو شُهُو دَّا الذَّ تُفِيضُونَ فِي فِي عَلَى مَا يَعْنُ بُعَنْ رَبِك مِن مِنْ عَلَى اللهَ مَن اللهَ مَن اللهَ مَن اللهَ مَن اللهَ خُلِكَ وَكَلَا ٱلْهُوَ لِكُلْ فِي كِيْتِ مُعِينِ اللهَ لَا إِنَّ اللهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَكَلا هُمْ يَعْنَ نُونَ أَنْ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فدا کی طرف منسوب کرکے (دین کے نام سے نافذ کردیتے ہیں) ۔ ان سے پوچھوکا انہوں نے بالآخر دیتے ہیں کے متعلق کیا سیحدر کھاہے و کیاان کا یہ خیال ہے کہ یہ جوجی میں آئے کرتے رہیں' انہیں کوئی پوچھے والا ہی نہیں ، کیاا نہوں نے بہ سمحدر کھاہے کہ ان کی میہ ڈگر جمیشہ کے لئے قائم رہے گی اور کوئی ایسا انقلاب نہیں آئیگا جس سے ان کی ز ذگی کا نقشہ بدل جائے ، اسل بہ ہے کہ ان کی بہ خود فرز کی فراکے فانون ہملت کی وجہ ہے جس کی روسے' اعمال کے بتائے ایک وفت کے بعد جاکر برآمد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ مکا فات عمل کا کوئی مت نون ہی نہیں ۔ مالائک ہوتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ مکا فات عمل کا کوئی مت نون ہی نہیں ۔ مالائک اگریے خور کرنے تو ان کی خوال کے انہیں ہوتا ہی کہ بات کا تاب کی خوال کے انہی ہوتا ہی کہ بات کا اس کی خوال کے انہی ہوتا ہے کہ کہ انہی کے مائے کا امکان ہوتا ہے کہ کرنے سے پہلے 'اس سے بیچے جانے کا امکان ہوتا ہے کہ کہ کا کرنے گا کہ کا کرنے گوگ اس کی صبح خدر نہیں بہا ہے۔

ورنہ ہارے قانون مکافات کاتوبی عالم ہے کہ (ایے رسول ہم جس حال میں ہمی ہو۔ اور قرآن کاکوئی ساحصہ بھی ان کے سلمنے بیش کریے ہو۔ اور اے لوگو؛ ہم ہو کا ہمی کرو — خواہ تم اس عدر منہ کہ ہو کہ تم ہیں اس عدر منہ کہ ہو کہ تم ہیں اس عدر منہ کہ ہو کہ تم ہیں اس عدر منہ ہوئی ہے۔ زمین واسمان میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے نہیں جس ہماری نگاہ برابر کمی کوئی شے نہیں جس سے جیوئی تیرے نشو و نما دینے والے کی نگاہوں سے جیوئی سے در ہ کے برابر بااس سے جیوئی بہم کے واضح نوشتوں میں محفوظ یا بری کوئی چیز ہو سب خدا کے قانون مکافات اور لوج علم کے واضح نوشتوں میں محفوظ رہتا ہے۔

یادر کھو! ہولوگ فوانین خدا دندی کی اطاعت نظام خدا دندی کے قیا کیلئے اللہ فراد ندی کے قیا کیلئے اللہ فرین (اولبارائٹر) بن جانے ہیں انہیں تکسی خارجی قوت کا خوت رہتا ہے نہ داخلی کشکس سے اندو ہنا کی - ( مرسل )-

ان لوگوں (اولىياءامنىد) كاكونى الگے گروہ نہيں ہونا۔ يہ دہى لوگ بىپ بوخدا کے

T

T

لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ التَّهُ مِنَاوَ فِي الْمُخْرَةِ لَا تَسْبُولِ الْكُلْمَةِ اللهُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَكَلَّ عَدُونُكَ اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ الْعَلَيْمُ ﴿ اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ الْعَلَيْمُ ﴿ اللَّهُ الْمَالُوتِ وَ يَعْدُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ وَاللَّهُ الْمَالُونَ وَاللَّهُ الْمَالَّةِ أَنْ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَاللَّهُ اللَّالْمَالُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللل

#### اِلَّا يَغْنُ صُونَ 🟵

قوانین کی صداقت برایمان رکھتے ہیں اوران کے مطابق زندگی سرکرتے ہیں۔ اربینی مومنین او متقین ہی کو اولیا رانٹرکہا جا گہتے )۔

ان کے لئے 'دنیا کی زندگی میں بھی ہرت می توشگواریاں اور سرفرازیاں ہیں اور آخرت
کی زندگی میں بھی شادابیاں اور کامرانہیاں - ربیبی یہ نہیں کہ یہ لوگ دنیا میں محتاجی اور نقی کی زندگی میں بھی شادابیاں اور ما ڈی اشباء سے نفرت اور نطع تعلق سے 'ردحانی ترقی" اور عاقبت سنوار نے کی ت کرمیں لگے دہتے ہیں ، یہ قانقا میت کامسالک ہے جسے مسرآنی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے مسرآنی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے مسرآنی نظام سے کوئی اور سے درکہ ان کی دنیا اور آخرت 'دولوں کی زندگی 'نہایت کامیاب اور آبان کی دولوں کی زندگی 'نہایت کامیاب اور آبان کی دولوں کی زندگی انہایت کامیاب اور آبان کی دولوں کی دولوں

یہ بہت بڑی کامیابی ہے جوان کے حصّے میں آئی ہے۔ (بعنی مسال اور سنقبل دنو

کی خوت گواریاں )۔

40

ہذا' اے رسول؛ تم ان مخالفین کی باتوں سے دل گرفت مت ہو- ( یہ کونسی فوتو کے مالک میں چوتم پر غالب آجا تیں گے اور تمہارے دین کوشکست دیدیں گے ؟) حقیقت یہ ہے کہ قوت واقت دار تمام کا تمام خداہی کو حاصل ہے اور اُسی کے قوانین کی شابعت ملتا ہے۔ وہ خدایوسب کچے سنتا اور صانتا ہے۔

کیائم نہیں دیکھتے کہ کائنات کا پی عظیم القدرا در مجیز العقول سلسلہ کس طرح اس کے قوائین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ (نم خدا کے اقتدار کا اندازہ اسی ایک بات سے لگاؤیہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی مشہادت علم وبھیرت کی بارگاہ سے مل سکت ہے)۔ لیکن جو لوگ ایسی افتدار میں خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کہ بیتے ہیں کیاوہ علم وبھیرت کا انتباع کہتے ہیں کیاوہ علم وبھیرت کا انتباع کہتے ہیں اور محص قبال آرائیاں کہتے ہیں اور محص قبال آرائیاں کہتے ہیں۔

هُوَالَّانِيُ جَعَلَكُكُوُ الْنَكَ لِتَسُكُنُو افِيهِ وَالنَّهَارَمُنُصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَسَمَعُونَ۞ فَالُوااتَّغَذَا اللَّهُ وَلَدُّاسُهُ عَنَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِنْ عِنْكُو يُونُ سُلطِنٍ بِهٰذَا \* اَتَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۞قُلُ إِنَّ الَّذِنَ يَفْتَرُ وْنَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لا يُفْلِعُونَ۞





7

49

منسوب کرنے رہتے ہو' جن کا تنہیں کچھ علم تہیں! ان سے آبد و کہ جو لوگ اپنے زہن کے تراث بدہ عقائد کو' ناحی خداکی طرف منسوب کرنے ہیں' وہ کبھی کامیاب تہیں ہوسکتے (جوں جوں دنیا ہیں علم کی روشنی بھیلتی جائیگ اس تبعم کے توہم پرستانہ معتقدات' باطل متراریا تے جائیں گئے)۔

من بر السرق میم کی منانہ ساز باطل پرسٹی سے (مذہبی بیشوا تبت کو ) کھے دُنیاوی مفاد توحاصل ہوجاتے ہیں ' لیکن آحت رکار' ان نمنام امور کا فیصلہ ہمارے ن انون کی رُوسے ہوگا۔ اُس وقت ان لوگوں کو' اپنی منگرانہ جدوجہڈاور تو ہم پرستانہ عقائد کے سخت نباہ کن نتائج بھگتنے پرٹیں گے۔ وَاتَلُ عَلَيْهِ هُ نَبَا الْمُورِ الْهُ قَالَ لِقَوْمِ لِي نَقَالَ الْمَوْمِ لِي الْهُ اللهِ فَعَلَ اللهِ عَلَيْكُومَ قَامِى وَتَذَكِيرُ مِ اللهِ فَعَلَ اللهِ عَلَيْكُومَ قَامِي وَتَذَكِيرُ مِ اللهِ فَوَا اللهَ عَلَيْكُومِ عُوَا الْمَا كُورُ وَشَمَ كُلُّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

(منکرانجدو جہدا ورتو ہم پرستانہ عقالہ کس قسم کے تائج مزب کیاکرتے ہیں اس کے
لئے ان کے سامنے اقوام گذشتہ کی سرگذشت لاؤ۔ سب سے پہلے) انہیں قوم نوح کی استا
سناؤ۔ جب نوح نے اپنی قوم سے کہااگر میرا میاں عیرنا اور مہیں قوانین خداوندی سے آگاہ کونا
متم پرایساہی شاق گزرناہ و (توگذرے ہیں متہاری خاطر لینے اس اہم فریضہ سے باز نہیں
رہسکتا۔ میں نہاری مخالفت کی کھر رواہ نہیں کرتا)۔ تم میرے خلاف ہو کھر کرنا چاہتے ہوا
میں اپنا پوراز ورلگا لواور اس کے لئے اپنے حمالیت یول کو بھی بلالو۔ اوراسے اچھی طرح دیکھ
میں اپنا پوراز ورلگا لواور اس کے لئے اپنے حمالیت یول کو بھی بلالو۔ اوراسے اچھی طرح دیکھ
میال لوک میری مخالفت کا کوئی بہلو متہاری نظروں سے اوجیل نہ رہ جائے۔ اور مم نے ہو کچھ
کرنا ہے کرگزرو۔ اور مجھے قطعًا جہلت نہ دو۔ مبرا بھروسہ خدا پر ہے۔ (اگر میں اس کے توانین
کے مطابات چاونگا تو دہ مجھے کبھی ناکام نہیں رہتے دیگا)۔

اوراگریم اس نحانفت سے بازا جربا دراوری کی راہ اختیار کرلو تو اس میں بہاراہی بھلاہی، میں اس کے لئے تم سے کوئی معادضہ نہیں مانگا۔ میرامعاوضہ میراخدا مجھے نودھا کر دیے گا ۔۔۔ وہ حندا جس نے مجھ سے کہاہے کہ میں ان لوگوں میں سے جوجا و س جواس کے قوانین واحکام کے سامنے اپنا سرتیا بیم خم کرتے ہیں۔ (اور دوسروں سے بھی کہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں)۔

(اس نے یہ کچے اپنی قوم سے واضع طور پرکہہ دیا ) سیکن انہوں نے اسے جھٹلایا (اور اس کی خالفت پر کمرب نہ ہوگئے تو ) ہم نے اسے اوراس کے سائقیوں کو ہوکشیتی میں سوار خصے طوفان سے بچالیا' اورا نہیں ان کے مخالفین کا جائشین بنادیا۔ اور جن لوگوں نے ہمار قوانین کی تک زیب کی بھتی انہیں غرق کر دیا۔ قوانین کی تک زیب کی بھتی انہیں غرق کر دیا۔

ان ہے کہوکہ ذرااس پر عنور کر دکہ جن لوگول کوان کی علط رُوٹ کے شائج سے آگا

44

ثُمْ بَعَثْنَاصِنَ بَعْلِ إِنْ مُسُلَّا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَنَاءُ وَهُمْ إِلْبَيْنَتِ فَمَاكَانُو الِيُؤْمِنُو الِمَاكَنَّ بُوابِهِ مِنْ قَبْلُ \* كَالْكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَنْ هِمْ مُنْ الْمُونَى وَهُرُونَ إِلَى فِي عَوْنَ وَمَلَا بِهِ إِلَيْتِنَا فَاسْتَكُمْرُو او كَانُوا قَوْمُلَمَّهُ وَمِينَ ۞ قُلْمَاكُمُ الْمُكَنَّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوا وَمُنَا مُنْ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهِمُ الْمُكَنَّ مِنْ عِنْدُونَا قَالُوا وَهُ مُلَمَّةُ وَمِينَ ۞ قُلْمَاكُمُ الْمُكُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا عَنْدُوا وَكَانُوا قَوْمُلُمَّ عُومِينَ ۞ قَلْمَاكُمُ الْمُولِيمَ مِنْ عِنْدُونَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا عَنْدَا عَنَا عَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ لَكُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ اللَّهُ الْوَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِقِ اللَّهُ وَلَا الْمُعْتَالِقُولُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْوَالْمُعُولُونَ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ مُؤْلِقًا لَوْلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ

كياكيا عاجب ابنول في استنزريكان مدوهرا وان كاانجام كيابهوا؟

واضع قوابین اور روشن دلائل نے کرآئے۔ سیکن ان کی طرف رسول بھیجے۔ وہ ان کے پاس واضع قوابین اور روشن دلائل نے کرآئے۔ سیکن ان کی حالت یہ بھی کہ وہ ان کے بیغام کو اچھ طرح سننے سے پہلے ہی اسے جھٹلا دیتے 'اور سب بات کو یوں جھٹلا دیتے ' بھر' اپنی بات کی بھی میں اسے کہی میں اسے کہی میں اسے کہی سامنے کتنی دلیلیں کیوں نہ لائی جب ایس جو لوگ بی صندا وربہت میں اس قدر صدود فراموش ہوجائیں ان میں سیمنے سوچنے کی صلاحیت ہی باتی ہیں رہاکرتی (ہے)۔

ان افوام کے بعد ہم نے موئی اور ہارون کو اپنے قوانبن دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف کی جون اور اس کے سرداروں کی طرف کھیا۔ انہوں نے بھی ان قوانبین سے سرکتی اختیاری 'اس لئے کہ دہ ایک ایسی پارٹی بن جی مقے جس کا شیدہ یہ تفاکہ وہ کمزور د س پرطلم وزیادتی کریں اور ان کی محت کے ماحصل کو لوٹ کھسوٹ کر ہے جا تیں (وہ حق وانصاف کی ہات پر کس طرح کا ت مصرتے؟) جنانچے جب اس کے سامتے ہمارا وہ نظام پیشیں کیا گیا جوسے زاسر حق وصدا قت پر مبنی تھا ' تو انہوں نے یہ کہ کراس سے انکار کر دیا 'کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ اور باطل ہے۔

مبنی مقا او انہوں نے بید اہد کراس سے الکار کر دیا کہ یہ طبلا ہوا جھوٹ اور باطل ہے۔ موسی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس حق کے متعلق جو تمہار سے سامنے اس طرح بیش کیا جاؤ ہے ' یہ کہتے ہوکہ وہ جھوٹ اور باطل ہے۔ یا در کھو! جن لوگوں کے دعو سے جھوٹ اور باطل پر مبنی ہوتے ہیں ' وہ کہی کا میا بی کا مذہ نہیں دیکھا کہتے۔ (اور تم دیکھ لوگے کہ میں اپنے مشن میں کس طرح کا میاب ہوتا ہوں)۔

ر جوت اون خداوندی مونتے نے پش کیا تھا' وہ لوگ علم دہرا ہین کی بناپر تو اسکی تردیدکر نہیں سکتے تھے' اس لئے انہوں نے وہی رُوش اختیار کی جو باطل پرستوں کے ہا س

وَمَا تَعُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ اثَنُوْنِ يُكُلِّ بِحِرٍ عَلِيْهِ ۞ فَلَمَا جَآءُ السَّعَى أَهُ قَالَ لَا يَعُونُ الْمُنْوَلِي مَا يَعُونُ اللَّهُ وَلَكَا الْعَوْاقَالَ مُولِى مَا حِثْتُمُ بِكُو السِّعْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبُطِلُهُ ﴿
اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِمْتِهِ وَلَوْلَى الْمُعْرِمُ وَنَ اللَّهُ السَّعْلِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْرِمُ وَلَى اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِلِ اللللْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

شرد رئے سے جلی آرہی ہے) - امنہوں نے کہاکہ کیائم ہمارے پاس اس نے آئے ہو کہ جمیں ان سلک سے برگٹ تہ کر دوجو ہمارے آبار واجدا دسے متوارث چلا آر باہے ؟ اوراس طرح ہمارے افتدار کوختم کرکے 'ملکت کا افتدارا پنے باخد میں نے لو! (ہم نمباری ہالوں کوخوب سمجھتے ہیں اس لئے ہم نمیاری کوئی بات باننے کے منہیں -

فرعون نے حکم دیا کہ ملکت میں جس قدر سحر کار مذہبی پیشوا ہیں انہیں ہمار سے ختو کا مذہبی پیشوا ہیں انہیں ہمار سے ختو کا مثل میں انہیں انہیں ہمار سے ختو

چنانچ جب ده باطل پرست مذہبی بیٹیواآ گئے توموئی نے ان سے کہاکہ تم ہو کچہ پٹیں کرنا چاہتے ہوا بین کرد

بی ہے ہو ہی مرو جب انہوں نے اپنے و عادی اور ولائل کو بیش کردیا 'توموسی نے کہاکہ ہو کچھ کم نے بیش کیا یہے وہ بجسر باطل اور فریب پرمنی ہے۔ (اس کی حقیقت کچھ نہیں) اسے احتہ منقریب ملیا میث کردے گا۔ اسلے کہ نہارے اس باطل نہ یہب اور نظام کا منشا رانسا نبت میں فساد ہر پاکر ناہے۔ اور خدا کا ت انون یہ ہے کہ نساد آومیت پریاکر نے والوں کے گام کبھی نورا نہیں کرتے۔

ہذا' تم دیکھ لوگے کہ انشہ آپنے قانون محکم کے ذریعے کس طرح (تہمارے فسا دہر باکر سے
والے نظام کے مقابلہ میں) تقمیری نتائج پیداکرنے والے نظام حق وانصاف کو محکم طور پرقائم
کرنا ہے خواہ اس کا ثبات وقی آئ اس بارٹی پرکتنا ہی گراں کیوں نرگزرے جس نے طسلم و
ستم پر کمر باندھ رکھی ہے۔

ر موسے نے دلاک دہاہیں سے قوم فرعون کو فائل کر دیاکہ وہ حق پر نہیں) سیکن آس پُر

MA

وَقَالَ مُوسَى يَقُوْمِ أَن كُنْتُو الْمَنْتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ النَّكُنْتُومُ سَلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا كَانَتُومُ سَلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَلْنَا كَانَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ تَوَكَّلُنَا لَا تَعْمَلُنَا وَتُنَا وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَمِلْكُونِ مِن الْقَوْمِ الكّفِونِ فَ وَاوْحَيُنَا إلله مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُو

سواتے اس کی اپنی قوم کے چند نوجوا نوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس لئے کہ دولوگ ڈرتے تھے کہ فرعون 'ادراس کی قوم کے اکابرین 'انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ نرعون اپنی مملکت میں بڑا ہی ۔ کرشس اورمسنب بخضا (اورجو لوگ اس کے مخالفین کے سیاتھ جاملیں ان سے انتظام بینے میں ، کسی حدیر رکنے والا نہیں سختا ۔

موسی نے اپنی قوم سے کہاکہ جب تم توانین خدا دندی کی صداقت پرائیان لاچکے ہوتو (بھر کسی سے نہ ڈرو- تم) ان قوانین کی محکمیت برپورا پورا بھردس۔ رکھو- بہی ایک طریق ہے ہوتو سے تم تمام غیرخداوندی قوانین سے مندموڑ کران قوانین کی اطاعت کرسکو گئے-

انہوں نے کہاکہ (آپ مطابق سبتے) ہمان قوانین پر پورا بورا کھروسہ رکھیں گے۔ کھر انہوں نے اپنے نشو و نما دینے دالے دخدا) کے حضورا پنی بیآرز دنیش کی کہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ کہ ہم سندنی نحالف کے جورو تم کا تختہ مشق بن جائیں۔

رهاده م ساری می سیار می می سید می بادی بادی این است خوات دلا جو قانون حق و این از در سرمی کشوری می در این می م افعاد در سرمی کشورین می سرمیس از در سرمی کشوری می از در سرمی کشورین می سرمیس از در سرمی کشوری می از در سرمی کشو

راس کے بعداس نظام کے لئے عملی اقدام کا آغاز کر دیا گیا ہ اس کے لئے ہم نے موشی او اردن سے کہا کہ مردست مصر میں حب سرجاً متباری قوم ہے 'وہیں ان کی ذہبی اور قلبی ترمیت شروع کر دو۔ ( فرعون اس کی اجازت بہیں سے گاکہ تم اپنی پارٹی بھے لئے کوئی تربیتی مرکز بناؤ جہاں ان کے اجتماعات ہواکریں۔ اس لئے ، تم نی الحسال 'اپنی جماعت کے ممبروں کے گھروں کے اندر ہی بیسلسلہ شروع کر دو' اور اس طرح اس نظام صلوٰ ہی ابتدا کر دو ( جے آخرالا میام معاشرہ کو مجبط ہوجانا ہے)۔ اور اپنی جماعت کو اس نظام کے بتائج و تمرات کی فوشخبری و جسے مردو' اور اس طرح اس نظام کے بتائج و تمرات کی فوشخبری و جسے مردو رہو رہا کہا دور و صلے بلندر ہیں)۔ '

، مونے نے کہا (کرمیں یہ سب کھ کروں گا نیکن میری قوم کے لوگوں کے دل میں ہرگجر

لِيُضِلُّوْاعَنْ سَبِيلِكَ مُ بَيَّنَا اطْبِسْ عَلَى أَمُوالِهِمُ وَاشْلُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَثَّى يَرُواالْعَذَابَ الْكَالِيْمَ۞قَالَ قَنْ أَجِمْ بَتْ ذَعْوَتُكُمَّا فَاسْتَقِيمُا وَكَا تَثْبِغَنْ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَا يَعْلَمُونَ ۞وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ الْعِصَ فَا تَبْعَهُم فِي عَوْنُ وَجُنُودُهُ ۚ بِغَيَّا وَعَلَى ۗ الْحَقِّى لِذَا آدَيَّكُ الْعَرَقُ قَالَ الْمَنْتُ آنَكُ

كَالُهُ إِلَّا الَّذِي أَمَنتُ بِهِ بَنُوَّ الْمُرَّءِيلُ وَأَنَّامِنَ الْمُسْلِفِينَ ۞

يسوال الفناب كعب خداكا قانون يهب كظلم واستبدا ديرمبني نظام كميمي تمريار نهبين بوسكتا توبیکیوں ہے کہ) فرعون اوراس کے سرداروں کو زینیت دارانش کا سامان اور سناع رسیت اس قدر فراوانی سے مل راہے کا اس کے بل بوتے پر دہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اس لتے 'اسے نظام ربو ہریت کے مالک! توان کے مال و دولت کو تنباہ کردے اورشب عقل وہنم ہے یہ اس فتم کی انسانیت سوز تدابیر سوچتے ہیں ایسے سلب كريے اس لئے كہ لوگ نبرے وانبن كى صداقت پركىجى ايمان نہيں لائيں گے جب ك یہ س سیم کے الم انگیز عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیجولیں گے۔

امب پراوند نے کہاکہ جم نے تم دو تو س بھا بیوں کی دعاکوس لبلہ اوراسے نبول بھی رلیاہے (لیکن ہس کا پورا ہونا فورمہا ری جدوجہدیر موقوت ہے۔ لہذا) تم اپنے پُرُلمِا میں پوری نابت قدمی دکھاؤ اور (جلدبازی میں)ان لوگوں کا طریق شاختیارکر لوجو (ہمآر توانین 'اوران کے متی خیز ہونے کے انداز <u>سے</u>) واقعت نہیں ہوتے ( ا<del>س لئے</del> وہ جلدی متاجج

(آخرالا مربواید که) بهم نے بنی اسرائیل کو ( فرعون کی غلای سے نجات دلائی اور این معیع وستلامت دریا (یاسمندر) کے یارا آر دیا . منترعون اوراس کے لئکروں نے ان کا پیچیآئیا ٹاکرانہیں بکڑ کر ان پرطسلم اور زیادتی کی جائے۔ ( وہ قوت اور سرکشی کے نشے میں اس قدر بدمست ہو گئے کہ اسکا بھی انداز ہنہ لگایا کہ ہم غرق ہوجا تیں گئے ۔ چنانچہ جب فرعون اپنے نشکر کے ساتھ فوی غرق ہونے لگا (ادراس نے موت کو اپنے سامنے دکھ لیا تو اس سے بچنے کے لئے) پکارا کھاکہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اس خدا کے سواکسی کا اقدار نہیں جس برینی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں-الدس دی ایک ہے-میں بھی ان ہی معدم وجاناجا متا ہوں جو اس محے توانین کے سامنے سرت بیم خم کرتے ہیں۔

آنَىٰ وَقَلَ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِ بُنَ ۞ فَالْيَوْمَ نَفِعَيْكَ بِهِدَ وَكَ لِنَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً \*وَ إِنَّ كَثِيْرُامِنَ النَّاسِ عَنْ الْيَتِنَالَعْفِلُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ بَوْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَرَّ رَزَقُنْهُ وَمِنَ الطَّيِّبِيَّ فَمَا اخْتَلَفُوْ احَثْى جَاءَهُ وَالْعِلْمُ أَنَ وَلَا يَعْضَى بَيْنَاهُ مَ يَوْمَ الْقِيمَ فَوْفِيمًا رَزَقُنْهُ وَمِنَ الطَّيِّبِيَّ فَمَا اخْتَلَفُوْ احَثْى جَاءَهُ وَالْعِلْمُ أَنَ وَالْعِلْمُ الْمَنْ اللَّهُ

اس پروی خدا دندی نے 'بزبانِ موسیٰ کہاکہ ) توساری کمر تن وانصاف کی راہ سے مرکشی اختیار کئے رہا ورملک میں فسا وانگر ہاں کر نارہا۔ (تجھ سے باربار کہاجا تارباکہ اس روث کو چھوڑ دو 'ورنہ تباہ ہوجاؤ کے۔ لیکن اس وفت تو نے ایک ندمانی - اب جب موت سلمنے کھڑی دکھائی دی تو ) ایمان یا دآگیا۔ اب 'اس ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ جو ایمان 'ڈرالو خوت کی بنا پر لا پا جائے 'وہ ایمان کہلا ہی نہیں سکتا )۔

اب تو تحقی خرق ہونا ہے۔ البتہ ہم ایسا کریں گے کہ تیری لاش کوسمندر کی موجوں سے مخط رکھ لیں تاکہ دہ' ان لوگوں کے لئے جو تیرے بعد آنے والے ہیں' موجب عبرت ہو اس لئے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہمار سے قانو نِ مکافات کی غیر محسوس نشانیوں سے اثر پذیر منہیں ہوئے۔ (ان کے لئے اس ضم کی محسوس نشانیاں ہی موجب عبرت وموعظت ہو سکتی ہیں)۔

رید توسماس پردگام کامنفیانه پهلو بعیی فرعون اوراس کے تشکر کی تباہی اور بنی اسرائیل کی ان کے بنی استبداو سے رستگاری - اِس کامثبت اور تقیری پہلویہ تفاکی بہم نے بنی سرائیل کو ایسی جب کہ شکن کر دیا جہاں سامان زیست کی فراد انیاں تقبیں - اور اس طرح انہیں فوٹ گوارا در باعزت رزق سے بہرہ یاب کر دیا - (ہم نے تو انہیں ان فعتوں سے نواز انکین ان کی حالت ہے رہی کہ ان کی طرف مختلف انبیار کی وساطت سے دمی آئی رہی لیکن وہ ہمیشہ اس میں اختلافات پیدا کرتے رہے - اسی رُوش کے مطابق یاب اس دمی وقرآن ) سے بھی انحلاف ان کھتے ہیں ) سوجن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کی تباہی تھا فیصلہ (دلائل در ابین برکان دھر نے نیابی تھا کے لئے تبار ہی نہیں ، وقت ناریخ اپنے کے لئے تبار ہی نہیں ، وقت ہوگا جب ان کی تباہی تھا کے لئے تبار ہی نہیں ، ان کا فیصلہ اس انقلاب منظیم کے دقت ہوگا جب ان کی تباہی تھا ہی تباہی تھا ہی تباہی تھا ہی کے دیر اپنے گی اورس طرح فرمون الو ہی کے لئے آب کو دہرائے گی اورس طرح فرمون الو ہی کے لئے آب کو دہرائے گی اورس طرح فرمون الو ہیں کے لئے آب کو دہرائے گی اورس طرح فرمون الو ہی کے لئے آب کی تباہی تھا ہوئی کھی 'ان کی تباہی تبار کیا کہ کو تبار کی تباہی تبار کی تباہی تبار کیا گھی کی کو تبار کی تباہی تبار کی تباہی کی تباہی تبار کی تباہی کو تبار کی تبار کی تباہی کی تبار کی تبا

وَانْ كُنْتَ فِي شَلْوِ قِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ الَّذِيْنَ يَقُرُءُ وْنَ الْكِتْبُ مِنْ فَبْلِكَ لْقَدْجَاءُ لَا الْحَقُّ مِنْ رَّ بِكَ فَلَا تَكِينَ مِنَ الْمُمُنَّرِينَ ﴿ وَلَا تُلُوْنَنَ مِنَ الْمَهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْخْدِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِ مُكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ أَيكَةٍ حَتَّى يَرَّوُا الْعَكَابَ الْكَلِيْمَ ۞ فَكُوْ لَا كَانَتُ قَرْبَكُ الْمَنْتُ فَنَفَعَهَا ۚ إِيْمَا نُهَاۤ لِلْأَوْرَيُوْشُ لَمَآ الْمَنْوَاكُشُفْنَا عَنْهُمْ مَنَابَ الْخِنْ يِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْ يَاوَمَتَعَنْهُمُ إِلَى حِيْنِ @

اس سے کہ غلط رئوش کانتھ ہمیشہ تباہی دبربا دی ہونا ہے خواہ اس پر فرعون گامزن ہویا پنی امساراتیل) 🖫

اے قوم مخاطب! اگر تہیں اس حقیقت بیں سی شم کاشک وشبہ ہوجواس فرآن میں تبهاری طرب نازل کی گئی ہے، (ادر حس میں بنایا گیا ہے کہ ہماراً فالون مکا فات کس طرح اقوا اسا مبیں کا مِنسرمار ہاہے) توجولوگ اس سے پہلے کتاب خدا دیدی کےحامل رہے ہیں ربعنی پہوٹو ونصاریٰ )ان سے پوچھ لورکہ یہ واقعات جو بیان کئے گئے ہیں ورست ہیں یا نہیں اس کے بعد تنہیں بفین ہوجائے گاکہ ہر کھے تنہارے برور دگار کی طر<del>ت ب</del>یان ہوا ہے' دہ حقیقتِ ثابتہ ہے۔ لیس جب وافعہ یہ ہے تو تم ان لوگوں میں سے کیوں بہوتے ہو جو خواہ مخاہ حجاً رہے کی صورت نكالتة رينتيين.

یان لوگوںمیں سے جو توانین خدا دندی کو جبٹلاتے رہتے ہیں۔ اگر نم بھی دیسے ہی ہو 90

نوانهی کی طرح تم تھی نقصان اٹھاؤ گئے۔ رہم نے پیضائق اس طح واضح طور پر بیان کردیتے ہیں اور ان کی تائید میں دلائل الہین اور تاریخی شها دبین بھی بیش کردی ہیں' اس سے ہرصاحب عقل دفراست اس بنجہ پر بہنچے گا کہ ان حقائق کے سیم کرنے میں اب کسی کو نامل و تو قف مہیں ہونا چاہیتے۔ سین ) جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایسابٹ لیاہے کہ ان پر دلائل وہرا ہن کا کو فی انٹری مہیں موسكة البين جوايني ضديرار مرجته بي اوعقل وفكرس كام نهيس ليته منطر زاير والمجلي الم و الملك منهيس لا تبري من خواه ان تحيسا منه كبيري بي كھلى كھلى نشانياں كيون آجائيں ناآنكده اپنے اعال كي یا دہش میں تباہی کے عذاب کو اپنی آنکھو <del>گئے</del> ساہنے نہ دیکھ لییں (ہنلہ) · ریہ اُس وقت ' فرعون کی *طرح' ایکا* لائیں گے۔ اللہ اسب کچے ہارہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے اس وعوے کی شہادت خود ناریخ سے ملتی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گذر

وَلَوْشَاءُ رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلْهُ وُجِمِيعًا "اَ فَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَثَّى يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⊕ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنَ تُؤْمِنَ إِلَا يَاذُنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيثَ لَا يَعْقِلُونَ ۞قُل انْظُرُوْ اَمَا ذَا فِي النَّهُ وَتِ وَ الْكَرْضِ \* وَمَا تُغْنِى الْإِيْتُ وَالنَّذُرُ عَنْ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

جوتبابی سے بیشتر (حالتِ آن میں) ایمان لے آئی ہوا اوراس طرح اپنے ایمان کی نفع بخشیوں سے فیضیاب ہو کر تباہی سے بچ گئی ہو- اس میں اگر کوئی استثنام ہوئی ہی توقوم کوئل کی جو رعذاب آنے سے بیں ایمان لے آئی توجم نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا جو انہیں دنیا میں ذلیل کر دیتا ۔ اورا نہیں ایک مدت تک زندگی کی ٹوٹ گوار پول سے متمتع کیا ۔ (مرہوں سے متبتع کیا ۔ (مر

بیسب، س کے اپنے فیصلے بچھوڑ دیا گیا ہے۔ (اس میں ہم بالکل دخل نہیں دیتے۔ اگر ہم نے دخل دینا کے اپنے فیصلے بچھوڑ دیا گیا ہے۔ (اس میں ہم بالکل دخل نہیں دیتے۔ اگر ہم نے دخل دینا ہونا تو ہم ان ان کو بھی اسی طرح مجبور پیدا کر دیتے جس طرح کا تنات کی دوسری چیزیں مجبور پیدا کی گئی ہیں اور وہ سب ہمارے مفرر کر دہ مت اون کے مطابق سرگرم عمل رہی ہیں، اس صورت میں تمام روتے زمین کے ان ان مومن ہی ہوتے البذا رجب ہمارا قانون سے کہ کفرادرا بیان کے معاملہ میں ان ان اختیار وارادہ کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے تو اس روانی نے تو اس روان کے کسب ایمان سے آئیں ؟

یادر کھواکوئی شخص ایمان نہیں لاسکتاجب تک دہ ہمارے قانون کے مطابق عفل ومت کرسے کام رہے کر صحیح تیجٹ پر نہ پہنچے - اسس لئے ہما راس نون ہے ہے کہ جولوگ عفل ومن کرہے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح نہیں ہوسکتی - وہ اہما و سس رہتے ہیں ( اللہ نو فیل ) -

صبح مانتاہی ہنیں ( <del>۲ <u>۱ - ۱</u> )</del>-

جولوگ اس می روش اختیار کریس ان کے متعلق اس کے سواا ورکمیا کہا جائے کہ وہ اس نے اس کے سواا ورکمیا کہا جائے کہ وہ اس انتظار میں رہنے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے 'اور ہو کچھ اقو آم سابقہ کے ساتھ ہو چکا ہے وہی کچھ ان سے ہو۔ اسے رسول ایم ان لوگوں سے کہد وگر واگر میں بات ہے تو) تم انتظار کرتا ہوں (تاکہ نتا اللج مرتب ہو کر سلمنے آجا بیس اوراس کرو۔ میں بھی تنہار سے ساتھ انتظار کرتا ہوں (تاکہ نتا اللج مرتب ہو کر سلمنے آجا بیس اوراس طرح تم نفین کے آخری نقط تک بہنے جاؤ (مللہ)۔

ان سے کہدو کہ جب ظبور تنائج کا وقت آجہ آناہے تو اس تباہی سے ) خدا کے بیابر ادران کے ساتھیوں کی جماعت ہی محفوظ رہا کرتی ہے۔ اس لئے گر اس جماعت کا محفوظ رکھا جا

ہارے قانون کی روسے داجب ہوتا ہے۔

ان او گول سے کہد و کداگر تم میر ہے پیش کردہ ' نظام زندگی کی صداقت کے بار ہیں اب ہی شک میں ہو تو تہار ہے اس شک سے بیر ہے بقین برکوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ اس سے بین ہوسکتا کہ میں ان قو توں کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرلوں جنہیں تم خدا کے سوا ' صاحب افتدار واختیار مانتے ہو۔ میں قوصرہ نہ اس خدا کی محکومیت اختیار کردل گا جس کے اقتدار کا یہ عالم ہے 'ک' اور تو اور ' فود تمہام کی موت اور حیات ہی ' اس کے قانون کے ساتھ داب تہ ہے۔ مجھے اس کا مہی ارشاد ہے کہ میں اس جماعت میں رہوں جو اس کے ساتھ داب تہ ہے۔ مجھے اس کا مہی ارشاد ہے کہ میں اس جماعت میں رہوں جو اس کے ساتھ دافت برائیاں رکھتی ہے۔

اوراپی توجہات کو ہرطرف سے ہٹاکر ایس نظام زندگی پرمرکوزکرلوں۔ اوران لوگوں میں سے نہ ہوجہا وَ ں جوزندگی کے مختلف پہلو وَ ں کے لئے 'مختلف تو توں کی طرف رجوع کرتے ہیں' اور تو انین حنداوندی کے سٹاتھ' منب رخداوندی توانین کو می شامل کر لیتے ہیں۔ وَلا تَدُعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا كُلَّا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ "فَإَنْ فَعَلْتَ فَإَنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنْ يَّنْسَمْكَ اللهُ يَضْزِقُكُ كَأَيْمُ فَلَا لَا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ عِنْدُولَلارَآذَ لِفَضْلِهُ يُصِيْبُ بِهُ مَنْ يَشَأَهُمِنْ عِبَادِهُ وَهُوَالْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ لِأَيُّهَا النَّاسُ قَلْ جَأْءَ كُمُّ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكُمْ \* فَكَنّ اهْتَالَى فَانْتَمَا يَهُتَرِي لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا "وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَ

مت اخت بارکرو ( جنہیں تم محض اپنے اندھے عقید ہے کی بن اپر احت بیار و اقت دار کی مالک سمجتے ہو'حبالانکے حقیقت یہ سبے کہ انہیں ہس کی قدرت ہی نہیں کہ ) دہ آہیں نفع یا نقصان پہنچاسکیں اگر بم ایسا کروگے تو ہم بھی انہی میں سے ہوجاؤ کے جو قوانین

خداوندی سے سر کھنٹی اخت بیار کرتے ہیں (اور ان کا انحب ام تمہیں معلوم ہی ہے)-يا در كھو! اگرىتهيں، تانون حنداوندى كى روستے كوئى كليف مينيے تو كائنات میں تھسی کو اسس کی قدرت حاصل بنہیں کہ (اس کے ت انون کے علی الزعم ) اس تحلیف کور فع کرسکے۔ وہ اُسی کے متالون کے مطابق رفع ہوگی۔اوراگراس کے متالون کے مطبابق ئتہیں کوئی نفع پہنچنے والا ہو' تو کوئی توت ایسی نہیں جواسے روک سیکے ہی میں کسی کی تحصیص نہیں۔ جو تنخص بھی اس کے متانون کے مطابق اس نفع کنش صورت كوحاصل كرناجات حاصل كرسكتاهي وه نفع التصفرور مل والف كالاياد ركَهو! نقصا نات سے بچینے كاسامان بوا بانشود نمسًا حاصل ہونے كے سباب سب

(میرائم سے بھی بیجا بیجنام ہے کہ) تم حندا کو چیوڑ کر ان فوتوں کی اطاعت

امس کے ت اون سے دائب تہیں۔

(اے رسول! مم ) تمام اوع انسان سے یکارکر کہد دوکر مہارے نشود دینے والے کی طرف سے دہ ضابط۔ حیات آگیاہے جوحفیقت پرمبنی ہے - اگر نم اسس کی را ہ نمئائی میں سعنبرز ندگی اخت بیار کرو گئے تواسس سے تہاری ہی دان کو منا ہدہ سینچے گا۔ اور اگر تم اسے جیوڑ کرا ور را ہیں اخت بیار کرلو گئے تو اسس کا نقصان بھی ننہہ ہیں ہوگا۔ راب یہ تمہارے اپنے نی<u>صلے پر</u>مخصر*ہے ک*مم کونسی را ه اخت یا رکز ناجاسته هو) میں تم پر دار وعنه ښا کُرنهیں بھیجا گیا که تهمیں *ز*بردی سيدهي راه پرحي لا وَں۔



# وَاتَّبِعُهَا أَيُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ ﴿ وَهُوحَنُو الْحَكِمِينَ ۞

رتم اس پیغام کو توگوں تک پہنچادہ) اورخوداس ضابطہ دست آن کا اتباع کرنے مہم جوئمتہیں وجی کے ذریعے دیاگیا ہے۔ اوراس پر ثابت متدی سے جمے رہو' تا آنکہ خدا کا قانون مکان ان نم میں اوران محت الفین میں آحت ری فیصلہ کردے و بی سب سے بہتر فیصلہ محر نے والا ہے۔





#### بِنْ إِللَّهِ الرَّحْدِ مِن الرَّحِيدِ

الَّرْ كِنْبُ ٱخْكِمَتُ الْنَهُ ثُمَّةُ فِصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيمٍ خَمِيْنِ أَكَالَاتُهُ أَوْلِكَاللهُ لَا تَعْنُ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرُ وَ بَشِيدُونِ وَالسَّعْفِفُ وَارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُؤُ اللَّهِ مِي مِنْهُ مُنَاعًا حَسَنَّا لَلَ آجَلِ مُّسَتَّى

خدات علیم جرسیم کارشاد ہے کہ یہ وہ ضابطہ تعیات ہے جب کے قوانین محکم بنیادوں دستقل اقدار) پر سنوار کئے گئے ہیں اور ایسے واضح اور تحصر سے ہوتے انداز سے بیان کئے گئے ہیں (کہ ان میں کسی شدم کا استنباہ وابہ ام نہیں روسکتا ) اس لئے کہ یہ اُس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کیم بھی ہے اور خبیر کھی جو کا کنان کے تمام حالات اور ان کی مقتضیات سے وافقت ہے اور اسکا برکام محکمت پر مبنی ہے۔

اس منابط حیات کی تعدیم کابنیادی تقط بہ ہے کہ اطاعت صرب خداتے واحد کے توانین کی کرد و اس کے سواکسی کی محکومیت اختیار نہ کرو (اس باب میں اور تواور و خود ہس میں اور تواور و خود ہس میں کی کے توانین کی اطاعت نہیں کراتا ۔ وہ خدا ہی کے قوانین کی اطاقت نہیں کراتا ۔ وہ خدا ہی کے قوانین کی اطاقت کرتا ہے کہ وہ تم ہے کہ ان کے مطابات زندگی بسر کرنے کے نتائج کس قدر خوشت گوار موں گئے وال کی خلاف ورزی کرنے کا انجب ام کیسا تیاہ کن ہوگا

رس سلسلمیں وہ تم یک فداکا پیپیٹام بھی پینچا آہے کہ) تم خدا کے مت انون ربوبتیت سے اپنی حفاظت کاسامان طلب کر د' ادر تمام گوشنوں سے بہٹ کر' صرف آئی کے متا نون کی طرف رہوع کر و۔ وہ تمہیں ایک مدّت معتبنہ تاک (حس کا تعین خود تمہارک اعمال وکر دار کے مطابق ہوتاہے) نہت ایت خوش گوا ر اور پیندیدہ سامانِ زبیت سے وَيُوْتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوُ افَا فَيْ آخَافُ عَلَيْكُ مُوَكَابَ يَوْمِ كَيهُ وَكُو الى اللهِ مَنْ جِعُكُوْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى وَقَلْ يُوْكُ الْآلِ لَهُ هُو يَشُنُونَ صُلُورَ هُمُ لِيَسْتَغُفُوا مِنْهُ "اللهِ فِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَا يَهُمُ "يَعْلُومًا يُعِينُ وْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ " إِنَهُ عَلِيهُ إِلَا الصَّدُورِ فَ

بهره باب کرے گا' اور تم جس قدر حصولِ معاش کی استعداد بڑھاتے جاؤگے' وہ اسی ت در معاشی آسائٹ بی بہم بہنچا اجائے گا۔ لیکن اگر تم اس اصول سے انحراف کروگے' تو مجھے اندیشہ ہے کہ نم برخت تباہی آجائے گا۔

یار کود! اس کے ت نون سے روگر دانی کرکے تم کہیں بناہ نہیں نے سکتے ۔ تہا ایک زندگی کی ہرگر دین کارشخ اُسی کی طرف ہے۔ اور تہارے ہڑمال کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہونا ہجو اس نے عمل اور اس کے نتیجہ کے لئے پیمانے مقرر کرر کھے ہیں اور ان براسے پورا پوراکنٹرول حال ہے۔ رہیں لئے انسان کاکوئی عمل من داکے متنا نون مکافیات کی زد سے پچے نہیں سکتا )۔

ابذا ان کی یہ کوئٹس کہ یہ رہری شخصیت کی زندگی بسرکریں ۔۔۔ سینے کے اندر جیاکہ کی اور کھیں اور باہر کچھا ورظا ہرکریں ۔۔۔ اور اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کے قانون کن گابو سمجھ لیں کہ ہم اس کے قانون کن گابو سے اور اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کے قانون کن گابو سے اور اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اس کے قانون کن گابو کہ سے اور جو کہ سمجھ کے کوئٹسٹ کریں و نویہ اس کوئٹسٹ میں کم میں کامیاب بنہیں ہوسکتے ) ۔ اس لئے کہ جو کہ یہ چھیٹ ایس اور جو کہ طاہر کریں مدا کے تانون مکافات برسب کھے عیاں ہے۔ وہ نور ل میں گزر نے دالے خیالات تک سے دا تھ تھے (12)

•€6600**3**•



#### وَمَا مِنْ دَا بَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مِنْ فَهَا وَ

يَعْلَمُ مُسْتَقَنَّهُ هَاوَمُسْتُودَعَهَا لَكُلْ فَي كِنْبِ شَمِينِ ﴿ وَهُوَ آلَنِ يُخَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضَ فِيُ سِتَّلَةِ اَتِنَاهِ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَنَاءِلِيَبُلُوكُهُ إَيْكُوْ اَحْسَنُ عَلَا لُولَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمُ وَمُعُوثُونَ مِنْ بَعْلِ الْمُؤْتِ لَيَقُولُ لَنَّ اللّهَ مِنْ كَفَرُ وَالنَّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا عُلْمُ اللّهُ مُنْ أَلَّا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ

(اوپر بنایاجاچکا ہے کہ تناون خداونہ کے مطابق زندگی سرکر سے سے رزق کی فراوانیا حاصل ہوتی ہیں (ﷺ) - لیکن یہ فراوانیاں کسی خاص گردہ کے اندر محدود ہوکر نہیں رہ جانی چاہیں رزق ' زندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے' اس لئے اسے ہرذی حیات تک مسب ضردرت ہی نے نا چاہیے ۔ حقیقت ہے ہے کہ) روئے زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے در زق کی ذرائی خدائی خدائے سے کہ کہ میں ایک منزل میں گئیرے' خدائون ارتقا کی روسے' آگی منزل تک پہنچنے کے لئے ' نحس قدر' اور کون کونسے سامان اور بھر قانون ارتقا کی روسے' آگی منزل تک پہنچنے کے لئے ' نحس قدر' اور کون کونسے سامان مطور پر درج ہے دہو ہی رائی منزل میں ہوئی والانظام وہی ہو سکتا فراوندی کو پوراگر نے والانظام وہی ہو سکتا طور پر درج ہے دی خدائی ان فران کو پوراگر ہے گا وہی نظام خدائی ان فران کے کہ سے جسس میں کوئی ذی حیات رزق سے محرم نہ رہنے پائے۔ جو نظام خدائی ان فران کو پوراگر ہے گا وہی نظام میں ہو گئی ان کا کہ نات کی پسنیوں اور بلندیوں کو گونا گوں عناص کو پوراگر ہے گا وہی نظام ہی ہے کہ اس نے کا کان تکی پسنیوں اور بلندیوں کو گونا گوں عناص میں ذی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ او پائی پر رکھی۔ ایکی میں ذی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ او پائی پر رکھی۔ ایکی میں دی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ او پائی پر رکھی۔ ایکی میں دی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ او پائی پر رکھی۔ ایکی میں دی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ اور پائی پر رکھی۔ ایکی میں دی حیات احتیاری نشو و نما ہو سکے۔ اس نے زندگی کی بنہ اور پائی پر رکھی۔ ایکی ا

س مبری تمام مصیبتیں رفع ہوگئیں- اوراس طرح و ہ آہے سے باہر ہوجا آ ہے اور شیخیاں بھا رہا ً اور ڈیٹکیں مار تا پھڑا ہے- (گویا اُسے زندگی کامقصود حاصل ہو گیا)-

لین جولوگ رحیواتی سطے سے بلند ہوکر زندگی کی انسانی سطے پرتقیین رکھتے ہیں' ان کی حالت ان کے بیکس ہوتی ہے۔ وہ عسرا ورٹیسر — ننگی اورآئ ائش — دولوں حالتوں ہیں ایک ہی روش پر چلتے ہیں اور اسس پروگرام پرشتقل مزاجی سے عمل پرار ہتے ہیں جوان کی صلاحیتوں کو ابھارتا اور معاملات کوسنوارتا ہے۔ (وہ نہ مشکلات سے گھبراکر ما یوس ہوتے ہیں اور نہ آسائشوں پراٹر آکر آپے سے باہر ہوجانے ہیں)۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے 'زندگی کی تباہیو سے محفوظ رہنے کا سامان' اور بلندیاں اور نوانا تیاں پیداکر نے والا اجر عظیم ہے۔

راس میں شبہ نہیں کران ہو گوں سے جو کہاجا آگہے کان پر تباہی آنے دالی ہے تو یہ بات انہیں سخت ناگوارگزرتی ہے۔ لیکن) یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی دل جوئی کے لئے 'وحما کے ان مقابات کو جھوڑ دے جن میں اس سم کی تنذیرات آئی ہیں -

یا یه توگ کمتے ہیں کہ اس فی سرآن ابنی طرف سے بنالیا ہے اور اسے خدا کی طرف پر بہتی متسوب کررہا ہے و ان سے کہو کہ اگر تم اس وعوائے میں سیعے ہوکہ یہ خدا کی کتاب تبیی است ان کا کلام ہے) تو تم اس فترآن جیسی وس سور تیں بناکر لے آق اور طراکو چھوڑکر '

س مبری تمام مصیبتیں رفع ہوگئیں اوراس طرح و ہ آپے سے باہر ہوجا تا ہے اور شیخیاں بھا رہا ً اور ڈینگیں مارتا بھرتا ہے - رگویا اُسے زندگی کامقصود حاصل ہوگیا) ،

آلین جولوگ (جیوانی سطح سے بلند ہوکر زندگی کی انسانی سطح پرتقیبن رکھتے ہیں' ان کی مالت ان کے بیکس ہوئی ہے۔ وہ عسرا درئیسر سنگی اورآستائش سودونوں حالتوں ہیں ایک ہی رئیس ہوئی ہے۔ وہ عسرا درئیسر سنگی اورآستائش سودونوں حالتوں ہیں ایک ہی رئیس پرچلتے ہیں اور) ہسس پروگرام پرستقل مزاجی سے عمل پرار ہتے ہیں جوان کی صلاحیتوں کو ابھار تا اور معاملات کوسنوار تاہیں۔ (وہ نہ مشکلات سے گھراکر مالوس ہونے ہیں اور نہ آسائشوں پراتر اگر آپے سے باہر ہوجانے ہیں)۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے' زندگی کی تباہیوں میں نہیں جن کے لئے' زندگی کی تباہیوں میں نہیں جن کے لئے' زندگی کی تباہیوں میں نہیں جن کے لئے۔ انداز میں کی کو نہیں کی کی ساتھ کے لئے۔ انداز میں کی کو نہیں کی کو نہیں کی کے لئے۔ انداز میں کی کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کی کی کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہیں کی کو نہیں کو نہر

سے محفوظ رہنے کا سامان اور بلندیاں اور توانا ئیاں ہیداکرنے والا اجرع فلیم ہے۔
( اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں سے جو کہ اجا آہے کہ ان بر نباہی آنے والی ہے 'تو ہہ بات انہیں سخت ناگوارگزرتی ہے۔ لیکن ) یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو 'ان کی دل جوئی کے لئے 'وحی کے ان مقابات کو چھوڑ دے جن میں اس متسم کی تنذیرات آتی ہیں۔

بهی کشیک ہے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اگر توخدا کا رسول ہے تو تھے پرخزانے کیونہیں الارہ جانے۔ یا فرشتے تیرے جلوس کیوں نہیں چلتے ' توان کی ' ان طعن آ بسر یا توں سے توانسٹرہ فاطر ہوجا آ ہے۔ بیکن توجب فریفیۃ رسالت واندار کے لئے مامور کیا گیا ہے نویہ سب کھیرا ا کرنا پڑے گا (یہ ذمتہ داری بڑی سخت اور یہ فریف پڑا مشکل ہے۔ لیکن اس میں گھیرانے کی کوئی بات بنیں) ، ان کا تا اون ہر معالمہ کی کارسازی کا سامان لینے اندر رکھتا ہے۔ (اس لئے آب کا رسب کھے کھیک ہوجائے گا سے ا

یا یہ توگ کہتے ہیں کہ اس نے تسرآن اپنی طرف سے بنالیا ہے اوراسے خدا کی طرف پینی منسوب کررہا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اس دعوائے میں سیعے ہو کہ (یہ خدا کی کتاب نہیں انسان کا کلام ہے) تو تم اس مسرآن جیسی دس سور میں بناکر لے آؤ اور اخدا کو چھوڑ کر ا

میں کسی میٹم کی کمی نہیں کی جاتی (<u>44</u>)۔

قَالَهُ يَسْتَجْ يَبُواللَّهُ فَاعْلَمُ وَانْمَا أَنْولَ بِعِلْواللَّهِ وَانْ كُلَّ اللَّهِ الْاَهُو فَهُا اَنْهُ وَالْمُهُ وَالْمُواكَّلُهُ وَفِيهُا اللَّهُ وَالْمُهُ وَالْمُواكَلُهُ وَالْمُواكَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اورجے بھی لینسا تھ شامل کرنا جاہتے ہو کرلو بات صاف ہوجائے گی ( ہے ، بنے) ۔

بیکن اگر (نہ تو ہم خود ہی ایساکر سکوا در نہ ہی ) وہ لوگ بہاری اس دعوت کو فبول کی جہیں ہم اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ملانا چا ہو تو اس کے بعد تہیں جان لینا جا بیتے کہ قبران علم خلا دندی کی رد ہی ہے نازل ہوا ہے ( سول کا خود ساختہ نہیں ) وراس سے یہ بھی تابت ہو تھا کہ کا کتنان کا تمام اقتدار صرف خلا کے لئے ہے ، اس میں کوئی ادر شریک و سہم نہیں۔

ان سے بوجھو کہ کیا تم اس کے بعد بھی اس ضابطہ خلا و ندی کے سامنے مرتب ہو تو تہیں ان سے بوجھو کہ کیا تم اس کے باوجود اپنی مفاد پر سنیوں ہی کوزندگی کا مقصود بناتے رکھو تو تہیں ایس مفاد اور سے بار ہو اور نازی ہے کہ جو شخص صرف طبیعی زندگی کے مفاد اور نیب بنی زندی ہو تھی کرنیت جاہتے ہی کہ شوال کے بورے بورے ساجے کہ جو شخص صرف طبیعی زندگی کے مفاد اور نیب بنیت جاہتے ہی کہ شوال کے بورے بورے ساجے کہ جو شخص صرف طبیعی زندگی کے مفاد اور نیب بنیت جاہتے ہی کہ شوال کے بورے بورے ساجے کہ جو سے اسی دنیا میں مہل جاتے ہیں ، ان

سیکن اِن لوگوں کامتقبل دئیات آخرت ) کی خشگوار پوشیں کوئی صفہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ و نیامیں بناتے ہیں ' دہ ( آخرت میں ) سب اکارت چلاجا آلہ ہے ' اوران کا کیا کرایاس غارت ہوجا آلہ ہے۔ ان کے لئے وہاں ایسی تباہی وہر بادی ہوگی جوسب کچے جلا کر راکھ کا ڈھیر نیادگیا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ متر آن کی صداقت کے سمجھنے کے نمین طریقے ہیں۔ علم وبھیرت کی روسے۔ بااس کے عملی پر دگرام کے تمائج کو دیکھ کر اور یا تاریخی شہدادات سے ( انہ اِ)۔ تنم ذراسو ہوکہ کیا وہ شخص ہو ( 1 ) سس عقل و بھیرہ سے کام نے جو اسے اس کے نشود

تم ذراسو بوکہ کیا وہ شخص بور ۱) سے عقل وبھیرتے کام بے بوامیے اس کے شود دبنے والے کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور ۲) وہ دیکھے کہ ایک شخص ضابطہ خدا وندی کے مطابق کام کرتا ہے اور اس کے اعمال کے تمایخ اس ضابطہ کی صدافت کی عملی شہادت بنے جارہے ہیں- اور (۳) تاریخ کے یہ نوشتے بھی اس کے سامنے ہوں کہ اس سے قبل (مشلا) آئِ أَوْلَانَا مِن لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَن اَظْلَمُ مِنْ اِنْدَى عَلَى اللهِ كَذِيَّا اُولَلِ اَنْ يَعْمَ ضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ الْكُلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّلِمِ اللهِ عَلَى الطَّلِمِ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

موستے نے بھی اس شم کے ضابطہ خدا و ندی کو اینا ادرا پنی قوم کاراہ نما بنایا تھا تو اس سے آئیں کس فدر زندگی کی خراوانیاں مرحمت ہوگئی تصب — (تو کیا ایسا شخص کبھی اس صابطہ کی صداقت سے انکار کرسکے گا؟ کبھی نہیں - )- یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن برایمان لانے ہیں -

ان کے بڑکس جولوگ اس سے انکارکرتے ہیں وہ خواہ کسی پارٹی سے تعلق ہوں ' ان کا تھکا نہ تباہی ویرباوی کا جہنم ہے ۔ ہم دان لوگوں کے انجام ومآل کے بارسے میں ) ذرا بھی تسک نہ کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ضدا کے قانون کے مطابق واقع ہو کر سے گی۔ لیکن بہت لوگ (ایسے داضح دلائل وبراہین کے با وجود) اسکا یقین نہیں کرتے۔

ریبود و نصاری کے ذہبی بیشوا کہتے ہیں کہ تونک قرآن کے احکام ان کی شریعیہ خلا ہیں ہیں لئے یہ منجانب اللہ نہیں ہوسکتا۔ حالان کے حقیقت یہ ہے کہ جسے شہریویت خداوندی کہتے ہیں وہ ان کی خود ساختہ شریعیت ہے اوراسے یم سنوب خدا کی طریف کرتے ہیں سو ذراعور کروکہ ) اس شخص سے زیا وہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواپنے ذہن سے باتیں وضع کرے اورا نہیں دین اوند کہ کر بیش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عدالت خدا وندی میں چیش ہوں کے اور گواہی وینے فالے اس کی نصد لی کریں گے کہ انہوں نے فی الواقعہ اپنے رہے خلاف بہتان با ندھا تھا۔ یا در کھوا اس فنم کے ظالم رحمت خدا وندی سے عیسر محروم رہ جانے ہیں۔

ان کی حالت بہ ہے کہ یہ اپنے خود میا ختم سلک کوشریوب خدادندی کا نام دیجر لوگوں
کوخدا کے بیچے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں'ا ورجاہتے ہیں کہ ہیں کے صاف اور سیکر راستے
میں خواہ بیجے وخم ہیلاکردیں۔ صل بہ ہے کہ یہ لوگ مستقبل کی زندگی رحیات اُخروی) ہرائیا
میں خواہ بیجے وخم ہیلاکردیں۔ صل بہ ہے کہ یہ لوگ مستقبل کی زندگی رحیات اُخروی) ہرائیا
میں خواہ بیجے وخم ہیلاکردیں۔ صل برائی اسٹ بندار کھواہے کا اسٹ کھتر زندہ کے کا منہوں نرائی اسٹ بندار کھواہے کا

ہی نہیں رکھتے (بذہب گوانہ ہوں نے اپنا پیشہ بنار کھا ہے )۔ لیکن یہ مخدا کے ت اون مکا فات سے پی کرکہیں نہیں جاسکتے سنہی قانون (1)

MA

أُولِيَّةُ الَّذِينَ حَسِرٌ وَالْنَفْسَهُمْ وَضَلَّعَنَّهُمْ قَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ لَاجَرَمَا نَهُمُ إِنَّ لَا خَرَةِ هُمُولَا الْفَيْهُمُ وَنَا لَا خَرَةً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

## ٱۯڛؖڵڹٵٞۏؙۅ۫ڲٳٳڶۊۜۅڝڮٙٵۣؿٚڷڴۿڗؘڹؽڒٞۺؠؽڽٞ۞

خدا دندی کے سوا ان کاکوئی کار ساز ہوسکتا ہے۔ رجس قدران کی سرکتی ٹرصنی جارہ ہے' ہی نسبت ہے، ان کی سزامیں اضافہ ہوتا چلاجا آہے۔ یہ ہی لئے کہ را نہوں نے اپنی ضدا ور ہٹے ہم سے ایسی حالت پیداکر لی ہے کہ ) نہ ان میں تن یان کے سننے کی ناب رہی ہے' اور مذہی بیعقسلُ بھیرت سے کام لینے ہیں۔

میرون کے ایک ایک ایسی اور کا کیجه نقضان نہیں کررہے خودا بناہی نقضان کے ایک نقضان کا میں کا درہے کا میں نقضان ک کے میں میں کا میں اور کا کیجہ نقط ان کا میں میں اور کا کیجہ نقط ان کا کیا ہے تاہمی نقضان کا میں میں میں کا می

كرره بان كى افترابرداز بان سب اكارت جلى جاتين كى

ا (انہیں اس سے کھ دنیا دی فائد سے ضرد رحاصل ہوجاتے ہیں۔ لیکن) یہ حقیقت ہے کآخرت میں یہ لوگ سے زیادہ نفضان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان کامستقبل ہی خراجو گا ان کے بڑکس جولوگ نما بطہ خدا وندی کی صدافت پریقین رکھتے ہیں اوراس بڑگرام پڑمل ہیل ہوتے ہیں جوان کی صلاحیتوں کی نشودنماکر تاہے اورانسانی زندگی کے بجرشے ہو کام سنوارتا ہے اور راس طرح ) اپنے نشوونماد نیے والے کے تو این کے سیامنے عملا سرحجہ کانے ہیں۔ نویجی لوگ ہیں جوزندگی کی سدانہ ارشادا ہوں سے مہرہ یاب ہوں گے۔

ان دُدلوں گرد جوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور مبرہ ہوا ورایک دسکھنے اور سننے والا کریاان دولوں کی حالت بجسال ہو سمجتے والا کریاان دولوں کی حالت بجسال ہو سمجتے والا کریا ہوں کی مصلح راہ کونسی ہو سمجتے سوچنے نہیں (کرزندگی کی صحح راہ کونسی ہو سکتی ہے؟)۔

آن لَا تَعْبُرُ وَالْآلَالَالَةُ أَنِّ اَخَافَ عَلَيْكُوْعَنَ ابَيَوْمِ الْمُوْكَ فَقَالَ الْمَلَا أَلَّا الْمَنْ لَقَارُ وَالِمَا الْمَلَا أَلَا الْمَنْ أَوْلِهِ مَا أَلَا الْمَنْ أَلَا الْمَنْ أَلَا الْمَنْ أَلَا الْمَنْ أَلَا الْمَنْ أَلَا الْمَنْ أَلَا اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تهیں چاہیے کا اپنی اس روش کو چھوڑ کر صرف فوانین خداوندی کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرو-اگر نم نے ایسانہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تہیں بہت بڑی تباہی گھیر ہے گی۔

اس براس کی قوم کے بڑے برے اوگوں نے 'جن کے پاس سامان زیست کی فراوائی ۔۔۔۔ بینی صاحب دولت اوا قدار طبعت ۔۔۔ جس نے انکار دسرت کی فراوائی ۔۔۔ بینی صاحب دولت اوا قدار طبعت ۔۔۔ جس نے انکار دسرت کی راہ اختیار کر کھی بھتی ۔۔ کہاکہ ہم تو دیجہ بیں کہتم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو (اس لئے یہ کیسے ممان لیس کہتم خدا کے رسول ہو)۔ باتی رہے یہ لوگ جو تمہمارے چھے لگ گئے ہیں توان کی حیثیت کیا ہے ؟ یہ ہم میں سے اونی درجہ کے (پیچ قوم کے) لوگ بیں اور بیصاف دکھائی در سے رہا ہے کہ انہوں نے تمہار اسلک عقل و ب کر کی روسے اختیار نہیں کیا۔ یو نہی بلاسوج در سے ختیبارے ساخہ ہو لئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس میں تہیں ہمار میں مقابلہ میں کوئی بر تری حال ہو۔ ہمذا ہم تو یہی سمجھے ہمیں کہتم اپنے اس دعوے میں با لکل مقابلہ میں کوئی بر تری حال ہو۔ ہمذا ہم تو یہی سمجھے ہمیں کہتم اپنے اس دعوے میں با لکل

اس پر او تا نے کہاکہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ میں اپنے پر وردگار کی طرف سے عطاکر دہ علم دبھیرت سے کام لول - اوراس نے مجھا پنے ہال سے بطور موہبت ایک ضابطہ ہابت دیا ہم ہو سرتا سرحمت ہے ۔ لیکن تہیں ان میں سے کوئی آبا کہی نظرنہ آئے - اور تم اسے بھی پیند نہ کروکہ ان حقائق کو تمہیں دکھا اور سمجھا دیا جائے (آئیں اس سے زیادہ اور کیا کرسکتا ہوں جو کہیں سکتا کی ہم ان با تو ل کو زیروستی تمہارے گلے منڈھ دیں - (اس لئے کہ ایمان علم وبھیرت کی روسے بطیہ خاطر ول کے فیصلے کا نام ہے ۔ اسے یو نہی کسی کے گلے منڈھا نہیں جاتا) -

بیماس برمیمی عور کرد کرمبی جو کچر نتهارے لئے کرر با ہوں اس کے معادضمین تم سے کسی مال و دولت کا طالب نہیں ہوں (اس لئے مجھے کیاضرورت بٹری ہے کہ تم سے آخِرى إِلَا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الدِّرِينَ امَنُوا أَنِّهُ وُلُقُوْ رَبْهِهُ وَلَا يَكُنُ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَالدِّينَ اللهُ وَالْمَا وَلَهُ وَالْمَا وَلَا تَذَكَّمُ وَنَ ﴿ وَلَا اَقُولُ لِكُوْءِ مَنَ اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهِ وَكَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

تجوت بولول؟) میری محنتول کامعاوضه بیر بے خدا کے ذیتے ہے۔ لیکن بین بہنیں کرستنا کرجولوگ اس نظام کی صداقت برایمان ہے آئے ہیں' انہبیں اس لیے نکال باہرکر دل (کے تم انہیں رذیل سمجھے ہوا وران کے ساتھ مل ہیڑ ننا پسند نہیں کرتے۔ اگر میں ایسا کروں تو) برجب اپنے رب سے منبی کے تومیر بے منعلق کیا کہیں گے ؟ (بعین بیات 'منشائے خدا وزی کے سخت خلاف ہوگی) ۔ تم انہیں جابل کہتے ہو' لیکن میں دیجھنا ہوں کر تنہار سے میں جاب قوم کوئی ہے ہی نہیں۔

مفت کا جگر استرع کردیا 'ادراس میں بڑھنے ہی چلے گئے۔ اب اس قصد کوختم کرد اگرتم اپ دعوے میں سچے ہوتوجس تباہی کی تم باربار دھ کیال دینے ہواسے ہے آئے۔

وئے نے کہاکہ س تباہی کالانا یا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں۔ وہ تو خدا کے قانون کے مطابق آئے گا۔ میں انتاجا نتا ہوں کہ وہ آکر ضرور رہے گا۔ تم مت انون خدا دندی کو عاجزاور مے سب نہیں کرسکتے کہ ہیں گی روسے جو کھے ہوتا ہے وہ نہ ہوسکے۔

یکی یادرکھوکداگرتم نے اپنے آپ کو اپنے اعال کی وجہے عذاب خدا دندی کامستوجب ایک تو بھی یادرکھوکداگر تم نے اپنے آپ کو اپنے اعال کی دفوگری کروں توابیدا نہیں کرسکوں گا۔ تو پھراگرمیں بھی ہزارجیا ہوں کہ تہمارے چاک داماں کی دفوگری کروں توابیدا نہیں کرسکوں گا۔ اس وفت میری غخواری بھی تہمیں کوئی من ایدہ تہمیں دے سکے گی تنہاراآت اور مالک خداجی میں نہیں و اور تہمارا ہرت میں اس کے قانو میں نہیں دار تہمارا ہروت میں اس کی طوف ایمٹر رہا ہے۔ تمہارے تمام اعمال کے تناقع اس کے قانو میں اس کے قانو میں کا فات کی روسے مرتب ہوں گے۔ داس میں بھی کھی نہیں کرسکوں گا)۔

رفدانے کہاکہ اے نوع ؛ ) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کرتم نے یہ باتیں از فود وضع کرلی ہب اور انہیں فدا کی طرف علط منسوب کرتے ہو؟ ان سے کہدوکہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو سراحب م مجد پرہے۔ (ہم سے اس کی بازیر س نہیں ہوگی) ، اور چوب رائم ہم کررہے ہو ان کی باداش ہمیں اس سے بری الذمة ہوں - (ہم یہ کرمطمن نہ ہوت او کہ جو کچھ میں اس سے بری الذمة ہوں - (ہم یہ کہدکر مطمن نہ ہوت او کہ جو کچھ میں کہدر باہوں وہ میرا خودساختہ ہے۔ ہم یہ ویجھوکر جو کچھ می کررہے ہو وہ کیسا ہے ؟) ۔ میں اس مفام پر نوئ کی طرف وھی کی گئی کہ جو لوگ اس وقت تک ایمان لاچکے میں ان کے علاوہ اور کوئی ایمنان نہیں لائے گا۔ لہذا ، جو کچھ یہ کررہے ہیں اس پر منم میں ان کے علاوہ اور کوئی ایمنان نہیں لائے گا۔ لہذا ، جو کچھ یہ کررہے ہیں اس پر منم

(بیکار) عنم نه کھاؤ۔ (تمہاری تم خواریاں اور حب انگدازیاں ان کی حالت میں کوئی تبلیلی پیدا نہیں کرئی تبلیلی پیدا نہیں کرئی تبلیلی پیدا نہیں کے اب وقت آگیا ہے کہ تم ان سے الگ ہوجت ؤ)۔
اب تم ہماری زیز گرانی اور ہماری دمی کے مطابق کشتی بنا نامشروع کردو —

في الني يُن ظَلَمُوا النَّهُ وَمُعُى قُون ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ ۚ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا ثِينَ فَوْمِهِ سَخِرُوْامِنَهُ فَالْنَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا ثِينَ فَوْمِهِ سَخِرُوْامِنَهُ فَالْنَالُونَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُعْرَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ

اور دیکیو: ان سرکشوں کے بارے میں ہم سے بھرنہ کہنا- ہیں گئے کہ ان کے اعمال کی دجہ سے ان کی تباہی سلم ہو چی ہے۔ یہ سب نوق کر دینے جائیں گئے۔ ( ۲۳٪) ·

چنانچاس نے کشتی بنانی شرخ کردی اس کی توم کے سردار ب او صربے گزرتے اوراہے کشتی بنانے دیکھتے تواس کا تسخواڑا تھے۔ اس کے جواب میں نوح ان سے کہتا کہ اگرتم ہماری نہی اڑا نا چاہنے ہو نواڑا لو مس طرح تم آج ہماری نہی اڑاتے ہو ایک دقت آئے گاکہ ہم آی طرح تمہاری حماقتوں پر مہنیں گے۔ حماقتوں پر مہنیں گے۔

ادراس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ نم عنقریب دیجھ لوگے کہ وہ عذاب کس پرآتا ہے جوائسے رسواکر نے گا۔ اور وہ وقتی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابلود کر دینے والا ہوگا

الله عَلَى مَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَا

الله کے نام پرچلنا ہے اورائس کے نام سے رکمنا ہے۔ (بیسب کھے ہیں کی وجی کے مطابق ہور ہاہیے۔
البتہ اس کا بقین رکھوکہ اس سے کوئی معیبت نہیں آتے گی۔ اس لئے 'کے خدا کا قانون ربوبیت جس کے مطابق بیسب کھو کیا جارہ ہے ) اپنے اقد رسامان حقاظت اور درائع پرورش' سب رکھتا ہے۔
چنانچہ (وہ چل پڑسے) ان کی کشتی انہیں ایسی تلاظم انگیز موجوں میں (بحفاظت) حاربی کھتی جو بیماڑ کی طرح اکٹے ربی تحقیق ۔

ب با با حالیا بینی کے رواز ہونے سے فیل ) نوٹ نے اپنے بیٹے کوآ وار دی 'جواس کی جاعت میں رکھتی کے رواز ہونے انگے رواز ہونے انگے کا میں میں شامل نہیں ہوا نھا 'الگ رہا نھا 'کہ بیٹیا ؛ تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہوجا وَا وران انکار کرنے والوں کا ساتھ جیوڑ دو۔

وہ وں فائد کے بھاکہ (تم جاؤ۔ میں تہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ ایسا ہی ہوگانو) میں کسی بہاڑ پر پناہ ہے دوں گاجو مجھے سیلاب سے بچاہے گا۔ اس پر نوئ حنے کہاکہ بٹیا! بتم غلط نہی میں بتلا ہو۔ آج اس طوفان سے جوخدا کے قانون کے مطابق آر اہم کے لئی بچانے والانہیں۔ اس سے دبی بچے سے گابؤ خدا پرائیان لاکر اس کی رحمت کے دائن میں بناہ ہے ہے۔

آتنی بات ہوئی تھتی کہ ان دو نوں کے درمیان ایک بلند موج حائل ہوگئی 'اور دہ کھی' دوسے دول کے ساتھ ڈوب گیا۔

اور بحیر(املہ کاحسکم ہواکہ) اے زمین! تواپ پانی بی لے - اور اسے با دلوائم مخم جیاتی چانچہ پانی کاجیہ شرھاد اتر گیااور بول وُہ حادثہ ضم ہوگیا۔ اور نوح کی کشتی صح وسئلامت 'جو تی پر مغہر گئی اور جماعت مومنین کو بت ادیاکہ وہ ظالم (جو تہیں اس طرح تنگ کیا کرتے ہتھے) زندگی اور اس کی کامرانیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب یوں اطمینان ہوگیا تو لؤج نے اپنے رب کو پکارااور کہا کہ اے بیرے نشود منا الْحُقُّ وَآنْتَ آخُكُمُ الْحَلِمِينَ عَالَيْنُونُمُ الْعُلْيَسَ مِنَ آهْلِكَ الْنَهُ عَمَلُ غَيْرَصَالِيَّ فَلا تَنْعَلَنِ مَا لَكُنُ وَالْمُعَلِيْنَ فَعَ الْكَرْبِ الْفَاكَةُ عَمَلُ غَيْرَصَالِيَّ فَلَا تَنْعَلَنِ مَا لَكُنْ لَكُونَ مِنَ الْجَلِينَ فَ قَالَ رَبِّ الْفَاكَةُ وَيُولِكُ الْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

دیے دالے! میرابیامیرے اہل سے تھا۔ اور برادعدہ تھاکیمیرے اہل کو بچالیا جائے گا۔ اور تیرے دعدے ہمیشہ سپھے ہوتے ہیں اور تیرے اوپر کوئی حاکم بھی نہیں جوتیرے فیصلوں کو بدل دے۔ اِ حقالق کے بیش نظر میرے بیٹے کو تو محفوظ رہنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں غرق کر دیا گیا!

اس برخدانے کہاکہ اے نوع: ﴿ نونے "أَبَلْ \* کا صحح مفہوم تہیں سمجھا، وہ بیشک تیرائیٹا تھا) نیکن بیرے اہل میں سے نہیں تھا ﴿ تیرے اہل میں سے دہی ہوسکتے ہیں جن کے اعمال صالح ہوں) - اوراس کے اعمال غیرصالح تھے ﴿ " آینے " اور " بیگلنے " کا یہ وہ معیارہ حس کا تھے علم نہیں تھا) - لہذا تھے اس جزر کا مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیئے جس کا تھے علم نہ ہو۔میں تہیں ان یا توں کی اس لئے تصبیحت کرتا ہوں کہ تہیں حقائق کا علم ہموجائے۔

توت نے کہاکہ لے بیرے نشود نما دینے والے ہمیں اگر تھے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرلیتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہوتا (تو اتو جا نتا ہے کہ وہ محض نا واقعیٰ کی بنا پر ہوتا ہے ۔ کسی اور خیال سے نہیں ہوتا ، اس لئے مجھے توقع ہے کہ ان امور میں تیری شفقت اور رافت بیری پوری طرح دیجہ بھال کرتی رہے گی آگر نیری طرف سے مجھے سامان حفاظت اور پروزش نہ ملیگا تومیس بریا دہوجا ق گا۔

ہم نے کہاکہ اے نوع الب کشتی سے اتر پڑو کیونکہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں ہا۔

(شاید تہارے سائتیوں کے دل میں یہ خیال ہیدا ہو کہ جوز مین اتنے دلوں تک غرفا رہی ہے اس میں سالیان زندگی کہاں سے ملے گا ؟ سواس بات کی منکر شکرہ کرو،

تہیں اور تہارے سائتیوں کو ساسان زیبت بڑی فرا وائی سے ملے گا، باقی رہیں وہ جاعتیں جو تہاراساتھ نہیں دیں گی۔ سوہا ہے قانون طبیعی کے مطابق انہیں ہی تیاو زندگی میں سالی ڈیئٹ ملے گا لیکن ان کا مستقبل تاریک ہوگا اور وہ آخرالامردر دناک تہاہی میں مبتلا ہوں گے۔ (ور اللہ میں)۔

نِلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ أَلْيُكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ آنَتُ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَلَا فَا مَا كُوْمِنَ لَلْهِ عَلَيْهُ إِنْ آنَتُمُ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِعَلِينَ فَي وَلِي عَالَمَ الْمُعَمَّدُونَ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ آنَتُمُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ مَا لَكُومِنَ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ آنَتُهُ اللّهُ مَا لَكُومِنَ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ آنَتُهُ وَكُولًا عَلَى اللّهُ مَا لَكُومِنَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

اےرسول! یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تہیں بدرید دمی بتارہے ہیں۔ غیب کی س لئے کہ
اس سے پہلے تم یا تمہاری توم ان تفاصیل سے واقعت نہیں ہی ۔ اور بتااس لئے رہے ہیں کہ ارتع کے
ان نوشتوں سے تمہارے دل کو تقویت حاصل ہوگا ابتداءً کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ
آخرالا سرکا میا بی ہی جماعت کی ہوتی ہے جو تو انین خدا و ندی کی نگر داشت کرے۔ جب ضیفت یہ
ہے تو تم نہا بیت استقامت سے اپنے پروگرام پرعمل ہرار ہو۔ تمہاری کا میا بی یقینی ہے۔
اسی طرح ' قوم عاد کی طرف ' ان کے بھائی بندوں میں سے ہو دکورسول بنا کر بھوا گیا۔
اسی طرح ' قوم عاد کی طرف ' ان کے بھائی بندوں میں سے ہو دکورسول بنا کر بھوا گیا۔
اس نے ان سے کہاکہ میری توم! تم صرف تو انین خدا و ندی کی محکومیت اختیار کرد۔ اُس کے سوائی کا کہنات میں کسی کا افتدار نہیں ، س لئے تمار االّذ بھی ہی کے سواکوئی اور نہیں ہوسکا۔ اگر

اے سری قوم اسی متم سے جو کھے کہتا ہوں اور تہاری بہبودی کے لئے جو کھے کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں تم سے کوئی معادضہ نہیں چا ہتا۔ میرااجب رومعادضہ اس فدا کے ذقے ہے جب نے میں تم سے کوئی معادضہ نہیں چا ہتا۔ میرااجب معالی اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر تم ذرا بھی معتل وصنکرسے کام لور توبہ بات بآسانی تہاری سبے میں آجائے کے جس بات میں ایک شخص کا کوئی ذاتی منا ندہ نہوو وہ احتلام ہی پرمینی ہوگی )۔

میں تم سے بہتا ہوں کہ تم اپنی علط روش کی دجہ سے آنے دالی تباہی سے بچنے کے لئے قوانین خدا دیدی سے بخنے کے اوراپنے تمام باطل عقائد جچوڑ کر اس کی طرف لوٹ آؤ۔ تم اس کی سٹان ربو بتیت کو نہیں دیجھتے کہ دہ کس طرح تمباری خشک زمینوں کو بارش سے سیاب کرتا ہے حس سے تمباری قوتیں دن بدن بڑھتی جلی جاتی ہیں۔ اسکا بیتی بیہ ہو ناچا ہیئے کہم اسکے توانین کی اطاعت کر کے اپنی شکر گذاری کا ثبوت دو۔ نہ بیدکہ الٹا ظلم وستم پراتر آؤا در مجرمین توانین کی اطاعت کر کے اپنی شکر گذاری کا ثبوت دو۔ نہ بیدکہ الٹا ظلم وستم پراتر آؤا در مجرمین

کی طرح اس کے توانین سے منہ موڑلو،

انہوں نے ہودسے کہا کہ تم نے اپنے دعوے کے نبوت میں کوئی ایسی دلیل پیش نبیں کی جسے ہم واقعی محمکم دلیل سمجھیں۔ ہم اپنے معبود د ں کو محض تمہارے کہنے کی وجہ نہیں چیوڑ سکتے ، اس لئے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔

میں کھابسانطرآتا ہے کہ تم نے جو ہارے معبود وں کی گستاخی کی ہے تو ) تم پران بی کے کہ کہ کے ہو۔ ورنہ اس سے پہلے تم کے بہائی ہا تھی کے بہائی ہائی ہے کہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے تم ایسے پلے تم ایسے پلے تم ایسے پلے تاریخ ایسے پلے تم ایسے تم ایسے تم ایسے پلے تم ایسے تاریخ تاری

اس کے بواب میں ہو و نے صرف اتناکہا ---ادراس میں کی ذہنیت رکھنے والوں سے اور کہا بھی کی اور ہیں ہو والوں سے اور کہا بھی کیا جاتا! --- کہ میں ہی پر خداکو گواہ تغییر آیا ہوں اور کم بھی گواہ رمبنا کہ تم عیرات میں اس سے کیسر بیزار سہوں، سے حسن کو اُس کا شریک فراردیتے ہو میں اِن سے کیسر بیزار سہوں،

تم جو کچھ میرے خلاف کرنا جا ہتے ہو 'سیجے سب مل کر گراہ - ا در مجھ ذرا بھی دہلت نہ دو-را بعد دیکھ کرنتھ کرنا نکا اے !) -

مبرانجروس، فداکے فانون مکافات علی پہنچ ہراہی محکم گیراورت اللائے۔
اس فداکا قانون ہو میرااور تہارا سب کانشو دنماد نے والاہے۔ تم توایک طرف رہے کا تنات میں
کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہواس کے قانون مکافات کی گرفت سے اہر ہو۔ میرافعا '(حق وعدل کی) سیدھی اور توازن بدوش راہ پرہیے۔ (بہذا 'تم بھی اس کے بھیے بھیے 'اسی راہ پر حلیو (ہے)۔
اگر تم اس راہ سے روگر دانی کروگے تو اس کے تمائے کی ذمہ داری جھریما کہ نہیں ہوگی۔
میرے ذقے فقط اتنا تھاکہ میں تم یک فعالی بیت ام بہنجا دوں۔ سو وہ میں نے بہنجادیا۔ اب تم
دیکھ ہوگے کہ خداکا ت افونِ مکافات کہیں کس طرح تباہ ویر بادکر کے) تمباری جگرا کے اور دیکھ کے اور کا کرائی کی جھرا کے ایک کے ایک کی خواکا کے ایک کو سے دو کا کرکے کی تمباری جگرا کے اور کرکے کی تمباری جگرا کیا۔

وَلَمُنَاجَاءًا فَمُ نَا نَجْدُنَا هُوْدًا وَ الْهَانَ اَمَنُوا مَعَ فَيَرَحْمَةٍ فِنَا وَكَيْدُنْهُ وَفِينَ عَلَا إِلَى عَلَيْظِ وَ وَلَمُنَا اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

توم کوئے آیا ہے۔ ہم خدا کا بھی نہیں بگاڑسکو گے۔ دہ ہرجیز کا نگران حال ہے۔ چنا پنچ جب اس قوم کی غلط رُکٹس کے تمائج برآمد ہونے کا دقت آگیا' تو ہم نے ہو دا در آئے سائفیوں کو'جو خداپرایمان لائے تضے اپنی مرحمت سے' اس سخت عذاب سے محفوظ رکھا (جس میں دہ قوم مبتلا ہونے دالی کمنی)۔

یہ ہے سرگذشت قوم عاد کی جس نے لینے پر در د کار کے قوانین سے ایکار کیا اوراس کے رسولوں (کی دعوت) سے سے شی برتی-اورا پنے ان سرکش اور ستبدحکام کی اطاعت کرتے رہے جو جا بوجد کرحت کی نحالفت کرتے ہتے۔

اس کا بیتجہ پر تفاکہ دہ اور ستقبل دد نوں کی زندگی میں نواز شات خدا و ندی ہے محروا رہ گئے — با در کھو! پر سب اس لئے ہواکہ انہوں نے اپنے نشو دنما دینے والے کے قوانین سے انگا کہا نفا — دیجہو! قوم عاد کس طرح زندگی کی نوشگواریوں سے محروم رہ گئی!

اسی طرح و قرم بنود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صابح کورسول بناکر بھیجا۔
اس نے بھی ان سے بہی کہاکہ تم صرف قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرد۔ اس کے سوائیم اس لیے کوئی صاحب افتدار نہیں۔ اس نے تہیں اس ملک میں اسٹا کھڑا کیا ادراچھی طرح آبا و کبائیمیں چاہیے کہ تمہاری غلط کوئش کی بنا پڑ جو تباہی تم پرآنے والی ہے اس سے بینے کے لئے خداکے فیائین سے حفاظت طلب کرو۔ ہرطرف سے منہ موڑ کڑاس کی طرف رجوع کروا دریوں اس کی رجمتے ساتے سے آجاؤ۔ یادرکھو! دہ تم سے دور نہیں قریب ہے۔ اور تمہاری ہر بیکار کاجواب دیتا ہے۔ (ہمہ ا)۔

سے حفاظت طلب کرو۔ ہرطرف سے منہ موڑ کڑاس کی طرف رجوع کروا دریوں اس کی رجمتے ساتے سے آجاؤ۔ یادرکھو! دہ تم سے دور نہیں قریب ہے۔ اور تمہاری ہر بیکار کاجواب دیتا ہے۔ (ہمہ ا)۔

انہوں نے کہاکہ اے صابح ! تم سے تو جماری ہری امیدیں والب تہ تھیں (کہ تم اپنے بزرگوں کے سیجے جانشین بنو گے بھارے معبود واں کا یول بالاکرو گے۔ اپنی قابلیت سے اس ندیب کو دُورود کو سے جاری تمام امیدیں خاک میں گائیں سے جاری تمام امیدیں خاک میں گائیں۔

سے پیپیلاؤ گے۔ میکن تم نے اب میں باتیں شروع کر دیں جن سے جاری تمام امیدیں خاک میں گائیں۔

تم دراسوچ توسی که تم هم سے کیاکہ رہے ہو؟ تم ہم سے یہ کہتے ہوکہ ہم انہیں اپنامعبود ماننا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبار واجدا دکرتے چلے آئے ہیں۔ جس یات کی طرف تم ہمیں بلانے ہو' ہمیں تو اس کی صدا قت میں بڑاہی شک ہے۔ اوراس کی وجہ سے ہمارے دل میں بڑا اصطراب پیدا ہوتا ہے (کیونکہ وہ ہمارے مسلاف کے مسلک کے خلاف ہے)۔

اس برصالح نے کہاگدارے میری قوم اکیا تم نے کہی اس پر بھی عور کیا ہے کہ خداتے مجھے وی جسی نعمت کبری سے نوازاہے اوراس کی بناپر میں مصح راستے کی طرف راہ نمانی دینے والی روش فندل لئے کھڑا ہوں- اگراس کے با وجو دمیں اس کے احکام سے سرکسٹی اختیار کروں قو مجھے اسکے قانون مکافات کی گرفت سے کون بچلے لئے گا؟ تم ہو کچھ مجھے سے چاہتے ہو اس سے تم مبر سے بھلے کی مان بنیں کرتے بلکے سراسر تباہی کی طرف بہجاتے ہو۔

رتم نے اس سامان رزق برجو خدائی طون سے بلامرد ومعاد صدماتنا ہے اور تو نام اور علام اسان کے لئے بجسال طور پر کھلار مہنا چاہتے حد بندیاں عائد کر کھی ہیں۔ تم غریبوں اور کمزوروں کے جانوروں تک کو نے کھی زمین ہیں چرف دیتے ہو' نہ عیتموں سے یا نی ہینے دیتے ہو۔ تم نے ان سب کو اپنے جانوروں کے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ دیجو ا) بدایک او نشتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں۔ بیس اللہ کی او نشتی کو اللہ کی زمین میں اس کے جو جھوڑتا ہوں تاکہ بدائی میں چرسے بھرسے (اورا پنی یاری) یا بیانی ہے ہے اللہ کی زمین میں اس طرح چرنے دیا تو بدائی امرکی نشانی ہوگی کہ تم اپنی موجودہ رُوٹ یا بینی خلط روٹ کو چھوڑتے ہو۔ لیکن اگر تم نے اسے اس کے لیدائم پر تباہی کا وہ عذاب آجائے گا کہ تم اپنی غلط روٹ کو چھوڑتے والے نہیں۔ اس کے لیدائم پر تباہی کا وہ عذاب آجائے گا حس کے طہوکو کی کو ترتبیں۔ میری آنکھیں اسے بہت قریب دیکھر تبی ہیں۔

ا نہوں نے اس اونٹنی کومار ڈالا۔ اس پر صالح نے کہاکہ تم اپنے گھروں میں تین کن کے اور سس کو۔ اس کے بعدتم پر تیا ہی آجائے گی۔ بدایسا وعدہ سے جو کمبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوگا

40

فَلَمَّاكِمَا الْمَا الْمُعَنَّا الْمَالُونِ الْمَنْوَامَعَا الْمَنْوَامَعَا الْمَوْمَ الْمُوالِقَيْقَ الْمَنْوَالْمَعَا الْمُوالْفَيْعَ الْمُؤْدَوْنَ وَيَارِهِمْ خِيْمِنْ كَأَنْ الْمُؤْدَوْنَ الْمَنْوَالْفَيْعَ الْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَالْمُؤْدَوْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

( چۇنكە دەصارى كى كىسى بات كوسچانىيس مانتە ئىقداس لىقە امنبول نے اسى بىمى دىمكى ہى

سبحها)-چنانچہ جب ظہور نتائج کا وقت آگیا تو ہم نے صالح کوا دراس کے ان سائھیوں کو ہو صلا ایمان تھے اپنی رحمت سے اس سواکن عذاب سے بچالیا۔ بقیناً تیرسے خدا کات نون بڑا ہی طاقتور

اورغالب رہنے والاہے۔ اوران سرکش لوگول کوایک زور کی کڑک (اور زلز لیہ کئے )نے آلیا اور وہ اپنے گھرول میں تعیس وحرکت پڑسے رہ گئے۔

اوروہ گھراس طرح ویان ہو گئے گویا ہے لوگ ان میں کہمی بسے ہی نہ تھے۔ یا در کھو! ٹمو دنے تو انین خداد ندی سے انکار دسسرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی۔ اس کا نتیجہ ہے ہواکہ وہ زندگی کی ٹوشگوار لوں سے محروم رہ گئے۔

(اوراسی طرح قوم لوط کی نباہی ہوئی۔ ان کا قصۃ یوں ہے کہ ، خدانے اپنے فرسنادگا البِّنامِیُّ کی طرف بھیجے جنبوں نے اسے خوشخری دی (جس کا ذکرآ کے جل کرآتا ہے)۔ انہوں نے ابرا ہیم کوسلامتی کی ۔ وعادی جس کے جواب بیس ابراہیم نے بھی دسی ہی دعادی۔ اوراس کے بعد بلا تو قعت ان کے لئے ایک جنبا بلو بھٹرائے آیا کہ جانوں کی تواضع کی جائے۔

سین اس نے دیجا کہ وہ نہان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے اس سے دہ ان کی طرف ہے برگان سا ہواا وردل میں خطرہ مسوس کیا کیونکاس ملک کا دستور نھا کہ بوکسی کے ہاں بُرے اراد سے آئے وہ اس کے ہاں کھا نا نہیں کھا تا تھا) ۔ جب انہوں نے ابرا ہیم کے ان ساوس کو مسوس کیا تواس کہاکہ ڈرونہیں ۔ ہم قوم لوط کی طرف بھیج گئے ہیں ( اکوان کی تیا ہی سے پہلے تمام ججت بہوجائے خرص مخود کی نیا ہی سے پہلے تمام ججت بہوجائے خرص مخود کی نیا ہی سے پہلے تمام جست بہوجائے جس مخود کی نیا ہی سے پہلے تمام جست بہوجائے جس مخود کی نیا ہی سے پہلے ناقر صوالے کے ذریعے اتمام جست بہوا تھا۔ ہم جست ہوا تھا۔

وَاقْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَعِهُ كُنْ فَلَهُ الْمُعْنَ وَمِنْ وَرَاءِ الْعُقَايِعُقُوبَ اللهِ قَالَتَ يُويَلَقَى اَلِهُ وَانَا عَجُوزٌ وَهٰ لَا بَعُلِ شَيْعًا مِنَ هٰذَا لَقَنَى مُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوَا اَتَعْجَهُ بِينَ مِنَ أَمْ اللهِ مَحمَتَ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَجُوزٌ وَهٰ لَا اللّهِ مَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُهُ وَهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَعْلَا لَهُ مَا اللّهُ مَعْمَدًا اللّهُ مَعْمَدًا اللّهُ وَمُؤَلِّمُنَا عَلَيْكُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمَدًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

## فْ تَوْمِلُو إِلْيَ إِنْ إِبْرُهِيمُ لَكَولِيمٌ أَوَّاهُ مُنِينَتُ

ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اسے پیشن کراطینان ہواا دروہ جی میں نوش ہوئی کہ خطرہ کی بات کوئی نہیں۔ عین اُسی دفت ہم نے اسے اسی کی پیدائش کی نوشخبری دی۔ اور پہمی کہ آخی تا کے بعدان کے باب ان کا پوتا لیففوٹ بیدا ہوگاا دراس طرح اس سرزمین پر (توم لوط کی تباہی کے بعد) ان کی نسال بھیل جائے گی۔

اس پرابراهیشیم کی بوی نے کہا کہ یہ توبڑی تعجب انگیز ۔۔۔۔۔ ادرمیرے لئے مجوب کن ۔۔ بات ہے کہ میرے ہاں اس عمر میں حبکہ میں اس قدر سن درسیدہ ہو چکی ہوں' اولا دہو گی۔ ادر یہ میسکر خاد ند کھی لوڑھے ہوچکے ہیں۔ ان حالات میں اولا د کا ہونا' چیرٹ انگیز سی بات ہے۔

اس برانبول نے کہاکہ تم اللہ کے کاموں برتعب کیوں کرتی ہو؟ اے اہل خانہ! یہ تو تہا ہے کے لئے مانہ! یہ تو تہا ہے ک لئے خدا کی رحمت اور برکت کی فوش خبریاں ہیں- اسی رحمتوں ہی سے تو پتہ چیاتا ہے کہ وہ کس قدر منزادا ا حمد وستائش اوکس قدر فرا وانیاں عطا کرنے والاہے- ( ایج )-

سروت کی اور کا مدر کرولیاں کا مصافر سے بدات کہ گھرام نے درہوگئی اور بیٹے کی جب ابرائیم کے دل سے ان کی طرف سے پیات وہ گھرام نے درہوگئی اور بیٹے کی خوشخبری سے اور بھی اطبینان حاصل ہوا' تو توم لوط کے متعلق ان سے سوال و جواب کرنے لگا۔ کا نہیں کیوں ہلاک کیاجار ہاہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ابرا ہیم بڑا متحل مزاج تھا اس لئے وہ ذرا ذراسی بات پر یو نہی بھڑک نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سینے میں بڑا در دمند دل کھتا تھا جس کی وحہے وہ دوسروں کی مصیبت کو بڑی شدّت سے محسوس کرتا تھا۔ میبی وج متی کہ توم لوط کی تباہی کی خبر کو اس نے اس طبع محسوس کیا۔

تَسِيكَن اس كَيْسَاتَة بِي السَّى كَيْفَيتَ بِيمِ كَيْ وَهِ بِرَمِعَاملِ كَ فِيصلِ كَهِ لِمَة بمارى طئرت رجوع كرّائقا - اس ليّة اس كى رُستيق العشلبي اسّبَاعِ توانين بِرَعَالبُهِ إِن آتى مقى -

A|

نَا بُرْهِيْهُ أَعْرِضْ عَنْ هٰنَا أَانَّهُ قُلْ جَأْءًا هُرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُ وَاتِيهِ وَعَلَابٌ غَيْرُهُمُ دُوْدٍ ﴿ وَلَمَّا جَأَءً تُ رُسُلُنَا لَوْطَالِينَ ءَبِهِمْ وَضَاقَ عِهِمْ ذَرْعَاقُ قَالَ هٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَ لَا قُومُ لَا يُهْمَ عُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ مَّبْلُكَانُوْايَعْمَلُوْنَ السَّيِمَاٰتِ قَالَ يْقُوْمِ هِمُؤَكَّا وِبَنَا تِيْ هُنَ أَطْهَرُ لَكُمُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَكَا تُحْفُرُونِ فِي صَيْفِي ٱلنِّسَ مِنْكُورَجُلِّ رَشِيدٌ ۞ قَالُوْالْقَدْ عَلِمْتَ فَالْنَافِي بَنْتِكَ مِنْ حَقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُوِيدُ۞ عَالَ لَوَانَ لِي يَكُمُ قُوَّةً أَوْا وِي إلى مُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُوَّا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِكَ لَنْ يَصِلُوٓا الدِّيكَ

انہوں نے کہا۔ اسے ابراہیم اِ تواس بات کا خیال مچوڑ دے (کدوہ توم تباہی سے بری حاتے) حقیقت یہ ہے کہ نیرے پر در دگار کے قانون کے مطابق اس قوم کے اعمال کے تبایج کے طہور کا وقت آجکا يے-ابان بروہ تباہی آنے والی ہے جوبلٹ بہیں سکتی۔

بنانچ جب بمارے فرستادگان ابراہیم سے رفصت ہوکر لوط کے پاس سہنے نو و دان کی وجہ سے پریشان موگیا اوراین بے سبی کے اصاب سے ول بیں کہنے لگاکہ آج بڑی مصیبت کادن ے- دیکھئے کیا ہوتا ہے! داس کی پریشانی کی وجہ یہ محتی کروہ جانتا تھا کہ دہاں کے لوگ کو وار ذ اجنبیوں سے کست کاسلوک کیاکرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ نو دارد آگر بھٹرے بھی لوط کے یاس مجھے اس لئے دہ اور بھی زیادہ پرکشان ہوگیا)۔

اس کی توم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر مین کر بدستی میں دوٹر تے ہوئے آئے وہ پہلے ہی سے اس روش بد کے ٹوگر تھے ---- لوط نے انہیں (الگ نے جاکر کہا کہ ڈرا سوچو توسہی کرتم کیاکر ہے ہو!) - یہ تہباری ہیویاں ' بومیر<u>ے لئے</u> مبنرلہ میری بیٹیوں کے ہیں ' تبهارے لئے جائزادرمناسب بیب ان کی طرف رجوع کرنا بٹری پاکیزہ روس ہے۔ ہم قوانین غداوند کی گہداشت کرو' اورمیرے ہمانول کے معاملہ میں مجھے رسوانہ کرو۔ (یہ بٹری مشرم کی بات ہے)۔ كيائم مين ايك آدى بھى ايسانهبى بوشرافت سے كام اے درعقل دہون كو باندسے ناجانے دے! انہوں نے کہاکہ توجانتا ہے کہ بیں مورتوں ہے جنہیں تواپنی بیٹیاں کہنا ہے کیھ 4 دلچیپی نہیں اور تھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارارا دہ کیا ہے؟

لوط نے کہاکہ اسے کاش! میرے پاس تہارے مقابلہ کی خود طاقت ہوتی ' یا کو ٹی توی سبها را به تناحبس کی مدد ہے میں تنہیں ان حرکات سے روک سکتا۔

لوظ کے ہما نوں نے کہاکہ تم طبراؤ نہیں۔ ہم تیرے پر دردگار کے فرستادہ ہیں (او

فَانُسَ إِفْلِكَ بِقِطْهِ فِنَ الْيُلُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُوْ آحَدُ الْاَ اَمْرَا تَكُ النّهُ مُصِيْدُ الْمَ مَوْعِلَهُمُ الصِّبْعُ النّيسَ الصَّبْمُ بِقَي بِي فَلَمَّا جَاءًا قُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَامْطَنَ نَاعَلَيْهَا جَارَةً فِنْ سِنْ سِنْ فِي لِهُ مَنْضُودٍ فَنْ مُسَوَّمَةً عِنْ دَوْكَ وَمَاهِى مِنَ الظِّلِينَ بِيعِيهِ فَي وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمَا هِي مِنَ الظِّلِينَ بِيعِيهِ فَي وَاللّهِ عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اتمام ہجت کے لئے ان کی طرف آتے ہیں) - یہ لوگ تجھ پر ت ابو نہیں پاسکیں گے۔ توان کی تشکر درازیوں سے محفوظ رہے گا۔ یوں کر وکہ جب رات کا تھوڑا ساحقہ گذر جائے توا ہنے رفقار کو لئے ہماں سے نکل جاؤ اوراس سے زمین سے بوں دائن جماڑ کرا تھ کھڑے ہوکہ بھراس کی طرف مڑ کر تعمی نہ دیجھو – تمہارے سب رفیق تمہارے ساتھ چلے جائیں گے لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں گے لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جاس گئے ، (یہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتی ہے اس گئے ) اسے وہی کھیں تاہی کے لئے صبح کا دفت مقرر ہوج کا ہے۔ اور صبح جو دمسری کے در منہیں۔

چنانی جب اس نبای کاوقت آگیاتوان بی کی تمام بلند عارتیں نیچ کر کرب تیول میں تبدیل ہوگئیں - (آتش فشاں پہاڑ کے ایک جھٹکے نے اسے تہ و بالاکردیا) اوراس کے ہڑ بڑے کم بنگران پر بارش کی طرح برسنے لگے ( ایم ) — بیریم اورسلسل بارش کی طرح -وہ پنھر فدا کے ہاں سے موت کا پیغام بن کران پر نازل ہونے شروع ہوگئے آل

كون نون مكافات كى روست تبابى كاعداب ظالمين سے كھے دور نہيں ہوتا (كداسے دمال كسين سے كھے دور نہيں ہوتا (كداسے دمال كسينے ميں دبرسلگے اور وہ اتنے ميں اپن حفاظت كاسامان كرليں)

آدر اسی طرح ہم نے توم مدین کی طرف ان کے بھائی بند شعیب کو بھیجا ہے ہے ہیں ان سے بھی بہاکہ ہم صون خدا کی محکومیت اخت بیار کرو۔ اس کے سوائمہارے لئے کوئی صاحب افتدار مہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت توہم بڑے خوشحال ہو کی صاحب افتدار مہیں۔ میں دیکھ رہا ہمواریاں پیداکر رکھی ہیں۔ اس حالت کو دیکن تم نے اپنے معاشرہ میں سخت معاشی ناہمواریاں پیداکر رکھی ہیں۔ اس حالت کو بدلوا وراپنے ناپ تول کے ہمیا نوں کو پورار کھو۔ ہرایک کو اس کا پورا بورا حق دو۔ اگر ہم نے ایسانہ کیا تو مجے خطرہ ہے کہ تم پرایسی تباہی آجائے گی جوتم سب کواپی لیسیٹ سے لیگی۔

وَ يُقَوْمِ أَوْفُواالْمِهُ كُمَا لَوَالْمِهُ يُزَانَ بِٱلْقِسُطِو كَلاَ تَبْغَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءُهُوْدَ لاَتَعْثُوْ الْفَاكُرْضِ مُغْسِدِينَ \* يَقَوْمِ أَوْفُواالْمِهُ كُمَا لَوَالْمِهُ يُزَانَ بِٱلْقِسُطِو كَلاَ تَبْغَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءُهُوْدَ لاَتَعْثُوْ الْفَاكُرْضِ مُغْسِدِينَ بَقِيَتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْوِدِيْنَ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ الْكَالَةُ الشَّعَيْبُ آصَالُوتُكَ تَأْمُ لَدَانَ نَكُرُكَ مَا يَعْبُواْ أَبَّا وْنَالْوَانْ نَفْعَلَ فِي ٓالْمُوالِنَامَ الشَّوُا إِنَّكَ كَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ فَ قَالَ لِقَوْمِ الرَّا يَتُمُواْ وَكُنْتُ عَلْ بَيْنَاةٍ ضِنْ ذَنِي وَمَن زَقِينِ مِنْهُ مِنْ وَأَخْسَنًا وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفًا كُوْلِ مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ الْآ الإصلاح مَااسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيْقِي إلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيُهِ أُنِيْبُ

ا ہے ہیری قوم کے لوگو؛ اپنے معاشی نظام کی بنیاد' عدل وانصاف پررکھوا درکسی کے حق میں تمی نه کرو ایسا کرو گئے تو ملک میں سخت نا ہمواریاں پیدا ہموجائیں گی ادر معاشرہ تہس

بإدركهوا رجوكيهم اسطرح فريب كارى اورسلب ونهب سيجع كرييته بو أكرحيروه بظاہر مبت کونظرآ تاہے لیکن وہ تمہارے لئے قطعًا نفع بنش نہیں ہوسکتا)۔ ثبات ودوام صرف ان مقادات کے لئے ہے جوت نون خدا دندی کےمطابق حاصل کئے جائیں — اور خدا کا ت نون بہ ہے کہ تبات و دُوام اسے حاصل ہو سکتا ہے جو نوحِ انسان کے لئے منفعت مجتشی ہو ( <del>۱۲۲</del>) - لیکن پیربات نمتهاری سمجه میں اُس وفت آ سمتی ہے جب تم خدا کے فالون کی صدافت کوشلیم کرو- (اگرنم اس پیفین منہیں <u>کھتے تواسے تم سے حبڑا</u> منہیں نوایا جاسکتا ) - اس <u>لیتے ک</u>میں تم پر داروغہ

انبوں نے کہاکہ اے شعبہ ! (ہم جو کھے کہتے تھے اس سے ہم نے سمجھا تفاکہ تم صرف ایوجایا كاكونى ايناطريق به كرآت بو- اس لقهم في اس سي كوتعرض نبيس كياتها جمار ب ذبين مين عماً كهم اينة آيار واحداد كيطريقي پريوجايات كرت راي ك، تم اينظريق بركرت راو سكن بم ديوي ېي كەنىدىماللەصون پوجايات كانېين تىرى صلۇة صرى بىسىنىش تېيىن يەتوبمارى روزمره كىمىلى ز ذرتی کے آن تعبول میں بھی خیل ہوری ہے جن کا مذہبے کوئی تعلق نہیں) کیاتیری الوہ بخ<u>رسے ب</u>یکہتی ہے کہم اُن معبود وں کوچیوڑ دیں جن کی عبادت ہماریے سلاف کرتے چلے آئے ہیں۔ ا دريد كه نهم جس طرح بها الحريطية دولت حال كريس ا درنه ي سطرح جي المين المريد السيكا مطلب بيه مواكه بارسة بارواجداد ، جن سے بيموجود ه نظام منتقل موکر حيلا آرا ہے سنظام اورجا بل تھے۔ اورخقل دمنم مخلل دربردباري غربيبول كي مدردى اورخخواري سب منها يسحصه مين آگئي ميا شعیب نے کہاکہ اے میری قوم! فرااس برغور کر دکھیرے پر در دگارنے عقل وبھیرے

ۄۜڽۼۜۏڡۣڒڮۼۜؠٛڡۜڡؙٛڴؙۮۺۣڡٞٵڣٛٙٵڽؙؿڝؚؽڹڲڎۺۣڷؙڡٵۜٲڝٵۘڹۊ۠ۄڒۏڿؖٲۅ۫ۊۜۅٛۿۅ۫ۅٛٲۅ۫ۊٛۄۘڟڂۣۄٵڡٚۊؙۄۘٵ ڷۅ۫ڟۣڣڹ۫ڴؙۮؠؠۜۼؠؠ۞ۅٙٳڛٛؾۼۏؙڔؙٵڒڹڰڎٷ۫ۊؙؿؗٷڹٷٙٳڵؽؿٝۅٝٳڽٛڔڣٛۯڿؽۨڎۜۊۘۮۅڎ۞ٛٵٛٷٳؽۺٛۼؽڹڡٵ ٮؘڡؙ۫ڡٞڎڰؿؙڲٳؿؠٵؘؾڠؙۅ۫ڷۅٳڹٞٲڵڹڒؠڮۏؽڹٵۻٙۼؽڣٵ۫۫ۅۘڮٷ؆ۦۯۿڟڮڒڿؙٙۺ۫ڮۅۜٵٲڹ۫ؾؘڡؘڵؽؙڹٵؠۼ؞ؽڕ۬۞

نمایاں راستے بیرے سامنے کشادہ کردیتے ہوں۔ اور لوٹ کھسوٹ، بددیانتی اور ہے ایمانی سے مال کردہ روزی کے بجائے مجھے نہایت عمدہ ٹوشگوارا ورخسلال وطیب روزی عطائی ہو۔ (تو میں اس کے بعد بھی تہمیں صبح راستے کی طون آنے کی دعوت ند دوں ؟)۔ نہ ہی میں ابسائر کتا ہوں کہن ہاتوں سے میں تہمیں روکتا ہوں انہیں خود اختیار کرلوں۔ میں جو کچہ دوسروں سے میں تہمارے خلاف ورزی نہیں کرئتا، میں تو اس کا تہید کرچہا ہوں کہ جہا تک ببرے بسر میں ہوگا میں تہمارے خلط نظام معاشرہ کی اصلاح کروں گا۔ (میں جانتا ہوں کہ اس ظیم مقصد کے حصول کے لئے جن اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے وہ مردست مجھے بیسٹرنہیں۔ لیکن ) مقصد کے حصول کے لئے جن اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے وہ مردست مجھے بیسٹرنہیں۔ لیکن ) محصودہ تمام اسباب قانون خدا و ندی کے مطابق عمل کرنے سے صاصل ہوجا تیں گے۔ اس کے قانون کی محکمیت پر مجھے پورا پورا بھروسے ، اور سفرہ یات میں میرا ہردت می مرحقی تے خروفو بی تی طرف اٹھا ہے۔

اے میری قوم! دیجینا! میری مخالفت میں تم کوئی ایسی بات نہ کر ہمینا جس تہ ہارا میں وہ کے ایسی بات نہ کر ہمینا جس تہ کہ اللہ میں وہی وہ بات ہمیں ہوتا ہے ہمارا جس سے متم اچھی طرح باخر ہمو کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصہ کی بات تہیں۔ نہ ہی ان کی تباہ تندہ بستیاں تم سے متم اچھی طرح باخر ہمو کیونکہ وہ کچھ زیادہ عرصہ کی بات تہیں۔ نہ ہی ان کی تباہ تندہ بستیاں تم سے

سے کھے زیادہ ڈورواقع ہوئی ہیں، تم اپنی موجودہ غلطروی کے تباہ کن تمایج سے اس طح بچ سکتے ہو کہ تم اس راسنے کو چھوڑ کز خدا کے راستے کی طرف آجا ؤ اور سلب و نہر کے موجودہ نظام کی جگہ خدا کا نظام رہو بہت قاآ کرکے اس سے اپنی حفاظت کاسا بان طلب کرد --- وہ نظام حندا و ندی نہا بہت شفقت آئیزا نداز سے سامان مرحمت عطاکر تاہے۔

انهوں نے کہاکدائے شعیت اپہلی بات یہ ہے کہ جو کھے تم کہتے ہواس میں سے بہت ی باتیں ہماری تھے میں ہی نہیں آتیں! اس لئے انہیں باننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا - دوکر یہ کہتم کوئی ایسے صاحب قوت واقد ارتجی نہیں کداسکی وجہ سے ہم تنہاری باقوں کو بجو رائیا لیں - حقیقت یہ ہے کہ بیں محض تنہاری برادری کا لحاظ ہے۔ اگریہ لوگ تنہارے ساتھ نہج

94

قَالَ يَقَوْهِ آرَهُ هِلَ آعَزُ عَلَيْكُ وَمِنَ اللهُ وَاقْحَنْ تُمُوهُ وَرَآءَ كُوطُهُ يَّا إِنَّ رَبِي بِمَاتَعْمَهُ وَنَ عُجِيطُ ﴿
وَيَقَوْهِ اِعْمَةُ وَاعْمَكُوا وَقَعْلَمُ وَنَ عَلَمُونَ مَنْ عَلَيْهُ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَنْ هُوكَا وَبُ وَيَقَوْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ هُوكَا وَبُ وَيَقَوْهِ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِقُولُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِقُ وَمِنْ وَالْمُومُ وَالْمُؤْلِقُ وَمُومُ وَلَوْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَعْمُ وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَا وَالْمُؤْمُومُ وَلَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَل

توہم تہیں سنگسار کردیتے اور تم ہمارا کھے می بگاڑ نہ سکتے۔

شعب في كباكرا جما المتبين خداك قانون مكافات كاكونى دُرنبين - دُرب تومبرى بردرى كافات كاكونى دُرنبين - دُرب تومبرى بردرى كافات كاكونى دُرنبين - دُرب تومبرى بردرى كالب - مين اب مجماك تم جو خداكانام بيتر بيت بوا وه محض برائ وزن بيت به - تم نه است بطور الم المياجات كالم تلاه كالم المياجات ورنه مددا در سبدار سدك لي تمبارى گابين اور بي طرف المشى بين - حالا تحاكر تم آنكوبن كفته تومبين ورنه مددا در سبدار سدك لي تمبارى گابين اور بي طرف المشى بين - حالا تحاكر تم آنكوبن كفته تومبين افراج الكرفراكات الون مكافات تمبين برطرف سد كلير سروسة به -

جرحال میں نے ہمچے ایا ہے کہ وعظ ونصیحت کا تم پرکوئی انٹر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اب میں ہیں ہیں ہوسکتا۔ اس لئے اب میں ہیں ہیں ہے دو گرام کے مطابق کام کرنے جاؤ اور مجھے میر ہے پر دگرام کے مطابق کام کرنے دو نتائج بہت جلد تبادیں گے کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کن تباہی کا خلا ہے۔ اور کون سچاا ور کون حجو ٹاہے۔

متم بھی انتظار کرد میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ چنا بنج جب طہوز تنائج کا دفت آگیا تو ہم نے شعبۂ اداسے دفقار کو جو اسے ساتھ ایمان لا تفے اپنی رحمت کے مطابق بچالیا اور جن لوگوں نے مرسٹی اختیار کر کھی تھتی انہیں از لزلہ کے سخت عذاب نے گھرلیا۔ اور جب صبح ہوئی تو دیجھا گیا کہ دہ اپنے گھڑ ن میں بے من حرکت پڑے ہے۔

ادران کے گھراس طرح ویران ہونچے تھے گویاان میں کبھی کو تی بسیاہی نہ تھا۔ دیجھو! اہل مدین بھی اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محرفر کر ہ گئے 'جس طرح ان سے پہلئے قوم کنود محروم رہ گئی تھی۔

ادراسی طرح ہم نے موٹئ کواپنے توانین اور واضح سند (انتھار ٹی) دے کر فرون اور اسکے مرداروں کی طرح ہم انتے رہنے مالاً اسکے مرداروں کی طرت بھیجا۔ انہوں نے موتی کی بات نہ سانی اور سنبرون کا حکم مانتے رہنے مالاً

مَلَا إِنهُ فَاللّهِ عَنْ الْمَ فِي عَوْنَ وَمَا اَفَرُ فِرْعَوْنَ وَرَيْسِينِ فَالْمُوْوَمَةُ يُومَالُونِهُ وَالْمَوْدُودُ وَمَا اَفَرُ فَوْرَعُونَ وَمَا اَفْرَ وَهُ وَكُولُكَ الْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَهُ وَلَا الْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمَوْدُودُ وَالْمَالُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ مُنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُل

فرعون کے احکام بحسراس نبرا دریمبنی تھے اورا نہیں عقل ولیم سے بھی کوئی واسط نہ تھا۔

(ہم نے موسی سے بہا کے گھرانے کی کوئی بات نہیں) جب بنی اسرائیل تمہارے ساتھا ٹھ کھڑے ہوں گئے تو یہ وفرعون ان کی مخالفت میں اپنی قوم کولے کر سکلے گاا ورخو دان کی قیادت کرسے گا اور اس طرح انہیں نباہی اور بربادی کے گھاٹ پر لے جائے گا' اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہوگا جن کے اور اس طرح انہیں نباہی اور بربادی کے گھاٹ پر لے جائے گا' اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہوگا جن کے دراس طرح انہیں نباہی اس کی آخرت کی زندگی میں ہوگی جہاں 'یہ وفرون) آبی قوم کو جہنم کی بینچا دے گا۔

جنانج بهی ہوا۔ وہ قوم اس دنیامیں بھی زندگی کی نوٹ گواریوں سے محروم ہوگئی اور تقابل کی زندگی کی شادا بیوں سے بھی۔ بیکیسا ناخوث گوارصلہ ہے جو کسی کو اس کی جدوج بد کا ملے (کسیکن جدوج بدی غلط موتواس کاصلہ کس طرح خوشگوار کس جائے ؟)۔ جدوج بدی غلط موتواس کاصلہ کس طرح خوشگوار کس جائے ؟)۔

یا اقوم گزشته میں سے جندا کے کی سرگذشت ہے جسے ہم تم سے بیان کریے ہیں۔ان یں اقدام کر کے ہیں۔ان یں اسلام کی سرگذشت ہے جسے ہم تم سے بیان کریے ہیں۔ ان یں اسلام کی مرحد دہیں اور یا قی اُم طرحی ہیں۔

سے کھ آبادیاں توابھی کے موجود ہیں اور ہاتی اُجڑ حکی ہیں۔
(منہ نے ان کے حالات سے دیجہ لیا ہوگاکہ) ہم نے ان برکسی شم کی زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے خود ہی اِخیاد بی نہیں گی۔ انہوں نے خود ہی اِخیاد بی کی جو توانین خدا وندی کو چیوڑ کر غیرخدا وندی تو توں کی اطاعت اختیار کرلی سوجب ان کے اعمال کے شائج کے ظہور کا وقت آگیا تو وہ جن غیرخدا وندی تو تول کے احکام کی اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھے ہیں جے منظے وہ ان کے سی کام بھی نہ آسکیں۔ ان کی اطاعت آل سے زیادہ کچھ نہ کرسی کا اُنٹاان کی تباہی کا موجب بن جلتے۔
اطاعت آل سے زیادہ کچھ نہ کرسی کہ اُنٹاان کی تباہی کا موجب بن جلتے۔

( ہذا' تاریخ کے ان نوشتوں سے تم اس محکم اصول کویا درکھوکہ)جب بھی کوئی توم طلم ورکھوکہ علی جب بھی کوئی توم طلم وسرکستی براترائے توخدا کے قانون مکافات کی گرفت اسے بجر لیتی ہے ، اور بیر گرفت بڑی سخت اکر الم انگیز ہموتی ہے۔

لِمَنْ خَافَ عَنَابَ الْاَحْرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ فَجُنُومٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّهُ وُدُّ وَمَا نُوَجِّرُهُ الْاَلِامِ وَلَهُ اللَّالِ وَالْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

اقوام گذشته کی اِن داستانوں میں اور قانون مکافات کے آس غیرمتبدل اصول میں جس کا ذکراد پر کمیا گیا ہے۔ اس قوم کے لئے داضع دلائل ہیں جو ستقبل کی تباہ کاربوں اور برباد بوں کے اصاب سے خانھا ہتی ہے۔ کے اصاب سے خانھا ہتی ہے۔

اسی می قانون کے مطابق اس قوم کا بھی حشر ہوگا ہو' اے رسول ؛ تبری دعوت کی اس طرح مخالفت کررہی ہے ، ان کی اس روٹ کے تمایج اُس دن سامنے آئیں گئے جب دونوں فریق ایک میدان میں ایک دوسرے کے مقابل جمع ہوں گئے ۔ یہ وہ دن ہوگا جب اعمال کے متابخ مشہود طور پر سامنے آجا میں گئے۔ ربعتی اس انداز سے جسے سب محسوس طور پر دیکھ لیں )۔ متابخ مشہود طور پر سامنے آجا میں گئے۔ (بعین اس انداز سے جسے سب محسوس طور پر دیکھ لیں )۔ ہم اپنے قانون دہلت کے مطابق اس دن کوایک مدرت معینہ کے لئے ملتو کا کرز

بیں ﴿ لیکن بیہ آکرضروررہے گا﴾ اُس وفت سب فیصلے قانون خدا وندی کے مطابق ہوں گے 'اور کوئی شخص اُسکے خلاف بات تک نہیں کر سکے گا۔ (آج کی طئرح نہیں کے جس نے کچھ قوت فراہم کر لی اُس کی بات قانون بن گئی ﴾۔

بات المار و الله الله و الله

یہ دہ قومیں ہیں جن میں ددبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی اس لئے اس لئے ان پر ہمیشہ کے لئے تباہی مسلط ہوجہاتی ہے۔ یہ قوانین تبرے پر در د گار نے کا تنات کے کا کڑا گا

کوسامنے رکھ کراپنے اختیاروارادہ سے بنائے ہیں اس لئے ندان میں کوئی دخل نے سکتا ہے 'ندان ہیر مغتص میں تاریخ

ان کے بڑیس خوش بخت قوم زندگی کی خوشگواریوں سے شاد کا ہمو گی اوران خوشگواریو کاسلسلہ کہمی منقطع نہیں ہمو گا ( هے ہو ) -بہرنوت میں منتاجی کے معروف اور کی معروف کا میں جہنم میں موراں کی اور خوش بخت

يهي تعتبم إن زندكى كے بعد معى سائم سے كى برسخت جہم ميں ہوں كے اور فوش خبت

سویہ ہوگ ہو خداکو چھوڑ کر دوسے ی قوتوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کے انجام کے متعلق م اپنے دل میں فراسا شبہ پراند ہو ۔ یہ انہی قوتوں کی اطاعت کرتے ہیں جن کی اطاعت ان کے دہ آبار واجداد کرتے تھے (جن کا ذکرا دیر آجیکا ہے۔ سوجی قبم کا انجٹ م اُن کا ہوا' اُنہی قسم کا اِن کا ہوگا) جال قانون مکا فات ہوں کا بدلہ بلائم و کاست 'پوراپورا' دیدیاکر تاہے ۔

اس سے پہلے کتاب موہ کی میں بھی ہم نے کہا تھا۔ نیکن آن میں اختلات پیدا کڑیا گیار کی وہ اِن کا خود پیدا کردہ اختلات ہے جس کی بنا پڑتے بہود تہاری مخالفت کررہے ہیں)۔ اگر تہارے پرور دگارے قانون مکافات میں جہلت اور تدریج کی گفہائٹ نے کھی گئی ہوتی توان کا فیصلہ کی دج سے) اِس متنانون کی نیچہ فیزی کے متعلق فیصلہ بھی کا ہوچکا ہوتا۔ بیلوگ (اسی جہلت کی دج سے) اِس متنانون کی نیچہ فیزی کے متعلق شبیں پڑگئے اورایک جمیب ہم کی شکش میں مبتلا ہوگئے۔

مالانکه یحقیقت ہے کہ تبرے پروردگارکات اون سکافات ہرایک کو اس کے عمال کا پورا و پورا بدلہ دے کر رہتا ہے۔ دہ ہرایک کے عمل سے باخبر ہے۔

وَلَا تَوَكَّنُوَّا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ فِينَ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُقَرَّلاَ تُنْصَرُونَ 🎟 وَآقِهِ الصَّلْوَةَ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُلَقَامِنَ الَّذِلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ هِينَ السَّيِّ أُسِّذُ لِكَ ذِكْرِي لِلذَّرَكِينَ وَاصْدِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ كَجْوَالْمُغْمِينِينَ ۞ فَنُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ

سب اس توازن بدوش انقلاب کی راه پرتابت قدم رہو جس کا تنہیں کم دیا گیاہے --- پھرس لوکاس مين توازن اوراعتدال كومهيشه لموظ كفوا ورصدود سيستجا وزنكرد وخدا كاقانون مكافات متباساعال برتعي كرمي كاه ركحتات

ربدلوگ متر سے مفاہمت کی بھی کوشٹ ش کریں گے اورچابیں گے کد کچھ تھے ہو کھ میآ کے بڑھیں ادراس طح مصالحت كرنى جلئه - خلط و ميليه و عليه - ليكن تم بركزا يسانه كرنا ) اوريه يوكّ بو قانون خداوندی سے سرمشی برت سے ہیں ان کی طرف بالکل نی جبکنا ، اگرتم ایسا کردیے توہم بھی نبابی کی آگئے شعلوں کی لیدیٹ میں آ جا دَکے اس تباہی سے بجانے والاصرے خدا کا فا نون ہے · اس کے سواہمال كوني ّحامي و ناصرنبين - اگراسكاسريت ته ما تفه مست حيوث گيا تو پيم توبيس بناه نهين ل سكتي -

س مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ تم اجتماعات صلوٰۃ کا نہایت یا بندی سے آتھا کا کرتے رہو ۔۔۔صبع شام 'رات گئے۔ ہی سے معاشرہ کی تشکیل صحیح متوازن خطوط پر بہوجاتیگی ا در وه همواریال بیبیا موحایت گی جوتمام سابقهٔ ناهموار بول کو د درگر دین گی ---- یا در کھنو! ناهمواریا دورکرنے کا طربت ہی ہے ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیداکردی جائیں۔ تنخبیبی کارروائیو<del>ں ک</del>ے نقصان رسال اثرات منتے ہی تعمیر ی کا مول سے ہیں --- یہ ہراس نوم کے لئے محکم مول حَمیات جوتوانين خداوندي كوليف سلمة ركهنا عائتي ب

اس کے ساتھ ہی یہ مجی ضروری ہے کہ س پر دگرام پر نہابت استقامت سے کاربند 110 ر ہاجاتے۔ (کیونکہ آس کے سانتج ایک وقت کے بعد جاکر رآمد ہول گے)۔ یہ ستقامت آج ہور میں حاصل ہوسکتی ہے کہ تہارا اس حقیقت پرائیان محکم ہوکہ جو توم خدا کے بچونیاکر دہ پروگرام پر حسن كارانه انداز مصيمل بيرابهوا اس كى محنت تحبى صالع نهين جناتي اسكے نتائج مرب ہونے میں وقت تولگتاہے' لیکن اس کی محنت را کگال نہیں جاسکتی --- یہ 'اس حقیقت پرتقین ہی ہے جو اس صبر آزمام صلمیں محسی کے اے استقلال میں نغزین نہیں آنے دیتا۔ (ان تمام تفاصیل کے بعد بوا دیر دی گئی ہیں متم دیجیو کہ اقوام گزشتہ کے اوال کو ا

П٢

يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْآقَلِيدُلَا فِمْنَ أَغِينَا مِنْهُوْ وَاثَبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَآثَرُونُوا فِيلِووَ كَانُوْا فَهِي مِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ إِلَى الْقُلْمِي مِظْلُووَ آهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ بَعَلَ النَّاسَ أَفَّةً وَلَهِدَةً وَكَابَرُالُونَ فَعَتَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ نَجِعَوْرَ بُكَ وَلِنْ الِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ النَّاسَ أَفَةً وَالْمِلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَتَ كُلِمَةً وَلَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مَا النَّاسَ أَفَةً وَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِ الْمَعْمَولُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا الْمُعْتَلِقِهُ أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَلِقِهُ النَّالِ الْمُعْتَلِقِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَلِقِهُ النَّاسَ الْمُعْتَلِقِهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ اللَّ

سے تم کن نیج بر پہنچ ہو؟ ہی بتیج پرکہ جن لوگوں کو ہم تباہی سے بچا لیتے نیے 'ان میں سے بھی رہد میں مرف معدود ہے جندا بیے رہ جانے تھے جوابیے مفاد کو قالون خدا دندی کے مطابق صل رہنے کی کوشیش کرنے رہ ہے ۔ اور لوگوں کو 'ملک میں نا ہمواریاں بداکر نے سے روکتے ۔ ور نہ باقیول کا ویرے ان نما کہ دور کا دندی سے مرحق برت کرا بنی ابنی مفاد پر ستیوں کے چھے لگے رہنے اور دور سروں کا سب کچھ لوٹ کھسوٹ کرلے جائے تاکہ اُن کی آسودگیوں 'اور تن آسا نموں ہیں فرق نہ آن کی آسودگیوں 'اور تن آسا نموں ہیں فرق نہ آنے بلتے رخواہ باقی ان اوں بر کچھ بی کیوں نہ گزرے) ۔ یہ متھان کے جرائم جن کی وجم ان برتیا ہی آئی محق ۔

یا در کھوا خدانے کہی ایسا نہیں کیا (نہ ہی وہ ایساکر تاہیے) کسی بتی کو یونہی (اندھاد صنع) ظلم وزیادتی سے تباہ کردیے درانحالیکہ اس کے رہنے والے اپنے اور دومسرے لوگوں کے حالات کو

راس سے شایکسی کے دل میں بین خیال پیاہو کہ خدانے ایساسل کیول رکھاہے کہ لوگ تق دھدافت کی خالفت کرتے ہیں اوراس طرح باہمی شکسش پیدا ہوئی رہتی ہے۔ اس لے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ سب ان ان ایک ہی راستے پر جلتے۔ سو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے۔ خدا کے لئے یہ قطعا مشکل نہیں تھا کہ وہ ان ان کو بھی کا تنات کی دوسری چیزوں کی طرح 'بلا اخت یاروارا وہ پیدا کر دیا اوراس طرح وہ سب مجبورا 'ایک ہی را ہ پر چلے جائے۔ کی طرح 'بلا اخت یاروارا وہ پیدا کر دیا اوراس طرح وہ سب مجبورا 'ایک ہی را ہ پر چلے جائے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کو صاحب اختیار وارا وہ پیدا کیا ہے۔ صلی وجہ وہ باہمدگراختلاف کرنے ہیں۔

ر بہت رہے ہوں ہوں ہے۔ ان اختلافات سے بیچنے کی صورت یہ ہے کہ لوگ توانین خدا وندی کا اتب اع کریں ، ( <del>۳۷ ۳۳ ۳۱) ایک صاحب اقتدار مہتی کے قانون کا اتب اع کرنے سے اختلافات خود کخود</del> مت جاتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا قانون بھی عطاکر دیا ہے ۔ انسان کوہ وَكُلْأُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَا الرَّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةً وَذِكْمَ يَالْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىمَ كَانَتِكُمْ أَنْ أَعْمِلُونَ انْ تَظِلُ وَا ۚ إِنّا مُذْتَظِلُ وْنَ۞ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْيَعْمُعُ مُ الْاَمُ كُلُفً فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ

انداز سے بیداکرنے کامقصدی پی تھا( ﷺ) کہ وہ اپنے اختیار وارا وہ سے قانو ب خدا وندی کے اتباع سے اپنے اختلافات مٹاکر ایک امت بن کررہے۔ ایسا بالآخر ہوکررہے گا۔ ( ۱۳۱۳ نہ ایک رہے۔ ایسا بالآخر ہوکررہے گا۔ ( ۱۳۱۳ نہ ایک رہائی رہائی رہائی کے بہائے اپنے جذبات کے پیچیے لگے رہیں گے (۱۳۶۹ نہ وی اور برباد یوں کے جہم میں جائیں گے ۔۔۔ خواہ وہ شہروں کی جہذب آبادی سے تعلق ہوں یا بدوی اور صحرائی زندگی بسرکرتے ہوں۔ یہ بہارا اٹل قانون ہے (اور تاریخ کے نوشتے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یک سطرح صحیح تابیت ہوتا چلا آر باہے)۔

اے رسول؛ ہم تہیں (اقوام سابقہ اور) انبیائے گزشتہ کی یہ داستانیں آل کئے سناتے رہتے ہیں کہ آس سے تہارا دل مضبوط ہو اس قرآن میں ہم نے تمام حقائق (واضح انداز میں) بیان کردیتے ہیں۔ یہ حقائق اور اس کی احت لاقی قدریں جماعت مومنین کو انداز میں) بیان کردیتے ہیں۔ یہ حقائق اور اس کی احت لاقی قدریں جماعت مومنین کو احت حال حقیقت کی یا د دلاتی ہیں (کہ ان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے اور دہ کس طرح سے حال ہوگا)۔

الم الموق الم المال المال وبراجين اور تاريخي شوا بدكى رفتى مين تم بهي المين خالفين الم المي المين الم المي المين الم المي المين الم

اس کے بعد تم بھی تنائج کا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
(تہارا بیچلیج اس فدا کے ال قانون پڑسبی ہے) جس کے تجزیز کردہ پروگرام کی تکمیل کے
لئے کا تنات کی پیتیوں اور بلندیوں کی ہرشے مصروب عمل ہے اور تمام معاملات کا فیصلا اُس کے
قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ (اس لئے ہو نہیں سکتا کہ آس کے جس پر وگرام کی تکمیل کے
لئے تم اسکتے ہو' وہ کا میاب نہ ہو) ، سبس تم اُس کے قوانین کی کا مل اطاعت کرتے
ربہوا وران کی نتیجہ فیزی پر پورا پورا بھروسہ کرو۔ یا در کھو! تمہارا پر وردگار کسی کے
ربہوا وران کی نتیجہ فیزی پر پورا پورا بھروسہ کرو۔ یا در کھو! تمہارا پر وردگار کسی کے



## عَلَيْهِ وَمَارَتُكَ بِغَافِلٍ عَالَتُهُ لُونَكُ

عمل سے بے خرنہیں ہو ناکہ اس کانینجہ مرتب ہونے سے رہ جائے۔



الْوْ يَالْ الْمُنْ الْكِتْ الْمُهُمُّنُ أَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

خدائے علیم ورسیم کاارٹ ادہے کہ بیاک داضح ضابطہ قوانین کی آیات ہیں۔

ہم نے نت آن کو واضح اور فصیح ،س لتے بنایا ہے کہتم ابھی طرح سمجھ لوجہ سے کام کے ۔ کے رسول! ہم م اس مت رآن کو 'تم پر وحی کے ذریعے نازل کر کے 'تم سے انبیائے اللہ اورا قوام گزشتہ کی سرکذ شنبس بہترین طریق پر بیان کرتے ہیں۔ وہ سرکز شتیں جن سے

تم نزول فترآن سے بہلے باخر نہیں تھے۔ (اہنی میں یوسٹ کی سرگذشت ہے جے اب بیان کیاجا باہیے)۔

المست المفاردات النائ أس وقت مع بمؤتا ہے جب بوسٹ نے اپنے باپ (لیقوٹ) سے کہاکہ میں نے اپنے باپ (لیقوٹ) سے کہاکہ میں نے (خواب میں بیلے) دیجھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں- اور حیا مذا ورسورج 'یہ سب میرے سامنے چھکے ہوئے ہیں-

آپ نے بیٹے سے کہاکہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کونا جوسوشیلے عضے کا ہے) در نہ وہ نیر سے خلاف کسی منصوبے کی تھنیہ تد ہیریں کرنے لگ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کیٹیطان (حسد و عدا وت کا جذبہ) انسانوں میں تفرقہ پیداکر کے بھائی کو بھائی کا

1.

رُّهُ وَيُعَلِّمُ الْمُوعِنِّةُ وَالْكَ كَيْرًا الْفَالْشَيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَلَنَّوْ مَّهِ مُنْ ۞ وَكَذَلِكَ يَعْتَمِيْكَ وَعَلَى الْمُوعِنِّوُ وَيُعَلِّمُ الْمُوعِنِّوُ وَيُعَلِّمُ الْمُوعِنِّوُ وَيُعَلِّمُ الْمُوعِنِّوْ وَيُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونِ وَكَيْرُونُ لَعْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَ

بری بنا دتیا ہے

مجے نظ آتا ہے کہ ترابر ور دگار تھے ہی غظیم مقصد کے لئے منع فی کر گیا اور تھے اسی فراست وبھیرت عطا کرنے گاکہ تیری گاہ معاملات کے انجام دیال تک نورا بریخ جاتے۔ وہ تھابی عنایات سے سرفراز کرے گا۔ اور تیرے ذریعے لیعقو ہے کے گوانے پراتمام نعمت کرے گا، جراحی اس نے اس سے نہاں بیرے آبار واجدا د — ابراہیم اور آئی آ — براتمام نعمت کیا تھا تھی تا براہیم اور آئی آ — براتمام نعمت کیا تھا تھی تا براہیم اور آئی آب براتمام نعمت کیا تھا تھی تا براہیم اور آئی آ سے دافقہ سے بوسف اور اس کے جھابیوں کی آویزش کی داستان بیان کرنا مفصود نہیں ) اس میں ہواس شخص کے لیتے تو ان شانبوں کا ضرور تمند سمجھ سے داور اس کے دو تھی کہ ایس میں براس شخص کے لیتے تو کوان نشانبوں کا ضرور تمند سمجھ۔

براور ان بوسف آب ہی میں کہا کرتے تھے کہ یجیب بات ہے کہ ہمارا جھ براہے اور اس کے دو تھی کہ ہمارا جھ براہے اور اس کے دو تھی کی بھائی سے نیا دہ مجت کرتا ہے۔ حالا تک ہمارا جھ براہے اور اس کے دو ان میں دوراس کے دو تھی کی بھائی سے نیا دہ مجت کرتا ہے۔ حالا تک ہمارا جھ براہے والے دوراس کے دوراس کے دو تھی کی بھائی سے نیا دہ مجت کرتا ہے۔ حالا تک ہمارا جھ براہے دوراس کے دور

یسف اوراس کے رحقیقی ) بھائی سے زیا دہ مجت کرتا ہے۔ حالا کے ہمالا جھ بڑا ہے اوراس اعتبار سے ہماری قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ یقینا اس باب بیس ہمارا باب بڑی فلطی کراہ ت چنا نجے انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اس مصبت کا حل سے کہ یوسٹ کوشت ک کر دیا جائے یاکسی دور دراز جگہ بھینک دیا جائے ناکہ اسکے بعد باپ کی ساری توجہ ہماری طرف مبذول ہے اور ہمار ہے سارے کا کیسیور جب بیس پر بیا دیں میں دور درا ہے اور ہمارے سارے کا کیسیور جب بیس

رے بید رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہاکہ پوسف کو قتل مت کر و ۔ اگر تم نے اسکے فلان صرور کچیرنا ہی ہے تواسے سی داندھے کنوئیس کی گہرائی میں ڈال دو۔ کوئی راہ گیرت افلہ او صرسے

قَالُواْ يَابَانَامَالُكَ لَا تَأْمَنَاعَلَ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِعُونَ ۞ آرُسِلُهُ مَعَنَاعَلُ ايُرْتَعُو يَلُعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَيْعِمُونَ ۞ آرُسِلُهُ مَعَنَاعَلُ ايْرَتَعُو يَلُعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَيْعُونُ ﴾ لَلْكَيْفِظُونَ ۞ قَالُوالِينَ الكَلْهُ الذِّيْبُ وَا نَتُوعَنَّ عُفِلُونُ عَصْبَةُ إِنَّا إِذَا لَغِيمُ وَنَ۞ فَلَمَّا ذَهَبُوايِهِ وَاجْمَعُواْ اَنْ يَجْعَلُوهُ فَالْوَالَيِنَ اكْلَهُ الذِّيْبُ وَا فَتَعَرُ اللَّهُ عَضَمَةُ إِنَّا إِذَا لَغِيمُ وَنَ۞ فَلَمَّا ذَهَبُوايِهِ وَاجْمَعُواْ اَنْ يَجْعَلُوهُ وَالْعِنَ اكْلَهُ الذِّيْفُ وَالْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

## لْنَاوَلُوَّكُنَّا صِيقِتُنَ ٢

گذرًا موالت نكال كرا وائے كا اوراس طرح تمها لامقصد حاصل موجلتے كا-

ر جنانجاس کیم کوسٹے پُندگیااور) باب کے پاس آگر کہنے لگے کہ اباجان لیکیابات ہے کہ آپ یوں آگر کہنے لگے کہ اباجان لیکیابات ہے کہ آپ یوسٹ کے معامعا میں ہم براغتماد نہیں کرنے اورائسے ہمارے ساتھ کہ ہیں آنے جاتھ نہیں دیتے کا لائکہ ہم آپ کے دلی خبرخواہ ہیں۔

باپ نے کہاکہ (بے اعتمادی کی بات نہیں) مجے خطرہ یہ ہے کئم اسے تنگل ہیں سیر تفریخ کے لئے ساتھ ہے جا کہ اور ذراسی غفلت برتو' تواسے بھیٹر پاکھا جائے۔

انہوں نے کہاکہ اباجان! آپ بھی کمال کرنے ہیں۔ اگر ہمائے اتنے شے جھے کی موجودگی ایں بھی اسے بھیڑرا کھا گیا (توجیف ہے ہمار سے جینے پرا) اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہم ہالکل ہما گئے گذر سے ہمو گئے۔

جِنائِج وہ یوسف کوساتھ لے گئے اورسب ہیں بات برشفن ہو گئے کا سے گہر ہے کئوہیں میں ڈال دیا جلئے وہ یوسف کوساتھ لے گئے اورسب ہیں بات برشفن ہو گئے کا سے گہر ہے کئوہی میں ڈال دیا جلئے وہ عین ہیں وقت جب وہ بوسف کو کئو ہیں میں گرا سبے تھے) ہم نے گئے جی کے ذریعے بنادیا کہ رنم بالکل نظراؤ ۔ تم صفح وسلامت ہوگے اوراس کے بعد ایک ن ایسا آئیگا کہ اس منام کے کا نہوں نے تہا ہے ساتھ کیا کیا تھا۔ اوران کی جھیں نہیں آئے گا (کئم ز دھ کیسے پینچ گئے)۔

رہ گئے اوراس منام کک کیسے پینچ گئے )۔

ر پوسف کوکنوش میں ڈال دینے کے بعد) وہ رات کو اپنے بائے پاس رہتے ہوئے آئے۔ اور کہا کہ آباجان! ہم جنگل میں گئے تو بوسف کو سامان کے باس بھا دیا' اور ہم وَجَاءُوْعَلَى قَمِيْتِهِ مِنْ مِكَنْ بِ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمُ الْفُسُكُوْاَفُلَ الْصَلَاحُوَا نَصَلَاحُوا عَلَى الصَّفُوْنَ ۞ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَارْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَلَالْ دَلُوهُ قَالَ يَلِمُثْمَى هَٰ فَاعْلُو وَاسَّدُوهُ وَهُمْ فَلَالْ دَلُوهُ قَالَ يَلِمُثْمَى هَٰ فَاعْدُو وَاسَّدُوهُ وَهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمْنِ بَغْيِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ \* وَكَانُو الْفِيلِةِ فِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللّهِ عَاشَةُ وَاللّهُ مِنْ فِضَرَ لِا مُرَاقِمَ مَثْولِهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَالِمُ ع

دوڑمیں مصروف ہوگئے کہ دیکھیں کون آگے تکاتا ہے۔ اینے میں ایک بھیڑیا آیا اوراس نے پوسٹ کو بھیاڑگا۔ اوراس نے پوسٹ کو بھیاڑ کھایا۔

م مانت بن كۇاە بم كتے بى سىچكىوں نەجول آپ بارى بات كايقىن نېيى كريى كى دىيات دايقىن نېيى كريى كى دىيات دايكن دا قد بىي جەج بم نے آپ سے بيان كرديا ہے .

اوره وبوست كرتے برجوت مون كافون لكاكر بھي ساتھ لے آتے تھے۔ (باب نے اس داستان كوش كراه ركرتے كو ديجة كركهاكد يوست كو بھيرتي نے بالكل نہيں كھايا۔ يہ سب بمہارى خودساخة كہانى ہے) جے تبهائے فریب بفس نے تہيں براغوشما بناكر د كھايا ہے ركہ يہ تدبير بركا كانيا سے گی)۔ بہرحال بیرے لئے ہي بہتر ہے كہيں عبراور بہت سے كام لوں (اور گھر كاشيراز و مجمر لئے نہ دوں) اور جو كچھ تم بیان كرتے ہو اس پر خلاسے مرد مانگوں۔

اُدھراسیا ہواکہ حکل میں ایک فافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پیش س کو پانی کی تلاس میں بھیجا۔ وہ اس کنویس پر پہنچا ور اس میں و ول انتکابا۔ ( نیچے سے یوسف نے آواز دی۔ اس نے کنوئس میں میں جھاںکا تو دیکھاکہ وہ اس ایک لڑکا ہے)۔ اس نے دوسرے افراد کارواں کوآواز دی اور کہاکہ ایک نوشت نوشخبری سنو! کنوئیس سے ایک لڑکا ملاجے۔ انہوں نے اسے چھپاکرر کھ لیا کہ ہیں دور لے جاکر فرضت کریں گئے۔

قافلہ والوں نے پوسفٹ کو (مصر کے بازار میں) ظلم و تعدی سے رجیسا کہ غلاموں کی خرید وجود میں ہواکر تا تھا) معمولی ہی قیمت بڑج چید در عمول سے زیادہ نہ تھی' جیج ڈالا · انہوں نے اسکی فرخت میں ہے غیبی سے کام لیا' ( اس لئے کہ ایک تو انہیں بیمال مفت ملاتھا - اور دوسرے انہیں خیال دوگاکہ اس کا کوئی دعوید ارتکل آیا توشکل ہوجائے گی )

تجس شخص نے یوسٹ کوخر آیا تھا وہ (اسے اپنے گھر لے آیا اور) اپنی بیوی سے کہنے لگاکہ (اس لڑکے کے ساتھ عام غلاموں کا سابر آا ؤ نہ کر تا بلکہ) لمسے عزت کے ساتھ رکھنا (کیونکہ آل کے اَوْنَقَخِذَ هُولَكُنَّ الْمُكَالِكُوسُفَ فِي الْاَرْضُ وَلِنْعَلِمُ فَمِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثُ وَاللهُ عَالَبُ عَلَى آفَى هُ وَلِكِنَّ الْمُثَالِثَالِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا اللّهُ الشَّلَ اَللَّهُ مُكَلِّنًا وَكُلْ الْاَنْجُونَ الْعُنِينِيْنَ ﴿ وَرَاوَدَ تُكُالِيَ هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْيِهِ وَعَلَقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ مَعَادَ الْعُنِينِيْنَ ﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ مَعَادَ اللهِ إِنَّهُ وَيَهُ اللّهُ وَلَا الطّلِمُونَ ﴿ وَلَقَلُ هَمَّتْ بِهُ وَهُمَّ فِهَا لَوْكَ اَنْ وَالْمُهُانَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

چہرے بشرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسی اچھے گھرانے کالڑ کا ہے۔ اس لئے) ہوسکتا ہے کہ پہمار لئے کسی فائڈے کاموجب بن جائے۔ یا ہم اسے اپنا بٹیا ہی بنالیں۔

اس طرح ، ہم نے سرز مین مصر پر پوسفٹ کے یا وُں جادیتے اورایساانتظام کر دیاکہ اس کی چی طرح سے تعلیم وتر ہیت ہوجاتے اوراس میں معاملہ بنمی اور واقعات سے چیج شائج اخذ کرنے کی صلاحیت بیدا ہوجائے ۔ امتدا بنی سکیموں کو کامیاب بناکر رہتا ہے لیکن اکثر لوگ سے جے نہیں دکا بیساکیوں اور کس طرح ہور ہاہی ۔

بین مینی بین بین مینی است کی ماحول میں زبیت پاک جوان ہوا تو وہ کارنسرائی اور چانداری کے سلیفوں سے وا نف اور علم دبھیرت کی فراوانی سے بالامال تھا۔ (یہ وہ چیزی تقبی ہو ایسا ہی صحائی زندگی میں میسز ہیں آسکتی تقیں) ۔ لیکن اسے بیرحاصل آس لئے ہوگئیں کہ آسٹے یہاں نہا بیت حسن کارانہ انداز سے زندگی لب ملی تھی۔

م جولوگ مجی اس طرح زندگی بسرکرین انہیں سکا ایسا ہی صلال سکتا ہے۔ (وحی البت نیسی میں سرح دندگی بسرکرین انہیں سکا ایسا ہی صلال سکتا ہے۔ (وحی البت

اس طرح نہیں اس سی است ہیں۔ اور جس عورت کے گھرس پوسٹ رہتا تھا رہیتی عزیز کی ہوی ) وہ آس پر رکھے گئی لیکن پوسٹ کی نبیت میں کہ جی خرا بی پیدا نہ ہوئی ۔ بالآخہ اس عورت نے تہیں کر لیا گا ہے بہلا بھسلا کر جبکو کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اس کی بات مان ہے جینا نجیاس نے ایک ن مکان کے نما در وازے بندکر لئے اور پوسٹ سے کہا کیا دھرآؤ ،

یوسف کہاکہ معاداتہ اوجہ سابسی بات کھی نہیں ہوستی) بیرے پر ردگارنے مجھے بیرت ہوستی) بیرے پر ردگارنے مجھے بیرت ہ کردار کے ایسے بلندا وجسین مقابر بہنچا دیا ہے ۔ (کیا تو مجھاس مقابسے نیچے گرانا چاہتی ہے ۔ ایسا ہرگزنہ نہیں ہوسکتا) ۔ یہ تو کھلی ہوئی قرد فراموتی ہے ، اور حدود فراموتان نسان بھی کامیاب نہیں سکتے ۔ لیکن دہ عورت اس بات کا تہیہ کرچی تھی ' اور اس نے ایسے حالات پیداکر دیتے تھے کہ رَيِّهُ كَانَ إِلَى الْصَرِفَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحَثَمَّةُ الْمَالُونُ عِبَادِنَا الْمُعْلَصِلُنَ ﴿ وَالْمَعْنَ عَبَادِنَا الْمُعْلَصِلُنَ ﴿ وَالْمُعْنَ اللَّهُ اللَّ

اگر پوسٹ (کی تبکہ کوئی اور ہوتاجس) کے سامنے 'اپنے پروردگار کی درخشندہ و تابندہ اخلاتی فدر نہ ہوتی 'تو وہ بھی ہی پر آمادہ ہموجا تا-اس اخلاتی فدر کے پیش نظر سبنے کا نتیجہ یہ ہواکہ وہ اس بے حیاتی کے کام مجتنب رہا اور ہرائی کا ترکب نہ ہوا' اور یوں ہی نے کہنچھین میریت سے ثابت کرویا کہ وہ ہماسے محلص بندوں میں سے ہے۔

یوست در دارے کی طرت بھا گاکسی طرح با ہر کل جائے اور وہ عورت اس کے بیچے بھائی کواسے بکلنے نہ دے عورت نے بیچے سے یوسف کا کرتہ بکر الیا لیکن یوسف تیزی ہے آگے بڑھ گیا اور اس کا کرتہ بیچھے سے بھٹ گیا

پوسف نے لیک کردروارہ کھولانوکیا دیجہ اسے کہ سلسنے اس عورت کاخا وند کھڑاہے (ا عورت نے ایک سیکنڈ میں بات بنائی اور کھٹ سے اپنے خا دندسے کہاک ہوتی خص نیری ہوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزاکیا ہوئی چاہتے ؟ کیااس کی سزایہ نہیں ہوئی چاہیئے کا سے اپنے بمجوادیا جائے ؟ یاا سے کوئی اس سے بھی زیادہ الم انگرنسزادی جائے !

آیوسفت نے کہاکہ بیر جموٹ بولتی ہے، واقعہ اُس کے بڑھی ہے، میں نے دست درازی نہیں کی۔ بلکہ) اس نے خود جا باکہ مجلے میری مرضی کے خلاف اس فعل شینع پر آسادہ کر لے۔ (میں تو اس سے بچھا چھڑا کر کھا گا تھا)۔

ر بات آگے بڑمی تو) فوداس عورت کے خاندان میں سے ایک می پسد نے بیفیصلہ دیاگر اور پیسے میں اور ایسان عجو تا۔ اور اگر کرتہ بیعیے دیاگر اگر کرتہ بیعیے سے بھٹا ہے تو عورت جمونی اور پوسف سیا ہے .

چنانچ جب کرتے کوریکھا تو وہ بیٹھے سے پیشا تھا- (اس سے داضع ہو گیاکہ پوسٹ سچاہر اور عورت محبوبی )- اس پڑائس عورت کے خاوند ہے (بیوی سے) کہائم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہوت

تمباری مکاریوں سے خدا کی بیاہ! تمہاری چالیں کس قدرگہری اور بمہارے فریب کس قدرخطزاک ہوتے ہں!

بیوی سے پیکہا- اور پوسف سے کہاکہ (میاں صاحبرانے) اس معالمہ سے درگذر کرو۔ راس پرمٹی ڈالو-عور میں ہوتی ہی ایسی ہیں-کیا کیا جائے)-

پیربروی سے کہاکہ نم خطاکار جو ۔ پوسٹ سے اپنے فضور کی معانی مانگو ۔ جب اس دانعہ کاچر جیا ہواتوٹ ہر کی عور تول میں جدمیگو تیاں شرع ہوگئیں ۔ انہو زیر بر خور سے خور نوز نامی میں میں اور اور نامی میں دوروں کی محبت میں دلوا

نے کہا کہ غرنز کی بیوی نے اپنے غلام پر ڈوریے ڈالنے شروع کئے ہیں۔ وہ اس کی محبت میں دادائی ہورہی ہے۔ لیکن اس کے لئے اس نے جوطریقیا اختیار کیا وہ غلط تھا (اسکانتیجہ یہ لکلاکداُس کامقصد حاصل نہ ہوا۔ غلام بری الذمہ یت مار پاگیا اور دہ مجرم نابت ہوگئی۔ اسے یوں نہیں 'یوں کرناچاہتے

تفاص سے یا تومقصد براری جوجاتی اور یا غلام مجم قرار باجاتیا ،

ر عزیز کی بیوی نے اپنی ان سبیلبول سے کہاکہ کبوں؟ تم نے مجی آزما کرد کے لیا نال ،

لَيُسْعِكَنَّ وَلَيَكُونًا قِنَ الصِّغِينُ ۞ قَالَ رَبِّ السِّعِنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِ فَ الْمَيْعَ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِيْ كَيْرَ هُنَّ آصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجُهِلِائِنَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ مَنْ شُهُ فَصَمَ فَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ اِنَّكُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ثُمَّ بِكَالَهُمُ مِنْ بَعْدِ فَارَآوُ الْأَيْتِ لَيَسْعُ لُنَّا بَحَقْ حِلْنِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّعِينَ فَتَايِنْ قَالَ آحَدُهُمَا ٓ إِنْ قَاسَ سِنِيٓ آعُصِرُ خَمُوًّا ۚ وَقَالَ الْأَخُوا لِيَٓ ٱرْبِيْ ٱحْصِلُ

بہ ہے وہ نلام "جس کے بارے میں تم مجھ طفے دیتی تھیں (کہ مجھ سے اتنا تھی نہیں ہو سکا کہ ایک علام کورام کرلوں )میں نے اِسے اِس کے ارادے سے پھیرنے کے لئے سب کچھ کردیجھ اُسکن اس بر کے تعمی اثر نہیں ہوا-اگراب بھی اس نے بیراکہنا نہ مانا تواسے ضرور قبید کراکر رہوں گی-اوراسے ذلیل م خوارہونا پڑسے گا- (اس لئے کیاب مہاری اس تدہر کی وجہے ' اس کے خلاف جم آ ایت کرنے کے لئے محکم بیوت موجود ہے ۔۔ کہ اس نے تم پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھاا دراس کی ملافعت نمیں نمہار باتعەزىخى ببوڭتے).

· ريوسف اب اليمي طرح ديجه حيكاتها كان عور تون كه الا في كيابي - چنانجاس في فيصله ارلیاکه وه قبدوبندگی مصنیں بر<sup>د</sup>اشت کرنے گائیکن اینی سیرن کو داغدار نہیں ہونے دے گا، اس اینے نشود نمادینے والے سے کہا کہ حس بات کی طرف مجھے۔ بلائی بین اس کے مقابلہ میں مجھے باجا نا زياده ليسند بهمه بارالنها! توميري مدد كرا ورمجهة ونبق عطا فرماكة مين نابت قدم ربون - اسلة كير اگرایسانه ہواٰاورمیں ان کے فرمیب میں آکران کی طرف مائل ہو گیا' تو پیرٹری تق ناشناسی ہوگی آ سواس مے برور دگارنے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما با-جنانچان کاجا دو نظامگا. اوروه اسما بني طرف ماكل كرفيس الكام ربي- يقينا الشرسب كيم سنف والأجانب والابع-ریوں ناکام سینے کے بعد ان عور توں نے پوسف کے خلاف جھوٹا مقدمہ کھٹراکردیا ، مجب 40

نے مختلف قرائن سے دیکھ لیاکہ پوسف ہے گناہ ہے لیکن (اس کے با دجود) انہوں نے اسی میں مصلحت مجی کیوسف کو کھ مدت کے لئے قید کی سنرا دیدی جائے (اس قسم کے معاشر مين "اعلى طبقه" كي صلحتين كيوانسي مي موتي مين! چنانچه يوسف كو د ال رندان كر ياكيا)-پوسفت کے ساتھ دوا دراوجوان بھی حبیل خانہ میں آتے (ایک دن) اُن میں ہے ایک نے کہاکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں شراب سانے کے لئے انگورنچو شرر ہا ہوں ووج نے کہاکہ میں دیجیتا ہوں کہ میں اپنے سرمرِر دشیاں اعقائے ہوں ا دربر ندے امہیں (نوح نوج)

فَوْنَ مَا أَمِنُ خُبُرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ وَمِنْهُ أَنَتِ مُنَا مِنَا وَيُلِهِ أَنَا لَا يَأْنَرُ حَصِنَ الْعُنْسِنِينَ الْآقَالُ لا يَأْتِيكُمّا طَعَامُ ثُورُ وَهُ وَلَا نَبَا أَنْ يُكُمّا مِنَا وَيُلِهِ قَبُل اَنْ يَأْتَدُكُمّا خِلِكُمّا مِنَا فَكُورُ وَهُو مُحَامُ لَا يَعْمُ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُونُ وَلَا يَعْمُ وَيَعْمُونُ وَهُو مُو لَا تَبْعُتُ مِلْهَ الْمَا مِنَا فَكُورُ وَهُو مُو لَا فَي وَلَا اللّهِ وَهُمُ مُو لِا لاَحْرَةِ هُمْ لَا فَي وَنَ اللّهُ وَمِنْ فَا اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ فَتَعْمُ وَاللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ فَعْلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَعْلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ فَعْلَى اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ فَقَالُ وَاللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ فَعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کھارہے ہیں - ہمیں بنا و کان کا مطلب اور مآل کیا ہے کیونکہ تم بڑے سمھدارا ور نیک آدمی وکھانی دیتے ہو-

(آیک مبلّغ پیغامات خداوندی کی طرح ، جواس مقصد کے لئے کسی موقعہ کو ہاتھ سے جانے مہیں ویتا ، یوسف نے لئے سے جانے مہیں ویتا ، یوسف ویتا ، یوسف کے لئے ہمہ تن گوش ہیں اللہ ہیں ویت اس کی بات سفے کے لئے ہمہ تن گوش ہیں ہدا 'ان کے کان میں توحید کی آ واز ڈال دین چاہیے ، چنا نچہ اس نے ان سے کہا کہ میں کھانے کے وقت سے پہلے تہارے فوابوں کی تعبیر بت دوں گا - دلیکن پہلے یہ توسن لوکہ میں کون ہوں اور میرا پیغام کیا ہے ، میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف نہیں کہتا ، بلکہ اس علم کی بناپر کہتا ہوں جو مجھے میرے میر وردگار کی طرف ملاہے ۔

، من من بلے بیلے بیٹ اوکرمیں اُن لوگوں کے مسلک پر نہیں ہوں جو مذخداکو مانتے ہیں اور نہ آخرت پر لقین رکھتے ہیں ۔

(ئم نے ابراہیم واسخی وبیقوٹ کا نام توسنا ہوگا، میں ابنی کی اولاد میں سے ہوں اور انہی کے مسلک کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ کے ساتھ کی اور کو شریاب نہیں کرنے۔ اس خیبقت کا پالینا (کا فقد ارفدا و ندی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے) خدا کا بہت ہوا فضل ہے جو اس نے ہم پرا ورد وسرے انسا نوں پر (جو اس مسلک کے متبع ہیں) کیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کے اس فضل عظیم کی قدر شناسی نہیں کرنے۔

(توحید کے اس بحتہ کومیں تہمیں ایک دانازے میں ایک ایک شخص صرف ایک ایک خص صرف ایک ہوں) ایک شخص صرف ایک ہوتا ہوں ا تا تا کا نوکر ہے --- اور وہ آت ایمی ایسا ہے جو ہرت ہم کے اختیارات رکھتا ہے --- اور دوسرا شخص بیک قت بیس مالکوں کی نوکری کرتا ہے - تم یہ تباؤ کدان میں سے کس کی زندگی ایمی ہوگی جو ایک آ ماکا ملازم ہے اوس مِنْ دُونِهَ إِلاَّ اَسْمَاءً سَمَيْمُوهَا آنْ تُووَابَا وَكُومَا آنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلَطِنْ إِنِ الْحُكُمُ اللَّا لِيَامُوهَا مِنْ سُلَطِنْ إِنِ الْحُكُمُ اللَّا يَعْلَمُونَ فَيَامِ السِّجْنِ المَّا الْمُوبَعُلِمُ الْمُلَامُ الْمُلَامُونَ فَيْ السِّجْنِ الْمَا الْمُلْكُونُ الْفَلْدُمِنُ وَلِيَا الْمُلْكُونُ الْفَلْدُمِنُ وَلِيَا الْمُلْكُونُ الْفَلْدُمِنُ وَلِيَا الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْفَلْدُمِنُ وَلِيَا الْمُلْكُونُ وَلَيْهِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ وَلَيْهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وه ال كى تمام ضروريات يورى كر تاربتا ہے.

سب بہی صورت ایک ضائی اطاعت اختیار کرنے والوں کی اوران کے مفالم میں اُن کی بے ہو خالف آن اوران کے مفالم میں اُن کی بیجہ و خالف آن اور کی ابنے خوالی کی ابنے خوالی کی مفالم میں برمھی خور کیا ہے کہ ان خدا و س کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے ؟ بس آئی ہی کہ بیج خون جندنام ہیں ہو ہم نے اور منہا اسے آبار واحدا و نے رکھ جھوڑ ہے ہیں۔ ورنہ ان کی اپنی کوئی حقیقت اور لوز لیشن نہیں (نم سے کہاجا آ ہے کہ یہ خوالے کا یہ بیجہی فلط ہیں خدا نے ان کے لئے کوئی سندنہ ہیں بیجہی ورنہ ان کی اپنی کوئی حقیقت اور اور کہا واحد موالے منازات کے رکھے ہیں۔ یا ورکھ والفتیارات واقت ارائ کا واحد مالک خدا ہے۔ اس کے سواحکومت کا حق کسی کو حال نہیں۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے حوالے مالک خدا ہے۔ اس کے سواحکومت کا حق کسی کو حال نہیں۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کے حوالے کے اس کے حوالے کے ایک کئی کا محکم اوراستوار نفشتہ اسے انٹی سے کہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

(اس نبلیغ کے بعد یوست نے ان سے کہاکداب سنو اپنے فوالوں کی تعبیر) تم ہیں آیک رہیں نے دیجھا ہے کہ وہ انگور نجو شرباہے ) اپنے آفت کی سائی گری کرسے گا اور دوسراسولی پر چڑھا دیا جاتے گا ہماں سے پر ندسے اس کا سرفوج نوش کر کھائیں گے بہتے نے جن خوالوں کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے ان کی تعبیر ہیں ہے۔ تعبیر کیا جابس یوں سمجھوکہ تبطعی فیصلہ ہے (میرااندازہ بہتی ہلا) مجھ سے پوچھا ہے ان کی تعبیر ہیں ہے۔ تعبیر کیا جاب کا اندازہ یہ تھاکہ وہ چھوٹ جائیگا' اس سے (یوسفی ہے) کہاکہ تم جب اپنے آ قاکے ہیں جاو' تو اس سے ان باتوں کا ذکر ضرور کر نما ہو میں نے تم سے کی ہیں۔ پہلا کی تعبیر ہوگیا۔ لیکن شیطان نے اسے بھلادیا کہ وہ ان باتوں کا ذکر اپنے آ قالے ہوں کا ذکر اپنے آقا

چیں چہرہ میں حدیم ہوئیں میں صفیقا ہے۔ جب بادی مہدی ہوں ہوگئے اور اوسف برستور قبید میں پڑار ہا۔ سے کرے۔ ہن بات باد شیاہ نے خواب میں دیجھا کرسات موفی گا بین ہیں جنہیں سات دہلی ننلی



عِكَانُ وَسَبُعُ سُنُهُ لَتِ حُضَى وَأَخَرَ لِبِلَيْ الْمَاكُوا فَنُونِ فَى وَوَا كُونَ لِلْمَاءُ يَا تَعْبُرُون ﴿ وَالْمَالُونَ فَيَا الْمَاكُوا فَنُونِ فَى وَالْمَالُون ﴾ وَقَالَ الّذِي فَعَالَ الْمَاكُون ﴾ وَقَالَ الّذِي فَهَا وَيُلِهِ فَالْرَسِلُون ﴾ وَقَالَ الّذِي فَهَا وَيُلِهِ فَالْرَسِلُون ﴾ وَقَالَ الْمَانَى فَهَا وَيَعْبُونِ فَا مُعْلَى الْمُحَلِّقِ مَنْ اللّهِ فَا أَنْهِ فَلَوْ لِمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

گائیں نگل ری ہیں-اورسات خوشے ہرہے ہیں اور (سات) سو کھے ہوئے-اس نے اپنے درباریوں سے اپنا خواب بیان کیا اوران سے کہاکہ اگرتم خوالوں کی تعبیر سے ہونوبت اوّ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے ؟

انہوں نے کہاکہ یونواب تنہیں معض پریشاں خیالی ہے۔ اوراس متم کی پریشان ایک ایو رین

ی تعییرم ہمیں جائے۔ اُن دو قبدلوں میں سے جس نے رہائی پائی تھتی کسے داس نواکے سلسلمیں ہم تھے بعد بوسعۃ کی یا دہ گئی۔ اس نے کہاکہ مجھے قیدخانے میں جانے دو۔ میں تہیں اس خواب کی تعبسیر بتا دوں گا۔

چنانچ ده فتیدخانه میں آیا اور پوسفٹ سے کہاکہ اے بی تعبیری بتانے والے! ہمیں اس خواب کی تعبیری بتانے والے! ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤکہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی بتلی گائیں نگل رہی ہیں۔ اور سا سبزخوشے ہیں اور (سان) خشک میں اس کی تعبیر کوان لوگوں تک بہنچا و ک گار جنہوں نے مجھے اس مقصد کے لئے یہاں بھیجا ہے ، وہ اس سے تنہاری قدروقیمت بہچان لیں گے۔

یوسفٹ نے اُس سے دایک حرب شکایت کے بغیر کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا ایک اس ان کے دبیر بھی جس سے تنہارا ملک اس آنے در کے مبیر بہیں اس خواب کی تعبیر بھی بتا کا ہوں اور وہ تدبیر بھی جس سے تنہارا ملک اس آنے در کے مبیر بہیں اس خواب کی تعبیر بھی بتا کا ہوں اور وہ تدبیر بھی جس سے تنہارا ملک اس آنے

دالی تباہی سے بچ جانے گا لوسنو)۔ تم لوگ سات سال تک خوب محنت سے کھیتی باڑی کرد-اورجب فصل کالو توسواتے اتنے <u>ظلے کے ج</u> تمبیار سے کھانے کے کام آتے 'باقی آنج بالوں کے اندر ہی رہنے دو (ناکہ وہ کیرو

محفوظرہے)۔

اسس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے جو (قبط سالی کی وجسے) سخت مصبت کے مور قبط سالی کی وجسے سخت مصبت کے مورکط مائے دخرہ کرکھا مورکے اس قبط سالی کے زمانے میں وہ سارا غذیم کرکھا مورکے اس میں سے اتنا ضرور کے ارکھنا (جوجے کے کام آتے) ۔

بروہ ہی ہیں۔ کے بعد جو سال آئے گا اسس میں عام بارسٹس ہو گئی (اناج بھی بافاط پیدا ہو گا اورانگور بھی ، جس کاعرت لوگ بخور میں گئے۔

رجباس شخص نے یہ تغییرا ور تدبیر یا دخاہ تکہ بہنچائی تو وہ وزیگ رہ گیا۔ائی)

اس نے کہاکہ اس قیدی کو میر سے پاس لاؤ رجس نے یہ تعبیرا ور تدبیریت ای ہے، جب

باد شاہ کا قاصد یوسفٹ کے پاس آیا (اوراسے فیدسے نکلنے کے لئے کہا۔ تو) یوسف نے کہا

(کر میں اس طرح ، ترجم خسروانہ کی بہنا پر فیدسے نہیں نکلناچا ہتا) متم اپنے آقا کے پاس جا وَاوراس سے کہوکہ (وہ پہلے میر سے مقدولی ازسر نو تحقیق کرائے آگر) یہ واضح ہوجاتے

کو عور توں کے باعد کا میں ایراکیا تھا۔ اور وہ کشا بڑا فریب تھا جو مجھے پھنسانے کے گئے

اختیار کیا گیا تھا۔ اِس وقت تو اِسس حقیقت کا علم صرف میر سے خدا کو ہے۔ (لیکن مقدمہ کی تحقیق کے بعد اس کا علم عمام ہوجائے گاکہ قصور کمس کا تھا، اگر میں اس طرح ہے گئا فی تعین کے بعد اس کا علم عمام ہوجائے گاکہ قصور کمس کا تھا، اگر میں اس طرح ہے گئا فی ترب ہو گیا تو پھر قرید خانسے باہر آو تاں گا) ،

و ناخیراً دشاہ نے اس مقدمہ کی خور تخصیق کی ) اوران مور توں سے کہاکہ تاج ہے بہت کہاکہ تاج ہے بہت کہاکہ تاج ہے ب بتاؤ کے جب متم نے یوسف کو اس کے ارادے سے بھیرنا چا ہا تھا' تو اس وقت کیا بات بین ہے ہو ہے ہے ہے ہے ہو کہا ہے ہ

انہوں نے کہا مات اللہ اہم نے یوسف میں کوئی برائی کی بات نہیں دیجھی تھی۔ دیہ بالک ہے امات اللہ اللہ اللہ اللہ ا

حَاسً لِلهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَّءٍ \* قَالَتِ الْمُرَاتُ الْعَنْ يُوالْنَ حَصْعَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدُقَّ عَنْ ثَفْهِهِ وَإِنْكُ لَمِنَ الضّرِيقِينَ ﴿ ذَلِكَ لِيَعُلَمَ اَفِي لَوُ الْعَيْبِ وَآنَ اللّهَ كَا يَعُدِي كَيْدَالْخَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الضّرِيقِينَ ﴿ ذَلِكَ لِيعُلَمَ اَفِي لَوُ الْعَنْدِ وَآنَ اللّهَ كَا يَعُدِي

(پیسن کر قرنز کی بیوی بھی لب کشانی پر مجبور ہوگئی اوراس نے جھکی ہوئی نگا ہول اُو افرار کرلینا چا ہیئے کہ وہ میں ہی تھی جس نے دسف کو بجسلانا چا ہے۔ بیشک پوسف اپنے بیان میں بالکل چاہے افرار کرلینا چا ہیئے کہ وہ میں ہی تھی جس نے دسف کو بجسلانا چا ہے۔ بیشک پوسف اپنے بیان میں بالکل چاہے (پوسف نے نے کہا کہ میں نے اس مقدمہ کی از سے رنو تحقیق براس لئے بھی زور دیا تھا کہ کرمیرسے مرتی اور دہریان ، عزیز کو معلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی بیٹھے چھے اس کی امانت میں خیا نت نہیں کی تھی ، اور بہ کہ خدا کا قانونِ مکا فات نیانت کرنے والوں کو کا میاب نہیں ہونے دیتا۔ (خیا نت اس کی بیوی نے کی تھی۔ وہ خاسرونا مراد ساسنے کھڑی ہے۔ میں ابین تھا۔ آخرالامرکا میا ہی بیرسے ہی جصے میں آئی )۔







## وَمَا أَيْرِئُ كُفْيِي إِنَّ النَّفْسَ لَا مَا أَرَةً إِالنَّسُوْءِ إِلَّا مَارَةً

رَيِّنَ اِنَّ رَيْعُفُوْمُ رَحِيْهُ ﴿ وَقَالَ الْمَالِكُ اثْتُونِي بِهَا سُعَفُولَ لِنَفْسِى ۚ فَلَمَّا كَلْمَهُ قَالَ اِنْكَ الْيُؤْمَلِكَ يُنَا مَكِيْنُ آمِنْنَ ۞ قَالَ اجْعَلِنِي عَلَى حَزَا بِنِ الْأَرْضِ الْيُوْمَلِكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ ۞ قَالَ اجْعَلِنِي عَلَى حَزَا بِنِ الْآرْضِ الْيَارُ وَعِنْ النّ

عززی بیوی فے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے کہاکہ میں اپنے بے گناہ ہونے کا دعوے
ہیں کرتی سیرے نفس نے مجھے بہکا دیا تھا۔ حقیقت بیسے کا نسان کے حیوانی جذبات اُسے بائی
کے لئے اکساتے رہتے ہیں۔ اس سے دہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس برحت دار حم کرہے۔ وہی اُس سے محفوظ رکھنے دالا اور مرحمت کرنے والا ہے۔
اس سے محفوظ رکھنے دالا اور مرحمت کرنے والا ہے۔

باوشاہ نے دخیقت حال سے باخر ہمونے کے بعد) کہا یوسف کو مبرسے پاس لاؤ میں اسے ورسروں سے متاز کرکے خاص اپنے لئے منص کرلیناچا ہتا ہوں (دہ بیرامشبرخاص گا) بینانچے جب بادشاہ نے یوسف سے بات چیت کی د نواس کے اور جبر محمی اس برتمایا ل ہموگئے)۔ اس بینانچے جب بادشاہ نے بھاری اس بری عزت و تمکین کے مالک قرار باچے ہو۔ تمہاری آتا

ودیات مہد اور اسکے زمین کے خزانوں یوست نے بادشاہ سے کہاکہ (ملکتِ مصری خوشحالی کاراز اس کی زمین کے خزانوں میں مضرب متم ان تخرانوں رزمین کی بیلادارا ورمعاشی معاملات کو بیری تخرانوں کے بیلادارا ورمعاشی معاملات کو بیلادارا ہے۔
میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس لئے کہ میں جانشاہ وں کہ پیکس طرح کیا جاتھ اور اسلامیات اور اسکامیات ایک میں میں اور اسکامیات اور اسکامی کو بیری کا کو بیری کا کو بیری کا کو بیری کی بیری کا کو بیری کو بیری کو بیری کا کو بیری کو بیری کو بیری کا کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کو بیری کا کو بیری کو بیری کو بیری کا کو بیری کو بیر

اس طرح ہم نے پوسف کو مملکت مصریب صاحب اختیار نبادیا -- ایسا صاحب اختیار نبادیا -- ایسا صاحب اختیار کہ دورس کے نظم دنسن کو حس طرح چاہتا کچلاتا - ہم اپنے قانون مشیت کے سطابی اولو

مَّكُنَّالِيوُسُفَ فِي الْأَرْضُ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَثَاءُ فَصِيْبُورَ حَمَّوَنَا مَنْ نَثَاءُ وَلا فَضِيعُ الْحَرَا الْمُعْمِينِيْنَ ﴿ وَكَا مُواْ وَكَا لَوْاَ وَكَا فُواْ وَكَا الْحَمْنِ فَلَا فُواْ وَكَا فُواْ وَكَا فُواْ وَكَا فُواْ وَكَا فَا مُؤْاوَكَا لُواْ يَتَقُونَ ﴿ وَجَاءَ الْحَوَى وَكُلْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُو لَكُنُ وَلَا حَلَيْنَ اللّهُ فَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کواپنی رحمتوں سے نواز تے ہیں ، اور وہ قانون مشیت یہ ہے کہ جوشخص سن کاراندا نداز سے زندگی بسر کرے ہم اس کی محنت ضائع نہیں کرتے ۔ اُسے اسکا اجر مل کر رہتا ہے ،

مسلسل سائقہ حالیے خوشگوار تمایج اسی دنیا تک محدد دہمیں رہتے ہے۔ آخرت کی زندگی بریکی مسلسل سائقہ حالے بہن اور وہاں ان کی کیفیت اس دنیا کی خوشگواریوں سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی توانین خداوندی کی صدافت برتقین رکھیں اور تحزیبی رکوش سے بچ کر اُن کے مطابق زندگی بسرکریں انہیں بسب کامرانیاں نصیب ہوجاتی ہیں۔

( اس واقعه برگئی سال گزرگئے اس کے بعد ملک میں تحطیراتو دورو نزدیک کے لوگ غلیف کے لئے دارالسلطنت میں آنے گئے اس سلسلہ میں) بوسف کے بھائی بھی آئے ، بوسف نے آئی بن کے لئے دارالسلطنت میں آنے ۔ بوسف نے آئی بن بہان سکتی بہان لیکن وہ اِسے نہ بہان سکتی کے بسال اس کے کہ یات اُن کے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی میں کہ بوسف اس مقام بروٹ اُئر ہوگا)۔

جب یوست نے ان کے گئے علّہ دغیرہ لددادیا قوجاتے دقت اُن ہے کہاکہ اب کے جوآؤ ' تواپنے ساتھ اپنے س بھائی کو بھی لیٹے آناد جس کے متعلق تم نے کہا ہے کہ دہ) باپ کی طرف تھے تمہال کہا ہے۔ تم نے دیچھ لیا ہے کہ (میں کوئی مستبرحاکم نہیں ہو کسی برطلم دزیادتی کروں گا)۔ میں ماپ تول بھی پورادیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ (اس لئے تمہارے باپ کو سے جس کے متعلق تم نے خدر شہر طاہر کیا ہے کہ دہ اُس بیٹے کو باہر بھیجنے پر آبادہ نہیں گا

اگرنم اُسے میرے ہاس نہ لائے تو نہ تہیں نلامل سے گا اور نہی تم مبرے قرب آسکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوسٹسٹ کریں گے کہ ہمارا باپ اپنے فیصلر برنظر تالی کرے۔ اور مہیں بقین ہے کہ ہم ہی باب میں کا سباب ہوجائیں گے (اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیکر وَقَالَ لِفِتُنْ يَهُ اجْعَلُوْ الصَّاعَةُ هُوْ فِي رَجَالِهُ وَلَعَلَّهُ وَيَعْ فُونَهَ آلِذَا انْقَلَبُوْ الْ آهُلُو لَعَلَهُ وَلَعَلَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ الْكُلُو الْفَالْ الْكُلُو الْفَالْ الْكُلُو الْفَالْ الْكُلُو اللَّهُ الْكُلُو الْكُلُو الْكُلُو اللَّهُ الْكُلُو الْكُلُو اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا الْمُلُومُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ا

حاضِرحندمت ہوں گے)۔

ان کی سفت نے اپنے آدمیوں سے کہاکہ اِن لوگوں کی رقم 'جس کے عوض انہوں نے عَلَم خریدا بے دمیری طرفتے ) ان کی بور پول میں اس طرح رکھ د دکہ جب یہ گھڑ پہنچ کرا بنا سامان کھولیس تو دیہ رقم ان کے سامنے آجائے اور) یہ بہان کی بیان کہ بیانہی کی رقم ہے ۔ اور اس طرح یہ دوبارہ علّم لینے کے لئے آجسائیں ۔

چنانچ جب وہ لوٹ کر اپنے اپ کے پاس گئے تو انہوں نے (دیگر واقعات بیان کرنے کے بعد) کہا کہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بہیں دوبارہ علا اُسی صورت میں مل سے گاکہ تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ - (اگر ایسانہ کیا تو علم ملنا تو ایک طرف تم میرے قریب کے نہیں پھٹک سکو گے) - لہذا آپ ہمائی کو جمارے ساتھ بھیج دیں تا کہم علم لاسکیں - اور بم آپ کو بقین دلاتے ہیں کہم آکی بوری چوان کو بی کے ۔

اس پر (بیقوت نے) کہاکہ کیا ہیں اس کے بائے میں بھی تم پرائسی طرح انتبار کراول جس طرح ' ہیں سے پہلے اس کے بھائی (بوسف کے بارے میں تم پرافتبار کمیا تھا ؟ اس لئے (میں ہے نہاری حفاظت میں تہیں وے سکتا) - ہرافتہ کی حفاظت میں ہی سے گاکبونکہ و ہی سب سے ہتر محافظ اور ساما بن رحمت مہیاکر نے والا ہے -

کچرجب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ نظے کے ساتھ ان کی رقم بھی واپس کرد گئی ہے۔ اِس برا نہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ بیس ہی سے بڑھ کرا درکیا چا ہیے کہ ہمیں غلیجی مل جائے اور فیمت بھی لوٹا دی جائے: (اب آپ سوچے کرا گریم محض ہی گئے لیے نہ جاسکے کر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھی باچا ہے تو اس سے کس قدر نقصان ہوگا ؟ لہذا ہمیں اجازت دیجے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور) اپنے گھرانے کے لئے غلے آئیں۔ ہم آس کی یوری پوری حفاظت کریں گے داس سے ایک فائدہ بر بھی ہوگا کہ ہم آس کے حضہ کا) ایک اونہ کے مِضَاعَتُنَائُرةَ تُولِكِينَا وَنَمِيرَاهُ لَنَاوَ خَفَظُ اَخَانَاوَ نُوَدَادُ كَيْلَ بَعِيْمٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ فَ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَثْمُ وَثُونُ مَوْثِقًا فِي اللهِ كَتَا تَنْفَى بِهَ الْآلَانَ يُعَلَظُ بِكُمْ فَلْمَا أَتُوهُ مَوْثِقَهُ مُواللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ فَ وَقَالَ لِيَمِي كَلْ مَا نَقُولُ وَكِيْلُ فَا مَا نَعُولُ وَمَا لَيْ مَنْ مَا لَا لَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَلَيْ فَا مَا نَعُولُ وَلَيْ فَا مَا نَعُولُ وَلَا مَا مَا نَعُولُ وَلَيْ فَلَا اللهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلِي اللهُ عَلَى مَا لَهُ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ مَا لَا لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ مَنْ مَا لَكُولُونُ فَا لَكُولُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَلَا مَا مَا مُؤْلِ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ فَا كُولُونُ فَا لَا لَا لِللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللَّهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا نَعُولُ اللّهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا نَعُولُ اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا مَعْلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا لَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَعُلُولُ اللّهُ مَا مُعْلَى مَا لَعُلُولُونُ اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى مَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا لَكُولُونُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا لَا عَلَى مُعْلَى مَا لَا عَلَى مَا مُعْلَى مَا لَا عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مَا لِللْمُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا اللّهُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا اللّهُ عَلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا اللّهُ عَلَى مُعْلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

اوجها در کھی لاسکیں گے۔ جو غلیم لاتے ہیں دہ بہت تھوڑاہے (یونہی فتم ہوجائے گا)۔

باپ نے کہاکہ (اب جوئم مجھے ہی طرح مجبور کررہے ہوتو میں اسے تنہا ہے ساتھ بھیے تیا

ہوں لیکن ہی شرط پر کہ ہم اللہ کو درمیان میں رکھ کرمبرے ساتھ اقرار کرد کہ تم السے میرے پال صردر دایس نے آؤگے 'بجراس کے کہ تم خودہی کہیں گھیر لئے جا قر اوراس طرح بالکل بے لبس ہوجہاؤ)۔ جب انہوں نے ہی بات کاعہد دسے دیا تو اس نے کہاکہ ہم نے جو با ہمی قول دائے اور کیا ہے۔ اسٹراس بڑے اس بو۔

بنانجان بھائیوں کا تاغلاہی طرح سنہرس خل ہوا حس طرح باپ نے کہا تھا لیکن رجیساکہ ذرا آئے میل کرسا منے آئے گا) یہ تدبیراُس واقعہ کوردک نہیں سکتی بھی جو قانون خداد ند وَإِنَّهُ النَّهُ وَالْمَاعَلَمُنهُ وَلِكِنَّ الْقُرَّالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَ وَلَمَّا حَفَّنَا هُوَاعَلَيْوَسُفَ اوَى لِلَيْدَاخَاهُ فَعَلَى الْمُعَلَّمُ وَلِمَاعَلَمُ وَلَكَا الْمَعْلَا الْمُعَلَّمُ وَلَا الْمَعْلَا الْمُعَلَّمُ وَلَا الْمَعْلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

کیروسے بہاں پیٹ آنے والا تھا (اورس کی روسے بن یامین کو بہاں روک بیاجانا تھا) بہتد بیک احتیاط محض ایک خیال کانتیج تھی جو بعقوب کے دل ہیں بیدا ہوا اورس کی خاش کو اس نے اس طرح دورکرلیا۔ یہ خیال بھی علم و دائس پر مبنی تھا (یو بئی تو ہم پر سی نہیں تھا) اس لئے کہ بیغوب کو ہم نے علم و فراست مطاکر کھی تھی ۔۔۔۔۔ وہ علم و فراست جس سے اکثر لوگ محرہ ہمونے ہیں۔ بہت نہیں تھا ای اور سے بادیا ہوتے ہیں۔ کہیں تبرا بھائی کو اپنے بھائی کی ایس کی بھی تلقین کر دی کہ دوسرے بھائیوں نے میرے ساتھ ہو کچھ کیا تھا اس کی وجہتے ہم رنجیدہ خاطر نہ ہونا۔ جب یو سفت نے ان کی و واپنی کا اس کی اس کی بھائی کٹر والی کھائی کو رہا ہم ہوگا۔ جب ان کی روائی کے بعد یوسفت کے دمیوں نے دیکھا کہ ٹورا کم ہم تو بین میں بدنا م ہوگا۔ جب ان کی روائی کے بعد یوسفت کے دمیوں نے دیکھا کہ ٹورا کم ہم تو بین میں ایک بکار نے والے نے پکاراکوا وافا فل والو اعظم و میرو میں ایک بکار نے والے نے پکاراکوا وافا فل والو اعظم و میں ایک بکار نے والے کے بکاراکوا وافا فل والو اعظم و میں ایک بکار نے والے نے پکاراکوا وافا فل والو اعظم و میں ایک ہوگیا ہے (جو مہیں جو مہیں جو معظم اتے ہو!)

انباول نے کہاکیٹ ہی کورا کم ہوگیا ہے۔ جوشف اسے ڈھونڈھ کا لے اُسے ایک باشتر
انعام لے گا- (ان کارندول کے سروار نے کہا) کاس کامیں ضامن ہول (کہ بیا انعام ضرور ملے گا)۔

انعام لے گا- (ان کارندول کے سروار نے کہا) کاس کامیں ضامن ہول (کہ بیا انعام ضرور ملے گا)۔

انعام لے گا- (ان کارندول نے کہاکہ فراشا برہے کہ ہم پیال آس لئے نہیں آئے ککسی شم کی شرار پیلے کھی آئے ہیں۔ اس لئے ) تم ہمار سے تعلق جانتے ہود کہ ہماراس شم کا کوئی ارا دہ نہیں ہوتا۔ یقین مائے )۔ ہم چور نہیں ہیں۔

ہمارا اس شم کا کوئی ارا دہ نہیں ہوتا۔ یقین مائے )۔ ہم چور نہیں ہیں۔

شاہی کارندول نے کہاکہ اگر تم جموٹے بکلے تو اس کی کیا سنرا ؟

قَالْوَاجَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَافِي رَحْلِهِ فَهُوجَزَاؤُهُ لَكَنْ لِكَ تَجْنَى الظَّلِمِينَ ۞ مَسَدَا لِأَوْعِيمَهُمُ قَبْلُ وعَاءَ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وْعَاءِ الْخِيْرُ كُلْ اِلْحَاكِدُ نَالِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَا كَاهُ فَي دِينِ الْمَلِكِ الْآ آنَ يَشَاء اللهُ مُنْزَفَعُهُ دَرَاحِيةٌ مِنْ لَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيهُ ۞ قَالَوْٓ النَّيْسِ قُ فَقَلْ سَرَقَ النَّجُ لَكُ مِنَ قَبْلُ فَأَسَرُهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهُ وَلَمْ يُبِيلِ هَالَهُمْ قَالَ أَنْتُمُوشَكُمْ مَكَانًا "وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

(اُن میں سے جنبیں معلوم تھاککٹورہ کس کی بوری میں ہے بیا) کہاکہ جس کی بوری میں سے کٹورانکلے' وہ اس کے بدلے میں دھرلیاجائے۔ ہم اپنے بال مجرموں کو آی طرح سنرا ديتے ہیں۔

تبشائى كارندول نے بوريوں كى تلاستى لىنى مشروع كى- يہلے اور بھائيول كى 44 پوریاں دیجیبیں (توان میں کٹورانہ ملا) آخرمیں پوسف کے بھائی کی بوری دیکھی تواس می<del>ں س</del>ے

كمة رانكل آيا -

(ديجيو! بات على كيسه محى اور ركى كهال جأكر! اس سوتيله عها تي نه بن يامين كي يوري میں کٹوراکس نیت سے رکھا تھا' لیکن اس کا یہ فعل' یوسٹ کے لئے' بن یامین کوانے پاکس روک لینے کاموجب بن گیا) - اس طرح ہم نے 'یوسف کے لئے بن یامین کوروک لینے کی تدہر پیداکردی ورنه نشاه مصرکے قانون کےمطابق وہ اپنے بھا نی کواپنے یاس نہیں روک سکتیا تھا اس کے لئے مشیت ہی کوئی تدبیر کرسکتی تھی (جس سے یوسٹ کی دلی آرز دکھی پوری ہوآ اوراً سے کو ٹی ایسی بات بھی نہ کرنی پٹرسے جس سے دہ اپنے مقام بلندسے گرجاتے) یوں ہم اپنے قانون مشيت كيمطابق لمندى مدارج عطاكرتيجين يادركهو! خدا كاعلم سرصاحب علم كي على

اس پر بوسف کے بھائیوں نے کہاکہ اگراس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کا ایک اور بمبانی تھا- اس نے بھی اس طرح ' پہلے بوری کی تھتی (لہذا ' یہ بات ان کے با

عادةً جِلى آرىي ہے) -(أن ايس تدريم الاتعايات تروايست كدل كي كرايون مين آناراكساوي میں بوآیا ہوگاکہ ان کاسارا کیا چھاکھول کررکھ دے۔ سیکن انھی اس کا دقت نہیں آیا تھا۔ ا لنة يوسف في إس بات كواي ول ميس ركها- اورصرف اتناكهاك وكيوتم كهدر به بهواس كا

یقینی علم توهرف خداکو ہے امیکن (اگر داقعہ بہی ہے جوتم بیان کر سے بہوتو) تم شرافی لوگ نظر جہیں ہے جوتم بیان کر سے بہوتو) تقد داس لئے کہتم سونیلے ہی سہی - ہموتوا نہی چرروں کے بھائی ؛ خاندان تو بہارا بھی جی ہے ) انہوں نے کہا کہ اے عزیر مصرات (بن یا مین) کا باب بہت بوڑھا ہے (اور دہ اس ہے بہ محبت کرتا ہے) ۔ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اسے چھوٹر دیے بھی جم نے آپ کو بڑا ہی نیک انسان بایا ہے - آپ بڑسے ہمدر دہیں (اس لئے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس ورخواست کو خردرت بول کرلیں گے ) ۔

یوسف نے کہاکہ معاذا شہ! بھلا یہ کیے کہ ہمائی تعض کو توجیور دیں جس سے پوری کا ال ہا مدہوا ہے اوراس کی جگہ ایک ہے گناہ کو بکر فیس - اگر ہم ایساکری تویہ صریح ظلم ہوگا۔
جب وہ یوسف کی طرف سے ایوس ہوگئے (کہ وہ ان کی بات نہیں مانے گا) توالگ بی بھیے کہ مشورہ کرنے گئے - ان میں 'سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تم جانئے ہو کہ تہارہ باپ نے کہا کہ تم جانئے ہو کہ تہارہ باپ نے نہ نہ سے (بن یامین کے بارے میں) انڈ کو درمیان رکھ کرایک محکم عبدلیا تھا - اوراس سے پہلے تم یوسف کے معالم میں بھی بڑی زیادتی کر چکے ہو - اس لئے (کم از کم) میں تو یہ بس رہوں گا (باپ کے سامنے ہرگز نہیں حباق س گا ) تا آنکہ فود باپ مجھے (وہ اس آنے کی) اجازت دے ۔ وہ سب سے بہتر فیصل کرنے والے ا

منم باپ کے باس جا و اوراس سے کہوکہ تہارے (لاڈ نے) بیٹے نے (برائے ملک میں) چوری کی ہے؛ (جم نے بیٹک تم سے اس کی نگرانی اور حفاظت کا عہد کیا تھا لیکن ہم انہی امور میں اس کی نگرانی کرسکتے تھے جو جارے علم میں واقع ہوتے۔ اس متم کی با تو ل

AA

وَسُوَالُقَرُ يَا الْقَرُ يَكَنَا فِيهُا وَالْعِيْرَ الَّيْقَ اَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّالَصْرِ قُوْنَ ۞ قَالَ بَلْ سُوَلَتُ لَكُمُ وَسُولِ الْقَرْبَ الْقَالَةِ وَالْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الله الله عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

میں جواس نے ہم ہے جبپاکر کرنی نثر مع کر دیں ہم اں کی کیا گرانی کرسکتے تھے! آپ اُن بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے - یا اُن فا فلہ والوں سے دریا کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں 'کہ ہم جے کہتے ہیں یا جھوٹ بولئے ہیں ۔

ر چنانچاس مشوره کے بعدوہ آپ کے پاس پہنچ، باپ نے بب یہ کھر ناتو) کہاکہ زاہر نا بین اس کبھی چوری نہیں کرسکتا) بیسارا فقد تنہارا نود وضع کر دہ ہے جسے تنہارے دل نے تنہیں سجھا دیا ہے۔ ( درنہ خقیقت کھا در ہے)۔ میں اس پر نہی ( دہی کہونگا جو آل سے پہلے وسف کے معالمہ پر کہا تھا۔ ﷺ) کہ میرے لئے نہی بہترہ کہ میں صبرا در ہمت سے کام لوں (ادکہ کھرکا شیرازہ عجمر نے نہ دول) ۔ مجھا مید ہے کہا گیہ دن امتہ ان سب کو مجھ سے ملادے گا۔ یعنی یوسف ع ۔ بن یا مین اور دہ بڑالڑ کا جو و ہاں رہ بڑاتھا۔ اس لئے کہ دہ سب بھھ ما ما ما اس کو حکمت اور ند سرسے آخرتک بہنچانے والا ہے۔

ا تا زه کردی تواس نے بیٹوں کی طرف منے پھیرلیا ۔ اور (اس نے زخم نے اس کے دل میں یوسف کی اور اس نے زخم نے اس کے دل میں یوسف کی اور ان میں تا زہ کردی تواس نے اہم کر کہا) " جائے! یوسف کا در دسنران " وہ اس صدم سے بھرار رہتا تھا ۔ ادر شدت غم کی دحیہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈ انی رہی تھیں۔

( باب کا بیت ال دیکھ کر بیٹے ۔ بجائے اس کے کہ اس سے مخواری ادر عم کسائی کریں ۔ اکثر کہتے کہ ) آب اس قصے کو جھوڑیں گے بھی' یا ہروقت" یوسف ۔ یوسف" پکارتے ڈب اگر آب بھی کھ کرتے رہے تو ' خداش ہدے' آب اس کے عم میں کھل کھل کر مرب ایس گے۔ اکو اگر مرس کے نہیں تو از کار رفتہ ضرد رہو جائیں گے۔ اک

اب' اس کے جواب میں کہتا کہ (میں تم لوگوں سے تو کھے بھی نہیں کہتا)۔ میں نوایثے غمر والم کا اظہارا پنے خدا کے سامنے کرتا ہول۔ اس لئے کرمیں انٹر کی طرف سے وہ کچے جانباہوں يَكَبَى اَذُهُبُوا فَقَصْسَسُواهِنَ يُوسُفَ وَاخِيهِ وَلَا تَابَّسُواهِنَ رَوْجِ اللّهِ إِنَّهُ لَا يَابَسُ مِن مَّ وَجِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْقَالَةُ اللّهُ الْفَالُونَ وَ فَلَمَّا كَرْخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يَنْهَا الْعَسْزِيْنُ مَسَنَا وَاهْلَنَا الضَّرُوجِ عَنَا اللّهُ وَعَنَى اللّهُ عَنِي الْمُتَصَدِّقِيْنِ قَالُهُ لَوَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللّ

جوتم نہیں جانتے - (اس لئے میری امیدوں کا ساسلہ منقطع نہیں ہوتا ۔ مجے تقین ہے کہ میرے بیٹے مجھے ہے۔ اس لئے میری امیدوں کا ساسلہ منقطع نہیں ہوتا ۔ مجھے تقین ہے کہ میرے بیٹے مجھے ہے۔ دن ضرور ملیں گے۔ میں چا ہتا یہ ہوں کہ اس انتظار کی مدت زیا دہ طویل نہ ہو۔ لہذا ایر میرے بچے! تم ایک بار مجرجاؤ ۔ یوسف کا کچرسٹراغ نگاؤ اور بن یامین کا حال احوال دریا فت کرو - رحمتِ خدا وندی کی نسیم جال فسنز اسے مجھی بایوس نہو - اس سے صرف وہ لوگ دریا فت کرو - رحمتِ خطوط بروں تو وہ کھی مایوس نہیں ہوتے ہیں جو اس کے اس مت انون پر بقین نہیں ہے کہ دکھی دعمل اگر صبح خطوط بروں تو وہ کھی بلانتیج نہیں ہے۔ بلانتیج نہیں ہے۔

﴿ جِنَا کَچُ وہ کِھِرُصُرِگُنَةَ اور لِوسفُّ سے کہاکہ ) اُکے عزیز ! ہم پراور ہمارے گھرانے پر ٹری
سختی کے دن آگئے ہیں - ﴿ ہمارامنہ تو نہیں تھاکہ کِھِرآپ کے پاس آتے سکن کیاکریں ، ہم شخت
مجمورا ورلاچار ہموگئے ہیں - ہمارے پاس نہ غلر ہا ہے 'اور نہ ہی غلاخر پر نے کے لئے پوری رقم ہے ۔
بس ) یہ تھیری پونچی ہے جسے ہے کرہم آگئے ہیں ﴿ اسے قبول کر ہینے اور معاملہ خرید و فروخت کا سمجنے ۔
بلک ہمیں بطور خیرات پورا غلد یہ کیئے ۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ و تیا ہے۔

بد) بین برسر کے پیر اسٹ کا جی بھرآیا 'اوراب فرید توقف کی ظرورت نتیجی ان ہے) کہا' مکیا تہیں یادہے کہ تم نے اپنی جہالت اور مماقت سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ (ﷺ) کیا کیا تھا ہُ

اب جوانہوں نے غورسے دیجھا توبات سمھے گئے اور بے سَاختہ پکارا کھے کہ) ہیں اکیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہاکہ ہاں ! میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی 'بن یا میں ہے۔ (تم نے تو ہماری ہلاکت کے لئے اپنی طرف سے کوئی کسٹوبیں اٹھار کھی تھی 'لیکن) ہمارے خدانے ہم پر بڑاکرم کیا ——اور تقیقت یہ ہے کہ ج شخص بھی خلط را ہوں سے بحیا ہوا ' صبحے روشس پر گامزن رہتا ہے' اوراس راستے ہیں جس قدر شکلات آئیں' پا دوی سے ان کا مقالہ کو تا ہے تو قَالُوْاتَاللّٰهِ لَقَدُ الْرُكَاللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَا لَخْطِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُوْالْيَوْمَ لِيغْفِي اللّٰهُ لَكُوْ وَهُو ارْحَوْالرّْحِينَ ۞ إِذْ هَبُوْا بِقَيْمِ فِي هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجُوا فِي يَأْتِ بَصِيْمًا وَأَتُولَى بالْمُلِحَدُ اجْمَعِيْنَ ۞ وَلَنَّا فَصَلَتِ الْعِنْدُ قَالَ اللَّهُ مُولِ فِي لَاجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْ كَانَ تَفَوْلُ وَ تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَقِي ضَلْلِكَ الْقَلِي يُوكَ فَلَمَّا آنْ جَاءَ الْبَشِينُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَجُهِ فَالْرَبَّ بَعِيمًا "قَالَ الْوَ

وہ اس منتم کی حسن کارانہ زندگی بسرکرنے والوں کی محنت کو کمبی را نگال نہیں جلنے دیتا۔ رئیسن کران کے سرنشرم اور ندامت سے حبک گئے۔ اور) انہوں نے کہا کہ خدا کی متم ا فی الواقعہ اللہ نے تنہیں ہم پر بٹری نفیلت دی ہے۔ اور ہم بڑے ہی خطا کار ہیں۔

وسفت نے کہا کہ جا آب میں تم پر کونی مرزنس نہیں کرتا ہم نے جو کھ میر بے ظلاف کیا میں اسے معاف کرتا ہوں - (لیکن اس نے جو کھ تم نے خوداپی ذات کے فلاف کیا ہے ' اسے کون معاف کرسکتا ہے؟ اس کی معافیٰ کی توایک ہی شکل ہے کہ ہم پھرسے توانین خدا وندی کے مطابات زندگی ہے کرکے خداکی حفاظت میں آجاؤ - ان جرائم سے متہاری ذات میں جو کمی واقع ہوگئ ہے' دہ اسے پوراکر کے اس کی نشو ونماکر نے گا وہ سب سے بتہرنشو ونماکر نے والا ہے۔

اب تم یوں کروکہ ، واپس گھرجا دّا در) یہ میری منتی اپنے ساتھ لے جا دّا جومیری وَ جَا اَ اور ) یہ میری منتی اپنے ساتھ لے جا دّا جومیری وَ جَا اَ اور منصب کی محسوس نشانی ہے ) - جب تم اسے اباجان کے سامنے بیش کر و کے تو وہ ساری بات سجھ جا ئیں گئے 'اور چو کچھے تم کہو گے اس کا یقین کرئیں گے ۔ بھرتم اپنے تمام اہلِ خاندان کو لے کر بیال آجا نا ·

جب بوسف کے بھابیوں کا فافلہ (مصریے) روانہ ہوا تو بیقوب نے لوگوں سے کہنا شریع کر دیاک اگر تم لوگ یہ نہ مجھوکہ شرصا ہے کی وجہ میری عقل ماری گئی ہے تو مجھے یوسف اُد س کی عظمت واقدار کی دہا آرہی ہے۔

عنف والول نے کہا کہ باز ہم انجی کہ اپنے آسی پرانے خبط میں مبتلا ہو (یوسف کانا)

وزشان کہ بھی گم ہوچکا ہے اور نہیں اس کی عظمت واقد ارکی ہمک آرہے ہے!)

پنانچ جب وہ قافلہ کنعان پہنچ گیا' اور نوش خبری نینے والے نے یوسف کا کرتہ نیقو ہوں ہے اور اس قدرشان شو کے سامنے بین کیا تو اسے بقین آگیا رکہ فی الواقعہ یوسف زندہ بھی ہے اور اس قدرشان شو کا کالک بھی ، اس نے لوگول سے کہا کہ کیا میں ہم سے نہیں کہا کہ تاکھا کہ جو تہیں نہیں دیا گیا۔

وہ علم دیا گیا ہے جو تہیں نہیں دیا گیا۔

اَعُلْكُلُونِ النَّهُ عَلَوْمِنَ اللَّهِ مَا كُلُونَ اللَّهِ مَا كُلُونِ الْعَلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِأَوْ الْإِلَا الْمُتَعْفِى اللَّهُ الْمُؤْرَةِ فَيْ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ الْمُعْفَالُونِ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ الْمِؤْنِ فَي وَرَفَعَ الْمُؤْرِقِ وَلَا اللَّهُ الْمِؤْنُ اللَّهُ الْمِؤْرُنُ اللَّهُ الْمِؤْرُنُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ وَاللَّهُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ وَاللَّهُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِل

#### إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ

(یوسف کاایک کرته وه تھا جس نے بیغوٹ کی آنکھوں کے سامنے دنیاا نہ حیرکر دی تھی۔ اور ایک کرتہ یہ تھا جس سے اس کے دید ہ وول کی کائٹات روشن اور تا بناک ہوگئی)۔

عنی بینوں نے باب سے کہاکہ ہم بڑے خطا دارہیں۔ دہم ہن قابل تو نہیں کہ ہمیں معان کیا جائے۔ سکن ہماری پھر معی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لئے معافی طلب کر دیں ،

یعقوب نے کہاکھیں نہا ہے گئے اپنے رہے سامان حفاظت طلب کروں گا۔ اس لیئے کاس کے قانون مکافات میں (جرائم کے نائب ہوجانے والوں کے لئے) حفاظت ومرحمت کی گئیا

جب دہ یوسف کے پاس پہنچ تواس نے 'اپنے والدین کو فاص اپنے پاس کھیرایا اور باتی اپنی فاص اپنے پاس کھیرایا اور باتی البی فائدان سے بھی کہاکداب تم مصرمیں 'انشارافٹہ' آرام سے رہو گے - رہینی چونکہ یہ سب کچھ فدلک تانون مشیت کے مطابق ہور باہے اس لئے تم آرام سے رہوگے - امن مشروط ہے توانین فداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ) .

اس نے اپنے مال باب کوعزت و تحریم کی بلندمسندوں پر بھایا' اور تمام منعلقین' اہل کا اور خدام' یوسعت' کی دجہ سے ان کی تعظیم سجالاتے .

اُس دقت پوسفت نے کہا۔ اہاجان اید ہے میرے اس خواب کی تعییر جو میں نے آناعوں ہے پہلے دیکھا تھا۔ میرے نشوو نما دینے والے نے خواب کو حقیقت بناکر دکھا دیا۔ اس کا کتنا بڑا اصالے ہے کو اس نے مجھے قید خانسے کا ل کر (اس مقام بلند تک پہنچادیا) اور نخالفت کی آس خلیج کو پاکڑ جوٹ بطان نے میرے اور میرے مجائیوں کے درمیان ماک کردی تھی آب سب کو محلسے بہاں جوٹ بطان نے میرے اور میرے مجائیوں کے درمیان ماک کردی تھی آب سب کو محلسے بہاں

رَبِّ قَنْ التَّيْتَيْنُ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْدِيْلِ الْكَحَادِيثِ فَاطِمَ السَّمُونِ وَالْحَ رُضَّ أَنْتَ وَلِي في الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةُ تَوَفِّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۞ ذَٰ لِكَ مِنَ ٱنْبَآءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلْمَيْكَ ۚ وَمَا لَنْتَ لَدَيْهِ وَإِذْ أَجْمَعُوْ اللَّهِ هُوَوَهُ وَيَمَلُمُ وْنَ۞ وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلُوْخُوصُتَ بِمُوْمِنِينَ ۞وَمَا تَسْتَلُهُهُ وَعَلَيْهِ مِنُ آجُرُ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْمٌ لِلْعَلَمِينَ ۞وَكَا يَنْ مِنْ أَيَةٍ فِي السَّمَاوَةِ ۗ الْحَجْ

منتقل كرديا ذكسب عزتِ اور آرام كى زندگى بسركرين ، حقيقت به به كرميرانشو ونمادينے والا اي ايجبو كوبريبى بطيف انازي برمية كارلا أا در كمبل كسبينياك وسكى بريات علم وتحكت برميني وفي جز (إن تمام گذشنه واقعات كى يادىء يوسف كے دل ميں تشكر واستنان كے جذبات موجزن ہوگئے اوراس نے بحضوررب العزن عرض کیا کہ) اے بیریے نشو دنما دینے والے! تیراکتنا مرا احسان ہے كەتونے مجھاس ندراختيارات واقتدارات كامالك بناديا. مجھة مبير مورا درعا نبت انديش كاعلم وسليقه عطا فرماديا٠

اله كائنات كے بداكر في والے: توبى حسال اوستقبل - دنيا اور آخرت ميس ميرا كارساز وسنیق ہے۔ محے توفیق عطافر باک بیری ساری زندگی تیرے توانین کی اطاعت میں گزیرے اورمیرا شاران فوش بخت لوگول میں ہوجن کے سب کام سنور گئے ہول!

اے سول ؛ یہ وہ تاریخی سرگر ستیں ہیں جو تبرے علم میں منہیں تفین اور منہیں ہمنے تنہیں وی کے ذریعے تنایا ہے ۔ تم را دران بوسف کے پاس کھڑسے نہیں تقےجب وہ اپنی سازش يتفق بهو كئے تھے اوروہ یوسف کے خلاف خفیہ تدہیری کررہے تھے۔ (اس لئے تنہیں ان واقعات كاعلم كيسة بوسختا تقا!)-

رتبا اے رسول ہونے کی بیمجی ایک اضع شہادت ہے سیکن اس کے با دحود) بہت لوگ اس پرايان نېب لائب گے خواه تم كتنابى كيون نيا بو-

حالا کتوان سے اس کے معاوضے میں کھینہیں مانگتا ، بلامرو ومعاوضان کی تعبلائی کے ليرس قدر كوشش كررباب-

ر سیکن ہیں ہے اخسر وہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ ہیں لئے کے مسئرات کا پیغیام کیوانہی لوگو كے لئے مفورا ہے كہ يد ندمانيں كے تواس كامشن ناكام رہ جائے گا) يدنونمام نوع انسان کے لئے ضابط زندگی ہے دین ہیں متول کریں گے توکوئی دوسسری قوم متول کرنے گی ، د قرآن کی تقسایم تو پھر تھی ایک نظری دعوت ہے جو حرو **م**ٹ و الفاظ کی شکل میں اان کے

وَالْارْضِ يَهُمُّ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْ ضُونَ ﴿ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُ هُمْ يَاللّٰهِ إِلَا وَهُمُ مَنْهَا مُعْ ضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُ هُمْ يَاللّٰهِ إِلَا وَهُمُ مَنْهَا مُعْ ضَوْنَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُ هُمْ يَاللّٰهِ وَمَا يَعْمُ وَنَ ﴿ وَمُعْلَمُ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْمَ وَنَ ﴿ وَمُعْمَلًا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْمَ وَنَ ﴿ وَمُعْمَلُوا مَنْ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعْمَ وَمَن اللّٰهِ وَمَا اللَّهُ مَن اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّٰهُ مَا كُونَ ﴿ وَمُعْمَلُوا اللَّهُ مَا اللّٰهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللّٰهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللّٰمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا مَن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَمُن اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّٰهُ مَا مُؤْمِنَ اللّٰهُ مَا اللَّهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمُ مُعْمَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ مُعْمَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مُعْمَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا مَا لِمَا اللّٰهُ مُعْمَالًا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ ا

سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ان کی توبہ حالت ہے کہ) کا تنات میں وائین خداوندی کی کارمسرائی کی کتنی کتنی فری محسوس شہادات ہیں جن سے بیمنہ میسیرے گزرجاتے ہیں (اورغور ومسلم سے کام نہیں لیتے)۔ کام نہیں لیتے)۔

ان میں کو توالیہ ہیں کہ توانین خداد ندی سے کیسرانکارکرتے ہیں اور) اکتشراییہ کدوہ خدا کے قانون کو مانتے تو ہیں سیکن ہیں کے ساتھ اور تو تو ل کو محصی صاحب اقتدار واختیار سیم کرتے ہیں اوراس طرح مؤن کہلانے کے بادجود مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔

کیایہ لوگ اس سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ خدا کے مت اُنوب مکا فات کی رُوسے نیوالی تیا ہوں میں اُن کی رُوسے نیوالی تیا ہیں تیا ہی تہا ہی نہیں آئے گی جوان پر پرطرف سے چھا جائے! یا وہ آنیوالا انقلاب آس طرح اجانگ آجائے کا نہیں اس کے آنے کا احساس تک بھی نہ ہو۔

ان ہے کہوکر میری راہ تو بانگل (صان اور سبھی) ہے۔ اور وہ یہ کہ میں کہیں خدائی طون ولائل و براہن کی رُوسے علی و جرالب جرن وعوت ویتا ہوں ۔۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو بہرے متبعین ہوں گئے وہ بھی ایسا ہی کریں گئے۔۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ ایسے کا کنات کے چلا نے کے لئے اور تو توں کی بھی ضرورت ہوں۔ اس لئے میں ان میں سنیں موں جو و ت انون خدا و ندی کو بھی ہی مری اور اس کے ساتھ اور تو توں کو بھی اختیار واقت دار کی مالک سمجیں۔ داور اوں موں کہلاتے ہوئے مشرک کے مشرک رہیں اور اس کے ساتھ اور تو توں کو بھی اختیار واقت دار کی مالک سمجییں۔ داور اوں موں کہلاتے ہوئے مشرک کے مشرک رہیں اور اس کے ساتھ اور تو توں کو بھی اختیار واقت دار کی مالک سمجییں۔ داور اوں موں کہلاتے ہوئے مشرک کے مشرک رہیں اور اس کے ساتھ اور تو توں کو بھی اختیار واقت دار کی مشرک کے مشرک رہیں اور اس کے ساتھ اور تو توں کو بھی ان کی میں کہلاتے ہوئے کو مشرک کے مشر

راوریم ان کا اعراض ہے کہ ایک ان کس طرح سے رسول ہوسکتا ہے نوا<del>ن کے کہ کا کے ان کا اعراض ہے کہ ان کا اعراض ہے کہ ان ک</del> کہوکہ) جھسے پہلے بھی خدانے سی رسول کو نہیں بھیجا بحب نراس کے کہ وہ و ہاں کی بتی کے رہوں اور میں سے ایک آدی تھا ہے ۔ والوں میں سے ایک آدی تھا ہے ہے ۔ ایک ،

کیایہ نوگ (جواس مشم کی کٹ مجتیاں کرتے ہیں) دنیامبر چلے بھرے ہیں جود کھے لیتے کان نوگوں کا کیا انجام ہواجنہوں نے ان سے پہلے (اسی شم کی رَوَش اختیار کی کئی) ؟ آگریہ نوگ

[1]

(آنکھیں کھول کر تاریخی شوا ہر کامطالع کرتے اور عقل وفکرسے کام لیتے توان پریتھیت واضع ہوجاتی کہ دی وباطل کی شعک شمیں )آخرالام کامیا ہی اور کمکن اپنی کو حال ہوا جو تحریب کارروائیوں سے بجے ہوئے ، توانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے ۔ (بندا 'ان سے کہو کری وباطل کا فیصلاس سے نہیں ہوتا کہ رسول دوسے انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے یا 'تہا سے تصور کے مطابق 'افق البشر اس کا فیصلاس سے ہوتا ہے کہ جو قانون وہ پین کرتا ہے ہی کے مطابق زندگی بسر کونے کا نتیج کہا ہوتا ہے 'اوراس کی خلاف ورزی کے عواقب کیا ؟ اس کی شہادت 'کاریخی سرگزشتیں بھی بہم پنجائی ت

رسین یہ تاریخ شباہ تیں یہ بھی بتائیں گی کہ تق وباطل کی اس کھٹکٹ کا فیصلہ یونہی جب سے نہیں ہوجاتا۔ اس کے لئے بڑا لمباء صد در کارجو تاہیں۔ چنانچا توام سابقہ کے سلسلیں بعض او فات یہ عرصاتنا لمباہوجاتا تھاکہ رسول بایوس ہوجاتے تھے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اورلوگ اپنے دل میں سمجے لیتے تھے کہ انہیں تباہی اور بربادی کے جس عذات و رایا ہے درایا جاتا ہے درایا ہیں۔ تو اس وقت ہمارے رسولوں کی طرف ہماری نصرت آئی تھی۔ جاتا ہے دہ فالی دھمکیاں ہیں۔ تو اس وقت ہمارے رسول اوراس کی جماعت کو) تباہی سے معفوظ رکھنے سوہم 'اپنے متنانوں مشیت کے مطابق' رسول اوراس کی جماعت کو) تباہی سے معفوظ رکھنے کے دور میں سے دہ عذاب الملانہیں کرتا تھا۔

رسوج طرح اقوم سابقہ کے ساتھ ہوا اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوگا )۔
ہم اقوام سابقہ کے جو اتوال دکوائف بینان کرتے ہیں ان میں ان لوگوں کے لئے
سامان عبرت ومو منطنت ہے جو عقل و منکر سے کام لیں (اس سے بیٹ ابت ہوجائے گاکہ)
وت آن کوئی من گھرت کتاب نہیں۔ یہ ان تمام دفاوی کو سے کرکے دکھاد ہے گا 'جواس سے
پہلے اببیا رسابقہ کی وساطت سے کئے گئے تھے۔ اس میں وہ تمام ہول د توانین دید بئے
پہلے اببیا رسابقہ کی وساطت سے کئے گئے تھے۔ اس میں وہ تمام ہول د توانین دید بئے
گئے ہیں جن کی 'وع ان ان کو' صمیح زندگی بسر کرنے کے لئے صرورت میں۔ ان اصول توانین



## ڵؚڡۜۏٛۄؚڔؙۛؿؙۏؙڡؚڹؙۅؙٛؽؗ

کواس طرح محما اورابهارگر بیان کیا گیاہے (کران بین کسی شمس کاالتباس نہیں رہا)۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو ہراس قوم کو جو اس کی صداقت پر تقین رکھے سفر حیات میں ہما کاکام نے گااوراس کے لئے سامان نشوونما فراہم کرسے گا۔ ( بہ ہے تام نوع انسان کے لئے خداکی طرف آخری اور کمل ضابط حیات)۔





#### ينسب والله الرّخب لمن الرّحب بمير

الَّمَّرُ" تِلْكَالْيَ الْكِتْبُ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسَ لا يُؤْمِنُونَ ۞ اللهُ الَّذِي وَفَعُ السَّمُوتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرُونَهَ أَنْوَ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ وَسَغَى الشَّمْسَ وَالْقَسَ مُّكُلِّ يُنْ تِرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَا عِرَيْكُمْ تُوقِتُونَ ۞ وَهُو الَّذِي مَنَّ أَلَا رُضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رُواسِي وَ

بعلی خدائے علیم دیم کارٹ دہے کہ بہ کتاب خدا دندی (قرآن) کی آبات ہیں۔ یعنی آس خطا خداد ندی وقرآن) کی آبات ہیں۔ یعنی آس خطا خداد ندی کے توانین 'بوتیر نے سے بھر بندر بعد وحی نازل کیا جا آپ او تو کہ ہیں برخیر بندر بعد وحی نازل کیا جا آپ ہو کہ برسینی برخیر تھے۔ برکیس کارٹر لوگ اس کے باو جو داس کی صدافت پرایمان نہیں لاتے۔ یہ کیسس خدا کی طرف سے ہے جس نے اسٹے بڑھے بڑے اجرام فلکی کو فضا کی بلندیوں میں معلق کررکھا ہے۔ اور جیسا کرتم دیکھتے ہمو کوئی کستون انہیں تھا ہے بہوئے نہیں۔ ربیصون میں معلق کررکھا ہے۔ اور جیسا کرتم دیکھتے ہمو کوئی کستون انہیں تھا ہے بہوئے نہیں۔ ربیصون

سی عن کرر کھاہے۔ اور جیسال کم دیکھے ہو توی مسون انہیں تھاہے ہوئے آہیں۔ ریست اس کا فالون کشش وجذب ہے جس کے سہا سے بہ قائم ہیں)۔ ہں لئے کہ کا منات کا مرکز ی کنٹرو خواکے انخومیں ہے۔ ہی طرح ہی نے سورج اورجہاند سب کو اپنے قانون کی زنجیروں میں حبکر ہ رکھاہے۔ ان میں سے ہرا کی ایک مرتب معینہ کے لئے اپنے اپنے راستے پر جیلا جار ہاہے۔

جس فداکا ہم گیرف نون فارجی کا منان میں یوں تدبیرامورکر تاہیں وہی حندا 'اپنے
ائسس فانون کو جس کے مطابق ان ان کو زندگی ہسرکرنی چاہیئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے
اکر مہیں اس حقیقت کا یقین ہوجائے کہ مہیں بھی آئی کے مت انون کا سامنا کرنا ہے۔ تم اس

تم غور کر دکہ سس کا قانون ربوبہیت کا کنات میں کس طرح کارفسنہ ماہے۔ اس نے '

انه الموري على المقترت بحكل في ما تركي المنافي المناف

(زمین کے گول ہونے کے باوجود) س کی سطح کواس طرح پھیلادیا ہے (کہتم اس پرآسانی سے رہ کو)۔
اوراس میں پہاڑ بنادیئے ، اوران سے دریاؤس کاسل اجاری کردیا - اوراس میں ہرایک پھل
کے چوڑ ہے ، دو دوستم کے پیدا کر فینے ۔ اور زمین کی گروشش کا ایسا قاعدہ مقرر کردیا کہ اس سے
رات کی تاریخ ادن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے - ان تمام امور میں 'ان لوگوں کے لئے' جو غور فور سے کا ایستے ہیں 'ہما ہے لئے اون کی ہماکیری کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں ۔

پیمراس پرمجی غور کردک زمین کے خملف قطعات ایک دومرے سے ملحق ہوتے ہیں اللی ان میں کسی میں انگور کے باغ ہیں کسی میں کھیتیاں ۔ کہیں کھجور کے درخت ہیں ۔ انہی سے بعض ایک ہی جڑسے بھوٹ کرالگ الگ ہوجاتے ہیں اور بعض الگ الگ برطوں سے اگئے ہیں ۔ یہ بسب ایک ہی پانی سے سبراب ہوتے ہیں الیکن مختول کے بیل خوبیوں ہیں ۔ یہ سب ایک ہی پانی سے سبراب ہوتے ہیں ایک نوبیوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں دایک میں ایک نوبی ہوتے و دوسسرے میں دومسری ایل طح کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں دائی میں ایک نوبی ہوتے ہیں کے دوسسرے میں دومسری ایک کودوسسرے میں دومسری ایک کودوسسرے میں دومسری ایک کودوسسرے پر برتری حاصل ہوتی ہے۔

ان امومیں بھی ان لوگوں کے لئے جوعقل د فکرسے کام لیتے ہیں' ہمائے نظام ربوبیت کی بٹری بٹری نشانیاں ہیں۔

ۘۅۘؽۺۜۼؖۼڷؙۊ۫ڬڬؠٳڵۺٙێڣػۊؘڡٛڹڷٳڷۼۘڛۘڹڗۅۘقَدُ خَلَتْ مِنُ قَبْلِهِ؞ؙۅالْمَثُلَتُ ۗۅٛٳڹٛڔؾؘڬڵۯؙۅؙڡۼڣؠۜۊ۪ڷؚڸڬٲڽ عَلْظَلِيهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَهِ يُدُالْعِقَابِ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوُكِآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ ايَهُ مِّنَ وَبِهِ ۚ إِنْسَآ

## ٱنْتَكَمُنْنِ رُوَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٥

آخری نقطة تک پنجانایں اورانسان کی کمیل کا آخری نقطاس کی موت نہیں ہے ) -ایسا کہنے دالے وہ لوگ ہیں جو رہالت اور تقلید کی ) رنجروں میں اس طرح مبکر سے جو سے ہیں کہ (ان کی نگاہ دور تک جاہی نہیں سکتی ۔ وہ دسعت نظر ورکٹ دکئی علم سے کا ہی نہیں لے سکتے یہ لوگ زندگی کی دستوں سے انکار کرکے کسی اور کا نقصان نہیں کرتے بلک اپنے ستقبل کی کھیتیوں کو اس ملح حلاکر راکھ کا دھیر بنا لیتے ہیں کران میں نشو دنما کا امکان ہی نہیں رہتا

ان کی اِسی تنگ نظری کانیتجہ ہے کہ ہے) بجائے اس ہے کہ اس کا انتظار کریں کئمباری میں ہو جہد کے صین و خوشگوار شائج سلسنے آجا میں' تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس تباہی کے متعلق تم ان سے کہتے ہو' وہ جلدی سے آجائے۔ انہیں اِسکا علم نہیں کہ ان سے پہلے توہوں کی اہی سرگذشتیں گذری ہیں جو دنسیا ہیں کہا وہیں بن کئی ہیں؛

اس باب میں تیریے نتو و نما دینے والے کا قانون بیہ کے لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے باوجود از عمل اور اس کے نتیجے میں مہلت کا وقعت رکھا جائے تاکہ جولوگ اس دوران میں نططروشش کو چیوڑ کر صبیح راستہ اختیار کرلیں) آنے والی تباہی سے ان کی حفاظت ہموجائے: رلیکن جولوگ اس مہلت کے وقع سے فائدہ منہیں اٹھاتے 'وہ تباہ دیر باد ہوجاتے ہیں ہے تیت یہ ہے کہ حت داکا ت اورن مکافات اعمال کا بیچھا کرنے میں بڑا سخت گیروا قع ہواہیں۔ یہ ہے کہ حت داکا ت اورن مکافات اعمال کا بیچھا کرنے میں بڑا سخت گیروا قع ہمواہیں۔

یہ لوگ ہواس صابطہ تو انین کی صداقت کوتیم نہیں کرنے 'در حقیقت" تا نون ' کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اسی لئے یہ اعتراص کرتے ہیں کہ یہ رسول کو ئی محسوس مجڑہ کیوں نہیں دکھا آ ؟ حالان کی تیرا کام صرف ہے۔ کہ تو انہیں 'حندا کے اس قالون سے آگاہ کردے کہ اگریم غلط رُوش پروت ایم رہے تو اس کا نیتجہ تب ہی اور بربا دی کے سوانچو نہیں ہوگا۔ پھرایک بات اور مجی ہے۔ اگر تیری دعوت اسی قوم مخاطب تک محدود ہوئی تومعاً پھر مختلف ہوتا۔ لیکن تھے تو ہر د موجودہ اور آنے والی قوم کے لئے راہ نابا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لئے تیرامنصب بہے ہے کہ تو خدا کے عالمگیر غیرمتبدل 'تو انین بیش کرے ہوزمان و مکان کی صوفہ سے ما درار ہوں اور جن پر غور د فرک سے ہر قوم راہ نمائی حاصل کرسکے۔

۷

الله يَعْلَمُ مَا عَمْولُ كُلُّ انْفُ وَمَا تَعْيُفُ الْارْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ ثَى عِنْلَهُ بِمِقْلَ إِنْ عَلَمُ الْعَنْفِ الْارْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ ثَى عِنْلَهُ بِمِقْلَ إِنْ الْفَيْلِ وَاللّهُ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغُونِ بِالْفَلِ وَاللّهُ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغُونِ بِالْفَلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَ إِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

#### والي@

ریہ جواد پرکہاگیا ہے کے عمل اوراس کے نیتے میں ایک وقف ہوتا ہے نواس کی بین مشال
ان کے سامنے ہے کی طرح 'حمل قرار پانے ہے بچہ پرلا ہونے تک کاعرصد ناگزیم ہوتا ہے۔ بیس جج علم خداوندی کے مطابق و ناہے ہی جاتیا ہے کہ ادہ کے بیٹ میں کیا ہے 'اور رحم کے اندرات ایں کون کونسی چیزی کم ہوتی وی بیں اور کون کون سی بڑھتی ہیں۔ نیز کونسا بچے کمبل کے بہتے ایسے اور کونسا: غام رہ جانا ہے۔ بیسب کھان اندازوں کے مطابق ہوتا ہے جو ضانے مقرد کرر مقصے

ایس خداکیاندازوں کے مطابق جو جاتیا ہے کسی شے کی موجودہ حالت کیا ہے اُدر بن میں دہ کن مراص ہے گزینے والی ہے - (اس کے کون کون سے جو ہرشہود ہو چکے ہیں اور کون کون سے مہوز پوشیدہ ہیں ، اس کا قانون مٹری قو توں کا مالک اور بلند شری مقام پر شمکن ہے ۔۔۔۔ ایسے بلند شری مقام پر کہ اُس تک کسی کا ہاتھ ہی نہیں بہنچ سکتا جو اس میں کسی کا کا تعینہ و تبدل کر سے - وہ ہرا کے کی دستریں سے اہر ہے ۔

ہ بیرو بیدل رہے وہ اور کی گاہ ہیں تدرباریک بیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخصل ہی بات کو نس کے قانون کی گاہ ہیں تدرباریک بیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخصل ہی بات کی ارکیا ہے بیارات کی ارکیا میں (وصراو میر کھی کو نامچھرے) - اس کے نزدیک سب بیسال ہیں -

رأس کے قانون مکا فات کی کارنسرائ کے لئے) ہرانسان کے آگے اور چھنے الیسی قریس نعین ہیں ہوائس کے ہوئی کارنسرائ کے لئے) ہرانسان کے آگے اور ہوئے الیسی قریس نعین ہیں ہوائس کے ہوئل کا بھی اگر کے آسے اس کے نتیجہ کے پیمز پونک فوم افراد ہی کامجو فیرنی ہوئی اس الئے بہی تانون آگے بڑھ کرا فوام کو بھی محیط ہوجا آج و اس مت انون کا نتیجہ ہے کہ فراکسی قوم کی حالت کو نہیں براتا جب کے وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ برلے د جہائے مصرفی حالت کو نہ برلے د جہائے کے حسرفی حالت کو نہ برلے د جہائے کہ حسرفی حالت کو نہ برلے د جہائے کا میکا کی حالت کو نہ برلے د کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کو نہ برلے د جہائے کی حالت کو خوالت کی حالت کے حالت کی حالت

هُوَالَّذِائِ مُ وَيُكُوُ الْبَرُقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّعَابَ الثِقَالَ ﴿ وَيُسَبِّمُ الزَّعُدُ وَمَهُ الْبَكَةُ مِنَ عَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّعَالَ الْحَوَامِقَ فَالْبَوْ وَهُوسَلِي لَدُ الْمِعَالِ ﴿ وَمُوسَلِي لَكُ الْمِعَالِ ﴿ وَمُوسَلِي لَكُ الْمِعَالِ ﴿ وَمُوسَلِي لَكُ الْمِعَالِ فَ لَهُ وَيَعْفَى وَالْمَا مِنَ مَنْ مَنْ فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعُلِّلِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْم

یا ایک محکم اصول بے که زندگی کی جو خوشگواریال کسی قوم کوحال ہوں دہ آل سے نہیں ہونہ تربیب ہونہ تربیب ہونہ تربیب وہ اُل سے نہیں ہونہ تربیب ہونہ تربیب ہونہ کا اُل کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے - سے - اسی طرح ) یہ بھی ایک فیرمتنبدل قانون ہے کہ جسی توم پڑاس کے اعمال کے نتیج میں تباہی آئی ہے تواسے کوئی نہیں روک سے اُل اور نہی اُل توم کا کوئی جا می دیدد گار مہوسکتا ہے - ہاں 'اگردہ بھر قانون خدادندی کی ترب رجوع کرے ودہ آئی مدد کرسکتا ہے ۔

رتباہیوں کی اسی باس انگر حالت میں اسا نون خدا و ندی کی طرف جو تاکرنے کی امید افزار کی بیات کی امید کی امید کی امید کی امید کی بیات کا ندازہ کرنے کے لئے تم پیر کا گذات میں غور کرد کہ ایک ہی حادث میں کس طرح 'جم درب' ملے جلے ساتھ آتے ہیں) ۔ تم دیجھو کہ بی جب تو اس سے خوف دہراس پیدا ہو تاہے بلیکن اس کے ساتھ ہی 'باتی ہے بھرے ہوئے بادل امنڈے تو میں جو تنہا اسے لئے نفع سختیوں کے بیغام بر ہوتے ہیں ج

یہ لوگ (اس قدرز ندہ شہا د توں کے با د جود) قانون خدا و ندی کے باسے ہیں کجھ سے محبگر اکرتے رہتے ہیں۔ (اور نہیں سمجھنے کرون دا کا ہوت اون کا کنات میں یہ کچھ کرر ہاہے وہ )انسا دنیامیں بھی کس قدر سمختی ہے مواخذہ کرنے والاہے ۔

یں میں اس لئے ہوتوم یہ جا ہتی ہے کہ اس کی کوششیں کھوس تعیری تائج بیداکریں آھے ا اس کے توانین کا اتباع کرناچاہیئے۔ اس لئے کہ) کھوس تعیری تنائج بیداکرنے والی ہرانگ کی

M

10

وَلِلْهِ يَنْهِكُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَأَلَا رَضِ طَوْعًا وَكُنْ هَا وَظِلْلَهُمْ بِالْغُدُوِ وَأَلَاصَالِ الْكَافَالُ مَنْ وَلَهُ الْمُوتِ وَالْمَالِ الْكَافَةُ فَلَا الْمَالُونَ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِكُونَ لِا نَفْعِهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَوَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولِكُونَ لِا نَفْعُوا اللَّهُ وَالْمُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ واللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ ا

قوانین سے وابستہ ہے۔ جولوگ یہ جاہیں کہ ہیں کے مت اون کوچھوڑ کڑکسی اور کے مت اون کی رُوسے نقیری متائج پیدا کرلیں توان کی یہ آرزوا ورکوشش ہی طرح رائیگاں جائے گی جس طرح اس شخص کی آرزوا ورکوشش ہی طرح رائیگاں جائے کی جس طرح اس شخص کی آرزوا درکوشش رائیگاں جاتی ہے و دورہ یہ باتی کی طرف ہاتھ بھیدلا کر سمجھے کہ بانی اس کے منت و کو دیجو بہتے جائے گا۔ حالان کہ اس طرح بانی اس کے ہونٹوں مک مجمی نہیں بہتے سکتا (یہ بینے ناون خداوندی کے خلاف ہے)۔ اہذا اس کے قانون سے انکار کرنے والوں کی آرز دئیں ہاراد میں بوسکتیں۔ (جو ہوں)۔

ران کی اسی ذہنیت کا نیخر ہے کہ) اگر تم اِن سے پوجھوکہ خارجی کا کا اُت (رمین آسان) میں کس کا ت اون کا رسنرا ہے کو ' جس طرح تم کہتے ہو' یہ مجی اسی طرح کہدیں گے کردا ا اسٹری کا مت اون نافذ العمل ہے ( . <del>و ساس</del> مہم نہ <del>۱۹ اس ۱۹</del>)-ان سے کہوکہ بھرتم اپنی آئی دنیا میں (اس کے ت اون کوچھوڑ کر) دوسسری قو تو ل کو کیول کارساز بناتے ہو' جن کی بینی

سله اس کی تشریح کے لئے ( بید) دیکھتے۔

آنْزَل مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَسَالَتُ آوَدِيكَ يَقَالِهِ هَا فَاضَعُلَ السَّيْلُ زَبِهُ ازَابِيًا \* وَمِسْنَا يُوَوَدُونَ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ وَمِسْنَا يُوَوَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِابْتِعَا أَمِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ الْمَا الْفَالِمُ اللَّهُ الْمَا الزَّبُلُ عَلَيْهِ فِي النَّالِ اللَّهُ الْمَا الزَّبُلُ عَلَيْهِ فِي النَّالِ اللَّهُ الْمَا الذَّبُلُ فَالْمَا الذَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

اِن دلائل کے بعد ان ہے ہوجھو کہ کہا اندھا اور دیکھنے دالا' دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ یا کمیا بیر ہوسکتا ہے کہ اندھیرا ورا جالا بکساں ہوجائے ؟ ( اللہ نہ جس)

یا ان سے پو چھو کیا نہوں نے جن ہمستیوں کو خدا کی کارئے ازی میں شریب کیٹے ارکھا ہے ' کیا اُنہوں نے بھی 'خدائی مخلوق کی طرح 'کوئی مخلوق پیدا کی ہے' اوران دونوں کی مخلوق ایک محر سے ملتی حلتی ہے ' جس سے یہ ہی نیتجے پیر بہنچے گئے ہیں کہ خدا لیگانہ نہیں - اُس جیسے اور بھی ہیں ۔ ان سے کہوکہ ان کا پنجسیال باطل ہے - ہریشے کا خالِق صرف خدا ہے۔ وہ بے مشل اُو

الگانب اورتمام توتول كا داحد مالك اورسب برغالب-

راب ربی به بان که آگر کائنات میں سب کوائی کابیداکردہ ہے تو بھر بیکیا معالمہ کرئیا مان اور تفرے بانی کے ساتھ خس دخاشاک بھی ہے اور خوشگوار بول کے ساتھ ناخ شگوار بال بھی خیر کے ساتھ ناخ شگوار بال ہے کہو کہ یہ اس لئے ہے کہ بہال حق و باطل کی شکش کے کائنات اپنے ارتفائی منازل طے میں و باطل کی شکش کائنات اپنے ارتفائی منازل طے کری آگر برصتی جائی ہے اسے شال کے طور پر بول سجھوکہ ، وہ بادلوں سے میند برک اللہ ہے تو ذی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بر نکلتے ہیں و بانی کے بہاؤ سے زمین کا سے ایک میں کو رسیدال کے بات میں بیانی کے بہاؤ سے زمین کا سے رسیدائی سے دائی ہے دائی ہے اسے مائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے بہاکہ لے جاتی ہے دائی ہے دائی

ربین صاف سرورہ بسی جے ہے۔ بایوں سمجھ کرجب کسی دھات کو آگ میں تہایا جب آگ ہی سے زیورات یا دیجہ صروریات کی چیزیں بنائی جائیں ' تواس کا کھوٹ جھاگ بن کرا دہراجی آہے دا درخالص تھا

نیچےرہ جاتی ہے)-اسی طرخ کا گنات میں موا کے مثالانِ مشکش کے مطابق تعمیری توتیں تکوی وال

19

اِلَّنَ يَنَ اسْتَعَا بُوالِرَ غِنَمُ الْحُسْفَةَ وَالَّنِ يَنَ لَمُ يَسْتَعَ يُبُوالَهُ لَوْانَ لَهُ مُمَّا فِي الْأَنْ ضَ بَحِيْعًا فَوَمِنْ لَكُو اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْحَمَّا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعَانُ الْمُؤْمِنُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ا

ے محراتی رہتی ہیں و تخریبی توتیں جماگ کی طرع رائگاں بلی جساتی ہیں اور ہو کچے نوع انسان کے لئے نفع بخش ہو تاہد وہ باتی رہ جسّا آہے۔ یہ ہے ضاکا مسانون محود ثبات ( ﷺ : ﷺ جُہُ ہے۔ یہ ہے ضاکا مسانون محود ثبات ( ﷺ : ﷺ : ﷺ )۔

ال طرح خدا شالول کے ذریعے بات واضح کر د نباہے ان لوگول کے لئے جوخدا کی دعوت پر نبیابت حسن کارانہ انداز سے بدیک کہتے ہیں (تاکدا نہیں معلوم ہموجائے کے حب م عوت کو لیے کر دہ استھے ہیں اس میں کس طرح تخریبی قو تول سے تصادم ہوگا اور بالآحت کس طرح می کی کامیابی ہوگی ،۔

وراسو چوکدایک نخص دہ ہے جوہ سیریقین کر کھتا ہے کہ جو کی تیرے نشو و نمادینے دلے کی طرفت نازل ہواہے ' دہ حق ہے اور دوسرا وہ ہے جوہ س حقیقت کی طرف بالکل اندھا ہے ۔۔۔۔ کیایہ دونوں کبھی برابر ہوئے ہیں؟

ليكن ان شالول ما ابنى لوكول كي سامن حقيقت آسكتي بهي جوعقل و دانش سے

کام کیں۔ ا دوعقل دراش نہیں جوجذبات کے تابع جینی اورانغزادی مفادیرِستیوں کی راہیں تی وَالْإِينَ يَضِفُونَ مَا اللهُ بِهَانَ يُوْصَلَ وَيَغْمُونَ وَيَغَافُونَ سُوْءَ الْحِسَانِ فَ وَالْهَ يَنَ صَبُروا الْبَعْنَاء وَجُهِرَيْهِمْ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّلَ رَقْعَلُمُ وَمِنَّا وَعَلَانِيكَ وَيَلُونِيكَ وَيَعْمَ وَوَدُونِيكَةُ وَيَعْمَ وَوَدُونِيكَةً وَيَقَمَّلُونِيكَ وَيَعْمَ وَوَلَا وَاجْهُو وَدُونِيكُمْ وَالْمِيكِ فَي اللّهَ وَمِنْ اللّهِ وَمَنْ فَي اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومَنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومَنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ ومِنْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ ومُولِمُ اللّهُ ومُلْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ ومُولِمُ اللّهُ ومُؤْمِنَا الللّهُ ومُلْ اللّهُ ومُلّمُ اللّهُ ومُلْ اللّهُ ومُلْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ ومُلْ اللّهُ ومُلْ اللّهُ ومُلْمُ اللّهُ ومُلْ اللّهُ اللّهُ ا

ہے۔ بلکہ ان لوگوں کی عقل و داشس

(۱) جوہ سعمد کو پوراکرتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کرر کھاہیے (۱۱۱ م) اور اپنے استرار کو کمجی نہیں نوڑتے۔

روی جوان انیت کے ان ٹوٹے ہوئے رشتول کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدانے حکم دیاتھا رہے ، - ہر بنے کہ وہ ڈرتے ہیں کر آگرایسا نہ کیا گیا تواسکا نیتج تب ہی اور بربادی ہوگا۔

(۳) جو اس مقصد عظیم کے حصول کے نئے جوائن کے پروردگار نے اُن کے لئے متنین کرد کھا ہے اُن کے لئے متنین کرد کھا ہے نہایت ثبات واستحکام سے سرگرم عمل رہتے ہیں اور نظام صلاق متشکل کرتے ہیں اور جو المان نشوونما انہیں دیاجا تاہے — نواہ ان کی مضم صلاحتیں ہوں یا محسوت سامان رسیت سے اسے نوع انسان کی مہبود کے لئے محسب صرورت خفیہ یا اعلانی صروت کرتے ہیں ۔ اور لول معاستہ ہی نام واربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت نہمواربوں کو اپنے حسب عمل سے دورکرتے ہیں ( حالت کی ایک کی سے دورکرتے ہیں ا

یمی وہ لوگ ہیں جن کے گئے اِس گھر دنیاوی ڈندگی کا انجٹ اُم نہایت اچھاہے۔ بعبی منتی معاشرہ سے میں وہ دہ خل ہوں گے ۔۔۔ وہ بھی اوران کے بال باب بیویاں اوراولا بھی 'بشرطیکہ اِن کے اعمال صالح ہوں جن سے وہ ہیں زندگی کے ہمل قرار باچکے ہوں۔ اوران برح عاروں طرف سے ملائکہ کا نزول ہوگا۔ (بہے)۔

جوید خوسش خریال لیتے ہوئے آئیں گے کہ تہا رہے گئے ہورے کا آن اور سلامتی ہے۔ اس لئے کہ تم نے نہایت ہت تقامت اواستقلال سے مشکلات کا مقابلہ کہ اسو دیکھوکاس خوجہد کے بعد تہاری زندگی کا انجنام کیسانوٹ گوارہوا۔

ان کے برعس وہ لوگ ہیں جو ہی عہد کوجو انہوں نے خدا کے ساتھ ہما بت مضبولی سے اور انسانی ہیں۔ اور انسانیت کے جن رشتوں کو جوڑنے کا س نے حکم دیا تھا' انہیں

فِي الْكَرُضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاهُ وَلَهُ مُسَوَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

Ŧ

(اَب بھراسی اعتراصٰ کی طرن آدّ جس کا بیبلے ذکر ہوچیکا ہے ۔ ﷺ ۔ بعینی ) ہولوگ ہو اس ضابطہ خداوندی کی صداقت پرایسان نہیں رکھتے ' کہتے ہیں کہ سس رسول کو'اس کے نشوو تمادینے والے کی طرف سے کوئی رمحسوس ، نشان رمجزہ ) کیوں نہ ملا ؟

ان سے کہدوکر خدا کا قانون یہ ہے کے غلط اور صحیح راستے پرچلنا اف ان کے اختیارا ورارادے پرچیوڑ دیا گیاہے ۔ بہذا ہو خض غلط راستے پرچلنا چاہے گا' ت انون خدا و ندی اسے غلط راستے پرچلنے ویگا۔ اسے اس راستے ہے موڑ کر زبر وستی صحیح راستے کی طرف نہیں لائے گا۔ اور چی خص جمیح راستے کی طرف نہیں لائے گا۔ اور چی خص جمیح راستے کی طرف رہی وجہ کے کہ خدا کی طرف دوت کی طرف رہی وجہ کے کہ خدا کی طرف دوت کی طرف رہی وجہ کے کہ خدا کی طرف دوت کی طرف رہی وجہ کے کہ خدا کی طرف دوت کی طرف رہی ہے کہ خدا کی طرف دوت کی طرف رہی ہے کہ خدا کی حرف ای میں میں کہ جمالی ایسے میں ایسے دی کے بورے اطبیعان سے اسے سیام کرے ہی پر کسی جسم کی زارتی نہو ۔۔۔ نہ جسمانی اگراہ 'نہ زمنی )۔

الميى وه حنداكا قانون ہے جس سے ذہنی اور سلسان ماصل ہوسكتاہے -اور ا

الذين المنواوع أو الضياحة طوني تهم وحسن مأب الدائة السائدة في أمّة وَلَى خَلَتْ مِن مَالِهِ المَوْرِ الْمَالَا الْمُولِمَ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمُعْرَا الْمُولِمُ الْمُعْرَا الْمُولِمُ الْمُعْرَا الْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

متم کے اطبینان کے بغیرا بیان کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا - ایمئنان انہی کا ہے جواس طرح بطبیط طرح قلہ دماغ کے پوسے اطبینان کے بعد حقیقت کوت ہم کریں -

پیمسن لوکه صبح اطمینان قلب خلاکی آن فالون کی روسے حال ہوسکتا ہے جس کا ذکر اور کی آئیا ہے - ربعنی انسان کے اختیار وارا دے پرکسی تسم کا دباؤنہ ہوا دروہ بطیب خاطرا غراقہ محقیقت کرہے) -

جولوگ اس طبح ابمان لائن اوراس کے بعد خداکے تعین کردہ پردگرام کے مطابق ایسے کا) کریں جن سے ان کی ذات کی صلاحتیں بیدار ہوں اورانسانیت کے بگرشے ہوئے کا استور جائیں۔ ان کے لئے برت می خوشگواریاں ہیں اور نہایت حسین ومتوازن مقام زلیست اسلاء )۔

اے رسول! ہم نے بھے ہی قوم کی طرف ہی طرح رسول بناکر کھیجا ہے ، جس طرح ان پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے بھے۔مقصد یہ ہے کہ جو کہ ہم بیری طرف دگ کرتے ہیں ' تو ان کے سلسنے بین کرنے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بہ خدائے رحمٰن کو نہیں مانتے ۔ تم' ان کے سلسنے بین کرنے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بہ خدائے رحمٰن کو نہیں مانتے ۔ تم' ان کے کہدو کہ وہ میرانسٹو و نما دینے والا ہے اوراس کے سواکا کنات میں کسی کا اخت یار واقع آر نہیں۔ میراسارا بھروسہ اسی کے تو انین کی محکمیت اور نتیج بخیری پرہے' اور آسی لئے میں 'ہرمعا لم میں' ہرمعا لم میں کی طرف رجوح کرتا ہوں۔

ران لوگوں کی طرفت ہو محسوس مجزات کامطالبہ ہوتا ہے۔ ( ﷺ) توہس سے فود تہا کہ اس سے معروب کے معسوس انسان کے دائر ان کا مطالبہ بورا کر دیاجائے تو بیسب ایمان ہے آئیں۔ اور بیب بہت اچھا ہو۔ ان سے کہدو کہ) اگر کو کی ایسان ترآن کھی ہوتا جس سے بہار بطخ لگ جاتے اور زمین کی دور دراز مسافتیں انکہ جھپکنے میں طے ہوجاتیں ' حتی کہ س سے مردے بھی بولنے لگ جاتے ( تو یہ لوگ بھر کھی ایمان نالاتے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ وَلَقَيْ الْسَهُ فِي عُرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَالْمَلَيْتُ اللَّهِ الْمَاكَفَرُ وَاثْقَالَ الْمُعُورُ الْمُلَاثَةُ وَالْمَالَةُ الْمُكَافِّةُ وَالْمَالُةُ الْمُكَافِّةُ وَالْمَالُةُ الْمُلْفَوْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے: ﴿ وَمَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهِ وَ مَا اللَّهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کیااب بھی تہاری جاءت کے لوگ (مومنین) اس بات کو نہیں سیجے کے اگر لوگوں کو بیابی ہی تہاری جاءت کے لوگ (مومنین) اس بات کو نہیں سیجے کے اگر لوگوں کو بیابی اس طرح کرنا کرنے ہی میں شکل نہ تھا (کہ دہ لوگوں کو بیابی اس طرح کرنا کے میں سیجے رائے۔ بہذا) جولوگ آس دعوت سے انکار کررہے ہیں اوہ مرکشی کی راہ اختیار کئے رہیں گے داوراس کی مخالفت میں میدان جنگ کے میں اثر آئیں گے۔ جس کا نیتجہ یہ ہوگاکہ ان کی ان کی کر تو تو س کی دحیے آفتیں آئی رہیں گیا ور یہ ساسلہ میہاں تک بٹر سے گاکر جنگ کی مصبت تو ان کی کر تو تو س کی دحیے آفتیں آئی رہیں گیا ور یہ ساسلہ میہاں تک بٹر سے گاکر جنگ کی مصبت تو ان کی کھرد مک کے قریب نازل ہوجائے گی — (یہ ساسلہ یو بہی جاری ہے گا) کا ان بحک ہے کہا کہ وکے قراکا قانو مرحلہ تک بہنچ جائے گی دا در انہیں آخری شکست ہوجائے گی ، ایسا ہو کر رہے گاکہ وکے قراکا قانو اپنی تیجہ خیزی بیں اٹل ہے۔ اس کے دعد سے بور سے ہو کر رہتے ہیں۔

بی بین کی بین کی آہت آہت ہوگا۔ اوراس دوران میں نیا وگ بہاری ہاتوں کا فراق اڑائے رہیں گئے۔ دیکن تم اس سے دل بردات ندنہ ہونا) اس نتیم کا ہت ہزار ہم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے۔ اُن لوگوں کو بھی ' ہارے قانون مکا فات کے مطابق مبلت کا وقت ملتارہا ۔ کسی جو اربی وہ اس پر بھی ' اپنی غلط رُوٹس سے بازند آئے توان کی گرفت ہوئی۔ دائس وقت انہیں معلوم ہواکی اُن کے اعمال کے نتائج کس طرح ان کا بچھیا کر رہے تھے' اور ہماری عقومت کسی سخت ہوتی ہوتی۔ عقومت کسی سے منت ہوتی۔ و

ران سے کہو کہ ذرا س پر عور کر د کہ) جس خدا کے قانون مکا فات کی مہر گیری اور مخزر کی کا بہ عالم ہے کہ وہ ہرمنسر د کے اعمال پرا س طرح نگاہ رکھتا ہے 'کیا دہ ( اپنی مدد کے لئے ان عما ٣٢)

لَهُمُوعَنَابُ فِي الْحَيَّوِةِ الدَّنْيَاوِلَعَنَابُ الْاخِرَةِ الشَّقُّ وَ مَالَهُمُّرِ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ هَمَثُلُ الْحَنَّةِ اللَّهِ عَلَى اللهِ مِنْ وَاقِ هَمَثُلُ الْحَنَّةِ اللَّهِ عَلَى اللهِ مِنْ وَاقِهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ الْكُلُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

ہوسکتاہے)جہنیں یہ لوگ اسکاشر کے عہرتے ہیں؟ ان سے کہوکہ (خداکے علم کی وستوں کے منعلق تو تہیں بتاویا گیاہے ، اب تم جن ہیں ہوں کو اس کا شرکے قرار دیتے ہو ذرا) ان کے عسلم کی تفصیلات بھی ہیں بال کرونا کہ ہیں ہے تو خدا کے احاط علم سے باہررہ گئی ہے اوراس کی فرتم 'ان شرکار کے ذریعے خداکو دینا چاہتے ہو ۔۔ اُن شرکار کے ذریعے جو کو کھی نہیں جانتے !

باکیایہ بات ہے کہ تم نے ان امور کی گہرائیوں میں اتر کر کھی غور نہیں کیا بحض طحی طور بر (جو سنتے آئے وہی وُصرادیا)-

دعوے کی صدافت کی دلیل کوئی تہیں۔ یم صف جذبات سے کام لیتے ہیں جن کی وجسے ) انہیں اپنی تدابیر ٹری فوٹ آیندد کھائی دی ہیں۔ ادراسی سے یہ صبح راستے کی طرف آنے سے رک گئے ہیں۔

فداکات اون یہ ہے کہ جو لوگ عفت لی وفکر سے کام نہ لیں اور اپنے جدبات کی رُومیں ہے۔ جائیں' دہ کہمی میسم حراستے کی طرف نہیں آسکتے۔ سوجو لوگ اس طرح غلط راستہ اختیار کرلیں' نہیں کون صبحے راستہ دکھا سکتا ہے۔

ان کی غلط رُوٹس کانتجہ یہ ہوگاکہ اِن پڑاس دنیا کی زندگی میں بھی تباہی آتے گی'الہ آخرت کی تب اہی اس سے بھی زیادہ حجر پاش ہو گی۔ انہیں خدا کے قانونِ مکافات کی گرفت سے بچانے والاکوئی نہیں ہوگا۔

(ان کے برعس صبح استے پر چلنے والوں کے لئے جنت کی زندگی ہوگی) اس جنت کی مشال یوں سجھوکہ ایک باغ ہے جس میں پائی کی ندباں جاری ہیں۔ اس کی وجہ وہ شہ مرسبزوشا داب رہتا ہے۔ اس کے کھیل وقتی نہیں ' دہمی ہیں ' اوراس کی آسائشیں پائڈار ( کھیا : ﷺ) ہی نشت کا آلی زندگی ہوگا ان لوگوں کا جو غلط رُوسس سے بھی کر توانین خداد ندگی موگا ان لوگوں کا جو غلط رُوسس سے بھی کر توانین خداد ندگی موگا ان کو ایک ان توانین سے انکار کریں گئے ان کا ایخٹ کی نگہدا شت کریں گئے۔ ان کے برعکس ' جولوگ ان قوانین سے انکار کریں گئے۔ ان کا ایخٹ کی تسب ہی اور پر بادی ہوگا۔

والذين انتينه والانتب يفركون بِمنا أنول إليك ومن الاخزاب من يُنكِر بعضه فل إنساً أوُن المنافرة الله من يُنكِر بعضه فل إنساً أوُن المنافرة الله من المنظمة الله المنافرة المنها أو الله والمنه الله والمنها والمنها المنها المنها المنها والمنها والمن

جن لوگول کوہم نے اس کاضابطہ ہوا ہت دیا ہے دجس پرعمل ہیرا ہونے کے نسائج

ایسے توشگواریں) وہ ہراس بات پرج تیری طرف نازل کی جاتی ہے حشن سرت ساتے ہیں۔ باقی
رہیں دوسری جماعتیں سوائن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پڑاس کے بعض احکام بہت ناگوار
گزرتے ہیں ان سے کہدو کہ رئمتیں توش آئے یا ناگوارگزیے) جھے تو آئی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں
صرف اللہ کی اطاعت اور محکومیت اختیار کرول اور اسی کی طرف تو دبھی رجو ساکہ کرول اسی مسلک کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہول اور اسی کی طرف تو دبھی رجو ساکہ تا ہوں۔
ادر اسی مقصد کے لئے ہم نے ہی ضابط تو این کو نہا بت واضح طور پرنازل کیا ہے۔ ا
اور اسی مقصد کے لئے ہم نے ہی ضابط تو این کو نہا بت واضح طور پرنازل کیا ہے۔ ا
فاطب! اگر تو ہی محق مقت کے پالیف کے بعد بھی اِن راہ گم کردہ لوگوں کے فیالات کا انباساکہ
تو یہ ہم لے کوت نون خواو ندی کے مقابلہ میں نہ تو تیراکوئی دوست اور کارت از ہوسکتا ہے اور نہی
اس کی گرفت سے تھے کوئی بحاسکتا ہے۔
اس کی گرفت سے تھے کوئی بحاسکتا ہے۔

دباتی رہان کا یہ اعتراض کا اپنی جیسا ایک نسان کس طرح رسول بنا دیا گیا ' وان سے کبدو کہ) ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تقے (دہ بھی تم اری طرح انسان ہی تھے اور) ان کے بیوی بچے بھی تھے۔

راس کے بعد ان کے اِس تقاضا کی طرف آد گرجس تباہی کاتم ہاربار ذکر کرنے ہو وہ آتی کیو نہیں۔ توان سے کہدوکہ یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ س شم کی کھی نشانی کوجب جی چاہے آپی مرض کے مطابق نے آئے۔ یہ چزیں 'الشرکے قانون کے مطابق' اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہیں۔ اس کا حت نوان یہ ہے کہ ہم مل اور اس کے بیتھے کے طہور میں ایک وقف ہوتا ہے۔ اس و تعت کو میعاد یا اج آل کہتے ہیں۔ یہ اجل ایک مت اون کے مطابق متعین ہموتی ہے بینی اس بات کے لئے قانون مقرر ہے کہ ایک عمل اپنے نتیج خیز ہونے میں کہتا وقت آئیتا يَعْمُوااللهُ مَا يَشَاءُ وَيَنْهِتُ وَعِنْدَةَ أَمُّوالكِتْبِ وَإِنْ مَّانُو يَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَيْنَكَ وَإِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اوَ الْوَيْرُواْ اَنَّانَا فِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبِ إِحْكُمِهِ وَهُوسَى يُعُ الْحِسَابِ وَوَقَلُ مَكَمَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلُومُ وَلِلْهِ الْمَكْرُجُونُهُ عَا مُعْلَمُ وَا تَكْسِبُ كُلُّ نَعْسٍ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلِي مَنْ عُقْبَى الدَّالِ اللهُ الْمَكْرُ جَوِيْهُ عَا مُعَلِّمُ وَا تَكْسِبُ كُلُّ نَعْسٍ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلِي مِنْ عُقْبَى الدَّالِ اللهُ الْمَكْرُ جَوِيْهُ عَا مُعْلَمُ وَا تَكْسِبُ كُلُّ نَعْسٍ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلِي مِنْ عُقْبَى الدَّالِ اللهِ الْمَكْرُ جَوِيْهُ عَلَى اللهِ الْمَكْرُ جَوِيْهُ عَلَى اللّهِ الْمَكْرُ جَوِيْهُ عَلَى اللّهُ الْمَكُونُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِي الْمُكْرُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَالِقُ وَاللّهُ وَالل

اسى طرح تومول كى تھى اجلّ ہے۔ ( الم اللہ علیہ ا

جوتوم 'نظریّه زندگی یا نظام حیات 'اس قابل نہیں ہوتاکہ باتی سب وہ خداکے قانون کے مطابق مثاریا جاتا ہے۔ اورجواپنے آپ کو 'تانون خداوندی کے مطابق 'محکم اور ' تواثا بت کرتیا ہے۔ اسے بانی رکھاجا کہ ہو تھا ہے ۔ اسے بانی رکھاجا کہ ہو تھا ہے ۔ اسے بانی رکھاجا کہ ہے۔ اسے بانی رکھاجا کہ ہو تھا ہے کہ ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہے۔ اسے بانی رکھاجا کہ ہو تھا ہے کہ ہو تھا ہو تھا ہے کہ ہو تھا ہو تھا ہے کہ ہو تھا تھا ہو ت

يسب كوان صولى توانين كيمطابق موناه بالتخليق كائنات سائفا الشهيم مفركت ك

اورجن كيمطابق اسكانظم ونسق جل بله-

جن باتول کاان سے وعدہ کیاجا کہ جہ وہ تو بہرطال ہوکر ہیں گی۔ ہوسکتا ہے کان میں سے بعض باتیں تیرے سامنے وقوع بذیر ہوجائی اور پیجی ہوئی تا ہوکر ہیں گی۔ ہوسکتا ہے کا فات پاجائے۔ داہندا اسکا خیال نہیں کرناچا ہیئے کوئی تا بی کوئی کی آرڈو تیں ، تیراکا کا پیچکہ تو اضابط کہ ابت کولوگوں کے بینچیا آجائے۔ یہ ہمارا کا کہنے کہ دکھیں کہ ہارے قانون کے مطابق نتائج کر ظہومیں آئے ہیں۔

یہ بادہ است کے بروقت کا تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ وہ نظام رلوبہیت کب فائم ہوگا جس بران کی انفرادی مفاد پرستیاں تھ ہوجائیں گی توں کیاا نہیں یہ نظر نہیں آ تاکہ ہم کس طرح زمین (وسائل پیداواں) کو بٹرے بٹرے مرواروں کے باتھ سے جیبن کر ان کے مقبوضات کو کم کرتے چلے جاتے ہیں (ہائے) ۔۔۔ اسی طرح ایک دن ایسا آجائے گا جب ان کے باتھ میں کچھ بھی نہیں ہیگا۔ مسب کچھ نورع افت ان کے لئے عام ہوجائے (بہم)۔۔۔ مسب کچھ نورع افت ان کے لئے عام ہوجائے گا (بہم)۔

به خدا کا فیصلہ ہے- اور خداجو فیصیلے کرتا ہے دنیا میں کوئی طائنت اسی نہیں جو

ان فيصلون كوال يك باردكريسك وه محاسب كرف مين براترب

ان سے پہلے بھی (مفاد پر سنت گروہوں نے) بڑی بٹری بٹری تدبیری کردیجییں (کہ خدا کے فیصلے نافذ نہ ہونے بائیں الیکن کسی کی کھیٹیں نے گئی ان کی تدبیری خدا کے فوالی کے مطابق ہی بیجہ بداکرتی رہیں۔



# وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفُرُ وَالسَّدَ مُرْسَلًا إِقُلْكُ فِي إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَي إِللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

حقیقت بر ہے کہ کوئی شخص ہو کچے تھی کرے ' خدا کو اس کا بھی طرح علم ہونا ہے۔ لہذاتوں خدا و ندی سے اسکارکرنے والوں کو جلد معلوم ہوجائے گا کہ آخرالا مربازی کس کے باتھ میں رہی ہے۔ اورکس کا نجام کیا ہوتا ہے؟

یه لوگ جوت نوان خدا و ندی سے انکارکر نے ہیں 'کہتے ہیں کہ تو خدا کا پیغامبر نہیں۔
(اس کے کہ تواس تباہی کو جلدی نہیں لا تاجس کی دھمکیال دیتا ہے) ان سے کہد د کہ (میں ایا جس کی دھمکیال دیتا ہے) ان سے کہد د کہ (میں ایا جس کی دھمکیال دیتا ہے) ان سے کہد د کہ (میں ایا جسکی ان تعلقا حکم انہیں کر ناچا ہا تا ایا تعلقا حکم کی مشہادت ہوگا ۔ یا اس شخص کی مشہادت ہو وت اول کی دور میں کی مشہادت ہو تھا تو اول خدا د ندی سے دافقت ہو (اور اس لئے سمجھ سکتا ہو کہ جم میں بیش کر ناہول دہ خدا کا قانون خدا د ندی سے دافقت ہو اور اس لئے سمجھ سکتا ہو کہ جم میں بیش کر ناہول دہ خدا کا قانون کا بیرا خودساختہ ہیں ۔



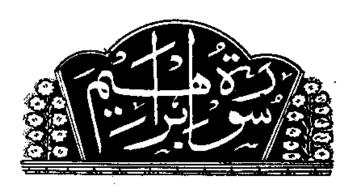

#### بنسب واللوالر فسنن الرجسي

## صَلِلِ بَعِيْدٍ) @

فدائے میں مرجم کا ارشاد ہے کہ یہ ضابط' قوانین ہم نے تیری طرف اس لئے نازل کیا ہے کہ و ضابط کو تاریخ کی طرف سے آئے نازل کیا ہے کہ تاریخ کی طرف لیے آئے لائے کہ است نکال کر روشنی کی طرف لیے آئے لائے اسے لیے است نکال کر روشنی کی طرف لیے آئے لائے اس کے است کی سابق اس کے نشوہ نما دینے والے کے قانون کے مطابق انہیں اس فدا کے تجو بیرکردہ رائے ہے دیا ہے دیا ہے۔
پر ڈال دے جو جلال وجمال اور سن وقوت کا مالک ہے دیاہے)۔

وه حندا کوکائنات کی بیبون اور بلندیون مین جو کچھ ہے سب اُس کے متعین کرده پروگرام کی کمین میں سرگرم عمل ہے - جولوگ اس کی تجویز کرده راه پر چلنے سے انکار کرتے ہیں اُن کے لئے سخنت تباہی اور بربادی ہے ۔ خلط راستے پر چلنے کا نتیج ایسا ہی ہوتا ہے ۔ یہ دہ لوگ ہیں کہ جب اُس طبیعی (جبوانی) زندگی اور سطح انسانیت کی (اُخروی) زندگی کے مفاد میں مکرا و ہوتا ہے تو یہ طبیعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو صبیح راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں دکیونکواس سے اِن کے مفاد پر زویٹر تی ہے ) اور کوئیٹ کی شریعیت کی آڑ ہیں) کھی ہیں کوئیٹ کی آڑ ہیں) کھی ہیں اور سے خود ساختہ ذہب و شریعیت کی آڑ ہیں) کھی ہیا

وَمَا آئَرَ سَلَنَامُ وَهُوالْعَزِيْزُ الْعَلَيْمُ وَلِهُ اللهِ السَانِ قَوْمِهُ لِيهُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُلِى مَنَ يَشَاءُ وَهُولِللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيُهُلِى مَنَ يَشَاءُ وَهُولِللهِ وَلَقَلُ الْمُسْلَنَا مُوسَى بِالْبِيَا آنَ آخَى بَحْ وَمَكَ مِنَ الظُّلْمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَهُولِللهِ إللهِ إللهِ إلى وَلَقَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



كردين اوراس طرح دين كو كهريت كير بنادي-

يه بي وه لوگ جوايك بهت بتري گمرابي كانسكار بيوسه بين-

ادرہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغیام ہی پہنے تھے تھے تکا دوہ ہی طرح ' لوگوں پر قوانین خداوندی کو بکل اضح کر دیں۔ (ہیں کے بعد لوگوں کو اختیار دیاگیا کہ) جو چاہا قانون خداوندی کے مطابق 'سیدی راہ اختیار کر لے اور جو چاہیے خلط راستے پر جپلتا ہیں۔ ادند کا صافون غلیا ورحکت پر مہنی ہے۔

ای بنج کے مطابق بھم نے مونئی کو اپنے ضابط قوانین کے ساتھ بھیجاکہ وہ بنی اسرائیل کو موت کی تاریخیوں سے نکال کر زندگی کی روشنی میں لے آئے اوراً نہیں ان تاریخی سرگزشتوں کی یاد ولائے جن میں نظام حندا و ندی کو غلبہ و تسلط صاصل ہوا تھا۔ ان سرگزشتوں بن ان اور طبیقہ لوگوں کے لئے بٹری بٹری نشانیاں ہیں جو ستقل مزاجی اور ثابت قدی سے کام لیتے ہیں اور طبیقے بیں کو روشا بہت قدی سے کام لیتے ہیں اور طبیقے بیں کو ان کی کوششیں بھر لوینت ایج کی حال ہوں۔

جب موسط نے اپنی قوم سے کہاکتم ان عنایاتِ خدا وندی کویا درکھوکہ اسے کہاکتم ان عنایاتِ خدا وندی کویا درکھوکہ اسے کہاکتم ان عنایاتِ خدا وندی کویا درکھوکہ اسے کہاکتہ کس طرح فرعون کے بنج بہات بداد سے بجات دلائی۔ دہ لوگ تم بڑ ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر سخت عذاب لائے تھے۔ ان میں برتری عذاب یہ تھاکہ وہ تہاری قوم کے معززا فراد کو ذلیل کیا کرتے تھے اور جو جو ہرمردا تگی سے عاری جوتے تھے انہیں معزز ومقرب بنایا کرتے تھے ( اللہ ) ۔ تہا ہے اسٹو ونماد بنے دالے نے تنہیں اس مصبت سے نجات دلاکر تہاری قومی زندگی میں بہت بڑی تعبید کری بیدیا کردی اوریہ اس کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔

اور منبارے نشوونما ویے والے نے نہیں صاف صاف بتا دیاکہ اس عظیم انقلامی مقصدیہ ہے کہ مہارے لئے اسکانات پیداکر دیتے حب ایک متمالین صلاحیتوں کی نشو ونماکر سکو۔

وَلَهِنَ كَفَنَ تُو لِنَّ عَذَانِ لَشَهِ مِنْ © وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُ وَآانَتُمْ وَمَنْ فِي الْارْضِ بَعِيْعًا "فَإِنَ اللهَ لَعَيْقًا حَمِينًا ۞ الْوُرِيَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ا

اگرتم نے ایساکرلیا' اوران صلاحینوں کو ہمارہے پروگرام کے مطابق صحے مصرف میں لاتے توج کھیم تنہیں حاصل ہوا ہے اِس میں اوراصافہ ہوتا چلاجائے گا۔ لیکن آگر تم نے ایسانہ کیا' اور جو کچے ملا ہے ہیں کی قدر نہ کی' تو ہی کانتیجہ سخت نباہی اور بربادی ہوگا۔

(موسئے نے ان سے یہ بھی کہاکہ) کیاتم نے پہنیں سناکدان تومول پر کیا بیتی متی جو ہم پہلے ہوگزری ہیں ۔۔۔ توم فوت توم عاد ۔ توم عاد ۔ توم مخود - اور کئی تومیں جوائی کے بعد آئیں اور جن حالات کسی ناریخ میں محفوظ نہیں ۔ صرف اشرکومعلوم ہیں ۔ ان کی طرف ان کے پیغا مبرداضے قوانیش کے کرآ ہے ۔ لیکن ان لوگول نے ان کی سخت مخالفت کی اور ہر مکن کوشش کی کران کی آوان کی آفا کی ان کی جہنیا کو بلند نہونے دیاجائے ان کی بات آگے نہر صفے پائے ۔ انہول نے ان رسولول سے اعلانہ کہدیا کہ جہنیا می کو بلند نہونے دیاجائے ان کی بات آگے نہر صفے پائے ۔ انہول نے ان رسولول سے اعلانہ کہدیا کہ جہنیا می کر آ ہے ہو ہم اسے مانے کے لئے تیار نہیں اور جس نظام کی طرف تم مہیں دخو دیتے ہو ہمیں اُس کی صداقت اور کا میا بی پر قطعاً یقین نہیں ۔ ہمارے دلول میں ' اُس کے متعلق ہرے شکوک اور اضطرابات بہدا ہوئے رہتے ہیں ۔

اُن رسولول نے اُن سے کہاکہ کیا تمہیں اُس فدا کے بارے میں شک ہور ہاہے آئے۔ اس تمام کا مُنات بیت و بلند کو پیدا کیا ہے ؟ — جونظام اُس فدا کا بخویز فرمو دہ ہو کیا تہیں۔ اس کی صداقت اور کامیا بی کے متعلق شک ہے ؟ وہ تہیں اس نظام کی طرف صرف آس لئے وَالْلاَرْضِ مِنْ مَنْعُوَلُّهُ إِيغُفِهَ لَكُهُ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمُ إِلَى آجَبِلِ مُسَمَّى قَالُوَالَ آنَكُمُ إِلَّا مَنَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللل

دعوت دبیاہے کے تمہارے لئے اس تباہی سے محفوظ رہنے کا سابان پیداکر فیے جو تمہارے جرائم کی دجہ سے تم پرآنے والی ہے- ادراس طرح تمہیں ایک مدت معینہ تک زندگی کی کا مرانیوں اور خوشگواریوں سے بہرہ یاب ہونے کا موقع عطاکر دے-

اس کے جواب میں و مسکیتے کہتم ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو ( اس لئے تمہمارایہ وعویٰ غلط ہے کہ نہیں خدا کی طرف سے دحی ملتی ہے ) ۔ تم چاہتے ہمو کہ جن مستبول کی اطاعت وعبودیت ہمارے سلان نے اختیار کر رکھی تھی' ان سے تمہیں روک دو۔ ( آلکہ ہم تمہارامسلال ختیا کرلیں ) ۔

نیز انہوں نے کہاکہ تم ان دلائل اور ناریخی شہادات کو جھوڑو۔ تم ہو کہتے ہوکہ تہاری یہ دعوت ضرور غالب آئے گی تو اسے غالب کر کے دکھاؤ ۔۔۔۔ اس طرح غالب کر سے کہا میں کسی نے کا تک وٹ بہ نہ رہے ۔۔۔ (اس وفت ہم دکھیں گے کہ میں کیا کہ ناچا ہیے)۔ اُن کے رسولوں نے ان ہے کہا کہ یہ شیک ہے کہ ہم تمہار ہے ہی جیسے انسان ہیں کیا کہ بیا لیکن خدا اپنے وتانون مشیت کے مطابق کی نے بندول میں سے جسے چا ہتا ہے ' بنوت بطور موہبت عطاکہ دنیا ہے۔ باتی رہا غلب و تسلط سودہ و تنانون خدادندی کے مطابق ہی حاصل ہوسکتا عرد رہوگا۔ ہمیں وتانون موادندی کی محکمیت پر پورا پورا بھردسہ ہے۔ اور یہ صرف ہم پر بری کو نہیں) جولوگ بھی قانون خدادندی کی محکمیت پر پورا پورا بھردسہ ہے۔ اور یہ صرف ہم پر بری کو کہور سے ہے۔ اور یہ صرف ہم پر بری کی محکمیت پر پورا پورا

اوریہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم اس کے تا نون کی محکیت پرا متماد نہ کریں جبکہ اس نے زندگی کی مختلف را ہوں کو ہمارے سامنے اس طرح داضع طور پر بے نقاب کر دیاہے دکہ ہم بیت و اندگات ہو کر ہمارے سلمنے آگئ ہے) - اس کے قانون کی محکیت پراعتماد ہی تو ہے جس کی واشگات ہو کر ہمارے سلمنے آگئ ہے) - اس کے قانون کی محکیت پراعتماد ہی تو ہے جس کی

11

وَلَنَصُهِرَنَ عَلَى أَاذَيْهُ وَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَي وَقَالَ الّذِينَ لَقَهُ وَالرُسُلِهِ مَ لَغَنْهُ وَمَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَمَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

دجسے ہاری کیفیت یہ ہے کہ تم ہمیں جس قدرا ذینتیں بہنچاؤ کے ہم انہیں خذہ بیشیانی سے برداشت کریں گے اوران سے ہمارا قدم کمبھی نہیں ڈیگھ کے گا۔

جب خداکات نون اس قدر محکم ہے تو ہر مجروسہ کرنے دالے کو اس پر مجروسہ کرنا چاہیے۔ اس پراک لوگوں نے ہو قو انین خداد ندی ہے انکار کرتے تھے 'اپنے مولوں ہے کہا کہ رمم زیادہ باقیں سننے کے لئے تیار نہیں )۔ یا تو (چپکے سے) ہماراسلک اختیار کرلو' ورنہ ہم تنہیں اپنی ٹرین سے باہر کال دیں گے۔

ا نہوں نے انہیں ہو جھی دی - اوران کے نشو ونمادینے والے نے انہیں بررہ وی کہاتا کہ درگھ او تہیں ۔ ہم ان ظلم دریا دنی کرنے والوں کو تباہ کر دیں گئے -

اوران کی تباہی کے بعد تہیں ان کے ملک میں آبادگردیں گے۔ (یہ کچھ اس لئے نہیں گا کے مہیں تمہاری طرفداری مقصود ہے اوران سے یوننی عداوت ہے۔ یہ سب ہمارے آئل قانون کے مطابق ہوگا، اور ہراس قوم کے حق میں ایسا ہی ہوگا ہوجانتی ہے کہ کا تمات میں قانون خداوندی کامقام کیا ہے اوراس قانون کے خلاف چلنے کا نتیجہ کیا ۔ اوروہ آئی نتیجہ سے خوالف رہی ہے۔

کامقام کیا ہے وہ اوگ دلائل وہ اہمین سے نہ مانے اورانہوں نے چا اگرا کی فیصلاک بات سکتا ہوگا ہے تو وہ آئی اسکا نتیجہ یہ ہواکہ ہر کس اور باغی دجس نے قانون خداوندی کا مقابلہ کیا تھا )

ناکام دنام اور ہا۔

ناکام دنام اور ہا۔

مَثَلُ الّذِينَ كَفَرُ وَإِبِرَ فِهِهُ وَعَمَّالَهُ وَكُرَوا وِ الشَّمَالَ الْمُعَوْلِ الْمُعَوْلِ الْمُعَوْلِ الْمُعَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

نیچے نہیں اتر اتھا۔ لیکن نہیں طوعا و کرھا اسٹے گلنا پڑیا تھا۔ انہیں چاروں طرف موسے سانا وکھا ئی دیتے تھے (اور وہ چاہتے بھی تھے کہ انہیں موت آجائے ناکہ اس غذاب سے پھیکا لاہوجائے) لیکن نہیں موت بھی نہیں آئی تھی (ہے۔ ﴿ ﷺ) بلکہ موت آنے کے بجائے اس غذاب کی شدہ اور بڑوہ جاتی تھی ۔۔۔۔ (اُف ! وَلت اور محکومی کا غذاب بھی کس قدرا لم انگر اور جانگسل ہوتا ہے اب بیعت ذاب اِس ونہ یا کا تھے ا، اُحت روی زندگی کا غذاب اس ہے بھی زیادہ جاہ

ہوگا۔
(اوریتیپ زصرف انہی کے ساتھ محضوص نہیں) جولوگ بھی توانین حنداوند
سے انکارکر کے خلط راستوں پرجیس شکتے ہیں (وہ کہیں ہوں ادر سی زمانی ب
ہوں ان کے اعمال ڈندگی کی مثال یوں بھو جیسے بلی سی راکھ ہوجس پڑائی کے دن زوکا
حجر خطے اوروہ ساری راکھ اور کہ ہیں گی کہیں جی جائے اوران میں سے کھے بھی بائی سے
رہے (ان کے اعمال کوئی تقویس تعمیب میں تیجہ مرتب نہیں کرتے 'ال لیے وہ
رائگاں جائے ہیں)،

است ما درای کو خام ف الکیان کی ایمان آن این است این است این این است این است این است این است این این این این ای (ایمی تو و ه انتظار کاو قف بے حس میں آحت ری افیصلا کون اقصادم کی تساری ۱۶۰ لَوُهَلْ مَنَا اللهُ لَهَلَ يَنْكُمُ لِسَوَاءُ عَلَيْنَا آجَزِعْنَا آمُرَصَبُ مَنَا مَا لَنَاصِ فَحِيْصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطُ مُ لَكَافَتُكُمُ لَا مَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ وَعَدَّكُمُ وَعَلَ أَكُمُ وَالْحَالَةُ لَمُ الْمَاكُمُ وَعَلَى الْمُكُمُ وَالْحَالَةُ الْمُكُمُ وَعَلَى اللهُ ال

44)

Y A

74

### حقیقت بہ ہے کہ جو لوگ بھی قوانین خلاوندی سے سرکسٹی رتیں ان کے لئے الم انگیز تب بڑی تی

ان کے بریس جو لوگ توانین خداوندی کی صداقت پریفین رکھ کراس کے بخویئر کردہ صلافیت بردگرام برعمل بیل ہوں گئے انہیں شاد کا میوں اور کا مرانیوں کی جنت میں ڈنٹ کریاجائے گاجبی بہاروں پریمیی خزال نہیں آتے گی- اور پیسب کھے خدا کے قانون ربوبتیت کے مطابق ہوگا- آل رحبتی معاشرہ ) میں ہوا کے گی آرز واور کوشش بیہ ہوگی کہ وہ دوسے کے لئے نیادہ سے زیادہ وزرگی اورائی کاسامان بہم پہنچائے۔

زراغورگروکدان بردد مشا دنظر پایت حیات اور نظا جهائے زندگی کو خدا کس طرح ایک الکے ذریع کی خدا کس طرح ایک الکے ذریع واضح کرتا ہے۔ خوت گوار نظریئے زندگی کی مثال ایک ایسے عمدہ کھیل دار درخت کی سے جبکی جزیں بیا تال میں ) محکم اور سنوار ہوں اوراس کی شاخیں نصنا ہے آسمانی میں جو لے جبول رہی ہو ربیعی کے اسلامی میں مادی ممکن بھی حال ہوا ورا اسکے ساتھ ہی دہ بلندا خلاتی اقار سے بھی کہنا ہوت کا مرشیمہ مادی کا کنات سے ماورار ہے )۔

اوراً خروی زندگی ( دونوں )میں ' ثبات اور تمکن عطاکر دیتاہے۔ اور جولوگ اس نظام سے مکسٹی بریتے ہیں ان کی کوششیں را نگاں جلی حب انی ہیں۔ یہسب پھواس کے فانون مشیت کے مطابق ہو اہے .

راب تم اس قانون شیت کوسل منے رکھ کر افوام عالم کی اربخ پرنگاہ ڈالواور) اُن رہنایان قوم کی حالت پرغور کر د حنبیں اشہ نے زندگی کی نوش گواریاں اور فراوا نیئاں عطاکیں بلیک آنہو نے اُن کی مت در نہ کی ران کا غلط ستعال کیا ) اورا بین ملّت کے کارواں کو ایسی منڈی برلل کر مشیرادیا حب میں ہرطریت کسا دبازاری تھی۔ جہاں ہیں جنس کاسد کا کوئی خریدار نہ تھا۔

تعینی انہیں تباہی اور بریادی کے جہنم میں جھونک دیا۔ اور پیکسی ہری حاکم تھی جہا انہوں نے اس قان کہ کو آثارا!

انہوں نے کیایہ کرنام تو لیتےرہے توانین خدا و ندی کا دیکن) اس کے ہم یا پیمٹراتے رہے غیر حنداو ندی توانین کو تاکہ اس طرح لوگوں کو خدا کے بچویز کر دہ راستے سے بہ کاکر دوسرے راستے پر ڈال دیں ،

تم إن لوگول سے بدوکہ تم نے بھی ایسی بی روش اختیار کر کھی ہے۔ سواس سے کھوڑ دول تک فا مرے حصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تمہارے لئے بھی تبابی اور بربادی ہے۔

ان کے برعکس تم میرے ان بندول سے بومیرے توانین کی صدافت پرائیان رکھتے ہیں۔

بدوکہ (وہ اس سے نگر ایش کہ باطل کا نظام ہرطرف مسلطہ اس لئے 'امس سے کس طرف کلا جائے گا؟) وہ نظام صلوۃ کوت انم کرتے جائیں 'اور بم نے ہو کھا نہیں نے رکھا ہے ۔ وہ ان کی مفرصلا جیتیں بہول یا محسوس سامان زلیست ۔ اُسے حسب موقعہ و صرورت 'طانبائی پوشیدہ اس بلندمقعد کیلئے موقع میں سامان زلیست ۔ اُسے حسب موقعہ و صرورت 'طانبائی پوشیدہ اس بلندمقعد کیلئے موقع کے جائے گا تا ہو بھر شکل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ یعنب وہ نہیں جسے جسب جی چاہے 'بازار سے خرید لیا جائے یا کسی دوست ہوجائے گا۔ اس لئے کہ یعنب وہ نہیں جسے جسب جی چاہے 'بازار سے خرید لیا جائے یا کسی دوست جوجائے گا۔ اس لئے کہ یعنب وہ نہیں جسے جسب جی چاہے 'بازار سے خرید لیا جائے یا کسی دوست

الله الذي خَلَى النَّهُ الذي خَلَى اللّهُ وَالْمَرْضَ وَالْمَرْضَ وَالْمَرْضَ وَالْمَدُورَةِ وَالْمُعْرَةِ وَالْمُعُورُونَهُ مِنَ الشّهُ وَالْمُورُةُ وَالْمُعْرَاكُمُ وَالشّهُ مَن وَالْقَدُرَةُ وَالْمُعُورُونَكُمُ الْمُلُولُونُونَ وَالشّهُ وَالْمُعْرَالُمُ وَالْمُعْرَاكُمُ وَالشّهُ وَالسّهُ وَالسّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالْمُ وَالسّهُ وَالسّهُ وَالشّهُ وَالسّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالسّهُ وَالسّهُ



احدانامانگ بیاجائے ( اسے قو موقع برخون جگر سے ماصل کیاجا آہے ہے ہے ۔
اس طرح ان بی دنیا ہیں وہ نظام رہو بہت قائم ہوجائے گاجس کے اسباب و ذرائع خارج دنیا میں پہلے سے جہتیا کردیئے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لئے خدانے کا کنات کی پہنے ول اور ملبند بول کو پہلا کیا۔ وہ بادلوں سے میں بہر برا آہے جس کی آب یاری سے طرح طرح کے پھل بہدا ہوتے ہیں ۔
اکہ وہ تمہارے لئے سامان زلست بنیں۔ اس نے تمہا سے لئے کشتیوں ( اور جہاز دل) کو معتبد کردیا تاکہ وہ اس کے متانون کے مطابق سمندروں میں جائے رہیں۔ اور تمہارے لئے دریا بھی متحر

كرديك (الكريم ان عية بياسي كاكام لو)-

اوراس نے تنہارے لئے جانداورسورج کو بھی قوانین کی زنجیرول میں مجرد دیا ۔۔۔ وہ ایک مقرق قاندے کے مطابق مرابہ جلے جارہ ہے ہیں ۔۔ نیز اس نے تنہا کے کا کا مقرق اللہ کو بھی سخر کرتیا۔
عوضب کما س طرح اس نے ' (اپنے کا کناتی متنانون ربوبہیت کے مطابق ) تہیں وہ سی کھے دے دیا ' جس کی تنہیں اپنی نشوونما کے لئے ضرورت ہے ( ای جس) ۔ یہ سابان رزق اس فکر تندیک اور فراواں ہے کہ اگر تم اسے گننے لگو تو اس کا اصاطر نہ کرسکو۔

المعامرون میں ہمائیہ ہم نے کام انسانوں کی عالمگیر درش کے لئے دیاتھا لیکن انسانوں خوالی انسانوں کے اسے اپنے تبطی اسے اپنے تبطیمیں مے کر ایسی دست درازیاں مشروع کردیں کہ) ہرایک دوسرے کے حقوق جینے لگا اور جو کھے کسی کے ہاتھ آیا اسے دباکر مبیعے گیا

ریکش انسانوں کی ان دست درازیوں ادرناہمواریوں کی ردک تھام کے لئے الجائیم کے نظام خداد ندی کی بنیاد رکھی اوراس کے لئے ایک مرکزت ایم کیا ہے اوراس سلسلی خداسے دعا کی کہ اے نوح انسان کونشو و نمادینے والے ! تو اس سی کو رہے میں تیرے نظام کا مرکزت را رہوں) ایسا بنا دے کہ ہے 'کرش ادرست بدتو توں کے ستا ہے ہوئے انسانوں کے لئے 'مقام امن بن جائے۔ ادر مجھے اور میری اولاد کو (جواس مرکز کی محافظ ہوگی) اسی اونیق

عطا فرساکہ ہم ہرائس کام اوراش شے سے مجتنب رہیں جو تیرے قانون کی اطاعت کے راستے ہیں حاک ہو اور مہیں تجہ سے بیگانہ بنادے۔

ایمیرے نشوونمادینے والے ان فیرخدائی تو توں اور جا ذبیتوں نے بہت لوگوں کو کمراہ کر دباہے۔ (اور یہ جو میں نے د عائی ہے کہ میری اولا دکو صحیح راستے پر چلنے کی تو فیق عطا ہو تو یہ اس لئے کداگر وہ تبرے راستے پر چلے گی نواس نظام کے مرکز کی تولیت کی اہل سے گی۔ اگر وہ اس راستے پر نہ چلے گی تو موں نظام کے مرکز کی تولیت کی اہل سے گی۔ اگر وہ اس راستے پر نہ چلے گی تو محض میری اولا دہونا اسے اسکا اہل نہیں بنا سے گا ( ہم آ ہا )۔ انظام میں "اپنے " اور برگانے " کا معیاری بدل جا آ ہے) ببرازینا "وہ ہوگا ہو اس سلک کا آبال کولگا حس بر میں چلتا ہوں۔ ہو اس سے مرکز ٹی رہے گا ( تومیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو گا ، نواہ وہ میری اولا دمیں سے ہی کبول نہو۔ نہ ہو )۔ البتہ اس کی حفاظت اور ٹیری کا انتظام ' تبر سے جبی قانون کے مطابق ' سی طرح ہوگا جس طرح دوستے انسانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دکبو کے تبر طبیعی نشانون کا منتظام ہوتا ہے۔ دہوئی سب کے لئے کیسال ہے۔ ہا۔

اے ہارے نشوونما دینے والے : مبین نے (اس مقصد عظیم کے لئے) اپنی کھا ولاد کو تیر واجب الاحرام گھرکے پاس لاکرب دیا (استے تبراگھڑ اس لئے کہا گیا ہے کہ بینمام انفرادی نسبتوں سے بلند ہوکڑ عالمگیرانسا نبت کی مشترکہ جاتے اس ہے) ۔ یہ ایک ایسے مقام پرواقع ہے جہاں کعبتی کا نام ونشان تک مہیں ۔

مبی نے بسب اہتمام اس لئے کیا ہے کہ میری اولاد نظام صلوۃ کوت انم کرے ۔ لینی اس نظام کوجس میں تام افراد تیرے توانین کا تباع کریں — سوا ہے ہمارے نشو و نماد بینے والی نظام کوجس میں تمام افراد تیرے توانین کا تباع کریں — سوا ہے ہمارے نشو و نماد بینے والے ! توابسا کرنے کہ (ان نمام 'بظاہر نامسا عدمالات کے باوجوں لوگوں کے دل ان کی طوت مائل ہوجسا بیس نیزتو' ان کے لئے 'زمین کی پیدا وارسے سامان رزق فراہم کر نے اس انہا کے اللہ اس مفصد کے صول کے لئے 'الیسے جذب وانہا کے کام کریں کہ ان کی کوششیں بھر اور نتائے کی حامل ہوں۔

اے ہارے بروردگار ! جو تجید ہمارے ولول کے اندسے اور جو کچید ہم ظاہر کرتے ہیں انجھ بیسب

PA

روشن ہے ، (اوراکی بم ہی پرکیاموقونہ ) کا مُنات کی پستیوں اوربلندیوں ہیں کچھ بھی ایس ا نہیں جو بچھ سے پومشیدہ ہمو- (اس لئے تو یہ بھی جاننا ہے کہ صن نظام کی ابتدا 'اس چھوٹے سے پیما ' پر ہمارے ہاتھوں کرائی جارہی ہے 'اس کا مستقبل کیا ہمونے والا ہے) ۔

رمیں ہیں کے متعلق برائرامید مہوں ہیں گئے تو میں ابنی آنھوں ہے دیکھ جوجا آہے جس کی انسان کو دیکھ جوجا آہے جس کی انسان کو دیکھ جوجا آہے جس کی انسان کو علامت کی نامسان دیکھ او جود تیری عنایات سے وہ کھے جوجا آہے جس کی انسان کو علام خیری کیرسنی میں (جبکہ میں اولاد کی طرف مایوس چیکا علام کے ایس جس میں اورا حق جیسے بیٹے عطا کرنے نے جو تیری حمد وستائش کے زندہ پیکریں ہمذا ہے بوالو الیتین ہے کمیراخدا میری دعا کو صرور شروب قبولیت عطا کرنے گا۔

اس دعاکو که وه مجها و رمیری اولاد کو آن قابل بنادے که هارے انتقول نظام صلوة تأکاً جوجائے ----اے ہارے نشو و نمادینے والے: تومیری آس آرز د کو ضرور پوراکر ہے۔

نیرمیری بیمبی و عاہدے کہ مجھ سے میرسے ماں باپ سے اور دو مرسے موسنین سے اگر کوئی مجھوئی موٹی کو تاہمیاں ہو حبامیں تو طہوزت اسے کے وقت ہم ان کے مضراثرات سے محفوظ رہیں وہ ان کے مضراثرات سے

(ان آرزوؤل اورالجی اوس کے ساتھ ابراہیم نے اس نظام کی ابتدا کی محتی جس کی شکمیل کے لئے اس نظام کی ابتدا کی محتی جس کی شکمیل کے لئے اسے رسول اب ابتم استھے ہو۔ اس لئے ہتم یہ خیال نہ کروکہ یہ ظالم اور سکرش کو جو کھے کر یہے ہیں 'ہم ہی سے بے خبر ہیں۔ (ہمارا قالون مکا فائ سب کچے دیچے رہا ہے) لیکن یہ وقفہ بہلان کا ہے۔ جب طہور تناشج کا وقت آجا ہے گا اُئی وفت نتا ہیوں کو اپنے ساھنے ہے نقاف کھی میں ان کی حالت یہ ہوجائے گا کہ تعمیل کھلی رہ جائیں گی۔ ان کے قصیلے ابر کو آئی گئے۔ ان کی حالت یہ ہوجائے گا کہ اور صرا کہ صور یکھے بعنی مندا تھا ہے جلے جائیں گے۔ افران فری کا یہ عالم ہوگا کہ یا دھرا کہ صرد یکھے بعنی مندا تھا ہے بدو ہیں بھا گے جلے جائیں گے۔

وَانْوَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهُمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوارَ بَنَا آخِوْنَا آلَ الْحَابُ وَعَوَنَ وَعَلَى الْمَوْقِ وَنَا اللَّهُ وَمِنْ وَالْمِ فَيَ وَسَكَنْ تُمْ فَي مَسْكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَمِنْ وَالْمِ فَي وَسَكَنْ تُمْ فَي مَسْكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُثَالُ فَي وَسَكَنْ تُمْ فَي مَسْكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ مَا وَقَلْ مَكُولُوا مَنْكُم مُ وَعِنْدَاللَّهِ مَ وَضَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

(سبان کاسا نوجیور جائی گے۔ حتی کہ) اِن کی نگاہ بھی کاشائہ جتیم میں لوٹ کرنہ بِل نے گئی آئے۔
ول امبید سے فالی ہوجائیں گے۔ باس انگیز جذبات ان پر ہری طرح سے چھاجا بیں گے۔
مائے رسول! تو اِن نحالفین کو تباہی کے اس تیم کے ہولناک عذاب سے آگاہ کر نے اُسوت بیسے کہولناک عذاب سے آگاہ کر نے اُسوت بیسے کہولناک عذاب ہے آگاہ کر نے اُسوت بیسے کہولناک عذاب ہم یہ کے مورد گار! ہمیں مفوری ہی ہہلت دیدے ، ہم تیری دعوت کو قبول کرلیں گے اور نیرے رسولوں کی بیروی کریں گے۔
دیدے ، ہم تیری دعوت کو قبول کرلیں گے اور نیرے رسولوں کی بیروی کریں گے۔
ان سے کہا جائے گاکہ تم' اس سے بہلے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے کھے کہ جاری فو توں کو

زوال نہیں آسکتا۔ (اب و بجبوکہ زوال کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے آیاکر تاہے؟)۔ تم اُن لوگوں کی بستیوں میں بسے تفیے جنہوں نے اپنے آپ پرزیا دتی کی تھی۔ ہم نے تہیں اُن کے واقعات ہے آگاہ کر دیا تھا تاکہ تہیں معسلوم ہوجائے کہ ہمارات نونِ مکافات اِس مسمی

لوگوں سے کمیاکسیاکر اہبے ، نیزا ور تعبی طرح کی مثالوں سے 'تم پر تقیقت واضح کر دی تھی . ہم نے تنہیں یہ تعبی بڑا دیا تھاکہ اُن لوگوں نے نظام خداد ندی کی مخالفت کے لیئے طرح طر کی جالیں چلیں — ایسی چالیں کہ اُن سے پہاڑ تھی اپنی جگہ سے بل جائیں — لیکن ہمارے قانون مکا فات کے مقابلہ میں ان کی کوئی جِئال کارگر نہ ہوسکی ۔

ہذا تم اس زعم باطل میں نہ رہوکہ حندا اسپنے پیغامبروں سے (یواس انقلاب کی تو کی اس کے کو اس انقلاب کی تو کی آسے بین اس کے کہ دہ بڑی کے کہ اس کے کہ دہ بڑی تو کہ کا دواس کے مت انون مکا فات کی روست ہو طلط عمل کی سنوا مہل کر دوی ہے۔ اس سے کوئی او صرفی بیس کھاگ سکتا۔ سے ۔ اس سے کوئی او صرفی بیس کھاگ سکتا۔

ر ایے رسول! ان سے کہدو کرمیری اس دعوت سے ایسا انقلاب واقع ہوگا کہ) یہ نامین 'ایک دوسری زمین بن جائے گئی۔ آسمان 'اورآسمان ہموجائے گا۔۔۔۔ بہزمین واسما لما آگران انفاظ کے دعوازی شہیں ملک حقیقی معانی لئے حاش تو اس سے مغیم دہ کائنا آن طبیعی انقلاب مرتا ، الم آمد کھے آ

وَتَرَى الْعُجُ وِلِنَ يَوْمَهِنِ مُقَرَّنِلُنَ فِي الْاَصْفَادِ فَ الْاَصْفَادِ فَ سَمَا بِيلُهُ وَمِّنْ قَطِرانِ وَتَغَشَّى وَجُوهَ وُ النَّالُ فَ لِيَعْنَى وَتَوَلِّمُ وَلِيَعْنَى اللَّهُ وَلِيَعْنَى اللَّهُ وَلِيَعْنَى اللَّهُ وَلِيعَالَ اللَّهُ كُلُّ وَاللَّهُ وَلِيعَلَمُ وَاللَّهُ وَلِيعَالَمُ وَاللَّهُ وَلِيعَلَمُ وَاللَّهُ وَلِيعَلَمُ وَاللَّهُ وَلِيعَالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيعَالَمُ وَاللَّهُ وَلِيعَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْ

# أَنَّمَا هُوَ لِلهُ وَلِحِنَّ وَلِينَ لَنَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿



اس دن توان مجربین کو دیکھے گا ( تواس وقت بول مرکشی اختیارکر سے بیں ) کہ یہ (جنگی قید بول کی شکل میں ) زنجروں میں جکڑے چلے جارہے ہوں گئے۔

ان کی زرہیں او آہوں نے اپنی حفاظت کے لئے پہنی تھیں اگر کول کی طرح ان کے میم سے چمٹ کر ان کے لئے وبال جان بن رہی ہول گی۔ ان کے چہرے 'جنگ کی آگ سے جھلے ہوتے ہول گے۔

بوسے بوں ہے۔ یہ سب ہیں لئے بوگا کہ خدا کے قانونِ مکا فات کی رُدسے شخص کو اس کے کئے کا برایل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس کا ت نوان اعمال کا عاسب کرنے میں ذرا بھی دبیر نہیں لگا آ۔ دہ بہت نیراقع ہوا ہے۔

یه تمام حقائق ادر دا قعات اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ (۱) اِن کی رُضیٰ میں انسانیت اپنی منرل مقصود نک پہنچے سکے۔ (۲) نوگ آگاہ ہموجائیں کہ غلط رُوشس زیدگی کا نیتجکس قدر تباہ کن ہموتا ہے۔ (۴) دہ اس حقیقت کو امچھی طرحِ سبجے لیس کہ کا تنات میں افتدارا دراختیا رصرف خدا کا ہمی مسی اور کانہیں • اور

(س) حماحبان عقل وبصيرت ان حقيقتول كو اپنے سامنے رکھيں جنہيں عا اطور بر فظرانداز كر ديا جاتاہے اوران سے عرت حاصل كريں .

(بقیرفٹ فرٹ صفرہ، ۵) ہوکسی دقت آبنگا ، س کی کن دخلیقت مے شغلق ہم قبل زدقت بھے نہیں کہ سنگتے و لیکن ہل سے نزدیک آس سے مراد وہ انقلاب ہے جونی اکرم کے باکھوں اس معاشرہ میں رونا ہواا درجس نے سب کھے تہد وبالاکر کے رکھ دیا تھا ۔ اس اعتبار سے ہم نے اِن الغاظ کے مجازی معنی سلے میں -

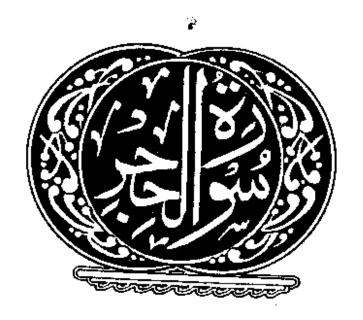

يِسْ بِولِللهِ الرَّحْفِ لَن الرَّحِبِ لَيْهِ الْسُرُ "يَلْكُ الْمِثُ الْكِلَّيْ وَقُدُوْ إِن الْمَعِينِيْ \* 0 الْسُرُ "يَلْكُ الْمِثُ الْكِلَّيْ وَقُدُوْ إِن الْمُعِينِيْنِ \* 0

خدائے علیم وصیم کاارت دہے کہ پیاکس ضابطۂ خداوندی 'یعنی مسترآن کریم' کی آیات ہیں جواپنے مطالب کوبڑسے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔



مهلت کاو ففی ہے. ﴾ -



#### ارُبَعَايُودُ الَّذِائِنَ كُفَّرُ وَالْوَكَالُوْاصُسِلِمِينَ ۞ ذَرُّهُمْ

يَاْ كُلُوْاوَيَتَمَتَّعُوُاوَيُلِهِمُ الْأَمَلُ فَسُوفَيَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَهُ لَلْمُنَامِنَ قَنْ يَقِوَاكَا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومُ۞ مَا تَسْدِقُ مِنْ أَمْنِهِ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ وَقَالُوْا يَاكُمُ الّذِي نُوْلَ عَلَيْهِ الزّاكُمُ انّكَ لَعَجُنُونَ۞

(ایے رسول! اب انقلاب اپنے فیصلہ کن مرحلہ پر بہنی راہے۔ اس کے بعد) یہ لوگ ہو اسکی اسلاح خالفت کرنے ہیں اس حسرت میں رہیں گے کہ اے کاش! ہم بھی اسلے بیم کر لیتے!

(اس وقت) نوا نہیں اِن کے حال پر چیوڑ دے کہ یہ (زندگی کی جبوانی مسطی پر چہ کھائیں '
پیسٹیں اور سامان زلسیت فائدہ اٹھائیں (اسلے کہ ان کے نزدیک زندگی کا مفصدی یہ ہے۔ بیا نہی مشاعل میں اور اس طحی اِن کی لمبی چڑی آرز دئیں (اندگی کے بلندمقاصد مشاعل میں اور اس طحی اِن کی لمبی چڑی آرز دئیں (اندلی کے بلندمقاصد کے انجام کاعلم ہوجاتے گا۔ (انجی نافل کھیں۔ وہ دفت و در نہیں کہ انہیں این اس غلط روش کے انجام کاعلم ہوجاتے گا۔ (انجی

ادر (اِن سے پہلے بھی) ہم نے کسی قوم کو' ان کی ہملت کا وقفہ پورا ہونے سے پہلے تناہ نہیں کیا۔ یہ وقف ہورا ہونے سے پہلے تناہ نہیں کیا۔ یہ وقف ہمارے قانون مرکافات کے مطابق منعین ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈی چھپی بات نہیں۔ رسیل

بهارایات نون مبلت اس سر رأنل ہے کہ نہ کوئی قوم اس وقف سے پہلے ہلاک ہو گئی ہوگئی ہے۔ (غلط رُوٹ کے نتائج کھیک اپنے وقت پر طاہویں اس کے بعد زیرہ رہ سمتی ہے۔ (غلط رُوٹ کے نتائج کھیک اپنے وقت پر طاہویں آنے ہیں)۔

راس وقت بالوگ تواب عفات میں بڑے ہیں اوران کے نشہ توت کی برستی کا بیالم چکما

تؤمَّا تَا تَعْنَ لِلْمَالَةِ لَمَ الْمُنْ وَإِنَّا لَهُ تَعْفِظُونَ ۞ وَلَقَلَ ارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فَي شِيعِ الْاَوْلِينَ وَمَاكَانُوَا وَالْمُنْطَى يَنَ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهِ مَن وَلَا اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

به کهتے ہیں کہ "اے وہ حس پریشنسرآن نازل ہورہاہے' تو پاگل ہے'' "اوراگر تواپنے دعوے میں سچاہے توایسا کبوں نہیں کر تاکہ فرشتوں کو ہمارے سامنے اور تریژ '

(ایرکاش! به بات ان کی بیم میں آسکتی که) ہم ملائکہ کو یونہی بازل نہیں کیاکرتے۔ وہ اس وقت نازل ہواکرتے ہیں جب نتائج کے خفیقت ثابتہ بن کر سامنے آنے کا وقت آجائے۔ (وہی حق وباطل کی شمکش کا آخری مرحلہ ہوتا ہے)۔ اُس کے بعد بھرکسی کو ہدات نہیں ملاکرتی۔ اُس کے بعد بھرکسی کو ہدات نہیں ملاکرتی۔ اُس کے بعد بھرکسی کو ہدات نہیں ملاکرتی۔ اِس لئے اس کا ہروعدہ سچا ہوکر رہے گا۔ اور چونکہ اِسے تران کو ہم نے نازل کیا ہے (اس لئے اس کا ہروعدہ سچا ہوکر رہے گا۔ اور چونکہ اِسے تمام نوع انسان کے لئے 'ہمیشہ کے لئے 'صابطہ ہابت بن کر رہنا ہے' اس لئے اس ہوگر سے سے ممل کر دیا گیا ہے۔ اِس بین کسی ردوبدل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آآ اُ )۔ اس لئے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت مثانہیں سے گی۔

اورتم کو بی نئے رسول نہیں ہو، تم نئے تم سے پہلے بھی مختلف گڑ ہوں کی طرف رسول بھیج تھے۔ لیکن جورسول بھی آیا' لوگوں نے اُس سے (آسی طرح) نزان کیا (جس طرح میہ تم سے نذا ن کرتے ہیں۔ لہذا تمہار سے لئے گھبار نے کی کوئی بات نہیں)۔

رت بین مهد مهور مدار کرد این بین بین کرد وه این قوت کے نیش میں دلائل اُ برا مین کا جواب ستہزار وہ سنی دیتے ہیں )-

ر یہ کہتے ہیں کہ اگر تواپنے دعواہے رسالت بیں سچاہے تو ہا رہے سامنے فرشنے ہے آ۔ یہ اِن کی محض کمٹ محبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ) اگر ہم ان کے سامنے 'آسمان میں کوئی ورواد'' کھول دیں اور بیراس میں چڑھنے بھی لگ جائیں ر تو بھی یہ ابسان نہ لائیں)۔

لَقَالُوَّا إِنْمَا سُكِمْ مَنَا بُصَارُنَا بَلُ نَحْنُ قُوْمٌ مُسْمُورُونَ ﴿ وَلَقَلْ جَعَلْنَا فِي السَّمَا وَبُرُوجَاقَ زَيْنُهَا لِلنَّظِينِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِ شَيْطِنِ زَجِيهِ ﴿ إِلَّا مَنِ السَّلَرَ قَالسَّمُعَ فَأَتَبُعَهُ شِهَابٌ مُعِيدٌ وَالْأَرْضَ مَنَادُ نِهَاوَا لُقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَاتَبَتَنَا فِيهَامِنَ كُلِ شَيْءٍ مِّوْزُونٍ ® وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ أَسْتُمُ لَهُ بِإِنْ قِلْنَ ۞

اُس دفت یه بهنے لگ جائیں کہ ہماری نگاہ بندکر دی ٹئی ہے۔ یا ہم پرجبا دوکر دیا گیا ہج 4 دایمان لانے کاطریقیہ یہ ہے کہ قرآن برغور ومب کرکیا جائے۔ نہ یہ کہ ان ہم کی خارت عادات ہاتو کا تقا كباجانت)

ربا قی ربان کا په کهناکه اس متیم کی بانبس جومت آن میں بیان ہوتی ہیں اِن کو کا ہن اور تج ملم البخوم\_\_\_ ستارول کےعلم \_\_ کی روسے بھی بتا سکتے ہیں۔ توسیناروں کی کیفیدے ہے ہے کہ <del>اپن</del>ے نصالی بلندبوں میں انجفرے ہوئے کڑنے محصیلا مطعین اوران سے روشی منعکس ہوتی ہے تو وه ديھينے والول كو برك خشفانطرآتے ہيں-

ادرانبیں ہم نے برسم کی تحدیدی تو توں سے مفوظ رکھا ہے۔ (اسی لئے تو یعظیم کارگ کا پڑات اس نظم دضبط اور سن و خوبی سے جل رہا ہے۔ یہ ہے۔ ستاروں کی خفیقت جن کے منعلق به كبير بين كدان كى كردش سے انسانی مفدرات اور وا فعات كے متعلق بيش گوئيا

کی جئاسکتی ہیں)۔ (ان پیش گوبیّوں کی بھی اسسے زیادہ کھے تقیقت نہیں کہ ہے، محض ان کی قیاس الیّا ہیں۔ ریہ قیاس آرائیاں اس زمانے میں نوح ل سکنی تقییں جب علم کی روشنی اس قدرعام نے تھی۔ اب استران کے بعد ان کا دوختم جوگیا) -اب ہر فیاس و تعنین کے پنھیے علم دنتین کا ایک چکنا ہوا · شعله موجود ہے جواس کی حقیقت کو بے تقاب کردیہا ہے۔ ( ۱۱۲ ۲۲۳ و و و الم محمد و مراہم کا اللہ میں ا -( x + 46

( حقیقت بیے کہ یہ فضا اوراس میں تیرنے والے کڑے سب ہارے نظام ربوبتیک کل یز ہیں۔ بلندیوں کی طرف وہ کوفٹ اور سی کی طرف ریبن کاکرہ جے دگول بونے کے با وجودہم نے پھیلار کھا ہج ا وراس میں بیسے بڑے بہاڑ بنا دیئے ہیں رجن سے دیگر فوائد کے علادہ زمین کی آبیاشی کے لئے واٹر ورس کا کا ليام اله من ياني كوريعي مم ف زمين من مايت عده توازن اورساسك مام جزي أكاين -ا ورزمین کی سس پیدا وارکو ، متهارے لئے وجہ معاش (روزی کاسامان) بنایا –



تہا اے لئے بھی اور اس مخلوق کے لئے بھی جن کے لئے تم رزق میا نہیں کرتے۔

ہمارے پاس رکائنات کی پینیوں اور بلندیوں بان چیزوں کے بے بہا ذخیرے ہیں (جو تہمارے لئے سامان زسیت نبتی ہیں) لیکن ہم انہیں ایک معینه انداز سے کے مطابق بیں البیل ہم انہیں ایک معینه انداز سے کے مطابق بیں البیل تنے ہیں ( اِس معینه انداز سے کا دوسرانا م خانون فطرت ہے)۔

اس مقصد کے لئے 'ہم ہوائیں چلاتے ہیں جُویا نی کے بخارات سے لدی ہوتی ہیں۔ (بڑکس آند صیول کے - اھے) ، پھر ہم' انہی' بادلوں سے مینہ برسلتے ہیں ، اوراس کا پانی تمبار یہنے کے کام آٹا ہے ۔ (یہ ذخائر ہارہے یاس رہتے ہیں) ننہارے یاس نہیں رہتے ،

اور (ہرینے کو ہمارے قانون کے مطابق) زندگی ملتی ہے اوراسی کے مطابق اُس پر موت طاری ہوتی ہے۔

(ان تفریجات سے داضح ہے کہ کائنات میں حبس قدرسامان زلبیت ہے اس کے) مالک ہم ہیں۔ (منم مالک نہیں ہو کہ اسے میدٹ کر بیٹیج جب اوّ - مہر کھیں۔ (منم مالک نہیں ہو کہ اسے میدٹ کر بیٹیج جب اوّ - مہر کھیں۔

اورتهم جانتے ہیں کہتم میں سے کون ( اپنی ہنرمیندلوں اورجابک دستیوں کی بہنایر) آگے ہڑھ عانے والے (اوراس طرح سامانِ معیشت کولپنے قبضے میں بے لینے والے) ہیں۔اؤ کون پیچےرہ جانے والے ہیں ·

سب کو بیکن ہمارانظام ربوبتیت اس قسم کی تفریق دفت ہم کی اعبازت نہیں دے سکتا) ہم ا سب کو بیک جا اکٹھا کر دیں گے۔ اور ہر ہمارے اس فالون کی روسے ہو گا جوسے تاسرعلم وحکت مبنی ہے۔

ریبی وه حقیقت ہے جے ققد آدم کے نمٹیلی انداز میں پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے اور جسے اب پھر دہرایا جب آباہے) - بہ حقیقت ہے کہ انسان کی پیدائش کی ابتدائر سیاہ کیچڑسے ہوئی جوسو کھ کر کھنکھنانے لگتاہے - (بعبیٰ دہ طین لازب جس سے زندگی کا اوّلیں حب رکومہ وَالْحِنَّانَ خَلَقُنْ لُهُ مِنْ مَّنْ لُهِ مِنْ قَارِالسَّمُوهِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَلْمِ كَدَّالِيَّ خَالِقٌ بَشَمُّ الْمِنْ صَلَّصَالِهِ مِنْ خَمَا مَّسَنُونِ ﴿ وَمِنْ فَلَهُمْ اللّهِ مِنْ مَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ فَقَعُوا لَلْا لَهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

وجود ميس آيا 🔐

اب بان ہ بین رہی اسان ان 60 ہوں۔ بن ہے۔ ان ہے۔ ان ہے۔ اور جب تیرے نشو و نما دینے والے نے کا کنائی قو توں سے کہا کہ میں سیاہ کیچرکی کھنگی میں میں سے انسان کی تخلیق کی ابت اکر نے والا ہوں۔ یہ

سوجب ایسا ہوکہ وہ زندگی کی مختلف ارتفائی منازل طے کرکے اس مفام آکہ ہے جا جا اس مفام آکہ ہے جا اس مفام آکہ ہے جا جہاں ہیں مشیک مشیک تناسب اور توازن قائم ہوجائے اور میں 'اس بیس' اپنی توانائی کاایک شمہ ڈال دول' اور یوں وہ صاحب اختیار دارا دہ' انسانی ذات کا حاسل بشرین جائے ' تو تم ہیں کے سامنے سریم خم کر دینا۔

اسان بن پی معالیت روزوں کے مدم برط کی سامنے نہ تھکے۔ انہوں نے ہی سے انکار کردیاا درسکتنی اخت یارکر لی ( <del>مہم )</del>

روبا ورصری استیار برا را به ۱۸ کش جذبات سے بوجیا کہ تم اس کے سامنے جھکنے والوں میں سے کیوں نہیں جوتے ؟ تم نے سرکشی کیوں خوت یار کی ؟ اس نے کہا کہ جمہے بنہیں ہوسکتا کر میں ایک ببی محلوق کے سیامنے حکیا قل جے سیا ہ کھڑ کی

ال علمان المستحم المس

قَالَ فَاخْرُجُ وَيُهَا ۚ فَإِنَّاكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَاقَ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ أِن صَالَ رَبِ فَا نُظِنْ فِي َ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فِي صَالَ رَبِ فَا نُظِنْ فِي َ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ

#### هٰنَاصِرَاطُ عَلَى مُسْتَقِيْدُ ۞

خلانے کہاکہ توہ سے کل جا۔ نوہ شرکتم کی سعادت سے محروم ہوگیا۔ راگرانسان آپئی حذبات سے معلوب ہوجائے اورانہیں نوابین خلاوندی کے نابع ندر کھنے تو وہ زندگی کی سعاد توں سے محروم رہ جانا ہے ) (10)

ادر بیجسٹونی انسان کے ساتھ مسلسل نگی رہتی ہے ۔ اس دنیا میں بھی اوراسکے بعد کی زندگی میں بھی۔

اس نے کہاکہ مجھان ان کی نشآ ہو نانیہ تک مہلت دیدی جائے۔ (اُس دورتک کانسا کی ترقی کے راسے دورتک کانسا کی ترقی کے راستے میں جس فدر مواقع ہیں یہ انہیں دورکر کے صبح انسانی آزادی حاصل کرنے وجی الہٰی کے مطابق صبح آزادی حال کرنے گا تواُسوقت اُس کے نظر بیسی صدبات عالب نہیں آسکیں گے (ھاسکے سم)۔

فدانے کہاکہ ہاں! تجھائی وفت نک کے لئے ہملت دی جاتی ہے۔ بعنی ایک وفت علو الکے لئے ہملت دی جاتی ہے۔ بعنی ایک وفت علو الک کے لئے در" وقت معلوم" ہیں لئے کا انسان کی صبح آزادی کا دور حس میں وہ اپنے بیت جذبات پڑا ہم کا کرنے ابسانہیں جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو سکے۔ بیا کو لئی راز در دن بردہ نہیں — ہی کا کہ رائیک کوعلم ہوگا — اور ہوتا ہے)۔

ہرایک کوعلم ہوگا — اور ہوتا ہے)۔

اس نے کہاکدا ہے میرے پر در دگار! تو نے مجھے ہو' اسس طرح' زندگی کی سعاد تول سے محسر م کردیا : اور مجھے پر نوشگوار اور کی کراہ مسدود کردی ہے تو میں بھی اب ایساکٹ کا کا ان کی طبیعی زندگی کے مفاد و اسباب اس طرح نوشنما بناکر دکھا وُل کہ دہ اُنہی میں الجھ کررہ جبائیں اور انسانی زندگی کے بند مفاصد کو بیسر نظر انداز کردیں - (اور اول نامبری طرح ، برمی زندگی کی مقبقی سعاد تول سے محروم رہ جائیں) -

ہاں! جو تیرے مخلص بندے ہوں گئے ان پر میراز در نہیں جل سکے گا۔ ( وہ اپنے آپ کو وی کے نابع کھیں گئے اس لئے سکرٹس جذبات ان پر غالب نہیں آسکیں گئے)۔ خوانے کہا کہ حس او پر بیخلص بندے چلیس گئے ' وہی ' دہ توازن بدد شن راہ ہے جو

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنَّ إِلَّامَنِ اتَّبَعَلَى مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَهُوَ مِنَ هُمُ وَ الَّ جَهَا لَمَ لَكُو يُنَ ﴿ وَ الْ جَهَا لَمُ الْمُ اللّهُ اللّ

انہیں سیدھی زندگی کی منزل مقصوت کے بہنچاہے گی بہی راہ بیری طرف لانے والی ہے دالا ) میرے ان بندول پرتبرا غلبہ نہیں ہوسکے گا نیرا غلبا نہی پر ہوسکے گاج آس متوازان راہ کو

چھوڑ کر برے چھے لگ جائیں۔

نفیناان سب کے لئے نباہی اور بربادی کا جہنم ہے ۔۔ ادر یہ وہاں پہنچ کر ہیں گئے۔

تباہی نوسکے لئے ایک جسی ہوگی کہ لبکن اس ایک پہنچنے کے استے مختلف ہوں گئے۔ ان بیل

سے ہرگر وہ کا الگ راستہ ہوگا جہاں سے وہ نباہی کے جہنم میں دال ہوگا۔ (لینی صراط مستقیم ہو

جنت نک لیجانی ہے ایک ہی ہے۔ لیکن جب اسے چھوڑ دیاجائے تو غلط راستے بے شمار ہوتے ہیں او

مختلف لوگ مختلف راسنوں سے نباہی نک پہنچ جاتے ہیں۔ مشیک فشان کا مقام ایک

ہی ہونا ہے غلط نشانے کے مقابات لا تعداد ہوسکتے ہیں۔ کھیک جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ غلط

جوابات کا شمار نہیں ہوسکتا۔ خدا کا دین ایک ہی ہے۔ انسانوں کے خودساختہ ذا ہوئے شمار

ہیں۔ بہی وجہنے کہ دین میں فرقے نہیں ہوسکتے ، سے اسے سے

ان کے بڑی منفین (زندگی کی تباہیوں سے بچکر توانین خدا دندی کے مطابق جلنے دانوں) کی منزل سر بزوشاداب باغات اور جاری جیسے ہوں گے۔

اس مَنتی معاشره میں (جواس دنیائی زندگی سے اُخردی زندگی کے سلسل چلاجا سے گا) وہ ہرتباہی سے مامون ہوں گے اوران کی تمام صلاحینوں کی پوری بشوہ نما ہوتی جائے گی اس معاشرہ کے افراد کے دلول میں (ایک دوسرے کی طرف سے حس فدر) گرہیں ہونگ سب صاف ہوجائیں گی ۔ بغض کبنہ 'عدادت' فریب کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ حتی کہ کوئی راز ابسا نہیں ہوگا جسے وہ ایک دوسرے سے پوٹ بدہ رکھیں (ہے ہے)۔ وہ 'مجھا بیول کھے گ

دل کھول کر' ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر پیچیس گئے۔ وہاں انہیں مشفت'' رکان یا واما ندگی جھوتک نہیں سکے گی، وہ ہرو قت نز و تازہ

تَسِيِّعُ عِبَادِئُ أَنِّ أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِينُ فَ وَأَنَّ عَنَا لِي هُوَالْعَذَابُ الْأَلِيُهُ ۞ وَنَتِنَا هُوَعَنْ ضَيْفِ اِبْرْهِيْمَ۞ اِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلُمُا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۞ قَالُوْ الْإِنَّوْجَلَ إِنَّا تُبَيِّمُ لَهَ بِعُلْمِ عَلِيْمِ ﴿ قَالَ اَبْشَرْتُهُ وَلَيْ عَلَى اَنْ مُسَنِى الْكِبَرُ فَبِمَرَتُكَشِّرُ وْنَ۞ قَالُوْابَشُرُ لْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفِرطِيْنَ @ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَجْهَةِ رَبِهِ إِلَّالضَّا لَوْنَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُ وَأَيْبَ الْمُزْسَلُورُكِ

ادر بشاش بشاش راس کے نہی وہ وہاں سے کا مے جائیں گے۔

‹ كے رسول! › مير ہے بندول كو بہ خبر سنا دوكر مير ہے بال ان كے لئے ہر تنم كى حفاظت اور **(2)** نشوونما كاسامان ہے۔

لبكن جولوك ميرس قوانين كى خلاف ورزى كرك ليف ليغ سامان بالاكن خريابي كي ان ع لي برى بى الم أعير تباهيان بول كى

الم انگزنباہی کا بیر عذاب کس طرح آیا کرناہے اس کے لئے انہیں دشلاً) قوم لوط کی تباہی کا 

قصّد سناو جس كى ابتدا ابراميم كه بال آف والع بها نول سعموني بعد (الله). **OP** وہ جب ابرا بیٹم کے ہاں آئے توانہوں نے کہاکہ ہم تمہاری سئلامتی کے خواہاں ہیں <del>آ</del>گ كهاكه التم المبنى لوك وواس كني مجهة من يجهاندات ساب-

انهوں نے کہاکا رہ اور خطرہ کی کوئی بات نہیں ہم تنہیں ایک ایسے بیٹے کی ٹوش خری ۵P ديتي بن جوصاحب علم بهو گا-

اس نے کہاکہ تم مجھے بیٹے کی خوتنجری نیتے ہو والا کے میں اب لوٹرها ہو جیکا ہوں ۔ تم مجھاولاد of or كى خۇتىخرىكن فرائن كى ئوسے دينے ہو؟ اب بېرسے بال اولاد كى كياا مبد ہوسىنى ہے؟ (ab)

انهول نے کہاکہ ہم نہیں بالکل سی خوشخبری دینے ہیں عنم ناامید مت ہو۔

ایرا ہیم نے کہاکہ نہیں! میں خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں میں سے تو وہی ناامید بھو **3** ہیں جو اُس کا راٹ میں چھوٹر کر غلط راستوں پر جل نکلیں ۔ یا جنہیں ضیح اِستہ نہ ل سکے جو ہی کی راہ پر چلیں ان کے سامنے اسکی جمن کے عالمگر نفتنے ہونے ہیں۔ لہذا بیں اسکی رحمنے کیسے اِبوس پیکتا مول؟ میں نے توصرف یہ کہا تھا کہ عالم اور کی احداد کا احداد کی امینہیں ہو گئی۔ بھراس نے کہاکہ یہ نبا ڈکرتم جو تجھیعے ہوئے آئے ہوا تووہ کونسی نہم ہے میں <u>کے لئے تم</u>مالوہوہ 36

قَالْوَالِنَّآأَرُسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ عَجْرِمِينَ فَهِ إِلَا أَلَ لُوَطِ ﴿ إِنَّا لَمُنْجُوهُمُ أَجْمَعِينَ فَ إِلَّا امْرَاتَكُ قَلَ مُنَا ۖ إِنَّهَاكَتِمِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ فَلَمْنَا جَاءَ أَلَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۞ قَالُوَا بَلْحِثْنَكَ ﴿ إِنَّهَاكُ إِنَّهَا كَالِمُ اللَّهِ مُنْكَ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْكَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّال بِمَاكَانُوْافِيْدِيَهُ تَرُوْنَ ۞ وَٱتَيُنْكَ بِإِلْحَقَ وَإِنَّالَصْدِ قُوْنَ ۞ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ فِنَ ٱلْيُسِلِ وَاتَّبِعُ اَدُهَارَهُمْ وَلَا يَلْتَهَنُّ مِنْكُمْ إَكُنَّ وَ امْضُواحَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ الْمَصْرَ أَنَّ كَابِرَهَوْ لِآءِ مَقْطُوْعُ مُصْبِعِيْنَ @ وَجَآءً آهُلُ الْمَدِيْنَاةِ يَسْتَبْشِهُونَ @

انہوں نے کہاکتہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بینی قوم لوکط کی طرف-وہ سَاری قوم تب او ہوجائے گی بجسے زلو کا کی اپنی جماعت کے لوگوں کے۔ انہیں جا لیا AA

29

حتی کو اینے کھولنے کے لوگوں میں سے اس کی بیوی بھی تساہ ہوجاتے گی۔ 4. اس کے تعلق ہمارااندازہ یہی ہے کہ وہ لوط کے ساتھ نہیں جاتے گی۔ قوم مخالف کے ساتھ چھےرہ جاتے گی۔

4

بمرجب وہ پیابر قوم اوظ کے یاس آئے۔ تولوظ نے ان سے کہاکہ تم لوگ بہال کے رہنے والے نہیں جنبی معلوم ہوتے ہو! انہوں نے کہا کہ یہ تشبیک ہے کہم بیبال کے رسبنے والے نہیں۔ لیکن ہم وہ بات لے کر آتے ہیں حسن کی بابت بہ لوگ تم سے ح*مالات رہتے ہیں* (بعبی وہ تباہی حس سے تم انہیں آگا

كياكرني واوربه كماكر في مبل كالرغم سعيد بونواس الكرد كهاو!). ہم اس نباہی کوایک عقوس حقیقت بناکران کے سلمنے لانے کے لئے آتے ہیں بہم 41 بالكل سيح كيتي ايسا جوكريس كا

سوتم این جماعت کو لے کر کھرات گئے بیال سے علی جاؤ آگے آگے انہیں جانے دو اور 40 ان کے چھے پیھے تم خودجلو (كرخطروك وقت اسام - ليڈر -كوسب كے بعدجانا چاہيتے) - اور يبال سے بول دمن فٹ ال اکٹوکہ بھر اِس طرف مر کر تھی نہ دیکھو ( اللہ )- اور سب مقام کا تہیں اضا كى طرون سے علم دياكيا ہے وال جلے جاؤ۔

اور ہم نے لوکا کو بزراید وی بت اویا کہ صبح ہونے ہی اس قوم کی جسٹرس کے جائیں گ اِ دھریہ بانیں ہوری تھیں اُدھرجیہ بستی کے بوگوں کوان نو وار دوں کی اطلاع ملی آفو قَالَ إِنَّ هَوْكُ لِإِ مَنْ فَهُ فَكُونِ فَكُوا تَقُواالله وَلَا تُغُونُ وَنِ ﴿ قَالُوا اَلله وَلَا تُغُونُ و الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ هَوْ كُلَّ عِبْنِي إِنْ كَنْ تُدُوفِولِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُ وَلِقَى سَكُم يَهِمُونَ ﴾ فَاحَدُثُمُ الْعَلَمِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وه فوت ال مناتے ہوئے آپہنے۔

الوط نے آن سے کہا کہ بیمبرے ہمان ہیں بھم ان سے کوئی نازیب احرکت کر کے بھے رسوا نہ کرو۔

می قانون حندا دندی کی نگهداشت کروا درمیری تذلیل کا باعث نه بنو-

انہوں نے لوظ سے کہاکہ کیا ہم نے تم سے کہانہیں تھاکہ تم دوسسری فو مول کے لوگوں کولینے ہاں نہ تھیرایاکرو؟ داب اگر تم وہی کچھ کر وحس سے ہم نے تہیں روکا تھا تو اس کاخیا

اس پر لوظ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی اجنبی مرداد صرآ نکلے تو اس کے بہ عنی تقور ہے ہیں کہ تم اس پر بیل بیٹر و!) یہ تنہاری عور تم برے لئے بمنرلہ میری اپنی بیٹیوں کے ہیں کہ موجودیں۔
(اپنی نفسانی خواش کو ان سے پوراکرو)۔

اس مقام بران فرستادگان نے لوط سے کہاکہ (تم کن لوگوں کے ساتھ مغزباری کرئے ہوئی تہای زندگی کی نسم — اور شم اس دین کی حبس پر ہم ہو — یہ لوگ نمہاری ایک نہیں سنیں گئے تم دیکھ نہیں رہے کہ یکس طرح اپنی برستیوں میں اندھے ہورہے ہیں!

مسین کے ہم دھیر ، بارہے دیہ باحرت ای بد یوں یک مدھے ہورہے ، تصدیختصر ان لوگوں کو سورج نکلتے ہی ایک ہولیناک زلز کے نے آپر کڑا۔

ادر آتش فشاں پہاڑے ان پر سٹی کے تجیمروں کی اسبی بارش ہوئی کسساری بستی تہ ڈاللہ پرگئی۔

بول الفيستناس واقعه مين ان لوگوں كے لئے عرب كى بٹرى نٹ نيال ہيں جو فہم و فراست كام لے كر حقيقت تك پہنچنا جاہيں -

ن (قوم لوَّظ کی بنتی کسی غیر معرون مقام میں نہیں تھی) - وہ آس راستے پر واقع تھی جہا آمدور فت کاسل لماب تک فائم ہے - راس لئے یہ لوگ آتے جاتے اُس کے کھنڈرات دکھیں تھے۔

W

**A** 

إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلْ يَتَ لِلْمُ وْمِنِيْنَ فَ وَإِنْ كَانَ أَصْحُبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِيْرَ فَى فَانْتَقَمُنَا مِنْهُوْ وَلِأَنْهُمَا لَهِ أَنَّ الْمُكَارِفُوا فَكَانُوا عَلَى الْمُلَافِلُونَ وَكَانُوا يَغْوَدُنَ وَمَا فَوَا يَغْوَدُنَ وَكَانُوا يَغْوَدُنَ وَكَانُوا يَغْوَدُنَ وَكَانُوا يَغْوَدُنَ فَمُ مَنْ الْجِيرَالُ مُنْوَقًا الْمِنِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يَغُودُنَ أَنَّ مُنْ الْمِيدُنَ ﴿ وَمَا لَحَدُوا يَكُونُوا عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُوا يَعْوَدُنَ اللّهُ وَلَا يَعْمُولُوا اللّهُ وَلَا يَكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لِكُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ و

نفیناان کھنڈرات میں ان لوگوں کے لئے حقیقت شناسی کی نشانیاں ہیں جوخدا کے فاون مکافات ریفتین رکھتے ہیں۔

اوراسی طرح ' اصحاب الابکہ ( مھنے جنگل کے رہنے والے ' بینی نبیلہ مدین کے لوگ) بھی بڑے مکس تھے۔

می سوم نے انہیں بھی ان کی سرشی کی منزادی — ادریہ دونو ل بسنیال دلیعیٰ قوم لوطاؤ توم موطاؤ توم مدین کے شہری عام شاہراہ پر واقع ہیں۔

اوراصحاب المجرّ بعبي قوم مثود نے معی اپنے سولوں کے پیغام کی تکذیب کی۔

انهیں ہم نے واضح نوانین دیکے تھے نیکن وہ ان سے روگر دال ہے۔ ( وہ بٹری طاقتور توم تھی) - وہ لوگ بہاڑوں کو تراش کر'اپنے مکان بنانے تھے تاکہ (ان قلعہ نما گھرد ل میں) محفوظ رہیں۔

الدران معد می مرتب یک ایستان کے یہ محفوظ فلعے بھی انہیں خداکے عذاب سے نرچاسکے) صبح ہوتے ہی انہیں سخت ہولئے کی انہیں سخت ہولئاک آواز کے ساتھ عذاب نے آدبوجیا۔

ادر و کچهانهون نے این کوششوں سے اپنے لئے بنارکھا تھا' وہ اُن کے کسی کام نہ آیا۔

( لے رسول! تم نے دیجہ لیا کا توام سابقہ کو اُن کے غلط اعمال نے کس طرح تباہ کر کیا۔
حقیقت یہ ہے کہ) یہ سلسلہ کا کنات (ارض دسما) پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ تفوس
تغیری نت ایج مرتب کرتارہے۔ ریخزیبی تو تیس کا کنات کے پروگرام میں فٹ نہیں بیشے
تغیری نت ایج مرتب کرتارہ ہے۔ ریخزیبی تو تیس کا کنات کے پروگرام میں فٹ نہیں بیشے
سکتیں 'اس لئے کہ کا میاب نہیں ہوسکتیں۔ لہذا' ہو پچھائی اُتوام کے ساتھ ہوا' و ہی کچھائی تہاری مخاطب قوم کے ساتھ بھی ہوگا) ، وہ فیصلہ کن انقلاب جس سے نہیں متنب کیا جاتا ہے کہ اُتریہ کا دو ہو چکا) ، اب

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيهُ ﴿ وَلَقَنَّ الْمَيْنَاكَ سَبْعًا قِنَ الْمَثَالِي وَالْقُرُ انَ الْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُنَّ الْمَيْنَاكَ عَلَيْهُمُ وَالْحَفِضُ جَمَّلَكَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنْ آنَاللَّانَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنْ آنَاللَّانِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنْ آنَاللَّانَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنْ آنَاللَّانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّ

تم ان سے نہابت نوش آیندطریق ہے الگ ہوکراپنے پروگرام کی کمیل میں مصروف رہو (ﷺ) یہ سب کچو نیرے ہی پر دردگار کی طرف سے کہاجار اہے جس نے ہی تمام سلسلہ کا تنا کو پیداکیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ س سم کی سعی وعمل کا ایخت ام کیا ہوتا ہے!

ہم نے تہیں اس تاریخ کے متعدد واقعات کاعلم دیاہے ' بواپنے آپ کو دہراتی ہے او اس کے ساتھ ہی بیت رآنِ عظیم عطاکیا ہے (جوان اصولوں کو اپنے اندر رکھناہے جن کے مطا

افوم کی موت اور حیات کے نیصلے ہوتے ہیں) ( ۳۹) -

(ناریخ کی ان سرگزشتول اورت آن کے ان بنیادی حفائق کے ابد) ہم طبیعی ہوگا کے آس سازوس امان کی طرف لگاہ اٹھا کر بھی نہ د بھی ہوج ہم نے ان بیں سے مختلف طبقات کے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ (اقوام سابقہ کوان سے کہیں زیادہ سازوس امان زبیدت حاصل تھا)۔ نہ ہم اپنے آپ کواس غم میں گھلاتے رہوکہ بہلوگ صبیح راستے کی طرف آکر زندگی کی تباہیوں سے کیو نہیں نیچ جاتے اور اقوام سابقہ نے اپنے بیغیروں کی بات پر کان دھراتھا۔ نہ بہنہاری بات نیک مناسب نیام کی صدافت پرائیان لے آئے ہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمیلتے جاؤ۔ (اور اس طرح مناسب نعلیم و تربیت سے اپنی جمنا ہی تنظیم میں بینے اوروں کے نیچے سمیلتے جاؤ۔ (اور اس طرح مناسب نعلیم و تربیت سے اپنی جمنا ہی تنظیم میں بینے اوروں کے نیچے سمیلتے جاؤ۔ (اور اس طرح مناسب نعلیم و تربیت سے اپنی جمنا ہی تنظیم میں بینے گاہ ورم کر نہیت بیراکر نے حباؤ۔ پھائے )۔

اورت بن محالف سے کہتے رہوک میں گنہیں ، تمہاری علط رُوٹش کے تباہ کن تاکیج سے کھلے طور بر آگاہ کرر اِ ہوں

جن نیام ہول سے نوانہیں آگاہ کرتاہے' ان کا کھا بدازہ ان لوگوں کو ہوتھی چکاہے۔ ساتھ مدیر میں میں میں کا بری زیر میں زلاد کی آزاں کیرچر وزارت میں میں میں اپنے فتال

یاوگ آبس میں تشمیل کھا کھا کرنمہاری خالفت کرنے اور پھر جھوئی فتموں سے تہبیل نی رقا کا یفین دلاتے تھے ( ﷺ : ﷺ : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ - اورابینا ساراز در بیشہ کو کرنے میں صرف کردینے تھے کہ شرآن محدث افترا 'سحرا ور کہانت کے سوانجے نہیں سونم نے انہیں طرح طرح کے مصابب و نواز ل میں مبتلا کیا - (اور یہ نوابھی کملے کھی جھے کھے جھے کہا ہے ہے کہا ہے کے سے کہا ہے کہا ہیں کر کے کہا ہے کہ

فَوْسَ بِكَلَنْسُتَكَنَّهُمُ لَجُمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوْ اِيَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْلَحْ بِمَأْتُوْفَمُ وَآغِيضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۗ إِنَّا كَفَيْنِكَ الْمُسْتَهُمْنِ وَيُنَ ﴿ الَّذِينَ يَجُعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ



صَلَوْكَ بِمَا يَقُولُونَ فِي فَسَيِقِرِ عِحَمْدِرَتِكَ وَكُنْ قِنَ الشِّعِدِينَ ﴾ وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيكَ الْيَوْلِير

تیرے رب کا ت اون مکا فات س پرت ہوہے کہ ان سب سے ان کے اعال کی بازیرا

موكى - (اس قسم كى رُوَن كانتيج تب ابى وبربادى كيسوا كيدا در مونهيس كتا)-Œ

91 سے الگ ہٹ کر اپنی جب اگانہ منظیم کرو' اور ان لوگوں سے اعراص برتو' جو خدا کے سانے اور

و تو نو لوکھی شریک کرنے ہیں۔

یہ لوگ جوخدا کے افتدار کے ساتھا وروں کو بھی شر کے کرتے ہیں تمہاری منہی اڑا کر 92 (ببت وش ہوتے ہیں کہ براکارنمایاں سرانجام نے بہتے ہیں!) - ہم تیری طرف ان کے لئے 94 کافی ہیں۔ رہارات انونِ مکافات ان سے نبیٹ نے گا اور) انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گاکات اس استهزار کاانجهام کیایه!

مبين اس كالبحى علم ب كه لوك وكي كتين اس كاتمهار الخصاس يرشراانز 94 ہوناہے اس سے تم کبیدہ خاطر ہوجانے ہو-

‹ ریکِن تم ان کی باتوں کی قطعًا پر واہ نہ کر و۔ یہ قوچاہنے ہی یہ ہیں کہ نہیں ان باتوں را انجا 94 تهاری و تون کومنفیانه طور پیضائع کردیں، تم اپنے پر دِگرام کی تکمیل میں ہمینن مصرف رہو تاکیفط كانظام ربوبيت س انداز سے متشكل بهوكرسائے آجائے كه وہ خدا كى حمد وسننائش كار بدہ بيكرين جا س کے لئے ضروری ہے کہم قوانین خدا دندی کی کامل اِطاعت کرنے جاؤ -- نم خود مھی ایساکر م اورتمهاری جماعت بھی ایسا ہی کرے۔

اوراس طرح الينے نشو و تمادينے والے كى محكوميت بورسے طور يراخت باركراوا تا آنكة تمهال 99 یہ دعواے اکر حسب نظام کی طرف تم دعوت دیتے ہوا وہ نہابیت خوشگوار نتائج کا حامل ہوگا اور غلطانطام برجینے والوں کا انجسًام نباہی وہربا دی ہوگا) یا ہے نموت مک بہنچ جائے اورا کے مطوس خفیفت کی شکل میں دنیا کے سامنے آجا ہے۔

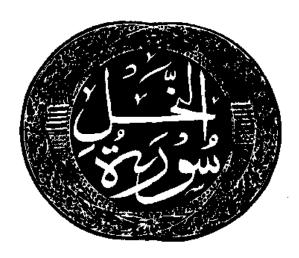

#### بِسُ وِاللهِ الرَّحْثُ مِن الرَّحِثُ في الرَّحِثُ في

ٱلْيَامُ اللهِ فَلَا تَسْتَغِيلُونُهُ شَبِعَنَهُ وَتَعَلَّعَ الْمُثَرِّلُونَ ۞ يُنَزِلُ الْمَلَلِكَةَ بِالْزُوجِ مِنَ أَمْنَهُ عَلَى مَنَ يَشَا مِنْ عِبَلِمَ آنَ أَنْهِ رُوَّا أَنَهُ كَذَالِهَ إِلَا آنَا فَا لَقُوْنِ ۞ خَلَقَ الشَّمَادِةِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّى عَمَّا

ریہ خالفین تقاضا کرتے ہیں کے جس تباہی سے تم انہیں باربار ڈراتے ہوائے جلدی سے
لے آؤ۔ ہوئے۔ ان سے کہوکہ آل کے متعلق ) خدا کا حکم آچکا ہے۔ اس کا طہور عنظر بربہ ہوجائے گا بنم
اس کے لئے آس قدر جلدی کیوں مچانے ہو۔ (وہ ننہا سے لئے کونسی آسی فوش بختی کی بات ہے
جیے تم جلد حراصل کرلیڈ اچاہتے ہو! تم اپنے ذہن میں خیال کئے بیعظے ہوکہ جن فوتوں کو تم خدا کا ہم
قرار نے سے ہوا وہ آس فیصلہ خدا وندی کوروک لینگی میں خیال باطل ہے ، خداان سے بلندوبالا

وه اپنے قانون متیت کے مطابق کپنے ہندون ہیں ہے جس کی طرف مناسب محسابی مسابی مسابی مسابی مسابی مسابی مسابی مسابی مسابی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ کا سُنات میں اختیار داقتدار صرف خدا کا ہے۔ کسی اور کا نہیں۔ لہذا 'تہیں اُسی کے توانین کی تھمدا سُنت کرنی

چاہیںے۔ اس نے بلند وہیست کا مُنات کو لطورا یک حفیقت کے تعمیری تنائج مزنب کرنے کے لئے

سله قرآن کریم نے اس حقیقت کی بار باروضاصت کی ہے کہ خدانے کا کنان کو بالحق پیدا کیا ہے ۔ اس سے بہ بنظانا بھی مقصود ہے ۔ ( باق صفی ۹۸ میر)

الْ بَلَيْ الْوَتِّكُونُو الْمِلِغِيْهِ إِلَّا إِشْقَ الْمُنْفُسُ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَّءُو فَ رَّحِيْمُ كُ

پیداکیا ہے۔ (اوراس کا پوراکنٹرول اس کے اعدمیں ہے) جن فوتوں کے منعلن لوگ سیجتے ہیں کے دہ حت ان اور اس کا پوراکنٹرول اس کے اعدمیں اس کے اعداد کے لئے کہ دہ حت الی کارٹ سریائی میں شرک بیں حن اان سے بہت بلند ہے۔ (وہ اپنے اقدار کے لئے کسی کی مدد کا محت اج نہیں) -

( ذرا کائنات کے مختلف گوشوں برغورکرو) - سب سے بہلےان ان ہی کولو بُو فالوقِ اذبا کی مخالفت میں انجیل انجیل کرسامنے آتا ہے۔ اس کی بیدائش ایک فطرہ آہے ہوئی جو مکنات کی انٹی بٹری دنیا اپنے اندر لئے تخا۔ (سوچ کداگر بہاں خدا کے نتیری فالون ربوبیت کے بجائے 'تحتیٰی قرنیں کارفرما ہونیں 'نو بہ فطرہ آ کے سی سورت میں بھی ان ای پیکا خذیار کرسکتا تھا ؟۔

اسے آئے بٹر میوادران موشیوں کو دیکیو جنہ بن آئے تہارے فالڈے کے لئے بہداکیا آ ان میں تہا اے گرم لباس (کے لئے ادن اور کھال) ہے۔ اسکے علاوہ کئی اور مفعن پنجش چیزیں ہیں در انہے دمیں ایسے موالد بھی میں جو براگائی ور تھا کہ انتہ دہ

ادرا ہنی میں لیسے جانو بھی ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ (یہ تواس کاان ادی بہاؤ ہے۔ اس کا درسرا بہلو تخشین دجمال کا ہے) یم دیکھتے ہو کہ جب تم انہیں جو انے کے لئے لیے جاتے ہو۔ جب تم انہیں جسے (کی مرمزیں رفتی ادر مبنی فضامیں) باہر حیگل میں چرانے کے لئے لیے جاتے ہو۔ یاشام دکے شفت آگین سکوت افزاسے میں) انہیں چراکر واپس لانے ہو' تو یہ مناظر حسن جما کی کس قدر دلا ویز کیفیتیں لینے اندر لئے ہوتے ہیں۔

(کیا کسی لیسے نظم دستن کا نیتجہ ہوسکتا ہے ہوتھ نیبی قوتوں کے بل ہوننے برطل رہا ہو ہ) مجیر دیکھیو! بہی حب افور (جوابیسے دل فرسی بمناظر کاموجب بنتے ہیں) تنہارے لئے بازار

(بقیدفت نوٹ صفح ۹۳ ه) کائنات ایک جیفنت ( REALITY بہت نواب و ہم سراب مایا - فریب یا " طافہ کوال نہیں۔ اس سے افلاطون کے تندیم نصور -- کامشیائے کا نئات محض برجیمائیاں ہیں -- اوراس پرمینی اُس نمام فلسف کی تروید ہوجاتی ہے جس فے اس اڑھائی ہوا رسال کے عرصیب مشرق اور مغرب کی قریب ہرنوم کو فقالمت انداز سے متنا ترکیباہے اور کا نئات اہتعاق منفیا تردعمل ہیداکر کے افسانی توات عملیکواشل کرکے مکھ دیا ہے۔

<sup>4</sup> UTILITARIAN ASPECT

L AESTHETIC OR APPRECIATIVE ASPECT.

 $\Lambda$ 

ىنىس دىكىتە.

ۗ وَالْعَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِينُو لِتَرَكَّبُوْهَا وَ زِينَاةً وَيَعْلُقُ مَا كَلاَتَعْلَمُوْنَ۞ وَعَلَ اللهِ قَصْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَكُوْشَاءَ لَهَالَ كُمُوَ أَجْمَعِيْنَ ﴿ هُوَالَـ إِن مِنَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُلُكُوْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ فَجَعْ

### فِيْ لِهِ تُولِينُهُونَ @

کام دینے ہیں۔ بہ نہا اسامان اٹھاکرایسے دور دراز شہردِ ل بیں لےجائے ہیں کہ اگر نہمیں وہاں پیدل جانا پڑے (اوراس کے ساتھ ہی یہ بوجد تھی اٹھانا پڑے ) تو بیسفر نمہارے لئے جانکا ہشقتوں کا باعث بن جائے۔

م بنین می بازید می بازید این نظام راویتیت (جوکائنات کی وسعنول میں بھیلا ہواہے) کسفکر رافت ورحمت کے سامان لینے اندر رکھتا ہے!

بچرتم اگھوڑوں کچوں اور گدھوں کو دبھوکتم ان سے سواری کاکام بھی لینے ہوا اور اسکے
ساتھ ہی وہ تہا اسے لئے موجب زیزت بھی ہیں۔ زناکا فاد بہت اور جمائین کے دونوں گوشے مورزیں ان کے علاوہ وہ اور بھی بہت ہی چزیں بیداکرتار بہا ہے جن کا تمہیں (مہنون علم نہیں۔
تم دیکھتے ہوکہ یہ تمام جانور کس طرح آنکھ بند کتے اس راستے برچلے جائے ہیں ہی پیلے
کے لئے انہیں بیداکیا گیا ہے۔ ان کا اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق صبح راستوں پر جلے جانا کا جاری کے متابوں کے مطابق صبح جو دہوتے ہیں خواج وہو تے ہیں جو ان کی حواج وہو تے ہیں جو ان کی حواج وہو تھو ان کی طرف آنکھوں کے میان وہ ان کی طرف آنکھوں کے ان کا ایک جاتے ہیں۔ لیکن وہ ان کی طرف آنکھوں کے ان کا انہوں کے مطابق کو در استے بھی موجود ہوتے ہیں۔ بیکن وہ ان کی طرف آنکھوں کے جوان کی جواب کے ان کی طرف آنکھوں کے بیان کی جواب کے ان کی طرف آنکھوں کے ان کی طرف آنکھوں کے دور ان کی حوال کی طرف آنکھوں کے دور ان کی جواب کی دور ان کی جواب کی کو دور ان کی جواب کی دور ان کی حوال کی دور ان کی جواب کی دور ان کی جواب کی دور ان کی دور ان کی حوال کی جواب کی دور ان کی جواب کی دور ان کی دور ان کی جواب کی دور ان کی دور ان کی حوال کی دور ان کی دور ک

اسی طرح اگر فدا چاہتا تو تنہبر بھی جیوانات کی طرح ابجبور بدیا کا در تنا الا در تنہ سب ان طرح ایک تقررہ راستے پر چلے جانے سکن اس نے ایسا نہبر کیا۔ اس نے تنہار سے بندا کا دوسراطرین بخویز کریا ہے۔ دبین ندریعہ وحی درسالت)

راب مم این اور حبوانات کی دنیاہے آگے بڑھ کر حنارجی کا سنات کے ووسے گوتو پر خور کرو) - خدا وہ ہے جو راپنے قانون طبیعی کے مطابق ) بادلوں سے بینہ برسا آلہے حبن میں سے کچھ نونمہارے پینے کے کام آٹاہے اور کچھ زمین کوسیراب کرتا ہے حب سے حبگل ہیدا ہوتے ہیں

UTILITARIAN ASPECT

AESTHETIC OR APPRECIATIVE ASPECT.

يُنْهِتُ لَكُفُه بِهِ النَّهُ وَ وَالنَّيْهُ وَنَ وَالنَّهِ يُلُو الْمَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمُوتِ انَّ فِي ذَلِكَ كَا يَكَ لِنَهُ وَمُ مَعَنَّاتٌ مِا أَفَى ذَلِكَ كَا يَكُ لِلْكَ وَالنَّمُ سَوَالْقَرَّ وَالنَّمُ سَوَالْقَرَّ وَالنَّمُ سَوَالْقَرَّ وَالنَّمُ اللَّهُ وَمُ مُعَنَّاتٌ مِا أَنْ فَي ذَلِكَ كَا يَهُ لَالِكَ لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْمُوالِمُ اللَّهُ اللِلْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ول

جن میں تم اپنے ، وسیٹی چُرانے ہو۔

سی بانی ہے وہ نہارے لئے کھیتیاں پیداکرتاہے۔ نیز زننیون کھور انگور اور دیگیرطرت طرح کے پھلوں کے باغات - نفیناً اس نمام سلسائٹ خلیق میں غور ومب کرکرنے والوں کے لئے خدا کے نظام ربوبیت ادر کا مُنات کے بالعق پیدا کئے جلنے کی بٹری بٹری نشانیاں ہیں۔

اور اس نے رات اور دن - جاندا در سورج کو تمہار نے فائد کے لئے ' قانون کی زنجیروں میں جکڑر کھاہے۔ اوراسی طرح ستا رہے بھی' اس کے ت نون کی روسے تمہار کے لئے مسخر ہیں - ان امور میں بھی ان لوگوں کے لئے ' جوعقل و فرسے کام لیس' حقیقت تک پنجنے کے نشانیاں ہیں ۔

ادراً سنے ہو کھے زمین میں نہارے لئے پیدائیاہے' دیکھو! وہ کس فدر مختلف اقساً کا پیشتل ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے' جو تو انین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں مزلِّ کی پہنچنے کا نشان ہے۔

اورو چی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر (جسی حدود ناآٹ نااور ہہیب توت) و قانون کی زنجیروں میں جکڑر کھا ہے کہ تم اس سے ٹر ذنازہ گوشت 'اور زبورات (کے لئے مونی) نکا گؤئیں تم پہنتے ہو- اور تم دیجیو کہ جہاز کس طرح سینئہ بحرکو جبرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تاکہ تم (ان کے ذریعے' دور دور تک ، نلاش معاش کرو' اور تمہاری کوششیں بھر لور نتا سج ببداکر سکیں ،

اوراس نے زمین کو ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس پرآرام اور سکون سے بیع رہوا ورد گہیں نے کھوستی رہے - اوراس میں پہاڑ بدیاکر دیتے (جو تنہارے لئے واٹر وکس کا مجی کام دیتے بین اورطرح طرح کے دیگر فوائد لینے اندر رکھتے ہیں) - اور دریا اور خشکی کے راستے بنادیئے تاکہ تنم (بآسانی) اپنی منزلِ مقصود کے پہنچ جایاکرو - ( ایل اسلے) - آن تَعِيْں بِكُوْرَا نَهُا اَوَسُبُلَا لَعَلَكُوْرَ تَهْتَلُونَ ۞ وَعَلَيْتٍ وَبِالْغَيْوِهُمْ يَهْتَلُونَ ۞ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُواْ اَفْلَا تَلَكُمُوْنَ ۞ وَإِنْ تَعُكُّوا نِعْمَكَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الله لَعْفُوسٌ تَحِيْمُ ۞ وَاللهُ يَعْلَمُواْ لَيْمُورُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا دراس نے ایسے ایسے نشانات پیداکر دیئے ہیں (جن سے داستہ چلنے والے دن کے وقت ع اپنی منزل کا تعین کرسکتے ہیں – بانی رہارات کی تاریجہوں میں نشان راہ) سواس کے لئے روس تار بنادیئے رجو جگرگاتی قند لیوں کی طرح ، نشانات راہ بنتے چلے جانے ہیں۔

بارسی بیوبیدا (کائنان کے آل نظام تخلیق وربوبیت پرغورگرو اور بھرسو تو کہ) کیا وہ جو بیسب کھے بیبدا کرسکنا ہے' اُس کے برابر ہوسکتا ہے جو کھے بھی پیدا نہیں کرسکتا کیاتم آتنی سی بات بھی نہیں جھ سکنے' اوراس سے طنیقت کوسل منے نہیں لاسکتے ؟

اور آبم نے لوامجی صرف چند حبروں کا نام بیا ہے ور نہ اس مائد ہُر لو بیت کی دسعت کا علام کے در نہ اس مائد ہُر رو بیت کی دسعت کا علام کے در نہ اس مائد ہُر رو بیت کی دسعت کا علام سے کہ ارتب حیطہ شماز میں نہ تو تو اس سے منہاری حفاظت کرنی ہیں ، اور دوسسری دہ جو تمہار کے مسال ن نشوونما بہم بہنچاتی ہیں ۔

سامان نشوونما بہم بہنچاتی ہیں ۔

سامان نشوونما بہم بہنچاتی ہیں ۔

سامان نشوونما بہم بہنچاتی ہیں۔

ال حفاظتی اورنشوونمادینے دالی نعتوں کا بتیجہ یہ ہے کہ تہماری ذات کی صلاحیۃ بن مند موتی ہیں) دہ جانتا ہے کہ تہماری کون کو نسی صلاحیتیں نشود نما پاکر شہود جو چی ہیں اور کون کو نسی ہو نو مضمر ہیں۔ تم سے کیا کچے ظاہر بیوتا ہے اور کیا کچے جیسیار سہاہے۔

ریہ ہے وہ خدائے بزرگ دبرتبر جو بالم الفن و آن کا خالق رازق اور رب ہے ۔ فیگن (یہ ہے وہ خدائے بزرگ دبرتبر جو بالم الفن و آن کا خالق رازق اور رب ہے ۔ فیگن اس کے سوا' جن قو تو نو دمحن لوق ہیں۔ یبدا نہیں کرسکتے۔ وہ تو نو دمحن لوق ہیں۔

پییو میں رسے ہوں و ور ساموں ہیں سے نہیں بلکم رون کے سے بنی مرادی مانگئے ہیں اور انہیں شرکے خدائی سمجنے ہیں ۔ اُن مُردوں سے حبنیں اور باتوں کا علم ہونا تو ایک طرف خود اپنے منعلق اتنا کھی معلق نہیں کہ وہ کب اعضائے جا بیس کے ۔ منعلق اتنا کھی معلق نہیں کہ وہ کب اعضائے جا بیس کے ۔

ر لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لوکہ) کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جسے (لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لوکہ) کائنات میں ایک ہی

كَلَّمْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَيُسِنَّ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ لَا نَهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُرُ بِينَ وَإِذَا قِيلَ الْهُمُ قَالَا اللَّهِ الْمُسْتَكُرُ بِينَ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ مُقَالَا اللَّهُ اللَّ

تم پرافتدار حاصل ہے۔ وہ خدا کی ذات ہے۔ ان دلائل دبراہین کے باد جود' جولوگ (محض مفادِعالیہ کوسا شنے رکھتے ہیں ادر استقبل کی زندگی پران کا ابمت ان نہیں' تواسکی دجہ یہ ہے کہ اُن کی عقبل خود میں انہیں فریب کاریاں سکھاتی ہے ادرائسی کے بل بوتے پڑ وہ بٹرلے بنتے ادر غروراور سرکسٹی اختیا کرتے ہیں ا

رسکن به لوگ اس کا افراز نهیں کریں گے کا ان کے اس نظام کوتیم نہ کرنے کی کہلی دحبہ کبیا ہے۔ مگال نہ اس کے مال سے بے خبر نہیں ) وہ جانتا ہے کا ان کے دل میں کیا ہوتا ہے اور ظاہر کیا گرتے ہیں۔ ہولوگ اس طرح بحر اور سرکتی اختیار کریں وہ خدا کی تگاہ میں پہندید نہیں قاریا ہے۔ کیا کرتے ہیں۔ ہولوگ اس طرح بحر اور سرکتی اختیار کریں کا ہوجہ ان سے کہا جا نا ہے کہ نا ذرائس برغور کر دہ تم تمہار نے نشو و تمالی ہے دائے ان اور جب ان ہے دل میں تو وہ جذبات موجز ان ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ' ایک جی تیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ' ایک میں کہا نیاں ہیں۔ (اس سے زیادہ اس میں رکھا ہی کیا ہی ؟)۔ اتناکہ کر سر ملا دیتے ہیں کر کہا نیاں ہیں۔ (اس سے زیادہ اس میں رکھا ہی کیا ہی ؟)۔

الى جهر مرد رحية بين الله يوسطونون المهايين الرسارة المنظم المردودة المنظم المردودة المنظم المردودة المنظم المردودة المنظم المردودة المنظم المردودة المنظم المنظم

( ہو کھے یہ لوگ کر کہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ، ان سے پہلی قوموں نے بھی آئی تسم کی ڈپلومیسی اختیار کی مفتی ہے۔ ان سے پہلی قوموں نے بھی آئی تسم کی ڈپلومیسی اختیار کی مفتی ہے۔ اس کا بینچہ یہ ہواکہ قوانین خدا و ندی نے ان کے نظام کی عمارت کی بنیاد میں کو ہلادیا ' اوراس کی جستیں ان کے اوپرآگریں ۔ انہوں نے اپنی طرف ہرمکن تدبیر کر کھی تی کہ ان کا نظام تباہ مہو۔ لیکن ان پڑتیا ہی اور برباوی کا عداب اُن راستوں سے آبہ نچا ہو ان کی عقل وشعور میں نہیں ہے۔

ثُمْرَيْوَمُ الْقِيمَةِ يُغَيَّنَهُمُ وَيَقُولُ آيُن شُرَكَا وَكَالَّنِ يُنَ كُنْتُمُ وَثُمَّا فَحُونَ فِيهُمْ قَالَقُواللَّا يَنَ أَوْلاَ الْمِالِيَ الْفَوْلِيَّ الْفَوْلِيْنَ أَنْ الْمُوَاللَّهُ وَكَالْمُ الْمُؤْمَعُ الْمُولِيْنَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(جوکچه آن لوگوں کے ساتھ ہوا 'وہی کچھ اِن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے) ظہور تنائج کے دفت اِن کے حضے میں بھی ہوت کی رسوائیاں آئیں گی۔ اُس وقت اِن سے یو چھا جائے گا اُنہا کہ اُس وقت اِن سے یو چھا جائے گا اُنہا کہ وہ اعیان ومدد گارکہاں ہیں جنہیں تم برغم خولیش خوا کا شرکی سمجھنے تھے (ہا ) اورجن کے بل آئے بہتم اُس کے نظام کی خالونت کیا کہتے تھے۔ برخم اُس کے نظام کی خالونت کیا کہتے تھے۔

ہولوگ خیفت کاعلم رکھتے ہیں دہ نوب جانتے ہیں کاس وفت ہرہم کی رسواسگان ان لوگوں کے لئے ہوں گی جو آپ نظام می وصدافت کی مخالفت کرتے ہیں۔

العین أن لوگوں کے لئے جو سمجھتے یہ ہیں کہ وہ دوسروں کے خلاف زیاد تیاں کرنے ہیں ہوگا وہ زیاد نی خودان کی ابنی ذات کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ آی رَوسٌ پر جِلتے رہنے ہیں حتی کہ وہ جے فرشتے ان کے سائے آگر کھڑے ہوجاتے ہیں۔

ادر اسوقت به لوگ چِلاً انتخبیں گے کہم بھی اس نظام کی تابعداری اختیار کرتے ہیں۔ ادر کہیں گے کہم کوئی خرابی کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔

ان ہے کہا جائے گاکہ نم غلط کہتے ہو۔ خدا کا ت انونِ مکان ات ایھی طرح جانتا ہے کتم کیا کھے کرتے تختے۔

اب تہیں نیا ہی اور بربادی کے جہنم میں دہنل ہونا پٹرے گااوراسی میں رہنا ہوگا۔ دکھیو! ذلت وخواری کی بیرز ندگی ان لوگوں کے لئے کس قدر سری ہے جہنوں نے ماحق مجبر اورسسرکمشی اختیارکر رکھی متی۔

جن لوگوں نے قوانبنِ خدا و ندی کے مطابق زندگی اختیار کررکھی ہے ربینی مؤسین کی حماً؟ اُن سے (یہ مخالفین) پوچھتے ہیں کہ تو کچے نہارے رب نے تمباری طرف نازل کیا ہے 'وہ ہے کیا؟ (اس کا ماحصل کیا ہے؟ وہ آس کا جواب ایک لفظ میں نیتے ہیں اوراسی ایک لفظ میں ساری جَنْتُ عَدُنِ يَنْ خُلُونَهَا جَمِي مِن مَعْتِهَا لَا نَهْمُ لَهُمُ فِيهُا مَا يَشَاءُونَ كَالُوكَ بَهُوزِي اللهُ الْمُنَّقِينَ ﴾ جَنْتُ عَدُن يَنْ خُلُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمُخْلِقَا مَا يَشَاءُونَ كَاللّهُ الْمُنْقَعَ اللّهُ الْمُنْقَعَ اللّهُ الْمُنْقَعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال



ٱنْفُسَهُ وَيَظْلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُ وَسَيِأْتُ مَا عَمِلُوْا وَحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوْا وِلَهِ يَسْتَهُن وُن ١٠٠٠

تفصیلات سمٹ کرآجاتی ہیں) وہ کہتے ہیں کہ آس سے حاصل ہوگا ۔۔ خیر ۔۔ بعنی نفع بخشی اور ند کے ہربہا میں بہری و بالفافل دیگر اس کا ماصل ہے ہے کہ جولوگ آس کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسرکریں گئے ان کے لئے اِس دنیا کی زندگی میں بھی ہولرے کی فوٹ گوار بال ہوں گی و اور مستقبل کی زندگی میں بھی ہولرے کی بہری - (نیل)

و آنین حنداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے والوں کا گھرکننا اجھاموگا! بینی سے ابہار باغات کی فوٹ گواریاں جن کی شادا بیون بیں کہی فرق نہیں آئے گا۔ اُس میں وہ ہو کھے چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔

قداکات اون مکافات متقیول کے صبی کا اس طرح بدلد دباکرتا ہے۔ بینی ان لوگوں کے حسب عمل کا کدراُن کی زندگی توایک طرف اُن کی موت بھی نہایت خوش گوارا دراطین اس خش ہوتی ہے۔ ملائکہ نہیں این دسکلاستی کی فوش خبراں دیتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہتم اپنے اعمال کے بدلے میں خنت میں رہوسہو۔

سے کہتے ہیں کہ کم اپنے اعمال نے بدتے ہیں جبت کر ہو ہو۔ فورکر وکہ ان دولؤں گروہوں ۔۔۔ بعنی قوانین خداوندی کا انکارکرنے والوں اور مطابق چلنے والوں ۔۔۔۔ کی زیدگی' دنسیااورآخرت' دو نوں میں کس قدر مختلف ہوگی!)۔

یه (مخالفین) اب اس کے سواا ورکس بات کا انتظار کر ہے ہیں کے ملائک ان برعذاب کے راتر آبئیں۔ یا تیرے رب کا فیصلہ (ویسے ہی) طہور میں آجائے ، بہی کچے وہ لوگ بھی کیا کرتے خفے جوان سے بہلے گزر چکے ہیں ﴿ جِنانِچ جب ان کے اعمال کے ظہور نتائج کا وقت آگیا تو وہ تیاہ ویر باد ہوگئے ﴾ اللہ نے ان پر ذرا بھی زیا دتی نہیں کی دانٹہ کسی پر بھی زیادتی نہیں کیا کڑا)۔ اُنہوں نے خود ہی ایٹے آپ پر زیادتی کی تھی۔

ر ، ، ، رس ر ، ، ، و ان کے اعمال کے بُرے ندائج ان کے سامنے آگئے 'اور سس نیابی ہے آگاہ کر ط بینی خودان کے اعمال کے بُرے ندائج ان کے سامنے آگئے 'اور سس نیابی ہے آگاہ کر گئے پر وُہ مذاق اڑا یاکرتے تھے' انتی تباہی نے انہیں گھیرلیا۔

یہ لوگ ہو فدا کے اقدار دافتیار میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں کہتے ہیں گا اگر
افتہ جاہتا توہم اور ہمارے آباء داجداد فدلکے سواکسی کی پرستنش نکرتے اور نہی اس کے
حکم کے بغیر کسی چزکو حرام فرار دیتے رہے توہم اس لئے کریہے ہیں کہ فداکو منظور ہی ایسا ہے۔ آئیس
ہمارا احتیارا در قصور کیا ہے ؟ انسان مجبور ہے " بیات کھا نبی سے مضوص نہیں ) ان سے پہلے
لوگوں نے بھی ہی توشی کی رکوش افتیار کر کھی متی ۔ (وہ بھی بنی غلط رکوش کے جواز میں افتیر
کی آرٹیا کرتے تنفی ( ایس از کیس افتیار کر کھی متی ۔ (وہ بھی بنی غلط رکوش کے جواز میں افتیر

راب سوچے کہ جو لوگ اپنی گراہی کا ذمہ دار صدا کو قرار ہے دیں انہیں کون راہ راست کر لاسکتا ہے ؟) رسولوں کے ذیتے تو آنیا ہی ہے کہ جو دحی انہیں دسی جائے اسے واضح طور لوگوں

تك بينجادي.

بہم نے ہرقوم میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجاکہ وہ ان سے کہدے کہ وہ صرف ایک فلا آ احکام کی اطاعت کریں اور ہرغیرجندا و ندی اقتدار کی محکومیت اور منسر مال پذیری سے باز گریا ۔ سوان میں سے بعض نے مت اون حتدا و ندی کے مطابق صبیح راستہ اختیار کر لیا 'اور معض نے اس سے انکار کسیا تو گھراہی ان پر ثبت ہوگئی ۔ (۱۹۹۰) ۔

سوتم فی آف ممالک میں جباؤا درا قوام عالم کے ناریخی داقعات ادر آثار پرخورکرد ادر دیکیوکر جن قوموں نے خدا کی طاقت ادر فت اون کو جیٹلایا تھا' ان کا انجتام کیا ہوا؟ دا سے رسول اہم جانے ہیں کہ ) تیری دلی آرز و ہے کہ یہ لوگ صبح راستہ اختیار کلیں دا دراس طرح تب اہی سے بھوائیں ) لیکن جو لوگ داس اخت یار کے مطابق جو آنہ یں خلا دیا ہے ) خلط راستہ اختیار کرلیں قوائٹر انہیں زبردستی سیدھی راہ پرنہیں چلایا کہا۔ اور نہی دت اور خداوندی کے خلاف ) ان کا کوئی حامی و ناصری وسکتا ہے۔ نہی دت اور خداوندی کے خلاف ) ان کا کوئی حامی و ناصری وسکتا ہے۔ وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ بَهُ مَا أَيْمَا نِهِ مُ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَّمُوتُ بَلَى وَعْلَاعَلَيْ بِحَقَّا وَلَكِنَ اَكُوبُ النَّاسِ

لا يَعْلَمُونَ فَي لِيهُ وَلِيهُ وَلِي يَعْلُونَ فِي فَي وَلِيعَ لَوَ النَّهِ مُ وَلَا مَنْ مَا مُولِكُ وَلَا اللهِ مَن اللهُ وَالْمَا مُولِكُ النَّاسِ مَن اللهُ وَالْمَا مُولِكُ النَّاسِ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ



اوربه لوگ تسمیل کها کهاکر کہتے ہیں کتب توموں پر (ایک فعہ) مُرد نی چها جا تی ہے (اوران کا شمار زندہ نوموں ہیں نہیں رہتا) وہ بچر نہیں ان سے شمار زندہ نوموں ہیں نہیں رہتا) وہ بچر نہیں ان سے کمزورہ اور ناداروں پر شمل ہے کہ بھی توت حال نہیں کرسکتی۔ خفیقت یہ ہے کا نہیں خدا کے وت افوان کا صحیح اندازہ نہیں ان سے کہدو کہ بہ خوا کا دعدہ ہے ہو حقیقت بن کرسلسنے آجائے گا (اوراس کمزور جماعت کو صور نالمبدوافید واقد ارحاصل ہوگا)۔ لیکن اکثر لوگ (ان کی موجودہ حالت کو دیچھک ہیں جماعت کو دیچھک ہیں جماعت کو دیچھک ہیں

انہ بین صرور ندگی اور فوت عطا ہوگی اور اس لئے عطا ہوگی کہ لوگ جن امور میں اِس قت اضلاف کرتے ہیں ' (کوئی کہتاہے کہ یہ دعوت برح ہے۔ کوئی کہتاہے 'باطل ہے) وہ ان کے ایسے کسل کر آجائیں۔ اور اِس طرح ' وہ لوگ ہو اِس دعوت سے ان کارکر نے ہیں' جان لیس کہ وہ اپنے دعو میں جھوٹے تھے۔

رجائے قانون کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ) ہم جب کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں (اور پول ہم آر قانون مشیقت کی رُوسے طے پاجا آہے کا اُسے یہ کچھ بنیا ہے) تو ہم اسے کہدیتے ہیں کہ ہوجہا- تو وہ (آئے مختلف مدارج طے کرتی ہموئی) آخرالا مرطہ ورئیں آجاتی ہے اور ایسا ہوکر رہتا ہے۔

راس بین شنه بین کاس و فت مجاعت مومنین کی کمزوری بنی انتها لک بہنچ چی ہے جنگ که
انهیں اپنا گھر بار بھی جھوڑ نا بڑا ہے۔ لیکن انہیں معلوم ہو ناچا ہیئے کہ ہم اپنے آئ فالون کے مطابق
حس کا ذکرا و برکیا گیا ہے ) ان لوگول کو بوان محالفین کے ظلم و نشد دستے ننگ آگر اپنا گھر بار جھوڑ ہے
بوجور مور ہے ہیں اس دنیا میں بھی نہا ہے عمدہ محمکانہ دیں گے۔ اور ستقب کا اجراس سے بھی بڑا ہوگا ،
بوجور مور ہے ہیں اس دنیا میں بھی نہا ہے مردی اور نا تو ان کا مسحز اڑا رہے ہیں ) خدا کے
اس فالون سے باخی موتے کہ
اس فالون سے باخی موتے کہ

ں۔، ، ہورے۔ جولوگ اپنے پروگرام پرات مقامت سے مجھ رہتے ہیں اورا پنے نشوونمادینے دالے



وَمَا آئِسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ الآرِجَالَا تُوْجِنَ الِيَهِمُ فَنَعُلُوَ الْهَلَ الزّكْمِ انْكُنْتُهُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالنَّابِ اللَّهِمُ وَاللَّهُ الذَّيْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا الللللللَّهُ اللللللللللَّا

قوانبن كى مكيت بربورابورا بعروسه ركفته بي (انهبس به كيم مل كرر بها الهدا)-

(ابربان کایہ اعتراض کہ ابنی جیسا ایک انسان کس طرح رسول بنادیا گیا۔ سو) ہم نے سے پہلے بھی جننے رسول کو کھیجا تو آئی کھیے اکہ وہ آدی تھے ادران کی طرف ہم دحی کیا کہ تے تھے۔

کرتے تھے۔

وساسے ہوکہ اگر تہیں خوداس کاعلم نہ ہو توان اہلِ کتاب سے دریا فن کرلو (کرسانہ اس کے اس کے اس کے اس کا علم نہ ہوتوان اہلِ کتاب سے دریا فن کرلو (کرسانہ کتھے ؟)۔ رسول انسان تخفے یا فرشتے تھے ؟)۔

ہم نے ان رسولوں کو واضح دلائل اور قوانین دے کر بھیجا تھا۔ آی طرح ہم نے 'اے رسول ؛ تیری طرف بیر مابط قوانین بھیجا ہے ناکہ تو لوگوں برا بھی طرح ظاہر کر دے کہ ان کے خدائے ان کی طرف کیبانازل کیا ہے۔ اوراس طرح لوگ ہی پرغور وسٹے کرکریں ،

یدوگ ہوتخربی چالیں پطتے اور نائم واریاں پیڈاکرتے ہیں کیا آس بات کی طرف سے اہل مطمئن ہو چکے ہیں کران کی قوتیں ما ذہر جا بین ان کا مطمئن ہو چکے ہیں کران کی قوتیں ما ذہر جا بین ان کا مصاب مقام سے تباہی آجائے وال کے عقل وشعور میں بھی نہو ؟

یادہ انہیں ایسی حالت میں پکڑتے جب یہ اپنی سکیموں کوبروئے کارلانے کیسلئے نگ د دوادرالٹ بھیرکر کیسے ہوں ؟ یا در کھو! یہ لوگ خدا کے قانونِ مکافات کی گرفت سے پیچ نہیں سکتے۔ نہی اسے بے س، کرسکتے ہیں۔

یاده'ان کی قو تون کو آہت آہت کم کرکے انہیں بالآحت ختم کرئے۔ رہے ہے۔ یہ بالاحت ختم کرئے۔ رہے ہے۔ یہ بیاد یہ اس کے کہ فدا کے نظام راو بہت کا تقاصا ہے کہ لوگ تخریبی قو توں کے ظلم داستبراد سے صفوظ رہیں اوران کی نشو و مخت ہوتی جلی جلئے۔ داس مقصد کے پورا ہونے کے لئے ضرری ہے کہ جو کر جو لوگ خلم دستے ہی اوران کی نشو سے بول بازنہ آئیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے تاکرانسانیت آگے بڑھ سے ، اورلوگوں کے لئے فانون خداوندی کی اطاعت کی راہیں صاف ہو جائیں )۔

4

ٱۅڵؘۿؠۜڒۘۅٛٳٳڸؠؗڡٵڂڮٙٵڷڷۄؙڝؙۺۧؽ؞ۣؾؾۜڣۘؾۘٷٳڟؚڵڷؽؙۼڹٳڶڲؠؽڹۅؘٵڶۺۧؠٵۜؠٟڸڛۘڿڰٳڷؚڷڮۅؘۿۄۛڿڂؚۄؗۅ۫<sup>۞</sup> وَيِلْهِ يَسْعُونُ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاَّبُكُو وَالْمَلْمِ كَانَّهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْ مِنْ وَالْمَلْمِ كَانَّةُ وَالْمَلْمِ كُنَّا فَوْنَ فِنْ فَوْقِهِ هِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ لَا تَشْخِذُ وَاللَّهَ يُنِ اثْنَائِنِ إِنَّمَاهُو

## فَإِيّاكَي فَأَرْهَبُونِ @

(مینی انسانی دنیامیں کھی وہی نقشہ پیدا ہوجائے جس کے مطابق خارجی کائنات کام ونسق جاری ہے۔ نظام کائنان کے بڑے بڑے کل بیرزوں کو جھوٹرو<sub>)</sub> کیاانہوں نے کہجی <sub>آ</sub>ئ بھی غور نہیں کیاکہ مختلف چیزوں کے سائے *کس طرح د*ائیں بائیں ڈیصلتے رہتے ہیں؟ (اور ا*ل* انسان کس یقین کے ساتھ وقت کا ندازہ کرلتیاہے۔ بیکس طرح ہونا ہے؟ اس طرح کہ جاندہ سورج 'ادرروشیٰ کے دیج سرحینے ادر دہ استیارجان کی روشیٰ کے سامنے آتی ہیں سب توہان كےسلمنے تھی رہنی ہیں اوران میں کوئی سریتی نہیں بریتی۔

(اورُاہٰی جیسے زوں پر کیامنحصرہے؟) کائنات کی بینتیوں اور بلیندلوں میں **جو کچ**ھ ہے سب مس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے ---خواہ وہ جاندارمخلون ہویا کائناتی قوتیں ----ان میں سے کسی کو بھی مجال سے تنابی نہیں۔ وہ اِن نوانین کی اطاعت<del>ہ</del> كيهي سركتني اختهارنه بب كرتس-

وہ نتانونِ خدا دندی کی ہم گیری اور محکمیت سے جوان پرمسلط ہے اچھی طرح وال ہیں ( <del>۲۲۲</del> ) اوراس کی خلاف ورزی کے نتائج سے ہمیشہ خالف رہتی ہیں۔ اس لیے جس <del>سنے</del> پرانمبین لگایاگیاله بین وه سرههکانتے اس پرحلیتی رہتی ہیں۔ وہ حت اکے حکم کی سسرنا بی نہیں

رحس خدا کا ایسامحکم من انون کا ئنان کی حدود فیرامون پیهناییون بین اس بطم ضبط سے کارٹ رماہی) میں مندانے انسانوں سے یہ کہاہے کہ وہ اپنی دنسیامیں بھی اُس کا تُنان<sup>ون</sup> رائج کریں یہ ن*ہکریں کہ خارجی کا ئن*ات میں توحندا کا افتدار واختیارت لیم کر*لیں لیکن آئی تند*فیا اورعمرانی زندگیمیں اقتداکسی ا در کا تصور کرلیس ( اوراسے انسافوں کے وضع کر دہ تو ہین کتے ابع ركهيں) - انہيں آل حقيقت كاپورا پورا يفين ہوناچا ہيئے كەخارجى كائنات ہوياان اپول كى دنیا۔سب میں افتدار داختیار مرف ایک خدا کا ہے۔ کسی اور کا نہیں۔ سوانہیں اسی کے وَلَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْهَ رُضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِماً أَكَفَكَرُ اللهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا يَكُمُ مِنْ فِغَهَ فَمِنَ اللهِ ثُمَّرَ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ وَالْيُهِ تَجُنُّرُونَ ﴿ ثُمَّرًا ذَا كَتُمَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْنٌ مِنْكُمْ عَرَبِهِمُ

### يُثْمِرُ وْنَ ﴿ لِيكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَا فِي الْمُعْرُ فَتَمَتَّعُوا "فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

قوانبن کا انب اع کرناچا ہیئے 'اوراُن کی خلات ورزی کے تباہ کن عواقب سے ڈرناچا ہیئے - (<del>۱۹-۱۹)</del> ز <del>او میں ب</del> ز سین کے ۔

کا تنات کی بنبوں اور بلندیوں میں ہو کھ ہے سب اس کے مفررکردہ ہروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ بہذا' ان انوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ اُس کے نوانین کی اطاعت کریں۔ اور التراب الریں۔ استراب اکریں۔

ہق ان سے پوچھوکہ کیاا بیسے واضح حفائق کے بعد بھی تم خدا کے علاوہ اور وں کے فوانین کے طا ندگی بسرکر دیگے ؟

کیاتم نے کمبی اس پھی خورکیا ہے کہ خارجی کا تنات میں ) تہا ہے کے ذرگی کی جس قد سہوتیں موجود ہیں۔ اورکسب وہزئی جس قدرصلا حیتیں تہیں نصیب ہیں سب خدا کی عطا کر دہ ہیں نہیں نصیب ہیں سب خدا کی عطا کر دہ ہیں نہیں کہ بیں سے خریر سکتے ہو ہیں نہیں کہ بیں سے خریر سکتے ہو جنانچ جب ان ہیں سے کوئی سہولت جھینتی ہے اور کہ نہیں نقصان بہنچیا ہے نو تنہاری اگو کا کی خدا ہی کی طون ہوتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمہاری مصیبتوں کا از الہ تو تاہے۔

سبکن جب دہ مصیبت دور ہوجاتی ہے ۔۔ جب نقصانات کابر دہ تمہاری اجتماعی زندگی سے اکھ جاتا ہے۔۔ اور ہوجاتی ہے۔۔ جب نقصانات کابر دہ تمہاری اجتماعی زندگی سے اُکھ جاتا ہے ۔۔۔ تو تمہاری سوسائٹی کاایک گروہ (جمہوزہیں بلکہ ہن سوسائٹی کاایک گروہ) اس باب بین قانون خداد ندی کے ساتھ اور دل کو بھی شریک کرلنیا ہے۔ داور لوگوں سے کہتا ہو کہ ہیں۔ ان کی ہنرمندی سے ہوا ہے۔ جہے ہ

م تَاکَتِرِ کِی قوانبن خداوندی کی رُوسے ملا ہے اسے دبا ورجیبیا کر رکھیں ۔۔ عالم انہونے دیں۔ اور ایس خدائی بخشائستوں کی نامیاس گزاری کریں۔

ان سے کہدوکہ (تم آس رَوَن کے مطابق کچھ دنوں کے لئے) ان سہولتوں سے فائدہ کھالو۔ اس کا بیجہ بہت جلد تمہارے سلسنے آجائے گا- (تمنہارایہ نظام دیر تک قائم نہیں رہ سے گا نظا) وہی پائیدار ہوگا جس میں خدا کی نعنیں حندا کے بندوں کی ضرور بات کے لئے عام اور کھی رہی۔ کوئی گروہ انہیں دیاکر نہ بجیج جائے اہم )۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا مَرَقَنْهُ وَ تَاللهِ لَتُنْعَلَنَّ عَمَّا لَنْتُوَ تَفْتُرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونِ وَيَجْعَلُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ ﴾ وَيَجْعَلُونَ ﴿ وَلِيهِ الْبَنْتِ سُبْعَنَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمَثَلُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل



(اپنی اس روش کے جواز کے لئے یہ لوگ کرتے یہ بی کہ) جو کچھ ہم آنہ بیں دیتے ہیں اس بی بی در نبیاز در نبیاز در بیاز کے فود ساختہ مختقدات ہیں جن کی بابت ان سے پوچھا جائے گا کہ این کے بیس ان کی سند کیا کھی ؟

انسان کے خورساختہ معتقدات کی تھلی ہوچی!)ان کا تو یہ تھی عقیدہ ہے کہ خدائی بنیا اِل ہیں! (قطع نظراس کے کہ خدائی اولاد کا عقیدہ کس قدر باطل ہے بہلوگ اولاد میں ہے بھی آس کیلئے بیار تخییر کرنے ہیں) اوراینے لئے کھا ور (مینی بیٹے) جا ہتے ہیں۔

مالانکوان کی اپنی حالت پیرکوب ان میں سے کسی کو فیرملتی ہے کاس کے ہاں بیٹی بیدا مونی ہے تواس کے ہرے کی زنگن سیاہ ہوجیاتی ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔

دوبیتی کی پیدائش کی خرکوس ت درمعیوب سمجتا ہے کہ لوگوں سے مذہ چھپائے بھزاہے۔ --ادرسوچتا ہے کہ کیا بیٹی کوزندہ رکھ کر مہشد کی ذلت بر داشت کرے یا سے زندہ دفن کرکے داس ذلت سے نجات حاصل کرلے! ﴾

اُن اِکس قدر برائے یہ فیصلہ جو یہ لوگ اپنی معصوم پخیوں کے متعلق کرتے ہیں!!

(یہ تو ' تو ہم پرستی کی چیوئی چوٹی بائیں ہیں . خفیقت یہ ہے کہ) جو لوگ بھی مستقبل ہیں پر اہونے والی زندگی بر تقیین نہیں رکھنے اور مفاد عاجلہ کے حصول ہی کوزندگی کا مقصود دستہی سیجہ بینے ہیں ' ان کی منبکہ و نظرا در سیرت وکر دار کا سارے کا سارا ڈھانچ بڑا نا ہموارا در سیت ہو ہے۔ ہیں کے بیکس سیرت وکر دارا در قلب و دیاغ کے جو ڈھانچے' قانون خدا دندی کے مطابق بنے ہیں' وہ بڑے بلند ہوتے ہیں۔ یا در کھو! تنانون خدا وندی غلبا ور کھنت' دونوں کو اپنے تو تو بین وہ بڑے ہیں' وہ بڑے ہیں۔ یا در کھو! تنانون خدا وندی غلبا ور کھنت' دونوں کو اپنے تو تو

وَكُوْيُوْ النِهُ اللَّهُ النَّاسَ يِظَلِّهِ مُوقَاتُرُكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ الْى اَجَلِ مُسَمَّى فَاذَا حَاءً اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُلِ مُونَ ۞ وَ يَجْعَلُونَ اللّهِ عَايَكُم هُونَ وَتَصِفُ الْسِنَتُهُمُ الْكَانِ بَ اَنْ لَهُمُ الْخُدُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُلِ مُونَ ۞ وَ يَجْعَلُونَ اللّهِ عَايَكُم هُونَ وَتَصِفُ الْسِنَتُهُمُ السَّنَا اللّهُ مَا اللّهُ مُونَ وَاللّهُ مُؤْمُونَ وَلَيْهُمُ النَّارَ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْمُونَ اللّهُ مُؤْمُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُؤْمُونَ اللّهُ مُؤْمُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْمُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

میں لئے ہے اور جوڈھانچے ہیں قالب میں ڈھلتے ہیں ان میں یہ اور دیکےصفاتِ خدا و ماری علیٰ صلّہ بشریت منعکس ہوتی ہیں۔ (<del>نیما</del>-)۔

ریتخریجی اورتغیری دُرها بنجے یک گفت مودار نہیں ہوجائے۔ رفتہ رفتہ بنتے ہیں اگر کا گنا کے کے انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی کے انتخابی کے انتخابی کی دیا ہوتا اور) خواکا ت او نوب مکافات لوگول کی زیا دتی پر فرزانکی گرفت کو پاکتا انتخابی کو فرزانکی گرفت کو پاکتا انتخابی کو کا انتخابی انتخابی کو کا انتخابی کی کہ انتخابی کے انتخابی کے انتخابی کو کو حسر کرتا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی منزل کے بہنچ جاتے ہیں نواس کے بعد نہ ایک تا نبہ کی دیر ہوتی ہے منسویمة وال کے انتخابی کی دیر ہوتی ہے منسویمة وال کے انتخابی کا تحری فیصلکن بنتج سل منے آجا ہے۔ اور انسان کے انتخاب کا تحری فیصلکن بنتج سل منے آجا ہے۔ انتخاب کا تحری فیصلکن بنتج سل منے آجا ہے۔ انتخاب کو کا تعدید نہائی کا تحری فیصلکن بنتج سل منے آجا ہے۔ انتخاب کا تحری فیصلکن بنتج سل منے آجا ہے۔

نم نے دیکھاکہ تانون خداو ندی میں حکت اورغلب طے کارفرمار ہنا ہے! غور کردکہ یہ لوگ س طرح خدا کے متعلق ایسے تصوّرات فائم کرنے ہیں جنہیں خود اپنے لئے بی پندنہیں کرتے یہ زبان سے ہرجگہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ان کے لئے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہیں (حالانکہ اندرسے ان کے دل جائے ہیں کہ یہ خلط ہے) ۔

مہرسال ان کا بخیام نہا ہی اور بربادی کے سواکی نہیں ہوگا ، یا مصاحب ندگی میں پیچیے رہ جائیں گے بیہال بھی اوراس کے بعد کی زندگی میں بھی ززندگی کے ارتقامیں چیچے رہ جانے والول کا مقام جہنم ہے جنتی آگے بڑھ جانے دلے ہیں ہے ؟

کے دسول؛ خدا کا نظام ہابت اِس حقیقت برشا ہدہے کہ ہم نے تجدسے بہانوموں کی طون بھی اپنے رسول بھیے۔ لیکن اُن رغلط رُونوموں ) کی مفاد پر سبول نے اُن کے برے اعمال اُن کی نگاہوں میں نوشنا بناکر دکھائے۔ دہی مفاد پر سبیاں آج اِن لوگوں کے اعصاب پر سوار ہیں۔ وہی اِن کی ہمدم ادر کارساز ہیں، سوجس طرح اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا' اُسی طرح اِن کے ساتھ ہوگا۔ اِن کے لئے بھی بڑی الم آئیز تنہ اہی 'ہوگی

یفبنًا اس میں اُن لوگوں کے لئے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو حق کی آواز کودل کے کانوں سے سنتے ہیں۔

کی کھرم موشیوں پرغورکر د۔ معدے بیں ان کی غیذار بنرہ رینرہ ہوجہاتی ہے۔ اُدُصر اِن کے حبم بیں خون دورہ کررہا ہو تاہے۔ اس فہنم کی اسٹیا تیب سے دودھ سبی صاف اور سخفری چیز سپیا ہوجہاتی ہے جو پینے دالوں کے لئے بٹری خوشگوار ہوتی ہے۔

اگرئم خدا کے اس نظام ربو ہیں ہیر غور کر و نواس سے بھی ننہارا ذہن ایک بلند خلیقت کی طرف منتقل ہوسکتا ہے۔ ( ۳۲<u>۳</u> )۔

ای طرح تم کھورا ورانگور کے درختوں کے پھیلوں کو دبچھو۔ نم ان سے نشہ آ ورعرت اور لائی کے نفید نشہ آن کے درختوں کے پھیلوں کو دبکی کے لئے حقیقت تاکہ پہنچنے کی ٹائی ہے۔ کی ملیں۔ ہے جوعفل وقت کرسے کام لیں۔

(یه دیجهنا هوکه کائنان میں خدا کا ت اون ہدایت کس طرح کارسند بلہ اور ہرنتے

ثُمَّ كُلُ مِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ فَاسْلُولُ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا "يَخْسُرُجُ مِنْ بُطُوْرِنِهَا شَمَابٌ فَخَتَلِفَ الْوَانُكُ فِيهُ مِثِفَا النَّالِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَ لِلْعَالَةِ فِي مِنْ بُطُورِنَاللَّهُ خَلَقَاكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّمُ كُونُ وَمِنْكُوْمِّنُ يُرَدُّ إِلَىٰ اَرْخَلِ الْعُمُر لِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْسَ عِلْمِ شَيْئًا "إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ق فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلْ بَعْضِ فِي النِّرُقِ فَمَا الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَا قِهِمُ عَلَى مَا مَلَكَ آيُما نُفَهُ

کس طرح اس کی راہ نمائی میں مجالعقول کارنامے انجام دیتی ہے) نوشہد کی تھی کو دکھو۔ خدانے جبگی طور پاس کے اندر بیراہ نمائی رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں درختوں ہیں اوران ٹیٹیوں ہیں جو س غرض کے لیئے بنائی حباتی ہیں اپنا مجھتہ بنائے۔

اطاعت گزاری سے اس راستے برحلی جائے جو خدا کے متابون رہو بیت نے مرال بذیر کا کہ اطاعت گزاری سے اس راستے برحلی جائے جو خدا کے متابون رہو بیت نے اس کے لئے بخو بر کیا ہے۔ رہنا نجر جب وہ قانون فطرت کا یوں انتہاع کرتی ہے تنی اسکے اندر سے مختلف تکول کارسس (سنبر من کاتا ہے جس میں کو گوں کے لئے (غذائیت کے علادہ) شفا بھی ہوتی ہے۔ کارسس (سنبر میں گئی اُن لوگوں کے لئے حقیقت تک پہنچنے کی نشائی ہے جو شکر د تد برسے کام لیس دوہ د کھیں گے کان کھیوں کے نظام میں کس طرح ہرایک تھی ابنی اپنی استعداد کے مطالح سرگرم عمل رہنی ہے۔ اپنی محنت کے ماحصل کو اپنے مشترکہ بریت المال "میں جمع کر دیتی ہے اور یا سے اور ایس کی صرورت کے مطابق سامان سنتو د نما ملتار ہتا ہے۔ یہی نظام اگران اُنی والی میں رائے کو ایس کے صرورت کے مطابق سامان سنتو د نما ملتار ہتا ہے۔ یہی نظام اگران اُنی ہوئی میں رائے کو ایس سے ان بے شارام اس سے شفا مل جائے جوانسانیت کو لائی ہوئی میں رائے کو ایس سے ان بے صادت یرغور کردی ۔

التریمبین پیداکرنا ہے پیم تنہیں جوانی تک پہنچا کہے جس میں بھرور توانا ئیاں حاسل ہوتی ہیں۔ بھرتم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے بعد بٹرھا ہے کی عمرتک پہنچنے ہیں جس تو ٹی مضعل ہوجاتے ہیں اور ذہین میں بھی ہیں حذتاک کمروری آجیاتی ہے کوانسان ہجھ تو ٹی مضعل ہوجاتے ہیں اور ذہین میں بھی ہی حدا کے تنا نون طبیعی کے مطابق ہوتا ہے جسب کھی خدا کے تنا نون طبیعی کے مطابق ہوتا ہے جس کے اندازے علم برمینی ہیں۔ (علے)۔

ب سے اور کیا ہے۔ بی بین مرح میں کام کرنے اور کمانے کی سنداد مختلف ہوتی ہج انسانی عمر کے مختلف مدارج میں کام کرنے اور کمانے کی سنداد مختلف ہوتی ہج بچوں میں بالکل نہیں ہوتی اور بوڑھوں میں بہت کم رہ جاتی ہے۔ توکیا ہما سے کا مُنا تیٰ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآةٍ \* أَفَهِ نِعُمَةِ اللهِ بَجْحَلُ وْنَ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ صِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَلَةً وَّمَ زَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَيَالُهَا طِلْ يُؤْمِنُونَ وَيِزِعْمَتِ اللَّهِ هُمَ

41-

يکفرون س پيکفرون 💬

نظام رلوبتیت اورخود نمزمانے عالی نظام د گھر لیوزندگی،میں یہ صول کارسنرما ہونا ہے کیساگا پر درس کا نی کے مطاب<del>ق ملے</del> باہمول کروہ سامان ضرورت کے مطابق ملے ؟ اگر بیمول کار<sup>م</sup> ہوکے سامان زندگی کمائی کی نسبت ملے تو کوئی بخیرندہ ہی نہ رہ سے اور بوڑھوں کے بھی تم کلے گھوٹ دیاکرو! نم ایسانهیں کرنے بلکا <u>سکے ب</u>یکس دوسرے مول پر کاربند ہونے ہویلین ذرا آ*ل برغور کر وکت* صول برنم اپنی گھر لوزندگی بیس کار برد مبونے ہوا ہے اپنی ما انمدنی اور معاشی زندگی میں نسطرے فرامو<sup>ن</sup> كريتيم وس سوه معاشى المواريان بيدام وقى بين جن سدمعاشره مبنى بن جالب)-

يه خيفت عيد كمختلف افرادنين اكتساب رزن (كمات كي) صلاحيتون ين فرن ونا ہے۔ ایک کوایک شم کی صلاحیت زیادہ حال ہوتی ہے دوسرے کو دوسری فشم کی صلاحیت (ب اس التي كد دنسياميس مختلف فتهم كے كام جو تے ہيں جن كے لئے مختاف فتيم كي صلاح بتول كي ضرورت ہوتی ہے۔ سم اوگوں میں اکتساب رزن کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ آیا ساری کمانی اینے <u>نے سمیٹ کرستی جانے ہیں</u>- حالانک ان کی صروریات سے زیادہ <del>ہو کھے ہے</del>' وہ ان لوگوں کا حن ہے جن کی صرور پات ان کی کمانی کے پوری نہیں ہوتیں - (<del>۲۸</del>) سویہ لوگ اہی فاضلہ دولت کو ان لوگوں کو داہیں کبوں نہیں دیدیتے جوان کے زیر بداست کام <del>کرت</del>ے ہیں ا درجن کا ببر در حقیقت حق ہے تاکہ اس طرح سب لوگ خدا کی عطا کر دہ معاستی سہولنوں ميں برابر کے شرک ہوسکیں (مل) -

چولوگ ایسانہیں کرنے وہ درحقیقت اس سے ایکارکرنے ہ*ں ک*ران کی زیادہ صُلاً۔ انہیں خدا کی طرف بطور نعمت عطام وئی ہے دحالانکان کی بنیادی صلاحتیں اور سامان زن سب خدا کی طرف بطور نعمت عطا مونا ہے ( 🚜 ) کارون کو بھی آسی فتیم کا زعم کا اور حقیقت يريد كنظام سرايه دارى كى بنيادى اى علط نظريه پرقائم بي - جنه الهين الم

ر جيساكا وبركها كياب من مجرغور كروكم من الجع كهرك الدركس الول بركار بدرين ہو؟)اللہ نے تم میں سے تنہارے جوڑے پداکر دیئے اور تنہاری بیوایوں سے تنہارے لئے بیٹے یدا کتے۔ کیرا بسے وگ می ہیں جو گھرکے کام کاج میں نہائے مددگار ہونے ہیں۔ (نوتم ان

وَيَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا كَا يَمْ إِلَّ لَهُمْ مِن زُقًا مِنَ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ شَنِئًا وَكَ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ شَنِئًا وَكَ اللهِ عَلَيْهُ وَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ وَنَ مِنْ اللهُ مَثَالًا عَلْمَ وَانْتُورُ كَا تَعْلَمُ وَنَ فَي اللهُ مَثَالًا عَلْمَ اللهُ مَثَالًا عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ وَنَ فَي اللهُ مَثَالًا عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ وَنَ اللهُ مَثَالًا عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ مَثَالًا عَلَيْهُ وَي مَنْ مَن اللهُ مَثَالِ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

سبمیں کھانے پینے کی چیزوں کی تقبیم کس طرح کرتے ہو؟ کیا آئ ہول کے مطابق نہیں کوئے والے پوری پوری مینت سے کملتے ہیں اور تعیز خاندان میں ہر فرد کی ضرور کے مطابق کرتے ہیں ہوجا آہے۔ ہما دانظام ربوبیت بہ چاہتا ہے کہ تم پوری کی پوری نوع ان ان کو ایک خاندان جمو اوجس طرح ایک خاندان ہیں تقتیم کا داوتھ ہم رزق کرتے ہو اسی طرح پوری ان ان ہمادری ہیں کری۔ لیکن لوگ کرتے یہ ہیں کا نسانی معاشرہ میں اس صحے اور تعمیری نظریہ کے بجائے علطا اور تخریبی نظریہ کو بجائے علطا اور تخریبی نظریہ کو افتدیار کریا ہے۔ اور اس طرح خدا کی عطاکر دہ تعمتوں کی ناسباس گزاری کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں اور اس طرح خدا کی عطاکر دہ تعمتوں کی ناسباس گزاری کرتے ہیں۔ ہیں۔

نظاہرہ کے جب سامان رزق اورانسانی صلاحیتیں خداکی عطاکردہ ہیں تورزق کی تقسیم تھی ہی کے حکا کردہ ہیں تورزق کی تقسیم تھی ہی کے متعین کر دہ ہروگرام کے مطابق ہونی چاہیئے)۔ لیکن لوگول کی حالت ہے ہے کہ دہ عیر خدادندی نظام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں 'حالانکہ وہ تو تیں نہ تو کا ثنات میں سامان رزق پر کھی کنٹرول رکھتی ہیں اور نہی آئی ہیں آئی ہشتطاعت ہے لکہ وہ کسی کوخال صلاحیت ہیں عطاکر سکیں )۔

سوئم اپنے غلط معاشی نظام کو خدا کے تعلق اپنی خودساختہ شالوں د تصورات کے ذریعے صبح ثابت کرنے کی کوشش ذکر و سے دہ ثلاً یہ کہ کر کہ اگر خدا کا منشاری تفاکہ رزئ بیس بر انسان کے سان حقار بہوں تو اسے بہا ہیئے تقاکہ تمام انسانوں کو بیسال صلاحیت دید تیا اکتسانو کرئی استعماد بیس اختلات کے معنی یہ بیس کہ خقات رزق میس اختلات ہو ۔ کوئی مفلس جو کی تو نگر بہوں نے داکھ منعلق اس تم کے تصورات فائم ذکر و وہ جانتا ہے کا اختلاب استعماد کی دوں رکھا گیا ہے اور استحقاق رزق میں بقدر صرورت کا اصول کیوں ضروری ہے ۔ تم ان باتوں کی کن و حقیقت سے واقف نہیں ہو ۔ اس لئے ان پر مغرض ہوتے ہو۔

باتوں کی کن و حقیقت سے واقف نہیں ہو ۔ اس لئے ان پر مغرض ہوتے ہو۔

(اگریم صبح شالیں سناچاہتے ہو توسنو) - ایک شخص کسی کا نلا کہے - اور غلا انجی زرخری یہ لہذا وہ مجبور محض ہے اسے کسی شے کا اخذیاری منہیں - ووسرادہ تخص ہے جسے ہم نے نہایت اچھی روزی دے رکھی ہے اور وہ اسے اپنے اختیار وارا دہ سے ظاہراور لوٹ یدہ زاؤتا ہم

. کے الے صرف کرتاہے۔ کہوئید دونوں برابر بہوسکتے ہیں؟

(ابسوچ کاگرتمام انسانوں کو بیسال سنعداد دیدی جاتی توان ائے شین کے پرزو کی طرح مجبور ہوتا۔ صاحب اختیار وارادہ نہ رہتا۔ بینظام انسان کے شایاب شان نہ ہوتا ہیں ک شرب انسانیت کا تقاضا تھاکہ ایسانظام ہوتاکہ شخص بی ہی سنعداد کے مطابق کا کرے۔ اور جوزیادہ کمائے وہ بطیب خاطر اپنے اختیار وارادہ سے اپنی زائد کمائی سے دوسروں کی کمی کو پورا کرے۔ اور س کی کمی کو پورا کرے دہ نہ اسے اپنے او براحسان سمجھے اور نہی آئی وقتے کا ہور ہے۔ یہ ہے نظا اخدا و ندی ) جوہر طرح کی جمد وستایش کا شخص ہے لیکن اکثر لوگ ، توسطے بہنی یا مفادی

آشلاً (خداکی بیک سے ابسا ہے ہوغقل میں ایک ان بی سے ابسا ہے ہوغقل میں سے ابسا ہے ہوغقل میں سے عاری ہے کہی اپنے آ فاہر اوجہ ہو داہی ضروریات کے لئے بھی اپنے آ فاہر اوجہ ہو اس کا مالک اُسے جہال بھی بھیج وہ تھی خیسر کی خرنہ بیں لاتا۔ (اس سے کوئی اچھی بات بن بہنی بیٹری ۔ وہ بے بس اور محبور ہے۔ اس میں نہیں کو نقصان پہنچانے کی استعداد ہے نہ نفع بہنچانے کی طافت )۔ کیا بیشوض اُس شخص کے مرابر ہوسکتا ہے جوخو در ندگی کے توازن بدوس سے سے کی طافت )۔ کیا بیشوض اُس شخص کے مرابر ہوسکتا ہے جوخو در ندگی کے توازن بدوس سے میں کو سامنے رکھ کرکر تا ہے اور ہر معامل کا فیصل کی بیا اختیار وارا وہ سے عدل کے تعاصوں کو سامنے رکھ کرکر تا ہے ؟ (بیسنرق ہونے میں) ،

الے رسول! تم ان حقائق کوان لوگوں پر واضح کرتے جاؤ۔ اگراس کے با دجو دنظام ربوبتیت کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے پریشیان من ہو۔ نہی تم اس کی فکرکر وکہ وہ آنے الا انقلاب کب آئے گا) کا کنات کی پینیوں اور بلندیوں میں جو تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں ہ تنہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن خدا انہیں خوب جانتا ہے (آنے والا انقلاب اس و فت ضمیرکِا گنات میں بہلو بدل رہاہے۔ وہ بندر سے آئے بڑھ رہاہے۔ جب وہ موداً

وَاللهُ اَخْرَجُكُمْ مِّنْ بُطُونِ الْمَهْ عِلَمُ لَا تَعْلَمُونَ شَنِيًّا " وَّ جَعَلَ لَكُمُ الشَّهُ عَوَالْا بُصارَ وَ اللهُ اَخْرَجُكُمْ مِّنْ بُعُونِ الْمَهْ الْمَهْ اللهُ الطَّيْرِ مُسَخَّى وَ فَي جَوِّالسَّمَا إِمَا يُسْمِكُهُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ الله

ہوگا تو بول جھو) جیسے آنکھ کا جھیکنا۔ بلکہ اس سے بھی جلد تر: یقینًا خدانے ہر شے کے پیانے مفر کریکھے ہیں ( اہنی پیمانوں کو توانین خداد ندی کہا جا تا ہے۔ ادر ہر شے ان بیمانوں کے مطابق ظہور ہی تی رہتی ہے۔

(ئم خودابی حالت برغورنہیں کرنے کہ تہیں اپنی نوانا بیوں کی کمیل تک بہنج ہیں کون مراجل سے گزرنا بڑے اے ، تمشیم مادرہ دنیا میں آتے ہوتو اس حالت میں کہ تمہیں کہ کا بہتر نہا ہیں است کا کچھ کے منہیں ہوتا۔ وہ تہیں ساعت وبصارت ( ذرائع معلومات ) اور بھڑان معلومات کی بنا پڑنت انج اخذ کرنے کا ملکہ ( قلب ) عَطاکر تاہے تاکہ تم بت دریج اپنی ممکنات کوشہود کر سور نہوتو کی برند ل بنا پڑنت انج اور نہوتو اور نہوتو کی تدریج کا بہلو۔ اس کی محکمیت کوسمی ناجا ہے ہوتو ) برندل کی حالت برغور کرو۔ وہ کس طرح فضا کی بہنا بیوں بین نہا بت اطمینان و سکون سے اُرٹے ترج کی حالت برغور کرو۔ وہ کس طرح فضا کی بہنا یکون بین نہا بت اطمینان و سکون سے اُرٹے ترج کی میں اس خواد ندی کے سوا اور کوشنی فوت ہے جو انہیں اِس خرج تفاے کے کوسکتی ہے واس بی ان لوگوں کے لئے حقیقت تک بہنچنے کے نشانات ہیں ہوتا فانون فداوندی کی محکمیت برنظین رکھتے ہیں۔

ر بھرتم دنیا میں اپنی معاشی سہولتوں برغور کرد) فدانے تہارے گھروں کو تہائے لئے رہنے کی حبار نے مہارے گھروں کو تہائے لئے رہنے کی حبار نے ایک کھال سے تہارے کی خیار ایک ہیں ڈیراجا اور سے لئے خیمے بنادیتے (جنہیں تم جہاں چا ہوئے لئے بھرتے ہو) ۔ تم کہیں ڈیراجا اور اسے کو ناح کروا دونوں حالتوں میں یہ خیمے بڑے بیلے بھلکے رہنے ہیں ۔ نہ لگانے میں دِ نقت نہ المحالے میں دشواری ۔ بھر بھیٹر اور د نبے کی ادن ۔ ادنٹ کی شم اور عبی میں دِ نقت نہ المحالے میں دشواری ۔ بھر بھیٹر اور د نبے کی ادن ۔ ادنٹ کی شم اور عبی

at MIND AT POTENTIALITIES AT ACTUALISED

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ قِيمًا خَلَقَ ظِلْلاً وَجَعَلَ لَكُمْ قِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْنُكُمُ الْحَدَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ فَأَسَكُمْ لَلْ اللّهَ يُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَكُمُ تُسَلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوْكُوا فَإِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُهِمُ يُنُ۞ يَعْي فُوْنَ فِعْمَتَ اللّهِ ثُقَّ يُنْكِمُ وْنَهَا وَٱلْمَثْرُهُ هُمُ الْكُفِمُ وْنَ فَي وَمَنَعُمُ مُنَ ﴾ عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُهُمُ وَنَهُ وَنَ فِعْمَتَ اللّهِ ثُقَ يُنْكِمُ وْنَهَا وَٱلْمَثْمُ وَهُمُ الْكُفِمُ وَنَهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کے بالوں سے تنہارے لئے کتنے ہی سامان اور ضرورت کی چیزیں بنادیں ہوایک وقت تک تنہار کام آئی رہی ہیں ا

پیزاس نے تہائے لئے اپنے پیداکردہ دختوں کے ساتے بنادیئے دکہ جہال شکان ہو پیزیم نے منان کے نیچے دھوپ سے پناہ لیے سکوں۔ نیز بہاڑوں میں تہائے لئے چینے کی جگہیں بنادیں اور تہائے لئے کیڑے بنادیئے جمتہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آ ہنی لباس (زرہ کنز) جونتہیں ہے تیاروں کی زدسے بچانا ہے۔

وہ اِس طرح تہبیں اپنی پوری پوری نعتیں عطاکر تاریہتا ہے ناکہ تم آس کے قانونِ تربو

کے سامنے تھبک جاؤ

ایرسول؛ اگریه لوگ اسفدرنبیان حقیقت کے بعد بھی اس نظام سے روگر دافی کرین اور تیری ذمتہ داری ختم ہوجاتی ہے۔ تبرے ذیتے آب بیغام کا ان تک پہنچا دینا ہے۔ (اس کے بعد تم این جاءت کی تنظیم و تربیت میں لگ جاؤ۔ اس سے انقلاب آئے گا۔ بہنا )۔

یہ لوگ خدائی دی ہوئی نعمتوں کو پہچا ہنے کے بعد ان سے انکارکرتے ہیں عقب خود ہیں کی خریب کاریاں انہیں بہی سکھاتی ہیں بہی کفر کا شیوہ ہے جسے ان ہیں سے اکثر لوگ اختیار

کئے ہوئے ہیں (<del>الا</del>)-

رائبیں ہیں کا صاس نہیں کا ان کی یہ حالت آی طرح رہنے والی نہیں۔ انقلاب کی فردائی فیصلائی گری آنے والی ہمیں انقلاب کی فیصلائی گری آنے والی ہے۔ ( اللہ انقلاب کے لئے کہیں اہر سے لوگ منہیں آئی والی ہے۔ ( اللہ انقلاب کے لئے کہیں اہر سے لوگ منہیں آئی مدافت کی شہاد من کا ہن انتقام خدا و ندی کی صدافت کی شہاد دیں گے۔ ( ایم : بہا)۔ جولوگ آل نظام سے سکرشی برت سے ہیں انہمیں اس کی مزیما جازت نہیں دی جائے گئی۔ اور وہ ہزار جا ہیں گے کہ ذلت اور سوائیوں کا عذاب النسے مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوسکے گا۔ ( ایم )۔

مہو<u>ے ہ</u> کرمہم ہا۔ جب وہ عذاب ان لوگوں کے سامنے آجائے گاجو آل وِ فنت لول سرکتی برت ہجائیں '



توندال عذاب بیں کوئی تخفیف کی جاتے گی اور نہی انہیں بہلت دی جائے گی۔ اور جب پہ لوگ بوخوا کے ساتھ دوسروں کو بھی شرکی کرتے ہیں 'انہیں دیکھیں گے جنہیں پیشر کی جکم خدا و مدی قرار دیا کرتے ہتنے تو کہیں گے کہ لیے جارے پر ور دگار! یہ ہیں دہ جنہیں ہم 'تیرے سواپکاراکرتے ہتے۔ تو وہ سنسرکار ان کی بات لوٹاکران کے مذہر ہے اریں گے ادر کہیں گے کہتم جموت ہو گئے ہو۔ (ہم تنہاری کارستا نبول ہیں تنہارے شرکیے تنہیں تھے)۔

وہ لوگ آئ دن نظام حنداوندی کے سائنے سپر ایداز ہوجہا بین گے۔ اوران کی تمام خودساختہ تدا بیروریم برہم ہوجائیں گی۔

وه لوگ جنبول نے خود کھی نظام خداوندی کے اپنے سے انکارکیا۔ اور (اپنی مفادید اور خود کھی نظام خداوندی کے اپنے سے انکارکیا۔ اور (اپنی مفادید اور خود ساختہ مذہب کی بنا پر) دوسرول کو بھی اس نظام میں سٹرکت کے رہے بہم ان پر عذاب بر عداب بر صلتے جائیں گے۔ یہ اس لئے کہ وہ معاشرہ میں نامجواریاں بیدا کیباکر نے تھے اور مفسدہ پر دازیوں سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ (اس تسم کی روش کا نتیجہ میں ہونا ہے)۔

رجس دن بیانقلاب آئے گاتو) ہم ہر اِر بی کے اندر سے ان کے خلاف گواہ اعضا کھٹرا کریں گے اوران سب پر تہمیں گواہ لائیں گے۔ ( اہم )- ( تہماری گواہی بہ ہوگی کہ تم نے ان نک ہمارا وہ بیغام بینچا رہا تھا جسے) ہم نے تیری طرف اس کتاب میں نازل کیا خفا' جو تمام امور کو انجمارا وز تھا ارکر میں گردی ہے' اور جو' ان لوگوں کے لئے جو آس سامنے سرسیم تم کریں' انسانیت کی صبیح منزل کی طرف راہ نمانی' حال کی زندگی کے لئے إِنَّ اللهُ يَا أَمْرُ بِالْعَدُ لِ وَ الْإِحْسَانَ وَ اِيْتَآئَ ذِي الْقُرُ لِي وَيَنْفَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْهَنْكَى وَ الْهَنْكَى وَ الْهَنْكَمْ وَ الْهَنْكَمْ وَ الْهَنْكَمْ وَ الْهَنْكُمْ وَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ الله

سامان نشودنما اور تنقبل کے لئے نوشخبری کاسامان ہے۔

ہوکچے ہم نے اس کتاب میں ہما ہے اس کا بنیادی نکتہ ہہہے کہ ہم:

(۱) ہرایک سے عدل کرد۔ بعنی ہرایک کا پرراپورائق دو۔

(۲) جن بین کسی دجہ سے کوئی کمی رہ جائے اس کمی کوپوراکر دُخواہ اِسے لئے اُسے

تق سے زیادہ دینا پڑے۔ اوراس طرح معاشرہ کے تواز ن کو قائم رکھو۔

(۳) اس میل واحسان "کی ابت دالینے فرتیبیول ---اہل خاندان اور آس

یاس کے لوگوں -- سے کرو' اور کچراس کاسلہ عالمگر کرتے چلے جاؤ۔

(۲) ہجل سے ہمیشہ کیے۔ بعنی یہ ذکر وکرسب کچھاپی ذات کے لئے سمیٹ کربیجے

جاؤ۔

(۲) ہے اُن۔

(۵) خوانے تنہا<u>ے لئے جو</u>حدو دمقرر کردی ہیں ان سے بھی تجاوز نہ کرو کسی حا میں بھی قانون محنی نئرو-

بداخلاقی آفداراس گئے بیان کئے گئے ہیں کہ تم انسانی زندگی کے بلندمقصد کو جہشے سکتے رکھوا ورزندگی کو محض طبیعی حیوانی زندگی نہ سجھ لو۔

ر ۲) جب تم خداکے ساتھ عہد کرلو (بالحضوص وہ بنیادی عہد بنکا ذکر اللہ میں کیا گیا ہے) تو اپنے عہد کو پوراکر و-کیا گیا ہے) تو اپنے عہد کو پوراکر و-(۷) اور اپنے قول وافرار نخیتہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑو و درآنحالیکتم آس پرخلا

( ٤ ) اورا بیے نول وا فرار محجیته کریکیف کے بعد انہیں مت لور و درا کے البیام آس پر خلا کو ضامن قرار نے چکے ہو۔ یا در کھو! ہو کچی تم کرتے ہواں تہ کو اسکا علم ہوتا ہے۔ اور دیجھو! تمہاری حالت کہیں اس عورت کی سی نہ ہوجائے جس نے بٹری محمنت سے 91

سوت كانا ادراس كے بعد فوداينے بالنفول أسے كرات كرات كرة الا-

تمایین معابرات اور قول واقرار کو (جو ان دسلاسی کے موجب اور صامن ہونے چاہئیں) الٹا 'باہمی مکر و فساد کا موجب بنا لیتے ہو۔ اور بسب اس لئے کرتے ہونا کہ میں سے ایک بارٹی دوسری پارٹی سے آگے بڑھ جائے۔ لیعنی بال و دولت اور جو بی غزت اور قوت میں یک دوسرے سے آگے بڑھ جائے 'تم عہدو ہمیان کی بھی پروانہیں کرتے (بھی)۔ اللہ تمہارے اس قسم کے اوادول کو طاہر کرنا رہتا ہے (تاکیم اس سے نصیحت حاصل کرو)۔ یا در کھو اجن امور میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو جب طہور تمائج کا وقت آتے گا او وہ سب انجر کررا ہے۔ آجا ہیں گے۔

اسی طرح جومعاہدہ تم نے خدا کے ساتھ کیاہے ( ति ) اُسے کفوڑ ہے سے ذاتی مفاد کی فاطر من بیجے ڈالو - اگر تہیں خفیقت کاعلم ہوتو تم حبان لوکہ کو کچر تہیں اس معاہدہ کے بدلیس

63

مَاعِنُكُ لُهُ يَنْفَلُ وَمَاعِنُلُ اللهِ بَاقِ وَلَا يَوْرَينَ اللّهِ يَنْ صَبُرُ وَالْجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَبِلَ صَالِكًا قِنْ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَقُتِي يَنَكُ خَيْوةً طَيّبَةً وَلَلْحَوْ يَنْهُمُ آجُرَهُمْ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا قِنْ ذَكُولَ وَالْفَيْ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَقُتِي يَنَكُ خَيْوةً طَيّبَةً وَلَلْحَوْنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَهُو مُؤُمِنَ فَلَقُتُ يِينَكُ خَيْوةً طَيّبَةً وَلَا يَعْمَلُونَ ۞ وَاذَاقَى أَتَ الْقُنْ إِنَ فَالسّتَعِنَ بِاللّهِ مِنَ الشّيطِن السَّحِيدِهِ ٥ إِنْكُولُونَ ۞ إِنّهُ اللّهِ مِنَ الشّيطِن السَّحِيدِهِ ٥ إِنّهُ اللّهِ مِنَ الشّيطِن السَّحِيدُ وَهُو مُؤْمِنَ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ مَا مُؤُولُونَ ۞ إِنّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

(نظام خداوندی کی طرف سے) ملنے والا ہے وہ آس طرح حاصل کردہ مفاد کے مقابلہ میں ہیں۔ مقدمہ

بہر ہے۔ متم ہو کو کھی اپنے ذاتی مفاد کے لئے مال کروا دہ بنظام کننا ہی زیادہ کیوں نہ ہو صوص ختم ہو کریے گا۔ میکن ہو کچھ نظام خوادندی کی رُوسے ملے گا'وہ باقی رہے گا۔ کہ جمی تم نہیں ہو گا(اُتھا۔ میکن نیہ ملے گا اُنہی کو جو اُس نظام کے قیام میں ثابت قدم رہیں گے اور سن کاراندا ندازسے اپنے پروگرام پر ممل ہرا ہوں گے۔

پر سر ایس مبیر اس باب میں ہمارا فانون یہ ہے کتم میں سے ہو بھی نظام ضلدندی کی صداقت یادر کھو! اس باب میں ہمارا فانون یہ ہے کتم میں سے ہو بھی نظام ضلدندی کی صداقت پر نفین رکھ کڑا یسے کام کرے گا جو اس کی ذات اور معاشرہ کو سنوار دیں توہم اسے نہایت نوشگوار زندگی برکرائیں گے۔ یہ نتیجہ ہوگا ان کے اعمال کا جو ان سے سن کارانہ انداز سے ظہور میں

این بروگرام برعمل درآمد شرع کروگئر ( تولوگوں کی ذاتی مفاد برتیال ورسئرکش تو تیس آس کی سخت مخالفت کریں گی) اس وقت ضرورت ہوگی کرتم (اورزیادہ شد کے ساتھ) تو انین خدا و ندی سے دابت رہ کر شخر ہی عناصر کی مضرت رسا نیوں سے سالمان مفاظرت طلب کروسے

معاطت منب رو یادر کھو! پیخن ربی قرنیں رخواہ انسان کے اپنے اندر کی ہوں یا خارجی) اُن کو پر کہمی غلب نہیں ہاسکتیں جو قوانین خداوندی کی صدافت پر تقین 'اوران کی محکمیت ہم بر کا بورا بور کو کسیں ا

پور بورا بسروساری ان کاغلب و نسلط اُنهی لوگوں برہوتا ہے جو اِنهیں اپن ارسنیق ادر کارساز نباتے ہیں بیا ان برجو قوالمین خدادندی کے ساتھ 'دیگر فوالمین کو بھی شریک کر لیتے' ادران کے مطابق زندگی بسرکرتے ہیں۔ خالص قوالمین خداوندی کے تابع رہنے والول برتیج تیبی قوتیں کہی غلبہ



إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ لَا يَهُنِ يُهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الَّذِينَ

تہیں پاسکتیں۔

(جب ہم غیرخدا و ندی فوانین کا ذکر کرتے ہیں ' نویہ المپرکتاب کہتے ہیں کہ اگر نسرآن کے احکام من جانب استہ ہیں توان میں سے بعض ان احکام سے مختلف کیوں ہیں ہو خدانے آت پہلے اُن کی طرف بھیجے گئے تھے اُن میں سے کہر احکام ان کی طرف بھیجے گئے تھے اُن میں سے کہر احکام ان کی طرف بھیجے گئے تھے اُن میں سے کہر تواجی اُن کی طرف بھیجے گئے تھے اُن میں رہے ہی نہیں ۔ او بعض ایسے ہیں جو انہیں محق ہنگا می طور پر فیتے گئے تھے )۔ اب ان کی حبگہ اُن سے بہر احکام استقل طور پر فیتے گئے ہیں۔ اب ان کی حبگہ اُن سے بہر احکام استقل طور پر فیتے گئے ہیں۔ کہن جو دوضع کر دہ ہیں۔ جا لانک خدا ان جی طرح جانبا ہے کہ س دفت کس من جانب اللہ نہیں۔ آس اُن اور پیداؤگ اس کا علم بہنیں رکھتے۔ ( جبہ )۔ اور پیلوگ اس کا علم بہنیں رکھتے۔ ( جبہ )۔

ان سے کہدوکہ اس مسرآن کوروح القدس ( اللہ نہ اللہ اس ہے کہدوکہ اس مسرآن کوروح القدس ( اللہ نہ اللہ اللہ اللہ ال کی طرف " بطور حقیقت ثابتہ لے کرا تراہے' تاکہ اس سے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط رکھیا جائے' اور جولوگ اس کے سامنے سر کیم م کریں' ان کی' صبح منزل کی طرف راہ نمانی کرے' اور انہیں مستقبل کی خوشگواریوں کی خوش خری ہے۔

ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو کوئی آدمی آگریہ باتیں سکھاجانا ہے (ادریہ انہیں وی کہہ کر لوگول کے سامنے بین کردیتا ہے۔ ایسا کہتے وقت برلو اور آمن ایمی نہیں سوچنے کہ) جس آدمی کی طرف یہ اسے منسوب کرنے ہیں اس کی زبان بڑی غیر فصیح ہے ادریہ سران نہایت واضح 'صاف اور نکھری ہموئی عسر بی زبان میں ہیں سبے (بعدی علاوہ اس کے کشتران کے حفائق کسی انسان کے وضع کر دہ نہیں ہوسکتے 'اس کا انداز بیان بھی نہایت بلندہے )۔

حقیقت بیست کرمن لوگوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کرلیا ہو کا منہوں نے تو این فداوند

1-1

إِنْمَا يَفْتَرِى الْكُنْ بَ الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِإِيْتِ اللهُ وَأُولَمْ الْكُنْ بُونَ ۞ مَنْ كُفَرَ عِاللهُ وَأُولَمْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

کومانیا ہی نہیں انہیں صبح راستے کی طرف راہ نمائی کیسے ل سکتی ہے ؟ ان کے لئے النا تیا ہی کا عذاہیے، (ہو)

جولوگ توانین فداوندی کی صداقت پرایمان نہیں لاتے (اُن کے انکار کی اُل وجر تو ہوئی بیت ہے کہ وہ اُن کے انکار کی ال وجر تو ہوئی بیت ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ استان کی دہ ہے کہ وہ ہے کہ استان کی دہ ہے کہ استان کی دہ ہے کہ استان کی دہ ہوئی باتیں مضع کرتے رہتے ہیں اوراس طرح وسروں کو جوٹا ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مالانک جوٹے وہ خود ہوتے ہیں۔

یہ تودہ ہیں جوسے سے ایمان لاتے ہی نہیں۔ اب رہادہ تحض جوایمان لانے کے
بعد ت نون خدا و ندی کامنکر ہوجائے بایں نمطاکہ وہ اس کفر والکار کے لئے اپنادل کھول نے
تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا کے وت انون مکافات کی رُوسے ایسی تہا ہی آئی ہے کوان گا ،
کے راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جسا آہے ۔۔۔ مگر ہاں آجس شخص سے جبرا کفر کا کوئی گا کو راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جسا آہے ۔۔۔ مگر ہاں آجس شخص سے جبرا کفر کا کوئی گا کو راکھ کا دیا ہے ایک ان اندر سے ایمان پر مطمئن ہو اواسس پر کوئی مداخب ذہ نہیں۔

ایمان نے آنے کے بعد کھڑی راہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں ہو طبیعی زندگی کے مفادِ عاصلہ کو مستقبل کی زندگی کے مفاد برترجیج دیتے ہیں۔ دبینی جب تک یہ کیفیت میں ہوتا ہوں موس رہتے ہیں بیکن طبیعی زندگی کے مفاد اور متقل اقدامیں تصادم نہیں ہوتا ہو موس رہتے ہیں بیکن ان میں محراد ہوجائے تو ایمان کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ مفاد عاصلہ کو مستقل قدر برقر ان کرنے جائے۔ بیکن وہ مفاد عاصلہ کو چوڑ نا نہیں چاہتے اس لئے ایمان کو چوڑ دیتے ہیں ۔ انسا جب ہمی متقل قدر براس کا ایمان نہیں جب ہمی میں مفاد طبیعی کو ترجیح دے گا استقل قدر براس کا ایمان نہیں ریدگی کی صبح منزل کی گا رہنائی کس طرح مل سکتی ہے۔ ؟

أُولِيكَ الذَّنِ نَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْمِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولَاحِكَ هُمُّ الْخُفِ لُوْنَ ۞ لَاجَرَمَا تَهُمُ فِي اللّهٰ خِرَةِ هُمُ الْخَيرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ اللّهِ بْنَ هَاجُرُو امِنْ بَعْبِ مَا فُيتِنُوا ثُمَّرَ خَهَدُو اوَصَهُرُو آلْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْلِهَا لَعَفُورُ مَّ حِيدُمُ شَهْ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسِ عُمَا ذِلْ عَنْ ثَفْهِها وَتُو فَى لَنْ فَيْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَنَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ الله

به وه لوگ بهی جن برجذبات آن طرح غالب آجاتے بب کدان بین سننے ویکھنے اور مجھنے اور مجھنے سے سنے کے سناور کر اندھاؤسند سوچنے کی صلاحیت ہی باتی نہیں ہتی ۔ اور اول وہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر جوکر (اندھاؤسند سطحی جذبات کی روبیں بہے چلے جاتے ہیں) ۔

بن او گون کادل ایمان پر طمئن ہو' ان کی حالت پر ہوتی ہے کہ اہمیں خت تھا۔

ہنچاتی جا بنی تو بھی ان کا قدم نہیں ڈیگا گا بھی کرجب ان کے ایمان اور وطن کے میں تصافل موجائے، تو وہ وطن کو خیر یا دکہ دیتے ہیں اور ایمان کو نہیں جھوڑتے اور اس طرح کسی اللہ مقام کی طرف ججرت کرجاتے ہیں ہواں کے ایمان کے تقاضوں کے لئے زیادہ سازگار ہو و وا مقام کی طرف ججرت کرجاتے ہیں ہواں کے ایمان کو شش کرتے رہتے ہیں اور ہرشکل کا مقابلہ نہتا یا مردی اور استقامت سے کرتے ہیں۔

یا مردی اور استقامت سے کرتے ہیں۔

ت وه لوگ بین جنهیں اس قدر مشکلات اور مصائب کے بعد نظام خدا وندی کی طرف میر مضافلات او نیشو ونما کا سامان عطام و تاہیں۔

(یہ جو ادبر کہاگیاہے کہ فلط روشس پر چلنے والوں کا انجت ام تباہی ہوگا۔ ہیں۔
میں وقت ہوگا جب اعمال کے تاکیے بے نقاب ہوکر سامنے آجا بیں گے۔ انہیں دیجھ کر برخلط اُؤ خود اپنے آپ سے حکر ناشروع کر وے گا۔ وہ اپنی وات کو مطعون کرے گاکر میں نے یہ کے کہوں کہا ؟ لیکن اُس وقت اس طعن تولیش سے کھے حال نہیں ہوگا۔ اس وقت اعمال کے تنائج پورے کے پورے سامنے آجرا بیس گے۔ اور جو کھے کسی کے ساتھ ہوگا اس کے اپنے اعمال کا نتجہ ہوگا۔ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔

تومول پر ال تشم كى تباميال كيول اوركب آتى بي اسے ايك شال سے مجمو

Œ

HA

مَثَلَا قَرْبَكَ كَانَتُ اٰمِنَةً مُّطْمَعٍ نَهُ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ الْمَصَّدُ وَلَقَلَ مَكَا إِن فَكَفَرَتُ بِا نَعْجُهِ اللهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ الْيَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَهُ هُ وَسُولُ مِنْهُ مُؤَكِّنَ بُوْهُ فَا خَنَ هُ مُ الْعَلَ ابُ وَهُمْ ظِلْمُونَ ﴿ فَكُوْ الْمِثَالَ زَقَكُمُ اللهُ حَلَاطِيبًا ﴾ وَ اشْكُرُ وَانِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُونَ ﴿ وَالْمُونَ ﴿ وَالْمَانِ مَا كَنُو اللّهَ وَل

ایک سبتی مخی جید خارجی خطرات سے آن اور دم ایک شمک ش سے اطبینان جال تھا۔ اس کی طرب ہرسمت سے سامان رزق کھنچا جلاآ تا تھا۔ اس کے رجنے والے بترے فوش حال اور خارع البال خفے بلیکن انہوں نے خدا کی ان بخت اکتشاف کی ناقد رشناسی کی۔ (بٹرے بٹرے لوگوں نے ہمیں اپنے لئے سیٹنا اور چیپا نامٹر وع کر دیا)۔ اس کا نیتجہ بیہ ہواکدان پر بحبوک اور خوت کا عذاب طاری ہوا فارغ البالی کی جگرا نہیں فاقے آنے لگے اوران کا آن خطرات سے بدل گیا۔ بیسب کھان کے لینے فارغ البالی کی جگرا نہیں فاقے آنے لگے اوران کا آن خطرات سے بدل گیا۔ بیسب کھان کے لینے باعظوں کا لا با ہوا تھا۔ خدا نے اپنی بخشائشیں نہیں روک لی تقیس کیکن انہوں نے اپنے لئے ہو فلط نظام مت اسم کیا 'یہ اس کا نیتجہ تھا۔ ( جہتم )۔

ان کے پاس خودانہی ہیں سے خدا کا ایک پیغام آباد اوراس نے انہیں بتایا کہ یہ آن کے خودساختہ غلط نظام کا بیتجہ ہے۔ اگر وہ اس نظام کو خوانین خدا و ندی کے مطابق متشکل کرلیں تو پھر وہی آسانشیں حال ہوجائیں گئی۔ لیکن انہوں نے اُسے جبٹلایا ورسرشی برنی۔ اُن کے آس ظلم وسرکشی کا نینجہ یہ ہواکہ ان کی نیاجی اور بٹرھ گئی۔

بدذار این فاطبین انم اس مثال سے عرب حال کرو اور) جوسا مان رزق اشد نے ہیں دیا ہے اسے اس کے مقر کر دہ طریقیہ کے مطابی خوشگوارا در پاکیزوا نداز سے کھا و بیج - اور اول فاریخت اسٹوں کی سپاس گزاری کا ثبوت دو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہم ' اپنے ذاتی جذبات اورانفرادی مفادسے قطع نظر کرکے ' قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو۔

یادرکھو! کھانے پینے کی چیزول میں سے پیچپارحام ہیں ۔۔ مُروارْ ( بہنا ہوا ہم ہم اُہو۔ خنر ریکا گوشت اور جو کچہ خدا کے سواکسی اور کے نام سے منسوب کیا جائے۔ نیکن جو شخص رکھو سے ، مجبور ہوجائے ( تواسے ان چیزول کے کھالینے کی بھی اجازت ہے بشرطی کہ ) اس کی نیت قانون شکنی اور حدود فراموشی کی نہ ہو۔ ایسی صورت میں خدا کات نون 'اسے اُن معزاز اسے



محفوظ رکھے گاہوان چیزوں کے استعمال سے نفس انسانی پر پٹرنے ہیں اور جن سے اس کی ذات کی نشد ونمارک حاتی ہے۔

اوردیجو! ایسانه کروکه بهماری زبان پر جوجونی بات آجائے اسے بے دھٹرک بیان کردیاکرواورلونہی کہددیاکروکہ بیمال ہے اور وہ حرام - (حلال وحرام کے نعین کا اختیار صوف خلا کو سبے اوراس نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کردی ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف حلال او حرام کی فہرستیں مزنب کرنا) خلا کے خلاف افترا پردازی ہے۔ اور جولوگ خدا کے خلاف انستار کرنے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

وہ ایسی باتوں سے مقور اسافائدہ ضرور صاصل کر لیتے ہیں' لیکن آخرالا مران کے لئے سیری ہی در دناک ہزا ہوتی ہے۔ سری ہی در دناک ہزا ہوتی ہے۔

اورہم نے یہودیوں پر وہ بچے حرام قرار دیا تھاجس کا ذکر پہلے آجیکا ہے (ہمہم) - (وہ احکام اِن اِسکام کے مقابلہ میں سخنت تخفیلیکن ) اُن برہم نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ انہوں نے فود اپنے آپ پر زیادتی کی تھی جس کے نتیجہ میں ان بر ایسی کڑی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
ودا پنے آپ پر زیادتی کی تھی جس کے نتیجہ میں ان بر ایسی کڑی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
(بیراس لئے ہوا تھا کہ انہوں نے مت انون سکنی کو اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ اور جو ابسا کر سے آ

(بیراس لئے ہوا تھا کا انہوں نے مت انون سکنی کو اپناشیوہ بنالیا تھا۔ اور جو ایسا کرسے آس اس کی سنزاملنی لازم ہے)۔ ہاں البتہ ' جو لوگ نا دائی سے کوئی محافت کر بیٹیب ' ادراس کے بعد (اس کا احساس ہونے پر) نورًا پھیلے پاؤں لوٹ کرد ہاں آجائیں جہاں سے ان کا قدم نظم کی طرف انھ گیا تھا ' اور لیوں اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس کے بعد ٹیر سے خدا کا قانون رہو بہت انہیں ان مضرا ٹرات سے بھی محفوظ رکھے گا جو اس غلط قدم انتھانے کی وجسے پیدا ہو گئے تھے

إنَّ إِنْ هِيْمَكُانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيْفًا وَلَهْ يِكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيَهُ الْمُعْمِدُ اِجْتَبْهُ وَهَالْمُ الْمُشْرِكِيْنَ فَيْ الْمُخْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُتَبَالُكُ وَانَّهُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَي الْمُشْرِكِيْنَ فَي الْمُشْرِكِيْنَ فَي اللَّهُ الْمُعْمِدُ وَانَّهُ وَالْمُعْمِدُ وَانَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُعْمِدُ وَانَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ وَالْمَا اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

اوران کی نشو دنماکو بھی برستورجاری رکھے گا۔

شکرنهن کی ده رون (حس کا ذکر مها آمیس) آچکا ہے) ابراہیم نے اختیار کی گئی (آل مقصد بخطیم کے حصول کے لئے آل نے کعبہ کی تھیم کی جو ایس سے ابرا آگا ابرا آگا ابرا آگا کے ابرا آگا میں آچکا ہے ابرا آگا ہیں مقصد بخطیم کے حصول کے لئے آل نے کعبہ کی تغییر کی تھیم کی بداری نوم تھا ہو تو انین خدا و ندی کے سلمنے جبی ہو اور ہر غیر خدا و ندی تو ت سے مند مور کر اپنی تمام تو جہات اسی مقصد بخطیم برم کو در کھے۔

المال نعمائے فدا و ندی کی بہی شکر گزاری تھی جس کی بنا پر خدا نے لسے (نظام خدا و ندی کے مرکز کر ایس کی منافر اور اس کی راہ نمائی زندگی کی سیم کی اور تو از ن بدوش راه کی اسیم کے لئے منتحب کیا تھا اور اس کی راہ نمائی زندگی کی سیم کی اور تو از ان بدوش راه کی اطرف کی تھی۔

طرف کی تھی۔

ادرائسے اِس دنیامیں بھی ہواج کی ٹوشگواریاں عطائی تھیں اور آخرت کی زندگی ہے اُس اور آخرت کی زندگی ہے اُس استور کئے ' اس کا شاران لوگول میں ہوگاجن کی صلاحیتیں نشوونما پاچکی ہوں ' اور جن کے سب کا استور کئے ' ہوں ·

راے رمول! یہی وجہ کی ہم نے تیری طرف یہ دی کی پی کہ تم ہوطرف سے صرف نظر کے ' خالیس مسلک ابراہیمی کا آبراع کرو ( <del>۱۹۵</del> ) - اس لیے کہ (جیسا کہ او ببرکہا گیا ہے ) اس نے خالفی این خداوندی کی محکومیت اختیار کی محق - اس میں کسی اور کوشر بک نہیں کیا تھا-

ریریبودی دعوانے نویبی کرتے ہیں کہ یدملت ابراہمی کے متبع ہیں لیکن ) انہوں نے اس میں سیس سیس کرشی اختیار کر کھی تھی جس کی اس میں سیست کا غذاب آیا تھا ( اس الله و نہائی : مہلی : مہلی : مہلی : مہلی : مہلی : مہلی اللہ و کا ان الاو کا میں سیافت لاون کرتے ہیں اُس وقت فیصلہ کرسے گاجب طہوز تنائج کا وقت آ برگا۔

(تم إس وقت ال سے الجھونہيں بلكه) اپنے فداكے راستے كى طرف حكت اور وعظت جن

عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عُلَمُ بِالْمُهُمَّلِ بُنَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ ۚ وَلَيِنْ صَكَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيرِينَ ﴿ وَاصْبِرُو مَاصَبُرُكَ لَا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونِيْ فَصَيْقٍ مِّمَّا لَيُنْكُرُونَ ﴾ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيرِينَ ﴿ وَاصْبِرُو مَاصَبُرُكُ لِكَالِا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فَيَ

410



## إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ اوَّ الَّذِينَ هُمُ أَخْسِنُونَ ﴿

کے ساتھ دعوت دہنے چلےجاؤ ۔۔ بینی قوانین خدا وندی کی غرض دنیابت اوراخلاتی اقدار کے منشام ومقصو دکوسیا منے رکھتے ہوئے ۔۔۔اوراختلاتی امور میں ان کے ساتھ نہابت حسن کا رانہ ازارے بان چیت کرد بنیرا پر دردگار خوب جانتا ہے کہ کون آس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راسنے سرحل رہاہے۔

اوراگر نہمیں ان کا پھیاکر ناپڑے تو ہی صد تک پھیاکر دحیں صد تک انہوں نے نہمالہ بھیا کیا تضا، دیاد ابن عمل میں ہی ہے تہ کے نہ بٹر بھو) اوراگر تم ان کے پھیے جانے کے بجائے اپنے تفاکا بر جے رہو' تو ہیں روٹ کا انجنام زیادہ اٹھیا ہوگا۔

ہذا' بہتر یہی ہے کئم اپنے بروگرام پرات فارن سے جے رہو --- ادریہ توانین خدادندی کی تائید ہی سے ہموسکے گا - اوران کی تباہی کے احساس سے اسٹردہ خاطر نہ جود کہ جولوگ سی طرح مانیں ہی نہیں' وہ تباہی سے کس طرح سے سکتے ہیں ) ۔ نہی ان کی خفید ساز شوں کی وجہ سے دِل گونتہ

ہوں ہے۔ اس لئے کہ خداکی تا بیکہ د نصرت ہمیشان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو غلط راستے کی نباہیو ہے ۔ استے کی نباہیو سے بحیاجاہیں'اوراس کے بتاتے ہوئے راستہ پڑھن کا راندا نداز سے چلتے جائیں۔



الْحَهَاهِ إِلَى الْمَسْعِيدِ الْمَقْصَاالَيْنِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَة مِنْ الْبِتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْمَوَى مَنَ الْبِينَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْمَوَى مُولِيَ مِنْ الْبِينَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُلَّى لِبَنِيَ إِسْرًا وَيُلَا لَا تَتَغَيْذُوْ الْمِنْ دُوْنِي وَكِيْلُا ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّى لِبَنِي إِسْرًا وَيُلَا اللَّهُ اللَّهُ مُلْكِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( خالفبن کی جن رہے دو انبول کی طرف چیے اشارہ کیا گیا ہے ( انہا ) اُن ہیں آخری اسکیم یہ بھی کہ رسول کو چیکے ہے قبل کر دیا جائے۔ بیکن ) خدا کی اسکیم کے مطابق اسکیم یہ می کہ رسول کو چیکے ہے قبل کر دیا جائے۔ بیکن ) خدا کی اسکیم کے مطابق اسپیف بندے کو راتول رائے بیت الحوام ( مگہ ) ہے نکالی کر (مدینہ کی ) کشادہ سرزین کی طفہ بندے کو راتول رائے بیت الحوام ( مگہ ) ہے نکالی کر (مدینہ کی ) کشادہ سرزین کی طفہ اور لیگیا اناکہ آل ڈور دراز مقام میں جاکر نظام خدا و ندی کی تشکیل کرے۔ ہم نے اسس مقام اور اس کے گیا اناکہ آل کو بیش کو بٹر ابیا برکت بنایا ہے۔ اس کی فضا اس آ ہمانی انقلاب کے لئے بٹری سازگا ہے۔ یسب بھی آل لئے کیا گیا ہے کہ خوااب اُن باتول کو آشکا راکر دے جن کا وعدہ است عرصہ کیا جانا رہا ہے۔ اس لئے آس کا ہرفیصلہ علم وحکمت پرمبنی ہونا ہے۔

رآسمانی دعوت انقلائے سلسلمیں جرت کوئی نئی جیز نہیں ایسادافعہ قرب قرب میں ہر سول کو پیش ایسادافعہ قرب قرب میں ہر سول کو پیش آیا ہے۔ اور موٹی کا ابنی قوم کو لے کرمصر سے علی جانا تو ایسامشہور واقعہ ہے جس کی تفاصیل تک کاسب کو علم ہے۔ اُسی توعیت کی بہجرت بھی ہے ، میم نے موٹی کو بھی اسی طرح منابط ہوا بھا اور اُسے بنی اسرائیل کے لئے قندیل راہ بنایا تھا 'اور اُسے بنی اسرائیل کے لئے قندیل راہ بنایا تھا 'اور اُسے بنی اسرائیل کے لئے قندیل راہ بنایا تھا 'اور اُسے بھاتھا

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْمِ النَّا كَانَ عَبْلَا الشَكُورُا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ في الْكِتْبِ
لَتَفْسِدُ لَنَ فِي الْكَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَقَ عُلُوَّا لَيْهِيْرًا ۞ وَاذَاجَاءَ وَعَنَ الْوَلَهُ كَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
مَنْ أَوْلَهُ كَابُونِ مَنْ مِنْ يَلِي فَعَنَا سُواخِلَ الرِّيَارِ وْكَانَ وَعْلَا أَمْفُعُولًا ۞ فَمَرَدَدُنَا لَكُمْ
عِبَادًا لَكَنَا أُولِي بَالْمِ شَنِ يَلِي فَعَنَا سُواخِلَ الرِّيَارِ وْكَانَ وَعْلَا أَمْفُعُولًا ۞ فَمُرَدَدُنَا لَكُمْ
الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَالْمُنَ دُنْكُمْ يَامُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْدًا ۞ إِنْ آخْسَنْتُهُ

که وه اسس ضابطه کے ملادہ' اورکسی کو ابب ناکار سازنہ تمجھیں۔ اوراس بربورا بورا کھیروسہ رکھیں۔

اس بات بریفین بیداکرانے کے لئے کہ خداکی ندا بیرامن اور مفاظت کی ضامن ہوئی بیرائر ہوئی بیرائر ہے کہ استان کے ساتھ کی میں سوار کراکر طوف ان سے بچات دلائی تھی۔ نوع ہمارا بٹرار بیاس گزار بندہ نفا-(اس لئے اگر تم بھی اس میں سیاس گزاری اخذیار کردگے تو تم بیری بھی قوم منہ عون کے عذائی مجرت سے بہی مقصود نفا) ،

اس کے ساتھ ہی ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں یہ بھی بتادیا تھاکہ (تم فرعون کے عذاہی خیات حاصل کرنے کے بعد توانین خداوندی کی خلاف ورزی کروگے ادر) ملک میں ورزی کروگے ادر) ملک میں دومزنبہ بٹری تہاہی وگئے اور شدیبرسرشی اختیار کردگے - (اس کا بینجہ خود تمہا سے لئے تباہی اور بریادی ہوگا)۔

پونانچ جب ان دومواقع میں سے ریخت نصر کے ملا کے وقت ) پہلاموقع آیا 'تو (اے بنی اسسرائیل !) ہم نے تمہار کے خلاف ایسے لوگ اٹھا کھڑے کتے ہو بٹرے طافتورا ور تخت گیر بھے وہ تمہار بستنیوں کے اندرجا گھسے اورانہوں نے تہبیں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر سیجڑا ۔ اور خدا کے قانون مکا فات ہے جو کچھ کہا تفا' وہ اوں اورا ہوکر رہا۔

المنظم في السنة عمرت بيم في الوائم في المائة الم اورتم السنة وتتمنول كي خلاف بوكنى ( ذوالقرنين في المبيول كوشكست دى اورا المرتم بيم سنة تم المائة ال

إس طرح عنم نے دیکھ ایا کجب تم نے توانین فرا وندی کے مطابق حسن کارانہ اندازسے

9

المُسَنَّةُ تُمْ لِانْفُسِكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءً وَعُرُّ الْإِخْدَةِ لِيَسْفُو اُوجُوهَكُمُ وَلِيَلُخُلُوا الْمَسْجِيلَ كَمَا دَخُلُوهُ اَ وَلَى مَنَّ فَي وَلِيكَ بِرُوا مَا عَلَوَا تَنْتِينُوا ﴿ عَلَى رَبُّكُمُ اَنْ يَرْحَمَكُمُ وَلِنَ عُلْ تُعُومُ وَ عَلَى مَنْ كَمَا مَكُوا اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



زندگی بسرکی تو تہاری حالت کس قدر توشگوار ہوگئ اورجب تم نے اس کے خلاف نا ہمواریوں
کی راہ اختیار کر لی تو آس کا وبال بھی تہا اے اپنے ہی اور پیڑا (ہے ہے ہما است نون مکا فاتِ عمل)

کی راہ اختیار کر لی تو آس کا وبال بھی تہا اے اپنے ہی اور پیڑا (ہے ہے ہما است نون مکا فاتِ عمل فات کھا فات کھا فات کھا فات کھا ہوں ہوں کہ تہ ہیں و توار کریں اور ہم کے بیا ہیں ہیں جس طرح پہلی مترب (با بی ) وہاں جا گھسے تھے اور ہو کھوان کے وت ابوآئے آسے تہ سنہ س کر کے رکھ دیں۔ (ہم آب) (با بی ) وہاں جا گھسے تھے اور ہو کھوان کے وت ابوآئے آسے تہ سنہ س کر کے رکھ دیں۔ (ہم آب) اور ہمارے رسول کی معیت میں — ہواب تہارے پاس مدینے میں آرتی ہے۔ لیکن آگر تم اب بھی باز آجا ہو اور ہمارے رسول کی معیت میں — ہواب تہار سے پاس میں اگر تم ابنا و کھو تھی ہوں ہوں کے دیا ہو کہ تم ہو کہ ہم نے کس طرح جہنم کو اُن اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اُروکی تھا بنا کھا ہے ( یعنی ان کی آ گے بڑے سے کی وکری ہم نے کس طرح جہنم کو اُن وسی ہی سے دائے ہوں ہوں کے دہیں رکے دہ جاتے ہیں۔ یہی قوموں کی تباہی صلاحیت ہی تو موس کی ہوں کی تھیں ہیں اور وہ وہ ہیں کے دہیں رکے دہ جاتے ہیں۔ یہی قوموں کی تباہی صلاحیت ہیں۔ یہی قوموں کی تباہی صلاحیت ہیں۔ یہی قوموں کی تباہی صلاحیت ہیں۔ یہی قوموں کی تباہ

ہے)۔
(اب یہ صبح روش قرآن کی راہ نمائی ہی بریال کتی ہے۔ اس لئے کہ) قرآن کاڑا اسانیت کو سفر زندگی میں 'وہ راہ دکھ آب ہے جس سے زیادہ توازن بدون اور سیدی راہ ادر کوئی انسانیت کو سفر زندگی میں 'وہ راہ دکھ آب جس سے زیادہ توازن بدون اور سیدی راہ ادر کوئی نہیں۔ اور آن لوگوں کو 'جو اس کی صداقتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں 'اور آس کے متعبین کردہ فیر گا اجر ملے گا بیشل پراہوجاتے ہیں 'خوشخری دیت ہے کہ نہیں 'ان کے حسب نامل کا بہت بڑا اجر ملے گا اور سے کہ جولوگ مستقبل کی زندگی پرنقین نہیں رکھتے (اور اس طبیعی زندگی کو منتہ کی سمجتے ہیں 'ان کی خطار وس کے بیتے میں ) آن کے لئے در دناک تباہی کا عذا ہے۔

وَيَلُ عُوالْاِنْسَالُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُلْ وَجَعَلْنَا الَيْسَلَ وَالنَّهَارُ الْمَانُ عَجُولُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ عَجُولُكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

(سنقبل کی زنگ سے انکار اور صوف دنیا کی طبیعی زنگ کو مآل سیجنے کا نتجہ بہہ کہ)
انسان کا نصب العبین، فادعا مبلہ کا حصول رہ جا ایہ - وہ انہیں جلدی جلدی سینے کی فکر کیا ہے

( ایم) - حرص و ہوس سے اس کی نگا ہوں براس قدر دبنر بریسے پڑجا تے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی نفع
و نقصان کا بھی فیصلہ نہیں کرسکتا ۔ وہ فیراور شریس نمیز نہیں کرسکتا ۔ وہ نقصان رسال بالو کو کھی اِسی طرح دعون دیتا ہے جس طرح منفعت نجش امور کو ۔

ہرطرح کا حساب رکھ سکو ( اللہ ; اللہ ) -اس طرح ہم نے کا تنات میں ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھ جھوڑا ہے -( لیکن ہیں کے با وجود وہ ایک عظیم شینری کے کل پرزے ہونے کی بن ایر ' باہم اگر پیوست بھی ہیں )

رخیدوشری ادر آسک در اسانی زندگی میں بھی سرگرم عمل رہی ہے اور آسک میں بھی سرگرم عمل رہی ہے اور آسک میں بھی سرد کا اعمالنامه مرتب ہوکراس کی گردن میں لٹکار چتاہے جس کے تنائج بدلنے پرائسے کوئی اخت یار نہیں ہوتا جب تک اُن نتائج کے ظہور کا وقت نہیں آتا وہ اعمالنامہ کو یا ایشار مناہد جب ننائج کے ظاہر ہونے کا وقت آجا تا ہے نو وہی ایشا ہوا اعمالنامہ کی کہا کہ اُن کی سامنے آجا تاہے۔

إِفْرَ أَكِتْبَكَ ثَلَقَى بِنَفْسِكَ الْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ صَنِ الْمَتَنَى فَائَمَا يَهُتَنَى كَلِنَفْسِهُ وَصَنَّ فَلَا تَرْسُ وَالْمَرَةُ وَنِي رَاعُونَ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِيْنَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا صَلَّ فَإِنْهَا يَضِلُ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ تَرْسُولُا وَإِذَا آسَ دُرَا آسَ مُنْ الْمُعْرِينَ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ وَلِي مِنْ الْمُعْلِيلُولُونَ وَكُولُونِ مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ مُولِ اللّهِ وَكُولُونَ مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلَيْ مِنَ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَيْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَي مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

ادران سے کہاجاتا ہے کہ اوا بنانامۃ اعمال خود بڑھ او ۔۔۔ تہمارا صاب کہنے کے لئے باہرے کسی محاسبہ کے باہرے کے با لئے باہرے کسی محاسب کے بلانے کی ضرورت نہیں ، خود تہماری اپنی وات 'تمہارے فلاف محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

(یا اعمالنا مے کیا ہیں؟ اس حقیقت کی زندہ شہادت کہ ہوتی ہیں۔ اور چوفلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی نفخ بخشیاں خود آس کی اپنی ذات کے لئے ہوتی ہیں۔ اور چوفلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے نقصانات آس کو برداشت کرنے بڑتے ہیں یہاں کوئی بوجھ انصانے والا کسی دوسیر کا بوجھ نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ غلط اور ضجع راستہ انسان کے سامنے واضح طور پر رکھ دیا جائے۔ سلسل کہ ہوا بیت مقصد ہیں ہے، بہی وحبیج کہ ہم نے کہی ایسا نہیں کیا کہ کسی قوم کی طوف اینا پیغا مبرنہ بھی ہیں (جو انہیں غلط اور ضجیح بیں احتیاز کر کے بتال اور اُس پر نباہی نے آبیں۔ (سلسلہ نبوت کے ضم ہوجانے کے بعد اب بہی مغضد سرآن کی رُو سے پورا ہوگا)۔

ا تومول کی تباہی کے لئے خدا کا ت اون یہ ہے کہ جب وہ آرام پیند محمقت کئے بغیر ریادہ مصن یا دہ مال و دولت حاصل کرنے کی خواہ شمند عیش پرست اور سرمایہ والانہ ذہنیت کی حاصل ہوجیاتی ہیں 'اور س طرح ' اُس صحیح استے کو جیوڑ کر جوان کے سامنے واضح طور پر آچکا ہوتا ہے ' غلط راستوں کو اخت یار کرلیتی ہیں' تو 'وہ تب ہی کی ستوجب ہوجیاتی ہیں' اور بھے آنہیں' اس طرح ہلاک کر دیا جاتا ہے دکہ اُن کا نام ونت ان تک باتی نہیں رہتیاں۔

تاریخ عالم کوسامنے لاؤا وردیکھوکہ نوئے کے بعد کتنی قومیں تقبیں جہنیں ہم نے آئ طرح '(اپنے قانونِ مکافات کے مطابق ) تباہ کردیا۔ نیرانشوو نمادینے والا 'اپنے بندول کے

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجِلْنَالَهُ فِيهَامَا نَشَاءُ لِمَنْ ثُرِيْدُ ثُمَّرَجَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمُ يَصَلَهَا مَنْ مُومًا مَّنْ مُومًا مَّنْ مُورًا @ وَمَنْ آزَادَ اللاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُومً فُونَ فَا سَعْيَهُ مُمَّامًا مُثَنَّ أُورًا @ كُلاً فَيمِنُ هَوُ لا ء وَهَوُ لا ء مِنْ عَطَاء رَبِكَ وَمَا كَانَ عَظَاء رَبِكَ مَحْظُورًا @

جرائم ہے اجھی طرح باخبر بہنا ہے۔ وہ سب بجد دیجتا ہے۔ کسی کاکوئی عمل اس کی نگا ہوں ہے او محبل نہیں رہ سکتا۔

(اس سے تہا ہے۔ ول بیس بیسوال پیدا ہوگا کرجہ فداکات اون مکافات اس قدرہ گھر ہے تو بھر وہ قومیں 'جونہ مسقل افدار کوت ہیم کرتی ہیں اور نہی سنقبل کی زندگی ہرا بیان کھی ہیں وہ مادی ترتی کس طرح کرتی جاتی ہیں ؟ اس کی دحبہ یہ ہے کہ ہمارات نوان یہ ہے کہ ہو کوئی اس دنیا میں طبیعی مفادِ عاجلہ چاہتا ہے — اوراس کے لئے طبیعی قوانین کے مطابق کوشش کرتا ہے ہے۔ ہم ائے لینے قانون مشبت کے سطابق 'جسے ہم نے لینے اختیار دارا ڈ سے ایسا بتایا ہے 'مادی مفاد دید ہے ہیں (جوک ان ہمارے قوانین طبیعی کے مطابق 'حضہ کرکے فصل بوتا ہے 'مادی مفاد دید ہے ہیں (جوک ان ہمارے قوانین طبیعی کے مطابق 'حن کرکے فصل بوتا ہے 'اس کی محنت کا بھل مل جاتا ہے۔ اس بیس کا فرو مومن کی کوئی تمبر نہیں کی ۔ لیکن اِس کے بعد استقبل کی ترندگی میں اس قوم کے لئے 'تباہی کا جہنم ہوتا ہے جس میں وہ برت ال اور دھنکاری ہوئی دہاں ہوجاتی ہے (بہتا زوالے ہے)۔

اس کے بڑکس جو قوم (مفادِ عاجلہ کے ساتھ ساتھ ہے۔ استفقبل کی فوشگواریاں بھی جا ہے۔ اور سنتقبل کی فوشگواریاں بھی جا ہے۔ اور سنتقبل کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور سنتقبل دونوں ہیں افدار پیقین کامل رکھتی ہے۔ توبیلوگ بین بی کوششیں طال اور شقبل دونوں بین مجرافیہ ساتھ کی کوششیں طال اور شقبل دونوں بین مجرافیہ ساتھ کی کوششیں طال اور شقبل دونوں بین مجرافیہ ساتھ کی صابل ہونی ہیں۔

ہم ان طرح دونوں گرو ہوں کو (بینی صرف مفادعا جلہ طلب کرنے والوں اور مفادعا مطابقہ سنفتل کی فوشگو اراں چلہ جنوالوں کو اپنے طبیعی توانین کی رُوسے ان کی کوششوں کے ساتھ سنفتل کی فوشگو اراں چلہ جانے ہیں اور نیرے نشوو نما دینے والے کاعطا فرمودہ سامان زن ان سب کے لئے بیسال طور پر کھلار نہنا ہے۔ اس کے راستے میں کسی کے لئے بند نہیں لگائے جاتے - (جوجی نرقانوں جیسی کے مطابق حال ہوتی ہے وہ ہراس خص کو حاصل ہو تی ہے جو اس کے مطابق کو شیس قانون کے مطابق کو سے کو کشیس کرتا ہے - زندگی کی اسس دور میں کا مسرو ہومن و دونوں کے لئے بیسال طور پر میدان کھلار نہنا ہے - بہ نہیں ہونا کہا اسٹرکون

انظُن كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَكُلَا خِرَةُ الْمَبُرَدَرَجْتِ وَالْمَبُرُ تَغْضِيلًا ﴿ لَا اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمُلَا اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَنْ اللهُ ال

بتريصاديا جائے- بيني)-

M

بی ده الله تا اون ہے جس کی موسے ہم دیجھتے ہوکہ صولِ معاش ہیں کس طرح کے قوم ہوتو تیستہ ماس کر سے اس کی مطابق دوسری قوم ہر فوقیت ماصل کر لیتی ہے۔ ان ہیں ہمال ہم اللہ فرق پٹر تا ہے وہ منقبل کی فوشگواریاں ہیں ۔۔۔۔ بعنی اس دنیا ہیں بھی کون آگے بڑھتا کہ فظام زندگی نوشگواریاں ہے۔ اوراس سے بعد کی زندگی ہیں بھی کون آگے بڑھتا کو فطام زندگی نوشگواریاں کے لئے کا فون طبعی سے الگ ایک اور فافون مقرب ہو وی کے ذریعے ملتا ہے جبرفت می کون مستقبل کی فوشگواریاں ماس ہوجا میں اُئی کے درجات بلندیں اورائی کو دو مرس فوقیت ماصل ہوجا میں اُئی کے درجات بلندیں اورائی کو دو مرس فوقیت ماصل ہے۔ درجات کی بلندی اور فوقیت کا معیار ہے کہ اُس قوم کا صال بھی فوشگوار ہواؤ کو مستقبل بھی وزشندہ۔

بس کے لئے ضروری ہے کہ مصرف ایک خدا کے اقدار و تناؤن کو تیم کرو۔ اُس کے ساتھ کسی اور کے اقدار کو شامل نہ کرو — رہید کر وکی طبیعی زندگی میں تو قوانین خداوند رقوانین فطاف کے دو اندی فطاف کی اپنے خودساختہ تو انین کے نابع رکھو۔ نہ بھی یہ کہ تو انین فطاف نہ کی کو صرف اضلاقیات تک محدود رکھوا ورطبیعی زندگی کے تو انین کو نظر انداز کرکے عمل رہبانیت اختیار کرلو) — ان دونوں صور تو ل میں بیتجہ بیم ہوگاکہ تم مصاف زندگی مبین دھتکا اسے ہوئے انسانوں کی طرح 'ولت و خواری کے ساتھ ورسروں سے چھے رجھائے کہ مبین دھتکا اسے ہوئے انسانوں کی طرح 'ولت و خواری کے ساتھ وروسروں سے پھے رجھائے کے مبین دھتکا انداز کا عمل ضابط بزرادی کی دیا ہے جب کی بیش نظر سے ان اقدار کا عمل ضابط بزرادی کی دیا ہے جب کی بی تو انین خداو ذری کے علاوہ کسی کی اطاعت نذکرو۔ اُس کے سواکسی کو اپنا حاکم سلم ماسکہ یہ ہے کہ نم 'قوانین خداو ذری کے علاوہ 'کسی کی اطاعت نذکرو۔ اُس کے سواکسی کو اپنا حاکم سلم ماسکہ یہ ہے کہ نم 'قوانین کی اخت بیار کرو۔

وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَا حَ اللَّهِ لِينَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ زَبِّ ارْحَهُمُ أَكُمَّا رَبِّينِيْ صَغِيمًا ﴿ رَبُكُمُ اَ عَلَمُ بِما الْحَفِضُ لَهُمَا جَنَا حَ اللَّهِ إِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ زَبِّ ارْحَهُمُ أَكُمَّا رَبِّينِيْ صَغِيمًا ﴿ وَالْتِخَالَ اللَّهُ عِلْمَ الْحَالِينَ عَفُورًا ۞ وَالْتِخَالُ الْفُرلِينَ عَفُورًا ۞ وَالْتِخَالُ الْفُرلِينَ عَلَيْ اللَّهُ عِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْحَمْقُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْ الْ

اس السلال الاصول کی روشنی میں دنیامیں فظام راببین - بینی نوع انسان کی عالمگیر روشنی اس اس الاصول کی روشنی میں دنیامیں فظام راببین سے کرون اس نظام کی بنیادیہ ہے کہ اس کا نظام سے اس کی میں درہ اس کی ابتدا اپنے گھر کی زندگی ہے کرون اس نظام کی بنیادیہ ہے کہ اس کے لئے ہم شخص میں کسی درہ ہوئی کمی واقع ہوجائے اس کی کئی کو پوراکر دیاجائے ۔ اس کے لئے ہم اپنے مال باپ کو دیکھو۔ وہ جوان تھے اور کا کاج کے فابل تو اپنے علاوہ مجموع ہو ہے ہیں اور کمانے کے فابل نہیں ہے اور تر تر تر بہارا فرض ہے کران کی آل کی کو پوراکرو۔

بر سال بر میں ایک کر در ہوجائے ہیں اورانسان بجیس کی سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے (ﷺ)
ہذا اگر تمہارا باپ یاساں یا دونوں بوڑھے ہوجا بین اتوانہیں حقارت آئیز باتیں مت کہو۔ شہی آت سعنی اور درشن سے کلام کرد۔ اُن سے ادب اور عزت سے بات کر داور کشادہ گہی سے بیش آق

اُن کی پرورش کے لئے 'انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھو (حس طرح اُنہوں کے بیچے سمٹائے رکھو (حس طرح اُنہوں کے بچین میں 'نہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھا تھا )اور اُن کے حق میں ہمیشہ بیآ رزوکرو کہ حس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورٹ کی تھی' تمہارارب 'تمہائے بالحقوں' اُسی طرح ' اُنگی ، پرورٹ کا انتظام کر لئے جبیوں کی پرورٹ توجیوا نات بھی کرتے ہیں۔ سیس بوڑھے والدین کی بروٹ صرون انسان کا خاصہ ہے۔ اسی لئے اِس کی تاکید کی گئے ہے)۔

سروی اسان او حامیہ باس باس بیری کی بہت کہ ایک دل میں کیا ہوتا ہے۔ (تم ہوڑھے والدین کہ ہورانشو و نما دینے والا خوب جانتا ہے کہ تمہا کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ (تم ہوڑھے والدین کی بجبن کی سی یا توں سے زفت بڑجاتے ہو'ا وراس طرح' تمہارے دل ہیں' ان کے لئے تعظیم کا بختی رہتا ۔ لیکن) اگر تم اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتے رہو'ا وراپنے سلسنے نصب العین یہ رکھوکہ تم نے ہرایک کے بجر ہے ہوئے کام سنوار نے ہیں تو تم میں سہارا ور بر واشت کا ما دہ بدا ہوئے گا بر سے وہ طریقہ جس سے ہرائس شخص کو خدا کی طرف سامان ضاطت مل جاتا ہے جوا پی ذات کی مقدمت' نو و تمہاری حفاظت اور نشو و نما کے لئے آئس کی طرف رہوع کے۔ دہدا' ماں باپ کی خدمت' نو و تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما کا ذریعے بن جاتی ہے۔

ر اسی بنیادی صول کواب آگے برصاتے جاؤی جولوگ متہا سے قریبی (رشتدوار) ہیں۔

۱۲۸

ŗΔ

اِنَّ الْمُبَنِّ رِيْنَ كَانْتُوا اِنْوَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴿ وَ إِمَّا تَعْمُ ضَعَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ لَكُونَ وَ الْمَاتُعُ فَلَوْ لَكَ عَنْقِكَ الْبَعْفَاءُ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ مَنْ وَلَا تَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَنْقِكَ الْمُعْمَةُ وَلَا تَمَيْسُورًا ﴿ وَكَلَّ تَبْعُمُ لَا يَكُنُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ لَكُ اللَّهُ عَلَيْ لَكُ اللَّهُ عَلَيْ لَكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

## كَانَ بِعِبَادِهِ خَيِهُرًّا بَصِيرًا أَضَ



انتها مین مال کوبے جاصرف مت کر ذاوراس اصول کو بہیشہ بین نظر کھوکہ مال ملت کی کھینتی کے لئے بیج کے مانند ہے اگر بیج بول بویا گیا تو ایک ایک دانے سے سات سات سودانے پہا ہوں گے (1747) - اورا گرائے بے محل بھیردیا تو جھینی کا اگنا نوایک طرف بیج بھی منا تع

بیلاجائے گا۔

اس طرح ال كوضائع كرفينے والے شيطان كے بھائى بند ہيں اور شيطان اُسے كہتے ہيں جو خوا كے عطاكر دہ سامان نشو ونماكو تباہ وبربادكر كے اُس كی نعمتوں كی ناسباس گزارى كرے والے شيطان سے كوئى ضرور تمند تمہا ہے پاس اُس و قطاع اور اگر كہمی ایسا ہوكہ اِن خوارون ہيں سے كوئى ضرور تمند تمہا ہے پاس اُس و قطاع اور تم اپنے برور دگار كے إلى سے سامان درن جو بہما ہو اور بہنوز متو قع مال كے انتظاميں ہوا ور اور اور اس من اُن سے استم اُسے اُستہ اُسے اُستہ اُسے اُستہ اِستہ اُستہ اُستہ اُستہ اُستہ اِستہ اُستہ اِستہ اُستہ اُس

برمجببور موجاؤ - تو آنه بین نرمی سے بات بھادو - (تغنی سے نہ جھڑکو) 
اینے ذاتی اخراجات کے سلسلہ میں بھی سے نہ جھڑکو) 
سکٹرلوکہ وہ تمہاری گردن کے ساتھ بندھ جائے اور نہ اُسے بالکل کھلا جھوڑ دو - پہلی صورت (نجل)

میں تم بر برطرف سے لعنت بلامت ہوگی اور دوسری صورت میں تم خود در ما نمرہ ہو کر پیٹے

ر اوراکندابرز ق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں اس لئے کہ) تمہا کے نشوونما دینے والے کا ت انون یہ ہے کہ جو جا ہتا ہے کہ اُسے کھلارز ن ملے اسے کھلارز ق ملتا ہے۔ اور جو نیا تلالین اچا ہے اسے نیا تلاملتا ہے وہ ہرا کی سی وعمل سے باخر ہے اور ہرا کیک طلب و بتجویز دگاہ رکھتا ہے۔ (اس کے ہاں اصول یہ ہے کا نسان کو وہی کے ملتا ہے جس کیلئے وَلا تَفْتُلُوْا اوْلَا ذَكُوْ خَشْيَةَ اِمُلَا فِي الْحُنْ ثَرْنُ فَهُمُو اِيَّا كُوْ اِنَّ قَتْلُوا النَّفُولَ الْحَالَ الْمُعَلِّالَ الْمُعَلِّالَ اللَّهُ فَلَا النَّفُلُ اللَّهُ فَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دہ کوشش کرنے <u>ہے</u>)۔

اور دیکیواس فدن سے کتم غریب ہوجاؤگے اپنی اولاد کوعلم وتر بہت سے محروم نہ رکھو۔
تہرائے اور تنہاری اولاد کے رزق کی ذمہ داری نظام خلا وندی پرہے۔ (اِس نظام کے قیام کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ بنہ وفرد کو اُس کی سروریات زندگی کی ضمانت نے اور اِس طرح انسان کو معان کی طرف سے مطمئن کر کے اُسے بلند مقاصد انسانیت کے لئے فارغ کرنے اللہ و مراز انسان کی ایک بازم کا میں کا درکھو! اولاد کو علم و تربیت سے محروم رکھنا بہت بٹری علطی ہے۔ (اورائے ارڈ النا آنا بڑا جرم میں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا)۔

اورزناکے پاس نگ بھی نہ بھٹاکو-(اس کے مبادیات تک سے بھی بچ) بیادیات کو ایرائی اور کھو! بیالی حدودت کی ہے ہوئی ہے حدودت کی ہے جس سے معاشرہ بین فحاشی بھیل جاتی ہے اور چاروں طریت سے برایکوں کے راستے کھل جانتے ہیں '

وَآوُفُوا الْكَيْلَ إِذَاكِلْتُهُوَ وِزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِقِيْمَ لَا إِلَى خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُويْلًا ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّاسَمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُ لُّ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلا تَعْشِ فِي الْأَرْضِ وَ لَنَ تَنْبِلْغَ الْمِمَالُ طُولًا ﴾ مَرَكًا \* إِنَّاكَ نَعْفِي قَالُارْضَ وَ لَنْ تَنْبِلْغَ الْمِمَالُ طُولًا ﴾ مَرَكًا \* إِنَّاكُ لَنْ قَفِي قَالُارْضَ وَ لَنْ تَنْبِلْغَ الْمِمَالُ طُولًا ﴾

یہاصول بیش نظر کیوک ہو خص معاشرہ میں نہا (اور کمزوں رہ جائے جوہتیم ہوجائے ۔ اُس کے مال کے فریب نک بھی منجا وَ ' بھر اُس صورت کے جو اس کے انتظام کے لئے ضروری ہو وہ اُلی اُس مال کے فریب نک بھی منجا وہ ' بھر اُس صورت کے جو اس کے انتظام کے لئے ضروری ہو وہ اُلی اُس کے جب بیتم ' جوان ہوجائیں (اور اُن بیس عفل وہٹ کر کی مجتلی آجائے۔ ( بھی ۔ نوان کی اما ان کے جوالے کر دو ) ۔

اگلااصول یہ ہے کہ اپنا عہد بمبینہ بوراگرو- یا در کھو! ابغائے عہد کے بائے میں تم سے

ضروربازئرس ہوگی۔ اورجب تم کسی چزکو مابو' تو باپ کو بوراکر و۔اورجب تو لو' تو ہمیشہ درست نزاز دسے تو لو۔ ( ڈنڈی بارینے سے مقور اسابے جافائدہ تو ضرور ہونا ہے۔ لیکن یا در کھو!) صحیح منفعت 'ماتی ل کے بورار محصنے ہی سے ہوتی ہے' اور لین دین کی بہی شکل ہے جو بال کار معاشرہ کے تواز ل کو قائم رکھ سکتی ہے۔

رماپ تول کے پرار کھنے سے مرادیہ ہے کہ پنامعاتی نظام عدل و مساوات کے مولول پر استوار کرو۔ ندکسی سے واجب سے زیادہ لو۔ ندکسی کو اس کی محنت سے کم دو۔ (استے)۔

ادریا در کھوا جس بات کا تہمیں ذاتی طور پیلم نہ ہو ( جس کی فور تحقیق نہ کرلی ، اس کے پیھے میں لگو۔ ( ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ ) تم اپنی سماعت و بصارت ( حواس ) کے ذریعے معلوما حاصل کر و اور محبز ان معلومات کی بنا پڑا ہنے و بہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح صحیح نتیج بہتی ہو ہو گائی اس موجوکہ آس میں سے اگرایک کو می بھی گم ہو گئی ، تو تمہاری تحقیق ناتھ س رہ ہوائے گی سوچوکہ آس باب میں تم برکتنی بڑی ذمہ داری عالمہ موتی ہے۔ ( اس لئے کہ فدانے تمہین صاحب اختیا وارادہ بنایا ہے ، مجبور سین نہیں بنایا۔ اور سس اختیار کے استعمال کے لئے والا تعمل موقیق عطاکر دیتے ہیں۔ اِن سے کام نہ لینے والا آئی ذمہ داری سے جی چرا تا ہے )۔

اور جا ہمی معاملات کی طرح ' اپنی رضت ارد گفتار میں بھی او جھا بن پیدانہ ہوئی۔ اس لئے کہ ان باتوں کا اثر بھی ان ان سبرت پر بیٹر تا ہے۔ مشلا ) تم یوں اگر کر نہ چلو حسل ایسامعلوم ہوگویا تم زمین میں شرکا و رہنا چاہتے ہو'یا تن کر بہار وں کی لمب ان تک

كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَسَيِّعَاتُهُ عِنْكَ رَبِكَ مُكُرُهُ هَا اللهِ فَإِلَى مِثَآ ٱوۡخَى اِلۡذِكَ رَبُّكَ مِنَ أَعِكْمَةً ۗ وَكَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرَفَتُلْقِي فِي جَهَنَّهَ مَالْمُنْكُوًّا اللَّهُ مَا فَكُونُ الْمَالَمِ كُمِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ 

قُلْ لَوْكَانَ مَعَانَ الِهَا أَكُمَا لِيقُولُونَ إِذًا لَا بُتَغَوْ اللَّهِ عِلْعَمْ سِيلًا ۞

يهنج جا باجاب بيني مو- ايساتونم كرنهبس سكوكئ البتداس مينهاراسفارين طاهر بهوجائے گا- لهذا فيا میں میانہ ردی اخت یارکرد ( <del>[4</del>) (اکر ناوی ہے جومفاد نامہ کے بغیر بٹرا بننے کی ناکام

يه بنام اخلاقی عبوب جن کا ذکر او پرکیا گباہے ٔ قانون خدا و ندی کی رُ و سے شرے البسند ہ بن ان کائمہاری ذات پر بہت برااثر میریا ہے۔

یه ده پراز حکمت امور داخلاتی ات دار بین جونیرے نشو ونمافینے دالے کی طرف سے تجویری <u>کئے گئے ہیں</u>۔ ( <del>۲۷۹</del>)-

تہارے لئے زندگی کابنیادی اصول یہے کہ نم خدا کے سواکسی کی صاکمیت کونسلیم شکرو اطا ہی کے احکام و توانین کی کرو- اس کے ساتھ کوئی اور صاحب اقتدار متی شریب ندکرو- اگرتم ایسیا كرويكے ربینی خدا کے علاوه کسی اور کوصاحب افتدار تسلیم کرلو گے ) نواس کانتیج بہ ہوگاکئم (تہ و اِنْسَیّا ے كرمباؤ كے اور طرح طرح كى ملامتوں كے ساتھ وصتكارے ہوئے جہنم كى تباہيوں ميں جاكر فيے-

(ببي دين كاصل الاصول ہے ۔ بعني بيركه كائنات ميں اخت يارواف دار صرف خدا كا ہے۔ ادركسى كانهبس-اوربيى بات ان توجم برست جهلاكى بحديب نهيس آتى ان كاعقيده يه بهديب ہے دیوی دیوتا' ہیں جوخدا کے افتدار میں شریک ہیں نیز خدا کی اولا رتھی ہے جواس کے کاروبارہ اس كا إنه بما ق ب اورفرت اس كى بيتال بين إن سے يو جيوك كيا تمار سرب نے بيول کو تو تہا ہے گئے محصوص کرر کھا ہے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا ہے! یہ کتنی بٹری مخت

ات ہے جے تم یونہی بلاسوچ سمجے زبان پر لے آتے ہو؟ (للہ) اورهم تفت آن میں تبیان طبقت کے لئے مختلف پیلے خاصیا کے ہیں اوراس کے متنوع گوشوں کو پھرا بھيراكر سامنے لاتے ہي اكر خفائق بالكل واضح ہوجائيں بيكن (جرابي گو نے تبید کرلیا ہوکہ ہم نے اس کی خالفت ہی کرتی ہے اُن براس سے کھا تر نہیں ہوتا- بلکہ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔

ان ہے کہوکہ ( جن چیزوں کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ انہیں خدا بی میں اختیار واقتداً

سُمُعْنَ ذَوَ تَعْلَى عَمَّا يَقُوْلُونَ عُلُوَّا لَكِيهُ وَ شَيِهَ لِلهُ السَّمُوتُ السَّبُعُوا الْأَرْضُ وَمَنَ فِيهُنَّ وَإِنَّ مُنْفَى السَّمُوتُ السَّبُعُوا السَّبُعُوا الْأَرْضُ وَمَنَ فِيهُنَّ وَإِنَّ الْقُوْانَ مِنْفَى إِلَّا يُسَبِّعُوا السَّبُعُوا السَّبُعُوا السَّبُعُوا السَّبُعُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُولُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

حاصل ہے) اگرانہیں واقعی اختیار واقتدار حاصل ہو باتو 'یہ قوتیں اُس خدا کے خلاف جسے کا تنا پر مرکزی کنٹرول حال ہے مفایلے کی راہی ایکال لیتیں (ادرجب کنٹرول بٹ جانا تو کا کنائیںں فساد ہریا ہوجاتا - ﴿ اِللّٰهِ ﴾ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ نظام کا کنات میں کہیں فسادا درخلفت اُنہیں۔ (ھیسیسم )۔

اس سے واضع ہے کہ ہو کھید یوگ خدا کے تعلق کہتے ہیں خدااس سے بلند ہے۔ بہت بلنذا در ہرت کے غلبہ وافتدار کا مالک کائمات میں کبریا بی صرف اس کے لئے ہے۔

کائنات کی پہتیاں اور بلندیاں اور جو کوئی ان کے اندرہے سب خدا کے بقرر کردہ پروگرام کی کمیل کے پروگرام کی کمیل کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ یہاں کوئی شے اسی نہیں جو آس پروگرام کی کمیل کے لئے سرگرداں نہ ہوس کے تنایج فدا کی جمدوستائش کے زندہ پیکر سبکر سامنے آجائے ہیں۔ لیکن بنہیں سیجھنے کہ وہ کس طرح اپنے مفوضہ بنوائض کی سرانجہ ام دہی میں سرگرم عمل ہیں۔ داسلئے کہ بہنوز تمہارے علم کائنات کی سطح بہت نبچی ہے۔ جب تمہیں آس کا علم حال ہوجائے گا تو تم فود آس کا اعتراف کرلو کے کلائ ہیں ہے کسی میں بھی اللہ بننے کی قدرت نہیں۔ خدا اپنی تھل آمیر فود آس کا اعتراف کرلو کے کلائ ہیں ہے کسی میں بھی اللہ بننے کی قدرت نہیں۔ خدا اپنی تھل آمیر فود آس کے ساتھ نہا ہے اوراس کی مطرح سے حفاظت کئے جارہا ہے ناکواس میں کہیں فسادا ورخافشار رونمانہ ہونے پائے۔ مرطرح سے حفاظت کئے جارہا ہے ناکواس میں کہیں فسادا ورخافشار رونمانہ ہونے پائے۔ اور ہول کے لؤل فرآن کے متعلق پہلے ہی اپنے دل میں جذبات نفرت نے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور جولوگ فرآن کے متعلق پہلے ہی اپنے دل میں جذبات نفرت نے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور جولوگ فرآن کے متعلق پہلے ہی اپنے دل میں جذبات نفرت نے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور حول کول کے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور حول کول کے کہیں کے کہیں جنوب کی خول کے کہیں کول کے کہیں کہیں جول کے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور حول کی کرآتے ہیں (کھے)۔ اور کی کول کول کی کرآتے ہیں (کھے)۔ اور کے کول کے کہیں کی کول کے کہیں کے کہیں کی کرآتے ہیں (کھے)۔ اور کی کرآتے ہیں (کھے)۔ اور کران کے متعلق پہلے ہی اپنے دل میں جذبات نفرت نے کرآتے ہیں (کھے)۔ اور کی کران کی کول کی کران کی کے کول کی کران کی کول کول کی کرانے کول کی کرانے کی کول کی کول کی کرانے کول کی کرانے کول کی کرانے کرانے کرانے کول کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کران

جولوک قران کے معلق بہلے ہی اپنے دل ہیں جذبات تفرت کے رائے ہیں ( اللہ ) ۔ اور مستقبل کی زندگی بران کے معلق بہلے ہی اپنے دل ہیں جذبات میں ہوتا اس کے صاحت مستقبل کی زندگی بران کا ایمان نہیں ہوتا اس کی حالت میں ہوتا کا ایک ایسا دنف بیاتی ہر دہ حال متحرب آن بیش کرتا ہے تو متم ارتبار اوران اوگوں کے درمیان ایک ایسا دنف بیاتی ہر دہ حال ہوجب آیا ہے جو عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جاسکتا ،

ادراُن کے دلوں پرایسے علات چڑھ جاتے ہیں جن کی دھیے ' اُن کی ہم اوجہ کچھ کا ) نہیں دیتی- اوراُن کے کانوں ہیں ایسے ڈاٹ لگ جاتے ہیں دھبس سے پیچی بات اُن کے





MA

دل تک بہنج ہی بہیں پاتی ۔۔ نفرت کے جذبات انسان کو اِس طرح اندھے اور ہہرے بنادیتے ہیں استان کو اِس طرح اندھے اور ہہرے بنادیتے ہیں استان کو اِس کے جامل معبود وں اور بیشوا و س کو تہیں سلانا ' تو یہ سند بھیرکر چل دیتے ہیں ( جس و ایس کے باطل معبود وں اور بیشوا و س کو تہیں سلانا ' تو یہ سند بھیرکر چل دیتے ہیں ( جس و ایس کے بالاسوں میں آگر بیٹتے ہیں اور بظا ہرائی انظر آتا ہے کہ این تیری اتوں کو بڑے و کر سے مورسے سن میں ہیں توجیسا کھیے یہی الحقیقت سن سبے ہوتے ہیں ' ہم اُسے فوب جانے باتوں کو بڑے و بیا ہم اُسے فوب جانے بین الحقیقت سن سبے ہوتے ہیں ' ہم اُسے فوب جانے بین ۔ ( ہم اُول و سے جاکر ملتے ہیں اور اُن سے فیبشوک بیس ۔ ( مرد منین سے نہایت طعن آمیز انداز سے کہتے ہیں کہتم ایک ایسے آدمی کے بیچے گائے ہم و سریکسی نے جاد وکر رکھا ہے (اور وہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے)۔

اے رسول! دیجیوئی لوگ نمبال منعلق مسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اِن کا میہی تعق<del>ب ہے</del> جس کی وجہ سے یہ اُسی گراہی میں پڑ چکے ہیں کہ اب سیدھی راہ یا نہیں سکنے- (جس کی آنکھوں پُپِفرت اور تعصّب کی پٹی بندھی ہوا اسے سیدھی راہ نظر کیسے آسکتی ہے؟)-

دیونگ مہاری جن ہاتوں کو بہلی بہلی تشرار نہتے ہیں ان بیں ایک بیجی ہے جی بیکتے ہیں کہ جب ہم دمرنے کے بعد ) پڑیاں رہ جائیں گئے اور گل سٹر کر رہیرہ رہیرہ ہوجائیں گئے توکیا اُ اُس کے بعد بھی ہم از سرونو پیداکر کے اٹھالٹے جائیں گئے ؟ ( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ -

ان سے کہوکہ تم (مرنے کے بعد ٹراں اور چورا ہی نہیں) چھرین جاؤ - لوہا ہن جاؤ -یا کوئی اورائیسی چیسے زہن جاؤ حس کا زندہ ہونا ' تنہا اسے نزدیک' ناممکن ہور تم کچھ ہی بن جساؤ - تم صرور دو ہارہ زندہ کئے جاؤگے، - ہس پر یہ کہیں گے کہ وہ کو ن ہے ہو ہی دوہارہ زندہ کرے گا؟ اِن سے کہو کہ وہی حندا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دہ باتمہار بڑیاں اور چورا تک بھی نہیں تھا ) -



يَوْمَرِينَ عُوْكُمُ فَلَسْتَهِ يَبُونَ عِحَمْلِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَيَهُمُّ الْاَفَالِيَّ فَمُّ الْاَفَالِيَّ فَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّالَّا اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

جس طرح مُردوں کو نئی زندگی مل سختی ہے 'میں طرح' اِس دنیا ہیں بھی اُن جماعتو<sup>ل</sup> کو حیات تازہ مل سکتی ہے جن کے نتعلق تم سیجنے ہو کہ اُن کا دوبارہ اٹھنا نا ممکنات میں ہے ہے ، بیٹن کرمیدلوگ تبرے سامنے سرشکانے لگ جائیں گے ادر کہیں گے کہ ایساکب ہو گا؟ سری کی ماج میں میں میں میں نہیں تا ہے ہیں ہوں ہے۔

إن سے كہوكہ عجب منيں كه اس كا دفت قريب ہى ہو-

(النيسون؛) تم ان لوگون سن بوميري اطاعت قبول كريكي بين كهوكرتم جو بات بهى كروا اسى كروس ميس سن ورنو بصورتى بهو جو نهايت متوازان اور كفيك كفيك بهو-خداكى راهس به كانے والى تو تنب بهيشاس كوشش ميس رئي بين كرتم ميں بگاڑا ورفسا ديد ابهوجائے - (سوتم أن سے مقاط رہنا) - يرتخز بي تو تين ان ان كى كىلى بوئى دشمن بين (اگرچه يه سامنے 'بڑے بمكوانه ساس بين آتى بين) -

تہارانشودنمادینے والانہائے تمام حالات سے اخریدے اگر نم آئ کے توانین کے مطابہ چلو کے تو دہ نمہاری بالبدگی کا سامان مہیاکر نے گا۔ اگران کے خلاف جاؤگے تو نم پر تسب ابی آجا ہے گ

کے رسول؛ (بہب کچہ بھیا<u>ئینے کے ب</u>یدئیہ بات ان پر جبوڑ دوکہ یہ اپنے لئے کو نسارات اختیا کرناچا ہتے ہیں)۔ ہم نے تمہیں اِن پر پارسیان بناکر نہیں بھیجاد کہ توانہیں زبرو تی صفح راستے پرچلاسے' بااِن کی رُوش کی' بابت تم سے باز پرس ہو)۔

ریہ کچواہنی کے تعلق بہیں) اس کا سُنات کی پتیوں اور بلندیوں میں جو کوئی بھی ہے۔ تیرانشو و نمادینے والا' اُن سب کے صالات سے با خرہے۔ (یہ ہمارے اِسی علم کی بنا پر تھاکہ ہم نے

۵۵

AM

27

قُلِ الْحُوالِّانِ مِنْ زَعَمُ تُوَقِّنُ دُونِهِ فَلَا يَعُلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَفُ كُوْوَلَا تَعْوِيْلًا ﴿ اللَّهِ اللَّلَا مِنَ لَكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَفُ الضَّرِّعَفُ الْمُونَ عَذَا لَوْنَ عَذَا بَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكَةُ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ الْمُؤَوِّنَ الصَّالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مختلف قوموں کے حالات اور کوالف کے مطابق اُن کی طرف اپنے رسول بھیجے ، وہ بحیثیت سو سب ایک جیسے تھے لیکن ان کی تعلیم کے دائر ہ اُٹر و نفوذ کے اعتبار سے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عالی ہے ہے ( ساتھ ) - اہنی میں داؤ جیسا نبی بھی تھا جیسے ہم نے کتاب بھی ک (اوراس کے ساتھ ایسی عظیم مملکت جس کی مثال ہمس دور میں نہیں نلتی — نبی ہونے کے اعتبا سے تو وہ بھی دیگر انبیاء کی طرح تھا 'لیکن جب اسی وسیع وعریض مملکت بین نظام خداوندگ کی جو تو اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ) ۔

ان ہے کہوکہ تم جن بہنیوں کو اپنے خیبال میں خدا کے بواصا صب افتدار سمجھے ہو ذرا انہیں پکارکر دیجھوٹو سہی ۔ تم دیجھو گے کہ اُن میں نہ توہاں کی طافت ہے کہ دہ سی اسی مصیب کو دہو ہمارے قانون کے مطابق ) تم پر آرہی ہو' تم سے ہٹادیں ۔ اور نہ ہس کی مقدرت کیمار حالات مل دیں۔

جن بتیوں کو یہ لوگ صاحب افتدار سمجد کر اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں اُن کی آئی عالت یہ ہے کہ ان میں سے جنہیں یہ سب سے زیادہ مقت خیال کرنے ہیں 'وہ بھی ہمیت ہ اس طلب اور خواہش ہیں کہ ہتے ہیں کہ انہیں فدا کے ہاں احت مرتب اور درجہ مل جائے (جھی) ، وہ 'اس کی طرف سے سامان نشوو نما کے متوقع 'اوراس کے خوانین کی فلات ورزی کے تباکن نتائج سے خالف سہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ اہیاں ایسی ہیں جن سے بچنا نہایت ضرور

ریدلوگ اپنے غلط نظام زندگی پرنازاں ہیں' ادر سمجتے ہیں کہ یہ شرامتعکم ادریا سیدار ہے اورائے کوئی تب ہیں کرسکتا۔ اِن سے کہدوکہ غلط نظام کبھی پاسیدار نہیں ہوسکتا) کوئی تو ا ایسی نہیں کہ وہ غلط نظام کی حاصل ہو' اور وہ' اِسی دنیا میں 'تب ہہ' یاسخت عذاب ہو تالا' نہوجائے۔ یہ سب کچے ہمارے قانون مکافات کے ضابط میں درج ہے۔ (اور وہ فانون اُل ہے)۔



(ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگران بہتاہی آنے والی ہے نواس کی کوئی محسوس نشائی ان کے سامنے آئی چاہیے۔ ان سے کہوکہ ہمارے لئے اس تیم کی نشانیاں بھیجنا کوشکل نہیں۔ ہم انوا ہما بنا نظر کے سامنے آئی جائے ہیں۔ مشلا انوا ہما بنا کہ طوت اسی نشانیاں بھیجا کرنے تھے ہوان کے لئے ظہور غذا ب کی نبر بن جائیں۔ مشلا ہم نے قوم ممود کی طوت اور نشائی اس میں میں بنا کر بھیجا۔ ربینی اُن سے کہد باکہ اگر اُنہوں نے اُس اونٹی کو آس کی باری پر بائی نہ بینے دیا تو ہے آس امر کی نشانی ہوگا کہ وہ قانون خدا و ندی کی باسداری نہیں کرنا چاہے ہی بیجائے اس کے کہ وہ آس سے ڈرجاتے اور اِنی رَوش میں تبدیل لینے اُنہوں نے اُنٹی کرنا ہوئے کیا تو ہی کہوں کے ساتھ جو بھا قوام سابقہ نے کیا تو ہی اُنہوں نے کہا جاتا ہے کہا ہا کہ دہ آس بڑعفل و بصریت سے نور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ اُن کی غلط رَوش کا نیتج بندال حدم کامرانی ہو گایا بلاکت اور بربادی ؟۔

یں یور پر بربان مس طرح 'ان پر آنے والی نباہی ہے متنبہ اور خالف کرنے چلے آئے نفے لیکن اسس ہے یہ اور زیادہ سرکنٹ اور بدیاک ہونے چلے گئے۔ وَ إِذَ قُلْنَالِلْمَلَوِكُ فَا الْجُدُنُ وَالْإِدَمَ فَسَجَدُنَوَ الْآَرَالُولِيسَ قَالَ ءَ الْجُدُلُومَ خَلَقْتَ طِيْنَا ﴿ قَالَ الْمَالُولُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(ان کی پیسکرشی اور بدیا کی اُنہی مفاد پرستانہ خدیات کا بیجے بھی جوانسان کے سَا تَحْرُثُ مِن اَلَّهِ مِن اِن کا نفصیلی ذکر سے لگے چلے آرہے ہیں اورائس کے بعض اِستے کی طرف آئے بین حائل ہوتے ہیں۔ ان کا نفصیلی ذکر حصہ آؤہ میں باد دبانی کے طور پراسے بھر وہ اِللے واللہ کی کیا جا جا ہے ۔ وہ اِن کے طور پراسے بھر وہ اِللہ اوراس کا آغاز اُس موقعہ سے کیا جب ہم نے کا کتابی قوتوں سے کہاکہ ما اُنہ جھک جا کہ تو ایسانہ کیا۔ اُس نے کہاکہ کسی لیکن ابلیش نے ایسانہ کیا۔ اُس نے کہاکہ کیا میں ایسے انسان کی اطاعت اختیار کرلوں جسے تونے میں سے بیداکیا ہے۔ (بعنی جس میں مادی جا ذبینوں کی طرف مبلان کا عنصر کسی قدر فالس ہے۔ میں شاہ اُنہ اُنہ ہے۔ اُنہ اُنہ ہے۔ کہاکہ اُرتیل مادی جا دیا ہے۔ اُنہ ہے۔ اُنہ ہے۔ کہاکہ اُرتیل مادی جا کہاکہ اُرتیل میں پرجب ابلیس ہے کہاکہ یاکہ توسعاد توں سے محروم رہ جائے گا تو آئی نے کہاکہ اگر تیل

راس پربب اہیں معارت ہے ہائیا دوسعاد وں ہے سروارہ ہائے ہا وہ اس ہمانہ اس بریر یہی فیصلہ ہے کہ س حقیر سی مخلوق کو مجھ برفضیات دی جائے تو مجھے یوم الفیامت تک بہلت ہے۔ بھردیکھ کو میں اس کی نسل کے ساتھ' بجزمعدودہ چیز کیا کرنا ہوں ؟ میں کس طرح اِن کی تھونی کورتی سے باندھ کر جدھرچا ہے لئے لئے بھرا ہوں۔

اس پر ضلانے کہ آگر جباؤ! ان میں سے جو کوئی تیرے بیچے چلے گاتو' تم سب کی کشت حیّا ۔ حصلس کررہ جائے گی ——ادر میں تمہائے اعمال کا کشیک تحییک بدلہ ہے۔

(ہم جانتے ہیں کہ آنہ بین ضعی راستے سے بہ کانے کے لیے کیا کیا حربے ہنعالی دیگے۔
اِن میں سے بیض کو تو تم نقالی پرا بیگنڈ ہے کے زور سے 'گڑ بٹراکر اُن کے مقام سے مثاد دیگے راجو
اس طرح فالف نہ ہوں گئے ، تم اُن پڑا ہی بٹرے بٹرے اشکر لے کرچڑھ دوڑو گئے ۔۔۔ ایسے شکر
جن میں سوارا در بیا ہے سب شامل ہوں گئے ۔۔۔ بیض مقالت پرتم اِنہیں مالی امداد دینا
شردح کردو گے اورا نہیں کارو بارمیں اینا شرکے کرلوگے 'اوراس طرح آفتصادی تغلب سے
انہیں ابنا ہم نوا بنالو گئے۔ بعض جگا ایسی تعلیم گا ہیں کھول دو گئے جن سے ان کی آنے والی نہیں

إنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنَّ وَكَلَّى بِرَبِكَ وَكِيْلًا ﴿ رَبِّكُو الْفَاكَ فِي الْحَقَ لِتَبْتَغُوْ امِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَأَنَ بِكُوْرَجِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّمُّ فِي الْحَيْضَلَ مَنْ تَكُو الْكَرَايَّا مُ فَلَمَا لَيَتَبَعُوْ امِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ الْمُؤْرَجِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّمُ فِي الْحَيْضَلَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَكَانَ الْمُورَجِيْمًا ﴿ وَإِنَا مَسَّكُمُ الظُّمُ وَالْمَانَ مَنْ اللَّهُ وَكَانَ الْمُؤْرَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّةُ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الل

خود بخود تمہا اسے رنگ میں رنگی جائیں - تم ان سے بٹرے بٹرے وعدے کر وگے ٔ حالانکہ تمہ<del>الے ۔</del> وعدے سب فریب پرمبنی ہوں گے ﴿ اور یہ تمہارا فریب کھاجا ہیں گے )۔

ا نتہارے پرخرے بٹرے مؤشر اور تہاری چاکیں بٹری کارگر ہوں گی- بایں ہمہ ہولوگ میرے توانین کے مطابق چلیں گئے اُن برتیراکوئی زور نہیں چل سے گا، تنہاری نمام چالوں کے مقابلہ میں مت راکا نظام ربو بہت اُن کی کارسازی کے بئے کافی ہوگا۔ یہ اُس پر بھروسہ کریں گئے تو وہ انہیں کبھی دغانہیں ہے گا۔ ( ۲۲ شام ہو)۔

رفداکات نون کس فدر بھروسے کے قابل ہے اس کامشا ہوئم طبیعی دنیا میں ہروز کرتے ہو۔ شلا) تم دیکھتے ہوکہ بڑی بٹری کشتیاں اتنا سامان لادکر کس طرح سمندر میں بٹری جلی جساتی بیں آلکہ تم ان کے ذریعے کامشس رزق کرسکو-اُس کا یہ ت نون دکس قدر مجرف سے کے قابل سے ادر) تمہا سے لئے موجب رحمت ہے۔ ؟

رجب بهاری شنی امن و عافیت سے بھی جاتی ہے تو ہم اور سینکر وں شیم کے فیالات دل بیں لاتے ہوئیکن اس طرف توجہ دینے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے کہ بیسب کچے قافر خداد ندی کے مطابق ہور ہاہے۔ مگی جب وہ کشتی کسی مصیبت میں گھر جاتی ہے تو اس ق صرف وہی تدابیر کارگر ہو سکتی ہیں جو ت اون خداد ندی کے مطابق اخت یار کی جائیں۔ اُس کے خلاف کسی ایسی قوت کی تدبیر جے ہم حالت امن یک ایسان خصے کارٹ زنہیں ہو سکتی۔ اُس کے بعد جب ہم جمعے وسکلامت فشکی پراسر جائے ہو او چھر اس حقیقت سے روگر دافی کو لئے ہود کہ امن وعافیت قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسرکر نے ہی سے مل سکتے ہیں، خیقت یہ ہے کہ انسان راگر ومی خداوندی کو چھوڑ کر صرف اپنے جذبات و خیالات کے تابع پھلے تو ب

تى تى مىلىت بعا نىيت ئىكلى كرخشى پرآجاتے ہو تو سمے لينے ہوكەتم قوانين فداوندى كى

آمُ آمِنْتُهُ آن يُعِيْدُنَكُمْ فِيهُ عِنَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُهُ وَاَصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغَى فَكُهُ بِمَالْكُوْتُهُ لَهُ لَا مَا أَمُ آمِنْتُهُ آنَ الْمَرْوَالْكُوْعَلَيْنَا بِهِ تَدِيْعًا ﴿ وَلَقُنْ كُرَّ مُنَا بَنِيَ الْحَرَو حَمَلْنَهُ مُ فِي الْبَرِّوالْمُوَ وَمَرَدُ فَلَهُ مُورِ مَنَا الطَّيِّبَاتِ وَ عَمَلْنَهُ مُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ



زدیے باہرنکل آئے ٔ حالانک اُس کے نوانین ساری کائنات کو میط ہیں' اور ہو' جس جگہ بھی اُنگی خلاف ورزی کرتا ہے ' وہب پچڑا جا تاہے ) - وہ شکی کے قطعے پر بھی تہبیں اسی طرح نباہ کرسکتا ہج جس طرح یا بی کے اندر اگر وہاں پائی کا طوف ان وجہ ہلاکت بن سکتا تھا تو بہاں آندھی اور حب کو کا بھراؤ تہاری بربادی کا سامان بیدا کرسکتا ہے' جس سے تہبیں کوئی ' بچانے الا نہیں مل سکتا ہے۔

44

یاتم به سجف بوکسمندر کی طون ان سے ایک دفعہ کی تکلے پرتم ہمیشہ کے لئے محفوظ اور مامون ہوگئے ہو؟ یہ فلط ہے۔ کیا بہ نہبیں ہوسکا کرجب ہم بحری سفر کے لئے تکوتو دہ ہم پرسخت ہوا کاطون ان بھیج نے ' ہو تہاری کشتی کوتوڑ بھوٹر کررکھ نے ' اور تہ ہیں سمند ثریں فرن کردے' اس لئے کہ نے اور ان کے اور ان کارہ سے آئی و نظر انداز کردیا تھا۔ اِسی کوتا ہم کی اون فعاوندی کی نامسیاس گزاری اور ان کارہ سے اُئی و قت کوئی ایسی قوت نہیں ہوت ہوگئی ہے۔ ہو ہم سے باز بہرس کرسکے۔ ہوئے سن قانون کے خلاف تہ اس سے بر برتری مطابی ہے۔ ہم نے تمام مند زندان آوم کو رہے ان لیکن ہم نے تمام مند زندان آوم کو اجب انتکر ہم بنایا ہے۔ (اور انہیں قوا نین طبیعی کا وہ علم دیا ہے جس کی بنا پروہ) شکی اور تری کی تمام قوقوں کو منظم رہا ہے۔ ہم نے تمام مند زندان آوم کو واجب انتکر ہم بنایا ہے۔ (اور انہیں قوا نین طبیعی کا وہ علم دیا ہے جس کی بنا پروہ) شکی اور تری کی تمام قوقوں کو منظم رسکت ہوئے ایک نام تو توں کو منظم رسکت ہیں۔ اور اس طرح ' اپنے لئے ' نہایت فوشگوارسال ان کو تی تمام تو توں کو منظم رسکت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان ان کو اپن اکر من اوق پر نفسیات اور بر شری کے مام نے تیا می منظم کو تھوں کر منظم کو تی ہوئے ان کان کو این اکثر من اوق پر نفسیات اور بر شری کی تمام تو توں کو منظم کر سے تھوں کی تھوں کے دیا ہم نے ان کان کو این اکثر من اوق پر نفسیات اور بر شری کی تمام تو توں کو منظم کر سے تھوں کے دیا ہے کہ ہم نے ان ان کو این اکثر من اوق پر نفسیات اور بر شری کی تمام تو توں کو توں کو منظم کے دیا ہے کہ تم نے ان کان کو توں کو

عطائی ہے۔ (نیکن نہ نوان ان محض اس کے طبیعی ہم سے صبارت ہے ' اور نہی اُس کی تولا نیول اور کا مرانیوں کا سیدان صرفت طبیعی کا کنات ہے۔ حیوانی زندگی کے علاوہ ' اس کی" انسانی زندگی" مجی ہے جو اُس کے اعمال کے مطابق مرتب ہوتی ہے۔ علا)۔ اعمال کے نتائج کے

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ آغْمَى فَهُو فِي الْهٰخِرَةِ آغْمَى وَاصَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِنْ كَادُوْ الْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّهِ فَيَ اَوْحَيْنَاً اِلْيُكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ \* وَإِذَا لَا تَقَنَّمُوْكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتُنْكَ لَقَنْ كِنْ تَتَوَكَّنُ الْفَهِ سَمْ شَيْئًا وَلِيلًا ﴿ إِذَا لَا رَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُقَلًا يَجِنْ لَكَ عَلَيْنَا أَضِيْرًا ۞ وَإِنْ كَادُوْلَ لِسَتَفِزُ وَنَكَ

فلہور کے دفت تمام انسالوں کو ان کے اعمالنا سے ساتھ بلایا جاتا ہے جس کا عمالنا کہ س د ہنب ہا تھ میں ہونا ہے (کہ ہمین وسعادت کانشان ہے) تو ہاوگ اُسے ر تو شی تو شی ) بٹر جیتے ہیں ا اوراْس میں اینے نمام اعمال کا پورا پورا بالہ موجودیاتے ہیں- اس میں ذرہ محبر محبی کمی نہیں ہوئی۔ (اس ہے یہ نہیجہ لیجیے کان ان ان اعمال کے سائج صرف اگلی زندگی میں ی سانے آنے ہیں نہیں اعمال کے تنائج سی زندگی میں بھی سامنے آنے شر*وع ہوجاتے ہیں جس ع*لکا نتج إس دنياى فوت گواريال بهي بين بهي ده محسوس معيار بي سي ديجها جاسكا به كسي قوم کے اعمال وانین خدا دندی کے مطابق ہیں یانہیں اگرائسے عزت اور عروج حاصل ہے تو اش کے اعمال اُن نوانین کے مطابق ہیں اگروہ ذکت وخواری کی زندگی مسکرری ہے تو وہ ان کی خلاف درزی کررہی ہے۔ یہ صول یا در کھو کہ ہو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت بیل کھی اندهائی ہوگا اور راستہ سے یک فلم بھکا ہوا (ایکے کرندگی توایک ہوئے روال ہے ہوا)۔ (یونکدان لوگوں کوخدائے واحد کی اطاعت سخت ناگوارگزرتی ہے۔ 🙀 )-اس کئے انہوں نے ہی بات کا تہبیکرلیا تھا کہ کسی طرح تھے دحی کے راستے سے ہٹاکٹاس پرآبادہ کریں ك توان سے مفاہمت كركے اور إن كى رعابت سے كوئى بات اپنى طرف بناكر أسے مطور وكى خداوندى بش كريد انهول نے بہط كرايا تفاكه اگر تواس يرآباده بوجائے تو يہ تبرے دوست بن جائيں-اور داس بین شبه به بین که این این این ندیگهری تقبین که) اگر وی کی صدافت بیشین 47 كامل نے تیرے قدم نہ جمادیتے ہوتے را در تو بھی اُنگی طرح 'صرف صلحت و قت كوسامنے ركھتا، نوموسكتا تقاكدتوان كى طوف كيدنه كيوميلان كرليتا ( الله والله والل

اگردبفرض محال ایسا ہوجہ آ تو پھر ہم تجھے ہس زندگی میں بھی دوہرا عذاب مجھائے اور موت دکے بعد کی زندگی کابھی دوہرا عذاب اور تجھے ہمارے مقابلہ میں کوئی بارومدد گار ندمانا درس لئے که تیری بغزش صرت تنہیں ہی تب اہ نہ کرتی پوری انسابیت کی تباہی موجب بن جاتی ۔ موجب بن جاتی ۔

(اور مدینہ کے یہود وغیرونے) اس کا بھی نہیدکرابیا تھاکہ تجے اتنا تنگ کیا جائے کہ نو

اس سرزمین کو عبی حجبور کرچلاجائے۔ اگریاب اکرنے نو بیرے بعد بھیرانہیں بھی کھے زیادہ دہلت ملتی۔ ران کی نہاہی: ہت جلد آجاتی )

(ببرحال ہو کچے تہائے۔ ساتھ ہورہائے یہ کوئی ٹنی بات نہیں بچھ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھی نہ انہیں لوگوں نے اسی طرح تنگ کیا ادر)ان کے بارے میں ہمارایہ کو تنور رہا (کہ جب ان کی سرستی انتہا تک پہنے گئی اوران کی اصلاح کا کوئی امکان ندرہانو دہ قوم تباہ ہوگئی) ۔ وی دفور بہال کھی کارٹ رہا ہوگا ۔ ہمارے قوانین ادر دستورائل ہوتے ہیں۔ نوان میں کبھی تبدیلی نہیں یائے گا۔

یائے گا۔

رئین بر کوار نود نہیں ہوجائے گا۔ اس کے لئے تہیں سلسل جدد جہدکرتی ہوگی بھالا بروگرام بہ ہونا چا ہیے کہ علی اضبح طوع آفناب سے پہلے سرآنی حقائق پر غور و تدبر کیا جا اور دیکھا جائے کہ معاملات پیش نظر کے متعلق وہاں سے کیاراہ نمائی ملتی ہے ۔۔ علی اصبح اس لئے کر نجر کے سکوت افزا سے میں ان کے خیالات میں اس فدر کیسوئی ہوتی ہے کہ اس سے فرآئی حقائق محسوس کو شہود سکل میں سامنے آسکتے ہیں اور دل ان کی صدافت کی جافتیا گواہی دے و بہا ہے ۔ اس کے بعد طلوع آفنا ہے ہے کرا بتدائے شب کی تاری رئینی صبح سے شام ، تک اس برد کرام پر سلسل عمل پر ارباجائے۔ اس مقصد کے لئے ایسے اختا مات بھی مقام کئے جائیں جن ہیں ، ہر ہو ہیں ،

اوراگرحالات كاتفاضان سي زياده كان تونم رائي كچه حصّ بين بحي اس مفصله لئے نها گئے رہوا ورمعاملات پرمز بيغورون كركر ويه اضافه خصوصيت سے نهارے لئے ہے (الله كي خوروال كي ذمه واريال بہت زياده ہونی ہيں- اگرچ عندالضرورت دسكرافرادِ المنت بجي سن ميں شريك كئے جاسكتے ہيں۔ ( سست سے )-

اَدُخِلْنِي مُنْ خَلَصِلُ فِي وَالْمُوخِينَ فَعُي جَصِدُقِ وَالْجَعَلَ إِلَى جِنْ الْكُنْ الْكُسْلَطْنَا الْصَيْرَا ۞ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞ وَنُكَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ وَلَا يَزِيْدُ الظّلِمِينَ إِلَّا خَمَارًا ۞ وَإِذَا أَنْعَمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَلْ عِالِيمَ } وإذَا مَسَّمُ الشَّرَّ كَانَ يَعُوسُانَ

(اس بپروگرام کے مطابن نمالف قولوں کے ساتھ کشمیں) تبری مانگ یہ ہوئی چاہئے کتیراقدم آگے بتے جو قصد ق وعدل کو لئے ہوتے بڑھے - اور جہاں سے تبراقدم پیچیے ہٹے نو بھی صد وعدل کے ساتھ پیچھے ہٹے — فتح ہویا تسکست صدق وعدل کا دمن تیرے ہاتھ سے کسی وقت بھی چھوٹنے نہائے — اور توص مقام اور سس حال میں بھی ہو' بھے قوانین خداوندی کی رُوسے تا ببُد وغلبہ حاصل ہو

بيتمنهاري بيهم آرز واور تقل نمنا موني چاهيكيا

ر تواسس پروگرام پڑھل پیرا ہوجا' اوراس کے بعد مخالفین سے للکارکر کہدہے کہ ہاب نظام حن وصدافت کا دورآ گیا' اور باطل کی تخت رہی تو تو ای کا زمیانہ ختم ہوگیا۔ اس کے گئے تین قرتیں عرف اُس وقت تک باتی رہتی ہیں جب تک حق وصدافت کی تعمیری تو تین برسپڑھل آئیں۔ اُن کی موجود گی میں تخریب تو تیں مقہر ہی نہیں سختیں۔

برسب کی اس قرآن کی گروسے ہوگا جس کی تعلیم جماعت موسنین کے دل کے تمام روگ مٹاد سے گی۔ اُن کی نف یا تی کمزوریاں اور د اُخلی شمکس دور ہوجائے گی اور مثبت طوک را آن کی صلاحیتوں کی نہمایت عمد گی سے نشو و نما ہوجائے گی۔ اِن کے برعس اولوگ آگ سے نشو و نما ہوجائے گی۔ اِن کے برعس اولوگ آگ سے نشو و نما ہوجائے گی۔ اِن کے برعس اولوگ آگ سے سرحشی برت رہے ہیں اور طلم و استبدا دکی راہ اخت یار کتے ہیں اُن کے سامان الماکت ہوتی ہے آئی اضافہ ہوتا جائے گا۔ د جس طرع طلوع سے شب کی تاریخ کے لئے موجب ہلاکت ہوتی ہے آئی طرح صدت وعدل پڑ بینی نظام اُخدا و ندی کے قیام سے ظلم و استبداد کی تو توں کی تب اُئی تی طرح صدت وعدل پڑ بینی نظام اُخدا و ندی کے قیام سے ظلم و استبداد کی تو توں کی تب اُئی تی

رسکن بربان اور منه بان ان اوگول کی سیمیس نهیس آسمتی جن کا مقصود صرف طبیعی زندگی کی مفاد پرستیال ہیں اور منہیں ہیں وقت دولت وشروت کی فراوانیال حال ہیں اور منہیں ہیں وقت دولت وشروت کی فراوانیال حال ہیں اور منہیں کی حالت یہ ہموتی ہے کہ جب اس کے پاس بخشائش خداوندی دسال مرزق کی فراوانی ہو تو وہ وقت سے اعراص برتنا اور صحیح راسنے سے روگر دانی کرتا ہے۔ اور ب



# عُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه فَرَبَّكُمُ اعْلَمُهِ فَرَبَّكُمُ اعْلَمُهِمَنْ هُوَا هَلَى سَمِيلُا ﴿ وَيَسْنَا أُوْمَا عَنِ الرُّوْرَ فَكُلُ اللَّهُ وَمِرَا فَعُلِي الرَّوْمُ وَاللَّهُ وَمَنْ الْمُولِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْمَاكُونُ وَمَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ اللَّهُ وَمَنْ الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْمَلُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُؤْمِنِ اللْ

أس برصيبت آتى ہے (اور وہ مال در ولت أس سے بين جا ناہے تو چونڪ أس كے سامنے آل سے بلند مقصدی کوئی نہیں ہوتا اس لئے اس پر بابوسیال جیاماتی ہیں۔ (اللہ)-ربه جوا دير كها گيا ہے كاسى قرآن كے طابن ايك جماعت بير كامرانيوں كى ابس ك أده بهوتي ہیں اور دوسسری جماعت پر نباہیاں آئی ہیں انواں سے یہ نہ سجھ لباجائے کہ اُن کے ساتھ یہ کھانگی "تقدير" كى روسے ہونا ہے جس برانہ ہن كوئى اخت يار نہيں - بالكل نہيں خدانے اف ان ان سى قبل کے بئے ایک میدان بخو سرکر دیا ہے اوراس بیں ہرانسان کوصاحب اختیار وارادہ بناکر مجور دیا ہے مؤن اس کھلے مبدان میں سوائے ان حدود کے جو فوانین خداو ندی نے متعین کردی ہیں او کوئی پابندی اینے اوپر مائڈ نہیں کرتا میکن ووسر ہے لوگ اپنے پاؤں کو ہزارت مے خودساختہ بندهنوں سے باندھ لیتے ہیں- <del>، 6</del>6) · اب طاہرہے کیشخص آ*ل حدیک ہی قدم* انتقاسکتا ہے جہا نک اس کی رنجیر یا جازت ہے- (اس طرح 'اس جہان سعی دعمل ہیں مون آگے شرعہ جانے ہیں گیزیکم اُن کے پادّ ل بند سے ہوئے نہیں بھتے اور منکرین چھےرہ جلتے ہیں کہ وہ اپن فود ساختہ رہیں میں جڑے ہوئے ہیں بوں ہران ان اپنے اختیار کے دائرے کے انداینے اپنے ڈھنگ پر کا ا کرتااوراس میں اپنی آخری حد تک چلا جا تا ہے۔ دیکن ہی کے یمعنی نہیں کہ ہرانک کاعمل شجعہ اور حن پر ہوناہے) اس کاعلم خداکو ہونا ہے کہ ان میں سے کون زندگی کی سے زیادہ سیدھی راه برحل رباید و دروه اس پر کهان تک چلاجائے گا خداکوعلم ہونے کے معنی بربی کے حوالگ قوانین خداوندی کے مطابق چلتے ہین وہ زندگی کی سید می راہ پر ہونے ہیں ا

یہ بچے سے پوچتے ہیں گر دی کی حقیقت دماہیت کیا ہے؟ ان سے کہددکہ دی کانفسان خداکے" امر"سے ہے محسوس کا سُنات سے نہیں۔ اور چونکہ نہاراعلم صرف محسوس کا سُنات آب محدود ہے اس لئے تم عالم امر ہے تعلق حقائق کی ماہیت کو نہیں ہجے سکتے (اس کے سی بیہی کہ نبی کے علادہ کوئی اس بات کو نہیں ہجے سکتا کہ دی کہنے نازل ہوتی ہے اور اس کی کت دو تعیق نے بیا ہے۔ لیکن دی کی روسے دی ہوئی تعلیم سے مشران سے کوہرا یک ہج سکتا ہی ۔ مشرق سے نیاز سے ماورار ہے ۔ بیک کہ دوئی ہوئی تعلیم سے مشرق سے ماورار ہے ۔ بیک کہ دوئی خوذبی کے ذہن کی پریاکر دہ نہیں ہوتی ۔ نہی اُ نے اِس برکوئی قدرت واختیار ہونا ہے۔ بیک کے دائی ہوگئے تم نے اِس رسول کی طرف نازل کیا ہے اگر ہم اُسے سلب کر ابس اوکوئی فوت سے جنانے ) ہوگئے تم نے اِس رسول کی طرف نازل کیا ہے اگر ہم اُسے سلب کر ابس اوکوئی فوت سے جنانے ) ہوگئے تم نے اِس رسول کی طرف نازل کیا ہے اگر ہم اُسے سلب کر ابس اوکوئی فوت سے جنانے ) ہوگئے تم نے اِس رسول کی طرف نازل کیا ہے اگر ہم اُسے سلب کر ابس اوکوئی فوت سے جنانے ) ہوگئے تم نے اِس رسول کی طرف نازل کیا ہے اگر ہم اُسے سلب کر ابس اوکوئی فوت ایک

A (2)

^ 😭 )

رجیساکداد بپرکہاجاچکاہے'تم دی کی کت دھیقت کو تو نہیں باسکتے نیکن اس کے بیان کردہ خفائق کو انجی طرح سجے ہو۔ اس کے لئے ہم نے اندازیہ اختیار کیاہے کہ ہم ختلف اردر کو لوٹا لوٹا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کے متنوع گوشے باربارسا مفالاتے ہیں۔ لیکن اس کے بادفج کا کر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ضداور تعصب کی بنا پر بلاسوچے سمجھے اس سے انسکار کئے چلے جاتے ہیں۔ ریکن اس کے بادبار بلاسوچے سمجھے اس سے انسکار کئے چلے جاتے ہیں۔ ریکن اس کے بادبار بلاسوچے سمجھے اس سے انسکار کئے چلے جاتے ہیں۔ ریکن اس کے بادبار بلاسوچے سمجھے اس سے انسکار کئے جلے جاتے ہیں۔

یا ہوں کہ بہا ہے کہ سرآن کی تعلیم برغور وب کرکریں اور سلم وبھیرت کی رہے اسے سمجنے کی کوشش کے اس کے کہ سرآن کی تعلیم برغور وب کرکریں اور سلم وبھیرت کی رہے اس طفلانہ مطالبہ پرزور دیتے جاتے ہیں ( ﷺ ) کہ بم اُس وقت بہائے ہیں بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے جب نک تواس شم کے مجزات نہ دکھا دے ۔ مثلاً تواشارہ کرسے اور زمین سے ایک چیٹم کھیوٹ بہے۔

یا تیرے پاس کھوروں اور ایک گوروں کا ایک باغ ہوا ور تیرے حکمت ان بیں بانی کی ندیاں جاری ہوجسائیں۔ ٱۅؙڎؙؙؙۺؗۊڟٳڵۺۜٵٞٵٛڲػٵۯۼۘۺؾؘۼڷؽڹٵڮڝڡؙٵٷؾٲؾٳڵڟۄۅٙٳڵڡڵڸٟڲۊۊٙڹؽڵٷ۞ٲٷؽڴٷؽڵڬۘڹؽؾٞ۠ۺ ۯؙڂ۫ۯۏ۪ٲۅٛؾۯڨ۬؈۬ٳۺۜڲٵ۫؞ٷػڷڰٛٷڝڽٳڔؙۊؚؾٟڬڂؾ۠ؿ۬ڹٙڗؘڷؘۼڵؽڹٵؽڣۯۊ۠؋۠ٷڷۺۼٵڽؘۮڐۣۿڵ ڴڹ۫ڎٳٛ؆ۺؙۯڗۺٷڰ۞ۅٵڡڹۼٳڶؾٵڛٲڹؿ۠ٷڡؚڹؙۊٳۮ۫ۼٵٚۼۿؙٵڣۿٵڣڵٲ؈ٛڲڵٲ؈ٛٵڰٵٛڹۼڞڶڷڎڹۺؙٵڗ۫ٮٷڰ ڠؙڶڷٷػڶڹ؈۫ٳڵٳۯۻڡٙڵڵٟڲڎؙؿٞؠؙۺ۠ۄٛڹۜڡڟؠؠۣڹؿٳؽڶڵڒۧڶڹٵڲؽۿۣڎڞؚۣڹڵۺٵٙٵ۫؞ڡڵڴٵڗ۫ٮٛٷڰ۞ڡؙؙڶڰڡ۠ؠٳڵڮ

یا جبساکہ تواکثر جمیں عذاب خداوندی ہے ڈرایاکر ناہے کو آسمان کو ہم پڑکڑ ہے تکھیے کے کراد ہے (ادراس طرح ہم پر باگہائی آفت ٹوٹ پڑے ہے)۔

ياتو خود خداا درفرشنول كو بمارك سامنے لاكھراكريك ( الله ) -

یاتیرے کئے ایک سونے کامحل نیار ہوجائے۔ یا نور ہمارے دیجھے دیجھے ) آسمان پر ٹیھ جائے ۔۔۔ اور صرف آسمان پر ٹرٹھ ہی نہائے کیو کومض آئی بات سے ہم تخد برایمان ہم بن لائیں گے بلکہ ۔۔ وہاں سے ایک کھی لکھائی کمناب ہم پرا تاریے جے ہم پڑھ کر دیجھ لیں (کہ آسے دانعی خدانے لکھا ہے۔

ایے پنیرا ان ہے کہد و کہ برانشود نمائیے دالا ہی سے بہت بلند ہے رکہ وہ تہا ہے ایمان الدنے کے لئے ہی شہار کی انسی کر دکھائے۔ باقی رہا میں تو د تو میں نے کبھی خدائی کا دعوائے ہیں گیا ہوں۔ میں تو ' تہا رہے جیسا' ایک انسان ہوں' ہیں فرق کے ساتھ کہ میں تم تک خوا کا پیغا م پیغا اہوں۔ (ہم جانے ہیں کہ جب تو ان سے کہے گا کہ میں تمہا رہے جید اایک انسان ہوں اور مبرا فریصہ ہے کہ میں خوا کا پیغام تم تک پیغا دوں' تو یہ تم پر ایمان نہیں لائی گے اس لئے کو تاب فریس کے اس لئے کو تاب کے طفلانہ پن نے اسے عمیشہ اس مفاقط میں رکھا ہے کہ خوا کے دیمول کو' انسانوں سے لگا کو کی انجو ہی تحت کو تا ہونا جا ہے۔ میں دو ہے کہ ) جب کبھی لوگوں کے پاس ہماری راہ نمائی آئی تو اُن کے ' اُس راہ نمائی کے تبول کرنے کے راستے میں ہمیشہ یہ بات حائل رہی کہ جا بہت لینوالا

دوسسرے انسانوں جیساان کان کیوں ہے؟ دفرت تہ کبوں نہیں!) ان سے کہوکہ دا نسانوں کورسول بناکراس سے بھیجا جا آہے کہ دنیا ہیں انسان سنے ہیں)۔ اگراہیا ہمو آکہ زمین میں فرشتے جلتے بھرنے 'اورسکونت پذیر ہوتے' توہم ان کے لئے آتما سے' فرشتے کورسول بناکر بھیجے۔ (۳۴)

ً ان سے کہدوکہ (وحی اور رسالت کے متعلق میں نے کانی تفضیل سے بات ہم جھادی ہے۔

۵ч

40

شَهِيْدًابَيْنِي وَبَيْنَكُوْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًابَصِيرًا ۞وَمَنْ يَعْنِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَنِ وَمَنْ تُيضَلِلْ فَكُنْ تَجِدَكَهُمُو ٱوْلِيَّاءً مِن دُونِهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوُمَ الْقِلِيَكَةِ عَلْ وُجُوهِ إِمْ عُمْيًا وَبُكُمُّا وَصُمَّا مَا وَمُهُمَ جَهَنَدُ فَكُمَّا خَبَتَ زِدُنْهُمْ سَعِيُرًا ۞ ذِلِلْتَجَزَآ وُهُمْ بِإِنَّهُ مُكِفَمُ وَا بِأَيْتِنَا وَوَالْوَاءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَ أَنَّاءَ إِنَّالْمَبُعُونُونَ خَلْقًا جَدِيْدُ الْ اَوَلَهُ يَدُوْااَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَكُمُ وَجَعَلَ لَكُهُمْ لَجَلَا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَلَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠

اگراس کے بادجود' تم میری دھی برایمان نہیں لاتے 'تومیرائم پرکوئی زور تہیں) میرے ا درنمہارے درمیان آخری فیصلأ خدا کی تحرانی میں ہوگا اس کے کددہ نمام بندوں کے اعمال سے باخرہے

اوران پرزنگاه رکھتاہے۔

ىيكن اس حقبقت كويا درككو كه صحى راست بر وې انسان جو ناسبے جو خدا كى دى **جو** ئى راە نما كے مطابق جاتا ہے۔ جو شخص ہں راستے کو جھوڑ دیتا ہے اُس کا دنیا میں کوئی کارساز نہیں ہوسکتا - اگر کارساز ہوسکتا ہے تو خداہی ہوسکتا ہے ( جس کی راہ نمائی کو اس نے جھوڑا تھا) -او یم انہیں فیامت کے دن اوند مصمنہ اٹھائیں گے --- اس دنیا ہیں بھی دلیل و خوارُ اوراسکے بعدى زندگى ميں بھى \_\_\_\_اندھے گونگے بہرے عفل دىكرسے عارى ان كاآحسرى عمانہ جہم ہوگا جب تھی اس کی آگ بھینے کو ہوگی توہم اسے اور تعبر کا دیں گے۔ ( بینی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی)۔

<u>س لئے کہ انہوں نے ہما سے قوانین کی صداقت سے انکارکر کے (اپنے لئے غلط کہ ا</u>ت بخویز کرابیا تقاحس کانتیجه تبایی اور بربادی کے سوائجہ نہیں تھا ۔ اِن کاخبیال یہ تھا کہ اگر تم ایسا انتظام کرلیں کرمعاشرہ کی گرفت سے بچے رہی، توہم سے بازیرس کرنے والاکوئی نہیں ہوسکتا۔ یبی وجد بھنی جو) یہ کہاکرنے مخے کے جب ہم (مرنے کے بعد) ہدیوں کاڈھانچے رہ جائیں گے اور ہمارا جسم ریزه ریزه موجائے گاا توکیا ہم پھرازسربویداکرکے انھائے جائب گے؟ ( اللہ )-كياايسا كينه دالي اس يرعور مهب كرنے كحب خلانے اس تمام سلسلة كا تمات كو پیداکیا( درآنحیابیکه پہلے کچه بھی نه تھا) کیاوہ اس پرت ادر نہیں کہ اِن (لوگوں) کی اِس زندگی

كى شل اورزندگى پيداكرفيم- إس مقصد كے لئے اس نے موجودہ طبيعى زند كى كى ايك مرت

مقرر کر رکھی ہے جس (کے بعد اُس حیات نو کی منود کے بارے) میں کسی تسم کا شک دستنہ ہیں۔

37



وه ایک خفیقت ثابت به بلیکن اس کاکیاعلاج کرجن لوگوں نے ہمارے توانین سے سرکشی برتنے کی کٹان رکھی ہے 'وہ الکار کے سواکھ جانتے ہی نہیں -

رید ذہنیتوں کا فرق ہی تو ہے جس کی دجہ سے یہ لوگ مہاری اس فدر مخالفت کرتا ہیں۔ ان سے کہوکداگر یہ مجھنا چاہئے ہوکہ تہماری اس خالفت کا نینجہ کیا ہوگا ' تواس کے لئے آقوا ہو ۔ ان سے کہوکداگر یہ مجھنا چاہئے ہوکہ تہماری اس خالفت کا نینجہ کیا ہوگا ' تواس کے لئے آقوا ہو ابقہ کی سہرگزشتوں پر لگاہ ڈالو۔ بالمخصوص منسرعون اور توسط کی شمل چسب کا ذکر پہلے ہی کئی باراتچکا ہے ۔ ہم نے موسطی گاور قوم منسرعون کی آخری تہا ہی سے پہلے ، لو کھلی کھلی نشانیا دی تھیس (اگریہ لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں نوان سے کہوکہ یہ ) ہی اسرائیل سے ذریا کہ کرنیں۔ (اگریہ لوگ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں نوان سے کہوکہ یہ ) ہی اسرائیل سے ذریا

جب مونی قوم فرعون کی طرف آیا تو فرعون نے سب کھ سننے کے بعد اُس سے کہا کہ دہم ہو کہتے ہوکہ تم خدا کی طرف سے رسول ہو تو اس باب میں یا تو تنہیں تو درصو کا لگ گیاہے یا ہم دو موں کو دصو کا دبیجہوں موسئتے نے اس سے کہا کہ تو دیقے بناا پنے دل میں اس حقیقت کو پاچکا ہے کہ) بیرتوس کا عَارَادَانَ لِيَسْتَفِنَّ هُمُ مِّنَ لَا رُضِ فَاغْرَفْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ عَهِيْعًا فَ وَقُلْنَامِنَ بَعُوم لِبَنِي إِسْكُنُوا الإرْضَ فِاذَا سَاءً وَعَلَى الْأَخِدَرَةِ مِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فَ وَبِالْحَيِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ مَنَ الارْضَ فِاذَا سَاءً وَعَلَى الْأَخِدَرَةِ مِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فَ وَبِالْحَيِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ مَنَ لَلْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

### ٳڷۜ<u>ڒ</u>ڡؙؠۺٙٵۊؘۘٮؘۮؚؽؗڗؙ۞

به قوانین دضوابط جهبین بین نے تمہا ہے۔ سائے بیش کیا ہے مجدیہ خدائے ارض دسموت کے علاقہ ادر کسی نے نازل نہیں کئے (تم بہ یے منعلق کہتے ہوکہ مجھے کہیں دصو کالگ گیا ہے) لیکن میں دیجہ تا ہوں کہ دصو کے میں تم خود مسئلا ہوکہ تیا ہی تمہارے سریب منڈ لار ہی ہے تم اس میں جاروں طرف سے گھر دیجے ہوا (ادروہ تنہیں نظر نہیں آتی)۔

راس برفرعون نے سلوکبت کا نہی حراوں سے کام اییا ہوست برحکم انوں کے ہال عجرت استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں اور ان کے ایکے دہاں جدینا مال ہوجائے میکن دہاں کا انجام یہ ہواکہ ہم استا اور اس کے ساتھیوں کو غرق کردیا۔

اُستا اور اس کے ساتھیوں کو غرق کردیا۔

راس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہد دیاگیا تھاک اس نیا ہی کے بعد منہ ہیں بھر بازآ فرین کا موقع دیا جائے گا'جب ہماراآ خری وسول آئے گا۔ اگر تم اس پرایمیان کے آئے تو تہیں بھر حیاتِ نومل جائے گا جہ ہے)۔

افی وعدیے کے مطابق اب ہی تسرآن کو ہم نے فق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور پیق کے ساتھ تم تک بہنچا ہے۔ بینی ہوسترآن لوگوں تک بہنچا ہے وہ وہی ہے جسے فدانے فق کے ساتھ نازل کیا تھا۔ اس تسرآن کے لانے والے رسول کا فریضہ بیسے کہ وہ لوگوں کو ہتا ہے کہ اُس کے مطابق چلنے سے زندگی کی مس قدر خوشگواریاں نصیب ہوں گی اورانس کی فلاف ورزی کرنے سے کسی تیا ہما ان آئیں گی۔

سے ہوں ہیں ہیں۔ اس اس کے لئے بازآ فرینی کا ایک اور موقع ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو بطور ضابہ بہذا بنی اسرائیل کے لئے بازآ فرینی کا ایک اور موقع ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو بطور ضابہ حیات تسلیم کرلیں کے نوان سے ذلت اور رسوانی کا عذاب ختم ہوجائے گا۔

(+A)

1-4

11-

وَقُمُ أَنَا فَرَهُ فَانُهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى فَكُتْ وَنَالُهُ مَنْ فِي اللَّهِ الْحَوْمِ اللَّهُ الْحَوْمُ اللَّهِ الْحَوْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

چنک نزول بسترآن سے مفصد پر تھاکہ لوگ آں پراچی طرح غور وسنکہ کے بعد فبصلہ کریں کہ دہ اسے سیم کرتے ہیں یا نہیں 'اس لئے ہم نے اسے دتمام کا تمام یک لحن سازل نہیں کریا بلکہ ) مقورًا محقورًا کرکے 'بتدریج' نازل کیا ہے۔ اور اس کے خفائق کو الگ الگ کرکے نکھارکر نہیا کر دیاہے جب اسبی واضح کتاب کو لوگوں کے سائے بتدریج پیش کیا جائے گا (تو جولوگ تی ہے متلاشی ہیں انہیں حقیقت تک پہنے میں آسانی ہوجائے گی )۔

اےرسول اہم ان لوگوں سے بہدد کرتم اس کتاب کو مانویا را پنی صدا ور تعقب کی بناپرا اس سے انکار کردو- (اس سے اس کتاب کی صداقت میں کورٹ رق نہیں اسکتا یہ کتاب درخقت علم وبھیرت کی روستے بھی جاسکتی ہے۔ لہذا )جن لوگوں کے پاس پہلے سے علم ہے جب اِسے اُن کے سامنے پیش کیا جانا ہے تو وہ اس کی عظمت کو بہجان لیتے ہیں اور اس کے سامنے بھک جاتے ہیں۔ اور لیکارا منے ہیں کہ اِس میں کوئی شک وٹ بنہیں کہ ہارے نشوو نمادینے والے کے

تمام دعدے پورے جوکر رہیں گے۔ اس کی مغلمت دصدافت' اُن کے دلوں پر اِس طرح چھاجاتی ہے کہ وہ سجدول بیں گرچاتے ہیں اُن کی آنحییں اُسکبار ہوجاتی ہیں اور اُن کے قلب کا جھکا وَاور زیادہ ہوجاتا ہو اے رسول اہم اِن سے کہد دوکہ رہم اپنی نگاہ خقیقت پر رکھو۔ لفظی سراع میں نہیں ہے تم خداکوات کہ کریکارویا رحمٰن کہ کر داس سے صل حقیقت میں کچھ سنری تمہیں آتا ) اُسے اُسکے ذاتی یاصفاتی ناموں میں سے میں نام سے بھی پکارد تحقیک ہے۔ یہ سب اُسی ذات کے صور نہیں ذاتی یاصفاتی ناموں میں سے میں نام سے بھی پکارد تحقیک ہے۔ یہ سب اُسی ذات کے صور نہیں

وائی اصفائی نامول میں سے جس نام سے بھی پکاروسی سے بیسب اسی ذات کے سن نہا کے فقات کے سن نہا کے فقات کی فقات کے فقات کے فقات کے مقال کے معنی بیار کہ اس کے معنی بیار کہ اس کے معنی بیار کہ اس کے مقال میں ایک اس کے معنی بیار کہ اس کے مقال کے مقال کے معنی بیار کہ اس کے مقال کے مقال کے مقال کے معنی بیار کے مقال کے

# وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي لَهُ يَتَخِفَ وَلَدًا اَوَ لَمُ يَكُنُ لَكُ شَي يَكُ فِى الْمُلْكِ وَ لَـمُ يَكُنُ لَكُ مِّنَ مِنَ الذَّلِ وَكَمْ يَكُنُ لَهُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ الْمُؤْرِةُ وَتَكْمِيرًا ش



نجسى ايك صفت كومانا جائے اور دوسرى كا انكاركر ديا جائے - بے جيسے عيسا ئين أس كى عر<sup>ت</sup> صفت رحم كومانتى ہے صفتِ عدل ( قانون مكا فات عمل ) كوت بيم نہيں كرتى - نواسے خدا بإيمان نہيں كہاجائے گا - ---

ا درصلوہ میں نہ توال کی ضرورت ہے کولت چلاجِلاکر پیکاراجائے اور نہ ہی بالکل فائر نئی سے بلکہ ان دولوں کی درمیانی راہ افسیار کرتی جائے۔

‹ خدا کا جومنترہ نصور سنرآن پیش کرتا ہے ' وہی خدا کا حقیقی نصور ہے۔ اس تصور کی آدہ ‹ ۱) یہ بھی غلط ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے .

(۲) یہ بھی غلط ہے کہ اُس کے افتداراً دراختیار میں کوئی اُس کا شریک ہے۔
(۳) اور بہ بھی غلط ہے کہ اسے اپنی کمزوری کی دجہ سے بحسی مددگار کی ضرورت ہے۔
دہ خدا کا بھی دہ تقوی کا واحد مالک ہے۔ خدا کا بھی دہ تصور ہے جو در خورجمد وسنیات ہے۔ خدا کا بھی دہ تصور ہے جو در خورجمد وسنیات ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ جونا چاہیے کہ اُس کے نظام اور خوانین کو نمام دیجر نظام ہائے جہات اور خوانین زندگی پرغالب کیا جائے اور پول انسانوں کی دنیا ہیں بھی اُس کی کمریا تی کا تحد اِجلال اسی طرح وہ خارجی کا کمنات میں بھیا ہوا ہے۔ (ساج نہ بھی)۔



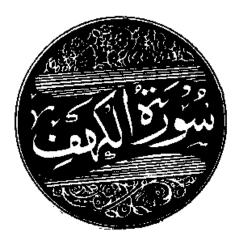

#### بِشْ وِللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِ فِي الم

کائنان کا ہرسین نقشہ او تعمیری پردگرام' اس ذائب خدا دندی کی حمدوستائش کا زندہ پیکر ہے جس نے ' (اسی مقصد کی تعمیل کے لئے ) اپنے بند ہے بریہ ضابطۂ فو انبین نازل کیا ہے۔ وہ منہیں۔ وہ صنابطۂ قو انبین جس میں کسی شم کا پیچے وخم نہیں۔

جونهایت سیدی واضع ورمتوازن بان کهتا به مقصداس سے یہ ہے کہ با آن لوگوں کو چوکس کی صداقت سے انکارکریں ان کی غلط رَوش کے الاکت انگیزیتا کی سے آگاہ کردئے اور جو اس کے مطابق زندگی بسرکریں انہیں ان کے صلاحیت بخش اعمال کے نوشگواز آگی کی بشارت دیدہے۔

وہ نوٹ گوار تمائج جن سے وہ ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گے۔ ( ایم اللہ)

علط رُوٹ پر چلنے والوں میں خصوصیت سے دہ لوگ شامل ہیں ہویے عقیدہ رکھتے

ہیں کہ خدا کا ایک بٹیا بھی ہے۔ ( حالا نکہ بہ تصوّر عیسر بإطل اور مدبنی برجہالت ہے ہیا۔

اس عقیدہ کی سند میں نہان کے باس کوئی علمی ہر بان ہے اور نہ ہی ان کے آبارہ
احداد کے باس بھتی 'جنہوں نے اس عقیدے کی ابندا کی بھتی ۔ یہ لوگ سویے جی نہیں کہ یہ

4

إِنْ يَقُوْ لُوُنَ إِلَّا كَنِهَا ۞ فَلَعَلَكَ بُاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمُ إِنَ لَهُ يُؤُونُو اَيْفُونَ الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ اِتَّا جَعَلْنَامَنَا عَلَى أَلَا رُضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبَاكُوهُمُ اَيَّهُمُ اَحْسَنُ عَلَا۞ وَإِنَّا لَجُعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُادًا أَنَّ اَمْحَسِبْتَ اَتَّ اَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْرُ كَانُوا مِنَ الْيَنَاعَجُهَا ۞ إِذُا وَى الْفِتْيَةُ الْى الْكَهْفِ فَقَالُوْارَبَّنَا اَتِنَامِنَ لَكُونُكُ

كىسى سخت بات ہے جسے يہ ابونهي الاسو ہے سمجے منہ سے لكال دینے ہیں - بدعفیدہ سرتاسر حجود سے -(الے رسول؛ ہم جانتے ہیں كة تواليف سيندميں ايسا در دمندول ركھنا ہے كه) اگريدلوگ ایسی واضح حقیقت پرتھی ایمان نہ لائے توا نؤا ان پر آنے والی تباہی کے عم میں اپنی جان کھلالیگا-ربه لوگ جن کا تذکرہ ہی وفت بیش نظر ہے عبسانی ہیں، ان کی غلط رُدیش صرف بیشی نہیں کہ انہوں نے خداکی اولاد کا عضیدہ وض*ع کر رکھ*اہیے۔ اِن کی عملی زندگی کی تباہ کن رُوش یہ ہے کہ <sub>اِنہو</sub>ں نے دین خدا دندی کی حبکہ جو بحیسرانقلاب آخر*س نظریب*َ حیات تھا 'خانقا ہیں کو اپنا سلک فیا*ل*ے ف اس تبدیل کانتیجا کی خالفا ہیت میں بدل جاتا ہے تو اس تبدیل کانتیجہ کیا ہوتا ہے استے ایک شال سے معجمے) - روئے زمین پر ہو کچہ بھی ہے اُسے ہم نے زمین اور کس پررہ ہے والول ہے دجهٔ زینیت بنایا ہے تاکہ بینظاہر ہوجائے کہ اِس کے سنعال میں کون اعتدال اور نوازن کی راہ ایک كرتاب؛ بونى الحقيقت زندگى كى حسن كاراندراه ہے- ( ٣٠ - ٣٠ ; ١٠٠٠ ; ١٠٠٠ )- • جس زمین پر کاشت کاسال اجاری نه رکها جائے اس کم منعلن جارا فالون یہ ہے کہ و<sup>6</sup> کھے حصہ کے بعد جیٹیل میدان بن جاتی ہے جس میں دھول اڑتی ہے اور سیا وار کی صلاحیت ختم ہواتی ہے - دخانقابیت میں بی ہوتا ہے - اس میں انسانی زندگی کی تمام صلاحیتیں اخشک ہوجاتی ہیں-باتى ربابيك خداكادين جوانقلاب آفرى دعوت كانام ب، كسطرح خانقا ميت مين نبديل موجاتا بے اس کے لئے ہم أس واقعہ كوسامنے لانے ہيں ہوفظة اصحاب كهف كے نام مے شهورہے )-ا مناطب! كيانويه محنا ب كدوه لوگ منهين أصُعَبُ الكَهُفُ وَالرَّفِينِيمُ كَهِ كُرِيكارامِاناً 9 ہے ۔۔۔ بعنی ہُس غاروا مے لوگ جو بطرہ (بیٹرا) میں واقع تھی ۔۔۔کوئی خارتِ عادت مخلوق يا الصِّنبِ كي حِيبِ زيخفے ؛ ( ايسانه بس خفا . بات كچه اور كھنى جسے بعد ميں ' لوگوں نے ' چيستان بناد ا اور اُس نے اسی طرح شہرت بیر الی )-

ہوایہ مشاکہ کچھ نوبوان تقے (جو دبن کے اصولوں برمعاشرہ میں انقلاب بیداکرنا جاہئے تھے۔ (ش) ، ان کی سخت نخالفت ہوئی' اور صالت بہال تک بہنج گئی کہ وہ ملک جچپوڑنے برمحبور ہوگئے۔ چنانچہ ) انہوں نے'بہاڑ دں کے اندر' ایک بہت بٹرے غارمیں جاکر بنا ہ لی ﴿ تَاکہ وَ إِلَ ' اپنے رَحْمَةً وَهَيِّىٰ لَنَاصِنَ اَمْرِنَارَشَكَ اَكُونَ لَقُصَّرَبُنَا عَلَى الْدَافِهِ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ فَوْ بَعَنَّ الْمُولِيَّا اَمْدُو الْمِرَارِيَّ الْمُعْدُونِ الْمُوْتِينِ اللهُ فِي سِنِينَ عَدَدًا اللهُ وَالْمَدُونِ الْمُونَ الْمُولِينَ اللهُ اللهُ وَالْمَدُونِ اللهُ ا

مقصد کے حصول کے لئے تیاری کریں ۔ اِس کے لئے انہوں نے ہم سے انجاکی کہ اے ہمارے بروژگاً تواپساانہ ظام کرنے کہ مہب تیری طرف سے سامان زندگی بھی بہم پہنچنارہے 'اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے'اسے کامیاب بنانے کے سباب فرائع بھی میشرآ جائیں۔

ہورہ میں ہے۔ اس عارمیں کئی برسس نک ہی طرح سے کہ دو ہا ہر کی دنیا ہے منقطع تھے۔ دایک مدن کے بعد جب ان کی تیاری ہوگئی تو ، ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا اور ا ہر دیکالاناکہ معلوم ہوجا تے کہ اس مدت میں جبکہ وہ غارمیں پناہ گزیں تھے اُن کی جماعت ' اوراک کی لاگا

پاری میں ہے کس نے اس فرصت کے موقع ہے اچھ طرح فائدہ اٹھاکر (تیاری کی ہے)۔ رائے بڑر صفے سے بشیئر اس حقیقت کوایک بار کھر سمجے لیناچا بیئے کران کے تعلق عوا ایس

طرح طرح کی بانیں منہور ہوجی ہیں البین، ہم ہم ہیں ان کی بابت تھیک تھیک بات بتاتے ہیں۔ یہ چیدنو جوان تھے جواپنے نشو و نما دینے دالے کی طرف سے منعین کر دہ نظام کو اپنی زندگی کا نصر العین بنا چے نفے اور اُس کے فیام کی راہیں اُن پرُ بہت دُور تک کھل چی تھیں۔

سب ین بنیا نیم است القلابی مقصد کو ایم آن تو ہم نے 'ان کے دلول کو مضبوط کر دیا' اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے معاشرہ بیں' اس خدا کا نظام ہائم ہوگا جس کا نظام 'کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر میگہ مسلط ہے۔ ہم اُس کے سواکسی اور کا آفندااؤ قانون ماننے کے لئے تیار نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو بدبات ہمیں حق کی راہ سے بہت مُدہ اور ایساگر

راس دفت ہماری) قوم کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے علاوہ ا اور بہت می قوتوں کا اقتدار تسلیم کر رکھا ہے '(اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بہ کچیے خود خدا کے کھم کے مطابق کیا ہے) - حالانکہ 'ان کے پاس' ان قو توں کے اقتدار اور اختیار کی کو ٹی سند (اتصافی) نہیں ۔ یہ خدا پر کیسرکیذب اورافتراہے - اور ظاہرہے کہ اس سے زیادہ حدود فراموش اورکون ہو کہتا ہے

F

ٱظْلُومِ مِنَّنَ الْمُنْ عَلَى اللهِ كَانِهُ الْمُؤْرِدُ الْمُنْ الْمُؤْمُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ هِ وَيَأْلُكُمُ هِ مَنَ الْمُؤْمُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ هِ وَيُحْتُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمُؤْمِنُ وَمَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



جوفدا براس طرح افترابا ندهے؟

( اُن کا یہ اعسلان کرنا تھاکا اُن پر چار دل طون سے مخالفت کا بچوم امنڈ آیا بینا نجہ اُنہوں نے بابہی مشورہ کیاا ورایک دوسرے سے کہنے لگے کی جب تم نے اپنی قوم سے الگ لک اختیار کر لیا ہے اور اسس دقوم ) نے انتہ کو بچوٹر کر جن بہنیوں کے اقتدار کو اختیار کر رکھا ہے کتم اُن سے بھی کنارہ کسن ہو بچکے ہو (تو تمہارا اُن کے اندر رہنا تھیک نہیں مردست ہمیں کیا سے بطیعانا چا ہیئی ۔ اور فلال غاریس بیناہ ہے لینی چا ہے (اور و ہاں خفیہ طور برا پن تیاریاں جاری رکھنی چا ہیں ۔ فدا کا متا نوب رہو بیت ( جسے تمکن کرنے کے لئے تم نے یہ واز اُنٹائی جاری رکھنی چا ہیں کے لئے تم نے یہ واز اُنٹائی ہے اور بہار بھیلانے اور بہار بھیل کے لئے جس ساز وسالمان کی ضرورت ہے اُنسے بھی سپل انحصول بنا ہے ۔ بفصد کی تکیل کے لئے جس ساز وسالمان کی ضرورت ہے اُنسے بھی سپل انحصول بنا ہے ۔

انہوں نے جس غاری ہاکر بناہ لی متی 'وہ آن طرح واقع ہوئی متی کہ جب سورج نکلے اور عب وہ غروب ہوتو آئے کے دہ سے دہ بنی جانب کو پھر جبانا ہے 'اور جب وہ غروب ہوتو آئے کہ دہائے دہائے سے ہائی طون کر آنا ہوا نکل جا لہہے۔ (بینی سورج کی شعاعیں 'اس غار کے اندر دہ تک سی صفے میں بھی نہیں ہوئی تقییں۔ وہ شمالا جنو ہا واقع متی ، آس غار کا دھانہ تو تنگ تھالیکن اسس کے اندر بہت کشادہ جگہ متی (جوان کی جماعت کے لئے گائی متی )۔ یہ انتظام خواکی نشائیو میں سے تھا (جوانہ بیسے متعا (جوانہ بیسے تھا (جوانہ بیسے متعا (جوانہ بیسے متعا بیا ہے کہ منزل مقصود تک وہی بہنچ سکتا ہے جسے خدا کی راہ نمائی میسر آجا ہے۔ جسے سے راہ نمائی نصیب نہو اسس کا نہ کوئی و نیسی ہوسکتا ہے 'نہ راستہ تبا نے دالا۔

وہ ہیں صبیب اور اس مان کی درس و بین ہو اطاقت کے بار سے میں اس قدر مختاط تھے کہ وہ) نیند کے وقت بھی اس سے غافل نہیں رہتے تھے 'بلکہ اِس طرح 'جان و تو ہند سوتے تھے حس سے دیکھنے والوں کو بیعسوس ہوکہ وہ جاگ رہے ہیں۔ مزیدا حتیاط کی غرض سے وہ ہاری \_

دى ہوئى بصرت كے مطابق غارمیں ابنى پوزلین بھی بدلتے رہتے تھے ۔۔ کہی غار کے دائیں جانب ہوجاتے کہی بائیں جانب ۔۔ ادران كاكتا غاركے دَبائ ابنے دونوں بازو بھیاً اللہ موجاتے كہمی بائیں جانب ۔۔ ادران كاكتا غاركے دَبائے پڑا ہنے دونوں بازو بھیاً اللہ موجائے النہوں نے و ہاں ہوائیں استدوکے بیشارہ تا تھا۔ تاكدا نہیں خطرہ ہے آگاہ كرف ، غرضبك انہوں نے و ہاں ہوائیں شكل بیداكر كھی تھی كدار ہمی تحص كو بته بھی جل جائے كدو ہاں كوئى رہتا ہے تو اُس كے دل برخو طارى ہوجائے اور وہ اندرجانے كی جزابت نہ كرسكے بكا آلئے پاؤں بھاگ كھڑا ہودكہ نہ جانے غاركے اندركون ہيں ایہ ا

ربہوال وہ ال طرح اُس فارمیں سے اور آہت آہت ابن ہیاری کرتے رہے ہے۔

بداجب ہم نے بھولیا کاُن کے باہر آنے کا وفت آگیا ہے تو ہم نے ابیں اِس مفصد کے صول کے ایخا کھا کھڑا کیا۔ (وہ فار کی زندگی میں اس فدر منہاک اور باہر گی ڈنیا سے اس طرح منفطع ہے کا اُنہیں یا دَن مُن مُن کار اُنہوں نے وہاں کتناع صدگزار لہے۔ جنانچی وہ ایک دو سرے سے پوچھتے تھے کہ وہ اُس حالت میں کتناع صدیع ہوں گے ؟ کوئی کہتا اتنی مدّت کوئی کہتا منہیں اُس مدت کا صدف اُناع صدیم ہوں نے کہ کوئی کہتا اتنی مدّت کوئی کہتا ہیں مالت میں کتناع صد کے لئے ہی تو جان انہوں نے کہا کہ اس بحث سے کیا مال کہم نے مصد سے ہیں۔ ہم اُس بات کو اِس مفصد کے لئے ہی تو جاننا چا ہے ہیں کہما وہ جوجائے کہ اب باہر کے حالات کیسے ہیں۔ اس کا سید صاطر نفیز ہو ہے گئے ان ایک میں دیا سے کہا تا خرید نے لیکن اس میں ایس کے کئی سے کام لے کہمار سے متعلق کسی کو بیٹ نہ چلنے پائے داس طرح وہ میں ایسی باریک بین سے کام لے کہمار سے متعلق کسی کو بیٹ نہ چلنے پائے۔ داس طرح وہ باہر کے حالات سے واقف ہو جوائے گاہ۔

انبوں نے کہاکہ اِس اختیاط کی اس لئے سخت صرورت ہے کہ اگر لوگوں نے ہماری خبر پالی تو وہ چیوڑنے والے بہیں۔ وہ یا تو ہیں سنگسارکردیں کے اور یا مجبورکردیں گے کہ ہم آؤيعِيْدُ وَكُوْ فِي عِلْيَهِهُ وَكُنْ تُفِلْعُوَالِخُ الْبَلُ الْ وَكُنْ لِلْكَاعُةُ مُنَاعَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ النَّوْعَالَا الْمَنْ الْعَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ النَّاعَ اللَّهِ الْمَاعَلَمُ اللَّهِ الْمَاعَةُ اللَّهِ الْمَنْ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاعَةُ اللَّهِ الْمُنْ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بچەرىنى كامسلك خنياكرلىن -اگرايسا ہوگيانو جاراساراكياكراياخاك بين ل جائے گا جمين كبھى كاميابى كامنە دىجىنانفىيب نہيں ہوگا-

راس نے جاکر دیکھا تو اس دوران میں ٹھالات بدل چکے تھے۔ اُن کے ہم خیال لوگ تقویت پچڑ چکے تھے۔ چنانچہ اب کے باہر نکلنے کا وفت آچ کا نفیا ، سواس کے لئے )

مهم نے ایسی صورت بیداکردی کوگ ان کے حال سے مطلع ہوگئے۔ (اورانہیں معلیم ہوگیا کان کے گھڑت کی لیڈرزندہ ہیں) اور خوانے ہو وعدہ کیا تھا (وہ اُن کے ہاتھوں) ہوا ہوگا اور وہ اِنقلاب میں کے لئے انہوں نے آواز بلندگی تھی بلاشک و شبہا کرنے گا۔ بن موبی نے ان کی وخات کے بعد او کول میں 'اس باب میں اضلاف ہوا (کہ اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی یاد کاکس کا میں نائم کی جائے اُن کی جرب بری بہت بٹری عادت بنائی چا ہیے کہوئے کہوں میں کامیا ہی جب فرق ہیں اُن کے بدد کو اس عظیم المرتب یا دگار کے سنحق ہیں ) جس فرق کی اُس نے فیصلہ کیا کہ اُن کی خبو وں بیا یک عباد لگاہ بنادی جائے گا ہوں کی خبر وہ نے بیا کا اُن کی خبار کو اُن کیا کا اُن کی خبار کو گا ہوں کا کہوں اور کیا گا کا کہوں کا میں تا ہوں کا کہوں کا میں کہوں اور کیا گا کا کہوں کا میں تا ہوں کا کہوں کا کہوں کا کہوں کا کہوں کا کہوں ہوئے ہیں اور کیا گا کہوں ہوئے ہیں اور کیا گا کہوں ہوئے ہیں کہوں کی خبر کیا گا کہوں ہوئے ہیں کہ اُن کے متولی کو گوں کو خانقا ہیں ہوئے اس کے گا کی کہوں ہوئی کی کہوں کیا توں ہیں آئے ہوئی ہوئی اس میں کہوئی کو کہوں کیا گا کہوں ہوئی کو کہوں کے تذکر سے زندہ کریں اس بتم کی کہوئی یا توں ہیں آئے ہوئی ہوئی ہوئی کہوئی کو کہوئی کو کو کی توں کو کی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کا کہوئی کو کھوئی کو کو کھوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کہوئی کو کھوئی کو کھوئی

ى مايى كون<u>ى ك</u>ېرگاكه ده تېن <u>نف</u>ے بچوتھا أن كاكتابھا · دوسرے كہيں گے كه نہيں! وه اپنج وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَائَى ﴿ إِنِّ فَاعِلُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ إِلَّ أَنْ يَتَنَاءَ اللهُ وَاذَٰكُمْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْعَلَى وَكُولُكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

نظے چھٹااُن کاکتا تھا۔۔۔۔یعنی بغیر سی سندیاعلم کے یہ لوگ یونہی قیاس آرائیاں کرنے بنجے ہیں آرائیاں کرنے بنجے ہیں ۔۔۔ کوئی ادرا کھیں گے نو دہ ابنی یہ سخفیق "بین کریں گے کہ وہ سات تھے ادرا ٹھوا ان کاکت انھا۔ (کوئی کہدے گاکہ نم لوگ ہیں بحث میں مت بیڑو، صرف انتاکہ وکہ ان کیکنتی شمار خدا ہی جاننا ہے۔ ہس لئے کہ ان کے ہلی حالات چندلوگوں کو معلوم تھے (اوراُن بیں ۔ اب کوئی بھی باتی نہیں)۔

اے خاطب: تم إن نفاصيل كے تعلق كسى سے تعبگرامت كرو۔ حنبى بات دقرآن كى ژدسى دائنى ہوچى ہے ' دہيں نك رہو۔ اوراس معاملہ ميں ان لوگوں سے تعتیق ' نفتین کمجی نه كرو دكيو كان ميں سے سے كوخفیفت كاعلم نہیں › ۔

(یغیب کے علم کی ہاتیں ہیں۔ انہاں خدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔غیب کے سلساتیں انسان کی بیرحالت ہے ک<sup>و</sup> کسی دوسرے کے متعلق توایک طرف ) وہ خودا پنے متعلق بھی تقینی طور پر نہیں کہرکتا کو میں کل ضرور ایساکروں گا۔

نہیں بلک<sup>تین</sup> سولو<del>ٹ</del> ال تک رہے۔

قُلِ اللهُ عَلَمُ مِمَالَيِهُ وَا كَهُ عَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ اَبْصِرُ بِهِ وَاسْعِمْ مَالَهُ مُوضِ دُونِهِ مِنَ وَإِنِّ وَكَا بُشْرِكِ فِي مُحَكِّمِهِ لَكَنَّ الْمَالَ وَاتْلُ مَا أُرْحِى النَّيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ عُلَامُبَيِّلَ لِكَلِمْتِهُ وَكُنْ يَجِلَ مِن دُونِهِ مُلْتَكُلُّ الْ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الّذِيْنَ يَنْعُونَ رَيِّهُمْ بِالْعَلَامِةِ وَالْعَيْقِي يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُ وَالْعَيْقِي يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُ وَالْعَيْقِي يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُ وَالْعَيْقِ يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلَا تَعْدُ وَلِلْ تَعْلَمُ مُنْ الْعَنْهِ وَالْعَيْقِي يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُ وَالْعَيْقِ يُرِيْدُونَ وَجَمَعَ وَلا تَعْدُ وَلا تَعْدُ وَلا تَعْلَى فَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلا تَعْلَمُ مُنْ الْعَلْمُ وَالْمَا وَلَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلا تَعْلَى اللّهُ وَلا تَعْلَى اللّهُ وَلا تَعْلَقُونُ اللّهُ مُنْ الْعَلَيْ وَلا تَعْلَى الْمُ اللّهُ وَلا تَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقُلِ الْحَقُّ مِن لَا يَوْفَ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُنُ إِنَّا آعَتَ فَالِافْلِين فَارُا الْمَالَم بِهِوْمُ سُرَادِةً فَهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوُ الْعَالُو الْمِمَا وَكَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُودَة لِمِلْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرَتَفقا (القَلِيفَ الذَيْنَ الْمَوْلُونَ الْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

گےرہ نے ہیں اور اپنی تمام تو جہات کو اس مقصد پرمرکوزر کھتے ہیں اس پردگرام پراستفامت کے سکتا جمارہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ایسا کبھی نہیں ہوناچا ہیئے کہ تو 'دنیا دی مفاد عاجلہ کی کشش دھا ذہیت کے بیچے لگ کر ان لوگوں سے ابنی نگا ہیں بھیر لے ۔ (یہ خالفین 'تمہیں اِن رفقاں سے برگشتہ کرنے کی بڑی کوشش کریں گے ، سوتم کسی لیسے شخص کی بات پر کان ڈو مناص کے دل پڑ ہما نے تو اثین کی طرف ' پردے برجے ہوں' اور وہ اپنے جذبات کے پیچے لگ رہا ہو ۔ لیسے شخص کا معاملہ حدسے گزرچکا ہوتا ہے۔

تم ان لوگوں سے کہدوکہ تہ اسے پروردگاری طرف سے برضابط تی وصداقت آگیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اِس پرانیمان نے آئے اور جس کا جی چاہے اِس سے انکارکر ہے۔ لیکن وہ اتناس جو نے کہ اِن توانین سے انکارکر کے دوسری راہیں اختیار کرنے والوں کا انجام 'تباہی کا وہ عذاب ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہے۔ جب وہ اس عذاب کی لئی اور شرف خلاف فریاد کریں گے تو 'اس مصبت کو کم کرنے والی کو بی چیز انہیں نصیب نہ ہوگی۔ بلک وہی سامان جو 'مساعد حالات میں 'مہرجیات ہوتا ہے الن کے لئے وجہ ہلاکت بن جائے گا۔ دہی سونا چاندی' جس کے بل بوتے پر بیہ نظام خدا وندی کی خالفت کرتے نفے بول سمجے کہ است جا اس کے حال میں انڈیلا جا کہ اور سمجے کہ است جو گا بہ نظاب اور س فدر کلیف ان کے صلق میں انڈیلا جا کہ س فدر ہلاکت انگیز ہوگا بہ نظاب اور س فدر کلیف تابت ہوگا وہ سہارا جے دہ اپنے لئے وجہ آسائش بھاکرتے تھے ؟

ان کے بڑھش جولوگ اِس ضابطہ خدا و ندی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیس ا ادراس کے شعین کردہ صلاحیت بخبش پر دگرام پر عمل پیرا ہوں گے ' توان کے حسن عمل کا ایم میں ضائع نہیں ہوگا۔

اُن کی قیامگاه ایسے باغات میں ہوگی جن کی بہاری خزاں ناآشناہیں- اُن کے معاثرہ میں ستقل خوش حالیاں اور فارغ البالیاں رہیں گی- رسر دری اور سر داری کے جس فدرگران



الْوَرَآهِ لِيَّ نِعُمَّ الثَّوَابُ وَكَ سَنَتُ مُ تَفَقَّلُ وَاضْرِ لَهُ وَمَمَّلُا رَّجُ لَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحْدِهِا جَنَتَانِ مِنَ عَنَامِ وَحَفَفُهُمُ الْفَوْرِ اللهُ وَمَنَا الْحَنَّ الْحَفْقُ الْمُ الْفَعْلَ الْمُورِيَّ اللهُ الْمُعَلَّالُورُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

سباب تہائے ذہن میں آئے ہیں انہیں سب سیسر ہوں گے مثلاً) سونے کے کنگن – جواعلیٰ جوسر داری کے امتیازی نشانات ہیں – دہزا دربار یک رشی لمبوسات – جواعلیٰ ترین میارزیسن کی خصوصیات ہیں – بلند دبالاث نشیدنوں پزنکیہ لگائے — جوشالان نشیدنوں پزنکیہ لگائے — جوشالان نشیدنوں پزنکیہ لگائے سے جوشالان نشیدنوں پرنکیہ لگائے سے جوشالان میں میں ہوگا۔

کس قدر خوشگوار ہوگا ان کی مختنوں کا یہ معاوضہ اور کسیج سین ہوں گی بہسایٹ جوان کے بیئے مربد اِرْتقار (اوپرا کطفے) کا توازن بدوس سہارا مبنیں گی۔

زندگی کے اِن دونوں نفشوں کوا در واضح طور پر مجھانے کے لئے) ان سے بیشال بیان کردکد دوآ دمی تھے - ان میں سے ایک کے پاس انگوروں کے دوباغ منفے جن کے گرداگڑ مجوروں کے پٹر منتے - ادران کے درمیان ہری بھری کھیتی اُگ رہی تھی ج

بوروں میں ہوروں ہے۔ کی کئرت سے کیفل دینے کتے اوران کی پیدا وار میں کسی سم کی کئی نہیں ہوتی تھے۔ اِن بین آبیاشی کے لئے آب رواں موجود تھا۔

اس سے پیشخص کافی مالدار ہوگیا۔ ایک دن اس نے 'باتوں باتوں میں' اپنے دو ' سے کہاکہ دکھیوا میں تنہارے مقابلہ میں کتنازیادہ مالدار ہوں۔ اور میرام تفاکتنا بمراطاقتو

ده یه بانیں کرتا اپنے باغ میں دھ سام ہوا ۔۔ اُن خیالات میں بدمست ہواں کی تباہی کا بعث بن سن ہواں کی تباہی کا بعث بن رہے تھے ۔۔ (اُس کا دوست اُس سے ہماکر تا تھاکہ لسے اپنی دولت بر اس طرح بے جاغ در نہیں کرنا چاہیئے۔ اُسے تو انبین خدا دندی کے تابع رکھنا چاہیئے ورند وہ ایک تباہ ہوجائیگی۔ اُس نے جب ہی بات کو دہ آباتی اُس نے کہاکدایسا کھی نہیں ہوگا کہ یباغات اور کھیتیاں برباد ہوجائیں۔

کھیتیاں برباد ہوجہ ہیں۔ ( نتہاری یہ ہاتیں سب واہمہ ہیں) میں نہیں ہمتنا کہ وہ انقلاب کی گھڑی دفیامت ہ قَالَ لَهٰصَاحِبُهٰوَهُوَيُعَاوِرُهُ أَكُفَرُتَ بِالْآيَى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُهَ مِنْ نُطْفَلَةٍ ثُمَّ سُولِكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا أَ هُوَاللَّهُ رَيْنٌ وَكُنَّ أُشْرِكُ بَرَيْنَ لَكَرُّ الْ وَلَوْ كَا ذَرَخِلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَمَا شَآءَ اللَّهُ كُل قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تُرَنِ أَنَا ٱ قَلَّ مِنْكَ مَا أَوْ وَوَلَدًا ﴿ فَعَدَرَ نِيٓ أَنْ تُؤْتِينِ خَيْرَاضِ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا فِينَ السَّمَّاءِ

### فَتُصِيرَ صَعِيْدًا زَلَقًا إِنَّ

حس سے تو مجے ڈرا ارہا ہے کبھی آئے گی- ( بھرداق سے کہنے لگاکہ) اگرایسا ہو مجی گیا اور مجے اپنے يرور د كارك صفو جانا برا تو تجهو إل آل سي بنر تفكانه سلي كا- ( و دلتمند بيمال معي عبش كرني بي-اوردہ فداکے ال مجی مزے میں رہیں گے >-

اس کے دوست نے جوائس سے باتیں کررہاتھا کہاکہ کیا تواس خداکے قانونِ مکات ے انکارکر نا ہے جس فے تیری پیدائش کا آغاز می سے کیا ، پیرائے نطفہ سے آگے بٹرھایا ، پیرمختلف عناصرس عندال بيداكرك تخطات فى تسكل ميس موداركر ديا «كيا، اس كے بعد مي تم سمور ب ہوکہ نہتیں ہو کچھ حاصل ہے' تمہاری اپنی ہنرمندی کی بناپر ہے۔ <del>بہل</del>ے ، اس میں خدا کی موہ<sup>ت</sup> کا کچە دخل نہیں ؟ سوچو که تمهاری به نمام صلاحیت اوراسنعدا دیمتہیں ملی کہاں ہے ہے؟ اور ا يريمي غوركر وكرنمهار في باغات كى بدائش ميس تمهارى محنت كاكتنا دخل با ورخشاكشي مدا دندی کاکتناحصه؛ ۱<del>۹۶ ۲۵ س</del>ری) -

﴿ ثَمَانِ مَقَالَقَ ہے اَنکارکر سکتے ہوا توکرو۔ میں تواس پرایمان رکھتا ہوں کہ) انسان کوتما سامان نشوونما عدا کے قانون روبتیت کی روسے ملتا ہے۔ اس کے اُسے اُس کے قانون راوبیت اِس كسى اوركوشريك منبس كرناجا مية - كم ازكم مين تواي منبي كرسكتا-

تعجيجا مياكة توجب معى اينها غات ميس آية دا دران كي ميلوس اوركه تيول كود يكهي نو کے کہ بسب کھ خدا کے قانون مشینت کے ماخت ہور باہے۔ اس کے سواا ورکسی ہیں یہ نوت اورا قىدارنىيى كان جيزون كويبدا كرسك

(باقی رہایہ کداس وقت) مجھے تمہا ہے مفاہلہ ہیں ال اورا ولا دکم حاصل ہے (تو تھے اس کیے مغرد رنہیں ہونا چاہیئے) کیا عجب ک*رمیرا میر در دگار مجھے' تیرے باغ سے بہتر یاغ دیدے · اور تیرے باغ* پر کوئی ایسی ناکهانی آفت آیٹرے (شلا آندهی جھبکڑ پالا منٹری دل دغیرہ) جس سے آس کی سربزی او شا دا بی سبختم جوجائے۔

اَوْيُصِّبِحَمَّا وَهُمَاعُورًا فَانَ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وَلَمِيْطَ بَثَمَرَهٖ فَأَصْبِحَ يُقَلِّبُ كَفَيْ يَعْلَى مَّا أَفْقَ فِيْمَا وَهِي خَاوِيدٌ عَلَى عُرُوثِهَ وَيَقُولُ يَلْكَتَوْنَ لَهُ أَشْرِلَهُ بَرَقِيَّ آحَدًا ۞ لَمُنظَّ نَكُن لَفَوْعَ تَنْ يَنْصُرُ وَنَظُونُ دُوْنِ اللهِ خَاوِيدٌ عَلَى عُرُوثِهُ وَيَعُولُ يَلْكُنُونَ لَهُ اللهِ عَلَى عُمْ وَيَهُ وَيَعْلَى اللهِ عَلَى عُلْمَ اللهِ عَلَى عُلَى اللهِ عَلَى عُلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عُلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

### مُفَتَدِرًا ۞

یادشلاً، تہارے حیثموں کا )یانی اس قدر نیعیاً ترجائے کہ تم کسی طرح اُس تک پہنے ہی کو

رچنا بخیر بی بواکی اس کامال و دولت نبا بی کے گھیرے بیں آگیاا ور دہ کھنب افسوس کالیک کہنے لگاکہ بیں نے ان باغات اور کھیتوں پرکس قدر رویہ جرف کیا تھا۔ (وہ سب بربادگیا) اور آغا کی حالت یہ ہوگئی کہ ان کی ٹیٹیاں گر کر زمین کے برابر ہوگئیں،

ں کے ایک میں ہوئی ہوئی۔ اب وہ کہتا تھاکہ ایے کامن!میں اپنے نشود نما دینے والے کے فالون ربوبتین کے ساتھ کسی اور کوشریک نہ کتا!

رمال نویوں گیا ادر ) جن حبقوں پراسے نازتھا 'وہ بھی' خداکے قانون مکا فات کے مقابد میں اُس کے سے کام نہ آسکے اور نہی وہ خود' اپنی فوت سے اسس بربادی سے نکے مقابد میں اُس کے سی کام نہ آسکے اور نہی وہ خود' اپنی فوت سے اسس بربادی سے نکے میں کان

اس مثال سے مقصودیہ تبانا تھا کہ کا تنات میں ساراا قیدار وافتیار صرف فلا کے لئے ہے۔ اس کے قانون کے مطابات زندگی بسر کی جائے توائس کا معاد ضربہت اچھا ملتا ہے اور إس روش کا انجت ام بڑا عمدہ ہونا ہے۔

(اُس شخص کا انجام ایسا کبوں ہوا ؟ اس لئے کہ اس نے اپنی نگاہ صرف مفاد عاجلیہ رکھی۔ اِس طبیعی زندگی کو منہ کی سے دنیاا کہ اورائن تو انین خداوندی کو نظر انداز کر دیا جن سے دنیاا کہ آخرت دونوں سنور نے ہیں)۔ اسس شم کی روشس اختیار کرنے دالوں کی زندگی کی مثیال ہوں سمجھوکہ ہم نے یا دلوں سے میز برسایا۔ وہ زمین ہیں پیوست ہوا ' توزمبین کی رو سیدگی اُس کے ساتھ مل کر بٹر ھی بچولی۔ (اور لوں محسوس ہونے لگا جیسے اب یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی بچر کیا ہوا ؟ یہ کری سب کچھ سوکھ کر' چوا چوا ہوگیا' اورائے ہوا کے جونو کو اِنے اڑا کیا دھر جونی کی ایک کیا ہوا ؟ یہ کری سب کچھ سوکھ کر' چوا چوا ہوگیا' اورائے ہوا کے جونو کو اِنے اڑا کیا دھر جونی کے اورائی اورائے ہوا کے جونو کو اِنے اڑا کیا دھر جونی کو ایک کیا ہوا ہوگیا' اورائے ہوا کے جونو کو اِنے اڑا کیا دھر جونی کو ا

اَلْمَالُوَ الْمَنْوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْمَا وَالْبَقِياتُ الصَّلِحَتُ خَنْرُعِنْنَ رَبِّكَ ثُوَا بَا وَخَنْرُ اَمَلُا ﴿ وَيَوْمَرَ نُسَيِّرْالْجِمَالُ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً \* وَحَثَرُ نَهُمْ وَفَكَ نِخَادِرُهِ مَهُمْ آحَكَ الْحَوَّ عُرضُوا عَلَى زِلَاصَفًا اللهُ الْحَبْلُونُ الْحَالُ اللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ اللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ اللهُ الله

یرسب فانون خداوندی کے مطابق ہونا ہے حسب پراٹسے پورا پوراکنٹرول ہے۔ (کسان صوف کمبیتی کے اگے۔ آنے کو کانی سمھا اوراس کے بعد ن انون خداوندی کے مطابق کھیتی کی عکم داشت نکی تواسس کا انجسام ہیں ہوا۔ اس شال کے مطابق بیسے ہوکہ انسان اگر صرف کو اندین جسیدی کے مطابق چلے اور حند لنے انسانی دنیا کے متعلق جوراہ نمائی وی کے ذریعے وی ہے ذریعے کی ہے۔ اسے نظر انداز کرنے نے تو اُسے جسیمی تو انین کے مطابق عمل کرنے کا نینچے تو اُسے جسیمی تو انین کے مطابق عمل کرنے کا نینچے تو اُس جائے گا اللہ میں اُس کی انسانی زندگی نباہ وہر باد ہو جائے گی ،

اسس سے تم نے نہ تہولینا کے طبیعی زندگی اور دنیاوی زیب وزین کی چزیں اسی
ہیں جن سے انسان نفرت کرے - بالکل نہیں وولت اولا داسب حیات ارضی کی زیبائن کی چزیں ہیں جنہیں خدا نے حرام مشرار نہیں دیا (ﷺ) ، مطلب صرف یہ ہے کا ابنی چزوں کو مقصود و منتهٰی نہ جو لیا جائے ، یہ سب تغیر پزیر چزیں ہیں ، نا قابل تغیر اور بائی رہنے والیٰ وہ متابع جیات ہے حبس سے خدا کے نوانین راو بہت کے مطابق ان ان فی صلاحیتوں کی شونا ہوتی ہے دہا ہے ، یہی وہ گراں بہا متاع ہے حبس سے ان ان کو اپنی بہترین تو فعات است رکھنی چا ہئیں ،

ریت قیقت اُس دورمیس محسوس طور پرسامنے آجائے گا ، جب بڑے بڑے دولتمند اورصاجب اقتدارلوگوں کو ان کے مقامات سے ہلادیا جائے گا ( (ج) اورجن کم زورا درنالوں لوگوں کو انہوں نے اِس دفت پاؤں سے رو ندر کھا ہے دہ انجر کر ادپر آجا بیس گے۔ اور دیو انسانوں کی خودساخہ تفریق کو مٹاکر تکریم آ دم کے معیار کے مطابق ، اِن سب کو ایک ہی حبکہ انسانوں کی خودساخہ تفریق کو مٹاکر تکریم آ دم کے معیار کے مطابق ، اِن سب کو ایک ہی حبکہ اکھا کر دیا جائے گا۔ اِن میں سے کسی کو بھی دائش کی موجودہ حالت میں ، نہیں جھوڑاجا ہے گا۔ اُس وقت اُسب فدا کے نظام رہ بہت میں اُس کی موجودہ حالت میں کھڑے ہوجا بیر گے۔ اور معاشرہ کی دہی کیفیت ہوجا ہے گی حب طرح انسانی تخلیق کے پہلے دور بیں تھی بیکن اور معاشرہ کی دہی کیفیقت ہوجا ہے گی حب طرح انسانی تخلیق کے پہلے دور بیں تھی بیکن حب میں بعد میں اختلافات بریدا کر ویک کے حب مطرح انسانی تخلیق کے پہلے دور بیں تھی بیکن حب میں بعد میں اختلافات بریدا کروئیسے گئے دورائی ، اُلیا )۔

يد لوگ اس زعم باطل ميں بيس كران سے جو كھ زبان وى سے كماجا أاسے وہ وقت

ð١

وَوْضِعَ الْكِرَابُ فَتَرَى الْمُنْ وِيْنَ مُشْفِقِ أَنَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

میں نہیں آتے گا- (ان سے کہدوکدایسا ہوکریسےگا)-

اس دوریس وی کی روسے دیا ہواصابط توانین تا قذالعل ہوگا ، حبس کے اصول و احکام کو دیجے کر وہ لوگ خت لرزال وترسال ہوں کے جودوسروں کے حقوق کو فصب کر لینے عادی تھے۔ وہ پکارا کھیں گے کہ کیس تھ کاضابطہ توانین ہے جوجیو فی اور بڑی ہریات کو محیط بگر اور انسانی زندگی کاکوئی عمل ایسانہیں ہواس کی زوسے باہر رہ سکے ؟ مجمراس کی روسے قام کر افرات نی زندگی کاکوئی عمل ایسانہیں ہو اس سے آجا تاہے ور بریان کا فیصلہ عین مطابق عدل ہو سے کسی رکسی ت کی زیادتی نہیں ہوتی ۔ ایساد ور اور ایسا نظام نی الواقعہ جرمین کے لئے فون اور ہراس کا موجب ہونا ہے۔

ران ان معاشره کے حب بہلے دور کی طون الث رہ کیا گیا ہے ﴿ ﴿ اُلّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

غلطمعا شروسین ہو تا ہے کہ لوگ مستقل اقدار کو چھو اگر جن سے معاشرہ بنی فوٹ گواریوں کا حاسل بنتا ہے اپنی ابنی مفاد پرستیوں کے پیچھے ہو لینے ہیں اور اس المسرح معاشرہ کو جہم میں تبدیل کردیتے ہیں۔ اب تم فود ہی سوچ کہ یہ تب بی بری تبدیل ہے وی معاشرہ کو جہم میں تبدیل کردیتے ہیں۔ اب تم فود ہی سوچ کہ یہ تب کہ یہ روش نوع انسانی کی دس ہے۔ اسے اخت یار نہ کیا جا سے در مسل بی بی بتا ہے۔

رفداکے تورکردہ راستے کو جمور نے کانتجہ ہے کانتان خدا کے ساتھ اور ہنیوں کو بھی فداکا ہمسر قرار مے لیتا ہے۔ حالان کو اس مقیدہ کے باطل ہونے کی سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ

تمام ہستیاں معنون ہیں اور کا تمنات کی تختاییں کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ لہذا او چیزیں فردمی اور کا تمنات کی تختایی کیسے ہو کئی ہیں؟ نہ ہی فدا ایس کر در تھاکہ اسٹا نہیں اپنا دست و بازو بنانے کی سرورت بڑھائی۔ بسب فرہن انسانی کی تاشید ہستیاں ہیں جن کا معرف اس کے سوا کی نہیں کہ لوگ ان کی دجہ نظر راستوں برطی کی تاشید میں دن خدا ان رباطل معبودوں کے پرستاروں ) سے کھے کا کے جہیں تم بڑھ فوش میرا شرکے فراردیتے تھے انہیں پیکارو۔ وہ انہیں پیکاریں گے لیکن وہ ان کی پیکار کا جواب مہیں دیں گے۔ ہی طرح ان کے باہمی تعلقات 'جوان برستاروں کے لئے وجہ ہلاکت تھے ' مہیں دیں گے۔ ہی طرح ان کے باہمی تعلقات 'جوان برستاروں کے لئے وجہ ہلاکت تھے '

سبن اس وقت نعلقات کے منقطع ہوجانے سے کیافائدہ ہوگا ؟ اُس وقت خدا کے قانون مکافات کی رُوسے نباہی کی آگ ان کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہوگی اور ہرفر سنے سے آہیں معلوم ہوگاکہ وہ اِس میں گرنے والے ہیں۔ وہ اُس وقت اس تب ہی سے بی نکلنے کی کوئی راہ نہیں یائی گے۔

میں بی ہے۔ دکھیوا ہم کس طرح اس مترآن میں الوگوں کی ہدایت کے لئے ہرتم کی شالیں ا وٹا لوٹا کر بیان کرنے ہیں تاکہ بات ہرگوشے اور ہر میہلوسے صاف اور واضح ہوجائے بیکن اس کے با وجود انسان کی حالت یہ ہے کہ رہجاتے اس کے کہ بات واضح ہوجائے کے بعید اُسے تیم کہ بات واضح ہوجائے کے بعید اُسے تیم کہ لیے اکثر حجائے ہے کا تتار ہتا ہے۔

وراسوچ کرجب اِن لوگوں کے پاس ہوایت اس وضاحت سے آگئ تو بھردہ کوننی بات تھی جو امہیں اس سے روکتی کہ وہ اِس کی صدافت کوت بیم کریں اورا پنے پر وردگار کے قانون کی اِطاعت سے اپنے لئے سامان صفاطت طلب کریں ! یہ بات اس کے سواکیا تھی کہ اِن کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیس آئے جو اقوام سابقہ کے ساتھ پیش آ ٹار ہا ہے 'بہانتگ الْعَنَابُ قُبُلُا ﴿ وَمَا نُرْيِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّى إِنَّ وَمُنْلِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَا وَالْمَالِيلُ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْمَةُ وَمُنْ الْمُرْدِينَ وَيُجَادُ الَّذِينَ وَمَا الْمَدْرُواهُ مُرَّواهُ مُو وَمَنَ الْحَلَمُ مِثَنْ ذُكِرَا بِالْمِيتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنَهَ لِيلُ حِصُوابِهِ الْعَقَ وَالْمَا لَيْنَ وَمَا الْمَدْرُواهُ مُرَواهُ مُرَا الْمُلْمَ وَفَى الْمُورِينَ وَيَعْلَمُ وَفَى الْمُورِينَ وَالْمُورِينَ اللَّهُ مُنْ وَالْمُرْدُولُ الْمُرْمَةُ وَفِي الْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَمُنْ وَالْمُرَاكِ اللَّهُ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ الْمُورِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُرْدُولِكُ اللَّهُ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ

كهمارا عذاب ان كے سائے آكر كھڑا ہوجائے۔

ہم تواپنے بینیروں کو ہیں گئے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صبح رویش زندگی کے نوشگواز ناگئے کی نوشخری دیں اور غلط روشن کے ساہ کن عواقب سے آگاہ کریں۔ لیکن جو لوگ ہمار سے قالیٰ مکا فات سے انکار کرنے ہیں 'وہ' ہمار سے رسولوں کے ساتھ باطل کے حربوں سے تھجگڑتے ہیں' "اکہ وہ اس طرح' میں (سچائی) کو ہی کے متعام سے بھیسلاکر ہیکار کر دیں۔

حفیفت بہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ کہی ہمارے توانین برسنجید گی سے غور کیا ہے ' اور نہی ان نہا ہ کن نتا کج پرجوان کی خلاف درزی سے پیدا ہونے ہیں اور جن سے انہیں مننبہ کیاجا آ ہے۔ یہ انہیں نہیں ندات ہی سمجتے ہیں۔

تنم سوچ که ایس سے بیٹر چراپنے آپ برطلم کرنے دالاا در کون ہوگا کہ اُس کے نشو دنما دینے دانے کے توانین کو اُس کے سامنے لایا جائے اور دہ اُن سے اعراص بنے (ببہارہمی کرسے) اُکر اِسے قطعًا بھول جائے کہ اُس کے تمام اعمال کے نتائج ' اُس کے سامنے آنے والے ہیں۔ ایسے لوگو کی اِس رَوسش بہم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کے دِل پر بر نے پڑجاتے ہیں جن سے ان میں سمجنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اور اُن کے کا نوں میں اسی گرانی بیدا ہوجہاتی ہے کہ وُ تن وصدافت کی کوئی بات شن ہی نہیں سکتے۔

جن ہوگوں کی حالت یہ ہوجائے 'وہ صحیح راستہ تمبی اخت یار نہیں کرسکتے 'خواہ تو انہیں اس کی طرف لاکھ بلائے۔

و کچیریہ کوگررہے ہیں (اور جوحالت اِن کی ہو بچی ہے) اُس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اِس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اِن کی نورًا گرفت ہوجائے 'اوران برتب ہی کا عذاب مسلّط ہوجائے۔ لیکن خدا کے ت اول مکا فات میں ' ہملت کی شن بھی رکھ دسی تئی ہے آگر جو لوگ اِس دوران میں این اسلاح

24

AA



# وَيَلْكَ الْقُرْكَى اَهُلَكُنْهُ وَلِمَّاظَلَمُوا وَجَعَلْنَالِمَ الْمِلْكِهِ وَمَّوْمِنَّ الْهُوَ الْوَقَالَ مُوسَى لِفَتْسَهُ لَا اَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ عَبْمَعَ الْبَعْرَيْنِ اَوْلَمْضِ مُقُبًا ۞ فَلَمَّ اللَّعَا جَعْمَ بَيْنِهِما لَسِياحُو تَهُمَافَا تَخَذَسَينيلَ فَي الْبَحْرِسَرًا ۞

### فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِهَنَّهُ أَتِنَا غَدَا ءَنَا لَكُ لَقَلْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِيا هَلَانَصَبَّا ٣

کرناچاہیں انہیں اس نباہی ہے حفاظت کا سامان مل جائے اور ان کی انسانی سلاحیتوں کی نشودنما کا انتظام ہوجائے بلیکن جب یہ بہلت کا دفقہ ختم ہوجا آ ہے تو پھر انہیں کہیں بناہ نہیں مل سکتی — خداکے مفاہل میں بناہ نے کون سکتا ہے؟

(عمل) اوراُس کے نتیجے کے ظہور کا درمیانی عرصہ بڑاصبرآزما' اور' اکثر لوگوں کے لئے' دصوکا کھانے کا موجب بن جا با ہے عقبل عجلت بہند' فوری نتیجہ دیجمناچا ہتی ہے۔ وحی کی نگاہ مال کاربہ ہوتی ہے ، وحی جب ایسے خفائق بیان کرتی ہے جو اُس د قت کی عَام عقلی اور علی سطح سے بلند ہوئے ہیں تو عقل اُس پر معترض ہوجب ات ہے' اورا تناانظار نہیں کرتی کہ زبانہ ذراا ورآ کے بٹر صحابے اورا تناانہ علی تحقیقات کی وسعت کی بنا پڑوجی کے بیش کردہ حقائق بین نقاب ہوکر سامنے آجائیں۔ اِس طبی تحقیقات کو اُس واقعہ سے بعناچا ہیئے جو موئے کو' زمانہ قبل از نبوت میں پین آیا تھا جب وہ تلاش حقیقت میں مصنطر پ و بیقرار مجر تا تھا' رہے ہی ۔ یہ واقعہ عقل کی بنیا بی اور وحی کی صبط لبی کی عمد حقیقت میں مصنطر پ و بیقرار مجر تا تھا' رہے ہی ۔ یہ واقعہ عقل کی بنیا بی اور وحی کی صبط لبی کی عمد حقیقت میں مصنطر پ و بیقرار مجر تا تھا' رہے ہی ۔ یہ واقعہ عقل کی بنیا بی اور وحی کی صبط لبی کی عمد حقیقت میں مصنطر پ

مولئے اپنے ایک نوجوان فیق کے ساتھ مصروب جادہ پہائی تھا۔ (سفرلمباتھا۔ اُس کارٹین اکتا آلیا۔ لیکن) مولئے نے کہاکئیں توبیت تو جاتا جاؤں گا جب تک اُس مقام ایک مذہب پہنچوں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں 'خواہ اس میں بھے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جا۔ پھرچیب وہ اُس مقام پر پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے توسستانے 'ادرجہ ہے پانی سے حفاظت کے لئے 'دریا کے کنارے ایک ہٹان پر مقہر گئے (ﷺ)۔ پھرجب اُسٹر کرانہ ہوتے 'توانہ ہیں اُس بھلی کاخیال نر باجے اُنہوں نے اپنے ساتھ بطور توشدر کھ لباتھا (مجھلی ہوتے 'توانہ ہیں اُس لئے اُس نے سرکتے سرکتے پھروں کے افدرسے) دریا کہ بہنچے کاراست نیکال لیا '

ادر اس طرح با فی میں جا بہنی . جب دہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسٹے نے اپنے ساتھتی سے کہاکہ آج کے سفرنے 41

72

قَالَ أَرَّايُتَ لِذُا وَيُنَأَ إِلَى الْحَغْرَةِ وَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوْتُ وَمَّ ٱلْسَٰذِيهُ إِلَّا الشَّيْطُ أَنَ أَذُكُمُ وَ الْخَذَسَ بِيلَهُ فِي الْبِغَيِ وَعَدِيًا اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُنَا لَيْهُ وَلَا لِمَا لَكُ اللَّهِ مَا قَصَصًا اللَّهِ فَرَجَدَا عَبْلًا المِن عِبَادِنا الْمَيْنَا فُرَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَاوَعَلَمُنْكُ مِنْ لَكُنَّاعِلْمُ الصَعَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ تَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمُتَ رُشْدًا الْ قَالَ إِنَّكَ كَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْدِرُ عَلَى مَالَةَ تَجِعَلْهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَعَّدُ فِي آنَ شَآءَ اللَّهُ صَاءَرًا وَكَا

### أغصِ لَكَ أَفَرًا اللهِ

ممين بهت تصكاديا لاؤانات كركس-

اس نے کہاکہ (ناشہ کس چیز کاکریں ؟)جب ہم نے دریا کے کنامے پڑھتے ہوتے یاتی سے بینے کے لئے چٹان پر بناہ لی تھی تو مھے بھلی کاخیال نرا اوروہ (سر کتے سر کتے) یا فی میں جلی گئی تعجب كميس آپ سے إس كاذكركر بالجول كيا اب إس كے سواا وركياكها جائے كر شيطان فيديات ميرے زمن <u>سے</u> بکال دی۔

موسِّظ نے کہاکہ (اب مجے خیال پٹر تاہے کہ) ہم جس تفام کی تلاش میں ہی وہ وہی کہارگا، 41 مم علطي سے آگے عل آتے ہیں سووہ دونوں چھلے پاوس او تے۔

وال أنهين بهار بيندون مين ساليك بنده ل كلياجي بم في ايني إلى سي سالات 40 ميني (وي كاعلم عطاكر ركها تعا

جبِ ده جافے لگاتو موسئے نے اس سے کہاکہ اگر آپ اجازت دیں تومیں بھی آسے ساتھ چلوں بشرطب کے اس برآمادہ ہوں کہ امس علم میں سے جوآپ کو اس فوبی کے ساتھ دیا گیا ہے معے معی کو عطاب رادیں۔

اس نے کہا (کہ مجھے اس پرکوئی اعتراض بہیں سین میں اس مفور سے سے وقت بیا 14 ج کھے دیکے سکا ہوں اس سے میں نے تہاری طبیعت کا ندازہ لگایا ہے کہ) تم ضیط اور ممل مراساته نهس ديه سكويك.

رمیراا ندازه بیسنے که ) جب تم کوئی ایسی بات دیجیو کے جو تمبداری سبچه سے باہر ہوگی 40 نوئم صبط نہیں کرسکو کے راور اس پراعتراض کر ناشروع کر دو گئے) -مونة نے كباك د نبير، مجة و حصول علم كى طلب ہے اس كئے) آپ تكيير محكمين اللہ 49

صبط المان اوركسي بات بين آب كى نا فرانى منيس كروكاً-



قَالَ فَإِنِ النَّبُعْتَنِى فَكَو تَتَعَلَىٰ عَنْ ثَنَى وَحَتَّ لُحِرْتَ لَكَ مِنْ مُ ذُكُرًا فَ فَانْطَلَقَا تَحَتَّ إِذَا كَلَا الْمُولِيَّةُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْتَ مَنْ مُثَالِيَّةً وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْ مُعْمَلًا ﴿ وَالْمُلْقَالُ مُنْ مُؤْمِنَ الْمُنْ مُعْمَلًا ﴿ وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْ مُعْمَلًا ﴿ وَالْمُلْقَالُ مُنْ مَعْمَلًا اللَّهُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُنْ مُعْمَلًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُلِكُولِهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

اس نے کہا کہ اگر تتبیں میرے ساتھ چلنا ہے نوایک بات کا خیال رکھنا کر جب مک میں نوڈ تم سے بات مذہبے پڑوں تم جھ سے کچھ نہ پوچینا۔

چنانجاس ول دا قرار کے بعد وہ دونوں جل بٹرے آگے جاکر وہ ایک شنی میں سوار ہوئے نے اس جوٹ نے کہاکہ یہ آہے کا کہ می کہاکہ یہ آہے کہاکہ یہ آہے کا کہ دیا ہوئے نے اُس سے جھٹ نے کہاکہ یہ آہے کا کہ دیا ہوئے نے اُس سے جھٹ نے کہاکہ یہ آہے کے کہاکہ یہ آہے کے کہاکہ یہ آہے کے کہاکہ یہ آہے تا ہے یہ کہاکہ دیا جا آپ نے یہ براخط زباک کام کیا ہے!

ے دے: مونتے نے کہاکہ مجھ سے بھول ہوگئی اس (بھول) پر مجھ سے مؤاخذہ نہ کیجئے ربڑ سے اوگو کو) بھول چوک پر سختی نہیں کرنی چا ہیئے۔

چنانچ وه مچرتر کی بیان کدرکایک بستی کے قریب پہنچ تو و اس) آنہیں ایک نوجوان اور کا ملاجے مولی کے ساتھی نے قبل کر دیا۔ اس پر مجبر مولی ہے اختیار بول اٹھاکہ یہ آئے کیا کیا؟ ایک پلے پلوت اور کے کو یو بہی قبل کر دیا۔ اگر اس نے کسی کو قبل کیا ہوتا اوراس جرم کی پادا س میں اسے قبل کر دیا جاتا اور اب تھی۔ کسی کو بلاجرم قبل کر دینا تو بہت بُری با

44

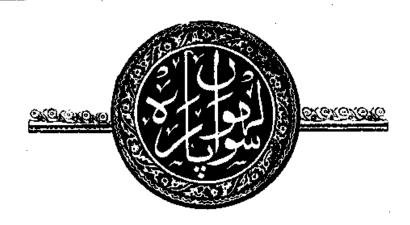

#### عَالَ ٱلْوَاقُلُ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَنْرُكُ قَالَ

إِنْ سَالْتُكَ عَنْ ثَنَى عِهِ بَعْلَ هَافَلَا تُطْعِبُنِي قَلَ بَلَغْتَ مِنْ لَلَ ثِنْ عُلْرًا ۞ فَانْطَلَقَا ﴿ حَتَى إِذَا آتَيَا ۗ اَهْلَ قَرْيَكِتِي الْسَتَطْعَمَ الهَّلَهَا فَابَوْ الَّنْ يُضَيِّعُو هُمَا فَوْجَدَا فِيْ اَجِدَارًا ثُمِيدُ ان يَنْقَضَ فَا قَامَهُ \* قَالَ لَا عُمْرِيدُ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ لَوَيْ اللهِ اللهُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ لَوَيْ اللهُ اللهُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ

اس في موشق مي كها كريامين في نبين كها متعاكمة من منطونبين وسيحا؟

موسی نے کہاکہ (اب کے معاف کردیجئے) اگراس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کرو تو بیشک مجے اپنے ساتھ ندر کھتے گا- ہی صورت میں مجھے آپ سے کوئی شکابت نہیں ہوگی

چنانچ وه دونون بیمرآگی چل پڑے بہاننگ کده ایک سی میں پہنچ انہوں نے سنی وانوں سے کہاکہ ہارے کھانے کا انتظام کردو تو آنہوں نے اس سے صاف انکار کردیا (سنی وانوں نے اس سے صاف انکار کردیا (سنی وانوں نے تو اُن سے یہ سلوک کیا لیکن ) آنہوں نے دیکھاکد دہاں ایک بوسیده دیوار ہے ہو گراچا بی دائس کی مرست شروع کردی ادر ) آسے از سرنو کھڑاکر دیا ایک موسی ہوئی ہے یہ دیکھڑاکر دیا اور آپ نے مفت یں موسی ہے دہ سلوک کیا اور آپ نے مفت یں ان کی دیوار بنادی : میں کم از کم اتنا تو ضرور کہوں گاکہ ) آگر آپ چاسپنے تو اُن سے اِس کا معاد خریہ کئے۔

اس پر موشی کے ساتھی نے کہاکہ (بس اب انہا ہوگئی۔ اب ہم اکتفے نہیں رہ سکتے۔ اب)
ہماری علیحدگی کا وقت آگیا۔ (بالخسوص اس لئے کا تم نے ہو کچے پہلے پوجیا تھا 'وہ ازرہ استعجاب ا اب نمبارا اعتراض یہ ہے کہ میں نے بلااً جرت کام کیوں کیا۔ بینی نمبارا اعتراض یہ نہیں کہ اس دیوار کوکیوں بنایا۔ ہمتراض یہ ہے کہ اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیا۔ بہی متعام ہے جہاں غفل خود بیں 'اور صَبْرًا ۞ آمَا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْعَزُوَارَدُتُ أَنَ أَعِيمًا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَّ فَلِكُ وَمَنْ أَنِ فَالْمَا الْعَلْمُ فَكَانَ أَنْ الْعُلْمُ فَكَانَ أَنْ الْعُلْمُ فَكَانَ أَنْ الْمُعْلَقِينَ فَا الْعُلْمُ فَكَانَ أَنْ الْمُعْلَقِينَ فَا الْعُلْمُ فَكَانَ أَنْ الْمُعْلَقِينَ فَي اللّهُ اللّهُ فَلَاكُونَا أَنْ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَكَانَ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

عقل جہاں ہیں کے راستے الگ الگ ہوجاتے ہیں ، ابتم جاؤ۔ لیکن جانے سے پہلے میں نہیں بتادینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا تھا اور س پرتم سے ضبط نہیں ہوسکا تھا ان باتوں کی ہمال خفیقت کہا تھتی واس سے تہیں معلوم ہوجائے گاکہ وی کی کوئی بات اسی تنہیں ہوتی ہو معقول ج پرمہنی نہ ہو۔ سطے ہیں ان ان حقیقت کے واٹسگاف ہمونے کا انتظار نہیں کرتا اور حجمت اعتران کر دیتا ہے ،

سب پہلے شتی کامعالمہ او ، وہ جندغرب آدمیوں کی شتی تھی ہو بچاہے دریاسیں محنت مزدوری کرکے اپنا پیٹ پال ہے تھے۔ وہ بس طرف شتی لئے جائیے تھے 'اُد معرا کی بادشاہ ہے (بٹرا ظالم) ، وہ بس کی (اچھی) شتی دیجشا ہے 'اسے زبروسی چھین لیتا ہے۔ میں نے چا ہاکا نکی کشتی کوعیب دار بنا دوں (تاکہ وہ اسے ناقص دیکھ کر ہاتھ نہ ڈلالے) ،

باقی رہائٹ کامعاملہ سولسکے ماں باپ بٹرسے نیک اورامن پسند تھے' لیکن یہ لڑکا بٹر مکرش ' باغی اورت اون شکن تھا۔ مجھے ڈر منھاکہ اُس کے ماں باپ ' اُس کے جرائم کی وجہ سے فت میں لیدیٹ میں نہ آجائیں۔

میں نے آسے قبل کرکے لوگوں کو اُس کی فسادانگیزیوں سے محفوظ کر دیا اور اُس کے مال باب کو ناحق لبیست میں آجانے سے بچالیا) - اُن کا پروردگار اُنہیں اِس کے بدلے اور لڑکا ممال باب کو ناحق میں مطاکر دے گا جوعمدہ صلاحیتوں کا مالک ہوگا اور لوگوں سے مجست کھی کرسے گا۔

## وَيَنْ عَلُونَكَ عَنْ فِي الْقَنْ نَالُونَ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمُ وَمِنْكُ فِرَكُمَّا اللهُ

(اگروہ دیوارقبل از دفت گرجانی توروہی گاؤں والے بجاتے میں نے اس کی مرست کردی ہوئے روہی محفوظ ہوگیا - نم بتاؤکہ س کام کے معادن کا سوال کس طرح بیدا ہوسکنا تھا ؟ نظام خداد ندی غربیبوں اور پنتیوں کے حفوق کا تحفظ بلامعاد حذکر تا ہے اور میں بات ہے جو عقل خود ہیں کے کاروباری ذہن میں نہیں آتی ﴾

یادرکھو: میں نے یہ کچاز خور نہیں کیا (وی خداوندی کی روسے کیا ہے) یہ ہے خیقت اُن امور کی جن کے متعلق م صبط سے کا نہیں نے سے سے خے داب تم نے سجولیا کہ وی کا ہرفیصلہ کس طرح حکت یرمینی ہوتا ہے ؟) ۔

اے رسول ؛ مم سے یہ لوگ زوالقرنبین (سائرس یا کیخسرد) کے متعلق دریا فت کرتے ہیں۔ (اسی سلسلمیں ہم مہبیں ہم کامبی کھے حال ہتاتے ہیں کینونکہ دو کھی کمزوروں کی حفاظت کے لئے ا بلامعاد منہ دیواریں" بنایاکر تامقا) - ان سے کہوکہ لو!میں اس کامجی مختصر حال بیان کرتا ہوں -

مله يدقصديهان برخم بروباتا به اورمنن بين و مفهوم بيان كيالياب اس سه ال ك وقيقت بمى واضح بروباتي به اليك الله متعلق اس قدر افسانوى بايتن مشهور برومي بين كه ال ك بعض مقامات كى مزيد وضاحت صرور ك معلوم بهوتي به مشلاً متعلق الله بروت سه بيلا بون والدنجى كى كيفيت به برق به كرو كجدال كه الول بين بود إ بوتا به وه اس فيرطمنن بود الم بني ورا به والمين بود الم بني المراب بين المراب عن المراب متعلق بيكن وال كاليا بله بين المراب المنافعة بين المراب المنافعة بين المراب المنافعة بين المراب بين المراب متعلق بوت آل بين آيا به و و حكن ال حكم المنافعة فلك كى والمناف المنافعة بين المراب المنافعة بين المراب المنافعة بين المراب المنافعة بين المنافعة بين المراب المنافعة بين المنافع

دمى) جن صاحب من منت معنوت موسى كى ملاقات بوئى تتى ان كينتلاق تقريح سے تو ننبير) كما كياكدوہ بى ستے ليكن استران كيم كے بيان سے بى مترشح جولت كوه صاحب دى دخيلاك سول، تق، بالفسوص و مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى (١٠). " يسفيد كي اين مرضى سے تبين كميا " اس برشا دے-

چین مام طورپرمشهور بینکه وه "خضر" نفید سیکن تسوآن کریمین "خضر" نام کے سی پینیبرکا ذکرنہیں ۔۔ نداس مجکنہ دیسی اور حبیکہ۔

ر م ) اس تصدّمیں جن نین واقعات کا ذکرہے ان کا تعلق ایسے امور غیب سے نہیں جن کاعلم وی کے بغیر نے وسکٹا ہو ۔ وہذا ' یمی ہوسکتا ہے کہ ان صاحب کوان امور کاعلم وی کے ذریعے دیا آمیا ہو یا انہیں ازخود حاد مسل ہو۔ البند (بغیر <u>۵۰) پر ک</u>ینے

### إِنَّامَكُنَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَهُ مِنْ كُلِ شَيْء سَبَيْلَ فَأَتَّبُ مِسَبَاكُ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

ہم نے آسے ملک میں محمرانی عطائی متی اور بہتم کا رصروری ساز دسامان مجی آ

س نے پہلے ایک بہم کے لئے تیاری کی۔

برمهم مغرب کی طرف (لیڈیا کی جانب) متی بینانچدوه چلتے چلتے ایک ایسے مقام کا جانب پہنچاجہاں آئے کی ای بی بانی مقا (فالنبایہ مجیرہ اسود تقا) - اس نے دیجھاکسورج سیاہ کجیر دائے

(بقبیف نوٹ صفر ۱۰۰) بو مجدا تبول نے کیا ہے اس کے متعلق قرآن کریم کی تصریح موجود ہے کہ اسٹے انہوں کے اپنی مرض سے تبوی محیانتا۔

ده ،ان تین واقعات میں الر کے کے قتل کے متعلق بعض لوگوں کو کہتے ستا کیا ہے کہ کیس طرح جائز قرار پاسکتا ہے ہو اس سلسلمیں اتنا سم الینا مزدری ہے کہ-

( و) ده لركا بجي شيس تعا- جوان تعا-

رب، وه مرش اورت نون شن تها الرس وه تام جرائم آسکته بی جدماشه مین فساد کاروب بنته بی سید و در بی معاشره مین فساد کاروب بنته بی سید و در فرد و فر

(۱۹) آخریس بیسبر لیناصروری ہے کو قرآن کری نے حس حقیقت کو سبرا نے کے لئے یہ تفقہ بیان کیا ہے وہ کس قدر آئم عقبل انسانی اپنی عدد و معلومات کی بنایز دی کے کسی مخم کے خلاف اسراض کرتی ہے۔ لیکن جب اس کی معلومات میں امنا فتہ وجا آپنی تو یہ حقیقت سلسنے آجا تی ہے کہ جو کو دی نے کہا تھا 'وہ جو متنا۔ لہذا عقل کے لئے صبح ریش ہی ہے کہ وہ وی کی بات تسلیم کرے۔ اورا پی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوششل کرتی ہے۔ جب آسے مجمع معلومات حاصل جوجا تیں گی تو وہ فود بخود دی کی تصدیق کوئی گئی ۔ حقیقت یہ ہے ک

> سردواسید کاروال مردو بسند ایسان ععتل بردیدی برد مشق بردکشان کشان رانتهان

91

وَجَدَهَاتَغُرُبُ فِي عَايُنٍ حَمِثَ لَوْ وَكِجَلَ عِنْلَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا لِكَاالْقَلَ نَكِنِ لِمَّأَانُ تُعَيِّنَبَ وَلِمَّأَانُ تَعَيِّنَدَ فِيْرِمْ حُسْنًا ۞ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَلِّ بُهُ ثُقَ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَنَا بَالْكُرَّا ۞ وَامَّا مَنْ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَكَ حَزَاءً" الْحَسِينَةِ وَسَنَقُولَ لَهُ مِنَ أَمْنِهَا هُ ثُمَّا أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكُغُ مَطْلِعُ الشَّمْسِ وَجَلَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْرِكُمْ نَجْعُلَ لَهُمْ فِينَ دُوْنِهَا سِنْرًا أَنْ كَالْكَ وَقَلْ أَحَطْناً إِما لَدَيْهِ خُبُرًا ۞

پانی میں ڈوب رہا ہے۔ روس لئے کہ وہاں تا بحد نگاہ سیاہ رنگ کا پانی نتاجی سے اسے ابساد کھا ربائوياسورج اس ياني ميں ڈوب رہاہے) - اس كے قريب ہى اس نے ايك قوم كود يجھا- (أَنْ فَيْمَ نے اُٹس کی فحالفت کی لیکن وہ اس پر غالب آگیا۔ اب ازر دینے فالون وہ حق بجانب بھت اکہ انہیں ان کی۔ کشی کی سزادیا) سوہم نے کہا کہ یہ تہاری مرضی پر موقوف ہے۔ ہم چاہیے انہیں مزا دو اورط ہے ان ہے من سلوک سے بیش آؤ --- پہلاراسته عدل کا ہے - دوسرااحسان کا --زرالفت نين في ان سے كهاكد رو كھ يہلے بوجيكا اس سے ميں در گذركر ما جول يبكن اس کے بعد) چیخص فانون سے سرکتنی اختیار کرے گا توہم اسے سزاد ہی گے۔ (اورچو نکہ اس کی بہ

سرسٹی تو انین خدا دندی مےخلاف ہوگی اس لئے اس کی سنرا کامعالمہ بین ختم نہیں ہوجائے گا، جب دہ خدا کے ہاں جاتے گا تو وہاں اسے اس سے میں زیادہ سخت مٹرا<u>ملے</u> گی۔

ليكن جو ( توانين خدا دندى بر) ايمان لے آئے گا اور معاملات كوسنوار نے والے كام كرنگا تواں کی ہں رویش کے نتائج بٹر ہے خوٹ گوار ہوں گئے اور ہماری طرف سے اس کے لئے سہولتیں بهم پینجانی جایتن گی (اس این که ده نظام خدا دندی کاممد د معاون بهوگا)-

بيمراس في ايك اورمهم كي القي سامان سفرتازه كيا-يه مېم شرق د بلخ ، کی جانب محق - چلته چلته وه ایک ایسی قوم کک پهنجابو کھلے میدان 9. میں رہتی تھتی- ان لوگوں پر چ<u>ڑ ستے</u> سورج کی شعاعیں سیدھی *آکہ پڑ*تی تنفیں اور' ان کے اور سورج کے درمیان کونی ادت ندمی- معین وہ کھلے میدان میں نے گھرنے در (خانہ بدوشوں)

كى سى زندگى ب وكرتے تھے۔ ان کی حالت الیبی ہی (ناگفتہ ہہ) تھی۔ ان کے بڑکسس ڈوالفت ٹین کے پاس جوساڑوساما تھااس کا ہمیں علم تھا · (اس لئے وہ نوم اس کا کیامقابلہ کرے تھی بھی ؛ چِنانْجِیہ وہ ان کی شوش کو

ثُوَّا أَنْهُ عَسَبَهُ الْ حَتَى إِذَا بِكُوْ بِهِ أَنْ السَّدَّيْنِ وَجَلَوْنُ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّوْ يَكَادُونَ يَفَقَهُ وْنَ قَوْلًا ﴿ قَالُوْا يَكَادُونَ يَفَقَهُ وْنَ يَوْلُونَ فَالْمُوا مَعْ فَالْ الْعَنْ فَا يُونِونَ فَالْمُوا مَنْ فَالْمُونَ مِنْ فَا كُونِهِ فَهِلْ أَجْعَدُ لُلَانَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَاهُ وَمِنْ فَالْمُونَ فَيْ فَوْلَ مَعْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَالْمُونَ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا مَا كُولُونَ فَالْمُ كُولُونَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالْمُ فَاللَّهُ فَاللَّامُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا مُؤْلِقًا فَاللَّهُ فَاللّ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا مُعْلِقًا فَاللّهُ فَا مُعْلَ

بآسانی ختم کر کے دابس آگیا)-

پیمراس نے ایک ادرہم اختیار کی (جو کاکیشیا کی طرف تھی) - وہ ایک ایسی دا دی میں تھی حس کے دونوں طرف پہاڑ دل کی اونچی اونچی دیواریں تھی خربری تقیس و ہاں اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم آیا دہے جو آس کی کوئی بات نہیں سمجھتی -

اس قوم (کے نمائندوں نے 'ترجمانوں کی وساطن سے) ہماکدا سے ذوالقرنین! (ہم ایک سخت مصبت میں مبتلا ہیں۔ آپ اگراس سے ہمیں نجات دلا دیں توہم آپ کے سپاس گزار ہوں گئے۔
اُس سمن ) یا ہوج و ماجوج (کے دصنی قب اکل ہیں۔ نہما بیت شعلہ مزاج۔ تند ہو ۔ برق رفتار آندی کی طرح امنڈ آنے والے۔ وہ ہمیں چین سے نہیں بیضنے دیتے، وہ ہمار سے ملک ہیں آگر لوٹ ما کویت رہتے ہیں (اورہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے)۔ اگر آپ ہمارے اوران کے درمیان (اس درہ کو بند کرنے کے لئے) ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج اواکر دیا کریں گے۔ (ایم)۔

ذوالعت نین نے کہاکہ تو کچیہ مھیمیرے پروردگارنے عطاکر رکھاہیے وہ بہت ہے ہا گئے مھیے تمہا رہے خراج کی صنرورت مہیں - تم پرظلم ہور ہاہیے اوٹ لم کی روک تھام میرا فریف ہے اس میں اس کام کو بطور فریف منداوندی سرانجام دول گا) ۔ مجھے تم صرف اپنی محنت (LABOUR) سے مدد دید د (مزد ور میتیاکردو) تومیں 'تمہارے ادران کے در میان دیوار بنا دول گا۔

تم ہوں کر دکہ تو ہے کی بٹری بٹری سلیں لاؤ۔ رچنانج جب یہ نتمام سامان تبار ہوگیا اور، اس نے دونوں بہاڑوں کے درمیان دلوارا مقاکران کے برابر کر دی تواس نے کہاکلاب بھٹیاں سلگا ڈادرا نہیں دھؤ تکو۔ جب اس طرح وہ لوبا آگ کی مانند سرخ ہوگیا تواس نے کہاکہ اب یکھلا ہوا آنبالاؤ تاکہ اس پرانڈیل دیں۔

اس طرح وہ دیواراس قدرمصنبوط اوربلندس گئی کہ یا ہوج و ماجوج کے قبائل نہ تو ال ہیر

چروسکتے تھے اور نہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔

رجب وه اس عظیم کام سے فائع ہوا تو اس نے بدرگاہ رب العزت سعیدہ شکراند اداکیا اور کہا کہ ریسب کچھیرے نشود نمادینے والے کی طرف سے ہتا کر دہ ساز وسامان اور قوت بھیر کی بنایر ہوگیا۔ (یہ ویواراس قدر مضبوط بن گئی ہے کہ اسے کوئی گرانہیں سے گا۔ ہاں!) اگر میرے نشو و نما وینے والے کے مفرر کر دہ قانون کی بناپر کوئی حادثہ رونما ہوجائے (مثلاً زلزلیا بیرے بناہ سیلاب یا کوئی اور نغیر 'تو اس کے سامنے اس کی مہتی کچھ نہیں ہوگی۔ اس وقت ایمین کے ساتھ مہوار ہوجائے گی۔ اس لئے کمیرے نشو و نما دینے والے کا قانون اپنی جگہ الی ہے۔

( ذوالقرنین نے تقبیک کہا تھا۔ ایک زمانہ آئے گاکہ ہنتہ کے موانعات ادر دوک تھام کے اسباب و ذرائع کچے تھیقت نہیں رکھیں گے ، یہ قومین سمندر کی تلاطم انگیز موجوں کی طرح ایک دوسرے پرچڑھ دوٹریں گی داور اس شتم کی رکا وٹیں ان کی پورشوں کے راستے میں قطعًا حائل نہیں ہوسکیں گی، جنگ کے بگل نجیں گے اور تمام تو ہیں (جنگ کے میدانوں میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں ) کوشی ہوکر آجائیں گی۔

اس وقت ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ہمارے توانین کی صداقت سے انکارکیاتھا ، جہنم کی عالمگیرتیا ہیاں تھراوراً بھرکرآجا بیس گی۔

به من لوگوں کے سامنے جن کی آنکھوں پر ہمار سے نوانین کی طرت سے پر د سے پر ہے تھے اور جن کے کانوام ، قوانین کی طرت سے پر د سے گرائی آ بھی تھی (اور وہ مملکتوں کا نظام ، قوانین اور سے گرائی آ بھی تھی (اور وہ مملکتوں کا نظام ، قوانین اور سائٹر کے مطابق چلانے تھے 'حس کا لازی نیٹجہ نہائی اور بربادی کا جہنم تھا) ۔

اور بربادی کا جہنم تھا) ۔

اور جربادی کا جم مھا) یہ بیر حقائق بیان کرنے کے بعد عمّ اِن لوگوں سے لوچھوکہ ) جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے اٰں کارکر نے ہیں' کیا وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے بمیٹے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ ہے عُلُهُ لَ النَّهِ عَلَامُ إِلْاَنْ مَعِينَ اعْمَالُونَ النَّيْنَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدَّنْ يَا وَهُو يَحْسَبُونَ الْمُحْوَيْحُسِنُونَ مَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدَّنْ يَا وَهُو يَحْسَبُونَ الْمُحْوَيْكُمْ إِلَا لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

فیق ادرکارساز بن جائیں (اوراس طرح اکثر قبائل اورانوم) غلط نظام پیشفن اور تحدیموجائیں تو ہمارا قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سے گا- یہ ان کی بھول ہے۔ غلط نظام زندگی کا انجسام نہا ہی اور بیاد کے سواکچھ نہیں ہو تاخواہ اسے تمام اقوام عالم بھی کیوں نہاخت یارکرلیں )۔ ہمار سے قانون مکافات سے کی روسے ان کے لئے جہنم کاغذاب تیار ہو تا ہے جوان کی ہمان نوازی "کرتا ہے۔

(اِن اطل كے نظام برجع موجانے والوں سے كموكر) كيا ہم بنائيں كروه كون مبي جوزي

سعى وعمل ميس سخت نقصان ميس رينتي بي ؟

یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں طبیعی زندگی کی مفاد کوشیوں ہیں ضائع ہوجاتی ہیں (اس لئے کہ وہ اس زندگی کے ماورار کسی اور زندگی کے قائل ہی نہیں)- اور وہ بنرم نوش سمجتے ہیں کہ چوکھے وہ ابنی کاریگری سے بنارہے ہیں اوہ بہت اچھاہے۔

یہ دہ اوگ بیں جو اپنے نشو و نمادینے والے کے قوانین ڈندگی سے انکارکرتے ادرسکرشی برنتے ہیں اوراس کا یفنین بی نہیں رکھتے کا نہیں اُس کے فافونِ مکافات کا سامناکر ناہے۔ (یہ بہجتے ہیں کے اپنی غلط رُوش سے کامیاب زندگی بسرکرلیں گے۔ ان کا بیفیال خام ہے)۔ ان کی تمام نگ و قاذ رائگاں جائے گی۔ (بعین ان کے اعمال سے وہ نتائج کہمی مزنب نہیں ہول تے جوان کے بیش نظر بین کے حق کے فرقت ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لئے میزان نک کھڑئی ہیں ، حتی کہ فہوز تنائج کے وقت ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لئے میزان نک کھڑئی ہیں کی جائے گی۔ (وہ اپنی بے مائیگی کی شہادت آپ ہول گے)۔

بہ ہوگا تب ہیوں کا دہ جہنم جوان کے سامنے نمو دار ہوجائے گا۔ یہ اس لئے کہ بوگ ہمار قوانین سے انکار کیا کرنے تھے ۔۔۔۔۔ انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان توانین کی اوران کے پیش کرنے والوں کی نہسی اڑا یا کرنے تھے۔

ان کے بڑکس ، جولوگ ہمارے توانین کی صداقت پر نفین کھیں گے اورا میے کا اکریں گے جن سے نظام کا تنات اور خودان کی سبیرت وکر دارسنور جائیں ، توان کی ہمانی کے لیے فراخیو لائے ۼڸڔؠؙڹۘ؋ؙؠٵۜڒؠڹۼؙۏڹۜۼٛٵٞڿۘۅؙڵ۞ڡؙٞڷڷۧٷػٲڹٲڣۼۯؙڡۣڒٲڎٳٚڲڸؚڛؾڒؠٚٞڶێؘڣڒٲڷۼؙٛڡٞڹڶٲڹۘؾؙڣۘڵٲؽؘؾڣٛڵڮڵڡؾۘڒۑۨ ۅۘڵٷڿؿؙٵۑؚڡ۪ؿ۬ڸ؋ڡؘڒۘڐ؈ڰؙڶٳٮۜٮٵۧٲٮٚٲۺٷؿۺؙڴۿؙؽٷڂٛ؞ٳڶػٵٞڛٚڴٳڶۿڴ؋ٳڵڂۊۜٳڿڐ۫۫ڡٚٮۜؽػٲڹؠۯؙڿۅٛٳڸڡۜٲۦۯؾ؋۪ڣڵؽۼڡڶ

کٹادگیوں کا جنتی معاشرہ ہوگا ۔۔۔۔ ہِس دنیامیں بھی ادر اس سے بعد کی زندگی بیں بھی۔
دہ اس میں رہی گے' اورایسی اطمینان کی زندگی بسرکریں گے کہ وہ وہاں سے نتقل مونا نہیں جا ہیں گے۔

یہ سب کچرت اے اسس نظام کے مطابات ہوگاجس کی دستوں کا یہ عالم ہے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے ہے اور زمین کے تمام ورخت قلمیں۔ اللہ اوسمندر کا پائی ختم ہوجائے سبکن مبر ہے نشو وہما و بینے والے کے سامان ربوبہ بین کی حدود فراموش تفاصیل در ان ہے تعلق تو انہن و دسیا تیرختم نہ موں - اوراگران سمندروں کے ساتھ اور سمندروں کا اضا مروجائے تب بھی وہ ہں مقصد کے لئے کانی نہ ہوسکیں ۔

ربيسب كجه كهد يحيف كے بعد اسے رسول! ان پراس حقبقت كو واضح الفاظ بيس واشكات كردوكه بيسب خدائے بلندو برتىركى كارىن رمانى بىچە مېرى نېيىن) مېرى نوبېكىفىت ہے كەمىي تمهاریه به جبیساایک انسان مور، مشرق صرف انتا شبه کدیری طرف به وحی بهونی سبه که تمهار <u>کئے</u>صاحب اقتدار واخت بیار صرف خدا کی ذات ہے۔ اس کے سواکوئی اور نہیں سوچوکوئی نم میں سے خداکے متیا وہ سکافات کا سامنا کرنے کی امبدر کھنتا ہے اسے چاہیئے کہ بیسے کا اگر سے و نطام مَا اُ کوسنواری<u>ی اورخود اس کی ان نی صلاحیتنو</u>ل کی نشو دنمساکا ذریعین جابیس اورسب سے بشری اورئبنسیادی بات به که اطاعت اورمحکومیت صرف اینے نشو دنمادینے دالے کے نوانین کی اختیار کے۔ اس میں کسی اور کوٹ ریک نکرے (اس لئے کہ شرک مشرف انسانیت کے منافی ہے۔ شرک کے معنی بہ ہیں کہ انسان یا تو مظاہر فطرت میں سے کسی کو اپنے سے بر تر سمجھے یا خود ان اوں میں ہے کسی انسان کو -سویہ دونوں باتیں اخرام آدمیت کیخلات ہیں۔ نطرت کی نوتیں سپ'انسا*ن کے لئے مسخرکر دی گئی ہیں'* لہذاان میں ہے کئی کے ساھنے جھکنا 'معاجد کومسجو<sup>د</sup> بنالینا ہے۔ اوران ان تمام کے تمام 'ان ان مونے کی جہت سے برابر ہیں۔ لہذا کسی ان ان کا روس رے ان ان کے سلمنے جھکنا ان اندیت کی تدلیل ہے -ان ان سے بلند صرف حندا کی ذات ہے۔ اس لئے جھکناصرتِ اس کے قوانین کے سامنے چاہیئے۔ اس میں کسی اور کوشریک کرلیٹا' انسانیت کی توہین' لہذا ظلمعظ ہم ہے۔ <del>ہوا</del> ۔ " ظلم " کے عنی ہیں کسی شے کواسکے اصلی معت م پر به رکھنا مظا ہرفیطرت کیا خودانسانوں میں سے تھسی کو انسان سے بربر سمجھ کڑ



### عَمَلًاصَالِعًا وَّ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ مَنْ إِنَّهُ آحَدًا أَنَّ

خدائی اخت یارات میں شریک کرلیٹا اورخود اینے آپ کواس سے فروٹر سمھے لینا طلم نہیں تواور کیا ہے ؟ توحی د کامطلب ہے ہے کہ دنیا میں احت داکے علاوہ 'انسان سے برتنرکوئی نہیں - لہنا اُ اس کے سواکسی کی محسکومیت جائز نہیں ) -





كَهْيَعْصَ أَوْ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْنَ هُ زَكَ رِيَّا أَلَى إِذْ نَادِي رَبِّهُ نِنَا آءٌ خَفِيًّا ۞ قَالَ مَتِ الَّيْ وَهَنَ الْعَظْمِ مِنِينَ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَوْ إَكُنَّ بِهُ عَآبٍ لِكَرَبِ شَقِعَيًّا ۞ وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وْسَ الْمِيْ وَكَانَتِ الْمُرَايِقُ عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَلِ

الته الكريم السادى الحي العليم البصير كاارشا دسيك یہ س رحمت د نوارش کا بیان ہے جوتیرے نشو ونمادینے والے نے اپنے بیندے ز کرتیا پر

جب ايسا بهوائفاكه زكريًا في ايني نشو ونماديني والميكو انتها في خاموتي سي يكارا ( الله ) اوركهاك اليهريرير وردكار إمبس برهايه كى وحب كمزور مونا جلاجار بامول مير يطح بال بالكل مفيد بوكية بي- المير بين نشود نمادين والي اليساكيمي نهيس بواكمين في تجد کھے مانگاہوا در تونے ندریا ہو۔ رتیری اس رحمت ہے پایا *سے مجھے* امید ہے کہ میری بٹرھانے کی ت<sup>یما</sup> مجى شرب قبوليت سے نوازى جائے گى ،-

رمیں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجے ہے۔ اس لئے نظر نظام اب مجھے اولاد کا کوئی امکان وطهائي تنهيس ديباء اوراد لاد منهوني كالمجهيم أس التهديك بهار معدا عبد حضرت بيقوع كى ركات اورخصوصیات اس کے محراف میں نا بعان استقل ہوتی ہوتی مجھ کے بینی ہی مبرے بعالی ا بندون میں کوئی اس ت ایل نہیں جوان کا اہل ہوسکے اس کئے مھے ڈرہے کدوہ میرے بعد انہیں

يَعْقُوْبَ ﴿ وَاجْعَلُهُ وَيَوْتُكُونَ الْأَكْمِ يَا إِنَّا الْكَالْمَ الْمَاكِ الْعَلَمُ الْمَاكُونِ الْمَوْتُ الْمَاكُونِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةِ الْمُواكِنَةُ الْمُوكِةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ الْمُؤْكِنَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

ضائع کردیں گے اور پیسل لمآگے نہیں جل سے گا-اس لئے میری دعایہ ہے کہ توابنی جناب سے جھے کوئی ایسا وارث عطا کر درجوان برکات دنعیار کا اہل بن سکے تاکہ میں انہیں اس کے مپرد کرجاؤں - وہ ایسا ہونا چا جیئے جواس منصب جلیلہ کے لئے ہرطرح سے موزوں اور تیری نواز شات کا جسم طور ہر مستق ہو۔

رہم نے اس کی دعاسن کی اور کہاکہ) اے زکرٹیا اسم تہیں ایک بیٹے کی بیدائش کی فوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ بیدا ہوتو اس کا نام سے بی رکھنا۔ یہ ابیسالٹر کا ہو گاجیس کی نظیر (تمہمار سے خاندان میں) مہیں ملے گی ( اللہ ) ۔

(زگرباس نوشخری سے نوش نو ہوگیا الیکن جب اسے اپنے طبیعی موانعات کاخیا آلیا

تو اپنے اطبینان کی فاطر کہاکہ اے میر سے نشو و نما دینے والے امیر سے ہاں اب لڑکاکس طرح ہیا

ہوگاجبکہ میں بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی با مخصیت و کیادہ بیٹا خود میر

ہاں پیدا ہوگا یا کسی اور کا لڑکا مجھ ل جائے گا جسے میں اپنا بیٹا بنالوں گا 'جس طرح سریم بجئی پیر

کفالت میں دیدی گئے ہے۔

کفالت میں دیدی گئے ہے۔

فدانے کہاکہ (نہیں! فو دنیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور) اسی طرح ہوگا جس طرح لوگوں کے
ہاں بچے پیدا ہونے ہیں۔ نبرے پر ور دگار کا ارت او ہے کہ بڑھا ہے میں اولا دبیدا کرنے کی صلاحیت کا
بیدار بہوج بانا ہمارے قانون کی روسے مستبعد نہیں۔ ہمارے جس قانون نے اس سے پہلے تو دیجے
بیدا کیا حسالا کو تیری ہی کا نام و نشان کھی نہیں تفاد وہ بٹرھا ہے میں کسی کوصاحب اولاد کیو
بیدا کیا۔

زرمان نے کہاکد اسمیرے بروردگار!میرے لئے اس باب میں کوئی ضاص مکم ہو توارشاد

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهُ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَيِّحُوا بُكُمَ ةٌ وَّعَشِيًّا ۞ لِيكُني خُسِز الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ \* وَاتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صِينًا ﴿ وَحَنَانًا فِي لَكُنَّا وَزَكُوةً \* وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَ بَرَّا إِوَالِ مَنْهِ وَلَهُ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عِيوْمَ وَلِلَّ وَيَوْمَ يَنْمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فَ وَلَذَكُنْ فِي الْكِتْبِ وَيُمْمُ إِذ انْتَبَكَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَنْ وَيُّالَى فَاتَّخَانَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا "فَارْسَلْنَا الِيُهَارُوْحَنَا فَكُمُّ لَلْهَا بشراسويان

فریادیجیّے-خدانے کہاکہ آس سے زیادہ کیجی نہیں کہتم مسلسل تین دن اور رات (کاروزہ رکھ لو (جمع) اور ا جیساکدردنے میں ہوتا ہے) لوگوں سے بات جیت نکرو ( اللہ ) -

اس کے بعد زکر یا فربانگاہ سے نکلا' اور جولوگ اس کی اقتدامیں مذیات سرانجام نیپنے کیلئے' ہمیکل میں جمع تھے ان سے اشارہ سے کہاکہ (میری ہوایات کا انتظار نکر دہلکہ) معمول کے مطابق صح

شام اینے فرائض کی اوائیگی کرتے رہو-

(جنانجاس فوخرى كيمطابن يحلي كيداليس بولى)- يم في أسي حيواتي عرب الاسب زبانت عطاکر دی تعنی که وه معاملا<del>ت می نیصلے نه</del> ایت عمد گی سے کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے <sup>ا</sup> این نوازش سے دل در دآشناعطاکیا تھا۔ (بڑاہواتو)ہم نے اس سے کہاکہ وہ فانون خدا دندی کی اُطآ محکم طور پرکرے بینانچاس نے اس محمطابق اپنی نگر داشت آب اندازسے کی اورانسی پاکیزوزندگی سر كى كُراس كى انساني صلاحيتين نهايت عمد كى سے نشنو ونماياتي جلى كئيں -

علادہ برین وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لئے اپنے دل میں بٹری کشادر کھتا تھا · ا<del>ن س</del>ے IN حسن سلوك ہے بیش آتا نتھا'ا ورسخت گیریا سرکش نہیں تھا۔

(بیمضیں وہ خوبیاں جن کا مالک وہ بجیبنا)۔ اس کی پیدائش بھی ہرت ہم کے نقص سے مترکے گئی۔ 0 (بعین برمهایه کی اولاد مونے کے باوجود وہ صحیح وسکلامت اور تندرست وتوانا بیداموا) - اس کی موت تجى سلامتى درآغوش كفتى-اورصيات اخروى ميس تعبى اس كے لئے سلامتى ہى سلامتى ہوگى-زكرتيا أي تستما بجيجا بتناتفا-

اے رسول! اب توہس کتاب د قرآن ) بین لوگوں سے مرتم کا قصر ہیا ان کرا درسلسلۂ کلا م کا آغاً اس و فن<u>ت ک</u>رتب وهٔ خانقامهیت کی زندگی کوچپوژکر (بینے گاؤں ٔ ناصره بس علی گئی کنی مورد اسے مشر<sup>ق</sup> كىسمت داقع تفاء

ر خانقاہیت کی زندگی ادر و ہاں کے ناخوش آبیند وا قعات نے اس کے دل پراہیسااٹر حیورا

قَالَتُنَا إِنْ آعُوذُ بِالرَّحْمِنِ مِنْكَ إِنَ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا ۖ اَنَارَسُولَ رَبِّكِ ۗ لِاَهَبَ لَكِ عَلَمَا زَكِيَّا ۞ قَالَتُ الْيَكُونُ لِي عُلُورً لَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ وَلَهُ الْوَبَغِيَّا ۞ قَالَكُذَالِدُ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَّ هَابِّنَ وَلِنَغَعَلَ اَلَّهُ الْمَاكُونُ لِي عُلَاكُمُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

کہ وہ) دہاں بھی لوگوں سے الگ تھانگ رہتی تھتی۔ ہم نے دان انزات کومٹانے کے لئے 'اسے زندگی کے خوشگوار مہلو دُن کے متعلق ، تقویمت خبش اشارہ کیا (جواس کے خواب میں ) ایک اچھے بھلے انسا کی شکل میں سدا منے آیا۔

رمریم اسے دیجے کر گھرائی ا دراس سے ) کہاکہ اگر تو خدا کے تنا نون کا انتزام کرتا ہے تومیں ہجے سے خدائے رحمان کی بناہ میں آجا ناجا ہتی ہوں۔

اس نے کہا کہ گجرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نوتیر سے نشو و نماد بنے والے کی طرف ایک بیغام نے کرآیا ہوں رہتم ہے)۔ اور وہ پیغام بیسٹ کہ وہ تجھے نہایت عمدہ نشو و نمایا فقہ بچی عطاکر گیا۔

اس پر مریم نے کہا کہ ہر کیسے ہوس تناہے ؟ جب تک میں ہیکل میں رہی 'یاک باز راہ ہد کی اس نے کہا کہ ہوس تناوی نومیں نے شادی و ناری سے ناری ہوں تومیں نے شادی و ناری سے ناری ہوں تومیں نے شادی

نهیں کی کیونکہ یے پینے ضابطہ خانقا ہیت کے خلاف ہے۔ ( ہیں ، بیل)۔
اس نے کہاکہ میں نے جو کچے کہا ہے وہ قانون تخلیق کے مطابق ہی ہوگا (ہیں )۔ براس کے نزدیک کو بھی شکل نہیں (کجوموانعات نبر ہے ذہن ہیں ہیں اور تنہیں اس طرح پریشان کررہے ہیں انہیں دور کر دے ہیا )۔ خوانے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بجی عام بچوں جیسا نہیں ہوگا وہ ہماری طرف وگوں کے لئے موجب رحمت اور حق وباطل کے رکھنے کی نشانی ہوگا۔ ( جوش اس کی نبوت پرایک لائے کا وہ تق پر سمجھاجائے گا۔ جواس سے انکار کرے گا'وہ باطل پر ہموگا) اور یہ بات طاب ندہ ہے (کہ وہ بجت ہمارا بی غیر بنے گا ( یہ ہمار ایس کے اس کا در کرے گا۔ وہ بات طاب سے دکہ وہ بجت ہمارا بی غیر بنے گا ( یہ ہم)۔

رچنانی رفت رفت دوموانع دور بهونے گئے۔ ادھرمریم کے دل سے خانقامیت کی خلط آنا کی خلاف ورزی کا خوف ڈور بہو گیا ا اُدھرا پک شخص بہبل کے احب ارور بہبان کی تنبیہ و تخویف کے با دجود 'مریم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند بہوگیا )۔ مریم کو بہونے والے بہتے کا حمل قبار پاکیا۔ اس بیان دونوں نے بہی مناسب سجھا کہ وہ گاؤں سے کہیں دور چلے جائیں ( ناکہ بچے کی ولاد کسی میں جگہ جوجہاں ان کی حب ان بچان کا کوئی ٹنہو'ا دریوں وہ 'احب ارور ہبان کے طعمیٰ وہنے کے نشتروں سے محفوظ رہیں )۔

74

فَكَمَاءَ هَا الْعَنَاصُ الى حِنْ عِ القَوْلَةِ عَمَاكُ لِلْكِتَدِي مِتُ قَبْلَ هَلَ الْكُنْ نَسُكَا مَنْ الْم تَحْتِهَا الْمَاتَ هَا الْمَعَنَ فِي قَدْبَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَلُوسَ إِلَّا ۞ وَهُنِ فَى الْسُكِوبِ فَي وَالْفَ فَكُولُ وَالشَّمَ فِي وَقَيْ مُ عَيْنًا وَإِمَّا تَرُونَ مِنَ الْبَشَي آحَلًا الْفَقُولُ فِي النِّي الْمُنْ الْكُورَ الْمَوْمَ الْمِدِينَا ﴿ وَالشَّمَ فِي عَنْ مُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُنْسَى آحَلًا الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُن

وضع حمل کاوفت آیا تو در د نره کاانسطراب مربیم کوایک مجور کے درخت کی طون لے گیا۔ لائین خانقا ہیںن کے فلات تابل زندگی۔ پہلے بچے کی دلادت بردیس کا معاملہ بے سروسامانی کا یہ عالم کرسر پرچھپت تک بھی بنیس مربیم گھبراگئی۔ اور کہنے لگی کی ایس کاسٹس بیس اس سے بہلے ہی سرگئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہوجی ہوتی !

اس کرب و یاس کے عالم میں اُسے اُس مقام کے ہنشیب کی طرف آواز آئی کہ اے کیا۔ گھراؤ نہیں اس طرف ایک (خوشگوار) پائی کی ندی ہے - (اوراوپر کھجور کے درخت میں بِکی ہوئی جورو کے خوشے لٹک رہے ہیں

تواس بٹری شاخ کوزورسے ہلا۔ تازہ ادر بی ہمونی کھجوری تیرے قرب جھٹرٹریں گی۔ قوان نازہ کھجوروں کو کھا۔ ندی کا تھنڈ اپانی بی رمچر بچے کے نظارے سے) اپنی آنھیں تھنڈی کر زباتی رہا تیرا بہ خطراب کہ لوگوں کی باقوں کا کیا ہواب دوں گی تو تم منت کاروزہ رکھلینا، اوراگر کوئی آدی تجھے سے کچھ لو تھے تواشارہ سے کہد بنیا کہ ہیں نے خدائے رحمٰن کے لئے اپنے او پُروزہ واجب کرر کھا ہے اس لئے میں آج کسی شخص سے بات چربت نہیں کرسکتی۔

راس طرح عببای کیبیدائش ہوئی۔ میاں بیوی اس بیچکو لے کرکسی دُورمقام میں جاہیے۔
وہ بٹراہوا۔ شرب نبوت سے سرفراز کیا گیا تواس کی والدہ اسے ساتھ لے کراپنے وطن میں واپ آئی۔
(ایک تولوگوں کے نزدیک مریم کی جسرکت بی کھی متابل اعتراض شیخی کداس نے راہبین جا
کے بعد ' ببکل کے ضابط کے خلاف اس طرح متابل زندگی بسرکرنی شروع کردی تھی۔ اس بر سینے
کی طرف احبار و رببان کی خودساخہ شریعیت اوران کی سیرت وکر دار کے خلاف سختی شے کتھ بینی
ہوتی متی ، چنانچہ وہ لوگ مریم سے کہتے کہ نے نے بہلے خود معی عجیب وغریب حرکت کی اوراس
کے بعداس تسم کا انو کھا بیٹا لے کراگئی!

وه الله من من المراج المن المراد الله المراب المراة ومي الما المرابي ا

سَوْهِ وَمَا كَانَتُ أُمْدُكِ بَغِينًا ﴿ فَالْمَارَتُ الْدَيْ قَالُوْا لَيْفَ نُكِلَّهُمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِصِينًا ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

مِيكِل كَةِ توانين دضوابط مع سركشي اختيار كى متى - (تم نوايك شريف مذهب پرست بابندشر بيت مَكَرَّ كى لاكى تفيس - تم نے بدكياكيا اورلينے بيٹے كوس ت كى تعسابىم دلانى ؟) -

س کے جواب میں دہ خود کچھ نہ کہتی بلکھ میلئی کی طرف اشارہ کر دہتی کہ این بات کاجواب آل سے لو۔ ( بوٹر سے احبار ورہبان اپنی پیشوائیت کے مخمند میں نہایت نخوت و تحبر سے کہنے کہ کہا ہم ہیں سے یات کریں جو امہی کل تک جبولا جبولتا تھا!

اس پر علیتان سے کہتے کہ (بیریمی کوئی انصاف کی بات ہے کہ فؤنکہ تم عمریں بٹرے ہوا اسے نہ نہاری ہر بات کو سائٹ ان سے کہتے کہ (بیری عمریں چھوٹا ہوں اسے تم مجھ سے بات کرنا مہی پہنے نہ ذکر و - ہو کچھ میں کہتا ہوں اسے بگوش ہوشس سنی میں خدا کا بندہ ہوں - اس نے مجھے کتاب دی ہے اور منصب نمو ت پر سرفراز فریایا ہے -

اس نے مجے زندگی کے ہرگوئے میں بابکت بنایا ہے۔ اس نے مجے کم دیا ہے کہ بس زمہار خودساخۃ شریعت کی حکمہ صلوۃ وزکوٰۃ کاصحیح نظام تائم کروں۔ اور عمر محرا بہی شعار ہے۔

دیم میری والدہ کے خلاف اس طرح زبان درازی کرتے ہو؟ اس نے ہو کچھ کیا ہے ضلاف میں عرب شدہ سن سلوک سے بین آؤنگا۔

میں (معافراللہ) ایساشقی و بریجت نہیں کہ (تمہا سے پھے لگ کرایک ہے گناہ خاتون سے ختی سے پیش آؤنگا۔

میں (معافراللہ) ایساشقی و بریجت نہیں کہ (تمہا سے پھے لگ کرایک ہے گناہ خاتون سے ختی سے پیشی آؤنگا۔

میں (معافراللہ) ایساشقی و بریجت نہیں کہ (تمہا سے پھے لگ کرایک ہے گناہ خاتون سے ختی سے پیشی آؤں)۔

رتم میری پیدالتش کو مجی قابل اعتراض متراردیتے ہوا یہ تنہاری نو دساختہ شریعیت کا فیصلہ ہے۔ میں جس خدا کا پیغام لے کرآیا ہوں اس کے نزدیک میری پیدائش بھی سلامتی کی منظم ہے۔ میری ساری زندگی آ حضری فی تک سلامتی کی حامل ہوگی - اور جبات اخروک ایک منظم ہے۔ میری ساری زندگی احضری فی ایک سلامتی کی حامل ہوگی - اور جبات اخروک ایک میں بین اس وسلامتی میں ہونگا۔

برار ما ماریم کی معرص محمد مرکزشت میں کے ارسے میں یہ لوگ اس قدراختلا

مَا كَانَ لِلْهِ اَن يَكُونَ اَمِن وَالْهِ سُبِعَنَ الْهِ الصَّفَى الْمُ الْوَافَمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِي وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقِيلًا لِلْهِ اللَّهُ وَالْحَالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه

#### د برووبر پرجعون 💮

كريب بين دكه ايك گروه بيبود اگر تفريط كي طرف اس كي بيداتش تك كوفا بل اعتراص تقيرارا بخ تو دوسراگرده عيساني افراط كي طرف استي فدا كابيثا قرار دست ريا ہے )-

یہ بات فدا کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹیا بنائے (تاکہ وہ کار وہا بر فدا و ندی میں ہیں۔ میں ہیں۔ م میں ہیں کا ہاتھ بٹاتے ) ۔ وہ اس سے بہت بلند ہے ۔ اس کی قو توں کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرلیتا ہے تو وہ سم کرتا ہے کہ جوجا' اور وہ جوجا آلہے - (اُسے اپنے ارادے اوراد کام کوبر ویے کا لانے کے لئے کسی مدد کار کی ضرورت نہیں پٹرتی ) -

رباتی ربان کا یعقیدہ کمسخ خود خدائقا تواس کی تردید کے لئے اس سے بٹرھ کراور کونسی بل بوکتی ہے کہ خود سے کی دعوت یہ معنی کی میراا ورتم ہارا 'سب کانشو و نماد بنے والا' انشہ ہے۔ سونم سب

اس کی محکومیت اخت یارکرو به ہے زندگی کی صبیع سیدی اورمتوازن راہ ( <del>، قر</del> ) -اس کی تعلیم تو یہ بھی لیکن اُس کے بعدُداس کے شبعین میں سے بختلف فرقے آبس میں اختلا کرنے لگے سوجن لوگوں فیصل جیقت سے انکار کیا ہے ان پر بجیدا فسوس ہے - اُن کی اُس دن کیا حالت ہوگی جب حقیقت حال شبہُود ہو کرسا ہے آجائے گی وہ وقت ان کے لئے بڑا ہی سخت ہوگا۔

آج توبہلوگ خدا کے ایک رسول کو خودخدا 'یااں کابٹیا 'بناک اس قد ظلم کر ہے ہیں' ادر خقیقت سے آنکھیں بند کئے 'غلط راستے پر جلے جارہے ہیں' لیکن اعمال کے طہور شاکتے کے دن بیاب انہائی کینے کے سے آنکھیں بند کئے 'غلط راستے پر جلے جارہے ہیں' لیکن اعمال کے طہور شاکتے کے دن بیاب انہائی کیا۔

اسس وقت اِن کے کان کیسے سننے والے اور اِن کی آنکھیں کسی دیکھینے والی برجائیں گیا۔

(نجے) -

وَاذَكُنُ فِي الْكِتْ اِبْرُهِيمَ مُّوانَّكُانَ صِنَّ يُقَا نَبِيًا ۞ إِذَقَالَ لِاَ بِيَكِنَا بَتِولِمَ تَعَبُّلُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُعْفِى عَنْكَ شَيْعًا ۞ يَأْ بَتِوا إِنْ قَلْ جَلَّةٍ فِي مِنَ الْعِلْمِ مِنَا لَقَى أَتِكَ فَا أَيْعُنَ اَهُ لِهُ وَكَا اللَّهِ عَلَى الْفَيْفِي عَنْكَ اللَّهِ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَ الْعَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

معلوم ہوناچا ہیئے کہ زمین اور چرکچے اس پر ہے — وہ انسان ہوں یا دیگر محنلوق — اس سکے مالک ہم ہیں- اور تمام امور ہمارے قانونِ مکافات کے گر دگر دیش کرتے ہیں- اس کے باہنز ہیں رہے ۔ رحکومت اور سلطنت بھی آئی فانون کے مطابق ملتی اور چھنتی ہے۔ ہیں )

اب تواس کتاب (قرآن) میں ابرا تہیم کی سرگزشت بیان کر تھینا وہ بچائی کا مجتمدا ورخدا کا نبی نفا۔ کامجتمدا ورخدا کا نبی نفا۔

(ال سرگزشت کاآغازاش وقت سے کرو) جب ابراہیم نے اپنے باہے کہا تھا کو نے ایک ہی جزئے کہا تھا کہ تو نے ایک ہی جزئے سے تارکر رکھی ہے جو ندمشن سے تاہد دیجہ سکتی ہے۔ اور ندہی تیرہے کسی کا ) آسی کی

اس نے کہا تھا کہ اے میرے باب احقیقت بہ ہے کہ مجھے علم کی ایک ایسی روشی مل گئے ہے جس تے تو محروم ہے۔ لہذا 'رتواس خیال کو جھوڑ دے کہ بیٹے کو باپ کے پچھے جانا چا ہیئے 'باپ کو بیٹے کے پچھے نہیں جانا چا ہیئے 'باپ کو بیٹے کے پچھے نہیں جلنا چا ہیئے ۔ اور چونک میں می وصداقت بر بول اللہ کے بیٹے چانا چا ہیئے ۔ اور چونک میں میں وصداقت بر بول اللہ کے تعمیل میں میں تہیں نہیں دوراہ دکھادوں کا بوئٹمیں 'سیدھی منزل مقصون کے پہنچادے گئے۔

المريب باب؛ توان غيرت اني كرش توتول كى اطاعت كبول كرتا ب عنهول في المراح الله المراح الله المراح الله الله الم رسيلن سے بغادت اختيار كر ركھى ہے؟

(ابراہیم کاباپ یہ کچسن رہاتھاً اورغصہ سے اس کا نون کھول رہاتھا۔ بالآحسنر) اس نے کواکہ اے ابراہیم اکیا قومیر سے معبود ول سے پھر گیا ہے ؟ دکیا تو اپنے آبائی کذہرب ومسلک سے برگٹ تہ ہوگیا ہے ؟) اگر تو ان باتوں سے بازنہ آبا تو یا درکھ ! میس تجھے دمقہ کار دوں گا۔ ( اور

وَافَهُنْ إِنْ مَلِيًا ﴿ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُولِكُ وَ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْم الله وَلَدُعُوارَ فِي النَّهُ مَا كُوا اللَّهِ مَا كُولُ مِنْ مَا يَا مُعَلِّورَ فِي اللَّهِ وَلَدُعُوارَ فِي اللَّهِ وَلَهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

# عَلِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَهِيًّا ۞

إِس طرح تو ان تمام مناصب واملاک سے جو تھے مجھ سے در ترمیں ملنے دالی ہیں محروم رہ جائےگا، اگر تواپنی خیرجا ہتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے سے دور جوجا۔ اورانس وقت تک میرے سامنے آ (جب تک تواپنے ان خیالات سے بازند آجائے)۔

ارا بیم نے (اس خت کلامی کا جواب نہایت نرمی سے دیاا ورکہاکہ) خداآپ کو (صحیح راستے
کی طون ہوایت کرکے ، امن وسلامنی میں رکھے۔ میں اپنے پروردگار سے دعاکر تار ہوں گاکہ دہ آپکو
(ایس ان عطاکر کے کفرکی تیا جبول سے) محفوظ رکھے۔ وہ مجھ پر بٹرا ہی ہریان ہے۔ میر سے حالتی
اس کی عنایات ہے یا یاں ہیں۔

رباتی ربات کاید کہناکہ یامیں تن کی بات کہنا چوڑ دون یا آپ سے الگ ہوجا وّل او کیر ایتے اس میں سوچنے کی بات ہی کو نہیں۔ میں تن کی دعوت کو کیسے چپوڑسکتا ہوں؟ اس لئے میں آپ سب کو بھی چپوڑتا ہوں۔ اورا نہیں بھی جنہیں آپ خدا کے سواپکار تے ہیں۔ بیں ضر اپنے پر دردگار کو پکارتا ہوں۔ مجھے بقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر ززندگی اور اسس کی کا الزیو سے بھی جوم نہیں رہوں گا۔ (لہذا 'مجھے آپ کی اس دھمکی کی بھی پھے پرواہ نہیں کہ آل طرح میں ان مناصب واملاک سے محروم کر دیا حباوں گاجن کا میں دار خدنے والا تھا ہے )۔

چناخیہ وہ اپنے اہل حنا ندان کو اوران کے معبودوں کو چپوڑ کر الگ ہوگیا داور شاکا کے علاقے میں جابسا - وہاں) ہم نے اسے اسخ جیسا بٹیا اور (اس کے بعد) لیقوب جیسا یو اعطاکیا - اوران سب کو ہم نے شروب نبوت سے مرفراز کیا -

پوناعظائیا اور النبس اینها سے دندگی کی تمام نعمت عطاکیس اوران کی زبانوں سے اسی مدائیں بادر انبس اینها سے اسی مدائیں بادکرائیں جو صدا قتوں اور زفعتوں کی علمبردار تنفیں ( اور حن کی بدولت خودان کاناً مجمی دنیامیں روشن اور لبندہے) ،

وَنَا وَيُنْ مُونَ جَانِيهِ الطَّوْرِ الْاَيْنَ وَقَرَّبُ اللَّهُ عَلَيْ الْحَوْنَ مَرْ حَمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نَهِ الْحَلَى وَالْمَا وَكَانَ وَالْمَا وَكَانَ وَمُونَ اللَّهُ وَالْمَا وَكَانَ وَمُونَ اللَّهُ وَالْمَا وَكَانَ وَمُونَ اللَّهُ وَالْمَا وَكَانَ وَمُونَ اللَّهُ وَالْمَا وَكُانَ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمَا وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### ڗؙؠڮؽٵ<u>ۣ</u>ٛ۞

وہ بٹرا مخلص انسان اور ہمارا فرستادہ نبی تھا۔ اور ہم نے اُسے کوہ طور کی دائیں جانب سے پیکارا' اور دمی کے سرب تدراز بتانے کے لئے اپنے قریب کرلیا۔

اورائے ابنی عنابت سے ہارون جیسا بھائی عطاف سرمایا جو خود بھی نبی تھا۔

اسی طرح ) مسترآن میں 'اسلعبل کی سرگذشت بیان کر (جوسل لهٔ بنی اسرائیل سے الگ دوسسری شاخ ابراهیم کا مورث نقا )- وہ اپنے قول کا سیجا اور ہمارا بھیجا ہوانبی تھا۔
الگ دوسسری شاخ ابراهیم کا مورث نقا )- وہ اپنے قول کا سیجا اور ہمارا بھیجا ہوانبی تھا۔

وه آینے ساتھیوں کوصلوۃ اورز کوۃ کی تلقین کرتا تھا (کرمین نظام خدا وندی کے تو ہیں)۔ اوروہ اپنے نشود نما دینے والے کے توانین سے کیسریم آ ہنگ تھا۔

ادربم نے اسے بہت بلندم تبعطا کیا تھا (مھا)

یرسب زمرة انبیارسین شامل ہیں - انہیں خدانے اپنی نعتوں سے نواز اتھا- بیسب نسل آدم سے ربعتی انسان کھے - اوران لوگوں کی نسل سے جہیں ہم نے نوع کے ساتھ شی میں سوار کرایا تھا - اورابرا ہم ہم اورا مرائیل (بعنی بیقوت) کی نسل سے انہیں ہم نے بیج میں سوار کرایا تھا - اورابرا ہم ہم اورا مرائیل (بعنی بیقوت) کی نسل سے انہیں ہم نے بیج کے جب ان کے راہ نمانی عطائی تھی اور (منصب نبوت کے لئے) جن لیا تھا - ان کی کیفیت یہ تھی کے جب ان کے ساتھ (علی وجب رابھرت ہے) ساتھ وابین خداوندی آتے تو وہ ول کے پورے گدار کے ساتھ (علی وجب رابھرت ہے) ان کے ساتھ وابین خبک جاتے -

(یہ لوگ توان خصوصیات کے حامل تھے۔ لیکن) ان کے بعدُ ایسے ناخلف اُن کے جانشین موسے کرانہوں نے نظام صلوٰۃ کو ضائع کر دیا لیٹی ( توانین خدا دندی کے اتباع کے بجائے ) اپنے اپنے مفادا ورخوا ہشات کے پیچھے لگ گئے۔ (اب ان کے بیم ایک موقعہ آیا ہے۔ اگرانہوں نے اسیجی کھو دیا تو یہ بہت جلدا بین ، ہلاکت کو اپنے سامنے کھڑا دیچہ لیس گے۔

سیکن ان میں سے جولوگ اپنی فلط روش سے بہت کر اس ضابطہ خدا و ندی پرابیان کے

آئیں گے اوراس کے بتلتے ہوتے صلاحیت بخش پیروگرام پرعمل پرا ہوں گئے جس سے انسانیت کے

بگڑھے ہوئے کا سنور حب ایس گے 'تو و و اُس دنیا میں بھی جنتی معاشرہ میں دائل ہوجائیں گادُ

بعد کی زندگی میں بھی۔ اوران کے اعال کے بدلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔

اس دنباکا صنی معاشرہ (اس پروگرام کے ابتدائی مراحل میں) نگا ہوں سے اوھبل ہوتا ہے (ﷺ) اور جہاں کے افروی جنت کا تعلق ہے 'وہ آس دنیا وی زندگی میں ساھنے آنہیں سکتی بسین اس بات کا دعدہ خدائے رشن نے کرر کھا ہے رکہ ایمان واعمال صالحہ کالازمی میتجہ 'ونیا اور آخرت دونو میں جنتی زندگی ہے) اور خدا کے دعد سے کے متعلق تو یوں سمجھتے جیسے دہ وقوع میں آہی گیا۔ بینی ایسا یفینی کہ اس کے واقع ہونے میں کسی شک وہشید کی گنجائش نہیں۔

اس سعاشرہ میں کوئی ناشاک تدہات کسی تسم کا بے فضد شور وشف یا بینتی جنگام آرائی نہیں ہوگی ہوں ہوں ان والسی نہیں ہوگی ہوں ہوات انسانی ذات کی کمیل کا ذرایعہ اورانسانیت کے لئے موجب ان والسی ہوگی ۔ اور ہرا کی کوسامان نشوونم اسلسل اور شوا تر بلتار ہے گا۔

یہ ہے دہ جنت جس کا دارث ہم اپنے بندوں میں سے اُسے بنا تے ہیں جو ہارے قوانین کی گہداشت کرکے زندگی کی تباہیوں سے بچ جائے۔

(اس سم كے لوگوں پرملائككا شرول ہوتا ہے جوان تك ان كے اعمال كے ستائج كى



### الرَّصٰن عِنِيًّا ﴿

خوشخبریال بینجاتے ہیں - (اللہ) - اوران سے کہتے ہیں کہ) ہم تمہار نے نشو ونمادینے والے کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں - ہو کچے ہمار سے سامنے ہے - اور ہو کچے ہم نے پیچے چھوٹرا ہے - اور ہو کچے ان کے درسیان ہے (بینی ماضی - حال اور سنقبل میں ہو کچے تم نے کیا ہے 'سب نوٹ تد خدا وندی میں محفوظ ہے) ہیں۔ میں کسی تیم کی فروگزاشت کا امکان نہیں -

رائے رسول؛ بہا س مذاکات اون مکافات ہے جو کا گنات کی پتیوں اور بلندیوں کا اور اور بلندیوں کا اور اور بلندیوں کا اور بہت ہوں کا دیار ہو کچوان کے درمیان ہے سب کانشوونما دینے والاہے۔ اس کوتی بہنچ باہدا، تو بھی اس کی محکومیت اختیار کرا دراس پر شبات اور استقامت ہمارہ کیا تبرے علمیں کوئی اور بھی ہے جو اُس جیسا ہو؟ (قطعًا نہیں۔ اس کامٹیس و نظیر کوئی نہیں)۔

دُرُاس بِرعُورِ کروکہ قانونِ مکافات سے جی چرانے والا) انسان یہ کہتا ہے کہ کیا 'جب بیں مرجا دّ ل گاتو بھرد وبارہ زیزہ کرکے اعقایاجاؤں گا؟

کیا آئے یہ بات یا دنہیں تھ کہ کہ اُس سے قبل پیدائر چے ہیں در آنحالیک وہ کھی نہیں گا۔ (سوجو خدا' انسان کوعدم سے دجو دمیں لاسکتا ہے' اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ اسے اس کی طبیعی موت کے بعد جیات نوعطا کرنے ہے!) ۔

(جیات آخرت سے انکار در حقیقت فلاکے قانون مکافات عمل سے انکار پر بنی ہوتا ہے۔ اِسے ان لوگوں کے دِل ہیں بیز عم بال ہیں ہوجا آ ہے کہم ہوجی ہیں آئے کرنے دہیں ہم پرگرفت کرنے دالا کوئی نہیں ۔ سوالے رسول ! توان لوگوں سے کہد سے کہمرنے کے بعد کی زندگی کا عذاب توابی طوٹ تم ہی دنیا ہیں دیجہ لوگے کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت کہیں سخت ہوتی ہے ، ہمارا فیصلہ ہے کہم انہیں اُلو دنیا ہیں دیجہ لوگئی میں کھی کر دونا کے مبدانوں میں ) اکتھا کریں گے ادرانہیں گھٹنوں کے بل جسکات ہوئے ' ذرق فواری کے جہم کے دلاکھ اورانہیں گھٹنوں کے بل جسکات ہوئے ' ذرق فواری کے جہم ہوگی ، داسے بعدانی بہی صالت اُسم وی درندگی میں بھی ہوگی ، داسے بعدانی بہی صالت اُسم وی درندگی میں بھی ہوگی ، میران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالفت بیں سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالفت بیں سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالفت بیں سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالفت بیں سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالف بیں بھران کی مختلف بیار سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو ' بوغدائے رمان کے نظام کی مخالف بیار سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو نو خدائے رمان کے نظام کی مخالف بیار سے بھران کی مختلف بیار سے بھران کی مختلف پارٹیوں کے سرخنوں کو نو خدائے رمان کی مختلف کی مختلف کیں کو سے بھران کی مختلف کے سرخان کی مختلف کا مختلف کی مختلف کے مختلف کی م

H

المَّوْلَةُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُلْكِفِهُ الْمُلْكِفِهُ الْمُلْكِفِهُ الْمُلْكِفِهُ الْمُلْكِفَا الْمُلِكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَالِمُ الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَا الْمُلْكِفَالِمُ الْمُلْكِفَالِمُ الْمُلْكِفَالِمُ الْمُلْكِفَالِمُ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِيلِمُ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِلِمُ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلِكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِولِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِيلِمُ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِقِ الْمُلْكِفِيلِكِ الْمُلْكِلِمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْ

# زبادہ متشدد تنفے' یا تیوں ہے الگ کر لیاجائے گا۔

ریادہ مسارے با یوں۔ اللہ ریا بات ہیں۔ جم خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کون کون عذاب جبنم کے سب سے زیادہ شخی ہیں۔ دلیکن ہیں کے یمعنی نہیں کہ جہنم میں صرف ان کے سرعنے ہی جائیس گے۔ ان سے کہدوکہ) تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے عذاہ جبی جائے گا۔ (بیسب مجرم ہیں اس لئے ان سب کو

وہاں بانک کرلایا جائےگا۔ ہا وہ اللہ) ۔ یہ بات نیر سے نشود نما دینے والے کے قانونِ مکافات کی رُوسے طیاحی ہے۔

البتہ منقیوں کو ہس سے محفوظ رکھاجائے گان (وہ کس سے آئی دور ہیں گےکہ اسس کی آواز تک بھی ان کے کانوں میں نہسیں آئے گئی۔ اللہ اوروہ لوگ ہو آل دفت فوای خداوندی سے سرکشی ہرت رہے ہیں' اسس میں ذلت و فواری کی زندگی بسرکریں گئے۔ (اِس دنیا میں بھی اورآخرت میں بھی)۔

ان کی حالت بہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی احکام و توانین بیش کئے جاتے ہیں تو ہیں جماعت موسی است ہوں ہوں جماعت موسی است ہے جس کی پورٹین جماعت موسی است ہے جس کی پورٹین اعلیٰ اور جس کی محفل زیادہ آراستہ پر است ہے۔ (بس آئی سے بھے لوکہ کون جمح راستے پر ہے اور کون غلط راہ پر!)۔

غلط راہ پر!)۔

اس میں سنبہ بین کہ نظام خدا دندی کے قیام کے ابتدائی مراحل میں جماعت مومنین کی حالت کم درہے اور خالفین کے پاس دولت وٹر دت زیادہ ہے۔ لیکن انہیں آس کاعلم مہیں کہا ہم ان سے پہلے کتنی توموں کوتیا ہ کر چکے ہیں جوان سے کہیں بہترساز وسامان رکھتی تھیں اور انکی منود و نمائٹ ترجی ان سے کہیں زیادہ تھی۔

ان سے کہدو کہ (برعضیک ہے کہ ہی وقت تہارے یاس قوت اور دولت زیادہ سے البکن

# وَيَزِيْدُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَنَّى وَالْفِقِيتُ الضَّلِعَتَ حَلَيْهُ عَنْدُرٌ لِكَ نُوَا بَا وَحَدَرُ مَّ مَرَدًا الْفَوْمَ وَيُتَ الْدِي كُفْنَ وَالْفِيَا وَقَالَ لِأُوْتَا يَنَ مَا لَا وَ وَلَدًا أَنْ الطَّلَمُ الْغَيْبَ أَمِلاً فَعَنْ الرَّحْسُ عَمْدًا فَ كَلَا الْمِعْسُ الْمِنْ الرَّحْسُ عَمْدًا فَ كَلَا

سَنَكُمُ مُ النَّهُولُ وَنُمُذُلُكُ مِنَ الْعَنَ ابِ مَنَّ الْ وَنَرُونُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِلِنَا فَرُدًا

خدا کا قانون یہ ہے کہ ہولوگ غلط راستہ اختیار کرنے ہیں دا نہیں نورًا نہیں پکڑ لیاجا آیا)۔ انہیں بہلت دی جاتی ہے صفی کہ وہ اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیجھ لینتے ہیں جس کی بابت ان سے کہاجا آگا — پہلے بلکی سی سنزار آلکہ وہ اپنی روشس سے باز آجا بیس۔ اوراگروہ آس پر کھی باز نہ آئیس نو پھر انقلاب کا بلاکت بیجیز غداب۔

(اسی قانون کے مطابق بیر نمالفین بھی)عنفریب جان لیس کے کیس کی پوزیش بدرہے اور کا

جھ مرورہ (ان کے بریکس) ہولوگ میں ورش زندگی اختیار کرتے ہیں خوا کا قانون ہوایت ان پر ذلاح وکامرانی کی راہیں اورکٹ دہ کئے چلاجا تا ہے۔ (اس حقیقت کو ہمیشہ پٹی نظر کھوکہ) نا قابل تغیرا ور باقی رہنے والاسا بان حیات وہی ہے حب سے خوا کے قانون ربو ہیت کے مطابق انسانی صلاحیتو کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس نظام کے قیام واستحکام میں جو کچھ صرف کیاجا تا ہے 'یہ آس کا بہترین بہت ہوتا ہے اور انجی امرائی سے زیادہ تفع بخش تا بت ہوتا ہے۔ (اس لئے انسان کی گاہ مفاد عاجلہ کی بجائے ہمیشہ کار و بارحیات کے انجام کی منفعت پر رہنی چاہیے ،

راس سے پوچپوکہ) کیا اُسے اس باب میں کہیں سے غیب کاعلم حاصل ہوگیا ہے یا آت فرار نامہ لکھوار کھا ہے۔

وادر کھو!) یہ جو کھر کہتا 'یاسجتا ہے' بالکل غلط ہے۔ ہم آس کی ایک ایک بات کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت اس کی فہلت کی رشی کو دراز کتے جاریبے ہیں۔

بست بین اس کاوقف خم ہوجائے گاتویہ دیکھ لے گاکتب مال اورا ولادکے زعم پریتاں طرح بر موجودہ کریا تیں کر ہائے۔ اس کے ہم ہی دارث ہوں گے۔ اور وہ ہمارے سامنے بالکل ہما تطرح بر موجودہ کریا تیں کر ہائے۔ اس کے ہم ہی دارث ہموں گے۔ اور وہ ہمارے سامنے بالکل ہما آئے گا۔ (بینی اس کی تمام اصافی چیزیں موج کے ساتھ ختم ہوجائیں گی اورجیسا کھے وہ اعمال کی برد

وَانْحُكُنُوامِنَ دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُوالَهُ مُرَعِنًا ﴿ كَالَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِ مُووَكُونُونَ عَلَيْهِمْ وَمُنَّا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّ

بن چکاہے وہ ہمارے سامنے آجائے گا، ہو کچھاس کاہے ہی مجرہ جائے گا، اور ہو کچھوہ خودہ اگلی دنیا بیں آجائے گا- اور نامی اور اور کھی اس کا ہے ہی ہے مارہ کا اور ہو کچھوہ خودہ اگلی

اوران لوگول نے 'خدا کے سوا' اورول کو بھی صاحب افتدارت کیم کرر کھا ہے ناکہ وہ ان کے لئے تفویت کا موجب بنیں۔

(ان سے کہدوگدان کا پیخسیال بھی خام ہے) ۔جن کی یہ (اس خیال سے) محکومیت اختیار کئے ہیں اوفت آنے پڑوہ ان کی اطاعت گزاری ہی سے انکارکر دیں گے اور (ان کے لئے موجب تقویت ہوئے ۔ کے بچائے 'الٹے )ان کے خالف ہوجائیں گے ۔

من بسبے کوان کی مفاد برستبوں کے جذبات اوران کے سرخنے ان کے اعصاب بربری طرح سوار ہو چکے ہیں اورانہ بیں اورانہ بیں اورانہ بیں اس نظام حق دصدافت کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں۔

رسوان کی تباہی میں جو دہرہورہی ہے تو) س باب میں نوجلدی ندکر بیصرف اس کتے ہے کہ ہم ( اپنے متانون فہلت کے مطابق ان کے دن گن رہے ہیں۔

و و و قت عنقرب آنے والاہے)جب ہم متقیوں کو آپنے ہاں ' عزت ورفعت اور صول عطابیا و نواز شات کے لئے' نہابیت تنظیم و کرئیم کے ساتھ جس کریں گئے .

اورمجرمین کوال طرح جہنم کی طرف بنکائیں گئے میں طرح بہنکایا ہے۔ جانوروں کو گھاٹ کی طرف بنکایا جاتا ہے۔ (بنکایا کی اجاتا ہے ان کی بیش دروں انہیں فودکشاں کشاں آئی طرف نے جاتی ہے ؛ )-

ائں دُن کوئی کسی کے ساتھ کھٹرانہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اُسپنے آپ کوخدائے رمن کے قانون کے سررشنہ سے با ندھ رکھا ہے (اوراس طرح ایک دوسرے کے دنیق دیاور بن گئے ہیں)۔

ان میں وہ لوگ بھی ہیں ہو کہتے ہیں کہ خوالتے رحمن نے (مسیعے ابن مربیم کو) اپنا بیٹیا بنار کھا ہے (اور دہ ہمارے تنا ہوں کو بخشوادے گا)۔

(ان ہے کہوکہ) بیکس قد رخطرناک بات ہے ہوئم نے گھررکھی ہے!

94

تكادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّلُ نَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَلَّانُ أَن دَعَوْ الِلزَّحْمِن وَلَكَاقُ وَمَا يَكُبُعِ فِي السَّمُوتِ وَالْلاَرْضَانُ وَالنَّرَ فَالنَّمُ وَمَا يَكُبُعِ فِي النَّمُوتِ وَالْلاَرْضِ الْكَالِي النَّحْمِن عَبْدًا ﴿ وَمَا يَكُبُعِ فِي السَّمُوتِ وَالْلاَرْضِ الْكَالِي النَّحْمِن عَبْدًا ﴿ وَمَا يَكُنُ مَنْ وَالسَّمُ وَوَاللَّهُ مِنْ وَالسَّمُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ایسی خطزاک بات کرحبس سے آسمان بھٹ بٹریے۔ زمین کاسبنیشن ہوجائے اور بہاڑ میں میرہ رینرہ ہوکر دھما کے سے گر بٹریں! ( علیہ )-

وراغورلو كروكه بيه كېته كپياېب، بيه كېنه ېې كه خدا كاايك بيتيا بهي هېد الامان ولېخنيظ ا

یہ بات ہرگز ہرگز خدا کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اپنے لئے بیٹا بناتے۔

ر اسے اپنی امداً دیے گئے کسی کو بٹیا بنانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہیں کے افت ارکاعاً ا یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہر ہیں ہواس کی عن لامی کاطوت اپنی کر دن میں ڈالے اسکے حضور سرجھ کا کے کھڑی نہو۔

اس کے محیطِ کُل اقتدار نے ہرشے کو گھیرر کھاہے- (کوئی شنے اس کے حیط آفتدار سے باہر نہیں رہ سکتی )-اور اس کے قانون مکافات نے ایک ایک کانثمار کر رکھاہے-

رجیساکہ اللہ میں کہاجاچکاہے)- اعمال کے ظہورنت ایج کے دقت سب اس کے سامنے من نہا آئیں گے رکوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا- اور ہرا کی اپنے اپنے اعمال کا فود ذمت الرحم کا - رانسان کی ذات کی انف رادیت کا تو تقت اضا ہی ہے کہ نہ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کی سنزا بھگتے۔ نہ کسی کے اعمال کسی اور کے کام آسکیں - نہ ہی کوئی اضافی شنے اس کا ساخف فی سنے - مقلی )

(ایے رسول!) جولوگ ہمار سے توانبین کی صداقت پریفنین رکھتے ہیں اوران کے مطابق ا صلاحیت بخبش پروگرام پرعمل پراہیں - (اس وقت تویہ عالم ہے کہ ستاری و نبااُن کی مخالفت پرتلی بیچی ہے بیکن وہ وقت وورنہیں جب خدائے رحمٰن لوگوں کے دلول ہیں ان کے لئے مجت بہاؤت پیدا کردے گا- (اوروہ فوج درنوج ان کی طرف کھنچے چلے آئیں گے- نہا) -

(یسب اِس مسرآن پرعمل کرنے سے ہوگا جنے) ہم نے تیری زیان میں (سمجنے کے لئے) براآت ان کر دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے جماعت مومنین کوان کے صبن عمل کے خوشگوارنت استج کی



## وَكُمْ إَهْ لَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ مِّنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِهُمُ وَمِنْ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمُ رِكْزًا ١٠

بشارت دیدے اور جولوگ سچانی کے مفالم میں ہٹ اور صدیراٹ سے ہوئے ہیں انہیں ان کی غلط رَوشس کے تیاہ کن نیا سج سے آگاہ کر دیے۔

ان سے پہلے ہمارے قانون مکا فات کے مطابق کتنی تومیں آیا (اوران سے کہدے کہ) ان سے پہلے ہمارے قانون مکا فات کے مطابق کتنی تومیں آیا وہر باد ہموجی ہیں۔ کہاان میں سے تہیں کوئی بھی دکھائی دیتی ہے؟ یاان کی بھنگ تک بھی تمہار کان میں پٹرتی ہے؟

راگریم نے بھی اس نظام کوننبول نہ کبیا اور اپنی غلط رُوٹس پراڑے رہے توجو حشران کا ہوا تھا' وہی تہارا ہوگا ) .





طك أَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْعُمُّ أَنَ لِتَشْفَقَى ﴿ إِلَّا تَذَكِرَةً لِسَنَ يَخْفَى ﴿ تَكُونِ لَا فَعُنَ أَنَا لَا مُعَلَى اللَّهُ وَلَا مَا أَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اليفاطب (سول!)

مہم نے یوت آن بخد باس ائے نہیں آن اراکہ بخد بر زندگی ہارگراں بن جائے اور نوسعاد تول معموم رہ جائے۔ (مراز اس ان نہیں آن اراکہ بخد میں معروم رہ جائے۔ (مراز اس ان اور فوشگواریاں عطاکرنے کا ضابطہ ہے۔ (مراز نہیں کا مراز اس انقلابی ہروگرام کے ابتدائی مراحل ضرور دشوارگزار میں لیکن اس کے بعد کا صیابی تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔ بہون )۔

اس کے نازل کرنے سے مقصد ہے کہ ج شخص ڈرتا ہو کہ وہ کہ بین زندگی کی شادا ہوں سے محرفی مذرہ جائے ہے۔ محرفی مذرہ جائے ہے اس کے لئے اقتبال مندیوں اور سرفرازیوں کا موجب ہے۔

یہ اس خدا کی طرف نازل ہواہے جس نے کائنات کی پہتیوں اور بلند ترین پہنا یہوں کو پیدا کیا ہے (اوران میں اس کات انون اس سے وخوبی سے کارمنسرہا ہے)۔

وه خدا جس کے قبضہ قدرت میں کا تئات کا پوراکنٹرول ہے -- بلند ترین پہنا بہوں سے
لے کربیت ترین گہرائیوں تک ---اور بہتمام محیرالعقول کارگہ اس کے مقررکر دہ پروگرام کی ممبل کے
لئے مصروف تگ ذنا نہے -

وَإِنْ جَنْهُمْ وَالْفَوْلِ فَإِنَّا يُعَلَمُ السِّرَّوَاخُولِ النَّرِيَّ وَالْمُلْ الْمُلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(اوربیساراکنٹرول اس لئے ہے کہ رشے کوسامان نشوونما ملتاسبے (الله) اور ہومل کا جیجے سیمج

نیتی مرتب ہوتا رہے ( ﷺ) -( جب اس کے قانونِ مکافات کی کارستر مانی کا بیامالم ہے کہ پتمام سلسلہ کائنات ای کیلئے گئم کر عمل ہے' تو اس کے نزویک بیسال ہے کہ) توکوئی بات پکارکر کہے ( یا چپکے ہے) - وہ تو تمہمارے ہوجوید بلکہ بھیدسے بھی زیادہ معفی شے (نبیت اورارادہ) تک سے بھی واقف ہے ۔

مقیقت بیسب که کائنات میں خام افد ارا در اختیار اسی کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صافیہ اس سمتی نہیں - اس کی خام صفات (جوت آن میں ندکوری) انتہائی حبن تواز ن کے ساتھ اُس کی ذات کے خیلف پر توہیں -

رُوس تقیفت کبری کوجاننے کے لئے کہ حندا کے ضابطہ توابین پڑمل پرایہونے سے کسطر کی ابتدائی دشوارگزار مراحل کے بعد بالآخر کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوجاتی ہیں') تمہیمی گئی کی سرگزشت اپنے سامنے رکھنی چاہیئے۔

کی سرگزشت اپنے سامنے رکھنی چاہیئے۔

(اس داستان کاآنازم اس مقام سے کرتے ہیں) جب اس نے (دُورسے) آگ دیجھی تو آئے سے ساتھیوں سے کہاکہ میں نے آگ دیجھی تو آئے ساتھیوں سے کہاکہ میں نے آگ دیجھی ہے۔ تم یہاں تھیروہیں حبانا ہوں ممکن ہے میں وہات تم ایک انگار لیے آؤں ۔ یا (کم الاکر پر کوئی ایساآ دی مل جائے جو جہیں (آل اندھیری رات میں) واستے کاپنہ نشان بتاسکے۔

(تنہاعفل انسانی وی کی مدد کے بغیر اس طرح مقباسات سے نشان اہ ملاش کرنے کی کوسٹسٹ کرتی ہے)۔

جب موسطة آگ كي قرب بهنجاتوايك آواز آني كالي وشي ا

میں نبرانشو دنمی اوینے والا ہوں - تواب مس مقام نک آبہ پنچاہے جہاں تبرے گئے عقل کے بخرباتی اور نبیاسی طریق سے نتائج نک پہنچنے کی طول طویل مسافتیں لیبیٹ دی گئی ہیں' اوراس کی حباکہ وحی کامقدس راسنہ کھول دیا گیا ہے جہاں خفائق ازخود منکشف بھوکر ساہنے آجاتے ہیں۔ لہذا' تواب' مس لمے سفر کے ساز و سامان کو الگ رکھ کر اطمینا ان سے ہمچھ جا

وَانَااخْتَرُرُكَ مَاسَيَعُ لِمَايُوْخِي ﴿ الَّذِي اَنَاللَّهُ لَا اللَّهُ الْآلِكُ النَّاكَ اللَّهُ اللَّهُ ال إنَّ السَّاعَةُ أَوْيَكُمُ كَالدُّلْخِوْءِ كُلُّ نَفْسِ بِمَالْسَعْ @ فَلَا يَصُلَّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُولَدُ هَتَرُدنى وَهَا يَلْكَ بِيَمِينُ نِكَ يَهُوسَى عَلَى فِي عَصَلَى أَنَوَكُوا عَلَيْهَا وَاهْشَى يَأْعَلِ عَفِي وَلِهَا مَأْرِبُ

وه دورختم هوگیا- (<del>۵۹</del>)-

E میں نے تھے ایک عظیم مقصد کے لئے منتخب کیاہے بسو جوبات تخفیے اس وحی کے ذرابعہ بتانی َ عاتی ہے لئے دل کے کانوں سے مُن ( ا<del>م کے ب</del>م )

10 اس دحی کا اولیں پیغام بیا ہے کہ خدامیں ہی ہوں میر بے سوا کا تنات میں کسی کا انتزا واختبار تنهين اس ليخ نوصرت ميري محكوميت اختياركر اورميري فانون اور نظام كوغالب كرني

کے ایے صلوہ کانظام قائم کر۔

10 (ال حقیقت کویا در کھکے نیرے بالخول ایک) انقلاب عظیم رونما ہونے والاہے- ہمارایرگرم بها القلاب عوال وفت تك طاهري لكامول سي بوث يده تفا اب تحركر سامنة آجائي-يدانقلاب اس النة آئے كا تاكر برخص كواس كى محنت كا يورا بورا بدله ل سكے (اورسلب ونهر سكا جود فرعوني وناروني اورباماني معاشره حسب مين حالت بيسب كدمحنت كوني كرتاب اور اسس كا ماحصل کوئی نے نبا ماہے الٹ کر رکھ دیا جائے۔ یہ انقلاب " نظام صافوۃ ت انم کرنے ہے" آیتے گا)-

س کے لئے ایک بات کو اچھی طرح سمھ رکھو۔ جولوگ اس آنے والے انقلاکیے واقع ہونے پر یقین نرکھیں اوراپنی مفادیر ستیوں کے پیھے لگے رہی (انہیں اپنے ساتھ نہ رکھنا، درنہ) وہ نمہاراً راستے ہیں سنگ گراں بن کرجائل ہوجا بئی گئے' اوراپنے ساتھ' نیری تیا ہی کانجی موجب بن جامیں کے (بیانقلاب اہنی لوگوں کیے ہمتھوں رونما ہوگا جو *سس پردل سے* یفین رکھیں اوراپنی انفرادی مفادیج کے خیال سے بالاتر ہوجائیں )۔

(جنائية ال ك بعدونى كو ال القلابي يردكرام ك سلسلس برايت احكام ديت كية-الين فريق 16 مقابل کوروشن دلائل وبراہین سے قائل کرنے کی ہوایات بھی تقیس اور مقابلہ کے وقت قوت اور سخت کیری سے کام لینے کے احکام بھی جب یہ احکام نینے جانیے تو ندائے غیت کہاکہ اے موسی ! نم ان احکام وہایات پر قوت اوربرکت ٔ هردونقاطِ نگاه مصفور کردا دربتا ؤ کهتم انهیں کیسایانے ہو؟

موسُنے نے عرض کیا ، بارالہا! براحکام کیا ہیں میرے نئے توسفرزندگی میں بہت بڑا

ٱغْرَى ۞ قَالَ الْفِهَالِيُونِي ۞ قَالَفَهُ وَالْحَافِلَ وَالْحَنَةُ لَيْفَعُ۞ قَالَ حُنْهَ اَوْلَا تَعَفَّنَ "سَنُوبِي لَهَ اَسِهُ وَتَهَا الْوُولِي وَاضْعُمْ يَدَكَ الْ جَنَاجِكَ تَعْوَمُ جَبِيضًا وَمِنْ فَيْرِسُقُو الْهَ ٱخْرَى لِنُورِكَ مِنْ الْيَ الْوُولِي وَالْحَامُ مِنَدَكَ الْى جَنَاجِكَ تَعْوَمُ جَبِيضًا وَمِنْ فَيْرِسُقُو الْهَ ٱخْرَى لِنُورِكَ مِنَ الْيَعَالَكُمُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَيْ اللّهُ مِنْ عَنْوَلِي فَلْمَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنْوَلِي اللّهُ مِنْ عَنْوَلَ اللّهُ عَلْمَ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ أَعْلَى فَلْ عَنْوَلَ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَ

سہالاہیں۔ میں اب اپنی کے آمرے سے چلوں گا در ہرشکل مقام پر انہیں مضبوطی سے تفامے رکھوں گا اکر میرات پر کہیں نہ پھیسلے۔ انہی کے ڈریعے اب میں اپنے رپوڑ کو (بینی بنی اسرائیل کو جن کا گڈریا نہا تو جھے بھیجے رہا ہے) جمبنجوڑوں گا اور آس طرح ان کے جمود و تعطل کو میڈل برحرکت وعمل کرووں گا آئے علاوہ 'زندگی کے دیگر معاملات کے متعلق' ہومیرے ساختے آئیس گے ان سے بھیرت وراہ نمالی محاصل کروں گائے۔

و سنم ہواکہ تم نے تھیک سبھا ہے۔ اب تم انہیں لوگوں کے سامنے بیش کرد۔

اس کے بعد جب موسئے نے ہی بھم پر خور کیا جس کے لئے اسے مامور کیا جا رہا تھا تو اسے المازہ ہواکدان احکام کا لوگوں کے سائنے بیش کرنا ہسان کام نہیں- ہی نے ایسا محسوس کیا کہ دہ ضابطة کام منہیں ایک اڑدھا ہے جو بٹری تیزی سے دوڑرہا ہے (۱۳۳ ۲۳۳ نام ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تا ۱۳۳ )-

فدانے موسلے کواطینان ولایا ورکباکہ اس خیال سے مت گھبراؤ-ان احکام کومضبوطی سے تھا مے موسلے کو اطلب کے متعلق جوبات تم نے پہلے کہی تھی (کدان سے قلاں فلال منفعت ش کام بول گا) ہم ہنہیں ابساہی بنادیں گے۔ (یہ اڑدھاکی طرح ہلاکت آ فرس ثابت ہوں گئے باطل کے لئے۔لیکن تمہارے اور تمہاری قوم کے لئے سہارا بین جائیں گئے)۔

اس بهم میں تو بالکل پریشان نه ہو' بلکہ نهما بت اطمینان دسکون' اور کامل دلم بی سنے اپنی دعوت کو واضح اور رکشن دلائل کے ساتھ پیش کرتا چلاجا · نوتمام مشکلات سے محفوظ وصدو باہر کل آئے گا۔ نیری بیکا میابی' تیری دعوت کی دوسری نشانی ہوگی دیبلی نشانی وشمن کی تباہی۔ اور دوسری نشانی' تمہاری جماعت کا تمکن اورسے فرازی)۔

براحكام تفياس كنة ديت كنة بين كه تفيد وكها دين كدان كدور بيد كتنابر انقلاب غليم رونما بهوج آليد - (جنو)

اب تم فرغون كى طرف جاؤ - وه البين ظلم واستبدا دمير بهت بى زياده آكے بردر جائز اللہ استبدا دمير بهت بى زياده آكے بردر جائز اللہ اس كى سكر شى صدود فراموش ہوگئى ہے -

سله آیات متروا تا مبروا میں الفاظ کے مجازی معانی نیتے گئتے ہیں۔ جو قارتین متیقی معانی کو ترجیح دینا چاہیں وہ ال کے معانی کسی ترجم کتران رمیں دیکھ میں ،

عَالَ رَيْ النَّهُ مُ لِيُصَلِّدِي فَي وَيَسْرُ فِي الْمُؤْوَقِ الْحَلَّاعُفُلَ عَفْلَ الْمُعَلِّلُ فَا اللَّهُ الْمُؤْوَلِ فَا وَالْحَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### إِذَا كُوْمُنِئاً إِلَى أُوْسِكُما يُوْتَى ﴿

اورج جودشواریا ن بیری راه میں آئیں' انہیں مجھ برآسان کرنے - (میھ) اورمیری زبان میں ایسی طاقت اور روانی پیدا کرنے سے (کومیں تیر سے پیغامات کو مطرت سن فریق مقابل تک بینجا سکوں) -

ورمبري بات ان كى سجومين آجائے- (اورسيدى ان كے دل تك انتجائے):

ر چونکریوم بٹری سخت ہے اس لئے) میرے اہل خاندان میں سے مبرے بھائی 'بارون کو ' میرے ساتھ کردیے تاکہ دہ میرا ہوجھ بٹائے - اس کی مدد سے میری قوت مستحکم ہوجائے گی۔ دہ آٹ کیم مہر میں میراشر کے کاریہے گا

ہے ہیں بر سریب فارہے ہوئے۔ یوں ہم دونوں ال کرنترے تفویض کردہ بیروگرام کی تکبیل میں بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں آ اور تیرے قانون اور نظام کو غالب بنادینے کے لئے 'بیش از بیش قدم اٹھاسکیں گیے۔

توہم دونوں کے حالات سے ایجی طرح باخرہد دادرجانتا ہے کہ دونوں ال کرس طرح اس ہم کوسر کریں گے ،

ارشاد ہواکہ ایموسیٰ اہم نے تیری مانگ بوری کردی تیری در تواست منظور ہوگئی (اب تواس پردگرام پرجم کر کھڑا ہوجا ادرکسی کی بات کی طرف دصیان منت دے - ایک ج

ریب کرمونی کا مزیاز اظهارت کرکے لئے حجاتگیا اوراس نے کہاکہ بارالها! بہ تبرا بہت بڑااصان ہے تو مجھ پرکیا گیاہے۔ اس پر بارگاہ خدا دندی سے استاد ہواکہ اے مونی!) تم پر ہمارا پیاصان کھر مہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اس کاسلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوانھا۔

سان پھر پی رہ ہیں ہواہ ہاں مستد ہوئے ہے۔ جب ہم نے رہمہاری پیائٹ کے ساتھ ہی ، تمہاری مال کی طرف راپنے ایک بندے

کی معرفت) بیسکم بمبیجا تصاکه

وہ اپنے بیچے کو صندون میں ڈال نے-اور کھارس صندوق کو دریا ہیں بہادہ۔ دریا کی اسے کنارے برلگا دیں گی جہال سے اسے وہ تخص لے جائے گا جومبرے احکام وقوانین کا بھی دشمن ہے اور خود اس بیچے کا بھی دشمن ۔

(اس طرح المصر من التي الوسترمون كے محلات ميں جابہنجا۔ اور) ہم نے اپنی عنا يہ بي عنا يہ بي عنا يہ بي عنا يہ بي ا ايسابنا ديا تفاكيسب لوگ تجمه سے مجبت كريں - يہ نمام انتظام اس لية كيا كيا كيا كاكہ ہم جاستے مقے كہ ار پرورش ونزميت 'ہمارى زييز مگل فی (شاہى محلات ميں) ہو (تاكہ توان رموز مملكت وسياستے انجى طرح واقعت ہوجائے 'جن كا بي آخرالام مقابلہ كرنا تھا) ۔

(اس کے بعد تو بٹرا ہوا تو) تونے ایک آدمی کو مارڈ الا کسیکن ہم نے بچھے اس معاملہ کی پرلیٹ نی سے بھی نوبٹر اہوا تو) توسنے ایک آدمی کو مارڈ الا بست بھی نجات دلائی آدر کھر بھی محسلات سے شکال کر سخت اور درشت زندگی کی کئی) کھالیوں میں ڈالا (تاکہ تو کسندن بنتا چلا جائے) ۔ اسس طرح تو کسی برسس تک مدین ہیں برواھا بن کررہا۔

اس فدر مختلف مراص سے گزرنے کے بعد کہیں جاکر نو ہمارے پہیانے پر بورا اترا۔ اس طرح ہم نے اسے موٹنی! سخھے لینے ایک خاص کا کم کے لئے بنایا اور تیار کیا ہے ۔ ریبہ نہیں کہ تو بحریاں چراتے اتفاق سے آگ لینے کے لئے ادھرآ نکلاا درہم نے تیرے سے سر بر ٳۮٙۿڹؖٲڹٛؾۘۅٛٲڂۅؙڶٳؽؿؙۅؙ؆ڗڹؠٵڣ۫ۮۭڬٛؠؽۜ۞ٳۮ۫ۿؠٵۜٳڶ؋۫ؠٛٷڽٳڷڐڟۼ؈ٛۜڣڠؙۊؙ؆ڵڎٷ؆ۜڵٳؾٵ ڷۼڵڎؽؾڽؙڎؙۯٲۏۼڞ۠ؽ۞ۊؘٳ؇ڔؾڹٵۧٳؿڹٵۼٵڡؙٲڽؙؿڠؙؠڟڡؘڵؽڹٵٞۊٛٲڽؙؿڟۼٛ؈ۊٳ؞ٛٷؽٵۊؙ؆ؽٵۊٵڗؽڡڡۼڰٵٞ ٲۺؙۼۘٷٵڒؽ۞ٷٲؿؽڞؙڠؙٷڰڒٳڰٵۯۺٷ؇ڔؾڮٵٞۯڛڶڡۼٮٵڹۼۣٵۺۯٳ؞ؽڷ؋ۅۘ؇ؿۼڔۨؽۿٷٷۮڿۣڡٝؽڬ؈ٳ۫ؽٷ ؿڽٛٷٙۊڬٷٳۺڶۄؙٷ؈ڹٲؿؿڞؙٷٷڒڒٳڰڶۿؙڹؽ۞ٳػٵڡٞڽؙٲۅٛڿٵڵؽڹٵٙۊؘڶۼڽؙٵؠٷۻؽػڹڮٷۻڰٷؽؙڮٷڗڵ؈ٵڶ

تاج نبوت ركه ديا!)-

سواب تنم اور بمتها را بهاری و دنون هاریخوانین کولیے کر نسرعون کی طرف جاؤ۔ اور دینا! میرسے پر دگرام کے مطابق عمل کرنے میں ذرا بھی سنتی نہ کرنا۔

راس کے بعد موسی اس ہم کے لئے روانہ ہوگیا 'اور جب اس کا بھائی ہارون ' بھی اس کے ساتھ آملا' تو اُنہی ہوایات کا بھراعادہ ہوااوران سے کہاگیاکہ ) متم دونوں فرعون کی طرف جب اؤ۔ مدا سنظلہ بہنے میں میں سیز اور ق گر شرکال میں میں کئیس کشنے کی کی ڈی انتہ انہیں سے مدا سنظلہ بہنے میں میں میں اور ق گر شرکال میں میں کا بہنے کی کی ڈی انتہ انہیں سے مدا

وه اپنے ظلم دستم میں صدیے زیا دہ آگے بڑھ گیاہے۔ اس کی سسرکشی کی کوئی انتہائہ ہیں ہیں۔ جب اس کی طرف جاؤ تو اس سے نبرمی سے بات کرنا بہوسکتا ہے کہ وہ اس طرح تقیمت یکڑلے' یا اپنی سسرکشی کے عواقت بیے ڈرجائے۔

ان دد نول نے کہاکہ اے ہمارے نشوہ نمادینے دالے! ہمیں ڈرہے کہ فرعون ہماری نخا میں پشیں وستی نہ کریسے- یا کمرشی سے میش نہ آتے۔

فران کی من گراؤ میں تہارے ساتھ ہوں میں سب کچر سنتا ہوں سکتے دیکتا ہوں - (اس لئے وہ تنہارا بال تک بیکا نہیں کر سے گا) ۔

تم اس کے پاس بے دھوک جا وَاور اس سے کہوکہ ہم تیر سے پروردگار کے بھیجے ہوئے
تے ہیں۔ اس کا پیغام ہیہ ہے کہ تم بنی اسسائیل پراس قدر سختیاں نہ کرو بلکہ انہیں ہمارے ساتھ
بھیج دو۔ اگر تم اسس راستے پر چلو گے جو خدا کا بت آیا ہموا ہے 'تو تمہار سے لئے سلامتی ہوگی۔
سلامتی ہوتی ہی اس کے لئے ہے جو حن دا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔

کیکن اگریم پیغام خدا و ندمی کو مجھٹلاؤ گے اوراس سے سرتا بی اختیار کروگے کو کھیرائی اور بربادی کے عذاب میں گرفت ارہوجاؤگے۔

اب تم تؤدسوچ سبحه کرفیصله کرلوکه تم کون راسنداختیار کرناچا ہنے ہو۔ (چنانچے بید دونوں بھاتی ' فرعون کے پاس پہنچا ور اس نک خدا کا بیپنیام بہنچا یا۔ ان

14

٠ كَنَى ْ رَبُكُمْ الْمُوسَى ۚ قَالَ رَبُنَا الَّذِي َ الْفَرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُ الْعِنْ لَرَقُ فِي كِنْتِ ْ لَا يَضِلُّ رَبِّي ُ وَلَا يَنْسَى ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُواْ لَا رَضَ مُمَّلُ الْوَسَلَكَ لَكُوْ فَيْهَا سُبُلُا وَالْمُرَالِمِنَ النَّمَ لِلْ مَا مُ الْمَا مُنْ الْمَا مُنْ الْمُولِدِينَ اللَّهُ الْمَا الْم

فرعون نے کہاک ایمونی ایہ بیار در حبس ب کی طرق تے تم بیپنیام لاتے ہو) تمہارا وہ رہے، کون ؟ (تم جانتے ہوکہ ترقبیل اور ہر توم کارب -- دیوتا --- الگ الگ ہوتا ہے۔ تمہارار ب کونسا ہے ؟) -

موسئے نے کہاکہ ہمارارب کسی فاص گردہ یا قوم کارب نہیں۔ ہمارارب وہ ہے ہوہرشے
کو پیداکر تاہے اور کچراسے وہ راست بتا دیتا ہے دجس پر جل کروہ آپی منزلِ مقصود تک پرج سکتی ہے۔
انسانوں تک بیراہ نمائی وی کے ذریعے آتی ہے ہے کے کریم منہارے یاس آئے ہیں)۔

﴿ اس نے یہ وال اس نیست کیا تھا کہ جواب ہیں ہوستے کہے گاکہ وہ بسبہ میں جائیں گے تواس کے اہل دربار شتعل ہوج بائیں گے اور اوں بنی اسرائیل کی آزادی کا مسئلاً ندہی جذبات کے سیلاب میں بہ جائے گا۔ لیکن است معلق منہیں تھا کہ ان کاسا ابھی پر ایسی کے دو لوگ کس حال میں ہیں ۔ آئی پڑا ہے کہ دوروگار کے نوشتے میں ہے۔ اس لئے ان کے معاملہ کا فیصلہ خدا کے نوشتے کے طاقہ ہوجا ہے گا )۔ وہ خدا ایسا نہیں کہ کھویا جاتے۔ یا مجمول میں پڑجا ہے۔ (اس لئے ان کا فیصلہ معیک معیک معیک ان کے امال کے جواب سنو کے س

وه رب ده به حبس في تم سب كم ليتاس و سبع دع بعض زمين مي سامان فررش جمع كرديا اور تنهاري نقل وحركت كم ليتراست بنادية وه رب جوبا دلول سے مينه برساما ب ادراس كى آبياشى سے انواع واقسام كى نبالات بدياكرد تيا ہے۔



تاکیم خود بھی کھا و اور اپنے موشیوں کو بھی کھلاؤ۔ اس نمام نظام نظرت میں صاحبان علی بھیرت کے لئے اس حقیقت کرئی کے لئے بٹری بٹری نشانیاں ہیں کہ کا منات میں پروردگاری فشر خوراک کے لئے بٹری نشانیاں ہیں کہ کا منات میں پروردگاری فشر خدا کی ذات کے لئے ہے۔ (لہذا کسی فرمون کا یہ کہنا کہ" اَفَا دَیْدُکُو اَلْاَ عُلی " میں تمہاراست بڑا پروردگاریوں۔ ہے ۔ یہ زمین - یہ دریا۔ یہ ملک سب میری ملکیت ہیں۔ ہے۔ اس لئے تم میرک محتاج اور محکوم ہوت ہے بنیاد دموی اور محاقت پرمین تصور ہے )۔

اس پر دردگار حقیق نے تم سب کو آس زمین (بے جان مادہ) سے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ زنمبار کے اس سے بھاری اسے بھاری اسے بھاری اسے بھاری اسے بھاری اسے بھاری ہے۔ اس سے بھالی کے جاس سے بھالی کے جات اور حاکم اور محکوم کی نفسہ رہنے کہ بیری ؟ - آفت اور حاکم مشر فعل ہے۔ سب انسان آپس میں برابراورائس کے فکوم ہیں ) .

(کیااب تم سجے گئے ہوکہ وہ خداکونسا ہے جس کا پیغام لے کرہم تمہاری طرف آئے ہیں؟) ۔

(اپ فرعون و آئی ہجے گیاکہ و سلنے کا پیغام کیا ہے اور وہ ملک میں کسن شم کا انقلاب الناجا ہتا ہے) ۔ مولئے نے خدا کے احکام و توانین مہابت وضاحتے اس کے سلسفے بیش کردیئے۔ اسے دکھا آیا کہ وہ کس قدر جن وصدافت پر معبنی ہیں ۔ لیکن اس نے ان کی تکذیب کی اورا منہیں مانے سے انکار کے دیا۔

اس نے موسی سے کہاکہ کیا توہارہے پاس اس انتے آیا ہے کہ ایسے باطل مذہب اور نگاہ فریب دلائل کے زورسے مہیں ہماری ملکت سے تکال باہر کرہے ؟

اگریم بات ہے تو ہم تری ہن سے طراز یوں کا ہواب سے طراز یوں ہے دیں گے - (اسکا ہواب سے طراز یوں سے دیں گے - (اسکا ہواب ہمارے نہ تی بیشیوا دیں گے )سوتو 'ہمارے اور لینے درمیان مقابلہ کے لئے ایک دن مقرر کرائے کہ س کی خلاف ورزی نہم کریں 'نہم کرو - ہمارے اور تہارے درمیان یہ مقابلہ برابر کی سطح پر ہوگا۔
مویلتے نے کہاکہ بہت اچھا - تہمارے مقابلہ کے لئے حبش کادن مقرم ہوا - دن چڑھے

فَتُولَى فِهُ عَنْ نَعْمَاءَكُذِرَهُ ثُمَّا نَى قَالَ لَهُمُ وَمُوسَى وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُ وَاعْلَى اللهِ كَذِرَا الْمَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ كُورَا عَلَى اللهِ كَذِرَى فَتَنَازَعُوَ المَّهُ مُّ بَيْنَهُ مُ وَاسَنَّهُ واللَّهُ وَيَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

لوگوں كواكھا ہوج اناجا ہئے۔

اس فیصلہ کے بعد سے مون نے ان کی طرف سے توجہ مٹالی-اپنی تمام تدابیرکویک جاجمے کیا' اور مقررہ وفنت برسفا بلہ کے لئے آگیا۔

رچ نہ بہ بیشوامو لئے کے مفاہلہ کے لئے بلائے گئے تھے مولئے نے انہ بین مخاطب کرکے کہاکہ یادر کھوا تم تباہ ہوجاؤگے۔ تم خدا کے خلان افزار پردازی مت کرو- اپن طرق نہ بہت کرائے کی اسے اس کی طرف منسوب مت کرو- بادر کھوا خدا کا ت اون سے سے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں 'دہ خاکر ونامرا دریہ نے ہیں۔ دہ انہیں جرنبیادے اکھیٹر دیا کرتا ہے۔

(س تقریر کااثریه مهواکه) ان زمبی بیشواوک نے آبین میں ردو کریش می کردی اور آبی می سرگوث بیال کرنے لگ گئے - (موام پر بھی اس کا بُرااشریرا) -

رفرعون کے درباریوں نے جب مجمع کی پیمالت دکھی توانہیں خطرہ لاحق ہوگیا) انہوں نے لوگوں سے کہاکہ تہمیں معلوم ہے کہ بدولوں بھائی (موشے اور اردن کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں بہ باطل مذہ ہے بیشواہیں اور ان کا ارادہ بہ کاپنی فریب کاریوں سے ابنات لط جمالیں اور تہیں متہاری ملکت سے نکال باہر کریں ۔ اور تنہار سے ذہب دمسلک کو جواس قدرا علی درجب کا بیٹ شباہ کر کے رکھ دیں ۔ اور اس طرح تمہار سے ارباب محومت اور میشوایان طریقیت کا تمام شرف نیا تہ دار جھین کر اے جا ہیں۔

کیجرانہوں نے اپنے مذہبی مناظروں کوخصوصیت سے مخاطب کرکے کہاکدابنے باہمی اختلافات کو چھوڑ کراس مشترکہ دشمن کومغلوب کرنے سئے اپنی تمام ہزمندلوں اور ندابر کو کچا

ے یہ ان الفاظ کا محسازی مغہوم ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ جوت ارتین حقیقی معانی کوئر جیح دینا چاہیں وہ ان الفاظ کے معانیٰ کسی بائٹر جمیر مسترآن کریم کے نسینے سے دیکے لیں۔

عَالُوُ الْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَمَنَ الْقَى وَ قَالَ بَلَ الْقُوا فَإِذَا حِسَالُهُمْ وَ عَالَهُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْمَنَ وَعُنِيهُ وَالْمُؤَالَّةُ الْمُؤْمَنَ وَالْمُؤْمَنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمَنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمَنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كرلوا در كيمرساليا ندهكران كے مفابلہ كے لئے ڈٹ جاؤ - بادر كھو! يه معركه برافیصلكن ب جوآج بازى كے جاتے گاؤي كامياب ہوگا - (۱۱۱۱ - عليه از في) -

انبول نے موسے سے کہاککیا (مناظرہ کے لئے) تم پہل کرد کے یاج کچہ ہم نے کہنا ہے بہلے کہد ڈالیں ۔

مولئے نے کہاکہ تم بی پہل کرواور (اپنے دعاوی کی تابیّد میں) جو کچے ہہا ہے باس ہے اسے
پیش کرو۔ چنانچ انہوں نے (حبل اللہ دین فداوندی) کے مقابلہ میں اپنا ذہب (حبل) اور موسئے
کے دعاوی کی شردید میں اپنے دعاوی ہیش کئے ان کا انداز بیان اس قدر سخر انگیز تھاکہ موسئی کو خیبال
پیدا ہواکہ میں ان کے ولائل رمحض لفاظی کے زور بربہ) مؤشر نہ ہوجب ایس اور اس طرح وہ کا میاب
نہوجب ایس ع

اس احساس سے موسلتے اپنے جی میں گھرایا: ( اللہ )-

توجم نے اسے دستی دی اور) کہاکہ گھبل نے کی کوئی بات نہیں۔ تم ان برصر ورغالب جائے۔
انہوں نے جو دلائل بیش کئے ہیں وہ سب فریب انگیز ہیں۔ اور فریب دہی کبھی کا میاب نہیں ہواکرتی 'خواہ وہ کسی کی طرفت بھی کیوں نہ ہو دیبیات کہ ان مذہبی پیشیوا وس کے ساتھ حکومت کی تائید بھی شامل ہے حوام کومرحوب کرسکتی ہے لیکن تمہارے دلائل کے سامنے ان کی بیشن نہیں جا سکتی اس لیے تم ان تو انہی خدا و ذری کو جنہیں تم نے باعث ہیں وسعادت پایا تھا (نہ )رشن دلائل کے ساتھ بیش کرو۔

چنانچ جب موسع في ايند دلائل پيش كية تؤوي بهوا جوخدان كها تفا فرون كه زبي

په په یه ان الفاظ کا جسازی مغوق ہے۔ بعیسا کہ پہلے کہ اجا چکا ہے۔ ہوقار تین خیقی معانی کوتر ج**ی وینا جا ب**یں وہ ان انفاظ کے معانی کسی با تہر صند آن کریم <u>کے نسخے سے</u> دیکھ *لیس* ۔ قَلْ المَنْتُمُ لَهُ قَبْلَ اللَّهُ الْمُنْكُمُ إِنْ عَلَيْكُمُ الْرِي عَلَيْكُمُ النِي عَلَيْكُمُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

پیشواوَ نے اعتراب مجر کرابیا اور بے اختیار بچارا مھے کہ مہم موسلے اور ہاروت کے برورد گار پرامی<sup>ن</sup>

لاتے ہیں۔

ال برن عن المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب

اور دربیا عراب میں میں اور در ایک کے تہایت اطمینان کے ساتھ ساتا وردا کے پورے کون سے کہائی اور در انہوں نے ہی گری کو تہایت اطمینان کے ساتھ ساتھ بالی باطل پر نی کو ترقیق ہے جو حقیقت ولائل د ہرائین کی روسے ہم پر شکشف ہو جی ہے نہ ہم اس با بنی باطل پر نی کو ترقیق ہیں۔ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس خدا سے مذمور کر حب نے ہمیں بیدا کیا ہے تہارا حکم مان سکتے ہیں۔ وجو کچے کرنا چا ہتا ہے کہ گرز تیرافیصلہ مہر جوال ہماری اسی دندگی کی ہم پر واہ نہیں کرتے 'کہونک راس سے دیا وہ تیری دسترس میں ہے ہی کیا ؟ سواس زندگی کی ہم پر واہ نہیں کرتے 'کہونک رندگی پر ہم بیں کو کی اختیاز ہیں۔ زندگی بہر ہم بین ہو حیاتی ہے۔ اور اسس زندگی پر ہم بین کو کی اختیاز ہیں۔ عہد سے ماری دعا ہے کہ وہ ہماری ساتھ فلک اور سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری ساتھ فلک اور شن کی اس خطاکارات میں کے اتا ہے ہماری حیاتی کے لئے تم نے ہمیں مجبور کر رکھا تھا۔ (ہم اب دیکھ ہے ہیں) و خواکات نون ہی بہترین اور بائی رہنے والے نتائے کا حامل ہے۔ خواکات نون ہی بہترین اور بائی رہنے والے نتائے کا حامل ہے۔

اگر تو ہمیں محبرم سمھتا ہے تو اس کی تھی ہمیں کو تی پر داہ نہیں۔ پر واہ اس ات کی (اگر تو ہمیں محب م سمھتا ہے تو اس کی تھی ہمیں کو تی پر داہ نہیں۔

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبِّكُ هُوَى مَكُوَّ أَنَ لَهُ مَعَمَّمُ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَعْنِي ﴿ وَمَنْ يَأْتُهُ مُؤْمِنًا قَلْ عَمِلَ الضّاحَةِ

عَالُولَا إِنَّ مَنْ يَأْتُولُونَ اللَّهُ وَخُلِكَ مَحْمَّتُ عَلَى إِن مَجْمَى مِنْ تَعْتِهَا الْاَفْوْخُلِلِ مِنَ فَوْمَا وَخُلِكَ مَزْوَا فَا مُولِي مَنْ مَعْنَى اللَّهُ وَخُلِلِ مَنْ وَفِهَا \* وَخُلِكَ مَزْوَا وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْنَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ مَعْنَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

كرنى چاہيئة كانسان خدا كے صفور مجرم كى حبنيت سے نجاتے اس لئے كہ) چوشخص دہاں مجرم بن كرجائے گا' اس كے لئے جہم كا دہ الم انگیز عِذاب ہو گا جس سے انسان نه زندون بیں شمار ہو گا'نه مردوں ہیں۔ ( ایل نظر اللہ علی سند) -

اس کے پڑس ہولوگ ایمان اور جمال صالح کی مثارع کراں بہا ہے کراس کے صنور جائیں گئے۔ تو یہی لوگ بیں جن کے لئے بلند مدارج ہول گے۔

ان کے رہنے کے لئے ابیے یا فات ہوں گے جن کی شادا بیول میں کہی کمی نہیں آئے گا۔ بہاس کا صلہ ہے جس نے اپنی ذات کی نشوونم اگر لی۔

له میبود بوں کی طرف سے حال ہی میں تورات کا بونیا انگریزی ترجیشا نقع ہواہے اس میں کہا آئیاہے کہ دورحاضر کی تحقیق کی روسے معلیم ہواہے کہ جن سرائیل نے بحیرة قلزم کو مبور نہیں کیا تھا بلکہ صرت موقی اپنی قوم کو اُس مقام سے پار اے کئے تقعے جودلدل بڑے کا مقاء رجباں سرکنڈا اُ گئے را تھا ، ہی نسبت سے اُسے (SEA OF REEDS) کیتے تھے۔ یہ مقام موجودہ نہرسو بزر کے قریب واقع مقاء

(Announcement made by Mr. Lisser Zussman, Executive Director of the Jewish Publications Society of America - Daily Telegraph,

-- September 1962).

414

جب موسلتے بین قوم کے ساتھ مصریفے کل گیاتو ) فرعون نے اپنے لٹ کروں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ میکن سمندر کے یانی کاربلاان پر جھیا گیاا درا تنہیں غرف کر دیا۔

ادراس طرح مسترعون ابین قوم کو بے ڈوبا دراس نے ان کی راہ نمائی سلامتی کے راستے کی طرف نہ کی رصالا کی مولئے نے خدا کی بیراہ نمائی اس کے سامنے داضح طور پر ٹیباتی کر دی تھتی )

اے قوم بنی سرائیل! سم نے اس طرح تنہیں 'تنہارے دشمن سے نجانت دلائی تمفیٰ او طور کی دائیں جانب دلائی تمفیٰ او طور کی دائیں جانب رموسلی پر وہ وحی کی تعنی حبس میں ، تنہارے لئے 'مت قبل کی کامرانیوں کے وعدے نظے۔ نیز تمہارے لئے 'صحرائے سینامیں" من وسلوی " دبیاکردیا ( ہے )۔

ادرتم ہے کہدیاکہ جوشگوار چریں تمہیں دی جارہی ہیں انہیں کھا وَ پیو ٔ لیکن آس باب میں حد دوشکنی منٹ کرو - اگرایب اکرو کے تو (خدا کے فانون سکا فات کی رُوستے) تم پر ہلاکت بگیز عذاب آجائے گا۔۔۔۔ با در کھو! حس نوم پروہ عذاب آجائے ، وہ ذکت کی یہ بیوں میں گرجبایا کرتی ہے۔

اُور(اس داستان کے آل حضے کو بھی یا دکر و) جب ایک دفعہ موسلے (طور پر حاصر ہواتو ہم نے کہاکہ) نوابنی قوم کو جھوڑ کر بیہاں جلدی ہے کیوں چلاآیا۔ (ابھی کچھ دقت اوران کی ترمبیت کرنی چا بیئے تھی )۔

اس نے کہاکہ وہ میرے پیھیے میر نے نفتش قدم پر کھیک جل رہی ہے (اس لئے میری اسس

عارضی فیرساضری سے بھے ہرج نہیں ہوگا- ہیں جلدی اس لئے چلا آیا کہ ( بھٹے سے مزیدا حکام حال کرے) ان کے مطابق عمل ہیا ہوں (اور بیب پروگرام جلدا زجاند کمیل تک بہنے جاتے) -

فدانے کماکہ (تونے توبید اندازہ کیا ' مبکن ہوایہ ہے کہ) تیرے پیچے نیری قوم ایک مصیب ہیں ۔ مینس گئی ہے اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔

مولئے (نے برسناتی) امنسوس کرناہوا اور غضے سے بھراہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا اور آت کہا (کہ بہتم نے کیا گل کھلادیا ؟) کہا تہمار سے نشنو و نما دینے والے نے تم سے زندگی کی خوشگواریوں کے وعدے نہیں کئے بھے ؟ بھر کہ یا ان وعدوں کے پوراہونے میں کوئی لمباع صدلگ گیا تھا دہوئم اپنے فدلسے ناامید ہو گئے اور اس کی جبگہ اور معبود نزاس لیا ای یا کیا ہم نے جب ان بوج کر نہتہ کر لیا ہے کہ تم برحندا کا غضب نازل ہو کر ایسے اس لئے تم نے جسے یوں عہد شکنی کی ا

انهوں نے کہاکہ ہم نے اپنی مرضی سے عہد کی نہیں کی ربکہ معاملہ دوسراہیش آگیا مصری قوم کی دیکھا دیکھی) ہم نے زبب وزیزت کے چوزیورات وغیرہ بہن رکھے تھے (وہ شہری زندگی تک مشیک تھے' لیکن اس صحرائی زندگی میں' جہال دن رات کا سفرد رہیں رہتا ہے اور اور و ماند بڑی سخت ہے) وہ زیورات ہم پر مفت کا او جھ بن رہے تھے۔ چنا نجہ ہم نے اس بار دوسش کوانا رکھیلیا۔ یہ خیال ہمارے دل میں سامری نے ڈالا تھا۔

سامری نے (ان زبورات کولیا اور انہیں گلاکر) ایک بچیڑا ابنادیا ، وہ تھانو محضالیہ ایک بچیڑا ابنادیا ، وہ تھانو محضالیہ بے حب ان دھٹر کیاں سامری نے اسے ایسا بنایا کہ اس سے (جعیۃ جائے) بجیڑے کی سیآوا مسلم کی سی سے کی سی سے کہ ہے کہ کیار سیام کی سی سیار کی سی سیار کی سی سیار کی سی سیار کی کی سیار کی کی سیار کی سی

(لیکن ان کے بیر عذرات لغو تھے- اگر سامری نے بھٹر ابنا ہی دیا تھا تو کیا انہیں نظر نہیں

44

وَلَقُلُ قَالَ لَهُ مُوهُ وَنُ مِنَ قَدْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْمُ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ النَّحْمُ فَا فَيَعُونَ وَاَطِيْعُوا وَالْمَا مُوسَى اللَّهِ الْمَالَمُ وَالْمَا الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى اللَّهُ وَالْمَالَمُ الْمُوسَى اللَّهُ ال

آتا تقاکه (بجبٹریمیں ہے آواز تو نکلتی ہے لیکن) وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں نے سکتا - اور نہی ان مے لئے کسی نفع یا نقصان کی قدرت رکھتا ہے -

علاده ازین اردق نے انہیں پہلے ہی کہ دیا تفاکہ لوگو! پیشخص تہمیں سخت گمراہی میں ڈال رہا ہے- (تمہمارارب یہ مجھیرانہیں) وہ خدائے رحمٰن ہے- لہذا' تم راس گمراہ کرنے والے کی بات مستنوی میرے چھیے چھے چلتے رہوا درج کچھیں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرد-

بیکن انہوں نے اُسے صاف ہواب دیدیا تفاکہ ہم اس کی پرستش سے باز نہیں آئیں گے۔ جب مولئے داہیں آئے گار تو اس وقت دیکھا جائے گاکہ وہ کیا کہتا ہے،

موئیتے نے (ابردیے سخن ہارون کی طرف بھیراادر) اس سے کہاکہ جب تونے دیکھا تھا کوم یوں گراہ ہورہی ہے تو تو نے انہیں (سختی سے) رو کاکبوں نہیں؟ تونے دہی کچوکیوں نکیا جوابیعے دفت میں' میں کیاکہ انہوں؟ وہ کونساام رتھا ہو شخصے ایساکرنے سے انع ہوا؟ یا تونے بھی دیرہ ودانت نامجھ سے مرکشی برتی ؟

باردن نے موئی ہے کہاکہ کے میرے بھائی اتو مجھ بال طرح خفانہ ہموا ور مجھے بدن ملامت بنا (ہے) میں نے انہیں سختی ہے اس لئے نہیں رد کاکہ مجھے ڈر تھاکہ تو آکر یہ نہ کہے کہ تونے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ا درمیری بات کا کچھ یاس نہ کیا لایس نے قوم کی اس عارضی جمالت کو گوارا کرلیا "لیکن کسے تفریت بچالیا - اس پر موٹے بارد ت کی طرویت مطمئن ہوگیا) ۔

عرف. پاییا ہی ہاری کی طرف متوج ہوا ادر اسسے کہا کہ تجھے پرانسی کیا بی تمغی کہ تونے پیچھے کے اور اور اسسے کہا کہ تجھے پرانسی کیا جات کا تعلق کی اور اس سے کہا کہ تجھے پرانسی کیا بی تمغی کہ تونے پیچھے

حرویا ؟ اس نے کہاکہ (میں جب إدھر تنہاری قوم کی طرف آیا ہوں تو) میں نے دہ کچھ بھانپیا مقابوان کے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ میں نے تنہار سے پیغام رسالت کو کما حقہ منتیا

قَالَ فَاذُهُبُ وَإِنَّاكَ فِي الْحَيْوةِ آنَ تَقُولَ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِلَ النَّ تُخْلَفَكُ وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ وَالْمَالُولُ اللهِ اللهِ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهِ وَالْمَالَّةُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

تہیں کیا تھا۔ اس میں ہے بس مقور اساحقہ لیا تھا (اور مض لیض فاصد کی فاطر تمہارہے ہیروؤں میں شامل ہوگیا تھا۔ تہاری عدم موجود گی سے فائدہ استعاقے ہوئے امبرے ول نے یہ نقش میر کے سلمنے بیش کر دیا ہو مجھے بڑاد کے شن نظر آیا۔ چنا نجمیس نے تمہاری نعلیم کا وہ مقور اساحقہ بھی جے میں نے اختیار کیا تھا 'الگ کر دیا (اور تمہاری قوم کو مجرب پرسنی کی طرف آیا '

مولئے نے ہیں سے کہاکہ بیباں نے کل جا تیرے کئے عمر محرکی سنراً یہ ہے کہ تخف سے ناکا معاشر تعلقات مقطع کر ہے جائیں-اور داگر کوئی ناواقٹ مجبوبے سے تیرے فرمیب آجائے نو) تواں سے کہلئے کہ جھے نہ چھونا- (میں وہی را ندہ درگاہ سامری ، وں!) بس تیرے لئے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے ہے ت قو کمچی وی منہیں کے گا-

ادر دیجه اتیرے گھڑے ہوئے "خدا" کااب کیا حشر ہوتا ہے جس کی پرستش پر تواس طسرح مجم کر بدیثا تھا۔ ہم اسے رکڑ کہ رہت بنا دیں گے ادر پھراسے جلا کرسمند رمیں بہا دیں گے (ٹاکہ یہ لوگ دیجے لیں کہ بیبت کس فدر ہے جس تھا)۔

ر پیمرو نئے بنی سرائبل کی طرف مخاطب ہوا اوران سے کہاکہ یا در کھو!) تنہا راآلہ صرف وہ خداہے حس کے سواکا منان میں کسی کا اقتدار واختیار نہیں۔ ای کاعلم ہرشے کو محیط ہے۔ (کونی شنے اس کے احاطیت باہر منہیں)۔

(ایےرسول!) اس طرح ہم گزری ہوئی سرگزشتوں میں سے بعض با نبی تھے سے بیان کر جھ ہے ہواتا ہیں (ان تاریخی نوشتوں سے علاوہ) ہم نے تھے ایک ایساضا بطۂ فو انین دیا ہے (جس سے واضح ہواتا ہے کہ قوموں کا عرفرج وزوال کن صولوں کے مطابق ہوتا ہے) -

جوکوئی بھی ہس ضابطہ توانین سے مدگردانی کیے گا'وہ' ظہور تنائج کے دقت ٰابنی غلط مورث ان کے کابوجیخودا کھائے گا (کوئی دوسرانہیں اٹھائے گا)۔

وه اسى حالت بين رہے گا — أس دن أس كايہ بوجوكس قدر را ثابت ہوگا-

يُّوهُمُ يُنْفَخُ فِي الصُّوِّي وَنَحْشُدُ الْمُبْيِ مِينَ يَوْمَهِنِ زُنَّ كَا كَيْ يَكَنَّا فَتُوْنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَيَتْتَمَ إِلَّا عَشْرًا مُحَنَّ عَلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُولُ آمُثَلُمُ طَي يُقَاتَّ إِنْ لَيَهُنْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَنعَلُوْنَكَ عَن إَجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهُ ۚ أَرِيِّ نَسَفًا فَي مَنَ رُهَاقًا عُاصَفُصَفًا فِي لَا تَرْى فِيَهَا عِوجًا وَ كَرَا مُتَّا فَيَوْمَهِنِ يَتَكَيْعُونَ النَّاعِي لَاعِوجَلَهُ وَخَشَعَتِ أَلا صُواتُ لِلرَّحْمِن فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

(اعمال كنتائج كاظهوراس دنيايس بعي ساهنة الشروع جوجا آب- ان مخالفين كيساتمه يهى ہوگا) جب جنگ كالبكل بنتے گاا دران مجرمين كوأن كے اعمال كابدلية س طرح دبا جائے گاكه مارے دہشت کےان کی آنکھیں اندھی ہوجا میں گی ( <del>ہوتا</del>)

دہ آبس میں چیکے جیکے اتیں کرسے ہول گے (اورایک دوسرے سے کہدرہے ہول گے) کہاری عیش دعشرت کی زندگی دحس کے تعلق ہم سمجھتے تھے کہ ہمیشانسی ہی سے گی کس قدرنایا سکارا دوخشر کی بس بونهی ہفتہ عشر کے برابر (حیات جا ووال کے مفاللہ میں مفاد عاجلہ کی بدت ایسی ہی ہوتی ہے۔ -(<del>Y</del> ; <del>Y - V</del>)

ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ (اس دہشت اور ہراسانی کے عالم ہیں) کس س ستم کی بانیں کریے۔ 1.6 ان میں سے جوست زیادہ سوچھ دولا ہو گادہ کہے گاکہ ہفتہ عشرہ کھی کہاں احیات جاد دارے مقابله میں اُس کی مُدّت ایک دن ہے بھی زیادہ نہ تھی۔ (وہ زندگی سندر شعلہ ستعبل نابت ہوئی!)۔

(اس حیرت انگیزانقلاب کی باتیس من کرید لوگ تم سے تعب ساتھ) یو چھتے ہیں کہ بیرے شرے 1.0 ا كابرين جويبيا ژول كي طرح كه شريه بي (كيابي معي ختم بهوجايين كية)ان سيركبد وكرميران شودنما ديني الا -

اوربيا يسے صاف اور ہموار ہوجب ایش گے کہ

توديكه كاكه ندان مير كوفي شرمه بين بافي ربايه 'نداديخ نيج · (<del>۲۹</del>) - (ان سب كے بل كل جائیں گے اور عیاری و بیرکاری سے پیاکردہ نام بواریاں صاف ہوجائیں گی ،-

اس دقت سب لوگ اس کے چھے جاپس کے جوآج اس انقلاب کی دعوت دے رہا ہے او ص کی دعوت میں کسی منتسم کا پیچ وخم نہیں ( ﴿ ) - اور مخالفنت کی نمام آ وازیں ' خدائے رحمٰن (کے نظام)

مَوْمَهِ إِنَّا تَنْفَعُ الشَّفَا مَثَ الْآلَامَنَ اَوْنَ لَمُ الرَّحْنُ وَرَضِى لَمُ قَوْلُ ﴿ يَعْدَ لَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهُمْ وَمَا خَلْفَاتُهُمْ وَلَا يَعْدُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلُلُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

کے سامنے فاموش ہوجائیں گی اورسولئے فدموں کی فاموش آہٹ کے اورکوئی آوازسنائی نہیں مے گئے۔ درگی۔

اس وفت کسی کی رفافت و معیت کسی کے کام نبیں آئے گی بال مگراس کی جو فدائے رحمان کے۔ تانون کے مطابق بسندیدہ بات کرہے ،

ریدسب بچیاتی طرح واقع بموکررہے گا'اس لئے کہ) خداکات اون مکافات جانیا ہے'کہ یہ وگ کیا کی کہ اور کہا ہے کہ اور کی کہ اور اسکے مواقب رجوان کے بیچھے چلے آرہے ہیں اور جواپنے وقت پر کنو دار بهوجا بنب کے کہا ہیں۔ یہ بات رہی وقت ان کے جیط 'ادراک میں بھی تنہیں آسکتی (کہ ہے کیسے ہوگا)۔

ادر چشخص خدا کے صابطہ قوانین کی صدافت کوت کیم کرکے صلاحیت بخشس کا کرے گا اُسے اُ نہ کسی ظالم کے ظلم کا فوٹ ہوگا' اور نہ کسی فی تعنی کرنے والے کی سلب ونہ ب کا اندلیث ہو

یہ ہے وہ عظیم تقصد س کے لئے ہم نے اس سرآن کو اس قدر واضح ا نداز ہیں نازل کیا ہے۔
ادر س میں مختلف ا نداز سے زندگی کی غلط روشش کے ستانج وعواقب کو بیان کر دیا ہے۔ ناکہ لوگ اُس روشس ہے کی حملیں (تاریخی سرگزشتیں ہو اس میں بیان ہوئی ہیں ان کے سمجھنے سویے کی صلاحیت بیں بدار ہوں ا درا نہیں سے فرازی وسربلبندی عطام وجائے۔

ادراس طرح یه توگ علی وحبه البصرت اس حقیقت کامشا بده کریس که توانین خدا و ندی کے ساتھ والب تدر بہنے سے کس طرح غلب و توت اور بلندی وسر فرازی حاصل ہوجاتی ہے۔ کیون کہ چیس طرح نام منابشا و حقیقی 'بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ مناب سے مناب سے

مستراتی پردگرام پرعمل کرنے کے سلسامیں اے رسول! اس بات کا خیال رکھنا صروری ہے

بِالْقُرُّ إِن مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَظُ وَقُلُ زَبِّ زِدْ نِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَلْ عَمِلُ اللّهَ أَلَى الْمَمْ مِنَ عَبُلُ فَكُسِي وَلَهُ يَجِدُلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَلَيْكَةِ الْعَبُ لُوالِادَمُ فَسَعَدُ وَالأَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَلَيْكَةِ الْعَبُ لُوالِادَمُ فَسَعَدُ وَالأَلْمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كرجب تك دكسى معالمد كم يتعلق ، وحى كى روست يمل بدايات نەبل جائين اس ميں مجلت نہيں كرنى چائياً. بلكه انتظار كرناچاہتے كەنمهار سے علم ميں اضافہ ہوجائے (تو پيرنينه ثرا مثلا إجائے۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

روحی کاعلم حاصل کئے بغیریا اس کے صول کے بعد اسے بھوڑ کر اپنے جذبات کے تابع چلنے سے
کس قدر نقصان ، و اسبے اسے فتاعت مفامات پر فقتہ آدم کے تمثیلی بیان میں واضح کیاجا چکاہے جیسا
کہ اُن مفامات میں بتایا جا چکاہیے بید فقتہ سی فرد کی داستان شہیں بلکر فودائ ان کی سرگزشت ہے
جسے مثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میں سے میں وہ ہے۔ آ)

ہم نے آدم سے بددیا تھاکہ دمی کی راہ نمائی کو نہ چھوڑنا۔ لیکن آس نے آسے چیوڑ دیا۔ اسل یہ ہے کہ ہم نے آس میں عزم کی پختگی نہائی۔ (یدانسان کا پہلا کمزور مپیلو ہے کہ آس کے عزم میں العموکا پختگی نہیں ہوتی۔ یہ کمزوری ایمان سے رفع ہوسکتی ہے)۔

تم جگرباش مشقتول میں پٹر حیاؤگے۔ اس و قت دحبس بنج کی زندگی تم بسر کررہ ہے ہوا اس میں کیفیت بیسے کہ) نتمیس وفی ّ کی صن کرستاتی ہے۔ نہ کپٹر ہے کی۔ وَانَّكَ لَا تَظْمَوُ الْمِهَاوَ لَا تَضْعُ إِلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ يُطِالُ اللَّهُ يُطْنُ قَالَ يَادَمُ هَلَ اَدُلُكُ عَلَى مُحَكَ قَالَ اللَّهُ وَمُلَا فَهُمَا وَلَا يَخُولُ وَمُ اللَّهُ الْمُلْامِ اللَّهُ الْمُلْامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

نهاس کا نوت ہے' نہ سورج کی بیش کا- (نمہارے لئے کھانے کوروق بینے کو بانی پینے کو کپڑاا وررہنے کو مکان سب کچھ بلامشقت موہود ہے)-

ريتهاوه معاشره حسب مين انسان اپني ابنداني زندگي مين ريتانها >

ربین اس کے بعد انفرادی مفاد پرستیوں نے اس کے دل بیں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے شردح کر دیجے۔ اس کے بیتے سب سے بڑا فو ف مون کا تھا، وہ مزا نہیں چاہتا تھا، چنا نچہ شیطان — اس کے مفاد پرست جذبات - نے اس کے اس کر در پہلو سے فائدہ اکھایا اور) اس سے بہا کہیا میں بہتے ہے۔ ایس کے اس کر در پہلو سے فائدہ اکھایا اور) اس سے بہا کہیا میں بہتے ہے۔ ایس کے اس کے بین میلات میں ملکت مل جائے جس پر کمیں دوال نہ آئے۔ (انسان پہلے ہی اس کا متن کا فوج اس کے مسال میں اس کے بہا کہ اس کا متن کا فوج انسان کے متال کی تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی جہارانا م جمیشہ کے لئے زندہ رہے گا۔ اوراسی سے تنہارانا م جمیشہ کے لئے زندہ رہے گا۔ اوراسی سے تنہارانا م جمیشہ کے لئے زندہ رہے گا۔ اہذا کم فوج انسانی کے مفاد کو پیش نظر کھو۔ تنہیں دوش کی کہا یٹری ہے۔

اس طرح انسان نے اپنے نشود نمادینے دالے سے سرشی اختیاری - نتج بس کا یہ بواک آئی معیشت خراب ہوگئی - بس کی روزی درہم برہم ہوگئی - اس کی زندگی برباد ہوگئی - دہ غلط راستوں کی چل نکلاا وربری طرح بھٹک گیا -

ربیکن اس سے انسان اہری طور پرجسروم و نامراد نہیں ہوگیا اس کے لئے صحیح راستہ پر پہلے اوراس طرح زندگی کی نوش گواریاں صاصل کر لینے کے امکانات موجود سے - چنانچیآ دم سے کہددیا کہ اب تنہاری معاشرت کانقث کچواور ہوجائے گا- تم آس حالت سے نیچ گرب اؤ کے اور تنہاری انفرادی جَمِيُعُ أَبِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَلَ وَ قَامَا أَيْ لِيَكُلُوْ فِي هُلَى اللهِ فَمَن الْبَعَهُ هُلَا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضْفَى ﴿
وَمَنْ أَخْرَضَ عَنْ ذِكْنَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَهُ عَنْ فَكُو فَمَن الْبَعَهُ الْفِيمَةِ الْحَمٰى ﴿ وَكَالُولَ الْمَعْمَى وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمَن فَلَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللّه

مفاد پرستیاں درمیان میں حائل ہو کر تہیں ایک دوسرے کا دشمن بنادیں گی ۔ میکن ہماری طرق تہا آ پاس صیح راستے کی طرف لیجانے والے تو انین زندگی آتے رہیں گے ۔ ہوکوئی ان تو انین کا انباع کریگاتو نہ آس کی محنت رائگاں جائے گی اور نہی وہ زندگی کی ٹوٹ گوار پوں سے محرم رہ کران جا نکاہ شفتوں ہیں پٹرسے گا (جن کا ذکر نہ آآ میں کی اجا چکا ہے) - اس طرح خدا 'لینے الطاب کر بمیانہ ہے اس کی طرف توجہ ہوااور کشاد وسعادت کے راستوں کی طرف اس کی راہ نمائی کر دی سے بوں انسان 'جمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ہونے سے جھگیا۔

اس کے ساتھ ہی انسان پراس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ جوکوئی بہرے توانین سے ہمان برتیگا تواس کی معیشت (روزی) تنگ ہوجائے گی- اور ہم اسے ظہور ننائج رقیامت ) کے دن الدھا اٹھائیں گئے۔ (زندگی کی روشن راہیں اس کے سامنے تاریک ہوں گی)۔

ده کے گاگدائے میرے نشوہ نمادینے دالے! تو نے مجھے اندھاکیوں اٹھایا - میں تواجہاخاصا دیکھنے والانتھا- (ﷺ)-

اسے کہاجائے گاکہ اس کے کہ جارے توانین متہارے پاس پہنچے رہے لیکن تم نے ہیں ناقابل اغتناء سمجے کر حیا گاکہ اس کے آج مہیں دزندگی کی روشنی ہے محروم کر دیا گیا ہے اور تینے مال پر چیوڑ دیا گیا ہے۔

توکوئی بھی اپنے نشوہ نمادینے دانے کے توانین کی صداقت کوت بیم نہیں کرتاا درائے سے سرکشی برتنا ہے امیے 'ہما ہے فانون مکافات کے مطابق اسی سند ملتا ہے۔ دبین اس سے میں ریادہ شدیدادر دنیا بیں معیشت کی تنگی اور تب ہی اور استغنبل کی زندگی میں اس سے میں ریادہ شدیدادر دبیر یا عذاب ۔

آفَكُونَهُ وَلَهُ كُولَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي صَلَيْهِمْ النَّهُمَ الْفَالَالِيَ لَا اللَّهُمَ وَلَا كُلِمَةً اللَّهُمَ وَمِنَ الْقَالُونِ اللَّهُمَ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللْمُولِقُولُ وَاللَّهُمُ اللْمُلْمُ وَاللَّهُ اللْمُلْمُ وَاللَّهُمُ اللْمُلْمُ وَاللَّهُ اللْمُلْمُ وَاللَّهُ اللْمُلْمُ وَاللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

440

( الےرسول اکبیاان مخالفین پر ) بیر حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے (اسی ذا نوب مکا فات کی رُوسے) کمتنی نوموں کو نہاہ کر دیا ( جبہوں نے ہمارے فوا نین سے سرکشی اختیار کی کھی ) اور جن کی بینیوں میں اب ہے چاہے بھرتے ہیں۔ یقینا (ان ناریخی شوا ہر میں) ان لوگوں کے لئے (خفیقت بینے کے خفیقت کی نشانیاں ہیں ہوعفل و منکرے کام بیتے ہیں۔

رخقیقت بیہ ہے کہ) اگرتیرے نشوونماد بنے والے کے نتا نون ہملت کے مطابق طہونی انجکا وقت مقرر نہ ہو چکا ہونا (حس طرح تخم رہبری کے بعد نصل پیکئے کا وقت مقرر بہونا ہے) نو ملاکت کا عذاب میں کا فیصلہ ہو چکا ہے 'ان کے ساتھ کہجی کا چیک گیا ہوتا ،

المندا المونجي بيد لوگ كيني بين اس سيخ ننگ مذيشرد - مذهى توصله بار د - بلكا بينيم شن پر نهايت استقلال سيخائم ربهو صبح شام رات كى ظفر يون بين دن كے اطراف ميں - ربينی ون رات ايك كركے نظام خداوندى كے قب ام بين ال طرح تگ ذنا ذكر نے ربهوكہ وہ اس كى حمد دستائش كى زندة تها د بن كر دنيا كے ساھنے آجائے - اس طرح نيرى تمام آرزو ئيس پورى ہوجائيں گى -

اورچ کچے ہم نے اِن لوگوں کے خمکفت طبقات کو دنیا دی زندگی کی آرائیس دآسائش کاسابان عطاکر رکھا ہے اس کی طرف نگاہ انتظار کھی نہ دیجھوں چیا ۔ (اوراس بات کافیال تک بھی نہ کروکے فلطروس پر پہلنے والے استفاد ہیں ہے ہیں اور ہم صحیح راسنے پر پہلنے والے مشفق ہی جھیں سے ہیں اہل ہیں کہ بہزیبائش و آرائیش کاسابان ایک کھٹالی ہے حسس میں ان لوگوں کو ڈال رکھا ہے جہ بہ اپنی آگ میں فود ہی جل کر کھیسم ہوجائیں گے ۔ مسللہ - اورائیام کارتم دیجھو گے ) کہ جو کچے فدا کے نظار آر ہو کی موق ہے ۔ اورائیام کارتم دیجھو گے ) کہ جو کچے فدا کے نظار آر ہو کی کوشگواری ہوتی ہے 'اورائی کے لئے بقا ہوتی ہے (ہے)۔ کو گوں کو اس کی توشگواری ہوتی ہے 'اورائی کے لئے بقا ہوتی ہے (ہے)۔ ہدا' تو اپنی جماعت کے لوگوں کو اس کی تاکید کرتا رہ کہ وہ فرائض خدا و ندی کی نکیل کے لئے ہمین سرگرم عمل رہیں اور فود کھی اس پروگرام پراستھا میں جمارہ ان سے کہدو کہ یہ نظام خوادندی ہمین سے کہدو کہ یہ نظام خوادندی ہمین سے کہدو کہ یہ نظام خوادندی

لِلتَّقُوٰى ﴿ وَقَالُوْالُوَ لَا يَأْتِينِ الْمِالَةِ مِنْ وَيَهُ أَوْلُوْتَأْيَهُمْ بَيْنَةُ مَا فِي الصَّعُو الْأُوْلُ ﴿ وَلَى ﴿ وَلَوْا أَنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللّهُ الللللَّا اللللللَّذِا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل



اوریه نحالفین کیتے ہیں کہ بیر سول اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح نشان کیوں نہیں ہے آتا ' زاکہ اسے دکھ کرسب ایمان ہے آئیں۔ ان سے کہوکہ بچائی کو اِس سے کی نشانیاں دکھاکر نہیں منوا یاجانا ہے۔ دلیل اور بریان کی روسے بیم کرایاجا تا ہے۔ تم یہ بتا وکہ علم وبریان کی وہ کونٹی بات ہے جوانبیارسا تھے۔ صحیفوں میں آئی تھی اورست آن میں نہیں آئی کے۔ چھی ۔

اگریم انہیں (اس مسترآن کے نازل کرنے سے) پہلے ہی ہلاک کریتے تو بہ لوگ کہنے کہ اے ہمارے نشو و نمادینے والے اتو نے ہماری طرف کوئی سول کیوں نہیں جا آگریم ایسا کرتے ۔ اگریم ایسا نہرتے تو کھی میں بیٹک ذلیل و خوار کر دیاجا آگا ( )

ربہرحال منم ان ہے کہد دکہ ان بے کار باتوں سے کیا حاصل ہے۔ منم اپنی راہ پر چلتے رہو میں اپنی راہ پر چلتے رہو میں اپنی راہ پر چلتے رہو میں اپنی راہ پر چلتا ہوں اس کے بعد ) میں اپنے پر دگرام کے ستائج کا انتظار کرتا ہوں منم بھی انتظار کرو۔ عنقر برب نم جان لوگے کہ ہم میں سے کو ن ہے ہو ہموارا درسید می راہ پر چل رہا ہے اور وہ اپنی منزل قوصو تک بہنچ جائے گا ( اُلْمَانہ ) ۔





## رَ عُلَّالِمُ الْمُثَارِّةِ شِوْلِنِينَاءِ

#### ڹۣۺٮڔٳڵڷۊاڵڗٞڂٮڛ۫ٳڶڷ<u>ڗؖڿٮؽؖؠ</u> ٳڰٛڴڒۘۘۘؼڸڶٮٞٵڛڝٮٲؿؙۿؙۄٞۅؘۿڝٝڰٛػٛڡؙٝڵڗ**ڴۼ**ۄڞؙۄٛڹؖڽٛ

یہ لوگ جو کچھ کرنے رہے ہیں اس کے تمائے سامنے آنے کا دفت سر رہا پہنچاہے سکن یہ انھی اسی طرح 'خواب غفامت میں مرہوس صبح روش زندگی سے منہ موڑے 'غلط راسنے پر چلے جارہے ہیں۔

ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اِن کی طرف اِن کے نشو و نماد بینے والے کی جانب سے جب بھی کوئی قوانین وضوابط پہلی بارآئے ' اِنہوں نے ' اُن پر کھی سنجید گی سے غور نہیں کیا۔ انہیں کھر کھڑکا سنتے رہے۔ راہیے ۔

اس طرح که بظاہر کان ادھر لگے ہیں لیکن دل بحیسر نافل ہیں۔ بلکہ ان میں سے توزیادہ گرش ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ دہ راتوں کو جیئیب جیٹیب کرمشورے کرتے ہیں دکر کسس طرح اس آ دازکو آگے بڑھنے سے روک دیاجائے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو تمتباری ہی طرح کا ایک عام انسان ہے۔ کیا تم اس لئے دہاں جاتے ہوکہ اس کی خودساختہ جھوٹی باتیں سنو؟ تم سب کچھ دیجھتے بھالتے ہے۔ فُلَ رَبِينَ يَعْكُمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْكَارُضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوَ اَضْغَاتُ أَ اَحْلاَ وَإِبْلِ افْتَرْلَهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ ۖ فَلْمَا تِنَا بِأَيْةٍ كُمَّا أَنْ سِلَ الْكَوْلُونَ ۞ مَا أَمَنتُ فَبْلَهُمْ مِنْ مَنْ مَنْ يَتِوَا هُلَكُهُما الْفَهُمُ يُوْمِنُونَ ۞ وَمَا آرْسَلْنَا فَبْلُكَ الْاَيْجَالَا نُورِيَ لَكُمْ وَفَنْ تُلُوا اَهْلَ الذِّنْ كُيرانَ كُنْ تُمْ لِا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خلِي يُنَ۞

فريبين كبون آجاتيهو؟

سریب یون بہت ہوں اور اسے کہ جو کھو میں تمہارے سامنے بیش کرتا ہوں اُس ضلافی طر ران کارسول اِن سے کہ جو کھو میں تمہارے سامنے بیش کرتا ہوں اُس ضلافی طر سے ہے جو زمین و آسمان کی سب باتیں جانتا ہے۔ وہ سب کھوسنے والا ُجانئے والا نہے۔

حبس طرح التجديري توام سالفة تباه بوئي تقدير)-(باقى ربان كايد كهناكسة سول بهارى بى طرح كاايك انسان ہے سو كے سول ان سے
کہدوك، ہم نے اس سے پہلے بھی جو بنیر بھیجے نئے وہ آدى ہى تھے - اگر تہيں اس كاعلم نه ہوتوان لوگوں سے دریافت كرلوجنويس اسے پہلے كتاب دى گئى تھی - (۱۳۳۰ و ۱۳۳۰)

نه نوان رسولول کے بم الیسے بنائے گئے تھے کا نہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ ہواؤ نہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ ( وہ عسّام) انسانوں کی طرح کھلتے پیتے اور کھراپینے وقت پر وفات پاجاتے تھے۔ لہذا 'یتصوری غلط ہے کہ رسول کو عام انسانوں سے الگ کوئی مافق الفطرت ہستی ہوناچا جیئے۔

(وہ سول ابنی جیسے انسان سے اور اُبنی کے باکھوں) ہم نے اُن باتوں کو سچاکر دکھایا ہوا ہم منے اُن باتوں کو سچاکر دکھایا ہوا ہم منے اسلامی سے بہوں نے اپنے سول کی باتوں کو مان لیا) انہیں ہم نے اپنے تاون مشیت کے مطابق ہلاکت سے بچالیا جنبوں نے سرکشی اور حدود فراموشی اخت یار کی انہیں تنیاہ کر دیا۔
تنیاہ کر دیا۔

(ان سے کہوکہ اسی ہروگرام کے مطابات اب ہم نے تہاری طرف یہ ضابطہ تو این نازل کیا ہو اس میں خو د تمہار سے ترکو اوعظمت کارار پوٹ یدہ ہے۔ اگر تم ذراعقل وبھیرت سے کا الے کہ سیجنے کی کوشش کرور تو یہ حقیقت تم پر داشگات ہوجائے کی کہ بیضابطہ تو ایمن تہیں بلندیاں اور شرازیاں عطاکر نے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے خدا نے کوئی اپنا مقصد حال نہیں کرنا) - (ہا : ہا : ہا : ہا تھا ہم کہ اللہ علی کرنیا تو تمہیں رفعت وعظمت حاسل (اگر نم نے اپنی زندگی کا نقت اس کے مطابات مرتب کر لیا "تو تمہیں رفعت وعظمت حاسل ہوجائے گی -اگراس کے خلاف چلئے تو تم بھی اسی طرح " نا ہ دبریا دہوجاؤ کے حب طرح) ہم نے رتم سے ہوجائے گی -اگراس کے خلاف چلئے تو تم بھی اسی طرح کا نم دیا دہوجاؤ کے حب طرح) ہم نے رتم سے پہلے کتنی اسی تو موں کو تباہ کر دیا جنہوں نے طبح لیم بیم کریا خرصری قوموں کو انتظامہ الکار ا

(اُن کی غلط رَوْشُن کے ستائج 'غیر محسوس طور پرمرتب ہوتے چلے جارہ ہے گئے۔ آنہ بیراً آئ ایخے اُسے آگاہ کیاجا اُسٹاکہ وہ اُس رُوشس سے باز آجا میں کیکن وہ اِس تبنید پر کان تنہیں دھرتے گئے۔ چنانچہ وہ غیب محسوس تا کئے 'آہستہ آہستہ 'آگے بڑھنے گئے' حتی کہ) جب وہ محسوس طور پر ساھنے آگئے تو وہ لگے بھا گئے۔ (جہ : ﷺ)۔

رئین اُس وقت بھا گئے کا کونسامو قعدتھا۔ چنانچے ہمارہے قانونِ مکا فات نے انہیں للکالا اور کہاکہ اب کہال بھاگ کرجا سکتے ہو؟ مت بھاگو۔ اب الٹے پاؤں انہی عیش سامانیوں کی طرف چلو (جن کی سرشاریاں تنہیں اس طرح مدہوشش کئے تھیں) اوراپنے اُن محسلات کی طرف بلٹو (جن کے اندر تم اپنے آپ کو اس قدر محفوظ سمھاکرتے تھے)۔ وہاں چلو 'آکہ تم ہے، پوچھا جائے کہ پیچھ

کس کی محنت ہے بناتھاا در تہارااس پر کیا حق تھا؟ (ﷺ) مس وقت اُنہیں اِس خیقت کا عتران کئے بغیرحیارہ ہی نہ تھاکہ وہ واقعی ظالم تھے اور آپ

كتربيخت مناسف

[^

ليكن أس وقت اس است سے كيا جوسكا تفا ؛ جب ننائج مرّب ہوكر سامنے آجائيں آو پھروہ پلٹا نہيں كرتے ، چنانچہ وہ برابر جلاتے رہے كہ جوزيا دتياں انہوں نے كی ہيں ان پر وہ بيجد مناسف ہيں ليكن ہمارے قانون مكافات نے انہيں ایسے كر دیا جيسے كٹا ہوا كھيت ، حس يرتشونما كى صلاحيت باقی نہ رہے۔ (يا بجھا ہوا شعل حس ميں زندگی كی حرارت ختم ہوجائے ، جس ) ،

روہ سجتے تھے کہ ہم نے اس کارگہ کائنات کو محض کھیل تا نے کے طور پر پیدا کررکھا ہے!

ر بالکل نہیں اسے ہم نے تا نے کے طور پر پیدا نہیں کیا ۱۰س کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اور وہ مقسد ہے۔

کسی کا کوئی عمل بلانتیجہ نے رہنے یائے۔ افراد ہول یا اقوام سب کے اعمال میں صحیح نتیج مرتب کر کے

اللہ دیرہ میں عص

المربهارايداراده بوناكسك كاننات بونهى كعيل تما شهر كي طور بربلامقصدر بيم توجم الم

وَلَا يَسْتَعُسِرُونَ ﴿ يُسَمِعُونَ الْيَلَ وَالنَّهَا مَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ آمِرا تَخْسَلُ وَالْهَا تَأْمِنَ أَلَا رَضِ هُمَ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيرُمَّا اللَّهَ أَلِهَا أَلِهَا اللَّهُ لَفَسَدَنَا ۚ فَشَبْعُنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرَشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا

## يُسْتَلُ عَمّا اَيَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ اللهِ

رسرگرم عمل ہے کا تنات کی کوئی قوت اُس کے قانون کی اطاعت سے سرتابی اختیار نہیں کرسمتی ' اور نہی وہ کمجی لینے فرائض کی سسرانجام دہی سے محتی ہے۔ ووسب اُرات دن خدا کے مقرر کر دہ پروگرام کی تکیل کے لئے سرگرداں رہی ہیں -اوراُن کی

سرگری عمل میں کبھی ستی نہیں ہوتی-

(اس حدّک توبیلوگ می کی کائنات کوخدا بی نے بیداکیا ہے اور یہ آئی کے تو نین کے مطابق مرکزم عمل ہے رہ ہے ہے۔ اور یہ آئی کے تو نین کے مطابق مرکزم عمل ہے رہ ہے ہے۔ اور یہ اس اپنے کی ہے۔ تیار منہیں کہ ان کی اپنی حیات ارضی — معاشی اور معاشرتی زندگی - بھی آئی کے توانین کے لئے وی نی چیتے ہیں۔ ایسی سیجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کی زندگی ان کی نزدگی ان کی زندگی ان کی اندگی ان کی ایسی سیجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ان کی نزدگی کے مطابق آئی ان زندگی کے مطابق آئی ان زندگی میں جن ای بادشا ہوئی جو اس کی بیری کا خدا اور آسانوں میں جن ای بادشا ہدت ہوئی چاہیے اور زمین پران انوں کی ۔ یہ اِن کی بیری مجمول ہے)۔ میں حن الی بادشا ہدت ہوئی چاہیے اور زمین پران انوں کی ۔ یہ اِن کی بیری مجمول ہے)۔

ہرہ )-ہمر کا ہے اور ارکا ہے عالم ہے کہ اُس سے کوئی منہیں اوچھ سکتا کہ اُس نے اِس السائد کا کنا

کوایساکیوں بنایا ہے اوراس کے لئے اِس قسم کے توانین کبول نا فذکتے ہیں۔ (ای کو بالفاظ دیگر اول کہا ماتے گاکہ کائنات میں اقتدارا علی صرف خدا کے لئے ہے ۔ اس کے بڑکس اورست پوچیا جاس کتا ہے۔

له (SOVEREIGNTY) کاتریت (DEFINITION) بزنگ کتا ہے۔

The Power to do all things without accountability.

Robert Lansing-Notes on Sovereignty- p. 3
(Quoted by Jacques Maritain, in, "Mangand the State" P. 51)

آوِاتَّخَذُوْامِنَ دُوْنِهَ الهَدَّ \* قُلْهَا تُوْابُوهَا نَكُوُ هَنَا ذِكْرُمُنَ مَّرِى وَذِكْمُ مَنْ فَبِلِ ا اَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ 'الْحَقَّ فَهُمُ مُّعْوِضُونَ @وَمَا اَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ الآلَ الدَّيُهِ اَنَّهُ لَا اِلهَ الآلَا اَنَا فَاعْبُرُونِ @وَقَالُوا الْحَفَى نَالرَّحْمُنُ وَلَكَ السُخْسَءَ عُ اللَّعِبَادُّ قُلُّهُ مُونَ ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُمُ يَافِي اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ال

انہوں نے اپنے لئے جدا گانہ فظام زندگی کبوں وضع کر رکھا ہے (" پوچھ جانے "مے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نظاً ا زندگی کارگہ کا ئنات کے گلی پر دگرام میں فٹ بیٹے ہی نہیں سکتا۔ نہی کسی کو سس کا تن اور اختیار دیا گیا

کیا (اجیدواضح دلائل کے با دجون اِن لوگوں نے اپنے لئے 'خدا کے علاوہ 'ادر ٔ ارباب اقتدار تجزیر کر کھے بیں؟ ان سے کہوکہ تم لپنے اس مسلک کی تابید میں کوئی دلسیل بیش کرو۔ (یہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں لاسکیں گے۔ جہے )۔

ان سے کہددکہ س مسلک پر جے میں پیش کررہا ہوں مبری جماعت کے لوگ میرے ساتھ ہیں۔
اوراسی مسلک پر دہ لوگ تفتے جو مجھ سے پہلے (انبیارا دران کے ساتھنی) گذر ہے ہیں۔ یہ ان کے لئے بھی ہا منرون وعزت ہے جس طرح اُن کے لئے تقام اس یہ ہے کہ یہ خالفین حبقت سے وافقت نہیں ادر لو بنی رحذ بات کی رومیں برکر یا اندھی تقلید کی موسے ہیں مسلک تن وصدا قت سے اعراض بریتے ہیں۔

(بیمسلک شروع بی سے ایسا چلا آرہا ہے) ۔ چنا نجے۔ بہم نے تھے سے پہلے کوئی پیغیرانیسا نہیں ہے۔ حبس کی طرف بید وی نہ کی گئی ہو کہ کا کنات میں اختیار واقت دار صرف خدا کا ہے۔ کسی اور کا نہیں سوتم توایین خدا و نہی ہی کی محسکوی اور اطاعت اختیار کرو۔ رہی وی اب کی جارہی ہے)۔

ان کی جبالت کا بیا عالم ہے کہ یہ خدا کی اولاد کا بھی عفیدہ رکھنے ہیں۔ حالا نکے جنہیں یہ خدا کی اولاد سیجھتے ہیں وہ اس کے معزر 'اطاعت گزار بند ہے ہیں۔

ان کی اطاعت کا بی عالم ہے کہ وہ کسی بات میں خداسے سبقت نہیں کرتے بس وہی تک رہتے ہیں جہانتک فرمان خدا وندی ہوتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا انہیں حسکم دیاجاتا

جے۔ (بیکھی نہیں کہ دہ طام ہردارس سے کھا در کرتے ہوں اوردل میں کھ اورخیالات رکھنے ہوں، حندان کے تمام احوال دکوانف سے داقف ہے) - اُن کے ماصلی سے کھی اور سنقبل سے بھی۔ یہ جے ہم طال ( PRESENT ) کہتے ہیں وہ مامنی کامستقبل اور سنقبل کا منی ہوتا ہے۔ وَلا يَشْفَعُونَ الآلِيمِنِ ارْتَضَى وَهُمُوشِنَ حَشْرَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ الْ اللَّهُ فِنَ دُونِهِ فَذَ الْكَ تَجُنْ يُهِ جَهَنَّهُ أَكْنَ إِلَى تَجُونِ الظّلِمِينَ ۞ اَوَلَهُ يَرُ الّذِينُ كَفَّ وَانَ السَّمْوْتِ وَ أَلَا رُضَ ۖ كُونِهُ فَذَ اللَّهِ عَنْ السَّمْوْتِ وَ أَلَا رُضَ ۚ كَانَتَارَتُقًا فَفَتَقُونُهُمَا \* وَجَعَلْنَا فِنَ الْمَاءَ كُلَّ شَى وَحَيِّ أَ فَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْمَارَفِ الْمَاكُمُ مُعَنَّدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا أَخَفُونَظًا \* وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءُ سَقَفًا أَخَفُونَظًا \* وَهُمُ

ان کی نائیر دنصرت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی بجزائی کے جو توانین ضاوندی سے ہم آ ہنگ ہو۔ وہ خود توانین خداوندی کی ضلاف درزی کے عوانہ ور شے رہتے ہیں ( آتا ) -

(ان میں سے کوئی مجمی البخے الآ ہونے کا دعوائے نہیں کرسکنا - (ہے) - اگر نفرض محال) ان ہیں سے کوئی ہے بات مجمد کے خلاوہ 'میں اللہ ہوں' (مجھے مجمی خدائی اختیا مات حال ہیں) تو اس کی یاد اُن ہیں ہم اسے جہنم پرسید کردیں ۔ اسی طرح 'حس طرح ہم دوسے سکرش اوگوں کو سنرا دیا کرتے ہیں۔

ربعض وگربہائے جہالت مظاہر فیطرت کو دلوی و یو آسبھ لیے ہیں کالانکسل کا کئنا میں ختام کا تمام کی ایک کا تمام کی ایک کا تمام کی ایک کا تمام کی ایک کا تمام کی تم

کبااس کے بعد مجھی یہ لوگ اس حقیقت پرایمان نہیں لاتے کرساری کا تنات میں اقت دارہ اختیار صرف خدا کا ہے کسی اور کا نہیں ،

آوریم نے زمین کو ابسابنا دیا کہ وہ تھومنی بھی رہے اورانسان اس پراطبینان سے سکونت پذیر بھی رہیں۔ ( ﷺ) - نیزاس میں بڑے بڑے بہاڑ بناویتے ( بووائر ورکسس کا کام بھی ویتے بیں اور دیگرسا آ زمیست کے ذخائر کا بھی) - اوران میں درّ ہے رکھ دیئے آکدان سے راسنوں کا کام لیا جاسے ا اور کرزہ ارض کے اور ایسی نشا بیواکر دی جوزہ بھی محفوظ ہے اور زمین کے رہنے والوں کو اور پر عَنَ النِهَامُهُ وَضُورَ وَهُوالَانِي خَلَقَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَّىُ أَكُلُّ فِي فَالَي لِيَسَعُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَي مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلُلُ أَفَا بِنَ مِتَ فَهُو الْخَلِلُ وَنَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُّ الْمَوْتِ وَنَبْلُوُكُمُ

## بِالنَّيْنَ وَالْخَدِرْ فِتُنكَ أَوْ الْكِنَالْتُو بَعُونَ ۞

كرفي والصشهاب اقب كى تبابى يديم معفوظ ركستى سين

یسب کھیلی وی نشا بیاں میں (آس حقیقت کی کہ) انسیائے فطرت خود نوانین خداوندی کے ابع گرم عمل ہیں- ان میں سے کسی کو کوئی قوت واقد دار حاصل نہیں لیکن اس کے باد جود) یہ لوگ ان حقائق سے مذیمے رہے رہنے ہیں-

فدادہ ہے بعدد بھرے آنے کاسل ا قائم کیا اورسورج اور جا ند بناہے ان میں سے ہرایک اپنے اپنے مدارمیں کیزی سے تیرد ہاہے۔

تاہم لیا۔ اور سورج اور چا مربتا ہے۔ ان بین سے ہرایا ہے ایسے مدار بین بیری سے برد ہے۔

(ہارے قوابین کی صدافتیں ان آن تی نشا نبول سے بھر میں آسکتی ہیں ، لیکن ان لوگول کا اصرار ہے کہ رسول کو اسی نشانیاں بیش کرنی جا ہمئیں جو ان تو انین فطرت کے خلات ہوں تاکہ معلوم ہوسے کہ دہ کوئی یا نوق البشر ہتی ہے۔ ان سے کہوکہ رسول عام انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کھا پہنے ہیں اورا پنے دفت پر وفات پا چاہتے ہیں ، بنچہ سے پہلے بھی ہم نے کوئی انسان ایسانہیں بنایا جو ہمیشہ کے لئے زندہ رہا ہو۔ نہی تیرے لئے ہمیشہ ندہ رہنا ہے۔ پھراگر نبر سے لئے ایک دن مرنا ہے تو سے پہلے بھی تاریخ دن مرنا ہے تو

تنائیں ہرذی حیات کوموت کامزہ چھناہے (باتی ری بیاں کی زندگی اوراس کے وادث سو سمیس تم سب، اچی مُری حالتوں کی کھالیوں سے گزرتے ہوناکہ تمباری مفرصلاحیتوں کی منود ہوگیا کہ تمباری ہرنقل دحرکت کا رُخ ہمار سے قانون مکافات کی طرف ہے - رتم اس سے الگ ہٹ کر کمیس نہیں سے

وَإِذَا مِ الْهَ الَّذِينَ كُفَّ وَالنَّ يَتَغِينَ وَنَكَ لِآلَا هُسَزُوا الْهَ الْمَنَ الَّذِي يَكُو الْهَ تَلُو الْمَنْ الْمَاكُونِ وَهُمُ مِنْ أَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاكُونِ وَيَعُولُونَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَاكُونِ فَكُو اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

(اے رسول؛)جب یہ لوگ ہوجا سے قوانین کی صدافتوں سے آدکارکر نے ہیں تھے و بکھتے ہیں تو دلیسے دلیسے ہیں تو دلیسے دلیسے در اس کے در اور ان کی روسے نوٹیری کسی بات کا ہوا ہے جہیں سکتے کو سیانے ہو کر ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھوا ہے جو وہ ہو تمبال معبود وں کا داس طرح ) ذکر کرتا ہے۔ (اوران کی الو ہیت کا انکا کرتا ہے ایک جودوں کے انکار بر بدن است ہزار بناتے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ اضلا تے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ اضلا تے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ اضلا تے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ اضلا تے ہیں اور اپنی یہ حالت ہے کہ انداز منہیں اس سے کیسران کا کرنے ہیں۔

- جو حقیقی آلا ہے ۔۔۔ کا نام کر سننے کے روادار منہیں اس سے کیسران کا کرکرتے ہیں۔

ریسب اس نے کان دور تک گاہ ہیں گے جاتا ) بٹراحلد باز واقع بواہے (اللہ رہونکا اُکے اس اُکاروسکٹی کی وجہ سے ان برفوری گرفت نہیں ہوتی اس لئے یہ تیری تنذیبات کی نسی اڑاتے ہیں۔ ا سے کہدوکہ) یوں جلدی مت مجاوّ وہ دن دور نہیں جب خدا کی یہ نشانیاں حقیقت بن کرتمبارے سامنے آجایں گی 'اور تم انہیں ابنی آنکھوں سے دیجھ لوگے۔

رجین معلوم ہے کہ بیتم سے باربار کہتے ہیں کداگر نم اپنے دعوے میں سیچے ہوتو تباؤگہاری حسن نباہی کے تعلق تم اکثر دھمکیاں دیتے رہتے ہو وہ کب آئے گی ؟

دہ آنے والاانقلاب ان کے سامنے بول وفعتہ منودار ہوجائے گاکہ بیمبہوت رہ جائیں گے۔ بھر نہ توانبیں اس کی قدرت ہوگی کہ اسے ہٹاکر کسی دوسری طرف مجمادی اور نہ بی انہیں اس کی جملت دی جائے گی رکہ یہ اُس کی زدسے بھنے کے لئے ایک طرف ہوجائیں ،

رحقیقت بیسے کان کی طرف سے یہ استہزارادراستغفاف کوئی نی چیز بہیں ، مجمد سے بہلے

رسولول کی بھی ای طرح نبسی اڑائی جاچی ہے ۔ سیکن ان کی اس نبسی کا نینجہ کیا نکلا ؟ یہی کہ دہ جن باتوں کو ندا سمھ اکرتے تھنے انہوں نے بیچ کچھ آکرانہ ہیں گھیر لیا۔

کے درسول؛ ان سے پوچھوکہ) دن ہویا ات کوئی توت ایسی ہے جوخدا کی گرفت سے بچانے کے سے تمہاری حفاظت کرسکے ؟ لیکن (براس کا جواب کیا دیں گے!) یہ تواہینے نشو ونما دینے والے کے تانونِ مکافات سے کیسرمذ کھیرے ہوئے ہیں۔
مکافات سے کیسرمذ کھیرے ہوئے ہیں۔

کیا ( پر سیجتے ہیں کہ بی الواقعہ کوئی قوتیں ایسی ہیں جو انہیں ہماری گرفت سے بچالیں گی ؟ رحبہیں یہ این المعبود سیجے رہبی ' وہ انہیں کیا بچالیں گے ! اُن کی تو ہے حالت ہے کہ ) وہ خود اپنی مدد کرنے کی مجل استطاعت نہیں رکھتے۔ اپنی حفاظت کریں گے ۔ رہماری حفا انہی کو صاصل ہوتی ہے جہمارے تو انہیں کے مطابق زندگی بسرکریں ) .

صل میں ہوا یہ ہے کہ اہمیں اوران کے آبارد اجداد کو زندگی کاساز وسامان اسی فراوائی ہے مل گیاکہ یہ ہو ہیں ہوگئے۔ اور پھرایس پرا تنالمباع صد گزرگیاکہ یہ ہم ہیں ہوگئے۔ اور پھرایس پرا تنالمباع صد گزرگیاکہ یہ ہم ہیں کہ ایک کہ ہم سے کوئی نہیں ہوئی درائع دارض کیا ہے ہس حقیقت پر غور نہیں کہتے کہ ہم معاشی ذرائع دارض کو برخ ہم سے کوئی نہیں ہے ایخد سے جین کران کی مقبوضات کو س طرح کم کرتے چلے جارہے ہیں دس ہے ایک کیا اور ہماران ظام ان پر غالب نہیں آسکے گا ؛

ان ہے کہوکہ میں ہوئم ہیں ممہاری روش کے بخیام وعواقب سے آگاہ کر نارہتا ہوں توہ میں ہے۔ اس کے وجی حندا و ندی کی بنا پر کہتا ہوں توہ میں بسب کچے وجی حندا و ندی کی بنا پر کہتا ہوں راس سے سی شک و مشبہ باغلطی کا امکان نہیں ہوسکتا۔ بیکن ہی کا کیا عسلاج کہ نم بالکل بہر ہے بن جانے ہوا ور ہریات آئ تی کر فیقے ہو۔ اس لئے سال ندار تہیں کیا فائدہ فیے سکتا ہے؟ بالکل بہر ہے بن جانے ہوا ور ہریات آئ تی کر فیقے ہو۔ اس لئے سال ندار تہیں کیا فائدہ فیے سکتا ہے؟ حالان کے اس آئے والے انقلاب کا غداب اس فدر شد بدہ کے اگر انہیں ہی کی ایک لیٹ مجی

جموجاتے (توان کاسارانٹ ہرن ہوجائے) دربیہ بساختہ پکارا تھیں کہ م دافعی زیادتی کیا کرتے تھے۔ بیتباہی ہم برآنی چا بیئے تھی۔

آور رہے انعت لابی عذاب بوہنی اندصاد صدروا فع نہیں ہوجائے گا ہمار سے ہاں سے بجو بھی انگلا دصند نہیں ہوتا) ہم ظہور ترائج کے دقت عدل کی میزانیں کھڑی کردیں گے اور کسی کے ساتھ ذرا بھی بے انصافی نہیں ہوگی ۔ اگر کسی نے دانی کے دانے کے برابر بھی بچوکیا ہوگا تواسے بھی وزن میں لے بیاجا ئیگا جب ہم خود صاب کرنے والے ہوں تو بچرکونسی چیز ہے ہو صاب با ہمردہ سکتی ہے۔ ( م

اسی تسم کے انقلابات انبیائے سابقہ کے بالخوں کھی و قوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ شلامی انگلامی اور باردان کے بالخوں کی و قوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ شلامی اور باردان کے بالخوں کے بنی ہم نے وہ ضابطہ تو انبین عطائیا تھا ہو صبح اور فلط کو تکھار کرالگ الگ کردینے والا 'اوران لوگوں کے لئے جوزندگی کی تباہیوں سے بجپا جا ہیں مشعل بدایت اور و جَه نفر ف نفا -

بینی ان لوگوں <u>کے لئے جوت انون خداوندی کی خلات ورزی کے ان دیکھے تبایج سے ڈرتے تھے</u> ادراس طرح آنے دالیے انقلاب <u>کے ن</u>فتور سے لرزیہ نے تھے۔

اوراب بینترآن جماری طرف سے نازل کردہ صابطہ حیات ہے جوز ندگی کی خوشگواریوں کا صامن ہے۔ توکیا تم اس سے انکارکرنے ہو؟

اور ہم نے (مولئے ادر بارون سے بھی) پہلے ابراہیم کو وہ سمھ دو جھ عطا کردی تھی (ہو آس کے منصب کے شایان سنان اور ان سنرائض کی سرانجام دہی کے لئے ضروری تھی ہو ہس کے پرد کئے حاریب تھے ، اور ہم اس کی حالت سے توب واقعت کھے ،

جب اس نے اپنے باپ ا درا پنی قوم کے لوگوں سے کہا تھاکہ یکیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پرتم اس طرح جم کر مبتی گئے ہو۔ ا در جن کے تم مجا ورین رہے ہو؟ ( ذراعظل وبھیرت سے کام لوا ورسو ہوک

قَالْوَاوَجَلُنَا آبَاءَ نَالَهَا غِيدِينَ ۞قَالَ لَقَلُ كُنْتُوَانْتُوْوَابَا وَكُوْفَى صَلِي مُعِينِي ۞ قَالُوَا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ آمُرَانُتَ مِنَ اللِّعِيدِينَ ۞قَالَ بَلْ تَكُلُّهُ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ \* وَآنَا عَلَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ۞وَتَاللُّهُ كَا كِيْرَ نَ اَصْنَا مَلُوْبَعُ لَ أَنْ تُولُوْا مُنْ يونِنَ ۞ فَجَعَلَهُمُ

تم بڑے ہوجبوں نے انہیں بنایا ہے یا یہ ورتیاں بڑی ہیں؟).

انہوں نے جواب میں کہ اکد ہم ان باتوں کو کھٹ ہیں جائے، ہم نے لینے آبار واجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی پرسنش کیاکرنے تھے (ہم معی ویسا ہی کرنے لگ گئے) ۔

ابراهب يم في كهاكم مى كها بونى كمرائب مين بهوا ورئه ارب بب وادامبى مريح كمراى مين تقط (جولينه بالتقول كى ترامشيده مورتيول كمسلمنه جيئته سقط اوراس طرح شرب انسانيت كوخاك مين ملاديته تقي

انہوں نے کہاکہ ابراہیم اتو ہم سے یہ کچھ سے کہ کہدر اب یا یونہی مذاق کر رہا ہے ؟

ابراہیم نے کہاکہ داس میں ذاق کی کوشی بات ہے فراسو پو توسسی کے جن مورتیوں کوتم فود بنا ہوا وہ اس قابل ہوسکتی ہیں کہ انسان انہیں اپنا قدا بنا ہے انہارانشو و نماد ینے والا وہ ہے جو تمام کا کانٹ کو عدم سے وجود میں لایا ہے اوراس کے بعدا نہیں نشو و نما دے رہا ہے۔

و ننهار باس نهار بسلک کے صبح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تہا ہے۔ (ننهار باس نتهار ب سلک کے صبح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تہا ہے آباد احداد ایساکیتے ملے آر ہے تھے۔ لیکن میں اپنے اس دعو نے پرخودگواہ ہوں (اور سستم کی محکم شہادت چاہو' پیش کرسکتا ہوں ، سوچ کے کس کی شہادت زیادہ قابل اعتماد ہو گئی ہے؟)۔

(تم بیعقب در کھتے ہوکہ چنخص ان بول کی شان ہیں ذراسی بھی گتافی کرنے بیاستہاہ دیربادکر نہتے ہیں۔ بہتا نے کے لئے کہ تہارا بیعقب دہ کس قدر غلط ہے اور تہارے بیع وکس فدر بیل ہیں، میں 'تہارے بیبال سے چلے جانے کے بعد انہیں تھکا نے لگا دُن گا۔ فداگواہ ہے میں ایسافٹر کروں گا۔ زیجرتم دیجہ لبنا کہ بیبت کس قوت کے مالک ہیں! تمہار سے بہاں سے چلے جانے کے بعد اس کے کہ گرمیں نے تمہاری موجودگی میں ان بر با تھا مھایا تو تم ان کی حفاظت کے لئے اکھ کھٹر سے ہوئے کہ اور کھرلوگوں کو یہ کہ کرفر سے میں مبنا لاکر دوگے کہ پیشخص تمہار سے معبود وں کا کھر کھی نہیں بگاڑ تا تہاری عدم موجودگی میں معالم میرے اوران تبول کے ما بین ہوگا اور یہ بات دا صنح ہوجا تیگ کے ابن میں خودا بی حفاظت کی تون بھی نہیں ،

بضائج ابراميم في تنهاني ميس ان بتول كوتور كر كريس محرف كرديا صرف ايك بت كو

جُنْ ذَالِالْاَكْمِيْرُ الْهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُونَ ﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَنَ ابِأَلِهُ تِنَا آلَهُ لَمِنَ الظّلِمِينَ ﴿ وَلَا الْمُوالِمِينَ النَّاسِ لَعَلَهُمْ لِعَلَمُ الْمُؤْلِمِينَ ﴾ قَالُوا فَا تُوابِهِ عَلَى اَعْلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَهُمُ لُونَ ﴿ قَالُوا فَا تُوابِهِ عَلَى اَعْلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتُهُمُ وَنَ ﴿ قَالُوا فَا تُوابِهِ عَلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ مَنَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

#### يَنْظِقُونَ 🏵

جوان میں سے بڑا تھا، چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ربعنی ان سے کہا جاسے کہ بہمارا سے برائعت کو بہم ارا بڑا معبود موجود ہے اس سے پوچھوکہ یہ کیا ہوا ہے اوراس کی موجود گی میں کیسے ہوا ہے ؟ اگرانس بت کو بھی توڑدیا جاتا تو اس دہوت کی گنیائش نہ رہتی )۔

(چنانچیجب لوگ عبد میں آئے تواپنے عبودوں کا بیشترد بیکھ کر کہنے لگئے کہ ہمارے عبودوں کے ساتھ یہ کچیکس نے کیا ہے؟ جس کسی نے کہی کیا ہے؛ دہ بڑا ہی ظالم اور سرکش ہے۔

رمعبد كيجاريون كوس كاعلم تقاليكن انهول في داف نبات كوچيها يا كبونكاگروه ببتالية كابراميم فيان سے به كچه بيبله بى كهد ديا تھا، توحوم ان كے بيچيه پرجات كرب تتبين اس كاعلم بود كا تقاتو تم فيان كى حفاظت كى طرف عفلت كيول برتى ؟ اس كئے ده خاموش كيم ليكن عامين سيعض في كہاكہ بم في ايك فوجوان كو جيدا براميم كه كريكار تي بين ان كي تعلق طرح طرح كى ياتين كه تصرف ہے در شايد به بى كى حركت بو) -

رچنانچ بچاریوں نے معتبر بننے کے لئے ) کہاکدا براہیم کو یمہاں بھم کے سلمنے لاؤ آکہ یہ لوگ اس کی شبہادت دیں رکہ بہی وہ نوجوان ہے جوان کے معبود دل کے متعلق اس کی باتیں کیا گرائیا ہے۔

رچنانچ ابراہیم کو بلایا گیا۔ لوگوں نے شہادت دی کہ یہ ہے وہ نوجوان کے بتول کے خلا ایک کرتا ہے۔

بیم کہاکر تاہیے بچاریوں نے مزم بننے کے بجائے علامت کی پورٹ ن اختیار کرلی ورندان کے خلا یالزام کچے کم سنگین نہیں متعاکد اُنہوں نے بتول کی حفاظمت سے لا پروا بھی برتی ہے ، انہول ابریم سے کہوا تم اس سے کہاکہ تنہار سے جو کرت کی ہے۔ کہوا تم اس الزم کے جواب میں کہاکہ تنہا جا ہے۔ کہوا تم اس

ابرا ہیم نے حس مقصد کے لئے۔ سب کھ کیا تھا اب آس کے حصول کا موقع آگیا تھا۔ وہ آگریہ کہدیتا کرتم ہی قدر مجھ لیے من کرر کھ کیوں پوچھ دہے ہو! کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہدویا تعا کمیں تنہارے تیوں کاعلام جم کرنے والا ہوں تو وہ ایک دم ا دو هم مچاکروام کے جذبات کو متعل کرتے

اوران کےسلسنے حقیقت واشگاف ہوکرنہ آسکتی-ابراہیم نے ہاکاس بات کو نوبعدیں دیکھاجاسکتا بٹے۔ تم ذرااس برغورکر دکرتمہا اعقیدہ یہ ہے کہ تہمارے بہعبو دہٹری تو نوں کے الک ہیں۔ بہانے بیزرو کی تا مرا دیں برلاتے ہیں اور خالفین کو تباہ دہر با دکر ویتے ہیں۔ان بیں سبے بٹرے دبو تا کی نوتیں بہتار نزدیک فیرمجہ دوہیں۔ یہ سب کچھائس کے سامنے ہوا ہے۔ حس خص نے بیر کرن کی ہے اس بڑسے بت نے اپنی قوت کو کا میں لاکر اُسے ہیں سے رو کا کیوں نہ اور اُسے تباہ دبر ہا دکیوں نہر دبا ؟

ابراہیم کے اس سوال برجارہ لطرف سناٹا چھاگیا۔ اس کے بعد آس نے بجاریوں سے کہاکم ا لوگوں سے کہاکرتے ہوکہ بہت غیب کاعلم رکھتے ہیں۔ یہ برایک بات کوجانتے ہیں۔ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات پو چھنے آتا ہے تو تم کہتے ہوکہ ہم اسکا جواب ان دیو تا دُں سے پوچھ کرمیت ایس کے جیا بجسہ بعد تم آس سے کہتے ہوکہ ہم نے دیو تاوی سے پوچھاتھا۔ انہوں نے میہ جواب دیا ہے۔

اگرنم اپنے ال دعوائے میں سیتے ہوگہ بیت تم سے اٹیں کیا کرنے ہیں تو تم مجے سے کیوں لوچیتے ہوگہ ہے کہا کے اس نے کی ہے۔ خودان نبول سے کیول نہیں بوچیتے کہ نمہا سے ساتھ یہ کچھ کس نے کیا ہے ؟ ( وہ عظم میں)

(ابراہیم کے ان سوالات بہاریوں کی بورٹ ن عجیب کر دی! دہ جمعے الگ ہٹ آئیس یا مشورہ کرنے گئے اورا کی دوسرے سے کہنے لگے کہ بیج توہیہ ، کرزیا دئی ہم سے ہی ہوگئی ہے۔
دہ حقیقت کے قائل تو ہوگئے لیکن پشوا بہت کی مسندیں کھلے بندوں اس کے عمراف کی جاز کی جاز کی دہتے ہوئی ہیں بہتی ہے کہ بندیں کھلے بندوں اس کے عمراف کی جاز کی دہتے ہوئی ہیں ، وہ سنکر دنظر کی ان بلندیوں پر بہنچنے کے بعد بھر جہالت دنوہ م پر سنی کی انہی بیتیوں میں آگر ہے۔ وہ ابراہ میٹم سے سے کہنے گئے کہ تم نے حض مناظرہ میں بازی جیننے کے لئے ہم سے یہ سوال کیا ہے ، ورنہ تہیں خودمعلوم ہے کہ یہت باتیں نہیں کیا کرتے۔

له اس کا پیمفهم مجی ہوسکتا ہے کہ ان پچاریوں نے کہا ہو کہ یہ توجم جانتے ہیں کہ ہے کام تمباری جماعت کا ہے۔ لیکن ہم جم م معبن کرنے کے لئے معلیم یر کر اچلہ ہے ہیں کہ اسے فود تم نے کیا ہے 'یا تمہاری جماعت کے کسی اورآ دی نے اس کے جوابس ابراہیم نے کہا کسسی اور نے نہیں طکواُن کے سب سے بڑے قائد نے جو تمہارے سلسنے کھڑا ہے ' فود یہ کچھ کیا ہے لیکن جارے نزدیک جواب کا وہ انداز جے مئن میں اسلط الا کیا ہے کمس رہ دابرا ہی سے زیا وہ قریب ہے حب کا ذکر ( ایک ) میں آیا ہے۔

ال برابرا میم نے کہاکس قدر مقام اسف کے کتم نے "اللہ کو چیوٹرکر" جانتے ہو جیتے ان چیز دلکو اینامعب و د نبار کھا ہے جو نہ نہیں کھے نفٹ بہنچا نے کی قدرت رکھتی ہیں نہ نقصان بینچانے کی۔

بین بود بارت میب برمه بین پیدی بین پیشک کا مدرت و من بین ماست کام نهمیس کینے ؟ تقف ہے تم پرا درتمهارے ان معبود وں پر اکسائم درائیمی عقل و کرسے کام نہیں لیتے ؟ ماریک کر اس المہم کی اور انکو کراہ اور میں کیسواکہ این بعد میں ان کی انگر و کیاہ اور

اُن کے پاس ابراہیم کے ان دلائل کا جواب ہیں کے حواکیا تضایع ہر دھاندلی بازگر وہ کا جواب ہوتا ہے انہوں نے عوام کوشٹ تعل کیا اور کہاکہ اگر تم میں کچھ جمنت ہے تواعظو اور ہی شخص کو حبس نے تہارے مبود وں کے ساتھ میر کت کی ہے زندہ جسلا دو اور کسس طرح اپنے دیوتاوی کا بول بالا کردہ

وہ ابراہیم کے خلاف مداورا نتقام کی آگ کو بوں بھڑ کارہے سے ادرہم ایسااننظام کرز تھکہ ہی آگ کے شعلے سرویڑ جا بیں اور دہ ابراہیم کو کوئی کز ندہ بہنچاسکیں۔

چنانچہ انہوں نے اسل اس ابراہیم کے خلاف ہو تدبیر سوچی تھی۔ ہم نے اسے بیکارُوا ا ادر یوں دہ سب اپنے مضوبے میں ناکام رہ گئے ( جمع نہ جمع )۔

اورابرا بهیم ادر داسس کے ساتھی ) لوط کو ان لوگوں کی سازشوں اور نستند انگیز بول سے معنوظ رکھ کرامن وسلامتی سے اس سرزمین کی طرف بھیج دیا جسے ہم نے اقوم کا لم کے لئے براہی بابر بنایا تھا، روس اس میں طرح 'خدا کے رسول ہجرت کرکے اپنے دہمنوں کی شعلیا ما بیوں سے معنوظ ریا کرتے ہیں ) .
سے معنوظ ریا کرتے ہیں ) .

ابراجيم في شام كيسبروشاداب ميدانون بن ايك نى زندگی شردع كى وه دبان ايك شردع كى وه دبان ايك شردع كى وه دبان ايك شري كامياب جوا ادر مم في است سخق جيسابيا اورليفوت جببا يوتاعطاكيا - اورلن سكوعده صلاحيتون كامالك بنابا -

اور ہم نے انہیں لوگوں کی ا مامن (لیڈرشب) عطاکی وہ ہارے توانین کے مطابق

وكَانُوْالْنَاعْدِ لِهِ أَنِي هُوَكُوُطَّا التَّيْنَاهُ حُكُمَّا وَعِلْمَا وَتَحَدِّيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الْتَيْكَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيْتِ ﴿ الْهُ وَكَانُوْا فَوْمَ سَوْءٍ فِيهِ قِينَ هُو ٱدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الضّالِحِيْنَ هُو وَكُوْحًا إِذْ نَادِي ﴿ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَهَ بِنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ فَى وَصَرَّنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الّذِينَ كُلَّيْرًا بِالْتِنَا ۚ إِنَّهُ مُوكًا نُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاعْمَ قَنَاهُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞ وَ دَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكَّمُنِ فِي الْحَرْثِ الْذَيْفَقَتْ

اُن کی راہ نمائی زندگی کے میچ راستے کی طرف کرتے سنے ہم نے ان کی طرف وجی کے ذریعے السیاحکاً ا بھیجے سمتے جن کی روسے وہ آقامت صلاق اور اپتا سے زکوہ کا انتظام کر پتے اور نوم انسان کی مجلائی کے کامول میں بڑھ چڑھ کرچھ سے لیتے تھے۔ وہ سب ہارسے احکام و توانین کی اطاعت کرنے تھے۔

(ابراہیم کے ساتھ اوٹوا نے بھی ہجرت کی بھی۔ اُس وقت ہیں کا شارعام ہو منین کی صف ہیں تھا۔

ایکن بعد ہیں ، ہم نے اسے بوت کا علم اور اس کے مطابق اوگوں کے معاملات میں فیصلے کرنے گاہ عطاکیا۔ اس کی بستی کے لوگ بڑے ناشا آئے ندکام کیا کرتے تھے۔ وہ صبح راستے کو حجو الرکر بڑی عطاکیا۔ اس کی بستی کو گھو اُلٹ بڑے ناشا آئے ندکام کیا کرتے تھے۔ وہ صبح راستے کو حجو الرکر وہری خواب را ہوں پر جی ہے۔ ہمنے اس بنی کو تباہ کردیا اور لوٹ طاکو وہاں سے محفوظ نکال کردؤ سری حگے۔ سے گئے۔ اس کے تعلیم اس میں معلوظ نکال کردؤ سری حگے۔ اس کی تعلیم کی سے گئے۔

ممنے اسماین رجمتوں سے نوازا وہ مجی صالحین کے زمرہ میں سے نھا۔

ادراسی طرح نوش کامعاملہ ہی ہے جوان انبیار سے پہلے ہوگزرا تھا۔ (اس نے اپنی قوم کوسل حق کی نبلغ کی بیکن ان لوگوں کی سنسرشی بڑھتی چل گئی۔ چنا پنچ جب اُن کی طرف مخالفت انتہا تک پہنچ گئی تو) نوش نے جمیں پیکا راا ورہم نے اس کی پکا رکا جواب دیا 'اورامسے اور اُس کے رفعت امکواس کرے غطیم سے نجات دلائی .

اوران دوگوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی جو ہمارے توانین کی تحذیب کیا کرتے تھے ۔ وہ میں میں میں میں اس کے میں می برے لوگ تھے ۔ سوہم نے ان سب کوسیلاب میں غرق کر دیا ۔

اوراسی طرح داوّد اورسیامات دکابھی معاملہ ہے ان کی کیفیت بیمتی کہ وہ بنی ہسرائیل کے
لئے سلطنت کو سنحکم اور مرفد الحال بنانے کی تدبیریں کرنے سنے لیکن اُن کی نوم آسے یوں نباہ اور برباد
کرنے کی من کرسی گئی رہتی منی حسس طرح کھلار پورٹیر واجے کے علم کے بغیر فو واپنے مالک کے کھیت کو
پرکر تب اہر اے دہ قوم نظم وضبط میں ارجنا ہجا ہتی ہی نہتی -اور بم دیچرہ سے کے کہ داوّد وسلیمات اسکے
لئے کیا کیا گذا بیرافت یا کرتے ہیں ہے

ادر ہم نے اسے زرہ سازی کاعلم بھی دیا' تاکہ تم' اسے بن کر' لڑائی میں' دشن کے ہتے یاژن سے محفوظ روسکو۔

سیکن نم آل بر معی آل کے سیاس گزار نہیں ہوتے تھے (اورسلطنت کو کمزور کرنے کے لئے رہیں ہوتے تھے) ۔ رہیشہ وَ وانیال کرنے رہتے تھے) ۔

اور بم نے سیمان کے لئے (سمندر کی تندا ور تیز بوا و س کو نن با دبانی کی روسے ہی طرح) سخر
کر ویا تقالہ وہ اس کے پروگرام کے مطابق اس کی شتیوں کو ہی سرزمین کی طرف ہے جاتی تقیبی جس بی
بم نے زندگی کی فوش حالیوں کا بہت ساسا بان رکھ چھوڑا تھا ---اور ہم ہریات کالم رکھتے ہیں۔
اور ہم نے بٹرے بڑے سرکش قبال کے لوگوں کو ہی کا کا بع نسبر بان بنا دیا تھا۔ وہ ہی کے
لئے سمندروں میں فوطرز نی کہتے وا وراس میں سے موتی وغیرو لکا لئے تھے۔ اس کے علاوہ اور ہم بہت کا کرتے تھے۔ اور ہم ان کی تکہبانی کرتے تھے رکہ وہ سرش نہونے پائیں)۔ (سے اور ہم ان کی تکہبانی کرتے تھے رکہ وہ سرش نہونے پائیں)۔ (سات نے ہے۔

اوراسی طرح ایوب رکامعالم بھی یا دکرد) جب اس نے اپنے نشو ونما دینے والے کو پیکاراتھا اور کہا تھاکہ خدایا! میں سخت تکلیف میں پڑگیا ہوں۔ اور (حس سے نجات حاصل کرنے کے لئے كَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشُفْنَامَا عِهِ مِنْ صَيِّةُ الْتَبْنَهُ الْفَلَهُ وَمِثْلَهُ وَمَّ مَهُ وَمَّ مَرَحَةً فِنَ عِنْدِينَا وَذَكُمْ مَنَ الْفَيدِينَانَ وَالْمُعْلِيدِينَ وَوَالْمُعْلِيدِينَ الْفَيدِينَ الْفَيدِينَ الْمُعْمَ وَالْمُعْلِيدِينَ الْفَيدِينَ الْفَيدُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تیری رحمن کی صرورت ہے) بہ طاہرہے کہتھ سے ٹرھ کرسامان ربوبیت ورحمت عطاکرنے والااورکوئی نہیں دہشے)۔

چنانجہ ہم نے اس کی پیکر مسن لی اور اس کی کیلیف نع کردی اس کے بجیرے ہوئے ساتھی اسے س گئے۔ بلکان جیسے ادرلوگ بھی۔ یہ کچھ ہاری طرب مرحمت ہوا۔ اس واقعہ مبر بھی ان لوگوں کے لئے سامان کو عفل ہے جو ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہیں۔

داوراسی طرح کے انبیار) املیال اور آی الکفال کے بیمی بنی کی دعوت میں جم کر کھوسے رہے کھی جے کہا تھے۔ پیمی بنی کی دعوت میں جم کر کھوسے رہے تھے۔

مم نے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا۔ بیسب صالحین کے زمر سے بیب شامل تھے۔

اوراسی طرح ذوالنون کامعالم بھی ہے۔ وہ اپنی توم کے لوگوں سے تنگ آکر فضدیں وہاں سے

چلاگہ پارحالا کے اسے ابھی بجرت کا سم نہیں ہوا تھا لیکن اس نے یہ فیصلکسی کرشی کے اوا دے سے نہیں

کیا تھا ؟ اس نے خیال یہ کیا تھا کہ تو کہ بغیصلہ فوا کے سی بھی کے خلاف نہیں اس لئے خلاس پر موّا خدہ

نہیں کرے گا اور مجھ کسی سی تھی میں نہیں و الے گا بچرجب وہ (اپنے نلط پروگرام کی وجہ) مشکلات

میں گھر گیا توہی نے ہمیں پکارا اور کہا کہ بارالها! تیریت سواا وکسی کو اس کا قت داروا خسیار نہیں لاکہ

وہ مجھے ان شکلات سے نجان ولا سے) میں نے جاس نیصلے میں عجلت کی اور تیرسے حکم کا انتظار نکیا تو

یمیری زیادتی مفی حقیقت یہ ہے کہ تیافیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے جو بہت کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔

یمیری زیادتی مفی حقیقت یہ ہے کہ تیافیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے جو بہت کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔

( جس نہ کہتے)۔

سویم نے اس کی پکار کوسٹ لیاا دراسے تم سے نجات دی- آی طرح ہم اُن لوگوں کوغم وحزات نجات دیتے ہیں ہو ہا دیے تو انبین کی صداقت ومحکیبت پرتقین رکھتے ہیں آ

اوراسى طرح زكريكا بعى معالميا وكرو-جب أسف بخرب كوبكارا وركهاكدا سيرح

<u> رائي</u>

عَاسُعَجُبُنَالَهُ وَوَهُبُنَالَهُ يَحْيَى وَآصَلَحَنَالَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهُمًا وَكَانُوا لَنَا لَمْ يَعِينَ ﴿ وَالَّذِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَعْنَا فِيمًا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلِ لَهُمُ الْهُوَ الْهُمَا الْهُ اللّهُ اللّ

## اِلَيْنَالْجِعُونَ ﴿

یت آنا انبیار نوسان کی بھلائی کے کامون میں نہایت نیزی سے آگے بڑھتے تھے اور ندگی کے ہرائے سے ایک بڑھتے تھے اور ندگی کے ہرگوشے میں نہایا ہے روگا ہے ہوگا ہے ہ

اوران کےساتھ بی آل عفت بآب خاتون کا معاملہ بھی یاد کر وجسے ہم نے رئیبودیوں کی فوش شریعیت کے علی الرغم) عینے جیسا بیٹا عطاکیا - اور بس طرح ہرانسانی سے میں خدائی توانائی کاشم ڈال کرائے صاحب اختیار وارا دہ انسان بنا دیا جا اسے بھی ایسا ہی بنایا - رہم ہ : اللہ : اللہ بہ وہ دونول اقوا کی عالم کے لئے اس بات کی نشانی تھے کا حکا بھا وندی ادرانسانوں کی خودساخت شریعیت فیصلوں میں کتنافر ت ہوتا ہے۔ دیمبودیوں کی خودساخت شریعیت نے آئیس سے معافدان سے مردد دو ملعون قرار دیا اور حندا کی شریعیت نے انہیں تقریب مقرف مقبول تقبرایی ۔

(ان کی تسلیم میمی ایک میم انبیار کا گروه شرع سے آخرتک ایک جماعت کفی - (ان کی تعسیم میمی ایک بیم میمی ایک بی می اور نقط بیسے کہ دیا تھا کہ تمہاری تعلیم کا مرکز ی نقط بیسے کہ میں تبہارانشو و نماوینے والا ہوں۔ سوئم صرف بیری اطاعت التنبیار کرو۔ اسس میں کسی اور کو شرک ذکر و رہے ہے۔

(ظاہر بے کجب بیسب انبیاء ایک بی جماعت کے افراد تفے اوران کی تعلیم مجی ایک ہی تی

92

42

فَكُنُ يَعْمَلُ مِنَ الضِّيلُتِ وَهُومُ وَمِن فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْمِهُ وَإِنَّالَةُ كُوتَبُونَ ﴿ وَهُمُ عَلُ مَنْ يَهُ الْمُعَلِيمُ وَإِنَّالَةُ كُوتَبُونَ ﴿ وَهُمُ عَلَى الْمُعَلِيمُ وَالْمَا اللّهُ مُوكُونَ ﴿ وَهُمَ الْمُحْرَاثُ وَمَا الْمُحْرَاثُ وَمَا الْمُحْرَاثُ وَمَا الْمُحْرَاثُ وَمَا اللّهُ وَمُوكُونَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ مُوا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ا

توان کے شبعین کو بھی امّعت احدہ بن کررہناچاہتے تھا لیکن) انہوں نے باہمی اختلافات آس و درت کوپارہ پارہ کردیا - حالانکران سب کو بالآخر ہا سے ہی قانون کی طرف آنا ہے۔ (اس کے سواا نسّان کسیلتے فلاح وسعادت کی کو تی اور راہ نہیں )۔

(اورده بنیادی قانون به بی که جوکوئی بھی ضابط خداد ندی کی صداقت بایمان کے اوراس کے متعین کرده صلاحہ سیخش بردگرام بڑل بیرا بروحب سے آس کی ذات کی نشو و نما بھی ہوجائے اورانی معاشرہ کے بڑے بوئے کام بھی سنوجائیں تو آس کی کوشٹ میں ناکام نہیں رئیں گی۔ (وہ بھر لوزت انج کی حال ہوں گی)۔ اس لئے کہ الما قانون مکا فات ہرایک کی میں وعمل کو محفوظ رکھتا ہے۔

ی مان ہوں گی ہیں۔ اس سے تعبادہ او بوب کا مات ہوئیہ کی حاوج و تو او تصاب ہوگار نہ گی اس کے بیس میں تو مول کی صلاحیتیں نشود نمایا نے سے رک جاتی ہیں وہ تباہ ہو کرزنہ گی کی شادا ہوں سے محروم رہ جاتی ہیں اور مجرز لوٹ کر امر نے الحالی کی طن نہیں کہ سکتیں۔ (مکھے)۔

(ان لوگوں سے کہدو کہ جیسا کہ شرع میں کہاجا چکاہے) وہ انقلاب و کھوں تعمیری ستانج کا حال ہوگا تحریب آراہے۔ وہ لوگ جو ہمارے قانون کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اُس وقت اُن کی حالت یہ ہوگی کران کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ بے ساختہ پکا رائٹیں کے کا فسوس ہم ہر اِنہم ا آنے والے انقلاہ بے بے خبر ہے اور اپنی کمٹری میں آگے ہم صفے جلے گئے۔

اسے والے الفلاب ہے بررہے اور پی مرفی کی اسے بہتے ہے۔ اس وقت اُن سے کہا جائے گاکہ تم اور تمہارے وہ ارباب اقتدار جن کی تم تو اہنے آوند کو چپوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے سب کے سب ستا ہ کر دینے والے آئٹیں عذائے ایند من ہو راسکے

<u>شعلکہیں باہر سے نہیں آتے خور تنہا سے اپنے اعمال ہی شعلے بن جانے ہیں، یتم ہؤد ہی اس آگ کو جلاتے</u> ہوا درخو دہی اس میں جل کر راکھ ہوجاتے ہو۔

اگریہ ننہارے معبود دارباب اقتدار کسی توہے مالک ہوتے توہ ن نباہی کے عذاب میں کیوں مندلا ہوتے اب دکھیو کیس طرح آس میں ماخوذ سہتے ہیں ا

ان کے بڑکس جولوگ اپنے اللہ کی بردات میں کان پٹری آوادسنائی نہیں نے گی۔
ان کے بڑکس جولوگ اپنے اعمال کی بردات حسن کارا ندا نداز زیست کے ستحق قرار با چکے ہوں گئے وہ کسی مذاہبے دور کھے جائیں گے۔

ہوں نے دہ اسل عداب دور سے ہوں ہے۔ اتنے دور کہ وہ اس کی آب ہے کہی نہیں سن یا ئیں گئے۔ (اللہ) ان کی تام دلی آرز دیئی پوری ہوں گئی اور دہ آس کیفیت میں سرشار ہیں گئے۔

پرس برس کی کہ آس انقلاب کی ث بیرتین ہولنا گی سبی انہیں ہراساں نہیں کرسکے گی-کائنات کی تا ا تعبری قونیں ان کی دسین کار ہول گی- اور ان سے کہا جلئے گاکہ یہ ہے وہ و درسیں کاتم سے وعدہ کماجہ انامتاکہ وہ آکر سبے گا۔ ( ﷺ)-

آن دورس ان برے برے لوگوں کو ہو آج آن طرح بلند بول پر تمکن بیل اول بیب کر رکھ دیا جائے گا حس طرح بہی کھاتے کو (حساب کتاب ہو چیخے کے بعد) پیپیٹ کرا کیے طرف رکھ دیا جاتا ہے رکہ اب ہس کی ضرورت بائی نہیں رہی۔ ہی دقت اخلاقی اقدارا دران ان کی محاشی زندگی کے۔ ہی مرکز کے تابع ہوجا میں گئے۔ (جہ )۔ اور سس طرح 'مساواتِ آدم کی بھروہی کیفیت ہوجا گئی، بی خند ایس ان کے دورا ول میں می معاشرہ بھراسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس بی انوجائیا جی خند اور رزق کی عام مساوات میں میں۔ (جہ )۔ یہ ہمارا وحدہ دے مطابعہ دورا ہو کر رہنا ہے۔ جے جے پورا ہوکر رہنا ہے۔

مے بینے چور ہو فرریبا ہے۔ اگران آبات کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے سمجا جا تے تو مجران میں طبیعی کا تنات کے زیروز برموط نے کی طرف ریفنید میں پر پیلیج وَلَقَلُ لِكَتَبُنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْنِ الذِي كُواَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الضَّيْطُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰذَا الْبُلَغَا لِقَوْمِ غيرِ بِيْنَ ۞وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَارِحَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ إِثْمَا يُوْخَى إِلَىّا أَنْمَا الْهُكُمْ إِلكُ وَاحِدٌ \* فَهُلْ آنْتُهُ مُسْلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلَوْا فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلْ سَوّا وْ وَإِنْ آدْرِيْ آقَى يُبُّ آمْ بَعِيدٌ مَّا تُوَعَلُ وَنَ ۞

ہم نے اس حقیقت کو ہرکتاب دی بس سعلقہ امورکوسل منے لانے کے بعد بطورایک ساسخانوں کے لئے دیا نظام مملکت و حکومت ادروسائل بیدا داروغیرہ) کے حقیقی دارت دی لوگ ہوں گے من میں ان امورکی صلاحیت ہوگی اور تو بھار ہے توانین کے تابعے زندگی بسرکریں گے۔

یہ اساسی قانون حیات ہراس قوم کے لئے ایک دورس حقیقت لینے اندر رکھتا ہے جوہما سے قوانین کے ابعاز ندگی اب رکرتی ہے ۔۔۔ بعنی بیت اون کہ ورانت ارض کے لئے صلاحیت اور قوانین خداوندی کی اطاعت شرط ہے۔ ان کے بعنی میکن مطور پر علبہ تو مال ہوسکتا ہے وراثت نہیں اس سکتی خداوندی کی اطاعت شرط ہے۔ ان کے بعنی میکن کا میکا میکور پر علبہ تو مال ہوسکتا ہے وراثت نہیں اس سکتی ۔

(وہ ضابط نوانبن سب کے مطابق زندگی نبرگرنے سے دراثرت ارض حال ہوتی ہے ا اب کے رسول! دنیاکو تمہاری وساطنت سے دیاجارہا ہے۔ تم اقوم عالم سے کہدوکدان کی ضیح نشو ونما ' جس سے انسانی صلاحتیں بسیدار ہوتی اور بروان چڑھتی ہیں اسی ضابطہ کی اطاعت ہو گئی ہے۔ جو توم اس ختیقت سے ایکارکر سے گی اس مرحمت ایر دی سے حرم رہ جائے گی۔ ( او )۔ یوں تمہاری تام اقوام عالم کے لئے حقیقی رحمت کا وجب بن جائے گی۔

ان سے کہدوکرمیری تعلیم کالب نیاب ہو مجھے نربعہ وحی ملی ہے یہ ہے کہ اقتدار واختیار
کی مالک صرف خدا کی ذاہد ہے۔ اس کے سواکوئی اس فابل نہیں کہ اس کی اطاعت ومحسکومیت ایار
کی جائے۔

ان سے پوتھوک کہ اتم اس ضابط تو البین کے سامنے سے ہم کرتے ہو را بہیں! ۔

اگریہ اس سے ردگردانی کریں توان سے کہدد وکر میں نے تہیں وضیع ادر غلط روش بن ذگی کے نتائج وعواقب سے ، یکسال طور پرآگا مکر دیاہے ۔۔۔۔۔۔ مانتا نیا نم ہارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ نیانو کے تو تب اہ ہوجاؤ کے ۔۔۔۔ میں یہ تو نہیں کہ سکتا کہ وہ تباہ کئ انقلاب کی گھری کے جس کے متعلق تم سے کہا جسار ہا ہے جلد آجائے گانا بیر دلیکن وہ آئے گی ضرور)۔

( بقیدفٹ نوشصفریس) اشارہ ہوگا ' جس کے بعد تخلیق کے لیک نے دورکا آغاز ہوگا۔ اس صورت ہیں یہ آبیت ایک عظیم خیت کوسلے شاتی ہے کہ اس کے بعد تخلیق بکائنات کا زسرنو آغاز ہوگاجس المرح پہلے ہوا تھا۔

# إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنْ آدُرِي لَعَلَمُ فِتُنَاةً لَكُوْ وَمَتَأَعَ إِلْ حِينٍ ﴿

## قْلَ رَبِ احْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرِّحْمِنُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَاتَصِفُونَ فَ

- راگرنم نانقانه روش اختیار کرلو کدل بین کچه اور رکھوا ورظا ہر کچهاور کرد ستوں سے کوئی کھیے اور کرد ستوں سے کھی وہ تباہی رک نہیں گئی۔ اس لئے )کہ خدا کانت انون مکافات تمہاری پوشیدہ اورظا ہز ہر بان سے وافقت ہے۔
- (اوراگراس کے آنے میں ہور کچھ دیر بینے تو) مجھاس کا بھی منہیں کہ بہ تاخیر تمہارے لیئے مزید مصیبت کاموجب بن جائے گئی یا سے صرف آنا ہی مقصود ہے کہتم کچھ دقت کیلئے اور متاب کرندگی سے منا لدہ اکٹھالو۔



### بِنْ إِللهِ الرَّحْبُ مِنْ الرَّحِبُ بِي

نَا يُهَا النَّاسُ اتَقُوْ ارَبَّكُوْ آنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ مَنْ عَظِيلِ عَظِيلِ عَلَى النَّاسُ النَّقُو ارَبَّكُوْ آنَ النَّاسَ عَلَى النَّاسَ النَّاسَ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُولُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

ا المنوع انسان؛ لینے نشو و نمادینے والے کے توانین کی گبداشت کرو- (اوراپنے معاشرہ کوسیم خطوط پر تشکل کر نو اگر نم از خود ایسا نہ کردگے تو) یہ ایک ایسے شدیدانقلاب کی روسے واقع ہگا ہو ہے گا ، جو پرشے کواس کی حبیگہ سے بلا وسے گا ،

حس دن یہ انقلاب رونما ہوگا اسس کی ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگاکہ اکسی کوسسی کا ہول نہیں رہے گا حتی کہ) دو دھ پلانے دالی ما بئن کسپنے دو دھ چیتے بچوں کے کو کھول جائب کی اور کیا انہیں قطعا افسوس نہیں ہوگا ۔ حساملہ عور نوں کے حمل ساقط ہوجب بئی گے۔ لوگ یوں دکھائی دیں گے جیسے نشے میں مدہوی ہوں عالا تکہ در حقیقت کوئی نشے میں نہیں ہوگا ۔ یہ کچھ خدا کے مذاب کی شتہ میں نہیں ہوگا ۔

رخدا کے یہ نوائین بالکل صاف سید صاور وَاضع ہیں بیکن ایسے لوگ بھی ہیں ہو بلا کم وبھیرت اس باب میں لونہی حجر شدے کا لیتے رہتے ہیں۔ یہ آل لئے کہ یہ لوگ مض اپنے مکرش جذباتے یہ جے چلتے رہتے ہیں اور نہیں سمجھنے کہ ان کی یہ رُوش انہیں کس طرح زندگی کی سعاد تو ل سے محروم

کردیتی ہے۔

بہرطال یہ ہمارا قانون ہے کوشخص بھی (دی خلادندی کے بجائے) اپنے کش عذبات یا مفادیر رفعت اسکا اتباع کرسے گا'وہ غلط راسنے برجایٹر سے گا جوائے نیا ہیوں کے جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ لوگ ہی شم کی روت اس لئے اخذیار کرنے ہیں کہ یہ سمجھے ہیں کہ زندگی بس آی دنیا کی ہے۔ مون سے انسان کا فائد ہوجا کہ ہے۔ اس لئے کا مبابی ہی کانام ہے کے بس طریق سے بھی ہوسکے اس نیا کے دفاد زیادہ سے زیادہ عال کر لئے جائیں۔

ان سے کہوکا آرتم مرنے کے بعد کی زنگ کے بارے میں اس لئے شک و شبہات میں ہوکا ایسا ہوتا تہیں (نظر بظاہر) حال دکھائی دیتا ہے 'و ذراس حقیقت پر مورکر وکر ہم نے تہاری پیدائش کی ابتدا ہے جوان اقدہ سے کی (اُس میں 'یانی کے امتراج سے زندگی کے اولیں حب راُوم کی نمود ہوئی کی بھریے کاروان حیات مختلف منازل طرکز تا اُس منزل میں آپہنچا جہال) افرائش نسل بنرلیج تولید تی کاروان حیات مختلف ہو تراریا ہے۔ بھروہ ایک ہونک کی سی صورت اخت یارکرلیتا ہے۔ بھر تھاک اور فیر تشکل گوشت کے ایک می کے اور سے اس لئے گزرا ہے۔ اور فیر تشکل گوشت کے ایک می کے اور سے اس لئے گزرا ہے۔ کا اور فیر تشکل گوشت کے ایک می کے افران سے اس لئے گزرا ہے۔ کا اور میں جو ایک ہور کے اور میں جو کے افران سے اس لئے گزرا ہو ایک ہور کی اور میں ہور ہو ہور کے اور میں ہور کی میں ہور کی ہور ہور ہور کی میں ہور کی ہور ہور کی جو ایک کے مالم میں ہی انتقال کرجا تے ہیں اور میش ہور کی جو سے کا انسان تھے ہو جو کا اس کے مور میں کیفیت یہ ہوجاتی ہے کی انسان تھے ہو جو کا میں جو کا میں ہی کا نسان تھے ہو جو کا کے مالم میں جی تا اور میش کی خوالے کے مالم میں ہی انتقال کرجا تے ہیں اور میں کہیں جو کی سے کا نسان تھے ہو جو کا کہا ہور میں کی نسل اور کی کا نسان تھے ہو جو کا کہا ہور کی کئی حالت کی حوالے کے جو میں گوئیت یہ ہوجاتی ہے کا انسان تھے ہو جو کا کہا ہور کی کئی حالے کہا گوئی کی حوالے کے جو کی کھوئی حوالے کے جو کی کھوئی حوالے کے جو کی کھوئی کی کھوئی کی سے کہ کوئی کی کا نسان تھے ہو جو کا لئی کھوئی حوالے کے جو کی کھوئی حوالے کے جو کی کھوئی حوالی کی حوالے کے حوالے کی کھوئی کھوئی کھوئی حوالی کے کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کہوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھو

ذلك بِأَنَّ اللَّهُ هُوالْحُقُّ وَاتَلَهُ يُحَى الْمَوْنَى وَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ وَقَدِيدٌ ﴿ وَاَنَ السَّاعَةُ البَيَّةُ لَارَيَّةً فِيْهَا نُوَاللَّهِ بِعَنْدِعِلُهِ وَ لَاهْلَى كُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ بِعَنْدِعِلُهِ وَ لَاهْلَى وَ لَاكُونَتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّ

كركيف كے بعد بھر ہے جبی كی طرف چلاجا آہے۔

(یه توخود تمها سے اپنے خکیفی مراص کی مثال ہے۔ اس کے بعدتم اپنے سے باہر کی دنیا کی ظر دکھوائی زمین کی حالت بیخور کروکہ دہ کس طسیرح خشک اور و سبران پڑی ہوئی ہے کہ اُس میں زندگی اُو منو کا نشان تک دکھائی تنہیں دتیا۔ بھر حب ہم اس بربارش برساتے ہیں 'تو دہ اچا تک اہما نے لگئی ہے اور اس کی روئید گی روز بروز انھرتی جلی جب ات ہے۔ اس طرح '(اس زمین مردہ سے) خوشا مناظر کی ایک و نبیا ظہرویں آجاتی ہے۔

اہتی توانبن کی وسے دنیا ہیں مردہ ا توام کوزندگی عطام ہوتی ہے ادراہنی کے مطابق انسان کو مرخے کے بعد زندگی مطابق انسان کو مرخے کے بعد زندگی ملتی ہے۔ لہذا وہ انعت اب جس کی روسے اس جماعت کو جسے تم اپن ظاہر بین گاہوں سے کمزوراور مردہ دیکھتے ہو حیات نوعطام وکی ضرورآ کریے گا۔ اس میں کسی شک شید کی تماتش نہیں۔ اس میں میں کسی شید کی گئے اس نہیں کہ خلام دول کو بھی زندگی عطاکر ہے گا۔

سین رجیه اکه بیبایمی نکھاجاچکاہیے۔ ۳۴) بعض لوگوں کی حالت بہ ہے کہ ناآن کے پاس علم دبھیرٹ کی کوئی روشنی ہے نہیں طرح کی جمعے راہ نمسانی - اور نہی کوئی ایسا ضابط کھیات جو انہیں ناریکیوں سے سے کال کرروٹ نی کی طرف سے جائے۔ لیکن ہیں ہے با وجود وہ نواین خلافد کے بارے بین حجا ہے۔ لیکن ہیں جگڑیے تکا لیتے رہتے ہیں ۔

ا بیے آدی سے بات کرونو وہ اسے توج سے سننے اور مقولیت جواب دینے کے بجائے ' مخوت و تحبر کے مالم میں عجیب ایزاز سے ) مذہ بھیر کرچل دیتا ہے واور (اتنا ہی نہیں کہ خود ہی علط السنے ' خُلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ بَدُكَ وَأَنَ اللّهَ لَيْسَ بِظُلَا مِ لِلْعَبِيْنِ فَوَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُ أَاللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَ اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَ اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَلَى عَرْدُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى ع عَمْ عَلَى عَل

چلتا ہے بلک دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا آ ہے ۔ ایسے خص کے لئے دنیا وی زندگی میں ذلت ورسوانی ہے اور قبیامت کے دن مجھلسا دینے والا عذاب - ربینی ہن کاحال بھی تاریک جا ہے اور ستقبل میں )۔

العيمة المارياجائے گاکہ) بيست تيرے اپنے اعمال کا نتجہ ہے۔ خلالينے بندُل برکھمی طلم اور زیادتی نہیں کیاکر تا (دہ لینے اعمال کا نتیجہ بھیگتے ہیں) ،

(ایک طبقہ توان لوگوں کا ہے ہوت اوں خداوندی سے ہی طرح ردگر دانی کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اُن کا ہے جن کی حالت ہے ہے کہ) وہ فانون خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں ہیکن ہی طرح گویاؤ کنارے پر کھڑ ہے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ ہیں ضانون کی اطاعت بیس فائدہ ہے تو اِس پر طبعت رہتے ہیں۔ نیکن اگراس سے آئی ہیں گئی سے کا فقصان ہونا ہونو وہ اِس سے بلا نامل مذہ جبر لیتے ہیں (سیم آن ایک دیک کا فقصان ہونا ہونو وہ اِس سے بلا نامل مذہ جبر لیتے ہیں (سیم آن اس کے نیک کا فقصان کی خاہمونو وہ اِس سے بلا نامل مذہ جبر لیتے ہیں (سیم آن اس کو نیک کے خواہمونو وہ اِس سے اور سے خواہمونو وہ اِس کے اور سیم کی خوارت نہیں کے لیے کسی دلیل فی برا کی خواہمونو کی سے کسی دلیل فی برا اس کی ضرورت نہیں )۔

میں خوارت نہیں )۔

ریہ ذہنیت اس کئے پیدا ہوتی ہے کا نہیں قوانین خدا دندی کی محکیت پریفتین نہیں ہوتا چنانچہ حب انہیں اِن قوانین کی اطاعت سے برغم خویش نقصان ہوتا دکھائی دیٹا ہوتو وہ )خداکو عمیق کر دوسسری تو توں کو پکارنے گئے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہی مقدرت ہی نہیں ہوتی کسی کو نفع یا نقصان بینجا سکیں سے کیا ہی سے بڑی گراہی کوئی اور بھی ہو کتی ہے؟

یہ اسی تونوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصاً ن اُن کے نفع سے زیادہ فریب ہوتا ہے ہو گئے گئے کے نفع سے زیادہ فریب ہوتا ہے ہو گئے برکے اس کے براسے اور کانے برکے براسے میں ان کے براسے بی اور کانے برکے برکارے اور کانے برکارے اور کانے برکارے اور کانے برکارے برکارے

انسّان خداکوچپوژگر حسِ توت کونهی پیکارسے گا' وہ یا تومنطام فیطرت میں سے کوئی تھے ہوگی' یا کوئی دوسسرلانستان-اسٹسیائے فیطرت کو خلانے انسّالوں کے لئے مسٹحرکر رکھا ہے اس لئے إِنَّ اللهَ يُنُ خِلُ الَّذِي سُنَ أَمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ جَنْتٍ بَعَنِّى مُن تَخْيَهَا الْأَهُمُ أِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُولِيْنُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُولِيْنُ اللهُ فَي اللهُ نَيَاوَ الْإِخْرَةِ فَلْيَمُ لُدُ بِسَبَبِ اِلْحَ السَّمَاءِ مَا يُولِيْنُ هَنْ كَانُ يَعْفُرُهُ أَنْ اللهُ مَا يَعْفِظُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ان میں سے کوئی بھی انسان سے برتر نہیں ہو کئی یا تی سے خودانسان تودہ سب انسان ہونے کے اعتبار سے کیساں ہیں۔ اس لئے ان میں سے بھی کوئی معبود نہیں ہوسکتا۔ بنابری بیجیزاں کے شروب انسانیت کی ندلیل ہے کہ وہ اپنے سے کمترشے یا اپنے جیے انسان کو اپنے سے بڑا سبھے۔ اس سے بڑا فقصان اور کیا ہوسکتا ہے؟ اگر کوئی انسان اسے کھ فائدہ بیغ ایمی دے گا توجوت اگرہ اپنے شرت و محد کو بیچ کردے سل کیا جائے اسے فائدہ سمجھنا ہی محاقت ہے دستران انسان کو ایمی تحاون کی تعلیم دینا کی جس سی انسان کسی کو ذلیل کئے بغیرا کے دوسرے کی دور کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان و دسرے انسان کے سامنے جھکتا اور جھوئی بھیلا آ ہے تو ہی سے اسکی انسان سے ہوجو اتی ہے۔ یہ سب بین جب ایک انسان کے سیسی بین جب ایک انسان کے سیسے بین ایسان کے سامنے جھکتا اور جھوئی بھیلا آ ہے تو ہی سے اسکی انسان سے اور شرک ۔ اسی لئے ہیں سے دنیا اور آخرت دولوں برباد ہوجا تھے ہیں) ،

بروری می میکن و لوگ قوانین خدا و ندی کی محکیت پرتقین رکھیں اوران کے مطابق ایسے کا اکری جن سے ان کی ذات کی صلاحیتیں سیدار ہوں اورات ای معاشر سے سے بگڑھے ہوئے کام سنول توخداانہ میں اسپی زندگی عطاکر دیتا ہے جس کی شا دا ہیوں میں کہی فرق نہیں آیا۔ یہ سب کچے خدا کے اُس سے انون مکافات کے مطابق ہوتا ہے جسے اُس نے اپنے منشارا ورارا دیے کے مطابق ایسا بنایا

ہے۔

اگر کی شخص ہے جہتا ہے کا نسانی اعمال کی نتیج خبری میں کسی خارجی خانون اور مول کو کو جہنل نہیں اور جولاگہ بہتے ہیں کہ حسال اور ستعقبل کی نوشگواریاں خدا کی نصرت نیسی اس کے خانون کے مطابق چلنے سے مصال ہوتی ہیں و خلطی پر ہیں ۔ تواسے چا ہیے کہ اپنے تمام مادی ذرائع کو کام میں لاکر سماوی اقدار زقوانین خداو نمری سے اپنارٹ منعظع کر لئے اور کھر دیکھ نے کہ کیا اس کی اس ندہیوسے وہ حقائی واقعی کا لعدم ہو جائے ہیں جن کے نصور سے س کا خون کھول تھا ؟ (ایسا ہونا نامکن ہے ؟ تو نہیں خداوندی کی صورت اسی نہیں کہ آئیس مانو تو وہ انزائی نرجوں اوراگرا نہیں مانواچھوڑد و او تہار کو خوافی سے اللہ سے ان کاکوئی تعقب تق باقی ندر ہے۔ انسانی معالمات بہر حال ان کے تابع رہیں گے خوافی سے کوئی ملنے یا ندمانے انسان ان سے اپنارشتہ منقطع کر ہی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں کی میں نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں جائی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں کی خوافی کی نہیں سکتا ۔ بان سے محال کر کہیں کہیں کہیں سکتا ۔ بیان سے محال کر کہیں کی خوافی کی نہیں سکتا ۔ بیان سے محال کر کہیں کی خوافی کی نہیں سکتا ۔ بیان سے محال کر کہیں کی نہیں سکتا ۔ بیان سے محال کی نہیں کا خواف کا کھوں کو کا کو کی کھوں کو کو کی کھوں کو کو کو کی کھوں کی کھوں کیا گوٹ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گوٹ کو کھوں ک

وَالنَّصْلَى وَالْعَبُوسَ وَالَّذِيْنَ اللّهَ يَقَدِي مَنْ يُولِدُ اللّهَ الذِّينَ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهَ الذَّالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

کس قدرروشن دلائل در واضح برا بین بین جن کی تا ئید کےساتھ ہم نے ہیں ضابط توانین کو نازل کیا ہے لیکن ہیں سے راہ نمانی ہی کومل شخص ہے جرراہ نمانی حاصل کرنے کاخواہ شمند ہمو ﴿ جَو شخص اپنی آنکھیں بندکر لے کہ سے سورج کی روشنی کیا فائدہ دیسے تھی ہے ؟ )۔

(وحدت فالون کے اعتراف کی راہ بیں سب سے بڑی رکاوٹ ندہجی گرہ ہ ہندیاں ہیں ہی وحیے انسان اپنی آنکھوں پراس طرح تعقب کی پٹی با ذھ لیتا ہے کہ ہزار دلائل وبراہ بن کے با دجود اسے صحیح است دکھائی نہیں دیتا بہذا ہوت م کے لوگوں کا بہی اختلاف ہوں نہیں مت سے کنائ میں میں ہویا بہودی صاب بن ہوں بافصاری مجوسی ہوں باعرے مشرکین ان کے ختلا معاملات میں فیصلہ کی اب ایک ہی صورت ہے ، اور وہ یہ کہ یہ اپنے اپنے طریق پرعمل برارہ ہی جب معاملات میں گے لوبات واضح ہوجائے گی کہ کون خدا کے مقرر کردہ راستے پرگامزن ہے اور میں کون خدا کے مقرر کردہ راستے پرگامزن ہے اور صحیح میں میں اس لئے ہرا کی کے عمل کا صحیح حیج نیجے سامنے آجائے گا۔ ( ہیں اور ایس کے کھی لوب میں اس لئے ہرا کی کے عمل کا صحیح حیج نیجے سامنے آجائے گا۔ ( ہیں اور اور ایس کے کھی لوب ہوں ۔)

(اگرید دیجن ہو آسکل وصورت - رنگ و بوا درعقا نہ وسالک کے افتالات کے او جودا آیک ہی وت نون خاو ندی سب برکس طرح نا فذہو تاہے تواس کے لئے اخارج کا کتات برغور کرو - وہاں نظر آجائے گاکہ کا کتات کی ہے ہیں اور بلندیوں میں جو پھر ہے ۔۔۔۔ چاند' سورج 'سنار سے بہار درخت 'جاندار محنلوق ۔۔۔ کس طرح قانون خدا دندی کے سلمنے سر ایم خم کئے ہیں - (تو کیا انسان ورخت 'جاندار محنلوق ۔۔۔ کس طرح ہوسکتا ہے ؛ فرن اور کا کتاب اور کا کتاب اور کا معند ہے اس محالوق توانین خدا و ندی کی اطاعت برخی ہور سے اور انسان کو اسکا اختیار دیا گیا ہے کہ بیچا ہے توان توانین کے مطابی زندگی بسرکر ہے اور جا ہے لیے لئے دوسرا اختیار کی لئے انتہار کرتے ہیں اختیار وارادہ کا میتجہ ہے کہ اکثرانسان قولین خداو تدی کا انبار گرتے ہیں استار کی انتہار کرتے ہیں اختیار وارادہ کا میتجہ ہے کہ اکثرانسان قولین خداو تدی کا انبار گرتے ہیں اسٹی اروارادہ کا میتجہ ہے کہ اکثرانسان قولین خداو تدی کا انبار گرتے ہیں اسٹی اروارادہ کا میتجہ ہے کہ اکثرانسان قولین خداو تدی کا انبار گرتے ہیں اسٹی اروارادہ کا میتجہ ہے کہ اکثرانسان قولین خداو تدی کا انبار گرتے ہیں اسٹی میتار کرانسان خواندی کا انبار گرتے ہیں اسٹی کرانسان خواندی کا انبار گرتے ہیں اسٹی کا انبار گرتے ہیں اسٹی کرانسان خواندی کا انبار گرتے ہیں کرانسان خواندی کا انبار گرتے ہیں کرانسان خواندی کا انبار گرتے ہیں کرانسان خواندی کیا کرانسان کرانسان خواندی کو کرانسان کی کرانسان کو کرانسان کرانسان

هْنُانِ حَصَمُن اخْتَصَمُوْ إِنِي رَبِّهِمُ لَا لَأَنْ يُنَ كَفَرُو الْعَطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِنْ فَالِهِ يُصَبُّمِنَ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ شَعْمَهُمُ مِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ فَ وَ لَهُ مُمِنَّ مَّمَ قَامِمُ مِن حَلِيْنِ ۞ كُلَّمَا



# ٱرَاحُوْ اَأَنْ يَخُومُوْ الْمِثَا مِنْ عَيِّ أَعِيلُ وَافِيْهَا وَدُوقُوْ اعْلَابَ الْحِي يُقِي فَ

ادراکتران کی خلاف درزی کرتے ہیں جوخلاف درزی کرتے ہیں اوہ آس کی سنرا بھگنتے ہیں - ادروہ خرا یہ ہے کان کی زندگی ذات درسوائی کی زندگی ہوتی ہے — اور سس برقانون خدا دندی کی خلافیدی سے ذکت و خواری کا عذاب مسلط ہوجائے اسے کوئی عزّت دسکریم عطانہ میں کرسکتا - ہیں لئے کہ عزّت و شکر کم کانون خداوندی کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے - (جسے نہ جم) -

عدا کے بیتوانین (من کے مطابق عرب میں اور ذائت فی خواری کے فیصلے ہو نے میں) آگی شیستے۔ مطابق مزنب ہوئے ہیں س میں کوئی ذہبل نہیں ہوسکتا (قوانین خارجی کا کنات سے تعلق ہوں باانیا زندگی سے سب خدا کے متعین کردہ ہیں کسی اور کے نہیں)

(دیکھے میں نور نیامی ملاہب کئی آیک میں ۔ لیکن در حقیقت) انسانی گروہ دو ہی ہیں۔ ایک ہو دو کی ہیں۔ ایک ہو دو کے فانون ربو بتیت کی صدافت ہرا ہمان رکھتا ہے۔ دوسراوہ جو سے انکارکرتا ہے۔ انہی بیان کہ کشکش ہے۔

جولوگ توانین خداوندی کی صداقت سے اسکارکہتے ہیں ان کا انجنام تباہی اور بربادی کے سوا کے نہیں ہوگا۔ وہ مذاب (حس کے شعلے دلوں کواپنی لیدیٹ میں نے لیتے ہیں ، سوا کے نہیں ہوگا۔ وہ مذاب (حس کے شعلے دلوں کواپنی لیدیٹ میں نے لیتے ہیں ، سکتا ہوں کا کوئٹر سے کرنے کے دیں گا۔ ان کے سرح اس وقت تخوت و تحتریس بول اُسٹر سے بیں شدت مذاب ہیں حصکا دیے گی۔

ان کے طاہرو باطن کی تحقیوں کو پھیلادیا جائے گا۔

جادً! اس عذاب كامره جيموج نهاراسب كير جلاكرات را كه كاده جربنا في كا. دان ك سائقه كي اس دنيامين جي موكا در مرنے كے بعد كلي )-

(ان کے بڑکس دوسراگروہ مومنین کاہے)۔ یہ لوگ اپنے ایمان اوراعمال صالحی بنا پر
ایسے معاشرہ میں میں گے جس کی شاوا بیول پر کہی خسنال نہیں آئے گا۔ (انہیں محومت کی سردار یا
عامل ہوں گئ جن کے نشانات) سونے کے نگن مونبوں کے ہارا ورحربر واطلس کے لمبوسات ہوں گے۔
اس لئے کا نہیں ایسے نظر یہ حیات کی طرف راہ نمانی ملی محتی ہو نہایت پاکیزہ اور خوشگوائیہ۔
انہیں اس راستے برحیلایا گیا نضاج ورخور بنرار حمدوستا کی شربے۔ (جسے)۔

(اس دنیامیں بھی ان کی زندگی اسی ہوگی اورآحت رہے میں تھی)۔

ید نظام میں کے میں وٹوشگوار نمائے کا ذکراوپرکیا گیا ہے ہیں کامرکز کعبہ ہے ۔ یہ وہ واجب الاخترام مقاً ہے جوتمام انسانوں کے لئے اطاعت خلاوندی کا سرت بعد قرار پائے گا اسے ہم نے تمام کو السان کے لئے نواہ وہ یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے بحساں طور پر کھلاکھا ہے۔ داس کے دروازے ، دنیا کے ہرستا تے ، وستے انسان کے لئے بجساں طور پر کھلے ہیں اور سب اس کی منفعت بجشیوں میں شرک ہیں ) ۔ لیکن جو اس میں اطلم وزیا دتی کے ساتھ اختی کی راہ سے ذرا میں کی منفعت بجشیوں میں شرک ہیں ) ۔ لیکن جو اس میں اطلم وزیا دتی کے ساتھ اختی کی راہ سے ذرا میں کے دورواز میں شرک ہیں کی منفعت بھی او صور اور میں شرک ہیں کے دورواز کی جائے گی۔

یہ لوگ بس نظام مدل دا صال سے خود مجی سرکشی برستے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ (ان کی اسس دھانہ لی کوکب تک برداشت کیاجا سکتا ہے ہو آگیا ہے کہ ان کی ردک نظام کی جائے تاک انسانبت ان کے جوروستم سے ہن میں ہے۔ ہائی ۔ آگیا ہے کہ ان کی ردک نظام خداد ندی کی تاسبیس ابراہ پیم کے ہائفوں عمل میں آئی تھی تاک انسانوں کے لئے محکومیت صرف خدا کی رہ جائے۔ اس میں اور کوشر کی بندیاجا ئے۔ ہم نے اسے کہا تھاکہ وہ اس مرکز کو انسانوں کے خودساخہ تصورات و مختفدات سے یاک اور صاف رکھ کر اس جماعت کی تنظیم اس مرکز کو انسانوں کے خودساخہ تصورات و مختفدات سے یاک اور صاف رکھ کر اس جماعت کی تنظیم

مَكَانَ الْبَيْتِ انْ لَا تُشْهِ الْوَقِي الْمُعَنَّا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالْوَكَةِ السَّهُودِ وَالْوَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَيْرِيَّا تُوْلَى رِجَالًا وَعَلَ كُلْ صَلَّى يَا الْتَاسِ بِالْحَيْرِيَّا تُوْلَى رِجَالًا وَعَلَ كُلْ صَلَّى يَا الْبَيْنَ مِنْ كُلْ فَجِ عَيْنِي فِي لِيَعْهُ لَهُ وَالْمَا وَاللَّهُ فَي النَّاسِ بِالْحَيْرِيَّ اللَّهُ فَي النَّالِ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْوَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

پوری اطاعت کرے۔ (جمل : علی : علی : علی : علی ) ۔
(اس کے بعد ہم نے ابرام ہی ہے کہ اگر اب ) تم لوگوں میں اعلان کر دوکہ وہ اپنے معاملات
میں آخری دہبل و محبت (فیصل کے لئے یہاں آیا کریں — دنیا کے دور دراز گوشوں سے کمبی فیس
طے کرتے یا بیادہ یا اسپی سوار بوں پر جوسفر کی مشقت سے تھک کرچے رہوجائیں ،

وہ بہاں ہی لئے آئیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بنظام ان کی رہین فوح انسان کی منفعت کے لئے کیا کچھ کررہا ہے۔

ادریم نے جو مولتی انہیں دیے رکھے ہیں انہیں انٹد کا نام لے کر اس احتماع کے مفردہ دلو میں ذریح کریں اوران کا گوشت خود بھی کھائیں اور (اگرو بال کوئی) تکلیف زرہ محتاج ہو' تواسی بھی

کهایش بین بهی اور باهمی مشاورت سے دہ تدبیر پیمی سومیں جن سے ان کی مکی زندگی کی تمام کشافتیں دور بہو جا نیں اور وہ اُن ذمتہ داریوں سے مہدہ برا بہو سکیں رحبنیں انہوں نے نوع انسان کی غلاح و بہبود کے سلسلمیں اپنے اوپر لے رکھاہی ۔ اوراس طرح پوری کی پوری اُست اس مرکز کی نگربان بن جائے و دنیا میں انسانوں کی حربت و آزادی اور توت واقد ارضا و ندی کا نشان ہے اور جسے اس باب میں شرون اولیت اور سبقت حاصل ہے ۔

مله علی ۱۹۱۸ ۱۵ تا مسلوم صلوة میں رکوع و مجود اس استدار کامحسوس مطاہر مین کریم توانین خدا وندی کی کاسل طاعت کرتے ہیں اور اس کے سواکسی اور کی محکومیدند اختیار نہیں کرتے - آی طرح کعب کے گرد طواحت اس حقیقت دے جتراف کامحسوس مطاہر ہے کہم اس نظام خدا وندی کی مسرکا یہ مرکز ہے سرخروشان حفاظت کریں مجے اور اس عالم کے ضامن اور مجمیان رہیں گے۔ الْعَتِيْقِ ۞ ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ مُومِنِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَرَتِهُ وَأَحِلْتَ لَكُوالْا نُعَامُ الْآهَمَا يُتْلَ عَلَيْكُو فَاجْتَنِبُوالرِّجْسَمِنَ الْاَوْتَالِ وَاجْتَنِبُوْا قُولَ النَّهُ وَرِضْ حُنَفَاءً لِلْهِ عَنْدَمُنْ مِكِيْنَ بِهِ " وَمَنْ يُشْهِ الْهِ وَكَانَهُ السَّحَرَمِنَ السَّمَا وَفَعَظُفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهُو فِي بِوالرِّيْحِ فِي مَكان سَعِيْقٍ

ہے۔ نے مفصداس اجماع کا سوچو تخص بھی خدا کی مقررکر دہ پابندلوں کا احترام اوران کی عظمہ کے اعتراب اوران کی عظمہ کے اعتراب کو تنہ نہ کی ۔ اعتراب کرسے تو یہ جیزن کا نون خدا وندی کی روسے اس کے لئے بٹری نفع مخبش ہوگی۔ محمد نیان دمی ایس سی سی اجماع معرب کی از بعض کی اورام سی اوران نہ بھی میں سوس

(ہم فے اوپر کہا ہے کہ آل اجماع میں کھانے پینے کے سلسلمیں جا نور ذیج کریں ہوال صنوی ہے اسلسلمیں جا نور ذیج کریں ہوال صنوی ہے ہے کہ اس کے اس کو اس کے ا

(بیکن یه یمجولیناکهانے پینے کی چیزوں کی پابندی کی احتیاط کرلی تورین کامقصد بورا ہوگیا۔
اس کے لئے بہمجی ضردری ہے کہ) ہراس شے سے بچ ہوزندگی کی حرکت کوساکن کر نے بینے والی ہو۔ جس سے
ذہن برجمود و تعطل طاری ہوجائے اور قوتِ عمل ساقیط ہوجائے --- بت برس کی محسوس
شکل ہے --- (جب زندگی میں حرکت ندرہ تو بھراس کے ہرکو شے میں کثافیس بیدا ہوجاتی
ہیں۔ ہسس کی صلاحیتوں کی نشو و نمارک جاتی ہے۔ زندگی حرکت بیم اور جدّ و جہد دسلسل کا
نام ہے )۔

(لیکن حرکت کے بیسنی نہیں کہ وہ بھر لے کا سازت ہو بعنی مترل کے نعین کے بغیر محل میں ہو۔ بعنی مترل کے نعین کے بغیر محل می بید کھی میں ہوں کے بغیر محل میں البیان بیری خطرت کے معنی ہے ہیں کہ بہلے نصب العین متعین کر لیا جائے۔ اس کے لئے صروری ہے کا نسان ) ہراس نظریہ سے بھیجو استے سے مثاکر کی دوسری طرون لیجائے کا موجب ہو۔ دوسری طرون لیجائے کا موجب ہو۔

 ذلك وَمَنْ يَعُظِمْ شَعَا بِرَاللهِ وَانَهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهُا مَنَاوَعُ إِلَى اَجَلِ مُسَعَّ ثُقَرَ عَيِلُهَا إِلَى وَمَنْ يَعُظِمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَالْحُلِّ الْمَا يَهِ بَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيكُ لُرُ وااسْمَ اللهِ عَلَى مَا مَرَ وَهُمْ وَ لِكُلِّ الْمَا يَهُ مَا مَرَ فَهُ مُ وَلِكُلِّ المَّا يَعْمَلُوا مُنْ اللهُ وَاللهُ واللهُ وال

یا نجام ہوتا ہے غیرخدا و ندی نوتوں کے سامنے جیکئے کا- (اس کے بڑکس) ہوتھ ضالعہ نظا آبا خدا و ندی رکی اطاعت کرسے گا- اوراسکے اعترات کے طور پراس نظام ) کے نشانات کی تعظیم کرسے گااتو بیاس امرکا اظہار ہوگاکہ ایسکے دل میں قوانین خداوندی کی نگیداشت کا احساس اوران کا اخترام موجود ہے۔ (لیکن آگران نشانات کی تعظیم ہی مقصود بلذات بن جائے۔ باسچ نیر محض رسم بن کررہ جائے تو یہ بات انسان کو دین کی خفیقت سے دور لیے جائے گی )۔

بسلسلمیں اس مفیقت کوایک مرتبہ کھیر محدلوکہ تم جن جانوردل کواس اجتماع میں کھاتے پننے کے لئے ذریح کر وگے ان محتعلق یہ تصور نہ لیناکہ بھی اسی سے کا گئے ہے۔ پرسندش کا جول میں کی جاتی ہے۔ اور یہ جانور مقدس ہو گئے ہیں۔ بالکل مہیں ہے عام جانور ہیں ہی منم دوران سفر میں 'سواری یا باربرداری کے سابسلمیں ختلف نا ترسے اسمانے ہوا وراس طرح انہیں پہال دخانہ کعیمیں) لاکر اپنی خواک کے لئے ذیج کر لیتے ہو

وَ الْبُلُنَ جَعَلْنَهَا لَكُنُهُ مِنْ شَعَا بِإِللهِ لَكُنُهِ فِيهَا حَدُيْرٌ ﴿ فَاذْكُرُ والْسَوَاللَيْ عَلَيْهَا صَوَاتَى وَ وَالْبُلُونَ جَعَلْنَهَا لَكُولُوا لِمَنْ عَلَيْهِ الْفَانِعَ وَالْمُعْ تَرَّ لَكُلُولُ مَعْ وَالْمُعْ تَرَّ لَكُلُولُ مَعْ وَالْمُعْ مَرَّ لَكُولُولَ مَعْ وَالْمُعْ مَرَّ لَكُولُولَ مَعْ وَلَا لَهُ الْفَالِحُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَعَلَيْهِ وَالْمُعْ مِن اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا هَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَلُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَلُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَا لَهُ عَلَى مَا هَا لَهُ عَلَى مَا هَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَا لَا عَلَى مَا هَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَاللَّهُ عَلَى مَا هَا لَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَا لَا عَلَا مُعْ عَلَى مَا هَا لَا عَلْمُ عَلَى مَا هَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَى مَا هَا عَلَى مَا هَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

## كُلَّخُوَّالِ كَفُوْرٍ ﴿

کے تباہ کن تنائج کے تصور سے ان کے دل کا نب ایکتے ہیں (ہے)۔ بھراس قانون پر چلنے کی راہ ہیں اہمیں اہمیں اور کے پلے کے انہیں اور کے پلے کے انہیں ہوجود شواریاں پیشیں آتی ہیں ان کا نہایت ہمت اور جوصلہ سے تقابل کرنے ہیں اور جو کھے ہم نے نہیں استقلال میں کمجی افغرش نہیں آتی۔ اس طرح وہ نظام صالوۃ کوقائم کرتے ہیں اور جو کھے ہم نے نہیں دے رکھا ہے کے اسے (نوع انسان کی روزش کے لئے) کھلار کھنے ہیں۔

اورده اونت بھی (جنہیں مذکورہ بالامقصد کے لئے اس اجتماع کے موقع برذر کیاجاتاہے)
نظام خدا وندی کے نشانات میں سے ہیں ۔۔۔ ہردہ شے جکسی نہ کی طریق سے سن نظام کی اقلمت
اور استحکام کاموجب بتی ہے اسکے شعائر میں شمار ہوجائی ہے ۔۔۔ دلیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ
اس طرح یہ جب افرتم ہارسے لئے مقدس بن جائے ہیں) یہ تمہارے فالڈے کے لئے ہیں، انہیں اللہ کا
نام لے کر قطار در فطار فرسے کر و۔ اور جب وہ ذکح ہوکر سی پہلو برگر ہیں نوان کا گوشت فود بھی کھا
اور دوسرتے تکلیف زدہ ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ہی طرح ہوئی ہوں کو تمہارے لئے مشخر
کردیا ہے تاکہ تم (کھلنے بینے کی طرف سے بے حکم ہوکر اپنے بلندمقصد کے لئے) ایسی کوشش کردہ کھی۔
تاکی مرتب کے سکے۔

(اس حقیقت کوایک مرتبہ مجر کو لوکہ یہ جانور تہاری صروریات بوراکر نے لئے ہیں ہیجان کے اس موقع بردن کے کرنے سے مقصوصی ، استہ تک ان کاگوشت اور تون نہیں ہیجیا۔ اس کے ہاں توصرت و کی ماجا کا ہے کہ اسکے تو این کی کس حد کہ کہ اشت کرتے ہوں اس نے ان حافظ اور دل کو تہا کے سے کو کی ماروں کے تمام تو این کی موریات کی طوت بن فری کو کی خوا کے سے ابطا تو ایشن کو جس سے ہی سے تربیلی راہ تمانی کی ہے دنیا کے تمام تو ایمن ضوا بط پر غالب کر کو (حمہ) ہولوگ سطح ، تو این خواو ندی کے مطاق میں کا دانا نا در ان کے ایمن موریات کی سے کی بشاری ہیں۔ حسن کا دانا نا در انداز میں کی دستری سے محفوظ رکھے گئی اسٹو ایس کی دستری سے محفوظ رکھے گئی اسٹو ایس کی دستری سے محفوظ رکھے گئی دستری دیں گئی دستری سے محفوظ رکھے گئی دستری سے محفوظ رکھے گئی دستری سے محفوظ رکھے گئی دستری دو میں گئی دستری دیا گئی ہے گئی دستری دیں گئی دستری سے محفوظ رکھے گئی دستری دیا گئی دستری دیا گئی دستری دیا گئی ہے گئی دی کھوٹ کے کہ کو مسلم کے دیا گئی کھوٹ کے کہ کو میں کو معلول کی کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ ک

أَذِنَ الْمَنْ يَنْ يُعْتَلُونَ بِإِنَّهُ وَظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِ مُولَقَادِيْرٌ فَالَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ وَيَالِهِمُ الْمَا يَعْتَلُونَ فِي الْمَدْ مُولِكُولُ وَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مُولِبَعْضِ لَلْهُ يَمْتَ صَوَامِعُ وَبِيعٌ بِعَيْرِ حَقِي لِلْمَانَ يَعْفُولُوا رَبُنَا اللهُ وَلَوْ لَا وَفَعُ اللهِ النَّالَةِ لَا يَعْمُ اللهِ النَّالَةِ لَا يَعْمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَالله اللهُ لَقُوتُ وَصَلَوْتُ وَمَالِيهِ اللهُ اللهُ لَقُوتُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَالله اللهُ لَقُوتُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ا<u>س کئے کو لوگ فلاح و بہبودانسانیت کے امین نہیں جن پرکسی صورت میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔</u> اور جو نظام خدادندی کی صداقت بہ شدومدا لکارکرتے ہیں 'وہ خدا کے نزدیک کیسے پیندیدہ ہوسکتے

بین، یمی دربی کان لوگوں (مینی جماعت مؤمنین) کو جن پرخوالفین کی طرفت آس قدر مظالم آور گئے ہیں اور جن کے خلاف اب وہ نوالفین میدان جنگ تک میں انزائے ہیں 'وشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے' جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ انڈان مظلوموں کی مدد کرنے پربوری قدرت رکھتا ہے۔

یرر را مدیر از را را در این برجاءت جوذنیا سے ظلم اور سرتشی کومٹا نے کے لئے اکھٹی ہے)-اگریم نے انہیں ساک میں حکومت عطاکر دی انہیں اقتدار حاصل ہو گیا (توظیلی اور استبداد نہیں کریں گے)یہ نظام صافرۃ ت انم کریں گے (تاکرتمام افراد معاشرہ وانین خداوندی کا اتباع کرتے جلے جائیں)
یہ نظام نوع ان ای کوسامان نشوونم ایم پہنچائیں گے۔ یہ ان احکام کو نافذکریں گے جہنیں قانون یہ نام نوع ان افتکام کو نافذکریں گے جہنیں قانون

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَالَكُنَّ بَتُ فَيَلَهُمُ وَقُوْمُ نُونِي وَعَادُ وَنَهُودُ ﴿ وَقَوْمُ اِبْرَهِ بَهُ وَقُومُ لُوكٍ ﴿ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

خذاوندی دسترآن) میم تسلیم کرتا ہے۔ادرتمام لیسے کاسوں سے روگیں گے جنہیں وہ جائز قرار نہیں دیتا۔غرضیک لایہ ہمینی آمدہ معاملہ کے تتعلق دیکھیں گے کہ ہں باب میں خدا کا قانون کیا کہتا ہے۔ اس طرح ان کی حکومت میں بحث و تحبیص اور باہمی مشیاورت کے بعد آخرا لامر، ہرمعاملہ کا فیصلہ "فانون خدا وندی کے مطابق ہوگا (پھی)۔

ریہ ہے کے رسول؛ تمہاری اس دعوت سے مقصود) ۔ لیکن اگر نیالوگ راس قدر دھا آ کے با وجود) تیری کوزیب کرتے ہیں (توبیکوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلی تو میں بھی اپنے اپنے ہولو کی اسی طرح تکذیب کر می ہیں (مثلاً) قوم نوح- قوم عاد- قوم مثود-

وم ابرابيم. نوم لوظ

3

مدین کے رہنے والے (قوم شعیب ) - اور ای طرح موسنے کی تکذیب بھی ہوئی۔ ہم نے ان سرکشی اختیار کرنے والوں کو پہلے اپنے قانون مکا فالے مطابق مبلت دی (کدوہ اپنی غلط زوش سے باز آجا بیس - بیکن جب وہ باز نہ آئے تو 'ہما رہ دن اون نے ) انہیں اپنی گرفت میں سے لیا - ربیئر تاریخ کے اوراق سے پوجھوکہ ) آن کے ہی انکارا ورکشی کا نیچہ کیا نکلا ؟

(تاریخ بیتائے گی کہ) کتنی ہی بستیاں تقیں جن کے دہتے والوں کو ہمارے فافون کا تفا نے اپنی گرفت میں لے کرتباہ کر دیا' اس لئے کہ انہوں نے ظلم دہستبداد پر کمریا نہوں کے دافوں کا تفا ور کمزور ونا تواں ان کے ہانفوں بخت نالاں نقے۔ وہ اسی آجریں کہ ان کی رسر نفاک ممار تبرا وندی ہو کر گریٹریں۔ ان کے کنویں بے کا رہو گئے۔ ان کے ستخکم فلعے کھنڈرات بن کررہ گئے۔ ہوکر گریٹریں۔ ان کے کنویں بے کارجو گئے۔ ان کے ستخکم فلعے کھنڈرات بن کررہ گئے۔ دریا بیاوگ اُن علا فول میں جلے بھر سے نہیں کہ دان سابقہ انوام کے عبرت انگیز انجام کو دیوں میں مقل ون کرسے کام لینے کی صلاحیت اوران کے کا نول میں بات سننے کی دیوکری ان کے دلول میں مقل ون کرسے کام لینے کی صلاحیت اوران کے کا نول میں بات سننے کی

وَيَسْتَغْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يُوْمًا عِنْدَرَتِكَ كَالْفِسَنَةِ قِمَّاتَعُدُّوْكَ وَيَسْتَغُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَانِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَتِكَ كَالْفِسَنَةِ قِمَّالَعُدُونَ وَكَايِنْ مِنْ قَلْ يَكَالَّكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَايِنْ مِنْ مَنْ اللّهُ النّاسُ إِنَّمَا وَكَايَتُ مِنْ وَلَا يَعْمِلُوا الصَّلِعْتِ لَهُ وَمَعْفِرَةً وَيَرِزُقُ كُونِهُمُ النّاسُ فَي اللّهُ الصَّلِعْتِ لَهُ وَمَعْفِرَةً وَيَرِزُقُ كُونِهُمُ النّاسِكُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

استطاعت بیدا ہوجانی! (الل بہ ہے کرجب کوئی شخص حقائت کی طرف انکھیں بندکر لیتا ہے' تو پہ نہیں ہوتا کر اس کی مانتھ کی آنکھیں اندھی ہوجاتی ہیں۔ (وہ تو پرستور بینیا ہوتی ہیں بیکن )ان کے دل اندھے ہوجانے ہیں ہوسینوں کے اندوی (اور اس طرح ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود ہوجاتی ہے ،

(به لوگ سجائے اس کے کففل دلیہ برت کا کہیں تقاف پر تفاف کر سیم ہیں کہ جسما ہی گائیں دھری دی جاری ہے۔ اس کے کففل دلیہ برت کا کہا ہیں تقاف پر تفاف کر سیم ہیں کہا ہیں دھری دی جاری ہے۔ وہ جلدی کیوں نہیں آجائی ان سے کہدو کہ خلاکا قانون امل ہوایسا ہونہیں سکتا کہ تمہا ہے جا ہما گئے تنہا سے نہ آئیں۔ دلیکن بات بہ ہے کہ جب بنہ شاکج خلاک کا تنائی قطام میں کا کنائی قانون کے مطابق مرتب ہوں توان کے ظہور میں دیگئی ہے۔ اس لیے کہا خلاک کا کنائی تفام میں ایک ایک ایک دن کی مقدار ایسی ہے جیسے تم ہوگوں کی گئی شمار کے مطابق ایک ہزار سال جو رہے نہ بنے ہور منائی شمار کے مطابق ایک ہور میں اور قوموں کے احوال وظروف میں نغیرات بڑے ہے۔ میں مجموع میں جدر منا

ربندا ان سے دانسے طور پرکبر دکہ ہات کان پر نیا ہی جلدی کیوں نہیں آئی انہیں آل فتر ہوں مہیں آئی انہیں آل فتر ہو میں مبتلا نہ رکھے کہ مت نوب مکا فات محض ڈرا واہی ہے۔ تاریخی سرگزشتیں آئی حقیقت کی شہادت دیں گی کہ کتنی ہی تومیں اسی سیس کر فی ام وہ سنبدا دکرتی تغییں۔ پہلا نہیں مجالت دی گئی اور (جب وہ لوگ ابنی روین سے بازیہ آئے تو ) نہیں پر لیا گیا۔ دلہذا انہیں سمجے لیبنا چاہیے کہ ان کا انجام مجی ہا کہ آسی مت انون کے مطابق ہوکر رہنا ہے۔ یہ اس سے مجاگ کرکہیں جا نہیں سکتے ، انہیں احت اللمر اس کی طرف آنا ہے۔

ان سے کہدوکہ اے لوگو امیری جنتیت ہیں باب بین فقط اتنی ہے کہ بی تہبیں خوا کے قانون فا سے کھلے کھلے الفاظ میں آگاہ کرتا ہوں -

سوحولوگ ہسس قانون کی صداقت پریفین رکھ کر صلاحیت بخبش کا کریں گئے وہ تباہی اوُ بربادی ہے بھی محفوظ مہیں گئے اورانہیں باعزت رونی بھی سلے گی۔

وَالَّذِينَ سَعُوافَى الْيِزِنَامُعِيزِيْنَ أُولِيكَ اصْحَبُ الْبَحِينُونَ وَسَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَكَلَا نَبِي إِكَلَا إِذَا تَمَنَى الْقَي الشَّيْطِنُ فِي الْمُنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ ثُورَ يُحْكِدُ اللَّهُ الْيَهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدًا فَي إِيجَعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَاقًا لِلَّذِينَ فَي قُلُوبِهِمُ قَلَى صَلَّوا الْعَلْمَ النَّهُ الْعَلَى مِنْ وَإِلَى قَيُومِهُمُ وَ إِلَى الظّلِمِينَ لَقِي شِقًا قِ بَعِيْدٍ فَ وَلِيعَلَمُ النَّيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ انَهُ الْعَلْمُ الذَي مُن رَبِكَ قَيُومِهُ وَإِن الظّلِمِينَ لَقِي شِقًا قِ بَعِيْدٍ فَ وَلِيعَلَمُ الذِينَ المَنْوَا الْعِلْمِينَ لَقِي شِقًا قِ بَعِيْدٍ فَ وَلِيعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُولُ الْمَوْلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

# إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

اور جولوگ آس کی کوشش کریں گے کہ توانین خداد ندی کی نخالفت کرکے کامیاب زندگی ہسرکریں ا ادراس طے انہیں عاجزلور ناکارہ کر کے رکھ دیس (تو وہ خود فرجبی میں مبنىلا ہیں ۔ وہ ایسانہ ہی نہیں شرصی ہیں گئے۔ ان پر سعاد توں ادر کامرا نیوں کے دروانہ ہے ہند ہوجائیں گئے اور وہ ایک قدم بھی آگئے نہیں شرصی ہیں گئے۔ راول س طرح تباہ و بربا د ہوجائیں گئے ) ۔

رَبِنُوانِينَ جَن كَيْرُوسِةُ وَمُول كَي سعادتوں اور ناكا ببول كے فيصلے ہوتے ہيں كوئي بل مرتبسا منے نہيں لائے گئے انہيں ہم نٹروع ہی سے خمات انبيار كی معرفت دینے چلے آيے ہيں۔ ليكن ہوتا به رہا ہے كہ ہمارا فرسنادہ بى آتا لوگوں كہ ہمارا بيغام ہم فيال اسكے چلے جلنے كے بعد اپنی مفاد برستیوں كے چھے چلنے والے لوگ اس كی وگاميں اپنی طرف آيہ نرس كركے اسے كچھ ہے كھے بنادیت (اس كے بعد خواا كے اور سول جمیح وتیا ورسالقہ ومی كو) آئ آينرش سے پاك اور صا كركے اپنے تواین كو كھو محكم كردتيا - اس لئے كہ خواكو ہر بات كاعلم ہوتا ہے اور اس كے سب كا احمت برمبنی ہوتے ہیں (سان ) .

وی فداوندی بین ان انسانی آمبزشوں سے ہونا پر کمن لوگوں کے دل میں را نفرادی مفاد تیر ہوں کا) مض ہوتا' یا جن کے دل حقائق قبول کرنے کی طرفت سخت ہوجاتے' وہ خود بھی اس فقنہ میں مبتلاسینے راور دوسرول کو بھی اس میں مبتلار کھنے )۔

غور کروکه جولوگ خوانین هذاوندی سے کرغی برتتے ہیں وہ ہی باب بی کہاں تک چلے جاتے ہیں ا رمینی دہ ہی کی جرآن بھی کر لیتے ہیں کا پنی طرف سٹر بعیت وضع کر کئے اسے خدا کی طرف منسوب کر دیں۔ یہ کتنا بڑا طلم ہے ؟ ( ﷺ) ۔ کتنا بڑا طلم ہے ؟ و جائے ) ۔ کتنا بڑا طلم ہے کے دوانیں اب قرآن تک آپہنچا ہے ۔ ہی میں وہ سب کھے جوانیں ایسابقہ کی طرف

وَكُلايَّزَالُ الَّذِينَ كُفُرُوا فِي فِن يَةِ وَمِنْهُ حَثَى تَأْتِيَهُ مُوالشَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْيَأْتِيهُ وَعَلَيْهِ النَّاتِيةِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بھیساگیا تھا۔ ہی انگل میں جمع کردیا گیا ہے۔ (ہے)۔ اس دی میں انسانی آبیرش کا شابہہ انہیں۔ نہیں سنہ کا سیس بھی کا میں کے اس کے کاس کی ضافت کا دمہ و دفعد انے ہیا ہے ہی ہوجائے گئی کری کھوستر آن ہیں دیا جارہ بھی دو قد میں میں گئی اس کے کاس کی ضافت کا دمہ و جائے گئی کری کھوستر آن ہیں دیا جارہ بسید وہ تیرے نشو و تما دینے والے کی طوت ایک حقیقت ثابتہ ہے سوان لوگوں کوچا بیئے کہ (علم و بھیرت سے کام لے کر) و سرآن کی صدا قتوں پر ایمان ہے آئی اور اس طرح ان کے دل اس کے شت کہ جا میں ۔ وہ اس کی اطاعت اختیار کرلیں۔ رہا داوت نون یہ ہے کہ جو لوگ وی کی صدا پر ایمان ہے آئی کی متوازن ادر سیسی داہ کی طوت کر دیتے ہیں۔ پر ایمان کے راہ میں جو لوگ وی کی صدا شک میں رہیں ہے اور سیس کے اور شور و تد تبریسے کام نہیں لیس کے وہ اس کی طوب برابر شک میں رہیں گئے ہو گئے گئے ہو گ

اس وقت نوت واقت آرسب کاسب قانون خدا وندی کوحاصل ہوگا اورتمام المؤکے فیصلے اس وقت نوت واقت آرسب کاسب قانون خدا وندی کوحاصل ہوگا اورتمام المؤکے فیصلے اس ضابط کی صداقت پرفت بین رکھتے ہیں اوراسکے متعین کردہ صلاحیت خش پروگرام پیمل پرا ہوں سے ہوں گا۔ ہوستے ہیں انہیں زندگی کی خوش حالیاں اورت ادابیاں نصیب ہوں گی۔

اور جولوگ ان نوانین سے انکار کر رہے اور انہیں تھبٹلار سے ہیں انہیں ذلت آبرسزا ملے گی۔

(لیکن اس دوران میں) جولوگ اِس نظام کے قیام کی خاطر ایٹ انگریار را درسب کچیں) چھوڑ کرنکل کھڑے ہوتے میں 'وہ اگر اس جدو جہدیں' اپن طبیعی موت مرجائیں' یا قبل کردیے جائیں ( توانہیں اس احساس سے انسر دہ خاطر نہیں ہونا چا ہتے کہ اس نظام کی شکیل ان کے ہا تھوں سے سکیل تک نہیں کہنچ سکی۔ انہوں نے اس جدو جہدمیں بورا بورا حصد لے لیا' اوراس طرح اپنے لئے جیا جا كَيْنْ خِلَةُ مُنْ مُنْ خَلَا يَرْضُونَكُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيْهُ خَلِيْهُ وَ فِلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُوبِهِ فَلَا يَوْنَ مَنْ عَافَهَ بِومِثْلُ مَا عُولِيَ بِهِ فَقَرَ بَهِ فَقَرَ بَهِ فَلَا يَانَ اللَّهُ عُولَكُ فَى النَّهَا لِهِ عَنْوَرُ فَ فِلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ عُولَكُ فَا النَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ النَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّه

کاسالمان متیاکرلیا ہے- بہذا الله النہ ان کی موت کے بعد بہتری سالمان نشود نماعطاکر سے گاجی سے دور ندگی کی مزید رتفائی منازل ملے کرنے کے قابل ہوجائیں گئے- اور یہ تفیقت ہے کواٹ مہترین سالمان نشود نماعطاکہ نے والا ہے-

وه انہیں زندگی کی اس منرل میں دخل کرسے گا جیسے وہ بہت پہندگریں گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اونٹرسپ کھی جانے والا ہے اور نہا بیت مختل سے ہربات کواس کے انجام تک پہنچا آسہے۔

بہرحال رحب مقصد کے لئے تہدیں جنگ کی اجازت وی گئی ہے۔ بہرحال رحب مقصد کے لئے تہدیں جنگ کی اجازت وی گئی ہے۔ بہرح نے دوسروں پر زیاد تی تہدیں کی بلکت س قدرطلم وقت داس پر ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لئے قدم الٹیایا جے —۔ اور دشمن نے آس پر بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا بلکہ وہ مزید زیاد تی براتر آیا ہے۔ تو قانون خلاف ترکی و سے ہی خلام کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اس کا قانون یقینباطلم وقت دوکومٹ اکر مطلوموں کے لئے سامان مفا بہم پہنچانے والا ہے۔

ریه اسلت بی کرفودکا منان میں خواکا به قانون جاری دساری بے کصورت حالات بلتی سے دہتے ہے اور کی اسلام میں نہیں دیکھتے کہ بیٹ ہوکہ خلام میں نہیں دیکھتے کہ بیٹ ہوکہ خلام میں نہیں دیکھتے کہ خالا قانون کس طرح رات کو دن کی ملکت میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات کی ملکت میں - وہ سب کھیسنے دیکھنے والا ہے -

یسب اس ایئے ہے کہ تن اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے سوالوگ جنہیں بکا سے بہیں دہ سب بال ہیں۔ معٹوس تغیری منائے صرف اس کے قانون کی روسے مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علادہ سب تخریج شائے پیدا کرتے ہیں۔ اور خدا کا قانون تمام فیرخدائی توانین پر غالب ہے اور سب سے بلندو برتز

دیقعیری شائع بیداکرنے والا قانون کا نئات میں کس الرج کارسیا ہے اس کے لئے کیا تو نے اس پر فور نہیں کیا کا منہ اولوں سے بارش برسا آ ہے تواں سے زمین سرسبروشا واب ہوجاتی ہے تعینا



خدا براہی باریب بین اور ہر شے محصالات اور اس کی صلاحیتوں سے واقعت ہے۔

کائنات کی پیتیوں اور بلندیوں ہیں ہو کھ ہے سب اس کے تعین کردہ پروگرام کی کمبل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ اسے اپنے قانون کو تیج نیز بیانے کے لئے کسی سہار سے کی ضرورت نہیں۔ (وہ قانون لینے نور در دوں سے از فو دنیتے بغیر ہمو تاہے) اور اس کے نتائج خود اس کی حمد دستائش کی زیزہ شہادت بنتے ہیں۔ ہیں۔

پیخرکمیا تم نے آں بیغور نہیں کیا گر جو کیور میں میں ہے اللہ نے اسے کس طرح تمہارے فا مدے کے لئے قانون کے مطابق سبنہ مجرکو جبرتی میں اور کی فانون کے مطابق سبنہ مجرکو جبرتی اور کی جانوں کے مطابق سبنہ کی کو جبرتی اور کی جانوں کے مطابق سب اس نے سرطرح بارین کوردک رکھا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر صرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں پر صرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کے دور میں برصرف اس کے فانون کے مطابع کی دور میں برصرف کی میں برصوف کے مطابق کی کے دور کی میں برصوف کی برصوف کی برصوف کی کے دور کی میں برصوف کی برصوف کی

نظا کائنان قا مدے اورضا بھے کے مطابق اس لئے چل رہاہے کو ان مواقع کی ما دفت ہو سے جواف کی نشو دنما کی را فقت ہو سے جواف ان نی نشو دنما کی را فقت ہو سے جواف ان ہے۔

میں دہ قانون ہے جس کے مطابق اس نے تمہیں ندگی عطا کی بچواسی کے مطابق تمہارے طبیع جسم پرزوت وارد ہوجاتی ہے۔ اوراسی کے مطابق وہ تمہیں پھرزندگی عطاکہ دیے گا۔ (اِسی طسم تو دور کی وت و حیات کا فیصلہ بھی ضابی کے متانون کے مطابق ہوتا ہے ۔

ریسب کچوانسان ہی کے لئے ہور ہاہے' اورانسان کی حالت ہے ہے کہ یا بی زندگی غیرواؤی قوانین کے الع گزار ناچا ہتا ہے)۔ بیس قدر ناسپاس گزار واقع ہوا ہے؟ ریہ ہمارا بنیا دی ٹ لون ہے جوانسان کی راہ نمانی کے لئے شرع سے چلاآر ہاہے سکتاتیا

عملی نفاذ کی شکلین مختلف ادوارسین زمانے کے قفاصنوں کے ماتحت مختلف تو مول میں مختلف ہوتی رہی ہیں اسی بنایر) مختلف قوموں کے رسوم ورواج اور طرز سعا شرت الگ الگ ہیں۔ یہ کوئی السی بات

وَإِنْ جِهَالُوْلِنَافَةُ أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَأَكُنْ تُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞ ٱلَمْ تَعْلَمُواَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي التَّمَّاءِ وَالْكَرْضِ إِنَّ ذَٰ لِكَ فَكِينٍ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَ الله كيبية و كَوْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَاكَمْ يُكَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُمْ يِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِيْنَ مِنْ نَصِيْرِ ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الدُّنَا بَيِّنْتٍ تَعْمِ فُ فِي وُجُوْدِهِ الَّذِيْنَ كَفُرُ والْمُنْكُرُ \*

نہیں حسس پر مجیگر اکباجائے۔ (٢٠٠) و اللجيزوه بنيادي مسلم ہے (جواب اپن تقیقی کا دیں سالن میں مخوط کردی گئے ہے ، س مے متعلق کسی تنازع کی ایازے نہیں دی جاسکتی -- بینی یہ نہیں ہو سے اکر الفین سے مقاہمت کی خاطر اس میں کھے ردوبدل کر دیاجائے باس کی مخالف تعلیم کے تعلق کہ دہاجائے کہ وہ کھی برحن ہے۔ اب برحق اور صدافت بڑر بنی صرف وہ نسلیم ہے تونسر آن کے اندر محفوظ کردھی ہے ۔۔ بہذا ممرلے سول! ) آنعلبم ربانی کی طرف دعوت فیقے جائے اس کئے کہم بالکل <del>سی</del>ے اور بواز راستے پر جلیمارہے ہو۔

ادراگر بدلوگ آل باب مبی تم سے تعکر سے بیداکریں توان سے کہدوکہ ( مجھے تم سے جھگڑنے فی ضرور مہیں ، خدا کا فانون مکافات توب ما تا ہے کہم کیا کرتے ہو۔ روہ ہی کے مطابق سائٹے مزید کردھے گا ، جے طہورتائج کا دفت آئے گا نوحت دا کا بھی مت انون ان تمام امور میں فیصلے کردیے گاجن 49 مين تم إس دقت اختلات كرئيه مو ( <del>١١٦ : ٢٢ : ٢٥ ) .</del>

كباتونهبي جانناك كائنات كيب تيول اور لبندبول مبس توكيه يب سب خدا كے علم ميں ہے۔ 4. کو نئے شیے سے خانون مکافات کی نگاہوں سے جیسی ہوئی نہیں بھیر تو کھیرکا ئنات میں ہوتا ہے سب اس محوت الون كى كما بيس ضبط موتاج آله ب أورخدا ك ليرايساكر ابهت آسان ب إن كے ال اختلافات كى دجه يہ ہے كہ بيات انوان خداد ندى كو چيو ركز ان تو تول كى محكوميت 41

اختیار کریتے اوراک احکام کی اطاعت کرتے ہیں جن کے لئے نامتہ نے کوئی سندنازل کی ہے اورنہی به اُن کی حقیقت سے خود بی دا قعت ہیں- (محض آبار واجدا دکی تعلیہ سے ایسا کئے چلے جاتے ہیں- وہم)· لیکن انہیں سچھ رکھنا چاہئے کر جولوگ خدا کے نوانین سے سکشی برنتے ہیں ان کاکوئی مدد گارنہیں ہوگتا۔ ران لوگوں کی حالت بیہ ہے کہ جب ان کے سلمنے ہمارات انون وی بیشیں کیا جا آ ہے۔ توان کے دل میں نفرت اورسرکشی کے جذبات اس شدّت سے شنعل ہوجا نے ہیں کہ اس کے آثاران کے چېروں سے نمایاں ہوجاتے ہیں · ایسامعلوم ہو تاہے کہ بیان لوگوں پر ہلہ بول دیں گے جواز · کے کیا ہے

يكادُون يَسْطُون بِالَّذِينَ يَسْلُون عَلَيْهِمُ الْيَوْنَ الْحَدُلُونَ عَلَيْهِمُ الْيَوْنَ الْحَدُلُونَ الْمَالِكُونَ عَلَيْهِمُ الْيَوْنَ الْمَالِكُونَ عَلَيْهُمُ الْمَالُونَ اللهُ ا

جارات اون مین کرتے ہیں۔

4 P

ان سے کہوکہ کیا میں تہیں اس سے ایک برترصورتِ حال کی خبردوں ؟ وہ ہے آگ رکا آباہ عداب ہو ہر شے کوراکھ کا ڈھیر بناکر رکھ دیتا ہے) ، یہ عذاب خدا کے قانون مکا فات کے مطابق ان لوگوں کے لئے مقرر ہے جو آس کے قوانین کی صدافت سے انکارکرتے اوراس سے سکتی برتتے ہیں ، یہ بہتے ، انبرامقام ہے ۔

غیرمدائی عبودیت اختیار کرنے والو؛ آؤ 'تنہیں ایک مثال کے ذریعے بات مجھائی جائے اسے دل کے کانول سے سو تم جن قوتوں کو خدا کے سوا صاحب اقتدار مان کر دیکارتے ہو ان کی بیسی کا بیالم ہے کہ وہ ایک بھی جیسی شے بھی پیدا نہیں کرسکتے 'خواہ اس کے لئے وہ سب ال کوئی مکھی ان سے کچھ جیس کر لیے اتنے واحرہ مکریے کوئی مکھی ان سے کچھ جیس کر لیے جائے واحرہ مکریے توان میں انتی بھی قدرت بنیں کہ اسے اس سے وائیس لے سکیں۔

اب تم تودی سو چوکدان معبودول کی اور تهاری جوک نظم کے معبودول کو خدابنا ہے ہوئے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو کے ہوئی ہوئی ہوئی ہے؟ (ان معبودول کی بے ہی کہ دہ کھی صبی شے برمجی تدرا نہیں رکھتے۔اور تہاری بے ہی کہ تم ان جیسے ہے ہی ہودول سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہو)۔ مقیقت یہ ہے کہ ان لوگول نے اللہ کے متعلق صبیح المازه لگایا ہی نہیں میساکدادارہ کا المازہ کے متعلق صبیح المازه لگایا ہی نہیں میساکدادارہ کا المازہ کے متعلق صبیح المازه لگایا ہی نہیں میساکدادارہ کا المازہ کے متعلق صبیح المازه لگایا ہی نہیں میساکدادارہ کا المازہ کے متعلق صبیح المازہ لگایا ہی نہیں میساکدادارہ کا المازہ کے المازہ کی تعدید کے دہ بھری قو تول کا مالک اور ہرا کے برغالب ہے۔ (الله کو ایسا ہونا جا ہے تی نہیں کہ دیسا ہیسا متم نے تصور کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کہ اللہ کا المازہ کے اللہ کا متعدد کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کہ اللہ کا متعدد کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کے اللہ کا متعدد کی متعدد کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کے اللہ کا متعدد کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کے دور میں کا متعدد کر رکھا ہے۔ بیازہ نہیں کا متعدد کی دور کی کے دور کی المازہ کو دیسا ہونا ہو المازہ کی دور کی کا متعدد کی دور کی دور کی المازہ کے دور کی کے دور کی کہ کا متعدد کی دور کی کے دور کی کا متعدد کی دور کی کے دور کی کے دور کی کا متعدد کی دور کی کہ کہ کی کا متعدد کی دور کی کے دور کی کا متعدد کی کے دور کی کے دور کی کا متعدد کی کہ کی کو کے دور کی کا متعدد کی کے دور کی کے دور کی کا متعدد کی کے دور کی کا متعدد کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور

رباتی سے ملائکا درا بتیار جنہیں یہ لوگ اپنامعبود بنا لیتے ہیں۔ توان کی پورٹسین صرف اول استے ہیں۔ توان کی پورٹسین صرف اول استے کے استران ملائک میں سے معن کواس کام کے لئے جن لیتا ہے دیے کام ان کے ذیعے لگا دیتا ہے)

يَعْلَوْمَابَانَ آيَنِ نِهِوْ وَمَا خَلُفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَلَا يَهَا الّذِينَ السَّوا الْكُعُوا وَاسْجُلُوا وَاعْبُلُوا الْخَلُو الْعَلُوا الْخَلُو لَعَلَمُ الْخَلُورُ لَعَلَكُوْ تُعْلِحُونَ فَي وَجَاهِلُ وافي اللهِ حَقَّ وَهَادِمُ هُوَ الْمُتَالِمِينَ فَي مِنْ قَبْلُ وَفَي هٰذَا لِي كُونَ الرَّيْنِ مِنْ حَوَجٍ مِلْقَا لِمِنْكُمْ الْمُوهِ فَوَكُونُوا الْمَالُمُ الْمُتَالِمِينَ فَي مِنْ قَبْلُ وَفَي هٰذَا لِي كُونَ الرَّاسُولُ مَنْ الْمَالُولُ وَلَيْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کدوه اس کی دی سولوں تک بینچادیں-اوران اوں میں سے بھی کومنتف کرلیتا ہے کہ وہ اس وی کودوکر ان انوں تک بہنچادیں- ریبستیاں نہ توخودی کومقدرت کھتی ہیں اور نہ ہی لوگوں کی حاجتوں کوخذا بہنچانے کا دریعہ نبتی ہیں اس لئے کہ خداکوان ذرائع کی ضرورت ہی جنیں) وہ سب کو سے دالا دیکھے

وه تمام نوع انسان کے حال اور تقبل کہ سے دافقت ہے اور کا نئات کے جلد اموراس کے مرکزی اقتدار کے گردگردش کرنے ہیں۔ (کوئی بات اس کے حیطہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی)۔

(بہ ہے تمام توثوں کا مالک خوا) لہذا 'اے ایمان دالو! تم اس خدا کی عبو دیت رہ کوئیت افتات کرد۔ اس کے توانین کے سامنے حیکوا وران کی بوری اطاعت کرد۔ اوراس طرح 'ایسے کا کروجن سے نوح انسان کا بھلا ہو' اور تو دتم ہاری ذات میں وسعتیں پیدا بول۔ اس سے تم ہاری کھنے کے بردان چڑھیں گی بہیں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں گی۔

ینی نظام حنداوندی کے قیام دیقا کے لئے مسلسل جدو جدکرتے رہو ۔۔۔ جیساً کی بھڑے کرنے کا تق ہے۔۔ یہ نہ جھوکہ کوئی کرنے کا تق ہے۔۔ یہ نہ جھوکہ کوئی بیگار ہے ہوئم پرڈالی جارہی ہے۔ دیہ فود تمہار ہے ہی فائڈ سے کے لئے ہے۔ یہ بھوکہ کوئی نیانظام ہے یہ وہی نظام ہے اتوام عالم کی اساست حاصل ہوگی۔ ساتھ ۔ نہی یہ نظام ہے میں نظام ہے میں مورت اعلیٰ ابراہیم کے انتخوں مت ایم کیا گیا تھا۔ حتی کہ تمہاری جماعت کا نام۔ مسلم ۔ بھی کوئی نیانام ہیں ' فوانے اس مت کی جماعت کا نام ' پہلے بھی سلم ہی رکھا تھا' اوراب اس منشر آن ہیں بھی ' بی نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس نظام کے قیام کا عملی پروگرام ہے کہ تمہار اوراس کے بعد تمہارام کرزم آلت کرے اور تم تمام تو گا انتخاب کے انتخاب کی نشوونما کا نام کی نشوونما کا نام کی نشوونما کا نام کی بھر پہنچا کہ اور خدا کے نازل کر دہ ضابطہ تو ایمن دہشر آن کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو۔ یا درگھڑا خدا نام کی مصبوطی سے تھا ہے رکھو۔ یا درگھڑا خدا نام کی بھر پہنچا کہ اور خدا کے نازل کر دہ ضابطہ تو ایمن دہشر آن کو مصبوطی سے تھا ہے رکھو۔ یا درگھڑا خدا نام

فَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوابِاللَّهِ هُوَمَوْللَّهُ ۚ فَنِعُـهَ الْمَوْلَى وَنِعُمَّ النَّصِائِرُ ۞



ا ورصرف خدا ہی تنہارا کارساز ذکر آن وصا کم ہے ---وہ بہت ہی ابھاکار ساز اور بہت ہی ابھا مدد گارہے --- (اس لئے اُس کے توانین کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ کرہ) -بہہے زندگی کی کامیٹ ابیول کاعملی پر دگرام -

**27.77** 



عَنَ ٱ فَلِيَالْمُوْمِنُونَ أَنِ الذِينَ هُوْفِي صَلَاثِيمٌ خَيْنَعُونَ ۖ

وَلَذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِمُ عَرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلنَّاكُوةِ فَعِلْوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُ وَلَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ وَفَالْمَانُ مُعْمَ فَالْمُمْ فَكُرُمُ لُومِيْنَ ۞

آوئمبیں بنا بین کہ وہ کون ہیں جن کی کھیتیاں تکیں گی۔ جن کی محنتیں تمریار ہوں گی۔ جو دنیاالو آخرے بیں کامیاب و کامران زندگی بسر کریں گیے؟ یہ وہ ہیں جہنوں نے ہما سے ضابط توانین کی صدافت کو تبلیم کرلیا اور ایسے اپنی زندگی کا نصب بنالیا۔ بنالیا۔

ادر بھیرول کے پورے جدکاؤ کے ساتھ اس قانون کے چھیے بھیے چلتے رہے تعیاں کی رہے، بوزی کے بھیے چلتے رہے تعیاں کی رہے، بوذی انہیں بطیب خاطر سرانجام دیتے رہے۔

ادراس بات کاخاص طور پرخیال رکھاکیان کی توانائیال ایسے کاموں میں ضائع نہوں جن کافیج کھے: 'نکلے۔ نیزوہ اُن نام امور سے مجتنب سے جوانہ میں قرآن کی طریف آنے سے رو کنے والے نفے (ایم)۔ انہو نے ہرارح کی تعفویات سے پر بہز کہا۔

ا دروه أن بروگرام بيمل برا بروگئے جس سے تمام نوع انسان کونشو ونما کاسامان بهم پېنج پاکېد -ا درا نهوں نے اپنی حبنسی توا تا بیوں کومحفوظ رکھا ا درا نہیں صرف اپنی بیو یوں برصرف کیا'

IN

فَكُمَنِ الْبَتَغَى وَآلِهِ ذَالِحُ فَأُولِيَاكُ فَمُ الْعَدُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ لِإَ فَانْتِهِوْ وَعَهْدِهِمْ مَرْعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمَّ عَلَى صَلَوْتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أُولِيكَ هُوَالُورِثُونَ ﴿ الَّذِينَ عَرِثُونَ الْفِرْ حَوْسٌ هُوفِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَلَقَلَ خَلَقْنَاٱلْإِنْسَانَ مِنُ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينِ ﴿ ثُمَّجَكُلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِقِكِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقَنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً تخلقنا العكفكة مضغة فخلفنا المضغة عظما فكسونا العظم تخما فترانشأ نه خلقا اخر فتبرك

## اللهُ أَحْسَنُ الْخِلِقِينَ ﴿

یاان لونڈیوں پرچو (اندادغلامی کے تعلق قرآنی احکام نازل مونے سے پہلے ہیں ان کی ملک میں آھی ک تقیں (لیکن جبنیں لکا*ح کے بعذ ہویوں کا ہم یا فرار دیاجا چکاہے*)-ان سے زناشو فی کے نعلقات میں يركوني ملامت تنبين.

· چوکونی اس کےعلاوہ حبسی تعلق کی کوئی صورت اختیار کریئے تو دہ قانون شکنی ہوگی اور خرد

خداوندی سے تجاوز (توسنگین جرم ہے۔ ۲۴۲).

اور جنبول نے اپنی امانتوں اور معاہدوں کا یاس رکھار مہرے) · ···

(مخضرًا بیا ککامیا بی و کامرانی کی زیدگی ان کی ہے ) جنہوں نے خدا کے تقرر کردہ نظام صلوۃ کی پور 9 پوری عافظت کی بینی زندگی کے ہرشعبیر ان کا قدم قانون خداوندی کے اتباع میں اکٹا- (۲۲۲)-P

یہی وہ نوگ ہیں جوزندگی کی سعاد توں اور کام اپنیوں کے وارث ہوں گے۔

سین اس دنیامیں می اسی زندگی کے مالک جس میں برطرح کی وعتیں اور فراخیاں سرسزیاں 11 اور شادابیال ہول- اورآخرت میں بھی ای شمسم کی زندگی کے دارث -اس میں وہ ہمبشہ رہی گئے <del>رہام</del>

سے ہیں ان مومنین کی صفات وخصالص حوکامیا ہوں کی زندگی سرکری گئے ( ا<del>س - ۱۳۳</del> ) -(بہاں لیے کانسان کی زندگی مضرمیوانی زندگی نئیں۔ یہ جیوانی زندگی کے مراحل طے کرنے کے 11 بعد منرل انسانیت میں بیخاہے اوراب انسانی زندگی کے مراصل طے کرتا ہوا اسکے بیعنا جاتے گا ہی حیوانی زندگی کیمراحل کی کیفیت به به کی بیم ف اس کی خلیق کی ابتدا می کے خلاصہ (بے جان مادی

(مهر جاراتیخلیقی پروگرام آس کری کے جاہیہ خاجہاں افزائش نسل بذریعہ تولید ہوتی ہے آگیے، 11

ہم نے اسے نطفہ نبایا جو (مم نے اندر) مخیر گیا اور مادہ نے مبیضہ بیں قرار گیر ہو گیا . بھاس نطفہ کو علقہ رہونک کی سی شکل ،مبس تبدیل کیا ۔ بھراس علفہ کو گوشت کالو تفراسا

ئُوَ إِلَّكُوْرِيَعُنَ وَلِكَ لَمَيْنَتُونَ ﴿ ثُنُو اِلْكُوْمُ الْقِيمُةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَلْ خَلَفْنَا فَوْ قَكُوْ سَبْعَ طَلَ إِنَّ الْمُ

#### لَقُلِيدُونَ ۞

بنا دیا۔ پھراس میں ہریوں کا ڈھانچے ابھار دیا۔ پھراس ڈھانچے پرگوشت کی تہ چڑھادی۔

(بیبال کے مراحل جوانی زندگی کے قانون طبیعی کے مطابق طرحوتے ہیں۔ اس کے بغتم اس میں اپنی توانا نی کاشمہ ڈال کر ہائے ) اسے ایک بالکل نئی قسم کی مخلوق کی شکل میں مزدار کرنیتے ہیں (ہے) ۔۔۔ یہ جدید شم کی مخلوق جو حیوانات سے کیسرخی آفت ہے انسان ہے۔

مردیتے ہیں (ہے) ۔۔۔ یہ جدید شم کی محلوق جو حیوانات سے کیسرخی آفت ہے انسان ہے۔

مردیتے ہیں (ہے) جا کا متا نوبن محلیق کتنی شری ممکنات کا حامل ہے دیوں توانسان ہی مختلف تیں ہو ان انسان ہی مختلف تیں ہا انہاں ہے جا کہ تارہ تاہے انسان ہی مختلف تیں ہوں انسان ہی مختلف تیں ہو انسان ہی مختلف ہیں ہوافر ت ہے۔ اس لیے دوج سن انجالفین ہے۔

ہمکرادڑ۔۔۔ یہ دریانی کا بے مثال شاہ کار ہوتی ہے۔ اس لیے دوج سن انجالفین ہے۔

(نهی ہمائے بینی پروگرام کی یصورت ہے کہ ہم نے ایک مرتب کا گذات کو پیدا کر دیا اوراس کی اس سے بے فرہو کر میٹھے گئے ہم نے تہارے اوپر دفعنا کی بہنا یُول میں ، متقد داجرام فلکی بنادینے پی جوایک دوسرے کے بیچے چلتے رہتے ہیں۔ (اور ہم اپنی مخلوق میں بنت نئے اصافے کرتے رہتے ہیں۔ جہ حرف اصافے ہی تہیں کرتے رہتے ہیں۔ (اور ہم اپنی مخلوق میں بنت نئے اصافے کرتے رہتے ہیں۔ جہ محرف اصافے ہی تہیں کرتے ہیں کہ بھر ہے کہ مشود نما کا سامان میں ہم پہنچاتے ہیں۔ جانچ ہم فور کروکہ ہم نے مہم بین و نیا ہیں بسانے سے بھی پہلے تہا ہے لئے سامان تربیب کا کیسا عمدہ انتظام کر دیا۔ اس کے لئے مہم بادلوں سے ایک فاص انداز سے کے مطابق بارش برساتے ہیں اور اسے دحسب جنرورت میں میں نادر ہیں کہ دیس طرح بارش کو اولو سے نیچے زمین کی طرف لاتے ہیں۔ اسی طرح اسے ، فور ااوپرا واکر نے جائیں۔ (لیکن ہم ایس انہیں کہ تے ہیں۔ اسی طرح اسے ، فور ااوپرا واکر نے جائیں۔ (لیکن ہم ایس انہیں کہ تے سے نیچے زمین کی طرف لاتے ہیں۔ اسی طرح اسے ، فور ااوپرا واکر نے جائیں۔ (لیکن ہم ایس انہیں کہ تے

بك يانى كورمين سي معرائي كتيب ناكده نهارى يروش كادرايد بنها-

اس پائی سے ہم تہما سے لئے مجوروں اور انگوردں روٹیرہ کے باغات اگاتے ہیں۔ اِن باغات میں کثرت سے بھل بیدا ہونے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو — اور دیگر مصارف ہیں بھی لاتے ہو۔
میں کثرت سے بھل بیدا ہونے میں جنہیں تم کھاتے ہو — اور دیگر مصارف ہی کا تے ہیں ہوسینا کی وا دلوں ہیں بحثرت ہیدا ہوتا ا

سے اس سے بیل کلتا ہے جس سے کھانے دالوں کے لئے بہت اچھاسالی تیار ہوتا ہے۔

اورتم زخشی میں ان برسوار ہوتے ہو — اور بائی میں کشینوں پرسفرکرتے ہو۔

(بیسب سلمان تمہا مسے ہم کی پرورٹ کے لئے ہے بیکن ہماری ربوبیت کا تعامنا تھاکہ ہے تہا ہے انسانی جوہرد س کی نشود نماکا ہی انتظا کرتے اس لئے کہ ہماری شان ربوبیت سے بعید کھاکہ تمہ بین انسان تو بناتے لیکن تمہا ہے جوہرانسانیت دانسا ذات کی نشود نماکا سامان نذکہ تے ۔ اس کے لئے ہم نے اپنی طون سے ابنیار کرام کی معرفت راہ نمائی خوات کی نشود نماکا سامان نذکہ تے ۔ اس کے لئے ہم نے اپنی طون سے ابنیار کرام کی معرفت راہ نمائی بیسے کا انتظام کیا ، اس سلسلہ کی بہلی کوئی نوئے تھا 'جیے ہم نے اس کی توم کی طون جی اس کے سواد نو ابنین واحرکام خداو ندی کی اطاعت کرد ، اس کے سواد نی اور سبتی ابنی تربی کی کھومیت اختیار کی جائے ۔ سوئم بناؤ کہ تم اس کے توانین کی تجہداشت اور سبتی ابنی بین بین ہیں جو انتظام کیا تھا رہو یا نہیں ؟

۔ ... اُس کی قوم کے اکا برین نے جہیں مامان ٹینگ کی فراوانیاں حاصل تغیب اس کی بات

عِن قَوْمِهِ عَاهِذَ الْهَ اللهُ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ عَرِيلُ ان يَتَقَصَّلُ عَلَيْكُوْ وَلَوْمَا عَالَهُ لَا لَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْكُوْ وَلَوْمَا عَالَهُ اللهُ لَا لَوْلِيْنَ ﴿ اللهُ الله

## الظّٰلِمِينَ۞

مانے الکارکر دیا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہاکہ یہ (نوح 'جولینے آپ کوفداکا فرستادہ کہتا ہے) تنہا ہے کہ الکہ بنا ہے) تنہا ہے ہی جیسا ایک انسان ہے لیکن چاہتا ہے ہے کہ تم پر بٹرائی حاصل کرنے ، اگرانٹر نے ہار کالا کوئی بینام سیجنا ہوتا تو فرضتے بھیجتا ؟ (وہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو اینا پینیام برکیوں بناتا ؟ بھڑ ج کچور کہ کہنا ہے وہ بالکل ان کھی بات ہے جے ، ہم نے اپنے آبار واجداد سے میں نہیں سنا۔

(ایسانطرآتا ہے کہ) س کا دماغ جیل گباہے (اس نتے اس باگل کی کسی بات پر کان نہ دھرد)۔ نم کھے دنول تک انتظار کروا ور دکھ وکہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

نوئ نے انہیں ہوطرے سم ملنے کی کوشش کی ایکن بے سود اسس پر) اس نے اپنے خداسے کہاکہ اے ہیرے کر درگار! بیری کوئی بات نہیں سنتے اور بلاسنے سمجے میری کذیب کئے جارہے ہیں توان کے خلاف میری مددکر (ان کامعاملاب حدسے بڑھ کیا ہے) .

اس پرہم نے نوئ کی طرف وی ہیجی کہ ہماری زیزنگرانی ہماری وی کے مطابق ایک بی بناؤ۔

بھرجب ہمارے طے کر دہ پر دگرام کے مطابق بانی کے پیشے جوش مار نے لگیں (اور سیلاب امنڈ آستے) تو

کشتی میں ہر (صروری) سنے کے دو دو جوڑ سے ساتھ رکھ لے اور اپنے رفعا رکو بھی اس میں بھانے۔

بخراس کے حرود عدوان نے پہلے ہی سے بتار کھا ہے کہ وہ تہماری جماعت میں شامل نہیں گا۔

ادراس بات کواچی طرح زمن شین کرلو کہ یہ لوگ جنہوں نے اس طرح سرکشی پر کمرا ندھ رکھی ہے '

سب غرق ہوجا میں گے سوان کے تعلق ہم سے کوئی بات نکرنا ۔

سب غرق ہوجا میں گے سوان کے تعلق ہم سے کوئی بات نکرنا ۔

اورجب تو ابنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں جم کر بیٹھ جائے ، تو تمہاری زیان سے یہ صدال منتی چاہیے کہ برطرے کی حمد وستائش اُس ذات کے لئے ہے جس نے ہمیں اس ظالم توم کے

وَقُلْ زَنِ الْوَلْفَ مُنُزَكُومُ الْمُكَاوَا مَنَ حَدِيرُ الْمُنْزِلِينَ ۞ إِنَ فَى ذَلِكَ لَا لِيهِ وَانْ كُفَالَمُ بَعَلِيهِ وَانْ كُفَالَمُ بَعَلِيهِ وَانْ كُفُورُ الْمُؤْلِينَ ۞ وَقَالَ اللّهُ مَا لَكُوْرِ مِنْ الْهِ عَنْدُوا اللّهُ مَا لَكُورُ وَاللّهُ مَا لَكُورُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُورُ وَاللّهُ مَنْ وَهِ فِي اللّهُ مِنْ وَهِ فِي اللّهُ مِنْ وَهِ فِي اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَهِ فِي اللّهُ مِنْ وَهِ فِي اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

بنجة استبداد مصنحات دلاني.

اس کے بعد تمہاری دعایہ ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار اہمیں زمین پراسی جگہ آثارنا ا جمال اترنا ہمارے لئے خروبرکت کا موجب ہو۔ توسیجے بہترا یا را دینے والا ہے۔

بہاں ہوں ہوں ہے۔ بہرویوں ہو جب ہوں و صب بہروں و کیے ہوتا ہوتا ہے۔ اس دانعہ میں اس کے کام کیری کی نشانیا نوم نوتا ہے کہ س دانعہ میں انتہا ہے لئے 'ہمارے فالونِ مکا فات کی محکم کیری کی نشانیا ہیں۔ اوراس سے واضح ہوجا لہے کہ بم س طرح ' قوموں کوگردیش میں کر تغیرا جوال کرنے رہتے ہیں۔

ایں -اوراسے واسے واسے ہوجا باہے کہم مس طرح موروں بوکر دی میے کر تعیر انواں کرنے رہے ہیں ۔ (اس گردش کا نتیجہ تھاکہ نوم نوس تیاہ موکئی اور) اس سے بعدا ہم نے نوموں کا ایک اور درُ

شرم کردیا.

جنانچہ (اس کے بعد آنے والی ) قوم بیں بھی ہم نے اپنارسول بھیجا 'جس نے ہی پیغام کو دہر اللہ بین یہ کہ تم صرت خدائی اطاعت اختیار کرد ۔ اس کے سواا در کوئی مہتی اسی نہیں جس کی محکومیت اختیا کی جائے ۔ بہت کا اقتدار صرف خداکو حال سے سوئم بت اوکر تم اس کے قوانین کی نگر داشت کرنے کے لئے تیار ہویا نہیں ۔ راگر تم نے ایسا کر لیا تو اپنی موجودہ غلط روشس کی تیا ہیوں سے بھی جاؤگے ، اس کی نوم کے اُن اکا برین نے 'جنوں نے قوانین خدا و ندی سے انکارا درسر کشی کی راہ ختیا کر رکھی تھی 'جو خدا کے قانون مکافات اور ستعبل کی زندگی کے قائل نہیں تھے' اور جنہیں سامان

زندگی کی فراد انیاں عال تقبیں (اور وہ دیکھتے تھے کہ نظام خداوندی کی زداُن کے ذاتی مفادات بر پڑے گی خالفت کے لئے اکٹر کھڑے ہوئے - اُنہوں نیا پنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ شخص رجوخدا کا پیغام بر ہونے کا مدمی ہے ، تمہار ہے ہی جیسا ایک انسان ہے - یہ بھی وہی کچر کھا آ ہے جوتم کھاتے ہو دہی کچر بتیا ہے ہو تھ ہے ہو او بر بم سے اکس چثیت سے مناز ہے ہوتم اس کی بان مالو!) -

الكرم في الكرم في البين بي جيدات الله كا طاعت اختيار كرلى توسم مولوكم تباه بوكة - (اطاعت اس كي اختيار كرني جابية جوفوق البشر خصوصيات كاماس بوس- أسماية وركا اوّنارُ

یاظل الله علی الارض ہونا چاہئے۔ ایک عام ان اس کی اطاعتے کیامعنی ؟ بھرسب نظام کی طرف ہو دو دبتا ہے -- بعنی ان ان تکریم ومسادات کا نظام -- اس میں سارسر تنہاری تباہی ہے ) -

دولت تمہارے پاس اقتدار تمہارے پاس نم جوچا ہوسوگرو بمتہب کوئی ہو ہے خالا نہیں۔ نم جوچا ہوسوگرو بمتہب کوئی ہو ہے خالا نہیں۔ نم جوچا ہوسوگر و بمتہب کوئی ہو ہے خالا نہیں۔ نہیں۔ لیک نہیں۔ لیک نہیں ہے حتی کرنے ہے بعد میں تم اس کے اصاطب با برنہیں جاسکتے۔ اس لئے یہ بمتیں دھمکیاں دیجار ہا ہے کہ جب تم مرجا و کے اور می اور بٹر ہوں کا ڈر میررہ جاؤگے تو تم بھردو ہارہ زندہ کر کے اسٹا نے جاؤگے راک جو طلم اور زیاد نی تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی تمبیں سزاملے )۔

ذراسوچوکه بیکیبی انبونی بات ہے اکسین قل سے دُوراور فیاس سے بعید بات جس سے منہیں ڈرار ملہ ہے۔ منہیں ڈرار ملہ ہے

رمرنے کے بعد بھرزندہ ہوناکبسا؟) زندگی بس سی دنیا کی زندگی ہے رہماری آنھوں کے سامنے ہرروز) لوگ مرتے رہتے ہیں اور سے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ (بیسب آسی دنیا ہیں ہونا ہے۔ بہذا'یہ غلط ہے کہ) ہم مرفے کے بعد بھراعظ کے تبایش کے ا

شیخص اس کے سواکھ کہنیں کہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا تا ہے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کردیتا ہے۔ مہرس کی بات تھی نہیں ماننے کے۔

اس رسول نے خداسے کہاکہ اے میرے برور دگار! بدلوگ میری بات سنتے ہی نہیں اور اندمعاد صند تکذیب کئے جارہے ہیں۔ نوان کے فلاف میری اسراد کر

فدانے کہاکہ (ان کی دہلت کا وقفہ ختم ہونے کو ہے )عنقریب ان کے اعمال کے تنائج آئے سے سلمنے آجائیں گئے اور ہواپنی ان باتوں پرخود ہی مشروسار ہوں گئے۔

جبانی دیاده وقت گزرنے نہ پایا تفاکہ ایک ہولناک آواز کے عذاب نے انہیل پڑا۔ اور ہم نے انہین خسس و خاشاک کی طرح پا مال کر دیا۔ دکیونک دہ ہمار سے تعمیری تنائج بدیا کرنے دائے

له مادی تصور حیات (MATERALISTIC CONCEPT OF LIFE) مجمع برارسے ہی دورکی اخراع نہیں۔ یقعق م بہت برانا ہے۔

P

بِ الْحَقِّ فَهُ عَلَاهُمُ عُنَاءً \* فَهُ عَنَ اللَّقَوْ وِالطَّلِمِينَ ۞ ثُقَوَانَشَأَنَا مِنْ بَعْدِهُمْ فَرُونَا اَحْدِينَ ﴿ مَا لَشَيْقُ مِنْ اَمَنَةً وَسُولُهَا اَكَنَوُوهُ فَاللَّهُ عَنَابِعُضَهُمُ الْحَاجَةَ أَصَّةً وَسُولُهَا الْكَنُوهُ فَاللَّبُعْنَابِعُضَهُمُ الْحَصَّاءُ مَا مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَ

بردگرام كراسية ميس سنگ كران بن كرمائل تفيداور بصندمائل تفيد- الله)-

سود بجیوکر جولوگ ظلم داستبلاد کی روت اختیار کرتے ہیں وہ کس طرح زندگی کی کامرا ببول اور ت خوشگواریوں سے محروم رہ جانے ہیں (یہ جارا اس قانون ہے جو شردع سے ایسا ہی چلا آر باہے -اور تق وانصاف یرمبنی ہے )-

بطرأن كے بعد ہم نے اور قومول كاد ورستروع كيا-

وه مجمی ای طرح این غلطروش کے نتائج کی وجہ سے نباہ ہوگئیں ۔ یاور کھو! ہارہے قانون مکا فات کی رُوسے نہ توکوئی قوم ظہور نتائج سے پہلے تباہ ہوئی ہے اور نہی ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ ظبو نتائج کے بعد زندہ رہ سکے۔ اس میں کی بیشی ہونہ بیل سکتی رہوں : بیل : ها )۔

رجنانچد بنومیں آئی رہیں اور جبائی رہیں ) اور بم نے اپنے سولوں کاسل لہ بھی ہی طرح جاری رکھا کے بعد دوسرا سول آتارہا۔ (اوران حاری رکھا کہ تفور سے تفور سے وقف کے بعد عندالضرورت ایک رسول کے بعد دوسرا سول آتارہا۔ (اوران قوموں کی بھی بہی روشس رہی کہ جب تنوم کے باس اس کا رسول آیا 'اس نے آس کی بیش کروہ لیم کی تکذیب کی۔ اس کے بنجے میں وہ بیکے بعد دیگرے 'الک ہوئی رہی ۔ آس طرح بلاک کو اُن کے بعد کے بعد دیگرے 'الک ہوئی رہیں ۔ آس طرح بلاک کو اُن کے بعد کے اُن کے بعد کی مرت افسانے باتی رہے گئے۔

ان اقوام کی اریخ اس حقیقت کی زنده سنه ادت ہے کہ جولوگ ہمار سے توانین کی صداقت سے انکارکرد ہے ہیں اورا پنی غلطروش پراڑ سے رہتے ہیں وہ زندگی کی خوت تواریوں! ور کامرانیوں سے محروم رہ جائے ہیں۔ یہ ہمارا امل قانون ہے حب پرانوم سابقہ کی سرگزشیں شاہد ہیں۔ اسی پروگرام کے مطابق ہم نے موسعے اوراس کے بھائی اروق کو بھیجا - انہیں ہی ہم نے اوراس کے بھائی اروق کو بھیجا - انہیں کی ہم افت نے اپنے توانین عطاکتے تھے اوران کے ساتھ ایسے داشے دلائل رجن سے ان توانین کی صداقت اور محکمت بچرکرسا سے تھائے۔

ے ہوئے۔ انہیں ہم نے فرعون اوراس کی قوم کے اکا ہرین کی طرف بھیجا تھا۔ ران دو نوں بھا یکو<sup>ن</sup> فَقَالُوٓاَانُؤُمِنُ لِيَثَنَرَيْنِ مِثْلِنَاوَقُوْمُهُمَالَنَاغِيدُونَ۞َ فَكَلَّابُوهُمَافَكَانُوْ اصِنَ الْمَهْلَكِينَ۞ وَلَقَلَ اتَيْنَامُوْسَىالْكِتْبَلَعَلَهُمْ يَهْنَدُونَ۞ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَعَوَالْمَةَ ايَةً وَاوَيَاهُمَا الْى رَبُوةٍ ذَاسِةً وَالْهِوَمَعِيْنٍ ﴿

# يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطَّيِينِ وَاعْمَلُوْ اصَلِكُمُّ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٥

اُن كے سائنے ہماراسچا دين ليش كياليكن) انہوں نے اس سے كرشى اور كبر برتا- دہ كفے ہى برے مغرد زركرش اور برخو د غلط

ان کی بات مان لیس جوائے اس کے کہ جو کھان کے سامنے پیش کیا گیا تھا 'اس پر فور کرتے ) کہا کہ گیا ان کی بات مان لیس جوائے ان ہونے کے اعتبار سے جوار سے ہی جیسے ہیں (ما فوق البشر نہیں) ۔ اور جمانت کہ تہ ان کی بات مان لیس جوائے اور کھوا نہیں ہے وہ اس قوم کے افراد ہیں جو جماری محکوم ہے۔ (محکوم قوم کے باس عفل جمانت کہ ان ہوئے کہ ان ہو کتی ہے ؟ اور کھوا نہیں یہ جوائے کیسے ہوگئی کہ اپنی حاکم قوم کو آگر سبق پڑھانے لگے ! یہ جمارے لئے سخت باعث ذات ہوگا اگر ہم ان کی بات مان لیس) ،

چنانچانهوں نے ان دونوں کی تکذیب کی اس کانتیجہ بین کلاکہ وہ بھی ان قوموں ہیں سے ہو ہو گئے کا کہ ام ہو ہو ہی تفای ان مولوں سے انحرات میں میں ان کی تعلق میں داس لئے کہ جب اکہ پہلے کہا جا چکا ہے توقوم بھی زندگی کے معم اصولوں سے انحرات کی تیاہ ہوجائے گی ،

موسط بالمراجية الماده الوالم المركباجا چكاہے) ہم نے ہوئتی كوضا بطر قوالین و باتضا ماكہ وہ لوگ اس كے مطابق چل كر اس نیاہی سے وہ جائیں۔ مطابق چل كر اس نیاہی سے وہ جائیں۔

رق وباطل کی شمکش کا بسلساجاری رہائا آنک ہم نے عینی کو اپنا پیغام بربنا کر مھیجا بہ دولا نے عبدای کی بھی سخت مخالفت کی کیونکہ وہ انہیں خدا کے صبح دین کی طرف دعوت دیبا تھا اوراس کی افقہ سے مربیم ہے کہ بھی کہونکہ سنے ان کی خودساختہ شریعیت کی خلاف ورزی کی تھی ہم نے ان ولوں کو اس قوم کی نجات اور تباہی ک شانی بنادیا (بعنی اگر وہ ان کی مخالفت سے بازا کر ان کا اخزام کرتے وارج دین خدا وندی عیلئے نے بیش کہا تھا 'اسے اختیار کر لینے ' نو وہ تباہی سے بی جانے لیک گردہ ان کی مخت مخالفت کی بہائنگ دہ اس روش سے بازشات نے بیش کہا تھا 'اسے اختیار کر لینے ' نو وہ تباہی سے بی خواستے کی بہائنگ دہ اس روش سے بازشات نے وبلاک ہوجا تے ۔ لیکن انہوں نے ان کی سخت مخالفت کی بہائنگ کر ہم نے ان دونوں کو 'ان کی دستہ دسے محفوظ کر کے ایک مرتفع مقام میں بناہ دی 'جوان کے رہنے کے لئے ہرطرح موزوں تھا ۔ اس میں صاف اور شفاف پائی کے حیتے رواں تھے جن کی قتص سے وہ چگہ نہایت مرسبروشادا ہے تھی۔

رید تفامنقرسا تذکرہ بارے صولول میں سے چندایک کا) ہم نے ان کے لئے ہو

وَإِنَّ هَٰذِهَ أَمَّتُكُمُ أَنَةً وَاحِدَةً وَآنَارَ فَكُوْ فَاتَقُوْنِ عَنَ فَتَفَطَّعُوْااَمُ رَهُمْ بَيْنَهُ وَزُبُرًا \* كُلُّحِوْدٍ بِمَالَدَ يُهِمْ وَرَحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فَيْ عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِيْنٍ ۞ اَيَحْسَبُوْنَ اَثَمَا نُمِدُهُمُ مِهِمِنْ مَالٍ وَمَالَدَ يُهِمْ وَرَحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فَيْ عَمْرَتِهِمْ حَتَى حِيْنٍ ۞ اَيَحْسَبُوْنَ اَثَمَا نُمِدُهُمُ مِن مَالٍ

ہروگا اِم تجویز کیا نظاہ سمبسان سے کہا گیا تھا کہ تم زندگی کی نمام پاکیز و خوشگوار ہوں سے متمتع ہو اورا بیسے کام کروجن سے انسانیت کے بگڑھے ہوئے معاملات سنورجا بئیں ، ہما لا قانونِ مکافات نہا کہ تمام اعمال سے باخبر ہے ۔

(کے رسول؛) بہ تنہاری انبیاری بہتاری انبیاری بہت ایک بی جماعت ہے (ہے) - راگرجہاں جماعت کے افراد کی تعلق نہاں ہوا ہے اوجود کا افراد کی تعلق نہا تو انداز کی تعلق نہاں کے باوجود کا ایک بی جماعت کے افراد سختے اس لئے کا ان کی آبٹہ بالوجی (نظریۂ زندگی اور تعلیم) ایک بی تھی اور وہ ایک بی کھی اور وہ ایک کی سب کا نشو و نما فینے والا ایک حت اس کے دارسب کا نصب العین بیرکہ اُس ضول کے قوامین کی جائے والا ایک وحدت ایک بنا پر وہ سب ایک جماعت کی افراد کتے اور سب ایک جماعت کی افراد کتے کی میں میں میں میں میں کو دیم کی جائے دارس و حدت اور کی بنا پر وہ سب ایک جماعت کی افراد کتے کی میں میں میں میں کو دیم کی جائے افراد کتے کی میں کو دیم کی جائے کی دارس و حدث اور میں کو دیم کی جماعت کی جائے کی افراد کتے کی میں کو دیم کی جائے کی دارس کی دا

(ظاہرہے) جبان تمام رسولوں کی تعلیم ایک منی توان کے تبعین کو بھی ایک ہی ہوتا جائے منا۔ سیکن امردا تعدیہ نہیں، فقاعت انہا ہے نام لیوا ایک دوسرے سے اختلات رکھتے ہیں ۔ اس کی جے یہ ہے کہ رول کے جلے جانے کے بعد اس کے حتیام کو فراموش کر کے اپنی خودساختہ نہر بعث ول کے جلے جانے ان میں فرقے پیلا نہر بین کر دیمول میں بیٹ جانے ان میں فرقے پیلا جوجاتے۔ اور مجیز جیسا کہ فرقہ تی پر ہے۔ باتی فرقے ابلا میں میں میں کی رہتے جا الدر ہی فرقہ تی پر ہے۔ باتی فرقے باطل ہیں نہر ہے)۔

راس دفت الدرسول؛ ان انبیائے سابقہ کے نام لیوا' اسی طرح فی آف فرقون میں بینے ہوئے ہیں اورائس دین کی مخالفت کر دیم میں جے توپیش کرتا ہے اورائس دین کی مخالفت کر دیم میں جے توپیش کرتا ہے اورائس کے ملاج میں مدہویا کی بڑائے ہے۔
سواب ان کا علاج میں کے سواکھ نہیں کہ انوانہیں کھو فقت کے لئے عقلت میں مدہویا کی بڑائے ہے۔
دیا آنکہ تمہارے دین کا فطام مشکل ہوکرسا منے آجائے اورائس کے انسانیت ساز متا کے انہیں دیسے کوتی وصدافت برکون ہے ۔ ایم ان اورائس کے انسانیت ساز متا کے انہیں دیسے کوتی وصدافت برکون ہے ۔ ایم ان اورائس کے انسانیت ساز متا کے انہیں دیسے کوتی وصدافت برکون ہے ۔ ایم کے جو انسانی کے انسانیت ساز متا کے انہیں دیسے کوتی وصدافت برکون ہے ۔ انسانیت ساز میں کوئی دیسے کے دیسے کو تی دوسانیت کے انسانیت ساز متا کی کرتی دوسان کی متا کے انسانیت ساز متا کے انسان

کیا بہ بوگ ہی زخم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت کی فراواتی اوراولاد

کی کثرت سے آگے بڑھا ئے جارہے ہیں تواس کامطلب ہیں ہے کہ

ہم ان کے اعمال سے ضرف نظر کرکے اتبیب فی الواقعہ) زندگی کی توشگواریاں عطاکرہ

عاش

إِنَّ الْذِيْنَ هُوَمِّنَ حَشْيَةِ رَبِهُوهُ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُوْمِ أَيْتِ رَبِهُو يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْآذِيْنَ هُومِ الْآيِنِيَ هُومُ وَالْآيِنِيَ هُومُ وَالْآيِنِيَ هُومُ وَالْآيَنِيَ هُومُ وَالْآيَانِيَ هُومُ وَالْآيَانِيَ هُومُ وَحِلَةً الْقَامُ وَحِلَةً الْقَامُ الْآيَانِيَ وَهُومُ الْآيَانِينَ يُؤْمُ وَحِلَةً اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا يُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونَ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يُعْلِقُونَ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ مُنْ وَلِهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُلَالِكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

### لايظكمون 💬

ہیں'اوران کی طرف بعبات تمام اپنی نعمتوں پر متیں بھیجنے چلے جا سے ہیں ؟ نہیں! حقیقت حال کھے اور ہے جس کا پیشعور نہیں رکھتے۔

زندگی کی حقیقتی خوشگوار بول کے اہل اورلوگ ہونے ہیں۔ بعینی) و • لوگ جو توانین خیلادند کی خلات ورزی کے تنباہ کن بتا سج سے خالف رہنتے ہیں۔

اوران كى صدافت اور محكيت بريقين كامل ركحت بير

اوراطاعت صرف احکام د فوانین فداوندی کی کرتے ہیں اس میں کسی اور کوشر کی نہیں کرتے۔

اور نظام خداوندی کی عملی تشکیل اور نوع ان ان کی نشو ونما کے بیئے جننا کھو تے ہیں اس کے باوجود اُن کے دل اس خیال سے ہمیشہ رزاں و ترسال سہتے ہیں کدان کا کوئی قت م اس راستے سے بعث مناجا تے جو خدا کی طرف لیجانے والا ہے۔

یہ بیں دہ لوگ جوزندگی کی خوشگواریوں کے حصول کے لئے تیزگام رہنے ہیں اور بیایں جوشا ہراہ حیات پڑسے آگے حک جانے دائے ہیں۔

انگا ہیں خنیقت پرایمان ہوتاہے کوت نون خدا وندی کی روسے ہم پر جو بابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں ان سے یہ مقصد نہیں کہ خدا ہمیں خواہ مخواہ جر ٹبندیوں میں کسنا چاہتاہے، وہ ان پابندیو کو اس کئے عائد کرتا ہے کہ ان سے ان نی ذات میں وسعت دکت دبیدا ہوئی ہے۔ (ہیں نہو اس کے عائد کرتا ہے کہ ان سے ان نی ذات میں وسعت دکت دبیدا ہوئی ہے۔ (ہیں نہو کے ایک اپناسب کھ دید ہے۔ اوگ نوع ان ان کی صنلاح و بہبود کے لئے اپناسب کھ دید ہے۔ میں بھی اپنے دل میں کوئی گرانی محسوس نہیں کہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی شونما ہوئی ہے،

اوروہ بالکل مبیع سمجھتے ہیں۔ ہمارہے پاس قانونِ مکافات کا حِبٹر ہے جس میں ہرایک کے اعمال کارپکارڈر ہنا ہے۔ اور ہرعمل کا تشبیک تشبیک بتیجہ مزنب ہوتار ہنا ہے۔ ایسا کہمی نہیں

4.

بَلْ قَانُونَهُمْ فِي عَمْرَ قِنِينَ هَذَا وَلَهُ وَاعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ عَلَى الْمَثَلَ وَمَهُو الْمَعْمَرُ وَنَ هَا الْمَثَلُ وَالْمَعْمَرُ وَنَ هَا الْمَثَلَ وَالْمَعْمَرُ وَنَ ﴿ الْمَعْمَرُ وَنَ ﴿ الْمَعْمَرُ وَنَ ﴿ وَلَا الْمَعْمَرُ وَنَ ﴾ وَلَا تَعْمَرُ وَنَ ﴾ وَلَا الْعَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

كسى كے ساتھ كسى شم كى ناانصافى بور

لیکن ان مخالفین کے دل اس حقیقت کی طرف یے بیسرغافل ہیں۔ یہ اپنی مفادیر تیموں کے حذبات میں ڈویے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں جو صبح روش زندگی سے بالکال لگ، ہوتے ہیں۔ اور یہ آئی تنام کے کام کرتے رہیں گئ

تاآنکه یم ان محمر فرانحال سبولت بینلاسرابه دارطبقه کوعذاب بین گرفتار کرلیس کردستا، -اس وقت نم دیجیو کے کان کانحبر کس طرح توشاہے اور وہ کیسے جیسے چلانے اور آہ وزاری کرستے بس-

ان سے کہہ دباجائے گاکداب اس جیسے و بکاراور نالدو فریاد سے کچھ حاسل نہیں۔ ہاری طرفت ب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جلئے گی-رئمبیں اپنے اعمال کے نتائج مجسکتے ہوں گئے )۔

ادراً بنی محفلول بیں انہیں فوش گیروں اور داستناں سرایکوں کا موضوح بنایا کرتے اوران کے متعلق ایسا بذیان بحنے مقے (جے کوئی شریعن آدمی سنن اگوارانہ کرسے)۔

(سوچنے کی بات ہے کہ اوگ اسی کھلی ہوئی واضح تعلیم کے ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں) کیاس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات رقرآن کے پیغیام) پرغوروٹ کڑبیں کرتے۔ یا یہ کوئی اسی انوکمی چیز ہے جوان (اہل کتاب) کے آبار واجداد کی طرف کمیں نہیں آئی کھتی ؟ (ایک ک

البابه آل رسول (کی سُالقِه زندگی سے) اس خیقت کو پیچان بنیں سے کہ وہ سچاہتے یا جوا' اس لئے آل کے دعولئے رسالت سے انکارکر رہے ہیں ؟ (۱۹)-

یا پرسم رہے ہیں کہ اسے حبون ہو گیا ہے ؟ نہیں!ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ رسول ان کے سلسنے فی پیس جِنَةُ الْكَرْضُ وَمَنْ فِنْهِا لَكُنَّ الْكَنْ الْمُولِمُ الْمُحَنِّ لَى هُوْنَ ﴿ وَلَا اللَّهُ الْحَقِّ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَضَا وَمَنْ فِنْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا

ہے۔ (اور چونک تن ان کی مفاد پر میتوں کے خلاف جا آہے) اس لئے یہ اسے خت نالیہ ندکر تے ہیں (اور خِلا بیں گدوہ ان کے جذبیات و مفاد کی رعابیت سے اس میں کچھ تبدیلی کرکے ان سے مقاہمت کر لے۔ قان ملاا اللہ ملا اللہ علی میں کے فرعی کا ۔

ان سے کہوکہ اگر حن لوگول کی فواہشات کے نابع چلنے لگ جائے تو کا گنات کی ہے۔ تیول اور بلند بول میں کوئی شے اپنے مقام پر زیسے - ہرطرف فساد ہی فساد ہر پا ہوجائے اور نظام کا گنات تو بالا ہوجائے -

دراان لوگول کی عقل کود بھیو!) ہم ان کے پاس ان کی بڑائی اورعنظمت بہشرون و مجد مفرار اس کی بڑائی اورعنظمت بہشرون و مجد مفرار اس کی بہرائی کا سامان کے کرائے ہیں اور ان کی بہرجالت ہے کہ بیائے مسلم معظمت وسرفرازی سے ممشد موڑر ہے بہر اور ان کی بہرجالت موڑر ہے بہر اور ان کی بہرجالت ان سام کی ا

ریکے رسول؛ کیا یہ لوگ ہے خیال کرتے ہیں کہ توان سے کچے مال دد دلت جا ہتا ہے؟ ان سے کہدو کہ تہبیں ان کے مال ددولت کی کوئی صرورت نہیں ۔ تمہبیں خدا کی طرف سے ہو کچے ملتا ہے دورا کے مال ودولت سے کہیں ) ہترہے ۔ اس سے ہترروزی دیدہنے دالاا ورکوئی نہیں ۔

تو تو انہیں دبلامزد و معا وضہ ) زندگی کی سبدھی ا درمنوازن راہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ متقبل کی زندگی پرفینین نہیں کھتے ' وہ ہس راستے سے دُور ہٹے رہتے ہیں داور

ادهرآنانهیں چاہتے)۔

44

43

راس وقت ان پر بلی ی گرفت ہوئی ہے۔ لیکن اس سے بھی ان میں کوئی تنبد لی نہیں آئی۔ چنانچہ ان کا اب بھی یہ عالم ہے کہ ) اگر ہم ان سے نرمی برنیں اور چوں کلیف انہیں پینچ رہی ہے اسے دُور کردیں تو یہ اپنی سکتٹی میں پرمست موج در موج آ کے بڑھتے چلے جا بیں گے۔ (اس کا ٹیوت یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے) ہم نے انہیں عذاب میں منبلا کیا تھا' تو حَثْنَى إِذَا فَتَعَنَاعَلَيْهِمْ بَابَاذَاعَذَابِ شَدِيْهِ إِذَاهُمْ فِيْهِ مُنْلِسُونَ۞ هُوَالَّذِيْ أَنْشَالَكُو السَّمْعَ وَالْرَاصَارَ فَا فَا لَا فَهِدَ وَالْذِيْ الْمَاسَدُونَ۞ وَهُوَالَذِي وَكُولُونَ۞ وَهُوالَذِي وَكُولُونَ۞ وَهُوالَذِي وَكُولُونَ۞ وَالْمَالَةُ فَا فَالْمَا وَالْمَالَةُ وَلَا مَنْ وَاللَّهُ وَلَوْنَ۞ وَهُوالَذِي عُولُونَ۞ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَوْنَ۞ وَاللَّهُ وَلَوْنَ۞ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

اس پر معی یہ اپنے نشو و نما دینے والے محے قانون کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی ان کے دل میں ذراسا بھی گدانہ پیدا ہوا۔

اب ہوگا ہے کہ جب ان پر عذاب تندید کا ہجا آگ کھل جائے گا داور دہ ایک سبلاب بلا کی طرح آن امنڈ آئے گا، تو بھیر پر بجسرا پیس ہوچا ہیں گے۔

(ان سے کہوکہ خلاکا یہ غذاب یونٹی ا خصاد صدر نہیں آجا آ) ۔ اُس نے منہیں سننے کے لئے کان۔

دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لئے دل عطاکیا (تاکہ تم توب دیکھ کھال اور سوچ سمجھ کراپنے

لئے صحیح راسند اختیار کرو) ۔ لیکن نم میں سے بہت کنوٹر سے بیں ہوضیع فیصلہ تک بینچنے کے لئے ان ذرائع
علم سے کام لینے بیں ۔ (وہ با تولیف جذبات کے تابع چلتے ہیں ایا نہ ھی تقلید کی روسے بلا سوچ سمجھے بین
صند را را سے رہنتے ہیں )۔

خداوہ ہے جس کے فانون کے مطابق (افراداور افوام کی) موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں .

(اورا یک کے بعدد دسری نوم آئی رہتی ہے جس طرح) رات کے بعددن اوردن کے بعدرات آئی ہے کیا آ بینی مقل وسنکر سے ذراکام نہیں لیتے ؟

(اگریمنفل و محرسے کام بیتے توان کی روش لیے کمی نهرونی حس کی روسے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچوان کے اسلان کہتے تھے : ابلاسو چے مجھے وہی دہرائے چلے جاتے ہیں۔

اور انهی کی تعلید میں کہ دینے ہیں کجب ہم مرکزی اور بریوں کا دسم رہ جائی گے توکیا بھر ہم در مردی کا دسم رہ جائی گے توکیا بھر ہم در بارہ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے ؟

AM

كَفَكُ وُعِلْنَا نَعْنُ وَانَا هَذَا هِنَ الْمِنْ قَدْلُ إِنْ هَنَ آلِآلاً اسَاطِيْرُ الْاَ وَلِيْنَ ﴿ قُلْ إِنْ الْمَا الله الله وَهُمَا آلِنَ كُنْ وُنَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

(اور کیتے ہیں کہ بیات کان ان مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہی ہے) جس کاہم ہے پہلے ہمارے

آبا واجدا دسے ای طرح وعدہ ہونا چلا آر ہا ہے (لیکن آج کا کسی نے مرقے کوزندہ ہونے ہیں دیکا

اس کے تو کھے ہم ہے کہا جار ہاہے) بجزا بی نیست کو لگے وفتوں کے لوگوں کی کہا نبال ہیں جہنیں دہرایا
حار ہائے۔

ائم ان سے اس باب میں زیادہ مجت ناکرو ان کے نظام زندگی کے تعلق بات کرو ال سے نظام زندگی کے تعلق بات کرو ال سے بوجیوکی اگر تم جانتے ہو تو یہ بنا دکر زمین اور جو کھے اس کے اندر ہے وہ کس کی ملکیت ہے ؟

علی بین برم بات، و ویبباور در بن اور و بین است برای این سین سید . یت بیم کریں گے کہ یہ اللہ کی ہے ؟ توان ہے کہو کہ کیاس سے تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے دک جو کچھاٹ کا بین است اللہ بیا جا ہے ۔ جو کچھاٹ کا ہے اسے اللہ بی کے لئے رہنا جا ہیئے ۔ اُسے انسان کو اپنی ملکیت نہیں بنالینا جا ہیے ) .

با متران کری کے کہ یمی فعاہی کرنا ہے اور ہرشے پراسی کالنٹرول ہے ۔ توان سے کہوکرم جوان یا ہے کائنات پڑاس کے کنٹرول کے ہجائے اپناکنٹرول رکھنا چاہتے ہو' تو تم' اس طرح 'خذاکا مقابلہ کرنے کے انجام وعواقب ہے ، ڈرتے نہیں ؟ کہاتم اس تب ای سے بچنا نہیں چاہتے جونمبار اس غلط دوش کالازمی نتیجہ ہے ؟

ان سے پوچھوکہ اگرتم جانتے ہو تو بت اؤکہ وہ کون ہے حبس کا فیدارتمام کا نتات بہت ایساا قیدار کر جوکسٹ کی پنا ہیں آ جائے اسے کوئی گزند نہیں پہنچاسکتا ' لیکن جواس کے قواہی سے کشری اختبار کر ہے ' اسے کا ننات میں کوئی بناہ نہیں دے سکتا ،

یہ اسے بھی ت بیم کریں گے کہ بیر خدا ہی کے لئے ہے۔ (<del>۱۳ – ۱۳)۔</del> اب ان سے پوچھو کہ ان حقائق کے تسلیم کر لیننے کے بعد وہ کونسی بات ہے جس کی دحب ہے۔ متبیں دھوکالگتا ہے کہ جو کیومیں کہتا ہوں وہ حق نہیں۔ میں اس کے سواکیا کہتا ہوں کہ رنی سامان ز بَلْ اَتَيَنْهُ مُو بِالْحَقِّوَ إِنَّهُ مُلِكُانِ بُونَ ۞ مَا الْخَنَ اللهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَنْصَ اللهِ إِذَا لَنَ هَبَ كُلُّ اللهِ مِنَ اللهِ الْحَالَ اللهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَنَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ الْحَدَثِ وَالشَّهِ الْحَدَثُ فَلَى عَمَّا بِمَا خَلَقَ وَلَا يَعْمُ وَمِن مَن اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ عَا عَمْ اللّهُ عَا عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَا عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَا عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَا عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَا



جے فدانے تمام ان انول کی پرورش کے لئے عطاکیا ہے اسے انسانول کی پرورش کے لئے کھلار ہنا چاہیے۔
اس برصرف تو انین فداوندی کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور (۱۱) کسی انسان کو اس کا تی نہیں کہ وہ دوستہ انسانوں پراپنا افتدار قائم کرسے اور ان سے اپنا محم منوائے۔ اقدارا در حکومت کا حق صرف فدا کو ماصل ہے۔

(بات یہ نہیں کو انہیں اس باب ہیں کہ ہیں دھو کا لگتا ہے۔ بات دہی ہے چو پہلے کہی جا بی کہ ہے۔

ہے۔ جہ ہے۔ بیتی ہے کہ ہم ان کے پاس وہ ضابط تو انہیں لاتے ہیں جو مرزا سرتی وصدافت پڑتی ہے۔

(میکن پونکاس کی زدان کی مفاد پرستیوں پر پڑتی گئے اس لئے یہ اس سے انکار کرتے ہیں اور فدا پر بیتی کورن اس حذک محدود رکھنا چاہتے ہیں کفارجی کا تنات میں اُس کا اقدار واختیا ہے۔

اس سے ان کی مفاد پرستیوں پر کوئی زدنہ ہیں ہٹر نی ۔ سیکن ان کی معاشرتی زندگی پر فدا کا کوئی اقتدار واختیا ہے۔ واختیا نہیں دعوا ہے ہیں وعوا ہے ہیں کہو ہے ہیں کہولئے میں دعوا ہے ہیں کہولئے ہیں کہولئے میں کہولئے ہیں وعوا ہے ہیں کہولئے ہیں وعوا ہے ہیں وعوا ہے ہیں کے وقت کے ہیں کہولئے ہیں کہا تو ان کی مفاد ہیں کے دوراکو مانتے ہیں۔

(ان سے پوچ کو خدا کے علادہ دہ کون ہے جس کے اقتدار واختیار کے اتحت تا رہنا چاہتے ہو؟)۔

اس کا کوئی بٹیا نہیں (کتم بادشاہ کو چیوٹر کر اس کے ولی عہد کوابنا حکم ان بنانے کی سوچ )۔ نہی اس کی مہدکو بنا حکم ان بنانے کی سوچ )۔ نہی اس کی مہلکت مہسرکوئی صاحب اقتدار ہی ہے دکہ تم ایک کو چیوٹر کر دوسر سے کی حکم ان سے کہوکر اگر ایسا ہوتا کہ بہاں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار ہستیاں ہوئیں تو ہر خدا " ابنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے لیتا ' اوراس طرح بیسب ایک دوسر سے پرچ ٹو معدور شے ہر خدا " ابنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے لیتا ' اوراس طرح بیسب ایک دوسر سے پرچ ٹو معدور شے میں اور سے بہت بازا در سنزہ ہے۔ بہوال 'یہ لوگ خدا کے متعلق جس ہم کا تصور رکھتے ہیں واس سے بہت بلندا در سنزہ ہے۔

و جو کچے تنہارے سامنے توجود ہے اور جو موجود نہیں اُسے سب کاعلم ہے اور وہ ان تمام قولو اور مہیوں ہے باند دبالا اوران پرغالب ہے جنہیں بدلوگ خدائی میں اس کاشر کیے تغییر تے ہیں۔ (ایے رسول! نیری یہ آرز وہونی جا جیئے کہ ایم پرسے نشو ونما دینے والے اجس آنے والی

تهای سے بندیں آگاہ کیا جارہ ہے اگرا سے میری زندگی میں واقع ہونا ہے تو وہ ایسے وقت طبور ب تستے جب میں اس مرش توم کے اندر نہ ہول دمیر سے بہاں سے سے بحل جانے کے بعدایسا ہو تاکہ

وَإِنَّا عَلَى أَنْ ثُوِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقُلِ رُوْنَ ﴿ إِذْفَةُ بِإِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِيعَةَ \* كَحْنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ؖۅؘقُلۡ زَبِّ اَعُوٰذُ بِإِحْدِنَ هَنَزْتِ الشَّيْطِينِ ۞وَاَعُوذُ بِكَرَبِ اَنْ يَخْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَلَ هُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِارْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَعَمِلْ مَا لِكَافِيمَا تَوَكُّتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُو قَا بِلُهَا ۗ وَمِن قَرْآيِهِمْ بُوْزَحُ إِلَى يَوْمِ يُبِعِنُونَ ۞

#### اس کی لیٹ میری جماعت کے افراد کو نہ چیوجائے۔ 🛪 )۔

(باین عمد است محدلیناچا منے کا اگرمیہ) مم اس برقادرای کا نمبی حس اندای سے درایا جا اسے دہ 92 نیری زندگی میں واقع موصلتے دلیکن دہ نیری زندگی میں المهوریس آئے باس کے بعداس سے کچھ فرق بنیری تا-

اس کافیصلہ اس قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ ہے: ہے: ہے: ہے: ہے: ہے: اسلامی کے لئے سرّم عمل ہوا اُق 94 ان کی پیداکردہ ناہمواربوں کو اپنے حسن عمل سے دور کرنے رہو۔۔۔۔جموٹ فربیب بدریا نتی طسلم استنداد كامقاللا بني حربول يتيرمت كرد- اس سيران برائيون كااستنيصال نهبين ببوكا بنمسأ معانشرہ فائم کروجس کی بنیادیں صدافت ' دیانت ' امانت 'عدل اوراحسان پر سنوار مول - اس کے نوشگواراوران نین سازمائج ان برایروں کے راسنے خود بخدروک دیں گے ابسا کرنے میں مم ان لوگول كى باتول كى قطعًا برواه نكروى - ممان كىسب باتول كوجائتے ہيں-

۔ تیری آرزواورکوسٹ یہ ہونی چلے بیے کہ ان مخالفین کی طر<u>ت سے جن کی ذہ</u>نیت ہی مقبص 44 وتخريب كى ب جوشرارتىي تنهارى جاءت ميس تفرقه پدياكرنے كى غرض سے كى جائيں ان سے بچنے كيلئے ہمائے توانین کے دورن بیں بناہ س جائے ان کی تخریبی کوششوں سے بینے کاطریقیہ بیے کہ تمباری جماعت قوانین خداوندی کے ساتھا درشتہ تسسیمتم سک ہوجا ہے۔

ادران فالفين كو منهارك سائة آن كي جرائت ي نهو-

**a** برجالان کی روش بیم سبے گئ تاآنکان میں سے سی کے سر لمنے موت آکھڑی ہوتو 9 وه اس وقت بكارك كاكه العميري يرورد كارا توجها يك مرتبه بجرد نيايس اوتا في -

"اكه جوموا قع مي<u>ں نے ز</u>ندگی ميں <u>کھونيے تھے 'وہ پيرطال ہوجائيں انوميں اچھ</u>ڪام *کر کے ن*ڪاؤن-(جواب ليگاكهاب بن م كى باتيس بيكاريس - اب ايسانهيس بوسكتا ---- در ندگي ميس رحيت ادر كرار نہیں۔ ندی کا جویا نی آئے چلا جائے وہ والیس نہیں لوٹ سکنا )۔ اِن کے اور کھیلی دنیا کے درمنیا

قَاذَانَفِخَ فِي الصَّوْرِ فَالآ أَنْسَابَ بَيْنَهُ وَيُومَ إِنْ لَا بَتَسَاءً لُونَ ۞ فَمَنْ نَقَلَتُ مَوَازِيْنَ فَ فَاوَلَهِكَ هُوَ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَهِكَ الَّذِينَ خَسِمٌ وَاأَنْفُسَهُ مُنْ فَيْجَهَنَّوَ خِلدُونَ ۞ تَلْفَوُوجُوهُمُمُ النَّارُّوهُ مُوفِيْهَا كِلِعُونَ ۞ الْوَتَكُنْ أَيْتِي تُتْلَى عَلَيْكُوفِكُنْ تَمْ بِهَا ثَكَنْ بُونَ ۞ قَالُوارَتِمَنَا عَلَيْنَا شِفُوتُمُنَا وَكُنَا قَوْمًا صَالِيْنَ ۞ رَبَّنَا آخُرِ جَنَامِنُهَا فَإِنْ عُلْمَ أَوْلَاكُونَ ۞ قَالَ اخْسَنُو افِيمًا وَكُونَ وَبَنَا أَعْلَمُونَ ۞ قَالَ اخْسَنُو افِيمًا وَكُونَ وَبَنَا أَعْلَمُونَ ۞ وَكُنَا قَوْمًا صَالِيْنَ ۞ رَبَّنَا آخُرِ جَنَامِنُهَا فَإِنْ عُلْمَ أَوْلَ عَلْمَ أَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ وَكُنَا أَوْلُونَ وَكُونَ وَبَنَا أَعْلَمُونَ ۞ قَالَ اخْسَنُوافِيمُ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ وَكُنَا أَوْلُونَ اللَّهُ عِلَيْكُونُ وَكُونَ وَبَنَا أَوْلُونَ وَكُونَ وَكُنَا وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَكُونَ وَلَا الْفَالُولُونَ وَكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ وَكُونَ وَكُنَا فَا أَوْلُونَ وَكُونَ وَكُنَا فَالْمُولُونَ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ فَى مَنْ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلَّى الْوَالُونَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُولُونَ وَلَا فَالْمُ الْمُنَا وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَلَا مَا عَلَالُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ اللَّ

ایک اوٹ ہے ، اس لئے یہ چھے مرنہیں سکتے - البند جولوگ آجی پیھے ہیں جب وہ مرنے کے بعد جا تھیں گئے۔ تو کھریے دونوں ایک دو سرے کے ساتھ مل جائیں گئے ( <del>۳۹</del> ) -

بنگریس جب بیگیرول میں زندگی کی توانائیاں بھونگی جائیں گئی توائس دفت نہ آبس کی رشتہ داریا باتی رہیں گی اور نہ ہمی کوئی آیک دو سرسے کابرسان حال ہوگا۔

ہیں۔ اُس دن نیصلانسان کی ذائق صلاحیتوں کے مطابق ہوگا۔ جن کی صلاحیتوں کا پلڑا بھار ہوگا' دہی لوگ کا میاب و کا مران ہوں گے۔

اور جن کا وہ باٹرا ہاکا ہوگا ان کی ذات کی نشوونمامیں کمی رہ گئی ہوگی - لہذا وہ آگے بہیں بٹر جا سکیں گئے۔ وہ ہمیشہ میں رہی گئے۔

نباہی کی آگ کے شعلے ان کے جبروں کو جملسادیں گے اور دہ اس میں سری طرح سنہ بگاڑ رہے ہوں گئے۔ بگاڑ رہے ہوں گئے۔

ران سے اوجہامائے گاکی کیا ابسانہیں ہوجیکا کر سے فوانین تہا ہے۔ کے جاتھ کئے جاتھ کے جاتھ کے اس کے میں کئے جاتھ کے اس کے میں کئے جاتھ کے اس کے میں کا در مندان کی تکذیب کرنے تھے ؟

و کہیں گے کہ اے مار سے نشو دنما دینے والے! (بیسب درست ہے بیکن ابہم اس کے سواا درکیا کہیں کہ ہاری برختی ہم پرمسلط ہوگئ تھتی ادر ہم اری پارٹی غلط راستے پر حل کی تھی (ہم مجی اسلام کی تھے) ۔ سانھ ہی تھے) ،

راب حقیقت ہم برآشکالا ہوگئی ہے۔ ہذا ) اے ہمارے نشود نما دینے والے: اب تو مہیں اس عزب سے نکال دے اگر اس کے بعد ہم بھرد و بارہ ویسے ہی کا کریں تو واقعی مجرم تزار دیتے جلنے کے قابل ہوں کے ران سے کہا جائے گاکہ زندگی کی دہ منزل بچھے رہ گئی جس میں موجد و منزل کے لئے بھرنا تھا ، ہوں دہ دو بارہ نہیں آسکتی) ، اب تہمیں جہنم میں ذات کی زندگی سرکرنی ہوگی ، اب آمری نے کے و ناکہ نہیں۔ رہمیں یا د نہیں کہ ایسرے بندول میں سے ایک کروہ ایسا تھا جس کی لکاریہ معتی کے مسا

عَا غَنَانُ تَمُوهُمُورِ مِعَى يَنَاحَتَى اَنْمُوكُو وَكُونَى وَكُنْتُمُومِهُمُ وَتَضْعَكُونَ ۞ إِنْ جَزَيْتُهُ وَالْيَوْمَ عَاصَهُرُوَا الْعَهُمُ وَالْقَابِرُونَ ۞ قَالُوالْمِثْنَا يَوْمَا اَوْبَعْضَ يَوْمِ هَنْتَلِ الْقَهُمُ وَلَقَا إِذَا لَهِ مُنَا يَعْضَ يَوْمِ هَنْتَلِ الْقَالَةِ مُنَا اللّهُ الْمَالُونَ ۞ الْحَيْدُ اللّهُ الْمَالُونَ هَا تَعْلَمُونَ ۞ الْحَيْدُ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُونُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُونُ الْحَقْ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْحَقْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اے ہمار سے نشو ونما فینے والے ہم تیر سے توانین کی صداقت بہفین رکھنے ہیں۔ تو (مخالفین کی ہلاکت انہو سے) ہماری حفاظت کا سالان کردے۔ اوراس کے ساتھ ہی ایساانتظام مجمی کردے کہ ہماری نشو ونما اچھی طرح ہوتی سے۔ ہیں۔ ایک کرنچھ سے بہتر سرورش اورنشو ونما کرنے والا کوئی تہیں۔

المنظم ا

تم ان کی نبی اول تےرہے لیکن وہ اپنی دعوت اور کوشش میں ستقل مزاج سے آئی استقامت کا تیتے ہے۔ آئی استقامت کا تیتے ہے۔ ہے کہ دہ آج پول کا میاب و کامران ہیں .

ان سے پوجھا جائے گا کہ تنہیں کچہ یاد پڑتا ہے کہ تم زمبن میں کنناء صدیبے تھے؟

(ان کے شعور کی سطح اور زبان کا نضواس قدر بدل چکا ہوگا کہ، دہ کہیں گے کہ ہم ایک ن

یادن کا کچھ حصدرہے ہیں۔ (یاتی اگر مشبک مقیک معلوم کرنا ہے نوان سے پوچھ یعنے جواں کی تنی

کرتے رہے ہیں ،

ان ہے کہ اجائے گا دکیتم و ہال کتناء صدی کبول ندرہے ہو اس زندگی کے مفابلہ میں ' ہو اب یہ ال اس خیفت کو سمجھ لینے۔ (اور اب یہ ال اب یہ ال اب یہ کرنی ہوگی) وہ عرصہ یہن ہی مفور انتفاء اسکا میں اتم ہیں حقیقت کو سمجھ لینے۔ (اور اس زندگی کی خوشگواریوں کے لئے کچھ کر لینے) ،

العرسول؛ ان خفائق کوبیان کرنے کی بدران خالفین سے پوچھوکہ) کیا تم خیال کتے ہوکہ مہنے تہیں اونہیں سے پوچھوکہ) کیا تم خیال کتے ہوکہ بم نے تہیں اونہیں سے خرض وغایت اور بلامقصد و شزل بدیاکر دیا ہے دکر آتفاقید دنیا بیس آگئے۔
کے دن زندہ سے بھرفاک بیس مل گئے اور زندگی کا انسانہ ختم ہوگیا؛ اس لئے ) جو کچھ تہما راجی چاہے منم کرنے رہو جہیں کوئی پوچھے والا نہیں ؟ اور تم پر بمارے قانون مکافات کی گرفت ہی تہیں ؟ تبین این این تہیں ؟ تبین کی جو اس کے این میں این تم کر این این کے این میں این تم کر این این کی این میں این کی گرفت ہی تہیں ؟ این کی سے این این کہیں ؟

(بادر كھو!) وہ خدا جوابیف اقتداراً ور فو تو ل كو كھوس تعبيرى ننا كئے كے لئے كا) بيس الآنام

وَمَنْ يَنْءُمُهُ اللَّهِ إِلْهًا الْحَرَ الرَّبُوهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَرَبِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكِفْرُونَ

# وَقُلْ رَبِاغُفِي وَاسْ حَمْواً أَنْتُ خَيْرُ السَّعِينَ فَ

اس سے بہت بلند ہے کہ دوہ سم سے بے مقصد کام کرے داس کا ہر کام تقبقت پر مبنی ہوتا ؟ کا تنات میں اس سمے واکسی اور کا اقتدار نہیں - اوراسے تام نظم ونسن کامرکزی کنٹرول اسی کے اتھے میں ہے ۔ وہی شاہشاہ صفیفی ہے -

یہ دعوئی اس قدیم وبھیرت پرمبن ہے کہ جواسے خلاف کھے کہے اور خلا کے ہواکسی اور کو بچا اسے تواسے

اپنے دعوئی کی تائید میں کوئی ولیل نہیں سل سکے گی دولیل کیسے مل سکے گئی جب احقیقت بہدے کا ایسا

سمجندوالے کیا پنے اعمال کا حساب میں خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوگا - لہذا 'جولوگ اس کے افتدار

واختیار سے انکار کریں' وہ اپنی کوششوں میں کیسے کا مباب ہوسکتے ہیں ؟ (کا مباب وکا مران وہی

ہوں گے جن کی خصوصیات کے ذکر سے ہی سورۃ کا آغاز ہوا ہے)۔

ربیرطان یون بالبانته کوت یم کری یا نکری، تیری پکاری جونی چا بینے کہ بارالبانتو اپنے کہ بارالبانتو اپنے کہ بارالبانتو اپنے تا فران کی ہلاکت سامانیوں سے محفوظ میں اپنے قانون ربی ہونی چا بینے کہ بارالبانتو اسے محفوظ میں اور اس کے ساتھ ہی جمیں سامان نشود نما بھی ملتاریہ اس کے کہ توسیع بہرنشود بالبید کی عطاکر سے والا ہے۔

80438

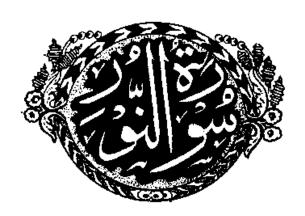

#### ينسب والله الرحف في الرجيب نيم

سُوْرَةُ اَنْزَلْنَهَا وَفَى صَنْهِا وَانْزَلْنَا فِيْهَا الْبَهِ بَيْنِنْ لَيْ لَعَكَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ النَّا انِيَةُ وَالنَّا فِيُ فَاجْلِدُ وَاكُلَّ وَاجْدِهِ مِنْهُمَا مِا كَتَجَلَّدَةٍ " وَكُلِ تَأْخُلُ كُمْ عِرَارَافَةٌ فِي دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْكُلُّ وَالْكُلُّ وَاللّهُ وَالْلَاحِرُ وَلْيُشْهَهُ عَذَابَهُمَا طَآبِهُ مَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اس سورة كوربهي ديج سورت رآنيه كی طرح ، هم نے نازل كيا ہے او اِس كے احكام كور بهي قرآن كے ديگرا حكام كى طرح - ﴿ ﴿ ﴾ ) اطاعت كے لئے ضرورى قرار دیا ہے - اس میں واضح احكام دیتے گئے ہم تیا كہ تم اس حقیقت كو بمیشد اپنے سلسنے رکھ سكو ركہ وہ كون سے امور ہم بن جن كی تعمیل عزورى ہے اور كون سے اور كون سے بينالازى ﴾ ۔ ایسے جن سے بینالازى ﴾ ۔

ر فردگی دات کی نشو دنما اور قوم کی فلاح دہمبود کے گئے عفت کانخفظ نہا ہت صروری ہے۔
جیوان اول نسان میں ایک ہم نقطہ امتیاز یہ بھی ہے۔ جیوان عفت کے نصور سے ناآشنا ہونا ہے۔ ہن
اسلامی معاشرہ میں اس کی یا جندی ہڑی صروری ہے۔ اس سلسلسلس پہلا حکم ہیہ ہے کہ زانی عوت
اور زائی مرذ دو تون کو سوسو کوڑوں کی سنزادہ یہ متا نون کا معاملہ ہے ہی لئے اس میں کسی تنم کی
اور زائی مرذ دو تون کو سوسو کوڑوں کی سنزادہ یہ متا نون کا معاملہ ہے ہی لئے اس میں کسی کسی کے
میں اور ان کے نتائج تمہار سے سلسے آکر مہیں گئے ۔ خواہ اس دنیا میں یا اس سے نصف ہے۔ ہو اور عام بے حیائی کی باتوں کے سلسلس کے میں خواج کے میں اور ان کے سال کی باتوں کے سلسلس کے میں حکم دیا جا چکا ہے ۔
اور عام بے حیائی کی باتوں کے سلسلس کے میں حکم دیا جا چکا ہے ۔

اَنَّا إِنْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيكَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُ فَآلِ لَازَانِ اَوْمُشْمِكَ وَحُسنِهُ وَمُدَالِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحَصَّنْتِ ثُوْرَاقُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا آءَ فَاجْلِدُ وَهُمُ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا الْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَرَافُومُ الْفُومِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ وَاجْدُو اللَّهُ وَاصْلَحُوا \* تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَلًا "وَاوْلَهِ لَهُ هُوالْفُومِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ وَاجْدُولِكَ وَاصْلَحُوا \* وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَفُورٌ مَرْجِيدٌ ۞

زناکوئی معولی جرم نہیں۔ ذرااس کی نفیات پر فور کرد۔ اس سے کے بنی تعلق کے لئے دہی فورت رضامند ہوگی ہو حفاظت عصمت کو مستقل قدر ہی نہ ہمجے۔ یا سر سے سے رخدا کی حبگ، ابنی ثواہشات ہی کواپنا معبود بنالے کہ ان کے ہر نقاضے کے سامنے حکا جائے۔ ( عبیہ )۔ اسی طرح 'اس شتم کے تعلق کے لئے دبی مرد آبادہ ہوگا ہوابنی خواہشات کا نلام ہوا اوران آئی ادر صوائی زندگی میں کوئی تمیز نہ کر سے ماس سے طاہم ہو کہ زنااسی صورت میں مرزد ہوتا ہے جب مردا ور مورت دونوں ہم خیال اور یک رنگ ہوں ہے۔ ربیع ہو سکتا۔ بہی دھ ہے کہ زناکی سزام اور کے مورا دونوں کے لئے اس شام کے تعلقات حرام ہیں۔ مومنین کے لئے اس شم کے تعلقات حرام ہیں۔

جب عصمت اس فدرمناع گران بهاا ورستقل فدرست نواس کی حفاظت کے لئے بڑکا نہتہ تراس کی حفاظت کے لئے بڑکا نہتہ تراس کر رہی جا مئیں اور بریم ت لگا نیس اور ایس میں جا رہیں ہور تو سے لگا دُا وراس کے بعد لیسے ساتطالا ایسے دعوں کی جو دوسروں کے خلاف بے بنیا دالزایات لگا بئی گواہی ت بول مذکر و داور انہیں ان حقوق کے بھی محروم کرد و جواسلامی مملکت کے بٹر بھی ان نول کو حاصل جوتے ہیں۔ اوراکہ وہ اس بریمی ان کا بین اور کی جا ہے ہور کردوسری میں ملکت کے بٹر بھی است اور سور کی بیاں سے بھی زیادہ سخت سزا دو۔ سوری اس لئے کہ یہ لوگ تعجیج راہ جبور کردوسری طوف میں جا بیا تھا بیس ا

باں؛ اگر یہ لوگ اس کے بعد اپنی نلطردیش سے باز آجا بیں اور اپنی اصلاح کر ایس تو کھر انہیں معان کیاجا سکتا ہے۔ اس لئے کہ فانوان خداد ندی میں ' نوبہ واصلاح کے بعد عفوا ور درگزرگ گنجائش رکد دی گئی ہے۔ راس سے اتفاتی مجم ' سنراسے محفوظ مجی رہ سکتا ہے اور وہ سامانِ نشوونما آجی

له بها ربینکو مرا وجنسی تعلق متام کرنا ب نکاه طلاحی نکاح "کافقط اونت میں اِن معنول میں بھی استعال ہوتا ہے۔ تله زیا بالجرکی نوعیت نخساعت ہے ، اس میں عورت مجم نہیں قراریا سکتی اورمرد کاجرم مجی وہرا ہوتا ہے . وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ اَزْوَا جَهُوْ وَلَوْيَكُنْ لَهُ وَهُهُ مَا آءُ إِلَّا اَنْفُنَهُ هُوْفَتُهَا دَةً اَحَدِهِمُ اَزْبَعُ تَعَادَتٍ بِاللّهُ إِنَّا لَكِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ وَالْحَاصِمَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيدِيْنَ ۞ وَلَدُرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهُمَ اَرْبَعَ شَهْلَ تِ بِإِللّهِ لِنَهُ لَيْنِ الْكَذِيدِينَ الْكَذِيدِينَ الْكَذ اللّهِ عَلَيْمَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهُمَ اَرْبَعَ شَهْلَ تِ بِإِللّهِ لِا نَصْلُولُو الْعَلْمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللل

محروم نهسيں رہتا).

جولوگ خوداپن بیوبوں کے خلاف تبمت لگائیں اوران کے پاس سوائے اپنے آب کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملہ بیں بول فیصل کیا جائے کے مرد بچار بارات کو حاضر و ناظر حب ان کر گواہی نے کہ دو سے کہنا ہے۔

اورپانچی باریہ کے کار میں نے مجموت بولا ہو تو مجہ پخدا کی بعث ہو- (بعنی میں ان نام خوق ومفادات سے محروم کر دیا جاؤں جو مجے ملکت خداوندی داسلای حکومت ) کاٹ بری ہونے کی تثبت سے حاصل ہیں )۔

اس سے وہ عورت مجرم قراریا جائے گی سیکن اگر وہ اپنی مدافعت میں بھی ) آی طرح خداکو حاصر و ناظر جان کر کو اہی ہے کہ وہ مرد محبوث بولتا ہے۔ اور

پانچوین مرتب کیے که اگروه سچاہے نومجه پلانشد کاغفب ہو' ربینی مجھے ہیں علف در دغ گونی کی سزا ملہ۔ تو اس سے دہ بری الذمہ ہوجائے گی ،

(ایے جماعت مومنین ا) یہ خداکا نصل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے قانون میں اس کی عفو درگز زادر نبری کی گئے اکشس رکھر دی ہے ۔ مقیقت یہ ہے کہ جوشخص اپنی خطا اور لفزین کے احساس کے بعد اپنی غلط رُوشس کو چھوڑ کر قانون خداوندی کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ قانون اپنی تمام مراعات کو لئے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور یہ چیزیمین حکمت کے مطابق ہے۔

اکٹ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور یہ چیزیمین حکمت کے مطابق ہے۔

اگر یہ مقصد عفو اور درگز رہے حاصل ہوسکت ہے۔ اگر یہ مقصد عفو اور درگز رہے حاصل ہوسکت ہے۔ اگر یہ مقصد عفو اور درگز رہے حاصل ہوسکت ہے۔ اگر یہ مقصد عفو اور درگز رہے۔

(ان احکام کی روشنی میں اس واقعہ پرغور کر دجو نمہارے ہاں ہوا تھا۔ اس میں ابھوٹی لوگ جو تمہاری اپنی جماعت کے تھے ' خود اپنی جماعت کے دوسسرے لوگوں کے خلاف رہے ہمجوٹی

الإثور والذي تولى كبرك ومنه مُرك عناب عظيم الوكر الأوسم عنه وه المؤونات والمؤونات وال

نهمت زاش لائے تھے وانہوں نے اپنی طرف سے توجا باتھاکہ اس سے معاشرہ میں سختے خسابی پیدا ہوجائے گا الیکن تم ابساخیال نکر دکہ اس سے دافعی کوئی خرابی بیدا ہوئی ہے) بلکہ بہ تو تم ہاکہ لئے اچھا ہی ہوا رکہ ایک تھوس مقدم سلف آئیا جس کا فیصلا ان نوانین کی روسے ہوگیا اور ہراک کومعلوم ہوگیا کہ اس ختم کے دافعات میں افراد معاشرہ کوکیا کرناچا ہیے ، اب ان مجرمین میں سے ہرکیک کولیے کئے کی سنراسلے گی ۔ اور جو اس شرارت کا بانی سبانی بین وہ اور دل سے بھی زیادہ سخت سنراکا مستوجب ہوگا ۔

ربیکن ہی ہیں۔ ہواں وہ لوگ قابل مواخذہ ہیں جنہوں نے یجبوئی تھے۔ تراشی اوراس کی ہی جنہوں نے یجبوئی تھے۔ ان اور سے اس طرح تف ہیری وہاں تنہارے معاشرہ کے دوسرے افراو بھی بری الذم قرار نہیں باسکتے۔ ان اور سے بوجبوک ، جب تم نے ہیں بات کور خاتھا تو تم نے موس مردوں اور مومن عور توں کا ساطر عمل کیوں خافذیا کیا اور اپنے لوگوں کے متعلق (جن کے خلاف یہ بات کہی جاربی تھی ) حسب فان سے گا کیو نہا۔ اس بات کے سنے پر تنہا ایب لار ذعمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں سے کمدینے کے یہ توصر کے منہ نہا ای بات کے بعد بات بابت ہو جو بائے اس وقت تک عام معاشرہ کار جب تک تھی کہ بدیا ہے۔ ملزم کو عب م فرار دینا ، عدالت کا کام ہے نہ کہ عام افراد ہونا چاہئے کہ وہ ملزم کو بے گناہ سمجے۔ ملزم کو عب م فرار دینا ، عدالت کا کام ہے نہ کہ عام افراد کا جب تم کسی کے خلاف کو تی بات میں کراسے سی سے سنہ کر لیتے ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اُس فنعص کو مجم قرار دید ہے ہوں )

اگلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگا باخذا ان پرواجب تضاکہ وہ آس الزام کے ثبوت میں میں جا رگواہ میں گریا ہے۔ میں جا رگا ہے ہوگ گواہ نہیں لاسکے تو عدا لتب خدا و ندی کے نزدیک یہ جھہ قرمیں :

ب توخدا کا فضل اوراس کی رحمت بھی دکہ بات زیادہ نہیں بٹر حی اور معالمہ سنجل گیا- در شہ حب انداز سے تم اس فقید میں ہے گئے تھے تم پر حال میں بھی تباہی آجاتی 'اور اس کے اثرات آگ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ إِلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَتَقُولُونَ الأَوْوَاهُمُ اللَّهُ مَلِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

دوری تھے کہ تم سنقبل میں بھی تباہ اور برباد ہوجائے داس کے کہوسکتا نفاکداس سے تمہار سے معاشر پنتیا میں اس قدرخلف شار بھیل جا اکر خانہ حنگی شروع ہوجاتی جس سے تہیں فوری نقصان بھی بہنچا اور اس کی اور برباد ہوجاتی جس سے تہیں فوری نقصان بھی بہنچا اور اس کی اور اس تباہی کا سالہ لم تباری موجودہ زندگی تک بی محدود ندر ہتا - تہاری خرد فرز کر در بربا میں ہوجاتی ۔ اس لئے کہومنین کا ایک دو سرسے کو بالارادہ قسل کر دنیا عذاب جہنم کا شوجب ہوتا ہے جہاں کہ

حقیقت: بے کتم نے اس معالمہ کی اہمیت کا اصاس ہی نہیں کیا۔ اسے یو نہی معمولی بات مجھنے سے حس کا بتے ہے۔ اس بات کو سنتے ہی زبانوں پر جڑھا لیا اورائے بلاتھیتی ونفتش ( اللہ اس کے دہراتے چلے گئے ہم نے اسے معولی بات ہم ایسا حالا کے قانون خواوندی کی روسے یہ بات ہم کی آئم مخی حب بات ہم کی آئم مخی حب بناتھ او متبیں کہنا ہی جا ہے تھا کہ ہمارے گئے مناسب نہیں کہم اس کے متعلق کوئی بات کریں۔ یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے لیکن بہتمت بٹری سنگین نظر آئی ہے۔ متعلق کوئی بات کریں۔ یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے۔ لیکن بہتمت بٹری سنگین نظر آئی ہے۔

ربرسال به واقعه توگررگیا الیکن) الته تنهیس ال کی بابت است تت سے اس لئے فہماکش کررہا ہے کہ اگریم اس کی بات ماننے والے ہوا تو اس میس کی حرکت دوبارہ نیکرنا

یہ جوہ مقد جس کے لئے اس نے ہمت نراشی کے جرم سے تعلق قانون کواس وضاحت بیان کر دیا ہے۔ انڈ ہمام اس رکھتا ہے اور اس کی ہریات بھت پر مینی ہوتی ہے۔

یا در کھو! جولوگ چا ہتے ہیں کہ جاعت مومنین کے اندراس قتم کی بے حیاتی کی انبری سیال اس زندگی میں بھی (ازروئے قانون) سخت سزا ملے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ انشرنوب مات اس نامر سامی کی ایس سے انسرنوب جات ہے۔ کہ اس مقیقت کو ہم سے جات ہے۔ کہ اس مقیقت کو ہم سے مقیقت کے دور سے مال مال مال مال مقیقت کے دور سے میں دونت تک سخت خطرے میں پڑھ کے جو تے۔ وہ ان معاملات کے مقال صحیح اور الحال میں مقیق مقیم اور الحال میں دونت تک سخت خطرے میں پڑھ کے جو تے۔ وہ ان معاملات کے مقال صحیح اور الحال میں میں میں میں مقیق میں دونت تک سخت خطرے میں پڑھ کے جو تے۔ وہ ان معاملات کے مقال صحیح اور الحال میں مقیقت کو میں دونت تک سخت خطرے میں پڑھ کے جو تے۔ وہ ان معاملات کے مقال صحیح اور الحال میں مقیقت کے موقع کے دونت کی میں مقال میں مقیق میں دونت کے موقع کے جو تے۔ وہ ان معاملات کے مقال صحیح کے موقع کے دونت کے موقع کی موقع کے دونت کی میں مقیق کے دونت کے دونت کے دونت کے دونت کی کھونوں کے دونت کے دونت کی مقال کے دونت کی کھونوں کے دونت کی کھونوں کی کھونوں کے دونت کی کھونوں کے دونت

وَكُوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُ فَوَانَ اللهَ رَءُوفَ تَحِيدُهُ فَا الْإِنْ اَمَنُوْ الاَتَعَيْعُواخُطُولِ الشَّيْطُونُ فَيَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ وَانَّهُ يَعْلَى وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ وَازَلَى فَيْكُوْ وَمَنْ يَعْلَى وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ وَازَلَى وَمَنْ فَي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَاذَلَى وَمَنْكُو وَمَنْ يَعْلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

اس التے دنتیا ہے کہ وہ نہیں جا ہتا کا ان اونہی بے خبری اور لاعلی سے تباہ ہوجائے وہ انسانوں کی حفاظت جا ہتا ہی نہیں جا ہتا ۔

(ایسے دوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہو معاشرہ بین فقتہ پھیلانا چاہتے ہیں) اسے جماعت ہو منیں!
تم ہس تسم کے فقنہ پردازوں کی شیطنت کے بیچے پرت چلو- ہو کوئی ان کے بیچے چاہئے ہے۔ امسے
برا ہموں کا سبق بٹرھانے اور بے حیا بیّوں کے لئے اگساتے رہتے ہیں۔ (اس سے نصرت معاشرہ ہیں
فاد کچیلتا ہے بلکا فراد کی صلاحیتوں کی نشوو نما بھی رک جاتی ہے ، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم پر حندا کا
فضل اوراس کی رحمت نہ ہوئی (اوروہ تمہیں مسترآن جیسا ضابط ہجائے ندد پریتا تو) تم میں ہے کسی
کیان فی صلاحیتوں کی بھی نشوو نما نہ ہوسکتی۔ اس لئے کا انسانی نشوو نما فدا کے قانون مشیت کے
مطابق ہی بہو کئی ہے ۔ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوسب کچیسنتا اور سب کچے جاتا ہے ۔
(اورجب تہبیں اس کا علم ہی نہو تا کہ ہی باب میں فعالیات اون کے مطابق ہوسب کے سندا ور سب کچے جاتا ہے۔
(اورجب تہبیں اس کا علم ہی نہو تا کہ ہی باب میں فعالیات اون کیا ہے تو تمہاری نشو و نما کسی طرح



درگزرگرس اوراس نمبارکو پیچیج پیورگرخودآگے شره جائیں- داس بات پر ذرااس زاوید نگاه سے غورگرو تم سے بھی تعبی تکبی کوئی لغریش ہوجاتی ہے ، کیااس اغریش کے بعد تم نہیں چاہتے کہ اس کے ضائرات سے خدا تمباری حفاظت کردے ؟ ایسا ہی بدلوگ چاہتے ہیں - اس لئے تم اپنے آپ کوان کی پوزلیشن میں رکھ کرسو چوکتم ان حالات بیں اپنے ساتھ کس متم کاسلوک چا ہوگے ! لیس ہی شم کاسلوک ان ساتھ کرد - یہ وجہ ہے کہ ) خدا نے اپنے قانون میں مغفرت اور مرحمت کی گنجائش رکھ دی ہے ۔

(فانون کامعالمدوسرلب- وه عدل کامقتضی بوتکہ ہے۔ لیکن ان فی تعلقات اسان بھی نیا ہیں۔ بیکن ان فی تعلقات اسان بھی نیا بیل جیسے بیل واس کے خلاف ہو بدکاری کے نام کے سے ناآف ہوں ۔ والوں کا فیصلہ بہی ہے کہ ہولوگ ایسی پاک واس عور توں کے خلاف ہو بہکاری کے نام کے سے ناآف ہوت ہوں تہمت سر شہرت محروم کے مداوہ ہے۔ وہم بہر ان سے ہوں اوک ان کے انوان کر دینا چاہئے۔ اور آخرت کی سنزا س کے علاوہ ہے۔ (لیکن بایں ہمہ ان سے ہوں لوک ان کے انوان جو م ہر حال ان ان تور ہتا ہے۔ اسان فی سلوک سے محروم نہ کتے جائیں۔ مجرم بہر حال ان ان تور ہتا ہے۔ اسان فی سلوک سے محروم نہ بین کرنا جا ہے۔

(عدل کے نقاضے کی تو برکیفیت ہے کہ اگر کوئی ملزم خصیفت کو چیپاکر دنیاوی عدالت ہری کہ بھی قرار باجائے نوآخرت میں وہ لینے جرم کی سزاسے بھی نہیں سکے گا)۔ وہاں اس کی زبان اور ہی کے ہاتھ باؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف بنا دیں گے کہ اس نے کیپا کیا تھا۔

اس وقت امرا کے اعمال کا پورا پورا برا مل جلئے گا۔ اور وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں گئے کے حت اور وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں گئے کے حت داکات اون مکا فات ایک حقیقت نابتہ ہے۔

(عام حالات میں بہ ہوسکتا ہے کہ ایک جبیث مجرم اپنی خباشت کو چیپاکر عدالت سے برکا ہوجائے اوراس کا شمار حسب سابق شریب انسانوں میں ہونے لگے۔ سی طرح بہی مکن ہے کا کیا ہے۔ گناہ مشریب خاتون کے خلاف اس طرح تہمت تراینی جائے کہ عدالت کھی اسے بری الذم و متراز ترد کا اور بول اس کا شمار خبیشوں میں ہونے لگ جائے۔ دیکن جب کسی جگر صبحے نظام عدل قائم ہوجائے تو اور بول اس کا شمار خبیشوں میں ہونے لگ جائے۔ دیکن جب کسی جگر صبحے نظام عدل قائم ہوجائے تو





اس میں ایسے واقعات شاذ و نادر ہو تکیس کے اوراً خروی زندگی میں تواس کا امکان ہی نہیں ہوگا ، آو خبیث خبیت خبیتوں کے ساتھ ہوں گے اوریت رہین شریفوں کے ساتھ اور جن کے خلاف علط تہتیں لگی ہوگئ وہ ان سے ہری الذر قرار پائیس گے ۔ یوں انہیں خبیتوں کی متنہ پردازیوں سے خفاظت بھی مل جاسے گئ اور نہا بیت آ ہرو مندا ندسامانِ نشو و نما بھی ۔ (۳۴) ۔

دیماں کامعاشرہ جس قدراً خردی معیار بندل کے مطابق ہوتا جائے گا' اسی قدراس میں زندگی ضنی زندگی کے مماثل ہوتی جائے گی )

العجماعة مومنين! (اب أكلاحكم سنو اوروه يه بهم كه) جب بنم البين ظَريك علاوه كسى الو كه بال جاءً' تو بيمليائن سے اجازت طلب كرو' اور جب وه اجازت ديدين' تواندرجاوً اور تما كالها خات كوسلامتى كى د عابيس دو' اوران كے لئے نيك آرزومكيں لے كرجباؤ-

ان آداب معاشرت کی نگہداشت نم اسے لئے بہرہے ناکہ تم بارامعاشرہ انسانی روابط کے عمدہ ترس اصولوں کو ہمیشنیش نظر کھے۔

اوراگرتم دیجوکہ اس گھرمیں کوئی نہیں نت بھی اس کے اندر نے جاؤ --- کوئی شکل بھی ہو، دوسروں کے گھروں میں صوف اس صورت میں داخل ہموجب تہیں اس کی اجازت مل جائے۔ اوراگر تم سے کہا جائے کہ آپ اِس وقت وہی تشریف لے جائیں تو (دل میں کوئی گرانی لئے بغیر) واپس آجاؤ۔ ان امور کی نگہ داشت سے تنہا ہے حالات سنور سے رہیں گے۔ اللہ کا قانون تمہاری ہر پات کا اچھے طرح علم رکھتا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذِلِكَ اَذَٰى اَبُهُوْ اِنَ الْمُحَيِنَةُ بِمَايَصَنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضَ مِنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُنَّ فُرُوجَهُنَ وَلا يُبْرِينَ وَيْنَتَهُنَ إِلا مَاظَهَمَ وَمَهُ وَكُمْ مِنَ الْمُعْرَفِينَ وَيُنَتَهُنَ الْإِلْمُعُولِيَهِنَ وَلاَيْفِينَ وَابْنَا عِن اَلْمُعَلِيمِنَ وَلا يَعْمُونِ مَن اللهِ مَعْمَلِهِ مَن وَلا يَعْمُونِ وَلا يَعْمُ وَلِي اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

الےرسول! اب امہیں اکلاحکم سنادواور) مون مردوں سے کہدوکہ وہ اپنی نگاہوں کو آورہ اور بیباک نگاہوں کو آوارہ اور بیباک نہوں کے آوارہ اور بیباک نہوں کے آفارہ اور بیباک نہونے بیا کے آنگاہیں وہ کھڑکیاں ہیں جن سے انسان کے دل میں چورد افل ہوتے ہیں اور معاشرہ میں ہے جیائی کے راستے کھتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشودنما' قلب فرگاہ کی یاکیزگی سے ہوتی ہے۔

(انہیں یہ بھی سمجھاد وکہ وہ ان آداب کی یا بندی منٹ میکا بی طور پر نہ کریں - انہیں سطرے ختیا کہ کریں کہ بیان سطرے ختیا کہ کریں کہ یہ اس سے توب واقعت ہے کہ کریں کہ یہ ان کی سیرٹ کے مظاہر تن جا تیں اس کے کہ ان کو معض شینی طور پر اختیار کیا جا تا ہے واور کو نساعمل دل کی گہرائیوں سے انجر تاہے) -

له حرتوں کوج تمالیش زینت سے روکا گیا ہے نواس کی ایک وج نوظاہرہے کہ اس سے مردوں کے ول میں آوارہ خیالات بریدار ہوتے ہیں ، لیکن اس سے کہیں گری وجہ ایک اورہے۔ صدیوں کی علط تربیت سے عورت کے دل میں بہ خیال پیوست ہوچ کل ہے داؤ بہ خیال خودمرد کا پیداکر دہ ہے ) کہ عورت کی زندگی کا مقصد مرد کے بعض نفاضوں کا پوراکرتا ہے۔ اس کی زمیست تی وات کوئی مقصد نہیں گئا۔ زنیت اوراس کی نمایش سے عورت شعوری یا فیرشعوری طور پڑسمجتی ہے کہ دہ اپنے اس مقصد کو پوراکر تی ہے۔ اور مرد اس کی داد اس لئے دیتا ہے کہ عورت کے ول ہیں بیرخیال اور راسنے ہوجائے۔ فرآن کی رُوسے عورت اور مرد اور فوں ایرا ہر کے رفقی تاریخ ہے کے

### مِنْ زِيْنَةِ إِنَّ وَتُوَيُّوُ الْكَالْسُوَجَوِيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِعُونَ۞وَالْكِيُو الْكَيَافَى مِنْكُمْ وَالصَّلِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَا لِكُمْ الْنَهُ وَافْقَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ذکریتے ۳۳ )-اور جلتے وقت اپنے پاؤں اس زورسے زمین پر نہ باریں کہ چینے ہوئے زبورات کی جنکار سے معلوم ہوجائے کہ انہوں نے کیا پہن رکھا ہے۔

اوپر جو کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت و آرائش کی چیزوں کو نمایا ان نہری تو یہ اصلاط نامحر ہو کی صورت میں ضروری ہے۔ اس میں عالم شامل نہیں ۔ یعنی نظر خواد ڈس کے علاقہ باب بہ مسرو فاؤیلی بان کے اپنے بیتے یا فاوند کے بیٹے ربعتی ان کے ضیقی بیٹے یا سوتیلے بیتے ، مجائی کی محقیقے ۔ مجائجے ۔ یا دلیتے اس کی جائی ہوتی نی عورتیں ۔ یا وہ غلام اور لونڈ بال رہوائس زمانے میں عربوں کے بال کا اکا کا کہا کا کہا گیا ہے جو محتر آن نے انہیں رفتہ رفتہ آزا ومعاشرہ کا جزو بنادیا اور آبندہ کے لئے فلای کا دروازہ بد کردیا ، یا دیگر قدمت گارول میں سے ایسے بوٹر سے جو مبنی نواہشات سے آگے گرر ہی ہول میا ایسے بھی جو عورتوں کے بردے کی باتوں رمنسیات ) سے مہنوز ناآت ناہوں ۔

ییلبی،معانشرہ کے متعلق اس سلسله بیں عام احکام مجن کی طرف تم سب موشین دمرد دل اور عور نوں ) کولومنا جا ہیے '' اکہ نہیں زیر گی کی کامرانیا ل نصیب ہوں ۔

تہارے معاشرہ کا بیمی فریف ہے کمن لوگوں — مردول یا عور توں — کی شاوی ۔ ہوئی ہوز خواہ وہ کنوا سے بہوئی ہون اور بیوہ عورتیں ، ان کے نکاح کا مناسب انتظام کیے ۔ بین تہارے علاموں اور لونڈ بول میں سے بوشادی کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کا بھی بندو کیا جاتھ ، دو کیا جاتھ کا بھی بندو کیا جاتھ کا بھی بندو کیا جاتھ کا بھی اسانیاں ہوں اور کیا جاتھ کا بھی معاشرہ ایسا انتظام کرے کہ لوگوں کو مناسب رہشتہ کا میں کرنے میں آسانیاں ہوں اور

7

(بقبیدفت و صفره ۱۰۰) بنسان بی اوردونوس کی زندگی مفصود بالذات ہے۔ عورت کی زندگی مرد کے کسی مفصد کے حصول کا ذراید نہیں۔ اس ایک وہ عورت کے دل سے س غلط خیتال کو نکا انبا چاہتا ہے جس کی دہ مذول سے شکار برنی چی آہی ہے را الجمار زمینت کے دو کئے سے بھی بہی مفصد ہے) ۔ وہ عورت کو مرد کا کھلوٹ نہیں سینے دینا چاہتا ۔ وہ لسے اس کے بلند مقام سے آگاہ کرانا چاہتا ہے ۔ وہ فیا بہت کے عورت اور مروز دوانسانوں کی چینیت سے ملیں ، حس دن و نہائے اس حقیقت کو بھی دیہا 'یہاں کا نقشہ کچھا ور بہو جاسے گا ، عارم ، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ،

ته متران کریم میں جال بھی عمدادم اورلوند یول کا ذکر آباسیدان مصراد وہ غلام اورلوندیاں ہیں جو اسس زمانے یں مسرقی معاشرہ میں عام طور پرموجود کتھے۔ مسرآن نے انہیں آہر ت آجست قازاو معاشرہ کا جزوینا دیا اور آبیدہ کے سے غلای کاوروازہ بذکر دیا۔ وَلَيْسَتَغْفِفِ الذَّيْنَ لَا يَجِنُ وَنَ نِكَامًا حَتَى يُغَنِيَهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَامَ وَالَذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَا الْكُتُهُ وَلَا تُكُمُ هُوا فَتَمَا يَكُمُ اللَّهِ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ اللَّهِ الذِينَ اللَّهُ الذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُوالِمُ الللِّهُ اللل



جبے متابل زندگی بسرکر نے کے لئے معاثی امادی ضرورت ہوا س کا بھی مناسب انتظام کیا جائے۔ بیسب مس خدا کے مقرر کردہ نظام کی طرف سے ہونا چاہتے ہو بٹری وسعنوں کا سالک اور ہراکی کے حالات سے باخر ہے۔ (توانین خداوندی کے مطابق قائم شدہ نظام مملکت کو بھی ایساہی ہونا چاہتے) ۔ جن لوگوں کے لئے رشنتے کا انتظام نہم سے انہیں صنیط خوش سے اپنی معنت کو محفوظ رکھنا چاہیے تا آنکہ نظام خداوندی ان کے لئے صروری سہولتیں بہم پہنچا ہے۔

ادرانہیں سامان نشو دنما مہیا کرہے ، (نظام فدا دندی کا فریف ہے کہ وہ ایسا کرہے)۔ ہم نے بمہاری طرف یہ احکابات نازل کردیتے ہیں جو نہایت واضح ہیں ۔ داوران کی تابیداور وضا کے ساسلہ میں ، ہم نے اوم گزشتہ کی تاریخی شہاد توں سے یہ بھی نبا دیا ہے کہ جمعا شرہ احکام خدا دندی



له قرآن کریم نے بھوک کے سالمیں اضطراری مالت میں حام چیزوں کے کھانے کی دلفقد مفرورت ) اجازت دیدی ہے رہا ہے ، لیکن جنسی خواہ ہندان میں منظراری مالت میں حام چیزوں کے کھانے کی دلفقہ میں حار مالماری کی اجازت نہیں دی - اس لئے کہ بھوک پرانسان کا پناکنٹرول نہیں - اور غذانہ ملف سے انسان بیار ہوجا آہے اور مرکعی جا آہے ۔ لیکن خبو سندے کی میراری انسان کے اپنے کنٹرول کی چیزہے اور اس کی تسکیرن خبو سندے کی میراج واقع نہیں ہوتا -

ٱللهُ نُورُالتَّمُونِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُرْرِهِ كِيشَكُوةِ فِيهَا مِصْبَاءُ الْمِصْبَاءُ الْمِصْبَاءُ الْمِصْبَاءُ الْمِصْبَاءُ الْمِصْبَاءُ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدِّقِ الْمُعَدِّقِ الْمُعَدِّقِ الْمُعَدِّقِ الْمُعَلِّمُ وَيَعْمِي اللهُ الْمُعَالِمُونِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

کی خلاف درزی کرتا ہے ہی کا انجام کیا ہوتا ہے)- ہذا ہائے۔ احکام ادران کی نائید میں ناریجی شہادات ان لوگوں کے لئے ہوزندگی کی تباہیوں سے بچناچا ہیں طبیعا خلاقی اقدار کا کام دیتے ہیں-

ریہ ایات جو نہبی ضرائی طرف سے دی جارہی ہیں دہ روشنی ہے جس سے تہاری زندگی کی اريك اين منور به وجائيس كى - 🚗 ز ۲۲۲) بيروشنى صرف تنبيس ى نبيس دى تني --- به كائنات كى بىتون اورىلىدىدەمىس برىكىكىلى بونى ب- رخدانے برشے كوپىداكىيا اوراسے اس راستے بر <u>حِلنے کے لئے راہ نمائی دی جوس کے لئے مفر کیا گیا تھا۔ 📅 - اور میں وہ خدا کا نور ہے جو ہر حکّب جبلا</u> ہوا ہے۔ انشیابیے کا تنات میں یہ ہوایت ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے ایڈروولیت کرکے رکھار گئی ہے۔لیکن انسانوں کو بہ راہ نمانی کناب کی شکل میں دی گئی ہے، خدا کی اس شعبل ہوا ہت دفعی) كى شال يول مجموط جيسك علاق مبس ( جو پيچيج سے بند ہو' اس لئے محفوظ اورسامنے سے كھلا ہو' جن سے روشنی ساری فضامیں بھیل جائے ایک جگر گاتا چراغ ہو -- ایسانھنڈی اور صا روشى دينے والاجراغ بيسے ستارة صعكائى نصاكى نارىجيوں ميں نوريات ہو —اوراس جراغ کو ایک صامن اورشفا ف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اشرا<del>ت م</del>عفظ يهيەر لايس، خود فانوس مجى ايسا درخشنده گويا وه چيكتا جوا تارە ہے جس سے نور كى ندياں روال ہيں۔ قر <u>چراغ ایک ایسے ہابرکت تبجرزیتون رکے تیل ، سے روشن ہوجو مشرق اورمفرب کی نسبتوں سے بلند تا گا</u> نوح انسان کے لئے بیساں ہو-ایسانیل ہواس کا محتاج نہ ہوکہ کوئی خارجی روشنی اسے جلاتے وہ اپنے آپ روشن ہوا ور دوسروں کو معی رقتنی دے روہ اپنے معانی اور تعنیبر کے بیخ خارجی امدا دکا مناج نہرو) - وہ چراغ نہیں روشنی کی تہیں ہیں جوایک کے اوپردوسسری توبرتو برامی ہوئی ہیں۔ وہ سارے کاسارا نورہے - نومجتم ہے - اس میں روشنی ہی روشنی ہے -

راه نمانی کردا کا وه نور (دمی حبس کی طرف وه ہراس شخص کی راه نمائی کرتا ہے جواس سے راه نمانی کبینا چاہے - اسٹر مجردِ ختیفتوں کو اس سے کی محسوس ) شالوں کے ذریعے اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بات اچھی طرح سبح لیں - یہ شالیس اس خداکی طرف سے دی جاتی ہیں جو جانہ اسے کر حقیقت کیا ہے اورا سے کس شتم کی مثالوں سے واضح کیا جاتا چاہیے۔ فِي بُيُونِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرُفَعُ وَيُنْ كُنُ فِيمَ الشَّمُةُ لَيُسِتِّمُ لَهُ فِيهَا بِالْغُنُ وَوَالْإصالِ ﴿ رِجَالٌ ۚ لَا تُلْمِيمُونَ يَجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنْتِنَا ۚ الزَّكُوةِ " يَعَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّ فِسبب لمِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اللَّهِ إِنَّهُ مُواللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَلِوا وَيَزِينَ فَهُمْ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَنْدِرِحِسَانِ وَالَّذِيْنَ كُفُرُوا أَعْمَالُهُ وُكُسَرَا بِإِقِيْعَةٍ يَعْسَبُهُ الظَّمْأَنُ فَأَوْ حَتَّى إِذَا جَآءَ وَلَوْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَرَاللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّمْ مُحِسَابِهُ وَاللَّهُ سَيَايُعُ الْحِسَابِ اللَّهُ الْحِسَابِ اللَّهِ

وى خدادندى كايرجاع رجاعة مونين كان الكرون بسرية ن ربنا بحن بساح والى نوناگوں صفات ( واحکام )کاچرچار ہتاہے 'اور جو اس طرح (قوانینِ خدا دندی کو ہمی<del>ں۔ اپنے سامنے رکھنے</del> سے دنیا میں بلند مقام حال کر بیتے ہیں ان گروں کے رہنے والے صبع شام (ہرو قت انظام خدا دندی كة قيام اور بقائم كئي سركرم عمل رسبت بي-

راس سے بہ نسبھ لوکہ وہ را ہبوں کی جماعیت ہے جود نباترک کرکے مجروب اور خانقا ہو<sup>ں</sup>۔ سیں مصروب ور دوظائف رہی ہے) ۔ بالوگ دنیا کے کاروبارکرنے ہیں الیکن یاکاروبار بیمسریر فروخت - نہ اُن کی نگاہوں سے فانون فدا وندی کوا دھیل ہونے ویتے ہیں اور نہ ہی انہیں ان کے آئم فرائضِ حیات سے غافل۔ دہ ہم فرائصِ حیات کیا ہیں ، نظام صلوٰہ کا قیام صربیں تمام افرادُ قواہن خداوندى كالتباج كرف چليطابين اور تمام نوح انستان كي نشو ونما كالسامان بهم بينجابين- ده الله نظلة ے خالف رہتے ہیں جس میں دلوں اور آنکھوں کی حالت بھیربدل جاتی ہے --جس دن نگاہوں کے عظم بريه بوت برد م مراج ان بي او حقيقتي بي نقاب بروكرسا منه آجاتي بي- (جه)-

(یہ انقلاب خدا کے اس قانون مکا فات کی ُردیسے رونما ہونا ہے جس کے مطابق ہڑمل کا نتیجہ مرتب بهوكرسا من آجانا بهيه . غلط اعمال كاتباه كن نتيجه اور) احيه اعمال كاحسين اور فوشگوارنتيجه -س کی روسے اچھاعمال کے تاکی ایک کے سوسوہوکرسلتے ہیں ( اللہ )-

جولوگ ت نون خداوندی کے مطابق اس طرح رزق حاصل کرناچاہیں انہیں حنداکا فانون ان کے اندازوں سے کہیں بڑھ کردنیا ہے۔

اس كيرعكس جولوگ اس آساني روشني كي راه نماني سے انكار كرنے ہيں ان كے اعمال حيا ى شال يون مجو جيسكوني بياسا ، فيثبل ميدان مبر سراب كوياني مجدكراس كاطرت ليك جهده اس كيهاس بيني تو دبال اسه ( يا ني جيموش كوني شفي منه عله د جو كيداً سه نظر آربائها اله و يجسر فرريكا ه ٱوْكَطُلُمْتِ فِي بَغِي بَغِي يَغَشْمُهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَعَاكِثْظُلُمْتٌ بَعَضُهَ أَفَوْقَ بَعَضِ إِذَا ٱخْرَجَ يَكَ هُ لَهُ يَكُلُدُ مُرْهَا \* وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ثَوْلًا فَمَالَهُ مِنْ تُوْرٍ فَ الْوَتَرَاقَ اللَّهَ يُسَبِّعُ لَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يَسَبِّعُ لَا مَنْ اللَّهُ عَلَامَهُ وَاللَّهُ مِنْ تُوْرٍ فَ اللَّهُ عَلَيْدًا مِنْ اللَّهُ عَلَوْنَ ۞
فَى السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَالطَّيْرُ ضَفْتٍ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَا تَكُو تَسْبِيقِكُ \* وَاللَّهُ عَلِيْرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

ثابت ہوں ایسے مقام پرالبندان ان کوایک چیز ضرور مل جاتی ہے۔ بعنی خدا کات اون مکافات ہو آسے' اس کی اس بعی لاحاصل کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ انشر کات اون مکافات 'اعمال کے صباب کرنے میں ذرا دس نہیں لگاتا۔

یا (آسمانی روشن کے مقابلہ میں) ان کے اعمال کی شال یوں مجھو جیسے سی خلاطم انگیز سمندر
کی گہرائیوں میں انتہائی تاریکی ہو- اس تاریکی کو اور تاریکیاں موج ورموج ظلمات کے گہر سے برنے بن کر
قصانب رہی ہوں ان تاریک موجوں کے اوپر جاروں طرف کا لی گھٹا بیس جہارہی ہوں ۔ مخفرًا
یہ کہ تاریک یوں پر تاریک یوں کی تہمیں چڑھ رہی ہوں ، اور حالت یہ ہوکداگر کوئی اینا ہا تھ با ہر کالنے تو ہے
وہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے دنظر آئم ہی کیسے سکنا ہے ؟) جس شخص کو وی خداوندی کی روشنی نعیب نیموہ اسے دوہ ہاتھ کی میں کہاں سے سے تھیں ہے ؟

یہ سب ضراکے اس نور کی دجہ سے ہے ہو کا گنات میں ہر شبگہ بچھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ رُویٰ ہے جب سے امشیائے کا گنات 'اپنی اپنی منزلوں 'اوران تک بے جانے والے راستوں 'سے ڈا' ہیں اور خداکو بھی اس کاعلم ہوتا ہے کہ کون کیا کررہا ہے۔ وَيْلُومُلْكُ السَّمُوتِ وَالْهَرَضَ وَالْهَالْمُولَدِينَ الْوَلْمُونِينَ اللهَ الْوَرْقَالَ اللهَ الْمُولِينَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

•

یادر کھوا اس تمام کا کنات میں حکم ان صوف خدا کی ہے۔ اس میں اس کا ت انون کا دفر اہے۔
اور ہر شےکا فدم اُسی کی طرف اکھر ہا ہے۔ کوئی شے اس کے فانون کے دائر سے سے ہا ہر نہیں نکل سی کی اور ہر شےکا فدم اُسی کی طرف اکھر ہا ہے۔ کوئی شے اس کے فانون خدا و ندی کے مطابق آ ہمستہ آ ہمتہ 'دب ہاؤں اور خور اُدھر چلتے رہنے ہیں۔ بھران کا ایک میکڑہ دو سرے میکڑے ہے۔ ہیں، سطرے مدئم ہموجا ہے کہ و دلوں ایک ہموجا تے ہیں۔ جب اس طرح ان کے نہرتہ ڈھیرلگ جانے ہیں، تو دو ہارش بن کر ہم کے نہرتہ ڈھیرلگ جانے ہیں، تو دو ہارش بن کر ہم کے نہرت ڈھیرلگ جانے ہیں، تو دو ہارش بن کر ہم ہوائے ہیں۔ بہی کو دو لوں ایک ہو ٹیوں پر آتے ہیں تو و ہاں برف بن کر جم جاتے ہیں۔ دبعدا زاں بہی ہرف بان کی بینی جاتا ہے۔ اور بانی بن کر ہن کلتی ہے۔ اور ہو ایس سے بانی کا رخ دو سری طرف بھر جاتا ہے۔ (بانی ہرایک کے فائد ہا صل کا جو ایسانہ چاہے اس سے بانی کا رخ دو سری طرف بھر جاتا ہے۔ (بانی ہرایک کے فائد ہا صل کا حالے جاتے ہیں۔ یہ دو سے دیوں ان کے سے فائدہ حاصل کا جاتے ہیں۔ بیان اس سے دبی فائدہ اس کی تھر کے دو سری طرف بھر کر دو سری طرف بھر کر دو سری طرف بھر کر دو سری طرف بھی کے دو سری طرف بھی کو تیا ہے۔ جو ایسانہ کا سے ان کا اس سے دبی فائدہ اس سے نہ کی کر سے بانی اس سے دبی فائدہ اس سے نہ کے دو سری طرف بھی کر دو سری طرف بھی دیا ہے کہ دو سے بیان کا رہے دیا کہ اس سے دبی فائد ہا تھا سے کی دو سے بیان کا رہ دو سری طرف بھی دیا ہے۔ جو ایسانہ کو سے بیان کا رہ سے سے بیان کا رہ سے دبی طرف بھی کر دو سری طرف بھی دیا ہیں۔

﴿ بَارِش اور برن کے علاوہ ایکی بادلوں سے بحلی کی سی نیز حمیک بیدا ہموتی ہے جو لگا کوخیرہ کر دیتی ہے۔ ( ج<del>و آ</del>ھ)۔

آئی فداکا قانون دن اور رات کوگردش دنیار بنتا ہے دکا یک کے بعددوسرا آجا باہیں - آفاتی قوانین میں ارباب نظر کے لئے ایساسا بان بھیرت موجود ہے جس سے دہ خارجی کا کنات سے آگے گزرکز فودان انی معاشرہ کی طرف آسکتے ہیں راور سمھ سکتے ہیں کہ جب انسانی معاشرہ 'قوانین خداوندی کے تابع جلئے تو اس سے س قدر خوشگوار تنائج مرتب ہوسکتے ہیں ) -

اورامشف این آن قانون کے مطابق ہرجاندارکوپائی سے پیداکیا - ربعنی زندگی کا آغاز پائی سے پیداکیا - ربعی زندگی کا آغاز پائی سے کیاا وراس کی بقاکا انخصار کمبی یا نی پر ہے - بیل ) - بھران میں وہ بھی ہیں جو بیٹ کے بل

لَقَلُ ٱنْزِلْنَا آيْتٍ مُّبَيِنْتُ وَلَقْدُ مُهُورِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَيَقُولُونَ الْمَنَا بَاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيْنٌ قِنْهُمْ مِنْ يَعْنِ ذَلِكَ وَمَا أُولَمِكَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَإِذَا دُعُوَالِكَ اللهِ وَرَسُولِهِ ِ لِيَكُكُّمُ بِنَيْهُ وَإِذَا فَرِيْنَ مِنْهُ مُ مُعْمُ صُونَ @ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقَّ يَأْتُوَ اللَّهُ عِنْدَنَ أَهُ أَفْ فَكُوْءَهُمْ قُرْضٌ أَعِلِارْ تَأَبُّوْ آلَمْ يَخِنَافُونَ آنَ يَتِيْفَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مَّلُ أُولَمِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ٥



رينكته بين بعض دوياة ل برچلنه واليه بين معض چارياة ن برة الشراينة قانون تخليق محمط الن بوجا ہتا ہے ہیداکر نارہتا ہے۔ اس نے ہرف کے لئے الدازے اور ہمانے مقرر کرر کھے ہیں اوران ہی اسى كاكنىرول ہے۔

ديموا بم نيكس طرح ايسے فوائين نازل كئے ہن ہو ہربات كو وضاحت سے بيان كريتے ہیں.سوچینعصان توانین سے راہ نمائی لیناچاہے' ہوئس کی راہ نمائی' زیدگی کی سیدھی اور نواز

راه کی طرف کردینے ہیں۔

ريه متوازن اورسبدهي راه صرب ان لوگول كومل كمتى ہے جوان قوانين كى صداقت يرل MZ تو تحتے ہیں کہ ہم اللہ اوراس کے رسول برایمان لاتے ہیں' اوران کی اطاعت بھی کرتے ہیں' لیکن' اس كے بعد ان كا ابك كروہ إس اطاعت سے روگر دانى اختيار كرلينا ہے۔ يہ در خيفت موس بي

(اس کاعملی نمون به ہے کہ)جب اہنیں اس نظام کی طرف بلایا جا <mark>نا ہے جے سول نے خدا</mark> MA کے احکابات نافذکرنے کے لئے تنشکل کیا ہے" ناکہ وہ ان کے متنازعہ فیہ معاملات کا فیصل کرسے توده گروه (حس کی طرف ادر اِشاره کیا گیاہے)،س سے اعراض برتاہے۔

سكن الراهبير معلوم موجلت كوفيصلان كي حق ميس موكا ووه أس كى اطاعت M ليّه ليك كرآت بس-

( مخاص مومنین کے لئے ان کی یہ رُوش بٹری تعب انگیر ہو گی اوران کے دل میں رہ رہ کر يسوالات يبيابوس كيكه بالآخران لوگوس كوبهوكياكيا الهياب كيابيك فسياني عارضه ميس مبتلا ہیں (جس کی وحب سے ان میں اس فدر بلون پیدا ہوگیا ہے)۔ یا ان کے دل میں کوک ہیں دکھیے ضابطة قوانين عق برمىنى نهيس)- يا الهيس فدست بي الشرادراس كارسول -- بعني فطأ

إِنْمَاكَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا وُعُوَّ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعَكُّمَ بَيْنَهُ وَانْ يَقُوْلُوْ اسْعُنَا وَ اُولِمِكُمْ اللهُ وَيَتَقَلِّهُ وَانْ يَقُولُوْ اسْعُنَا وَ الْمَهْ وَالْمَهُ وَالْمَاكُونَ ﴿ وَنَ اللّهُ وَيَكُمْ اللّهِ وَيَتَقَلِهُ وَاللّهُ وَيَكُمْ اللّهِ وَيَتَقَلِّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَكُمْ اللّهُ وَيَتَقَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن يُطِعِ اللّهُ اللّهُ وَيَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

خدادندی --- ان کے ساتھ بانصانی کرے گا؟

جولوگ آن نظام کی صدافت پردل سے نقین رکھتے ہیں ان کی روٹ یہ ہموتی ہے کہ آنہیں جب کہ کا است کے اس مقصد کے لئے بلایا جائے کہ ان کے متنازعہ فید موالمات کا نضفیہ کیا جائے توان کی زبان ہے ہے تیار ہیں۔ بیس ختہ نکام کے لئے تیار ہیں۔ بیس وہ لوگ جن کی کھیتیاں بار آور ہموں گی اور وہ کامیاب وکامران زندگی کسر کریں گے۔

ت حقیقت بر ہے کہ با مرادلوگ وہی ہوسکتے ہیں جونظام خدا دندی کی اطاعت کریں ۔ تیعیٰ جم قوانین خدا دندی (سے مرکشی برتنے کے انجام وعواقب سے خالف رمیں' اوران کی پوری پوری گمنا سریہ

اوریه رمنافقین) بٹری بٹری بٹری خت شمبی کھاکر تہبی تعین دلاتے ہیں کہ اگر انہیں جنگے لئے باہر کلنے کا تخم دباجائے گاتو دہ سرکجت با ہر تکل آئیں گے۔ ان ہے کہوکہ تسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم عملًا اطاعت کر کے دکھاہ ۔ اطاعت اپنے نعارت کیلئے کسی تشم اور سوگند کی محتاج نہیں ہوتی ۔ عمل محسوس بینا نعارت آپ کرا دہتا ہے۔ اور خدا تمہارے تمام اعمال سے با خرہے ۔

ان سے کہددکہ (اس طرح مشیس کھا کھا کراعتماد پیداکر نے ہے بجلستے) عملاً اللہ اوراس کے سول ونظام خداوندی ) کی اطاعت کرے دکھاؤ رہات صاحت ہوجائے گی) - اگراس سے بعد یہ لوگ سے سور گردا ہی کریں (توہس کی ذمدداری ہمارے رسول پرنہیں) - رسول کی ذمه داری صرت یہ ہے تیم ا

وَعَلَى اللّهُ اللّهِ مِنْ الْمُنْوَامِنُكُوْ وَعَلِمُوا الضّلِفَةِ لَيَسْتَغُولِفَ الْمُوْرِقِ الْمَرْضِ كُمَا اسْتَغُلْفَ الّهِ مِنْ مِنْ مَنْ اللّهِ مُو وَلَيْسَكُونَ اللّهُ مُو اللّهِ مُو وَلَيْسَكُونَ اللّهُ اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

احکام خداوندی و اضح طور پر پنجادے اس کے بعد منہاری ذمہ داری ہے کہتم اس کی اطاعت کرتے ہو نیا ہیں۔ اگرتم اس کی اطاعت کروگے تو تہمیں زندگی کے قیمے راستے کی طرف راہ نمائی مل جائے گی- در وگر دانی کر دیکے تواس کا خیازہ فود کھاکتو گئے )۔

رباقی رہابہ کدان توابین کی اطاعت سے سلے گاکیا؟ تو ، ہم نے ان لوگوں سے توان توابین کی صلا بریفین کھیں اور ہمارے متعین کردہ پر دکرام کے مطابق صلاحیت شکام کریں 'یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ہی زمین میں حکومت عطاکریں گے ( ہے ہے) ﴿ اوران کی حکومت اس خطم ارض کو جنت برین بل کروے گی۔ ہے ۔ بہمارا ابدی مت انون ہے جس کے مطابق ہم نے افوام سابقہ کو بھی آئے ۔ کی حکومت (ممکن فی الارض) عطاکی تھی (ہے ) ۔ ہی قانون کے مطابق ہم ان کے اہمان اورا عمال کے نتیج میں نہیں حکومت (ممکن فی الارض) عطاکی تی رہے ان سے انون کے مطابق ہم ان کے اہمان اورا عمال کے نتیج میں نہیں حکومت (ممکن فی الارض) عطاک تھی انون کے مسابقہ میں ان کے اس کے ساتھ کی اطاعت کریں اوراس طرح اس کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اوراس طرح اس نے ساتھ کسی کہ دو آئین خود ساخت نوائین کی اطاعت کریں ) اس نو اس کے مترک ہوں نے دو آئین خود ساخت نوائین کی اطاعت کریں ) اس نو اس کے مترک ہوں نوائین کی اطاعت کریں ) اس نوائی کو دی طرح کریں کے مترک ہوں نوائی کی کو دی طاعت کریں ) اس نوائی کو دی طرح کریں کو دی ساتھ کسی کورٹ کریں کی اطاعت کریں ) ۔

(لیکن اے اِمجی طرح سن رکھوکہ یہ سلسلہ اسونت تک قائم سے گاجب تک ہے توم ہمارے قوانین ہے علی پرائے ہے ، ہوجانے کے بعد اس سے عملاً انکار کردیں کے داورا حکام خداوندی کے علی پرائے ہے ، ہولوگ ایس سے عملاً انکار کردیں کے داورا حکام خداوندی کے بجائے اپنیا حکام نافذ کرنے لگ جائیں گے ، توبیلوگ اس شاہرا وحیات کو جمہور کرجوا نہیں صحح منزل کی طرف کے اور اس لئے اس خبری معاشرہ کی ہرکتوں سے فحرو کے باتے جارہی تھی معاشرہ کی ہرکتوں سے فحرو کے ہوجا بیس گے ، یہ ہرکات ایمان دعمل مذر ہاتو وہ ہرکات کیسے ہوجا بیس گے ، یہ ہرکات ایمان دعمل کا نیتے محتیں - جب ایمیتان وعمل مذر ہاتو وہ ہرکات کیسے باتی رمین گی ؟) -

بدا 'اگریم چاہے ہوکہ مہیں اس متم کا تمکن حاصل ہوجائے 'ادراس کے بعدیا اس طرح

كَا تَضَمَّنَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَالْمُغِنِينَ فَي أَلَا رُضَّ وَمَأُو لِهُمُ النَّارُ وَلَيِئْسَ الْمَصِيْرُ فَي أَلَا يُنَ الْمُؤُو فَي الْمَا الْمُؤُو الْمُؤْدِ وَمِنْ الْمُؤُو الْمُؤُو الْمُؤُولُونَ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونَ اللَّهُ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ الْمُؤْدُونِ اللَّهُ الْمُؤْدُونِ اللَّهُ الْمُؤْدُونِ اللَّهُ الْمُؤْدُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ الْمُؤْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْدُونُ اللَّهُ الْمُؤْدُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُمُ الْمُؤْدُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

قائم رہے تواس کے نئے نظام صلوۃ قائم کروا درا پنے معاشرہ کوان خطوط پرشکل کروجن سے نوع انسا کوزیا دہ سے زیادہ سامان نشو ونما ملتا جائے۔ (بہ چیزانفرادی نہیں انجماعی ہے۔ بہ سب کچھا کی نظم و ضبط کے تابع ہوگا۔ اس کے نئے ضروری ہے کتم 'اپنے اختماعی نظام کے مرکز) رسول کی اطاعت کروہ سکا نتیجہ بہ ہوگا کہتم پر نوازت نب حندا دندی کی بارشس ہوگی۔

ریادیکھو! دین کے تمکن -- اسلای زندگی *بسرکرنے -- کی شکل ہی یہ ہے کہ-ہیئت* اجتماعیہ قرآتی خطوط پرتشکل کی جائے اور نمام افراد اس نظام کی اطاعت کریں) ·

رئم اس بروگرام بر بے عل غش اور بلاخوت وخطر عمل بیار ہوتے جاد 'اور) س کا دہم دگمان کے بھی ناکر دکہ جولوگ اس نظام کی محالفت کرتے ہیں وہ اس بر عالب آ جائیں گے اور اول ہمارے قالوں کو دنسیا میں بے بس کر کے رکھ دہیں گے · (قطعًا نہیں ) - ان کی تمام کوششیں جل کر راکھ کا مصیر بن جائیں گی · اوران کا انجام بہت براہوگا ·

(ان تصریجان کی افرای معاشر فی ضوابط کی طرف آو بن کا ذکر پہلے کیا جارا تھا گھرد کے ذر خلوت کاخیال رکھنا بھی صروری ہے۔ تنہا سے ملازم اور لڑ کے الے بوابھی تک بن بلوغ کو نہیجے ہوں کام کاج کے لئے تنہا رہے گھروں بس بھرتے بھراتے رہنے ہیں۔ اس میں کو فی مصلی نہیں۔ سین آگر وہ ان او قات میں تبارے پاس آنا جا ہیں جب تم اپنے کمرے میں خلوت دلی ہو میں ہو ۔۔۔ دمثلاً) صلاق الفرے الفرے ہوئے۔ ودیبر کے وقت جب تم بحرے آنارکر آرام کرتے ہو۔ اور صلاق العشار کے بعد جب سونے کا وقت آجا اسے ۔۔۔ توان او قات میں انہیں اجازت کر اندر آنا جا جیکے۔ ان اوقات میں انہیں اجازت کی میں انہیں اجازت کی میں اور وہ کا کہا ج کے لئے الا اجازت اندر پاہر آجا ہے۔ جب پریشانی ہوگی نہ اُن کے لئے۔ ان اوقات کے علاوہ وہ کا کہا ج کے لئے بلا اجازت اندر پاہر آجا ہے۔ جب پریشانی ہوگی نہ اُن کے لئے۔ ان اوقات کے علاوہ وہ کا کہا کے کے لئے بلا اجازت اندر پاہر آجا ہے۔۔

وَإِذَا بَلَغُ الْاَصْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَةُ فَلَيْسَتَأَذِنُولُكُمَّا اسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ مَنْ لَمِمْ كَذَالِكَ يُبَيْنُ اللهُ لَكُمُّ الْبَيْنَ وَاللهُ عَلَيْسَ عَلَيْهُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُّونَ وَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهُمْ كَذَالُكُ يَبَيْنُ اللهُ لَكُمُّ وَاللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَالْفَهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ سَمِيعًا عَلِيْهُمْ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اس طرح الشرتمباك ليرة الشاريخ احكام واضح طور پر بباين كرد تياسيد وه احكام توسرا ياعلم وكت پرمهنی میں -

سیکن جب بر رسے بالغ ہوجائی نوانہیں تہا اسے گھروں کے اندرآنے کے لئے اسی طرح اجاز طلب کرنی چاہتے جس طرح اور بالغ مردوں کواجازت لینے کی ضردرت ہے (۲۲۲)- اس طرح التراہیے ان احکام کو 'جوعلم و حکت پڑھنی ہیں و ضاحت سے بیان کرد تیا ہے۔

ريبلي ماجاجات المراين الروس الماجية المورس الماجية المروس الماجية المروس المراين المر

ریہ جوہم نے کہا ہے کہ دوسروں کے ہاں جانے کے لیے آبل خانہ سے اجازت لینی خری ہے تو اس سے بہ فیال نہ گزرے کہ اس میں مغائرت پدیا ہوجائے گی اور اپنے قریبی عزیز و ہے کہ آس طرح آپس بیں مغائرت پدیا ہوجائے گی اور اپنے قریبی عزیز و کے قرمت حور ہونے لگیں گے۔ بالکل نہیں۔ پرائیوسی کا کھا ظر کھنا اور بات ہے مور مزداری کے تعلقات کا مظاہرہ بالعم اس سے مور مزداری کے تعلقات کا مظاہرہ بالعم اس سے ہوتا ہے کہ نم ان کے ہاں کھا نا کھانے سے نعظف تو نہیں بریتے ، اس باب میں کو بی مضالقہ نہیں

قَاذَا دَخَلْتُهُ بِيُوَتَّافَسُلِمُواعَلَ انْفُسِكُوْ تَعِينَةً مِنْ عِنْدِاللهِ مُنْزَلَةً طَتِبَةً كُنْ الْكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْ الْأَيْتِ فَعَلَّكُوْ تَعْفِلُوْنَ فَا إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوابِ اللهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اللهُ كُوالْ اللهِ وَاللهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَإِنْهُ اللهُ وَاللهِ وَإِذَا كَانُوا مُعَهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَإِنْهُ اللهُ وَاللهِ وَإِنْهُ اللهُ وَاللهِ وَإِنْهُ وَاللهِ وَإِنْهُ اللهُ وَاللهِ وَإِنْهُ وَاللهِ وَإِنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کتم اپنے گھروں سے کھا ناکھاؤ۔ یا (عندالضرورت) اپنے باپ (دادا) کے گھرسے۔ یا بنی دالدہ کے گھرسے۔
یا اپنے بھائی 'بہن' چچا ' بیعوٹی' مامول یا خالہ کے بال سے کھالو۔ یا ان گھردل سے جن کا نظم دستی بہار اسے بھالو۔ یا ان گھردل سے جن کا نظم دستی بہار ہو۔
یا بینے دوستوں کے گھرسے۔ (اس سے یہ نہیں سمجھاجاتے گاکہ تم معذور یا محتاج ہو۔
یہ باہمی تعلقات کا مطاہرہ ہے۔ اس باب بیس) معذور — اندھے 'لولے' انگرے۔ مریش' یا تدرست و توانا کی کوئی تمبز بہیں، سب بحسال ہیں' اور عزیز داری کے تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے اس سے کھاتے ہیں۔ خیرات کے طور پر نہیں کھانے۔

پرسیک ہے کہ تم (تمام مومنین) آیک ہی برا دری کے افراد ہو اس لئے کھانے کی عمدہ شکل یہی ہے کہ تم سب آیس میں این کر کھاؤ۔ تنہا فوری اچھی چیز بنیس، لیکن اس میں ایسا غلونہ برتو کہ الگ کھانے کو معیوب سمجنے لگ جاؤ۔ حسب صرورت ایسا کرنے میں بھی کچے مضائقہ نہیں۔

جیساکہ پہلے کہاجا چکاہے ہیں ، جب تم دوسروں کے ہاں جاؤ تو اندرجانے کی اجازت ہو اور مچر؛ اپنے ان لوگوں کے لئے سلامتی ا درائیسی پاکیزو زندگی کی آرزو کا اظہار کرو ہوخدا کی طرف ضکر کاموجب ادر ہزار خوشگواریوں کا باعث ہو۔

اس طرح الله الشيخ احكام واضع طور بربت ان كرنا ہے اكديم ان كى روشنى ميں عقل الله الله على الله الله على الله عقل الله الله على الله على الله على الله على الله عقل الله على ال

(ان معاشری صنوابط کے بعد اپنی ہیں ہے اجتماعیہ کی طرف آؤ۔ اس باب میں اتناسم ولینافرد ہے کہ موں بننے کے لئے صرف معاشری رموم و آداب کی پابندی کافی نہیں اخفیقی موس دہ ہیں جوان افوا نین کی صدافت پردلی نقیبن رکھتے ہیں جو خدا کی طرفت 'رسالت محد ہے کہ وساطت سے انہیں میلے ہیں ۔ ہیں ۔ ہیں کے بعد ان کی عملی زندگی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جب کسی اجتماعی معامل میں اس نظام کے مرکز رسول ) کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کام کو جھوٹر کرجاتے نہیں جب تک ہیں (رسول) سے اجاز نہیں ۔ ہیں اب کی علامت ہے کہ وہ فی الواقعہ خدا ورسول پرایمان رکھتے ہیں۔

(الے رسول؛) جب یہ لوگ تجے سے اجازت مانگیں تو ران کی ضرورت کے بین نظر اُ جے سنا استہم واجازت دیدیا کو اس طرح جانے والے اُس حفاظت سے محروم نہیں ہیں ہیں گئے جو آس اجتماعی معاملہ میں شرکت کرنے والوں کو ازر وستے قانون حاصل نہو۔ اس لئے کہ قانون خدا و ندی بین اس استہم معاملہ میں شرکت کرنے والوں کو ازر وستے قانون حاصل نہو۔ اس لئے کہ قانون خدا و ندی بین اس استہما کے ہستشنائی حالات کے الئے حفاظت و مرحمت کی گنجائٹس رکھ دی گئی ہے۔

یادرکھو! جب تمبارے پاس نظام خدا وندی (کے مرکز رسول اکی طرف سے کوئی بلا وا پہنچے تو اس بلا فیے کو اس فسم کا معمولی بلاوانہ سمجوا جب انتہارا ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے ( ﷺ) (نہی بہ سمجھوکہ اگر تم جی سے کھسک جاؤے نواس کا کسی کو بتیہ نہیں جلے گا) - انتہاں تمام لوگوں ہے باخر ہم بہ بین سے عدول بحی کا پہلو گئے ہوئے جو کے سے کھسک جانے ہیں - لہذا وہ لوگ جو اس طرح نظا خداوندی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے محاطر ہنا چا ہیے کہ وہ اس فیسم کی فران کی تباہی کا روش ہے کسی آ دے ہیں مبنالا نہ ہو جا بیس ہو تھا ہے کہ بی آ دی ایک بلائے عظیم بن کران کی تباہی کا مدید میں ہوائی ہو جا بیس ہو تھا ہے کہ بی آ دی ایک بلائے عظیم بن کران کی تباہی کا مدید میں ہوائی ہو تھا ہے کہ بی آ دی ایک بلائے عظیم بن کران کی تباہی کا مدید میں ہو تھا ہے کہ بی آ دی ایک بلائے عظیم بن کران کی تباہی کا

یادر کھو؛ کائنان کی بنتیوں اور بلندیوں میں ہو کچے ہے سب خدا کے قانونِ مکافات کو بروکا لانے کے لئے مرگرم عمل ہے ( ایھ )- وہ جانتا ہے کئم کس رُدِی پرجیل سے ہو، جب طہور نتائج کا و آئے گا تو وہ بتادیگا کہ تم کیا کیا کرنے تھے کسی کاکو ٹی عمل بھی خدا کے علم سے باہر نہیں۔



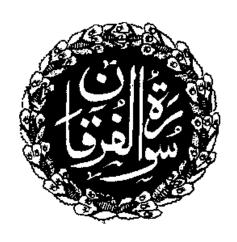

#### يِسْمِ واللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبِ بُيرِ

تَبْرِكَ الَّذِي َ مَنَّ آلَا فَهُ قَالَ عَلَى عَبْدِ هِلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيْرٌ الْ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْهَرَّ مَنَّ الْمُولِ وَالْهَرَّ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَى عِ فَقَدَّ رَدُ تَقْدِيرً كَا وَالْخَلُولُونَ مُولِيَةً وَلَهُ يَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُكُونَ مُولِيَةً اللَّهِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْعٍ عِفَقَدَ رَدُ تَقْدِيرً كُلُ وَالْمَاكُونَ مُولِيّةً اللّهِ وَخَلَقُ كُلُ وَلَا يَمُلِكُونَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْلًا وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا مَا مُولِيَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلّا مُعْمَالًا وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُكُولُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(خداکی نویه شان ہے کیکن ان لوگوں کی جہالت دیکھوکہ ہے) ان سنبوں کوصاصا قدار است میں ان سنبوں کو ساحت قدار سنبور ت بیم کر لیتے ہیں — اپناالا بنا لینے ہیں — جو آس برقطعا قادر نہیں کسی شے کو پیدا کرسکیں ،

وه تونودخدا کی پیداگرده بین الان کی بے بضاعتی کا بہ عالم ہے کہ وہ اورول کے لئے نوایک طرف نود ہیں ذات کے لئے بھی (فانون خداوندی کےخلاف )سی نفع بانقصان کی فدرت بنہیں کھتے۔ منہی انہیں موت اورز ندگی پرکوئی کنٹرول ہے۔ اور نہ جی مرکرجی اسھنے پر: (افراد ہوں بااتوام 'سب کی زندگی قاکم بھی خدا کے قانون کے مطابق رہتی ہے 'اورآ گے بھی آئی کے فانون کے مطابق بڑھنی ہے ۔۔ ہس دنیا میں بھی 'اورآخرت بیں بھی )

جولوگ قرآن کی صدافت سے انکارکرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روحی وغیرہ کا دعویٰ بونہی ہے) یہ رسول اس قرآن کو اپنے جی سے گھڑلیتا ہے اور کھیراسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے - (اور اس کا)کو یہ نہانہ ہیں کرتا) ایک اور پارٹی ہے جو ہی معاملہ ہیں اس کی مدد کرتی ہے (اور یہ سب مل کراسے وضع کرتے ہیں) -

ذراسو ہوکہ یوگ کس قدر حجوث اور فریب سے کام لیتے ہیں ؛ یہ کہتے ہیں کہ ریے فرآن اس کے سواکیا ہے کہ) پھیلے لوگوں کے قصے کہا نیا ل ہمی جہنیں ولوگ آگر اس سے بیان کرتے ہیں اور بیانہیں) لکہ لکھا لیتا ہے۔ (یہ کھی خفیطور پر ہوتا ہے۔ بھیر) وہی چیزیں جیے شاگا اس کے إن کا جول کو لکھوائی جاتی ہیں۔ (اس کا نام وجی ہے)۔

ان سے کہوکہ اس فرآن کو اُس خدانے نازل کیا ہے جوکا تنات کے ہمرار دخفایا (پوشیدہ رُون سے واقعت ہے ۔ (اگریا انسانول کا بنایا ہواہے توانہیں کا تنات کے ان رُوز واسرار کا علم کیسے ہوگیا؟
اُس کے ہس لاانتہا علم کانیتج ہے کہ اس نے ایسا انتظام کرر کھا ہے کہ) استیا ہے کا کتات 'تخریبی عناصر سے محفوظ مجی رہیں ، ورانہیں مناسب سابان نشوونما مجی ملنار ہے (جیدے)۔

(ت رآن کے بعد یہ لوگ فودرسول کے خلاف اعتراص کرتے ہیں کہ) یہ کیسارسول ہے جو (عام ان انوں کی طرح) کھا تا بیتیا 'اور بازاروں میں چلتا پھرتاہے؟ درسول کونون البشر ہوناچا ہیتے۔ پھر) ہیں کے ساتھ کوئی فرت نہ نازل ہونا چاہتے تھا جولوگوں سے کہتا کہ اگراسی بات ٲۉؙؽڵۼؖٛۜٛ۫ۜ۫ۯٳؽۼۘۅڴڬ۫ۯٛٵۉؾڴۏؽؙڵڬڿڬڐ۠ؾٲٛػڷ؋ٛ؆ؙۅٛۊٵڷٳڟٝڸؠؙۏؽٳڹٛؾۘڣۘٷؽٳڵ؆ۯڿۘڵۘٳۿۺۼۅٛ؆ؖ۞ ٲڡ۫ڟؙٷڲؽڣڞؘۯؠ۫ٳڵڬٲڬۄؘڡڟڶٷڞڶڎٳڣڮؾؾڟۣؿٷؽڛۑؽٳٷ۞ؾڹۯڮٳڷٳ۫ڹۧؽٙٳڹڞٲۼڿۼڵڮڬ ڂؿڗٵڞؚڹؙۮڸڬڿؿ۫ۊ۪ڹڿۣؽڝؽ۫ۼۧڗ؆ڷۅؽؙۿڕؙۏۼۼڵڶڰڞؙٷڒٵ۞ڹڵڰڒؘؠٛٳٳڸڶٮۜٵۼڗ۠ٷٵۼؾڒؽٵۑڹ ڰڹۜڔؠٳڶٮۜٵۼؾؘڛۼڒٛ۞ٳۏؘۯٲؿؙؙؙۿۄ۫ۺ۫ۿڮٳڹ۪ۼۑ۫ۄڛۧٷٵڷۿٵۼؿؙڟٵۊ۫ۯۏؽڗ۞ۅٳۏٚٲڷڰٷ۫ۻؘؗٵػٵڴٵڟڣۼ۫ڰٵ

ىنىداندىكة توتم تباه اورېرباد موجا وكي-

یاس کے پاس کوئی بہت بڑاخزانہ ہوتا۔ یا کوئی روسیع وعربیض ) باغ ہوتا حبس ہے۔ کھا آیٹتیا۔

بنظالم سی پراکتفانہیں کرتے کیک لوگوں کو درغلانے رہتے ہیں کہتم ایسے خص کی پردی کیموں کرتے ہوت ہیں کہتم ایسے خص کی پردی کیوں کرتے ہوت س پرکسی نے جاد وکر دیا ہے (اوراس طرح اس کا دیاغ جل گیاہے)-

ابے دسول ابخم سنتے جاؤکہ یہ تنہ ار ہے متعلق کیا بچھ کہتے ہیں ؟ (لیکن اس سے تنہا لاکبا بچم تا ہے) یہ نود ہی زندگی کے صبیح استے سے بھٹک چکے ہیں اور اپنی منزلِ مفصود تک پینجینے کاکوئی راستہ تنہیں یا سکتے۔

(انہیں کون بتائے کہ) خداکی ذات اسی فرادا نیوں اور نوشگواریوں کی مالک ہے کہ (جب یہ نظام ربوب یہ جس کے مشکل کرنے کی تم کوشش کر سے ہو توانین خداوندی کے مطابق مشخکم ہوگیا تق دہ سجھے ان چیزوں سے جن کا یہ مطالبکرتے ہیں 'بدرجہا بہتر چیزیں عطاکر سے کا ———ایک ہاغ جھوڑ کمی ایسے باغات ہو جمیشے سرسبزوشا داب رہیں۔ نیز رفنیصر دکسری کے ، محلات ،

اوربدلوگ اس آنے واکے انقلاب کے متعلق کہتے ہیں کہ تو بہی دھمکیاں ہیں- (انہیں علوم نہیں کہ اور کہ اس آنے والے انقلاب کو مجھٹلاتے ہیں- ہم نے ان کے التے ابسا شعلہ بارعذاب تبیار کررکھا ہے درجوان کی متابع حیات کوراکھ کا ڈھیر سنا ہے گا) ۔

اس آنے والے انقلاب کی ہلاکت ساما نیوں کا بہ عالم ہوگا کہ وہ اِنہیں دُورے دیجھ کُرسفکر جوش وخروش میں آجائے گا کہ بیر رومیں سے )اس کے دھاڑنے اورگر چنے کی آ واز سنیں گئے۔ راس انہیں ایزازہ ہوجلئے گا کہ بیہ تصادم کس قدر نہیں ہے )۔

اورجب وہ اس جنگ میں شکست کھاجانے کے بعد تیدیوں کی جیٹیت سے) زنجیل میں بخر سے ہوئے تنگ کو مقر بوں میں بند کئے جائیں گئے ۔ تو وہ رمحسوس کریں گے کہ آل ذکت کی

مُّقَنَّ نِيْنَ دَعُواهُ مَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَلْهُو الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِمَّا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِهُ وَالْكَوْمُ وَكَا وَالْمَحَدُولَا وَمَعْنَا اللهُ وَعُوالْمُ وَكَا لَكُ خَيْرً اللهُ وَمُعَلَّمُ اللّهُ وَمَعْنَا اللهُ وَمَعْنَا اللّهُ وَمَعْمَا اللّهُ وَمَعْنَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَمُعْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

زندگی سے مرحانا بہر ہے۔ اس مئے ) وہ ہلاکت کوآ واز دیں گے۔

ان سے کہا جائے گاکہ تم صرف ایک ہلاکت کوآ دازنہ دو میہت سی ہلاکتوں کو ہلاؤ۔ (یہ کچے بیان کرنے کے بعدان سے) یوجھوکہ کیاانسان کے لئے اس متم کی تباہی اور ذکت بخاری

ریه گچربیان کریے نے بعدان سے) پوجھوکہ لیاانسان سے لیے آگ ہم می با ہی اور دکت کات کی زندگی بہتر یو تی با وہ سدا بہارشا دا بیوں کی زندگی حس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جا آ ہے جو آگ توانین کی مجمد است کرتے ہیں۔ وہ سین وشا داب معاشرۂ ان کے اپنے حسن عمل کا متح بہوگا۔ اس میں ان کی ذات کی نشو و نما ہموگی اور بیم انسانی تک و تاز کا منتہی و مقصود ہے۔ رہی<sub>ا</sub>س زندگی میں بھی ہو گا اور اُخروی زندگی میں بھی ،۔

اس زندگی میں سب کچران کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ روہ 'جوچاہیں گئے وہی ہوگا، وہ کسی انسان کے محکوم اور تابع فرمان نہیں ہوں گئے)۔ بہان نی حسن عمل کا ایسانیتجہ ہے سبی کی خداسے آرز وکرنی چاہتے۔ اوریہ آس کا حتی و عدہ ہے جو پورا ہوکر ایسے گا۔

جب رطہورنتائج کے وقت اِن بوگوں کو جوخدا کے اقتدار میں دوسروں کو مجی شریب کرتے ہیں اُن کے معبود ول کے مساتھ اکتھا کیا جائے گا کہ میں میں اُن کے معبود ول کے ساتھ اکتھا کیا جائے گا کہ میرے ان بندوں کو صبح راستے سے تم نے بہکایا تھا 'یا بیخود ہی بہک گئے تھے ۔

وه کہیں گے کہیں کے کہیں کے کہیں وات اس سے بہت بلند ہے رکہ ہم سمیں کہ تھے حقیقت مال کاعلم بہیں ۔ نہیں ۔ لیکن جب ہم سے پوچھا گیا ہے اور مقصداس سے یہ ہے کہ ان لوگوں پراتمام جت ہوجائے تو ہم عرض کریں گے کہ ہمارے لئے بیتا یا بنت ان ہی نہ تھا کہ ران کا معبود بننا تو کھا ' ہود لینے کے بیمارے سواکسی اور کو کارساز اور آفت انسلیم کرتے ۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں کو 'اوران کے آبار واجدا ذکو زندگی کاساز وساما ن اس فدر فراوانی سے مل گیا کہ رہے اُس کے نشے میں بدمست ہو کہ آبار قانون کو معبول گئے۔ اوراس طرح انہوں نے اپن تباہی خرید لی۔ قانون کو معبول گئے۔ اوراس طرح انہوں نے اپن تباہی خرید لی۔

19

٥ فَقَلُكُذُ وَكُمْ يِمَا تَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيْعُونَ صَنْ قَاوَ لَانَصَّمَا ۚ وَمَنْ يَظِلِمْ مِنْكُمُونُونَ فَهُ عَذَا بَالَّذِيرُا وَمَآرُسَلْنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَا لَهُمُ لِكَأْكُونَ الطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ف

## بَعْضَكُ ولِبَعْضِ فِتُنَاةً أَتَصَابِرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَصِيْرًا فَ

(اس پریم ان کے متبعین ہے کہیں گے کہ سن لیائم نے؟)۔ تم جو کہاکر نے تلے دکہ ہیں ان ہوگر بڑے ہوگوں نے گراہ کیا جن کی ہم اطاعت کرتے تھے ) تو انہوں نے تہارے مندبراس کی تردیبکر دی ہو (اب تنہیں ہیں عذاب کو تعبگتنا ہوگا) تم نہ نواس کا رخ کسی دوسری طرف کیے پرسکتے ہوا ورنہ ہی کوئی تمہار مددکو بہنچ کرتم ہیں ہیں ہے ہجا سکتا ہے۔ بہذا تم میں سے جس نے بھی ہما سے فوانین سے سکرشی برتی تھی ' اسے جنت عذاب کا مزہ چھنا ہوگا۔ بہ ہمار سے فانون مکافات کا فیصلہ ہے۔

ربانی رباان کایہ اعزاص کہ تم عام انسانوں کی طرح کھاتے بینے 'اور بازاروں ہیں چلتے پھرتے ہو۔ تو ہم نے تنجہ سے پہلے بھی جننے رسول بھیجے کئے وہ سب سی طرح کھاتے بیتے اور بازاروں ہیں چلتے کے میسے تھے۔ کھرتے کتھے۔

رسین به لوگ اس مندم کے افزاضات اپنے شکوک فع کرنے کی خاطر نہیں کرتے محض ضدا ورجی کا کی درجی کرتے ہیں۔ اس اینے به دلائل د سرا ہیں سے نہیں گئے۔ به اپنی مخالفت کو برا برجاری کھیں گئے۔ "اآ ایک بیٹ مکش نصادم کی سکل اختیار کرجائے گی اور) د ہاں ایک دوسرے کی تو توں کی آزمائش ہو جاگئے۔ سوئم نہا بین استفامت سے اپنے بروگرام برعمل پرار ہو۔ تمہار اخداسب مجھ د بچھ رہا ہے (کہ بیکیا کرز کا میں اور منہاری جماعت کیا کررہ کے ۔

رفیز اگرسولوں کو انسانوں سے الگ کسی اور سم کی مخلوق بنا دیا جاگا کو وہ مقصد ہی نوت
ہوجاتا میں کے لئے انسانوں کو اختیار وارا وہ دیا گیا ہے۔ ہی صورت ہیں ہرخض رسولوں کی مجمد الجافت
ہوجاتا ویکھ کر ڈرکے مارے ایمان ہے تا انسانی اختیارے سے مال کا موقعہ تواسی صورت ہیں ہوگئا
ہیئت ویکھ کر ڈرکے مارے ایمان ہے تا انسانی اختیارے سے مال کا موقعہ اوراس طرح جب وہ
ہیں ہے کہ وہ بات می وصدافت پر مبنی ہے کو بطیب خاطر اسے قبول کرے۔ رسولوں کے عام
انسانوں جیسا ہونے سے انسانی اختیار وارا وہ کی آزمائیش ہوئی ہے)



#### وَكَالَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ نَالَوْ كِرَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَيِّكَةِ

ٱۏٮٚڒؽڒۜڹۜٵٛڵڡۜٙڽٳڛٛؾۜڬٛؠۯٷ؈ٛٙٵٚڡ۫ڡؙڛۿ؞۫ۅۘۼؾۘۏ۠ۼۘؾؙۊ۠ٵڲۑ۫ؽڒؙ۞ؽۏۘٙۿێۜڗۏۜڹڵؽڵؠ۪ٛڴڎٙڵٳۺؙڵؽۑؘۏۘڡؠڹۣ ڵؚڷؙۼؠٷڽۘڽۜۅؘؽڠؙٷڷۏڹڿۼ۫ٵٞڡٞۼؙٷڒٵ۞ۅؘڡٙڸڡ۫ڹٵٞٳڶؠڡٵۼڷۊٳڡڹٛۼؠٙڵٷڿؾڵڹڎۿڔۜٳٛٷڡٚؽؗؿٛٷڒ۞ٳڞٚؠؙٳۼؖؿؘڗ

جولوگ دل میں خیال کئے بیٹے ہیں کا نہوں نے کہی ہمارے قانون مکا فات کاسامنا کرنا ہی نبیں (وہ دین کوسنجیدگی سے لیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگراس رسول پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ) ہم پر میمی فرشتے کیوں نہیں نازل کئے جانے ؟ یا خدا کو ہم اپنی آنکھوں ہے کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ اس نسم کی باتیں اس سے کرنے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجتے ہیں۔ اسی درہے یہ ہنفار شدید سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔

(انهیں بیمعلی نهیں کہ) جس دن انهیں فرشتے وکھائی دینے گئے وہ دن ان مجرمین کیلئے کسی فوشخری کا دن نهیں ہوگا ۔ آسس دن بیر بینے اکھیں گے اور کہیں گئے کہ کوئی ایسی صورت بیدا ہوجائے کہ ہم میں اوران فرشتول میں کوئی روک مائل ہوجائے ۔ رحب سے بیر ہم کل بینچ بیٹیں کہ دان کی بیچینے ویکا رہوگی اور) ہارے سلسنے اِن کے اعمال ہوں گئے ۔ (وہ اِس ت کہ بین میں اور دینے جائیں کے اور ن اور بی حقیقت ہوں گئے کہ گرد د غیار کی طرح فضائی بہنا تیول میں اور دینے جائیں کے اُن کا کوئی مفید نیچ برتب نہیں ہوگا۔ تخریجی اعمال کا یہی انجام ہواکر تاہے) .

اِن کے برغس افسس دورمیں منتی زندگی سبرکرنے والوں کی یہ کیفیت ہو گی کوآن کی ر اِکتشن کا ہول میں جوآسانیاں اور فراوانیاں ہوں گی دہ تو ایک طروت رہیں ، جہاں اُنہیں

يَوْمَهِنِ خَيْرٌ مُّسْتَقُّا وَاَحْسُ مَقِيلُا ﴿ وَيَوْمَ نِشَقَقُ السَّمَا ءُ بِالْفَامِ وَنُزِلَ الْمَلْبِكَةُ تَنْوِيلُا ﴿ الْمُلْكَ الْمُونِ وَيَوْمَ نِسَعُ الْفَالِمُ وَيَوْمَ وَيَوْمَ وَعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَكُونَ الْمُلْفِي الْمُنْ الْمُلْفِي الْمَاكِمُ وَيَوْمَ وَعَصَّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَ يَهُ وَكُلِمَا عَلَى الْمُلْفِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُلْفِي الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفَقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِلُ الْمُنْفِلُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ اللْمُنْفُلُ اللْمُنْفُلُ اللَّ

مض استراحتًا (آرام کرنے کے لئے) تغیزلہوگا' وو مقامات بھی حسن دخو بی کے آئینہ دار ہول گے۔ اُس دور بیں خدا کے کائٹ ان تو انین زندگی بخبش اسباب و وسائل کوسائھ لئے ہے تھاب سائے آجی ٹیس گے ' اور حن دا کے پروگرام کو ہروئے کا رلانے والی کائٹ ان تو تو ل کا ہے در بے نیز دل ہوگا

میں دورمیں سب اقتدار واختیار اُس خدا کے لئے ہو کا جوکا سنات کی ہرنے کونشو دہنا دیتا ہوا تکیل تک لئے جارہا ہے ۔۔۔ یعنی جس طرح خارجی کا سُنات اُس کے نوانین کے بالع جل رہی ہے اُسی طرح انسانی دنیا میں بھی اُسی کا ت اُون ناوٹ ذہوگا۔

یو لوگ خدا کے قانون سے سرشی برت کر اپنی من مانی کر رہے ہیں 'اُن کے لئے دہ دُور بٹری سختی اور مسرت کا ہوگا ۔۔۔۔ اُن کی معنا دبرستیاں اور دست درازیاں ختم ہوجائیں گی ہیں دن ظالم عنہ وغضہ سے اسپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا 'اور نہا بیت مسرت ویاس سے کہے گاکدا سے کاس اس میں بھی وہی را واخت بیار کر نا جے اس نظام کو منشکل کرنے والے رسول نے بچویز کیا متھا 'اوراس طرح اس کے قلفلے میں شرکے ہوکڑ کا مراینوں کی منزل تک بہنچ جانا۔

بویر کا جور ب حرب من مصف مصف ین سرید بوره خربه وی ا اوراسه کاش امیس نے فلال کوابیت ادوست نه بنایا ہونا۔

 وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلْ لَتِي عَلُ وَالْمِنَ الْمُعَى عِينَ وَكُفْ بِرَ تِكَ هَادٍ يَا وَ نَصِيْرًا اللهِ عَلَا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا



کے تا مع رکھ چھوڑا تھا)۔

(سیکن بیمابراکسی ایک بنی کے ساتھ محضوص نہیں رہا)۔ جس بنی نے 'جہال اورجب' خدا کا پیغام پہنچایا' انسانیت کے خلاف جرم کرنے والے گروہ نے ہمیشداس کی نحالفت کی الهندا' (اے رسول بنہ بیں اس سے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہتے)۔ تیرانشو ونما دینے والا' اِن سب کے خلاف 'اس کے لئے کانی ہے کہ دہ تھے زندگی کی کاملیزں کی راہ پر چلاتے 'اور ہر شکل مقام پر تیری مدد کرسے .

اور جولوگ اس ضابط کیات سے انکار کرتے ہیں 'اُن کا ایک اعتراض پیمی ہے کہ اس رسول پر سارے کا سارات آن ایک ہی دفعہ کیوں نازل ہوگیا (تاکہ ہم سے کیا کیا باتیں منوائی جمایئیں گی)۔
کیا کیا ایا تیں منوائی جمایئیں گی)۔

اے رسول؛ ہی سترآن کوہس طرح بھٹا بھٹا (بت دریجی) ہی گئے نازل کیا گیاہے کہ ہی پرسا تھ کے ساتھ عمل ہوتا جائے 'ادراس طرح 'اس کے توشکوار نتائج 'تمہارے گئے' تقویت اور تبات قلب کا موجب بنتے جائیں اس کی تمام تعسیم باہمدگر مربوط ہے اور ایک حاص نظم وضبط کے ساتھ 'سلسلہ در سلسلہ' آئے بمرضی جلی جاتی ہے۔ ایک سلسل پروگرام کو' اسی طرح ترمین بیا کے ساتھ ساسنے آنا چلے ہیئے تھا۔ (سیکے )

ت (ئتم بالکل شطنگن رہوا درائن کی باتوں سے گھباؤ نہیں)۔ یہ جوافتراض بھی کریں گئے اس کا جو ا ختی وصدافت کے ساتھ' نتہا ہے سیاہنے آجائے گا اور وہ ایسیا واضح ادر مدلل ہوگا دکاس کے بعد کھا ور کیننے کی ضرورت نہیں ہے گی ،۔

ربیس آس کا فائد ہ نواہنی کو ہوگا ہو تقل دبھیرت کام لیں گے۔ جولوگ ضدا در تعصب کی بناپر اسکی نحالفت کرتے رہیں گے، دہ او ندمے منہ کشال کشال جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جصحے راسنے سے بہت دورجا پڑے ہیں' اور جوراسندا نہوں نے اخت یارکیا ہے' دہ انہیں

بدترين مفام بركيحائے گا

رحن وباطل کی شمکش کاپیسل لم کچینبانهیں۔ بینٹروع ہی سے چلا آرہاہے مشلاً ،ہم نے موٹنی کو ایک ضابطہ حیات دیا تھا اور دجونکہ اُس کے بھائی۔ ایک ضابطہ حیات دیا تھا اور دجونکہ اُس کے بیش نظر نہم بٹری سخت بھی اس لیتے ،ہم نے اُس کے بھائی۔ بارون — کو بھی اُس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ وہ اُس کا بوجو بٹائے۔

ہمنے ان دونوں ہمائیوں سے کہا تھاکہ وہ آئی توم کی طرف جائیں ہو ہمارے توانین کی رکھلے بندوں بوری سرشی کے ساتھ ہی تکذیب کرتی ہے۔ رہنا نجہ دہ ان کی طرف گئے ، سخت کش ہموئی – ادر آخرالام نیتجہ بین کلاکی ہم نے ان کے نحالفین کو بھی اسی طرح تباہ کر دیا جس طرح ہم اس قسم کی مجم افوا کو تیاہ کی المرت ہم یا سقیم کی مجم افوا کو تیاہ کی اگریتے ہیں ۔ کو تیاہ کیا کہ تے ہیں ۔

اوراسی طرح (اگن سے پہلے) قوم نوح کا بھی اجرا ہے ۔ اُنہوں نے بھی اُن رسولوں کی تخذید کی جو اُن کی طرف ہمارا پیغام لے کر گئے تھے ۔ چنانچہ (اِسی سم کی شمکش کے بعد) ہم نے انہیں غرق کر دیا (اوراس طرح اُن کے انجام کوا دوسرے تو گوں کے لئے اپنے قانون مکا فات کی) نشانی بناویا۔ (تاکہ اس سے تو گوں کو معلق ہوجائے کہ) جو لوگ دوسروں پر طلم کرنے ہیں آخرا لامر وہ خود ہی الم انگیسنر مذاب میں مبندلا ہوجائے ہیں۔

اورات طرح ، توم عادا در آنودا دراصحاب الرّس کا انجنام بھی ایساہی ہوا ، اور دیگر بہت اقوام کا بھی جوان کے درمیان ہوگزیں ۔

بور باد کا بورگ می است می موردین ان تمام اقوام کے سامنے ہم تاریخی شوا بھٹی کرکے بتلتے رہے (کر توانین خدا دندی سے سرخی برتنے کا انجیام کیا ہوتا ہے۔ میکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اورا پی غلط روش پراڑھے رہے واو آخرالاس بمارے قافونِ مکافات کی روسے تباہ اور بریاد ہوگئے

(ان قومول کی دہستانیں توخیر عمر بھی اِن مخاطبین - عروب - کے بینے ذرا دور کی یاتیں

وَإِذَا مَا وَلَهُ إِنْ يَتَغِنُ وَنَكَ إِلَا هُزُوا الْهِنَ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا الْوَيْ اَنْ كَادَكِ الْمَا الْمَا عَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

### بَلْ هُوْ إَضَالُ سَهِيْلًا ﴿

میں)- ہسس (قرم لوط کی) بستی کے کھنڈرات پرسے توان کا گزراکٹر ہوتا رہتاہے جے کوہ آتش فشا کے پیفردں کی ہارش نے تباہ کر دیا تھا کیا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ اُس قوم کا انجسام کیا ہوا تھا ؟ (دیکھتے تو ہیں' لیکن چونک یہ لوگ ) قالون مکا فات عمل اور سلسل جیات پریقین نہیں رکھتے (اس لئے یہ کہ کراپنے آپ کو اطمینان میتے ہیں کہ دہ ایک اتفائی حادثہ تھا جو ہوگیا۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوسکتی ۔

یمی دحبہ ہے کہ بہ لوگ جب تھے دیکھتے ہیں تو مذان کرتے ہیں اور (ایک ایسے انداز سے حس میں سنہزار دہت خاف کے نشتر لوپٹ یدہ ہوں) کہتے ہیں کہ "اچھا! یہ ہیں وہ جہنیں خدلنے سول بناکر کھیجا ہے! بناکر کھیجا ہے!

بعد الكريم البني مسلك برتابت فلم ندر بنتي تواس ني بمين بمار معبود ول سي بهكاد إلحاء" جب ان كي سلمني عذاب آجائي گا تواس دفت إنهيس معلوم بهد گاكد ده كون ب جويم مرات جيموژكر غلط راه برمل رابع-

رحقیقت بیب کران لوگوں نے اپنی خواہشات اور جذبات ہی کو اینامعبود بنار کھاہے۔
سو جوشنف اپنی خواہشان کا غلام اور پرستارین جائے 'اسے کون ماہ ملاست پر لاسکتاہے ؟ لیے
سول ؛ کیا تیر سے لئے مکن ہے کہ تواس شم کے آدمی کی اس طرح نگمیانی کرسکے کہ وہ تباہی کے جنہم سی
مگرے ؟ تو 'ایسے خف کا 'کبی ذمہ نہیں نے سکتا!

کیاتو سمجتاب کہ س میں کوگ دلائل و برابین پرکان دھرتے اور عقل وخروسے کا البیتے بیں ؟ (بالکل نہیں۔ بوشخص اپنے جذبات کے بیجے چلتارہے وہ عقل وخردسے کیسے کا اسے سکتا ہے ؟) ۔ یہ لوگ دانسانی سطح زندگی تک بہنچ ہی نہیں ، محض حیوانی سطح پر زندگی بسرکرتے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ غلط راہ پر چلتے ہیں داس لئے کھیوا نات کم از کم 'اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں 'اور اُس راہ سے کہ بی او حراد حراد حراد حراد حراد مرتب ہوتے ۔ ان کے برمکس جذبات کے تابع چلنے والا

MA

MA

94

ٱلْهُرِّمُ الْهُرَ رَلِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلَّ وَلَوْ مَنَاءً بَهُ عَلَا سَاكِنَا "فَوْجَعَلْنَا الشَّنْسَ عَلَيْرِ دَلِيْلَافَ فَوَقَبَطْنَاهُ الْهُوَّرَ الْهُ وَكُوْمُ الْفَيْنَا فَيْضَا لَيْسِيدُوْلَ الْفَالَوْمُ الْفَيْلُونَ الْفَالُولُونَ الْفَالُونَ الْفَالُولُونَ الْفَالُونَ الْفَالُونُ الْفَالُونَ الْفَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ اللْفُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

انسان لمحدبه لمحداینی روش بدلتار بتهایه.

(حیوانات توایک طرف خارجی کا تنات میں ہے جان ہشیارتک بھی ایک ہی روشی کے جلتی رہتی ہیں) کیا تو نے اس برغور تہیں کیا کہ خدا کا ت انون کا تنات کس طرح دروال قدا کے بعدی ساتے کو لمباکر تارہ تاہیں۔ اگر ہم چاہتے توایسا قانون بھی بناسکتے تھے کہ در زمین گردش فیا کرتی اور اس طرح ) سایہ ہمیشہ ایک جیسار بہتا - (لیکن ہم نے زمین اور سورج کی گردش کا باہمی تعلق ہی تسم کار کھا ہے کہ ہر شے کا سایہ سورج کی نسبت سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے' اوراس طی سورج 'اس کے گھٹے بڑھنے کر بست کے ایسا ہوگا۔
سورج 'اس کے گھٹے بڑھنے کی دلیل بن جا آلہ ہے ۔ لیبنی سورج کے تفام سے ہم نید کی سکتے ہیں کہ دنداں وقت برسایہ کا انداز کیا ہوگا۔

(بوں زواں آفاب کے وقت سے سلتے بڑھنے شروع ہوجاتے ہیں حتی کہ) ہم انہیں است آہستہ آہستہ ابنی طرف کیسٹے ہیں۔ ربینی غردب آفتاب کے ساتھ یہ سائے بھی ختم ہوجاتے ہیں۔

راسی طرح است اوردن کی گردت می خدا کے اسی فانون کی روست واقع ہوتی ہے ، رات کو اس نے متبا اسے سے بردہ پوش ہے ) ، رات کو اس نے متبا اسے سے بردہ پوش بنایا رکئم اس کی تاریحیوں کی چادر میں اپنے آپ کولیدیٹ لیتے ہو ) اور نیند کو ایسا بنایا کہ داس میں تبہارا شعور وقتی طور پرمطل ہوجا تا ہے اور اس طرح تبہار سے امصاب کو اسکون مل جاتا ہے ۔ اس کے بعد دن نمو وار ہوجا تا ہے جس میں تم بجرائے کھرے ہوتے ہوائی اینے کام کاج کے لئے اور اور کھیل جاتے ہو۔

اینے کام کاج کے لئے اور مراد حرکیوں جاتے ہو۔

(خداکے آئ قانون کے مطابق زمینی پیا وارکاسلسلہ قائم ہے) ۔ وہ ارش سے پہلے ہوہر ذی حیات کے لئے سامان نشو و نماکا ذریعہ و تی ہے ٹوشگوار ہوا وک کو قاصد بناکر بھی تاہے کہ لوگوں کو جا ارش کی ٹوشخبری دیں ۔ بھر دہ با دلوں سے ہوت م کا پانی برسا آلہے تو تو دمھی برت می کشافتوں سے پاک اورصاف ہوتا ہے اوراس سے برت م کی کشافتیں دور کی جاتی ہیں ۔ (بارسش سے میں مفصد نہیں ہوتا کہ اس سے وگ نمیاد معولیں) اس سے ہم مردہ تیں وا وَلَقُلْ صَرَّفُنْهُ بَيْنَهُمُ لِيكَا كَمُ وَالَّنَا لَى ٱلْكُوَّالِنَّاسِ إِلَّا لَفُوْرًا ۞ وَلَوْشِ فَمَا لَبَعَ ثَمَا فِي كُلِ قَلْ يَكُو تَذِيرُ اللَّهِ فَالْا تُطِيرِ الْكَفِيلُ وَجَاهِلُ هُمُونِ جَمَادًا لَكِيدًا ۞ وَهُو الَّذِي مَنَ جَالَيْكُ أَنِي هُذَا عَلْ بُغُمَا تُنَوَّ تَذِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا مَعَنَا مِنَ مَعْمَا عَلَى مُعَمَّدًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَ

## هْنَامِلُو ٱجَاجُرٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَوْزَخُاوَجِهُوا فَخْجُورًا ۞

زندگی عطاکریتے ہیں۔ (بنجرز مینوں سے نہا آت اگئی ہیں )۔ نیزیہ 'ہماری بے شمار محنلوق — موشیوں اوران انوں — کے پینے کے کام آتا ہے۔

ریہ ہے وہ ہمارات اون کا تنات جے ) ہم مختلف بیراؤں میں دبار بار) بیش کرتے ہیں ' تاکہ یوگ اس حقیقت کو سمجے کیں رکہ جب کا تنات کی ہرشے توانین خواوندی کا تباع کرتی ہے اوراس سے اس قدر تعمیری نتائج مرنب ہوتے ہیں ' تواگران ان بھی اس کے توانین کے مطابق چلئے تو اس کی زندگی بھی نوشگواریوں کی حال ہوجائے۔ لیکن اس کے باوجود ) اکثر توگوں کا بیمال ہے کہ آپن تو انین حنداوندی سے انکارا درسے کشی کے سوائج میں جھتا ہی ہمیں۔

(اسی سے ان وگوں کے اس اعتراض کا جواب مجی مل جاتا ہے کہ ان کے ہر قبیلے کی طنتر الگ الگ رسول کیوں نہیں بھی جاگیا ) اگر ہم چاہتے تو اس سلسلہ کو بستورت کم رکھ سکتے تھے جب کی روسے رسول اپنی قوم کی طرف بعوث ہوتا تھا ۔ دلیکن بھاری مشببت کے پردگرام کے مطابق اب و کرور آگیا ہے جب میں رسالت کو تو ی نہیں ' بلکہ حالمہ گیر مونا چاہیے' جس طرع کا کنات کے تو این کھی عالمگیر ہیں اور اس میں کھا بھوا سامان رزت بھی عالمگیر اس کتے ہم نے اس ستر آن کو تمسام نوع انسان کے لئے شابطہ حیات بنایا ہے۔ جس ا

بدا الحصول القوال منكرين صدافت كى بات بردسيان ندد مد دكم ونسيل مين الگ الكرسول مونا چلسته نفا) - اوران كى بات مدمان الكرسول مونا چلسته نفا) - اوران كى بات مدمان الكران كى نحالفت كامقا بلكر من كے لئے اللہ الكرسے - الله كوشش كئے جا — الله كوشش جوآخرالامران برغالب آكريہے -

وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَ فَسَبَّا وَصِهُمَّا مُوَكَانَ رَبَّكَ فَدِيرًا ﴿ وَهَ يَغُبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ ظَهِيً ﴿ وَمَا آوَسَلْنَاكُوا كَلُم بَشِمًا وَسَنِيرًا ﴿ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

بظاہرایک جیسے دکھائی دینے ہیں' نسیکن ان کی ذہنیتوں میں بٹرافرق ہے۔ اوران کی ایک حکمہ کی یو دوباند' نمجی ہیں صندت کومٹا نہیں سکتی )۔

(باقی را رسول کے بم قوم اور بم قبیله بونے کاسوال - سویر بھی ہے معنی بات ہے) ۔ خدا اینے قانونِ تحنیفی کے مطابق انسان کی پیدائش قطرہ آب سے کی ہے - (لہذا بیدائی کے فلیا سے ایک انسان اور دو سرے انسان کی پیدائش تطرہ آب سے کی جدم اشرقی ضرور بات کے ملاحت ) برانسان کے الگ الگ رشتے قائم بوجاتے ہیں — إدھر دو حیال کی طرف ہے - أدھر نفیال کی طرف ہے - أدھر نفیال کی طرف ہے - (ان رشتہ داریوں ہے انسانی وحدت پر کیا اثر پڑسکتا ہے ؟ لہذا قبائی او خاندانی استہاز کے کیامعنی ؟ دھنے خلاکی عالمگر ربوبیت ) اس کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق عام بونی جا بہتے از نہ کدان اول کے فودساختہ معیاروں کے مطابق ) ،

س کے برعس 'یہ لوگ خداکے عالمگرضا بط برایت کو چھوڑ کر اپنے اپنے قبیلے کے بول کی پرستش دراکا ہر کی اطاعت کرتے ہیں جوان کے لئے سی نفع یا نقصان کا افتدار نہیں رکھتے۔

(دیکن سب سے دلچہ بات یہ ہے کہ بوگ زندگی کے ہرمعالم میں قبیا کی عصبیت پر ٹرا دور دبتے ہیں ۔ ذرا ذراسی بات پڑا کہ اندیا کہ دوسرے قبیلے کے فون کا پیاسا ہوجا آ ہے۔ لیکن) جہا خدا کی نالفت کا سوال آیا ہے تمام قبیلے ایک دوسرے کے مددگارین جاتے ہیں۔

بهرسال به لوگ قبائل عصبیت کاشکارین نوه واکرین - تمهارا فریضه کیم ان سکو قوانین خداوندی کے مطابق چلنے کے خوشگوارنتائج 'کی نوشخبر باں دو' اوران کی نحالفت کے نیاوکن عواقب ہے آگاہ کہتے رہو۔

ادراس کے بعد عم اس خدا ( کے امل قوانین کے غیرمتبدل شاکیج) پر کامل مجروسہ رکھو جو

يَحَمَّى ﴿ وَكُفَى بِهِ بِنُ نُوْبِ عِبَادِ هِ خَيهُ أَرِّ أَنْ الْمَنْ كَفَاللّهُ مُنَا الْمَنْ وَ وَالْمَارُضُ وَمَا بَيْهَ كَا إِنْ مُسَلّقِهُ اللّهُ وَلَا رُضَ وَمَا بَيْهَ كَا إِنْ مُنْ الْمُورُونَةُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو



ہمیشہ زندہ ہے کہمی مرنے والانہیں - (اِس بقین مسکم کے ساتھ اس نظام کے قیام کے لئے سرگرم عمل رہو تا آنکہ برخص اس کے درخشندہ تا گئے دیکھ کرنے ساختہ پکارا کھے کہ) وہ خدا 'جس کا نظام ہو تتم کے نتا کج پیداکر اسے نی الوافعہ برسے کی حمد وستائش کا سخت ہے د الے ) -

اس کے بعد تم اس کی بھی پر داہ مت کردکہ یہ لوگ تمہا سے ضلاف کیا کیا آہمتیں تراشتے اور اس کے خلا الزامات لگلتے ہیں۔ خدا توب جا مہا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون کیا کرتا ہے اور اُس کے خلا کیا کہیا تہمتیں لگتی ہیں۔ (خدا مہیں ان کی تہمت تراشیوں کے مضرانزات سے معفوظ رکھے گا۔ آئے)۔ وہ خدا جس نے کا کنات کی لیستیوں اور بلندیوں کو اور ہو کچھان کے اندر ہے انخامت منازل سے گزارتے ہوئے کہ ان پر نداگی منازل سے گزارتے ہوئے کہ چھا دوار میں بنایا۔ (اس کے بعدر مین اس قابل ہوئی کہ اس پر زندگی کی بنود ہوسکے) اور کھراس سلسلا کا کا کنات کا مرکز ی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا اس کا کہ کا کنات کی ہمرشے کی یوری نشود نما ہوتی ہے۔

(ان حقائق کو یہ لوگ کیا جائیں؟) ۔ اے مفاطب! اگرتواں فدائے رہمان کے نظام رہیت کے شغاق رہیت کے شغاق رہیت کے شغلی دیا ہے تعلق فی الواقعہ کچھ جائی ایت ایسے توکسی ایسے خص سے لوجھ جو ( دمی خداد ندی کی روشنی ہیں تعقل دہمیرت سے کام لینتے ہوئے ' اسرار درموز کا کتابت سے) باخر رہتا ہے ( جہ ہے ہوئے ' اسرار درموز کا کتابت سے) باخر رہتا ہے رہی شنے کو اپنی نشو و ہنا نیز ' جو کچھ کچھے مائی ایسے اس خدائے رہمان سے مائگ ہوجا نتا ہے کس شے کو اپنی نشو و ہنا کے لئے کس کس سامان کی ضرورت ہے ( جہاری ہرمانگ اس کے نظام کی طرف جوری ہوگی) ۔

(اب انہیں کون بتائے کہ) حس خدانے کا کناست میں طبیعی روشنی کے لئے کفنا میں اجرام فلکی اس اطرح بھیلا دیتے ہیں کہ وہ کہیں ستاروں کی قندیلیں بن کرمجگاتے ہیں - کہیں سورج کی U

4

4/

مُنِيْرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي جُعَلَ لَيْلَ وَالنَّهُ أَرْخِلْفَةً لِّينَ أَرَادَ أَنْ يَكُذَّرَا وَأَمَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَأَدُ الرَّحْسِ الَّنِ بِنَ يَنْشُونَ عَلَى لَا رَضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ وَالْجِهِلُونَ قَالُوْا سَلْمُكُا ﴿ وَالْمِنْ يَبِينُونَ لِوَقِهِمُ سُجِّكً ا وَقِيَا مَلْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَنَ ابَجَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَا بَهَا كَا نَ عَرَامًا فَيُّ إِنَّهَا سَأَءَتُ

## مُستَقَرًا وَمُقَامًا ١

ستمع فردِزاں کی شکل میں ساہنے تہے ہیں' اور کہیں جاند کے ساغر میں کی صورت میں وجہ تابانی عام ہوتے ہیں داس نے انسانی عقل وبھیرت کی راہ نمانی کے لئے دحی کی روشنی عطاکر دی ہے )-

ادرحس خدانے خارج کا کنات میں ایسا انتظام کررکھا ہے کرات اور دن ایک دوسرے کے بعد آنے جاتے رہیں تاکہ تاریک کے بعد روشنی کی منود ہوئی رہبے - (اس انے ان فن ونیا میں مجمی اسکا انتظام کردیا ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ تاریجی میں ندرہے-اس تک وحی کی روشنی پہنچ جائے تاکہ ہو طیا اس کے ذریعے میسے راستے کواپینے سامنے ہے آئے اور اس طرح اپنی سعی دعمل کو نہمرلورنت اسکے کا

جولوگ إسطح فدائے جمل كى محكوميت اخت ياركر ليت بي ان كى كيفيت يہ بوتى ہے ك جب النبيين زمين مين تمكن حاصل موتاب توان كى حسكومت فهرا دراستندا دكى حكومت تنبين ہونی ۔ دہ نہایت نرم روی سے چلتے ہیں ۔ خود معی اطبینان وسکون سے رہتے ہیں اور دوسروں کو بهى سكون وطمانيت بخشية مين الم<del>سلى المسلى المسلى المسلى المسلم ا</del> سالقه پرتسبے بود درجابلیتے خصائص --- سغابت عصبیت مخاصمت ورشتی شعدام ای دغيره - كيبكيبوستي مبياً توان سيئ صيح مسلاى صفات - المن دسلامتي بلندهمي ت د وظرفی نرم نونی و میره -- کامظاهروکرتے ہیں-

یہ لوگ دن کے ہنگاموں سے فادغ ہوکر راتوں کی تنہائیوں میں بیسو چتے رہتے ہیں کہ 41 بمبس نظام خداوندی کے قیام کے سلسامیں کہاں کہاں حیکتا چاہیئے اور کہاں کہاں اٹھنا- رہے، كي ال تباه كن عذاب مع معوظ رئي جو هر غلط روانسان كي يعيي لكار متاب-

ا در اس میں خواہ کوئی محتوری دیر کے لئے تغییر سے یامستقل طور پر قبیام کیسے وہ بجرال نہایت مری قیامگاہ ہے۔ رحقوری دیر<u>ے ہے</u>' اس دنیامیں' اورستقل طور پڑ**ا** خردی زندگی

40

یہ لوگ اپنی صروریات سے نائد دولت کو نوع انسان کی نشود نماکے لئے کھلار <u>کھتے ہیں۔</u> ر<del>ام ہ</del>) - لیکن ہم تناع کو ہم نظم دغیبط کے ساتھ صرف کرنے ہیں کہ نہ کہیں صرورت سے زیادہ خرت ہو جا<sup>سی</sup> اور نہ ہی کسی کی صرورت رکی رہیں - وہ افراط د تفریط سے میچ کڑا عندال کی راہ اختیار کرنے ہیں -

یه ده لوگ بی جوحنداک فانون دافت دار کے ساتھ کسی اور کات انون دافتدار کیم نہیں کرتے۔ کسی کی اطاعت و محکومیت اختیار نہیں کرتے۔ اور انسانی زندگی کو جسے خدانے واجب الاحرام فرار دیا ہے کہ بھی تا دیا ہے کہ بھی کہ دیا ہے کہ انہیں حق وانصاف کی خاطراسیا کرنا پڑجائے۔ نہی یہ کوگ زنا کے فرک بھونے ہیں۔ اس لئے کہ جوقوم عقنت کی حفاظت نہیں کرتی اس کے تواتے عملیہ مضمل ہوجاتے ہیں اور وہ زندگی کی دور میں ہمیشہ چھے پرہ جاتی ہیں۔ (میری کیفیت افراد کی ہوتی ہی ۔ مضمل ہوجاتے ہیں اور وہ زندگی کی دور میں ہمیشہ چھے پرہ جاتی ہیں۔ اور اُخروی زندگی میں ان کی نہا ہیاں اور می بڑھ

جانی ہیں اوروہ نہایت ذکت وخواری کی زندگی ہے۔

البتہ تو (فردیا قوم) اس رکوشس کو چپوٹر کر (تحفظ عفت کی صبح رکوش اخت یا کرے اور کے مقط عفت کی صبح کروش اخت یا کرنے اور کے مقط عفت کی صبح کروش اخت یا کرنے اور کے کھوا یہ ہے کا مہر کے سال کی صلاحیتوں میں نشوہ نما ہموئی جائے اور اور کا قانون سکا فائ ان کی غلط روسشس کی پیدا کردہ نا ہموار پوں کو 'خوشگوار پوں سے بدل دیتا ہے خوا کے متابون میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ 'اس میں کے لوگوں کو اُن کی غلط روشش کے نقصان رسال شائج سے محفوظ بھی رکھے اور ان کی نشوہ نما کا سیامان بھی گردیے۔

بندا ہوشخص بھی فلطروت کو چھوٹردتیا ہے اور اس کے بعد صلاحیہ بخش کام کرتا ہے' اس کا برت دم قانون خدا دندی کی طنت را معتاہے۔ داور مت اون خدا دندی اسے بہترین نت ایج سی بہرہ درکرتا ہے)۔

ىيەنىڭ كىجى بىيى مجلسومىي نېيىن بىي<u>شە</u> جن مىي چالىبازى ادرفرىيكارى كى باتىس بوتى

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِنِّ وَالِمَالِيَةِ مَنْ مُ لَمْ يَخِنُّ وَاعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ الْفَوْفَ وَنَاكَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعَلَّمُ وَاعَلَيْهَا صُمَّا وَالْمِلْ وَالَّذِينَ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

## وَسَلْمًا فَ خَلِدِيْنَ فَيُ الْحُسُنَةُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١

ہوں۔ ریز ہی کبھی نیزیب کارانہ شہادت دیتے ہیں)۔ اگرانہیں کبھی ایسے مفالات سے گزرنا پٹر جاتے جہا گغو ہاتیں ہورہی ہوں' تو وہاں ہے نہایت شریف اید انداز سے' ابیٹ دان بجاتے ہوئے' گزرجاتے

یں ہیں۔ یہ لوگ یو بنی جذیات کی رومیں نہیں ہے جاتے بلکہ ابت ہرت م' بورے غور دفوض کے بعد خطا بیں ( ہیں )- یہا نتک کہ جب ان کے سامنے توانین حندا وندی بھی پیش کئے جائیں' تو وہ ایسانہیں کرتے کہ علم دبھیرت اور عقت ل وسنکر کو بالائے طاق رکھ کر محض جذیاتی طور بڑان برگر پٹریں۔ وہ اپنی بھی اندھ' بہرے بن کراخت یا رہنیں کرتے ۔ سوئی سمجھ کراخت یارکرتے ہیں۔ (ظاہر ہے کہ یوگ جب تو انبین خدا وندی پر بلاسو چے سمجھے عمل نہیں کرتے ' تو زندگی کے دوسرے معاملات کے فیصلے بے سوچے کیسے کریں گے ؟) •

ان کی اینے پر دردگارسے ہمیشہ بی آرزو ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کی زندگی ایسی ہوکہ ان کے گھروں کی زندگی ایسی ہوکہ ان کے بیوی ہجوک اوردیگر رفعت از ان کے لئے آنکھوں کی تعندگ کاموجب ہموں وادر معاشرہ میں ان کی بورسٹ نندگی کی تبا ہیوں سے بچیا جا ہیں' ان کی اسامت رفیدرشپ) ان کے حضے میں آئے۔
رفیدرشپ) ان کے حضے میں آئے۔

یوگ نظام خداوندی کے قبام اور استحکام کے لئے نبایت استقامت اور تباہے ساتھ سرگرم عمل رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ وناہے کہ یا سفر حیات میں 'نہا بہت سبک رفتاری سے بلند منازل کی طون بٹر صفتہ جلے جاتے ہیں 'اور اس طرح ' اُن مقامات میں پہنچ جاتے ہیں جب اں سامان زیست کی ہرط سرح فراوانیاں اور روانیاں ہوتی ہیں ۔ اور ان کی مرسخ ویشاواب زندگی 'جو سے رواں کی طسرح ' آگے ہرصی جب کی جاتی ہے ۔ اس معاشرہ میں ' ہمن وسلامتی کی زندگی نجش صدائیں ' ہرسمت سے ان کا استقبال کرتی ہیں میں ' ہمن وسلامتی کی زندگی نجش صدائیں ' ہرسمت سے ان کا استقبال کرتی ہیں اس کی فوش کو ان قبام کرے 'یا مستقل طور پر مجرح ' اس کی فوش کے لئے قیام کرے 'یا مستقل طور پر مجرح ' اس کی فوش کے لئے قیام کرے 'یا مستقل طور پر مجرح ' اس کی فوش کے لئے قیام کرے 'یا مستقل طور پر مجرح ' اس کی فوش کو ان کی زندگی جسے وہ اس طرع بسرکریں گے۔ اس کی نزدگی جسے وہ اس طرع بسرکریں گے۔



# قُلُ مَا يَعْبَوُ إِبِكُورَ بِي لَوْ لَادُعًا وَكُورً فَقَلُ كُنَّ بُتُوفِكَ يَكُونُ لِزَامًا

(اے رسول! ان مخالفین سے) کہدوکہ یہ ہے میری دعوت اگرتم اس دعوت بیشیرا ساتھ نہیں دیتے 'قونہ دو میرافشو و نما دینے والا تمہاری ذرائعی پر واہ نہیں کرتا ۔ اس کی بیزان میں تمہاری مخالفت کا پر کاہ جنتا بھی وزن نہیں ۔ تم اس دعوت کی بحد بیب کرتے ہو' تو اِس سے اس کا بھی نہیں بچر تا ۔ اس سے تم خود ہی تیاہ ہوگے ۔۔۔ اور لفین رکھو کہ وہ تہا ہی تمہار سے سلمنے آکر سے گی ۔





طستق تِلْكَ الْيُتَ الْكِتْبِ الْمُهِيْنِ ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ الْآيِكُونُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اِنْ نَشَأَنْ نَوْلَ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَّاءِ الْيَدُّ فَظَلَتْ اَعْنَا قُهُولَهَا خَضِويُنَ۞ وَمَا يَالْتِيْهِمْ مِّنْ ذِلْهٍ مِنَ الرَّحْمَن فَحْلَ ثِولاً لَا كَانُوْ اعْنُهُ مُعْمِضِيْنَ۞ مُعْمِضِيْنَ۞

خدائ دى الطواك وسميع وعليم كاارس ادب ك

به اُس ضابطہ خدا و ندی کے احکام ہیں جوہر بات کو دخیا حت سے بیان کرتا ہے۔ د اسر سول بی بور نظ ہوئے کہ اُس عمر میں کی بدلاگ ہیں ضابط نیز کی مرائمان کیون میں

داے رسول!) یون نظرآتا ہے کہ تو اس عم میں کہ پیاوگ اس ضابطہ زندگی پرائیان کیوں ہیں۔ لاتے اپنی حیان گھلاھے گا۔

رتمهارے دل دردمند کا تقاصلهی موناچا بئے۔ لیکن ہمائے قانون مشیّت کا فیصلہ یہ بے کہ کھڑ وایمان کے معالمہ بس انسانوں کوان کی مرخی پر جھجوڑ دیاجا ہے۔ در مذاکر انہیں زبر دیتی مون بنانا مقصور ہونا کو ہمائے سے بیار انسان انسان کے مون بنانا مقصور ہونا کہ ایسا کھلا ہوانت ان نازل کر دیتے جس کے سامنے ان برے ہم اسلان کے کہ گرزیس تھا کہ جائیں ولیکن ہم سی کواس طرح زبر و تی مومن بنانا نہیں جاکھ مون دی ہے جو کہ لینے دل و دماغ کے پورے اطبینان سے علی وجالبھیرت ہمائے توانین کی صدافت کو منسلہ مکرے۔ ایستم کے نشانات سے ذہن کو ماؤون کر کے بات منوالینا ایمان تہیں کہ لاسکتا)۔

(بونكه مم انسان كاختيار وارا و ساكوسلب نبيس كرتے اس كے الن كى حالت ، جاك

فَقَلَ كُلَّابُوْافَسَيَأْتِيمُومُ ٱثْبُوْامِمَاكَانُوْامِهِ يَسْتَهُنَءُونَ۞ٱوَلَهُ يَنَرُوْالِلَىٰ لَارْضِكُوۤ اَثْبَنْنَافِيهَا مِنْ كُلّ زَوْجِ كَلَيْمِهِ۞اِنَ فِي ْذَٰلِكَ لَا يَقَ "وَمَاكَانَ ٱلْفَرُّمُ أَمُّمُ مُّؤْمِنِينَ۞وَانَ رَبَّكَ لَهُوَالْعَنْ ثُرُالرَّحِيْمُ۞وَاذَ ۗ نَاذِي وَبُكَ مُوْلِنَى مُولِنِي آنِ النِّبِ الْقَوْمَ الظّٰلِيهِ يُنَ ثِي قَوْمَ فِرْعُوْنَ ۖ ٱلاَ يَتَقَوْنَ

جب بھی خداتے جمن کی طرف سے ان کے پاس کوئی ابسا تھم آتا ہے جوان کے مسلک میں بہلے سے موجود نہو تو یہ آس سے مذکھیر لیتے ہیں۔ رہتا ،۔

کے درور میں باپر یہ تہار سے بینیام کی بھی تکذیب کرنے ہیں دکیونکہ یہ ان کے نزدیک بانک نئی جنہیں، لیکن داس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں)۔ جن باتول کی یہ لوگ نہی اڑانے ہیں وہ اِن کے ساسنے ایک رہیں گی۔ داسس لیتے کہ جماسے قانون مکافات کی روسے ایسا ہونہیں سکتا کہ کسی کا کوئی عمل

بلانتچەرە جلىتے) -

کیاانبوں نے اس پر یو زہیں کیا کہ زمین میں دختلف بیجوں سے کس طرح فسم سے کھیڑیا اُلتی ہیں۔ راسی طرح انسان کا ہول ایک مخم کی طرح ہے جس میں کھیل اضروری ہے ۔ گندم سے گنداُ بؤسے تقی۔

غوركرف دالوں كے لئے تو إسى ايك بات ميں (ہمارے فالون مكافات كی نينج خيرى كے اصول كو يہارے فالون مكافات كی نينج خيرى كے اصول كو يہانے كی ہمت بٹری نشانی ہے۔ ليكن ان ميں سے اكثر لوگول كی كيفيت بنا ہے كہ (دہ غور وفكر ہمی نہيں لاتے۔ كرنے اس لئے اس كی ) صدافت برائمان نہيں لاتے۔

لیکن دان کے ایمان نہ لانے سے اس فانون پرکیا اشریشر اسے ؟ وہ این دآں سے بے نیا اسے ہو بیا اسے ہے بیا اسے ہو بیل مصرو ب عمل رہتا ہے۔ اس لئے کہ ) وہ آئی فعا کا قانون ہیں جو بیٹری نو نوں کا مالک ہے دار اس لئے مفالفین کتنے ہی صاحب قوت کیوں نہ ہوں اس کے فانون کو سکست نہیں نے سکتے۔ اور اس کے ساختہ ہی ) وہ ہر نئے کونشو و نمادینے والا ہے داس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ نوع انسان کی عالم مشور نما کے راستے میں روک بن کر مبٹھ جائیں اوہ و بال سے بیٹلئے نہ جائیں )۔

اس حفیقت کی شاہر داستان بنی ہسرائیل ہے جے ہس جگہ مختظراد ہرایا جاتا ہے۔ اس کی ابت داس مفام سے کی حباتی ہے ، جب ہم نے مولئی کوآ داز دی ادراس سے کہا کہ تم اس فوم (مندعون) کی طریب جاقو جس نے بڑی سرکسٹی اخت بیار کر رکھی ہے۔ ان کی طریب حباقد ادران سے پوچھوکہ کی اوہ اپنی غلط رَوش کے تباہ کن عواقب

بعناجا يتبي يانهين

قَالَ رَقِ إِنْ اَخَافُ اَن يُكُونِ فَ وَيَضِيْقُ صَلَ رِي وَكَا يَنْطَلِقُ لِسَالِي فَالْسِلْ الْ هُمُ وَنَ ٣ وَلَهُ هُ عَلَى ذَهُ ثُ فَاخَافُ اَن يَقْتُلُونِ فَ قَالَ كَالَا "فَاذُ هَبَا بِالْبِينَ آلِنَا مَعَكُمُ مُستَمِعُونَ ۞ فَالْتِيَا فِي عَوْنَ فَقُوْ كَلَ إِنَّارَ سُولُ رَبِ الْعَلْمِينَ فَ إِنَّ الْمُعَنَا بَنِي اللّهُ عَلَى اللّ فِيْنَا وَلِيْ مَا وَلَيْ اللّهِ مِنْ عَمْرِ لِيسِينِينَ فَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَا اللّهِ عَنَا اللّهُ فَي ال

مولئے نے عرض کیاکہ اسے میر بے نشو ونما دینے والے؛ بچے ڈر ہے کہ وہ رمبری بات ہیں مانیں گے بلک اُلٹا) مجھے جھٹلائیں گے۔

(بوسکتا ہے کہ ان کی محالفت اس قدرت تت اختبار کرجائے کہ اس کا مقابلہ کرنا تہا ہے ۔ س کی بات ندر ہے ) میرادم گفتنے لگ جائے اور میں ان سے کھل کر بات بھی مذکر سکو ل- اس لئے تو ایسا کر کہ بارون کی طرف بھی بیغام بھیج ہے (کہ وہ میرسے ساتھ چلنے کے لئے تیار رہیے)۔

ردومری بات پیمبی ہے کہ) دہ لوگ میر سے خلاف قتل کا الزام دھرتے ہیں اس لئے بھے خدم ہے کہ وہ مھے گرفتارکر کے قتل نہ کردیں - (۲۵) -

فدانے کہاکہ رمت ڈرو) - ان کی مجال نہیں کہ وہ ایساکریں - دلیکن یہ تھبک ہے کہ نہم کی سختی کے بیش کے ان کی مجال نہیں کہ وہ ایساکریں - دلیکن یہ تھبک ہے کہ نہم کی سختی کے بیش نظر باروں کو سمجی نہارے ساتھ ہیں - ہم ایک ایک بات کوسنتے ردیکھتے ، رہیں گے - در نہم کا ایک ایک بات کوسنتے ردیکھتے ، رہیں گے - در نہم کا سوئم دونوں فرعون کے باس حباق اوراس سے کہوکہ ہم تنہاری طرف خواستے سوئم دونوں فرعون کے باس حباق اوراس سے کہوکہ ہم تنہاری طرف خواستے

ربّ العالمین کا ایک بیغام کے کرآئے ہیں۔ اور وہ بین ام یہ ہے کہ تم بنی سرائیل کو ہمارے ساتھ بجیجے دو۔ زیا کہ وہ تہارے استیاد کے شکیجے سے عل کر' تو انین حت داوندی کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرنے کے

قابل ہو سیس ب<del>یر</del> )۔

قاب بوسین مرح بین به این مسلم به به این مرحون نک خدا کاپیغام پهنچایا ' تو ) فرعون نے موسی سے کہاکہ اک رہائے وہ گئے اور تسرعون نک خدا کاپیغام پہنچایا ' تو ) فرعون نے موسی اور تم نے اپنی اسے اپنے ہاں تہماری پرورسٹس کی اور تم نے اپنی مرکا ایک حقد جارے ہاں بسر کیا۔

سین تم نے ان اصافات کا بدلہ یوں دیا کہ تود ہماری ہی قوم کے ایک آدی کو تسل کرڈالا ۔ متم کیسے ناشکرگزارآ دی ہو ۔؟

قَالَ فَعَلَتْهُا إِذَا وَانَا مِنَ الضّالِيْنَ ﴿ فَعُرَارَتُ مِنْكُمْ لِمَنَا خِفْتُكُوْ فَوَهَبَ لِيْرَ بِيْ حُكُمًا وَجَعَلَقَىٰ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَالْمَا مِنْكُونَ وَمَا لَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وَيَلْكُ فَوَهَمَ لِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُنْ مُنْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وَيَلْكُ فَي مَنْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَمَا لَكُنْ تُعَرِّفُونَ وَمِنَا لَيْكُونَ وَمَا لَكُنْ تُعَرِّفُونِهِ وَمَا لِيكُنْ مَوْلِيكُ وَمِنْ وَمِنْ السّلَمُ وَتِ وَ الْمُرْضِ وَمَا بَئِينَهُمَا الْمُنْ اللّهُ مَنْ وَقِيلِينَ ﴾ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ السّلَمُ وَتِ وَ الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْمُنْ كُونُونَ وَمِنْ السّلَمُ وَتِ وَ الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ السّلَمُ وَتِ وَ الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَا مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّ

#### ٱڵٳؾۜٮٛؠؘٙڡؙٷٛؽ۞

مولیق نے کہاکہ میں نے دانت اُسے قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اُسے محض ایک ممکّل مارا تھا۔ بھے کیا خبر محتی کہ وہ مُکّے سے مرہی جائے گا۔ ( ﷺ)

اُس کے بعد میں بہاں سے بھاگ اس لئے گیا تھاکہ (مقتول بہا یی نوم کاآ دمی تھا اس لئے گیا تھاکہ (مقتول بہا یی نوم کاآ دمی تھا اس لئے) میں ڈرٹا کھاکہ درم انصاف سے نہیں' بلکہ فومی عصبیت سے کام لوگ اور میرے ذیتے جرم قبل عائد کردوگے)۔

اس کے بعد خدانے مجے نبوت سے مرفراز فرمایا - مجھ معاملات میں صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت عطائی - اوراس طرح میراشمار خدا کے رسولوں کے زمرہ میں ہوگیا - (اوراب میں اسی حیثیت سے نہار سے باس آیا ہوں) -

(بافی رہائم ارایہ کہناکہ تم نے بچین میں میری برورٹ کی اور محلات میں نازو نعمت سے بالا • تو ) تم اپنے ان احسانات کا بدلہ یہ جلبہتے ہوکہ پوری کی پوری توم بنی ہسرائیل کو اپنی محکومی کے شکنے میں بخرے مطوبا (تم نے ایک فرد پر جواصانات کئے ہیں انہیں توجناتے ہو' لیکن اُس کی پوری قوم پر جومظالم کرتے ہو' ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ؟ ) قوم پر جومظالم کرتے ہو'ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ؟ ) -

اس پرسنرعون کیسیانا ہوگیا اور بات کارخ دوسرمی طرف موڑنے کے لئے کہنے لگا کرم ہے کہتے لگا کرم ہو کہتے ہوئے کہنے لگا کرم جو کہتے ہوکہ تم خداستے رب العالمین کی طرف سے میری طرف بینیام اقوام عالم کانشو ونمادینے والا ---- کون ہے ؟ ( فیڈ )

موسنة في كباكه خدائة رَبّ العالمبن وصبيح بوكائنات كابستيون اور بلنديون مين برشيم كي نشو ونماكر المبعد وسواكر متبين اس كانتين آجائة ركه كائنات مين برشے كى روبتيت خداكر البيء وارتبارا به وحوائے كتم إنى قرم السے مجمی آسانی سمھ جاد كه خودان اول كى برورش مجمى دسى كرتا ہيں اور تبارا به وحوائے كتم إنى روبت موائے كتم ان بي بيان ہيں۔ ساتھ : بين اور تبارا بيان سے معلى الله بيان ہيں۔ ساتھ : بين الله بيان بيان ہيں۔

اس پرفسنرعون نے اپنے درباریوں ریرا کی نظر ڈالی اوران ) سے کہاکہ تم سنتے ہوگئیں

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَّا بِحَثُمُ الْاَ وَلِيْنَ فَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُّ الَّهِ أَنَّى أَنْ سِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجُنُونَ فَ قَالَ رَبُّكُمُ الْمُخْنُونَ فَ الْمَا وَلَهُ وَعَلَيْ فَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَمُعَلِيْ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کیاکبدرہ ابنے ؟ داس کی باتیں گبری توجہ کی محتاج ، ہب ا نہنیں دل کے کا نوں سے سنو! )۔ (موسلتے نے فرعون کی بات کواکٹ سنی کرکے ابناسل کہ کلام جاری رکھاا دہ کہا کہ وہ خدا صرف خارجی کا کتا ت ہی کارب نہیں ، وہ خود تنہارا تھی رہ ہے۔ اور تنہارے آبا واجداد دسا بھی بڑھنہ مصر) کارب تھی دہی تھا۔

فرعون نے اپنے اہل دربارے مخاطب ہو کرکہاکہ ٹو بھتی اخدانے تمہاری طرف اپنارسول بھی بھیجا تو ایک یا گل بھیجا ؛

(موسلے نے اس کی ہفوات پر مجرکوئی توجہ نہ دی اوراہنے سلسلہ کلام کوجاری رکھتے ہوتے)
کہاکہ وہ خدا 'مشرق دمغرب اور جو کھیان کے درمیان ہے سب کاپرور ت کرنے والا ہے۔ اگر تم ذرا
مجی عقل وخردے کام نو تو یہ بات باسانی سمھیں آسکتی ہے۔

(اب فرعون سے مذر ہاگیا۔ اس نے طیش میں آکرمو لیے سے کہاکا اپنی زبان بہند کرو' اور
کان کھول کرسن لوکہ) اگر تم نے (میری ملکت میس سہتے ہوئے) میر سے سواکسی اور کو صاحب اقتدار
سیم کیا رخواہ وہ تنہارا مذاہی کیوں نہ ہو' توبیک ہوئی بغادت ہوگی' جس کی پاواش میں اتہیں
جیل خانے بھوادوں گا۔

موسّے نے کہاکداگریں اپنے دعو سے کی تائید میں کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے آؤں د توکیا تم پیر معی مجھ تب دکر دو گے ؟ کیاتم معالمہ کو دلائل و ہرا ہین کی رُوسے طے کرنے کے بجائے 'ومعالمہ لی سے کا کہینا جاہتے ہو ؟ کیا تمارے ہاں استنبدا دِ فرعونی کے علاوہ ادر کوئی قانون نہیں ؟) .

اس جواب سے فرعون کھر مجینیا 'اور ہو سے سے کباکداگر تم اپنے دعوا میں سے ہوا تو اللہ اللہ میں ہے ہوا تو اللہ اللہ میں میں دعوال وہ کوئسی سی بات ہے جے تم بیش کرناچا ہتے ہو؟

اس بربولية في ده توانين دضوابط بيش كيّر واسي خداس مله منها وحبني ده نبها ... مضبوطي سے تقام بوت تقانين دضوابط كيا سنتے كويا ايك از دمعا متدابو باطل كي معتقدات كو

وَّنَزَعَ يَكُوهُ فِإِذَاهِى بَيْضَاءُ لِلنَّظِى بَنَ شَعَالَا لَلْمَسَلَا حَوْلَا آنَ هٰذَا السَّحِ عَلِيْهُ ﴿ يَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِلْمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ ا

شکلے جار اِئتما ۱ (ان کی رویے بتایا گیا تھاکہ ابل فرئون کی غلط روش کا نیتج کس قدر تب ہ کس ہوگا ·

اس کے بعد مونی ان براہین نیرہ کو سلمنے لایا جن کی روسے واضح کیا گیا تھا کہ توانین الہید کی اطاعت سے اُن کا مستقبل کسس قدر روشن ہو جائے گا- ان دلائل کی درخت ندگی اور تا بناکی 'ہڑیدہ کے بینا کوصاون نظر آرہی کھتی .

اس پرفسندعون سنے اپنے اہل دربار سرداران توم سے کہا کہ پینخص بفینیا ایک ما ہر سحرکارہے جو حجوت کو پستے بناکرد کھا تا چلاجار ہے۔

اس کا ارا دہ یہ نظرات ا بے کہ بیائی فریب کاربوں سے نوگوں کو اپنے ساتھ ملاکر یہال بی حکومت قائم کر اے اور کہ بیں اس ملک سے نکال بابر کرے۔ سو بناؤ کہ تہارا اسس باب بیر کیا۔ مشورہ ہے ؟ ( ہے ) .

انبول نے کہاکاہما اخیال بیہ کہ مردست موسی اوراس کے بھائی کے معاملاکو معرض التوامیں رکھو اور مملکن کے معاملاکو معرض التوامیں رکھو اور مملکن کے بڑے بڑے بڑے مضہوں میں ہرکارے بھیج دوکہ وہ مختلف معبدوں سے ماہرین سحرکار پروہتوں کو بہارہے یاس بلالائیں .

چنانجیدانیسا بی کیا گیا' اور ملک کے بڑے بڑے سے کارپر دہست' اریخ اور دفتِ مقررہ پر موسے کے مقالد کے لئے جمع ہو گئے۔

علاده ازین عام لوگوں سے بھی کہا گیا کہ دہ بھی جمع ہوجائیں۔ تاکیجب یہ پر وہت کامیاب ہوں توان کا شاندار طبوس نکا لاجائے .

جب ده برد مبت آگئے توانہوں نے فرعون سے کہا کہ آگر ہم کوئٹی بیفالب آگئے 'تو کیا ہمیں کچھ انعہا کم

مجی دیا جائے گاہ

M

قَالَ لَعَمُووَ إِنَّكُو إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِهِ مِنَ الْمُقَرَّبِهِ مِنَ الْمُعَرِّفُولَى الْمُؤْمِنُ الْفُوْامَا اَنْتُومُ لَقُوْنَ الْمَالَةُ مُنْ الْفُلِهُ وَالْمَا اَنْتُومُ لَقُوْنَ الْمُلْكُونَ الْفُلِهُ وَنَ الْفَلْهُ وَنَ الْفَلْهُ وَنَ الْفَلْمُ وَالْمُؤَالُومَ الْفُلْهُ وَالْمُعَامُ الْفُلْمُ وَالْمُعَمَّ الْفُلْمُ وَالْمُعَامُ الْفُلْمُ وَالْمُعَمَّ الْفُلْمُ وَلَى الْفُلْمُ وَالْمُعَمَّ اللَّهُ وَالْمُعَمِّ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ الْفُلْمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُومُ وَاللْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُومُ وَاللْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَاللَّهُ وَالِ

اس نے کہاکہ بیٹک بنہارے لئے انعام بھی ہوگا -اورسب سے بڑاانعام توبیہ ہوگا کہ تم ہمارے تھے براانعام توبیہ ہوگا کہ تم ہمارے تقریب بن جاؤے۔ ( سالہ ) -

معالم شرع ہوااور) موسطے نے ان سے کہاکہ لاؤ- جو کچے تہارے پاس ہے اسے بیش کرو۔

چنانچهانبول نے اپنے باطل مذہب کی تا بید میں نہایت رکیک اور او دی دلیایں پیش کیں۔ اور کہ اکر فرعوان کے جاہ وجلال کی تشم ہم آج ضرور میدان مارلیں گے۔ دلیوی دلیایں توجید کمزور کھیں لیکن چونکہ وہ فرعون کی جاہ وحشمت اور توت وجروت کو اپنی بیشت پر سمجھتے متھے اس کئے انہیں اپنی کامیا بی کا لیکین کھا )۔

اس پر بوشق نے نظام خدا دندی کی تائید میں تعکم دلائل بیش کئے جوبر دہتوں کی مزیب پر مبنی دلائل بیش کئے جوبر دہتوں کی مزیب پر مبنی دلیلوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے۔

وہ دلائل اس قدر واضح 'بتن اور محکم تھے کا ان کی روشنی میں 'بیرو ہتوں پر نو ہنے کی دھو کی صداقت ہے نقاب ہوگئی اورا نہوں نے اس کے سامنے مسر تیم خم کر دیا۔

ا درا علان کردیا کہ ہم خدائے رہب العالمین پرایمان لاتے ہیں · یعنی اس حنداپر حبس کی طرف موسلتے ا دربارون وعوت دیتے ہیں -

افرعون اپنے پر وہتوں کی شکست پر پہلے ہی غضے میں بھرا بیٹھا تھا اب واس نے دکھا کہ وہ برملا موسلے کے حدا پر ابسان ہے آئے ہیں ووہ ان پر برسس پڑا اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں گرج کر ولاکہ ہیں!) تم بری اجازت کے بغیری موسلی کے خدا پر ابیان لے آئے ہو وہ ان پر برسس پڑا اور انتہائی غیظ و محوب ہو ایسا معلوم ہو تاہے کہ یہ وموسلے ، تمہال بیرومرت دہے جس نے تمبیل پر وہتی کا علم سکایا تھا وہ ایک ایک معلوم ہوئے ہے تھے تاکہ مجھ شکست نے کراپنی حکومت قائم کرلو ، یہیں ابھی معلوم ہوجائے گاکہ تمہاری اس حرکت کی مزاکیا ہے۔ میں ابھی تمہاری مشکیل کسواتا ، ول میہیں معلوم ہوجائے گاکہ تمہاری اس حرکت کی مزاکیا ہے۔ میں ابھی تمہاری مشکیل کسواتا ، ول میہیں

التی تبخکر یا اور بیریان ولوا تا ہوں - تبائے پاقد پاؤں کٹوا تا ہوں - تمسب کوسولی پرچیھا تا ہوں۔

(انہوں نے اس کٹرک اور گرن کو دل کے پورے سکون کے ساتھ سنا اور نہایت اطبینات )

کہاکہ تم ہوجی میں آئے کر واس سے ہمارا بھی نہیں بگڑتا - داب ہماری نگا ہوں کا زا و ببدل چکلہے ) ہماری ما اور جہات اسیف نشوو نمائینے والے کی طوف مرکو زئیں صبح منزل آشکا دا ہو کر ہما سے سلے آجی ہے ۔ اور جہال ہور ہماری نہیں پرتا ہماری رہو ہو ہے ہماری رہوں ہے ہماری رہوں ہماری ہماری رہوں ہماری ہماری ہماری رہوں ہماری ہمار

و کیم مونی اور بارون کی دعوت برست بہلے ایمان لائے ہیں اس لئے مہیں امید کامل ہے کہ اور بارون کی دعوت برست بہلے ایمان لائے ہیں اس لئے مہیں امید کامل ہے کہ اس کے معامل کا قانون روسیت ہماری سابقہ غلط روث کے مضرا ثرات سے مہیں محفوظ رکھے گا۔

(اس کے بعد دیگر واقعات بیش آئے اور آخرالامر) ہم نے موشے کی ظرف و گائی آ) کہ ہمارے بندوں رہی ہے اور داتنا مجھ رکھ کہ ) فرعون منرور تمہالا تعاف کرسے گا۔ تعاف کرسے گا۔

وحفرت ولئى كى تعليم اور بنى اسرائيل كى منظيم كا انثر ملك ميں كھيل رائھا- اس كے ازائے ہے كے لئے ، فرمون نے محلف شہرول میں ہركارسے دوڑ لئے-

اورلوگوں سے کہاکہ) یہاں ذلیل نوگوں العینی ہماری محکوم قوم' بنی ہسرائیل ) کی ایک تفیری میں مجاوت ہے جواپی مقد سامانیوں اور ساز شوں سے ہمارے غضے کی آگ کو بھڑ کاربی ہے (لیکن متم لوگ مطمئن رہو۔ یہ ہمارا کھے نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لئے کہ )

بمارے پاس بٹرے بٹرے سلّے شکر ہیں۔ (ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گئے)۔ (اد صرفر عون کی طرف سے یہ ڈونڈی بٹ رہی تھی اورا و صرفدا کات انون مکا ذات اعلاکی کا مقا کر سب سنے والے میں لیں کہ) ہم نے فرعون اوراس کے مثراران توم کو ان کے باغات اور حبیموں سے ادران کے خزانوں اور بناصب و مدارج سے نکال باہر کیا ہے۔

44

كَرِيْهِ ﴿ كَذَا إِنَّ وَاوْرَفَهُمَ آبِنَ الْسَرَاءِ لِلَ ﴿ فَا تَبْعُوهُمْ مُشْيَ وَلِنَ ﴿ فَلَمَا تَرَا أَوَ الْجَمْعُنِ عَلَى الْمَاكُونِ ﴾ فَاوْحَدُمُ أَمْنَى اللَّهُ وَكُونَ ﴿ فَالْمَاكُونِ ﴾ فَاوْحَدُمُ أَمْنَى اللَّهُ وَكُونَ ﴾ فَالْمُحْدُمُ أَنْ اللَّهُ وَكُونَ ﴾ فَالْمُحْدُمُ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولُولُولُولُكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولُولُولُكُو

کی کھرشن لو کابیا ہوچکاہے۔ یہ سب کھان سے چن چکاہے اور اس کے مالک بنی الیل بنادیتے گئے ہیں۔

ان کے نعاقب میں میں نکلا۔ ان کے نعاقب میں جل نکلا۔

سولنی نے کہاکہ گھباؤ نہیں ابساہرگر نہیں ہوگا جس خدار نے مجے اس طرح مصرت نکلنے کاحکم دیاتھا دہ اب بھی) میرے ساتھ ہے ۔ دہ مجھ ضرورکو نی ایسارات ندد کھاتے کا رحس سے ہم بلانو دخطرا بنی منزل تک جائینجیں)۔

ت چنانچ ہم نے ہوئی کی طرف دی بھیجی کا بین جماعت کو لے کر (فلاں سمت ) سمندر دیا دریا ہوئی کی طرف چاہ ہے۔

کی طرف چلو اور وہاں سے انہیں اس راستے سے پار لے جا و بوخت کے ہوچکا ہے ( جَرِ اُنہ ہُم ہُم ) ،

جب جب منودار ہوئی تو کیا دیجھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں 'عظیم تو دوں کی طسرح' ایک دونوں جماعتیں 'عظیم تو دوں کی طسرح' ایک دوسے کے بالمقابل کھڑی ہیں ۔۔۔ بن اسرائیل 'سمندر زیا دریا ) کے اُس یار اور فرعوں کا شکر اس طرف ۔

اِس طرف -

ا وروس الله المراكز ا

يون بم في من من اوراس كي ما ساعقيون كو بخير وخوبي مصر سن نكال ليا اور فرعون اوراس كسائقي غرق بهو كية -

اس واقعد میں تقیناً رہر صاحب بھیرت کے لئے حق وباطل کی شہش کے انجام کی داضی است کے نشانی ہے۔ لیکن اس کے باو جودان لوگوں میں سے اکثر رضد اکے قانون کی صدافت پر ) دیمان نہیں الا

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَنِ يُوْالرِّحِيهُ فَيْ وَاقْلَ عَلَيْهِ هُونِبَا الْهِ هِيْمُ الْ اِذْقَالَ لِإِنْ مِنْ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ الْحَالَمُ وَاقْلُونِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

(اوركمديتي بياكه ايسه واقعات محض اتفاقي اور بنگامي طوريرصا در مروجاتي بي) . حالانكه حقيقت بيب كريسب كيح خلاك إس قانون مكافات كي وسع موتاب بواتني توتول كا ¥ مالك بك مفالفين بربورا بوراغلبه إكز نظام تق وصداقت كے حاملين كى نشو ونماكا سامان كر اجائے-إسى طرح (سلنه رسول!) انهين داستان ابراميم كمي سنادً-49 جب إس في بخباب اورايني توم سے كباكة مكن چيزول كى يرستش كرتے ہو؟ 4. انہوں نے کہاکہ ہم بتوں کی پرستنش کرتے ہیں-اورانہی کی پرستنش کرتے رہیں گے-41 ابراهسية من كباكه جب تم ان تبول كوليكارت ، وتوكيا يه تهارى بات سنت بين ؟ 44 يان ميں آس کی توت ہے کہ تہيں کھے نفع یا نقصان پہنچا کہ بس 4 (انبوں نے کہاکتیں ان بالوں کا وہت نہیں سہیم اس بحث میں ٹرزاچا ہے ہیں انم نے اینے آبار واجدا دکوان کی پرستش کرتے دیجھا تھا داس سے ہم بھی دسیاہی کرسے میں ا 40 ابراسم نے کہاکہ کیائم نے معبی اس پر مجی عور کیا ہے کہ تم اور تہارے سلان جن بتول کی پر تند ابرائیم نے کہاکہ کیائم نے معبی اس پر مجمع عور کیا ہے کہ تم اور تہارے سلان جن بتول کی پر 40 كرتيمين ان كى حقيقت كيابي ؟ 64 (بېرطال ئم انېدىن جو كچە سېھتے به وسبجة رېو جهال تك ميراتعاق ہے) ميں انبيل بنا برترين 44 وتمن ببهتا بهوت بيس دوست ركحتا بول اس خدائة رب العالمين كو جسن معے سیداکیا ہے۔ اور توزندگی کے سیمے راستے کی طرف میری راہ نمانی کرتا ہے۔ 41 وه حندا ، جو مجمع اپنے قانون ربوبتیت محمطابق کھانے پینے کودینا ہے ، رمجع جی نہیں 49 بكيسارى محننوق كو،

ا درجب میں جیار ہوتا ہوں تو اس کے قانون طبیعی کے مطابق مجے شفاملتی ہے دلہذا مم

چ<u>سمبت</u>ے ہوکہ ان بتوں میں ہے کوئی رزق عطا کرنے والاہئے اورکوئی کشفاوینے والا۔ یہ سب تمہاری توہم تیم

9.

وَالَّذِي يُعِينُ يُعَنِينُ فَقَ يَحْمِينِ فَ وَالَّذِي َ الَّذِي الْمُعَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُحَلِّفَ وَالْم الْحِفْنِي بِالضّلِحِينُ فَى وَاجْعَلْ لِيُلِسَانَ صِدُقٍ فِي الْمُحْمِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّة النَّعِيمُ فَ وَاغْفِرْ إِلَا فِي إِنْ اللَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَفِينَ فَي وَلا تُغْفِر فِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَي يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ فِي واغْفِرْ إِلَا فِي إِنْ اللَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَفِينَ فَي وَلا تَغْفِر فِي يَعْمَثُونَ فَي يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ فِي وَالْمُنْفِقِينَ فَي وَمَ يَبْعَثُونَ فَي يَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا بَنُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہیں بکا تنات میں سب کچے فداکے توانین کے مطابق ہوناہے ،۔

کھڑاسی کے قانون کے مطابق مجھے ایک دن موت آئے گی- اور دہی مجھے مرنے کے بعد ُ زندگی طا

کے سے گا۔

اسی خداسے میں ہیں کی امبدر کھتا ہوں کو بھے سے کہی کوئی بھول چوک ہوجائے کو وہ اعمال کے خور نہائے کے وقت آئی کے مضرا ترات سے میری مفاطت کرسے گا-

خواسے میری النجاہے کہ وہ مجھے لوگوں کے متنازعہ قیے معاملات بین رخی کے ساتھ ، فیصلاکر نے کی آتوں عطافر ملتے اوران لوگوں کے زمرے میں شامل کرہے جن کی صلاحیتوں کی نشوو نما ہو جی ہو۔

ادرمجه سے نوع انسان کی فلاح و بہبود کے بیساعلی کام سرز د ہوں کہ آنے والی نسلیں میراذکر ا ایک سیجے منحوار کی چیٹیت سے کریں۔ دا وراس طرح مشروب انسانیت کی بنا پرمبرانام زندہ رہے)۔

ادرمیں ان لوگوں میں شامل ہوجا و ک جنہیں زندگی کی آسائشیں اور مرفیہ الحالیال نصیب ہوجا اق ہیں دہیں دنیا ہیں کھی اوراس کے بعد کی زندگی میں کھی )-

راوراً بنے فداسے میری دعا بہ بھی ہے کہ) وہ ابسا کرف کمیرایاب بوآں وقت غلط راسے برحل رہاہے صبیح راستہ افغذیار کرنے اوراس طرح وہ ان تبا ہیوں سے بھی جائے ہوات کی موجودہ روش کا لازی نیجہ ہے (حوال : ایم : اوراس طرح ) ۔

اورجب لوگ طہور نتائج کے وقت 'امقائے جائیں' تواش وقت میری رسوانی نہ ہو۔ کیونکہ اُس وقت نہ نوکسی کا مال اُسے کچھ فائدہ پہنچا سے گااور نہ ہی اولاد۔

مس دقت فلاع وبہبوداسی کے حضر میں آئے گی جو قلب لیم کے کرخدا کے سامنے جائیگا۔ (جوابینے اختیار دارا دہ - خواہشات اور آرز دؤں کو نوائین خدا دندی کے سامنے جھکا ہوار کھے گا۔ جو ان توانین سے مبھی سکشی اختیار نہیں کرسے گا) - (چہ)

ادرائس دفت منت کواکن لوگوں کے قریب کر دیاجائے گا جو قوانین خدا وندی کی پوری پوری

يَنْتَصِرُونَ ۞ فَكُبْرِكِبُوْا فِيهَا هُوْوَالْغَاوْنَ۞وَجُنُودُ الْلِيسَ كَجْمَعُونَ۞قَالْوُاوَكُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ۖ تَاللُّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي صَلِّل مُبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوْيَكُمُ بِرَبِّ الْعَلِينَ ﴿ وَمَّا آصَلَنَّا إِلَّا الْمُجْي مُونَ ﴿ وَمَالَنَّا مِنْ شَافِعِينُ ﴿

نگداشت کرتے تھے۔

اور حبنم كوان لوگول كے سائنے نمو واركر ديا جائے گاجو توانين خدا دندى يے مرشى برت كر غلط 91 راستے اختیار کر لیتے تھے جہنم تواب مجی کہیں دور نہیں۔ وہ ان سب کولینے گھیرے میں لئے ہوتے ہے۔ اص وقت يه أست اين سامن الجرابواديكوليس كري المي المين المين

ائس وقت إن سے پوچھا جائے گاکہ تباؤ! وہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم ' خدا کو چھوڑ کر' 94

يرستش كباكرت كق.

94

99

100

کیاوہ تہاری مددکرسکتے ہیں؟ نتہاری مددکر ناتوایک طریب کیاوہ خودا پی مدد کے لیے جی 94 كسى كويلاسيكتے بس؟

سوائس دن عوام 'اوران کے مراہ کرنے دائے ندہی بیتنواؤں اورلیڈروں کو اوندھے مند' 91 تهنم رسيدكرديا جاستے گا۔

بعنی ابلییں کے سارے لاڈلٹ کرکو·

وہاں وہ الیڈراوران کے متبعین ) ایک دوسرے سے جھگٹس کے۔

94 وه المتبعين ايني سيدرول على المبيل كرك خداكي تنم بهم وتهار سيجهي لك كيّة تو 94 مم في برابي غلط راسندا ضياركيا.

(ہماری اس سے بڑی گراہی اور کیا ہوگی کہ) ہم تہیں راینا ان داتا۔ راز ن-سمجنے تھے 91 اوراس طرح متبيس) فدلئ رب العالمين كادرجه ديتے تقے۔

اتم ارزن كي مشيعول كوايني إلى مين الحكر اورلوگول كي عقل وت كركوما وك كرينيس مجبوركرديت تقيرك وه تهايس بيجيعلين ، تم سخت مجرم تفيح بنول في بمين اس طرح غلط راستول يُزليا (آج بيه چلاكه تم جوكهاكرة في تقديم تمهار المسيع محوارد وست بين اور برصيب مين تبالا ساتخة دي كي وكس ت رغلط تقا) - اب كوني ايسانهين جي مصيبت بي بهار سيسا تف كرابو-

وَلاَصَدِيْقٍ حَمِيهُوكَ فَلَوْآنَكُنَا كُتَرَةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآنَ فَى خُلِكَ كَلْيَةً مُ وَمَاكَانَ الْكُثْرُهُمُ مُمُ مُؤْمِنِينَ صَوَانَ رَبَكَ لَهُو الْعَن يُزُ الرَّحِيةِ فَيْ كَنْ بَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُنْسَلِينَ فَ ﴿ اللَّهُ مُمُ مُؤُمِنِينَ لَكُورَ الْمُنْسَلِينَ فَ ﴿ إِنْ لَكُورَ الْوَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُورُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اور نەم ئىكونى غىخوار دەست بىھے-

رابراہیم کے ہیں وافغہ اوران تھائی میرجی فالون مکافات پڑھبی ہیں ، خورکرنے والوں کے لئے سفیقت تک پہنچنے کی ہٹری نشانی ہے سکین اس کے یا دیود'ان میں سے اکثرایمان نہیں لاتے واس کہ دہ ان تھائی برغور نہیں کرتے' اور قوم ابراہیم کی طرح کہدیتے ہیں کہم لینے آبا سروا جداد کے طریق کر نہیں جھوڑ سکتے ،

(لیکن به ایمان لائیں باندلائیں ، خدا کا قانون اپنا کام کیے جار اسے ) وہ بٹری نوتوں کا مالک بنے اس لئے وہ ان تمام مخالفتوں پر غالب آکر خدا کے عطائر دہ سامانِ زمیست کو نوح انسان کے لئے عاکم کرتا جائے گا-

رای طرح اوق کی تھی سرگزشت ہے) اس کی قوم نے تھی خدائی تکذیب کی۔ تاآنکان میں خودان کے تجائی منددل میں سے ایک رسول – نوح – آیا- اس نے ان سے کہا کہ یہ تباؤکر تم اپنی غلطر رکش کی تباہ کاریوں سے بچنا جا سبتے ہو 'یا نہیں ؟

راً گربخیاجابتے ہوا تو بیری بات فورسے سنو) - مجھے غدانے بہاری طرف اس وسلامتی کاپیغیاب بناکر بھیجا ہے -

المريم ان تها ميوں سے من ميں رہنا جاہتے ہوا تو ہم ، قوانين خدا دندى كى عمدالست كرد اق اس كاعملى طريق بيہ كے متم مبرى اطاعت كرد ، (اس لئے كدان توانين كى نگبدالشت اجتماع طريق سے بتو كتى ہے) -

بیر تی این است میں الوقی اپنامفاد مضم ہے۔ بالکل نہیں میں بر تنہارے ہی تعلیم کیا ہے ۔ (یہ شمجو کا س میں الوقی اپنامفاد صد نہیں چاہتا۔ میرامعاوضہ اس فلاکے ذیتے ہے توتماً)

11.

ا توام عالم كايروش كرف والاسب-

تم مرف قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے کے بیئے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہاکہ تم کمیا کہ رہے ہو؟ کیا ہم تہیں اپنالیڈرت بیم کرلیں اوراس طرح تمہاری ہی جاتا میں شامل ہوجائیں جس میں سوسائٹی کے وہ لوگ شامل ہیں جو نہایت بیست دلیل اور کمینے ہیں اوراد فی

یریاسه نهونوی مای در بین اور بینهای می میشوده و صاحب نه بین بو بها بیت بیست دین اور بینهای اور دی در جے کے کام کاخ کرتے ہیں دکیا ہم ان بارتی میں شامل ہو کر ان رذیل لوگوں کو اپنا ہمسر نیالیں و بھلایہ کیسے ممکن ہے وی -

نوئ نے کہاکہ مجھے اس سے غرض نہیں کا ن لوگوں کے پیشنے کیا ہیں ۔ نہی مجھے اس کے علوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یکیا کام کرتے ہیں .

(ہمایے ہاں نوصر نے ویجھاجا تا ہے کہ ان کے دل کس شم کے ہیں اور یہ نظام خداوندی کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ان کی قدر و قبیت کے بیا نے مقربیں) میراخدااس کا حساب رکھتا ہے۔ اے کاش! تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے رکہ انسان کی عزت و تحریم ہیں سے ہے کہ وہ قوانین خداوند کی کس قدر تکہدا شدت کرتا ہے ہے۔ نہ ہیں سے کہ اس کا پیشنے کیا ہے) ؟

میں بہاری خاطران لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں کرسکتا ہو تو انین خداوندی کی صداقت پر ایمان لاکزمیر سے زمین کار بنے ہیں دہیر سے نزدیک ' پیغرب اورا دنی پیشیوں کے حامل 'ان سردا را ن توم سے کہیں زیا دہ واجب الاخرام ہیں' جو تو انین خداوندی کی محالفت کرتے ہیں )۔

برطال میرافریضیه پر تفاکر میں تہیں تہاری غلط روش کے تباہ کن تا تیج سے آگاہ کردوں۔ سووہ میں نے کردیا- اور نہایت واضح انداز سے کردیا- زاب ما ننا نہ مانا تہارا کام ہے )۔

انهوں نے کہا دکہ تم اِن اوئی درجے کے توگوں کومساوات کی تعسیم نے کرمعاشرہ میں فساد ہریا کرئے۔ فساد ہریا کرئے ہے ہو) اگر تم ہی روش سے بازن آئے توہم تہمیں سنگ مارکر دیں گئے۔

مسادبربا رئیے ہوہ اسم ال روں ہے بارد اسے وہ ہم ہیں سند اردیں ہے۔ والے نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اسمبرے نشو ونما دیتے والے! یہ میری ہریات کی تکذبہ کئے جارہے ہیں،

. توان میں اور مجمعین قطعی فیصلہ کردیے اور مجھے اور میری جماعت کے لوگوں کو 'جو تیرے

نْجِينِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ ﴿ فَأَنْجَائِنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْمُونِ ﴿ فُوَأَغَى فَنَا بَعْلُ الْبِقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثُرُ فَمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَيْ يُوْالْوَحِيَّهُ ﴿ الْبِقِيْنَ ﴿ وَلِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَيْ يُوْالْوَحِيَّهُ ﴿ كُنَّابَتْ عَادًّا لَمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَإِنَّا كُوهُمْ مُودًّا لَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَا تَقُوا الله وَالطِيعُونِ شَي وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَسَتَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَسَتَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَسَتَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي كُلِّي عالَمِ أَيَدُ تَعَبَثُونَ ﴿

توانین کی صداقت برایمان رکھتے ہیں ان کی دست دراز بوں سے محفوظ رکھے۔

چنا بخريم في نوت كوا وراس كي سائعيون كوايك شي مين سواكيا اورانهين بخيروخوني نكال م 119

Ø

اوراس کے بعد یا قیما ندہ لوگ راینی صند ننجتر منخوت اور حماقت کے ایختوں اغرق ہوگئے۔ قوم نوئے کے آں واقعہ میں بھی 'ارباب بھیریت کے لئے' (ہمارے قانون مکا فات کی صدا فنت کی، بٹری نشانی ہے۔ لیکن اس کے باد ہود اکثر لوگ اس فالون پرایت ان نہیں لاتے۔

( میکن سب سے کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں ) خدا کات اون بٹری قوتو ل کاما سه وه آخرالامرغالب تك كا اورخداكي عالمكير دومتيت كوي بيلا يا جلاجات كا-

سى طئىرە توم عادىنے بھى ہمارىي يىغامبرو*ں كى تكذب* يى-

جب رآخرمیں، ہودنے عوان مے معانی بندوں میں سے تھا ان سے کہاکہ کیا تم اپنی 111 غلط رُوش كى تباه كاريول سے بحينا چاہتے ہو يانبيں؟

اگر بجینا جاسیتے ہو توسس لوکرمیں تہاری طرف خدا کے باب سے امن دسلامتی کا پیغام 114 <u> بے کرآیا</u> ہوں۔

لہذا 'تم قوانین خدا وندی کی مجھ داشت کہنے کے بیئے مبری اطاعت کرو۔ يه مجيسن لوكمين' اس كے بدلے ميں'تم ہے كوئي معاوضہ نہيں جا ہنا۔ ميرامعا دضہ 114

وزاكى روست عالميني كى طرفت س جائے گاء

تم ادتجی او بخی پیئا او بول پر اس قسم کے بٹر ہے بٹر سے میموریل ریا دگاری) بناتے ربيتي بوحن كاكوني مصرف نهبس- دان سير مجلانوح انساني كوكيا فائده يبغ سكتاب ؟ أكركوني عارت بنا بی ہے تواہی بناؤ ہوئسی کے کام آسکے!)۔

## ٱلْكُرُّهُمُ مُّمُوُمِنِينَ ۞

ادرم طرح طرح کے سازوسامان را دراسلی وغیرہ) بنانے رہتے ہوراس لئے نہیں کی اور سلی اور کے سازوسامان را دراسلی وغیرہ) بنانے رہتے ہوراس لئے نہیں کی سنظلم کی روک تفام کرو بلک آپ لئے کہ کروروں پرتمہار سے آپنی پینچے کی گرفت ڈھیلی نہونے بائے ادر مہاندہ مہیئیہ ہمیئیہ کے لئے قائم سے ا

(بەردىش بغرى غلط بىغ السے جيوروادر) توانين خداد ندى كى نىچداشت كرنے كے ليئے اس

نظام كى اطاعت كرد ومعين فائم كرا جا بتنا بون-

تم اُس خداکے توانین کی نگر اشت کر جس نے جیسا کہ تم خود جانتے ہوئم تبیں سامان زیبیت کی اس متدر فرادانیاں عطاکر رکھی ہیں۔

مرسداد میراند. معالی میراند میراند از ایران دران کانتجه به موگاریم برسخت تبایی آجائے گی-

انبول نے بیسب کھرسنااور نبابت طننروخفارت سے کہاکہ آئے اس وغط کاشکر ہے الیک میں اس اس کی صرورت نبیں ، ہمارے لئے' تہارا وعظ دنصیحت کرنایا نہ کرنا 'برابر ہے۔

رضدا میں کا قانون مکافات - تہا ہیوں اور بربادیوں کا عذاب میں مہیں ڈرائے دھمکا جو - یہ سب پرانے زمانے کے لوگوں کے من گفرت افسانے ہیں - (ﷺ) -

(آب ہمارے غمیں یونہی بیکارنہ گھلے جائیے) یم برگونی تباہی نہیں آئے گی۔

چنانچاس طرح انہوں نے ہٹود کی ایک ایک بات کوغلط تبایا اور حصوت میں ایا۔ نتیجاسکا پیرکہ ہمانے قانون مکا فات نے انہیں نیاہ و سربا دکردیا۔

114.

1

11/4



توم عاد کی سسرگزشت میں بھی سمجنے والوں کے لئے دہا سے فافون مکافات کی ہٹری نشائیا ہیں۔ لیکن اس کے با دیج د'ان لوگوں میں سعے اکثرامیان نہیں لائیں گے۔

دلیکن به ایمان لائیس یا نه لائیس و فراکا قانون اینا کام کئے جائے گا) وہ بٹری نو قول کامالک بیے - وہ ان نمام رکاو توں کو دورکر فیے گا جو نوع ان نی کی نشو دنما کے راستے میں حاکل کی جاتی ہیں -سی طرح توم ممود نے بھی اپنے پیغامبروں کی سکزیب کی .

(آخرالاًمر)اُن کے بھائی بندوں میں سے صالع ' اُن کی طرف آیا اوران سے کہاکہ مجھے یہ بتاؤ کرتم اپنی غلط روشس کی تیا ہیوں سے بچنا چاہتے ہویا نہیں ؟

الربحنياجات ، وتوسمن لوكمبين تمبارى طرف فلاكے بال سے امن وسلامتى كاپيمنالم يكر آيا ہوں -

اس لئے تم توالین خداوندی کی نگہداشت کرد- اوراس کاعملی طریق یہ ہے کہ جو نظام میں شکل کرتا ہوں اس کی اطاعت کرو-

اورد بجمواسین اس بات کائم سے کوئی معاوض نہیں جا ہتا۔ میرامعا وصفہ خداکی ربوبیت عالمینی کے ذیتے ہیں۔

ا مُمْ سونچ که اگرتم نے بہی روش جاری رکھی سب برنم اسوقت چلے جار ہیں ہوتی کیا تم زندگی کی ان آسائنشوں اور فراوا نیوں میں جو تنہیں اِس وقت میسر بین امن دحیین سے علی حالۂ رہنے دیئے جاؤ کئے ؟

يعنى ان بهلهانے باغات اور شيمور مين

ان زرنمیبنرزمینوں میں- اوران نخلتانوں میں جہاں درختوں پر کھیلوں کئے زم اور تو گوا تہ بہتہ' نوشے لٹک رہبے میں ·

اوران فلعه تما محلول میں 'جنہیں نم رمضبوطی اور حفاظت کی غرض سے) پیاڑوں کو ترایش آگ

كَاتَقَتُوااللَّهُ وَالطِيْعُونِ ﴿ وَكُوتُطِيْعُ وَ المَّرِ الْمُسْرِ فِينَ ﴿ الْمَالِمُونِ الْمُسْرِ فِينَ ﴿ الْمُسْرِ فِينَ ﴿ الْمُسْرِ فِينَ ﴿ الْمُسْرِ فِينَ الْمُسْرِ فِينَ الْمُسْرِقِينَ ﴿ وَالْمُسْرِقِينَ الْمُسْرِقِينَ ﴾ قَالَ قَالَوَا إِنْمَا الْمُسْرِقِينَ الْمُسْرِقِينَ ﴾ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بڑی صنعت کاری سے بناتے ہوا در کھراتراتے بھرتے ہوکہ بہاں تنہالاکوئی بال بیکا نہیں کرسکتا۔

(بیسب جیزی اپنی بیٹی ملکہ مغیدا ورضر دری ہیں۔ لیکن چونکے تم انہیں استعال کرتے ہوئوع
انسان کی سلب دنہب کے لئے ،س لئے اس دوشس کا نتیجہ تباہیوں ادر برباد یوں کے سواکھنیں

بوگا۔ اگر تم ان تباہ بیوں سے بجنا چاہتے ہوتواسکا ایک بی طریقہ ہے۔ اور وہ بدکہ تم ) توانین خداوند
کی جگداشت کے لئے میری اطاعت کرو،

اوراینان لیب درون کاکهامت مانوجوعدل وانصاف کی حدد دسے تجاوز کرکے ملکسیں نام واریاں بھیلاتے ہیں اور کی ملکسیں کا محادیاں بھیلاتے ہیں اور کی ملکسیں کی اصلاح کی منکر نہیں کرتے۔

انبوں نے یہ سب کھور نااوراس کے بعد نہایت حقارت سے کہاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہوگیا ہےکہ) تو کبی ان لوگوں میں سے بیجو اس فریب میں مبتلا ہوجاتے ہیں دکہ خداہم سے ہمکلاً انہو ہےاور مہیں ونیا کی اصلاح کے لئے مامورکرتا ہے!)۔

مَّمْ تَوْجَمَاتِ مِنَ بِعِيدايك انسان بوداس كَ مَّمْ فلا كرسول كَس طَى بوكت بوا) بهرجال الرَّمْ لينياس دعوب ميں سبح بهوكه جم برتبابى تف دالى ہے تواس كے لئے كوئى نشانی بیین كرو۔

7

140

وَلَا تَكَسُّوْهَا الْمِنْوَافِلُكُوا الْمُعَالَمُ مَنَا اللهُ وَعَظِيمُونَ فَعَقَّ وَهَا فَاصَبُمُوالدولِنَ فَ فَاعَدُهُ الْعَدَا اللهُ الْمَا الْمُوالُّولِينَ فَ فَالْمَا الْمُوالُّعِنَ الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ اللهُو

اسے پانی بھی چاہیے اور چارہ بھی) - ہم باریاں مقرر کر بھتے ہیں اوراس کا اعلان کردیتے ہیں - سا ادنٹنی اپنی پاری بربانی بیاکرے گی اور تمہاری اونٹنیاں اپنی پاری پر اگر تم نے اس کی ماری کے دن اسے پانی پینے سے ردکا اور کوئی اذبیت پہنچائی تو بہ آس کی علامت ہوگی کہتم اپنی موجودہ روش سے بازنہیں آتا جا ہے۔ اور تہاری بروش ایسی ہے جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سواکھ کہنیں۔

تو پیرکیا ہوگا؟ اور صالح کی بات سیحی نکلی — اسے سیحالکلنا ہی تھا — چنانجان پرتیا ہی گئی۔ جو توم بھی کسی کو خدا کے دینے ہوتے سامان زمیت سے محرق رکھے گی س پرتیا ہی آجائے گی) اس واقعہ میں بھی غورون نکرکر نے والوں کے لئتے ہزارسامان عمرت و موضطنت ہے بلیکن

س کے باد ہور ان میں سے اکثر خوا کے فانون مکا فات عمل پرایمان تہیں لائیں گئے۔ دلیکن اس سے خدا کا کیا بحر سے گا؟ ) اس کا قانون بٹری فوتوں کامالک ہے۔ دہ ان پر نما ہے۔ اگر سے گا۔ اورایسانظام قائم جو گاجس میں خدا کا عطا کر دہ سایان رزق تا م مخلوق کی نشو دنما کے لئے

عام ہو۔ اس طرح قوم لوط نے بھی پہنیامبان فداوندی کی تحدیب کی۔ آخوالامران کی طرف ان کے بھمائی بندوں میں سے لوط آیا۔ اوراس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اپنی غلط روشس کے تباہ کن تنائج سے بچیاچا ہتے ہویا نہیں ؟

میں تہاری طرف خدا کے دہ توانین لایا ہوں ہو تہا اسے من دسلامتی کے ضامن ہیں۔ ہذا' ان تو نین کے مطابق زندگی بسرکر د- اوراس کاعملی طریق یہ ہے کتم مبری اطاعت کرد-میں اس کے لئے تم سے کوئی معادضہ نہیں مانگتا- ببرامعا دضہ خدا کے عالمگر نظام روہت اَتَأْتُونَ اللَّهُ كُوانَ مِنَ الْعَلَمِ مِنْ فَي وَتَذَرُونَ مَلْحَلَقَ لَكُوْ رَبُكُوْمِنُ أَزُواحِكُوْ بَلْ اَنْتُوَقُوْمُ عَلَّهُ وَنَ الْعَلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ فَي وَتَنْتَهِ بِلَوْطُلَقَ كُونَ مِنَ الْمُعْرَجِينَ فَي قَالُوالْ إِنْ الْعِمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ فَي رَبِّ يَجْعَى وَالْحِلَى قَالُوالْ إِنْ الْعَيْمِ لِي الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ وَمَنَ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولِ اللْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللْمُؤْمُولُ وَاللْمُولِقُولُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ

کے ذیتے ہے

141

ہے۔ ہم عور توں کو چیوٹرکر جہیں تہا رہے نشودنما دینے والے نے ہی مقصد کے لئے پیداکیا ہے۔ دکان سے افزائش نسل ہو ، مردوں کے یاس جلتے ہو۔ تم تو بالکل حدسے گزر گئے!

(انہوں نے لوٹل کی س بات کا توکوئی جواب نے دیا ۔۔ وہ جواب سے بی کیا سکتے تھے؟ ۔۔ اور کہاک ہم تمہاری باتیں سنتے سنتے تنگ آگئے ہیں) - اگر تم اسے بازند آئے اور ہم سے بی کچھ کہتے رہے وہ تمہیں ہیں ہے۔ کہا کہ میں ہے باہر نکال دیا جائے گا۔

نوظ نے کہاک دہم ہو کچھ کرنا چاہتے ہو نہرے خلاف کرلو سیکن ہماری ان ترکات کے خلا بپ کشائی سے باز نہیں رہ سکتا - اس انتے کہ ہوایسا مذہوم نعل ہے جسے دیجھ کرمیراول جل جا اب -دمیر سے سینے میں عذبات نفرت کا سیلاب امنڈا تا ہے - اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس فعل کویس اس ت شنیع سمجھوں اس کے خلاف کچھ نہ کہوں - لہذا میں ہو کچھ تم سے کہتا ہوں اس سے باز نہیں آسکتا ) ۔ میں نے اُن لوگوں سے یہ کہا اور کھیر اپنے نشو و نما و سنے والے سے عرض کیا کہ لے میرے پُردگا ا مجھے اور میرے دفقا کو اس تباہی سے بچا ہے جوان لوگوں پڑان کے اعمال کے نیتے میں آنے والی

جنائچہ ہے اوراس کے ساتقیوں کو دہاں سے بعفاظت نکال لیا 'بجز لوظ کی بٹر میا بیوی کے دہیہ ،

ہواں جاءت کے ساتھ متی جو پیھے رہ کرتباہ ہونے والی متی -چنانچہ ہمنے ان سب کو جواس طرح پیھے رہ گئے تھے تیا کردنیا-اور یہ تباہی ان پھروں سے ہوئی جو کو ہ آتش فشال نے ان پر برسائے کھے - کیسی

تباه كن متى يه بارش جوان لوگون بر بهونى جنبيس پيلے متنبكر ديا گيا تفاكداگريم نے لوظ كى بات نهانى توبلاك به وجاؤ كے-

ر بیست بیس واقع میں بھی ارباب بھیرت کے لئے سامان صدیو عظمتے۔ سیکن اس کے با وجود آ لوگون میں سے اکثر خدا کے قانون مکا قات پرایمان نہیں لائیں گئے۔

ایکن اگر بیرای این به بین لائیں گئے تو نہ لائیں - اس سے خدا کا کھی نہیں بگر ہے گا - اِس کا قانون مکا فات بٹری تو تو ں کا مالک ہے - دہ آخرالا مرغالب آئے گاا در بیالوگ کو بانستان کی شوخا کے راستے میں جوروژ ہے اُنکار ہے میں وہ انہیں دوکر ہے گا -

الى طرح المرين في اليني غيرول كا تكذيب كا-

ا تُخوالامران كَي طرف شعيب آيا اوران سے كهاككياتم ابنى روش كے تباہ كن تائج سے بہنا اللہ اللہ اللہ مان كي طرف شعيب آيا اوران سے كہاككياتم ابنى روش كے تباہ كن تائج سے بہنا

میں بہاری طرف خدا کے ہاں سے ایساضا بطر قوانین لے کرآیا ہوں جو آن وسلامتی کا ضا

> ملےگا۔ ۱۸۱ تم اپنی غلط روش کو مچبوڑ و۔ ماپ تول کے پیانے صبیع رکھو۔ کسی کو کم مذدو۔ ۱۸۲ تشبک تراز دسے تولو۔

ادرلوگون کوان کی چیزی بوری دو مختقراتم اپنے معاشی نظا اکوعدل کے خطوط پیشکل کرو۔ اوراس طرح ان نام مواریوں کو دورکر و جوتم نے اس وقت اپنے غلط نظام کی روسے پیدا کر تھی ہیں۔ دانی معاشرہ میں معاشی نام مواریاں پیدا کرنے کا نیتجہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے)۔

وَاتَقُوا الَّذِي حَلَقَالُهُ وَالْجِيلَةَ الْاَوْلِيْنَ ﴿ قَالُوْا الْمَا الْهَ عِنَ الْمُسْعَقِ بِنَ ﴿ وَمَا الْمَتَا الْآلِبَهُمُ مِّ الْمُلَا الْمِينَ فَي وَالْمُلَا الْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا الْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْم

اس تباہی سے بجنے کاطریق یہ ہے کہ تم اس خدا کے نوانین کے مطابق زندگی بسرکر وجس نے منہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی قوموں کو بھی۔ رجس خدانے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اس خاص کی پر درین کے لئے سامان زمیست بھی عطاکر دیا ہے۔ اس سامان کی تقتیم اس طریق سے کرو کہ کوئی فرد اپنی ضروریات سے محروم نہ رہنے یا ہے)۔

انبوں نے کہاکہ ہمیں ایسانظرات اسے کا و کھی اہنی میں سے ہواں فریب میں مبتلا پوکر کہ خداان سے انبی کرتا ہے رقوم کے مصلح بننے کی کوشش کرنے ہیں )۔

نومماری بی طرح کاانسان ہے داس کتے تو خداکارسول کس طرح ہوسکتا ہے؟) بہم مہتب ہیں۔ مہتب ہیں۔ مہتب ہیں۔ مہتب ہیں۔

اگریم اپنے اس دعواے میں سیجے ہوکہ ہاری اس روش کے متیجہ میں ہم برتباہی آنے والی میں نوش کے متیجہ میں ہم برتباہی آنے والی میں نوشم آسمان کاکوئی محرفہ ہم برگرادو راوراس طرح اس ناگہائی آفت کو ہم برلے آؤ)۔

شعیت نے بہاکہ رمیں بھر پر آسمانی آفت کیا گراؤ نگا) میرانشود نمادینے والاخوب جانثا یب کرتم کیا کرنے ہو را در تم ہائے یہ اعمال متم پرکس شم کی تباہی لائیں گے ) ۔

بہرحال وہ اس کی تکذیب کرتے رہے تا انکان کی غلط رُوں کے شائج کے طہور کا وقت اگیا-اوروہ ہرطریت سے ان پر جھیا گئے-وہ عذاب بٹرا ہی سخت تھا۔

المیا اوروہ ہر طرف ہے ہی پر جیا ہے۔ وہ مدب بر ہم سے سے الدن اور مکا فات کی صدا اِس فوم کی سرگزشت میں مجھی ارباب بصیرت کے لئے 'ہمار سے قانون مکا فات کی صدا کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود' ان میں سے اکثر لوگ ان قوانین پرایمان نہیں لائیں گے۔

سیکن به توانین اس کے باوجود ابناکام کرتے جائیں گے۔ بہ بٹری تو توں کے مالک ہیں۔ آجن الامرغلب انہی کا ہوگا 'اور نوع ان ان کی نشو و نمت کے لاستے میں جو رکا وٹیں پیلا کی جائیں۔ ہیں 'وہ دور ہوکررہیں گی۔

(یہ ہے ہما اسال ارشدو ہدایت ہوشروع سے پلاآر باہے -اب اس کی آخری کوی

نَرُّلُ بِدِالْزُوْمُ الْأَمِيْنُ فِي عَلَى قَلْمِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ فَى بِلِسَانِ عَمَ فِي مُعِيْنِ فَى وَالْتَلَكَ لَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ فَى بِلِسَانِ عَمَ فِي مُعِيْنِ فَى وَالْتَلَكَ لَكُونَ لَكُونَ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُؤْمِنِينَ فَى الْمُنْفَى الْمُنْفَالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

اس مستدآن کی شکل میں نورع انسان کو دی گئی ہے، اِسے اُس خدا کی طر<del>یق</del>ے بتدریج نازل کبیا جار اِہے جو تمام نوع انسان کانشو ونما فینے والاہے - (اس سے مقصد بی بیہ ہے کہ ایسا نظام قائم کیاجائے جس میں نمام افراد انسانیہ کے میم اور ذات کی نشو دنما ہوتی جائے) -

اسے ایک اسی الو ہیاتی توانا نی نے تبرے قلب کی گہرائیوں میں اتا را ہے جو اس میں ' اپنی طرفت کسی منظم کی دخل اندازی نہیں کرتی رہینی جو پوخلا بھیجتا ہے 'جرلی اُسے اُسی طائسر ص قلب نبوی میں اتار دبتا ہے۔ جو : جہا ) - مقصداس سے یہ ہے کہ تو رکھی انبیائے سابقہ کا طی لوگوں کو ' ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر ہے۔

اسے اسی داخت صاف اور کھری ہوئی زبان میں نازل کیا گیا ہے رص میں کسی مسی کا ابہاً ا نہیں کوئی الجھا و نہیں ،

اوراس کی تعلیم اصولًا وی بیجوانمیائے شابقہ کے حیفون میں کھی (اورجودہاں محفوظ فیری نے شابقہ کے حیفون میں کھی (اورجودہاں محفوظ فیری -

ریقرش عرب اس خفیقت دافقت نہیں کغیبہ اصولاً دہی ہے جوانہ یائے سابقہ کے حیفو میں کئیسہ اصولاً دہی ہے جوانہ یائے سابقہ کے حیفو میں کئی کی اور کا میں کا ایک کا اس کے لئے شام کا میں ہیں گئیس کا میں مقیقت کو علمائے بنی سرائیل خوب جانتے ہیں۔ (بیجا ہیں تو ان سے دریافت کرسکتے ہیں)۔

کی رہیں کا اور کہاگیا ہے اس قرآن کوہم نے ابنی قرشیں کی نصبے وبلیغ زبان میں ازل کی میں کے نصبے وبلیغ زبان میں ازل کی اسے کی ارتور ہو ہے ہیں کہ یہ کتا ہے سی انسان کی بنائی ہوئی ہے یا انسانوں سے بالاتر سبتی ۔ حندا ۔ کی نازل کروہ )۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم اسے کسی مجی پرنازل کرتے •

اوروه اسے آئیس پٹر ھے کرسٹانا ' د تو بھی ان کا عتراض قابل بہم ہوتا۔ لیکن اب اِن کا مِلی ہوئی شہا دت ہے کہ بیا ہی روت کو چھوڑ کئر) صدافت کی راہ اختیار توسیس کرنا چاہئے۔

، پہلیں یہ آئی تسم کے خیالات ہیں جو اس لوگوں کے دل میں اعقاکرتے ہیں جواہم سے ٧ يُؤُونُونَ وَرَحَتَى يَرُواالْعِنَابَ الْالِيُونَ فَيَاتِيَهُمُ بَغَتَاةً وَهُمُ لَا يَشْعُهُ وَكَ فَيَقُولُوا هَلَ عَنَ مُنْظُرُونَ فَكَ وَكُونُ فَكَ وَيَعُولُوا هَلَ عَنْ مُنْظُرُونَ فَيَ وَلَا يَعْمَدُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى عَنْهُمُ مَا كَانُولُونَ فَعَدَا وَهُمُ الْاللَّهُ عَنْهُمُ مَا كَانُولُونَ فَعَدَا وَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ مَا كَانُولُونَ فَعَدَا وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

بازنهين آناجا ہتے۔

ہور ، یں ان پہلے اس ہے کہ اوگ بھی اس قرآن پرائیان نہیں لائیں گے تا وقت بیکہ اس الم انگیز نیا ہی کو اپنے سامنے نہ دیجولیس رص سے انہیں متنبہ کیا جارہا ہے)۔

جب ان کے اعمال کے ظہور نتائج کا دقت آئے گا تو دہ غذاب ان کے سامنے اس طرح دفعة بمودار ہوجائے گاکہ ان کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے آگہا۔

وهد مودار بونه ها ما من من من من من بن بن بن بن بن من من بن بن بن من من بن بن من من بن بن من من بن بن من من من اصلاح کریس ،-

توکیا اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے عذاب کے لئے جلدی مجاتے ہیں؟ جہاں تک اس ہملت کا تعلق ہے ہوانہ ہیں اِس وقت دی جارہی ہے اس کے متعلق

جہاں تک اس بہلت کا علی ہے جوا ہیں ان وقت دی جوا ہیں۔ اور یہ اسے میں ' سبھ لینا چاہئے کیا گرم انہیں سالہاسال تک کی مجی مہلت دیدیں۔ اور یہ امس مدت میں ' سامان زیست سے بھر بور فائدہ انتظارتے رہی ولیکن اس کے باد جو دایتی غلط روش میں ننہا کی نہ داکس ،

اوراس کے بعد ان کے سامنے وہ غذاب آجائے۔ توان کا ساز وسامان جواہموں نے اس دوران میں اکتھاکر نبیا ہوگا اون کے سی کام نہیں آسکے گا۔ وہ انہیں اسس تباہی سے ہرگز نہیں بچاسکے گا۔

ہمارااندازہی یہ ہے کہ جب تک سی قوم کے پاس ہمارا پہنیا میر نہیں آحبَا تا ہوائہیں ' ان کی غلط رُوش کے تباہ کن نتائج سے متنبہ کر دے اوراس طرح انہیں اس کا موقعہ ہم پہنچا کہ دہ اپنی غلط رُوش سے باز آجائیں 'ہم اس قوم کو ہلاک نہیں کیا کہتے۔

بية توبٹرى زيادتى ہوتى كيسى توم كوبغير آگاه كئے اور بغيرا صلاح مال كائية تع دينے فيجه مين كياكية -تباه كردياجا ما) نظيم مين اور يم معمى ظلم نہيں كياكية -

( باں توجید اکراد پر کہا جا چکا ہے اس تستر آن کو صد اکی طرف سے "روح الامین " کے کرنازل ہوا ہے ) یہ اس مشم کی چیز نہیں جسے ان کے کا ہن اور نجوی پیش کیا کرتے ہیں (وہ وَمَا يَكْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَى السَّمْعِ لِمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَنْءُمَ عَاللَمِ اللَّا الْمُوَلِّيَكُونَ مِنَ الْمُعَلَّى لِمُنْ فَيَالِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا لِمُنَا اللَّهُ وَمِنْ اللللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُونِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُونِ اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللِّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُونِ اللْمُوالِمُ اللْمُونِ الللِّهُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُونِ اللْمُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْمُ

#### تَعَلُّونَ۞

ان ای شعبده بازیوں کے کرشے ہوتے ہیں۔ دمی سے بالکل الگ چیز ہے)۔

ده بانبی جس کاجی چاہے کسب وہنر سے حاصل کرسکتا ہے)۔ نمین دحی اس طرح حاصل نہیں کی جاسکتی۔ (دہ خدا کی طرف صحرف اسے ماسکتی ہے جسے آں کا اہل سمجھاجا آ ہے)۔ کا ہن اُو ساحروغیرہ اس کے اہل نہیں ہوسکتے۔

رية حقيقت مجى قابل غورب كركبانت — كشف والهام وغيره — انفرادى تجرب بوت مي - جن كى كيفيات فرد متعلقة ك محدود رستى بين - ان كامقصدان ما في رخيا بين كسى مهم كا انقلاب لاسكة بين - بريكس اس كے وى كامقصدا نسانى معاشر ميں انقلاب لاسكة بين - بريكس اس كے وى كامقصدا نسانى معاشر ميں انقلاب بيداكر نامونا بين اس كے مامل وى اس كم كوفداس ياكر ان ان و دنيا كى طرف آتا ہے - ميں انقلاب بيداكر نامونا بين اس كے ميان اس كے لئے ستے بہلے اپنے معاشرہ ميں ان لوگوں كو دعوت مي تجرب تربين - ربيني سند بابرائي كے اتباع ميں اس دعوت كا آغاز ان لوگوں كو دعوت ميں اس دعوت كا آغاز الله في داين ابل فائدان سے كر،

ال بیمان بین سے توایمان لے آئے اوراس نفصد کے تصول کے لئے تیراا تیاع کرے آسے اپنے دائیں مخاطبت وسایہ عاطفت میں لیسیلے - اس طرح ان کی ایک جماعت مشکل ہوتی جائے گی جوال انقلاب کی سب سے پہلی واعی ہوگی - ( علیہ ) انقلاب کی سب سے پہلی واعی ہوگی - ( علیہ ) اس کے برعکس ہولوگ تیری وعوت سے سرکشی اخت بیار کریں ان سے کہدے کہ (میں نے اس کے برعکس ہولوگ تیری وعوت سے سرکشی اخت بیار کریں ان سے کہدے کہ (میں نے

وَتَوَكُّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي يُرَالْ يَحِينُ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السِّعِدِينَ ١٠ إِنَّهُ مُوالسَّهِ بُعُ الْعَسلِيمُ ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى السِّعِدِينَ ١٠ إِنَّهُ مُوالسَّهِ بُعُ الْعَسلِيمُ ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى السِّعِدِينَ ١٠ وَإِنَّهُ مُوالسَّهِ بُعُ الْعَسلِيمُ هَلُ أَنَيْنَكُمْ عَلْمَنْ تَنَوَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَوَّلُ عَلْكُلِّ أَفَّالِهِ أَيْهِ ﴿ يُلُقُونَ السَّفَعَ وَأَكْثَرُهُمْ كُلِي بُونَ ﴿ وَالشُّعَرَّاءُ

يَتَّبِعُهُمُ الْفَادِنَ۞

تم ك خداكى بات بېنچادى ، كس كے بعدتم جو كھوكرو كئے اس كى ذمه دارى مجھ پرعائد نبيس ہوگى-(ئم آس بیغام کوان یک پینجانے جاؤا وراس کے بعد) اینا مجروسہ خدا کے آل قانون پر رکھو جو 716 بری نوتوں کا مالک ہے اوراس قابل کہ نوع انسان کی ہرنیشو و نما<u> کے راسنے</u> میں جس متدر رکافیس پیدائی جائیس انہیں دورکردے۔

وہ خدا تیرے سارے ہروگرام اور نمام حدوجہ دیزنگاہ رکھتا ہے۔ جب توائحمتا ہے۔ توده است كلى ديكيمات.

اورجب ابنی جماعت کے ان افراد کے اندر جلتا بھرتا ہے جوفا نون فداوندی کے ساتھ ت يم م كئے ہيں تو يھي اُس كي نگاه ميں ہوتا ہے۔

وه هربان كوسنتااور برمل كور يحساب-

(علاوہ بریں کہانت وغیرہ ایک فتی چیز ہے۔ جو بھی اس کی شنی کریے اُس میں یہ فق تیں پٹیا ہوجاتی ہیں- اس کے لئے تو یکھی صروری نہیں کہ اس انسان کی زندگی یاکبازی کی ہوا (22) آؤتہیں بیناؤں کددہ تونین کس کس متم کے انسانوں تک کو حاصل ہوجاتی ہیں۔

ان يوگوں كوئى جو فرىپ كارا وركذب بات بىن- جو جھوٹ بولتے اور مكارياں كرتے ہيں-FFF جن کی ان ای صلاحتیں مری طرح میصنعمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ ( <u>ﷺ</u>)۔

وه إد مرأد عركان لكلن رستين كيوتياس كام يقين كه ذرب سه-اكثران -774 میں سے دانتہ جوٹ بولتے ہیں- ربعض فود فرسی میں سبتلا ہوتے ہیں )-

( کا ہنوں اور ساحروں کے علاوہ نشاعروں کو بھی ہیں بات کا دعواہے ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ كتيمبي الهام كى روسه كبتي مبيلة ال لئة وحى اوشعركا سرشيم أي بى ب، بعنى وحبدان - يمينى

له عروب میں -- اور دیجرا توام میں میں - بدعقیدہ عام تقاکر شاعرکو البام ہوتا ہے۔ "نوائے سروی " اور صلائے اتف" جیسے تصنورات ہی عقیدہ کے مظاہر ہیں۔ آی کواب وجدان ( INTUTION ) ستے بیرکیاجا کا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت کودام محردیا ہے کہ وی ان تمام چیزوں سے الکل الگ شے ہے-

## ٱلْوَتَرَانَّهُمُ فِي كُلِّ وَاحِيَّكِيمُ وَكُنِي وَأَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴿ أَلَا الْإِينَا مَنْوَاوَعَلُوا الْمُعْلِمُةِ وَفَرَّا اللَّهُ كَلِيْدِيا وَ

### انتصرة إين بعدِ مَاظِلِمُوا وسَيعُمُ الْمَن ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَدٍ يَنْقَلِبُون فَ



غلطہ ہے۔ ان دونوں میں بنیادی سنرق ہے۔ اتباع دی کرنے والوں کی جماعت اپنے سائے ایک منعین نصب العین رکھنی ہے اوران کا ہر کمل محقوں تعبری نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ ہی کے برکسی شاع دی کے بیٹ ہوتے ہیں ہوجہ بات کی رومیں بہے چلے جائے ہیں۔ ادر کی جی خفائن کا سامنا نہیں کرنے۔ تعداد کے لحاظ سے دیجھوتو ٹرٹری دل کی طرح بے شمار تا ہیکن میتی ہے اعتمار سے دیجھوتو ٹرٹری دل کی طرح بے شمار تا ہیکن میتی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دیجھوتو ٹرٹری دل کی طرح بے شمار تا ہیکن میتی ہے۔

ہاتی رہے تو دشاعر (جو سیمتے ہیں کان کا تعلق عالم غیب سے ہونا ہے) ان کی حالت ہیں ادخت کی سی جونی ہے جو جونی پیاس کی جمیاری میں مبتلا ہوا دراس کی وحب سے مختلف وا دیوں اور سیا با نول میں مارا مارا بھرے اوراس کی بیاس کہیں بھینے نہائے —ساری عمر حذیات کا بیرالا اور خذیات کا بیرالا

اورسب سے بھری بات یہ کدان کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہونی جو وہ کہتے ہیں۔
ان کے قال اور حال — قول اور عمل — میں تطابق نہیں ہوتا- (ابندا 'ایک آسمانی انقلا '
لانے والا یہ خام رشاع کیسے ہوسکتا ہے ؟ یہ اس کے شایاب شان ہی نہیں ہوتا- ہیں )۔

ان کے برعکس وی پرایان لانے والے بیں جوانی کہ سعین نصب العین پر تقین رکھتے ہیں اور ایسے پر دگرام برعمل ہیرار ہتے ہیں جوان کی اپنی ذات کی صلاحیتوں کی بھی نشوہ نما کرے اور دنیا کے برگوشے میں قانون فداوندی کولینے سامنے رکھتے ہیں۔ کے برگوشے میں فانون فداوندی کولینے سامنے رکھتے ہیں۔ اسے کبھی نظوں سے اجھیل نہیں ہونے ویتے۔ جب ان برکوئی ظلم اور ذیا وقی کرتا ہے دوشاعوں کی طسرح اس کی جو کھے کرا بناکلیج بھنڈا نہیں کر لیتے بلکی اس سے اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں واورایک بسانطاع قام کرتے ہیں جب میں فلم اور زیادتی کرنے دلئے بدلگام نیمر نے رہی کہ جوان کے جو میں آئے کریں ، انہیں کوئی میں جب سین فلم اور زیادتی کرنے دلئے بدلگام نیمر نے رہی کہ جوان کے جو میں آئے کریں ، انہیں کوئی روکنے تو کئے والا ہی نہ ہیں - اس نظام میں لیسے وگوں کوصاف نظرا جا آئے ہے کا نہیں ان کی غلط روشت کے دوئی کررکھ دیتی ہے اس نظام کی اوران کا کھکا نہ کونسا ہوگا - دوئی طرح مونین کی جماعت نظا لموں کا گھتا ہوئی کررکھ دیتی ہے ۔

يه ب فرق ايك نبي مين اوران مدعيان المام وكهانت مين ا



طُسَ عِلْكَ النَّالَةُ الْهَ الْفَرَانِ وَكِتَاكِ مُهِينِ ﴿ هُ لَكَى وَبُشْلَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُونَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُوالِمُ الل

مزائے ذی الطول و بینے کا ارث و ہے کہ یہ نوانین جو تمہا کے سامنے آرہے ہیں قرآن کیم - بعنی کی واضح کا اسلامت ، — کمین -

سینی ایک واضح کناب ہلیت — ہے ہیں۔ بوان لوگوں کے لئے بواس کی صدافتوں پیٹین کھیں صبح راستہ کی طرف راہ نمائی کا موجب ا ادرائس راستہ پر میلنے کے خوشگوا رنتا سجے کا مزدہ جانف زاہیں۔

سین اُن لوگوں کے لئے جوراس ضابطہ حیات برایمان لانے کے بعد) نظام صلوۃ قائم کرتے ہیں اور عالمگیرانسانیت کے لئے سامان نشود نما کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں - اور خدا کے قانون مکافات عمل اور شقال کی نہ کی ریفنن مسکم رکھتے ہیں -

قانون مگافان عمل اور شقبل کی زندگی رفینین می کم کفتے ہیں۔ ان کے بڑیس جولوگ آخرت کی زندگی پر بھتے بین نہیں رکھتے وا در زندگی کو صرف آئ دنیا کہ محدود اور اسی کے مفاد کا حصول مقصودِ حیات سمجھتے ہیں ، انہیں اپنے اعمال بڑے خوش نماد کھائی دینے ہیں اور دہ آئی خود سنر ہی ہیں بھٹکتے رہتے ہیں۔

یہ وہ لوگ میں جن کی غلطروشی زندگی ان کے لئے بری تباہی کاموجب ہوتی ہے۔

وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرُ الْنَ مِنْ لَكُنْ حَكِيهُ عَلِيهُ ﴿ اِذْقَالَ مُوسَى لِاَ هُلِهَ إِنِّ اَنَسْتُ نَارًا ﴿
سَأْتِينُكُو مِنْهَا إِخْبُوا وُلْتِنْكُو بِشِهَا بِ قَبَسِ لَعَلَّمُهُ وَصَطَلُونَ ۞ وَذَقَالَ مُوسَاكَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(انہیں ہِس دنیا کے مفاد توصر ورحاصل ہوجاتے ہیں اسیکن) ان کامستقبل بریاد ہوجا آہیے۔ اس طرح وہ آخرالامر سخت نقصان ہیں رہنتے ہیں۔

ا (نوع انسان کواسی نقصان اور نباہتی سے بچانے کے لئے ) تنجے الے رسول! یوستران دیا گیاہے۔ یہ اُس خدا کی طرفت نازل ہوا ہے ہوتمام کا کنات کو اپنی حکمت کے مطابق صبحے راستے پر چلار ہاہے اور ہرشے کے مقتضیات سے واقت ہے۔ (اُسے معلوم ہے کہ س شے نے صبحے نشوونما یاکر کہا بننا ہے اور اسے وہ کھے جننے کے لئے کہا کھے در کا رہے )۔

جب موئی آگ کے قریب پہنچا تواسے آواز سنائی دی کہ یہ مقام جس بیں آگنظر آری ہے دلعین طور کی تو نی اوراس کا اردگرور (ارض فلسطین) بھری مبارک سرز میں ہے (جہال آماد انسبیار پیدا ہونے والے بیں اور جو بنی اسرائیل کے لئے انقلاب عظیم کی آماجگاہ بننے والی ہے۔ بہتہ : جہتے )۔

(لیکن تم اس سے به تعمدلیناکه تم مرکات وسعادات اسی خطر زمین میں محدود بہیں۔ باتی دنیاان سے محروم ہیں۔ ایسا نہیں)۔ وہ حندا جو تمام نوع ان ان کونشود نماد بنے کا در اسے وہ اس سے محروم ہیں۔ ایسا نہیں)۔ وہ حندا جو تمام نوع ان ان کونشود نماد بنے کا در اسے وہ اس سے بہت بلند ہے رکہ وہ صرف کسی ایک خطر زمین کو لینے سے اب کرم کے لئے مخصوص کر لے اور باتی دنیا اس کی گہر پاشیوں سے محردم رہے۔ اس کی طرف سے عطاشدہ سابان نشود نما محروم رہے۔ اس کی طرف سے عطاشدہ سابان نشود نما میں کے سیالا ۔۔۔۔۔ خواہ اس کا تعسین طبیعی ضرور یات سے جو یا ان ان قات سے سے تمام کونیا ہیں کے سیالا برق مجمور میں کی راہ نمائی تھی)۔

يُمُوْسَى إِنَّهَ آنَا اللهُ الْعَنْ يُزُالْحَكِيْمُ فَ وَالْنَ عَصَالَهُ فَلَمَّا رَاْهَا تَهُ تَذُكَا الْهَاجَآنَ وَلَى مُلَوِالْكُو يُعَقِّبُ يَمُوسَى لِا تَحْفُ اللِيُ لَا يَخَافُ لَلَّى الْمُوسَلُونَ أَنَّ لِا يَحْفَلُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَفُورُ رَبِيمَ اللهِ فَوَاللهِ عَلَيْهِ فَي جَيْبِكَ فَوْجُ بِيُضَاءُ مِنْ عَلِيسُونَ وَلَيْسُولِيةٍ الله وْعُونَ وَقُومِ أَنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا

# فْمِقِيْنَ۞

(مدینتے جران تھاکہ بہ آواز کہاں سے آئی اوکس نے دی؟ اس پر ندائے جال نے کہاکہ لیے موسلے ؛ بہ آواز تہاں ہے کہاکہ لیے موسلے ؛ بہ آواز تہاں نے دائی طون سے آئی ہے ، جو بٹری تو توں کا مالک اور عمدہ ترین تذابر کا حال ہے ۔ داس کی توت و حکمت کا مطاہرہ اس شکش میں ہوگا جو نیز ہے سامنے آنے والی ہے )۔

آ واز آنی که ملصولی ! ڈرونہیں - جب ہم اپنے پیغیروں کے ساتھ ہیں ' تو میرا<del>ن کے</del> لئے ڈرنے کی کوئی وحیہ نہیں ہو کتی ( <del>ایا</del> ) -

نه می آسے ڈرنے کی ضرورت ہے جس سے کسی نادان نہ کوئی زیادتی ہوگئی ہوالیکن اس نے ہیں سے توب کرکے زندگی کی حسین اور بہوار راہ اختیار کرلی ہو ہیں سے کہ جارہ خالوات قالوں گاتا میں ہیں ہی کہ خالات سے مخطط میں ہیں کی گنجائش ہے کہ ایسے شخص کو اس کی سابقہ لغرش کے نقصان رسان اثرا مت سے مخطط رکھاجائے اور اس کی نشوونم ابرابر ہوئی دہے ۔ دہدا 'اگر تمہارے دل میں بیہ خیال ہوکہ تم نے فلطی ہے ایک شخص کو مارڈ الا تھا 'اوراس طرح مم سے ایک جم مرزد ہوگیا تھا 'اس لئے اب آل عظیم مہم کوس طرح سرانجام دیا جاسکے گا 'قواس خیال کو بھی دل سے نکال دی۔

میم به و سرس مرح مروب بعد و با سین برای و بی و بی و بی و سرون کو ان احکام کی تائید میں برابین نیزه عطا کیں جن میں اریاب عقل بھیرت کے لئے روشن اور تا بنا کی کاستامان تھا۔ وہ آگران پر فور دسنکر کریں گئے تو انہیں نظر آجا سے گاکائنگا کا خداوندی کے انتہاع میں کسی خرابی کا احتمال نہیں ہوسکتا۔ وہ توسرتا یا خیر موتے ہیں اور ہی کا احتمال نہیں ہوسکتا۔ وہ توسرتا یا خیر موتے ہیں اور ہی کا کر خوا کی احتمام سے تعلق مینے جنہیں لے کر دیا گی استرادوں اور اس کی توم کی طر

14

فَلَمَا لَهَا أَهُمُ أَلِيثُنَا مُنْصِرَةً قَالُواْ هٰنَ ارِحْنَ مُهِ يُنَّ ﴿ وَجَعَدُوا يَهَا وَاسْتَيْقَنَهُ ۚ الْفُصُهُ وَظُلُمًا ۚ وَعَلَوْا ثَالْظُلُمُ لَيْكِ كَانَعَا قِبَّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ الْتَيْنَا دَاوْدَ وَسُلِيْسَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَبْ لَهِ اللّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَوَيِثَ سُلِهُمْنُ دَاوْدَوَقَالَ يَا يَهُا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّهِ يُواَوُ وَيَنْتَامِنَ كُلِّ ثَنِي وَ إِنَّ هٰنَالَهُو

## الْفَضُلُ الْمُبِيئِينَ

گياتها - وه قوم جوزندگي كے صيح راستے كو جيوركر غلط را جو ل برجل تكلي تقي-

سیکن جب آس توم کے پاس ہماہے اسفدر بصیرت افروزا حکام آئے تو 'بجائے آس کے کہ وہ لوگ ان برایمان نے آئے اس کے کہ وہ لوگ ان برایمان نے آئے اس کے کہ وہ لوگ ان برایمان نے آئے اس کے کہ وہ کو کھلا ہوا جموت ہے (کہ موسی کو خدانے یہ احکام دے کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ اورا گریم نے انہیں نہا تا تو ہم برتبا ہی آجائے گی )۔

حالانکا نہیں دل میں بھین ہوچکا تھا کہ وہ جموٹ نہیں 'سیکن انہوں نے بحض اپنی کرتی اور کی بنا پران سے انکارکر دیا۔ سوتم دیجھوکان لوگوں کا انجہام کیا ہمواج نہوں نے انسانی معاشرہ میں اس طرح فسا دیریاکر رکھا تھا رانسانی معاشرہ میں نا ہمواریاں پیداکر نا عدالت خدا و ندی

اور م نے رہی سیاسیاں واؤڈ اور سلیمان جیسے راولوالعزم ) بیغیر سیالے کے اور انہیں وی کے علم سے نوازا۔ وہ اس موہبت عظمی پر خدلکے حضور شکر گزار تھے اور اس احساس سے کہ اس نے منہیں اپنے بہت سے موسن بندوں پر فضیلت عطاکی ہے قدم قدم پر اس کی حمد دستانس کے گیت گلتے تھے۔

داؤدکے بعد سیمان اس کاجانشین ہوا (اس سے نہیں کہ وہ اس کا بٹیا تھا۔ بلکہ اس کے دوس منصب بلند کا اہل تھا اور خدانے اسے اس کے لئے منتخب کیا تھا۔ یہ محض اتعنا تی ابت تھی کہ دہ ایک بنی اور صاحب مملکت کا بٹیا تھا ۔ اس نے لوگوں سے کہاکہ (اس سلطنت خلالا کی قوتوں اور شروتوں کو دیکھو) ہمیں ہرت کا سازوسالان میسر ہے ۔ ہما ہے باس بڑا مستعد کھوڑوں کا ان کر ہے جس کے قواعد وضوا بط سے ہم خوب واقعت ہیں۔ رامس زمانے میں میں بیچیے نر بڑی توت تسمیم کی حباتی تھی۔ ایک نے بیا ہے : میں اور اور اور ان ان مالکا نمایاں بران در لوازشیا

سیامان زمینت دواسیاب توت ومدا فعت کی به فرادا نیال یا نکل نمایا ن برا در وازیها خداوندی کی کھلی کھلی نشانیاں-

## في عِبَادِلَة الصَّلِعِينَ ٠

سلیمات کے شکروں میں شہروں کے دہذب باشندے جنگلوں اور بہاڑوں کے دیو ہمیکل وحشیٰ اور قبیلہ طیر کے ثما ہسوار سب شامل تقے۔ انہیں رکیم پول میں) روک کر رکھا جا آ کھا آ اگ مناسب ترمیت اور شریفنگ سے ان سے مقید کا کے جامیں۔

رایک دفعه کاذکر ہے کہ سیمان کو معلوم ہواگرت باکی مملکت اس کے خلاف سرسی کا ارادہ رکھتی ہے۔ چنا نجے دہ بطور حفظ مالقت کم اس کی طرف کشکر ایک کر دوانہ ہوا۔ راستے میں وادی تمل بڑتی تعنی مملک سیما کی طرح اس مملکت کی سربراہ بھی ایک عورت تھی ا۔ جب آن کی اس شکر کی آمد کی نیر سنی تو اپنی رعایا کوشکم دیا کہ وہ اپنے اسپنے قعرو ل میں جاکر بنیاہ گزی جائیں۔ ایس انہ ہوکہ ایک برقرار اتنا معلوم کئے بعیر کے تم اس کے ذعمن کی نوم سے سی تم کا تعلق رکھتے ہو ایس نہ ہیں ہوئی کچل ڈالے۔ د نوجیس بہی کچھ کیا کرتی ہیں۔ ان کے راستے سے ہمٹ جانا ہی قدین مصلے یہ برو السین تمہیں ہوئی کچل ڈالے۔ د نوجیس بہی کچھ کیا کرتی ہیں۔ ان کے راستے سے ہمٹ جانا ہی قدین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین ہوئی اس کے دو جس سے ہمٹ جانا ہی کہ قدین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین المین مصلے یہ برو السین میں برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین مصلے یہ برو السین میں برو السین میں برو السین میں برو السین میں برو السین مصلے یہ برو السین میں برو السین برو السین برو

سلیمان نے برنا تو مسکرایا (کر بیچا سے بین انہوں نے بی دیکھاا در شناہے کہ جب شاہی سے کر تا ہے تو وہ اندھا دھند نتاہی مجاستے چلاجا تا ہے - بیکن انہیں بیعد میں کہ کیسی بادشاہ کا اٹ کر نہیں ۔ خدا کے ایک رسول کی سیاہ ہے جس کا مقصد بے گناہوں کوستانا نہیں ان کی حفاظت کرناہے ) ۔ بھراس نے اپنے خداست دعا مانگ کنالالیا مجھے تو نے ہی قدیم مملکت عطاکی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ضبط اور اپنے آپ پر کنٹرول میں قفالی میں تیری ہس بغت عظائی کو جو تو نے مجھ پڑا ور میرسے دالدین پرارزاں فر مائی ہے ہسطری ضرف کروں کہ یہ توع انسان کے لئے تباہی کا موجب بننے کے بجائے ان کے معاملات کوسنوار کی کا ذریعہ بنے ۔ اور میرا ہروت میں نیر سے ہم آ ہنگ ہو ۔ ہس طرع میں نیر سے فافون آباد و مرحمت کی بہنا بڑ بیرے اُن بندوں کے زمرے میں شامل ہوجب و آب کی صلاحیتین شونا اور میں اور جن کے باعقوں افسانیت کے معاملات سنور تے ہیں ۔

وَتَفَقَّلُ الطَّنْدُ فَقَالَ مَا إِنَّ الْمُلُهُ مُنَ الْمُكَانَ مِنَ الْعَلَيْدِينَ ﴿ لَا عَلَيْنَ مَا الْمُكَانَ مَنَ الْعَلَيْدِينَ فَقَالَ الْمَصْلَتُ مِمَا الْمُؤْمِنَ مَا الْمُكَانَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

رآگے میل کراہک مقام پرایسا ہواکہ )سلیمان نے گھوڑسوار ہرکار دل کو ہوائس وفت ہا موجو دنہیں تھے طلب کیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہاکدان کاسر دار مجر کہاں ہے ؟ کیادہ این کیا کہیں اِدھرا ڈھرگیا ہے یا اپنی ڈیونی سے غائب ہے ؟

اگر وه آبین ڈیونی سے غیرحاضر ہوگیا ہے تو ر فوجی توانین کے مطابق ) میں اسے سخت سنرا دوں گا۔ ادراگر اس نے اس کے لئے کوئی واضح اتھار ٹی داحازت نامہ )یا وجہ جواز بیش نے کوئی موسکتا ہے کہ اسے منزلے موت دی جائے۔

تقور ہے وہ کے بعد ہُر ہُرا گبا اس نے کہاکہ میں تفتیش حالات کے لئے سیاکے ملک کے اندرچلا گیا تھا۔ وہاں سے میں نے اسی معلومات مزاہم کی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں معلومات معنیں - ادر ہو بحد یم علومات میں نے فود زیراہ راست، حاصل کی ہیں ہیں لئے بالکل بقینی ہیں -

منیں نے دیجاکہ اس ملک برایک ملک حکمان ہے جس کے پاس سب کچے موجود ہے رہی اور اپنی ملک حکمان ہے جس کے باس سب کچے موجود ہے رہی اور اپنی ضروریات کے لئے 'کسی بیرونی قوم کی محتاج نہیں ' اوراس کا اندرونی نظم ونسق اور کسنٹرول بھی بٹراعظیم الت نہے۔

سیکن وہ ملکہ اوراس کی قوم کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ خداکی نہیں کرتے شیطا فیان کے اس کی توم کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ خداکی نہیں کرتے شیطا کے ان کے اعمال کو ان کی تکا ہوں میں اس فدر خوشنما بنار کھا ہے کہ وہ اپنے مسلک کو بالکل میں اور مدت سیجھتے ہیں۔ اس نے انہیں میں حروش زندگی کی طرحت آنے سے ایسے روک رکھا ہے کہ اس کی طرحت راہ نمائی نہیں مال کریا تے۔

٣

وہ خدا جس کے علاوہ کا کنات میں کسی کا اخذیار واقتدار نہیں کسی ظیم کارگہ فطرت کا مرکزی کنٹرول ہی کے ہاتھ میں ہے۔
کنٹرول ہی کے ہاتھ میں ہے۔

رنعب ہے کہ یہ اور کا آئی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے با وجود اُنٹی ہی بات مجنی ہے استھی ہے۔ استھی بات مجنی ہے استھی اور استی سمجتنے اور استی صاحب اختیاروارا دہ می کوچوڑ کر سورج کو اپنا خدامانے ہیں جیسے اپنے طلوع وَعُروبِ مِن احْت اِنہیں،

سلیمان نے پسب کھرسنااور کہاکہ بہت اچھا۔ ہم انھی معلوم کر لیتے ہیں کہ تہم اسے بیان ہیں کہاں کے بیان ہیں کہاں تک صدافت ہے۔ رخبر سال ایجینسیوں کے بیانات کی تصدیق کر لینا صردری ہونا ہے )۔

یہ ہمارا خط کواوراہے سبا کے ارباب حل وعقد تک پہنچا دو۔ پھران کے پاس سے ہشکر وہیں انتظار کروا ورد بھیوکہ ان کاروعمل کیا ہوتا ہے۔

ملک نے وہ خط پاکرانیے مثیروں کی مجلس بلائی اوران سے کہاکہ مجھے ایک ایسا خط ملاہے ہو شرے ہی تشریفیاندا زمان کھا گیا ہے۔

یہ خطشاہ سلیمان کی طرف سے ہے اوراس کی غابت یہ بنائی گئی ہے کے خدا کی صفت ہوبت اور رحیبیت رفعین سامان نشود نما کی بہم رسانی) انسانوں میں عام ہوجائے۔ (ہے)۔

ال میں ہو کھے کہ اگیا ہے اسکاملخص یہ ہے کتم میرے خلاف سکشی افتیار ندکر وبلکہ قوانین خلاف میں مطبع و فرما نبروار بن کر' جلی آؤ۔

خطاکامضمون سنا دینے کے بعد اس نے اپنے اہل دربارسے کہاکٹم اس معاملہ بیخور کر کے جمیع بتاد کہ مہیں کیا کرناچا ہیتے۔ بہمیں معلوم ہے کہ بن تم شختورہ کئے بغیر سی معاملا انزی فیصلہ نہیں کیا گرفی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیمات کے پاس بٹرے بٹرے جزارت کرہیں توہم نے بھی جوڑیا ہیں قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْلَةُ إِذَا رَحُلُوْا قَرْيَكُ الْفُسَدُوْهَ أَوْجَعَلُوَّا أَعِزَّةً أَهُلِهَا آذِلَةً وَكُنْ إِلَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّ مُرْسِلَةً اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

پہن رکھیں۔ ہم بڑی توتوں کی مالک سخت جنگوقوم ہیں۔ اس لئے اس بنابر اس سے فوت کھانے کی کوئی بات نہیں۔ الیکن یہ اس معا ملیکا صرف ایک پہلو ہے جس کی طوف سے ہم تہ ہیں اطمینان لئے ہیں۔ اس کے بعد آخری فیصلہ کریں اس لئے کہ اس معاملات میں آخری فیصلہ کریں گئی ہم اس کے مطابق معاملات میں آخری فیصلہ ہی کریں گئی ہم اس کے مطابق عمل کریں گئی ہم اس کے مطابق عمل کریں گئی ہم اس کے مطابق عمل کریں گئے۔ ہم آب کے حکم کے منتظویں .

(اس نے کہاکہ آل ہائے کا تو مجے بھی لیتین ہے کہ تم جنگ سے گریز نہبیں کرو گے لیکن یہ خفیقت ہے جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جب بادشاہ دوسرے ملک برجڑھائی کرتے ہیں تواسے نہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اور معاشرہ کاتختہ اس طرح الت دیتے ہیں کہ وہائے صاحب عزت اکابرین کوست نے ہیں اور معاشرہ کاتختہ اس طرح الت سے خاص بادشاہ سے منعلق نہیں ۔ مداوکریت میں کی کھے ہوتا چلا آیا ہے 'اور کہی کھے ہوتا چلا جائے اور اس کے ایسا باور کرنے کی کوئی وجہ نہیں 'کہ اس بادشاہ کی طرب سے ایسا نہیں ہوگا ۔ لہذا میں یہ جہتی ہو کہ جہال کے دور کے دور کی جہال میں یہ جہتی ہو کہ جہال میں یہ جہتی ہو کہ جہال کے دور کی کہ جہال میں یہ جہتی ہو کہ جہال کے دور کے دور کی کہ جہال کے دور کی کا جہال کی نوبت نہیں آنے دینے چا جہتی )۔

ا میں دسردست ان کی طرف کھے تھا تھ جو اور بھرانتظار کرتی ہوں کہ آس کا ان کی طرف کو تھا تھا کہ تھا کہ اس کا ان کی طرف کہ اس کا دوست کمیار دعمل ہوتا ہے - (شاید وہ سس طرح میں کا الادہ تعرف کردیں) - رہے ہوتا کہ ان کی طرف کے اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کہ اللہ کا اللہ میں کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کردیں کا کہ ک

جب ملک کا فاصد متحالف ہے کہ سلیمان کے پاس آیاتو اُس نے دہمانف وغیرہ دیجھ کہا گا کیائم لوگ مال کا لائے ہے کہ مجے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہو؟ تہیں معلوم ہونا چاہتے کہ جس فدر مال و دولت مجے اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس ہے ہیں زیا دہ اور مہترہ ہے جو نہارہ پاس ہے۔ اس لئے نہا المال میرے لئے وجرکت شنہیں ہوسکتا۔ جو تحالف تم لاتے ہو 'وہ تمہارے نزدیک بٹرے قابل فخر ہوں گے (لیکن میرے نزدیک ان کی مچھ تیمت نہیں۔ میرے نزدیک قدروت صرف اس کی ہے کہ تم تو انین حسلا و ندی کی اطاعت اختیار کرلو)۔

تم اپنی قوم کی طرف داپس جاؤ دا دران سے کہوکہ چنکی تم نے ہماری شرائط کو سیم ہیں ا کیا' اس متے اب ہمارے لئے اس کے سواکوئی حیارہ نہیں کہ ہم ایسے شکروں کے ساتھ تم پر ترفیطانی مِنْهَا آذِلَة وَهُمُوطِهِمُ وَنَ عَالَ لَا يَهُا الْمَكُوا الْكُنُو الْمِنْ يَعَمُّ شِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونَ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ اللّهُ الْمُكُوا الْكُنُو الْمِنْ الْمِنْ الْمِينَ الْمَلِيمِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

كرين جن كانم مقابله نهيں كرك ہے ، ہم تمبين تمهار السلام الله الله كال دي محكم اور اس كے بعدتم بهيشہ محكوى كى زندگى لب ركروگے .

ر بنانچ قاصد وابس جلاگیا ورسلیمان نے جڑھانی کا ارادہ کرلیا- اور) اپنے اہل درباً
سے کہاکہ میں چاہتا ہوں کو تبل اس کے کہ اہل سیا، باہر نکل کرجنگ کریں اورشکت کھیاکہ
ہتھیا ررکھ دیں اُن کے پانیخت پرشدت کا حملہ کرکے اسے اپنے فنبضہ میں لے آیا جائے- رہوتنا
ہے کہ س طرح وہ جنگ کئے بغیری راہ راست پرآجا ہیں) - جنانچہ اس نے ان سے پوچھاکہ وہ
کون ہے جہ اس ہم کو جلد از جلد اسٹرکرسکتا ہے۔

اس پروشی قبائل کا ایک توی به یکل سردار بوجسمانی توت کے علاوہ معاملہ نبی بیک سردار بوجسمانی توت کے علاوہ معاملہ نبی بیک ماہر رفتا ، بولاکہ بید بہم میں سرکروں گا اوراتنی جلدی کو قبل اس کے کرآب اس مقام سے کوئ کر کے آئے بٹر حیس ملکہ اور اس کا تحذیت حکومت آپ کے قدموں میں ہوگلزآب اس بہم کومیر کے سیرد کیمینے میں اسے سرکر نے گی توت بھی رکھتا ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں۔

ایک دوسرے سردار نے 'جے اس خط وکتابت کاپورا علم تھاجس کا ذکراو برآچیکا یع کہاکہ میں اس مہم کواس سے بھی جلدی سرکرسکتا ہوں ۔ اسبی جلدی کہ ملکہ سبا' چشم زدن میں مفتوح ومقلوب بہاں آجائے۔

چنانچوه نهم آل کے سپردگی گئی اوراس نے اسے نہما بیت حسن و تو بی سے مرکر لیا۔ جب سلیمان نے مال غیبمت کو اپنے سامنے دیکھا تو بجنوررب العزت سجدہ ریز ہوا اور کہا کہ آل توم کے خلاف اس میسم کی کامیا بی آئی اسباب و ذرائع سے مکن بھتی ہو ہمیں خدا کی طرف کے ملا ہوئے ہیں ۔ وہ ایسے مواقع آل لئے بہم ہم نہا گائے کہ لوگوں پراس خصفت کو آشکا لاکھ نے کمیں اُس کی دی ہوئی قوت و حشفت اور دولت و شروت کو صبح مصرف ہیں لا تا ہوں یا ان کا غلط آسمال کرتا ہوں۔ اور یہ ظام ہے کہ جو تا کہ بخشا کشوں کو صبح مصرف میں لا تا ہوں یا ان کا غلط آسمال قَالَ كَلِّمْ وَ لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُوا اللّهَ مَنْ قَلْمَا كَانَا مُسَلِيْنَ ﴿ وَصَلّ هَا فَاكَانَتُ مَنْ وَلِهَا الْفَالَةُ وَالْفَالَةُ وَالْفَالِمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ



فائده ای کو به قراید - اور جولوگ ان کا غلط استعال کرتے بین آس کا نقصان انہی کو بہوتا ہے۔

- خدا کا نہ تو اُن مفادات کچیسنور تا ہے اور دہی ان نقصانات سے کچھ بھر آ ہے۔ بیسب نسا
کے لینے لئے ہے۔ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ وہ انسانوں کی محنت کے ماحصل سے کچھ ہے۔
اس کے یاس بہت کچھ ہے۔

ابابی احدیث به روی و برور را کارگر مولئی - اور ملک سبانے شکست مان لی) جب دہ سلیمان کے در ملک سبانے شکست مان لی) جب دہ سلیمان کے سامنے آئی تو اُس نے کہاکہ کیوں؟ یہی تھی دہ تیری فوت و تروت جس کے بل بوتے برتیری می آس قدر سرکش ہور ہی تھی ؟ اس نے کہاکہ ہاں! وہ فوت و شروت کھا ایسی ہی تھی - ہمیں آس کا پیلے ہی سے احساس ہوگیا تھا ، اب ہم آپ کے طبع و فروا نبروار ہیں -

ده ٔ صندمان پذیبری تواس سے بہت پہلے قبول کرکیتی ٔ کیکن توجیزاس کی راہ میں حائل ہورہی کئی دہ اس قوم کا مذہب تھا ۔۔۔ بینی وہ عبو دجن کی دہ قوم 'حندا کوچیور کرئیٹ کی کرتی تھی۔ دان کا خیبال تھاکہ دہ عبو دان کی ضرور مدد کریں گئے اور دہ غالب رم یہ گئے۔ کسیکن ان کا یہ خیال فام کھا)۔

اب ان کے تعلقات نوشگوار ہوگئے اور سلیمان نے اسے اپنے ہاں بطور شاہی ہما مدعو کیا 'اور شیش محل میں اس کے قیام کا بندو بست کیا - (اس نے اس سے پہلے بجی نیش محل نہیں دیجھا تھا۔ جب اس نے بلوری فرس میں ورو دیوار سے مکس دیکھے تو) اسے گہرایا فی ضیا کیا' اور اس سے گھبراسی گئی۔ رسلیمان نے اس کی گھبرا ہمٹ کو بھانپ لیا اور کہاکہ آس بی ڈر شکل

MA

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَى تَسُوداً مَا مُعَمِّطِهُ النِهِ اللهُ وَإِذَا مُعَمِّرُ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِذَا مُعَمِّرُ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

کوئی بات بہیں۔ یہ پائی نہیں ہشیشے کافر ق ہے جس بین عمی دکھائی قرے ہے ہیں۔

(ملکئے بانے ہیں شان وشوکت کو دیجھ کڑے لیاں سے پوچھاکہ آسے سامان آرائش فی اسائٹ کی ہس قدر فراوانیاں کس طرح حال ہوگئی ہیں ہسلیمان نے کہاکہ جس سرزمین برخوا کا فظام رو بہیت قائم ہوجلئے و بال یہ سب کچی میسرآجاتا ہے ، اس پرملکہ نے کہاکہ اے مہد نے نواز افتیار کرکھی جینے چور کر معبودان باطل کی عبودیت اختیار کرکھی جینے والے اس میں درحقیقت تاریک میں متی و اب مجھ پرائختا وب حقیقت ہوا ہے۔ اس لئے اب میں مجمی اسلیمان کی محکومیت اختیار کرتی ہوں جو تمام نوع انسان کی نشو و نمت کا ضامن ہے۔ اس لئے اب میں کھرا میں صلیمان کی مطبع و نسرمان پذیر ہوں جو تمام نوع انسان کی نشو و نمت کا ضامن ہے۔ اس طرح میں سلیمان کی مطبع و نسرمان پذیر ہوں۔ ہم دونوں اس کے محکوم ہیں۔

(پیمفاسلیان اورملکیسیاکا ماجرا- اس ملک کاحبس نے قوانین خدا وندی کی اطّناً
اختیار کرکے اپنے آپ کوتباہیوں اور بربادیوں سے بچا ببا- اس کے برعکس وہ اقوام تفین ہوں
نے 'رسولوں کی تبنیہ سکے با وجور' اپنی غلط روش کو نہ چھوڑ ا اور تباہ و بربا و ہوگئیں- انہی میں)
توم ہم و دمی حبس کی طریت ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے
ان سے کہاکہ تم توانین خداوندی کی محکومیت اخت یار کرو- اس پران میں دوبار ٹیاں ہوگئیں کی
وہ جو صالح کے ساتھ توانین خداوندی پرائیسان ہے آئی۔ اور دوسری دہ جس نے اس سے سرتی
اخت یار کی سے یہ دونوں پارٹیواں ایک دوسرے کی مخالف تھیں۔

رصالع نے انہیں بہتر اسم جایا لیکن وہ بہی کہتے رہے کتم جس نہائی کی دھمکی دیتے ہوا کے کیوں نہیں آتے ؟) - اس برصالع ان سے کہتا کرتم کس ت درلیتے آپ سے دشمنی کر رہے ہوکہ زندگی کی خوشگو امریوں سے پہلے نہا ہمیوں اور بربادیوں کے لئے جلدی مجارہ ہو! تم ان تباہیو کو اور بربادیوں کے لئے جلدی مجارہ ہو! تم ان تباہیو کو آوازیں نے و دیجر بلانے کی بجائے نفدا سے ان سے محفوظ رہنے کا سامان کیوں نہیں طلب کرتے ؟ اس سے نہ صرف یہ کرتم ان تباہیوں سے محفوظ رہ جاؤے کے بلکہ تمہاری نشو و بن کا سامان مجی بافراط مل جائے گا۔

اس کے جواب میں دھ کہتے کجب سے تم اور تمہارے ساتھی پیدا ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں سلسل تباہی اور بربادی کی آ وازیں بٹرنی ششروع ہوگئی ہیں - (ورنہ اس سے پہلے ہم ان الفاظ تک سے ناآث نائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بٹرے خوس ہو! طَهِرُكُونِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عِنْدَاللَّهِ عَنْدَاللَّهُ وَمُعْتَمَّوْنَ ۞ وَكَانَ فِي الْمُدَيْنَ وَنِمَا عَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا الْمُعْتَمِّعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس پرصالح ان سے کہتا کہ تم پریہ سخوست " رتباہی اور بربادی ) ہماری وجسسے نہیں آہا۔ یہ تو تمبا سے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے و خدا کے قانون مکا فات کے مطابق مرتب ہور باہے۔ رسیکن ایسانظر آ کہ ہے کہ یہ باتیں تمباری سموسی نہیں آئیں گی جب تک ) تنہیں عذاب کی کھالی میں تبایا منہوں ما سرکا۔

اس قوم میں قو بڑے بڑے بنت سروار منے مین کے فتے معاشرے کانظم دستی تھا۔
وی ان تمام شرار توں کی جڑ تھے۔ وہ ملک میں نا مجواریاں پیدا کرتے سے اورقوم کو کہی اصلاح کی طرف آنے نہیں دیتے تھے (حقیقت یہ ہے کہ قوم کا دارومداران لوگوں پر ہج تاہم جن کے ہاتھ میں اف ترار داختیا را درنظم دستی ہو۔ دہی عوام کو بگا اُستے بی اور ابنی کے سنوار نے سے معاشرہ سنور تاہی ۔
معاشرہ سنور تاہیں ۔

رچ نکی جس نظام عدل کی طرف صالح دوت ویتے مختے اس سے ان ارباب احت دار کی مفاد برستیوں پرزد بڑی محق اس لئے وہی سب سے زیا دہ اس کی نالعنت کرتے تھے۔ اجول نے اپنی میڈنگ بلائی اور) آلیس میں کہا کوشتم اس اٹھا ڈکہم سب مل کر صالح اوراس کے ساتھیوں پر ارات کو حمد کریں گے۔ اور ہم مفتولین کے در ثام کے سامنے صاف محر جائیں گے اور کہدیں گے ور ثام کے سامنے صاف محر جائیں گے اور کہدیں گے کریم نے ابنیں بلاک ہوتے دیکھا تک نہیں ۔ اور ہم بالکل سے کہتے ہیں۔

ده ادمریه تدبیر سوچ رہے تھے۔ اور ہم اپنے قانون مکا فات کی روسے ایک اور تدبیر کیے ہے۔ مقیحی کا انہیں شعور واحساس تک منتقا۔

سوتم دیکیوکان کی تدبیرکاابخسام کیا ہوااورخدا کی تدبیرینے کیا کیا ؟ دصالع اوراسی مجا توصیح دسلامت رہی) اوروہ مفسدین اوران کی توم 'سب تباہ وہرباد ہو گئے۔ مریجان

يد بن ان كى بستيال جو آجنك ويران پثرى بئي - اوريسب ال ليخ بهواكده ولوكن بل لم كرت يخت وَالْجَنِنَا الّذِيْنَ الْمُنُواوَ كَانُوْ اَيَتَقُونَ ﴿ وَلُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اَتَاتُونَ الْفَاحِثَة وَ اَنْتُو تُبُصِرُونَ ﴾ اَلْمَنْ الْفَارِثُنَا الْفَارِثُنَا الْفَارِثُنَا الْفَارِثُنَا الْفَارِثُنَا الْفَارِثُونَ الْمِنْ الْمُنْفَرِقُونَ الْمِسَالُو الْمُلَاثُونَ وَهُمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لئے سامان جبرت ہے جوعلم دبھیرت سے کا کہ لیتے ہیں۔ ( دہ تباہ ہوگئے اور ) دہ لوگ جو توانین خدا وندی کی صداقت برایمان لائے تھے' اوران کے مطابق زندگی بسرکرتے تھے' اوران کے مطابق زندگی بسرکرتے تھے' آن کے شرسے محفوظ رہے۔

اسی طرح اوط کی سرگزشت ہے جس نے اپنی قوم سے کباکتم سب کھ دیکھتے بھا لتے سمجھتے اس قدر کھلی ہوئی ہے جیائی کا کام کرتے ہو!

تباری حالت بہہے کہ تم صلبی تو ہش کی سکین کے لئے 'عور توں کو چھوڑ کر'مرد دں کی طر تہ تے ہو۔ بہتنی بٹری جہالت کی بات ہے۔

اس کی قوم کے پاس اس بات کا کوئی تواب نہ تھا 'بجراس کے کہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ والے کا میں مشورہ کیا کہ والوں کو اپنی کہ سے لکا ل باہر کیا جائے۔ بہ بیڑے پاکباز بنتے ہیں!

دایسے پاکمبازوں کا ہم جیسے سیاہ کا رول" میں تحیلا کیا کام!)۔

کی نیکن ہم نے لوگا اور اسٹ کے ساتھیوں کو 'اُن کے دست تطاول سے محفوظ رکھا۔ ہجز وکا کی بیوی کے جس کے خیالات کے بیش نظر بہلے ہی سے اندازہ تھاکہ وہ لوگا کا ساتھ نہیں گئے۔ بلکہ بیچے رہ جانے والی جماعت میں شامل بہے گی۔

من بناخیہ، اُس قوم پرکوہ آتش فشاں سے بیمروں کی بارسش ہوئی ۔۔۔کس فدریبر منی وہ بارسش جوان لوگوں پربرسی حالانکہ انہیں ہس کے متعلق پہلے سے آگاہ کرد باگیا تھا۔ (سیکن انہوں نے تواپناسٹیوہ بنالیا تھاکہ لوط کی ہریات کی مخالفند، اورکذیب کرنی

ان تاریخی شوا بدکی روشنی میں ایہ حقیقت تمہا سے سامنے بے نقاب ہوجائے گی کہ خدا کا تتا اون مکا فات کس قدر در خور ممدوستنائش ہے جوظ کم کرنے دانوں کو تباہ کردتیا ہے' اور جولوگ اس کے قوانین کی محکومیت اختیار کرتے ہیں' انہیں' اِن ظالمین کے گرد وسط لگ

# اصطَفَعُ اللهُ خَيْراً قَالِينُ مِرْكُونَ 🍅

کرکے اس دسلامتی میں رکھتا ہے۔ (اگر خدا کا قانون مکافات نہ وتا تو جوگروہ ایک دفعہ کسی طرح تورت حاصل کرلیتا 'وہ دوسروں برطلم و ستبداد کئے جاتا 'اور کوئی آندر دکنے والانہ ہوتا )۔
اس کے بعد سو جو کہ کیا خدا کے قانون سکافات ) کا غلب اورا قبدار سبر ہے یا ان تو توں کا جنہیں یہ لوگ خدا کے ساتھ شرکے کرتے ہیں!





#### المَنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُوْمِنَ السَّمَّاءِ مَّاءُ

۞ ڡؘٵؿٛڹؿ۬ٵڽؚ؋ڝؘۯٳٚڽؚ؈ؘۜۮؘٳؾۥڰۼٷ۪ۨٵ۫ڡٵڮٵڽؙڷڰؙڎٲڹؿؙٷؿؙٷٵۺٚۼۘڒۿٵڟٵڶۿؙۺۜۼٳڶڷۿؙڡٚۊٚۯڴؿۼڔٲۏڹ ٵڝۜڹۼڡڶٲ؇ۯڞؘقرٵڒٵۊۜڿڡڶڿڵڶڰٵٞۯؙڶۿٵٷڿڡڶڶۿٵڛٛۊٳڛؽۜڮۼڡڶڹؽڹٵڵ۪ۼٚؽڹ؈ٚڂٳڿڒٞٳڟ

اس خیقت کی شہادت کے لئے کہ کا تنات بین فانون صرف خدا کاکارت رملہے کسی اوکی کا تنات بین فانون صرف خدا کاکارت رملہے کسی اوکی کا تنات کو کا کا تنات کو کا کا تنات کو کا کا تنات کو پیدا کیا ہے۔ جو تم اسے فائدہ کے لئے بادلوں سے بارش برس اللہ ہے۔ بھڑ اُس بانی سے نہایت فوٹ نما با فات اُگا کے بیم ایس لئے تو یہ مکن نہیں تھا کہ خدا کے ان عطیات ( زمین - پانی جو ان میں کے بعران درختوں کو اگا سکتے۔

اب بنا وکرکیا یہاں قانون خدا وندی کے اختیار واقتدارکے علاوہ کسی اور کا اقتدار و اختیار کھی کارٹ ملہ بنی کی اس کے ساتھ کوئی اور آلا بھی ہے ؟ (آگریہ لوگ آل پر خالی الذہ فکر خور کریں تو اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ بہو کہ یہ سب کچے حت دا اور صرف خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اس لئے کا گنات میں کوئی اور ہتی اسی مہیں جسے الا قرار دیاجا ہے ) بیکنش کل یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستہ پر چلنے کے بجائے اپنے جذبات کے تابع ایک طرف کو جھکجا تے ہیں اور لوں کجودی اختیار کر اختیار کر اختیار کر اختیار کر اختیار کر لیتے ہیں۔

بھران سے پوچپوکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو (با دجوداس کی اس قدرتیز کروش کے) ایسا بنادیا جس پر ہرشے نہایت عمد کی سے عظہر کتی ہے اوراس کے اندر دریا بہادیجے - اور عَلِمُ اللهُ مَعَ اللهِ عَلَى الْكُنْدُ هُوَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَعَ اللّهُ وَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

بلند بها و کوردیند-اور دو دریاؤں کے درمیان روک کاسانان بدیاکر دیا۔ استے اور دو دریاؤں کے درمیان روک کاسانان بدیاکر دیا۔ استے استرکی ہوا اب بتاؤکد کیاکوئی اور سن بھی اسی ہے جس کا اقت داراس تمام نظم وسن میں شرکی ہوا جب کوئی اورال میں سنسر کے بہیں تو خدا کے ساتھ کوئی اورالا کیسے ہوسکتا ہے ؟ لبکن یہ لوگ علم بھیرت سے کام نہیں لیننے (اور محض توجم پرستی اور جہالت کی بنا پر غلط راستے اختہار کے لیتے ہیں)۔ کیمران سے پوجھوکہ وہ کون ہے کہ جب کوئی محکوم اور محبور قوم اپنی پراٹیا نیول میں اس کے قانون کو پکارتی ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے راور کہتا ہے کہ اور حب نیورٹ انہوں کا علاج اس کے باس جی اور جب دہ اس کے مطابق عمل کرتی ہے 'تو اسس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور کس طرح تنہیں حکومت و مملکت عطاکہ دیتا ہے ( جہ سے مقاب ہے)۔

اب بنا وَكه كبها خدا كه فا نون كے علاوہ كسى اور كا مننا نون كبى بسے جو بر كجو كرسكتا ہو ہمكن ان ميں بهت مختور سے ہیں جو س حقیقت كو پیش نظر يہ كھتے ہیں؟

بهران سے پوچیوکہ جب تم رات کی تاریجیوں میں ، صحاؤں یاسمندروں میں سفرکرتے ہوتو دہ کون ہے جو رستاروں کی روشن قند ملیوں سے ، تمہاری راہ نمانی کرتا ہے داوراس میں کھی عظیٰ ہیں ہوتی -

اور ده کون ہے جو اُس بارش سے پہلے جو مخلوق کے لئے سامان پروش اپنے دائ ہملائی سے پہلے جو مخلوق کے لئے سامان پروش اپنے دائ ہملائی ہے۔
ہواؤں کو بھیج تاہے جو اُس دیارش) کی آمد کا شروہ جا نفر اسناتی ہیں۔
ہتا و کہ خوائے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کا حتافون یہ سب کچر کرتا ہے ؟ کیا اس سے بہاضح بہنیں ہوتا کہ حندا کی ذات آس سے بہت بلن ہے کہ اس کے ساتھ اور قو توں کو بھی شریک کیا جا اور سے جو جو ہو تھے گئے تھیں کی ابتدا کرتا ہے 'اور کھیر اسے گروشیں دکھر منسی کہ کہ اس کے مارت کی ابتدا کرتا ہے۔ اور کھیر اسے گروشیں دکھر کوئی مراحل میں سے گزارتا ہوا اس کی منزل مقصود تک پہنچا آہے۔ دہ کون ہے جب کا خیا میں ایک منزل مقصود تک پہنچا آہے۔ دہ کون ہے جب ک

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّالَ يُبَعَثُونَ ﴿ بَلِ الْحَرُونَ اللَّهِ مِنْ الْعَرْدُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّالِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللَّذِي اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ

نظام ربوبتیت فضا کی بلندیوں اورزمین کی بستیوں کے باسمی تعاون سے تہارے لئے سامان درق پیدا کرتا ہے۔

بناؤکر خدائے واحد کے قانون کے علادہ کسی اور کا ت نون و نظام بھی یہ کھے کرسکتا ہے! اگر تم سیجتے ہوکا ایسا ہوسکتا ہے تو اپنے دعوائے کی تابید میں دلیل ویر ہان بیش کرو راس لئے کہ ہمارا ہردعوائے دلیل وہر ہان پر معنی ہے آس کی نر دیدیمی دلیل وہر ہان ہی سے کرتی ہوگی ۔۔۔۔۔۔ اور دلیس وہر ہان تم کوئی بیش نہیں کرسکتے۔ ہے ا

ران لوگوں کی جہالت کا بیٹ المہ ہے کہ یہ زندہ انسان نوایکطرف مُردوں تک کوکائیا مداوندی کے اسکوکائیا مداوندی میں جائے کہ کائیا مداوندی میں جائے ہیں ، ان سے کہوکہ کائیات کی بستیوں اور بلندیوں میں جوامور پڑے ہیں خوامیں ہیں ، اور خوامیں کو نہیں ، اور خوامیں ہیں ، راوران کا تعلق عالم محسوسات سے نہیں ، ان کا علم خدا کے سواکسی کو نہیں ، اور مرف کے موجود کے معلق کے موجود کی معلق کے موجود کی محلود کی میں شریک ہوں ۔ لیا ہے ، دو میں شریک ہوں ۔ لیا ہے ،

جہاں کے آخوت کی زندگی کا تعساق ہے اس کے شعلق نوع انسان کو (وجی کے ذریعیم مسلسل ادر سیم علم حصل ہو تارہا ہے لیکن اس کے با وجو ڈیہ نوگ اس باب میں شک کرتے ہیں۔ بلکاس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کئے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمار سے آباروا جدا و مرکزی ہوجا میں گے توکیا ہم پھرزندہ کہ کے اٹھا کھڑے کئے جائیں گے ؟

(اس کے بعد طنٹر ایکئے ہیں کہ ) ہمیں ہمی ایسا ہی کہاجارہا ہے اور ہمارے آبار واحباد
سے بھی ایسا ہی کچھ کہاجا آتھا۔ (مذوہ ابھی تک زندہ ہوئے نذہی ہم میں سے جومر گیا اسے ہم نے
دندہ ہوتے دیکھا) اس لئے بیعض انگلے وقت کے لوگوں کی بیان کردہ کہا نیاں ہیں ' واس طرح
دہرانی حیاری ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔

قُلْ سِلْهُ وُالِيْ الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الْعُهْرِ وِيْنَ ﴿ وَكَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمُ وَكَا تَكُنُ الْفَهُرِ وِيْنَ ﴿ وَكَا تَكُنُ تُوْمِ وَيَنَ ﴾ وَكَا يُفَهُمُ وَكَا تَكُنُ تُوْمِ وَيَنَ ﴾ وَكَا يُفَكُونَ عَلَيْهُمُ وَكَانَ مُنْ الْوَعْدُ الْنَ عُلَانَ كُنْ تُوْمِ وَيَنْ كَانَ وَفَضَ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ تُرَهُمُ وَدَا لَكُنْ وَفَضَ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ تُرَهُمُ وَ وَانَ رَبِّكَ لَكُونَ كُنْ وَفَضَ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ تُرَهُمُ وَدَا لَكُنْ وَفَضَ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ تُرَهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَلَمُ مِمَا ثَكِنَ وَفَضَ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ تُرَهُمُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ آحَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّاسِ وَلَكِنَ آحَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

اسی بناپر بیرحث داکے قانون مکافات سے بھی انکارکر نے بہ اور کہتے ہیں کہ بہ جو ہم سے
کہ اجار با ہے کہ ہماری غلط کوئٹ کا متیجہ نہا ہی اور بربادی ہوگا ۔ یہ بھی یونہی دھ کی ہے ) ان سے
کہوکہ ونہ امیں چلو بھروا ور (اقوام گذشتہ کی بستیوں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیجھ کرتاؤ
کہ ہمن اقوام نے انسانیت کے خلاف ہوائم کی رکٹس اختہ ارکر رکھی متی ان کا انحبام کیا ہوا ہو رکیا
دہ کامیاب وکامران رہیں باتباہ و برباد ہوگئیں ؟)۔

دلے رسول! توان لوگوں کے صبیح بات پہنچاہے جااور) اس سے افسردہ خاطِرت ہو کہ ربہ لوگ اس صبیح بات کو مانتے کیوں تنہیں ) نہی تو ان کی ان تدابیرا ورساز شوں کے احساس سے جو یہ لوگ تیرہے اور تیرے شن کے خلاف سوچتے اور کرتے ہیں' دل گرفت ہو- (بہنہ سارا کے بنیں بگاڑسکیں گے۔ آحن رالامرکامیا فی تماری ہی ہوگی)۔

ید اوگ تجم سے بار بار کہتے ہیں کر جس آنے والی تباہی کی تم رحملی دیتے ہوا اگر تم سے بور اگر تم سے بور اگر تم سے بور قبت اوک وہ تباہی کب آئے گی۔

ان سے کہوکہ جن تباہیوں کے متعلق تم اس قدرجلدی مجار ہے ہو، ہوسکتا ہے کا آئیں ۔ سے معجن 'بالکل تمہارے ساتھ ہی ہیچھے جلی آرہی ہوں۔

(اعمال اوران کے تنائج میں بہلت کا دنف اس لئے رکھا گیاہے کہ) خدا کات اون '
نوج انسان سے نری اور کشائش برتینا چا ہتاہیں۔ راس کا منشا ریہ ہے کہ اس دوران میں ئیر
لوگ اپنی علط دُوش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرلیں اوراس طرح تیا ہی سے بھے حبائیں ہکن اکثر لوگ اس بہلت کا ناحب انزف ایمائے تیں واپنی غلط روش چوڑ تے نہیں اورا کے افوان مکافات کے خلاف اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں)۔

الیکن یہ باتیں بھی محض ان کے کہنے کی ہیں۔ ان کے دل میں کچوا درہی پور چیمیا بیٹا ہے۔ یہ اپنی مفاد پرستیوں کو چوڑ نانہیں چلستے۔) تیرا پر دردگار توب جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے

وَمَامِنَ غَا إِبَاتِةٍ فِي السَّمَاءِوالْأَرْضِ الْآفِيُ وَيَنِي مُبِينِ النَّافَةُ الْقُنْ الْقُنْ الْكَفْتُ عَلَى بَنِيَ اِسْرَاءِيْلَ الْمُشْرَالَانِي هُمُوفِيْهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ وَلاَنَاهُ لَهُنَّى وَرَحْمَةٌ اللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّيَ يَفْضَى النَّمُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْكِلِيْنَ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلِلْلُولُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْكُلُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الل

د ل میں کیا چھیانے ہیں اور طاہر کیا کرتے ہیں۔

رائبی کے دل کے راز کیا؟) کا کتات کی پستیوں اور بلند بوں یں کوئی بھی رازایسا نہیں ہو علم خداوندی سے چپاہوا ہو، سب کچے دت نون خداوندی کے نوشتے میں موجود ہے ۔۔۔۔اوروہ نوشتہ بٹراواضح ہے۔

(اُسی نوشتهٔ خدا و ندی کاایک حقد سن فرآن کے اندر ہے۔ اور میری وجہ ہے کہ یہ (قرآن) اُن امور کو مجمی دضاحت سے بیان کر دنیا ہے جن میں یہ بنی اسرائیل دیم ودی ایک دوسر سے سے

اختلات كرنے ہيں۔

قرآن کا بیمی مفام ہے حس کی وجہ سے بہ اس نوم کے لئے جوہ کی صدافت پیفین کھے مجھے واستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے اورائے ۔۔۔ انگی طبیعی زندگی اورائ انی صلاحیتوں دونوں کی نشوونماکا سامان -

رسین اگریدلوگ اس کی صدافت پرایمان نہیں لائیں گے اور اپنی غلط روش پراڑ ہے رہیں گے نو) وہ اپنے قانون مرکافات کی رُوسے ان کے معاملات کا نیصلکر وسے گا۔ وہ اپنے تو نہیں کونافذ کرنے کی پوری پوری قوت رکھتا ہے۔ اور اس کے نیصلے علم وحکمت پر منبی ہوتے ہیں۔ یو نہی اندھا وسند نہیں ہوجاتے۔

ایری رصد بین بو بوجی کے اور بین بین بیر بیار اور بین بیر بیرا پورا پورا بیروسر کھتے ہو گئے۔ لہذا' راے رسول بی توایتی طام کی آمران ہے جو داضح طور پری وصدافت کی راہ ہے۔ آگے شرصتا جا' او اِس پرتقبین رکھ کہ تواسی راہ بیر گامزان ہے جو داضح طور پریت وصدافت کی راہ ہے۔

(اوراس سے کبیدہ فاطرمت ہوکہ یہ لوگ تیری آواز پر ہو کیسر ت دصدافت کی آواز ہے کان کبوں نہیں دھرنے تیری دعوت علم وبریان پرمبتی ہے - ہیں پروہی غورکرسکتا ہے ہو غفل بھیرت سے کام ہے - جوابنے جذبات کے طوف ان میں غوق ہوکر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹے وہ تہاری آواز کو کیسے سنے گا - لنذا عم سس سے افسردہ فاطرمت ہوکہ یہ تمہاری آواز کو کیون ہیں وَمَا آنَتَ بِهٰإِى الْعُنْيِ عَنْ صَلَاتِهِ فَهِ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُوَ مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِهُ وَاخْرَجْنَا لَهُوْ دَا بَكَ عَنْ مِنَ الْحَرْمُ فِي تَكُلِمُهُو أَنَّ النَّاسَ كَاثُوْا بِأَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَـوْمَ خَصْرُ مِن كُلِ أَمَّةٍ فَوْجًا مِمَنَ يُكُنِّ بُإِيتِنَا فَهُو مُرُوزَعُونَ ۞ حَتِّى إِذَا جَاءُ وَقَالَ أَكَنَ بُتُو بِأَنْ يَعْمَدُونَ ۞ بِأَنْ يَتَى وَلَكُ تَجْهُ عُلُوا يَهَا عِلْمُا أَمَّا ذَا كُنْ تُونِعُمَلُونَ ۞

سینتے۔ ہم زندہ انسانوں کوشناسکتے ہو) مردوں کو نہیں سناسکتے۔ نہی انہیں شناسکتے ہو جو مہرے ہول اوراس پر کیفیت بہ ہو کہ جب انہیں بات سننے کے لئے بلایا جائے تومُن کھیرکر چل دیں۔ ( بہ<u>س</u>)۔

نې توان اندهون کومسیدها راسته د که اسکنا ہے د جو آنکھیں کھول کرجیانا ہی نہ استان کی کارستان کی استان کی استان کی استان کی استان کی کرد استان کی کارستان کی کرد استان کی کار کی کار کی کار کی استان کی استان کی اس

توصرت انہیں سناسکتا ہے جو رسیننے کے لئے آمادہ ہوں۔ اُن سے جو کچھ کہا جائے آئی کا غور دست کرکریں۔ اورایس طرح اعلیٰ دجہ البصیرت ) ہما رہے قوانین کی صدافت پرائیان لائیں اورائیے سلمنے سرتیم خم کر دیں۔

(ہمارا دناعدہ یہ ہے کہ جو نوم ہمار ہے نوائین کی صدافت پر نقین نہیں رکھتی اور غلط روس زندگی اختیار کرلیتی ہے اوران کے )، عمال کے نلبور تنائج کا دفت آجا تا ہے نو ملک میں کوئی شخص یا جماعت یا کوئی دوسری نوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور آہنی نشتر سے ان کی فعد کھول بتی ہے جس سے ان کی سکرستی کے سرسام کا علاج ہوجاتا ہے۔ رہوسکتا ہے کہ یہ فصد کھو لنے والی جماعت نظام خداد ندی کی علم روار ہو۔ اور پیمی ہوسکتا ہے کوان سکرش نوتوں کی باہمی جنگ سے ان کی فصدیں کھل جائیں ہے ۔

اسی قاعدے کے مطابق تاریخ میں ایسے ادوارا ورمواقع بھی آئیں گے کہ سی ایک تومیا پارٹی میں ایک تومیا پارٹی کے کہ سی ایک تومیا پارٹی کے اس طرح ایک پارٹی کے اس کے کہ بارٹی کے ایک تو ایس کے میں اس باہمی محراق سے وہ کمزور ہوجب بیس اوراس طرح ضاد آنگ بین کی سے مول ، حضا ہیں ۔ اس باہمی محراق سے وہ کمزور ہوجب بیس اوراس طرح ضاد آنگ بین کی سے میں جاتیں ۔

. چنانچ جب آں طرح باہمی تصادم ہے ان کی تونتیں کمزور ہوجائیں گی اوروُہ آس السیب وَوَقَعُ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوْا فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ الْأَوْيَرُوْالْكَاجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنْوَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِمًا اللَّيْ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْ مِرْتُؤُمِنُونَ وَوَيُومَ يُنْفَوْ فِي الصَّوْمَ فَفَيْءَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللهُ \* وَكُلُّ اللهُ وَحُكُلُّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكُلُّ اللهُ عَدِينَ وَوَمَنْ فِي الْحَدَى

سلت آیس گے توان سے کہاجائے گاکتم ہارے توانین کی اندصاد صند تکذیب کرتے رہے اورانہیں کبھی کم میں میں سیسے کے کوئٹ ش نہ کی این اب رجبکتم نے ان توانین سے سکرشی برتنے کا انحبام خود دیکھ لیا ہے ؛ دراسو توکیم کیا کیا کرنے تھے ؟

الغرض ان کے ظلم وہستبداد اورسرکشی اور خودسری کی بناپر خدا کے قانون مکا فات کا الضیلہ ان کے خلاف صادر ہم وجائے گا اور وہ آگے سے کچر دول ہی نہیں سکیں گے۔

ىلە آيات <sup>(4-ئە</sup> كاتعلق حيات امخروى سے مجى موسكىت ہے اس صورت ميں ان كے عنہق كا اطلاق اش زندگى كے اخلاب پر بوگا ، دونچھتے موہد ) -

91

خداکے قانون مکا فات کے مطابق ہوگا - اس خدا کے قانون کے مطابق جس نے ہرشے کو نہایت درست اور سے اور سے اور سے اور اور شکم انداز سے بنایا ہے - راہندا انسانوں کے خود ساختہ توانین ونظام حیات نفوا کے فواہین کے سلمنے مشہر نہیں سکیں گئے ، وہ خوب جانتا ہے کہم لوگ کیا کرتے ہوا ور نہارے ان اعمال کا نیتجہ کیا ہوگا -

اُس دورئیں جو توم حسن کارانہ انداز سے متوازن نظام خدا دندی پر کار بند ہوگی اُسے اُس کی کوششوں سے بھی زیادہ خوشگواریاں حاصل ہوں گی-ادردہ لوگ اِس انقلاب کی ہوگ ہوں گی۔ادردہ لوگ اِس انقلاب کی ہوگ پریشا نیوں سے امن میں میں گے۔ رہا ہے ،

اور جولوگ ناجمواریاں پیداگر نے والے غلط نظام پر صربی گے وہ اُس تباہی یا وند مذھونک نے جائیں گے جوان ان کی متابع حیات کوجلا کر راکھ کرفے گی طا دران سے کہا جائیگا کی پیدائن اعمال کا فطری نیتجہ ہے جوئم کرنے تھے --- تہمارے اعمال خودیہ تب اہی بن کر تنہارے سامنے آرہے ہیں-

(ان حقائق کی تبکین کے بعد اے یول! ان سے کہدوکہ) جھے تو یہ محکم دیا گیا ہے کہ بب کہ با اس خدا کے احتکام د تو انبین کی پوری اطاعت کرول جس نے اس خبر اسک کو تا اور خاص انسان کے لئے داج بہ الاخرام بنایا ہے۔ دکیونکاس نے وج قیام انسانیت بنا ہے۔ جھی کہ برشے خدا کے تج بزکردہ بروگرام کی تکبیل کے لئے مرگر میں اس کے قوانین کے سامنے سر لیم خم کر کے اس کے بیت مرگر میں اس کے قوانین کے سامنے سر لیم خم کر کے اس کے بیروگرام کی تکیل کے لئے تک وزار کروں۔

لینی میں ہس مستراک کا اتباع کرتاجاؤں۔ ( لیے رسول! تم خود یہ کردا دراس کے بعد ان لوگوں سے کہدوکہ یا درکھو) تم میں سے



# وَقُلِ الْحَمْدُ وَيْلِهِ سَدُويِكُمْ الْمِيتِهِ فَتَعَيْ فُوْنَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

بوشخص میرے پیچھے سیدھی راہ پر چلے گا' اس کا فائدہ خود اُٹنی کو ہوگا - ادر تو غلط راستے بر چلے گا ر اس کا نقصان دہ خود اٹھا نے گا) ۔ میرا کام جہ ہے کہ میں تنہیں داصنح طور پر بتبادوں کہ تہاری غلط رُوٹ کا نبیجیس متدر تباہ کن ہوگا۔

اوران سے کہدوکہ (تم جس فدر فحالفت کرنا جاہتے ہوکرلو۔ وہ نظام قائم ہوکرر ہے گا جی خدا کی حمد وسنائش کی جیتی جاگئی تصویر ہوگا۔ وہ آس طرح واضح طور پُراپی نشانیاں تمہارے سامنے ہے آئے گاجس سے تم پہچان لوگے دکہ ہاں یہ وہی معاشرہ ہے جس کی بابت تم سے کہاجا آ تھا۔ دوسری طرف ہو جہ باہی تمہارے اوپر آئے گی وہ تمہا سے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی کہونکہ ) ضدا کا قانون مکا فات تمہا اسے تمام اعمال سے اچھی طرح وافق ہے۔





#### بِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِ مِنْ فِي الرَّجِ مِنْ الرَّجِيْ فِي مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِ مِنْ الرَّجِيْقِ مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِيْقِ الرَّبِيْقِ الرَّبِيْقِ الرَّبِيْقِ الرَّبِيْقِ الرَّجِيْقِ مِنْ الرَّبِيْقِ مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبْعِيلِيْقِ الرَّبْعِيْقِ مِنْ الرَّبِي مِنْ الرَّبِيلِيْقِ الرَّبِي مِنْ الرَّبْعِيلِيقِيلِي مِنْ الرَّبْعِيلِيقِيلِي مِنْ الرَّبِيلِيقِيلِيقِ مِنْ الرَّبِيلِيقِيلِيقِ مِنْ الرَّبِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ مِنْ الرَّبِيلِيقِيلِيقِ مِنْ الرَّبِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ الرَّبْعِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي

ظسة ( يَالَكَ الْيَتَ الْكِتْبِ الْهُوبِينِ ﴿ نَمْ الْوَاعَلَيْكَ مِنْ نَبْرَامُوسَى وَفِي عَوْنَ وَالْحَسَقِ لِقَوْدِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إنّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْرَضِ وَجَعَلَ الْفَلَا الْمِيدِيَّ الْمُنْسَخَمِعِتُ طَالِهَ لَكَ مِنْ الْمُنْسِدِينَ ﴾ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ مِنْهُ مَا لَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

خدائے ذی الطول وسیع وعلیم کاارت دہے کہ

یہ مس شابطہ حیات کے قوانمین ہمیں جو نہایت واضح اور روشن ہے۔ اس میں ہم تہمیں موسلتے اور فرعون کی داستان آ ویٹریٹ کا کچھ حضرسناتے ہیں جھنفت پرمہنی ہے اور حس میں اِن لوگوں کے لئے سامان بھیرت ہے جو ہمار سے قوانین کی صداقت ہے

وَنُمِّدُنَ اَنْ ثَمَنَ عَلَى الْهِ مِنْ الْمُتَضِعِفُوا فِي الْمُرْضِ وَجُعَامُهُمُ الْمِيْمَةُ وَجَعُعَلَهُمُ الْمِدِيْنِينَ فَ وَهَا مِنَ وَجُعُودَ هُمَامِنْهُمُ مَا كَانُوا يَعْلَى الْمِرُونَ وَهَا مِن وَجُعُودَ هُمَامِنْهُمُ مَا كَانُوا يَعْلَى الْمُرْونَ وَهَا مِن وَجُعُودَ هُمَامِنْهُمُ مَا كَانُوا يَعْلَى الْمُرْونَ وَهَا مِن وَجُعُودَ هُمَا كَانُوا يَعْلَى الْمُروقَ كَانُونِ وَهَا مَن وَجُعُودَ هُمَا كَانُوا فِي الْمِيورُ كَا تَعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُولِي مُن وَكُونُونَ وَهُمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِى وَلَا مُؤْمِنَ وَهُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ

اور به بات ایک فرعون پر ہی مخصر نہیں مقی - ملوکیت کا خاصہ ہی بہ ہو تا ہے رہتے ) -اور ب عون مجی انہی میں سے تھا ·

چنانچه اس کی سکشی اور فسادانگیزی کے بیش نظر بهار سے فا نوبِ مکافات کا فیصله پیمق اکه حس توم کو ده است تعریکر در کئے جار ہائھا' اسے ہماری ممتول سے نواز اجلہ تے۔ بعنی انہیں ملک کی مرداری عطاکر دی جائے اورایک خطائر زمین کا مالک بنا دیا جائے۔

جہاں ان کی اپنی حکومت ہو۔ اور سنرعون اور اس کے مذہبی پیشواؤں کے سروار ہامان ا اور ان کے سب لاؤلٹ کرکودہ کچھ دکھا دیا جائے جسے دیکھنے سے دہ اس قدر خالف کتھے اور س سیجیجہ کے لئے دہ آں قدر محکم تدا بیراختیار کیا کرتے کتھے۔ بینی ان کی تباہی اور بریادی۔

اس مقصد عظیم کے لئے ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا - اس کی پہلی کری ہے کہ ہے۔

دمویٹے کی پیدائش کے بعد اپنے ایک پیغامبر کی وساطت سے موسٹے 'کی مال کی طرف ہے کم

بھیجا کہ ہر دست اس بھیے کو دو دھ پلاتے جاؤ' لیکن جب ہس کی بابت تہبیں کوئی خطب رہ

محسوس ہوا تواسے دریامیں بہا دینا - اوراس خیال سے نطعا خالف اور ممزم نے ہونا دکھ ملوم

میرے بھی پرکیا گزرے ، ہم اس بھیے کو بھر تیری طرف لوٹا دیں گئے ۔ رپیمیم وسلامت رہے گا۔

ادراس ت درصاحب اقبال ہوگا کہ ہم اسے اینا رسول بنائیں گئے۔

رینانچینمونگی مال نے بیچے کوایک صندوق میں ڈال کر دریامیں بہادیا اوراسیا ہواکہ آس صندوق کو خود فرعون کے لوگوں نے دریاسے نکال لیا — اوراس طرح اُسے محفوظ کرلیا "تاکہ وہ ان کا دیمن بن کریٹرا ہوا اوران کے لئے غم وحزن کا باعث بنے - حقیقت یہ ہے کرفرعون اور بامان اوران کے لاؤلٹ کرسب مجرم اور خطاکار تھے داس لئے ان کی تماہی تو توج ان کے جائم کا فیطری نتیج متی - لیکن اسے ہروئے کارمو سنتے کے ہاتھوں آنا تھا - آگروہ آل کی

11

وَقَالَتِاهُمُ اَنَ فِرْعُوْنَ قُرْتُ عَلَىٰ إِلَىٰ الْمَتَقْتُ الْوَهُ الْمَانَ يَنْفَعَنَا اَوْ لَنَّخِوْنَ وَلَا اَنْ وَلَكُونَ وَلَا اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ لَنَّخِوْنَ وَلَا اَنْ وَبَطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِاللَّهُ عُرُونَ فَي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مُوسَى فِي كَالْمِنَ اللَّهُ عُلَيْهِ الْوَلَا اَنْ وَبَطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِاللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

فہمائٹ براپنی خلط رَوِی چھوڑ دیتے تو آس تباہی سے بچ جاتے۔ انہوں نے ایسانہ کیاا در تباہ ہوگئے۔
اس طرح ' بہ بجیفر عون کے محل میں بہنچ گیا۔ جب فرعون کی میوی نے اسے دیجھا تو فرعون سے
کہنے لگی کہ دیہ بجیٹر بٹر انو بصورت ہے )۔ میں اسے پالونگ تاکہ یہ نیز سے اور میر سے لئے آنکھوں کی تصند ہو۔ لہذا 'اسے یو نہی صابح نہ کیا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ بہمارے لئے فائدہ کاموجب ہو۔ یا ہم اسے
اینا بیٹا ہی بنالیں۔

ده آپس میں پیمشورے کررہے تھے اور نہیں سمجھتے تھے کہ سبتے کی پرورٹ وہ اپنے آغزش میں مقام میں میں میں میں میں میں میں اور ایک میں اور ایک کا میں اور ایک کا میں اور ایک کا میں اور ایک کا میں اور ا

كرناچاسبنے تنتے وہ بڑا ہوكران كے تن ميں كيا ثابت ہو گا! إ

ربیچیکو نرعون کے محلات بیں چھوٹرگر ذراأتم مونٹی کی طرف جلو) آس نے بہانے کو تو بیچی کو ا دریامیں بہادیالیکن آس کا دل صبر وسکون سے خالی ہوگیا۔ وہ آس قدر صفر ب و بے قرار ہوگئی کہ ا اگر ہم آس کے دِل کو نبات و قرار عطانہ کرتے اوراس طرح اسے قتین نہ آمیا آگر تو کچھ آس سے کہا گیا تھا ا ویسے ہی ہوگا' تو بعید نہیں تھا کہ وہ سارارازافشا کر دیتی۔

رلیکن مامتا برجال مامتا بروتی ہے۔ اس نے اسفدرسلی تشفی کے باوجود) اپنی لڑکی ہے کہا کہ ذراس صندوق کے پیچھے چھے جی حبا' اوراجنبیوں کی طرح' دورسے دیکھی رہ کہا گذرتی جو چنانچہ وہ اُسے اسی طرح' دورسے دیکھیتی رہی اور شرعون کے لوگوں کو اس کا احساس تک نہونے دیا درکہ وہ صندوق کا پیھاکر رہی ہے) ،

ادھریہ ہورہاتھا۔ ادھرہم نے ایساکیاکہ بچنے نے سی کے دودھ کو مُنۃ ک نے اگایا۔ رچنانچان کے ایسے بیمسٹل میں گیا ان است میں بچے کی پرورٹ کاکیا انتظام کیا جائے۔ است میں موٹی کی بن وہان کی بیا کہ است کے است میں بھی کی برورٹ کی بیٹ کی برورٹ کی برورٹ کی برورٹ کریں اور برطرے اس کے فیر نواہ رہیں ؟

فَرَدُونُكُ إِلَى أُمِّهُ كَنَّ تَقَرَّعَيْنُهُا وَلَا تَعْنَ نَ وَالتَّعْلَمُ اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَ الْكُوسَةُ وَهُمُّ وَكَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمُّ وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَحْوِي الْمُحْسِولِيْنَ ﴿ لَكَ لَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَكُمَّ وَعُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

چنانچه اس طرح ہم نے موئی کواس کی مال کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں کھٹ ڈی رہی اور دہ منم نہ کرے - اور دیجے کے اللہ کا دعدہ کس طرح پورا ہواکر تاہے - رحقیقت یہ ہے کہ اللہ کے توسب دعدے پورے ہوتے ہیں لیکن ،اکٹرلوگ علم ولبھیرت سے کا کملے کواس حقیقت کو سمجنے کی کوٹ نہیں کرتے -

تقیقت به ہے کہ جو لوگ مجی حسن کاراندا نداز سے اعتدال و توازن کی زیدگی بسرکریں اس کا

تنتجيابييابي مواسح

ایک دفد کا ذکرہ کے کوئی دص کی جائے رہائی شہرے باہر محلات ہیں تھی کہ کا کے

ایک دفد کا ذکرہ کے کوئی دص کی کو چوں میں گہما گہمی نہیں تھی الصبح ۔ یا دو بہر کے قبلولہ

کے دفت بارات گئے ) - اس نے دیکھا کہ دوآ دمی آپس میں الرب میں — ایک قوم موئی بنی آرائیں کا فرد اورد وسرااس کی دشمن کی قوم (اہل مندون ) میں سے ۔ بنی اسرائیل نے اپنے توفیت کے فلاف موٹنے سے مد دمانگی دموئی نے دیکھا کہ وہ خض اس پکارنے والے ہے اوپر حرج متاجا دہ اس لئے ) اس نے اسے الگ ہٹانے کے لئے انگا مارا او مارا تو میں اور میں ایک دواس میں کہا تھی اس نے میں وصیح ہوکر رہ گیا ۔ جب موسلے نے دیکھا کہ مشمل کے مناوب ہوکرایسا کام کر دیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ مغلوب الغضب آدمی اپن آپ و تشمن ہوجا اللہ سے اور دہ وصیح استے سے اس طرح دور ہم شرح با آپ کی اگر دہ ذراغفل و موش ہے کام لیق سے اور دہ وصیح استے سے اس طرح دور ہم شرح با آپ کے اگر دہ ذراغفل و موش سے کام لیق

قَالَ رَنِ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِلْ فِي فَعُفَى لَهُ الْآلَهُ هُوالْعَفُورُ الرَّحِدِيمُ فَالْ رَنِ إِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَكُنَّ الْوَيْ فَلَا لَكُونَ فَلِي فَالْمَا لِلْهِ فَالْمَا فَلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

و تواسے واضح طور پر علق ہو جائے کہ بیاسکاات امکس قدر علط تھا۔

مولیت نے کہاکہ اسمیر بے برور دگارامیں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی ہے۔ توابسا
انتظام کر نے کہیں ہی کے مفراترات سے محفوظ رہوں۔ (میری نیب اسیمار دینے کی نہیں تھی۔
میں نے توایک مظلام کی مدد کرتی جا ہی تی ایسا محض انفان سے ہوگیا ہے)۔ چنا نے ہاں کے بڑردگا
نے ابساکر دیاکہ ہی کی ذات ان علمی کے مفراتر سے محفوظ بہتے ۔ خقیقت بہ ہے کہ خدا کے قانون مکا فا
میں ہی گنجائش ہے کہ داگر سی سے علمی سے کوئی قصور سرز دہوجائے اور دہ ہی کے احسال
سے نادم ہوتو ) ہی کے مفراترات کوزائل کر کے ہی کی ذات کی نشوونما کا سلسلہ برستور رکھا جائے ،
مولیتے نے ہی اطہینان کے بعد محضور رہا انعزات اظہار اسکر کہا کہ اے میر سے شونما

دوسرے دن مونی میر میں آیا ۔۔۔ ڈرتا ہوااور دائیں بائیں دیجہ کر اپنی نگہالت کرتا ہوا ، بہ علوم کرنے کے لئے کشہر میں آیا ۔۔۔ ڈرتا ہوااور دائیں بائیں دیجہ کراپنی نگہالت کرتا ہوا ، بہ علوم کرنے کے لئے کشہر میں اس تقل کے متعلق کیا چرم اسے کی مدومانگی تھتی رکسی اور سے ابھے ربا ہے اور مولئے کو بھر مدد کے لئے بیکار رہا ہم مولئے نے اس سے کہا کہ (پہلے تومیں نہیں جانتا تھا لیکن) اب مجھے ابھی طرح معلق ہوگیا ہے کہ قویم اسی کہا کہ درغلط کارہے۔

وَ جَاءَ رَجُلُ مِنَ أَقْصَالُمَ لِيَنَاقِ يَسُعَىٰ قَالَ لِيمُوْسَى إِنَّ الْمَكَرَ يَا تَعِرُهُونَ إِنَّ الْم كَتَّ مِنَ النَّصِعِيْنَ ﴿ فَنَنَ جَمِنُهُ مَا فَا يَتُو يَنِهُ الْمَا يَتُوَقَّبُ فَالْمَرَتِ نَجِيْنُ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَكُمَّا الْمَا لِمَا يَكُونُ وَالْمُلْمِينَ ﴾ وَكُمَّا اللّهِ عِنْ صَلَا اللّهِ عِنْ وَكُمَّا اللّهِ عِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَنْ يَنْ وَجَدَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْقُولُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

چنانچه آس نے ہود بھاکہ مونٹی اس کی طرف ہاتھ بڑھارہا ہے تو وہ چلاا مقاا ورکہاکہ) اے مونٹی اکیا تو ، چا ہتا ہے کہ حس طرح تو نے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا' آج مجھے بھی ہی طرح مار ڈالے اسعلوم یہ ہوتا ہے کہ توملک میں اصلاح نہیں چا ہتا' بلکہ اپنی توت کی دھاک بھانا چا ہتا ہے ۔ داسسے نزدیک "اصلاح ' کے معنی یہ تھے کہ حاکم قوم کے افراد جو کھر کرنا چاہیں اس میں مزاحمت نہ کی جائے' بلکہ ہرتھام برمحکوم قوم کے افراد کو دہایا ور ڈانٹا جائے اور اُنہی کو مجم قرار دیا جائے ا)۔

ر معلی به و اسبه کوکل کے قتل کا پرچا عام بوگیا اور و کی معاملہ محض ایک فرد کے قتل کا بین تھا بلکہ کی سیاسی نوعیت کا تھا اس لئے اسے ابھیت حاصل بولئی حتی کدئر داران تہر نے اسلی فی قرحت کا سرکز بنالیا اورانہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مولئے کو اس جرم کی یادہ ت میں سزائے موت دیری جاتے۔ ان میں ایک شخص جوموسی کا بہی خواہ تھا) شہر کے آس حضے سے جوآبادی سے دوروام مقار بعبی سول لائمنر سے جہاں اکا برین شہرادرار باب حل وعقد کے مکانات ہوتے ہیں کو دور تا ہواآیا اورموسئے سے کہا کہ امرائے دربار فرعون مجہانے حال کا مشورہ کررسہ بیں۔

تم بیباں سے فوڑا بھاگ جاؤ- میں یہ بات محض تمہاری فیرخوا ہی کے لیئے گہتر ہا ہموں ۔ چنانچہ موسیؓ 'بیٹ کرخا نفت ہموا' اورا پنی مفاظت اور نگرانی کرتا ہموا' وہاں سے سی سے سے سے معافظ رکھی ہوا۔ وہ خدا سے دعا بیس مانگنا تھا کہ بارالبا! مجھے اس ظالم توم کی دراز دستی سے معافظ رکھی ہو۔

وه مد مساری بیان می ما می بازی بیسی می ایران می ایران بازی بینی کرکوئی ایسا چناخی است می می می می می کارخ کیا کیونکا سے قبین تقاکہ دیاں پہنچ کرکوئی ایسا راسته ضرور تکل آئے گا جس سے دہ فرعونیوں کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ادر آسکدہ زندگی ان وسلامتی سے گزار سکے -

جب وه مدین کے پیاو پر پہنچاتوں نے ریجاکہ کچولوگ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں لیکن کچے دورُ دولڑ کیاں ہیں جو اپنی بحریوں کو روک رہی ہیں کہ وہ پیاؤ کی طرف بڑھنے نہایت سرسنی نے ان لڑ کیوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ دوسر مے لوگ اپنی بحریوں کو پانی پلارہے ہیں۔ تہماری بحریاں پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف دوڑ دوڑ کرآنا چاہتی ہیں بسکن متما بنہیں روک رہی ہوکہ وہ پانی کی طرف نہ جانے پائیں!

انہوں نے کہا گرجب تک یہ چروا ہے اپنی بحروں کو یا فی بلاکر لے نہ جا بیں ہم اپنی بحروں کو یا فی نہیں بلاک کئیں۔ داس لئے کہ یوگ بھرے بٹرے حبقوں کے مالک ادرصاحب توت ہیں، اور ہمارکوئی آدمی نہیں ) صرف ایک باب ہے جو بہت بوڑھا ہے۔ راس لئے ہماری کیا نجال ہے کہ جس وفت ان کی بحریاں یا فی ہی رہی ہوں 'ہم اپنی بحروں کو آگے بڑھنے دیں۔ ان کی بحریاں سیور کو بیا فی بی رہے گاتو ہماری بحروں کے حضے میں بھی آجائے گا! )۔

(مولئے نے دل میں کہاکہ ۔۔ بہرز مینے کرنتیم آسماں پیاست ' ۔۔ مصر سے مجاگا تھاکہ وہاں فرعو نیوں کی بالا دست قوم نے اپنی قوت کے بل بوتے پڑا سرائیلیوں پرعرصہ حیات تنگ کررکھا تھا۔ بہاں پہنچہا تو معالمہ دہاں سے میں زیادہ ناسعت آگیز نظر آیا۔ وہاں ایک قوم دوسری قوم کے افراد کو تنگ کرتی متی۔ بہاں ایک ہی قوم کے افراد کی یہ حالت ہے کہ بالا دست طبقہ کرورو کورزن کے سرتھیوں کے قریب نہیں آنے دیتا )۔

موسیق بالادستوں کی اس دھا نہ لی اور کمزوروں کی بیسی کوسطے براشت کرسکتا تھا؟ وہ اس ان کی بجربوں کو ہا کہ کرگھات پر لے گیا اور انہیں پائی پلاریا۔ اس کے بعد بھراسی ورخت کے بیچے تیشا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ اورا پنے نما کے حضور عرض کیا کہ لئے میر نے نشود نماد بنے والے! (میں دہاں سے نکلا تھاکہ کسی ابیسے خطہ زمین میں پناہ لوں جہاں کسی پرطلم اور زیادتی نہ ہوتی ہو۔ لیکن اس دنیا ہیں توہر حکید ہی بھر جور ہاہے۔ اس لئے ان لوگوں سے میں مجھے مجلائی کی کوئی امید نہیں ہوئے ہی۔ لہذا اس تیری طرف جو مجلائی بھی مجے مل سکے میں اس کا متابع ہوں۔

وه ان خیالات میں ڈوبا ہوا تھاکداس نے دیجھاکد) ان دونوں لڑکبوں میں سے ایک لڑکی ہے۔ اس نے آکر ہوئی سے الکے کہ ال ایک لڑکی خیاستے متی سمٹاتی اس کی طرف آرہی ہے۔ اس نے آکر ہوئی سے کہاکہ برسے والدیخ آپ کو بلایا ہے تاکہ ہماری بحربوں کو پانی پلانے کے ساسلمیں ہو کچھ آپ کیا ہے اسکا کچھ معاق ویے۔ چنانچے جب ہو لئے اس مرد بزرگ کے پاس بہنج یا ور پنی سرگزشت سنائی تو آس نے کہاک قَالَتُ إِخْلَ هُمَا لِكَا بَيْ الْمُتَارِّرُهُ إِنَّ خَيْرَ مِن اسْتَاجُرُتَ الْقَوِيُّ الْكَرِمِيْنُ ۞ قَالَ إِنِّ أَرِيْدُ أَنَ الْمُعَلِدُ إِخْلَ الْمُعَلِدُ إِخْلَ الْمُعَلِدُ إِنْ الْمُعَلِدُ إِنْ الْمُعَلِدُ إِنْ الْمُعَلِدُ إِنْ الْمُعَلِدُ إِنْ الْمُعَلِدُ اللّهُ مِنَ الشَّهِ عِنْ اللّهُ مِنَ الشَّهِ اللّهُ مِنَ الشَّهِ اللّهُ مِنَ الشَّهِ اللّهُ مِنَ الشَّهِ اللّهُ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهُ عِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

رْرونہیں تم یہاں ہن طالم توم کی گرفت سے بالکل محفوظ رموگے۔

اس کی لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اباجات ! آس نوجان کو اپنے ہاں کام کائے کے لئے لائم کائے کے لئے لائم کی سے سے لئم کے ملازموں میں دوبنیادی خوبیوں کا ہونا صردری ہے ۔۔ بینی سے کہ دوہ طاقتور ہوا در دیا نتدار ۔۔۔ (اس میں دونوں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں - طاقتور تو یہ نظر کہا کا ہے۔ باقی رہی اس کی دیا نتداری سوجس بے عرضی سے آس نے ہماری بحربوں کو پانی پلایا ہے وہ سس کی دیا نتداری کی زندہ شہادت ہے ۔

دیانداری فرنده سبه ادت ہے۔ دائن شیخ بزرگ نے معاملہ پرغورکیا - موٹی کو اپنے پاس تقیراکر اچی طرح اطبینان کرلیا - اس بعد موٹی کے سلمنے ایک بچر بزر کھ دی > اس نے اس سے کہاکہ بیں چاہتا ہوں کہ این لا کیوں بیسے ایک کی شادی تمہار سے ساتھ کر دوں - سکن اس شرط پر کہتم کم از کم آٹھ سال تک ہیں رہوگے -اگر تم آٹھ کی بجائے دس سال تک رہ سکو تو یہ تہاری طرب سے اضافہ ہوگا - اس دوران مبن ہیں تہارے کام کی اجرت بھی دوں گا - میں نہیں چاہتا کہتم پرکسی تمتم کی سحنی کروں -

یہ نورسی معاملہ کی بات جسے معاملہ کی طسرح مطے ہونا جا ہتے ، باتی رہا ہیراسلوک ' تو تو معے انشاراللہ' اچھے لوگوں ہیں سے یائے گا۔

موسنے نے کہاکہ بہت اچھا۔ تہارے اور سرے ابین بہ معاملہ طے ہوا۔ میں چاہوں
تورس مال کی مدت پوری کروں۔ سیکن اگر میں آئے سال کے بعد چلاب انچا ہوں تو اس سے
محد برکسی شم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ جربی میں کبدر ہا ہوں اس پر میرا خدا ' شاہدا ورضامی ہے۔
جب موسئے نے اپنی مدت ملازمت پوری کرلی تواہینے لوگوں کو ساتھ لے کرمدین سے
روانہ وگیا۔ راستے میں اس نے درات کے وقت ) طور ریب اور) کی جانب ' دورسے آگ دیمی
اس نے اپنے لوگوں سے کہاکہ تم ذرا یہیں کھیرو۔ میں نے آگ دیمی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ شاید

وبال سے راستے كى كھ خبرس ماتے - يا ركم ازكم ،ميس تمبار سے ستة آك كا الكارہ ہى ہے آوك

وَسَارَ بِإِهْلِهُ انْسَ مِنْ جَانِ الطُّوْرِنَارًا \* قَالَ لِإِهْلِهِ افْكُمُّنُ الذِنَّ النَّمُ الْأَوْلَ الْمَالُوْلِ الْمَالُوْلِ الْمُلْكُونَ النَّالِ الْمُلَاثُونِ النَّالِ الْمُلَاثُونِ النَّالِ اللَّهُ مَنْ الْمُلَاثُونِ الْمُلَاثُونِ النَّالِ اللَّهُ مَنْ الْمُلَاثُونِ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ مَنْ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُلَاثُونِ اللَّهُ مَنَ الْمُلَاثُونِ عَصَالَةً \* اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

تاکتم لوگ سے اپ سکو- (اس سے رات توکٹ جائے گی)۔ جب وہ وہاں پہنچاتو 'وادی کے وائیں کنار سے اُس بابرکت زمین کے ایک درخت کی طون سے آواز آئی کہ اے موٹی ! یہ آواز تمہارے خداکی طرف سے آرہی ہے جوتمام اتوام عالم کا کشوونما دینے والا ہے ( ہے ۔)۔

پیرو سے کوا بیے احکام دیے جن بیرے بن مل کے فِٹ گوار تمائے کی توشخبر الی کنیں۔

یران تمام احکا کی تائید میں روشن اور تا بناک دلائل و برابین - مس سے کہاکہ ان دلائل کو نہا

دلیمی سے بیس کرنا - لوگوں کے لئے یہ بہت فوش آبند ہوں گی ۔ ان بیں سے کوئی بات جی اُن کے

ایک ناگواری کا باعث نہیں ہوگی ۔ اگر کہیں فو و نے کا مقام آتے تو و ہاں کھڑ کھڑا نا نہیں ، بلکہ '

اینے بال دیر سمیٹ کر بوری جمعیت خاطر سے مقابلہ کے لئے تبار رہنا - اور اپنی جماعت کی

منظ ہما چی طسر رح سے کرنا ( هی ) ۔

منظ ہما چی طسر رح سے کرنا ( هی ) ۔

قَالَ رَبِ إِنْ قَتَلْتُ مِنْهُمُ لَفُسًا فَلَخَافُ آنَ يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَا وَنَهُو اَفْحَهُ مِنْ إِلَىٰ آخَافُ آنَ يُلُونِهُ فِي وَالْحَيْ هَا وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْمَا فَاللَّهُ وَالْمَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل أَلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

یه د د نون شم کے احکام (منذرات ومبشرات ) نبرے بروردگار کی طرف فرعون اوراس کے اہل دربار کے لیتے واضح دلائل ہیں رانہیں ان کے سامنے بیش کرو، دہ لوگ بٹرسے بی غلطرا رمل ریں ہیں۔

مولیے نے کہاکہ اے میرے پر در دگار! مبرے باتھوں ان کا ایک آدمی مرکبیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ در کا رہبرے ہاتھوں ان کا ایک آدمی مرکبیا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ دو مجھے گرفت ارکر کے قتل کر دس گیے۔

ردوسری بات بیسبی کر آبگ شهری آبادی سے دور مینے کی دھیے۔ بیری بان
میں اسی صاف نہیں ری کر نہیں دربار فرعون کے لوگوں سے نصیح و بلیغ گفتگوکر کوں ، مبرا مجالی '
ہارو ان مجھ سے زیارہ فعیح اللسان ہے۔ اسے بیری امداد کے لئے میرے ساتھ محیح بریجئے آگر ہوگئیں کروں یا کہوں وہ میری آئیدہ تصدیق کر تا جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ دہ لوگ ضرور میری نکند ب کریں گے۔
خدانے کہاکہ گھبراؤ نہیں۔ میں تمہا سے بھائی کو تمہار سے ساتھ بھیے کر امسے تمہالادست دبازہ بنادوں گا۔ اور تم ددنوں کوا بیسا غلبہ عطاکروں گاکوان لوگوں کا باتھ تم کے نہیں بہنچ سے گا۔ ہم ان احکابات کو لے کران کی طرف جاؤ تو سہی۔ ہم دونوں 'اور جولوگ تمہالاا تباع کریں گئے۔ نقیتنا ابل فرعون برغالب رہیں گئے۔

جنانی جب موسلتے ہمارے توانین کو لے کران کے پاس گیا توانہوں نے جو متے بی کہایا کے یسب جوٹ پرمنی من گفرت بائیں ہیں - ہم نقابیں بائیں اپنے آبار واحدا دسے مجی نہیں سنیں - راس لئے ہم انہیں مانے کے لئے تیار نہیں ) -

بین- را سے ہما ، یں ماسے سے سیار ، یں ،-مولیقے نے کہاک ریم بعلاکوشی دلیل ہے کہ چ نکہ یہ باتیں تم نے اپنے آبار واحداد سے وَقَالَ فِنْ عَوْنَ لِآيَةُ الْمَلَا مُمَا عَلِمْتُ لَكُوْمِنَ الْهِ عَلَيْرِى ۚ فَا وَقِدُلِىٰ عَالَمْنُ عَلَ الطِّلَيْنِ فَاجْعَلْ لَى مَرْعًا لَقِلَ أَوْلَا فَا لَكُوْمِ الْهِ عَلَيْرِى ۚ فَا وَقِدُلِىٰ عَالَمُنُ عَلَى الطِّلِيْنِ فَا كُوْمِ فَا لَكُوْمِ اللّهِ عَلَى الْمُومِ وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ ا

نہیں۔ سنیں اس لئے یہ جبوٹ ہیں۔ یاتی رہا تہ ارایہ اعتراض کو میں نے یہ باتیں ابن طوق فود فقط کی ہیں اور انہیں منسوب کررہا ہوں خدا کی طرف - تو تم ان باتوں کو پر کھ کرد کھو کہ یک ہیں ہیں۔ جہا ان کے منجانب اللہ ہونے کا تعب تی ہیں انسون نماد بنے والا فوب جانتا ہے کہ کون فی الواقعہ اس کی طرف سے قوانین نے کرآتا ہے۔ (اور کون اس کی طرف خلط باتیں منسوب کرتا ہے۔ بنرہ یہ تھی جاتا ہے کہ انجام کا رکا میا بی کس کی ہوگی - اس لئے کہ اس کا تان نون ہو ہے کہ جولوگ سے قوانین سے سرکشی رتب ریاس کی طرف خلط باتیں منسوب کریں) وہ مجھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ فوانین سے سرکشی رتب ریاس کی طرف خلط باتیں منسوب کریں) وہ مجھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ فوانین سے سرکشی رتب ریاس کی طرف خلط باتیں منسوب کریں) وہ مجھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ فرعون نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ دمو سئے ہو کچھ کہ رہا ہے دہ محض" نہ بہی "گفت گو منہیں۔ یہ تو گھری سیاست ہے۔ یہ کہتا ہے کہا تقدار واخت بیاز سروری اور حاکمیت سب خواک منہیں۔ یہ تو اپنے اپنے افت دار

واخت بارکے علاوہ اور سی کا اقتدار نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے باسان سے ستہزار کہا کہ بوں کروکہ بنرا وہ میں اینٹیں پکاؤ بھر ان ابنیوں سے میرے سئے ایک بہت بلندمحل تعیر کراؤ "تاکہ میں اس پر چڑھ کرمو نئے کے خدا تک بہنچوں اور و کھیوں کہ وہ کیسا ہے!

ہ، پر سیست میں اسے اس کے دعوالے میں حبوث اسم بتنا ہوں اس لئے اس کی کوئی بات ما کر لئے تیار نہیں ہوں۔ ( بہتے ۔) -

برحال فرعون نے مونائی کسی بات کو توجہ کے فابل نہ سمحاا دراینے لاؤلٹ کر سمیت ملک میں اللہ داستہ اور اپنے لاؤلٹ کر سمیت ملک میں اللہ داستہ اور کی روش پر بہتور قائم رہا۔ وہ لوگ پی قوت کے نشہ میں اس تعربہ ست محصل ہوں کہ اس کا خیال کے بہتری ہوئی ہے اللہ کا اس کا خیال کے بیان کے اس کا خیال کی طرب اس کے قدر ہوت کی ہوئی ہے اس کا فوات کی طرب المحصل کے فوت بھری سخت ہوتی ہے ۔

وانون مکا فات کی طرب اُکھ رہا تھا روس کی گرفت بھری سخت ہوتی ہے ۔

چنا نجے ہم نے اپنے قانون مکا فات کی روسے اُسے اور اس کے لشکر کو بحرالیا اور انہ بس

**V**\*

10

وَجَعَلْنَهُمْ وَإِمِنَةُ قَيْنُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَالْتَهُمُ وَالْمَ الْمُعْرُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْ

سمندرمیں غرق کر دیا - سوتم دیجیوکهان لوگول کاکبیا انجسام ہوا جنہوں نے ظلم دیم پرکم یا ندھ کھی تھے: ظلم سنم بھی ایساکہ وہ آپ باب میں ان لوگوں کے امام رابیڈر) تھے جوانسا نبت کو تباہی کو بربادی کے جنم کی طرف بلاتے رہنے ہیں- را دران کے ساتھ انود بھی جہنم میں جاگرتے ہیں۔ اور جائو تا کیج کے وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا -

اس روشس پر چلنے دالوں کی حالت یہ ہوئی ہے کہ ہں دنیا کی زندگی میں ہمی محرومیاں آئ پیچیے لگی رہنی ہیں ربعنی اگرچہ وہ مفاد عاصل عربیتے ہیں بیکن آخرالامردہ زندگی کی نوشگوار بو سے محروم رہ جاتے ہیں ) اور قبیامت میں بھی دہ زندگی کی شادا ہیوں سے دورر کھے جا بئی گے ادر ذلت و خواری کی زندگی ہے۔

ران ان تاریخ میں بہلی قوم نہیں کئی جوابنے طلم وستم کی دجہ سے نباہ ہوئی تھی، ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی تھیں اورمو سنتے ان کے بعد قوم سنرعون کی طرف آیا تھا، اسے ہم نے ایسا ضابط تحیات و انتخاص میں لوگوں کے لئے نہایت و ضح اور روشن دلیلیں تھیں۔مقصداس سے پہنھا کہ وہ لوگ اسے اپنے سامنے رکھ کرزندگی کے مجمع راستے پر طبیل او اس طرح ان کی افتانی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جلی جائے۔

رائے رسول! یہ باتیں تہیں دی کے ذریعے بتائی جارہی ہیں اور نہ جب ہم نے موسلتے کی طرف وی کے خربی جانب کھڑا' اِن باتوں کومٹن کھوڑار ہاتھا؟ کی طرف وی جیسجی ہینے تو 'تو ہُں وادی کے غربی جانب کھڑا' اِن باتوں کومٹن کھوڑار ہاتھا؟ یہ مکن ہی نہیں تھاکہ تو اُس وقت و ہاں موجود ہوتا!

یں گئے کہ موسلتے کے زمانے اور تہار نے زمانے کے درمیان کئی تعلیں گزریکی ہیں اور ان میں سے ایک ایک کی مدت حب ات طول طویل رہی ہے۔ بین اوران میں سے ایک ایک کی مدّت حب ات طول طویل رہی ہے۔ نہی تو اہلِ مدین کے ہاں موجود محفاکہ تو ان کے سامنے بمارے اُن احکام کو میں تا

14

وَمَا كُنْتَ بِعَانِ الطَّوْمِ اذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّخْمَةً مِنْ رَّيْكُولِتُنْ رَوَّوْمًا مَّا أَنْهُ وُمِنْ تَنِيمِ مِنْ مَعْ الْمُعْلَى الْمُوْمِنِ الْمُوْمِنِ الْمُوْمِنِ الْمُومِنَّةُ بِمَا فَكَامَتُ ايْمِ يُهِ حَوْفَيَقُو لَوْا رَبِّنَا لَوْ كَا أَنْ يُصِيْبُهُمْ مُصِيَّةً بِمَا فَكَامَتُ ايْمِ يُهِ حَوْفَيَقُو لُوْا رَبِّبَا لَوْ كَا أَنْ يَصِينَهُمُ مُصِينَةً بِمَا فَلَكَ مَا عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُولِي اللْمُلْعُلُكُ اللَّهُ ا

(جوہم نے موسئتے اور شعیت کی وساطت سے بھیجے تھے)۔ اس لئے تنہیں ان امور کاعلم ہونہیں کتا تفاجب نک ہم تمہیں ان امور سے بذراجہ دی باخبر نے کرتے 'جس طرح ہم اپنے رسولوں پر وی سیجا کرتے ہیں۔

نهی تواس و فت طور کی طرف کفر انصاحب ہم نے موسائی کو آواز دی بھی لیکن بیسب کھے استی خوات اور دی بھی لیکن بیسب کھ تجھے خدا کی طرف سے بطور رحمت ملا ہے "اک اس کے ذریعے اس قوم کو جس کی طرف اس سے بہلے کوئی رسول نہیں آیا ( ۳۲ ، ۳۲ )- علط رواز ( زندگی کے تباہ کن شائج سے آگاہ کر دیے اور وہ آپ اینے سامنے رکھ کر رضیح روش زندگی اخت یارکرسکیس )-

ادرایسانه بوکجب ان کے اعمال کی وجید ان برکوئی تباہی آئے توبہ کہیں کہ اے ہمارے بردردگار! اگر نونے ہماری طرف بھی کوئی رمول بھیجا ہوتا توہم اس کی بیش کرتھ نعلیم برایمیان لاتے اور نیرسے قوالین کا اتباع کرتے۔

رہم نے آس مفصد کے لئے تہیں ان کی طرف رمول بناکر کھیجا)۔ لیکن جب ان کے ہا ہماری طرف سے حق بہنچ گیا تو ہر (بجائے اس کے کہ اس پرغوروٹ کرکرتے) کہنے لگے کہ جب طرح موسئتے پرائیان نہ لانے سے توم فرعون برطرح طرح کی تنا ہیاں آئی تقبین اسی طرح راسس رمول پرائیان نہ لانے سے) ہم پر نبا ہیاں کیوں نہیں آئیں جن سے ہم پیچان لیں کہ یہ تی الواقعہ موسئی کی طرح فدا کا ستجارسول ہے۔

سیکن ان کے باس اس کاکیا جواب ہے کہ نوم فرعون ان نباہیوں کے باوجود موسلتے پر ایسان نہیں لائی تھی انہوں نے صاف کہدیا تھا کہ موسلتے اوراس کا بھائی ہارد تی دونوں فرکیا ہے اور باطل پرست ہیں انہوں نے ان کی ہین کردہ تما ای تمام تعلیم کو تھکرادیا تھا۔ بہذا تیا ہیوں کو دیجے کریہ کیسے ایمان نے تیس کے ج قُلْ قَاتُواْ بِكِتْبٍ مِنْ عِنْهِ اللهِ هُوَا هَلَى مِنْهُمَا آتَيْهُ مُلِ أَنْكُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَقَ يَسْتَعِيْبُوالَكَ فَاتُوا مِنْهُمَا آتَيْهُ مُلِ اللَّهُ اللَّ

الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ وَ لَقُلْ وَضَلَّنَا لَهُ وَالْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَكَأَلُّهُ وَنَ ﴿

(ان سے کہوکہ موٹی کا دعوائے یہ تھاکہ اسے فدا کی طون سے ایک البی کتاب ملی ہے ہوزند کی صحیح راہ کی طرف اہنمائی کرتی ہے (لا) الب ہی دعوائے طرف سے یہ کتاب ملی ہے ہو ہوائی طرف سے یہ کتاب ملی ہے ہو ہوائی طرف سے یہ کتاب ملی ہے ہو ہی اسی کتاہے آؤ ہو فدا کی طرف سے ہو اور سے ہو ہی اسی کتاہے آؤ ہو فدا کی طرف سے ہو اور سے راہ نمائی دینے والی ہو۔ جس کے معنی بہموں گے کہ وہ کتاب موشی سے بھی بہتر راہ نمائی دینے والی ہے ۔ (آل ) — تو میں اس کا اتباع کرنے لگ جاؤں گا۔ واس میں گروہ بنلا تعقب کی کوئی بات نہیں ۔ مقصد تو تو الیمن خدا و ندی کے اتباع سے ہے۔ وہ جہاں بھی اپنی اسی اور سیحی شکل میں موجود ہول ان کا اتباع کرنا چا ہیے۔ سیکن وہ اب قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ۔ اور سیحی شکل میں موجود ہول ان کا اتباع کرنا چا ہیے۔ سیکن وہ اب قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ۔ اور سیحی ہور تو اس میسی کوئی اور کتاب لاکر دکھاؤی۔

) المربی اور بیری کیاسکتے ہیں۔ المربی کی کی کیاسکتے ہیں۔ المربی کی کی کہ الموگ دخفیقت کے متلاثنی نہیں - محض البی خوریا ادر مفادیر سنیول کا اتباع کرتے ہیں ا

ٱلذِّينَ اتَيْنَهُ وَالْكِتَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوَمِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَ إِذَا يُتُلْعَلَيْهِ وَقَالُوۤا اَمَنَا بِهَ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ زَيْنَا إِقَالَتَنَامِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُولِهِ لَكَ يُؤْتُونَ آخْرَهُ مُرَّمَّ تَدْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَنْ رَءُوْنَ

# بِالْحَسَنَةِ السَّيِبْئَةَ وَ مِسْمًا مَرَزَّفْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞

د قرآن کی پی خصوصیت ہے ۔۔۔۔ بینی یہ کہ اس کی تعلیم سابقہ آسمانی کتا بول کی صیح اور سی تعلیم سابقہ آسمانی کتا بول کی صیح اور سی ناپر) وہ لوگ جو اس نے کہ اس کی خاص نظم وربط ہے ۔۔۔ جس کی بناپر) وہ لوگ جو اس سے پہلے کی آسمانی کتا بول کے سانے والے ہیں رجب اس پرغور و محرکرتے ہیں تو) اسس کی صدافت پرائیان ہے آتے ہیں۔ داوراسی طرح ایمان لاتے رہیں گے)۔

چنانچ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس کی صدافت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پرایمان ہے آتے ہیں کریے ایک حقیقت تا بتہ ہے ہو ہمار سے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی سے۔ ہم ہونکہ اس اصول کو پہلے ہی بانتے تھے کہ اتباع صرف خدائی وحی کا ہونا چا ہیں وادر یقیقت ہم پر روضن ہوگئی ہے کہ اب وی خداوندی اپنی منز و شکل ہیں صرف اس کتاب کے اندر سیاس ہم ہر روضن ہوگئی ہے کہ اب وی خداوندی اپنی منز و شکل ہیں صرف اس کتاب کے اندر سیاس ہم اس برایم سان لاتے ہیں) ۔

وَإِذَا سَمِعُوااللَّغُواَعُ صُوْاعَنُهُ وَقَالُوَالنَّا اَعْمَالْنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوْ سَلُوْ عَلَيْكُو الْجِهِلِينَ هِإِنَّكَ لَا تَقْبِي مَنَ اَحْبَبْتَ وَلَانَ اللَّهَ يَهُمِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَاعُلُو بِالْمُهْتَوِينَ هِ الْجُهِلِينَ هِإِنْ لَهُ مُنَا لَا تَعْمَلُ اللَّهُ اللَّ

نا ہمواریوں کو صحی تعلیم کی روسے نہایت حسن کاراندا ندازسے دورکرتے ہیں دہ ہے، اور ہو کچھ انہیں دیاجا اسبے اسے نوع ان ان کی عالمگیر روزش کے لئے کھلار کھتے ہیں۔

وه ہروفن اس کا خیال سکتے ہیں کا ان کا وقت اور توانائی الغوا در ہمیرہ وہ با تول میں گئی نہ ہو۔ اگرانہ ہیں کہ بھی اتفاق سے ایسے مقا ہے گزرنا پڑ ہے جہال لغوبا تیں ہمورہی ہول تو وہ ال سے اللہ اللہ اللہ اللہ بھی کر اللہ ہمارہ کے اور و بال سے نہایت شریفیا ندا نہ کے دامن بچا کر گزرجائیں گے دھی او کے ہا ہے۔ او ان لوگوں سے کہ دیں گے کہ تہا ہے کہ ہمارے لئے ہیں۔ ہمارے کہ جارے کا مول کے ہمارے لئے بندا ، جو کچھ تم کرتے ہم ہم اس سے کہ بہیں ہو سکتے۔ ہماری ، تبا سے لئے بھی بھی کوشش ہوگی کر تنہیں ہو گئے ہماری ، تبا سے لئے بھی بھی کوشش ہوگی کہ تہیں ہو اللے ذمرے کہ تبدیل ہمارے بھی بھی کوشش ہوگی سے سلامتی حاصل ہوجائے ، لیکن ہم سب کچھ دیکھتے بھا لئے نو د جبلا کے ذمرے سیس شامل نہیں ہونا جا ہے۔

راه راست برجلا دینا سویه تهارا فریضه یی به کهم صبح بات لوگون تک پهنچا تے جاؤ و بانی رہالوگون کو راه راست برجلا دینا سویہ تهاری ؤسدار سی نہیں خفیقت یہ به کہ بات تمہارے بس کی به بسی کہ نہیں کی بہ بسی کہ بروہ خض جس کے تعالیٰ تم چا بہتے ہوکہ وہ جسم راستا فقیار کرنے بالصرور آس راستے کو افقیا کر ہے و رہ تا ہے وہ جسم راستے پر جانا چا ہے (جوعل فورسے کام نہائے اوران معول کی طرح آنکھیں بند کئے ایک استہ پر جانا جائے وہ راہ راست پرس طرح آسکتا ہے ایک استہ پر جانا جائے وہ راہ راست پرس طرح آسکتا ہے ایک استہ پر جانا جائے کہ فوران کو سے کام نے ایک استہ پر جانا جائے کہ اس طرح معلق ہے کہ آس طرح معلق ہے کہ آس کی سے تمہارے ساتھ مل کو یہ نیا مسلک فتیار کرالیا تولوگ ہے۔

ئه سوال کسی نی کتاب پرایمان لانے ہی کا نہیں۔ اگر کوئی توم اپنی منزل من انڈ کتاب کی تعلیم کوچھوڑ کڑانسا نوں کا خود ساخت مسلک اختیار کرنے تو اُس مسلک کوجھڑ اکر کہ سے کتاب انٹر کی طرف لانا بھی بخت مشکل جوجا آ ہے۔ جیسی کہ خود ہمستاری دسیل نوں کی، مثال جارے سامنے ہے . وَّكُوْ آهُلُكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِلَتْ مَعِيْشَتَهَا فَيَلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْتُسْكُنْ مِّنْ بَعْلِ هِمُ إِلَا قَلِيُ الْآوَكُنَا فَيُلُو وَكُنَا لَا الْكُنْ مِنْ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونَ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ اللَّهُ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ اللَّالَةُ اللَّهُ الْآلُونِ الْآلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلُونِ الْآلُونِ الْآلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ الْآلُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ



## عِنْ اللهِ حَنْ أَوْا أَفْيُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿

ہمارے مشن ہوجائیں گئے اور مہیں اُنیک کر لیے المیں گئے۔

ان سے کہوکہ کیا ہم نے انہیں ترم کے پاس اس طرح نہیں بسار کھاکہ یہاں ہورے کا ان کھی ہے اور چاروں طرق ختلف میں کے چل روغیرہ کھی کھینچے چلے آئے ہیں جو ہماری طرف ان کے لئے 'سامان رزت ہے سوس خدائے تمہا ہے لئے اس وقت اس سی کا انتظام کرر کھا ہے اگر ہم اس کے نظام کا انہاع کروگے تو کہا وہ تہیں مصیبتوں اورخطروں میں ڈال نے گا؟ یہ کسی اضح با ہے لیکن اکثر لوگ ایسی اضح با کے بھی نہیں سیجھے !

انی رہا نے بہال کہ راس وقت جماعت مومنین کے خالفین کاگروہ ہڑی تو توں اور شوقوں کا ان رہا نے بہال کہ راس وقت جماعت مومنین کے خالفیات کا ان کے بہال کے بہم بن نقصان بہنجائے گا توان سے کہوکہ تم ذرا قوم سابقہ کی ارس کو کہانے لاؤ اور دکھیوکہ) ہم نے اپنے قانون مکافات کی روسے کتنی اسی قوموں کو تباہ کر دیا جہیں سامان زیست کی ہڑی فراوا نی حاصل تھی اور وہ اس پر بہت اترا تی تھیں۔ سود کھو! بیان کے مکافا ہیں ہوئے ورائن کے دارت اور ہیں ہوئے۔ اورائن کے دارت اور مالک ہم ہی ہوگئے۔ دلہذا اگر تمہارے محالفین سامان زیست کی فراوا نی کے محمند میں حق میان میں کے فوالفت کریں گئے توان کا حشر کھی ویسا ہی ہوگا )۔

راس سلسله میں ہمارایہ فاعدہ بھی سن لوکہ ہم کسی قوم کو پونبی اندھادُ صندتیاہ نہیں کرویتے۔ ہم پہلنہ ہیں کے مرکزی مقام میں اپنارسول بھیجتے ہیں جوان کے سامنے ہمار سے قوانین پیش کرتا ہے۔ پھڑ حب وہ لوگ ان قوانین سے مرکشی اختیار کرنتے ہیں 'تو ہمارے قانون مکافا کی رُوسے تیا و ہموجاتے ہیں۔

ی روسے مباہ ، وجسے بیں بم کسی توم کو تباہ بنہیں کہتے بجز اس کے کہ اسس نے ظلم داستنبدا دیر کمریا ندھ رکھی ہو۔ (ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دوکہ )جرسامان زسیت وآ رائش تنہیں اس وقت حاصل ہے وہ صرف بمتہاری جلیعی زندگی کی مستاع ہے۔ وہ اس دنیا سے آگے نہیں جاسکتی۔اس کے بیس

49

#### يعبرون 💬

جوشاع حیات توانین خدادندی کے اتباع سے ملتی ہے دو انہا سے موجودہ ساز وسامان کے مقابلہ میں بہتر میں ہوتی ہے اور دیر پانجی - دیر باس لئے کردہ دنیاوی زندگی کے ختم ہوجانے کے بعد بھی ساتہ ہاتی ہیں۔ دیر باس لئے کردہ دنیاوی زندگی کے ختم ہوجانے کے بعد بھی ساتہ ہاتی ہوتی ہے۔ دنیاوی ساندو بیرات میں بہرسیے بہتر ملتا ہے۔ اوراس کے ساتھ انسانی ذات کی نشوونما بھی ہوئی ہے۔ دنیاوی سامان طبیعی کرگی کے ساتھ ختم ہوجا اسے ایکن انسانی ذات کی نشوونما یا فتر صلاحی بین مرنے کے بعد کی زندگی کو فردک براماں بنا دیتی ہیں)۔ اگر تم ذراعمت لی دفکر سے کا او تو آل بات کے سمجھے میں درائی وشواری بیش نبات کے سمجھے میں درائی و

بات بڑی واضح ہے۔ ایک گردہ وہ ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے ۔۔۔۔۔ اور بہارا یہ وعدہ حقیقت بن کراس کے سلسے آنے والا ہے ۔۔۔ کہ آسے اس دنیا کی خوشگواریاں اور سرسندازیاں بھی حاصل ہوں گی دہوں اوراس کے بعد کی زندگی کی سربلندیاں بھی ۔ اور دورا گروہ وہ ہے جسے اس دنیا کا سازوسا مان تومل جائے گا لیکن آخرت کی زندگی ہیں وہ دمجرموں کی چیست سے ہماری عدالت میں ، حاصر کیا جائے گا۔۔

رسوچ کدان دونوں گرو ہول میں سے کونسا گردہ زیادہ نوش بخت ہے! )-(دہ گردہ مجرموں کی جندیت سے تہاحاضر ہوگا-ان کا کوئی حمایتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا-ان سے پیکار کرکہا جائے گاکہ وہ تہار ہے لیڈرا در بیٹیواکہاں ہیں جن کی تم میرے قوالین کوچپوڑ کڑ اطاعت کیا کرتے تھے اوراس طرح انہیں میری خدائی میں شرک سمھاکرتے تھے۔

و سرى طرف ده ليدراورمذبى بيشيوابول كي جن كے فلات بهار سے توانين سے سركتی برتنے كابرم ابت بوچكا بوگا ، و كہيں كے كرمشك به وه لوگ بي جنيں بم نے كمراه كيا تھا ليكن به اس لئے بواكہ بم خود كمراه تھے - يہال تك تو بم اپنے جرم كا احتراف كرتے بين - رباتی ربا بي كريہ بار كہنے سے بهارى اطاعت كرتے تھے تو برج نرنفس واقد كے فلات ہے - يہ ہارى اطاعت اسلنے وَقِيْلَا دُعُواشُّى كَاءَ كُورُ فَلَ عَوْهُ وَفَلَوْ يَسْتَعِيبُهُ وَالْهُوْ وَلَا وَالْعَنَابَ وَا أَهُو كَانُوا يَهْتَلُ وَنَ وَيُوْمَ يُنَادِ يُهِوْ فَيَهُوْ لَكَاذَا أَجَبُتُو الْمُنْسَلِينَ ﴿ فَعَينَتْ عَلَيْهِ ــــُوالْا ثُمَّا وَيُومَ بِنِ فَهُ ـــُو لا يَتَسَاءُ لُوْنَ ﴿ فَا أَمَا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعِلَ صَالِحًا فَعَنَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِفِ بَنَ ﴿ وَيَغَارُ مَا كَانَ لَهُ وَإِنْ مَا كَانَ لَهُ وَإِنْ اللهِ وَيَغَارُ مَا كَانَ لَهُ وَإِنْ اللهِ وَيَعْمَالُونَا فَعُودَ تَعْلَى عَدَا يُفْيِ وَيَعْمَارُ مَا كَانَ لَهُ وَإِنْ اللهِ وَيَعْمَارُ مَا كَانَ لَهُ وَإِنْ وَيَهُولُونَ اللهِ وَيَعْمَارُ مَا كَانَ لَهُ وَالْمِيرَةُ \* سُبْحَنَ اللهُ وَتَعْلَى عَدَا يُغْمِلُونَ ﴾

کرتے تھے کہ انہیں ہیں اپنافا کہ نظراً تا تھا۔ یعنی یہ درخیقت اپنی مفاد پرستیوں کی اطاعت کے لئے تھے۔ انہیں انزام سے ہم بری الذمہیں کہ یہ ہماری اطاعت کیا کرتے تھے۔ بہزا' ان کے ہیں انزام سے ہم بری الذمہیں کہ یہ ہماری اطاعت کیا کرتے تھے۔ بہرطال ان متبعین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے ان لیڈروں اور نذہبی پیشوا دُس کو بلائح ہمبیں تم شرک خدائی سمجھا کرتے تھے۔ تم شرک خدائی سمجھا کرتے تھے۔

وہ انہیں بلامیں گے سیکن وہ ان کی بات کا بواب ہی نہیں دیں گئے ۔۔ وہ جواب خاک دیں گئے ؟ انہیں خو داپنی تب اہمی سامنے نظر آرہی ہوگی ! ایے کاش ؛ یہ لوگ راہ راست پر چلتے دنو آج ان کا پیشرکیوں ہوتا ﴾۔

معالات بیرون و موسکی بوت روسی می این می مواجد میمانی سویری بروس کے ساتھ بیش آیا -اب بیر معالمہ تو دہ ہوا جو تمہا سے لیے گاکہ (بیر معالمہ تو دہم تک ہماری دعوت بہنجائی تھتی تو تم نے ان کی دعوت کا کیا جاب بیر بیان تو تم نے ان کی دعوت کا کیا جاب

دیاستا؟ (لیکن ده آش دن زطهورتمائج) کی ہولنا کی سے اس قدر برتو آس ہونگے کہ) انہیں کوئی بات صاف صاف مجھائی نہیں دے گی ۔۔۔ ادر سے الت کسی ایک کی نہیں ہوگی۔ سب اس پریشا نی میں مبتلا ہوں گئے۔ اس لئے یہ بھی نہیں ہوسکے گاکرایک کو بات نہیں سوھبی تو وہ کسی دوسرے سے پوچیے۔ تا دیں۔

ران ہے کہد دکرجب طہور تائج کا دفت آگیانوائس دفت بہاری حالت یہ بوجائے گی۔ لہذا ' نم اس موقعہ کو غنیمت مجمود ابھی دقت ہے کہ ہمیں سے جو شخص بی غلطروش کو بھوٹر کر مجمع راستہ اختیار کر ہے اور خدا کے بخویز کر دہ صلاح بہتے شہر پر وگرام برعمل ہرا بموجائے تو اسے امید کھنی ہے ہیئے کہ دہ ان لوگوں میں شامل ہوجائے گاجن کی کھیتیاں پر دان چڑھیں گی اور ان کی زندگی کامیا سے گی۔

زندگی کی کامیا بی اور ناکای خدا کے اُس مت انون مشیت کے مطابق واقع ہوتی ہے جی

وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا ثَكِنَ صُدُورُهُ مُووَكَا أَيْعُسِلِنُونَ ﴿ وَهُوَاللَّهُ كَالِهُ الْكَالُاهُو لَهُ الْحَمْدُ سِفِ الْأُولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ آرَءَ يُتُمُولُنَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيُلَ

رُوسے کا تنات کی ختلف چیزی پدیا ہوتی ہیں۔ دان ہیں سے جو چیزی اپنے اندرزندہ رہنے اورکے بڑھنے کی صلاحیت پدیاکرلیتی ہیں انہیں دستا ٹون انتخاب طبیعی کے مطابق زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لئے بچن لیا جاتا ہے۔ بیرانتخاب خدا کے مقرر کردہ قانون ارتفت کے مطابق ہوتا ہے۔ ان اوں کے اپنے بنا تے ہوئے نظریوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کا ستانون حیات اس سے بہت بلندہے کان اوں کے وضع کردہ نظریات بھی اس میں شرکیہ ہوجائیں۔

رحب قسم کات اون انتخاب طبیعی خارجی کائنات میں کارب اسی می کاقانون خودان اون سی کارب اسی می کاقانون خودان اون پر کھی نافذہ ہے۔ اس قانون کے مطابق مفلوین کی کیا سیاب و کامران — وہ ہوتے ہیں جن کی لیکنیت نہیں ہوتی وہ ناکا می دنام اور سیتے ہیں ،

یدت اون ایسابار بک بی اورجزی ہے کاوگ جو کھے اپنے دل میں چیاتے بیں اورجو کھوظا ہر کرتے بیں اس کے نزدیک سب برابرہے - (خود طبیعی ونیامیں بی دیکھتے سنکھیا' بند کمرے کی تنہائی میں چوری چوری کھایا جاتے یا کھلے بندوں اس کا اثرا یک جیسا ہوگا؛)-

یسب کچرفداکے اقد ارواخت پارکے مطابق ہوتا ہے۔ کا کنات ہیں اس کے علاوہ اور
کوئی صاحب اقد ارنہیں - اس کے قوائین کے مطابق عمل پراہونے سے طبیعی زندگی کے قریب مفاد
میں عامل ہوجاتے ہیں اوراخروی زندگی کی خوشگواریاں ہیں - بیسرفرازیاں اورخوشگواریاں ہے مسئولرانیاں اورخوشگواریاں ہے مسئولرانیاں از خوشگواریاں ہے مسئولرانیاں از از از سے ملتی ہیں کا انہیں دیجھ کر ہرایک کی زبان پر بے ساختہ زمزمتہ حمدوستائش انجاتے - اس مقصد کے لئے اس نے کا کنات کی باک ڈوراپنے باتھ میں رکھی ہے ہر معالمہ کا فیصلہ اس کے قانون مکافات کی روسے ہوتا ہے اور کوئی شے اس کے اصاطر سے باہر نہیں جاسمتی ۔ ہر کیا کا ت م اس کی طرف ای شریب ہوتا ہے۔

ا راس بان کا نبوت --- کا کنات کی ہرشے کی نقل و ترکت خدا کے قانون کے مطابق ہموری ہے ۔- بانکل واضع ہے۔ مثلاً ) ان سے کہوکراگر خدا ایسا کردینا کہ رات بی جلی حب ای دن چڑھتا ہی بنیس - توکیا خدا کے علاوہ کوئی توت ایسی محتی جو متمارے لئے

سَمْ مَنَ اللهُ عَلَيْكُو الْفِعْ مَنَ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُو بِضِياً ﴿ اَفَلَا مَنْمَعُونَ ۞ قُلُ الْرَءَ يَنْمُ إِنْ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ يَالِيَ عَمْ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُو اللهُ عَلَيْهُ اللهِ يَالِيهِ عَمْ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَالِيهِ عَمْ اللهُ عَيْرُ اللهِ يَالِيهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَالِيهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

### يَفْتَرُونَ۞

دن کی روشی بهتاکردینی؟

44

44

ان ہے پوچھوکہ کہائم سن سے ہو کہتم سے کیا کہاجار ہاہے؟ الگار ایمة الکاروریة الاسلسل ون سی حالیہ آلہ التاریخ

یااگرایسا ہوتاکہ دن چڑھتا توسلسل دن ہی چلاجاتا -رات پڑتی ہی نہیں ۔ تو تباؤ کہ کیا خداکے علاوہ کوئی قوئت اسپی مختی ہوتمہار سے لئے رات ہے آتی تاکہ تم آس میں آ رام کر کیتے ۔ سر روست

ان سے ہو کہ پاتم ان شالوں پڑج تمہا سے سلسنے لائی جارہی ہیں غور دسکر سے اس تیج بگ نہیں پہنچنے کہ کائنات ہیں صرف ایک ہی ہستی کا قانون کا دسٹر ماسے۔ اور وہ خداکی ذات ہے۔ بیصرت خدا کے نظام رحمت ورلوبتیت کا تصدق ہے کہ اُس نے رات اور دن کی گروشیں متائم کر رکھی ہیں تاکیم رات کے وقت آرام اور دان کے وقت کا روبار کرسکو۔ اوراس طسسرے

منت اور آرام و دنوں مل کرنم ہماری کوشششوں کو بھر پورتیائے کا عال بنادیں ۔ الله مثنا لوں کے بعد بھراسی منظر کو سامنے لاؤ خبس میں بنایا گیا تھا دہ ہے ، کے المہورتیائے کے دقت خدا انہیں پیکار ہے گا اور کہے گا کہ بہتاؤ ، تمہا سے دہ لبڈرا ورمذ ہی پیشوا کہاں ہیں '

جنہیں تم میری خدائی میں شرکیہ مجھاکرتے تھے؟

ادر ہم ہرگردہ میں سے ان کے سرخوں کو باہرنکال لائیں گے ادران سے کہیں گے کہ

تم اپنے مسلک اور دعولی کی تائیہ میں کوئی دلیل پیش کرو- اس وقت وہ جان لیں گے اور

تسلیم کریں گے کہ بال! حق وصدافت پرمنی صرف خدا کا ت نون ہی تھا جس میں کوئی اور

قرت شرکیہ نہیں تھی۔ اورا نہوں نے جواصول اور نظریات خود وضع کر رکھے تھے وہ سب باطل تھے

ہیں نے دہ کوئی تھوس نتے ہرتب نہیں کرسکے۔

### عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُعُرِمُونَ ۞

اس کی زندہ شہادت قارون کی سرگزشت ہے۔ وہ تونم موسلتے ہی کا ایک فردتھا کیکن ابنی و کے بل ہوتے نیے خودا بنی توم کے افراد پر بٹری زیادتی کرتا تھا۔ رہرسریا یہ دار کی طرح ان کا نون ہوستا تھا، چنا نچاس طرح اس کے پاس آنی وولت جمع ہوگئی کہ اس کے خزالوں کوایک طاقع و تماعت تھی مشکل کھا سکتی تھی۔ ریا اس کی حفاظت کے بئے ایک صبوط زورآ ورجماعت کی ضرورت تھی ) ۔

راس دولت کے نشہ نے اسے برمست کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کی قوم رکے باہوٹ طبعتہ، نے اس سے کہاکہ تم اس مال و دولت پراس فدرا تبراؤنہیں۔ اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ برروش قانون

خدا وندې کې ژوسته پسنديده نهيس -

ہمیہ نہیں کہتے کہ مال دووات کو تیاگ کرتارک الدنیا بن جائے ہیں ہم کہتے ہیں کہم ہاں سے بھی فائدہ اٹھاؤ الیکن اسے ہولوکہ زندگی صوت اسی دنیا کی زندگی نہیں جس میں بالنات کا منتہائے لگاہ مال ددوات جع کرنا ہے۔ اور بس- زندگی اس کے بعد بھی ہے۔ اس مال ودوات ہم کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ کے جس طرح خدانے تمہاری ہم کی کولوراکر کے این کی زندگی کو جی تین ہماری نزدگی کو جی بین تمہاری ہم کی کولوراکر کے ان کی زندگی کو جی بین تمہاری زندگی کو جی بین بنا دو۔ اور معاشرہ میں ناہمواریاں میت بیداکر و سے کہتے ہیں۔ اور فساد پیداکر نے والول کو خدا جی لوگ غریب غریب ترہوتے چلے جائیں۔ اسی کو فساد کہتے ہیں۔ اور فساد پیداکر نے والول کو خدا جی لیک غریب غریب ترہوتے جلے جائیں۔ اسی کو فساد کہتے ہیں۔ اور فساد پیداکر نے والول کو خدا جی کہتے ہیں۔ اور فساد پیداکر نے والول کو خدا جی کو نیا ہی کا دیک کی رُد سے پندیدہ نہیں آس کانتجہ پینا کی اور بربادی کے سوا کی تہیں ہموتا۔

تیا ہی اور بربادی کے سوا کی تہیں ہموتا۔

ر بروری کے سیای ہیں ہیں ہے۔ اُس نے ان سے کہاکہ تم لوگوں کومیرے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ یہ دولت فَنْ بَحَ عَلْ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهُ قَالَ الْإِينَ مُونِيلُ وَنَ الْعَيْوةَ النَّهُ مَا اللَّهِ مَنَا الْوَقَى قَالُونُ وَ قَالُونُ وَ الْعَيْوةَ النَّهُ مَا اللَّهِ مَنَا الْوَقَى قَالُونُ وَ قَالُونُ وَ الْعَيْوةَ النَّهُ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّذِي مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

میں نے اپن ہنرمدی اور جا کے سی سے کمانی ہے۔ ہی گئے اسے جس طرح میراجی چاہیے صرف کراں اس میں فلاکے قانون کا کیا جمل وخل ہے اور کسی کو تھے سے بازیری کرنے کا کیا تی ہے ؟

ایر کا ش! آسے معلق ہو تاکہ ہی ہی کہ دہدیت اور روس نے اس سے پہلے کتنی تو مول کو تباہ کر دیا تھا ہو کس سے زیاوہ فوت وحشمت کی مالک تعیس اورا نہوں نے مال ودولت بھی ہی ہے کہ میں زیادہ جمع کرر کھا تھا! خلا کے قانونِ مکافات نے انہیں تباہ کر دیا این کے پیرائم اس قدر مربی کہ اور نمایاں تھے کہ اس تدرید کیا اور نمایاں تھے کہ اس کی مجمع ضرورت نہیری کا ان جمائم کے متعلق کھی جو گھے کی جائے ۔ (وہ تبائی ان جسرائم کا فیطری نتیج محق ۔ حقیقت یہ بینے کہ سریا بے داری کے نظام کی بندیا دول میں خرابی کی صورت

پنہاں ہونی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ تھے جوت ارون کو زندگی کی صبیح روش اختیار کرنے کی تصبیحت کرنے تھے۔ دوسری طرف دہ لوگ بھی تھے جن کے پیش نظر صرف ہی دنیا وی زندگی کے مفادیتھے ان کی کیفیت یہ مقی کہ جب قارون کر وفراور شان وشو کت سے باہر زیکا تیا تو وہ بڑی حسرت سے کہتے کہ اے کاش، جو کچھوت اردن کو ملا ہے ہمیں بھی ایسا کچھ مل سکتا! یہ بٹرا ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو فدانے حقیقت کا علم عطا کر رکھا تھا وہ ان نے کہتے کہ کہتے تو ایم من فرید

سین بن لوکون کوفرائے صیعت کا علم عطالر رکھا کھا وہ ان سے بہتے استھوائم سائر جس میں مبتلا ہو۔ راس کی شان وشوکت توجوٹے نگوں کی مینا کاری ہے) جنیقی خیرورکیت کاموجب وہ مال وہ باب ہوتا ہے جوت انون فدا و ندی کے مطابق ملتا ہے۔ اور وہ لمتا ہے ان لوگوں کو جواس کے توانین کی صدافت پر نظین کا کر کھیں اورا بیدے گا کر بی جن سے معاشرہ کے بجرت ہوں کی این ذات میں ہی سنوار بہیا ہو۔ لیکن اس کے لئے بڑے ہوں مالات سنوری اوراس طرح فو دان کی این ذات میں بھی سنوار بہیا ہو۔ لیکن اس کے لئے بڑے ہوں اور استعامت کی ضرورت ہے۔ دان ان آئین وضو ابط اور دیا نت وامانت کے اصولوں کو چیور کر دالت کا اور استعامت کی ضرورت ہے۔ دان ان آئین وضو ابط اور دیا نت وامانت کے اصولوں کو چیور کی دولت مالی کا جو چیز دول میں خرائے بھرسکتا ہے۔ لیکن قاعد سے اور قانون کے مطابق گا کرنے سے دولت حاصل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس لئے یہ مرصلہ بڑا صبر آزما ہونا ہے لیکن اس کے نیم رصلہ بڑا صبر آزما ہونا ہے لیکن اش کا نتیج بتبا ہی اوراس کا انجہام خوشگواری ہوتا ہے )۔

چنانچے جب قارون کی برکرداریوں سے تنائج سے ہورکا وقت آگیا ' توہم نے اُسے اوراسے

44

مِنُ دُونِ اللهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِى بَنَ ﴿ وَاصْبَعُوالَيْنِ اِنْ الْمُسْكَانَ بِالْمُ مُن الْمُنْكَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُ لُو كُوْآنُ مِنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا الْوَيْكَانَةُ كُو يُقْلِمُ الْكُفِي وَنَ ﴿ يَلْكُ النَّارُ الْمُؤْرَةُ فَهُمَ لُهَا لِلَّنِ يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عَلَوً الْحَالَ الْمُرْوَةُ فَهُمَ لُهَا لِلَّنِ يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عَلَوً الْحَالَ الْمُرْوَةُ فَهُمَ لُهَا لِلَّنِ يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عَلَوْ الْحَالَ الْمُرْوَةُ فَهُمَ لُهَا لِلَّيْنِ يُنَ لَا يُونَ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مال دمناع سے بھر ہے جوئے گھرکوت اوراس دقت کوئی گردہ ایسا نہ کلا ہوت اون خداد ندی کے مقابلہ میں اس کی مدد کرسکتا - نہ ہی اس سے خود ہی ایسا ہوسکا کہ دہ اس تباہی سے بچ کاتا - درسرایہ وارکی اقبال مندی کے زبانے میں ایسانظرات اسے کہ ایک لشکر ہے ہو اس کی حساطاتی جان تک قربان کرنے ہے گا۔ لیکن جب اس پراد بارات با ہے توایک شخص بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہونا - نہ بی اس کی بنرمندی اسے اس تباہی سے بچاسکتی ہے ) -

ده تباه ہوگیا اور جولوگ ابھی کل تک اس کے تفام بلد کی آرزدکیا کرتے تھے کہنے لگے کو فی الواقعہ ہماری فلط بھی تھی جو ہم ت ارون کے مال و دولت پررشک کیا کرتے تھے ۔ حقیقت یہ ہے کہمال و دولت کی تنگی اور فراوانی فدا کے فانون کے مطابق ہوتی ہے ۔ جو شخص حب ت تم کی روش اختیار کرتا ہے اس کے مطابق بیتے سامے آجا تا ہے ۔ اگر ہم پرانٹد کا احسان نہ ہوتا راور ہم بھی ہی روش اختیار کہ لیتے جسے فاردن نے اختیار کہا تھا ، تو آئ ہم بھی اسی طرح تیا ہ وہر باوہ وہ ات اب ہم نے یہ بات علی وحب البصرت دیکھ لی ہے کہ جولوگ دولت کو دبا چھیا کر مطبق ہیں اور اسے متابوں کی صروریات پوری کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے وہ کھی کا بیباب نہیں ہم وسکتے۔

کاریاب دہی ہے جس کا مستقبل کا میاب ہو --- اس زندگی میں بھی اوراس کے بعد گی زندگی میں بھی --- اور یہ کامیا ہی ابنی کو حاصل ہو سکتی ہے جو یہ نہیں چاہتے کے سارا مال وولوت سمیدے کرمعاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کریں اور بھراس دولت کے بل بوتے پڑا پنے لئے سوسائٹی میں ایسامقام حاصل کرلیں جو قانون اورضا بطری دسترس سے بالا ہو

یا در کھو! ابنی آم کار کامرانی اور توٹ گواری صرف ان کے لئے ہے ہوزندگی کے ہرمعاللہ میں فانون خدا دندی کی تھبداشت کرتے ہیں۔

ا وروه قانون به به که جو قوم معامشره مین حسن کاراندا نداز سے نوازن قائم رکھے گی انہیں

ان کی کوششوں سے بھی زیادہ صلہ ملے گا۔ لیکن ہو قوم نا ہمواریاں پریاکرے گی ان کے میں اعمال نیا ہیا اور پریا دیاں بن کران کے سامنے آجائیں گئے۔

یہ ہیں ہمارے وہ غیرمتبدل توانین ہوشرح سے اسی طرح چلے آرہے ہیں اور جنہ ہیں اب اس قرآن میں وضاحت سے بیان کرکے ان کا اتباح تم پرلازم قرار دیدیا گیا ہے۔ دان تو الین کے بین نظر مہمیں اے رسول؛ اس سے گھبرانا نہیں چا جیئے کہ قراش کے فروون ادرت رونوں نے مہمیں اور تہماری جاحت کواس قدر تنگ کیا ہے کہ ترم کعبہ کے کھجوڑنے برمجبور

ادرت اردنوں نے جہیں اور بھاری جماعت کوائن قدرتنگ کیا ہے کہ مرم کعبہ تک کوجود کے پرجور ہوگئے ہو جس خدا کے توانین ایسے محکم ہیں) - دہ بہیں بھراس مقا کر دہیں لائے گا لا در نہا ہوشان شوکت سے لائے گا- لہذا 'تم خود بھی اطبینان اور سکون سے رہوا ورا بنی جماعت کی بھی تسکین طاعم کر دُاوران سے کہوکہ) میر سے نشو و نما دینے والے کا مت انونِ مکا فات خوب جا تناہے کہ کوئی نمگ کی صحیح پروش پرجل رہا ہے اور کون غلط راستے پرجار ہے۔ ذیتا کے افرالامراسی کے مطابق تن

ہوں ہے۔ (اہذا عمبار سے لئے افسرہ فاطرہونے کی کوئی وجہنہیں۔ تم ذراسوچوکہ بہیں اس کی کہا ہیں۔ معتی کہتم منصب سالت پر فائز ہوگے اور تہیں ہے کتاب دی جائے گی ؟ یہ سب کچے خدا کی رحمت سے ہوا سبے - اس لئے 'موجودہ نامساعد حالات میں مایوسی کی کوشی اسبی بات ہے ہے سب کی بنا پر تہیں آس کی صرورت لاحق ہوجائے کہ اِن رنحالفین ، سے مفاہمت کر کئے ان کے پر وگرام میں ان کے مدد گار بن حیا قہ ؟

یا در کھو! یہ نمالفین اس نظام کے قیام کو کہی روک نہیں سکتے جوان توانینِ خداوندی کے مطابق منشکل ہوگا جو تیری طرف نازل کئے گئے ہیں۔ یہ نظام قائم ہوکر رہے گا- تہارے گئے کے بین سینے کا کام بید ہے گئے مارک کے گئے ہیں۔ یہ نظام قائم ہوکر رہے گا- تہارے گئے کرنے کا کام بید ہے کہ تم لوگوں کو خدا کے نظام راد ہمیت کی طرف دعوت نہتے جا وَ اوران لوگوں سے کرنے کا کام بید ہے کہ تم اور مفاہمت کا خیال تک بھی دل میں نالاؤ اکیونکو مفاہمت کے حتی یہ ہوتے ہیں۔



# وَلَاتَنْ عُمَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَدَ كُلِّ الْهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ مَنْ عِلَاكُ إِلَّا وَجُهَا الْهُ الْحُكُمُ وَالنَّهِ تُرْجُعُونَ ﴿

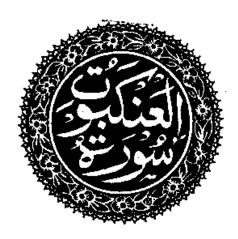

## بِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمِ لِمِنْ الرَّجِيدِ

الَّمْ أَحْسِبَ النَّاسُ آنُ يُثَرِّكُوْ اَنْ يَقُولُوْ الْمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَلَ فَتَنَا الَّذِينَ مِنَ مَنْ يَهُمُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَ الْكُذِيدِينَ ﴾ مَنْ يَلِهُمْ فَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعُلَمَنَ الْكُذِيدِينَ ﴾

فدائے علیم وسکیم کاارت دہے کہ دکفرواییان کی شمکش اب ہس مقام کی آپینی ہے جہاں فریقین کوان کے انتجام و واقب سے داضح طور پڑگاہ کردینے کی ضرورت ہے۔ پہلے اُس گردہ کولو 'جو بھارے تو انین کی صدافت کا

افرارکرتاہے) ۔
کیابدلوگ ایساسمجے بیٹے ہیں کہ عض اتنا کہدیئے سے کہم خدا پرایان لے آئے ہیں ایس کیابدلوگ ایساسمجے بیٹے ہیں کہ عض اتنا کہدیئے سے کہم خدا پرایان لے آئے ہیں آئوان چھوڑ دیاجائے گاکاب جوجی میں آئے کرو۔ تم نے مطالبہ پوراکر دیا ہے! اگریاب اسمجھے ہیں توان انوں کی خودساختہ عیسائیت کاعقیدہ ہے کہ سے کہددوکہ تم نے الکل غلط سمجھا ہے۔ ریتوان انوں کی خودساختہ عیسائیت کاعقیدہ ہے کہ سے کہددوکہ تم نے الکل غلط سمجھا ہے۔ ریتوان اور تا تا ہیں کے لئے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اسمبیع کے کفارہ پرامیسان لے آؤ تو نمات ہوجائے گی۔ اس کے لئے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اسمبیع کے کفارہ پرامیسان لے آؤ تو نمات ہوجائے گی۔ اس کے لئے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ا

یہ غلطہ ہے رہوں نہ ہوں اور ہوں نہ ہوں ہے۔ ان سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے قانون کی صداقت کا احترار کیا وہ مض زبانی آفرار سے چھوٹ نہیں گئے۔ انہیں شکٹ کش میں و باطل کی کھالی میں نبایا گیا تاکہ بیر حقیقت کھرکرسائے جا کیان میں سے گون اپنے دعو اے ایمان میں ستیا ہے اور کون یو نہی زبان سے دعوٰی کرتا ہے اور ممل میں پورانہیں اتر تا۔ آمُرَحِيبَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ السَّيِّاتِ آنَ يَسُعِقُونَا سُلَّةِ مَا يَعْكُمُونَ ۞ مَنْ كَانَ يَخُوالِقَآء اللهوفَإِنَّ كَالله وَكُونِ وَهُوَ السَّيْءُ الْعَلِيْهُ ۞ وَمَنْ جَاهَدَ مَ فَائْمَا يُجَاهِدُ لَ لِيَفْسِهُ إِنَّ اللهَ لَغَيْقًى عَنْ الْعَلِيمِ لَنَ اللهُ لَعَيْقًى عَنْ الْعَلَيمِ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَنْوَاوَ عَمِلُواالضَّلِطَةِ لَنَكُونَ تَعَمَّلُو مَنْ اللهُ اللهُ

دان لوگوں سے کہدو کہ کامیا بی سلسل جدوجہدسے ہوگی اوراس کے لئے بٹری قربانیو کی خردرت ہوگی ﴾-

دوسری طرفت دہ لوگ ہیں جو رہمارے نوانین کو جموٹا سمھ کر) معاشرہ میں نا ہمواریاں ہیلا کرتے میں کیا بدلوگ اس زعم ہال میں بنیلا ہیں کہ بیہماری گرفت سے بھی کرائے کی حک حاکمیں گے جاگر بیاب اسمھ سے ہیں تو ران سے کہدو کہ ) تمہارا بیافیصلہ بہت ٹیرا راورخود فرسی پریمنی ) ہے۔

سیربی بھیسے ہیں رو ت مہدوں کہ جہاری میں میں ہوری میں است اور وروو سریا بید بی ہمب کے کہ میں است ان لوگوں کو لو جواس تو نع پر رسختیاں جھیلتے اور صیبتیں ترفا کرتے ہیں کہ انہیں قانون مکافات کا سامناکر ناہے اور دہ اپنے ہرممل کے لئے خدا کے حضور جوایا ہیں۔
ہیں۔

ان سے بیری کہدوکہ بیرجواس قدر حدوجہدا درسعی دکا دین کر دہے ہیں کو اس کا فاکرہ خودا ہنی کی ذات کے لئے ہے۔ اس سے خدا کا کچھ نہیں سنورتا - وہ ساری کا کنات سے ستغنی ہے - دہ اس کے متاج ہی نہیں کہ کوئی شخص اس کے لئے کچھ کرہے۔

جولوگ ہمارے قوانمین کی صدافت پرامیان لاتے ہیں اور پھرصلاحیت بخش کا کرتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی ذات اور معاشرہ کی نام ہواریاں دور ہوجاتی ہیں اور ان کے اعمال کا بدله نہایت حسن کارانہ انداز سے ملتک ہے۔

ریہ ہے وہ بنیادی اصول حبس کے مطابق ان دونوں گردموں کی تفریق تعتبیم ہوگی ا مبس تعبیلۂ خاندان بارشند داری کاکونی سوال نہیں ہوگا' انسان کے سب سے زیادہ قری شندام اس کے ماں باپ ہوتے ہیں )۔ ہم نے ان کے متعلق بھی بہم کم دیا ہے کہ ان کے ساتھ شکسکو کے

سیکن اگر وه تم پرزور و الیس که تم طلسکه اقدار واختیار میں ان کوششر کی سمجھو — ان کا ابساکه نا جہالت پڑمینی ہے۔ کا کنات میں کوئی اسی ہمتی نہیں ہواس کی خدائی میں شرکی ہوسکے — نوتم انکی بات بھی مت مانو ( اللہ میں اسلام اللہ میں خدا کے سلمنے جواب دہ ہو۔ وہی تہیں یہ بتائے گاکٹم نے جو کھے کیا ہے اس کا نیتے کیا ہے ؟

9 جولوگ اس طرح بلا شرکت بخیرے وانین خداوندی پرایمان لائیں گے اور صلاحیت و انہوں خوات کا کریں گئے وہ انہیں گئے اور صلاحیتوں کی شونا میں کا کریں گئے جن کی اٹ بی صلاحیتوں کی شونا موگئی سیے ، موگئی سیے ،

ابابک اورگروہ سامنے آتا ہے۔ بعنی وہ لوگ ہوزبان سے نو کہتے ہیں کہم خدابرائیا رکھتے ہیں 'سکن عملاً ہیں صالت ہے کہ جب انہیں نظام خدا وندی کے قیام کے سلسلا میں کوئی تکلیف کو پول سمجتے ہیں گویا وہ خدا کی طرف آیا ہوا تکلیف کو پول سمجتے ہیں گویا وہ خدا کی طرف آیا ہوا عذاب ہے۔ رچنانچے ہرطگراس کی شکا بہت کرتے بھرتے ہیں اورلوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم اِن لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تواہ خواہ مصیبت ہیں بھینس گئے ، سکن 'اگر نہیں خدا کی طرف فق وکام ان محاصل ہو جائے 'وسے آگے بٹر مع کر کہتے ہیں کہ ہم تو بجائ دل 'تہارے ساتھ ہیں۔

ریه جواس سنم کی فریب دہی کی کوششش کرتے ہیں قو ) کیاا تنہیں تنابھی معلق نہیں کہ خدا' مار میں مصرف دریت میں میں ا

لوگوں کے دلوں کے اندرجیپی ہوئی باتوں سے بھی دانعت ہے۔ (ادر کیمران کا بہ فریب جمہام واکب تک رہ سکتا ہے؟ اکبی کوئی ادرصبر آزمام حلسا سنے آجائے گاتو بہ حقیقت کھل جائے گی کہ) سیجے ایمان دالے کون ہیں اور منافق کون!

جولوگ نظام خدا دندی کی خالفت کرتے ہیں وہ عماعت مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے راستے پر حلیو تو تہماری تما کا فرد گراٹ توں اور کو تا ہیوں کی ذرواری ہم اپنے سر پر لیتے ہیں۔



وَلَيَحْمِدُنَ اثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُا مَعَ اثْقَالِهِمْ وَلَيْسَانُ لَنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْ ايَفَكُوْ وَنَ ﴿ وَلَيْسَانُ لَنَ مُوالِقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْ ايَفَكُوْ وَنَ ﴿ وَلَقُلُ اللَّهُ وَلَا تَعْمِيلُوا الْفَوْفَالُ وَهُمْ الظُوْفَالُ وَهُمْ الظُوْفَالُ وَهُمْ الظُوْفَالُ وَهُمْ الظُوفَالُ وَهُمْ الطَّوْفَالُ وَهُمُ الطَّوْفَالُ وَهُمُ الطَّوْفَالُ وَهُمُ الطَّلُونَ ﴿ وَالْمُولِينَ فَا اللَّهُ وَلِي السَّفِيلُنَةِ وَجَعَلَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي السَّفِيلُنَةِ وَجَعَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الل

پیسراسرجیونے میں - بیان کی کو تاہیوں اور فروگزاشتوں بی<u>ں س</u>یکسی کی ذمہ داری اپنے سال سیک

سرریه بین بین مین مین مین مین این اور به بیالیس کے ؟ إن کی حالت بید بے کا ان کی پشت پرخود اِن کی خطاکاریوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی خطاکاریوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی رخبہ بیں بیر بہ کا کر غلط رائے بیارے جانے بین ہیں ۔ فراظہور تاکیج کا وفت آن میں بیر بہ کا کر غلط رائے بیارے جانے بین ہیں ۔ فراظہور تاکیج کا وفت آن کی حقیقت کیا تھی ؟ پوچھاجائے گاکہ جن باتوں کو بیا بینے جی سے گھڑ کر لوگوں کو بہ کائے تھے ان کی حقیقت کیا تھی ؟ پوچھاجائے گاکہ جن باتوں کی طوف سے بھور ہی بیں کہتے تھی نہیں کے نہیں بین کا بیال کا پیلسلہ شروع دیا جاتھ کی جور ہی بیں کہتے تھی نہیں کے نہیں بین کا بیالی کا پیلسلہ شروع میں بیارے بین کو بیاری کی خور سے بھور ہی بیں کہتے تھی نہیں کے نہیں گئے تا ہوں کا بیالی کا پیلسلہ شروع میں بیارے بین کا میں بیارے بیارے کا میں بیارے بیارے کا میں بیارے کی کر بیارے کی کو بیارے کی کا میں بیارے کی کو بیارے کی کا میں بیارے کی کھی کی کر بیارے کی کا میں بیارے کی کر بیارے کی کو بیارے کی کے کہت کی کر بیارے کی کر بیارے کی کو بیارے کی کر بیارے کی کر بیارے کی کی کر بیارے کو بیارے کی کر بیارے کی بیارے کی کر بیارے کر بیارے کر بیارے کی کر بیارے کر بیارے

ریہ باتیں بوان کی طوف سے ہوری ہیں کوئی نہیں گئے کا نہیں گئے کا بیلسلہ شردع سے ایسا ہوری ہیں کوئی نہیں گئے کی ا سے ایسا ہی چلا آر ہاہیے - تاریخ کے اوراق کوالٹ کرد کھو- اس میں تہیں سسے پہلے ، نوش کی سے ایسا کی توجہ ہم نے اس کی توم کی طرف بھیجا تھا- اس کا دور ساڑھ نے نوسو برس نگ رہا-اس کے بعدد ورا برا ہم بی ششرع ہوگیا۔

و المسلم المساكي قوم نے اس كى دعوت كى سخن مخالفت كى - نتيجہ بيكرانہ بيں طوفان نے آپكڑا ۔ دھ المرے ہى كثر اورمسنندلۇگ كفے -شرے ہى كىش اورمسنندلۇگ كفے -

برسے ہی سر میں رہ مجات ہے۔ وہ غرق ہوگئے مقع ہمنے سائنجیوں کو ہوکشنی بیس سوار بردگئے تقعے ہم نے اس تماہی سے محفوظ رکھا۔

اس واقعد میں اتوام عالم کے لئے ہمارے قانون مکا فات کی صداقت کی ت ابی ہے اوج بہ تبانی ہے کہ کیشں اور طالم اتوام کا حشر کیا ہواکر تا ہے ›-

اسی طرح ابراجتم کی درستان مجی ہے جس نے اپنی قوم سے کہاکہ تم قوانین خدا وندی کی اِلما

یه س کے پیمعنی مجی ہوسکتے ہیں کہ ان کی عمر دوسوسال کی منی ( سندن کے معنی سال کی جارفصلوں ہیں سے ایک فیسل کے ہیں۔ ہی اقتبار سے ایک ہزارفصلوں کے اڑھائی سوسال ہوئے۔ ان میں سے بچاپ سال ڈکال ویکے تو باتی دوسوسال رہ گئے۔ یا بیمعنی مجھی کہ ان کی عمراژھائی سوسال کی مختی جن میں سے بچاپ سال دزمان تنبل از نبوت ) آزام کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد مختیوں کا زمانہ شرع ہوگیا۔ یہ بہرمال تیاسات ہیں جب تاریخی تحقیقان کے ایک تعلق کے بہنچیں گئی تو اس کا حتی مغہور سائے آجائے گا۔

1-

اعُبُرُ والله وَاتَّقُونُهُ خَلِمُ حَنَوُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْمَا لَعْبُرُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَوْفَانَا اللهِ اَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کروا دران کی خلاف درزی کے تباہ کن نتائج سے بچہ آگرعلم وبھیرت سے کا کونونم ہیں نظر آجائے گاکہ حس روشش کی طرف میں تمہیں وعوت دبیا ہوں وہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔

تم خداکو چهورگرنتول کی پرستنش کرتے ہودیس قدرشرون انسانیت کے منانی ہے کانسا خودلہنے ہا مقول کی تراشیدہ مورتیول کو ابناآ قات لیم کے بھران کے تعلق جموائے افسانے وضائے کے راہنیں مقید تمندوں میں پھیلاتے رہتے ہو۔ حالانکی حقیقت یہ ہے کہ م خداکو چور گرحبہیں اپنامبود بناتے ہوا اہنیں آس کی مقدرت ہی نہیں کہ تہیں رزق پہنچا سکیں بتم (دیو تا وُس اور نبول سے رَق ما نگتے کے بچاہتے رزق کی طلب اور ثلاث تو ایمن خدا دندی کے مطابق کرو ۔ ان کی اطاعت کروداکو جب تہیں ان کی رُوسے رزق ملے تق برگاہ رب العزب سیاس گزار ہودکہ آس نے مہیں آس ذات کے بہالیا جوان افسانوی دیو تا وُس اور خود تراشیدہ مورتیوں کے ساسنے جیکے اور گر گر الیا ہے۔ میں مسلط محقی۔

یا در کھو؛ دنیامیں تمام اعمال کے بتائج 'قوانین خداد ندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں ' کائنات کی کوئی شے اس کے احاطہ سے باہز ہیں - تہارا ہرت کراس کی طرف انظار ہاہے اوراسی کے

سائے تم جوابدہ ہو۔ اگریم مجھے جشلاتے ہور تواس سے نہیں کہ نے علم وبھیرت کی بناپر پر کھ کر دیجھ لیا ہے کے چہریں کہتا ہوں وہ قلط ہے۔ تم محص تقلیدًا ابسا کر سے ہوں بینی چونک تم سے بہلی تو موں نے ایسی رُمٹس اختیار کی متی اس لئے تم مجی انہی کا انباع کرتے ہو۔ دئیکن تمہاری تکذیب ڈرکرس اپنے فریشیۂ پیٹام رسانی سے باز ہمیں آسکتا)۔ رسول کا تو منصب ہی ہے ہونا ہے کدوہ واضح طور تیزان خداوندی کو دوسروں تک پہنچا ہے۔

میرویدی ورو مرس به بیات رمیں جو کی کہتا ہوں اس کے سواکیا ہے کہ کا گنات میں تمام اختیار واقتدار خدا کا ہے کسی اور کا تہیں -اگریم تعلید کی روش چیوٹر کی خوروٹ کرسے کام لو تو پر حقیقت واضح ہوجائے گی کراشہ ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ فَيهِ نَدُّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

کس طرح 'ایک جنری تخلیق کی ابتداگرتا ہے۔ راس کی اولین شکل کیا ہوتی ہے) بھڑکس طرح 'اُسے مختلف گردشیں نے کر'ارتقائی مراحل طے کرا نا ہوا'ا گے بیجا کہ ہے رتاآنکہ وہ اپنی اس منزل تک پہنچاتی ہے جہاں تک بینچانالمنے مقصود ہوتا ہے) اور ہیسب کچھ قوابین خدا دندی کی رُوسے نہایت آسا فی سے ہونا جلاح ارباہے۔

کی (پیمتم نے ابرائیم سے کہاکہ) ان سے کہوکہ داگرتم میری بات یوں نہیں مانتے نو) ذرا دنسیاں چل پھرکرد بھوا درخورکر وکر مختلف اشیائے کا تنات کی پیلائش کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ بھردہ کس طسرت دخل کے قانون ربوبتیت کے مطابق بنتی نتی زندگیاں اختیار کئے جانی ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے نفررکردہ میمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔

ریبی تانون نشو ونما استانی زندگی پر مجمی هاوی بینی اس فرت کے ساتھ کا اشیائے کا کنا اس باب بیس مجبور بین اوران ان صاحب اختیار وارا دہ ہے۔ یہ اپنے لئے نعیری رات بھی اختیار کا سے اور خسر بی مجمور بین اوران ان صاحب اختیار وارا دہ ہے۔ یہ اپنے لئے نعیری رات بھی اختیار کی سے اور خسر بی میں اور وہ تا نوج اور جواب است کے اس کی صلاحیت بی راہ اختیار کرلیتا ہے تو اس کی صلاحیت ہیں اور دہ اس طرح زندگی کی شیر بینیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جواب کی روسے ہوتا ہے میں کی طوعا و کر مقاالوں کے سب کی خدا کے قانون مکافات کی روسے ہوتا ہے میں کی طوعا و کر مقاالوں کے جو اس سے کونی مفرکی راہ نہیں۔

نہ توئم تا بون خدا و ندی سے بھاگ کر کمبیں جاسکتے ہو۔ ندکا کنات میں کسی مقا اپراس کے اور نہیں اس کے علادہ مہاراکوئی حیارہ سازا ورجامی دناصر ہو تکا

جولوگ نه ہمارے قانون نشود نما برایمان رکھتے ہیں اور ندی انہیں اس کا بقین ہے کہ

عُمَّاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُواا فَتُلُوهُ أَوْحَوْقُوهُ فَالْجَمْهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَ فِي ذَلِكَ كَالَيْتٍ لِقَسُومِ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اثَّخَانُ ثُومِنُ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مُّودَةً بَيْنِكُو فِي الْحَوق الدُّنْيَا عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ الْعَلَيْ مِنْ الْحَدُونِ اللهِ الْوَلَانُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ الْحَدُونِ اللهُ الل

انهیں قانون مکافات کاسامناکرنا ہے روہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور سلاح ) ہی سامان نشود مماسے محروم رہ جاتے ہیں ہو ہمار سے تجویز کر دہ راستے پر جلنے ہی سے حاصل ہوسکہ اسے ۔ آئی ہی حرماں نصیبی کانیتے ہیں ہوتا ہے کہ ان کی متسام انسانی صلاحیتیں جل کر راکھ ہوماتی ہیں۔ انکا انجہ امرا ابی الم انگیز ہوتا ہے۔

(ابراجسیم نے اپنی توم کو بیسب کھے نہایت دل شیں انداز سے مجھایا لیکن) اس کی قوم کی طرفت اس کا جواب اس کے سوا کھے نہیں تھاکہ ابرا ہمیم کو بچڑ د- اسے تستل کر د د- اسے زندہ آگ میں جلاد و "

(قوت کے نشہ میں بدمست لوگ دلائل براہین کا جواب ہی طرح دیاکرتے ہیں!)۔
ان کی طرف سے بیٹ الی دھمکی نہیں تھی۔ وہ سچ بچے ایساکر ناچا ہتے تھے۔ لیکن ہم نے
ابراھ بہتم کوان کی آئٹس انتقام سے محفوظ رکھا۔ ( اللہ نیسی میں سے جو ہمارے قوائین کی صدآ

پردیوں سے ہیں اسے پیمی کہا تھا کتم نے ہوخدا کوچھوٹر کر تبول کی بہتش اختیار کر کھی ہے تواہی ابرا تیم نے ان سے پیمی کہا تھا کتم نے ہوخدا کوچھوٹر کر تبول کی بہت تواہی نہیں کتم انہیں تھے بھی خداما نہیں تھے بھو ان کی حقیقت کیا ہے۔ نیکن اس کے باوجو دہم ان کے ساتھ ہو چھٹے رہتے ہو تو محض اس لئے کہان کی مفلمت کا عقیدہ تہا اسے قوی انتحاد کا باعث ہے۔ یہی دہ رشتہ ہے جس سے تمہاری توم کے افراد آپ میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور اس قوی انتحاد کے ساتھ تمہارے دنیا وی مفاو دا ب تدہیں۔

سیکن جب تمہاری غلطروش کے تنائج نکھرکرسائے آجائیں گے قوتم ایک دوسرے کے معنا ہوجاؤگے ۔ یہ رشتہ اتحادثوت جائے گااورتم ایک دوسرے سے الگ ہوجاؤگے ۔ اس وقت تمہارا

ے جس طرح بندوستان کے بندووں کے سے گلتے کی تعظیم توی اتحاد کی موجب ہے اس کے سواان کی وج موست کچے نہیں۔ یسی وجب کان کے بڑے بڑے لیڈر یہ جانتے ہوئے کا لیک جوان کی تعظیم کا عقیدہ کس فدر لنوہے گئور کھشا پر دورویتے رہتے ہیں۔

حامی دناصرکوئی تنہیں ہوگا-اورسیں آگ میں تم مجھے ڈالناجلہ ہتے تھے اس سے کہیں زیادہ کا ہیو کی آگ تنہیں جلاکر رکھے کا ڈھیر نیا ہے گی-

رچنانچ ده اپنی توم کوچیوژ کرد دسری جگه چلاگیاجهال اسنے معاشره کی شکیل نظام خلاوندی کے دوان کی جم نے آسے آخی جیسا بیٹا اور مقوت جیسا پوتاعطا کیا-اوراس کی نسل میں نبوت اور محدد دخابطہ توانین ) کوجاری رکھا ( بھے ) -

ہم نے اس کی مخلصانہ جدو جہد کا یہ اجر تو اس دنیا میں دیا۔ اور آخرت کی زندگی میں اس کا
شمار صالحین کے زمر ہے میں ہوا۔ اس طرح 'اس کا حال اور شقبل دولوں نوشگوا رہوگئے۔
اور اس کے لوظ کی سرگزشت ہے۔ جب اس نے دنبوت ملنے کے بعد ابنی قوم سے کہا کہ تم
ایک ایسی بے حیاتی کے مرکب ہوتے ہو جے 'اس سے پہلے' دنیا جہان میں کسی نے اختیار
میں کیا نخا۔

، میں۔ تہاری مالت یہ ہے کہ تم منسی مذہ کی تسکین کے لئے عور توں کو چھوڑ کرمردوں کے قَالَ رَبِ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِ بِنَ حَوَلَمَا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِ فَيَ الْمُفْرِي عَالْوَالِنَا الْحَقَى الْمُفْرِي الْمُفْرِي الْمُفَرِي الْمُفْرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِي الْمُفَرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفِيرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ الْمُفَرِينَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّ

پاس جاتے ہو ( اوراس طرح اس طرح اس الرستے کو مقطع کرتے ہو جے فطرت نے افزائش نسل کے افرائش نسل کے افرائش نسل کے ا لئے تجریز کیا ہے۔ نیزتم اپنی مجلسوں میں نازیبا حرکتیں کرتے ہو۔

اس کی قوم کے پاس 'اس کی ان با توں کا جواب کھے نہیں تھا' بجراس کے کوانہوں نے کہاکداگر تم اپنے اس دعو نے میں سچے ہو دکہ ہاری اس روش سے خدا کا عذاب آجائے گا ) تواس عذاب کو لاکر دکھا ؤ اس پر نوط نے اپنے رہے سے عرض کیا کہ بارالہا! 'مفسدین کی اس قوم کا مقا لمہ کرنے میں فومیری

اسی دا قعہ کی ایک کڑی اور کھی ہے۔ اور دہ یہ کہ ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس اہیٹے کی اس اہیٹے کی نوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے ابرا ہیم سے کہاکہ ہم لوظ کی بنی کو تباہ کرنے کے لئے مامور ہیں نہو نے نہو نے بہو نے

ارا ہم نے کہاکہ سستی میں قو خود لوط میں آبادہے۔ رکیاب تی دالوں کے ساتھ اسے بھی بلاک کردیا جائے گا ؟)۔ انہوں نے کہاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دہاں کون کون آبادہ ہم لوط اور اس کے ساتھ یوں کو اس تیابی سے محفوظ رکھیں گے۔ البتہ اس کی بیوی اس سے محفوظ منہیں سبے گا گیاد وہ ان کیش لوگوں کی پارنی میں شامل ہے۔

جب ہمارے فرستنا دہ لؤظ کے پاس آئے تو وہ بتی دا لول کی رکشیں بڑا دران کے مقابلیں اپنی بے سبی کے خیال سے افسر دہ خاطر ہوا دکہ نہ معلوم وہ کم بخت ان کے ساتھ کیساسلوک کریں ہا نہ فرستا دگان نے لوظ کی سس پریشانی کو محسوس کیا تو اس سے کہا کہ تہیں ہمارے لئے فوت زدہ آیکن ہونے کی قطعا ضرورت نہیں۔
ہونے کی قطعا ضرورت نہیں۔

لیکن کس تباہی سے تم اور تمبالیے ساتھی معنوط رہیں گے سواتے تبری ہوی کے ہو پھیے رہ جلنے والوں میں سے ہے رہاں ۔

دچنانچدوه قوم تباه بروگئی) - ان کی داستان میں بھی ہم نے عقل دستر سے کا لینے دانوں کے لئے فارون مکا فات عمل کی صدافت ادر محکمیت کی واضح نشانی رکھی ہے۔

اور داسی طرح ) المب مدین کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے شعب کورسول بناکر بھیا۔
اس نے ان سے کہاکہ لے میری قوم کے لوگو ! تم قوانین خدا و ندی کی اطاعت کر داور دہی متاع و
دولت کو مقصود حیات نہ مجھ لو جسے تم 'جائز اور ناجائز ' برطر یقے سے 'اکھناکر نے رہنے ہو' بلکہ آخرت کی زندگی کی خوشگواریوں کی بھی آرز دکرو' دا دراس کاطریقیہ یہ ہے کہ ) ملک میں معاشی ناہمواریا

انبول نے شعیب کی تکزیب کی تورآخرالامر) انبیں زلزلد کی تباہی نے اس طرح آپکڑاکہ دہ اپنے گھروں میں اوندھے مناگر سے ہوئے یائے گئے۔

ای طرح عاد و ممتو و کے ساتھ بھی ہوا جن کی تب ہی کی داستانیں ان کے مکانوں کے کھنڈرات سے ظاہر ہیں۔ ان کے مرش جذبات اُن کی غلط رُوش کو نہا بت ٹوش نما بناکر دکھاتے کے خیا اوراس طرح انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے رو کتے تھے۔ وہ لوگ اس تم کے کا ابر بنا جہالت نہیں کرتے تھے۔ : مسب کچھ سمجتے سوچتے اور دیکھتے ہوا لتے تھے۔ رالیکن شکل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جذبات اس پر غالب آجا بین اُ تو اس کی عقل دہ نکرما دُن جو جانی ہے۔ بیصرف وی کی حد بندیاں ہیں جوانی ان جذبات کو بے راہ رونہیں ہونے دیتیں جہاعقل کے بس کی یہ بات

نهیں یکتنی تومیں ہیں جوعلم عصن کی بلندیؤں پر ہونے کے باوجود خور تباہی کے جہنم کی طرف بڑھے چلی جاتی ہیں اور اتی دنیا کو بھی اس میں جونک جبتی ہیں۔ یہی دہ مقام ہے جہاں وی کی صرورت پڑتی ہیں۔ اور اسی طرح قارون فرعون اور با مان کی سرگزشت ہے دجوت ربابی پر بی کا لوکیت اور مذہبی بیشیوا بیت کے انسانیں کے شن نظا کے نما بند سے تھے ان کی طرف موسی واضح قوانین اور دلائل مذہبی بیشیوا بیت کے انسانیں کے شن نظا کے نما بند سے باز نہ آئے جسے انہوں نے ملک میں عام کر رکھا تھا۔

ده مجى اپنى تمام دولت اور توت اورلا دُلت كركے با د جود مهائے قانون مكافات كى گرفت

سے بھے نسکے اس نے انہیں آن د بوجا.

عرضیک اسی طرح ہم نے تمام آقو اہر سابقہ کو ان کی غلط رَوش رندگی کی پارٹ میں گڑیا اس میں گئی اس میں گئی اس میں گئی اس میں گئی اس میں ہوئی کہ سی کوزلز لے کی سخت ہیں ہوئی کہ سی کوزلز لے کی سخت ہیں ہوئی کہ اور میں میں رمین میں وصنس کرنیست و نابود ہو گئے۔ کوئی سمند میں ڈریج سخت ہیں اور ہو گئے۔ کوئی سمند میں ڈریج سے ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہواکہ خدا لئے کسی پرکسی ستم کی زادتی کے سب کچھان کے لینے اعمال تب برزیا دتی کرتے تھے اس لئے ائن کے لینے اعمال تب ہی کی شکل اختیار کرکے ابنے اعمال تب بی کے سابقہ کے سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کے سابقہ کے سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کے سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کی سابقہ کی دی سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کی سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کے سابقہ کی سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کی سابقہ کی شکل اختیار کرکے سابقہ کی گئی کی شکل اختیار کرکے سابھی کے سابقہ کی کے سابقہ کی سابقہ ک

رحالانکدان کے پاس بٹری قوت اورسار وسایا ن تھا۔ نیکن جو توت وا نون خداوندی کے مطابق کر دروں اور خلاموں کی حفاظت اورعمایت کے لئے نہیں بلکد انہیں ک<u>چان کے لئے ہ</u>تعال

مله نود ہارے زمانے میں بیم کچھ ہور ہاہیں۔ یورپ اورا مریجہ کی تومیں تہذیب دیمدن اورطم دیمت میں کس فدرآ مین کل گئی ہیں لیکن اس کے با دجود انہوں نے اپنے معاشرہ کوکس فدر غلط خطوط پر تنشکل کر رکھا ہے کہ ہس کی دجست وہ تو دمجی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں اور ان کے سائفہ باقی دنیا بھی تباہ ہورہی ہے۔ یہ صرف اس لئے کہ یہ قومیں ومی کی رشی سے کام نہیں لیت ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُو الْعَن يُزُالْعَكَلِيْمُ ﴿ وَهُوَ الْعَن يُزُالْعَكَلِيْمُ ﴿ وَهُوالْعَنَ يُواللَّهُ الْمُؤْنَ ﴿ وَهُوالْعَنَ يُؤُلِّكَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ٧ يَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

کی جائے) ہیں کی مثال بوس مجھو جیبے مکڑی حالاً ننتی ہے۔ وہ اپنے سے کمزور کو نواس بیں پھانس ہے دیکن جب مفابلہٰ اپنے سے زیادہ زدرآ درکے ساتھ آپٹر نے تواس کا گھرسب سے زیادہ کمزور ثابت

رو المب المركب المركب

ہم لوگوں کو سمجھانے کے لئے آئ شم کی شالیں بیان کرتے ہیں بلین ان مثالوں سے بھی آ دہی ہم سرے ہیں جوعفل و فکرسے کام لیں۔

ر المرسطة بن برسط المرسطة الم

جولوگ اس تعبقت پرنفین سکھتے ہیں ان کے لئے اس میں زندگی کی صبح رش سیجاننے کے لئے اس میں زندگی کی صبح رش سیجاننے کے لئے ہری واضح نشانی ہے۔ ( وہ اس سے سن نتج برچ ہنچ سکتے ہیں کتب دگرکا کنات کی تخلیق بلاقصد نہیں توان ان زُور کی کس طرح بلامقصد ہو گئی ہے ؟ کاروان انسانیت کی بھی ایک منزل ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی اس طوبل سفرکا پہلام صلہ ہے)۔



(ایک توانین خدا وندی وه بی بوخارجی کائنان میں بھیلے ہوئے بی اور بہیں توانین خرات کی کہاجا اسے - دوسرے توانین خداوندی وه بی جوانی اول کی راه نمائی کے لئے بزرید وجی دیئے جاتے بیں - دار بودان کے مطابق نین کو جو تہیں بزرید وجی دیئے گئے بی الوگوں کے سامنے بین کرتے وہ رہو۔ اور خود الن کے مطابق نظام صلافہ متائم کرو۔ یعینا یہ نظام لوگوں کو ان کی اس روش سے روک دیے گامیں کی روس کی بروس دی گامیں کی روس کی بروس کی خریب کی در بسیروں کی بروس کی خریب کاریاں انہیں کا خیال کسی کو نہیں آتا اور اس مقصد کے حصول کے لئے عقب خود بین کی فریب کاریاں انہیں جو بی بھی بھی بھی تھی تھی ہیں۔ رہ اسکے مقابلہ میں قائم ہوسکتا ہے کو انسانی معاشرہ میں اقدارا علی خدا کے قانون کو حاصل ہو ، اس کے مقابلہ میں تنہارے تودشت کے نظام اور توانین کیا کرتے ہیں خداکو اس کا جی طرح علم ہے۔ نظام اور توانین کیا کرتے ہیں خداکو اس کا انجی طرح علم ہے۔

اس نظام کے قیام مبیں ایک بٹری رکاوٹ اہل کتاب کی طرف سے ہوگی - اس لئے کان کاخیال ہے کہ جب قوانین خداوندی کا ضابطہ خودان کے پاس موجود ہے قوانہیں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے نظام کی اطاعت کریں - رحالانکان کے پاس قوانین خداوندی اپنی اصلی شکلیں وَكُلْ الِكَ ٱنْزَلْنَا ۚ الْكِتَابُ ۚ فَالَّذِينَ الْتَيْنَاهُ وُالْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنَ لَهُوُكَا وَمَنُ يُؤْمِنُ بِهِ وَوَالْمَجْحَلُ إِلَيْنِنَاۤ الْكِفْرُونَ۞ وَمَاكُنُتَ تَتُلُوْ امِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِثْبٍ وَكَا تَخْطُّؤ لِازْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞

نبیں ہیں۔ ان ہیں بہت سی تحریف اور آمیز ش ہو بی ہے ، سوان سے ابھونہیں بلک نہا ہے جن کاراً

ازراز ہے بحث دیخیص کرو۔ ہاں! ان میں ہے جو کھی ہوئی سے کتی پرا ترآیک تو ان کا علاج کچھ اور ہے۔

ان سے کہ دوکر جو کچھ تہا رہے انسیائل کو خدا کی طرف سے ملائھا (اور جو اپنی حقیقی شکل میں اب مہار

پاس موجود نہیں۔ ہے ، فرآن میں وہ کچھ کھی آگیا ہے۔ اوراس سے زیا وہ کچھ اور کھی۔ لہذا قرآن

پاریہ ان لا نے سے ہم ہیں وجی پر بھی ایمان لے آتے ہیں ہوئی ہیں ملی تھی اوراس پر بھی ہو تمہیں تلی

مرف خدائے واحد کی ہو سکتی ہے ، جو تمہارا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی۔ اُسی کی طرف سے یہ ضابط تہ مراب سے سے ساتھ ہم اس کے سابی شرا ہے مراب کے سابی کی سابی کے سابی نے ہم اس کے سابی نی سے بی خال ہے ۔ اور ہمارا بھی۔ اُسی کی طرف سے یہ ضابط تہ ہم اس کے سابی نے سے سے سابی کی اور اس کے سابی نے ہم اس کے سابی نے سے سے سابی کروں کے سابی نے ہم اس کے سابی نے سے سے سابی کھی کے انہ ہیں۔

رباتی رہای کراس کاکیا ثبوت ہے کہ یستران خدا کی طرف سے ہے ہم نے اسے نودہی وضع نہیں کرلیا۔ تویہ بات مجھی واضع ہے ان میں سے ہر خص جانتا ہے کہ ہس قرآن کے نازل ہونے سے میلئے تو نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا ادر نہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتا تھا۔ اگر

نونزول فسنسرآن سے بہلے لکھنا پڑھناجانت اتوان لوگوں کو جواسے باطل قرار دے رہے ہیں شک گزرسکنا تھا کہ کم نے اسے خودہی وضع کر لیاہیے ﴿وَرَاغُورِکِرو کہ تم میں سے ایک ن رہم آدمیٰ کہیں سے تعلیم حاصل کئے بغیرا یک اسی کتاب بیش کردتیا ہے جس کی شال نمبائے بڑھے بڑھ عالم اوریب اور شاعر مل کر بھی بیشیں نہیں کرسکتے ، ساتا ، توکیا یہ بات اس امرکی دلیل نہیں کہ اسے اس کا حرشیمانسانی علم وعقل سے ماوراہے ؟ ) ۔

نہا ہے گا۔ مرحبہات کی ہم دس سے مادراہے ہی۔ یہ توربی سس کتاب کے منجانب اشر ہونے کی خارجی شہادت ، باقی رہی ہس کی دائی ہماذ تو وہ خود اس کی تعسلیم ہے ۔ دنیا کے ارباب علم و بصیرت جب بھی ہس برغور کر ہیں گئے ان کا دل ہی گواہی نے سے گاکہ یہ توانین نی الواقعہ بڑے واضح ا در روشن ہیں ، دہ محسوس کریں گئے کہ فرآن تو ان کے دل کی بات کہدر ہاہے ۔ ان ہے انکار صرف دہ لوگ کریں گئے جو صندا درسے کرشی کی بنا پر جہتا ا ور تو ہم پرستی کی نار بحیوں میں رہنا جا ہیں گئے ۔

یہ وہ لوگ ہیں جو فرآئی حقائق برغورکرنے ہے بجائے ہستوریہ مطالبہ کئے جاتے ہیں کہ اگریہ خدا کا رسول ہے تواسے سنی مجزات کیوں نہیں دیتے گئے ؟ ان سے کہوکہ خدا کے بال مجزات کی گئی یں ———کائنات کا ذرہ وزرہ معجزہ ہے — لیکن جدیساکہ متعدد بار تبایا جاچکا ہے قرآن کیک دستورچیات ہے اور میرافر بیضہ یہ ہے کہ میں تمہیں واضح طور پر تبادّ س کہ تم س دستور کے مطابق چلوگے تواس کا نیتے کیا ہوگا' اور اس کی خلاف ورزی کا انحیام کیا!

ان سے کہوکہ کہا تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ خدانے مبری وساطن سے نمہاری طر اس نہ کا ضابطہ زندگی بھیجا ہے جولوگ اس کی صدافتوں پرائمان لائب گیان کے لئے آئیں سامان رحمت فر روسیت ہوگا اور شاہرہ جیات کے ہروڑ پراسل مرکی یا دوھانی کا نہیں کس طرف جانا چاہیے۔ ان سے کہوکہ خدا کے اس ضابطہ زندگی کے شہود نتائے میرسے اور تمہارے درمیان وَيَمْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْكُوْ آجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِينَهُ مُ وَبَعْتَةً وَ هُمْ كَا يَشَعُمُ وُنَ ﴿ يَكُونِكُ بِالْكُفِي أَنِي ﴿ وَلَيَاتِينَهُ مُ وَلَا يَعْمَلُ وَنَ ﴿ وَلَيْ الْعَالِمِ الْعَنَابِ وَإِنَّ جَمَّتُم لَعُونُ فَعْمَلُ وَنَ ﴿ يَعْمَلُ وَنَ اللَّهِ مِنْ مَعْمَلُ وَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

فیصلہ کرنے کے لئے کانی ہول گے رہ آت )۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہور ہاہے اور شرح کی نقل وحرکت کس طرح تعمیری تنائج بیدا کرتی ہے۔ لہذا ' وہ لوگ جو فالون خدا و ندی سے ان کار کرتے ہیں اوراپی سی روش کو صحیح سمجتے ہیں ہوتنے ہی نتائج پیدا کرتی ہے ' وہ عقریب' اپنی آنکھوں سے دیجھ لیس گے کہ اُن کی ہروش ان کے لئے 'کس قدر نباہ کن نقصانات کا موجب بنتی ہے۔ ایسا کہنے سے یہ لوگ بھر شور مجانے لگ جاتے ہیں کہ لاؤ ' وہ عذاب جلدی سے لاؤ حس کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔

خقیقت به بی کداگر بهاری قانون بهلت د تدریج کی روسی اعمال اوران کے تاکیج کے محسوس طور پر سامنے آئے کا بروتا - وہ اِس محسوس طور پر سامنے آنے کا درمیانی دفیفہ منعین نہ بوتا 'نو دہ مذاب ان پر بھی کا آچکا بروتا - وہ اِس بہلت کے دفیفہ کے بعد بی آئے گا لیکن آئے گا اس طرح اجانک کدان کی عقل وخرداندازہ ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ کہاں سے آگیا؛

باں! یہ جلدی مجاتے ہیں کہ وہ عذاب آکیوں نہیں جا ایکاش! ان کی آٹھیں تی ہیں تو یہ دیجہ لیتے کھیں اس کی آٹھیں تا ہیں کہ وہ محض وحملی ہے وہ انہیں اس وقت بھی جائی طوت سے گھیرے ہوئے نہیں اس وقت بھی جائی طوت سے گھیرے ہوئے نہیں ہی جائیں اس کی نگا ہوں سے کہیں جیجے ہوئے نہیں ہی جائے ، وہ عذاب ان کے اپنے اعمال کے تاکیج ہی کا پیکر ہوگا ، اور وہ تناکیج ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتے عذاب ان کے اپنے ایس وقت مسوس علی جائیں وقت وہ ان کی نگا ہوں سے ستور میں ۔ اس وقت مسوس شکل میں سامنے آجا ہیں گئے ۔ خواہ اس زندگی میں ۔ خواہ اس کے بعد )۔

من جب وہ محسوس نسکل میں سامنے آئے گاتوا نہیں اور اُور نیچے سے گھر لے گار ہوں)۔

اور خداان سے کبے گاکہ یہ خود متہا اسے اپنے ہی اعمال ہیں جو اس نسکل میں تنہارے سامنے آئیے
ہیں ۔ سونم ان کا مزہ حکیمو۔

ران كابياً انجام ، وكررب كالين سب جماعت في نظام خدا وندى كو قائم كراب

24

4

W.

کیاآن کا به عذرکانی ہے کہ نخالفین بڑے صاحب نوت ہیں - ہم ان کامفابلہ نہیں کرسکتے - اس کتے ہم اس غیر خلا و ندی فضا ہیں زندگی بسر کرنے برمجبوری فطعًا نہیں) - ان سے کہو کہ تم میر ہے قوانین کی صدافت برایمان لاکر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فیصل کر بچے ہو- ہذا اگراس جگہ حالا اس کے لئے مساعد نہیں ' نوخواکی زمین بڑی و سیع ہے ۔ یہاں سے سی ایسے مقام کی طرف جلے جا و جہاں حالات سازگار ہوں - نمہا رامقصک می فائن خطر زمین سے پیوسٹی نہیں ، مقصد بیہ کہ خام میں طرح ایسی زندگی برحی میں اطاعت و محکومیت صرف نوا بین خدا و ندی کی ہو۔ کسی اورکی نہ ہو۔ سوحب مقام براسی زندگی بسر کرنام کن ہو و ہاں جلے جا و ۔

ہمارایہ وعدہ ہے کہ ہم' اُس جماعتِ مومنین کو جو ہمارے تجویز کر دہ صلاحیت خشس پر دگرام پرعمل پیرا ہمو گی عشرت اور برحسالی کی زندگی سے نکال کر وہ زندگی عطا کر دیں گئ جو ہرطسسرح کی بلندلوں روانبوں اور فرا دانیوں کی حاسل ہموگ - اس کی خوشگوار دول وشاد ہو میں کبھی کمی نہیں ہموگی - وہ سدا بہار میں گی - ( ﷺ ) -

دیجھوا ہم کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کاکتنا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ بعنی اُن لوگوں کو جولپنے پروگرام پر نہابیت استقامت سے عمل پیرار بینے ہیں اورخدا کے مت نون کی محکیب پرلورا پورا بھروسہ رکھنے ہیں۔ دا درا نہیں کھی ہے: ندبذب نہیں ہونا کہ جھر بارچپورکر خدا کی راہ میں چل نکلیں نو بمیں کھانے کو کہاں سے ملے گا، یا ہم اپنی محنت کی کمائی کو نوع انسان کی نشو و نمسا کے لئے عام کر دیں 'نو ہم خود کہاں سے کھائیں گے ؟ )۔ رجنہیں اس قسم کا تذبذب ہو' ان سے کہوکہ ذرا کا کتاب میں غورکرو) کتنے ذی حیا

وَلَبِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَكَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّ رَلَيْقُوْلُنَ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَلَبِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَكَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّ رَلَيْقُوْلُنَ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ يَكُلِّ نَنَى عِبَلِيمٌ ۞ وَلَكِنَ سَأَلْتَهُومَ مَنْ تَزَّلَ مِنَ السَّكَأَءِ مَا مَا عَنَامِهِ فَكَ مُنَاسِهِ أَلاَرْضَ مِنْ بَعْنِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ ٱكْنَثُرُ هُمُ لَايَغْفِلُوْنَ ۞

میں جواپنارز ق اپنی پیٹے برلا دے لا<u>دے بجرتے ہیں</u> یا اس کا ذخیرہ کرتے ہیں ؟ان سب کوخلاکے کا منا مدن قانون ربيب كرمطابق سامان زسيت ملتاب را به المقار الرئم بهي اينه بال ويسابي نظام را تنج كرلوـــــانفزادى لوٹ كھسوٹ اور ذخبرہ اندوزى حبو دردد ـــــتونم سب كواسى طرح رزن ملتاجائے گا ال<del>اطفا</del>) اس لئے کہ وہ سب کی سنتا اور ہرایک کی ضروریات سے وانفن<u>ھے</u>۔ اس کی نگا ہوں سے کوئی بھی او حیل نہیں رہ سکنا۔ ریہ نونمہارا نلط نظام ہے جو اس سیم کی معاتق

يريث انيان اورنام واريان بيداكر ديتا هيه-

رنسيكن إن لوگوں كى حالت بيہ ہے كہ بي خارجى كائنات ميں نوخدا كے توانين كى محكميت كوت لبم كرنے بين ميكن انسان كى دنيا كواس سے با برر كھنا جائے بيں مشلاً) آكران سے پوجھو کر کا کنات کی ب نیون اور بلندبوں کو کس نے پیدا کیا اور جا ندا ورسورج کس کے قانون کی ریجیران میں حکڑے ہوئے ہیں توبا قرار کریں گے کہ انتہ ہی نے ایسا کرر کھاہے۔

ان سے کبور تھے منان نی معاشرہ کی ت بیل تھی ہی کے قوانین کے مطابق کیون یں 

ریا در کھو! حس طرح خارجی کا کنات میں خدا کات انون کا دستریا ہے ' سی اب انی دنیا میں بھی ) رزق کی تنگی اورکٹ دگی <u>کے لئے خدا کی طرف سے</u> قانون مقرسے - لہذا ہو تحض الا قوم ) چاہتی ہے کہ اسے رزق فراد ا<u>ں ملے اسے م</u>س مننا نون کے مطابق کام کرنا ہوگا۔اور حواینا رزق <sup>نیک</sup> رکھنا چاہیے' وہ آس قانون کو چھوڑ ہے۔ اس کارزق ننگ ہوجائے گا۔ اللہ ہریات کاعلم رکھتا ہے راس من کائنات بوئنی اندها د صند نهبین جل رہی، فاعد سے اور قانون کے مطابق جل رہی ہے)-ياشلان اوگوں سے پوجبوكروه كون بے جو بادلوں سے مبنيرسانا اور كيراس سے مين 44 مردہ کوازسسر نوزند کی عطاکرتا ہے او یہ اس کے جواب میں کہیں گئے کہ یہ سب کھے خداہی کراہے۔

### لِيَكُفُرُوا بِمَا المَيْنَافِي وَلِيتَهُمَّةُ وَلِيتَهُمَّةُ وَلِيتَهُمَّةُ وَلِيتُهُمُّونَ عَلَمُونَ يَعْلَمُونَ

(اور نہایت حسن نونی <u>سے کرتا ہے</u>)۔

ان سے کبوکہ جب تم اس کے معترف ہو کہ جہاں جہاں حندا کا قانون ربوبہ یک کارفسرا ہے وہاں ہرطرف سے سننائش و نیائش کی آوازیں بلند ہوتی ہیں' تو پیرتم اپنے معاشرہ میں قبی قانون کیوں نہیں رائج کرنے ؟ لیکن یہاں پڑچ کران کی مفاد پر سنیوں کے مبذبات اُن کی سوچنے کی قوش یر غالب آجا ئیں گئے' اور بیقل دے کرسے کا نہیں لیں گے۔

ب مالانکہ اگر ذرائجی عقل وشعور سے کام لیس توان برید حفیقت واضح ہوجائے کہ زندگی اگر بحنس سائنس کی آمدوشد کا نام ہوا وراس کے بند ہوجانے سے انسان کاخاتمہ ، وجاتا ہوا تو بھر انسان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ سے گاا ورزندگی کامفہوم طبیعی تقاضوں کی نسکین سے زیادہ کھے نہ ہوگا۔ یہ محض کھبل نمانشا بن جائے گی .

ا دربیسب اس سنے کہ جو کچھ ہم کنے انہیں ساز وسامان حیات و سے رکھا ہیے اس پر پردیے ڈال کر رکھیں اوراس سے خو دہی فائڈ ہے اٹھائیں کوئی اوراس میں شر کی نہ ہوجاتے

49

اَوَلَهُ يَرُوْااَنَاجَعَلَنَا حَرَمًا الْمِنَاوَّيُنَعَظَفَ النَّاسُ مِنْ حَلِيْمُ اَفَهِ الْبَاطِلِ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَا اللهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَن بَااوُكُنْ بَالْمُؤَلِّنَا كَالْمَا جَاءَهُ الله مَثُومَى لِلْكِفِي بُنَ ۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَلُ وُ فِيْنَا لَنَهْ مِي نَبَّهُ مُ سُبِلَنَا \* وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُعْسِينَانِ فَقَى مَثُومًى لِلْكِفِي بُنَ ۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَلُ وَفِيْنَا لَنَهْ مِي نَتَهُمُ أَسُبِلَنَا \* وَإِنَّ اللهَ لَمُعَ الْمُعْسِينَانِينَ ۞



ٔ (خالص توانین خلاوندی کی اطاعت میں توابیسا نبیس کیا جاسکتا) ۔

اس ذبنیت اور نبیج زندگی کا انجسام عنفریدان کے سامنے آجائے گا-

داگرانبول نے بد دیجه نا بروکھ سرزمین میں ہارے فافون کا احترام کیا جا کہ اس میں انسان کیسے ان سے زندگی گزار تاہے تو اس کئے گزر بے زمانے میں بھی اس کی شال حرم کھیہ کی شکل میں ان کے سامنے ہے۔ جوشخص و بال پہنچ جائے وہ برخطرہ سے مامون موجا تا ہے حالانکہ اس کے اردگر د ہے اپنی کا بہ عالم ہونا ہے کہ لوگ دن وصار ہے اچک لئے جائے ہیں۔ بہنے حالانکہ اس کے اردگر د ہے اپنی کا بہ عالم ہونا ہے کہ لوگ دن وصار ہے اچک لئے جائے ہیں۔ ان سے پوچھوکہ کیا اسی و اضح شہادت کے بعد کھی ' بہ ' اپنے خود ساختہ غلط نظام پرائمیان رکھنا چاہتے ہیں۔ رکھنا چاہتے ہیں۔ اوران خوشگوار پول سے منہ موڑ نا چاہتے ہیں جو بارے فانون کے اثباع کا لازمی نیتے ہیں ؟

بہرب کے دائے طور پر کہ دینے کے بعد ان سے پوچپوکہ آس سے زیادہ کمٹرس اور مجرم اور کون ہوگتا ہے جوابنے ذہن سے بانبس وضع کرنے اورا نہیں خدا کی طرف منسوب کریے۔ باحس کے پاس خدا کی طر سے حن کی بات آجائے اور وہ اس کی تکذیب کرنے۔ کیا اس سے کے ننگر بنِ حقیقت کا آخری ٹھکا نہ زنہ بن جہاں زندگی کی کھیتیاں جبلس کر راکھ کا ڈھیر بروجا یا کرتی ہیں؟

ہم کار بدن کا بیت ہوئی کا در سات میں ہوئی ہیں ہیں۔ ان کے بیکس ہولوگ اُس مفسد کے حصول کے لئے جدوجہد کرتے ہیں جو ہم نے ان کے نئے ہیں کیا ہے' ان کی کوئششوں کا نیخہ ہے ہوتا ہے کہ ان کے سلمنے زندگی کی نئی نئی ماہیں کھلتی ہیں ہو ہر طرف آکر صراط سنقیم میں مل جاتی ہیں اور اس طرح ان فی سعی وکا دین کا رُخ ہمار سے تنعین کر دہ ہر درگرام کی طرف کھیر دہتی ہیں ۔

ں حرف پر جو ہا ہیں۔ یا درکھو؛ جولوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن کارا نہ انداز سے زندگی سبر کرنے ہیں انہیں خدا کی تائید دنصرت حاصل رہنی ہے۔

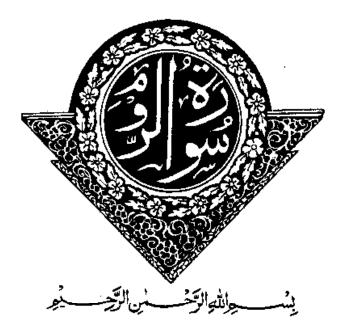

الَّمِّ أَغِلِبَتِ الزُّوْمُ ﴿ فِي ٓاَدُ فَالْاَرْضِ وَهُمُ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مُسَيَغْلِمُوْنَ ﴿ فَيُوضَعِ سِنِينَ مُعْلِلْكِ الْاَمْنُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْلُ وَمِنْ يَعْمُ وَيُومَ بِإِيَّامَ مَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

خدائے علیم وسکیم کاارشادی۔

اس سرزمین میں جوعرب کی سے حدسے قریب واقع ہے (بینی فلسطین اور شامیس)

ردی ٔ رایرا بیوں سے) مفلوب ہو گئے - را وربیج پزیمشرکین عرب کے لئے بٹری فوسٹی کا باعث ہو گئی اور کا اس کی کرائے کے اس کی کا اس کی کی کرائے کے اس کی کرائی کی کرائی کی کئی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائ

این تم و کیو گے کہ چندسال کے اندرا ندائی مغلوب روی اپنے وشمنول پرغالب انجائیں گے۔ خفیقت سے سے کہ ماصلی کے واقعات ہوں یا مستقبل کے سب قانون خدا وندی کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ (اور چونکے علم خداوندی کی روسنے ماصلی اور سنفتبل میں کوئی فر نہیں اس لئے اس نے مستقبل کے متعلق ہو کچھ کہا ہے وہ اسی طرح واقع ہو کر رہے گا)۔ اور سے اس وقت ہوگاجب او حرجماعت ومنین کھی توانین خدا وندی کی تامید سے اپنی موجود و فاقع ہو کہ اس وقت ہوگاجب او حرجماعت ومنین کھی توانین خدا وندی کی تامید سے اپنی موجود و فاقع ہو کہ وہ کے بعد (بدر کے میدان میں اپنی موجود وقتی او کے بعد (بدر کے میدان میں اپنی کی کا بورا ہوتا کی درومی بھرغالب آجا کی مومنین کے دوسے ری کاموجہ ہوگا۔

بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُهُمُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوالْعَنْ يُزُالنَّ حِيْمُ فَوَوَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعَلَى هُ وَلَكِنَّ الْمُثَوَّ اللّٰهُ النَّاسِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعَلَى هُ وَلَكِنَّ الْمُثَوَّ اللّٰهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَا اللّٰهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَاللّٰهُ النَّهُ النَّاسِ بِلِقَالَى مَنْ اللّٰهُ النَّهُ النَّهُ النَّاسِ بِلِقَالَى مَنْ اللّٰهُ النَّهُ النَّهُ النَّاسِ بِلِقَالَى مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ النَّهُ النَّاسِ بِلِقَالَى مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ النَّاسِ بِلِقَالَى مَنْ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلُمُ اللّٰمُ اللّٰلِللّٰ الللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللل

یا در کھو! خدائی یہ نامیر د نصرت رحبس کی روسے مومنین کو کامیا بی ہوگی ) سس کو ل سکتی ہے جو خدا کے دت نون کے مطابق کے سے حاصل کرنا چاہے۔ یہ نامیر د نصرت کا ایک طرف این نوت اور علیہ سے خالفین کو کمزور کر دیتی ہے اور دوسری طرف جماعت مومنین کے لئے سامان رحمت رہوت ہے۔ بہم مین اور چی ہے۔ بہم مین اور چی ہے۔

برامندکا وعدہ ہے (کیجماعت مومنین اپنے مخالفین پرغالب آکریے ہے گی) ادرامند کھی عظم فلا فی نہیں کرتا۔ (خلاکا وعدہ متالون خدا دندی کے مطابق نتائج برآ مدہونے کا دوسرا نا کہے واور چونکہ قوانین خدا دندی اٹل ہیں 'اس لئے ان کے خلاف کھی کچھ مونہیں سکتا۔ یہی مطلب ہے لیسا کہنے سے کہ خدا کھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ) ۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں کھتے۔

مالا کہ بات بالکل اضح ہے۔ دوج اعتیں ہیں جن میں شکش جاری ہے۔ ایک جماعت کے افراد کے نردیک زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے ؟ اس لئے ان کی تمام جدو جہد کا منہی اس نیا کا فرائد کی خوا تنہیں نما بال طور پر اپنے سلمنے نظر آنے ہیں۔ وہ نہ موت کے بعد ندگی خوا کی نوا تدکا حصول ہے جوا تنہیں نما بال طور پر اپنے سلمنے نظر آنے ہیں۔ وہ نہ موت کے بعد ندگی کے قائل ہیں اور نہ ہی عالمگیران انہیت کے مفاد کلی کا بلندا صول ان کے سلمنے ہے۔ (دو سری طرف وہ جماعت ہے۔ سرے مین نظر انفرادی مفاد نہیں بلکہ عالمگیرانسانیت کی رابو بتیت ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کے لئے دنبیا سے ظلم اور سلب و نہین جتم کرنے کے لئے نہا بت ہے گئی ان سے لڑتے ہیں اور ان کا ایمان ہے ہے کہ سس کشکش میں اگر ان کی جسان بھی چلی جائے گی تو ان کا بچون میں ہوگا۔ انہیں مرفے کے بعد حیات جا وید حاصل ہوجائے گی ۔ اب سوچے کہ بان دوجاعتوں میں شکرا دئی ہوگا تو کا میب بی کس کے حضے میں آئے گی ؟ اڈل الذکر کے مفا بلمیں عظیم بی نہیں سے گئی،

(اس جماعت مومنین کابرایمان که زندگی کا ایک بند نفصد سب اورانسان کے سلسنے مالیر انسانیت کامفاد کلی رمناچا بینئے اندھی عقیدت پرمینی نہیں ، پورسے غور وفکر کا نینجہ ہے۔اگریہ نمائین ٱۅؙڮٙ ێڛؽۯؙٳڣۣٲڮۯۻۣڡٚێڹ۫ڟؙۉٳڲؽڣػٲڹۘٵٙڷڹؽڹ؈ۻڡٞڹڸٟؠؗؠٝڴٵڹٛٳٞٲۺڎڡڹۿۉٷٷۜڰٙٵٞٵٚۯۅؙ ٵڮڽۻۅؘۼؠڽؙۉٵٞڴڰۯڝ؆ۼؠڽؙٷٵٞڴڰۯڝ؆ۼڽؙۅٛۿٳۅۜڿٵٷؿۿۄ۠ڔۺڶؠؙؙ؋ؠٳڷؠؾۣڹؾ۠ڣؠٵػٲڹڷۿڔؽڟٚڸؠؘۿۄٛۅڮڬؽڰٲٷؖٵ ٱؿؙڡؙٞ؊ؙڎؽۣڟؚڸؙڡؙؙۏڹ۞۫ڰ۫ۊڲٲڹٵۼؚ؊ۘٵڷڒڔؽڹٲڛٲڎٵٵۺٚٷۧٳؽڴۯ؉ؽؙڒ۫ڹٷٳؠٳٝؽؾؚٵۺٚۄٷڰٲٮؙٷٳ؆ؘ

بھی ت کرو تد تبریت کام بین نواس خفیقت کا سمھ لینا کچوشکل نہیں، بہ خودا بنی دہائی دنیا بغور کریں ادر در دیجییں کان کے جسم کی شبینری مفاد کلی کے متانون کے مطابق جل رہی ہے! اس میں برعضوا بنے اپنے مفاد کی صنکر میں ہے ۔ اس سے آگے برعہ کریہ خارجی کا بنات برغور کریل ورقعیں کہ سس میں بھی ہر شے اپنے اپنے مفاد کے حقہ ول میں سرگر داں ہے یا وہ کا کنات کے کلی نظام کے اجراکی حیثیت سے سرگرم عمل ہے۔ اگر یہ اس برغور کریں گے تو بہ حقیقت ان کے سامنے آجائے گی کہ اجراکی حیثیت ان کے سامنے آجائے گی کہ یہ نام نظام ایک و قت معینہ ک تعیری تائے مزنب کرنے کے لئے پیالیکیا گیا ہے۔

لیکن ہس قدربتین شہادات کے بادجود اکٹرلوگوں کی یکیفیت ہے کہ وہ زندگی کواپنے مفادا در رجانات کے مطابق بسرکرنا چلہتے ہیں اوراس پرتقین ہی نہیں کھنے کا نہیں توانین خلافید کاسامنا کرنا ہے ادران کی ہرحرکت کا نینجا نہی توانین کی روسے مزنب تو اہسے۔

اگریاوک بی داندا در کائناند کے نظام برغورکرنا نہیں چاہتے تو کم از کم ارکجی اولیوں بی کو دکھیں کو دہیں ہور نہیں نظر آجائے گا کہ جن قوموں نے ان سے پہلے انہی رہوں افت بی افت بیاری کھی ان کا ایخیام کیا جواتھا۔ وہ تومیں قوت و شوکت میں ان سے کہیں بڑھ بڑھکر کھیں دہتا ، انہوں نے زمین کے بیسنے کو چیر کو اس میں چھیے ہوئے خزانوں در رعی اور عدنی میں دیا داری کو با ہر نکا لا۔ ملکوں کو آباد کیا ۔ اوران کی آباد یاں ان نخاطبین کی آباد ہول سے کہیں زیادہ تھیں ۔ اُن کے سول اُن کے باس ضلامے واضح توانین نے کر آئے۔ وقبل آب کہیں زیادہ تھیں ۔ اُن کے سول اُن کے باس ضلامے واضح توانین نے کر آئے۔ وقبل آب کے بیت یا جائے کہ آس کے بعد کیا ہوا اس حقیقت کو اچھی طرح یا در کھو کی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قدا نے دو میں خودا نینے او برآب طلم کرتی ہیں اور تباق ہیں دوسانی ہیں اور تباق ہیں دوسانی ہیں دوسانی ہیں۔

بال: نوفداکے رسول ان کے پاس آئے۔ لیکن انہوں نے انہیں جھٹلا یا · ان کانتسخر اڑا یا - اورا پنی اسی رکوشس پرت کم سہے جس سے معاشرہ میں نا ہمواریاں بیلا ہوتی تقیس اس کانتیجہ یہ نکلاکہ وہ نوگ جنہوں نے اس سے کی ناہموار بال بیبلاکرنے والانظام قائم کررکھا تھا ' ان کی اپنی زندگی يئىت ئىزاءُون ﴿ وَيَوْمَ اللّٰهُ يَهِ الْعَلَقَ ثُمَّ يُعِلَى الْاَلْهِ وَالْمَا الْمُورِ وَكُورَ وَالْمَا الْمُعَلِيمُ وَالْمَا الْمُورِ وَهُورَ وَالْمَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُورِ وَالْمَا الْمُعْلِيمُ وَالْمُورِ وَالْمَا اللّٰهِ وَالْمُورِ وَالْمَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

میں ناہمواریاں پیلا ہوگئیں ان کا تواز ان بڑوگیا (اوروہ تباہ وہربادہ وکررہ گئے)۔ یسب کچھ فاکے تتانون کے مطابق ہونارہا ۔۔۔۔ وہ قانون جس کی روسے خدا' ہر شے کی پیدائش کی ابتداکرتا ہے (تووہ غیر نشود نمایا فئہ حالت میں ہوئی ہے) بھر اسے ہں طرح گرڈسین بتا ہے کہ ہرگردیش' اُس چیز کو اُس منرل کی طرف لے جانی ہے جو خدانے ہی کے لئے مقرر کر رکھی ہے رہی کچھ تو موں کے سانچہ ہونا ہے)۔

پنانچہ تو کچیدا نوم سابقہ ہوا وہی کچیان رنحالفین عرب کے ساتھ ہوگا واس تو ساتھ ہوگا وقت آنیاللہ ان کے سامنے آکھڑا ہوگا توان ٹریے بٹرے سرکس مجروں پر ہرطرح کی مابوسیاں جھا حائیں گی ۔
حائیں گی ۔

اور جن لوگوں سے سانخد مل کرانہوں نے اپنی مفاد پرسنتیوں کی اجارہ داری فائم کر رکھی نفیٰ اسس دقت ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہی سے بھی صاف برجائیں گے کہ دہ کہجی ان کے ساتھ شرکٹ تنقے۔

اس انقلاب کے دقت سب اپنی اپنی منکر میں غلطان پیچاں ہوں گے۔ ہراکی کونفشائی پیٹری ہوگی۔ پٹری ہوگی۔

کی تعمین جولوگ توانین خدا دندی کی صداقت پرایمان لاکر صلاحیت بخش پروگرام پیمل پرا رہنے ہیں ان کی حالت یا لکل مختلف ہمو گی - وہ زندگی کی شادا ہیوں اور نوشگواریوں سے بیرویاب (عربیم) اور نفیات حیات آورسے لذت انذوز ہموں گے - دعیم ) -

اور جولوگ به است قوانین کی صداقت سے انکارکرتے ہیں اور آئی اور ستقبل کی زندگی کی تحذیب کے سنتے ہیں۔ کرنے ہیں ، وہ اپنے آپ کو تیا ہیوں کے اندر موجود پائیں گئے۔

الم المستخسى موم كى زر كى كت غاز كاو تفت بوياكس كفتم بوف كازمانه اسكا آفتاب

يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْ الْلَارْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَكَذَ الِكَ عُنَى جُونَ فَيَ وَمِنَ الِيَّةَ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنَ ثُرَابٍ ثُقَرَا وَالْمَدُّ مِثَنَّ تَنْفَيْسُ وْنَ ۞ وَمِنَ الْمِيَّةَ اَنْ خَلَقَ لَكُوْمِ فَنَ انْفُسِكُوْ اَذُوا جَالِّتَسَكُوْ الْإِيهَ وَجَعَلَ لَهَ بَهُ مَكَ مُنَّ اللَّهِ الْقَوْمِ لَا اللَّهِ الْقَوْمِ تَيْفَكُرُونَ ۞

اقبال نصف النهار پر بہویاز وال کے قریب۔ و کسی دور سے بھی گزر تب ہو۔ جب اس کے سامنے قوانبین خداوندی آئیں تواسے ان قوانین کی مسلسل اور پیم اطاعت کرتی چا جتے۔ وہ دیجھ لے گئی کے جب رطح قوانبین حی اس جنہائے کے کر سام خرج قوانبین حی خارجی کا کنات میں ایسے نوٹ گواز تا گئے پیدا کرنے ہیں جنہائے کے کر سامت واو واو واو واو کا رائھ تناہے جب بہدائیے معاشرہ کوان قوانین کے قالب ہیں ڈھٹا لیے گئی تو و بھی ہی تسم کے قابل تحسین مخرات کی حال بن جائے گئی ۔

انهی قوانین کی اطاعت ہے مردہ قوموں کو حیات نازہ مل جاتی ہے اورانهی کی خلافیہ سے زدہ قومیں موت کے گھا اس اتر جائی ہیں۔ تم دیجھتے نہیں کہ جب زمین مردہ کی نوائین نطت کے مطابق آبیاری کی جائے نوائن ہیں۔ سے کس طرح زندگی لہلہاتی ہوئی منووار ہو جانی ہے۔ آئ قانون کے مطابق تمہیں بھی زندگی مل جائے گی۔

قتانون خداوندی کی تبات بخبثی کا آندازہ لگانا ہونوئم خودا بنی پیدائش برغور کرد - جامد مادہ رمٹی ہمیں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہونے - خدانے اس جامدادہ سے تہا بی تخلیق کی ابتدا کی - اور بھراسے فعالف گردشیں دنیا ہوااس مقام تک ہے آباجہاں تم پیکرٹیٹریت اختیار کرے ساری دنیامیں کھیل گئے -

عامد ما وہ سے جب زندگی کی ابت اہموئی تو وہ ایک جرثومیہ کی شکل میں کئی۔ وہ جو ہم کو سے بعد کے دوجو ہم کو سے بعد کر دوحصوں میں تعتبیم ہوگیا تو اس کا ایک حصّہ نربن گیا اور دوسر اما دہ ساس طح تم سے مردا ورعورت سایک دوسر سے کے روقع او جوڑ سے ) بن گئے۔مقصداس سے یہ تھاکہ تم ایک دوسر سے کے روقع اس نے تم میں ایک ایسا گبرارت تہ بہدارات تم بہدارات تہ بہدارات

<sup>&</sup>amp; LIFE CELL

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَٰوْتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْمِنْتِكُمُّ وَالْوَانِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلَيْتٍ لِلْعَلِمِينَ ⊕وَمِنْ أَيْتِهِ مَنَا مُكُمُّ بِالْمَيْلِ وَ النَّهَارِ وَابْتِفَا وُكُمُّ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلَيْتٍ لِقَوْمٍ تَشْمَعُونَ ⊕وَمِنْ أَيْتِهِ مُرْفِكُمُ الْمُرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّيُنَزِّ لُمِنَ السَّمَاءِ مَا الْمُحَمُّى بِهِ الْمَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَنَّ فِي ذَلِكَ كَلَيْتٍ لِقَوْمٍ تَعْمُونَ اللَّهِ مَنْ فَعَلَى اللَّهِ لِقَوْمٍ تَعْفَوْنَ ۞

جوتمباری (مرد اورعورت دونول کی)صلاحیتوں کی نشودنما کاموجب بن گیا۔

زندگی کے ہیں نقشے میں بھی ان لوگوں <u>کے لئے جو</u>غور دمنیکرسے کام لیتے ہیں منازن میں جر

خداوندی کی محکمیت اور حیات بخشمی کی نشانیال ہیں <sub>-</sub>

اِس تَانُونِ کا نُنات سے ایک اور حقیقت کی طرف عور کرو۔ تم دیکھتے ہوکہ کا نُنات کی پستیوں اور بلند اول میں کس فدر نُنوع پایاجا نا ہے۔ لیکن آس نوع کے باوجو دُساری کا نُنات وُ ایک مصرعہ موزوں کی طرح غیر نفسم اور متحدہ وحدث ہے ہے۔ آسی طرح 'ان انول میں زنگ درزبا کا اختلاف ہے لیکن وہ آس اختلاف کے باوجود' ایک است واحدہ کے افراد ہیں۔ ( اُلی اُلی اُلی میں کھی ارباب علم وبھیرت کے لئے حقیقت کے پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں میں میں کھی ارباب علم وبھیرت کے لئے حقیقت کے پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں

بیں ایک ایک مثال اوراو-تم رات کوسونے جوا درن کوتلائش معاش کرتے ہو۔ راسیکن سکون اور حرکتے ان دومنصادعناصر کی یک جہتی سے زندگی کی گاڑی آگے بٹرصنی ہے ایقینا اس مبین بھی ان لوگوں کے لئے جوگوش ہوئش سے کام لیتے ہیں جمارے قالون وحدت کے سمجھنے کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

ا دراس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک ہی گھٹا میں 'بادل اور بجلیبال دونوں موجود تہونی ہیں - بجلیاں تمہار سے لئے وجہ خودت بنتی ہیں ادربا دل موجب مسترت ( ﷺ ) ' اس کے کہ بادل سے وہ میں ہرستا ہے جسس سے زمین مردہ کوزندگی مل جاتی ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے ہوعقل ومنکر سے کام لیتے ہیں ' ہمار سے فالون حیات کی کارسنرمانی کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔

خداکے کائن آتی قانون کی کارٹ رمائی یہ بھی ہے کہ اس قد عظیم الجند اجرام فلکی رکڑھے ، فسنا
کی پہنا تبول میں معلق مت ائم ہیں - ان میں سے ایک کرۃ ارض (تمبداری زمین ) بھی ہے جس ایک کرۃ ارض (تمبداری خرب کے سے بس رمین اسے کہ خدا کی طرف سے تنہیں بلا وا کئے تو تم اس زمین سے
تم اسس وفت سے موہ ۔
تکل کھٹے ہے موہ ۔

ہاں کے کہ کا تنات کی بنیول اور بلند بول میں خدا ہی کا قانون کار فرما ہے بہائے ہی اسکے اور کا تنات کی برشا پنی تمام صلاحبتوں کوائیں کے نفررکر نوہ بروگرام کی برشا پنی تمام صلاحبتوں کوائیں کے نفر کئے ہوئے ہے۔

کے لئے ونف کئے ہوئے ہے۔

بر بین مارور مرف است. (ان حفائق کی روسی میں سوچوکہ کیا کا تناث میں کوئی قوت بھی ایسی جو تحق ہے جسے خدائی

ے اس کا ایک غبرہ تو یہ ہے کہ تم مرینے سے بعد خدا کی آ داز پراز سرنوز ندہ ہوجا ؤ۔ا ورا یک غبرہ بیعبی ہوسکتا ہے کہ اس زمین سے اُمقار کسی دوم مدے کر سے کی طرف چین نکلوجیدا کہ آ جکل نظر آر ہاہے۔ اس صورت میں " خداکے بلاوے سے مراوعلم الفظرت سے مزیدا نکشا فائند ہوں گے فظرت کا ہزات ارہ ' غدا ہی کا بلاوا ہے ہ تَعَافُهُونَهُمُ لِخِيْفَتِكُمُ الفُسكُمُ لَا لِكَ لَهِكَ نَفَصَلُ اللَّيْتِ لِقَوْمٍ يَغْفِ لُونَ ﴿ بَلِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ا بہم نے جادیر کہا ہے کہ نم اپنے ماتحتوں اورزیر دستوں کو اسس میں شریک کرکے ہوتم نے نہیں دیا ہے ایت ہمسر نہیں بنالینے نواس سے ہمرا د نہیں کہ نہیں اپنا فاصلہ رزق انہیں نہیں دیناچاہتے ہم نے بات سمجھانے کے لئے نمہاری روش کو بطور مثنال بہش کہاہیں ۔ ورضیح معاشی نظام تو بہی ہے کہ حتمیں فاصلہ رزق حاسل ہو وہ استعان لوگوں کودیدیں جنہیں اس کی روز

جو تاکرتامان زسبت سے پرورش پانے بین سب برابر کے صدوار ہوجائیں۔ ہلا)۔
ان واضح مقائق کے بعد ان لوگول کی حالت برغور کرو جو وی رعلم ، کی روشن کے بغیر اپنے مذہات ہی کو اپنا خدا بنا لینے ہیں۔ حالانکہ صحیح روشس ہے ہے کہ انسانی جذبات کو وی منداوندی کے تابع رکھاجاتے۔ جی ان کی اس فصیح روشس ہے ہے کہ انسانی جذبات کو وی منداوندی کے تابع رکھاجاتے۔ جی ان کی اس فلط روسش کا متجہ ہے ہوتا ہے کہ ان پر سعاد تو ل اور کا مراثیوں کی را ہیں مسدود ہوجاتی ہیں۔ اور سب برخوات ہی کہ متح کہ اس طرح بند ہوجاتی گئی صحیح کا واس طرح بند ہوجاتی گئی صحیح کا واس طرح بند ہوجاتے گئی صحیح کا واس طرح بند ہوجا ہے گئی صحیح کا واس طرح بند ہوجاتے گئی صحیح کا اس کی دو کرسکتا ہے۔

لهذا الصيح روثين زندگي به به كذنوان تمام غلط را بهون سے مند موثر كرا بني تمام توجها كو

كَوْنِيَّا الْفِيْطُ الْفِيلِ الْقِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيُهَا الْاَتَهُونِ لَيَهَا الْفَيْدُ وَلِكَ الذِيْنَ الْقَيْدُ وَلَكَنَّ الْفَلْرِ النَّاسِ كَلَيْ الْفَلْمِ وَالْقَالِمُ النَّاسِ عَلَيْهَا الصَّلْوَةُ وَلَا تَكُونُو الْفَلْمِ وَالْفَلْمُ وَلَا قَالُونُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَلَا تَكُونُو الْمَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

اس نظام زندگی پرمرکوزکر ہے ہوخدا کے تخسلیقی قانون کا تقاصا ہے اور س قانون کے مطابق اس نے خودانت ان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا بہت انون تخسلیق غیر مندل ہے داس لئے به نظام زندگی جوان انی معاشرہ کے لئے بذریعہ وحی دیا گیا ہے اسی طرح غیر مندل ہے ، یہی وہ نظام زندگی ہے جو نہایت محکم اور تمام نوع انسان میں صبح توازن قائم رکھنے کاموجب ہے۔ لیکن اکٹرلوگ اس حقیق ن کاعلم نہیں رکھنے ۔

یے نظام کیا ہے؟ بیکسفرزندگی میں تمہارا برت میاک میزل کی طرف اسٹے ہو قدانے تمہار کے لئے 'بٹویز کی ہے ہمار ہوں گا ہوں کے لئے نظام صالوہ تنائم کروسی میں لئے 'بٹویز کی ہے تام اس کی پوری بوری مجہدا شت کروسی اس کے لئے نظام صالوہ تنائم کروسی میں برن د بطیب خاطر توابین خدا و مدی کا انتہائ کئے چلاجا باہد اس اتباع اوراطاعت میں کسی اور کے حتا نون او فیصلے کو شریک نذکرو۔ اس سے پہلے خود تمہار سے اندر وحدت فکروم اس این اپنے اختلافات کو جھوڑ کرامت واحدہ بن حالی اس کے بعد بوری کو عام اس کے بعد بوری کو عام اس کے بعد بوری نوع اس ای اپنے اختلافات کو جھوڑ کرامت واحدہ بن حالی در سے۔

اور نہ ہی متم ان بوگوں کی روشس اختیارکرلبیٹ جن کی حالت بہے کہ جب انہیں ' کوئی لکلیف بینجتی ہے نو وہ اپنی تمام تو جہات کو قدا کی طرف مرکوز کر کے اُس سے دعائیں لگتے ہیں'اور جب اس کی طرف سے سابان کت انت مل جانا ہے' توان میں سے ایک گردہ اپنے لِيكُفُّنُ وَالِمَا الْكَهُمُ مُ فَتَمَتَعُوا اللهُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْعَلَمُ الْوَلْمَا عَلَيْهِ وَسُلْطَانَا فَهُو يَتَكَلَّمُ وَالْحَالَانَا عَلَيْهِ وَالْحَالَانَ عَلَيْهِ وَالْحَالَانَ عَلَيْهِ وَالْحَالَانَ اللهُ وَالْحَالَانَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

نشوونمادینے والے رضا کے اقتدار واختیار میں دوسروں کو بھی شریک کرنے لگ جا آہے۔
اوراس سے ان کا مقصد یہ بونا ہے کہ تو کچہ ہم نے انہیں دیا ہے اسے دیاا ورڈھانپ کر
اپنے لئے مفض کرلیں اوراس طرح کفرانِ نعمت کریں سوایسے لوگوں سے کہدو کہ تم اس سازو
سامان زندگی سے کچھ وفت کے لئے فائدہ اکھالو- اس کے بعد کہ نہیں فود معلوم ہوجا ہے گاکہ ہماری
اس علط روشس کا انحب ام کیا ہوتا ہے ؟

ریا در کھو! جولوگ ہما رہے قانون ا درا فیدار میں دوسروں کو بھی شریب سمجھتے ہیں اوہ ہے کھ اپنے خودساخہ نفورات کے مطابق کرتے ہیں، ہم نے کوئی تائیدا درسندائیں نازل نہیں کی جوان کے حق میں دلالت کرنی ہم جنہیں ہے خدا کی تو توں میں سنٹ ریک فرار دیتے ہیں۔

رحقیقت بین کرجب لوگ و می کادان جیور دین توان کی حالت بین موجاتی ہے کہ جب انہیں سابان زندگی کی کشود حال ہوتی ہے تو وہ مجبولے نہیں سماتے اس پرا شراتے بھرتے ہیں۔
لیکن جب انہیں خودان کے اپنے اعمال کی ہدولت کوئی تکلیف بینچ ہے تو خودزندگی کی طرب سے ہی بالیسس ہوجاتے ہیں دنعینی ان کی طبیعت میں توازن اورا عندال رہتا ہی تہمیں کی سے ہی بالیسس ہوجاتے ہیں دنعینی ان کی طبیعت میں توازن اورا عندال رہتا ہی تہمیں کی سے جوابیت کے خور تہمیں کرتے کہ درق کی کشائش اور تنگی خدا کے فالغ کے مطابق ہوتی ہے۔ جوابیت لئے اس میں میں اوا ختیار کرتا ہے اسے اسی منتم کا نتیجی میں جب اسے اسی منتم کا نتیجی میں جب اس حقیقت میں ان لوگوں کے لئے جو توانین خداد ندی کی صدافت برایا

رکھتے ہیں صحیح توازن بدویش راسنے کی بٹری بٹری نش نیاں ہیں۔ (رزق کی کشائش اوزنٹ کی کا صانون ہے ہے کے جس معاشرہ میں رزق کی نقسیم آل میں ہوگی کہ س سے ہونے ورنمند کی ضرورت پوری ہوتی ایس معاشرہ میں رزق کی فراوانی دیگی اورجہاں اس کے خلاف ہوگا' وہاں رزق کی تمنگی ہوگی)۔ لبذأتم اپنے معاشرہ میں رزق کی اورجہاں اس کے خلاف ہوگا' وہاں رزق کی تمنگی ہوگی)۔ لبذأتم اپنے معاشرہ میں رزق کی ۅۜڡۜٲٲؾؙۜؿؙۊؙڝؚٞ۫ڗۣٵٞڷؚؽۯؙؠۘۅؙٲڣٙٲڡؙۅٙٳڸٲڵٵڛ۪ڣؘڰڲۯؙڎٳۼڹۘ۫ۯٲڵڣٷۘڡؙٵٙڷؾؙؿؙؠؙٚڝؙٚۯؙػڵۅۊؚڗؙڔؽ۫ۯؙۏڹۜۅۻٙڰٲڵڰٷٲۅڵؠٟڬ ۿؠؙڷؙڡؙڞؘۼڣؙۅٛڹ۞ٲڵڷ۠ۿٲڵڕؽڂڶڡٞڴۄؙؿؙۊۜؠۯۏڰؠٛ۫ؿ۫ۊۘؽؠؽؾٛڴۄٛۺؖڲۼۑؽڴۄٞڟۿڶڝڽٛۺؙػٳٚڽڴۄ۫ڡٚڹٛؽۨۼٛڠڷ



تقتیم اس طرح کردکہ شخص اس کا طبینان کرنے کہ اس کے فریب بسنے والوں (یا رشنے داول) کو اور انہیں جوکسی وحب کمانے سے معذور ہموجا بیں - نیزاس جنبی کو جونمہار سے ملک میں آ بیکئے اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل جاتے — اور پر رزق انہیں بطور خیرات سطئے بلکہ ان کا تی سبچے کرانہیں دیا جائے۔

یه روش ان لوگوں <u>کے لئے بہترین</u> شاکئے کی عامل ہموگی جو اسس راسنے بیر جلنا چاہتے ہیں جو انہیں حندا کی مفرر کر دہ منزل کی طرف لیجائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی وعمل کی کھبتیا پر وان چڑھیں گی۔

یادرکھو! جو کھے تم دوسرول کواس سے دوکہ اس کے برسے بہنیں ان کے ال دوت میں سے اس سے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا ہے (تو ہوسکا ہے کہ اس طرح تہبیں تمبال حساب کے مطابق کھے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا ہے (تو ہوسکا ہے کہ اس طرح تہبیں تمبال حساب کے مطابق کھے ذیادہ مل جا گا۔ دیت بین اس لئے اصافہ نظر آتا ہے کہ تم الفرادی طور بر صاب کرتے ہو۔ اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کرغور کرونو تم دیکھ لوگے کہ بیاضافہ تبہیں ہوگا۔ اس سے دوسرول کی نشود نما ہوجائے اوراس بی تبین کی اس کے برعس جو کھے تم اس لئے دوکہ اس سے دوسرول کی نشود نما ہوجائے اوراس بی تبین کی سے جہ آ ہنگ ہوجائے گا ویا وہ اوگ بین الحقیق اصافہ کی تو یہ وہ اوگ بین جن کے دیکہ ہوئے مال تیں تی الحقیق اوسا کے بہت ہوئے میں ۔ ( ہے ہوئے مال تیں تی الحقیق اصافہ ہوجائے تا ہوگا ۔ اوراس بی تا ہوئے تیں ۔ ( ہے ہوئے میں ۔ ( ہے ہوئے تا وہ اوگ بین جن کے دیکے ہوئے مال تیں تی الحقیق اوسا کی بہت ہوئے تیں۔ ( ہے ہوئے تیں۔ ( ہے ہوئے تا وہ اوگ بین ہوئے ہیں۔ اوراس بین کے دیکھ ہوئے تا وہ اوگ بین اوراس ہیں۔ اوراس بین الحقیق اوراس بین الحقیق

یون انون اسس خدا کا بیچس نے تم سب کو پیداکیا اورسب کے لیے رزق رساما ان زیست ، مہباکیا - دلبدا ، جب رزق سب کے لئے بے تواس کی تقت ہم بھی اس طرح ہوئی چاہتے کہ اسسے سب کی نشوو نما ہوتی جائے ، - اسی متا نون کے مطابق تمہاری موت اور حیات کے جمی فیصلے ہوتے ہیں -

تم بت او کرمن سیروں کوئم صاحب اقتدار سمجنتے ہو ان میں ہے کوئی بھی اسی ہے جونظم کا آتا ہے شخصہ آت الی ورئیں سے کچھ بھی کرسکتی ہو ؟ تم اس پر غور کر دگے نویہ ختبقت واضح ہوجائے گی کہ خدا اس

بہت دورادربلندیے کہ اس کے انتقار میں کسی اور کوٹ ریک کباجاتے۔

ببرجال یہ لوگ جوروش بھی اختیار کرتے ہیں انہیں کرنے دو بھم اپنی تمام مسائی کو خدا کے تکم نظا کرتے قبام کے لئے دفف کر دور رہتے ، فنبل اس کے کہ خدا کے فا نوبِ مکافات کی وسے طابخوشا کی (انقلاب) کی وہ گھڑی سانے آجائے ہوکسی کے لوٹلے نے لوٹے گی نہیں ۔ یہ وہ دفت ہوگا جب نیے لو پارشیاں بھرکرالگ الگ ہوجائیں گی اورایک دوسر کے مدمقابل کھڑی ہوں گی۔

میں جن لوگوں نے توانین خداوندی سے انگار دکفر ،کی راہ اختیار کی ہوگئ اس کا دبال ن پر بٹرے گا۔ جن لوگوں نے دبگاڑ کی حبائیسنوار پر پاکر نے دالے کام کئے ہوں گئے انہیں زندگی کی آسایں حاسل ہوجائیں گی .

يهس ليح كه يتفيقت البحركرسامة آجائي كايمان اوراعمال صامح كابدله خداك فعنل

ME

وَمِنْ الْمِتِهُ آنَ يُنْسِلُ الرِّيَا مَ مُبَضِّرَةٍ وَلِيُنِ يُقَكُّمُ مِّنْ تَرْحَمَتِهُ وَلِتَّى كَالْفُلْكُ وَالْمَيْهُ وَلِيَتَبَعُوْا مِنْ فَضَلِهِ

وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُو وَنَ ﴿ وَلَا مَنَ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ مَ فَعَا الْمُعَلِّمُ وَالْبَيْنِينِ فَالْتَقَمَّمُنَا مِنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وکیم سیئے کست کاملیاہے۔ اور کفر کی اوانسان کو کس طرون اپنجاتی ہے -- وہ را ہ جو خدا کے ہاں بیند پر کی نگاہ سے نہیں دیمجی حتباتی۔

اس من المن المن المن المن المن الكوابك الرئيسا منطاة - وه بمواد الوكومية المنه وه مندرك المخرائية الله المنه المراكفاتي المنه المراكفاتي المنها المنهائية ا

حالانکہ بوگ آں سے پہلے اس بارش کی طرف بالکل ابوس ہو چکے ہونے ہیں۔ تم ذراخدا کے اس فانون ربو بہیت کے نتائج واثرات پڑگاہ ڈالوا ور دیجھو کہ اس کے ذیعے

DN

وَلَهِنَ ارْسَلْنَا رِيُعَافَرًا وَهُ مُصْفَرًا لَظَوْ امِنَ بَعْدِهِ يَكُفُرُونِ فَإِنَّكَ لَا تَشْمِعُ الْمُوقَى وَلَا شَمِعُ الصَّقَرِ
اللَّ عَلَّهَ الْاَيْمَ اللَّهِ مَنْ يُولِنَ هُومًا النَّا يَهْمِ الْعُنْمِ عَنْ صَلْلَةِهُمْ الْنَ تَشْمِعُ الْاَيْمَ اللَّهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْرِينَا فَهُ لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْرِينَا فَهُ لَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْرِينَ هُومَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

ده کس طرح زمین مرده کوحیات نازه عطا کردنیا ہے۔

اسی طرخ و نیابیس مرد و قوموں کو بھی آسمانی وجی کی این کے ذریعے )حیات نومل سعتی ہے۔ اورسب کچھ خدا کے ان انداز در اور پیمانوں رقوانین )کے عطابق ہو ناہیے جن پراسے پورا پورا کو اور پیمانوں کنٹرول رحول ایس کے عطابق ہو ناہیے جن پراسے پورا پورا کو ان رحول ہے۔

فداکے انبی اندازوں ( تو انین فیطرت ) کے مطابق وہی ہواجیتی ہے تو بارسٹس لانے کے سیائے کے سیائے کے بیائے کے سیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے میں پہنچ جا آہیے۔ یہ سب کھ ہمارے قانون ربو بیت کے مطابق ہوتا ہے ناکہ اس سے ہمنام انسانوں کی بروری ہوسکے۔ لیکن یہ لوگ اس کے با دجود ) اس قانون سے با برانکار کئے جانے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کھ ان کی اپنی ہنرمندی سے حال ہوتا ہے اس لئے اس کی قسیم خدا کی ہوایت کے مطابق کیوں کی جانے۔ ان کی جانیت کے مطابق کیوں کی جانے۔ ان کی جانے۔

اب کبوکر چولوگ ابیے داخے حقائق کو بوں جھٹلاتے جائیں انہیں راہ راست پرکس طرح لایا جاستیا ہے؟ نورز زہ انسانوں کو تو بات سناسکتا ہے مردوں کو نہیں سناسکتا رہیں۔ نہ ہی بہروں کو سناسکتا ہے جبکہ وہ سنیا ہی نہ چاہیں بلکہ مذہبے کر جیلدیں۔

نه بی تواند صوب کوان کے علط راستے سے بٹاکر سید صارات دکھا اسکتا ہے رحب وہ جھے راستے پر جانا ہی نہ چا ہیں ) ۔ توصر ف انہمیں سنا داور دکھا اسکتا ہے جوعقل وشعور سے کا کے کر بہا اے توانین کی صدافت پر نغین رکھیں اوران کے تابع زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہوں ۔
اسی اصول میں تو مول کے عروج وزوال کا راز بھی پنہاں ہے ۔ تو موں کی حالت بھی دراصل افراد کی سی ہوئی ہے ۔ اس کی مثال بالکل داضح ہے ۔ تم جب پیدا ہوتے ہونو نمبادی مالت بڑی کم زور ہوئی ہے ۔ بھڑا گر تمباری برورش متا اون خداوندی کے مطابق ہو تو وہ کردری توری اور بڑھا یا جھا جاتا ہے۔ بھراگر تمباری برورش میں بدلتی جائی ہے۔ بھراس توت کے بعد عمر پر کمزوری اور بڑھا یا جھا جاتا ہے۔

اس کا شخت لبقی پردگرام اس طرح اسس کے فانونِ مشیت کے مطابق جاری دساری ہے ۔ اُو بیسب کھان فوانین کی روسے ہونا ہے جو تحییر علم پرمینی ہے .

رجوقومیں اپنے صعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنی زندگی کو خداکے فافون رہ بہتے جائی کے قالب میں دُھال ہیں ان کی نشوونما شرع ہوجاتی ہے اور وہ توت وا قدار کی بلندیوں پر ہنے جائی ہیں۔ وہاں بہنے کراگر وہ اپنی صلاحتیوں کی نشوونما کی طرف غافل ہوجائیں توان بیضنف وہ خطا جساجہ اور کچر اکر وہ اپنی صلاحتیوں کی نشوونما کی طرف خال ہوجائیں توان بی زندگی اور جساجہ ان کے سامنے وہ انقلاب نمودار ہوجا تا ہے جس نے ان کی زندگی اور ہوت کا قیصلاکے نا ہوتا ہے تو اس وفت ہو تا ہوتا کی دید سے ان بر ہتا ہی تا ہوت کا قیصلاکے نا ہوتا ہے تو اس وفت ہو بوگ جن کے اپنے عرائم کی وجہ سے ان بر ہتا ہی تا ہوت کا فیصلاک کر سکتے جالا کے سیمن کی ہوت ہو ہو ہے ہوت ہی نہیں ملا ہو ہم اپنی اصلاح کر سکتے جالا کے واقعہ ہو ہو ہے ہو اسے اس حالت تک نہیں پہنچ کہ یہ وقت کی ہو ہو ہے اس حالت تک نہیں پہنچ کہ یہ وقت کی کہ کی کی وجہ سے اس حالت تک نہیں پہنچ کہ گداس گئے کہ یہ ہمارے فوانین سے الٹے کی جواتے ہے۔

چنانچ جن لوگوں کو علم دبعیرت عطان وئی ہے اور وہ ہمانے قوانین کی صدافت پرائیان
رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ نہیں فدائے قانون مکافات نے اس دفت تک بہلت دی جنگے
طہوز تاایج کی آخری گھڑی نہیں آگئی اور یہ فیصلہ نہیں ہوگیا کہ نہیں زندگی کے داستے سے انتھا کرالگ
پھینک دیا جائے کیونکہ تم خواہ مخواہ دوسروں کے راستے ہیں روڑ ابن کرائک سے تھے جناخیہ
اب وہ وفت آ بہنچا ہے۔ یہ سب کچے تمہارے سامنے ہوریا تھا الیکن تم اپنی قوت کے اف میں اس عاملہ ہی نہیں ہواکہ تم کس طرح انہ سنہ آہستہ الماکن کی طرف شرھے
برمست تھے کہ تہیں اس کاعلم ہی نہیں ہواکہ تم کس طرح انہ سنہ آہستہ الماکن کی طرف شرھے
جلے جارہ ہے تھے۔

میں وقت — جب اعمال کے نتائج سامنے آخابیں گئے — ان لوگوں کے آل م کے مذر ہو حقیقتوں پر پر دیے ڈلسنے کی ناکا اکوشٹ شوں سے زیادہ کچے تنہیں — انہیں کوئی فائڈ نہیں ویں گئے۔ اور نہی ان کا ہماری جو کھٹ پرگر کریہ التجباکر ناکہ ہم اپنی نوازشان کو ان کی طر وَ لَقَدُضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَ الْقُلُ أَنِ مِنْ كُلِ مَثَلِ وَلَهِنْ جِنْتَهُمْ بِأَيْةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْنَاتُمُو إِلَّامُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَلِيَعْلَمُوْنَ۞ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْسَ اللهِ حَقَّ وَ كَلَ





اداكردينة نوبات اور متى فربورتدائج كے وقت اصلاح كا خيال كي دن الله تهيں فيصلتا) جم نے سس طرح اس قرآن ميں مختلف طرق واسا بيب سے خفائق كو واضع طور پر بيان كرنيا

عبد بديمن اس كے با و بود جن لوگوں نے پيلے سے طريبا ہے كہ وہ تمباری دعوت كو بحتى ليم نہيں كريا خواكوئى قانون بھى جب ان كسامنے بين كياجا ئے گاتو وہ به كبركراس كى خالف كيريك كسيب بجوار فريكاری خواكوئى تعصب كى بنا بئراس شم كى روش اختيار كر ليتے بين اور علم ديميرت كام نهيں ليتے ،

ان كے دلوں براسي مهري لگ جاتی بي كريميران ميں خفيقت كے سبھنے كى صلاحيت بى باتى تهيں بن ان كورلوں بياسي ميري لگ جاتی بن كريميران ميں ساتھ آپر ئے تو بھراس كے سواچارة كار مهيں بنواكد ان سے اعراض برت كر اپنے بيروگرام بيست تقل مزاجى سے جے رہو - تم اس پيفتين رکھو كو خواكا بروعالا بودا ہو كورر بنا ہے - اس ليے تمباری دعوت آخرالام كامياب بوكريت كى سبين السلامين الله ميران كاميات الله بيات ميں النا المين بي تجولين كم النے دعو سے بيں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبین تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لينے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لينے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لينے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لين بين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لينے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ لينے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنواس ليے تمبين تمبارے مفام سے بشاكر اپنے ساتھ اليے دعو سے ميں بلكے اورع المتم ميں قرصيلے بنوالے ميں اس ميں المتح المتا اللہ ميں الل

ملاليناجندال وشوارنهين-

4.

69



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِمِ مِن

الَّمِّ أَنْ يَالْكَ أَلِتُ الْحِيْلِي الْحَكِينُونَ هُنَّى وَرَحْمَةً لِلْمُعُمِينِينَ فَالْمَانِينَ يُقِينُهُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤَتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِتُونَ أَوْلِيكَ عَلَى هُنَّى يَّنِّنُ تَيَرِّهُو وَأُولِيكَ هُوالْمُفْلِعُونَ وَيُؤَتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِتُونَ أُولِيكَ عَلَى هُنَّى يَتِنِّهُ وَأُولِيكَ هُوالْمُفْلِعُونَ

خدلتے علیم ویکیم کاارشادہے کہ

يهم صابطة حيات كے نوانين بي جومزامر كمت پرتيني ہے-

اس میں ان لوگوں کے لئے جوسن کا إنه انداز سے زندگی سرکرنے کے متنی مول مسیدراستے کی

طرب اه نمانی اوران کی انسانی صلاحیتوں کی نشو دنماکا سامان ہے۔

ان كے بريمن ولوگ بي جوزندگی كاكوئی بلندمفصد اپنے سامنے نہيں بيكنے اورليمي زندگی کی عارضی لذنوں اور ہے معنی سترتوں ہی کو مفصو دھیات ہجے لينئے ہیں - اس طرح به لوگ خود کھی گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو کھی بلاعلم درائٹ صحیح اسنے سے بہکاتے رہنے ہیں - بیدزندگی کے بلندمفاصد اور ان کی طرف ہے جانے ولیے صحیح راسنے کو مذاق سمجھتے ہیں - یہ وہ لوگ ہیں جو آخرا لامر ذات آمیز عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں -

ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کے سامنے نوانین خدا و ندی پیشیں کئے جاتے ہیں ۔

و دہ نہایت منتکبرا دا تدانہ سے مذہبے پرلیتا ہے گویا اس کے کافوں میں ڈاٹ لگ رہے ہیں اجن کی وجہ اس نے سناہی نہیں کہ اسے کہا کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کو مطلع کر دوکدان کی یہ روش سانہیں ہیں جس الم انگر غذا ہے ہیں مبتلا کر دے گی۔

الم انگر غذا ہے ہیں مبتلا کر دے گی۔

ان کے برنگس جولوگ ہما سے فواتین کی صدافت برلقین کھتے ہیں اورانسانی معاملاً کوسنوار نے والے کام کرنے ہیں ان کے لیٹے بیرا سائش زندگی ہوگی ۔۔۔ بہاں بھی اور اسس کے بعد بھی۔

به خداکا و مده به جو کھوسس خنبفت بن کرسل منے آجائے گا۔ کس لئے کہ خدا ہری قوتوں کا مالک ہے اوراس کا ہرفیصلہ حکمت برمدی ہوتا ہے ۔ اس لئے کسی میں اس کی جرآت ہوئی تی کہس کی بات پوری تہ ہونے دسے بائس کی تدبیر کو اکام بنا ہے۔

اس کی قوتوں او بحسکم ندبر دں کا اندازہ لگانا ہونو کارگہ کا سنات پر فورکروا در دکھوکہ آلے کے کس طرح وضا کی پہنا بیوں میں کسس قدر عظیم الجنثہ کر توں کو بغیر الیبے ستونوں کے جسی کو نظر آسکیں تفام رکھا ہے۔ دلعیٰ غیر مرنی کشیش نقل کے ذریعے) اور زمین میں اتنے اتنے بیٹر سے پہاڑ کھڑے کررکھے ہیں کسیکن سس کے باوجود وہ بی ذریعے کا درکھومتی رہی ہے او

هَنَ اخَلَقُ اللهِ فَارُوْ فِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهُ مِلِ الظّٰلِمُوْنَ فِي صَالِي مَّيِنُنِ ﴿ وَلَقَدُ أَتَيُنَا لُقُلْنَ الْحِكْمَ لَةَ أَنِ اللَّهُ وَلِلْهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فِإِنْهَ الشَّاكُمُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَلَ فَإِنَّ الله عَـــِنَّ حَمِيْدُ ۞ وَلِذْ قَالَ لُقُلْنُ لِالْبِيْهِ وَهُو يَعِظُهُ لِبُنِي لَا تُشْرَادُ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّ الشِّرُ لِذَا لَظُلُم عَظِيْرُ ۞

تم ال براطمینان سے بیجےریتے ہور اللہ)-اوراس تے سطح زمین برانواع وافسا کے ذی حیات پھیلا رکھیں-اوروہ بادلول سے بینیرسا آ بیحس کے ذریعے زمین سیفتم فشم کی الی درجہ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں-

ان سے کہوکہ یہ نووہ کا کتات ہے جیسے خدانے پیداکیا ہے۔ اب اگر زممہ اسے دعم بال کے مطابق کو کی اور بھی اتنی نو توں کے مالک میں نو مجھے بتا اوکر انہوں نے کیا پیداکیا ہے ؟ حقیقت بہت کے جولوگ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پرنہیں رکھتے 'وہ اسی علطی کرتے ہیں جسے علط تابت کرنے کے لئے کسی دلیل دہر بان کی ضرورت نہیں دخالن کو اس کے اپنے متفا اپر رکھوا ور مخلوق کو اُس کے متفا اپنے میکوئی خالی میدانہیں ہوگی ۔

وی کی روسی میں نظام کا کتات پر غورو فکرسے صبحے نتائج کک پہنچنے کی یہی داش نورانی کتنی ہو ہم نے خصوصیت سے نقمان کو عطا کی گئی 'تاکہ وہ نعمائے خدا و ندی کا جمحے سپاس گذار سنے سے خدا کی نعمتوں کی سپاس گزاری ہے ہے کہ انہیں نوابین خدا و ندی کے مطابی صرف کیا جائے۔ جوابیسا کر ناہیے اُس کی فات کی صلاحتیں بھر نورا نداز سے نشوونما یا تی ہیں۔ اور تو حض آل کے خلاف جا آہ ہے کہ انہیں گڑتا۔ اُس کا فانول پی خلاف جا آہے ہیں۔ وہ از خود اس سے کھی نہیں گڑتا۔ اُس کا فانول پی نیچ خیر نوں کے لئے کسی کی دد کا محتاج مہیں۔ وہ از خود اس سن وخو فی سے کا رفر مار ہتا ہے کہ اس کے انتائج 'ہردیدہ بیناسے ہے ساختہ خراج تخسین وصول کر لیتے ہیں۔

لقمان فود بعى احکام حنداوندى کا اتباع کرتا کھنا اورا بى اولاد کو بھى ان کے اتباع کی کھنین کرتار ہتا تھا- چنا بچہ سس نے اپنے بعثے سے جسے وہ محمت کے مول سمجھا اسحا کہا کہ لئے میرے بیٹے ارسب سے بہلے ہس بنیادی مول کو سمجھ لوحب پران انی فکر کی ساری عمارت انوار ہوتی ہے۔ اوروہ یہ کہ) فدا کے افتداروا فتیا رمیں کسی اور کو مشر یک مت کرد- اطاعت اور کو ہے۔ مورت فدا کی افت بیار کا افت بیارات میں کسی اور کو شریب کرنے کے معنی بیل کا نسا خدا کو اس کے مفام سے اونجی ایر جا اور غیر طوائی تو توں کو ان کے مفام سے اونجی اے جا اور غیر طوائی و توں کو ان کے مفام سے اونجی اے جا ا

وَ وَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَفِطَ لَهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اللَّه لَكُرُ لِيُّ وَلِوَالِدَيْكِ اللَّهِ الْمَصِيرُ @وَإِنْ جَاهَا لَهُ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَالا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبُهُمَا فِي الثَّهُ نَيَا مَعْمُ وْفَا ۚ وَ الَّهِعْ سَبِيلُ مَنْ ٱنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُوَّ إِلَىَّ مَلْجِعَكُمْ وَأَنْتِ عَكُمْ بِمَا كُنْتُمُ

ِ تَعْمَلُوْنَ ۞

ہیں اوریا خود دوسرے انسان- مظاہر فیطرت سب انسان کے لئے مسنح کئے گئے ہیں- اورانسان انسا مونے کی جہت سے سب برابر ہیں اس لئے کسی ان کا مسی دوسرے انسان ۔ یامظا ہر فطرت میں سے سے کے ملتے جھکنا اس کے شروبِ انسانیت کی ندلیل ہے ہم، بیٹیا ؛ ایسا کھی ناکرنا)۔

(اس سے آگے بڑھو توان انول کے اہمی معاملات کاسوال سائنے آتا ہے تم جوانات کو ر تھیو۔ دہ اپنے بیچے کی پروکٹ کے لئے سب کچھ کرتے ہیں۔ سیکن کو ٹی حبوان بڑا ہوجلنے کے بعد اپنے ما باپ کو پیجاینت اتک نہیں - انسانوں کی زندگی اس بنج کی نہیں ہونی جاہتے - اس لیتے ) خدانے آنسکا کواٹس نے ماں باپ سے بارے میں بٹرنے ناکیدی احکام دیتے ہیں (کدان سے سرن سلوکتے ہیں اوً)- اس کی بان نے اس کی ایسی حالت میں دشکم میں ایر درشس کی کہ وہ قود کمزور سے کمزور نتر ہوتی حاری منی بھراس کے بعدوہ اسے دوسال تک دود مدیلاتی رہی۔ ر<del>ہ ۲۳۳</del> ز<del>ہرہ</del>)۔ بنابری انسا کا وجو دجہال ہماری موہبت کاربین منت ہے وہاں س کی نشوونمامیں اس کے والدین کا تعبى كم حصة تنهين - لهذا المصفدا كاا ورايينسال باپ كاسپاس گزار مبونا جاسية - اگرچه پيب کھے ہما سے ہی متنانون کے مطابق ہو تاہیے۔ راسی کے مطابق جنین کی محتبلین ہوتی ہے اولیم کے مطابق اسس کی پرورش ۔لیکن باس ہمیہ جو اس کی نشو و نمسا کا ذریعیہ ہموں اُن کی سیاس گذار کھی ضروری ہے۔ انسانی تمدن کامین نقامناہے)۔

ليكن مال باب سيحسبن سلوك كى اس قدرناكيد كے ساتھ سم نے انسان سے يمعى كه فيا ل الروه تم پر زوردین كرتم شركتے مركب بو -- ان كا ایساكهنا جهالت برمىنى بى كائنات مىل كوئى تى الیسی نہیں ہو حندا کی شریک ہوسکے --- توئم ان کی بات بھی نہا و ( <mark>۳۴</mark> ) ۔ تم نبس ان سے دنباد معاملات میں نبک برتا و کرنے رہو- اورا تباع صرف اس کے داستے کی کر وحسب کا ہرت م خداکی طرف اٹھتاہے۔ یا درکھوائم لینے برعمل کے لئے مذاکے سامنے بواب دہ ہو۔ وہ تنہیں بتا دے گاکٹہار اعمال تتبدير سستفام بركة آية بن رتمها يساعمال يخة التيخ خدا يحذا نونِ مكاقات ك<del>ي رُدِّ</del>

لِبُنَى َ إِنَّهَا آنَ اللهُ وَمَنْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْد إِنْ فَتَكُنْ فَى صَخْمَ فَإِ أَوْ فِي السَّمُونِ آوْسِنِ أَوْسِنِ أَلَا وَمَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاللَهُ اللهُ الله

منعین ہوتے ہیں)-

کیمرلقمن نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے سبٹے! خدا کات انونِ مکافات ایساہے کا گر نہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہواور و کسی بچنسر کے اندر چپیا کرر کھا ہو-یا وہ کا ئنات کیب نیوں اور بلندیوں میں کہیں ہو- خدا کات انون مکافات اسے تھی بچ کرسا ہنے لے آئے گا-یا درکھو! وہ ت انون بٹرا باریک میں' اور سرایک کی حالت سے باخبر ہے۔

اورلوگوں سے نخوت اور ککت کی بنا پڑے رخی مت برنو' اور معاملات میں اسی رقوں اخت بیار نہ کروجس سے اوچھا پن ظاہر ہو رہے ہے) ۔ یا در کھو! ت نون فدا و ندی کی روسنے فود سیند اورا وچھا بن' ایچھے خصائل نہیں ۔ رہے ،۔

آورا بنی رفت ارد دگفتار ، میں جمیشه اعتدال اور میانه روی کو ملحوظ رکھو- اور طلاح لاکرنه بولا کرو- نرم اور مللی آواز سے بات کیا کر دبیخ کر گدھے جو لئے ہیں- اور پیمتم عبائے ہی جو کہ گدھے کی آواز کسِس فدر مکروہ ہوتی ہے اور سیفنے دالوں پرکسی گرال گزرتی سبع-

یہ تنفے وہ خفائق جن کہ لفکن ہماری وحی کی روشنی میں عالم انفس وآفاق پر غورو ونکر کے بعد پہنچا تھا. (اے رسول! متم اپنے مخاطبین سے کہو کہ نظام کا کنات متبار سے سامنے مجمی ایک واضح کتاب کی طرح کھلا ہے کہ بائتم اس برغور نہیں کرتے کہ خدانے کس طرح کا کتات

M

وَاسْبَعَ عَلَيْكُوْ نِعَمَكُ ظَاهِرَةً وَبِالطِنَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِوَ لَاهُلَّى وَكَلَاتِهِ مُنِيْرٍ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمُّ النِّيعُواماً آنْ زَلَ اللهُ قَالُوْ ا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدِ نَاعَلَيْهِ ا بَاءَ نَا الْوَكَانَ الشَّيْطُنُ يَدْعُوْهُمُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَا إِلَى اللهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَلِ اسْتَهُسَكَ بِالْعُرُورَةُ الْوَثْقُ فَي إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ مُورِثَةً بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَعْ وَإِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مُورِثَةً

گیہرنے کو تمہارے فاکد سے کے لئے 'نوانین کی بخیروں بین جکٹر کرختاف کامول بین لگارکھ اہے۔
مقصداس سے بہ ہے کہ تمہاری نشوونما کے لئے جس قدرساز وسامان کی ضرورت ہے ۔
معسوس اور مرنی ہٹیا ہوں ' یکا کنات کے برد ول بین جھپی ہوئی توتیں ۔ اسے نہایت کشادگا اور فراوا تی سے ہم بہ بنجائے اور سی طرح تمہاری نشوونمائی تمبیل ہوجائے۔ رتمہاری نشوونماصرف دی سامان زمیت سے نہیں ہوگئے ۔ اس کے لئے وی کی راہ نمائی کی بھی نے ورت ہے۔ اِس راہ نمائی کو بھی نے رورت ہے۔ اِس راہ نمائی کی بھی نے رورت ہے۔ اِس راہ نمائی کو بھی نے رورت ہے۔ اِس راہ نمائی کی بھی نے رورت ہے۔ اِس راہ نمائی کی بھی نے رورت ہے۔ اِس راہ نمائی کی بھی نے رو کہ کی راہ نمائی کی بھی نے بین او گوں میں وہ بھی ہیں۔ نہیں جبارت ہے اسے بین اورت کی راہ نمائی کے بین ہیں۔ نہی اس راہ نمائی سے بونظام کا نمائ ہوئورو نہیں مصل ہوئی ہے۔ اور نہ بی ان کے پاس وی کے نیا و ندی ہوئی کوئی ضابطہ حیات ہوئا ہے۔ اِس ایک بنا ہروہ وی کی راہ نمائی کی مخالفت کئے جاتے ہیں۔ ایس ایس میں جبارت کی خالفت کئے جاتے ہیں۔ ایس میں جبارت کی خالفت کئے جاتے ہیں۔ ایس میں جبارت کی خالفت کئے جاتے ہیں۔ ایس میں کہ نا ہروہ وی کی راہ نمائی کی مخالفت کئے جاتے ہیں۔ ایس کی خالفت کئے جاتے ہیں۔

ین چنانچ جب ان سے کبا جا گہے کہ اس ضابطہ ہدا بہت کا اتب اع کر وجیے خدانے نازل کیا ہے تو کہد دیتے ہیں کہ نہیں صاحب؛ ہم نواسی ڈگر یہ چلتے جا بئی گے حس پر ہم نے اپنے آبار داجلا کو یا یا ہے ۔۔۔ خواہ یہ روش شیطان کی دہنع کر دہ ہوا دروہ انہیں ایسی تباہی کی طرف لیجاری ہونیں سے سب کچھ جل کر راکھ کاڑھیر ہوجائے۔

ریادر کھو از ندگی کی صبح روش یہ نہیں کہ تم آنکھیں بند کئے اسلاف کی روش پر جیلتے جاؤ صبح سے راستے ہروہ ہے ہوا ہے تمام رجمانات اور نعت اصول کوت نون خدا و ندی کے ابعی کھتا ہے اور کسس طرح سن کا را ندا نداز سے نہا ہیت متوازن زندگی بسرکرتا ہے۔ بہوہ سے جس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے حکم سہار سے کو تھام لیا ہوا سے کبھی دغانہیں دے گا۔ اس کے کہ کا کنان میں ہرکام 'قوانین خداو ندی کے مطابق ہوتا ہے ' (اور اس نے انہی قوانین کو ایپنا راہ کہ ایسے سے ہو نہیں سکتا کہ اس کے کا کنان کام بگر ہوتا ہے۔

وَمَنَ كَفَى فَلَا يَخُونُ لُكَ كُفَى الْمَ الْمَيْنَا مَنْ جِعُهُمْ فَنَنَتِ مُهُمُ بِمَاعِلُوا النَّالَةُ عَلَيْمَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيْ الللْهُ اللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

ربیہ بے زندگی کا صیحے است ہی ہو ہیں منزل فصود نک جا پہنچیا ہے۔ اور جو
اس سے انکارکر تا ہے (وہ اپنا نقصان کرتا ہے) ہے اس کی اسس روش سے افسردہ خاطر نہ بن جو اس سے انکارکر تا ہے اس کے سامنے جا ب دہ ہیں۔ ان کے اعال کے نتائج اس قانون کے مطابق مزنب ہونے ہیں۔ لہذا ظہور نتائج کے وقت انہیں خود معلوم ہوجائے گاکہ یکس شم کے کا کرنے تھے۔ اسٹہ کا احت انون مکا فات نوسینے کے اندر چھیے ہوئے خیالات تک سے بھی وافقت ہے۔

کرنے تھے۔ اسٹہ کا حت انون مکا فات نوسینے کے اندر چھیے ہوئے خیالات تک سے بھی وافقت ہے۔

(بات صرف آئی ہے کہ سن فانون کی روسے عمل کے از نکاب اور اس کے نتیج ہے مرتب ہوکر سامنے آنے میں نہدت کا وقف ہوتا ہے)۔ یہ لوگ اس بہلت کے وقف میں ساز دسلان زندگی سے فائدہ اس ایس ہائی کی طرف لیجا بھی گئے۔ ویٹری ہی شدید ہوگی۔

ان کی کیفیت بہ ہے کہ اگران سے پوتھپوکہ کائنات کی بہ نبوں اور بلنداد ہی کو سے بیدا کیا ہے نو یہ کہدیں گے کہ اندنے و الیکن اگران سے کہوکہ جنباری کا گنات خدا کے نو انبن کے ناج جینی ہے کہ اندر نے - دلیکن اگران سے کہوکہ جنباری کا گنات خدا کے نو انبن کے ناج جینی ہے تو ہم ہی معاشری زندگی میں وہی قانون کبوں مائیج نہیں کہتے ، نوبیہ س برکھی صامت منہیں ہوں گے۔ ان سے کہوکہ خارجی کا گنات ہویا تم ہمالاد جنبی نطاع ) ہربگہ فابل حمدوستا آپ صرف خدا کا قانون ہوسکتا ہے ۔ لیکن اکٹرلوگ عقال بھیرت سے کا اندیدے کی وجہ سے آپ سے تھے ہیں۔ دوجہ سے آپ سے بے بہرور ہے ہیں۔ دوجہ کے ان

ان سے کہوکہ ارض وسمون میں سب مجھ خلاکات اون کا دِنسوا ہے اور کا نبات کی ہوشے
میں کے مقررکر دو ہروگرام کی کمیل کے لئے مصروت میں وعمل ہے۔ داس لئے وہ اگر کہتا ہے کہ کہ اپنے
معاشرہ کو اس کے توانین کے تابع رکھوا تو اس لئے نہیں کہ اس کا کوئی اپت کام رکا پڑا ہے۔
بہ تمہار سے ہی فائد سے کے لئے ہے )۔ وہ ممہارا مختاج تنہیں ۔ تم دیکھنے تہیں کہ کا تنات کی
ہر شکے س طرح ہم س کے نظام روسیت کی حمد دستانش کی زندہ شہادت ہے ؟
اس کا تنات کی وسعنوں اور قوانین حنداوندی کی صدود فراموسنیوں کا یہ عالم ہے کہ
اگر تمام روئے زمین کے ورخصہ سے لم بن جابتی اور ہوجو دہ سمندرسب روشنائی ہیں تبدیل ہوجا۔

الْكَرْضِ مِنْ تَجْمَى وَافْكُومُ وَالْبَعُرُيْمُ لَى هُمِنَ بَعْلِ فِسَبْعَهُ أَبْعُمِ وَالْفَاسَ كَلِمْتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَسَرَكَيْمُ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

—— اوران کے ساتھ کئی اور سمندر کھی ملائیے جائیں — تو بھی ان قوانین کا اصاطر نہ ہوسکے ر<del>ہ ہا ہہ۔</del> اور بہ توانین جہاں اتنی قوت رکھتے ہیں کہ اسس قد عظیم القدر نظام کائنان کو اپنے کنٹرول میں کھیل اس کے ساتھ ہی عیسلم دیکمٹ پرمینی ہیں - یو نہی اندھی قوت کی بنا بیرنا فذالعمل نہیں-

اس کے قانون کی نابیب داکنار وسعتوں کا ندارہ اس سے نگا دکرجب سے انسان کی بیکیاں کا سلسلے بھروع مواہدے اس وقت سے آخری دقت ناب تمام انسانوں کی تختیل اوران کی بعثت (دویارہ اکٹینا) اس کے نزدیک ایسے ہے جیسے سی ایک منتقس کی تختیلی وبعثت - را درصرت یہ نہیں کے سنے دالانسب کچھ دیکھنے دالانسب کچھ دیکھنے والانسب کچھ دیکھنے دالانسب کے دیکھنے ہوا اس کی لگاہ عالمگیرانسائیت پر ہوتی ہے ۔ تم ایزاپرنظر رکھتر ہو۔ وہ کل کو بھی دیکھنا ہے ،

جس طرح نمہاری محدو دانگا ہیں افراد کو دکھتی ہیں عالمگارنسا بیت کو نہبر دیکھتیں اس طرح نمہاری محدو دانگا ہیں افراد کو دکھتی ہیں عالمگارنسا بیت کو نہبر کھتے ہٹا تم رات کو ہم ہرا کیا تھا تھے انگل میں انسان کو ایک انگل و حدث سمجھتے ہوا در دن کو الگ۔ لیکن اس برغور نہیں کرنے کہ خدا کا قانون کر دین کس طرح رات و دن کو الت کے ایڈر و دادر اس طرح رات اور دن ایک نا قابل تھے ہوجھ دن کے ایڈر و دادر اس طرح رات اور دن ایک نا قابل تھے ہوجھ ہیں جس نے رات اور دن ایک نا قابل تھے ہوجھ ہیں جس نے رات اور دن کی اسی کر دین کے لئے نجا ندا در سورج کو سمخر کر رکھا ہے۔ ان میں ہراک ایک معیار تقرر ہ کے لئے 'برابر جیلا جارہ ہیں۔ دیت )۔

اسی طرح اس کا قانون مکافات ہے جو ہروقت سرگیم عمل ہے اور قوب حالتا ہے کئم میں ہے۔ سے کون کیاکر ناہے۔

يبراب يديد اس لئے ہے كە خدا تو دا يك حقيقت أبابت اس لئے اس نے تو كيو بيد إكبيا ہے دہ ،

اَلُوَّرُّانَ الْفُلُكَ تَجُرِی فِي اَلْمَنَى بِينِعَمَتِ اللهِ لِيُرِيَّكُهُ مِّنَ الِيَهِ إِنَّ فِي لَا لِيَ وَ إِذَا غَشِيهُ مُوْمَّوَجُ كَالظَّلِ دَعَوُ اللهَ مُغُلِصِينَ لَهُ اللهِ يَنَ هُ فَلَمَّا أَجَّدُ مُورُ اللهِ وَمَا يَبْحَدُنُ مِا لِيَرِنَا لَا كُلُّ حَتَّا لِإِكْفُورِ ۞ يَا يَهْالنَّاسُ اتَّقُوْ ارْبَكُمْ وَالْحَشُولُومَ مَا لَا يَجَدِي وَالدَّعَنُ

مبنی برحقیقت ہے اور کھوس نعمبری نتائج پیدا کرنے کاموجب-اس کے سوائتم حس کو کھی لیکارڈ اور صاحب اختیار وافندار سمجھو دہ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کات نون اس قدر بلنداور عظیم المرتبت ہے کہ کوئی اورت تون اس تک پہنچ ہی تہیں سکتا۔

یم مربب سایری موسط کا میان کا در این کار میان کار کار کار کار اس کے پیدا کر دہ سایان زیسیت کو لئے سبینهٔ مجربر رواں دواں چلے جانے ہیں۔

فوانین فداوندی کی کارٹ رمانی کائناتھے ہرگوشے میں نظرات کے ہرگوشے میں نظرات کی کارٹ رطانہی کو سی کی کارٹ رمانی کا گناہے کا سے نظرت کا مشاہرہ اور مطالعہ کرتے میں۔ اس طرح ان کی اُن تھا کتے ہیں۔ معروف انتہا ہے میں کتھ کے انتہا کہ میں میں میں میں میں اس کا میں کا اُن تھا کتھ کا کتھا ہے۔ اس کا اُن تھا کتھا

بھر پورنتائج مرتب کرسنگنی ہے۔ دایک طرف یہ خارجی کا بنات ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ توانینِ خدا دندی کے مطابق مسلسل

اور حین کشی کی صرورت ہوتی ہے، ایسی کی خردرت ہوتی ہے، ایسی کے لئے انسانی! (ایسی روش کہی اختیار نہ کرو۔ تم) توانین خدا و ندی کی نگر داشتے وَلَدِهٖ وَلَامَوْلُوَدُهُ هُوجَازِعَنُ وَالِدِهِ ثَنَيْنًا إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقَّى فَلَا تَغَنَّ تَلُمُوالْحَيْوةُ اللّهُ نَيَا "فَوَكَا يَعْمَ تَكُمُواللّهِ الْعَهُ وُرُكِ إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْعَنِيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأِرْحَامِ

# عَلَّا اللهُ عَالَدُرِي نَفْسٌ بِآيِ آرضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللهُ عَلِيْمُ خَوِيدُ ﴿

اور بمینند اپنے اعمال کے ظہورت کے کے دقت سے ڈرتے رہو جب حالت بہ بہوگی کہ نہ نوباب 'بیٹے کے کسی کام آسکے گا' اور نہ ہی بیٹیا' باپ کا ہانھ بٹا سکے گا۔ یا در کھو! خدا کا بیت انون مکا فات اٹل بے۔ ہیں لئے طبیعی زندگی کے بیٹی یا فقادہ مفاد 'تہمیں وھو کے میں نہ ڈال دیں – دھو کا وہ والے بم بب مجیب طریقیوں سے دھو کا دینے کی کوشسٹ کریں گے۔ ان کی جب اوں پرکڑی نگاہ کھنا کہ دہ تہمیں خدا کی راہ سے بہکا نہ دیں۔

به ظهورتائج کی گفتر می کب آئے گی اسس کاعلم خدا ہی کو ہوسکنا ہے اگر جا عمال کے نتائج سرنب ہونے کاعمل بردقت جاری رہتا ہے سے سرطیح بارش برتی توا بک فنت پرجا کر ہنا ہے سے سرطیح بارش برتی توا بک فنت پرجا کر ہنا ہے سہا نہیں وہ نبی نفروع بوگئی ہوتی ہے ایک تدن پہلے سے - باحس طرح بحبہ پدیا تو ہوتا ہے ایک وفت خاص پرجا کر لیکن وہ رحم ما درمیں بہت پہلے سے مختلف عمراحل سے گزر رہا ہوتا ہے - خدا کو ان نمام مراحل کاعلم ہوتا ہے -

ان امور دعبی بارس باجنین کے ختاف کران کام اوکی کام اوکی کام اوکی کھی حاصل کر ہے گئے ہے۔ ان امور دعبی بارس باجنین کے ختاف کران کام اور دعبی بارس باجنین کے ختاف کران کے ختاف کر ان کام میں کہا ہیں کہ سکنا کہ وہ کل ہوا نہا ہے گئے ہیں کہا کہ ہوگا۔ اور نہ ہی بیہ جاسکتے ہوا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ خداس کھیے جانے والا اور ہرباب سے باخس کے ذاس کے خداکواس بات کاعلم ہے کے طبور تنائج کی گھڑی کے اس کے خداکواس بات کاعلم ہے کے طبور تنائج کی گھڑی کے آئے گی ۔ تنہیں ہس کا بقین رکھنا چا ہیے کہ وہ آکر ضرور سیدے گی ۔





الْقِ شَنْنِوْيْلُ الْكِتْبِ لَا رَبْبَ فِيْهِ مِنْ تَتِّ الْعَلِمِينَ ﴿ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرْمَهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ تَتِكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مِنَّا أَتْهُمْ مِنْ نَذِيْمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَمْهُ مِيْفَتَدُونَ ۞ اللَّهُ لَذِنْ حَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُماً

خدائي علبم وسلجم كاايث وسبحكه

فَيْ سِتَةَ وَآيَاهِم ثُقَالِمَتُوى عَلَى الْعَنْ شِلْ مَالكُوْمِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَكَانَ مِقْلَارُهُ آلفَ سَنَةٍ مِّسَمَّا تَعُدُّونَ ۞ بُلَامِرُ أَلَا هُمَ مِنَ الشَّكَاءِ إِلَى الْكَرُضِ ثُمَّةً يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِكَانَ مِقْلَارُهُ آلْفَ سَنَةٍ مِسمَّا تَعُدُّونَ ۞ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

اپنے سامنے نہیں الاسکتے دکر تمہاری زندگی کو کھی آئی کے توانین کے نابع رہ ناچاہئے؟ )۔

(کا بُنات کو مختلف ادوار و منازل سے گزار کر پیدا کرنے سے مراد کیا ہے۔ وہ اس سے موازل سے گزار کر پیدا کرنے سے مراد کیا ہے۔ وہ اس سے ہم کا آغاز اس کے عالم مشبہت میں ایک کیم سامنے آئی ہے۔ وہ اس سے بھر کا آغاز اس کے بیست نرین نقطہ سے کر ناہے ادروہ دکا کتا تی عناصر کے باہمی نعاد دن سے نشوو نما باتی ہوئی ارتقائی منازل طے کرتی جاتی ہے ادر اس طرح 'آہد تہ آہستہ اس نقطہ کمیل کی طرف کھتی اور شھی اور شھی ایس ہے ہو خدانے اس کے لئے مقرر کیا نخفا دھے 'آ۔ ان از تقائی منازل کی مدت 'تمہا سے حسافیہ کے مطابق نہزار برارسال دی ہے ، ربلکہ بعض سکیموں کے سلسلمیں بچاہس بچاہس ہزارسال کے کہ مدی تریں۔

ہم کی ہوں ہے۔ بیسلسلہ تنخلبق وارتھا راسس فلاکی طرف کارفریا ہے جو ہرننے کی صغر مکنات بھی وا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں ہے کیا کیمشہود ہوچکا ہے دا درکتنا کچھ مہنوز باتی ہے) ، بیسب کچھ اس وت افون خدا دندی کی روسے ہونا ہے جو تمام سکیموں کومناسب نشو و خادے کر انہیں کیسائل پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔

پی پیسے بی معاملے۔ اسس مفصد کے لئے 'اس نے ہرشے کی تختلیق میں بہترین جسن توازن رکھا ہے۔ اُس کی انہی کی کیمول میں سے ایک سے کیم انسان کی تختلیق بھی ہے۔ دخدا کے عالم امریس اُس اس کیم کے طے پاچانے کے بعد ) اس کا آغاز اُس ہے جان مادہ سے بہوا ہو تمہارے سلمنے مثی کی صورت ہیں بے ص دحرکت پٹراہے۔

داس بے جان ما دہ کے ساتھ بانی کی آمبر ش ہوئی رہ ہے ) نواس میں زندگی کے اولین ہوں کے کہ کا میں ایک کے اولین ہوں کے کہ کو تاہواُنس وادی میں آپہنچا جہا)

ثُوَّسَوْلُهُ وَنَفَخَ فِيْ لِمِمِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَالْأَفْرِكَةَ \* فَلِيلُا مَّا لَتَمْكُرُوْنَ ۞ وَقَالُوْا عَلِذَا ضَلَلْنَا فِي الْإِرْضِ عَلِنَا لَفِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ هُ بَلْهُمُ لِلِمُسَّارِيُّ مُ كُفِرُونَ ۞ قُلْ لَ



# 

افزاكتشِنسل بزرىعية توليد ربعني نرادرباده كے اختلاط) سے بوتی ہے۔

کیفرخداکات آنون اس بیدا مونے دالے بیخی میں صحیح محیح توازن و تناسب فائم کرنا ہے۔

(اس مرحلت کے بیطریق بختالیق جیوانات اورانسانوں میں شنزک چلاآتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی صورت میں ایک انقلابی تبدیلی دافع ہوتی ہے ، حیس سے اِس کا خلیقی سلسلہ جوانا سے کیسر ختاف ہوجا اسے یعینی ، خدا انسان کو اپنی الومبیاتی توانا کی کا ایک شمہ عطا کر د تیا ہے۔

داسے انسانی ذائف کہا جاتا ہے 'جوسا حب اضتیار وارا دہ ہوتی ہے )۔

اور دیکھو! اسس طرح وہ تنہیں سماعت وبصارت (تعبین علم بالحواث کے ذرائع)عطا اور دیکھو! اسس طرح وہ تنہیں سماعت وبصارت (تعبین علم بالحواث کے ذرائع)عطا

كرد تباب إوران كيسائمة دل مجيد

سیکن بہن کم لوگ ایسے ہیں جوان قو توں کاصبیع استعمال کرتے ہیں۔ جریت سے کے جس انسان کوہم نے اس طرح بےجان مادہ سے پیدا کیا ہے وہی یہ انتران کرتا ہے کہ کیس طرح ہوسکنا ہے کے جب مرنے کے بعد ہمار سے جہمانی اجزا وعناصر خاک میں مل کر ضائع ہوجیا بیس کے توہمیں ایک بی زندگی ملے گی ؟

ہر جا یہ اس میں ہے کہ اس میں ہے اعزاصات دولوگ کرتے ہیں جوخدا کے قانون مکا فات کاسلسنا میں دیا ہے کہ اس میں اس کا استان کی اس میں اس کا استان کا میں اس کا استان کا میں کا میں کا میں کا میں کا استان

نبیں کرنا چاہتے ، جواپنے اعمال کی جواب دہی سے بجنیا چاہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جاری کائٹ اتی تو تبین 'جن کے نابع تمہما راجیمانی نظام کارفر با ہے بہتیں آ آہستہ 'موت کی طرف لئے جارہی ہیں ۔ اس طرح ایک دن بمہماری طبعی شین چلنے سے رکھائیگی۔

<sup>4</sup> PROCREATION

A EMERGENT EVOLUTION

A DIVINE ENERGY

THUMAN PERSONALITY

PERCEPTUAL KNOWLEDGE

MIND TO

وَلُوْتَوَكَى اِذِالْعُجُومُونَ نَاكِسُواْسُءُوسِهِمْ عِنْلَ رَبِّهِمُ ﴿ كَبُنَاۤ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْحِعْنَا نَعْسَلُ صَالِحًا إِنَّامُ وْقِنُونَ۞وَوْشِئْنَا كَلْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْهَا وَلَكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنِّى كُلْمُلَثَّنَ جَهَنَهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۞ فَنُ وْقُوا بِمَا نَسِيْهُ إِلِقَاءً يَوْمِكُوْهِنَا ۖ إِنَّا لَيْسِيْنَكُوْ وَذُوقُوا عَنَابَ الْخُلْلِ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ۞

سیکن اس سے نمبار جسم ہی ضائع ہونا ہے ۔ انسانی ذات فنا نہیں ہوجاتی و ، آگے بھی جاتی ہے اور جواعمال نم نے دنیا میں کئے تھے ان کے مطابق اس کامتنقبل مرتب ہوتا ہے۔

ان اعال ہے مطابق جن لوگوں پر تب ہی مسلط ہونے والی ہوگی اگرتم ذراحیثم تصوّرے کا کو توخ دیجھو گے کہ دہ مجرمین -جو پیال اس طرح اکرتے ہیں ۔ کس طرح سر تھ کلئے نظارے توخ دیجھو گے کہ دہ مجرمین - جو پیال اس طرح اکرتے ہیں ۔ کس طرح سر تھ کلئے نظارے حضور کھڑے ہوں گے ۔ خامروشرمسار ۔ اور کہیں گے کہ لیے ہما ہے ہرور دگار! اب ہم نے سب کچھا بنی آنکھوں سے دیجھ لیا اور کا نوس سے سن لیا ہے ، اب ہمیں تیرے قانون مکافات پر پورا پورا یفنین آگیا ہے ۔ اب اگر توایک بازان گردشوں کا رہے بھی طرف کھی ہے اور ہمیں ساتھ نہ نگی کی طرف لوٹا دے تو دیجھ ہم کس طرح اچھے کا کرتے ہیں۔ ( ۔ اس سیم ہم )۔

ا بین انبین اس کاعلم نبین کاگراس طرح عذاب کوسامنے لاکرانسانوں کو براضی رہے۔ پرٹ پانامفصود ہوتا نو ہمارے لئے کہا شکل تفاکہ ہم انبیں پیدا ہی ہی طرح کرتے کہ بیسب خود بخود صحیح راستے پرچلے جانے ، ان میں غلط روی کی استطاعت ہی نہ ہوتی - لیکن بچیز ہمارے اس قانون کے خلاف ہوتی جس کی روسے ہم نے انسان کوصاحب اختبار وارا دہ پیدا کہا ہے۔ ہم اس کے اختیار کوسلب کرکے اسے صحیح راستے پر جلانا نبیں جا ہتے ، اس طرح مجبورًا صحیح راستے پرچیلنے میں کوئی خوبی نبیں ۔

ہمنے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں ( اللہ ) ۔ نبابی کا بھی اور سلامتی کا بھی -اوریہ اسس پرچیوڑ دیا ہے کہ بہ جونسا راستہ جی چلہے اختبار کرنے ۔ نیکن بہذب دنیا کے رہنے والے ہوں 'با دحثی فنبائل' ہے بالعم علط راسنہ اختبار کرتے ہیں' اور نباہی اور بربا دی کے جہم میں جاگرتے ہیں' یوں ہما رافت انون مکافات ایک حقیقت بن کرسل منے آجا کا ہے۔

ان سے کہاجائے گاکہ اب کم اپنے اعمال کا نتیجہ مخبگتو۔ ٹمنے سبھے رکھا ٹھاکہ قانونِ مکافات کا ذکر ہو بنبی وحملی کے طور پر کیا جا آ اسے 'اس لئے تم نے ظہور نتائج کے وقت کو کوئی اہمیت بہبرنی کا تی۔

19

اسے کیسر فراموش کر رکھا نھا۔ اب تنہیں ہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہو گا جو تمہا سے اعمال کالازی ننج ہے۔ ہم تنہیں ہیں سے معفوظ نہیں رکھیں گئے۔

البین ان تمام دلائل دیرا بین کے باد تو دئیہ لوگ ہمارے فانون برایمان نہیں لا بنب گئے آل پر دہی لوگ ہمارے فانون برایمان نہیں لا بنب گئے آل پر دہی لوگ ایمان لاتے ہیں کرجب اسے ان سے سامنے بیش کہیاجا ناہے نووہ اس پر غوروٹ کرکرنے کے بعد رہے ، اس کے سامنے مرتب ہم حم کر دینے ہیں - اور پھر نظام فدا و ندی کو عملاً متشکل کرنے کے لئے مرکب عمل ہمتے ہیں تاکہ اس کے سبین اور خوش گوار تنائج کو دیچھ کر ہر خص کی زبان سے بسیاخت نکلے کہ یہ نظام فی الواقعہ ہزار تھے بین و آفرین کا مستحق ہے ۔ وہ اس جدو جہد میں سامل مصرف رہے بین اور کسی حال میں بھی اس سے سرتا ہی نہیں کرتے ۔ بین اور کسی حال میں بھی اس سے سرتا ہی نہیں کرتے ۔

ان کی سلسل جد د جبدا در بیج سعی وعمل کی کیفیت بید به وی بید کان کے پہالیسٹرسے آاشنا بہوجاتے ہیں دوہ دن رات ہی د کمیں سنجا کے بینے ہیں) ۔ دہ معاشر و بین نوش گوار تمائج پیدا کرنے کی نوقع ادر اسے تباہ کن خطارت سے محفوظ رکھنے کے احساس سے ہرمقام پر قانون خدادندی کو دیکارتے ہیں (تاکدان کاکوئی قدم غلط سمت کی طرف نہ اکھ جائے ) اس مقصد کے لئے دہ اُرس شے کو چوہم نے انہیں دے رکھی ہے ضرور تمندوں کی پر در تن کے لئے کھلار کھتے ہیں - دلوں نظام خداوندی عملی شکل اختیار کرلیتا ہے ،

ان کی می دعمل کے بین تائیج تو اسی دنب بین سلین آجاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی زندگی میں ہوکی اس کے بعد کی زندگی میں ہوکی انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں کینے والا ہے' اس کا نظارہ آج کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ وہ آبھوں کی شخش کے کسامان آج انسانی آنکھول میے سنور ہیں۔

ان خائق پر غور کرنے کے بعد تبا دُکہ کیا دہ جماعت ہوخدا کی تبائی ہوئی صحیح راہ پر کتی ہے اور وہ جو اس راہ کو چپوڑ کر اور راستہ اختیار کرنے اپنے اعمال کے تبائج کے عنبار سے برابر ہوسکتی ہیں؟ صبیح راستے پر جیلنے والے لوگ — یعنی جو نوانین خلاوندی کی صدافت پر نیٹین کسیں وَاَمَّاالَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَا وَهُمُ النَّارُ \* كُلْمَا آرَا دُوَّانَ يَّخَرُ مُوْامِنُهُا أَعِيْدُوا فِيْ اَوْقِيْلَ لَهُو دُوْقُوا عَنَ ابَالنَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُلَةِ بُوْنَ ۞ وَلَنَّذِيْقَةً ثُمُمْ مِّنَ الْعَنَابِ أَلاَ دُنِى دُوْنَ الْعَكَابِ الْأَلْمِرِ لَعَلَقُهُ وَيَرْجِعُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلَهُ مِثِّنَ ذُكِرَ بِالْبِرَبِهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا \* إِنَّامِنَ الْمُجْرِ مِيْنَ مُنْتَقِعُونَ ۞ وَلَقَلَ الْمَيْنَامُوسَى ﴿ وَمَنَ الْمُجْرِ مِيْنَ مُنْتَقِعُمُونَ ۞ وَلَقَلَ الْمَيْنَامُوسَى ﴿ وَمَنَ الْمُعْرَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى الْمُجْرِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَا يَعْتَلَا مُوسَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَجَعَلْنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اوراس کے تنعین کروہ صلاحبت بخش ہروگرا ایمل پرارہیں-ان کاستقر نوشگوار پول کی جنت ہوگئی ہیں میں ان کی عزیت اور نواضع ایسی ہوگئے میسی مہمان کی ہو نی ہے۔

سیکن بولوگ غلط راستے پر چلتے ہیں ان کا تھکا نہ تبا ہیوں کاجبنم ہوگا۔ وہ ہزار چاہیں گے ککسی طرح اس سنے تکل بھاگیں کیکن وہ جب بھی اس کا ارا دہ کریں گئے انہیں بھر دہیں دھکیل فی یا جائے گا اوران سے کہا جائے گاکہ تم جس مذاب کی تحذیب کیاکہ نے نفنے اب اس کا مرہ مجھو۔

ہم انہ بیں اس بٹرسے نباہ کن عذاب سے پیلے چھوٹے جھوٹے جیو مخے عذابوں میں مبتلا کریں گے۔ ہوسکتا ہے کہ بیاس سے عبرت حاصل کر کے 'جیجے راستے کی طرف ہوع کرلیں ، رلیکن جب ایسیا نہیں کریں گئے اور اپنی غلط روشن میں آگے ہی بٹر صفتے جائیں گئے توان پر آخری نباہی آجا کے گئی جس سے کبیں مفرنہ بیں ہوگائ۔

تم خودسوچوکہ سے بٹرھ کرظالم کون ہوسکنا ہے کہ س کے سامنے خدا کا فالون بنیاں کے سامنے خدا کا فالون بنیاں کی سنوا کیا جائے نو وہ س سے منہ بھیرئے۔ ہمارات نون مکا فائٹ ان لوگوں کو ان کے غلط اعمال کی سنوا دیے کہ بینے گا۔

ان لوگوں کے بڑکس اُن میں ایسے لوگ بھی سقے جو ہمائے تو انین کی صداقت پرتے بنے کم رکھتے تھے اور نہایت ہست قامت سے ان کی پابندی کرتے تھے۔ اس کا نیتجہ یہ ہواکہ ہم نے آئیں دیگرا توام کی اسامت رائیٹ رشنپ عطاکی اوروہ انہیں ' ہمارے قانون کے مطابق' زندگی کے صبح راستے برجیلا نے رہے۔ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُوا ﴿ وَكُونُوا بِأَيْتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَيَكُ هُو يَفْصِ لَيَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ عَلَيْهِ وَمِنَ الْقُونَ ﴾ يَخْتِلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ الْقُونَ ﴾ يَخْتِلِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

لیکن ہیں کے بعدا نہوں نے ان توانین میں اختلافات پیداکر نے شردع کر دیتے رتوان سے
امامتِ اقوام چین گئی اوران پر ذکت اور رسوائی کا عذاب مسلّط ہوگیا ) - اب اِن کے اِن اختلافات
کا فیصہ لہ قیامت میں ہوگا رکیونکہ وہ تواس دنیا سے چلے گئے ، البندائن کے بیں ماندگان جو اِن قَرْ یہاں موجود ہیں ان کے اختلافات کا فیصلہ اس انقلاب میں ہوجائے گا جون آن کی رہے واقع ہونے والا ہے۔

(ان دلائل وبرابین کے بعد تو پہلے بہان کئے جاھے ہیں۔ اوران ناریخی شوا بد کے بعد جن کی طرف اب اشارہ کیا گیا ہے) کہا ان پر بہتفیقت واضح منہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نوموں کو ران کی غلط روش زندگی کی یا دہش میں ) تباہ کر دیا۔ یہ تومیں کہبین و زمیں کتنی نوموں کو ران کی غلط روش رزندگی کی یا دہش میں یہ لوگ چلتے بھرتے رہنے ہیں اگر بیشر کفیبر ان کے کھوٹڈرات میں یہ لوگ چلتے بھرتے رہنے ہیں اگر بیشر اننی بات بربی غور کرلیں نومہی ان کے لئے ' یمارے فوانین کی صدافت کی بین سنہاوت بی تھی ہے۔ کہا یہ لوگ اس کے بعد بھی حجے بان برکان نہیں دھریں گے ؟

البکن یہ لوگ ان مبس سے کسی بات بریمی دھیان نہیں دیں گے اس لئے کہ انہیں بہارے فالونِ مکافات برلفیننین ہی نہیں۔ یہی وحسیے کہ بہبر وفت ہو چھنے رہتے ہیں کہ اگر تم

72

### قُلْ يَوْمَ الْفَكْتِمِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَى وَ الْمِيانَهُ هُوَ لَاهُمْ يُنْظَرُونَ ۞ فَاتَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِمُ النَّهُ مُد مُنْتَظِمُ وَنَ ﴿

اپنی بانوں میں سچے ہوتوبت اوکہ وہ فیصلہ کن انقلاب رحب سے تم ممیں ڈرانے رہنے ہو ، کب آئے گا؟

ران سے کہوکہ سس فیصلہ کن انقلاب کے فتے اس قدر طلدی کیوں مجانے رہتے ہو؟ وہ ۔ آجائے گانواسے دیجھ کر) اگریم ایمان بھی لاناچا ہوگے تو تمہاراس وفت کا ایمان مہیں کوئی منائدہ نہیں دے گا۔ اور نہی پہنیں کوئی فہلت دی جائے گی۔

، یں سے وہ ہور دہ ہی ہمیں ہمیں ہوسی کے اس نوان کاخیال جھوڑ کرا پہنے پر دگرام کی (ہرحسال ان سے جو کچر کہنا تھا 'کہا جاچکا) - اب نوان کاخیال جھوڑ کرا پہنے پر دگرام کی ''تکبیل کی طرف لگ جا' اور کھراس کے نتائج کا انتظار کر تدوسری طرف بہنے الفین اپنی رُوش کے 'نتائج کا انتظار کریں ۔ (وہ فیصلہ کن انقلاب فود آکر تبا سے گاکہ کون سچا تھا) ۔





### بِسُـــيواللهِ الرَّحْــلِينِ الرَّحِينِ

نَآيُهَا النّبِيُّ اتَّى اللهُ وَلا يُطِعِ الكِفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكَيْمً أَنَّ وَالْمُنْفِقِينَ ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكَيْمً أَنَّ وَالْمُنْفِقِينَ ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى اللهِ وَكَيْمً أَنَّ وَالْمُنْفِقِ مِنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَكَيْمُ اللهِ وَكِيْلًا ﴿ مَا جَعَلَ مِنْ وَنَا مُعْلِمَ اللهِ وَكِيْلًا ﴿ مَا جَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَكِيمُ اللهِ وَكِيمُ اللهِ وَكِيمُ اللهِ وَكِيمُ اللهِ وَكُنْ اللهِ وَكِيمُ اللهِ وَكُولُونَ مَنْ اللهِ وَكُولُونَ مِنْ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وقالمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

اے ہمار سے نبی اقوت نوبِ خدا وندی کی پوری پوری نگہداشت کر دا ورمفاہمت کے خیال سے ان لوگوں کی بات ندمان جوہن قانون سے کھلا ہواا لکارکرنے ہیں' یا جوزیان سے نوہت ار کرتے ہیں اور دل سے اسے صحیح نہیں مانتے۔ تیفینًا ہمارات نون مکافات ہر بات کالم رکھنتا ہے۔ اوّ ہماری ہر تدبیر حکمت پرمنی ہوتی ہے۔

ہماری ہربد بیرمی ہوں ہے۔ نواسس دحی کا اتباع کئے جا ج تبرے رب کی طرف سے بھے ملتی ہے۔ دا ور آپی کی قتین اپنے منبعین سے بھی کرنا رہ اوران سے کہدہے کہ انتہارا خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہوا توہمارے ان توابین کی محکبت پر پورا پورا بھروس رکھ بینم ہیں کبھی د غانہ بس دیں گے اور تمہاری برطرح کی کارسازی کے لئے کافی ہوں گے۔

منانقین تبارے معاشرہ میں انتشار پیاکرنے کے لئے جن می باتیں اُڑائے رہتے ہیں اسے رکھوکہ قابل مواقدہ ہیں ان سے مناشرہ مو معاشری معاملات میں اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھوکہ قابل مواقدہ دہ بات ہوتی ہے ہو دل کے فیصلے کے سامنے کی جائے۔ اگر کھی ایسا ہوجائے کہ مجول ہوگ سے 'یا شذب جذبات سے معلوب ہو کر غصے میں نتہا ہے منہ سے کوئی غلط بات محل جائے 'تو ہر خید

ٱڹ۫ٵٚۼٛڴڎ۠ڂڮڴڎٷڷڴڎؠٳڣٚٳۿڴڎٝۅؘٳڵڷڎۘؽڡؙۯڷڵۼؾۜۅۿڮۿڔؽٳۺۑؽڵ۞ٲڎٷٛۿؠڵٳٚڹۧٳؠٛؗؠۿۅٵڣٛٮڟ ۼڹۘٵۺٚٷٞۊؙڶڷٞڎؾۼڶڡٷٵؠٵۼۿۄؗڣؘٲڂۘۅٵؿڴڎڣٳڸڗؠڹۅؘڡڡۜۅڵؽڴڎۅڮۺٮۼڮڴڎڿڹٵڿڣؽٵۜۻڣۿٲؿؙۮۑۻ ۅڮؽؙ؆ؿۼؿڒؿؙڨؙڰ۫ٷڹڴڎ۫ۅڰٵڹٵۺڞٛڠؙۏۯٵڗڿؽڴ۞ٲڵڹۧؿؙٵۮڸؠٳڷڡٷڝڹؽڹؘ؈ٛڹٛڬڣؙڛۿۄٵۯۅٵڿؖ

به حرکت میوب ہوگی لیکن وہ بات فیصلی قرار نہیں دی جائے۔ اس لئے کہ) انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ دو نہیں ہوتے واس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیک وقت اپنے لل سے وہ متضا دفیصلے کرے۔ ایک فیصلہ اس کے ایک دل کا ہوا اور آسے وہ دل کے اندر رکھے۔ او دوسرافیصلہ س کے دوسرافیصلہ سے دوسرافیصلہ س بر ہوگا ہودل سے کیا گیا ہو۔ ندائس کی ہو یہ نی زبان سے دہ نکل گیا ہو۔ مثالاً اگر کھی سے فض غصے سے مغلوب ہوگا ہودل سے کیا گیا ہو۔ ندائس کی ہو یہ نی زبان سے وہ نکل گیا ہو۔ مثالاً اگر کو کی شخص غصے سے مغلوب ہوگا ہودل سے کیا گیا ہو۔ ندائس کی ہو یہ نواس سے وہ بی سے دہ بیٹ کی ماں نہیں بن جاتی ہو گئی نہیں ہے کو بیٹ ایک کی دار نہا ہو کہ ان کی دار نہا ہو کہ ہو گئی ہ

حبین تنهاری شرط محبیت سے بیٹیا کہ فریخ ہوا بہتر یہ ہے کہ تم انہیں اُن کے باب کی طوت
منسوب کرکے دہن فنالاں کہ کر بلاؤ۔ یہ بات قانون حنداوندی کی روسے زیا وہ قرب عدل ہے۔
اگر تہبیں ہیں کے باپ کاعلم نہ ہو دمث لاکوئی گمت ہو کچ کہیں سے آگیا۔ اور تہبیں معلوم نہبیں ہوسکا
کرسس کا باپ کون ہے، توایسے بچے تمہارے دین کے بھائی ہیں اور دوست ، اگر تم انہیں ہیں
سے پہلے بیٹیا کہ کریکا جہائے ہوا تو رہیساگدا و پر کہا جا چکا ہے ) ہو بات سہو اُ اہم جو اسے اس بر توافدہ
منہیں ہوتا۔ مواحدہ اس بات بر ہوتا ہے جو کم دل کے پورے بورسے ارادے کے ساتھ کر و۔
یا ورکھوا و تا تون خداوندی میں سات کی گفائنس رکھ دی گئی ہے کہ بھول چک پر بواخدہ نہ ہوتا اگر اُس کی نیز اُنہ کی بھول چک پر بواخدہ نہ ہوتا اُکہ ہی

بین بارک معاشرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق تو وہ ہے جو دین کے رکھنے سے استوار ہے۔ اس میں شروی کے رکھنے سے ا استوار ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیع ستق بڑاگہراا دریا برار ہے الیکن اس کے با د جواد ہی شتہ دارو کے تعلقات اپنی حبکہ پر باقی رہتے ہیں۔ مثلاً معاشرہ کی بلند تریں مرکزی شخصیت العین خودرول أُمَّهُمُّمُ وَأُولُوا لَا زَحَامِ بَعْضُهُ وَاولى بِبَعْضِ فِي عِنْ اللهِ مِنَ اللهُوْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



تفصیل ان فرائض کی توطول طویل ہے لیکن دلفظوں میں مفصودان سے بہہ کہ ہولوگ تق وصدا قدت کی حناطر میں اور مزاجا ہیں اُن کے اس جذبہ صادقہ کو صحح مصرف ہیں لایا جائے اور جولوگ صدافت سے انکار کریں اور سرکشی برتیں 'انہیں' ان کے اعمال کے نتائج میں الم انگیزانجی آئے۔ بہنچا دیا جائے۔ رئیسٹی ان انہیاء کا فریضہ یہ بھاکہ وہ ایسا نظام فائم کریں حس میں الم انگیزانجی آئے۔ بہنچا دیا جائے۔ رئیسٹی ان انہیاء کا فریضہ یہ بھاکہ وہ ایسا نظام فائم کریں حس میں صحح اور غلط روش زندگی کے تھیک تھیک تھیک نتائج ساسفے آئے جلے جائیں )۔

اسے جاعت ہو منین! اس مقصد کے حصول کے لئے تعص اوفات مجنگ تھی کرنی ہٹرتی ہے۔ حساکہ تنہارے ساتھ ہوا۔ تنہیں مہت سی لڑا سیاں لڑنی پٹریں۔ ان میں سے جنگ احزاب کا

 $\prod$ 

اس الرزاديني والى مصبب كے وقت مؤمنين كاجذبه صادقه البحركرسانے آگيا اور دور الوں نے ديجه لياكہ وہ كس ياسردى سے مصاحب كامفا بله كرتے ہيں۔

وہوں سے دیطہ بیادوہ می مرز مرز میں سے سے میں میں کھوٹ تھا' اعلانبہ کہنے لگ ان کے بڑکس مُنافقین اور وہ ہوگ جن کے دلوق میں کھوٹ تھا' اعلانبہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور ہی کے رسول نے بو وعدے ہم سے کئے تھے' وہ سب دھوکا تھا۔

ان میں سے ایک گردہ تو بیبال تک کہنے لگ گیا کہ اے مدینہ والو؛ تمہار ہے پاؤں کسی صورت میں بھی بیباں تک نہیں سکتے ۔ کم دشمن کے حملہ کی تاب لاہی نہیں سکتے ۔ اس کتے ، اس کتے ہواؤ — اوران میں ایک بارٹی نے تورسول سے واب جانے کی اجازت سے بھی مانگ کی کھی ۔ وہ کہنے کتھے کہ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں ۔ حالانک وہ فی الحقیقت فیرمخفوظ نہیں کتھے ۔ وہ س بہانہ سازی سے میلان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے ۔ اس بہانہ سازوں کی حالت یہ ہے کہ اگر وشمن چاروں طرف سے شہر میں وال ہوجا نااؤ

14

وَ لَقَدْ كَانُوْاعَاهُنُ وَاللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلَّوْنَ الْأَدْبَارَ مُوكَانَ عَهْنُ اللهِ مَسْفُولًا ۞ فَلْ أَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ الْمَانُونَ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلِيَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ان سے کہتا گذتم مسلمانوں کے خلاف فساد بر پاکرنے کے لئے یا ہڑ کلو تو پیعبی اسٹ کاعذر نہ کرنے کہم سیاح بانہ کلیں بمارے گھرغم محفوظ ہیں۔ یہ بلا ٹامل با ہڑ کل آنے اور سلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگ جا (اس لئے اِن کا اب یہ کہنا کہ ہمارے گھرغیر محفوظ ہیں اس لئے ہم دابیں جانا چاہتے ہیں، محض ہما سازی

ہے )۔ یہ آن لوگوں کی حالت ہے جولڑانی ہیں آنے سے پہلے انٹدسے و مدہ کرچکے تھے کہم میدا سے بیٹیے دکھا کر نہیں ہما گیں گے۔ ہس وعدہ کے پوراکرنے کی ذمہ داری ان پرعا مذہبوتی ہے ۔

چنانچ میم نے اپنے رسول سے کہدو یا تفاکہ ان پر اس خینقت کو واضح کرد و کے میدان جنگ اس طرح بھاگ جانا ، تنہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تم موت یا قتل کے ڈرسے میدان جنگ بھاگتے ہو تو تم اس طرح بہت مقور سے وقت کے لئے سامان زیست سے بہرہ باب ہوسکتے ہو رتم نے میڈ تر بہت کے لئے سامان زیست سے بہرہ باب ہوسکتے ہو رتم نے میڈ تو تم اس طرح بہت مقور سے وقت کے لئے سامان زیست سے بہرہ باب ہوسکتے ہو رتم نے میڈ تو جنیا نہیں۔ اور حینا عرصہ جینا ہے اس میں بھی تمہیں سکون قلب نصیب نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کے عہد کئی اور اپنی جماعت کے ساتھ غداری کرنے والا ، کبھی آسائٹ کی زندگی بسرنہیں کرسکتا )۔

ہم نے کہا تھاکہ ان سے بیجی کہدوکہ تم نظام خدا و ندی کے ساتھ غذا ری کرتے ہو تواشیا سوچ لوک اگریے نظام تہیں ہس کی سنزا دینا چاہیے تو وہ کونسی طاقت ہے ہو تہیں ہس سے بچائی آ اسی طرح نہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے نظام کے ساتھ رہ کرزندگی کی جو خوت گواریاں تہیں سیر آسکتی ہیں کسی کی طاقت مہیں کہ انہیں تم سے چھین ہے۔ یا در کھو اس نظام سے کھے افکے تو نہ تہماراکو کی کارساز ہوگا' نہ معین و مدد گار

مم نے بیکھی کہا تھاکدان سے کہد دکہ خدائم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جا نتاہے جود وسر دں کو میدان جنگ میں آنے سے ردکتے ہیں۔ بینی وہ جولینے مھائی بندول سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آرام جین سے رہو۔ کبوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو۔ ٱشِعَةُ عَلَيْكُوْ ﴿ فَإِذَا جَاءَا نُعَوْثُ رَائِنَةً مُ يَنْظُرُونَ الِيُكَ تَدُوْرًا عَيْنُهُمُ كَالَّإِنَى يُغْنَى عَلَيُومِنَ الْمُؤَتَّ فَإِذَا كَوْمَ عَلَيْهُمْ كَالَّإِنَى يُغْنَى عَلَيُومِنَ الْمُؤْتُ فَإِذَا كَوْمَ عَلَيْهُمْ كَالَّهِمْ فَكَالَ وَهَا لَهُمْ وَكَالَ وَهَا لَهُمْ وَكَالَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَالْحَبَطُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَالَ خَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيمُوا ﴿ فَالْمَالُومُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ



یہ لوگ دوسرد س کو سجے دھکیل ورقود بھی میدان جنگ میں شاد و نا درہی آئے ہیں۔
عرضیکہ یہ کہا کے معالمہ میں بٹری ہی تنگ کی اور فود عرضی کا نبوت دیتے ہیں۔ جب بھی طوعا وکر ٹا میدان جنگ میں آئے بھی ہیں او تو نے دیھا ہمو گاکہ یہ نیری طرف بارباز عجیب انداز سے سکتے ہیں اوران کی آئے میں وہشت اور جریت سے اس شخص کی طرح کر دست کر تی ہیں جس برید کی عشی طاری ہو۔ لیکن جب دہنم نول کا فوت جا تا رہ ہیں فتح حاصل ہموجاتی ہے نو کھر تی مست آگے ہموتے ہیں اور ٹر معرفی حکم اپنے کا رہا ہے ہیا ان کی زبان قدیمی کی طرح علی سب آگے ہموتے ہیں اور ٹر معرفی حکم اپنے کا رہا ہے بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان قدیمی کی طرح علی جب اورا ہے کا رہا ہے منا نے میں تہار ہے دلان طعن آ مینر یا تب کر کہ یہ تو میدان حجوز کر ہو گاگ ہی چلے تھے۔ ہم نے دہنموں کو پ یا کہا جسب آئ سے کہ مال عنیمت کی تقسیم کے وقت اسب کو بچھے دھکیل کر اینیں آگے رکھا جائے۔

اس ٹائٹ کے دوگ تعبی ایک ندار نہیں ہوسکتے ۔ میزانِ حندا ومدی میں ان کے منافعت اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا - ان کا کسپ کرایاسب رائگاں جا ناسے ۔ قانونِ خلاو مدی کے لئے ایسا کر دینا کچھی مشکل نہیں ۔

یہ بابس تواتنی بڑھ چڑھ کر کر ہے ہیں کیکن توت کے بارے ان کی حالت ہے ہے کہ اگریہ دشمن کی نوطین شکست کھا کہ بھی کی بھا گری ہیں کسیکن انہیں ابھی تک بھی داہمہ ہے کہ وہ تہمیں کہ بین کے کہ ایک کاش ایس کھی صوا کے بدوؤں کی طرح کہ بین دور دراز منام پرجنگل میں ہوتے اور وہیں سے بیعظے تمہار سے تعلق خری حال کیا کرتے کہ بین کے کہ بین کی کہ بین کے کہ کے کہ بین کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ ک

ہوئی ہے یا شکست - اوراگر بینمہارے سائفد ہتے او تو بھی ان میں سے بجر معدددے چند کوئی جنگ میں شریک نہوتا -

. ربہجیال یہ تخفانقت جنگ احزام وقت جب مصائب اورمشکلات اپی انتہا تک

کواچی انگا: وا کےسلمنے رکھے ۔ ( ٹہ ) ،
اسی کا اثر تفاکہ جب مونین صارفین نے دشمن کے شکہ جرا کو دیجا تو اس کے کہ
ان برخون و بسراس طاری ہوا وہ پکا اسٹے کہ ان افعا اوراس کے یہ ول دنظام خدا و نمری ) لئے ہم
ان برخون و بسراس طاری ہوا وہ پکا اسٹے کہ ان افعا اوراس کے یہ ول دنظام خدا و نمری ) لئے ہم
سے جو وعدہ کیا نخا اس کے بو ا نہونے کا دفت آگیا ، اب شخص و کیے لئے گاکہ وہ س طرح حرف اُسٹی و کو متنا نفین پر موت کی عشی طاری
مرفا سے ، وکر متما سے منا منے آتا ہے ۔۔ بعنی و می لشکہ نین سے منا فقین پر موت کی عشی طاری
مور بسی متی امونین کے لئے ایمان کے سنحکام کاموجب بن گئے اور ان کے جد بات لطاعت اوری

ا اس طرح (جیساکہ سیسہ میں کہاجا جیاہے) سیحوں کی صدافت ' فظام خداونہ ی کے قیام اوراسٹو کام کے کام آ نی ہے۔ انٹر کات اوان مکافات ان کے صبن عمل کے پورے پورے غَفُوْرًا تَجِيمًا ﴿ وَهَرَدَ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوْ اِغَيْظِهُ لِمُ يَنَالُوْ اَخَيْرًا ۗ وَكَنَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالُ ۗ وَكَانَ اللهُ اللهُ

نتائج سامنے بے آئے گا، اور منافقین کوان کے کئے کی سنراد سے گا۔ باں ؛ اگریہ لوگ اپنے کئے پر نا دم جوں گے اور آیندہ کے لئے اصلاح کا وعد پکریں گے ' توان سے درگز رکیا جاسکے گا ، اس کی قانون خدا و مدی میں سنراسے حفاظت اور سرحمت کی بھی گنجائش ہے۔

علی کفار کے شانچے ہیں طرح اللہ نے رجماعت موشین کے ذریعے کفار کے شکر عظیم کو شکست دی۔

اور وہ اپنے نام غیط و عضب کو اپنے سینوں ہیں وہاتے واپس چلے گئے ۔ اس جمامیس اُن کے

ایکے کوئی بات بھی نفع منڈ ابت نہ ہوئی ۔ اور نستائی نے تنا دیا کہ جنگ کے معاملہ میں موشین کیسیلئے

قانون حت اوندی کس فدر کا یسا نہے ۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیجے لیا کہ یہ تنا اون کا تی ہے ۔

تو تو ان اور نبلیہ کا مالکھے۔

اورا بل کتاب ریمبود مدینه اسی سے جن لوگوں نے دلینے معاہدہ کے علی الرغم اکفار کی گئی الرغم اکفار کی گئی المبری ان کے محکم فلعوں سے بابزیکال دیا گیا - اوران کے دل میں تمہارا ایسارہ ب قال ویا کہ وہ تمہارے سامنے بھیٹر کبریوں کی طرح سبعے بوئے گئرے سنتے جنانچہ تم نے ان میں سیعین کو' رہو تمہارے سفا بلیس میدان جنگ میس آگئے کتھے اقت کر دیا اور با فیوں کو قید کر لیا اس طرح اللہ نے متبین ان کی زمینوں کا - ان کے گھر بایکا اوران کے بال وامبالے مالک بناویا - اسی طرح ' خدا تمہیں ا بیسے مالک کا بھی سالک بناویا - اسی طرح ' خدا تمہیں ا بیسے مالک کا بھی سالک بناوی کی جن بڑا بھی تک تمہار یا وی بنیں یہ ہے۔

اس طرح من انون خدا و ندی کی موسے ہر بات اس کے مقرد کر دہ انداز دں او بڑا یوں کے مطابق طہور پذیر ہوتی ہے ۔ دار یوں غدا کے دعد سے پورسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مقہ ا (میکن جنگ او فیتو حات تو انظام خدا و ندی کے مخالفین کی محالفت و درکرنے کا ذیعے بیس ۔ تقسود بالدات افرادِ معاشرہ کی تیجے تعسلیم و زیر ہیت سے جس سے ہے اس فایل ہو کیس کے دنیا بیس عدل دسیا وات قائم کریں۔ اس باب میں عورتوں کی ذمہ واریاں مردوں سے بھی فَتَعَالَيُنَ أَمَيْعَكُنَّ وَأُسَرِ حُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَ تُورِدُنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْإِجْرَةَ فَإِنَّ اللّٰهِ وَتَعَالَيْنَ أَمْدِينَ وَاللّٰهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

#### ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُونا

کمنیس اس لئے 'ارسول؛ جہال تم فے مردوں سے دہ کھ کہا ہے جس کی تفصیل اوپر گزر دی ہے ۔ ہے وہاں عورتوں کی مناسب ترمبیت بھی کرنی ہوگی - اس تربیت کا آنا لہ خودرسول کے اپنے گھر سے جوناچا ہیئے جے اس باب میں دوسروں کے لئے تمونہ بننا ہے ) -

الحرسون الم سب سے پہلے اپنی برویوں براس حقیقت کو دافتح کردوکلاگر تبہیں بہری رفاقت بیس رہنا ہے نو تمہاری زندگی کامقصد اس مثن کی تکمیل ہوگا جے سیس لے کرا گھا ہول لیکن اگر تمہارے زندگی بالم معرف بیسی زندگی کے مغاد اور دنیاوی زیب در نینت کی زندگی بسر کرنا ہے تو کھر جاری زندگی با بھی رفاقت کی تبہیں ہوسکتی درفاقت مفصد کی ہم آئی کا نا ہے۔ اگر تفسد ہی میں استراک نہیں او پھر رفاقت کی سی ج یہ اوائیوں کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگائی مالات میں آئی سے بات ای کھیں۔ ہوقت اولیس مقصد ان کی حفاظت اور بنیاہ دہی تھا ،اب جبکہ حالات میں اختدال برا چکے بین انہیں لینے سابقہ فیصلہ برنظر تانی کی اجازت ہوئی چا ہتے۔ بنابری مناات میں مجبور نہیں کونا چا بنا کہ طوفا بر گا جہرے ساتھ رہو ۔ اگر تنہاری سنتارالگ ہوجانے کی ہونا ہوگا ہوں اور نہایت عمد گی سے رضعت کردہنا ہوں اور نہایت عمد گی سے رضعت کردہنا ہوں اور نہایت عمد گی سے رضعت کردہنا ہوں اور نہایت عمد گی ہوئی۔ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ میاری و نہا ہونے کے لئے ضور نیک ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا کہ میاری و نہ کے مانے اور میرے ساتھ ہوگا کہ ہ

ر ول کے اسے کی صورت میں میمی سوج لوکہ یو نکی تمیاری زندگی کو در قیری کے لئے تمونہ منا سے اس لئے تمہیں بہین ہی مختاط رہنا ہوگا۔ دمثلاً ، تم میں سے اگرکسی سے کوئی نانیا حرکت سنسرز د ہوگئی تواسے ہی دکتی سزاملیگی — فانون خلاوندی کی فیسے ایساکرنا کچھ بی شکل نہیں ہوگا

19



#### ومن يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا ثُوْ يَهَا

آجُرَهَا هَنَّ تَيْنِ وَاعْتَلُ نَالَهَا مِن فَكَا لَمَ يُمَّا الْهَبِي النَّيْقِ لَسْدُنَّ كَالَحَدِيقِ النِّسَآءِ النَّيْقِ لَسْدُنَّ كَالَحَدِيقِ النِّسَآءِ النَّيْقِ لَسْدُنَّ كَالْتَهُ وَالْفَالِيَّةِ الْمَا الْمَالُونَ فَي قُلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَدُو كُلْ مَعْمُ وَقَاقُ وَكُنْ فَي الْمَالُونَ وَلَا تَعْمَلُونَا فَي اللَّهُ وَلَى وَاقِدُنَ الصَّلُوةَ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ وَ الطِعْنَ اللَّهُ وَلَى وَاقِدُنَ الصَّلُوةَ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ وَ الطِعْنَ اللَّهُ وَلَى وَاقِدُنَ الصَّلُوةَ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ الزَّالِ اللَّهُ وَلَى وَاقِدُنَ الصَّلُولَةُ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ وَ وَاطِعْنَ اللَّهُ وَلَى وَاقِدُنَ الصَّلُولَةُ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ وَ وَاطِعْنَ اللَّهُ وَلَيُ وَاقْتُنَا الصَّلُولَةُ وَاتِبْنَ الزَّكُونَ وَ وَاطِعْنَ اللَّهُ وَلَيُ وَاقْتُنَا اللَّهُ وَلَيْ وَاقْتُونَ اللَّهُ وَلَا مَا مُعَالِّي الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَيْ وَاقْتُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مُؤْمُنَا اللَّهُ وَلَيْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُمُ وَالْ

ہی طرخ جسس نے تم میں سے خداا دراس کے رسول (نظام خداوندی ) کی پوری پوری فرما نبر داری کی اور زندگی کوسنوار نے دالے کا کئے ' توانسے اِس کا اجر بھی ڈہرا ملے گا-اور غرنت و توفیر کے ساتھ سامان زیست عطام وگا-

اورتم نهاین سنجیدگی اور و قارسے اپنے گھروں میں رہو یم سے کوئی چیچو سے بن کی

يُرِيْرُاللَّهُ لِيُنْ هِبَعَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ لُمُّ تَظْمِيْرًا ﴿ وَافْدُكُنْ مَا يُستَلَى فَى الْمُعْرَالِيَّ وَالْمُعْرِيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُونَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَاللَّهُ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَاللْمُعْمُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِولُونَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْمِولُونَ وَالْمُ والْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِولُونَ وَالْمُعْمِولُونَ وَالْمُعْمِعُولُونَ وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُولُونَ وَالْمُعْمِعُولُونَ وَالْمُعْمِعُونُ وَالْمُعْمِعُولُولُونَ وَال

بات سرزدنه بهو-اورجبهم باهريها و توايني زبينت كي منود ونمائش نه كرو جيساكه مشرآن سے بہلے عدرجابلین میں عوزنیں کیاکرتی تقیں- اور کوئی حرکت ایسی نذکر وجومردوں کے جذبات مين ضطراب وظاطم بيداكرين كاموجب بني (١٠٠٠ معط ١٣٠٠) تم نظام صلاة كوت أتم يكوادً تعلیم وتربیت کے ذریعے افراً دمعاشرہ کی ان انی صلاحیتوں کی نشو ونما کا سامان کرو- ان مقصد کے لئے انظام خدا وندی دخدا اوراس کے سول ) کی پوری پوری اطاعت کرو-خدا یہ جا ہتا ہے كنبى كالكور افرادمعاشرہ كے لئے تمونہ بن جلتے - اس لئے اس كھر كے افراد ميں كسى ت مى فلب ونظري الودگي اصطراب انگيزشكوك وشبهات يا دوسسري كوني ايسي چيز نهيس ريني چاستيجو ان کی نشو ونمَ<u>ا کے راستے</u>می*ں جائل ہو — پیگھڑیاکیزہ* ا دربلبندز ندگی کائمنونہ ہوناچاہئے۔ يهاشي صورت ميس بوسكة اب كتم أن احكام اورمصالع كويم بيشدايني سامني ركهو وأن ىتىرآنى آيان مىيں مذكور بىل جن كى تلاوت ئنهار سے بال ہوتى رہنى ہے -ادرگونى ُ خنيف خنيف حرکت بھی ایسی نہ کرو توان احرکام کےخلاف جائے یامنس غرض وغابت کے منافی ہوجی کے لئے یہ احکام دینے گئے ہیں - خدا بٹرا باریک ہیں اور ہرایک کے حالات سے باخبر ہے -(ایرسول: تهاسے اہل خاندی است کی تعلیم و تربیت اس لئے ضروری ہے کہ اِن کی زندگی معاشرہ کی دوسسری عور توا کے لئے تمونہ بن چائے۔ با درکھو! معاشرہ مردول اورعور آول' د ونول پُرشتل ہوتا ہے' اس کئے سفرزند کی میں' ان دولول کو دوین بدو چلناچاہیئے۔اگران میں سے ایک صنعت بیچھےرہ جائے تو' زندگی کی گاڑی آئے نہیں جائے تی۔ اسے انھی طرح سمجھ لینا چاہتے کہ ان طبیعی خصوصیات کے علاوہ 'جوا فزائنس ویروٹر شنل

وَمَّا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَامُؤْمِنَ فِي إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرُ النَّكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنَ آمُرِهِمْ وَمَنَ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُضَلَ ضَلْلًا مُبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ اَنْعَمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَ انْعَمَتَ عَلَيْهِ

کے لئے مردِا درعورت میں الگ الگ رکھی گئی ہیں اِن دونوں کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں)- بنا ہرمین ہلامی معاشرہ کے مرد دن اورعور توں دونوں کی خصوصیات ہے جو ٹی جاہئیں کہ وہ :-

ہ ا، قوانین خدا وندی کے سامنے سیسی تھے ہوں۔ (۲) ان قوانین کی محض میکا تکی طور پراطاعت نہ کریں 'بلکہ دل کی گہرا پیُوں میں ' ان کی صدافت اور نتیجہ خیز می براہیان رکھیں۔

(مم) وه عبد حواً نبول نے اپنے خواسے باندھا ہے (اللہ) اسے سے کرد کھا بین

(۵) مشکلات اورمصائب کے مفاہا میں نابت قدم اورسنفل مزاج رہیں۔

(۲) نوع انسان کی خدمت کے لئے شاخ ٹردار کی طرح مجلے رہیں-

(٤) اپنی ہرمتاع کو نظام خداوندی برسے مجھاد کر دینے کے لئے تیار ہول -

(٨) قوانين حنداوندي نے جہاں جہاں سے رکنے کاحسکم دیا ہے وہاں سے

ركين- ان پرجويا بنديا ب عامة كي كئي بي ان كا بورا بورا خيا ل ركوبن-

( ٩ ) ابنی عفت و عصمت کی پوری پوری خفاظت کریں -

۱۰) غرضیکه زندگی کے ہوت مِن برا قوانین خداد ندی کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کا ت انون مکا فات ' زندگی کی ہرنب ہی سے محفوظ طبیگا اورانہیں ان کی سعی وعمل کا اجرم ظیم عطاکر سے گا۔ ہی باب میں مرد در اورعور نور میں کر دس میں نند سند سے برسیں۔

كوني مندن تهين- ( ١<del>٩٣٠ : ١٣٨٠) -</del>

دلے رسول؛ انہیں ہی بھی بت ادو کہ ) جب سی معاما میں خدا اوراس کارسول (نظام خدا وندی) کوئی فیصلہ دیدہے تومون مردوں اورعور توں کو 'اس میں کوئی اغتیار باقی نہیں رہتا ( ﷺ )- انہیں بطیب خاطر' اُس فیصلہ کا پابندر مہنا ہوگا- جوائٹس کی خلاف ورزی کریے تو وہ 'سیدھا راستہ جھوڑ کر' بہت ہی غلط راستے برجا پڑھے گا۔ (لیکن اس حقیقت کو انجھی طرح سمجھ لوکہ یہ اطاعت نظام خدا وندی کی اطاعت آمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاثْنِيَ اللهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُنهِ يَهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ آحَقُ آنَ تَخْشُمهُ مُ فَلَمَّا قَضَى زَيْرٌ فِنْهَ وَطَرًا زَوَجُنْكَهَا لِكُنْ كَلَا يَكُونَ عَسَلَ الْمُؤْمِسِ نَيْنَ حَرَجٌ فِي آزُواجِ اَدْعِينَا عِهْمِ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ وَطَرًا "وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا "

اگرچہ سنظام کے فیصلے دمول کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ اس سے دمول کی ذاتی اطاعت مقصود نہیں (ہیں) - رسول کی ذاتی رائے بامشورہ سے نہیں اختلات کا حل حال ہے۔ اس اختلاف کا نام «معصیت خدا درسول" نہیں ہوگا۔ اس باب میں زید کا واقعہ ایک بین مثال سے جے اس نکت کی وضاحت کے لئے 'بیران بیان کیا جاتا ہے)۔

ن تدرباللہ کے بھی بہت سے احسانات تھے اورار اے رمول؛ ہیرے ذاتی احسانا کھی بہت تھے۔ تو اس سے کہدر انتخار ابنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اوراس طی کسی بہت تھے۔ تو اس کے بھی بہت تھے۔ تو اس کے بھی بہت تھے۔ تو اس کے بھی اوراس طی کا اس کی بھیداشت کرو۔ راگر تہیں کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہے تو اس سے درگذر کرو۔ اوراگر کوئی گہراا خلاف ہے تواسیہ بیان کرو اسے دل میں چھپائے رکھنے سے کچے حال نہیں۔ اس لئے کداگر ہم اُسے اِس وقت چھپاً کرو اللہ مورت بیس اور کہ مورت بیس اور کہ مورت بیس کے رکھو گے تو رطلات و بینے کی صورت میں ) قانون خدا و ندمی کی روسے اُسے تہیں ظاہر کرنا بھر سے گاری ہی طسکلات تو نہیں دیدمی جائے گی ، تم 'لوگوں سے مت درود کہ وہ کسیا بھر سے گاری ہوگا ہوں کوئی بات بھر سے گاری کوئی بات بھر سے کہ بیں گے ، در ان کا حق توصرت قانون خدا و ندی سے سے لکہ اُس کے خلاف کوئی بات بہیں گے ، در اے کا حق توصرت قانون خدا و ندی سے سے لکہ اُس کے خلاف کوئی بات بھر سے لئے گ

سیکن زیدنے نیر سے مشورے کونہ مانا اورا بہی ہیوی سے قطع تعلق کرلیا۔ اس کے بعدیم نے سانون خداوندی کے مطابق اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کرلی (ناکہ اُسے اِس کی مطلقہ بیوی سے شادی کرلی (ناکہ اُسے اِس کی مطابق اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کرلی دناکہ اُسے اِس کی تلانی بہوجائے ۔ جم نے اِس باب بیں واضح ہا بیٹ اِن کردی تھی جب کہا تفاکہ منہ بولا بیٹیا ، حقیقی بیٹیا نہیں بن جاتا (سیم )۔ (لکاح ، حقیقی بیٹے کی مطابق سے شادی کہنے بیک کی بیوی سے جائز نہیں۔ (سول اللہ کا بیمل ، قانون خداوندی کے بین مطابق تھا۔

(اُس وا قعہ سے دو باتیں داضع موگئیں۔ ایک بیک اطاعت انہی فیصلوں کی لازم بیے جنہیں رسول نظام خدا وندی کی طرفسے نا فذکر ہے۔ اِس کے ذاتی مشورہ بارائے سے اختلاب کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسر سے بیاکہ ادعبار --- منہ بوسے بیٹے ---- حقیقی بیٹے مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَوْدٍ فِيْهَا فَمَ صَ اللهُ لَهُ شُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ فَبْلُ وَكَانَ أَفَّرُ اللهِ قَلَرُّا مَّقُلُ وُرُّ الْحُ اللّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللهِ وَيَغْتُنُونَ لا يَخْشُونَ آحَدُ مَّ الآلا اللهُ وَكَانَ اللهِ وَيَغْشُونَ لا يَخْشُونَ آحَدُ مَا الآلا اللهُ وَكَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَا إِلَيْنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُو النَّبِ بْنَ وَكَانَ اللهُ يَحْلُلُهُ وَلاَئِنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُو النَّهِ وَخَاتُوا النَّبِ بْنَ وَكَانَ اللهُ يَحْلُلُهُم وَلاِئُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُوا النَّهِ بِنَ وَكَانَ اللهُ يَحْلُلُهُمُ وَلاَئِنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُوا النَّهِ بِنَ وَكَانَ اللهُ يَحْلُقُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَئِنَا اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَخَاتُوا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### عَلِيْمًا ﴿

نہیں بن جاتے )

ہے۔ ہوبات قانون حنداوندی نے جائز قرار دیدی ہواس کے کر لینے میں نبی کے لئے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ قانون اس نبی کے لئے خصوصیت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ قانون اس نبی کے لئے خصوصیت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ قانون اس کی مشیت کی روسے مقررت دہ ہمانوں مشرقے سے ایساہی را ہے۔ اسٹر کا ت اون اس کی مشیت کی روسے مقررت دہ ہمانوں کے مطابق بنتا ہے۔ (ہنگامی قوادت سے متاثر ہو کر نہیں بناکرتا۔ اسی لئے وہ عبر متبدل اور ایدی ہوتا ہے) .

بروبیرن ہوں ہے۔ نم سے پہلے جننے رسول گزرے ہیں' ان کے لئے بھی آئ ہے قوانین خدادندی بھیجے گئے تھے۔ وہ صرحت توانین خداوندی (کی خلاف ورزی کے نتائج )سے ڈرتے تھے۔ لوگو کی باتوں کاخب ال نہیں کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہم اپنے اعمال کے لئے صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور کسی کے سامنے نہیں واراسی کو وہ اپنا نگران سمجھتے تھے۔

( تم لوگوں کو جو تبدی مطلقہ بوی سے نکاح پرجہ مبگونئیاں کرتے ہوا چی طرح سجولینا چاہئے کہ اور ہم میں سے سی لائے کا باب نہیں (اگر کسی کو مجبت سے بیٹا کہہ دیا جائے ہے اور ہیٹا نہیں بن حبا یا گا۔ نہی یہ رسول اپنے فو دساختہ احتکا اوقت کرتا ہے۔ یہ کتا ہے اور انہی احکام کی فو داطاعت کرتا ہے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن میں کسی شم تک بینچا تاہید (ادرا نہی احکام کی فو داطاعت کرتا ہے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن میں کسی شم کا تغیرونبدل نہیں ہوسکتا۔ نہ اس رسول کی زندگی ہیں۔ احکام ایسے ہیں جن میں کسی شم کا تغیرونبدل نہیں ہوسکتا۔ نہ اس رسول کی زندگی ہیں۔ نہاس کے بعد کیونکہ آپ کے بعد ایر عبد کیونکہ اور سیس کے واقع کے اور اس کے بعد ایر میں اپنی تکمیل نک پہنچ گیا۔ اور سرآن کو ہمیشہ کے لئے دیا مقصود تھا وہ میں آپ کے بعد نہوت کی طرورت ہی نہ رہی )۔ مفوظ کر دیا گیا۔ اس لئے اس کے بعد نہوت کی طرورت ہی نہ رہی )۔

يَّا يَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَلُوَّا كَمْ يَوْلُ اللَّهِ وَلُوَّا كَمْ يَوْلُونُ وَ سَبِعُوْهُ بَكُرَةً وَاصِيْلًا هُوَالَيْنِ مُ يُصَلِّى عَلَيْكُ هُوَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿ فَهُوَالَيْنِ مُنْ يَوْمَ يَلْقَوْنَكُ مَلَمْ كُوْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾ تَجْمَعُ وَمَ يَلْقَوْنَكُ مَلَمْ عُوْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾ تَجْمَعُ وَمَ يَلْقَوْنَكُ مَلْمُ وَمِنْ يَنْ رَحْمَ وَمَ يَلْقَوْنَكُ مَلَمْ وَمَ مَا يَعْمُ وَمَ يَعْمُ اللَّهُ وَمَ يَا أَنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِمً اللَّهُ وَمَ يَنْ اللَّهُ وَمَا يَلْكُونُ وَمَ عَلَيْلًا فَي اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَمَا يَكُونُونُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِمً وَمَا وَمُ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَمَا يَعْمُ اللَّهُ وَمَا لَكُونُ اللَّهُ وَمَا يَعْمُ وَمِنْ فَا وَمُ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَمَا لَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا أَنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنْ أَنْ اللَّهُ وَمَا لَا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ مُنْ اللّهُ ال

رنبوت توختم بہوگئی- بافی رہا فرلینه "رسالت "یعنی خداکے احکام کولوگوں مک بہنچا نااؤ

ان کے مطابق ایک نظام قائم کرنا سواسے اِمْتِ محدّیہ کے سپردِکر دیا — ( این از کہ نظام تا کام کرنا سواسے اِمْتِ محدّیہ کے سپردِکر دیا و اور این کا عرصہ نوا نین نظام کام کرنا میں کرنم قوانین خداو ندی کوخود اپنے سامنے بھی کوئو دائین کا برحیا بھی کرد۔

اوران کی عملی ننفید کے لئے دن رات سرگر دال رمور (۱۹۰۰)-

اگرتم ایساکی قرآب تو قواتین خلاوندی کی برکات اوراس کی کائنانی قو تول کی تائید و نفست نم پزتبر یک و تهنیت کے بچول برین فلا و نفست نم پزتبر یک و تهنیت کے بچول برین فلا و نفست نم پزتبر یک و تهنیت کے بچول برین فلا اس کاعملاً نیتجہ یہ بروگاکہ وہ تہبیں زندگی کی برت کی تاریخیوں سے نکال کر جگرگانی روشنی مبی نے آئے گا رہن اور تمہاری تمام صلاحیتوں کی نشو و نماکر تا چلا جائے گا۔

ران مونبین کی موجوده زندگی بھی دخشنده و تا بناک ہمو گی اور) اس کے بعد بھی جب وہ اپنے اعال کے نتائج کا سامنا کریں گئے ۔ حقیقی زندگی اور سلامتی کی جانفز اا ورروح پرور دعائیں ہوطرے سے ان کا استقبال کریں گی اورا نہیں نہا بیت باعزت مقام عطا کیا جائیگا۔

دعائیں ہوطرے سے ان کا استقبال کریں گی اورا نہیں نہا بیت باعزت مقام عطا کیا جائیگا۔

اے نبی یا ہم نے شخصے اس لئے بھیجا ہے کہ تو 'وی خلا و ندی کے مطابق ' ایسانظام کی اورائی کرے رہ تا تہ ہم اور لوگول کو متائم کر دیے ہوئی ما ان نول (اقوام عالم) کے اعال کی مگرانی کرے (اقوام کے فوا بنا کے کہ اورائس کی خلاف ورزی کے فوا بنا در تی کے فوا کی مطابق جلنے کا انجم کی کیسا خوشگوار ہوگا' اورائس کی خلاف ورزی کے فوا کس قدر تیا ہوں گئے۔

مارایه سول بهاری ضابطه کے مطابق نوع انسان کو نظام خداوندی کی طون دعوت دیتا ہے اوران انی زندگی کی تاریک ماقوں میں 'سورج کی طسسرح جگرگا آسے ۔ جگرگا آسے ۔

کے رسول! قو 'اس ضابطہ ہدابیت پرامیان رکھنے دالوں کو نوشخری ہے کہ انہیں خلا کی طرفسے 'بٹری خوش حالبیاں اور فارغ البالبیاں نصیب ہوں گی۔

تواس بینجام کوعام کر تاجها اور نخالفین کا نسترین اور منافقین کی کوئی بات ندمان - ران سے مفاہمت کرنے کی فطعًا غرورت نہیں ) - ان کی طرف سے سی جوالیا ہے کہ بہنچیں ان کی پروا ہ نہ کرت نظام خدا دندی کی محکمیت بربورا پورا بھروس، رکھ - نود یکھے گاکہ کہ اس نظام بر بھروس، کس قدر کا نی و وانی ثابت ہوتا ہے -

رجیداکہ کہاجا چکا ہے۔ اس معاشرہ بین عور تؤل نے بھی مردول کے ساتہ کام کرنا

ہے اس نے ضروری ہے کہ عائل ۔۔ مردا ورعورت کی گھر کی ۔۔ زندگی کے متعلق نہا تہ واضح ہایات اوراحکام ان کے سلمنے ہوں۔ اس سلسلہ میں بہت سے احکام پہلے بی دینے جاچے ہیں۔ اس سلسلہ میں مزیاح کا کہ دینے جائے ہیں ۔

دینے جاچے ہیں۔ اس سلسلہ مومن عور تول سے نکاح کرو۔ اور کھرا نہسیں رفت نون کے مطابق ویدو تسبل اس کے کہتم نے انہیں چھوا ہو اور کھرا نہسیں رفت نون کے مطابق ویدو تسبل اس کے کہتم نے انہیں چھوا ہو اور کھرا نہسیں لیے ضروری نہیں کہتم ان کی عدت کا شمار کردجی ہیں اُن کا نان نفقہ تہمار سے ذمہ ہونا ہے اور سبسی وہ دو مری جگر شادی نہیں کرسکتیں ۔ تم انہیں سناسب سامان دے کر نہتا خوش گوارا نداز سے رخص سے کردو۔ (نکاح ایک معاہدہ ہے۔ جب دیکھا جائے کہ وہ معاہدہ نہو نہیں سکتا تو قاعد ہے اور قانون کے مطابق اسے ضبح کردیا جائے۔ اس میں ملخی بیدا نہونی ہوئے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے میں دیکھا ہے۔ اس میں ملخی بیدا ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح اور قانون کے مطابق اسے ضبح کردیا جائے۔ اس میں ملخی بیدا ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح اور قانون کے مطابق اسے ضبح کردیا جائے۔ اس میں ملخی بیدا ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح اور قانون کے مطابق اسے ضبح کردیا جائے۔ اس میں ملخی بیدا ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح اور قانون کے مطابق اسے ضبح کردیا جائے۔ اس میں ملخی بیدا ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سے سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہونے کی کوئسی بات ہے ۔ ۲۰ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہے ؟ ۲۹ سیم سبح ہونے کی کوئسی بات ہے کی کوئسی بات ہے کہ کوئسی بات ہونے کی کے دور میں ہونے کی کوئسی بات ہوں کی کوئسی بات ہونے کی کوئسی بات ہونے کوئسی بات ہونے کوئسی بات ہونے کی ہوئی ہونے کی کوئسی بات ہونے کی کوئسی بات ہونے کرنے کی ہونے کوئسی ہونے کی کوئسی بات کی کوئسی بات ہونے کی کوئسی بات کی کوئسی بات کی ک

کے بی انبرے سے تیری وہ بیویاں ملال ہیں جن کے مہرا داکر کے 'نونے ان سے نکاح کیا ہے۔ نیز وہ عور میں جو کفار کی طرف سے لوٹ کر منہاری طرف آئی ہیں دیا ہے۔ نیز 'تیر

إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَالِلنَّيْقِ إِنْ آرَا وَالنَّيْقُ آنُ يَنْسَتَنْ كُوكَا الْحَالِمَةُ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ بَنَ أَكُوكَ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ وَكُونَ كُولِكُ وَلَا كَالَكُ حَرَّمُ وَكَانَ عَلِيمُنَا مَا فَلَهُ وَلِكَيْلًا يَكُونَ كَالَكُ حَرَّمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا مَرَحِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا مَن اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا مَن اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلَيْكًا حَلَيْكًا مَا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلَيْكًا حَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكًا حَلَيْكًا حَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكًا حَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّلْمُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ

چپاکی بیٹیاں - اور میچونی کی بیٹیاں - اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں 'جہوں خیر سے ساتھ ہجرت کی ہے - اور وہ مومن عورت بھی ہو بلا ہر طلب کئے 'برے نکاح میں آجانا چاہیے اور تو بھی اس سے نکاح کرنا پند کرے - بید وونوں احکا کا (کہ عمزا دہ وغیرہ کے سلسلہ میں مون وہ ہو ہجرت کرکے آئیں 'اور نکاح بلا ہمر) صرب تیرے لئے محضوص ہیں - عامون کی میولوں 'اور لونڈ یوں کے ضمن میں ہوان کے معاشرہ میں بہلے سے موجود تھیں 'بواحکام دینے جا چکے ہیں ان کا ہمیں علم ہے - (دہ فران کے میں 'وبگر مقامات بر موجود ہیں 'بواحکام دینے جا چکے ہیں ان کا ہمیں علم ہے - (دہ فران میں 'وبگر مقامات بر موجود ہیں) ۔ یہ تیر سے لئے خصوصی احکام اس لئے دیئے گئے ہیں 'اکہ میں اس سے معاشرہ کی خفاظت ہوجا ہے خصوصی احکام کی گنجائن س اس لئے رکھی گئی ہے ناکہ ان سے معاشرہ کی حفاظت ہوجا ہے 'خصوصی احکام کی گنجائن س اس لئے رکھی گئی ہے ناکہ ان سے معاشرہ کی حفاظت ہوجا ہے 'اور افراد کی نشو و نما میں فرق نہ آئے 'بیر خدا کی عین مرحمت ہے۔ اور افراد کی نشو و نما میں فرق نہ آئے 'بیر خدا کی عین مرحمت ہے۔ اور افراد کی نشو و نما میں فرق نہ آئے 'بیر خدا کی عین مرحمت ہے۔

راس کے ساتھ ہی ایے نبی استھر پر کچھ خاص پابندیاں بھی عامد کی جاتی ہیں ہو عام مومنین پر عامد منہیں کی گئیں )-

پہلے کہا جا چکا ہے گاب ہوائی ہوائی و کے ہنگا می حالات باتی نہیں سبئے تو اپنی ہولوں
کو اجازت دیدے کہ ج تیرے ساتھ رہ کر تیرے جیسی مسرت کی زندگی بسرکر ناچا ہتی ہیں 'وہ تیرک زوجیت میں رہیں۔ جو ایسا نہیں چا ہتیں انہیں حسن کا راندا نداز سے الگ کر دے۔ ہیں جب انہیں اسکا اخت بیار دیا گیا ہے تو تھے بھی اس کا اختیار دیا جا الہے کہ ان میں سے بی متعلق توسیح تا ہے کہ وہ نتہاری صحیح رفیقہ جیات بن کر رہ سکتی ہے 'اسے رکھ لے۔ جو ایسا نہیں کرسکتی 'اسے رکھ لے۔ جو ایسا نہیں کرسکتی 'اسے رکھ لے۔ جو ایسا نہیں کرسکتی 'اسے الگ کر دے۔ (یہ 'لڑائیوں کی دجہ سے پیلا شدہ ہنگا می حالات میں تیر ہے ہاں آئی نفیں 'اس وقت اولیں مفصدان کی حفاظت اور بنیاہ دہی تھی 'اب جبکہ تیر ہے ہاں آئی نفیں 'اس وقت اولیں مفصدان کی حفاظت اور بنیاہ دہی تھی 'اب جبکہ

مالات اعتدال برآگئة بين ان امور برنظر ان كريني چاجية اورابيف اينه حالات كى روشى مين مستقبل كافيصله كرناچاجية ،

اگرتوان میں سے کسی سے الگ ہوجائے اور دیکھے کہ تجھ سے علیحدہ ہونے کے بعددہ اسردہ خاطر ہورہی ہے اور تہمارے ہاں آجا نا اس کے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک کاموجب ہوگا' تو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ اسے دو بارہ اپنے حلقہ زوجبیت میں لے آو' بشرطیکہ دہ آت رضامند ہوں ہو تو اہنیں ہے کہ اسے دو بارہ اپنے حلقہ زوجبیت میں لے گھرمیں رہ کر تمہیں ہورضامند ہوں ہو تو اہنیں سے دا ورانہیں اس کی شکایت نہوکہ نبی کے گھرمیں رہ کر تمہیں ہو نہیں ملتا ) ۔ بیا بنیں اس لئے واضح کردی گئی ہیں کا دشتوب جا تماہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا خیالات آسکتے ہیں ۔ اسٹر ہربات کا علم رکھنا ہے اوراس کا برخصلہ حکمت برمینی ہوتا ہے۔

اس کے بعد تمہارے لئے کسی تی عورت سے شادی کرناجائز نہیں ہوگا، نہی یہ کہ ان بیولوں میں سے کسی کو طلاق دیے کراس کی جگہ کسی اورعورت سے نکاح کرنے خواہ اس کی خوبب ال منہیں کتنی ہی اچھی کیول نہ لگیں ، اب تیری بیویاں دہی رہیں گی جو تیری بیویاں نے جیس کی جو تیری بیویاں نے جیس کی جو تیری بیویاں بن چیس ہے۔

(میبابندی فاص تیرے لتے ہے۔ دوسرے سالوں کے لئے نہیں) یادر کھوا فداکات اون تمام امور کی مگر اشت کرتا ہے۔

اسی سل کمیں جاعت مؤنین کے گئے معاشرتی آداب سے تعلق کھر ہدایات کھی معاشرتی آداب سے تعلق کھر ہدایات کھی صروری ہیں۔ مہلی ہات یہ کہتم ہو بھی بن بلاتے اور بغیرا جازت لئے 'رسول کے گھر شہلے جایا کرد- اس سے اُس کی برائیوں میں میں خلال آتا ہے۔ اگر وہ تہیں کھانے کے بلاتے تواشکے بال جب او میں وہ بھی اِس طرح نہیں کہتم کھانا کینے سے بہلے ہی وہال جا بیٹھو' اور بال جب او میں جب کے بہلے ہی وہال جا بیٹھو' اور

AN

كُلُّةُ أَنْ تُؤْذُوْ ارَسُولَ اللهِ وَكُلَّانَ تَنْكِمُ وَالدَّوا جَعْمِنَ بَعْدِهُ اَبِهَا أَنَ ذَلِكُوْكَانَ عِنْهَ اللهِ كَانَ بِكُلِّ مَنْ وَعَلِيْمًا اللهِ كَانَ بِكُلِّ مَنْ وَعَلِيْمًا اللهِ عَلَيْهِنَ فِي عَلِيْمًا اللهِ عَلَيْهِنَ فِي عَلِيْمًا اللهِ عَلَيْهِنَ فِي عَلِيْمًا اللهِ عَلَيْهِنَ وَيَ عَلَيْهِنَ فِي عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْهِنَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِنَ وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِنَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِنَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِنَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهِنَ وَكَلَّ اللهُ عَلَيْهُمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ الل

کھانے کا انتظار کرتے رہو جب کھانا تیار ہوجائے اور دہ تہیں بلائے 'تو بھرا ندرجاؤ - اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے آؤ - وہیں بیٹے باتوں میں ندلگ جاؤ - اگر تم ایسا کروگے تو ایسے نکلیف ہوگی نیکن وہ تہیں 'مشم کی وجہ سے کہیگا نہیں - لیکن اشہو حق بات کہنے سے نہیں مشرما تا (اس لئے اُس نے یہ بات صاف صاف کہدی ہے) -

اوراگرنتہیں نبی کے گھرسے کوئی چیزلدین ہوتواس کے لئے بھی یوننبی ہے جایا' اندرتہ چلے جایا کرو۔ فاعد ہے کے مطابق پر دیے اہر سے اسے الگاکروں بہ تہا ہے اورول کے اہل خانہ دونوں کے لئے پاکیز کی فلب کا باعث ہے۔ تہا سے لئے فطعًا جائز نہیں کرم کوئی ایسی بات کروچورسول کے لئے اذبین رسال ہوں

پیلے کہا جاچکا ہے کہ رسول کی ہیویاں مونین کے لئے بمنزلہ مال کے ہیں (۳۳)-یہ
یونہی رسی عزت واحترام کے طور پڑنہیں کہا گیا- ان سے اسی طرح تمہارا نکاح حرام ہے حس طرح
حقیقی اور سے اس لئے 'تم' رسول کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح مت کرو۔
معاشرتی امور کی یہ باتیں بنظا ہر حمیونی جمیو کی نظرا تی ہیں' لیکن ان کا اثر بڑا دور ر

ہے اس کئے متانون خداوندی کی روشے ان کی بٹری آہمیت ہے۔

(ان معاشر تی آ داب میں بھی اس بات کا خیال رکھوکدان سے مفصود تمہارے قلب وزگاہ کی تربیت ہے اس لئے انہیں 'یونمی ' دکھاوے کے لئے 'رشماا دانہ کڑیا کر و'بلکہ دِل کے جبکاؤ کے ساتھ صنبط خوسیں کے لئے ان کی پابندی کرو- یا درکھو) ہو کچھ کم ظاہر کرتے ہو' اور چو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے 'اللہ پرسب روشن ہے۔ اس سے کوئی شے کھی نہیں رہتی ۔

دوسسری طرف 'رسول کی بیویوں کے لئے بھی صروری ہے کہ دہ اُن آ داہ جائشر کوملح ظار کھیں جن کا سسکم انہیں 'ا ورعام مون عور نول کو' دیا گیا ہے بیعنی وہ آپی زیزنت کو إِنَّ اللهُ وَمَلْإِكُمْتُ دُيْصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ لِاَيْهُا الَّذِينَ اَمَنُواصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا سَيْمُ النَّيْمُ النَّيْمَ اللهُ الله

نمایاں ندکیاکریں۔ ہاں اگروہ اپنے باپ بیٹوں بھا بیوں بھتیجوں بھا بیوں کے سکتے ایساکرلیں تو اس میں بچر مضائقہ نہیں۔ یا پنے ملاز موں کے سامنے ۔ خواہ وہ لڑکے ہوں یا عورتیں ان کے لئے بہرطال تو انہیں ہوں یا عورتیں ان کے لئے بہرطال تو انہیں خدا وزی کی مجد اشت ضروری ہے۔ انہیں اس حقیقت کو بمیشہ پیش نظرر کھنا جا جیتے کہ قانون خدا و ندی کی نگاہ ہر (جھونی بڑی) با پر رہنی ہے۔ (اس کی مصلحت میں بیان کی جائجی ہے)۔

پر آبین و ضوابط اس کے دیتے گئے ہیں کہ تمہارامعاشرہ شالی معاشرہ بن جائے اور نوع انسرہ سالی معاشرہ بن جائے اور نوع انسان کے لئے تمونہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ان فوانین کی اطاعت سے تنہیں خدا کی نصرت اور اس کی کائنائی قوتوں کی تا بیده صل سے گی۔ جائے ) بہی تا بیدو نصرت انسان کی مرکزی شخصیت خود سول کو بھی حاصل ہے۔ تنہاں سے نظام کی مرکزی شخصیت خود سول کو بھی حاصل ہے۔

نین نم س اطبینان میں ندر ہوکہ جب خداا دراس کے ملائکہ کی نائید د نفرت نہا آگے رسول کے ساتھ شامل ہے 'تو نہیں کھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں - نہارے لئے ضروری ہے کہم اپنے عمل پیم سے رسول کے شن کی تقویت کاموجب اوراس کے دست و بازو نہو آگ کے بیروگرام کو تحبیل تک بینچاؤ - اس کا ایک ہی طریقہ ہے - اوروہ یہ کہ دل کے جھکا فکے ساتھ' اس کی پوری پوری اطاعت کرور ﷺ نہ ہے ' نہے ہو) '

س کے برخلاف جولوگ انٹراوراس کے رسول رنٹی نظام خلاوندی ) کے لئے کسی لکیف یاضعت کاموجب بنتے ہیں ' وہ دنیاوی زندگی کی خت گوارلوں سے بھی محروم رہتے ہیں ' اور ہخرت کی سے بزازیوں سے بھی۔ وہ ذلت آمبزتماہی کے عذا میں مافوذ ہوں گے۔

اوریه بات شرف اس نظام خداوندی کی مرکزی شخفیت نگ ہی محدود مہیں۔ جوکو گئے من مردوں اور نومن عور توں کے لئے 'ایڈارسانی کاموجب بنتے ہیں اور آن پر ناکردہ گنا ہوں کا الزا دھرتے ہیں' تو دہ بہت بٹر سے جرم کے مزیجب ہوتے ہیں (انہیں بھی آئی سنوامل کر سہے گی)۔ کے نبی ! تو اپنی بیویوں اور مبیٹیوں ہے۔ اور مومنوں کی عور نوں سے کہد سے کہ

64

۵۸

49

آدُنَى آنَ يُغْمَ فَنَ فَلَا يُؤْدَنِنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا اللهُ عَلَى اللهُ نَعْمَ اللهُ نَعْمَ اللهُ عَفُورًا رَحِيْمًا اللهُ عَلَى اللهُ عَفُونَ وَالَّذِيْنَ فِي الْمُنْ عِنْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ده باہر تکلیں نو اپنے کپڑوں کے اوپڑایساکٹ اده ساکپڑا پہن لیاکریں جس سے زیزت نمایاں خبو و رہ ہے) یہ آک لیئے صروری ہے کہ دہ پہانی جاسکیں دکیشر دیت بیبیاں جارہی ہیں) اور کوئی برقماس انہیں تنگ نہ کوئے۔ یہ چیز 'ان کے لئے قانون خدا و ندی کی رُوسے' حفاظت اور ترہیت کاموجب بن جائے گی۔

تم آننی احتیاط برتو اگراس کے بعد مجی منافقین بعینی دہ لوگ جن کے دل میں شمنیں کے بعد مجی منافقین بعینی دہ لوگ جن کے دل میں شمنیں کہم کی بھری ہوئی ہیں 'اور وہ فقید پر ورجن کا کا میں معاشرہ میں شرائگیز خبریں بھیلا ناہے' اپنی شالوں سے بازندآئے' تو بھران کے خلاف فوت کا ستعال کرنا پٹر سے گا واس سے یہ لوگ' کچھ و فیونیوں کے ۔
یہاں سے دور ہوجائیں گے۔

اوراُن تمام مراعات سے محروم کردیے جامیں گئے (جو انہیں ہسلامی ملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے جارتیں آئیں گئے ' شہری ہونے کی حیثیت سے حامل ہیں) ۔ اگریہ اس پر معی اپنی سکرشی سے باز نہیں آئیں گئے ' توجبال کہیں بھی ہوں گئے 'انہیں گرفت ارکیاجائے گا' اور شختی سے مثل کیا جائے گا'

اليه لوگول سه ال المساوك كوئى نئى بات نهيس خداكات نون شرع بى سه اليه اليه الون شرع بى سه اليه اليه المين في ال المين في المين في

اسس پر ربیه منانقین اورفتنه پردان پوچیتے ہیں که رحب انقلابی د کور کے تعلق میں کہ جب انقلابی د کور کے تعلق میں کہ کہتے ہوکہ اس میں سٹ ریالنفس برقماس کو النہی منزا ملے گی ) وہ دورکب آئیگا؟
ان سے کہوکہ اس کے طبور کے کثیبک وقت کے متعلق حندا ہی جانت اسپے رمین ہیں بتا سکتا ) -

اب بدچنے والے استجے کیامعلی کدوہ انقلائی وور ائیرے سررینی کھڑا ہو؟

السّاعَة تَكُونُ فَى أَيُّا اللّهَ لَعَنَ الْكَفِي أَن وَاعَنَ لَهُ وَسِعِ فَيَا اللّهَ عَلَا أَن فِيهَا آبَ ال لا يَعِدُ وَن وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا فَي يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُ هُوهُ فِي النّارِيقُولُونَ بِلَيْ تَمَنَا اللّهَ وَاطْعَنَا اللّهَ وَاطْعَنَا اللّهَ وَاطْعَنَا اللّهَ وَالْكُونَ وَلَيْ اللّهَ مِن الْعَنَا اللّهَ وَاللّهُ ولَا مُولِمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا اللللّهُ ولا اللّهُ ولا اللللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

س لئے کہ یہ فالفین رفتہ رفت اُس مقام کے آپہنچے ہیں جہاں اِنہیں زندگی کی فوٹ گواریوں سے محروم کر دیاجائے۔ان کے لئے ان کے اِممال نے بٹراتیاہ کن عذاب تیارکڑھا

ہے۔ ایساعذاب جس سے یہ بھی نکل نہیں سکیں گے (نہ اِسس دنیا میں 'نہ اس کے بعد)۔ نہ ان کا کوئی کا رسیاز وجارہ کا رہوگا۔ نہ کوئی معین ومدد گارہ

کی اطاعت کرتے (توہاری) ہے اس کی است کی آگ ہیں اوند ہے منہ جھونگ دیے جائیں گئے اور میا بھی جسرت ویاس کہیں گئے کہ ایس کا ش ایم بھی اللہ اور رسول (نظام خداوند کی) کی اطاعت کرتے (توہاری) جم یہ حالت نہ ہمونی )-

اس وفت اِن کے عوام کہیں گے کہ اے ہمارے نشوونمادینے والے ! ہم نے اپنے اِ بیڈروں کی' جوہم میں بڑے بنے ہوئے تھے' اِطاعت کی نو انہوں نے ہمیں زندگی کے صحیح راسنے سے بہکا دیا۔

ریں ہے۔ ہماریہ ہذا 'اے ہمار سے پر در د گارا تو انہیں ڈہری سنزا دہے اورا نہیں زندگی کی توسکواریو سے س طرح محروم رکھ کہ ان تک بچھ مجھ پہنچنے نہائے ( پہلا نہ ہمان نہ ہوں سے <del>سے اس</del> )۔

سیان رو ارسی می ایر بیا بیت بیت بیت الله این الله این الله وسط گاکه تهالا الله این الله بیا به وسط گاکه تهالا معاشره همین الله بین بین الله بین ال

يَايَّهُ اللَّزِيْنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَقُوْلُوْاقَوْلَا سَوِيْرًا فِي يُصْلِحُ لَكُوْ اَعْمَالَكُوْ وَيَغْفِلُ لَكُوْدُنُوْبَكُوْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَأَزُ فَوُزًا عَظِيمًا فَ إِنَّا عَرَضُنَا الْإِمَانَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ آنُ يَخْمِلُنُهَا وَ الشَّفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّ كَانَ ظَلُوْمًا جُلُولُ فَي لِيعَتِ بَاللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيةِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْرِيْنَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُنْ وَلَيْنَ وَالْمُنْونِ فَيْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُونَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنْوَالُونَ الْمُؤْمِنِ فَي وَالْمُنْوِقَ فِي وَالْمُنْ وَلَيْنَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُسُمِلُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنْ وَلَا مُنْ وَلَيْنِي وَالْمُفْتِيْنِ وَالْمُنْفِقِي وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُونُونِ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِونِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلْتُولُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنِ اللْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُوالِقُولُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمِنِيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَال

نی الارض کا جووعدہ کیا گیاتھا اس کے پول ہونے کا وقت بہت چیجےجا پٹرا' اوراس تمام مّد شیل وہ تئ و حال' جران وسسرگر دال بھرتے رہیے (چیو)۔

ہ<u>ں کے لئے صروری ہے کہ</u>م ہمیشہ تو انین خدا دندی کی نگہداشت کرو' اور جو بات کرو' میں سرین

ایساگروگے تو وہ تمبارے سب کا سنوار دےگا' اور تمہاری بجول چوک یا جھوٹی موٹی لغزشوں کے صفرافرات سے تمہاری حفاظیت کرنے گا ﴿ ﷺ ﴿ ﷺ ﴿ ﷺ ﴾ یا درکھوا جوتوم بھی انتداوراس کے رسول (نظام خداوندی) کی اطاعت کرنگی' اسے عظیم الشان کا مرانیاں تصیب

ہوں ہے۔ نتم بھی جب تک ایساکرتے رہوگئے کامیابیاں تمہار سے پاؤں ہومیں گی۔ جب تم اس میں خیانت کروگئے تو تم سے یہ بر کات جین جائیں گی۔ یہ اس لئے کہا گیا ہے کا انسان کی کیفت اسٹیائے کا تنات کی سی نہیں ہے )۔



### اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿

نبیداکردیاگیاکیی نود کود وی کا تباع کز اجائے۔ اس کا جواب واضح ہے جیساک تعدد مقالت بر تبایا جاچکا ہے اگران ان کو بھی مجبور پیداکر دیا جا تا تواس میں اور جیوا نات میں کوئی فنرت مدر جتا - ان ان کو صاحب اختیار دارا دہ پیدا کیا گیا ہے ناکہ یہ آپی مرض سے جورا سنہ جا ہے اختیار دارا دہ سے کرے نیمی وی نیمی کی نہی کی نہی ہوتی ہے ۔ نیمیوری کی بدی بری - اس کے صاحب اختیار دارا دہ ہونے میں بی نثر دن ان ایسانیت کاراز بینہاں ہے ۔ اوراسی سے یہ لینے اعمال کا ذمر دار قراریا تا ہے - ادر میں دہ دہ سے بیا اور عور تول پر افعامات مردول اور عور تول کو ان کے غلط اعمال کی سے زاملتی ہے اور موسی مردول اور عور تول پر افعامات خدا و ندی کا سحاب کرم جموم کر آتا ہے - ال ان سے اگر سمبود و خطاسے کوئی لغز س برجواتی ہے تواس کے مقرار ترات سے ان کی حفاظت کردی جاتی ہے ۔ اس طرح ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشود نما ہوتی جل جاتی ہے ۔ اب اسی صورت میں ممکن بھی کا انسان صاحب اختیار دارا دہ بوتا)





بِنْ فِي اللهِ الرَّحْ فِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي

الْعَمْدُ لِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْعَـمْدُ فِي الْمَرْجَوَةِ وَهُوالْعَـكِيْمُ الْغَيْدُ شِي يَوْكُ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْكَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْمُعَالَمُ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْمَا يَعْرُجُ فِي الْمَا يَعْدُ السَّمَاءَةُ وَمَا يَعْرُجُ فِي اللَّهُ وَمَا يَعْرُجُ فِي اللَّهِ عَنْدُ السَّاعَةُ وَلُ مِنَ السَّمَاءَةُ وَلُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمَا يَعْرُدُ اللَّهُ السَّاعَةُ وَلُ اللَّهُ وَمَا يَعْرُجُ فِي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ السَّاعَةُ وَلُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ السَّاعَةُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ السَّاعَةُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلَا اللِي الْمُؤْمُ وَلِمُ الْمُؤْمُ وَلِمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ ا

کائنان کی بیتوں اور ملبندیوں میں جو کجے ہے وہ خدا کے خلیقی پروگرام میں سرگرم عمل بین اور حسن اس کی حمد دستانش کا زندہ بیکیۃ اور جب اس بورسے مسلسلہ کائنات کے مجموعی پروگرام کے آخری نتائج پرغور کیا جائے تو وہ بھی اس کی حمد دستانش کا آمینہ نظر آئے گا۔ اس لیئے کہ اس کی ہراسکیم حکمت پر معبن ہے اور جو کچھ بیباں جور ہا ہے ' وہ اس سے ایجی طرح باخر ہے۔'

آسے اچی طرح معلوم ہے کہ زمین مبس کیا دہ خل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے اور سے کہ اس کے بعد اس سے کہا جہ اور سے کیا بندوں سے کہا کھر نیچے آتا ہے اور کیا کھر اس سے مور ہا ہے کہ بہاں کی ہر شے کی نشود نما ہوتی جائے اور وہ تباہ کن عناقگر اترات سے محفوظ رہے۔

س کے باد جودئیہ لوگ جو ہمارے قانون مکافات سے انکارکرتے ہیں کہ جس کہ جس کہ جس کہ جس انقلاب کی تم دھ کی دیتے ہمو وہ ہم پر نہیں آتے گا- ان سے کہدوکہ وہ آتے گا'اور الفرار

آئے گا۔ آل حقیقت پرمیزا وہ پروردگارشا برہے جو ہونے والے واقعات کے ابھی طرح علم رکھتاہے۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سی کا کوئی عمل ہو — خواہ وہ ایک ذریح کے برابزیا آس سے بٹرا باجھوٹا ہی کبوں نہ ہو — آس کی نگا ہوں سے پوشیدہ نہیں سکتا۔ خدا کے متابون مکا فات کے رسبٹر میں جو ہر دیدہ بینا کے سامنے کھلاہے اس کا افراح ہوجا آ۔ ہم۔

ان مے برکس جو لوگ ہے کوشکس کرتے ہیں کہ ہمارے توانین کوشکست دے کران کے ملاف اپنی مرضی کے مطابق نتائج مرتب کرلیں (دہ اپنی آس کوششش میں کہ بھی کا میاب ہنیں ہوگئے۔ بیدا پی غلط روس کی وجہ سے تبا ہیوں اور بربا دیوں کے لیسے الم آگر عذا میں تبلا ہوں گئے۔ بیدا کی خطار بیم کا بوجب ہوگا۔

جولوگ علم ولجیرت سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیجھ سکتے ہیں کہ ہو کچھیر ہے پر در دگار کی طرف نازل ہوا ہے دہ مھوس نغیری ستانج کا حال اور حقیقت نابتہ ہے۔ اور کاروا انسانیت کی اُس نزل کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو خداتے عزیز و تمید کی تعین کر دہ ہے ۔ بعنی آس خدا کی جوایک طرف انتہائی غلبا ورقوت کا مالک ہے اور دوسری طرف اس کا پڑگرام ہے حسین اور ثوت گوار نتائج پیداکر تاہے جے دیجھ کر چرش حقیقت ہیں پیکر محدوستائش ہن جائی

سكن النائے بركس ، جولوگ علم ولجيرت سے كام نهيں ليتے اور حض إلىان كي ليند

اورتعقب کی بناپر ہما ہے قانون مکافات سے انکار کئے جاتے ہیں ان کی ذبائت کا بیا الم ہے کہ وہ ازرہ ہستر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ استہیں ایک ایساآ دی بنائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب مرف کے بعد تم رینرہ رینرہ ہو کر پراگندہ ہوجا دیے تو تمہیں بھرنے سرے سے بیداکسا جائے گا۔

ا وركمتا ہے كہ اسے اللہ نے بتایا ہے اہم توبہ سمجنے ہیں كہا تو پیخض جان بوچر ایساكرتا ہے ۔ بعنی اپنے جی سے بائیں گھڑتا ہے اورانہ میں خدا كی طرف منسوب كرديتا ہے - او باس كا د ہاغ جل گيا ہے -

یست رحقیقت به به که دوگ آخرت کی زندگی برابهان نهیس رکھنے کوہ بڑھے ہی غلط استے پر چلتے ہیں جس کانتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کھے ہوئہیں سکتا۔

کیایہ اوگ' اپنے گرد و بین خارجی کا کنات پر غور تہیں کرنے (کہ آس ہیں موت اور حیات نوکا سل کی طرح جاری و ساری ہے؟ کس طرح ایک دانہ فاک میں مل کر نیرہ جوچلے نے کا زہ حالی و ساری ہے؟ کس طرح ایک دانہ فاک میں مل کر نیرہ جوچلے نے کا زہ حالی کرتا اور ایک نیا لبا دہ اور حکز کم خودار ہوجا تاہے۔ یا پہنو دانسان کی زندگی کی تاریخ پر غور کریں اور دیجیں کہ یکس طرح اچاروں طرف ہے تباہ کن عناصر میں گرے ہوئے جونے کے باوجود ازندہ اور پابیندہ آگے بڑھتا چلا آر ہا ہے والانک نامین میں ولز نے کا ایک جہیب جوئے کا۔ یا آسمان سے شہاب تاقب (قومنے والے تاروں) کا ایک عالمی جھنے ایک جمید کو جوئے کے لئے کا نی تھا۔ ان بھائر میں ان لوگوں کے لئے ہوئے ہوں صدافت ان لوگوں کے لئے ہوئے ہوں صدافت بہت بھی جوئے ایک بہت بھی نشانی ہے۔

بہی بہت بہت اور ہوں ہوں ہے۔ (حب متم کی باتیں بہلوگ کرتے ہیں اسی شتم کی بانیں نوم سبا کے لوگ تھی کیا کرتے تھے۔ وہ بھی سامان زنسیت کی فراوانی ۔ سجارت کی وسعت اورا پنے جنھ کی کثر<sup>س</sup> أن اعْمَلُ البيغني قَ قَرْرُ فِي السَّرُ دِوَلَعْمَلُوْا صَالِعًا الْإِنْ عَالَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلِسُلَهُ مَنَ الْمِعْمُ وَهُمَا الْمِنْ عَمَلُوْنَ مَنْ يَعْمَلُوْنَ مَنْ عَنْ الْمِي السِّعِيلُ ﴿ يَعْمَلُوْنَ كَانُوا مَا يَشَاعُ مِنْ عَمَالُونَ مَنْ عَنْ الْمِي السِّعِيلُ ﴿ يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا يَشَاعُ مِنْ عَمَالُونَ مَنْ عَنْ الْمِي السِّعِيلُ ﴿ يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا يَشَاعُونَ مَنْ عَنْ الْمِي السِّعِيلُ ﴾ يعتملُون كان الله عنه الله عنه الله السّعِيلُ ﴿ يَعْمَلُونَ كَانُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

بڑے نازاں تھے اور قانون مکانات کی نہی اڑا یا کرتے تھے۔ ابسنوکان کا انحبام کیا ہوا؟

لیکن ہیں سے پہلے ان کے ہم عصر پنجیر داؤڈ اور سیان کا مختفر ساتذکرہ بھی خروری ہے)۔

ہم نے داؤڈکو بٹری فوٹوں اور فضیلتوں سے نوازا تھا۔ اس کی مملکت بیں بٹر ہے بیر کمرش سردازا در قبیلا سی سرکار اور قبیلا سی سے محور وں کے رسالے ترتیب پاتے تھے۔ ( ای ان سے کھوڑوں کے رسالے ترتیب پاتے تھے۔ ( ای ان کے ای سے کو انبین کی اور کے ساتھ مل کر ہمارے قوانین کی اطاعت کریں۔

اس نے ہمارے فالون کے مطابق سلے سازی کے کارخانے بنار کھے تھے جہاں آئو کو کلاکر زرہیں نیار کی جاتی تخلیں اوران کی کڑیاں تھیا۔ تھیک انداز سے ہوڑی جاتی تھیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے ان تمام لوگوں سے کہدر کھا تھا کہ یہ سب سامان جنگ انسانوں کے کا اس نوار نے کے لئے استعال میں آنا چا جیئے' نہ کہ دنیا ہیں فساد ہر پاکر نے کے لئے۔ آنہیں می نے اچھے طرح بتا دیا تھاکہ وہ ہو کچھ کرتے ہیں اس بر ہماری نگاہ ہے۔

راسی طرح اس کے بغیر سلیات کو بھی ہم نے بٹری قوتوں او فضیلتوں کا مالک بنایا تھا۔ اس کی کشتیاں (مجری بٹرہ ) سمندوں میں جلی تھیں)۔ اس سلسلہ میں اُسے ہواؤں کے رمح کا ایساعلم حال تھاکہ آس کی کشتیاں (ایک ن بلکہ) دن کے اولیں حصہ میں اتنا سفر طے کر لینیں ، ادرا تنا ہی سفرن کے سفر طے کر لینیں ، ادرا تنا ہی سفرن کے دوسرے حصمیں ، ادر ہم نے اُس کے لئے ابنے زمعد نبات ) کا جہمہ بہا دیا تھا۔ اور ویشی قب اس کے نیتے ابنے زمعد نبات ) کا جہمہ بہا دیا تھا۔ اور ویشی قب اس کے نیتے ابنے زمعد نبات ) کا جہمہ بہا دیا تھا۔ اور ویشی قب اُس کے نیتے ابنے زمعد نبات ) کا جہمہ بہا دیا تھا۔ اور ویشی قب اُس کے نیتے والے کے قانون کے مطابق وہمار سے قانون کے مطابق وہمار سے قانون کے مطابق وہمار سے قانون کے مطابق اسے سخت سزا ملتی تھی۔ آرک میں سے اگر کوئی سرکشی اخت بیار کرنا '

و، اُس کے پروگرام کے مطابق میرے بیرے قلعے محلات اور سیکل تعمیر کرتے۔ بیر (نادر) مجیسے تراشتے اور تصاویر سناتے۔ اور استے استے بیرے لگن تیار کرنے جیسے وضا ہو۔ اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ كَالْجُوَابِ وَقُلُ وَيِ رَّسِيلَةٍ الْعَمَلُوَا الْ حَاوُدَشَكُمُّ الْ وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ ﴿ فَلَمَا قَضَيْنَا لَكُو الْمَا فَعَلَمُ الْمَا تَعَا فَلَمَا الْمَا عَلَمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُونِ الْمُؤْلِقُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ

ہم نے آل داؤڈ سے کہ رکھا تھا کہ ہم نے انہ بیج صول نعمت کے جس قدراسباب اور سامان عطا کر رکھے ہیں' ان سے جیجے تعلق فائدہ اٹھا ڈاورا نہیں ہمارے فانون کے مطابق صرف میں لاؤ۔ (انہ بین ہیں کی ٹاکبرکرنے کی ہی لئے صرورت بیٹری تھی کہ لوگوں میں سے بہت کم ایسی میں لاؤ۔ (انہ بین ہی کا دیکر نے کی ہی لئے صروت میں جنہیں اگر قوت اور سامان زیست کی فراوانی صاصل ہوتو وہ ان چیزوں کو صحیح مصروت میں لائیں۔ دچنا نے سلیمان کے بعد' ایسا ہی ہوا)۔

اس کی موت کے بعد اُس کا بیٹا 'اس کا جائیں ہوا۔ لیکن وہ لینے باپ دادا کی جائی اس کا جائیں ہوا۔ وہ محض ایک انسان نما جوان تھا۔ بس آب دگل کا ایک تحرک بیکیہ (جہے) بیجا چھوں کے باتھوں شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی سیخم ہوگئی (بنی اسرائبل کے دس فنبائل آس سے پکرش ہوگئے ہوئے ہوئے جب اُن وحتی قبائل نے 'جوس بان کے عہد میں اس طرح اطاعت شعارا ور شعر ال پذیر بھتے ہیں صورت حالات کو دیجھا تو وہ بھی سکرش ہوئے کا اس اور انہیں افسوس ہواکہ وہ اپنے برانے خیال کے مطابق 'اتن اعرصہ کیوں بونہی اسس اور انہیں افسوس ہواکہ وہ اپنے برانے خیال کے مطابق 'اتن اعرصہ کیوں بونہی اسس جسد ہے جائ انہیں معلوم ہو حب آباکہ اس حکومت کا اب صرف باتی بیا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو حب آباکہ اس حکومت کا اب صرف باتی ہوئی ہو جاتی دلت آ ایم نواز اس کے پیھے توت کے تنہیں رہی 'تو وہ اتنا عرصہ اس ذلت آ ایم نواز ا

ا سیمتهیدی تعارف کے بعد قوم سیائی طریف آؤ۔ وہ قوم ایک وادی میں آباد می جیکی دونوں طریف زمین آباد می جیکی دونوں طریف زمین ایک میں تدرسے تی جا رہے ہیں جود ایش ایک بیابر چلے جا رہے ہیں ان کی آبادی کی آب وہوا نہایت موسکے ان کے شہروں کی آب وہوا نہایت خوشگو ایک کی آب وہوا نہایت خوشگو ایک کوروک کرآبیا شی کا کام دیتے تھے بڑئیک

10

فَاعَرَضُوافَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَبُلَ الْعَي مِوَبَلَّ لِنْهُمْ يَجَنَّتَيْهِمْ جَلَتَيْنِ ذَوَلَتَ أَكُلِ حَمُّطٍ وَّأَثْلِ وَشَى عِرْنَ سِلُ وَقِلْيُلِ ۞ ذٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا لَقُنُوا وَهَلُ خَيْنَ يَا لِالْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بِيَنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بُرَكْنَا فِيهَا فَي مَى ظَاهِرَةً وَقَدَرُنَا فِيهُا السَّيْرُ سِيرُو وَافِيهَا لَيَالِي وَآيَا مَّا أَمِونِينَ۞

اش رمانے میں معیشت کے سب سامان انہیں میسر بھے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم اس رزت فراواں سے چرمہیں فطرت کی طرف سے یوں بلامرد ومعاوضہ ملا ہیے خوب کھا ڈپیو بیکن ان معموں کو توانین خدا و ندی کے مطابق صرف کرو کیہی ان کی شکر گزاری اور فدرشناسی ہے۔ ایسا کو گئے تو ہم تیا ہیوں سے محفوظ رہوگے۔

سیکن انہوں نے اس بات سے مذہ پھیرلیا اور ملک میں فساد ہرپاکرنا شروع کردیا تو ان کے حالات نے بلٹالیا - چنا بخر دہاں ایسے ذور کا سیلاب آیا جس سے وہ بند توٹ گئے جن سے وہ باقی کا رہتا تھا۔ بند توٹ جانے ہے وہ بستباں خس خاشاک کی طرح برگئیں - ان کے باغا تباہ وہر باد ہوگئے ادران کی حبگہ بہاں دہاں مخبیکی جہاڑی ان آگ آیس جن میں کڑو کے بیلے بھل گئے تھے ، یا بچر حباؤ کے درخت اور مقور کا سی ہیریاں - پول ان کی زندگی کی تمت ام خوشگواریاں نبرمزگیوں میں بدل گئیں - داگروہ اپنی معاشی اور معاشری زندگی کو تو این اول کے تابع رکھتے اور معاشرہ میں نا جمواریاں بیدا نہ کرتے - تو اس تسم کے فطری کو ادث کا مقابلہ جمت اور استقامت سے ہوجا آیا ور انہیں دوبارہ بنے میں بھی چنداں دشواری نہ ہوتی تو آئین فطرے کو سامنے رکھ کر حسن انتظام 'اور معاشرہ میں ما دلانہ نظام سے طبیعی توا دی کا مقابلہ فطرے کو سامنے رکھ کر حسن انتظام 'اور معاشرہ میں ما دلانہ نظام سے طبیعی توا دی کا مقابلہ قسامی سے معبوط آ اسے ک

کے اس کے اس کا آنہیں انہوں نے ہمارے قوانین سے بیسرائ کا رکر رکھا تھا' اس لئے اس کا آنہیں اللہ اللہ اللہ اللہ ا

اوربہ بات کچوابل سماسے ہی مخصوص میکتی۔ جو بھی ہمارے قوابین سے انکار کرایگا اس کا بخیام ایسا ہی ہوگا۔

ر ہیں تب ہی سے بہلے) اُن کے ملک رئین ) سے لے کر شام اور فلسطین کے سربر اور اور بارون شہرآباد کتے جوانی وشا داب علاقوں تک تمام راستے میں سربے سربے متموّل اور بارون شہرآباد کتے جوانی

وَقَالُوْا رَبَّنَا الْهِدُبِينَ اَسْفَادِنَا وَظُلَمُواا نَفْسَهُ وَفَعَمَّا الْهُ وَلَكَافِيَةَ وَمَنَّ قَنْهُمُ كُلُّ مُنَّ فِي الْكَانِ الْمُعْلَمُونَ فَا الْفَسَهُ وَفَعَمَّا الْهُ وَلَيْكُ وَمَنَّا الْمُعْلَمُ وَمُنَّا الْمُعْلَمُ وَمَا اللَّهُ وَمَنَّا الْمُعْلِينِ فَاللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنَّا فَي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُالِ الْعَلَيْمُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ واللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ



#### شَى وَحَيفِيظُ

تجارت کی منڈیاں تھیں۔ اور بیہاں سے دبال تک راستے میں پٹراؤ اور سرایں بنی ہوئی تھیں۔ اور راستہ اس قدر پرامن اور آباد تفاکہ آس میں فاضلے دن رات نہایت حفاظت سے آنے جاتے۔ نبرین

سب البین انہوں نے اسی حرکتیں شروع کر دیں جن سے راستے کی بارونق منڈیاں رفتے وقت اُبڑی گئیں۔ ملک کاامن وامان و فتنوں کی نذر ہوگیا- اس سے غلط اور مفسدانہ اقداما سے انہوں نے اپنے آپ کو تب او کرلیا- (اگر سیلاب نے انہیں طبیعی نقصان پہنچا یا تھا او ان کے علط معاشی اور معاشر تی اقدامات نے ممد تی نقصان پہنچا یا)۔ بنتیجہ اس کا یہ ہواکہ ان کا شیرازہ سری طسرح سجھرگیا اور اس کے بعد ان کی صرف کہانیاں باقی رہیں۔

الب سبائی اس داستان میں اور تو تو کہ گئے جو تواد ن کا مقابلہ بہت اور تقالل سے کرے اور خدائی عطاکر دہ نعمتوں اور تو تو ل کو صحے مصرف میں لائے ' مجرت ادر بھیرت کی ہزار نے نیاں ہیں رہو یہ بتاتی ہیں کہ تو موں کے زندہ رہنے کے لئے دوبا تیں نہایت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تو مملک کے طبیعی اور فیطری نظم دست کی طرق خافل نہ ہو۔ اور دوسرے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تو مملک کے طبیعی اور فیطری نظم دست کی طرق خافل نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دوہ اپنے معاشرہ کو تو نہیں خداوندی کے تابع رکھے تاکہ اس میں نا بہوا میاں پیدا نہ ہوں انہیں محت معاشرہ کو ایم انہیں کے ایک اس میں گئے ہوں کا انہیا خالم کہ اس کی بہت تی ہوئی کہ وہ کو سے کر دکھایا ) کیونکا ان میں سے اس کے بھیے جگے۔ ایک گروہ کے سب اس کے بھیے چلے۔ کو سے کر دکھایا ) کیونکا ان میں سے سواتے مومنین کے ایک گروہ کے سب اس کے پیچھے چلے۔ کو سے کر دکھایا ) کیونکا ان میں سے سواتے مومنین کے ایک گروہ کے سب اس کے پیچھے جلے۔ کو سے کر دکھایا ) کیونکا ان میں ہوئی اوان ان پڑ جواشیائے کا کتاب کو مسخور کرسکتا ہو ان سان پر غالب آ جا تا توب کے سے کہ مس اس کے بیکھے جلے۔ وہ کا کتاب کی کسی شے پر غالب آ میک نے ہوئی سے اس پر وگرام کا نیتے ہے جس کی دوسے ہم نے کو مسل طرح غالب آ سکتا تھا ؟ لیکن یہ ہمارہ سے اس پر وگرام کا نیتے ہے جس کی دوسے ہم نے کو کسی سے بی کہ بی کہ نے ہمارہ سے اس پر وگرام کا نیتے ہے جس کی دوسے ہم نے کہ کسی شے بی کہ بی کہ بی کی دوسے ہمانے کا کتاب کی کروہ ہوئی کہ کو کو کا کتاب کو کی دوسے ہم نے کہ کسی شیر کے ایک کو سے کو کی کا کتاب کو کی دوسے ہمانے کا کتاب کو کی دوسے ہمانے کا کتاب کو کی دوسے ہمانے کی کتاب کی کی دوسے ہمانے کا کتاب کو کی کو کی کتاب کو کی کو کتاب کو کی دور کیا گئی ہم کی دو کی کتاب کو کی کو کی کتاب کو کی کو کو کتاب کو کی کتاب کو کی کتاب کو کی کتاب کو کتاب کو کی کتاب کو کتاب کو کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب

20

قُلِ ذُعُواالَّذِينَ رَعَمَنْتُوْ مِّنَ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوْتِ وَكَافِي أَلاَرْضِ وَمَالَهُمُ فِيُومِمَا مِنْ شِرُلِوْ وَمَالَكُ فِينُهُمُ مِّنَ ظَيْرُ فِي وَكُو تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَا لِمِنَ آذِ نَ لَنَهُ مُحَتَّى إِذَا فَيْ عَ عَنْ قُلُوبِهِمُ وَالْكُونِ فِي مُو اللَّهِ الْمُؤَالُوا مَا ذَا لَا قَالَ رَبَّكُمُ مُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوالْعَلِيُّ الْكَهِيمُ وَقَالُوا مَا ذَا لَا قَالَ رَبَّكُمُ مُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوالْعَلِيُّ الْكَهِيمُونَ

انسان کو اسٹیا تے کا تنات کی طرح بم بورپدا بنیں کیا 'بلکہ صاحب افتیار وارا دہ پیدا کیا ہے کہ وہ جی چاہیے تو آس راستے کو جھوڑ کر اپنے حذبات سے مغلوب ہوجا آہیے تو آس راستے کو جھوڑ کر اپنے حذبات سے مغلوب ہوجا آہیے تو کہاجا آہیے کہ المبیس اٹس بر غالب آگیا۔"اورانسان کو صاحب ارا دہ پیدا کرنے سے مقصد سے تقاکہ وہ ) اپنی مرضی سے حیات آخریت پرایمیان لاکڑان لوگوں سے متی براور ممتناز زندگی بسر کرسے جو آس بارے میں شک میں تا خرب رزندگی کی سے فرازیوں اور خوشگو اریوں کا راز مدا کے قانونِ مکا فائن عمل پرایمان میں پوسٹیدہ ہے۔ اور اس متنانون پرایمیان لایا نہیں جاسکتا جب کے حیات آخروی پر ایمیان نہ ہو )۔

تیرانشوونمادینے والا ہرشے پرنگاہ رکھتاہے اکہ ہرایک کاعمل اس کے فانون کے

مطابق نیتج مرتب کرے۔ بہ ہے خداکا فانونِ مکا فات - اس کے خلاف یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں! بہاں او ہستیاں کھی ہیں جہنیں اقتدارا وراختیار حاصل ہے تو (اسے رسول!) ان سے کبوکہ فریا ان ہستیوں کو بلاؤ توسہی ؟ تم د کھو گے کہ وہ پوری کا کنات میں ایک ذرہے کے برا بر بھی تو اورا قدار منہیں رکھتیں - نہی وہ خدا کے اختیار واقدار میں کسی طرح شرکے ہیں - اور نہیں یصورت ہے کہ خدا کوسی مددگار کی ضرورت ہے 'اور بہتیاں اُس کی مددگار ہیں ۔

اس کے فانون مکافات کی بتجہ خیزی اور محکیت کا پیمسالم ہے کہ کسی شخص کا اکسی دوسر کے ساتھ مدد کے لئے کھڑ سے ہوجا نا بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا سجراس کے کہ اُن کی باہمی رفاقت اورایک دوسرے کی جمابت بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہو - جولوگان طرح اس کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے رہنیت بن جائیں 'تو اِس جماعتی زندگی کے اندر ان کے دلوں کی تھبراہت دور ہوجائے گی ۔ اور وہ بجہ اطبینان ہے 'ایک دوسرے سے قانون خداوندی کے متعلق دریا فت کریں گئے تو اُن پر = تقییت کھل جائے گی کہ پرت نوان تی اور کھٹوس تعمیری تا بھے مزب کرنے کا ضائع

- ادراس ت انون کا دینے والاخدا بہت بلندوبالا اور بٹری نوتوں کا مالک ہے۔

ان سے پوچپوکہ رتم جو معاشرہ بیں رزق کی تقسیم اپنے استے توں بیں رکھناچا ہے ہوتوں

زمین و آسمان سے ہو کچی نہیں بطور رزن ملتا ہے اسے کون عطاکر تا ہے ؟ تم اِن سے کہ کہ

کواسے خدا کے سواکوئی نہیں د تیا۔ اِس کے بعدان سے کہوکہ تباؤ! پھریم میں سے کون سبدھے

رسے اور کون کھلی ہوئی گمانی ہیں ؟

ان سے ہوکہ اتنا کھ بتا اور سمجھا دینے کے بعد تھی اگریم صحیح استے پڑ ہیں آنا چاہتے '
توہم جانو' تمہارا کا م جو کچہ ہم کرتے ہیں اگر وہ جرم ہے نواس جرم کے متعلق تم سے کچھ باز ہر س نہیں ہوگی (ہم ہی سے ہوگی ) - اور نہی تمہار سے اعمال کی باز ہر س ہم سے ہوگی - (اس لئے تم اپنا کا م کر و جہیں اپنا کا کر نے دو - خواہ مخواہ تھیکٹ نکل نے سے کبا فائدہ ؟) -اوراگر تم اس بر کھی اپنی مخالفت سے بازنہ آئے تو بھر تمہارا اور بمارا فیصلہ بیدائے با میں ہوگا رہ س کے سواا ورجارہ ہی کہا ہوگا ؟) اور یہ فیصلہ آئی تی وصدافت کے قانون کے مطابق ہوگا جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ۔ یا در کھو ؛ خدا کا ت انون ہمیشہ

ان ہے کہوکہ جن مینیوں کو تم نے خدا کا شریب بناکراس کے سانے شامل کرر کھاہے ذرا بناؤ نوسبہی کدان کی حقیقت کیا ہے ؟ یہ ہرگز نہیں بتا سکیں گے ؛ ربتا میں بھی کیا جباحقیقت یہ ہے کہ ) ہرت م کی توتیں اور تمام محکم تدبیریں ، حندا اور صرف خدا کی ہیں- ان ہیں کوئی اور مشعر کے ہونہیں سکتا ،

سيح فيصل كرتاب كيونكال كى بريات علم يميني موتى ب-

رجب کا ئنات کی بہ حالت ہے کہ اس میں تمامًا و کما لاَّ خدا کا حت نون چلتا ہے۔ ہے نہیں کہ اس کے ایک گوشے میں خدا کا حت انون نا فذ ہموا ور دوسسرے میں کسی اور کا- تو انسانی دنیا میں بھی یہی کیفیت ہمونی چاہیئے کہ تمام انسان ایک ہی قانون کے تابع میں وَيَقُوْلُونَ مَنَى هٰذَالُو عَلَالُ كُنْتُمُ صِي قِينَ ﴿ قُلْكُمْ مِنْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَكَلا وَيَقُولُونَ مَنْ هٰذَالُو عَلَى الْمُعَنَّالُونَ مَنْ مَنْ يَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

یہ وج ہے کہ ہم نے لے رسول! تہیں تام نوع انسان کی طرف اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دکہ تو اثین خلاوندی کے مطابق زندگی بسرکر نے کے نتائج کسف خوت گوار بہول گے اوران کی خلاف ورزی کرنے کے عواقب کس قدرا کم انگیز نیز جو لوگ ان قوانین کی مخالفت میں آگے ہی آگے بٹر صنے جا بئیں انہیں اس سے روکا جائے — رہے ہے وہ مقصد جس کے لئے تی وصداقت کے مسلک کے حاملین کو مجبورا 'میدان جنگ میں آنا بڑرا ہے۔ ہم ان کے مسلک کے حاملین کو مجبورا 'میدان جنگ میں آنا بڑرا ہے۔ ہم ہیں کے بیری کا نبیاء بڑا ہے۔ ہم ہیں کہ بیری کھتے دا وراعتراص کردیتے ہیں کا نبیاء کرائے ہے کہ کیوں کی ؟ )۔

اس کے بعدیہ تم سے پڑھیں گے کہ صب فیصلہ کن محرّا وَ کی تم دھمکی دیتے ہو (۲۳)اگر تم سیحے ہو توبت اوکہ دہ کب داقع ہوگا ؟

ان سے کہد د کوت انون خدا دندی کی ڑوسے اس کے بنے ایک ہملت کا وقفہ ہے جب وہ وففہ پورا ہوجائے گا تواس کے آنے میں ایک ثانیہ کا کھی آگا بچھے انہیں ہوگا

آس وقت ان مخالفین کی ہدے دسم زمری کی بیرحالت ہے کہ بینہ ایت تنکیرانہ اندازہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس سے آن کو ملنے ہیں اور نہی اس تعلیم کوس کے تعلق کہا جا اسے کہ وہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے آئی رہی ہے (اور جواب قرآن میں محفوظ کر دی گئی ہے) بیکن اگر کم ذراجیتم تصور کو کام میں لاکر اس منظر کو دکھیوا جب بیر نمالفین گردن جھکائے لینے خدا کر مم ذراجیتم تصور کو کام میں لاکر اس منظر کو دکھیوا جب بیر نمالفین گردن جھکائے لینے خدا کے سانے کھڑ سے ہموں گے اور آلیس میں حکم ارسے ہموں گے کہا گرتم نہ جوتے تو کر ہے ہموں گے کہا گرتم نہ جوتے تو ہم مردراس دعوت تی دصدافت کو قبول کر لیتے۔

ہم طروراس و موت می دصدا قست کو مبول کر ہیں۔ اس کے جواب میں ان کے لیڈران سے کہیں گے کہ رئم خواہ مخواہ کی باتیں کیوں بنائا ہو ؟) جب یہ ہدایت تمہار سے سامنے آجی محقی تو کیا ہم نے تہیں اس کے قبول کرنے سے عَنِ الْهُلَى بَعْلَ إِذْ جَاءَ كُوْبَلْ كُنْتُو فَهِنَ فِينَ ﴿ وَقَالَ الْذِينَ اسْتُضْعِفُو الِلّذِينَ اسْتُكُبُو اللّهَ الْمَاكُلُو اللّهَ الْمُلْكُلُو اللّهُ الْمُلْكُلُو اللّهُ الْمُلْكُلُو اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

روكاتھا'ياتم فودىمى مجرم تھے؟

اس پرعوم ان لیڈروں سے کہیں گے کہم کیا گہر ہے ہو کہم نے ہیں اسے نہیں روکا تھا اور ہم نے فودہی اسے نہیں کے کہم کیا گہر ہے ہو کہم نے فودہی اسے انکار کیا تھا ان اور ہم نے فودہی اس سے انکار کیا تھا ان کم رات دن اس سے کی چالبازیال دفر گئر ہے کہر ستے تھے جن سے ہم اس حصے راستے کے قریب تک نہیں کسکیں ہم اس حسم کے قانون ہنا تے رہیے جن سے ہم قوانین خدا و ندی سے انکار کرنے پر مجبور ہوجائیں ادراس کے احکام کے ساتھ دوسروں کے احکام کوشر کی کریں (ہے ہے) ۔ رکھا اس کے بعد بھی تم ہی کہوئے کہ دیمیں اس راستے کی طرف آنے سے نہیں روکا تھا ؟) ۔

یہ اسا، بین ہیں وسٹ کو سامنے مذاب کو تیار دیمیں گے اور دوسری طرف اپنے متبعین کی طرف ہے اس نتم کی ہائیں منیں گے تو کوشش کریں گے کہ اپنی ندامت کو چیائیں۔ دلیکن ایسا کرنہیں سکیں گے ، ان کی گر دنول میں زنجیری ڈال کڑانہیں کشاں کشاں عذا کی طرف بے جایاجائے گا ) --- اور پیسب کچھان کے لینے اعمال کا بدلہ ہوگا۔

ی کی افت اس دنیامیں مجی سامنے آئے گاجب پیتکبری جنگ میں شکست فوردہ نیدیوں کی طرح کھڑے ہوں گے اورام خروی زندگی میں بھی )۔

(به رُوش کچه انهی اکابرین قرش سے مفصوص نہیں۔ به انداز شروع ہی سے چلاآرہا ہے) ہم نے جب بھی تمسی قوم کی طرف اپنا پیغا مبر میں جاکہ وہ انہیں ان کی غلط روس کے تباہ کن نت سے سے آگا ہ کر سے تو اس قوم کے دولتمند طبقہ نے ' بو دوسروں کی کمائی پیش عشر اور تن آسانی کی زندگی ب رکرنے کا عادی تھا ' اُس (بیغامبر) سے صاف کہدیا کہ تم جو کچہ لیکر ہماری طرف آتے ہو ہم اسے ماننے کے لئے ہرگزتیا رنہیں۔

ہے۔ ہمارے پاس اس قدر مال و دولت ہے۔ ہمارا جھوا بیساز سرد سبت ہے۔ رجو کچھیمار

جیمیں آئے ہم کریں کس کی مجال ہے ہو ہما لا بال تک ہمی بیکا کرسے ؟
یہ کچے ہیدلوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ سولے رسول ؛ ان سے کہدو کہ نم بال و دولت کی
اس فراوانی پرمت انتراؤ - رزق کی تمنظی اور کشادگی 'مت افون خداوندی کے مطابق ہوتی ہے '
لیکن اکثرلوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے (اور سیجھتے ہیں کہ ہم جونسی روش جی مہیں آئے اخت بیا
کریں ' ہمارے رزن میں کمی ہو نہیں سکتی )۔

پن کوسٹ کا ہوئی ہیں ہولوگ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنی نخالفنت سے ہمارے فوانین کو سے کو انین کو سے ہمارے فوانین کو بیاب کریں کریں رتویہ قوانین تو بیاب ہموں گئے نہیں ) وہ صرور نباہ ہوجائیں گے۔

ان سے ایک مرتبہ بھے کہہ دو کہ رزق کی تمنگی اورکشا دگی مخدا کے قانون سے وابستہ ہے۔ جو اُس سے انون کا اتب عرب کر اسے وسعت اورکشا دگی حاصل ہوجا تی ہے۔ جو اس سے منہ موٹرلیتنا ہے 'اس کی روزی تنگ ہوجاتی ہے۔ (ہم تا آ)۔

اس سے منہ موٹرلیتنا ہے 'اس کی روزی تنگ ہوجاتی ہے (ہم تا آ)۔

ان وووز الذان میں ہر کر حس بی تیں تمر 'نی عمال کان کی عام سرورش او نیشو ونمیا

وَيُومَ يَعْنَمُومُ جَمِيْعًا ثُورَيَّهُ لِلْمَالَهِ كَا الْمَالَهِ كَا الْمَالَهُ كَا الْمَالَهُ كَا الْمُؤَكِّ الْمُؤْكِلُ وَالْمَالُولُ الْمُعَالَّةُ الْمُؤْكِرُ وَالْمُؤْكِلُ وَالْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْكُولُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

## عَالَ الَّذِيْنَ كُفَّ والِلْحَقِ لَمَّاجَآءُهُمْ إِنْ هَنَا الْأَرْمِعُنَّ شَّبِينً ٣

حجر خانا میں کے بعد ایک ایک پتے کی حبا کہ متعدد بتے کو نبلیں اور شکو فے ابھرتے چلے آتے ہیں اور سارت رخت پنئی بہار آجاتی ہے (۲۶۱)-

اس سے تم نے آندازہ لگا باکہ جورزق متا نونِ خدا وندی کے مطابق ملتاہے وہ کشقار ترہو تاہیے؟

جب وقت ان سب کواکھا کہا جائے گا توملا کے سے پوتھا جائے گا کہ کیا ہے لوگ نماری پرستش کیا کہ نبینے (اور تم نے ان سے ابسا کہا تھا ؟)

تو وہ کہیں گے کہ اے ہمار سے نشو و نمادینے والے اتواس سے بہت بلند ہے رکہ تیرے ساتھ کسی اور کو بھی شرکب کہا جائے۔ باتی رہا یہ کہم نے ان سے ایسا کہا ہو' تو یہ بھلا کیسے بھوتا ہے۔ باتی رہا ان سے ایسا کہا ہو' تو یہ بھلا کیسے بھوت سے ؟) ہما را آقا اور سرریست ، کارساز و کار فرما' نوسیے' نہ کہ یہ ، ہمال یہ سے کہ یہ لوگ ہماری پرتس فریس سے اکثر' آنہی کو فدا بناتے ہوئے تھے ۔ نہیں کرنے تھے بھوتے تھے ۔

ا بہرطال اس وقت تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کونفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت بندیں کھے گا -اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو ہما سے توانین سے سکرشی بر تنتے سے کہم اس تباہی کے عذاب کا مزوج کھو جسے تم جھٹلایا کہتے نفے -

ان لوگوں کی حالت بیسبے کرجب ان کے سلمنے ہمارے قوانین بیش کئے جلتے ہیں

**T** 

له جالت کے زملنے میں انسان نظرت کی فیررئی توتوں کی پرستش کرتا تھا، کوئی انہیں فرشتے کہتا۔ کوئی جنات نے بیر کرتا۔ انسانی عمرے اس نہم کی تو ہم پرسنیوں کو تو دورکر دیالئین ان کی حکم نئی تھے ہی پرستیاں "آگئیں، آج کا مادہ پر" انسان خداکو نہیں مانتاا درنظرت کی توتوں کوا پنا خدا "بنائے ہوئے ہے، نتیجاس کا ظاہر ہے۔ فطرت کی توتوں کواگر وہی کے توانمین کے تابع رکھاجاتے تو دہ سلاکہ" بن جاتی ہیں جو ہن سلامتی کے پیام بڑیں۔ آگرا نہیں سکرش اورآ زاد چھوڑ دیاجائے تو وہ جنا" ہوجاتی ہیں جو ہرطرف تباہی بھیلا دیتے ہیں، آج دنیا پرائنی" جنات "کا قبصنہ ہے،

وَمَأَ اتَيْنَهُ وُرِّنَ كُتُبُ يَّنَ رُسُومًا وَمَأَ ارْسَلْنَا الِيَهُو قَبْلُكَ مِنْ تَنِيرَ فِي وَكَنَّبَ الْيَرْبُنُ مِنْ قَبْلِهِ هُ وَمَا بَكَغُوْامِعْمَارَ مَأَاتَيْنَا مُوْفَكُنَّ مُوْارُسُلِ فَعَكَلَيْفَ كَانَ كَلِيْرِ فَ قُلْ إِنْمَا آعِظُكُوْرِ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا ُ لِلهِ مَنْنِي وَقُرَادِي ثُمَّ تَتَقَلَّمُ وَا مُنَايِصاً حِيكُمُ مِنْ جِسَنَةٍ لِأِنْ هُوَ إِلَّا نَنِ يُرَّ لَكُوْبَانِ مَا

### عَزَابِشَرِيْنِ۞

جوبالكل دا صحبين تويدُ عوا كويه كويم كرم لركاتے بين كه يتخص چا بتا ہے كتبين اس مسلك بر چلنے سے روک دے جس پرتمہارے اسلان چلتے آئے ہیں (اور کہتا ہے کے س راستے کی طرف مُیں تہبیں بلانا ہول وہ حندا کامقر *رکر د*ہ ہے)۔ یہ سب جمونی اتیں ہیں جنہیں پیخ<del>ص اپنے</del> جى سے گرستا ہے اور انہیں خدا كى طرف منسوب كردتيا ہے-ىينى يە دەلوگ بىي كىجىب ان كے سامنے حق بىشىرى كىيا جا ئاسى توپ**ە كېتەبى**رىكى كىيكىلا

ہواجھوٹ اور باطل ہے۔

(ان سے پوچپوکتہیں کس طرح معلوم ہوگیا کہ یہ وجی نہیں میرافود ساختہ جھوٹ ہے۔ اس ليئاكه نتم عقل وت كرسے كام ليتے ہو كه غور وقر كے بعداس نتيج پر نهنچے ہو -- تم تواسلا کی اندهی تقلیدکرتے ہو --- ادر) نہی اس سے پہلے تہاری طرف کوئی رسول آیا ہے جو خدا کی کتاب تنہیں نے گیا ہوا در نم اسے بیڑھ کراس نتیجہ تک پہنچے ہو کہ ج کچے میں کہتا ہو گ وحينهين- دحي كاانداز كيمهاور بوتابيجه بهرتم كس بناير يجته بهوكه ييت رآن منجانب شنهبي ٢-صل یہ ہے کہ یہ لوگ محض تعصب اور تقلید کی بن ابرا ندھا وصندا سیا کہتے چلے ج<del>اریب</del> ہیں)۔ اسی طرح وہ لوگ بھی وحی کی تحذیب کرتے تھے جوان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ انہ بیں آ سابان زندگی حال تعاص کاعشرعشیر بھی انہیں حال نہیں-ان سے یوجھو کہ تہیں معلوم ہو كه أن كا بخب كيا بهوا تفيا ؟ (حب وه أس قدرسا ما إن زيست اور قوت واقتدار كيم اوجود آخرالامرتباه بموكّة 'تونم تسطيح بيج عا وَكِّه !)-

(ك رسول إنتم ان سے كہوكسي متمسے كوئى لمبى چوشى بحث نہيں كرناچا بتا نه بي كوني طول طويل بيكيروبين إيها مهتا مهول ميس متم مصصرف ايك بات كهناجا بتنامهول-

> ادروه پېکه م خداکے لئے ایک ایک دو دو کرکے کھڑے ہوجا و۔ اور کھیر وجو!

قُلْ مَا اللَّهُ كُلُّمُ مِنْ اَجْرِ فِهُو لَكُمْ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىء مِنْ هِيُدُ ۞ قُلْ اِنَّ كَ فَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ شَىء مِنْ هِيُدُ ۞ قُلْ اِنَّ اللَّهُ يَوْمِ وَالْمُولِ وَمُلَّا اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ شَى وَمِنْ هِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

اگرتم نے ذرا بھی غور دسکرسے کا کیاتو تمہیں نظر آجائے گاکہ یہ رسول (جو تہیں دن رات اس سے کا کوئی یا گل نہیں۔ اس کی ہر بات علم دبھرت پر سبی ہے۔ اوراسی علم اجریت کی روضی میں وہ تہیں تہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج سے قبل از وقت بتنہ کر رہا ہے۔

(وہ یہ سب کچے محض تمہاری فیر خواہی کے لئے کر رہا ہے۔ اس میں 'اس کا ایت اکوئی قصد پنہاں نہیں) وہ اس کے بدیے میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مائگا۔ اس کا معاوضہ کے نیا سبی خواہی کے سے خواہی کے سامنے سب کچھ ہے۔

فدا کے بارسے ملے گا ۔ وہ خدا جس کی جینم نگراں کے سامنے سب کچھ ہے۔

مراح بال سے کہدوکہ میرے پروردگار کا نظام ایسا ہے کہ اس میں تی اور باطل کا باہم مخرافہ ہوتار بتا ہے (حب میں بق ' باطل کا مرتور ' کر' فاتح و منصوراً کے بٹر روجا آلہے ۔ اس کے کہ خدا نوب جانتا ہے کہ دق میں کس ت درہے بنا ہ تو تیس پوٹ یدہ میں ۔

ا بین سین سین می میسید به این می میسی مقام پر کچه نقصان ایمانا پرتا ہے (۱۳۹)
تو وہ میری ریامیرے ساتھیوں کی کسی ، تدبیری خلطی کی دجہے ہوتا ہیں۔ رینہیں ہوتا کہ اُس وقت
باطل ہی پرغالب آجا تا ہیں۔ اور جب میں صحیح روش پر چلاجا تا ہوں ' تو وہ اس دگ کی روسے
ہوتا ہے جو مجے میرے نشو ونما دینے والے کی طرب سے ملتی ہے ۔ وہ ہریات کا سے فہ والا ' او میرایک کے قریب ہے۔

له إنْ حَلَلْتُ فَإِخْمًا اَحِيْلُ عَلَى نَعْنِى كَ بِالعَمْ مِعِنى كَيْجَاتِ بِينَ كَ تَمْ سِجِهِ رَجِي بِوكَمِينِ عَلَطْ السَتَةِ بِرَجِلِ بَا مِن الرَّفِونِ عَالَ يَصِيحِ بِي وَالرَكافِم الرَّهِ فِي بِعِلَمُنَا بَرِّبِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بَعِينَ السَّ بِينَ السَّ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْ

وَلَوْتَوْكَى إِذْ أَرْعُوْا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَكَانٍ قَرِيْتٍ فَوَقَالُوْا اَمَنَابِهُ وَالْهَالُوشُونُ مَكَانٍ بَعِيْدٍ فَيُ وَقَالُكُ فَرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْنِ فُوْنَ وَالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ فَوَ بَيْنَ مَا يَشْمَةُ وَنَ كُمَا فَعِلَ وَاشْمَاعِهِمُ مِنْ قَبْلُ " إِنَّهُ مُوحَكَانُوا فِي شَاكِ قَي يُبٍ فَ



(ہمرحال اگراتنا کھے کہنے سننے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی سُرشی سے باز نہیں آئیں گے تو بھروہ فیصلاکن انقلاب ان کے سامنے آجائے گا)۔ اُس وقت میں بہرارِ مضطرب دیبقرار ہوں 'وہ ان سے لیگا نہیں بلکہ ان کے قریب آگر دخود مکہ کی گلیوں میں ) نہیں پڑسلے گا۔

اسوقت یکہیں گے کہم نوانین خداد ندی پرانیان لاتے ہیں بیکن اپنی غلط روّن پراسقار کا استعار کی استعار کی استعار کی استعار کی برانیان لاتے ہیں بیکن اپنی غلط روّن پراسقار کی دور نکل جانے کے بعد — جب اسکے نتائج سائے آن کھڑسے ہوں — ایمان کا پالبنا کیسے مکن ہوا کا اس کے بعد — جب اسکے نتائج سائے آن کارا در مخالفت کی راہ ہیں بعیر کے بیال میں تیر صلاتے رہے۔ اور اس طرح صبح راستے سے دور بیتے چلے گئے۔

اب إن كئا دران كأن مقاصد كه درميان ابك روك عائل جوجائے گی جن كی خاطریة اننی خالفت كیاكرتے تقے۔ بعنی وہ مقاصدا نہیں حاصل نہیں ہوسكیں گے۔ اسی طرح 'جس طرح ان سے پہلے لوگوں كی صورت بیس ہوا۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ ہما اسے خواجین كی صدافت كے متعمل شك شبه میں رہے اوراس طرح ان كاسبینا صطراب بیجم كی آماجگاہ بنارہا۔ وہ لفین كی دولہ سے سالا مال نہ ہوا۔ راسى كااب یہ انجمام ہیے )۔

( بقیدنت نوت صفی ۱۰۰۱) تها داس سه کیم دبیس بگرستگا- سکین اگریس صبح راسنته پربول نویس وی کی بنایر سیج فدایری طرف مینجندا ب

علاه ه بری صنورکان لوگوں سے ارشاد پر تھا کہ تم میرے راستے پر جلو - نقصان سے بی جا دیگے۔ وہ بھتے تھے کہ تم غلط استے پر جل ہے ہوا سے ہم تبہا سے ہم تبہا سے ساتھ نہیں جلنا چلہتے اب ان سے یہ بنا کا گرمیں غلط راستے پر بول تو اس سے میرا ہم کچھ نقصان ہوگا ' تبارا اس سے کچھ نہیں بگڑ سے گا درست نہیں ہوگا ۔ کیز کہ جب وہ بھی آئی غلط راستے پر جلیں گے تو اس سے ان کا بھی تو نقصان گاگا ۔ بنا برین وہ مفہوم زیادہ قابل قبول نظر آتا ہے جو اوپر رستن میں ، بیان کیا گیا ہے ۔ اس پر بہ انتراض عائم ہوسکتا ہے کہ اس سے حضور سے تعلی سرز دہونے کا امکان بیدا ہوتا ہے ۔ لیکن صنور کے اس قسم کے عمولی سے ندبیری اسفام کا ذکر خود قرار کی گئی میں موجود ہے دشائل ہے ، اس سے حضور کی شاب اقدس بیک ہوئی سے ندبیری اسفام کا ذکر خود قرار کی میں موجود ہے دشائل ہے ، اس سے حضور کی شاب اقدس بیک ہی تا ہوئی ہیں آتا ۔



اَلْحَمْلُ لِلْهِ وَالطِي السَّمَوْتِ وَأَلَا رُضِ جَاعِلِ الْمَلَمِ كُلَةِ رُسُلُا أُولِيَ اَجْفِعَةٍ مَّشَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ لَيْزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ \* إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُّ صَمَا يَفْ خَيْجِ اللهُ لِلتَّاسِ مِنْ رَّحَهُ فِي فَلا مُسَلِكَ لَهَا \* وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعْنِ مَ وَهُو الْعَنْ يُزُالْحُرُيُولُ اللهُ مِنْ بَعْنِ مَ وَهُو الْعَنْ يُزُالْحُرِيدُهُ ۞

قابل تمدور تنائش ہے وہ ذاتِ خداد ندی (ہے) جونسام سلسائے کائنات کو عدم سے ہود میں لائی ہے۔ اس نے کائٹ انی قو توں کو اپنی اسکیموں (تدبیروں) کی کمبل کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان میں ہے کئی تو نیں 'دودو' بین تین ' چارچار خواص رکھتی ہیں · وہ سلسلۂ کا کنات کو ایک ا وجو دمیں لاکر معطل ہو کر نہیں ہیڑگیا۔ وہ لمپنے قانون مشیّت کے مطابق کا کئنا تی تخلیق ہیں نت نئے اضافے کر نار ہتا ہے۔ اس نے ہرشے کے لئے پمیانے د توانین ) مقرر کردیئے ہیں جن جی مطابق وہ کام کر تی ہیں۔ اسے ان پر پورا پورا کو اکنٹرول حال ہے۔

وه اپنجاس کائن تی نظام کی روسے نوع انسان کی ربوبہت ربرورش ادر شوونما)
کا بھی سامان بہتا کرنا ہے۔ وہ اس سامان میں سے جس جبز کا در دازہ کمول نے تو کوئی توت
ایسی نہیں جواسے بندکر سے اور حس چیز کا دروازہ بندکر فیصے تو کوئی ایسیا نہیں جواس کے بعد ا انسانوں تک پہنچا سے وہ جری توت اور غلب کا مالک ہے۔ لیکن وہ اپنی تو تول کو اندھا دُھند صرف میں نہیں لاتا۔ اس کی ہر تدبیر حکمت بر مینی ہوتی ہے۔

سوايون عانسان! تم الله كى عطاكرده نعمتوں كويا در كھوا درسو تچ كەكىيا الله كے سواكونى ا درخانتى بھى ہے تو پہتى زمين اورآسمان سے سامان رزق عطاكر تا ہے بقیقت یہ ہے كہ كائت میں کسی اور كات نون ادرا فتدار كار فرمانہيں - اس ليئے اطاعت اور محكوميت اس كے سواكسی اور كى نہيں ہوكىتى -

ان سے پوچھوکہ تم اُسی واضع حقیقت کوچھوڑکر س طرف کھٹکے ہوئے جارہے ہو؟

لیکن یہ مونی ایسے واضع حقیقت کوچھوڑکر س طرف کھٹکے ہوئے ہیں تو ہمتیں آل کی او تو در تمہاری کونیب کرتے ہیں تو ہمتیں آل کی اس کی کھی آسی طرح کونیب پرافسر دہ خاطر منہیں ہونا چاہئے۔ ہم سے پہلے جننے رسول گزرے ہیں ان کی کھی آسی طرح کونیب ہوتی رہی ہے — لیکن ان کی تکونیب سے کیا ہموتا ہے ؟ بہاں ہر معاملہ کا فیصلہ خدا کے تانون مکا ذات کی روسے ہمونا ہے۔

تانون مکا ذات کی روسے ہمونا ہے۔

ہذائم نوع ان ان کو پکارکر کہ دوکہ خداکا قانون مکا فات ایک خیفت تا بتہ ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہی طرح واقع ہو کہ رہے گا۔ تہمیں طبیعی زندگی کے بیش پاا فقادہ مفاد فریب میں شرکھیں۔ اور تہمائے مناد پریست گروہ اس قانون کے بارے میں این چالبازیوں سے دھوکا دسے جائے۔ رتمہائے ایشے جہنا کہ ایشے خیار ایک مفادیا اور کونسا اس کا قانون و نیا کا سلسلا بسے ہی چلا آر باہدے متم میں موسکے اپنے مفادھال کرو۔ اور اس کی تا بید دوسرے مفادیوست اوگ میمی کریں گے ۔

سین یا در کھو؛ وہ جذبات جنہیں قانونِ خدا و ندی کے ابع نہ رکھا جائے اور وہ لوگئے تنہیں اس طرح مفاد حال کرنے کی ترغیب دیں سب تمہار سے دشمن ہیں ،سوانہیں اپنادشن بی مجھوں یہ وہ شیاطین ہیں جاہنی پارٹی کو تباہیوں کے جہنم کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ تم اس حقیقت کو معمی فراموش نیکر وکہ جولوگ توانین خدا و ندی ہے انکارکرتے ہیں' ٱفَكَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءِ عَمَالِهِ فَمَا أَهُ حَسَنًا ۚ قِلَ اللهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ مَهْ فِي مَنْ يَشَاءُ وَ فَلَا تَلَهُ عَبُ الْمَا تُعَلِيهُ وَاللهُ اللهُ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ مَهْ فِي مَنْ يَشَاءُ وَ فَكُوْتَكُ هَبُ لَا تَكُوْتُكُ هُوَ لَكُوْتُكُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلِيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

# إِلْى بَلَدِ مِّيِّتِ فَالْحَيْدَالِيدِ لِأَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا لِكُنْ إِلَى النَّشُوُرُ ۞

ان کے لئے سخت تبا ہیاں ہوں گی اور جولوگ ان قوانین کی صداقت پریفین رکھیں گے اور صلا کص تعین کردہ صلاحیت خش پروگرام ہرجمل ہیرا ہوں گئے ان کے لئے سامانِ حفاظت ہوگا' اور ان کی سعی وعمل کا بہت بٹرا بدلہ

سوجب ہمارات نون بی تھہرا۔ اور قانون بھی ایسا مکم حس میں ہمی ردو برائی ہیں ہوسکتا قوبت اور غلط راستے پر چلنے والے وعض اس لئے صحیح راسنے پر ہمجولیا جاسے کاس کے مفاد بریت اند جذبات اسے اس کی روش کو نہا بیت نوشنما بنا کرد کھانے ہیں اور وہ ان کے فریب میں آکر نہ سمجھنے لگ جا ہے کہ اس کی راہ فی الواقع بٹری سین راہ ہے۔ رہے کیسے ہوسکتا ہے ہیں میں آکر نہ سمجھنے لگ جا ہے کہ اس کی راہ فی الواقع بٹری سین راہ ہے۔ رہے کیسے ہوسکتا ہے ہیں راہ نی الواقع بٹری ہوئی سی سمجھتا ہے جصیح اور غلط راہ والے بنائے کامیارین ہیں کہ اس راستے پر چلنے والااسے بڑم ہوئیش میں مصبح سمجھتا ہے جصیح اور غلط راہ والے بیت خدا و راہ ہوئی ہے۔ جو الیت خدا طراہ پر جل نکلے۔

پیست سور با پیری میں اسے بر جلنے والے اس راہ کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں بعد اسکے کے اس راہ کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں بعد اسکے کے صحیح اور خلط راستے ان کے سامنے نمایا ل طور بر آجکے ہوتے ہیں ) تو اسے رسول! تم ان لوگوں کی خاط راپنی حب ان کیوں گھلاتے ہوج خلط راستے پر جل کرا ہے لئے تیا ہیاں مول لیتے ہیں۔ امٹدان کے ساختہ برداختہ سے خوب واقع ہے اور یہ جم جانا ہے کہ اس کا انجسام کم با ہموالا ہے۔ ران کے خود وضع کردہ نظام سے انہیں زندگی نہیں مل سکتی )۔

رزندگی خدا کے دن اون کے مطابق چلنے ہی ہے ماسکتی ہے۔ اس متانون کی کارفرائیا تم خارجی کا منان میں ملاحظ کرسکتے ہو۔ مشلائم دیجیوکہ ) دہ ہواؤں کو ایک سٹ پر چلاتا ہے۔ وہ سمندر کے سخارات کو با دل کی نشکل میں اوپر نے جاتی ہیں۔ بھر ہم اس بادل کو ال مقابات کی طر بائک کر ایجاتے ہیں جن میں زندگی کی ممود منہیں ہوتی۔ دیاں جب بارش ہوتی ہے نوز مین مردہ 'از مرزوز ندہ ہوجاتی ہے۔

ردہ ار ہرور مرہ او ہاں ہے۔ ان انوں کو حیات تازہ کعبی اسی ت انون کے مطابق مل سکتی ہے۔ دیعنی دحی کے سحاکیم ا سے سیراب ہونے کے بعد — ہیں دنیا ہیں بھی اوراً خردی زندگی بیس بھی)۔ مَنْ كَانَ يُونِيْ الْعِنَّةَ فَلْهِ الْعِنَّةَ بَعِيهُ عَا اللَّهِ يَضَعَدُ الْكِلْمُ الطَّلِيْبُ وَالْعَلُ الصَّلِحُ يَوَفَعُهُ وَالْمَانِينَ مَنْ كَانُ الْكِلْمُ الطَّلِيْبُ وَالْعَلَى الصَّلَحُ وَيَوْفَعُهُ وَالْمَانِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَلَمُ الْمَلِينَ وَمَا لَكُومِ وَمَا يَعْتَمُ مِنْ مُعَمِّى وَكُومُ مُنْ فَعَلَى مَنْ مُعَمِّى وَكُومُ مُنْ فَعَلَى مَنْ مُعَمِّى وَكُومُ مَنْ مُعَمِّى وَكُومُ مَنْ مُعَمِّى وَكُومُ مِنْ عُمُرِهَ وَمَا يَعْتَمُ مُن مُعَمِّى وَكُومُ مَنْ مُعَمِّى وَلَا يَنْفَعُ مِن مُعَمِّى وَلَا يَضَعُ وَلَا يَضَعُ وَلَا يَعْفَى مِنْ مُعَمِّى وَلَا يَنْفَعُ مِن مُعَمِّى وَلَا يَعْفَى اللّهُ وَلِي اللّهِ يَسِينُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ يَسِينُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ابذا بوقوم قت اورغله عزت وکریم کی حیات تازه سے بہرہ اندوز ہونا چاہتی ہے کے سیجے درکھنا چاہیے کے فلیہ اورقوت سب قوا بین خدا دندی کے اتباع سے حال ہوسکتے ہیں اس سلسلہ میں اس بنیادی خفیقت کویادر کھنا چاہیے کہ عوص اورار نقا — بلندیوں کی طرف جانے — کے کئے دو چیزیں ضروری ہیں - ایک توابیہ انصور جیات یا نظریئے زندگی را مئیڈیا توجی اس میں برخ مجھولنے کی حلاجیت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کے حال دہ نظریئے زندگی میں اس کی صلاحیت ہوتی ہوت ہوت نظریئے زندگی میں اس کی صلاحیت ہوتی ہوتی ہوت کے دو ہونی سیمارے کے خود ہو دبلند ہوتا چلاجائے بیکن اس کی بیر دنت زانسانی خنا و شمار کی روسے نہیں تواس کی بیر دنت زانسانی خنا و شمار کی روسے نہیں تواس کی بیر دنت زانسانی خنا و شمار کی روسے نہیں تواس کی میں اس کی بیر دنت زانسانی خنا و شمار کی روسے نہیں تواس کی میں اس کی بیر دنت زانسانی خنا و شمار کی روسے نہیں تواس کی دفت از بیر ہوجائی ہے ہیں تواس کی

اس کے بڑکس جولوگ غلط نظریہ حیات اختیار کر کے اسی ندا برکرے سے بہتے ہیں جا ان انی معاشرہ میں نامجواریاں پیدا ہوئی حبا میں ان کی یہ تدبیری بھی ناکام رہ جاتی ہیں ا اور دہ خود بھی تماہی کے جہم میں جاگرنے ہیں ۔

صیح نظریّ حیات صلاحت شی اعمال کے زور بیکس طرح اوپرکوا تصناہے اس کی صیح نظریّ حیات صلاحی شی بیاری این زندگی ہے۔ خدا نے اپنے قالونِ تحلیق کے مطابق تمہاری پیدائش کی ابتدا محمادات سے کی۔ بھروہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اس منزل ہیں جا پی جہاں بیدائش نی ابتدا محمادات سے کی۔ بھروہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اس منزل ہیں جا پی جہاں بیدائش نیزریعہ نوالدو تناسل ہوتی ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ایک ہی نوح دو حصوں رنرویا دہ ہمیں نوح ان ہے۔ ان و و نول کے امتراج سے متانونِ خداوندی کے مطابق رخم میں حمل قراریا باہے اوراسی کے مطابق جندی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کون کمتی لمبی عمر تک جیتا ہے اوراس کی عمر میں کی ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد کون طبیعی کے مطابق ہے کہا تھی خدا کے مقرر کردہ متانون طبیعی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر پر صحاتی ہوتا ہے۔ (اگر توانین طبیعی کے مطابق ہوتا ہیں۔

وَمَا يَسُنَتُونِ الْبَعْرِيَّ هٰذَاعَذُبُ فَيَ التَّسَايِغُ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِي تَأْكُلُونَ تَعْمَاطِي يَّا وَكَسَنَعْنَ جُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَعُوامِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّ يُوْبِحُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْبِحُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَغَمَ الشَّمْسَ وَالْقَمَّرَ الْحَكُلُ يَعْنَى كَاجَلِ مُسَسِمً فَذَلِكُو الله وَبُكُولَهُ المُلْكُ وَ الذَيْنَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ فَلَهُ لِكُونَ مِنْ قِطِمِيْنِ فَي إِنْ مَنْ عُولُهُ مَا كُونَهُ فَا مُنْ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُؤْنَ مِنْ قِطْمِيْنِ فَالْنَالُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ قِطْمِيْنِ فَيْ إِنْ النَّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ قَطْمِيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا وَالْمُلِكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

> ان کی خلاف ورزی کی جلتے تو عمر گھسٹ جانی ہے۔ ہم ہم ہم ) ۔ اور میں کے بارق میں بہذا ہمارہ اللہ میں راس میری

اوربیسب کچدبلادقت ہونا چلاجا تکہے۔ راس کے کے خدا کے اس فانون ارتقار رکلم، میں بڑھنے ادربلند ہونے کی سنعدادہے ادرصلاحیت بنتی بردگرام اسے اوبلِ تطابع جلاجانا

ان کی زندگی سے باہر خارجی کا سنات میں دکھوا تو و ہاں بھی آئ طرح محتلف ایس کارنسد انظرا تیں گی۔ زبین کے نیچے بانی کی رویں جاتی ہیں۔ ایک جگہ کنواں کھو دیتے تواسکا پانی نہا بت شیریں اور خوشگوار ہوتا ہے۔ دوسرے کنویں کا پانی سخت کھاری اور کر واہو تا ہے۔ دوسرے کنویں کا پانی سخت کھاری اور کر واہو تا ہے۔ دونوں کا پانی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ (یا میعظے اور کھارے پانی کے دریا ساتھ ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ ایس اسلامی میں سے دندہ اور تازہ مجھلیاں کلنی ہیں جو منہاری خوراک کا کا کہ دیتی ہیں۔ اور امہنی میں سے موتی نکلتے ہیں جنہیں تم زبیائش کے لئے پہنتے ہو۔ پہرتم کشتیوں کو دیجتے ہوکہ وہ کس طرح سینہ مجرکو چیرتی ہوتی جلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کو رہے کا مال ہوں۔ اس کے ذریعے تلاش معاش موں۔ اور نتہاری کو مششیں مجربور زیتا تیج کی حامل ہوں۔ ان کے ذریعے تلاش معاش کرسکو اور نتہاری کو مششیں مجربور زیتا تیج کی حامل ہوں۔

کیمرتم ذرا دن اور رات کی گردش کو د کیموکس طرح رات کے پردے سے دن نموداً مؤلہ ہے اور دن کے اندر جیکے ہی جیکے رات کی تاریحیان گھس آتی ہیں ۔ اور سورج اور جاند کو د کیموکہ و مکس طرح قانون خدا و تدی کی زنجیسرول میں حکر سے ایک مدت معینہ کے لئے ا روال دوال چلے جارہ ہے ہیں ۔

یہ ہے وہ اللہ حب اور اس نے اور اس نے اور اس نے اور اس نے مہارے سے سے سا ان ربو ہیت ( بردرش کا سامان )عطاکر رکھا ہے۔ تم جن ہتیوں کو اس کے مہارے سے سامان اور کھا ہے۔ تم جن ہتیوں کو اس کے سواصاحب اقتدار مہیں کھتیں۔ سی سواصاحب اقتدار مہیں ہوں یا زمین میں دفن شدہ مردے ۔ اگر تم انہیں پیکار و تو وہ نہار

14

وَكُوْسِعُوْا مَااسَعُوَا لِكُوْ وَيُوهُ الْفِيْهِ وَيَوْهُ الْفِيْهِ وَيَوْهُ الْفِيْهِ الْفَيْهِ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَنْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

پکارکوسن نبیں سکتے۔اوراگر بفرض محال وہ اسے ن بھی لیں تو دہ اس کا جواب نہیں نے سکتے۔ یہ (زندہ اورمردہ بزرگ جنہیں ہے خدائی اختیارات میں اس کا شرکب سمجتے ہو)۔ قیامت میں صا کہدیں گئے کا نہوں نے کعبی نہیں کہا تھا کہ انہیں خدا کا شرکب بنالیاجائے۔ کہدیں گئے کہ انہوں نے کعبی نہیں کہا تھا کہ انہیں خدا کا شرکب بنالیاجائے۔

الے رسول! است می باتیں تہیں صرف خدا کی طرف سے بذرایعہ وجی معلوم بہو کتی خیس

اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ایسانہ تھا ہوئتہ ہیں اسی ہتیں بناسکتا۔
عمران لوگوں ہے کہدوکہ تم تواپنی سرورت اور زندگی کے لئے ایک ایک سانس ہیں خلا کی مدد کے متاج ہو۔ لیکن خدا تمہال متاج نہیں۔ اس کا سال ایکا ئنات 'بلاکسی کی تمدد کے ' از خود' بایرے سن وخو بی چلاجار ہا ہے اور ایسے تنائج مرتب کرتا ہے جہیں دیچے کر ہرایک کی زبان

پڑے ساختہ زمزمہ تبریک و تحسین آجائے ۔ اس کا تم لوگوں کامحت جونا توایک طرف اس کی توتوں اور تمہاری ہے ہی کا تیام ہے کے اگروہ چاہے تو تمہارا (پوری نوع انسان کا) سلسان تم کردے اور تمہاری جگہ یہاں ایک نتی محنلوت پیدائریے۔

اوریہ بات اللہ کے لیے کچھی مشکل نہیں-

M

وَمَّايَسْتَوِي لَا عَلَى وَالْبَصِيدُ فَ وَ أَوِالظَّلُمْتُ وَكَاالنُّوَّرُ فَ وَكَاالظِلُّ وَكَا الْحَرُورُ فَ الْكِحْيَاءُ وَكَا الْوَهُمَواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُهُمَنْ تَيَشَاءٌ وَهَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْفُبُورِ الْإِنْ أَنْتَ الْكَانَدُ وَكُولُونِ الْفُبُورِ الْإِنْ أَنْتَ الْكَانَدُ وَكُلَّا لَهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ الْإِنْ أَنْتَ الْكَانَدُ وَكُلَّا اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ الْإِنْ أَنْتَ الْكَانِدُ وَكُلَّا اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مُنْ فِي الْفُبُورِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کے تباہ کن نتائج سے سی طرح میں بیج سکو گے ؟)-

لیکن اس تنذیب سے دہی لوگ فائدہ القاسخة بیں ہو قانونِ مکا قات کے آن دیکھے · تتائج 'اورزندگی کی ان غیرمریی ٔ حقیقتوں پرایمان رکھتے ہوں جن کی مُدسے اعمال کے بیتا سمج ساہنے آتے ہیں --اس دنیامیں یا اس کے بعد کی زندگی میں --ادراس طرح اپنے غلط اعمال کے عواقب سے ڈرنے ہیں۔ اس سے بچنے کے لئے وہ نظام صلوٰہ کوت اٹم کرتے ہیں (اور نوع ان ان کی نشو ونما کا سامان بہم پہنچاتے ہیں 'اور پیجائتے ہیں کہ ) جودوموں کی نشوه نماکر تاہیے اس سے خوداس کی اپنی ذات کی نشو ونما ہوتی ہے۔ اوران کے تمام معاللہ فانون خداوندی کےمطابق طیاتے اور کمیل پزیر ہوتے ہیں اور وی ان کی آخری بناہ گاہ ہواہے۔

(اب بیر دو نوں گروہ تمہارے سامنے آگئے۔ ایک وہ جو دحی خداوندی کی روشنی مرندگی 0 كے معیج راستے برطیتا ہے- اور دوسرا وہ جواپنی مفادیر سنتوں کے لئے غلط راستداختیارکرتا ہے-كياتم سمجتے ہوكہ بدوونوں كروہ مآل اور شتائج كے اعتبار سے سرابر ہوں كے ؟ اس كاجاب دين<u>ے سے پيلے</u> بيتاؤكه)كياا ندھا ادر آنكھوں والا دونوں برا برسوتے ہيں؟

كياتاري ادررفتى ايك جيسى موتى سے؟ كياد صوب ادرسايد كيمال جوت يين؟

یا کیامرده اورزنده برابر بوت مین ؟

اگریدبرا رنهیں ہوتے دا در کمبی نہیں ہوتے ، تو وہ دولوں گردہ بھی ایک جیسے نہیں جو اگریدبرا رنہیں ہوتے دا در کمبی نہیں ہوتے ، تو وہ دولوں گردہ بھی ایک جیسے نہیں جو

جن کا اوپر ذکر کیاجاچکاہے- (م<del>اہو ز 19 – 19 )</del>-(سكن ليب واضح دلائل كے بعد كھى يولۇگ مجيح راستے برنہيں بنب كئے- اس لئے كى خداكا

قانون یہ ہے کہ بات اس کوسنائی دیتی ہے جو اسے سنناچاہے - توقیروں کے مردوں کو کسی طرح تعینہیں سناسکتا۔

کیلتے توصرون علط روشس کے تباہ کن تنائج سے آگاہ کرسکتا ہے۔ (لیکن تہاری پینسیات كارآمد بهو كى جس ميں زيره ريننے كى صلاحيت بهو كى ٢٠٠٠ ) - مردے اس سے كيا فارده اتفانيك؟ ٢٠ اِنَّا آرُسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرُاوَّ نَوْيُرَا عُولِنَ مِنْ أُمَّتِهِ الْآخِرَ فَيَهَا نَوْيُرُ وَالْكُلُو فَيَهَا نَوْيُرُ وَالْكُلُو الْمُنْدِيْرِ فَيَ أَعَدُنْ الْلَا يُلُولُكُ الْمُنْدِيْرِ فَيْ أَعَدُنْ الْلَا يُلَا الْمُنْدِيْرِ فَا أَعْرَا الْمُنْدِيْرِ فَا أَعْرَا الْمُنْدِيْرِ فَا أَعْرَا الْمُنْدِيْرِ فَا أَعْرَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

ہم نے تخطے اس تق دعداقت کی حامل کتاب کے ساتھ بھیجا ہی اس کئے ہے کہ تولوگوں
کو جیجے اور غلطر رکش زندگی کے خوشگوارا در تباہ کن تنائج سے آگاہ کردے —ادریہ بات بھی
کوئی نئی نہیں ۔ دنیا میں کوئی قوم بھی اسی نہیں گذری جس میں تمہار سے جیسے آگاہ کرنیوالے
مائے ہوں -

اوراس کے ساتھ ہی کوئی توم اسی معی نہیں گذری حب نے ان آگاہ کرنے والول کو حشلیا ذہو- بہذا ' نہ تہاراان کی طرف آنا کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی اِن کا تہیں جشلانا کوئی انو کھا قام اقوام سابقہ کے پاس اِن کے رسول واضح ولائل -افلاقی صحت اتف ' اور روشن اور تا بناک ' قانون و ضوابط ہے کرآئے - رئیکن اُنہوں نے ان کی ایک نہ ماتی )-

ا نہوں نے نہ مانی ' تو ہمارے قانونِ مکافات نے انہیں بچر لیا — بھر بوچیو اریخ کے اوراق سے کہ ہماری ہے گرفت کسی تھی!

سعادتمندا ورصیح الدماغ لوگوں کو آں سے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس می کی نفعت بنگ واضح اور بصیرت افروز تعلیم کی فیالعنت کیوں کرتے تھے دا ور کیوں کرتے ہیں) ۔ بیکن یہ بات کچھ ابی تعجب آگیز نہیں ، لوگوں کی زہنیوں اور طبیعتوں میں اختلات ہوتا ہے ۔ اور بیا اختلات تہمین ہم نظرآئے گا۔ لیکن وی کے اتباع سے یہ اختلات مٹ جاتا ہے) ،

وراغورکروکه بادلول سے ایک جیسا پائی برت اسے کیکن اس سے ختلف انواع داقسام کے بیل پیدا ہوتے ہیں۔ (بینہیں ہوتا کہ سب مجیل اور فصلیں ایک جیسی ہوں)۔

ادر بہاڑوں کو دیکیوکران کا مادہ تخلیق ایک ہی تھا' لیکن ان بین مختلف نگول کے خطے ہیں سے کوئی سفید کوئی شرخ کوئی کا لا مجاباً۔

ہیں سے کوئی سفید کوئی شرخ کوئی کا لا مجاباً۔

اس طرح انسان' دیگر جیوان ادر مولیثی مجی مختلف خسمول کے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِيْبَ اللهِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِثَالَ زَقْنُهُمْ مِيرًّا وَعَلَا فِيكَ يَرْجُونَ فِجَاسَةً لَنْ تَبُورَ فِي لِيُوقِيّهُ وَأَجُورُهُمْ وَيَزِيْ هُومِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِينَ اَوْحَيْنَا النَّكُورَ فَ الْكِتْبِ هُو الْحَقِّ مُصَنِّ قَالِما بَيْنَ يَنْ يُولِي اللهَ بِعِبَادِهُ تَغَيْدِرٌ "بَصِيْرٌ الْوَيْمَ وَرَثْنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ

صحیفہ فیطرت کے بہاورات ہوتوانین خدادندی کی زندہ شہادات ہیں سب کے سامنے کھلے رہنتے ہیں لیکن ان توانین کی عظرت کے سامنے دہی لوگ جھکتے ہیں جوان شہادات پر علم اوسیر سے غور دنب کرکرتے ہیں- یہی لوگ علمار "کہلانے کے سختی ہیں اور نہی جان سکتے ہیں کہ خدا کا قانو کس قدرغلب کامالک ہے اور جواس کے مطابق چلتا ہے وہ اسے کس قدرسامان حفاظت عطاکر تا

اس تجارت میں انہیں مصرف ان کی محنت کا پورا پورامعا وضد ملتا ہے: بلک فضل اینروی اس سے زیا دہ اور بہت کچھ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چولوگ فانونِ خدا دندی کا اتباع کرنے ہیں' وہ ہرتم کی تخریب سے محفوظ بھی رہتے ہیں' اور انہیں ان کی محنتے بحریہ نتا سج بھی ملتے ہیں۔

ته وه و تانون ہے جے ہم نے تیری طرف بزربعہ دی بھیجا ہے۔ بہسرتا یا تق وصدا پرمبنی ہے اوراس نمام تعلیم کوعملاً سچ کرد کھیا نے دالاہے جواس سے پہلے انبیارسا بھتہ کی وساطت سے آئی رہی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ بیت انون اُس خدا کی طرف سے آباہے جواپنے بندوں کے تمام تقاصوں سے باخراوران کے حالات داقف ہے راس کتاب (مسرآن) میں وہ سب کچھ آگیا ہے جوانسا نوں کی راہ نمانی کے لئے فردی

اصطفَيْنَاكِنُ عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَادِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكَبِينِرُ ﴿ جَنْتُ عَنْ إِن يَكُ خُلُونَهَا أَعُلُونَ فِيَهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ إِذْ لُوَّا أَوَّا وَلِبَامُهُمْ فِيْكَاحَوِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا أَكُمْ مُنْ لِلْهِ الَّذِي ثَى آذَهُ مَا عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَقُورٌ شَكُّورٌ ﴿ الَّذِي كَحَلْنَا دَارَالْمُقَامَلِةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُنَا فِيْهَا نَصَبُّ وَلا يَمَسُنَا فِيْهَالْغُوبُ ۞ وَالْفِي مِنْ فَضَالِهِ وَالْمُعُونَاكُ

اس لتے اب وجی کاسل احتم ہوجائے گا اس کے بعد کر ناصرف یہ ہوگا کان ان معاشرہ کواس تغلیم محمطابق متشکل کیاجائے اس کا اے لئے ایک جباعت رامیت کی ضرورت ہوگی ) سی امت منتخب کر لی گئی ہے ( <del>موہما : ۴۹</del> ) اور اُس کے میروس کتاب کوکر دیا گیاہے .

سین س آمن کی بیرهالت ہوگی کہ ان میں سے کچھ تو' مشرآن کے مطابق عمل کسیے میں آگے بٹرہ جائیں گے بچے میاندروی اختیار کریں گے۔ اور کھوا بسے بھی ہوں گے جواسے میور<sup>ک</sup> اليابي آب يظلم كري كم جوآ كم شرطها بن ك ده بلندمدارج كمستى بهول كم-وہ ایک ایسامعاشرہ متاہم کریں گے جس میں ان کے لئے فوشگواریاں اور سرطر یا ہوں گی ہیں سرداریاں جن کے نشان سونے اور تواہرات کے منگن اور حربیر و طلس کے ملبوسا

ہوں گئے۔ (ﷺ)۔ وه زندگی کی ان شادا بیون اور سرفراز ایون کود کیمکر والبانه طور پریکار انتظین کے کس فکر

در فورِ مدوستانش بصفدا كايد نظام حسس نے مارى تمام پريشا بيون اورا مسروكيوں كو دوركر يا اوريم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پنظام تخریبی عناصرسے حفاظت کا سامان تعبی اپنے اندر

ركمة اب اورمحنتول كيمرورنت التج معى عطاكر اب.

يه إلى نظام كى بركات بي كريم بي ايسامعاشره نصيب موكميا جس بين ما كو في حجميان ٣۵ ہے اور نہ ذہنی کا کوشس اور گفت یاتی افسار گی- (نہ اس میں ضروریاتِ زندگی سے بیتے مشتقتیں کھانی پٹرنی میں (<u>نظ</u>ر)' ادر نہی ہاہمی معاملات میں ایساالعجاؤیپدا ہوتا ہے جس سے انسال خوامخوا یریشان ہوجائے)۔

(یکیفیت اس دنیا کے مسترآنی معاشرہ میں بھی ہوگی اور آخروی زندگی کی جنسیب

ان کے بیکس جولوگ آس نظام کی مفالفت کرتے ہیں'ان کے لیئے تیاہ کن عذات ہے۔

ایساعذاب جس میں ان کی حالت بیہو گی کہ نہ توان کا کام تمام ہو گاکدہ مرکر عذاب سے چیٹ کارا پاجائیں ، اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیعت کی جلئے گی کا نہیں کچھ جین مل جائے ، رہے : جہتے ، ا عرب ):

اوریہ بات کسی فاص قوم سے مخصوص نہیں۔ یہ جمار غیرمتنبال فانون ہے کہ و قوم بھی غلط راستہ اختیار کرتی ہے اس کا نجام ایسا ہی ہوتا ہے۔

یہ وہاں مدد کے لئے چنیں چلائی گئے اور کہیں گے کہ اے ہمار سے پرور دگار! توہیں ایک باریہاں سے نکال دہے۔ بھر دیجہ کہ ہم س طرح اپنی سالقہ رُوٹس کے خلاف 'تیرے بتائے ہوئے طریقیہ کے مطالق اچھے کام کیتے ہیں ·

موسے مرتب میں سپیم ہوسے ہیں ہوں کے اور کے مرتبیں دی گئی تھی کہتم ہیں سے جو ہارہ قانون اسے کہا جا ہے گاکہ کیا جہیں اتنی تمرنہیں دی گئی تھی کہتم ہیں سے جو ہارہ قانون مطابق نصیحت حاصل کرنا چا ہتا ' دہ ہیں کے لئے گانی ہوجاتی ؟ ادر بھرتم ہار سے پاس وہ تول معبی آگیا تھا ہو تہیں بھار کی کر کہدر ہا تھا کہ تہاری روش تہیں تہا ہی کے جہم کی طرف لیجا گی ۔ لیکن تم نے ہیں گی ایک ندمانی مسواب تم اپنے اعمال کے تنائج بھگتو ۔ اب کوئی تہاری مدد نہیں کرسکتا ۔ اس لیے کہ ظلم کرنے دالوں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا ۔

(ان کی پیرهالت اس دنیامیس بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ا-

یه اس نے بوگاکہ خدا کے متا نون مکا فات کی زدسے کوئی چیز یا ہر نہیں رہ کئی دہ مسلم ملے ہے۔ اس نے بوگاکہ خدا کے متا نون مکا فات کی زدسے کوئی چیز یا ہر نہیں رہ کئی دہ مسلم ملے اسی طرح اس کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ خیالات نک سے بھی واقعت ہے۔ وہ اسی متا نون مکا فات کی روسے 'ایک قوم کودوسری قوم کا جائشین بنا آہے۔ رحب قوم میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رہتی 'اسے الگ کردیاجا آہے اوراس کی حب کہ مسلم حیث نہیں رہتی 'اسے الگ کردیاجا آہے اوراس کی حب کے مسلم حیث نہیں رہتی 'اسے الگ کردیاجا آہے اوراس کی حب کے مسلم حیث نہیں رہتی 'اسے الگ کردیاجا آہے اوراس کی حب کے مسلم حیث نہیں رہتی اسے الگ کردیاجا آ

وه توم آجها تی ہے جوعمدہ صلاحیتوں کی سالک ہوتی ہے، سوج قوم 'اس کے توانین سے آلگا

**F** 

کرکے اپنی خود ساختہ روش پرجلی کلتی ہے اُسے اس کے تباہ کن تنائج محلکتے بٹرتے ہیں یا در کھو اِصحیح روش سے افکار کا نیتجاس کے سواکھا اور ہونہیں سکتا کہ وہ قوم انعامات خدا وندی سے خردم رہے ۔ چنانچ جوں جوں وہ قوم اس روش میں آئے بٹر صنی جاتی ہے اس کے نفضا آتا میں اصافہ موتا چلاجا تا ہے ۔

ان غلط روش پر جلنے والوں سے کہوکہ تم لوگ اقتدار خداوندی کے ساتھ جن دوسری تمہیں کے اقتدار واختیار کوشریک کرتے ہوا ذرا بتا و توسہی کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے 'یاآسانو میں وہ کو نساشعبہ ہے میں میں وہ خدا کے شعر کے کار ہیں؟ باکیا ہم نے ان کی طریف کوئی آئیں کتاب میسے ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کے ساتھ ان قو تو لک شرکے ہم جھو

ات ان میں سے کوئی کھی نہیں یات صرف بین ہے کہ حقوق انسانیت میں کمی کرنے دلے مفاد پرست لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ (تم صابطة خلاوندی کا خیال جیورف اوراہی مصلحت کے مطابق کا کرو بھم اول کروگے تو بیر حال ہوگا وروہ) ، حالانکہ پرسب دھو کا ہی دھو کا ہوتا ہے ۔

وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهُنَ اَيْمَا يَهُمْ آبِنَ جَآءَ هُمُ الذِيْرُ لَيَكُونُنَ آهُلَى مِنْ الْحَلَى الْأُمَوِ قَلَتَا جَآءَ هُمُ الذِيْرُ لَيَكُونُنَ آهُلَى مِنْ الْحَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ا

یہ لوگ جوہ و قدت قوانین خلاو ندی کی مخالفٹ کرتے ہیں' بٹر صبر معدکر خدا کی تشمیر کھا یا کرنے تعمیل کے اندی کی مخالفٹ کرتے ہیں' بٹر صبر معدر خدا کی سمیر کھائیں کرنے نفیے کہ کا گوئی اور قوم پیش ناکر سکے ۔۔۔۔ لیکن جب ان کے پاس خدا کا پیام آیا تو وہ ہیں سے دور بجا گئے لگے۔

کیا یہ لوگ زمین میں جلے بھرے نہیں کریہ اپنی آنھوں سے دیجہ لیتے کہ آقوام سابقہ کی فلط روشس کا نتیج کیا نظا ؟ وہ قومیں ' اِن سے کہبیں زیا دہ طاقتور تفییں ۔ سبکن انسان یا انسانوں کی کوئی جماعت تو ایک طرحت کا تناس کی کسی شے میں بھی آئی قوت نہیں کہ وہ خدا کے وت اون پر خالب آجائے اور اسے بے بسس کرنے کہ وہ غلط روشس پر چلنے والوں کی گرفت نے کرسے ۔ (اس لئے یہ تمہارے خالفین بھی اس کی گرفت سے کیسے بھے ہیں ؟)۔

ذکر سے ۔ (اس لئے یہ تمہارے خالفین بھی اس کی گرفت سے کیسے بھے ہیں ؟)۔

بسس آئی بات ہے کہ عمل اور اس کے نتیجہ کے سامنے آنے میں بہلت کا دف ناموتا کی درنہ آگراہیا نہ ہوتا ' اور عمل کا نتیجہ نور اسامنے آجا یا کرتا ' قواس وقت ' صفحار صن پر الن خالفین کا ورنہ آگراہیا نہ ہوتا ' اور عمل کا نتیجہ نور اسامنے آجا یا کرتا ' قواس وقت ' صفحار صن پر الن خالفین کا

اللهُ النَّاسِ بِمَ أَكْسَبُوْامَا تُرَكَّهُ عَلَى ظَهِي هَا مِنْ دَابَكَةٍ وَكِنْ يُؤَخِّدُهُمُ إِلَى آجَلِ فَمَسَعَى فَا ذَاحِكَاءً

آجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَأَنَّ يِعِيَادِهِ بَصِيْرًا اللَّهُ

کوئی آدمی مبی باقی نه رہتا۔ جب وہ بہلت کا دند پورا ہوجائے گا توان کی مبی گرفت ہوجائے گی۔ اس تا نیرسے یہ بنیں سمجھ لینا چاہئے کہ ان کے جائم 'خدا کی نظروں سے اوٹھیل ہو گئے ہیں 'آگ نظروں سے کچھ مبی اوٹھیل نہیں ہوسکتا۔ وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال پرنگاہ رکھتاہے۔ ( آؤ) ،





نِسَ ۞ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ تَنُونِلَ الْعَن يُزِ الرَّحِيمِ ۞ لِيَنْ إِن الْعَرِيمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اے دہ انسان! (جس کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے بعنی اے ہمارے سول!)-

رید ہوگ تم سے تمہارے ہی دعوے کا ثبوت مانگتے ہیں کتم خدا کی طرفت رسول ہو۔ ان سے کہو) خود میراید بیغام بینی قرآن کیم ہیں پرشا ہر ہے کہ میں خدا کے سولوں میں ہوں۔ میرے دعوانے کی صدافت کا ثبوت خود بیت رآن ہے۔ ہی برعور ون کرکر و تو تم پر بیتھیقت واضح ہوجائے گی کہ

میں ہی صبح اور میں اور ازن بدوش استے پر علی رہا ہوں ہو کا میان انسانیت کو ہی کی منزلِ منفصود تک بہنجاد تیا ہے۔

اليوسول اگرانهوں نے ہن قرآن پرغور کہا تو پیخو دانہیں شادے گاکہ یئے نہ تیراخو دساختہ ہے ۔ نکسی اوران ان کا وضع کردہ نیہ ہی خدا کا بازل کر ڈٹھ ہے جو بٹری تو تو ل کا مالک ہے اور نمام کا کنات اُوّ نوع انسان کی نشو و نما کا کفیل -

: ﷺ (المین ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے ہیں کے کہ غور وٹنیکہ سے کام لیتے اور ہی آگے۔ (ایکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے ہیں کے کہ غور وٹنیکہ سے کام لیتے اور ہی آگے

()

إِنَّاجَعَلْنَا فِيَّ اَعْنَاقِهِ مِنْ اَغْلَا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْعَوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا صِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِوْسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهُ وَسَدَّا فَاغَشَيْنَهُ هُوْفَهُ هُ لَا يُبْضِرُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهُوءَ اَنْلَا رُتَهُمْ اَمْلَوَمَّ اَنْدُرُهُ اللَّهُ مَا يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْفَيْتِ فَلَيْهِمْ وَانْلَا وَهُوْ اَمْلُورَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ



سیجینے کی گوشش کرتے ، انہوں نے یہ کہ کراس سے انکارکر دیا (کہ چنکہ یہ ہیں راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو بمارے آبا واحدا دکی روشس کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کریں گے - اُوربیلس قاعدہ ہے کہ تولوگ ہیں ہت ہم کی روش اختیار کرلیں وہ تن وصدا قت کو کمجی تنیم نہیں کباکرتے ) یہ قاعدہ ان کی صورت میں بھی صحیح ثابت ہوگا -

المدون میں ایساطوق ڈال دیا جائے جس سے اس کا سراد ہیں طرف اٹھارہ جائے اور وہ اپنے سال کی گردن میں ایساطوق ڈال دیا جائے جس سے اس کا سراد ہیر کی طرف اٹھارہ جائے اور وہ اپنے سالے کاراب تہ دیجہ ہی نہ سکے -

ہذا' ہیے لوگ ند لائل و ہراہین سے کا کہتے ہیں کہ نے والے واقعات کا جائزہ لے کرھیہ جے راستناختیار کرلیں اور نہی ماریخی شوا ہد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ گذشتہ و سے واقعات ہی ہے ہتناطِ تناسج کرلیں وان کے آئے بھی جہالت کی دیوار کھنچ جاتی ہے اور پچھے بھی اس طرح 'ان کی آنکھوں ہم یر دیے پڑجاتے ہیں' اور وہ بھیرت سے محروم ہوجاتے ہیں۔

جن ہوگوں کی بیرطالت ، وجائے ان کے لئے کیسال ہونا ہے فواہ تو انہیں ان کی غلطروش کے تاہے تو اہ تو انہیں ان کی غلطروش کے رہے۔ کے تاہ کی خلطروش کے تاہ کی سے آگاہ کر سے وہ مجھی صداقت کوت بیم نہیں کرتے۔ (ﷺ)۔

نعلط روش کے تنائج سے نبیہ کا فائدہ تواسے ہی پہنچ سکتا ہے وعفل و نبکر سے کا کے کہ قانونِ خدا و ندی کا اتباع کر سے اوراس کی خلات ورزی کے تباہ کن شائج سے خالف ہموقبل آل کے کہ دہ نتائج اس کے سلمنے آجائیں - اسے رسول! تواسیے خص کو صبح روش زندگی کے خوشگوار شائج کی خوش خبری ہے اوراسے بناد سے کہ زندگی کئے نام خطرات سے اس کی حفاظت ہوگی 'اور آئی محنت کا شرایا عزت بدلہ ملے گا۔

اس طرح ہم مردہ نوموں کو تباتِ نوعطا کر دیتے ہیں۔ پھر تو کھ دہ اپنے سنقبل کیلئے کرتی ہیں اسے بھی ہمارات نونِ مکا فات اپنے جسٹرمیں درج کئے جانا ہے اور جونقوش ہ آنے ا

14

19

نسلوں کے لئے چھوڑجاتے ہیں اور مھی محفوظ رہنے ہیں۔ اس طرح ان کا ہرمل اس کتاب ہیں منضبط ہوجا آئے ہیں وہ ساتھ کے ہوجا آئے ہیں ہوجا تا ہے ہیں ہوجا تھا ہے ہوجا تا ہے ہوجا تھا ہے ہوجا تا ہے۔ ساتھ کا طاور صحیح اعمال کوچھا نٹ کرانگ کرتی جلی جاتی ہے۔

ان لوگوں کو بیحقبیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ ، ایک نسبتی تفی ص بیس ہم نے اپنے

رسول بھیجے۔ پہلے ہم نے دہاں دورسول بھیجا دران لوگوں نےان کی تکذیب کی۔ بھرہم نے تمییارسو بھیجاکہ دہ پہلے دورسولوں کی تابیّد دلقومیت کاموجب بنے- اس نے بھی ان سے آگرکہاکہ میں خدا کافرشا

اول برن بول برن المول نے کبد دیا کہ نم نو ہماری طرح انسان ہو بنم خداکے فرستادہ کس طرح ہوسکتے ہوائے ہو بہاری طرف خدا کی دخیرہ کھیر نہیں آئی ۔ تم اپنے دعو سے بیں بالکل جبوٹے ہو۔

ده رسول بننے کہ المایر ورو گاراس پر شاہد ہے کہ ہم تمباری طرف اُس کے بھیے جوتے در مل ایک است کے جمعے ہوئے در مل ایک جمعے ہوئے در مل ایک جمعے ہوئے در مل است کے در است کے داختے ہوئے دیں سے دیادہ ہم مناجا ہے۔ تم سے کے نہیں کہنا جا ہے۔

بادر کھو! اگریم ان باتوں سے بازنہ آئے توجم تہیں بیہاں سے نکال باہر کریں گے دیا سنگسار کردیں گے، بہرحال ہم تہیں ہی کالم انگیز سزادیں گے۔ وہ رسول اُن سے کہتے کہ حبس چیز کوئم تحوست کہتے ہو' وہ سب تہارہے اپنے ال کی وجہ سے ہے باتی رہا تہا را یہ کہنا کہتم ہمیں بٹری سخت سزا دو گئے تو کیا بیسندا ہمارے ہے ماک

# وَجَانِمِنَ أَقْصَاالُمَدِينَافِيرَجُلُ لِللَّمْ عَالَ لِقَدُورِاتَ يعُوا الْمُرْسَلِينَ فَيَ الْبَيْعُوامَنَ لَا يَسَطَّلُكُو اَلْمُرَّالِينَ فَي الْمُرْسَلِينَ فَي الْمَرْسَلِينَ فَي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ الللللللللللللِّلْمُ اللللللللللللللللللللللللللللِّلْمُلِمُ اللللللللللللللللللللللل

ہوگی کہ ہم تہیں تباہی سے بچنے کی فیرے میں ؟ خیقت یہ ہے کہ تم بڑی حدیثے گزری ہوئی' قوم ہو!

انہوں نے توان رسولوں کی کوئی بات نسانی کین بیرونِ شہرے (جہاں اکابرین اور معززین بیتے تھے) ایک (صاحب انز) آدی بھا گا کھا گا آیا (تاکہ دہ لوگ ان رسولوں کو کوئی اذبیت نہ بہنچا دیں) اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم ان رسولوں کا اتباع کروں ان رسولوں کا جوائی ہے کہا ہے کہ سے کوئی عام ان رسولوں کا جوائی جیر خواہی کو تے ہیں اور) اس کے برلے میں تم سے کوئی عام نہیں مانگتے اتب اع کروں یہ صاحب نظر آرہا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں' اور اسی راستے پر ایس کے کہتیں تا قین کر رہے ہیں۔ یہ سے کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں' اور اسی راستے پر ایس کے کہتیں تا قین کر رہے ہیں۔



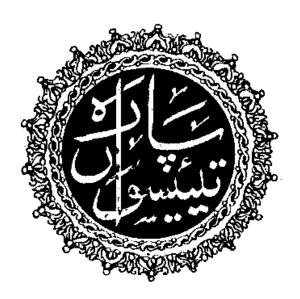

## وَمَالِمَ لَآ اَعْهُلُ الَّنِ مُ فَطَرَ إِنْ وَالْيُهُو تُرْجَعُونَ ۞ ءَا تَّخِذُ مِنْ دُوْنِهَ الْهَامَّ اِنْ يُرِدُنِ الرَّحْلُ يِضُيِّ لَا تُعْنَى عَنِى شَفَاعَتُهُ وُشِيئًا وَلَا يُنْقِنُ دُنِ ۞ إِنِّ الْمُنْتُ بِرَتِكُوفَاسْمَعُونِ۞ الْإِنْ ضَلْلِ مُبِيْنِ۞ إِنِّ آمَنْتُ بِرَتِكُوفَاسْمَعُونِ۞

میں نہیں سجھتاکہ اس تیم کے واضح حقائق کے بعد میرے پاس کو نساعذر باقی رہ جاتا ہے کہ میں اُس خدا کی محکومیت اختیار مذکروں جس نے مجھے پیداکیا' اور جس کے فانون مکافا کی طرف تمبارا ہرت دم المقر ہاہے ۔۔۔ تم اُس کے احاطہ سے باہر جا نہیں سکتے ۔ تم سب کشاں کشاں اس کی طرف جارہے ہو' اس سے کسی کو مفر نہیں۔

کیا ہیں لیسے خداکو چھوڑ کرا درب تیوں کو اپناآت تلیم کرلوں؟ اُن بہتبوں کو اپناآت تلیم کرلوں؟ اُن بہتبوں کو جن کے جزونا توانی کا بدعالم ہے کہ اگر خدائے رحمٰن کے قانونِ مکافات کی رُوسے مجھے میری کسی غلط رُوٹ کے نتیجہ کے طور بر کوئی نقصان سینچر ہا ہوا توان ہنیوں کا میرے ساتھ ہوا مجھے کوئی خنا مدہ نہنچا سے وہ مجھے اس نقصان سے قطاعا نہ سیاسکیں۔

سوچ که اگر منین بیسب کچیرجانتے ہو جھنے 'ان سنبوں کو اپنا خدا بنالوں' تو مجھ سے زیادہ کھنی ہمونی گمراہی میں اور کون ہوگا ؟

میں توں ضدا پرائیان ہے آیا ہوں جوئم سب کانشو دنمادینے والاہے۔ نم کھی



میری بات پر کان د صردا در سی کوخدا مانو-

المراب بیران اور آدھر اس جرآت اور بے باکی سے اپنے ایمان کا اعلان کیا' اوراُ دھر کے خوالے قانون مکا فات نے بکارکر کہد دیا کہ تیرے لئے جنت کے درواز سے کھل گئے ۔۔ لیکن میں کی توم نے ہیں کی ایک نسنی' حالانکہ وہ بصد سرن ویاس' کہتار ہاکہ

ال کامن امیری توم سمجھ کتی کہ اس مجھے روش کے بدلے بیں جسے میں نے اختیا کہ کہا ہے۔ کیا ہے 'ادر حس کی طرف میں انہیں دعوت دیے رہا ہوں 'خدلنے کس طرح مجھے تباہیوں سے بچالیا ہے ادر کس قدر بلندمر تنبت لوگوں کے زمرے میں میراشمار ہوگیا ہے۔

آس کی طرف سے ہیں اتمام مجت سے بعد اس کی نوم کی تباہی کا دفت آگیا۔ اس تباہی کے لئے ہمبیں' آسمان سے' فرشتوں کا کوئی اٹ کر نہیں آبار ناپٹرا — نہی ہم قوموں کی تباہی کے لئے آسمان سے فرشتوں کے شکرا تاراکرتے ہیں۔ اُن کے اعمال خودان کی تباہی کاموجب بن جاتے ہیں۔

اس توم برس ایک جمیٹ بیڑی جب سے کہام بیج گیا' اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے - ان میں زندگی اور سرارت کی رمق تک باتی نہ رہی۔ اُف ! کس قدر تاسف انگیز ہے ان اول کی حالت کہ جسٹنے حض کبی زندگی اور حمار کا پیچنام خداوندی اُن تک پہنچا تاہے' یہ اُس کی ہنسی اڑانے ہیں .

وَايَةٌ لَامُ الْاَرْضُ الْمَيْمَةُ \* آخَينَهٰ اَوَاخْرَجُنَا مِنْهَاحَبًّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِيهَا جَنْتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَآعَنَا بٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ إِياكُكُو امِنْ ثَمَرِهِ \* وَمَاعَمِلَتُهُ اَيْدِيهُومُ الْفَلايَشُكُرُونَ ۞ سُبْعُنَ وَالْمَانِ عَلَمْ الْاَزْواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُيهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞

معنی نہیں کہ یہ ہمارے قانون مکافات کی گرفت سے بھی جائیں گے۔ یہ بھی اپنے میش رووں کی طرح اپنے کئے کی سنزا پائیں گے۔ چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب یہ سب کے سب صف بت ماصر کر دیتے جائیں گے کہ ہمارے قانونِ مکافات کے مطابق اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے میں نقاب دیجھ لیں۔

ایی باتین سی کرد لوگ ندان کرنے بی که آل تدر کر درا درناتوال لوگول کی بیر مفی جم جماعت اور دعوٰی بیرکہ آل تدر توت حاصل جوجائے گی کہ ہم ان کے حضور باب زنجیر کھڑے جول کے اسکین اگران کی آنکیس جوتیں تویہ دیکھتے کہ جارا قانون فیطرت کس طرح بے جائی آبالہ کو مجمر بورزندگی اورٹ اوابی عطا کر دیتا ہے۔ اِن کے سامنے ایک بخبر زمین بیری ہوتی ہے جس میں تازگی اورٹ گیا تام دنشان نک نظر منہیں آتا - ہم آسے بارٹ کے ایک جینئے سے میں تازگی اورٹ کے ایک جینئے سے عیات تازہ عطا کر دیتے ہیں مس میں فصلیں آگی ہیں جو خود اِن کے لئے سامان زیست بنی

میں اورانگوروں کے باغات آگتے ہیں۔ اس میں سے آب رواں کے جیٹے رہاں کے جیٹے رہاں کے جیٹے ا

چوہے ہیں۔ ان درختوں کے میل مجی انہیں غذا کا کا دیتے ہیں۔ یہ کچھ اِن کے اِنتھوں کا خود سُات پر داختہ نہیں ہوتا۔ ہمار بے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔

بہت کہ ایک طرح یہ معنی تعبر حماعت حب میں اِس وقت ان لوگوں کو نوت اورا قتدا کا کوئی دان دکھائی مہیں دییا — ہمار سے توانین کی اطاعت سے زندگی اوراس کے ثمرات اللہ بہرہ یاب ہوگی کدائن کی نفت بخشیوں سے نہ صرف یہ خود ہی تمت ہوگی بلکہ دو سے رکوگ مجی اِس میں شرک ہوں گے )۔

آن سے پوچیوکڈ کیاتم بھی چاہتے ہوکہ تمہاری کوششیں اِس طے بارآ در ہوں؟ (اگرتم ایسا چاہتے ہو توتم بھیٰ ہِں جماعت کی طبے 'ہمارہ نافون سے نامکہ اُنٹھا دَ جو نوموں کو حیات نوعطاکر تاہیے) · را دراس کا یقین دیکھوکہ اگر تم نے اس قانون کا اتباع کیا تو اس کے یہ نتا سے مُرتّب ہوکر

وَأَيَةُ لَكُمُ الْيُلُ مُ لَسُلَخُ مِنْ النَّهَارَ فَإِذَاهُمُ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ عَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا خُلِكَ تَقُدِيدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْهِ ﴿ وَالْقَصَرَ قَلَ رَنْهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَكَالْعُرَجُونِ الْقَرِيْهِ ﴿ الشَّمْسُ يَشْبَغِي لَهَا اَنْ تُنْ رِكِ الْقَمَرَ وَلَا الْيُلُسَائِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ﴾

تبھر تم فارجی کائنات پر غور کروا ور دنیکھوکد دمث آلی ہم کس طرع رات پر بٹرے ہوئے دن کے روشن اور تابناک پردے کو کھنچ کرالگ کرتے ہیں' اور نیچے سے تاریکی ہی تاریکی نکل آتی ہے' اور یوں ہرسبگ گھپ اندھیار تھیا جاتا ہے۔

اوراس پرتھی غور کر وکہ سُور ع میں طرح اپنے ستقر کی طرف رواں دواں چلاجارا سے - یہ سب کچھ رئیس خدا کے عظہرائے ہوئے انداز دن کے مطابق ہور ہا ہے جو بٹری توتوں کا ہالک سے اور سن کا ہرت نون علم مرمینی ہے -

کابالک بیم اور بریکا ہوت اون علم برمبنی ہے۔

ادر ب اندکود کھبوکہ اُس کے لئے بہے نے کتنی منزلیس مقرر کر دی ہیں۔ (وہ ایک ین ان من کی طرح منودار ہوتا ہے۔ بڑھتا بڑھتا مہاکا سل بن جا تاہیے۔ بھر گھٹنا شرق ہوتا ہے اور گھٹتے گھٹتے ) اس طرع ہوجا تا ہے جیسے مجور کی پرانی سوکھی ہوئی بہنی۔

یہ بہام عظیم الجند کرے اپنی اپنی جگہ ساکت بہیں کھڑے بلکہ پہم اورسلسل حرکت کریے ہیں ۔۔۔ لیکن ان کی یہ حرکت اس طرح صاب اور قاعدے کے مطابق ہوتی ہے کہ بی ایسانہیں ہوسکتا کہ سورج اپنی رفتار کو تیز کرکے جاند کو جا پڑھے۔ باہمی ایسا ہو کہ بن نقطہ سے رات کا افتتام اور دن کا آغاز ہونا تھا 'رات و بال سے آگے بڑھ جائے ۔۔ یعنی کسی مقام پر سورج لینے معینہ وقت کے بعد طلوع ہو · ایسا کمجی نہیں ہونا - اِن میں سے ہرگر ہو ' اپنے لینے دائرے میں ' اپنی اپنی رفت ارسے کھیک ' اپنے اپنے راستے پڑتر تاحی بلاچا آ ہے · دائرے میں ' اپنی اپنی رفت ارسے کھیک ' اپنے اپنے راستے پڑتر تاحی بلاچا آ ہے · وَايَةُ لَهُ عُواَنَا حَمَلْنَا ذُرِيّتَ مَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُ عُرِضَ مِّنْلِهِ مَا يَرْكُمُونَ ﴾ وَإِنْ نَشَا لَعُونَ الْمُعُونِ ﴾ وَإِنْ أَشَا لَعُونَ الْمُعُونِ ﴾ وَإِنْ الْمُعُونَ ﴾ وَإِنْ اللَّهُ عُرْنَا عَلَا لَهُ عُرِنَا عَلَا لَهُ عُرَانَا عَلَا اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

#### مُعُرِضِينِ

آسمان توخیر بچر کھی، و در کی چیز ہے۔ تم ذراس پر غور کر دکہ تم کس بحرد سے اوراغناد سے اپنے ہال بچوں سے بچو نے بٹر ہے سب ۔۔ کوکشتی میں سوار کرائیتے ہو اور پیک تبال استار وزن لئے ہوئے بمس طرح دریاؤں اور سمندروں میں تیرتی بھرتی ہیں۔

ادر شتیوں جیسی ادر مہرت سی جیسے زیں ہیں جہنیں ہم نے ان کی سواری کے لئے

پیداگرویا ہے۔

44

اگر بهالات اون کا تنات مروقت اینجاندازی کے مطابق کارسنرمانہ ہوا تو کھی کارسنرمانہ ہوا تو کھی کارسنرمانہ ہوا تو کھی کشتی کشتی تیز تی رہے اور کھی اپنی حالات میں وقوب جایا کرے و تواس صورت میں انہ کوئی کشتی کے اِن مسافروں کی دا د فریاد کو پہنچ سکئے اور نہی یا صحیح دسیلامت ساحل کے پہنچ سکیں۔

سین پونک ہم نے ایک تربو معبنہ تک نظام کا کنات کو برت مار رکھنا ہے راس کئے ہم نے ایک تربو معبنہ تک نظام کا کنات کو برت مار رکھنا ہے راس کئے ہم نے جس شے کے لئے بوت اون بنا دیا ہے 'وہ کھیک اس کے مطابق جلتی رہی ہے ۔ ہمارے قانون میں کبھی ردو بدل نہیں ہوتا - اور کیبی وہ محسکم اصول ہے جس کی بہنا پر آا انتخار اور اطینان سے زیدگی بسرکرتے ہوں ۔ اور میں مادا وراطینان سے زیدگی بسرکرتے ہوں ۔

اساداور سینان سے ریدی جسررہے ہیں۔ رحب طرع ہشیائے کا کنان کے لئے غیر منبدل نوانین مقربیں اسی طرح نو دانستا زندگی کے لئے بھی صنوا بط مقرر ہیں۔ ہشیائے کا کنات ان نوانین کی اِطاعت برمجبور ہیں گین انسان کو اس کا اختیار ویا گیا ہے کہ دہ اپنی مرضی سے ان نوائین کے مطابق زندگی بسرکر

باان کے خلاف چلا جائے)۔

ی مقصد کے بیش نظران سے کہا جا گاہے کہ تم تو بنین خلاد ندی کے مطابق زندگی سرکھے' اپنے حال کو مجی نوشگوار بنانے کی فکر کر وا دُرست قبل پر مجن لگاہ رکھو اگر تم ابساکر سے تو تمہاری طبیعی زندگی کی نشو و نما بھی طربت جسن ہوجائیگی اورانسانی ذات کی بھی – ہی کا نام حال در نقبل کا نوشگوار ہونا ہے۔ کی نشو دنما بھی طربت جسے کہ جب تعمی اِن کے سامنے ہی جسم کا قانون خداد ندی پیش کیا وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا مَ وَكَلُمُواللهُ كَالَ الّذِينَ كَفَهُوا لِلّذِينَ الْمَنُوَا الْفَاعُمُ فَا اللهُ ا

يه توبي ال مع منه ميركرايك طريف كوحل ديتي الله

اورجب ان سے کہا جا آ ہے کہ اگر کم نے صبیح کروش اختیار نہ کی تواس کا نتیج نہا ہوگا تو یہ بہتے ہیں کہ اگر کم ایسا کہنے ہیں سچے ہو تو بت اؤ کہ وہ تباہی ہم پرکب آئے گی ؟ ( ہمارے قانون مکا فات کی روسے عمل اوراس کے بیتجہ کے مسوں تسکل ہیں سا آنے میں ایک وقف ہوتا ہے ۔ اسی وقف کی وصبہ سے یہ اس فتم کے استفسالات نما 'افتران کرتے نہیں ۔ جب وہ وقف پورا ہوجا با ہے تو بھروہ نتیجہ ) ایک اچانک جھیبٹ کی تسکل ہیں ساتھ

آجا آمیے جس سے ہرطری کہرام مج جا آہہے۔ انہیں سی جمپیٹ کا انتظارہے جوانہیں ایسے وقت میں اچانک آپکڑے گیجب ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلَى الْفِلِيمُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنَفِحَ فِي الصَّوْرِ وَاذَاهُو مِنَ الْأَجْرَ الْ لَهُوهُ ﴿ الْحَالَا اللّهُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

ایک دوسرے سے حبگر نے میں صروت ہول گئے۔ اُس وقت اِنہیں آئی صلت بھی نہیں مل سکے گی کہ یہ کوئی وصیّت کر سکیں ایا ہے

اہل دعیال کے بھی پہنچ حابیں۔

یگرفت اسی دنیاتک میدود بنیس بوگی- اس کاسل اس کے بعد کی زندگی تک مجی جائے گاجب حیات نو کے لئے لگل بحبگا- زندگی کو نئے پیکرعطا ہوں گئے- اور یہ سبنا پنے لینے کی کو نئے پیکرعطا ہوں گئے- اور یہ سبنا پنے لینے کھیکا نوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے نشوونما دینے والے کی عدالت کی طرب جائیں گئے-

اورتعبب ہے کہیں گے کہ ہماری برسختی مہیب کس نے ہماری خوابگا ہوں سے انتظا دیا۔ ان سے کہا میائے گا کہ بیر دہ طہور بتائج کی گھڑی ہے جس کا وعدہ خدائے جس نے کیا تھا اور س کی نصد لیق اس کے بھیجے ہوتے بیغامبر کیا کرتے تھے۔

ی صدی است ایستی با در می اور ای جمید به وگی جس سے پیسب ہمارے نا نونِ سکا نا ایستے میں سے پیسب ہمارے نا نونِ سکا نا ایستے است ایستے ہموجائیں گئے۔

سلمنے ایستے ہموجائیں گئے۔

سلمنے ایستے ہموجائیں گئے۔

سلامے اسے ہوہ یں ہے۔ ان سے کہا جائے گاکہ آج کسی پرسی تم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ نورتمہار اے عمال اینانیتج آپ بن کرتمہار سے سلمنے آجائیں گئے۔

اپینا یجوب با مرمهار ساست باین ساست جولوگ اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کے ستی ہوں گئے اور اُن کی اس نتی منزل کے بیروگرام میں انہا بیت جذب وانہاک سے مصروف ہوں گئے۔ اور اُن کی بیم صروت ان کے لئے بٹری ہی کیف آورا ور نشاط انگیز ہوگی۔

وه اوران کے ساتھی اسالتھوں کے ساتے میں شنینوں پر بیجیے لگائے

بینے ہوں گے۔ مسمیں ان کے لئے ران کے اعمال کے) کھیل ہوں گے۔ اس میں وہ سب پھیونو سَلَّمُ وَالنَّيْطَنُ وَالْمَنْ وَيَ وَحِيهُو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ لَهُ الْمُعُومُونَ الْوَاعْبَ رُالبُكُو لِبَنِي اَدَمَانُ لَا الْيَوْمَ الْمُالْمُومُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُعْدَالُولُومُ وَالْمُنْ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَمُومُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

بودہ طلب کریں گے۔

یہ اس کتے ہوگا کہ اُن کی ذات کی نشو دنماا ورصلاحیتوں کی کمیل میں کسی شتم

کی کمی ندرہ جائے۔ نہ ہی انہیں اِن کے چین جانے کا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ یہ سب کچڑاں

خدا کے بت نونِ ربوبہیت کے مطابق ہوگا حبس نے کمیلِ انسانیت کے لیئے اِس فدرسامان

میں کی ارد

اس زندگی میں معاشرہ مخلوط نہیں سبے گا۔ مجم اور شریف الگ الگ کرنیئے جائیے گا۔ کوئی مجرم شریف بن کردوسٹوں کو دھوکا نہیں نے سے گا۔ مذہی الب جہتم جنت کی آساکشوں میں شرک ہو تکیں گے۔

اِن مجرسی سے کہاجائے گاکہ کیامیں نے تہاری طرف یہ مکم نہیں بھیجا تھا کہم سر تو توں اور اپنے مفاد برستانہ 'ب باک مذبات کا اتباع نہ کرنا - اس سے کہ وہ تہارے شمن ہیں - وہ کھائی کو کھائی سے صداکر دیں گے -

ادریه که اطاعت صون مهاری توانین کی کرنا-یهی ده توازن بدوش سیدهی راه می ده توازن بدوش سیدهی راه می چواسکا گی-

الم تم سے کمدیا کیا تھا کہ تہ آہے مفاد پرستانہ جذبات اور کش سرغنے کہاری بٹری بٹری مرکا ہے ہوں ہے۔ اور اس طرح بہاری اکثر بیت صبح راستے سے بہاب جائیگی۔ ہم نے بیسب کچے واضع طور پر بتادیا تھا لیکن تم نے ذراعق نکرسے کا از لیا۔ اس کا نیتجہ یہ جس سے تہ ہیں باربار آگاہ کیا جا آ اتھا۔ اس کا نیتجہ یہ جس سے تہ ہیں باربار آگاہ کیا جا آ اتھا۔

اس میں داخل ہموجا قربینی تنہاری زندگی ہموگی بھرسن لوکہ یہ اس لئے ہے کہ تے بیج روش پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ روش پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن اِس کی مجی صرورت نہ ہموگی کہ ہم ان کے تمنہ سے اقبال حبرم کرائیں ۔ آپ وَلُوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَ اعْيُنِهِ وَفِأَسْتَبَقُوا الصِّواطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلُوْنَشَاء لَمَسَخُنْهُ وَعِكْ

مَكَانَتِهِ وُفَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَغَلُونَ الْ

ومَاعَلَمْنَهُ الشِّعْرُومَايَنْيَغِيلَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُوْانٌ مَّبِينٌ ﴿

ہے یاہم اِن کی متام تو تول کے علی الرغم انہیں اس قدر کمز درا در نا توان کردیئے کہ یہ نام اس کے علی الرغم ان کی مخالفت کوردک سکتے تھے لیکن یہ نام ایس ان کی مخالفت کوردک سکتے تھے لیکن ہم ایس انہیں کرناچا ہتے )۔
جم ایس انہیں کرناچا ہتے )۔

میں جارا کی۔ فردی قوتوں کوسلب نہیں کیا کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح عمر کے آخری میں میں جارا کیے۔ میں جارا کی فریس کا فردی کے ماتحت مضمل ہوجاتی ہیں اوراس کی طبیعی فریستان کی میں ہوجاتی ہیں۔ آئے براہ فراس کی حالت ہے۔ وہ جب زندگی کا مجمع کا سید چیوٹر دہتی ہیں تو اُن کی میلائی میں کہ بیکت تو دسی ہی رہتی ہے سکن اُن کی صلاحتی کے بونا شروع ہوجاتی ہیں اوران کی شرقی روبہ تنزل ہوجاتی ہے۔

تمیایہ لوگ ان حقائق برخور نہیں کرتے!

تم بو کچو کهدر سب می آگرچ شبیهات و استعادات کے انداز میں کهدر سبے ہیں الکی اسکون کی بیم بو کچو کہدر سبے ہیں اگرچ شبیر اسکون کی بہدی نہیں کہ ہم یو بہی شاعری اسپے تعلی بہم نے اپنے ربول کو شاعری نہیں سکون کی سام ان سبے جو ایک انقلاب انگیز سبنیام حیا کے کرتیا ہو۔ بہندا 'یہ شاعدی نہیں دہوں کہ اسکون کے اسکون کا اور ایک اسکون کو کہ اسکون کو کہ اسکون کو کہ اسکون کی اور ایک اسکون کو کہ مضابطہ جیات ۔

لَيُنْنِ رَمَنْ كَانَ حَيِّا وَيَعِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِوِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوْ الْفَاحَةُ فَالْهُمْ وَمِنَا عَلَى الْكَفِوينَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوْ الْفَالَهُمُ وَمِنْهَا الْكُوْنِ ۞ وَلَهُمُ وَيَنَا اللهُ اللهُ وَيَنَا اللهُ اللهُ وَيَنَا اللهُ اللهُ وَيَنَا اللهُ ا

اور بیضابط بخیات تھے اے رسول! دیا اس لئے گیا ہے 'ٹاکہ تواس کے ذریعے' اُس توم کومب میں زندگی کی حرارت بانی جواوروہ زندہ رہنا چاہیے' غلط رُون کے تباہٰن نتائج سے آگاہ کردے - بھراگروہ قوم صعیح رُوش پر چلنے سے ان کارکر دے تو وہ دیکھ لے کہ ہم نے جو کھے کہا تھا وہ کس طرح حقیقت ثابتہ تھا۔ شاعری نہیں تھا۔

رزندہ تو مول کے مقابلہ میں مردہ تو مول کی کیفیت دہی ہوتی ہے جوان ان کے مقابلہ میں مردہ تو مول کی کیفیت دہی ہوتی ہے جوان ان کے مقابلہ میں حیوانات کی زندگی کا اپن امقصد کچھے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مالک کی خدمت گزاری کے لئے جیتے ہیں ادراُسی کی خاطر مرتے ہیں۔ وہ اِس کے مفاصد کے بیرے کا لانے کا ذرایعہ ہوتے ہیں)

کیا یہ لوگ اس پرغور نہیں کرتے کہ جو مونیی ہم نے بیدا کئے ہیں' یہ لوگ ان پر ئس قدر قدرت اور تسلط رکھتے ہیں .

ان سے سواری کا کام لیتے ہیں - انہ بیں ذیح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا دو دھ پیتے ہیں - اوران سے سبنکٹردل نتیم کے اور فائڈے اسٹھاتے ہیں۔ رپہ سب حیوانات ان کے لئے جینے اورانہی کے لئے مرتے ہیں - بہی حالت مردہ نوموں کی ہو یہے' دہ طاقتور توموں کی خدمت کے لئے زندہ رکھی حیاتی ہیں)-

اتنا كي سمجه لين كے بعد سمي به لوك صميح رُوشِ دندگى اختيار كرنے برآ ماده نهيں موتے ؟ اور خدا كو حجود كرا درستنيوك اختيار دا قدار كاما لك نصور كرتے ہيں اكدوه إن كى مدد

ان سے کہدوکہ بیہ ستیاں قطعًا اس کی قدرت نہیں رکھتیں کوان کی سی فیتم کی در کر سکیں- ان کی مدد کرنا نوایک طرف- یہ خو دارپی حفاظت تک نہیں کر سکتیں- اِن کی حفا کے لیئے اِن کے سچار بول اور مریدول کے شکر کے لشکر کو ہرو قیت موجود رہنا پیڑتا ہے اُو

فَلَا يَخُرُنُكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ۞ اَوَلَهُ يَرَالُونْسَانُ أَنَا حَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَرَالُونْسَانُ أَنَا حَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا مَن عُورِ الْمِن عُلِي الْمِعْلَمُ وَمِي رَمِيعُ كُلُ مُن عُلِي الْمِعْلَمُ وَمِي رَمِيعُ كُلُ مُن عَلَي الْمُعْدِيْهُ اللّهِ مَن الشَّهُ وَالْمَحْدِينَا وَالْمُواتِ وَالْاَرْضَ مِعْلِي مَن الشَّهُ وَالْمُحَدِينَا وَالْمَا أَنْ نُعُو مِنْ اللّهُ مُن الشَّهُ وَالْمُحَدِينَا وَالْمَا أَنْ نُعُو مَن الشَّهُ وَالْمُحَدِينَا وَالْمُواتِ وَالْاَرْضَ مِعْدِي عَلَى أَنْ يَعْلَى مِثْلُهُ مُو آبَلُ وَهُوالْخَلْقُ مِنْ اللّهُ مُعْرَالًا فَالْمُولِ وَالْوَرْضَ مِعْدِي عَلَى اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُحَدِينَا وَالْمُولِ وَالْوَرْضَ مِعْدِي عَلَى اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُحَالِكُمْ مُن اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُحَالَ اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُعْرِينَا اللّهُ مُعْرَالُكُمْ مِن الشّهُ وَالْمُحَالِكُمْ مِن اللّهُ مُعْرَالُكُمْ مِن الشّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُواتِ وَالْوَرْضَ مِعْدِي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُولِكُونَ السّفَاعِيمُ اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُعْرَالُونَ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُعْرَالًا وَالْمُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُعْمَلًا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّ

تصادم کے وقت میں اٹ کرفرات مقابل کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے۔

ہذا' بہلوگے جس متیم کی ہاتیں کرتے ہیں' لے رسول! توان سے انسردہ خاطر مت ہوتا جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں ا درجو کچھان کے دل میں ہے' ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ رانسان کی تو کچھ حالت ہی اسبی ہے کہ یہ اپنی حقیقت کو کھول جا آ ہے ادرا پنے جذبا

کی رَویس مَرْشی اختیارکرلیتا ہے) - وہ اس پرغور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کی تختیلین کطفہ آب سے کی رحس پراسے کو کی مقدرت نہ مقی) اور بیر بھر ہمارے ہی خلاف اکٹر کھڑا ہوتا ہے ۔

اورہمارے متعلق طرح طرح کی بائیں کرنے نگ جاتا ہے اوراپی پیدائٹ کونطعا معول جاتا ہے۔ نیریہ کہنے لگ جاتا ہے کہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھرزندہ کئے جاؤگے تو بیسب غلط ہے۔ جب انسان کی پڑیاں گل مٹر کر بوسیدہ ہوجا بیس گی تو بھالا انہیں کون زندہ کرمے گا؟ ( ﷺ : - ﷺ)۔

ان ہے کہوکہ انہیں دہی خدا زندہ کرے گاجس نے انہیں پہلی متبہ بنا یا تھا۔ وہ خدا اپنی تمام مخلوق سے وافغ ہے رکہ اسے کس کس منزل سے گزرنا ہے۔ اور آن مراحل کوسطر علی کرنا ہے ، اور آن مراحل کوسطر علی کے کرنا ہے ،

مع ریسیب جس خدا کے قانون مشبت کی بیر کیفیت ہے کہ وہ درختوں کی سبز تہنیوں کی رگوں کے اندر رطوبت اور حرارت کو بیجا رئیبنی رگب خس میں نشطے کو بنہاں کر کے) رکھ سکتا ہے اور اس حرارت کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہوجب اس بٹہنی کو جلاتے ہو- (کیاوہ زندگی کی حرارت کو آسی طرح محفوظ تنہیں رکھ سکتا ہی۔

کیادہ فدا جس نے آل سل اوکائنات کو پیداگر دیا ر درآنخالبکہ پہلے کچے بھی نہ تھا) وہ س پر فادر نہیں کہ دموسکے بعدانسانوں کی مثل پیداکرسکے ؟ کیوں نہیں! وہ فدا ہرت می کالمین ·

# إِنَّهَا آمُرُكَةَ إِذَا آرَادَ شَيْئًا آنَ يَقُولَ لَذَكُنَ فَيَكُونَ الْأَنْ مَنْ عَلَى الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَ الْيهِ



" فادرہے ۔ اورہرشے کاعلم رکھتا ہے۔ اسے تخلیق کے لئے 'کہیں ہے کوئی مسالہ مانگ کرلانا نہیں بٹرنا - اُس کا قا نوپ تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اتو اس ارادہ کے ساتھ ہی اس

شے کی تخدلین کی ابتدا ہوجاتی ہے۔

ہذا وہ خدا جس کے تبعثہ قدرت میں تمام اشیائے کا مُنات کی حکم الی ہے اس تصور کسی تدرد ورا دربلندہ کے دوہ ان کی موت کے بعد زندگی کوجاری رکھنے پر قادر نہیں ہوسکتا۔
یادر کھو اجس طرح حذا کا اقتدار واختیار تمام اسٹیائے کا سُنات کو مجیط ہے ' اسی شیح اس کا وت انون مکافات انسان کے اعمال کو بھی مہین رکھیر ہے ہوئے ) ہے۔ اور تمہال المرد کم اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔ تمہال اس کی طرف اکٹر رہا ہے ۔ اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔ تمہال کو نکی میں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ۔ تمہال افری میں دونا تو اور میں۔ تمہال افری میں دین کی اور اس کے بعد حیات افروں میں۔ میں دین کی اصل ہے۔

\_\_\_\_\_ هيڙه <u>\_\_\_\_\_</u>



#### بِنْ إِللهِ الرَّحْ فِي الرَّحِ وَالْمِنْ الرَّحِيْ الرَّحِ وَالْمِنْ الرَّحِيْ الرَّحِيْ وَالْمِنْ الرَّحِ وَالْمِنْ الرَّحِ وَالْمِنْ الرَّحِي

وَالضَّفْتِ مَ عُكَانَ عَلَيْ النَّهِ الْحَالَةُ لِلْهِ وَلَمَّ التَّلِيْتِ وَلَمَّ الصَّلَاتَ الْهَكُوُلُواحِدُ ﴿ رَبُّ السَّمُ وَالْاَرْضِ وَمَا السَّمَاءُ الدَّنْ الْمَادُونِ وَالْمَادُونِ وَالْمَالَةُ وَالْمَادُونِ وَالْمُلْونِ وَالْمَادُونِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَ

مجا برین کی جماعتیں جونظام خدا دندی کی حفاظت کے لئے صف لیبتہ کھڑی اتجاہیں۔ اور حکومت خدا دندی کے ارباب حل وعقد رصاصا ان امر ) جومف رین کو قانون شکنی

سےرو کتے ہیں۔

اورعام مؤمنین ہوت آئی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ ان سب کا وجو دہ س حقیقتِ کبری کی عملی شہادت ہے کہ اتسدار واختیار صرف ایک خلا کلہے اور سس کا نہیں۔ انسانوں کو صرف اُس کے توانین کی اطاعت کرنی چاہیئے۔ اور سی کی نہیں۔ اس خدا کے توانین کی اطاعت جس کا نظام ربوبہیت تمام کا کنات ہیں جاری وساری ہے۔ (نہے) ہیں کی ربوبہی صرفی طبیعی نشونمای کی گفیل نہیں بلکانسانی راہ نمانی کے لئے ہم ہم کی رونی

(ان ان علوم اوروحی) کے مشیمے بھی آئی سے متعلق ہیں۔

سین [جیساک میں بتایاجاجیا ہے] ان لوگوں کاکہنا ہے کہ حب ہے کہ استیں کے باتیں رسول دمنجانب اٹ کرتا ہے کہ اس تنم کی باتیں ہمارے کا بہن اور نجوی بھی کرتے ہیں۔ مالا نکہ علم النجوم کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ نصا کی یہ بلندی ہو تنہیں قریب ترنظر آئی ہے۔ وَحِفْظَايِّنْ كُلِّ شَيْطِي مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَ وَيُقَنَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَنْ مُحُورًا وَلَهُ مُوعَذَلَكُ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَبُعَهُ شِهَابُ ثَافِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِ مُواهُمُ إَشَّ تَحْلُقًا الْمُر

### مَّنْ خَلَقُينًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مُنِّن طِينٍ لَّازِبٍ ١

اس میں ختاف کرتے ہیں جو رہن جمک کی وجہ سے تنہیں نہایت نوشنا دکھائی دیتے ہیں۔

اور یم نے انہیں ہرتا کے تقریبی عناصر سے معفوظ رکھا ہے۔ (یہ جان ستارول کی قیقت جن کے متعلق اِن کا دعوائے ہے۔ اوران کے جن کے متعلق اِن کا دعوائے ہے۔ اوران کے ذریعے کا بہن اور بخرمی انسانی تصوّرات کے تعلق بین گوئیاں کرتے ہیں۔ لبذا 'ان کے علماؤ سول کی دی کا مرضیم ایک ہی ہے۔ یہ غلط ہے )۔

رسول کی دی کا مرضیم ایک ہی ہے۔ یہ غلط ہے )۔

ان کے کا بہن اور نجوی محض انگلیں دوراتے ہیں، وہ عالم از جہاں اشیائے کا نبا کی تقدیرات (ہمیاں اسیائے کا نبا کی تقدیرات (ہمیائے ۔ توانین) بنتی ہیں وہ اس کک تقدیرات (ہمیائی نہمیں ہو گئی انسانی تقدیرات (ہمیائی نہمیں ہو گئی انسانی تعدیرات کے سیاس آرا بہوں کو وہاں ہرطرف مصلے بٹرتے ہیں، وہ مقام سرح تقبل انسانی سے ماورار ہے۔ جولوگ ہیں تم کی تو ہم پرستیوں میں مبتلار ہے ہیں وہ زندگی کے میدان میں آگے نہیں بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان جسل ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان جسل ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی انسانی کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کامستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کا مستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کا مستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی کا مستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کا مستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کا مستقل عذاب ہونا ہے۔ (جوان کی کی سیس بٹرھ سکتے۔ ان کے لئے ذلت وسیتی کا مستقل عذاب ہونا ہوں کی کو سیس ہونے کی سیس بٹرھ سیس بٹر سیس بٹر سیس بٹر سیس بٹر سیس بٹر سیس بٹرگ ہوں کی سیس بٹر سیس بٹر

رباید کدان رنجومیوں) کی تبائی ہوئی اتیں 'بعض او قات ہی بھی تابت ہوجاتی ۔
ہیں نو بیعض انفائی امراور قیافہ کی روسے ہوتا ہے۔ بہ باتیں ' اُس زبانے میں توال کی دُوٹا توت ' کی دلیل بن سکتی تقبیں جب و نیا ہنوز علم کی روشنی سے خورم کھی سیکن نزولِ قرآن کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب ہوطن و تخنین کے پیچے علم کا ایک جیکت اہوا شعل ہو جو ورہے گا جو اسے کہیں محظے نہیں دیے گا اور اس کی حقیقت کو بے نقاب کولیگا۔
شعلہ موجود رہے گا جو اسے کہیں محظے نہیں دے گا اور اس کی حقیقت کو بے نقاب کولیگا۔
میر عمر کہتے ہیں کہ ان نی تقدیر ان ستاروں کے تابع ہوئی ہے ' ان سے پوچھو کو توں کے مالک ہوسکتے ہیں' یا وہ محسلوق رازی ان جسے ہم نے صاحب عقل وارا وہ بنایا ہے۔ اِن کُرُّ وں کی حقیقت ہیں سے زیادہ کیا ہے کہ جامد مادہ کے ذرات ہیں جو ایک بنایا ہے۔ اِن کُرُّ وں کی حقیقت ہیں سے زیادہ کیا ہے کہ جامد مادہ کے ذرات ہیں جو ایک و درسے سینیکرون زن کی نادی شخلیق کے اس دورسے سینیکرون زن کی تو توں کے مالک جو سے بیوست ہیں (اوران آئی زندگی نادی شخلیق کے اس دورسے سینیکرون زن کی تو توں کی جو کیا ہے کہ کی اسے دورسے سینیکرون زن کی نادی شخلیق کے اس دورسے سینیکرون کی تو توں کی حقیقت کی بھی کا کہ کی توان کی تعلیق کے اس کی تعلیق کے اس کی تعلیق کے اسے کیا کی تو توں کی تعلیق کے اس کی تعلیق کی کو تو توں کی تعلیق کے اس کی تعلیق کی کا کی تعلیق کی کو توں کی کے تو توں کی تعلیق کی کو تھوں کی کی کی کی کی کر تو توں کی کو توں کی تعلیق کی کو توں کی کی تعلیق کی کو توں کی کی کو توں کو توں کی کو توں کی کی کی کر تو توں کی کی کر تو توں کی کر توں کی کی کر توں کی کو توں کی کر توں کر توں کی کر توں کی کر توں کر ت

B

بِلْ عَجِبْتَ وَيَسْعَرُونَ فَ وَإِذَاذُكِ وَإِذَا لَأَيْنَ لَوُونَ فَ وَإِذَا رَأَوْا أَيَاةً يَسْتَسْيِغِرُونَ فَ وَقَالُوْا إِنْ هٰنَ ٱلْأَرْمِعُورَهُمُونُ ﴾ وَإِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا وَإِنَّالَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَابَا وَأَنَا لَا وَلُونَ ﴾ ٠٠ قُلْنَعُمُ وَٱنْتُمُودَاخِرُونَ۞َ وَلَمَا هِي زَجْرَةً وَاحِلَةً فَإِذَاهُمُ يَنْظُرُونَ۞وَقَالُوْالِويُلِنَاهُلَ اليَوْمُ الدِّين هٰ ذَايَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُونِهِ ثُكَّانَ بُونَ أَن

تھے اِن کی اِس حماقت پر حیرت ہوتی ہے رکہ یہ انت اِن زیدہ ہوکرا پنے آپ کونا بع 1 ستارہ سیجتے ہیں اور کا منول اور مخومیول کے او ہام پرایمیان رکھتے ہیں )- اور بہتہاری اِن باتوں کی مسی اڑا نے ہیں- راہدا علم دبھیرت کی یہ باتیں انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں -يبي وجهب كرتوجب ان كے سائے قرآن بيش كرتا ہے (جوسرتا ياعلم دبيبريت) 11 توبه اس كى طرف توجه بى نهيس كيته-

بلكه ال كى كسى ايك آيت كويلت بي ا درايك دوسر كوبلات بي كه آق- اس كا M

(اورجب نوان سے کہتا ہے کہ یا در کھو! زندگی آس دنیا کی زندگی نہیں ۔ سس کا 10 سالدمرنے کے بعد معی جاری سے گانو) یہ کتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ صاف جھوٹ۔

يد كيسي موسكتا ب كرجب بهم مرجائين اور بهارا كوشيت يوسيد منى موجائي اور صرف بڑیوں کا ڈھانچا باتی رہ جائے تو اس کے بعدیم میرزندہ کئے جائیں -- ہم بھی ادر جارے آیار واجداد میں رجہیں مرے ہوتے صدیا ل گذر کئیں) - رہی نھے) -

ان سے کہوکہ بار ! بانکل لیسے ہی ہوگا-(لبكن تنهين اپنے اعمال كے نتائج ديجينے كے لية مرنے كے بعد دوسرى زندگى کے انتظار کی تعجی صرورت نہنیں : طہورنت اسم کا یہ سال ایمیس سے شروع ہوجائے گا ) تیم تقر دىچەلوگەكە (حق كى نالىن كركے) تم كس طرح دلىل خوار بوتے ہو-

اس کے لئے ایک ہی پورش کا فی ہوگی جوان کی شرصتی ہوئی کرروک دیگی 19 ا دروه است دیجه کرسٹ ٹیا جائیں گے۔

اور کهبیں گے کہ ہماری تباہی آگئی - یہی طہوزیت استج کا وہ وقت ہیے جس کے تعلق مم سے کہاجا تا تھا۔

ان سے کہا جائے گاکہ بال! ہیں وہ دل سے جسے تم جعد طلا یاکرتے تھے ۔ آس ا

M

أَحْثُرُواالَّذِهِ يُرْطَلِّهُوا وَازُواجَمُ وُومَاكَانُوايَعْبُ وَنَ هُونَ هُونَ دُونِ اللهِ فَاهْلُ وَهُمُ ال صِرَاطِ الْبَحِيهِ فَ وَقَفُوهُمُ الْفَهُومَ اللّهِ فَاهْلُونَ اللّهِ فَاهْلُونَ اللّهِ فَاهْلُونَ اللّهِ فَاهْلُونَ اللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

سب باتوں کے فیصلے ہوجب تیں گے۔ تم ان سب لوگوں کو اکتھاکر کے (مقابلہ میں) لے آؤ بوظ لم اور زیادتی کیاکرتے کتے۔ انہیں اوران کے تمام ساتھیوں دا در حمایہ تیوں ) کو بھی نیز انہیں بھی جن کی یئفلا کو چھوڑ کر اطاعت کیاکرتے تھے 'اورانہیں اپناآت اور حساکم تسلیم کرنے تھے۔ ان سب کو اکتھاکر کے تہاہی اور بربادی کے جہنم کی طون کیجاؤ۔

سین انہیں درائھ ہاؤ تاکان سے کھا تیں پوچھ کی جساً بین۔ ان سے پوچھا جائے گاکہ رتم ہاتیں تو اس قدر بٹر ھرچڑھ کرکیا کرتے تھے سین اب

کیا ہوگیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ وہ ہی سوال کا کچھ جواب نہیں دیے سکیں گئے۔ ان سب کی نظرین بچی اور گرذیں گئی۔ ہوئی ہوں گی۔

ہوں، وق کی البتہ دہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر آبس میں سوال جواب کریں گئے۔ ان میں سے متبعین (عوام) اپنے لیڈروں سے کمیں گے کہتم جمیں کراہ راست رو کنے کے لئے ' بٹر ہے بٹرے زمروست اسباب و ذرائع کے ساتھ آیاکہ تے تھے۔

وہ ان سے نہیں گے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم خود ہی بیجی بات ماننے کے لئے نتیار نہیں تھے۔

ہیں ہے۔ ہماراتم پرکمیا غلبہ اختیار تھا ہوہم تمہیں مجبور کرکے راہ راست سے بازر کھتے جی وصلا سے سرکشی تم خود اخت بیار کرناچا ہتے تھے اوراب الزام ہمارے سردھر سے ہو؟

ماراتنا ہی قصور ہے کہ ہم نے جب دیجھاکہ تم راہ راست کو جیور کر غلط راستے پر جلت ا جاس چاہتے ہو تو ہم نے تنہیں آ واز دے کراپنی طرف بلاکیا ہم کیوکہ ہم تو د غلط راستے پر جارہے تھے

**√.** 

وَالْهُمْ يَوْمَهِنِ فِي الْعَنَابِ مُشْتَرِّلُونَ فَ إِنَّا كُنْ إِلَى نَفْعَلُ بِالْعُبْرِمِينَ فَ الْفَهُمُ كَانُوَ الْحَالَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ

ر ادرجا ہتے تھے کرزیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہولیں)۔ یوں ہم تہیں غلطراستے پر لے گئے ،

اب ہم سب کے لئے خدا کا قانون مکافات زندہ خیفت بن کرسامنے آگیا ہے۔ ہمیں اس عذاب کا مرہ مجھنا ہی ہوگا- راس سے نہ ہمیں مفرہے - نہ تمہیں) چنا پنچواس وقت متبعین اوران کے لیڈر سب اس عذاب میں مشترکہ طور ٹیرکیک

مول مير ( ميل ز سم : ميس : ميم)-مول مير ( ميل ز سم : ميس : ميم)-

اوریہ بات کچھ انہی تک محدود نہیں۔ ہمارات نونِ مکافات تمام محرمین کے ساتھ ایساہی سلوک کیاکر تاہیے۔

یعنی ان توگوں کے ساتھ کر جن سے جب کہا جاتا گدا واختیار صرف ایک خدا کا ہے س کے سواکسی کی اطاعت ومحکومیت جائز نہیں۔ تو وہ نہابت مسکرانہ انداز سے کہنے کہ

واه ! کیا ہم اپنے لیڈردل اور معبور دل کو ایک دیوانے شاعرے کہنے پر جھپوڑ دیں؟ ( میں کھے یالوگ کہدر ہے ہیں )-

ریب پھیوں ہدرہ ہیں ہیں ہے۔ مالانکے تقیقت پہ ہے کہ ہمارا پہر سول مشاعرہ نہ دیوانہ - وہ خدا کی طرف سے ایک محکم ضابط تحیات لے کرآیا ہے جو سراسر حن دصدافت پر بہنی ہے - اوران نمام ہاتوں سیح کرکے دکھانے والا ہے جو ہی سے پہلے خدا کے رسول اپنے اپنے دفت میں کہاکرتے تھے۔ یہ اُن کی سیح تعدیم کی تصدیق کرتا ہے -

ان سے کہدوکہ تم ایک الم انگیزیداب کامزہ چکھنے دالے ہو-ادریہ عذاب تم پرکہیں خارج سے عائد نہیں کیا جارہا- بین تہدارہے اپنے اعمال کا

۔ نطری نیتجہہے۔ ان کے بڑیس' ہمارہے وہ بندہے ہوں گئے جو ہمارہے فالون کے مطابق زندگی اُولَةٍ كَ لَهُ مُ مِنْ ثَامَعُلُومٌ فَوَالِكُ وَهُمُومً مُكُرِّمُونَ ﴿ فَي جَنَّتِ النَّوِيُونَ عَلَى مُرُومً فَهِ لِلْمُنَ وَهُمُو اللَّهُ وَهُمُ وَمُكُرِّمُونَ ﴿ فَي النَّهُ وَلِللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَ

سبرکرنے کے لئے ان سے کٹ کرالگ ہو گئے تھے۔ ان کے لئے زندگی کی وہ ٹوشگواریاں ادرآسائشیں ہوں گی جن کاذکرسترآن میں جاجا۔ کیاگیا ہے۔ بیسب ان کی منت کے میٹھے پیل ہیں ۔۔ یہ لوگ بٹرے ہی صاحب عزت و تکریم

موں ہے۔ وہ خوشگواریوں کے باغات میں ایک دوسرے کے سامنے شینشینوں پر بیٹے میں ہوں گے۔ دبإل کسی نسیم کی او پنج نبیج نہیں ہوگی۔

ان کی مجلسوں میں ایسے پیالوں کا دور چلے گاجن میں مصندہ کے ادر جاری شمول کا مہاری شاہدی ہوں کا مہاری ہوگا۔ رامیسی ایسا سامان حیات جسے روک کرنہ رکھا جائے بلکہ وہ سبکے لیے لاروک ٹوک جاری ہوں ،

ایسامشرد بجودیکھنے میں برف کاساسفید- اور پینے میں ہجیدلذیذ ۔
اور تا ٹیرائیسی کرنہ توال سے ہلاکت وسرگرانیٰ ہوا اور پنے میں ہجیدلذید ۔

میں کیف دسرور اور لذت میں کمی ہوگی · ( ﷺ ) ·

یست کرندگی مردون ہی کے لئے مخصوص نہیں ہوگی، عورتیں بھی ہی برابر کی نشریک ہوری ہورتیں بھی ہی برابر کی نشریک ہورگ ہوں گی ۔۔۔ بٹری خو بصورت انکھول والی - نسکین ہیں آنکھیں جنہوں نے کمبعی سی غیر کی طرف نگاہ اسٹھاکرند دیکھا ہو۔ یعنی طبیعی حسن کے ساتھ عقت و پاکیٹر گی کی مجتملت اور سرم وحیا کی پیکیة بدہو گا وہ جنہ جی معاشرہ بس کی بدلوگ شکیل کریں گے۔

وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہوکریا ہمی باتیں کریں گئے۔ ایک کہے گاکر میرا ایک ساتھی ہواکر تا تھا۔

وه مجهے سے کہاکر تا تھاکہ کیا تو بھی ان لوگوں کی باتوں کو سچامانت است جو

ده منه مین که مین که

۵į

4.

4/

44

4

44

ءَإِذَامِتْنَا وَكُنَّاتُوابًا وَعِظَامًاءُ إِنَّالَمَ لِينْوُنَ ۞ قَالَ هَلَ أَنْتُومُ طَلِعُونَ۞ فَاطَلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْدِ فَ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِنْ تَ لَتُرْدِيْنِ فَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِينَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُعْضَرِيْنَ فَ أَفَمَا غَنْ أَ ؠؚڡؠۜؾؚڹڹۜ۞ٳٙڵٳڡؘۅ۫ؾؾۜٮٚٵڶٳٛٷڶؗۅؘڡٵۼؘڽؙؠؚڡۘۼڴؠؠؙڲٛٳؾ۫ۿڒٵڶۿۅۜٲڶڡٚۊؙۯؙڶڡٞڟۣؠ۫ۄؙۛٛٛٛٛ؈ڶۑۺ۠ڸۿڹٵڡؘڵؽۼؙڡڸڷڵڡؠڷۏؙڬ اَذٰلِكَ خَيْرٌ ثُوْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَمُّمُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ

جب ہم مرح ابن گے اور ہما راحبم مٹی میں ل جائے گا اور ہم ہٹر اور کا ڈھانچا و جائیگے نواس کے بعد ہم دوبارہ زیدہ کتے جائیں گے: ناکہ اپنے اعمال کا بدلہ یا تیںap دوسراس سے کیے گاکہ تم ذراا دھر حصانک کر دیجیو-۲۵ وہ اس طرف حصالے گا تو دیکھے گاکہ آس کا دہی سائھتی جہنم کے درسیان عداب م<sup>ل خوذ</sup> ۵۵ وه اس سے کیے گاکہ خدا کی تم ؛ تو نے تواین طرف سے کوئی کسرنہیں چیوڑی گئی 4 كشفيكمي (اينے ساتھ) تباہ كردتيا-اگر محبر پیشندا کا فصل نه جونا اور میں سیدھی راہ اختیار نہ کرلیتیا تومیں بھی آج انہی 44 سیں ہوتا ہوجہم کے عذاب میں ماخوذ ہیں۔ الله كات كريد كه اب مبيل مزامهي موكا جوموت آنى تعتى وه آجيك اورنهي DA ۵۹ عذاب دیاجائے گا-بدببت برىكاميابي بديويمين صل بوكت بين بمارى مرادس كتى-

(<u>لے ر</u>سول؛ ان *نوگوں سے کہدوکہ) یہ بہیں دہ کامیابیاں اور کامرانیا ل*حبنہیں حا كرفے كے لئے ہركام كرفے والے كوكام كرنا چلہتے۔ ان سے پوچپوکہ ال سے کاباعرت رزق اچھاہے باشجرة الرَّقوم --- بینظلم

وہستبدا دسے حاصل کردہ مال و دولت ہو آخر کارانت آن کے لیئے و ہال حبان ہن <del>جائے۔</del>

بإ در كھوا ظلم و استاد سے صل كرده رزق انسان كے لئے عذاب بن حايا كراہے-جوأس شجرخبيت كي طرح موتاب حس مين كعبي كيل نهين لكنا- جوجبنم (جميعه) کی جڑمیں سے آگتا ہے۔ (بعین میں کے کھانے سے تمام ان اپن صلاحیتیں جل کر را کھ کاڈھیر طَلْعًا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَا كِلُونَ مِنْهَا أَفِعَكُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُعَلَ اتَكُهُ عَلَيْهَا ٱلشُّوبًا مِنْ حَمِيدِهِ أَنْ تُعَلِّنَ مَرْجِعَهُ وَلَا إِلَى الْمَحِيوِ إِنَّهُ وَٱلْفَوْا أَيَاءَهُ وَضَالِيْنَ فَ فَهُ وَعَلَى أَثْرِهِ وَ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَلُ ضَلَّ قَبُلَهُ وَٱلْمَرُالْا وَالِينَ ۞ وَلَقَلُ الرَّسَلْنَا فِيهُمْ مُنْذِرِينَ ﴾ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذُرِينَ 6

ا درار تقار کی راہیں مسدود ہوجاتی ہیں ﴾-

ان کافوت ایساد کھائی دیتا ہے جیسے ناگ مین کاسر دجس میں زہری زہر کھراہوتا ہے۔ 40 یا بید برے ستیدادر کرش لوگوں کے سر دجن میں مجترو خوت کے سوا کھے نہیں ہونا)-

اس کے کانے سے پیٹ نو محروا تاہے رسین انسان کی طبیعی ضرورت اوری ہوجاتی ہ 44 ليكن انساني ذات كي نشوونمارك جاتي بي- <del>جيت</del>ا)-

44

اس كاويسائيس كم آميزه دياجائكا ربيني إنى ايساكم جس سيياس مجيز كريجات اور عفرك المق - اوروه مى مصفائهين بلك كثافتول سے بھرا ہوائر فريب زندگى كى کثافتیں)۔

ان کی تمام سی دعمل دفریب و مستبداد سے مجری جونی زندگی کامآل یہ جو البےکہ 44 ان کی ذات کی نشو ونسارک جان ہے۔ اور وہ سخت عذاب میں زندگی بسرکرتے ہیں۔

بہ ہے اُن لو گوں کی رُوش جو حق وصداقت کی فعالفت کرتے ہیں — اورطرفیہ تماشا ¥ يركه اس رُوش كو كھى أنهول نے خود سون سبھ كراخت بيار منہيں كيا۔ حس راستے براپنے آبار و اجدا دکو چلتے دیکھا اسی پرخودجل بٹرہے۔

ینانچاب یو انهی کے نقوش قدم بر آنکیس بند کئے ، دوڑے چلے جارہے ہیں - داشنا 4. المي نهين كرت كسي مفام بروك كرد كونس كرم جاكدهريه بيا٠

ان کی بیرَوس 'کھینگیروش منہیں- اِن سے پہلے بھی بہت سی تومیں اسی طرح علط را 41 اختبار کرنی رسی ہیں-

مم نے اُن کی طرف میں اپنے فرستا دگان کو صیحاجو انہیں 'اُن کی غلط روش کے نہاہ 47 نتائج ہے آگاہ کرتے تھے۔

سوتم د كيوكه ان لوكول كا جنهيل إس طرح مننه كبياكيا خفا دليكن انهول فياس 41

تنبیه برکان نه دهرا ) کیا آنجهٔ مهوا؟ ۱ دراس کے ساتھ ہی بہمی دیجھوکہ ہمار سے وفعلص بندے ان سے الگ رہ کر مجتجرا پر چلتے رہے ان کامآل کیسانوشگوار تھا۔

برسیسے رہاں ماں ماں اقعد لو اس نے (سرش تو تول کے ظلم و استبداد کے خلاف ، ہمیں پیکارا اُ تودنیانے دیچھ لباکہ ہم نے کس طرح اس کی ایکار کا جواب دیا !

سېم نے اُسے اور اس کے ساتھیوں کو اُس جانکاہ صاد شہد محفوظ رکھا رُس نے اِنْ قوم کوغرت کر دیا تھا )-

اس کے نخالفین سب تباہ ہموگئے اور نوع کی ذریت باتی رہی۔ اورآنے والیا نسلوں میں' اس کا تذکرہ سن و خوبی اور خیروبرکت سے جاری رہا۔ اور راس طرح ) نوع کواتو ام عالم میں' امن وسلامتی کا بیا مبر ہونے کا مقام حال ہوا۔ اور بیات صرف نوع ہی ہے مخصوص نہیں۔ ہم ہم اس شخص کو جو ہما سے قوانین کے مطابق صن کا راندا نداز سے زندگی لیسر کریے ایساہی مقام عطاکرتے ہیں۔ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ

ہوتا ہے۔ پیس اور آس کے خالفین اس لئے ان وسلامتی میں رہا کہ وہ ہما سے تو نین کی صدافت پر تین کھتا اور آس کے خالفین اس لئے غرق ہوگئے کہ وہ اُسے تعبشلاتے تھے اور اس کی کسی بات کو سپیا تنہیں سمجھتے تھے (ور نہ وہ ان کے سامنے شتی بنار ہاتھا۔ اگر وہ اس کی باتوں کو قابلِ تعنا خبال کرتے تو دہ باسانی سمجھ سکتے تھے کہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہونے والا ہے جس سے محفوظ رہنے کے لئے اس سے کے اسباب و ذرائع کی ضرورت پٹرے کی ۔ لیکن وہ اس کی ہر! پر مذات کرتے تھے۔

ا ور نواح کی رکوشس پر حلنے والون میں ابراہیم مھی تھا۔

24

41

49

إِذْ جَآءَرَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِإَسِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا فَاتَعُبُكُونَ ۞َ آبِفَكَا الِهَـــةَ دُوْنَ اللهِ تُوبِيُّهُ وْنَ۞َ فَمَا ظَنْكُمُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ ۞ فَتَظَنَ نَظْرَةً فِي النَّجُوْمِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيْم مُنْ يِرِيْنَ ۞ فَرَاخَ إِلَى الْهَتِهِمُ وَفَقَالَ الْاَتَاكُلُونَ ۞ مَالَكُمْ لَا تَنْطِفُونَ ۞ فَرَاخَ عَلَيْهِمُ صَرُبًا بِالْيَمِينِ

دہ اپنے ماحول اور خاندان کے انترات سے بحیسرالگ رہتے ہوئے اپنے نشو ونما دینے والے والے اپنے نشو ونما دینے والے کے طرف قلب بیم بیکر آیا ۔ ایسا قلب جوحق وصداقت کے سامنے بلا کا تنل جبکے جائے۔

ال نے (ان کی مخالفت کی پر داہ کتے بیٹی) اپنے باپ اور ساری قوم سے بر ملاکہ دیا گہہ بت اوراجر م سمادی جن کی تم پرسنٹش کرنے ہو۔ (حثی کرتہارا بادث ہ جس کی تم ال طرح محکومیت اخت یار کتے ہو) ان کی تقیقت کیا ہے؟

یہ بہارے خانہ سازمعبود ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمھر ہے ہو-اور خنیقی حنداکو جمور کران کے

سلمنے چھکتے ہو۔

دہ نوم ستاروں کی بھی پر شن کرتی تھی ابل بٹم نے سنارس کی ماہیت پرغور و ت کرکیااد کر اپنی توم کو بتا یا کدان میں کیا کیا نقائص ہیں جن کی دجہ سے دہ عبود بن سکنے کے قابل ہنیں۔

اس نے ان ہے کہا کہ کہلابتاً و کہ میں انہیں کس طرح معبود مان سکتا ہوں ؟ میں تہاری روٹ ہے ۔ روش سے خت بیزار ہوں رہتے ذہائے ،

وہ لوگ ابراہیم کے دلائل کا کوئی تواب نہیں دے سکتے تھے سکن دہ اسے معبودل کو کی تواب نہیں دے سکتے تھے سکن دہ اسے معبودل کو کھی چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں کتھے۔ اس لئے دہ اس سے مدیھیرکرچل نہیں ۔

وه دان کے فلط عقام کو بے نقاب کرنے کے لئے ایک اورا زاز اخذیار کرتا۔ دہ ) آئ سامنے ان کے بتوں سے تعریف اکہ تاکہ انہوں نے کھانے پینے کی آئی چیزیں تہارے سامنے لارکھی ہیں تم انہیں کھانے کیوں نہیں ؟

اوریہ میں سے اپنی مرادیں مانگتے' اور تمہارہ حضورالتجائیں کرتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا آج کرتم ان سے باعث تک نہیں کرتے !

ایک دنعه اس نے موقع پاکر ان کے بتوں پر کھر بوپر وارکب اور انہسیں توڑ ڈالا۔ ربیدی۔

فَاقَبُكُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ اَتَعُبُكُونَ مَا تَغِيتُونَ ﴿ وَاللّٰهُ حَلَقَكُوْ وَمَا لَغُمَلُونَ ۞ قَالُوا ابْنُوالَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيهِ ۞ فَارَادُوا بِهَكَيْلًا فَجَعَلْنَهُ وَالْاَسْفَلِينَ ۞ وَ قَالَ إِنِّ ذَاهِسبُ إلى رَبِّ سَيَهُ لِيرُنِ ۞ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِ بَنَ ۞ فَبَشَّرُنَهُ بِعُلْدِ حَلِيهٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَمَهُ السَّعَى قَالَ

جب انہوں نے یہ ماجرا دیجھا توغضے سے بھرسے ہوئے ہیں کی طرف لیکے۔

اس نے اُن کے عُصّے سے متاثر ہوئے بغیر نہایت اطینان اورسکون سے اُن سے کہاکہ ذراسوچوکہ تم ان بتول کی پرستش کرتے ہوجہ بیں تم خود اپنے ما تھے سے تراشتے ہوا

ان كے برعس خدائے حقیقی دہ ہے جس نے تنہیں بھی پیدا كیا اوران پھروں كو بھی ہیں اس کے بنہیں تراش كرہنم پیبت بناتے ہو۔

اُن کے پاس اُن کے اِن دلائل کا جواب کچھ نہ تھا۔ اِس کے وہ او چھے ہم تعیار اُں پائٹر آئے۔ (انہوں نے باہمی شورہ کیا کہ اس فتنہ "کوختم کرنے کا طریقیہ ایک ہی ہے۔ اور دہ بہ کہ) ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر اسے آگ میں ڈال کرحب لا دو۔ (لیکن یہ کچھ کھلے بندوں مت کرد۔ خفیہ ند بر کے مطابق کرد)۔

ا کمنقر اُنہوں نے اُس کےخلاف ہیں نیال جا اُن کی چال میلی چا ہی۔ لیکن ہم نے اُن کی چال کو ناکل بناکرانہیں نیجاد کھا دیا۔

چنانچے اُس نے دہاں سے یہ کہتے ہوئے ہجرب اختیار کرلی کربس اپنے رب کی طرف جارہا ہوں۔ وہ یقینا بری راہ نمائی ایسے ماحول کی طرف کر دسے گاجو اس کے نظام کے قیام کے لئے سازگار ہو۔ (ہرنب کی ہجرت اسی مفصد کے لئے ہموئی ہے اور یہی مفہوم ہوتا ہے اس کے یہ کہنے کاکہ "میں اینے رب کی طرف جارہا ہوں " ہیں)۔

وچنانچابراہیم دہاں سے بجرت کرکے شام کی طریب چلاگیاجہاں اس کے شن کو ٹبری کا میابی نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے بال کوئی اولا دنہ تھی۔ چنانچہ) اس نے دعا مانگی کہ اسے میرے پروردگار؛ مجھے اسی اولاد عطا فرما جو شریب انسانیت کی صلاحیتیں لیتے ہو۔

سوہم نے اسے ایک ایسے ارکے کی ٹوشخری دی جو رعلاوہ دیگر تو بیول کے پڑامتمل مزاج اور کھر لوپر توانا ئیول کا مالک تھا۔

جب دہ بیٹا بڑا ہوا اور باپ کا باتھ بٹلنے کے قابل ہوگیا تو ایک دن بائنے اُس سے کہا کہ میں کے فابل ہوگیا تو ایک دن بائنے اُس سے کہا کہ میں کے فیصلے تاؤ کہا ہے تاؤ

يَّهُنَّ النَّ آرَى فِى الْسَنَامِ أَنِّ آدُبُعُكَ فَانْظُرُ مَا ذَا تَرَى قَالَ لَابَتِ افْعُلُ مَا تُوَاللهُ مِنَ الصَّيْرِينُ فَ فَلَمَّ السَّلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَيِيْنِ فَ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَالْبُرْهِ مُعْمُ فَ قَلْ مَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

کتماری اس بابس کیارات ہے۔

بیٹے نے باپ سے کہاکہ اباجان! آپ کو ہڑ کم خدا دندی کی تعیل کرنی چا ہیئے۔ اگر آپ سیجتے ہیں کہ بہ خدا کا تھم ہے تو بھے ذبح کر دیجئے۔ آپ مھے ثابت قدم پائیں گے۔ اس لئے کرجب خدا ایساچا ہتا ہے تو بھراس میں تذبذب و تامل کا کیاسوال ہے؟

(ابراہیم اپنے تواب کے تعلق یہی سمجے ہوتے تھاکدوہ خلاکا کم ہے اس لئے دہ بیٹے کوذی کرنے کے لئے تیار ہوگیا)۔ چنانچ جب باپ اور بیٹے و ولوں نے (اس تواب کوخلاکا کم سمجے کی ایک اور بیٹے کو ایک اور بال کے سائنے اپنا سرح کا دیا 'اور باپ نے بیٹے کو 'ایک اور بی کہ کرنے ہی کے بل لٹادیا '
تو ہم نے اُس وقت 'اس خیبال کو اس کے دل سے دور کر دیا اور اس سے کہاکد ابراہیم اہم نے اس نے تواب کو خیب تعدید ہی کرنے کے لئے لٹا دیا ؛ یہ ہمارا حکم نہیں تھا۔
اپنے نواب کو خیب تعدید ہی کرائے ہیں 'اور نم ہارے بیٹے کو اس سے بچالیا 'اس لئے کہ جولوگ ہمارے جیٹے کو اس سے بچالیا 'اس لئے کہ جولوگ ہمارے توانین کے مطابق حسن کارائد انداز سے زندگی سرکرتے ہیں 'ہم انہیں اس کے سند کی سرکرتے ہیں 'ہم انہیں اس کے سند کے مطابق حسن کارائد انداز سے زندگی سرکرتے ہیں 'ہم انہیں اس کے سند کے نقصات سے بچالیا کہتے ہیں۔

يه خدا كي طرف سيايك واضح انعام تفاجوابر أبيم بركيا كيا-

یاتی رہاوہ بیٹا۔ سوائسے ہم نے ایک بہت بڑی تربانی کے لئے بچالیا۔ (یہ عظیم تربانی کے لئے بچالیا۔ (یہ عظیم تربانی " یہ بعثی کہ ملک شام کی سرداری کے بجائے ہم اس کے سپرداپنے اس گھر کی پاسبانی کرتے والے تمقے ہوعرب کی ہے برگ وگیاہ زمین میں واقع تھا۔ اور جب دنیا بھرکے نوجید برب نول کا مرکز بنیا تھا، (بیلے)۔

بوستر بائن ابراہیم دینا چاہنا تھا دہ تو آل کے بیٹے رہمیں کی ذات تک محدود رہی۔ لیکن جس " قربانی "کے لئے ہم نے اُسے زندہ رکھا 'ربینی تولیت کعیہ) س کاسلسلہ اس کی سل میں بھی جاری رہے گا' ہو' اسمعیل کے بعد' اُس گھرکی نگران دیا سبان سے گا۔

سَلَةُ عَلَى إِبْرُهِيهُ كَالْلِكَ غَرْى الْعُنْسِنِينَ صَالَّهُ مِنْ عِبَلِينَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَرُنِكُ مِ إِسْعَى نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْفَى وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُعْسِنٌ وَّظَالِحٌ لِنَفْسِهِ مُعِينٌ ﴿ وَلَقُلُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهُرُولَ ١٠ وَمُ مَعْمَنَاهُمَّا وَقَوْمَهُمَكُونِ الْكَرْبِ الْعَظِيْرِ ١٠ وَنَصُرَ فَمُ وَكُمُ الْعَلِيدِينَ وَ ٲؾؾ۠ۿٮۘٵڷڮؾٚ؊ڷؠڛؾٙؠۣؽؙ۞ۅؘۿۮؿڹۿؠٵڷڦؚڔڶڟٲڷڛؙؾؘڦؚڽۅ۞ٛۅۛڗڒؖڬ۫ٵ۫ۼڵؽۣڡٵڣ۩ڵڿڔؠڹ۞؊ڲۼڶڡؙۄۨڛڮۅ هُرُونَ اِنَا كَنْ الِكَ بَعْزِي الْمُعُسِنِينَ الْآيَامُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ @

الطرح ابراميم كوزند كى كهرمر طاي سلاتى نصيب بوتى ربى-

اس لئے کددہ ہمارے توانین کے مطابق حسن کاران اندازے زندگی بسرکرتا تھا۔ اور بو

معی اس انداز سے زندگی بسرکرسے اس کانتج میں ہواکر اے۔

وہ ہمارے ان بندول میں سے تھا جو ہمارے توانین کی صداقت بڑے کم بھین مسلمتان ادر ہم نے آسے راس کے دوسرے بیٹے اسخی نبی کی بھی نوشخبری دی توصالی سے زمرے

میںسے تھا۔

اور م في ابراتهم ادر سخى كوائن بركات سے نوازا- اوران كى نسل رفعنى ابرا بيم كے مختلف بیٹوں کی ادلا د) کوائے بڑھایا-ان میں دہ لوگ بھی ہوتے ہو ہاہے توانین کے مطابق حسن کا رانہ ا ندازے زندگی برکرتے تھے' اورابیے می جو کھلے بندوں اپنے آپ پرزیادی کرتے تھے۔  $\Pi^{\nu}$ 

اور بنی اسرائیل میں سے بہم نے موسی احد ماروٹ کو بھی اپنی نعمتوں سے نواز اور امہیں

نیوت عطاکی ،

اورانبين اوران كي توم كوايك جانكاه مصيبت سيخات ولائي. انهيں ہمنے مدد دى اور دہ فرغول كى توم ير عالب آگتے . اوران دونوں ا مولیے اور باردائی اکو ہم نے واضح کتاب دی۔

اور زند گی کی سیدهی ا در توازن بدوش راه کی طرمت ان کی راه نمانی کی-

ان کی داستان حیات کو کھی ہم نے آنیوالول کے لئے موعظمت کا باعث بنایا-

موشة ا درباروات پرسسالم بو-

ہم ہی طرح ہراس شخص کو ان دسکامتی کا مقام عطاکر دیتے ہیں ہو ہمارے توانین سے مطابق حن كارانه الذازع زند في سركرتا ب-

دہ دونوں ہمارے موس بندے تھے۔

114

1.9

11.

111

HM

115

114

114

110 114

17. 111

وَإِنَّ الْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَا الْوَقَالَ لِقَوْفِهُ اَلاَ تَنْقُونَ الْمَانَ مُونَ الْمُلَاوِّتَنَ الْمُوسَلِينَ فَالْمَانَةُ وَالْفَهُ وَلَعْفَرُونَ فَاللَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

اور پیر قیقت ہے کوالیاس بھی ہمار سے فرستا و گان میں سے تھا۔

جب اس نے اپنی قوم سے کہاکہ کیائم غلط روش زندگی کی تبا میوں سے بجنیا نہیں چاہتے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہتم بعل ر داوتا ) کی پرستش کرتے ہوا ا دراس خدا کو چھوٹر رہے ہوج

بترين ببداكرف والاسه

177

110

114

149

يعنى اس خداكو جوئتها رائجي يرورد گارب اورئتهارے آبا واجدا د كائجي-

( اس نے اپنی قوم کوخدا کے رائستنے کی طرف دعوت دی البکن انہوں نے اسے جیٹلایا۔ اوّ مند سرزتہ دیں در میں میں اور استانی کی طرف دعوت دی البکن انہوں نے اسے جیٹلایا۔ اوّ

این غلطروش کے نتیجمیں عداب میں ماخوذ ہوگئے۔

ان میں سے وہ لوگ محفوظ رکھے گئے 'جوان سے الگ ہو کر السیاس کی وعوت کے بیڑیمو

البیاس کے مذکرہ کو کھی ہم نے آبنوالوں کے لئے موجب عبرت دموعظیت بنایا۔

وه تعبی من وسلامتی کا پیامبر کھا۔

سم سی طرح ان لوگوں کوان کے حسن عمل کا بدلہ دیا کرنے ہیں جو ہما سے قوانین کے مطابق سدکس۔

ده ان لوگون يس سے تفاج بمارے نوابين كى صداقت براقيين ركھتے ہيں۔

سى طرح الوط معى بمارك فرستاد كان يس ساعفا

ہم نے اسے اوراس کے ساتھیوں کواس غلامتے بچالیا (حس بیل کی قوم مانو ذہونیوالی تنی )۔ منتقب میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور

باتی توم تباه ہوگئی۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی مجی ہو اُس یار بی سے تعلق معنی جولوط کے ساتھ جاتا

تم صبع شام ان کی اجری ہونی بستیوں کے کھنڈرات پرسے گذینے ہو کیاتم ان کی

الله پیچیے ره کئ الله الله پیچیے ره کئ

MA

عفل ون کریسے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچنے که نوانینِ خداوندی سے کرشی بریننے کا نینج کیا ہوا کروں م

ادر پوشش سمی ہمار ہے نرستا دگان میں سے تھا-

الیکن اس سے ذراسی احبہ ادی غلطی ہوگئی۔ وہ توم کی نحالفت سے بحث گھبراگیا' اور پہر اس کے کہ اسے خدا کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملتا ) وہ اپنے فرائض منصبی کو بھبوڑ کر' وہاں سے روانہ ہوگیا۔ اور دریا پار کرنے کے لئے دوسری سواریوں کے ساتھ ایک شتی ہیں بیٹھ گیا۔ ( ہے )۔ ( بہ اُس کی طرف سے ہمارہے قانون کے خلاف دانتہ سرسنی نہریں کئی ۔ سبکن )

بہرے ال مخداتو ہمائے قانون کے خلاف ۔ یوں اس سے بیلغرش سرزد ہموکئی۔ کشتی میں بوجھ زیادہ تھا ۔ وہ ڈوب گئی۔ اور اینٹ کوایک بہت سڑی مجھلی نے مندی

اس وایک بهت بری به جهزیاده تنها وه دوب ای اورایس اوایک بهت بری بهلی می ایس مندی و ایک بهت بری بهلی می مندی و در ولوج اییا و ده اس مصبت کو دیچه کراپنی آپ کو ملامت کرر با تنها رکه ده بو خداکی اجازت کے تغیر و توم کو حیوثر آیا ہے نیہ اس کی سنزا ہے ) -

سبکن اس نے بہت ہاتھ یا وُں مارے۔ انتہائی ٔ جدوجہد کی اور محیلی کی گرفت سے اپنے آپ کو جھڑالیا۔

المرده ایسانهٔ کرنا در مهبت اچها تیراک نه در تا تو مجهلی اینے نگل میتی اور مجبرده قبیاست نگ بابیرنهٔ آسکنا، ربعین معبی بابیرنهٔ آسکتا) -

جہر میں ہیں ہیں ہوا ہے۔ ہم نے اسے دریا کے کنار ہے کھلے میدان میں ڈال دیا ( ﷺ) کیکناس کمٹ اور دہشت کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہوگیا تھا۔

اس نے ایک بڑے بڑے بتوں دانے پودے کے سلتے میں جاکر آرام کیا تواسس کی مالت سنبلی - مالت سنبلی -

ادر میم نے اسے بھراس کی توم کی طرف بھیج دیا۔ روہ بہت بٹری قوم بھتی ،حس کی تعداد ایک لاکھ بلکہ س سے بھبی زیادہ بھتی۔ ایک لاکھ بلکہ س سے بھبی زیادہ بھتی۔

وہ لوگ ہمارے فانون پرایمان ہے آئے توہم نے اُسے ایک مدت مقینہ تک زندگی

Dr

IDM

فَمَتَّعْنَهُمُ الْحِيْنِ فَالْسَتَفْتِهِمُ ٱلْرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُ وَالْبَنُونَ الْمُخَلَقْنَا الْمَلِيكِ شَهِلُ وَنَ الْآلِنَّهُ وَمِّنَ اِفْكِهِمُ لِيَقُولُونَ فَوَلَا اللهُ وَالْبَاسُ عَلَى الْمُخَلِّفُ الْبَنَاتِ عَلَ الْبَذِينَ فَي مَالُكُونَ كَيْفَ مَعَنُكُونَ فَا كَلَا تَذَكُرُونَ فَالْمُلْكُ مُلِكًا مُلِكًا مُعَلِّمُ اللهُ

سازدسامان سے نوازا۔ راس نوم نے ایمان لے آنا تھا۔ پونسش نے جلد بازی سے کام لیا جوان سے
مایوس ہوکر د بال سے چلاگیا۔ خدا کی طرف سے بجرت کا حکم اس ذفت ملاکرتا ہے جب اس تومیں
حق وصدا قت کی متولیت کا امکان باتی نہ رہے۔ اس سے پہلے وہاں سے چلے جانا 'گویا ا پینے
فرض مضمی کو چپوڑ دینا ہے۔ یہی پونسق کی اجتہادی تعلق تھیں)۔

ان قوموں کے انجام اور مآل کو اس طرح داضع کرنے کے بعد الماے سول اہم ابنی قوم کا پوچھوک کیا تم بھی انہی قوم ہے ہے ہوگر ہا تھے ہوئر ہیں سابقہ زملنے کے لوگ مبتلا ہے ہوئی کیا تم بھی انہی تو ہم بہت تندوں ہیں مبتلار ہناچا ہتے ہوگہ یہ ویویاں خدا کی بیٹیاں ہیں ۔۔۔ علاوہ آن کہ خدا کی اولا دکاعقیدہ ہی کس فدر جہالت پر سبن ہے ذرا ہی ہم خلاقی کو ملاحظ کر وکہ یہ لوگ خدا کے دخدا کی اولا دکاعقیدہ ہی کس فدر جہالت پر سبن ہے ذرا ہی ہم خلاقی کو ملاحظ کر وکہ یہ لوگ خدا کے بال اولا دکھی بتاتے ہیں قومیٹیاں حالانک خود اپنے بیٹے پہند کرتے ہیں اور اگران نہیں اپنے ہاں بینی بال ہونے کی طالب مل جلئے توشی ما ورضف کے مارے ان کے چہرے کا رنگ بدل جانا ہے۔ بیٹے پہنا ہونے کی طالب میں جلے ہیں۔

ایہ عقیدہ کہ ہم نے فرشتوں کوعورتیں بنایا ہے ۔۔۔ ان سے پوچپوکہ کیائم اُس وقت سامنے موجود مختے جب ہم فرشتوں کو بنار ہے تھے!

سامے وورت بہ ہمر میں ربوب کے۔ انہیں پتہ تو کھے ہے نہیں بب یونہی اپنے دِل سے باتیں گھڑ لیتے ہیں-اوروہی ان کے عقائد بن جاتے ہیں ·

اس سے بڑا جوٹ کھا در کھی ہوس کتا ہے کہ خدا کی اولا دکھی ہے۔ اور کھیز جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے' اس نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہج کسفدر لغو بیں یعمت ایڈا ان سے دچھوکہ تہیں کیا ہوگیا ہے جواس سم کے فیصلے کرتے

ر جیتے ہو!

کیاتم اس قدر واضح لائل کے بعد کھی سوچتے سمجتے نہیں؟

ایم تہارے پاس ان بہودہ عقامہ کے لئے کوئی واضح سندہے؟

اگریم سیتے ہو تو او و و کونسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے۔ اگریم سیتے ہو توا پیٹے دعو سے و

ٹمابت کرکے دکھاؤ۔

اوریہ لوگ خدامیں ادر کا کنات کی ان قوتوں بی بھان کی آنکھوں انجبی ارشتے ہوشتے ہیں۔
د کھبی آسمانوں کی بجلی کو دیوی قرار دسے کراس کی بیوی بنا نے ہیں، کمبھی با دل کو دیو تاسم کے کراسکا
ناطہ خداسے جوڑتے ہیں کمبھی فرشتوں کو اس کی بیٹییاں کھبراتے ہیں، حالانکہ برتمام کا کنائی توتیں
خوب جانتی ہیں کہ دہ بارگاہ حنداد ندی میں لغمیل ارشاد کے لئے حاصر رہتی ہیں، ادراس کے نو نہن
کی زنجے دل میں جوئی ہوئی ہیں.

بهرطال خدا کی ذات آن نویم پرستیول سے بہت دور اوربلند ہے ' ہویہ لوگ آل کی فظر

منسوب كريت بي-

109

4.

H

144

TT

145

1

146

144

149

بان؛ جو خدا کے خلص بندے ہیں وہ اس سم کے لغواعتقا دات نہیں رکھتے۔ سوائے جماعت نالفین! تم من رکھوکہ تم اور تنہارے یہ عبود ان محلص بندول کو خداکی را ہے شخرت نہیں کرسکتے۔

اس راہ سے محرف دہی ہوتا ہے جواپنے آپ کوجہنم میں مے جانا چاہیے۔ بمارے خلص بندے اس ختیقت پر لقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک کے لئے اس کے

اعال کے مطابق وہ مقام ہے جو ترآن کی روسے تعین وعلوم ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمنے اپنے لئے یہ نیصلہ کر رکھاہے کہ ہم نظام خداوندی کے قیام کے لئے ہمینتہ معن بہتہ کھڑے رہیں گے۔ ہمینتہ صعن بہتہ کھڑے رہیں گے۔

نيكن جب ده كتاب آنى تواسے مان<u>نے سے الكار كرديا</u> ---سواس كانتي بہت ا

وَلَقُلُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ الْمَنْصُورُونَ ﴿ وَلَنَّ جُنْدَنَا لَهُ وَالْعَلِيوُنَ ﴾ فَتُوَلَّعَنْهُمُ حَتَّى حِيْنٍ ﴿ وَ الْبَعِرُ هُمُ فَسُونَ يُبْعِرُونَ ۖ فَيَعَنَ إِناَ يَسْتَغِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاتَمْ صَبَاحُ الْمُنْنَ رِيْنَ ٥٠ وَتُولَّ عَنْهُ وَحَتَّى حِيْنِ ﴿ وَآبُصُرُ فَسُونَ يُبْصِرُونَ ۞ سُبُعْنَ رَبِكَ رَبِ الْعِسسِ زَّةِ عَمَّايَصِفُورَ ٢٥ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٢

ان کے سلسنے آجاستے گا۔

ادریم نے پہلے ہی سے یہ فیصل کر رکھاہے --- یہمارات الون ہے -- کہ M اہمارے مرابین جوہمارا بیغام دوسوں تک بہنجائیں گئے انہیں صرور ہماری تائید مال ہوگا۔ ادردہ جماعتیں جوہمارے دین کی حفاظت کریں گی اوراس کی تنفید کے لئے سبنہ سپر 144 مول كى الييز فالقبن يرغالب آكرربيل كى-

سو' البيرسول! تواسس بهلت كيعرصه بن إن مخالفين كي طرف عراص برت 141 را وراین حماعت کی تنظیم وتربیت کرتاره ) ·

إسك ساتھ بى إن فالفبن كے اتوال دكوالقت يرتھي نگاه ركھ دكريہ كبياكريتے ہيں،-140 برائی فالفند کا انجام بہت جلدایے سامنے دیجولیں گے۔ 144

یہ لوگ اس آخری تساہی کے بئے جلدی جانے ہیں۔

144 خبيقت بېرىپى كەرانبىي اس كالدازه بىي نېبىن كەرە تىابىي كىرىشىم كى بهوگى-جىرەن وہ تباہی اِن کے صحن میں آائر سی تو 'اِن لوگوں کے لئے جنہیں اِس دقت اِس سے آگاہ کیاجا گاہے اور پیاکس پر کان تہیں وَصرتے وہ صبح بٹری ہی سخت ہوگی۔

لهذا الوأس وفت تك ال سے اعراض برت - ليكن ان بركر مى نكا و ركھ كريد كب 149 كرنے ہيں- انہيں بہت جلداین فالفت كانجام نظر آجائے گا۔

أس د قبت الهبين معسلوم ہوجائے گاکہ وہ حنداجو ہرت سے غلبہ وافتدار کامالکہے ا ان کے بہودہ اعتقادات سے دجن کی طرف اوپراٹ رہ کیا جاچ کا ہے )کہس قدر دور ا در ملنديي-

اوراس کے نرستنا دگان جو دوسسروں تک اس کابیب مربینیاتے ہیں کس طرح [1 اين وسلامتي مين سنتے ہيں-

ومالي (٣٣)



## وَالْعَمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

ادرساری دنیاکس طرح اینی آنکھوں سے دیجے لیبنی ہے کہ ضراکا دہ نظام ہونمنام اتوام عالم کی نشوونم اکا ضامن ہے کس طرح سرتا پائسزاوار حمد دسنائش ہے۔

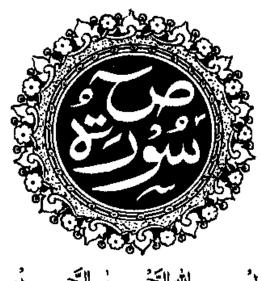

#### يشم واللوالر من الرج والموالر والمراج والمراج والموالر وا

ڝۜٙۅؘاڶقُڗؙٳڹڎۣؽڵڹۣٞڵؠ۞ؠڸٲڵٳؽڹۘڴڡۜۯؙٳڣؙۼڗؘۊؚۊۜۺڠٵٙؾ۞ڲۏۘٳؘۿڵڴڹٵڝٛڣۜڹڸۿٟۄ۫ۺؽؘۊۜڔٛڹۣڡۜڹٵۘۮۅ۠ٳۊۜڵٳؾڝؽڹ مۜٮؘٲڝ۞ٶؘۼۘڹۅؙٳٲڹۘڄؙٳٚۼۿۄؙڞؙڹ۫ڕۯؾڹۿۄؗۅۘۊؘڶڶٲڵڵڣۯۅؙڹٙۿڬٳڛۼۯۜڴۯؙڹڰ۞

یہ اس اندھی خالفت میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے 'اپنے فالونِ مکافات کی روسے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا۔ اُن کی حالت بہتی کہ وہ اندھا دھند مخالفت کرتے چلے جاتے کتے 'لیکن جب تباہی ان کے سریر آجاتی تھی تو پھر بہیں پیکارتے تھے۔ لیکن اُن تو اُن کا ہمیں پیکارنا 'ان کے کسی کا نہیں آسکتا تھا۔ اُس دقت انہیں 'اس تباہی سے کہیں بناہ نہیں مل سکتی تھی۔

أشى جمونى عزّت كانتجه ك يه لوگ إس بات بِرَنعِب كرتے ہيں كه انہيں زندگى كى علط

ٱجْعَلَ الْإِلْهَاةَ إِلْهَا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هِٰ لَالْفَيُ ۚ عُجَابِّكُ وَافْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ ۚ إِنَ امْشُوا وَاصْدِرُوا عَلَى الْهَدِيمُ ۗ إِنَّ الْمَالَا مِنْهُمْ أَإِنَ الْمُسْرَةِ الْمُعْرَةِ ۗ إِنْ هَٰ لَالْا انْعَلَاقٌ ۚ مَا الْمِمْوَا لِلْمُوا فِي الْمِلْوَ الْمُعِرَةِ ۗ إِنْ هَٰ لَالْا انْعَلَاقٌ ۚ مُ وَالْمِلْوَ الْإِلَى الْمُعِنَا لِهِ اللّهِ الْمُعْرَةِ ۗ إِنْ هُلَا الْمُعْرَةِ أَلَا الْمُعْرَةِ أَلَا الْمُعْرَةِ أَلَا الْمُعْرَةِ أَلَا الْمُعْرَةِ أَلَا الْمُعْلِدُقُ مَا وَالْمَالِمُ الْمُلْوَالِمُ الْمُعْرَةِ اللّهُ الْمُعْرَقُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ ال

## بَلْهُمْ فِي شَلِيٍّ مِنْ ذِكْرِي اللَّهَ لَيْكُونُونُواعَلَابٍ أَن

یہ رازرا و شخر، کہتے ہیں کہ ذرا اِس محض کی طرف دیجھنا! یہ کہتا ہے کہ یہ سب دیوی دیوتا جن کی ہم پر سنتش کرتے ہیں ؛ بطل ہیں - اور اللہ صرف ایک ہی ہے ۔ اُس کے سواکسی کو کوئی اقتدار اور اللہ صرف ایک ہی ہے ۔ اُس کے سواکسی کو کوئی اقتدار اور سس کا اختیار حال نہیں ۔ یہ کتنی اچھنے کی بات ہے کہ ہار سے سب معبود : ختم ہوج بائیں اور اسس کا پیش کردہ ایک معبود بائی رہ جائے! دکھی کوئی ایک ہی اس قدر مختلف نوتوں کی حال ہو تھی ہی ؟ ، ۔ پیش کردہ ایک معبود بائی رہ جائے! دکھی کوئی ایک ہی اور اپنے شبعین سے کہتے ہیں کہ کہ کران کے بڑے بڑے بیٹرے بڑے دیٹر ایک کرچل دیتے ہیں اور اپنے شبعین سے کہتے ہیں کہ کہ کران کے بڑے بڑے بیٹرے بڑے دیٹر کے ایک دیتے ہیں اور اپنے شبعین سے کہتے ہیں کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہی کہتے ہیں کی کہتے ہیں کہتے ہی

یہ ہدران سے برسے برسے میں اور ہے ہیں اور ہے ، یں اسے بیران کے اسے ہیں۔ تم اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدی ہے جے رہو دا دراس شخص کی بات مت سنو) -ابیا نظر آتا ہے کہ س نے نہیں کرر کھا ہے کہ یہ اپنی بات منواکر سبے گا- اس میں اس کی کوئی بہت بری غرض مضم نظر آتی ہے۔

ہو بائیں یہ شیں رتا ہے ہم نے انہیں اپنے سلات کے مسائل میں کہیں دیجا سنا نہیں ، یہاں دیجا سنا نہیں ، یہاں دیجا ہے اس نے خودہی گھڑلیا ہے ، دہیں ایک نیادین ہے جسے اس نے خودہی گھڑلیا ہے ، دہیں کا انہاں کی انہاں کا انہاں کی انہاں کی

تبعلادیجھونوسہی اس نفص میں وہ کونٹی خصوصیت نفی حس کی بنا بڑم سبیں سے اسی کو وحی کے لئے جن لیا گیا۔ ادر کسی کو اِس کے ت ابل سجھا ہی نہیں گیا ؟ زان کے یہ کی کے کہنے کا جذبہ محرکہ بھی وہی جھوٹی مزت کا احساس ہے )۔

﴿ اِنْ کَ رَسُولَ؛ ثُمْ ان کی باتوک سے انسردہ خاطرمت ہو۔ ان کی باتوں سے بظاہر یہی مترشے ہوتا ہے کہ بہ تجھے بھوتا سبھتے ہیں۔ لیکن تقیقت بہنہیں۔ بہ تجھے بھوتا نہیں سبھتے بلکہ ہمارے اس ضابطہ نوانین کے منعلق شک شبہ ہیں بٹرے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس سے کھی آنے دالی تباہی آمُعِنْلَ هُمْ خَزَا بِنُ سَمَعَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ أَهُمُ الْمُلَّهُ وَمُلُكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلُكُرْ تَقُوا فِي الْمُعْنَا فَي اللّهُ السَّمْونِ وَالْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَي الْمُعْنَا فَيْ اللّهُ الللّهُ الللّ



منعلق انہیں آگاہ کیا گیاہے وہ ایجی تک ان کے سامنے آئی نہیں۔

ان سے پوجپوکرتم نے جواس طرح خدا کا مفا بلکر نے کی کھان رکھی ہے توکیاسامال ہوت (رزق کے مرشیمی) جوتیر سے نشوونما دینے والے نے اپنے غلبہ وافتدار کی بناپراپینے ہاتھ میں رکھے ہیں اور جنہیں اُس نے تمام نوح انسان کی نشوونما کے لئے بلامزد ومعاوضہ عطاکیا ہے' اُک سب پر منہارا قبضہ واقد ارم و جبکا ہے ؟

یاکیاکائنات کی بینیول در بلندیوں بیں انہی کی محومت ہے؟ اگریہ لوگ ایساہی سمجھتے ہیں توان سے کہدوکہ بہت انجھا؛ تنم ان وسائل د ذرائع کوا درآ گے بٹر صالو- جتنا جی جا بیں زیادہ کرلو-اوران کے سہارے بلندسے بلندنز ہوتے جا ق

ریادہ تراو ہوں مے مہارہے بعد ہے بعث برہ ہوتے ہوں اللہ میں اللہ ہوتے ہوں اللہ ہوتے ہوں اللہ ہوتے ہوں اللہ ہوتے ا اللہ میں اللہ میں اللہ ہونے والے ہیں جس طرح اون سے پہلے دائی سے کے لوگ ) تباہ و برباد ہوئے اللہ ہوئے ال

ان سے پہلے توم لوٹ اور عاد اور فرعون نے -جس کے کھونٹے دور دور تک گڑے ہوئے سے کھونٹے دور دور تک گڑے ہوئے تھے ۔

ان کابٹرالاؤلٹ کرتھا۔ بنر قوم منود - قوم لوط اور اصحاب الایکہ ( اہل بین) نے بھی – ان کابٹرالاؤلٹ کرتھا۔ ان سب نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی ۔ اوران کے اعمال کے نتائج ' حقیقت ثابتہ بن کڑتیا ہی کی سکل میں 'اُن کے سامنے آگئے۔

کیلیک بابیہ بی تولیا ہی کا یہ بات کے استفادی ہی جو کہرام مجائے۔ وہ ساہی سلسل تی اور کے منتظر ہیں جو کہرام مجائے کے ۔ وہ ساہی سلسل تی چیا جائے گی اور نیچ میں درانگ نہ لے گی۔

اور بدلوگ شور بجائے ہیں کہ تم ظہوزت ایج کی حب گھڑی سے جمیں ڈراتے رہتے ہوتم سے اُس کا اِس قدرانتظار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سچے ہوتو اپنے رہیے کہوکہ وہ ہما راصاب إِصْبِرُعَلَى مَا يَقُوَّ لُوْنَ وَاذَكُوْ عَبُدَنَا لَا أَوْدَ ذَالْاَ بِهِ إِنَّهُ أَوَّابُ إِنَّهُ أَوَّابُ وَإِنَّا سَغَرْنَا الْحِبَالَ مَعَلَى يُسَتِعْنَ بِالْعَشِيّ وَ الْمِيرُعَلَى الْمُعَلِّمَ الْحَمْدَةُ وَفَصْلَ الْحَطَابِ وَمَعَلَ اللّهُ الْإِنْسُوا فِي وَالطّيرُ عَضُولُ الْحَمْدُ وَالطّيرُ عَضُولُ الْحَمْدُ وَاللّهُ وَاللّ

جلد حيكاد سے اور مارے حصے كاعداب المحى لے آئے۔

بعد بهارت روم ان کی به بانیس بگری جگرخراش بین توان کی برداه مت کرا در ابنی پردگرام برتا بت قدمی سے جماره - اوراس باب بین دا نبیائے سابقہ کے احوال دکوالفینے سامنے رکھ - مثلاً ) ہمار ہے بندے داؤگر ، کی سسرگرنشت - اسے ہم نے بٹری توت عطاکی تنی الاً دہ ہمار ہے توانین کی اطاعت بین بٹراہی تیزخرام تنفا -

اُس کی نوتوں کا یہ عالم تھاکہ بڑے بڑے کوش بہاڑی قبائل اس کے محکوم تھے بودن رات اس کے محکوم تھے بودن رات اس کے بردگرام کی تکمیل میں ' اس کے ساتھ سرگرم عمل رہتے تھے۔

ادر قبیلهٔ طیر کے نوانہ بردیش منتشر افرادسب آن کے ہاں جمع کردیئے گئے تھے جن اس کے بال جمع کردیئے گئے تھے جن اس کے نشکر کارسالد مرتب ہوتا کھا' اور وہ سب اُس کے زبر سندمان تھے۔ رہا ہے نہ ہے اُس کے نبر سندمان تھے۔ رہا ہے نہ ہے۔ کہ ہے کہ سبتے )۔

ادراس طرح ہم نے اس کی ملکت کو شرامحکم بہنا دیا دراسے دی کی داش نورانی عطا کی۔ نیزمعاملات میں مشیک مشیک نیصلہ کرنے کافہم - ( ﷺ : سے ہے) -

واقف بنبین متی وه اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے آنے تو نہ وقت دیکھتے نہ راستہ ہوگا آداب معاشرت تک سیجی واقف بنبین متی وه اپنے معاملات اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے آنے تو نہ وقت دیکھتے نہ راستہ جب اور جدھرسے جی چاہا آگھستے۔ وہ اس پر بھی برا فروختہ نہ ہوتا اوران سے مند نہ تو آبا کہ بلا نہایت کون و شاہت سے ان کی اسلاح کی ن کرکرتا رہتا ۔ ایک صلح کا بہی ا فراز ہو نا جا کہ مثل ایک دفعہ وہ ا بنے گھر کے افر کسی کام میں بھرون تھاکہ اس نے دیجھاکہ دوآ دمی دیوار بھا کہ افرائی کے افرائی ا

و گھراگباکہ نمعلوم ان کی نبیت کیا ہے جو یہ اس طرح دیوار کھا ندکر ایانک اس کے مکان کے اندرد جنل ہوگئے ہیں۔ اس پرانہوں نے کہاکہ گھبرانے کی کوئی ہات نہیں۔ ہم ایک إِنَّ هٰنَ ٱلْحِنِّ لَهُ نِسُعُونَ لَغُهَةً وَلَى نَعْهَةً وَلِي نَعْهَةً وَلِي نَعْهَةً وَلَيْكُ فَقَالَ ٱلْفِلْفِيهَا وَعَزَّ فِي فِي أَخِطَابِ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَالْكَافِيرُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّه

مقدمہ کے دوفرنق ہیں۔ ہم میں باہمی حبگوا ہوگیا ہے ادرایک دوسر سے پر زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ سوہم میں حق دانصا دے کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ دیکھنا! ہم ناانصانی نذکرنا۔ ہمیں عدل وانصا کی را مرلگاد شا۔

داؤد نے کہاکہ سِن مخص کا پر مطالبہ کا پی نتالوں و نبیبوں کوسو بنا ہے اور تیرے پاس ایک بنی بھی نہ رہنے دیے مراسے طلم اور زیادتی پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب بھی مِس جُل کر یہ ہتے یا باہمی شراکت سے کا روبار کرتے ہیں ' توان میں سے اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کردوسروں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کھ وہ لوگ نہیں کرتے جو توانین خدا و ندی پائیا رکھتے ہیں اور معامشرہ کوسنوار نے والے کام کرتے ہیں۔ سیکن ایسے لوگ بہت تھورے

ہوتے ہیں۔ (داؤڈ نے جب اس معاملہ کی گہرائی پر عور کیا تو یہ حقیقت اس کی سبھ میں آگئی کی معاملہ صرف ان وُسبیوں کا نہیں۔ یہ اس غلط معاشی نظام کا سوال ہے جس میں بڑا سرمایہ 'چوٹے سرمایہ کواپنی طرف کھینچ تا چلا جا تاہے جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر نز 'ادر غرب بخرب تر ہوتا حرب آ اسے اور دن بدن معاشرہ کے اِن دو طبقات میں اُبھہ 'زیادہ ہوتا چلا جا آ ہے۔ فَنَفُونَالَهُ ذَلِكَ \* وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُوْفُ وَصُنْ مَا إِنَّ الْدِيْنَ الْوَلِيَّ عَلَىٰكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضَ فَاحْكُمْ بَيْنَ التَّالِي اللَّهِ فَالْمَانَ عَنْ سَيْلِ اللَّهِ لَهُ وَعَلَابٌ شَرِينٌ اللَّهُ النَّالِي اللَّهِ لَهُ وَعَلَابٌ شَرِينٌ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

پرنانچہ اس نے بحسوس کیا کہ یہ اُس کا فریضہ ہے کہ اس علط معاشی نظام کو بھی خطوط برنتشکل کر کے بیٹر اسٹ کے اس نے اپنے رب سے سامان حفاظیت طلب کیا — ایسی بلند ہم تی جس سے وہ تمام مخالفتوں کامقا بلہ کرسکے — اوراس نے تہتیہ کرلیا کہ وہ تو آئین خدا و ندی کے مطابق معاشرہ کی مہلاح کر کے رہے گا۔

ہم نے اس کے بئے سامان حفاظات ہم پہنچادیا — وہ ہر معالمہ ہم ہے ہوا ہے توانین تقریب تربہتا تھا اس کے تما معالملات کا مآل نہا ہیں جارہ و تا تھا۔
تربیب تربہتا تھا اس کئے اس کے تما معالملات کا مآل نہا ہیں جین اور توشکوار ہوتا تھا۔
چنانچ ہم نے ہم نے اس سے کہدیا کہ درتم یا لکل اطبینا ان اور بے خونی سے معاشرہ کی اصلاح
کر دی۔ ہم نے تہ ہیں ملک میں حکومت عطا ہی اس لئے کی ہے کہ تم لوگوں کے معالملات کے نیصلے
تن کے ساتھ کر و ۔۔۔۔ بعنی توانین خدا و ندی کی روسے عدل و انصات کے مطابق ۔۔۔۔ اور

سى كے خيالات اور حذبات كا اتباع (اور رعابيت) مت كرد- اگرتم نے ايساكيا توب لوگئن بيل ص<u>بيع استے سے بېكادي گے --</u> يا در كھو! لوگ صبيع راستے سے اس لئے بېك جاتے ہيں كە دە بمار قانون مكافات كو فراموس يا نظرانداز كريبنے ہيں- اس كانيتج سخت تباہى ہو تاہي -

 كُتُبُّ اَنْزَلْنَامُ الدُّكُ مُبُرِكَ لِيَهَ بَرُوا الدِّهِ وَلِيَتَنَكَّرُ اُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ وَهُبُنَالِهَ اَوْدَسُلَهُ مَ لِعَمَ الْعَبُلُ النَّا اَوْدَابُ وَكُورَ الْمُنَالِمَ الْوَدَسُلَهُ مَنْ لِعَمَ الْعَبُلُ الْمُنَالِقَ الْمُنْ الْمُنَالِمِي الْمُنْ الْمُنَالِقِي الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْ اللَّل

اورانبين تورف دالے ايك جيسے بومائي الله ؟

ایساکبھی نہیں ہوسکتا۔ یہ ہمارے فانون کا کنان کے نلان ہے۔ اوراسی فانون کوہم
نے ہیں کتاب میں بیان کیا ہے جسے ہم نے تنہاری طرف نازل کیا ہے۔ یہ بٹری بابرکت کتاب
ہے۔ اس کے اتباع سے بٹری سرفرازیاں اور ٹوٹ گواریاں عامل ہوتی ہیں لیکن یہ انہی کو حال
ہوگئی ہیں ہو ہی کے احکام پر فورومت کرکریں عفل دستکرسے کام لیں۔ اوراس طرح وسے مصابین کو اجھی طرح سے معمولیں۔
مضامین کو اجھی طرح سے معمولیں۔

ادر نہم نے داؤ ڈکوایک بدیٹا بھی عطاکیا تھا ۔۔۔سیبمائ ۔۔۔دہ بھی بٹرااطاعتگار بندہ تھا۔ ہرمعاملہ بیں ہما ہے توانین کی طرف رجوع کر ناتھا' اورسین عمل میں بٹرانیز خرام

اس کے ہاں بھی عمدہ عمدہ سبک رفتار گھوڑ سے تھے۔ وہ پھیلے بہران کامعائت، کہاکتا تھا۔

ایک د نده وه اسی طرع اُن گھوڑوں کا معائمۂ کر رہاتھا نواس نے اپنے ساتھیوں کے کہا کہ تہیں معلوم ہے کہ میں ان گھوڑوں سے اس قدر بہت کیوں کرتا ہوں ؟ محض اس لئے کہ یہ نظام خدا وندی کی گدا نعت کے لئے رجبا دمیں ) کام دینے ہیں — وہ ابنے ساتھیوں سے اسی شخص کے نظام کے لئے رجبا دمیں ) کام دینے ہیں — وہ ابنے ساتھیوں سے اسی شخص کے نظام کا کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کے ایک کر کے آگے بڑھتے اور اس کی نظروں سے او تھیل ہوتے گئے۔

(تیکن جہادہ سے تعلق گفتگو اوران گھوڑوں کے محافظ آئینِ خداوندی ہونے کے جذب نے آل کے دل ہیں ایسا اثر بیدا کیا کہ) اس نے حکم دیا کہ آنہیں پھرسے اُس کے سائنے لا یا جائے۔ جب وہ اُس کے سائنے آئے تو اُس نے خود اپنے ہانخوں سے ان کی بنڈلیوں اورگرد سے گردو غب رجھاڑ نا شروع کردیا۔ (بیجب اونی سبیل اللہ سے عشق تھا جس کا منظا ہرہ سیات کا ماس دارفتگی سے کیا 'حالا کے گھوڑوں کے سائیس برکام کرنے ہی تھے)۔
سیمات اِن خصوصیات کا حامل تھا۔ لیکن آئے اپنے بیٹے کی طرف سے جو اُس کا سیام کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا حامل کھا۔ لیکن آئے اپنے بیٹے کی طرف سے جو اُس کا

قَالَ رَبِّاغُورُ لِنُ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْمَعِي لِاَحَدِي رِّنَ بَعْنِي أَنْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَ فَعَنَّرُ نَالَهُ الرَّبُحَ بَجُ رِيُ بِاَمْرِهِ رُخَاءً عَيْثُ اَصَابَ فَ وَالشَّيْطِيْنَ كُلَّ بَنَّا وَتَغَوَّاصِ فَى وَالْحَيْنَ مُقَرَّيَيْنَ فِي الْرَصْفَادِ فَ فَلَاعَطَا وَنَا فَامْنُ اَوْاَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ

جانشین برونے دالاتھا، بڑی کوفت تھی -- دہ ایک جبدتھا ہے ردح - بہتے - اوران صفا کامالک نہیں تفاجو سس مملکت کے انتظا کے لئے ضروری تفیق - الیکن بجائے اس کے کہ وہ ہی سے دِل برداشتہ ہوجت آا وہ توانین خدا و ندی کی طرف اورث تت سے رجوع کر آرناکہ دہ نظام مملکت کوا ور تفکم کردے ) -

می دعاریه ہوئی تھی کہ ایم پینے نشو و نماد پنے والے: تو مجھے ہے مکے خطاریت محفظ رکھے۔ اور مجھے ہے ہے مکا دیا دہ کے خطاریت محفظ رکھے۔ اور مجھے ہیں ملکت عطافر ماجو مبر ہے بعد کسی اور کونہ ملے ریا کہ میں زیا دہ سے زیادہ و منتا ہے۔ مدود تاک تیرے توانین کونا صند کرسکوں) نوسب کچھ عطاکر نیسنے کی قوت رکھتا ہے۔

اور تیم نے سیان کو سمندرمیں چلنے دالی ہواؤں کا اور باد بانوں کے ذریعے آن سے کا مہر کی علم کمی دیے رکھا تھا۔ اسی بنابراس نے اپنا بحری بٹرہ ایسا بنالیا بھاکہ دہ حس طوت کا میار دہ کرتا موفق ہوائیں ایسے بخیرد خوبی اُس طریت لیجائیں - د کا ادا دہ کرتا موفق ہوائیں ایسے بخیرد خوبی اُس طریت لیجائیں - د کا اور کا میں اسے بخیرد خوبی اُس طریت لیجائیں - د کا اور کا میں ا

جائے 16 اور ہریا ہوا ہی ہوا ہیں ہے بیرو مہاں کرت ہیں ہوئا ہے۔ ادر بہرے بڑسے نوی سیکل کرش قبائل کے لوگ اُس کے نابع سنرمان تھے۔ کوئی اُن میں سے معمار دن کا کام کرتا تھا۔ کوئی غوطہ نور دن کا - (جائیا: علیہ)۔

ان کے علادہ اور کھی کئی سُرکش قبائل تضے جواں کے احکام کی زنجیروں میں حجیے ہے رہتے تھے۔ وہ ان سب سے مناسب کام لیتا تھا۔

م نے بہاعطیۃ ہے۔ ہی کے بل بوتے پڑتم نے ان وقت واقت دارنہیں مال ہے وہ ہماری طوقت کے بہاعطیۃ ہے۔ ہی کے بل بوتے پڑتم نے ان وشی قبائل کو اپنا کا بع ت رہاں ہنا لیا ہے لیکن اس سے مقصد یہ نہیں کہ انہیں غلامی کی ریخب ول میں حکور احائے۔ ان کی مناسب تربیت کو بہر جو ان میں سے برامن شہری کی چندیت سے رہنے کے قابل ہوجائے 'اسے بلامعا وضر کا کردو۔ جو ایسانہ ہو' اُسے روک رکھو۔ واس طرح یہ وسٹی قبائل آہمت آہستہ' پرامن اور مفید عنصر بنتے جائیں گے 'اور جو فو کے سکرشی نہیں جھوڑیں گے 'معاشرہ ان کے مفسدات مفید عنصر بنتے جائیں گے 'اور جو فو کے سکرشی نہیں جھوڑیں گے 'معاشرہ ان کے مفسدات

وَانَ لَهُ عِنْدُنَا لَوُلْفَى وَحُسُ مَا إِنْ وَالْمُوْعَدُنَا الْآوَدِ الْحَادَى رَبَّهُ آنَ مَسَنِي الشَّيْطَنُ وَمُعَمَّ وَعَلَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً وَمَّنَا وَلَا مُعْمَلُ اللَّهُ الْمُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً وَمَّنَا وَلَا مُعْمَلُ اللَّهُ الْمُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً وَمَّنَا وَلَا مُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مَعَهُمْ وَحَمَةً وَمَنَا وَلَا مُعْمَلُ اللَّهُ اللْ

محفوظ رہے گا)

معوط رہب ہا۔ سلیمان لینے آپ کو ہمارے توانین کے بہت قریب رکھتا تھاا در ہرمعالم میں ابنی کی طر رہوع کرتا تھا۔ بہی دھ بھتی کہ اس کے ہرکا کامآل نہا یہ جسین اور خوشگوار ہوتا تھا۔

اور ہمارے بندیے ابوت کی سرگزشت کو تھی سامنے رکھو رہم اللہ او دہارے بندیے ابوت کی سرگزشت کو تھی سامنے رکھو رہم اللہ اس کے سامنی اس سے بحیر گئے۔ بالی ختم ہو گیا۔ وہ هز کی ترکی جان کا دو ایس کی تکان اور پیاس کی شذت سے نڈھال ہور ہاتھا۔ اس پرائسے سائپ نے ڈس لیا۔ اِس طح اسے مصابب و تکا لیف کے بچوم نے گھیرلیا۔ دلیکن اس نے بڑے متقلال سے ان سرکا مقابلہ اسے مصابب و تکا لیف کے بچوم نے گھیرلیا۔ دلیکن اس نے بڑے ہے ان سرکا مقابلہ

سین ؟ مهم نےاس کی راہ نمائی ایک ایسے تقام کی طرف کر دی جہاں تھنڈے پانی کا جیشہ کا دہ وہاں پہنچا۔ پانی بیا۔ نہایا۔ مارگزیدہ یاؤں کو پانی میں رکھ کر ہلاتارہا جس سے حدّت رفع ہوئی۔

بیماس کے ساتھتی بھی اس کے ساتھ آملے۔ بلکان کے ساتھ اتنی تعداد میں ایک اور جماعت بھی را بیان نے آئی )۔ بیسب کھے ہماری طرف سے سامان رحمت وربوبتیت تھا۔ اس واقع میں صاحبان عفل وبھیرت کے لئے سامان موعظت ہے۔

رسابن کار نے کے علاج کے لئے اُس سے لوگ کہتے رہے کہ وہ اُس زمانے کی عالم توہم ہے کے مطابق جھا اُسے کی عالم توہم ہے کے مطابق جھا نے مطابق کے مطابق جھا نے مطابق کے مطابق جھا نے مطابق کے م

اس نے اس تعلیف کو ہری پامرسی سے بڑاشت کیاا در ہیں ہمی ہمارسے قانون کی خلاف رزی ہے۔ براشت کیا در ہیں ہمی ہمارسے قانون کی خلاف رزی در کی ہمارے ہم کر ارام در اور اسٹی اور ایسٹی کے ان کی داستان حیا کی داستان حیا کی داستان حیا کے در استان حیا کی در استان حیا کے در استان حیا کی در استان حیا کی در استان حیا کے در استان حیا کی در استان کی در

NL

OF

إِنَّا آخْلَصُنْهُ وَعِنَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّادِن وَ إِنَّهُ وَعِنَ نَالُونَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَادِ فَ وَاذْكُرُ السَّمِيلُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُلُ وَكُلَّ مِنَ الْوَخْيَارِ فَي هٰ فَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَمُن مَا يِنَ جَنْتِ عَلْنِ مُ فَقَّدَةً لَهُمُ الْاَبْوابُ فَ مُتَكِينَ فِيهًا يَنْ عُوْرَفِيهًا بِفَالِهَ مِمَ كَوْيَرُو وَقَسُرَابِ @وَعِنْنَ مُ قُصِرْتُ الطَّرْفِ التَّرابُ هُ فَالْمَا وَعُنَى الْهَ وَمَا الْعِسَابِ

بھی اپنے سائے رکھو۔ انہیں ہم نے توت وا قدار کھی عطاکیا تھا اور علم وبھیرت کھی۔
ان کی خصوصۃ ہے کبڑی ہیکھی کہ وہ ہرمعاللہ میں سنتقبل کی زندگی کو بہش نظر کھتے تھے دا لئے کہھی تو انین خدا و ندی سے الگ ہمٹ کرکوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے ) اسی خصوصیت کی بناپر ہم نے انہیں باتی لوگوں سے الگ کرکے ایک خاص جماعت بنا دیا تھا۔
مہر نے انہیں 'باتی لوگوں سے الگ کرکے ایک خاص جماعت بنا دیا تھا۔
دہ ہمارے نزدیک 'منتخب افرادات انبہ تھے جو کھلائی کے کا مول میں بشی بیش رہتے

عقے۔ اسی طرح المعیل البیت - اور ذی الکفل کی داستان حیات کواپنے سامنے رکھو۔ یہ معی دیجرانیدیا تکی طرح انوع انسان کی منفعت نجشیوں میں سہتے آگے رہتے تھے۔ معی دیجرانیدیا تکی طرح انوع انسان کی منفعت نجشیوں میں سہتے آگے رہتے تھے۔ بیتاریخی یا در شتیں ہیں ان لوگوں دانیدیاس کی دحینہوں نے اس سے پہلے تواہم خلاد مرک

بیتاریخی یادر تسبیل بین ان لوگول دانبیاس کی دسبول نے آس سے پہنے تواری اور برت کی اس میں بغری میں بغری میں بغری میں بغری میں بغری میں بھی لغرش میں بھی نفرش میں بھی نفرش میں بھی نفرش میں کتنی ہی مصیبتیں کیول ندا کھائی بٹری انجوالا مرانہیں نہایت نوش گوار کھکانے مل جاتے ہیں۔ ان کا انحب ام بٹرا حسین ہوتا ہے۔

نہایت نوش گوار کھکانے مل جاتے ہیں۔ ان کا انحب ام بٹرا حسین ہوتا ہے۔

مہایک کیمی اس زندگی میں بھی جنتی معاشرہ اور آخرت میں بھی جنت دُوم م مس کے دروانے اس کے کئے کھول دینے جاتے ہیں۔

ایسا ہی جنتی معاشرہ تہاری جماعت کے لئے ہوگاہو نظام خدا دندی کی شکیل کیلئے۔ مصروب جدو جہدہے) ہولگ آت اسٹوں کی جنت میں تکتے لگائے جیٹے ہول گے اوران کی طلب پر ہرجب کہ سے بہترین کھیل اور شروبات ان کے لئے چلے آئیں گے۔

ریومبنی آسائشیں مردوں کے لئے ہی نہیں ہوں گی) ان کے ساتھ آئی ہم گل میسی انہی ہوں گی ۔ ان کے ساتھ آئی ہم گل میسی خصوصیات کی پیپ کڑ عور تیں بھی ہوں گی ۔۔۔۔ حیا کے مجتمعے جن کی نگا ہیں کبھی بیپاک نہ ہوں ۔

یہ ہوگانقثہ اس معاشرہ کا ہوتمہارے اعمال کے طہورتنا کی کے وقت مرتب ہوگا-

إِنَّ هٰذَ الْرِزْقَنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ وَهُ هُمُ هٰذَا وُلِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّماً ﴿ فَهُ بَمَنَمَ عَلَمُ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُولُ الْمَالُومُ الْمَالُولُ النَّالُ فَاللَّهُ الْمُؤَودُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُولُ النَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُولُ النَّالُ اللَّهُ اللَّ

بېېمالاعطاكردەسامان زىسىت ايساموگامېس مىن كوئى كى نېبىن آيتے گى جوكىمى خستم نېبىل بهوگا-

نیں ہوں ہوں ہوگا۔ اور دوسری طرب ان لوگوں کے لئے جو ہمارے نوانین سے سرشی کھی ۔ بیتتے ہیں' بہت ہراٹھ کا نہ ہوگا۔

بیست بی با بہت بی بیارہ کے اور جلتے بھنتے رہیں گے۔ دہ بہت بی براٹیمکا یہ بھا

بنتیجه وگان کے اپنے اعمال کا ۔۔۔ دہاں سامان زبیت نو ہوگائیکن ایسا حب سے تسکین ہونے کے بجائے 'ادراصطراب بڑھ جائے۔ جس سے نشو ونمانہ ہوسکے۔ رمیشلاً) پانی ہوگا' لیکن یا نو کھولتا ہواا دریائے ابتہ ۔ اِن دونوں سے کینی جل جاتی ہے۔ رہے ؟ ۔ ادراسی تم کے دیگرانواح دا قسام کے عذاب ۔

اِن کے بیڈروں سے کہا جائے گاگہ یہ تمہارے شبعین کی نوج ہے جو تمہارے ساتھ ہم میں ڈائس ہورہی ہے۔ راس کئے کہ یہ اندھا دصند تمہار سے بیجے چلاکر 'ان تھی)۔ وہ جواب بی کبیں گے کہ ان کے ساتھ ایساہی ہونا چاہتے تھا۔ انہیں ذراسی کشادا درآسائش تنہیں ملتی چاہتے۔ انہیں ہمبشہ جہنم میں جلتے بھنتے رہنا چاہیے۔ را نہی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تو ہم بھی اس فدر

عقد میں ہوں ہوں کہ ہم ہیں ہے کہ اے بہارے پر وردگار! یہ کمبخت جو ہمارے بر وردگار! یہ کمبخت جو ہمارے کے اسے بیرو لئے یہ مصیبت لائے ہیں 'تواُن کے لئے عذا ب جہنم کو 'دگنا کر دے 'لایک ان کے اپنے جراً اُ کے پہلے میں اور دوسرااس لئے کہ انہوں نے ہمیں کھی گمراہ کیبا تھا)۔ وَقَالُوْا مَالِنَالَانَوْ يِجَالُالْتَانَعُلُّهُ مُ مِنَ الْأَشْرَادِ ﴿ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَكُ الْمَالَدُ اللَّهُ الْمَالَدُ اللَّهُ الْمَالَدُ اللَّهُ الْمَالَدُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللل

پھروہ اپنے لیڈردں سے طنزًا ) ہیں گے کہ یہ کیابات ہے کہ ہم یبال جہنم میں ال کو گوں کو نہیں ہے کہ میں ال کو کو ک کونہیں دیجھنے بعنی مونین کو ) جہنیں ہم' رتمہار سے کہنے کے مطابق ) بڑے مفسدا ورشرانی نصور کیاکرتے تھے ؟

ادرانہیں ذلبل وخوار مجھ کڑان کا مذاق اڑا یا کرتے تھے۔ اُن لوگوں کو کہا ہو گہا۔ وہ کہاں گئے ؟ کہا وہ یہاں' جہنم میں' نی الواقعہ نہیں ہیں' یا

ہماری نگا ہیں آچٹ جاتی ہیں اور وہ تہبیں دکھائی تہبیں وینے! جہنم والوں کے ہی متنم کے باہمی تعبگڑسے ایک مطوس حقیقت ہے۔

جہنم والوں کے ہی صفیم کے ہاہمی حفیکر سے ایک مقوس حقیقت ہے۔

دارے رسول!) ان سے کہدو کہ میں تہبیں اس آنے والی تباہی سے آگاہ کررہا ہوں

اور تم سے بار بار کہدرہا ہوں کہ اس حقیفت کو اجتی طرح سبحہ لوکہ کا گنات میں خدائے واحد الفہتار کے

کے علاوہ اور کسی کا غلبہ واقت دار نہیں۔ وہ اکسیلاتمام تو توں کا مالک ہے۔

کا مُنات کی پنتیوں اور لبند بوں میں جو کچھ ہے' دہی ان سب کا آقاا ور بیروردگارہے۔ وہ بٹرے غلبہ کا مالک ہے۔ اورصرف اسی کے ت انوان کی روسے انسان کو تمام خطرات سے ساما اِن حفاظت مل سکتا ہے۔

ان سے کہو کہ دہ آنے دالاانقلاب حس کی میں تنہیں خبردے رہا ہوں ایک بہت بڑا

وافعہ ہے۔ تم اس پرسبخید گی سے غور نہیں کرنے اور اس سے یونہی ٹروگردانی کررہے ہو۔ آگا انجسام بہت براہوگا۔

رتم کہتے ہوکہ بس اس متم کی باتیں اپنی طرف سے بناکر کہتا ہوں۔ نم اس پرغور کو کوست بناکر کہتا ہوں۔ نم اس پرغور کو کوست بناکر کہتا ہوں۔ نم اس پرغور کو کہ ستقبل کے متعلق تو تم کہ سکتے ہوکہ نہ معلوم یہ وجی ہے یا مبری خود ساختہ باتیں اسکن مائی کے جو واقعات میں بیان کرتا ہوں) ان کا تو بھے اس سے پہلے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ باتیں میں از خود کیسے بنا سکتا ہوں مثلاً انبیائے سابقہ کے واقعات اور ان کے نخالفین میں سے بھرے بڑے سرداروں کے باہمی محملاً ہے اور کجٹ و تحقیق۔

يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِنْ تُعْنَى إِلَى اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ الْمَالَدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالْدِ اللَّهُ الْمَالَدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ الْمُلْدِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سوجب دی ہے ہے اصلی کی یہ باتیں معلوم ہوئیں وہی وجی مجھے پیتاتی ہے کہ تنہاری اس غلط رُنٹن کانیتھ کس فدرتیا ہ کن ہوگا۔ اس سے میں تتہیں آگاہ کرتیا ہوں۔

ای دی دی نے مجے اس مے عظیم طائق بھی بنائے ہیں کان ان کی مکنات کیا ہبل و اوراس کی نفیدات کیا ہبل و اوراس کی نفیداتی مشکش کیا۔ یہ حقائق ہجے پر قصد آدم کے مثبلی انداز میں منکشف کئے گئے ہیں جے اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چر کا ہے اور جسے مختصر الفاظ میں بھر دہرایا جا تا ہے ۔۔۔ اسکی ابندا اس طرح سے ہوتی ہے ) کے جب تیر سے پرور دگار نے ملا یک سے کہا کہ میں ان ان کی گئی کی ابتدا جا مدما دہ سے کرنے والا ہوں۔ (جسے اس)۔

سرحب ایسا ہوکہ وہ زندگی کی مختلف ارتقائی منازل طے کر کے اس مقا آ کہ بہنج جائے جہاں س میں شیک مضیک مناسب اور توازن متائم ہوجائے اور میں اس میں آبی توانائی کا ایک شمدڈال موں اور اول وہ صاحب اختیار وارا وہ ان انی ذات کا حال بشرین جائے تو تم اس کے سامنے مرتب میم شمرونیا

اں سے سامنے سروبہ چنانخیہ اس بروگرام کے مطابق تام کا نناتی توتیں انسان کے سامنے حجاک ٹیکن ، بیکن اس کے مکرش جذبات اس کے سامنے نہ جھکے انہوں نے اس سے بغادت کی ادر جھکنے سے انکارکر دیا۔ (حمریہ) ،

رفت نوٹ صغیہ ۱۰۹۳) کے ہم نے رہے ہیں المکاؤ الکھنے سے مفہوم خداکا امرایا ہے جہاں کا کتائی معاملات طے بلتے ہیں ، بیکن اِس مقا اِبر اِس کے ساتھ إِذْ یَحْتُقُومُونَ آیا ہے جس کی وجہ سے دہ مفہوم لینا درست معلوم نہیں ہوتا - عالم امری " باہمی تعکروں" کا کیاکام ایس سے ہم نے یہاں اس سے مراد وہ بڑے بڑے سردار لئے ہیں جوانبیائے کرام کی نحالفت کرتے تھے اور باہمد کر تعکر شخصے کے ایک خیال ہے کہ اس اختصاص دیا ہمی محکر شنے کا اشارہ نخلیق آوم کے وقت ملائی کا استفسار ہے رجس کا ذکر بینے میں آج کا ہے ، لیکن اسے بھی اختصاص نہیں کہا جاسکتا ،

49

^^ ^\

قَالَ أَنَا عَيُرُمِّينَهُ خَلَقْتُوْ مِن نَّالِهِ وَحَلَقْتَهُ مِن طِينِ فَالْ فَاخُوجُ مِنْ اَوْلَا لَكُو اَلْكُولَ الْمَعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْكُولَ الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْكُولُ وَالْمَعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْكُولُ الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْكُولُ الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْكُولُ وَالْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْمُولُ الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْمُعَلَّالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْظُوينَ فَالْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْظَوِينَ فَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

سے پیدا کیا اور کس فدرصاحب افتیار بنایا ہے۔ کیا تواس سے بٹر ابنا چاہتا ہے یا اپنے آگے ملائک سے بھی اونجی اسمحتا ہے۔

اس نے کہاکہ بیں اپنے آپ کو آدم سے بہر سمجھتا ہوں۔ نونے مجے نارسے پیداکیا ہے ادر آدم کو مٹی سے۔ (انسان کا طبیعی ہیں اس کے مند میز جذبات کے نابع رہنا ہے۔ اسے خصر آتا ہے تو اس کا باتھ تو دمجود اعد کوسندنی مقابل کے سینے میں حجر کھونپ دیتا ہے)۔

خدانے کہاکہ تو اسے نکل جا۔ نو ہرتیم کی سعادت سے محروم ہوگیا۔ داگرانسا اپنے جذبات سے مغلوب ہوجائے ادرا نہیں تو انین خدا دندی کے تابع نہ رکھے تو یہ زندگی کی سادتو سے محروم رہ جاتا ہے )۔

معیرطرد اروجهان ہے)۔ اور تیری بیمحردی' یَوْمِ الدِّینِ تِک ہوگی جب طہوُنتا کیج کا دورآئے گا۔ اور تیری بیمحردی' یَوْمِ الدِّینِ تِک ہوگی جب طہوُنتا کیج کا دورآئے گا۔

اس نے کہاکہ اے میرے بیرور دگار! تو مجھے بو <del>مرالبعث</del> تک بہلت دیدے رہے ا۔ خوانے کہاکہ ہاں مجھے اُس وقت تک کے لئے نہلت دیجاتی ہے۔ میعنی ایک ) " وقد معیلوم" تک - (<del>میں صاب</del>) -

س نے کہاکہ تیرے غلبہ و تسلط کی تنم ۔ تو دیکھ کہ میں ان انسانوں کو کس طرح تبر سے معراستے سے بہکا تا ہوں۔

بخترے ان بندوں کے جوہ ہے الگ ہمٹ کرتیے قانون کا اتباع کریں۔ خدانے کہا کہ یہ تعلیک ہے - اور جومیں کہتا ہوں وہ بھی تقیقت ہے-بعنی یہ کرمیں تھے سے اور جوتیراا تباع کریں گے ان سب سے جہنم کو کھرروں گا-

اے رسول: ان سے کہدو کہ ہے تہائی کا دہ راستہ جس کی طرف جلنے سے میں تہیں روکتا ہوں- اور اس کے بدلے میں نم سے کھیمائکتا نہیں- نہ می یہ کچے محض دکھا دے کے لئے کررہا ہوں زمیرا دل نمہاری تباہی کے تصوّر سے کڑھنا ہے اور بمتہاری ہمسدد کا ک

# إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعُلَمِينَ۞ وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَاةٌ بَعْلَ حِينٍ ﴿



سب ربیر این است کان دفت کے بعد تو دجان لوگے رجب تنہارے اعمال کے نائج اس کے اس کے اس دعاوی سن کے تنہارے اعمال کے ناریخ بتادیے گی کہ اس کے تمام دعاوی سن در تنہارے سامنے آئیس کے سب بہتنقبل کی تاریخ بتادیے گی کہ اس کے تمام دعاوی سن در خیبقت پزمینی ہیں )۔









#### يشم والله الرَّف من الرَّج من يو

تَنْزِيْلُ الْكَتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيُونِ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبِ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

بے ضابطہ توانین اس ضراکی طرف سے نازل ہواہے جوہریشے پر غالب ہے اور کم اسلم کائنات کو اپنی تدہیر کے مطابق جلاتے جارہا ہے۔

ہم نے (آئے رسول!) ہن ضابط توانین کو تیری طون کھیا۔ کھیک انداز سے اندل کیا ہے۔ ہن سے صبحے تعبیری نتائج مرتب ہوں گے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہتم 'ہرطرویت مذہ ورکر' نہایت شدومدسے اس کی اطاعت کئے جاؤ۔

ادراس امرکاعام اعلان کردوکاطاعت صرف توانبین فدا دندی کی ہونی جاہئے۔ جولوگ فرائے علادہ اوروں کواپناکارسازوکارسٹرما فرار چینے بین ان کا کہنا ہے ہے کہ وہ ان کی اطاعت رہے۔ میں ان کا کہنا ہے ہے کہ وہ ان کی اطاعت رہے۔ میں کے کرتے ہیں کہ وہ ان کا دسیلہ بن کرانہیں فدا کا مقرب بنا دیں۔ رہا ان کی سخت بھول ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے لئے کسی دسیلہ اور ذراجہ کی ضرورت نہیں ، اس کا طرب فقط ہے ہے کہ فدا کے آس نشا بط فوانین کی اطاعت کی جائے۔ جو ان کے آس نشا بط فوانین کی اطاعت کی جائے۔ جو ان کے آس نشا بط فوانین کی اطاعت کی جائے۔ جو ان کے آس نشا بط فوانین کی اطاعت کی جائے۔ جو ان کے آپ

كُوْأَرَاهَ اللهُ أَنْ يَتَغِينَ وَلَكَ الْاصطفومة اليَّفَانُ مَا يَشَاءُ سُعُونَ وُهُوَ اللهُ الوَاحِدُ الفَّالُ ﴿ عَلَى السَّمُ الْمُونِ وَالْوُضَ الْمُعَنَ وَ الْمُوالِقُونِ اللهُ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللهُ وَمَعْرَ الشَّمْ وَالْمَوْلُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللهُ وَمَعْرَ الشَّمْ وَالْمَوْلُولِ وَالْمُولِ وَاللهُ وَمَعْرَ الشَّمْ وَالْمُولِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَعْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

بہرحال اس باب میں یہ لوگ الگ الگ مسلک اختیار کرتے ہیں- اب اللہ کا کہ مسلک اختیار کرتے ہیں- اب اللہ کا کہ تقرآن کے ذریعے ان تمام اختلائی امور کا فیصلہ کرنے گاا وریہ تبنا دے گاکہ ، جو شخص ہماری طرح ہی منزلِ متم کی جموئی بات منسوب کرسے یا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر رپیے والے وہ مجمی منزلِ مقصود تک نہیں بہنچ سکے گا،

(خداتك بينجين كميليخ ان ان دسيله كم باطل عقيده في يخب ال خام بيداكر د باكفرا کی اولا دہمی ہے- اس کئے 'اُس تک پہنچنے کے لئے 'اس کی اولا دیے بٹرھ کرا در کونسا ذراج بھے کم تر ہوسکتا ہے۔ عیسائیول کا ابنیت مسیخ کاعقیدہ آئ تصوّر کا پیداکر دہ ہے) · ان سے کہوکہ اگر الشرف ابنا بيابى بنانا موتاد تواسع إس تكلف كى كيا ضرورت على كداسي عورت كيطن سے پیداکرتا) - دہ اپنی محنلوق میں سے جیسے چاہتاا ہراہ راست اپنابٹیا جن لیتا۔ نسیکن ضلا اس مع ببهت بلند مب كاسے اولاد كى احتياج مو- وه خدائے داحد سے اور تمام فو آولكا مالك اس نے اس نمام سلسلة كائنات كو تھيك تھيك انداز سے نعميري ننائج مزنب كيك کے لئے 'ساکساہے۔ اس نے زمین کی گردش کو اس انداز سے تعین کیا ہے کہ رات کو' دن کے اوپیر بیتیا جاتا ہے اور دن کورات کے اوپر رگویا ادن اور رات زمانہ کی بیج می سے بیج ہی جنہیں ہ مسلسل لپیپتتاچلاجارہاہے)-ادراس نےسورج اورمیا ندکواپنے توانین کی ریخیرول میر مجرم رکھاہے۔ ان احب م انکی میں سے ہرایک ایک مدّرہ معینہ تک کے لئے اسپنے اپنے راستے ہے جلاحاربائ بيسب كيءأس خداك قوانين كمطابق بوربائ جريور سي بورس غلبكالك یے ادر ہرشے کی حفاظت کا سامان رکھتا ہے۔ راس لئے اسے اولا دکی کیا احتیاج ہے؟) اس نے تمہاری شخلیق کی ابتدا' ایک جرثومة حیات سے کی ( <del>وق</del>) - بھِراسی ایک جرُثومہ كواسس طرح ووحصول ميرنقت بم كردياكمان ميس يع ايك حصة نربن كبيا اورد ومسرا ما ده-اوراس نے ممہارے سے موٹیوں کی آٹھ فیٹمیں بنائیں ربعنی اونٹ ، گلئے ، بھیر ، بحری

کے نرا در مادہ ہوڑے - ۱۳۹۱ <del>کے ۱۳۱۷</del>) - جب تم رحم مادر میں ہوتے ہو تو وہ عجیب انداز سے تم میں تعلیق تبدیلی انداز سے تم میں تخلیقی تبدیلیاں پیدائر تا ہے ۔ سیم میں ایک حالت - بھراس کے بعد دوسری حا ----اور بیسب کھ را یک دونہیں بلکہ) میں تبن پر دول کے اندر ہونار ہتا ہے۔

یہ ہے تہارااللہ حبس کے نظام راببتیت کے مطابق تہاری اس طرح نشو دنماہوتی رہتی ہے۔ کا تنات میں تمام افتدار واخت بیاراسی کا ہے۔ اسس کے سواکسی اور کو کوئی اقتدار مصل نہیں۔

سوبتا و كرئم (خداك توانين مصمند مورث كر)س طريت جارب بهو؟ ركوني اورسمت جلي

کی ہے کھی!)۔

ران حائی کے بیش نظر عفل دہیں کا تعاصا تو بہی ہونا چاہیے کئم تواین خاود میں کی اطاعت کر ولیکن آگریم ان توانین سے سرسی برقی ہو گئے تواں سے فدا کا کچے نہیں بجرے گا۔ مہا مال اپنا ہی نقصان ہوگا۔ وہ نہاری اطاعتوں ہے شخن ہے۔ اگریم اس کے توانین سے انکارکر کے اپنے فودسا فہ توانین کے مطابی زندگی بسرکرو کے توبیر وی دہ ہوگی تواس نے انسانیت کی نشو و نما کے لئے بخویز نہیں کی ۔ اگریم اس کے توانین کے مطابی چلوگ توب وہ طریق ہوگا ہے۔ اس نے توانین کے مطابی چلوگ توب وہ طریق ہوگا ہے۔ اس نے توانین کے مطابی چلوگ توب وہ نہا نائم ہماری نشو و نما کے لئے بخویز کہیا ہے۔ اوراسے بھی اچی طرح سمجے لینا چاہیے نما نان نم ہمارے اپنے فائد ہے اور نفسان کے لئے بہہ ۔ اوراسے بھی اچی طرح سمجے لینا چاہیے نما نان نم ہماری نان میں کا مان کی تو دیم گئی ہمارے اور نہیں کے دائرہ سے انہیں کے مان نہیں ہم اس کے دائرہ سے اہم کی نان ہم ہمارے ان فیالات اور اسے کا بھی جو نہا ہم کا نہیں جو موس طور پر نظر آتے ہیں۔ تم ہمارے اُن فیالات اور این کا کہی جو تمہارے دل میں گذرتے ہیں۔ تم ہمارے اُن فیالات اور این کے کا کہی جو تمہارے دل میں گذرتے ہیں۔

سکن ان کی حالت عجیب ہے جب اسے کونی تکلیف پیغیتی ہے تو یہ اسبنے

سله بینی پییٹ-رحمادرده جلی جس کے افر حینین ہوتا ہے – ویسے' اس جلی کی بھی دوئتیں ہوئی ہیں - اس اعتبار سے ئید دوجھ آیاں اور رحم کی دیوار بین پر دے بن جانتے ہیں - عَنْ سَعِيْلِهُ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيُلًا تَالِيَكِينَ اَصَعْبِ النَّارِ فَ اَمَنْ هُوَقَانِتُ اَنَّا النَّلِ سَاجِدًا وَقَالِم النَّالِ عَنْ سَعِيْلِهُ قُلْ اَلْهُ النَّالِم الْمَا الْمَالِم اللَّهُ الْمَالِم اللَّهُ الْمَالِم اللَّهُ الْمَالِم اللَّهُ الْمَالِم اللَّهُ الْمَالِم اللَّهُ ا

پروردگارکودل کے پورسے جھکاؤ کے ساتھ دپگارتا ہے۔ بیکن جب اس کے بعد اسے آسائش اجاتی ہے تو وہ اپنی اس نمام کرید دزاری کو بھول جب آبہ جس کے ساتھ وہ خدا کو پیکارتا تھا اور کہنے لگتا ہے کہ یم صیبت توصنلال کی وجہ سے دور ہوئی ۔ اور اس طرح رفود کھی گمراہ ہوتا ہے ای دوسروں کو بھی خداکی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔

تم ان سے کہدوکہ تم ' توانین خلاوندی سے انکار دسسکشی کرکے ' حس فدریون اد حاصل کرناچا ہے ہو' کچے دفت کے لئے مصل کراہ بھرآخرالامڑ بیسب کچے راکھ کا ڈ صبر ہوکر

(ایک خص ده به جواس می زندگی بسرکرتا به حس کا ذکرا دیرکیا گیا به - اس کری بوری اطاعت کرتا به - اس بوکس دوسیر انتخص به با جو توانین خدا دندی کی پوری پوری اطاعت کرتا به - اپنی جمسله صلاحیتوں کو نظام خدا دندی کے لئے وقعت کئے به دن کی مجر بوری مصر دفینوں میں نوایک طفیق وہ عندالضرورت) راتوں کو مجمی کھڑے ادر جھکے ہوئے اس کی اطاعت کوئی میں مصر و رہتا ہے - اور بیسب اس لئے کہ اس کی لگاہ صرف مفادِ عاجد پر منہ بیس - دہستہ بیل پر میں کوئی خرابی واقع نہ ہوجائے - وہ چا بہتا ہے ہے کہ خدا کی رحمت و روبیت کا نظام علی بروجائے .

رحمت وربیت کانظام عام به وجائے . ان سے پوچھوکدکیایہ دونوں شخص کہی ایک جیسے ہوسکتے ہیں ؟ کیا دہ جواس تقبقت کا علم رکھتے ہیں (کانٹ انی زندگی کامفصود و منتہی کیا ہے) ادر دہ جواس سے بے خربیں ، برابر بہو ہیں ؟

سیکن ان بنیہان سے دہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہوعقل وخردسے کام لیں ﴿ رَمَّهُ وَمُو مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمُصَلّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ان سے کہوکہ رضراً کہتا ہے کہ ) اے وہ لوگو جوان حفائق پرلفنین رکھتے ہو عم اپنے

10

عُلْ إِنِّى أَمِرْتُ أَنَّاعُهُ الله مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأَمِرُتُ لِأَنَّ كُوْنَ آقِلَ الْمُسْلِبِ بِنَ ﴿ فَأَلِ إِنِّ كَانُ أَمُنُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَمُولِهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا انْفُسَهُمْ وَاقْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةُ الْاذْلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ الْمُبِينَ @

نشودنمادینے والے کے توانین کی پوری پوری گراشت کرو۔ یا در کھوا جولوگ ان قوانین کے مطابق حسن کارا نا انداز سے زندگی بسر کرنے بین ان کے لئے ہیں زندگی میں بھی توشگواریاں ہیں دا درآخرت میں بھی سترفرازیاں سے بہذا ہم اس کے نوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشسٹ کرد و اگراس کے لئے کوئی ایک خطہ زمین راس نہیں ہیں ، توکسی دوسری جگسازگا فضا الماشس کرلو) خدا کی زمین بری وسیع ہے۔ (بو نہی ہمت ہارکر نہ بیجی جب او استفامت کا اجراس انداز سے دے گاہو تنہارے دم و گمان میں بھی نہو۔

ان سے کہدوکہ رخم اپنے سے ہو فیضلہ جی چاہیے کرو) مجھے تواس کا حسکم دیا گیا ہے کہ یں توانین حسندا و مذی کی اطاعت اور قبال کے اس میں کسی اور کی اطاعت اور قبال پذری کا شائنہ تک نہو۔
پذری کا شائنہ تک نہو۔

ادر کسس طرح اس جاعت کا پہلاف ندین جاؤ کسس نے ان توانین کے سائنے سلیم خم کرنا ہے مہیں۔ مبرا کا اصوب دوسروں کو وعظ ونصیحت کرنا ہی مہیں۔ مبرا کا ایک بیمی ہے کہ سیسے مہلے خود ان توانین کی اطاعت کردں۔ اوراس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دوں اورا ہیے توگوں کی ایک جماعت تیار کروں) ۔

ان سے کہد دکرت داکات اون مکافات ایسا ہے کہ راس کے نتائج میں کسی کی ذرہ برابر رعابیت نہیں کی جانی - اور تو اور) اگر میں ہی ہیں کے توانین کی خلاف ورزی کروں ' تو مجھے درہے کہ ظہور نتائج کے دقت اس کے عذاب سے کبھی نہ بچ سکوں - را ورجب میری آئی حالت یہ ہے تو تم سوچ کہ میں کسی اور کوان کے نتائج سے کیسے بچاسکتا ہوں - اس باب میں کسی کی کھے نہیں جل سکتی ہوں ۔ اس باب میں کسی کی کھے نہیں جل سکتی ہوں ۔ اس باب میں کسی کی کھے نہیں جل سکتی ہوں۔ اس باب میں کسی کی کھے نہیں جل سکتی ہوں ۔ اس باب میں کسی کی کھے نہیں جل سکتی ہوں۔

اس نیخ میں قوانبنِ خدا دندی کی اطاعت اس طرح کرنا ہوں کہ اس میں کسی اور کی اطاعت کاشائبۃ تک نہ ہو- رئم بھی ایسا ہی کرو) -میرامسلک توبیہ ہے ۔ تم اگر خدا کے سواکسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہو' توجہار

كَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمُ طُلَلَ مِنَ التَّارِومِنْ تَعَيَّهِ مُطُلَلُ ذَلِكَ عَنَّوْ فَاللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ لي بِيَادِ فَالْقَعُونِ وَوَالَّذِينَ اللهُ مِنْ فَرَقِهِمُ طُلَلُ فَلِكَ عَنَّهُ وَاللّهُ اللهُ لَهُ مُنْ فَرَقِهِمُ فَاللّهُ فَلْ اللهُ لَهُ مُنْ فَلَا اللهُ لَهُ مُنْ فَرُولُوا لَللهُ لَهُ مُنْ فَرُولُوا لَا لَهُ مَنْ فَرُولُوا لَا فَاللّهُ مَنْ فَرُولُوا لَا لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَرَقِهُمْ لَا فَعَلَى اللّهُ فَاللّهُ مُنْ مَنْ فَرَقِهُمْ مَنْ فَرُولُوا لَولُولُوا لَهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

مرضی تم حبس کی جی چاہیے اطاعت اختیار کرد اس کا نقصان تم خودا تھاؤ گئے۔ یا در کھو! اس نقصان میں دہی لوگ رہیں گئے جنہوں نے ستقتبل کی زندگی میں اپنے آپ کوا دراپنے ساتھیو کونقصان میں رکھا۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کے نی الواقعہ نقصان ہونے میں کسی ت کا شکر ، مشد نہیں۔

اس نقصان زدہ زندگی کی صورت ہوں سمجھوکہ ادبیرسے بھی خاکسترکر نینے والے شعلے بیس سے ادر نیچے سے بھی ایسے ہی شعلے۔ یہ بہتے وہ ہمہ گیرتب ہی جس سے ادارا نہنے بندوں کو اس سے بچنے کے لئے میرے توانین کی پن اہی آجاؤ۔

اسکاہ کرنا ہے۔ اوران سے کہتا ہے کہتم اس سے بچنے کے لئے میرے توانین کی پن اہی آجاؤ۔

یادر کھو! جولوگ فیر خولا و ندی تو تول کی اطاعت سے محترز رہتے ہیں اور زندگی کے جرا پر توانین خداوندی کی طوعت رجوع کرتے ہیں ان کے لئے زندگی کی خوشگوار بول کی فوشخری

بہ خوشخری اُن لوگوں کے لئے ہے جواس فرآن کونہ ایت عور و فوض سے سنتے داور سیجتے، ہیں۔ اور کیھرو بیھتے ہیں کہ جو معاملہ زیر نظر ہے اُس کے لئے اس کاکو نساطم سیسے زیارہ مناسب اور موزوں ہے ، اس سیم کم کا اتباع کرتے ہیں۔ ( اِسی کو تد تبر نی العت رآن کہا جہا تا ہے ، هی او ہوگ جو خدا کے بتا ہے ہوئے راستے بر چلتے ہیں انہی کو صحیح معنوں میں صاحب اِن عقل دبھیرت کہا جاسکتا ہے۔ ربعین قرآن پر عور و فکر کرنے دا ہے اوراس کی روشنی میں اپنی عقل سے کا کہ لینے دائے )۔

جوشعض اس رُوش کے خلاف چلتا ہے' اس کا انجت ام' قانونِ خداد ندی کے مطابق' نتب اہی ہے۔ السیے شخص کو' اس تماہی سے کوئی تنہیں بجاسکتا۔ مطابق' نتب اہی ہے۔ السیے شخص کو' اس تماہی سے کوئی تنہیں بجاسکتا۔ لبکن جولوگ اپنے نشو و نما دینے والے کے مت افونِ ربو بہیت کے مطابق زندگی بسرکرتے ہیں' ان کے لئے زندگی کی کٹ دگیاں اور فرا وانیاں۔ بلندیاں اور مفرازیاں وَعْلَاللّٰهِ الْاِيْعُلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ الْوَتَرَانَ اللهَ انْزَلَ مِنَ الشَّمَّاءَ مَنَا وَ مَنْ اللهُ الْمَرْضِ ثُقَيْعِهِمُ وَمَنْ اللهُ الْوَاللهُ الْوَاللهُ الْوَاللهُ الْوَاللهُ الْمَالِمُ مَنْ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ ال

بیں۔ وہ جوں جوں ارتقائی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں ان فراوانیوں اور سرفرازیوں ہیں اصافہ ہوتا چلاجا تاہے۔ اس لئے کہ ان کی زندگی کی عمارت بٹری محسکم نبیا دوں بر استوار ہوتی ہے۔ ان کے حسن عمل کی شادا بیوں میں مجھی کمی اورانٹ رنگی نہیں آتی۔ یہ خدا کے تنافولِ آریو کا حتی اورائل نتیجہ ہے جس کے خلاف کمجی نہیں ہوسکتا،

(ال کامشاہدہ کہ خواکات اون روہ بیت کس طرح اپنے شائج مرتب کرتا ہے کم ہرونہ کرتا ہے کم ہرونہ کرتا ہے کم ہرونہ کرتے ہو۔ مثلاً) کم دیکھتے ہوکہ اللہ بادلوں سے بینہ درسا تا ہے اوراس سے زمین میں ،

(ندی - نا ہے اور) حیثے بہتے ہیں - اس پانی سے رنگارنگ کی کھیتیاں اگتی ہیں - بیفضلیں بیک کرخشک ہوجاتی ہیں - بیمردہ چردہ چردہ ہوجاتی ہیں راوراس طرح اناج الگ ہوجاتی ہو الگ ہوجاتی ہیں اور کھوس الگ) -

ربوبیت کے اس کا سناتی نظام میں صاحبان عقل وبھیرت کے بیے سوچنے او سیجے کی بڑی بٹری نشانیاں ہیں

(ان امور پرخورکرنے سے انسان کا دل 'خدا کے متا نون کو نبول کرنے کے لئے کھل جاتا ہے ) سوسس کا دل اس طرح 'اس الم مے لئے کھل جائے ، اور وہ اپنے نشو فی دینے والے کی عطاکر دہ روشنی دوحی ) میں سفر زندگی ملے کرسے (کیا دہ اس کے برابر ہو تھا) حبس کا دل قانون خدا وندی کی قبولیت کے لئے چھر جیسا سخت اور جامد ہوجائے ۔ یالاگ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں 'اوران کے لئے تباہی اور بریادی ہے۔

ے، وں عرباں یں ، در وں ہے ہیں ، در در ہیں ہے۔
اللہ نے اس دھی کو اسس انداز سے نازل کیا ہے کہ یہ اپنے حسن تو ازن میں کمالک پہنچ گئی ہے۔ اس کی ہرا کیے شق'دوسری سے ملتی ہے۔ کہ میں کوئی اختلات نہیں۔ تضادیمیٰ بھراس کے مطالب کی وضاحت متضاد چیزوں کو سامنے لاکر کی گئی ہے۔ ۔۔۔ شلا نور کے مقابلہ میں طلبات ۔ حیات کے مقابلہ میں ممات وغیرہ - اس تقابل سے بات بٹری واضح ہوجاتی ہے۔

--- نیزرِ تصرفیت) آیات ربات کو دہرانے ) سیے بھی اس کے مطالب کو داضح کیا گیاہہے۔ اس طرح ' یہ کتاب اپنی تقنیر آپ کر دیتی ہے ۔ ( چیل )

ولوگ فرآن براس طرح غور ونیکر کریت بیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی خلاف مرزی کے نست کی خلاف مرزی کے نست کی خلاف مرزی کے نست کی کی سے ندر تباہ کن ہیں ہوئے۔۔۔۔ اس سے ان کے وان تو انین خداد ندی کی اطاعت کے لئے اور نبری ہوجاتے ہیں۔ اور نبری ہوجاتے ہیں۔

یہ ہے وہ صابطۂ ہدایت جس ہے وہ ہراس شخص کی میمے راستے کی طرف راہ نمائی کر دیتا ہے جو اس سے راہ نمائی کاصل کرناچاہے۔ نیکن چشخص کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جسے یہ وحی غلط نشرار دہتی ہے' تو آسے نشرلِ مقصود تک کوئی نہیں پہنچاسکتا رہا رکھو۔۔ غلط راستہ کہمی صحیح منزل تک نہیں پہنچا یا کرتا)۔

زراسو چرکہ جوشخص ( قانون مندادندی کوسپر بنانے کے بجائے ) خودا بیئے آپ کوسپر بنائے اوراس طرح تہا ہی کے مغراب سے بچنا جاہیے ( وہ کبھی اس عذات بھی سکتا ہے ؟ یہ اس کی مجول ہے ) - اُس وقت (طہورنت انج کے دقت ) اِن لوگوں سے جنبوں نے قانون مداو ندی سے سرکشی سرتی ہوگی 'کہا جائے گاکہ کم اینے احمال کے نتائج کا مزہ چھو - اسس عذا ہے ران میں سے ) کوئی نہیں بچ سکے گا۔

ان سے پہلے بھی کئی تو مول نے توانین حندا دندی کو بھٹلایا تھا۔ سو اُن پر اُن اُن اُن اِن اُن پر اُن اُن اِن اِن سے تباہی آئی ہواُن کے عقل وشعور میں بھی نہیں آسکتے تھے۔

و ساول سے بہاں ہی جو اس سے بہاں ہیں ذکت ورسوائی نصیب ہوئی ۔۔ اتی رہا اُحدوی زندگی کاعذاب سودہ اس سے بہبس بڑا ہوگا۔ اے کاشس! یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے دکہ جو کھے اقوام سا بقد کے ساتھ ہوا' دہی ج وَلَقَلُ ضَمَّابُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰزَاالْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُ وَيَتَلَكَّرُونَ ﴿ قُرُانَا عَرَبِيَا عَلَيْ ذِي عَوَجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَقُونَ ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا تَجُلَّ فِيهِ شُرِكًا ءُ مُتَشْرِكُمُونَ وَرَجُلًا سَلَمَّا لِرَجُلِ هَالْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ٱلْخَمُدُ

## لِلْهِ بَلُ ٱلْأَرُّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ قَالْقُهُ مِّيِّتُونَ ﴿

ان کے ساتھ کھی ہوگا)۔

المسلط معن بن برون المستحق مثالون اورا قوم سابقه کی ناریخی یا در شتو ل سے مطاق بم است کرتے ہیں تاکہ بیلوگ سمجھ سکیں۔ کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ بیلوگ سمجھ سکیں۔

سی مقصد کے لئے ہم نے اس سترآن کوصاف اور غیر مبہم زبان رعسر فی ) بین اراب کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کار ہے وخم نہیں ، ابہا ) اور ایہا ) نہیں ۔ تاکہ یہ لوگ راست مجھ کر) ' زندگی کے خطرات بچے کر حلیں ۔ زندگی کے خطرات بچے کر حلیں ۔

رایک خدا کے احکام و نوانین کی اطاعت سے کس قدرسکون داطمینان حاسل استریس میں میں میں میں استریس کون داطمینان حاسل

بوتا ہے، اس کا اندازہ ایک مثیال سے لگاؤ۔

ایک شخص بہت سے لوگوں کا مشترکہ ملازم ہے اُس کے وہ آت بڑت ننگ نظر کم ہیں اور تندخونی کی وحہ جھگڑنے والے بھی --- (ذراسوچو کا بہت آت اوس کی ملاز میں اور تندخونی کی وحہ جھگڑنے والے بھی --- (ذراسوچو کا بہت آت اوس کی ملاز میں سنخص کی حالت کیا ہوگی ؟) اس کے برعکس دوسرا مخص ہے جو صرف ایک ملاک کاملازم ہے -

کیاان دونوں کی حالت بیساں ہوگی جگھی نہیں ہو کئی راس سے اندازہ لگاؤ کہ جوشخص دنیامیں نمخیلف تو تول کے احکام، یا خودا پنے جذبات کے تا بع چلے جن میں ہر و کشماش حباری رہتی ہے - ادر اس کے مقابل میں ایک ایسانتھ میں جو صرف صنابط کو اوندگ کا انسباع کرے جس میں کوئی رمیب وٹ کیک نہیں کوئی نفسیائی کشمکش یا اضطراب گیز بات نہیں ' سے کہوکہ ان میں سے کون اطبینان کی زندگی بسرکرے گا! ( ہے) -

یہ ہے فدا کا ضابط کہ نوانین ۔۔۔۔ سوکس قدر درخور حمد دستائش ہے آت ہم کا صابط حس کی اطاعت میں زندگی کے ہرتم کے نصادات خود بخود حل ہونے جلے جانے ہیں۔ البین اکٹ رنوگ رعمت ل وخرد سے کام نہیں لینے اور) اس حقیقت کو نہیں سیجھے رکھی تی راحت وسکون ایک فدا کے نوانین کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے )۔

بهر حال آن لوگوں سے حجاگر اکرنے کی ضرورت نہیں . تونے بھی مراہے انہوں



# تُوَ اللُّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْ رَبُّكُو تَخْتَصِمُونِ ۗ

کھی مرناہے۔

اس کے بعد ظہورست سے وفت یہ تمام معاملات سا ہے آجا بیس کے وہاں ان نمام محبکڑوں کے نبصلے ہوجب بیس گے۔ اعمال کے شائج خود تبادیس کے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر در کسی دھوے کے غلط باصحیح ہونے کا ثبوت اس کے نمت ایج سے بڑھ کولوں کیا ہوسکتا ہے ؟ )



4 PRAGMATIC TEST.

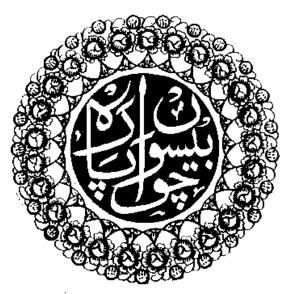

#### فَمَنُ أَظْلَمُ مِنْمُنُ كُنَّ بَعَلَى اللَّهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّلْ قِ

ٳۮ۫ۘڿٵۜۼؙ؋۠ٵٚڮڛٛڣٛڿۘۿڐؖۄؘڡؖؿٛۅۘڡؿؙۅڰۑڵڮڵڣۣ؈ٛ۞ۅؘٲڵڹؽڿۼؖٳۼٳڶڞۣۮؾۅٙڝۜڐۜ؈ٙؠ؋ٵ۫ۅڵؠٟڬۿؙۄٵڵؙڡؙؾۜڠؖۅؙڮٛ ڵؘۿؙۄ۫ڡۜٵؘؽۺؘٲ۫ۦٛۏٛؽۼڹ۫؆ۯڹۿۣۄ۫ڋۮ۬ڸڬڿڒۧۅؙ۠ٵڵڠڡ۫ڛڹؽۯ۞ۧڸڲڲؚۊٚٵڶڷؿۼڹ۫ۿ۠ۄٛٳڛۘۅٵڵؖؽڹؽٚۼؠڵۊٵۅؘڲؽؙؽڰۿ

## آخْرَهُمْ بِإِخْسَنِ الَّذِينَ كَانُوْ الْعَمْلُوْنَ @

ر بان به حقیقت سامنے آجائے گی کہ اس خص سے ذیادہ ظالم کوئی نہ تھاجی نے آئی کو مجھ لا عرب نے آئی کو مجھ لا عرب نہ اگرا سے خدا کی طرب منسوب کر دیا۔ اور نہ ہی اس سے زیادہ 'جس نے ہجائی کو مجھ لا جب دہ آس کے سامنے آئی۔ دہاں یہ بھی واضح ہموجائے گاکہ توانین خدا دندی سے ان کا کر سے ان کا تھ کا نہ جہنم میں ہوگا۔

دالوں کا تھ کا نہ جہنم میں ہوگا۔

اس کے برکس جس خص نے ہجائی کو بہش کیا 'اور بی نے اُس ہجائی کی تصدیق کی تو بہی لوگ ہیں جو غلط روش کے تباہ کن نہائے سے محفوظ رہیں گے۔

کی تو بہی لوگ ہیں جو غلط روش کے تباہ کن نہائے سے محفوظ رہیں گے۔

وه جو کچے چاہیں گے انہیں اپنے نشو دنمادینے والے کے قانون مکافات کی روسے لیگا ۔۔۔ یہ ظاہر دکو دہ چاہیں گے ہی دہی جو توانین خداوندی کے مطابق ہوگا ۔۔۔ جولوگ بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسرکریں گے ان کے اعمال کا ایسا ہی متجہ ہوگا۔

ان کا حسبن عمل ان نا ہمواریوں کو بھی ددرکر دیتا ہے جوان سے رسہو و خطاکی

اَكَيْسَ اللهُ بِحَالَةُ عَبْلَةُ وَبُغَوْ فُونَكَ بِاللَّهِ بُنَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَضْلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَأَوْنَ وَ أَنْ اللَّهُ بِعَزِيْرٍ وَى انْتِقَامِ فَوَنَا اللّهُ مِنْ مُحْلِقًا السّموتِ مَنْ يَهْ مِنْ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ مُحْلِقًا السّموتِ مَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

بناپر) سرز دہوجاتی ہیںاوڑ مثبت طور پڑان کے لئے بہترین نتائج کاعال بھی ہوتا ہے: یہ لوگ تھے ڈرانے ہیں کہ توان کے جن دیو تاؤں نہ نہی بیشواؤں یا سرغنوں کی مخا کرتا ہے وہ تجھے نقصان بہنچا بٹیں گئے- ان سے کہوکہ تھے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے لئے کانی محافظ ہے-

ر من بہت کہ بوگر عقل و نظر سے کام نہیں لیناچاہے ، بلکا بین مفادیت کا آباع ،
یا آبار وارداد کی اندھی نقلید کرناچاہتے ، بین اور خدا کا تنانوں ہے ہے کہ جولوگ اس نتم کی روت اختیار کرلیں اور ضدا ور نعصب کو حجوث نا منجا ہیں ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ آنہیں کا اور سے انہیں کا اور سے انہیں کا اور سے کہ جو اس طرح غلط راستے برحیلا جائے اسے صحیح راستہ کو ان دکھا سکتا ہے ؟
اور سے نظام رہے کہ ، جو اس طرح غلط راستے برحیلا جائے اسے صحیح راستہ کو ان دکھا سکتا ہے ؟

اس کے بیکس جُرشخص اپنی عفل دنجیرت سے کام نے کرضا بطہ خدا ونڈی کا بتایا ہو آجھ رات اخذیار کریے اسے کوئی غلط راسنے پڑہیں لگاسکتا

ریسب کچے فدا کے تنا لون مکا فات کے مطابق ہوتا ہے۔ اِس کے فلات کھی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ یہ اُس کے فلات کے مطابق ہوتا ہے۔ اِس کے فلات کھی نہیں ہوسکتا اس لئے کہ یہ اُس فدا کا فانون ہے جو ) بٹری فوتوں اور غلبہ کا سالک ہے اور اُس کی یہ نوت اور غلبہ کا سالک ہے۔

یہ نوت اور غلبہ سس مقصد کے لئے ہے کہ ہرایک اپنے اعمال کا مجمع صحبح بدلہ یا ہے۔

اگر نوان سے پوچھے کہ کا کنات کی پہتیوں اور بلندیوں کوکس نے بیداکیا ہے 'نوت آمرار کریں گے کہ انہیں اسٹہ ہی نے پیداکیا ہے وہ ہے ، اِن سے کہوکہ جب ساری کا کنات کا فالن اور مالک وہ ہے تو پھرجن ہے ہوں کوئم اس کے سوا' یکارتے ہوان میں اِس قسم کی فوت اور مالک وہ ہے تو پھرجن ہے ہوں کوئم اس کے سوا' یکارتے ہوان میں اِس قسم کی فوت

اُس نقصان کو د درکر دیں ۰ یا رائٹی ت انون کے مطابق ) وہ مجھ پراپنی رحمت کی نوازش کرناچاہے' تو بیا سے روک لیں ۰ ان سے کہوکہ جب داقعہ یہ ہے نومیرا یہ کہنا حقیقت پرمینی ہے کہ بیری حفاظت کسیلئے

كيب بوسىتى بك كالرخدا دائين فانون مكافاتك مطابق المحدكوني نقصان ببنيانا جاب تويه

میران اکا تی ہے۔ (مجھے اُس کے فانون مکا فات کی تحکیبت پر پورا بھرو سہے) اور ہر کھے وسے کرنے والا' اسی پر کھروسہ کرتا ہے۔

رتوانبیس یے پینچ پورے وَتُون اوراعماد کے ساتھ دیدے -اس لئے کہ ہم فیتری طرف ہو ہے ہے۔ اوراس کا مفصد نوع انسا ہو میں ابلائی ہے۔ اوراس کا مفصد نوع انسا کی بھلائی ہے، اوراس کا مفصد نوع انسا کی بھلائی ہے، ہو خص اس کے مطابات زندگی سرکرے گا اس کا فائدہ نودائی کو ہوگا ۔ اور جو اسے چیوٹر کر فلط راستہ اختیار کر لے گا ، تو اس کا نعقال بھی اسی کو ہوگا ۔ داب یہ ان کے اپنے فیصلے برخور کر فلط راستہ اختیار کرنا چاہئے ہیں ، تو ان پر دار دغہ تقریب کیا گیا دکہ انہیں کرتا ہو ہوگا ۔ سمجی ماہ برخولاتے ۔

سیدن دوری بیدی از ارا ده بھی تو آئی کا روبهمل آسکتا ہے جواپنے شعور سے گا ہے شور کے معطل یاسلب ہوجانے کی حالت ہیں انسان اپنے اختیار وارا دوسے گا ہی نہیں ہے سکتا اس کامشاہرہ تم اپنی طبیعی زندگی میں ہررد ذکرتے ہو۔ مثلاً ) نیند کی حالت میں یاموت کی صور میں انسان اپنی شعور باتی نہیں رہتا ۔ فیند کے بعد جب انسان ہیدار جوجا آ ہے تو اس کا معلل ہو السب آجا آ ہے۔ راسس کا مطلب ہو ہے کہ اس انسان کا شعور کچے وقت کے لئے معطل ہو سکتا ، لیکن موت کی صورت میں 'وہ شعور اُس کے طبیعی جسم کی طرف لوٹ کر نہیں آتا ۔ رامیسی میں 'وہ شعور اُس کے طبیعی جسم کی طرف لوٹ کر نہیں آتا ۔ رامیسی جہانت کہ اُس کی اِس دنیا کی زندگی کا تعلق ہے 'وہ سلب ہوجا تا ہے ، - اِن در لوں حالتوں میں جو بستور کارفرما نہیں ہوتا' انسان اپنے اختیار وارا وہ کو گا ہیں نہیں لاسکتا۔

MO

ریبی شکل انسان کی اخلاتی دنیایی ہے جب آس براس کے جذبات فالر جائیں۔
یاس نے اندھی تقلید کی روش اخت یا رکر کھی ہو تو اس کا شعور پریکار ہوجا آ ہے۔ اس صورت میں اگر وہ ضدا در تعقیب کام نہیں لیتا تو اس کے شعور کے کار فرما ہونے کا امکان ہوتا ہے جب سے وہ صبح راستہ اختیار کرلیتا ہے۔ تیکن اگر وہ ضدا ور تعصب میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے تو اس کی شعوری صلاحتیں سلب ہوجاتی ہیں اوران کی بازیا ہی کا امکان ہی نہیں رہتا ہیں دہ لوگ ہیں جو اس کے دلوں پر مہری لگ جاتی ہیں ۔ ہے ،

ان حقالت میں ان لوگوں کے لئے جوخوروٹ کرسے کا ایس حقیقت تک مینچنے کی

داضح نشانیال ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں سدچہ کرجن لوگوں کی جہالت اور تو ہم پرستی کا یہ عالم ہو کہ ہو خواکو چپوڑ کراپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی سٹی کی مور تیوں 'یاا پنے قیاسات کے تراث بدہ دلوی دلوگاؤ کی اپنے مددگارا ور عیبتوں میں ساتھ کھڑسے ہوجانے والے نمیال کریں ' حالانک یہ ظاہر ہے کہ انہیں نہ سی تیسم کی کوئی قوت حال ہے' اور نہ ہی وہ تقل وخرد کے مالک ہیں' را نہیں کی ساتھے۔ صادیب کروشور کہا جاسکتا ہے ؟)

أن سے كہوركہ يہ نمام ضوصيات كده آڑے وقت ميں ان ان كے كام آئے اور مشكلات ميں اس كے ساتھ كھڑا ہو) صرف قانون خدا و ندى كو حال ہيں — اُس خداك قانون كوسس كے كنٹرول ميں تمام كائنات كانظم دست ہے كوئى انسان اُس كے متانون مكافات احاط سے باہر نہيں رہ سكتا - ہرائيك قدم اُس كى طرف اُكھ رہاہے - ہرائيك شال كشال اَس كى طرف جا اَسے -

سیکن جولوگ خدا کے ت اون مکا فات اور حیات اُخردی پرتقین نہیں رکھتے جہاب سے کہاجا کا ہے کہ جملاقتدارا دراختیار صرف خداکو حاصل ہے اس میں اس کا کوئی شرکی و سہیم نہیں توانہ میں یہ بات سخت ناکوار گزرتی ہے ۔ لیکن جب ان کے ساھنے ان کا ذکر کیاجا تا ہے جنہیں وہ خدا کے سوالینا کا رساز سمجتے میں 'توخوشی سے ان کی باچھیں کھل جاتی

가 (유수 : 상 : 대)-

بی رو به بی است و دان کی اس مخالفت اور نفریک علی الرغم ابنی اس پیکارکود برائے چلاجاکہ اللہ آنوکائنا کی بینیوں اور بلندیوں کا پیداکر نے والاہے - تخصیصا ضروعاتب رشنہ ہو دنامشہود) سب کاعلم ہے۔ اور جن بانوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں توان کا تقبیک کشیک فیصلہ کرنے والا ہے - داسلتے

كانسانول كاعلم محدود بوناب ادرتبراعلم لامحدود ا

رُنواپنی اس وعوت کو عام کرنا تباا در اس کی تشکر ندکرکه اس کے خلاف ان لوگول کارڈیل کیا ہوتا ہے۔ جب طہور نتائج کا دقت آئے گانو یہ لوگ اُس تباہی سے بجینے کے بیے 'جوان کے ہما کا نتیجہ ہوگی' اگر دفرض بیجیتے ، ساری دنیا کی دولت 'بلکاس کے ساتھ انتی ہی اور کیطور قدیہ دبیت ا چاہیں گئے تو بھی اس تباہی سے چھٹکا را نہیں ہوسے گا۔ خدا کے قانونِ مکا فات کی دوسے وہ بچھان کے سائے آئے گا حس کا انہیں سال گمان بھی نہ کھا۔

سے مصنا ہے۔ اس کے اپنے اعمال کی پیدا کر دہ نا ہمواریاں اُمجرکران کے سامنے آجا بیس گی' اور جس تیاہی کادہ مذات اٹرایا کرتے تھے' وہ اُنہیں ہرطرے سے گھیرنے گی۔ (194)۔

انسان کی حالت ہے کہ جب اس برکو کی مصیبت آئی ہے تو ہمیں پکار نے گئی ہے۔
ادرجب ہم اسے سی نعمت سے نواز نے ہیں تو کہنے لگ جاتا ہے کہ بسب کھ میری اپنی ہنرمندی
کا نیتجہ ہے۔ رکہاں کا خدا 'اور کو نسااُس کا تنا نون ؟ )۔ حالانکہ یہ اس کی کھلی ہوئی ہمافت
اور گمراہی ہے۔ نیکن اکثر لوگ اس یا ت کو نہیں ہمجنے (کہ جو کچھانسان کو ملنا ہے اس میں کچھ مصہ
اس کی محنت کا ہوتا ہے ادر بہت ساان اسباب و ذرائع کا جو خدائی طرف سے بلامرد و معادف ملئے
ہیں۔ انسانوں کے تو دسائے تفام زندگی کی نبیاداس غلط تصور پر ہے کہ انسان کو تو کچھ حال ہوتا ہے
وہ خالصتہ اس کی اپنی ہنرمندی کا نیتجہ ہوتا ہے اس لیے اس کے استعال ادر تھے دے میں 'خدا کے

صابط كوكوني دخل نهيس مردا جاسيتے ،-

ریکونی نئی بات نہمبیں جو ہیں وقت پہلی بارکہی گئی ہوں ۔ اس تیم کی ہاتیں وہ لوگ بھی کیا ۔ کرتے تھے بوان سے پہلے ہوگذرے ہیں ، رہر دور کے سریابہ پرست لینے نظام کے جواز میں ہی دلیل دیا کرتے تھے بیان جب ان کے غلط نظریہ کی پیدا کر دہ نیابہاں ان کے سامنے آئیں توان کا کسب ویز ان کے سیکن جب ان کے غلط نظریہ کی پیدا کر دہ نیابہاں ان کے سامنے آئیں توان کا کسب ویز ان کے سیکن کی شرایا ۔

ان کی غلط روش کی پیدا کردہ نا ہمواریاں اُن کے سامنے آگئیں۔ رسو ہو پھوان پیبلے لوگوں
کے ساتھ ہوا' دہی بچوان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنبوں نے ہیں دقت نظلم اور زیادتی کی راہ افتیار کر بھی
ہے۔ ان کے اعمال کے تباہ کن تباہ کئی بھی ان کے سامنے آگر رہیں گے۔ یہ بمارے فافون مکافات کوشکت
ہنیں نے سکیں گے کاس سے پچکونکل جائیں۔

انبین معلوم ہوناچا ہے کہ رزت کی صیحے بست کشا دنداک فانون کے مطابق ہونی ہے۔ ہوہی قانون کے مطابق ہونی ہے۔ ہوہی قانون کے مطابق ہیلئے اس کارزق کشا د دجو جاتا ہے جوہی کی فلات درزی کرے اس کی روزی سنگ ہوجاتی ہے۔ رہتے ، اس بات میں بھی حقیقت تاک پہنچنے کی بٹری بٹری بٹری نشانیاں بیں بسکن ان نشانیوں سے دہی لوگ فائدہ اعظما سے ہیں جوہی کی صداقت کونسلیم کریں۔

بدنا جولوگ بهارسے فافون کی خلاف ورزی کرکے این آپ پرزیا دی کر بیٹے ہیں ان سے بعد و کدان کے سیٹے ہیں ان کے خلات میں ان کے جومالات بھارسے وائین کے خلات چلنے سے بعد و کدان کے لئے ابوس بونے کی کوئی بات ہمیں ان کے جومالات بھارسے وائین کے خلات چلنے سے بھرست سنور سکتے ہیں ۔ یہ قافون ایسا ہے کہ استام سے سابقہ نغر شوں کے بدار شدہ نقصا بات کی تلافی بجی ہوجاتی ہے اور یزید نشو و نماکا سامال جی مل جا تا ہے ۔ اس سے خربی و جارے ضافت اور تقیہ خوس کے بواقع دونوں ماس ہوجاتے ہیں ، مسل جا تا ہے ۔ اس سے خربی و جارے ضافت اور تھی کروا ور ہن کے سامنے سے بیم خم کرو و بیکن ہیں ، ایمان من مداسے قانون کی طرف رجوح کروا ور ہن کے سامنے سے بیم خم کرو و بیکن ہیں ، ب

وَالْبِعُوْ الْحَسَنَ عَالَا الْفَكُوْ مِنَ وَبَلُوْ مِنْ قَبْلِ الْفَيْلُو الْعَنَابُ الْعَنَابُ الْعَنَابُ الْعَنَابُ الْعَنَابُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ال

درمت كرو- إس من كرجب به مهات كا دُفف تم به وكميا ا وطبؤ تنائج كا دفست آگيا او بهر تمهين اس تباهي سے بيانے دالا كوئى تنہيں به وگا .

پزا، قبل سے کہ دہ آنے والی تباہی دفعنّہ تنہ ارسے سلمنے نودار ہوجائے درآنحالیک تنہیں اس کی خبرتا سنہ ہو' اس ضابطہ ضاو ندی کا اتباح کرو۔ اس طرح کہ جومعاللہ اضے آئے 'یہ دیکھو کہ اس کی خبرتا سنہ کہ کون سے محکم کا کھیا ۔ کھیا ۔ اطلاق ہونا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو۔ روہ اس کے عالم میں ) خدا کے قانون مکا فات کے تعلق صبح امدازہ لگا نے آگا تا ہوگا ہو گئی ادر میں اسے یو بنی مذات سمجھتار ہا۔

کو ادر میں اسے یو بنی مذات سمجھتار ہا۔

یا بید کہے کہ اگر مجھے اللہ کی طرف کا ای مل جاتی تومیں بھی تقبین کی جماعت میں شامل مرد کا از

ہوب ہا۔ یائس تباہی کو دیچے کہ اگرزندگی کا دصالاایک مرتبہ پیچیے کو لوٹ جائے تو مبل شرح لیچے کا ا کے دکھاؤں۔

رجیداکا دیرکہاگیا۔ ہے ہم آن نزرکو بارباراس نے دہائے ہیں کہ آن سے کہا جاسکے کہا ہے کہا جاسکے کہا ہے کہا جاسکے کہاں تہا ہے کہا جاسکے کہاں ہے کہا جاسکے کہاں ہے کہا ہ

بری اوران نے ماہے سے اندہ رسرویہ ، طہور نتائج کے دفت تو دیکھے گاکہ جولوگ خدا کی طرف علط باتیں منسوب کرتے تھے انہیں کسقار فرکت اور روسیا ہی نصبیب ہوئی ہے ۔ ان منتکبرین کا شمکا نہیم ہوگا ، ادر جن لوگوں نے تو انہین حندا وندی کے مطابق زندگی برکی تھی' انہیں وہ' بٹری

اَلْهُ حَالِيَ كُلِ مِنْ وَهُو كَلْ مُعَنَّى وَالْمَا مُعَنَّمَ اللهِ عَلَى اَلْهُ مَالِيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَالِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

کامیابی ادرکامرانی کے ساتھ اس ذکت درسوائی کے مذاب سے مفوظ رکھے گا۔ نہ انہیں کسی سہ کی اور نہیں کہ کی سہ کی اور نہیں کہ کی ساتھ اس درسوائی کے اور نہیں دارت ورسوائی کے مذاب معنوظ رکھا جائے گا ۔۔۔ کہ تو محض تنی بہلو ہے ۔۔۔ بلکا یجا بی طور پر کامیابیاں اور کامرانیاں بی ان کے حضم میں آئیں گی ہمیں )۔۔
کامرانیاں بھی ان کے حضم میں آئیں گی ہمیں )۔۔

(بیسب کچه خلاکے قانون تخسلیق دارتقار کے مطابق ہوگا اس لئے کہ) دہ ہرشے کا خال ہے کہ اس لئے کہ) دہ ہرشے کا خال ہ رفلہ ذاجانت اسے کہ آس میں کیا کچھ بننے کیا مکا نات ہیں) اورایس کا کفیل کمبی کر جو کچھ اس شے نے بنتا ہے اور اس دہ وہ کھ بن جلتے ۔ اس لئے وہ ہرشے کی گڑائی بھی کرتا ہے ۔

کائنات کی پیتیوں اور بلندیوں بیں تام اختیارات واقتدارات اس کے تیضی ہیں اہلاً اس کے تیضی ہیں۔ اہلاً اور بلندیوں اور بلندیوں ہیں۔ اہلاً اور بلندیوں کے اور نقصان اعتابی کے اور نقصان اعتابی کے اور نقصان اعتابی کے اس کے توانین کی خلاف ورزی کر کے اپنے لئے توشکوار تا کج پیدا کرنے ، بہ تو خدا کو شکست میدینے میں اور دی ہوگا ہونا مکن سے ،

ال سے بوجھو کرکیا تم بہ چاہہ ہوکیں ایسے خدا کے مت اون کی اطاعت جھوٹرکرادرس کی اطاعت کروں ؟ تم بٹرسے ہی نادان جور جومجہ سے ایسامطالب کرتے یا توقع رکھتے ہو)۔

اس کے توصرف ایک خدا کے توانین کی اطاعت کر اس طرح تیرے اعمال مجرورِ تما مجمد کے ماس طرح تیرے اعمال مجرورِ تما مج کے حامل ہوں تھے۔

خبيقت يه بهار ان لوگول في خدا كي متعلق صبح صبح اندازه بي نهيس نگايا ادر سجعا بي نبيس

وَلِفَخِرَفِي الصَّنَى فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُونِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّةَ الْفَوَ فِي مِي الْخَرَى فَإِذَاهُمُ قِيَامُ يَنْظُرُ وَنَ۞وَ اَشَى قَتِ الْإِرْضُ بِنُورِيَ فَا وَوْضِعَ الْكِتْبُ وَجِلَفْءَ وَبِالنَّبِيةِ نَ وَالشَّهَ لَا اَعْتُهُ مَا الْعَلَمُ وَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَعْوَى اللَّهُ مَا أَعْرَقُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

جب اس انقلاب کے لئے پہلا بگل بھے گا ' ذہب نیوں اور بلندایوں رامض وسما) میں جب واس باختہ ہوجا بیں گئیں۔ حواس باختہ ہوجا بیں گئیں کے سوائے آن کے جوخرا کے قانون مشیست کے مطابق اپنے اوس ان خطا نہونے دیں۔ رہے ۔ نہ ہونے دیں۔ رہے ۔

اس کے بعد جب بھرلیگل بجے گا' توانس وقت سینی پاؤں پر کھڑے ہوجا میں گے اور خلاکی رہوبیت عامہ کو اپنے سامنے بے نقاب د بچھ لیس گے۔ دستی )۔
ربوبریت عامہ کو اپنے سامنے بے نقاب د بچھ لیس گے۔ دستی )۔
اس وقت ' زمین ران انی معاشرہ ) خداکی عالمگیر لوبریت کے نورسے جم گا استھے گی اور جسل

مله مرفے کے بعد کی زندگی۔ قیامت۔ جنت جہنم اسی عقیقیں برب بن برجاراایان ہے۔ اس ایمان کے بغیرکوئی شخص المان نہیں ہوسکتا۔ لیکن قرآن کر بم یہ بھی بتا تا ہے کہ کا فات عمل کی ابتداسی دنیا سے ہوجاتی ہے۔ اور جو معاشرہ فدا کے قوانین کے مطابق منشکل ہواس کا نقت آئی نہ کا ہوتا ہے جیسام نے کے بعد کی قیامت کا سے بین ہریات کا فیصلہ عدل کے مطابق۔ ہرجمل کا تقلیک تغییک نیجہ اعمال حسنہ کے فوشگواز تنائج۔ فلط اعمال کے تباہ کی فواقب اس حقیقت کے بیش نظر آئیت راب ہے سے توسورت تک ہو کچو کہ اگیا ہے آئی سے اس دنیا بین قرآنی انقلاب مجی مراد لیا جاسکتا ہے اور مرسل کے بعد کی قیامت بھی۔ ہمنے اول الذکر فوم کو لیا ہے۔ ہالحقوں اس سے کہ آبیت راب ہے، بین درا شیب ارض کا ذکر ہے ہوئی اس دنیا کی نتو جات مراد لینا زیادہ صوح ہے۔

اس دنیا کی نتو جات مراد لینا زیادہ صوح ہے۔

کے الا من شکاء ادالہ سے مراد بلامستشنار بھی ہوسکتا ہے لیکن آبت رہیں میں قرآن نے بورستشنار فود کی ہے اس کے بین الا غربی کوزجیج دی گئی ہے۔

خدا کے ضابط کو انبین کے مطابن طے ہوگا۔ اس طرح زندگی کا دہ نقشہ ترب اور کمل ہوکسا منے آجا کیگا جس کے لئے انبیا کر تے رہے اور جماعت ہوئی جس کی شہادت بیتی رہی۔ اُس دوسیں لوگوں کے تمام معاملات کے نیصلے حق کے ساتھ ہوں گے اور کسی پرسی سنم کی زبادتی نہیں ہوگی۔ نہی کسی کے حق میں کوئی کمی کی جاتے گی۔

بشخص کو اس کے گا کا پورا پوراصلہ ملے گا کسی کا کوئی کام نگا ہوں سے او مجل نہیں ہو

ياتے گا-

توانین خداوندی سے الکار دسم کی رہنے دالوں کو گردہ درگردہ جہم کی طرف ہے جایا جائیگا حتی کرجب وہ ہن کے قربیب بہنچیں گے تو اس کے در دازے کھول دیتے جائیں گے۔ اوراس کے مخط ان سے کہیں گے کہ کیا تہارے باس خدا کے رسول نہیں آئے تھے، جو تم میں سے ہی تھے اور قوجہ آر سامنے خدا کے توانین بیش کرنے تھے اور تم سے کہتے تھے کہ یا در کھو! تنہیں ایک من اپنے ان امالکا میں میں گئا۔ وہ ترائج تم ہمارے سلمنے آکر بہن گے۔ وہ کہیں گے کہ ان ایس جھی

اس طرح 'خدا کا وہ مت نون جس کے مطابق انسانوں بڑان کے اعمال کے بدلے بیٹ تباہک آئی ہے ایک جیفت تابندین کرسا منے آجائے گا' اور جولوگ اس سے انکارکمیا کرنے تھے وہ لسے اپنی آنکھوں ہے دیکھرلیں گے۔

ان سے کہاجائے گاکہ جہنم کے در داز دل میں دہنسل ہوجاؤ 'اور خود دیجھ لوکہ توامین خداد ند سے سے کشی برننے والول کا ٹھکا نہ کیسیاٹرائے۔

سے سر بی برے دوں موقات میں برسے وہ میں ہے۔ ان کے برعکس جو لوگ نوانین خدا دندی کے مطابی ' زیدگی بسسرکریں گئے ' انہیں گردہ درگردہ' جنت کی طرف بے جایا جائے گا۔ چنانچہ جب دہ اس کے نعرب بنیس گئے تو اس کے درواز سے کھول جسے وَقَالُواالْحَمُنُ لِلْهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَلَى هُوَا وُرَثَنَا الْأَرْضَ لَتَبَوَّا فِينَ الْمُنَّةِ حَيثُ نَشَاءُ فَيَعُمَ اَجْرُ الْعَيلِيْنَ ﴿ وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَنْ شَيْرِعُونَ فِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَينهُ مُ

# بِالْعَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْنُ لِلْهِ مَ تِالْعَلْمِينَ ﴾

جائیں گئے اوراس کے محافظ ان ہے کہیں گئے کہتم پرہرطرح کی سلائت ہے۔ تنم اس میں فوشگواریوں کی زندگی ہے۔ کررو

كام كرنے والول كا يكيسا اچھا صليب!

اور جمار کا کناتی تو تبس اور مدبرات امورالبته خدا کے تخت اجلال کے گر داحاطہ کتے ہوں گے ؟ اقا اس کے نظام ربوبیت کو دیٹور محمد متنائش بنانے کے لئے نہایت مستعدی سے سرگرم عمل ایس وقد سکام انسانی امور کے نیصلے میں کے ساتھ ہوں گے۔ اور خدا کی ربوبیت عالمینی اس من وخوبی سے آشکالہ کو کر براک کی زبان ایس کی حمد دست انش میں زمزمہ بارا در نغمہ سنج ہوگی،



حيواللوالرَّخــهِ الرَّحِ

خُعِنْ تَكْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَيْرِيْزِ الْعَلِيْمِ فَعَافِي الذَّبْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِسْقَابِ فِي الطَّوْلُ لِآلِلَهُ إِلَّامُوا إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَادِلُ فَيَ الْسِيالِلَّهِ إِلَّالَّذِيْنَ كُفَرُوا فَلَا يَغُرُدُ لَا تَفَسَلْبُهُمُ

خدات حكيم دهيم كاارث ادب كه

يرضابطة توانين أس فداكم الرب نازل مواس جو برس غلبددا قدار كامالك ادرمرات كا

اس ضابطه ريطيفه وانول سرأكركمين سبهوه خطابه وجائة تويه ايساطريق بهي بتأكسيص سے دہ اس اغزش کے مضرار ات سے معنوظ رہ سیس رہے، اگر کسی دداہے بران کا قدم غلط سمت كى طرن المصاف الدوه ابن غلطى كومسوس كرك بلت آئيس تو انبيس باز آ فري كاموق ويتا ہے۔ دوسسری طریت جولوگ اس صابط سے عمدً اسکسٹی برمیں ان کی سخت گرفت کرتا ہے اسکا قانون سکافات بٹری تو توں کا سالک ہے اس لئے اس کی گرفت بٹری سخت ہو تی ہے۔ کا مُٹ میں اُس کے سوا بھسی کا اختیارہ اقتدار نہیں ادر ہر عمل کا نتیجہ اسی کے ت اون کے مطابق مرتب ہوتا

اس کے نوانین کی صداقت کے بارے میں وہی لوگ جھگڑے کھیٹرے نکا لیتے ہیں جو پہلے ہی



فَ الْمِلَادِ حَكَنَابَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَالْإِنْوَابُ مِنْ بَعْنِ هِمْ وَهَنَتْ كُلَّ أَمَّاةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُ لَوْهُ وَجْلَ أُوَّا بِإِلْبَاطِلِ لِيُرْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَلَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَنْ الْكَحَقَّتَ كَلِمَتُ رَيْكَ عَلَى يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا تَرْبَنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى عِزَحْمَةً قَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَالْبَغُوْ اسَمِيلُكَ

#### وَقِهِمُ عَلَابَ الْجَعِيْمِ ۞

يه فيصل كريس كريم في النبيس مانداي نبيس -ان لوگون كواس وقن استيون اور مرا اين احرت عال براوراس كى بنايرانبول نے اس ضم كى دھاندلى كى روش انعتباركر ركھى سے ، كى يا بايتى كسى غلط نهى بى مبتىلاندكريسيد وان كالبحريم تباسى ادربر بادى موكا. اس كأنبوت اقوام سابعت كى سرگزشتول مصل سكتاب .-

رمت أن ان سے پہلے توم نوس نے اوراس کے بعدا در محالف جماعتوں اور گروہوں ان قوانین کی تکذیب کی - بہال مک کرانبوں نے اس کا ارادہ مجی کرلیاکہ اُن رسولوں پرجوبیہ پیایا اُن مَك بہنچاتے تھے ہاتھ ڈال دیں۔ وہ اس مفصد کے لئے جھو مے حکاڑے پیداکرتے وغلط پُرسائیڈ كرتے تهمت تراشيوں سے كام بيتے ، اكراس طرح حق كواس كے مقام سے بھسلاكر أسے نيجا و كھاؤيا . ليكن آخرالامرجواكيا؟ بهارية قانون مكافات نے ان سب كويكر ليا- اور ونيانے ديكھ لياكجيس كا تعاقب ہمارا قانون كرتاہ اس كا انجام كيا ہواكرتاہ،

اس طرح ترسے رب کی دہ بات جوان ہے کہی جب آتی تھتی رکدان توانین کی خلاف ورزی کا نج<sup>ا</sup>نتها بهی اورِ بربا دی جوگا ) حقیقه ها بته بن کرساههٔ آگئی- اوران کی سعی دعمل کی کهیتیال جاکم راکھ کا ڈھیرین گتیں رہی کھان لوگوں کے ساتھ ہوگا)-

ان سے برمکس دوسرے لوگ وہ بیں جو توانین ضراد ندی کی صداقت پرلینین رکھتے ہوا اور ان كے مطابق این زندگی كو دمط نتے ہیں۔ خدا كى كائٹ تى توتيں -- جورتبات امورالہيايں -ان كى تائيدونصرت كا باعث نبتى ہيں ر<del>ساته</del>) - يه وه قوتيں ہيں جو كامتنات ميں خدا كے مركزى كنشرفِ اوراس کے تضمنان کو بڑتے کا رلانے سے بیرو گرام کی تکمیل کے لئے ماموریں اکرے اکا نظم آربو چرسة نايا درخور ممدوستهائش بين جسن دخو بي كارت رساري اس بران كاايمان بيم · دة نوتس جماعیت مومنین کی تقومیت کاموجب مجمی نبتی <sup>د</sup>ین اورنباه کن خطرات سے ان کی خاطب بھی طالب<sup>تی</sup>

ہیں، وہ زبانِ حال سے کہتی ہیں کہ لمے ہمارے نشو ونما دینے دالے! جس طرح تیرانظام راوبہت جلم کا سُنات کو محیط ہے اور تو فوب جانتا ہے کہ مختلف اسٹیا ہے کا سُنات کی مضم صلاحتیں کیا ہیں اور دہ کس طرح نشو و نما پاسکتی ہیں راسی طرح ان فی دنیا میں بھی ہونا چاہیے ۔ یہ جماعت موشین ہی مقصد کو لے کرائھی ہے ۔ ہیں گئے ان ہے 'اگر کہیں مجمول چوک ہوجائے ، اور وہ اپنی غلطی کو میں کرکے اس کی تلافی کرناچا ہیں تو 'تو ایس انتظام کرنے کو اُس فلطر روش کے مضرا ترات ہے اِن کی خفو ہو ہوجائے اور این بین کرناچا ہیں تو 'تو ایس انتظام کرنے کو اُس فلطر روش کے مضرا ترات ہے اِن کی خفوظر کھی ہوجائے ، اور اینیس زندگی کی وہ شادا بیاں عطاکر دیے جن کی بہار پر تھی خسرال شاتے ۔ یہ وہ زندگی ہے ہوجائے ، اس جنبی معاشرہ ہیں یہ خود بھی دہن ہوجائیں 'اوران کے سے جسس کا تو نیان سے دعدہ کررکے ایب ۔ اس جنبی معاشرہ ہیں یہ خود بھی دہن ہوجائیں 'اوران کے ساتھ این کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والا دسیں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح ساتھ این کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والا دسیں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح سے اس کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والا دسیں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح ساتھ این کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والا دسیں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح ساتھ این کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والاد میں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح اللّٰ کے آبار داحوا د۔ از داج ۔ اورا والاد میں سے دھین میں ایسے معاشرہ میں رہنے کی صَلاح کی صَلاح کی صَلاح کی صَلاح کیا کہ کے ایک کو کو میں کی صَلاح کی صَلا

ہو۔ بہ سب بیرے قانونِ مکافات کے مطابق ہوگا ہو بڑرے ہی غلبہ کا سالک ہے۔ لیکن اسا غلبہ جو سراسر حکمت پرمنبی ہے ۔ دھاندلی پرنہیں۔

بہبر رکسی بہتر کر اسٹی بہتر کی اہمواریوں سے مفوظ رکھ ہے۔ اور ان کے معاشرہ کو زندگی کی ناہمواریوں سے مفوظ رکھ ہ اس لئے کرچو سعاشرہ ناہمواریوں سے بچ گیا وہی نیری رحمت وربوبیت ہمرہ یاب ہوسکتا ہے ۔ اور بیر بہت ہری کامیانی و کا مرانی ہے مصیب موجاتے۔

ظبورنت انج کے وقت ان لوگوں سے جوان توانین سے الکارکرنے کھے پکارکرکہا ما سے گاکہ تمہیں ہس طرز زندگی کو اخت یارکر سنے کی دعوت دی حیاتی تھی لیکن تم اس سے انکارا ورسرکشی برتنے تھے۔ آج تم اپنی اس روشش کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لو۔ آج تم اپنی اس روشش کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لو۔ آج تم اران میں مالت یہ ہے کہ تم اپنی جسان تک سے بیزار ہو۔ اور خوشگوار شائج پیدا کرنے والے قانون فداوندی کی تم سے بیزاری اس سے بھی کہیں بڑھ کرہے۔

وہ کہیں گئے کوا سے ہمارے پرورد گارا تونے ہمیں دومرتبه زیدگی عطافرمانی ---

1

11

4

دنیا میں پریا ہونے سے پہلے ہم مردہ تھے۔ تونے زندگی عطائی۔ پھرہیں مون آئی تواس کے بعد اب ووبارہ زندہ ہوئے۔ رہا : ہے : ہے : ہیں : ہیں ) ۔ سیکن بہ جہنم کی زندگی ایسی ہے بوموت کھی برتر ہے رہا : ہیں : ہیں : ہیں : ہیں ) ۔ ہم اپنے جرائم کا استدار کرتے ہیں۔ توکیا اس استعادی کوئی راہ بھی ہے تاکہ ہم بھی حقیقی زندگی کی لڈتوں سے بہرہ یاب ہو کیں ؟ بی سے نکلنے کی کوئی راہ بھی ہے تاکہ ہم بھی حقیقی زندگی کی لڈتوں سے بہرہ یاب ہو کیں ؟ بی اس سے نکا کہ جب تہ ہیں خدائے داحد کے توانین کی اطاعت کی طرف وقوت ہے اس سے تو ہم اس سے انکار کرتے تھے۔ اور جب اس کے ساتھ اور وں کو بھی شرکے کیا جا نا تھا "تو تم اس کے وائین کی ارتب اس کے ساتھ اور وں کو بھی شرکے کیا جا نا تھا "تو تم اس کے وائین کی ارتب کی سوآج تم نے دیکھ لیا کہ تا میں کے خوا اور صرف خوا اور صوف خ

کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں- اس میں کسی اور کا مت اون شرکے نہیں ہوتا - وہ شری کہولئی کا مالک اور سے ارفع واعلیٰ ہے - اس کی حکومت میں کوئی شرکے نہیں ہوسکتا-

راے رسول؛ تم اپنے ان مخاطبین کے سلمنے یہ نفائق بہتیں کر واوران سے کہوکہ یہ دخو اس خداکی طرف وی جارہی ہے جوانف فی آفاق میں تہبیں اپنے قانون کی کارٹ رائیال کھائے چلاجا آ ہے تاکہ تم ان پر عور کرکے صبحے رائی اختیار کر لو ، مشلاً ، وہ با دلول سے میں برسا تاہیے ہو تمہارے لئے رزق پیدا کرنے کاموجب بنتا ہے ۔ رتم اسی ایک چیز پر فور کرو تو بسیوں صیفتیں تمہارے سامنے آجابیں ، لیکن یہ سامنے اُسی کے آسکتی ہیں ہو ہی کی طرف منوج ہود

ال والمين المس خدا كے بيں جو بشرے بمندمرات كا مالک ہے- اوردہ اس معت الله بندم است كا مالک ہے- اوردہ اس معت الك بتدريج نہيں بېنجا- اسے بيم تبدارتقائی من ازل طے كرنے كے بعد نہيں ملا، وہ اس معت الم بر مستولى ہے- اور جولوگ اس كے توانين كا اتباع كرتے ہيں انہيں بلندمرات عطاكرتا ہے كا كناك

يَوَمَهُ مَنْ يُوْفَانَ قَالَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِنْ تُوَفَّى وَ الْمِينَ الْمُلْفَ الْمَوْمَرُ الْمُوالُو المِيدِ الْقَفَارِ الْمَوْمَمُ الْمُوْمَى وَ الْمَوْمَ الْمَالُونَ الْمُلَافَةِ الْمُوالُو الْمَوْمَ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

مركزى كنشرل اس كے باتد ميں ہے وہ اپنے ان توانين كو ان نول كى راہ نمائى كے ليے بندلية وى نازل كرتا ہے اس كے ليے اس كاطريق بيہ ہے كدوہ اپنے بندول ميں ہے جے چاہے آل منص كے ليے منتخب كرفيتا ہے اوراس كى طرت وى بعیجا ہے وہ رسول ان توانين كو دوسرے لوگوں تك بہنچا آہے اوراس طرح انہيں اس حيقت آگاہ كرويتا ہے كوان كے برم ل كانيچوان كے سائنے آكرينے گا۔

ان کے ہرمل کا بیتجہ مرتب تو عمل کے ساتھ ہی ہونا شرع ہوجا یا ہے لیکن وہ نمودار کچر وت کے موجا کا ہے لیکن وہ نمودار کچر وت کے بعد جاکر ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل خدل کے قانون مکا قات کی نگا ہوں سے منفی نہیں ہ سکتا۔ براک کا بیتجہ مرتب ہوتا ہے۔

جس دن ان کے اعمال کے تائج کو دار ہوکر سلسے آئیں گئے اُس دن ان سے بوچھا جائے گا کاب بتا و کا فقد اراضہ اراضہ ارات کی کا مالک کون ہے؟ وہ زبان حال سے پکار سے ہوں تے کہ سب اختیارات صرف خدائے واصد کے لئے ہیں جو ہریات پر خلبہ رکھتا ہے۔ رسے ماری جہالت بھی جو ہم اس کے ساتھ اوروں کو کھی صاحب اقتدار ماناکرتے گئے ،۔

اس وقت برخص کواس کے اعمال کا پورا پدارداریاجائے گابسی کری تنم کی نیادتی ہیں ۔ ہوگی انشاکا قانون مکافلت ہوا کہ کے عمل کا بٹری تیزی سے صاب کردیتا ہے۔ رمین جیساکا و پرکہ آگیا سے انسان کے برحمل کا نیتجاس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہوجا کہ ہے)۔

العرسول؛ توان لوگون کو اِس وی کے ذریعے ان کے احمال کے طہور ترائے کے دفت اگاہ کڑا رہ جوزیادہ دور نہیں۔ اِس ن ترائے کو اپنے سائے دیکھ کران کی حالت پر ہوجائے گی کان کے ال اُجہا کر طاق میک جائیس کے اور با ہر نیکلنے کے لئے بتیاب ہوں گے۔ ان کی جان پر بنی ہوگی۔ اِس وقت ان ظلم استبدأ د کر نے دالوں کا کوئی دوست او فرخوا زئیس ہوگا۔ زکوئی ایسا دنیق دیا ورس کی بات مانی جاسیے۔"

أس وقت تمام اعمال ك شائح حنداك قانون مكافات ك مطابق مرتب بوكرسائ

آماتیں گے --- میں خلاکے قانون کے مطابق جورظ ہوا مال نوابیطری، نگاہ کی خیانتوں اورل میں گزرنے والے حیالات تک سے واقع ہے۔

وه خدا ہر معالم کا فیصلہ میں کہ میں کی کے مطابات کرتا ہے۔ اور ہوگ جن ہیں وانگا اللہ واختیار سیم کرتے ہیں ان میں کسی معالمہ کے فیصلہ معنی یہ ہیں کہ ہر معالمہ کا فیت میں کردہ قانون مکا فات کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر معالمہ کا فیت بھی اسے جو ہر بات کا دیجینے موا کا مُنات میں کسی کا حت کا ایسنہ ما نہیں —اوردہ خدا ایسا ہے جو ہر بات کا دیجینے مالا 'اورسب کچھ سننے والا ہے۔ ہیں ان کا کوئی عمل اس کے مت اون کے اما طرح ہا نہیں سے المالا اورسب کچھ سننے والا ہے۔ ہیں ان کا کوئی عمل اس کے مت اون کے اما طرح ہا نہیں سے مرتب کر کہ ہے اس کے میں اور اس کا قان کر طرح نمائے مرتب کر کہ ہے اس کی شہادت تاریخی شوا ہدے مل سکتی ہے کیا یہ لوگ ملک میں اور اور حواج ہے کہ مرتب کر کہ ہیں اور انہیں نظر آجا آگا ان سے بہلے جو تو میں گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا ؛ وہ تو تسیس میں اور انہوں نے زمین سے بیرا ہونے والے صال کی تو خدا کے قانون مکا فائے انہیں بیرا ہیں۔ گرمی اور کے قانون مکا فائے انہیں بیرا ہیں۔ گرمی اور کے قانون مکا فائے انہیں بیرا ہیں۔ کررکھا تھا۔ وز ہے انہیں بیرا ہیں۔

اور کیم کوئی ایسانہ ہوا جو آہیں ہی گرفت سے بچالیتا۔ یہ آل لئے ہواکہ ان کے رسول ان کے پاس دامنع نوائین لے کرتئے 'لیکن انہولے' ان کے ملننے سے انکارکیا۔ ہی پر خدا کے متانون سکا فات نے انہیں پکڑ لیا --- حقیقت یہ ہے کہ خمد اکا قانون بٹری تو توں والا' اور مجرمین کا بچھا کہنے میں بٹرا ہی سخت واقع ہواہے۔

دان تاریخی شوا برمیس سے مسٹلا نوم نسٹرہون کا ساجراسلسنے لاؤ) - ہم نے مولئی کو اپنے توانین اور واضح ولائل کے ساتھ داستہ دا وملوکیت کے مجسمے) فرحون اور (رز ہی پیشیواؤں کے مشخ بابان اور د نظام سربایہ واری کے نمایندہ) قارون کی طوب بمیجا - رجو توانین موسلے نے کرسگتے تھے '

**F**^

ان کی زدیاہ راست ان تینوں پر پٹر تی تھی اس کے انہوں نے کہدیاکہ یہ جوٹا اور باطل پر سے کہ میا کہ دیا ہے۔ حالا کہ رصیباکہ او پر کہاجا چکا ہے ) وہ ان کی طوب تق لے کرآیا تھا۔ راآن کے پاس آگی پاتوں کا کوئی معفول ہوا بنہ بین تھا۔ اس لئے وہ انہی حربوں پراٹر آتے ہو تو تکے نشے میں برت وگوں کاشیوہ ہونا ہے۔ بعنی انہوں نے فیصل کیا کہ ہولوگ موشع کے خواہر کیا ان لائیں اور ہاری اس کے رفتا رکی جماعت میں شامل ہوجا بین ان کے حزر افراد کو ذکیل و خوار کر داور بی آرائیل میں سے جولوگ جو ہرمرد آئی سے حاری ہوں انہیں اپنے مکرم دمقرب بناؤ راوران حربوں انہیں اپنی اجتماعی قوت کو تور ڈالو کی جو ہوں انہیں دی خوالامرد نیا نے دیکھ لیاک ان کا کوئی تو کارگر ندہوا۔

درون نے جب اپنے تمام حرب آزماد کھے تو آخرالامر اپنے دریار ہوں سے کہاک تم مجھے مجھے محصور دوکہ میں موٹی کو فست ل کر ڈالوں مجھے رہ کو لکا رکر دیکھ ہے کہ دولا کر دیکھ کے اسکا مرحم کے اسکتا ہے اسکا مرحم کے اسکتا ہے اور آگراہیا ترکیکا ہے اور آگراہیا ترکیکا تو کہ از کم از کم ) موجودہ نظام کو تہس نہس کر تھے ملک میں فساد ضرور پر پاکردلیگا۔

اس پر موست نے کہاکسیں ہراس کش و منگبر کی دست دراز یوں سے جوخدا کے فانون مکافات پرایم ان نہیں رکھتا' اس خدا کی پٹ اوس جب آ ہوں جو میرانجھی پر ورد گارہے اور تمہارانھی ب

دعوار کوعلم دبھیرت کی بناپر بیس کرنا اور عقل دبر بان سے متوا آسے اور تم اس کے مغابلہ میں اور میں اس کے مغابلہ میں اور ماندلی سے کام نے کراسے مارڈ الناجا ہے ہو) - بات بالک اضح ہے - اگروہ لینے دعویٰ رسالت میں جموٹ اسے نواز ور کھواجن تباہیوں کے تعلق میں جموٹ اسے نواز ور کھواجن تباہیوں کے تعلق وہ تمہیں آگاہ کرد باب وہ تم ہیں آگرہیں گی ۔ تم خدا کے اس مول کو یا در کھوکہ وہ کسی ایسے تفض کو جموعے دعوے کرسے اور سانون خداوندی سے مکرشی برنے مجموع کا سیابی کی راہ نہیں دکھانا ۔

المنیری قوم کے لوگوا بیشک آئ اس سرزمین پر تمہاری با دشاہ سے اور سرطرف مہالا المیمیری قوم کے لوگوا بیشک آئ اس سرزمین پر تمہاری با دشاہ ست سے اور سرطرف مہالا ہی غلبہ سے بلیکن رہے تبا وُکہ ) اگر ہم پر ضاکا عذاب آگیا تو ہی سے ہمیں کوئ بچاسے گا۔ فرعون نے بات کا منتے ہم نے کہا کہ میں نے حس بات کو ضیح سمجا اسے بمتر ہے سامنے بیش کردیا سیرے نزدیک تودہی طریق کار (لعنی سوئی کوست ل کردینا) تمہارے لئے مہتر ہے بیا در کھوہی

تہمیں ہمبیشہ دہی راہ بتایاکر تاہوں جو تہمارے بھیلے کی ہوئی ہے۔ (می سرد موس نے نرعون کی بات کو ال شنی کردیا اور اپنے سلسلۂ کالا کو جاری رکھتے ہوئے کہاکہ اے میری توم کے لوگو! میں ڈرتا ہوں کہمیں تمبارے ساتھ بھی ہی کچے نہ ہو جو پہلی تو موں کے سطح جو چکا ہے۔

بین تباری حالت کھی وہی نہ ہوجائے ہو قوم نوخ - عاد اور کمود کی با ہو قومیں ان کے بعد آئی تقین ان کی ہوجی ہے۔ دان کی تباہی اُن کے لینے احمال کی وجہ ہوئی تعتی ، اللہ لینے بندول میں سے سی پرطلم وزیادتی نہیں کیا کرتا ۔

ہندول میں سے سی پرطلم وزیادتی نہیں کیا کرتا ۔

راس نے کہاکہ ) اے بیری توم کے لوگو ؛ میں ڈرتا ہوں کہتم پراسیا و تن آجائے رجب خداکا مذاب تہیں ہوارت کیے سے اور اسی معاکر کی جائے کہ ) تم ایک دوسر سے کو مدد کے لئے آوازی دولاً کہ تم میں سے کوئی ایک دوسر سے کی آواز نہ سنے ) جب تم اس میں ہی سے بینے سے ستے مذہبے کر کھاک لکا والیکن وہ تب ہی اس بر

عَن السَّيِيلِ وَمَالَكُنُدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فَي مَّالِدِ فَى مَّالِدِ فَى

سمبی تمہارا ہمچیانہ چھوڑ ہے ، اور تہمیں کمیں بناہ ندمل سکے ۔ (اور یہ تقیقت تمہار سے سامنے کھرکر آجائے کی جولوک خداکا بت یا ہواصبح استہ چھوٹر دیتے ہیں آبہیں کوئی کا میا ہی کی را تہمین کھاسکتا۔ اور دیکھو! اس سے پہلے یوسٹ بھی تمہاری طریت خدا کے داضح توانین لے کرآیا تھا۔ لیکن تمہ نے اُن توانین کے بار سے میں بھی شک کرنا نہ چھوٹرا۔ چنانچ جب وہ نوت ہوگیا اور کوئی ہوں ہوگئے کے چلو! یہ تعقید ختم ہوا) اب اس کے بعد انڈیسی سول کو ہماری طریت نہیں بھیمے گا را در کوئی ہیں رد کئے تو کئے والا نہیں ہوگاں۔ یا در کھو! جولوگ حد دشکنی کرتے ہیں اور توانین خداوندی کے جالے میں یوں شکوک و شہبات میں پڑے سے ہیں ہو، سانون خداوندی کے مطابق غلطرا ہو

پر بیسے ہیں۔

ینی دہ لوگ جو ہمیشہ توانین خدا دندی کے خلات برسر بیکار رہتے ہیں — حالانکہ
انسان کو اس کی قدرت ہی مصل نہیں کہ دہ قوانین خدا دندی کے خلاف جنگ کرکے کامیاب
ہوسکے —— رہتے ، ان کی یہ روش قانون خدا دندی کے نیزدیک اور خودان لوگوں کے نزدیک
ہوسکے جو س قانون پر بیٹین رکھتے ہیں ' بٹری بیزاری کی رُوش ہوئی ہے ۔ یہ دہ روشش ہے جس کی
ہدولت خدا کے مت انون مکافات کی روسے ان لوگوں کے دلوں پر ہمریں لگ جاتی ہیں ہو تکہ اور بیران میں ہوتی ہے ۔

استبداد سے کام لیتے ہیں داور بیران میں صبح بات سمجنے کی صلاحیت ہی نہیں ہیں ۔ ہیں اور بیران میں ان کی نیسے میں داخان میں ہیں ہیں ہیں کہ امان سے کیا استبداد سے کام لیت بیران میں اور ایکوان میں ان کی نیسے میں داخان میں ان کی میں ان کی میں ان کی میں میں کی میں کی میں کی میں ان کی کو سے کی میں داخان کی سینوان میں امان سے کیا

فرون نے دان مردموس کی اِن باتوں کو نہیں میں اٹرا دبین اچاہا اور سہزار ہا ان سے کہا کہ میں اٹرا دبین اچاہا اور سہزار ہا ان سے کہا کہ میں کہ میں استوں برجا بہنجاں کے این استوں برجا بہنجاں جومو سئے کے خدا کی طرف جاتے ہیں اور مجاس خدا کو ذراجھا تک کرد کھیوں اِ

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُوْ وِالتَّبِعُونِ آهُلِ كُهُ سَيِيلَ الرَّسَّادِ فَي لِقَوْمِ إِنْمَا لَهٰ وَالْحَيْوةُ الدَّنْيَا مَنَاءٌ وَإِنَّ الْمِنْ الْمَالُونَ الْمُلَا الْمَنْ الْمَالُونَ الْمُلْكُا وَمَنْ عَلَى الْمَالُونَ الْمُلْكُا وَمَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللّهُ الللّهُ الللللَّ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللل

#### إِلَىٰ النَّارِ ۞

یں اس شخص دموسنتے کو اس کے دعوسے میں بالکل جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ یکتی اس کی وہ ذہنبت جس کی دجہ سے نرمون کو ہر جری بات بھلی بن کردکھائی دیتی گئی-ادُ اسے میچے راستے کی طرف آنے ہی منیں دیتی گئے۔

رچانچ فرعون نے موئی کے فلاف کئی حربے استعال کتے لیکن ان کا نتیج سواتے ہی گانی تیا ہی ادر بربادی کے کچھ نہ نکلا۔

اس مردموس نے رمیر فرعون کی ہات پر کوئی توجہ نددی اور توم کے توگوں سے کہاکہ بھائیوا تم فرعون کی ہاتوں پر نہ جاؤ۔ ہو کچے تہیں میں کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ میں تہیں تعبلائی کا راست دکھاتا ہوں۔ رہے تہیں تیاہی کی طرف لے جانا جا ہتا ہے)۔

سیرے بھابیوا (اس میں شبہ بہیں کہ دنیاوئی سامان زمیست بھی بٹری چیزہے۔ لیکٹ اس قریبی مفادا ورستقبل کی زندگی کے سی مغاویوں تصافی ہوا تو بھاس تقیقت کو سجولینا جاہئے کہ) ہیں دنیا کامغاد و تتی ہوتاہے 'اورستقبل کی زندگی کامفاد ستحکم اور بائی ار اس لئے کہ دنیا راہ گزارہے اورانسان کا حقیقی ستقر ٔ حیات امروی ہے۔

ران معاملات کے فیصلے کسی دنیا دی بادشاہ کے توانین کے مطابق ہمیں ہوتے۔ ان میں میلے خدا کے قانون مکافات کی روسے ہوتے ہیں۔ اور دہ قانون بیسبے کہ) ہوشخص برے کا می کرتا ہے اسے ان کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ اس کے بڑکس ہوشخص اس کے مشکس کی اسے ان کے مطابق خوانین کے مطابق صلاحیت خبش کام کرتا ہے ۔۔۔ دہ مرد ہویا عورت، کسے باشد ہو بھی آن تو انین کی صداقت پرایمان رکھ کرصلا جیسے بش کام کرتا ہے ۔۔۔ اس کامقام جنت ہوگا جس میں سابان دیست کی فراوانیاں ہی فراوانیاں ہوں گی۔ اُسے بے حدد حساب معتبی اور آسائشیں حال ہوں گی۔

اليميري بهايتوا بيرااور بتهارامهاملي عجيب هيامين متبين البيد استه كاطرت

تَنْ عُوْنَنِيْ لِأَلْفُنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَالِيْسَ لِي مِعْلَمُ وَآنَا الْمُعْوَلُمْ الْمَالْمَ مُوْلِئَقَ وَآنَ مَوْنَنِيْ لِأَلْفُوا لَا مُوْلِئِنَا مُولِئِنَا اللَّهُ وَآنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللّ ومَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

دموت دیتابوں بوئمبیں بہت کی شکانت اور مصائب سے محفوظ رکھےگا۔ اور کم اس کے مقابلہ یں محصاس استے کی طرف بلاتے ہو ہوتہ ابھی کے مہم کی طرف لیجا آ ہے۔

بعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہوکہ میں انٹہ کے قانون سے منکر ہوجا دُں اوراس کے ساتھ آن میں کو کھی ماتھ آن میں کو کہی صاحب ان کہ میں صاحب ان کہ میں صاحب ان کہ میں صاحب ان کہ میں اس کے ملی اور آوست کا نہیں ۔ اور میں اس کے مرعم کم تمہیں اس خدا کی طریب دھوں تا ہوں ہو ہر سم کے علیہ اور آوست کا میں ۔ اور میں اس کے مرعم کم تمہیں اس خدا کی طریب دھوں تا ہوں ہو ہر سم کے علیہ اور آوست کا میں ۔

مالک ہے۔ اور جواس کی ماہ پرچلتا ہے وہ ایسے راستے ہے ہوت کے خطارت سے معنوظ رکھتا ہے۔
اس میں قطعا کلام نہیں کہ تم مجے جس بات کی دھوت دیتے ہوا وہ نہ آس دنیا دی زندگی ہو اس دنیا دی زندگی ہو اس دسکون کی دھوت ہے اور نہی حیاب آخرت میں نوشگوار یوں کی دھوت ۔ رہ بات تو بہتی ہو کہ جم جس دھوت کو بھی فلاح و بہبود کی دعوت سمجے لیں وہ فلاح و بہبود کی دعوت ہوجائے، بمارے تمام معاملات کے فیصلے فلاکے قانون مکافات کے مطرب ابن ہوتے ہیں۔ ابذا صحیح دھوت و ہی ہے و نوشگوار یوں کے راستے کی طوب جائے۔ جولوگ بھی اس راہ سے مرشی فلا

کریں گے ان کا بخب اُ تباہی اور ہربادی کے سواکھے تہیں ہوگا۔ عزیزانِ من امیں نے ہو کچھ تم سے بہنا تھا کہ چپکا۔ تم آج بسری یا توں پر سنجید گئی سے خور تہیں کرتے۔ لیکن ایک و تدت آئے گا کہتم ان باتوں کو یا دکر وگے۔ رمیں جانتا ہوں کہمیں سے کشر پرمیری یا تیں بٹری ناگوارگذری ہوں گئی۔ لیکن میں تن کہنے میں کسی کی ناگواری کی کوئی پروا ہنہیں کرتا ، میں اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کرتا ہوں ۔ اُس خدا کے سپرد جو اپنے بندوں کے تمام اتوال وکو اکھنے اچھی طرح واقع ہوئے۔

رفرون اوراس کے ہم نواہ س تُق کوئی کو کس طرح برداشت کرسکتے ہے؟ انہوں کے اس مردمون کو مخالفین کے ساتھ مل کرسازی کرنے والا قرار دسے دیا اور اس کے دربیتے آزار ہوگتے۔ لیکن ،اللہ نے اُسے ان کے دا دَہیج سے محفوظ رکھا۔ اس کے بھس خود قوم فرمون ج

النَّارُ يُعَرَّفُونَ فِلنَّا فَمُوَّا وَعَشِيًّا وَيَهُمَ تَعْوَمُ السَّاعَةُ الدَّخِلُوَّا الَ فَعَوْنَ الشَّنَالَهُ وَالْحَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِكُوْتَبَعَافَهُ الْمَانَعُ مُّعَنَّ الْمَالَعُ مَنَا الْمَالِمُونَ وَلِمَا اللَّهُ الْمَالِمُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سخت تباہی کے مذاب نے آگھاز

وہ آں دنیا میں بھی تباہی اور بربادی کے مذاب میں بہتلاسہ جوان کا پھیا ہمیں جوات کا پھیا ہمیں جوات کا پھیا ہمیں جوات کا سماد اور قیامت کے دن بھی ان کے متعلق حکم دیا جائے گاکہ ہمیں سخنت مذاب میں مبتلا کرو۔
ر مراہ : مراہ ) -

کا پھو مقد ہم سے دور ہیں کرسے ؟ رہے ، ﷺ رہو ہوں ہو ہو ہے ؟ اور ہیں ہوں ہے ؟ اور ہیں ہوں ہے ؟ اور ہوں ہے ؟ انسان ان کے دیے ڈران سے کہیں گے کہ ہم نسب کے سب اس مذاب میں مبتلا ہیں یانسانو کے دا عمال کے ، متعلق خدا کا نیصلہ ہے ۔ رہ م ہیں رد د بدل کرنے کی س کو مجال ہے ؟ ہماری

برسی کا میں مرب میں ہوئی ہیں ؟ اور اہل جہنم اس کے مافظوں سے کہیں گے کہ اپنے پرورد گارہے در خواست کروکہ وہ ا مذاب میں کھے وقت کے لئے ذرا کمی کروہے۔

وہ ان ہے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس مہارے رسول واضح دلائل لے کرنہیں آئے منے ، وہ کہیں گے کہ بال اسے منے ، وہ ان سے کہیں گے کہ رجب ہمنے دید ہ ودانت خداکے توان سے امراض برتا تھا تو ہم تمہارے لئے خداسے اسی درخواست کس طرح کریں ) ۔ تم خود ہی اپنے لئے خداسے درخواست کرو ۔۔۔ لیکن ظاہر ہے کہ جولوگ خدا کے تو انبین سے سکرشی برتیں اُن کی سن نسم کی درخواستیں اُنہیں کیا نا کہ ہے تی ہیں ؟

ی، کی مارور میں میں ہے کہدوک کی دور ہے کہدوک ہے ہاری مدو ہمار مے رسولوں کے شامل حال ہو رایے رسول ؛ تم ان لوگوں سے کہدوکہ ) ہماری مدو ہمار مے رسولوں کے شامل حال ہو ہمارے توانین کی صداِ قت برایمان لاتے ہیں — ہم الدُّنْبَاوَيُومَرَيَفُومُ الْاَشْهَادُ فَي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظلِمِيْنَ مَعْنِدَرَتُهُمْ وَلَهُمُّ اللَّفَ فَا وَكُومُونَ الْمَالَةِ الظلِمِيْنَ مَعْنِدَرَتُهُمْ وَلَهُمُّ اللَّهُ الْمَالَةِ وَلَكُمْ اللَّهُ الْمَالَةِ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّ

آن کی اِس ونسیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اورانس وقت بھی اِن کی مدد ہو گی جب تما اہما کینت انج مشہود ہوکرسا ہنے آجا میں گے۔

ائس دن ائن لوگوں کی معذرت جہوں نے ہمار سے توانین ہے سرکتی برتی تھی ان کے کسی کا انہیں آئے۔ ان کا مشکا یا بہت بُرا ہوگا۔ وہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم رہیں گئے۔ ان کا مشکا یا بہت بُرا ہوگا۔

مطیعے علیہ ہوری ویا ہے ، بن ہورت بن ہستویں وہایا تھا۔ اُس ضابطہ تو انین میں عقل دلبھیرت سے کام لینے دالوں کے لئے سامان ہماہیت و معظمت تھا۔

رمولیے نے اس مکش میں بری استفادیت سے کام بیا تھا۔ آی طرح کے رسول! اور کیے اپنے مشن میں نہایت استفادیت اور استفلال سے مصروب عمل رہ - اللہ کا وعدہ بالکل سی اپنے مشن میں نہاییت استفادیت اور استفلال سے مصروب عمل رہ - اللہ کا دیتے اور سی کا جبرے کا جبرے کا جبرے کا افران کے مطرا شرات سے محفوظ رہنے کے لئے قانون فوا وندی سے سی ابان حفاظت طلب کرتا رہ - اس کا طربی بیسے کہ تو فوا کے نظام ربوبیت کو عملا متشکل کے نے دن رات سرگرم عمل رہ آگا ہیں کے فوشگوا رشائے کوسا منے دیچھ کو نہوا کے نیا بات محدوستائن زمزہ بارموں - رہے ، میں ،

ية تيري خالفين عَوقوانين حندا وندى كي برسربيكارستيمي -- مالأىكان كو

كَغُلْقُ السَّمُوْتِ وَأَكْلَ مُرْضِ ٱلْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ ٱلْثَرَّالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الكفيك والبَصِيْرُهُ وَالِّينِينَ المَنْوَا وَعَمِيلُوا الصِّلْعَةِ وَلَا الْمُسِينَ مُ مُقَلِيدًا كُو قَالَتُنَكِّرُ وَنَ ١٠٠ السَّاعَةُ لَا يَنِهُ لَا رَبْبِ فِيهَا وَلِكُنَّ كَ تُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ

اس کی قدرت ہی ماصل نہیں کہ وہ اِن توانین کے خلاف جنگ کرکے کاسیانی ماصل کرسکے۔ ایک ) . السااس بن كريت بين كه انهسين سلك مين اخت إراعسالي مناصل جو جائع بيكن النبسين اس طسيرح وه اقت دارت اصل جونبيس سكتا- روه تو و توانين حت داوندي كے انتباع ہے حاصل ہوتا ہے۔ بڑا بننے کی فوائش ان سے یہ سب کھے کراری ہے سکین بٹرائی ماسل کرنے کا پیطرنفیرنہیں۔ ر<del>ہم</del> آ).

(تم اسے رسول! ان مخالفین کی ان باتوں کی برواہ مت کرو- تم ال کے مضرا ترات سے محفوظ رہنے کے لئے ، توانین خداد مذی کی سبرے ہیجے بینا ہ لو ، یہ اُس خدا کے نوانین ہیں جوسب کھ

ويجهني والالسينية والاسب-

AA

49

(إن لوگون كاخسيال من كاكناتى نظام توخدا كے توانين كے نابع جلتا ميك ليكن نسان 44 كاوركسى كااتدار بيس يحس طرح جي جاب كرك المسكوني إوجهة والانبيس اليكن يخسال <u> ملط ہے ہ</u> جھیقت یہ ہےکان ان کی تخلیق کے مفاہلہ میں کائنات کی تحسیلی بہت ب<sup>م</sup>ری ہا<del>ہیے آ</del> 0*س بھےجب* کا سُنا تی نظام توانین خدا دندی کے تابع سبے توانت ک<sup>یا</sup> ائس کے فا نونِ مکا فات کی گرفت ہے ابرس طرح رہ سخنا ہے؟ ) · لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو مہیں سمجھتے - ( <del>۲۹</del> ) دانت بی اعمال سے فیصلے بھی خدا کے قانون ہی کی روسے جوستے ہیں - بہذا جس ت انون کی رُوسے ایک اندھا' اورآ کھوں والا ایک جیسے نہیں ہوسکتے' سی قانون کے مطابق یا تھی نہیں ہوسکتاکہ جولوگ زندگی کی مستقل اقدار ریفین رکه کرایسے کا کری جوان کی ذات اورمعاشرہ کوسنوار نے والے ہول وہ ان لوگوں جیسے ہومایئں جومعاشرہ میں ماہمواریاں اور بنگاڑ پیدائریں۔ جیرت ہے کہتم اسی تھلی ہوئی تعیقت برسمی خورون کرنہیں کرتے!

يادر كھو! يەنقلاب دسب سے يەختىقىت نماياں ہوجائے گى كەندكورە بالا دونوں گروه بولېر نہیں ہوسکتے ) واتع ہوکررہے گا۔ اس میں کس مستم کے شک وسٹسبر کی گنجائش نہیں سکن اکٹرلوگ

السي يدسي بات كوت ليم كرنے مے لئے بھي تيان بين بهونے -اس رانقلاب کے لئے بروگرام یہ ہے کہ تم زندگی کے ہردورا ہے بڑا بنی را ہ نمانی کے لئے

كُوْ اِنَ الْمِنْ يَسْتَكُونُونَ عَنْ عِبَادَنَ سَيَلْ عُلُونَ جَهَدَّوَ دَخِوِيْنَ فَ اللَّهُ الْمِنْ مُحَمَّل كُو الْمُو الْيَلْ الْمَسْكُنُو الْمِيْدِ وَالنَّهَا رَمُنْصِرًا فَلَ اللَّكَانُ وْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكَنَ الْمُشْرَال عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قانون حندادندی کوآ داز دو- وه قانون تمهاری پکارکا جواب دےگا اور بمهاری راه نمانی کرےگا۔ رقانون خدادندی کوآداز فینے سے مطلب بیہ ہے کہ تم معلوم کروکہ پیش نظر معالم میں خداکات نون کیا ہے۔ بچٹراس قانون کی اطاعت کر و- یادر کھی جولوگ قانون خدادندی کی اطاعت سے برشی برتتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کرتیا ہ کن عذاب میں مہتلا ہوں گے۔ دہ بھی )۔

قداده مین بریس نیمته ای طبیعی نشو و نما کے لئے یہ انتظام کردیا ہے کہ مقال کو روشنی میں کارد بارکر و اور رات کے وقت آرام کرور آگر تمہارے اعصاب کون حال کرکی اوما وروان کی گئے اس قدر میں صرف شدہ تو انائی کی بازیادت ہوجائے ، خدانے انسانی حدوجہد کے لئے اس قدر آسانی اس بہم بینجائی ہیں المسان کی بین المسان کی تدر نہیں کرتے اوران سے میں المارے دیا میں المسانے ۔

نہیں المصانے ۔

بیت وہ اشربس نے تہاری نشودنماکے گئے ایسا ممدہ انتظام کررکھا ہے۔ وہی ہر کامن ان ہے اس کے سواکائنات میں کسی کا اقت دار واختیار منہیں۔ دجیرت ہے کہ تم اس خدا کی طریف آنے کے بجائے کسی اور ہی طریف الٹے پھرچاتے ہو! راہیں )۔

حبس طرح تم توانین خدا دندی کو چیوژ کر دوسسری را بی اختیار کررہے ہوا اس طسرح رتم سے پہلے، ان لوگوں نے بھی نمیا تھا جو ان نو انین کے خلات تواہ نواہ جبگڑ سے بجیٹر سے لکا لئے تھے۔ دان کا جو انجے م ہوا' اس کا تمہیں علم ہی ہے۔ وہی انحب ام بمبارا ہوگا)۔

یہ اسکے نظام رہبیت ہی کاکر شمہ ہے کہ سنے اس کرہ ارض کو رہ کسی زمانے میں ایک آت بیں گرہ ارض کو رہ کسی زمانے میں ایک آت بیں گول تھا۔ آہد تہ آہت ، متبارے رہنے کے قابل بنا دیا۔ اوراس کے اوپراسی فضا محیط کر دی جہتبیں اوپر سے گرنے واسے اجرام سے محفوظ رکھے۔ رہا ہے)۔ پھر تہیں آس نے زندگی کاپی کے مطاکبا توایس جو بہترینے سن و تناسب کا مظیر ہے۔ اور تمہاری نشو و نما کے لئے

هُوالْقُ لِآلِالْ إِلاَ هُوَقَادَعُوْهُ عُولِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ الْحَمْدُ الْيُورَةِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمَ الْفَيْدَةُ الْمَالِمُ الْمَالُولَةِ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ الْمُلَالِمِيْنَ اللَّهُ الْمَالُولَةُ الْمَالُولَةُ اللَّهِ الْمُلَالِمِينَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَ

نهاييت نوش گوارسامان زيسيت بهتياكميا.

موسی میسی می اراده الله و مهاری نشود نماکراسید -- صرف بهاری بی نشود نمانین بلکه ده تمامیکائنات اور جها اتوام هالم کی نشود نماکرتا ہے و دکسی خاص توم خاص گرده خاص گرده خاص آتا کا رہائیا ہ

سوئم سوچ کس قدربابرکت ہے وہ ذات بورلوبہ بین عالمینی کی ذمردارہے!

وہ ہمیشہ زندہ رہینے دالی ذات ہے اور ہرائیک کو اس سے زندگی ملتی ہے۔ ال کے
سواکا تنات میں کسی کا اقت ار دافقیار نہیں ۔ لہذا 'تم خالصتہ اس کے توانین کی اطاعت کرد۔
اس طرح ' تبارے معاشرہ میں وہ عالمگر نظام راہ بتیت قائم ہوجائے گاجے دیچھ کر مرشخص پکار
اسٹے گاکہ نی الواقد وہ ذات 'جس کے توانین ایسے نوٹ گوارنتا گئے متب کرتے ہیں' در تورہ ارتوبیت
وستائش ہے۔

اےرسول؛ تم ان سے کہدو کرمیرے پاس اس نظام ربوبین کا واضح ضابط آچکاہہے۔
مجے مکم دیا گیا ہے کرمیں اُس خدا کے آوانین کے سامنے سرت بیم کم کرووں جر ربوبیت عالمین کا ذخار ہے۔
ہے۔ اس کے سواتم جن ہتیوں کے اقتدار واخت یا رکوت لیم کرتے ہو' ان کی اطاعت سے مجھے روک دیا گیا ہے۔
روک دیا گیا ہے۔

رہی خدلے نظام راوبیت کی زندہ شہادت تو نو د متباراا پنا دج دہے)-اس نے تہاری مختلی کی است درہے کہ است کی زندہ شہادت تو نو د متباراا پنا دج دہے کہ است مختلیت کی است کرارتے ہوئے است ہیں منزل میں ہے آیا ، جہاں پیدائش نطف کے ذریعہ ہوئی ہے ۔ بچھاس نطف کو درجم مادریں ، ایک جنگ کی تشکل میں دنیا میں ہے آیا ۔ بچھر میں ان ان بچر کی تشکل میں دنیا میں ہے آیا ۔ بچھر تم اپنی جو ان کی عمر نک بہنچے ہو۔ بچھر لوٹ سے جو جاتے ہو۔ تم میں سے بعض بچپین میں ہی وفات

### گذالِكَ يُضِلُّ اللهُ الكَفِرِيْرِ @

پاجاتے ہیں۔ اور معض اس عمر دسس شعور ، کک پہنچتے ہیں جہاں انستان مغل دسنکرسے کام لینے کے قابل ہوتا ہے۔

مان ہو ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے قانون کے مطابق زندگی ملتی ہے۔ اور ہی کے قانون کے مطابق تو واقع ہوتی ہے۔ اس کی ہم گیر تو توں کا یہ حالم ہے کہ جب رہ کسی بات کا فیصلہ کرلینا ہے تواس ساتھ ہی وہ راپنی ابتدائی صورت میں) و ہو دمیس آجاتی ہے۔ رکھے وہ 'اس کے قانون ربوہ ہیں

مطابق نشودنماط الرقی ابن آخری نشکل تک پینچ جاقی ہے ۔ یہ ہے خداکا قانون جس کے حتی اور نقینی ہونے میں کسی سم کے شک شنبہ کی گنجائش ہیں ا لیکن تو نے ان لوگوں کی حالت برغور نہیں کیا ہو تو انین خداد ندی کے بار سے میں حمکر سے نکالتے ہیں۔ ( ذراان سے پو تھجو کہ ) ہوگ خدا کے قانون کو چھوٹرکر کونسا داستہ اضکیارکر ناچاہتے ہیں۔ ہوہ لوگ ہیں ہو ہس ضابط تربات دستر آن ) کو جشلاتے ہیں۔ دادر چونک تراک اس تما تعلیم کا بسین ہے جوانہ تیا ہے سابقہ کی وساطیت سے بسیجی گئی تھتی اس لیے قرآن کو جشلانے کے میں یہ ہیں کہ یہ لوگ ، اُس تمام تعلیم کو جھٹلار ہے ہیں جیسے ہم رسولوں کی معزفت وقت افوقت اجیجے دیے یہ ہیں کہ یہ لوگ ، اُس تمام تعلیم کو جھٹلار ہے ہیں جیسے ہم رسولوں کی معزفت وقت افوقت اجیجے دیے یہ ہیں کہ یہ لوگ ، اُس تمام تعلیم کو جھٹلار ہے ہیں جیسے ہم رسولوں کی معزفت وقت افوقت اجیجے دیے

رلیکن ان کی اس تکذیب سے اس تعلیم کاکوئی نفقیان بہیں ہوتا۔ نقصان تود ان کا اپنا ہی ہوتا۔ نقصان تود ان کا اپنا ہی ہوتا۔ بہت جلدد کی لیس گے کہ اس تکذیب وال کارکا نیتجہ کیا ہوتا ہے؟
جب ان کی گر دنوں میں طوق ہوں گئے اور یہ رَجَعِ السی حکوشے ہوئے کشاں کشال جہنم کے کھولتے ہوئے کشاں کشال جہنم کے کھولتے ہوئے بانی میں ڈالے جامیس گے اور کھی آگ میں تھونک نینے جامیس گے۔

م الن سے پوچھا مائے گاکہ وہ کبال ہیں جنہیں تم شریک فعدائی سمحفاکرتے تھے اور فعدالو

چیوژگزان کی معبودیت اختیارکت تھے۔ دائمبیں اپنی مدد کے لئے بلاق ) ۔ وہ کمبیں گے کہ وہ توہم سے ایسے کم ہوئے کاب کمبیں دکھائی ہی نہیں دیتے ۔ ہم پراب پر از کھلاہے کہ ہم جنہیں اپنا معبود ہم کرکر ایکاراکر نے تھے ان کی اس و حقیقت ہی کھے نہ تھی ۔

إس طرح رض اكامًا فون مكافات على وصدا قبي الكاركريف والوس كوتب وبرباد

کردیتاہیے۔ دان۔

(ان سے کہا جائے گاکہ تمہارا چیشٹراس سے ہور اہے کہ تم بغیر کوئی تعمیری کام کئے 'او ہمی اسرائے تقے اور اپنی توسکے نشہ میں اگرتے بھرتے تھے۔ (ادر یوں شرائی حاصل کرناچا ہتے تھے۔ ہنگی ہی اب تم مختلف درواز دں سے جنم میں دہنسل ہوجا و اوراسی میں رہو --- ناحی بجرکز نوالو کارٹھ کا دکس قدر تراہے ؛

ر ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس موحودہ عذاب کے لئے جلدی بچاتے ہیں اور تھے۔۔۔ کہتے ہیں کا است کہتے ہیں کا انہیں حتی کا نہیں حتی طور پر بتایا جائے کہ وہ کب واقع ہوگا اوراس کی علامات کیا ہول گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں )۔ ہم نے تھے سے پہلے نبی کئی رسول مختلف اقوام کی طرف بھیجے کتے — ان میں سیمن الله الذي حَكَلَمُ الأَنْعَامَ لِتَرَكَّمُ المِنْهَاوَفِيْهَ أَكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِهُ وَلِتَبَلَّهُ وَاعَلَيْهَا حَلَمَهُ وَنَهُ وَلَيْهَا مَنَافِهُ وَلِيَبَلُهُ وَاعَلَيْهَا حَلَمَهُ وَنَهُ وَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَمُ وَانْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

رباقی رباان کاید تعاضا که خوالی طرب کوئی مسوس نشانی ان کے سلسے آئی چاہیے سو خدا کی مربی سنسی کا مسوس نشانی ان کے سلسے آئی چاہیے سو خدا کی ہزاروں نشانیاں ان کے سلسے مہلی پھرتی موجودیں۔ سیکن جو انہیں دیکھنا ہی شجاب کے میں ان میں سیعین کیا علاج ؟ ان سے کہوکہ انشدہ و ہے جس نے تمہمارے لئے موشنی پدیا گئے ہیں۔ ان میں سیعین پرتم سواری کرتے ہوا در مض کا گوشت کھاتے ہو۔
پرتم سواری کرتے ہوا در مض کا گوشت کھاتے ہو۔

اوران میں تنہارے لئے اور کھی بہت فرائد ہیں ۔ نیز تم ان پرسامان فیرہ لاد کر اپنی نزل مقصود تک پہنے جاتے ہو۔

ان جانوروں کے علاوہ تم کتینوں پرسوار ہوکر بھی سفرکرتے ہو۔ بیسب فداکی نشانیاں ہیں جو تہارے سامنے ملتی پھرتی ہیں ۔ متم اس کی کسکس نی سے انکار کروئے ؟

(ادراگریه لوگ اس امرکامشا بده کرناچا بیتی بین که خلط اعمال کس طرح تومول کوشهاه کیا کرتے بین اتوان سے کہوکہ) ذرا دنیا میں ادھرائو صرحلو کھرد' اور کھرد کھیوکہ ہوتو میں تہسے کہا کہ بیتے ہوگزری بین ان کا انجسام کیا ہوا۔ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ کتے اور توسید کی ان سے زیادہ کتے اور توسید کی ان سے بہیں ان سے بہیں ان سے بہیں ان سے بہیں دیا دہ توسید کو اس سے بہیں دیا دہ توسید کا میا ان کے خلط زیادہ توسید کا میا کہ درکھا تھا۔ لیکن ان کا مال ود ولت اور کسب و میز انہیں' ان کے خلط دیا دہ توسید کو میر انہیں' ان کے خلط

 $\wedge \wedge$ 

فَلَمَّا جَاءَ ثُهُمْ رُسُلُهُ وَ بِالْبَيِنْتِ فَرَحُوا بِمَاعِنْكَ هُوُمِنَ الْعِلْهِ وَحَالَى مِنْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ فِنَ وَنَ ۞ فَلَمَّا رُاوَا بِالْسَنَا قَالُوْا امْنَا بِاللهِ وَحُسَدَهُ وَحَكَمَ نَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞ فَلَوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نُهُمُ لَمَّنَا مَا أَوْا بَالْسَنَا اللهِ وَحُسَدَ اللهِ اللهِ وَمُحَدِينَ ۞ فَلَوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نُهُمُ لَمَّنَا مَا أَوْا بَالْسَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَمُحَدِينَ ﴾ مُشْرِكِيْنَ ۞ فَلَوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نُهُمُ لَمِنَا مَا أَوْا بَالْسَنَا اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

## عِبَادِهِ وَ خَمِيرَ هُنَالِكَ الْكَعِمُ وْنَ فَ

اعمال کے تب ان کے بیے بالکل نہ بچاسکا۔ یہ سب دھرے کا دھرارہ گیا۔ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام خدا وندی نے کرآئے رتوانہوں نے ان توانبن کی تحذیب کی اور) اپنے علم دہنر رپز نازاں بہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہواکہ جس مذاب کا وہ مذاق اڑا یا کرسے تھے اس نے انہیں آ دیوجا۔

کے ہوں ہیں مربع ہیں۔ جب انہوں نے اس تباہی کواپنے سامنے کھڑے دیکھا توجِلّا اسٹے اور لگے کہنے کہم خدلتے واحد برایمان لاتے ہیں اور جن بستیوں کو ہم اس کے ساتھ شریک سمجھتے تھے' ان سے ان کارکرتے .

ا کین اس ایران نے انہیں کھ فائدہ نہ دیا جسے وہ نذاب کوسائے دیکھ کرلاتے تھے دایا دہی نفع بخش ہوسکتا ہے جونظہ ورتیا تج سے پہلے لایا جائے کیونکے اس صورت میں ہمنوز دقت ہونا ہے کا انسان معے اعمال سے سابقہ غلطا عال کے مضرانزات کا ازالے کرسکے ) ۔

یہ خداکا وہ انس ت نون ہے جوانسانی و نیامیس شروع سے چلا آرہا ہے ۔ اوراس کا مہال یہ ہیں اور آخوال کے مطابق جلنے سے انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور آخوالا مرتب ہوجائے ہیں۔



#### يِنْ وِاللَّهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبِ مِي

ڂڝٚ۞ؾؙۯؽڷۣڝؚۜٵڷڗۜڂ؈ٳڵڗۜڿؽؠۅ۞ڮؿٮٛ؋ڝٙڵٮٙ۠ٳ۠ؽڎؙۊؙؿؙٳ۠ڴٵۼڔؠؾۜٵێٙڡٚۅؙۄؚؾۜۼڵؽۅؙڹ۞ۺؽڰؚٳۜۜۊۜ ڂڹڽڽؙۯٵ؞۫ۼٛٷۻٙٲڴؿۯۿؙؙڡٚۿڎؘڵٳؽۺؠۼۅ۫ڹ۞ۅؘڡٙٵڷٷٵڡٞڶۊؙؠؙٮٵڿٛٵڲڟۼۣؿڡۜٵؘؾٙڽؙۼٛٷڹٵٙٳڷٮۼۅۮڣۧ

خدائے حمید و مجید کا ارت ادہے کہ

یہ ضابط توانین آس خدا کی طرب سے نازل کیا گیا ہے جو بلامزد ومعادضہ نمام کا مُنان کو سامان نشو دنما ہم کی مراہ نمائی کی ضررت سامان نشو دنما ہم ہم بہنچا ہے۔ دا درجو نکانت کی نشود نمائی کی ضررت سامان نشود نمائی کی ضررت سے مقی سس بنتے س راہ نمائی کو بھی وہی طور پرعطاکر دیا )۔

ا درایک اسبی کتاب نازل کردی تجس کے احکام الگ الگ شکھار کر بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان سے ساتھ کے بین تاکہ ان بین کے گئے ہیں تاکہ ان بین کسی کے اس کی زبان بھی بٹری داضح اورصاف ہے تاکہ جولوگ علم میں بین کے سامنے اس کے مطالب داضح طور پرآ جا بیں ان کے سامنے اس کے مطالب داضح طور پرآ جا بیں ۔

اں سے یہ بھی مسلوم ہوجائے گاک توانین خدا دندی کے مطابق زندگی ہے مرنے کے آگئے کے کہا گئی کے کا کے توانین خدا دندی کے مطابق زندگی ہے مرکزے کے آگئی کس قدر خوشگوار ہونے ہیں۔ اوران کی خلاف ورزی کرنے سے کسی تباہیاں آئی ہیں۔ رہین سے رہین سے اس میں میں اور او نہیں گئی مالت یہ ہے کہ وہ اسے سنتے تک نہیں ، اور او نہی منذ بھیر کرمیل دیتے ہیں۔ اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ اسے سنتے تک نہیں ، اور او نہی منذ بھیر کرمیل دیتے ہیں۔

مانت یہ جے رود سے مان کی طرف بلا کا ہے اس کی طرف ہمارے دل برون میں اور کہتے ہیں کہ تو ہمیں حسی اے کی طرف بلا کا ہے اس کی طرف ہمارے دل برون میں

اْذَانِنَا وَقُنَّ وَمِنُ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا ٱنَابَشَ مِّ فَلْكُوْيُونَيَ إِلَّنَ اَنَمَا الْهُكُوْلِلْهُ وَالحِنْ فَاسْتَقِيْمُ وَاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وُوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّلُوةَ وَهُمُ

## بِٱلْرِيْحِرَةِ فَمْ كَلِفْرُونَ ۞

جولوگ خداکی تجویز کردہ راہ کو چھوڑ کر ادر راہی اختیار کر لیتے ہیں ، ان کی مملاکیفیت

یہ ہوج الی ہے کہ وہ دسب کچھ البینے لئے ہی سیفتے چلے جانے ہیں اور ) نوع انسان کی نشوہ
کی ب کر نہیں کرتے ۔ وہ در حقیقت شقیل کی زندگی دحیات اُنزدی ) سے انکار کرنے ہیں ۔
نزدیک زندگی ہس آسی دنسیا کی زندگی ہے ۔ دیادر کھو! اپنی محنت کی کمائی کو نوع انسان کی
فلاح دہم بود کے لئے دہی وقف کرسکتا ہے جسے اس کا یعنین ہوکہ اس سے اس کی ذات شود کما پاکر زندگی کی مزیدار تقائی سنازل طے کرنے قابل ہوجائے گی ، اس کے علاوہ کوئی جذبہ کو

ایسا نہیں جس سے انسان اپنی کمائی کو دوسروں کے لئے کھلاجھوڑ دسے)۔

ان کے بڑعکس جولوگ ہمارے تو ابین کی صداقت پرتیس رکھتے ہیں اور ہمار سے تو یز کردہ

صلاحیت بخش پر دگرام پرممل ہیرا ہوتے ہیں ان کے احمال کا نیتج کم جی حتم ہونے والا نہیں اور تیتیج

انہیں بطوراحیان نہیں ملتا بلکہ بطورات حقاق ملتا ہے۔

ان سے پوجھوکہ کیا تم اس ضلاکا انکار کرتے ہو اوراس کے جمسراور دن کو کھر لئے ہوئیں گی تو توں کا یہ عالم ہے کہ اس نے زمین کو دو مراحل میں سے گزار کر دموجود ہمکل میں) بدیا کہ رہا ہو طدوہ تھا جس میں یہ آتش سیال کا ایک گولہ تھا جس پرزندگی نامکن تھی اور دو مرامطہ وہ آیا جس سے یہ ان باب ہوگئی کہتم اس میں رہ سکوا در اس سے سامابن زبیست حاصل کر سکوا وہ آیا جس سے یہ وہ انٹر جس نے تمام کا کتا تعاور جلانوع انسان کی نشو و نما کا انتظام کر رکھا ہو اس مقصد کے لئے اس نے تمام کا کتا تعاور بیل سطے کے آویز بہاڑ بنادیتے رہن سے آب ان کا سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک اوپڑ بیدا کرنے کی صلاح بہت رکھ دی ۔ اور اس میں میں نصلوں کا تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے جارموس کی تبدیل سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے جارموس کی تبدیل سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے جارموس کی تبدیل سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے جارموس کی تبدیل سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے حالم جس کی فصلوں کا تعیاب کی نصلوں کا تھیک تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے حالم جس کی فصلوں کا تعیاب کے دیا کہ بیا کہ کی کو دو کر کو کی سے اس کی فصلوں کا تھیک تھیک تھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے دیا کہ کا کی کو کو کھا کی کھیل کی کھیک تھی کو دو کر کو کھیل کیا کہ کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھی

مله طوعًا وكراً كانفاظ مين المساس المسيحة أن بين المسيكن و مان لغط متني آيا جد ص بين انسان مجي شامل بوسكة بين - اس النسا والمامون

فَعُضْمُ فَنَ سَبَعُ سَمُواتٍ فِي يَوْمَنِنِ وَأَوْخَى فِي كُلِّ سَسَمَا وَأَفَى هَا أُورَيَّنَا التَّسَمَاءَ اللَّهُ فَيَا بِمَصَابِيغُونَ وَحِفْظًا وَلِيكَ تَقْلِ يُرُالْعَنَ يُوالْعَلِيْمِ ﴿ فَكَانُ آعْرَضُوا فَقُلَ آنْ لَا ثُكُونَ طعِقَا يَا مُثَلِّ الْعَلِيْمِ ﴿ وَمُعَوْدَ ﴾ طعِقَا يَرْ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَكُنُودَ ﴾

رجیساکہ ایک میں ہماجا پیکا ہے ، خوانے مختف اجرام طلی کو جیساکہ نہیں ہونا چاہئے تھا' دومراصل میں بنادیا - اورسس قانون کے مطابق انبوں نے چلنا تھا' ہس کی وی ان کی طرف کوری و رمینی اس قانون کوخودان کی ساخت کے اغرر مکھ دیا ) - اور چونف ائتبیں سہتے قرب نظر آئی ہے' اس میں اس مستم کے اجرام بجیرد نے جو تہیں جھگاتے چاغوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں - اور انہیں ایسا محفوظ بن ادیا کہ یہ نہ آپس میں محرائیں' نہ تہارے اوپر گریں -

یدسب کچراس خدا کے مقرر کردہ اندازوں کے مطاب<del>ن ط</del>ے پایا ج تمام تو تو اورغلب مالک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہرشنے کا علم مجی رکھتا ہے۔

جبس طرح خداف خارجی کا کتات کی ہریشے کے لئے وہ ت اون مقردکر دیاجس کے مطابق اس نے ذندگی بسرکرن میں اس طابق اس نے اس کے مطابق اس نے ذندگی بسرکرن میں اس طرح اس نے ان اور کے اس مقردکر دیا 'اوراسے وی کے ذریعے ان تک پہنچا دیا ہے)۔ اگریہ لوگ اس قانون سے امراض ہجن توان سے کہدد کرمیں تہیں متنبہ کئے دیتا ہوں کہ اس کا تیج تہاری تب ہی اور ہر یا دی ہوگئ

( بقدفت لوث ۱۱۱۰ )

إِذْ عَا أَنْ مُكُا وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

--- اس تسم کی نسباہی اور بربادی جسی انوا اسابقہ عاد بخوذ برآئی بھتی --جب ان کی طرف اُن کے آگے اور چھے ہے۔ اشدے رسول آئے اور انہوں نے ان سے کبا
کہ خدا کے سواکسی اور کی اطاعت اختیار نظر وا تو انہوں نے اس کے بواب میں کہا کہ آگر الشہ دہاری
طرف اپنی وحی بھیجنا ) جا ہتا اُنو وہ آسمان سے فرضتے نازل کرتا رہنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دکھیسکتے۔
تم تو ہمارے جیسے انستان ہو' اس لئے ) ہم تہارے ان پیغامات کوت کیم کرنے کے لئے تتیار بند ہے۔

بین توم عاد کی به حالت تھی کہ انہوں نے ناحق تکرّا درسکتی افتیار کررکھی تھی۔ انہیں آگا زمم تھاکہ ان سے زیادہ طاقنور کوئی نہیں (اس لیئے دہ جوجی میں آئے کرسکتے ہیں۔ انہیں کوئی پوچینے دالانہیں) انہوں نے اس برغور ہی مذکیا کہ وہ الشرحبس نے انہیں پنیدا کیا ہے' ان نہیں زیادہ تو توں کا مالک ہے۔ ان کے اس عامِ تد تبر کا نتیجہ تھا کہ دہ تو انین خدا و ندی کا انسکار کر تر بھتے۔

سوجب ان کی تب ہی کا وقت آبا ۔۔۔۔ بوظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑا بی اسبارک مضاب نوجہ نے ان پرا سیے کا وقت آبا ۔۔۔۔ بوظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑا بی اسبارک مضاب نوجہ نے ان پرا لیسے زور کی آئد علی جل کے رکھ دیا ہے، اس طرح ابنیں اس دنیا کی زندگی ہی میں ذلت آبیز عذاب سی کھیا۔ اور آخرت کی زندگی کا عذاب اسے بھی زیارہ رسواکن ہوگا ، ابنیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی تیں ہوگا۔

دوسرى توم تمود محق- مېم نے انهيں صفح راسته د كھايا انيكن انبول نے أنكفيل كم



صعع راستے پر چلنے کے بجائے اندھوں کی طرح آنھیں بندگر کے نیلط روش پر چلے جانے کو اپنے لئے زیادہ پ ندکیا۔ سوان کے اعمال کے نتیجہ بین ان پر زلز لیکا ایساعذاب آباحیں نے انہیں لیل وخوار کر دیا۔

ران کے رسول نے انہیں آنے دانے زلزلہ سے تبل از وقت آگاہ کردیا تھا، لیکن پونکہ وہ اس کی ہرا ہت کہ بھی مذاق ہل اور اللہ اس کی بنیہ کو بھی مذاق ہل اور اللہ اس کی بنیہ کو بھی مذاق ہل اور اللہ اور تب اہ ہوگئے ، لیکن جولوگ اس کی باتوں کو سچا مانا کرتے سے تھے اور چا ہتے بھے کان خطات سے محفوظ رہیں وہ قبل از وقت و ہاں سے نکل گئے ادراس طرح اس تباہی ہے بھے گئے۔ سے محفوظ رہیں وہ قبل از وقت و ہاں سے نکل گئے ادراس طرح اس تباہی ہے بھے گئے۔ ان وحضر ان اقوام سابقہ کا ہوا، دہی تمہارے ان نحالی خب ن ان وشمنا و ندی کو تباہی کے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک نے ان فطام خدا و ندی کو تباہی کے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک نے ان فطام خدا و ندی کو تباہی ہے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک نے ان فطام خدا و ندی کو تباہی کے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک نے ان فطام خدا و ندی کو تباہی کے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک نے ان خطام خدا و ندی کو تباہ کیا ہوا کے گا کو تباہ کی کے مذاب کے لئے اکھا کیا جائے گا اورا تہیں آئے بر صف سے وک کے لئے ان خطام خدا و ندی کو تباہ کی کے مذاب کے لئے ان میا کہ کو تباہ کی کے مذاب کے لئے ان خطام خدا و ندی کو تباہ کی کے مذاب کے لئے ان کو تباہ کی کے مذاب کے لئے ان کی کی کے لئے ان کو تباہ کی کے دیے کہ کو تباہ کی کے دیا کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کو تباہ کی کے دیا کے لئے ان کو تباہ کی کے دیے کی کے دیے کہ کو تباہ کی کے دیا کی کو تباہ کی کے دیے کہ کو تباہ کی کے دیے کی کے دیا کی کو تباہ کی کے دیا کی کو تباہ کی کہ کے دیا کہ کے دیا کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کے دیے کہ کی کے دیے کہ کو تباہ کی کے دیا کی کو تباہ کی کے دیا کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کے دیا کو تباہ کی کے دیا کی کر کے دیا کی کو تباہ کی کے دیا کی کر کے دیا کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کے دیا کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کر تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کر تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کی کر تباہ کر تباہ کی کر تباہ کی

جب وه و بال پہنچیں گے تو ہو کچے وہ کیاکرتے تھے 'اس کی شبدادت کے لئے کہیں باہرے گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے کان۔ ان کی آنکھیں، غرضیکان کا پورا جسم 'ان اعمال کی گواہی دسے گا۔ ان کی ذات خودان کے اعمال کاریکارڈ ہوگی ۔ جسم 'ان اعمال کی گواہی دسے گہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں شبدادت دی جو تو ہیں کے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں شبدادت دی جو تو جس کی ان نے ہمیں کھی ہو لئے کی طافت دیدی ۔ کو بس نی انے ہمیں کھی ہو گئے وہ ان کی عطاکی کھی 'اسی نے ہمیں کھی ہو لئے کی طافت دیدی ۔ سوہم نے ہمی ہو تھی گواہی دیدی۔ دانسان اپنے اعمال کا آپ محاسب اور اپنے خلاف ٹورآپ میں اس میں ہو گا ان نے دائے دیدی۔ شام ان میں میں گئے ان میں میں گئے ان میں میں گئے گواہی دیدی۔ دانسان اپنے اعمال کا آپ محاسب اور اپنے خلاف ٹورآپ

روہ ان سے کبیں گے کہ ،حب خدانے تمہیں پہلی مرتبہ پیداکیا تھا' اُسی کے فالور مکا فات کے مطابق تہارے اعمال نے بینہ متنائج مرتب کتے ہیں۔ تمہاراکو کی عمل اُس کے فالون کے اصاطریعے باہر یہ تنہیں سکتا تھا ، وَمَكَ نُنْتُوْ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَيْنَا اللهُ مَلُوْنَ ﴿ وَلِيكُوْ اللهُ عَلَيْكُوْ اللهُ الْمُوْوَلِا اللهُ ا

النافح منون سركارا و

70

ان مجرئین سے کہا جائے گارئم غلط کام کرتے وقت اپنے آپ کولوگوں کی لگا ہوں سے چیپالیا کرتے بھے لیکن کم اپنے کانوں 'آنکھوں اور دیگراعضار سے پر دہ کی ضرورت نہیں سمجھے کھنے کیونکئم بیس اس کا دہم و کمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ یہ چیپالینے کے بعد تم مطمئن ہوجاتے تھے گان دستے چیپالینے کے بعد تم مطمئن ہوجاتے تھے گان دست چیپالینے کے بعد تم مطمئن ہوجاتے تھے گان کاکسی کو ملم نہیں ہوسکتا گویا ، تہاری وانسنٹ میں ان اعمال کا علم خداکو بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ وہ غلط خیال تھا جو کہ خدا کے متعلق قائم کیا — سواسی غلط خیال نے تہیں شہیں ہوگیاں نے تہیں ساہ کر دیا اور تہیں اس قدر نفقسان پہنے گیا۔

(ان لوگوں کی سیرشی اور آمرابی کا ایک سبب یہ بھی ہیں کہ ان کے بچے ساتھی ہیں جوان کے تمام اعمال کو جوانہ ہوں کے تمام اعمال کو جوانہ وں نے پہلے کئے تقے یا اب کرتے ہیں انہیں نہایت خوشما بناکر دکھاتے ہیں اور اس طرح نہیں ہیں وان کے ہر حرکت پر مرحبا اور سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس طرح نہیں فلط نہیوں میں مبتلار کھتے ہیں ، سیم کا مناط نہیوں میں مبتلار کھتے ہیں ، سیم کا م

یوں ان لوگوں پر عذاب خداد ندی کی بات نبست ہوگئی جس طرح ان سے میسلی قرسوں پرعذاب نبست ہوگئی جس طرح ان سے میسلی قوسوں پرعذاب ثبت ہوائی اوگ ۔۔ وہ سب نقصان اکٹانے والے تھے ،

اور جولوگ قانون خداوندی سے انکارادیرکشی برتئے ہیں' وہ اپنے لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ دیکھنا! تم کہ بین ہت آن کو پیشین لینا داس سے تنہارے مقائد خراب ہو جائیں گئے ) بلکہ جہاں دیکھوکہ کوئی شخص سترآن کی بات بٹیں کر تا ہیے وہاں شورمجا دو - کا میں کائیں کائیں کینے لگ جائو۔ اس طرح کچھ امید ہوسکتی ہے کہ تم ان لوگوں پر عالب آسکو۔ رور نہ یہ ناممکن ہے کہ لوگ بترآن کی باتیں سنیں اوراس سے متنا شرخہوں )۔

رچنانچہ پیترآن کے پیغام کے خلات آل نتیم کے نام حربے استعال کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے۔ مترآنی انقلاب فالب آکر سینے گا) اور بم ان لو گول کو سخنت عذاب بیل مبتلا کرس مجے ۔ اور بیزان کی اپنی براعمالیوں ہی کا بدلہ ہوگا۔

(اوریچیز) کچانهی سیمنش نهیں) جولوگ مین نظام خدا دندی کی مخالفت کرتے برانگا انجن انتہاہی اور بربادی کا جہنم ہوتا ہے جس میں وہ جمیشہ رہتے ہیں۔ یہ نیطری نتجہ ہے تونین خداوندی سے انکارا درسر کشی کا رحبس طرح سنگھیا کھانے کا نیطری نیتجہ بلاکت ہوتا ہے، اوراس وقدت وہ لوگ ، جہنوں نے ہمار سے توانین سے انکار کیا تھا کہیں گئے کہ لیے ہمار نے نشوونما دینے والے اپنوں اور پر گانوں میں سے جن لوگوں نے مہیں علمط راستے پر ڈالا تھا' انہیں ہمیں دکھا' آکہ ہم انہیں اپنے یا ؤں تلے روندی اور وہ سہے زیادہ ذلیل و

خواربول واس طرح مارے انتقام کی آگ کھے تو تھنڈی مو) .

ریہ تورہی تی وصدا قت سے انکارکرنے والوں کی بات - ان کے بڑکس) جولوگ اس تقیقت کا استرارکرتے ہیں کہ ہمارا نشو و تمادینے والا استہ ہے - اور بھراپنے اس اقرارا ور ایمان پرجم کر کھرے ہوجاتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ان کے پلئے استقامت میں افزان نہیں پیدائرتی - تو ان پر ملائک کا نزول ہوتا ہے رضدا کی کا سُنائی تو تمیں ان کاساتھ دی ہیں اور اسْتَقَامُواْتَتَكُوْلُ عَلَيْهِوُالْمَلْهِ كَ أَلَا تَنَافُواْ وَكَا عَنْزَنُواْ وَابْشِهُ وَا بِالْجَنَةُ وَالْقَائَمُونَ فَوَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِحُونَةُ وَلَكُوْفِ مِهَامَا تَلْمُتُوفَى تُوعَلُونُ وَالْمُلْفِرَةُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مم بس دنیا کی زندگی میں بھی تہمارے رئیق ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تہما ہے رئیسی ہوں گے۔ داس لئے تہمیں یہ منبتی زندگی اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ا اس منبتی زندگی میں وہ سب کھے ہوگا جسے تہمارا جی چاہیے گا اور وہ سب کھے ملے گا جسے تم طلا کہتے۔ رج چاہو گئے 'ہوگا۔ جو مانگو گے ملیگا۔ یہ ہوگا نیتجہ تہمار سے تیبین محکم اور عمر ل بہم کا )۔

اس کے بعد بت و کہ کہ سشخص کی بات سے زیادہ بین اور جا ذب بات اور سس کی جو سکتی ہے جو لوگوں کو دیتا اور سس کی جو سکتی ہے جو لوگوں کو دیتا اور فراوندی کی طرف دعوت دیتا ہے اور فرائے منعین کر دہ قسلا سبخش پر دگرام پر ممل ہیرا ہموتا ہے ۔ اور راس طرح اپنی مملی زندگی سے تابت کر دیتا ہے کہ، وہ ان میں سے ہے جو تو انہیں خدا ومذی کے اطاعت گزار ہیں ۔

یا در کھو؛ معاشرہ اوران ان ذات میں سیداکر نے دامے کام اوراسے کا ہجن سے بھاڑ پیدا ہو نتیج کے اسے کا ہجن سے بھاڑ پیدا ہو نتیج کے اعتبار سے کم بھی ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔ اگر معاشرہ میں نا ہمواریاں ہیدا ہوجب بیں توان کے ازالہ کی بہترین صورت یہ ہے کہ معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ حسن بیدا

وكَمَا يُكُفُّهُ الْآلِالِينَ صَبَرُوا وَمَا يُكَفَّهُ آلَكُ دُوْحَظِّ عَظِيْهِ وَوَامَا يَنْ فَكَ كُونَ وَمَا يُكُفُّ مِنَ اللَّهُ يُكُونَ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَوَحَظِّ عَظِيْهِ وَوَمِنَ الْمِيَالَةُ وَالنَّهَارُوَ النَّهَارُوَ النَّهَارُوَ النَّهَارُونَ وَمِنَ الْمِيهِ الْمَيْلُولُ وَالنَّهَارُونَ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

کرنے والے کام کئے جائیں- (اس سے غلط کا موں کے مضرانزات کا ازالہ نمبی ہموجائے گا اور آبیندہ کے لئے ایگاڑ نمبی رک جائے گا۔ نیزاس کا ایک فائدہ یہ نمبی ہوگاکہ) وہ شخص جس کی طرف بنگاڑ ہواکنزول حرکت سرزد ہوئی نمتی اس میں اور تم میں اگر سخت عداوت ہوگی۔ تو وہ نمبارا کر محوث دوست میں جائے گا۔ جلتے گا۔

ربرائی کو مجلائی سے روکنے کا پہ طریق ہیں۔ لیکن پہ طریق اپنی کی صورت میں کارگر ہوسکتا ہے جن میں اصلاح کا امکان ہو ، جو مخالفت کی آخری صد تک پہنچ چکے ہوں ان کے ملاج کے لئے سختی کی ضرورت پٹر سے گی ) ۔

سیکن پیطرین کارید برامشکل اوراس برعمل بیرا دی بموسکتا ہے جو نبهاید منتقل نراج بمو، بایں ہمذید مجھ ابنا چاہئے کہ حس شخص کو اس طراق کار کی تو نسیق نصیب ہوجا ہے تووہ بری کامیا بیوں اور کامرانیوں کا مالک بہوگا-

بیری میدیون المی است کے کہ مرش تو تیں 'اور فرد نمبار سے سطی مفاد برملبی جذبات کی مختل کے کہ متمباری اس کے کہ متمباری اس کے علاج کوشش میں بگاڑی سورت پیدا کردیں۔ اسپی صورت میں اس کا علاج بیا ہے کہ تم اور شذت سے توانین خواوندی کی بیروی کرنے لگ جاؤ اس سے تمہیں ان تخریبی عثام کی نساوانگیز بوں سے بیا و کی بیا در کھو! خوا ہر بات کا سننے والا اور جانئے والا سے و

اگریم سیمین اچا ہوکہ تو انین خدا دندی کی اطاعت اوراس اطاعت میں استقامت ندگی میں کسی سیمین استقامت ندگی میں کسی سیمین اور استواری پیدا کرتی ہے تو ذرااجرام ملکی کو دکھیوا ورغور کرو کہ چا ندا ورکوج کسی کسی سیمین اور رات اور دن کسی کی کسی سیمین اور رات اور دن کسی کسی کسی سیمین اور رات اور دن کسی کی ایک سیمین کے مطابق کر دست سے بعد آتے رہے ہیں اور ایک دوسی سے بعد آتے رہے ہیں ایک دیک میں ایک دیکھو سے کے بعد آتے رہے ہیں ایک دیکھو سیمین کی اطاعت کی اطاعت کا کا تران میں کہیں ایکا اور نا ہمواری نہیں ، یہ نیجہ سیمی توانین طداوندی کی اطاعت کا ک

وَإِن اسْتَكُيْرُوْا فَالْذِيْنَ وَنِ مَنْ رَبِّكَ يُسَعِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِمُ وَهُدُوْ لايسْعَمُونَ فَيْ وَمِن الْبِيهِ آنَكَ تَرَى الْارْضَ خَاشِعَةٌ وَاذَا انْزَلْنَا مَلَيْهَا الْسَمَلَةُ الْهُ تَذَرَّتُ وَرَبَتْ النَّ الَّذِي مَنْ الْمَاكُونِي الْسَوْقُ النَّاعِ فَيْ النَّالِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّالِمُولُولُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُ

اسسے بان بھی واضع ہوجاتی ہے کہ چاندیا سورج میں از خود کوئی اسی قرت ہیں جس سے است استے ہوجاتی ہے کہ چاندیا سے ا جس سے انسان انہیں دیو تا سمجھ کر سے درے کرنے لگ جائے۔ رہے مض انسانوں کی توہم ہرتی ہیں ؟ چاندا درسورے کوخلانے ہیدا کیا ہے ادریہ ہی کے تواثین کی اطاعت کرتے ہیں اس لئے تہسیر ہمی خدا ہی کے تواثین کی اطاعت کرنے چاہیے۔ خدا ہی کے تواثین کی اطاعت کرنی چاہیے۔

ا اگریہ لوگ توانین خداویدی سے مرشی برتتے ہیں تو اس سے خدا کے نظام کا تنات برکھیے اثر نہیں بٹرتا کا سُنات کی نمام توتیں دن رات اس کے نعین کروہ بروگرام کی نکیل کے لئے مرگر میمل رہتی ہیں اورانے اپنے فرائض کی مسرانجامد ہی میں کمبھی عفلت نہیں برستیں ۔

ا اگریم به دیجهت اچا به و کو آنین مداویدی سے بهم آ منگیکس فدر حیات آفرین سائج بهبداکر بی بین فر دمین می طون دیجه و وه کس قدر حشک اور شرمرده سی بهونی بین بهم بهم اس پر بارش برساتے بین تو وه سرسرد شاداب به وجا بی سے اور اس میس سے زیدگی انجھ نے گئتی ہے۔ به دا' وه حسد اجوابیے کا سناتی قانون کی روسے زمین مرده کو حیات تازه عطا کر دیمیا ہے اس طرح اسینے قانون رہو بیت مرده اقوام کو زیده کردیتا ہے۔ اس کے مت نون میں زیدگی اور تو کے بیمیانے موجود این اور وہ ان سب پر بورا پوراکنٹرول رکھتا ہے۔

الْقِيمَة وَاعْمَدُوا مَاشِفْتُو الْمَاشِفَتُو الْمَاشِفَتُو الْمَاتَعْمَدُونَ يَوْيَنَ الْمَاطِلُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَاطِلُ وَلَى اللّهِ الْمَاطِلُ وَلَى اللّهِ الْمَاطِلُ وَلَى اللّهِ وَلَا مِنْ لَا مَنْ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قانون مکافات کی نگاہوں سے پوشیدہ تہیں ۔ کس کا انجہ ا انسانیت کی تباہی ہے ۔

ان سے پوچپوکر چشخص تب اہ کر دینے والے عذاب میں ببتلاکر ویاجائے وہ اچھاہنے
یاوہ چوظہور نیت کے کے وقت ان تب ہیوں سے محفوظ اور مامون رہیے ؟ اس فرن کو سلسنے
رکھو اور کچر ہو کچے تہمار سے جمیس آئے کرو - رجونسی رکھٹس جی چاہیے اختیار کرلو - تم پرکوئی زبر د
تہیں بسس اتنا سمجھ لوک خوا کا وت اون مکا فات تہمار سے اعمال کو دیکھ رہاہیے - تم جونسی وی
اخت بارکر و کئے اس کے مطابق نتیجے مرتب ہوجائے گا۔

وصحیحا ور خلط راستے کو متیز کر دینا' ہمارا کام ہے۔ بھڑا پنے لئے خلط یاصیح استے کا انتخاب متبارے اپنے اختیار کی بات ہے ، اس کے بعد جورُدسش تم اخت بیار کرو' اس کے مطابق نیچے مرتب کرنا 'ہمارے قانون مکافات کے ذہتے ہے ۔ اس پر متباراکو کی اخت بیار د

اقتدارتہیں).

جولوگ اس قرآن سے الکارکریں جب وہ ان کے سامنے بیش کیا جاتے رہینی سے گرات اختیارکرنے سے الکارکریں) تو انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ ان کے اس الکارسے صحرآن کے قرابین پرکوئی اشر نہیں بیڑا۔ یہ ایک ایسا منابطہ حیات ہے کہ آحن رالام راسی کو فالب آنا ہے۔ باطل کی تحنہ بیبی توتیں ' اس کے کے یا پیچے سے آئیں رہس سے براہ رائے میکراؤ پر اکریں بیا در پر دہ سازمشیں کریں ) اس کا کچے نہیں بگاڑ سکتیں۔ باطل اس پرکسی ہمسے جہ اکریے کا میاب نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ یہ اس خدا کی طرفت نازل ہوا ہے جو بہرین تدابیر کا مالک ہے اور برت کی حمد وستاکش کا حال رہا ،

ملابیرها مالک ہے اور ہوسہ کی مدولت کا کا کا کہ ، ، ، ہماری دحی کے متعلق ہو کچے یہ لوگ تجدسے کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں - یہی کھی تھے سے پہلے رسولوں سے بھی کہا حب آیا تھا ، تیرانشو ونما دینے والا 'ان کی محالفت سے تیری حفظ کرسے گا ۔ اورا نہیں ان کے انکار وسسرکشی کے نیتے میں الم انگیزعذا ب میں مبتلا کرسے گا ۔ وَكُوْ جَعَلْنَهُ قُوْ أَنَّا اَعْجَمِينَّا لَقَالُوا لَوَ لَا فُضِلَتْ أَيْنَهُ ۚ ءَا عَجَمِيُّ وَعَنَ فِي الْمُعَلِلَا فَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

رجم نے اس سرآن کو ابنی کی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کی ہربات واشع طور پر مجمیں اور کیا تاکہ اس کی ہربات واشع طور پر مجمیں اس اس براعتراص ہے۔ یہ بہتے ہیں کا گربات ن کا کلام تہیں خدا کا ہے تو ہے جنتر مشتر کی سی مبہم زبان میں ہونا چاہئے تھا جس طسترے ان کے کا من ہونی لئے ہیں۔ سیکن اگر پر مشتر آن میں ہونا 'فویہ اعتراص کر دیتے کہ یہ واضح اور تھری ہوئی زبان میں کیوں نہیں تازل ہوا ؟ دحقیقت یہ ہے کہ خوسے بدرا بہائے ہیاں، سوال اس مترآن کی زبان کا نہیں۔ رچونکہ ان کی نیست خواسے ہے اس سے انہیں اس مترآن میں ہزار نقص دکھائی دیتے ہیں )۔

ان سے کہدوکہ یہ تسرآن ان لوگوں کے بیے ' جو اس کے منجانب اللہ ہونے پر تفین رکھتے ہیں اصبیح راستے کی طرف راہ نمائی کا ذریع ہے اور زندگی کی تمام ہمیاریوں کے لئے شفائہ لیکن جو لوگ اس کی بنیا دی صداقت پر ایمیان نہیں رکھتے ' ان کے کا نو ل میں رتعقب کی وجہے ڈاٹ لگ جائے ہیں اوران کی آئھیں اندھی ہوجہ اتی ہیں - اور اس کے العنا ظار جو خودان کی اپنی زبان کے قصیح الفاظ ہیں ) انہیں اس طرح مبہم اور فیرد اضح معلوم ہوتے ہیں ہے کونی دورکی آواز مصن رہا ہو' اوریہ واضح نہ ہوسکے کہ کہنے والاکیا کہتا ہے۔

## مَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ آسَاء مَعَلَيْهًا وْقَارَبُكَ يَظَلَّاهِمِ لِنُعْيَيْدِ ٣

ہمرحال توان ہے کہ دے کرچ شخص کھی اعال سالح کرتا ہے اس کا فائدہ نو دہی کہ ذا کے لئے ہمو تا ہے ۔ اور جو لگاڑ ہیدا کرنے والے کام کرتا ہے تواس کا بتیجہ کھی دہ نو دہی بھگتہ کہے تیل نشو و نمادینے والا نہ کسی کے اجرمیں کمی کرتا ہے۔ نہ کسی بطلم اور زیادتی کرتا ہے۔ راس نے لیٹے ہندوں پرزیادتی کرکے کیالینا ہے ؟) ،



إليه ويُردُّعِلْهُ النَّاعَةِ وَمَا لَخَوْمُهُمُ مِنْ تَعْسَرْتِ

مِنَ أَكْمَا مِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَكَا تَضَعُم إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمُ مِنَادِيْهِمُ إِنَّ شُركاءَى قَالُوَ الْذَتْكَ

مَا مِنَا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَلْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ وَمِنْ تَجِيْمٍ ۞

یہ انقلاب بین طہور تا تی کا دقت کب آئے گا اور آس کے لئے مہلت کا وقفہ سفکر سے اس کاعلم خدا ہی کو ہے۔ یہ معاملات آس کے قانون مکا فات کے مطابق طے پاتے ہیں۔ ترتیب وظہور تا بی کا اور سے حس کی رُوسے درختوں کے بھل اپنے غلافوں کے اندا بردرس پاتے ہور کی جہیں۔ اور جس کے مطابق ستقرار و وضع حمل ہوتا ہے۔ رحس طرح ان امرمیں ایک دقعہ جوتا ہے اس طرح ان ان اعمال اور اُن کے نتا بج کے محسوس شکل ہی سامنے آئے میں میں ایک وقعہ جوتا ہے )۔

اس طرح یہ انقلاب اپنے وقت پرآئے گا جس میں ان سے پوچھاجائے گاکہ بت او دہ قونی کہاں ہیں جہنیں ہم خدا کا اشدیک سم سے اکرنے تھے۔ وہ کہیں گے کہم تیرے صفوراس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی تھی انہمیں نہیں دیجھ را ۔معسلوم نہیں وہ کہاں خات ہوگئے۔

۔۔ لینی اس انقلاب کے دقت دہ سبحبنیں وہ رابینی مدد کے لئے) پکاراکرتے كَايَتْ عَوْالْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْحَيْرُ وَإِنْ مَسَّمُ الشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ اَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِنَامِنَ بَعْلِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُوْلَنَّ هَلَ الْيُ " وَمَا اَظُنَّ السَّاعَة قَايِمَةٌ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا إِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ الْمُسْتَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ المُلَ

ان سے عاتب علا ہوجائیں گے ۔اُس وقت انہیں احساس ہوگا کہ خداکے قانونِ مکافات کی گزنت سے بچ کر بھاگ جانے کا کوئی بھی مقام نہیں ۔

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے لئے مال درولت وغیرہ کی طلب سے کہ ہی کھکتا ہی نہیں ( ﷺ ; ۱۲۳ )- لیکن جب اسے ذراسانقصان پہنچ جائے توسخت سکتہ خاطر امریاد میں مورا کہ ہیں۔

ادراگرنقصان کے بعدیم اسے پیمرفرادا نی رزق عطاکر دیتے ہیں رحب کے تعلق سے
سبجے ببا نظاکا ب آس کے حصول کی کوئی امید نہیں) تو دہ کہنے لگ جاتا ہے کہ بسب کچھیری
اپنی تد بیراورعلم دہنر کا نیتجہ ہے۔ آس لئے اس پرمیرااکیسلے کا حق ہے کسی دوسرے کا آس یں
کوئی حقہ نہیں۔ (ہیں اسے و دسرول کی پر در س کے لئے کیول کھلار کھوں؟ وہ در حقیقت قانون
مکافات کو سیام ہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتاکہ آس سم کا انقلاب کبھی آئے گا۔ اور
اگر لفرض محال ایسا ہو ابھی اور مجھے خدا کے سامنے جاتا بھی بٹر اتو و ہال بھی میر کلئے نوشگواریا
ہی فوٹ گواریاں ہول گی۔ (آس لئے کہ اگر میں خداکی نگا ہوں میں ایسا ہی مبرا ہوتا تو مجھے دنیا
ہیں یہ کچھ کیوں ملتا ؟) ، (جہ)۔

قُلُ اَرَءَيْتُهُ النِيَافِ الْمَافِينِ عِنْدِا مَلْهِ ثُوَّ كُفُنُ تُمْ وَجُمِّنَ اَصَلَّى مِثَنَ هُوَ فِي شِقَالِ يَعِيْدٍ ١٠٥٠ مَنْ اَصَلَّى مِثَنَ هُو فِي شِقَالِ يَعِيْدٍ ١٥٥٠ مَنْ اَعْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ



بہرال اے رسول : توان لوگوں ہے جواس فرآن کی صداقت سے انکارکرتے ہیں جو انہیں خدا کے قانون مکا فات سے متنہ کر تاہیے کہدے کہ کیا تم نے ہیں بات پر بھی غورکیا ہے کہ اگر بیکتاب خدا کی طرف ہے ہور جیسے یہ نی الواقعہ ہے ) اور تم ہی سے انکار کرنے رہو' اور اس کی خالفت میں آئی دور کا نسکل جا د' تو تم سے زیادہ راہ کم کردہ اور نسبًاہ حال اور کون ہوگا ؟

(بہلوگ قرآنِ کی صداقت سے ہِل وقت اُدکارکرتے ہیں توکرنے دو) ہم ایسے حالات بیدا کرتے جائیں گے کا ن لوگوں کو خود اپنی قوم بین اور اپنے گر دوسیس کی اقوام میں' رجب یہ نظام مرکز عرہے آگے ٹرمھ کڑا ورعلا قول میں بھیل جائے گا) ہمار سے فانون کی صداقت کی مسول نشانیاں نظر آجا بیس کی' حتی کہ یہ حقیقت ان کے سامنے تھرکر آجائے گی کرت رآن نے ہو کچھ ان سے کہانھا وہ حق برمینی تھا' اور کھیک ہی طرح واقع ہو کر راجا۔

دادریہ چیز صرف آس زمانے تکے نخاطبین عرب تک بھی محدود نہیں۔ جوں جو ل علم انسانی بٹر صفاحاتے گاا در دنیا پر نئے نئے خفائق منکشف ہوتے جائیں گئے ۔ دہ انسا کی داخلی دنیا سے متعلق ہوں' یا خارجی کا کنات سے ۔ دہ سب قرآن کے دعادی کی زندہ شہاد تیں بنتے جائیں گے اور یوں دنیار فیتہ رفتہ دیکھ ہے گی کر مسرآن کی ہریات حقیقت بر بینی

یہ آں گئے کہ یکتاب اُس خدا کی طرف ہے ہے ہوکا کنات کی ہرشے پزیگران ہے۔ اِس اُسے توب علوم ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ لہذا' اُس کا ایسا ہم گیرعلم ہی اِس بات کی کا نی ضانت ہے کہ تو کھیے س نے کہا ہے وہ حقیقت تابتہ ہے۔

نیکن اس کے باوجود' ذراان لوگوں کی حالت پر عذر کر وجو خدلہے قانونِ مکا فات کا سامناکر نے کے متعلق شک کرتے ہیں —۔ اُس خدا کے قانون کے متعلق ہو کا سُنات کی ہرشے کو ہرطرف کیے ہوئے ہے۔ اُس کیے ہِس کھیرے سے نکل کون سکتا ہے ؟ زیدلوگ حقیقت کتنی دور ہیں!)۔



خونَ عَسَقَ ۞ كَذَا إِلَى يُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الْمَنْ فِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَنْ يُزُا لَعَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَأْمِنِهِ أَلْاَرْضِ وَهُو الْعِلَى الْعَطِينُو ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظَّلُ مَنْ مِنْ فَوْقِونَ وَالْمَلْمِكَةُ يُسَتِعُونَ وَمَأْمِنِهُ أَلْاَرْضِ وَهُو الْعِلَى الْعَطِينُو ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظَّلُ مَنْ مِنْ فَوْقِونَ وَالْمَلْمِكَةُ يُسَتِعُونَ عِمْدِلَ وَيَمْ وَيُسْتَغُفُورُونَ لِمِنْ فِي الْأَرْضِ أَكَارِانَ اللهَ هُوَ الْعَفَوْرُ الرَّيْحِيْمُ ۞

فدائے میدوجید اورعلیم وسیع وت دیر کاار شاد ہے کہ بیسے دہ طرق جس کے مطابق وہ تبری طرف آس کتاب کو بذریعہ وجی نازل کر رہا ہے۔ اسی طرح 'اس نے انبیائے سابقہ کی طرف وجی نازل کی تعنی --- اُس خدانے ہو تھکت اور حکومت کا مالک ہے ۔ وہ بٹراصا حب غلبہ و تسلط ہے ۔ لیکن اس کاغلبہ کیسر حکمت پر تبنی ہے ۔ دوصا مدلی کا تسلط تہیں ) ۔

کائنات کی پیتیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے تنعین کردہ پروگرام کی کمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ہرطرح کی عظمت اور بلندی اس کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ہرطرح کی عظمت اور بلندی اس کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ہرطرح کی عظمت اور بلندی اس کے لئے سرگرم عمل ہے۔

(آش کے بریکس انسانوں نے اپنے معاشرہ کا 'جوان کے تو دوضع کر دہ آئین دو تور کے مطابق متشکل ہوتا اور جلتا ہے 'ایساحشر کر رکھا ہے اوراسے اس طرح نساد آگیز اول کو خول رینر بویں کی آماجگا ہ بنار کھا ہے کہ ) بعید نہ تھاکہ ان پر آسمان بھٹ پڑتا دہا ہے ۔ الیکن انسان یہ تباہی اپنی دنیا ہیں ہی مجا سکتا ہے۔ کائناتی نظام اس کی دستبردسے باہر ہے۔ وہ وَ الّذِينَ الْخَوْنُ وَامِنَ دُونِهَ آوَلِياً اللهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِ وَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِ وَ وَكَالُونَ وَكُولِيَ فَ وَكُلُونَ وَكُولِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِ وَ وَكُلُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ ا

# الظُّلِلُونَ مَالَكُمُ مِنْ وَلِيَّ وَكَانِصِينَ

س کے حیط اقت دارمیں نہیں۔ اس لئے دہ محفوظ ہے۔ وہاں خدائی کائناتی توتیں اُس کے نظام ربوبیت کو موجب حمد دستانش بنانے میں 'ہروفت سرگرم عمل رہی ہیں' اور بول ہل میں رمین کو قدرت کی طرف سے سامان حفاظت مل جا باہے۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ یہ حندا کا پردگرام ہے جس کی روسے انسان بول تیا ہیوں سے محفوظ ہے اوراسے سامان نشو دنمال ہا ہیے۔ رور نہ یہ نوا پنے آپ کوختم کر کے چھوڑتا کی۔

ریسباس نئے ہے کہ کائنات میں صرف ایک خدا کا اختیار واقتدارہے) جولو اس کے علاوہ اوروں کو اپن کارساز وکار فرما سیجھتے ہیں 'وہ آس کی نگا ہوں میں ہیں۔ ان سے خدا کا ان اون مکا فات نو و نبیٹ نے گا۔ ( لے رسول !) ان کا معالمہ تیر سے سپر زہبیں کیا گیا۔

بیری طرف بیصات اور واضح ضا بط تو انین آس سئے نازل کیا گیا ہے کہ تو 'آس کے ذریعے' سب سے پہلے' اس مرکزی ہی (مکہ) اور اس کے اردگرد کی آباد یوں کو ان کی غلطرو ت کے تباہ کن تائج و عواقب سے آگاہ کر دے اور انہیں متنب کر دے کہ داگر وہ اپنی آس رَوْن سے بازنہ آئے و آس کے آخری فیصلہ کے لئے' نمام تکرمبلان میں جی ہول کے۔ بھر ایک گروہ ( فائے دمنصور چینیت سے) جنتی معاشرہ میں دہ فل ہوگا۔ اور دوسرافری رخائے اور نامر نام ایک سی سے کہدو کہ ایسا ہو کر رہے گا ، اس میں کسی سے کا شاکر شنہ تا ہمیوں کے جہم کا شاکر شنہ نہیں رہے ہیں دنیا میں کہ ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ) ،

یه مشیک ہے کہ اگرانٹر کی مشیت اسی ہوئی تو دہ تمام انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کرتا کہ دہ سب کے سب رحبوانات کی ظرح ) ایک ہی راستے پر جیلنے پرمجبور ہوئے لاس لئے نیان میں اختلاف کی ستعدا دہوتی نہ حق و باطل کی کیشہ کش ہوئی - لیکن اس کی مشیت اس سے خمامت تھی - اس نے انسانوں کو صاحب اختیار دارا دہ بنایا ہے 'اور اس بان کا فیصلان کہ چھوڑ دیا ہے کہان میں سے جوچاہ ہے صبیح راستہ اختیار کر کئے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں اور کرتوں کا آوِا فَخَدَ لَهُ وَامِنَ دُوْنِهَ آوُلِيَآءَ فَاللّهُ هُوالُولِيُّ وَهُوَيْتِي الْمَوْلَىٰ وَهُوَعَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ وَالْمَالِسَّمُوتِ وَ الْحَدَّا فَهُمُ فِيْدِمِنْ مَنَى وَ فَكُمْ مَلَ اللّهُ وَلِكُواللّهُ وَيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَاللّهِ وَالْمَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

مستی بنانے (اور جوچائیہے اس سے سکرشی اختیار کرنے ۔ نیکن اسے بھی طرح سبھے نے ) کہ اطرح سکرشی اختیار کرنے والوں کا انجسّام تباہی اور بربادی ہوگا' اوران کا کوئی کارسازا ورمدد گاڑیں ہوگا جو انہیں اس نیابی سے بچاہے۔

(آن سے بوجھوک انہوں نے جو ) خداکوجھوڑکوا دروں کو اپناکارساز قرار نے رکھ اہے رتو یکس دلیل وجہت کی رُوسے ہے ؟) کارساز صرف خداجی ہوسکتا ہے ۔ وہی مُردوں کو زندگی عطاکرتا ہے ہسس نے تمام چیزوں کے پیانے مقرد کرر کھے ہیں جن پراسے پورا پوراکنٹرول حال ہے ۔ بیٹھیک ہے کہ طبائع کے اختلاف اور مختلف رجانات و میلانات کی وجہ سے تم یں مختلف امورسی ، باہمی اختلاف ہوگا ۔ ان اختلافات کے مثل نے کا طریقے ہے ہے کہ ہم عالمہ خاصالہ خداکے مت الوں کی روسے کیا جائے وجوسب کے لئے تحکم اور آخری سندہے ۔ رہھی ،

یہ ہے وہ اللہ جومیرانشو دنماد نے دالا ہے۔ اسی پرمیرا بھردسہ ہے۔ اور میں مہوالملہ میں آسی کے قالون کی طرف رجوع کرنا ہوں۔

ال المحان است الم كانتات كوبيداكيا ب- بمبار ب ليخ مهارى بى جنس سے جوئے بنائے بين جوایے بنائے بين جوایے بنائے بين جوایے دوسر ہے کو فيق بنين اس المح من بنين ہو ایک دوسر ہے کے فين بنين بوسكا جو ہے ہوں ہے ہم اركان كو كھيلانے كا انتظام كر ركا ہے - فداكى مانذكوئى اور نہيں ہوسكا جو ہے كھ كركے اس كى مثال كوئى شئے نہيں - (ہم اس كى صفات كو توسجه سكتے ہو اس كى ذات كى كند و حقیقت كونہيں ہم سكتے - وہ كسى مثال سے بھى نہيں سمھائى جاسكتى - اس لئے كه اس كى شاكوئى شئے نہيں) دہ سب كھ سنتا اور سب كھ ديكھتا ہے .

کائنات کی پیتوں اور بلند یوں میں تمام اختیارات واقتدارات اُسی کے ہیں۔ تمساً ا خوانوں کی کنجیاں سی کے قبضہ میں ہیں۔ یہاں کے تمام انتظامات اُس کے مقرر کردہ توانین کے تَمْرَعُ لَكُهُ مِنَ الرِّيْنِ مَاوَضَى بِهِ نُوْحَا وَالَّينِ مَا وَحَيْنَا الْمِنْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ الْمُوصِيَّ وَمُوسَى وَيُنْنَى الْمُنْ رَكِيْنَ مَا تَكُعُوهُمُ النَّهُ يَجْمَعَ فَالْمُوصِي عَيْنَى الْمُنْمِ كِيْنَ مَا تَكُعُوهُمُ النَّهُ يَجْمَعَ فَالْمُوصِي عَيْنَى الْمُنْمِ كِيْنَ مَا تَكُعُوهُمُ النَّهُ يَجْمَعَ فَالْمُومِي وَمَا تَعْمَ فَوْ الْمُنْمِ كِيْنَ مَا تَكُعُوهُمُ الْمِلْمُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَعْمَ الْمُنْمِ وَمَا تَعْمَ الْمُنْمِ وَمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

مطابق سرانجام پاتے ہیں- انہی قوانین کے مطابق) ہوقوم چاہئے اسے رزق فراوال مل کتا ہے - اور جوالیسا شچاہے (اوراس کے توانین کی خلاف ورزی کرہے) اسے نیا للاملتا ہے - اسے خوب علم ہے رکہ کون کس فیتم کی کوشش کرتا ہے اس سے اُسے کیا کچے ملنا چاہیے) -

جولوگ مختلف تو توں کو اپناکار ساز سمجتے ہیں اور تو اندین خداوندی کے ساتھ لینے خود ساختہ تو اندین بھی ملاتے ہیں انہیں تہماری یہ دعوت رجوصرت ایک خدا کے تو اندین کی اطاعت اور ختلف گروہوں اور سنر توں کو مٹاکر وحدت انسانیت کی دعوت ہے۔ ان کی اطاعت اور ختلف گروہوں اور سنر توں کو مٹاکر وحدت انسانیت کی دعوت ہے۔ ان بہت ناگوارگذرتی ہے۔ رلہذا انہیں صبیح راسنے کی طرف راہ نمائی کیسے مل سمتی ہے۔ ان راان کا یہ عتراض کو منصب نبوت کے لئے ہی رسول کو منتحب کیوں کیا گیا سوان سے بمذکہ ہی مقصد عظیم کے لئے دوان ہے جو الدی ہوں کو ایسان سے بماروں کے مطابق منسی ہوتا۔ تہمار کا منہی کی وساطن سے دی ہوئی دی سے راہ نمائی مال کراہے۔ یہ راہ نمائی ہم اس شخص کو مل سے جو بین الدی ہے۔ جو ایک طرف جو عنہیں تا اسے یہ ایمائی ہم میں انسیت ایمائی ہمیں کی تصافی ہمیں کا اسے یہ ایمائی ہمیں کہ سے سے دی ہوئی می مقاتو بھر خیافت ندا ہوئی ہے۔ دور دیں آگئے میں مقاتو بھر خیافت ندا ہوئی ہے۔ دور دیں آگئے

عَلِىٰ الِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِقُوكُمَا أَفِيْ تَ وَكُو تَنَيِّعُ الْهُوَ اَءَهُمُ ۚ وَقُلْ اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِينِ ۚ وَأُفِي تُ لَا عَلِىٰ لِلْكَ فَادْعُ وَاللّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُوْ لَنَا آغَمَا لُمَنَا وَكُوْ اَعْدُو كُوْ اللّهُ عَمَا لُكُوْ لَا تُحِجَّةَ بَيْنَا وَ بَيْنَكُوْ أَلَالُهُ يَجْبَعُ

#### بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمِصْيِنُ ٥

اورلوگوں میں اس قدراختلافات کیسے رونما ہوگئے ؟ یہ اس لئے نہیں ہواکہ خدانے نحلفہ الوگوں کی اس فار النے نحلفہ الوگوں کے نوائی میں کئی کہ اس سے اختلافات ہیدا ہوئے تھے۔ بات یہ نہیں کتی ۔ بات یہ کتی کہ ایک نبی خدا کی دی کی روشنی میں اختلافات مشاکر چوسکتے تھے۔ بات یہ نہیں کتی ۔ بات یہ کتی کہ ایک نبی خدا کی دی کی روشنی میں اختلافات مشاکر چلاحب آب کے بیرو محض نفسانیت اور با بھی صندا ورعداوت کی وجہ سے تعرفہ بیا کہ ایک بی دین کے نام ایبوا مختلف مزدوں میں بٹ جاتے۔

اگر حنداجا متا توان لوگول کے اختلافات کا نیفسلہ فورا ہو جا پاکر تا الیکن ہیں نے پہلے سے ہی بیت افون مقررکرر کھاہے کے عمل اوراس کے متیجہ میں ایک و تفاہو گا- لہذا ایسب کھا ہے وقت پر ہوتا ہے - زاب یہ کتاب انہی اختلافات کو مثل نے کے لئے آئی ہے، جن لوگول کی طوب اسے نازل کیا گیا ہے (اگروہ خلوص نبہتے ہی پرغورو تد تبرکر نے تو بات ای اپنے اختلافات مثاکر دھر بیار لیتے۔ لیکن ان کی صندا ور تعقب اور ذائی مفاوات ان کے آڑے آرہے ہیں جن کی وجہے) دہ اس کتاب کے منعلق شکوک وشیب ان میں پڑے ہیں۔ اور بیشکوک انہیں کسی کروٹ چین ہیں اسے دیتے۔

وَ الّذِينَ يُعَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعُلِ مَا اسْتَعِيْبَ لَهُ مُجَّاتُهُمُ وَاحِضَةٌ عِنْ لَا يَلِهُ وَعَلَيْهُ وَعَضَبُ وَلَهُمْ وَ مَا يُلُ دِيْكَ فَعَلَ السّاعَةَ فَي يَبُ مَلَابٌ شَي يُنْ وَمَا يُلُ دِيْكَ فَعَلَ السّاعَةَ فَي يَبُ مَلَابٌ شَي يُنْ اللّهِ يَنْ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى السّاعَةَ فَي يَبُ مَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْ اللّهِ يَنْ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الل

طری کے مطابق کام کئے جب او بہم اپنے پر دگرام کے مطابق کام کرتے جائیں گے) - اگرتم اس کے اور این کے اور این کمار جنگ پر انز آؤگے تو ہمیں بھی لامحالہ ، تمہارے مفابلے لئے باہز کلنا پٹر سے گا - اور این تمسام معاملات کا آخری فیصلۂ خدا کے قانون کے مطابق سامنے آجائے گا -

جن لوگوں کا فیصلہ بدان جنگ میں ہوگا' یہ) وہ ہوں گے جونظام خدا وندی کے بارے میں باہر جھبگر نے چلے جائیں گئے حسالانک بہت لوگ اسے علیٰ وجالبھیرت قبول کر بھی ہوں گئے داور یہ اس قدروضا حت سے سلمنے آجکا ہوگا کہ آل بیں جھبگر سے کی گخاکش ہی ہوگی ، ان کا یہ حجبگر احتانون خدا وندی کی رُوسے بالکل باطل اور بیکا رہوگا۔ ان کی مخالف لہ کوششیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی ۔ اور انہیں سخت تریں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

میں میزان رعمیٰ نظام ) کوجس میں ہو مل کھیک مقیک ملتا اور اس کا نتیجہ سامنے آجا تا ہے۔ داہدائی میں خود و سکھ لین کے کہ ان کی مخالف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ؟ ) شخصے کیا خرکہ تا کی سامنے

آنے کا دفت ترب ہی ہو! جولوگ فدا کے متانونِ مکا فات پرائیان نہیں رکھتے 'شور مجاتے ہیں کہ دہ انفتلاب (حس میں نتائج سامنے آجا ہیں گے) جلدی کیوں نہیں آجا تا۔ لیکن جولوگ اس پرائیان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس انقلاب کا آنا ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ' وہ اس کا مجمی احساس رکھتے ہیں کہ اس میں کس فدر صبر آزمام اصل میں سے گزرنا پٹرسے گا۔ اس گئے دہ اس سے خالف رہتے ہیں۔



الله كطِنْفَ يَعِبَادِهِ يَرَدُّقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوالْقَوِيُّ الْعَنْ يُرُفُ مَنْ كَانَ رُيْدُ حُرْفَ الْانْحِوَةَ نَوْدُلَا فِي اللهُ لَطِنْفَ الطِيْفَ الْمُونِيَّ الْعَرْفَ الْمُونِيَّ الْعَرْفَ الْمُونِيَّ الْعَرْفَ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيِّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ الْمُونِيَّ اللهُ الْمُونِيَّ اللهُ اللهُ

عَنَابُ الِيُوْ

ربعض لوگوں کے دل میں بین این اہوتا ہے کہ اگر بین الفین غلطراستے پر باہ ہوتا ہے کہ اگر بین فالفین غلطراستے پر باہ ہوتا ہے کہ اس کی دجہ بہت ہیں۔ اس کی دجہ بہت کہ جہانتا کرن تک کا معاملہ ہے ) خدا اپنے بندوں سے زمی بر تتا ہے ۔ اس نے حصول رزق کے لئے فاعدے مقرر کر رکھے ہیں ) جو لوگ بھی اس کے مقرر کر دہ قاعدے مطابق کو مشش کرتے ہیں ' انہیں ان کی کوششوں کا کھول مل جاتا ہے۔ اس کا یہ فانون اس قدر محکم اور زبر دست ہے کہ کسی کے عذبات عواطف اس پراٹرا نداز بہنیں ہو سکتے۔

صول رزق کے لئے کوشش کرنے والوں میں دوگر وہ ہوں گے۔ ایک وہ جود نیااؤ آخرت ' دونوں کی خوشگواریاں چاہتے ہیں۔ ہم ان کی کوششوں کے شاکج بڑھاتے چلے جانے ہیں۔ انکا حال اور ستفتیل دونوں روشن ہوجاتے ہیں۔ دوسراگر دہ وہ ہے جس کی نگاہ صوت اس دنیا کی طبیعی زندگی کے مفادات پر رہتی ہے۔ ہم انہیں 'ان کی کوششوں کے نیتے ہیں 'حال کی خوشگواریاں عطاکر دینے ہیں اس کی شقتیل کی زندگی کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی خصہ نہیں ہوتا۔ ریہ وجہ ہے کہ ان مخالفین کو سامان زلسیت فراوائی سے ملتا جارہا ہے۔ یہ اس کے لئے کوشش کرتے ہیں اوراس کے مثرات سے شمنع ہوتے ہیں۔ لیکن تقبل کی زندگی میں انگا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہوگا۔ ا

اِن لوگول نے زندگی کا جوات اپنے لئے اخت یا رکر رکھا ہے اسے خدا نے مقرنہیں کیا۔ انہول نے اور ہتبول را پنے مذہبی راہ نماؤل) کو خدا کا شرکی بنار کھا ہے جوان کے لئے دہن رنظ م زندگی میں مختلف راہیں رشریت ہیں ، وضع کرتے رہتے ہیں ۔ ایسی راہیں رشریت ہیں ، وضع کرتے رہتے ہیں ۔ ایسی راہیں رشریت ہیں ، جن کی تو انین حندا وندی کی ردسے تمجی اجازت نہیں ہوتی۔ رخدا کا حکم کچھ ہمتا ہے اور ان کے مذہبی بیشوا و ل کی شریعیت 'کھا ورکہتی ہے۔ بیشر منظ بھے ہے )۔ اگر خدا کا حت انون مہلت کا رہن را نہ ہوتا ، تو زندگی کی ان غلط را ہول کے سائے آن

تَرَى الظّٰلِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكُسَبُوْا وَهُو وَاقِعُ بِهِوْ وَالَّذِينَ الْمَنُوْا وَعِلُوا الصّٰلِطَي فِي رَوْضَتِ الْجَنْتِ لَهُوْ مَّا يَشَاءُوْنَ عِنْدَرَ يَهِوْ ذَٰ لِكَ هُوالْفَضُلُ الْكَيْدِيرُ ۞ ذَٰ لِكَ الَّذِي يُبَقِيرُ اللهُ عِبَادَهُ الّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الضّٰلِطَيْتِ قُلْ لَا اَسْتَلْكُوْ عَلَيْهُ وَاجْرُ اللّالْمُودَةَ وَفِ الْقُلْ فِي وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَكُ فَيْهَا حُسْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَفُورٌ شَكْرُونَ

سلمنے نوڑاآجاتے'اور قصہ طے ہوجا تا۔ لیکن طہوزیت اسٹے کا وقت مہلہ کے بعد آتا ہے۔ ہوفت ۔ ان ظالمین کے لئے در دانگیزعذاب ہوگا۔

اُس وقت توان مجرئین کودیکھے گاکہ اپنے اعمال کے نتائج سامنے دکھیکرکس قدراراہ براندام ہوتے ہیں ( لماسے کاش! انہیں ابھی اس کا یقین ہوجا آلکہ) ایسا ہوکر رہے گا ر توبہ آپی فلط روش سے باز آجائے۔

ان کے بڑھس'جولوگ خداکے قانون مکافات پر بفتین رکھتے ہیں'اوراس کے مقرر کردہ صلاحیہ بنے ہیں ہوں گے رہے ہیں'۔ وہ صلاحیہ بنے ہیں ہوں گے رہے ہیں' وہ جنی معاشرہ کے باغات ہیں ہوں گے رہے ہے۔ وہ جو کچھ چا ہیں گے' ان کانشو دنما دینے والا' انہیں دے گا۔ بہبہت بڑی بات ہے رکدان ان بھر چھ چا ہیں گے۔ وہ اسے مل جائے۔ اس سے براحدا کا نصل اور کیا ہوگا ؟

یه بی وه خوستگواریان اور فرفه الحالیان جن کی خوشخری خداان لوگون کو دیتا ہے جواس کے سانون کی صدافتوں پرائیسان رکھتے اور سنوار نے والے کام کرتے ہیں۔

الے رسول تو اس صنون میں ان نحالفین سے یہ بھی کہد دے کہ میں جو تہمیں تباہیوں بھائز کو کہ کہ دیا گائے کہ کو شہر میں بہائی کہ اس کے بدلے میں نظر ان فی کو شب کی کوشن کرتا ہوں تو اس میں میرا ذاتی منالہ ہو کہ خونہ برمیں مانگا۔ لیکن تم اپنی نحالفت میں اس حد کہ تو نہر میں جا دکھ عام رشتوں ناطوں کے تعلقات کی بنا پر جو با بھی مؤددت ہوئی ہے۔

اس قدر ظلم اور زیادتی پراتر آؤی ہے ( ج و و ج و و کی ایک کا میں معاشر ہیں اس حد کے خوص معاشر ہیں اس قدر ظلم اور زیادتی پراتر آؤی ہے ( ج و و کی ایک کا میں مانٹر ہوں کے اس کا میں معاشر ہیں کے دولی معاشر ہیں کے دولی معاشر ہیں کہ کے دولی معاشر ہیں کے دولی کے دولی کے دولی معاشر ہیں کہ کو دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کرولی کے دولی کے دولی کے دولی کرنے کے دولی کے دولی کی کرولی کے دولی کی کرولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کرولی کے دولی کی کرولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کرولی کے دولی کی کرولی کے دولی کی کرولی کو کری کرولی کے دولی کرولی کے دولی کے دولی کی کرولی کے دولی کی کرولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کرولی کے دولی کی کرولی کے دولی کے دولی کے دولی کرولی کے دولی کرولی کے دولی کرولی کرولی کے دولی کرولی کے دولی کرولی کے دولی کرولی کی کرولی کے دولی کرولی کرولی کی کرولی کی کرولی کرولی کی کرولی کے دولی کرولی کی کرولی کرولی کرولی کی کرولی کی کرولی کرولی کرولی کرولی کرولی کرولی کرولی کرولی کرولی کی کرولی کرولی

مله اس کے یامنی بھی ہوسکتے ہیں کسیں صرف بہ چاہتا ہوں کہتم کم ارکم آلیس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرشند داری کے تعلقاً اور صلار جی کے تقاصوں کو تو نظر انداز دکرو - اس دقت تنہاری حالت یہ ہے کہتم انفرادی مفادی خاطر رشتہ داری کے تعلقا تک کی بھی پروا دہنیں کرتے - ایسا تو زکرو رہنا ذرح اللہ ا

آمْرِيقُوْلُوْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا فَإِنْ يَّتَمَا اللهُ يَغْيَمُ عَلَى قَلْبِكَ أَوْ يَمْوُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكِلَمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِإِنَّاتِ الصَّلُورِ هِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَاتَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْ مَا تَفْعَلُونَ هُوْ وَيَسْتَعِيْبُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَعْتِ وَيَزِيْرُهُمْ مِنْ فَضَلِهِ وَالْكِفِي وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ هُمْ مِنْ فَضَلِهِ وَالْكِفِي وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ هُمْ وَيَنْ فَضَلِهِ وَالْكِفِي وَنَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ هُمْ وَيَسْتَعِيْبُ الذِينَ اللهُ عَلَيْ الشَّالِيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَيَعْفُوا عَنِ السَّالِي وَيَعْفُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَيَعْفُوا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَالْتُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الل

حسن کارانہ از انداز سے زندگی بسرکرتا ہے ہم اس کے لئے 'خشگواریاں زیادہ کرتے جلتے ہیں۔ اگرتم ابساکر سے تود کھو کے کہ خواکس طرح تہنیں نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے اور تہاری کوششیں کس طرح بحر بوینت انتج میداکرتی ہیں۔

اس تتم كي مفالط توانين تيمنغلق بهي 'حبس بي اي رسول! تيري ذائي معن اد كا شائبة تك نهيس) به لوگ كيته بين كراسة فود وضع كرليا گيا ہے اور خدا كی طرف يونهى منسوب كرايا گا سر

اگریسترآن حنداکی مثیت کے مطابق نازل نہوتا اوالتر برے دِل پرائسی ہراگا دیتا کوان خیال تک بھی ہراگا دیتا کوان خیال تک بھی ہس میں گذر نے نہا آ ۔ لیکن ہی بات کا شوت دکیہ خواب کی طون سے ہے کہ باطل نظریات زندگی اوران پرفت ایم کردہ نظام مجی باقی نہیں رہا کرتے برشطا کرتے ہیں ۔ اور حق پرشفر کے نظام کا مرہتا ہے ( ﷺ ؛ ﷺ ) ۔ لبذا کی وقت کے بعد سالگ خود ہخو دہتا دیں گے کہ یہ نظام جب کی طرف میں دعوت دہتا ہوں می پرمینی ہے یا باطل پر اور خدا کا ات اور خدا کا ات اور خدا کا ات اور خدا کا اور خدا کا دارہ ہی وہ نت ایک عمالات کے سے واقع نہوتا ہے اس لیے نامسے کوئی واقع کی سکتا ہے اور مذہی وہ نت ایک ورت کرنے میں علمی کرسکتا ہے۔

ران اوگوں سے کہدوکہ اگریم اب بھی جبددالائل واضح طورپر بہارے سامنے آ چکے ہیں اپنی غلط رُوش کو چھوڑ کر صحے روش اختیار کر لوتی بہاری غلط رُوش سے جو خرا بیاں پیدا ہو چکی ہیں خدا کا ت اون مکافات ان کے مضرا ثرات کو مٹاد سے گا 'کیونکہ وہ جا نتا ہے کہ نے اس وقت تک کیا کیا ہیں ہے اوراب کیا کرتے ہو اوراس کے تنائج وعوا قب کیا ہیں۔

(اس کا ات اون ہے ہے کہ غلط راستوں پر جلنے والے لوگ جب بھی) 'اس کے قوانین کی صداقت پرایسان نے آئیں اور اس کے بعد اس کے تجریز کر وہ صلاح ہے تن بن کی روگرام پر عل پرا ہوں 'تو وہ ان کی کوش شوں کو کم را رکر تا ہے اورا پنے فعنل وکم سے نہیں بروگرام پرعل پرا ہوں 'تو وہ ان کی کوش شوں کو کم را رکر تا ہے اورا پنے فعنل وکم سے نہیں

وَلُوْبَسَطَ اللّٰهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْ الْى الْكَرْضِ وَلَكِنْ تُنَزِّلْ بِقَلَ لِهِ قَالَةَ الْمَارِّ عِبَادِهِ خَيِيْرُ بَصِيْرُ الْهِ وَلَوْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِقَ الْمُؤَاوَ يَنْشُرُ رَحْمَتُكُ وَهُوَ الْوَلِقَ الْحَيْدُ الْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



عَلِقُ التَّمُونِ وَأَلْاَرْضِ وَمَابَتُ فِيهِمَامِنُ دَآبَكِةٍ وَهُوعَلَ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَلِيرُ فَ

بٹری فراوانسیاں عطاکر تاہیے۔ لیکن جولوگ ان توانین سے بستورانکار کئے جاتے ہیں اور اوراین غلطروش سے باز نہیں آنے 'توانہیں سخت نیاہ کارپوں کا سامنا کرنا پٹر تاہیے۔ ریمجی خدا کا انتظام ہے کہ انسان اخلاقی اقدار سے توسسر شی اختیار کرسکتا ہے لیکن خدا کے کا کنا تی متنا نون کو نہیں تورسکتا۔ اگر بیابساکرسکتا توسوچے کہ بہر کہا کچے دیکر گذرتا۔ مذا کے کا کنا تی دوران اقدم دوان ایس میں نامیسی سے اوران کے دوران میں اوران کے دوران کا انتہار کے دوران کا انتہا ہے۔

مثلًا) اُس کاسناتی متانون یہ ہے کہ زمین سے پیدادارایک انداز ہے کے مطابق بابرآتی ہے۔ اگرایسانہ ہوتا 'اور زمین سے رزق بغیرانداز سے اور بہانے کے نکاتا جلاآتا ' تو جولوگ رزق کے مرشیموں پر قابض ہوجاتے وہ اس بے پاباں اور غیر مختم فراوانی سے دنسیا ہیں اور جم مختم خراوانی سے دنسیا ہیں اور جم مجاد ہے۔ سے حقیقت یہ ہے کہ خدا 'بندول کی ہر بات سے باخر ہے اور ان پر پوری پوری کوری مکاہ رکھتا ہے راس سے اس نے اس نے انسان کے اختیارات کی بھی صدود قائم کر رکھی ہیں ،

آی مت اون کے مطابق ہے ہوتا ہے کہ خشک ممالی ہوجائی ہے تولوگ بیدا وارسے مالیس ہوجاتی ہے تولوگ بیدا وارسے مالیس ہوجاتے ہیں۔ بھرایش ہوتی ہے تواس سے ساماین رزق بھیٹریا جا تاہے۔ اس طرح مذاکی وہ کا رسازی برفتے کارآئی ہے جو ہرطرح در فور حمد دستائش ہے۔

(خداکے توانین فطرت اسی زمین نگ می دو بہیں ۔ بیساری کائنات میں جاری دساری دساری کائنات میں جاری دی جیتا (چلنے بھرنے دائی آبا دیاں) ہواس نے ان میں (زمین اور آسمانی کروں میں) بھیلا رکھی ہیں - یہ آبا دیاں اس وقت تو الگ الگ ہیں۔ لیکن وہ اس پر بھی قا در ہے کہ انہیں اکھا کروے - (بعین زمین اور اُن کروں میں بسنے دالی آبا دیاں ، باہمی ربط بیدا کرلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں ہے۔

ئه اس آیت سے مترشیح ہونا ہے کیعین آسانی کروں میں زندگی موجود ہے۔ اب انسان سنے جس انداز سے اجرام نلکی سے سلسلامواصلات شروع کیا ہیں سے اس کا امکان پیدا ہوگیا ہے کئی کرّے کی آبادی ہیں اور ہم میں رفیط پیداِ ہوگا اور یوں یہ آبادیاں کھی ہوجہائیں۔ وَمَآاَصَابَكُوْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَوِمَا كَسَبَ آيْدِ يُكُوْ وَيَعْفُوْاعَنَ كَيْنِهِ وَمَآاَنْتُمْ وَمُعْجِينَ فَ الْأَدْضَ وَمَالَكُوْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَكَانَصِيْرٍ ﴿ وَمِنْ الْيَهِ الْجَوَّادِ فِي الْمُحْرَكَا لَا عَلَامِ فَإِنَ الْمُعْمِنَ الرِّيْحَ وَمَنَ الْيَهِ الْجَوَّادِ فِي الْمُحْرَكَا لَا عَلَامِ فَإِنَّ الْمُعْمَى الرِّيْحَ وَمَالَكُوْنِ اللهِ مَعْفَ اللهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### عَنْ كَلِثْدِينَ

ربیب فداکا نظام ربیب بوت این کائنان بین بھیلا ہواہے مفصداس سے بہ بیے کہ ہرذی حیات کی پروش اورنشو ونما ہوتی رہیں ۔ بیج تم دیکھتے ہوکہ تا پرمصتبن آتی ہیں ، تو یہ تہارے لینے باکھوں کی بدیا کر دہ ہیں — انفرادی غلطیوں کی وجہ سے 'یاغلط جہائی نظام کی وجہ سے ۔ رورنہ خدا ، خواہ مخواہ کسی پرمیتبیں نہیں بھیجاکرتا - بلکہ اس کا فالون تو یہ ہے کہ اگر غلطی کی مسلاح کرلی جائے تو اس غلطی کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیو میں سے بھی ) اکثر کی تلائی ہو حب الی جرابی ہوئی دیا ہوئے والی خرابیو میں سے بھی ) اکثر کی تلائی ہو حب الی جرب الی ہو بیات ہوئی دیا ہوئی

ادرمددگاری-کچراس کے نظام روبریت کی نشانیوں میں سے پر بھی ہے کہ آس نے سمندرول کوالسا بنا دیا کہ اس میں پہاڑوں جیسی بٹری بٹری شری شتیاں ' ہوا کے زور سے ' بتر تی چلی جاتی ہیں۔ اگروہ چاہتا توایسا بھی ہوسکتا تھا کہ ہوائیں سے لانہ کرمیں - ساکن رہا کرمیں۔ تو کھیسر یک شتیاں دج ہا دیانوں سے جلی ہیں ) سطح آب پرایک جگہ کھڑی رہ جاتیں۔

ریه سارانظام کائنات بهبین کس نتیجبر بهنچا اسب ؟ کیاسی پرنهیں کہ خلانے بهبی بیدا کیاتوں کے ساتھ ہی بہاری ربو بہیت کا ایسا عمدہ انتظام بھی کردیا۔ لیکن انسانی دنیا میں اس نظام ربو بہیت سے وہی قوم من ایڈہ انتقاسکتی ہے جو ، نہا بہت ہتنقامت کام لے' اور ہرشے کو کھیک کھیک اس مقصد کے لئے کام میں لائے جس کے لئے اُسے بنایا گبیا ہے۔ جولوگ ایسا نہیں کرتے 'وہ اپنی فلط روش کی دجہ سے تباہ ہوجاتے ہیں ۔ اگرچہ ان کی چھوٹی میخوتی لغز شوں سے اکثر درگذر کر دیاجا تا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرکے صفیح مرات

اختيار كركين

اس سے ان لوگوں کو جو ہمار سے توانین کے برسبری ہونے کے بار سے یں حبار کے اسے میں حبار کے اسے میں حبار کے لئے بھاگئے میں کوئی خریب اوران سے سکرشی برتتے ہیں' آخرالا مربتہ جل حاکمتے کی کوئی خریب بہتر ہیں ہے سکا اسکا فات کی گرفت سے کوئی منہیں بیج سکتا۔

بیات نظام ربیبین کا دکر بے حس کا تعلق انسان کی طبیعی زندگی سے ہے۔ ہی طرح سندا کا وہ نظام مجھی ہے۔ ہی سے انسان کی " انسانی زندگی "کی نشو و تما ہوئی ہے ربیہ نظام دمی کے ذریعے دیا گیا ہے ، طبیعی زندگی کی نشو و نما کا سلسلہ نہوت کے ساتھ ختم ہوجا ہے ۔ انسان کی " انسانی زندگی 'کی نشو و نما کا سلسلہ جو طبیعی نشو و نما کا سلسلہ ہو جی ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو خدا جی تا اور باتی رہتا ہے۔ اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے دہی لوگ بہرہ باب ہوتے ہیں جو خدا کی عطاکر دہ سنقلی اقدار برایمیان رکھتے ہیں اور ان کی محکمیت پر بورا پورا پورا پورا پورا پر اسے دہی کے ہیں۔

یہ دہ لوگ ہیں جوالیے جائم سے مجتنب رہتے ہیں جن سے انسانی ذات میں صفعت اور اصفحال پیدا ہوجائے۔ یا جن سے طبیعت میں بخل اور بے حیاتی کے انسابنیت موزر محانا میدار ہوجب آئیں۔ (ہاں! مجھی مجول بوک سے کوئی جھوٹی موٹی گفترین ہوجائے 'جس پر وہ بعد میں فو دنادم ہوں' تو اور بات ہے۔ ہے۔ ہو اور جائے اور جس سے سے میں طبیعت میں طبیعت آجائے ' تو آس شخص سے درگذرکر دو ہیں۔ اُسے نقصان ہیں میں میں کسی ایسے ہیں۔ اُسے نقصان ہیں میں میں اُجائے ' تو آس شخص سے درگذرکر دو ہیں۔ اُسے نقصان ہیں میں میں اُجائے۔ اُسے نقصان ہیں میں میں اُجائے۔

یہ وہ لوگ ہیں جوخداکے نظام رہ سبت کے تیام کی دعوت پرلبیک کہتے ہوئے آگے بڑستے ہیں۔ اُس کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ نظام صلاٰ قبر کاربٹ در ہتے ہی ہو اُنہ میں یہ سکھا آلہے کہ تمام امور کے فیصلے' قوانین حندا دندی کی حدو دمیں رہتے ہوئے' باہمی مشاورہ سے ہونے چاہمیں۔ ادر جوسالمان زبیست انہیں حاصل ہو' رہس میں سے بقدراہی خرورہیا

M

والَّذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَىُ هُمُ يَنْتَصِرُورَ ۞ وَجَزَ وَاسَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِنْلُهَا \* فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّا لَا يُعِبُ الظّلِمِينَ ۞ وَلَمَن انْتَصَرَبَعُ لَا طُلْمِهِ فَأُولِهِ فَأُولِهِ فَأُولِهِ فَا عَلَى الذِّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* أُولِهِ كَ مَهُ وَعَلَى الْبَالِيْمُ ۞ وَكَنَّ صَبَرُو عَلَى الذِّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* أُولِهِ كَ لَهُمُ عَلَى البَالِيمُ ۞ وَكَنْ صَبَرُو غَفَمَ الذَّيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْمُرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* أُولِهِ كَ لَهُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَمَا لَكُومُ وَلَا اللّهِ اللّهُ فَمَا لَكُونَ مَنْ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ فَمَا لَكُونَ مَنْ وَلَهُ إِلَى اللّهُ فَمَا لَكُ مِنْ وَلَوْنَ هَلَى إِلَى اللّهُ فَمَا لَكُونَ مَنْ وَلَوْنَ هَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

کے رکھ کڑیاتی ، نوع انسان کی ربوبہت عام کیسیاتے کھلار ہناچاہتے۔

ے رور ہیں) وں من کی روبیب عامدیسے طار ہما جائے۔ یہ لوگ اس طرح ایک برادری کے فراد بن کر زندگی بسرکرتے ہیں کہ جب ان برکسی کی طر سے زیادتی ہوتی ہے تو یسب برل کراپنے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں ادر زیادتی کرتیو الے سے برلہ اور مد

سین سید این میراد لین میں ہی ہی ہی ہول کوپیش فطرد کھتے ہیں کا سنوا ہم کے مطابق ہو ہی کے سنوا ہو ہم کے مطابق ہو ہو کے سیرور دو کیے میں کا رہے ہو کے سیرور ناور ہے اور اگر اسے معالم کے میں اگر وہ ویکھتے ہیں کہ زیادتی کرے اللہ ہو گئے ہیں کہ زیادتی ہیں۔ ان کی بیروش فانون مواد ندی کے مطابق بہترین نتیا کے پیداکرتی ہے۔
مذا وندی کے مطابق بہترین نتیا کے پیداکرتی ہے۔

و کسی برطلم اور زیادتی کسی حال میں بھی نہیں کرتے ۔ اس لئے کہ وہ توانین خداد ندگ کا اتباع کرتے ہیں اور طلم اور زیادتی متنا نون خداد ندی کی روسے بٹری نایب ندیدہ بات ہے۔ (جیساکداوپر کہ اگیا ہے) وہ طلم اور زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور طاہرہے کہ متنا نوائیل کے مطابق ایساکرنا کوئی جرم نہیں۔ ریلکاس سے جرائم کی روک تھام ہوتی ہے)۔

جرم بیہ ہے کہ دوسٹرل برطلم اور زیا دی کی جلتے اور رقوت کے نشے میں پرسست ہو) ناحق ملک میں اور هم مجادیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوالم انگیزسنز لکے ستحق ہیں۔ سیکن جولوگ (قوت واقد آرجا مل ہوجانے کے باوجود ٔ جادہ تق وانصات پر ہشقا سے جے رہیں' اور کمزوروں پرطلم اور زیادتی کرنے کے بجائے 'انہیں اپنی حفاظمت ہیں لے آئیں '

تویه بری ہمت اور تزمیت کے کام اور ملبند سپرت وکردار کے آئینہ دار ہیں۔ اسکے اس بیکن چخص مت انون خدا دندی کا دامن ہاتھ سے چھوٹر کر غلط راسنداختیار کیا ہے تو اس کے اس فیصلہ کے بعد اس کا کوئی کارسازا درسر ریست نہیں ہوسکتا۔ اس قسم کی سرشبی وَتَرْهُمْ يَعْكُ خُونَ عَلَيْهَا لَخُونُونِ مِنَ اللَّهِ لِيَنْظُمُ وَنَهِنَ طَنْ فِ حَنْفِي الْمَالَانِينَ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ الْمُتُوالِنَّةُ الْمُلْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُقَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالُونِ اللَّهُ وَمَنْ يَضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُونِ اللَّهُ عَمَنْ يَضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُونِ اللَّهُ عَمَنْ اللَّهُ عَمَا لَكُونِ اللَّهُ وَمَنْ يَضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُونِ اللَّهُ عَمَا لَكُونِ اللَّهُ وَمَنْ يَضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُونِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

اِ ختیارکرنے والوں کا حال یہ ہوگاکہ جب وہ عذاب کواپنے سامنے دیجیس گے توجِلّا انتقبس گے کہ کبیاس کے واپس جلے جانے کی کوئی سبیل ہوسکتی ہے؟

جب وه آن عذاب کے روبرولائے جائیں گئے نواس وقت ان کی سُرشی اور رُونت سیختم ہوئجی ہوگی۔ وہ نہایت عاجزی اختیار کئے ہوں گئے اور کنکھیوں سے اِدھراُ ڈھسر رکھیں گئے کہ کمیاان پر کوئی ترس کھا تاہے؟

اوایمتان والے اُن سے کہیں گے کہ تم نے دیچہ ایا آخرالام نقصال میں وی لوگسے، جنہوں نے میش پا افت اور اس طسرح جنہوں نے میش پا افت اور اس طسرح خود میں نیاہ ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے ہم نوامنعلقین کو بھی لے ڈو ہے۔

یہ لوگ ایک منتقل عذاب میں رئیں گے۔ اُس وقت کوئی سررست ابسانہ ہوگا جوان کی کچھ بھی مدد کرسکے۔ اس کئے کیسر پر اور کارستان توصرف خدا کات نون ہوسکتا تھا جسے انہوں نے چپوڑ رکھا تھا۔ اور پیقیقت ہے کہ چرٹ داکے مت نون کو چپوڑ کر غلط راستے اختیار کریے اسے خلاح و بہبود کا راستہ ل بہ بند سے ب

به بین سند. رابذا ایرسول ائم ان سے کہدوکہ ایم اپنے خداکی آس دعوت پرلبیک کہوا وراس احکام د توانین کی اطاعت کرو قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے وہ انقلاب آجائے ہوآ کر اس نہیں جایا کرتا۔ اُس وقت نہ تو تہیں کہیں بناہ مل سکے گی اور نہ بی تم اپنے حب رائم سے انکار

کرتے بچسکو ہے۔ اگر بیسب کچھ واضح کر دینے کے بعد بھی یہ لوگ اس دعوت سے اعراض کریں تو کھے۔ اے رسول! نمہارے ذمے اور کچھ نہیں) ہم نے تمہیں ان پر دار دغہ مفرنہیں کیا رکہ تو انہیں

MA

۵.

مار مارکرب بصراستے برجلائے ، تبری ذقط بہ ہے کہ تواس ضابط ہدا بہت کوان تک بہنچا دے ران کا بہ امراض والکاراس سے ہے کہ انہیں ہی وقت سامان زلیست کی فراوانہ با مام ہیں ۔ اور )انتان کی یقیت یہ ہے کہ جب اسے زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوتی بین تو یہ اکر نے اور جب اسے ریدگی کی خوشگواریاں حاصل ہوتی بین تو یہ اکر نے اور جب اس برکوئی مصیدت آئی ہے تو اس کا سارا الزا اخدار دھرتا ہے ، حالانکہ وہ مصیدیت خود اس کے اپنے بالحقول کی لائی ہوئی ہوتی ہے ۔ حقیقت بدے کا نب ان بڑایی ناشکرا واقع ہوا ہے ۔

ران کے ہیں ہمراض والکار سے خداکا کہا گڑتا ہے ہکائنات کی ہے۔ ہوں وربلندلول ہیں ساراا قدار واضیا رسی کا بنات کا بنات کا تمام نظم وسق ہی کے توانین کے تا بع جلتا ہے جنی کہ انسان کی طبیعی دندگی بھی ہی کہ کے توانین کے توانین کے مطابق انسان کی طبیعی دندگی بھی ہی کہ توانین کے مطابق شخلیق کا برمجے العقول سل لہ جاری ہے ہے۔ ہس میں خودان کی شخلیق بھی شامل ہے جس کی رسی سے باہر میں کے بال صرف الرکھیاں بیدا ہوتی ہیں اور کسی کے بال صرف الرکھیاں بیدا ہوتی ہیں اور کسی کے بال صرف الرکھی۔

وَكَذَلِكَ ٱوْحَيْنَا ٓ النَّهُ وَرُوعًا مِنَ آمَ أَكُنْتَ تَنْ رِي مَا الْكِتْبُ وَكَالْدِيمَانُ وَ لَكِنْ مَعلَىٰهُ نُورًا تَهْرِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا \* وَإِنَّكَ كَتَهْرِي فَي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ فَي صِرَاطِ اللهِ اللهِ لَذَى لَدُمَا فِي



## التَمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْأَلِي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُكُ

باتی رہے غیراز انبیار عالم انسان ) سوان کی طرف رسول بھیجاجا یا ہے جوان تک ہ وحی پہنچا یا ہے جسے خدالینے قانون مشیقت کے مطابق اس رسول کو دیتا ہے۔ رکوئی غیراز نبی خدا براہ راست بم کلام نہیں ہوسکتا) ۔

یہ انتظام میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے جوعلم کی انتہائی بلندیوں کا مالک ہے اور بکا

ہر فیصلا ورانتظام حکمت برمننی ہے۔

ای طرح الے رسول اہم نے اس سرآن کو تیری طرف جی کیا ہے۔ یہ ہا ہے عالم آمر الری توانا تیا اس اتھ لئے تیری طرف نازل ہوا ہے۔ (اسے تم نے اپنی محنت اور کسب ہنرسے قال نہیں کیا انسان کے بنرسے قال کہ بندیں کا بھی علم نہیں تھا کھلا کہ طرف سے بہلے س کا بھی علم نہیں تھا کھلا کی طرف سے بازل شدہ کتا کہ بیسی ہوتی ہے اور ایمان کسے کہنے ہیں! ہم نے اس قرآن کو جم گا آ ہوا نور سنا دیا ہے جس سے ہم اپنے بندوں کو اپنے قانونِ مشیقت کے مطابق زندگی کا تھے کہا تھے ہیں۔ اور وہ قانونِ مشیقت ہے کہنے تھی اور میں اور وہ قانونِ مشیقت ہے کہنے تھی میں وہ کے مطابق اور میں کو گوگئی کا تھے کہنے میں۔ اور وہ قانونِ مشیقت ہے۔ اس طربی کے مطابق اے رسول! تو بھی لوگوگئی زندگی کے سے دہ اس سے راہ نمائی مال کرسکتا ہے۔ اس طربی کے مطابق اے رسول! تو بھی لوگوگئی زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔



مله گذشته صغی کا نشد اوس) دی کی کنه و حقیقت اور ماهبیت کو کئی غیراز نبی میان بهیں سکتا - بس منے ہم بہیں ہوسکتے کے فلب بوی

پراس کا القار کیسے ہوتا تھا - جربی بین اسے کس طرح لا تا تھا ، یا جے وضرت مونئے کے منن ہیں) " تکلم سے تعبیر کیا گیا ہے ہس کی

صورت کیا کتی - جہا تک فیراز ابنیار کا تعلق ہے ان کی طرف وی ارسولوں کی وساطنت سے بہنچ ہی ہے - وہ جو دہراہ راست ضالت

ہم کلام نہیں ہوسکتے ۔ ختم بوت کے لعد " خداسے ہمکلای "کا ذرایع صوف قرآن کریم ہے ۔ یعنی جب ہم قرآن پر صفے بی توخلا ہم سے

ہم کلام ہوتا ہے کی نو کے دسرآن خدا کا کلام ہے - ہی کے ملاوہ کوئی شخص کسی طبح خداسے ہم کلام نہیں ہوں کتا - جوابیسا کہتا ہے دہ نہو اسے کہا دونی کرتا ہے۔



#### ينسب والله الرّح في الرّح في

خرَقْ وَالْكِتْ الْمُبِيْنِ فَي إِنَّا جَعَلْنِهُ فَمُ الْكُورُيُّ الْعَلَّمُ تَعْقِلُونَ فَ وَإِنَّكُ فَي أَوِ الْكِتْ لَكَ يُنَالَعَلَ حَكَيْرُهُ وَ الْمَعْنِي بُعَنْكُو الزِّكُو صَفَا اَنَ كُنْ تُوْقَوْمًا مُسْبِونِينَ ۞ وَكُوْ اَرْسَلْنَا مِنْ فَيْتٍ فِي الْاَقْلِيْنَ وَمَا يَا نِيْمُ مُ مِنْ لِيْتِي إِلَا كَانُوْ ايِهِ يَسْتَهُنَ ءُونَ ۞ فَاهْلَكُنَ أَشَدَمِنْ المُسورُ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ

فدائے تمید و مجید کا ارشاد ہے کہ اس کرا سے مجیسے کے اس کرا ہے۔ اس کا ہم بن کے توانین و حفائی خواس پر شاہ تیں کہ ہے ایک س قد داخ او غریبی قرآن بنا یہ ہے تاکہ تم عقل دے کرسے گا کے اسے مجیسکو۔
اس کا حریث ہم تھا او دہ علم ہے جو ہر قانون کی ہمل بنیا دہے۔ وہ بڑائی بلند تر ہا ور مرکش واقع ہوئے ہوئی میں صحیحے ہوئی تم صدود فراموس اور مرکش واقع ہوئے ہوئی اس لئے ہم تم سے در جائیں گے اور اس قرآن کے قانین کوروک کھیں گے ۔ یا تم ہاری خاطر آریکی یا دفیا کو تب بلی کر دیں گے داور ہو کچھا میں ابھہ کے ساتھ ہوا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ؟) ۔
کو تب دل کر دیں گے داور ہو کچھا میں ساتھ ہوا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ؟) ۔
دوہ تاریخی یا دواتی ہی سے ہیں کہ ہم نے ان سے بہی قومول ای بھی کتنے ہی نبی بھیجے۔ دور کوئی بنی ایسیا نہ تھا جس کے ساتھ ہی کوم نے ہم ترام نہ کیا ہو۔
دوہ تاریخی یا دوات سے تاکہ اس کے ساتھ ہی کوم نے ہم ترام نہ کیا ہو۔
دور کوئی بنی ایسیا نہ تھا جس کے ساتھ ہی کوم نے ہم ترام نہ کیا ہو۔
دور تاریخی یا دوات سے تاکہ نات نے اُن خوموں کو تب اور دیا 'حالا نکان کے آئی بخول کی سو جارے قانون میکا فات نے اُن خوموں کو تب اور دیا 'حالا نکان کے آئی بخول کی

گرفت إن ( مخاطبين ) سي كبيس زياره مضبوط محى جو كهان كيسائقه موا و دبي ان كيسائق

الاَ وَالِينَ ۞ وَالِمِنَ سَالُمْ مُوْمَ مَنَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ لَيْفُوْلُنَّ خَلَقَ بُنَ الْعَزِيْرُ الْعَلِيمُ ﴿ الَّذِي عَلَمُ اللَّهُ عَلَكُوْرَ فَهُ مَا اللَّهُ عَلَكُوْرَ فَهُمَّا الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ہوگا۔

اگرتوان سے پوچھے کہ کا بنات کی بہنوں اور بلندیوں کوس نے بیداکیا ہے تو بہتین ا یہی کہبیں گے کہ انہیں اس خلانے پیداکیا ہے جو غلبہ واقتدار کا مالک اور ہرشے کا علم رکھنے والا ہو۔ رہیں خلاکے تومت کل ہیں جس نے کا کنات کو پیداکیا 'لیکن ہیں خدا کے قائل نہیں ہونا چلہتے جس کے توانین کے مطابق انسانی معاشرہ تشکل ہونا چاہیے۔ اوج)

ریر کھیک ہے۔ کائنات کو ای خدانے پیڈاکیا ہے کی نے اس زمین کو تمہارے کے آلام گاہ بنایا ہے۔ اوراس میں تمہارے لئے محلف راستے رکھ دیسے ہیں تاکر تم اپنی اپنی منزل معصود تک بہنج جایا کرو۔

وه فدا جوبا دلوں سے ایک معینه اندازے کے مطابق بارش برساتا ہے بچرائی سے زمین مردہ کو زندگی عطاکر تاہے۔

ای طرح خدانے یا انتظام کیا ہے کہ ہیں تشرآن کے ذریعے تہیں جیات نوعطا کرتے۔
دو خداجی نے زمین ہیں انواع وا قسام کی چنریں پیدا کی ہیں۔ اور تمہارے گئے
کشتیاں اور توجی پیداکر دیجے ہیں آگرتم ان پرسوار ہروکر رسفر کی منزلیں طے کرسکوں۔
ادر جب تم سواری کے لئے ان کی بیشت پرجم کر ہجھے جباو تو تم اپنے نشو و نماد ہے وہا کی نعتوں کو اپنی نگا ہوں کے سامنے لاؤا در بیساختہ پکارا تھوکہ تی الوا تعد خدا کی ذات ہر ہم کے
نعتوں کو اپنی نگا ہوں کے سامنے لاؤا در بیساختہ پکارا تھوکہ تی الوا تعد خدا کی ذات ہر ہم کے
نقائص سے یاک ہے جس نے ان تمام چنروں کو ہمار سے تا بع صنع مان کر دیا ور نہ روہ اگر

انبیں ایسا نبت آتو) یہ ہمارے لب کی بات نبھی کہ ہم انبیں اس طرح سخرکر لیتے۔

اس کے بعد مخباری رکسش یہ ہوتی جا ہیتے کہ تہما لاہرت و خوالے بتائے ہوئے راستے کی طرف اُسٹے۔

راستے کی طرف اُسٹے۔

Ч

وَجَعَلُوْا لَدُمِنَ عِبَادِهِ جُوْءًا الآقَ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرَ مَٰمِينَ ۚ أَعِلِقَنَا مِنَا يَغُلُقُ بَلْتِ وَاصْفَلَمُ بِالْبَنِينَ ۖ فَيَ الْمِلْفِينَ ۚ أَعِلِقَا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُوْءً الْإِنْسَانَ لَكُفُورَ مَٰمِينَ ۚ أَعِلَا الْحَمَّةُ مِنْ الْمَالَكُ وَجُهُ لَا مُسْوَدًّا وَهُو كَظِ مِنْ اَوَمَنَ ثَيْنَا اللَّهِ الْمِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لیکن ان لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایک طریب آس کا بھی استوار کرتے ہیں کرساری
کا سنات خدا ہی کی پیداکر دہ ہے اور دوسری طریب عقیدہ بھی سکھتے ہیں کہ خدا کی اولا دبھی ہے حالا تکنات خدا ہی گیرافٹ ان اید نبیادی حقیقت بھی قابل غور ہے کہ جب بھی پیدائش بسلسلۂ تولید ہوگئ تو والد کا ایک حقد اولا ذمیں منتقل ہو کر آجا ہے گاجس سے والد نافض رہ جائے گا-اور خدا اس سے باند وبر ترہے کہ وہ ناقص رہ جائے ۔

تم دیجوکان ان سطرح کھنی ہوئی حقیقتوں پر پردے ڈالٹا اوران سے الکارکر تاہے۔
اور یہ بھی حقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دیویاں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ربعیٰ اول توخدا کی
اولا دکا عقیدہ ہی باطل تھا۔ پھراولا دبھی ہی ہے سے بیٹودا ہے لئے بھی پسند نہیں کرتے۔
یعنی ان کاعقیدہ یہ ہے کہ ہی نے اپنے لئے بیٹیاں منتخب کی ہی اوران کے لئے بیٹے ہے ہے ان پولی اس کے اس کے لئے بیٹے ہے ہے ان پولی میں جنائے راب کے بال اور کی بیدا ہوئی ہیں جنائے ان کی حالت ہے ہے کہ ہی اور ان کے بال اور کی بیدا ہوئی ہیں جنائے ان کی حالت ہے ہے کہ ہی جب کہ ہی ہے کہ ان کے بال اور کی بیدا ہوئی ہیں ہے تو ہی کے جرے کی زگمت سیا ہی برجائی اولاد قرار دیتے ہی ہی میں ڈوب حالا ہے ۔ بہت بہتے اور وہ عم ہیں ڈوب حالا ہے ۔ بہت بہتے ہیں ہی کے بید بیان کی دیکھیں ہے نواس کے چرے کی زگمت سیا ہی بیر جندا کی اولاد قرار دیتے ہیں۔

بیبیوں سے من من مور بیات یا مالا د قرار دینے ہیں جس کی حالت یہ ہے کہ دہ زلور آ یعنی یہ ایک اسی موسلوت کو خدا کی اولا د قرار دینے ہیں جس کی حالت یہ ہے۔ اور شریت میں پر ورش یاتی ہے۔ اپنی آرائٹس وزیبائش کے خیالات میں ستعفر ق ربی ہے۔ اور شریت جذبات ا درجہالت سے ہی کی حالت یہ ہوجہاتی ہے کہ خودا پنے معالمہ کو صاف درواضح طور ہے

وَجَعَلُواالْمَلَوِكُةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْدُالْوَهُمْنِ إِنَاكَا الْ اَشْهِلُ وَاخَلْقَهُمْ اَسَتُكُمَّتُ ثَمَّهُ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُوْا كَوْ شَاءَالرَّحْمُنُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مُمَالَهُمُ مِزْ الِكَ مِنْ عِلْمِهِ إِنَّ هُمْ الْآمِيَّةُ صُونَ ۞ أَثَنَ نَهُ وَكِتْبَا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ مِنِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُ وَالنَّاوَ جَلْ نَا أَبَاءَ نَاعِلَ أَمْرَ فِي قَلْ أَثْرِهِمْ مُعْتَدُونَ ۞

بیان نہیں کرسکتی قور اس مخلون کو بہ خدا کی اولا د قرار دینے ہیں ناکہ دہ نظم ونسن کا سُنا ہیں۔ اُس کا بانچھ بٹا سکے ۔

اوران کا بہ بھی عقیدہ ہے کے ملا کہ ہوخالی فرمانبردار مخلوق ہمی مؤنث ردیویاں ،ہیں۔
ان سے پوچھپوکہ جب ہم نے ملا کا کو بہتا یا ہے تو کیا یہ اُس دفت وہاں موجود کتھے جو انہ میں اس کا
علم ہوگا کہ دہ طبقہ اناٹ سے تعلق رکھتے ہیں ؟

ببرجال ممن ان كى يربات يعي ان كے نامة اعمال ميں لكه لى بيد ان سے يوجيا

جائے گاکدان کے پاس ابنے ہیں دعوٰ ہے کا نبوت کیا ہے؟ جب ان ہے کہا جاتا ہے کہتم ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تو ہے تعتدیر کا بہتا ۔ بنالیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہبال سب کچھ خداکی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان مجبور محض ہے)،

بنا نیسے ہیں اور ہے ہیں نہ رہیاں شب پھر خدا کا سری سے ہوتا۔ اگر حنداکی مرضی اسبی نہ ہوتی تو ہم کبھی ان کی بیر سنتش نہ کرتھے۔

حقیقت بید بے کہ انہیں اس کا علم بی تنہیں کر تعت رکھے کہتے ہیں اور خداکی مشبت کا مفہوم کہا ہے۔ یہ یو تنہیں آرائیاں کرنے ہیں۔ راگر انہیں حقیقت کا علم ہوتا تو کی میں یہ نے کہتے کہ سب کچے خدائی مرخی سے ہوتا ہے۔ ہماراس میں کوئی اختیار نہیں، خدانے ان ان کو صاحب اختیار میداکیا ہے۔ یہ لینے ہمل کا آپ ذمہ دار ہے۔ ہمارا کی ا

ران تے پائس این اس وغوائے کی نہ کوئی علمی اور عقلی دلیل ہے۔ اور مذہبی یہ بات ہے کہ) ہم نے اس سے پہلے ان کی طرف کوئی ایسی کتاب بھی بحقی حس میں یہ کچے لکھا تھا۔ اور ا یہ اُس کتاب کے مطابق اپنے اس عقیدہ پر جمے بیٹے ہیں۔ دلہذا 'تقدیر کا یہ عقیدہ 'ان اُن علم دورائس 'اور آسمانی وی دونوں کے خلاف ہے ) ۔

ان کے پاس اینے اس عفیدہ کی سندا ور دلیل ہے توب باتنی کا ہم نے اپنے اسلان کو

ا وترآن كريم في يه زمان جابلين كى غيرتبيت يا دة عورت كمتعلق كها به بنبي كري كورت كى نطرت كى نطرت كى نطرت كى الم وترت كى نطرت كى نطرت كى الم وتي بين معاشره كى تربيت يا فته عورت كى كيفيت كيدا ورجوني بين المنظم الم

وَكَنْ لِكَ مَا ٓ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَمْ يَكَوِمِنْ تَذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا " اِنَّا وَجَلَاناً أَبَاءَ نَاعَلَى أَمْنَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ الْرِهِمْ مُّفْتَدُونَ ۞ قُلَ آوَكُوْ جِنْتُكُمْ بِإَهْلَى مِمَّا وَجَدَنَّتُمْ عَلَيْهِ أَبَّا كُمْ أَقَالُوْ آلِنَّا بِمَأَ ٱرْسِلْتُمْ يَهُكِفِرُونَ۞فَانْتَقَمُنَامِنْهُمْ فَأَنْظُنَّكِيفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّذِينِينَ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمَ وَقُوْمِيرَانِينَ بِرَاءٌ مِينَا لَعُبُونُ وَنَ 👸

اس رُوٹس پر چلتے دیکھا ہے'ا درہم اہنی کے قتش قدم پر چلے جارہے ہیں '' ربینی یہ عقا مُرم سخ اليني النان سے درائت ميں يائے ہي اس الئے ہم أنهيں صحيح محقے ہي اكس قدر كمزدرب

یہ دلبل'اورکس قدر باطل ہے بیہ سلک!)۔ لیکن یہ 'دلبل' کھانہی کی طرف پیش نہیں کی جارہی۔ ہم نے تجدسے پہلے جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا'جوانہیں اُن کی غلط روٹ کے تباہ کین عواقب سے متنبہ کر تا تھا' تودبال كے بىل انگارا ورآسودہ حال لوگول نے رجونه على دنیا میں تحقیق و تدفیق سے كام لینا چاہتے کتے اور نہی اپن محنت سے کماکر کھانے کے عادی کتے وہ دوسرول کی کمانی رعیش ر تے تھے۔ ان لوگوں نے بمبیت یہ کہ کران رسولوں کی نحالفت کی کہم نے جس مسلک برایخ آبار واحداد کود کھا ہے ہم س پر چلنے جائیں گے۔ اُسے سی صورت میں بھی بہیں جھوٹی گے۔ ران کی" پیشوائین " کاراز ہی ہی بن متعاکہ لوگ عقل وفکر سے کام نہیں بلکھیں راستے پر <del>حلیت</del>آر ہے بن أنهين بندكرك السيرطية مانس-

س كے جواب ميں ان كے رسول ان سے كہتے كر جو تعليم بم بيش كرتے ہيں اگر وہ تمبارے اسلاف كے مسلك سے زيادہ بہراور صحيح راستے برليجانے دالی ہو توكياتم پھر تھے اسكے مقابلے ميں ا اینے ہی مسلک کوترجیج دوگے؟

اس کے جواب میں وہ کہتے کہم کھوسنے کے لئے تیار نہیں ، تم جو کھے کہتے ، وہم اس ألكاركرتے ہيں رہم اپنے اسلاف مسلك فلات نكي مسنا چاہتے ہيں أورنهى اسے جو الله كے لئے تیاروں)۔

ان كى يركش عقل علم اوروي خداوندى دونول كےخلاف بحتى - لېزائبماسے قانون مكافا نے ہندیں کے لیا سوتم تاریخ کے اوراق سے بوجیو کان کندیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ ران تاریخی یا دداشتون میں ابرامیم اوراس کی قوم کا واقعه ایسا ہے جس سے بلوگ

إلا الذي فَطَلَ فَي فَالْمَا مُعْدَيْ فَكَ وَهُ عَلَمَا كَلِمَ مُنَافِي فَي عَقِيهِ لَعَلَمُ مُنَافِقُ وَاللهِ كَفَى وَكَ اللهِ الْمَعْمَ وَاللهِ اللهِ كَفَى وَلَا يَوْ اللهِ اللهِ كَفَى وَلَا يَوْ اللهُ اللهِ كَفَى وَلَا يَوْ اللهُ اللهُ وَلَا يَوْ اللهُ اللهُ وَلَا يَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

ا چی طرح دا مقت این کیونکه به ای کی اولاد میں سے این ان سے پوچپوکہ کیا ابراہیم نے بھی بینی کیا تھا کہ جو کچھ اس کے آرہے کھنے وہ آئی روش پر حلیتار ہا تھا ؟ ) اس نے توعلانیہ اینے باپ اورا پی توم سے کہدیا تھا کہ تم جن چیزوں کی پر سنس ادراطاعت کیستے ہو' میران سے کچھ واسطہ اور تعلق نہیں -

میں صرف آئی خداکواپت امائم اور عبورت کیم کرتا ہوں جس نے مجھے پیداکیا۔ اسی کا بتا ہوارات دہ ہے جو مجھے سزلِ مفصود تک بہنجادے گا۔

وه خود بھی آبار کی تقلید کو بھیوڑ کر خذا کے راستے پر جلا) اور ہی مسلک کواپنی اولا د کے لئے بھوڑ گیا تاکہ وہ نلط رہستوں سے منہ موڑ کراس راستے کی طریت رجوع کریں.

رابراسم نے آئیں پتسلیم دی اور ہم نے انہیں اوران کے آبار واحدا دکو سلمان رہ فراوانی سے عطاکیا۔ (لیکن انہوں نے ابراہیم کی صفح اوسچی تسلیم کوپ پس پشت ڈال دیا) تاآ تکھ اب ان کی طرف 'ہمارایہ رسول واضح حقائق نے کرآگیا۔

سین جب اس طرح مق ان کی طرف آیا ' توبیہ کہنے لگے کہ ببالکل جموٹ ہے۔ ہم اسے ماننے کر لئے تبار کہنس ،

(اس کے خلاف اِن کا عتراض کیا ہے ؟ بہ کہ ) بیت رآن ہماری دوسبنیوں رمکہ باطآ) کے کسی ٹبرسے آدمی کی طرف کیوں نہیں نازل کیا گبیا ؟ ربہ کیسے با در کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے برخ ٹبرسے سرداروں اور دولتمندوں کو جھوڑ کڑمنصب سالت کے لئے ایک غربیب اور تیم کوجن لیا گیا ہو! ہم ایسے خص کی اطاعت کیسے کرسکتے ہیں؟) ۔

اچھا؛ توگویا یہ لوگ چاہنے ہیں کہ نبوت جیسی چیز بھی جو خالصتہ خدا کی رحمت اور وہیت ہے اِن کے معیار کے مطالق بانٹی حب ایا کرے طالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نبوت تو بہت بٹری چیز ہے

### وَ يُنْ⊖

ادران کے گرول کے در دازے اور تحت جن پر میں میں جائے۔ الیک طبقاً
میں اس قدر تفاوت سے نوع انسان ایک برادری ندبن سکتی۔ اس لئے ہم آل تشم کی تعلیم
میں اس قدر تفاوت سے نوع انسان ایک برادری ندبن سکتی۔ اس لئے ہم آل تشم کی تعلیم
کرتی ہیں اور اس حقیقت کو مام کرتی ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصود و ننہی صرف آبی دنیا کی آسائش
و آرائش نہیں ، اس کی سقبل کی زندگی کی فلاح دہم و دھی ہے۔ یہ مقصدا سی صورت میں حال ہوا
ہے کا انسانی معاشرہ قوانین خواوندی کے الع سے۔ یہ سے دہ طربی جس سے اکتساب رزق کی ستعداد
میں تفاوت کے باوجو د نوع انسان ایک عالمگیر موادری کی شکل ختیار کر سے۔ بھر ہوتا یہ ہے کہ

وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّوْنَهُوْعَنِ السَّيِيلِ وَيَحْسَبُونَ القَّهُوْمُهُمَّدُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلَهُ تَبَيْنِي وَبَيْنَا فَا الْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّه

جونهی کسی نے نظام راوبتیت کے تصور سے مذہورا ' اُسی جیسے ادر کرش لوگ جسٹ سے اس کے ساتھ آسلے اوراس پر سری طرح سے مسلط ہوگئے راہم ) -

یه ساسطی ایسکوگوں کو صبح لاستے کی طرف آنے سے رد کتے ہیں ﴿ وَفِرْتِ الْکُیْرُ لُولِ کَا ایساجال بچھانے ہیں کوانہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دہ صبح راستے سے ہسٹ چکے ہیں ) وہ کہا جھنے رہتے ہیں کہ ہم بالکل سبدھی راہ پر قیل رہے ہیں۔

تاآنکان کی غلط روش نے بیاہ کن تائج ان کے سامنے آجاتے ہیں اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ہمانے ان کی غلط روش نے بیاہ کن تائج ان کے سامنے آجاتے ہیں اور ہمانے ان ساتھیوں میں 'بُعدالمشرقین ہوتا — بہ ساتھی کس قدر برے تھے ہو'ا پنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈو ہے۔ اُن سے کہاجائے گاکا اب یہ باتیں ہمیں کچھ فائدہ نہیں وے سکتیں اس لئے کتم سب مل کرظلم اور زیادتی کیاکرتے تھے۔ بہذا اس نہ بہی اور بربادی کے عذاب میں تم سب برابر کے

تشرک ہوگے-شرک ہوگے-(یہ ہے ان لوگوں کی حالت؟ یہ خودمجی محض طبیعی زندگی کے مفاد کومقصو دِحیات سمجنے ہیں اور کھرانہ ہیں ساتھتی تھی ایسے مل جاتے ہیں جو انہیں' اِنہی مفادیر ستیوں کے لئے اُکسا

ربته بن البنا أيرسول إكياتوان جيب ببرون كوسناسكتا جدادران جيب المصول كورات دكهاسكتا جه ؛ حقيقت يد به كرجولوگ البنة آب كواست مى كلى بهوى گراى ميس ركهنا في ا اوراس يرمصر بول انهيس كون راسته دكهاسكتا به ؟

ریدلوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تو دنیا سے جلدی رخصت ہوجائے تو یہ آئیں آئیا ، لیکن یہ ان کی محبول ہے۔ ان کی تب ہی 'جس سے توانہیں متنب کرتار ہتا ہے' ان کے عال کا فیطری نیچہ ہوگی ، آس کا تیری موت اور حیات سے کیا تعلق ہے ؟) لہذا 'اگر تو دنیا سے جلدی مجمی چلاجائے' تو مجی یہ تباہی ان کے سائے آکر رہے گی۔

~

MA

M

7

آ وُنُورِينَكَ الَّذِينُ وَعَلَى نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ وَتُقْتَدِيرُ وُنَ ۞ فَاسْتَقْسِكَ بِالَّذِينَ أَوْجِيَ إِلَيْكَ ۖ أَلِنَّكَ ۚ أَنْكَ عَلْيصِهَا ﴿ مُسْتَقِيْهِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو َّلْكَ وَلِقَوْ فِكَ وْسَوْفَ تُسْتَكُونُ ﴿ وَسُعَلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا ٱجَعَلْنا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمِنِ الِهَةَ يَّعْبَدُوْنَ ﴿ وَكَفَّ نَارْسَلْنَا مُوْسِنِي بِأَيْتِنَا إِلَى فِي عَوْنَ وَ مَلَوْيِهٖ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِالْيَتِنَا لِذَا هُمْ قِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَعَالْمَ يُهِوْمِنْ أَيَتِلِكُمْ هِيَّ ٱلْبُرُمِنُ أُنْفِيًا وَآخَذُ نَامُمُ بِالْعَنَ ابِلَعَلَهُمْ وَيَرْجِعُونَ ©

ادراگریتیرے۔امنے ہی واقع ہوجاتے اتو کھی وہ ان کے عمال ہی کا نتیجہ ہوگی ) ب ہارے قانونِ مکانات کی روسے سامنے آئے گی -اور وہ قانون اپنی نتیجہ خیزی کے لتے پوری پور

قدرت رکھتا ہے۔ رہنا نہ ہون نہ ہونی نہ ہے ۔ اس لئے 'توان کی کسی بات کی پرواہ نہ کراور ہو کچھ تیری طرف دجی کیاجا آ ہے اس کا اتباع كئے جا- توبالكل سيد مصرات برجارہاہے- راس كئے تواين سرل مقصود تك بيني كريمية ا یست رآن جس کے تعبین کردہ راستے پرتوجل رہاہے تیرے اور تیری قوم استبعین سمے لتے بٹرسے شرف اور عظمت کاموجب سے راہ : بہتا )- رتم اپنے نحالفین سے کہدوکہ )تم سے عنقريبً يوجهاً جائے گا رکھم نے ہن قسم کے غزو شرف کے حامل ضابطہ حیات سے س بناہر الكاركيانها؛ إن يوكول كي عزّ وسنسرت مع محسرت فودييسوال بن جانبگي).

ان لوگوں نے جوخدا ستے رحمان کے علاوہ اور ستیوں کو اینا الّابنار کھیا بيے، تو بيچىپىزىسى رسول كى تعسلىمىس منہيں تھتى - ان اہل كتاب كا يە درعواسے ا غلط ہے کہ ان سے رسولوں نے انہ بیں اس سنم کی تعسایم دی سخی کیا یہ مکن ہے كر حن إكاكوني رسول مشرك كي تغسيم ديتا ؟ رسول توخسالص توحي ركيعليم

دینے کے لئے آتے تھے۔

رشلاً ، بم نے مولی کوالین دے کر فرعون اوراس کے سرداروں کی طرف معجا اس نے اُن سے کہاکہ مجے فدائے رب العالمین نے تہاری طرف مجیج اب-جب ہی نے ان کے سلمنے توانین خلاد ندی کو پیش کیا تو وہ ان کا نلاق الراسے لگے۔ اورهم انهیں مختلف قسموں کے عذاب میں بھی سنتلا کرنے رہے تاکہ وہ اپنی سرسی سے باز آجائیں۔ ( ﷺ) بہ عذاب ہے در بے مختلف شکلوں میں ان براس طرح آتار یا کہ بعد میں آنے الا

عذاب يبليه يحقى زياده سخت بهوتا-

میر به به به به به بات پر عذاب آتا تو وه موسئے سے کہتے کہم تجھے بہت بڑا ندہی بیشواسمجتے ہیں تبرے رب نے جو تجھ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ م اگر صبیح راسنداختیارکرلیں تو ہم سے عذاب مل جائے گا تو توا پنے رب سے دعاکر کہ یہ عذاب ہم سے مل جائے۔ اگریہ مل گیا تو ہم ضرورسیدھی را ہ اخت بار کلاں گے۔

اورجب ان سے عذاب ش جانا' تو وہ بھرعہ شکنی کرنے لگ جانے۔ (فرعون' اس انقلا بی مخریک کے ٹرصتے ہوئے اثرات سے اس قدرخا لف تھاکہ) وہ سلک ہیں اس سے کے اعلانات کر تاربتا تھاکہ لے ہیری فوم ! کبیاسیں ملکت مصرکا سالک نہیں جائی کیایہ نہری' جومیرے انتظام کے ماتحت جاری بین' اور جن پر تمتہ اری معیشت کا دارو مدارہے' میری نہیں ہیں ؟ کیا تم ان یا تول برغور نہیں کرتے ؟

کبائم اتنائقی نہیں سیجے کہ نیں اسٹی خص کے مقابلہ میں کس قدر متر اور برتبر ہوں ہو ہماری محکوم قوم کا ایک فرد ہے' اس لئے نہا بت بست اور کمزور - مجعزیۃ ایسا دہقانی اور گنوا ہے کو اسے کھل کربات کرنے کا کھی سلیقہ نہیں آئی۔

اگراس کے خلانے اسے اتنے بڑتے اقتدار کا مالک بنانا تھا تواسے سرداری کے امتیازی نشان کے جلومیں صف ور استے میں استان کے جلومیں صف ور استے کیوں نہ دیتھے گئے۔ یاس کے جلومیں صف ور فرشتے کیوں نہ کھیے گئے۔

چنانچه ده استم کے بابیگینده سے اپنی قوم کو فریب میں مبتلار کھنے کی کوشش کرتار ہا تاکہ وہ سمجے سوی سے کام مذہب سکیس بلکہ اندھا دھنداس کی اطاعت کرتے رہیں — لیکن حق بات تو یہ ہے کہ دہ قوم خود ہی علط راستوں پر جیلنا جا ہتی تھی۔ رور نہ اگر قوم صبح راستے ہہ جیلنا چاہیے تومستبد تو تول کی طرف ہے است کا برا پیگیندہ اسے متنا ٹرنہیں کرسکتا )۔



فَلَمَّ أَلْسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُوْ فَأَغُونُهُمُ الْجَعِنِي فَ تَجَعَلْنَهُ وَسَلَقًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا أَخُرُونَهُمُ الْجَعِنِي فَ فَحَعَلْنَهُ وَسَلَقًا وَمَثَلَا اللَّاعَ اللَّهِ مَنْكُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

سوجبان کی سرکشی انتها لک پنج گئی اوران کی تباہی کاوقت آگیا توہم نے ان سب کوغرق کر دیا۔

ادروہ ایک زندہ توم کے بجائے داستان پارینہ بن گئے ہو آنے والول کے لئے ایک عبر نناک نظیر کے طور پر بیان ہوتی ہے۔ عبر نناک نظیر کے طور پر بیان ہوتی ہے۔

برین بیرے ورپر بیسی اوی ہے۔ اورجب تو عیلئے ابن مرکیم کا ذکر عزت تعظیم سے کرتا ہے تو تیری قوم چلا انگفتی ہے

اور ہی ہے کہ رجب توشرک کی نمالفت کرتا ہے اور توحید کی تعلیم دنیا ہے نواس کا کیا مطل<del>ب ہ</del>کہ ہمار ہے عبود وں کی اس قدر نمالفت کی جسانی ہے' اور عیسائیوں کے عبود کی تعربیف کی جاتی ہے' اِن کامعبود'ہمار ہے عبود وں سے سطرح بہتر ہے۔

لیکن ان کابہ اعتراض محض تحبگڑ سے کی خاطر ہے بات کو بالوضاحت سمجنے کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ہی بٹر سے محبگڑ الو۔ (ور نہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ توعیب ایٹوں کے شرک کی تھی آج کی مذمہ نے کرتا ہے جس طرح ان کے شرک کی۔ اور تعظیم خدا کے رسول میلئے کی کرتا ہے جس نے توحید کی تعلیمہ دی تھی ۔

عیلے ہارایا بندہ تھاجے ہم نے وی کی نعمت سے نوازا تھا'ادراسے' بنی ہرائیل کے لئے سیرت وکردار کامثالی تمونہ بنایا تھا۔
۔

ربین مترکین عرب کے اس اعزاض تے طع نظر عیائے کے تعلق فودال کے متبعین کھی تو کچھ کم قابل اعتراض اعتقادات وضع نہیں کرر کھے۔ ان کاعقیدہ یہ ہے کہ جبت اور ہی فار اس کے متبعین وہی فل جا کہ اس کاعقیدہ یہ ہے کہ جبت میں ہیں وہی فل جا کہ اس کاعقیدہ یہ ہے کہ جبت میں اور کے معموم ہو۔ لیکن لینے اعمال کے ذریعے کوئی شخصل بیسا نہیں ہوسکتا ۔ یہ اس طرح معموم ہوجا تا ہے۔ اس ایمان سے اور وہ فرشتوں کی طرح معموم ہوجا تا ہے۔ اس ایمان سے اور وہ فرشتوں کی طرح معموم ہوجا تا ہے۔ اس ایمان سے معموم ہوجا تا ہے۔ اس ایمان کے میں اور وہ فرشتوں کی طرح معموم ہوجا تا ہے۔ اس کے معموم ہو تا ہے۔ اس کے معموم ہو تا ہے۔ اس کے معموم ہوتا تا

وَإِنَّ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ عَالَ اللَّهِ عُونِ هَذَا صِرَاطَ مُّسْتَقِيْمُ ﴿ وَلاَ يَصُدَّ لَكُو الشَّيُطُنُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

كَبُوكُ الكُوالْتِ الْوَلْ كُواسْ طرح" فرشت "بنا المقصود مؤنا تو ممتمهارى حكدرين يرفرشت بى كيول مديسادية!

رجیساکدا دیرکهاجا چکا ہے عیلئے خداکا پیغیر تضااور) اس انقلام عظیم کی نشانی دکیاب اسلام بختیم کی نشانی دکیاب سلط میں سلط بختی شاخ اسرائیل سے مقطع بروکز شاخ اسمعیل کی طرف منتقل ہوجائے گا جس بی خداکا آخری بی نام کی آرہے گا۔ چنانچہ وہ انقلاب اب آگیا ہے لہذا متم نی الرف سے کہددکہ ) تم اس کی بابت کسی ت مکاشک و شیمت کرو- اور میرا انتہام کرو- بین زندگی کی سیدھی اور توازان بروش راہ ہے۔

دیجهنا! کہیں تمہاری مفاد پر نیوں کے غلط حذبات اور مذہبی بیشوا' تہمیں اس سے سے سے سے سے سے در کھنے ہوئے وہمن میں سے سے سے شرکھنے ہوئے وہمن میں اس سے سے شرسے اور کھلے ہوئے وہمن میں ا

جب عیلئے آیا تھا تو وہ خدا کے قوانین اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے دنی اسسائیل سے)

ہما تھا کہ میں تمہاری طرف وہ ضابطہ ابیت لایا ہموں جو سرتا سرطم وحکمت پرمینی ہے بیقصد

ہما سے بہ ہے کہ دین کی جن با توں میں تم باہمی اختلات کرتے ہو' وہ تم پر ظاہر ہو جائیں ۔

ہذا ' تم تو انین خدا وندی کی نگہ داشت کرد۔ اور میرے چھیے پچھیے چلو۔ (میں بھی انہی تو انین کی اطاعت کرتا ہوں بتم بھی ایسا ہی کرو)۔

اطاعت کرتا ہوں بتم بھی ایسا ہی کرو)۔

ریکتی توحید کی وہ تعلیم جسے عی<u>ئے نے بنی اسرائیل کے سامنے بیش</u> کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے متبعین کے انحال کی اسلامی اختلات کیا را ورخم آمد، عقا مرکوعیت اس کے بعد اس کے متبعین کے انحالات فرتوں نے باہمی اختلات کیا را ورخم آمد، عقا مرکوعیت

مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُوْ بَغْنَةً وَهُمْ لِاَيشْعُرُونَ ﴿ اَلْاَ خِلَامِ يُومِ إِبَعْضُهُو لِبَعْضِ عَدُوَّ الآلا الْمُتَّقِيْنَ أَنْ يَعِبَادِ لِاَخُوْفُ عَلَيْكُوالْيُومَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْنَ نُونَ ﴿ اَلَّهُ يَعْنَ الْوَك الْمُتَّقِيْنَ أَنْ يُعِبَادٍ لَا خُوْفُ عَلَيْكُوالْيُومَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْنَ نُونَ ﴿ اَلَّهُ مِعَانِ مِن ذَهِي وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُتَالِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الل

کی طرف منسوب کرکے شرک میں مبتلا ہو گئے ، سوجن لوگوں نے ہیں باب میں ہوت ہی کیا دقی سے کامریسا ہے ان کے لیتے المہ انگیز عذا ہے کہ تیا ہی ہے۔

سے کام لیا ہے ان کے لئے الم انگیز عذاب کی تباہی ہے۔

(سیہ ان کے اس کے اس کے مراض کی حقیقت کمان کے عبود ول کی مخالفت تو کی جاتی ہے اور عین کی خالفت تو کی جاتی ہے اور عین کی خالفت نہیں کی جاتی الیکن ہوگئے لائل وسراہ بن سے ماننے والے نہیں ) ہوگئے کی خالفت نہیں کی جاتی ہوگئی ہوں ان پراس طرح اچانگ جائے گاکہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگئ کہ دہ کیسے آگیا۔

ہوگئ کہ دہ کیسے آگیا۔

البته مقبن کے اہمی تعلقات بر توری گئے اس کے کان کے تعلقات کی بنیاد ایمان آئیڈیالوی)
البتہ مقبن کے اہمی تعلقات بر توری گئے اس کے کان کے تعلقات کی بنیاد ایمان آئیڈیالوی)
کے اشتراک پر کھنی اور میں وہ بنیاد ہے جس رحقیقی رہنے کی عمارت استوار ہوئی ہے۔
کے اشتراک پر کھنی اور میں وہ بنیاد ہے جس رحقیقی رہنے کی عمارت استوار ہوئی ہے۔

ان دمتقین ہے کہاجائے گاکہ م اس انقلاب سے مت گھبراؤ۔ تمہارے کئے سی میں کا خوف وحزن نہیں۔ کا خوف وحزن نہیں۔

تورک میرین ایری کا ایری کی ان کو گور سے جو ہمار سے خوانین کی صدا قت پرایمان لائے 'اوران کی پوری پور اطاعت کی میں اور اسے جو ہمار سے خوانین کی صدا قت پرایمان لائے 'اوران کی پوری پور مناب

ان ہے کہاجائے گاکہ تم اور تمہارے ساتھیٰ جنت میں دہنل ہوجاؤ 'جہائ ہونگاؤو کی زندگی برکتے اور نفات حیات آور سے لطف اندوز ہوگئے ( 🚡 )
وہاں سونے کی طشتر لویں اور بیالوں بین کھانے بیننے کی جزیں ان کے کرد گوش بیونگ ۔

وہاں سونے فی طشتر لوں اور بہالوں میں کھانے بینے کی جیڑی ان کے کر کر کر گان کی اس سے کر کر کر گان کی اس سے اس سے اس میں وہ سب بچھ ملے گاجس کی آرزوان کے قبل میں پیدا ہوگی اور جوان کی آنکھوں کے لئے تھنڈک کاموجب ہوگا ان سے کہاجائے گاکا اب تم اس میں رہوئے۔ اس لئے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بیتجے میں مالک بنائے گئے ہو۔

بدا اس كے حين جانے كاسوال بى پدائنس بواا

44

لَكُمْ وَيْهَا فَالِهَةَ كُونِيْ وَمُهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ الْجُعْيِ مِنِنَ فِي عَذَاهِ بَهُمَ نَصُطِلُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَكُنُ عَنْهُمُ وَلَكُنْ كَانُوا هُمُ الطَّلِيْنَ ﴿ وَنَادَوْ اينْمِ الْفُرلِيقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \* قَالَ الْكُونِ فَيْ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُلْقُرُ اللّهُ وَالْمُلْقُلُونَ ﴾ وَنَادَوْ اينْم الفُرليقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \* قَالَ النَّكُونُ فَيْ اللّهُ وَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس میں تہارے کھانے کے لئے بحرت کھیل موجودہیں.

ان کے بھس محمین جہنم کے عداب میں ماخود ہول گے۔

ال عذاب كى شدّت مين قطع التحفيف بنيس بهو كى - اوران برنجيسرايوسى جهاجات كى دينا عذاب كى شديد ترين صوريت ہے)-

یادر ہے کہ ہں میں اُن برکسی ہے کہ کا دریاد تی نہیں ہوگا ۔ یہ مستظم اور زیادتی خاتیج بوگا جوانہوں نے فوداینے اوپر کی کھی۔

وہ عذاب کی شدت سے چلائیں گے اور جہ کے نگہیان رمالک ہے کہ کم اپنے کہ آئے کہ آئے کے کم اپنے رہالک ہے کہ کا اپنے رب سے در خواست کر دکہ وہ ہمارا کام تمام کرفیے آکاس عذاب سے چھٹکا رامل جائے۔ لیکن ان سے کہا جائے گاکہ میہاں موت بنیں آسکتی۔ تہیں میہیں رہنا ہوگا اور آئی طسرح عذاب بھگتنا مدیکا ہوگا ۔

خین کر خداان سے کھے گاکہ ہم نے تہاری طرف ہیں ضابط حیات کو بھیجا ہو کیسر حق وصدا پرمینی تھا' بیکن تم میں سے اکثر نے ہیں حق کونا پسند کیا داوراس کی مخالفت کی۔ یہ عذاب ہی کا نبطری نتیجہ ہے)۔

ابنی طاقت کے اسے سول ؛ ان مخالفین نے ، تہاری مخالفت کی نمام تدبیروں کو اپنی طاقت کے مطابق بہدی سنتھ کم کرلیا ہے ۔ اس کے جاب میں ہم نے بھی اپنی تدبیری کوستھ کم بنار کھا

ان کا خیال ہے کہ یہ جو تغییر سازشیں کرتے ہیں ہم ان سے الکل ہے خبر ہیں ہم ان سے الکل ہے خبر ہیں ہم ان کے پوشیدہ مشوروں کوس نہیں سکتے ان کا یہ خیال غلط ہے۔ ہمار سے فرستا دہ ہرونت ان کے ساتھ رہتے ہیں اوران کی مسل مرتب کرتے جاتے ہیں۔ ( اللہ ایک ہوسکتا ہے جس کے ساتھ رہنا ایسا بھی ہوسکتا ہے جس کے ان سے کہد دکہ آگر (جیسا گران کا خیال ہے) خدلتے رحن ایسا بھی ہوسکتا ہے جس کے ان سے کہد دکہ آگر (جیسا گران کا خیال ہے) خدلتے رحن ایسا بھی ہوسکتا ہے جس کے ان سے کہد دکہ آگر (جیسا گران کا خیال ہے)

اَ وَلَ الْعَهِدِينَ كَ مُبْعُنَ رَبِّ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ رَبِ الْعَنْ شِي عَمَّا يَصِفُونَ فَدُرُهُمْ يَغُوْضُوا وَيَلْعُبُوا حَثَى يُلْقُولِينَ مَهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَعْمُوا حَثَى يُلْقُولِينَ مَا وَكُولِينَ وَعَلَيْهُ ﴿ وَهُوالْحَلِينُولُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ ﴿ وَتَلِيلُوا لَا مُعْمَلُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ ﴿ وَلَا يَعْمُلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بیٹے ربیٹیاں) ہوں (تو مم ایسے خداکوخدامان سکتے ہو) - میں توسب سے پہلاشخص ہول گا جوابسے خدا سے بزراری اور نفرت کا علان کردہے۔

میں حب تی کوغداً مانتا ہوں وہ اس تیم کے باطل تصورات سے بہت دورہے۔ وہ تمام کا ننات کی بیتیوں اور بلندیوں کارب اور آقاہے۔ وہ ان سب کی نشو ونماکر ناہے۔ اور سب کل مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔
مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔

ربم وال ان لوگوں کو انجبی طرحت مجھایا جاچکا ہے۔ اگریہ اب بھی اپنے باطل خیالا سے باز نہیں آتے، نوانہیں ان کے حال پر چپوڑ دو کہ یہ اپنی اس سے کی لغوبا توں اور بے عنی حرکتوں میں البچے رہیں' تا آنکہ طہور تماسے کا وہ وقت ان کے سامنے آجائے جس سے آئیں متنبہ کیا جا آہے۔

یہ انتباہ ہی خدا کی طرف سے ہے جس کا قانون خارجی کا تنات ہیں بھی کار فراہنے اُو خودان انی ونیا ہیں بھی۔ ساری کا تنات کی زمام اقتداراس کے ہاتھ میں ہے۔ اور بیر آگا نظم دنسق علم و حکت کی بنا پر سرانجام پار ہے۔

کائنات کی پیٹول اور لبند لول میں اور جو کھان کے درمیان ہے اس بن کال افتدار وافتیارایک فداکا کا دستر ملہ کا بنات کی ہرشے اس کے نظام رہو ہیت کی عمیل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ دہ عظیم انقلاب کب اقع ہوگا رحب میں یہ عالمگر رہو ہیت انسانی دنیا میں می جاری و ساری ہوجائے گی ) اس کا علم خندا ہی کو ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارا ہرت م اس کی طرف اکٹر رہائے۔

مہاراہرت ہے ہی طرف القدام ہے۔ یہ لوگ خدا کے سواجن ہتیوں کوصاحب فوت واقدارمائٹے ہیں ادراپنی مدد لئے آنہیں پکارنے ہیں' انہیں ہی کی ہستطاعت ہی نہیں کہ وہ ان کی مدد کے لئے ان کے ساتھ کھرم سے ہوسکیں۔ عدالت خدا و ندی میں کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا بجز

# وَ لَهِنَ سَالْمَهُ مِنْ خَلَقَهُ مِنْ خَلَقَهُ مِنْ خَلَقَهُ مِنْ فَكُونَ اللَّهُ فَالْمِيهُ فَوْكُمْ اللهُ فَالْمِيهُ فَوْكُمْ اللهُ فَالْمِيهُ فَوْكُمْ وَقِيلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوْ كُرْ ءِ قَوْمً

# كَلْ يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ ۖ فَسُوْفَ يَعْلَمُ وْنَ فَ

اس کے جوتی کے ساتھ شہادت وینے کے لئے آئے اورا سے خدااس کی اجازت دیو سے اس کے جوتی کے ساتھ شہادت وینے کے لئے آئے اورا سے پوچھوکہ اس کا گنات کو اور تو دانہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ افرار کریں گے کہ ایسا خدا ہی نے دیا ہے ، توان سے پوچھوکہ کھر کے کہ ایسا خدا ہی نے دیا ہے ، توان سے پوچھوکہ کھر کے کہ ایسا خدا ہی نے دیا ہے ، توان سے پوچھوکہ کھر کے کہ ایسا خدا ہے ۔ ، جو ؟ دائی خدا کے متنا نون کی طرف کیوں نہیں آتے ؟ ) ،

راورحبس طرح خداکو آس بات کالم ہے کہ بالوگ آس آنے والے انقلاب ہیں تباہ و براد موحابتی گئے اسی طرح اُسے اس کا بھی علم ہے کہ ) بے رسول کس در د بھری آ واز سے کہتا ہے کہ ایمبر سے نشو د نماد بینے والے ؛ بہ لوگ ان صدا قتوں برایمان لاکر اس عداب سے کیون ہیں بیج جاتے - رہے : جینے ) ۔

کبیسے کہ بہتر ہوں دوانت و کشی پر گلا بیٹھا ہواں کی حالت پر م کھانے سے کیا حال ؟ اسس لئے کے رسول!) توان کا نمیال جھوڑ دیے اوران سے کہدے کہ میں جو کچے کہتا اور کرنا ہو اس سے تنہاری سلامتی مقصود ہے

بنین اگریہ اس کے باوجود صحیح استدا ختیار نہ کریں ' توبیعنقریب دیجھ لیں گے کا بھی خلط زون کا نیچہ کیا نکلا ؟



## ڂڝٚ۞ٵٙڰؚؽؾ۬ؠٵٚڡۧؠؙؽڹ۞ٛٳڰٵٙڎۯڵڹڰ۫ؽٛٳؽڶۼۊؙڰڹڔۜڰۊٳؽٵڴؽٵٞڡؙڹ۫ڕڔڹ۞ڣۣۼٵؽڣٛۯڰڰڷؙ؋ؠۘڪؚؽؠؖۿ ٲڡؙڔٞٳڝٞؽۼڹؽٵٵۣڰٲڰٵڴۯڛٳؽڹ۞ٝۯڂڰڴۺ۫ڗؠٚڮٵڴٳڰۮۿۅاڵۺؿؿؙۄٵڡٛڸؽؙ۞۫ڕؾٵۺؠٝۅؾۅٵڰۯڝ

خداتے حمید و محبد کا ارتباد ہے کہ

يكتاب ينين يه واضح ضابط كوبات ابن صداقت برآب شاهد -

اس کاآغاز نرول درمضان کی ) ایک ایسی رات میں ہوا 'جوساری دنیا کے لئے صد ہزار بر کات وسعادت کاموجب بن گئی (اور مبس میں دنیا کوحی و باطل کے مابینے کے پہانے لئے کئے ہی هند : ۴۹)- یہ ہمارے آئی پردگرام کے مطابق نازل ہوئی جس کی روسے ہم' شرع ہی سے انسانو کوان کی غلط رُوش کے متائج سے آگاہ کرتے چلے آر ہے ہیں۔ دیہ ہی سلسلۂ رشد ہوایت کی آخری کو

اس بین ان تمام امورکو توآسمانی حکت بیرینی بین د فلط اموسی الگ کرکے رکھ دیا گیا ہے۔ بیک اب ہماری طرف سے بزریعیہ دحی نازل ہوئی ہے۔ رجیب اکا دیر کہا جاچکا ہے ، ہم شرع سے اس دحی کو دیجرا پنے رسونوں کو بھیجتے سے ہیں۔

یہ خدائی رحمت ہے (جواس نے انسانوں کی راہ نمانی کے لئے وحی کا سلسلہ جاری کیا)۔ وہ ۔ ان متنا ہمان مانتا یعر کاف اور این این کیا کیس کوس اور کیفن میں میں

کی سنتا ہے اورجانتا ہے (کانسان اونمائی کیلئے س کس بات کی ضرورت ہے)۔ بیائٹس خدا کے نظام ربو بہت کی ایک کڑی ہے جو کا تنات کی ہرشے کی نستو دنما اس وَمَابِينَهُمَا مِنْ كُنْتُهُو مُّوقِنِيْنَ ۞ كَالِهَ إِلَّا هُو يَجْيَ وَيُونِيتُ "رَبُّكُوْوَرَبُّ أَبَا لِمُو أَلَا قَلِينَ۞ بَلُهُمْ فِي مَنْ اللَّهُ مُو يَجْيَ وَيُونِيتُ "رَبُّكُا أَلْهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْ

حسن نوبی سے کررہا ہے۔ روہ جانتا ہے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے' اس کی نشو وزما کے لئے طبیعی سامان رئیست کے علادہ' وحی کی راہ نمائی کی بھی عزورت ہے جس کے بغیراس کی ذات کی نشود نمانہ ہیں ہو سکتی)۔ اگر نم عقل بھیرت سے کا کو گئے تو تمہیں اس حقیقت کافتین آجا ہے گادکائٹ ان کو واقعی وحی کی راہ نمائی کی صرورت ہے)۔

اس کے کنشو دنما ہمبشہ ایک گئے بندھے قانون کے مطابق ہو گئی ہے۔ اور کا کنا میں خوالے علاوہ اور سے کا قانون کا رسنرما نہیں جہتی کہ ہشیا ہے کا کنات اورا فراد کی طرح ' قوموں کی موت اور حیات بھی آئی کے قانون سے واب تہ ہے۔

رجب به لوگ آس قدرد اضح دلائل کے باوتود صدافت کوت بیم نہیں کرتے اور آس دعوت کی برابر مخالفت کئے جارس بیبی تواس کے بعد اس کے سواجارہ بی کریا ہے کہ اوائن افرائل کے بارکھیل جائے گا۔ جب مصآب دانے دائے انقلاب کا انتظار کریے جب ساری فضا بیس گردد فعبار کھیل جائے گا۔ جب مصآب دالام عام ہوجا بیس گے۔ جب مصیبتوں کی دجہ سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھاجاتے گا،

یه مشکلات دمصائب لوگول کو هرطرف سے طمیراس گی- دہ عذاب بٹرا ہی در دناک ادرالم انگیز ہوگا-

ا میں وقت بہلوگ بکارائٹیں گے کراہے ہمارے پروردگارا تواس نباہی کوہم سے دو کار دیا ہے ہوئے کار میں انہا ہی کوہم سے دو کے کہ دو کے دو کہ میں میں کہ اس نباہی کوہم سے دو کہ دو کے دو کہ میں میں میں کہ دو کہ اس نباہی کوہم سے دو کہ دو کہ دو کہ اس نباہی کوہم سے دو کہ دو کہ اس نباہی کوہم سے دو کہ دو کہ دو کہ اس نباہی کوہم سے دو کہ دو کہ دو کہ اس نباہی کو کہ میں دو کہ دو

أَنُ وَقت نصيحت حاصل كرنا إنبيس كيا فائده دي كا ؟ ان كياس بهارا رسول اضح

دلائل واحكام كرآياتها-

انبول نے آگ سے رُوگردانی کی بسی نے کہاکہ اِسے کوئی شخص یہ باتیں سکھاجا آہیا اور یہ پیمرانہ میں وی خداد ندی کہ کر ہما ہے سامنے بیش کر دیتا ہے ، کوئی بولا کہ یہ پاگل ہے اس کی تاب میت سنو۔

بناأب آس عذاب کوسس طرح دورکیا جاسکتا ہے۔ اوراگریم بفرض محال کے مقوری در کی جانب کا کہ میں مقال کے مقال کے مقال کے مقال کے مقال کا مقال کا مقال کی مقال کے مقال کا مقال کی مقال کا مقال کا مقال کا مقال کی مقال کا مقا

دیر کے لئے ہٹا بھی دیں تو یہ بھردی کچے کرنے لگ جائیں گے۔ اس لئے اُس دقت ہماری گرفت بٹری سخت ہوگی - ہمارا قانون مکا فات انہیں اُلکے کئے کا پدلہ دے کررہے گا۔

ان سے پہلے قوم فرعون کے ساتھ بھی بہی کچھ ہوگزراہے۔ (ان پڑان کی سکرشی کی بنا پڑھوئی جھوئی تب ہیاں آئی رہیں۔ اس پردہ ہر بار کہتے تھے کہ اگر اس تب ہی سے نجان مل جائے تو ہم ایمینان سے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعددہ مجرولیں جرکمتیں کرنے لگھائے۔ بات یوں ہوئی تھی کہ ان کی طرف ہما ڈا ایک مزرسول آبا۔

اوران سے کہاکہ تم ان انڈ کے بندول رہنی کے رائیل کو میرے والے کردور آلکہ میں انہیں آزادی کی فضا کی طرف ہے جا وال بین کے بندول ایک میں انہیں تمہاری طرف میں انہیں آزادی کی فضا کی طرف ہے جا وال بین اس اسانت رہنی اسرائیل ) کا امین اس میں اس اسانت رہنی اسرائیل ) کا امین اس کی ایک کے اس میں اس اسانت میرے والے کردو اس سے ہرا کی کو ان نصیب ہوجا ہے گا۔

ہوجا ہے گا۔

میں تہارے پاس خدا کی داضح سندروجی پر مبنی دلائل ) لے کرآیا ہوں ، تم خداکے احکام کے خلاف برشنی مت اختیار کرو۔

متم مجھے دھمکی دے دہے ہوکہ مجھے سنگ ارکردو گے۔ میں اس کے لئے اس مول اس کے لئے اس ماری دونوں کی نشونا اس کے لئے اس ماری دونوں کی نشونا کا جوتمہ ساری ادر میری دونوں کی نشونا کا کوئیل ادر آت ہے۔

M

٥ إِنْ لَوْ تُوْمِنُو الْإِنْ فَاعْتَوْلُونِ ۞ فَدَعَارَبُهُ آَنَ هَوُ لَا عَوْمٌ جُغُومُورَ۞ فَاسْرِ بِعِبَادِ يَكَيْلُا الْكُوْمُ تَنْهُ عُونَ۞ وَاثْرُ لِوالْمِنْ كَفُوا الْبَهِمُ جُنْدَمُّ فَى مُؤْنَ۞ كَوْتَرَكُوْ امِنْ جَنْعِ وَعُيُونٍ۞ فَاسْرِ بِعِبَاد كَانُوْلْفِهَمَا فَلِهِ نِنَ هِي كَذَلِكَ وَوَقَرَوْمُهَا فَوَمَّا الْبَرِينَ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّعَاءُ وَالْمَرْضَ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ۞

## وَلَقَدُ يَخْتُهُنَا لَهُ فِي إِسُرَا مِثْلُ مِنَ الْعَذَادِ الْمُعِينِ ﴿

رتم اگران احکام حث اوندی برایمان نے آتے تو اس میں تبداری بہتری تھی ۔ سیکن ، اگریم انہیں نہیں مانتے تو خیر نتبداری مرضی ۔ سیکن میں ہو بنی سے ائیل کو یبال سے لیجانا جا ہتا ہوگ تو تم میرارات نه در دکو - اس باب میں مزاحمت نه کرد -

اس پریم نے مولٹی ہے کہا کہ یوں کر وکہ بنی ہے۔ ایسل کوئسیکر را توں رات بہاں سے علجاؤ۔ یہ لوگ تمہارا تعاقب ضرور کریں گئے۔ رئیکن اس سے گھبارنے کی کوئی ات نہیں )۔

جب تم سمندر (یا دریا ) کے کنا رہے بہنچ گے تو آن کا یا تی پیچے بٹا ہوگا تم ساکن سمندر (یا دریا ) کے ختا کے ختاک حقے سے پار چلے جانا - فرعون اوراس کے شکر غرق ہوجائیں گے۔ (ہے وہ تاہد) - (چنا نجا سیاہی ہوا - تو دیکھیو ) اہلِ فرعون نے س قدر باغات اور حیثی -

سپیپ پر وسے اس طرح دہ اپنا ساز دہرات چیور کرتبّاہ ہوگئے' ادر بم نے دوسرے لوگوں کو ا دارٹ بنا دیا۔

اوراس طرح ممن بن اسرائيل كو فرعون كے ذلت آميز عذاب سے تجات دلائي-

مِنْ وْعُوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ الْمُسْرِ وَلِنَ ٣ وَلَقَوِ الْحَقَوْنُهُمْ عَلَى عَلْهِ عَلَى الْعَلَيْنَ الْ وَالْكَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمِتِ مَا فَيْدِ كَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَى وَمَا تَعْسَنُ مُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَى وَمَا تَعْسَنُ مُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

وه بڑاہی کشش اور حدو ڈسکن ہوجہ کا تھا۔ (ادر بھی چیزاس کی تب اہمی کاموجب بھتی)۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے ہماری وجی رعلم ) کا اسب اع کیا' توہم نے انہیں ای ہم عصرا توام پر برگرزیدگی عطاکی .

ادرہم نے آئیس ان کا کا کا اسلام تو ایمن عطاکب جس پڑمل ہا ہونے سے وہ انعاما خوا میں عطاکب جس پڑمل ہا ہونے سے وہ انعاما خدا و ندی کے ستحق قرار پاگئے۔ رسب سے پہلاا نعام تو خود سنرعون کے بینجۂ استبداد سے پندگاری

یوگ رخالفین عرب بھی اہل بسرعون کی طسرح اسی نشہ میں برمست ہیں کہ قانون کی سسرح اسی نشہ میں برمست ہیں کہ قانون کی سے جس کا خاتمت مکا فات عمل کو بی شخص ہیں۔ ان کا کہتا ہے کہ زندگی ہے جس کا خاتمت موت کے ساتھ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعدس کا دوبارہ زندہ ہونا اوراعال کی سنزا بھگتنا ؟

موت ہے ساتھ ہوجا ہے۔ اس مے بعد میں اور دبارہ ربدہ ہونا اور عال کی صرر جست ا ریہ کہتے ہیں کہ اگر مُردوں کو پھر سے زندگی سِ حبانی ہے تو ) ہمارہ آبا داجدا دکو ذرا زندہ کرکے دکھاؤ۔ بھیرہم مانیں گے کہتم اپنے دعو سے میں واقعی سیچے ہو۔

ان ہے کہوکہ ذراسو چوکہ کیا کم اوگ قرت دشمت کے زیادہ مالک ہویا وہ اقوام ہو کم سے پہلے گذر کی ہیں — قوم عاد و منود' بالحضوص قوم تنع' جوئم سے بہت قریب متی-انہو نے جب ہں ہے کی قانون شکنی کی روش اخت بار کی تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں تب کر دیا- رجب آننی اتنی بٹری قوت کی مالک فومیں اس ستانون کی گرفت سے نہ بھی سکیں تو متم س کی روسے کیسے محفوظ روسکتے ہو؛

ا ہم نے سعظیم القدر کارگہ کا گنات کو یو نہی نہیں مذات کے طور پر ببیدا نہیں کیا۔ بیاں لئے سرگرم عمل ہے کہ ہر کام کا سٹیک سٹیک بیج بمرتب ہوجائے ( 14 : جہر )۔ بیایک حقیقتِ ثابتہ ہے ۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ اسے نہیں جانتے دا در سجتے ہیں کہ زندگی محض کھیل تا شاہے جو موت کے ساتھ ختم ہوجا تاہے)۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْ عَالَمُوْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ يَوْمَ الْاِنْعَنَى مَوْلًى عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كَاهُمُ يُصُرُونَ فَ الْآلَا فَهُ وَالْعَمْ اللهُ اللهُ وَالْمَعْنَ وَمَ اللهُ الل

سیکن انہیں علوم ہونا چاہیئے کہ میمض کھیل نماشانہیں۔ یہ بالعق بیدا کی گئی ہے۔ انسا کاہرعمل اینانیتجے مرتب کر کے رہتا ہے۔ اوران تبایج کے ظہور کا وفتت معین ہے۔

امس وقت ان نتائج سے بچنے کے لئے نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آسکے گا' اور نہ ہی ان لوگوں کو کسی تسم کی مدد پہنچ سے گی۔

ال ؛ جَن لوگول کی اُستُوونات نون فداوندی کے مطابق ہوئی ہوگی انہیں اُسدن کوئی خوف دحزن نہیں ہوگا۔ فدایجات نون ربوہیت بٹرسے غلبہ کامالک ہے دہا ہے ، ایک

جن لوگول کی نشو دنمارک گئی ہے رکیونکہ وہ متا آون ربوبیت کے خلاف رندگی ہر کرتے ہیں تو) وہ جو کچھ ہٹرپ کرکے نگلتے جانے ہیں 'اس سے ان کی ذات صنحل ہو کررہ جاتی یہے دیجائے ذرج<del>ہ میں میں</del> ہوگئی۔

( پول سمجو کہ ) ان کی غذا ' بجائے اس کے کہ ان کا جزوبدن بنے' اِن کے معدے میں عظیمے ہوئے تا نبے کی طرح کھولتی رہتی ہیں۔

اور پینے کے لئے کھوکتا ہوا یانی جس سے پیاس بھنے کے بجائے اور زیادہ بھڑکا گئے۔

(میں دنسیا کے مفاد کو مقصودِ زندگی سمجنے والول کی حالت بہ ہوجاتی ہے کہ وہ جس قدر
مال و دولت جمع کرتے ہیں' ان کی ہوس زراتیٰ ہی اور شرصی جاتی ہے۔ ۲۰ اسل

یے بیناہ ہوس' اس سے انسان کو کشال کشال جہنم کے عین وسط میں اس سے انسان کو کشال کشال جہنم کے عین وسط میں اس کے ا

و ان اس کے سربہ جسے وہ اس طرح اسٹھاکر جلتا تھا ، کھولنا ہوا یا نی ڈالا جائیگا' جسسے ساری سکرشی عجمل کرنکل جائے گی۔

اوراس سے کہا جائے گاکہ تولینے آپ کو بڑا واجب التکریم اور صاحب علبہ اقتدار سمجھاکر تا تھا۔ اب اپنے اعمال کامزہ چکھ۔ (ہائھے)۔

انَّ هٰ اَامَا أَنْنَتُوْرِهِ تَمْ تَرُونَ ﴿ اَنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ اَمِينِ ﴿ فَيَحَنْتِ وَعُيُونٍ ﴿ فَيَلْبَسُونَ مِنْ اللّهَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہے ہے اور ہے ہے۔ اور کا فان کا نتیجس کے تعلق تم شک وشبہ میں رہتے تھے 'اور حیکر اُلکا کرتے تھے۔

ان کے بیکس جولوگ توانین خدا دندی کے مطابق زندگی بسرکرتے ہیں' وہ نہایت

مِلِین مقت م ہیں ہوں گئے۔

مرسبزوشاداب باغات ادر کھنڈے اور میٹھے بانی کے نوٹ گوار چھے۔ اُس صنتی زندگی میس دنیا بھر کی آرائش وآسائش کاسامان ہوگا، دہبراور بار بکشن ا کے ملبوسان۔ نہایت نوٹس و خرم 'ایک دوسرے کے آسنے سامنے مساولتی چیشیت سے رمھاتیوں کی طرح بیٹھے۔

اوران کے ساتھی۔ سب کے سب پاکیز وغفل د فراست کے مالک جس میں فریکایی کی طرف میلان کا شائبہ کک نہ ہو۔

کامل من واطبینان کی زندگی مسترسیخش سامان زسیت کی فراوانی-اس موت کے بعد جوان کے طبیعی جسم پر دنسیامیں واقع ہوئی تعتی- انہیں کھرتو نہیں آئے گی- انہیں حیات جاد دال مل جائے گی- اوران نمنیام حوانعات سے محفوظ رکھاجائے گا جوان انی ذات کی نشو و نمیا کے راستے ہیں ردک بن جائے ہیں۔ ( ہے ن

سب کچے خدا کے نظام روبیت کی روسے ہوگاجس میں نشوونما کی سہوتیں اس طسرح بل جاتی ہیں۔ بیزندگی کی بہت بٹری کامرانی ہے۔

مہنے آیہے اہم حقائق 'اور نبیط کوائف کو رکت بہات وہتعارات کی اہیں زبان میں بیان کر دیا ہے جے یہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور یا در کھیں۔ داب رہا ہے کہ اعمال کے یہ تنائج کب مزنب ہوکرسائے آئیں گے، سواس کے لئے

مفهوم القرآن (الدخان ٢٢٠)

اليهبردره،

1146





تم بھی انتظارکرو' اور بیکھی انتظارکریں · (تھوڑے، یع عرصہ میں بیسب کچھ ساننے آجائے گا) -





خون تَانْزِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيهِ (اللهِ السَّمْوَتِ وَالْاَرْضِ الْاَيْتِ اللَّهُ وُمِنِيْنَ ﴿ وَفَيْ خَلَقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مَنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُونِينَا وَمَنْ مِنْ اللهُ وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُنْ اللهُ وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُونِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُونِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِعِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَمُومَ وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُع

خداتے حمید و مجید کا ارتباد ہے کہ

مرہ میں علبہ واقب آرکامالک بہنا بطرات میں علبہ واقب دارکامالک بہن علبہ واقب دارکامالک بہن علبہ واقب دارکامالک ادراس کے ساتھ بٹرائی صاحب محمد نی ترابیر ہے۔

اس کے غلبہ وحکمت کی نشانیاں صحن کا کنات میں ہطری کی مری پٹری ہیں۔ کیکن بیدا ہنمی کو نظرآ سکتی ہیں جواس کے قوانین کی صدافت پرائمان رکھیں۔

وخارمی کائنات میں ہی نہیں۔ خود ) تہاری پیدائٹ میں 'اور دیگر ذی حیاسیں کا معالیٰ کے لئے ہوا سے کے لئے ہوا سے کے وجاروں طرف بھیلے ہوئے ہیں 'اُس کی نشانیاں ہیں۔ لیکن صرف انہی کے لئے ہوا س کے قوانین پریقین رکھتے ہیں ۔

اور' دن اور رات کی گروش میں اور اس بارش میں جو بادلوں سے برتی ہے' اور زمین مردہ کواز سر بوزند کی عطا کر دہتی ہے ، اور ہوائیں جو مفررہ او فات پراہنی سمت تِلْكَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ وَالْحَقَ الْمُعَلِّمُ الْحَقَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ وَالْمَهُ وَالْمَعَ وَالْمَاكُ وَلَهُ وَالْمَعَ وَالْمَاكُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهِ وَالْمَعَ وَالْمَاكُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَعَ وَالْمَاكُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ

برلتی رہتی ہیں-ان سبمیں خدا کے قوانین کی صدافت کی نشانیاں ہیں سکن صرف انہی کے یتے وعقل وسنکرسے کا ایس .

جب خدا کے فواہین خارجی کا مُنات میں اس سے خوبی سے کارٹ یا ہیں اُٹی نے انسا معاشرہ کی شاکنا ہیں ہے انسا معاشرہ کی شائن کے بلئے ہیں۔ معاشرہ کی شائن کے بلئے ہیں۔ معاشرہ کی شائن کے جائے ہیں۔ ان سے بوجھ کو گروہ خدا کی طرف سے دیتے ہوئے اِن قواہین اورائس کی ان نشانبو پر جو کا کہنات ہیں بھری ہمری ہیں خور دسٹوکر کے بعد کھی ایمان نہیں لاتے تو بھردہ کوشی ایسی بات ہموگی جس پر بیای ان لائیں گے ؟

(اس ضابطہ ابین کے اتباع سے کامرانیاں اور کامیا بیاں نصیب ہوں گی اس کے بیکس اس فض کے لئے تباہی اوہ بربادی ہوگی جواسے اس لئے تبول نہیں کرتا کہ اس کی وسے حدو جبد کی زندگی بسر کرنی پڑے گی اور اس کی مفادیر بینوں نے اس بس ال نگاری اور اس کی مفادیر بینوں نے اس بس ال نگاری اور اس کی مفادیر بینوں وہ اسے تحد کو یہ والی اور اض کا اور اض کا اور اس کی مفادیوں ہے لیکن وہ اسے تحد کو یہ وہ اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہے ۔ ( اور مقاربوں کے برنے سے بس تھیا تا ہو برنے سے بسل تھیا تا ہو بیا تا ہو بیا تا ہو بسل تھیا تا ہو بھیا تا ہو بھیا تا ہو بھیا تا ہو بھیا تا ہو بسل تا ہو بسل تا ہو بھیا تا ہو بسل تا ہو بھیا تا ہو بھی تا ہو بھی تا ہو بھیا تا ہو بھی تا ہو بھی تا ہو بھی ت

چنانچے جب ہی تھے۔ آمنے ان تو نین کو پٹی کیا جاتا ہے تو وہ انہیں سننے کے بعد محض صدکی بنا بیر' ہی طرح منکبرانہ انداز سے منٹ بھیرکر جل دیتا ہے گویا ہی نے سناہی نہیں سوسکے ہیں انکار کمرشی کا میتج الم انگیز تیا ہی ہے۔

سی غردر کانتیجہ ہے کئیب ہمارے قوانین میں سے کوئی بات اس ایک پہنچتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑا ایسے۔ سومس طرح بہ ہوگ قوانین خدا وندی کے ساتھ ابانت اور ذلت کاسک<sup>وں</sup> کرتے ہیں' سی طرح انہیں ذلت آ میزعذا ہیں مبتلاکیا جائے گا۔

جہنم کے شعلے ان کے سائنے بھڑک رہے ہیں۔ دامے کاش! یہ انہیں اِس وفت کے کھنے کے اس وقت کے کھنے کے اس وقت کے کھنے کے اور نہیں اِس وقت اِن کا مال ودولت اِن کے کسی کام نہیں آئے گا۔اور نہی



هٰنَاهُرُّی وَالَّذِینَ لَعُرُوابِاْیتِ رَبِّمُ لَهُ وَعَالَمُ مِنْ رِجْوِ الِیمُونَ اللهُ الَّانِی مَعْوَلَکُو الْعُولَائِي مَعْوَلَکُو الْعُولَائِي مَا الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَافِي الْعُلَوْنَ فَعُلَافِي الْعُلَوْنَ الْعَلَافِي الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُو

دہ لوگ ان کی کوئی مدد کرسکیس گے جنہیں انہوں نے خداکو چیوٹرکر اپنا کارسازوسر بہست بنا رکھا ہے۔ ان کے لئے بہت بڑی نباہی ہوگی

رها ہے۔ ان ہے ہے ہے۔ ان کے بینے ہوں ہوں کے رائے سامنے لا اہے۔ سو جولوگ آل ہم کے تواہین پیسرآن زندگی کی خوشگواریوں کے رائے سامنے لا اہم سے انکارکر تے ہیں ان کے لئے الم انگیز تیا ہی کے سواا درکیا ہوسکتا ہے؟ خدا وندی سے انکارکر تے ہیں ان کے لئے الم انگیز تیا ہی کے سواا درکیا ہوسکتا ہے؟

خداوندی منے ان کاریے بین ان مقصیے ہم میری بی کے دار دیں ہے۔ خدا کے توانین زندگی کی نوشگوار ایوں کے راستے کس طرح سامنے لاتے ہیں اس کا کچھا ندازہ اُس کے کا کنائی قوانین برغور دوئیرسے لگ سکتاہے۔ (مثلاً) تم دیجھوکہ آس کے اس فدر ٹیر خروش اور بے پایاں سمندر کوکس طرح تمبارے لئے ستخرکر رکھا ہے کہ آس میں اُس کے قانون کے مطابق کشیتہ اِل جانی رہتی ہیں تاکہ تم سامان معیشت کی تلاش میں اُوھراُدھر

کل کون کو اوراس طرح تنهاری کوششیں کھر پورتائتے پیدائریں .

ایک سمندر ہی پر کیامو تو دن ہے ، کا کنات کی پیروں اور ملبند پول ہیں ہو کچے ہے ،

اس نے سب کو بتهار سے لئے توانین کی زنجرون میں حکر رکھا ہے ۔ اس میں خور و فکر کرنے والو کے لئے نشانیاں ہیں راس بات کی کہ جو لوگ ان توانین کا علم حاصل کرلیں گے جن کے طابق برکار گڑا گئا کا مار میں راس بات کی کہ جو لوگ ان توانین کا علم حاصل کرلیں گے جن کے طابق برکار گڑا گئا کا میں لاسکیں گے ،

برکار گڑا گئا کا مار میں موسنین متم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہوک یہ لوگ جو اُس خدا تی موسنین میں ایس خدا تی موسنین میں خوانی موسنین میں ایس خدا تی موسنین میں موسنین میں طرف سے کوشش کرتے رہوک یہ لوگ جو اُس خدا تی موسنین میں ایس خدا تی موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین میں موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین موسنین موسنین موسنین میں موسنین میں موسنین موسنین موسنین موسنین موسنین موسنین موسنین

اے جماعت موسین مم بی طرف سے توسیس کر ہوکہ یہ توب ہواں کلائی انقلاب سے جس میں ہر توم کواس تھے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا' یوں بے سبکر ہور ہے ہیں' آنے والی تنہاہی سے کسی طرح بہج جائیں ·

منہارے ذیے صرف آس کی کوششن کرنا ہے۔ تم ان کے اعمال کے نتائج کو بدل نہیں استے۔ ہمارا مت انونِ مکا فات بیہ ہے کہ جوشغص صلاحیہ بیشن کام کرتا ہے۔ ان سے خود آئی ذات کو ون ایک موتا ہے۔ اور جو غلط روشس پر جلتا ہے۔ اس کا وبال فو داس پر میٹر اہمے پتم اس قانون کے دائر سے باہر نہیں رہ سکتے۔ تمہارا ہر قدم اسی کی طرف انٹھ رہا ہے۔ اخود اس قانون کے دائر سے باہر نہیں رہ سکتے۔ تمہارا ہر قدم اسی کی طرف انٹھ رہا ہے۔ اخود

19

وَلَقَنُ التَّيْنَائِنِيَ إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبَ وَالْحَكُو وَالنَّبُوّةَ وَمَرَدَفَهُ هُوُمِّنَ الطَّيِبْتِ وَفَضَّلْنَهُ وَعَلَى الْعَلَمِينَ فَلَى الْعَلَمِينَ فَلَى الْعَلَمِينَ فَعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

امم سابقہ کی تاریخ آل حقیقت پرشا ہوہے )۔ (چنانچہ) ہم نے اس سے پہلے بنی سائیل کو ضابطۂ ہوایت اوٹرکومت عطا کی اُو سازیہ بینوں میں سازی سائی انداز کی اندو بینڈیٹر کا سالہ نائیں ورواز ارا کورو وہ تنویس

کتے ہی بغیران میں پیلے کئے۔ ( ہے : بلخ ) انہیں نوشگوارسامان زمیت ملتار ہا اور وہ آئی مقر اقوم میں ہرے متنازا ورسرلمبندر ہے۔

جومنابط نوانین انہیں دیاگیا تھا وہ ٹراوائنے تھا' لیکن انہوں نے اس شم کاعلم ددگا،

مل چانے کے بعد محض باہمی صندا ور بہٹ دھرمی کی وجسے آپس ہیں اختلافات پیدا کر لئے۔

ربعنی ان کے باہمی اختلافات اور فرز بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نہیں ہوتعلیم وحی کی روسے دھی کی انہیں ہوتعلیم وحی کی روسے دھی کی موسے دھی کی اس میں کچھا بہام اورالتیاس تھا۔ وہ تو بٹری واضح تھی۔ یہ اختلافات بانہی صندا ورا کی روسر سے سے بٹرھ جانے کے جذبہ کی جہ سے پیدا ہوئے تھے )۔ اُن کے ان اختلافات کا فیصلہ دور فیامت میں ہوگا۔

ان کے بعد ابہم نے داسے سول ؛ ) تنہیں ہی وجی کے داضح راسنے پرحلایا ہے دہی۔

تو اس کی بیردی کئے جا' اوران لوگوں کے خیالات کا آتباع من کرجہنیں حقیقت کا گمہیں۔

یہ لوگ قانون خدا دندی کے مقابلہ میں تیرہے کچھ گا نہیں آسکیں گے۔ رہہ لوگ تہار کے

خلاف حقیہ بدیاں بھی کرسے ہیں اس لئے کہ ) تانون خدا دندی ہے کرشی بر تنے والے جی کی

مغالفت میں سب ایک دوسرے کے دوست اور زمین بن جاتے ہیں۔ لاسکن مہیں ان سے نما

ہونے کی کوئی دجہ نہیں۔ اس لئے کہ ) جولوگ تو انین حندا دندی کی گہداشت کرتے ہیں'

ان کا کارسازا درسرسیت خود خدا موجا آہے۔ یہ ضابطہ توانبن جو تنہیں دیا گیاہے 'تام نوع انسان کے لئے' علم دبھیرت کی شمع نورانی ہے۔ اوران بوگوں کے لئے جواس کی صدا فت پریقین رکھیں' زندگی کی صبیح منزل کی طرف اہمائی ٱمُرَحَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواالسَّيِّ اَتِ اَنْ بَعْمَالَهُ وَكَالَّذِينَ اَمْنُوا وَعِلُواالضَّلِعَةِ سَوَاءً عَنَيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَمَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَحَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى

ادرانسانيت كي نشوونما كا ذريعية

جودگ غلطرُون برجلتے اور ذرقی میں ناہمواریاں بیداکرتے ہیں کیا وہ ہی جیتے ہیں کہم انہیں اُن لوگوں کے برابرکر دہب کے جوہارہے فانون کی صدافت پرابیان رکھنے ہیں اور ہمارہے متعین کر دہ صلاحیت بن پروگرام برعمل براہموتے ہیں۔ کیا ہم ان دونوں کر وہوں کی زندگی اور موت کوایک جیسا خلط خیال ہے جوبہ لوگ اپنے دل میں لئے بیٹے ہیں! اور موت کوایک جیسا بناوی کے جبیا غلط خیال ہے جوبہ لوگ اپنے دل میں لئے بیٹے ہیں! انہیں یہ معلوم نہیں کہ خلانے اس تمام کا کتات کو بالحق ببدا کیا ہے دیونہی ہر کا کا اور محت ہے انہیں کیا۔ مقصداس سے یہ ہے کہ ) ہرخوس کے اعمال کا اور سے کا کتاب اس لئے کیم کی زیادتی نہ ہو۔ دیہ نمام کارگہ کا کتاب اس لئے کیم عمل ہے کا انتان کا ہرغل کھیک مقب نتے ہیداکرے )۔

ریاوگ کیتی کردان ان کوغفل دہم دسے دیاگیا تو کھراسے دی کی راہ نمائی کی کیافرورت ہے۔ لیکن کیا تو نے اس تعفی کی حالت پر غور نہیں کیا جوا پنے حذبات ہی کو بنا معبود بنالین اے اور وہی کچھ کرنا ہے جواس کی خواہشات کا تقاضا ہونا ہے۔ مہنے دیجھا کہ دہم معبود بنالین اے اور وہی کچھ کرنا ہے جواس کی خواہشات کا تقاضا ہونا ہے۔ اس پر حذبات اس ہر کا حقام وغفل رکھنے کے باوجود کس طرح غلط راستوں پر پچلے جاتا ہے۔ اس پر حذبات اس ہر کا محمد فالی ہوئے ہیں کہ اور انظر آتا ہے گوبا اس کے کا نول پر اور دل پر ہم رس اگھ جی ہیں۔ اور آگ آتا ہے۔ اور مذبی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی سمجھ لوجھ کچھ کام کرتی ہے۔ اور مذبی اس کی سمجھ لوجھ کچھ کام کرتی ہے۔ اور مذبی اس کی سمجھ لوجھ کچھ کام کرتی ہے۔ اور انظر آ

قراسوچک ہوشخص اس طرح اپنے جذبات سے مغلوب ہوجائے ' تووی خدا دندی کے علاوہ وہ کوشی طافت ہے جواس کی راہ نمنیائی صحیح راستے کی طرف کرسکتی ہے ؟ دانسان کے پاس سب سے بٹری تو سے غفل ہی کی ہے۔ نہیں جب اس بر حذبات غالب آ جائیں تو مقل خودان جذبات کی لونڈی بن جاتی ہے اوران کے سروئے کار آنے کے لئے سامالی ذرائع

وَقَالُوْا مَا هِيَ الْاحْدَا تَنَا الدُّنْ يَانَمُوْتُ وَغَيَّا وَمَا يُعَلِكُنَا إِلَّا الدَّهُوُّ وَمَا لَهُمُ بِذِلِكَ مِنْ عِلْوَلْ انْ أَلَا لَكُهُ وَالْمُوْ وَمَا لَهُمُ اللَّهُ مُوَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ مُواللَّا اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمِينَا مُعْمَدِينَا اللَّهُ مُعْمِينَا أَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمِينَا أَنْ اللَّهُ مُعْمِينًا أَنْ اللَّهُ مُعْمِينًا أَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْمِينًا مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِينًا مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِينًا مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمِينًا مُعْمَدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

# ثُوَّةٍ يَخْمُعُكُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَاةِ لِارْبَ فِيهِ وَلِكِنَّ ٱلْأَثَرَالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

بهم پہنچاتی اوران کے جواز کے لئے فریب آمیز دلیلیں وضع کرتی ہے۔ان حالات بیں کوئی اسی قوت ہی اس کی راہ نمائی کو سنتی ہے جو عقل اوراس کے طبی جذبابت سے بلند ہو۔ اور بیر قوت ' وحی حب داوندی کے علادہ کوئی اور نہیں ہو گئی)۔

کیائم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے ؟

به لوگ رقوق کا انکارگرنے اور اینے جذبات کو اپنا آلا بنا لیتے ہیں اخیال کرتے ہیں کہ زندگی بس اس دنیا کی زندگی ہے۔ اسی دنیا میں مرنے والے رائے جی با اور نئے بچے نئی زندگی الکر رہا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زلمانے کا چکر ہے جو اپنی چلتارہ ہاہے۔ ربچے بہدا ہونا ہے۔ طبیعی ندگی جیستا ہے۔ کچے وقت گزرنے کے بعداس کے قوئی صفحل ہونے شروع ہوجائے ہیں، اور بالآحن وہ مرحباتا ہے۔ زندگی کا فائم ہوجا آہے۔ طبیعی زندگی کے علادہ انسان کی کوئی اور زندگی ہیں ان لوگوں کو انسان کی ہمل و تقیقت کا کچھ مہیں بس طبیعی سے عبارت نہیں ان لوگوں کو انسان کی ہمل و تقیقت کا کچھ مہیں بس کے ختم ہوجائے ہے۔ یہ محض جو انسان میں ایک اور شرکی ہے۔ جا کہ انسان میں ایک اور شرکی ہے۔ جا انسان میں ایک اور شرکی ہے۔ جا انسان میں ایک اور شرکی ہے۔ جا انسان میں ایک اور شرکی ہے۔ جس طرح جم کی نشو و زندگی ہے۔ ناز میں ہوجاتی اس کے بعد کھی زندہ رہتی ہے۔ جس طرح جم کی نشو و زندگی کے طبیعی نوائین انسان میں ہوجاتی ۔ اس کے بعد کھی زندہ رہتی ہے۔ جس طرح جم کی نشو و زندگی کے طبیعی نوائین کی ضرورت ہے ہی کی موت کے ساتے فنا کی خدورت ہے۔ ہی کی موت کے ساتے فنا کی خدورت ہے ہی کی وہ مقام ہے جہاں وحی کی صرورت پڑتی ہے ،

ان لوگوں کے سامنے رجوز نُدگی کو آئی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں ، جب وحی بر بنی حالق و قوانین بیٹین کئے جاتے ہیں ' توان کے پاس اس کی مخالفت کے لئے کوئی معقول دلبل نہیں ہوتی ۔ صرف ان کی کٹ مجنی ہوتی ہے ۔ اور وہ یہ کواگر مُردوں کوئی الواقعہ زندگی مل سکتی ہڑ تو ہمارے سلاف کو' جو مرجکے ہیں' پھرسے واپس لاکرد کھاؤ۔ تب ہم جا ہم سے کہ کم اپنے دھو

ہے ، و۔ ان ہے کہوکہ زندگی اورموت قانون خدا دندی کےمطابق ملتی ہے۔ اور وہ قانو<del>ن کی</del>ے 44

وَيْهُومُلُكُ السَّعُونِ وَالْوَرْضُ وَيُومَ تَعُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِ فِي خَدُّرُ الْمُنْطِلُونَ وَمَرَى كُلَّ أُمَّيْ وَمَا أَنْ مَعُونِ وَمَ تَعُمَلُونَ فَمَا لُونَ عَلَيْكُو بِالْحِنِّ أَنَّا الْمَعْوِفِ وَالْوَرْفَ مَا كُنْ مُعْمَلُونَ فَمَا لُونَ فَاللَّهُ مَا أَنْ مُعْمَلُونَ فَعَمَلُونَ فَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَمِّمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَعَمَلُونَ وَمَا اللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَمِّمُ وَمُعَمِّمُ وَمُعَمِعُ وَلِي هُولِمِنَ فَعَوْلُونَ الْمُعْمِقُ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فَعُولِمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمِ فَعُرُومِ مُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَاللَّالَ وَمُعَلِمُ وَاللَّالُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَالْمَعْلُونَ وَالْمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُوالْمُونَ وَالْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَلُونَ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَالسَّاعَةُ وَالسَاعَةُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُونَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُونَ فَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَا

كەرەت كەبعدانسان سى دنيابىل دېيىن تىن آسىنا . ئىن گىلى دنيامىس جاكرزىدگى ملتى ہے-بەلىك حقيقت جى مىس كونى شاك شەنبىن بىكىن اكثرلوگ سى نېيىس سېھىنے-

یسب کھی اس خدائے قانون کے مطابق ہوتا ہے جس کا اقتدار تمام کا بنات کو مجیط ہے۔ جب وہ انقلام عظیم واقع ہوگا' تو یہ لوگ جو باطل کی روشس پرجل رہے ہیں' سخت نقصان کی اکھا بیس گے۔

ان سے کہاجائے گاکہ ) جو کچھ کم کیا کہتے تھے دہ سب ہی جسٹر میں لکھ لیاح آنا تھا۔ اس لئے یہ جو کچھ کہے گا تھیک تھیاک کہیگا ۔۔۔ نہ کم نہ زیادہ ، الکل صحیح ، فیصلے کا تھیک تھیاک کھیا کہ سے ا

اعمال نامه کے مطابق ہرائی کا نیصلہ ہوگا) جولوگ ہمار سے قوانین کی صدافت ارکا رکھتے ہیں ادر ہمار سے تغین کر دہ صلاحیت خبن ہر وگرام پڑمل ہرا ہموتے ہیں ان کا نشود نماد بنے الا ا انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں حبکہ دے گا-ادر سے بہری کا میابی ہوگی۔

اور جولوگ ان توانین سے انکارکرتے ہیں ان سے کہا جائے گاکہ تہارے سامنے میرے نوانین بیش کئے جاتے تھے سیکن تم ان سے مکرشی بریتنے تھے اور مہزم کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔

ادرجب مم سے کہ اجا آئفاکہ یا در کھوا خدا کا دعدہ تن ہے۔ جو کچو کم سے کہ اجارہا ہے، اسی طرح واقع ہو کر رہے گا ، اور بیا انقلاب آگر رہے گا ، اس میں قطعًا کسی شک مضبہ کی گنجائے سن نہیں۔ تو تم کہاکرتے بھے کہ ہم نہیں جانتے کہ بیا انقلاب کیا ہے۔ ہم اسے مض ابکواہم

وَيَلَ الْمُ مَسِيّاتُ مَا عَلَوْا وَحَانَ بِهِوْ وَتَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَيَلَ الْيَهُمُ رَنَاسُكُو كُمَانَسِيمُ إِنَّا الْمُومِ وَاللّهُ مُلَا اللّهِ مَا الْمُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال



# الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيدُونَ

سیجتے ہیں۔ ہم مں پرقبین کرنے کے لئے بالکل تتپارنہیں۔ اُس وقت اُن کی بڑملیول کے شاائج کھل کران کے سامنے آجا بَس گے۔اورجن با تول کی ڈ

نہی اڑا یا کرتے تھے وہ انہیں ہطرف سے گھیرلیں گی۔

آوران سے کہاجائے گائے جَس طرح نم اِس وقت کے سامنے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کیا کہتے تھے آج نمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ (حس طرح نم نے آس خبال کو بیٹ ہے وال رکھا تھا کہ نمہار سے اعمال نے ایک ان تمہار سے سامنے آ اسپ سی طرح تمہیں بھی آج زندگی کی آسائنٹوں سے پیچھے دھکیل کران سے محروم کر دیاجا سے گا) . تمہاراانجام تباہی اور بربادی کا جمنم حداری آل کی برگزیمیں و تمہیں ہیں مناب سی حقال سے

جاور تہاراکوئی مددگار نہیں ہوئتہ ہیں ہی عذاب سے چھڑائے۔ یہ سے کئتہ نے خدا کے توانین کو نداق سمجھ رکھا تھا اوطبیعی زندگی کے مفاد نے نہیں دھو میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سواب مہتم اس نباہی اور برباوی کے عذاب سے بحل سکتے ہوا اور نہی تنہاری گریہ وزاری ہماری نوازشات کو تہاری طرف لوٹا سکتی ہے۔ دکیونکہ ہماری نوازشات اتہار سے اعمال کے ہدیے ہی میں مل سکتی تھیں۔ ہتے،

بہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہون اُس دقت زندگی کا دہ نقشہ مزب ہوگا جس بیں خدا کی وہ ربوبیت ہو کا کنات میں آلطی کے بھیلی ہوئی ہے عالم انسانیت میں بھی اُسی طرح حلوہ بار ہوگی اور ہرا کیپ کی زبان سے بیسائت دار سختین لے دیگی۔ رہے وہ ہے )۔

اور ہرا بک استان کا اعتراف کرسے گاکہ نی الحقیقت ساری کا گنات بی اقتداروا فننبار فسر ایک خدا کا ہے۔ ہر شے براسی کا غلبہ ہے اور یہ غلبہ حکمت پر معنی ہے۔



يِسْسِواللهِ الرَّحْسِمْنِ الرَّحِسِيْءِ حُمَّ ۞ تَكُوْيُلُ الْكِشْ مِنَ اللهِ الْعَنَ يُوَالْعَكَدِيْمِ ۞ مَا

خَلَقْنَاالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَالِيَنَهُمُّ الْآلَا بِالْحَقِّ وَ اَجَلِ مُسَقَّةٌ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَاعَمَّا أَنْذِرُ وَامُعِي ضُونَ وَلَا اللهِ اللّهِ

خدائے جمید و مجد کا ارت اِ دہے کہ

یرضابط قوانبن آل قدائی طرف سے نازل ہوا ہے ہو کا مُنات کی ہرشے پرغالہ ہوا ہے ہو کا مُنات کی ہرشے پرغالہ کے البیا سیکن اس کا غلبہ دھاندلی کا نہیں عین حکمت پرمنبی ہے۔

ن اس کاارت دہے کہ ہم نے آس کارگہ کا کنات (ارض دسموت اور ہو کچھ ان کے رسیا
ہے 'سب) کو ایک وقت معینہ تاک چلنے کے لئے ' تق کے ساتھ بپدا کیا ہے ۔ (اوراس
کاسب سے بٹرامقصد یہ ہے کہ ہر مل اپنا کھیک کھیک نتیجہ بپدا کرے۔ ہے ہے) ۔ لیکن ہو
لوگ حقیقت سے انکارکرتے ہیں ' ان سے جب کہاجا تا ہے کہ تنہاری غلط روش کی وحب تم پرتب ہی آجائے گی ' تو دہ آس سے منہ کھیرکر حل دیتے ہیں ۔

ان لوگوں سے کہوکہ جن مبتبوں کوئم خدا کے سوا پیکارتے ہو کیا تم نے کہجی ا<del>ن</del>

بِكِينٍ مِنْ قَبْلِ هِنَ آوَا ثُرَةٍ وَمِنْ عِلْهِ إِن كُنْهُمُ صَارِقِينَ ۞ وَمَنَ اَصَلَّ مِنَ يَنْ عُوامِن دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَقِيبُ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُوْعَنُ دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَاذَا مُحْثِى النَّاسُ كَانُو اللهُ وَالْقَاعُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَالْقَامُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

متعلق غور کبی کیا ہے کیائم تباہئتے ہوکہ انہوں نے زمین میں کیا کھے پیدا کیا ہے؟ یا کا نناتی نظم ونسق میں ان کا کیا دخل ہے۔ اگر تم اپنے ہی عقیدہ میں سیجے ہو تو اس کی تا سکے میں کسی سابقہ آسمانی کتاب کی سُندلاؤ۔ یا کوئی علمی دسیان پیشیں کرو

ران ہے کہوکہ اس نے زیادہ راہ گم کردہ ادر کون ہو گا جوخدا کو جھوڑ کر اُن ہستیوں کو پکار ہو تھا ہو تھا کہ کہ اُن ہستیوں کو پکار ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہ دیسے سکیں حتی کہ آنہیں اِس کا بھی علم نہ ہوکہ انہیں کو ئی پکار رہاہے۔

اورجب طہورنت ایج کے وقت وہ اِن کے سلمنے آئیں تو ردوست کی تثبت اورجب طہورنت ایج کے وقت وہ اِن کے سلمنے آئیں تو ردوست کی تثبت سے نہیں بلکہ) ان کے دشن کی جیثیت سے آئیں ادرصان کہدیں کہ ہم نے ان سے مہمی نہیں کہا تھا کہ ہماری پر تش کرو۔

جب ان منگرین می کے سامنے ہارے داضع قوانبین پیش کئے جاتے ہیں، تو یہ کہددیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جو دہ ہے۔

بلا بیبان که کهدیتے بین که ان رسول ) نے اسے قود می وضع کرلیا ہے اورا سے
وی کہ کرخی را کی طوف منسوب کرتا ہے۔ ان سے کہوکہ اگر میں وافعی ایسا کرتا ہوں اورا
حبرم کی پا داش میں خدا کی طرف سے ہو و بال مجدیر بٹرے گا'تم میں سے سی بیسی مینظا
نہیں کہ مجھے اُس سے بچا سے رصل یہ ہے کہ تم اپنی مفاد پر ستیوں کو چوٹر نا نہیں چا ہے ای
اس تم کی لنوا ور دوراز کار باتیں بناتے رہتے ہو۔ خدا پر یہ حقیقت انھی طرح سے روشن
ہے۔ وہ بیرے دعوائے نبوت' اور تمہاری مخالفت اور الکار کے معالم میں سب سے
بڑا شاہد ہے۔ وہ ی سب کو حفاظت اور نشوو نما کا سالان مرحمت کرتا ہے۔
بڑا شاہد ہے۔ وہ ی سب کو حفاظت اور نشوو نما کا سالان مرحمت کرتا ہے۔
ان سے کہدو کرمیں کوئی نئیار سول نہیں۔ رسالت کی طرح میں نے ہیں تے ہورائی۔

اَدُرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُفُرُ إِنَ أَثَيْعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَى وَمَا أَنَّا إِلَّا مَنْ يُرَّتُمِ بِنُ ۞ قُلْ اَرَءَ يُنُو إِنَّ وَمَا أَنَّا إِلَّا مَنْ يُرَّتُمِ مِنْ عَنْ اللهِ وَكُفَنَ تُوْرِيهِ وَشَهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِنْ عِنْ اللهِ وَكُفَنَ تُورِيهِ وَشَهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِنْ إِنْ اللهِ وَكُفَنَ تُورِيهِ وَشَهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ وَكُفَنَ تُورِيهِ وَشَهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ وَكُفَنَ تُورِيهِ وَشَهِ مِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## لَمْ يَهُنَّالُ وَالِمُ فَسَيَقُولُونَ هَٰلَا أَوْفُ قَلِينِهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نهی بین تم سے کوئی انوکھی بات کہدر ہا ہوں۔ (سلسلۂ رسالت شرع سے چلا آر ہا ہے' اور ہرتوم میں خدا کے رسول آجے ہیں۔ میں بھی انہی جیسا ایک رسول ہوں اور وہی بیغام لایا ہو جو انہی جیسا ایک رسول ہوں اور وہی بیغام لایا ہو جو انہی جیسا ایک رسول ہوں اور وہی بیغام لایا ہو کر رہا ہوں' وہ باطل پر ضرور نالب آئے گا 'لیکن ) میں یہ نہیں کہد سکتا کہ آن تصادم اور شکرا و میں' جو میر سے اور تنہاں ہوگا 'او کہ تنہارے ساتھ کیا جیتے گی۔ نہی مجھے ہیں ہے کچے سرو کا رہے۔ میرا کام ہے ہے کہ میں اُن میں انہا میں کا انہا کے کہ میں اُن میں کہا تہ ہوگا۔ اور تنہاں کو کا انہا کے کہا تک کے جا تو کہ ہیں۔ اور تنہیں' تہاری غلط روٹ کے انہام وعواقب سے آگاہ کرنا رہوں۔ رمیری ان کوششوں کے شائج' فدا کے مت افران میکا فات کے مطابق' اپنے وقت پر سلمنے آئیں گے ،۔
مکا فات کے مطابق' اپنے وقت پر سلمنے آئیں گے ،۔

ان خالفت کرنے والوں (بالحضوص بیبودیوں) سے ہوک کیا تم نے اس پر کھی خور
کیا ہے کہ تو کچے میں کہتا ہوں' اگر وہ خدا کی طرف سے ہو' ادر تم اس سے ان کارکرتے رہو'
تو تمہاری اس روٹ کا انحبام کیا ہوگا ؟ جرت ہے کہتم اس سے انکارکرتے ہو حالانکہ
رویسے تو تمہام ابنیا تے بنی اسرائیل اسی تسم کی تعسیم بیٹی کرتے رہے ہیں لیکن) ان
میں سے ایک سے موشع سے کے متعلق نہیں جھے طئرے معلوم ہے کہ اُس کی انفتلا بی
دعوت اِس رسول کی دعوت کی مشل متی ' ادراس نے اس آنے والے کی گوائی بھی دی تھی اوراش میں ہے کہ اُس کی انفیالی انسان کا باتھا۔
دی تا ہم اس سے سرکشی برت رہے ہو! خور کر وکہ تو لوگ آں طرح فلط راستے اختیار کرلیں ' اُس رزی کے صبیح راستے اختیار کرلیں ' اُس

اوربولوگ رمیبود) جواس مسرآن کی صداقت سے الکارکرتے ہیں کہتے ہیں کا گر مله تورات دکتاب ستندا ، میں ، صنت موسط کی یہ شہادت اب تک موج دہے ، سیس خدانے آن سے کہا کھا کہ ہیں ان کے انتقان کے بھائیوں میں سے تھے سالیک بی بداکر دن گا ؛

110

10

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَبُ مُوْسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهٰنَ الْكِتْبُ مُّصَدِّقٌ لِسَالُاعَرَ بِيَّالِينَنْ وَالّذِينَ طَلَمُوْلًا وَبُشْمَى لِلْمُعْسِنِيْنَ أَنِ إِنَّ النِّينَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُوّا اسْتَقَامُوا فَلَا خُوفَ عَلَيْهُمُ وَكَلا هُوَيَحْنَ نُونَ أُولِيْكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيما عَجَاءً إِمَاكَا نُوَا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِخْدَاءً إِمَاكَا نُوَا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِخْدَاءً عَمَلُونَ ۞ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِخْدَاءً عَمَلُونَ ۞ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِخْدَاءً عَمَلُهُ وَيْصَلّمُ ثَلْتُونَ شَهُم اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمَنَ اللّهُ الْمُعْلَقُونَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ہم ان سے پیچیےرہ جاتے؛ رعلم وفضل کا کون امیدان ہے یہ ای تو اس پرایمان ہے آئے اور ہم ان سے پیچیےرہ جاتے؛ رعلم وفضل کا کون امیدان ہے جس میں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں؟ لہذا' اس سے ظاہر ہے کہ ترآن کوئی ایسی بلندا در مہتر تعلیم نہیں ہیں گر تا جس پر ہم ایمان لائیں ۔ بیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہوئے یہ لوگ اپنی ضدا در ہمت دھری کی دہیے 'قرآن سے ہدا بن باب نہیں ہو سے اس لئے اب محض اپنی بات کی بیج کیلئے کہنے ہیں کہ 'بہ تو آئ ہم کا بھوٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ بو نہی تراشتے تھے دسے ،

مالانک رجیباک او برگنام او کا ہے ، ہمنے اس سے پہلے ہوئی کی طرت ہوگتاب نازل کی بختی وہ بھی اسی طرح ، ضعیع راہ نمائی کا ضابطہ بھی اوران انوں کی نشو و نماکا تو ب رہیں وہ بین اسی شکل میں باتی نہیں رہی ، اب یہ کتاب انہی دعاوی کو بیج کر کے دکھانے کے لئے بعیبی تنی ہے ہوائی کتاب میں پیش کئے گئے تھے ، اس کتاب کو نہایت واضح زبان (عربی) میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ، جو حق وصدا فنت کی راہ چوٹ کر ظلم و استبدا دکارات اختیار کرلیں ان کی غلط روش کے تباہ کن تتا بھے سے آگاہ کیا جائے ، اورسن کا رانا نداز سے زندگی بر کرنے والوں کوان کے اعمال کے خوشگوار نتا کی کی بیشارت دی جائے .

بعنی ان لوگوں کو جو اس حقیقت پرائیان رکھتے ہیں کہ ہمارارب صرف رایک) اللہ ہے'ا در کھیراس ایمان پر نہمایت استقامت سے جم کر کھڑسے رہتے ہیں · یہ دہ لوگ ہیں جنہیں کسی تسم کا ثوت اور حزیان نہیں ہوگا۔ راہیے ) ،

یہ لوگ جنت کی زندگی بسرگریں گے ہوان کے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ دبیضتی معاشرہ ہس دنیا میں بھی تھے ہوگا۔ ہس معاشرہ میں گھر کے بزرگ اور خرد سب قوانین حنداوندی کے زنگ ہیں رنگے ہول گے اورا حیوانی سطح سے لبند ہوکڑ سَنَةٌ 'فَالَرَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ اللَّمُ لَرَنِعُمَتَكَ الَّذِي الْغَمَّتَ عَلَّ وَعَلْ وَالِدَى وَانْ اَعْمَلَ صَالِعً الرَّضْلَةُ وَالْمَالِكِي وَانْ اَعْمَلَ صَالِعً الرَّضْلَةُ وَالْمَالِكِي وَالْمَالِكِينَ ﴿ وَالْمِلْكِينَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمِلْكِينَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْإِلَى اللَّهِ إِنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَالْمِلْكِينَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمِلْكِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ان ان سطح برزندگی بسرکری گے یا انسانی سطح پر زندگی بسرگرنے کا تقاضا ہے جو اہم نے انسان سے ناکبد اکہا ہے کہ وہ اپنے مال باپ سے صن سلوک سے بین آئے۔ رحبوانات میں مان باپ بچے کی پرورش توکرتے ہیں الیکن بچہ بٹرا ہوکر اپنے مال باپ کو بچانیا تاکہ ہیں۔ اسی لئے انسان سے بہنا بٹراکہ دہ حیوائی سطح سے بلند ہوکر انسانی سطح پر زندگی بسرگریے بس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے مال باپ سے حن سلوک سے بیش آئے ، اس کی مال نے کلا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے مال باپ سے حن سلوک سے بیش آئے ، اس کی مال نے ممل اور بحروض حمل کی تکلیف کو برداشت کیا دا در اسے یا لینے کے سلسلے میں دن کا جین اور اسے اس کی بین ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی ) - حمل اور دور پلانے کاعرصہ کم از کم بیش ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں تھی ) - حمل اور دور پلانے کاعرصہ کم از کم بیش ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں تھی ) - حمل اور دور پلانے کاعرصہ کم از کم بیش ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں تھی ) - حمل اور دور پلانے کاعرصہ کم از کم بیش ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں تھی ) - حمل اور دور پلانے کاعرصہ کم از کم بیش ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں کا ہور ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں کو بین ماہ میں جاکر پورا ہوتا ہے ہودن کی بات نہیں کا کم بین کی بات نہیں کا کر بین کی بات نہیں کا کر ہودن کی بات نہیں کو بین کی بات نہیں کی بات نہیں کا کر بین کا کر بات کی بات نہیں کی بات نہیں کا کر بین کی بات نہیں کی بات نہیں کا کر بین کا کر بین کی بات نہیں کی بات کی بات کی بین کی بات کی

راس بنتی گرانے کا بچتہ جب اس طرح پر درس پاکرسن بلوغت کو پہنچ جا کا ہے اور
پیم علی اور پیم کی بختگی کے بعد جا لیس برس کا ہوجا کا ہے۔ نو کہتا ہے کہ اس برے نشو و بنا
دینے والے اور مجھے اس بات کی تو نین عطا فرماکہ میں اپنے آپ پرانسا ضبط اور کنٹرول رکھوں
کر جن نعمتوں سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نواز اسے 'میں اپنیں صحیح مصرف ہیں آمال
کر وں اور تیرے تجویز کر دہ پر دگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کروں اور میں اپنی اولائے میں
کی صحیح تربیت کرسکوں جس سے وہ بھی صلاحیت بخش کام کرسکنے کے قابل ہوجا ہے میں
ہرمعاملہ کے فیصلے کے لئے 'تیرے قوانین کی طرف رجوع کرتا ہوں اور جو فیصلہ وہاں سے
ملے اس کے سامنے سرکیم محم کرتا ہوں۔

یہ ہے وہ گھرانا جس کے افراد کی حن کارانہ حدوجہد کو ہم شروب قبولیت عطاکرتے ہیں اوران سے اگر کوئی سہو وخطا ہوج ای ہے توں کے مطالزات انہیں تعوظ رکھتے ہیں

0

له قالونی مقاصد کے لئے قرآن کریم نے رضاعت کی ترت دوسال مقرر کی ہے۔ (۱۳۳۰ نہم ۱۳۳۰) کیکن اس کے بیعنی نہیں کہ چسکم خدا و ندی ہے کہ نہ دوسال سے کم عمری بنجے کا دو دھ چیٹر ایا جائے اور نہی اسے دوسال سے زائد عمرتک دو دھ بلایا جائے۔ اقریب کے دوسال سے زائد عمرتک دودھ بلایا جائے۔ اقی رہا حمل سوعموی طور پر کسس کی ترت نوماہ جوتی ہے اگرچہ یہ دت کم زئیش بھی جو جاتی ہے۔ ابتدائی دونین ماہ تک حمل خفیف جو قامید پھواس کے بعد اس کا بوجھ تحلیف دہ جو نا شروع جو تاہے دہ ہے ) اس اعتبار سے بھی دیجھا دیجھا جاتے تو چیرماہ عمل لفتیل اور دوسال رضاعت کے ملاکر تیس ماہ ہوتے ہیں۔

كَمْسَ فَأَعُوْلُوا وَنَفَهَا وَرُعَنَ سَيَّا يَعِمْ فَيَ اَصْحَبِ الْجَنَّةِ وَعَنَ الصِّلْ قِ الَّذِي كَانُواْ يُوْعَلُونَ وَالَّذِي قَالُولُولُونَ مِنْ فَيْلُ وَهُمَا يَسْتَفِيْ فِي اللَّهُ وَيَلَى فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

یہ ہیں جنتی معَاشرہ کے افراد ان کی آرام و آسائش کی یہ زندگی ان دعدوں کے عین مطابق ہوتی ہے جواس مسترآن میں ان سے کئے گئے ہیں بعنی ان کے اعمال کا یہ متیجہ خدا کے تقرر کر دہ سانوں مکافات عمل کے مطابق ہوتا ہے۔

(یہ سُعاد تمندا دلاد کی کیفیت کا تذکرہ تھا۔ اس کے بھس وہ اولاد ہوتی ہے ہی اسپنے مال باپ سے ہی تھے۔ تقت ہے تم پر جو مجھے اس ہے کہ دیتے ہوکا انسان مراح کی ہیں کے بعد کھی زندہ ہوگا ' حالا انک میں دیجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں مرماح کی ہیں دان ہیں سے سی کوزندہ ہوتے ہیں نے نہیں دیکھا)۔ دہ بچارسے ' معمی اللہ سے مندیاد کرتے ہیں دکھیا ۔ دہ بچارسے ' معمی اللہ سے مندیاد کرتے ہیں دکھیا ہوگے جا سے جو اسے بی تو نین عطافہ ما۔ ادر کھی ہی ہی ہے ہیں کہ ان کرتے ہیں کہ ان کہ کہ اس کے جو اب ہی کہتا ہی کہ کہ دی ہے دہ اس کے جو اب ہی کہتا ہے کہ دہ جو کے افسانے ہیں دہ ہی دہ اس کے جو اب ہی کہتا ہے کہ دہ جو کے افسانے ہیں دہ ہم تک متوارث پہنچ ہیں ۔ سے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا )۔

اس مے نافلہ ہونے ہیں جن کے تن میں فدلکے عذاب کی بات خیفت بن کرستا آجاتی ہے۔ آئی طرح 'جس طرح ان سے پہلے اس میں کر دش پر چلنے والے لوگوں کے تن میں آس کی بات پوری ہوکر رہی —— سس میں ہذب اور غیر دیندب لوگوں کی کوئی تحضیص نہیں۔ بٹری بٹری ہذب نومیں بھی حیات آخرت سے انکار کر کے غلط رَوش زندگی پر لیتی رہی ہیں — یہ سب تباہ دبریاد ہوگئے۔

اس حقیقت کو یا در کھوکہ خدا کے قانونِ مکا فات کی روسے ہڑھف کو اس کے اتمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ اس بین کسی سم کی کمی بیشی نہیں ہوتی - اور ہرایک کے مدارج 'اس کے عمال کے وَيَوْمَ يُعْمَ صُلْلَا يُنَ كُفَرا وَاعَلَى النَّارِ أَذْهَبْ تُوطِيَّنِيَا أَنْ فِي حَيَايَكُو الثَّنْ الْمُ المَّنْ الْمُونَ عِلَى النَّارِ أَذْهَبْ تُوطِيِّنِيَ أَنْ فَي الْمُؤْنِ عَلَى النَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مطابق متعین ہوئے ہیں اس میں شکسی سے رعابیت برتی جاتی ہے ۔ نه زیادتی کی جاتی ہے۔ بدہ ہے خدا کا ت اون مکافات -

ان لوگوں کو (جو ہمارے فانون مکافات سے انکارکرتے ہیں) جب تباہی کے جہم کے سلمنے لاکر کھڑاکر دیا جائے گاتوان سے ہماجائے گاکہ تم نے صوب دندیا کی جبیجی زندگی کی آسائشوں کو پنانصہ الجعین بنایا وہ تمہاری جبیجی موت کے ساتھ ضقم ہوگئیں۔ تم ابنی آسائشوں ممال ودولت ) کے بل بوتے پراکڑے بھیرتے تھے اور چاہیے کہم کام تو اسپیے نہ کر دہوت وانصاف کے مطابق جول نیکن بڑئی تہمارے حضے میں آجائے۔ اسی لئے تم نے ہمال تو انصاف کے مطابق جول کی بیان بڑئی تمہارے حضے میں آجائے۔ اسی لئے تم نے ہمال تو ترکی دہ سیدھاراستہ جھوڑ کر'ا ور راہیں اخت یار کرلی تھیں۔ سواس کا نیچہ یہ رسوائن اور ذکت آمیز عذاب ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو۔

جن تومول نے اس کی روش اختیار کی می رائے ان میں ہے قوم عآد کی سرگذشت انہیں سے ہود کورول ان کے بھائی بندول بیں سے ہود کورول بناکر بھیجا گیا تھا ۔۔۔ وہ کوئی نسیا بیغیر نہیں تھا اس سے پہلے محملف قوموں کی طون اور بغیر بھی آئے رہے۔ (اس وقت بالعصوص اس کا تذکرہ اس کے بعد بھی آئے رہے۔ (اس وقت بالعصوص اس کا تذکرہ اس کی اجازہ اس کے بعد بھی آئے رہے۔ بہرال) وہ اضافت کے کیاجا تا ہے کہ مہمارے نمالفین کی روش اس کے تباہ کن تنائج سے آگاہ کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہاکہ فعل کے سواکسی اور کی اطاعت مت کرو مجھے ڈر ہے کہ جوروش میں نے انہاں کی علاقہ بہت بھری تسابی ہوگا۔

مہنے اختیار کر دکھی ہے اس کا نیتے بہت بھری تسابی ہوگا۔

اس کے تواب میں انہوں نے کہا کہ کیا تو ہماری طرف اس لئے آیا ہے کہم اپنے مبودو سے روگردانی کرلیں ؛ اگر تواپنی اس بات میں سچاہے کہ ہماری روش کا نیتجہ تباہی ہے ، تو قَالَ إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْ اللّهِ وَالْمَلِقُ الْمُلْوَقَا الْرِسِلْتُ بِهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمَلْمُ قَوْمًا الْمَلْمُ وَمَا الْمَلْمُ وَلَا الْمُوسِينَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

اس شبابی کولے آ- اس میں دیر کیوں کر رہاہے ؟ اس نے کہاکہ اس کاعلم میرے قلابی کو ہے کہ وہ عداب کب اور سشکل میں آئے گا۔ میرافر بینے جرف اتناہے کہ مجھے ہو بہنجا مات دے کر بمہاری طرف بینے گائیا ہے انہیں تم اکھنجا وہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی ہی بیوقوت قوم ہور کر میں تم سے و کچھ کہتا ہوں ' نم اس پر غور فوٹ کرکرتے ہیں' اوراس پر جمرار کئے جارہے ہوکہ س تباہی سے تہیں آگاہ کیا جاتا ہے' دہ جلدی کیوں نہیں آتی ۔

راس دقت طویل شکسالی وجہ انہیں بارش کی بہت صردرت بھتی) انہوں نے دیجھاکہ کائی گھٹا انھٹی ہے جوان کی وادیوں کی طرف بٹر سے جلی آرہی ہے۔ وہ اسے دیجھ کربہ نوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ گھٹا ایسی بارش برسائے گی جس سے ہماری زمینیں سیراب ہوجا ئیس گی۔ لیکن وہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا۔ وہ اُس آندھی کا حجکڑ تھا ہو ان کی آس تب ہماری خیکڑ تھا ہو ان کی آس تب ہمی کے لئے بڑسسے چلا آر ہا تھا جس کے لئے وہ جلدی مچاہتے تھے۔

ان کی آس تب ہمی کے لئے بڑسسے چلا آر ہا تھا جس کے لئے وہ جلدی مچاہتے تھے۔

وی ان کی آس نے قانون خداوندی کے مطابق 'ہر شنے اکھاڑ کچسٹنگی اور چاروں طرف تب ہمی ہوتا نے تاریکی کی صالت یہ ہموگئی کہ اُس کے مکانوں کے کھنڈرات باتی رہ گئے 'اور مکین ہوگئے۔ اور مکین ہمی ہوگئے۔

اس طرح ہم مجسر مین کوان کے غلط اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں وان سے کہ دفر کواگر تم نے بھی اپنی غلط روشن کو نہ چھوٹا ' تو تمہاراانجٹ م بھی دیساہی ہوگا ) ۔

راور' وہ کوئی ایسی و بی توم نہیں تھی ) ۔ جس متدرجاہ وجلال اورغلب واقت اُ اُنہیں جال تھا 'ویسائم ہیں بھی حال نہیں ۔ نیز' وہ غیر دہذب اور وحشی قوم بھی نہیں تھی۔ انہیں علم وزاشس کے نام درائع ۔۔۔ساعت ' بصارت اور قلب ۔۔ حاصل تھے لیکن انہیں علم وزاشس کے نام درائع ۔۔۔ساعت ' بصارت اور قلب ۔۔ حاصل تھے لیکن وَلَقَلَ الْفَلَكُنَا مَا كُوْلَكُوْمِنَ الْقُرَى وَصَرَفَنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُ وَيَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ قُرْ بَأَنَّا الِهَدَّةُ "بَلْ ضَلُّوا عَنْهُورٌ وَ ذَلِكَ افَكُمْهُو وَمَا كَانُوْ ا يَفْتَرُونَ ۞ وَاذْ صَرَفْنَا آلِيُكَ مَنْ رُوْنِ اللهِ قُرْ بَأَنَّا الْهَدَّةُ " بَلْ ضَلُّوا عَنْهُورٌ وَ ذَلِكَ افَلُوْا انْضِتُوا " فَلَمَّا فَضِي وَلَوْ الِل قَوْمِهُ مُّنْذِرِينَ نَفَى الْمِنَ الْجِينِ يَسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ " فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْ آلَفِيتُوا " فَلَمَّا فَضِي وَلَوْ الِل قَوْمِهُمُ مُّنْذِرِينَ

پونکان پرمفادیو تی کے جذبات غالب تھے جس کی وجہ سے وہ توانین ضاور ندی کی مخالفت کرتے تھے اس لیتے ان کی عقل وراش اور نہم و فراست ان کے سی کام نہ آئے (ﷺ) - اور جن تتا تیج کی وہ بنسی اڑا یا کرے تھے انہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرلر یا رجب عقت ل انسانی وجی کی روشتی میں کام کریئے تواس کے نتائج بٹر سے خوشگوار ہوتے ہیں سیکٹ انسانی وجی کی روشتی میں کام کریئے تو اس کے نتائج بٹر سے خوشگوار ہوتے ہیں سیکٹ انسان اپنے مذبات سے مغلوب ہوجائے تو وہ اندھا ہوجا آ ہے اوراس کی عقل و دانشس ماؤٹ ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ حالت ہیں وہ ہوش و حواس کھو بٹھتا ہے ) ۔

(اورایک قوم عادیکی پرکساموقون ہے)۔ ہم نے تنہارے ملک رعرب) کے گردو نواح کی بہت سی بستیوں کو آی طرح تباہ وہر با دکر دیا۔ ہم ان ٹاریخی یاد داشتوں کو آگ بار بار دہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ صحیح راسنے کی طرف ہوع کریں۔

بربار ال سے پوچپوکی ان قوموں کو 'ان کے معبود دل نے تباہی سے کیوں نہ بچالیا جنہیں انہوں نے خدا کوچپوڑ کراس لئے معبود بنار کھا تھا کہ وہ انہیں بلند مدارج عطئ کردیں گے اور خدا کا مقرب بنادیں گے۔ جب ان برتباہی آئی تو وہ معبود کہ بیں دکھائی ہی نہیں دیتے تھے ان کا یہ عقیدہ ان کے ذہن کا تراث بدہ اور کیسر باطل تھا۔ اس کی حقیقت میں کہ بھی ان

راے رسول! اگریشهری آبادیال تمہاری دعوت کی نحالفت کرتی ہیں تواس گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے تہیں تام ان اول کی طرف رسول بناکر بھیجاہے۔ ہیں۔ جن میں مشہری اور دیباتی۔ ہذب اور غیر دہذب محالثین سب شامل ہیں۔ دیباتی اوس محالثین بدواس کی طرف متوج ہونے جارہے ہیں متہدیں یا و ہوگا کہ ، ہم نے تمہاری طرف صحالتین بدواس کی طرف متا ہو ہوگا کہ ، ہم نے تمہاری طرف صحالتین و مائی ایک جاءت کو متوج کیا تھا تاکہ دونت آن کو سنیں دہوں۔ جنانچ جب دونتہاری مجاس میں جہال متران کا بیان ہور ہاتھا 'آئے' تو انہوں نے ایک دوسر جب دونتہاری مجاس میں 'جمال متران کا بیان ہور ہاتھا 'آئے' تو انہوں نے ایک دوسر سے کہاکہ دو اسے نہایت خاموش ھے سنیں۔ جب دہ بیان ختم ہوگیا تو دہ اپن توم کی طرف واپی گئے تاکہ انہیں ان کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کریں۔

قَالُوْ اِنْقُوْمَنَا الْمَاسِعُنَا كِينَا الْهُولَ مِنْ بَعْنِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا يَنِنَ يَنَ يَنِي اَلَهُ وَالْمَا وَالْمَا اللهِ اللهِ

انہوں نے جاکرا بی قوم ہے کہا کہم ایک ایسی کناب سن کرائے ہیں ہو موسئے کے بعد دمحت مذہب نازل ہوئی ہے۔ وہ ان تمام با توں کو بچ کر دکھانے والی ہے ہو کتا ہوئی ہے۔ میں بیان ہوئی تقدیں۔ وہ حق کی طرف راہ نمائی کرتی ہے اوران ان کو دہ راست دکھا دبی سے جواسے میں بیادے۔ سے جواسے میں منزل مقصود تک بینجادے۔

را نہوں نے کہاکہ الے ہماری توم کے لوگو! تم اس داعی الی الحق کی دعوت کو قبول کر داور رص طرح دہ کہتا ہے اس کے مطابق بخدا پر ایمیان لاؤ۔ وہ تمہاری لغز شوں کے مطراثرات سے تمہاری ضافلت کرے گا اور تہیں للم انگیز تباہی سے بچاہے گا۔

یادرکھو! بوشخص اس کی دعوت کوت بول نہیں کرسے گا' (اور غلط راستے پر جاپتا رہ گا' خدا کے مت انون مکافات کی روسے اس کا انجن اتباہی اور بربادی ہوگا) ۔ روئے زمین پر کوئی قوت اسپی نہیں جو خدا کے مت انون کوشکست دے سکے۔ راس لئے اس کا ایسا انجام ہوکر رہے گا) ۔ ایسے شخص کا' خدا کے سواکوئی کارٹ از اور سر بریست نہیں ہوگا ۔ جو لوگ اس کی وعوت کوت ول نہیں کرتے وہ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں ۔

دعوت کوت بول نہیں کرتے وہ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں۔

(مید بات اس وصفی قبیلہ کے افراد کی سمجھ میں تو آگئی۔ لیکن یہ مکہ کے بہار بنرین قبیلہ قبیلہ کے افراد کی سمجھ میں تو آگئی۔ لیکن یہ مکہ کے بہار بنرین قبیلہ قبیلہ کے افراد ہیں کہ اس خواد میں ہو میں ہو بات نہیں آتی )۔ کمیا انہوں نے کمجی اس زواس نے نہیں کیا کہ دہ اوراس نے کائنات کے اس قدر مجیزالعقول سالہ کو بیدا کیا ۔۔۔ اوراس نے دو ذرا بھی تھکا نہیں ہے کیا وہ اس پرمت اور نہیں کہ مردوں کو زیدہ کرسکے رہے )۔ بیشک دہ

سله اس سے باتبل کے ہیں باطل حقیدہ کی بھی تردید ہوجائی سبے کرخسدانے زمین و آسمان کوچھ دن میں بنایا اور پھرساؤ دن آرام کیا کیونکہ وہ ہیں کام سے تھک گیا تھا۔ وَيُوَمَ يُعْنَ صُٰ الَّذَا يُنَكُفُهُ وَاعْلَ النَّالِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ عُفَالُوْا بَلَى وَرَتِينَا قَالَ فَلُووُوَ الْعَذَابِ بِمَا كُنْسِمَةُ تَكُفُرُونَ۞ فَاصْبِرُكُمَ مَاصَبَهُ وَلُوا الْعَزْمِينَ الرَّسُلِ وَكَلاَسَتَعْ فِلْ لَهُوْ كَا نَهُوْ يَوْمَ يَرُونَ هَا يُؤْعَلُونَ لَيْرِ

# يَلْبَثُوْا إِلَّاسَاعَةً مِّنْ مُهَارٍ بَلَغُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُولَ ﴾



اس بروت درہے - اس نے ہر بات کے نئے محکم توانین مفرد کرر کھے ہیں جن برا سے پورا پورا کنٹرول ہے - امنی نوانین کے مطابق مرد وں کو زندگی مل جاتی ہے -

یہ لوگ جواس تانون خداد ندی سے انکارکرتے ہیں ، جب انہیں نہاہی کے جہنم کے سائے لایاجائے گاتوان سے پوچھاجائے گاکہ بت اوً! ہو کچھ کہتے کہا جانا تھا ، دہ مبنی جرفیت کفایا نہیں ؟ دہ کہیں گے کہ ہاں! ہمارانشود نماد بنے والااس پرشاہد ہے کہ دہ سب کچھ حقیقت نابتہ بن کرہمارے سامنے آگیا ہے ۔ ان سے کہا جائے گاکہ بھرمتم اس عذاب کا مزہ چھوجس سے نم انکارکیا کرتے تھے۔

تم ان تک ہمارایہ پیغیام پہنچا دوکہ جولوگ بھی خدا کی راہ جھوڑ کر' دوسری طرف کا جائیں وہ تب اہ وہرباد ہموجاتے ہیں — ادر جوایب انہ کریں ' وہ تب ہیں ہوتے۔ لہذا' اگر وہ تب اہی سے بچنا چاہتے ہیں توانہیں چاہئے کہ دہ خدا کا بچویز کر دہ ماستہ اختیار کرلیں۔



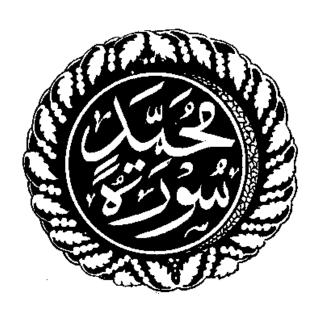

#### بِسُـــيواللهِ الرَّحْــ مِن الرَّحِـ مِي

الَّذِيْنَ كُفَرُّوْا وَصَنُّ وَاعَنْ سَبِينِ اللهِ اَصَلَّاعُمَ الْهُوْنَ وَالَّذِيْنَ النَّوْا وَعَلَوا الضَّلِطَةِ وَامْتُوابِمَ الْوَلَى عَلَى هُمُّمَ لَكِ وَهُوَ الْحَقِّ مِنْ رَبِهِهُ كُفَّى عَنْهُمْ سَيْدِ اللهِ وَاصْلَحَ بَالَهُوْ ﴿ وَٰلِكَ بِآنَ الَذِيْنَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا الْتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِهِ وَكُذَا لِكَ يَضَرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ اَفَالَهُمْ ۞

جن لوگوں کی حالت بہ ہے کہ وہ خود مجبی نظام خداوندی سے آلکارکرتے ہیں'اور دوسے لوگوں کو بھی ہی طرف آنے سے روکتے ہیں'ان کی نمام کوششیں رانگاں جا بیں گی داور یہ نظام متشکل ہوکر میں گا )

ان کے بیس جولوگ اس نظام کی صدافت پر بقین رکھتے ہیں۔ لیعنی وہ آس ضابطہ زندگی دسترآن) برائمیان رکھتے ہیں ہوئ ستا پر نازل کیا گیا ہے اور جوان کے نشود نمادینے والے کی طرف سے حقیقت بنا بتہ ہے۔ اور خدا کے متعبن کردہ صلاحیت بنتی پر گرام پر ممل ہیل ہوتے ہیں۔ ان کے اس بقین محکم اور ممل بہم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معاشرہ کی ناہمواریاں دور ہوجائیں گی اوران کی صلاحیت بن نشود نما باکران کی صالت سنواردیں گی ۔

به اسطهٔ کرد لوگ آس نظام کی فحالدت کرتے ہیں وہ باطل کے نخریبی پرد گرام کے چھیج علیتے ہیل ورد ہس پرایمان رکھتے ہیں وہ اپنے نشود نما دینے والے کے اُس پڑگرام پڑسل پراچو تاہیں فَاذَالَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَافَضَرُ الرِّ قَابِ حَتَّى إِذَا آغَنَنُمُ وَهُمُ فَشُكُواالُو ثَاقَ فَ فَالْمَامَثَا العُنُو وَالْمَامَثَا الْعُنْ الْمُ اللَّهُ لَا نَصَرَمِ نَهُمُ وَالْمَامُثَا اللهُ لَا نَصَرَمِ نَهُمُ وَلَكُنْ لِيَبُلُوا الْعَضَكُمُ اللهُ اللهُ لَا نَصَرَمِ نَهُمُ وَلَكُنْ لِيبُلُوا الْعَضَكُمُ اللهُ ا

جوى برسنى ادر كفوس تعيري تائج كاحاس ب

اسطرح الله الوگرایس ال کے احوال و کوائف بیان کرتا ہے۔

(بد لوگ ابنی مخالفت میں اس درجہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان سے نصافی ناگر برنظر آتا ہے۔

سوجب میدانِ جنگ میں ان سے آمنا سامنا ہو تو تم بھی انہیں تتل کر و جب اُن کی قوت

ٹوٹ جائے اور تم غالب آجاؤ ' تو بقیۃ السّیف کو مفبوطی سے باندھ کر جنگی قب دی بنالو رہے ، بھر رجیسے حالات کا تفاضا ہو اس کے مطابق ، انہیں یا تو معا وضہ لے کرر باکر دو رابین زرفدیہ

لے کریا اپنے تدیوں کے مباولہ کے طور بی اور یا محض احسان رکھ کر وجہ ' ۔ تا آنکہ تو دلڑ انی اپنے ہے۔

ابنے ہے ہے ارکھ دے (بعنی ملک میں ہرطرح کا اُن وامان ہوجائے ۔ اسی مقصد کے لئے تہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے )۔

میں یادر کھوکہ اگرانٹر چا ہنا توان مخالفین کو اور طرح سے بھی سراد ہے سکتا تھا۔

ایکن وہ چاہتا یہ ہے کا س طرح با ہمی مقابلہ سے بیبات ابھر کر بمبدارے سامنے آجائے کہ تم بیں

زندہ رہنے اور قیمن کا مقابلہ کرنے کی س قدرصلاحیت بیدا ہموجی ہے۔ باتی رہے تم بیں
سے دہ جو اس جنگ فی تعال میں قیمن کے با تقوں مار سے ابنی سویا در کھو! ان کے اعمال
ضائع نہیں جائیں گے۔ (زندگی ایک جوتے روال ہے جس کا خانم موت سے نہیں جو سے روال ہے جس کا خانم موت سے نہیں جو سے ا

له عرب بنات مح قندیوں کو غلام ادران کی عورتوں کو لونڈیاں بنا باکر تم تقے تر آن نے پیچم ہے کڑ غلامی محد دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ محرب بندکر دیا۔

لَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمُنُوَّاإِنُ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُو وَيُثَبِّتُ أَقَلَ الْكُوْكُو الَّذِينَ كُفُرُوا فَتَعَسَّا لَّهُ فَهِ وَأَضَلَّ اَعْمَالَهُمُ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ لَرِهُوا مَا آثْرُ لَ اللَّهُ فَأَحْمَطُ أَعْمَالَهُونَ اَ فَلَوْ يَسِينُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَالْكِيفَ كَانَعَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حُرَّاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِي بْنَ امْثَالُهِ كَاكِذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ امْتُوا وَأَنَّ الْكُفِي أَنَّ لَا مُولَى لَهُ مُنْ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلْواالصّْلِعْتِ بَشْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْرُهَا أَلَا نُهُمْ وَ



ان حقائق كى روينى ميں ليے جاعب مومنين المتم الھي طسير ج سمجه لوك اگرتم نے نظام خداوندی کے قیام میں مدکی توخدا تمہاری مدد کرے گا-بعنی وہ تمہارے پاؤں جادے گا-دىممارى ال ئابت قدى كانتجەب بوڭاك،

تمہا اسے خالفین کو اسی شکست ملے گی کہ وہ اکٹر نہیں سکیں گے اوران کی تمسام كوششىس را نگان جلى جائيس كى-

یہ اس انے کہ پیائس نظام کونا پسندکرتے ہیں جے اسٹرنے دنوع انسان کی مہبود کے لئے متعین فسنرماکرفت ران میں ، نازل کیا ہے۔ لہذا ان کے کام اکارت جائیں گے۔ ردنیا میں دہی کام تمربار ہوسکتے ہیں جو لذع انسان کی منفعت کے لئے ہوں - بیا - جن کاموں سانسانيت كى تخنب بوتى بووه برومند بنس بوكة -

یه وه اتل اصول ہے جس کی شبہا دیت اقوام سابقہ کی *سرگزشیت سے ل سکتی* ہی<sup>۔</sup> أكريه لوك زمين مين إرهراؤه رجلته بهرته توانهين معلوم بهوجا ناكدان اتوم كاحشركيابهوا تھا جوان سے پہلے ہو گزری ہیں ، انہوں نے خدا کی متعین کردہ صبیح روش پر <u>ط</u>یف سے اُلکِآ كياتوتياه وبرباد مُوكَّسَين. لهذا مُجوتوم بهي سنَّهم كَي رُوسُ اختيار *كيت كَي ت*ياه وْبرباد موجاً كِيَّ-تخزیبی روشن کا انجام ہرسبگه ادر ہرز ملنے میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہی کو وحدت کائٹ ات کا**ت ازن ک**نتین).

ييس بئے کہ جولوگ خدا کے تو نین کا اتباع کرتے ہیں خداان کا دنیں ہوتا ہے۔ ہم م توانین ان لوگوں کی بیشت پناہی کرتے ہیں۔ نیکن جولوگ ن سے ایکارکرتے ہیں' ان کارمین او يشت پناه كونئ نبيس بهونا-

خدا کی اس خانت ادر پشت پناہی کے معنی یہ ہیں که ان لوگوں کے ایسان ا در

وكَالِينَ مِن وَنَهُ مَن وَيَهِ اللهُ اللهُ وَهُ مِن مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اعمال صامح کے نتیج میں انہیں اسی عنتی زندگی نصیب ہوجاتی ہے جس کی شاد ابیوں برکہجی کی نہیں آسکتی۔ لیکن ہولوگ ہی حقیقت سے انکارکرتے ہیں دادر سمجھتے ہیں کہ زندگی بس آس کی نہیں آسکتی بیٹ نوان کی زندگی اور حیوا نات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا۔ دہ انہی کی طرح کھاتے بیتے سامان زلیست سے فائدہ اعماتے داور مرجاتے ہیں)۔ اس تصور زندگی کاتھ بر (شرب انسانیت کی) نہاہی اور بربادی کے سوانچے نہیں ہوتا ۔ جبوانوں کی طرح جئے جوانوں کی طرح جئے جوانوں کی طرح جئے حیوانوں کی طرح جئے دیا تھی ہوئی ۔

یواوس مرس مرساس برارین می میراند کا بسرگرنے دالی کتنی ہی قومیں تھیں جہنیں ہم نے ہلا (ال شم کی حیوانی سطح پر زندگی بسرگرنے دالی کتنی ہی قومیں تھیں جہنیں ہم نے ہلا کرنیا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہی ہلاکت اور تباہی سے نہاک وہ قومیں 'تیری ہی قوم کے مقابلہ میں 'جس نے تنجے را سے رسول! گھڑک سے نکال دیاہے 'قوت و شمت میں کہیں بڑھ کر کھیں۔ رجب وہ تباہ ہوگئیں' توبیة توم کس طرح محفوظ روسکے گی ؟)۔

ربان بری صاف اور سیدهی بنی - ایک شخص خدا کی عطاکر ده بقیرت کی روشی بنی از ذکی کے صاف اور سید سے را تکھیں کھول کر جلا جارہ ہے - دوسرا شخص محض اپنے جذبات کے بھے چلتا ہے جس سے اس کی سوجہ بوجہ کی توتیں اس طرح ماؤف ہوجا تی ہیں کدده کھیا اور تبر میں نمیز بی نہیں کر سکتا و حق کہ بر شرائی اسے بھلائی بن کرد کھیا تی دی ہے ۔ سے سے کیا یہ دونوں شخص کبھی را بر ہوسے تیں ہو

ریہ آور بی راستے کی شال اب ان کی منزل کی طوف آؤ) - ایک شخص کا مقا اوہ نیت ہے جبس کا دعدہ متقبول سے کیا گیا ہے۔ اس جنت کی مثال پوں سمھوکہ آل ہیں ایسے مثا اور شیرس پائی ندیاں رواں ہیں جب میں کمبھی رنگار میدا نہیں ہوتا رہائی میں انگار ہیلا ہوتا ہے ہی ندر کھنے ہے ۔ اور منبقی معاشرہ میں سامان حیات روک کر نہیں رکھا جا آ۔ سب کے لئے کھلار ہتا ہے۔ اس لئے اس میں رنگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے سب کے لئے کھلار ہتا ہے۔ اس لئے اس میں رنگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے سب کے لئے کھلار ہتا ہے۔ اس لئے اس میں رنگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے اس میں انگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے اس میں انگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے اس میں انگار بیدا نہیں ہوتا۔ جا)۔ نیز 'اس میں لئے ا

P

وَمِنْهُوْ مِّنْ يَشْتَعُمُ إِلَيْكَ عَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُ وَأَذَا فَالْ الْفَاسْ أُولِيكَ وَمِنْهُوْ مِّنْ الْمِنْ مُولَالِيَا مُنْ الْمُعْرَفُوا الْعِلْمُ وَالْمَا الْمُعْرَفُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

دو دھ کی نہرس ہیں جن کامرہ نہیں بدلتا۔ اور نشردہ انگور کی نہرس جن میں پینے والوں کے لئے بڑی لڈت ہے دلیکن جس میں نٹ ہرگرانی یا خمار نہیں۔ ﷺ نہ ہے )۔ اور مصفا مضہد کی ندیاں ۔ نیز ہرطرح کے بھیل۔ اس متسم کا سامان نشوونماا وراس کے ساتھ ہرخطرہ سے حفاظت ۔ یہ ہے اس جنت کانمشیلی بہتیان ۔

س کے بیکس، دوسراشخص ہے جو اس جہم میں زندگی بسرکرتا ہے جس میں پائی ملتا ہے تو کھولتا ہوا جو زنشو دنما کا ذریعیہ بننے کے بجائے 'الٹا )ان کی انتر بوں کو کاٹ ڈیالے۔ ملایہ

ر<del>ما</del> )-

14

ان نحالفېن مېر کچه لوگ البيه مجي يمسان بهو کتی بهه ؟
ابسانظ آنا به کربه ) برر عور و نوش سے نهاری بایس سن رسیم بی اگر بیشتے بین اور ابسانظ آنا به کربه ) برر عور و نوش سے نهاری بایس سن رسیم بی ر مین از ان اولول سے منهاری بایس سن رسیم بی ر مین از ان لوگول سے منه بین کتاب الله کی سجه لوجه بمونی به پوچینی که کسس رسول ) نه ایمی کیا کہا تھا۔ رہ اس لئے نهیس کرستر آن کی بایس ان کی سجھ بی نهیس آئیں۔ بلکه اس لئے کہ بیت ران کی بایس سنا اوران پرعمل کرناچا ہتے ہی نهیس ایمی بیمی ان کی کیفیت یہ بہوجاتی ہے کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ باللہ ان کی کیفیت یہ بہوجاتی ہے کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان کی کیفیت یہ بہوجاتی ہے کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا نہ بالہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی و جاتا ہی دیں و میں و اس کی دوروں ک

ان کے برغس جولوگ قوانین حنداوندی سے راہ نمانی کاصل کرتے ہیں کوانشر ' اُن کی ہوابیت حاصل کرنے کی استعداد کو ادر برھا تا ہے جس سے دہ اِس قابل ہوجاتے ہیں کوہ ان قوانین کی پوری پوری تگر داشت کر سکیں اوران کے مطابق زندگی بسرکرسکیں۔

رسویہ لوگ جوئمہاری خالفت میں اس صدتک آئے بٹرھ گئے ہیں کہ نہیں تمہارے وطن تک سے نکال دیاہے اوراس کے بعد تھی تمہارا بچھا نہیں چھوٹرتے) تو انہیں اب صر اس کا انتظار ہے کہ وہ آنے والا انقلاب اچانک ان کے سامنے آجائے۔ اس انقلاب کی

41



ابتدائی علامات تونمودار بروجی بین- دارندا' اب اسے آنے ہی والاسمھو)-جب وہ انقلا آجائیگا' تواش دقت ان کاسمھ بوچے سے کام لینا' انہیں کوئی منسائدہ نہیں دے سکیگا-

تم اس حقیقت برنقین رکھ کوکائنات بین خدا کے سواکسی کا علیہ اقتدار نہیں۔ اس کئے تہارے خالفین خورتیں ہے درجہ اعت مونبین کے مردول اورعور تول کے خلاف بڑہیں تراث ہے اورجہ اعت مونبین کے مردول اورعور تول کے خلاف بڑہیں تراث ہے اور بہتان باز صفح ہیں ہم ان سے انسردہ خاطر نہو بلکہ ان کے مضرار اس محفوظ رہنے کے لئے وانون خداو نری سے صفاطت طلب کرنے رہو وہ ہے : جہ ) - دہ جانتا ہے کواس وقت تمہاری نقل دح کمت دمکہ سے مدینے کی طرف کس طرح ہور ہی ہے اور بالآخر اسے کہاں جاکر مغیرنا ہے۔

راس وقت حالات اس درج جبرآن ما ہورہ سے تھے کہ ) جماعت موننین کے دل بیں بار بار بیسوال اٹھتا تھا کو حت ' جنگ کی احازت دینے والے احکام کیوں نازل نہیں ہوتے ؟ بالآخرا نہیں جنگ کی احازت دینے والے احکام کیوں نازل نہیں ہوتے ؟ بالآخرا نہیں جنگ کی احازت دی گئی راس سے سیجے مومنین کے دلول میں نئے ولو لیے بیدار ہوگئے۔ لیکن ) جن لوگوں کے دل میں سافقت کا مرض ہے ' وہ تیری ظری بوری ہو ۔۔۔ دیجھوا کہ یکس عذاب بول دیکھتے ہیں جیسے کئی برموت کی بیہو شی طاری ہورہی ہو ۔۔۔ دیجھوا کہ یکس عذاب میں گافیت اراس ؟

ر جونبی جہاد کا حسکم آیا تھا'ان کی زبان پر ببیاضۃ آجانا چلہے تھاکہ) ہم اطاعت لئے ہردقت تیار ہیں۔ اس کے بعد انہیں چاہیے تھاکہ اس نظام کے منظور کر دہ بردگرام کی باتیں کرتے اور جب جنگ کے تعلق آخری فیصلہ ہوجا یا' تو اس میں شرکیب ہوکڑا پنے دعوئے ایمان کو پیچ کر دکھاتے۔

119-

یه کنتی وه مناسب رُوش جوانه بین اخت بیارکرنی چلسبیئے کنتی! رلیکن ان کے دل کا وُگ انہ بین اسپی روشن کس طرح اختیارکرنے دتیا ؟)۔

(ان سے کہوکہ) اگریم اِس وفت اینے عہد سے بھرگئے تو آس کامطلب بہہوگاکہ تم مجی دکفار کے ساتھ مل کر) ملک میں فسا دہر پاکرتے بھروگے اور نطع رحم کروگے دکیونکہ تمہاری شندایا توزیادہ ترمسلمانوں کے ساتھ ہیں) ۔

کس قدر تاسف انگیزیت یہ کلنے حقیقت کہ) یہ لوگ اپنی آس رکوش کی دہتے اگ سعات سے محروم رہ گئے جو انہیں جہاد میں شرکیب ہونے سے ماصل ہمونی تھی ۔ ان کی عقلو<sup>ل</sup> پریر دے پڑگئے ۔ اب انہیں نہ کھوسنائی دیتا ہے نہ دکھائی ۔

پی تیمت ہے کہ یہ لوگ قت آن میں غور و تد سرکیوں نہیں کرتے ؟ ان کے دلول پر کیوں ایسے تالے پڑکے کے ان میں عفل وبھیرت کی کوئی بات جاتی ہی نہیں ؟ رہے ، .

من بیہ کہ جو لوگ تسرآئی راہ نمائی کے واضح طور پرسلیف آجائے کے بعد اُسے
بوں بھر جائیں، تو اس کی وجہ بیہ ہوئی ہے کدان کے جذبات انہیں ان کی مفاد پرسینوں کوٹبرا
خوش خابنا کر دکھاتے، اور انہیں طرح طرح کی فریب انگر امیدیں دلاتے ہیں۔ ریوں یہ لوگ بینے انفرادی مفاد عاجلہ کو لؤح انسانی کے مفاد کلی پرترجیج وے کر مسرآن کاراستہ جوڑرو ہیں )۔
ہیں )۔

اوراس کے بعد یہ فضیطور بہان لوگوں سے مل جاتے ہیں 'جواحکام خداوندی گوت ناپسند کرتے ہیں 'اوران سے کہتے ہیں کہ ہم بعض امور میں تہاری اطاعت کریں گے۔ ان سے کہدوکہ خدائم ہارسے خنیہ مصولوں سے اچھی طرح وافقت ہے۔

ان کی صالت کیا ہمو گی جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہموگی اوران کی غلطروی کے جیس کی ساز شیس کر کے بہت خوش ہموتے ہیں کئیکن ہوئی ان کی صالت کیا ہمو گی جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہمو گی اوران کی غلطرویش کے تبا کن



تاسم، عذاب بن كران برمسلط بوجاتيس كاوران كالجوم زيكال دي كيد

یہ آپ گئے کہ یہ لوگ ان راستوں پر چلتے ہیں جو توانین خداوندی کے تعلاقت ہیں اوران قوانین کے مطابق زیر گی بسرکرنا انہیں سخت ناگوار گزر تاہے۔ رسین آپ سے انہیں کا میا بی نمیب نہیں ہو کئی )۔ ان کاکیا کرایاسپ اکارت جائے گا۔

جن لوگوں کے دل میں منافقت کا روگ ہے کیا وہ یخیال کئے بیٹے ہیں کہ خلال کے دل میں چھپے ہوئے کینے کوظا ہونی میں کرے گا- را وربیہ بیشہ منافقت کے نقاب میں چھپکے زندگی بسر کئے جائیں گے وی۔

اگریم جابی اور توان کوکول کوایک ایک کرکے تمہارے سامنے ہے آئیں اور توان کی ایک طرح شناخت کرلے۔ دلیکن ہم ایک بہم کے خلاف ہے ہے۔ بہماری سس ہم گیرا سکیم کے خلاف ہے ہے۔ بہماری سس ہم گیرا سکیم کے خلاف ہے۔ ہے۔ سب کی روسے ہم ان ای معاملات میں کسی خلاف عادت بات کو دخل انداز نہیں ہونے وینا تھا ہتے۔ البت، توانہیں اپنی فہم و فراست کی روسے ان کے طرز کلام سے پہچان سکتا ہے۔ بہاں تک تمہارے داوران کے اعمال ) کا تعلق ہے وہ ہمارے قانون مکا فات کی تکاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ان کے تمائے سامنے آکر دہیں گئے۔

(اگریم نے خلاف عادت طریق سے کام آینا ہوتا تو اس کے کتم میں بھی ایکن) ہم چاہتے ہیں کہ تہاراان سے نکراؤ ہم تاکہ بنظا ہر بہوجائے کہ میں بھی ابدین کون ہیں اوروہ س حد کے مستقل مزاج ہیں۔ بینی وہ کون ہیں جواس نظام کے قلیام کی فطر ہوتا کہ بنی اوروہ س حد کے مستقل مزاج ہیں۔ بینی وہ کون ہیں جواس نظام کے قلیام کی فطر ہوت کی سے رائی اوراس راہ میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ بہتا استقلال اورات قامت سے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں سے ہرایک کے احمال کوائف کھلے کھلے طور پرلوگوں کے سلنے آجائیں را ور دنیا دیجھ لے کہ ایمان کی وجسے کہارے اندرس کی تبدیلی پیدا ہوگئی ہے' اور متم کیا سے کیا بن گئے ہوں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَا وَصَدُّوا عَنْ سَعِيْلِ اللهِ وَشَا قُواالرَّسُولَ مِنْ بَعْلِ هَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُ لَكُ لَنْ يَضَمُّ واللهَ وَاللهُ وَال

یادر کھو! جولوگ قوانین خداد ندی کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہی طرف آنے سے روکتے ہیں اور ہی کے بعد کہ صحیح راستان کے سائٹ کھرکرآچکا ہے 'رسول کی ہدستور فالفت کئے چلے جارہے ہیں ران سے کہدوکہ) وہ خدا کا بچھنہ ہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ ان کی نما ا فالفانہ حبد و جہد کو بے نتیجہ کر کے رکھند سے گا۔

(لیکن اے جماعت موسنین تم یہ نہ محدلینا کہ پیسب کچھ خدا تو دہی کرنے گاادر ہیں کے خدا تو دہی کرنے گاادر ہیں کے پی کچھ ہیں کرنا پڑسے گا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس نظام خدا و ندی کی پوری پوری اطات کر د جسے رسول نے منشکل کیا ہے۔ اور کوئی ایسا قدم ندا تھا و جس سے نہماراکیا کرایاض آتع

جولوگ قوانین فداوندی سے انکارکرتے ہیں اوردوسروں کو بھی اس طرف آنے سے رقے ہیں اگروہ اپنی موانین فداوندی سے انکارکرتے ہیں اگروہ اپنی موانین کو نہ اللہ کا اوراسی حالت ہیں مرحابیں کو وہ اپنے علام اللہ کے نہاؤن منائج سے معمی مفوظ تنہیں رہیں گے۔ واس لئے اگران میں سے سے کے سامنے یہ تباہی اس دنیا میں نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب تنہیں کہ وہ مکافات عمل سے بھی گیا۔ بہتا گئی مرب کے بدراس کے سامنے آجائیں گے۔)۔

(کے جماعت مونین) اب بوان نوالفین کے ساتھ جنگ تک کی نوبت آگئی ہے تو ایسا نہ ہو کہتم (ان منا فقین کی ان ہم کی حرکات سے) افسردہ نواطر جو کرا پنی جائے جہدیں مست ہوجاؤ۔ یا اس خیال سے کہتم کمزور ہوان سے دب کرصلے کی در نواست کر و۔ بقین رکھو! تم ان ہو صفردر غالب آؤ گئے۔ اس لئے کہ خدا کے قانون کی تائید نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری کوشک کے سن بھی کمی نہیں کرسے گا۔ وہ تمہیں گھائے میں نہیں رکھے گا۔
کے نتائج میں کہمی کمی نہیں کرسے گا۔ وہ تمہیں گھائے میں نہیں رکھے گا۔
(بھراس حقیقت پر بھی نگاہ رکھو کہ) تمہارا منتہاؤ مقسود محض اس دنیا کے مفاد کا حصو

إِنْ يَتَنَعَلَكُمُوُهَا فَيُعُفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخِي جُواَضْعَانَكُمْ ۖ هَانَتُهُ هَوُ لاَءِتُدُعُونَ لِتُنفِقُو ا فِي سَبِيتِلِ اللهَ ۚ فَمِنْكُوْ مَنْ يَجْغُلُ وَمَنْ يَنْجُلُ فَالْمَا يَجْنُلُ عَنْ لَغَيْهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَسِينَ ۗ وَٱنْتُوالْفُقَى آءٌ ۗ وَإِنْ تَتُولُوْا

## يَسْتَبِي لُ قُومًا عَيْرِكُو نُقُو لَا يَكُونُوْاً أَمْثَالَكُونُ ﴿



نہیں ہوناچا ہیئے۔ تمہاری نِگاہ' زندگی کی بلندستنقل اقدار پر رہنی جا ہیئے۔ ان کے مقابلہ بیٹن نیاد زندگی اوراس کے لوازمات کھیل نماشے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اگریم اس بات پر یقبین محکم رکھو گئے اور ( دنسیا وی مفاد ٔ اور سی ستقل قدرسیں نصادم کی صورت مبیں ' متقل قدر کی نگہداشت کرمے توضایکا قانونِ مکافات تنہیں تنہاری مفتوں کا پورا پورامعا وصد دلیگا' اوراس كےبدائے بن تم سے كھے نہيں مانگے گا- راس لئے اس وقت تم س نظام كے قبارا كے لئے جو كھ بن بٹرے دے ڈالو۔ بیسب تہیں وكنا چو گنا ہوكروں ب ل جائے گا)۔

تنم مالی تسربانی سے آس صورت میں بچکیا سکتے ہوگہ یہ نظام تم سے اپنے لئے کھ زبروستی مانگے بھکاریوں کی طرح سنگے پاؤں مہناریے چھیے پھیے پھیے پھیے کھرے اور منہیں اس شے جنان چیم انی مشکل ہوجائے اور تم تنگ آگروہ کھواگل دو جو تمہارے سینے میں ہے (یہ نظام 'یہ کھینہیں کرتا وہ جو کھ مانگتا ہے عمرا اسے لئے ہی مانگتا ہے اس لئے تم برضاد

و). سیکن تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ حب ان سے کہا جا آیا ہے کہ دہ ہی نظام خدادند سیکن تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ حب ان سے کہا جا آیا ہے کہ دہ ہی نظام خدادند اس معاملہ میں نجل سے کام لیتا ہے تو وہ نجل خود ہیں کی اپنی ذِات کے خلابِ حالیا ہو۔ الله تمهارا محت اج نہیں (کہ تم اسے نہ دو گئے تو اس کی ضرورت یہ کی رہ جائے گی) تم آئی نشود نملکے لئے آل کے نظام کے محتاح ہو۔ اگرتم آل نظام سے رد کر دانی کرو گے اورا پینے عبدے پھرجاؤگئے تودہ تہاری جگہ کوئی دوسسری قوم ہے آئے گاج تہار ہے جسبی نہیں ہوگی۔ راس لئے کے قومول کی موت وحیات اور ہتخلات داستبدال کات انون بیسبے کہ جوقوم صیحے نظام زندگی کی حامل ہو وہ ابی رہتی ہے۔ جِو غلط نظب ارائج کریے وہ تباہ ہوجاتی ہے ادراس کی ملکرہ قوم لے لیتی ہے جربہرنظام کی حامل ہو۔ قومول کی موت وجبات ك فيصل زندگى ك تعلق أن ك نظريات اور عملى نظام كى روسي موت بير).



#### بِنُ مِ إِللَّهِ الرَّحْمِ لِينَ الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ

إِنَّا فَعَيْنَالُكَ فَقُامَّمِينَا ﴿ لِيَغْفِى لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ لَا وَمَا تَاكَثَرَ وَيْتِمَ نِعَمَتَ عَلَيْكُ وَيَهْدِيكَ عِمَاطًا
مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرُكُ اللهُ مَصَّرِكُ اللهُ مَا تَقَدَّمُ الرِيْزُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن فِي لِيزُو لَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن فِي لِيزُو لَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن فِي لِيزُو لَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن فِي لِيزُو لَا وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِن فِي لِيزُو لَا وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہمنے داسے سول؛ تیرے لئے کامیابی و کامرانی کی واضح راہ کشادہ کردی ہے ادرایک فیصلکن انقلاع نقریب آنے والاہے۔

اس سے مقصد بہ کے بی خالفین تیر ہے خلاف جن فدالزامات تراشتے بہتان باندھتے اور خلط باتیں تیری طوف کرتے ہیں دیاس کے بعد کریں ان کے ضافرات تیری حفاظت کا ساما موجواتے - (بیکا بیابیاں تیرے دعوائے کی صداقت کی زندہ شہادت بن جائیں گی اوراس طرح ان کے سلمنے ان تمام باتوں کا حتی جواب آجا بیگا ہوتہ ہی حق تیر سے خلاف کرتے ہیں۔ وہ نے انہا ہے ہی اس منال مام ہوگا جن کا اس نے وعدہ کرد کھا ہے رہے ہی اور یوں تو اپنے قا فلے سمیت فراکی ان ام بیری اور توازن راہ پر گامزن رہے گا۔

سین خدا تھے بڑا زردست علبہ عطاکر دیگا۔ دا دراس طرح 'یسٹ بھیلیں گے کہ بالآخری نا است است کا القام علی ہے۔ الآخری نا است اللہ علوب ہوجاتا ہے۔ آتا ہے ادر یاطل مغلوب ہوجاتا ہے۔

ا کاہے اور ہاس موب ہو جوباہے۔ یہ اعلان اس خدا کی طرف ہے ہے س نے جماعت مومنین کے دلول میں اطبینان او إِنْمَانَهُمْ وَاللّٰهِ عُنُودُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا فَي لِينَ خِلَ اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا فَي اللهُ عَلِيمًا أَنْ اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّلّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّلّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ وَالللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

سکون پیداکر دیا تاکه اس سے اُن کے ایمان میں مزیدِ تقویت آجائے۔ یہ سب کچھ ان کامُن اُن قو توں کے ذریعے ہوتا ہے جو اُس کے بروگرام کی تمبل میں سرگرم عمل رہتی میں رہا ہے ، ماکانسا کے برکم ل کانتیجہ تھیک تھیک مرتب ہو ( ۱۳۵۰ نہ ۱۳۳۳ ) ، ادریسب پھے خدا کے علم د حکمتے مطالق برقا ہے .

اور کامرای ہے۔ حق کے غلبہ کالازی نیج ، باطل کی شکست ہوگی۔ لہذا کظام خدا و ندی کے قت امکا دوسرانیتی بیہ ہوگاکدان خالفین ۔۔۔ مشرکین اور منافقین ۔۔۔ کو ' تواہ وہ مرد ہول یا عور میں ان کے کئے کی سنراس جائے۔ یہ لوگ نظام خدا و ندی کے بارسے میں بڑی برگانی سے کا ایتے رہے ہیں مشرکین کاعقیا ہیے ۔ اور منافقہن ڈھلل بقین تھے ۔۔۔ نداد ظرنا ہم اور تو تول کا وت اول بھی تماس ہونا جا ہیئے۔ اور منافقہن ڈھلل بقین تھے ۔۔۔ نداد ظرنا ہم کو نہیں گے۔ بیزندگی کی ان ثوث گوار ہوں سے محروم رہ جائیں گے جوائیا ان واعمال صالح کالازمی نیتی ہیں۔ ان کی خالفانہ حبوہ جہد کی کھیتیاں جل کر اکھ کا ڈھیر ہوجائیں گی اور نباہیو اور بر بادیوں کا جہنم ان کے لئے تیار ہوگا۔ ان کا ٹھکا نہ بہت براہوگا۔۔۔ اور بر بادیوں کا جہنم ان کے لئے تیار ہوگا۔ ان کا ٹھکا نہ بہت براہوگا۔۔۔ رجیساکدا و پر کہاگیا ہے ) یہ سب کچوان کا مناتی ہیں تو توں کی نائیڈ نصر ہے ہوگا ہو قالوں مکامن ات کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لئے سرگرم عمل رہی ہیں رہیم )۔ اور ان طرح إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ﴿ لِتُوْفِهُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِيغُوهُ بُكُرَةً وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَرَسُولِم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُ وَهُ وَتُعَرِّمُ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ الل

## نَفْسِهُ وَكُنَّ أَوْفَي كَأَعْهَلَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيَّوْتِينِهِ ٱلْجُرَّاعَظِيًّا أَنَّ



يه واضح بهوجائے گاكف اكا فالوك س قدرغلبا ورحكت كامالك ب-

(لیکن بیمل میں آٹے گا' نیرے اور نیری جماعت کے الفوں سے۔ اس مقصد کے لئے ہم نے ایک اضح پردگرام نمہار سے سامنے رکھ دیا ہے جس پریم عمل ہیرا ہو۔ اس پر دگرام کی ژوسے نیرافر لیف میر ہے کہ ، تواپنی جماعت کے افراد کے اعمال کی نگرانی کر نار ہے دہ ہے ہ رہے کہ صحیح اعمال کا نتیج کس قدر خوشگوار ہوتا ہے اور غلط روین کس طرح انسان کو تباہر ہو کی طرف لیحاتی ہے۔

راس نظام کی صورت ہے ہے کہ یہ تجزیرکر دہ ہے خود خداکا میں نے اس کی دخت اپنی کتاب ہیں کؤی ہے ایکن ہے ملی شکل اختیار کتا ہے اس کے راحوں سے بالحقول ہے ہول کے باحقول ہے ہول کے بعداس کے جائشی فریف ہم انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس میں بھاعت موسنین ، جو معابدات خداہے کرتی ہے وہ عملاً رسول کے ساتھ کئے جاتے ہیں اور جو ذمہ داریاں خدا اپنے اور پر لیتا ہے وہ بھی عملاً اس نظام کے باحقوں پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً جماعت ہونین لیخدا سے معابدہ کیا تھا کہ وہ ہی عملاً اس نظام کے باحقوں پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً جماعت ہونین کے خداہ ہمائے کہ ہوتی ہیں۔ مثلاً جماعت کو نیا ہمائے کہ ہوتی ہیں۔ اور تبر ہے ساتھ کیا ہوا اس کی عملی تھا ہے کہ یہ وگے معابدہ کے قائم مقام ہوجا ا ہے۔ چنا نچہ اس عہد پیا ہوا وقت ان کے باحقہ کے اور پر تیرا باتھ نہیں ہوتا۔ یوں سمحوکہ وہ خداکا باتھ ہونا ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے اس نظام کی عملی شکل۔

اس کے تعد توشخص اس معاہدہ کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان خود اس کو ہوگا دکیونک' اس کے اس عہد کو توڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو معاہدہ اس کے ساتھ خدلنے کیا تھا'وہ مجی

توٹ جلتے گا وربہ ان تمرات سے محردم رہ جائے گا۔ جو نظام خدا و ندی کی طرب اسے حاصل ہونے تھے البکن جو آس عہد کو پوراکر سے گا ہو آس نے آس طرح اللہ سے کیا ہے ' تو اللہ اُسے اجرعظیم عطاکر سے گا- رہہ اجرعظیم اس دنیا اور اگلی دنیا میں جنت کی وہ زندگی ہیں ہو اُس معاہدہ کا دوسرا جزو ہے۔ ہے ،۔

اس بہیدی وضاحت کے بعد اس ہم کی طرف آؤہو نہار ہے بس نظر ہے ہوں ہے ۔ وہ جنگ میں) جو برد و بہار سے ساتھ شرکے بہیں ہوں گے ۔ وہ کہیں گے کہ بہ اس لئے ہواکہ ہم لینے مال موسی اور گھر بار والوں کے متعلق ضروری انتظابات میں مصروف رہے اس لئے شرکے جہا و نہیں ہوسکے۔ لہذا 'اسے ہمار سے فلاف جرم الرا نہ دیا جائے۔ لیکن یہ ان کی محض بہانہ ما زیاں ہیں۔ ان کی نیت کچھ ادر محق ان سے کہ ذکہ متمال سے متمال سے متعلق فدا کا حت اون ہی کے فیصل کرے گا۔ اگر اس کی روسے تہیں کچھوٹ کہ ویا نقصا بہجنا ہوگا تو کسی واس کا اخت یا رہیں کہ اس کے فلاف کچھ کرسکے۔ فوا تمہارے اعمال سے بہجنا ہوگا تو کسی ورکی ذاتی مرفی کا وہی ہوال بنیں کہ وہ سے تمہارا فیصل ہوگا داس میں میری یا کسی اور کی ذاتی مرفی کا وہ ہموال بنیں ک

(ان سے کہدوکہ) تہمارا خیال تھاکہ رسول اوراس کے ساتھ اس کی جماعت سب سب جنگ میں جو باتھ ہوجا بیس کے اوران میں سے کوئی بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ارضال سے تم ہمیت نوش ہوئے (اور بہ فیصلا کر لیا کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ میں نہیں جانا چا ہیئے ) حالا کم بیت بی برانھ اجو بمہمارے ول میں پیدا ہوا۔ اورا نہی باتوں نے بہیں تباہ کرایا۔ یہ خیست ہی برانھ اجو محمل میں اس بات پر نقین نہیں رکھے گاکہ یہ نظام خدا و ندی کا سیاب ہوگا ، وہ ہی ہے کہ جو تحص میں اس کے کا دہ تباہ و برباد کو اس انسان کے کا دہ تباہ و برباد ہوجائے گا کہذی کو اس نظام نے تو کا میاب ہونا ہے۔

وَيِثْهِ مُلْكَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِلُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيْهًا ٢٠ سَيَقُولُ الْعَخَلَفُونَ إِذَا انْطَلَقَتْمُ إِلَى مَغَانِهَ لِتَأْخُلُوْهَ الْأَنْفَانَتَّيْعَكُمُ ۚ يُرِيدُونَ أَن يُبدِّلُوا كَلُمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّيعُونَا كَنْ لِكُهْ وَاللَّهُ مِنْ قَدْلُ أَنْسَيَقُوْلُونَ بَلْ تَحَشَّدُ وَنَنَا كُلُّ كَأَنُّوالا يَفْقَهُونَ الْا قِلْيُلَّا ۞ قُلْ لِلْعُنَا فِيكَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَاسِ شَدِيدٍ إِنْقَاتِكُونَهُ وَاوْنِينَا لِمُونَ فَإِلَى عَوْايُو ْ يَكُواللهُ اجْرًا حَسَنَا

موننس سكتاكة نظام خداك اقتداركوت المكرف ك القامل بالإياجار وابهوا وه كاسياب يه به و توخص آن نظام كي خاطب مين آجا ناجا ہے اسے حفاظت مل حاتی ہے - اور جواں

کے طلاف جل کرنیاہ ہونا جاہے وہ نیاہ ہوجا اسے - بیکھی یا در کھوکہ خدا کا منا نون ہمبسہ نمہاری حاطت اور ربوبیت چاہتاہے۔ یہ اس کی خلاف درری ہے جس سے تباہی آتی ہے۔ ان اعراب (بدّووُل) کی حالت بہ ہے کتب انہیں فین ہوگاکہ تم کسی ایس جنگ کیائے ں ک*ل بیے ہوجہ*اں سے مال منیت ضرور ملے گا تو یہ تم سے کہبیں گے کہ نہیں تھی اجازت دو کہ ہم تمہاریے ساتھ حلیں - بالفاظ دیگر ُخدانے جوان کے معلق فیصلہ دیا ہے کہ بیان ہوشگوار بو ے محرم رہی گے جونیظام حداد ندی کالازی متبحہ ہیں تو بیچا ہیں گے کہ اس فیصلے کو بدل یا <del>تا ہ</del>ے

انہیں علوم ہوناجا ہیئے کہ ساری کا تنات میں اخت یار واقت ارضا کا ہے۔ رہی گئے

ان سے کہوکہ ایس اہر گزینہیں ہوگا- جیساکہ خلانے پہلے سے فیصلہ کردیا ہے کم ہمارے ملا

اس کے جواب میں برکمیں گے کہم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لئے ایسا کہتے ہو۔ لیکن حقیقت بی<u>ہے کہ بیریا</u> وہ مجھ لوجھ سے کام نہیں <u>لیتے</u> رور نہات کھے ایسی مشکل نہیں جسمجے میں نہ آھے۔ بات یہ ہے کہ تہاری جماعت میں دہی لوگ تعامل ہو سکتے ہیں جونظام حی وصداقت کے قسیام کی خاطر برتم کی کوشش کریں 'بلالحاظ آس امرکے آس ی انہیں کوئی دنیا دی مفادحاصل ہوتے ہیں یا نقصان اٹھانا پٹر تاہے۔ کیکن جن لوگول كى ذہنيىن يە ہوكەجب كوئى فائدەنطرآئے توتمهايے ساتھە ہولىي ' ادر دخېمى کسى نقصان كاخمال ہونبہانسازیاں شروع کردی وہ مہارے ساتھ علنے قابل ہیں قرادیا سے اس میں حُسد کی کونشی بات ہے ؟)۔

ان پیچے رہ جلنے والے عراب سے کہو کہ تمہارے خلوص کا امتحال اس ظرح بہو ہے

وَانَ تَتُوَلُّوالْمُمَاتُولَيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَنِّ بَكُوْعَنَا بِٱلْكِيْمَا @لَيْسَ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَاعَلَىٰ لَاعَلَىٰ لَاعَلَىٰ لَاعَلَىٰ لَاعْلَىٰ ل وَلا عَلَى الْمِي أَيْضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرسُولَه يُلْخِلُ عَلَى الْمَهُ وَمَن يَتُولُ يُعَزِّبُهُ عَنَالًا ٱلِيْمَا ۚ فَاقَدُرَ مِنِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ النَّهَرَ وَفَعَلِومَا فِي قُلُوبِهِ وَفَانَسْزَلَ إِنَّ عُمِيِّ اللَّهِ عَنَالًا النَّهَرَ وَفَعَلِومَا فِي قُلُوبِهِ وَفَانَسْزَلَ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَالْوَبِهِ وَفَانَسْزَلَ لَيْ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَقُعًا قُرِيْبًا ﴿ وَمَعَانِعَ كَيْنِيدُةً يَانَفُ لُونَهَا \* وَكَانَ اللهُ عَن يُرَّاحَكِنْمًا ۞ وَعَلَ كُورُاللَّهُ مَغَانِوَكُونِيْرَةً تَلْخُذُونَهَا فَعَبَ لَلَّهُ إِهِٰ وَكُفَّ آيْلِ مَ النَّاسِ عَنَكُو ۗ وَلِتَكُونَ أَيَّةً

كتهيركسي اسي قوم كي خلاف حبّاك كرنے كے لئے بھيجا جاتے ہو بترى طاقتورا ورنبكو ہو- ادرتم

سے کہاجائے کہتم ان سے جنگ سلسل جاری رکھونا آنکہ وہ اپنے ہفتیار رکھ دیں۔ اگریتم نے ہن کم کی اطاعت کرلی توسمجھاجائے گاکہتم اپنے دعوے میں وقعی مخلص ہو۔ اس کا آہب رئتہیں خدا کی طریبے براخ شکوار ملے گا کیکن اگریتم اس سے بھرحیا و کئے جبیسا کہ

نے پہلے کیا تھا' تو نہیں آلم انگیز سزاملے گی۔ بیکن س محم سے اندھے۔ سنگڑسے او مِرْشِ سنتشیٰ ہیں۔ وہ جنگ ہیں شرکی جسے نے

صول یہ ہے کہ جو منص میں دل کے خلوص سے نظا اخداد ندی کی اطاعت کرے گا اللہ اسے آن مبنتی معابشرہ میں فال کرمے گاجس کی نوشگواریاں سرابہارہیں۔ اور جو کوئی اس سے روكرداني كري كاوه خن مزاكامستوجب موكا-

اس صول کے مطابق 'جب جاعب مونین مخالفین کے بے بیاہ ہجم اورخطرائے خوفناک سیلائے علی الرغم ہی درخت کے نیچے تخد سے عبداطاحت کر رہے تھتے رہیم، توالیکا يتمل قانون خدا وندى كے مين مطابق تھا۔ وہ تھيك تھيگ ديئي مجھ كريب تھے جوابيسے حالاً ميں قانون خداوندی کا تقاصاتها ادران کا عمل محض رسی پاسیکانی طور پریذ تھا بلکہ ل کی پورى پورى رضامندى سے تماجے خدا انجى طرح جانتا تھا- اوراسى كانتي كھاكدا بنيس ايسي خطرات سامنے وکھائی دیرہے تنے کئیں اس کے باوجود آئیں پوراپورااطبینان حال تھا بچنا کجے خلافے ان کے نے منتقبل قریب بنے وکامانی کی راہیں کھول دیں۔

اورمبت سامال عنبمت مجى ان كيها تقد لكا - خدا كا قانون مكافات وجهي ملا وركمت كا

. ر اے ہماعت مومنین! تہارے حسن عمل کے نتیجہ میں ، تہیں بہت کو حال

لِلْمُوْمِنِيْنَ وَيَهُدِيكُوْمِ وَكُوْ اللَّهُ مُسْتَقِيْمًا فَ وَالْحَرْى لَوْتَقْيِرُ وَاعَلَيْهَا قَرْاَ حَلَا اللهُ وَيَعَلَّا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا وَلَا اللهُ وَيَا لَا وَيَهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَاللّهُ وَيَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہمدنے والاہے ۔ یہ جو کچر تہیں فوری طور پرل گیا ہے رہے آل کا قلیل ساحقہ ہے۔ سب ہے بری بات یہ سبے کہ ، کسٹس تو تول کے انتقام تہاری نخالفت سے رک کئے ہیں - را ور اس جنگ و تال سے مقصدی یہ تھاکریہ لوگ نظام عدل واحسان کے قیام میں تہباری مخالفت نکریں -مال فیمت تو یو بنی روشکے میں باتھ آجی آ ہے ) ۔

اس سنتم کی فتوحات جماعت مومنین کے لئے اس امر کی نشانی بن جاتی ہیں کہ خداکا یہ دعدہ کہ تمہارانظام غالب آکر رہے گا' وہتی ختیقت پر سبی ہے اوجس راستے پروہ انہیں جلار ہاہے' وہ مجمع منزل مقصود نک پینجانے والاہے ۔

اس قریبی کامیانی کے علادہ اور کھی بہت سی فتوحات ہیں جن پر کم نے اکھی مفدر ما میں منظر کا میانی منظر کے معاور م حال بنہیں کی لیکن خدا کے متالون مکافات نے انہیں اپنے احاط میں لے رکھا ہے۔ ان کا د توع بعد میں ہوگا۔ یہ اس لئے کہ الشہ نے ہر شے کے انداز سے (توانین ) مقرر کررکھے ہیں اور ہریات اُن اندازوں کے مطابق واقع ہوئی ہے۔

الرية خالفين تم مي جنگ كرية توث كست كهاكر كجاك جاسة - كيمران كانه كوني مرايتي موتا ندمريست -

یه کوچه محصّ منگای یا تقت نی طور پرنهیں مور با- حت داکے ان توانین کے مطابق مور باہے جو مشروع سے آئی طرح بہتے آر ہے ہیں اور وہ آئی اور غیر متعبدل ہیں - ان میں کہی تبدیلی نہیں ہوتی ۔

اوریم استان کوروک دیاکه و ایریم ا تبهار سے خلاف با تقدار شایت اور تبدیل روک دیاکه نم ان کے خلاف با تقدار شاؤ - اوریم طبح دادی ملک کشت دخون سے معفوظ رہی و سالا بحد تبدیل اُن پر کھلا ہوا غلبه حاصل مقا الشرخ مب کے کاروبار برزدگا ہ رکھتا ہے -

70

هُمُ اللّذِينَ كُفَرُواوَكُوَ وَكُوْعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَا وَالْهَلْ مَ مَعْكُوفًا آنَ يَبَلُغُ وَجَلَة وَكُوكَ وَوَكَلْ وَجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَا عَ مُؤْمِنْ مَنْ كُونَ مُلْمُوهُمُ آنَ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيْبِكُوفِيْهُ وَمَعَنَ قَا بِغَيْرِ عِلْمَ لِي يُرَعِلُم لِي يُرَعِلُم لِي يُرَعِلُم لِي يُرَعِلُم لِي يُرَعِلُم اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَنْفُولُهُ وَعَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي رَعْلُهُ وَعَنَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَعَنَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَّى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَّى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وه پیمبی جانت اہے کہ جہ دہی لوگ ہیں جنہوں نے تمباری ہربات ملنف سے انکار
کردیا۔ اور تہیں کو کیا جج کرنے سے بھی روک یا۔ حتی کا انہوں نے تمبار سے جج کے تحالف بوالؤ
وغیرہ) کو بھی ان کی منزل مفصود رکعیہ، تک نہ جانے دیا۔ رلیکن اس کے با وجود 'خدا نے تہیں
روک دیاکہ تم ان کے خلات جنگ مذکرہ۔ اس کی وجہ بیجی کہ ) سکتہ میں ایسے مومن مردادر مؤون
مورتیں تھیں جن کے ساتھ نا جی روند سے جاتے۔ یہ نہارا ایٹ ہی تقصان ہوتا ہو تہیں
موطلوم 'ان خالفین کے ساتھ نا جی روند سے جاتے۔ یہ نہارا ایٹ ہی تقصان ہوتا ہو تہیں
مورتی کی وجہ بہ جہ جاتا رہی ہے ہم نے تہیں لڑائی سے روک دیا اورامن کی ایسی صورت
پیچ جاتا رہی ہے جوجا ہے تنہار سے نظام رحمت در لو بہیت میں دہ لی ہوتا ہو تہیں
درنہ آگر سے میں ایسی صورت ہوئی کہ دیاں کے مؤمن مردا در مورتیں' ان کفارے الگ ہوجا کے
جونے تو بھر ہم ان نمالفین کو تمہارے با تھوں درد ناک منرا کا مزہ چکھاتے۔

رہمیں ہس کا بھی علم ہے کہ ان خالفین نے تمہارے خلاف اپنے دل ہیں اس کا بھی علم ہے کہ ان خالفین نے تمہارے خلاف اور وحتی لوگ اپنے دسم کے ختہ جند بات کو بروش کو رختی ہوگار کھے بھے جس طرح سخت جا با اور وحتی لوگ اپنے تم بھی پہلے کی طرح ہونے تو تمہارے دل ہیں اس کا روعمل سخت اضطراب اور ہجاب کی شکل میں ایجرتا ۔ لیکن ایمان نے تمہارے اندرایک عجیب نفسیاتی تبدیلی پیدا کردی تھی ۔ اس کے اس انٹر نے اپنے رسول اور جماعت مومنین کے دلول میں تکین وطانیت کی مصدر ک بیراکڑی اور انہیں مت لؤن خدا و ندی کی نگر دلشت میں اور مہی زیادہ محکم کر دیا — حقیقت اور انہیں مت لؤن خدا و ندی کی نگر دلشت میں اور مہی زیادہ محکم کر دیا — حقیقت بہت کہ بیرائزی میں اور مہی زیادہ محکم کر دیا — حقیقت بیرائزی میں اور مہی زیادہ محکم کر دیا — حقیقت بیرائزی میں اور میں نیادہ ور تعقب کا مشتعل رہنا اس کے شایان شان ہی مذکفا ) ، خدا کا ہر نبصل علم پر سبن ہوتا ہے ۔

ڵڡؙۜڵڝٙۮۜؾٵۺ۠ٵۯۺٷڵڎٵۺؖۼٵۣؠٳڵۼؾۜٵؾڎۼؙڶڽۜٵڵۺۼۣڔٲۼڒٵڡڔٳڹۺٵٚٵۺڰؙٳڡڹؽڹۜٷۼۘؾڸڣؽۯڋٷڝۘڰؙۄٛۅۘ ڡؙڡٙۻڔؽ۬ٷۅۼۜٵٷٛڹ؇ۼۼڸۅڝٵڮڗۼڵڡٷۼۼػڶڡڹڎۏۏۏۮڸڬڣٮڂ۫ٵۻؽؠٵڝۿٵڟؽؽٵ؈ۿۅٵڷڹڰٙٵۯڛڵ ڗۺٷڮؠٳڷۿۮٶڿڹڹٵۼؾؚٚؠؽڟۿؠٷڟٵڷڔؽڹڰڶۣ؋ۅڰڣؽؠٲۺۼؽڎ۞ڠۼؘڒڗۺٷڷۺۼۅٲڵۏؽؽؘڡڠ ٵۺۣ۫ڐٳ۫ۼڟٵڷڴڣٵڔۺڟؙٷڹؽڹۿؙۄڗؙۿۄڒڴٵڞۼڒٵؾڹۼٷؽؘڡٛڞؙڰٳۻڹٵۺڮۅڕۻ۫ۅٲڰؙڛڰٵۿؠٚؽٚڎڞڿۿۿ

راے رسول! نولیت کعبہ کے لئے تہاری شدّت آرزو رہم ہم ) کانتیجہ تھاکہ تم نیخا میں دیجھاکہ تم کمیں فائح ومنصور دہل ہورہ ہو۔ رہا ) ۔ چونکہ بہاری ہے آرزو ہم ہمار وعدے مطابق مقیں 'اس لئے ہم بہار سے واب کو صرور سیاکر دکھا میں گئے اور تم کشنت وفون کے مطابق مقیں 'اس لئے ہم بہار سے واب کو صرور سیاکر دکھا میں گئے اور تم کشنت وفون کے بیان میں دہل ہوگے اور اور سے سکون کے ساتھ جج کے مناسک اواکو گئے ۔۔۔ سرمنڈ وانا ۔ بال ترشوانا دغیرہ ۔۔۔ اور کسی کا ہوت تم بر فالب نہیں بوگا۔ خداان باتوں کو جانت ہے منہ بہ جائے ۔ اس کے علادہ 'ور منہ بہی منقریب ایک اور نتے بھی عطاکر سے گا۔

اوریہ ہوگا میں تدرسول اشدا دراس کے رفقار کارکی جماعت کے ہاتھوں۔ یہ جماعت
بھی کیا بھیب وغریب جماعت ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے نالفین کے مقابلیں
پٹان کی طرح سخت ہیں اسکین ہا ہمدگر ہٹر ہے ہی نیرم دل اور بمدر درہ ہے ، توانہ بیٹ پھتا
ہے کہ وہ س طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اعقانے کے لئے جمک جاتے ہیں اور قوانین خلا و ندی
کے سا منے پکرت لیم ورضا بن جاتے ہیں ، (سکین یہ ارک الدنیا را مہوں کی جماعت نہیں) یہ اور وازی کے مطابق سا بابن زیست کی تلاش میں مصروب مگ و قازر بتے ہیں اور

ئے لفتگ صَک کا احدُه " یں ہمنے اپنی بعنی مضارع لئے ہیں اس کی شالبین فرآن کریم میں موجود ہیں دشلاً ہے ا ، لیکن اگر آیٹ ہیں وقت نازل ہوئی محق جب مکہ فتح ہوگیا مخالواس کے مسنی ہوں گے کہ " لوا انٹرنے نتہا لافاب سی کرد کھایا۔" مِنْ أَثْرِ الشَّبُودِ ذِلِلْهَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيرَ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴿ كَنَ رَعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَأَنْ مَهُ فَأَنْسَغُلَظَ



اس کے ساتھ ہی اس کی تھی کوشش کرتے ہیں کا ان کا ہڑل فانونِ فلا و ندی سے ہم آ ہنگ اور ان کی سیرٹ صفاتِ خلا و ندی سے بجزیگ ہوجائے۔ اس سے انہیں جوسکونِ قلب اور حقیقی مستر<sup>س</sup> حاصل ہوئی ہے اس کے انزات ان کے جبروں سے نمایاں نظر کہتے ہیں۔ ان کی بہ علامات سابعت کتب آسمانی — تورات و آنجیل — میں بھی ذکور تقیں۔

انہوں نے اس نظام خداوندی کوجس طرح قائم کیا اور پروان پڑھایا ہے اس کی شال
یوں ہجھو کہ جب عمدہ بیجے سے شکوفہ بچوشا ہے تو اس کی بہلی کو نیل بٹری نرم ونازک ہوتی ہے۔
بھر جوں جوں اس کی جڑمضبوط ہوتی جاتی ہے اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے جشتی کہ وہ آئی
مضبوط ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور ہوارطری پر قائم ہوجاتی ہے۔ راس ای توشینے
مضبوط ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور ہوارطری پر قائم ہوجاتی ہے۔ راس ای توشینی
گلتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہوجائے ہیں۔ بول وہ خصاصا بیج ہی ہوئی فصل میں تبدیل ہوجاتا ہے جب کا ختلکا را بنی محنت کو ہی طرح مشر بار ہوتے و کی صنا ہے تو وجد
وسترت سے جوم اٹھ تا ہے۔ سکن بہ چیز اس کے خالفین کے سینے پر سانہ بن کر لوشنے لگ جاتی

ای طرح اللهٔ ہراس جاءت کوج ال کے توانین کی صدافت برائیان لاکر اس کے بتنا ہوتے پر وگرام برعل ببرا ہوئی ہے اس اسرکا وعدہ دیتا ہے رہیں یہ اُس کا قانون ہے کہ ان کی کوششوں کا نصاب ہیے 'تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اوران کی کھیتی پک کرمہترین تمرات کی حالم ہوجائے گی۔ دیکا ہولیکن اس کے لئے اس کے معنت اوراستقامت کی صرورت ہوگی جس می محنت اوراستقامت کی صرورت ہوگی جس می محنت اوراستقامت کی صرورت ہوگی جس می محنت اوراستقامت کی خات اوراستقامت کی خات اوراستقامت کی میں اس کے مصابح ۔ توانین فطریت کھا بقت مسلسل محنت اوراستقال و استقامت ، کھیتی کی برومندی کے لئے یہ تمام شرائط لا بنفک ہیں)



#### يسم والله الرّخم من الرّح من يو

العجاعت مومنین؛ رتم جس عالمگرانقلاب کی دائی بن گرانهی بو اس کے لئے بنیادی شرطیب کے تم اپنی دہ نئی زندگی میں پورانظم وضبط رکھو۔ اس سلسلمیں ست پہلے اس بات کو ملوظ رکھو کہ جب تک سی معالمہ کے تعلق مرکز وظام خدا وندی کی طوت بیصلہ مذہوجائے اس وقنت تک اس بیں از خود کوئی ت دم دائھاؤ۔ ہمیشہ انتظار کر وکر د با سے کیا نیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہرسال میں قانون خدا وندی کی نگر اشت کرو۔ با در کھو! اللہ سب کو سننے والا عبانے والا سبے راس لئے اس کے قانون کی موسے جونیصلہ ہوگا وہ بہترین ہوسکتا ہے)۔

ادراینی رائے کو ہمیشاں مرز کے فیصلے کے نابع رکھو راپنی آ وازکونی کی آ واز سے
اور نی رائے کو ہمیشاں مرز کے فیصلے کے نابع رکھو راپنی آ وازکونی کی آ واز سے
اونجپانہ جانے دو) - اور نہی شا ورت کے وقت ایساکر وکہ یونہی شورغل مچاکرا بنی بات
منوالی جائے جیساکتم ایک دوسرے کے ساتھ بائیں کرنے بیں کرتے ہو۔ اس طرح کرسے
سے تہار سے تمام اعمال رائگاں چلے جائیں گے اور تہیں اس کی خبر تھی نہ ہونے یائے گی۔

إِنَّ الْلَهِ اَنَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُمُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ أُولِي حَدَّ الَّذِينَ الْمُعَنَ اللهُ قُلُوبَهُ مَ لِلتَّقُولَ لَهُو لَهُمُ اللَّهِ اللهِ أُولِي اللهِ أُولِي اللهِ أُولِي اللهِ أُولِي اللهِ أُولِي اللهِ أَولَا اللهِ أَولَا اللهِ أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(لعینی تهاری ال روش کا فیرشعوری طور پرینتیجه نکلےگا) -

یقبینا ہولوگ اپنی آرامرکو مرکز کے نبیصلوں کے تابع رکھتے ہیں' توبہ دہ لوک ہیں جن کے دلوں کو فعال ہیں ہون کے دلوں کو فعال ہیں تابعی کو سے فوال ہیں کی اطاعت کے لئے تباہ ہول سے بچنے کاسامان پیداکر دیتا ہے اورانہ ہیں ہرعظیم عطاکر تاہے۔

ادر معض اس مسمے نادان تھی آجاتے ہیں کہ وہ راجتماعی نظم وضبط تو ایک طرف عام آداب معاشرت تک کو تھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ مثلاً وہ ) تجھئے تیرے مکان کے باہر ہی سے چِلاَقِلاً مرد واقعہ ہے ۔ تبدید

يكارناشروع كرديتيس

آبنیں جاہے کا نظار کریں تا آنکہ تو گھرسے باہر آجائے رمچہ ہوبات کرنی ہے 'آداب معل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں ) - یہ طرز عمل ان کے حق میں بہتر ہے بہرطال روز نکریہ لوگ ایسا کچومض نا دانی اور جہالت سے کرتے ہیں اس لئے ) اسٹران سے درگذر کرے' ان کے لئے لیے سامان پدیاکر تاہیے جن سے ان کی حفاظت بھی ہوجائے اورنشو و نما بھی -

 آبرسول؛ اپنی جاعت سے بیمبی کہدد وکرجب کوئی مفسدہ پردا زئمہارے پاس کسی معاملہ کی خبرلائے تو فوڑا اس کے پیچے نہ لگ جا یا کرد- بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لہا کرد. اسا نہ ہوکہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم المقالوس سے سی پارٹی کو محض تمہاری جہالت کی دجئے کوئی نقصان پہنچ جلئے 'اوراس کے بعد تمہیں' اپنے کئے پر فود ہی پچیانا پڑے۔

(یادرگھو! نم اب بیلے کی طرح 'انتشارا درلات اونیت کی زندگی بسرنہیں کریہے۔ اجتماعی نظم ونسق کی زندگی بسر کریسہے ہو۔ اب نم ہارا ایک نظام ہے اور) مس نظام کامرکز رخدا کارسول) نم ہارے اندر موجود ہے ۔ نم ہر معالمہ میں اس کی طریف رجوع کرو' اور ہو فیصلہ و ہاں سے ملے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ زچا ہوکہ وہ نم ہاری ہربات مان لیاکے۔ رَسُولَ اللّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فَى كَلِيْهُ وَمَنَ لَا كُنْ الْعَصْمَانَ الْوَلِيكَ اللّهَ حَبّبَ الْيَكُو الْإِلَيْمَانَ وَرَبّينَكُ فَى قَلُولِكُمْ وَلَكُنَّ اللّهَ حَبّبَ الْيَكُو الْإِلْيَمَانَ وَرَبّينَكُ فَى قَلُولِكُمْ وَالتّرشِ لُونَ فَ فَضَالًا مِنَ اللّهُ وَيَعْمَةً وَاللّهُ عَلِيْهُ وَالتّرشِ لُونَ فَ فَضَالًا مِنَ اللّهُ وَيَعْمَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالتّرشِ لَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِن فِي اللّهُ وَمِن فِي اللّهُ وَمِن فِي اللّهُ وَمِن فِي اللّهُ وَمِن فَى اللّهُ وَاللّهُ وَمِن فَى اللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَى اللّهُ وَمِن وَى الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمِن وَى اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُونُ وَاللّهُ وَمُونُونَ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

اگروه ایساکرنے لگے ربیبی تم میں سے ہڑف کی بات مانے لگ جائے تو اس سے ابساانتہا واقع ہی جس سے تم مصببت میں بٹرجاؤ انٹہ تمہارے لئے بی پ ندکرتا ہے کہ تم ایمان ہو جس سے تم مصببت میں بٹرجاؤ انٹہ تمہارے لئے بی پ ندکرتا ہے کہ تم ایمان ہو جس مواور تنہارے دل اس سے مرتب ہوں راسکا عملی نبوت بہ ہوگاکہ تم اپنے فرالات و آرا کو احکام خدا و ندی کے تابع رکھوا و ران کی اطاعت بطیب خاطر کرو) وہ تمہارے لئے بیند تہیں کرتا کہ تم ان تو انین سے انکار کرو بااپنے لئے کوئی الگ راہ تخریر کرو اور اپنے نظام سے کشری اختیار کرتے اور کھروعصیان کی کے شہری اختیار کرتے اور کھروعصیان کی راہ اختیار کرتے اور کھروعصیان کی راہ سے جنن رہے اور کھروعصیان کی راہ سے جنن رہے اور کھروعصیان کی راہ سے جنن رہے اور کھروعصیان کی داہ سے جنن رہے ہوں تو ہو گوگ اس میں ہوستے رہے گامزان ہیں و سے جنن رہے ہوں کے میں اور اطاعت کی راہ اختیار کرتے اور کھروعصیان کی داہ سے جنن رہے ہیں ہوستے راسے پر گامزان ہیں و

را هم منب رسب بی ویدی بی بوت پر سیبر رست به به رسی بین این است با در کهوا خدا کا هرفر مالف علم اور اس کانیتجهٔ هرسه کی فوش حالیان اورآ سائٹیں ہیں- یا در کھوا خدا کا هرفر مالف علم اور حکمت پرسبنی هو تاہیع-

اوراگر کھیی رسوبانفاق سے) ایساہ وکہونین کے دوفراق آلیں میں الربیس توانیں فراصلے کرادو۔ اگراس کے بعدا کیے فروسرے پر زیادی کرنے تو رہے نہیں کئم بیطے تماث دیجھتے رہوں۔ متم سب سل کر آس زیادی کرنے دائے فراق کے فلات انکہ کھڑے ہوتا آنکہ دہ آس فیصلہ نیصلہ کی طرف پلٹ آئیں تو اون خواوندی کی روسے کیا گیا تھا۔ سواگر وہ لوگ اس سلکی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل اور انصاف کے مطابق صلے کرادو۔ اور بہیشا نصاف کی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل اور انصاف کے مطابق صلے کرادو۔ اور بہیشا نصاف کو ملح فطر کھو ۔ یہیں وان خواوندی کی روسے بٹری سے س

ریادر کھو! ایسے حالات بیس تم یہ نہ سمجھ لوگر تم کسی ڈسمن کے ساتھ معاملہ کررہے ہونی اگر دیٹ رین ' فلطی سے ایک دوسرے کے ساتھ البھیٹرے ہیں ' تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو کھائیو میں کبھی کسی بات پراختلاف ہو جائے ، - اس کئے تم انہیں کھائی کھائی تھتورکڑ — یا در کھو! موس سب ایک دوسرے کے کھائی ہیں — ادران میں صلح کراتے وقت کھی يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْإِيَمُونَ أَوْمُ عِنْ الْوَيْمَ الْمُورُونَ وَلَا مَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

س حقیقت کو فراموش نکروکه به دونول تمهارے مجانی بیں بمهار فیصلا بلاکسی دورعایت کے قانون خدا وندی کے مطابق ہونا چاہتے اس سے تمہاری جماعت امر تمیت خدا دندی کی سخق رسے گی۔

(باہمی افتلات کی صورت میں ہوتا ہے۔ کدایک دوسرے کے خلات نفرت اور تھار کے جذبات شعل ہونے لگتے ہیں جن کا اظہار بڑی ایسندیدہ حرکات سے کیا جا کہ ہوگا تم ایسے اتفاتی افتلات کے وقت اس سم کی حکتیں نکرنے لگ جانا۔ شلا یہ نہوکہ ہم جرکا ایک فرای دوسرے فران کا فرا آن اٹرانے لگ جائے اور اسے ذلیل اور تقرکر نے کی کوسٹس کرے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ کی کوسٹس کے ایسے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک میں کے فران نے میں ایک دوسرے کے خلاف عیب لگاؤ تہ مطعن و شین کرو۔ ندایک میں کے النے پلٹے نام رکھو جب تم ایمان لاکر بلندا حسلات کے حاصل بننے کا تہد کر چکے ہو او کھر میں ایک دوسرے کے برسے نام رکھنے سے کیا مطلب ؟ یہ جری بری بات ہے۔ اگر تم ہیں ایک دوسرے کے برسے نام رکھنے سے کیا مطلب ؟ یہ جری بری بات ہے۔ اگر تم ہیں ایک دوسرے کے برسے نوا سے انہے کے اگر تم میں ایک دوسرے کے برسے نوا سے انہے کئے برنا دم جوکر فوڑ داس دوسن کو چھوڑو دینا چا ہیں۔ اگر تم میں نے ایسا کہا ہے گا۔ دوس کے اگر تا وہ دیتا نون خدا دندی کی نگاہ میں بھری سے تراریا ہے گا۔

رجب با بهی اختلات بروجائے تواس سے متنظم رورلوگ فائدہ اعظاتے بیں اورفر سے متنظم کی باتیں کرتے ہیں ، تم اس باب بیں بڑسے متناظر بہو ، تم ایک دوسر کے ستعلق ہمیشہ حسن طن سے کا اوا در) بدگانی ہے اجتناب کرد بعض برگمانی تواہی ہی تھی ہے کہ وہ دوسر سے کے ستعلق جی شعلی خیرسگالی کے نمام جزبات صفحل کر دیتی ہے رحالانکہ وہ محض بگانی ہوتی ہے کوہ دوسر سے کے داری باتوں کی جوتی ہے وہ ورحقیقت ایسانہ بی بہتا کہ دہی تم خواہ نخواہ ایک دوسر سے کے داری باتوں کی فیسبت کرد کیا تم اسے یہ ندکر وگے کہ تم ااپنے مرح محمالی کا قول کی اپنے مرح محمالی کا اسے یہ ندکر وگے کہ تم ااپنے مرح محمالی کا دور نہی ایک ووسر سے کی فیسبت کرد کیا تم اسے یہ ندکر وگے کہ تم ااپنے مرح محمالی کا

كَانَهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِنَ ذَكِي وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُوْ شُعُوبًا وَقَبَّ إِلَى اِتَعَادَفُوا ﴿ إِنَّ الْوَمَعُ عِنْدَا اللهِ اَتَفَكُوْ ﴿ إِنَّ اللهِ اَنَّا اللهِ اَنْفَكُوْ أَمَا اللهِ اَلْفَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُل

گوشت کھاؤ۔ ہی سے توئمبیں سخت گھن آتے گی۔ رسوغیبت کی بھی اپسی ہی مثال ہے)۔ المخصّرُ تم ہرمعالمہ میں توانین خدا دندی کی تکہداشت کرد۔ ادراگر کہبین ملطی کر بیٹے ہوئ تواس سے نادم ہوکرا بنی اصلاح کرلو۔ اس طرح' ت انون خدا دندی تنہاری لفز س سے درگذر کرسے گاا در تمہاری نشود نمامیں کی نہیں آنے دلیگا۔

ہے۔ (بود ہلامی نظام میں دخل ہونے والوں کے مدارج کا تعین مجی ہی معیار کے مطاب ہوگا مثلاً) یصحانتین ہزد کہتے ہیں کہم ایمان نے ہمیں اس لئتے ہم مومنین کے زمروی إِنْمَا الْمُتُونُونَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْ الِلْهُورَسُولِهِ ثُقَرَلَهُ يَرْتَابُوْ اوَجَهَنُ وَالِمَوَالِمُ وَانَفُوهِمْ فَي سَوِيَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُوا اللهُ اللهُ

### آنَهُ لَا لَكُمُ لِلْا يُمَانِ إِن كُنْتُمُ صِي قِينَ @

شمار ہول گئے ان سے کہوکہ تم ابھی موئن کے درجے پرنہیں پہنچے کم نے سرن ہلائی حکومت کی فرسال پذیری اختیار کی ہے اور مومن وہ ہے جس کے دل کی گہرا تیوں میں ہس نطا اخلالا کی صدافت اترجائے۔ تہاری ابھی ہوالت نہیں ہوئی ۔ تم نے مض اس نظام کا غلبہ دیچے کر اس کی اطاعت بول کرئی ہے۔ دفیکن اس سے تہارے اعمال کے بدلے میں کچون ترق ہیں آگر کم اس نظام کی اطاعت کرتے رہو گئے جوالتہ کے توانین کے مطابق اس کے میول کے ماعقوں مشکل ہولہ ہے تو تہارے اعمال کا پورا پورا بدا تہیں ملتاجائے گا۔ اس کی کسی سے ماعلی اس کے ماعلی اس کے ماعلی اس کے ماعلی اس کے ماعلی کے ماعقوں منتسکل ہولہ ہے تو تہار سے اعمال کا پورا پورا بدا تہیں ملتاجائے گا۔ اس کی کسی اس نظام کی طرف سے صفاطت اور ربوبریت کاسا ما سی طرح مات جو گئے۔ اور تو بریوں کو ملتا ہے۔

مومن انہیں کے بین جوافترا وراس کے رسول پر رمانی دج البصیرت) ایمان لائیں۔
اس طرح کا ایمان کہ ہیں کے بعد ان کے دل میں ذراب بھی ضطراب اور تنک ہاتی ندر ہے۔
اوروہ بھڑاس نظام کے قب م اورات کام کے لئے مسلسل جدد جبد کرتے رہیں' اوراس کے
لئے اپنا مال بھی خرج کریں' اور ضرورت پٹر سے توجان تک بھی دیدیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپنے
دھوتے ایمان میں میچے ہیں۔
دھوتے ایمان میں میچے ہیں۔

(ایمان کی صداقت کامعیاران ان کے اعمال ہیں۔ جولوگ عمل نہیں کرتنے 'محض بانیں بناتے ہیں ) ان سے کہو کہ کیا تم ان باقوں سے خدا پر مینظا ہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے اطاعت گذارا ورہیجے دیندار ہو؟ یا در کھو اکائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اللہ کوسب کا علم ہے۔ اسے ہریات کی خبر جوتی ہے۔

کیور این کیور این است رسول؛ کی تحدیراحسان دهرتے ہیں کہ دہ سلام نے آئے ہیں۔ ان کی کہوکا پنے ہسلام کا مجد براحسان مند دهرو، لمبکہ بہ توان کا کا کم براحسان سے کہ اس نے تہیں ایمان کی راہ دکھادی ہے۔ لہذا 'اگریم واقعی اینے دعوے ایمان میں سیخے ہوتو اس کا تقاصا یہ ہے



## إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَنْيَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَسِيرُ وَالنَّهُ لَوْنَ كَاللَّهُ الْمُعَالَةُ فَوْنَ كَا

کہ خدا کے ممنون احسان ہو۔ بذہہ کہ اپنے سلام کامجھ براحسان دھرو۔ ان ہے کہوکہ تنہارہے کہنے اور جنانے کی کوئی ضرورت تنہیں، جب اللہ برنام کا مُنا کی پوشیدہ بائیس روشن ہیں تو تمہارہے اعمال اس سے س طرح جھپے رہ سکتے ہیں۔ وہ ان سب کو دیجفنا ہے۔ ہرعمل کا نیتجہ اس کے قانونی مکافات کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔



نَ عَنْ الْقُلُ إِنِ الْسَجِيْدِ أَنِ لَكَ عَجِبُوٓا اَنْ جَاءَهُمُ مُّنُونِرُ عِنْهُهُ فَقَالَ الْكَفِرُ وَنَ هٰ لَا اشَى عُنَجِيبُ عَ إِذَا مِتُنَا وَكُتَاتُرَابًا \*ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيْدٌ ؟ قَلْ عَلِمْنَامَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وْرَعِنْ نَاكِتْ

ذرا کو رفف) اور تو کیے کہاجا ہے اسے بنور سو
ال قرآن کی تعلیم خود ہیں حقیقت پر شاہد کو کہ بہ کتاب س قدر شری ظمنوں کی حال ہے۔

دیکن یو لگ (بجائے ہیں کے کرن درآن کی تعلیم سے سے کا اندازہ لگا ہیں کہ بیہ خدا کا کلاًا

ہے یا کسی انسان کی تصنیف ) ہیں پر شعب ہیں کا س فرآن کا لانے والا 'ابنی ہیں سے 'ابنی ہیسا انسان کہوں ہے۔ وی سے انکار کرنے والے ہتے ہیں کہ یہ شری تجمیب بات ہے کہ میں پروی نازل ہو وہ بھی ہمار سے جیسا ایک انسان ہو۔ وال کے تیال میں اُسے فوق البشر ہو تا چا ہے کہ انسان ہو۔ وال کے ہی ارشا دیر بھی تعجب ہوتا ہے کہ زندگی ہی دنیا کی زندگ ہو جا بی کے فرزندہ ہو جا ہے ۔

پھر زندہ ہوں گے ، ہے نو شری اجد راحظی بات ہے کہ مردہ 'رندہ ہو جا تے !

ان سے کہو کہ انسان کی جس جیز کو زمین کم کردی ہے ہی کا جمیل علم ہے رہے ہو ۔

ان سے کہو کہ انسان کی جس جیز کو زمین کم کردی ہے ہی کا جمیل علم ہے رہے ہو ۔

انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے ۔ ہی کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہی کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہی کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہی کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہی کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہیں کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کا انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہیں کی ذات پر اسے کے تصرف حاصل نہیں ہوتا ۔ اور تو کہ اعمال کی دائی ہوتا کے ایک کے دور کے کہا کی دائی پر انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہے۔ ہی کی دائی پر انسانی جسم کو منسٹر کرتی ہوتا ہے۔ اس کی ذات پر انسانی جسم کو منسز کرتی ہے۔ اس کی ذات پر انسانی جسم کو منسز کرتی ہے۔ اس کی ذات پر انسانی کو کرتی ہے کی کی جسم کی خواصل کی دیتا ہے کی کو کی کی دور کی کے کی کی کو کرتی ہو کی کو کرتی ہے کی کی کی کی کو کرتی ہے کی کو کرتی ہو کی کو کی کرتی ہے کی کو کرتی ہے کی کی کے کرتے کی کو کرتی ہو کرتے کی کرتے کرتے کی کرتے کرتے کرتے کرتے کی

حَفِيْظٌ ۞ بَلُ گُذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ فَهُمْ فِي آمُرٍ شَرِيْجٍ ۞ أَفَلَوْ يَنْظُمُ وَآلِ السَّمَاءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنِهَا وَزَيَّةُهَا وَمَالَهَا مِنْ فَرُوجٍ ۞ وَالْارْضَ مَنَ دِنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَارَ وَابِي وَالْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيهٍ ﴿ ثَبَيْهِ مَنَ قَوْدُ لُمْ رَى لِحُلِّ عَبْنِ مُّنِينِ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءَ قَاءُ قَابُرُكًا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءَ قَابُرُكًا

تعلق انسانی ذات سے ہے نہ کہ جسم سے اس لیتے اس کی ذات کے محفوظ رہنے کا نیتجہ ہے کہ) اس کے اعمال سب ہارے ہال محفوظ رہنے ہیں۔ (اسی سل لے آگے جلنے کا نام حیت ا اُخروی ہیں )۔

یبی -- مکافائی - وه حقیقت نابته ہے جس کی تی کذب کرنے ہیں لکا جی ہی نہیں چاہتاکہ سے ایم کریں کران کے اعمال کا محاسبہوگا - اور بی وہ جذبہ ہے جی انہیں اس طرح کشم کشم جیم اوراضطراب سلسل میں مبتلار کھتا ہے 'اور یہ ہروقت ایک جمیت مے اجماد میں پڑے رہتے ہیں ۔

ان ہے کہوکہ رہ اگر جیات بعدالممات اور قانون مکافات عمل جیسے فیر محسوس حقائق پر بہراہ راست غور نہ بس کرسے نے قوس محسوس کا کنات پر غور وٹ کر کرس اور دیکھیں کہ بجرالحقول سلام خدا کے تعیین کو تھے ہیں سلام سراح خدا کے تعیین نوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ یہاں کس طرح ہر گوشے ہیں تانون کی کارنسزمائی ہے۔ یہ اپنے اور نیا پیدا کنار فضلتے سادی اور اس میں تیر نے والے اجرام ملکی کو دیکھیں کہ ہم نے انہیں کس طرح بنایا ہے اور اس چھت "پر کسی حیین مینا کاری کررکھی ہے۔ اس میں یہ کہیں میں میں ماضل نہیں ایک کررکھی ہے۔ اس میں یہ کہیں ، کسی میں ماضل نہیں ایک کررکھی ہے۔ اس میں یہ کہیں ، کسی میں ماضل نہیں ایک کررکھی ہے۔ اس میں یہ کہیں ، کسی میں ماضل نہیں ایک کر دیکھی ہے۔

ادر پھرزمین کو دیجیس کو اسے ہم نے رگول ہونے کے با دجود) کس طرح بھیلار کھا ہے۔ اوراس میں کتے کتے بڑے پہاڑ میداکر دیجے ہیں رجو طلادہ دیگر فوا مذکے نظام آب نی کی بجیب کوی ہیں جس سے زمین میں متم مسم کی نوشنا چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیپ زیں ہواس شخص کی آنکھیں کھولنے 'ادر منراموس کر دہ حقیقتوں کوسامنے لانے کے لئے کانی ہیں جوان پرغور ون کرسے توجہ کرے۔

اورہم بادلوں سے بینه مرساتے ہیں جو ہزار برکات اپنے آغوش میں رکھتا ہے ہیں اس استے ہیں جو ہزار برکات اپنے آغوش میں رکھتا ہے ہیں سے باغات میں پیدا ہوتے ہیں اور کھیتوں میں فصلیں۔

وَالنَّخُلَ الْمِيهُ فَتِ لَهَا طَلْعُ الْمِيدُ فَيْ الْمُوبَادُ وَالْحَيْنَابِهِ بِلَى ةً مَّيْنَا كَالِكَ الْخُرَاوُمُ ۞ كَنَّ بَتُ فَبْلَهُ وَقُومُ نُوْجٍ وَّاصْحَبُ الرَّسِ وَثَمُودُ فَي وَعَادٌ وَفِي عَوْنُ وَاخْوانُ لُوْلِو ﴿ وَ اَصْحَبُ الاَيْكَةِ وَ فَوْمُ الْمُوْ الْمُكَالِّذَ الرَّسُلَ فَتَ وَعِيْهِ ۞ اَفْعِينِينَا بِالْخَلْقِ الْاَقْلِ بَلْ هُو فِي لَبْسِ مِّنْ حَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ وَلَقَلْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ عَانُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ \* وَخَنْ اَفْرَبُ الدِّرِمِنْ حَبْلِ الْوريسِ ق

ادر بترے بترے اوپنج کھوروں کے درخت جن کے فوشے تہ بہ نہ ہمونے ہیں۔
یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کے لئے بطورسامان زمیت پیداکیا ہے .
خدا کے جس فانون کی روسے بارش کے ذریعے زمین مردہ ہیں زندگی کی نمود ہموجاتی ہے ۔
اُٹھی تم کے قانون کے مطابی مردوں کو زندگی عطا ہوجائے گی۔ رخدا کے لئے ہم میں شکل کیا ۔
یہ ؟)۔

افانون مکافات عمل ہے جرانے کا جوجذب ان لوگوں کو حبات اُخردی سے انکار آباد میں کر ہے۔ انکار آباد میں کر ہے۔ انکار آباد میں کر ہا ہے۔ اُنسی جذب کے الحت ان سے پہلے فیلف اقوام نے بھی اس حقیقت کی تکذیب کی تھی۔ مثلاً قوم نوح - اصحاب الرس رہیں ، فوم تمود -

توم عاد- نوم فرعون- توم لوط- اصحاب الایک (بن کے رہنے واسے)۔ فوم نتج ان سینے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی- دلیکن ان کی تکذیب سے ہمارے قالوں مکافات پر کچوا ثرینہا۔ اس کی روسے ان سب کے اعمال کے نتا سیج مرتب ہموکر رہیے - انہیں تباہی نے آگھیرا۔ اور لوں) ہمارات نون ایک تعیقت نیا بندین کران کے ساشنے آگیا۔

ان سے بوجھوگہ یہ تومر نے کے بعد حیات نو کے تعلق شنبیں بیرے ہیں، تو کہا دال کا خیال ہے کہ ہم پہلی بار کا سُنات اور انسان کو بنا کر تھک گئے ہیں (جو دوبارہ پیدا کرنے کی ہم میں سکت نہیں رہی ؟ ہوں )۔

(یایہ سیمیتے ہیں کا آن ہو کچے ہوری چھیج کرتا ہے ہیں کا ہمیں ہم سیکتا ہی گئے اسکتے اسکتے اسکتے اسکتے اسکتے اسکتے اسکتے اعلانے کا مواخذہ کس طرح ہو سکتا ہی جان کا پیزیب ال بھی علط ہے)۔ ہم ان ان کے خالت ہیں (اور ظاہر ہے کہ خالت سے اپنی علوق کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ لبنا اس کے خالہ ری ممال تو ایک طوف ) ہم یہ مجانب ہیں کہ اس کے دل کی گہرائیوں ہیں کیا کیا خیالات اور وساوس گذرہ تے ہیں۔ ریچر' یہ بھی نہیں کرت الق' اپنی من لوق سے ہمیں کیا خیالات اور وساوس گذرہ تے ہیں۔ ریچر' یہ بھی نہیں کرت الق' اپنی من لوق سے ہمیں

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَكَقِّ الْمِكَنِ عَنِ الْيَكِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْنٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْأَلَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِينٌ ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ وَالْحُورِ الْمِكَانُ مَا لَئْتَ مِنْهُ مَتَى يُدُهُ وَلِيْخَ فِي الصُّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيْنِ ﴿ وَجَاءَتُ مَا لَا يَعْنَى اللَّهُ وَالسَّوْرِ فَالصُّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيْنِ ﴾ وَجَاءَتُ مُنْ فَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

الگ ہوکر مبیرگیا ہو) ہم انسان سے اس کی رگب جان سے بھی زیادہ فربیب ہیں۔ رہا لئے ہم سے اس کا کہا چھیارہ سکتا ہے ۔

ہمارانتظام ہے ہے کہ بہ دائیں جائے یا بائیں اس کے اعمال کومھوٰظ رکھنے دالی توثیل سمبیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

ادصاس کی زبان ہے کوئی نفط نکلا اورادُ صرایب محافظ اور گہبان نے اسے ریکار ڈ
کرلیا۔

ادرموت کی غشی توده ہے جوا کیے حقیقت بن کرنمہا کے سامنے آجاتی ہے حالانکہ متو دہ ہے جس سے بیرخص کناری س رہناچا ہتا ہے۔

اس طرح نہاری آنکھوں کے سامنے موت دافع ہوجاتی ہے۔ سین اس کے بعد دوجھ ہونا ہے اسے تم دیکھ نہیں سکتے -اس کے لئے تہیں نقین کرنا ہوگاکہ ، جب انسانی بیکروں کو ازسر فوقوانائی عطاکی جائے گی' توبی' وہ آخروی زندگانی کاد در ہوگاجس کا تم سے دعدہ کیاجارہا

اُس وقت ہوشیض اپنے اعمال کا نتیجہ سننے کے لئے اِس طرح حاصر عدالت ہو گاکہ راس کے اعمال کے محافظ اس کے ساتھ ہوں گئے) ایک اسے پیچے سے ہانک رہا ہو گا اور وہرا اِس کی نگرانی کرریا ہوگا۔

اس سے کہا جائے گار تواس زندگی کے تعلق غفلت میں پٹرار ہا۔ سوآج ہم نے تیری آٹھوں پر سٹرے ہوئے پر نے اٹھادیتے ہیں'اور تیری نگاہ اس قدر نیز کر دی گئی ہے رکے دہ محسوسات کی تمام داد اروں کو چیرکر' سابقہ زندگی کے اعمال کے غیر محسوس اور غیر مرفی نتائج تک' بلار دک ٹوک' بہنچ رہی ہے۔ دہ سب تیرے سامنے بے نقاب ہیں)۔ اس کار بیکار ڈکیئر جو ہی کے سائھ آر ہاتھا ربینی خود نفنس انسانی ) کہے گاکہ ہے ہے ٱلْقِيَا فِيُ جَمَنَّتُهُ كُلُّكُفَّا وَعَنِيْوِ ضَّمَّنَاءَ لِلْغَيْرِمُعْتَ فِي أَيْ الْعَنَافِ لَكَانَ عَلَ الشَّرِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيُنَهُ رَتَبَنَامَا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ يَعِيْدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُ وَالْكَ تَّى وَقَدَلُ قَكَّمْتُ اِلْيَكُوْ بِالْوَعِيْدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ّ وَمَا آنَا بِظَلًا مِ لِلْعَيْدِ فِي يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَـ ــــنَّمَدُ لَمْ



چنانچهاس ریکار ڈکے مطابق ہرا یک کافیصلہ ہوگا۔ اور جولوگ صداور نعصب کی بنابر ' نوانین خداوندی سے انکار کرنے اور سرشنی برینتے تھے انہیں جہنم میں بہنچا دیاجائے گا۔

بین اُن لوگوں کو جومال و دولت کوروک کرر کھنے تھے را درائے نوع ان ان کی شود نما کے لیتے عام نہیں کرنے تھے)- جونظام خداوندی سے سرشی بریتے تھے اور قانون مکات کے بارے میں شک اوراصنطراب ہیں پٹرے رہنتے تھے۔

اور جوفعل کے اقتدارا ورافتیار کے ساتھ اور تو توں کا افتیار داقتدار سلیم کرتے اوران کی محکومیت اوراف کی محکومیت اورا طاعت اختیار کرتے تھے۔

ان سب کے تعلق فیصلہ وگاکہ انہیں جہنم کے سخت نباہ کن عذاب ہیں مبتلا کردو۔

(ادریہ لوگ اپنے سائفیوں کے سرالزام دھری گے کہ انہیں انہوں نے غلط راستے

پرڈالا تھا۔ لیکن) ہرایک کاسابھی ہرملا کہدیے گاکہ اسے پرٹوالا تھا۔ لیکن ہرایک کاسابھی ہرملا کہدیے گاکہ اسے پرٹون کا دینے والے! غلط

کہتا ہے۔ میں نے اسے تیرے مت اون سے سکرشی اضتیار کرنے کو نہیں کہا تھا۔ بینو دہی فلط

راستہ سرمہدت دور کل گیا تھا۔

خدا کہے گاکہ ان جبگرے سے کچہ حاصل نہیں جب تم تک چی گبت پہنچ چی تھی جب کو حاصل نہیں جب تم تک چی گبت پہنچ چی تھی جب راست واضح طور پر سامنے آگیا تھا۔ رتو پھراس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم فود غلط راستے پر سے کیا دیا ہے۔ سے کیا کہ میں اور نے تمہیں بہکا دیا ہے۔

ہماراقانون فیرمننبل ہے۔ سب فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ دلیکن اس کے یہ معنی نہیں کو تے ہیں۔ دلیکن اس کے یہ معنی نہیں کہم کی طرح سختی برت رہے ہیں۔ بالکل نہیں)۔ ہم اپنے بندوں پر کسی سم کا ظلم اور زیادتی نہیں کرنے۔ دہرا کی کو اس کے عمل کا بدلہ تھباک کھباک دیتے ہیں)۔

ریوں ہر غلط راستے پر چلنے والا جہنم میں جا پہنچے گا —— اورجہنم کی وغنو کا کیا ٹھکاند!) اس سے یو چھا جائے گا کہ کہا تو مجربوں سے بھر ترکی ہے تو جواب ملے گا کہ نہیں!

هَلِ امْتَلَانِ وَتَقُوُّلُ هَلَ مِنْ مَّزِيْنِ وَالْمَانَةُ وَلِمَا الْمُنَّقِينَ عَيْرَ بَعِيْنِ هُوَ الْمَا تُوْءَلُونَ الْمُكَّالِيَ الْمُنَّقِينَ عَيْرَ بَعِيْنِ هُوَ هَا اللهُ الْمُنَافِقِ الْمُنَّقِينَ عَيْرَ اللهُ اللهُ

ابھی بہت سی گنجائش ہے۔ رہر جبنم میں جانے والااپناجہ نم خودہی نیارکر آا اوراپنے ساتھ لے کر جانا ہے) ،

وسری طرف جنّت کومنتفیوں کے بالکل قریب کر دیاجائے گا ۔۔۔ وہ ان سے دور نہیں کہ و نیا ہے گا۔۔۔ وہ ان سے دور نہیں کسے گی- رہرایک کی جنت اس کے اپنے اندر جو تی ہے۔ اُس دفت اُس کا شعور نمایا کی جوجائے گا)۔ جوجائے گا)۔

ان سے کہا جائے گاکہ یہ وہ جنّت ہے جس کا تم سے دعدہ کیا گیا تھا ۔۔۔ بینی ہراں شخص سے جوتمام معاملات بیس ہمارے قانون کی طرف رہوع کرے اوراس کے خلاف جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اوراس حقیقت کو ہرو ذنت اپنے سامنے رکھے۔

البیحاب و جائے رہے ۔ اور اس طیفت و مرود تندہ ہے سامے رہے۔ جوفد کے نظام رحمت در بو بہت رکی صدا قت بر نقین رکھے اور اس ) کی خلاف فرزی کے تباہ کن نذائج سے ڈرہے ۔ اور دل کے پورے جھکا ؤ کے ساتھ اس کی طرف آجائے۔

ان سے کہا جائے گاکہ تم امن وسلامتی کے ساتھ جنت ہیں داخل ہوجہاؤ۔ جینبی زندگی کا دورہے۔

ان کے لئے اس جنت ہیں وہ سب کھے ہوگاجس کی دہ آرزد کریں گے۔۔۔ بلکہ ان کی آرزو دکریں گے۔۔۔ بلکہ ان کی آرزو دکریں سے بھی کہ بین زیادہ - دانسانی آرزد میں اس کے موجودہ شعور کے مطابق ہوتا ہیں۔ وہ زندگی کی اگلی ارتفت انی منزل کا شعور نہیں رکھتا۔ اس لئے اس کے شعلت کوئی منتین آرزو اس کے سینے میں بیدار نہیں ہوسکتی - خدا کا علم لامحدود ہے۔ اس لئے وہ جانتا ہے کہ زندگی کے ارتفت ای سفر کی ہرنزل میں انسان کی ضروریات کیا ہوں گی )۔

ان مخاطبین سے کہوکہ یہ بہے خداکا قانون مکافات - سیکن اس کے معال کے تاکی توال کے اختاعی اعمال کے تاکی توال کے دیا ہیں۔ توموں کے اختاعی اعمال کے تاکی توال دنیا میں بھی سامنے آجائے ہیں- اس کے مطابق ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموک ہلاک دنیا میں بھی سامنے آجائے ہیں- اس کے مطابق ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموک ہلاک

إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَهُ كُلُوكِ لِمِنْ كَأَنَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقَى السَّمُعَ وَهُو شَهِيْنُ ﴿ وَلَقَ لَ مَظُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّا مِنَ قَوْمَ سَنَامِنُ الْعُوْمِ فَاصْدِرْ عَلْمَا يَقُولُونَ وَ سَبِتُم بِحَسُرِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْفَيْهُ وَبِ فَ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِتْ مُ وَ أَدْ بَارَ السُّجُودِ ﴿ وَاسْتَمْعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِينٍ الشَّهُ سِ وَقَبْلَ الْعُنْهُ وَبِ فَ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِتْ مُ وَادْ بَارَ السُّجُودِ ﴿ وَاسْتَمْعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِينٍ الشَّهُ سِ وَقَبْلَ الْعُنْهُ وَ مِنَ الْيُلِ فَسَبِتْ مُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن يَوْمَ يَنْمَدُ وَلَيْنَا الْمُصَادِينَ فَي الْمَالِمُ الْمُؤْومِ الْمُؤْومِ الْمُؤْومِ النَّامَةُ وَاللَّهُ مَ

كردياجن كي قوت اوركرفنت إن سيكسي برهكر كفي-

رجب اِن کے سامنے تناہی آئی تو ) انہوں نے کئی شہر ان کو جھال مالاد کہ ہیں پناہ مل جائے بیکن انہیں اس سے کہیں بناہ نامل کی۔ مل جائے بیکن انہیں اس سے کہیں کھی بناہ نامل کی۔

ان ناریخی شوا بدسی ہراس شخص کے لئے سامان عمرت ہے شن کے سینے میں زندہ د ہے دلعین جو خفائق براز خو دغور کرنے سے سیجے نتیجہ پر پہنچ جانا ہے) - یا جو کم از کم دوسرے کی بات کوغور سے سنتا ہے ادر مجمراس کی نگرانی کرتا ہے۔

بات و ورسے میں جہ در ہیں ہے۔ ہوگر وہ آئے طیم حقیقت برغور کریں کہ) خدانے س طرح آئ محیرالعقول
کارگہ کا کنان کو بیدا کیا۔ اور کھراسے 'چھنی آف مراحل میں سے گذار کراس مقام کے لئے۔ اور
آس سے اُسے ذراسی نکان بھی محسوس نہ ہوئی ۔ راس لئے 'انسانی زندگی کو مزیدار ثقائی مراحل سے
گذار نے کے لئے اسے کونسی دقت ہوگی ؟)۔
گذار نے کے لئے اسے کونسی دقت ہوگی ؟)۔

راس کے بعدان خالفین سے محراؤ ہوگا) جس دن جنگ کے لئے آواز دینے والا بہت قریب سے آواز دیے گار تعینی یہ لوگ جملاکر نے کے لئے رینیہ کے قریب آپہنچیں گئے)۔ سے میں سے آواز دیے گار تعینی یہ لوگ جملاکر نے کے لئے رینیہ کے قریب آپہنچیں گئے)۔

فرنیب مصفادارد می و ک معیر مصف می دید می برای بین می از این می از از بی صفحت بن کرسلند آجائیں گئا۔ اُس دفت ہرایک کو باہز سکل کر میدان میں آجا نا ہوگا۔ اُس دفت ہرایک کو باہز سکل کر میدان میں آجا نا ہوگا۔

اں دے ہرویہ مراہ کے ماری اور میران اور ہے۔ کچرمیدانِ جنگ میں موت اور حیات کا فیصلہ ہمار سے قانونِ صلاحیت کے مطابق کو ربینی دہی گروہ زندہ رہے گا جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو تم )-اوراس تصادم کا يوُمُ لَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ فَيَ أَعْلَمُ نِهَا يَقُولُونَ وَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ مَ بِجِبَالٍ فَذَكِرْ

# بِٱلْقُرُانِ مَنْ يِّخَافُ وَعِيْدِ

آخری ننخه تھی کشتہ ش حق و باطل کے فا**نون کے** مطابق <del>تکلے گا</del>۔

اُس ونت زمین ان کے سامنے سے بٹری سے بٹنی مائے گی- ربعبی وہ آگے۔ بہیں بڑھے بٹنی مائے گی- ربعبی وہ آگے۔ بہیں بڑھ بٹنی مائے کے بہیں بڑھ بٹنی مائیس کے اس کے بہیں بڑھ کے اس کے اس کو گا۔ اِن لشکروں کو میدان جنگ میں اکٹھاکر نیا ہمار سے لئے کچے بھی شکل نہیں ہوگا۔

ان نشکرول کومیدان جنگ بس اکتفاکر نیابه آرسے لئے کی سی شکل نہیں ہوگا۔ (لہذا ' تو ' ان کی ہاتوں کی طرف نہ جا ) ہم جانتے ہی جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ نوان پرسندراً) بناکر نہیں بھیجا گیاکہ انہیں زبردستی غلطرا سنے سے روک دہے۔ نوان کے سائے سے آن بیش کرتا جا۔ اس سے دہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ہمار سے فانون مکافات کی کارسنرمانی سے ڈرتا جے دبینی اس فانون سے جس کے مطابق ہرغلط روش کا بیتجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے )۔









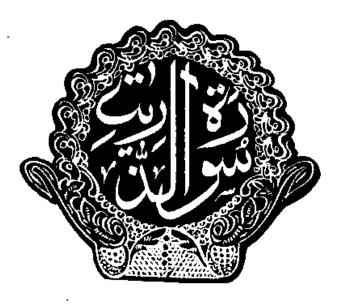

### بِنْ مِواللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِمِ مِي اللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِمِ مِي اللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِم

## وَاللَّهِ بِينَ ذَرُوًّا أَنَّ فَا كَعِيلَتِ وِقُرًّا أَخُوا لِي يُسُرًّا أَنَّ فَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَّا فَأَلُمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَى الْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَى الْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَى اللَّهُ فَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَى الْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا فَإِلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْعِلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْ

تا کا وه جماعتیں جو پیغام خداوندی کی نشر اشاعت کرتی ہیں -اور نظام خداوندی کے فیام کی ذمہ داری کے عظیم بوجھ کواپنے کندھوں پراٹھائے 'آہت آہسند آگے بٹرہے جلی جارہی ہیں' اور یوں ہیں خدائی بیروگرام کو عالم انسانیت میں نقسیم کررہی ہیں'۔

یوں ہیں مدن پر روستر اوس میں میں میں اس محالی ہے ہے۔ وہ اس میں اس کے اعمال کی سنرامل کر رہے گی راورا نہی مومنین کی جماعتوں کے ہاتھ سے ملے گی)۔ انہیں ان کے اعمال کی سنرامل کر رہے گی راورا نہی مومنین کی جماعتوں کے ہاتھ سے ملے گی)۔

له ان آیات کایم فهو بھی جوسکتاہے۔

إنَّ الدَّيْنَ لَوَاقِعٌ أَنْ وَالسَّمَّاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ فِي اللَّهُ لَفِي قَوْلِ تَخْتَالِفٍ فَ يَوْفَكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ ﴿ فَمُسْتِلَ الْخَرِّصُونَ فَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ (فَيَسْعَلُونَ الْيَانَ يَوْمُ الرِّينِ شَيَوْمُ هُمْ عَلَى التَّارِيفُتَنُونَ @

## ذُوتُواْفِتُنَكُّمُ هٰ فَاالَّنِي كُنْتُوْبِهِ تَسْتَغِيلُونَ

ميرتم أنساني دنيا<u>سن</u> على كر دراس فضائي سادي برغور كرواور ديجهوك آن ب مختلف اجرام اليف ادلس مبولي سے اوٹ كركس طرح البنے اليف راستون مبس نهايت محکم طور *ریرصروب کر دست ہیں۔ بیسب* فالون کی *زنجیرس بندھے ہوئے '*ایک مزل کی طر روال دوال جارہے ہیں۔ راس طرح اس حدد د فراموش فضامبی ان اجرام کا ایک طاب بحصابوا ہے جوایک منعین بروگرام کے مطابق مصرف عمل ہے۔ اوران میں سے ہرایک کی حرکت کارخ ایک ہی منزل کی طرف ،-

نيكن تم بروكه منهارك خيالات معى اللَّ اللَّه بي اورمنزلس معى جداحدا-(یہ نہیں کہ تہبیں پیاہی اس طرح کیا گیا ہے کہ تم مختلف راستوں <u>پر حلنے کے لئے ج</u>بو ہو- بالكل بيس تہيں اپنے لئے آپ راسته منتخب كرنے كا اختيار ديا كيا ہے، جوتم ميں سے صحیح راسته چپوژگرغلط راسته اختیار کرناچا متاہیے اسے دہ راسته اختیار کرنے دیا جایا ہے۔ ندكسى كوزبردسني صجيع راسنة برجيلا ياجآ باب اورنهي استزبردسني فلطراسنة برد الاحرآب-

ركائنانى نظام يب ادران الذب يبي بنيادى قرن هي، • يريمي نهيس كه غلطراسته اختياركرف دالول كم ياس كوئي محكم على دليل ادرسند موتى يه و ده محض الكليس دورات اورقياسات كى بناير فيصل كرين مني

 $\parallel$ ان كے يد فيصلے جمالت پرمىنى موتے ہيں۔ وہ اپنے آپ كو حقبقت سے بے خرر كھنے ہيں۔ حالانکہ حقیقت کاعلم حاصل کرنے کے ان کے پاس ورائع ہونے ہیں ربعبی عقل کی آنکھ ادر دى كى روشى الىكن و مجى سنجيد كى سے اس طرف آئے ہى تنبين -

(چنانجان لوگول كى إسى ذہنيت اور رُونَ كانتج ہے كجب نوان ہے مكافات الله 14 بات كرتاب توبجائے اس كے كري اس اصول اور قانون كى صداقت كوت ايم كري طنز الا يعيق ہیں کہ وہ دن کب آئے گاجب انہیں ان کے اعمال کی سزاملے گی ؟ 7

بعنی وه دن جب به <sub>آ</sub>س عذاب میں ماخوذ ہوں گے جو انہیں تباہ وہرباد کرے رکھ دنگا۔ اوران سے کہا جائے گاکہ ہو فتنے تم بر پاکیا کرتے تھے ان کے تناسج بھگتو۔ یہ ہے وہ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ﴿ الْجِنِينَ مَا اَنْهُ وَرَبَّهُ وَ الْمَا الْوَاقَبُلَ ذَٰ اِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ كَانُوا الْمُعْرَفِي وَفَى الْمُورِيَّةُ وَكَانُوا الْمُورَقِي الْمَا الْمُورِيَّةُ وَمُولَ الْمُعْرَوْقِ ﴿ وَفَى الْمُورِينَ الْيُلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ وَفَى الْمُورِينَ الْيُلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَفَى السَّمَاءِ رِزُقِكُومُ وَلَا الْمَحْرُومِ ﴾ وَفَى السَّمَاءِ رِزُقِكُومُ وَلَا الْمُحْرُومِ ﴾ وَفَى السَّمَاءِ رِزُقِكُومُ وَلَا الْمُعْرَونَ ﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزُقِكُومُ وَلَا الْمُعْرَفِينَ ﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزُقِكُومُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُومِ وَلَيْ الْمُولِينِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا الْوَقُومُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

عذاب جس کی بابت تم اس قدر حباری مچایا کرتے تھے۔ ان کے میکس وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں' باغ وہہار کی زندگی سیکس گر

ر ریا ۔ اورخداکی ربوسیت ماتہ کی تمام نعمتوں ادرآسائشوں سے بہرہ باب ہوں گے۔ یہ آل کرانہوں نے اس سے پہلے نہامیت حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کی بھی۔ یہ آئ کا بھیل ہوگا۔ ان کی کیفیت یہ بھی کہ زید دن بھر خدائی پردگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے ہے او بھرارانوں کو آس کے فتلف بہلوؤں برباہی شاورت سے غور دخوص کرتے تھے اس کئے

جہت مسوے ہے۔ اوراس کے بعدُ جب صبح کواپینے پر وگرام کی ابتدا کرتے تھے تو اس آرز د کے ساتھ کدوہ ہر شخری توت کی شرائگیزی سے معفوظ رہیں۔

ادران کی عملی زندگی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی محنت کی کمانی کو صرف اپنی ذات کے لئے مخصوص نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں ہراس شخص کا حق ہوتا تھا جس کے پاس اس کی ترز منصوص نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں ہراس شخص کا حق ہوتا تھا جس کے پاس اس کی ترز

راورانهوں نے بیروش سی اندھی عقیدت کی بنابراختیار نہیں کی تھی۔ وہلم وطیر اور خورون کر کے بعداس نیچہ پر پہنچے تھے ۔۔۔ اور ہروہ شخص جوغور و فکر سے کام لے گا اسی متجہ پر پہنچے گا مث لگاوہ زمین پر عور کرے گا تواس متجہ پر پہنچے گا رکہ بیا وہ ذرائی رز ق بہت جو خالین کا کمات کی طرف بیا ہوئی رہیں ۔ اسی طرح اور آس سے غرص بہ ہے کہ تمام نوع انسان کی نشو و نمسا ہوئی رہیں ۔ اسی طرح 'جب وہ اُس بارش پرغور کر سے گا تو اسی نیچہ پر پہنچے گا کہ یہ انتظام 'عالمکیر تو بیت کے لئے ہے )۔ اسی طرح انسان جو کھے گا ایسے نظر آجا نیکا کو جس طرح انسان جو کھے گا گا ہے اس میں سے اس کے ہرخوشہ جسم کو ضرورت کے مطابق جس طرح انسان جو کھے گھا آ ہے 'اس میں سے اس کے ہرخوشہ جسم کو ضرورت کے مطابق جس طرح انسان جو کھے گھا آ ہے 'اس میں سے اس کے ہرخوشہ جسم کو ضرورت کے مطابق ان خود مل جا آئے۔ اسی طرح انسانی برا دری میں میسی رزق کی تعتبیم کا انتظام ایسا ہونا گیا گھا



فَوَرَتِ السَّمَاءِ وَالْإِرْضِ إِنَّهُ كُعَنَّ مِنْلَ مَا ٱنَّلُمْ تَنْطِقُونَ ﴿ مَلْ أَتْكَ صَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكُرَ فِي إِنَّا كَالُمْ تَنْطِقُونَ ﴿ مَكُلَّ اللَّهُ مَا لَا يُعْرِينُ اللَّهُ الْمُذَا لَوْ السَّمَاءِ وَالْمَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ إذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ سَلَوْ قَوْمٌ مُّنَكُرُونَ فَ فَرَاغَ إِلَى اَهْلِهِ فَعَالَمَ بِعِلْ سَمِيْنِ فَ فَقَرَّبَهُ ٓ إِلَيْهِ فَعَالَمَ بِعِلْ سَمِيْنِ فَ فَقَرَّبَهُ ٓ إِلَيْهِ مُقَالُوا اللهِ تَأْكُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُمُ وْخِيْفَةً ۚ قَالُوْالَا تَخَفَّ ۚ وَبَشَّرُوهُ بِغُلِهِ عَلِيْهِ۞ فَاقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَلَّتُ

## وجهها وقالت عجوز عقيم

جس سے ہرفر دکو ہ*ی کی خرورت کے مطابق س*امان زسیت ملتاجاتے )۔ اس عورون كرك بعد وه على وصرالبصرين اس بقين تك يبني حالا استه كراس نظا كازندكى كے من خوشگوار نتائج كاخدانے وعدہ كياہے وہ بالضرور مرنب ہول گے-

یوں وہ کائناتی نظام میں خدا کی روبہت کری کے شاہ ہے بعد پوکسے تم ونفین سے لکا <del>آ</del> المقاب كرزبان وى سے وكي بيان موربائ وه ايك حقيقت ہے ۔ اسى حقيقت جيسے راس کصفلت ، ہم خود بات کررہے ہول۔

راگریہ لوگ ان کائناتی دلائل وشوا ہرہے کھی مطابئ نہیں ہونے ' توان کے سامنے اُرکی 44 واقعات مبی*ش کروا درانہیں بتا و کرام*م سابقہ کی غلطروش کے کس قدرتیا ہ کن سائج برآ م<del>د ہ</del>و عقے مثلاً قوم لوط کا ماجراحس کی ابت ا) ان معزز بھانوں کے تذکرہ سے ہوتی ہے جوابراہیم کے یاس آئے تھے۔

جب ده اس کے پاس آئے تواسے سلام کیا۔ آس نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیالیکن 10 وہ آل کی پیچان میں نہ آئے کہ کون لوگ ہیں۔ وہ اسے کچھ اوپرے سے معلوم ہوئے . دنیان وہ ادریسے ہی کیول نہ ہول عقے تو ہمان - آس لئے ہمالوں کی نوانع ضروری تی۔

چنانچہ، ابراہیم تھرس گیاا درایہ مدو مجیرے کابھنا ہواگوشت ہمانوں کے لئے سے آیا رہا )-اوران کے سائنے بیش کرنیا ۔ لیکن اس نے دیکھاکہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بٹرھاتے آ 74

نيان سے كہاك آپ كھاتے كيول نہيں؟ (اں پریمی وہ کھانے کے لئے آبادہ نہ ہوتے تو) ابلہ پیم کو کچھ بلہٹ ہی ہوئی ال النہ و كهاكگهباؤنهيں. مم سے دُرنے كى كوئى بات نہيں و مم دمن نہيں و دوست ہيں ہم خدا كے روال ہيں ا ادراس كى طرف سے متبين ايك ايس بيلي كى فتخرى ديت بي بو براصاص علم بوگا-79

ا براہیم کی بیوی نے بیسنا توانتہا ئی تعجب سے ما<u>تھے پر ابھ</u>ار نے ہوئے کہاکیکیائو؟

## قَالُوْاكُنْ لِكِ قَالَ مَ يُكِي أَلِي أَلِي هُوَالْحَكِ يُوالْعَلِيُونَ

ایک بٹرصیا بابھے' جس کے ہاں جوانی کے زمانے میں اولاد نہ ہونی' اب اس عمر میں اُس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا!

بآن الزكابيدا ہوگا! انہوں نے كہاكہ ہم نے يكچها بنى طرف سے نہيں كہا - يہ تيرب رب كابي فام تفاجو ہم سے تم آك بہنجا يا ہے - اورجب يہ خدا كا فيصلہ ہے تو يفينا ايسا ہوكر رہے گا- وہ يہ بھى جانتا ہے كہ تہار ہے باں پہلے اولا دكيوں نہيں ہوئى تھى 'اوراب تم ميں يہ صلاحيت كس طرح بيدا ہو تكتی سے -





## قَالَ فَمَا خَطْبُكُوُ إِنَّهَا الْمُرْسَلُونَ۞ قَالُوَ الْقَاأُرُسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ۞ لِنْرُسِلَ عَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِنْ طِيْرٍ۞ مُّسَوَّمَ تَعَنْ رَبِّكِ لِلْمُسْرِفِينَ۞ فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا عَلَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ۞

(ابابرائیم بیجی گیاکده فعدا کے رسول ہیں اور کسی فاص ہیم کے لئے آتے ہیں اس کے اس نے اُن سے بوجھا کہ وہ شن کیا ہے جس کے لئے تم مامور ہوکر آتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ ہیں ایک مجرم قوم کی طوف بھیجا گیا ہے۔ (وہ اپنی بدسنبول ہیں افلات مرہوکر آتے ہو؟

مرہوٹ ہیں کہ ہمیں ہیں کا بھی اصاس ہنیں کدان کے سریہ کوہ آئی فضال مرک مفاجات کی طرح کھڑا ہے۔ لینے لئے ہی سے حفاظت کا کو فی سامان کر لیں! اگر وہ آی طرح حدود فراموث کی طرح کھڑا ہے۔ لینے لئے ہی سے حفاظت کا کو فی سامان کر لیں! اگر وہ آی طرح حدود فراموث کی طرح کھڑا ہے۔ جوقوم بھی فافون شمنی میں حدود فراموش ہوجا ہے ہی کا رفی کا بیغام کندہ ہے۔ جوقوم بھی فافون شمنی میں حدود فراموش ہوجا ہے ہی کہ ان کو گھر کے سوا'کو فی گھرانے اپنے فوہ ابرائی ہم سے خصات ہوگڑ قوم لؤط کی طرف ہے ۔ وہاں لؤط کے گھر کے سوا'کو فی گھرانے کے فواد (سوائے لوط کی ہوی کے) وہاں سنے کل کر بھا فات دسری جاری ہوا ہو گئے اور باقی سے گھرانے کے فواد (سوائے لوط کی ہوی کے) وہاں سنے کل کر بھا فات دسری جاری ہوگئے اور باقی س

تباه ہوگتے۔

آل دانعه بسب جوال بی کے کھنڈرات برمنفون چلا آرہا ہے ان لوگوں کے لیتے جرت و موضلت کاسامان ہے جو غلط رو پش زندگی کے الم انگیز انجام سے ڈرتے ہیں ۔

اوراسی طرح موسلتے کے نصّہ میں بھی دارباب بصبرت کے لئے حقیقت بینی کی نشانیاں بیں جب ہم نے اسٹے نمرعون کی طرف واضح دلائل د توانین دے کر بھیجا۔

نیم با با با با با با با توت کے زعم مبر ان نوانین سے روگر دانی کی اور دونگ کے تعلق کے اور پایا گل ہوگا بات ہے۔ کہاکہ وہ یا توبڑا چالاک اور جھوٹا ہے اور پایا گل ہوگا باہے۔

سوہمارے قانون مکافات نے اسے اور اس کے لاؤلٹ کرکو اُن کے جم کی پاواش اُن کے جم کی پاواش اُن کے جم کی پاواش اُن کے میں اور اُن کا بیٹرہ تو دان کے اپنے ہا تھوں غرق ہوگیا۔ دہ تھے ہی آی کے ستحق

ا دراسی طرّح قصّهٔ قوم عاد نبین بھی رہمارے قانونِ مکافات کی نشانیاں ہیں ، جب سم نے ان پر ہلاکت انگر آندھی کاعذاب بھیجا

اس كى شدّت كا عالم به بخفاكه جوجيزان كى زدمبس آئى تحقى بوراچرا موكرره جاتى تحقى-و كسى كومجيج وسالم جھيوڑتى ہى نہبىر بھتى-

اور توم ہمتو دنے واقعہ میں بھی راسی طرح ہارسے قانونِ مکافات کی نشانیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلت دی اور کہا کہ اس ترت میں وہ سامانِ زیسیت سے اچھی طسرَح منابدَ ہاتھالیں۔

کیکن انہوں نے مہلت کے اس د نفے سے فائدہ نہ اٹھا یا ور نوابنین خداوندی سے کشری اختیار کرلی جنا سیے کے اس دیائی میں میں کا میں میں کا میں کی کے اس کے میں کا میا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کر کا میں کے اس کا میں ک

رظهورنت النج كاوقت آياتو) ديجيني ديجيني أنهيس ايك مولناك زلزله في آيكراً المان كي ادران مين انتى سكت مجي فري كركه في كلوا



مُنْتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِنْ قَبُلُ أِنَّهُ مُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ وَالسَّمَّاءَ بَنَيْ مَمَّا يَأْيُسُ وَ لَانَّأَلُهُ وَسِعُونَ وَٱلْاَرْضَ فَرَشَاناً فَيَعْدَ الْمَهِدُونَ۞وَمِنْ كُلِّشَى عِنَالَتُمْ إِنَّ فَرَجَانِي لَعَلَّامُ تَذَكَّرُونَ۞ فَفِيٌّ وَالْكَاللَّهُ إِنَّيُ ڷڴ<sub>ۿ۫</sub>ۺڹ۠ۿؙٮؘٚڹؽڒؙڞٞؠؽؗڹۨ۞ۅؘڰٳۼؖۼۘڴۏٳڡؘعؘٳۺٳڶۿٵڶۼڗٵۣڹ۫ڷڴؠ۫ۺڹۿؘڹڕٛڗۺؙؠۣؽ۫۞ڰڵڶڸڬڡۜٵٙڷؽٙٲڷڹۣؽؗ؈ؙۼؖؠڶۄؗؠ مِّنْ تَسُولِ إِلَّامًا أُوْلسَاجِرٌ أَوْعَنُونَ ۖ

ایک بار کھر اُتھ کھڑے ہوئے۔ یا اپنی مدد کے لئے کسی کو بلاسکنے ۔۔۔ خوا کے قانونِ مکافاتے خلاف مددكون ديسكتاب،

ادران سب سے پہلے قوم نوٹے تھی - اس نے بھی غلطارَوٹ اختیار کر رکھی تھی جس

(بیہ ہے ہارا قانون مکافات جس کی رُوسے اتوام سابقہ کابدانجام ہوا۔ بیتمام سلسلہ كائنان آى فالون كونتي خير بالني ك الصررم عمل سے بيى دجسے كما بيم في ال سمادى کائنات کو' ہو فضا کی بلندیوں میں بھیلی ہوئی ہے' اپنی قوت وا تنذار سے بنایا ہے --- اور ہماری قوت کی وسعت حدود ناآث ناہے۔

اورزمین کو ہم نے داس کے گول ہونے کے باوج داس طرح ) بھادیا ہے کہ وہ خلوت 7/1 کے لئے وجبا آسائش بنے ----اور دیکھو! ہم کبیسی لطبعت فیفیس آسائٹ یں پیدا کھنے

واليمن! ورجم نے ہرشے کے ساتھ ووسری شے ہی طرح ببدا کی ہے کہ دہ دو اول مل کراکی دوسے کی تکیل کاباعث منی ہیں۔

ہم نے إن امور كابيان اس لئے كيا ہے كہم خدا كے اقتدار كى ہم كيرى يرغوركركو-اورتمام غلط استول کوچیو رکرائس کے راستے کی طرف نیزی سے جان کلو-

ميرافرلفية زندكى يه ب كسينتهين علط رُوسَ كَيتباه كن نت الج سي آگاه كرنا 41 رہوں۔ اور تم کسی اور فوت کوخدا کا تم سرنہ باؤ۔ اس کے سوا کا کنات بیں کسی کا اختبار اواقتار

بس می خدا کی طریعے اس ایکے لئے مامور ہوں کہنیں تمہاری علط رُوش کے نتائج سيحة گاه كرتاريبون.

ر اس کے جواب میں یہ لوگ تنہارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے ہیں لیکن

اَتُوَاصَوْابِهِ ثَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاعُوْنَ ﴿ فَانَعَالَ عَنْهُ وَقَا اَنْتَ بِمَا وُمِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّم

حس طرح توکوئی انوکھارسول نہیں ' ہی طرح 'ان خالفین کی بیر روٹس بھی نرالی نہیں ) ۔ <del>آن</del> پہلے بھی جن اقوام کی طریت رسول <u>بھیجے گئے</u> انہوں نے بہی کہا تھاکہ وہ محبوسٹے مگار میں یا د لوانے ۔

ان کی اس می باتوں سے دِل گرفتہ نہ ہو۔ اوران سے الگ ہمٹ کڑا ہے پروگرام کی تحمیل میں منہ ک رہو۔ اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ دکیونکہ تم نے فریضہ تبلیغ اداکردیا )۔

بی آرکولی کے ایس سالی کے سامنے ہیم اور سلسل لاتے جا۔ اس سالی کے سامنے ہیم اور سلسل لاتے جا۔ اس سالی کے عزم وکر دارمیں بنیت کی ہیدا ہوجائے گی اور ایوں بطِسَرین کاران کے لئے بٹرانفی مجنس آگا۔ مرجما۔

ادراس خنیقت کویا در کھوکانی سے خواہ وہ بہذب شہری ہوں 'یاصحرکے خانہ بدوش غیر دہذب قبائل سے ان کی تخلیق کی غرض و غابت آئ صورت بیں پوری ہو سکے گی کہ بیہ تو انین خدا و ندی کی اطاعت سے اپنی صلاحیتوں کی نشوونماکریں داور نہیں' نوع انسان کی پرورٹ عامہ کے لئے و قدن کرکے عالم کی نظام ربوبہیت مشکل کریں )۔ اس نظام کی تشکیل سے خدا کا کھے فائدہ نہیں۔ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ خدا بندوں سے

کچهنیں چاہنا۔ نہ سباب زیست اور مذسالان خورونوٹ وہ بندوں سے کیاچاہیے گا؛ وہ توخو دساری مخلوق کے لیئے سامان زق دہیا کرتا

# غَلَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوْبًا مِّشُلَخَنُوبِ آصُعٰيِمِمُ فَلَا يَسُتَغِيلُونِ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوْعَلُونَ ۞

ا در بٹری محکم تو توں کا مالک ہے راسی طرح' جو نظام ربوبہب 'اُس کے نوانین کے مطابات متشکل ہوگا' وہ بھی سے اپنے فائڈ سے کے لئے کچے نہیں ملئگے گا۔ اس سے نوع از سان ہی کا فائڈ ہ مفضود ومطلوب ہوگا ہ

لیکن اگریہ لوگ اپنی شخلیق کے آل مفصد کو پورانہیں کرنے بلکہ) اس سے سکرشی ترخ بہی توان کا انجسام بھی ان ہی لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے ان سے پہلے اس قشم کی رکشس اخت مار کی تھی۔

سیکن یہ بات اپنے وقت برسامنے آئے گی۔ یہ لوگ اس کے لئے جلدی نہ مجائیں۔ ان کا ڈول رہیانہ ) تجمر ہاہے۔ جوہنی وہ کبر زہوا' یہ تباہ ہو گئے۔ سو' جولوگ اعمال کے طہور تہا سج کے وقت سے انکار کرنے ہیں اور خدا کے قالون مکافات برلقین نہیں رکھتے' ان کے لئے کس قدر تباہی اور بربادی ہے !

\_\_\_\_\_\_



#### بِنْ إِللهِ الرَّحْ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي

وَالطُّوْرِ إِنْ وَكِنْتِ مَّسُطُوْرِ فِي إِنَّ مِنْ مَا فِي مَا الْمَالُورِ فَ وَالسَّفُورِ فَ وَالسَّفُورِ ف الْسَنْجُورِ فِي إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوَاقِعٌ فِي مَا لَكَ مِنْ حَافِدٍ فَ

آسمانی ریت دوبرایت کاسلسلهٔ جس کی منود کسمی طورسینا پر بهونی را در کسمی کوه زیریس پر <del>۱۹۵۵</del> ) - اور بیکتاب رسته آن ) جو تنهارے سامنے نرم جبلیّ پر لکھی بہوئی موجود ہے اوّ احس کی نشروا شاعت دُور دُور زنگ بہور ہی ہے -

اور بین خدا کا آبادگھر دخانہ کعبہ) ہو ہم نظام خدا دندی کامرکز ہے جس کاضابط بیکنائے اوراس کے ساتھ ہی دارباہ نے رونظر کے لئے ) یہ آف فی کاکنات اور فضائے بسیط ہو

"ابحدِّنگاه' بلندلو*ن تک سپلی ہونی ہے*۔ "ابخدِنگاه' بلندلو*ن تک سپلی ہونی ہے۔* 

اورنیجے؛ یہ بھر لویشمندر ٔ جواپنی پوری وسعتوں اور گہرائیوں کے ساتھ ایک دوسرے سر ملہ ہو تر جلے جاریتے ہیں۔

سے ملے ہوتے جلے جارہے ہیں۔ یسل کا رشد و ہوایت اور عظیم کارگہ کا سنات اس پر شاہد ہیں کہ خلاکا قانون مکا فا رحیں کی روسے ہول ایک عین متبجہ پیدا کرنا ہے جہے ) ۔ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ اس کی روسے ان محالفین کی علط رُوش زندگی ان کے لئے تہا ہ کن تناسج پیدا کر کے رہے گی ۔ اور نیا يَّوْمَ تَمُوْرُ الشَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَلَسِيْرًا لَحِبَالُ سَيُرًا ۞ فَوَيْلُ يَّوْمَ بِإِلِّلْمُكَنِّ بِيُنَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ تَلْعُبُونَ ﴿ يَكُومُ مِنْ عُوْنَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعَّا ۞ هٰنِ وَالتَّاكُ الَّتِي كُنْتُو بِهَا تُكُنِّ بُوْنَ ۞ وَفَي حُرَّهُ فَنَ الْمُ النَّهُ وَلا تُبْصِرُونَ ۞ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۤ الْوَلا تَصْبِرُواْ عَلَيْكُو وَاتَّمَا تُجْزَوْنَ

### مَا كُنْتُهُ يَعْمَلُونَ الآن الْمُثَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمُ اللَّهِ مَا مُنْتِ وَنَعِيمُ

كى كونى قوت اسے للانہيں سكے گی۔

) جب اس نباہی کا دقت آئے گا' تو بہ بٹرے بڑے مکرش سروار اس کی انطراب انگیزی ) یوں پس جائیں گے جیسے پاؤں تلے روندا ہوا راستہ اور یہ بہاڑوں جیسے اتل اور محکم اکا برو حوار کیس مایند ایند بند تنام سرین معالمیں گراہ

جبابر ٔ سب اپنے اپنے مقام سے ہمٹ جائیں گے ہ اُس دفت اُن لوگوں کے لئے تباہی ادر بربادی ہو گی جو خدا کے قانونِ مکا فات کو

جھٹلاتے ہیں۔

16

سے مقط اور چیب ہیں؟ جس دن ان سب کو گھیرکر تباہی کے جہنم کی طرف لایا جائے گاا وران سے کہاجائے گا کہ بیست وہ تباہ کر دینے والا عذاب جس کے متعلق تم کہا کرنے تھے کہ یو بہنی جبو فی باتیں ہیں۔ اب بتا ؤکہ کیا بیجبو ٹی بات کھتی یاتی الواقعہ تمہارے سامنے موجو دہے ؟ کیا بیتب اہمی

ئتہیں اب بھی دکھائی دیتی ہے یا نہیں؟

جلواب، ستاہی کے اندر اسے ہمت ہے برداشت کر دیا وا ویلا بیا و اسے کھے فرق نہیں پڑے گا۔ یا درکھوا یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی آگ نہیں یہ خود تمہار سے اپنے عال ہیں ہوئی آگ نہیں یہ خود تمہار سے اپنے عال ہیں ہوئی ہرتیا ہی بن کر جیا رہے ہیں۔ یہ تباہی آن اعمال کے اندر پوشیدہ سی اس کے عکس متقین جنی معاشرہ میں ہول کے جہاں انہیں ہرتیم کی خوت گوار ایال و اس کے عکس متقین جنی معاشرہ میں ہول کے جہاں انہیں ہرتیم کی خوت گوار ایال و

[9]

فَكِهِ إِنَ بِمَا اللهُ وَرَبَّهُ وَ وَقَلْهُ وَرَبُّهُ وَعَلَابَ الْجَحِيْوِ الْكُوْا وَاشْرَبُواْ هَنِ نَبُّا بِمَا كُنْتُو وَعَمُو رَبُّهُ وَعَلَابَ الْجَحِيْوِ الْكُوْا وَاشْرَبُواْ هَنِ نَبُّا بِمَا كُنْتُو وَمَا الْمُوالِقَ الْمُعَدُّورِ وَمِي عِينٍ وَ وَالْمَرِينَ الْمُنُوا وَالنَّبَعَتُهُ وَتَعَمَّلُونَ فَيْ مُنْ مَعَلِهِ مَنْ مَعَلِهِ مَنْ مَعَلِهِ مَنْ مَعْلِهِ مَعْ وَمِعْ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

آسانشين نصيب ہوں گی۔

ان کے نشو دنمادینے والے کی طرف سے جوسامان ربوبتیت انہیں ملے گا' دہ آس بہت خوش ہوں گے۔ وہ آس تباہی سے مفوظ رہیں گے جوانسانی ذات کی نشو دنما کے راستے میں روک بن جاتی ہے اوراس سے وہ اپنے ارتقائی مُنازل طے کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ان سے کہا جائے گاکہ تم نہایت خوشگواری سے کھاؤ بچو۔ رسامان زیبیت سے متمتع

مهو) سیسب تنهاری این بی معنتول کائمروسید-

تنہارے گئے 'جاہ ومناصب کاسامان موجودہے — برابر برانر بھے ہوتے تخد جن پر ہم متکن ہو — اس جنتی زندگی میں تنہار سے رنقار وہ ہیں جوصات اور ماکنیر عغل وخرد کے مالک ہیں -ان کے دماغ میں حیاجوئی اور فریب کاری کا شائبۃ کئے ہیں -

بیسال ان لوگوں کے لئے ہوگاہ ہمارے قانون کی صداقت برایمان رکھتے ہیں۔ آئی اولا دمیں سے بھی جوان کی ایمانی روش پر کاربند ہوں گئے وہ ان ٹوٹ کو اربوں اورٹوش حالیو میں ان کے شریب ہوں گئے دمین کی ایمانی روش کی ادلاد ہونے کی جنیت سے جنت میں وقال نہ ہیں ہوجوائیں گئے بھول گئے دمین کی ایمانی روش کی بناپراس کے سخی قرار پائیں گئے، اوران کے اعمال کے اثرا میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گئے۔ اس لئے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہرخوض کی حالت کو اس کے اعمال دسی اس کی حالت و راہذا' اعمال میں کمی بیشی کا سوال ہی ہی بیدا نہیں ہوتا۔ ہرخوض کو اس کے اعمال کا کھیا کے شیب نیج بل جانا ہے۔ ہمیے )۔

ہی پیدا ہمیں ہویا۔ ہر فض تواس نے اعمال کا تھیات تھیات بید ن جاتا ہے۔ ہمیں ہویا۔ ہر فض تواس نے اعمال کا تھیات تھیات تعدہ گوشت -- افراط موجود ہوگا۔ جس چیز کوان کاجی چاہیے وہ ل جائے گی۔

ľľ

وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَاللَّهُ وَلُؤْلُو لُولَ مَّكُنُونَ ﴿ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ فَيَسَآءَلُونَ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ عَلَى بَعْضِ فَيَسَآءَلُونَ ﴾ فَكَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَدَنَا عَلَ السَّمُومِ ﴿ وَالْكُونَ قَلْسِلُ عَلَيْنَا وَوَقَدَنَا عَلَ السَّمُومِ ﴾ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَدَنَا عَلَ السَّمُومِ ﴾ واللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَدَنَا عَلَ السَّمُومِ ﴾ واللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَدَنَا عَلَ السَّمُومِ ﴾ واللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَا مَعْسَنُونِ ﴾ واللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ شَاعِلُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَوْ اللهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل



ہاتیں کرتا ہے ادراس کے خمار سے صمحلال ادرانسردگی پیا ہوتی ہے۔ روہاں کی ہریشے ' زندگی اور توانائی میں اضافہ کرنے کاموجب ہوگی )۔

ا در (جیساگداد پر کہاگیا ہے -- ہے) -ان کے لاکے انگر دینی کھرتے ہوں گئے -نعاست اور نظافت کے اغتبار سے ایسے گویاغلافوں ہیں لیٹے ہوئے موتی - (ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، ﷺ ، وہے) یولی آگے بڑھ کر رنہایت خندہ بینیاتی سے) ایک دوسرے کا استقبال وزرلے پری

اورکہ بیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے رنقارا ور تعلقین کے ساتھ ٹری ہمدردی کاسال<sup>ک</sup> کیاکہتے تھے 'سواس کی وجہ سے اسٹرنے ہم پر بیانواز شات ارزال فزمائی ہیں اور کہی اس عذا<del>ت</del> بیجالیا ہے جو آنام محنتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر سنا دیتا ہے۔

بہم ٔ اس سے پہلے ہرمعالمہ کا فیصلا کرنے نے لئے 'قانونِ فعاوندی کو پکاراکرتے تھے راُس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ) سواس کی دھسے 'اس نے مہیں اس قدرکت اس اُ ور فیاجی مالان ایل سران این جمنوں سرانی اسم

فرائ عطافر مائی ہے اور ابنی رحمنوں سے نواز اہے۔

(ایے رسول: جس نظام خدا دندی کی تشکیل کے لئے تم اس ندر جدد جبد کر ہے

ہو' اس کا یہ متج بمزت ہو کر رہے گا -- اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی ہیں

مجھی) سوتو' اس سے آن کی نغلیم کو ان کے سامنے برا بر بیش کئے جا- دا در ہو کچے ہے تیہ ہے

خلات کہتے ہیں' اس سے قطا افسر دہ خاطر نہ ہمو)۔ تو' نہ تو کا ہموں کی طرح افکل کے

تیر حلا تاہے اور نہ ہی دیوانہ ہوگیا ہے۔ ر توخدا کی دی بیش کر تاہے جس کی ہریات تینی

اور علم دلھیرت پر مبنی ہے۔

اور علم دلھیرت پر مبنی ہے۔

یوگ کیے کامن ادر مینون ہی نہیں کہتے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہیے ہیں کہتے ہیں کہ بیشاع ہے۔ مفور اسا انتظار کر دار اسانے کی کر دشیں اسے خود ہو دختم کر دیں گی۔ رشاعری جذبات پر سبی ہوتی ہے۔ قُلْ تَرَجَّسُوا فَا لِنَّ مَعَكُمُ وَمِن الْمُثَرَّيْضِينَ ﴿ اَمْ مُهُمُ اَعْلا مُهُمُ عَالَا اَمْ هُمُ اَعْل تَقَوَّلُهُ \* لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْمَا تُوالِحَدِيثِ مِثْلِمَ انْ كَانُوا صَي قِيْنَ ﴿ اَمْ خُلِقُوامِنَ غَيْرِشَى عِامْ هُمُ مُ

اور جذبات حقائق کامقابلہ کرئی نہیں سکتے۔ اس لیے شاعر کی بساط ہی کیا ہوتی ہے؟)۔
ان سے کہو کہ بہت احتجاء تم بھی انتظار کروا اور بہار سے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔
دنتا کج خود کو د بتا دیں گے کہ میں کیا ہوں اور تو کھچے کہتا ہوں اس کی اصل وحقیقت کیا
سے بیٹ ب

بوگ جوان سم کی باتیں کرتے ہیں ' تواس کی وجہ یہ نہیں کدان کی عفل و فکر کاپیمآ ہی اتنا ہے کہ بیت آنی تعلیم کوسمجھ نہیں سکتے ۔ یہ سمجھ سکتے ہیں نیکن ان کی مفادیر سنتیوں کے جذبات ان پرایسے غالب آ چکے ہیں کہ وہ انہیں سمجھنے سوچنے کی طرف آنے ہی نہیں ویتے۔ اس لئے یہ کرشی اختیار کر لیتے ہیں۔

یوگی بہاں نگ بھی کہتے ہیں کہ رہاں شخص پر دمی دعیرہ کچے بہیں آنی ہے سب کچھ اپنے جی سے گھڑ لیتبا ہے ادر کچرا سے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ نبکین اصل بہے کہ ان کا جی ہی نہیں چا ہتا رکہ اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کس اس برایمان نے آئیں۔

ران سے کہوکہ آگرتم اپنے اس قول میں سچے ہوکہ یہ سرآن میرا خود ساختہ ہے اور میں سے ہوکہ یہ سرآن میرا خود ساختہ ہے اور میں اسے یہی خدا کی طرف منسوب کرر ہا ہوں ۔ یا یہ محض شاعری اور کہانت ہے تو اس کا فیصلہ بہیت آسان ہے ) تم بھی اس جیسا کوئی تناون بناکہ لے آؤ ۔ ہات صاف ہوجائے گی دیمہار بال شاعر بھی ہیں اور کا جن بھی ۔ ان سب کو اپنے ساتھ ملا لوا ورسترآن کی مثل کوئی ضابط کے سات مرزب کر کے دکھاؤ ۔ ہے : ہے : ہے : ہے : ہے ) .

(ان سے پوجھوکہ آگر نہمیں دی تجھیجنے والے ضرا کا انکارہے تو بیبت اوکہ) کمیا ہم یونہی از خود پریدا ہو گئے ہو یائم اپنے خالق آپ ہو۔

یائم نے 'اس کا کنات کی آب تیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا ہے! حقیقت ہر ہے کہ ان کی کوئی بات بھی علم دبصیرت پر معنی نہمیں ۔ یہ اپنے جذبا کی رَومیں ہے جا، ہے ہیں اس لئے ت راک کے بین کر دہ حدث ائق پر بھین نہمیں رکھتے۔ کی ان کے یاس ' بتر سے نشوونما دینے والے کے خزانے ہیں گاہ گارگہ کا نمات پر ٱمْرَاكُمُ مُسْلَوُ يَسْتَنِعُونَ فِيدُ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ بِسُلْطِي ثَمْنِينِ ﴿ اَمْ لَكُ الْبَنْدُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ اَمْ اَلْمَالُونَ الْحَالَمُ الْمَالُونَ الْحَالَمُ الْمُنْفَعُهُمُ وَمِسْلُطِي ثَمْنِينِ ﴿ اَمْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعَلِّمُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

دار وغەمقرىكئے گئے میں كەيبال كانظام ان كى مۇنى كے مطابق چلتا ہے اور كوئى اور آئىل دخل نہیں دے سكتا ؟ ياان كے پاس كوئى سبتر مى ہے جس برجر پھر كريہ آسمان كى باتیں براہ راست س ليتے ہيں ؟

راگران کایہ دعویٰ ہے نوان سے کہوکہ ہے اس کے نبوت میں کو ٹی سندا ور حجبت بیش کریں۔ بلا دلیل کوئی دعو سے مانا نہیں جاسکنا (جو کھا ہے رسول! تم پیش کررہے ہواس کے منجاندائشہ ہونے کی دلیل تمہارا یہ جیلنج ہے کہ اس کی شل کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ اگرانہ بس کھی اس تیم کا کوئی دعویٰ ہے تو اس دعو سے کا ثبوت بیش کریں)۔

رعوبے توان کے یہ ہیں کہ بہ آسمان کی باننس براہ راست شن لینے ہیں' اور غفل وفحر کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد کھی ہے' ادر) اولا د کھی ہٹیاں — حالا تکہ بہ

ابنے لئے کہ جی بیٹیاں پہند نہیں کرتے بیٹے ہی چاہتے ہیں۔ یابہ تہاری بات ہیں لئے نہیں مانتے کہ توان سے داپنی ہی تبلیغ کا )کوئی معاقبہ مانگذاہے اور وہ اسے جرمانہ کا بارگراں سجھ کرتھ سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں؟ (جونہ)

یا انہیں' آنے والی باتوں کا پہلے ہی علم ہوجِکا ہے' اس لئے یہ جانتے ہیں کہ جِ کچھ توان سے کہتا ہے وہ تعجی داتع نہیں ہوگا' اس لئے یہ آں پرایمان نہیں لاتے ؛ (ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ صل یہ ہے کہ تبری آں دعوتِ انقلاب کی زوان

کے مفاد بر ٹر پی ہے ہیں گئے ہیں کی مغالفت کرتے ہیں اورانٹی جرات ان میں ہے نہیں کہ آ علانہ کہیں۔ یہ بظاہراس قسم کی بائیں بنار ہے ہیں اورا ندر ہی ایذر) تنہار سے خلاف تد ہیروں کا

مه وهی کی خصوصیت بیسه که کوئی انسان کسی کمینی ذربعیه سے است حاصل نبیس کرسکتا ، وه خدا کی طرف سے انسان پزلزل موتی ہے ۔ ہس کے بڑکس ارباب تصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے کسب و شرسے جب جا ہیں علم خدا دندی حال کرسکتے ہیں ۔ راسے وہ کشف والمهام سے تعبیر کرتے ہیں ) - یہ دعویٰ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے کسی انسان کے پاس کوئی اہی "میشرعی" نہیں جس کے ذریعے وہ علم خداوندی تک پہنچ سکے - وہ علم خدا جس پر جاہے مازل کرتا تھا۔ اور ہس کا سلسلہ سول انسام کے بعدتم ہوگیا۔

14

حال بجهار سے میں سوانہ میں ایسا کرنے دو۔ ان کی تدبیروں کا وبال خودا نہی پر بڑے گا۔ تبرا بال نبی بریکانہ میں ہوگا۔

یہ سیستھے ہیں کہ سیاب ہیں اِن کے معبودان باطل د دبوی - دبوتا - ہیر ۔ فقیر )
ان کی مدد کریں گے - بہان کے اوہام اور دسا دس ہیں ، کا کنات میں 'خدا کے سوائسی کا انتلا واخت بیار نہیں - وہ آس سے بہت بلندہ ہے کہ اس کے ساتھ اور دل کو بھی ننر کیب خدا لی کے اِن کے اِن کے اِن کے اِن

(ان کی اسی قویم پرستی اور نوش نسبہی یا خود نرتبی کا نینجہ کہ تباہیان ان کے چالاگر منڈ لاری بی اور بیان کا فطعًا احساس نہیں کرتے - بہ سمجے بیٹے بی کوان کے حندا" ان تب اہیوں کو بھی خوش حالبوں میں بدل دیں گے - اس خوش اعتقادی نے ان کی آنھو پر آس قدر گہرہے پردے ڈال رکھے بیں کہ ) اگر دمثلاً ) ہے اپنی آنھوں سے دکھ لیں کو فضائیں کوئی بہت بڑا ٹکڑا ہے جوان پر گراچا ہتا ہے تو یہ ' یہ کہ کہ مطمئن ہوجا کیں کہ بہاری نباہی کے لئے نہیں آرہا - یہ تو ابر باراں ہے جو بہاری کھیت بوں کو سیراب کرنے کے لئے تراسی ا

سوجن لوگوں کی ذہنیت یہاں تک سنے ہوجکی ہو کہ انہیں عذاب بھی راحت بن کرد کھائی دے ان کے راہ راست پر آنے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ نونے تبلیغ کا فریضہ وری طرح ا داکر دیا۔ اب ) انہیں ان کی حالت پر حجبور دو تا آنکہ ان کی ہلاکت برقب ط<sup>ق</sup> بن کران پر آگرے۔

مسس وفت ان کی کوئی تدبیران کے کسی کام نہیں آیکے گی۔ اور نہکوئی آئی مدد کرسکے گا۔

یہ عذاب تو اِسس دنیا ہیں داقع ہوگا۔ اس کے علاوہ 'ان کے لئے آخروی زندگی ہیں' ایک اورعذاب ہوگا، لیکن یہ آل سے بالکل بے فبر ہیں۔ ایک اورعذاب ہوگا، لیکن یہ آل سے بالکل بے فبر ہیں۔ ا



# وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِعْنُهُ وَادْبَارَ النَّبُومِ 👸

نابت فدی مصروب جدّوجبدرموسم ، ماری آنکھوں کے سامنے ہوسم تہار سنے گران بیں .

ہیں. کم صبح شام ون رات - تاروں کے ڈو بنے کے دقت — گویامسلسل اور بہیم — ہن نظام ربوبتین کو بیکہ حمد دسنائش بنانے میں سرگرم عمل رہو۔ دہتھ )۔







(ان لوگول کے دل بین به خیال بیدا ہور اپنے کہ دی کی جس راہ نمائی کی طوف ایہیں دھوکا لو نہیں دورت دی جارہی ہے دہ سرحاک قابل اعتاد ہے ؟ دہ شرندگی میں کہیں دھوکا لو نہیں ہے وہ خرندگی میں کہیں دھوکا لو نہیں ہے وہ دے بات کی ؟ دہ نسی نقام برجاکر ساتھ تو نہیں ہے وہ دے گی ؟ دہ نسی نقام برجاکر ساتھ تو نہیں ہے وہ دے گی ؟ ان سے کہوکہ تم جب راتوں کو صحوا میں سفرکرتے ہو ؟ تم ستار دل کو دیکو کو اپنی کو رہی کو اپنی کہاں سے حاصل کرتے ہو ؟ تم ستار دل کو دیکو کو اپنی کو رہی تھیں کرتے ہو ۔ تم بت ازکر ان کی راہ نمائی کے متعلق تنہارا ہجر ہی ایسے تقالم تہاری کر متعلق ہے راہ بری کرتے ہیں یا کبھی ساتھ بھی چوڑ دیتے ہیں ؟ نمہارا ہج جواب ستار دل کے متعلق ہے راہ بری کرتے ہیں یا کبھی ساتھ بھی چوڑ دیتے ہیں ؟ نمہارا ہو جواب ستار دل کو اپنی محکم روٹ پر چلے جانے کی دی ملتی ہے ۔ بہت ذکھ ہو ایسے ملتی ہے ۔ بہت ذکھ ہو اس سے ملوث ہو کر اور خاص راستہ طے کرکے ایک خاص مقام پڑوں ستارہ ہو ایک خاص مقام پڑوں ہو جواب ہے دادر ہمیشا لیسا ہی کرنا ہے ) اس حقیقت پرشا ہد ہے کہ ہمارا یہ زمین سفر جشا ہراہ حیات پر تنہاری راہ نمائی کے لئے مامور کیا گیا ہو بہت کہارا یہ نہارا یہ نہارا یہ نہیں سفر جواب ہو کہا ہو کہا دی جات ہو کہا کہا کہ کے مامور کیا گیا ہے 'نہ تو شاہراہ حیات پر تہاری راہ نمائی کے لئے مامور کیا گیا ہے 'نہ تو

#### وَمَّايَنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ إِنَّ هُوَا لِلَّا وَحَى ثُنَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْقُوٰى ﴿ الْقُوْلِى ﴿ ال بِالْا فُقِ الْإِعْلِى ۚ ثُمَّدَنَا فَنَ الْى ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ فَا لَكُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِالْا فُقِ الْإِنْ فَقِ الْإِعْلِي ثُمَّةَ دَنَا فَنَا لَىٰ ﴿ فَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

راستے کی تلاش میں سرگرداں بھرتا ہے اور نہی رات پاجانے کے بعد بھٹک گیا ہے - داسے این منزل کا بھی علم ہے اوراس کی طرف لے جانیوائے راستے کا بھی بتہ)

اس لئے کہ وہ جو کھیم ہے بیشیت رسول کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وہ صرف اس لئے کہ وہ جو کھیم ہے بیشیت رسول کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وہ صرف اس وی کو بیان کرتا ہے جواسے فعالی طرف سے ملتی ہے۔ قرآن وی خدا وندی کا مجموعہ ہے لیا میں رسول کے ذاتی خیالات او روز بات کا کوئی دخل نہیں۔ رانسان کے ذاتی خیالات او توزبا اس کی افتاد طبیعت اور ما تول کے بیداکر دہ فلہذا تغیر نیزیر ہونے ہیں۔ لیکن وی جواسے خارج سے سے منتر واور نغیرات سے ماورار ہوتی ہے )۔

مهی این نیتج خیری میں سرمواد هرنه بین وتے) ده خدا ضرعت لا محد و دقو توں کا مالک ہی نہیں۔ وہ زندگی کی مختلف گذرگا ہوں سے بھی اچھی طرح واقف فلہذا' اس قابل ہے کہ اسبی ہم گیر ما ہی دیے جوان ان کی انفرادی اوراجتماعی معاملات کے تماش عبول کو مجیط ہو۔

اورا بهای معامدت مهم برق و بیستان دظاهر ہے کہ حب شخصبت ریبول ، کوائی تسم کی دمی کاحامل ہونا ہو' <u>اسم</u>ے بن بر کی کمِن عِنا بَیُوں اورعلم کی کمِن بلندیوں کا پیسکر ہونا چاہئے ؟ چنا نجی اِس رسول کی ذات میں **یورا یو را تو ازن پیدا ہواا دریاکیزگی ئیبرت اپنی انتہا تک پہنچ کئی**.

اس کے ساتھ ہی وہ روحی کی روشتے علم کی ان بلندتوں پر بھی حابیہ نے جہائ قل انسانی کی رسائی نامکن ہے۔ رہائے )۔

توانبنِ خلاف کی سے اس درجہم آ ہنگی کا نیتجہ یہ واکدوہ ان انی دنیا ہیں 'خلاکے پروگرام کی تکبیل کے لئے خلاکارٹین بن گیا رہے ) جس طرح تم باہمی رفاقت اور معاہد کی

## فَاوَنِي النَّعَبِيهِ مَا أَوْخِي صَّمَا لَكَنَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْفَوَادُ مَا رَأَهُ نَزْلَةً المُضْرِي ﴿ عَنْدَ اللَّهِ مَا أَوْخِي ﴾ عِنْدَ سِنْ رَقِ الْمُنْتَافِي ﴿ عِنْدَ هَا جَنْدَةُ الْمَا وَنِي ۞

نیختگی کے لیئے دو کمانوں کو اس طرح ملاتے ہوکہ وہ ایک ہی فاب رحیلہ، والی بن جاتی ہیں' اور دونوں بل کرانٹھا تیر طلاتے ہوخواکے ساتھ سول کے عہدر فاقت کی بہی مثال ہے۔ بلکہ اس کی رفاقت آس سے مجی زیا دہ محکم اور گہری ہوئی ہے۔

اس طرح خدانے اپنے بندے رسول ) کی طرف دہ کچھ وحی کردیا ہے انسانی اہمائی

سے سے رہا سے وقت ہے ذریعے دیا جا تا ہے' اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ آنگھیں ہو کچھ جوعلم اسے وحی کے ذریعے دیا جا تا ہے' اس کی کیفیت یہ نہیں ہو کچھ دیھیتی ہیں آگا دکھیں دل کو اس کی تقدیق کرتا ہے۔ راسی لئے' بنی' سب سے پہلے' اپنی وحی کی صدافت پرائی لانا ہے۔ جہر نہرانی' ۔

اب بناؤکریم دی کے حقائق کے متعلق رسول سے س طرح محبگر سکنے ہوجبکہ صورت یہ ہے کہ دہ ہو بچھ کہنا ہے آنکھوں دبجھا کہنا ہے اور کم اس مقام کی کیفیت ناسے ناآشنا ہو رکھردی کی کیفیت فواب کی سی نہیں — خواب کی کیفیت بہ ہے کہ ہو کچھاں ایں آب بارد بچھاجا تا ہے آہے انہی نفاصیل جزئیات ربطا ورسلس کے ساتھ ان ان تجھی دد بارہ نہیں دیچر کتا) یہ بنی نبی کی آنکھ نے جن خفائق کو ایک بارد بچھا ہے 'وہ آسی طرح ان کاشا

وی کا حرشیمهٔ علم النی ہے۔ اور یہ وہ نقام ہے جہاں غفل انسانی کے لئے جبرت اور تحییر حیرت کے سوائج نہیں ہوتا۔ دوحی انسانی فکر کی بڑھی ہوئی شکل کا نام نہیں ۔ لیادرا کی مختلیق نہیں ۔ اس کا حرشی یہ عقب انسانی کی سرحدسے مادرار ہے۔ دہ مقام 'عقشل کے لئے انتہائی نخر کا ہوتا ہے )۔

رلیکن عقل آن آنی اگر فقام نبوت کی کیفیت اورماہیت کو سمجھ نہیں کتی تو آل کے مینی نہیں کو آل کے مینی نہیں کو آل کے مینی نہیں کہ وہ وحی کی رُوسے عطات رہ تو انبین کو سمجھ کے اور کھی ان کے مطابق عمل سے ان برا بہان لا سمجنی ہے۔ اور کھیران کے مطابق عمل سے انسان کو حقیقی اطمینان وسکون کی حبنی زندگی مل سکتی ہے۔ ربینی انسانی عقل اگر نبوت کی ماہیت کو سمجنے کی کوشیش کے حبنی زندگی مل سکتی ہے۔ ربینی انسانی عقل اگر نبوت کی ماہیت کو سمجنے کی کوشیش کے حبنی دربی کی میں کہت

# اِذْ يَغْثَى السِّدُرَةَ مَا يَغْثَى فَى مَازَاعَ الْبَصَرُومَا طَغَى الْهَدُرُوكَ لَقَدُرُاى مِنَ الْبَدِرَ بِهِ الْكُنْرِي الْمُؤْمِي اللَّهُ عَلَى الْمُدَّرِي اللَّهُ عَلَى الْمُدَّالِكُونَ الْمُنْفَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْعَلَى الْمُ

قواں کے حقے ہیں جرت کے سواکج نہیں آسکتا۔ لیکن جب وہ وقتی کی راہ نمانی میں سفرزندگی طے کرے توسیدھی جنت تک پہنچ سکتی ہے جنت اُس مقام تحبر کے قریب ہی واقع ہے) ·

(عام انٹ انوں کے متابامیں) نبی کی یہ کیفیت ہوئی ہے کہ جب ان تخبر کی واد پول میں ا علم الہٰی ہطرف سے جھایا ہوا ہوتا ہے تواس تعام رکھی اس کی آنھ ذرا دھراُدھر نہیں مڑتی کبھی غلط منں سے ذرک میں مند سے کہتا

کبین اس کے ساتھ ہی ہے تھی حقیقت ہے کہ وہ اس حدسے آگے بھی نہیں بڑھ کئی جس حد کے مشیب خلاوندی اسے رکھنا جا ہتی ہے۔ (علم خلاوندی ا دیلم نہوی ہیں بینمایاں فرآ بخر علم خلا وندی لامحدود ہموتا ہے نبکین بنی کو جوعلم وحی کی رُوسے عطا ہوتا ہے 'وہ محدود ہوتا ہے۔ وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اسے خلا دینا جا ہتا ہے۔ یوں کبئے کہ وہ علم الہی کا ایک حضد ہوتا ہے۔ مُل نہیں ہوتا ۔ لہذا 'جہاں وحی کی روسے عطات دہ علم' عقل انسانی کے مفا بلسی' بہتے کے ہونا ہے' علم خلا وندی کے مقابلہ میں وہ بہر حال محدود ہوتا ہے۔ نبی کی آنکھ اُس حدسے

سرای اس طرح اس رسول نے اپنے نشو دنما دینے والے کی انقلاب انگر نشانبول شاہر کی سالم کیا ہے راس نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے کا انسانی معاشرہ میں کیساعظیم آسمانی انقلاب نیوالا یہ جس میں ملوکدیت سرایہ واری اور ندہبی پیشوا ئیت (ونیا کے ہر فرعون - قارون - اور ایک ان کی متبہ قوت سرگوں ہوجائے گی اور انسیان کو ان تمام زنجیروں سے خفیقی آزادی حالیاں وجائے گی ( کلف سے نہ ہوں نہ ہوں) .

(ان ہے کہوکہ ایک طرف یہ دین ہے جو اُس خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے جس کاعلم الحد سے اور سے اور سے اور اسے اس کا دہ رسول بیش کرر اہے جو شرب انسانیت کے بلند ترین مفام سر فائر ہے۔ اور دوسری طرف تنہ اراسلک ہے جس کی روسے تم اپنے المحقوں کے تراشیدہ 'بخفر نے بتوں کے سات حصلتے ہو؟) کیا تم نے کھی اس پر کھی فور کیا ہے کہ یہ لات اور نوٹر تمی 'اوران کا نیسل سامحتی منات۔ ان کی خفیقت کیا ہے ؟

ر برسرگیائم نے اپنے اس عفیدہ بر بھی تھی فور کیا ہے کہ بہ دبویاں خدا کی بیٹیاں ہیں ۔ ذا سوچو کہ اول توخدا کی اولاد کا عفیدہ ہی کس قدر باطل ہے اس پر مطرہ یہ کہ ) خدا کے ہاں اولا جھی تِلْكَ إِذَّاقِيْسَةُ صِنْنِي ﴿ إِنْ هِيَ إِكَّا اَسْمَاءُ سَتَيْ تُنُوْهَا اَنْتُوْوَا أَبَا وُكُوْمَا اَنْوَلَ اللهُ بِهِا مِنْ سُلْطِي ۚ إِنْ يَتَنْبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَمَا تَهُوى الْوَلْفُنُ وَلَقَنْ جَاءَهُ وَثِنْ تَرَبِّهُ وَالْهُل مَا تَنْهُ فِي قِلْهِ اللَّهِ وَهُ وَالْمُولِ ﴿ وَكَوْمِنْ مَلَكِ فِي السَّمُونِ لِاتَّغْنِي شَفَاعَتُهُ وَشَيْنَا إِلَّا مِنْ



بیٹیاں ہیں'اور تمہارے بال بیٹے!

بیمیوں بی اور بہات ہوئی جائے نوسش کس قدر کھونڈی اور جہالت برمین ہے۔ یا در کھو! ان دبوی دبو اور اور بنوں کی حقیقت اس کے سواکچرنہ ہیں کرچیدنا مہیں ہو تم نے ادر تہارے اسلاف نے رکھ چھوڑ ہے ہیں دہیں ، انٹر نے ان کے لئے کوئی سند نازل تہمیں کی - رنہ ہی انہیں علم دبھیرت کی روسے ، ان عقائد کے جواز میں کوئی دبیل مل متی ہے ۔ یہ لوگ محض اپنے قیاسات کی پیروی کہتے ہیں ادر مقصداس سے اپنے جذبات کی تسکین ہے۔ اس کے مقابلہ میں (جوکچہ لے رسول! تم بیش کرتے ہو) وہ ان کے نشود نما دینے والے کی طرب

يسابساضابط اليت بهرومرنا إعلم وهيقت برسنى بي-

رئم میں سے برخص اپن اپنی مرادیں ہے کہ ان بنول کے پاس آتا ہے اور مجمنا ہی اس کی ہرمراد پوری ہوجائے۔ ذراسوچ تو سبی کہ براد پوری ہوجائے دشلا جب دوشخص کی ہراد پوری ہوجائے دشلا جب دوشخص اسی مرادیں ہے کہ آبنی جو ایک دوسر سے سے منتصاد ہوں تو ان دونوں کی مرادیں کس طرح پوری ہوجا بیس گی ! انفرادی زندگی میں ہمیشہ بی ہوگا افراد کے مفاد ایک دوسر سے سے محکوا بیس گئے۔ اس کے بیکس خدا کا عطا کر دہ نظام اسی اجتماعی ندگی مفاد ہوتا ہے اس لئے آل بیس افزادی مفاد ہوتا ہے اس لئے آل بیس افزادی مفاد کو تھے ہوتا ہے کہ اس لئے آل بیس افزادی مفاد کو تھے مقاد کی تو بی مفاد کو تعمال ہوجا ہے ہیں اورایس کا مستقبل بھی روشن اور تا بناک ہوجا آ

سبع۔

لانسانیت کامفاد کلی اور صال اور سنقبل دونوں کی درخشندگی -- بہ ہے دین حن اوندی کی بنیا دی خصوصیت - "انفرادی مذہب " کی رُوسے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ) ان تو گوںنے کا کنان کی مختلف قوتوں -- ہوا - پانی - آگ - بادل بجلی کڑک وغیرہ - کو کھی اینامعبود بنار کھاہے - ان ہے کہدد کہ ان کامعبود بنالینا انہیں کچھٹ اندہ منہیں دے سکتا - آگریا ہے خیال میں بی مجھ لیں کہ پیسب دیوی 'دیوتا' ان کے ساتھ ہیں'



بَعْلِ أَنْ يَا ذَكَ اللهُ لِمِنْ يَنْفَأَ وَيَوْضَى ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخْرَةِ لَيُسَمَّوُنَ الْمَلَوِكَةَ لَسُمِيةَ الْمُنْفَى ۞ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْوِ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْفِى مِنَ الْحَوْقِ تَنْفَعُلُ فَاعْدِهُ عَنْ مَنْ نَوَ فَى هُ عَنْ ذِلْ مَا وَلَوْ يُسُورِ ثُمْ إِلَّا الْعَيْوَةَ الدُّنْفَا ۞ ذٰلِكَ مَنْلَعُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمُ

## بِمَنْ صَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوا عَلَمْ بِمِن الْمُتَانِي

تو بھی انہیں کھی حاصل نہیں ہوسکتا ان کا کسی کے ساتھ ہونا اسی صورت مفید ہوسکتا ہے کدان سے خلاکے قانونِ فطرت کے مطابق کام لیاجائے اور انہیں مشیت کے گی پروگرام سے ہم آ ہنگ رکھا جائے -

(بیروه مسلک ہے جوعلم وحقیقت بربنی ہے۔ اس کے برعس 'یہ لوگ ہیں کہ) اِن مطاہر فطرت کواپنامعود بناکران کے عورتوں جیسے نام کھ لیتے ہیں۔ ایسا کھ وہی لوگ کرتے ہیں جوخلہ قانون مکا ذات اور ستقبل کی زندگی پیقین نہیں رکھتے۔ (قانون علّت ومعلول پیقین رکھنے مالا اس شم کے توہمات میں مبتلا ہونہیں سکتا )۔

ان کابید سلک علم وحقیقت پرمبی نہیں محص قیائیات پریبی ہے۔ اور بیظا ہر ہے کہ حقیقت کے مقالم سیکے حقیقت کے مقالم سیکے حقیقت کے مقالم سیکے اس کی المائی کے کالم نہیں دے سکتے۔ ( ہم ہم) ۔ طن وقیاس 'جہالم شکے زمانے میں توجی سکتے ہیں۔ نیکن جونہی انہیں علم وحقیقت کا سامنا کرنا پڑے ان کا انرو لط فنم ہوجہ آتا ہے۔

سو جولوگ طبیبی زندگی کے مفادسے بلند کوئی نصب العین ہی اپنے سامنے نہ رکھیں اور اس لئے جارہے ہی ضابط حیات سے روگر دانی کریں ' ریاسے رسول! ) توان سے میہلونہی کہلے دادراپنے پر دگرام کی کمبل میں سرگرم عمل رہ ) ۔

جن لوگوں کے علم کی آخری حدیہ ہے کہ دہ اپنے اسموں کی ترات یدہ بھر کی مورتیوں کو اپنا خدا سیمیتے ہیں اور کا کنات کی تو توں کے سلسنے سعدہ ریز ہوجلتے ہیں 'وہ آس دین کی صد آ کے مقرف کیسے ہوجا بیس کے جوسرا سرطم دھیقت پرسبی ہے اوران ان کو کا کنات میں بلندین مقام عطاکر تلہے۔ توان کے اس طرز عمل سے انسردہ خاطر نہ ہو) تیرانشو و نما دینے والا اچھ طئر رح جا نتا ہے کہ کو ن راہ راست پرجلتا ہے اور کون اس راہ کو چھوڑ کر غلظ راستے اختیار کر لیتیا ہے۔



ر بوضی جونسال ستاختیار کرسے گا اسی کے مطابق اس کے اعمال کے نتائج مرتب ہوں گے، اس لئے کہ کائنات کی پہنیوں اور لمبندیوں کی ساری شینزی اس مقصد کے لئے سرگرم عمل ہے کہ جولوگ زندگی میں ناہمواریاں پر پراکرتے ہیں ان کے اعمال کااس کے مطابق نتیج مرتب کریے اور جولوگ حسن کالاندا نداز سے زندگی بسرگریں ان کے اعمال خوشگوارنستائج پیدائریں - (الح: هیں ) ا

ٱفَىَءَ يَتَ الَّذِي َ تُوَثِّى ﴿ وَاعْطَى قَلِيْلاً وَٱكُمَٰى ۞ آعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ۞ آمْ لَوَ يُنْبَأَلِهِمَا فِي صُعَفِ مُوسَى ﴿ وَلِيْرِهِ مُمَ الَّذِي وَفِي ﴾ الَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَا تُحْرِي ۞ وَانْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَا مَاسَعَى ۞ وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرلِي ۞

سمانے <u>۱۹۰</u> ز ۱۹۰

ریرجانجے کے لئے کانسانی ذات کی س حد تک نشو و نماہو جی ہے بنیادی پیمانہ یہ ہے کانسان دوسروں کی نشو و نما کے لئے کس قدر دیا ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کو بھی دیجھو گے کہ وہ خوا کے ہیں وضع کر دہ معیار سے روگر دانی کرتے ہیں، وہ نوع انسان کی ربوبتیت عامہ کے لئے تھو واسا دینے ہیں اور بھیر بھیے کی طرح سخت ہوجاتے ہیں۔ وہ 'روش تو اس سنم کی ختیار کرنے ہیں' اورا پنے اعمال کو خو دساختہ معیاروں کے مطابق ماپ کرنیز عم خولیش سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے "ادشہ والے" بن جکے میں ،

کیاا ہے لوگوں کے پاس کوئی غیب کاعلم ہے جس سے انہوں نے دیجھے لیا ہے کان کا اختیار کر دہ ہمانہ می صحیح ہما تہ ہے ؟

ال محیفہ میں بھی جو اس سے پہلے ابراہ بھی کوعطا ہوا تھا۔ نیلاا دراطاعت کا پیکر نفا جس نے اپنے ہر قول کو پوراکر کے دکھا دیا تھا۔

باصول اور بمات كيا ت جوانبيك سابقه كودي كي اور مبين اب قرآن مين دبرايا ما مار المب - بيك

صرف محنن کا ہوگا۔ دiii) سی کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی- اس کا نتیجہ لقیڈا ساسنے آکریسے گا- ثُوَّرَيْجِزْمَهُ الْجَوَّاءَ الْمَوْفَى ﴿ وَالْهَالَهُ الْمُنْتَظِى ﴿ وَالنَّهُ هُو اَضْعَكَ وَابْكَى ﴿ وَانَكَ هُواَمَاتَ وَكَثِيَا ﴿ وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّاكُرُوا لَا الْمُنْفَى ﴿ وَانَّهُ الْمُفَارِّ إِذَا تُعْمَى ۖ وَانَّهُ عُلَى النَّنَا اَةً الْمُخْرِى ﴿ وَانَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَانَّهُ هُواكُمْ فَى وَاقْتُى ﴿ وَانَّهُ هُورَبُ الشِّعْلَى ﴾ الْمُخْرِى ﴿ وَانَهُ هُورَبُ الشِّعْلَى ﴾

پورا پورا بدلہ ملے گا . پورا پورا بدلہ ملے گا .

سے برساندہ پیصفہ والان کا مربوں سے بات ہو تر ہم ہم ، یہی وہ بنیادی مول ہیں جن کے مطابق ایک قوم ' زندگی کی قبقہ ہارفضا وُں میں سرّنو کے جمو لے جمولتی ہے 'اور دوسری قوم' زوال وانخطاط کے ہائم کدہ میں سوگوار حیات بن کرخون کے آنسورونی ہے .

یعنی قوموں کی موت اور حیات انہی محکم توانین سے دابتہ ہے۔ جوقوم ان توانین کے مطابق عمل کرتی ہے تباہ ہوجاتی ہے۔ مطابق عمل کرتی ہے زیذہ رہتی ہے۔ جوان کی خلاف درزی کرتی ہے تباہ ہوجاتی ہے۔

اقوام کی موت اور تبیات اسی طرح ت نون خلا و ندی کے تابع ہے جس طرح ا فراد کی ہے۔ پیائش پرورٹ اور موت ) • اس فانون کے مطابق ان ان کی پیلائٹ ماد ہ تولید کے آتراج سے ہوتی ہے ۔۔۔ اسی سے زمیدا ہو اسے اسی سے مادہ -

اس کے بعد خداکا نظام راج بتیت انسان کی جمله ضروریات پوری کیانتظام آل طرح کرنا تسلام آل طرح کرتا ہے کہ وہ کسی دومرسے کا مختلج نہیں رہتا' اور اسے دہ کیجہ دیتا ہے جس سے اسے سکون اور اطبینان حاصل ہوجائے۔

س حدیک انسان برورش میں جیوان اورانسان سب شترک ہیں ۔ لیکن انسان کو عنعل شعور عطاکیا گیا ہے ۔ یہ بیکن دہتمہ ہے ج

لەشغرى ايك ستارەكا ام بعى بىر جس كى بىستىش مون كاايك بىيلىكر تاتھا كىيكن اگراسى شئعىر سەمىدرىا ناجائے قراس كىمىنى غفل بىشورىمە بول كے - بىم نىدابنى معانى كوترجىچ دى بىر -

4

وَأَنْكُواْ أَهْلُكُ عَادٌ اللَّهُ ولي في وَتُمُوْدَافَعَمَا أَبْقَى وَقُوْمَ نُونِي مِن قَبْلُ إِنَّهُ وَكَا أَوْا هُوَ أَظْلُكُمَ وَٱطْفِي أَوْ الْمُؤْتَفِكَةَ آهُولِي أَوْ فَعَشْمَ المَا غَشْهِ فَهَا يَ الآوِرَ بِكَ تَمَّارِي ﴿ هٰذَا نَن يُرَّصِنَ النُّذُولِ الْأُولِي الْوَفِي أَلْ زِفَةً ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ أَفَينَ هَٰ وَالْحَوَايَثِ تَعْجَبُونَ ۖ وتَفْعَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ﴾

(يبي ده عقل وشعور ب حس كي بنام يرانسان اينة تام اعمال كا ذمه دارتبراريا تابيه اور ٠ ابنی کے تنائج کے مطابق اس کی انسانی زندگی ترتیب یا تی ہے ۔۔۔ افراد کی مجی ادرا قوام کی بھی) ۔ چنانچہ اسی قانونِ مکا فات کے مطابق اس نے عادِ اوّل کو تباہ کر دیا۔

اور توم تمود کو تھی۔۔۔ان میں سے کوئی تھی باتی نہ ہجا۔

ا دران سے بھی پہلے قوم وور کو --- یہ اقوم اس لئے تباہ ہرگئیں کہ وہ توان الدیر مصيم تشي ترنتي اور كمزورول برطلم وسمم رار كهني تخليل.

جن اقع النه مي ال قبهم كي رويث اختيار كي وه مُرى طرح تياه برگيتين اوران كي بيتها وبران ہوئئیں۔

يتب بى اس طرح مونى كان كے اعال كے نتائج ان يرجا رس طرف سے چھا كھنے او الهين ابنى ليبيث مبس ليوليا-

ان تاریخی شوابد کی روشنی میں ان لوگول سے دو چھوکه تم قوانین حنداوندی کی کون کونسی قوت كي تعلن حبر اكريكا وران من ي كسكس كوجي الوكيا

یبی ہیں تہارے اعمال کے دہ تباہ کن تا سے جن سے یہ رسول تنہیں آگاہ کرناہے۔ 24 اسى طرحة كاه كرالية سي مرح واقوم سابقه كرسولون في ابني ابني قوم كو أكاه كيا يقا وانبول نے اپنے رسولول کی تنذیر کی برواہ نے کی تو وہ ہلاک ہوگئیں ، یہ برواہ نہیں کریں گے تو یکی اسى طرح بلاك بوجائش كي.

" ہلاک ہوجب ایس سے کیا ؟ ان کی ہلاکت کی گھر ی توان کے سربرآ پہنچ ہے۔ 24 اب اسے دنیاکی کوئی طافت دورہیں کرسکتی ---- بال! اگریاب مجی ت الون 64 خداوندی کا تباح کرلیں توبیان سے س سکتی ہے۔

ان سے يو محيوككيائم' اب مجي' ان باتوں پر جوئم سے كہى جارہى ہي، تعجب كرتے ہو' 29 ادرس پرنقین نہیں کہتے کہ ایسا ہوکررسے گا!

اوران پر بنتے ہو۔۔۔۔ حالانکہ آگر ذرا بنظرتعت دیجھونونم پر بیحقیقت واضح ہوجا<sup>ت</sup>



#### ر دوه در البيا وأنتمر سيمر ون الافاسجد والله والعبدوال

کہ برنفام بنینی کانہیں بلکہ رونے کلیے۔ لیکن تم اس سوال پر بنجید گی سے غور ہی نہیں کرتے۔
یہی وجہ ہے کہ تم برستورسرشی اختیار کئے جارہے ہوا اورا بین روشن میں تنبد یا بنہیں
کرتے ۔ تم نے زندگی کو مذات ہم حرکھا ہے ۔
ایسانہ کرو۔ اب بھی و تہت ہے کہ تم قوانین خلاوندی کے سامنے حجا کہ وان کی
اطاعت اختیار کرو۔ رہی سے تم آنے والی تباہی سے بچھاؤگے )۔



#### إِنْ إِللَّهِ الرَّحْبُ لِينَ الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي

إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَهُمُ ۞ وَإِنْ يَرَوْ الْهِنَةَ يُغْرِضُوا وَيَقُولُوْ السِخَّ مُّسْتَقِمُ ۞ وَكُنَّ بُوْا وَ اتَّبَعُنُوا الْهُوَاءَهُوْ وَكُلُّ اَهِي مُّسْتَقِعُ ۞ وَلَقَلْ جَاءَهُ وَمِنْ الْإِنْبَاءِ مَا فِيْلِهِ فُوْدَ جَرَّ ﴿ حِكْمَةٌ "

وه انقلاب کی گھڑی رحیں کے تنعلق ان سے آئی مدت سے کہا جارہا تھا) بالکل قریب آب کہ چی ہے۔ اب ان مخالفین عرب کی قوت وشوکت ضم ہو جائے گی اوران کا برتم رحی برقمر کا نشان ہے وکھ ہے۔ کو سے ہوجائے گا

اس آنے والے انقلاب کی کئی ایک علامات ان کے سلطے آجی ہیں۔ لیکن ان کی سکرت کی ایک ان کی سکرت کی ایک ان کی سکرت کی ایک ان کی سکرت کی اور مدہوشی کا یہ عالم ہے کہ یہ ان پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے بلکہ الشعر میں کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیت

رس جلت کے وقف میں انہیں اس آنے والی تباہی کا یقین دلانے کی ایک ہی تور

 $\prod$ 

بَالِغَةُ فَمَا اَنْ مَنْ النَّذُرُ فَ فَتُولَّ عَنْهُ وَ يَوْمَ يَدُمُ النَّاعِ إِلَى عَنَى عِلَمْ فَ خَتَعَا اَبْصَارُهُ وَيَغَمُّ وَنَ الْكَفِي النَّذُرُ فَ فَتَوَلَّ عَنْهُ وَ يَوْمَ يَدُمُ النَّاعِ النَّاعِ الْمَعْدُونَ وَالْمَعْدُونَ الْمَالِحِينَ الْمَالِحِينَ الْمَالِحِينَ الْمَالِحِينَ الْمَالِحِينَ الْمَالِحِينَ الْمَالُونُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُونُونِ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُونُ و

معنی کانہیں تاریخی شواہد سے بتایا جا یا۔ سوہ مقصد کے لئے) اقوام سابقہ کے تعددواقعات ان کے سامنے لائے میں جن میں سے ہرواقع ایسا ہے کہ اگراس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو بات ہے۔ اپنی خلط روش سے رک جائیں۔ لیکن بیففل و نیکر کی باتیں ان کے سی کام نہ آئیں۔ نہی انہوں نے ان ننزیرات سے کھے قائدہ انتقایا اور معالمہ بمان تک مینے گیا۔

یہ و سے ہوں ہوں کا خیال جھوڑ دہے۔ اب ان کا نیصلاس دن ہوگا جب ایک بلانے والا نہیں ایک سخت بہیب رحنگ کے بعد فنیدیوں کی چیٹیت ہے) بلاتے گا۔

س بلا مدیریہ اپنے اپنے شکانوں سے س طرح نکلیں گے گویا ایک ٹڈی کل تھا جے منتشرکر دیا گیاا وریدان میں سے باقی رہ گئے۔ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ پیمرموں کی طرح ، جبکی ہوئی نگا ہوں سے اس بلانے والے کی طرف ٹیزی سے قدم اٹھائے ہوئے جائیں گے۔ یہ لوگ جوہی دنت اس انقلاب سے انکار پر انکار کئے جارہے ہیں اُس دفت ایس انقلاب سے انکار پر انکار کئے جارہے ہیں اُس دفت کیم کریں

کیه دن دافعی بڑی تحتی ا در صیبت کادن ہے۔ لیکن ان کی بیروش کوئی نئی بات نہیں - جو کچھے کررہے ہیں کچھ ان سے پہلے افوائم گذشتہ نے کیا تھا - دمشلا ) جب ہمارے بندے نواح نے پی توم کوان کی غلط رُوش کے تباہ کن تائج سے منتب کیا ، توانمہوں نے کہاکہ میچھوٹا ہے۔ دلوانہ ہے۔ دوغیرہ دعیرہ وعیرہ ۔ وہ اسے چھڑکیاں دیے۔

اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے ؛ اس پر نوع نے اپنے رب کو پکارا ادرکہا کہ یہ کشش لوگ مچہ پر جڑھتے چلے جارہے ہیں ۔ سو توان سے رمنطلوموں کو تاحق ستانے کا ) برلہ لے ۔

چنانچیم نے موسلا دھار بارش کے لئے اور سکے لئے درواز سے کھول دینے۔ اور مین سے چنمے ابلنے لگے اوراس طرح 'زمین اورآسمان کا پانی 'اُس مقصد کے لئے 'جس کا ہما سے وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ اَوْاحِ وَدُسُمِ ﴿ بَغِنَى مِأَغَيُنِنَا جَوَآ إِلَمَنَ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَلَ تَرَكُنْهَا آيَةً فَهُلُ مِنْ شُرَكِمٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ رُيَتَمْ نَا الْقُرْآنَ لِلْإِرْكُم فَهَلُ مِنْ شُلَكِمٍ ۞ كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُذُرِ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَوْصًا فِي يَوْمِ فَهِي شُسْقِيمٌ ۞ تَنْزِعُ النَّاسُ كَا نَهُمُ وَاعْجَازُ نَحْ لِي شُنْقِعِي ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُورِ ۞

قانونِ مکافات کے مطابق' اندازہ ہو چکاتھا' یک جاجی ہوکڑ سیلاب کی شکل اختیار کرگیا۔ ہم نے نوڑح را دراس کے سائتیوں کو ) آل کشتی پرسوار کرا دیا' ہو بٹر سے بٹر سے تختوں' کو ہے کی یخوں را در رستوں سے باندھ کر، تیار کی گئی تھی۔

وه اس طوفان بلافیزمیں ہماری زیرنگرانی 'بحفاظت نیرتی جلی جاری تھی۔ رجنا بجہ وہ نکج گئے اوران کے مخالفین ڈوب کرمر گئے )۔ بینتی بخصا اس بات کاکدانہوں نے نوئع کی بات ملنے سے انکارکر دیا۔ روہ انہیں اس طوفان سے آگاہ کرر ہاتھا اور یہ اسے مذات سبھر رہے تھے ۔ حتی کیہ وہ ان کے مامنے شتی بنار ہاتھا اور یہ اس پر مجبی اس کی منہی اور اسے تھے۔ جولوگ سب مجھے دیجھے تھا اپنی حفاظت کا سامان نہ کریں' وہ تباہ نہ ہوں گئے تواور کہیا ہوگا ؟) ،

اس واقعہ کو مہم نے عبرت و موغطت کے لئے محفوظ رکھ چیوڑا ہے سوکوئی ہے ہوئی ہے۔ عبرت حاصل کرے اور حان نے کہ ہاری طرف سے دی ہوئی تنذیرات کس طرح سے ہوئی ہیں ا اور ہمارا عذاب کس طرح حقیقت ثابتہ بن کرسائے آجا یا کرتا ہے۔

م نقرآن كونصيف عاصل كرنے كے لئے بٹراآسان بناديا ہے۔ سوہے كوئى جواں بر غورون كركر كے ہں سے نصیحت حاصل كرہے ؟

موروب ررسے ہی ہے بیون ہیں ہوئے۔ اسی طرح توم عآد نے بھی ہما سے فانونِ مکا فات کو جٹلایا۔ سین ہی کے بعد دیکھ لیاکہ ہمار تنبیس طرح سچی ہوکر رہتی ہے اور ہمارا عذاب کس طرح آیا کرتا ہے۔

مبید سرس بی مورد بی سب ادر بها طاحرب می رف ید سب به مسید سرس بی مورد به این اور بربادی می اور بربادی کا دان توان به این به به بیشه کے لئے ختم کر گئی - ( ایم ) - کا دان تھا ؟ ایسی تباہی کا دان جو انہیں ہمیشہ کے لئے ختم کر گئی - ( ایم ) - دہ آند می لوگوں کو اس طرح یا وس سے اکھیٹر کر دور دور میں بیکی گؤیا وہ اسی مججورول کے دہ آند می لوگوں کو اس طرح یا وس سے اکھیٹر کر دور دور میں بیکی گؤیا وہ اسی مججورول کے

ده آندهی لوگوں کو اس طرح یا وسے اکھیٹر کر دور دو کھینیاتی ھی کو یا دہ اسی هجوروک کے تنے ہیں جواپنی مضبوط ترین جڑوں سے اکھڑ کرادِ صراقہ صرکرے بیٹرے ہیں ر<del>ایا۔</del> )-سوغور کر دکہ ہماری سنذیریس قدر بیٹی اور ہمارا عذاب کیساسخت تھا- وَلَقَلْ يَسْمُ نَاللَّقُمُ أَنَ لِلنِّهُ وَنَهَلْ مِنْ مُّنَّ كِي ﴿ كُنَّ بَتُ نَمُوْدُ بِالنَّنُ رَ۞ فَقَالُوَ البَشَرُ المِنَا وَلِحِمُّ ا تَتَيَعْنَ اللَّهُ الْقَالَةِ الْفِي صَلْلِ وَسُعِي ۞ ءَالْقِي الذِّلُو عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا اللَّهُو كَنَّ الْبَاشِيرَ ۞ سَيَعْ لَمُوْنَ عَمَّا مَنِ الْكُذَابُ الْرَشِمُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتَنَةً لَهُ مُ فَارْتَقِيْمُ وَوَاصْطَيِرُ ۞ وَنَتِ مُهُوانَ الْمَاءَ قِسْمَةً الْبَيْنَهُو مُنْ مُنْ إِلَيْ اللَّاقَةِ فِتَنَةً لَهُ مُ فَالْدَوْاصَلَحِيهُ وَفَقَاطَى فَعَقَى ۞ قِسْمَةً الْبَيْنَهُو كُلُ شِرْبِ فَحْتَصَرُّ ۞ فَنَادُواصَلَحِيهُ وَفَقَاطَى فَعَقَى ۞

ان تاریخی شوا بدکوسا منے لاکر) ہم نے ستر آن کو تضبیحت ماصل کرنے کے لئے کس قار آسان بنا دیا ہے سو ہے کوئی ہوغور و منے کرکے بعد اِس سے تصبیحت ماصل کرہے ؟

اسى طرح توم منود نے بھی ہماری تبنیبات کو جھٹلا اِ-

ادرکہاکہ کیا ہم ایسے آدی کے بیچے لگ جائیں جو بالکل تنہاہے ادرکوئی جھواس کے ساتھ نہیں ؟اگر ہم نے ایساکیا را درا پنا جھ جھوڑ کراس کے جیچے لگ گئے ' تویہ خواہ نواہ نواہ ناہی ادر براد کامول لینا ہوگا )ایساکام تو دہی کرے گا جسے سلامتی کی کوئی راہ جھائی نہ دیتی ہوا دروہ اندھا۔

بن کرکنویں میں جاگرے۔ یا وہ جو بالکل پاگل ہو' اورا پنا نفع نفضان ہی نہ پہچانے! کھلاسو چ'کہ ہم سب' اتنے اتنے بڑے آدمی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور خدلنے اپنی وی کے لئے اسے رصافح کو ) جن لیا! یہ تو ہمیں بالکل جھوٹا اور خود پبندنظر آتا ہے رجو بٹرا بننے کے لئے اپنے آپ کو'خدا کا رسول کہتا ہے )۔

رہم نے صالح سے کہاکہ توان کی ان مجگر پاش باتوں سے افسردہ ضاطرنہ ہو) کل ہی آئیس معلوم ہوجائے گاکہ جموٹا اور خو دیسندکون ہے!

می می درا به منت سے کام لو اور کھوڑا سا انتظار کرد- یہ اوندی میں کے ستعلق انہوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے این باری پر الی پینے اور جیا گا ہیں چریف دیں گئے ان کا جموث اور پیج حمار کرر کھ دیے گی اور جب یہ جہد شکنی کریں گئے توان کی تباہی کاموجب بن جائے گی۔

تم انہیں وَاضع طُور پر بَباُد دکہ ہیں مقاہدہ کی روسے نظیبہ پایا ہے کہ ہراکیہ کے موشیئ اپنی اپنی باری پر پانی پیاکریں گئے۔ اور ہی طرح یہ اوسٹنی بھی اپنی باری پر گھاٹ پر آپاکیسے گئ انہوں نے جاکراپنے رِسنیق رقبیلہ کے سروار) کو ماجرا سنایا۔ روہ بخت عصے میں آگیاالہ کہاکہ ہیں! اُس کی او منٹی' ہمارے موشیوں کے ہرا ہر ہوگئی؟) - اس نے بڑی جسارت اپنا کے باعد بڑھایا' اوراس اونٹنی کو قستال کر دیا۔ كَلَيْفَكَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَصَنِعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِدِيْ الْمُعْتَظِ ۞ وَلَقَدَ يَسَرَنَا الْقُرُّ انَ لِلذِّ كَمْرِ فَهَلُ مِنْ قُلَّ كِي كَنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْمُ مَحَاصِبًا لِلَّا الْ لُوْطٍ بَعْيَنْهُ وَهِنَتِي ۞ يَعْمَدُ مِنْ عِنْدِنَا \* كَنْ لِكَ بَعْنِيْ يَى مَنْ شَكَرَ۞ وَلَقَلْ اَنْنَرَاهُمْ بَطُشَتَنَا فَتَارُوْ ابِالنَّذُرُ

ربه آخری علامت مینی اس بات کی که ده این کمشری میں انتها تک بینچ بیکے ہیں ، چنانچہ اس کے بعد ان کی تسابی کا دقت آگیا' اورانہوں نے دیکھ لیا کہ ) ہماری تنذیریس قدرجی اور ہمارا عذاب کیسا تناہ کن ہوتا ہے۔ تناہ کن ہوتا ہے۔

ہم نے ان پر سخت زلزلہ کا عذاب بھیجا جس سے دہ اس طرح سلیا میٹ ہوگئے جس طرح بوسیدہ باڑ ہوا کے تیز جمون کوں سے چرا چرا ہوجائی ہے۔ دیاڑ کا کا انکم روکھیتی کی خفاظت کرنا ہوتا ہے۔ دیاڑ کا کا انکم روکھیتی کی خفاظت کرنا ہوتا ہے۔ دیکن جب باڑا تنی بوسیدہ ہوجائے کہ وہ ہوا کے تیز جمون کوں سے رہنرہ رہنرہ ہوجائے تواد دور و کی حفاظت کرنا تو ایک طرح و نو دو اپنے یا وس پر بھی کھڑی نہیں رہ کئی و علط روش زندگی ختیار کرنے دالی تو موں کی حالت اسی ہی ہوجائی ہے۔ وہ بظاہر زندہ نظر آئی ہیں لیکن اندر سے کھو کھلی ہوجی ہوتی ہیں' اورنا مساعد حالات کا ایک دھیجکا انہیں چرا چورا کردتیا ہے۔

سی و اس کی خلط روش کے اس کی معاملہ کا اس کی خلط روش کے اس کی خلط روش کے ساتھ کی خلط روش کے ساتھ کی خلط روش کے ساتھ کا کا کہنے کئے۔ سے آگاہ کہنے کئے۔

اس بریم نے اُن برآنش نشاں بہاڑ سے بھراؤ کیا توان بیں سے کوئی بھی نہا بجرلوط اور اس کے ساتھ بوں کے جہنیں ہم صبح سو سرے بجا کر وہاں سے لئے تھے (جہر اھے) سے بیاری طرف سے نغمت تھی لیکن یہ نغمت بو بنی مفتیل سے بیٹر دو لوظ کے رفقا کے لئے ) ہماری طرف سے نغمت تھی لیکن یہ نغمت بو بنی مفتیل مل گئی تھی ۔ یہ نتیجہ تھی ان کی اس روش کا جس کی روسے انہوں نے حق کو سانا اور اس طرح ہماری راہ نمائی کی قدرشناسی کی ۔ جو لوگ بھی ہیروش اختیار کرتے ہیں انہیں آئی قشم کا بدله ملاکرتا ہے ۔ وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

معلارنا به وه مها مه مول مط وطرحها بین وظ نے اپنی قوم کو بار بارتمنهه کی محتی که خدا کے تنافون مکا فات کی گرفت سے ڈرون لیکن انہوں نے اس کی پر دا ہ نہ کی اور سمجھے کہ وہ یو نہی حن لی دھمکیاں دیتا ہے' اس لیئے اُس سے الٹا تھیگڑنے لیگے۔

جب لوط کے پاس ہی ہمان آئے تو وہ رقام لوط کے لوگ اس کے ہمانوں کی طرف مرک بری بنیت سے تھے۔ وہ اپنے حیوانی جذبات کے جوشش میں بالکل اندھے ہورہ سے تھے (اورلوظ کی کوئی بات سے تھے کے لئے تیار نہیں تھے سوہم نے ان سے کہدیا کہ بہت اچھا!) ہم اب ہے اعمال کے نتائج کا مرہ مجھوا ورد کھیو کوس بات سے تہ ہیں متنبہ کیا جا تا تھا' اور تم اسے جموٹ سمجھتے ہے۔ مضے وہ کس طرح واقع ہو کر رہتی ہے۔

جنائجہ علی الصبّع انہیں ایک ایسے عذاب نے آلیا ہوآ کروہیں رہ جانے والائھا۔ (اوران سے کہاگیاکہ او) اب میرے عذاب کا مزہ حکھوا وراپنی آنکھوں سے دیکھ لوکرمبری

> تنذیرات کس طرح صحیح نابت ہموتی ہیں۔ سے نیال مارتیا یہ کویت الی میں

> > T

YA

ہم نے آن وا فعات کوت رائن میں بیان کرکے بات کا بھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ توکیا کوئی ہے جو اسس پرغور فکر کیے نصیعت حاصل کرے ؟

انہوں ہے ہارے احکام کوابک ایک کر کے جسٹلایا۔ آس پر ہماسے فانون مکا فات کے آہنی پنج سے ان پر اسی گرفت کی جیسے کسی غالب توتت والے اعتمالی گرفت ہوتی ہے۔

راے رسول؛ اتوام سابقہ کی ان دہ سنانوں کود ہراکر') تم اپنے زمانے کے منکرین اور مغالفین سے پوھیوکہ کیا تم تت اور شوکت میں ان انوام سے بڑھ چڑھ کر ہوجن کا اوپر ذکر کیا گیا ۔ وکہ وہ تو تباہ ہوگئے اور تم محفوظ رہ جاؤگے!) یا تمہارے لئے ہارے میفوں میں معانی نام لکھا ہواہے! انہیں برزم ہے کو ان کے تمام قبائل' متہاری نحالفت میں' ایک دوسرے کی مدد کے لئے اکھے ہوجائیں گئے داور اس طرح ان کا کوئی مجھ نہیں بگاڑسے گا)۔

ان سے کہوکہ تم سب مل کر میر ہے مقابلہ میں متحدہ معاذبنا لوا درمیدان میں آجاؤ بھر

بَلِالسَّاعَةُ مَوْعِلُ هُوَوَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَاَمَّنَّ ﴿ إِنَّ الْعِنْ مِينَ فِيْ ضَلْلٍ وَسُعِي ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِ إِنْ ذُوْوُوُ امَسَّ سَعَّى ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنُ لَهُ بِقَلَى مَنْ أَمْرُنَا ۚ الْآوَاحِلَ قُكْلَمْجٍ بِالْبَصَي ۞ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا أَشْبَاعَكُوْ فَهَلْ مِنْ ثُمَّ لَكِرٍ ۞ وَكُلُّ صَفِيْرٍ وَكَيْرِ مَنْ مَنْ عَلَى النَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ كُورٍ ۞ وَكُلُّ صَفِيْرٍ وَكَيْرٍ مِنْ مَنْ مَكَلُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دیجھوکر نہیں کس طرح شکست فاش ملتی ہے اورتم کیسے پیٹے دکھاکر بھاگتے ہو۔ دہمار سے قانون مکافات کے مطابق ) اس فیصلہ کن انقلاب کے محسوس طور پرسلہ نے آنے کا ذفت مقرر ہموجیکا ہے۔ یہ ان پراچانک اور جبرت انگیز طربق سے آئے گا اوران کے لئے مبرا ہی ملخ ہوگا۔

ینجبرتین اس وقت سخت بلاکت ا درمصیبت میں ہوں گے، جب انہیں اسس تباہ کی خامرہ جکھو۔

تباہ کن عذاب میں مُنہ کے بل گھسیٹا جائے گا اوران سے کہا جائے گاکا بہنم کا مزہ جکھو۔
اس کے یوں سائے آنے میں اننی دیراس لئے فکی ہے کہ ہم نے ہر شے کے اندازے مفررکرر کھے ہیں، اس لئے ہرمل کو نتیج جبز ہمونے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے۔ ہما سے قانون مکا فات کا بین انداز ہے ۔

ورنہ ہارا فیصلہ نوایک ہی بار ہوج کا ہوتا ہے اوراس کے نافذ کرنے میں آٹھ جھپکنے کا وقت بھی نہیں لگتا

ان سے بھر کہدوکہ (اس فیصلہ کے مطابق) ہم تہدا ہے کئی سرکشوں اور ستبدوں کو اس سے بھر کہدوکہ (اس فیصلہ کے مطابق) ہم تہدا ہے کئی سرکشوں اور ستبدوں کو اس سے بہتے بلاک کر چکے ہیں۔ تو کیا تم میں کوئی ہے جوان حقائق پر غور کر کے اس سے بیت ماصل کہ ہے ؛

اس میں ہر صوبی اور بٹری بات درج ہوتی رہتی ہے۔ دائی کے مطابق 'صعبی اور غلط رُوٹ پر جلنے دالوں کے فیصلے ہوں گئے۔ غلط روٹ پر حلنے والے تباہی اور بربا دی کے جہنم ہیں۔ اور )صعبے روٹ پر جلنے دائے متقین 'سدامہا ُ فراخیوں اور خوش حالیوں کی جنت میں ۔



# فِي مَقْعَدِ صِنْ قِي عِنْنَ مَلِيْ عِيكَ مُّ فَتَرِيدِ فَ

یہ وہ مقام ہے حس میں زندگی کی نمام خوشگواریاں موجود ہیں اور سب کی نمکنان بے کراں ہیں' اس کئے کہ یہ اس خسلا کی طرف سے عطا ہوا ہے جو تمام اختیارات اوراقتلالا کامالک ہے،





الرَّحْمٰنُ ﴿ عَلَيَ الْقُرُانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ اَلشَّمْسُ وَالْقَدُ بِحُسَانٍ ۞

یترآن کسی انسانی ذہن گی تخلیق نہیں بلکہ اے آس خدانے کیے کیا ہے جس نے نوع کے انسان کی روبیت جم کی برورش تک محدود نہیں اس لئے اس کے لئے اطبیعی ضروریات کے علاوہ ارتقائے ذات کے سامان کی مخی در اس کئے اس کے لئے اطبیعی ضروریات کے علاوہ ارتقائے ذات کے سامان کی مخی در آن ان دونوں کے لئے راہ نمانی کو پیدا کیا اور اسے اظہار ضیالات دقوت گوبا ہے اس خدا کی طوف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اظہار ضیالات دقوت گوبا عطاکی جو کسی اور نوع کو حاصل نہیں داس لئے اس کی راہ نمانی کے لئے دی کا وہ ذریعہ اختیار کیا گیا جس میں ایک فرو کو خدا کی طرف کا وہ نمانی کے لئے دیسے ہی آئی توانین ہیں جیسے توانین میں اس خرآن میں ارسانی زندگی کی راہ نمانی کے لئے دیسے ہی آئی توانین ہیں جیسے توانین فراحی کا رئیات میں کارف راہ بی اور جن کی روسے دشلا سورج اور جاند جیسے غطیم گرتے ایک فارجی کا رئیات میں کارف راہ بی اور جن کی روسے دشلا سورج اور جاند جیسے غطیم گرتے ایک فارجی کا رئیات میں کارف راہ بی اور جن کی روسے دشلا سورج اور جاند جیسے غطیم گرتے گیا۔

وَالفَّغَدُّوُ وَالفَّعُمُ يَنْعُلُونِ ۞ وَالتَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِينُزَانَ ۞ الْاِتَطَاعُوا فِي الْمِينَزَانِ ۞ وَاقِيهُ وَالْوَزُنَ بِالْقِسُوا وَلَا تُغْفِيرُ وَالْمِيْزَارَ ۞ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَتَا مِنْ فِيهَا فَأَكِهَةً \* وَالْغَفُلُ ذَاتُ أَلَا كُمَاءِ ۞ وَ بِالْقِسُوا وَلَا تُغْفِيرُ وَالْمِنْ وَالْمَصْوَ وَالرَّيْعَانُ ۞ فَهِمَا تِي اللَّهُ وَرَبِّكُمَا ثُكُلِيّ ابن

مقررہ حساب اوراندازے کے مطابق چل سے ہیں۔

ادرزمین بر برے تنا در درخت بول یا چھوٹے چھوٹے پودے سب اُس کے قواین کے کوان کا جھوٹے چھوٹے پودے سب اُس کے قواین کے کوان کا کھوٹے جھوٹے ہوئے ہیں۔
کے سامنے تھیکے ہوئے ہیں۔

اس قانون کے سلسنے جس کی روسے اس نے تمام اجرام فلکی کو فضا کی پہنا بڑوں ہیں' اس انداز سے رکھا ہے کہ ان کے باہمی ربط وضبط کے لئتے جس توازن کی ضرورت ہے اس میں ذرّہ برابر فرق نہیں پیدا ہونے یا تا۔

درہ بر بران ہیں پیچہ ہوسے ہات ہے۔ یہ بیان انسانوں کو منی ہی عرض کے لئے دیا گیا ہے کہ ان کے معاشر سے بس باہی ربط وضبط کے لئے جس نوازن کی ضرورت ہے 'وہ جھرسے نہائے۔

ر بطونسط می می می از ازن کوعدل دانصاف کے ساتھ قائم رکھ سکو اورکسی کے حقوق دفرائفن میں کسی میشی کمی بمبی نیز کرو۔ میں کسی میشی کمی کمی بیشی نیز کرو۔

ریب فدا کا نظام ربیت جس کی روسے آس نے تام نوع انسان کے لئے سامان زبیت بھی دیا اوراس کی نقسبم کے لئے راہ نمائی بھی۔ سو' اسگروہ جن وانس 'بینی شہری اوُ ڂؙڰڽۜٵٝڸٳڶٮٮٵڹڝ؈۫ڝڶڝٳڸػٵڶڠٵڔ۞ۘڗڂٮػؾٲۼٵٚؾؘڝؽؗ؆ڶڔڿۣۺؽؙٵڮ؈ٛٙڣٳؽؚٵػٳ؞۞ڹؽؚڵؠٵ ڰؙڰڹٚؠ۬ڽ۞ڔؘڎ۪ٵ۬ڷؠۺ۫ڔۣؾٙؽڹۅؘڔڗۘؿٵڶڡۼؙؠڔؽڹ۞ڣؠٲؾٵ؆ٚڿۯڹڮٝؠٵڰڲڔ۬ڹڹ۞ڡؘڔؘڿٵڶۼۏۘڔؽؠۣؽڶؾۼؚؽ؈ٚٛ ؠؿؙڹۘڰٵڹۯڗڿ۠؇ڛٛ

صحابی آبادی کے لوگو!) تم سوچوکہ تم خدا کی کس تدریت کو حبشلاکر داپنی معاشی اور تندنی زندگی کوغیرخدا کی قوانین کے تابع رکھو گئے؟) ۔

اں کی قدر توں کا ندازہ کرنا ہو تو خودانت ان کی تخلیق پر غور کرد۔ اس کی پیدائش کی ابتلا اسی مٹی سے ہوئی جوسو کھ کر بجنے لگتی ہے۔ بیتی ہے بان مادہ سے 'جس ہیں کہیں زیرگی کی نمود نہیں ہوئی۔

اورانسانوں سے پہلے ہیں زمین پرائیسی مخلون کھی جس میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ کھی کیونکہ زمین کی جوحالت اس زمانے میں کھی اس میں آئی ہتم کی مخلوق اپنا ہیں ہو چی ہے اور اس کی جگہانسانون نے سے لی ہے۔ در اس کی جگہانسانون نے سے لی ہے۔

سوغورکروکہ نم خداکی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گئے۔ اس کے قانون کے مطابق سورج اور زمین کی گردت اس طرح متعین ہے کی ہوج کے مقابات طلوع وغروب کے ساتھ موسم بدلنے رہنے ہیں۔ اور وہ طلوع وغرد کیے دو انہمالی معطوں شرفتین و مغربین ) کے درمیان بھر تا دکھائی دیتا ہے۔ اس تمام نظام پر خدا کا کنٹرول سے اور مقصداس سے ربوست عامیہ

اب تم نصاکی پہنائیوں سے نیج اترکر سطح زمین کی طرف آؤا در ذرا 'اس پر بہنے وا دریا ور نوا 'اس پر بہنے وا دریا ور ایک کو دیکھو۔ بعض مقامات پر دو نوتا ان بیوں کے دریا 'اس پر جہنے جائے ہیں۔ دالو کہیں سمندر کے اندرا بک الگ رُو ندی کی طرح 'رواں دواں چلی جائی ہے ، اور کھی ایسا نہیں ہوتاکہ ان کے پائی آبس میں سل جائیں۔ ان کے درمیان ایک غیرمری آرم ہوتی ہے جوانہیں الگ الگ رکھتی ہے درجی : جہن رکسی مفاد پر ست انسان 'ابنی این راہ چلنے کے لئے قرائی کے بیے قرائی کے دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کرتے رہتے ہیں۔ اس کورو کئے کے لئے قرائی

الْكَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فَيْ شَأْنِ فَ فَهِ أَيْ أَيْ أَكُوا لَا وَرَيْكُما تُكُونَ بِنِ

ضوابط دیئے گئے ہیں)۔ سوغور کر وکہ تم خدا کی سس س قدرت کو جمٹسلا ڈگے؟ ان دریا وس ریاسمندر) کی تہ سے موتی اور مرحان بحلتے ہیں اوران کی سطح پُر بہاڑو جیسے بٹرے بٹرے جہاز اوھرسے اُدھراورا دھرسے اوھر تیرتے بھرتے ہیں ویرسب فانون خداوند

۲۲ کی اطاعت کا بتیجہ ہے)۔ سوچو کہتم خدا کے قانون ربوبیت کی کس کس قدرت کو جشلاؤ گئے؟ یہ نام نظم دنست کسی ایسی کا کنات سے تعلق نہیں جوایک دفعہ بنا دی گئی ہوا ور کھراں میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ کا کنات کی ہرشے میں ہرات تغیروا تع ہوتا رہا ہے لیکن التغیرا کا خدا کے قوانین پرکوئی اثر نہیں بٹریا۔ اس لئے کہ یہ قوانین اس خدا کے ہیں جو تغیرات سے اوراء

ہے ادر ہے مکی عظمت جھ کے کہ کا مالک۔ اسی سے یہ بھی واضح ہے کہ ذہن انسانی کا وضع کردہ ہر نظام ادراس کی طرف جانبوالا راستہ نفیر تذریب کی سکن وی کا متعبن کردہ راستہ جو خدا کی راب بیت اعلیٰ کی طرف ہے جانا ہے تیزیز پر بنہیں ہوتا۔ رہے )۔

ا المراد المراد

سَنَفُهُ عُ لَكُوْا يُنْهَ النَّقَالِ ﴿ فَهِ آَيَ لَا ﴿ رَبِّكُمَا تُكَ لِيْنِ ۞ لِمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْمِ نُسِ انِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنَفُلُ وَامِنَ اَقْطَارِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُلُ وَالْمَرْنَ فَلُوْ الْمِنْ اللَّهِ الْمُعْتَدُ رَبِّكُمَا تُكُلِّهُ إِنِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاطُ مِنْ ثَالِي الْوَقْعَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ

فوابین کے بابع رکھ کرکس طرح نشود نماح ال کرسکو گے ،

فداکاریمی مت آنون جوکا کنات بین اس طرح کارفرماسیهٔ اب راس قرآن کی روسے، نوع انسانی کی طرف متوجه مور ہاہیے اس بین بدوی اور حصری - شہری اور صحرانی - مهذب اور غیر دہند'

سوغورگروکرتم ت انون خدا دیدی کی سن نوت سے انکار کریگے <u>؛</u>

تم ان تام ان اوس که دو که خدا کے ت اون مکافات کی بهدگیری کا به نالم میکاده ساری کا بنات کو محیط سے داگریم اس کی گرفت سے بی جانے کا خیال کر دویہ آئی صورت بس مکن ہے کہ تم کا ننات کی حدول سے ابر کل جا د — اگر تمہیں اس کا گمان ہے کہ تم ابس کا بھان ہے کہ تم ابس کا گمان ہے کہ تم ابس کا بھان ہے کہ تم ابس کے ہوتو ذراکو شس کر کے دیجو الیکن تم بھی ایسا نہیں کرسکو گے بکا ننات کی حدول سے ابر جا کہ لئے خدا کے لئے خدا کے بردا نہ کا ہرائ کی ضرورت ہوگی ۔ اور و کسی کومل نہیں سکتا - اس لئے تہیں کا سنات کے اندر ہی رہنا ہوگا - اور چ نکہ کا ننات میں ہر جگہ خدا کا قانون مکافات حاوی ہے اس لئے تم اس کی گرفت سے نیج مہیں سے ہے۔

اس کے بعد سو تو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گئے؟ اگرتم نے خدا کے نظام رلوب بیت کی فالفت کی تو تم پر تباہیوں کی آگ کے شعلے اور وصوئیں کا غباراس طرح چھاجائے گاکہ تم اس مصیب سے اپنے آپ کو بجا نہیں سکو گئے۔

ں مبار کے بعد سوچ کہتم خدا کی سکس ندرت کو جھٹلا دُکتے ؟ اس کے بعد سوچ کہتم خدا کی سکس ندرت کو جھٹلا دُکتے ؟

مله اس سے بھی مراد ہو تکتی ہے کانسانی زندگی مکنات رہی اس کی ذات کی ارتفاقی وسعتوں )کا یہ عالم ہے کر شرط استطا یہ مادی کا ننات کی صدود سے آگے عمل سکنی ہے بیکن اس کے سے ایک خاص قوت کی ضرورت سپنے جس سے انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشود تما ہموجل ہے۔ یہ قوت فوانین خواوندی کے شباع کے بغیر حاص نہیں بہو کتی۔ ان توانین کے اشراع سے انسانی ذات حیات جاوید حاصل کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔ بعنی جنت اُنٹودی کی زندگی۔ یہی اَ فتطار الشّماؤت کا لاُکٹون سے آگے انکل جانا ہے۔ میکن جم ہے 'اگلی آیات کے مضمون کے بیش نظر ندکورہ صدر عنہ واکو ترجیح دی ہے۔

اُس تباہی کی آتش فشانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ فضا کی بلندیوں سے 'پھٹنے والی چیزیں' یوں گریب گی جیسے ترخ بچھلا ہوآ یا نبا- یا تیل کی تلچھٹ ۔ جوجیٹ کرجھوٹ ہی نہ سکے اور یوں ہرشے کوجلاا ور کچھلاکرتب اوکر ہے۔ دیجے )۔

سوبت او که مخدا کی س کس نوت سے انکار کروگے؟

اُس دن اس کی صرورت ہی نہیں ہوگی کے سی سے اس کے جرائم کے متعلق سوالات کئے جائم کے متعلق سوالات کئے جائم کے متعلق سوالات کے جائم کے مائنے پر لکھ اہوا مل جائیں۔ وہ شہری ہول یا صحرائی۔ صورت یہ ہوگی کہ ہرائی کا جرم اس کے مائنے پر لکھ اہوا مل جائے گا ، اس کی نفسیّا تی کیفیت اس کے چہرے سے عیال ہوگی ۔ اوران کا 'ایٹری سے بچ ٹی تک 'بند بند' گرفت میں ہوگا ، ان مجرمین سے کہا جائے گاکہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلا یا کرتے تھے ۔۔۔ ایک طرف آگ کا ایسا عداب دوری کی طرف کھوننا ہوایا بی ۔ ان دونوں کے درمیان 'ان کی کشت عمل جبلس رہی ہوگی ۔

ان حنّا ئق پر عور کروا دربت او کرنم خدا کے تت نوٹِن مکا نات کی کون کونسی نوت کو

یہ انجہام ان کا ہوگا ہو توانین خلاوندی سے کسٹری بزنیں گئے-ان کے برعکس جن لوگو کواس کا اصباس ہے کہ ہا ہے ہڑل کے متعلق ہم سے بازیرس ہوگی ——ان ان کا کوئی عمل بلانیتجہ نہیں رہے گا —— دا وریوں وہ خطرناک گھاٹیوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں گئے، ان کے لئے دوجنتیں ہوں گی ——ایک جنت اِس ونسیا ہیں؛ اور دوسری جنت اخرت ہیں .

بعث بریستان به آسانشیں اور نعتیں بھی ہی کی قدرت کے کرشمے ہیں ۔ سوستاؤ کہم ان بیت کس کس کو جشلاؤ گئے ؟

ان کا پیختی معاشرہ ریباں اور وہاں ) مختلف علوم دفنون کامرکز ہوگا ۔ ان دونوں کیا میں فیش کے چٹیے جاری ہوں گے۔ رزت کی فراد انیاں اور وہ 'بہتے پانی کی طرح' ہراکی کی صرریا پوراکرنے کے لئے عام ، انواع واقسام کے کھیل - وہاں کے رہنے والے اعلیٰ درجہ کے فرشوں ہر ایسے نکیے لگائے بیٹے ہوں گے جن کے داہر ہے توایک طرف ) استرتک ہیں بھی دہیزر شیم

لگاہوگا۔ یادرکھو!ان کی حال کی زندگی آور تقبل کی زندگی دیمہاں اور وہاں کی زندگی میں کوئی بُعداور فاصلہ نہیں ہوگا۔ دونوں کے تمرات ایک وسرے سے ملے ہوتے ہوں گے۔ زندگی ایک ہوئے رواں ہے جو یہاں سے دہاں تک سلسل جاتی ہے۔ اس لیے آس کے حال کو مستقبل میں کونٹری نہیں ہوسکتا۔ نشوونمایا فقہ ذات بیماں بھی سکون واطمینان سے رہی ہے اوراس کی نبی کیفیت وہاں ہوگی۔ ہوئتم کے افراد کی اجتماعی زندگی یہاں بھی آسائشول کو فرادا نیوں کی ہوگی'ا ور وہاں بھی۔ بہاں کی جنت کے کوشے سلسل وہاں کی جنت سے جالئے

، یں ؟ . ان حقائق کی روشنی میں تم خور کروا وریتا ؤکہ تم خدا کے قانون مکا فات کی کون کوشی منمتوں اور قدر توں کی تکذیب کروگئے!

یدماشره مرد دل کے لئے ہی مخصوص نہیں ہوگا۔ عورتیں بھی اس میں برابر کی شرکیہ ہوں گی۔ ایس بی اس برابر کی شرکیہ ہوں گی۔ ایسی عفت وعصمت کی مجتمع عورتیں ' حنہیں شادی سے متبل ' ابنوں یا میگا نوں میں ہے کسی نے نایاک ہاتھوں سے جھوا تک نہیں ہوگا اور نہی انہوں نے کسی غیرمرد کی طرف آن کارٹھا کہ دیکھا ہوگا۔ ربیع انہوں نے میں انہوں کی ابنی عفت کی آب و تالب دریا کر گئی کے ابنی عفت کی آب و تالب دریا کر گئی کے سیرت دکروار کے اعتبار سے یوں مجموج سے یا توت و مرجان ہوں ۔۔۔ صاف شفاف ' سیرت دکروار کے اعتبار سے یوں مجموج سے یا توت و مرجان ہوں ۔۔۔ صاف شفاف '

محفوظ گوہرآ بدار۔

مور و ارتبار کا کم اینے نشو دنمادینے والے کی کون کوشی نعمت اور قدرت کو حجمالاؤگے؟

اس زندگی میں افراد کے باہمی تعاون کا بہ عالم ہوگا کہ حب سے سے سی سے کہ کا توائے گئی اور ایوں اس کا نواز ن بگر حیائے گئی دوسرے اس کی اس کمی کو لچرا کر کئے اس کا تواز ن برستوار کر دیں گئے اور اس طرح اس کی ذات اور معاشرہ کا حسن قائم سے گا۔ کوئی شخص اس کے لئے کسی قیسم کامعاوضہ نہیں مانگے گا ۔ جو حسن پدا کرنے کی کوششش کرتا ہے اس کے لئے کسی قیسم کامعاوضہ نہیں مانگے گا ۔ جو حسن پدا کرنے کی کوششش کرتا ہے جب حسن پدا ہم وجاتا ہے تو بہی چیز اس کی کوششسوں کاصلابن جاتی ہے رہے نہیں جیز اس کی کوئ کوشششوں کا صلابی جاتی ہے رہے تھا اور کہتا ہے تھا ۔ جب حسن پدا ہم وجاتا ہے تو بہی چیز اس کی کوئ کوششوں کا حیالا وائے ج

بیان کے لئے ہوگا ہو ہی نظام کے قیام ہیں" ات ابقون الاولون کامرتبر کھتے ہیں۔ ان کے ملاوہ اُن کے لئے بھی جنی معاشر ہیں۔ ان کے علاوہ اُن کے لئے بھی جنی معاشر ہوں گے۔ یہ معاشر ہوں گے۔ ان میں بھی ایسے حشے ہوں گے جول ہے ہوں گے جول کے ان میں بھی ایسے حشے ہوں گے جول ہے ان در دروق او پر کی طرف اکھ رہے ہوں گے ہول کے جول ہے ان میں تروتازہ کھیل کھیوریں۔ انار۔ ربعنی ہرت م کا تروتازہ سا مان زبیت با فراط ) ہوگا ،

سوئم سوچ ا درستاؤکہ تم اپنے نشو دنمادینے والے کی کون کونسی مغمتوں کو مجھٹلاؤ گھے؟ ان میں بھی مروا ورعورتیں' سب ہول گے — ایسی عورتیں بوٹسین صورت اور حسن بیرت دونوں سے مزتن ہوں۔ وہ ایسی بنم دفراست کی مالک ہوں گی جوانسان کو



# فَإِلَيَّ أَكَّا مِن يَكُمَا ثُكُونِين تَبْرُكَ اسْمُرَتِكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِلْرَامِنَ

کہجی فریب کاری کی طرف نہ لے جاتے۔ نہ ہی ان کے مزاج میں آدارگی ہوگی۔ دہ عفت عصمت کا پیکر یہوں گی۔ رضیح ہلای معاشرہ کی عورتیں اننی خصوصیات کی پیکر ہوں گی،۔ اس معاشرہ کے رہنے والے بھی سبزم ندوں اور نادفرشوں پر شمکن ہوں گے بعین انہیں زندگی کی سین اور جبیل آسائٹ بر میسر پیوں گی۔

سوتبا و که تم اپنے نشو ونمادینے والے کی کون کونسی نعمتوں کو جسلاؤگے؟ یہ ہے ہں نظام ربو ہیت کے خوشگوارا ورحیا ہے بٹ تمائج کی ایک ہلی سی جھلک ہو تہار سے نشو و نمادینے والے کے توانین کے اتباع سے متشکل ہوگا ۔ اِس دنیا میں بھی اور ہر م اور اس کے بعد کی زندگی ہیں بھی - وہ نشو و نماد بینے والا جس کی ربو ہیت ہٹری بلند پایا اور ہر م کی نوش صالیوں کی ضامن ہے -

خدائے رحمٰن نے اِس قرآن کو اِس مقصد کے التے ازل کیا ہے۔ ( م هے )





ٳڿؘٳۅؘڡۧۼؾٳڶۅٛٳۊؚۼۘڎؙڽؙؙؙؙٚٚڮڛؙٛڸۅؘڤۼٙؠٙۿٵڝۜٵڿؚڹڎ۠۞ۼٵڣۣۻۘڐ۠ۯٛٳڣؚۼڎٞ۞ٳڿؘٲۯؙڿؚۧؾؚٲڵۯۻۢۯڿؖٵ۞ ۊٞؠؙۺۜؾؚٳٝۼؠٵڷؠۺۜٵۿٷڮٲؽٮ۫۫ۿڹٵٞٵٞ۫ڡٞؽؙڹڴٞٲ۞ۊٞڰؽؙٮ۠ؿؙۄٛٳۯ۫ۅٵڋٵ۫ڟؙؿؗڗؙڽٛ

م جب دہ داقع ہونے دالاانقلاب جس کے دقوع پذیر ہونے میں کسی تم کاشک شبہ ہیں'

مہوریں اے ہ - قواس کا نتیجہ یہ وگا کے حزبیں آج پست اور کمزور مجاجا آئے۔ وہ لبنداور قوی ہوجائیں کے اور جو آج اپنے آپ کو بہت بٹراسیجتے ہیں وہ بست ہوجائیں گے۔

له جم نعان آیات دا دران جسی دیگر آیات) مین این ادر خبال دغیره انفاط کو مجازی معنول میں لیا ہے اگر انہیں حقیقی معنول میں لیا جلسے تواس سے کوئی طبیعی تبدیلی مراد لی جائے گی جو کرزہ ارض میں داقع جو گی .

رورس کی بوگی- ر<del>ینه</del> ، .

فَأَحْعُبُ الْمِيْمَنَةِ فِي أَأَصْعُبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَ أَصْعُبُ الْمُشْتَمَةِ فُواْأَصْعُبُ الْمَشْتَمَةِ فَ وَالشَّيقُونَ الشَّيقُورَ ﴿ ٱولَّهِكُ الْمُقَنَّ بُوْنَ ۚ فِي جَنْتِ النَّعِينُو ۞ ثُلَّةً مِّنَ الْإَ وَلِينَ ۞ وَقِلْسِلٌ مِّنَ أَلا خِويْنَ ۞ عَلْ سُمُ إِ مَّوْضُوْنَةٍ فَي مُّتِكِينَ عَلَيْهَا مُتَقِيلِيْنَ ﴿ يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْمَانٌ فَخَلَدُوْنَ ﴿ يَأَوْا بِ قَاكَارِيْنَ ۖ فَوَ كَانِينِ مِّنْ مَعِيْنِ ﴿ لَا يُصَنَّعُونَ عَنْهَا وَكَلا يُكْزِفُونَ ﴿ كَالْمِينِ

ایک بروه عام بین وسعاوت کامالک جوگا- ان کی زندگی کسبی با برکت بهوگی! ( ایج )-دُوسِ الرّدِه سوخته بخت انسانوں مشتمل ہوگا · ان کی حالت کیسی ناگفتہ یہ ہوگی! رہیجہ · تىسراگرودان كا بوكا بومضان زندگى مىس سے آگے آگے تھے دەسب سے زیادہ صفات خدا وندی کے رنگ میں رنگے ہوتے ہوں گے۔ دان کی زندگی توانین خداوندی سے بہت زیادہ ہم آہنگ متی- اس لئے ان کے مدارج بھی سب سے بلند ہول سے اب اوگ آسائشول اورسرفرازیوں کی جنت کے الک بول کے رہا: ، ج : هج ، اس تیسرے گردہ میں بیشتردہ لوگ ہول کے بوشردع ہی میں رہجرت سے پہلے ا س نظام میں شامل ہو گئے تھے۔ اور بعت ایا ' تفور سے سے لوگ وہ' جو رہجرت کے بعد ا<sup>س</sup> یں دخل ہوئے محقے۔ رتعین مارج کے لئے میں صول بعد یس محمی کار فرمار ہے گا بعنی جو لوگ سختیوں اور صیبتوں کے زمانے میں نظام خداوندی کی تشکیل اور استحکام کے لئے سرگرا عمل رہیں گئے ان کا رتبہ بلند ہوگا اس لئے کہ بہ لوگ اس نظام کے اُن ویکھے تنائج پرانمیان لاکڑ س کی خاطر پرت کی صعوبات برداشت کرتے رہے۔ میں، یہ زُرِنگارُ مرصع تختوں برشکن ہوں گے بیکیبالگلتے ایک دوسرسے کےسامنے بیٹھے۔ ران میں کوئی او پیج نیج تہیں ہوگی)-T) ان كے بنے بھی زبوات سے مزین ان كے ارد كرد بھرنے ہول گے داس دنيا بيسب-14 ادراُس دنیاسی وه جوایمان دعمل کی شیسے آپ کے ستحق ہوں گے ر<del>تا از ۹۲ زیم وزیرا از ۹۲ زیم وزیرا</del> و <del>۱۹ زیم و</del>زیرا وه عندالصرورت أبخور اوصراحيال اوربيليك بيش كري ك، جونهايت عمده مشر ات سے بھرے ہوگ گے اور ہرا کے کے کئے کیسا ن طور بر بوجو در ہیں گے۔ ِ ان شیرو باًت کے پینے سے 'نَه تُوسرِّرانیٰ ہوگی' نہ ہی سی فیتم کانشہ سنہی ان کی لڈت <sup>و</sup>

یے کیفیت ہوگی الت ابقون الا ڈلون کی- اب رہے اصحاب الیمین رسیھ) - سو وہ بھی ایسے طبق معاشرہ میں ہوں گئے - اب رہے اصحاب الیمین رسیھ ) - سو وہ بھی ایسے طبق معاشرہ میں ہوں گئے - لیمین است میں ہوں گئے الیمین ہونہ کا نہا ) ایسی آسائٹ بی جن میں نہ کسی تشم کی خلس ہونہ کا نہا )

میرہ بین ہیں۔ کیلے ہوئتہ ہتد اسٹے ہوں گے۔ ربینی فراداں لذتیں)۔ اور وسیع گھنیرے ذریو عدہ ہتم کے کیلے ہوئتہ ہتد اسٹے ہوں گے۔ ربینی فراداں لذتیں )۔ اور وسیع گھنیرے ذریو تا سے ساتے۔ نہایت صاحت اور شفات آب رواں جے کھودکو لکا لنا نہرے ربینی ایسا سالمانِ ندگی جسے حاصل کونے کے لئے جگر پاش مشقتیں ندائھ ای پٹریں۔ نہا )۔ اور کبڑت ایسے بھیل کہ ندلوا کیا مرسم ختم ہود کہ ہوا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی روک کررکھے رہنے )۔ یعنی اس معاشرہ میں ہرا کی کوسا مالی و بلاروک اوک فراوانی سے ملے گا۔

بدوت و مرور مین مالی مزیب بیگات کی طرح مول گی-ان کی تعلیم در بیت ال انداز سے مونی کا ان کی تعلیم در بیت ال انداز سے مونی



عُرُبِّا اَتُرَابًا ۞ لِإِصْعِيدِ الْيَهِيْنِ ۞ ثُلَّة عُنَى لَا قَالِيْنَ ۞ وَثُلَّة عُنَى الْأَيْدِيْنِ ۞ وَاضْعِبُ النِّهَالَهُ عُنَا اللَّهُ عَنَى الْمُعْدِيْنِ ۞ وَاضْعِبُ النِّهَالَ اللَّهِ عَنَى الْمُعْدُوهِ ۞ لَا بَارِدٍ وَ لَا لَكِينٍ ۞ وَاضْعَبُ النِّهَا أَنْ اللَّهُ عُلُولًا عَلَيْهِ ۞ وَظَلِ قِنَ يَعْمُوهِ ۞ لَا بَارِدٍ وَ لَا لَكُونُو ۞ وَكَا نُوا اللَّهُ عُلُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ ۞ وَكَا نُوا اللَّهُ عُلُولُونَ ۞ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ۞ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلُولُونَ ۞ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلْكُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعُلِهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوگی جس سے دہ کھے سے کھے بن حامئیں گی

وہ رعہد جاہلیت کی عورتوں کی طرح ' اپنی گؤنگی نہیں ہوں گی کہ اپنی ہات بھی دائنے طور کی ہے۔ بیان نے کرسکیں - ( سیم ) - وہ صحیح تعلیم و تربیت سے نہایت ) فصیح البیان ہوں گی - نیزان میں باہمی صداور رقابت کے جذبات نہیں ہوں گے - وہ ہم مزاج ہوں گی - ایک دوسر سے سے مماثل اوریک گل —— وہاں میاں بیوی کے تعلقات بھی ہم آ منگی اوریک گلی پر آوا موں گے ۔ گویا دونوں ایک ہی ٹی کے بنے ہوئے ہیں • دہرے ) -

بدی سیم بر بر بر بر بر بر بر بی بی بی با با بید با برست بین بر مهم ای بی خاصی جاعت ہوگی اله یہ ہوگا اله یا ہوگا اله سیامت ہوگا اله سیامت کی بھی ایمی خاصی جاعت ہوگی اله سیامت کی بھی ہوگا ہو نظام خدا و ندی کی شکیل کے زمانے میں مصروب میں وعل ہوگا۔ ان کا مقام سے بلند ہوگا' اس کے بعد جب بیز نظام شکل ہوجائے گا تو بوری جاعت اصحاب ایمین شریم مل ہوگی اس میں مقدمین بھی ہول کے اور ناخرین موجائے گا تو بوری جاعت اصحاب ایمین شریم مل ہوگی اس میں مقدمین بھی ہول کے اور ناخرین

بن ابرسے وہ سوختہ بخت لوگ جنہیں اصحاب شمال ربائیں ہاتھ ولدہے) کہا گیاہے۔ توان کی صالب بڑی خراب ہوگی ، رہے ، ۔

تا کہ ان کے لئے بھنڈک ہوگی نہ عزت ورنہی طبیعی زندگی کی آسائنشیں ورنہی عزت و توقیری، ان کے لئے بھنڈک ہوگی نہ عزت ورنہی طبیعی زندگی کی آسائنشیں ورنہی عزت و توقیری،

ان کی بیر حالت کیول ہو گی؟ اس کیتے کہ وہ اس سے پہلے دوسروں کی کمائی پڑیش پرستی اور تن آسانی کی زندگی بسرکریتے تھے۔

ادراً گرجها نهیں باربار سجهایا جا تا تھا لیکن دہ اس مجرباند رُدِش زندگی پر بٹرے مراہے ہے۔ رہتے تھے۔ اسے سی طرح بھی چھوڑ سنے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔

وجبان سے کہا جا آلک زندگی ہی دنیا کی زندگی نہیں ہوتم سجھ لوک اگر ہم نے بہاں



قُلْ إِنَّ لَا قَلِيْنَ وَالْمَخِوِيْنَ ﴿ لَعَجْمُوعُونَ أَولَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومُ ﴿ فَوَ إِنَّ كُونَا الضَّالَوْنَ الْمُكَانِّ بُوْنَ ﴿ لَا يُحِوِيُنَ ﴿ لَكُونُ نَصِ ثَنِي مِّنْ مَنَ أَفْهُ وَإِنِّ فَمَا لِتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَالْمِيوُنَ فَا الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ بُونَ الْمُكَانِّ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَالْ

توش حالی کی زندگی بسرکرلی خواہ وہ توش حالی سی طریق سے ہی حاصل کیوں نہ کی تئی ہوئو ہم
کامیاب دکامان ہوگئے۔ زندگی اس کے بعد می سلسل آگے چلے گی اور دہاں کی توش حالی ہی
کے حصے میں آئے گی جو میہاں توانین خداوندی کے مطابق زندگی بسرکرسے گا توہ سکے ہوا ہوا ہیں ہوجائے
میں ) وہ کہا کرتے بھے کہ مہنے کیا کہا ؟ جب ہم مرحابیس گئے اور مٹی کے ساتھ مل کرمٹی ہوجائے
اور صرف ہماری ہڑیوں کا ڈھانچہ باتی رہ جائے گا 'توکیا اس کے بعد ہم دوبارہ اکٹائے جائیں گے اور حسم دوبارہ اکٹائے جائیں گے اور حسم ہمی اور ہمارے آبار واجدا دمی رجو ترت ہوئی مرمٹ چکے ہیں!)۔

(ہم لینے رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ان سے) کہدوکہ ہاں! پیلے اور تھیلے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اورا یک مقررہ دن کے متعینہ وقت پڑسب اکتھے ہوں گے۔ ربیہاں سے اپنے لینے وقت برجانے دل لئے وہاں والوں سے ملتے جائیں گئے،۔

کھڑا ہے غلطرات برچلنے دالو اور صحیح رَوثِ زندگی سے انکارکرنے دالو استجرۃ الزقوم الزقوم الزقوم الزقوم الزقوم ال

رزن ہوکا- ( ﷺ نہم ہے)۔ تم اپناپیٹ اس سے بھرٹے۔ بھڑاو پرسے کھولتا ہوا پانی بیو گے۔ راس سے بہاری پیاس ادر بھڑک اسٹے گئتو ) تم اسے اندرانڈ ملنے جاؤ گے جس طرح وہ اونٹ پانی پئے جلاجا تاہج حصے جمولی بیاس کام ش لاحق ہوگیا ہو- روہ پانی پئے جب آیا ہے لیکن اس کی بیاس بھتی ہی نہیں ۔ رہے جو س زریرستی سے مترفین کی بھی جالت ہوجئ انی ہے۔ جو ان

ظہور نتائج کے وقت اِن کی اِس طرح " خاطر تواضع " ہوگی- ربینی خودان کے اعمال اِن کی سندا بن کران کے اعمال کے اعمال کے اسلامنے آجائیں گئے ،

ان سے اے رسول! کہوکہ یہ بات کہتم دوبارہ پیدا کئے جاؤ کئے ہتم سے) وہ خدا کہ رہاہہے جاؤ کئے ہتم سے) وہ خدا کہ رہاہہے جس نے تہیں پہلی بار بیدا کیا تھا بہیں اپنی پہلی بار کی پیدائش پر تعجب کیوں تہریں آتا' جود وسسری بار کی پیدائش کو ممکن تصوّر نہر بیں کرتے' اورا سے حبث الا

اَفَرَاءَ يُنُوُ قَالَتُمْنُوْنَ ﴿ عَانَتُو تَغَلَقُونَكَ اَمُرْزَحُنُ الْخَلِقُونَ ۞ نَحَنُ قَدَّرُنَا لَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا كُولُونَ ۞ فَكُنَّ وَنَالَيْنِكُمُ الْمَوْتَ وَمَا كُولُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُ تُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى بِمَسْبُوقِيْنَ ۞ عَلَى اَنْ تُبَرِّلَ مُثَالِكُونَ الْمُؤْنَ وَفَى مَا كُلِ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُ تُمُ النَّشِيعُ النَّشَاةَ الْأُولَى فَي مَا كُلُولُا تَذَكَّمُ وَنَ ۞ اَفَرَا مَنْ اللَّهُ عَلَى مُونَ ۞ اَكُولُونَ ۞ اَكُولُونَ ۞ اَكُولُونَ اللَّهُ عَلَى مُونَ ۞ النَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

مہاری مہاری کے کو محملف مراصل میں سے گذار کر شراکر تے ہیں۔ اسی قانون تخلیق وزندگی کے مطابق ہم نے متباری موت کے ندازے مقرر کررکھے ہیں۔

لهذا مهم قطعًا ال سے عاجز نہیں کہ نہار سے ان بیکیروں کو بدل کڑ تمہیں ایک ایسی نتی شکل میں بیدا کر دیجی کا تمہیں آج علم ہی نہیں۔

ذراسو توکیجب تم اپنی موتوده زندگی کالقینی علم رکھتے ہو -- تہبیں اپنے زندہ اور موجود ہونے میں ذرائجی شامے شہبیں اسے زندہ اور موجود ہونے میں ذرائجی شامے شبہیں - توتم اپنی دومبری زندگی کے متعلق فیز بہا ہو اپنی کم میں کم تمہیں کے تصویت گفیرا مہت کیوں ہوری ہے ہم منہیں یہ بھی بتا ہے تاہمیں کہ وہ زندگی کس طرح اسے جین بن سمتی ہے کہتم اس سے بھا گئے کی سے ایسے ایسے نورسے نو )۔

کی سے ایسے لیک کر تھے سے لگالو۔ اسے فورسے نو )۔

ی جائے۔ سے پیب سے سے اور سے والے کر اسے والے کا اس مقصد کے لئے کم فرااس نظام پرغور کر وحس کے مطابق تمہاری پرورش اور والی موقت ہے اور سوچوکہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کرتہ توان سے مطابق۔ مثلاً ) تم ہو کھیں باوی کہتے ہو' نو غور کر وکہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارات اون کیا کچھ کرتا ہے۔ ہم زمین میں ہی چلاکڑ اس میں بیج ڈال دیتے ہو۔ اب بتاؤکہ اس بیج سے خصل کون آگا ہے جو کیا ہے تم کہتے ہو! ہمارے قانون کی روسے ایسا ہوتا ہے۔ راجین اس بیج سے خصل کون آگا ہے جو کیا ہے تم کہتے ہو! ہمارے قانون کی روسے ایسا ہوتا ہے۔ راجین ا

ا الله المحتیق کے لئے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتاہے؟ یہ بھی تو ہوسکتاہے کہ کوئی اسی آفٹ آجائے ہوں کا جس اسے کہ کوئی اسی آفٹ ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کررہ جائے ۔ اِس طبح تہس نہس

ٱٷۜٷؿۼؙؖٷڷڡۜٵٞٵڷڒؽ۬ؾٞڞ۫ڔۜؠؙۏؘڽ۞ٵؘٮٛٚؾؙۅٛٵٮٚٛڗؙڶۼؖٷٷڝٵڶؠؙؙۯڹٲۿڂٛؿؙڶؙڡؙڹ۫ٳڷۅٛڹ۞ڷۅٚؽڟٵٷۻڬڬۿ ڰٵۼٵ۫ۿڵٷڵٳؾؘۺٞڴؠ۠ۏڹ۞ٲڞؘٵڽٛؿۄٵڶؾٵۯٲڵڹؿؿٷ۠ٳۏڹ۞ٵؘٮؘٚؿؙۏٵٛۺؙٲؿؙۄؙۺػؚۜٮڗؾۿٲٵۿٚڂٛڽؙ



کتم سریچوگر مبقی حاقر اورایک دو مرسے سے کہنے لگوکہ ہم بالکل تباہ ہوگئے۔ ہم کیسرمحروث اور بے نصیب رہ گئے اس کھیتی سے غلاملنا توا کی طرف 'ہماری محنت اور نیج بھی بیگا لیس گئے۔ بہریم فرلاس یا بی پرغور کروسس پرتم ہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تم ہاری زندگی

کیاانے اول سے تم برساتے ہو یا جا را قانون رادبتیت ایسا کرتا ہے؟

(بدبا دل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں ہواس قدر کھاری ہو ہا ہے کہ نہ پینے کے کام آس تا ہے نہ کی فراسو چو کہ اگر با دلوں کا پانی ربارٹ ) و بسے کا دبسا کھا کی رہتا تو تم کیا کہ نے جرت ہے کہ تم اس قدرصاف اور سبدھ معالمہ پاس نبج سے غور کرکے صبح بیتے ہوئی کہ کہ کہ بیس پہنچتے اور نشو و نما کے متعلق خوا کے نظام کی قدرت ناسی کیوں نہیں کرتے ؛

اسی طرح تم اس آگ برغور کر وجیے تم روشن کر کے اس سے اسے کام لیتے ہو ؟ کہو کس بر رفیس میں شعلے کو نہاں کر بیا۔
وختوں کی شاخوں میں حوارت کو یوں سمٹاکر رکھ دینا ۔۔۔ رکٹ میں شعلے کو نہاں کر بیا۔

تہاری کارگری سے ہے یا ہمار قانون ایساکرتاہے؟

(رزق پیداکرنے کی اس تمام کاست فی شینری پرغورکر وا درسو توکہ کیس کے قانون کی کارسنریا تی ہے۔ بھراس پر بھی غور کر وکہ اس تمام پر وگرام میں تہمارا صفہ کسی تعریب اور نظام خدا و ندی کالب فذر؟ تم کسی نبج سے بھی غور کرو بہرطال اسی نتیجہ پر بہر نجو گئے کہ اس کا فیا میں تم صوت محنت کرتے ہو۔ باتی سب بھے خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہذا اس کے ماحصل دساتا زیست ) میں بھی تم ہمارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہوسکتا ہے۔ تم پورسے کے پورسے الک نہیں بن سکتے ، یہ تمام ذرائع پ یا وار از خود موجو در ہتے ہیں ۔ یہ نہ تہارے بنائے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یا د د ما فی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے محدول سے بین خرید ہے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یا د د ما فی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے محدول سے سے سامان زندگی بنایا ہے۔ رہے ) ،

بہوری سے سے مندگی ہے۔ بہت کہتم راسس سالان نسٹوونما کو اپنے حلقوں اورگرو ہو بہذاصحیح رَوْس زندگی ہے۔ ہے کہتم راسس سالان نما ملکیر بوہبیت کے لیے کھلارکھواور یو میں محدو دکردینے کے بجائے اسے نوع انسانی کی عالمکیر بوہبیت کے لیے کھلارکھواور یو

دنیا ہیں، خدا کی روبیت بنظیٰ کے قیام کے لئے سرگرم عمل رہو۔ رہے وہ طریق ہے جس سے تہاری

ذات کی نشو و نما ہو جائے گی اور تہاری اگل زندگی جس کے تصور سے تہ ہیں اس وقت اس قد
گرار ہے ہوری ہے اور اس لئے تم اس سے الکارکر رہے ہو بٹری سین بن جائے گی ۔
گرار ہے ہوری ہے اور اس لئے تم اس سے الکارکر رہے ہو بٹری سین بن جائے گی ۔
رسندان اس نظام روبہ بیت کا ضا ابط ہے جس میں زندگی کے محکم اور غیر مقبد ل امول تھے
گئے ہیں ، اس دعو سے کے خبوت میں ہم سنا وں کے طلوع وغرو کے مقابات کو بطور شہاوت
بین کرتے ہیں۔ رہے ہے وہ برای کا منات کا علم
ہو ، تو تہ ہیں موجائے کہ بہ شہاد ن کس قدر عظیم ہے ۔
ہو 'تو تہ ہیں معلوم ہوجائے کہ بہ شہاد ن کس قدر عظیم ہے ۔

سناردل گارگاہول کی بنتہادت تم پر واضح کردے گی کے پیسرآن نوع انسان کے لئے کس قدر منفعت بنی اور زندگی کی خوش حالیول اور فراوا نیول کا کیسا محکم کھیل ہے۔ بیفنا ایک مفوظ کتا ہے اندر رکھ دیا گیا ہے دہا ہے۔ بیفنا ایک مفوظ کتا ہے اندر رکھ دیا گیا ہے دہا ہے کہا کہ کی نھیب ہو داس سے ہم ویا ہونے کے بین طلع ہوسکتے ہیں جنہیں فلٹ دیا خی باکبزگی نھیب ہو داس سے ہم ویاب ہونے کے این خطر فردی ہے بعنی اگرانسان پہلے سے بجو خیالات دہن ہی رکھ کریا جذبات مغلق ہوکرت آن کا مطالعہ کرے نووہ سے شفیض نہیں ہوسکے گا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خیالات دہن ہوکرا درجذبات سے الگہ ہٹ کرنسرآن کو سمجھنے کی کوشش کر ہے)۔ یہ اس خدالی طرف سے بتدر سے نازل ہوا ہے جو تمام نوع انسان کا نشو و نما دینے دالا ہے دالا ہے دالا ہے۔ اس کا مقصود کھی نوع انسان کا نشو و نما دینے دالا ہے دالا ہے۔ اس کا مقصود کھی نوع انسان کا نشو و نما دینے دالا ہے۔ دالا ہے۔ دالا ہے۔ سے اس کا مقصود کھی نوع انسان کی نشو و نما ہے )۔

اں ہستود ہی وہ اس میں مور ہے۔ کیاتم ایسے صابط قوانین ہیں خیانت کرتے ہو؟ اپنی حکبی چٹری باتوں سے آس کی گئے تعلیم میں کمی بیشی کرتے ہو! کیاتم اپنے فودساخہ خیالات کو آس تناب کی طرف منسوب کرے کو گول کو صحیح مقام سے پھسلانا چاہتے ہو؟ اور بیسب آس لئے کرتے ہو کہ تمہاری روئی کاسالان ہم ہے۔ رہے۔ تم آس کی تکذیب کو اپنے لئے ذریعہ معاش بنانے ہو؟ دکتنی بُری ہے ہوروش اور کیسا پست ہے دہ مقصد حس کے لئے تم ہیسب کھ کرتے ہو؟ اگر تم اس کے بجائے اس کے بیش کڑو نظام ربوبیت کو قائم کروا تو تمہیں اس دنیا میں بھی عزت کی روئی ملے اور تمہاری اخرونی نگی فَكُولِا إِذَا بِلَغَتِ الْحُـــلُقُوْمُ فَ وَانْتُوجِينَ إِن تَنْظُمُ وَن فَى وَنَحْنُ اقْرَبُ اللّهُ وِمِنْكُمُ وَلَكُنْ كَاتُبُومُ وَن ﴿ فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُوعَ فَيْرَمَ بِينِينَ ﴿ تَنْظُمُ وَنَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ ال فَامَّا الْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّمِينَ ﴿ فَنَ وَحُرَّو مَنْ اللّهُ وَتَرَبُّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَبِ

تھی د خِشندہ ہوجائے ہ۔

رئم اس خوت اور کرتی و جسے متران کے سامنے نہیں جگتے کہ م کسی دوسرے قانو کی اطاعت کیوں کریں نواہ وہ خواہ کی اطاعت کیوں کریں نواہ وہ خواہ کا قانون کیوں نہ ہو۔ لیکن نم اس پرکھی غورنہ ہیں کرتے کوئم توزندگی کے ہرسائٹ میں قانون خداوندی کی اطاعت پر محبور ہو۔ ہم اپنے آپ کواں کے اصاط سے باہر لیے جا ہی نہیں سکتے مشلاً ) یہ تمہارار وزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے اوراس کی سائٹ اس کے حلق میں آگے ای قوتم ہے ہوتے ہو۔ ہوگراس مرنے والے کو'اورایک دوسرے کوتک رہے ہوتے ہو۔

ہور میں وفت مارا قانون موت و حیات کم سب کے مقابلہ میں اُس مرنے والے کے قریب ہونا ہے۔ بعنی س براس قانون کی گرفت محکم ہوئی ہے اور تم سب ہے سب ہوتے ہو- آن و تعلیم ہونی ہے اور تم سب ہے ہیں ہوتے ہو- آن و تعلیم نہاری نگاہ کہ میری اس طرف نہیں جاتی کہ اگر تم فی الواقعہ خدا کے قانون کے تابع زندگی نہیں سبر کررہے اور ثود نھار ہو ' تو متم مرنے والے کی زندگی کو واس کیموں نہیں ہے آنے ؟ اگر تم اپنے اس دعو سے میں سبتے ہو کہ تم کسی کے تابع خرمان نہیں ہو ' تو متبداری یہ بیچارگی اور ہے سبی کمیوں ہوتی اس دعو سے میں سبتے ہو کہ تم کسی کے تابع خرمان نہیں ہو ' تو متبداری یہ بیچارگی اور ہے سبی کمیوں ہوتی

ریطبیعی توانین اپنے تنائج محسون شکل میں سامنے ہے آتے ہیں ہی گئے انسان ان اسے بارے میں شک شہر نہیں کہ تا ہے محسون شکل میں سامنے ہے آتے ہیں ہیں گئے انسان ان کی محسون طور پر بارے میں شک شہر نہیں کہ تا ۔ حالانک اس کا فاون مکا فات اس کی محتوق نفین نہیں کہ تا ۔ حالانک اس کا فاون مکا فات اس کی برحق سبے اس میں طرح طبیعی قانون مکا فات ہی کی ایک سبے سے سے کہ طبیعی قانون مکا فات ہی کی ایک سبے سے سے کے مجبوب اگر تا ہے ۔ میں صورت اس قانون مکا فات ہی کی ہے۔ سب کی روسے ان ان کی انسانی دائے ان کی انسانی دائے ان کی انسانی کی انسانی دراج سے خدا کے بال بلن مراتب کا سخت ہوتا ہے تواس کے لئے ہی سرطرح کی آسائٹ دراج سے ادراسودگی دخوش حالی کی زندگی ہوئی ہے ۔ (ال ایسے ان اس کے لئے بھی اوراگروہ و دوسرے در ہے بر اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے راہ ہے ۔ تواس کے لئے بھی اوراگروہ و دوسرے در ہے بر اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے راہ ہے ۔ تواس کے لئے بھی

Œ

الْيَهِيْنِ فَيْ فَسَلَمُ لِكَ مِنْ اَصْحْبِ الْيَهِيْنِ أَنْ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِيْنَ الظَّالِيْنَ أَنْ فَالْمَا لَيْ فَا لَكُوْمَ فَا الْمُكَدِّبِيْنَ الظَّالِيْنَ أَنْ فَا لَكُومَ فَيْ الْمُومَ فَالْمَا لَيْهُ وَمَقُ الْمَوْمَ فَي الْمُومِ وَاللَّهُ مَا لَكُومَ فَي الْمُومَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَقُ الْمَوْمَ فَي اللَّهُ وَمَا لَكُومُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَقُ الْمَوْمَ فَي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ



سلامتی اور عافیت ہوتی ہے۔ ای س

الیکن آگردہ ان میں سے ہوتا ہے جو غلط روش پر جلتے اور سیحے راستے کو جمٹلاتے ہیں ۔ وہ کی توہس کی تواضع کھولتے ہوئے یانی اور مجلساد پنے دالی آگ سے ہوتی ہے۔ جس سے انسانی صلاحیتوں کی نشوونمارک جاتی ہے۔

يسب كهر رجيان و فن تمثيلي الدازيس بيان كياجار المب الك مقيمت بجرد واقع موكريس كي واقع موكريس كي

و الموجب واقعہ بیسے کی تو پھر بمبہ اسے لئے اس کے سواا درکونسی رقوب ندگی ہوئی استی ہوئی میں ہوئی اندگی ہوئی سے کہ مہر البیان سے کہ تم البیان نشود نما البینے فولے کے ربوبہ بیت عاملہ کے بروگرام کو مشہود طور پرستی جمد سنات بنانے کے لئے مرکزم عمل رہو بعنی اسے اس انداز سے منتشکل کر دکر ستاری دنسیا ایکا را تھے کہ فی الواقعہ قابل صدیم ارحمد و ستائش ہے وہ ذات جس کا فظام البینے فوشگوا را درانسانیت نشائے بیدا کرتا ہے۔



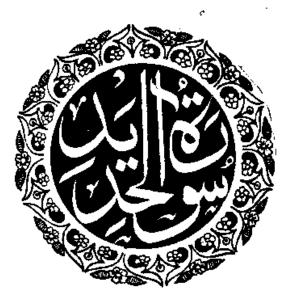

#### يِسْتِ وِاللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبِ بُور

سَبْقَرَ اللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَأَلَارُضِ وَهُو الْعَن لِرُ الْعَكِيْمُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضُ يُحْى وَيُعِينَتُ عَ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِي يُرُّ ۞ هُوَ أَلَا وَالْإِخِرُ وَالظَّاهِ مُر وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ ثَنَى وَعَلِيْمٌ ۞

کائنات کی بیننیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدلکے متعین فرمودہ بردگرام کی میل کے لئے سرگرم عمل ہے۔ وہ بٹرے ہی غلبہ کا مالک ہے۔ دیکن اس کا غلبہ اندھی قوت نہیں ۔ وہ سراسر حکمت برمبنی ہے۔

ساری کائنات بین مردن آی کاقانون نافذانعل ہے۔ یہاں اور سی کی کومت نہیں۔
حتی کہ زندگی اور موت بھی آئی کے قانون کے ساتھ واب تہ ہے۔ اس نے ہرشے کے انداز سے قرار کے بین۔ کرر کھے بیں۔ طابنی انداز وں کواس کا قانون کہاجا گاہیے) اوران پر اسے پورا پوراکنٹرول ہے۔
اُس کی ذات ' زمان ومکان کی نبتوں سے اورار ہے۔ سب سے آول بھی وہی اور سب سے آخر بھی دہی ۔ اس کے لئے نہا بندار ہے نہانتہا۔ وہ ہرشے پر فالب ہے لیکن اس کے المتہ نہ انتہا۔ وہ ہرشے پر فالب ہے لیکن اس کا فلیغیر مرتی اور فیر محسوس ہے لیکن اس کے فلیق اس کے نیز اس کے ایوں سمجو کہ جرار کی اور فیر محسوس ہے الیکن اس کے مقابر اور اس کی ہوتے ہیں۔ یا یوں سمجو کہ جرار کا اندات اس کی صفت خالقیت ور پوہتے ہیں۔ یا یوں سمجو کہ جرار کا اندات اس کی صفت خالقیت ور پوہتے ہیں۔ یا یوں سمجو کہ جرار کا کنات ' اس کی صفت خالقیت ور پوہتے ہیں۔ یا یوں سمجو کہ جرار کا کنات ' اس کی صفت خالقیت ور پوہتے ہیں۔ یا یوں سمجو کہ جرار کی ذات ' انسانی نگا ہوں سے ور پوہتے ہیں۔ کی مظہر اور اس کی ہست کی زندہ شہادت ہے لیکن اس کی ذات ' انسانی نگا ہوں سے در پوہتے ہیں۔ کی مظہر اور اس کی ہست کی زندہ شہادت ہے لیکن اس کی ذات ' انسانی نگا ہوں سے در پوہتے ہیں۔ کی مظہر اور اس کی ہست کی زندہ شہادت ہے لیکن اس کی ذات ' انسانی نگا ہوں سے در پوہتے ہیں۔ کی مظہر اور اس کی ہست کی زندہ شہادت ہے لیکن اس کی ذات ' انسانی نگا ہوں سے در پوہتے ہیں۔ کا معان کی در پوہتے ہیں۔ کی در پوہتے ہیں

هُوالَّذِي حَكَقَ السَّمُونِ وَالْمَارَضَ فِي سِتَّكِوَا يَالْمِ ثُوَاسْدَوى عَكَ الْعَمْ شَ يَعْلَمُ مَا يَكُمُ وَ اللَّهُ الْمَارِي عَكَ الْعَمْ شَ يَعْلَمُ مَا يَكُمُ وَ اللَّهُ الْمَارُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ وَيَهَا وَهُومَ عَكُمْ الْمَوْرُ فَي يَعْلَمُ مَا لَكُنْ تُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ وَيَعْلَمُ النَّسَمُ وَتِ وَالْمَارُونِ وَالْمَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُورُ وَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

پنهال اورستور جه ال اعتبار سے وہ اہم کھی ہے اور ہے ہم کھی اس کاعلم ہر شے کو محیط ہونہ اس نے کا ننان کی ستیوں اور بلندیوں کو جو نحقف او دار میں 'متنوع منازل سے گذار کر ہیں' اور اس کامرکزی کنٹرول اپنے دست قدرت میں رکھا جو کچھ زمین سے تکاتا اور جو کچھ ان اور جو کچھ ان سے کاتا اور جو کچھ ان سے افراد ہو گھا ہے۔ وہ ان سبکا افراد ہو گھا ہے۔ وہ ان سبکا علم رکھتا ہے۔ ہم جہاں کہیں ہم وہ متم ارسے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہمو سب اس کی نگا ہموں کے سامنے ہونا ہے۔

کائنات میں سالااقتدار واختیار آسی کا ہے۔ ہن والمہ آسی کے قانون کے گردگردش کرتا ہے۔ ہر ایت کا فیصلہ' آسی کے فوائین کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی آس کے اصاطب باہر نہیں جاسکتا۔

ہیں باست یہ آئی کات نون ہے جس کی رُوسے رات 'آگے بُرهِیٰ بُرهِیں' دِن کی حدول بِرِنْ اَلِی ہوجاتی ہے۔ اور دن سرکتا سرکتا 'رات کے آغوین میں جاچیپتا ہے۔ وہ صرب خارج کا گنا کے رموز دہسرار سے ہی واقعت نہیں' وہ انسانوں کے دل میں گذر نے والے خیالات کا سے

بدا مم ال خدا برایمان لاؤا وراس کے اس سے کی وساطت سے آپ نے اپنا قانون انسانوں کی طرب سے اس نے رہی ایمان کاعملی مظاہرہ بہدے کہ انم رزق کے سرتم پر کو ، جود وسروں کی جانشبنی سے اب منہاری تحویل میں آئے ہیں اور کا نسان کی پرور سے کے لئے کھلار کھو ،

وَمَا لَكُوْ لَاتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ يَلْ عُوْلُوْلِتُوْمِنُواْ يَرَيْكُمْ وَقَلْ اَخَد نَامِيْنَا قَالُوْ إِنْ كُنْ تُنْهِ مُّؤُمِنِينَ ۞ هُوَالَّانِ مُ يُنَزِّلُ عَلْعَبْرِ ﴾ أيْتِ بَيْنْتِ لِيُخْرِجَكُوْمِنَ الظَّلْمَيْ إلَى النُّوْسُ وَإِنَّ اللهَ بِكُوْلَكَاءُوْنَ رَجِيْرٌ ۞ وَمَالَكُوْ وَكَلَّ تُنْفِقُوْ إِنْيَ سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلْهِ مِنْرَاتُ السَّمْوْتِ وَ أَلَا رُضَّ لَا يَسْتَوَى مِنْكُوْمَنَ ٱنْفَقَ مِنْ مَبْلِ الْفَيْحِ وَ قَتَلَ أُولِيكَ آعْظُوْدَ رَجَةً مِنَ الَّذِينَ ٱنْفَقُوا مِنْ بَعْنُ وَقَتْلُوا مُوكُلِا وَعَلَى اللهُ الْحِسْفَ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمُونَ خَيِيرٌ ٥

یا در کھو اِنم میں ہے جولوگ قوانین خدا و ندی کی صداقت بریقین رکھیں گے اور اپنے مال اورزق کے سرحتیموں کوربو بیت عام کے لئے کھلا تھیں گے توان کے لئے اس کے تتائج

برے بلنداور ذی شان ہوں گے.

اِن تصریحات کے بعد تم تباؤکہ وہ کونسی چیز ہے جوتہ میں خدا کے آپ نظام پرایمان <del>لان</del>ے سے روکتی ہے درانحالبکہ یا نظام محض نظری جنبت نہیں رکھتا بلکہ غدا کارسول تہیں اس کی طرف علی دعوت دے رہاہے۔ اور دہ تم سے اس کا پختہ عبد کھی لیے تیکا ہے۔ سوجب تم آس پر ائيان تعبى لا يجيبوا و إس كاعهد تعبى كر يجيبوا تواب اس كى عملى شكيل مين كونسي فيز انع تهوتى

تنہیں معلوم ہے کہ رسول کی اس وعوت کا مفضد کیا ہے ؟ مفصد یہ ہے کہ تہیں <del>ہو</del> كى ارى يون سے كال كرزندگى كى ابناك روشنى بى كے آئے اس مقىد كے لئے خلانے آئى طرف به ضابطه توانین نازل کیاہے ، وہ چاہتا ہے کہ نتباری پوری پوری نشوونما ہوجائے۔ ر ہیں نے تمہاری طبیعی نشو ونما کے لیتے ' زمین کے دسترخوان پررزن بجیبردیا · اور تمہاری فا كى نىشوونمانى يىغ بەضابطە بدايت نازل كرديا) -

تم سوچو کرجب خیفت به ہے کہ کا کنات کی بسٹیوں اور بلندیوں میں جو کھے ہے سب خداکی ملکیت ہے تو تمہارے گئے بیس طرح روا ہوسکتا ہے کہتم رزت کے سرتیمول کو آبی ملكيت سجولوا ورائيس راوست عامدك لي كملانه ركهو؟

یہ جی یا در کھوکہ رجولوگ نظام خدا وندی کے ان دیکھے نتائج پریفین کرمے اس قیام کے لئے عملی کوششن کرتے ہیں اور اس مقصد کے لئے) اینا مال بھی کھلار کھنے ہیں او عندالصردرت سريجت مبدان جنگ مين نعبي آجائے ہيں وہ الت بقون الاولون جوتے

مَنْ ذَالَّذِنِي يُقِي صَ اللهُ قَلْ مَنَّا فَيْ عَلَيْهِ وَيُمْ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَيَرَبِي الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ ال

ہیں۔ ان کے مدارج 'یفینا' اُن لوگوں سے بلند ہونے ہیں جو س نظام کے فیام کے ببذا تنائج كوسلمنے دىجە كراس ميں شامل ہوتے ہيں بنابري ئم ميں ہے جن لوگوں نے اپنے ال دولت کواس نظام کےغلبہ رسل انہ نتوحات سے پہلے اس مقصد کے لئے مام کررکھا تھا' ا در جواینی حانبی ہتھیلیوں پر لئے نحالفین کے مقابلہ کے لئے میدان جنگ میں نگل آتے تنفے ان کے برابروہ لوگ نہیں ہوسکنے جنہوں نے اس کے بعد ایساکیا۔ اول الذکریکے درجا بہت بلندہیں-اگرچیان سب کے لئے خلانے خوشگوار اور کامرانیوں کے وعدے *کریکھے* ہیں را ورنظام خدا دندی کے غراب میں ان سیاح صنہ ہے)۔ بہ اس لئے کہ خدا 'ہرا کی عمال سے باخرب واوراس كم إلى مارج كانتين اعال كى نسبت بوتا ہے- هد اوراس كم الله من نظام غدادندی کے خیام ادر استحکام کے لئے توسخص بھی اپنی دولت حسن کارانداندانسے أن نظام كے واليكرسے كا تواں كا ديا ہوا مال دوگنا جوگنا ،وكراس كى طرف إلى آجائيگا . بعنی ہیں ہےابسامعاشرہ قائم ہوجائے گاجس میں ہرطرخ کی فرا وانیاں اورخَونشگواریاں ہونگی ادراس کی این ذات کی بھی اسبی نشو ونما ہو جلئے گی جس سے وہ بٹری عزیت وسحریم کی حال ہوجائی<sup>ہ</sup>۔ را*ں طرح '*اس کا حال اور شغنبل ۔۔ دنیاا ورآخرت ۔۔۔ دونوں <del>رون ہوجائیں گئے</del>، یہ کیپیشانیوں کا نوران کے آگے آگے دائیں رہائیں اجل راہو گا اکان کی زندگی کی تمام راہیں جگمگا انسے ہاجائے گاکے ا آج بتہارے نتے آئی معاشرہ کی بشارتیں ہیں جس کی بہاوں پر معی خزال نہیں آھے گی۔ جس كَىٰ شادابيا*ل مهيشة ترف*تازه ربي كى ــــــــــــــــــــ اورية زندگى كى بهت بثرى كامراني ہے جس کے حقیب آجائے۔ ا در یہ لوگ جو آج تمہارے سانھ منافقت برت دیسے ہیں ۔۔۔ بعنی بظاہر نہارہے

يُنَادُوْنَهُمُ الْوَنَكُنْ مَعَكُوُ قَالُوْا بَلِي وَلِيَنَكُمْ فَتَنْتُمُ الفُيكُمْ وَتُرْبَصْتُوُ وَارْتَبَتُوُ وَغَلَّا ثُكُوا لَا مَا فِي عَتْى جَاءَا مُسْرُ اللهِ وَغَنَّكُوْ بِاللهِ الْغَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَفُ نُرِمِثْ كُورُ فِلْ يَهُ قَالَامِنَ أَلَوْنِينَ كُفُرُوا \* مَا وْنَكُو النّارِ مِنْ اللّهِ وَعَنَّكُو النّارِ مِنْ مَوْلَكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ۞

چل سے ہیں ایکن در حقیقت ہم سے الگ ہیں ۔۔۔ ہُں وقت مؤٹین سے کہیں گے کہ ذرا معتوا ہم بھی ہم ہاری اس روشنی سے اکتساب منیا کرلیں رکھے دنا کہ والی سے کہا جائے گاکہ دبر روشنی و وسٹرس سے انگے نہیں ملاکرتی ۔ یہ بعن اپنے اپنے اعال کے بیل سے کہا جائے گاکہ دبر روشنی و سرس سے انگے نہیں ملاکرتی ۔ یہ بعن اپنے اپنے اعال کے بیل سے اس روشنی کو تلاش کر و و را اس لئے کہ ہر روشنی اس کا نیتجہ ہے جو دنیا وی زندگی میں سوند ہوئے تھے۔ اور چونکہ دنیا وی زندگی میں سوند روشنی نہیں سال سے گئی ہم ہم سے جس کا دیا اس زندگی میں بھی ارسی سے میں رہنے گئی ۔ اس دونوں کر وجول کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی رہ ہم کی میں بھی تاریخیول جس میں رہم نہ بھوگا ۔ ہوئے ، ان دونوں کر وجول کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی رہ ہم کی اس میں ایک دروازہ ہوگا ۔ اس کے اندر کی طرف دجم ال میان انعم کی عذاب ہوگا ۔ والیا ہمی رحم نہ بھوگی ۔ اور باہم کی طرف دجم ال منا نعمین ہوں گئی عذاب ہوگا ۔ والیا اور منافقت ہیں طاہم کی گو طرف دجم ال منافقین ہوں گئی عذاب ہوگا ۔ والیا دوسے ہی کا ہوتا ہے 'لیکن ننائج کے اعتبار سے دہ ایک دوسرے کی صد ہوتے ہیں) ۔ ورسرے کی صد ہوتے ہیں) ۔ ورسرے کی صد ہوتے ہیں) ۔

وه منا نفین ان مؤنین کوآدار در کہیں گئے کہ کیاہم تہا ہے۔ ساتھ نہیں ہواکر عقیہ راس دے ابتم ہم ہم سے الگ کیوں ہور ہے ہو! ) وہ کہیں گے کہ یہ تھیا ہے کہم اللّا کیوں ہور ہے ہو! ) وہ کہیں گے کہ یہ تھیا ہے کہم اللّا کیوں ہم نے اپنے آپ کو وصو کے میں رکھا تھا۔ تم ہمیت کا کے برکھڑے اس انتظامیں ہے تھے کہ دکھیں! پلر اکس طوب جھکتا ہے آگا کسی طوب ہم ہمی ہو تم نظام خلاوندی کی صدافت کے بارسے ہم ہمیشہ شک اور خطراب میں سہتے تھے۔ تم ہاری انفرادی مفاد پرستیاں ہمیں طرح طرح کا فریب دیا کرتی تھیں۔ تم ہی شکش اور دھوکے میں ہم ہم ہی انتظامی کی تو سے فیصلین انقلاب آگیا۔ دلبذا می ہم سرطے کہ ہے تم ہو کہتے ہے کہتے ہو کہتے ہو کہتھا ہو کہتے ہو کہتھا ہے کہتے ہو کہتے ہو

ر کھرتم نے اپنے آپ کو آں فریب میں بھی رکھا کہ اگر خداکے ہاں گرفت ہوئی تو ہم کھیے دیے دلاکر چھوٹ جابتیں گئے) - اب تم دیکھو گئے کہ آں عذاب سے فدیہ دسے کر' نہتم ہی چھوٹ کو اَلَهُ يَا إِن الْكِنْ مِنْ اَمُنُوَّا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْ بُهُمْ إِنِ كُواللهِ وَمَا نَزُلَ مِن الْحَقِّ وَكَا يَكُونُوْ كَالَّذِينَ اللهِ وَمَا نَزُلَ مِن الْحَوْثُ وَكَا اَنْ الْحَالَ مَنْ فَعُلَا مُعْمَدُ وَلَا يَكُولُونُ وَكَالَّذِينَ وَكَالْمَ فَوْمَ الْمَالُونُ فَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا الْحَلَى الْمُعْمَدُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

اور نه ہی وہ لوگ جو کھلے بندول' قانون خدا دندی سے الکارا در سرکشی اختیار کرتے تھے۔ (تم دونو ایک ہی ب<u>قیط کے چٹے بتے</u> ہو) - بہندا' تم سب کا ٹھکا نہ جہنم ہے ۔ یہی تنہارا کارساز درفیق ہے۔ ۔۔۔۔اب تم دبکہ لوگے کے تنہاراانجام کس قدر ٹیرا ہے .

یاوگ جوجاعت مونین بن دخل ہو جی ہیں لیکن ان ہیں ہنوزایمان کی کمزوری ہے' ( ہے' ) کیاان کے لئے (خفائق کے ہن طرح بے نقاب ہوجائے کے بعدیمی ) پختگئی ایان کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قوانین خلاو ندی کے سامنے جھک جائیں \_\_\_\_ بعنی ہن کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قوانین خلاح نازل ہوا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی طسوح قانون کے سامنے جو ایک جفیقت ثانتہ کی طرح نازل ہوا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی طسوح نہوجائیں جنہیں ہیں جائے ہیں گئی تھیں لیکن جب ہیں پر ایک لمبا غرصہ گذرگیا' قوان کے دل سخت ہوگئے 'اوران میں سے اکثر' سجیح رات جیوٹر کر دوسر راستوں برحل نکلے۔

(ان لوگوں کے لئے جن کے ایمان میں ابھی تک نیتی پیدا نہیں ہوئی ٹایوس ہونی کی لوس ہونی کی لوس ہونی کی کوئی بات نہیں انہیں انہیں زندگی کا صفیح راستہ مل سکتا ہے ؟ ) کیا یہ دیکھتے نہیں کرخسراکا متانوں زمین مردہ کو بھرسے زندگی عطاکہ دیتا ہے ؟ اس طرح 'اس ضابطہ مخدا وندی کی مدات نومل سکتی ہے .

ہم نے تم سے اپنی باتیں واضح طور پر بیان کردی ہیں اکا کم عقل و فکرسے گا ا کے صبح نیتجہ تک پینچ سکو

یادر کھو! جولوگ -- مرد ہوں یا عور میں - اپنے دعو ہے ایمان کو کہ بینے اعمال مصابح کو کہ ایمان کو کہ بینے اعمال سے سے چاکر کے دکھو! جو لوگ میں بینی حسن کا راندا نداز سے اپنی دولت کو نظام خداوندی تے لیئے "خرص" دیتے ہیں توان کا دیا ہوا' انہیں' بٹرھ حڑھ کردا ہیں مل جا آہے' اوراس کے سکتا انہیں نہایت عزت ذکر کیم کی زندگی عطام وجانی ہے راس دنیا ہیں بھی اورآخرت ہیں بھی)۔

وَالَّذِينَ الْمَنُوْ الِمِالْفِوَ رُسُلِهَ أُولِيَّكُمُ الصِّرِيْفُونَ الشَّهَلَ آءُعِنَلَ وَالْمُوْ الْمُوالِمُ الْحَيْوةُ وَنُوْرُ هُوْ وَالْمَالِمُونَ الْفَاوْ وَالْمَالَمُ الْمَالِمِينَا أَوْلَيْكَ اَصْحَبُ الْجَحِيْوِ فَ اِعْلَمُ وَالْمَالَكِيوةُ اللَّهُ فَهَالَوبٌ وَ لَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاحُورٌ بَيْنَاكُو وَتَكَاثُو فِي الْمُوالِ وَالْا وَلا وَحَمَثُل عَيْمِ اللَّهُ فَهَالُوبٌ وَ لَهُو وَزِيْنَةٌ وَتَفَاحُورٌ بَيْنَاكُو وَتَكَاثُو فَي الْمُولِ وَالْا وَلا وَلا وَحَمَثُل عَيْمِ اللَّهُ فَهَالُوبٌ وَ لَهُو وَزِيْنَةٌ وَتَفَاحُورٌ بَيْنَاكُو وَتَكَاثُورُ فَي الْمُولِقِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

جولوگ ان طرح خدایرا دراس کے رسول پرایمان لاتے میں تو بہی لوگ میں ہوائیے دیوا آ ایمان میں سبتے ہوتے میں اورا بنی عملی حدوجہد سے نظام ربو بدیت کے شاہد (نگران) بن جاتے ہیں ، در ہے، ، ان کے بئے بلند مدارج میں اور وہ روی جس کا ذکرا دیر کیا گیا ہے رہے ، ان برعک بولوگ اس ضابط حیات سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے توانین کو جمشلاتے ہیں تو ہو گوگ ہیں در جن کی زندگی کی راہیں تاریک بہتی ہیں اور وہ ) آگے تہیں بٹر ھوسکتے ۔ یہ اہل جہنم ہیں ۔

(ان کی نگاہیں صرفطبیی زندگی کے ہیں پا افتادہ مفادیہ ہوتی ہیں 'طالا کو آن کے دیتے ہوئے بلندتصور کے مقابلہ ہیں 'طبیعی مفاد' کی چینیت محض کے جبل تلائے کی سی ہوتی ہے جب سے بچے دفت کے لئے دل بہلالباجائے۔ یازیبائٹ وآرائش کر کی جائے۔ یاس بو فوئویا جائے کے ہیں بہت زیادہ سازہ سالان ہے۔ یا ال اور اولا دہیں 'ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑا لگائی جائے۔ رہیجی ہی ضروری ہی ادلاؤہیں 'ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑا لگائی جائے۔ رہیجن آگرا نہیں خصوا بالائت بہت ہو گھے حاصل ہوتا ہے اس کی مشال ہی سی سے در بیر جو بارٹ کے ایک چھینے سے آگ کھڑی ہوا دراسے دیچے کرکسان بہت تو ہوجا ہے۔ لیکن ایسی کھیتی کی سی ہے جو بارٹ کے ایک چھینے سے آگ کھڑی ہوا دراسے دیچے کرکسان بہت تو ہوجا ہے۔ لیکن ایسی کھیتی دوسرے ہی دن خشک ہوئی شروع ہوجا تی ہے۔ دراسی دھوپ ہوجا تی ہے۔ اور آل کا دہ سی کسال کے لئے اس کی مقابل کے ایک ہوجا ہے۔ ان تبا ہمیوں سے بینے کی صورت ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کان ان این ہی کہ ہے۔ اور وہ یہ کان ان این ہی کہ ہے۔ اور وہ یہ کان ان این ہی کہ ہو کہ کہ کے کے مقابل کے لئے کے مقابل کے لئے اور وہ یہ کان ان این ہی کہ ہے۔ ان تبا ہمیوں سے بینے کی صورت ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کان ان این ہی ہی در دیگر کی مقصود حیات ہے لین سے ہم آ ہنگ رکھے۔ اور وہ یہ کان ان این تا ہمیوں سے بی کی سے سالمان زیست تو خوا در این دیا ہمیوں سے بی کی کے کے مقابل کی کہ ہے۔ اور وہ یہ کان ان این ہیں کہ کے کے کی صورت ایک ہی ہے۔ این تبا ہمیوں سے بی کی کو کی صورت ایک ہی ہے۔ این تبا ہمیوں سے بی کی کروٹو کی کے کی صورت ایک ہی ہو کی کے کہ کروٹو کی کے کہ کروٹو کو کروٹو کو کو کروٹو کو کروٹو کی کے کہ کروٹو کی کی کروٹو کی کے کہ کروٹو کی کروٹو کی کے کہ کے کے کروٹو کروٹو کی کے کہ کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کروٹو کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کی کروٹو کر

سَايِقُوَ اللهَ مَغُونَ وَقِنْ مَنَ يَكُوُ وَجَنَّةٍ عَرْضُها لَعَنْ ضِ السَّمَا وَ الْمَرْضِ أَعِدَتُ اللّهِ ان اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا المَل

رتفاخروں کاٹر بعنی ایک دوسرے سے بٹر ھوجائے کا حذبہ بیشک انسانوں میں ہوتا سینے بیکن تم نے ہیں جذبہ کی تسکین کے لئے مبدان غلط منتخب کیا ہے۔ ہیں کے لئے سیجہ مبدان یہ ہے کہ ہم توانبن خداوندی کے اتباع ہے مخریبی تو توں سے حفاظت طلب کرو ، اور ہمسی جزنت کو حاصل کروس کی آسائٹیں اور سرتریں ساری کا ئنان میں جیلی ہوتی ہیں ، اور ہمسی خاص مقام بیس محدد دنہ بیں ، اس کی وسعت زمین و آسمان کو مجبط ہے دو ہا ، سوہ تنیار کھی ہے ان کے لئے جو خدا اور اس کے رسولوں پرایمان لائیں - بہ آسائٹ بیں اور خوش حالیاں 'ہراس مخص کو مل سکتی ہیں جو نہیں 'قوانین خدا وندی کے مطابق حال کرنا چاہیے - خدا بٹری آسائشوں اور خوش حالیوں کاعطاکر نے والا ہے۔

ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تواس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کو ۔

رہم نے قانون یہ بتا یا ہے کہ معاشی نوش حالیاں اسے حاصل ہوتی ہیں جو انہیں نو د
حاصل کرناچا ہے۔ اس سے یہ نیال پیدا ہوسکہ اسے کہ رزق کمانے کی ستعداد 'محملف افراد
میں 'پیدائشی طور پر فعملف ہوتی ہے۔ نیز 'بعض فارجی حادث کی دجہ سے ابسا ہوجا کہ ہے کا ایک شخص میں کمائی کی استعداد کم ہوجا ہے 'یا بالکل ہی جاتی سے ۔ تو مندر جبالا قانون کے مطابق اسے لوگ بڑر سے نقصان میں رہی گے۔ یہ تمام امور ہماری نگاہ ہیں ہیں' اس لئے ) ہم نے ان

لِكَيْلَا تَأْسُوْاعَلَى مَا فَاتَكُوْ وَلَا تَغْلَ مُوْالِما أَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَغُمَّا لِ فَخُورٍ فَ الَّذِينَ يَكِغَلُونَ وَيَاهُمُ وْنَ التَّأْسَ وِالْعُثَلِ وَمَنْ يَّتُولَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيْلُ ۞ لَعَسَدُ آمُ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِنْتِ وَانْزُلْنَامَعَهُ مُ الْحِنْدَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَانْزَلْنَا

د قلی یا خارجی حادث کے رونما ہونے سے پہلے ہی اپنے ضابطہ تو انین میں اس کی تلانی کاسالان ركه ديا ب - بهارت نظام ربوبتيت مين اس متم ي شن كاركها جانا كي مي سكل منظاء

اس نظام میں تام افرادی محنت کاماحصل تام انسا نون کی صروریات پوراکرے ہے لئے کھلارہتا ہے۔ اس کانتجربہ ہوتا ہے کوس تعض کو اکتساب رزق کی استعداد محملی ہے۔ یا د کسسی دجہ سے کم یاسلب ہوگئے ہے توہں سے ہی ضروریات پوری ہونے میں کھی کھی تہنیں واقع ہوتی۔ لہٰذااس کی اکتسابی توت میں کمی' اس کے لیئے ذرائجی باعث ناسف یادئے عم نہیں بنتی۔ دوسری طرف اس سے پیرو تا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ <sub>ا</sub>ستعداد حامل ہوتی ہے ُ د<del>ہ ہ</del> این ذاتی منرمندی مجهکراس براتراتے نہیں کیونکوه اس کی روسے علی شده فرادان رزق کو پن انفرادی ملکیت نہیں سمجیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خود لیسند ہوں اورانسی ہا توں کی <del>وحس</del>ے بران بنے کی کوشش کریں جوان کی اپنی پیدا کردہ نہیں اتوانین خداوندی کی نگا ہوں میں اپ ندیگر

يعنى السياوك بوسب كيوسميث كرايني التي مضوص كريسة بي --- حالانكه آل ي شترحضان اسباب وذرائع كابموتاب جوان كاليف يداكرده بهي بوت ---ادرال خیال سے ان کی یروش فابل اعتراض مترار نیاسے ایساسعاشرہ قائم کرتے ہیں اوراس میں اليسے توانين نافذ كرتے ہيں جن كى رُوسے إس سِم كى رُوسْ معبوب ہى مائىم محى جاتے يوكَ توان خداوندی سے علانیہ سکتھی اختیار نہیں کرتے دکہ علانیہ ابسا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی '

بلك) آل سے كريزكي را بين نكالتے رہتے ہيں.

ان سے کہدد کہ انٹرکا نظام ان سے ستغنی ہے۔ وہ اپنے برویتے کارآنے کے لیے ان کی مدوكاعماج نبيس وه البخ آب كو قابل جمد وستائش بنانے كے النے الدركاني قوت

اس مقصد کے لئے خدانے ایساا نتظام کیاہے کہ دہ مختلف اتوام کی طرف کیے رمولو كو واضح دلائل بي كرمم يتباب - اور ہررسول اپنے ساتھ صابطہ توانین بھی لا تاہے ۔ وہ اس

فابط وابین کی روسے ایسامعا ترہ قائم کرتے ہیں جس بہ ہوض کامل میں کے سیکے کہ میں مرتب کرسے اور بول لوگ عدل وافصاف پرت ایم رہیں۔ اس معاشرہ کے استحکام کے لئے اس نے منابط وابین کے ساتھ شمیر خارہ سگاف د نولاد ) بھی نازل کی ہے جس ہیں ہڑی سختی ہوتی ہوتی ہے۔ اور چونکہ بہ سختی عدل وافصاف کے نظام کے قیام 'اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے اس نے بوزع انسان کے لئے 'مضرت رسال ہونے کے بجائے ہڑی مفات کے کام آتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہرہ وجا آ ہے کہ وہ کون سے دفا شعار بند ہے ہیں ہواس مفاد دندی کی دوکر نے ہیں جو اس کے رسولوں کے ایکھوں مشکل ہو آ ہے حالانکی اس کے دولوں کے ایکھوں مشکل ہو آ اور وہ اپنے مقال کی اس کے دولوں کے ایکھوں مشکل ہو آ اور وہ اپنے مقین میں کی دولوں کے ایکھوں مشکل ہو آ اور وہ اپنے مقین میں کی دولوں کے ایکھوں مشکل ہو آ اور وہ اپنے مقین کی کہا ہو ایک کے ایکھوں مشکل ہو آ اور وہ اپنے مقین کی کہا ہو گوں کے یا مقول شکل ہو تا ہے۔

یر مقاده مقصة ظیم سب کے لئے ہم نے مختلف اندیار کو بھیجا تھا ۔۔۔ شلاً نوح اورالیویم کو بھیجا' اوران کی نسل میں کتاب اور نہون کو جاری رکھا ۔۔۔ ان کی نسل میں سے کچھالو نوراہ راست پرآگئے اور مہرت سے علط رہتوں پر چلتے رہیے۔

کور با مسلا بنی است کے بعد انہی کے بنیج پڑا در رسول بھی بھیجے ۔ اور رساسلہ بنی اسرائیلیں است بھیے ۔ اور رساسلہ بنی اسرائیلیں است بھیے عینے ان کے بعد انہیں کے بھیے اور است انجیل دی ۔ جولوگ اس کی بیروی کرتے تھے ان کے دسرے کے ساتھ مجت اور ہمدروی کے جذبات بیدا در میں خلق خدالے لئے شفقت 'اورا کی دوسرے کے ساتھ مجت اور ہمدروی کے جذبات بیدا کردیئے ربعینی عیلئے کی تعلیم کا بنتیج بخفا ) ۔ باتی رہا مسلک رہا بنیت رخانقا ہمیت ) جے تم اس و

كَاتُهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا النَّهُ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْرِكُ مُركِفُلَيْنِ مِنْ مَرْحَمَتِهِ وَبَخْعَلْ لَكُوْ نُورً اتَّمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِلْ لَكُ مُرُّوا لِللهُ عَفُورٌ ذُحِدِ بُورٌ فَى لِئِكَ لَا يَعْلَمُ الْمُلْكِن اللَّا يَقْلِ رُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاتَ الْفَضْلَ مِيكِ اللهِ يُؤْرِنيهِ مَنْ يَشَاءً \*

### وَ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ ﴿

ان کے بال مرق دیکھتے ہو تواسے انہوں نے ازخود وضع کرلیا تھا ، ہمسف ان کے لئے اسے قرنہبر کیا تھا دہن رہبانیت سکھانے کے لئے اسے قرنہبر کیا تھا دہن رہبانیت سکھانے کے لئے اسے آئی نہیں، انہوں نے اسے برعم نوٹش اللہ کی صنامند کا صاصل کرنے کا ذریعہ بھی کرافتہ ارکیا تھا ، لیکن اسے بھی جیسا نبا بنا چاہئے تھا ، نباہ نہ سکے دلائی ایک ایک ایک تو مسلک کو بھی نباہ دوسلک ہی دان کا خود دفتے کردہ تھا ، خوا کا مقرر کردہ نہیں تھا ، میساک کو بھی نباہ منہ سے نبا باجا سکے ،۔۔۔۔۔ وہ سلک ایسا تھا ہی نہیں جے نبا باجا سکے ،۔۔۔۔۔

سوان بی<u>ں سے جولوگ اب رستوآن پر</u>، ایمان لاچکے ہیں' ہم انہیں'ان کاا جرعطاً کوئی<del>گ</del> رسوں مید کا خوال اور اس مطال برید ہوں

ليكن ان ميس سے اكثر غلط رابوں برحل بسے ميں .





## سُورة الهجادليُّ

ئِسْسِ اللهِ الرَّفْسِ الرَّوْسِ الرَّوْسِ الرَّوْسِ الْرَوْسِ الْرَوْسِ الْرَوْسِ الْرَوْسِ الْرَوْقِ اللهُ وَقُلْ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَلّهُ وَلّاللّهُ وَلّمُولُولُ وَلَّا لَالم

إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مَعَا وَكُنَ لَمَا أِنَ اللهَ سَمِيعٌ مَعِيْرُ اللَّهِ مَنْ يُظْمِمُ وَنَ مِنْكُومِنُ لِسَاَّ بِهِمُ مَا أَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُ

الله نے اس عورت کی بائے من لی ہے۔ جو تھے ہے (الے رسول !) اپنے خاوند کے باہے میں حبر اللہ من اورا بنی مظلومیت کے نفلق خدا سے فریاد کر رہی تھی (اس نے عدالت خدا وندی میں استفالتہ دائر کہا تھا) - استدیم دولوں کے سوال وجواب کو من ربا تھا۔ وہ سب چھ سنے دالا درکھنے دالا ہے۔ داب ہیں بار ہے میں خدا کا فیصلہ من لو) -

بات یہ ہے کہ چولوگ اپنی بہویوں کو (جہالت کی دجہ سے فقہ میں آکر) مال کہدی ا وہ اس سے ان کی سچ مج کی مائیں نہمیں بن جائیں۔ (اس لئے محض ایسا کہدد نے سے آئیمیان ا پرحام نہمیں ہوجانا جائے۔ ان کی امیں دہی ہیں جنہوں نے آئیمیں جناہے ( عظم ) جولوگ غید میں آکراس سے می بات کہدد تے ہیں تو یہ بہودگی اور لغوبیت ہوتی ہے اور جیمیقت کے ایک خلاف سو خدا کا قانون یہ ہے کہ اس سے می لغوبات سے درگذر کیا جائے راسے حقیقت پڑجول کے کے خلاف سے درگذر کیا جائے راسے حقیقت پڑجول کے کے كَعُفُونَّ عُفُونَ عُفُونَ فَي الْهَ إِن يُعْظِم وَن مِن لِسَائِم وَنُوَيَعُودُون لِمَا قَالُوا فَنَكُو لِهُ مَ الْهَ إِن اللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ ﴿ فَمَن لَمُ يَمُ اللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ ﴿ فَمَن لَمُ يَمِنَ اللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ ﴿ فَمَن لَمُ يَهِ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ ﴿ فَمَن لَمُ يَعْمَلُونَ مَعْ إِن اللهُ مِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن قَبْلِ اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وُ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وَوَاللهِ وَاللهِ وَمَن اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وَوَاللهِ وَاللهِ وَمَن اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن اللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُلُ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهِ وَمَن اللهُ وَاللهِ وَمَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالل

بیوی کو اس برجرام نے قرار دید پاجائے ، - ا دراس طرح اس لغوبیت کے تباہ کن تنائج سے ابہ بی غوظ رکھا جائے۔ رکھا جائے۔ رکھا جائے۔

المین آن کے بیعنی بھی نہیں کہ ماشرہ بن آن تم کی لغو تیوں کو ما ابو نے دباجائے بنید و لوگ کا درا لفاظ ایک ہے۔

لوگوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہوا کرتا - لہذا ) جولوگ بنی بیوی کو مال (یا بیسے ہی کوئی اورا لفاظ ) کہہ

بیضیں اوراس کے بعد نشیان ہوکر ابنی آس بیمودہ بات کو داس لینا چاہیں اورانا نظام اورانا اکرنا ہوگا تاکہ وہ اسپے آپ پر فابور کھنا سیکھیں اور لو نہی جوجی ہیں آئے مٹنہ سے ذکال دیا کریں - وہ جرمانیہ ہے کہ اقبل اس کے کہ وہ بچیڈیت میال ہیوی ایک دوسرے کے پاس جائیں ایک فلا آزاد کریں - بیہ

اس لئے ہے کہ آئیدہ کے لئے نصیحت بی و اوران ڈیمارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔

اس لئے ہے کہ آئیدہ کے لئے نصیحت بی و اوران ڈیمارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔

جس کے پاس علام نہو یا غلام آزاد کرانے کی استطاعت نہو (یا ہی زبانے کے غلاموں کے ختم ہوجانے کے بعد جب نقلام یا تی ہی نہ رہیں تو ) اس صورت میں ' وہ تعلقات زباشو کی سے پہلے دویاہ کے متواتر دورے رکھے۔ اور اگراس کی طاقت نہو توسائھ می ناجوں کو کھا نا کھلائے۔ یہ اس نظام خدا دندی کی صداقت پر نقین مسلم رکھوج اس کے رسول کے ہاتھوت کل سواے۔

بیصدا کی مقررکرده حدود پی جن کے اندر رہنا ضردری ہے۔ (اگراس باب بہ بہ وانطی ہوجائے 'تو اس کے ازالہ کی شکل دہ گفارہ ہے جس کا ذکرا دیر کیا گیا ہے۔ نیکن جولوگ سرے سے ان حدود بی کا انکار کریں' نودہ کا فرایس) اور کا فروں کے لئے الم انگیز تباہی ہے۔ جولوگ اس طرح' نظام خدا دندی سے انکار'ا دراس کی نحالفت کرتے ہیں' وہ آخرا لا ہم'

 ولِكُفِرِينَ عَلَا اَبُهُمِهِينَ فَيُومَ يَبُعَثُهُمُ اللهُ بَعِنْعُ أَهُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ذلت آمیزتباہی ہے۔

4

میں دن خداان سب کو اٹھا کھڑاکرےگا' تو انہیں ان کے اعمال (کے تنائج) سے آگاہ کرے گا۔ لوگ نو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا' لیکن خدا کا قانون مکافات ہریات کو محفوظ رکھتا ہے۔ سب کچھ آس کے سامنے رہتا ہے۔

کیا نہوں نے اس پرغور نہیں کیا کہ کائنات کی ہیں اور بلندیوں ہے ہے خداکو
اس کا علم ہے۔ اگر کہیں کوئی تین آرمی خفیہ شورہ کرتے ہیں توان میں چو تفاضلا ہوتا ہے۔ اور اگر
کہیں یا بچے آدمیوں میں کوئی سرکوشی ہوئی ہے نوان میں چھٹا خدا ہوتا ہے۔ (یہ اعداد نو محض شاللا
ہیان کر دیتے گئے ہیں۔ ورنہ) ان سے تھم ہوں یا زیادہ۔ جہاں کہیں اور جننے بھی دہ ہوں خدا
ہر یگان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھروہ ان اعمال کے تنایج کے طہور کے وقت انہیں ان سے
با خبرکر دیتا ہے۔ یقید ناخد کو ہریات کا علم ہوتا ہے۔

با برردیا ہے۔ یقید کا وہرہائی ہے۔ وہ اسے۔
کیا تو نے ان لوگوں کے متعلق غور نہیں کیا جہیں تھیمشوروں سے روکاگیا تھا الیکن وہ پھردہی کے کرتے ہیں۔ ان میں ایسے جرائم کی جرائم کے ارتکاب کے لئے ضیمشورے کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایسے جرائم بھی ہوتے ہیں جن کا انداق ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے اور وہ بھی جن کا اثر دوسروں برجی بڑتا ہے وہ تی کہ وہ نظام خداوندی کے خلاد بھی ساز شیں کرتے ہیتے ہیں۔ ریسب کچے منافقت سے کرتے ہیں۔ ان کی کھفیت یہ ہے کہ اجب تیرے پاس آتے ہیں تو بہی آداز میں مجم طور پر) ایسے الفاظ میں تھے ہے دعا سلام کرتے ہیں جو الفاظ سلا اور دُعا کے لئے کا فی جہام کے لئے دل میں کہتے ہیں کہ (اگرا مشرمب کچے جانتا ہے تو ) جو جہنم کہتے ہیں اس پریمیں عذا ہی کے لئے کا فی ہے۔ وہ اس ہیں کا معلوم کہ خدا نے ان کے لئے ) جو جہنم شیار کر رکھا ہے وہ ان کے عذا ہے کہ ان کے لئے کا فی ہے۔ وہ اس ہیں داخل کئے جائیں گے (اور دیکھیں کے اور دیکھیں کے داور دیکھیں کے دو اس میں داخل کئے جائیں گے (اور دیکھیں کے دو اس میں داخل کئے جائیں گے (اور دیکھیں کے دو اس میں داخل کئے جائیں گے (اور دیکھیں کے دو اس میں دو اس میں دو اس میں دو اس میں دو اس کی خوائیں گے داکھیں کے دو اس میں دو اس کے دو اس کے دو اس میں دو اس میں دو اس میں دو اس کی دو اس کی

وَالْعُنْ وَانِ وَمَعْصِيتِ النَّالَةُ وَلَا الْمَا وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَيْوَلَا بِمَالَوْ يُحَيِّكَ بِمِ اللهُ "وَيَقُونُونَ فِيَ الْفَيْمِهِ وَلَا يُعَيْرُ اللهُ وَمِالَقُونَ وَالْمَالُورِ اللهُ وَمِاللهُ وَمَا اللهُ وَمِاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

كه) وه كيسا بُراته كانه-

اسے جماعت مؤسین اجب ہے نے اہمی مشورے کرنے ہول تو جرائم کے ارتکاب اور نظام مواوندی کے خلاف سرشی کے مشور سے مت کرو جمیشہ بھلائی اور تقولے (توانین خلاوندی کی جمیشہ بھلائی اور تقولے (توانین خلاوندی کی جمیشہ بھلائی اور تقولے (توانین خلاوندی کی جمیشہ بھلائی اور تقولے کرو اس کے مقال ہو ہوئی جمال کا مرکز اور تاکہ قراز کا نہیں ہے۔ تمہاری گردش آئی مجور کے گرجہوئی جو آئیں مرکشی رائی جو امنا نقین تکویشوروں کے محرک ان کے مفاد پرستانہ جذبی ہو آئیں مرکشی رائی جو امنین اسٹون طاور لل جمال مرکشی رائی جو اس کے مقال میں ایک جمال کی مطابق ہوتا ہے اور جاعت مونین ان موجائے۔ اس کے کہ نقصان نہیں بہنے اس کے اس کے اس کے مطابق ہوتا ہے اور جاعت مونین ان موجائے۔ اس کے کہ اس کے اس کے اس کے تعبین ان کی کھوٹیس ایکا مسکتیں نہیں قوائین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور جاعت مونین ان کی تعبین انگار سکتیں نہیں قوائین خداوندی کی محکمیت برکال اعتماد ہے۔

 اَمنَّوُ الْهَ النَّهُ الْهَ اللَّهُ الْهَ الْمَعْلِي فَالْمَعْلِي فَالْمَعْوُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَالْمَالُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

خَمِيدُ وَهُ إِنْهُمَا تَعُمُلُوْنَ ۞

جودل سے ان بانوں کوصیح اور سبجاما نتے ہیں اوران کی حکت وغابت کاعلم رکھنے ہیں۔ یا در کھو اخلا کا مت انون مکا فات تہارے تمام اعمال ہے باخبر رہتا ہے۔

اے جماعت مومنین اگرئم نے رسوا سے علیحدگی ہیں کوئی بات کرنی ہوا تو پہلے اپنی استطاعت کے مطابق منفعت عامہ کے لئے کچے عطیہ دے دیا کرو: بہجیزیم ارسے لئے بڑی فید رہے گی اوراس ہے کئی غلط فہمیاں وُور ہوجائیں گی۔ (اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بیمنافقین جو گھڑی کسول ادنتہ سے علیجہ گی میں بات کرنے کا تقاصا کرتے ہیں اس سے رک جائیں گی میکن اگر تم اس کے کہ دیا کرو)۔ میکن اگر تم ارس کے بیات کہہ دیا کرو)۔ انٹر کے قانون میں ایسے مواقع کے لئے رہا بیت رکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ آس سے مقصد میں ارک حفاظت اور تربیت ہے رہم میرونگ میں است مقصد میں است حفاظت اور تربیت ہے رہم میرونگ ہے۔ کیونکہ آس سے مقصد میں است حفاظت اور تربیت ہے رہم میرونگ ہے۔ کیونکہ آس سے مقصد میں ا

تہیں ہیں ہے ہے کے رسول کے ساتھ علیجدگی میں بات کرنے سے پہلے کی عطیہ ہے دیا کرو گھاڑا نہیں چاہیے۔ (اس سے تہمارے رسول کا بہت سافیمتی دقت جے لوگ فعنول باتواں سفا تع کردیتے ہیں ہی جائے گا۔ باتی رہے دہ لوگ جن میں کچھادا کرنے کی استطاعت نہیں 'تو ) ان کے لئے اس حکم میں پہلے ہی رعابیت رکھ دی گئی ہے۔ دیسے بھی اس م کی تدابیر کی صروبہ کرو ان کے لئے اس حکم میں پہلے ہی رعابیت رکھ دی گئی ہے۔ دیسے بھی اس م کی تدابیر کی صروبہ کرو سفام صلاۃ مت م کرنے کے لئے بوری بوری جدد جبد کرو سفام ہیں باجی مشوروں کا انداز ہی اور ہوتا ہے (ہے)۔ اورانسانیت کی نشو و نسل بہم پہنچانے کا انہا میں باجی مشوروں کا انداز ہی اور ہوتا ہے (ہے)۔ اورانسانیت کی نشو و نسل بہم پہنچانے کا انہا میں باجی مشوروں کا انداز ہی اور کھو! خدا تہمارے نام انتال سے اخر ہے۔ اس مقدرت نہیں رہے گی۔ یا در کھو! خدا تہمارے نام انتال سے اخر ہے۔

اَكُوْ تَرَ إِلَىٰ الّذِيْنَ تَوَلَّوْا فَوْفَا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهُو مَا هُمْ مِّنْكُوْ وَكَامِنْهُوُ وَيَعْلِفُونَ عَلَىٰ الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ اَعَكَ اللهُ لَهُوْ عَنَ اللهُ عَلَيْهُو مَنَا اللهُ عَلَيْهُو سَاءً عَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ اِنَّخَفَ لُوْا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(اس وقت ان تدابیری ضرورت آل لئے ہے کہ تہمارے اندر منافقین آگھسے ہیں جو تہمارے
نظام کے لئے بہے ضطرے کا موجب ہیں) ان کی حالت ہہ ہے کہ بدان لوگوں کے ساتھ دو تی کے
رشنے جوڑتے ہیں جو نظام مفداوندی کی مخالفت اور کرشی کی وجہ سے جم م اور مزلے کے ستی قرار پاچاہیں۔
یہ 'نہ تو نیک بہتی سے نہمارے ساتھ شامل ہونے ہیں 'اور نہ ہی کھل کر تہمارے مخالفین کے ساتھ۔
وہ جبو بی فشمیں کھا کھا کر تمہیں اپنے اضلاص اور صداقت کا یقین دلاتے ہیں اور بیسب
کچھ دیدہ و درانتہ کرنے ہیں۔

ان کے لئے قانون ضاوندی کی روسے سخت سزامقر سے اس لئے کمان کی ہے روش سخت سنوامقر سے اس لئے کمان کی ہے روش س

ہمایات معرواہے بہ اپنی مجمونی فسموں کوسیریناتے ہیں اوران کے پیچے پناہ نے کر لوگوں کو نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ان کے لئے ذلت آمیز سنراہو گی۔

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کے کھمنڈ' اور جن افراد خاندان کے برتے پریہ کچے کرتے ہیں اخدا کے تا اور برای کے کہ اور برادی کے کھمنڈ کا فات کے مقابلہ ہیں ' یہ ان کے سی کام نہمیں آئیں گے۔ یہ تب ہی اور برادی کے جہنم ہیں داخل ہوں گے اور اسی ہیں رہیں گے۔

بن اس کے سامنے اس کوسل منے لاکر (بے نقاب) کھڑاکردے گا ، تواس وقت بھی یہ اس کے سامنے اسی طرح تنہیں کھانے ہیں اور معنی کی سامنے نسمیں کھانے ہیں اور سیجتے ہیں کہ ان کی ہے میں ان کا اعتما وحت ایم رکھتی ہیں اور وہ اپنی فریب دہی میں بڑے کا میاب ہیں۔ رکسیکن حت واقعت ہوتا ہے گا۔ اس کا حت اور کی راز تک سے واقعت ہوتا ہے )۔ یا در کھو! بہ لوگ اول دو کے جھوٹے ہیں۔

اِسْمَعُوذَ عَلَيْهِمُ النَّيْطُنُ فَانْسَمُ وَذِكْرَ اللهِ أُولَهِ فَحِرْبُ الشَّيْطُنُ الْآلَآن حِرْبَ الشَّيْطِنِ هُوَ الْغَيْمُ وَنَ فَي إِنَّ الْمَالِيَ وَكَالَمُ اللهُ وَاللهِ فَوَاللَّهُ وَاللهِ فَوَاللَّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

بات یہ ہے کہ مفاد پرسبتوں کے سکرش جذبات ان پربری طرح مسلط ہو چکے ہیں۔ وہ انہیں ہا بحقے چلے جانے ہیں۔ وہ انہیں ہا بحقے چلے جانے ہیں اور بیان کے ڈونڈ سے کے زور پر اس روٹ پر چلے جارہ ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ضابط خداوندی کو بس بیشت ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ شیطانی پارٹی ہے۔ فرادی بسے اور اسے چھی طرح سمجھ رکھو کرشیطانی پارٹی ہمیتہ خاسرونا مرادر ہی ہے۔

سوچونوسبی کے ہوگی ال شمر کے نظام خداد ندی کی مفالفت کریں ہونوع انسان کی بہترہ کے لئے قائم ہور ہا ہوا وہ مجی کامیاب ہوسکتے ہیں؟ دہ آخرا لامرسخت ذلیل وخوار ہونے ہیں۔

خداکافیصلہ (ت اون) بہت کہ تق د باطل کی شکستی حق عالب آئے گا اور اس کے علیہ وار اسٹی خدا کا فیصلہ ہے جہر قسم کی قوتوں اور غلبہ کا ما لکٹ ہے ۔ اسٹ سے یہ ونہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قانون کوٹ کست دے سے ۔



### رَضُواعَنْهُ أُولِي كَحِرْبُ اللَّهِ أَلاّ إِنَّ حِنْبَ اللَّهِ أَلْمُ فِلْحُرْبُ

ربیںگے۔ یہہے(مشیطان کی پارٹی کے مقابلہ میں) حندا کی پارٹی --- بادر کھو! آخر الامر کامکیا بی ادر کامرانی محندا کی پارٹی کے حضی میں ہی آئی ہے۔ حق غالب آگر رہتا ہے۔

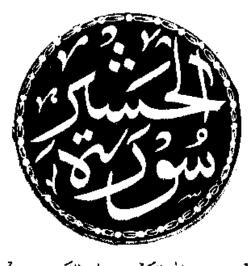

## بِسُ حِولاللهِ الرَّحْدِ مِن الرَّحِدِ مِن الرَّحِدِ مِن

سَبَعَ لِنْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي أَلَا رُضِ وَهُوَ الْعَنَ يُرُّ الْمِيكَيْمُ ۞ هُوَ الَّنِ ثَنَ اَغُوجَ الَّنِ يُنَ كُفُّ وَا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِ وَلَا وَلِي الْمَعْنَى مَا ظَنَنْهُمْ أَنْ يَغِمُّ مُواوَظَنْ وَاللَّهُ مُ حُصُونَهُ وَمِن اللّهِ عَالَمُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوا "وَقَلَ كَ وَقُلُونِهِمُ الرَّعْبَ يُغُرَابُونَ مَيْوَقَهُ مُ

کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں جو بچہ ہے سب خدا کے تنعین کر دہ پروگرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہے ۔۔۔۔ اس حن اے پروگرام کی تکمیل کے لئے جو بٹری فو توں اور غلب کا مالک ہے۔ لیکن اس کی قوت "اندھی فیطرت" کی فوت نہیں۔ وہ بچسر حکمت پڑسنی ہے۔

آس نے تا نون مکافات کی توت اورغلب کے آثار ہیں سے ایا۔ واقعہ وہ ہے ہو ان اہل کت اب رہبود ) کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے نظام خدا و ندی کے خلا مکرشی اختیار کی اور جنگ تک کی نوبت آگئی۔ دا نہیں اپنی قوت پر بڑا ناز کھتا 'لیکن ہوا یہ کہ ) ابھی پہلا ہی لت کران کے مقابلہ کے لئے گیا تھا کہ انہوں نے میدان چھوڑدیا۔ (اس پر انہیں ایک اور موقعہ دیا گیا کہ وہ فقتہ و فساد سے باز آکر اپنی اصلاح کر لیں۔ چنا بخب ان کے خلاف اور کوئی کارروائی نہ کی گئی جز اس کے کہ بطور حفظ ما تعت میں ان کی مس سے کہ بطور حفظ ما تعت میں ان کی مس سے تکال کردو سری جگہ آباد کردیا گیا۔

تتبين أس كاخيال تك بجي نهبين بهوسكتًا تفاكده أس آساني سے اپنے تكرو ل كوهياتُ

بِآئِدِ مِهْمُ وَآئِدِي الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ فَاعْتَبِرُوْ لَأُولِ الْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْجَدَاللّهُ وَمَنْ يُشَاقِ لَمُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ لَعَامُ مُمْ اللّهُ وَإِللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ لَعَامُ اللّهُ وَإِللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

دیں گے۔ خود انہیں بھی اپنے قلعول کی مضبوطی پر ٹراناز تھا۔ انہیں بھین تھاکہ وہ فلئے تہارے حملہ سے اُلیاجی کا حملہ سے اُلیاجی کا حملہ سے اُلیاجی کا حملہ سے اُلیاجی کا انہیں سان گمان بھی نہ تھا۔ جنانچہ اُن کے دل میں تنہا را ایسار عب طاری ہواکہ وہ خود اپنے باتھوں سے اپنے گھرویران کرنے لگے۔ اور دجنہوں نے بھی مزاحمت کی اُن کی خاند دیرانی ننہارے باخفوں سے عمل میں آگئی۔

اے صاحبان عقل دیھیرت ؛ تہمارے لئے آس دا قعمیں ہرارسامان عبرت ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیاکری کی مخالفت کانتیجہ کیا ہواکر ناہے۔

اگران کے لئے آپ جالا دطنی کا فیصلہ نہ کیا جا آیا تو انہیں بڑی ہی سخت سزادی جاتی ہے سزلا نہیں ہی دنیا بین مِل جاتی ۔ باقی رہی اُخروی زندگی سوال بیں ان کے لئے بڑا تب ایک عذا ہے بوگا۔

یہ الیے کا انہوں نے اس نظام خدا دندی کے خلاف سرکستی اختبار کی جے (نوع انسا کی فلاح دہبیود کے لئے ) اس کارسوا ہے قائم کر رہا تھا۔ (ہرایک کوس رکھنا چاہئے کہ) ہو خصر بھی اس نظام ہون وانصاف کے خلاف سرکشی اختبار کرئے گا خدا کے قانون مکافیات کی دوسے اس کا انجام بہت بڑا ہو گا۔ یہ قانون مجربین کا پھیا نہیں جھوڑا کرتا۔

تم نے (محاصر کے دفت جنگی ضرور بات کے ختن) ان کے جن کھور کے در توں کو کا ہے الا یا جنہ بیل ن کی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا' نوئم نے بیسب کچے قانون خداو ندی کے مطابق کیا جس کی رُو سے سے سنے تب بیل بیسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی ہے ( ہم ان منصداس سے بہ ہے کجولوگ خلط را ہوں چلیں وہ دیکے ایس کہ ترسط ج انہ بیر کس فدر ذلات اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اس نشکر کشائی میں خالفین کا جوس از و سامان نہمارے بائے آیا ہے' نوبیعنیر مَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهُلِى القُرْى فَلِلُهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى القُرُلِي وَ الْمَسْكِين وَانْنِ السَّيِيلُ كُلُ لَا يَكُونَ دُولَةً كَبَيْنَ الْاَغْنِيَّا وَمِنْكُوْ وَمَا اللهُ كُوالرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا اللهُ كُورَالْمُ اللهُ وَمَا اللهُ كُورَالْمُ اللهُ وَمَا اللهُ كُورُونَ وَمَا لَلْهُ وَمَا اللهُ كُورُونَ وَمَا اللهَ اللهَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُكُ وَ اللهُ وَرَسُولُكُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُكُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ ا

جنگ کئے تہمارے فیضیں آگیاہے۔ ان کے لئے نہبیں گھوڑے دوڑانے بیے ناونٹ۔ امٹداینے قانون شینت کے مطابق اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس طرح بھی مخالفین بیطبہہ تسلط عطاکر دیا کرتا ہے۔ امٹر نے ہرشے کے انداز سے نفر رکر کھے ہیں اوران پراسے پورا پوراکنٹرول اصاب

مائسل ہے۔

منتمن کا بوبال واسباب اس طرح 'بغیر حنگ کئے' باتھ آجائے اس کی نوجیت عالیا

عنیمت سے ختلف ہوتی ہے رہے ، یہ مال سب کاسب نظام خدا وندی کی تو ایس رہنا تھا۔

تاکہ سے خریمت ندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے صوت کیا جائے ۔ مثلاً رجنگ بین رہنا تھا۔

ہونے' اور کا اتبانے والوں کے اقرام کے لئے 'بنتی وں اور معاشرہ میں بے یار ومددگار 'تنب رہ جانے والوں کے لئے ان کے لئے جن کا چلتا ہوا کا اور بارک گیا ہویا جکسی وہ سے کا کا کہ کے قاب فران مسافروں کے لئے جومدد کے عملے ہموں۔ اسے اس طرح نہیں بانتنا چاہئے کہ یہ دولتمندوں کے طبقہ میں ہی گوئے نہیں رسول ' (مرکز نظام خداوندگی تک سے بھی خروم رہ جائیں)۔ بہذا' اس کی قسیم میں' ہو کھی نہیں رسول' (مرکز نظام خداوندگی کے خاب سے بھی خروم رہ جائیں۔ بہذا' اس کی قسیم میں' ہو کھی نہیں روکے' اس سے برضا ورغب رک جاؤ اسے برضا ورغب رک جائیں خداوندی کی گھرداشت کرو' اوراس حقیقت کو بمبشہ پرنیا مرکز کو کہ ان اس کی خلاف ورزی برسی خداوندی کی گھرداشت کرو' اوراس حقیقت کو بمبشہ پرنیا مرکز کو کہ ان کو کو کہ ان نوائین کی خلاف ورزی برسی خداوندہ ہوتا ہیں۔

اس مال بیں ان نادار ہماجرین کا بھی حصّہ ہے جبنیں ان کے گھوں سے نکال باہر ا گیا اور جن کا مال ومتاع اور سازوت ایان سَب چین لیا گیا انہیں مَعاشی سہولتوں کی تخت ضرورت ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں تو انین فدا دندی سے ہم آ ہنگ سے خ اور نظام خدا وندی کی ہر کمن مدد کرنے کی آرزو بھی موجزن ہے۔ یہ وہ لوگ ہی جنہوں نے اپنے وَالَّذِيْنَ تَنَبَّوَ وَ النَّارَوَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِ هُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الِيُهِمُ وَ لَا يَجِنُ وَنَ فَيْ صُلُو اِهِمُ عَلَى الْفُرِيهِ هُ وَكُوْكَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَنْ يُوْقَ شُحَةَ نَفْسِهُ فَالْولِكَ حَلَجَةً وَمِنْ بَعْلِيهِمْ يَعُولُونَ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَنْ يُوْقَ نَفْسِهُ فَالْولِكَ هُولُونَ مَنْ اللَّهِ فَيَ الْفُرْمَ اللَّهِ فَيْ الْفَالِيقِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ الْفُرْمَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُؤْلُونَ كَرَبِّنَا الْحَدِيقُ وَمِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلُونَ كَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلُونُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْعُلُولُونُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْعُلِقُ اللْهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللْعُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ الْعُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُولُومُ اللْعُلِمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْعُولُومُ اللللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمُ الللْ

رعوئے ایمان کو اپنی قربانبوں سے کا کرد کھایا۔ (ادراسی جرم کی پادات میں 'خالفین نےان پر اس قدر سختیال کیں) ( بہلے )۔

دوسری طرف وه لوگ می اپنے دعوے ایمان میں آی طرح سیخے ہیں جہوں نے الگالا کی ہجرت سے پہلے ہی اپنے ایمان کو سنحکم کرلیا تھا اور اپنے گھرول میں ان کے لئے جگہ بنا رکھی تھی۔ ان دانصارِ مدینہ کی کیفیت ہیں ہے کہ جو موس بھی ہجرت کرکے ان کے پاس آتا ہے 'یہ اُل سے بھری مجتب سے بیش آتے ہیں اور انہیں (بہا حب رین کو )جو کچر بھی دیا جائے اس کے متعم آت ان کے دل میں تبھی خدیال تک بھی نہیں گذرتا کہ یہ انہیں ملناچا ہیے تھا۔ یہ بھیشہ اُن آنے والوں کی ضروریات کو 'اپن ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں 'خواہ انہیں خود تنگی ہی سے گذارہ کیوں نکرنا پڑے ۔ (یہی سیچے مومنین کا شعار ہے )۔

یادر کھو! ہولوگ آپنے اندرائیں تبریلی پیداکرلیں کہ اپنی پیاس بجھانے کے لئے دوسروں کو دھکا دے کر تو دہ گئے نہ بڑھیں ' بلکہ اگر دیکھیں کہ اُن کی پیاس کی شدّت زیادہ ہے تو خود چھے پہٹ جائیں اورا نہیں آگے بڑھ کر پیاس بجھالینے دیں 'تو بہی لوگ ہی آن کی کھیتیاں سرسٹر ہوں گی -

راس میں شبہ بہ بی کے لوگ ایسے اسماعد مالات میں ہے ہے کہ ان کے درجات بہت بلندہ ہیں۔ اسکے درجات بہت بلندہ ہیں۔ ایکن ایولوگ ان کے بعد آستے ہیں (ان کا ایمان بھی ہڑا محکم ہے) ان کی آرزویہ ہوتی ہے کہ اسے ہمارے نشوونما دینے والے : تو ہمارے لئے بھی سامان ها طات عطا فرمادے اور ہمارے ان بھا بیول کے لئے بھی ' وایمت ان میں ہم پرسبقت لے گئے ہیں۔ اور ہمارے دل میں کسی مون کے لئے ' ذرہ بھر کیدورت نہیدا ہونے دے ۔ توسب کے لئے مالات میں نرمی پیدا کرنے والا ' اور سالان نشوونم اعطا کرنے والا ہے۔

دیہ توسیقے مومنین کی صالت ہے۔ ان کے برعکس) نونے سنا ففین کی صالت پر بھی غوکتا ہے ؟ وہ اہل کتاب میں سے اُن لوگوں کو ؛ جہوں نے نظام خدا دندی سے اُنکارا ورسے کشی

IM

نَافَقُوْ اِ يَقُوْلُونَ وَخُونِهِ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَامِنَ الْفُلِ الْمُكْتِ لَمِنَ الْخُرِجُونَ مَعَكُوْ وَكَ وَاللهُ يَشْهِلُ الْمَكْتِ لَمِنَ الْخُرِجُونَ مَعَكُوْ وَكَالْ الْمُؤْنَ وَاللهُ يَشْهِلُ الْمَكُونُ الْمُؤْنَ وَلَا اللهُ يَعْمُونُ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَيَعْمُونَ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

افتیارکردگھی ہے'اور پن کے ساتھ انہوں نے رشتہ افوت استوارکر رکھا ہے' کہتے ہیں کہ اگر تہہیں آئی گھروں سے نکالاگیا' تو ہم بھی تہہارے ساتھ یہاں سے کل جائیں گے'اور تہہارے معاملہ میں بم کسی کے تکم اور فیصلہ کی پروانہ میں کریں گے۔اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اورانٹہ ہی کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اِن بانوں میں بھی جھوٹے ہیں۔ (اگر یہ اپنے دعوائے ایمان میں مجاص نہیں' تو تہارے نالفین کے ساتھ دوستداری کے جن تعلقات کا اظہار کہتے ہیں'ان ہیں بھی سیچے نہیں )۔

یک اگران اہل کتاب کو گھروں سے نکا لاگیا تو یکھبی اپنے گھروں کو چھوٹر کران کے ساتھ نہیں جائیں گئے۔ اوراگران کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی تو بیکھبی ان کی مدنہ میں کریں گئے۔ اورا گرطوعًا وکر آباان کی مذکے لئے جاہئیں گئے بھی تو عین لڑائی کے وقت 'میدان سے بھاگ کھڑسے ہوں گئے۔ لہذا' یہ اُن کی مُذ نہیں ہوگی (اُلٹی نیالفنٹ ہوگی)۔

ان ( مخالفین بهرود) کواتنے عرصہ کش خداکے فانون مکا فات سے ڈرایا گیا البکن ان کے دل میں اُس سے اُنا ڈر نہیں پیدا ہوا تھا جھنا ڈراب ( تنہاری جمعیت اور شکر کو دیکھ کر) ہیدا ہوا ہے۔ بیال لئے کہ بدلوگ (صرف محسول ورمرنی قوت سے مرعوب ہوتے ہیں) قانون کی قوت کو نہیں سمھیر۔

(ان کے دل میں ہمارارعب اس قدر ہے کہ) اگر بیسب کے سب متحدہ محاذب کر کھی تھے میں تہارے مقابلے کے لئے نکل کھڑے ہوں او کھی کھلے میدان میں تمہارے سائنے کر نفابلے کے لئے نکل کھڑے ہوں کے فلعول میں بیچھ کڑیا شہر کی فصبل کی اوٹ میں اوائی کریں گے۔ یہ یا تو اپن سین کہ اوٹ میں اوائی کریں گے۔ یہ اس لئے بھی کہ ان کی باہمی مخالفت بڑی سخت ہے۔ یہ اگر جیسب انکھے دکھانی دیتے ہیں (اور معلوم ہونا ہے کہ ان میں بڑا انختا داور یگانگت ہے) سے من ان کے دل

ذلك بِا نَهُمُ وَوَهُ لاَ يَعْفِوْنَ فَ كَمَثُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِي يُبَاذَا قُوْا وَبَالَ آفِي مُ وَلَهُمُ وَلِيَا اللهِ عَنَابُ آلِهُمْ قَرَايُبَا وَالْمَالَ آفِي مُ وَلَهُمُ عَنَابُ آلِهُمْ قَلَمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اگریہ ذرائجی عفل سے کا الیں انواس حقیقت کو ہاسانی سمجلیس کہ اس قسم کانمائشٹی انحاد کہمی کامیا بی کی راہ نہیں دکھایا کرتا جقیعتی انحاد دلوں کا اتحاد ہے اور وہ صرف ایمان نے نصب لعین کی وحدیت سے بیدا ہوسکتا ہے ادراسی میں حقیقی تون کا راز مضمر ہوتا ہے )۔

ان کی کیفیت مجی انہی (بہود) کی سی ہے جنہ بیں ایجی ایجی ان کے کئے کی سزاملی ہے ان کے کئے کی سزاملی ہے ( <u>۹۹</u> ) سوجی طرح انہیں انہم ایجر غذاب ہیں مبتلا ہونا پڑا تھا' اسی طرح ان کا بھی تشریموگا۔

(باقی رہے ان کے بیمایتی بینی منافقین جو ان سے مدد کرنے کے دعوے کر مینی اور ان کی حالت ہیں شبطان کی سے جو پہلے توانسان سے کہ دبیا ہے کہ حق کی مخالفت کرون ان کی حالت ہیں شبطان کی سے بور پہلے توانسان سے کہ دبیا ہے کہ حق کی مخالفت کرون اور جب اور (اس کے نتا کے سلمنے آئے ہیں تن وہ الگ جا کھڑا ہوتا ہے اور صاحت کہ دبیا ہے کی کی ایسے میں اس سے بری الذم ہوں میں نوا بنے اللہ رابعالین اور صاحت کر تا ہول۔ (منافقین کے وعدوں پر مجموسہ کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے)

سوان دونون کا انجام بیهوان که و دهیکس دینے والے عذاب بسب ستلار جنے ہیں اور حقیقت پیسے کہ جولوگ مجی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں'ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔

یسب دیووی به ایران از دیکه با بین نمباری مالت مجی اسی بی نم بوجلتی بیم برحالت بی اسی بی نم برحالت بی اسی اسی اسی اسی اسی اسی نم برحالت بی تو انین خداد نمری کی بجید اس بات کا خواد کی مفاوعا جلد سے مرد نظر کرکے بیمیشا سیات کا خوار اور (انفرادی مفاوعا جلد سے مردت بین بروسکے گاکتم بر خوال کی میں تو انین خداد ذری کی تکب اشت کرو یا در کھو! خداکا فا نون مکافات تم الے برگا سے باخبر سے دوہ کم بی کی ملی کورائیگال نہیں جلنے دبتیا) ،

، بی کا کام ن کوریک میں بعد کرہا۔ (نم اس تقیقت کو یا در کھو کہ مقصود حیات مرف انسان کی طبیعی زندگی کی بیر قدر کا میں اس الْفُسِقُونَ ﴿ لَا يَسَنَوِنَ آصُعُ النَّارِ وَاصْعُبُ الْجَنَةِ أَصَمْتُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَوَ آنْزَلْنَا هٰ ذَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَايَّةُ فَاشِعًا مُّنَصَرِ عَامِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ لَا مُثَالُ اَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُحْ يَتَفَكَّمُ وَنَ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي ثَى كَلَالْهُ إِلَّا هُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا كَوْهُ وَالرَّحْمَانُ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُحْ يَتَفَكَّمُ وَنَ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي ثَى كَلَالْهُ إِلَّا هُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا كَوْهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْعَالِمُ اللَّهُ اللْمُ

کی ذات کا ارتقارا دربالیدگی بھی قصود ہے۔ بلکہ بنیادی مقصد بھی ہے جلیعی زیدگی نوس قصد
کے صول کا ذریعہ ہے۔ بیقصد تو انین خدا دیدی کے اتباع بی سے حال ہوسکتا ہے۔ لہذا') تم
کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا نا جنہوں نے تو انین خدا دیدی کو پس پیشت ڈال دیا تو ہی کا تبحہ
پنکلاکہ فودان کی اپنی ذات ہی ان کی نگا ہوں سے او تھیل ہوگئی۔ را دران کی زیدگی جو انی سطح
کی زیدگی بن کررہ گئی وہ "میں" کو بھیلا بیٹے اوران کا منہ اسے مقصود" مبرا "رہ گیا) یہی لوگ ہی جو ان سے کو انسان فوجہ کی خدا کو بھیلادینے کا نتیجہ ہے کو انسان فوجہ کی خدا فراموسی اور فودِ فراموسی لازم دملز وم ہیں۔
این حقیقت سے ہا آث نیا ہم جو آتا ہے۔ خدا فراموسی اور فودِ فراموسی لازم دملز وم ہیں۔

ایی حقیقت سے مااست اہوجا ماہے۔ حدا قرامو ی اور تو د قرامو ی لارم دمار دی ہیں۔ یا در کھو اثر بریت دا حکام ذات کا نام جرتنت کی زندگی ہے اوراسے فرامون کر دینا 'جہنم ہے۔ اور بین ظاہر ہے کہ جنت میں رہنے والے اور جہنمی کبھی ایک دوسرے کے برا برنہیں ہوسکتے کامیا بیا اور کامرانیا ل صرف اہل جنت کے حصے میں آتی ہیں۔

(اوریجنت اُسی صورت میں صابل ہو تسی کوشرآن ہمارے دلی گہرائیوں میں اُسرطے اس اُسٹرآن کی اُرائیوں میں اُسرطے اس اُسٹرآن کی اُرائیز اول کا یہ عالم ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم اسے قلب کوہ کے اندر رکھ دیتے (اورائے احساس عطاکر دیتے) تو تو دیجھتاکہ اس کی خلاف ورزی کے ہسال سے سربر پر لرزہ طاری ہوجت آیا اور ذمہ ذاریوں کے خیال سے سس کا جگر شق ہوجاتا ، ہوشم کی مثالیں ہم سس لئے بیان کہتے ہیں کہ لوگ عقل و کوسے کا مجلس اور سوچیں کہ چیت را کہ عظم تو کی مثالیں ہم سس لئے بیان کہتے ہیں کہ لوگ عقل و کوسے کا مجلس اور سوچیں کہ چیت را کہ عظم تو کہتے کیا ہوتے ہیں ؟

اوریهان عظتون کامالک موکیون ، بیش خداتی کتاب ہے جس کے سواکا کتاب ہے جس کے سواکا کتات میں کسی اور کا اختیارا وراقتدار نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حضر وغائب سب کالم می رکھتا ہے۔ دوہ ہر شے کے منعلق جانتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے اور اس کے صفر ممکنات کیا کیا ؟ وہ کیا کچے بننے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ یا در کھوا ہہ "غیر فیشہادت" کا امتیاز ان ان فقط انگاہ سے۔ ورنہ خدا کے نزدیک سب شہود ہی مشہود ہے ) ان صلاحیتوں کی برومندی کو مندی کا مقار نگاہ سے۔ ورنہ خدا کے نزدیک سب شہود ہی مشہود ہے ) ان صلاحیتوں کی برومندی

هُوَاللّهُ الّذِي كُلّ اللهَ إِلَّاهُو الْمُلِكُ الْقُلُ الْقُلُ وَسُ السّلُو الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَن يُرُالْجُنَارُ الْمُعَالَّةُ الْمُنادُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَّةُ الْمُنادُ اللّهُ الْمُنادُ اللّهُ الْمُنادُ اللّهُ الْمُنادُ اللّهُ الْمُنادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنادُ اللّهُ اللّ



الْحُسُنَى يُسَبِعُولَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَأَكْلَى ضِ وَهُو الْعَنِ يُرُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ

یہ چندا کی صفات ہی ذات خوا و ندی کی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ کام بن صفات اپنی حید ترین اور مکل ترین اسک وات بی مجتبی ہیں۔ بھراس کا نظام ایسا ہے کہ کا سنات کی بیتوں اور مبند ہوں ہیں جو کھے ہے سب آس کے پروگرام کی عمیل کے لئے مرگرم عمل ہے ۔ وہ ہر م کی میل کے لئے مرگرم عمل ہے ۔ وہ ہر م کے غلبہ کا مالکھ ، نیکن آس کا غلبہ اس حکمت پردی ہے۔

(بہب وہ خدا 'جس کی کتاب م آن کریم ہے۔ ظاہرہے کہ جو خداان صفات کا مالک ہواں کی کتاب کن ظمتوں کی حامل ہو گی اورج قوم اس کتاب پڑھل کرے گی اس بی بیصفات خداوندی علیٰ حرّبشریت کسٹ من وزیبا بی سے جلوہ سنریا ہوں گی ۔ اور وہ نوع انسانی کے لئے کس ورج اس والامتی کی ضامن ہوگی ! )



## بِمُ مِي اللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّجِ مِي يُمِر

يَّا يُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَ الْا تَنْفِيْنُ وَاعَنَّ وِي وَعَنُ وَكُوْا وَلِيَاءَ ثُلُقُونَ الَيْهِ مَمْ الْمُودَّةِ وَقَلْ كُفُرُوا فِي الْمُودَةِ وَقَلْ كُفُرُوا فِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

اَعْلَمْنُتُوْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُوْ فَقَلْ صَلَّ مَوَا السَّيِيلِ إِنْ يَنْقَفُوْ لَوْ يَكُونُوا لَكُوْا عَلَا اَوْ يَبُسُطُوا السَّيِيلِ إِنْ يَنْقَفُو لَوْ يَكُونُوا لَكُوْا عَلَا الْمَا اللَّهُ وَالْوَتَلْفُ رُونَ فَى لَنْ نَفْعَكُمُ الْمُوا الْمُوعَ وَدُوالوَ تَكُفُ رُونَ فَى لَنْ نَفْعَكُمُ الْمُوا الْمُوعَ وَدُوالوَ تَكُفُّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نگاه میں ہے بسوتم میں ہے جو کوئی ابساکر نے گا وہ زندگی کی سبدھی راہ ہے بھٹا۔ جائے گا۔ اگر پیدلوگ تم برکھبی فابو پالیس نو بھر دیجھو کہ ان کی دشمنی کا کہا نالم ہے اور بیٹہیں اپنی زبانوں سے اور باتفنوں سے س سنم کی اذبت پہنچاتے ہیں۔ ان کی دلی تمانہ ہے کہ وہ کسی یکسی طرح نمہیں اس دبن سے خون کرک بھرسے اپنے جدیسا بنالیں۔

یه کوشیک بندگان لوگوں کے ساتھ تنہار سے خون کے رشنے ہیں کیبن یا در کھوا ہمال کے طہوزیت اسے کے طہوزیت اسے کے طہوزیت اسے کے طہوزیت اسے کے دفت تنہارے رشنے دار حتی کہ تنہارے کا ہنیں اسکے گی۔ اُس وقت تنہ میں اوران میں نمایاں تبعد ہوگا۔ تمہارے کام صرب نمہارے ہمال آئیں گے جہیں خدا ایجی طرح دیجے ضاہے۔

بِكُوْرِبَكَ ابْنَنْنَا وَبَيْنَكُو الْعَكَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ اَبَكَا حَلَى تُوْوَمُنُوْ اِللّهِ وَحَدَةَ الْآلَاقَوَلَ الْسَرَا الْمَدِينَ اللّهِ مِنْ فَنَى وَرَبّنَا عَلَيْكَ تَوْكَلْنَا وَالْيَكَ اَنْبَنَا وَالْيُكَ الْبَنَا وَالْيُكَ الْمَيْنَا وَالْيُكَ الْمَيْنَا وَالْيُكَ الْمَيْنَا وَالْيُكَ الْمَيْنَا وَالْيُونَى اللّهِ مِنْ فَنَى وَرُكُوا اللّهُ وَالْمَارَبُنَا وَالْيُكَ الْمَيْنَ الْمَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَا

ان لوگوں نے 'اپنی قوم کی توریج سطوت کی پروانہ کرنے ہوئے 'ان سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادرلینے نشو و نماد بنے دالے (اللہ) سے کہد دیا کہ تبرے قانون کی صد<del>ا</del> اور محکیبت پر بہارا پورا بھروسہ ہے۔ ہم ان سے منہ دوکر کے فالصتَّ تبرے قوائین کا انہاع کرتے ہیں اور سفرزندگی میں ہمارا ہرت می تبری ہی طرف کھے گا۔ یہی ہمارا ننتہی ہے ۔ اور سفرزندگی میں ہمارا ہرت می تبری ہی طرف کھے گا۔ یہی ہمارا ننتہی ہے۔

اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نشو ونمادینے والے سے یہ درخواست بھی کی کا بسانہ ہوگا کہم ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں جو تیرے دبن کا انکار کر یہے ہیں اس لئے تو ہمیں سامال طفقاً عطافہ ما۔ توہرا کے بیرغالب اور شری حکمتوں کا مالکٹ ہے۔

بیرتهاابراه بیم اوراس کے ساتھیوں کا دوطرز عمل بین ہرائ عض کے لئے بیردی کا عمدہ منونہ ہے جوانڈ اور آخرت پیقین رکھتا ہو۔ جو شخص سطرز عمل سے رُوگردا نی اختیار کرے گا تواس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ خدا کا بھر منہیں بگر سے گا۔ وہ اس سے بنیاز ہے کہ تم کیاکرتے ہو۔ وہ اپنی ذات میں جمار ستودہ صفات کا مالک ہے۔

مهم بیر سربی بیرورد وه البیه حالات پیدا کرد با بیم کرجن لوگوں کے ساتھاں وقت تہماری شمنی بیم ان میں اور تم میں مجت اور ایگانگت کے تعلقات پیدا ہو جائیں۔ لیبی وه ایمان ہے آئیں اوراس طرح تہمار سے دبنی بھائی بن جائیں، بیسب کچھ خدا کے مقر کئے ہوئے اندازوں (قوانین) کے مطابق ہوتا ہے۔ انہی اندازوں کے مطابق تہمیں سامان حفاظت اور متلع نشوونما ملتی ہے۔

آتنا درواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ) خدائمہیں ہیں ہات سے ہرگز نہیں وکتا کرجن لوگوں نے تمہا سے ساتھ' دین کے معاملہ میں' جنگ نہیں کی ادر نہی انہوں نے تمہیبی ایک تَبَرُّوهُ هُو وَتُفْسِطُوا الْيَهُمُ إِنَّ اللهَ بَعِبُ الْمُفْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهُ كُواللهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَالُوَكُمْ فِي اللهِ يَهِ الْمُفْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهُ كُواللهُ عَن الَّذِينَ فَتَالُوَكُمْ وَاعْلَى إِخْرَاجِ كُوانَ تُولُوهُمْ وَمَن يَبُولُهُ وَالْمُولَا اللهُ وَاعْلَى إِخْرَاجِ كُوانَ تُولُهُمْ وَمَن يَبُولُوهُمْ وَمَن يَعْوَلُونَ اللهُ وَاعْلَى إِنْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاعْلَى إِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

گھوں سے نکالا پیٹے تم ان سے (محض ہن بنابرکہ وہ سلمان نہیں ہوئے)کشادہ ظرنی کاسلوک کرواورعدل وانصاف سے بیٹ آؤ جیساکہ پہلے کہاجا چکاہے (ہے) عدل وانصاف توان شمنوں کے بھی کیاجائے گا ہوئم ہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے نکل آئیں اس لئے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ببندکر تاہے (بائی رہے دہ جنہوں نے تمہا سے خلاف جنگ نہیں کی تو ان سے عدل وانصاف سے آگے بڑھ کر صرب سکوک سے بھی بیش آئی۔

قانون حندادندی تہیں جس بات سے روکتا ہے وہ صرف بہ ہے کین لوگوں نے تہما اے خلاف دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے ' باجہوں نے تہیں تمہار سے گھروں سے نکالا ہے 'یا ایسا کرنے والوں کی مدد کی ہے' تم ان لوگوں سے مجبت اور یکانگت کے تعلقات مت قائم کرو- جو لوگ ان سے دوسنانہ تعلقات فائم کریں گئے وہ مجرم سے اربایتیں گے۔

كتم ان عورتول سے ان كا فهراد اكر نے كے بعد لكاح كراو - ( مهم ) -

اسى طرح ئنهارى عور تولى بسے جواسلام نه بس الأيس انه بيل بنے عقد لكاح ين ت روكے ركھو - ان كے ساتھ تنه بالا أرد واجى رفت ختم ہوگيا - اس معاملہ كو يوں طر وكر توكي تم نے إن عور تول كے ساتھ شادى كر نے كے سلسله بس خرج كيا تھا اس كامطالبہ كفارت كرو اورائكى جور تي نهارى طرحت آكئى بين ان كے سلسله بس جوكھ واج اللا واجو وہ انه بس نے دو۔

بوغور ني منہار سے لئے فداكا فيصلہ ہے — اختلافی معاملات كا فيصل أسى كے احكام كے مطابع مون اچا ہے ۔ اس لئے كہ ال كے فيصلے علم اور حكمت بر مبنى ہونے ہيں (اور جوفیصلے غم فودكر نے ہوان ميں منہار سے حذبات كى آم نبر ش كا بھى امكان ہونا ہے)۔

ميں منہار سے حذبات كى آم نبر ش كا بھى امكان ہونا ہے)۔

اگرابسا ہوکہ تم میں سے جن لوگوں کی بیویاں کقار کے ہاں رہ گئی ہیں وہ کھا رُان کے سلسلہ میں واجب الا دار تم ادانہ کریں 'یا آئی سے کچھ رکھ لیں ۔ توال کا حساب رکھو ) بیھر بہم ارک الداری باری آئے 'تو تو رہم تم ہارے ذہب داجب الا داہمو' اس میں سے وہ بقایار قتم وضع کر کے ان عور توں کے سابقہ (مسلمان) خاوندوں کو دے دو۔ اور اس طرح حساب صاف کر لو۔ رہا رکھو! یہ کچھ انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ ایک انجامی نظام کے نابع ہوگا )۔

بهرساً کفارنجه می کیوں نذرین عم بهبشهٔ مس خدا کے نوانین کی نگہداشت کر وس کتا ہم ایک کا نگہداشت کر وس کتا ہم ای عم ایمان رکھتے ہو۔ ( یہی تو آیک کا خراورمون میں خرق ہے مون کسی حالت بیں جی قوانین خدا و ندی کا دائن ہاتھ سے نہیں جھوڑ سکتا ) ۔

اینی اجب و من و تنب جرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم (بیت نبیت مرکز نظام خداد ندی ) ان سے اطاعت کا عہد ایک کرو اور وہ یہ کہ وہ الشر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی (اطاعت صرف احکام خداوندی کی کریں گی) بچوری نہیں کریں گی زنا کی مرکب نہیں

H

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَتُولُوْ اقَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قِلْ يَجِسُوْ امِنَ الْأَخِرَةِ حَكَما يَجِسَ الْكُفَّالُّرِمِنَ اَصْحَبِ الْقُـبُوْسِ صَ

جوںگی اپنی اولاد کوفتل نہیں کریں گی۔ واٹر )اور سی برکونی ایسیا بہنان نہیں بازھیں گی جیسے انہوں نے جان بوجھ کراپنے جی سے گھڑ لیا ہو۔ اور فالو نی معاملات میں نیری نافر ہاتی نہیں کریں گی رہینی نیری ذاتی رائے کی یا بندی ان برلازم نہیں ہو گی ٰ ہلکہ جواحکام نبری طون سے 'بیٹینٹ مرکز نظام فداوند<sup>ی</sup> نافذ ہوں گئے ان کی اطاعت لازمی ہوگی )۔

ننمان امورکا ان ہے مدید ایا کروا ور میبرنظ می خداوندی کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ تمام افراد معاشرہ کی حفاظت اور نشنو و نمائس کے ذھے ہے۔

اے جماعت فونین اکفار کے ساتھ تعلقات کے بارہے بن ہم نے ابنے احکام کی دضاحت کر دی ہے۔ بہذا ہو لوگ نظام خداوندی سے مخالفت کی بنا پر مجرم قرار باچکے ہیں ان سے دوسندری کے تعلقات من ہوگی کہ تہمار سے نظام کی نگاہ بس دُخفو اور معتوب ہوں اور تم ان سے دوستانہ تعلقات رکھو! یا در کھو! کفرا ورایمان کا بنیا دی ختی است اور حیات آخرت کا تصوّر سے۔ یہ لوگ ان بنیا دی تصوّر است اسی طرح منکر ہو چکے ہیں جس طرح دہ کفار منکر ہو چکے کتے جو سی حالت ہیں مرکھپ کر قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ روین کے بنیادی تقاصنوں سے ان کا یہی انکار ہے جس کی وجہ سے ان سے دوست داری کے تعلقات میں مرکھپ کر قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ روین کے بنیادی تقاصنوں سے ان کا یہی انکار ہے جس کی وجہ سے ان سے دوست داری کے تعلقات منقطع کرنے کی تاکیبا کی گئی ہے )۔



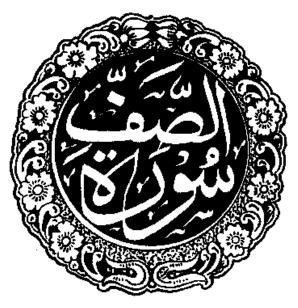

کآنات کی بیتیوں اورباندلوں ہیں جو کچھ ہے۔ سب خداکے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کی بیلی سے سیات مرکزم عمل ہے۔ اس کا ضلبطبذ ترین حکمت ہے۔ حکمت برمینی ہے۔ فانون کا غلبہ بونا ہی بُرحکمت ہے۔

اے جاء ہے و منین! (جو کھا دیر کہا گیا ہے آل پر خور کر واور دیکھوکہ کائنات کا یکا رگئ عظیم ہمیں نتیجر بہنچانا ہے کہا آل نتیجہ نریمیں کہ آل بس ہر شنے اپنے عمل سے بتائی ہے کہ آل کے فرائض کہا ہر اہذا 'تم بھی اپنے دعو اسے ایمان کا تبوت اپنے عمل سے بیس کرو۔ ایسا کبھی ذکر وکہ ) زبان سے بڑے بڑے دعو سے کرنے دہوا در نہیں عملاً بورا کر کے ذکھا۔ جو کچے زبان سے کہوا سے عمل سے بورا کرے دکھا و قول و فعل میں ہم آ ہنگی دعو ائے ابمان کی صدا

قانون خداوندی گروسے بات بٹری مذموم اور فابلِ گرفت ہے کا سبی باتیں کی مبایا جنیس کرکے نہ دکھا یا جائے۔

خداان لوگوں کو پیندنہیں کر تاہو فالی باتیں کرتے رہنے ہیں۔ وہ انہیں بیندکر تاہد جود عندالضرورت انظام فداوندی کے قیام واستحکام کے لئے سرکھن میدان جنگ میں کل آتے بُنْيَانَ قَرْصُوصُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِقَوْمِ لِوَتُؤُذُوْنَنِي وَقَلْ لَعْلَمُونَ اَنِيْ رَسُولُ اللهِ الدِّكُوُ اللهِ الدِّكُونُ فَكَازَاعُونَا اللهُ قَلْوَبَهُمُو وَ اللهُ لَا يَهُولِى الْقَوْمَ الْفَيقِينَ ﴿ وَالْذَقَالَ عِيْسَى الْنُ مَلَيكُونُ الْفَيقِينَ ﴿ وَالْذَقَالَ عِيْسَى الْنُ مَلَيكُونُ اللهِ اللهُ الل

میں اور تیمیراس طرح صفون میں جم کر لڑنے میں گویا دہ ایک سی د بوار میں جے سیسہ بلاکر سنحکم کر دیا گیا ہو۔

ریوالت نوتوم موئی می توبانیں بہت بناتی می اور عمل کے وفت بہا نسازیان ترقی کو دیتی بھی اور عمل کے وفت بہا نسازیان ترقی کو دیتی بھی اور اس طرح اپنے سول کے لئے مصیب اور اونین کا باعث کیوں بنے رہتے ہو کالانکہ مویلے ان سے کہا کر تا تھا کہ کم میرے لئے مصیب اور اونین کا باعث کیوں بنے رہتے ہو کالانکہ منہ جانتے ہو کہ میں بہاری طرف فوا کا بھیجا ہوا سول ہوں داس لئے بین بہاں جس راستے پر جلانا ہو وہ فوا کا بخویز کردہ ہے اور نہما ہے کی فالڈے کا ہے، لیکن وہ اس کے باد جو ذاین غلط رق سے باز ذاتے جنا نے جب وہ ٹیر میں ہوگئی (بھی خوا کا مت اون میں ہے کہ جو لوگ جان ہو جھ کو خطاط مطابق ان کی جو ہو جھ ہی ٹیر میں ہوگئی (بھی خوا کا حت اون میں ہے کہ جو لوگ جان ہو جھ کو خطاط راہوں کی طوب کی جو اوگ جان ہو جھ کو خطاط راہوں کی طوب کی کہا جہا ہے کہ بیا ہو تھے ہو اس کے دل چھر ہے تی ہو اس مطالب کیا ہوتا ہے ۔ یہ کہ بین تیج ہو تا ہے ان کے ال اور دُدن کا جب کی دو داکی مضیت اور دُدن کا جب کی دو داکی مضیت سے اور دُدن کا جب کی دون کو دیسا قانون حداوندی کے مطابق نیچ ۔ سے کہ وہ داکی مضیت سے اور دُدن کا جب کی دون کو دیسا قانون حداوندی کے مطابق نیچ ۔ سے کہ وہ دی کو خود اکی مضیت سے اور دُدن کا جب کی دون کی مطابق نیچ ۔ سے کو دون کی مشیت سے مطابق نیچ ۔ سے کہ مطابق نیچ ۔ سے کہ دون کی مشیت سے دون کو دون کو دیسا قانون حداوندی کے مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو جو اسے کو دون کا مشیت کی دون کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو جو کی کو دون کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو ہو کی کو دون کی مشیت کی دون کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کو دون کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کی کو دون کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تھی کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کی کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین تو کو در ای مضیف کی مطابق نیچ ۔ سے کہ بین کو در ای مضیف کی مطابق نیچ کو در کی مطابق نیک کو در ای مضیف کی مطابق نیک کو در ای مضیف کی کو در ای مضیف کی میں کو در ای مضیف کی کو در ای مضیف کو در کو در کی مطابق کی کو در ای مضیف کی کو در کی کو در کو در کی کو در کی کو در کو در کو در کو در کی کو در ک

کیتے ہیں،
ہیں دہ قوم بن سرائیل می جس سے ان کے آخری نبی عیلے ابن مریم نے کہا تھا
کمیں تہاری طوف خواکا فرستادہ ہوں اور تو کچھ تہارے پاس قوات دکتب سابقہ ہیں
آباتھا، آسے بچکر دکھانے کے لئے آیا ہوں۔ اور بی تہ ہیں اللہ کے لیک اور سول کی تو تخبری تیا
میں جرب بعد آئے گا۔ اس کانام احمل ہوگا، دسکن جو بن امرائیل خود موتا کے لئے باصب
مصیب نے رہے اور جنہوں نے عیلے کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا ہول کے وہ آل نے دا کے
رسول پرس طرح آسانی سے ایمان ہے آئے ، چنا نجے اس جبکہ وہ آنے دا الارسول ان کے بال
آچکا ہے اور اپنے ساتھ واضح قو انبین لایا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ (بیت داکی دی نہ بس) کھلا ہوا

وَمَنَ اَظْلَمُ مِثَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَانِ بَ وَهُوَيُنْ غَى إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا عَلَى الْقَوْمَ الظّٰإِيْنَ يُرِيْنُ وَنَ لِيُطْفِعُوْ اَتُوَرَا للهِ مِا فَوَاهِمِمْ وَاللهُ مُرْتَةٌ نُوْرِةٍ وَ لَوَكَرَةِ الْكَفِرُونَ ۞ هُوَ الْإِنْ ثَنَ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُنْ مِي وَيِنِ الْحَقِّ لِيُظْهِمَ وَعَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوَكَرَةِ الْمُشْرَكُونَ ۞ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا هَلَ الْمُلْكُرُونَ عَلَى هَا اللَّهِ مِنَ الْحَقِّ لِيُظْهِمَ وَعَلَى الرِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوَكَرَةً الْمُشْرَكُونَ ۞ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلَ الْمُلْكُونَهُ فَيَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ مُنْ مَالْمُ اللّهُ اللّ

## عَلْ يَجَارَةُ تُغِينُكُمُ مِنْ عَنَابِ البُون

جوٹ ہے (جے اس نے فود می راس لیاہے)۔

ال رسول کا ذکر فودان کی کتابول میں موجودہ ہائیں ہاسے جبوٹا ثابت کرنے کے لئے ان کتابول میں تحلقین کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلانے یوں نہیں کہا تھا 'بوں کہا تھا 'اس لئے یہ دہ رسول نہیں ہوسکتا جس کی بشارت عیستی نے دی تھی ) -ان سے کہو کہ نہاری بہت کہ کہم خودا پنے بی سے کہ باتیں وضع کرنے ہوا در انہیں خدا کی طرف منسوب کر دینے ہوا عدالہ خودا دنگی میں میں منگین ترین بڑم ہے (ذراسو بوکہ تم جواس رسول کی اس طرح تکذیب کرتے ہوتوکس لئے ؟ یہ تہمیں کو ن سی غلط بات کہتا ہے ۔ یہ انہمیں سے الم می طرف دعوت دیتا ہے ۔ یہ انہمیں موجود کی طرف جوت دیتا ہے ۔ یہ انہمیں موجود کی طرف جی انہیار بنی اسرائیل بین کرتے رہے لیکن جواب بنہارے یاس اپنی اصلی شکل میں موجود

۲.ین د. یادرکھو! جن لوگول کی روّٹ بیر ہوکہ و کسی چیز کو اسس کے بیچے مقام پر بسینے بمی نہ دیں انکے سامنے زندگی کی جمعے راہ کہبی کشادہ نہیں ہواکرتی۔

مَّم سَمِعَتِہ وکرتم ابنی اِن حرکتوں سے اِس فندیل آسمانی دسترآن ) کی روشنی کو بھا وقوج ممانی دسترآن ) کی روشنی کو بھا وقوج ممانی دسترات کے بینے اِس اراد ہے بین کامیاب نہیں ہوسکو گے۔ (وُراسوچ کرکسی کے بینو کسی مار نے سے سُورج کا چراخ بھی گل ہوسکتا ہے )۔ خدا ہے اِس اورکومکمل کرنے ہوارے بھی بلاکر جھج ڈرے گا خواہ یہ بات دشیرہ پڑھی )۔ بات دشیرہ پڑھی کفاریکتنی ہی گراں کیوں نگر سے۔ (بین )۔

فُداوہ ہے آب نے اپنے رسول کوضابطہ ہدایت دے کرجیجاہے بیعی اُس نظام زندگی کو دے کرجیجاہے بیعی اُس نظام زندگی کو دے کر تو بکیسر حقیقت پر بہن ہے ناکہ یہ نظام دنیا کے نام باطل نظاموں پرغالب آئے نواہ بہات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گرنے جوایک فدل کے نوانین کی اطاعت کے بجائے خما فظام کے احکام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ دھو)

ایجها عن بومنین! آو متهبین زندگی کا ایک بلنداصول شایتن و دنیایین برخص ایسا کاروبارکرتاچا مهنا ہے جس بین اسے فائدہ ہو۔ کوئی شخص اپنے تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَاهِدُ وَنَ فَي سَبِيلِ اللهِ بِإِمْوَالِكُوْ وَالْفُرِيكُوْ ذَلِكُوْ خَلِراً لَكُوْرَانَ لُمُنَمُّ تَعْلَمُونَ آنِ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُلْ خِلْكُوْجَنْتِ تَبِيلِ اللهِ بِإِمْوَالِكُوْ وَالْفُرِيكُوْ جَنْتِ عَلَى فِ خَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ لِيهُ وَالْمُونِ وَالْعَظِ لِيهُ وَالْمُونِي وَالْعَرَانَ اللهِ وَفَقْعَ قَلَيْتِ وَبَيْنِي

## الْمُؤْمِينِيْنَ۞

عطاكردے گاجس كى تروناز كى ميں نہيں ہونى جو تى جائے ا

كاندرنهايت نوت گوارر منے كے كھريد بهت بيرى كامسياني اور كامرانى ب جيافيب

ب به به دیرات به این رفقار (جاعت و منین) کویفردهٔ حال فزاسنادو.
ای رسول ایم این رفقار (جاعت و منین) کویفردهٔ حال فزاسنادو.

يَّا يَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا كُوْنُوَ النَّصَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِنْسَى ابْنُ هَلْ يَوَلِلْحَوَالِيِّنَ مَنَ انْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْعَوَارِيُّونَ كَعُنَ انْصَارُ اللهِ فَأَمَنَتُ ظَالِيفَةٌ مِنْ بَنِي َ إِسْرَاءِ يُلَ وَكُفَّى تَ ظَالِيفَةٌ \* فَأَيّدُنَا

# الَّذِينَ امَنُوا عَلَى عَلَ وَهِمْ فَأَصْبَعُوا ظَهِمِ يُنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَأَصْبَعُوا ظَهِمِ يُنَ اللّ



کے ڈھمنوں کے خلاف مُددی- اور وہ ان پر غالب آگئے۔ (میبی آئل وقت ہوا تھا- میبی اب ہوگا- خود اس قوم مخالفین کے اندر سے ایک اسی جھات نکل آئے گی جو اس دین کے مخالفین کا مفابلہ کرکے خدا کے پروگرام کو کا میاب بنائے گی۔ قالون خدا و ندی کی تائید ونضرت اِس جاعت کے ساتھ ہوگی ،



#### بِسُــهِ وِللهِ الرَّحْـهُ بِنِ الرَّحِـهِ

يُسَيِمْ وَلِيْهِ عَالَى السَّمَوْتِ وَعَالَى الْأَرْضِ الْمَلِلْ الْقُدُّوْسِ الْعَنَ نِزِالْحِكِيْرِ ﴿ هُوَ الَّنِي بَعَثَ فِي الْأَمِّنِينَ وَكُلِيمِ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَرْنِيزِ الْحِكِيمِ وَهُوَ الْمَا مُولِينَ الْمَا الْمُعَلِينِ الْمَعْلِيمُ وَالْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَنَّا لِلْحَقُوْلِيهِمْ وَهُوالْعَنِ لِيُرْالْحَوَلَيْمُ ۞ ذَالِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْنِي لِهِ مَنْ يَنَا أَوْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ۞ وَمَثَلُ الْهَوْمِ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ۞

کے معمع راستے پر گامزن ہوگئی )۔

. (اس سول کی سالت اس کی اولین خاطب قوم نک محدود نہیں) ۔ یہ اُن کی طرف بھی ا طرح رسول ہے جوان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں -- بینی عالم گیرانسانیت کی طرف سول' اور موجودہ ادراآئندہ تمام نسلول کے لئے رسول - رہبی وہ مقصد ہے جس کے لئے اس قرآن کو ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھا گیاہے ۔ اس سول کا سال لئرسالت اس کی امت کی وساطنت سے قرآن کے ذریعے ابت کی بانی سے گا) یہ سکب کھے خدا کے غلیا و رحکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔

فرائی طرف سے دخی کاملنا اس کی وہرت ہے۔ اس منصب جلیلہ کے لیے خوا ابتی ت کے مطابق جیے چاہتا ہے جن لیتا ہے اسکن اس کے ساتھ ایہ جی حقیقت ہے کہ آب دی کے ذریعے لوگوں کورٹ دوہوابیت کا سر حبانا بھی خدا کی عنایات ہیں سے ہے۔ اس کا در دازہ ہراُن خص کے لئے کھٹ لا ہے جواسے لیناچا ہے (بعین خدا کی طرف سے دحی توصوف انبیا رکوملتی تھی اسکن آس دحی کی روسے راہ نمائی ہر شخص ماس کر سکتا تھا اور کرسکتا ہے) یہ حندالی کتنی بڑی کرم گستری ہے کہ آس نے دانسان کی طبیعی زندگی کی ضروریات کے لئے سامان رزق اس طرح فراہم کر دیا اوراس کی انتانی زندگی کی نشوونماکے لئے دجی کاسلسلہ یوں قائم کردیا)۔ وہ و آنعی صاحب بضراعظیم ہے۔

(سین خداکی آل کتاب سے دہی لوگ فائدہ اٹھاسکتے ہیں جواسے ہے سوئی کر ٹرھیں او ہیں بیمل کریں۔ کتاب کو مفدس خلا فول میں لیدٹ کر اٹھلے ان کھا سے کچے مالئیں ہوسکتا۔ بنی اسرائیل فضا کی کتابوں کے ساتھ میں کچے کیا تھا اسوان کی حالت بہارے سامنے ہوں کہ انہیں تورات دی گئی اوران سے کہا گیا کہ ان کی ذمہ داری ہو ہے کہ آل پیمل کریں لیکن اس کی عاید کر دہ ذر داریوں کو ندا تھا یا ان کی مثال ایس مجھو جیسے کسی گدھے پر ٹری کتابیں الاد دی جائیں اور دہ انہیں اُٹھا کے اس کے ان کی مثال ایس مشال آل تھا کے ہوئے۔ در طاہر ہے کہ سے آل گدھے کو کچے فائدہ نہیں بھے سکتا ) بہی مثال آل قوا کی ہے جو قوانین خداوندی کی صدافت کا زبان سے قرار کرے سیکن عملا آس کی تکذیب کے۔ آل قوم کی حالت میں قدر زبوں ہو سکتی جو طاہر ہے۔ ایسے لوگوں کو 'جو خدا کی کتابے ساتھ آل کی حالت میں قدر زبوں ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے۔ ایسے لوگوں کو 'جو خدا کی کتابے ساتھ آل کی

قُلْ يَابَّهُا الَّذِينَ هَادُ وَ النَ رَعَمْ تُوَا كُلُوْ الْمُوْتَ الْهُوْمِنُ دُوْنِ النَّاسِ فَكُمْنَوُ الْمُؤْتَ اِنْ كُنْتُوْ فَلْ يَكُنْ الْمُؤْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

والت توان بی اسرائیل کی یکی که خواکی کتات راه نمانی حال کرنے کے بچائے اسے اسے معن اعظامے اعظامے بیارے معن اعظامے اعظامے بیارے میں اس معن اعظامے بیار میں اس سے کہوکہ اگر تم واقعی خدا کے عزیر ترین دوست ہو کو اس کی راہ میں مرنے کی تمنا کرد بین نہا کہ دعوے کی صدافت کی دہیل ہوگی و رہے )۔

سیکن تم دیجو تے کہ یکھی سے کی نمتنا نہیں کریں گے۔ اس لئے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے عمل کا استے ہیں کہ ان کے عمل کیسے ہیں جن کا بتھے انہیں مرنے کے بعد بھیکتنا پڑسے گا- امتدان سے کے جُرمین کے دل کی حالت کھی طرح وافق ہے۔

ان ہے کہو کہ وہ موت جس سے تم اس طبع بھاگ بہے ہوا ایک نہ ایک دن آکر رہے گا۔ اور تہبین ما اے حق انونِ مکا فات کی طرف اوٹنا ہو گا ۔۔۔۔ اس خدا کے قانونِ مکا فات کی طرف کو ٹنا ہو گا ۔۔۔۔ اس خدا کے قانونِ مکا فات کی طرف ہو مخفی اور ظاہر سب کا پورا بورا علم رکھتا ہے ۔۔۔ وہ بتائے گا کہ جو کچھ تم کرنے ہوئی اس کا نیتے کہ اسے ؟

(بہودیوں کی آبی حالت کیوں ہوگئی؟ اس لئے کا نہوں نے دین خدا دندی کو ذہب میں تبدیل کرلیا جس کا نتیجہ بہوا کا ان کی اجتماعیت ختم ہوگئی اور دین نام رہ گیا خدا اور بہتکہ کے درمیان پرا بہویں تعلق کا اے جاعت مومنین ایم کہیں ایسا نہ کرنا۔ لیک جاعتی زندگی کو زندہ دیا تندہ رکھنا کہ یہی دین کا تقاصل ہے۔ اس کے لئے مثلاً ، جب بہیں ملی اجتماع صلاح کے لئے اواز دی جائے توسیب کا کاج چیوڈ کرئی اس کی طریف کیا گئے کہ آجا یا کر دناکہ تم اپنے

وَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَوْمُ وَإِنِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْ امِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُمُ واللهُ كَثِنْ الْعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَاوُاتِهِ إِرَةً اللهُوَّ النَّفَضُّوَ الِيسِمُ اوَتَرَكُولُ فَآلِهِما مُثَلُما عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ اللهُ فِو وَمِنَ وَإِذَا رَاوُاتِهِ إِرَةً اللهُوَّ النَّفَضُوَّ الِيسِمِ اوَتَرَكُولُ فَآلِهِما مُثَلِّما عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ اللهُ فِي وَمِنَ الرِّجَارَةِ \* وَاللهُ حَيْرُ النَّر فِي أَنْ اللهُ عَيْرُ النَّر فِي إِنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَاللهِ الله

کانوں سے س لوکہ وہ فوانین دہدایات خداوندی کیا ہیں بن کے لئے تہیں بلایا گیاہے' اور بن کے طابق تنہیں کام کرناہے۔ اگر تم ذرائجی علم وبصیرت سے کام لوگے توبیخقیقت بمہارے سامنے آجائے گی کہ یہ اجتماعات بنہارے لئے کس قدر ضعت بخبش ہیں۔

چنکہ یوگر بین ایک اسلامیں دال ہوئے بین ہنوز تربیت میں بایخہ ہیں ' اس لئے ان کی حالت بہدے کہ بجب دیکھتے ہیں کہ سی اچھے کار وبار کا موقعہ ہے یا کوئی کھیل تمات ہے تو (اے رسول!) تھے کھڑنے کا کھڑا چھوڑ کر اس طرف اکھ دوڑتے ہیں انہیں جا کہ تہمیں ہو کچھ تو اندی کی رفیسے ملے گا وہ اس تمام کار وبار سے زیادہ نفی بخش ادر کھیں اس میں تمام کار وبار سے زیادہ جا ذہب ہے۔ یا در کھو! جو سامان زیست نوانین خواوندی کے مطابق ملتا ہے وہ بڑاہی خوشگوارا ورمنفعت بخش ہوتا ہے۔



#### بِسُــِ عِللهِ الرَّحْبُ لِينَ الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي

4

بي كداب ان بين سيجين وجنه كى صلاحيت بى نهيس ري

جب نوانه بن دیکونتا بن توان کی ظاہری وضع فطع بڑی نوس آئندنظر آئی ہے اور
وہ انسان کو جرب میں ڈال دبتی ہے اور جب بہ بائیں کرتے ہیں نوا بسے معصوبا نہ انداز سے کہ شخص
انہ میں کان لگا کرسنے اور بنج باور کرنے لئے بنیان کی اندرونی حالت ایسی ہے جیسے گھن کھائی سے
ہوئی لکڑیاں جبنہ بن دیوار کے سہار سے کھڑا کر دیا ہو۔ نہ خو داعتمادی نہ زندگی کی توانائی —
بظاہر شربے محکم اور بائیدار بباطن بالکل کھو کھلے اور بے جان — بزدل ایسے کہ بین فراسا
کھٹکا ہو توان کی جان کل جائے کہ ہم پر کوئی آفت آئی۔ دل میں ہرو قت مفر غاکہ کہ بیں ہمارے
خلاف کوئی سازس تو نہ بس ہورہی ؟

بهتمهارت شمن بن سوئم ان سے بہت محتاطر بہو- ان پر خدا کی مار انہوں نے من ا کی الٹی رُون اختیار کر رکھی ہے؟

جبان سے کہاجاتا ہے کہ آؤ (اورائی لغرشوں اورکونا میوں کا افرارکرو) تاکہ خداکا رسول تہا رہے گئے نظام خداوندی سے سامان حفاظت طلب کریے تو وہ آس سے اعران برخ میں - ذرائے کتے ہیں اور کھے شکرلنا نداز سے جل دیتے ہیں -

كَايِفُقَةُونَ فَيُولُونَ لَمِنْ رَجَدُ اَلَى الْمَرِينَ لَاللَّهُ وَمَنَ الْمَالُونَ الْمَوْلِ الْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَالَهُ لِي اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَالَهُ لِي اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَالَهُ لِي اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَالُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِلِلِلْمُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<u> ہے تھی کہتے رہنے ہیں کہ جولوگ ہی توان کے ساتھ ہیں</u>، تم انہ ہیں کوئی مالی مدد نہ دو اس طرح (جب یہ بھو کے مریں گے توی خود ہی اس کا سائھ جھوڑ کرتیٹر ہتر ہوجا بیس گئے ادراس طرح اس کا شن ناکا کا رہ جائے گا۔

ان سے ہوکہ خدا کے ہاں کائنات کی پہنیوں اور بلندیوں بیں رزق کے خرانے بھر جی گر ہیں۔ اسے تہماری مدد کی صرورت نہیں دیکن بیمنا فق آس بات کو کیا جانیں! بہ کہنے ہیں کہ ہیں مدینہ و اس بہنچ لینے دو بھر دیکھتا کہ وہاں کے زورآ وراؤگ ان کمرو اور ذلیل نسانوں کوس طبح وہاں سے لکال ماہر نہیں کرتے ؟

اوردین سیانوں و س و دہ سے دان بہری ب سے ہے۔ اہنیں کیا معلوم کے عزت اور غلب سب کاسب نظام خلاوندی کے ساتھ وا بگی یں ہے سکتے وہ مؤمنین کے لئے مختص ہے بیکن بیمنانق آس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

(بهجال بیب ان منافقاین کی حَالت اور بین ان کے عزائم سو) اے جماعت مونین اور بین ان کے عزائم سو) اے جماعت مونین ا دیجینا بتم ان کی باتوں میں نہ آجانا 'حس سے تنہ اری کیفیت بین موجائے کہ (ان کی طرح) مال وس دولت اورا ولاد کی مجست تہمیں توانین خداوندی کے اتباع سے عافل کریسے ہولوگ بیسا کریں گے دہ یا درکھیں کاس سے انہیں سخت نقصان پہنچے گا۔

روبيروري وريس مي سي سي سي سي بي المنظم كريس المنظم الموقة بل كريم مين سي المنظم الموقة بل كريم مين سي كيد المريض كريم المنظم المريض الموادرة حسرت إلى المريض كيد المريض كيد المريض الموادرة حسرت إلى المريض الموادرة حسرت إلى المريض الم

استایت واورور باردات و توسیم بن لیکن خدا کاانل فانون یہ ہے کہ جب سی کی موت آجائے تو بھراُسے مہلت نہیں لاکرتی (آگ جو کچو تمہیں کرنا ہے آس میں ناخیریت کر ہی ۔ امتٰد تمہارے ہرکام سے با خبرہے۔

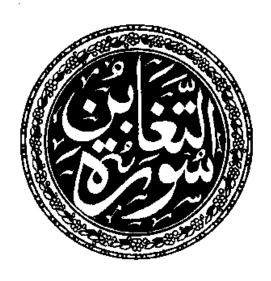

يُسَيِّتُهُ لِلْهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي أَلَا رُضِّ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمَٰنُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَقَرْبُرُ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَفِيهِ الْمُعَلِّمُ عَلِيْهُ كُلُونَ وَمِنْكُمْ مِنْ وَمِنْكُمْ مِنْ وَاللّهُ بِمَا لَعْمَكُونَ بَصِيْرٌ ۞

کائنات کی پیتیوں اوربلندلوں میں جو کھے ہے۔ سب خدا کے تنعین فرمودہ پروگرام کی کمیل کے لئے سرگرم عمل ہے جلال اورجال وقت اور حمد دونوں کا سرختم اُسی کی ذات ہے۔ آسی کے مطابق اُس نے ہر شے کے پیانے (قوانین) مقرد کررکھے ہیں جن پراسے بورا بورا کنٹرول ہے۔ مطابق اُس نے ہر شے کے پیانے (قوانین) مقرد کررکھے ہیں جن پراسے بورا بورا کنٹرول ہے۔ (اس کے سال وی کا کنٹرول ہے۔ اُس کے بیانے وی کا دورہ کے انتہاں کی کا کا میں مقرد کر کھے ہیں جن پراٹھے بورا بورا کنٹرول ہے۔ اُس کے بیانے وی کا کو کا کو کا کو کا کا کا کا کی کا کو کا کا کو کا کی کی کا کو کا کی کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کی کا کی کا کی کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کی کو کا کو کی کے کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کی کا کرنے کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کی کا کو کی کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کا کو کائ

اس نے تہیں افسان کی ہی استعداد کا نتیج رہے کہ نہیں اختیاز ارادہ کی ستعدادہ کی ہے۔ انسان کی ہی ستعدادہ کی ہے۔ انسان کی ہی استعداد کا نتیج رہے کہ ہمیں سے بین کافر (قواہی خوادئی کو اسلیم ذکر نے والے) اور بعض مؤمن (ان قوائین کو ماننے والے) ہوجاتے ہیں۔ (کائنات میں کسی اور مخلون کو ہی کا اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو قوائین خداد ندی کی اطاعت کرے اور چاہے ان سے انکارکر دے۔ پیضو صبیت انسان ہی کے لئے ہا ور اسی سے باین اعمال کا ذمہ دار قرار پانا ہے (جواہی کو میں کا اختیار کہ انسان کو دیا گیا ہے کہ پیچاہے تو صبیح واستا ختیار کہ اور چاہے نامطور استے برقی برائی اسے ہی کا اختیار نہیں کہ جونے فی خلط راستے براؤترائی اور چاہے خلا استے برقی برائی کے نتا ہے خوائے قانون مکافات کے مطابق مزب ہونے برائی ہوسب کچے دیکھتا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوَّرُكُوْ فَاحْسَنَ صُورَكُوْ وَالْيَالِ الْمَوَيْمُ @ يَعْسَلَمُ مَا أَنْ الْمَالُونَ وَاللهُ عَبِلْمُو وَ الْمَاتِ الصَّرُونَ وَاللهُ عَبِلْمُو وَ الْمَاتِ الصَّرُونَ وَاللهُ عَبِلْمُو فَي الْمَاتِ الصَّرُونَ وَاللهُ عَبِلْمُو فَي اللهُ اللهُ وَاللهُ عَبِلْمُ وَاللهُ اللهُ ا

اس نے کا مُناست کے آل فیلیم کارگہ کو حقیقت کے طور پر بیا کیا ہے۔ (یہ طقہ کم میال بائز یا ماآیا 'یا خواب نہیں)۔ اس کا مُناست میں آس نے نہیں ایک ایسا پہارے طاکب ہے جس میں جن فات کے امکانات 'سمٹا کرد کھے دیتے ہیں۔ ان امکانات کو شعبود کرنے اور یہ دیجھنے کے لئے کابسا ہمور ہا ہے ایک خارجی معیار کی ضور در سے تو صیب ترین اور ممکل ترین صفات کی حال ہے تیم آس معیار کو اپنے سلمنے رکھوا ورصفات خوا و ندی کو (بحر بستریت) بنی ذات بین نعکس کرتے جاؤ ۔ بہی آل و نیا بین زندگی کا منتہا ہے۔ بشریت) بنی ذات بین نعکس کرتے جاؤ ۔ بہی آل و نیا بین زندگی کا منتہا ہے۔ جو کھے دنارجی کا کنات میں ہے خوا اس سے بھی واقعت ہے اور جو کھے تمہاری دائی و نیا بین دیا ہے۔ بین اس میں داخت ہے۔ اور جو کھے تمہاری دائی و نیا بین دیا ہے۔ بین اس میں داخت ہے۔ اور جو کھے تمہاری دائی و نیا بین دیا ہے۔ بین اس میں دیا ہے۔ بین اس میں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہی دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہے دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہی دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہین کیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دیا ہے۔ بین دیا ہیں دی

و بالبن الفرائي المنات بن سياسي والعن هيد الربوي المال المالي والعن هيد الربوي المهاري والى والمالي والميال المناسي المالي وواست من الخبري - ووتمهاري ولي أن المركز رف ول المناسية المركز رف ول المناسية المالي المالي المالي المالي المناسية المناس

کے افرائی عذاب بیں مبتلا ہوئی ۔ ان کی طرف خدا کے رسول واضح دلائل اور قوانین نے کرآتے سکن انہوں نے بہابت حقارت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہم داہنے جیسے انسالوں کی لیڈرشپ قبول کولیں ، رحالا نکسوال ینہیں ہونا جا ہتے تھا کاس بات کولین کرنے والا انہی جیسا انسان ہے ویکھنے کی بات بیکھی کہ ہو کچے وہ بین کر زباہے وہ کیسا ہے ، کسکن انہوں نے ان برغور کئے بغیر مصن تونت اور کہر کی بنایں اس سے انکار کر دیا اور مُنہ بھیر کر دوسری طرف جل ہے ۔ (تواس سے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا 'انٹہ کا کچے نہ لگاڑا) -انٹہ اس کا محالی نہیں کہ لگ

رَعُوالَن بَنَ كُفُرُوا اللهُ وَالنَّوْ الْمُوالِيَّ الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اش کی اطاعت کریں آواں کے کام سنوری اُس کے سب کام دوسروں کی مدیکے بغیر سنوری ۔ میں ترمین

(ان سے کہددوکرتم آل تباہی سے بینا چاہتے ہوتواں کے لئے ابھی وقت ہے) بم اللہ اوراس کے رسے اللہ نے تمہاری مسابطہ قوانین (قرآن) پر جیسے اللہ نے تمہاری مسال کا وراس کے رسول برای ان الاؤ۔ بعنی اس ضابطہ قوانین (قرآن) پر جیسے اللہ نے تمہاری آنکھ کے لئے سوری کی رونی پیدا کی ہے۔ تنہا جے ام کا موالے قانونِ مکافات کی رقاق ہیں رہتے ہیں۔ کی رونی پیدا کی ہے۔ تنہا ہے تام کا موالے قانونِ مکافات کی تکاہ ہیں رہتے ہیں۔

نین اگریم نے ایسانہ کیا تو کھراس شمکس کا آبڑی فیصلہ یدان جنگ بن ہوگا ہیں میں تم جمع ہوجا و کئے۔ وہ ہارجیت کا دن ہوگا۔ اس تصادم سے چھیقت کھر سلمنے آجائے گی کس بین س قدر کئی رہ کئی حق جس کی دجہ سے دہ ہارگیا۔ وہ جا حت ہو توانین خدا وندی کی صدا پر ایمان رکھتی ہے اوراس کے تعین کر دہ صکلا جیت بن برد گرام برعمل براہے ابندہ تھوڑی بہت کم زوریاں رہ گئی ہول گی ان کے سن عمل کی قو توں سے ان کی مدافعت ہوجائے گی۔ اوراس طرح (دہ اپنے مخالفین بریکامیا بی حاصل کر کے) ایسا جاتی معاشرہ قائم کرلیں گے جس کی شادا بیوں میں ہمی کی واقع نہیں ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ بہیں کے رامین جی جب کے جس کی شادا بیوں میں ہمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ بہیں کے رامین جی جب



وه مَعَاشره قائم سِبِ گاانهبیں جنّت کی سی زندگی بیشرسیے گی اور بیببت بڑی کامیا بی ہوگی۔ (بین کیفیت اُخروی زندگی میں جی ہوگی)۔

رین بیصیت از براس بردن بردن بردن بردن اور بهای برون بردن بردن برون بردن اور بهای قوانبن کوهبتگا ان کے بین ان کے حضے بین نیابہیاں اور بربا دیاں ہوں گی ---- زندگی کا بیر مآل کتنا بُراہی !

اس حقیقت کو انجھی طرح سمیر لین اُجائیے کہ کائنات ہیں جو داقع تھی رُونما ہوتا ہے خوا کے حقافت کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ (بیہاں کوئی بات بوہنی اُلل شینہ ہیں ہوجب آتی ۔ قاعد سے اور مقانون کے مطابق ہوتی ہے)۔ اور بہ آل لئے کہ خدا کو ہرشے کا علم ہے۔

بوضحضان نوانین کی صدافت برتقین رکھتاً ہے' ال کی عقل وہم کو اس متم کی روشی مل جائی ہے جس سے دہ ان اسباب وعلل کو سجولیتا ہے جن کے مطابق توادث کا کنات رونا ہوتے ہیں۔ (اب طاہر ہے کہ جس نوم کو معلوم ہوجائے کہ کا کنات میں مختلف توادث کی آئین کے مطابق واقع ہوتے ہیں' اوران کی نفع بختیوں سے بہرہ یاب ہونے اوران کی مفترت ایوں سے بہرہ یاب ہونے اوران کی مفترت ایوں سے معفوظ رہنے کے کیا طریقے ہیں' وہ فوم کس فدر کا میاب ہوگی )۔

(اگریم بھی اپنے اندریکیفیت پیداکرنا چاہتے ہوتو اس کاطریقہ بیہ ہے کہ ہم ال نظام حندا وندی کی اطاعت کر وجو اس کے رسواع کے باعقول تشکل ہور باہیے۔ اگریم اس سے دگرتوانی کروگے تو (اس سے متبدالا بینا ہی نقصال ہوگا۔ اس نقصال کی ذمہداری بھی متبدار ہے ہی اوپر ہوگا۔ اس لئے کہ ہمار سے رسوال کی ذمہداری تو این کو دائے طور پر بھتم تک پہنچا و سے۔ ان کے مطابق عمل کرنا یا ذکرنا تمہالاً کام ہے۔

ا (یا در گھوائم اس نظام سے رُوگردانی کرے کہی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ اس کی وجہ یہ این کی میں اور کھوائم اس نظام سے رُوگردانی کرے کہی کامیاب نہیں ہوسکتے۔ اس کی وجہ یہ سبے کہ کا مُنات میں صرف اللہ کا اس کے سواکسی اور کا کوئی اقتدار اور افغیار نہیں۔ اور افغیار نہیں۔ اور افغیار کھیے ہیں انہیں ان تو انہیں کی محکمیت پر قورا بورا اعتماوا ور کھروسہ ہوتا ہے۔

يَاتَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَالِنَ مِنَ الْوَاحِمُ وَاوَلَادِكُمْ وَاوَلَادِكُمْ وَالْكُوفَا صَلَادُوهُمْ وَانَ تَعْفُوا وَتَصَفُّوا وَتَعَفُّوا وَتَعَفُّوا وَتَعَفُّوا وَاللهَ وَاللهَ عَفُولُوا اللهَ عَنْوَلُوا اللهَ عَنْوَلُوا اللهَ عَنْوَلُوا اللهَ عَنْوَلُولُونُ فَي اللهُ عَنْدُولُونُ وَاللهُ عَنْوَلُونُ وَاللهُ عَنْوَلُونُ وَاللهُ عَنْوَا وَتَعَلَّمُ وَاللهُ عَنْوَا وَاللهُ عَنْوَا اللهُ عَنْوا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْوا وَاللهُ عَنْوا وَاللهُ عَنْوا وَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

رسب بنابری تبهارے بوی بیخ ادرسال در دلت وه کشالی بی سیم کندن بی بی بنابری تبهارے بی کل سکتے به ادر الکه کا ڈھیر بھی ہوسکتے ہو۔ کندن ال طرح بن سکتے بوکراں تقیقت کو کبھی فرامون نذکر دکر تمہاری محنف کا دہی معادضہ تقیقی ادر تیجہ فیرنے جنہیں قوانین خداد ندی کے

مطابق ملے۔ (باقی رہایہ کہ گھری زندگی میں ہوشتم کی شمکش کو دور س طرح کیاجاسکتا ہے تو ہے ایج تہیں ہوایات دی جاچی ہیں۔ اور وہ یہ کہ اپنے فنق حیات کے نتخاہ وقت اُل کا فیال رکھو کتم دونول میں نظریات اور خیالات کی ہم آ ہنگی ہوا ور کھڑا ہی اولا دکی تعلیم و تربیت اُل نہج سے کروکہ وہ بھی انہی نضورات کی حال بن کر پَروَان جِڑھے۔ اس قسم کے گھر میں کیشکش میدانہ میں ہوگی۔ (ایم)۔

بیر میں اور اس کان محررتوانین خداوندی کی نگرداشت کرد نظام خداوندی کے احکام کوائی طرح سے سنواوران کی اطاعت کرو'اوراین کمانی کوربو بیت عامتہ کے لیے کھلار کھو۔ اسٹی بن

# إِنْ تُقْرِيضُوا اللَّهَ قَرَّضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُوْ وَيَغْفِلُكُمْ أَوَ اللَّهُ شَكُورٌ حَسِلِيمٌ فَي غَلِمُ الْغَبَبِ

# وَالشَّهَادَ وَالْعَنْ يُزُ الْحَكِيْمُ ۞

تہاری بھلانی ہے۔ اس سے تہاری نگاہ بیں اسی کشاد بہیاہ وجائے گی جس سے ہم آس کورٹ میں ہیں ہیں اسی ہورٹ میں ہیں ہیں اسی کے اپنے لئے میں ہیں ہیں اسی کے اپنے لئے سمیٹ ہوتی ہے۔ مفاد توشیں کی تنگ نظری انسان کو ہیں سکھانی ہے کہ کھیتی اسی کی سربز ہوتی ہوئی ہے کہ کھیت کو سراب کرے۔ ادر ہمارا قانون راو بہت بہ ہوئی ہے کہ کھیتیاں اپنی کی بڑواں ہو بعیز اپنے کھیت کو سراب کرے۔ ادر ہمارا قانون راو بہت بہ ہے کہ کھیتیاں اپنی کی بڑواں ہے جس کی بڑواں ہو دو سروں کی ضرورت کو ای ضرورت برتر جے دیں (19) میں میں تا باہے کہ جو کہ بم تم دو سروں کی نشو و تما کے لئے دیتے ہوؤہ در حقیق میں اسے کہ جو کہ تم اس قسم کا قرص میں کا دار تہارے لئے نقشانا میں ایرائی بیرائر دیے گا۔
مداوندی کو دو گئے تو وہ تہ ہیں اس سے کئی گنازیا دہ داہیں دیے گا اور تہارے لئے نقشانا میں بیرائر دے گئے اسامان بھی بیرائر دے گئے اور تہارے کے نقشانا میں بیرائر دے گئے اسامان بھی بیرائر دے گئے۔

فدا مراکب کواس کی مونت کا بھر پورمعاوضہ دیتاہے اوراس کی بھوٹی موٹی کو تاہبوں کے درگرز کرتاہے۔ اس کے بھوٹی موٹی کو تاہبوں درگرز کرتاہے۔ اس منظر فی درا ذراسی بات پر جبرک نہیں اٹھنا۔ منہیں اٹھنا۔

، بین مسی وه غاسب اور حاصر نویشیده اور نظاهرٔ بریات کاعلم رکه تا ہے - اور ابنے قوانین براسے بورا بوراغلجاصل ہی - وہ غلبہ جو جکمت برمینی ہے دصاندلی برنہیں -





نَا يُهُ النَّنِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقَوُهُ أَلِعِلَ يَهِنَّ وَاحْصُوا الْعِلَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمُّ الافْتُوجُوهُ فَيَ مِنْ بُيُونِهِ فَي وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا آنَ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَ لَوْ وَالله الله ومَن يَّبَعَلَ حُلُ وَدَ اللهِ فَقِلُ ظَلَمَ نَفْسَهُ \* لَا تَنْ رِيْ لَعَلَ اللهُ يُحُلِثُ بَعْلَ ذَلِكَ

اےرسول اجب تم طلاق کے مقدمان کا بیصلہ کروتو لوگوں سے کہد دوکہ اس کے بعد عدت کاسوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ضرور پوراکر ناچا ہتے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اس کا صماب رکھوا درا سطح اپنے نشو دنما دینے دالے کے احکام کی پوری پوری نگر داشت کر و (۱۳۳۰) و ۱۳۳۰) و ۱۳۳۰) در اس دوران میں ان مطلقہ بویوں کوان کے گھروں سے مت نکالو (۱۳۳۰) و مقرب و دران بید گھر بنوزان کے اپنے گھر ہیں۔ اس لئے نہ تم انہ بی ان گھروں سے کالو) نہ دہ فود ہی ربلاعذر) و ہاں سے نکلیں۔ ہاں اگر دہ کسی کھی ہوئی ہے حیاتی کی مرتب ہوں (نوچی انہ بیسی گھرسے نکالا جاسکتا ہے) ہوائد کی تقریکر دہ حدود (قوائین) ہیں ہوئے و الیک مقرب کر دہ حدود (قوائین) ہیں ہوئی ہوئی ہے دہ توایک مقرب کر دہ حدود (قوائین) ہیں ہوئی ہوئی۔ اس کے مقرب کر دہ حدود (قوائین) ہیں ہوئی ہوئی ہے دہ توایک مقرب کر دہ حدود در توائین کی مقرب دہ تو دائی ہے تو دائس سے جو نقصان دو سروں کو ہم چہر ہے کہ دہ توایک طرف رہا ) دہ فودا ہے آپ بر می زیاد تی کرتا ہے۔

اُنہیں (عرب کے دوران) اُنہی مگروں میں رکھنا 'اوران کا دہیں رہنا اس کئے قریب مصلحت ہے کا اگرچہ وہ دماغ عدت میں میاں بیوی نہیں رہنے دیکن ہوسکتا ہے کہ اس

اَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُ وَإِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْمُ وَنِ وَّاشَهِ لُواذَوَى عَنْ لِي مِنْ حَمُورَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ ذَلِكُ مُ يُوعَ ظُوبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَيْوُ مِر الْلَاحِيرِ \* وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَا مَخْرَجًا ۞ قَ يَرْنُ قُستُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ \* وَمَنْ يَتَوَكِّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوحَسُبُهُ \* إِنَّ الله بَالِغُ امْرِه \* قَلْ جَعَلَ اللهُ فَاحَدُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مفارقت کے ملی بخربہ سے ایسے حالات ہیدا ہوجائیں کہ ان بیں ہائمی موافقت کی مکان کل آئے (بشطریکہ پیطئ لاق اسپی ہوجس میں بھیرموافقت کی گنجائش ہوتی ہے) -

جب عدت کازمانه ختم بونے کو آئے تواں وفت اس معاملہ بریمبر کھنڈے دل سے عور کرو اگر نباہ کی صورت مکن دکھائی دسے تو فواہ مخواہ عباد گی کیوں اختیار کرو ۔ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو سیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو بجئر قاعدے اور قانون کے مطابق علی عدہ بوجا و ۔ اور اس آخری فیصلہ براپنے میں سے دوگواہ تفریکر لو ہو کسی کی و میں سے دوگواہ تفریکر لو ہو کسی کی و مامیت نہ کریں اور اسے فریضہ خدا و ندی سے کر گواہی پرحق وانصاف سے قائم رہیں ۔ یہ تاکید کی شخص سے کی جارہی ہے و قوانین حن اوندی اور شقبل کی زندگی برایمان رکھتا ہے۔ شخص سے کی جارہی ہے و قوانین حن اوندی اور شقبل کی زندگی برایمان رکھتا ہے۔ میں تبہیں کوئی مشکل بین آئے۔ لیکن آئی بوئون فار کی بابندی کی دجہ سے آگر کوئی مشکل بیش آئی ہوئون فار آخلوا م خداوندی ہمیشہ بیپین نظر رکھوکہ قانون کی بابندی کی دجہ سے آگر کوئی مشکل بیش آئی ہوئون فالم آخلاد لاکھیں۔

ان شکل کا کوئی نہ کوئی حل تجویز کرنے گا

اس میں مقاشی شکلات بھی ہیں آسکتی ہیں کین نظام جنداوندی اس کا انتظام بھی ہیں۔ بیس مقاشی شکلات بھی ہیں۔ بیس کے تب نہ ہو۔ یا در کھو ابو شخص بھی نظام خلافند پر بھروسہ کرتا ہے نووہ نظام کس کے اس بھر قسے کو بوری طرح نبا ہمتا ہے۔ اسے بونہی لٹکتا نہیں جھوڑ دبتا 'بلکہ آخرنک اس کے اس بھر قسے کے اس لئے کہ اللہ نے ہریات کے لئے پہیا نے اور از ارب کا ساتھ دبتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے ہریات کے لئے پہیا نے اور از ارب کا مقرر کر رکھے ہیں (اور جو کام قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق ہول ان بیس نہ عثم یقین ہوسکتا ہے' نہ دشواری )۔

طلان کافیصلہ دینے والی عدالت کے لئے صروری ہے کہ وہ تمام متعلقہ امور کویٹی نظر رکھے وراس فیصلہ سے پیدا ہونے والی دیٹواریوں اور پیچید گیوں کامناسب حل تجریز کردہے )۔

(جیساکد (بیلیم) میں بتایا جا پیکا ہے؛ عدت کی مدت عام حالات میں 'تین جن کا زمانہ ہے۔

سیکن ) جن عور توں کو حیض آ نابند ہو چکا ہو' اوراس دجہ سے یہ دشواری لاحق ہو کو آئی عدت کا شمار

سرطرے کیا جائے 'توان کے لئے تین جین کے جائے 'تین جینے 'عدت کے شمار کر دبیمی عدت

اُن عور توں کے ضمن میں شمار کر دجنہ بن کسی عارضہ کی دجہ سے خیض نہ آسکا ہو۔ اور حالم عور توں

کی عدّت وضع حمل تک ہے ۔۔۔۔ (بعض طبائع کو شاید عدّت کی یہ مذت بھی معلوم ہو کیونکہ ا مدّت میں انہیں مطلقہ بوی کے اخراجات کا تھل ہو نا پڑے گا۔ لیکن اس میں خالف ہونے کی

مدّت نہیں ) بڑو خص بھی قانون خدا و ندی کی نگہدا شت کر سے گا نظام خلاون ندی اس کے لئے

آسانیاں پیدا کردے گا۔ (منعلقہ عدالت کو آبی شکلیں بھی سُلسنے رکھنی چا ہتیں اوران کا حل

تون کر ناما سیں۔

تنم ان مطلقه عور نون کو دبی کھوجہاں تم رہنے ہوا اوراسی طرح رکھوجی طرح تم خودر سبتے ہو اورا نہیں ننگ کرنے کی غرض سے کسی سم کی تکلیف نہ پنچاؤ - اورا کر وہ کستے بین نو دضع حمل بک تو تمہیں ان کاخرح بہرجال برداشت کرناہے اگر وضع حمل کے بعث وہ تمہاری خاطر بجے کو دو دھ پلائیں (بینی تم کوئی اوراننظام نیکرداور با ہمی رضامندی سے یہ لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَرِتِهُ وَمَنْ قُهِرَ عَلَيْهِي زُقُاءُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا اللهُ اللهُ لَا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللهَا سَيَعَهُ كُلُ اللهُ بَعْنَ عُسْمِ يُسْرًا فَ وَكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَفْرَرَ يِهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُنْهَا فَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<u>طعیاجاتے کہ وہی سیج</u>ے کو دودھ پلائیں ۔ تو ) انہیں ان کی دُودھ بلائی کی اُجریت دو۔ ان اِمور کی تفاصبل کوباہمی مشویسے سئے قاعدے فانون کے مطاب<del>ن طے</del> کرلیا کرو۔ اورا گرتم میں سے سی پر به أتنظام كران كررك توتم كسي دوسري عورت كالتنظام كرلوجو بيني كودوده بلات. مطلقه كاخرج يادوده بلانے كى أجرت كامعامله طيكرنے كے سلسله سب آسات كومة نيظر ركھوكه صاحب وسعت اپني وسعت كے مطابن خرج دے اور س كا ہاتھ تنگ ہؤتو جو کے اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ اس کے مطابق دے - بادر کھو! ضراکا قانون کسی براس کی تیت <u> سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالتا-اگراس فالنوخرج سے اس پر کچھنگی آجائے تو قانون خدا وندی کی </u> روسے س کی اس منتی کوآسانی سے بدلاحاسکتا ہے۔ (علالتِ مجاز اس بات کا مجی خیال کھے) رية وانبن تهارى عائلى زندكى سي تعلق بن نظر نظام السياد كهانى دسي كاكرتيخصى قرنین برجن کا تعباق افراد معاشره کی اِنتویٹ زندگی سے بنے قوم کی اِختاعی زندگی پران کا پھ اثر منہیں پڑتا چنانجیہ یہی وہ طی نگاہ ہے جب کی روسے سیکولر حکومتیں سفخصی قواین دیر سنل لاز) كويمدني قوانين (يبلك لاز) سے الگ ركھتی ہن بسين يہ بٹري بھول ہے (زندگی أيك ناقا بإن تبيم وحدت بفي حيث عضى اورتمة في دُوارٌ ميس الطي تعتييم بين كياجا سكتاك ليك أي کا از دوسرے دائرے پر نہر ہے )ان معاملات کا قومول کی تمدّنی زندگی پر شِراگہرا اثر بڑتا ہے۔ چنانج ارت کے اوراق اس برشاہیں کستی ہی قومیں اسی تقین کا نہوں نے خدامے (ال فِتْسَمْ بِي ) نوانين سے مکشی برتی 'اور <sub>ا</sub>س کے رسولوں کی مخالفت کی تو ہا دیے فانونِ مکاف<sup>ق</sup> نان کاسخت محاسبکیا اوران برانهی کی وجرسے تباہباں اوربر بادیان آگئیں۔ چانچ انہوں نےاپنے تو دساختہ قوانین وضوابط کے تباہ کن ترابع کامرہ حکیما - اور 4 ظاہر ہے کہ جب انسان قوانین خدا دندی کو چھوڑ کڑان کی جگانے قوائین وضع کرنے لگنے جلسے تو

اس کا نتج بتبا ہی اور بربادی کے سواا ورکیا ہو سکتا ہے۔ چنا پنچ رخلا کے قانونِ مکا فات کے مطابق اسبی قوموں پر سخت تہا ہی آجاتی ہے۔ بیڈا' اے عقل دخر دسے کام لینے والو! تینی وہ لوگو جو ایمان لائے ہو'تم ہمیشہ شک

توانین کی نگراشت کرو- آئ قصد کے لئے خوانے تہاری طون یہ ضابط توانین نازل کیا ہے ' آس سول کی و ساطت ہے جو تنہا ہے سامنے ان توانین خدا و ندی کوئی کرتا ہے جواپنے مطالب میں بالکل واضح میں مقصداس سے یہ ہے کہ وہ ان توگوں کو جوان قوانین کی فست آپر ایمان لائیں اور خدا کے قرر کر دہ صلاحیت بی شریر وگرام پڑمل بارپوں ' زندگی کی تاریکیوں سے

نكال كرروني كى طروت لے آئے۔

على رروس المستعين كرده الماروس كالمتعين كرده الماروس كالمعين كرده الماروس كالمعين كرده الماروكي والموسطة الماروكي والمنطقة الماروكي والمنطقة الماروكي والمنطقة والماروكي والمنطقة والماروكي والمنطقة وال

یدانیطام روست سفدای طرفت به و تابیخس نے کائنات کی فضا و ن بن تعاقباندی کی میں تعاقباندی کی فضا و ن بن تعاقباندی کو دورید اس میں اس میسی ہی کو دو ان تمام اجرام فلکی میں اس میسی ہی کو دورید اس کے مطابق سرگرم عمل بہتے ہیں)۔
افذکر تاریج تاہیے داورید اس کے مطابق سرگرم عمل بہتے ہیں)۔

نافر کرنار بہاہی واور بیان کے مطاب سرمرہ است بیان کے داور بیان کی است کی است کی کوئی شنے اس کے مقررکر دہ انداز سے اور بیانے (قانون) کے مطابق جل رہی ہے اور بیک کائنات کی کوئی شنے علم خداوندی کے اصاطری بیان بہنہ ہیں۔ خداوندی کے اصاطری بیان بہنہ ہیں۔

له بدندی درسین اضافی و REL ATIVE) جہتیں ہیں اگرتین چیسری اوپر بیچور کھی ہوں توسب سے اوپروالی کے مقابلہ میں درمیا والی چیز نیچے ہوگی اورسب سے نیچے والی کے مقابلہ میں درمیان والی اوپر ہوگی -اس طرح اپر پی کی ایک بلندی ہوتی ہے اور ہر بندی کی ایک ہی - بی صورت افغدا میں بھوسے ہوئے انجام قلکی دکروں کی ہیں - ہرکتھ اپنے سے نیچے والے کے مقابلہ میں بلندہ اول پنے سے اوپر والے سے مقابلہ میں پست ہے - یہ مطلب ہے ہو" سماء "کے مقابلہ میں اس جبہی ایک "ارض" کا -سماء بلندی اور ارض ہی ۔ سماء اور والکرہ - اور ارض اس سے پخلاکرہ -

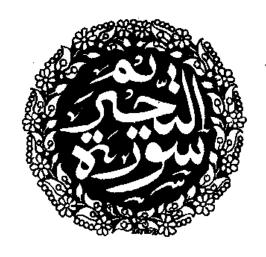

#### بِسُ عِللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ لِيُعِيدُ

ؽؘٲؿؙۿٵڵؿۜٙؠؿؖڸؚڡۘؿؙۘۼڔۣۜٞڡ۠ڡؘٲٲڂڷٙٳڵڷ۠ڡؙڵؘڡؙؾڹۜۼؗٷۯۻٵؾٙٲۯ۫ۊڶڿڬٞۅٲڵڷؠۼٛڡ۫۠ۏۯ۠؆ۜڿؽۄٞ۞ۊۜڵڣؘۯۻؙٳڵڷ۠ڡؙڷڴۿ ۼؖۼڵٙؿٵؽؠٵؽڴڡ۫ۛٷٳڵڷڎؙڡۅٛڶڴۄ۫ٷۿۅٳڵۼڸؽۄٳڴؾڮؽۄ۞ۅٳۮ۬ٲڛۜٵڶڹۧؿؖٵۣڶؠۼڞؚٲۯ۫ۅڶڿ؋ڂڔؽڟ۠۫ٵٚڡٚڶػٵ

اینی اجس چزود ان ترسه ال قرار دیا ہے قواسے ابنی بوبوں کی ضائدہ کی خاطر المینے اور ترام کیوں مرار دیا ہے ور تنبیہ س لئے کی گئی ہے کہ ) تم برخدا کی طفت سامان خاط ہے ور ترام کیوں مرار دیتا ہے ور تنبیہ س لئے کی گئی ہے کہ ) تم برخدا کی طفت سامان خاط ہے اسکی المریت اس لئے بھی ہے کیور ہے میں کا اگر تیری اپنی ذات تک محدود نہیں رہا ہم کسی چزو کو محض طبیعت کی تاب نہ بی کی وجسے بھوڑد دو اور تیر سے تنبعین یہ جولیں کہ چیزی ذات بڑی محض طبیعت کی تاب نہ بی کی وجسے بھوڑد دو اور تیر سے تنبعین یہ جولیں کہ چیزی ذات بڑی ہی جہ سلئے وہ بھی اسسائے وہ بھی اسلام کی کی وجسے بھوڑد دو اور تیر سے اسلام کی کھونیا تاب کی افراغ اور دیگی کے دو اس کی کھونیا تیں سے وہ حوال کی کوروں کی کارساز ہے (اس لئے اس نے اپنے قانون بی اس کی گفونی سے ہوسکے۔ وہ انسان کی طبیعت کی کم زویوں کی واقعت ہے اس لئے اس نے اس نے اپنے قانون کو حکمت پڑینی رکھا ہے۔

(ایر واقعت ہے اس لئے اس نے اپنے قانون کو حکمت پڑینی رکھا ہے۔

(ایر واقعت ہے اس لئے اس نے اپنے قانون کو حکمت پڑینی رکھا ہے۔

(ایر واقعت ہے اس لئے اس نے اپنے قانون کو حکمت پڑینی رکھا ہے۔

(ایر واقعت ہے قابل ذکر ہے کہ) ہمارے نبی کے کوئی بات اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ کی دوروں کے دوروں کی کہ کارساز ہے کہ کہ کارساز کی کی بیوی سے پوشیدہ کے دوروں کے دوروں کی کارساز کی کارساز کی کی کی کی کھونوں کی کی کی کھونوں کی کی کی کی کی کھونوں کی کہ کہ کارساز کی کی کی کھونوں کی کی کی کی کھونوں کی کھونوں کی کی کی کھونوں کی کی کھونوں کی کھونوں کی کی کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کی کھونوں کو کھونوں کو کھون

طور کے کھی ' (میاں بیوی میں ایسی باتیں ہو ذائر ہتی ہیں) اُس کی بیوی نے اُس بات ک**ا می** 

نَتَاتَ بِهِ وَاظْهَرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلُمَّانَتِهَ هَا إِهِ قَالَت مَنَ الْبَالَةِ هَنَالُهُ عَلَى الْعَلِيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوهُ وَالْمَالُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ هُومُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُومُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعِلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور عورت سے ذکر کر دیا (حالانکہ اسا یہ انہیں کرناچاہئے تھا) خوانے آس بات کو (آل عورتے ذریعے ) بنی پرظا ہرکر دیا تو اُس نے آس میں سے کچے حضا بنی اُس بیوی کو جتا دیاا در کچے حصنہ ہے اعراض برتا – (مینی بات بتا دی ادر پہنیں بتا یا کہ اُسے سے معلوم ہوئی ہے) چنا نچہ آل بالس بیوی نے بنی سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات س نے بتائی ہے ۔ اس نے کہا کہ تھے یہ بات آس جو رہے بتائی ہے ہیں پر تو نے اس داز کو افشا کہ یا تھا اور وہ اس طرح اس سے باخر ہوگی تھی ہے۔

بهای بیجیس پرلونے ال دار واقت الیا تھا ، اور وہ ال مرب ال سب بروں کہ اس معانی اس برور کے اس برور کا کا اس معانی اس برور کا کہ دیار اگریم دونوں عوز بس جو السام دار میں شریب ہو) خواست معانی مانگ او تواجی یات ہے اس لئے کہ اس سے تمہا اسے دل جادہ اعتدال سے ذرا ہمت سے گئے سے دیکن اگریم ایک وسرے کی حلیف بن کرنی کی فالفت کر دگی تویاد رکھو! (تم اس کا کھی نہ بر بگار سکو گی دہ چونکہ حن بر بہت اس کے علیہ برائے کو جریل کی دساطنت سے نازل ہوتا ہے ، مونین صالحین کی جاعت اور ملائکہ اس کے ساتھ ہیں ہے سب اس کے مدد گار ہوں گے۔

موین صاربین کی به وقت اور ملائد است ماه بی بیت به بات میر میران کی زندگی بونی چاہیئے۔ آگاس (میاں بیوی کی زندگی کا ل بم آ منگی مو دن اور سکون کی زندگی بونی چاہیئے۔ آگاس رشتہ میں پریفیت بانی زرہے تو بھر انہیں علیحدہ بوجانا چاہیئے۔ لہذا 'اگرتم نے آس کی مخالفت جاری رکھی تو اس کے لئے اس کے سواچارہ کا رنہیں ہوگا کہ دہ تہمیں علاحدہ کردے اس صورت میں ہم اس بات کو پیش نظر کھو کی آسے خدا 'تم سے بہتر بیویاں دے دلیگا — بہتراس لحاظ سے کو ہ ایسی عورتیں ہوں گی جو تو انبین حن اوندی کے سامنے تھے کے جائیں۔ ان کی صدافت پر اور ا

المبر بائيس انسان كوعاً اطور برمعلو مهر جوجاتى بين باجن كالسلم وه عام طرب كمطابق حال كرسكتا بين انبس كيم بعض او فان فعالبى طرف منسوب كرتاب مثلاً و هم مين و يجعت شكارى كتون كوسرها ف كولن كوفوا ف بين طرف منسوب كبياب حالانك يع طرف منسوب كرتاب مثلاً و هم مين و يجعت مشكارى كتون كوسرها ف كطرف و نيز المهم المسائى كي جيز ب جي مين من من كامام و و نيز المهم المراه و المراه و المراه المراه المام المراه المام المراه المام المراه المام المراه المام المراه المام المراه و المراه المام المراه و المراه المام المراه المام المراه المراع المراه ال

پورانقین کخیس اپنی جمله صلاحیتوں کو اس مقصد کے لئے وُقف کر دیں۔ اگر کھی کھُول ہوگئے' کوئی وَیَ مِ عَلطِ اُکھُ جائے تو اس کی نورًا اصلاح کرلیں ۔ جو ہرصال بیں تو ایبن فعا وندی کی اِطاعیٰ کریں'ا ورنبی کے سَانحے سَفرادرجہا دیس جائیں۔ (۱۹۴۰)

ریبی میں ان صوصیات کی عالی عور میں اس کے عفد میں آنے کے لئے تیار مہول گی۔ خواہ دُوطِلَقہ پاہیوہ ہول' اور خواہ ناکنٹ را-

(ایرما من بواب مونین! عائلی زندگی سے تعلق یہ موراس لئے بیان کئے جارہے ہیں کہ انتم خور بھی علط رُوبی علط رُوبی کے تباہ کن تائج سے بچ جاؤ اورا پنے متعلقین کو بھی اس سے بچاسکو — اُل جہنم کے عذاب سے ہیں کا ابندھن خود وہ انسان نہیں ' بچتر ہوتے ہیں کیونکہ بیا پہی نشو ونما کی سلامین کے اعمال سے شعاخیز ہوتا ہے یہ انسان نہیں ' بچتر ہوتے ہیں کیونکہ بیا پی نشو ونما کی سلانظا کی ضائع کر دیتے ہیں ہے ۔ یہ باہی کہ بھی جنگ کی شکل میں سامنے آئی ہے اور کھی فلط انظا کی کے تباہ کن تنائج کی صورت میں ( ہے ) - اس جہنم کی نگہداشت کے لئے بڑی ہڑی شدیکا نمائی تو تیں معن تر ہیں۔ انہیں ہوت کم دیا جا کہ ہے وہ اس سے ذرا بھی سے تائی نہیں برتی وہ وہ اس سے ذرا بھی سے تائی نہیں برتی وہ وہ اس سے ذرا بھی سے تائی نہیں برتی وہ وہ اس میں درا بھی سے تائی نہیں برتی ہیں۔ دہ قورا

ظہورنت کی کے دفت) ان لوگوں سے جواں دفت مجمع روش زندگی بر جلنے سے انکارکرتے ہیں کہا جائے گاکہ اب نقاب پوشیوں اور عذر تراشیوں سے کچھ سے اسلامی کی میں مہیں ہوگا۔ اب بہالے ایمال خودہی اینا بدلین کرنتہ اسے سامنے آ خاتیں گے۔

ایے جماعت مومنین انتم منی اس کی اختیاط رکھو کہ اگر سفر زندگی میں تمہاراکو فَقاتدا۔
سہوا غلط سمت کی طرف استے جو اس روش سے ہٹ کر فورًا صحیح راستے کی طرف جاؤ اور بھیراس طرح اس راستے کے ساتھ متمسکٹ ہوجا 5 کہ تہارات کی د دبارہ خلط سمت کی طرف نراعتے۔ اِس طرح خدا کا قانون مکا فات تمہاری غلط رُوس کے ضرائرات کو ڈورکر دے گا'اور تہیں ایسی جنبی زندگی عطاکر دے گاجس کی شاوا بیول میں کمجی فرن نہ آئے۔ اُس و قنت نبگا دراسکے

له اس كمعنى المين رادرعوالم بعي بوسكت بي.

رفقاری جاءت کوکبین بھی نیچا نہیں دیجھنا پڑے گا ۔۔۔ انہیں ہوتیم کی سرفرازیاں اور سرطیندیاں نصیب ہوں گا۔ ان کا نوربصیرت ان کے آگے اور دائیں (بابنی) چلتا ہوگا۔
اس طرح ان کی زندگی کی تما کر ابنی رفت ن ہوتی جائیں گی ادر وہ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔
ان کی آرز دید ہوگی کہ اے جارے نشوونما دینے والے! ہما سے نوربصیرت کو ممل کر ہے اور زندگی کے ہرتیم کے خطارت سے ہیں محفوظ رکھ۔ بیشک میہاں ہریات تیرے مقزر کر دہ ہیانوں اقوائیں کے مطابق واقع ہوتی ہے۔
مطابق واقع ہوتی ہے۔

سکین کے بڑا انہیں تا ہے کہ منایا کی رہید دکا نبوں اور کقار کی مزاحمتوں کے خلاص صروب حدوجہدر ہو اوران کے مقابلیں اپنے آپ کوچٹان کی طرح مضبوط رکھو۔ ان پر پوری شترت سے فلیہ حال کر و۔ اس طرح بیرمخالفین تیا ہیوں کے جنم میں بینچ جائیں گے اوران کا ابخت میں برا ہوگا۔

(قانون مکافات کے اللہ ہونے کے سل المبنی) ابتدان توگوں کے لئے ہوان توانین سے انکارکرتے ہیں، نوئ اور لوظ کی ہیویوں کی مثال پشیں کرتا ہے۔ وہ ہمار سے نہایت صالح بُندول کے نکاح میں تھیں لیکن انہول نے اُن سے خیانت کی (نعین ایمانی سے ان کاساتھ نہ دیا ) توان کے شوہر خدا کے تنافون مکافات کے مقابلہ میں ان کے کسی کام نہ اسکے اور دہ عورتیں اتباہ ہونے والوں کے ساتھ انتہاہ ہوگئیں۔ (نعین فاوند کارن ملی ایری کے ہمی کام نہ آسکا ، حالانکہ ان دولون کارٹ تہ بڑا ہی قریب کا ہوتا ہے)۔

سن بوی سے بی ایندہ مالاندہ کا دونوں رصہ جوہ کی مرب ہوں ہے۔ ان کے بوکس اند موننین کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے وہ ہمیٹ یہ دُعاما نگاکرتی تفتی کہ اے میر بے نشو دنما دینے والے اقوابی طرف سے میرے گئے جنت میں گھر نباد سے اور مجھے فرعون اور اس کے غلط اعمال سے نجات ہے۔ بلکا سی ج عِنْلَكَ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِينِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرَيْمَ الْمُنَتَعِمُونَ الَّتِيَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَغَنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِينَا وَصَلَّى قَتْ بِكِلمَتِ رَبِّهَا وَكُلَّيَهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِيَانِ ﴾ الْحُصَنَة فَرْجَهَا فَنَفَغُنَا فِيهِ مِنْ رُّوْجِهَا وَصَلَّى قَتْ بِكِلمَتِ رَبِّهَا وَكُلَّيَهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِيَانِ ﴾

کی پوری قوم سے میں نے اس طرح ظام و بھم پر کمریا ندھ رکھی ہے۔ (اس شال میں خاد ند کے ثبے انمال بیوی کے ایمان براٹرا نداز نہیں ہونتے )-

اکھائیسوالی خکتعصری



گئے ہیں اوراس طی ان آیات کامفہ م خورتعین کریں۔

است قرآن کریم کی ترتیب کا انداز نصابی کتب کاساہیے۔ ابتدائی پارون بیں 'حقائق کو بڑی تفصیل کے ساتھ پین کیا گیا ہے۔ بھر جوں جوں طالب علم آ گئے بڑھتا ہے 'حقائق زادہ اور تفصیل کم ہوئی جائی ہے تا آنکہ آخری پاروں (بالخصوص تبیبویں پارہ) میں حقائق بیں اختصار میں سمت گئے ہیں جیسے آنکھ کے بل میں آسمان و دورتین میں نفظوں کی آیات البکن تبخین منانی بیانداز براکاز'ان الفاظ کے مجازی معانی ہی سے کھل کرسامنے آسکتا ہے مفہوم القرآن میں بھی انداز اختیار کیا گیا ہے۔

پروکیز



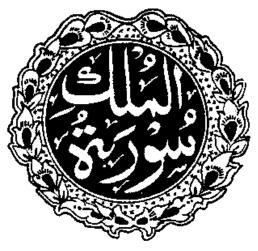

#### تَبْرُكُ الَّذِي مِيكِ وَالْمُثُلُفُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءَ قَرِيرُ ۖ ٢

الَّذِي عَكَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُو لُوْ اَيُكُوْ آحْسَنْ عَمَلًا وْهُوَالْعَنْ يُزُالْغَفُوْرُ ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ

7

طِهَاقًا فَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمِن مِن تَفَوْتُ فَرْجِعِ الْبَصَرُّهُ لَلَّمَ مِنْ فُطُوْمِ ۞ فُقَ ارْجِعِ الْبَصَرُ كُرْتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُّخَاسِمُّا وَهُو حَبِيثِرٌ ۞ وَلَقَلْ زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْعَ وَجَعَلْهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاَعْتَدُ نَالَهُ مُ عَنَابَ السَّعِيْرِ ۞ وَلِلَّنِ بُن كَفَنُ وَابِرَ بِهِوْعَنَابُ جَمَنَةً وَيِشْ الْمَصِيْرُ ۞ إِذَا ٱلْقُو الْفِيهَا سَمِعُ الْهَا مَنْهِيْقًا وَ فِي تَقُودُ ۞ تَكَادُ تَمَ يَرُمِنَ الْعَيْظِ كُلَمَا ٱلْفِي

رحمن و قدرت کسسن وخوبی سے بیک زمان کا فرما میں نوکائمات کی اس عظیم القدمشینری پر غورکرو) س نے نصاکی پہنا تیوان میں نحیات کروں کو اس طرح بنایا ہے کہ دہ ایک دوسرے سے مطابقت سیکھتے ہیں - (ان میں باہمی تصادم نہیں ہوتا) -

تم بهبان سے وہاں تک دیکھ جبا قریم بہب خواتے وہی کی تخلیق کردہ کا تنات میں کہیں اسے ترسی یا عدم تناسب نظر نہب آئے گا بھم ایک باز ہیں بار بار نگاہ کولوٹا کر دیکھوٹو فوب جائی ٹیال کر کے غور کروٹر شہیں کہیں کوئی راٹریا درزد کھائی نہیں دے گی۔ کوئی شفے ہے جوٹریا انمل نہ بہبی گئی۔

تم طائر رکاہ کو فضا کی بہنا تبون میں بار بارا ذن بال کشائی دواوراس سے کہوکہ دہ قوب انجی طرح سے دیکھ کے کائنات میں کہیں اختلال ہے۔ وہ ہر بار واسا بذہ و در ماندہ کاشائیت میں بوٹ آئے گا اورائے ہیں اختلال و فطور دکھائی نہیں دے گا۔ (بیر ہے اس کائنات کا فقت جس میں بوٹ آئے گا اورائے ہیں کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اب تم خود موج لوکہ اگر نم بھی آئی فقت جس میں بوٹ ہارے توانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اب تم خود موج لوکہ اگر نم بھی آئی و نیا میں ہمارا نظام فائم کر تو تو تمہارے معاشرہ میں کس طرح نساد کی جگا اسلاح 'اوراختلاف کی و سیامیں ہوافقت پر یا ہوجائے گی ۔

اورایک بنی پیوتون بہیں جولوگ بھی زندگی کے سی گوشے میں تو نین خدا دندی کی خلا ورزی کرتے ہیں ان کا انجام تساہی اور بربادی ہوتا ہے اور پیر مہیت تبراانجام ہے۔ جب یہ لوگ تبا میوں کے جہنم میں ڈالیجسا میں نے تواس سے چیج و پیکار کی کرنے بیر جب یہ لوگ تبا میوں کے جہنم میں ڈالیجسا میں نے تواس سے چیج و پیکار کی کرنے بیر

فِيهُمَا فَوْجُوسَا لَهُوْخُوزَنَتُهَا الَوْيَا تِكُونَوْنِ ۞ قَالُوا بَلْ قَرْجَاءَ نَانَوْيُر هُوَكُانَ بَنَاوَقُلْنَا مَانْتُلْ فِي اللهُ مِنْ ثَمْنُ وَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

سین کے اعتبار سے دوزخ بیں چلاگیا وہ زندگی کی ٹوٹ گواریوں سے محروم رہ گیا۔ ان کے برعکس جولوگ خدا کے قانون مکافات کی رُوست اپنے اعمال کے اَک دیکھنے تنائج کو اپنی نگا ہوں میں رکھتے ہیں اور غلطا عمال کے عواقب سے خالف رہتے میں ان کے لئے ہرتم کی تباہیوں سے بچنے کا سامان ہے اوران کی محنتوں کے نہایت شاندار نتائج ہیں ،

مين يتجزاس طرح حاس نهيس موسئني كمقم زبان سدان توانين كالهندار كريشة دم

ٵٙڮٳۼڶۄؙڡۜڹٛڂڷؾۧٵ۫ۄؙۿۅؘٳڶڵڟۣؽڡٛٵڬۼؠؽڔؙ۞ۿۅؘٲڷڔ۬ؽڿۼڶڷڪۘۄؙڶ؇ۯٚۻۮؙڷۊؗڰٳۿؘٲڡۺؖۊٳؽ۬ۥٮۜڹٵؖ ڮؠۿٵٷڴڷۅؙٳڝ۫ؠۨۯ۫ۊ؋۠ۅٳڵؽؚؽٳڶڵۺٛۅؙڔٛ۞ٵؘڝڹ۫ؿؙۄ۫ڡٛڹٛۿڶٵۜٵۜٵؘؽڲۼٚڛڡؘؠڴۄؙٵڵۯۻؘۊؙڬٳڰ ؿۘڡٷڔؙ۞ٲ؋ؙٳڡؚڹ۫ؿ۠ۄٛڡٚڹٞ؋ۣٵڵۺؠٵٙۦؚٵڹۛؿ۠ڔٛڛڷۼڵؽڴۄ۫ڂڝٵڟڡؙؾؙۼڵڡ۠ۅٛڹڰؽڡٛڹڒؽڔ۞ۅؘڵڡٙڎڴڒۜڹ

اور دل میں ان کے خلاف پروگرام بنانے رہو۔ اس طرح نم خداکو دسوکا نہیں ہے سکتے۔ نم لینے اردو کوظا ہرکرو ٔ یا تحفی رکھو' خدا کے نز دیک بجساں ہے۔ وہ تو دل کی گہرائیوں میں گزینے دل لے خیالات تک سے وافف ہے۔

فراسوچ کوس فرائے تنہیں پیاکہاہ کاروہ بھی تنہارے دل کی ہاتوں سے دانف تنہیں تواور کون دانف بہان کے نام کا میر ہے۔ تواور کون دانف ہوگا؟ اس کی نگاہ بٹری بار کے بیں ہواور وہ ہرات سے باخبر ہے۔

(أَن خَدَاكِ بَهِ بَارَى نَشُو وَنَمَاكُ لِئَةَ يَا نَظَام كُررَهَا الْهُ كُرْزَق كَ مَرْتُ مُول (رَبِّنِ) كوتمها استالی نسخیر بادیا ہے سوتم آس کے معالف لاسٹے کلاش کرو' ادلاس طرح آس کے عطاکروہ رزن کو اینے استعمال میں لاؤ۔

سكن السه ين سهولوكتم ان رزت كي يرشيوں كے واحد مالك بوال لئے انہيں جس طرح بى جائے انہيں ركھ سكتے ہو۔ يہ اما تنا تمہارى تحربى بيئے گئے بين ال لئے تنہيں ہوقت اس كا خيال رہنا چاہئے كہ تمہین فاكوان كاحساب دينا ہے۔ (بہي دہ انداز كا محس سے انسانيت كا تنجر خزال ديدہ از سرافي بہار سے بمكن ار بوسكت اسے)۔

رتم جورزق کے مرتبی واحد مالک بن جاتے ہوا ورس قصد کے لئے خدانے آئیں پیاکیا ہے اسے نظرانداز کردیتے ہوتو) کیا تم خدا کے دتا نون مکا فات سے الکل بے خوف ہوجاتے ہو؟ ذراسو چو کہ آگر وہ ان معاشی سہولتوں کو ختم کردے۔ زمین گرد دغبار (بنجر) بن کررہ جائے۔ (بنی گرد دغبار (بنجر) بن کررہ جائے۔ (بنی کرد دغبار انتجر) بی کردہ جائے۔ (بنی دیس دصنہ اوے تو تم کیا کرلو؟ یاسو چو کہ آگرا ویر کے کسی کریے بیں ایسیا اختلال واقع بوجلت کہ دہاں سے تھے رہے ہے۔

ننردع بهوجائین ٔ توتم ان تباہی سے س طرح بیج سکو؟ اِس وقت تم ان بانوں کو یونہی مذات سمجے بیوں بین تہیں عنقریب علوم ہموجائے گا کہ ہماری ان تبنیہ بات کامطلب کیا تھا؟ (قوموں کی تباہیاں طبیعی توادث ہی ہے تہیں ہموا کرتیں۔ یہ غلط نظام تمدّن کانتیج بھی ہموتی ہیں)۔

تم سے پہلے او گوں نے بھی اسی طرح ہماری سبیبات کو عبوثا سمحما تھا۔ سوتم تاریخ کے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ فَكَيْفَكَانَ تَكِيْرِ فَ أَوَلَهُ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْ قَهُوْ طَهْ وَ يَقْيِضَ مِنْ عَايُمُوسَكُمُّنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُومُ فَلَا التَّرْضَانُ إِنَّهُ التَّرْضِ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى التَّرْضَانُ إِنَّهُ التَّرْضِ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولِ الْمُسْتَقِيلُهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

صغات سے دھیوکان کی ان کذیب کا نتیجسطے تباہی اور ربادی کی سکل بی سائے آیا۔

(تمہیں فدا کے کا مُنافی ت اون کا المازہ ہی جب کہ دوکس فدر عظیم نو توں کا مالک اس کے لئے بٹرے وسیع علم اور تجربے کی ضوورت ہے لین آس کا سرس کی سالمازہ لگانا ہوتو) ذرا

فضا کی بہنا بیوں میں ارشے والے برندوں کو دیجو و (اتنے وزن کی چیز ہوا میں علی تہیں گھر کئی

دیکن وہ بیں کہ اس میں آس بیری سے اڑے سے جلے جاتے ہیں سوچو کہ دت اون خداوندی کے عسالہ و کوئی اور شے بھی ایسی ہو کئی سے جوانہ ہیں اس طرح فضا میں تھام رکھے اور کرنے نہ دے جھیقت سے ہے کہ اس کا قانونِ نشود نما ہرشے کی منروریات اور نفات موں پرنگاہ رکھنا ہے۔

یہ ہے کہ اس کا قانونِ نشود نما ہرشے کی منروریات اور نفات موں پرنگاہ رکھنا ہے۔

تم بہاؤ کے اُگرٹ لے قانون کی نگذیب اور مخالفت سے تم پرتساہی آجائے 'تو وہ کون سا لشکہ ہے جو آپ کے مقلیلے میں تمہاری مدد کرسکے گا؟

سنرہ بواں سے صب ہی ہوں مدر رہے ہوں۔ حقیقت بیہ کہ یہ لوگ جو' قانون خدا دندی سے اں طرح انکارکرتے اور کرشٹی برتتے ہیں' دصو کے اور خود فریبی میں مبتلا ہیں۔انہیں معلوم نہیں کاس کے قانون کو کوئی قوت شکست نہیں دیے سکتی۔

ان سے پوچھوک اگرخدا 'زمبن کی اس صلاحیت کوسلب کریے جس کی رُوسے ال بہت خوراک بہدا ہوئی ہے ' تو وہ کون ہے جو تہمیں رزق ہے سکے ؟

لیکن ان کی جو میں یہ بانبی نہمیں آسکتیں ' اس لئے کہ لوگ سکٹنی اور نفرت کے جذبا ا کی طغیا نیوں میں ' موج در موج ' بہم جلے جارہے ہیں - (اور سمجھنے سوچنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جذبات میں غرق نہو) ۔

ان سے پوچھو کہ بھو تھی استے ہوئے کا کے بین مذبات کی رؤیں ہے گا کے بین مذبات کی رؤیں بہم جلاجت ارباہو وہ مجمی استخص کے برابر ہوسکتا ہے جوزندگی کے توازن بدوش ماستے پر سیدھاچل رہا ہو؟

ت بین بین برای این این بین بین بین المیان الورون کی طرح نہیں بنادیا تھا۔ آل نے ان سے کہوکہ خدانے تہیں پیدا کیا تھا تو رجا اوروں کی طرح نہیں بنادیا تھا۔ آل نے وَجَعَلَ لَكُوُ النَّهُمُ وَالْكِبْصَارُوا لَمَا فَهِنَ قَلْ لِلَّا قَالَتُنكُرُ وَنَ ۞ قُلْ هُوَ الَذِي ذَرَا كُوْ فِي الْكُونِ
وَ الْمِيْرِةُ فَعَنْمُ وْنَ ۞ وَيَقُوْلُونَ مَنَى هٰ ذَا الْوَعُنُ انْ كُنْتُو طروقِينَ ۞ قُلْ إِنّمَا الْوسلْو عِنْمَا اللّهِ وَكُنْ اللّهُ وَ وَاللّهُ اللّهِ عَنْمَا اللّهِ عَنْمَا اللّهِ عَنْمَا اللّهُ وَكُنْ أَوْلَا اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

تمبیں ) سینے کو کیھنے اور سیھنے سوچنے کی استعداد دی تھی تاکہ تم اس سے کام لے کرانسانوں کی طبح

زندگی بسرکر و بیکن تم سوچو کہ ان تو توں کو تم کس حد تک کھیا۔ کھیا۔ کھیا۔ استعمال کرتے ہو؟

میں خدائے تمہیں زمین ہی ہرطرف کی بیدا دیا ہے (اور سامان معیشت فمرا وائی سے
عطاکر دیا ہے بعیکن اس بھیلا قرسے یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے قانون کے دائر سے باہر کی کے

ہو۔ بالکل نہیں ) تم ہرطرف سے ہنکا کو اس کے قانون مکافات کی طرف لاتے جارہے ہو۔ (تمال مرتب میں اس کی طرف اکٹر راہے ۔ اس بیرت میں اس کی طرف اکٹر راہے ۔ سیائی ۔

ان کے سلمنے جب بھی تانون مکا فات کا ذکرا تاہے تو) یہ کہتے ہیں کہ اگرتم واقعی کے کہتے ہو کہ استے گی ؟ کہتے ہو تو یہ بت اوکہ وہ تباہی جب سے تم ہیں ڈراتے رہتے ہو کب آئے گی ؟

ان ہے کہوگہ اس بات کا علم توضا ہی کوہے کہ دہ تباہی کب آئے گی۔ لیکن میں تہبیں آنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری غلط رکش کا نیتجہ ٹراہی نیاہ کن ہوگا اور بینسا ہی آگریسے گی۔ دہیں دفید نویہ ہر بتیاہی کمر لیئریں دورجادی جا ہے میں بسین کا حب سائے

تمان شے کہوکہ اس سوال کو چیوٹروکہ میراا درمبر بے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگاہ ہم تباہ ہوجائیں گےیاخدا کی رحمت اور ربوبیت ہمارے شال حال سے گی بتم یہ بناؤ کرجب نہار انکارا ورسٹرسٹی کی دجہ سے تم پرتب ہی آئے گی تو تہیں اس سے کون پناہ دسے گا؟ (تم ہماری ہب کرچھوڑوا اینا خیال کرد)۔

ان سے کہوکہ ہم جس خدایرایمان لاتے ہیں دہ خدائے رحمٰن ہے۔ بعنی دہ جس نے کا سنات کی نشود نماکا ذمتہ ہے رکھاہے اس کے قانون نشود نماکا ذمتہ ہے رکھاہے اس کے قانون نشود نماکا ذمتہ ہے رکھاہے اس کے قانون نشود نماکا دمتہ ہے رکھاہے اس کے قانون نشود نماکا دمتہ ہے رکھاہے اس کے قانون نشود نماکا دمتہ ہے درکھاہے اس کے قانون نشود نماکا دمتہ ہے درکھاہے اس کے قانون نشود نماکا دمتہ ہے درکھاہے اس کے درکھا ہے درکھا



# قُلْ أَرَءُ يُتُورِ إِنْ أَصْبَعُومًا وَكُوْ خَوْرًا فَكُنْ يَأْتِيكُ مُ يِمَا عِمْعِينِ ﴿

(ال لئے ہم کیمی تب ہی ہیں آسکتی) یہیں مفتریب علوم ہوجائے گاک کون کھی ہونی مگراہی میں ہے (اور کون صبح راستے پرجیل رہاہے)-

ربات چی می است کمی است کریم نے ورزق کے سرحینے تمام انسانوں کی نشوہ نہائے گئے مطا کتے ہیں' انہیں اپنی ذاتی ملکیت مجد کرنہ بہتے جاؤ۔ آس سلسلال ترین (نہیں بھرایٹ بات بھائی۔ ان سے پوچیو کہ اس وقت خداکے قانون کا کنات کے مطابق باتی زمین سے آب کر چیٹموں کے فدیعے' اور کو آئا ہے۔ اگراس کا قانون یہ ہوجائے کہ پانی اور کی طریب آنے کے بجائے زمین میں نیچے ہی نیچے جلاجائے تو بتا ؤ کہ یہ آب رواں جس برتم ہاری زندگی کا دار و مدارہ ہے کہ ہیں کون نے سکے گا ؟ (ہم، ہے ہوں)۔

رسوچینے واکے کے لئے آتنی سی بات بی کافی ہے کدرز ق والی موہبت ہے اس کئے اسے خدا ہی کے قانون کے مطابق تقسیم ہوناچاہیے) -



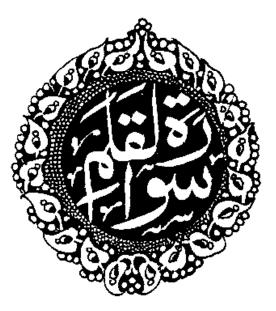

#### بِسْمِ إِللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الر

ڹۜۅٵڵڡۜٙڵؠۣڔۅڡٵؽٮٚڟؠٷڹ۞ڡٵۧٲٮٛٚؾڹڹۼؘ؋ڗڔٙڷٟۉؠؚٮۼۼؙٷ۫ڹۣ۞ۧۅؘٳڹۧڵڬ؆ڮۼڗ۠ٵۼؽۯڡٞٮٛڹؙۅٛۑ۞ۅٳؾٙڬڰۼڬ ڂؙڶۣڹۼۼۣڮؠۣ۞

اے رسول ایہ مخالفین کہنے ہیں کہ تو دلوائہ۔ ان سے کہو کہ ذرا دوات اورت کا اور تو کچھ اسے لکھاجا تاہے (بعین علم کی اِلگاہ) سے پوچپو کہ کیا ولوانے ای سم کے ہونے ہیں اورائسی ہی تعلیم بین کیا کرتے ہیں ہیں تواس کتا ہے۔ عظیم میں شیں کر رہاہیے ؟

توخدا کے نضل وکم سے بیش بہاندت (نبوت اور ملکت) سے نوازاگیاہے- اس کتے تیری می وکاوین کاصله ایساملے گا جو تمجی ختم نہیں ہوگا-

اگرید لوگ ذراعقل و بهوش سے کام لیتے توان پر بیطبقت واضح بهوجاتی کوشی کام ایسے کام لیتے توان پر بیطبقت واضح بهوجاتی کوشی کامراج ہی قدراعة ال پر بهوجیس کی مبرت ہی قدر ملند بهو بوحسین اضلات کا ایسا اعلیٰ نمونه بیس کرر ما بهووه کمبھی دیوانہ نہیں بہوسکتا - (اورجب علم اور نلوار کے ساتھ حسن جنلات جی شا

مله ت كيستى كواركبى بوت بن - اس اعتبار سے " ق والدن لمد" سے مراد دشم شيراور مسرآن " بعي بوسكتے بن . معنى متانون خداوندى اور توب نافذه - يہى و وجزي بن جن سے اسلامى نظام ملكت قائم بوزل ہے - فالون حث اوندى . ملكت كى قوت كى نگرانى كرنے والاكدوہ بے جاصرت نہ كى جائے - اور توبت ، مت اون حث داوندى كى نگرانى كرسے والى كرونس " ومغط " بن كرند روح ہے -

نَسَتُبُصِرُويَيْصِهُونَ ﴾ بِاَسِيَّكُوْ الْمُفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَمُ بِبَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُواَ عُلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِيبِينَ ۞ وَدُّوْ الْوَتُنْ هِنُ فَيْنَ هِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُرُكُنَّ حَلَا فِي هَيْنِ ۞

# هَمَّازِمَشَّاءِ بِنَمِيثِمٍ أَنْ

ہوجائے تومعاشرہ کانقٹ کیا ہوجائے گا؟) یہ توریبی نظری شبہادت اس کی عملی شبہادت کے لئے نظوڑا ساانتظار کرو تمہار قائم کر دہ نظام کے دخشندہ نتائج خود بخور بتادیں گے کہ تم دولوں میں کون دیوانہ اور فریب خودہ

س کے کتیرے خدا پراچی طرح روشن ہے کے کون سیحی استے برجل رہا ہے اور کون آل راستے سے بھٹک چکا ہے . ( دو نو ل کو دن بھر جلنے دو شام کے وقت جب سفرختم ہوجائے گاتو واضح ہوجائے گاکہ کون منزل بر بہنچ گیا اور کون راستے میں کھوگیا ) -

ي لوگ ان حربول براس ليخ اترات بين كيه واجة بين كدوات م كطعن و منع سه تنگ آكرمفاجمت برآماده جوجات بين كيه و اپنه مقام سهم ، كيه ينم برين اوراس طرح بم دونول مين مفاجمت كيكل بيدا جوجات ياكن تم ان كي بات بالكل ندما ننا (ال ليخ كر توض حق برجوال كيد ليخ ابني مقام سهم منا و راس كيد كر توض حق برجوال كيد ليخ ابني مقام است سه حق البين مقام اختيار كرك حق البين مقام اختيار كرك و تقام بين براه و يعظ مي باطل مقام بوكي باطل مقام جوجواب ايك ادرص الكر جوتا بيد و معظ مي باطل مقام بوكي باطل مع جواب ايك ادرص الكر جوتا بيد و معظ مي باطل موسكتي بين و الله المناه و المناه و الكر بوتا بيد و معظ موسكتي بين و الله و الله

یه چاہتا ہے کا بی درسید کا روں اور وسوم انگیز لوں سے تہاری جاعت میں تفرقہ پیدا کر دے۔ اس کی نگاہ کا زاویہ آس قدر بگر خوکا ہے کہ اسے کہیں بھی سن اور خیر نظر نہیں آتا۔ ہرب گئر انقص اور شرابی دکھائی دہی ہے ہروقت نگائی بجھائی میں مصور من رہتا ہے۔ او معرکی بات اُد معراور اُد معرکی بات اِد صرکر تا بھر تا ہے اور اپنی با توں میں جھوٹ سیج ملاکر ہر حکم فساد پیدا کہنے کی کوشیس کر تارم تاہے۔ مَّنَاءِ الْخَيْرِمُعُنَدِ إِنِيْمٍ ﴿ عُتُلِ بَعْنَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ ﴿ أَنْ كَانَ ذَامَّالٍ فَيَنِيْنَ ۞ اِذَا تُتَلَّ عَلَيْهِ الْمُثَنَّ قَالَ اَسَاطِيْدُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ سَنَسِمُ فَعَلَ الْغُرْطُوْمِ ۞ إِنَّا لِكُوْ لَهُ مُحَكَمَا بَنَوْنَا أَصْب لَيْصُرِمُنَهَا مُصْبِعِيْنَ ۞ وَ لَا يَسْتَنْفُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِفٌ قِنْ رَبِكَ وَ هُـوْنَا إِمُونَ ۞ فَاصَّبَعَتْ

خود کھی کوئی بھلے کاکام نہیں کرتا اور لوگوں کو کھی بھلائی کے کاموں سے ددکتار ہتا ہے۔ انسانیت کے حجیج قانون حیات سے سرکشی برتین میں سب سے آگے اور منفعت پین سب سے جھے رہتا ہے۔
تعبیری کامول میں سب سے چھے رہتا ہے۔

یہ استم کی سیرت وکر دار کے باوجود 'نوگوں کا نیڈراس لئے بنا ہواہے کر ہیسرمایہ دار سے اوراس کے بیاب دار سے اوراس کے قبیلے (افراد خاندان) کا جمعہ بہت بڑا ہیں۔

دولت اور توت کا مین نشہ ہے جس سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے توانین بیش کئے جاتے ہیں تو یہ نہایت نفرت و حقارت اور غرور و تکبر سے کہ تاہے کہ یہ سب بیلے لوگوں کی فرسودہ کیا نیال ہیں۔ یہ صن افسانے ہیں۔

ا منقرب دیکھوگے کہ اس کا بیز عم باطل کس طرح او شتاہے' اور پیجو آنئ بڑی ناک اس طرح او شتاہے' اور پیجو آنئ بڑی ناک اس طرح سیج جو را ہے کے کشتی ہے۔

م نے ایسالیٹادی گےجیسا (مشہورشال میں) باغ دالوں کو پیٹاڈیا تھا۔ ان کا بہت بڑا باغ تھا جس کے درخت بھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے بٹرے د توق سے کہاکہ ہم صبح ہونے ہی ان کا کھیل کوڑلیں گے۔

کہاکہ ہم صبح ہونے ہی ان کا کھیل کوڑلیں گے۔

ا نہوں نے اس میں سے متاجوں اور سکیبنوں کے لیے ذراسا حصہ بھی الگ کرنے کا ارادہ نہ کہا تھا۔

توجوایه که ده امین سوجی رہے تھے کہ ایک اسی بلاستے ناگبانی (مثلاً نڈی دُل) آئی که ده ساری نصل چیٹ کرگئی۔

اوروبان سرسبزوشاداب باغ (اور کیتیون) کی جگه پیل میلان ره گیا-

كَالْضَرِيْوِكُ فَتَنَا دُوْامُصِيعِيْنَ فَى آنِ فَهُمُ وَاعَلَى حَرْفِكُمُ إِنْ كُنْتَمَ مُ صَرِمِيْنَ ﴿ فَالَ يَتَنَافَتُونَ ﴿ أَنَ كُونَ هُوَانَ كُلُونِ مُعَلِيّا لَهُ وَمِسْكِينَ ﴿ وَفَيْ وَاعْلَى حَرْدٍ فَيْ رِيْنَ ﴿ فَلَمَا أَوْهَا فَالْوَالِنَا اللّهُ وَمَا لَكُنْ وَعَلَى اللّهُ وَمَا لَكُنْ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

صبح اٹھ کانہوں نے ایک دوسرے کوآ دازدی که اعظو 'چلو سویرے سویرے کھیل آوٹر کرفارغ ہوجائیں۔

چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے گھروں سے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے جاتے متھے اور آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے جاتے تھے 'کہ دیکھنا! آج کوئی مختاج اور سکین تہارے پا<sup>ل</sup> سمونی دیا ہے۔

چیک میں ہے۔ چنانجے وہ اس طرح باغ کے قریب پڑنج گئے اور انہوں نے ایسا انتظام کرلیا کہ کوئی مختاج وہاں تک نہ آنے یائے۔

على رج ل المعناد المع

کی آب کی برا تکمیس کردیجها نومعلوم برواکه وه اینے بی باغات ادر کھیتوں کے کتار کی کتار کی کھیسے ہیں۔ اس بر) دہ سرمیٹ کر مبیعے گئے اور جیلا انتظے کہ ہائے ہم مارے گئے یہار اسب بجیل ساگیا۔
ہم تباہ و برباد ہو گئے 'ہواری فنہت بھوٹ گئی۔

ان بن سے اکی شخص نے بیس نے اعتدال کا دائن با تھ سے نہیں چھوڑا تھا اکہا کیا ۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھاکہ تم اپنی تمام جدوجہد کو خدا کے قانون کے تابع رکھو جم نے میری بات نہ مانی بیر آسی کا نتیجہ ہے۔

انهول في كهاكد المبيل كونى شبهبيل كهم في سكينول اورغربيبول كي حقوق كا قطعًا خيال نهبيل ركها تها - يظلم ها - اورظلم كانتجاليسا بهي بهواكر ناهيه- (ورمذ خداكي شان الل سي بهت بلند هي كدوه كسي كي محنت كويونهي ضائع كردے) -

کو ایک دوسرے کو لگے اعتقام المامت کرنے کو کم تانے ہی اسی پٹی پڑھائی تھی جس سے ہم قانون حندا دندی سے مکرش ہو گئے۔ جس سے ہم قانون حندا دندی سے مکرش ہو گئے۔

اب ہم مت انون خدا دندی کی طرف بھر رجوع کرتے ہیں- امبدہ کہ خدا ہمیں اسے

رَّتُبَا آنَ يُبِهِ لِمَنَا خَيْرًا مِنْهَا آِتَا إِلَى رَبْنَا لَرَغِبُونَ ۞ كَالْكِ الْعَنَابُ وْلَعَنَابُ الْأَخِوَةِ الَّذِيرَ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَرَةٍ مُجَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ ٱفْنَعْمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِولِينَ ۞ مَا كَنْعُمَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِولِينَ ۞ مَا كَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِولِينَ ۞ مَا لَكُوْتُكُ يْفَ

ۼۜڴؙؠؙۏؘڽ۞ؙٲۄٚڸؘڴڎۣڮڹڷڣۣؠڗؾۜڵۯڛؙۏۘ؈۞ٳڽؖڷڴڎ۫ۏؚؽۑٷڶٮۜٵۼۜؿڒۘٷڹ۞ٛٲۿؙڵڴڎۧٳؽ۫ڡٵڽۢڡؘڵؽؚڹٵۘڹٳڣڎؖ ٳڶؽۄ۫ڡۣڵۼۣؽڎؚٞٳ۫ڷۣػڴڎۣڵؠٵڲڂڴؠٷڹ۞۫ڛڶۿڎٳؿؙؿؗۄ۫ۑڹڶٳڬڹؘۼؽ۫ڗ۠۞ٛٲمؙڵۿۘڎۺ۫؆ڴٵٞ؋ڠ۫ڬڶؽٲؾؖٷٳڽۺؙ؆ڴٳٚؠٟۿ

بہترسا باین رزق عطاکرسےگا

بہرسا ہی روں میں موسان اے رسول اہم ان خالفت کرنے والوں کو بتا دوکہ توانین خلاوتدی سے کشتی ہج والوں پر ہی طرح میں دنیامیں تباہی آیا کرتی ہے اور آحندت کی تباہی اس سے جنگہیں بڑھ کر بہوگی اسے کاش! یہ میں بات کو سمھر لیتے۔

اس کے بیس اولوگ ہارے قانون رئوبیت کی نگراشت کرتے ہیں (اور اینی کمائی میں متابوں اور کی نظر سے بہلے سیجھتے ہیں ) انہیں اسی بنتی زندگی نصبب

هو گی جس میں برسم کی آسانیں ہوں گی۔

ہوی بن بن ہر ہی ہیں ہیں ہوئی ہوگاں ہارے وہ بین کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں سے سے ہوئی ہیں سکتا کہ جو لوگ ہمارے وہ ان کے راستے محتلف ہمتوں کوجاتے ہیں توان کی منزل ایک کیسے ہوسکتی ہے ؟)

ہوں یں میں ہوئی ہے وہ اس کوئی ایسا نوشتہ تعدا و ندی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم جورون علی کی ایسا تو ایسا نوشتہ تعدا و ندی ہے جس کے ایسا نوشتہ تعدا کے ؟ ماہواختیار کرلو' نیا کج تنہار ہے حسب پیند نکلتے آئیں گئے ؟

یاتم نے خداسے استیم کاکوئی عبد ہے رکھا ہے کہ تم زندگی کے معاملات کے متعاقی سے متعاقی سے متعاقی سے متعلق سے متع

مبدو پروسر ہارہ ہا۔ ان سے پوچھوکہ تم میں وہ کوت ہے توچھاتی پر ہاتھ رکھ کرکیے کمیں نے خداسے استیم کاعہد بے رکھا ہے اور اس کے پوراکرانے کامیں ذمہ دار ہوئے۔

بدیمے رفی مجابلہ میں ان کے کوئی اور شربک ہیں۔ آگرامیدا ہے توان سے کہوکہ وہ ان یا اس معاملہ میں ان کے کوئی اور شربک ہیں۔ آگرامیدا ہے توان سے کہوکہ وہ ان

lacksquare

Z

إِنْ كَانُوْ اصْرِيقِيْنَ ۞ يَوْمَرُيُكُشَّفُ عَنْ سَاتَ وَيُدُعَوْنَ إِلَىٰ الشُّجُودِ فَكَ لَا يَسْتَطِلْبُعُونَ ۞ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُو ذِلَّةً و قَلْكَانُوايُنْ عُونَ إِلَى الشَّعِودِ وَهُو سٰلِمُونَ ۞ فَذَلْ فَي وَمَنْ ؿؙڰڒۣڔؙؠؚۿ۬ڒٵڷٚڲڔۣؽڿ۫ۧ؊ؽؗۺڗؙڕڿۘۿؙۄٛڗؚڽٛػؽٷڵٳؿڠڵؠٷٛؽ۞ۅۘٲڞ۬ڶۣڵۿڟٝٳڽۜڰؽؠؽٙڝڗؽؖڽٛ۞

اَمْ تَسْتَكُمُ هُوْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْنَى إِمْ مُثَقَلُونَ ﴿ آمْرِعِنْكُ هُو الْعَيْبُ فَهُو يَكُتْبُونَ ۞

شركاركوسامن لاتين إوراس طرح ابين دعوى كى صداقت كاتبوت دير-(بیسب ان کی من گھڑت باتیں ہیں - خدا کا قانونِ مکافات اٹل ہے - اس قانون آربا ہے جب ان کی ہسس غلطرَ وس کے تباہ کن تمایج ان کے سامنے آجا میں گئے۔ بٹر سے مسا كارُن يُرِيكًا ميارول طرف سے شدّت كى شختىياں امنڈ كرآجايتى كى • اُس وقت ان ميں یے بعض نہیں مشورہ دیں گئے کہ وہ قانون خدا دندی کے سلمنے جھاٹ جائیں الیکن اس کا وقت گزرجیکا ہوگا۔ اُس وقت بہ بات اُن کے س کی نہیں سے گی کہ کسی طرح اس تماہی سے سیج جائیں- (ظہورتا سیج کے وفت بہلت کاع صفحتم ہوجا تاہیے)-

اس وقبت ذلت سے ان کی لگا ہیں جبکی ہموں کی ' اور رسوانی کی سیابی ان کے چرد برملی ہوگی اس سے پہلے بہلت کے عصد کے دوران انہیں کہاجا آیا تھاکدہ قانون مفدا دندی کے سامنے تھیک حامین میں وقت یہ بات ان کے بس میں کھتی کہ اپنے آپ کو اس تباہی سے بیا لینے۔ سیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی- اب یہ تباہی سے کیسے سی سیکے سکتے ہیں؟ (سوایے رسول اسم اپنے پر وگرام کی تھیل میں مصروب عمل ریہو) اوران لوگوں كؤج بهارسے قانون مكافات كى صداقت كوجھٹلانے ہيں' بهارسے والے كردو۔ بم انہسيں' بتدبيج أهبته آبسته تبابي كي طرف لارہے بن حتى كه أنهين اس مقام تك بينجادي مح

جهاں انبیں تیمھی نہیں چلے گاکہ دہ تئا ہی آکہاں سے گئی! ېم نهيں <sub>اِ</sub>س وقت مهلت دے رہے ہیں ، ہماری تدبیر بڑی محکم اور صنبوط ہوتی ہنے Ø اس لتے یہ اس کی گرفت سے ابتز ہیں جاسکتے۔

ذراسو چوكه به جو تخديس اس طرح كحبراكر معاك جانا جاستين بن توكينا نوان سي كجومعافية **(1)** مانگ با ب جے یا بینے لئے ناقابل برداشت جرمان سمجر سیمیں؟ ( ایم ع)-

یا انہیں غیب سے پتہ چل گیاہے(کہ جو کھیتم کہتے ہو وہ کمبھی واقع نہیں ہوگا)اور نہو

عَاضِيرَ لِعَكْمِرَ رَبِّ كَوْ لَا تَكُنُ كَصَلِحِ الْحُوْتِ آِذْ نَا لَاى وَهُو مَلْظُوْمٌ الْوَلَا آنْ تَنَارَلُهُ نِعْمَةً وَالْمُورِ وَلَا تَكُنُ الْمُعَالِمِ وَمُنَا لَا مُؤْمُونَ الْحَلِيمِ الْمُؤْمُونَ فَاجْتَبِيهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِنْ يَكُلُهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ وَإِنْ يَكُلُهُ مِنْ الصَّلِحِينَ ﴾ وَإِنْ يَكُلُهُ وَمُن الصَّلِحِينَ ﴾ وَإِنْ يَكُلُهُ وَاللَّهُ لَكُمْ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

# لِلْعُلْمِينَ ۞

نے اس غیب کی خرکولکھ کرا پنے پاس رکھ لیا ہے۔ (اور اس کئے ان کی جرآئیں بدیاک ہور ہی

بن توان کی سی بات کی پرداه نیک اور این نشوونمادینے والے کئے بزکرده پروگرام کی تکمبل میں بات کی پرداه نیک اور این نشوونمادینے والے کئے بزکرده بروگرام کی تکمبل میں بابت قدم رہ اور مجھلی والے پیغیر (یونسس) کی طرح جلد بازی نیکر زوه اپنی قوم کی مخالفت سے گھبراکر وقت سے پہلے ان ہے جہرت کر کے چلاگیا تھا ۔ بہر وقت سے پہلے ان ہے جہرت کر کے چلاگیا تھا ۔ بہر وقت سے پہلے ان ہے جہرت کر کے چلاگیا تھا ۔ بہر وقت سے پہلے ان ہے جہرت کر کے چلاگیا تھا ۔ بہر وقت سے پہلے ان میں جو انسان کی اس حالت میں اس نے میں منظر بانہ بکارا۔

ین پر س میں بروس کر میں میں میں است کی طرف سے سامان آسیانش میسر نے آجاتا اور اس کی طرف سے سامان آسیانسٹ میسر نے آجاتا اور اس کی حالت بٹری خراب ہوجاتی- وہ دہاں سے سیاحل چیسی بیدان میں پڑارہ حب آنا اور اس کی حالت بٹری خراب ہوجاتی- وہ دہاں سے

نکلہی نیکتا ہیں۔) (سکن بیدایک عارضی مصیبت منتی جواں پڑاس کی اجتہادی غلطی کی وجہ آگئی۔ وزر) وہ خندا کے برگزیدہ اورصالح بن دول ہیں سے تھا' اور خدا کی نظروں میں ویساہی رہا۔ (لہذا' تلم' اے رسول احب لدیازی نہ کرنا' استقامت سے اپنے پروگرام پر ہجے رہنا اور اسی کے مطابق ہرت م اٹھانا۔ اس سے تم ہرخطرہ سے محفوظ رہوگے)۔

مطاب ہرسہ است اس ایک رست میں مصرب ایک مطاب ہے۔ است ایک میں است ایک میں است ایک میں است ایک میں است کے است میں است کے جب وہ تم سے قرآن میں اور تمہاری طرف محصور کردیکی میں الکتم ان سے زج پڑھا وً ' دیں' (اور کھی ساحراور شاعر) اور تمہاری طرف محصور کھور کھور کردیکی میں ان سے زج پڑھا وُ ' اور اس طرح اپنے تقام سے میں لی جاؤ۔

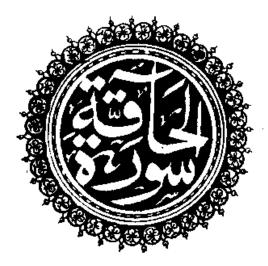

## إِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمِ مِنْ الرَّحِيدِ

ٱلْمَا قَادُّ لَهُ مَا الْمَا قَدَّ فَهُ وَمَا اَدُرلِكَ مَا الْمَاقَةُ فَكَاذَبُ ثَمُوْدُو عَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَالْمَاثَمُوْدُ فَالْهُلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّاعَادُ فَا هُلِكُوْا بِرِيْجٍ صَرْصَرِ عَالِيَةٍ ۞ سَغَلَهُمْ سَبْعَ لَيَا لِ وَتَسْدِنيكَ اَيَّا هِرُ حُسُوْمًا "فَكُرْ مَا لْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَا نَهُمْ آعْجَازُ نَغْولِ خَاوِيكِةٍ ۞ حُسُوْمًا "فَكَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَا نَهُمْ آعْجَازُ نَغْولِ خَاوِيكِةٍ ۞

ایک حقیقت نابته بن کرسائے آجانے دالی نبازی -سلنے یہ تباہی کیا ہے ؟ اس کے تعلق تجے خواسے بنہ ترجیانے دالاا در کون ہوسکتا ہے۔ (ا بہم بتاتے ہیں کہ بئر واقع ہو کر بہنے دالی تباہی کیا ہے'ا در دہ کیوں آئے گی) -

به این شم کی تباہی ہے جو ہمارے قانون مکافات عمل کی روسے اقوا اسابقہ یر تھی آئی رہی (مثلاً) عآد اور بنو دکو تبنیعہ کی تھی کہ آگر وہ اپنی غلط روش سے باز نہسیں آئیں گے توان پر کھڑ کھڑاو بنے والی تباہی آجائے گی ۔ انہوں نے اس تنذیر کو حبشال یا تواں کانینے کہ انکلا ؟

یک منز برکڑک کے ساتھ ایک ہیب ناک زلزلہ آیاجس نے آہیں تباہ کر کے رکھ ہیا۔ اور عآد کو بے بناہ آندھی کے حکر نے ضم کر دیا۔ وہ آیدھی'ان پرسان راتیں اور آٹھ دن سلسل طبتی رہی۔اس نے ان کا نا کوشا

وه آندهی ان پرسان راتیں اور آٹھ دن سلسل طبق رہی-اس نے ان کاٹا اونشا تک شادیا۔ تُواگر وہاں ہونا تو دیکھتا کہ وہ س طرح اوندھے منڈ کرے بڑے ہیں-یو ل جیسے مجوم کے تناور درخت جڑوں سے اکھیٹر کر رکھ دیئے گئے ہواں سر <u>عم</u>ھی)- فَهُلْ تَرَىٰ لَهُ وَمِنْ بَاقِيكُوْ ۞ وَجَاءَ فِنْ عَوْنُ وَمَنْ قَبُلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ مَا اَغَاطِئَةِ ۞ فَعَصُوارَسُولَ رَيْهِهُ وَلَكَذَهُمُ الْخَذَةُ رَّالِيَةً ۞ إِنَّالَتَنَاطَعَاالْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ ۞ لِنَجْعَدَهَا لَكُوْ تَلْكِرَةً وَقِعِيمًا أَدُنَّ وَلِعِيدٌ ۞ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْرِ لَفْفَةٌ وَاحِدَةٌ ۞ وَجُلِتِ الْرَضُ وَالْحِبَالُ فَلَكُمُ تَاكِدُهُ وَلِحِدَةً فَيُوْمَهِ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَرِي يَوْمَهِ إِنْ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمَلَكُ عَلَ رَجَا إِهَا وَيَحْوِلُ فَيُوْمَهِ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَرِي يَوْمَهِ إِنْ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمَلَكُ عَلَ رَجَا إِهَا وَيَعْوَلُ

کیاتوان میں سے سی کوئمی باقی دیجیتنا ہے ؟ دہ ہو سبتی سے نبست و نابو دہو گئے۔ سی طرح فرعون کا بھی حشر ہوا' اورانُ دیجا تو آم کا بھی جو اس سے پہلے ہو گزری تیں۔ اور (قوم لوط میکے) خطا کار دل کا'جن کی بستیاں اُنٹ گئی تھیں۔

انہوں نے اپنے نشود نمادینے والے خدا کے رسولوں کی ناف رمانی کی تو اس کے فانون مکا فات دنے نہیں سے اپنی گرفت میں ہے لیا۔

رسولوگی معصیت کرنے والے نواس طرح تباہ و برباد ہوگئے سیکن جن لوگوں نے
ان (سولوگ) کاساتھ دیا' انہیں ہم نے تباہیوں سے محفوظ رکھا۔ مثلاً جب طوفان نواج کے
کے وقت ) پانی کی طغیبانیاں صریعے بعیرہ ترکمتیں توہم نے (اسجاعت مومنین! ان لوگول
کو حرتمہ اربے حسامیاک رکھتے تھے کشتی میں سوار کرالیا۔

رہم نے اقوام سُالِقہ کے یہ واقعات اس گئے بیان کئے بیں) کہ یہ تہمارے کئے قانوان مکافات کی تاریخی شہماد تول کاکام دیں اور گوش نصیحت نیکوش (معقول بات سننے والے) انہیں اچھی طرح سے یا درکھیں۔ (۱۱۱۱-)

اسی طرح کی تباہی ان مخالفین پرکھی آنے والی ہے۔

جب اعلان جنگ کا نگل پہلی ارکجا یا جائے گا اور ٹرے ٹرے لیڈر اور ان کالاؤ کٹکرسب تباہ کر دہیے جائیں گے۔ اورایک ہی حملہ میں ' (سردارا بِ قوم ) کی سکرشی اور تبر کا مجرس نکال کر رکھ دیا جائے گا۔

م ون یہ آنے دالی تب ہی آئے گی-م وقت ہرسر لبن دشکہری قوت پاش پاشس ہوجائے گی اور ہرستبد کی گفت

وْصِلی بِرْجائے گی۔ اور کامت ای قوتنی اسے ہوارے سے گھیرے ہول گی۔ اور خدا کے نظام راوبہیت کا مرکز تی کنٹرول آجے شعبوں میں بڑا ہوگا؟

عَنْ شَكَرَ بِنِكَ فَوْفَتُهُمْ يَوْمَهِ بِنَمْ نِيكَةٌ ۚ هِيَوْمَ بِإِنَّهُ كُلُونَ كُلِيَّفُهُ مِنْكُمْ خَافِيكٌ ۞ فَامَنَامَنَ أُوْتِيَ ڗٙٳۻؽۊٟ؈ٚڣػٮۜٞۊٟٵڸؽۊٟڞۊ۫ڟؖٷؙۄؙ؆ؙۮٳؾؠۜ۫۞ڰؙٷٳۅؘۺٛڔؠؙۉٳۿڹؚؾۜٵؙؽؚؠٵۜۺڵڡٚٮ۫ڎؙؽ۬۞ڰٳڲٳۄٳڬٵڸؽٷ<sup>۪</sup> وَأَمِّنَا مَنْ أَوْ تِي كِينَهُ فَا بِشِمَالِهِ لَهُ فَيَقُولُ لِلْمَيْتَرِي لَوْا وَتَ كِينِيهَ ﴿ وَلَوْ آدُ رِمَا حِسَابِيَهُ ﴿ لِلْكِيَّا مَا

# كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَمُّ مَا ٱغْنَى عَنِي مَا لِيهُ أَصَّ

اس دن تم سب بحررسانے آجادگے۔ تمام داز فاس ہوجائیں گے۔ اور تنہاری کوئی بات چىيىنىس سےگى۔ سوس کے اعمال کارب شریمین دسعادت کے ہائھوں میں ہوگا، وہ ہرایک سے توثی ø

خوشتى كيے كاكەلوامىرا نامداعمال يرصور (وه يه يمي كيكاكه) مين نے اس كاخبال ركھا تھا كہ جو كھ ميں كرتا ہوں اس كاحسات

صرور سبوكا -- (اس احتياط كانتجه تفاكمين علط روش سي حيّار ما)-سوس كى زندگى حسيمنشا يۇڭ گواريول كى بهوگى-M

ایک بلند خنبتی معاشرهٔ میں جس کے تھیل ہروقت اُن کی دسترس میں ہول گئے۔

أن سے کہا جائے گاکتم نہایت اطبینان سے کھا ڈیپو۔ بیسب ان اعمال کانتیجہ ہے چوتم نے سابقہ ایام میں کئے تھے۔

B ميكن سين كاعمالنامهٔ نامساه ب (كے بائي إته) ميں دياجائے گا'وہ (بصر حسرت دیاس) <u>کیے گاکہ اے کامٹ</u>س؛ مجھے پرسٹرنہ دیاجا آ۔

اورتهی مجے مسلوم ہوتاکہ برے اعمال کاحساب کبلہے۔

ليحكش إكسي طرح موت ميراقصة تمام كرديتي -

افسوس كدوه مال (حس يرمس اس قدراترا ما تها) مبركسي كالمنآيا-

(گذشته صفه کافت نوٹ له )ان نام آیات میں الفاظ کے جازی معانی نے کرانہیں ہی نیابی پینطبق کیا کیا ہے جو خالفین قام یرجاعت مومنین کے باعثوں آئی تھی ہے اس لئے کہ است پیلیجن اقوم سابقہ کا ذکر کیا گیاہے ان سب پر تباہی ہی دنیا میں آگئی تھتی۔ (بہذا' ان آیا ن میں' قریش کی تھی ہی تب ہی کا ذکر ہو ناچاہیے جوان پراس دنیا میں آئی تھتی ) لبیکن أكران العنباظ كرحقيقي معانئ ليرًع بابتس نوان آيات ميں كسبى ابسي كائناتى انقلاب كاذكر ہے جسے يم آس وفست نهيك جھ سكتے كہ مى چىكى كىيا ہوگى - اس سلسلىيى يارە كىتىروغىيى درجى كردە «ونعاحت كۆپئىي نظر كھتے -

اوزمراوه علبها ورافتدار (جس کے لب بوتے پر بیس نے اس قدر سرکشی اختیار کر رکھی گئی اُ غت ربود ہوگیا۔

کہاجاتے گاکراسے بچر داور آس کی گردن بس طوق ڈالو۔ بھراسے دورز خ میں دھکیل دو۔

ا در دباں اسے ایک لمبی زنجیر سے جکڑ دو۔ یہ وہ ہے جو ضرائے عظیم کے فانون مکافات برنفین نہیں رکھتا تھا۔

اوراسی لئے 'اس کی کفیت یکھی کیدلوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا تھا کا ایسانطا ا قائم ہوجائے جس میں ہواس محض کو سامان رزق ملتارہے جس بیں کمانے کی سکت شری ہو۔ (اس کی پرکیفیت اس لئے تھی کہ وہ جھتا تھا کہ میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے۔

(اس کی پرکیفیت اس لئے تحتی کروہ جھٹا تھا کہ نیر سیاس ان درمال و دولت ہے کہ مجیکسی کی متابی نہیں ہوگی - اس لئے مجیکسی ایسے نظام کی کیاضر درت ہے جس بن تہرش دوسرے کارٹین و دُمساز ہونا ہے - لیکن اُس وقت وہ خود دیکھ لے گاکانسان کوٹین ق عنوار دوست کی کتنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اُس وقت اس کا کوئی دوست ادر عنواز بہین گا۔ اور کھولتے ہوتے یانی کے سوار جس سے بیاس اور کھڑک انتہ کے پہینے کوئیس ملے گا۔ اُس کی اید میں ہونی ملے گا۔

۔۔ بہاُس کے اپنے ہی آنسوق کے مگونٹ ہوں گے۔ یہ غذاصف خطاکاروں کی ہوتی ہے۔

بی میداند کی در می برسی کا در می بین کا بین است به دو کر تو کور تم سے کہا جارہا ہے فیاسات نہیں۔ یہ الی خائق بیل بن کا دورہ اور انعان جو میس کل میں تمہارے سلنے آچکے ہی اور دہ جو آئی کم پر آؤن کا کہنے والار نعنی جس کی زبان سے بیم تک بہنچ ری بیں) ہمارا معزز بیغا مرہے۔

بہ ہمارہے ہی ارشادات ہیں جنبیں بہتم تک پہنچار ہاہے۔ برنسی شاعر کے تخیلات بہیں، نہ ہی کسی کائبن کے قیاسات ہیں- (بیضواکی وہی ہے)- تَهْزِيْلُ مِنْ رَبِّ الْعَلِيْنَ ﴿ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا مَضَ الْاَقَاوِيلِ ﴿ لَاَخَذَنَا مِنْهُ بِالْبَيْنِ ﴿ الْمَا وَيْنَ الْمُونِ الْمُعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا أَمِضَ الْاَقَادِينَ ﴾ وَاللّهُ مِنْ الْمُورِينَ ﴾ وَمَا مِنْكُوْمِنَ لَحَدِيمَ عَنْهُ لِحَوِزِيْنَ ﴿ وَإِنّهُ لَكُونَ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ مِنْكُومُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

# بِاسْمِرَ بِكَ الْعَظِيْمِ ﴿

سكن ببت عقور مستبي جوعفل وبعيريت مسئ كاك كران حقائق برغور كريت اور اس طرح ان كي صداقت برايمان لاكرامنين بطور ضابط تحييات اين سلمنے ركھتے ہيں۔

بهاش خدا کی طرف سی معیابروات آن شیج و تمام انوم عَالَم کانشوه تمادینے والاہے (اور اس سے مقصدیہ ہے کہ لوگ ان نوانین کا انباع کریں تاکان کی ذات کی نشوه نما ہوجا ہے)۔

اس دی حنداوندی بی انسانی خیالات کی ذرہ کھر آمیزین نہیں اگریہ رسوال پی طر سے کوئی بات بناکر اسے ہماری طرف منسوب کر تا تو ہم اسے دہیں ہاتھ کی محکم گرفت سے پڑھے۔ اس کے بروگرام کو کھی آگے نہ بڑھنے دیتے اور اس کے شبات وہ تحکام کی قوتوں کو بے کار کر کے رکھ دیتے ، اس کی سکیموں کو بے جان کردیتے۔

اور تنمیں کو نی ایا نہ ہوتا ہو تہیں ایس کرنے سے روک سکتا- (باطل پرمبنی بیروگرام آخرالامزاکا مہوکررہنا ہے)-

اِس تَعْدَرُدُ اَضِّحَ ضَائِقَ كَيْ بِهِ مِعِي ثَمْ لُوَّكِ ان تَوانَيْن كَى صِدَاقَت بِرِامِيان نَهِين لِاتّة يه آس لِيَّتُكَهُ) ان بانوں سے دہی لوگ نضیحت حال کرسکتے ہیں ہوزندگی کی تباہیوں سے جینا چاہتے ہیں۔

ادرہم جانتے ہیں کرتم میں (جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جوعور وسٹر کے بعد آل وسٹران یرایمان نے آئیں وہاں ) ایسے بھی ہیں جواسے جشالا تیں گئے۔

ر سکن تمہارے حشلانے سے کیا ہوتا ہے ؟ یہ آنے والاانقلاب آکررہے گا) اور جولگ اس سے ایکار کرتے ہیں' وہ ان کے دل میں سوز صبرت بن کرانہیں حبلا مارہے گا-

ال المالية الم - يه المالية من المالية المالية

اسك (ك رسول؛ تم ان لوگوں كى ان تم كى باتوں كى پرداہ شكرد اور) ابنے خداكى بوسطنے كے دپرگرام كو تك بنج بنے كيلئے سرگرم مل مہو- (اسك تائج شادي كے كرتم مارا برعون كى سطح تقيق مينى كا

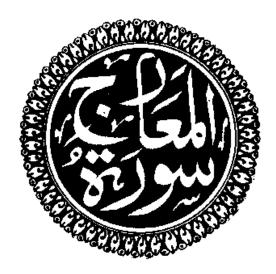

#### بِنْسَــِ وِاللَّهِ الرَّحْسِ مِنْ الرَّجِسِيْمِ

سَالَسَا إِلَّ بِعَنَابٍ وَاقِعِ أَلِلْكِفِي يَنَكِيسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَادِمِ أَعَمَّمُ الْمَلْمِكُهُ وَ الرُّوْحُ وَلِكَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْلَ ارْهُ حَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ ﴿

(ایے رسول!) تہمائے فالفین 'وقی وصدافت کا انکارکرتے ہیں' باربارتعاصا کرتے ہیں کہ جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جاتی ہے' وہ آنا کیوں نہیں؟ ان سے کہوکتہیں کچھ کمعلوم بھی ہے کہ تم جس چیز کے لئے یوں تقاضا پر تفت اضاکر رہے ہو' وہ کوئی خوش آئیذبات نہیں۔ وہ ایک آفت ہے جوئم پرآنے والی ہے۔

اورجب وہ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکے گی۔ اس کے آئے میں دفت اس لئے لگ رہا ہے کہ اُسے اُس خدا کے فانونِ مکافات کے مطالِق واقع ہونا ہے جو ابنی ہر سکیم کوار تھا ئی مدارج (کی سٹیرصیاں) جڑھا کر تکمیل تک بہنچا یا ہے۔ وہ اُسے اُس کے نقطہ آغاز سے کمیل نک یک لخت نہیں لے جاآا۔ ہت در بھے ایسا کرتا ہے۔

اُس کا انداز بہ ہے کہ وہ اپنی کیم کا آغاز اُس کے سبت ترین نقطہ سے کرنا ہے۔ پھر کا مُن اُن قونیں' (جو عالم خلق میں کا یہ سرماہیں) اوراً لوہیائی توانائی (جوعالم مرمیں رو بعمل ہے) اُس کیم کو تکمیل تک لے جانے کے لئے اوپراٹھٹی ہیں۔ اوراس طرح اسے ارتقائی مدارج طے کرائی ہوئی' آگے بڑھائی ہیں۔ یہ مراحل بٹرے طویل المیعاد وقول

غَاصْدِرْصَ بْرًا جَمِيْلُا@إِنَّهُ مُويَرُونَكُ بَعِيْدًا ﴿ وَنَرْبُ مَّ نِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ التَمَاءُ كَالْمَهُ لِي ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالْ كَالْعِهْنِ ﴾ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيْهِ حَمِيْمًا فَيْ يُبْكُرُونَهُو لَا يُودُّالُهُ عَلَى الْمُعْمِ يَوْمِينِ بِبَنِيْهِ ﴿ وَصَلَحِبَتِهِ وَلَخِيْبِ لِي ﴿ وَخَصِيلَتِهِ الَّذِي تُنْوِيْهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَعِيْعًا اثْثُمَّ

## يُنْجِيُونُ كُلُّ الْهَاكِظُ

میں طے ہوتے ہیں جن کی م**دت ہزار نہا کہ بچ**ئیا*س بچ*اس ہزارسال کی ہوتی ہے۔ ( <del>عام </del>ز

(لهذا متبين إن كان تقاصول مصطربته بن موناجا بيني بنم ابين بروگرام بر مَسن كارانه انداز سے ثابت ت م رہو۔ یہ اپنے دفت بڑیمیل تک پہنچے گا۔

يەسىھنىيىن كەدەنىياسى كېيىن بېرىت دُورىيە .

ليكن بم السربهت قرب ديكه رسيس.

اس وفت إن بٹرے بٹرے فلک شین سرداروں کی توننس عیل کریا بی ہوجا منگی . تمام سرفرازياں اورسرملبندياں بست ہوجائيں گي- ان کي محكم گرفتيں ڈھيلي پڙ جائيں گي رهي،

9 ادر پہ جو اس وقت بہاڑی طرح جمے ہوئے نظراتے ہیں' (مُصیٰ ہوئی ) اُدنِ کی طرح فضامیں اڑتے دکھانی دیں گے۔ (<del>انیا</del>) اور شاخ شکستہ کی طرح خمیدہ ہوجائیں گئے۔ <sub>او</sub>

اورنفسانفسى كايه عالم بهوكاكه عزيز يت عزيز دوست كمبى ابك دوس سركونه بي جياب D (کدان پرکیابیت *رہی ہے*)-

حالاتکه وه دیچه رسی*ے بهول گے که* ده کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور فرمین اسینے  $\Pi$ ان دوسنول کو دیکھ سے ہول کے کدوہ ان کی کوئی مدد بہیں کرتے۔

ان میں سے ہرجب م چاہے گاکد و کسی اور کواپن جگ فدید کے طور پردے کر خودش عَدَابِ سِحِيوت جائے --- اپنے بیٹے ، بیوی ، بھائی یا دیگر ولیس فیلے کے لوگوں كوجن كى خاطرأس نے ديانت وامانت كے سب صول بالاتے طان ركھ دينے عظے اوروہ اس کی پیشت بناہ بننے کے رعی تھے۔

صتی که وه ساری دنسیا کامال و دولت دے کراس عزاب سے چھوٹ جانے کی خواہث 1

لیکن وہ اس کے بھڑ گئے ہوتے شعلوں سے پچ نہیں سکے گا۔

نَزَاعَةُ لِلشَّوٰى ﴿ ثَنَاعُوا مَنَ أَدْبَرَ وَتُولَى ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْغَى ﴿ إِنَّا لَاِنْسَانَ خُلِنَ هَلَوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّمُ النَّهِ مُنَاعَةً لِلشَّوْءَ فَا أَنْ عَنْ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ مَمْ عَلَى الْمُعَلِّقِ مَمْ عَلَى الْمُعَلِّقِ مِمْ عَلَى الْمُعَلِّقِ مَمْ عَلَى الْمُعَلِّقِ مَمْ عَلَى الْمُعَلِّقِ مَعْ الْمُعَلِّقِ مَعْ الْمُعَلِّقِ مَعْ الْمُعَلِّقِ مَعْ الْمُعَلِّقِ مَعْ الْمُعَلِّقِ مِلْ الْمُعَلِّمُ وَمُ اللَّهِ مُوسَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَمَ الْمُعَلِّمُ وَمَ اللَّهُ وَمُ الْمُعَلِّمُ وَمُ الْمُعَلِّمُ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ وَمُ الْمُعَلِّمُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَلِّلُولُ وَالْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُ وَاللَّهُ مُنْ اللّلِكُولُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللّ واللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

وه انسان کی نمام قوتوں کو کی کے کرنکال باہرکیا گیا در اس طرح اُسے عضو معطل بناکر رکھ دے گی. دہ کچھ ڈورنبیں وہ تو آوازیں سے دیجر بلاری ہے ہواں تھی کو جو ہوں نظام کی طر<del>ق س</del>منہ

موژ کر بھاگتا اورگر بزگی راہیں نکا لناہے۔ بعنی جو مال و دولت کوربو بریتِ عامہ کے لئے کھلانہ ہیں رکھتنا بلکہ استی بیائی ہیں جمع کرتا ہے اور کیچریس کامندا ویر سے س کریا ندھ ویزاہے (ﷺ)۔ تجوریاں بھرتیا جلاحیا ہاہے۔

ا المعدود الم

جصرى كايه عالم كه ذراسى تكليف ينتج نو داويلا نجا ناشر فرع كردييا ب تنگ ل بسا كرسب كير بهوتے بهوتے بھی "ہے نہیں ہے نہیں "كى رٹ لگا تار بہتا ہے۔

یه سب چه درست برست با بسباکی جب بین سب بین می می می این این آجائے ' تو ده اس کی ضرورت سے اور نبین کا بھو کا ابساکی جب سال در دلت بائف آجائے ' تو ده اس کی ضرورت سے کتنا ہی و افرکیوں نہ ہو' اس بیس سے ایک پائی بھی کسی ضرورت مندکو نہیں دیتا ا

البته دہ لوگ ایسا نہب کرنے جو صلی ہیں۔ بینی دہ لوگ جوابنے انفرادی معن ادکے پیچھے جلنے کے بچائے خدل کے نظام تربو کے پیچھے جلتے ہیں'ادراس روس پر نہایت ہمت ادراستقلال اورالتزم ادر مداومت سے قائم رینئے ہیں۔

اور الطح ابن تنگ لی کوک ده طرفی سے بدل کر اس حقیقت کو سمھے لیتے ہیں کدائن کا سال صرف اُن کے انفرادی مفاد کے لئے نہیں .

بلکه آن بس ان لوگون کا جن کی ضروریات ان کی کمانی سے پوری نیمونی ہول 'یا جو کمانی سے پوری نیمونی ہول 'یا جو کمانے سے قابل ندر ہیں اور اس طرح اپنی صروریات زندگی سے شرور کا جن ہے۔ اور حق ہے۔ اور حق بھی ایسا جس کا ملہ ہے۔ اس لیتے وہ ان کا حق انہیں لوٹادیتے ہیں ' اور اپنی صروریات سے زائد اپنے پاس کھو کھتے ہی نہیں۔ (194)

ۅؘٲڵٙۏؙڽۜڽؙڝۜڔٚۊٞۅؙڹؠۅٛۅٳڶڔٚؾؠؗ؈ٚۅؘٲڵڔ۬ؿؙڹۿؗۄ۫ۄؚۺ۬ٵٚٳڔٮٙڣۣۄؗۄ۫؆۫ۺٝڣؚڡؙٞۅؙڹۜۻٛٳڹۜٵؽٵ۫ڮۯؾۄٟ؎ٛۼؽۯؙ ڡٵٚڡؙۅؙڹ۞ۅٲڷڒؽڹڽۿؠٝٳڣؙۯ۠ۅڿؠؠڂڣڟؙۅؙڹ۞ٳ۬؆ٚٷڶۯؘۅٵڿۣؠؠٛٵۏٛڡٵڡؙڵڴڎٵؽؠٵۼ۠ۿۅ۫ۏؘٵڣۜۿٷۼؽۯ ڡڰۅٛڡۣؽڹ۞ٛڡؘڛؙڹٛۼؽۅۯٳٞٷڸڮٷٲۅڵڮڰٲۅڵؠڮۿۯڶۼۯۏڹ۞ۅٵڵڽؽڹڰۿؠٝڸٳٙڡڶؿۄۅػۼۿڍۿ۪ؠٝڕڠۅٛڰؖ

ید دہ لوگ بہن جوحت دائے قانونِ مکافات بڑھکم بغیبن رکھنے ہیں اورا ہے اس ایمان کو اپنے عمل سے سیج کرد کھاتے ہیں -

اَوْرَ ﴿ مَنَ مُلَافِتْ وَرِزَى كَيْنَاهُ كَنْ مَا تَجَ سِيمِينَهُ خَالَفَ رَجِيَّةٍ مِنِ وَ يَنْ الواقع لِي بِهِ نَهِ بِي جِن سِي سَان كَوَمِعِي لِمُرْنِبِينِ بَوْنَاچِا جِيَّةٍ إلى لِيَّ كَانَ سِي مَن كُولِبِينِ بِياهُ بَنْبِينَ لَلَّ مَنْ النَّيْمِ كَامِعا مِنْهُ وَسِ كَانْظَامُ مِنْدرِ جِهِ الأَفْطُوطِ إِر

منشکل نه بونهاه به وکرر به نایج. اس کے علاوۂ اِن لوگوں کی اورخصوصیات کبھی ہیں۔ (مثلاً) یا بی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں برد' عورت وونوں کیسال طور پر

سین سے بیں طلب نہیں کہ وہ تجراد کی انہا نہ زندگی بسرکرتے ہیں۔ وہ بسی تعلقا کو حدود خدا دندی کے اندرر کھتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اپنی منکوحہ بولوں کے پاس جانے ہیں یا ان لونڈ بوں کے پاس جاس سے پہلے (عرب کی عام معاشرت کے مطابق ) ان کے انحدلگ گئی تھیں اور جہ ہیں اب ہولوں کا درجہ ہے کر اُن سے بنی نعاقات کو فالو ناجا مر قرار دیدیاگیا ہے (عرب ) البتہ اس کے بعد اس طرح لونڈیاں حاصل کرنے کا سالے نہم کردیاگیا ہے۔ (عرب ) البتہ اس کے علاوہ ' جنسی تعلق کی کوئی اور صورت تلاش کرے تو وہ حدود تکنی جے۔ (اسے اس جرم کی سزائ ملے گی)۔

(اگرچہ مؤس عور تیں بھی اپنے قلب ولگاہ کی عفت کو محفوظ رکھیں گی لیکن جب مردِ
مندرجہ بالایا بندیوں کو ملحوظ رکھیں کے توعور توں کی عصمت فود مجود محفوظ ہوجائے گی۔ آئی کئے
حفاظ ت عصمت کے لئے مردوں کو بالحصوص مخاطب کیا گیا ہے برعکس غلط معاشرہ کے جس ب خفظ عصمت کی تاکید ہم بشہ عور توں کو کی جانی ہے اورا نہی کی عصمت برزیادہ رور دیا جانا ہے )۔
تخفظ عصمت کی تاکید ہم بشہ عور توں کو کی جانی ہے اور اپنی اما توں کی حفاظت کرنے ہیں اور اپنے
وعدوں کا پورا پورا پاس رکھتے ہیں۔ (امانت میں ہروہ چیزد اللہ ہے جے انسان دوسرے کو
صونی کرانے آپ کو این میں محسوس کرسے۔ اور وعدول میں انفرادی وحدوں سے لے کر وَالَّذِينَى هُوَيِشَهُلْ رَبِهُ قَالِمُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُوْعَلَ صَلَانِهِوْ يُعَافِظُونَ۞ أُولِيكَ فَيَ جَنْعَ فُكُونُونَ۞ الْأَيْنَ وَعَن النِفَالَ عِنِينَ ۞ أَيْطُمَعُ كُلُّ افْهِ يَ فَيْكُونُونَ۞ فَلَا النِفَالَ عِنِينَ ۞ أَيْطُمَعُ كُلُّ افْهِ يَ فَيْمُونَ۞ فَلَا الْفِيمَالِ عِنِينَ ۞ آيَطُمَعُ كُلُّ افْهِ يَ فَيْمُ وَانَ فَيَالِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَانَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

# عَلَى أَنْ أَبُلِ لَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَوَمَا مُحْنَ بِمُسْدُوقِينَ اللهِ

بین الاقوامی معابدات تک سب شامل بین - اورتمام ذمته داریان کھی)-اورجب کھی سی معاملہ میں شہادت دیتے بین نوجمیشہ می دانصاف پر قائم رہتے بین - دان شہادات کا دائرہ علالت تک محدود نہیں - زندگی کے ہرگوشے میں انسانی شہادت سائے آسکتی ہے)-

سائے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے۔ اس بالتراماً معنوں کردہ نظام صلاۃ کے محافظ ہوتے ہیں (خود اس برالتراماً معنوں کہ مستح قائم رہتے ہیں اوراسے قائم آور سی کم رکھنے کے لئے کوٹ ال دسسر کردال )-

پرنوگہیں جو باعزت جنبی معاشرہ کے ستی ہیں- (<del>۱۱ = ۱</del>) (اس دنیا میں بھی ادر اُخروی زندگی میں بھی )-

ریہ بات ہورہی تھی مومنین کے تعلق۔ لیکن جب ان کھارنے اسے سناتو یوں ہم بھی بیٹے کو یا جنت مفت بٹ رہی ہے جاتھ کے سال میں سے کچے حصتہ لے لیں جینا کچھ موسی کے مال میں سے کچے حصتہ لے لیں جینا کچھ موسی کے مال کے ماقت ) گروہ درگردہ' دائیں بائیں سے لیپک کرٹیری طرف چلے آرہے ہیں۔
وہ ہن خیال کے ماقت ) گروہ درگردہ' دائیں بائیں سے لیپک کرٹیری طرف چلے آرہے ہیں۔

ان میں سے ہر شخص بہ چاہتا ہے کہ جن آسائٹٹوں اور خوشٹگوار بول کا ہل جنت کے لئے ذکر کہ یاجا تا ہے دہ اسے مل جاہیں یعنی دہ ابنی روش میں توکوئی تب دہ بی پیدائکریں اور دیسے ہی چا ہیں کہ انہیں وہ مغمار چاصل ہوجائیں۔

مین به ظاہرہ کہ وہ بنی زندگی اس طرح نہیں مل سکتی۔ انہیں اس کا اچی طرح سے علم ہے کان کی ضلقت سے نفصو دید تصاکبہ تو انین خداوندی کے مطابق زندگی بسرکریں ( اچھ ) سوجب یہ اس کے برعکس ان قو این سے سرشی اختیار کری توجیئر زندگی کی خوشگواریوں کے امید وار کیسے ہوسکتے ہیں؟ (بعنی بدلوگ جنتی معاشرہ شکل کرنے والے نظام کے قیام کی راؤیں توسنگ گراں بن کرحائل ہوں اور توقع یہ تحویں کاس کے آسان سے بھی بھی ہوئی۔ سیخش بڑتے ہا ان کی جولیوں بن آپریں ۔ پیجالا کیسے مکن ہے)۔

م الکی ربوبیت عام جو اس کا کنات کے شارق ومغارب ہیں اس نظم وضبط کے



فَلَرَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيُلْعَبُوا حَتَى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَلُّونَ ﴿ يَوْمَ يَخُومُ جُونَ مِنَ الْأَجْبُ لَالْتِ سِرَاعًا كَا لَقَاهُ إِلَىٰ نُصْبِ يُتُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُصَوْرًا هَا لَهُ مُ الْيَوْمُ الْيَوْمُ

# الَّذِينَى كَانُوْا يُوْعَلَّ وُكَانُوا عَلَى الْمُوكِ

ساخة سیلی ہوئی ہے اس حقیقت پرشا برہے کہ جولوگ انسانی معاشو میں اس نظام رہیں۔
کے استے میں روک بن کر کھڑے ہوجائیں 'ہم اس پر فا دیس کہم ان کی حاکہ ایسے لوگوں کو لے آئی جوان سے بہتر ہوں ۔۔۔ یہ فحالفین نہ تو ہما رہے یط آفت ارسے باہر جا سکتے ہیں 'اور نہی ہماری اسکیموں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔

سوتوان کی پرواه مت کر انہیں ان کی ہے عنی مضوبہ بدیوں اور بے مقصد کوشتو بر نزل فراور نظری مباحثوں بریکا گفتگوؤں اور کھیل تماشون میں شغول رہنے دسئے یہاں سے کہ دہ انقلاب ان کے سامنے آکھڑا ہوجس کا ان سے دعدہ کیاجیار باہے۔ انہوں نے زندگی کو مذاق اور کاروانِ انسانیت کو بے نہزل ہجور کھا ہے۔ اس روش اور ذہنیت کانچہ تیاہی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔

هات پرسے ہوجی بن است و ندامت سے آس وقت اُن کی حالت بیہ موتی ہے کہ نگاہیں زمین ہیں اسکوں تا سے اُس وقت اُن کی حالت بیہ موتی ہے کہ نگاہیں زمین ہیں گڑی ہوئی۔ بیاس انقلاب کادن ہوگا جس کے تعلق ان سے باربار کہاجا آ ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ (اور جس کی بابت یہ نقاضے پر نقت اضا کے رہے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا۔ ( أ -) -



#### بِسُمِ إِللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِمِ فِي الرَّحِمِ فِي الرَّحِمِ فِي الرَّحِمِ فِي الرَّحِمِ فِي الرَّحِم

إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوْسُكَا الْفَوْمِهِ آنَ انْزِرْ قَوْمَكُ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَالْتِيهُمْ مَنَابُ الِنَوْ قَالَ لِقَوْمِ لِنَ لَكُمْ نَذِيْرُ أُمْمِينَ قُ إِن اغْبِهُ وَاللَّهُ وَاتَقُوهُ وَأَطِيْعُونِ فَيَغْفِرْ اللَّهُ مِنْ دُنُولِهُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَى آجَلِ فُسَفَّةً

ہم نے نوئ کواس کی توم کی طرف بہ کہ کر بھیجا کہ دہ انہیں ان کی فلط روش کے تباہی کا عذاب ان کے سربر تباہی کا عذاب ان کے سربر آگاہ کردے و تبل اس کے کہ در دناک تباہی کا عذاب ان کے سربر آگاہ کردے و

تے اپنی آس نے اپنی قوم سے کہا کہ بین تہیں کھلے کھلے الفاظ میں بتا دینا جا ہتا ہوں کہ تہاری موجودہ رُوس تہیں تماہی کی طرف لئے جارہی ہے۔

اگریم اس تباہی سے بناچاہتے ہوتواں کا ایک ہی طرفقے ہے اوروہ یہ کہ تم قوانین حنداوندی کی محکومیت اختیار کرو۔ اس کے احکام کی پوری پوری نگرداشت کرد۔ اس کاعملی طریق یہ ہے کہ تم اس نظام کی اطاعت کروجے میں 'اُن قوانین کے نفاذ کے لئے متشکل کررہا ہوں۔ (اور حب کا اولین سربراہ میں ہویں)۔

عادت کے سرم ہوں - راور جس ہوں اور جس ہورہ میں ہوں) ، فطت اگریمنے ایسائرلیا توحن ائتہاری سابقہ رُوس کے مصرت کی سے تمہاری حفا کاسامان ہیاکردےگا- اور یوں ایک مدت تائے تم سامان زیست سے تمتع ہوتے ہوگئے یعنی جب تک تم صحیح راستے ہر چلتے رہو گئے نت ہی سے محفوظ رہو گئے بیکن اگر تم نے ایسا إِنَّ اَجَلَ اللهِ اذَاجَاءَ لَا يُؤَخَّرُ اَوْكُنْتُوتَ تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ دَعُوتُ قَوْمِي اَيْلاً وَمَا اللهِ فَلَوْ يَزِدُهُ وَ وَكَانَا وَعَوْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

نہ کیااور وہ نداب تمہارے سربیآ گیاتو بھراسے کوئی نہیں ٹال کے گا۔ اے کائن اہم خلا کے ہی قانون مکافات کو جھ کتے۔

روم نے اپنی قوم کی جسلاح کی پوری کوشش کی کیکن انہوں ہے اس کی ایک دن رائے ہے اس کی ایک انہوں ہے اس کی ایک نہائے ہیں اس نے اپنی نشو دنما دینے والے سے کہا کہ ہیں اس قوم کو دن رائے تیرے رائے کی طرف دعوت دنیا رہا۔

تر میں ایکن ان کی حالت ہے ہے کہ میں جوں جوں انہیں ان طرف بلا کا ہوں نیہ آت اس میں اگذیمیں م

(نوع نے کہا) میں نے ان کے نام مجمعوں سے مجمع خطاب کیا (ادرالگ الگ میں کے خطاب کیا (ادرالگ الگ میں کے خطاب کیا اور طبیعہ کی سے مجمع نے کہا کہ میں کئی اور طبیعہ کی میں کئی ۔ انہیں اعلانیہ سمجھانے کی تھی کوشیت کی اور طبیعہ کی میں کئی ۔ انہیں اعلانیہ سمجھانے کی تھی کوشیت کی نے کاکوئی طریق تنہیں جھوڑا۔ لیکن یہ ہیں کوش سم سے سنے کاکوئی طریق میں میں نے اور اور کہا کہ تہاری غلط روش بٹر سے تباہ کن تماسی جیدا کرد فلا میں تباہی سے بچنے کا سامان ہیں اکرد و خلا کا ت اون نہیں اس سے بچلے گا۔

و در میلاده اُخروی زندگی کی سرفراز یوں کئے دہ تہبیں اس دنیا کی زندگی میں بھی (ادرعلادہ اُخروی زندگی کی سرفراز یوں کئے دہ تہبیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشش حالہیاں ادرخوش گواریاں عطا کرسے گا) - دہ اسپی بابرکت بارشش برسیا ہے گا جس ؞ۣۜۑؙؠؙۮ<u>ڔ</u>ۮؙڴڎۣؠؚٳڡٞۄؘٳڸۊۘؠڹؠؽۜۅۜؽۼۘۼڷڴڴۥۻ۬ؾٟۊٙۑڂۼڶڷڰ۫ڎؚٵڹٛۿٵڞٛڡؘڶڴڎڒػڗٛڿٛۏؘؽۺؗۅۊؘڰؙڒٳڞٝۅؘڰٙۮ خَلَقَكُمْ ٱطْوَارًا ۞ ٱلْوَرِّرُوْ ٱلْيُفَخَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمْوتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿ جَعَلَ الْقَدَرُ فِيهِنَ نُوْرًا وَجَعَ

### الشَّمْسَ سِرَلِجًا 🛈

سے تہاری بخرز مینیں سراب ہوجائیں۔

اس طرح وه تمبیارے مال و دولت میں اضافہ کریے گا۔ تمبیارے افراد خاندان میں لٹرت ہوگی۔ تمبارے ہاں سربز مامات آگیں گے اوران کی سیرابی سے بنتے پانی کی ندیال داں مورًا كى-(جب معاشره صعيع خطوط يزنشكل موجائة تواس كاحسب نظم دسن برسم كي فراوانيا

(میں حیران ہوں کہ)تمبیں کیا ہوگیا ہے جو س تشم کی باون ارزندگی کی آرزونہیں لیتے جو قوانین حنداوندی کے اتباع ہے مل کہتی ہے بعین ایسی زندگی حیث میں مفہراؤ ہو' استحكاً ابهو بخود خربيان بهو البيني يأول برحم كر كفرك برحانا بهو عالمين محكيب بهو شات بو توازن موا يونهى ايك <u>حيثك س</u> يجربا بيك صابات مو-

(اوراس سے تمہاری ذات میں بھی ایسا استحکام بدیا ہوجائے کددہ موت کے بعد

کی زندگی میں بھی مزیدار تقانی منازل مطے کرنے تھے قابل ہو جائے ) بیدزندگی کیسے حاصل ہوگی اس کے بئے تم خدا کے قانون خلیق کی کارسنہ یائی پر عور کرو F جس كے مطابق تم مختلف خليقي مراحل طيكرتے ہوئے 'إنساني پيكرتک سينے ہو۔ (ان تخليقي مراحل میں تبارامرت م آگے کی طرف بڑھ تاگیا اورتم ادیر کی طرف الحقے گئے۔ بیسب تہا سے اختیارداراده کے بغیر ہوتار ہا سبکن جو نہی ہاے بہارے اختیار تک بہتی متم نے غلطرا ستے اختیار کر گئے جس سے تم بسنی کی طرف گرتے چلے گئے )۔

(تم ذراغورکر دکر توانیبن خدا و ندی کے مطابق <u>چلنے سے ز</u>ندگی کا انداز کیسامتوازان ادر مین بروجاتا ہے ہم دیجےوکہ اللہ نے فضا کی بہنا تیوں میں ان مختلف کروں کو میدا کیا ہے تو وہ ا المرح بابر كركال وانعت اوريم آسنگي سے چيلتے رستے بي، وه اس قدرتيز كرديش كے با وجود لينے اینے موتا م برمحکم اور قائم کے میں بیا*ں گئے کہ*وہ افزادی زندگی بسٹر ہیں کہتے۔ ان ہیں سنے ایک کی شش دوسرے کے ثباتِ کاموجب بنتی ہے اور اسطح بیسارانطام ملکی نیریسی تصادم کیے مصروب عمل بناید ان کے بکستم ہی زندگی کو دکھوکاس میں قدم پرایج مسرت سے تصادم ہوتا ہ بعدد بیموکه اس نے (انہی کُزُوں میں ہے)حپ ند کوئس ظرح نورانی فن دیل ا  ۅؘ١۩۠ؗؗڡؙٲڹ۫ؠٮۜڴڎۣڡؚٚؽڵڵۯۻڹۘٵڴ۞ٞؿؙڗؙۑۼؽۮڴۯڣؽۿٵۅؽڣ۫ڔڂڴۄٝٳڹٝۅڮڴۄٛ ڛؚٵڟڰڞٚٳٚؾۺؙڷڴۅٛٳڡؚڹٛڮٵۺؙڰڋڣؚٵؘۼٵڞؙٷٙڶۯؙۏ۫ڂڗۧؾؚٳٮٚٙۿڎۣ۫ۼڝۘۅٝڹٛۅٲۺۜۼؙۅ۠ٳڡؽٚڵڎؽڒؚۮڰٵڶڎۅۅؘڵڽؖٛۿ

اورسورج کوجگاتا چراغ بن ادیا ہے (لیکن تم اپنی زندگی کو دیجھوکہ دہ کسی بھیانکتا بیکو میں گزر رہی ہے ،اگر تم بھی قوانبن حندا وندی کا اتب ع کرونو نہ صرف ہو کہ تہماری اپنی زندگی کی راہبی روشن ہموجائیں 'تم دوسروں کے لئے بھی قندلِ راہ بن جاؤ )-

(تہارا باہمی خراو اس لئے ہو تاہے کہ تم سب اپنے آپ کو ایک دو مرے سے الگ سی ہے ہو۔ انقرادی مفادیر تی کی پڑوں نے تہیں جواجدا کر رکھا ہے ۔ (ہے) - حالانکہ ) حندانے تہاری خلین نبایات کی طرح کی ہے اور کردین سے ایک تنا اوپر کو ابھرتا ہے دیکن آگے جاکہ اس کی بے شارت خیس او مراو مرحی بی بات ہی جو ان کا با ہمی تعلق اس قدر گہر ہوتا ہے کہ جرز زمین سے جو خواک حاصل کرتی ہے ، وہ اسے اپنے لئے سمیت کرنہیں رکھ لیتی ۔ وہ اسے بتی ہتی تک بقدر ضرورت ہوتا تی ہے ۔ اورا گربنیدیاں ہوا سے بنی اور حرارت جذب کرتی ہیں تو وہ انہیں ورخت کی رگ رگ تک بہنچا دیتی ہیں ۔ یوں پورے کا پورا درخت سرسر وشاداب رہتا ہے۔ پوری نورع انسانی کی بخت لیتی ہیں ایک شجوط بنب کی طرح ہوئی ہے ۔ اس کی سرسری دیرومندی کا دار با ہمی ربط وضبط اور استراک و نعا و ان میں ہے ۔ یہ ہے وہ نظام جس کی طرف بی بہیں وعوت دیت انہوں ) ۔

یوں تھی انسیان کی تخلیق کی اہت دام (نباتات کی طئرح) بےجان مادہ سے ہوئی ۔ ہے۔ کس کے بعد زندگی مختلف مراحل میں سے گزرتی مگروشیں کرتی انٹ ان پیکرتک آئی ہے۔ زندگی کا تیبی ارتقائی پردگرام کہوت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔

(اس نے تنہیں دنیائیں پیدائیانواس کے ساتھ ہی تہاری زیست کے عیب فر غربیابان بھی پیدائردیتے مسب سے پہلے تواس کرۃ ارض پرغور کردکہ آس نے اسے اول ہونے کے باوجود) ایساب یط قطعہ بنادیا کہتم اس کے کشادہ راستور ہیں جہال جی چاہے۔ چل پھرسکتے ہو۔

[لاخكارًا ﴿ وَمَكُمُ وَامَكُمُ الْبُنَارًا ﴿ وَقَالُوْ الاِتَنَارُ أَنَّ الْهَتَكُوْ وَلاَتَذَرُنَ وَدَّاقَ لا سُواعًا فَ وَلا يَعْدُونَ الْهَتَكُوْ وَلاَتَذَرُ الْفَالْوَ الْمَنْ وَقَالُوْ الْمُنْ وَالْمُونِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَلَا تَرْدِ الظِّلِيْنَ إِلَّا صَلَا اللَّهِ وَالْمُنْ وَقَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا تَرْدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُا اللَّذِلْ الللَّهُ اللَّاللَّذَا

## إِنَّكَ إِنْ تَنَازُهُمْ مُنْفِظُ أُواعِبَادَكَ وَكُلِيلِكُ وَالْكَافَاجِرًّا كُفَّاكًا ١٠٠٠

نہیں کہ اس کے پاس بہت می دولت ہے ادرا فراد خاندان کی کثرت -- حالانکامہی چیزوں نے اُسٹے صحیح راستے کی طرف آنے سے روک رکھا ہے اور اس طرح یہ ' اس کے (ادر اس کے متبعین ) کے حق میں تباہی کاموجب بن رہی ہیں۔

یه (میری اس دعوت کے خلاف ) بڑی بڑی سازشیں کر یہے ہیں۔

انہوں نے اسطے ساری قوم کو غلط راستے برڈال رکھا ہے اب تُوان سکرکشوں اور نظالموں کی ہلاکت اور بربادی کی رفتار کو تبز ترکر ہے۔

چنانچہ دہ اپنی غلط کاریوں اور خطا کوئٹیوں کی دجیہ سے غرق ہمو گئے 'اور کھرجہ ہم کے عذاب میں مبتلا ہمو گئے۔ سوانہوں نے دیکھالیا کرت الے سوااُ آن کا کوئی مدد کا کہیں تھا۔ (وہ جن بتوں کی پرستسش کیا کرتے تھے' نہ تو وہ ہی ان کی مَدد کو پہنچے'ادر نہی دہ لیڈ سے جن کا وہ انتہاع کرتے تھے )۔

روہ بوری کی پوری قوم اس صد تک سمشی میں آگے بٹر ھو چکی تھی اوران کے جرائم ایسے متعدی ہورہ بھے کہ دوسر سے انسانوں ان کے اثرات سے بجانا نہا بت ضروری تھا۔
اس مفصد کے بیش نظر ) نوع سے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان سرکشوں میں سے سی ایک گھرانے کو بھی ملک میں بیسنے کے لئے باتی نہ چھوڑ۔
گھرانے کو بھی ملک میں بیسنے کے لئے باتی نہ چھوڑ۔

اس نے کہا کہ اگر تونے انہیں ہاتی چھوڑ دیا تو وہ تیرہے بندوں کو بُری طرح کمراہ کریں گئے اور کھپران کی او لاد بھی ان کے زیر ترمیت پروٹ پاکرانہی جیسی کرٹس اور نافرال بر دار ہوگی - لہذا 'ان کاسالیا ہی ختم کر ہے تواچھا ہے (ناکہ ان کی جگہ ان سے کوئی کہتر

# رَبِّ اغْفِمْ لِي ۚ وَلِوَ الِدَى ٓ وَلِينَ دَخَلَ بَيْتِي مُغْ وِمِنَّا وَ ۖ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ \* وَكَلَّ تَزِيدِ الظّلِيلِينَ

## ٳڒۜڒڹۘٵؚۯٲۿ

قوم ہے ہے۔ جس مربین کا مض لاعلاج اور متعدی ہوا در اس کے جراثیم اس کی اولاد کا میں منتقل ہونے نثر وع ہوجا بیس تو اس کا ہم ہوجا ناہی بہتر ہونا ہے ) 
وفاظ ہے نے کہا ۔ اے میرے نشو و نماد ہے والے ؛ قوان سرکشوں کی دراز دستی سے برگ میں اور میرے البی کا نہ میں سے جوابیان لائے اس کی بھی اور دیگر مومن مردوں اور عور تو ل کی بھی - باقی رہے یہ طالم اور سرکش تو ان کی تباہیوں اور بربادیوں میں اور اضافہ کتے جا ۔ ( میں ایک جلی تب عدی جرائم سے معفوظ رہ سکے گی ) ۔

حس سے انسانیت ان کے تعدی جرائم سے معفوظ رہ سکے گی ) ۔





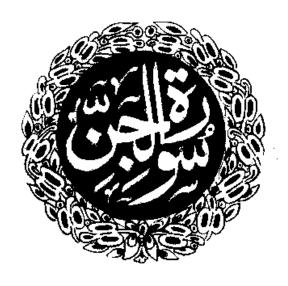

#### بِسُــهِ وَاللَّهِ الرَّحْــ مِن الرَّحِـ يُمِر

عُلُ أُوْجِى إِلَىَّ أَنَدُ اسْتَمْعَ نَفَرَ عِنَ الْجِنْ فَقَالُوْ آ إِنَّا سَمِعْنَا قُلْ أَنَا عَبَالَى يَقَدِيْ إِلَى الرَّشِي فَامْنَابِهُ وَكَنْ ثُمْرِكَ مِرَيِّنَا آحَدُ الْ وَانْكَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ان سے کہد دوکہ مجھے بذریعید دحی بتایا گیاہے کہ ایک بینے مانوس باریہ نشین تبدیلہ کی ایک جاعت نے دوسروں سے جب کے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجب وغرسہ خبر سنی ہے ( ایک )۔

عجیب وغرب چیرستی ہے ( اللہ ) ۔ جو کچے ہم قرسنا ہے آس کی کیفیت ہیہ ہے کہ وہ بالکل سید معے راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے ۔ سوم اس برایمان لاتے ہیں ،آس کے بعد ہم اپنے رَب کے ساتھ کسی کوئٹر یک نہیں ہترارویں گے ۔

ہمارے شنو دنمادینے والے کی شان بہت بلندہے۔ اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ (ہمارے یہ عفاید تو ہم بیر بی پڑیٹی تفرحن سے ہم تامنب ہوتے ہیں )۔ بہ جہالت آمیز عفاید ہم بیس سے کچھ بنو قونت لوگوں نے اپنے ڈمن سے وقت

کتے اور کچرا منہ بیں خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ ہم (سادہ لوح) بہ خیال کیا کرتے تھے کانٹ ان خواہ شہری ہوں یا وَّا نَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَنَرَادُو هُمْ وَهُقَالُ وَانَّهُمُ ظُنُّوا كَمَاظَنَنْمُ أَنَّ لَى اللهُ اللهُ

صحرائی کم از کم خدا کی طرف خلط باتنب منسوب کرنے کی جائت نہیں کرسکتے۔ سیکن ہوتا بدر باکہ شہری آبادی کے لوگ ہمارے پاس آکر بہنے اور لوگوں کو اس قسم کی جہالت آبنر پاتیں سکھاتے (یوں ان توہم پرستیوں کا ہم میں بھی رواج ہوگیا۔اور جول جوں زمانہ گزرتا گیا' ان بس اضافہ ہونا چلاگیا )۔

وہ ہم سے کہا کہ تنے تھے کہ) یہ جو بمہالا عقیدہ ہے کہ آں علاقہ (عرب) میں کوئی ترو وغیرہ نہیں آئے گا' درست ہے۔ ہمالا خود میں عقیدہ ہے۔ (اس لتے ہمارے کا بن ہمارے

نرببي ميثيوا بهوكنے من - جو كھ ميكہيں اسے سيح ماننا چاہيئے) -

(اس سم تے عقاید کی رُوسے ہم سمجھاکرتے کھے کہ بہارے کا ہن ہر وہت اور مندی اپنی ہمارے کا ہن ہر وہت اور مندی اپنی کہانت اور نجم کے ذریعے ) آسانوں کی بائیں علوم کر لیتے ہیں۔ بیکن (اس قرآن کے سما منے آجانے کے بعد ہم ہیں بقیبن ہموگیا ہے کہ آسمان کی خبری لانا انسان کے سس کی با منہیں) ۔ وہاں بٹرے بٹرے بہرے وار با مقوں میں آتشیں کوڑے لئے بیٹے ہیں۔ (اس سے بہلے ہم بیعقیدہ رکھتے تھے کہ ہم گھات میں بیٹے کرآسمانی باتیں من لیتے ہیں۔ لیکن اب جو کوئی سنے کی کوشش کرتا ہے' اپنے سامنے (علم وبر بان کے) شعلے دکھیا ہیں۔ لیکن اب جو کوئی سنے کی کوشش کرتا ہے' اپنے سامنے (علم وبر بان کے) شعلے دکھیا ہیں۔ لیکن اب جہانت کا دورجتم ہوگیا مصران نے یوں ہمارے عقت ایدبدل دینے ہیں۔ وہنا ہوں ہمارے وہنا ہوں۔

بہم نہیں کہ سکتے کہ س انقلاب کا جس کا بیامب فرآن ہے 'ردعمل کہا ہوگا۔ کیالوگ اس کی مخالفت کرکے شاہ وہرباد ہوں گئے 'یا بیص چے راستے برآ کر خیرو برکت سے

ہم کنار ہوں گئے۔

الم بهم به اس لئے کہتے ہیں کوسب لوگ ایک ہی خیال اوطریق کے نہیں ۔۔۔ بعض ہم سے نہیں اور بعض دوسرے انداز کے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف طریقوں ہر جانتے ہیں' اس لئے ان کار ڈعمل بھی مختلف ہوگا۔ (اس سے باہمی نصادم کا بھی امکان ہے حب کا

وَّانَّاظَنَنَّا اَنْ أَنْ ثُخِيرَ الله فِي الْآرْضِ وَكَنْ تُغِيرَهُ هُرَّ بِاللَّهِ وَالْكَاسَعِفْنَا الْهُلَكَ اللهُ فَكُنْ يُؤْمِنُ مِرَيِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغُشَّا وَكُورَهُ قَالْ قَا كَا أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِثَا الْفَسِطُونَ فَمَنْ اسْلَمَ فَأُولِكَ تَحْدَوُا مِشَرًا ﴿ وَمَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ ا

نتیجه خون رمنری هوگا) -

چنانی اربیم میں سے بیض تواس فانون کے سامنے سن کیم محمد چکے ہیں اور بھی اور بھی اور بھی ہے۔ ایسے ہیں جو ابھی تک بے انصافی کی راہ پر چلے جارہے ہیں ہولوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور بھی ہیں جورت دہوایت کے حصول کے لئے عزیمیت مبندانہ فضد کرتے ہیں۔

ویک بین بوامس سے روگردانی کرکے ظلم وسرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں ' دہ جہم کا

ایندهن بین و ایندهای و

بہ ہے دہ کھلاہ وامعیار صب کے مطابات ہر واضح ہوجا آہے کہ خدا کے راستے پر طبنے والے کون ہیں اس کے برعکس 'جوسفض اپنے خدا کے قالون ربو ہمیت سے روگر دانی کرتا ہے' وہ سخت مصیبت میں مبتدلا ہوجا آہہ ۔ (۱۲۸۲) -

ان سے واضح طور بر کہہ دوکہ دین کی صل وبنیا دیہ ہے کہ )اطاعت د فرماں پذیری صرف قوانین خدا دندی کی ہو سمنی ہے۔ جھکنا صرف اپنی قوانین کے سامنے ہے۔ پذیری صرف قوانین خدا دندی کی ہو سمنی ہے۔ جھکنا صرف اپنی قوانین کے سامنے ہے۔



## أَبُرًا ﴿ حَتَّ إِذَا رَاوُ امَا يُوْعَرُ وَنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ آَضْعَفْ نَاصِرًا مَّ أَفَلُ عَلَ كَاكُ

س کے ساتھے کسی اور کے قانون کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ کسی اور کی اطاعت اختت ار نہیں کرنی چاہیتے۔ (ہے)۔

(موناتوبیجا مینی سیکن ان لوگول کی حالت بر بسکه خود خدا کے فوانین کے سامنے جھکنا تو ایک طوت کو ایک کے سامنے جھکنا تو ایک طوت کو بسی خدا کا ایک بندہ (رسول اللہ ) اس دعوت کو مے کرا کھا تو ہوگ ۔ مخالفتول کے بچوم کے سانھ اسس پریول امنڈ بڑے گویا سے کیل ہی ڈالیس گے۔ (۲۲)

ان سے کہدو دکئیرا حب م "اس کے شواکسیا ہے کہ میں خور تھی ضائص نوانین خداوندگا کاانتہاع کرتا ہوں اور تہ ہیں تھی ہی دعوت دینیا ہوں 'اور اس بین کسی دوسرے کے ت انون اور فیصلے کو تربک نہیں کرتا۔

کسی کونفغ بانقصان پہنچانا توا کیے طرف 'اگر میں فود کھی حندا کے فا نون کی فعلا درزی کروں تو ) نہ تو دنمیا میں کوئی توت اسی ہے جو مجھے آں کے خلاف پناہ دیے کے ادر نہی میں 'اپنی کوشش سے کوئی پناہ گاہ نلاش کرسکوں گا۔ اگر مجھے بناہ مل سکتی ہے توصرف فعدا کے متنا نون کے سائے میں مل سکتی ہے۔

(ہندا ہرایہ دعوائے ہمیں کہ ہرگ جی تھ ت اوراختیار رکھنا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں خوانین حندا وندی کو سے کام یہ ہے کہ میں خوانین حندا وندی کو سے بعنی ان خوانین واحکام کوجو اس سے مجمع دیتے ہیں ہے۔ مجمع دیتے ہیں — ہم تک پنجا دول- (اس کے بعد متہبیں اختیار ہے کہ تم انہمیں مانویان کی مخاصر میں خواکے ان نظام کی مخاصر میں خواکے ان نظام کی مخاصر میں خواکے ان نظام کی مخاصر میں خواکے اس نظام کی مخاصر میں کارسول اس کے توانین کے مطابق متشکل کرتا ہے نوی اس کے لئے تہم

قُلْ إِنْ أَدْرِيْ َ أَقَى يُبُّهُمَا تُوْعَدُونَ آمَرُ يَجْعَلُ لَذَرَيِنَ آمَدًا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِم<u>ُ عَـلَ</u> غَيْبِهَ ٱحَدَّاضِ إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَرًا لِيَّهِ لِيَغْلَمَ

أَنْ فَكُرْ أَتِلَغُوا رِسْلَتِ رَبِيْهِمُ وَأَحَاظَ عَالَدَيْهِمُ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿

كاعذاب بوگاحس بين وه بميشه يسكاً-

( اس دفت یہ مخالفین کس زعم میں ہیں کہان کا جتھ پہیت شراہے اور ان کے مفابلمبن جاءب مؤننین کی تعداد کی کمہے اوران کے جابنی بھی کم ورسے ہیں) سکوجب وہ تباہی جس کے متعلق دیر کہاگیا ہے ان کے سائے آجا کے گی توان بربیظیفت ان کے سائے آجا کے گی توان بربیظیفت ان کے ہوجائے گی کیسس کے حابی کمزور ہیں اور سس کی جاعب کی تعدا د کم ہے ہ

(يرتم سے يو حيت بي كربه عذاب ان برآئے گاكب؟) ان سے كمه دوكمين نبيب جانت اکده عذاب جلدی آئے گا پامیرانشود نماد بنه والا اس کی تدت کو لمباکر دے گا

(اوروه دېږميس وانغ ہوگا)۔

مستقبل علم صرب خدا كوبهونا ہے۔ دہ ہی کے تعلق کسی کوخبرنہ ہیں دیتا۔ السبنه دهب شخص كورسالت كميائئة نتخب كرتاب اسيمستقبل ممتعلق حبثلا بتانامقصود ہوناہیے وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ اوراس کی وحی کی حفاظت کے لئے آل کے آگے اور سچھے محافظ مقرر کردنیا ہے والیہ وی مسرآن کے اندر ہے اور آس کی حفاظت کا ذمت

خودخلانے نے رکھاہیے۔ <del>ہا</del>). یہ محسافظ آ<u>س لئے مفرر کئے جاتے ہیں</u> تاکدد اضح ہوجائے کا بن سولوگ نے خدا کے بیفالات بفاطن لوگول تک بینجادیت بین - (رسولون کی ذمندداری اتنی بی ہے . إس كاملا اسے بوگوں برجھپور دیاجاتا ہے کہ وہ توانین خداد ندی کی اطاعت کرتے ہیں یا ہی سے سرشی اختبار كريتيبي وه جونسارات اختياركري كيال كرمطابق نتجمزب بروجائ كا) -اس کا ت اون مکا فات لوگوں کے نمام اعمال کو تحیط ہے اور اس نے ہر شے کو احتی طرح سے مفوظ رکھ چھوٹراہے ۔ ( اس لئے کسی کا کوئی عمل اس کے فانون مکافات کے دائرے سے باپرتہیںرہ سکتا)۔

[ يون عرب كي صحاف فينون ك في قرآن كوسجها وراس يرمل كميا عن ]-



#### يِنْ سِيرِاللّهِ الرَّحْسِ مِن الرَّحِسِ يُمِر

يَاتُهُا الْمُزَّقِلُ أَهُ فَعِمِ النِّلَ الْكَافَلِيُلُا فَيْ الْمُنْ فَعَلَيْ الْفُرُانَ الْمُزَّقِلُ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤمِّلُ اللهُ الْمُؤمِّلُ الْمُؤمِّلُ الْمُؤمِّلُ اللهُ الل

نیکن ساری رات نہیں۔ آدھی رات تک کیا آئی مے کچی کم یا ذرازیا دہ۔ درون کی ان کی اس بی اور ہنیں قرآن کی سوح بھی کی سی کہ شن تر بنیب اور نظم وربط 'ابھرکران کے سامنے آجائے ۔ بچواسی ترتیب اور نظم وضبط کے ساتھ اسٹے مل میں لاتے چلے جاؤ۔ رہم نے قرآن کو حب حب ترتیب و تناسب کے ساتھ مربوط کیا ہے دہ ہے۔ اسی حسن نظم و ترتیب کے ساتھ تم اس پرعمل کرتے جاؤ)۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ اب ہم تجے پرایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کرنے وا ٳؾؘۜڹۧٲۺۣٮٛڎٲڷؽڸۿۣٵۺۘڐۘٷڟٲۊٵڤۅۘۿڣؽڵڰ۞ٳڽۜڵڬڣۣٳڬٞۿٵڔۜۺۼٵڟٟؽڵڰ۞ۅؘڬٛڋٟٳۺۄڔۘؾڮۅۘڗۺػڗۺڬ ٳؽڋؚؠۜٙڹؿؽڷڰ۞ڔۘڹؖڷؠۺ۫ڔۣڡؘۅٲڷؠۼ۫ؠؠڮڒٙٳڶڎٳٙڒۿۅۜڡؘٲۼؖڹٮڹٛڎۅؙڮؽڵڰ؈ۅٵڞؠۯۼڸڡؘٲؽڨ۠ۏڷۅٛڹۘۅٵۿڿٛۿۿ

ہیں- (ائے ترآن کے ذریعے معاشرہ میں انقلاب بریاکر کے نظام خدا و ندی کی محات کیل کامرے ایسامنے آتا ہے۔ یہ طراہمت طلب اور صبر آ زسامر صلہ ہے)-

رہم نے جرکہا ہے کو اپنے رفقار کی تعلیم ونز بہت کاکام رات کے وقت کیا کر وقواسکی
کئی وجو ہات ہیں ) - ایک توبید رات کے فیام سے ان ان سہل انگاری کے جذبات برقابو
یالیڈ ا ہے اوراس طرح اس کی توت عمل میں خیٹگی آجبائی ہے - دوسرے یہ کہ رات کھے ہوت منیں ان ان معاملات پر غور دوئی کر بھی انچھ طسرح ہوسکتا ہے اور بات انجراور کھرکر سامنے آجائی ہے -

پھریہ جی کہ دن میں تھے مخالفتوں کے بچوم کامقابلہ کرنا پڑتاہے۔ آل سال المیں تیرے سامنے اتنے کام ہوتے ہیں کہ تھے سال الدن سرگر دان رہنا بیڑا ہے۔ (لہذلا جن مورکے لئے قدر سے سکون کی ضرورت ہوان کے لئے دن میں وقت ہی نہیں ل سکتا)۔

اس طرح ون رات اپنے نستو ونمادینے والے کی صفات کو اپنے سامنے رکھ (کانہی صفات کو میں عملاً ناف ذکر نامفصود ہے)۔ اور اپنی تمام تو تبہات کو دوسری الران سے میں کارانہ انداز سے آس مفصد کے حصول کے لیتے مصروب عمل رہ۔

اورا پنے نمالفنین کی کسی بات سے اثر پذیرمت ہو' بلکہ' ان کی طرف سے صوبنظر کر کے'اپنے پر دگرام پر ثمر بات اوراستقامت سے جے رہو-اورا پنے دائن کو ان خار دار جماڑیو سئے سن کارانہ انداز سے بجانے جاؤ۔ اوراس طرح ان لوگوں سے الگ ہٹتے جلے جا وجو هَجْرًاجَوِيْلُا ۞ وَذَرْ نِي وَالْمُكَذِبِيْنَ أُولِي النَّعْمَرَ وَهُوَلَهُمْ قِلْيَ لِلَّ ۞ إِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَا لَا وَجَعِيْمًا ﴿ وَهُولُهُمْ قِلْيَ لِلَّ ۞ إِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَا لَا وَجَعِيْمًا ﴿ وَهُولُهُمْ قِلْيَ كُلُوكُمْ وَالْجِمَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كُونَيْرًا كَوْيُمَا الْكِيمَا ﴿ وَإِنْ الْمَالُونِ الْمُؤْلِدُ ۞ إِنَّا لَمُ عَلَى اللَّهُ هُولِكُمْ الْوَرُسُولُا فَي مُعَلِي اللَّهُ الرَّسُلُنَا ۚ إِلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُلُنَا ۚ إِلَى فِي عَوْنَ رَسُولًا فَي مَعْطُ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ لَا عَلَيْكُمُ وَكُمْ الرَّسُلُنَا ۚ إِلَى فِي عَوْنَ رَسُولًا فَي مَعْطُ فِرْعَوْنُ الرَّسُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَعُصْا فِرْعَوْنُ الرَّاسُولُ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّا اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

بات تك سنن كے لئے آمادہ ند بهول - ( اللہ ان اللہ علیہ ) -

یولوگ جو این دولت کے نشتے میں بدمست الدهاد صدر بمارے قوانین کی تحذیب کرنے کے تعدیب کی تحذیب کرنے کہا ہے تو اندی کرنے چلے جائے میں' انہیں ہمارے سنانو پ مکافات کے جوالے کردو۔ اور تصور کی سی دہلت و سے جو دیے گا۔ و بے دو۔ ہمارا وت افوان ان سریا ہے واردل سے خود نیٹ نے گا۔

ان کے بئے ہم نے بیٹریاں اور پہنے کڑیاں نتیبارکر کھی ہیں' جوان کی بدلگا ہیوں کے لئے روک بن جان کی بدلگا ہیوں کے لئے روک بن جائیں گی۔

اورانیماکها با جوطن میں جاکراتک بلتے۔۔۔۔۔ بعبی نبیابت دردناک برا ۔۔ رنظاً سرمایہ داری کا انجسام ہیں: ونا ہے کا ان لوگوں کی توداین دولت ایکے بیتے مذاب بن حیاتی ہے ادراس طرح این کا نوالہ جو دوسروں کی کمانی کوغصب کرکے حاصل کیا گیا تھا 'حلن میں انگ کوان کا گلاکھونٹ دیتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد میں تب ہی کی صورت صفر تروتی ہے۔ اس وفت 'بہ تمام بڑے بڑے سردارا وران کے تنبع عوام (ہم اری وقت کے سامنے)

ا کانب اُتقیں گے۔ ان کے سرفنوں کی ۔۔۔جواس وقت پہاڑی طسرح محکم نظر آرہے میں ۔۔۔ بالحضوص بیصالت ہوگی گویاریت کے تودیم ہیں جو خود کود کیسلتے جلے جانیے ہیں ۔ ہیں ۔

الے سول ایم ان لوگوں سے کہددوکر نہ مقصد جس کے جے بھیجاگیا ۔ بیکوئی سیامقصد جب اور نہ ہی مخالفین کا ایسا انحب من جس کی طرف اور اِس ارکہا گیا ہے کوئی الا انحب من انقدا نہ یا رکرام آتے رہے اور اسی شم کا انجا اسی سیم کی انقلاب آفرین کے لئے سابقد انہیا رکرام آتے رہے اور اسی شم کا انجا ان کے فالفین کا ہوا۔ ان بین موسی کے باعقوں لا یا ہوا الفت لاب اور فرعون کا انجب من مری نمٹ یاں جیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے اسی مقصد کے لئے تنہیں ان لوگوں کی طرف جسی مری نمٹ یاں کو گوں کی طرف جسی اور دیکھے کہ یہ کونسی روش اختیار کرتے ہیں۔

مزعون نے موسی کے بیش کردہ قوانمین حنداو مدی سے مکسی برتی تو ہمارے قانون میں میں تو تو ہمارے قانون

مكافات نے اسے اسی شختی سے بیٹراكدوه اس كى گذشت سے نكل شرسكا -

فَكَ لَنُهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُل

ان سے ہوکہ (جب فرنون جیسا صاحب فوت دہروت مستبد کھران) ہماری گرفت
سے نہ بچے سکا تو تم ہمارے فوانین سے انکارا درسرسٹی برت کر کیسے بچے جاؤ گے ؟ تم پردہ تباہی
ہ سے گی جس کی مشترت اور ختی 'بچوں کو بوڑھاکہ دباکرتی ہے۔ (مام مت انون کی رُد سے بجب پہٰ
ماک بیسے وج ہوکرٹ باب تک بہنچ اسے اور بجرز دال شروع ہوجا آ ہے لیکن اسس
انقلاب کی رُد سے غلط نظام فوڑ امائل برزدال ہوجائے گا۔ یہ جوان ہونے نے نہیں بائے گا
کہ ہی پر بڑھایا جیا جا ہے گا)۔

نظام بوبیت کی طرف جانے والارات داختیار کرئے۔

ہیں۔ وہ یہ کی ایت بات جلی تھی، ہم ہیری توجہ بھراسی کلتہ کی طرف منعطف کرانا چاہتے

ہیں۔ وہ یہ کی ہیزانشو و نماد ہنے والا جا بتا ہے کہ تو کبھی دو تہائی رات گئے تک آس پروگرا اسیں شغول رہتا ہے کبھی آدھی رات تک ۔ اور تیرے نقار

میں شغول رہتا ہے کبھی آدھی رات تک ۔ اور کبھی ایک تنہائی شب ک ۔ اور نیرے نقار

کی ایک جاءت کئی تیرے ساتھ ہوتی ہے لیکن افتہ نے رات اور دلن کے پیلے نے فقت رکس کرر کھے ہیں۔ رات کے وقت آرام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ رات ہے وہ جانتا ہے کہ رہتاری بنیا ور دفور شون کا تقان اے کہ یہ پروگرام جلد سے جانگیل تک بینچے جائے اس لئے تم اپنی نیندا ور تورشون کا تقان اے کہ یہ پروگرام جلد سے جانگیل تک رہنچی جائے اس لئے تم اپنی نیندا ور آرام کا قطعا خیال نہیں کرتے ۔ لیکن ) تم لوگ آل رُخس کو زیادہ دیر تک نباہ منہیں سے کہ اس لئے وہ اس قدرنا قابل برداشت محنت اور خور سے ۔ ان میں زیادہ قب من نیادہ قب سے میں نیادہ قب سے میں نیادہ قب سے میں نیادہ قب سے میں نا میں نیادہ قب سے میں نیادہ قب سے میں نا میں نا میں نیادہ قب سے میں نا میں نا میں نا میں نا میں نیادہ قب سے میں نا میاں نا میں نا میاں نا میں نا میں نے میں نا میں نیا میں نا میں نواز نا نا میں نا میاں نا میں نا میں نے میں نا میں نے میں نا میں نے میں نا می

اَقِيهُ وَالصَّلْوةَ وَأَتُوا الرَّكُوةَ وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَدَنًا وَمَا تُقَلِّمُوا لِإَنْفُسِكُ وَيَن خَيْرِ يَجِلُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَّاعُظَمَ اَجُرًا وَاسْتَغْفِمُ وااللهَ \* إِنَّ اللهَ عَفُونُ رَبِح



تھی دیاجا سکتا ہے بہین عام حالات ہیں صرہے آئے نہیں بڑھنا جا ہیئے۔ خداتہارے لئے آئ بی جاہتا ہے لہذاتم متر آئی تعلیم کے جتنے حصے کی اپنی جماعت کے فلب کی زمین میں بهای همریزی کرے اسے فابل نشورنما بناسکو انتے ہی براکتفا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض کی صحبت کمرور ہے اس لئتے دی اس طرح جلدی بیار پڑھائیں گے بعض ایسے بھی ہم جنہیں تلاس معاس کی خاطر دوسرے مفامات کی طرف سفر کرنایڑ تاہے۔ ادرا نہنی میں ا یسے پوٹے بھی ہیں جنہیں اس نظام کی حفاظت کے لئے مبدان جنگ میں تمجی جانا ہوگا جس کے لئے عمدہ صحت اور تنومندی نہابت صروری ہے۔ اس لئے تنمت آن کے اتنے ہی حصب کو سطرح دال شین کراوُ جتناآت بی سے ہوسکے ادر س طرح آہت تہ آہت نظام صلوّ ہو کو وت *ایم کرتے ج*اوَ اور بوع انسانی کی نشو و نما کا استظام کرد - اوران مفاصد کے حصول مح لئے اپنی دولت ہس نظام کوبطورِ شرص ہے دو جو بہیں کئ گنا ہوکر واپس ال جائے گا بخضر ایون مجھوکہ (اسس پروگرام کے ابتدائی دورمیں) جو احصاکا م بھی تم کرو کے اسے سم تمہانے کھاتے میں جمع کرنے جابیں گے۔ آخرالامردہ سب کاسب تہیں واین ل جائے گا' اور اس کااجرعظیم الگ، ویکا- (یه نظام تمهاری پای یای دارس دے دلگا-اور تمهار ذات كى نشوونماس يُستنزاد ہوگى) - بيب وه طريق حس سے نم اپنے خلاسے؛ اك مغالعين كي طرف سے بيداكرد فطارت سے ضاطت كاسامان طلب كرتے رہو وہ كہيں إن خطرات سے محفوظ بھی رکھے گا' اور بہاری نشو ونما کے فراداں ہسباب بھی عطا فرمائے گا۔

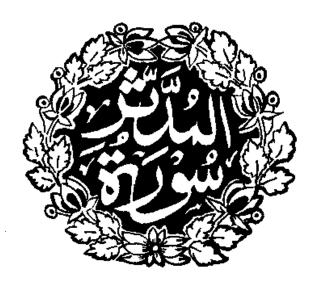

### بِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمِ لِينَ الرَّجِ مِيمِ

## ڽَٳؿۿٵڶؙڡؙڒۜؿؚۯ۠ڽٞۊؙۏؘٵؘٮؗ۫ڹۣۮٚ۞ٚوَرَبّاكَ فَكَيْرُ۞ٚۅؿؽٵؠڬۏؘڟؘڡ۪ؠٞ۞ؘٚۅؘالرُّجْزَفَاۿؙۼؙؽ۞ٚۅؘڵؾؘڡٛڹؙؙؽ۫ؾؘڡٛؾۧڴؿؗۯڰٚ

اے دہ کے جس کے ذیے عالم انسانیت کوسنوارکر ایک جہان نوکو وجو دمیں لائے ' اور س طرح حق کے نظام کو ہرنظام باطل بینالب کرنے کا انقلابی پر وگرام ہے۔ اُٹھ اور خود فرائوش انسانوں کو ان کی غلطر دہن زندگی کے تباہ کن نت ایکے سے آگاہ کی۔

ا درخواکے نظام روبیت کو آل طرح تنمکن کردے کیبرانی صرف اس کے لیئے ہو را ا سے خود تنہیں بھی دنیامیں بٹرائی کا ل ہوجائے گی - بین اس

پیا ہوجائے جس سے دہ آل باعظیم کوآسانی سے کھاسکیں اوران کے بائے ہتھلال میں کہیں لغری نہ آنے بائے۔ دہ آل بوجھ کو لے کرائھیں توان کی ٹانگیں لا کھڑانہ جائیں۔ اپنے دفقار کو بیمی سمجھادے کہ آل نظام کا بنیا دی صول بہ ہے کہم اپنی محنت کے وَلِرَتِكَ فَاصْمِرُ ۚ وَالْمَا لَقُونِ فَالنَّاقُونِ فَوَلَا لَكَ يَوْمَ إِنْ يَوْمَ إِنَّهُمْ عَيسْلِرٌ ۚ عَلَ الْكَفْوِيْنَ غَيْرُ يَسِيرُ ۚ وَدُونَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا اللَّهَ تَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا قَمْدُ وَدًا ﴿ وَيَانِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَنَ أَنْ مَهْ ال

ماحسل کو دوسروں کی نشوو نما کے لئے کھلا کھوا ویئرورت مناروں کی امراد کرونو آئی نہائی ہے۔
نہیں کہ بیان پراحسان ہے جس کے بدلے ہیں وہ تہیں آئی سے زیادہ لوٹاکر دیں گے۔ (ہے، ہے)۔
یہ ہے وہ نظام ربو بہت جس کے قیام اور ہی کام کے لئے نہیں نہایت شبات و
استقامت سے سرگرم عمل ربینا اور آئی سکون دہما نہنت ہے۔ آمادہ بمنزل ہونا ہے کہ نہماری شی
کہیں ڈگر گائے نہیں۔

اس کے سانھ ہی انہیں یہ ہی بت ادوکہ اگر جہاس تصافی ہیں سخنت مشکلان کا مثا ہوگالیکن تمہارے لئے آجن والامرنمام مشکلات آسان ہوجائیں گی ادر بحنی ننہا اسے نحالفین ہی کے لئے ہوگی۔ تم کامیاب ہوگے اور انہیں شکست ہوگی۔

(اس دوران میں بہارے خالفین کی پوری پوری کوشش ہوگی کہ وہ بہارہ و اُدھر کی باتوں میں ابھائے رکھیں اور اس طرح تمہیں اپنے تعمیری ہروگرام ہیں آگے نظر ہے ذیں۔ سکن تم ان سے ابھے بغیر اپنی راہ چلتے جانا) ان سے ہمارا قانون مکا فات نو دئیٹ لے گا۔ ان مفاد برست مخالفین کا سرغیدوہ ہے جسے ہم نے بے سروسامان تنہا پدیا کیا تھا ہیسی پر بریش ہی سے اپنے ساتھ وہ دولت اور توت نہیں لایا تھا جس کے بل ہوتے پر اس فذر برکسٹی بریت رہاہیے.

پھرہم نے اسے بٹری کثرت سے مال و دولت عطاکیا۔ (<u>۱۳</u>)۔ اورو ہیٹے دیتے جواب ہماری مخالفت میں اپناساراز درلگار ہے ہیں۔ (اِن امیزادو کی حالت بیہ کدیر کام کام کے لئے کہیں باہر نہیں جاتے۔ ہروقت گھر میں بریکار میٹے آل فتم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں)۔

غرضیکیم نے اسکے لئے زندگی کے راستے ہموارکردیئے۔ اسے برطرے کاسلان آسکش عطاکیا۔ لیکن اس پر بھی اس کی ہوس پوری نہوئی۔ دہ جا ہتاہے کہم اسے اور زیادہ قوت ٲڔؽۘڒۿٚػڵۧ؇ٝٳٚؾۜڬػٲٮۜڵٳ۬ؠؾٮۜٵۼؽؽۘٵڞؘٵۯۿؚڡؙڬڝۼۏڋ۞ٳڹۜڎ۬ڡؘٞڴؘۯؘۅٙۊؘڒٙڔ۞ڣؘڠؙؾڵڴؽڡؘٛۊڗۜڕٛۿۼٞؖ ۼؾڷڲؽٝڡٚۊؘڒٙڔؙ۞ٛۼٛؗؠٞٮؘڟٙۯ۞ۼؙؠۜۼۺۜۅؘؠۺۯ۞ؿ۠ڗؘۮڹڔؘۅٲڛؙؾڴڹڔ۞ۏؘڡۜٵڶٳڹ۠ۿڒؘٳڷٳٮۼٷ۠ؿٷؙۺؙ۞ڶۿڶٳٙ ٳ۫ڰٳۊٷڶٲڹۺۄڞٵڞڸؽۑڛڡٙۯ۞

ا در دولت دینے جایتی (اوروہ ان کے بل بوتے برحن کی مخالفت میں آگے ہی آگے بڑھن ا

رجب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے س کا نفع نقصان ابھی طرح سمھادیا۔ اسے سنادیا کہ اس کی غلط روش کی این ترندگی بنادیا کہ اس کی غلط روش کا بنتیج کس قدر تباہ کن ہوگا۔ اور قوانین حنداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے سے کس قدر خوشگواریاں عامل بول گی۔ چنانچ ) اس نے اس برعور کیا۔ دونوں رہوں کے باہمی مقابلہ کیا اور کھیراس بات کا اندازہ لگایا کہ کون سی راہ اس کے لئے فالکہ مندہے۔

المان الكابا المان الما

اس نے باردگر اس دعوت پڑننگا پدی نگاہ ڈالی-

(اس کے سینے کی شمکش کے آثاراس کے چہر سے پر بمؤدار ہوگئے) - اس نے تیوری چڑھ ای بیٹ بسیوا-

اورنہا بت بھرشی اور بحبر کے ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ کی دقیا توسی آبیں ہیں۔ یہ وہی جنوٹ ہے جوجہ دیوں سے اسی طرح متواتر جیلا آریا ہے۔

یسب باتیں آس تحض کی اپنی وضع کردہ ہیں ( تجنہیں یت الی وی کہ کرمیش کرتا ہیں۔

(مفاد پرست کروہ کا ہیں غنہ ، یہ کچھ کہ کرچلا گیا۔ اور اس کے چھیے خدا کے قانون مکا قانے
فی پکار کر کہا گئم دیھو گے کہ) عنفریب اس کی دولت وسٹمت کا نام ونٹ ان اک مٹ جاتے گا۔
اسٹے چھلسا دینے والی آگ میں جبونک دیا جائے گا جو اس کی ساری سختی کو کچھلا کر رکھ
دے گی۔

12

وَمَّا ٱدُرِيكَ مَا سَقَرُ ﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَنَدُّرُ ۞ لَوَّاكَةٌ لِلْبَشِّرِ ﴿ عَلَيْهَا لِسَعَةَ عَشَرَ۞ وَمَّا جَعَلْنَا آصُحَبَ النَّارِ إِلَّا ڡڵؠۣٚڴةؙۜٷٚڡؘٲۻڡؙڵڹٵۜۼ؆ٞؠؙٞٛؠٝٳڷڵۏؿڹۼؖڷڷۣڋڹۣػڰؘۉؙۅٳڵۑؽڛ۫ؾؙڣۣؽٙٵڷڔ۫ؠڹۘٲۏؿؙۊٵڷڮؿڹۘۅؘؾڒ۫ۮٳۮٳڷڹۣؠڹٛٲڡٛٮ۫ٛۊٛٳٳؽؠٵۜڹۧٵۜڰڵؠۯۣؾٵۘ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَوَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطَّ وَالْكِفِهُ وَنَ مَاخَا الْدُونِ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطُّ وَالْكِفِهُ وَنَ مَاخَا الْدُونِ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطُّ ڭَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَتَنَا ۗ وَيَهُ مِنْ مَنْ يَتَنَا ۗ وُهَا يَعُلَوْجُنُونَدَ رَبِّكَ إِلَّاهُوَّوَهَاهِيَ إِلَّاذِكُرُ كَ لِلْبَشَرِكَ ۖ



تم جانتے ہوکہ وہ مجلسا اور عکھ لادینے والی آگ کیا ہوتی ہے اور کہ یاکر دیا کرتی

وهِ راکه کا دْعیرىب دیا کرتى ہے۔ دەسى چیزکو ننہیں چپورتى - ادرس تا بینج جائے 

اس میں سے کھے تھی باتی نہیں رہنے دیا کرتی۔ دہ نام ونشان تک مٹادیا کرتی ہے۔ وه اس طرح حليه بكار دين بي كه اس كے بعدات ان بيجيا نا تك في بين جا آ- (ده (Z)

سارى بساط المع كرنقث بدل دياكرتى بير)-

اوریهایک می نباهی نبتی جسے بیان کیا گیاہے - ال مسم کی بیسیوں تباصیال ہیں (ایک یہ'ا دراننیں) *س ٹیٹ تنزاد*)-

به تها بهیان هماری متعبین کرده قوتین بهی لانی بین اب ریاان کی تعداد کامع الله تواپسامحض تمثیلاً کهاگیاہے- جولوگ قرآن برایمان نہیں رکھتے وہ اس تمثیلی ہیان کو حقیقت پر محمول کر کئے آل براعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہنی کشمکس میں مبتلا ہوجا بیں گئے بیکن جن لوگوں کونشرآن کا بجنت اور گہراً علم حال ہے وہ سمھ لیں گے کہ اس میم کے مثبلی بیانات سے خدا کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ لہذا انہیں اس یقین حاصل ہوگا (<del>ہے</del>)حتیٰ کہ جماعت مومینین کے وہ استداد حن کی علمی سطح اسپی ملیند نہیں' <sub>ا</sub>س سے ان کا بھی ایمان بڑھے جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آ*ل ن*ہ کے مثیلی بیانا سے قرآن کا پخت علم رکھنے والوں ایا عام مومنین کے دل میں تہی شاک اور اطراب یرانہیں ہوتا۔ سکن جولوگ بغسیاتی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں 'یا مشرآ ن کے منجانب امتر بهونے كا كھلے بندول انكاركرتے ہيں وہ جھٹ سے عتراص كرديتے ہيں كہ ا قتم كى مثالول سے بالآحن رضاكامقصور كيات، ( الم الله عنه ) س طرح ، بوضخص اینے اندر کیج نظمی ببیدا کر لیتا ہے اور قویا یاحث المحت انون

## ػؖڰۅؘٳڶڡٞڡۧڔۜۿۅؘٲڵؽڸٳۮ۫ٳۮؘڗػۜۿۅؘٳڞؖؽۅٳۮؘٲٵٛڝؙڣؘ۞ڷؚۿٵؖڵٳڂۘٮؽٵٮٛڴؠڔۿٮۜؽۮۣؿۘٵڷؚڶؠۺٛ۞ڶؠؽؙۺؙڴؖ ڡؚؽ۬ڴؙٲؽؾؘٞڠؘڒؘڡٵۏٛڽۘؾؙڴۯڞڰڷ۠ؿڡۜڴڴڰڰڰڷڣۺؠؠٵڰٮۘڹڂۯۿؽڹڎ۫۞

مكافات كے مطابق اپنے اعمال كى وجه سے غلط راستے برجل نكلنا ہے - اس كے سائنے صحيح راسته آنہيں سكتا - اور جو چا ہنا ہے كہ وہ سے راستے پر چلے اس كى راہ نمانی صحيح راستے كى طرف ہو حباتی ہے -

ہیں بی مقیقت بہ ہے کہ کائنات بیں کس مقیم کی تونیں کارٹ رما ہیں اورت ایک شکرس کسس انداز سے اِس کے تعین کردہ پر دگرام کی تکمیل سے گئے سرگرم عمل رہنے ہیں' اس کا پوراپوا علم خدا ہی کو ہے ۔ اِن امور کانمثیبی بریان اس سے کردیا جا تاہے کا نسان غورو تدہرہے گا ا لیے اور قوابین خداوندی کونگا ہوں سے اوجیل نہونے دہے۔

ربہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حداکا قانون مکافات کوئی شے نہیں اور ہا نفت لا سے انہیں منڈ کیا جا اسے وہ محض دھمی ہے۔ ایسا ہر گزنہیں۔ وہ انقلاب ایک خیر قدیت جو واقع ہوکر رہے گا ان سے کہو کہ بیز راکار گئا گئا نات کے نظم وسن پڑا ور سن فافونِ خلاف کی کے ماتحت مظاہر فیطرت صوف نقل وحرکت ہیں اس بڑو در کریں اور بھرسوجیں کہ میں خلال کی لا محدود قوت یہ کچھ کر رہی ہے اس کے لئے اس مکا انقلاب لانا کہ اسکل ہے ؟) جا کہ اپنے وقت پر بڑو دار ہونا اور بھر فیا قت منازل سے گزرنا 'رات کی تاریکی کا جی کی بیدی کی کا بیدی ایس ہونا اور بھر روزروشن کا سامنے آجانا ۔ بیتمام نیزات خلالے قانون قدرت کی مطابق 'یوانی فاون قدرت کی مطابق 'یوانی فاون قدرت کی مطابق 'یوانی کا جوائی فانی سے ہے۔ (بید پیاذی طرح برت درج بڑھے گا۔ اس کی صوف نشانیوں سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر میں کہ ایس مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ ہیں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ

رمناچاہئے۔ بیاں ہرنیصا خدا کے تانون مکافات کے مطابق ہوناہے۔ قوموں کی موت ہ حیات افراد کا آگے جمعنا ادر پھے یہ جانا سب اُن کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتاہے سوس کا جی چاہے آگے جرصہ ہے ادر سس کا جی چاہے یہ جھے یہ جہائے۔ (اس تمام رخد دہوا بت اور شماش حق و باطل سے قصود یہ ہے کہ ہو شخص جاہے اپنی کوشش سے زندگی کے رقائی منازل میں آگے جرص جائے جو پھے رمہنا چاہے پھے رہ جائے ۔ یا در کھو اہر مخص اپنے ہی







ٳٙڵٳٙٲڞۼۘڹٵڵؽؠۣڹ؈ٛٝڣۣؽ۫ڿؾ۠ؾٟ۩۠ٛ ێۺۜٵۜ؞ٛٷڹ؞ۼ۫ۼٷڽٲڰڿؙ؞ۣڡۣؽڹ۞ڡٵڛۘڷڴڴؠٛٷٛڛۊؙ۞ڡٙٵٷٵٷٷڮۏڶۮ ڝٵٚڡٝڞڸؽڹ؈ۜٛۅؘڮۏڬڎڟۼۄؙٵؽڛٮ۫ڮؽڹ۞ۅۘڴؾٵۼٷڞؙڡٵٝۼٵٚۑۻۺؘ۞ۏۘڴڹٵڬڴڕ۫ۻ؈ٛۅؘڴڹٵڬڴڕ۫ۻڽۣٙڎۣڡڟ۪ٳڷڔؽڹ۞ ڂڣؖؽٲؿڹٵڷؽۊؚؽڽ۠۞ڣػٲؿۘڹۿڰۿٷۺۘڣٵۼڐٛٵڶۺٝڣۼؽڹ۞ڣڡؘٵڶۿڎ۫ۼٵۣڶۺٙۮ۫ڮڕۊؘۛڡ۫ۼڕۻؽڹ۞ػٲڹٞؖڎؙؠ۠ڂۺٞ

## مُّسُتَّنُوْرَةٌ ﴿ وَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿

ا عمال کے شکنے میں حکر ابنونا ہے اور انہی کی دحبہ سے ہیں برصیت ہیں آتی ہیں۔ ہی طرح' مفلط کارلوگ بھی مصینوں میں گرفتار ہوں گے۔

ت میکن اصبین وسعادت مصیتون میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے اعمالِ دیر کرنے کا میں مدید کا میں مدید کا میں ایک انہاں کا میں ایک اعمالِ

صالح کے بدلے جنت کی خوشگواربول بس رہی گے۔

وہ ان مجرمین سے جو تبا بیوں کے نذاب میں مبتلا ہوں گے 'پوجیس گے کہ کونسی چنر تبہیں سے جوائم تھے جن کی سے جوائم تھے جن کی سے دہ ننہارے کون سے جوائم تھے جن کی سے نا سرو

ده کبیب کے کہ ہارا جُرم یہ تفاکہ ہم ان لوگون بین شامل نہ ہوئے جہنوں نے نظام صلاق ت کئم کیا۔

و اورجمان لوگوں کے رزق کاسامان نبیس کرتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں کہتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں ا

اس کے بیکس) ہم ان تو گول میں شامل تھے جو بانبی بٹری بٹری بنانے تھے دیکن علاکھ نہیں کرتے تھے)۔

اوربول ہم فالے قانونِ مکافات کی تکذیب کرتے تھے اور آس بات کو جسٹلانے تھے کا یک دن ہمارے اعمال کے شائج تناہی بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔

می آن کرم آن کروش پر قائم رہے تا آنگہ بینبائی حقیقت بن کرم ارسے سلطنے آگئی۔ اس وقت رینہ خوداُن کی کوئی بیش جائے گی۔اور) نہ ہی ان کے حائیتیوں کی حالیہ ان کے حالیتیوں کی حالیہ ان کرکسی کا م

ان ہے گاہ اسے گا۔ معلق نہیں کیجب بیتمام حقائق اس طرح واضح طور بران کے سامنے بیش کر دینے جاتا ہیں تو بچپر نہیں کہیا ہم جب آلہے کہ بہ اس سے بول روگر ڈ انی کرتے ہیں ؟

وَكُرُدا فِي بَي بَهِين كرتے بلك إس طرح فوت زدہ ہوكر عباكتے ببي سطح بدك

٥٣

بَلْ يُونِيُ كُلُّ الْمِنْ مِنْهُمُ إِنَ يُؤَفِّى صُعُفًا مُّنَثَّرَةً ﴿ كَالَا أَبِلُلَا يَغَافُونَ الْأَخِرَةَ ﴿ كَالَا آنَةُ اللَّهُ الْمُورَةَ ﴿ كَالَا اللَّهُ اللَّ



ہوئے گدھے نیرکود کھ کر بھاگ اعظے ہیں۔ (کہ وہ کہیں انہیں کھانہ جائے)۔

(بان یہ بہیں کہ یہ حقالق ان کی ہے ہیں بہیں آتے ہے میں نوا جائے ہیں لیکن

ان کی انفرادی مفاد پرستیاں انہیں اس طرف آف سے ردگتی ہیں۔ نظام خداوند کا جائی زندگی چاہتا ہے جس بین نام افراد کے مفاد شرک ہوں۔ لیکن ) ان میں سے ہر خص ہے چاہتا ہے کہ اس کی مفادیر تی کا کار و باری ہروگرام الگ الگ بھیلا ہوا ہو۔ ان کی تواش کے ماخت نہ جلے کہ ماشر کے سی ہم ای نظم وسن کے ماخت نہ جلے ' بلکت س کا جی چاہیے ابنی من مانی یہ ہے کہ ماشر کے سی ہم ای مفادات انسانیت ہے جائے ہرفض اپنے اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

چین سب این کان کاه صرف مفادعاجله پر ہے۔ بینه سنقبل کی زندگی پیتین کھتے میں مدین میں ماریک کا مصرف مفادعاجله پر ہے۔ بینه مستقبل کی زندگی پیتین کھتے میں مدین میں ماریک کا اسروں سرفو دن کھاتے ہیں۔

مېن اورېزې اس کی نبا هیوں سے فوف کھاتے ہیں۔ (سکین اب ایسا نہیں ہوسکے گا) بیشران ایک کھلی ہوئی نصیحت اورار کی تقیقتے۔ سوس کاجی چاہے اسے اپنے سامنے رکھ کراس کے مطابق زندگی بسرکرے۔ سکین اسے پنے سامنے وی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اپنے مقاصدا ورارا دوں کو قانون خدا و ندی سے ہم آ ہنگ کریس یعنی جو ہی چیز کو اپنا مطلوب مقصور قرار دیں جو خدا کے تانون مشیبت کے مطابق ہو۔ یہی لوگ ہیں جو فوانین خدا وندی کی نگر داشت کرتے ہیں 'اور بہی ہی

ا اله نظام سرمایدداری کی بنیاد بی (INDIVIDUAL ENTERPRISE) اور (LAISSEZ - FAIRE) برجه تی بے بعنی سس میں افراد کو کھلی جی تی ہوتی ہے کہ وہ سس طرح جا ہیں اور سی قدرجا ہیں دولت سیمیتے جا بیں جہتما تی نظام حکومت ان سے کاروبائیس دخل انداز مہیں ہوگا۔ آیات بالامیں آئ نظام کو طرف اشارہ ہے۔

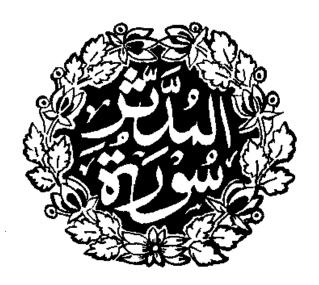

### بِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمِ لِينَ الرَّجِ مِيمِ

## ڽَٳؿۿٵڶؙڡؙڒۜؿؚۯ۠ڽٞۊؙۏؘٵؘٮؗ۫ڹۣۮٚ۞ٚوَرَبّاكَ فَكَيْرُ۞ٚۅؿؽٵؠڬۏؘڟؘڡ۪ؠٞ۞ؘٚۅؘالرُّجْزَفَاۿؙۼؙؽ۞ٚۅؘڵؾؘڡٛڹؙؙؽ۫ؾؘڡٛؾۧڴؿؗۯڰٚ

اے دہ کے جس کے ذیے عالم انسانیت کوسنوارکر ایک جہان نوکو وجو دمیں لائے ' اور س طرح حق کے نظام کو ہرنظام باطل بینالب کرنے کا انقلابی پر وگرام ہے۔ اُٹھ اور خود فرائوش انسانوں کو ان کی غلطر دہن زندگی کے تباہ کن نت ایکے سے آگاہ کی۔

ا درخواکے نظام روبیت کو آل طرح تنمکن کردے کیبرانی صرف اس کے لیئے ہو را ا سے خود تنہیں بھی دنیامیں بٹرائی کا ل ہوجائے گی - بین اس

پیا ہوجائے جس سے دہ آل باعظیم کوآسانی سے کھاسکیں اوران کے بائے ہتھلال میں کہیں لغری نہ آنے بائے۔ دہ آل بوجھ کو لے کرائھیں توان کی ٹانگیں لا کھڑانہ جائیں۔ اپنے دفقار کو بیمی سمجھادے کہ آل نظام کا بنیا دی صول بہ ہے کہم اپنی محنت کے وَلِرَتِكَ فَاصْمِرُ ۚ وَالْمَا لَقُونِ فَالنَّاقُونِ فَوَلَا لَكَ يَوْمَ إِنْ يَوْمَ إِنَّهُمْ عَيسْلِرٌ ۚ عَلَ الْكَفْوِيْنَ غَيْرُ يَسِيرُ ۚ وَدُونَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا اللَّهَ تَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا قَمْدُ وَدًا ﴿ وَيَانِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَنَ أَنْ مَهْ ال

ماحسل کو دوسروں کی نشوو نما کے لئے کھلا کھوا ویئرورت مناروں کی امراد کرونو آئی نہائی ہے۔
نہیں کہ بیان پراحسان ہے جس کے بدلے ہیں وہ تہیں آئی سے زیادہ لوٹاکر دیں گے۔ (ہے، ہے)۔
یہ ہے وہ نظام ربو بہت جس کے قیام اور ہی کام کے لئے نہیں نہایت شبات و
استقامت سے سرگرم عمل ربینا اور آئی سکون دہما نہنت ہے۔ آمادہ بمنزل ہونا ہے کہ نہماری شی
کہیں ڈگر گائے نہیں۔

اس کے سانھ ہی انہیں یہ ہی بت ادوکہ اگر جہاس تصافی ہیں سخنت مشکلان کا مثا ہوگالیکن تمہارے لئے آجن والامرنمام مشکلات آسان ہوجائیں گی ادر بحنی ننہا اسے نحالفین ہی کے لئے ہوگی۔ تم کامیاب ہوگے اور انہیں شکست ہوگی۔

(اس دوران میں بہارے خالفین کی پوری پوری کوشش ہوگی کہ وہ بہارہ و اُدھر کی باتوں میں ابھائے رکھیں اور اس طرح تمہیں اپنے تعمیری ہروگرام ہیں آگے نظر ہے ذیں۔ سکن تم ان سے ابھے بغیر اپنی راہ چلتے جانا) ان سے ہمارا قانون مکا فات نو دئیٹ لے گا۔ ان مفاد برست مخالفین کا سرغیدوہ ہے جسے ہم نے بے سروسامان تنہا پدیا کیا تھا ہیسی پر بریش ہی سے اپنے ساتھ وہ دولت اور توت نہیں لایا تھا جس کے بل ہوتے پر اس فذر برکسٹی بریت رہاہیے.

پھرہم نے اسے بٹری کثرت سے مال و دولت عطاکیا۔ (<u>۱۳</u>)۔ اورو ہیٹے دیتے جواب ہماری مخالفت میں اپناساراز درلگار ہے ہیں۔ (اِن امیزادو کی حالت بیہ کدیر کام کام کے لئے کہیں باہر نہیں جاتے۔ ہروقت گھر میں بریکار میٹے آل فتم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں)۔

غرضیکیم نے اسکے لئے زندگی کے راستے ہموارکردیئے۔ اسے برطرے کاسلان آسکش عطاکیا۔ لیکن اس پر بھی اس کی ہوس پوری نہوئی۔ دہ جا ہتاہے کہم اسے اور زیادہ قوت ٲڔؽۘڒۿٚػڵۧ؇ٝٳٚؾۜڬػٲٮۜڵٳ۬ؠؾٮۜٵۼؽؽۘٵڞؘٵۯۿؚڡؙڬڝۼۏڋ۞ٳڹۜڎ۬ڡؘٞڴؘۯۘۏڡٙڒۘڔ۞ڣؘڡؙؾڵۘڲڣۮؘۊڗۜڕٛۿۼٞؖ ڣؙؾڵڲڣٛۊؘؾۜڒڔۻٛۼٛؗؠٞٮؘڟؘڒڞۼؙؠۜۼۺۜۅؘؠۺۯڞؿؙڗؙۮؠڒۅؘۺؾڴؠڔ۞ڣڡۜٵڶٳڹ۠ۿڒؘٳڷٳڽۼٷؿؙٷؙۺؙ۞ڶۿڶٳٙ ٳ۫ڰٳۊٷڶٲڹۺۄڞٵڞڸؽؗؠۺؘۊۘۘۻٵؙڞڸؽؠۺڡؘٙۯ۞

ا در دولت دینے جایتی (اوروہ ان کے بل بوتے برحن کی مخالفت میں آگے ہی آگے بڑھن ا

رجب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے س کا نفع نقصان ابھی طرح سمھادیا۔ اسے سنادیا کہ اس کی غلط روش کی این ترندگی بنادیا کہ اس کی غلط روش کا بنتیج کس قدر تباہ کن ہوگا۔ اور قوانین حنداوندی کے مطابق زندگی بسرکرنے سے کس قدر خوشگواریاں عامل بول گی۔ چنانچ ) اس نے اس برعور کیا۔ دونوں رہوں کے باہمی مقابلہ کیا اور کھیراس بات کا اندازہ لگایا کہ کون سی راہ اس کے لئے فالکہ مندہے۔

المان الكابا المان الما

اس نے باردگر اس دعوت پڑننگا پدی نگاہ ڈالی-

(اس کے سینے کی شمکش کے آثاراس کے چہر سے پر بمؤدار ہوگئے) - اس نے تیوری چڑھ ای بیٹ بسیوا-

اورنہا بت بھرشی اور بحبر کے ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ مند موٹوکٹ کہتا ہوا جل دیا کہ ساتھ کی دقیا توسی آبیں ہیں۔ یہ وہی جنوٹ ہے جوجہ دیوں سے اسی طرح متواتر جیلا آریا ہے۔

یسب باتیں آس تحض کی اپنی وضع کردہ ہیں ( تجنہیں یت الی وی کہ کرمیش کرتا ہیں۔

(مفاد پرست کروہ کا ہیں غنہ ، یہ کچھ کہ کرچلا گیا۔ اور اس کے چھیے خدا کے قانون مکا قانے
فی پکار کر کہا گئم دیھو گے کہ) عنفریب اس کی دولت وسٹمت کا نام ونٹ ان اک مٹ جاتے گا۔
اسٹے چھلسا دینے والی آگ میں جبونک دیا جائے گا جو اس کی ساری سختی کو کچھلا کر رکھ
دے گی۔

12

وَمَّا ٱدُرِيكَ مَا سَقَرُ ﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَنَدُّرُ ۞ لَوَّاكَةٌ لِلْبَشِّرِ ﴿ عَلَيْهَا لِسَعَةَ عَشَرَ۞ وَمَّا جَعَلْنَا آصُحَبَ النَّارِ إِلَّا ڡڵؠۣٚڴةؙۜٷٚڡؘٲۻڡؙڵڹٵۜۼ؆ٞؠؙٞٛؠٝٳڷڵۏؿڹۼؖڷڷۣڋڹۣػڰؘۉؙۅٳڵۑؽڛ۫ؾؙڣۣؽٙٵڷڔ۫ؠڹۘٲۏؿؙۊٵڷڮؿڹۘۅؘؾڒ۫ۮٳۮٳڷڹۣؠڹٛٲڡٛٮ۫ٛۊٛٳٳؽؠٵۜڹۧٵۜڰڵؠۯۣؾٵۘ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَوَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطَّ وَالْكِفِهُ وَنَ مَاخَا الْدُونِ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطُّ وَالْكِفِهُ وَنَ مَاخَا الْدُونِ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مَّلَطُّ ڭَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَتَنَا ۗ وَيَهُ مِنْ مَنْ يَتَنَا ۗ وُهَا يَعُلَوْجُنُونَدَ رَبِّكَ إِلَّاهُوَّوَهَاهِيَ إِلَّاذِكُرُ كَ لِلْبَشَرِكَ ۖ



تم جانتے ہوکہ وہ مجلسا اور عکھ لادینے والی آگ کیا ہوتی ہے اور کہ یاکر دیا کرتی

وهِ راکه کا دْعیرىب دیا کرتى ہے۔ دەسى چیزکو ننہیں چپورتى - ادرس تا بینج جائے 

اس میں سے کھے تھی باتی نہیں رہنے دیا کرتی۔ دہ نام ونشان تک مٹادیا کرتی ہے۔ وه اس طرح حليه بكار دين بي كه اس كے بعدات ان بيجيا نا تك في بين جا آ- (ده (Z)

سارى بساط المع كرنقث بدل دياكرتى بير)-

اوریهایک می نباهی نبتی جسے بیان کیا گیاہے - ال مسم کی بیسیوں تباصیال ہیں (ایک یہ'ا دراننیں) *س ٹیٹ تنزاد*)-

به تها بهیان هماری متعبین کرده قوتین بهی لانی بین اب ریاان کی تعداد کامع الله تواپسامحض تمثیلاً کهاگیاہے- جولوگ قرآن برایمان نہیں رکھتے وہ اس تمثیلی ہیان کو حقیقت پر محمول کر کئے آل براعتراضات کریں گے اور طرح طرح کی ذہنی کشمکس میں مبتلا ہوجا بیں گئے بیکن جن لوگوں کونشرآن کا بجنت اور گہراً علم حال ہے وہ سمھ لیں گے کہ اس میم کے مثبلی بیانات سے خدا کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ لہذا انہیں اس یقین حاصل ہوگا (<del>ہے</del>)حتیٰ کہ جماعت مومینین کے وہ استداد حن کی علمی سطح اسپی ملیند نہیں' <sub>ا</sub>س سے ان کا بھی ایمان بڑھے جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آ*ل ن*ہ کے مثیلی بیانا سے قرآن کا پخت علم رکھنے والوں ایا عام مومنین کے دل میں تہی شاک اور اطراب یرانہیں ہوتا۔ سکن جولوگ بغسیاتی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں 'یا مشرآ ن کے منجانب امتر بهونے كا كھلے بندول انكاركرتے ہيں وہ جھٹ سے عتراص كرديتے ہيں كہ ا قتم كى مثالول سے بالآحن رضاكامقصور كيات، ( الم الله عنه ) س طرح ، بوضخص اینے اندر کیج نظمی ببیدا کر لیتا ہے اور قویا یاحث المحت انون

## ػؖڰۅؘٳڶڡٞڡۧڔۜۿۅؘٲڵؽڸٳۮ۫ٳۮؘڗػۜۿۅؘٳڞؖؽۅٳۮؘٲٵٛڝؙڣؘ۞ڷؚۿٵؖڵٳڂۘٮؽٵٮٛڴؠڔۿٮۜؽۮۣؿۘٵڷؚڶؠۺٛ۞ڶؠؽؙۺؙڴؖ ڡؚؽ۬ڴؙٲؽؾؘٞڠؘڒؘڡٵۏٛڽۘؾؙڴۯڞڰڷ۠ؿڡۜڴڴڰڰڰڷڣۺؠؠٵڰٮۘڹڂۯۿؽڹڎ۫۞

مكافات كے مطابق اپنے اعمال كى وجه سے غلط راستے برجل نكلنا ہے - اس كے سائنے صحيح راسته آنہيں سكتا - اور جو چا ہنا ہے كہ وہ سے راستے پر چلے اس كى راہ نمانی صحيح راستے كى طرف ہو حباتی ہے -

ہیں بی مقیقت بہ ہے کہ کائنات بیں کس مقیم کی تونیں کارٹ رما ہیں اورت ایک شکرس کسس انداز سے اِس کے تعین کردہ پر دگرام کی تکمیل سے گئے سرگرم عمل رہنے ہیں' اس کا پوراپوا علم خدا ہی کو ہے ۔ اِن امور کانمثیبی بریان اس سے کردیا جا تاہے کا نسان غورو تدہرہے گا ا لیے اور قوابین خداوندی کونگا ہوں سے اوجیل نہونے دہے۔

ربہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ حداکا قانون مکافات کوئی شے نہیں اور ہا نفت لا سے انہیں منڈ کیا جا اسے وہ محض دھمی ہے۔ ایسا ہر گزنہیں۔ وہ انقلاب ایک خیر قدیت جو واقع ہوکر رہے گا ان سے کہو کہ بیز راکار گئا گئا نات کے نظم وسن پڑا ور سن فافونِ خلاف کی کے ماتحت مظاہر فیطرت صوف نقل وحرکت ہیں اس بڑو در کریں اور بھرسوجیں کہ میں خلال کی لا محدود قوت یہ کچھ کر رہی ہے اس کے لئے اس مکا انقلاب لانا کہ اسکل ہے ؟) جا کہ اپنے وقت پر بڑو دار ہونا اور بھر فیا قت منازل سے گزرنا 'رات کی تاریکی کا جی کی بیدی کی کا بیدی ایس ہونا اور بھر روزروشن کا سامنے آجانا ۔ بیتمام نیزات خلالے قانون قدرت کی مطابق 'یوانی فاون قدرت کی مطابق 'یوانی فاون قدرت کی مطابق 'یوانی کا جوائی فانی سے ہے۔ (بید پیاذی طرح برت درج بڑھے گا۔ اس کی صوف نشانیوں سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر مصابق گی اور تن کی سخہ رد جشندہ منودار ہوجائے گی )۔ سے باطل کی تاریکیاں جھر میں کہ ایس مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ ہیں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ میں مطلع کئے دیتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہر خص کو اس سے آگاہ

رمناچاہئے۔ بیاں ہرنیصا خدا کے تانون مکافات کے مطابق ہوناہے۔ قوموں کی موت ہ حیات افراد کا آگے جمعنا ادر پھے یہ جانا سب اُن کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتاہے سوس کا جی چاہے آگے جرصہ ہے ادر سس کا جی چاہے یہ جھے یہ جہائے۔ (اس تمام رخد دہوا بت اور شماش حق و باطل سے قصود یہ ہے کہ ہو شخص جاہے اپنی کوشش سے زندگی کے رقائی منازل میں آگے جرص جائے جو پھے رمہنا چاہے پھے رہ جائے ۔ یا در کھو اہر مخص اپنے ہی







ٳٙڵٳٙٲڞۼۘڹٵڵؽؠۣڹ؈ٛٝڣۣؽ۫ڿؾ۠ؾٟ۩۠ٛ ێۺۜٵۜ؞ٛٷڹ؞ۼ۫ۼٷڽٲڰڿؙ؞ۣڡۣؽڹ۞ڡٵڛۘڷڴڴؠٛٷٛڛۊؙ۞ڡٙٵٷٵٷٷڮۏڶۮ ڝٵٚڡٝڞڸؽڹ؈ۜٛۅؘڮۏڬڎڟۼۄؙٵؽڛٮ۫ڮؽڹ۞ۅۘڴؾٵۼٷڞؙڡٵٝۼٵٚۑۻۺؘ۞ۏۘڴڹٵڬڴڕ۫ۻ؈ٛۅؘڴڹٵڬڴڕ۫ۻڽۣٙڎۣڡڟ۪ٳڷڔؽڹ۞ ڂڣؖؽٲؿڹٵڷؽۊؚؽڽ۠۞ڣػٲؿۘڹۿڰۿٷۺۘڣٵۼڐٛٵڶۺٝڣۼؽڹ۞ڣڡؘٵڶۿڎ۫ۼٵۣڶۺٙۮ۫ڮڕۊؘۛڡ۫ۼڕۻؽڹ۞ػٲڹٞؖڎؙؠ۠ڂۺٞ

## مُّسُتَّنُوْرَةٌ ﴿ وَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿

ا عمال کے شکنے میں حکر ابنونا ہے اور انہی کی دحبہ سے ہیں برصیت ہیں آتی ہیں۔ ہی طرح' مفلط کارلوگ بھی مصینوں میں گرفتار ہوں گے۔

ت میکن اصبین وسعادت مصیتون میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے اعمالِ دیر کرنے کا میں مدید کا میں مدید کا میں ایک انہاں کا میں ایک اعمالِ

مالح کے بدلے جنت کی خوشگواربول بس رہی گے۔

وہ ان مجرمین سے جو تبا بیوں کے نذاب میں مبتلا ہوں گے 'پوجیس گے کہ کونسی چنر تبہیں سے جوائم تھے جن کی سے جوائم تھے جن کی سے دہ ننہارے کون سے جوائم تھے جن کی سے نا سرو

ده کبیب کے کہ ہارا جُرم یہ تفاکہ ہم ان لوگون بین شامل نہ ہوئے جہنوں نے نظام صلاق ت کئم کیا۔

و اورجمان لوگوں کے رزق کاسامان نبیس کرتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں کہتے تھے جو کمانی کرنے کے فابل نہیں ا

اس کے بیکس) ہم ان تو گول میں شامل تھے جو بانبی بٹری بٹری بنانے تھے دیکن علاکھ نہیں کرتے تھے)۔

اوربول ہم فالے قانونِ مکافات کی تکذیب کرتے تھے اور آس بات کو جسٹلانے تھے کا یک دن ہمارے اعمال کے شائج تناہی بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔

می آن کرم آن کروش پر قائم رہے تا آنگہ بینبائی حقیقت بن کرم ارسے سلطنے آگئی۔ اس وقت رینہ خوداُن کی کوئی بیش جائے گی۔اور) نہ ہی ان کے حائیتیوں کی حالیہ ان کے حالیتیوں کی حالیہ ان کرکسی کا م

ان ہے گاہ اسے گا۔ معلق نہیں کیجب بیتمام حقائق اس طرح واضح طور بران کے سامنے بیش کر دینے جاتا ہیں تو بچپر نہیں کہیا ہم جب آلہے کہ بہ اس سے بول روگر ڈ انی کرتے ہیں ؟

وَكُرُدا فِي بَي بَهِين كرتے بلك إس طرح فوت زدہ ہوكر عباكتے ببي سطح بدك

٥٣

بَلْ يُونِيُ كُلُّ الْمِنْ مِنْهُمُ إِنَ يُؤَفِّى صُعُفًا مُّنَثَّرَةً ﴿ كَالَا أَبِلُلَا يَغَافُونَ الْأَخِرَةَ ﴿ كَالَا آنَةُ اللَّهُ الْمُورَةَ ﴿ كَالَا اللَّهُ اللَّ



ہوئے گدھے نیرکود کھ کر بھاگ اعظے ہیں۔ (کہ وہ کہیں انہیں کھانہ جائے)۔

(بان یہ بہیں کہ یہ حقالق ان کی ہے ہیں بہیں آتے ہے میں نوا جائے ہیں لیکن

ان کی انفرادی مفاد پرستیاں انہیں اس طرف آف سے ردگتی ہیں۔ نظام خداوند کا جائی زندگی چاہتا ہے جس بین نام افراد کے مفاد شرک ہوں۔ لیکن ) ان میں سے ہر خص ہے چاہتا ہے کہ اس کی مفادیر تی کا کار و باری ہروگرام الگ الگ بھیلا ہوا ہو۔ ان کی تواش کے ماخت نہ جلے کہ ماشر کے سی ہم ای نظم وسن کے ماخت نہ جلے ' بلکت س کا جی چاہیے ابنی من مانی یہ ہے کہ ماشر کے سی ہم ای مفادات انسانیت ہے جائے ہرفض اپنے اپنے انفرادی مفاد کے پیچھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

یہ جھے لگار ہے۔

چین سب این کان کاه صرف مفادعاجله پر ہے۔ بینه سنقبل کی زندگی پیتین کھتے میں مدین میں ماریک کا مصرف مفادعاجله پر ہے۔ بینه مستقبل کی زندگی پیتین کھتے میں مدین میں ماریک کا اسروں سرفو دن کھاتے ہیں۔

مېن اورېزې اس کی نبا هیوں سے فوف کھاتے ہیں۔ (سکین اب ایسا نہیں ہوسکے گا) بیشران ایک کھلی ہوئی نصیحت اورار کی تقیقتے۔ سوس کاجی چاہے اسے اپنے سامنے رکھ کراس کے مطابق زندگی بسرکرے۔ سکین اسے پنے سامنے وی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اپنے مقاصدا ورارا دوں کو قانون خدا و ندی سے ہم آ ہنگ کریس یعنی جو ہی چیز کو اپنا مطلوب مقصور قرار دیں جو خدا کے تانون مشیبت کے مطابق ہو۔ یہی لوگ ہیں جو فوانین خدا وندی کی نگر داشت کرتے ہیں 'اور بہی ہی

ا اله نظام سرمایدداری کی بنیاد بی (INDIVIDUAL ENTERPRISE) اور (LAISSEZ - FAIRE) برجه تی بے بعنی سس میں افراد کو کھلی جی تی ہوتی ہے کہ وہ سس طرح جا ہیں اور سی قدرجا ہیں دولت سیمیتے جا بیں جہتما تی نظام حکومت ان سے کاروبائیس دخل انداز مہیں ہوگا۔ آیات بالامیں آئ نظام کو طرف اشارہ ہے۔



#### بِسُ وِاللَّهِ الرَّحْ لِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي ا

## كَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيكَةِ أَنْ وَكَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَ امْةِ ﴿ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَنْ نَجْعَ عِظَامَ اللَّوَ امْةِ ﴿ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَنْ نَجْعَ عِظَامَ ا

ان سے کہوکر نہیں 'بات یوں نہیں جیسے تم خیال کئے بیٹے ہو (کہ ہم جس طرح جی ہیں آت کریں ہمیں کوئی پوچینے والا نہیں)۔ میں دور قیامت کوشہادت میں بیٹی کرنا ہوں رجب اعمال کے ظہور تنائج کا وفت آتے گا)۔

ادرائ تحض کو آن پرشا ہر کھہ آنا ہوں جو آپی غلطی کے جساس سے ناوم ہو۔ ( اللہ ) ۔۔
کہ خوا کا قانون مکافات ایک حقیقت ثنا بتہ ہے۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیج برآ مدکر تاہے خواہ وہ اس دنیامیں اس کے سامنے آجائے 'خواہ مرنے کے بعد۔

ت کیاان اپنے دل میں بیٹیال کئے مبٹھاہے کتب دہ مراکز ختم ہوجائے گاتو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا ؟ (۳۴ ز<del>۳۴)</del> - (اوراس طرح وہ اپنے غلط اعمال کی باد ہاں ہے بیج جائیگا۔

له به جو کهاجه الب که افت ان کے افرایک قوت سے جوحق اور باطل کی نمیز کر دیتے ہے (اسے منیر کی آواز کہتے ہیں)

یہ خلط ہے ۔ اف ان کے افدرکوئی اسی قوت نہیں جومطلق می اور باطل ہیں از خود نمیز کر دے مطلق می اور باطل کی نیز
وی منداوندی کی روسے ہوئی ہے ۔ جسب کسی شخص سے سی امیے فعل کا از تکاب ہوجائے جو اُس بات کے خلاف ہو
جے وہ می سمحتا ہے تو اس سے اسے احساس ندامت ہوتا ہے ۔ اسے آب نمیر کی آداز کہ سکتے ہیں ، بد صروری نہیں کہ
جے وہ می سمحتا ہے دہ نی الواقد می ہوا در جے باطل ہمن الب فی الواقد باطل ( نیزد کھیے ہے)

## بَلْ قَدِرِ نِنَ عَلَىٰ أَنْ تَسَوِّى بَنَانَةُ ۞ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَغْجِرُ ٓ اَمَامَهُ ۞ يَسْعَلُ ٱيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۞ فَالْخَا بَرِقَ الْبَصَرُ۞

کیا دہ ہجتنا ہے کی بنیاد پرزندگی کی عارت سے توار ہوئی ہے دہ موت سے منتشر ہوجاتی ہے اور بھی تبنین ہوسکتی۔ یہ اس کاخب ال خام ہے .

ہمارے لئے ایساکرناکیا دشوارہے ؟ ہم س برقادر ہی کہ اس کے ان تمام قولی کو درست اور کی اس کے ان تمام قولی کو درست اور کی لئے کی درست دوسری چزوں

کے نصرّف برگرفت حاصل ہوجاتی ہے۔ اصل بہ ہے کہانٹ ان حیات اخروی سے اس لئے انکار نہیں کر تاکہ دہ اسے نگان سمجھتا ہے۔ حیات اُخروی پریقین کرنے کالازمی نتیجہ میں ہونا ہے کا نسان اپنا ایک لیک ِ قدا

سابقہ رندی ہی کی رندی وہ مراریہ ہے) پیروستہ داویہ مردی ہے ، می است کا است کا است کا است کا است کا است کا است ک زندگی بھی بے راہ رَوی میں گزرجائے اپنے غلط اعمال کے نتائج سے فرار کی خوا آل شعوری

طور پرجیات اخروی کے تصورا درامکان کی راہ بیں مائل ہوجاتی ہے۔ اسی لئے جب اس سے قبیامت کے منعلق کہا جاتا ہے تو اس کے دل بیں جھٹ انتخاصا

اُمِعرِ فِي لِكُتَّةِ مِينَ اوروه پوجِينا ہے كہ بيبنا وُكرقيامت كب آئے گی ؟ (يكس قدر فود فريي ہے ؟ كيا انكان اپنے اعمال كے تمائج سے إس لئے بچ جَائيًا كه وه حن الحے متنا نونِ مكافات برايم كان نہيں ركھتا ؟ وه ايم كان ركھے يا نہ ركھے وه قانون اپناكام كرتاجائے گا مربے كے بعد زندگی جوگی اور اس كے اعمال كے تمائج اسكے سامنے آكر رمیں گے واہ يہ اس حقيقت سے كتنا ہى انكاركيوں نہ كرے)-

سامیے ارزی ہے واقیہ ک میبھت سے سن کی اور بی کا بیک کو ہے ہیکی ہو۔ (باقی رہایہ کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم توصرت خواہی کو ہے بیکن جس وہ آئے گی تو حالت یہ ہوگی کہ مار سے چریت کے آنکھیں نیرہ ہوجائیں گی۔

دہ ہے کی وقامت یہ ہوں دیں رہے۔ ہوں ہیں ہوں ہوں ہیں ہے (یا در ہے کہ ایک قبارت اس دنیا میں بھی سامنے آمانی ہوئی ہے جب اعمال کے نمائج کاظہور بیہاں ہونا ہے۔ اورا یک فیامت بالعموم قوموں (یا فتلف نظامہا سے حیات) کے ظہورت ایج ہونا ہے۔ میاں کی فیامت بالعموم قوموں (یا فتلف نظامہا سے حیات) کے باہمی تصادم کی سکل میں امنے آتی ہے جب تیصادم بہاں ہوگا توان مخالفین کی نگا ہی خرو ہوجائنگی ای

\* 9

10

ساندتاریک ہوجائےگا۔ (جابلیت س) کا افتار ختم ہوجائےگا)۔ جانداور سورج اکھتے ہوجائیں گے۔ (عرب اور ایران کی توہیں مل کرایک ہوجائیں گی)۔ (ظہور نتائج کے دقت تواہ دہ اس دنیا میں ہویا آخرت میں) انسان انتہائ پریٹ بی کے عالم میں کے گاکدا میں کدھر کھاگوں اور کہاں بناہ لوں؟ پریٹ بی دفت کوئی اسبی جگہ نہیں ہوگی جہاں بھاگ کر بناہ لی جاسکے۔ اُس دفت کوئی اسبی جگہ نہیں ہوگی جہاں بھاگ کر بناہ لی جاسکے۔ اُس دفت انسان کا ٹھکانہ صرف عدالت خداد ندی ہوگا۔ اس کے کٹہرے سے بھاگ

کانت ان کہیں نہیں جاسکے گا۔ اُس دن انسان کے اگلے تھلے تمام اعمال کے نتائج اس کے سلمنے آجائیں گئے۔ اس کے لئے نہ کسی خارجی گواہ کی حاجت ہوگی' نہ ہیرونی نٹوت کی صرورت ۔انسان اپنے خلاف نود آپ دہیں ہوگا۔ زاس کی ذات' میں براس کے ہڑمل کا اثر منقوش ہوتا چلا

ماتاہے' اس کا اعال نامہوگی)-

إِس وقت تواس كى عقل بها ندساز اس كے غلط اعمال كے جواز ميں ہزار دلائل عين كردين اور ال طرح مقيقت پر بردسے ڈالنے كى كوشن كرئى رہتی ہے۔ ليكن اُلَ قَو اُس كے تام اعمال بے نقاب ہوكر سامنے آجا بين گے اور سی ت م كاكونى بها نه كا كائے دے گا۔ اس ت كى دونى مردت م كى بها ندسازى كرنے والے سے كہد دباجات كاكر تينجى كى طرح زبان چلانے كى كوئى فرورت نہيں۔ بين سے كوئى فاكر فہيں ہوگا۔ توجا بہتا ہے كہ اس تيز كلاى سے معاملہ ال طرح ضم نہيں ہوجا تركاء معاملہ ال طرح ضم نہيں ہوجا تركاء معاملہ ال طرح ضم نہيں ہوجا تركاء

مع جابیت وب محصنت کانشان فرقعا اورایرانی سلطنت جمند کانشان آن ان آبات بین اگر آن و تیا کی قبیامین صغری کی طرّ اشاره ب تو آن سے ماوده انقلاب ہے جوظہور اسلام ہے وب جابلیت اورایران کی سیاسی زندگی میں آنے والاتھا۔ مع آیات مان اسابق آبات کے ساتھ سلسل لباجائے تو مفہوم وہی ہوگا جواد پر درج کیا گیاہے۔ میکن اگر میں جماجائے کر آبیت مالا سے ایک نیامضون شروع ہونا ہے توان آبات کا مفہوم سب ذیل ہوگا۔ دبیت نوے نوے انگے منظم پردیجھتے)

٣

江

إِنَّ عَلَيْنَا جَهُمَدُوْ أَنْهُ فَيَّوَانَهُ فَأَنَّا فَا فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنَّ كَلَيْنَا لِيَكُ فَكَلَّا اللَّهِ فَا أَنْهُ أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُ فَا أَنْهُا لَا أَنْهُ فَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُا لَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لَا أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُ أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُا لَا أَنْهُ أَنْهُا لَا أَنْهُا ل

یکا نودیم نے اپنے ذے بے رکھاہے کانسان کے انگلے بھیلے تما اعمال کو اکٹھا کیا جائے اور کھوا تنہیں نہایت حفاظت سے رکھا جائے۔

اں طرح ہم تنہارے اعال کے نتائج کوظا ہرکرے تنبارے سلمنے ہے آئیں گئے۔ تم جو حیات اُخردی سے سرطرح بد کتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم صرف مفاد عاصلہ پرنگاہ رکھتے ہو۔ تنم اسی دنیا کی طبیعی یا حیوانی زندگی سے مفاد حاسل کرنے کو مقصر پر حیات قرار دیئے ہوتے ہو۔

آور تقبل کی زندگی کائمتیس کوئی خیبال نہیں۔ حالانکر سنفقبل کی نوشگواریاں 'مفاد ناجلہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ شکفتہ وشادہ ' ہیں جن لوگوں کو وہ حال ہوں گی ان کے جبرے ہشاس بشاس اور تر دازہ ہوں گے۔ اور وہ اپنے نشو ونمادینے والے کی فیض کستری اور کرم فرائی کا نظارہ کراہے ہوں گے۔ ان کے برغلس جن لوگوں کو پر کھے سیسرنہ ہوگاان کے چہرے اسردہ اور پڑیمردہ ہوں گے۔ اس بے کہ انہیں یہ دسٹر کا لگا ہوگا کہ اب دہ مصیبت آنے والی ہے جوان کی کمروڈ کو کھے وہیں۔

الله وسول المتمسى معاملہ كے تعلق عملى قدم المصافية ميں عجلت سے كام الو اس وقت نك انتظار كروجب ملك الله وسول المتم كئى معاملہ كے تعلق بورا بورا بروگر م بذر بعب وحى أدرے و باجائے (نہوں) واگر چر بیشتر آن نفورانموط كرك نازل ہور باہد سيكن كتب برس كے تعلق فكركرنے كى ضرورت نہيں۔ اس كاجم كرنا اور تجفا فلت ركھنا ہمارے دے ہے و تتمبارے ذے اس كے احكام و تو انبين كا آنباع كرنا ہم انتخاص من اور تعلق مورى الله على الله كرنا ہما الله عمل المب نم البت وضافت ہے ساسنے آنبا تين واس كاذر يمنى جم نے فود تى الدركھا ہے جم الب معنون كو محت مطالب نم البت الله على الله عل

Z

ڮڷٙڰؚٳؘۮٳؠڵۼؙؾؚٵؿؙڗٙٳٙؽٙ۞۫ۅؘؿۣڵػۥؘٛڐۜڒؾ۞۠ۊؘڟؘؾؘٲڎٞٵڶڣڒڷ۞۠ۅؘٲڷؾڣٞؾؚاڶۺٵ؈ؙٳڶۺٳڽ۞ٚٳڶ ۯؾڬ ڽؘٶٙؠ۪ۏڸ۫ٮٛڛٵؿؗ۞۠۫ۏؙڬڰڝڗؘؾؘٷڰڝڵڞ۫ۅؘڶڮؽڴڒٙۘۘۘٮٷڗٷڵ۞۠ؿؙۊۜڎؘۿؾٳڵؽؘٲۿٮٮۅڋێؚؿٞڟۿٲٷڶڵڬ ڡؘٚٷؽ۞۠ڞؙ؞ؘٲٷڶڰڰؘٷٷڶ۞ڷڲؘۼڰٷڶ۞ٛڲڂۺٵڮٟڶۺٲڽؙٲؽؿٛڎٝۮۺڰؽ۞

اور ہرکہنے والا یہ کہتاہے کہ ہں و قت جو کچھی بن پٹرے کرلینا چاہیے۔ (اگر دوادار د سے فائدہ نہیں ہوتا تو کسی جمال بچیونک والے کو بلالو شاید دہی ہی کی جان بچاہے۔ اس سے مرف دالا سجھ لیتا ہے کہ اب اُس کا آخری و قت آپہنچاہیے۔

اسے مرینے والا سجے لیت ہے کہ اب اس کا آخری و فتت آبہنی ہے۔ اس و قت اس کی اور اس کے سیماندگان کی اختیاں ادر صیبتیں نوبر توجع ہونا شروع ہوجب اتی ہیں۔ (ایک بردوسری مصیبت جیلی آئی ہے)۔

اُس وقت انسان کو برطرت سے ہٹا سمٹاکر علائت خداوندی کی طریب بانک کرلایا جاتا ہے۔ (ان حقائق کی روشنی میں نئم اس عص سے ہو) جو ہمارے قانون مکا فات کی تصدیق نہیں کرتا ' اور سیدھے راستے پرنہیں حیلتا ،

بلکه آس کی تکذیب کرتایی اوراس سے گربز کی راہیں انکالتاہے۔ اوراین اس زون براترا آہوالینے رنقار کی طرف جاتا ہے۔

کارے دنصیب! تیرے لئے کس ت درہتر کھاکہ و تو ایمن حت دادندی کا اتباع کرتا۔

الے کاسٹ ! بہات تیری ہے ہیں آجت ہی کہ دہ کرش نیرے تہیں کس فدونید کئی۔

انسان کی سب سے بٹری ہے ہیں آجت ہی کہ دہ سمجتا ہے کہ نہ ان بی زندگی کاکوئی تقصد ہے 'نہ اس کے سفری کوئی متعین نیزل نہ تقررہ داستہ ہے نہ اس واستے پر جلنے کے قواعد وصوا ابط اسے شتر ہے دہ ارکی طرح جیوڑ دیا گیا ہے کہ دہ بس طرح جی میں آئے کر سے او جس طرف جی جانے کہ دہ بس طرح جی میں آئے کر سے او جس طرف جی جانے کہ منہ اسٹا کر سے او جس طرف بی جی میں اسٹا کے اسٹا کے اسٹا کی منہ اسٹا کی منہ اسٹا کی منہ او اس کی سارٹ ندگی کی مفاد ہے اس کی سارٹ ندگی میں دوڑ وصوب میں منہ ان می ہوٹ تی ہے۔ (حالا نکہ زندگی مفاد عاجلہ کے تانے اور ستقبل کے بات ہے اور اس میں دین کا آبا دائے۔

بلامفی دوڑ وصوب میں منہ ان ہوٹ کی تین کے درندگی مبارت ہے دنیا کے مانے میں دین کا آبا ڈالنے بانے سے دنیا کے مانے میں دین کا آبا ڈالنے

7

## ٱلَهۡ يَكُ نُطُفَةً مِّنْ مَّنِيَ يُّمَنَىٰ ﴿ ثُوَكَانَ عَلَقَةً عَنَانَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْكُ النَّاوَجَيْ ٱلَيْسَ ذَلِكَ يِقْدِيرٍ عَلَى ٱنْ يُحْجِكَ الْمَوْقُ فَيْ وَالْمَانُ الْعُجِكَ الْمَوْقُ فَ

ے۔ اگردین اور دنیا' روح اور مادہ'متنقل افدالولیور تم بن وسیاست کا آس طرح انتراج نہ ہونوانسانی زندگی کامقصد حال نہیں ہوسکتا استرآنی تعلیم آبی کا انتزاج سکھاتی ہے اور بوں انسانی کوشعشوں کونتیج خمیے زنبادیت ہے)۔

اس موجناچا ہئے کہ جیات انسانی کنے ارتقائی مراصل طے کرنے کے بعدانسانی پیکر تک پہنچی ہے۔ دہ ایک قطرہ آب تھا جو رحم بس گرایا گیا ،

تک پری ہے۔ وہ ایک سرہ اب مقابر رہم بن حربہ بنیا بھراس نے رحم ادر میں ایک معلق شے کی سی شکل اختیار کی بھراس میں مہم ہما سے ترکسی انتراجات ہوئے۔ اورازاں بعد اس میں معنیک مٹیک تناسب تبدا ہوا۔

ا در ہن بین بین فریق سے مردا در عورت کے بوڑے بنے۔ کیادہ خدا جو یہ کچھ کرتا ہے اس پروت ادر نہیں کدوہ مُردوں کو زندہ کرکے ؟ رجب مرت کے بعد کی زندگی کوت لیم کرابیا جائے تو بھے وت اون مکا فات اور دی کے پروگرام برایمال لاناکل نہیں ہوتا۔ بیہ س تمام بروگرام کی بنیادی ایزٹ ہے)۔



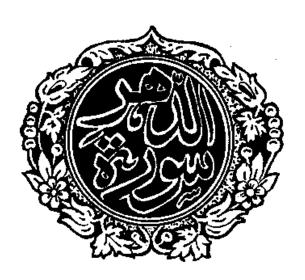

#### بِمُ إِللَّهِ الرَّحْ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الم

هَلَ أَيْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ قِنَ الدَّهْ لِلْوَيَكُنُ شَنْئًا قَنَ لُوْرًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطُ فَوَامَشَا لَيَّ تَنْبَيْلِيهِ فَحَعَلُنْ هُ سَمِيمُعًا بَصِيْرًا ۞ إِنَّاهُ رَيْنُ السَّيِبْلِ إِقَالْتَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا ۞

یرحقیقت ہے کانسان (جواں وقت میکیشبریت میں موجود ہے) اں پرایک تو ایسابھی گزراہے جب بیکوئی اسبی شے نہ تھا جواز خود موجود ہوتی - (بھرہم اسے نختاه ن مراحل سے گزار تے ہوئے 'آہستہ اس مقام تک ہے آئے ۔

ان مراحل میں ایک مرحلہ وہ تھاجب اسے نطفہ سے پیداکیا جو (دیکھنے میں تو ذراسا قطرة آب تھا' لیکن درحقبقت) گوناگول مخلوط مکنات کامجموعہ تھا۔ ہم نے ایسا انتظام کیاکہ ان ضمرصلاحیتوں کی رفت رفتہ منود ہوئی جائے۔ اس کے لئے' رحم ما درمیں' اس کے مختلف میہلو ہد ہے گئے' گاآنکہ یہ صاحب بصیرت دسماعت انسان بن گیا۔

(اس کے اسی صاحب بھیرت وسماعت (سوچے سمجے کے قابل) ہونے کا نیتجہ ہے کہ اسے دیگر کا گنات کی طرح ایک خاص راسنے پر چلنے کے لئے بجبوزہیں بیدا کیا گیا 'بلکہ اسے زندگی کے فتم المت راستوں میں سے سی ایک کے نتخب کر لینے کا اختیار دیا گیا ہے آ۔ ان کی سماعت وبصارت اس کا فیصلہ توکر سکتی ہے کہ وہ کو نسیارا سند اختیار کر ہے لیکن تعیی راستے کا تعین ان کے بس کی بات نہیں ہے صوف دی خدا وندی کر سکتی ہے۔ چنا بجائے دند النے

ٳؿۜٲٲۼٛٮؙؽؘٵڵؚڷؙڬڣڔؽؘڛڵڛڵٳٚۅؘٲۼٝڶڵٳۊۜڛۼؽڗؙ۞ٳڹۧٲڵٲؠؙٛۯڒؿؿ۫ۯؠؙۏڹۧڝڹؙڬٲڛۣػٲڹۯٵڿۿٲػٲۊٛڗٵ۞ۼؽۜٵۜؿؿؗۯڽؙ ؠٵؚۜۼؠؘڵڎؙ۩ڷڮؿۼۣؿۯۅؙڹۿٵؾۼ۫ۼؽڗؙ؈ؿؙۅؙٷڹؠٳڶڎؘۮ۫ڔۅؘڲۼٵٷڹؽۏٵڮڶڽۺڗ۠؋ڞۺؾڟۣؿڔٞ۞ۅٞڽڟۼؠؙۏڹٳڶڟٙۘۘۜڡٲڡػٳڂؿؚ؋

#### مِسْكِينْنَاوَيَيَيْهُاوَاَسِيُرًا۞

اسے دجی کے ذریعے صبح راستہ نبادیا 'ادر بھراسے آزاد مھور دیاکہ بیچاہے تو اس مجیح راستے کواختیار کرنے اور چاہے اس سے انکار کرکے اپنے لئے دوسرا راستہ منتخب کرنے اس سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قراریا تاہے اور سنوجب جزاوسزا۔

ہے۔ ہوں۔ اس کے بیکس صبیح استے پر جانے کا نیتجہ وست ادرکشاد ہوگا۔ پنجصوصیت ال طرح استے بر جانے کا نیتجہ وست ادرکشاد ہوگا۔ پنجصوصیت ال طرح پرامون کے ابنا کی کو اس کے بیام وقت کے مقابلات کو دی کے تابع رکھ کران میں بردت (مفن ڈک) اور سکون بیراکر ہے۔ (مؤن کی زندگی جدت اور برودت کے مقد لا نامتراج کا

یہ لوگٹ نوع ان نی عالمگر روبریت کی ذمته داری برضا ورغبت اپنے سربہ لیتے ہیں اور بحرات نہا ہے۔ ہیں اور بحرات نہا ہا بہت خندہ بیشانی سے پوراکرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اس کا اصاب رہتا ہے کہ آگراپ نہ کہا گیا تو معامت واسی شکل اختیار کرنے گاجب میں چار دل طہر مشرکع بیٹی جائے گا۔ (ہرطرف فسادی فسادرونما ہوجائے گا۔ ساری فضا اس سے متاز موجائے گا۔ اس کی چینگاریاں آوکر دور دورتک بہنچ جائیں گی ۔

ده س عالمگیرفسادگورو کئے کے لئے 'خدا کے نظام ربوبیت کوعام کردیتے ہی بینی ایسان تظام کرنے ہی کہ جولوگ کا کلج کے قابل شرین 'یاج معاشرہ بین نہا (بے باروماتگار) رہ جائیں 'یاج کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوجائیں۔ انہیں سامان رزق بہم پنچپار ہے' حالانکہ انفرادی مفادیر سنی کا تقاضایہ ہوتا ہے کا نسان سب کھے سمیٹ کراینے ہی لئے رکھ ہے۔ ٳؗٮ۫ۜڡۜٵؙؠؙؙڟؚڡؚڡؙڵۮٳۅڿۧ؞ؚٳڵڷڡۣ؆ڹؙڔ۫ؠڋڡؚڹڴؠ۫ڿڒۜٳٞٷٙڮٳۺؙڴۏؖڔ۞ؚڗۜٲڬٵڎؙ؈ٛڗٙۺؚٵڽۏۜڰؘڞڣۣۺٵڡۜڣڟڕؠٛڗٛ۞ڡؘۅۜڡٙؠۿؗۅ ٳڵؿؙڞؙۯۜڂڸڬٳڵڽۅٛڿۅڒؘڵڡٙ۫ؗڰؠؙٛڶڟۯ؋ٞۅٞۺۯۅۯٳ۞ڽڿڒۿڡؽٵڞؠۯۅٛڶڿڶٙ؋ٞۊؘڿؽڔٞٳ؈ٛڞ۫ؾٞڮؠؽ؋ۣؠٵڰڶڰڒڗٙؠ۪ڮؖ

#### كَلْيَرُوْنَ فِي الشَّمْسَاةَ لَازَهُمَ أَيُّالَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ وَظِلْلُهَا وَدُلِلَتْ تُحُوُّونُهَا مَنْ لِيْلاً

دهان جذبات كي على الرغم دوسرون كى يرورش كى متركرين في بير-

وه جن کے لئے بہ کچے کرتے ہی ان سے کبدیتے ہی کہ بہ ہم محد کا بسا کرنے سے ہم ہم آئی مرسر احسان دھرتے ہیں۔ قطعًا نہیں۔ ہم اس کے بدلے میں تم سے کچے منہیں چاہتے جی کہ سم شکرین کہ سے کچے منہیں چاہتے جی کہ سم شکرین کہ کے جی منہیں۔ ہم اسے اپنا فریضہ سمجھتے ہیں بلکہ یوں سمجھوکہ اس میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس میں صفات خداد ندی کی منود ہموتی چلی حب ای ہے۔ اور می ان فرند ندی کی منود ہموتی چلی حب اور می ان فرند ندی کی منود ہموتی چلی حب اور می ان فرند ندی کی کامفصود ہے۔

(اورجیساکداوپرکباگیاہ) ہم برانتظام آل کئے کرتے ہی کہ مہانتے ہیں کہ اگر اگر ایسانہ کیا گیا تو ایس کے کہتے ہیں کہ اگر ایسانہ کیا گیا تو ایسی فضا ہیوا ہوجائے گئے جس میں زندگی کی خاوا بیاں جبلس کررہ جائی گا اور ہرطرت ایسی مصیبتیں اور پرلیشانیاں بھسل اور جرجیات اس کے مانتے پرشکنیں بڑجا ہیں ۔اطبینان ومسترت کا نام ونشان تک مائی برگ

اس کانتجربیہ ہوتا ہے کرحندا کا فانونِ ربوبیت انہیں ہوت ہے دور کی ہلاکت ساما نبول سے بچالیت اورسترنیں اور ببتنا مضتیں انہیں گلے لگالیتی ہیں۔

یمنتی فضائیک ان کے استقلال دائتھامت کا نتجہ ہوتی ہیں۔ اس میں وہ بڑی آس میں وہ بڑی آس میں اس کے اس میں کے اس می آسائٹ د توانائی کی زندگی بسرکرنے ہیں۔ شادا بیوں سے باغات اور حرارت بشن و تربیت افزافصنا بیں م

اس میں دہ'اقتدار داختیاری مسندوں پرتکیدلگائے بیٹے ہوں گے۔ وہاں نہ سخت مردی - (ہمیشہ بہارکاموسم رہے گا) -

چاروں طرف سے گھنے درختوں کے ساتے ان بر جھکے ہوں گے اوران کی شاہیں کھیلوں سے لیے اوران کی شاہیں کھیلوں سے لیے اوران کی شاہیں ہوں گئے۔ سامان زبیبت وراحت کی کوئی شے ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کے لئے انہیں جال کاہ شقتیں نہیں اٹھانی ٹریینگی بکہ دہ خودان کی طرف مجھک کرآجا بیس گئے۔

ھانے بلوری آبخوروں بیں مطالے بلوری آبخوروں بیں مشروبات بیسب کچوان کے گاد گردیش کریں گئے۔

تودیب اندی کی چیک بلوجیسی ہو گی! دربیسب برتن ادر آبخورے تھیک تھیک تھیک اندازے اور سے اندازے اور سے مطابق مناتے گئے ہوں گئے۔

وہاں آئہیں ایسا کچے بینے کو ملے کا جوزندگی تخبیش توانائیوں اورحرارتوں سے
ہروربہوگا۔ اس سے دہ اس تابل ہوسکیں گے کہ زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوتے
اور چرفی مقاور آگے بڑ منتے جائیں ۔ (ہینی ایک طرف بہ کیفیت کہ جذبات میں ذراسا
اشتعال پیدا ہونے لگے تو وی کونداوندی کی یا بہندی ان میں پھنڈک بیدا کرک مزاج
کواعتدال پر لے آتے ( ( ) اور دوسری طرف یہ حالت کے حرکت وعمل میں ذراسی
سستی آنے لگے تو بھر لور حرارت و توانائی مل جائے )۔

یہ زندگی بخش مشروب ایک ایسے چننے سے ملے گاجو اپناراستہ دریا دن کرآ ہؤا پیچے سے چلا آتا ہے اور آسی طرح آ کے بہے چلاجائے گا (۴۴) (بینی آس سے انسان کلی شخصیفات کے بہدنزندگی کی نئی نئی راہیں تراشنے کے قابل ہوجائے گا' اوراس طرح زندگی کی کشتی نئے نئے انکشافات وابچاوات کی ندیوں میں تیرتی ہوئی آ کے بڑھنی جلی جائے گی)۔

ان کے بچے بھی زیوات سے مرتن 'ان کے اردگر دگھوم رہے ہوں گے (ہے) ایسے ہشاش بشاش 'تر قازہ 'تذرست دقوا نا 'گویامو تبوں کے دلنے ہیں ہو بچھرے پڑے ہیں۔ بینی ان کی صحت بھی فابل رشک ہو گی 'اور صحیح تعلیم د تر مبیت سے ان کی سیرت بھی گہر آبدار کی طرح پاکیزہ ببین انہیں صدف میں بند مہیں رکھا جائے گا بلکھ عاشرہ میں سنتر کر دیا جائے گا ادراسکے با د جود'وہ اپنی پاکیزگی کو ملوث نہیں ہونے دیں ہے۔

تواس معاشره پر حب اورجد صریب کمی نگاه ڈائے گا' اس میں آسودگی اورآسال مجی دکھائی دے گی اور قوت واقتدار مجی بیمعاشرہ جلال دجال کاسین تسرین مجموعہ ہوگا۔ (جلال دجال کا انتزاج انسانی ذات کو بلندیوں کی طرف بے جاتاہے) ،

Z

ۼڸڽۘؠؙؗؗؠٞؿۣ۫ٵؙؙٛڔؙۺؙڹ۫ۯ؈ڂٛڞ۫ڒۊٛٳۺؾؘڹٛۯؾ۠ٛ۠ٷۘڝ۠ڷٷٙٲڛٵۅٟڔٷۏۻۜۊ۫ۅۜڛڡ۫ؠۨڔٛڗؘڣۿؙۊۺۜۯؠٵڟۿۏڒٵ۞ٳڽۜۿڹٵڬڵڴۊ ڿڒٙۼٷػٲڽؘڛڠؽؙڴؠ۫ڞؙٞڴۏڒٵڞٳڒٵڂؽڗؙڒڶؽٵڲڸٵڷڠڗٵؽؾڹڗؽڰ؈ٛڡٞڞڽۯڂ؊ٚۅڔؾڮۘۊۘڰڎڟۼؠؠؙ۬ؠؙٵۺٵ ٲۊؙڰڡٛۏؙڒٵڞٙۅڒڎؙڴؽٳۺۅؘڔؾڮڹڴۯڎٷٳڝؽڰ۞ٙۅؘؽ؇ڵ۞ٙۅؽ؇ڷؽڸۏٵۼڣۯڶڬۅؘڛؚڿۿڵؽڰۅڟۅؽڰ؈ٳؾؘۿٷڰڒۄ

آسائشوں کی طرف جائیے تو دہ باریک اور دہزرشی پارچات میں ملبوس ہوں گے۔
اورا قدّار کی طرف دیکھتے توان کے ہاتھوں میں سسرداریوں کے منگل ہوں گے۔ بیکن ان میں
نہ توان آسائشوں سے میش پرتی کی خباشتیں پیدا ہوں گئ اور نہ ہی جاہ واقد ارسے نشتہ
توت کی بڑستیاں ۔ آنہیں 'ان کا نشو ونما دینے والا' دہ کچھ پینے کو دے گاجس سے ان کے
قلب ذلگاہ میں پاکیزگی ہیدا ہو (بینی دحی کی راہ نمائی)۔

ان ہے کہا جائے گاکہ یہ سب کچے تمہاری ابنی جدد جدکانتی ہے واک تمرار ہوکر کا تیجہ ہے واک تمرار ہوکر کم تنہارے ساتے آگیا ہے ؟ تنہارے میں استان کی ہے ؟

م المسلم المسلم

بدا تو سفرائی پروگرام پرنهایت استفارت سے گامزن رہ اوران بن سے کسی الیسے شخص کی بات ندان ہو سے خلاف راستے پرگامزن ہو۔ ذائی مفاد پرتی کے فلط راستے پر جلنے سے انسان کی قوت عمل مضحل ہوجاتی ہے یاس کی صلاحیت بن دبی کی دبی رہ جاتی ہیں۔ جو شخص ایسے لوگوں کی بات پر کان دھرے گا' اس کی بھی بہی ھالت ہوجا ہے گی (کہ یا تو اس کی انسانی صلاحیتوں کی بنودی نہیں ہوسکے گی' اورا گر کھی ایسیا ہوا ہوجا سے گی (کہ یا تو اس کی انسانی صلاحیتوں کی بنودی نہیں ہوجا ہے گا اور اورا گر کھی ایسیا ہوا ہوتا ہے گا اور اورا کاروالی نسبا

اس سے بچنے کاطریق یہ ہے کہ تو مصح وشام ہروقت خداکی صفت رہوبیت کو اپنے سلسنے رکھ اور آن کی روقت کی رکھ میں نظام رہوبیت کی شکیل میں سرگرم عمل رہ واپنے سامنے میں میں میں میں میں کے سامنے میک اور اپنے پر دکرام کی ممیل کی میک رمیں اپنی پوری دستوں کے ساتھ منہمک رہ ور اسک سے )

﴿ جُولُوكُ نِیْری نجالفت كررہے ہیں ، دہ لینے اپنے بیش پافتادہ مفاد كے پیچے بیت موسے ہوئے۔ ہوئے ہیں ۔ ان كى زندگى كامقصود ومنتہ كى ہى طبیعی زندگى كے مفاولیں اس ليتے وہ

يُحِبُّونَ الْعَلَجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمًا تَقِيْلُا ۞ نَحْنُ خَلَقْهُ وَمِشْدَدَنَا آَسَرُ هُمُّ وَإِذَاشِتُنَا بَكَ لَنَا اَمْنَا لَهُ وَمَا يَعْفُلُونَ خَلُقَهُ وَمِشْدَدَنَا آَسَرُهُمُّ وَإِذَاشِتُنَا بَاللَّهُ كَاللَّهُ مَنْ شَلَّهَ الْعَنْ لِلْ رَبِي مَنْ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا آَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مِنْ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

حَرِيْهًا ﴾ يُنْ خِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِيْنَ اعْدَلَهُمْ عَذَا بَا اللَّهُمَّاكُ

ابیعظیمات نان انقلاب کونظرانداز کریسے ہیں (جوحال اور تنقبل دونوں کی توشگوار ہو کاضامن ہیے) \* (<del>جیک</del>)

انبنیں اس پر بڑا بازے کہ وہ بڑے صاحب قوت اور صبوط لوگ ہیں۔ لیکن یہ
اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اوران کے بیکروں کا بہ اِتحکام اور صبوط کو بھی ہماری ہی عطاکر دہ ہے۔ لہذا 'اگر سے ہمارے تو انین کی مخالفت کریں گے 'تو ہمار کے کھی شکل نہیں کہ ہما ہنے شیعت کے بروگرام کے مطابق 'ان کی جاکہ کوئی دوسری قوم لیے آئیں۔
لئے کچھی شکل نہیں کہ ہما ہنے شیعت کے بروگرام کے مطابق 'ان کی جاکہ کوئی دوسری قوم لیے آئیں۔

یدایک واضح حقیقت ہے جے ان کے سامنے ہین کیا جارہا ہے یہ توس کا جی جائے اس سے عبرت حال کرکے وہ راستہ اختیار کریے جواسے فدا کے نظام ربوبریٹ کی طرف آجائے ان سے کہدو کہیں ہے صورت میں ہوسکے گا کہتم اپنے اختیار وارادہ کو قانونِ خداوند سے ہم آہنگ کرلو (ئم ویسا ہی حیا ہوجیسا قانون حندا وندی کا منشا رہے) اس لئے

کتنداکاقانون علم دیمت پرمبنی ہے۔ ( انہ نہ نہ ہے ) تم ایساچا ہوگے تو خدا تہ ہیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے لے آئے گا لیکن اگر تم نے دہ کچے نہ چاہا جوت انون خدا دنیدی کا منشار ہے تو نیظلم و مکرشی ہوگی۔ اور زیادر کھو!) ہو

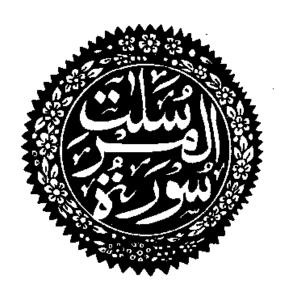

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا فَالْمُصِفْتِ عَصْفًا فَوَالنَّيْرِةِ نَثْرًا فَ فَالْفِرِقِةِ وَوَقًا فَ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا فَعُدُدًا فَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا فَ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا فَ عُدَادًا فَ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا فَ فَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا فَ فَالْمُرْسَلِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس حقیقت پرشار میں۔

وه كائناتى توتي جنهين ميم اور تواتر بهيجاجا باست تاكده

ان نظریات نفتوان اور نظام بلئے زندگی توجن بی بریضے اور مجیلنے کی ختلات نه بو خص خاشاک کی طرح اُزاکر زمگاہ حیات ہے دور بھینا ہے بن اور پول دانے کو بھوسے دی کو جال ہے الگ کردین '

لئے منفست بخش ہو۔ ہوں۔ اور آل طرح تخذیبی او تعبری تنائج بدیاکر نے والے عنام کو ایک مرسے سے الگر کی جابیک' اوران عقوس خائق کو تاریخی شوا ہد کی تیڈیت بیش کرتی جابیک' تاکہ نظا ایکا کنان ہیں۔ منعنی اور شبت قو تو ل کی اس کار فرمانی کو دیکھ کڑا ور یوں اتمام حجت ہوجانے کے بعید ڈ







ٳڬ۫ڡٵؘؿؙڗؙۼڎؙۊٛؽۘڵۅؘٳڣڗ۠۞ڣۧٳؙڎؘٵڵۼۘٷۘڡؙڟؚؖڛؾٛ۞ۅؘڸڎؘٵۺٙڡۜٲڐؙٷۭ۫ڿؿ۞ۅٙڸڎٵڵۼٵڷۺؙڝڡؙؾٛ۞ۅٙڸڎٵڵڗؙۺڔؙؙٳ۠ؿٙؾؾٛۨ۞ ڮڵؠٙؿٷ۫ؠۭڷڿؚػڎ۞ڸڽٷۄٳڷڣڝؙڸ۞ۅؘڡٵۜڎۯؠڮڡٵؽٷڡؙٲڹڣڝؖڸ۞ۅؽڵڹۅٛڡؠڽۣ۬ڵؽڞڲڒڽؽ۞ٵڮٷٚڰڡٳڮ ٵڵۘٷٙڸؽڽ۞ؙۼؙٷؙؠؙؙڮۮؽ

جومتناچاب مشجلت اورج خطرات سے آگاہ ہوکران سے بیاجا ہے۔ تدابرالسيكاية تمام نظم دسق اس حقيقت يرشابد ب كس انقلاب كالمم سه دعده کیاحا آباہے وہ واقع ہوکررہے گا (اورعام حالات میں جو کھے کائٹ تی توتین ننہاکر تی ہیں اور اس طرح صداول میں حاکر کہیں ایک ارتقائی مرطبہ طبے ہوتا ہے جماعت ہومنین کی رفت ا <u>ہے دہ مراحل دنوں میں طے ہوجائیں )</u> اُس د تىت نخالىنىن كے چھوٹے چھوٹے گرو ہول كى توت ما مذہر جائے گا۔ (<del>q</del> ا *در بڑی بڑی بلندلوں کے ح*امل سرداروں کی رفعت وشوکت کے پر تیجیا و حامل کے۔ اورميها رون مبيي محكم جماعتين يركاه كي طرح أرحاس كي - يول معهو كويا انهيس کھلنی میں جیسان اور حمیاج میں بیشاک دیاجائے گا۔ جوبا تی رہنے کے فاہل ہوگی وہ باتی ر چېائے گی۔ دوسری سب ضائع ہوجائیں گی۔ ( ﷺ : ﷺ ا جب تمام پیغام مینجانے دالول کا دفت (بردگرام)مقرر کر دیا جائے گا دکہ ان ہیں 11 سے کس نے کب اور کیا کام کرناہے)-بدانقلاب كس وقنت تك كم يقط ملتوى كيا أبياسية أَسُ وقبت تك جب برمعامله كا فيصله بوجائة كالم برشيخ جركرا لك الكه بوجائيك. يه ليوم الغصل بهوگا-

الا مین خدادندی سے بڑھ کرتھ ہے کون شاسکے گاکہ" یوم الفصل" کیا ہوگا۔ اُس دن (معینی اسس دورمیں) ان لوگوں کے لئے شاہی ہوگی جو خدا **کے قان**ون مکافاً کی تکذیب کرتے ہیں۔

ان تکذیب کرفے والوں سے پوچپوکہ) کیا ہم نے ان سے میبلے گزری ہوئی توہوں کو جنہوں نے جنہوں نے اس سے میبلے گزری ہوئی توہوں کو جنہوں نے اس طرح ہمارے قوانین کی تکذیب کی تھی 'تب و نہیں کیا۔

بھران کے بعد دوسری تو میں آئیں (اورجب انہوں نے میں دیب اہی طرز عمل اختیار کیا تو ان کا ایف میں دیب اہی موا)۔

ڴۮڸڮٮۜڡۜڡٛٚۼۘڷؠٳڵۼۼؙڔۣڡۣؠ۬ڹ۞ۅٞؠ۠ڸ۠ؾۊۘڡٙؠۣۮٟڸٙڶڡٛڴۮؚؠؽؚۘ۞ٲڷٷۼؗڶڟؙؙٞ؋ٞ۫ڡڹٝڹڟؘۜۼؚٙڲؠۯڹ۞ۼؘٛۼڶۮٛ؋ؿٛڡٞٙٵؠڗۜٙڰؚڬؿ۬ڕ؈ٚٳڶ ۛۊۘۮڔۣڝۜۧۼؙڶۏۄۣڞٚۏؘڡؘۮۯؘٵ؆ؖڣۼؗۄٵڶڡٙڮۯؙۅٛڹ۞ۅۘؠ۠ڮ۠ؿۏؙڡؠۮٟڶؚڷڡؙڴۮؚڽؽڹ۞ٲڶۄۛ۫ۻٛۼڸڷٳۯۻڮڣٲڰ۠ڞڮڂڲۜٲٷڗ

## آمَوَاتًا في وَجَعَلْنَافِيمًا رَوَالِينَ شَعِعْتٍ وَأَسْقَيْنَكُوْ قَآءٌ فَوَاتًا فَ

(بہات نہ کسی خاص قوم سے تعلق ہے ' نہ ارسی خاص دورتک محدود) ہم آما میں میں خاص دورتک محدود) ہم آما میں میں کھرتے ہیں۔ (ہمالا فانونِ مکا فات ہر محرم فوم کے ساتھ ایک جدیسا برتا دَ کرتا ہے)۔

کرتا ہے)۔

ان نوائی ہوگی جو ہاسے تو آین کی ان نوگوں کے لئے تباہی ہوگی جو ہاسے تو آین کی سے تباہی ہوگی جو ہاسے تو آین کی

ان ہے کہوکہ) ذرائم اپنی پیدائش کے سل اپرغور کروا ور دیکھوکہ تم کن کن تخت لیقی مراحل میں سے گذرہے ہو؟ ہم نے تمہیں اس ما دہ تولید سے پیدا کیا جو بڑا حقیرسا تھا۔

کی پیمیری بازه تولی و ورجم کے اندر کھرایا جو وہاں ناده کے مبیضتی فرارگیر ہوگیا۔ (۳۳) -

اوروبال ایک تقرره بیلنے کے مطابق نشوونمایا ماریا-

ال طرح بم نے تمام انتور کے اندازے اور بیانے مقرر کرر کھے بن اور بھارے مقرر کرد کھے بن اور بھارے مقرر کرد ہے ۔ سیانے مرتب کرتے رہتے ہیں ۔ سیانے مرتب کرتے رہتے ہیں ۔

ابنی پیمانوں کے مطابق انسانی اعمال بھی اپنے نتائج مرتب کستے ہیں۔ لہذا جا جال کھی اپنے نتائج مرتب کستے ہیں۔ لہذا جا جال کے خطہور نتائج کا وقت آئے گا' تویہ لوگ' جو ہارہ تو اللین کی کندیب کرتے ہیں' دیجائیں گے کا ان کے لئے کس قدر تباہی ہے۔

( بچئر ان ہے کہو کہ اپنے آپ سے ہٹ کر ذرا خارجی کا کنات پر تورکریں اور دیکھیں کریم نے مثلاً) زمین کو سرط سرح ایسا بنا دیا ہے کہ وہ جاندار اور بے جان ہشیار کو سمیٹے ہوئے' کس تیزی ہے جی جارہی ہے؟ (بیزمین کی شش نقل ہے س سے ہرشے' اس کی اس متدریز گردس کے باوجود' اس سے الگ نہیں ہوتی )۔

کیواس میں ایک طرف استے استے او پنجے پہاڑ ہیں جو اپنے اسپنے مقام برمحکم کھرتے ہیں۔ دوسری طرف ہی میں سے پانی کے تیری اور خوش کوار جیسے لکال دیتے ہیں ہؤسلسل بہتے رہے۔ ہیں۔

M

7.

وَيُلَّ يَوْمَهِ إِلَهُ مُكَاذِينِينَ ۞ اِنْطَافِقُوَ اللَّمَ الْمُنَقُمْ بِهِ ثُكَذِبُونَ۞ اِنْطَلِقُوَّ اللَظِّ ذِي تَلْتُ شُعَبِ ضَلَاظِيلِ وَكَا يُغْنِى مِنَ اللَّهِبِ إِللْمُكَاذِينِينَ ۞ اِنْطَاقَوْمِي عِثْمَادٍ كَالْفَصَّرِ شَى كَاتَتُ عِلْمَكَ ف يَوْمُ لِا يَنْطِقُونَ فَى وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُونَ ۞ وَيُلَّ تَيْوَمَهِ نِ لِلْمُكَذِينِينَ ۞ هـ مَا الْاَصْلِ جَمَعْنَكُمْ يَوْمُ لِلا يَنْطِقُونَ فَى وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيْعَتَنِ رُونَ ۞ وَيُل تَيْوَمَهِ نِ لِلْمُكَذِينِينَ ۞ هـ مَ وَلَا تَوْمَهِ إِللَّهُ كَانِينَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ وَلِينَ وَنِ ۞ وَيُل تَيْوَمَهِ إِلِلْمُكَذِيثِينَ ۞

دیکیھوا بیسب کچیکس طرح ہمارے لگے ہندھے قانون کے مطابق ہورہا ہے۔ آئ طرح مکا فان عمل کا متانون بھی ہے۔ جولوگ آئ فانون کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لئے تناہی ہے۔

جب ظهورنتائج كا دقت آئے گاتوان سے كہاجائے گاكة م أَس نبابى كى طرف جلو جياد مين جھٹلا ماكرتے بھے۔

بعنی آنشیں دھوئی کے آل سائبان کی طرف چپومیں کتین بٹری بٹری شاخیں بیں۔ (ایک شاخ سرکے اوبر جیائی ہوئی اور دو'انسان کو آگے اور چھیے سے گھیرے ہوئے ۔)۔ وہ سائبان تو ہے نیکن ایسانہیں جو دھوپ یا شعلوں کی تبیش سے بچاسکے۔ شعلوں کی تبیش سے بچانا تو ایک طرف' وہ تو د' بٹرے بٹر سے تھوں جیسے جانے ہوئیکا تا

ایسانطآآ ایکویا وہ سفلے نہیں بڑے بڑے زردا دنٹ ہیں۔ سوچوکہ میں دن ان مکذیب کرنے والوں کے لئے کس ت رتباہی ہوگی۔

اس دن اس کی مجمی ضرورت نہیں ہوگی کے ملزم اپنی زبان سے مترارجرم کرے والے مجم قرار دیاجائے۔ ( اس دقت جرائم اوران کے نتائج خود بخود بے نقاب ہوکرسائنے آجائیں کی۔
اور نہی آنہیں اس کی اجازت ہوگی کہ دہ کوئی عذر میں کرسکیں ( اس لئے کرنیٹا کی اس خدا کے قانون مکافات کی ڈویسے مرتب ہوں گے جو جانتا ہے کہ سی جرم کے متعلق کس کی ذمتہ داری کس صدتک ہے۔ اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہوتا ہے )۔

اس دن ان مکذیب کرینے والوں کے گئتے بٹری ننہائی ہوگی۔

(ان سے کہاجائے گاکہ) یہ دہ فیصلہ کا دن ہے جس کے لئے ہم نے تم سب (اولین م د آخرین )کو اکٹھاکیا ہے۔

تم ہارے پروگرام کے خلاف بٹری بٹری ندہری کہاکرتے تھے۔ اگران ہیں سے کوئی تدہریا بی کہاں ہوگی ؟)۔ تدبیریا بی ہے ' تواسے می آزماد کھیو! ( نیکن تدبیریا بی کہاں ہوگی ؟)۔ اس دن مکذیبین کے لئے بٹری نباہی ہوگی۔ لَنَ الْمُتَقِقِينَ فِي ْظِلْلِ وَّعُنُونِ فِي وَفُواكِهُ مِمَّاكِشَتَهُونَ فِي كُلُوا وَاشْرَبُواهَنِيْنَاكِهَ كُلُونَى فَاكَانُولِهُ نَجْرِى الْمُقَسِنِينَ © وَيْلُ تَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِينِينَ ۞ كُلُواو تَمَتَّعُواْ قَلِيَّكُا إِنَّكُمْ فَجُومُونَ ۞ وَيْلُ تَوْمَهِ ذِلِكُمْ لَذِينِينَ ۞ فَهَا مَيْ حَرِيْتِ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ الْكُوْلَا يَزَكُونُ ۞ وَيْلُ تَوْمَهِ إِلَيْمُكَاذِينِينَ ۞ فَهَا مَيْ حَرِيْتٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞



ادران کے حسب پندمیوے.

ان سے کہا جائے گاکہ یہ سب تہارے اعمال کے تمران ہیں ، انہیں نہایت فوشگواری سے کھاؤ۔

مران لوگول کو بوسن کاراندانداز مصنوازن زندگی سرکرین ایسایی بدله دیا کرتے ہیں۔ میں۔

ان کے گئے تھیں کہ تباہی نہیں ہوگی )۔ تباہی ہوگی ان کے گئے تو ہمارے تو اپنین کو چھلاتے تھے۔ توانین کو چھلاتے تھے۔

ان سے کہوکہ (نم طبیعی زندگی کے مفاد کے پچھے ٹریسے ہوا در اس کو منہتی و قصور ہجہ ہے ہوا در اس کو منہتی و قصور ہجہ ہے ہواسو ) تم کچھے و فت کے لئے کھانی لو ادر سایاب زیست سے فائد ہ اعتاب بھیانہ کی کوئنہتی توانین کی خلاف درزی کرنے ہو (اس لئے تمہارلانجام بڑا خراب ہوگا – طبیعی زندگی کوئنہتی و قصور سمجھنے دارجیوانی سطح پر زندگی بسرکر ہے ہیں جس میں کھانے پینے کے سواکوئی مقصب میات ہی نہیں مہتا۔ بہیں ،

حیات ہی نہیں ہوتا۔ ﷺ، جوسی ہمارے توانین کی مکذیب کہتے ہیں ان کا انجام خراب ہوتا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہتم ہمارے توانین کے سامنے جھک جاؤ ' توبیا ان کے سامنے مہمی نہیں تھکتے۔

م بلکه آل کی مکذیب کرتے ہیں۔ اس کا نیتج تب اہی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔ ہم نے تمام امور نہایت دضاحت سے بیان کردیتے ہیں۔ اگریہ لوگ آس پر بھی ایمان نہیں لاتے قوان سے پوچھوک اس کے بعد' وہ کونسی بات ہوگی جس سے یہ ہمار سے قوان کی صداقت پرایمیان لائیں گے ؟

انتبسوال بإرة مستم بهوا



بِنْسِ وِاللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ بِيْمِ عَمَّيَنَّسَاءَ لُوْنَ ۞ عَنِ النَّبَرَالْعَظِيْمِ ۞ آلَيْ يُ هُمُوهِيْءِ مُغْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيْعْلَمُونَ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ أَلَا رَضَ مِهْدًا۞

(كرسول المنهين علوم بي كر) به لوك ايك دوسرك سي كس جيز كي تعلق ديا

يە درياست ريا بىن - كونى كچي كېتا بىئ كونى كچيد-سىكارست نديارب يبه دريافت كرتيبي أس عظيم وافغه ك متعلق حب كى بابت أن ك خيالا مختلف

سين ان كى ية تذبذب اوراختلات كى كيفيت زياده عرصة كنبس ب كى- انبس متعلق جلدعلوم برجائے گا-

ميرشن ليحة كهيتى اورتقيني بات ب كهانبس ال كينعلق جلدُعلوم بهوجات كار ان سے کہوکہ (اُس آنے والے انقلاب کو سمجنے کے لئے ورانظام کا تنات برغور کریں اور دیں کاس سے بہلے یہ ذرا) ان رسی برنگاہ ڈاس میں ہے اور آب رسا ہے۔ سب سے بہلے یہ ذرا) ان رسین برنگاہ ڈالیس میں اور آبادہ ہے۔ درانہا بت نیزی سے گئوم رہی ہے لیکن اس کے اور قوم

وَّالْجِيَالَ اَوْتَادًاكُّ وَخَلَقْنُكُمْ اَزُواجًا فَوَجَعَلْنَانَوْمَكُمُ سُبَاتًا فَوَجَعَلْنَا الْأِلَالَ لِمِاسَّانَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا ﴾ وَبَنَيْنَافَوْقَكُمْ سَبْعًا شِرَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِلْ تِ مَاءً ثَعَجَاجًا ﴾ لِنُحْرِج بِهِ حَبَّاةً نَبَاتُكُ وَجَنَّتٍ ٱلْفَاكَ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴾

سم في اس أن كي لية كهوارة آسائش بادياسي-

ادر بیار وں کو اس قدر محکم گویا وہ مینیں گڑی ہوئی ہں۔ ( بيرأن سے كهوكه بنم اس خارجي كائنات سے بهث كر تؤوا بني دنيا كى طرف آ و اور ديجيو کہ) ہم نے تنہیں کس طرح جوٹڑے جوڑے ہیدا کیا ہے ۔ بعنی نیراور ما ڈہ 'جن سے تمہاری کسل کا

سال السيار السير معتاه اورايك سے دوسرے كى تكبيل ہونى ہے۔

<u> پیمرا</u>ت اورون کے نیزلت پرغورکرو- دن میں تم تلاش معاش (کارو بار)کرتے ہو-اس سے تعمَّ جلتے ہو اورات کی ناری ایک ببط چادر سن کرفضا پر جھاجاتی ہے اور تم ان ایں جبین کی نیندسونے ہو- اِس طح 'نہهاری صرف شدہ توا نائیاں لوٹ آئی ہیں اور تم 'دوسرے دن بمركم كاج كرف كے قابل بوجاتے ہو-

ادر تنهار يسرر فضاكى يهنابتيون بس كيد محكم ادر مضبوط كريب يهيلاد تياب ان میں ذراأس جُلگاتے چراخ كو ديكھو جيسورخ كباجاتا ہے-اسے بم نے كس طح ' بیک وقت رونی اور حرارت کا محرث به بنادیا ہے۔

اوربادلول كودىكيمو يمم ان سكس طرح موسلادهاربارش برساتي بي-تأكه اس سے ختلف شیم كی فصلیں بیدا ہوں — اناج كی فصلیں اور سبزیال

1

10

10

14

ترکاریاں۔ نیز گھنے باغات۔ کریہ (جب ِتم دیک*ے دیے ہوکہ خارجی کا کن*ات میں ہمارے توانین کس *طرح تھیک تھی*ک 14 كأكريب بن اورس طرح كيهون سيكيبون اورة سية بيدا موتائية تواس سينهبن تعی میں ابناما ہے کہ فود تنہاری دنیامیں تھی ہمارات انون مکافات اسی طرح کارت رہاہے۔ لبذا ') يبقيني بات ہے كدوه القلاب ، جو كھرے اور كھو مے كوالگ الگ كردے كا — واقع ہوکرر ہے گا۔ تم اسے اپنے اعمال کی نصل کا شنے کا دن مجبو۔ پھرس طرح فصل کے پکنے کاایک دقت عین ہوتا ہے اس طرح اس کی بھی ایک مترت مقرر ہے۔ دہ اپنے دفت پیٹر کرآئیگا۔

يَّوْمَ يُنْفَخُونِ فَالصَّوْرِفَكَأَتُونَ أَفْوَاجًا فَيَ فَيْعَتِ السَّمَّاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَالْ وَسُيِّرَتِ الْجِسبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا اللهُ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِسرُصَادًا أَنُّ لِلطَّاعِيْنَ مَا أَكُلْ لِيزِيْنَ فِيهَا آخَفَابًا شَ لايَدُوقُونَ فِيهَا بَرُهَا وَلَا شَرَابًا فِي أَلَاحِيهُا وَعَسَاقًا فَي جَوْآءُومَاقًا فَإِنَّهُمْ كَانُوَا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا فِي وَكَنْ بُوا بِأَيْمِنَا

كِلْأَابًا ﴿ وَكُلَّ مِّنْ وَانْصَائِنا مُكَالًّا ﴿

حس دن (جنگ کا) بگل بچگا-اورتم فوج درفوج میدان کارزار مین آوگے۔ اولان جاه وحشمت كى مالك جاعتول كى سربلنديان كهلے بوتے بھاتك كى طسرح چِيپ ہوجابين گي- (يافضاني کڙيے بھيٹ جابين گئے)-

اوربہاڑوں جیسے تعکم سرداران توم کے یاؤں اکھڑھائیں گے، اوروہ بالک ہے حقیقت ہوکررہ جائیں گئے۔ (یا پہااڑا دینے جائیں گئے)-(چہز جھ د 🐈 و ᡩ)-

ادرجبنم ان سرکشول کی گھات میں ہے۔ وی ان کا تھکا ا ہوگا۔ 17,74 وہ اس میں رہانہ درار تک رہی گئے۔

11 وہ سمیں راحت وآرام نہیں یا بتی کے حتی کہ بینے کی بھی کوئی اسی چیز نہیں ملیکی ع<u>س سے سکوان حال ہو۔</u>

ال كريجائ ابنيس إتوكمولتا مواياني ملے كاج بياس بجمانے كرجائے اسےاد 13 بھڑ کا دسے اور یاایسا بخ بستہ جس کی تھنڈکٹن کردے - (یہ دولوں 'انسانی ابیال کھیتی کومجلسادی گے۔ <u>ہمہ</u>)۔

اوربيسب ان كے اپنے اعمال كابدله بوكا -- عشيك عشيك بدله بەلوگ ہمارسے قانونِ مكافات برقتين نہيں ركھتے تھے- انہيں توقع ہى تنہيں تى كە بوكهوه كرتي أببس الكانتج بمكتنا يرككا

اسی لئے وہ ہماسے قوانین کوئیری طرح جھٹلاتے تھے۔

سكين ہم ال كے ہرمل كومعنوظ كئے جاتے تھے - (اورا نہيں واضح طور يرمتنبكر ديا كيا تھا

له يبال سے آخرتك وہ انقلاب مجى ساو ہوسكتا ہے جيسے رسول الله كالفين نے اپنى آنكھول كے سامنے ديكے ليا اور وہ مجى بومرنے كے بعد انسان كے سامنے آئے كا باجب خارجى كا تنات كانظام درم برم بروم ائے گا - كس سلسار مين تيسوي ياره کی ابرت دانی وضاحت " دیکھیتے۔



كدان اعسال كے تائج ان كے سلمنے آكر ہيں گے)۔

ال اینے (ان سے کہا جائے گاکہ) تم آج آپنے اعمال کامزہ چکھو۔ یہ عذاب کم ہونے کے بچائے گاکہ کامزہ چکھو۔ یہ عذاب کم ہونے کے بچائے گا۔

ال کے برخص جولوگ قوانین خلاد ندی کی تھراشت کرتے ہیں ان کے لئے ہونم کی است کرتے ہونم کی است کرتے ہیں ان کے لئے ہونم کی است کرتے ہونم کی کرتے ہونم کی کرتے ہونم کی کرتے ہونم کی کرتے ہونے کی است کرتے ہونم کی کرتے ہونے کی کرتے ہونے کی کرتے ہونم کی کرتے ہونے کرتے ہونم کی کرتے ہونے کی کرتے ہونے کی کرتے ہونے کرتے ہونے کرتے ہونے کی کرتے ہونے کرتے ہون

كاسياني وكامراني ب

10 7

باغات رہنے کو-انگوروں (جیسے کھیل) کھانے کو۔ اور فو آمین 'تندرست و توانا 'شرف و مجد کی پیسیکڑان میں حسداور رفابت کے جذبا ننہیں ہوں گے- وہ سب ہم مزاج اور بم گل ہوں گی-اس معاشرؤ میں میاں بیوی کے تعلقا مجھی کال ہم آ ہنگی اور یک گلی کے ہوں گے- (لاھے)۔

آس میں نہ کوئی ہے عنی بات ہوگی<sup>،</sup> نہ غلط اور <u>تھونی گفت گو</u>-

یوسب تریان نیج موگاداد ان کی مرضرورت کے منے کافی -

اش نشوونمادینے والے کی طوت سے جس نے کا کنان کی ہرشے کے لئے المان زیست عطاکر رکھلہے۔ کس کے ساتھ ہی وہ صاحب اقت ادا یسا ہے کہ کا کنات کی کسی شے کوہس کی جب ال نہیں کہ وہ کسی کامیں وخل دے سکے 'یاس سے بازیرس کرسکے۔

اُس وَ وَرَسِ العِینَ طَهِو زَسَائِجَ کے وقت) اُلوہیاتی توانائی رہوعالم م میں کا دِسْرِما ہے) اور کا کناتی قوتیں رجوعالم خلق میں سرگرم عمل ہیں )صف بستہ کھڑی ہوں گی زاکہ وہ انسانی اعمال کے تناسجے سامنے لائیں ) اور کسی کو بارائے تکلم نہ ہوگا' رہاہ کرنے کی مجال نہیں ہوگی ) بجز اُس کے جو خسدائے جمن کے تقریکر دہ قاعدے کے مطابق درست بات کہے۔ صَوَلِكَ الْكَوْ لِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَتَنَ شَاءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مَا لِكَ الْكَالْ الْذَوْمُ الْحَقُّ فَرَمُ الْحَقُّ فَتَرَالُ مَنْ وَمُا لَا كَالْكُ الْمَا وَمُ الْعَلُّولُ الْمَوْءُ مَا قَلَّ كَمْتُ مِلْهُ

# وَيَقُولُ الْكُورُ لِلْكُتِّنِيُ لَنْتُ تُرْبًا أَنَّ

به دُورایک حقیقت تابتہ ہے جس کے دافع ہونے میں کوئی شک وشینہیں ۔ لمبذا' (ابھی دقنت ہے کہ ) جس کاجی چلہے خدا کے نظام ربو بہت کواپنا نصب العین قرار دے کر' اس کی طرف فذم بٹرصلتے ۔

آجہ تہم تہمیں آگاہ کئے دیتے ہیں کہ (اگرتم نے یہ راہ اختیار نہ کی تو) تم بربہت چلد تیا ہی آگاہ کئے اس دفت انسان اپنے اعمال کے شائج اپنے سائے یے نقاب دیکھ لے گا۔ اور جوشخص ہو وقت اُس کے واقع ہونے سے انکارکر ایسے وہ راس نیا ہی کو دیکھ کر) بنیا با چیخ اسے گا اور کہے گا کہ اے گاش! میں 'زندگی اور شعور احساس اور ذمد داری کا حاس انسان ہونے کے گا کہ اے گاش ! میں 'زندگی اور شعور احساس اور ذمد داری کا حاس انسان ہونے کے باتے می کا تو دہ ہوتا (تواس عذاب سے بیج جاتا۔ بیکن اُس وقت ہِ اِس جیخ دیکارسے کیا ہوگاہ)

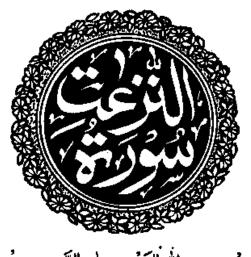

#### بِنْ الرَّحِ مُنْ الرَّحِ مِنْ الرَحِيْقِ مِنْ الرَّحِ مِ

# وَالنَّزِعْتِ عَرُقًا فَ وَالنَّيْطَتِ نَشُطًا فَ وَالشَيِحْتِ سَبُعًا فَ وَالشَّيِعْتِ سَبُعًا فَ وَالنَّزِعِ اَمْرًا فَيَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَ السَّرَاعَ وَمُ الرَّاجِفَةُ فَ الرَّاجِفَةُ فَ السَّادِ فَهُ أَنْ

مستبرتوتین زیردست طبقه کواس قدر کھپتی ہیں کدان کی ساری نوانا ہیاں اور صلاتیں دب کررہ جاتی ہیں اور وہ بالکل بخبرز مین کی طسرح نظر آتے ہیں جس میں زندگی کی کوئی علامت باتی ندر ہے۔ لیکن قوانین حنداوندی کی اطاعت سے اسی انقلابی جاعت پیدا ہوجاتی ہے جو اس نظلوم ونفہ ورطبقہ کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو پورے ذور سے کھینچ کراوپر ہے آئی ہے۔ اور ستبرطبقہ نے 'ان کی راہ میں جس قدر رکاؤیس ڈال رکھی ہوتی ہیں' وہ جت ان سب کوراستے سے ہٹاکر' کمزور طبقہ کی غلامی کی گریس کھول دیتی ہے کہ وہ آزادانہ سرگرم مل

ہوں۔ اس طرح وہ در کمز درطبقہ سرکت وعمل کے سمندرسی نیزی سے تیرتا ہؤا 'آگے بڑھت جآتا ہے۔ اس کے داستے میں کوئی رکادٹ نہیں دیتی۔

المنظم المسترق المسترق الوالي المنظم المنظم

وه اپنے تمام معاملات کی تدبیر تو انین خدادندی کی رفتی نمیں خود آپ کرتے ہیں۔ پر انقلاب آفرین جماعت موسنین جوزبیر وستوں کو ابھار کرا ویرلاری ہے اس حقیقت پر شاہد ہے کہ بیآنے وَالا انقلاب آگر ہے گا۔ اس انقلاب یں جیٹکے پرچیٹ کا اور چھیٹ

H

10

مَـُ لُوْبٌ يَّوْمَهِنٍ وَاحِفَتُ أَضَابُصَارُهَا خَاشِعَةٌ ٤ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَنَّ عَلَيْهُ كُنَّاعِظَامًا نَّغِيَةً ۞ قَالَوُا تِلْكَ إِذًا كَتَرَةً خَاسِرَةً ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً ۞ فَإِذَا هُــُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿ مَلَ اللَّهَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذُنَّا دُنَّ اللَّهُ مَا أَنَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَل

ك ينج كاطبقه المحررا ويرآجات كا اورا ويروا لاطبق ينج حلا المست كا-اس دن ان سرش اکامرین کے دل تیزی سے دھڑک سبے ہول گے۔ بینخت اطراب میں مبتلاہوں گئے۔

اور (شکست دنامرادی کے حساس سے) ان کی نگا ہیں ندامت سے جمکی ہوئی ہوگی۔ ( إس وقت إلى مح عرور كابه عالم ب كرجب ال سے فيا نون مكا فات كاذكر كيا جاتا ہے توبیہ س کا مذا ق اڑاتے ہیں اور نہایت طنز آمیز اندازے کہتے ہی کہ ذرا ان کی شنیتے! یہ كبدريه مين كه) بيتمام قوت و دولت اورجاه دحتمنت بصيمتم نے كمزورول سيجين ركھا ہے ملب كرلى جلسة كى ادرتم مجارت مالت بسينيج جاؤكة جهال تم اس جاه وحشمت سيهيك

اورتم کھوکھلی ٹریاں رہ جا ڈیٹے۔ كتين اگرايسا بوگيا او هم بيري مالت كو بيني كئے تو يگروش بهت تري بوكى المبن توسم سراس نقصال ميں رہيں گئے۔ (دہ اسى بانیں طنٹراكرنے ميں)-ان سے کہوکہ ایسا کرنا ہمارے لئے ذرا مجی شکل نہیں۔ وہ آیک سخنت آواز ہوگی اور ا یدسب میدان میں ہول گے- (ائس میدان جنگ میں یسب فیصلے ہوجائی گے)-(يەانقلاب كونى ئىيا انقلاب نهبىس جوڭا- يەسلىلە توشر*ەغ سەچلا آر*اب مىستىد

توتیس كمزورون كو دبانى رسى بین اوراندیار كرام اوران كے دفقار كى جماعتیں ان كمزورون ا درنا توانول كوابهماركرا ويرلاني رسي بي مهشلاً) موسي ادرفرعون كى شىمىش كولو-ادر اس داستان كالمعناز وبإل سے كروجب موسى اس مقاميں بہنچ ميكا تھا جہال عقام

له ان آیات میں مُرنے مے بعداد بیارہ زندگی می مرادی جاسکتی ہے - سکین پونکہ آبت نم جسرے اس انقلاب کا ذکرشروع ہوتا ہے جو حضرت مونی اور شرعون کی شعک کی صورت میں رونما ہوا نفا' اس لئے ہم لے اسی دنیا میں سامنے آنیوالے انقلاب كيمغبؤ كوترجيج دى يد

ٳڋۿڔٞٳڵ؋ۣؠؙۼۘۅ۫ڹٙٳڬڟڟٚؿٛٙٷؘڡؙؙڡؙٚڰٙڡؙڡؙڵڮٳڮٙٵڹۘڗڒڴ۠۞ؙۅؘٲۿۑڽڮٳڶۮڗڮڬڬڠؙٚؽ؈ٛ ٵڒؠۿؙٲڵٳؽة الدُّبُرى۞۫ڰڴڴڔۘۅؘۼڝؗ؈ؙؖٛٛۊؙٳڎؘؠڒۘؽۺۼ؈ٛٙۼؘۺؘڒؘڡٛٵۮؽ۞ٞۏڣ؊ٵڶۥٚؽٵۯڹڰٛۿ

#### الْإِنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَكَالَ الْإِنْ وَالْأُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

تجرباتی طربق کی کمی مسافتول کو لبیت کررکھ دیا گیا تھا' اور آل پردی کے ذریعے براہِ راست ایکٹنا' خفائق کاسلسلہ ٹنرقیے ہوگیا تھا۔ ( نظ) ۔ بعین جب موسیٰ کو نبوت سے سفراز کیا گیا تھا۔ اُس وِّت' اس کے نشوونما دینے ولیے نے لسے پکارا' اور کہا کہ )

م مرون کی طرف مباؤ-اس نے دھاندلی مجارکھی ہے۔ دہ بڑاہی کش ہوگیا ہے۔ آل نے کمزور دل کو بری طرح دبار کھا ہے۔

اورس تھے دہ استہ بتاؤں ہوتہ میں خداکی ربوبیت عامہ کی طون ہے ۔۔ اُس سے یہ کھے کہو- ہوسکتا ہے کہ اس سے س) کا اصاس بیدار ہوجائے اور وہ آپی موجودہ رُون سے جواسے تباہیوں کے جہنم کی طرف لئے جارہی ہے اُلک جائے۔ (اس سے کم از کم انتمام ججت ہی ہوجائے گا)۔

سونتی اس کی طرف گیاا در توانین مندادندی کاده ضابطهاس کے سامنے پیش کیا جس میں است کے است کے سامنے بیش کیا جس میں میں میں استرائی کا میں استرائی کا میں میں میں میں میں کا میں کیا ہے۔

سے سے میں کا انقلاب بربا ہونا تھا۔ (ہوں)۔ کی کی بیٹر جون نے اس کی کنریب کی اور بیستورا پنی سرشی پراٹرارہا۔ اور موسلتے کی طرف سے مند بھیر کرالٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ اُسے کسی طرح شکست

دیدی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے آپ نے اپنی ملکت کے عمایکہ والکین کو جمع کیا۔ اوران سے کہاکہ نہماری پرورٹ میں کرتا ہوں (کھانے پینے کو میں و بتیا ہوں۔ میں ہی ہالا "ان دآیا "ہوں) اس لئے تہما ماسب سے شارب میں ہی ہوں۔ (یہ جوموئی کہتا ہے کہ تہمالاً نشود نمادینے والاخداہے' یہ فلط ہے)۔

مسوو فادھیے والا فارسے میں انہاکردی تو اضالے فانون مکافات نماسے (جب اس نے اس طیح اپنی سرشی میں انتہاکردی تو اضالے فانون مکافات نماسے

3



إِنَّ فِي ۚ وَلِكَ لَعِبْرَةً لِيَّنَ يَغُنَّى فَى ءَانْتُو اَشَ تُخَلِقًا أَمِ الشَّمَاءُ "بَنْهَا فَضَرَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوْعَالَى الْ وَاغْطَشُ لِيُلْهَا وَانْحَرَجُ مُعْلَمُ لَهُ وَضَابَعْ لَى وَلِكَ دَخْهَا أَصَافَى الْحِبَالَ ارْسْهَا فِي مَتَاعًا لَكُوْءَ لِإِنْعَامِكُوْهُ

ال طی بڑاکہ اس کا صال بھی تب ہ ہوگیا اور تنقبل بھی برباد --- بنتیج بھا اس کے ان آباکا کا بواس نے موشی کی آمد سے پہلے کئے تھے اور جن کا مرتکب وہ اس کی آمد کے بعد بھی ہوتا رہا۔ موشی اور نسروں کی ضماش کے اس تاریخی نوشتے میں ہرائ خص اور قوم کے لئے ساتا عبرت ہے جوخد اکے متنا نوب مکافیات کی گرفت سے ڈرسے۔

المارسول؛ تم این قوم کے سامنے یہ تاریخی شہادیں بیش کمنے کے بعد ایک دندان سے پیم کہوکہ تم سلسلہ کائنات اور فوداین بید اس می خور کرو اور بت اوک پیداش کے اعتبار سے تم زیادہ سخت اور شخکم ہویا یہ فضائی کرتے جنہیں ہم نے بنایا ہے۔

خلاف المعظیم كرول كوفضا كى بلنديون ميں پيداكيا- اور كھران ميل بسااعتدال ورفاز ركھ دياكيوه اپنے لينے مقام ميں نہايت شخكام كے سائقه سركرم عمل ميں-

کیجراسی فضا میں رات کو تاریک بنایا اور دن کے وقت اُس کی روشنی کو نمودارکیا۔
پیجراس زمین کو دیجیو۔ بیا در دیگراجرام 'پہلے ایک ہی میونی کھے۔ اُس نے اِس میونی سے اِس زمین ) کو الگ کر کے یوں دور کیپینک دیا جس طرح گویئے سے تیجر کھینکا جا تا ہی در لیے ۔
سے ارض (زمین ) کو الگ کر کے یوں دور کیپینک دیا جس طرح گویئے سے تیجر کھینکا جا تا ہی در لیے ،
اس کے بعد اس سے پانی کشید کر کے سمندروں کو الگ کیا را وزمشنی کے قطعت کو الگ ) بیجران قطعات میں نیا بات کی منود ہوئی۔

اورامهی س شرس برسه محکم میارد و کو انجمارا-

ادراس تمام سلک کو آس اندازیے ستوارکیا کہ پر تہا ہے اور تہا ہے ہونیوں کے لئے سامان زمیست پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے تق بینی فاکٹ

سله آیت دولی این ننگز ترتیب کے بنے نہیں-احبرام نعلی کی تختلیقی ترتیب بہی ہے جو بیہاں بیان ہوئی ہے جھبر چافر کاعلمی انکشافٹ بیہ ہے کا ولین ہم یولی ( ۱۹ و ۱۹ و ۱۸ ) کی تیز گردش ہے جو چھینے اڑھے وہ ان کر دل کی شکل ہیں گردش کر رہے ہیں - اس سے سسرآئی مثبال کامغہوم ہم جسیس آسکتا ہے۔ بینی اس ہیوئی ہے کرّۂ ارض یوں اُڑکرالگ ہوتا ہم اُج تیزی سے تھوسنے والے گوہتے سے نکل کر تیجرو درجیلاب آٹا ادر گھوستار ہتا ہے۔

M

3

وَلَوْكَ بَنْ إِنِهِ الطَّاكْمَةُ ٱلْكُنْرِي ﴿ يَوْمَ بِيَنَاكُمُ أَلَا لُسُأَنُ فَاسْعَى ﴿ وَيُوْزَنَ وَالْجَي لِمَنْ يَرْى ۞ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿ وَأَثِرَا لَعَيْوِةَ الدُّنْمَيَّا فِي فَإِنَّ الْجَعِبْرَجِي الْمَأْوَى ﴿ وَاللَّهُ مَ عَى الْهُولَى فَ وَأَنَا لَجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَي يَعْلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَمَ الْفِفِيمَ أَنْتَ مِنْ وَكُمْ لَهَا ۖ

ماصل كياماسكتاب ملكيت بنيس بنائي ماسكتى)-رسكن أكرابيها غلطمعاشرة قائم موجلة كان ين زمين كى پيدادار انسانول كے لئے زمیدن کاسامان بننے بے بجائے کمزوروں اور ناتوا نوں کو بالادستوں کے بیجۂ اسنیدا ڈس حکومے كاذرايب بن جائع أقى بيروه القلاعظيم آجائے گا (حس كاذكر شروع كى آيات ميس كياليا

اس انقلاب اسبامعاشرة قائم بوجائے كاجس بي كوئى شخصكى دوسرے كى محنت ۱۳۵ كوغصب نهبين كرسكي للتخص نبي عي وعمل كاماحصل ابينے سامنے ديكھ لے گا-اس يكسى

کی ہنت رائیگاں نہیں جلئے گی- ( اللہ : ساء کی اس اللہ )-اُس وقت جنم انجر کرسا شنہ آجائے گا- لیکن صرف دیدہ بینا کے لئے بینی آئی کے لتحب میں حقائق کے مشاہرہ کی صلاحیت ہو ﴿ حَنِمْ تُواْتَحَ مِنْ مُوجِد بِهِ لِسَكِن فَيْرِم رَفَّى اَجَ 

بادر کھوا جو ص بار نوانین روبیت سے کرشی برتاہے۔

N N اوطبيعي زندگى كيشي ياافتاده مغاركوسنقبل كي فوشگواريول يرتر بيج ديا ہے-توال كالمحكاد مبنم بوكا -- وه مقام من بن نسانيت كي نشو دار ك جات ب rq ~.

لبكن ويخفص أس بات كامساس ركهتا ہے كاس نے ايك بن عدالت خدا وندى ير مكتر ہے موناب يعني ال كم أممال كم تناسج ال كم سلمن آفي اور ال احساس كم ما تحت وه اين ان جذبات اور خوامشات كوبدياك <del>بعونيه س</del>ے روكتا ہے جو قوابين خدا وندى كے خلاف جائتي

توبيوه بي كامفام جنت ب إلى دنيايي كمي اورآخرت ميل كمي (أس انقلاب محتعلق به <u>محسن كري</u>ند) يه لوك بخ<u>ه سے پو چستے ہي كہ بيا نعث</u> لا بالآحند آستے گاکب؟

اے رسول ! ان سے كهدوكر بير مير بے حيطة علم كى بات تنہيں ميس تنہيں جانت كهوه كب واقع بهوگا- ( ١<u>٨٠</u> ; همه ; مهم ; ۲۸٠ )-

# إلى رَبِّكَ مُنْتَهُم اللَّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُ مَنْ يَخْشُمُ اللَّهِ كَا نَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهُ الْوَيَلْبَثُو ٓ الْالْاعَشِيَّةُ

# أۇڭىغىھاڭ

اں کے وقت کا بین صرف خدا میتعلق ہے۔ آئی کو ان کالم ہے۔ یہ تمام باتیں انجے آکارُ آئی کے قانونی شیت کے مطابق طے ہوں گی۔ ( ساھ )-

ری نے مانون سیت سے مطاب سے ہوں ہوں۔ ( ہے ہے)۔ میرافریضہ صرف بیسہے کہ جو محض خدا کے قانون مکافات کا احساس رکھتا ہے اور زندگی کی تب ہیوں سے ڈرتا ہے اسے بتا دوں کہ غلط روین کا نتیجہ کیا ہوگا ۔

رمدن من برس وقت بيه س انقلاب كے بيتے اس قدر حباری مجاری مجاری بن کین جب وہ سرائیا قویہ آہ ویکارکریں گے کہ بہی ہمات کا ذففہ بہت کم ملا — یونہی ایک جی یا ایک م جننا – (اگرزیادہ وقت ملتا تو ہم این کوش بدل لیتے الیکن آس وقت آس نشکایت یا تاسف کیا حال ہوگا ؟)





#### يِسْمِ وِاللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِمُ فِي الرَّحِمُ وَالرَّحِمُ فِي الرَّحِمُ وَلَيْهِ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَالرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَلِمُ الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلَمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الْمِنْ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الرَّحِمُ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الرَّحِيْلِي وَل

عَبُسُ وَتُولَى فَأَنْ جَاءَةُ الْكَعْمُ فَوَمَا يُنْ رِيُكَ لَعَلَهُ يَزِّلَى فَاوَيَذَّكُمُ فَتَنَفَعَهُ الزِّلْوَى فَأَتَامَنِ الْمُتَعْلَى فَ فَاتَتَ لَذَتَ لَذَتَ لَا تَصَنَّى فَ

یاوه آربیت بیم کوسمجھ نے توکم از کم سس سے بتدریج ن مدہ مال کرنا جلاجائے۔ اس کے بیکس ' ایسا شخص جو اپنے آپ کورٹ دوہدا بین سے سنتغنی سمجھاہے — ہو کہتا ہے کو اسے آئے ہم کی تعلیم کی نہ ضرورت ہے نہرواہ - تو تھے کیا بیڑی ہے کہ ایسے شخص کے بیچے ابنی جان کھیا نا بھرے - ۅؘۘڡٵۼڮڬٲ؆ٚؽٷٚؿ۬؈ٛۅٵۊڵۺۜۼڵؠؙؙٙۼڛۼؽۅؘۿۅۼڟؽ؈ٛٵڹؾؘۼؾٛڡؙؾؙڵؿٝ؈ٛڮڰٳڣۿٵؾؙڶڮڕڎؖ ڡؙڛؙؙۺؙٳۧڿڴڒٷڞڣۣڞٷڝۺڰػڗؘڝؾڐڞڡٞؠؙۏؙۼۊٟڞ۠ڟۺۜۊؚڞۣؠٲؽؠؽڛۿؘۄٞ۞ڮۯٳڡۣڔؚڹۘڔۯۊٟ۞ ڰ۫ؾڶ**ڎڒؽ**ؙؽٵڽؙٵٞٵٚۿ۬ڒ؋۞ؚ۫؈ؙڮؾ۫ؿؽۅڂڵڡۧۼ۞ۻؗؿڟڣۊٟٚڂڵڡٞڂۏڡٛڞۮؘڎڞٛ۫ۮۜۮ۞۠ؿؙڗٳڶۺۑؽڷ

اگرایشخص کی صلاح نرہوسکے توجھ پاس سے کچھ الزام نہیں آسکتا، الزام ال سے آئا ہے کو ایک شخص قرآن سجنے کے لئے 'بھاگتا ہو آبرے پاس آئے اور تو اسے غلط رُون زندگی کے تباہ کن نتائج کا خوت بھی ہو —— وہ ان سے بچپاچا ہے۔ اور تو اسے ہے تنی برتے · ( ہے)۔

(قرآن کے علق اس هیقت کواچی طی ہولینا چاہیے کہ) یہ ایک واضح صحیفا ورکھی ہوئی کا بہایہ واضح صحیفا ورکھی ہوئی کا برایت ہے جس پرعمل کرنے سے انسان کوشرف و مجد صاصل ہوسکتا ہے۔

میکن اس سے فائدہ و ہی اکھا اسکتا ہے جا پنے دل کی مضی ہے اس کی طرف آئے۔

میمی وجہ ہے کہ ہم نے اسے چھپا کرنہ بیں رکھا 'بلکہ نہایت باعزت اورات میں لکھوا کر دے دیا ہے واران میں لکھوا کہ دے دیا ہے (کے جس کا جی چاہیے بڑھ لے اور اس سے فائدہ جاصل کر ہے)۔

اس میں بلندی ف کراور پاکیز گئی جنلات کی تعلیم دی گئی ہے۔
اس کے لکھنے والے اور آگے بھیلانے والے بھی نہایت اعلی اخلاق کے حاصل اور
صدافت وشرافت کے بلندتر بن معیار پر پورے اُتر نے والے ہیں ۔۔۔ کریم النفس اور
کی خداد خاد ن

ابسوچے کر بخوص اس فیم کی بلنداور پاکیز ہعلیم کو ماننے سے انکارکرہے ۔ اور
انکارکر سے اس لئے کہ آل کے پاس بٹری دولت اور قوت ہے اس لئے اُسے کسی کی برواہ
نہیں ہو کئی ۔ اس سے زیادہ تباہ ویرباد ہونے والاا درکون ہوسکتا ہے؟

این دندگی پریم نورکی نهیں تو کم از کم این دندگی پریم نورکر نا بیا ہیئے کہ وہ کن کمن مراحل ہیں۔ گزر دن ہے اوریم ہی کے لئے کس کس میں کا ساما اِن زلیدت دہیا کرتے ہیں) ---- وہ دیکھے کہ اِس کی تحلیق کا آعت دکس چیزہے ہوا۔

ایک قطرهٔ آب (ماده تولید) سے اس انداز کے آغاز کے بعد ہم نے خاص انداز اور یمیانے کے مطابق اس کی شکیل کی ۔ در یمیانے کے مطابق اس کی شکیل کی ۔

ر بھراسے ذرا کع علم — بصارت وساعت وغیرہ عطاکئے۔ نیز' اس کے لئے سامًا ( )

يَسَرَهُ فَى ثُوَّامَاتَهُ فَاقْبَرَةُ صَفَرَّ إِذَا شَاءَانَشَرَهُ صَى كَلَّوْلَتَ أَيْفُضِ فَآلَكَهُ فَ فَلَيْنَظُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَاوِمَ ضَاتَكُمْبَبْنَا الْمَاءَصَبَّا فَ ثُوَيْنَقَقْنَا الْإِرْضَ شَقَّالُ فَاكْبُتْنَا فِيهُا حَبَّا ضَوَّ وَرَيْتُونَا وَهُو اللّهِ وَحَدَا إِنَ عُلْبًا ضَوَّ وَالْهِدَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِلَا لَكُنْ وَلِا نَعَامِلُونَ وَرَيْتُونَا وَهُو اللّهِ فَي وَحَدَا إِنَى عُلْبًا ضَوْءً فَا لِهِ فَي وَاللّهِ فَي وَاللّهِ فَي وَاللّهِ فَا

زسیت مهیاکیا تاکه) آس پرزندگی کی ایمی آسان موجائیں۔

الکین ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ موتی ہے کہ وہ بصارت وسماعت وغیزہ سے کا ان بی اس الیتے اور مُردول کی طرح قبرستانول میں بیڑے رہتے ہیں۔

الیکن بیض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مت اوب خداوندی کی راہ اختیار کرکے 'زندگی کی

توانائیاں قال کے لیتے ہیں اوران قبر تنانوں سے اکھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دای طرح ان کی طبیعی موت اور موت کے بعد حیاتِ آخرت ہے)۔ طبیعی موت اور موت کے بعد حیاتِ آخرت ہے)۔

بین موسدی الفارگروه بینی مردون کی سی زندگی بسرکرنے دالوں) کی صالت بیج دانوں کی صالت بیج کا نہیں جس مقصد کے لئے بیداکیا گیا ہے وہ اسے مجھی پورانہیں کرتے۔ روہ ابنی انفرادی مفاد پرستیوں کے بیچھے لگے رہتے ہیں 'اور عالمگیرانسانیت کی رلوبتیت کے تعلق کبھی سوجیتے مفاد پرستیوں کے بیچھے لگے رہتے ہیں 'اور عالمگیرانسانیت کی رلوبتیت کے تعلق کبھی سوجیتے کہ تعلق کبھی سوجیتے کے تعلق کبھی سوجیتے کہتے ہیں اور عالم کی دور اسے کہتے ہیں کہتے ہیں اور عالم کی دور اسے کہتے ہیں کہتے ہی

سلم میں ہیں۔ کا انکہ دہ آگر (کم از کم) اپنی خواک برہی خورکریں (تواس نینج بر بینی حب ابنی کہ یہ سامان زمیست نمام انسانوں کے لئے خداکی طرف سے بے مزد ومعا وضد ملتاہے۔ اس کئے اس کے اس میں حسب بردرت سب کا حقہ ہے۔ وہ ذرا سوچیں کہ)

ہارے کا دیسے میں بی بیسے خرور ڈالٹا ہے۔ نیکن کر بین کو بھا ڈکر اس سے کونیل دان کے مطابق بھوتی ہے۔ دیدان ان کے میں کی بات نہیں کہ دانے کو کونیل میں تبدیل کردیے)۔

ا جبری بھر پیھی ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ آناج والی نصل سے آناج ہیدار ہوتا ہے کہ آناج والی نصل سے آناج ہیدار ہوئات ہوئات سے دوسری چیزیں۔ رمثلآ )آنگورا ورترکاریاں – زبجون اور مجوری بھنے ہانات — اور دیگر قسم سم کھیل اور موشیوں کے لئے چارہ ۔

یسب تمہمارے اور تمہمارے موشیوں کے لئے سامان زبیدے کا کام ویتا ہے۔

ڡؙۜٳڬڮػؖٷؾٳڵڞۜڵۜۼۜڎؙ۞ۑۘۅؙڡڔؽڣڒؖٲڵڡۯءؙۻۘٲڂؚؽڮ۞ۯٲڝٞ؋ۅؘٙٳؠؽٷ۞ۅؘڝڵڿڹڗ؞ۅۘؠؽؽ؋۞ڮڵٳڡٝؽڰٛ ڡؚٞڹؙڰؙڎؘؽٷؘڡؠڹۣۺٲؙڷ۠ؿۼ۫ڹؽڝ۞ؙۅؙۼۅٛڎؿؘڡٛؠڹۣؠ۫ڞ۫ڣ٥ڎ۫۞ڞٵڿڴڐڞ۫ٮٮۜڹۺۯڎٞ۞ۅۘۅؙۘڂۅڎؽۏؘڡؠڹٟٵڲڰٵ

عَبْرَةً صَّرَهُ فَهُا قَتَرَةً أَنْ أُولِيكَ هُوُ الْكَفَرَةُ الْفَجَدَةُ أَنْ

(اسے اسی مصرف کے لئے رہنا جا ہیے)۔ (لیکن جولوگ حت داکی اس موہبت کو ذائی ملکیت بناکر نوع انسان کو اس کی

بروش سیفردم کردین ادر مجھانے سے جنیں بی نہیں ، قوان کے سائھ تھادم اور کاوناکریم برجانا ہے جنانچہ )جب وہ تصادم کا وقت آئے گا تو اسلی کی جھنکار سے کا نوں پڑی آواز سنائی

می<u>ں دے</u>گی۔ جب میں برائیسے میں اور انتقاب اور میل

اُس وفت ان کی نفسا تعنبی کابی عالم ہو گاکہ بھائی کو جھوڑ کر کھاگ جائے گا۔

اولاد مال باپ کو جھوڑ جائے گا۔ میاں اپنی بیوی نک کو بھول جائے گا اور مال

باب اولاد کو جھوڑ جائیں گے۔

ب المستخصر المستحصل بن ابن من من المستخصل بن المن المستخصل بن المن المستخصل بن المن المستخصل بن المستخصل بن المستخصل بن المستخصل بن المستخصل بن المستخصص بن المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ا

اور دوسراگروه ان لوگول کا ہموگاجن کے جبرول پر ذکست کا گردوغبارا درسوائیول کی سیاہیاں چھاری ہوگا۔ (ہنہ)۔

یہ ہوگان اوگوں کا انجام ہو ہیں وقت فراکے دیئے ہوئے سامان رزق پر (اپنی مفادیت تیوں کے بردے والے ہیں اور اور ان فراکی دی ہوئی انمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے انسان طبقات میں بٹ جاتے ہیں اور نوع انسان میں انتشار پیا ہوجا کہ ہے جو عدالت خداوندی میں بہت ہراجرم ہے (ہم جائے یہ ہیں کرتمام انسان ایک عالمگر برادری کی تیت سے رہی اور نوع انسان ایک عالمگر برادری کی تیت سے رہیں۔ ان میں بھوٹ نہ بڑرے)۔



#### بِسُـــــــــواللهِ الرَّحْــــــــــــــ من الرَّحِ

# إِذَا الشَّهُ مُن كُورَتُ أَنْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكُن رَتْ أَنْ وَإِذَا الْجُهُومُ انْكُن رَتْ أَنْ وَإِذَا الْجِهَالُ مُسِيِّرَتُ أَنْ وَإِذَا الْجِسْكَ رُعُظِكَتْ أَنْ وَإِذَا

(سى آينوك دوير بخب انسالول كفودساخة نظام تمدّن دمعاشرت كى حكَّم تسركن نظام مے لیکاتواں وقت کی انقلابی کیفیات کے تعلق بول مجھوک ملوکیت کانظا البیث کم ركه ديلجائے گا-

اوران كالإلى موالى رحبون جهوني رياسيسى سب جطركر نيج كرجائي ك-ان كا

اور حن ذرائع رسل ورسائل (مثلاً اونثول) کو اس وقت آنی اہمیت دی جارہی ہے

له نزول قرآن کے وقت ملوکیت کی سب سے بڑی نمائندہ اور موبوں سے قریب تر ملکت ایران کی تھی جس کے جنڈے کا نشان "تمس تقا- رجي طرح فبل ازاسلام عوب مع جهند الشان" قر" تقا) إلى آبيت بين نام توسمس كاليا كيابيابين بسيم إدماد كيت كانظام ب جيمة لف كي يفرآن آيا تها- أن نظام كونبي أكرم اورآب مي نقاة في مثايا. ليكن ده يحرون مم جوكيا - ان آيات ميس كسى ايسي آف وال دوركا ذكري جب طوكيت كانظا إيري شي كان ال دوركي قو دوسری نشانیاں بتانی گئی ہیں ہیں ہے ایسا ترشع ہوتا ہے جیسے یہ مارسے ہی زمانے کا ذکر ہے - ہوسکتا ہے کے عصر حافر كي بيناه تبديليان قرآني نظام كاقياكا بش فيهون

14

14

16

الْوَحُونُ حُشِرَتُ ۗ وَإِذَا الْحِكَارُ سُجِّى تَ۞ وَإِذَا النَّفُونُ شُرُ وِّجَتُ۞ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُبِلَتْ۞ بِأَي وَنَبِ فَتِلَتْ ۞ وَإِذَا الصَّعُفُ ثَيْرَتْ ۞ وَإِذَا الشَّكَآءُ كَيْسَطَتْ ۞ وَإِذَا الْجَيْنَةُ وَنَبِ فَتِلَتْ ۞ وَإِذَا الصَّعُفُ ثَيْرَتْ ۞ وَإِذَا الشَّكَآءُ كَيْسَطَتْ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ صَيْلِكَتْ تَفْنَ قَأَ اَحْضَرَتْ شَخْدَ اللهِ اللهِ الْمُنْسِ فَ الْجَوْارِ الْكُنْسِ فَ وَالْيُلِ إِذَا

#### عَنْعَسَ الله

وہسب بیکارہوجائیں گے

اور وَحشى اورنامانوس توسين هي آب تماعي زندگي كي طرف آني حاليس گي-اورسمندرول سي آمدورفت كاسلسله اتناؤسيع موحاسة كأكهروقت بجريممي د کھائی دیں گئے۔ اوران کے کنارول کی استیال بھی بٹری آباد ہوجائیں گی۔

اوراطراف واكناف عالم كي آباديال ابك دوسر يركساته ملتى حاليس كي-جب أن الرئيور كے تعلق جنبي معاشره زنده درگوركر ديتا ہے اوران بحار ال

جب آن لاليوں ہے ملی ملی مورد ورد ورد ورد کی جب آن لالیوں ہے ملی وہا کے گاکہ آنہیں بالآخر کس جرم کی پادائن ہیں ذکا کا کر ساز صال کوئی نہیں ہوتا ' پوچیاجائے گاکہ آنہیں بالآخر کس جرم کی پادائن ہے ۔ العمار میں العمار میں العمار کے حقوق دلاتے جامیس گے )۔

اوراخبارات ورسائل مگه حگه مهیل حامیس کے۔ ا دراجرام نلکی پریٹرے ہوئے بردے ایک ایک کرکے اعظتے چلے جائیں گئے۔ (اُن کے حالات دریافت کئے جامئیں گئے )۔

(توأس وقت فيداك قانون مكافات كاعمل مي تبزر موجائ كا كبونكاس 14 وقت آخرالامروه نظام تشكل موجائے كاحس ميں ہرمعامله انصاب اور قانون كے مطابق طےپائےگا۔ بہذا' اس کی روسے) مجرس کے لئے جہنم کے شعلے زیادہ تیزی سے مجر

اورائس نظام کی بابندی کرنے والوں کے لئے مبنی معاشرہ قریب ترالایا جائےگا۔ معنى أن وقت بمنف اين اين الا المال كف تلاع البين سأسف بنقاب ديكه السكاء (ہم یہ باتیں یونہی نہیں کریے- اس صفقت برسلانظام کا مُنات شاہدہے) 10 يرشادس ده ستار يوطلوع مون كيابدي إول آبسته ابستر بيهي بنتر بيمي بنتي ربتيمي آورتیزخرام ستاریخ جوابی این منزل طے کرے جیٹپ جاتے ہیں- (۳<del>۳ ، ۲۹٪</del> )-

ا در رات بو خاموشی سے آئی اور خاموش سے جلی جاتی ہے۔

وَالصَّبُورِإِذَا تَنَفَّسَ ﴾ إنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كُر يُونِ فِي قُوتَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرَشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعِ ثُقَرَامِ يُكُ وَ مَا صَاحِبُكُهُ بِمِعَتْنُونِ ۞ وَلَقَـــ نَرَاهُ بِالْأُفِي الْمُبِينِي ۞ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ

#### بِقُولِ شَيْظِن رِّحِيْدِ فِي فَايْنَ تَذْهُبُونَ فَ

اورسج بب دہ تی زندگی کا بینام نے کر مودار ہوتی ہے۔

يرسب مظام فيطرت اس حقيقت برشابدي كرتج محض يه باثين تمس كهدر باب وه ہمارا بھیجا ہوا پیغامبرہے اور نہایت معزز پیغامبر

اسے أس خدا كى طرف سے دحى كى ائر دو توت حاصل ہے جوكائنات كے مركزى كنمول كوايني التدميس لير بهوت ب- ربعين جس طرح وه فوانين جوخارجى كائنات ميس كارسنرمايي استیات کائنات کے خورساختہ نہیں خدا کے وضع کردہ ہیں اسی طرح ان ان ذید کی سے متعلق جو توانین یہ سول بیش کررہا ہے یہ بھی اس کے اپنے وضع کردہ نہیں ۔ خدا کے متین فرموده بن )۔

يەرسوڭ بىرا قابل اغتمادىيە- دەس بىغام كے پىنجانے مىں سى قىم كى خىانت نېيى کرتا- بھروہ صرب پیغام کومینجا تاہی نہیں اس کی عمانی شکیل کے لئے ایک نظام فائم کرتا ہے۔ اس كے لئے ضروری بے كہ جو لوگٹ اس نظام كى صداقت بريقين ركھيں ، وہ اس كى بات مانيں ا وراس كيفيصلول كي اطاعت كري- (اس كيفيركوني نظام قائم هي نهيس ره سكتا) -

يا در کھو! تہارا پر نسبت پاگل بن کی ہاتیں نہیں کرنا ۔ جو کچے یہ کہہ رہاہے، وہ ہوکور کیا۔ 77 اس سے کہ اس نے اپنے آپ کوعلم کے اس بلند ترین اوروٹ ترین مفام پر فائٹریا یا ج جہاں انسان کوخدا کی طرف سے دحی ملتی ہے۔ راس طرح یہ رسول جو کچھ کہتا ہے ، گویا آنکھوں ديكهاحسال كهتاسيير ( المنتهجير)-

بير و كي است دى ك در بع ملتاب اسابن ذات تك محدود نهيس ركمتا وه است 44 نبایت ک ده ظرفی سے دوسرول مک بھی پہنچا اسے سب کو آس بی شرک کرتاہے۔

يكسى كيرش مذبات كى بانيس بنيس جومض قياسات يرمنى اورحقيقت سيبهت 10 دُورمونی بیں۔

جب حقیقت بہ ہے نو بھر بنا وُکہ تم ہ*ن سہے ض*ابط مُنو این کو جھوڑ کرکہ حریبے جاریے ہو ہ إِنْ هُوَالْا ذِكْمُ اللَّعْلَمِينَ فِي لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْانَ يَتَنتَقِينُونَ وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ

# رَبُ الْعُلَمِينَ ۞



ہے۔ ا<u>س کئے نوع انسان میں سے جو قوم بھی چاہیے اس کے ذریعے زندگی</u> کی منوازن اور سیدمی راہ پرمیل سکتی ہے۔ (<del>لہے</del>)۔

سیکن اس کے بیئے ضروری ہے کہم اپنے ذاتی رجانات اورانفرادی مفادات کو ایک طر رکھ کر دہی کچھ جب ہوجو اُس خدا کے متانون کا نقاصاً ہے جس نے تمام اقوام عالم کی نشو دنمہا کا ذمہ لے رکھا ہے راہدا' اس سے دہی قوم متفید ہو سکتی ہے جو تمام نوع انسانی کے لئے عالیر نظام ربوبیت قائم کرنے کا تہیں کرے اور اس طرح اپنی منشار کو حنداکی مشتبت کے ساتھ ہم آجنگ کردے۔ (سکے ذہرے) ۔





#### يِسْمِ واللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِمُ فِي المُ

إِذَا النَّكُمُ الْفَطَرَتُ أَوَالْكُو الْكُولَا الْكُولَا الْعَارُفِيِّ الْمَعَارُ فَيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُعَارُفُونَ الْفَارُ فَيْ الْمُولِدُ الْفَارُ فَيْ الْمُولِدُ الْفَارُ وَالْفَارُونُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ اللَّهُ اللّ

رص انقلاب کاذکر بھے سے چلا آر ہا ہے آئ ہیں کیفیت یہ ہوگا کہ افضائیں گیا۔

ہوئی آوانا سیاں بھٹ جائیں گی۔

اور ستارے منتشر ہو حبائیں گے دیا چھوٹی جھوٹی جائیں بھرچائیں گیا اور صون بڑی اور صون بڑی کی ۔

اور مندر (یا دریا) ہلکیں گے بینی ان ہیں آمدور فت بیز تر ہوجائے گی۔

اور زمین کے دفائی کو کھود کھود کر باہر لکا لاجائے گئا۔ (ہے)

اور زمین کے دفائی کو کھود کھود کر باہر لکا لاجائے گئا۔ (ہے)

اس وقت (انسان کی تمدین دنیا میں بھی ایسانظام ششکل ہوجائے گاجس میں اس خص اپنے لگے چھلے اعمال کے تمائی اپنے سلمنے ہے نقاب دیکھ ہے گا۔

میر خص اپنے لگے چھلے اعمال کے تمائی اپنے سلمنے ہے نقاب دیکھ ہے گا۔

اور اس کی خلاف ورزی کی جرائی دولر ہی ہے ؟

اور اس کی خلاف درزی کی جرائی دولر ہی ہے ؟

اور اس کی خلاف درزی کی جرائی دولر ہی ہے ؟

اور اس کی خلاف درزی کی جرائی دولر ہی ہے ؟

وہ حن دا 'جس نے (اپنے قانو ان جنایی کے مطابات ) تہیں مختلف تہیں ختاہ ہی مراط ہے وہ حن دا 'جس نے (اپنے قانو ان جنایی کے مطابات ) تہیں مختلف تا ہوگی مراط ہے وہ حن دا 'جس نے (اپنے قانو ان جنایی کے مطابات ) تہیں مختلف تا ہوگیا کے دور کی جرائی دور اپنے قانو ان جنایی کے مطابات ) تہیں مختلف کے دور کی دور کی جرائی دور اپنے قانو ان جنایی کے مطابات ) تہیں مختلف کی دور کی دو

كَسُوْمِكَ مُعَنَّ لَكَ فَعَنَ آئِ صُورَةٍ مَّا شَاءً رُكَبُكَ فَ كَالْا بَلْ ثُكَانِي مُونَ بِاللّهِ مِنْ وَ وَانَ عَلَيْكُوْمَ لَكُوْمَ لَكُونَ فَالْآبُولُونَ بِاللّهِ مِنْ وَوَ وَانَ الْفُجَارَ لَوْمَ لَكُونَ الْاَبْرَاسَ لَوْمَ نَعِيْمِو فَ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَوْمَ لَعَنْ فَعَلَوْنَ الْاَبْرَاسَ لَوْمَ نَعِيْمِو فَ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَوْمَ لَكُونَ الْوَبْرِينِ فَي نَعِيْمِ فَى وَاللّهِ مِنْ وَمَا اللّهِ مِنْ وَمُ اللّهِ مِنْ فَي اللّهِ مِنْ فَي وَاللّهِ مِنْ فَي وَاللّهِ مِنْ فَي اللّهِ مِنْ فَي وَاللّهِ مِنْ فَي مُن اللّهُ مَا الدّراكَ مَا يَوْمُ اللّهِ مِن فَي وَاللّهُ مَا الدّراكَ مَا يَوْمُ اللّهِ مِن فَي وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ فَي وَاللّهِ مِنْ فَي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَوْمُ اللّهِ مِنْ فَي وَاللّهُ مِنْ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

#### الدِّيْنِ ﴿ يَوْمَ لَا تَنْكِلْكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا الْ

گذارا-ایک کے بعد دوسری گرک<sup>ش</sup> دے دیجرحشووز وایڈ کو الگ کیا-اور کہاری آنلاط د عناصرس نہابیت عمدہ توازن اوراعتدال پیدا کردیا- (۱۹۹۶)

اوراس محابعدا بنے ت نونِ مشتبت محیطابق، تنہیں مناسب ہیکرعطا کڑیا۔

(مهم) . سوچوکه نم اس خدا کے مت اون مکافات کو جھٹلاتے ہو؟ (لیکن نمہا اسے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟) -

اس نے تم پرمی نظامقر کرر کھیں -- نہایت عزز اودامین -جو کھ تم کرتے ہوانہیں اس سب کاعلم ہوتا ہے۔ وہ اسے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ راسے خلاکات انون مکافات عمل کہا جب آ ہے)۔

اں متا نون کے مطابق 'جولوگ ان بی دندگی میں وسعت اور کشادگی پیدا کرتے میں' آسائٹٹوں میں رمیں گئے۔

اورجوعالم انسانیات اورخود این ذات میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کی شود کا وک چکی ہوگی۔ (چلو) -

اوروه ظهورنت انتج کے دن اپنے آپ کوجہنم میں بٹراد کیھیں گے۔ ایار کھو! وہ اب بھی جہنم کی نگا ہول سے اوصل نہیں - رہا ہے دہ <del>اور ان</del> ) -(حب نم انہیں اِس وقت بھی دیکھ رہا ہے - اُسس وقت وہ بھی جب نم کودیکھ

لیں گے۔ یہ کچے ہوگا سیوم ال دین میں ۔ نعیسی ظہوزت انتج کے دور میں ) سیجھے مذاکے سواکون بتا سکتا ہوگا ؟ مذاکے سواکون بتا سکتا ہے کہ سیوم السلان زطبور نتائج کا دور ) کیسا ہوگا ؟ یعین احت الے سواکوئی مہیں بت اسکتا کہ اسس دُور کی کیفیت کیا ہوگا ۔ یہ دہ دُور ہوگا جس میں ہوانسان اپنے اپنے ایمال کواپنے سائے دیجے گا ۔

یہ وہ روردہوں بن یں ہرسان جا ہیں۔ انہاں کا انہاں کا انہاں کو گئے۔ انہاں کا انہاں کو کسی دوسر سے انسان کو کئی ک



# وَأَكُا فُمُ يَوْمِينِ لِللَّهِ فَ

کسی قتم کا ختیار داقدار ہوگا - اختیارات نمام کے تمام توانینِ حندادندی کے بلئے مختص بیگے۔ حکومت سرف اُن قوانین کی ہموگی کسی اور کی نہیں ہوگی - (نعینی دہ دُورسس میں نہ کوئی انسان کسی دومرسے کامحکوم ہوگا نہ محت اج - اور نہ بی کوئی کسی مجسرم کو اس مے جشم کی یادائش سے چھڑا سکے گا - یہ ہوگا یوم الستاین - ہے) -



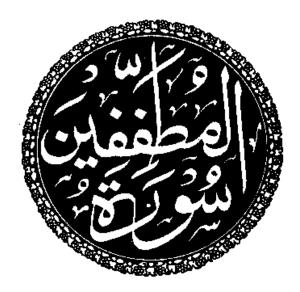

#### بِنْ بِولِلْهِ الرِّفْ الرِّفْ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّجِ فِي الرَّا

وَيْلٌ لِلْمُطَوِّقِفِينَ ﴾ الَّذِينَ إِذَا كُمَّا لُوَّا عَلَى النَّاسِ يَسْنَوْ فُوْنَ ﴿ وَإِذَا كَالُوُهُمُ أَوْ وَزَنُوهُ هُمُ يُخْسِرُ وْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْإِنظَةُ أُولَةٍ كَا لَهُ هُوَ مَّامُعُونُونَ ﴾ يُخْسِرُ وْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْإِنظَةُ اللَّهِ كَا لَهُ هُوَ مَّامُعُونُونَ ﴾

لِيهُ وِعَظِيهُ فَ يَوْمَ يَهُ وَمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ فَ كَالْآاِنَ كَتَبَ الْفُجَّارِ لِفِي سِعِيْنُونَ وَمَا الْهُوَ وَعَظِيهُ فَي الْعَلَمِينَ فَكَالَّآلِ اللَّهُ الْآلَانِ الْفُجَّارِ لَوْفَى سِعِيْنُونَ وَمَا الْعُلَمِينَ فَلَا الْمُكَالِينَ فَلَا الْمُكَالِينَ فَلَا الْمُكَالِينَ فَلَا اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

اوران طرح ده انقلاب عظیم داقع بهوگانس میں عالمگیرانسانیت خدا کانظافہ آئے ہوگانس میں عالمگیرانسانیت خدا کانظافہ آئے ہوئے میں میں ان کے لئے اُکھ کھڑی بہوگی - ( ان ان کا ایم ان کا ایم کا دونوں کا اعمال نامہ جنہوں نے انسانیت کوئکر نے کرے کے طبقا میں تقتیم کررکھا ہے خود انہیں جکڑیا ندھ کررکھ نے گا (اوریوں ان کا این اوضع کردہ نظام خودان کی تباہی کا موجب بن جائے گا) -

می این ایم مینیا می معلوم کرنے کے لئے بتیاب ہو گئے کد اُن کی یہ جکڑ بندیال کست می کا ہول گی، میں میں میں میں ا متہ میں خدا کے سوااس حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں کرسکتا۔ سینتے

یک تانون مکافات کے مطابق بوں گیجو (ہرایک کے مآل اور انجے کا کی) نشاندی کتے جارہا ہے۔

جب ال كے سائے وہ تاریخی مقائق بیش كئے جائیں جن میں بتایا گیا ہوكہ ساتة القوم میں سے جنہوں نے اس كے سائے كے دہ تباہ و برباد ہو گئیں ' تو وہ ' بجلے اسكے كان شواہد ہے جرت مال كرے ' يہ كہ كرا ہنے آپ كو فریب دے لیتا ہے كہ يمض عبد یارین د كی دہستانیں ہیں۔ (مجد سے ان كاكيا تعلق ؟) "

ران سے کہوکہ) ہات بہنہیں۔ بات بہنے کدان کے غلط اعمال اس طرح زنگ بن کران کے علام اعمال اس طرح زنگ بن کران کے دلول پر مجم گئے ہیں کوان میں اب سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ (ہے)

عُلْوَيِهِمُ مَّا كَانْوَا يَكْسِبُونَ @ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَنْ يِهِمْ يَوْمَبِينِ لَمَنْ حُجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ مُ لَكَالُوا الْجَحِيْمِ ۞ صُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ يِهِ ثُكُلْ بُونَ فَي كَلَّالَ اللَّهِ الْكَبْرَادِ لَفِي عِلْتِ يْنَ فَوَا أَدُرلِكَ مَا عِلِيَّهُونَ ۞ كِنْبُ مِّنْ قُورُ ۞ يَنْهُ مِنْ الْمُقَلَّ بُونَ۞ إِنَّ الْاَثْرَارَ لَقِي لَعِيْمٍ ۞ عَلَ أَلاَ رَآيِ لِعِ يَنْظُرُونَ

### تَعْمِ فُ فِي وُجُو هِمْ نَضْمَ اَ النَّعِيْمِ شَ

یہ لوگ (اُس دورس جب عالمگیرانسانیت خلاکی ربوبیت عام کے انتے اُتھے 10 کھڑی ہوگی ) اس کے تمارت سے محروم رہ جائیں گئے۔ ان کی مزرع بستی زمین شور کی طرح ہے بڑ وكياه ره طبيع كى (اس دنيامير) مي ان كى يهي حالت رب كى اوراً خروى زند كى براي مي)-تعین اُن کی نشوه زمارک جائے گی ( کیونکانت بی ذات کی نشوه زماتو دوسروں کی 14 ربوببيت سيبوق بيئ ذكران كحقوق للعن ادران كى محنت سلب كرييني سے)-يول وه جہنمیں فل کئے اتیں گے۔

وبال ان سے کہا جائے گاکہ بیہ ہمارے اس فانون مکافات کی روسے تمہا سے 44

اعمال كانتح حيئ تم حيثلا أكرت تقير

ان يريكس أن لوكون كامقام جوزندگي ميس دسعت اوركشا ديرياكر نيم بن البنالج  $I \Lambda$ بر بہوگا دہ زندگی کے اتفت ای اگلی منزل میں ہوں گے۔

تحصف السيم بتركون بتأسيك كاكربير بلندياب (ارتعت اني منازل) كيابي؟ 19

يهي بماريم سن فا نونِ مكافات كيمطابق بهو كابوبرايك كي ممال كي نشان بي

كتےجار ہے۔ ادر جسے یہ نفرین اپنے سامنے کھلا ہوا یائیں گے --- بینی وہ لوگ جنہوں نے آج H. اندرصفات خدادندى كوزياده سيزيادة نعكس كراساموكا

یہ اہرار -- بینی دسعتوں کے مالک حسن زندگی کی راحتوں اور آسائشوں 77 سے بہرہ یاب ہوں گے۔

اختیارات واقترارات کے ختوں پرتمکن -- ہربات کو این نگاہ میں کھے ہوئے -22

معینی جہاں باقی 'اورجہاں بینی' دونوں خصوصیات کے مالکٹ۔ ان آئے اکتشوں اور طہانیتوں کی پیدا کردہ شگفت گی وشا دابی کے آثار ان کے چیزل M سے نمسایاں ہو*ں گئے۔* 

ؽؙؿڡۜۊۘڹٛٷڹٛۥٛڿؚؿؘؾڠٞۼٛڗؙۄٟۿڿۼؖڲٛڡؚۺڰٛ؞ۅٛ۬ۏٝۮڶڮڬڡؘڵؽؾۜٮٵڣڛٲؽؙؾٵڣڛؙۏۘ؈ٛؽٷڰٷڰٷۻؙۺؽڣٟۨ۞ عَيْنَٵٚڲۺٞؠؙڽؚۿٵڵڡڡۜڔۜؠٷؘؽ۞ڶۣڐڵۯۺٲڿۘۯڡؖٷڶڰٲؿؗۅ۠ٳ؈ؘڶڵڒؽڹٵڡٮؙۏ۠ٳؽۻ۫ڝۜڴۏؽ۞ٙۅٳۮٵڡڗؖۅٳۑۄ؎ۛ

#### يمغامره وري

انہیں (زندگی کی توانائیوں کے لئے) بادہ خالص پینے کو ملے گا ہو ہزیم کی آلائش ہے ۔ آینرش سے پاک ہوگا۔ بعینی سزمبر آبگینوں میں بند-

ان آبگینوں کی مہر ہے تقویت جنش عناصر دستک سے مرکب ہوں گی۔

یہ ہیں زندگی اور تو اتا فی کو بڑھاتے والے اسیاب وعناصر بن کے حصول کے لئے

مہر ہیں ایک دوسرے سے آئے جل جانے کی کوشش کر بی چا ہیں ہوائی دوسرے سے شکا

کاجذبہ ہران ان کے اندر ہے۔ لیکن کو تا میں انسان اس کے لئے میدان فلط منتی کہتا ہے۔ وہ محض طبیعی زندگی کے مفاد کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے آئے کل جانے کی

کوشش کر تاہے اور اس کے لئے ہرتم کے رہے استعال کرتا ہے۔ اس جذبہ کی کی کی میں کر ہے استان کی روبریت کی جدد جہد ہیں ایک دوسرے سے آئے کی اس خوبہ کی کی میں کروبریت کی جدد جہد ہیں ایک دوسرے سے آئے برخی سے سے برخی سے میں کروبریت کی جدد جہد ہیں ایک دوسرے سے آئے برخی سے برخی کی کوشش کروبر اس سے جہیں زندگی بخش "یا دہ رحیق" سلے گا۔ (جھ د ہے!) ۔

اس "با دہ رحیق" میں اس چھوٹ کرنکل تا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھراد پرشونی انسانیت کے بلند تریں متعال سے بچوٹ کرنکل تا ہے۔ اورانسا فی صلاحیتوں کی بھراد پرشونی میں میرد و معاون ہوتا ہے رہے ۔

ین مارور می وی اور است وه لوگ جواپنے اندرصفات خلاوندی کو دعلی خلاشریت منعکس کرلیں زندگی اور اس کی توانائیاں حاصل کرتے ہیں ب

جب وہ لوگ بود دسروں کی منت کے بھل توج کھستوٹ کراپنے بال ہے آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فعلا کے نظام راوبیت کی صدافت پرتقین رکھنے 'اور آل کے قیم کے لئے کوٹ ان رہتے ہیں تو ان پر ہنستے ہیں (کہ ان ہو تو نوں کو دیکھو جو جان مارکر مینت کرتے ہیں اور آس کے ماحصل میں سے بقدرا پی صروریات کے لیک باقی سٹ تی کابول بالا 'اور دوسروں کی صروریات بوری کرنے کے لئے دیدیتے ہیں اور سمجتے ہیں کہ بیٹرا فالڈے کاسود اسے!)

سیسی کروسیب: ) یه لوگ جب اِن رمومنین <u>) کے پاس سے گزرتے ہیں</u> توایک دوسرے کوکنکھیو

وَإِذَا نُقَلَبُوَ الْكَاهُمِلِهِمُ انْقَلَبُوافِكِهِ لِينَ ﴿ وَإِذَا رَآوُهُمْ قَالُوۤ الرَّهَ هُوُ خْفِظِيْنَ ۞ فَالْيُوْمَالِّنِيْنَ)امَتُوْامِنَ الْكُفَّارِيَضْعَكُوْنَ۞عَلَىٰ لَارَابِكِ يَنْظُرُونَ۞هَلُ ثُوْبَ الْكُفَّالُ





اس کے بعد جب بیاوٹ کراینے ہم خیال ٹوسے کی طرف جاتے ہیں توعجیب انداز سے

اتراتيم بي اورجاعت مومنين ريحيتيال ڪيتيم ي-

غرضيكهٔ وه جب بجي اس جاعت كو ديجيتے بن تو كہتے بن كه ديكھو! يہ لوگ كس علط استے بر بطيع جارسي بي بالكل بهك محت بي-

حالانكه انہیں ان (مومنین) برداروغه بناكر نہیں صحباً كمیا ركه بدأن كے اعمال

كامحاب كريتے رميں)-

( اِس وقت جب بیرانقلابی پروگرام اینے ابتدائی مراحل میں سے گزرر ہاہے ظاہر <sup>س</sup> رگا ہوں کو ایسا ہی نظر<del>ا تاہے</del> کہ بیر دیو انوں کی جاءت ہے جیے اپنے نفع نقصان کا کوئی نی<sup>لیا</sup> نہیں۔اور می*ی وجہ ہے جو بی*ان پریننے ہیں.لیکن )جب بیپیروگرام این تکمیل کے کنچ جلئے گا تو مہی ایمان والے ان لوگوں پر مہسیں گے جو ہمارے فا نونِ ربو ہیت سے الکار

یۂ اختیارات واقتدارات کی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے رکہ ان لوگوں کا كياحشر مورباب جوان كامذان الراياكرت تقي-

أن كى يه حالت خودان كانيخ اعمال كانتيج بهوكى حقيقت يديك تشخصكاعل لوٹ کر اس کی طرف آجا آ ہے (آی سے اس کی جنت اور جنبم مرتب ہوتی ہے)-



#### يسم واللوالرّخم بن الرّح من ير

ٳۮٵڵۺۜؠٵۜٵٛۺٛڠٞؾ۫ڽٚۅؘٲڿؚڹؗؾؙڸؽؾۿٲۅڂۜڠٞؾ۫؈ٚۅٙٳڿؘٵڷٛۘڮۯۻؙ۠ڡؙڒۘؾ۫؈ۅؘٲڵڠؾؗڡؘٲڣؠٛۿٵۘۅػڂڵؖؿ؈ٚ ۅٙٵڿڹۜؿ۫ڸؠؾۣۿٵۅڂڟۧؿ۫۞ؽٲؿ۠ۿٵڷٳۣڶڛٵڽؙٳڒڮڰٵڿڂٳڶڮڗڮػڴڞؙڴؚڰڞؙڵؚڠؚؽ۠ۼڽٛ

جب فضامیں بھیلی ہوئی توانائیاں بھٹ جائیں گی — اور یہ کچھ اس فلاکے قانون کے مطابق ہوگا ہوتمام کائنات کونشو و نمادتیا ہے — اس کے توانین کے تابع یہ تمام سلسلہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ اُس نے اسے بنایا ہی اس انداز سے ہے کہ ہرحادثہ اس کے ہروگرم ہیں بالکل فٹ میشینا ہے

اورزمین بن دُور دُورتک آبادیاں بھیل جائیں گی- ادروہ اپنی معدنیات اور دیجہ دُخانٹراگل دے گی' اور اندرسے خالی ہوئی جائے گی- یہ بھی خدا کے فانون ہی کے مطابق ہوگا جس کی اطاعت ان اشیائے فیطرت کا فریضہ ہے۔ دہ بنائی ہی اس طرح گئی ہیں-

اے انسان! آسس میں ستُبہ بہیں کہ توابئے تخربات اور شاہران کی بنا پر بھی آخرالامرائس نظام خدا و ندی تک بہنچ جائے گاجو عالمگر انسانیت کی راو بدیت کا ضامی ہو لیکن ایسا 'بڑی جال کا مشقتوں اور استخوال شکن کھٹوکروں کے بعد ہوگا۔ (اسس کے بیکن ایسا 'بڑی جال کا مشقتوں اور استخوال شکن کھٹوکروں کے بعد ہوگا۔ (اسس کے بوکس و تعدید ہوگا۔ (اسس کے بوکس و تعدید ہم وقت میں ہنچا جا اسکتا ہے۔ دی کی روشن 'ناکام سخارب کی للنے کامیوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور وقت کی طابی ہیں۔

عَالَمُ الْمُنَ اُوْتِي كِلْبُكُ بِيمِيمُونِ ﴿ فَمَنُونَ يُعَاسَبُ حِسَابًا لِيَسِيْرًا فَوَيَنْقَلِبُ إِلَى آهَ لَهِ مَسْمُ وُرُكُ وَالْمُمَامِنُ الْوَلِي كِلْبُكُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَ فَسُوْفَ يَنْ عُوْا ثَبُورًا فَوَيَصْلَ سَعِيْرًا فَالنَّاكَانَ مَسْمُ وَرُكُ وَالمَّامَنُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَ فَسُوفَ يَنْ اللَّهُ وَرَا اللَّهُ وَك فِي الْمُلِهِ مَسْمُ وَرَا إِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّ

#### وَالْيُلِ وَمَا وَسَقَى اللهِ

می کینے دی ہے)۔ \_

علی می میت بیسے کروی کا اتباع کرنے والے کے اعمال کین وسعادت کے حامل ہوئے ایس اور اس کی زندگی کے معامل ایس کے اعمال کے اعمال کی استرائی کے معاملات بڑی آسانی سے طبے یا جاتے ہیں۔

اوروہ اینے رفقار کی طرف ٹوشی ٹوشی لوٹ کر آتا ہے داشے اپنے ہم نکروہم آہنگ اسٹراد کے ساتھ مل جانے ہیں۔ کوئی دشواری نہیں ہوتی بلکہ یسب ایک دوسرے سے شادل و نرجاں ملتے ہیں' اور یوں ایک حسین وشاداب عالمگیر رادری وجو دمیں آجاتی ہے )-

الین بوخص اسلاف بری کی اندهی تقلید کی روش اختیار کرتا ہے جس سے اسے این بوخص اسلاف بری کی اندهی تقلید کی رُوش اختیار کرتا ہے جس سے اسے این مجھیلالات درماضی ) توروشن دکھائی دیتا ہے اور سامنے کا راستہ رمتقبل ہماری تو وہ تیا ہیوں کو بلا بلاکراپٹا گھردکھا تاہے اور یوں جہنم کے عذا ب سی مبتلا جوجا تاہے۔ تو وہ تیا ہمیوں کو بلا بلاکراپٹا گھردکھا تاہے اور یوں جہنم کے عذا ب سی مبتلا جوجا تاہے۔

وه اس سے پہلے اپنے ہم خیال لوگوں میں نوش فوش رہتا تھا 'اورا سے اس کا وہم دگیان تک بھی نہ تھا کہ اس کی حالت میں تبدیلی آئے گی۔ وہ جھتا تھا کہ اس کلر آبی من ان کرتار ہے گا۔ اس کی قوت وشوکت میں کبھی کی واقع نہیں ہوگی۔

سین آسے علوم نہ تھا کر حنداکا قانون مکافات اُس کی ہفت او حرکت بزنگاہ رکھتا ہے۔ اور اُس کا مستقبل اس کے اعمال کے نتائج کی رُوسے مرتب ہوگا (غلط روشس پر صلنے والے کو کچے وقت کے لئے تو مقادعا جلہ حاصل ہوجاتے ہیں 'سیکن اس کامستقبل تاریک ہوتا ہے کہ اس حقیقت برتمام نظام کا کنات شاہد ہے۔ مثلاً تم غور کر وکر مشورے غوب ہوجاتا ہے تو راس طرف بسینے والوں کی نگا ہوں سے سس کی روشتی او حجل ہوجانی ہے دیائی اُسفن کی تو راس طرف بسینے والوں کی نگا ہوں سے سس کی روشتی او حجل ہوجانی ہے دیائیں اُسفن کی

مرخی کچه دبیرتک باتی رہتی ہے۔ کے میرفنت رفتہ رفتہ پیر شرخی بھی ہم جوجاتی ہے اور رات کی تاریکی کی حیا در فصنا پرجیاجاتی ہے جب کے اندر نمام چیزیں سمت کرآ حیاتی ہیں اس ناریکی کی حیادرسے روشن ستارہے اور چیکتا ہوا حیا ندمنو دار ہوجاتے ہیں )۔

旦

ۅٵڷۼٙۺڔٳڬٵڐٚٛٛٛٛٛٛڝؾؙ۞ؙڷػۯؙڴؠؙؾۜڟؘڹڡۜٵۼڹؖڟڹؾ۞ڣؠٵڵۿؙۄ۫ڒڮۑٷٛڝڹؙۏڹ۞ۅؘٳڿؘٵڠؙڔؽؘۼڵؠۿؖۅ۠ڵڡٞٷ۠ڶٛٷڵٛ ڽۼۘڋڎڒؙ؆ڰ۫ؠڸٳڵڒؠؽؙڰڰڔٛٷٳؿڴڒؚؠٷؘ؈ٛۅڶڵڎٲڠڵۄؠۣؠٵؽٷڠۏڹؖۻۧڣؘؠؿ۫ؠ۠ۿؗۄؠۼۮٳڽٵڵؚؽۄؚڞٳڰٚڵ

النين أمنوا وعيملوا الضلحة لهواجم عَيْرُ مَنْ وَنِي

اورچاندا آہت آہت ابین منازل طے کرتا میکامل بن جاتا ہے۔ بیکا نناتی مظاہراس حقیقت کی شہادت دینے ہیں کہ تم بھی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یوں بلندیوں کی طرف استھے جاؤ گے کہ جب اس کی ایک منزل کے ساتھ مطابقت حاصل کر لوگے تو اس سے اگلی منزل ہیں پہنچنے کے قابل ہوجاؤگے یوں تم منزل بمنزل آگے بڑ ادراو بیرا سطتے چلے جاؤگے۔ (ادریہ سال لدمرنے کے بعد تھی جاری سے گا)۔

میرت ہے کہ آس قدر واضع دلائل و شواہد کے باوجود یہ لوگ نظا کے قانون مکات ا پرایمان لانے ہیں نہ حیاب اُخردی پڑجوزندگی کی مزیدار تعت انی منازل کا دوسرانام ہے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن بیش کیاجا کہ ہے تو آس کے آگے اپنائے میم نہیں کہتے ' بلکہ آس کی صداقتوں سے انکار کرتے اور اس کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔

(اوربیسب اس لئے کہ اس سے ان کے انفرادی مفادات پرزو بٹر نی ہے بدین) یہ بات خدا پر فوب روشن ہے کہ یہ لیکن) یہ بات خدا پر فوب روشن ہے کہ یہ لوگ کیا جم کرتے اور بھر کس طرح اُست صرف اپنی ذات پر فلر کرنے کے لئے بخوریوں میں بندر کھتے ہیں۔ رہنے )۔ (<del>4 میں ۔</del> آ

العرسول !) انہیں متنبہ کرفیے کہ س رُوشِ زندگی کانیتجہ بٹرا لم انگیز ہوتا ہے۔ العرب و میں ا

ره ۱ --- ۱۳۵۰ اس تباہی سے دہی لوگ بی سکیں گے جوخدا کے نوائین کی صدافت پر تقین رکھ کڑھا کہ انسانیت اور خود اپنی ذات کو سنوار نے والے کا کریں گے۔ اس طرز ندگی کا نیتجہ اسی آسائیں اور راحتیں ہوں گی جن کاسک ختم ہی نہیں ہوگا ( ایک نو شون نو ہوں کا سے اور یہ کچھ انہیں بطور احسان " ( فیرات کے طوریر ) نہیں سلے گا بلکہ دہ اسے بطورا بینے تق کے حال کریں گے۔



#### بِسُــــواللهِ الرَّحْـــ مِن الرَّحِـــ بُوِ

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْبُرُّونِيِ فَ وَالْمَوْعُودِ فَوَدِ فَ وَشَاهِدٍ وَمَثْهُودٍ فَ قُتِلَ اَصَّعْبُ الْا خُودُ فَ النَّالِي ذَاتِ الْوَقُودِ فِي إِذْ هُمْ عَلِيْهَا قُعُودٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَالْمُؤْمِدِيْنَ شُهُودٌ فَ وَمَا نَقَمُوا

البحقيقت پرشابري

فضاكى بلنديون ميس غايان موسے والےستارون كے مواقع اورمنازل-

اوروه انقلاب جس مے آنے کا وعدہ (قرآن میں) باربار مذکورہے۔

اوربدرسول جواس انقلاب کی آمد کی شہادت دیتا ہے اورخود وہ نظام س کے قیام

واستحکام کی شہادت دی جاتی ہے۔

کی یوگ جوان نظام کی آس قدر مخالفت کرتے ہیں کہ اسے مٹانے کے لئے جنگ تک کی سیاریوں میں مصروت رہتے ہیں۔ یہ اپنی تدبیروں کی خند قیس کھودتے اور ان میں فتنوں کی آگ بھڑ کا تے رہتے ہیں۔

اورابين ال بروكرام برجم كرينيفي ريت بي

اور ہو کچے دوسرے لوگ جاء ہے ''روٹنین کے خلاف کرتے ہیں' یہ لسے بھی تماشا ہے کر ویکھتے رہتے ہیں۔

یہ تعام اموراس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ بیخالفین بالآخر تیا ہ ہوکر زمیں گے۔ یہ لوگ جا عیت مومنین سے محض ہس بات کا نتھام لینا چلہ ہے کہ وہ خدائے مِنْهُ وَلَا لَا أَنْ يَوْ وَمِنْوْ الْمِالْمُ الْعَنَى يُوالْحَيْدِينَ فَالَّالِمُ الْمَالُوتِ وَالْمَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالُوتِ وَالْمَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

حميد وعزيز بإيمان كيو<u>ل في آئيم بي</u>- ( <del>٥٥ ; ٢٣</del> ) -

أَن خلا بِرائيان ككائنات كى پتبون اور بلنديون سب افتدارا وراضتياراتى كائنات كى پتبون اور بلنديون سب افتدارا وراضتياراتى كايت ورم شريف الله كاندر ب

ان ہے کبد دکہ) جولوگ مومن مرد دل اورعور تول کو اس ایزادیتے ہیں اور اپنی اس کردن اورعور تول کو اس این اور اپنی اس کوشن سے باز نہیں آنے ان کے لئے سوز ناک عذاب ہوگا ۔۔۔۔ یعنی وہ عذاب جوالی کا

سب كي جلاكر راكوكا وميرينا في كا-

ان کے برنگس جُولوگ توانین فلاوندی کی صدافت پرایمان لاکر اُس کے تنعیبی کردہ صلاحیت بخش پر وگرا اپر کے تنعیبی اس کے لئے (دنیا اور آخرت میں اُس جنت کی خدمی کی تاری اور شادا بی میں کہی نہیں آئے گی ۔۔۔ یہ بہت بڑی کامیا بی ۔۔ دکامرانی ہے۔

ران مخالفین سے کبدو کہ تم مجلونہیں) خدا کے قانونِ مکافات کی گرفت بڑی خت مو تی ہے۔

وه برنے کو اس کے نقطہ آغازہے پیداکر تااور کھیاہے گردشیں دتیا ہوا مختلف ارتقائی ماحل میں ہے گزار کر نقط تکمیل کے سیخاد متاہے۔

ارتقائی ماحل میں ہے گزار کر نقطہ تکمیل تک پہنچادیتا ہے۔ اسکے گئے دہ تخریبی عناصر سے اشیائے کا نمات کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ کہ نہوں نے جو کچے نبنا ہے بن مائیں (وہ اپنے پیر دگرام کو تکمبل تک پہنچاپیا ہے)۔

مجله کا ننات میں صرف اس کا اضنبار وارا ده کا رفر ماسے - ا در آس کا بہی وه اختیار فر

# هَلَ ٱللهَ مَا اللهُ عَنْ وَفَي مَعْوَنَ وَثَمَّ وَدَى اللهِ اللهِ مِنْ كَافَرُ وَافِي تَكْنِينٍ فَ وَاللهُ مِن

# وَّكَانِهِمُ أَفِحِيْطُ فَ بَلْ هُو مُنْ أَنْ عَجِيْدٌ فَ إِنْ لَوْجٍ فَعْفُونَظِ فَ

اراده ہے جس مے مطابق وہ اشیائے کا کنات کے لئے ضروری قوانین مزنب کرتا ہے۔ اس میں کوئی اور دخل نہیں دے سکتا کس چزرے لئے کونسا قانون ہونا چا جیئے ' اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتا ہے۔ ( ان غیر متبدل قوانین کو جنہیں خلا عالم امرمیں ' اپنے اختیار مطلق سے وضع کرتا ہے خدا کی مشیبت کہا جاتا ہے )۔
ہے خدا کی مشیبت کہا جاتا ہے )۔

ر اُنی کا قانون انسانی دنیا میں مکافات عمل کی شکل میں کارٹ رماہے۔ اسس کی سے بہادت کے لئے قرآن میں ) ان لوگوں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں جو بڑے بہر کے ساتھ وانین خوادندی کی مخالفت کے لئے ہچوم کر کے آئے تھے۔

سینی توم فرعون 'اور توم مثود کے لوگ ۔۔۔۔(ان کا جو انجام ہوَا وہ تاریخ کے اور تنبت ہے)-

ر البذا المارسول) يه لوگ جواس وقت جمارت توانين سيمكرشي برتتے اوراسے جوالاتے ہمارے توانين سيمكرشي برتتے اوراسے م جوٹلاتے ہیں ان سے كہددوكه

فداکا و بمی قانون انہیں چاروں طرف سے گھیرت ہوئے ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ جیس صنابطہ صداوندی (فت آن) کی مخالفت کررہے ہیں' وہ کتنے بڑے شرف ومجد کاحاس ہے۔

وه برسم محقاری آزات سے محفوظ رہنے والی مختی پرکندہ ہے (دہ تحیف کائٹ میں میں محفوظ ہے اور متران کے اوراق میں میں - اس لئے اسے کوئی ممانبیں سکت) - (خدا کے غیر متبدل توانین مؤاہ وہ نظام فیطیت سے متعلق مول اور نواہ انسان کی تمدنی دنیا سے مجمعی مدین نہیں سکتے ۔ اول الذکر کو توانین فطرت کہا جاتا ہے اور تانی الذکر کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور تانی الذکر کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور تانی الذکر کو قتران کا ضابط حیات ۔ وہ مجمی محفوظ ہیں اور یہ مجمی محفوظ ۔ ایک الذکر کو قتران کا ضابط حیات ۔ وہ مجمی محفوظ ہیں اور یہ مجمی محفوظ ۔





#### إنسب واللوالؤخ فسنن الرجسير

وَالسَّمَا وَوَالطَّارِقِ قُومَا آدَوْلِكُمَ الطَّارِقُ فَ النَّاقِبُ فَ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ف فَلْيَنْظُدِ الْإِنْسَانُ مِثَمَّ خُولَى فَ

فضاکی بلندیاں اور 'طارق "ایک عظیم حقیقت پرشابیں۔ تجھے خدل کے سواکون بتا سکتا ہے کہ طارق "کی شہرادت سے کیا مفصود ہے بینی اس نہا بیت روشن ستارے کی شہرادت سے جورات کی تاریحیوں میں قندیل نورانی سام موروں میں

ر ده نظرتو آتا ہے رات ہی کو سیکن دن کے وقت بھی وہ مٹ نہیں جاتا 'مو ہو در مہتا ہے۔ صرف اِس کی رفتنی ہماری نظروں سے پنہاں ہو تی ہے )۔

رسي كيفيت انساني اعمال كي ہے - انسان اپنے آپ كو فريب دینے كے لئے ہجستا ہے كہ ان ان اپنے آپ كو فريب دینے كے لئے ہجستا ہے كہ اس كے بواعمال دوسروں كى نگا موں سے مفنى رہتے ہیں ان كاو تو د باتی نہيں رہتا 'اس سے ان پر گرفت كيسے ہو كئى ہے - يہ خيال خا ہے - اعمال خوا ہ ظاہر موں يا پوسٹيدہ 'م بيشہ موجودر ہتے ہیں ) - ہم نے ہر فرد كے اعمال كومحفوظ ركھنے كا انتظام كريكا

ہے۔ (وہ آسی طرح کہ بھی نیہاں ہوتے ہیں اور کھیمی ظاہرُ حب طرح زندگی 'کہیمی ضموتی ہے کہیمی شبہود۔ اگرانسان اس ایک نکتہ پڑعور کرسے' تو اس کے بستے بات کا سبھنا جندل

خُولِقَ مِنْ قَالَ وِ دَافِقِ ﴾ يَغُمُّرُج مِنْ بَنِي الصَّلْبِ وَالثَّرَآبِبِ ۞ إِنَّانَاعَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَرَتُه ــُكَى السَّرَآبِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَكُل نَاصِي ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَأَلْاَرْضِ ذَاتِ الصَّلْعِ ﴿ إِنَّهُ ۚ لَقُولٌ فَصَلَّ ۞

> مشكل ندريد مثلاً) وه ديكي كساس كى نيداش سرطي سے بوئى ہے؟ اں کی ابت! اس مادہ تولید سے ہوتی ہے جواتیل کرتم میں گرتا ہے۔

يه ماده ٔ ابنے مقام نوليدسے سيدھا عورت كے رحم ميں نہيں حياكر تا- وہ مردكي پيطير اور پٹرو کی ہڑتیوں کے درسیان سے گذرتا ہوا خارج ہونا اوراینے متقرس پنجیا ہے۔ راس مادة توليدين زندگي مفرشكل مين موتى ہے - اور كيررهم مادرس مختلف منازل سے

گذركر و وشهو دشكل بس سائة آجاتى ب)-

(جولوگ کہتےہیں ک*مرنے کے* بعدان ان دوبارہ زیذہ نہیں ہوسکتا' ان سے پوھیو کہ آئی بین نامکن بات کون تی ہے؟ اِس دنیا میں زندگی مشہود ہوتی ہے طبیعی موشفے انناہی فرق پٹرتاہے کہ وہ تھیر صفر ہوجہاتی ہے توکیا وہ خداجس نے اسے اس سے پہلے مضمر سے شهود بنایا تفا اس برت در نہیں که ایک بار تھیم ضمر کوت ہود کردے ؟ یقینًا دہ

اس دفنت جس طے زندگی مضمر سے شہود ہوجائے گی اسی طرح انسانی اعمال کے بوت بدہ نتائج تھی ہے نقاب ہوکرسامنے آجائیں گے۔

اس وقنت کوئی توت ایسی نہیں ہوگی جوان محفیٰ تنا سج کویے نقاب ہونے سے باز 1 ركه ك ادرنه ي انسان كاكوني ايسا مددگار موگا جواسے ان نت انج كي تب اميس بچاسکے

(بەنور با انزدى زندگى كاما جرا- اس<u>سە يىل</u>ئە يىبال يىجى ايكے غطيم انقلاب بريا <del>جۇ</del> Hوالاہے، س کے لیتے ) جرا انلکی کے نئے نئے پیلوجوان کی گر دین کی دجہ سے سامنے اُستے ہیں اوروہ زمین بوبیج کو بچار کراس میں سے کونیل نکالتی (اوراس طرح بیج کے اندر صفر ندگی کو

ت بہود بنانے کا ذرایہ نیتی ہے)

غرضيكه يتمام مظاهر فيطرن حن مبن تخزيب وتعمير كإيبمل مسلسل جارى وسارتك



## وَّمَا هُوَيِا لَهَنْ لِهِ إِنَّهُ وَيَكِيْلُونَ لَيْدًا فَوَالَّذِيْلُكِنَّا أَفَّ فَهَلِ الْكَفِرِيْنَ أَفِي لَكُمُّ رُوَيُكًا **اللَّ**

اس حقیقت پرشا برہیں کہ انسان کی تمدنی زندگی میں بھی اس انقلاب کا آجا نا دحیں کا باربار ذکر کمیا جاتا ہے)؛ یک طے تندہ بات ہے - ( اِس وفت اِس کا پہلا 'تخریمی مرحلہ سامنے ہے -اس کے بعد بیر دانہ بھوٹ کرا کی نئے پود سے کی شکل اختیار کریے گاا در وہ اپنے وفت پر لہلبانی کھیتی ن جائے گی- ( ایک )

یہ ایک طے شدہ بات ہے کوئی لغودعوئی یا دلوانے کی شرمنہیں ۔

یه مخالفین اس کو رو کنے کی تدبیری کررہے ہیں۔ (کدوہ واقعہ نہ ہونے پاتے)۔ لبكن بمارا قانون تفي اس سے عافل نہيں - وہ تھی اپني تدابيرس مصروف ہے -بات صرب مہاہت کے د'ففہ کی ہے ( تعینی وہ وقفہ خوبیج کے فصل بنینے تک کے لیتے ٹاگزیر ہوتا ہے) یسوتوان مخالفین کوسردسن ان کے حال پرچھیوڑ نیسے۔ ہماریے قانونِ مکافا

کے مطابق نہیں مقور ی سی دہاہت مل رہی ہے۔ اس کے بعدان کی گرفت ہوگی-اوروہ انقلا







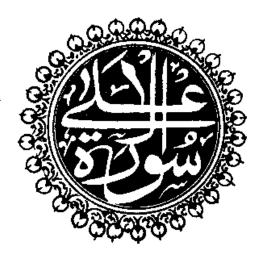

#### يشــــيولله الرّحـــني الرّحِـــنيم

سَنِي الْمُ رَبِكَ أَلَا عُلَى أَ الَّذِي خَلَقَ فَكُونِي أَوَ الَّذِي قَدَرَ وَهَدَ مَلْي كُو وَالَّذِي كَنْ وَالَّذِي مَنْ وَالَّذِي عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُوعَى فَي

(اے سول؛) تواپنے نشوونما دینے دالے کے لمبند وبالانطام ربوبیت کونشکل کے ا کر بہ سرگرم عمل دہ - ( ایک ) -

كرية سرَّرَم عمل ره - ( الله ) -اُس خدا كے نظام ربوبيت كونتشكل كرنے كے لئے ہو –

( i ) ہرشے کو مختلف امتر اجات اور تراکیب سے آیک ہبیت عطاکر تاہے۔ (ii) بھراں کے حشو وز واید کو دور کرکئے اس میں ضاص تناسب اوراعت وال ہیل کر دیتا ہے۔

کردبیاہے۔

(iii) بجران بیں ابکط من ازے اور پہلنے کے مطابق ایک صدتک بڑھے 'بھولئے'

بیعلنے کی صلاحیت رکھ دیتا ہے۔ (اسے اس شے کی نفت دبر کہتے ہیں)۔

(iv) اس کے بعدا کہ مدہ کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ دیا ہے اسے اس شے کی نفت دبر کہتے ہیں)۔

ہے۔ دیدا ہنائی کا کنات کی ہرشے کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ اسے اس شے کی نظرت باجبات کہ اجبات کہ اجبات کہ اس سے کی نظرت باجبات کہ ہرشے خدا کے قانون کے مطابق اینے نقط کا غاز سے منزل مین کہ برشے جاتی ہے۔ ہی کو نظام ربو ہیت کہ اجباتا ہے۔

منزل اپن تکیل کے پہنچ جاتی ہے۔ ہی کو نظام ربو ہیت کہ اجباتا ہے۔

دمثلاً از مین میں تخم ربنری کی حباتی ہے۔ ان وہ وہ انہ نفدا کے قانون تے۔ ایسی کے مطا

ہرے بھرے چارہ کی سکل اضتیار کرلیتا ہے جس سے روثیوں کی پرورس ہوتی ہے۔ سکن

# فَجَعَلَهُ عُنَّاءً اَخُوى فَسَنْقَى تُكَوَفَلَا يَنْفَ فَلَا يَنْفَ فَلَا مَا شَاءَ اللهُ أَلِنَهُ اللهُ عَلَمُ الْجَهُلَ وَمَا يَخُوفَى فَوَ وَهُمَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

کے کہی چارہ جب حیا بجنبی عناصرہ اپنارٹ تہ منقطع کرلیتا ہے یا اُس پیانے کی اُس بیانے کی اُس بیانے کی اُس بیانے کی اُس بی جو اس کے لئے مفرز کیا گیا تھا تو وہ خشک ہو کرخسس دخاشاک میں تبدیل ہوجانا ہے (اس کی یہ زندگی منوا اور بھر موت سب خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوئی ہے جسے ہرشے کے اندر رکھ دیا گیا ہے )۔

رزندگی نشوونماادرمون کاببی متانون نودان بی دنیامیس کیمی کارفرواہے بسیکن ان ناون کا میں کیمی کارفرواہے بسیکن اس فانون کا علم (اشیائے نظرت کی طرح ) انسان کے اندر نہیں رکھ دیا گیا۔ یہ راہنمانی اُسے اس وحی کے ذریعے ملتی ہے جوانبیا ملکی وساطن سے انسانوں کا بہم نے اس اہتمام سے بچھے دی ہے کہ) تواس میں سے نہ کچے بعول سکتا ہے نیزک کردی ہو

اگرخدا کی شیت ہوتی تو ' تو اس بیں سے کچے مجول سکتا (اور ترک کرسکتا) محتا۔
سکن ( جیسا کہ پہلے کہاجا چکا ہے ( اللہ ) - اس کی مشیت اسی نہیں تھی اس لئے تو آت یا
سے کچھ ترک یا فراموش نہیں کرسکتا۔ جتنی بات ہے۔

یہ وحی اس تن ای طرف سے دی گئی ہے جوجا نتاہے کہ انسان ہیں کیا کیا ہمکنات زندگی مضموری اوران میں سے کس کس جو ہر کی منود کس انداز سے ہو سکتی ہے۔ ( ہس لئے ہاری بہ وحی مرطرح سے ممل اور اس مقصد کے لئے کانی ہے جس کے لئے دی گئی ہے بینی انسانی ذات کی نشوونما کے لئے )۔

یہی نہیں کہ تھے دحی بھولے گی نہیں اس کے مطابق ایک معاشرہ منشکل کرنے کے لئے ہم تیرے لئے آسانیاں بھی پیدائردیں گے۔ اور یوں تو 'آہت آہستہ اس نظام کو کمیل تک پہنچائے گا۔

باب بسب موتواس دحی کولوگوں کے سامنے بین کئے جا۔ لیکن جب تو دیکھے کوس مخص یا گرفتہ کو تو نوسے جیوڑ دے (ادر بی وت کوتونصیحت کررہا ہے دہ اس سے ستفید ہونا ہی نہیں چا ہتا 'تواسے جیوڑ دے (ادر بی وت ادر توانا کی اسی جگر مرن کر جہاں نیری تعلیم نتیج خیز ہو۔ ( ای ای در ایک) در ایک اس سے دہی تعض فائدہ اعتابے گا جو عاقب تا ندشش ہوگا۔ جسے اپنے

ال کے کہ آل سے دہی شخص فائدہ اعقائے گاجوعا قبت اندسیش ہوگا۔ جسے اپنے نفع نقصان کا خیال ہوگا۔ جوغلط روٹ کے نباہ کن نتا بج سے بجینا چاہیے گا۔ (ﷺ) ،

I۳

11

10

JY

14



هْ ذَا لَفِي الصُّحْفِ أَكُا وَلَى فَي صُعُفِ إِبْرَهِ يُو وَمُوسَى فَ

ال جۇشخىلىس سەكنارۇش ئىپ گاوە تىرا ياكىسى اوركا كچىم ئېيى بىگار ئەگى ، وە نۇدې زىدگى كى نۇڭ گواريول سەمخرەم رىپ گا' اوريول برا برقسىمت بھوگا-دە تىپ امهول كے اس جېنىمىس دىنىل جو گاچوسىپ كھەھلاكر راكھ كاۋھىرىنا دىتا ہے-

ده تب امیول کے اس جہم میں دہنل ہوگا جوسب کچے طلاکر راکھ کاڈھیر بنا دیا ہے۔ اس میں انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مزنا ہی ہے رکہ یوں اس عذاب سے چند کا راحاصل ہوجائے ، اور بنہی اس کا شمار زیدوں ہیں ہوتا ہیں۔ ( ایہ نہ نہ ہے)۔

ا با در کھو!) کھیٹی اسی کی بیروان چڑھتی ہے جو (اپنے طبیم کی پروٹیں ہی کونصالعین حیات قرار مذد ہے لیکہ اس کے ساتھ) بین ذات کی نشود نمائیسی کرے۔

اورذات کی نشوونما آس کی ہوتی ہے جو خدا کی صفت رہو ہیت کو عملاً منشکل کریا' اور زندگی کے ہرگوشے میں اس کے قانون کے بھے تھے جلتا ہے۔

ا (اِن مَخالفین سے کہوکہ اس کے برغکس بہاری یہ حالت ہے کہ) تم طبیعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہو ٔ حالانکہ ستقبل کے مفاد ان سے کہیں بہر بھی ہیں اور فیرمتبدل بھی ۔ (بینی جب جبم کے تقاضول اور شقل اقدار میں تصادم ہو 'توضیح روش یہ ہے کہ متقل قلا کے تفاضول کو تشریان کر دیا جائے۔ اس سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے 'اور امنروی زندگی کا میاب)۔

بروه حقیقت ہے جیے (مشرآن میں) پہلی ارسیان نہیں کیا گیا اسابقہ آسمانی کتابوں میں بھی بی پیغیام دیا گیا اصاب اللہ اللہ کا اور میں بھی بی پیغیام دیا گیا اتفا- رمثلاً) ہوگئاب ابرا ہی کودی گئی تھی اس میں بھی بی تعلیم تھی۔ اور جومو منظے برنازل ہوئی تھی اس میں بھی بیم کچھ کہا گیا تھا- (۱۳ میں سے)۔ (دین کی اس و بنیا د شروع سے ایک ہی جلی آرہی ہے)۔

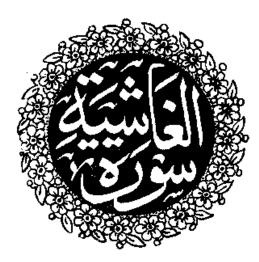

#### ينسم والله الرّخم من الرّح من يور

### هَلْ ٱللَّكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ فَ وُجُوهُ يَوْمَ إِنَا الْعَاشِعَةُ فَي عَامِلَةٌ نَاصِبَةً فَ تَصَلَى نَارًا حَامِيَةً فَ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ الْنِيَةِ فَ لَيْسَ لَهُوْ طَعَامًا أَلَا مِنْ ضَرِيْعٍ فَ

ہم تہیں ہئس عالمگیا نقلاب کے تعلق کچے تبانا چاہتے ہیں جوان تمام لوگوں ہر جھا تا گا (جواسے ناکام بنانے کی تدہیر*س کر رہے* ہیں )-

ر بیست در با بیست که برین کرده به حیایت کی در در بیان کاجن پرافسردگی اور شپرفرگی میانی بهونی بهوگی — دلیل و نواز مجوب و شرمسار -

ان کی محنت دمشقت کاساحسل سوائے تکان اور انسحلال کے کچھنے ہوگا۔ دہل گئے کا نہوں نے فلط استدافت بارکیا تھا اور فلط راسنے پر چلنے والے محتصیں تکان اور انسحلال کے سواکھ نہیں آسکنا۔ وہ تھکتا ہے لیکن نزل تک نہیں بہنچیتا )۔

ان کی غلط رُوش انہیں تہا ہیوں کے جہنم ہیں نے جائے گی جس کے شعلے تیزی سے معلاک رہے ہوں کے شعلے تیزی سے معلاک رہے ہوں گئے۔

اس جہنی کے اس جہنی کے میں انہیں بینے کو کھو گئے ہوئے چننے کا پانی ملے گاجس سے پیا<sup>ن</sup> سے بینے کے بچائے 'اور بھٹرک ایمنے ۔

اور کھانے کو وہ کہ بودار جہاڑیاں جنہیں سمندر کمنارے پر کھینے دتیا ہے۔ ربعین بڑی بٹری تو موں کاپس خوردہ جنہیں وہ بھیک کے محروں کی طرح بین باندہ اقوام کی طنز ؆ يُسْمِنُ وَلَا يَعْنَى مِنْ جُوْءٍ فَ وَجُوْةً تَوْ مَهِ إِنَّاعِمَةً فَى لِسَعْهِارَ اضِيَةً فَى فَيْ جَنَّةً عَالَيهَ وَى الْمَاسَعُهِا مَا الْخِيدَةُ فَى فَيْهَا عَيْنَ جَارِيةً فَى فَيْهَا سُرُدَّمَ فَوْعَةً فَى وَالْمَا الْخِيدَةُ فَى فَيْهَا عَيْنَ جَارِيةً فَى فَيْهَا سُرُدًّ فَى فَا اللّهُ عَلَى فَا اللّهَ عَلَى فَا اللّهُ عَلَى فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

يھينڪ دي ہيں-ايي ذلت کي روڻ ؟)-

حَسَ سَن جَهِم كَانشُودِنما حَصَل كُرنا تُوايك طرف مجوك مجى نديثے -ان كے برعكس دوسراكروہ ان لوگوں كا جو گاحبنيں زندگى كى آسات يں عال بول كى -

اوران کی جدوجبد کے شائج ان کی منشار کے مین مطابق ہوں گے۔

وہ ایک ایسے بنی معاشرہ بیں ہوں گئے جوان کے مقام بلیند کا آئینہ دار ہوگا - اس میں انہیں آسائشوں کے ساتھ 'ہرستم کی سربلبندیاں اور سرفرازیاں بھی حاسل ہوں گی-اس میں وہ کوئی کنوبات سننے نہیں یا میں گئے -

النبين زندگی کی جوئے رواں سے آب صاحب مینے کو ملے گا- (17 14 )-

وه اختیارات واقتدارات کے بلندو بالا تختول پرتمکن ہول گے۔ یینے کے لئے نہابت عمدہ گلاس قرینے سے رکھے ہوئے۔

بنيشن كم لئة أعلى درجسه ك قالين اوران پر قطار در قطار تكية-

(بیبات کومکاش و وانین خدادندی کے مطابق تشکل ہوگا وہ س و فرب سے
اپنے زندگی بخش تائے پیداکرتا جائے گا' اس کی سجھ میں آسکتی ہے جوبہ دیکھے کہ نظا اکا کت سے
جو تو انین خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے ۔۔۔۔کس عمد کی سے چل رہا ہے اور
کیسے مشیک مشیک نتائے پیداکر رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے ) انہیں چا ہیئے کہ دیکھیں کہ
کیسے مشیک مشیک نتائے پیداکر رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے ) انہیں چا ہیئے کہ دیکھیں کہ
(۱) یہ پانی نسے بھرے ہوتے ہا ول کس طرح ترکیب پاتے ہیں ؟ سمندر کا تلخ پانی کس طرح صاحت شفا حت میں اور و تے سیرانی عالم بنتے ہیں۔
اُد صرتہ رہے بھرتے ہیں' اور و تے سیرانی عالم بنتے ہیں۔

ُرن ) بی عظیم الجنته اجرام فلکی تحسس طرح فضا کی بلیندیون بین علق ادر عرف گزش ہیں۔ د دن در این این بیٹر سرم اللے کسٹر سے کھیا ہے۔

(iii) براتنے اتنے بڑے پہاڑ کیئے سنتھ کھڑے ہیں (حالانکہ زمین اس تیزی سے گروش کرری ہے)۔

روب ب) اور فود بیز مین سن و فونی سے بچھادی گئی ہے (کہ تہیں اس کے گول اور (iv)

8

X

1

R

B

0

Ø

M.

77

Ya

74

## ئَنَ كِبْرُنْ أَنْهُمَا ٱنْتَكُمُنَ كُنِّ أَنْ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُكْسِيطِي ضَالَا مَنْ تَوَكَّى وَكُفَى ضَ فَنَ كِبْرُنْ أَنِّهُمَا ٱنْتَكُمُنَ كُنِّ فَصَلَمْ عَلَيْهِمْ بِمُكْسِيطِي ضَالَا مَنْ تَوَكَّى وَكُفَى ضَفَعَلِ بِمُو الله الْعَنَابَ الْأَكْبَرَهُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا بَهُمْ فَي تُوانَّ عَلَيْنَا حِمَا بَهُمْ فَ



(ان منطا ہرنطرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد) نوان کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش کرہ اس كئے كتيرامنصب العليم كونيش كرناہے

إسے إن سے زبرد تی منوا نائبیں - نوان پر داروغه نفررکر کے نہیں میجاگیا!

تو اس قبرآن کوان کے سامنے میش کر ہے۔ اس سے بعدُ جیشخص اس سے امراص برینے گا**ا** اوراس كے مطابق جلنے سے انكار كرسے كا

تووہ (خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق) بہت بٹرے عذاب بی مبتلا ہوجائے گا۔ (بیاس فانون سے ایکارکر پینے سے آبکی زوسے بیج نہیں سکتے ) - ان کاہرون دم آئی کی طرف أعدراب بيسى دومرى طرف جابى نهيسكة -

لبذا' ان ئے نمام اعمال کا حساب میسی مت نون کے مطابق ہوگا۔اورابسہ اہوکر

رہےگا.

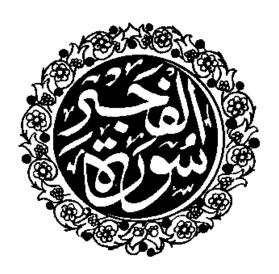

وَالْفَقِي صُوَلَيّالِ عَشْي فَ وَالنَّفَوْعِ وَالْوَرْفِ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْي هُ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَدٌ لِينِ تَحِجُدِ فَ اَلَوْرَكُنَّ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ قُ

ان کارگرد و نوع افسان کے الجھ ہوتے معاملات کوسنوار نے کے لئے ایک فلیم تقریب کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں (عرب جاہلیہ) کو دیکیھو کا انہوں نے اس ابتماع کی ابتدائی دس را توں کورنگ کیاں منانے کو کیاسے کیا بناویا ہے۔ ان بیں ہوشتم کی بدستیاں کرتے ہیں 'ہرطرف ہو کے کا بازارگرم ہو کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ ان بیں ہوشتم کی بدستیاں کرتے ہیں 'ہرطرف ہو کے کا بازارگرم ہو کے بیج وطات اور جھنت رپائنسول) سے کھیلا جاتا ہے۔ آخری رات ان کی عیش پرستیاں انہا تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور کھڑ صبح کو انگار کرس طریق سے یہ جج کی تقریب مناتے ہیں وہ بھی ان برستی اور فیاسٹی کی جلی تھو ہیں۔ ویر ہوئی ہے۔ قریش کے سریایہ دار تاجر اور کوبہ کے متو کی ہیں۔ کی دولت کو اس طرح لا ات بی اور کی بیان میں بدست ہوکر کرتے ہیں۔ ریہ دولت کو اس طرح لا ات بی اور کی بیان میں بدست ہوکر کرتے ہیں۔ ریہ دولت کو اس طرح لا ات بی اور کی جو دولت کو اس طرح لا ات بی اور کی بیان میں بین میں بدست میں بدس

توضف ذرائمی عقل و فکرسے کا اے گا'وہ بآسانی آن نتیج برپہنی جائے گا کہ ان لوگوں کا آنجام بھی ویساہی ہونے والا ہے جیسا انجام انہی جیسی اقوم سابقہ کا بھوا تھا۔ (مثلاً) قوم عاد کا جوارم کی اولا ذمیں سے تھے۔

((9):

10

ٳڔۿۘۮٵؾٵڵڡؚڡٮٵڿ۞۫ٲڵؿٙڵۏؠؙٷٛڹؙۜٷ۫ؠٷٛڵؽٙ۫ڔۼٛڵۿٳڣٳڶۑڵٳۅ۞۫ۅؘؿٛؠٛۏۘۮٳڷڒۣؠؽڹڿٵؠٞڔٵڵڞٚٷڔۑٳڷۅٙۅ۞۫ۅؘۯ۬ٷۯ ڿٵٝ؇ٷؾٵۅ۞۫ٲڵڒؠؿڹڟۼۅٛٳڣٳڶؠڸڒۅ۞ٚٵڴڶڗٛۅ۠ٳڣۿٵڵڡٛٮٮٵۮ۞۫ڡٛڝۜڹٷؽؠٝۄ۫ڔ؉ڽٛڪڛۅٝڟ ۼڒ؈ۣڞ۫ٳڹٙۯڹڮۮڵڽٳڵؠۯڝٳۅ۞ٷٵ؆ٵٷڒۺٮٵڽٳۮٵٵڹڹؾڵ؞ڎۯؿ۠ۿٵڴۮػۿٷػۼۘػۿۿٚؿڠ۠ۅٝڷ

### رَيْنَٱلْرَمَنِ 🚭

انہبی قابلِ اعتماد سامان زمید ہے شری فرادانی سے حاصل نضام ( ۱<del>۳۳ – ۱۳۳</del>) - دہ بڑی بڑی عارات بناتے ا درا بنی بلندیادگاری تعمیر کرتے تھے - ( <del>۲۷</del> ) -

انهين بي بي مصرافوامين بينظير مقام حال كقا-

اور قوم ممود کا مجوبیها رو دل کے گوشوں میں متحکم قلعے بناتی تھی۔ ( ہے، زہد)۔ اور بٹری محکم قوتوں کے مالک فرعون کا انجام جس کے ملکت میں کھونے گڑے

ان بوگوں نے ملک میں کرشی اختیار کر کھی بھتی اور فسادانگیزی میں صدود فراموت ہوگئے تھے۔

توس كانتيجكيانكلا ؟ تيرين شود نماديني واليه كا قانونِ مكافات النبيطرح طرح كمه عذاب لايا وروه سب تباه ديرباد جو گئے -

اس گئے کہ بن کا فانون مکا فات ہرا کی گھات میں لگار ہتا ہے کسی کاکوئی مل مل کان سکتا کہ اسکتا کی گھات میں لگار ہتا ہے کسی کاکوئی مل مل کان لگام ہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ، (لہذا ہوا نجام اُن لوگوں کا بہوا مضا و جی اُن سیوں میں ہیں صدتک آگے شرصے کیے میں )۔

(اُصِلَ به به کرجب انسان دی کی روشی سے مندور لیتا اور مقل وفکر سے کا الیت میں مورد تیا ہے۔ توت انون کا تصوری اس کی نگا ہوں سے اوصل ہوجا آہے ۔۔۔۔ قانون کا تصور سے سراد یہ ہے کہ انسان کو جو کھو پیٹ آتا ہے دہ اس کے سی نہ کسی افغرادی یا اجباعی ممل کا نتیجہ ہوتا ہے ۔۔۔ جس کے سامنے یہ حقیقت نہ ہو وہ بیم جستا ہے کہ جو کے ہوتا ہے یونہی اتفاقی طور پر واقع ہوجا تا ہے اس کی اس علط نگہی کا نتیجہ ہے کہ شلا ) جب کسی کی زیدگی نوٹ گوار ہالی بہ باب کا نتیجہ ہیں۔ وہ کہتا خوث گوار ہالی نسب باب کا نتیجہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ "بہ خلاکا فضل ہے وہ جسے چا ہتا ہے عزیت اور آسائٹ عطا کر دیتا ہے " ابینی اس کے لائے وہ کی قاعدہ قانون مقرر نہیں )۔

وَامْنَا إِذَا مَا ابْتُلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِى زَقَكُ فَ فَيَقُولَ مَرَ إِنْ اَهَانِنَ فَى كَلَابَلْ لَا ثُكُى مُونَ الْيَوْنِيَمَ فَ وَلَا تَغَفَّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَى وَتَأْكُلُونَ الثَّرَا كَ اَكُلُّولْنَا فَى وَتُحِبُّونَ الْمَالُ مُثَالَفَ كَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَهَا مِنْ الْمَالُ صَفَّا صَفًا فَى الْمُرْفَى حَكَا يُرَبُّنِ فَى الْمَالُ صَفَّا صَفًا فَي

اورجب اس کی زندگی دوسرامیها و بادی ہے اوراس پر رزت کی نگی ہوجاتی ہے تو دہ یہ مہیں سوچیا کہ ہے کہ اس کی کس ناطروت کا نیتج ہے۔ وہ چینے چلانے لگ جا کہ ہے کہ خواہ ناحی 'بلاسبب ذلیل و نوار کر دبا

ایساسی و الول سے کہوکہ یہ غلط ہے۔ خداکسی کو یو پنی بلاو جدنیل وخوار نہ ہیں کیا کرنا ہم جو یوں ذلیل وخوار نہ ہی کیا کرنا ہم جو یوں ذلیل ہوئے ہوتو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ابسامعا شرہ قائم کر رکھا تھا جس میں الن لوگوں کی عزت و توقیر نہ ہیں ہوتی تھی جو تنہارہ جامیں - وہی قابل عزت ہم اجا نا تھا جس کی پارٹی زیادہ مضبوط ہو جس کا جقد طاقتور ہو۔

ادر آس معاشرہ میں بیھی منہ ہیں ہونا تھا کہ میں گاڑی کسی مادٹ کی وجسے میں میں جائے وہ سے میں میں میں اور آس معان زلیست سے محروم شرمینے پاستے - صماحب استطاعت لوگ ندفود اس کی مدد کرتے میں نے نے دوسروں کو اس کی تیفیب دلانے تھے .

مرورے مے دو روں وہ میں تیب روسے اس کے روس متم کرتے ہو تھے کر جو کچے تمہارے باب داداسے تمبائے قبضی بن آجاتا ا اسے تھی ہمیں میں کم کھا جاتے

ادراس کے ساتھ اسی ترابیرکرتے رہنے کہ دومٹر لکا مال بھی او سرا دھرے سمٹ کر اس طرح تنباری طرف کھنچ کر صلا آتے ، جس طرح وادی کا تمام یانی نشیب زمین کی طرف بہ کر آجا آہے۔ رفینی ایسا فظام سریابہ داری جس جھو تے جیو سے سریائے ، بڑے سریابہ کے اندرجذب ہونے چلے جائیں اور اس طرح دولت جیزا فراد کے پاس مرکز ہوکر رہ جائے۔ اس جم کا فظام کیمی قائم مہیں رہ سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ ماس قدر ذائیل و فوار ہو گئے ، ہو۔ ہمارے بال سے عزت و ترکیم نہ ہو نہی اندھاد عند ملتی ہے ۔ اندھاد صند جینی ہے۔ وہ بھی ان کے اپنے اعمال کا نتی ہوتا ہے۔ اور میر بھی اس کی اپنی کر تو تو ل کا انجا کی ا

( بهذا ال سرداران فرنش سے که دوکه نتها را به نظام سی میشه بهشه بانی نهیں روسکتا، وه دُورآ کے گا) جب اسس او بی نیج کومشا کر معاشی ممواریاں بیدا کردی جائینگی اورتیرے ندا کا نظام ربومیت کائٹ فی قو توں کو ضعت درصفت المپنے جلومیں گئے۔

74

رَجِ النِّهُ مَهُ يَوْمَهِ فِي وَجُهُدُو فَيُومَهِ فِي يَتَكُرُ أَلْمِ لَسَانُ وَآ فَى لَهُ النَّكُرى ﴿ يَعُولُ لِلنَّا يَتَنِي عَنَّ مُتُ رَحِياً إِنْ ﴿ فَيُومَهِ فِي لَا يُعَرِّبُ عَنَ الْكَالَةُ اَحَدُّ ﴿ وَثَنَّ كَالَةُ لَا يُوثِقُ وَكَا فَتَا المَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّذِاللَّالِمُ اللَّلْمُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

زین پرتمکن ہوجائےگا- (سینی اس نظام میں نطرت کی توتوں کاماحصل کسی خال گروہ یاخاص نوم کی توت اور دولت میں اضافہ کرنے کے بجائے عالمگیران نیت کی نشود نما کے لئے وقت ہوگا)۔

اور وہ جہم ہو غلط معاشی نظام کا فیطری نتیجہ اور جسے انہوں نے آل وقت اپن فریب
کارلوں اور ہرہ ہازلوں سے عوام کی نگاہوں سے اوجبل کررکھا ہے اُمحرکر اسے گا۔ رہی نا اس وقرت صورت یہ ہے کی عوام ان کی سلگائی ہوئی آگ ہیں توجل رہے ہیں کی بیادگ نہ جمالی نہ بین کوئی آگ ہیں توجل رہے ہیں کی بیادگ نہ جمالی نہ بین ہوئی آگ ہیں وقت اِن کا یہ فریب بے نقاب موجل کے گا۔ منہ بین ہونے دیتے کہ ہے آگ لگائی ہوئی کس کی ہے ۔ اُس وقت اِن کا یہ فریب بے نقاب موجل کے گا۔ اُس وقت نید لوگ جن کا ذکر اوپر کی گئی ہے جا ہیں گے کہ این روتن میں تبدیلی کر کے اس عذاب مسل کے حابی نے دیں سامنے آجا بیس توجیح ہے تا کہ محسوں شکل میں سامنے آجا بیس توجیح ہے تا ہے حال ہوجاتی ہے۔

ا پینم میں دن آمسے ضرائی طرف سے آسی سنا ملے گی حبس کی مثل کوئی سنا تنہیں۔ اور اسس کی طرف سے اسی گرفت ہوگی جس کی نظیر کوئی گرفت نہیں۔

المیکن اے رسول ؛ انہیں متنبہ کرد دکہ یم پر اِنفرادی طور برحاصل نہیں ہوئی آتما می زندگی سے ہوئے تتی ہے۔ اس کے لیئے ضروری ہے کہ آتم ان لوگوں کی جماعت بیں شال ہوجا فح



### وَادْخُولِي جَنَّيَةٌ ۞

جنہوں نے خدا کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے۔۔۔۔ بینی جماعتِ مومنین میں اختیار کر رکھی ہے۔۔۔ بینی جماعتِ مومنین میں ادر اس طرح آس بنتی معاشرہ میں دہل ہو حیا ۃ جو آس کے قانون کے مطابق متشکل ہوا ہے۔ ر<mark>و</mark>)۔ (اس دنسیا ہیں بھی جنبی زندگی اور آخرے میں بھی جنبی زندگی)۔



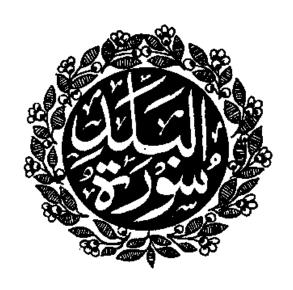

#### بِنْ إِللْهِ الرَّحْبِ مِنْ الرَّحِبِ فِي

كَوْا فْسِمُ فِهِ نَا الْبَكِينَ وَانْتَحِلْ فِهِ نَا الْبَكِينَ وَوَالِدِ وَمَا وَلَكَ فَ لَقَنَ خَلَقَنَا الإِنسَانَ فِي الْمَا فَي الْمُعَالَ فِي اللَّهِ وَمَا وَلَكَ فَ لَقَنَا الْإِنسَانَ فِي اللَّهِ وَمَا وَلَكَ فَي اللَّهِ وَالْمَا فَي اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

الے رسول ؛ توان مخالفین سے جو تھے آئ ہم مکمیں آس قدر کالیف پہنچارہے ہیں اور آس کی حرمت کا بھی کچھٹے النہیں کیتے کہدے کہ رتم جومیر سے اور آس نظام کے تعلق خیال کئے بیٹھے ہوکہ یہ ناکا کر ہے گا) ایسا ہرگزنہیں ہوگا۔

میں فوداں شہر مکہ کی حرمت کو شہادت میں بین کرتا ہوں ، اور اس قانون تولید کوسس کی روسے برانی زندگی رباپ سے ایک نئی زندگی ربیٹے ، کی منود ہوتی رہتی ہے کہ میں سنبر آخرالام عمہارے باطل نظام کی جگہ صحیح نظام خداوندی کامرکز بن کریسے گا۔

برا موسر مها رسابه من مطاع مدور کا مراوی کا مراوی کا مراوی کا میان کا مقابله کرنایر تاہی)

میں یونکوشکلات کا مقابله کرنایر تاہی)

اس منے وہ بجائے اس کے کہ وگی عائد کردہ یا ہندیاں اپنے اوبر عائد کرے اس رعم باطل میں مبتلار مہتاہے کہ اس کے اوپر کوئی قوت ہے ہی نہیں جس کے تو انین کی اطاعت اُسے کرنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کوا قدّ اراعلیٰ کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ يَقُولُ آهُلَكُنْتُ مَا لَا لَٰبُرًا ۞ آيَعْسَبُ آنَ لَوْ بِيرَةَ آحَدٌ ۞ الْوَجْعَلَ لَا عَيْنَايُنِ۞ وَلِسَأَنَاوَ شَفَتَيْنِ۞ وَهَسَيْنُ الْعَجُدَيْرِ۞ فَكُوا فَتَعَمَ الْعَقَبَة ۞ وَمَا اَدْرَلِكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞

رده اس فرسینوس میں مبتلار ہتا ہے اور ہمارے نظام کی مخالفت میں اپنی دولت صوت کرتار ہتا ہے۔ انگام رد کیے لیتا ہے کہ اُس کی تدبیری کس طرح ناکام رد گئیں۔ وہ اُس وقت کھن افسوس ملتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے تواہ مخواہ اس قدر مال ضائع کر دیا۔ میں انسان سے مجت اہے کہ جو کچے دہ کرتا ہے اس برکسی کی نگاہ ہی نہیں ؟ کوئی ا

سے پو تھنے والا ہی نہیں ؟

براس کی غلط نگھی ہے۔ ہم نے اسے ذرائع علم عطل کئے ہیں --- دوآ نکھیں ' نبان اور دوہونٹ کہ وہ دنیاجہان کو پنی آنکھوں سے دیکھے اور بات چیت سے لینے شکوک وشبہات رفع کرکئے صحیح نتیج پر نہنچنے کی کوشش کرے۔

اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے وی کے ذریعے تصفیح اور غلطراستے ابھارا وز کھارکر بتا دینے ہیں-(انسانی ذرائع علم اور دی کی رشنی --- دونوں)-

اس سے اس براس کے اعمال کی ذمہ داری عابد ہوجاتی ہے۔ اور بیم مطلب ، بر کہنے کاکدا سے کوئی دیکھنے والا بھی ہے اور اس برکسی کو قدرت بھی حاصل ہے۔

ان دوراستول میں سے ایک راستہ ذاتی مفاد پری کا ہے بعنی جس طریق ہے جی استہ ذاتی مفاد پری کا ہے بعنی جس طریق ہے جی موسکے دوسروں کی محدنت کا ماحصل غصب کرلینا اور یوں تن آسانی اور میش پرسٹی کی زندگی بسرکرتا — انسان کی مفل حیلہ نجواس سے کہتی ہے کہ یہ داستہ بڑا آسان ہے۔ اُسٹ ہی کو اختیار کرنا چاہیے۔

اس کے مقابلہ میں دوسرارات بڑا صنت طلب اور مبرآزماہے۔ یول مجبوگو بایر بہا کی گھائی پرچر صنا ہے حس میں قدم تدم پرانسان کی سائس بھول جائی ہے۔ سیکن اس کے ساتھ ہی پیمبی حقیقت ہے کہ اس میں ہرقدم انسان کو بلندی کی طون نے جاتا ہے۔ یہ بہاڑکی گھائی کاسارات نہ کیا ہے ؟ اسے تہیں خلاسے ہجرکون سمجھاسکہ لہے۔

سود؛ پراسته به به که انسان صوف این فکری نه کرے بلکه جهال دیکیے که کوئی انسانی گرون کسی دوسرے کے کینچے میں حکوشی ہوئی ہے انسے اس سے آزاد کرائے بینی سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسانظام قائم کیا جائے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کا محکوم

ٱوُراطُعُمَّ فِي يُوَمِدِي مَسْعَبَةٍ ۞ يَنِيَمُا خَامَقُ بَهُ ۞ اَوُمِسْرِكُمْ نَاخَامَ ثَرَبَةٍ ۞ نُحَرَكَان مِنَ الْإِيْنَ أَمَنُوْ او تُوَاصَوْ إِيالَصَّبِي وَتُوَاصَوْ إِيالُمْرَحَةِ ۞ اُولِيكَ اصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ ا مِنْ الْمِيْنَ الْمُنْفَادُونَ وَاصَوْ إِيالَصِّبِي وَتُواصَوْ إِيالُمْرَحَةِ ۞ الْمِلْفَانَ وَهِ الْمَالِمُ فَ بِالْمِيْنَا أَمْمُ اصْحَبُ الْمَثْنَكَةِ ۞ عَلَيْهُوْ إِلَا مُعْمَلُ الْمُثَنِّمَةِ ۞ عَلَيْهُوْ إِلَا مُعْمَ



مطیع اور زبیردست نه رہے۔ ہرایک گردن اعقاکر جلنے ہرایک کوب مانی ' ذہنی اور فلبی آزادی <u>حا</u>صل ہو۔ (مُس بِرُ قوانین خدا و**ندی کے**سوا 'کسی کی یا برندی نہو)۔

ا ال الوگوں کے درتی میں اس مستبد تو تیں رزت کے سرتی وں کو اپنی ملکیت بہلے کر عوالے کے سرتی وں کو اپنی ملکیت بہلے کر عوالے کے سرتی وں کے سرتی وں کو اپنی ملکیت بہلے کر عوالے کے سرتی کو عام کردیں ، وہ نظام اُن لوگوں کے درت کی فکر کر ہے جو معالی میں میں 'ہزار ہا انسانوں کے قریب دہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہاا ور بے یار وید دگار پائیں ۔

یاان لوگوں کے درت کی جہنیں اس حالت تک پہنچا دیا گیا ہو کہ وہ محض دوئی کی خاطر میں میں دیتے رہیں اس حالت تک پہنچا دیا گیا ہو کہ وہ محض دوئی کی خاطر میں میں دیتے رہیں اس حالت کے درت وشقت کے کام کرتے رہیں ) ۔

یه راسته براد شوارگذارا و ربینزل بری محض بے بیکن اس برطی کزان ان آن لوگول میں شامل ہوجانا ہے جوضا کے نظام ربو ہیت پر تقین رکھتے ہیں اور آیک دوسرے کو تاکید کرتے دہتے ہیں کہ وہ اس باب میں تابت قدم رہی اور خدا کے عطاکر دہ سامان نسٹو ونما میں دوسرد ل کو بھی شرکی کریں -

بدأن لوگوگ كاگرده به جوصاحب يُن وسعادت بين انهيں برنتم كى بركات حال اگري

ان کے برکس جولوگ ہمارے توانین سے انکارکریے تن آسانی کاراستہ اختیار کے بیار سے انکارکریے تن آسانی کاراستہ اختیار کتے ہیں۔ بین اُن کے حضے میں ناکامیاں اور محرومیاں آئی ہیں۔

یہ سرجہنی معاشرہ میں رہنے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی کا ہنہیں ہوتی ۔ راس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ا





وَالشُّمُسِ وَضُعِيهَا ثُنُّ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا ثُنُّ وَالنَّهَاسِ إِذَا جَلْهَا ثُنُّ وَالَّيْلِ إِذَا يَغَشْهَا ثُنَّ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا ﴾ وَالْكِرْضِ وَمَا طَحْهَا ﴾ وَنَفْسِ وَمَاسَوْهَا أَنَّ فَالْهَدَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونِهَا كُ

ال حقيقت يرشا بديه-

آفتاب جهان تاب ادراس كي ضياباريان-جاند'اوران کارڈی مستعار نینے کے لئے سورج کے چھے بھے بھرنا-

دن اوراس كى جلوه فروت يال -رات اوراس كى طلمت أنگيزيال ، جوہر شے كواپنى نارىكى كى جادر سي لپييد لېتى ہيں -فضاكى بلنداول ميں اجرام فلكى احرب اندازے البي بناياكيا ہے-

زمین اورگول برونے کے باوجود اس کا اسطے بھیلا ہواا ورکت اوہ ہونا۔

اور (خارجی کائنات سے نیچ اُترکر)خودانسانی ذات اور حس انداز سے است نواز

بٺاياگياہے. ميراس كاندر جس الدارس المراسان المركى صلاحيت ركفوى كنى ب كريبها بالو ا نقلط رُون پرجل کر) اینے اندرانتنا اور پیدا کر لے اور جاہے ہی انتشارے محفوظ رہ کرمن تحکم قَلُ أَفْلَحَ مَنْ زَخْمَهَا كُورَ قَلَ خَابَ مَنْ دَشْهَا ۞ كَنْ بَتُ ثَمُوْدُ بِطَغُولِمَا ۖ أَنْ إِذِا نَبُعَتَ اللهِ مَنْ دَشْهَا ۞ كَنْ بَتُ ثَمُودُ بِطَغُولِمَا ۖ إِذِا نَبُعَتَ اللهِ وَسُقُيهَا ۞ فَكَ تَلَ بُوهُ فَعَقَلُ وُهَا ۞ فَكَ اللهِ وَسُقُيهَا ۞ فَكَ تَلَ بُوهُ فَعَقَلُ وُهَا ۞ فَكَ مَنْ وَهُمَا ۞ فَكَ مَنْ وَهُمُ فَسَوْمِهُمُ فَسَوْمِهُمُ فَسَوْمِهُمُ فَسَوْمِهُمُ فَسَوْمِهُمُ فَاللهِ وَمُ مَنْ وَهُمُ مُنْ وَاللهِ وَمُنْ مُنْ وَاللهِ وَمُنْ مَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَمُنْ وَاللهِ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

شے تعکم ترہوتی جلی جائے۔

انفس وآ فاق میں کارفزمایہ تمام ہروگرام اس حقیقت پرشا ہدہے کہ ) جس نے اپنی فات کی نشود نماکر لی' وہ کامیاب و کامران ہوگیا اس کی کھیتی ہروان چڑھ گئے۔ اسے زندگی کا فقد حال ہوگیا۔

مال ہوگیا۔
سین سس نے اسے مفاد پر نیول کے بوجھ تلے دیا ہے رکھا اور اُنجر نے
دیا ' اسس کی کشن حت ات ویران ہوگئی۔ اس کا شعب کہ زندگی افسردہ ہوگیا۔
اس کی انسانی صلاحیت نوابیدہ کی خوابیدہ رگئیں۔ دہ اس جیمان کی طرح ہوگیا جس میں
آنش افروزی کی صلاحیت نو ہوں کی ن اس کی چنگاری کی منود نہوسکے اور اس طرح وہ بجنر کا
پخفررہ جائے۔

اس حقیقت برتباریخی واقعات بھی شاہد ہیں۔ مثلاً) توم ممود نے اپنی سرشی کی وجسے اس فانون کو جسٹالیا۔

اورس کی مخالفت کے لئے وہ شخص ان کے لیڈر کی حیثیت سے سلمنے آیا ، جوان میں سب سے زیادہ شقی القلب اور پر کخت تھا۔

ان کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ خلاکے عطاکر دہ رزق کے سرشیوں کو ربوبہ یہ عامہ کے لئے کھلا اسے دو — اس کی نشانی ہے ہے کہ اس اونٹنی کو — جس کے ستعلق یوسی مجو کہ یہ کہ یک فرد کی اونٹنی مہنین کہ اس کے مالک کی چیٹیت سے اس کی حیثیت متعین کی جائے - بیہ کہ یکسی فرد کی اونٹنی مہنین کہ اس کے مالک کی چیٹیت سے اس کی حیثیت متعین کی جائے - بیہ ضدائی زمین پر حندائی اونٹنی ہے ' — اسے آئی باری پر بانی پینے دو - (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17) ، (17

انہوں نے اس بات کا دعدہ توکر نیا لیکن پھرائین قول افرار سے پھر گئے۔ اور اُس اؤسٹنی کو ہلاک کر دیا۔ (اور بول تابت کر دیا کہ وہ خدا کے نظام ربوبریت کی نخالفت سے باز نہیں آئیس گئے)۔

المنان کی اس رویش کے نتیج میں خوا کے فانون مکا فات کا دمدمہ آیا اور انہیں تہیں خوا کے فانون مکا فات کا دمدمہ آیا اور انہیں تہیں نہیں کہ خوا کے دیا۔ ( نہیں بیس کر کے رمین کے ساتھ ہموار کرکے رکھ دیا۔ ( نہیں بیس کر خاک راہ گذر بنا دیا )۔



### وَ لَا يَخَاتُ عُقُلْهَا أَنْ

اورایب کرنے وقت وہ اس بات کے احساس سے فطعًا نہیں گھبرایا کہ اس کا انجباً کمیا ہوگا؟ اس سے فطعًا نہیں گھبرایا کہ اس کا انجباً کمیا ہوگا؟ اس سے کہ یہ بات ظلم اور ناانصافی کی نہیں تھی بلکہ ان کے اعمال کا فیطری نتیجہ تھا جوان کے سامنے آگیلہ لدوا قانون خدا دندی کے لئے اس میں تدبذب اضطراب یا تا شف کی کوئی بات نہیں تھی۔ قانون عدل اس سے محد بات سے بلد ہوتا ہے)۔



### وَالَّيْلِ إِذَا يَعْفُهُ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَعِلْ فَوَمَّا ضَلَقَ الذَّكُرَ وَالْهُ نُفَى كَانَ سَعْيَكُو كَشَنَّى فَامَّا

تم سلسلهٔ کائنات برغورکر د- بادی النظریس پیتهیں متضادعناصرکامجموع نظراً نیگا-مثلاً ایک طرف رات ہے کہ اس کی تاری ہرشے پر پر دیے ڈال دِیت ہے۔ تو

ووسرى طرف ون بيحس كا أجالا برشے كو أجواركرسا منے اللہ

جاندارول بس ايك طرف نسريس تو دوسري طرف ما ده جن كي طبيعي وظائف زندگی خم آف

بی بیب تضاد تفسیم مل کے لئے ہے۔ اِتفسیم علی کا نتیجہ ہے کہ تہاری تمدنی زندگی ین متہاری تعدنی زندگی ین متہاری می وعلی کارٹر جمعی محلف میں مقال کی طرف ہوتا ہے۔ اسی سے پیشیبنری بایس میں دنوبی مرکزم کارٹر تی ہے۔

کارٹر تی ہے۔

کار دبتی ہے۔

(لیکن اگر تم ہے مجدلوکہ القت میم مل سے فودانسانیت مختلف طبقات میں بہت جاتی ہے اور ایک و دو مرے سے مجدلوکہ القت میم مل سے فودانسانیت مختلف کافریب ہے۔ اگر رات اور دن کے اختلاف اور نیراور میادہ کے امتیاز کو سطح نظر سے دبھیو تو یہ الگ الگ چیزی دکھائی دیں گی۔ دبیرن اگر تم سطح سے فرانیچ انز کر مشاہدہ کرو تو تم ہیں صاف نظر آجا ہے گاکہ ہے۔

ایک دو مرسے سے مراوط ہیں — یہ ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی ختیقت کے فتلف میہا وہیں۔ اسی طرح تقسیم محد سے ہا وجود اتمام نوع انسان ایک نا قابل تھیم وحدت ہے)۔

مَنَ اَعْطَى وَ الَّقَلَىٰ وَصَدَّى وَ الْمُسْنَى وَ الْمُسْنَى فَ مَسْنَيَتِهُ وَ الْمُسْنَى وَ وَامَّا مَنْ بَغِلَ وَاسْتَغْنَى فَ مَنَ اعْفَى وَ اللهُ مُنْ وَمَا يُعْفِى عَنْهُ مَا لُكُوا وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُؤْمِقُول

اوراس کے توازن کو صن کاما نہ انداز سے قائم رکھ کراپنے ہیں دعوے کو عملاً سے کو کھا

ركة عام انسان الك كاعتبار سي ايك بي

توہمارا فت نون ربو بریت اُسے زندگی کے مراص نہا بہت آسانی سے طے کرائے جاتا ہے۔

دیکن اس کے برعکس جو شخص سب کھ سمیٹ کرا بینے ہی گئے رکھ لیتا ہے اور یہ

خیال کر لیتا ہے کہ میں خود مکتفی اور دوسروں سے بے نیاز ہوں سے کے کسی کی کیا پرواہ ہج اور ہے ۔

ریوں ۔

اور آل طرح 'معاشرہ کے توازن کی عملاً تکذیب کرے آسے بگاڑ تاہے۔ نوجالا قانون مکافات 'زندگی کی آسان را ہوں کو آس کے لئے دشوار بنا دینا ہے۔

اورجب ده إس طح متا ميون محكر مين گرجاتا ہے تو ده مال دروات من كے بل بوتے پراس نے اپنے آپ كو دومروں شيخة تعنى سمھر كھا تھا 'اس مے كسى كا ا نہيں آتا - ( جائيز زيلا) -

اس مستقبل کی توشگواریال کھی۔ دستان کے بیش یا افتارہ مفادعاجلہ کھی ہوتے ہیں'اور مستقبل کی نوشگواریال کھی۔ دستاہے)۔

لهذا جولوگ بهاری دجی کی راه نمانی قبول نهیں کرتے دامے رسول!) تو انہیں آگاہ کروے که ان کی رُوس انہیں اسی تباہی کی طرف لیئے جارہی ہے جس کی شعله مامانیا سب کچھ حبلا کر راکھ کا ڈھیر برنادیں گی۔ ٙڒؠڝؙٚڶؠٵۜٳٙ؆ٲڷۯۺ۬ٛڡٞ؈ٛٵٞڹڹؽڲؘڿؙۯؘڹۘۘۯٮؙٷٷڵؿ۞ۯڛؽۼۜڹٞؠؙڰٲٲ؇ٛڤڰؽ۞ٵڷڹؽؽٷٛڹؖ ڡٵڰڬؽڎؚؚۜٛٛڰ۠ڶ۞۫ۅؘڡٵڸٳٚڂڔؠٷڹ۫ڰ؋ڝڽ۠ۊۼ۫ڡؾۊؿڂڒؘؽ۞ٳ؆ٚٲڹڗۼٵٞٷڿۅڒڽڔڵٳٛۼڬ۞ٛ ۅؙڵڛۘۏ۫ؽؿؙؚۜڰ۠ؿ۞۫ۅؙڡٵڸٳڂڔؠٷڹڰ؋ڝؙڒڠ۫ڡؿۊؿڂڒؘؽ۞ٳ؆ٚٲڹڗۼٵٞٷڿۅڒڽڔڵٳٛۼڬ۞ٛ



اس تباہی کے جہم میں وہی گرتا ہے جو ہار سے قوانمین سے مکشی اختیار کرتا ہے۔

مین جواب کی تحذیب کر کے گریز کی واہیں نکا لمار مہتا ہے۔

لیکن جو ہمار سے قوانمین کی نگر داشت کرتا ہے وہ اس تباہی سے دُور رکھا جا آہ ہو۔

بیخ اور اس طرح خود اس کی اپنی ذات کی بھی نشوو نما ہوجا تی ہے۔ (ہے)۔

وہ جو کچے دوسروں کے لئے دیتا ہے تو اس لئے نہیں کہ اس پرکسی کا احسان کھا اور

وہ اب آس احسان کا بدلما گار ہا ہے۔ بالکل نہیں۔ رہے)۔

وہ اسے صرف خوا کے شعین کردہ عالم گرز ظام ربو بریت کے قیام و ایحکام کے لئے خر

رتا ہے۔ اس سے اس کی محنت اور کوشش صحیح تدائج سے ہم آغوش ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی آگا بہترین صلہ ہے جس سے آسے حقیقی مسٹرت حال ہوتی ہے۔



#### بِنْ إِللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ

وَالشَّلِعِ أَنْ وَالْيُلِ إِذَا سَبَّى ضَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَ لَلْاجِوَةُ خَـــ يُرَّلِكَ مِنَ الْأَوْلِي ۞ وَلَسَوْفَ يُسْطِينِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۞ اَلَوْ يَجِنْ لَدَيْزِينًا فَا وَى ۞ وَوَجَى لَدَ ضَا ۖ ﴾ فَهَالَى ۞

اس انقلاب کی آخری کامیا بی میں جو تاخیر ہور ہی ہے تو اس سے اے رسول ایسے کے دل میں اس میں میں اس میں ہوتا نیر ہور ہی ہے دل میں اس میں ہے خیالات ہیدا ہور ہے ہیں کہ جب سے شاید کوئی اسبی بات سرز دہوگئی ہے جس کی دجہ سے میر سے نشو و نما دینے والے نے ہیراسا تھ چپوڑ دیا ہے اور مجھ سے ناراص ہوگیا ہے ۔ یہ بات بالکل نہیں ایکیا تو نہیں دیکھتا کہ دن کی روشنی منو دار ہونے سے پہلے رات کی تاریخی کس طرح ہر شے کو اپنے دامن میں لپیٹ کر فضا کوساکت وصامت کر دیتی ہے۔ اور سکو وظلمت کا یہ عرصہ کتنا طویل ہوتا ہے ؟ یہ حقائق اس پر شاہد ہیں کہ:۔

تیرے پردگرام کے ابتدائی مراحل وشوارگذارا در بہت طلب ہوں گے بیکن آخرالامر بہ تبرے لئے ہشتم کے خیروبرکت کاموجب ٹابنت ہوگا۔

# ۅۜۅۜۜڿڒڮٷٵٚؠٳڰٷػۼٚڶؿڰٷٵڞٵڷۑڔٙؽؠٞؠڬڰ؆ؾڤ۫ۿڽٛ۞ۅٵڞٵڶۺٳؠڷڣڵۘٷ؆ؿٚۿڹ۞ٵٞٵڣۣۼۼڗڒؿٟڮٷٚؾۏ<sup>ڰ</sup>

بذربعه وى زندگى كے صحيح راستے كى طرف تيرى راه نمانى كردى ؟

اور کیایہ بھی واقعہ نہیں کہ خدائے تھے ضرورت مندیا یا توا تنا کچے دیا جس سے نوکسی کی مگر مصرف

کامحت جندرہا۔، (ئم نے دیکھاکر نمباری زندگی میں ہشکل مرصلہ کے بعد سطح کشا دکا پہلوسا منے آجاتا رہا ؟ سپی کچوئم نہیاری اس دعوتِ انقلاب کے ساتھ بھی ہوگا -لہذا' تم ثبات واستقلال کے

ساتھاس بروگرم برچلتے جاء 'ناکہ معاشرہ میں اسی صورت بیدا ہوجائے کہ) جو فرد ہے یارد مددگار تنہارہ جائے 'اسے کوئی دیا اور دھ تکار نہسکے۔

اورنہ ہی کوئی صرورت من د ایسا تھی سمجاجات کارباب بنروت کی جود کیا اِ اسے قابلِ نفرت مفام کے بینجادی - (ان کے اس تفارت آمیز سِلوک سے اسے فودا بنی فا

سے نفرت پیدا ہوجائے)۔ اس مقصد کے لئے کہ معاشرہ بین آبی نبدیلی پیدا ہوجائے 'تم اس بات کا عام چرچا کرتے سلے جاؤکہ خلافے زندگی کی جو آسائٹ بیں اور بعث بیں پیدا کی ہیں' وہ اس لئے نہیں کا ان پرایک گروہ قابض ہوکر ہیٹے جا اور عام انسا بیٹ ان سے محروم رہ جائے۔ ان کے درواز ہر ضرور نمند کے بئے یکسال طور پر کھلے رہنے چا ہمئیں۔ ( ایم )۔ (یہ اس پروگرام کی بیلی اور نہما بیت اہم کرمی ہے)۔



#### بِسُ وِاللهِ الرَّحْ لِي الرَّحِ فِي الم

ٱلْوُلَشْرَ وَلَكَ صَلْ رَكِ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنُرِرَكِ فَ الَّذِي ٱنْقَضَ ظَهْرَكَ فَ وَرَفَعْنَالَكَ

(الرسول الرسول الرسول الرسان المام كے قيام ميں جن مشكلات كاسامنا مور باہے اوراس كى آخرى كاميا في ميں ہوتا فيروت ہے اس سے اشريزيرا ورملول خاطر ہونے كوئى وجه نہيں - ئم ذراسو چوكہ نبوت ملنے سے پہلے اوراس كے بعد كے ابتدائي مراصل ميں تمہدارى بريشانيوں اور تعب كاكيا عالم تھا۔ پہلے تم تلاش حقیقت میں سرگروان و بريشان ہوتے نہيں ہوطروت اربي تاريخ نظر آئی تھی اور کت وكى كوئى كا متم المدے سامنے نبدي تحقی اور کت تام رابي روشن موكئيں تمبدارى مى اس مقام پر جم نے تمبيں وى عطاكى جس سے زندگى كى تام رابي روشن موكئيں تمبدار سے مينے ميں اس قدر كه شاويدا ہوئى كہ جو بم پہلے نا فابل سے زندگى كى تام رابي روشن موكئيں تمبدارى مين اس كا سركرنا تمكن كھائى وسيع ہوگئے - (جو ) -

ر مجراس بردگرام کے ابتدائی مراحل میں معنی منزل اور تنہائی سفرکے احساس اور ومدداریوں کے بوجسے تمہاری مرثوث رہی محق-آمستد آمستد خدانے تمہارے دھاری ایک جماعت بیداکر دی اور آس طرح تمہارا وہ بوجر بھی ہلکا ہوگیا۔

بی سے بیت ویاں میں کیفیت یکھتی کہ کوئی شخص خیدگی سے تہاری بات سننے کے التے آبادہ نہیں ہوتا تھا اور ہرطرف سطعن و شع کی دل خراس آوازیں سومان کروج ہوتی مقیس۔ رفتہ رونت میکیفیت پیدا ہوگئی کہ ) تیرانام ہڑی عزت و تحریم سے لیا جانے لگا تیراج جا

# وَحُكَرَكَ فَى فَأَنَّ مَعَ الْعُسَى يُسَرًّا فَإِنَّ مَعَ الْعُسَى يُسُرًّا ﴿ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى وَإِلَى مَالْعُسَى يُسَرًّا ﴿ وَإِلَىٰ مَا الْعُسَى يُسَرًّا ﴿ وَإِلَىٰ مَالَّا فَا مُعَلِّلُهُ مَا اللَّهُ مَا رُغَبُ ﴾

دُور دُورتک میں گیا۔ توشرف دمجدانسانیہ کی معراج کبرئی تک پہنچ گیا۔ سترآن کا پیغا کا بلت کر بلنزتہ واگیا۔

جمیر اور المین میں ابتدائی مشکلات کے بعد ہجرت کاپروگرام سائے آیا۔ اِسے اُن کُلا میں آسا نیاں بیدا ہوگئیں جن کاسامنا می زندگی میں کرنا پڑا تھا۔

اب فناتفین نے جنگ کاسل اشروع کردیا ہے حب سے نگ شکلات پیدا ہوری ہیں ہم دیجیو گے کان شکلات کے بعد بھی آسانیاں پیدا ہوجائیں گی --- زندگی کا صول یہ ہے کہ جو شخص مشکلات کو ہمنت اور استقامت سے برداشت کرلیتا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوجہاتی ہیں۔

النین ایک بات ایمی سے من رکھو بمتریہ نہ تھے لوکہ جب بہارانظام بیبان قائم ہوجائیگا اور سلطے موجودہ مشکلات کا دُوخِتم ہوجائےگا' تو تم اپنے فرائض سے فارغ ہوجاؤ کے ۔ نہیں ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعدایک تی ہم شرع ہوگی۔ اس انقلاب کو قومی سے بین الا قوامی بنتا ہے۔ اس لئے اس میں ساری دنیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اس کے لئے بھی تہیں حجم کرکھڑا ہونا پڑر سے گا۔

بَذَا عَبِيمَ مَعِلِي مِم مِن فارغ موجادً تو بَعِرُ خِدا كَ نظامِ ربوبيت كو مزير وسعت فيب المسكة الكه المارة مع مع ليح تنيار موجادً -



#### بِنْ بِهِ اللهِ الرَّحْبُ بِي الرَّحِبُ بِي الرَّحِبُ بِي

وَالتِّهِ يُنِوَوِلنَّا يُنُونِ أَن وَطُّوُرِسِ يُعِينَ ﴿ وَهٰنَ الْبَكَرِ أَلَامِ اِنِ ﴿ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ اَحْسَنِ تَقُونِيُونَ ﴿ تُمْرَكُودُ نَاهُ السَّفَلَ سَغِلِيْنَ ﴾ تَمْرُكُودُ نَاهُ السَّفَلَ سَغِلِيْنَ ﴾

بهایی دات ی ستو و تما کرانه ایدازید بهرین توارن ی زندی بهریدی به ایست ترین سطی پر سیمان تا که انفرادی مفاد پر ستیال اسے حیوانی زندگی کی بست ترین سطی پر سیمان میں و راسمانی انقلاب اسے اُس بیت سے انتظاکر انسانیت کی بدند سطے پرلانا چاہتا ہے لیکن

# اِلْالَّذِينَ الْمَنْ الْوَالْشِلِطْتِ فَلَهُمْ اَجْرُ غَيْرُ مُنْتُونِ فَ فَمَا يُكَّذِّبُكَ بَعْلَ بِالدِّينِ فَ الكِسُ اللهُ بِالْحَكِمِ الْمُصالِقَةُ مِا حَكَمُ الْمُحْدِينِينَ فَ

به بات مفاد پر تنول کی صلحتول کے خلاف جاتی ہے اس لئے ان دونوں بین نصادم ہوتا ہے۔ پھر پیجی ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی رُوسٹے انسانوں کی ایک جماعت شروب انسانی سے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے نیکن ان کے بعد ان کی سلیں انہ ستہ آہستہ دین میں آئیز ش کرنے لگ جاتی ہیں اور اس طرح پھر سے حیوانیت کی میں پست ترین سطح پر پہنچ جاتی ہیں ۔۔ بہی کیفیت ا وقت ان مخاطبین عرب کی ہے )۔

میوانی زندگی کے اس بیست مقام سے انسانیت کی بلند طح پرآنے کا طریقہ یہ ہے کانسا قوانین خداد ندی کی صدافت پرایمان لائے اور اس کے تعین کردہ صلاحیت بحش پروگرام پیمل پرا مورجب تک کوئی قوم اس پروگرام پرعل پرارہے گی وہ اس کے انسانیت سازت ایج سے بہرؤند مہوئی رہے گی ۔ اور یہ کچھانہ یں بطوران کے ق کے ملے گا۔ فیرات کے طور بڑنہ یں ملے گا۔ (باز

ان ابدی حقائق اور تاریخی شوابد کے بعد وہ کون تی دلیل ہے جس کی بناپر کوئی ہمار

قانونِ مكافات كے بارسے میں کھے جھٹلاسكتاہے؟ اوریہ متنا نونِ مكافات اس حقیقت پرشا بہہے كہ افتدارِ الى خدا كے سواكسى كو حال نہیں - آخری فیصلہ اسی كے قوانین كے مطابق ہوتا ہے - ( اس لئے قرآ نی نظام سے مراد اللہ ملكتی نظام ہے جس میں افتدار مطلق ( Sovereligny ) قوانین خدا وندی - قرآن كريم - كو حاسل ہوتا ہے - اسی سے شروب انسانیت فائم رہنا اورانسان جوانیت كی بیست سطح رگرنے سے نی سكتا ہے -



#### إِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمُ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِمِ مِنْ الرَّجِم

### اِقْمَ أَمِاسُمِورَ يِكَ الَّذِي يَحَلَقَ أَخَلَقَ أَلِإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْكَاكْرُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ

اےرسول؛ تو آس خداکی صفت رہ بیت کا عام اعلان کردیے ہونمام اسٹیائے کا کنات کا خالق ہے۔ یہ اعلان کردیے کے سامان کا کنات کا خالق ہے۔ یہ اعلان کردیے کے سامان فنشوونما کی بھی تحت لیق کردی ہے۔

الین اشیائے کائنات میں سے انسان کی کیفیت سب سے الگ ہے ایک طون اس کی حالت بیسے کہ بیدرتی الطبع واقع ہوا ہے۔ بینی اس نے ایک دوسرے کے ساتھ ال کی رہنا ہے۔ دوسری طرف اس کا بیدعالم ہے کہ راگر بید وجی کی راہ نمائی افتیار ذکر سے تو ہرفرد کی بید کوشش ہوتی ہے کہ) وہ سامان رزت کے ساتھ جونک کی طرح چرہ ہے ہائے اور دوسروں کا خون چوستار ہے رہے وہ ہے۔

اس کھش کو دُورکر کے لئے صروری ہے کہ تمام انسانوں کو اس نقط برج کہا جاً کفوانے اس قدر فراوائی سے سامان زبیت پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ اس سے تمام افراد کی نشوونما ہو سکے۔ اس لئے تہارا متدنی اور معاسی نظام ایسا ہونا چاہیئے ہو اسس مقصد کو پوراکرے۔

اس مقصد کے لئے خوانے انسان کو آس کی استعداد کھی دی ہے کہ بی خریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دور کے سی خریب سے قریب

بِالْقَلْمِ فَ عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَالَوْ يَعْدَدُونَ كَلَالِنَ الْإِنْسَانَ لِيَظْفَى أَنْ زَاهُ السَّنَفُهُ فَ الْآلَالَ الْمَدَوَةُ الْمَالَةُ فَالْآلَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْقِلُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلَاكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلِلِكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكِونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُولُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْلُولُولُ الْمُلْكُولُولُ

ہوتاجائے اور اس طرح وحدت انسانیت کے بیتے راستے ہموارکر تاچلاجائے۔ بھراس نے اسے (دی کے ذریعے )اُن حقائق کا علم بھی دیا ہے جنہیں یہ نہیں جانتا

سین انسان کی کیفیت بیسبے کہ وہ اپنے آپ کو دی کی راہ نمانی سے تنفی ہجھ کڑ انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام دخت کرلیتا ہے جس میں ہر دہ فرد جوکسی طرح زیادہ سمیٹ لیتا ہے' اپنے آپ کو دوسروں ہے شنعنی سمجھنے لگ جانا ہے' اور اس طرح وہ نورع انسان کی عالیر ربوبہیت کے نفوز سے سرکشی اختریار کرلیتا ہے۔

میکن وه کتنی بی سرکتنی افتدیار کیول نه کریئ است آخرالام اس نظام کی طرف آنا شیسے گان اس لئے کہ اس کے سوااس کی مشکلات کا کوئی صل نہیں -

کیا تونے اس برجمی خورکیا ہے کہ جوانسان دی سے سرشی اختیار کرلیتا ہے اس کی کی سے سرشی اختیار کرلیتا ہے اس کی کی دیندیت کیا ہوجا تی ہے وہ نہ صرف خود تو انین خدا دندی سے ہے راہ ردی اختیار کرتا ہے ملکہ جوشف اُن تو انین کے بیچے جاتا ہے اس کے راستے سسنگ گراں بن کرمائل ہوجا تا

ال ال فاسو بوراگرایشخص راه راست پرمپار با بن اوردوسرون کوجی اسی راستے برمپنے کی تنفین کرتا ہے ادر اس سے کہتا ہے کہ وہ توابین خدا وندی کی تنگر اشت کریں را اور اس طیح عدل واحسان کا نظام قائم کریں ) توکسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اُسے اس سے روکئے اور لوگوں سے کہے کہ اس شخص کا عالم گیر راو بریت کا 'دعوا ہے بالکل جموث ایسے ایسانہ کمجی ہوا ہے 'مذہو مسک ہے ۔ وگوں بیں اس متم کا پروپر گینڈہ کر ہے 'اور آنسا کی ترق کی را ہیں مسدود کر کے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے کہتری کی را ہیں مسدود کرکے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے کہتری کی را ہیں مسدود کرکے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے کہتری کی را ہیں مسدود کرکے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے کہتری کی را ہیں مسدود کرکے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک اختیار کرنے کی تلفین کے کہتری کی را ہیں مسدود کرکے 'امنیس رحوت پسندانہ سلک ہرتیاں وحرکت پرزلگاہ رکھتا

(كمياوه يستج مبيها بكروه أى طرح كرنا جلاحات كالوركوني استروكن والابي

# نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَنْءُ نَادِيَة ۞ سَنَنْءُ الزَّبَانِيَــة ۞ كَالَّا لَا تُطِعُهُ وَاسْجُنُ

# وَاقْنَرَبُ ۗ

4

ترابروت م تحصر ل معدود الت مريب تركرتا والت كا-

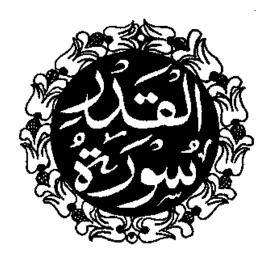

#### ينسب واللهوالرّخب من الرّجب في

اِلاَآثُرُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَرْدِ أَنْ وَمَا اَدُرْدِكَ مَالَيْلَةُ الْقَرْدِ فَى كَيْلَةُ الْقَدَرِ فِي كَيْلَةُ الْقَدَرِ فَى كَيْلَةُ الْقَدَرِ فَى كَيْلَةُ الْقَدْرِ فَى كَيْلَةُ الْقَدْرُ فَى كَيْلَةُ الْقَدْرُ فَى كَيْلَةً الْقَدْرُ فَي كَيْلَةً الْقَدْرُ فَي كَيْلَةً الْقَرْدُ فَي كَيْلَةً الْقَرْدُ فَي كَيْلَ اللّهُ فَي مِنْ كُيْلَ آمِن فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

یدایک مات اس زمانے کے ہزار با جیمینوں سے بہتر اور نصل ہے جس میں دنیا وی کی رفتی سے محروم بھتی۔

یه رات در حقیقت نقیب اور طائر پیش رسب اس دور کی جونز ول مشرآن کے بعد آسند والا ہے۔ اُس دَور کی جونز ول مشرآن کے بعد آسنے والا ہے۔ اُس دَور کی خصوصیت بین وگی کہ رفتہ رفتہ آہستہ اہستہ بتدریج کا فون خداوند کے مطابق کائناتی قوتیں (فطرت کی توتیں) اور وجی خداوندی جم آبنگ ہوتی جا کی گ



# سَلْوُ ﴿ هِي كُمِّ مُعْلِمِ الْفِرُ ﴿

انسان فِطرت کی فوتوں کو منحرکرتا جائےگا' اور فِتہ فِستہ ان کا استعمال دی خداونکا کی رفتی میں انسانیت کی ربوبہت عامرے لئے ہونے لگے گا ---- اور آل طرح 'فساد انگیزیوں اور نوں ریزیوں کی جگہ' زندگی کے ہرگوشے میں امن وسلامتی کی فننسا عام ہوتی جلتے گی۔

بون دنیاسے برسم کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور آخرالامر زمین اپنے نشوونما دینے دارے کو الامر زمین اپنے نشوونما دینے دارہے کے نورسے جگمگا اسٹے گئ " (۳۹ ز ۳۹ )-

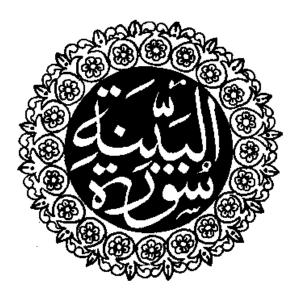

لَوْيَكُنِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوْ امِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِ لِمِنَ مُنْفَكِّدِن مَنْفَكِدِن حَثْى تَأْتِيكُو الْبَيِّنَةُ أَنْ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْفَكِد اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْفَكَد اللَّهِ مَنْفَكَد اللَّهِ مَنْفَكَد اللَّهِ مَنْفَكَد اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكَ اللَّهِ مَنْفَكُ اللَّهِ مَنْفَكُ اللَّهِ مَنْفَكُ اللَّهِ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَكُ اللّلِهُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَقَلُ مَنْفَقَلُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَكُ اللَّهُ مَنْفَقَلُ مِنْ اللَّهُ مِنْفَقَلُ مَنْفَقَلُ مَنْفَقِيرَا اللَّهُ مَنْفَقَلُ مَنْفَقَلُ مِنْ اللَّهُ مِنْفَقَلُ مَنْفَقَلُ مُنْفَقِيرَا اللَّهُ مَنْفَقَلُ مَنْفَقِيرَا اللَّهُ مَنْفَقِيرُ مُنْفَقِلُ اللَّهُ مَنْفَقِلْ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِيرَا لَهُ مُنْفَقِيرَا لَهُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ اللَّهُ مِنْفَقَلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِيرَا لَهُ مِنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِيرَا لَمُنْفَقِيرَا لَمُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفَالِكُ مِنْفُولُ مُنْفَقِلُ مُنْفَقِلُ مُنْفُولُ اللَّهُ مُنْفَقِلْ مُنْفُلِكُ مِنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مِنْفُولُ مُنْفُلِكُ مُنْفُولُ مِنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُلِكُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلُكُ مُنْفُولُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلُولُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلُكُمُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلُكُمُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلُكُمُ مُنْفُلُكُمُ مُنَافِلُكُمُ مُنْفُلُكُمُ مُنْفُلُكُ مُنْفُلُكُمُ مُ

یدلوگ جواپنے آپ کوال کتاب کہتے ہیں لیکن در حقیقت خدا کے دین کے منکر اور
اپنے خود مساختہ ذہب کے ہیروں ہیں۔ اور پیت کین عرب ہوکسی آسمانی کتاب کے مدعی ہی
مہیں ان زخیروں سے کبھی آزادی حالی نہیں کرسکتے تھے جن میں یہ جکڑے ہے آر جا
تھے جب تک ان کی طریت واضح طور ہروی خداوندی نرا جائی۔ (یہ وحی اب قرآن کی شکل
میں آئی ہے اور اس کا مفصد ہی ہہ ہے کہ آئی بی ان زنجیروں سے آزاد کرا دے جن الی نہو
نے اینے آپ کو حکر رکھا ہے۔ )۔ (ہے )۔

انہ میں یہ وی اس رسول کی وساطت سے بل ہے جوان صحالق در قرآنی آیات دسونر) کو'جوہر طرح کے نقائق اور عبوب سے پاک میں' لوگوں کے سامنے بیش کرتا ہے۔ بعنی ہی مترآن کو حس میں خدا کے جبر متبدل قوانین اور محکم اور متقل اقدار ندگی

دَرَج ہیں۔ سیکن ان اہلِ کتاب کی حالت یہ ہے کہ (بجائے اسکے کہیہ) ایسے واضح حقائق کے آجانے کے بعد (قرآن پرائیان لاکرو حدیثِ انسانبہ کی راہیں ہموارکیتے) انہوں نے اُلٹی تفرقہ

کی راه اختیار کرنی-

مالانکقرآن میں اس سے سواا درکیا تعلیم پیش کی گئی ہے کہ لوگ اطاعت او محکومیت صرف قوانین خلا دندی کی اختیار کریں ۔ اس سے سواکسی اور کواپنا حاکم تسلیم بند کریں ۔ اور ہرطرف سے ہدٹ کراس ایک نقط ہرجیع ہوجائیں ۔ نظام صلاق خاتم کریں اور نوع انسان کی نشوونم کا سامان ہم پہنچائیں بس سی وہ محسکم نظام زندگی ہے جوان بنت سے خیام کا ضامی ہو تھا

سین اب کتاب نے اس باب میں وقت استے اختیار کر سے بعض نے اس دین کو قبول کرلیا اور دو مروں نے اس سے انکار کر دیا ہی صورت منٹر کین نے بھی اختیار کی ۔ سوان میں سے جہول نے اس نظام کی صدافت سے انکار کیا ہے ان کا انحب ام اسی تباہی ہوگا جس میں سب کچے جل کر راکھ کا ڈھیر جو جائے گا۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رہی اس تباہی کا ساب کا مرنے کے بعد می جاری ہے گا ) ۔

اس تباہی کا ساب کا مرنے کے بعد می جاری ہے گا ) ۔

يەزندكى بەترىن جىلائت كىزندكى ہے-

ان کے بڑیکس جو لوگ آپ نظام کی صدافعت پیفتین رکھتے میں اور خدا کے تغیین کر دہ تصلا سخش ہروگرام برچمل ہیار ہتے میں ان کی زندگی مہترین خلائق کی زندگی ہے۔ اندیس جسر عمل سے زندی میں زندگی مہترین خلائق کی زندگی ہے۔

ان کے سین میں کے متائج خواہے فانون میکا فات کے مطابق ان کے سامنے آجائیں گے۔
وہ الیسے خبتی معاشرہ میں رہی گے جس کی شادا ہوں ہی کہی واقع نہیں ہو گی وہ اس ہی
ہمیشہ رہیں گے۔ (کیو کہ ان کا سلسلہ وت کے ساتھ ختم نہیں ہوجائے گا) یہ اس لئے کہ انہوں نے
قوان نے داوندی سے ہم آئی اختیار کرلی توان کے اعمال کے نتائج ان وعدس کے مطابق مزب
ہوگئے جوان کے خوان سے کئے تھے۔

ہوں براں سے میں ہوں ہے۔ اور بیسب اس سے ہواکہ بیوگ ٹریسے عاقبت اندیش نصے انہیں ڈرتھاکا گرانہوں نے فواید خلاوندی کے مطابق زندگی بسپرنہ کی تواس کا نیتجہ تباہی اور بربادی کے سواکھے نہیں ہوگا۔



ٳڿٵڹۢڔڷۏٟڮؾؚٲ؇ۯڞ۠ڔۣڷڹٵڷۿٵڽۅؘػڂۘڔڿؾٲڷٳۯڞؙٲؿ۬ڡٵۿٷۊٵڶٲڵٳؽ۫ٮٵڽؙڡٵٞڷۿٵ۞ٙؾۏۘٙڡٙؠٟؽؚ ڠؙۼڽ۫ڹڎؙ ٱخْبَارَهَاڞۣؠؚٲؾؘۯڹۜڮٲۅٛڂؽڶۿٵڿؽۅ۫ڡؠٟۏ۪ؾۜڞڎۯڶڵٵٞۺؙٲؿٞٲڰ۠ٳۨؽڕٛۏٛٲڠڡٲڷۿؗڎ۞ڡؘڡۜڹ

### يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايُّرُهُ ٥

جبوه انقلاب عظیم آئے گاجس بی انسان کاموجوده غلط نمتر نی نظام ته وبالا ہوجائے گا۔ وه ستبد توتیں جو اس وقت نہیں کی جہاتی برسنگ گراں بن کر بھی بین نکال باہر کی جاننگی ہ اوروہ انسان جس کے صتور میں ہم کا انقلاب نہیں آسکتا اوروہ خیال ہمی نہیں کرسکتا کو ایسے صاحب توت و تروت مستبدلوگوں اور قوموں کا ایسا تشر ہوسکتا ہے جہان وششدررہ جائے گاکہ ایسا تغیر کس طرح واقع ہوگیا!

ومستدروه بای و تاریخ اینه آب کود برای و آب اقوام سالقه کی سرگذشتین زنده حقیقت بن کرسامنے آجامتیں گی -

اوریہ سب کھے خدا کے قانون کے عین مطابق ہوگا۔ مس وقت آیک نے نظام عدل کی بساط بھے گی۔ مجم اور شریف انسان الگالگ ہوجائیں گے۔ ( ہے)۔اور ہرکر وہ کے اعمال کے تدائج نمایاں طور پرسا شنے آجائیں گے۔ جوذر ی برابر مھی قانون خداوندی کا انباع کرے گا' اس کے سن عمل کانوشگوار نتیجہ۔

عمر(۳۰)



# وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِسَرَّايَّرُهُ ٥

اس كيسائة آجاست كا-

اورجوذر مبرابرت انون کی خلاف ورزی کرسےگا' اس کی سنرایا سےگا۔ بیسب کچیوں دنیا میں بھی ہوگاجب فرآنی نظام قائم ہوگا (جیساکٹی اکرم کے زمانہ میں ہوائھا۔ اور اس کے بعد کھیرو بیسا ہی ہوگا)۔ اور آخریت میں بھی' جب انسان کا ہڑسل' نتیج بن کرسل منے آجائےگا۔





#### بِسُــيواللهِ الرَّحْــيْنِ الرَّحِـيْنِ

## وَالْعَلِينِي خَبْعًا أَنْ فَالْمُورِينِ قَلْ مَّاكُ فَالْمُعِينِ صُبْحًا فَي فَاتَرْنَ بِهِ نَقُعًا فَ

ذراان اوت مارکر نے والے ڈاکو دک اور قرّافوں کو دیجھو۔ لوگ اطمینان سے گہری ہیں۔ سور ہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گھوڑوں کو سریٹ دوڑاتے ان پرعملہ آدر ہوجائے ہیں۔ گھوڑوں کو اس تیزی سے دوڑاتے ہیں کہ ان کے عمول سے آگ کی چنگاریان کلتی ہیں۔ معلوم نہیں یہ کتنی ڈورسے آتے ہیں لیکن عبن سے کے دقت جب سونے والوں پڑینیار کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے یہ لوٹ ماراور قتل و غارت گری کے لئے آپہنچے ہیں۔

کاملیدریارہ ہوناہے بیر وت ن رونوں کروں سے سے اپہنچے ہیں۔ اورا میساگر دوغباراڑاتے ہیں کہ اس سے دششت طاری ہوجائے ادر کوئی چیزصا دت دکھائی نہ دے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمُعًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُوُدُّ فَ وَاتَّاءُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينُ فَوَ إِنَّا ذَلِحُتِ الْخَيْرِ لَشَي يُنَّ فَإِنَّا لَكَ يَعُلَمُ إِذَا بُعُرِّدَ مَا فِ الْقُبُولِ ف وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّنُ وَرِقُ إِنَّ مَ بَهُمُ يَهِمُ يَهِمُ يَوْمَ بِإِلَّا فَصِيْرٌ قَ

اوراس طرح ان سونے والوں کی جمعیت کے اندرگھس کرطوفان برپاکردیتے ہیں۔

ان انوں کی لوٹ مار کی بیعادت کس بات کی شہادت دیتی ہے ؟ اس بات کی کہ یہ مال و دولوں کی ہوں ہیں دیوا نہ ہوگرانسانیت کے تام آئین وضوا بط کو بالائے طاق رکھ ویتا ہے۔ یہ بیجائے اس کے کہ اپنی قوت تخلیق سے سامان رزق میں اضافہ کرے و وسٹرل کی محمنت کی کمانی کوٹ کر سب کچوا پنے لئے سمیٹ لینا چا ہتا ہے اورال الح خلاک نظام رہ بیت کی ناقدرشناسی کرتا ہے۔ بھرتیاش میر کہ بیاپی اس ذہنیت کا کبھی اعتراف نہیں کرتا بلک کی ناقدرشناسی کرتا ہے۔ وہ ہوں رنگ میں بیپیٹ کرتا ہے گویا 'یہ کوئی بہت بٹراکارنامیرانجام دیر ہا ہے۔ طالانکہ سس کی زندگی خود اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ ہوی زرکے لئے انساکرتا ہے۔ وہ ہوی زرکے کئے انساکرتا ہے۔ وہ ہوی در کی صواور کرنا رہی نہیں۔ (بو سالے)۔

كيائسة ال كاعلم بهي كه بهارا قانون مكافات برطني بهونى بات كوكر بدكر لكال ليتاجه و انسان كوكر بدكر لكال ليتاجه و و انسان كودل بن سائن الدين الدي

ین ہاوت وی معافات ہی سے ہری ہور کے تاکیج اعمال کے طہور کے وقت الیکن خداکوان
کا اس مجھی اراد ہے ' بے نقاب تو ہول کے تاکیج اعمال کے طہور کے وقت الیکن خداکوان
کا اس مجھی علم ہے۔ وہ اس وقت بھی جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے اور وہ ظاہر کیا
کرتا ہے ۔۔۔ (کوئی زرپر سن آل کا اعترات نہیں کر ہے گاکہ وہ بہوں وحرص کی وجہ سے دولت
اکھی کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے ہزار تو تن آیند دجوہ جواز بیش کرے گا۔ لیکن بیسب فرر پینے سے اس کے وقت میں میں اس کے دنیا ان سے بھی طرح واقت
موجاتے گی اور میں اس کے ایک اپنے عزائم کو جھیا نہیں سکیں گے۔ دنیا ان سے بھی طرح واقت
ہوجاتے گی اور میں اس کے سے دائم کو جھیا نہیں سکیں گے۔ دنیا ان سے بھی طرح واقت

د گذشته صفر کابقیه نوش می صورت یمی ہے کہ جہاد د قبال) کے ذریعے ان کی توت کو توڑ اجائے۔ مجابدین کی جماعتیں اوران کے وفاکیش کھوڑسے ہی مقصد کے بھے پورشیس کرتے اورا پی جالوہ نک لڑاد بیتے ہیں ۔۔۔ کھوڑے ''ا بیٹے رزق دیسے والیے آفت ا کے ہی تذرو فواشعار اورانٹ ان ای تذریباٹ کرگذار ؛ یا تعجیب ،



ٱلْقَارِعَةُ أَمْ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَمَّا آدُرْ مِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْتُونِ ﴿ وَمَا آدُرْ مِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْعِمْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿ وَمَا آدُرِ مِنْ الْمَنْفُونِ فَي عِيشَةٍ رَّا ضِيَةٍ ﴿ وَاقَامَنُ الْعِبَالُ كَالْعِمْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿ وَالْمَامَنُ ثَقَلَتُ مَوَازِيْنَةُ ﴿ وَهُو فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّا ضِيئةٍ ﴿ وَاقَامَنُ

بان؛ وه محتر كحر ادين والا انقلاب وه منكار خير تضادم (جوعنقرب رونما موني والا

ہے)-کس شم کالرزہ انگزیہوگا وہ انقلاب ؟ (<del>اہم)</del> اس کے تعلق تنہیں خداہے مبترا درکون بتا سے گاکہ آس انقلاب ہب کہا ہوگا-اُس دقت عوام کی توبیحالت ہوگی جیسے منتشر سردائے۔ اُس دقت عوام کی توبیحالت ہوگی جیسے منتشر سردائے۔

اوراُن کے بٹرے نبڑے ایٹررول کا بہ عالم کو یا وہ دھیٰ ہوئی اُون یا روئی کے گالے ہں جو فضامیں اُڑرہے ہیں۔

سین به انقلاب محض ایک منگامیا فساد نهیں ہوگا۔ یه موجودہ باطل کے نظام کی حبّہ عدل وافصاف کا نظام کی حبّہ عدل وافصاف کا نظام قائم کرے گاجس میں بترحض کا مقام آن کے مطابق متعین ہوگا جس شخص کے اچھے اعمال کا بلڑا بھاری ہوگا 'اس کی زندگی اس کی حبین آرزوؤں کے مطابق فوسش آئر دہوگا ۔

نيكن سب كاوه بلر المكام وگانوه ذلت كى پستيون بين گرجائے گانجهال آكى



# حَقَتُ مَوَازِيْنَكُ فَ فَأَمُّكُ هَا وِيكُ فَ وَمَّا آدُريكَ مَاهِيَهُ فَ نَارُّحَامِيكُ فَ

به حالت ہوگی کہ ہیں کادل و دماغ کچھ کام نہیں دسے گا اور وہ بریت اس سال مارا بارا کھرلگا۔ یہ ذکت کی پستیال کیا ہول گی ؟ بسس یوں سجھو کہ شعلہ خیز آگ جو منابع انسانیت کورا کھ کا ڈھیر باکر رکھ دستہ رانستا کے مکرشس اور بدیاک جذبات 'جو وحی کے تابع نہ دہیں' ایسا ہی نتیجہ بیداکر تے ہیں۔



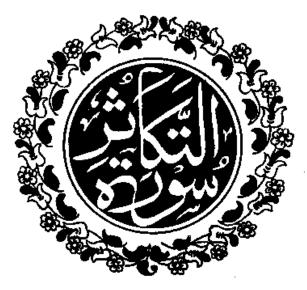

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِمُ فِي الرَّحِمِ وَالْحِمِ وَلَّمِ وَالْحِمِ وَلِي الرَّحِمِ وَالْحِمِ وَلَّمِ وَالْحِمِ وَلْمِ وَالْحِمِ وَالْحِمِ وَالْحِمِ وَالْحِمِ وَالْحِمِ وَالْمِي و

ٱڵۿٮڴؿؙٳڶڎۜٙڮٵؿٛ۠ۯ۠۞ڂؿ۬ڹؙۯڗؙؿؙؙۯٳڷؠۘڡۜٙٳۑڔ۞ػڵٙڒڛۘۏۮؘؾۼڶؠۏٛڹ۞ؿ۫ڗۘػڒؖڛۏۮؾۼڶؠٷڹ۞ڰڵڒٷٛ تۼڶؠؠؙۅٛڹۼٳؽۺ۞ڡؘڵڗۜٷڹ۞ڰڵڒ؆ڞؙڵڗۜٷڹؖڵۼڿؽۄٛ۞

نزېبې معلوم ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو تنہیں انسانیت کی صبیح منرلِ مِ فصود کی طرف سے کی سیم منزلِ مِ فصود کی طرف سے کی سیم نے فال کر دیتی ہے ؟ وہ چیز ہے مال ور ولت اور جاہ وسف میں ایک دوسرے سے آگے (کال جانے کی ہوس - ( جو نو سیم ) ۔ میں ایک جانے کی ہوس - ( جو نو سیم ) ۔

اگریم اپن طلب کو' اپنی ضروریات پوراکرنے تک محدود رکھوتو اس کی ایک مَدیوگی۔

سیکن جب جذیۂ محرکہ ایک دوسر سے سے آگے نکل جانا ہو' تو اس کی کوئی صدی نہیں ہوگئی۔
اس جذبہ کے مالخت کیفیت یہ ہوجاتی ہے کہ جتنا حاسل کرتے جا وُ اتن ہی ہوسی بوسی جاتی ہے۔

مے حتی کا زیان قبر کے گرفیصے تک جابینجیتا ہے۔

بیات اسی نہیں جسمھ میں نہ آسکے اگر جذبات سے ہث کر ذراعقل وہنم سے
کام اوا تو تم بہت جلد جان لوکہ بر روا تکس قدر تمیا و کن ہے۔

کام کو، تو تم بہت جلد جان کو کہ بیر رول میں مدرنیا ہوئے۔ باں! ہم اس طرح بہت جلد جان کتے ہوکہ اس رول کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اوراگریم دزااور کہرائی میں انز کرغور کر د تو تم ' افسس جہنم کو جس کی طرف انسان کی بیر روش لے جاتی ہے؛ اپنی آنکھوں سیکھی دیھیسکتے ہو۔ ( ہم ہے: جائے )۔



# ثُوَّلَتُرُونَهُا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ ثُوَّلَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ إِنِعَنِ النَّعِيْدِ

سین تنهارااندازبتار بابید کهتم ایسانهبس کردگے- تم عور دف کرسے کا تنہیں لوگے بلکہ اندصاد صندابنی موجودہ کردش پر جلتے جاؤ کے تا آنکہ تم اس جہنم کے اندر جاگر واور اس طرح اسے تقین کی آنکھ سے دیکھ لو۔

من وقت تم سيوجيا جائے گا كارت اكى ان متوں كو جمہ بن ال نے تمام نوع انسان كى پرورٹ كے لئے عطاكىيا تھا متم محض اپنى بہوس كى تسكين كى خاطر سينتے كبول جلے جاتے تھا! متم سے پوچھا جائے گاكہ تم ہار سے قصر تعشش كى رنگينيوں بس كے قون كى شرخى شامل تھى - جو كي متم نے سميٹ اتھا ، وكوس كى محنت كامات مسل تھا اور تم بيں اسے فصب كر لينے كاكميا تق حال كھنا - ( اللہ ) -



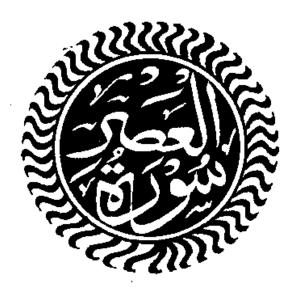

#### يشم والله الرحم المرات في الرجم المرات في

# وَالْعَصْيِ فِي إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي تُحْسِي فَ إِلَّا الَّذِينَ أَعَنُواْ وَعَمِلُواالضَّلِحْتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ مُ وَتُواصُوا

زمانه — بینی از این کی تاریخ — اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں - اس کی محنت اکارت کئی ہے - وہ ہر تقا کا پر خاسرونام اور باہدے ۔ وہ اپنے مقصد کو کمجی تنہیں پاسکا ۔

تیکن اس میں ایک استثنار ہے معین ایسے توک جی ہیں جو کامیاب و کامران رہے میں۔ یہ کون لوگ ہیں ؟

ہیں۔ یہ لون لوک ہیں؟ دہ لوگ جو خدا کی طرف سے عطا کر دہ متنقل اقدارا وغیر ستبرل صولِ حیات کی کمیت

پریقین رکھتے ہیں۔ دیکن صرف یقین ہی نہیں رکھنے - محض یقین رکھنا توکوئی نیجب رہید انہیں کرسکتا - ان پریقین رکھتے ہیں اور مجران کے مطابق دیسے کام کرتے ہیں جوان نوں کے الجھے ہوئے معاملات کوسنوار دیں' اور معاشرہ میں ہمواریاں پیدا کر دیں جس سے تمام افراد کی مضم صلاحیتوں کی نشود نما ہوجائے۔

ما م اسروی سروی برسی اربی اربی ایران می است می است می است اسکتا و اسکن اسک انداری انداری انداری اندازی اندازی است اسکتا و است اندازی اندازی اندازی است است اندازی اندازی است است اندازی اندازی است است اندازی انداز



# يالصَّبْي ﴿ وَ

سبے کہ وہ بھی اپناحی اواکریں اور جس قدر مشکلات ان کے راستے ہیں آئیں ان کامقللہ 
ثبات اور استقامت کے ساتھ کریں۔ ان کی ایک دوسرے کوحی اور استقامت کی تقین نود
ان ہیں باہمی ربط دضبط کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ سلسل دمتواتر آس رَوْس برگامزن رہتے
ہیں 'ادر س طرح 'آنے والی نسلوں کے لئے' زمانہ کی ریگ رواں پراپنے نقوش میں میں ہیں۔
کرتے بیلے جانے ہیں۔

تیمی ده جماعت ہے جو کامیاب د کامران زندگی سبرکرتی ہے۔ دوسرے انسانوں کی زندگی ناکامیوں اور نامرادیوں کی حسرت انگیزواستانوں کے سواکھینہیں۔ تاریخ کے اوراق اس پرشا ہدہیں۔

\_\_\_\_\_

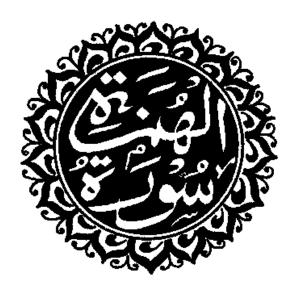

#### إِسْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمُ لِينَ الرَّجِ فِي فِي

وَيُلِّ الْكِلْ هُمَنَ وَلَّمَنَ قِلْ أَنْ فَحَمَّمَ الْآوَعَلَى وَهُ فَى يَغْسَبُ أَنَّ مَالَكَ أَخْلَدَهُ فَ كَالَا لَيْمُنَكَ فَى كَالْكُونَ وَهُ الْمُوْقِدَةُ فَى الْمُوقِدَةُ فَى الْمُوْقِدَةُ فَى الْمُوقِدَةُ فَى اللّهُ الْمُوقِدَةُ فَى اللّهُ الل

الے رسول ایم ان لوگوں سے برملاکہ دوکہ) وہ خض تہاہ درباد بوکر ہے گابی کی زندگی کا مقصدی ہے ہو کہ دولت اکھی کرتار ہے اور بھرگنتا ہے کہ اب کتنار و بیجی جو کہ یا اور اب کتنا ۔۔۔ بینی وہ ننا نوے کے بھیر بس پڑھائے (ہے) ایسے خض کی ذہبنیت ہے ہوجاتی ہے کہ اگر قوم بیس کوئی مصلح پیدا جوجو سریا بدداری کے نظام کے خلاف کھے کہے تو یہ سریا بدداری کے نظام کے خلاف کھے کہے تو یہ سریا بداری کے نظام کے خلاف کھے کہے تو یہ سریا بیار سے گا طعن دشنیج تک اسرائے گا کوشِش کے سریا کے ساختیوں بیں کھوٹ پراکر ہے۔۔ کہ سے گاکہ اس کے ساختیوں بیں کھوٹ پراکر ہے۔

رسے و داں ہے ہوجیوکی اور یہ بھتا ہے کہ اس کا مال اسے بمیشنہ مصیبتوں ہے جاپارہ گاہ اگر وہ ایسا بھتا ہے تویہ اس کا زعم باطل ہے۔ اس کے اس مال کو' ناکارہ شیر کی طرح' اس ننباہی کے مہم میں جمونک دیاجائے گاجو اس کے نکڑے تکڑے کردے کی اور یوں وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ (ہے)۔

تتجے خدا سے بچرھ کرا ورکون تباسکتا ہے کہ یہ نباہی کا جہنم کیا ہے؟ یہ مندا کے قانون مکافات کی مجٹر کائی ہوئی وہ آگ ہے جس کے شعلے دِلوں کو



# إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةً ﴿ فِي عَلَيْ قُمُكُ دَوِّ ٥

این لپیٹ میں نے لیتے ہیں۔

یہ آگ ان بڑے بڑے ستونوں میں بندکر کے رکھی ہوئی ہے جہیں یہ لوگ (اپنی خلط نگہی اور فود فریبی سے زندگی کے سہارے اور حیاتِ جادید کے آسرے بھے بیٹے ہیں۔

دلینی ان کا مال ودولت میں پرانہیں اس قدر کھروسہ ہے فود ہی دہ آگ ہے جو ان کی متاع حیات کو جلا کر راکھ بناد ہے گی آسمانی انقلاب میں سرایہ دارول کی تب آبی ان کی متاع حیات کو جلا کر راکھ بناد ہے ہوجاتی ہے جب وہ جوڑنا نہیں چاہتے۔ دہ اپنی آئے مال و دولت کی وجہ سے جوجاتی ہے جب وہ جوڑنا نہیں چاہتے۔ دہ اپنی آئے میں آب جل کر جسم ہوجاتے ہیں)۔

------



#### بِسُ وِاللهِ الرَّحْ لِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي اللهِ الرَّحِ فِي الرَّحِ فِي اللهِ الْحِيْمِ المِن ا

ٱلْوَتَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِآصَعْبِ الْفِيْلِ أَلَا لَهُ يَجْعَلَ كَيْنَ هُمُ فِى تَضْلِيْلِ أَنَّ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اللهُ وَتَكُونُ مَا يَعْلَمُ مَا لَيْنَ مُمْ فِي تَضْلِيْلِ أَنَّ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونُ وَمِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا وَاللَّهِمُ عَلَيْ



(اگریہ خالفین اس زعم بال ترابتلا میں کدان کی آئی بٹری قوت کو کون شکست دے سکتا ہے توان سے کہوکہ کمیا تم نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا تفاکہ تمہا اسے نشود نما لیے خوال سے اس کے کار میا تھا ہوئے ہوئے ہوئے کے لئے اللہ اللہ اللہ کا کیا حشر کردیا تھا ہوئے ہر باتھی نے کرجملہ آور بخوا تھا ؟

مم فابئ آنگھوں سے دیجہ لیا تفاکہ فدانے ان کی تفیقر برکوس کے ناکا بناکر کھ دیا تھا۔

(انہوں نے بہاڑ کے دوسری طوف ایک فیبرانوس تھنیہ راستہ اختیار کیا تھا آگہ دہ ہم پر
اچانک حملہ کر دیں۔ بیکن ) چیلوں اور گردھوں کے جھنڈ (جوعام طور پر اشکر کے سانھ ساتھ ایجہ کے ایک حملہ کر دیں۔ بیکن ) جیلوں اور گردھوں ہوتا ہے کا نہیں بہت سی لا نیس کھانے کولیں
کی ان کے سریر منڈلا نے ہوئے آگئے اور اس طرح تم نے دور سے بھانپ لیا کہ بہاڑ کے چھے کوئی اشکر آرہا ہے (یوں ان کی خفیہ تدبیر طستہ سازیام ہوگئی)۔

ھے بوی سندارہا ہے (یوں ان ی تقید مار ہر حسنت اربام ہوی)۔ پر چنانچینم نے پہاڑ ہر چڑھ کڑان پر سخت چھاؤ کیا اور ال طرح ال نشکر کو کھائے ہوئے

منس ی طرح کردیا- رنعین ان کاکچومزیکال دیا ) -(پیسب کچه تنهاری آنکھول کے سامنے ہوا تھا جب اتنے بڑے شکر کو بول شکست ملگی کلتی تونم کس گنتی شمار میں ہو بمنہاری خفیہ تدابیر بھی اکام رہ جائیں گی ) -



إِنْ إِلَٰهُ وَالرَّحْبُ مِنَ الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ

﴾ لِإِيْلْفِ قُرَيْقٍ ۞ الِفِهِمْ مِن حُسلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ۞ فَلْيَغَبُّلُ وَارَبَ هَٰ اللَّبَيْتِ ۞ الَّذِي َ اَطْعَمَهُمْ وَمِنْ جُوْءٍ هِ فَوَاصَيْفِهُ وَمِنْ جُوْءٍ عِهُ وَاصَنَهُمْ وَمِنْ خَوْفٍ ۞



ترش کیے کے متوتی ہن اس انے لوگوں کے دلوں ہیں ان کی بڑی عزت وعظمت سے ہی معظمت میں عظمت میں معظمت میں عظمت میں عظمت وائترام کا نتیجہ ہے کہ جمسا یہ قبائل اور ممالک نے ان سے مہدو ہمیان کرکھے ہیں کہ ان کے فافلوں کو کوئی تہمیں لوٹے گا۔ چنا کی بیسردی اور گری سال بھڑا ہیے بخبارتی فافلوس کے واپنے تنہارتی وافلے سال بھڑا ہیے بیٹ اور وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔

کھے کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کواس قدر نواندُ حاصل ہیں لیکن جس مقصد کے لئے انہیں اس کا متولی بنایا گیا تھا'ا نہوں نے اسے ہیں پیشت ڈال رکھا ہے۔
انہیں خب دانے محبوک اور خوت سے تجات دلائی تھی'ناکہ یہ اس طرح مامون اور طمئن ہوکڑ
کھے کو نظام خدا وندی کا مرکز بنائیں — (سین انہوں نے اسے یا تراکا تیر کھ بناکر رکھ دیا اور خود اس کے جہندت بن گئے)۔

بے غلط ہے۔ آئہ بیں جا ہیے کہ یہ اُس گھر کے مالک ربینی خدا ) کے قوانین کی اطاعت کریں ہے۔ رہے کام اب آل جھتا کے ا کریں ہیس گھر کے ساتھ نسبت نے آئہ بیں یہ مفام عطا کر رکھا ہے۔ (یہ کام اب آل جھتا کے باکھتوں سرانجام یا سے گا جو آل مفصد کے لئے متشکل کی حب اربی ہے)۔



#### إنسيراللوالرخسين الرجسير

# اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكُلِّنَ بُواللَّهِ مِنْ فِي فَالْ الْكَالَةِ مِنْ فَالْ الْمُعَلِّمِ الْمُسَامِينَ فَي الْمُسَامِلِينَ فَي وَكُلِّ الْمُصَلِيْنَ فَي الْمُسْتَعِيْنَ فَي الْمُسْتَعِيْنَ فَي الْمُصَلِيْنَ فَي الْمُصَلِيْنَ فَي الْمُصَلِيْنَ فَي الْمُسْتَعِيْنَ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمِنْعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي اللَّهِ الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتِعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتِعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فِي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتِعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتِعِيْنِ فَي الْمُسْتَعِلِيْنِ فَي الْمُسْتَعِيْنِ فَي الْمُسْتِعِيْنِ فَي الْمُسْتَ

کیائم نے اس تحص کی مالت پر بھی فورگیا بوزبان سے تواسلام کا استرار کرتا ہے کن مملاً دین کی تکذیب کرتا ہے۔ بعنی اس کا طرز عمل اس امر کی لیل ہے کہ اگر دین داری ہی ہے حس کا مطاہرہ اس کے اعمال سے ہوتا ہے تو بھردین کا ہردعویٰ جموٹا ہے۔ (سوچ فی میں میں میں سے میں کے اس کے اس کے ا

ر دین کامقصدیه تفاکه معاشره میں بی خض بے یار و مددگار ره جائے اسے میوس کے در بندگار رہ جائے اسے میوس کے در بندگر جائے کہ دو تنہا اور ہے میں ہے۔ اور اگر کسی وج سے کسی کی کوئی مزورت در گار تو اسے فوڑا پولا کر دیا جائے۔ لیکن ) اس دیندار کی حالمت یہ ہے کہ جشخص ہے یار و مددگار رہ جائے ' برائے و مکے دیتا ہے' اور مختاج اس کی مدونہ خود کرتا ہے' نہ دوسرول کوالیسا کرف کی ترضیب دنیا ہے۔ جون نے جون کے ایک کی مدونہ خود کرتا ہے' نہ دوسرول کوالیسا کرف کے ترضیب دنیا ہے۔ ۔ جون نے جون کے ایک کے ترضیب دنیا ہے۔ ۔ جون نے جون کی مدونہ خود کرتا ہے۔ اور میں کہ ترضیب دنیا ہے۔ ۔ جون نے جون کی مدونہ خود کرتا ہے۔ اور میں کہ ترضیب دنیا ہے۔ دوسرول کوالیسا کرف کی مدونہ خود کرتا ہے۔ اور کی کو کرتا ہے۔ اور کی کی کرتا ہے۔ اور کی کرتا ہے۔ کی کرتا ہے۔ اور کرتا ہے۔ اور کی کرتا ہے۔ اور کرتا ہے۔ اور

کی ترفیب دنیاہے۔ ہے : ہوں : کام توابیے کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو " دیندار " ظاہر کرنے کے لئے نماز بی بہت پڑھتا ہے۔ اسی تسم کے نمازی ہیں جن کی نمازی ان کی تباہی کا باعث بن حاتی ہیں اس لئے کہ یہ نمازیں پڑھ کراپنے آپ کو فریب دے بہتے ہیں (یادوسروں کو فریب دیتے ہیں)



# الَّذِينَ هُوَعَنَ صَلَا تِهِوْسَاهُونَ فَ الَّذِينَ هُ وَيُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَ

\_\_\_



#### يِنْ بِواللهِ الرَّحْبِ مِن الرَّحِبِ فِي الرَّحِبِ

## إِنَّا آعُطَيْنَاكَ الْكُوْنُثُرُ أَنْ فَصَلِّ لِرَيِّكَ وَ الْجَحُرُ الْ

ا سے رسول ایم نے تھے تشرآن جیسی تغمیت عطائی ہے جو تحریثی مہدے دنیا بھر کی بھلائیوں اور خوشگواریوں کا- اس میں حکمت اور بھلائی کی لامتنا ہی باتیں ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ ابھرتی اور ساشنے آئی جیلی جسائیں گی- اس خیرکٹیر میں ہی کی واقع نہیں ہوگی- (جم سیماسیم) : (جم) -

ابنیرے کیے ضروری ہے کہ تو آس کی تعلیم کوزیادہ سے زیادہ مجیلاتے اس کے لئے والے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اپنے پروگر مہا کی تکمیل میں ہمہ تن مصروف رہ خلاکے نظام ربوہیت کے قیام کے لئے اپنے فرائفن مضبی کو پوری طرح اداکر ان پرعلم وعل اور تخریر اور شاہدہ سے پوری طرح حادی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی جامن کے لوگوں کے کھانے بینے کا بھی انتظام کرے

ے نہ راونٹ ذکے کرنے کو کہتے ہیں۔ عمول کے ہاں کھانے پینے کا بہترین سامان ہی تھا۔ ہس میں ایک اورنکتہ بھی پوشیدہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام کھا۔ رحیر طرح ہندوؤں کے ہاں گلئے حرام ہے)۔ رینے میں یمبودیوں کا جُرازور کھا اورائیس طیال تقاکسیل ان جمکہ سے ہوسی کر در صالب میں نکل کراڑ ہے ہیں ان کے دہیل بن کردیں گئے بسیل انوں کوشروح ہی ہیں کہ فیا گیا کہتیں یمبودیوں سے دہنے کی صرورت نہیں یہ اونٹ ذبح کونا "ہس کی علامت ہموگی کہ تہاری روش زندگی بیمودیوں سے الگ بلک ان کے علی الرحمٰ ہے اور تم ان کی خاطر اپنی روش میں تبدیلی نہیں کرسکتے ۔ بی اطل سے مفاہدے کری نہیں سکتا۔



# ٳؾۧۺٵڹؚٷڰۿۅؘٲڵٳؠٛؾۜڗؙۿ

إل وقت توحالت بہ ہے کہ تبری جاعت کمزورسی ہے ؛ اور خالفین بڑی قوت اور کثرت کے مالک ۔ نمین آمزالامر تودیجے گاکہ جولوگ نیرے نظام کی مخالفت کررہے ہی ان کا نام ونشان تک مدے جائے گا- اور میں نظام ' جو خیر کشر کا مرشیمہ ہے آگے جلے گا-

**≈**₩₩₩

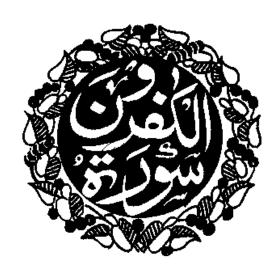

#### بِسُـــيواللهِ الرَّحْــلِين الرَّحِـيةِ

قُلْ يَا يُنْهَا الْكُفِي وَنَ أَنْ لَا اَعْبُلُ مَا أَعْبُلُ مَا أَعْبُلُ فَنَ فَ وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَنَ مَا اَعْبُلُ فَى وَلَا اَنْتُوعْنِي وَالْوَالِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْبُلُ فَي وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ مُنْ وَالْكُولُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّالَةُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

(اےرمول؛ تم نیان لوگو ل کوراہ راست پرلانے کے لئے کانی وقت ہرف کردیا۔
متہ نے ہمکن کوشش کر دیجی کہ یہ تب ہی ہے جائیں۔ بیکن اب کوئی امید باتی تہیں کریا اطرے صحیح راستہ اختیار کرلیں گئے۔ یہ ابھی کہ اپنے دل میں بہی سمجے بیچے ہیں کہ یا تو ہم ہار مقاب کراپنی دعوت کوختم کر دو گئے۔ یا ان سے مفاہمت کر لوگے۔ اس لئے یہ اس دعوت کو تبول منہیں کرتے۔ اس لئے یہ اس دعوت کو تبول منہیں کرتے۔ ہرائی اب و قت آگیا ہے کہ ان سے دو لوگ بات کر لی جائے ) تو ان لوگوں سے جو تہاری دعوت کی اس طرح مخالفت کریہ ہیں، برسلا کہ دے کہ :

متهاری اورمبری منزل بھی الگ الگ ہے اور راستے بھی حبراجدا مقصود بھی الگتے۔
اورا سے صاصل کرنے کے ذرائع بھی الگ عبدارے معبود الگ بین میرامعبود الگ بتم عباد "
ہے کھے اور فہرہ کیتے ہوئیں کھے اور یہ تمہارے معبود منہارے ذہن کے تراث بدہ ہیں میرامعبود منہارے معبود کے اور فہرا کے تراث بدہ ہیں میرامعبود کے اور منہاں کے معبود ول کی بر شش کرتے ہوئیں اپنے معبود کے احکام دوران کی معبود ول کی بر شش کرتے ہوئیں اپنے معبود کے احکام دوران کی اطاعت کو اس کی عبادت بھی تا ہوں۔ ہدزائیم دونوں ایک نقط برجی ہوئی نہیں سکتے۔
ان میں مقاہمت کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

يهمى مت خيال كرو كم بهاراا ورئمباراا خلاف كوني منكاى اوروقي اختلاف





# لَكُوْدِيْنُكُوْ وَلِيَ دِيْنِ ۞

کچے عرصہ کے بعد میہ فود نخو دمت جائے گا۔ قطعًا نہیں۔ بہافتلات بنیا دی اوراصولی ہے۔ بہنہ
اس وقت مت سکتا ہے نہاں کے بعد تعبی منے گا۔ تہارے مبود الگ رہی گئے میرامعبود الگ۔
تہاری عیادت ان مبودوں کی پرستنٹ ہوگی میری عبادت فدا کے تو ابنی کی اطاعت اور محکومیت ہوئی میری عبادت فدا کے تو ابنی کی اطاعت اور محکومیت ہے۔
اس لئے تہارا بروگرام الگ ہے میرا بردگر ام الگ بہتم اپنے پردگرام پڑل بیرار ہو جھے اپنے پردگرام پڑل بیرار ہو تھے اپنے پردگرام پر جلنے دو۔ نت ایج خود مخود تبادیں کے کہ آخرالام کامیا بی کس کے حضی آئی آئی

۲

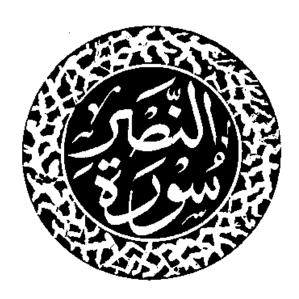

إذَ اجَاءَ نَصُّ اللهِ وَالْفَتْهُ فَ وَكَمَا يُتَ النَّاسَ يَنْ خُلُونَ فِي دِينِ اللهِ اَفْواجًا ﴿ فَسَيِّهُم يحمُن رَيْكَ وَاسْتَغْفِي وَ الْمَاتِيَةِ فَيْ وَيُنِ اللهِ اَفْواجًا ﴿ فَاسْتَعْفِي وَاسْتَغْفِي وَالْمَاتِ

(اس اعلان کے بی ترس کا ذکر سابقہ سورہ میں کیا گیا ہے 'تم ان سے الگ ہوجا وّا اِ اپنے پر وگرام کے اگلے حضّے برعمل پر اِبوح اور اس کے بعد تم و کھو گے کراس کے نتائج کتی جلدی شا آجاتے ہیں - لیکن اس باب میں ایک بنیا دی نقط کو انجھ طسر م ذہن شین کرلو- اور وہ بیک جب تا نون منداوندی کے مطابق 'تجھے غلب ونصرت حاصل ہوجائے' اور ان لوگوں کی تخا ضم ہوکر دین کے دروانہ ہے ہرطرف سے مل جائیں۔

اور تواپی آنکھوں سے دیکھ ہے کہ لوگیش طُرح ہوتی درجوق اس نظام میں داخل ہوتے ہے ۔ چلے جارہے ہیں۔ (194) -

(قواس وقت بیر بیمجدلینا کس ای اختم ہوگیا - مفصد صاصل ہوگیا بالکانہیں - آگ متباری ذمہ داریا ل اور بھی بٹر ہوجی ایک گی - ان سے جدہ برآ ہونے کے لئے طردری ہوگاکہ متم ) اپنے نشود نماد بنے والے کے نظام راد بریت کو دجہ تھدوستانش بنانے کے لئے اور بھی شتر تھے مرگرم عمل رہو - ( بیمالے ہے) بیم وقت تخذیبی قو نئیں اس نظام میں خوابیاں بسیدا کرنے کے لئے 'بٹری بٹری سازشیں کریں گی متہیں ان کی مدافعت کے لئے خداسے



# اِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿

سامان حفاظت طلب کرنا ہوگا- تم یہ کروگے توحنداکی تا بیدو نضرت اور تیزی سے آگے بٹر چاری تہاری طرف آئے گی-

ر یہ پیغیام مہاری وساطت سے مہاری ساری امت کے لئے ہے ۔۔۔۔ موجودہ کے لئے ہے ان سے کہدد دکہ امہیں اس بیر دگرام کے لئے بھی اور بعد میں آنے والی کے لئے بھی ۔۔۔ ان سے کہدد دکہ امہیں اس بیر دگرام برالتراماکار بندر مہنا پڑے گا۔ اگراسے جھوڑ دیا 'یا اس میں نسبابل برتا' توان کی حبکہ کوئی اور قوم لے لیگی جوان جیسی مہیں ہوگی۔ ان سے بہنر ہوگی۔ جھی تو دہ اِن کی حبکہ لے گئی۔ جھی ہوگی۔ ان سے بہنر ہوگی۔ جھی تو دہ اِن کی حبکہ لے گئی۔ جھی

\_\_\_\_\_\_



#### يسم واللوالرّف من الرّج مني

# تَبَتْ يَكَا آلِيْ لَهَبِ وَ تَبَقُ مَا آغَفَى عَنْهُ مَالَكُ وَمَا لَكُبَ ۞ سَيَصُلَحُ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۗ وَافْرَاتَهُ حَمَّالُةَ الْحَطَبِ۞

ده دیکیو اجاعت خالفین کاسب سے بڑا نماینده - قرایش کی معاشرتی اور اقتصادی فرابیوں کاسب سے بڑا ذمتہ دار کعب کامتولی — اِن کے فلط نظام کاسب بڑا مامی — اِن الحامی سے اِس نظام خدا و ندی کے مقابلہ سے عاجز آگیا اور بُری طرح تباہ ہوگیا - (بیتب ہی کسی فرد کی تب ہی نہیں - یہ درختیفت اس نظام معاشرت و نمذن کی شکست ہے حب کا یہ نمایندہ ہے ) -

اوراس کاوه مال ودولت اورسازوبیاق میس کے بل بوتے پروه آئی سخت مخا کرتا ہی اس کے سی کام نہ آیا۔ (وه اسٹ اس تباہی سے نہ پچاسکا۔ علط نظام وولت کے سہار ہے کہی ت ائم نہیں رہ سکت اس کی بنیا دمیں خسرابی کی صورت مضم ہوتی ہے۔ رہیں 19 سے فریق بیادی ۔

ر مَمَ الله مَهِ وَ مِهِ وَ مِهِ اللهِ ا متم دیجمو گے کہ وہ س طرح جہنم کی مس آگ میں جاگرتا ہے جس کے شعلے بڑے تباہ کن ہیں۔

به ن بن است المسائقة بي اس كى بيوى بعى رجو اس كى ساز شون مين اس كى برابر كي تركيب المركي تركيب



# في حِيدٍ هَاكَتُلُ مِنْ مَسَدٍ ٥

می ) اورجبگہ عبکہ الگائی بجھائی کرکے اس جہنم کے ایندھن کو اپنی پشت پر لا دے لائے بھرتی تھی۔ بھرتی تھی۔ متم دیجھو گے کہ اس کی وہ کرش گردن جو کسی کے سامنے نہیں جھبکتی تھی اکس طرح ولدن ورسوائیوں کی کرسیوں میں جیکڑی جب ان ہے۔ (یوں باطل سے اس نظام کوشکست ہوگی اور تنہارانظام نااب آجائےگا)۔

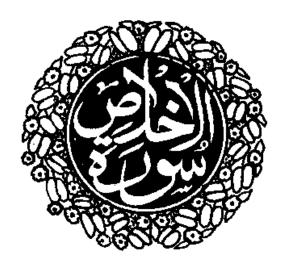

### قُلْ هُوَاللَّهُ آحَدُ أَنْ ٱللَّهُ الصَّمَدُ أَنْ لَهُ الصَّمَدُ اللَّهُ عَلِيلٌ اللَّهُ وَلَمْ يُولُلُ فَ

(السلسلمين فرداپ لوگون پرمجى ال بنيادى حقيقت كود من كرديا چاہيے كتمبار يەفتخ ادر كامرانی محض فوجى طاقت كے بل بوتے برنه بین - يه كاميا بی در مهل اس تعليم كانيتجه سے جے تم علم وبھيرت كى رفتى ميں بين كرتے اور دلائل و براہين كى روسے توات مي و العليم ميں بنيادى كمت فور كانے - فور كے جس تصور كوتم بيش كرتے ہو ' بونہيں سكتا كوان ان الله برغفل و فكرسے غور كرسے 'اوراسے تسليم كرنے سے انكار كرد ہے - وہ تصورت ہے كى)

(1) خدائے واحد اپنی ذات اورصفات میں لگا آنہ ہے۔ ان میں کوئی دوسراشر کی نہیں۔ ساری کا مُنات میں آئی ایک کا قانون کار فریا ہے اور آئی ایک کے قانون کے تابع تمام انسانوں کوئھی رہناچاہتے۔ اس طرح ان میں بھی وحدت بیبا ہوجائے گی۔ (وحدت خالق کے تصور کا لازی نتی وحدیث فانون اور وحدت انسانیت ہے)۔

(ii) وہ (خیدا) فوذ کتفی ہے اور باقی سب اپنی زندگی بقا انسود نما اور کمیل کے کئے آس کے مقام اور کمیل کے لئے آس کے مقام بیں۔ وہ ایک بلندویا الاستحکم جیٹان کی طرح ہے جو فود فہر مسلم کے مطالب سے بھنو خاہوتی ہے اور سیلاب سے بھنے کے لئے ہرایک اسس کی طرف بناہ کے لئے مالک سے معان خام ذی حیات کو عمل تخلیق سے میدا کیا ہے ندکہ تواس کے ذریعی و عمل توابید



# وَلَهۡ يَكُنۡ لَٰهُ ٱلۡفُوۡ اَحَدُّ ۞

میں پیدائر نے دایے کا ابک حت مولود میں آجا تاہے'ا در ان طرح دالد — پیداگر نے دالا— خود ناقص رہ جاتا ہے بخلیق میں ابسانہ میں ہوتا ) - نہ اس نے اس طرح کسی کو پیدا کیا ہے' نہ دہ خود کسی کے عمل تولید کا نتیجہ ہے - اور



#### بِنْ مِي اللهِ الرَّحْبُ مِن الرَّحِبُ فِي الرَّحِبُ فِي

# عُلْ آعُوذُ بِرَتِ الْفَكَقِ ﴿ مِنْ شَيِّ مَلَخَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَتْرِ غَلَيْقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَتْرِ التَّفْتُتِ فِي الْعُقَدِ ﴾



# وَمِنْ شَرِّحَاسِدِ إِذَاحَسَكَ ٥

نف یاتی انزات سے ہمارے بنید اراد ول بیں کمزدری پیدا ہوجائے ہماری ہمتیں بیست ہوجائیں ہماری ہمتیں بیست ہوجائیں ہمارے دلول بیں ایسے شکوک وشبہان پیدا ہوجائیں جن سے ہمارے تقاین محکم میں تزلزل واقع ہوجائے جہیں ایسی جاعتوں اوران کی اس سیم کی حرکات سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی ۔

پیماً میب توگیجی ہوں گے جو ہماری کامیا ہیوں سے جل کئیں جائیں اور ہم سے حسد کرنے گئیں۔ بہیں ان حاسد ول سے بھی مختاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رید میں وہ تخریبی تو تنیں جن سے بمیں مختاط رہنے کی نئر درت بہوگی۔ اور اس کی مکل بیہ ہموگی کہ بم زیاوہ سے زیادہ قوانمین خلاو ندی کی اطاعت کریں 'اور س طرح اس کی حفاظتے ہمؤئی کہ بم زیاوہ سے زیادہ قوانمین خلاو ندی کی اطاعت کریں 'اور س طرح اس کی حفاظتے ہمؤئیں ہے۔ آخوش بیس آجائیں )۔



# قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَيِّ الْوَسُواسِ ۗ الْخَتَاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُنَّ وَرِالتَّاسِ فَ

(ال مقصد کے لئے جس کا ذکر سابقہ سورہ میں کیا گیا ہے) بہیں اس خدا کے قانون سے درزیادہ قربیب ہوجانا چاہیے جس کے بین ظرر کسی فاص کروہ فبیلہ جاعت یا قوم کی ہیں بلک، پوری کی بوری انسانیت کی نشو و نمایت و ه رت القاس ہے · (+) -بعنی اس خدا کے قانون سے قریب ترص کے سوا بمسی کو حق جاصل نہیں کا نسانو

سے بپی اطاعت کرائے۔ ساری کائنات میں غلبدوا قتدار آسی کا ہے اور اُسی کے قوان کی کویت انسان كواختياركرني جلسية وه ملك التاسب

اوروبی ہے۔ کافانون حفاظت تمام نوع انسان کو بناہ دے سکتا ہے۔ آی سے

انسانیت تمام خطرات سے محفوظ رہ کتی ہے۔ وہ الزالتاس ہے۔ اس خدا کے توانین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متسلک رہ کڑیمیں محتاط رہنا ہوگا ان لوگوں کی وسوسہ انگیزلوں سے جود بے پاؤں آتے ہیں اور چیکے ہی جیکے کا نول میں کھونیو كر مجيلياؤل إوس جاتے بي اور كس طرح لوگول كے دلول ميں وساوس بيداكر تحالى ئے عزم زاسخ کو کمزدر کریتے ہیں۔



# مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّأْسِ ﴿

بر کی جانے ہوئے نے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اورا سے لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اورا سے لوگوں کی طرف سے بھی ہو جانبی اور ہیگا نے ہوتے ہیں بنیز ایسی مخفی قو توں (غیر محسوس پرا ہیگنڈ سے کے فنسیاتی اشارت) کے ذریعے بھی جو بطا ہر نظر نہیں آئیں۔

(اسس نئی منزل میں دائشل ہوتے دقت ان نمام تخذیبی قو توں کی شرائگیزیوں کی سے مختاط رہنا ہوگا۔ یہ احتیاط آئی صورت ہیں ہو گئی ہے کہ تم زیا دہ سے زیادہ قواہی خلافد کی اطاعت کرد)۔

# وللولك

الم التراس الترمين المين التناكزار التركز ناصر درى تبحستا بول كه (ميرى دگر تصانيف كي طب رح) الم منهم القرآن بخ شب التناكزار التي التحييف ادر تبحيان كي ايك انساني كوش بي بيري فروگزاشتول معلاح ) منهم التركزار بول گاء مطلع فرما يس كي تومين ان كاش كرزار بول گاء

س اورآخرى دُعاييب كررَبَّنَا تَعَبَّلُ مِنَا الْكَفَ آنْتَ السَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ ( اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ ( اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلِيمُ ( اللهُ ال

(ظ مُلاً احمد)ب روتيز

۲۵/بی - گل<u>گوست</u> - لاہور اکتوبرسنشدگاہ

عرزة مستشيليدا حرفوشنوس